

عبدارت يارثد

AND ME



2919 (15) 28



# 

مولانا مُحدِّة قاسِسْم ورَى تَّ شَخ الهند مَولا المحصفوصَ علاّ مُحدِّا فرشاهُ مُحدِّكَ ثيرِيَّ مُفتى كفاسِت الله دهلريُّ علام شبيل عدُّسْمانيُّ مولا اشخ عبدالقا در أبيويُّ مولا المُحسِّد على جَوبرُّ ماجى الدا دالله مُهاجِرِيّ وَمُعَاجِرِيّ وَمُعَاجِرِيّ وَمُعَادِيَّ مُعَاجِرِيّ وَمُعَادِيَّ مُولِنَا اللهِ وَعَلَيْحَت الأَيْ وَمُعَالِمَة وَمَنَّ مُولِنَا اللهِ مُعَلِيّ اللهُ مِعْدَدُنَيَّ مُولِنَا اللهُ مُعِمَّد اللهِ مَعْدَدُنَيَّ مُولِنَا المُعْمِدُ اللهِ مُعَلِّم اللهُ وَمُعَلِّم اللهُ وَمُعَلِم اللهُ وَمُعَلِمُ اللهُ وَمُعَلِمُ اللهُ وَمُعَلِمُ اللهُ وَمُعَلِمُ اللهُ وَمُعَلِم اللهُ وَمُعَلِمُ اللهُ وَمُعَلِم اللهُ وَمُعَلِم اللهُ وَمُعَلِم اللهُ وَمُعَلِم اللهُ وَمُعَلِم اللهُ وَمُعَلِمُ اللهُ ال

جمع وترتيب: عبدالشيدارشد



إِنْ تَكُنُّ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِا تَتَيْنِ الْرَقْ نَعْلِبُواْ مِا تَتَيْنِ الرَّقُ مِن كَمِين آدى ابت قدم رينه والديونِك تو دوسُورِ عالِب آجابين كه (الانتقال: ١١)

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِحَالُ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِحَالُ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَفَينَهُمْ مِّنَ يَنْتَظِيْطِ فَيَعِنْهُمْ مِّنَ يَنْتَظِيْطِ اللهَ عَلَيْكِ اللهَ مَعْنَ يَنْتَظِيْطِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(شہادت کے)مُشتاق ہیں

(الاحزاب: ٢٤)

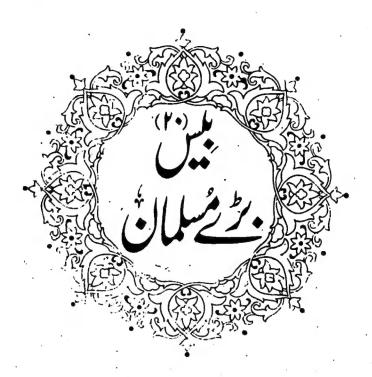

مبدالرث مبدالرث يدار شد

مِيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

# أتباب

🔾 والدمِحرم حضرت حاجی ماج مُحدّمه حب مذالماً 🖟

🕥 اسّا ذى حضرت مولاما محدعه الله صاحب طلّه شيخ الحديث عامعه رشيديه سابسوال

و بادر بزرگ محیم مافظ محدا الم صاحب زادالله محاسنه

کے نام

جن کی رُخِلوص دُعاوَل ، مُشفقانه ترسیت اورسلامتی ککروعمل کا برفیفنان سئیے کر انڈرتعالیٰ نے مجھے اِس کتاب کی ترتیب و تدوین کی عِزّت وسعا وست خِبْی





# احبالی فہرست

| مولانا دست ياحدكنگوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مخذارش الوال مرتنب                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| الم مياني د نوم تذكرة ارشيه عبدارشيدارشد ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | یش نفظ علام خالد محمد ایم اے ا                                                  |
| بيت دارشاد الم ١٩٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مختر مرئ داراندر دوبند موفا قارى فرطيب ما ١٠٠                                   |
| ملقين وتربيت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | داراندرم شابيري نظرمي در انظر كل خال ۱۰۰ در |
| معنوی کمالات ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ماجي إمراد الله مهاجر كلي رم                                                    |
| تزكيه ونصرفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مواد تخرير حاجي صاحب                                                            |
| محى كرامات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سشيخ المثائخ الع                                                                |
| مشيخ الهندمولانامحمودس ويبدئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | میانی ذرج مِنجانوی ا ماشیه) خلامه نود محدی                                      |
| شِغ المبندة عنيم المرّة شخ البند ، عبدالرشيرارشد ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كرامات امادير                                                                   |
| شيخ البندك سياسي فدات موافا بيرمين امدني ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تعنینات و مسیده و ده رو                                                         |
| سينخالبند كاسفرمجاز الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مولا نائحتر قاسِم الوتوى "                                                      |
| سواد تحريث إلبند البند ا | سوا و تحريه                                                                     |
| مولانا اشرب على تھانوی رح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مِتر اوسام حضرت الولوي عبدالرشيدارشد مه ١١                                      |
| موادِ تمریر ۲۰۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امريخ قيام دارالعلوم دلوبند رر ١٢٣                                              |
| 3/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حثن نوشئ مبندراتمات ۱۳۵                                                         |

معرت مرني والعامل أييني فكيم الامت تودايني نظرس ايك خط لمينوظات معزت مدنيه ۲.4 اربخاست دفات نوداحداكيا بي F.A . محدوالملت كحاتا رعليه 444 كليم ومت تعليات وافعات انتيارات كمائينين سهم يرومرالاالس تيركوني ١٠٠٠ تمبل پکشان ابتام مغراخرت منثئ عبالرحن علامرهان وتغيرى مكات بوفيد أواد سي تركوني ٢٠٥ ه 446 ثناه باش وشاوزى اسے سرزين داو بند تاریخبائے وفات مولانا محرالیک فرانسی المدی علامه مخدانورشاه محديث شيري عبالاشيرادشد P6. علام ممدانورشاه دريا برحباب اندر مولانا محدالياس د بوي مولانا محدالياس د بوي ملامرانورشاه كشيري انظم ، محدضيا والرطن ضيا عبدادشير دنبر موانئ كراوست دلوي مولانا تجبيرالترسندهي مولانا شاه عبدالعا درائبوري . نود فوشت مالات زنرگی موفيا شاه عبدالفادر استبوري موفانا محتسين فنبي الم مولاً عبيرالندمندسي مولاً سيد حداكم را الم المت لورك تنب وروز موالا الدالوالمن كالمنادى بلنى كيفيات اورنما إلى مغالت مد مد مد آه تطب الارشاد ونظم : سنينس تيم به موا و تحریر موفامنی کفایت النّم سیدرٹیدا عدارٹندایم۔ نے ہا اس مولانا احمد على لأبوريّ منتی اظم دا تعات کے کیفین افواق فادات میکی تفرق کالیات مشيخ التغيرون اممركاره المراقل دين مواد تخريه 441 مووا مرسين احدمه نيع فنخاه المهمك لينديده اشخار موادِ تمرير منتی محرص (نقم) سمنتی محدثنیے صاحب معاصرين كي الأبر

علامرسيدم مسيمان ندوئ فالدبزى ايم ك موقی محداشرت کیے اے مولانا الوالكلام أزاد مولاناسيةعطا إنتشارنجاري 615 ايوالكلام آزاد نتو مرسن نظامی 410 مبدعطا والتدثاه بخارئ شرلین الس الومکھنوی ۱۱۹ بمين تعليم اور سحافت تيدوبندك اعداد ثمار <u>۽ ابري اعتبارا فنزا</u> داروری کی اُزمانسشس 644 ایب دنیا کا نواع تقیدت AYA سنت سي الكونك 64A يرنس كاخراج تقيدت ايكسعالم 601 ببل گرفتاری اورد بگر محنوا نات كولانا الوائطام أزاد مولانا غلام رمول تبر ١٧٥ خطيبا بزشريار ہے ايك غيرمعمولي سياسندان 444 الإسرلال منرد 600 شاه جي کي عادتيں A 4. خطبراحياست متنت 606 ان کی ہاتوں میں *گلوں ٹوشیو* بولتي بموئى كخريري MAY 604 اب كبال دنياس الي مستبال مولانا تاج محمود 111 درمدست ويكرال مولانا أزا وكالكسخط مثورش كالتميري مامع الصغامت الشابى 4 . . مولانا غلام رسول متر ابب بيعثال تتخيين شاه صاحب کی اولاد مولا ناكل ارنجي بيان 4-0 تواقيل بنكيمة زادكا اربنام مشركاندهي تعزینی بیا مات عکس عریر تودمشس كالثميرى مغرآ نوست محابرتتت یندش گوبندو به بنت ۸۵، عوام ا ورحكومسنت كا دمنما مولانا مخطالهم ويعواريس مولان آزاد کی زنرگی ماه و سال میں شخفيت وكردار ام محصمنوی ومغاتی دفانت داتعات دانتهارات 900 ي برطست كاتعنيني ددم مطانأ فالممين الدين نددي موادِ خرير بيعام ما ودال 400 وفات برخراج معتدت مولانا محدنتي بوسر بران مقدم کراچی ما دہ اسٹے تاریخ و فات سردارا حمرخان مولانا سيدمخرسليان بدويُّ بانى تخركيب ومنظبم سوا د تحر بر

مولا ناسعيداحرجلالبوري

# مولا ناعبدالرشيدارشد

حضرت اقدس مولانا خیرمحمہ جالندھریؒ کے تلمیذ رشید، مکتبہ رشید یہ لا ہور کے بانی و روح رواں ، ماہنامہ الرشید کے
بانی ، دیر ، مدیر ومسئول ، علیم العصر مولانا محمہ یوسف لدھیا نوی شہیدؓ کے رفیق وہم درس ، فکر نا نوتوی کے پاسبان ، مسلک دیو بند
کے دائی ومناو، دسیوں کتابوں کے مصنف ، دارالعلوم دیو بند اور ابنائے دیو بند کے تر جمان حضرت مولانا عبدالرشید ارشد کچھ
عرصہ بہار رہنے کے بعد کا/جنوری ۲۰۰۷ ومشکل اور بدھی درمیانی رات ، آٹھ بجے رحلت فرمائے عالم آخرت ہوئے۔
عرصہ بیار رہنے کے بعد کا/جنوری ۲۰۰۷ ومشکل اور بدھی درمیانی رات ، آٹھ بجے رحلت فرمائے عالم آخرت ہوئے۔
ان للله و انا الیه راجعون ان لله ما احد و له ما اعطیٰ و کل شنی عندہ باجل مسمی

حضرت مولا نا حافظ عبدالرشیدار شد سے یوں تو پرانی عقیدت دمحبت تھی ، گمران کی تصنیف '' ہیں ہو ہے سلمان'' دکھر کر
اور پڑھ کران کی عظمت کے نقوش دل و د ماغ میں مزید گہر ہے ہو گئے ، اپنے دل میں سوچنا تھا کہ وہ مجھا ہے مجبول مطلق کو شاید ہی
خاطر میں لا کیں؟ لیکن جب حضرت لدھیا نوی شہید ہے ہرکت ہے ان کے ساتھ ملاقا تیں ہو کیں تو وہم و گمان کے برعس انہیں
نہایت ہی شفیق و خلیق اور بے حدمتواضع پایا تو انتہا کی خوثی ہوئی ، بلکہ شبہ ہونے لگا کہ کیا بیدو ہی شخصیت ہے جس نے اتنا ہڑے
کارنا سے نمایاں انجام دیے ہیں؟ پھر جوں جوں ملاقا تیں بڑھیں۔ ان کی عظمت بڑھتی چلی گئی اور ان سے محبت عقیدت میں بدلتی
گئی ، بل شبدان کے کی قول و فعل اور چال ؤ ھال سے انداز ہوئیں ہوتا تھا کہ بیری تنجہا اتنا بڑا مسلکی اور تاریخی کارنا مدانجام دینے
والشخص ہے۔

حضرت مولانا حافظ عبدالرشيد ارشد قد سرونے كيم تبر ١٩٣٢ء كو جالندهر كي تحصيل كودر بح ايك غير معروف گاؤل مرى پورك ايك با خدا انسان جناب الحاج تاج محمد كر ميس آكل كھولى آپ كوالد ماجد جناب حاجى تاج محمد كافتهيد الامت حضرت مولانا رشيد احمد كنگوی كر خشرت مولانا و مالح محمد سما كور كر ال ضلع جالندهر سے عقيدت وارادت كا تعلق تقا، يول آپ كوشروع ہے بى اہل قلوب اورا كا برعائے ديو بندكى سر پرتى اور محبت و عقيدت ورشيس ملى ، بياى كى بركت تحل كم در زاول ہے بى آپ كى رگ و بياور قلب و جگر ميں الى حق محمد بيا كى كو بندا ور مسلك حتى كى خدمت جال كريں ہوگئى ، الى كى زندگى كا اور هذا بى كى برمحنت و رشيد بيانى كو اپنا و خليف بناليا ، اور اس ميدان كى برمحنت و مشقت كوخذه و بيثانى كو اپنا و خليف بناليا ، اور اس ميدان كى برمحنت و مشقت كوخذه و بيثانى كو اپنا و خليف بناليا ، اور اس ميدان كى برمحنت و مشقت كوخذه و بيثانى كو اپنا و خليف بناليا ، اور اس ميدان كى برمحنت و مشقت كوخذه و بيثانى بوئين و خليف بناليا ، اور اس ميدان كى برمحنت و مشقت كوخذه و بيثانى بوئين و خليف بناليا ، اور اس ميدان كى برمحنت و مشقت كوخذه و بيثانى بوئين و خليف بناليا ، اور اس ميدان كى برمحنت و مشقت كوخذه و بيثانى بوئين بيش كوئين و خليف بناليا ، اور اس ميدان كى برمحنت و مشقت كوخده و بيثانى بوئين و ميدان كى برمحنت و مشقت كوخده و بيثانى بوئين بيش كوئين و ميشانى بوئين بيش كوئين و ميشانى بوئين بيشانى بوئين ہوئين بيشانى بوئين بيشانى بوئين بيشانى بوئين بوئين بيشانى بوئين بوئين بيشانى بيشانى بيشانى بوئين بيشانى بوئي

حضرت مولانا کوانڈ تعالی نے گونا گوں صفات ہے نوازاتھا ،انہوں نے با قاعدہ کی بوغورٹ سے صحافت کا کورٹ نہیں کیا تھا، مگران کی انشاء پر دازی تحریر کی شنگی وروانی ہے ایسامحسوں ہوتا تھا کہ انہوں نے صحافت پر پی ایج ڈی کررکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کوسیال قلم عطافر مایا تھا، بلاشہدان کواپنے اظہار مائی الضمیر پر غیر معمولی طور پر قدرت تھی ،ای طرح ان کواپنے قلم پر بھی کم نظر مکمل کنٹرول تھا، وہ لکھتے بیٹے تو لکھتے بیلے جاتے ،ان کی تحریر کا ایک خاص اسلوب، جوعام انشاء پرداز دں اور مصنفین میں کم نظر آتا ہے، بیتھا کہ وہ لکھتے وقت مضمون کے تمام پہلوؤں کا اصاطر کرتے اور اس سے متعلقہ تاریخی واقعات کو جملہ معتر ضد کے طور پر اس معرون کی مضامین اس طرح درج فرماتے کہ پڑھنے والا نہ تو اکتاب کا انگار ہوتا اور نہی مضمون کا تسلسل ٹو فنا، کو یا ایک مضمون میں وہ کی مضامین اور ایک تاریخ میں گئی تاریخ میں وہ کی مضامین اور ایک تاریخ میں گئی تاریخ میں بایوں کہیئے کہ وہ کی ایک سے سوائی خاکہ میں گئی ایک سوائی خاکے اس خوبصور تی سے مدون کرتے کہ تاریخ میں در بیر درجواتی۔

راقم الحروف نے ایک دن ان کی خدمت میں ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضرت آپ کی تحریث احاط اشتات ہوتا ۔ ب، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ مناسب نہیں کہ ایک منمون کمل کر کے دومرا پھر شروع کیا جائے؟ فر مایا: ہاں آپ مجع کہتے ہیں گر میں نے ایک بار حضرت اقد سریفیس شاہ صاحب مدخلا ہے اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت مجھے لکھتے کھتے بچھے یاد آ جائے تو اس کا کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا جو جو یاد آتا جائے اے لکھتے جاؤ، تاریخیس ایسے ہی مرتب ہواکرتی ہیں، فرمایا اس دن سے میس نے بیا نماز اپنالیا تھا کہ جو بچھے یاد آتا ہے، اس خیال ہے کہیں بعد میں بحول نہ جائے لکھد بتا ہوں۔

لیکن مولانا کا پیکمال تھا کہ بایں ہمدان کی تحریر جس کمی تم کا کوئی جمول، بے ربطی اور بے بطفی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ قاری ان کی تحریر کے اس تنوع سے لطف اندوز ہوتا اوراس جس کھوجاتا تھا۔

حفرت مولانا مرحوم نے جب بھی کھمابے تکلف اور وار فکل کے اعراز علی کھما ، یکی وجہ ہے کہ ان کی تحریری' از ول خیزد ، بردل ریز د' کامصداق ہوتی تھیں ، بار باایا ہوا کہ ان کی تحریری پراھتے ہوئے آتھ میں تم ہوجا تیں۔

موصوف نے اپنی مختری زندگی جس بہت تکھا تحر بغیر کی صله وستائش محض اللہ کے لیے کے تکھا۔ موصوف کے تلم صداقت دقم سے درج ذیل کتب وجود جس آئیں :

تذکره مولانا محمد پوسف د بلوی افادات مولانا محمد پوسف د بلوی بیس بزید مسلمان بیس مردان حق اول دوم، ما بها مد الرشید کا دارالعلوم دیو بندنمبر، الرشید کا'' مدنی اقبال' 'نمبر، دموت و تبلیخ نمبر، ما بها مدالرشید کا نفت نمبر دوجلد تبلیفی جماعت کی دینی جدد جد، الرشید کا عیم محمد شهید نمبر، الرشید کامولانا سیّد ایوانحن علی نموی مولانا محمد پوسف لدهیا نوی شهید تمبر، الرشید منتی تجسل شهید نمبر داردات دمشا بدات اور البلال کی تین جلدیں۔

ای طرح آخری دنوں میں ہی دو کماہیں آپ کے ذر تھنیف تھیں: ایک حیات مستعار اور دوسری ہیں علائے حق چنانچ حیات مستعار کے تقریباً پانچ صدم فحات ہو بچے تھے، ای طرح ہیں علائے حق پر بھی انہوں نے کی ایک مضامین جمع کرلیے تھے۔ ان میں سے معزت اقد س مولانا محر عبداللہ بہلوی پر ایک مضمون راقم الحروف کے ذمہ بھی لگا تھا جو محض مولانا موصوف ک

برکت ہے ی پاید تھیل کو پہنچا۔

کینے کوتو مولا المرحوم نے مکتبدرشیدیہ کے نام سے الا ہور کے ایک مشہور بازار شاہ عالم مارکیٹ (اب لوز مال روؤ پر ہے) میں ایک کتب خانہ مرحوم نے مکتبدرشیدیہ کے نام سے الا ہور کے ایک مشہور بازار شاہ عالم مارکیٹ اس کتب خانہ روؤ پر ہے) میں ایک کتب خانہ کی ایک کتب خانہ کی معروف تجارتی اعداز نہیں اپنایا، بلکہ وہ بھیر نقصان میں می رہا، اور جو پھیاس سے حاصل ہوتا دکان، مکان کے کرابیاور کے معمور کی اعدادہ اس کی تمام آمدی کتابوں کی ترتیب واشاعت پرصرف ہوجاتی، یمی وجہ ہے کہ انہوں نے ذمر کی بر بچوں کے سرچھپانے کا کوئی ذاتی جھونیزا ایک نہیں بنایا، بلکہ کرایہ کے مکان و دکان سے بی سوئے آخرت روانہ ہوگئے۔اللہم لا تحدومنا اجرہ و لاتفتنا بعدہ.

ہو کے اللہم و لکو مناہ بو ہو و مصابحات کے اللہم و لئے الموں نے بھی بھی یہ محسوں نہیں ہونے مولانا مرحوم ایک و مدے میں انفس حی تکلیف دہ مرض کا شکار تے ، لیکن انہوں نے بھی بھی یہ محسوں نہیں ہونے دیا کہ وہ مرات کو دیر دیا کہ وہ مرات کو دیر کی کہ وہ دات مبارکتی کہ وہ دات کو دیر کی کہ وہ دات مبارکتی کہ وہ دات کو دیر کا مرح کے اور پھر کا م میں مشغول ہوجاتے۔ کی جا گئے رہے چائے تھرکی نماز ، ناشداور معمولات سے فارغ ہوئے کے بعد آ رام کرتے اور پھر کا م میں مشغول ہوجاتے۔ مولانا کی ذات وصفات اور ان کے کمالات کا تفاضا ہے کہ ان پر ماہنا مدارشید کا ایک یا دگاری نمبر آتا جا ہے۔

حضرت مولانا کی ذات و صفات اوران کے ممالات 6 عاصا ہے دران کے ہوائی استان کی ہوائی ہو ہوں ہے ہوں ہوں ہو ہے ہے۔ اوران کے جاری کردومنعوبہ جات کی پیمیل ہوئی جا ہے۔خدا کرےان کا جاری کردہ ماہنامہ الرشید اور مکتبہ رشید بید حسب سابق جاری رہے اوران کی زیرتر تیب کتب بھی منصیر شہود پر آ جائیں۔

#### بِسُمِ اللَّهِ وَحُدَهُ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنُ لَّانَبِيَّ بَعُدَةً

# گزارش احوال

أُولَٰئِك آبَائِيُ فَجُنُنِيُ بِمِثْلِهِمُ ﴿ إِذَا جَمَعُنَنَا يَاجَرِيُرُ الْمَجَامِعُ

کتاب دیس بڑے مسلمان "آپ کے ہاتھوں شی جاس میں جن اکا برکا ذکر کیا گیا ہان کے متعلق بلامبالغہ یہ کہا جاسکا ہے کہ ان کی پوری زعر گی کتاب وسنت کی اشاعت و تبلیخ اور ملک و ملّت کی آزادی کے لیے وقف تھی ۔ اور اس فریعنہ کو اداکر تے ہوئے انہوں نے اپنی پاکیزہ زعر گی مثالم و بسیرت، تقوی واثار، جہدو کمل اور خلوص و للبیت کی ایس تابندہ و در خشندہ روایات قائم کی ہیں جن کی بہت کم مثالیس تاریخ میں ملتی ہیں۔ یہ بزرگ ہتیاں عازی اور مگ زیب عالمگیر رحمۃ الله علیہ کے جذبہ اقامت وین اور علم اللہ علیہ کے مشامید رحمۃ الله علیہ کے سیاست، معفرت شاہ اللہ اللہ علیہ کے سیاست، معفرت شاہ اللہ اللہ علیہ کے سیاست، معفرت شاہ اللہ علیہ کے سیاس اللہ کا بہترین اور حسین مرقع تھیں۔

 تقاضا تھا، ہم نے اپنی کم ایکی اور کوتا علمی کے باوجود سیسعادت وشرف حاصل کرنے کی جہدوسی کی ہے اس بی ہم کس حدتک کا میاب ہوئے بین اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ، قار کین پرچھوڑتے ہیں۔

آخر میں تمام مضمون نگاراصحاب اوراپنے ان تمام بزرگوں اور رفقاء کا خصوصی شکریہاوا کرتا ہوں جن کے رشحات قلم ہے یہ
کتاب مرتب ومزین ہوئی اور جن کی کرمغر مائیوں اور دعاؤں ہے یہ کتاب پایٹ سیل کو پنچی .....علامہ خالد محووصا حب اور محتر مریدانور
حسین صاحب نفیس رقم کی مربیانہ ومشقانہ سر پرتی اور براور عزیز حافظ تحد اسلم سہیل کے تعاون و بحت پر ان کاممنون ہوں ، مولوی مرتشی
حسین صاحب نے مصورات ومضاحین کے قتل کرنے میں جو کام کیا، اس پر ان کاشکریہ میں واجب ہے .....اوریہ کتاب پیش کرتے ہوئے ان
سب حضرات کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں

عبدالرشیدارشد ۲۸/رجب۱۳۸۹ه ۱۱/اکتوبر۱۹۹۹

بارضتم ۱۱۰۰ ااءاكورو191م بارادل ١٠٠٠ مئی ۱۹۸۸ء منی ۱۹۹۰ بارفتم ۱۱۰۰ ےا دنمبر <u>اےوا</u>ء بأردوم ۱۱۰۰ بارجحتم ١١٠٠ بارسوم ١١٠٠ جولا كي ١٤٠٥م فروري ۱۹۹۷م بارتم ۱۱۰۰ اگست ۱۹۸۳ء بارجارم ۱۱۰۰ منی ۱۹۹۹ء جولا ئى لا ١٩٨٠ و باريج ١١٠٠ بارويم ۱۱۰۰ جول انوماء

# ''بیں<del>''</del>بڑے مسلمان''

پر بھی " میں بیٹے مسلمان" محیفہ ش میر شی ، بیووں کی کی بنا پڑتیں بلکدوسائل کی قلت کی بنا پرے، جیسا کہ ٹوومو لف کتاب نے بھی اُسے واضح کرتے ہوئے اس مشرقی کے سوااور بھی مثال افغ میتوں اور بیووں کے نام بھنائے ہیں جواس کتاب میں جیس مقصد کتاب محض نام مُروہ افغ میتوں یا ان بیووں کی منز دہستیوں کو سامنے لاناٹیس بلکدان حبد آفریں مختصیتوں کے سامنے

لانے سے مسلمانوں اوراسلام کی ایک خاص تاریخ کو ڈیٹ کرنا ہے جو شخص تعارف بیش بلک ایک ٹالی تاریخ کا تعارف ہے۔

ید بین بزے مسلمان ، جنہیں اس کتاب میں حوارف کرایا گیا ہے کی ایک دائرہ یا کی ایک ہی لائن کو لوگ نیس بلکہ متعدد کوشہ بائے ذی گی کا گفت التوں کی جم اور منفید تاریخ بیں جن کی زی کو ما شدر کو کرایک راہ تو در اللہ اور منزل راہ تعدن کر سکتا ہے کو تکسان فوجیتوں کا اُجا کر ہونا ، در حقیقت اسلام اور سے مسلم اُوں کے تخف مقامات زیر کی اور اُن مقامات کے طوم و معادف کا نمایاں ہوکر مانے آجانا ہے ، جبکہ وہ ان راہوں کے جل اور اثنا ور اہ کی ساری مشکلات کو میور کر کے نشانات واہ اور استقامت راہ کا ہددے گئے ہیں۔

اس لیے محرّم مؤلف کمآب کا ہم سب مسلمانوں کو منون ہونا چاہیے کرانہوں فے صرف ہیں ، ۲ مثالی مخصیتوں ہی کوئیں میں میجو ایا، بلکہ چلنے والوں اور مزم راہ رکھنے والوں کے لیے ہیں، ۲ سے کہیں ذیادہ اصولی راستوں کی نشان دی کروی ہے جن جی سے ہرا کیہ راستہ حقیقی منزل مقسود تک بیرو ٹی نے کے لیے کائی، وائی اور شائی ہے، پی محصیتیں روشن کے بینار ہیں کران میں سے جس کی روشن میں میں کا مرنی کی جائے گی منزل مقسود کا جائے گی۔ فیجو اللہ عدا و عن جمعیع المسلمین خور المجزاء۔

حق تعالی ان مبارک بستیوں کی قبروں کوفور سے بھر سے اور راہ نور دوں کوان کی راہ پر چلنے کی تو نیش بیٹھے ، آھن محمد طلیب حلی عند مہتم دار العلوم و بو بند

واردحال لا بور ٨ اكتوبر ١٩٤٠م

(وقات ١٩٨٦م بمطابق ١٩٨٠م)

## مُرتب بِكتاب

صحیح تاریخ اور من تو یا دُنیس بعض دوسر ہے فائدانی واقعات کی روشی میں قیاس کر کے اپنی تاریخ پیدائش کیم تبرس 19 مظمرالی ہے ، جائے پیدائش آبائی گاؤں ہری پورتخصیل کو در شلع جالندھ (مشرقی پنجاب) ہے ہمارے گاؤں کی نصف آبادی را عی مسلمانوں اور نصف سکتوں کی تھی ،اگر تمبر سے 191م میں ہمارے گاؤں کے مسلمان گاؤں ہے نکلنے میں کھنٹرڈ پڑھ کھنٹر کی تا ٹیم کردیتے تو شاہدا کیے فرد بھی زعد در بچتا۔

پرائری این گاؤں ہے کر کے کوور بائی سکول پانچ یں جا عت بی داخل ہوا، چنی جاعت کا آغاز کیا تھا کہ والد الماجد کے تھم سے بائی سکول چووڑ کر درسہ عربیہ خلیلیہ کوور بی صفرت قاری تاج محد (حال عبدائکیم ضلع ملتان ) سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، برے بھائی حافظ محداسلم صاحب ہی سیش قرآن پاک حفظ کر کے دہرارہ سے شے ہوا پارہ حفظ کرنے کے بعد مشرقی پنجاب کی مشہور و بی ورس گاہ درسردشیدیہ وائے پورش قرآن پاک حفظ کر کے درس نظائی کی کتب شروع کیں۔

ہمارے گاؤں میں میرے تایا بابو فتح تھی تمبروار کو اخیار '' دید '' بجنور اور پچاچود حری رحمت اللہ کو ' زحزم' کا ہور آیا کرتے ہے ، پرائمری ہی ہے ان کا مطالعہ شروع کردیا تھا۔ واوا جان کے پاس قتصے کہانیوں کی کہا بیس حاتم طاقی ،الف لیل، چہار ورویش وغیرہ اور ان کے پچاؤ او بھائی کے بال طلع ہوشر پا کے ساتوں وفتر ہے ، ان سب کو بار پار پڑھتار ہتا، خاعدان کے اکثر افراد پر طانعہ ہے ، ان کی با تھی ل والد باجد حاتی تاج محمصا حب برے خاعدان کے کی دومرے افراد کی طرح بخرش معاش پہلے افریقہ اور ان وفوں برطانے میں تے، آغاز شباب می ب رائے ہورا کہ ودونت کی وجہ سے ششر گاور پا بند موم و معلق تھے ، افریقہ اور پر طابیہ کی بقول کا اسا قبال کے اس کے دورونت کی وجہ سے ششر گاور پا بند موم و معلق تھے ۔ افریقہ اور پر کا ترکی کی کا دار پر خراج کی کا دورونت کی وجہ سے ششر گاور پا بند موم و معلق تھے ۔ افریقہ اور پر کا تھا تھا کہ بھر کا دورونت کی وجہ سے ششر گاور پا بند موم و معلق تھے ۔ افریقہ اور پر کا تھا وہ کی تو اس پھر کا دورونت کی وجہ سے ششر گاور پا بند موم و کے اور کا دورونت کی وجہ سے ششر گاور پا بند موم و کس کے اور پر کیا تھا کہ جو کے تھے ۔ اورونت کی وجہ سے ششر گاور پر کیا تھا کہ کی تھا کہ دورونت کی وجہ سے ششر گاور پر بند موم و کی کی دورونت کی وجہ سے شرع کی تھا کہ دورونت کی وجہ کے تھا کہ کا دورونت کی وجہ سے ششر گاور کی کسی کے اورونٹ کی وجہ سے ششر گاورونٹ کی دورونٹ کی وجہ سے ششر گاور کی کسی کی تھا کہ کی دورونٹ کی وجہ سے ششر گاور کی کسی کی کسی کر کر کی کسی کی تھا کی کی کی دورونٹ کی دورونٹ

ایے رہے جیے خافقاو امدادیہ تھانہ بھون میں رہ رہے ہوں، خاندان کے بعض دوسرے افراد چدوسری ولی محر گوہر (رشیعے میں مچو جاجو بعد میں ائے۔ایل۔اے ختب ہوئے) تایا ذار بھائی مخد مخار (حال ڈائر کیٹروا پڑا) جوان دنوں سلم یوغورٹی ملکڑھ میں پڑھ رہے تھے کے قاضاوا صرار کے باہ جود کہ تھے جدیدا کی تعلیم دلائی جائے، والدصاحب کا تھم عالب رہا، واگر جا ہے تو بچھے برطانہ پلا کرتھلیم دلائے جا تھادران دنوں سیدہ بھی کی کیا تھے جود وائش فرنگ میں مرہ ہے بری کا کھی کا خاکسے میڈو بھی

آج برطانیہ شربینی جماعت اور بعض دومری تخیموں کی بدولت ان گت چہروں پر مسنون واڈھی دکھائی دیتی ہے لیکن ۱۳۹۰ میں شاید وہ تنہا اس استقامت پر عمل جرا سے اس کے مذہب وردوں اور آء محرکات کا تنجیہ ہے کہ بردی ہوئی جس کے وہ سے داروں اور آء محرکات کا تنجیہ ہے کہ بردی ہوئی جس کے وہ سے بردی ہائی مسمورے بنایا جوآ بھل ایک ٹرسٹ کے زیابہ تمام تکیل بردوں امیر رہے ، برجھم میں ای خید نے چاولا کھ اپنے کے صرفے سے بورپ کی سب سے بڑی ہائی مسمور کی تھی کا مسمورے بنایا جوآ بھل ایک ٹرسٹ کے زیابہ تمام تکیل بردوں امیر رہے ، برجھم میں ان میں اور ان کھی تھی میں کہ میں اور ان میں میں میں " میں کہی مجھمائو کر تا اس میں میں میں اور ان میں میں میں اور ان میں میں میں اور ان سے دو اسے برخوش کا ہے موسولا میں بھی میں گر کر کے دم میں ان کے دالد میال کھی بھی میں جولانا سے بالد میں ان کے دالے برخوش کا ہے موسولان میں جولانا میں ہولانا سے بالد میں اور ان سے میں اور ان سے میں اور ان سے میں اور ان سے میں ہول کا میں میں ہول کا ان کا مار برا مارے میں میں ان کر میاں بھول میں بی تو میں میں میں میں میں ہول کا میں ہول میں ہول میں ہول کا میار میال میں ہول میں ہول میں ہول کا سے میں ہول میں ہول کی میں ہول میں ہول کی میں ہول میں ہول میں ہول کی میں ہول کی میں ہول کے میں ہول کی میں ہول کی ہول کی میں ہول کی میں ہول کی میں ہول کی میں ہول کی ہول کی ہول کی ہول کی ہول کی میں ہول کی ہول کی ہول کی ہول کی ہول کی ہول کی ہول ہول ہول ہول کی ہول

ع مال جامدرشدريرابوال، يمارك ون عنى مل دورجانب جوب دريائ مل كار دواقع قا)

' سنتا تقریباً سات آٹھ سال کی عمر میں اپنے گاؤں ہے دو میل دورمحشم پور میں مولانا حبیب الرحمٰن لُدھیانو کی مولانا عطاء اللہ شاہ بخار کی کو ایک جلسہ میں تقریریں کرتے سناجویاوئیس کیاتھیں البتہ عبدالرحیم عاتبز مرحوم کی پنجا پی تقم کا پہلاشعراب تک یا دہے۔ -

راتم سُمّال بيال مينون اك خواب آهما محميد بشي ايتقول التحمي انقلاب آهميا

تیرہ سال کی عمر میں اپنے گاؤں ہے بارہ میل دور ملسیاں جا کر جاتی گھرشفی (حال لا ہور) کے ہاں حضرت مولانا قاری محر سے بیست بارہ سال کی عمر میں اپنے گاؤں ہے بارہ میل دور ملسیاں جا کر جاتی گھرشفی (حال لا ہور) کے ہاں حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سر و ذیارت کی (حضرت ہولانا شاہ عبدالقادر رائے پورکنز الدقائق و فیرہ و پڑھتے تھے ان ولوں بھی ان پررشک آتا تھا اور آج بھی رائے پور میں تعلیم کے دوران و ہیں کے ایک طالب علم'' رشیدا جو'' نے حالاقات ہوئی جو ان ولوں بھی ان پررشک آتا تھا اور آج بھی رائے پور میں تعلیم کے دوران و ہیں کے ایک طالب علم'' رشیدا جو'' نے حالاقات ہوئی جو ان ولوں بھی ان پروشک آتا تھا اور آج بھی رائے پور میں تعلیم ہوران و ہیں گے ان کی باتی میں ، دیو بند کے حالات پڑھتا اور سنتا رہتا ان دنوں دیو بند کے حالات پڑھتا اور سنتا رہتا تھا ، ان دنوں دیو بند کے حالات پڑھتا اور بحث و فیا کرہ تھا ، ان دنوں دیو بند کے اس طرح کو کا آتے ، ان کو دیکھن و فیا کرہ مورا کو ہما رہا کی آتے ، ان کو دیکھن کی ہورا کو ہما رہی گاؤں آتے ، اور گئی گئے تیا م کرتے ان کے ہاس دنیا بحر کے اخبارات ور سائل آتے ، ان کو دیکھن کی مورق کی اور آئی گئی ہے گئی تھا ہور ہورا کو ہما ہور کھن ہورا کو ہم کو دی کھن ہو تھا کہ کو دیکھا ہو جہاں دینی اور دنوی دونوں طرح کی تعلیم کا اہتمام ہو، جامعہ ملہ پر نظر استخاب سکا تھا اور سر میں سودا یہ بھی ہورا کو ہو جہاں دینی اور دنوی دونوں طرح کی تعلیم کا اہتمام ہو، جامعہ ملہ پر نظر استخاب کو کری بحد و کہا تھا کہ کیا کہا تھا ہی ہورا کی تعلیم کا اہتمام ہو، جامعہ ملہ پر نظر استخاب میں بھی ہورا کہا تھا ہوں جہاں دینی اور دنوی دونوں طرح کی تعلیم کا اہتمام ہو، جامعہ ملہ پر نظر استخاب داخلہ لیا جا

کی سیاست عرون پرتمی، استخابات کی آمداً مرتمی، دو سال بوئی ضائع ہوگئے.....قیام پاکستان پر قافلے کے ساتھ جل کر پاکستان آکرڈیٹر دو داہ ادھراُ دھر پھر کر میاں پتوں ضلع بلتان جی مستقل اقامت اختیار کر لیڈ اور ایک سال مزید ضائع ہوگیا ۱۹۲۸ء ش مدر سرع بی خیر المدارس ملتان جس داخل ہوکر دوبارہ دوس نظامی کی کتب شروع کیں لیکن میں جن ان کر کہ بحیل نصاب جس آٹھ سال گلیں کے دوائی میاں چنوں آگر معزت مولانا تھے ایرائیم ساحب جگرا توی کے مدر سرع مید جس مصوف سے اور معزت موجود اللہ عوم کموٹی سے نقر المدارس علی خیر المدارس عل

دائل ہوکرس(19 میں دورہ صدیف کر کے سندفراغت لی۔ مولا ناتھ یوسف مدر ' بینات' کراچی دورہ کے ساتھی تنے ، اُن دنو ل بھی اُن کی علی وعلی بلندی کورٹک بھری نظروں سے دیکھا تھا اور آج بھی۔اورای دورہ کے سال بیں چند ماہ شلع فیصل آباد کی مشہور دیی درس گاہ داڑالعلوم رہا نیدیش شخ الحدیث معزے مولانا محمد فی سمیری سے استفادہ کیا۔ سمال بین فاضل کیا۔

نشروا شاعت،امامت وخطابت: لتان ہے فراغت کے بعد معرت مولانا محمر ابراہیم ماحب کے حکم پرایک مجد میں امت وخطابت کا آغاز کیااوران کی سر پرتی میں ادارہ اشاعت دیں قیم میاں چنوں کی بناڈالی جس کی جانب ہے گی سالا نہیرت کانفرنسیں اور بیمیون تبلیغی اجلاس منعقد کرائے۔ مکتبہ رشیدیہ کے نام سے سکول کی کتب کی دکان کی۔۱۹۲۵ء کی جنگ پرمشاہیر فٹرا اوکی کئی ہوئی نظموں کا رزمیہ انتخاب بنام'' نغمات جہاد'' شائع کیا جس کی ایک ہزار کا لی اہالیان میاں چنوں نے فوج کو بھیجی ......ایک جارث " فتجره ووحاني وعلى وربان" اكابر ديوبند كے سلاسلوك برشائع كيا ، جس كى حضرت قارى محمد طيب في خصوصاً بهت تعريف فرمائي اور چند ا کیے چھوٹے چھوٹے رسالے شاکع کرائے۔ ۱۹۲۸ء شاریڈرز ڈائجسٹ کے متعلق نوائے وقت بیں مضمون پڑھا کہ پندروسولہ معروف ز با نوں میں کروڑوں کی تعداد میں شائع ہوتا ہے اس طرح کا رسالہ نکا لئے کی دھن اٹھی دنوں سے سوار ہوگئی ، وسائل نہ تھے ، و<u>۱۹۱ء</u> کے لگ بمك ماه نامه "عران" كى درخواست دى جوى، آئى، ۋى كى نذر بهوگى، ١٩٢٥م شى ايك مال مفت روزه " دعوت" كى ادارت كى، ميرا ذ بن ابتداء بی سے اس طرف چل رہا تھا کہ محد و اشاعتی ادارہ ہونا جا ہے، و ۱۹۱ میں ' چٹان' کے سالنامہ میں آ فا شورش کا شمیر کی نے "موة المصنفين" وهلي كوفراج هسين چين كرت موت لكها كه ......كاش! پاكتان كه ذاي ديوان جي اس برغوركري اور مك يس عده هيها كوئي معياري اشاعتي إداره قائم كرين اس بات في مبيز كاكام كيا اور يس في ١٠١٠ كوروز نامير ش كلعا كه..... "ان شاء الله سمى نەسى دن ايك معيارى اشاعتى ادارە بېلك لمين كېينى كى شكل ش قائم كياجائ كا"......داور بيدرد كرادهرا دهروستك ديمار باكم · ط كرابياا داره قائم كياجائي مولاناسيّد نيازا حدشاه كميلاني، علامه خالد مجودا يم اے مولانا متبول احمد سابني وال ( حال كلاسكو ) كے ساتھ ا کیے مجلس مشاورت میں'' ادارہ حفظ معارف اسلام لا ہور'' کی بنیا در کھی گئی لیکن اس ادارے کی زئرگی دو تین کتب کی اشاعت تک محدود ربی ، راقم اس کامہتم تھا، اس کے بعد حضرت مولا ناعبداللہ درخواتی کی صدارت تھ ایک ایک یی محل میں ایک ادارہ بنام' وارالمو تھیں'' ے تیا م کا فیصلہ ہوا ، مولا نامحر ملی جالند حری بہتم ، مولا ناسید حامد میاں ناظم اعلی ، راقم ناظم نشر واشاعت اور حکیم محووظ فرسیا کوثی خاز ن مقرر ہوئے اس کی تین چار مجلسیں ہو کمیں کی نشستند و گفتندو پر خاستند کے سواکو کی نتیجہ نہ لکا ........

بیس بردے مسلمان:

انجی دنوں جمعے خیال ہوا کہ جن صرات نے گزشتہ صدی میں ملک و ملت کی خاطرا پی خات کے خاطرا پی خات کے خاطرا پی در کیاں وقف کے رکھیں اور اشاعت اسلام وقر کے آزادی کے لیے کام کیا، ان کے قذکار وسوائح پراکی کتاب ترتیب و نیا چاہے چنا نچہ "میں بدے مسلمان" کے نام سے کتاب کا اعلان کر دیا یا گی چیسال بعد اللہ کانام لیکن کام شروع کیا، بہلی کتاب تذکر و مولانا محمد یوسف و ہوئی کے نام سے شائع کی اس کے بعد اللی الخاتم ملک جن اللہ بھی شائع ہوئی جس کے اب تک کی ایم سے شائع ہوئی جس کے اب تک کی ایم سے شائع ہوئی جس کے اب تک کی ایم سے شائع ہوئی جس کام شروع ہیں، پیشل بک سنٹرے اس کتاب کی ترکین و آرائش پر اوّل انعام طا۔" ہیں بدے مسلمان" کتاب بھی شائع ہوئی جس کا ب

كيار حوال الديش قاركين كے باتھوں على بالحدالله بيكاب وستادين ى اور حوالہ جات كى كتب على شار مورى ب

#### جوديكسيسان كويورب شراودل موتاب سيهاره

مہتم دارلطوم و ہے بند صفرت مولا الآ کاری محرطیب صاحب اور پائی جماعت اسلامی دونوں عاصاب کی همر بیس برطانید و فیره گے، کاش ہمارے طباع علماء نوجوانی بیس برطانیہ جا کی اور وہاں سے مبرت حاصل کریں کہ''کافر''طمی و نیا بیس بھی ہم سے کس قدرا کے بیس۔ برطانیہ کیا تو مک سالم تقاوا بس آیا تو ایک پازوکٹ چکا تھاوا بسی پر چھر کھنے جمان اگر بورٹ پر شہرنا ہوا، اگر بورٹ کی فکلتہ حالے اور خاند ویرانی دکھررو تے رو تھی بندھی ۔

برطائیہ گیا تھا تو ایک ماہنامہ" الرشید" کا ڈیکٹریش واٹل کر کیا تھا، واپسی پرمنگوری ہوئی جو بطور" تر بھان جامعہ دشد یہ ساہوال" ۱۹۸۵ء کک شائع ہوتا رہائی فروری، ماری المحاوم ش راقم الحروف نے "الرشید" کا دارالعلوم نمر" تر تیب دے کرشا کع کیا ۔ جس بش " نرت منتی محدشنظ اور مولانا جھ بوسف بنوری جیسے اکا پر کے منمون شائل ہیں۔ اس کا افتتاح جامعہ اشرفیہ لا ہور ہی معرف مولانا قاری بھر طبیب صاحب کی صدارت بھی ہوا، ملک جرکے ہائدین دائج بیشرکیک تھے۔ملتی محودم ممان ضعومی اور فواہد اوہ

ا ١١جولاني ١٩٨١ و كوت الا كالمحالية و الله و الله و المحالية المحالية الله و المحالية المحالي

نعراللہ خان صاحب چیے لوگ سامھین تھے ،احقر نے ساسامہ چی کرتے ہوئے حضرت قاری صاحب کو دارالعلوم دیو بند نمبر ویش کیا، حضرت قاری صاحب منفور نے اپنے مخصوص انداز میں احقر کی اس طرح تعریف کی کہ جمعے جمع میں بیٹھے ہوئے شرم آنے حمی ، <u>۱۹۷۸ء</u> میں دوبارہ برطانیہ جانا ہوا۔

زعرگی کا ایک واقعہ پندر مویں صدی ہجری بل واقعل ہوتا ہے گزشته صدی کے آخری سال وار العلوم و ابو بند کا صدسالہ جش منایا عمیا جس میں حاضری کی سعادت ہوئی اور سی 191ء کے بعد پہلی وفعہ اغریا جانا ہوا اور جس وار العلوم کے باغوں سر پرستوں اور اکا ہر کی کتاب وسنت کی اجامی اور عشق فتی مرتب رسالتم آب عظیظ میں ڈوبی ہوئی زعر کیوں کو کھیکرا پی زعر کی کی مثری روٹن کی تھی ، اس وار العلوم کو جیتے جا گتے جاکر دیکھا، ان درویام کوسلام کیا کہ جہاں اسلام کی نشاۃ تا دیر ہوئی کر

#### اس فاک کے ذرول سے ہیں شرمندہ ستارے

لا ہور سے ایکٹرین و بوبندا کیسرلس چلی جو تین دن وہاں رہی، عالم اسلام یا کی تعلیمی ادارے کا و نیا میں شاید ہی اتبا ہوا ا اجتماع ہوا ہور صفرت مولانا قاری مجد طیب صاحب نے چورای بچاس سال کی عمر ش اس تاریخی اجتماع کا اہتمام کیا اوراکی نشست سے خطاب ہمی فرمایا سبحان اللہ اپنے بچپن میں مصرت قاری صاحب کی جوانی میں جو تقریری تھی ہمی و ہی حسن تقریر، مطاب ہمی فرمایا سبحان اللہ اپنے بھی و ہی حسن تقریر، مسلاست دبلا تھا ، مسترخ آواز کی شیر تی اور لب ولہے کا وی انداز تھا ، ای سفر مسل اردگر و کے تاریخی مقامات کی زیارت کی سیم الا مت مصرت تعالی کی تربیر ہاں مولی کے اس بھی اندانوں کی تربیر ہی گا۔ میدوہ جگہ ہے کہ جہاں بیٹوکراس عظیم انسان نے عظیم انسانوں کی تربیر ہی گی۔

تچوئے چھوٹے تجرے، چھوٹی محیداور کام اٹنا کہ اس پر کی تحقیق کا ہیں کھل کتی ہیں۔اپنے بیٹنے وسر بی قطب الارشاد حضرت شاہ عمد القادر کی خانقاہ رائے پورکود یکھا، کنگوہ اور پیران کلیر بھی حاضری ہوئی اپنی مرتبہ کتاب' میں بڑے سلمان' کے اکثر اکا برکی ابدی آرام کا مول پر حاضری کا اتفاق ہوا۔ویلی میں جوٹز انے مدفون ہیں وہاں حاضری ہوئی اپنے دور کی سب سے بڑی اسلامی واصلاحی و تبلیغی تحریک کا مرکز نظام الدین دیکھا اور ان تمام الماعلم وفضل اور پورنیشینوں کوسلام کیا کہ جن مے متحلق کہا گیا ہے۔

نة تخت وتاج من في كشكروسياه من ب

جوبات مروقلندري بارگاه مل

کویا'' ولی دیمی اور دقی والے دیکے' اور پہلین پنتہ ہوا کہ خدمت دین اور خدمت انسانیت کو دوام ہے۔ سلاطین کے حزار اور تجو بھی ہیں اور اہل دل اور فقیروں کی بھی آرام گاہیں ہیں۔ ایک جگہ جا کر شاید دہاغ جسکنا ہولیکن دوسری جگہ دل ودہاغ دولوں بھر احرّ ام جھکتے ہیں اور پھر سراللہ کآ کے جھکتا ہے کہ یا اللہ'' ہیتے سے پراسرار بندے'' کیا تھے کہاں کی تعلیمات آج بھی زعمہ ہیں جو جو بندہ انسانوں کو آج بھی راہ ہدایت اور توحید ورسالت کا بعد دیتی ہیں، بحرصال بیسٹرزیم کی کا اہم ترین سفرتھا۔

صرت شخری اور صورت شخرای بی کتفوی وطهارت ، حق شخری مرتب علی اور کمال اتباع کے ساتھ ساتھ مجز واکسار، لواضح وفر وقی خصوصاً مہمان نوازی ، فیاضی اور سرچشی کے بہت واقعات نے تھے ، وہ تو نہیں تنے البتدر یو بند مصرت مدنی کے صاحبزادگان مصرت مولانا سید اسعد مدنی ، مولانا سید ارشد مدنی اور سہار نپور مظاہر العلوم میں شخ الحدیث کے نوا سے مصرت سید شاہد کی مہمان نوازی و کی کو محسوس ہوا کہ جب صاحبزادگان کا بیر حال ہے تو شخین کا کیا عالم ہوگا۔

 فکر کو اتفاق تھا، بخلف اوقات بھی ایڈی مسلمانوں کے پرش لاء کے لیے جوانجنس بیس آپ بی تقریباً ہرد فعداس کے صدر الصدور قرار

پائے، اب جولائی ۱۹۸۳ کو دیو بندیں وفات پائی، دہلی کے بعد ہندوستان کا دینی مرکز دیو بندر ہالبغاد بلی کے بعد علاء مشائخ اور اولیائے

کرام کی ابدی آرام گا ہوں کا سب سے بڑام کر کر بھایا تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اگر ان صالحین اور اہل اللہ کی صرف فہرست بمنائی جائے جو دہلی

زیادہ اولیائے کرام نے دہلی کو رشد دہا ہت کا مرکز بھایا تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اگر ان صالحین اور اہل اللہ کی صرف فہرست بمنائی جائے جو دہلی

میں مدفون ہیں تو اس کے لیے اس صفحہ بیسے کی صفحات ورکار ہوں گے۔ میرے دہلی بیس قیام کی مجملہ اور اہم وجوہ کی ایک اہم وجہ مولا تا

ابوالکلام آزاد کی قبر پر دُھا کرنا تھا، تمام احباب جب موقع طل ہوآ ئے لین بیس وہئی کی طاش میں رہا اور جب وہ میسر آئی تو مولا تاکی اقبر کے اصاحف کا دروازہ وبند تھا جو خاص اوقات میں کھلا ہو آئے گئی ہو میں حمید دہلی کے سامنے سیسر آئی تو مولا تاکی اس دور کے مبر میں کہ سامنے سیسک خاص راست دور کے مبر میں کو سامن مجددہ بلی کے سامنے سیسا کیا موان دونوں اس دور کے مجم دوئل کے سامنے سیسک کے سامنے سیسا کیا دونوں اس دور کے مجم دوئل کے سامنے سیسک خاص میں دونوں سامن دور کے مجم دوئل کے سامنے کی تھی اور دونر میں وہ کو میں اس میں دونوں سامن دور کے مجم دوئل کے سامنے کی اور دونر میں وہ کو ان کی مجدد فل کے سامنے کی سامنے کی سامنے کی اور دونر میار دوئوں اس دور کے مجم دوئل کی سامنے کی اور دونر میں وہ کو فیل کے سامنے کی دونوں سامن دونوں اس دور کے می میں دوئوں اس دور کے مجم دوئل کی دونوں سامنے دونوں کی دونوں کی مسامنے کی کھی دونوں کی موان کی دونوں کی دونوں کو میں میں دونوں کی دونوں کی کھی ہوئی کے میاد میں موجم دوئل کے سامنے کی دونوں کو میں کو دونوں کی دونوں کی جب موتوں کی دونوں کی دونوں

استغفرالله واتوب اليه الوص امرى الى الله وهوالمستعان و عليه التكلان عيدالرشيد ارشد عيدالرشيد ارشد المرادوقده ١٩٨٣م المراكب ١٩٨٣م

می ۱۹۹۳ میں گل سکوی خوبصورت، پر فکوہ کشادہ جامع مجد کے افتتاح کے موقعہ پرحم کے بفضیلة الشیخ عبداللہ بن سمیل حظم اللہ، دابطہ عالم اسلامی جزل سیکر یئری جناب عبداللہ نصیف صاحب اور تین چا داسلامی ملکوں کے سفیر صفرات بھی شریک تھے۔" انجمن اشحاد المسلمین "نے قرار داد کے ذریعے اپنے جزل سیکرٹری حفیظ اساعیل جو ہدری کو افتقیار دیا کہ یم سفیم پاک و ہمتد سے بھی کمی کو بلایا جائے۔ قرعہ فال میرے نام پڑا اور فقیر نے بھی اس بادقا رفقر یہ بھی شرکت کی سعادت حاصل کی۔

جمعے بدوگوت یوں بھی کی کہ بٹس نے ۱۹۷۱ء بٹس آ کسفورڈ سڑے دوالی مکانی مختفر مجد بٹس کئی بہتے اور عیدالغر کی نماز ایک ہال بٹس پڑھائی جس بٹر زور دارا بھاز بٹس گلاسگو کے خوشحال مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ غیر مسلم لوگوں کے ہال بٹس کہ جہاں تابھ گائے ہوتے ہوں پڑھائی جس بٹر ایس کی بہت کی است میں معلوم ہوا کہ انجمن اس نج بہت بھی ۔۔۔۔۔۔ وقتی سال بعد کل سے عید پڑھی جائے مشہورتا جرچہ ہوری محطفیل شاہین نے اپنی زیر مکلیت ایک وسطے محارت جس کے اور یہ جھے تک بہت کشادہ کا مار میں معلوم ہوا کہ ایک وسطے محارت جس کے اور یہ جھے تک بہت کشادہ میں دفتر ادار میں مارا در جہد، درمیانہ میں دفتر ادار

المطالعه، امام وخطیب کی رہائش اوراد پر والے میں سامان رکھنے کاسٹور بنایا گیا .......ای اثنا میں جدہ کے میئر جو گلاسگو کے میئر کے کلاس نیوتے، گلاسکوآئے اور جمعہ بڑھنے کے لیے اس ممارت می آئے نماز کے بعد کہا کہ مجد بناؤاور گلاسگو کے میزے زمین کی بات کی ، انہوں نے اس کی جامی مجری اور کہا کہ اگر مجد ہماری منشاء کے مطابق خوبصورت بنائی جائے تو میں زیوتیریا مجوزہ ہائیورٹ کے بالقائل مجد کے لیے پلاٹ دیتا ہوں اور یوں مجد کے لیے خاص کشادہ جگہ ل گئے۔ ہمارے سب کے ندوم وتحتر م معزت مولا ناعبد العزيز ملسا نویؒ (والد ماجد برادران محرّ م حافظ شغیق احمد دمولا نا حافظ مقبول احمد جود ہاں علی التر تیب امام دخطیب تھے ) نے اس مجد کا سنگ بنیاد ر کھا اور یوں بیرمجد جو یورپ کی خوبصورت مساجد ہیں ہے ایک ہے تقریباً تمن ملین پوغر ہیں تغییر ہوئی۔اس منجد میں پہلی نماز عیدالامنی پر خطبہ دینے کی سعادت مجمی مجھے حاصل ہوئی .....اس طرح کی اسلام طرز تقمیر کے مطابق چھوٹی پڑی تقریباً تھی مساجد برطانیہ میں بن چی بیں (جومساجد گرجوں،مکانوں اورد کانوں ٹس بنائی گئی ہیں ان سب کی تعداد پورے برطانیہ ٹس تقریباً آٹھ صد ہوگی) کاش ان سے "الدين الاسلام" كالمح تمليني، اشاعتى كام لياجائك ......اس اس ايك سال بهلمولانا حافظ متبول احمد، جو بدرى محرطفيل شامين اور حاجی غلام مجر صادق غظیم الله ای مجد کے زیر تعاون کے لیے مکہ معظمہ حاضر ہوئے، میں بھی عمرہ کے لیے ساتھ حاضر ہوااورا مام حرم کے د فتر کودیکھا کہ جو کسی وفاتی سیکرٹری کے دفتریااس ہے بھی زیادہ پر فئلوہ تھا،امام صاحب کے گھر ایک پر تکلف دعوت بھی کھائی،ایک وفعہ ما فچسٹر میں حضرت الامام کی تقریر کا وقت میچ کرایا......ک بعض لوگول نے موسم کر ما میں ظہر کے بعد رکھ دیا تھا، جب کہ بیدن کا روباری تھا۔ میں نے معظمین سے کہدکر بعد از مغرب کرایا، جامع مجد محیا می مجرکی، امام صاحب نے نماز پر حاتی اور عشا تک بیان فرمایا، اس تقريب كينتظم ميال چنول والے چو بدرى قمروين صدرائجن تقے۔

من ب بقول علامه ا قبال مرحوم ؛

دنیا کے بُٹ کدوں میں پہلاوہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسپاں ہیں، وہ پاسبال ہمارا

ہم اس کے پاسبان ہوں شہوں دوساری دنیا کا پاسبان مین قیام کا باعث ہے۔

میں یہ تر ررمضان المبارک میں لکھ رہا ہوں ،اس مبارک او میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بھی '' قیام کا کتات'' کا باعث ہے قیا مت تب قائم ہوگی جب یہ قرآن سینوں سے لکل جائے گا اور کوئی اللہ کا نام لینے والانہیں رہے گا اورا یہے بی محمد علیہ کی نبوت تا قیا مت ہے اوران شعائر اللہ اور کتاب وسنت کی حفاظت واشاحت کے لیے وارالعلوم دیویند کا قیام عمل میں آیا۔اس وارالعلوم کے ہزرگول کے حالات وفد مات کو محفوظ کر مااس کتاب کی اشاعت کا واحیہ بنا۔

' جہاں کے اس طفیم ' نعت نبر' کا تعلق ہے میں مجھتا ہوں اس کی اشاعت سے پہلے مجتے بھی نعتیہ استان جہا ہے جہاں کی استار سے استار سے استار سے استار سے استار سے استار سے اسلامیں مارتا سندر ہے'' ایک شاخیں مارتا سندر ہے''

برطانیگزشته سال بھی جانا ہوا۔لندن اغریا آف دو تین دفعہ جانا ہوا ،اور صفرت خواجہ کیسو دراز کی تغییر مر بی ''اسلتھ ا'' کے مخطوط (جو تین جلدوں میں ہے) دوجلدک (تیسری اس وقت موجود نہتی) ما کروقلم لی ، بیر صفرت سیوٹنیس انسینی مدخلہ کی فرمائش تھی کہ حضرت خواجہ''، سیدصا حب کے جدا مجد ہیں۔گزشتہ ایک سفرکا حاصل کیمرج بی نیورٹی کا ایک جلسے تھا جس کی تفسیل ستقل کھوں گا۔

ان داول ' بین بزے مسلمان' ش کے ہوئے وعدے کے ایفاء کے لیے' بیس مردان تن' کی ترتیب میں مشخول ہوں اور ساتھ م بی' حیات مستعار' اپنے محسوسات، مسموعات اور وار وات کو ترتیب دے رہا ہوں، جو تر بی شائع ہو چکی ہیں ان کو' وار وات ومشاہرات کے نام سے ان شاء اللہ جلد بی لار ہا ہیں اور انجی' اوارہ قاسم المعارف' کا منصوبہ ذبن سے ٹیس لکلا ......رمضان المبارک کی مہار رُب ساعات ميں دعا كو مول كدالله تعالى ان كامول كو كمل كرنے كى تو يتى دے اور ادارے كة عاز كى تو يتى رفتى مطافر مائے اور بميشد كى الله بعزيز . طرح آسانيال مهيافر مائے و ما ذلك على الله بعزيز .

#### عبدالرشيدارشد

۱۸/ رمضان المبارك ۱۹۹۲ه ۵۸/فروري ۱۹۹۲ه

عبدالرشيدادشد

١٩/حرم الحرام ١٩٩٠ همى ١٩٩٩ و

#### ويوبنذ

شادباش و شادری اے سر زمین دلیجند ملب بینا کی مؤت کو لگائے چار چاہ مام جیرا باشخ، ضرب جیری بے بناہ تیری رجعت پر بزار اقدام سو جاں سے بنار تو علم بردار حق ہے، حق تمبان ہے ترا ناز کر اپنے مقدر پر کہ تیری خاک کو جان کر دیں گے جو ناموں چیبڑ پر فدا بان کر دیں گے جو ناموں چیبڑ پر فدا اس میں قابم ہوں کہ افورشہ کہ محودالحق اس میں قابم ہوں کہ افورشہ کہ محودالحق

ہند میں تو نے کیا اسلام کا جمندا بائد حکمت بعلی کی قیت کو کیا تونے دوچھ دیا استبداد کی گردن ہے اور تیری کمند قرن اوّل کی فیر لائی بڑی آئی زند ملی باطل سے بی سکا فیس تھے کو گریم کر لیا اُن عالمان دین قیم نے پند حق کے دایت بر کے دائے برکا دیں گے جو اپنا بند بند جس طرح جلے تو ہے پر رقص کرتا ہے سیند جس طرح جلے تو ہے پر رقص کرتا ہے سیند سب کے دل تے درومنداورسب کی فطرت ارجمند

حری بنگامہ تیری ہے حسین احمد سے آج جن سے پرچم کے روایات سلف کا سربلند مان مان عرف مان

علامه خالدمحود

اليماے، بي الح - ڈی، بر محم

## بيش لفظ

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ وَسَكِامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى يَا*ل كُروه كها زساغُ و*فامستند

سلام ما برسانید هرگجا بستند.

جس قوم کا تہذیبی ورشاٹ جائے اور حال ماضی ہے کئے جائے وہ قوم گونام سے باتی رہے مگر حقیقت پی اس کی نبضیں خاموش موتی ہیں، وہ کسی دوسری قوم کے قالب میں جلوہ گر ہوتو بیزندگی کی علامت نہیں اپنی اصل کے لحاظ سے موت کی آغوش میں ہے۔

اسلام اگرایک زندہ ذہب ہے قامن اسلام کے ہردور ش اس کا زندہ دہ بنا ضروری ہے۔ زندگی شلسل کے بغیر زندگی نیس اوراس کے تمام دور آپس میں زنجیر کی کڑیوں کی طرح مر بوظ و منظم ہونے چاہئیں۔ اسلام تاریخ کے مختلف دوروں میں خواہ کی پیانے میں رہااور ناسازگار حالات میں سے اسے کیسے ہی کیوں نہ گڑر تا پڑا، اسلام کی شاہراہ حیات ہردور میں موجودر بی اوراس پرکوئی زماندا ایسانہیں آیا کہ اس کی اسانی حیثیت کلیئہ من چکی ہواور آئندہ مجرع مرے سے طلوع اسلام ہو۔

دین کی غایت اللہ تعالی کی معرفت، اس کی رضاجو کی اور اس کے احکام کی قبل ہے۔ وہی ذات واجب الوجو واس شاہراہ مسلسل کی آخری منزل ہے۔ سب پیٹیبرائی ایک کی طرف دعوت دیے رہے اور اس کی طاق ہردین کا وش کا منتلی رہی۔ جس نے اسے پالیا اس نے سب منزل ہے۔ سب پیٹیبرائی ایک کی طرف وثان جا ساور اس سے ٹو شاائشقا تی واضطراب کی آگ ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے مسن انسمساوی اللہ کہ کر بتالیا کہ میں ضدا کی طرف بلا نے واللہ ہول تو حضور شاتم انہیں میں بیٹی منزل کی نشائد ہی فریا کی اور اللہ کی طرف بلا نا اپنا رست بتلایا: قل ھلدہ سبیلی ادعو کم الی الله علیٰ بصیرة اناو من اتبعنی

بیشا ہراہ مسلسل ای ذات واُصد ہے چکتی اورای کی طرف لوٹن ہے، تمام پیٹیبراندوموت کا اجماعی نقط وہی ایک ذات ہے جہال تمام دینی منتیں منتلی اور سب ندہبی کاوشین ختم ہوجاتی ہیں۔وہی منزل حقیق ہے جواسے پالے، پھراس کا انقال بھی وصال ہوجاتا ہے۔

تیفیروں کے بعد قیمبروں پر ایمان لانے والے ای شاہراہ کے وائی رہے اور ان کی پیروی اس شاہراہ سے ملانے والی نیکی کی راہ حقی؛ قد کانت لکم اسو قصن قلی ابو اهیم والله بن معه (پ ۱۲۸ المحتنه) بِشک آم لوگوں کے لیے اہراہیم علیالسلام میں اور ان کے ساتھیوں ش اسوة حدث و چود ہے۔

جولوگ ایمان لا کر حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے گئے ،سب نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کو اس ایک منزل کی دعوت دی تھی بے جس راہ وہ چلے تنے ، دو آئندہ لوگوں کے لیے نشان راہ ہوگئی ،فرعون کے سامنے ایک موٹن نے بھی کہا تھا کہ اب میری ہیروی میں نیکی کاراہ ہے ؛وقال الّذی امن یقوم اتبعون اهد کم سبیل الوشاد (پ۱۲۲ امومن ۵۵) اور کہا اس ایما عار نے کہ استون م میری راہ پر چلو، میں تم کو پہنچا دول گا نیک کا راہ پر آئخضرت آلگائے کے بعد اس شاہراہ کے دائی سحابہ کرام شے، وہ اپنے اپنے دائر ہم کل و رسوخ میں خدا کے بندول کواس شاہراہ کی دفوت و سے رہا اور آئندہ آنے والے لوگ ان بی سے اس شاہراہ کا نشان کیتے رہے ۔ یہ بجوم ہما ہے ساس راہ میں چلنے والوں کی روش اور حضور و حمۃ الله المین آلگائے کے مشن کی عالمی رحمت تھے ان کا اختلاف بھی رحمت تھا، جس سے زیم کی مے ہرخا کے میں رنگ آتا تھا زیم گی کا ہم کوش کل کی راہ پا تا اور زیم کی برتبیر میں حضور خاتم انہیں سالگائے کا تعام سے بہرہ ور ہوتی ۔ جس طرح خدا کی طرف بلانا تمام تیفیروں کا اجتماعی نقط تھا، سب امت کو حضور تھا تھے۔ گفت قدم پر لانا تمام اسحاب رسول تھا تھا۔

جس طرح خدا کی طرف بلانا تمام چیمبروں کا اجها کی تقطیعا،سب امت و صفوط بیعید کے س لدم پر لانا تمام ہا کاب اور و ا اجها می نظر رہا اور اصحاب رسول آلیا ہے کی ہمیشہ بیتمنا رہی کہ آئندہ آنے والے لوگ ان کفش قدم پر چل کر اس شاہراہ سے مسلسل ہوں، جو انبیاء کی میزاث ہے۔ان کی دُعار ہی کہ اسلام کا ہر قافلہ اپنے بعد آنیوالوں (successors) کی پیروی سے اپنے پہلوں (pioneeirs) کے ساتھ مسلسل رہے، قر آن کریم ش اللہ کے بندوں کی بید کا غذکورہے۔

واجعلنا للمتقین اماما (پ۱۱۰ الفرقان ۲۵) رجمه اسالته کو پر بیزگارون کا پیشوایناد یسی ایسایناد سے کہ لوگ ماری پروی کر کے تقی بن جایا کریں مصرت امام بخاری (۲۵۲ه) اس دعا کا بیر حقی تر بیا الم مقانقت میں بعد ما استخدی بعد ماری جدوی کریں اور مارے بعد بنا من بعد ما (صیح بخاری) جلده بس ۱۱۳ مراس جدوں کریں اور مارے بعد آئدا کے ماری پروی کریں اور مارے بعد آئدا کے ماری پروی کریں اور مارے باتھ مسلسل بول "۔

سیدنا حضرت جمروضی اللہ عند نے حضرت طلح بن عبیداللہ وضی اللہ عند (۳۳ه) کو خاطب کر کے بوی بلیغ ہدا ہے فرمائی ،ان کے ابھا الر هط انعند یقتدی بعکم الناس (موطالهام مالک سے ۱۳۳۱ کیاب الحج) ترجمہ؛ (اے اصحاب رسول سائٹ ) بیٹک تم لوگوں کے امام بولوگ تباری پیروی کریں گے، پس شخصیں پڑائی اطرب تا چاہیے اور ہرائس بات ہے بچنا چاہیے جوا پنے آ قابلی کے کریے کی شہو' محضرت جمر نے اپنی اس تصحت میں پیروی کر نیوالوں کے پیروی کرنے پکوئی تقید ٹیس کی ،جن کی پیروی ان کی راہ ہوگی ،انھیں ہی اپنے مالی طریقے کے التزام کی تاکید کی سازے چاہے کہ حضرت بجمر ضی اللہ عند بہتر اس کے التزام کی تاکید کے سازے جائے تھے کہ جوان میں سے کسی کی پیروی کرے، ہدا ہے وہ لوگوں کو اس شاہراہ پر لانا درای پر چھوڑ تا چاہتے تھے ، جوا پنے مالید داور ما قبل سے مسلسل ہو، اللہ کی ری کا جمر واپ خاتم اور مالیوں کے مسلسل ہو، اللہ کی ری کا جمر واپ خاتم اور مالیوں سے تو مصل ہو، کیکن دا کیس کی طرف سے مربوط شہو۔

موطا امام مالک، ص ٣٣٩ کتاب الحدود (ا لوگواتمهاری را بین متعین ہوچکی بین اور تہاری و مدداریاں طے بین بتم ایک شاہراہ پرچوڑے کے ہود و کینا دائیں یائیں طرف د کیر کر (دوسری تو موں کے متوازی نظریات سے اثرات لے کر) گمراہ نہ ہوجانا حضرت عرق نے اپنے آقا حضور خاتم البیتین سیالت اورا پے بیشر وحضرت ابو برصد این رضی اللہ عنہ جوشا ہراہ یا تی تھی جس پر آپ خود بھی چلتے رہے اور دوسروں کو بھی چلاتے رہے ، اب آپ ای شاہراہ میں سلائتی کی راہ بتا اور متنب فرمارے بین کہ عمری تریکات سے متاثر ہوکر اپی شاہراہ کوچوڑ و بیایا اس میں ترمیم کرنا گمرائی کی راہ ہے ، سلائتی انہی کی ہے جو اس شاہراہ مسلسل میں چلیں اور زعر کی کے خاسے میں اسلاف کی اجاع کا رنگ بھریں۔

حضرت عبدالله بن مسوو المستور المستراه اسلام كي بهلة قل عصل دين الله عليه وسلم كانوا المصل فليستن بهن قد مات فان الحق لا تومن عليه الفتنة اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا المصل هذه الامة ابرها قد مات فان الحق لا تومن عليه الفتنة اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا المصله هذه الامة ابرها قد الما قلوبا و اعمقهاعلما و اقلها نكلفا اختارهم إلله نصحبة لبية ولاقامه دينه فاعرفو الهم فضلهم والبعوهم على الرهم و تمسكو بمااستطعتم من اخلاقهم وسيرهم فاتهم كانوا على الهدى المستقيم (مكلوة شريف) ترجمه جمل كوكل لائن بر چانا بوات في كان لوكول كى لائن بر چلج جوال ديات واليكي كونكرز عول براجي آزالتي شريف مريف المراجع المستوري المحلة والمستوري والمحلة والمستوري والمحلة والمستوري المحلة والمستوري المحلة والمستوري والمحلة والمستوري والمستوري والمحلة والمستوري والمحلة والمستوري والمحلة وا

کول کرآ تھیں مرے آئیز گفتا ریل آنے دالےدور کی دھند لی کاک تصویر دکھ

بزرگان دین کانور بصیرت

• جعزت عبدالله بن مسود گوفه کی منوبد رئیں پر درس دیتے تھے، امام ابو حنیفہ (۱۵۰) اپنے وقت میں ای مندعلمی کے وارث سبنے ۔ ان دنوں تین ہی اسلامی دنیا کے علمی مرکز تھے جانے جہاں امام مالکہ ۱۵ سام دونق افروز تھے، شام : جہاں امام اوزاعی (۱۵۵ھ) حدیث وفقہ کا مرقع تھے اور <u>عراق</u> ؛ جہاں کی مندعلمی امام ابو حنیفہ اور آن کے اصحاب سے آباد تھی۔

علم اللی میں بیات موجود تھی کردین میں اُٹھنے دالے علمی فتنے زیادہ تر<u>عماق سے اُٹھیں گے۔اعترال اورا تکار قدری ت</u>حریس میں میں سیس سے سَر اٹھا مَیں گی۔شیعیت کا مرکز بھی بھی دیان ماہر ہے کہ ان تمام فتنوں میں سلاحتی کی راہ صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیردی اور انعیں معیار می تسلیم کرنا تھا اور وہی حضور اللّظ کے ابعد دنیائے اسلام کے نجوم بدائت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کوف کی سند تدریس کے بہلے معلم حضور علیہ کے سفر وحضر کے ساتھی اور خلفائے راشدین کے بعد افضل الاصحاب سیدنا حضرت عبداللہ بن سعود کے دل میں داللہ داست کی اور آپ نے نہ کو رافقد راصول بیان کر کے دال دی اور آپ نے نہ کو رافقد راصول بیان کر کے آئیدہ اُٹھنے والے تمام فتوں کا اصولی سند باب کردیا ، ہزرگان دین کی فراست کی عجب شان ہو واللہ کے نورے دیکھتے ہیں۔

تجازیا شام کی علی درندگا ہوں کی ان اعتقادی اور علمی فتق سے ہراہ راست کرندھی، یہی وجہ ہے کہ امام مالک اور امام اوزائ صحابۃ
کی بات کو بجت قرار و بینے میں وہ شد ت نہیں کرتے ، جو در سکا ہ کو فیہ کے امام ابوطنیڈ نے اختیار کی اور دیگر کی در سکا ہ میں مقا کداسلامی کا ■
اصولی تجزیہ نیس کیا گیا ، جو امام ابوطنیڈ نے فقد اکبر میں کیا ہے۔ حدیث وفقہ کے ساتھ کلای سائل میں بیا ہتمام اور ان میں اصول سنت کا
پورا تحفظ حضرت امام کا وہ تقلیم موقف ہے ، جو رہتی دنیا تک ہرالحادی تحرکی کے سامنے اسلام کا ■مضبوط قلعہ بنارے گا حضرت امام بمجھ
بی سے تھے کہ طبی فقتوں کی ان تیز وشکر آ عرصوں میں سلامتی کی بی اک راہ ہے کہ سحابہ کرام کے لقش قدم کی پوری پابندی کی جائے اور اسلام
کی شاہراہ مسلسل کو لازم پکڑا جائے۔
کی شاہراہ مسلسل کو لازم پکڑا جائے۔

خدا کی قدرت دیکھئے کہ ہندوستان میں اٹھنے والے خطر تاک دیٹی فنٹوں سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں کے مسلمانوں میں امام ابو حذیثہ ہے گہری دینی عقیدت پیدا کر دی تھی۔

ائتسار بعد میں دوسرے امام جنمیں ان الحادی فتنوں سے واسطہ پڑا، حضرت امام احمد بن حنبل (۲۲۳ ھ) تھے، آپ فقہ میں زیادہ تراہل جازے ہم نوا منے محرآب نے جب سئلہ خلق قرآن میں معزلہ کے فتنوں کو قریب سے دیکھا، تو آپ بھی صحابہ سے تسک کرنے میں امام ابو حنیفہ کے ہمنوا ہو گئے۔

حدیث اصحابی کانجوم والله اعلم والی نحو هذا کان احمد بن حنبل یذهب (جاح بیان العلم جلااص الی ظاهر حدیث اصحابی کانجوم و الله اعلم والی نحو هذا کان احمد بن حنبل یذهب (جاح بیان العلم جلااص ۱۰۱) ترجمہ المام ابومنید نے اجاع تی شراح بی شرح برگاوه و درجر تعمر الی نحو بی خان می طبعت کے علاوہ اور کی طبعت کے نیس میرا خیال ہے کہ آپ حدیث اسحانی کالخوم کے ظاہر پر مطمئن تھاور کی ڈمیب الم احمد بن شیل کا تھا بھر بن عبوالرحمان تھاور کی ڈمیب الم احمد بن شیل کا تھا بھر بن عبوالرحمان المحمد کی تعمر کی تعمر کے الم احمد نے دور المحمد بن الله علیه وسلم (جلاا میں کروی کی جائے ، کیا جائز ہے؟ الم احمد نے فرایا در بین اصحاب وسول صلی الله علیه وسلم (جلاا میں اس نے پوچھا؛ اس کی کیا ویہ؟ تو آپ نے فرایا تقلد ایھم احببت تا کران میں ہے جس کی جا موجودی کرسکو۔

صبلى مسك كم متررامام حديث الوداؤد كهتانى (١٤٥٥) كفية إلى كداكر كم مسكل بين حضور الله سن اوو وقتف روايتي نقل بول تو محاب كرام كاكل فيعلد كري كدان روايات بين سنت إقد كيا بي المنظو اللي مساعمل بسه اصحاب وسن ابى داؤد. (م١١) باب المعرود بين بدى المصلى.

ياسلام كى على ميراث اوراس كاتهذي ورشب، جوحفو والله على عاب كواور محابث تابعين اورائمه مجتذين كوينجا اسلام

قرآن کریم کی ابدی تھا ظت کا دائر ہ الفاظ کتاب اور مطالب کتاب ہر دو کو مجیط ہے، جس طرح اس کے نفوش کتابیہ ہر تریف لفظی ہے۔
محفوظ ہیں، اس کے معانی ومطالب بھی ہر تر یف معنوں ہیں، الفاظ اور معانی و مطالب دونوں کی حفاظت ہوتی چلی آئی ہے۔
قرائن کریم کی اس بدی تھا ظت کا خودرت المحق ت نے تکفل فرما یا اور اس کے لیے جو اسباب پیدا کیے، وہ اُمت کے اہل تن ک
ذر لیے اس کے طرق تعاظت ہیں، جب بھی اسلام کے خلاف کفر والحاد کی آئر تھی چلی، دب المحق ت نے اس اُمّت کے بہترین نفوں اس
کے مقابے میں کھڑے کردیئے۔ ہر بر درگ نے اپنے مناسب حال کسی نہ کی مور ہے کو سنجالا اور ایسے بڑے مسلمانوں کا ایک قائد ہردور
میں باطل سے نبرد آز مار ہا ہے، ان افراد کا کسی بر نئی مسلم میں اور میں میں بیٹ معموم رہی ہیں، بی تصور خات میں باطل سے نبرد آز مار ہا ہے، ان افراد کا کسی برزی مسلم علی مدحن شربطانی

(صاحب نورالا بيناح) اپنے رسالهٔ 'الفحة القدسيُّ على لكيمة بين؛ امسونسا بسحفظ النظم والمعنى جميعا فانه دلالة على النبوّة (ص ٣) بم لوگ قرآن پاک كالفاظ ومتى دونوں كى حفاظت پر مامور بين اور يكن ثقة ت كام تجزه ہے۔

اراميم بن عبدالرطن القدري كيتم بين كرحفودات فرمايا

نے حصل هذا العلم من كل حلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تاويل الجاهلين ( سمّا الجاهلين و سمّان الجاهلين و سمّان المحالين و الول كي م المحالين و الول كي م المحالين م من المحالين و الول كي م المحالين و الم

حضوراكرم علي فيرمايا:

ان منکم من یقاتل علیٰ تاویل القرآن کما قاتلت علیٰ تنزیله (بِدَک تم شرایے لوگ بھی ہول گے، جرّر آئی مرادات کے لیے بھی ای طرح جہاد کریں گے، بیسے تزیل قرآن پرش جہاد کرتارہا ہوں (ادکما قال، دواہ احمدوالطحاوی) اس دوایت ش الفاظ قرآن کی طرح مرادات قرآن کے تحفظ کی بھی خردی گئی ہے کہ امت کے ذریعے قرآن پاک کی برلفظی اور معنوی تحریف سے پوری طرح مناظت دہے گی، صفرت جابرین سرقرض اللہ عند، آنخضرت منافقہ سے دوایت کرتے ہیں

لن يسرح هذا الدّين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم السّاعة " يوين برابرقائم رب گاادراس كر ليمسلمانون كاليك طبقه برابراژ تارب گاه بهال تك كرتيامت آجائ

حفرت امير معاويرض الله تعالى فمنر يرخطبدت موع بيعد عد روايت كى؛

سمعت رسول الله صلى لله عليه وصلم يقول لا تزال طائفة من امتى قائمة باموالله لا يضرّهُم من خذ لهم او حالفهم حتى ياتى اموالله وهم ظاهرون على النّاس (صحيم ملم ١٣٣٥ - ٢) برى امت كالكي طقدام الى بريابر قائم ربكا، جواضي وليل كرنے كى كوش كريں كے ياان كى كالفت كريں كے، وواضي كوئى شروند كرتا كي، يہال تك كرقيا مت آجا كا ورود طقد لوگوں برگا برربكا)

فطرت سلیمہ کے خلاف چلنے اور حق سے نکرانے والے اگر قیامت تک رہیں گے تو ایسے مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ ضرور رہے گا جواپنے یا لک کی و قا داری اوراطاعت بیس اس کے رحم وکرم اور رضوان و ثفران کا مظہر ہوں۔

ولا بىزالىون مختلفين الا من رحم رېك ولذالك خلقهم (پااسورة مود) (اورو بيشراخكاف كرتے رئيں كرجس پرتيرا پروردگاردتم كرے اوراك ليحان كو پيداكيا ہے)

ورخانه شق از كفرنا كزيراست ووزخ كرابوذكر بولهب نه باشد

قرآن پاک نے اس مقام پرایک ایسے می طبقے کی نشائد ہی کی ہے جوزم دکرم کا مظہر ہوکر قیامت تک دین فطرت کا ساتھ دے گا، آخضرت مالی نے جب بیاتلایا کرآپ کی اُمت مگراہی کے کی حضوں میں بٹ جائے گی تو ساتھ ہی ہی فرمایا کہ ایک طبقہ جو بیری سنت اور میری جماعت کے مطابق ہوگا، وہ تق پر ہوگا اور وہی راؤنجات ہوگی۔ اس سے بیتہ چلنا ہے کہ تن پر قائم رہنے والا طبقہ بھی قیامت تک باتی رہے گا اور کوئی آئد می تن کے درخت کو اپی جڑے نہ اکھاڑ سکے گی \_

#### نور خدا ہے كفركى حركت پدختره زن پھوكوں سے يہ جراغ بجمايا نہ جائے گا

ائمه مدايت اورائمه ضلالت

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تق وباطل کی معرکہ آرائی برا برجاری رہے تو جس طرح ہدا ہے مسلسل رہے گا، گرائی بھی برا بر چلے گی اب
ان کا اتبیاز کیسے ہو؟ جواپا گرارش ہے کہ خطِ متنقیم صرف ایک ہوتا ہے اور ٹیڑ ھے خط گی، ہدا ہے گی راہ صرف ایک ہے، اور باطل کی راہیں گی
ہیں بقر آن کر یم نے ظلمتوں کوجع کی صورت میں اور لو رکو واحد کی صورت میں ذکر فر مایا ہے، جعل الظلمات والنور (پے، سورة الانعام)
پی ہدا ہو ہے کہ باتی رہے میں مسلسل رہتے کی بقا ہے اور گمرائی کرنے باتی رہنے میں ایک طریق کی بقا ضروری نہیں ، بوسکتا ہے
کہ کم کوئی گمرائی رم اُفیائے اور بھی کوئی گمرائی وم مارے، گمرائی میں گودہ سب برا بر ہوں ، گمر برگمرائی کی راہ ایک وصرے سے مختلف ہو
گی ہے جیسے نیز سے خط تھا کہ سب میں سب میں تھی ہوتے ہیں ، بھی وجہ ہے کہ انتہ صلالت اپنے طریق کو بھی ایک دوسرے کی طرف اسناوٹیس
کرتے ، تمر وور شداو و فرمون ، بامان سب اپنے اپنے وقت میں انجہ الکفر سے ، گمرائیک دوسرے سے احتساب کے ہرگر مد فی شدھے ، مخلاف
ان کے انجہائے کرام جوائم ہوا ہے تھے، سب ایک دوسرے کے مقد تی اورا کیک بی واسے کے داگی ہے۔
ان کے انجہائے کرام جوائم ہوا ہو ہے ۔ اللہ فیصد تی اورا کیک بی واسے کے داگی ہے۔
اور کے سرورۃ افعام)

حضور الله کو می بین تھم ہوا کہ " بیسارا طبقہ میرے رہتے پر تھا، آپ ہی ای راہ پر چلیں " تو ت کے جبوفے مذکی اور افکار حدیث کے مبالغین ، سیلہ کذاب، اسود تنسی ، مرزا غلام اجر، عبداللہ پکڑالوی اور غلام اجر پر ویز بیسب گرائی کے امام جیں، گرآپس بیس کوئی انتساب نمیں رکھتے اور ندان میں سے کس نے اپنے طریق کے اپنے موجد ہوئے ہیں ، بخلاف ان کے وہ تمام اہل جی جوان ائر صلالت کے مقابلے میں ائد کیا ہے ، یہ سب اپنے طریقے کے موجد ہوئی ہیں ، بخلاف ان کے وہ تمام اہل جی جوان ائر صلالت کے مقابلے میں ائد ہوائے ہے ، آپس میں اسنادوا عماور کھتے ہیں ، حضرت صدیق اکبر جو سیلہ کڈ اب کے ظاف اُنے ہے ، ان کی غلامی پر وہ سب اہل جی گؤرکرتے ہیں، جنوب نے مرزا غلام احد کی تحریم کی مقابلہ کیا، بلکہ علم اور عملاً وہ اسے حضرت ابو بکر صدیق کی میں بردی ہیں جو جو ہیں ، تی تمام کے مقابلہ کیا ، بلکہ عبد کے متوارث و میں مسلم بردین کی تو موجد ہیں ، لیکن ان کے خلاف الم خوالے اپنے مسلک کے موجد تیں ، وہ پہلے کے متوارث و بی میں اسادو ہوائے ہیں ، مسلم بردین کی بردور میں موجود رہیں ، کین وہ آپس میں مسلمل اور مرابط کی راہیں کو بردور میں موجود رہیں ، کین وہ آپس میں مسلمل اور مرابط کی راہیں کی جردور میں موجود رہیں ، کین وہ آپس میں مسلمل اور مرابط کی راہیں کو بردور میں موجود رہیں ، کین وہ آپس میں مسلمل اور مرابط کی راہیں کا اسادی پہلو ہے ، تی اور باطل کی راہیں کو بردور میں موجود رہیں ، کین وہ آپس میں مسلمل اور مرابط کی راہیں کی مرابط میں اور میں میں اسلمان کی راہیں کی مرابط کی راہیں کی مرابط کی راہیں کی مرابط کی مرا

وان هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعو االسبل فتفرق بكم عن صبيله (پ٨،مورة الانعام)
در يريرى ايكسيدهى داه ب،اى پرچلواورمتعدد دا بول پرشچلو، يتسيس يرى داه سيجدا كردي گئ

سید می راہ چلنے والے الل حق جوانمیاء کرام کی پیروی علی اس راہ پر چلے وہ کوفر وافر وا معصوم ندیتے ، کمران کا جموی موقف ضرور مصوم رہا اور اس طریق سے ہدایت کی راہ آ کے چیلی رہی۔ اس علی اسلام کی بقائقی اور اس علی اسلام کی زعر گئی ۔ مسیح ہے کہ انفر اوا مصوم نہ ہوئی وجہ سے ان علی بھی اختلاف تھے، اصول و مقائد کے مصوم نہ ہوئی وجہ سے ان علی بھی اختلاف تھے، اصول و مقائد کے نہیں ہم ان کی توجہ سے ان علی میں اور فقی او ختل فات علی افسی وائے اور مرجور تر سے آ مے نہیں جانے و سے ، کمی وجہ ہے کہ ان سب کے باوجود یہ ایک راہ ہے، ور اور کی مراہ کی جماعت کی راہ ہے، یہ سب اہل حق اپنے ہم حقید سے اور عمل کی جماعت کی راہ ہے، یہ سب اہل حق اپنے ہم حقید سے اور عمل کی جماعت کی راہ ہے، یہ سب اہل حق اپنے ہم حقید سے اور عمل کی سے ایک راہ ہے، یہ سب اہل حق اپنے ہم حقید سے اور عمل کی جماعت کی راہ ہے، یہ سب اہل حق اپنے ہم حقید سے اور عمل کی جماعت کی راہ ہے، یہ سب اہل حق اپنے ہم حقید سے اور عمل کی جماعت کی دائے۔ یہ بہ دور سے لیے دیے اور اس کی حقید سے اور عمل کی جماعت کی دائے۔ یہ بہ دور سے اپنے دیے اور اس کی حقید سے اور عمل کی جماعت کی دائے۔ یہ بہ دور سے اپنے دیے اور اس کی حقید سے اور عمل کی جماعت کی دائے۔ یہ بہ دور سے اپنے دیے اور اس کا خریق سے یہ موادر شدور میں ہم کمک کی جماعت کی دائے۔ یہ بہ دور سے لیے دیے اور اس کا خریق سے یہ مور اس کے دور کی جماعت کی دیا ہم سے کے باور کی حقید کی جماعت کی دور سے کے باور کی حقید کی دیا ہم کی کی جماعت کی دور سے کی جماعت کی دور سے کی جماعت کی دیا ہم کی کے دور سے کی جماعت کی دور سے کی جماعت کی دور سے کی جماعت کی دور سے کیا کہ دور سے کی دور سے کی دور سے کیا کہ دور سے کی دور سے کی دور سے کی دور سے کیا کہ دور سے کیا کہ دور سے کی دور سے کی

سلسله محابہ کرام سے چلا اور ہار حویں صدی کے بعد بیا استاد حضرت امام شاہ ولی الدی مدے دھلویؒ کے فائدان میں جمع ہو گئے پاک
و ہند بلکہ بیشتر بلا وعربیہ کی ویٹی فضا اس گھرانے سے قائم ہوئی اور اپنے بعد والوں کے لیے بھی فائدان روشی کا بیٹار رہا، حضرت شاہ صاحب کے بیٹوں شاہ عبدالقا در محدث وہلویؒ اور شاہ رفع للہ ین وہلویؒ نے قرآن پاک کے پہلے اردوتر ہے لکھے، صفرت شاہ حبدالعزیز
محدث وہلویؒ نے حدیث وفقہ کی مندسنجالی ،اگریز کی عملداری میں ہی وستان کو دار الحرب قرار دیا اور حضرت شاہ صاحب کے بوئے،
شاہ اسا علی شہیر مملی جہاد کے لیے اُنسے، بعد میں آنے والے سب اہل علم اس کھرانے سمند لیتے رہے اور یہی فائدان ان ممالک میں اہلی کا سلسلہ اسا داور مرکز احتیاد تھا۔

اس باب میں عمانی ترکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے ترک قوم مصطفے کمال کی قیادت میں اپنے مامنی ہے کرے گئی اور مغربی لدروں میں بہدکر اپنے رسم الخط تک کو بدل ڈالا ، آئندہ ترک تسلیں ایک عظیم ذخیرہ علم ہے جوعربی قاری اور ترکی زبانوں میں مشرقی دسم الخط عمل بھیلا ہوا تھا بحروم ہوگئیں ، ترک کلچر مغربیت میں فتا ہوگیا اور ایک عظیم اسلامی سلطنت اپنے مامنی سے کرنے کرروگئی۔

ہندوستان کے مسلمانوں اور خاص کر محدثین دبلی سے علم وگلر کے وارثوں کے لیے بیدوقت بڑا نازک تھا۔ جنگ آزاوی (۱۸۵۷ء) کی ناکا می کے بعداس باب میں کہ اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ،مسلم مقکرین کی آراء مختلف تھیں۔

انہ مسلم مفکر (بعض) میں بھے تھے کہ سلمانوں کے لیے دفتر وں اور ملازمتوں بی پھیرعایت لے کرمغر لی گرنظرے سمجھوتہ کر لیا جا ہے اور مسلمانوں کو دنیوی تعلیم بیں اتنا آ کے لکتا جا ہے کہ غلام ہندوستان میں وہ کئی دوسری قوم سے بیچے ندر ہیں بیرستہ ابتداء میں اکل بے ضررتھا، کین مغربی فکر ونظر سے مجھونہ کرتے ہوئے انجام کارا پنے ہاضی سے کٹالازی تھا چنا نچہ جلد ہی اس کا متجہ یہ لکلا کہ عقائد کار میں ڈھنے گئے اورا عمال دسعت قلب Broadmindedness کی جھیٹ چڑھنے گئے ، ای دور کے قریب سرسید نے علی گڑھ ول کی بنیا در کھی (جو بعد میں کائج اور بو نیورٹی تک بھٹی کیا ) اور جدید تعلیم یا فتہ سلمان اس نظر سے کے گرد جمع ہوگئے ، یہ ایک انجھی فکر نی بھر وقتی تدبیر تھی ، جس کا متوارث اسلام سے کوئی اسنادی تعلق مذتھا۔

ن رون مدیروں اللہ کا کے بیرواس بات کے مائی تھے کہ گوجگب آزادی شن ہم ناکام ہو بچکے ہیں، مجرمغر لی فکر ونظر سے مجھو تد نہ ہونا چاہیے ۔ اگریزی زبان بے شک کیے لی جائے ، مگر اگریزی تہذیب و تدن کو نہا نیا یا جائے اور درس و مذر کیں اور تزکیر و تعلیم کے ہونا چاہیے ۔ اگریزی زبان بے شک کی جائے ، مراگر کرتی تہذیب و تدن کو خدا نام کی علمی اور فکری تو سے کو مخوظ رکھا جائے ، جس سے چکر کی وقت راؤ مگل کے چراغ روش ہو کیس سے معترات اپنی فکر ونظر فر الله میں کی اور فکری تو سے کھی کہ ونظر سے اسلام کے مائی کرتا چاہیے تھے، ان کے موجد نہ تھے ملم نبوت کے تربی اہل میں کی را جمائی کرتا چاہیے تھے، ان کا اسادی پہلومے اسرام میں در کے تربی اہل میں کی را جمائی کرتا چاہد کی مشہور و بی درسگاہ کا اسادی پہلومے اسرام ہورگ اور کی تھی در کے تربی اہل میں والجماعت کی مشہور و بی درسگاہ دار العلوم و بو برند قائم ہوئی۔

۳: مسلمانان بندش ایک خیال بیجی کام کرد باتھا کہ نماز روزہ چیے چندا بھال اسلام کو باتی رکھ کراگریزی عملداری کو خوص تلب ہے اپنالیا جائے اور الکریزوں کو اپنے الامرش وافل سجما جائے ، بیلوگ دین اور دنیا کی تقسیم کے جامی شے اور دنیوی مراعات ماس کرنے کے سواان کا مطمع نظر نہ تھا ، اگریزوں سے کال وقا داری کے اظہار کے لیے بیلوگ محد شین دبلی کے خلاف بھی بھی بھی بھی بھی اس دور کے قریب کی دینا دار مشائخ کو استحکام ملا اور ان کی گدیوں نے ماس کرتے سے اور ان کی مرکزی دینی رہنمائی آئیس بہت مسئلتی تھی ۔ اس دور کے قریب کی دینا دار مشائخ کو استحکام ملا اور ان کی گدیوں نے با قاعدہ شکل اختیار کی بھر ان کی اور ان کی گریزوں نے اور کی ان نہ تھی ، کیونکہ انجی تک می کی می تا کہ میں انہوں کی کہ خلام ہندوستان میں ایک دیل کے جائے تی ہے دوئن تھاس کام کے لیے تینے ہوں کا مرائح کی دول نے ایک کی مقالم ہندوستان میں ایک نئی ہو ہے جو آئی بی جو آئیس اپنے اولی الامرش وافل کرے، چنا نچہ ۱۸۱۹ میں آگریزوں نے ایک کیفٹ لندن سے ہندوستان میں آئی بھر ان کی میا تا کہ دہ آگریز کر سے تاکوں کا مرائح معلوم کرے اور آئیدہ کے لئے مسلمانوں کورام کرنے کی تجاویز مرتب کرے اس کیشن نے ایک سال ہندوستان میں دور کر کے تجاویز مرتب کرے مال کیس نے اور الام میں داخل کرے، چنا نچہ ۱۸۱۹ میں آئی کورام کرنے کی تجاویز مرتب کرے اس کیشن نے ایک سال ہندوستان میں دور کر مسلمانوں کا مرائح معلوم کے۔

• ۱۸۷ء دائث بادی لندن میں کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں کمیشن فرکور کے نمائندگان کے علاوہ ہندوستان میں مشعین مشنری کے یادری بھی دعوت خاص پرشر یک ہوئے، جس میں دونوں نے علیحدہ علیحدہ رپورٹ پیش کی جو کہ'' دی ارائیول آف پرٹش ایم پائزان ایٹریا'' کے نام سے شائع کی گئی، جس کے دوا قتباس پیش کئے جاتے ہیں۔

ر پورٹ سربراہ کمیشن سرولیم ہنٹر

''مسلمانوں کا ندمها عقیدہ بہے کہ وہ کی غیر کلی حکومت کے ذیر سامیٹیں رہ سکتے اوران کے لیے غیر کلی حکومت کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے، جہاد کے اس تقور سے مسلمانوں میں ایک جوش اور دلولہ ہے اور وہ جہاد کے لیے جرامحہ تیّار ہیں ان کی کیفیت کی وقت بھی

۔ انھیں حکومت کے خلا ف اُ بھار سکتی ہے''۔

## ر پورٹ پادری صاحبان

"میہاں مکے باشندوں کی ایک بہت بڑی اکثریت پری مریدی کے دبخانات کی حال ہے۔ اگر اس وقت ہم کی ایسے غذار کو وحویز نے میں کا میاب ہوجا ئیں، جوظتی نئوت کا دعویٰ کرنے وحقیار ہوجائے تو اس کے حلقہ تو یہ میں ہزاروں لوگ جوق ورجوق شامل ہو جا ئیں سے لیکن سلمانوں میں ہے اس قسم کے دعوے کے لیے کسی کوتیار کرنائی بنیادی کام ہے۔ یہ شکل حل ہوجائے تو اس مخصل کی تو یہ کو میں میں ہے جا ئیں سے لیکن میں ہوان پڑھا ہے اس قسم کے دعوے کے لیے کسی کوتیار کرنائی بنیادی کام ہے۔ یہ شکل حل ہوجائے تو اس مخصل کی تو سے کو میں ، وہ مرحلہ اور تھا ، اس وقت فوجی نظرے غداروں کی تلاش کی گئی میں اب جب کہ ہم ہو میں کے چید چید پر محکر ان ہو بھے ہیں ، وہ مرحلہ اور تھا ، اس وقت فوجی برحکر ان ہو بھی جیں اور ہر طرف امن وامان بھی بحال ہوگیا ہے تو ان حالات میں ہمیں کسی ایسے منصوبے پڑھل کرنا جا ہے ، جو یہاں کے باشدوں کے بیان اور ہرطرف امن وامان بھی بحال ہوگیا ہے تو ان حالات میں ہمیں کسی ایسے منصوبے پڑھل کرنا جا ہے ، جو یہاں کے باشدوں کے واطح ان مشار کا باعث ہو۔

(افتاس ازمطور مور میں ان ان ان کا میں ان مطبور بورٹ کا نوٹر ان ان اندان منسور میں دور کا میار کرنا ہا عث ہو۔

ان تیوں ڈبنوں میں نمایاں فرق بیتھا کہ پہلا ڈبن دنیوی تقاضوں کے شمن شں دین کو ہاتی رکھنا چاہتا تھا، دوسرا طبقہ دین کے ضمن میں دنیوی تقاضوں سے عہدہ براء ہونے کا حامی تھا اور تیسرا ڈبن دین اور دنیا کی پوری تقسیم کا جمنو اتھا ان تیوں طبقوں میں اسادی اقیاز صرف دوسرے طبقے کو حاصل تھا پہر عفرات درس ونڈرس میں ہاتا عدہ اساداور تزکیر تعلیم میں ہاتا عدہ سلسلوں نے حامی تھے۔

#### دارالعلوم دبوبند

دارالعلوم دیویند بحد شین دافی کے نظر وقکری نشاق تا نیستی اس کے بانی اور پہلے سرپرست جبہ الاسلام حضرت مولا ناحجہ قاسم ما نوتوی نے نانوتوی اور اسلام دین دافی کے دین کا اور اور سرے نہ بن کوا بی حضرت مولا ناحجہ قاسم ما نوتوی نے بہلے اور دوسرے نہ بن کوا بی دوسرے کر سرب کے لیے صحت عقا کہ پرسید سے خط و کتا بت کی جوائی دوس نے تفیے العقا کہ '' کے بہلے اور دوسرے نہ بن کوا بی دوسرے کر میں شیخ البید حضرت مولا ناحجہ و سی کی بھی بھی بھی موٹی میں میں میں میں مولانا میں میں موسید کے بہلے شیخ البید حضرت مولانا محبورت کے اور اسلام حضرت علام میں بھی ہوگئی ہو بھی ہوگئی بھی ہوگئی ہو بھی ہوگئی بھی ہوگئی ہو بھی ہوگئی ہو بھی ہوگئی ہو بھی ہوگئی ہو بھی ہوگئی بھی ہوگئی بھی ہوگئی بھی ہوگئی بھی ہوگئی ہو بھی ہوگئی بھی ہوگئی ہو بھی ہو بھی ہوگئی ہو بھی ہو بھی ہوگئی ہو بھی ہو ب

وفا داریاں اپنے جدید مرکز فتر ت سے دابستہ ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم کی ان پاکیزہ کوششوں شی علائے دیو بند کا بہت وُٹل ہے اوران بن حضرات کی کوششوں کا تمرہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے افکار سلف سے کہیں نہیں گراتے اور نازک سے نازک سائل میں وہ اسلام کی شاہراہ ظلیم سے ذرا اوھراً دھر تہیں ہوئے، ان بی دوں ڈاکٹر علامہ اقبال اور شخ الانسلام علام مشیرا حمد عمالی جداگا نہ قوئی نظر سے پر مشفق ہوئے ، جس کی صدائے پازگشت ہندوستان کے سامی میدانوں میں برسول بعد تک نی جاتی رہی، المیدرالساری کے مصنف کلھتے ہیں ؛

بدائت مسلمہ کا قیام علی میں آیا، آنخضرت علی کے بعد اگر کسی اور نبی کا پیدا ہونا مان لیا جائے ، تو پھر ایک اور قوم عمل میں آئے گ جوملت اسلام سے علیمہ وایک الگ قوم قرار پائے گی اور جس طرح اہل اسلام کی عقیدت کے مرکز ملہ اور مدینہ ہیں ، اس شی قوم کی

لم يستعن عن آرائه الدقيقة في الفلسفة مثل الفيلسوف الدكتور السر محمد اقبال الهندى وسعت سنة ٣٣٤ أه في ديو بند من المحترم عبدالله چفتائي من اخص اصحاب الدكتور المرحوم ان الدكتور اقبال يثني كثيرا على دقة رايه في غوامص الفلسفه،

#### علمائے دیوبند کا اعتدال

علائے دیو بندوین کے بیجے سمجھانے میں نہ آواس طریق کے قائل ہیں، جو ماہنی سے بیسر کٹاہو، کیونکہ وہ مسلسل رشتہ نہیں ایک ٹی راہ
ہوادر نہ وہ اس افراط کے قائل ہیں کہ رسم وروائ اور تقلید آیا ہے گئت ہر بدعت کو اسلام میں وہ اش کر دیا جائے ۔ جن اعمال میں شلسل نہ
ہوادر وہ شلسل خیر افقر دن تک مسلسل نہ ہو وہ اعمال اسلام میں نہیں ہو سکتے ۔ بیر حضرات اس تقلید کے پوری طرح قائل اور پابند ہیں، جو
قرآن وحدے کے سرچشمہ سے فقد اسلام کے نام پر چلتی آئی ہے۔ قرآن کر مج تقلید آیا ہ کی صرف اس بنا پر ندمت کرتا ہے کہ وہ آیا وہ تقل و
لے ترجمہ شاہ صاحب کو دی قل خلیات نظریات سے ڈاکٹر مرجور آبال ہیں قلقی ہی بے نیاز نہ تھے ... اور میں نے دیو بند میں ڈاکٹر صاحب مرح مے دوست ڈاکٹر عبد اس من کہ ایکوں میں حضرت شاہ صاحب کی دقت نظری کے بہت مائ تھے۔

ابندا کے نورے خالی ہوں۔

او لو كان آباء هم لا يعقلون شيأً وّلا يهتدون (پ٢)

ر جمه: بعلاا گرچان كى باپ دادانك كم يحق بول ادر شراه كوجائے بول" ـ

ائر سلف اور فقہائے اسلام جوعلم وابتدا کے نور سے متو رہتے ،ان کی پیروی ند صرف میر کہ ندموم نہیں بلکہ عین مطلوب نے اور میں تعلیم دی عمی ہے کہ صرف پیٹیبروں علی کی نہیں ،صد لیتین ، شہدا ،اور صالحین کے رہتے پر چلنے کی بھی ہر نماز بی رت العق ت سے ور فواست کریں ، کیونکہ بھی صراط متعقم ہے

اعدنا الصراط المستقيم، صواط الَّذين انعمت عليهم (پ١)

رجين إلى الله إجلامس ميدهي راه يرسداه ال الوكول كي جن يرتوف انعام كيا"

اس مسلک اعتدال کی وجہ سے علائے دیو بند دیٹی بے قیدی اور خودرائی سے بھی تحفوظ رہے اور شرک و بدعت کے اند جر سے بھی انھیں اپنے جال میں پیچھٹی سکے، ان کے اعمال وافکار سے اسلام کا تسلس بھی قائم رہااور کوئی غیر مسلسل نظریہ وعمل وین کے نام سے اسلام میں وافل بھی نہ ہونے پایا ، بیرحضرات علم عمل کے تسلسل سے اسلام کے چراخ روثن کرتے گئے اور تاریخ دیو بند پرنظر کرتے ہوئے ہم کہہ سے بین کہ اسلام واقعی ایک زیمہ وین ہے ، جو ان حضرات سے لے کر صحابہ کرام رضوان الشعیبم اجھین کے عہد سعادت عهد تک مسلسل

مهتم دارالعلوم ديو بندحفرت مولا ناعلامة ارى مجرطيب صاحب دامت بركافهم تحريفر ماتيجين

"اولیائے کرام اور صوفیائے عظام کا طبقہ علائے دیو بندگی دوسے امت کے لیے دو پر روال کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے اس امت کی ہالمنی حیات وابسۃ ہے جواصل حیات ہے، اس لیے علائے ویو بندان کی عجبت وعظمت کو تحفظ ایمان کے لیے ضروری بیجے ہیں، محر غلو کرماتھ اس عجب وعقیدت میں آئیس دیو بیت کا مقام نہیں دیتے ، ان کی تعظیم شرعاً خروری بیجے ہیں کی اس کے معنی عبادت کے ٹیس لیے کہ انہیں یا ان کی قبروں کو بحدہ ورکوری یا طواف و نذر یا بعث و قربانی کا کل بنالیا جائے۔ حقیقت ہے ہے کہ سیدنا حضرت شخ عبدالقادر جیا ان حضرت سیدا جر بمیر رفاعی، حضرت شخ علی بجوری ہوئے، حضرت شخ معین للہ ین چشتی اجیری، حضرت امام ربانی مجد والف خاتی اور حضرت الله ام الحدث شاہ ولی اللہ دہلوئی کے مجھ جانشیں اور ان کے فیوس نے زعری کے خاکوں میں اتباع سنت کا رنگ بھرنے والے کہی بزرگان کرام ہیں ان حضرات کا فیض دو حاتی اعمال تغیر سے ٹیمیں اعمال سنت سے قائم ہے اور سے حضرات یا قاعدہ چشتی، سروردی، نعشبندی اور قادر بن نبتوں سے اختساب رکھے ہیں، بلکہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو حکمت اور تزکید نفوش کا بیرست اب مرف اس مسلک کے لوگوں سے آباد ہے، بیر حضرات علم وعل ہر دو ابواب میں استادی پہلو قائم رکھے ہیں، بدعات کی دوک تھام میں بھی ہیے حضرات بعنونت ای سے جی خی خی رہ کے اس کے اعمال کا اسادی پہلو کہیں موجود نہ تھا اور بیر تر دید می نی ٹیس، بدعات کی دوک تھام میں بھی ہے حضرات ہوتے اس سے النہ بی ان کے ایک تر دید فریاتے دے ہیں۔ ''ا بیتناب از اسم و رسم بدعت تا از بدعت حسنه و رو نگ بدعت سید احتر از ننماید بوئ ازین دولت بمشام جان. او نرسدوای معنی امروز متحسر است که عالم و دورنیائی بدعت غرق گشته است بنظلمات بدعت آرام گرفته کرا مجال است که دم از رفع بدعت زنده با حیائے سنت لب کشاید اکثر علما واین وقت دواج و بهند بائے بدعت اندو کوکنند بای سنت و بدعتها مهمن شده درا تعالی خیتی وانسته بجواز بلکه باستحسان آن فتوے دبندومردم دابید عت دلالت ی نمایند'

( کمتوب۵۴ دفتر دوم ص۱۰۳)

ترجمہ؛ بدعت کے نام اور عمل ہے بھی پر ہیز لازم ہے، جب تک بدعت حسنہ بھی ای طرح پر ہیز نہ کر ہے جس طرح بدعت سید سے بھی ای طرح پر ہیز نہ کر ہے جس طرح بدعت سید سے پر ہیز کی جاتی ہے دو ماغ تک جہیں پڑھ سی اور یہ بات آج بہت مشکل ہوگئی ہے ایک جہاں بدعت کے دریا بیں ڈوب رہا ہے اور لوگ بدعت کے خلاف وم مارے بدعت کے دریا بیں ڈوب رہا ہے اور لوگ بدعت کے خلاف وم مارے اور احیا نے سنت کے لیے زبان کھو لے اس وقت اکثر مولوی بدعتوں کو دواج دے دے ہیں اور سنتوں کو منارے ہیں، رواج یا فتہ بدعتوں کو مجروری تر ادر سے کران کے جائز بکہ جہتر ہونے کافتر کا دے دے ہیں اور لوگوں کو بدعت کی راہ دکھار ہے ہیں۔

حصرت مجدّ والف ثانی "ف جن علائے رہانی کی تمنا کی تھی کہ احیائے سنت کے لیے زبان کھولنے والے اور بدعات کے خلاف دم مارنے والے کہاں ہیں؟ان کی بیتمنا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ کے خاندان اورائی تحریک کنشاۃ ٹانیہ حصرات اکا بردیو بندے پوری ہوئی، فللّہ المعنّة

#### فقه میں سنت کی را ہیں

سرز مین پاک و ہند میں تو ہوں کی صد مسلمان فقہ حقی کے مقلہ ہیں، فقہ حقی امام ابو صنیفہ کے اجتہاد، ان کے تلانہ ہ کے استخراجات اور پھراصحاب ترجے کے فیصلوں کے جموعہ کانام ہے طاہر ہے کہ اتنی چھان بین اور کانٹ چھان سے کے بعد فقہ کا کوئی سستما اصول شریعت کے طاف باقی نمیں رہ سکا، گراس طریق ممل میں ایک اور پہلو بھی تھا وہ یک مگل کرنے والے کی نظر فقہا ء وائمہ کی تخریجات تک محدود رہتی اور گود وا عمال حضو وہ تاہی گئی سنت اور مجابہ کے طریق سے تجاوز نہ ہوتے ، محر کمل کرنے والے کا شعوراتباع سنت کی لڈت پوری طرح محدوں نہ کر سکتا تھا، علمانے ویو بند نے اعمال وعبادات کوان کے مصاور کی طرف لوٹایا، احادیث کے وفاتر کھلے، تحقیقات پھیلیں، وجال کی نظر محمد میں ہوئی مسلم ملائے ویو بند نے نہ اور محدوں نہ کر سکتا تھا، علمان ہوئی ، مطالب و معانی میں بحث کی گئیں اور گوان حضرات کوفقہ کا کوئی مفتی نہ فیصلہ اصول شریعت سے کراتا موال کی نظر باتا تھا، اب وہی مسائل ٹورسنت کی روشی و سے موانہ نظا تا تم اس راہ تحقیق نے ایک فضا بیدا کردی کہ پہلے جن مسائل پر فقہ بچھرکم کمل کیا جاتا تھا، اب وہی مسائل ٹورسنت کی روشی و سے سے کہا وران اعمال و عبادات میں اتباع مُستد کی وہ فقہ بیس بھر تک ان حضر اسے کہا ہوا میں بھرائے کے دورت ملائے کے دورت محمول ہوئی گئی جواس فکری تبدیلی کے بغیر ہرگر ممکن نہ تھی ، علا ویو بند نے نہ صرف پاک و ہند کے احزاف کوسنت کا حقور بخشا بلکہان کی حدیث تحقیقات نے شام ، معر تک ان حضر است کے علوم پھیلا دیے ، یہ حضرات مرف ممل کوئی کی کا کل اتباع دیو بند کا مملک مختار سے قائم ہے ، یہاں نہ طاہریت کی تفریط ہوا در نہ المی بعد کی تفریط ہوا ور نہ المل بعد سے افراط بلکہ سلف صالحین کی تی کی کا کل اتباع دیو بند کا مملک مختار ہے۔

تیرهویں صدی جمری بیس علائے احتاف کے پاس اصحاب ترج کے پچھ ستون رہ گئے تھے، جن سے فقد کی قدرلس باتی تھی ان میں مرکزی کتاب ہدارتھی، جے علامہ یر بان الدین المرغنیا فی (۵۹۳ھ) نے اس بیرا بیٹ کھا تھا کہ دین کی اصل بجب انمہ جمہتدین نہ سمجے جائیں بلکہ طالب کا مرکز توجہ کتاب المبحی اور حضور علیہ کے ذات مقد سہ ہو،علامہ این حام اسکندری (۷۱۱ھ) اور صاحب بح علامہ این نجم (۷۲۹ھ) کے بعد فقد حقی کا مداور مختار، عالیکی کھلاوی اور شامی پردہ عملیا تھا اس میں شک نہیں کہ ان کتابوں میں فقد نفی کے فادی نہایت منتج اور قابل اعتماد صورت میں ملتے ہیں، کین فقد کے طالب علم ان کتابوں میں فقد کے جمہدانہ وقتی کا اور اک نہ کر سکتے تھے، فادئی نہایت منتج اور قابل اعتماد صورت میں ملتے ہیں، کین فقد کے طالب علم ان کتابوں میں فقد کے جمہدانہ وقتی کا اور ان کی خلاج را لروایات فقد خفی کا اصل نز انہ تھیں۔

امام محمد حصرت امام ابوصنیقہ کی وفات کے بعد مدید تشریف لائے اور حصرت امام الک (۱۷۹ھ) کے حلقہ درس ہیں شامل ہوئے، آپ نے امام ابوحنیفہ اورامام مالک کے ذوق اجتہاد کا تقابلی مطالعہ کیا تو امام ابوحنیفہ کے اجتہاد کواصول سنت کے زیادہ قریب پایا، آپ نے اپنے ان احساسات پر المجبع علی الل مدینہ کے نام سے ایک کا ب کھی اوراس کا ایک نی خدید پر موجود کھی وادیا، بیر کما بدید شریف کے کہتہ تو وضائے دیں موجود تھی ، ایک فقل مرک کے مکتبہ تو وضائے یہ میں معلی ووضلاء دور دراز سے اس کرتا ب کود کم میسے آتے تھے۔

شخ الهند "كنا مورشا كروكد في جليل حضرت مولانا مفتى مهدى حن (جو ١٠ واسطول ي حضرت شخ عبدالقا در جيلائي كا اولا د بيس) في اس كتاب پر تحقيقاتى كام كيا اور بيس سال بيس اس كمسة و كي هي اورتيلت عمل كي - حيدرا آبادوكن ي مطبح المعارف الشرقيد في 1840 هي بيس سي ك دوجلد بي شائع كروين، دوسرى جلد كتاب الهيوع پرختم بموتى به بورى كتاب جارجلدول بيس به علاء ويو بندك نقد خفى كي خدمات بيس بيا يك تاريخي كار نامد به امام محد كي كتاب مبسوط جو طا بزالروايد بيس كتاب الاصل كي حيثيت ركحتى به اوراست اس نام سي بيمي موسوم كرت بين استنبول كي مكتبه في الله بين جي جلدول بيس موجود تقى ، ويو بندك مقتدر عالم مولا نا ابوالوفا افغاني رئيس الجند نام سي بيمي دوجلد بين بير تحقيقاتى كام كيا اورتعليق لكهي ، ١٩ ساره بين اكتاب كي مجلي دوجلد بين بيرى آب و تاب سي شائع الماران اوروه كتاب جيرو كي من من المراح بين كا صدقه منقف شهود برآ من ، تيسرى جلد بر من اوروه كتاب جيرو كيمين كي ليا الاصل كي اشاعت سي نقت كي طالب علم تحقيقات بيس قرن اوّل كووق فقد سي حقد بارب

۔۔ ام محمد کی کتاب السیر الکبیر بھی امام سرحی کی شرح کے ساتھ چار جلدوں میں شائع ہوچکی ہیں۔ اسلامی ریاست کی تغییر میں سید کتاب اساسی حیثیت رکھتی ہے۔

فقہ میں سنت کی را ہیں معلوم کرنے کے لیے آٹھو میں صدی میں حافظ جمال الذین یکئی (۲۲ھ) نے علم حدیث کا ایک بڑا ذریعہ ''نصب الرائی'' کے نام ہے جمع کیا تھا، چھیم علی سرما بیر سالہا سال ہے نایا بھا، علائے دیو بند نے نہ صرف اے دوبارہ طبع کرائے کا اہتمام فر مایا بلکہ اس پر بغینہ اللہ می فی تخریح کیا تھی کے نام ہے ایک جلیل القدر حاشی تحریر فرما کرعلائے حدیث پرایک بڑا احسان فرمایا۔ یہ کتاب چار حینم جلدوں میں معرہے بڑی آب و تاب کے ساتھ شمائع ہوئی ہے۔ علائے دیو بند کی بیروشش فقہ ختی اور علم و حدیث کی ایک بہت بڑی خدمت ہے، محدث کیر ملاعلی قاری کی کتاب شرح فقایہ فقہ و حدیث کا عظیم سرمائی تھی گرزیور طباعت ہے آرات نہ تھی۔ دیو بند ۔ شیخ الا دب والفقہ حفرت مولانا اعزاز علی نے''حمود الروائی' کے نام سے اس پرایک مستقل حاشیہ لکھ کراہے بڑے اہتمام سے شاکع فرمایا۔ یہ کتاب اس لاکق ہے کہ اسے شرح وقامیہ کے ساتھ درس نظامی ش مستقل جگہ دی جائے اب یہ کماب حلب سے کمل صورت میں شائع ہورہی ہے۔

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا توئ نے تمام فقبی ایواب کوا حادیث وروایات کی روشی میں مرتب کرنے کا اہتمام فر مایا
اور خانقاہ تھا نہ بھون میں اعلاء السنن کے نام سے ایک عظیم علی و خیرہ بیں جلدوں میں مرتب ہوا، بیظیم علی خدمت راس المحد ثین حضرت
مولانا ظفر احمر عثاثی نے سرائیام دی۔ اس کا مقدمہ قواعد علوم الحدیث علاء شام نے بڑی آب و تاب سے شائع کیا ہے۔ یہ مقدمہ ایک
مستقل کتا ہی شکل میں ہے، بیٹے ابوغدہ نے اس کی بہت تو صیف فرمائی ہے اور عرب کے نامور فضلا ، اسے اس کی غز ارت علمی کا اعتراف
کیا ہے تشیم ملک سے پہلے علاء اسنن کی تیرہ جلد میں شائع ہوچکی تھیں کتاب ایک متن اور ایک شرح پر مشتمل ہے بمتن اور شرح کی زبان
عربی ہوشی جلدوں کے آخر میں صرف متن کا اردوز جمد بھی شائل ہے جس سے اردودان جعزات بھی قائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

جہاں تک فقہ کی عام خدمت کا تعلق ہے یہ کہنا کافی ہوگا کہ علماء دیو بندنے کی کتابوں پر مفید حاشے کھیے، علامداین ہا م م (۱۹۸هه) کی کتاب زادالفقیر پر حضرت مولانا سیّد بدر عالم میرشی نے الستر الحقیر نام سے مفید عربی حاشیہ تحریر فرمائیا۔ دیو بند کے شخ الا دب والفقہ حضرت مولانا اعزاز علی نے مختصر القدوری پر نور الا بیشاح پراور کنز الاقائق پر بہت اعلی عربی حاشیہ الا بیشاح کا حاشیہ بہت متبول ہوااور کی وفعہ چھپاہے، آپ نے آزاد قبائل اورافغانستان کے طلبہ کے لیے نور الا بیشاح کا ایک فاری حاشیہ مجی تحریر فرایا ہے مطبع قاسمیہ نے شائع کیا ہے۔

قطب الارشاد حضرت مولاتا رشید اجر گنگوی کا قبالی رشید به بتین حقول بیس، حضرت مولاتا تفاتو کی کا فقاو کی ایداد به چهشخیم جلدول بیس، حضرت مفتی عزیز الرحن صاحب نششندی کا عزیز الفتالی ، مولانا مفتی محمد شفیج صاحب کا فبالی کی دارالعلوم دیو بند مفتی عبدالرحیم صاحب کا فباوگی رحمیه ، جوانگریز کی بیس بھی ترجمه بوچکا ہوا والل یورپ اس سے اسلامی قانون استناد کرتے ہیں اور مفتی رشید احمد صاحب کا احسن الفتادی و فقتی مواد ہے جوملاء دیو بندکی فقر خفی کی خدمات بیس بہت اجب ترکھتا ہے اور اس دور بیس بزاروں تشکگان علوم دین کو سیراب کرتا ہے۔

الله تعالی ان نضلاء کرام پر رحمتوں کے پیول برسائے جوانگریزوں کی پوری ساز شوں اور اپنوں کی پوری نالفتوں کے نیج ایس سلامت روی اور خلوص کی راہ چلے کہ امت کوسلف کا ذوق متو ارث دے گئے ،اغیار کی سازش سے ان پر تکفیر کے کو لے بھی برستے رہے مگر دیو بند سے انتشاب رکھنے والا ہر فردسلف کے روثن چراغوں سے امت کوشاہراہ مسلسل دعوت دیتار ہا۔

علم حديث كي خدمات

ای مسلک کے اکابر نے علم حدیث کی وہ خدمات انجام دی ہیں جن کا تصور بھی اس قرن میں مشکل تھا۔ حدیث کی ہراہم ساب برعربی شرحین کھیں حاشیے رقم فرمائے اور شئے تقاضوں کے مطابق حدیث کا گرانقذر ذخیرہ اردو میں بھی ٹی تر تیب سے پیش فرمایا، ۔ ان العصر حضرت غلامدانور شاہ کا تثمیری کے امالی' دفیف الباری علی سی اینجاری' مصر سے چار خینم جلدوں میں شائع ہوئے ہیں، شیخ الاسلام انام العصر حضرت غلامدانور شاہ کا تثمیری کے امالی' دفیف الباری علی سیح اینجاری' مصر سے چار خینم جلدوں میں شائع ہوئے ہیں، شیخ الاسلام . حضرت علامہ شبیراحمہ عثاثی نے صحیح بخاری پراپٹی تقریرات کواپٹے تغییر قرآن کے تضوی انداز میں ایک نہایت نفس شرح کی صورت میں رے فرمایا بیشرح ''فضل الباری علی صحیح البخاری'' کے نام سے چھپ گئی ہے۔عصر حاضر کے اس شاہ کار کا ساتھ تک ساتھ اگریزی میں بھی ر جد ہور ہا ہے۔ حکیم الاسلام مولانا قاری طبیب صاحب نے اس کتاب کود کھ کر فرمایا کہ اس سے معترت مولانا محمد قاسم کی وہ تمنا پوری تعنیف لامع الدراری علی صحیح ابناری حضرت کنگونگ کی تقریر صحیح بزاری کے متن کے ساتھ تین صحیم جلدوں میں کممل حیب چک ہے اور صح بارى پر تحقیقات كا نا درخزاند ہے حضرت مولانا محمد ادولیس كا ندهلوى نے تراجم بخارى كى تمل عربى بائر ح كى جلدوں بيس تحرير فر مائى ہے خدا کرے کہ پیلی خدمت جلید طباعت پذیر ہو، ﷺ الحدیث حضرت مولا نافخر الدین امرو ہی گامچی آبخاری پراود وققر میات نہایت نفیس انداز ہی جب رہی ہیں جبچے مسلم کی بہترین عربی شرح جے علاءاز ہرنے احناف وشوافع کی جملہ سابقہ شروح پر فاکن تسلیم کیا ہے۔ میں جب رہی ہیں جبچے مسلم کی بہترین عربی شرح جے علاءاز ہرنے احناف وشوافع کی جملہ سابقہ شروح پر فاکن تسلیم کیا ہے ام کے مختم جلدوں میں جیپ چک ہے۔مولا ناشبر احمر عثانی کی میظیم خدمت حدیث دیو بند کا مارینا زمر ماہے۔ راس المحد ثین مولانا ظی<sub>ل اجر</sub>نے ابوداؤد کی شرح بذل المجو دیائے مخیم جلدوں میں عمر بی میں تحریر فرمائی اب بیشرح حضرت مولانا <del>ش</del>ے الحدیث محمد زکریا سے مختصر واثی کے ماتور معرض دویارہ بڑے آب وتاب سے چھی ہے۔ حضرت شیخ البند اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے امالی علی سنن الی واؤدانوار المجودك نام سے دوجلدون میں چھے ہوئے ہیں۔الطبیب الشذي مولا "اشفاق ارض كائد هلوئي،الكواكب البرري شخ الحدیث مولانا محرز كريا اورمعارف السنن مولانا يوسف بنوري جامع ترندي كي بهترين شرحيل بين،معارف السنن كي بهلي جار جلدين شائع بوچكي ہیں۔ دعا ہے کہ باتی ورمیانی جلد میں بھی جلد طباعت پذیر ہوں مولا نامحہ پوسف بنوری کی میظیم شرح اس دور میں خدمت حدیث کا شاہ کار ے عرب مما لک کے علاء حدیث اس شرح ترفدی برانگشت بدندال بیں۔ام محدی کماب الآ فار کی شرح حضرت مولا نامفتی مهدی حس صاحب نے تین ضخیم جلدوں میں عربی میں لکھی جو پوری تاریخ میں پہلی مثال ہے۔جامع تر ندی کے امالی میں شیخ البند اور حضرت مولا ناانور شاه صاحب کی تقریرات بهت معروف ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی العرف الشندی سے صدیث کا کوئی مدرس مستغنی نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالی نےاہے عجیب مقبولیت بخشی ہے۔

ے من بیا ہے۔ معاود و بعد ن مدیت ن بیصد سے رب میں المصقف کا ذکر بھی صرف شروح حدیث میں ملتا تھا اور علماء کی آنکھیں اسے
ابو بکر بن الی هیپة ( ۲۳۷ هـ ) کی حدیث کی کتاب المصقف کا ذکر بھی صرف شروح حدیث میں اور علم مدیث کا بینا در
الم میں جنوب علیاء حید را آباد ( بند ) کے نائب صدر مولانا عبد الخالق افغانی نے اس پر تحقیقاتی کام کیا اور علم حدیث کا بینا در
الزیمن شرود برا آگیا۔ ۱۳۸۷ هتک اس کی تین جلدیں شائع ہوئی تھیں

حضرت مولانا مش الحق صاحب افغانی وامت برکاتهم نے بھی ترندی کی ایک نہایت جائے اورنفیس عربی شرح تحریر فرمانی ہے جوابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ سنن نسائی پر حضرت مولانا اشفاق الرحن صاحب نے بہترین حاشیۃ تریفر مایا ،موطاء امام مالک کی مفصل عربی شرح شخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا مدخلدنے چھٹیم جلدوں میں مرتب کر کے شاکع فر مائی اور طحاوی کی شرح حضرت مولا نامحمد یوسف کا ندهلوی نے ''امانی الاحبار فی شرح معانی الا آٹار'' کے نام ہے گئی خیم جلدوں میں تحریر فرمائی اس کی دوجلدیں جیپ چکی ہیں مشکوٰۃ ک شرح''التعلیق اصیح'' حضرت مولا نامحمه اورلیس کا ندهلوی نے سات تنجیم جلدوں میں عربی میں تحریر کی سنن ابن ماجیر پر حصرت مولا نا انور شاه صاحبٌ نے ایک نہایت عمده حاشید کلھا جو انجی تک جھپ نہیں سکا ،ایک اور جاشیہ جو مفصل شرح کا درجہ رکھتا ہے، مولا نااشفاق الرحمٰن صاحب كاندهلوئ نے بھی تحريفر مايا جوالحمد لله كراچى سے شائع ہوگيا ہے-

#### أردومين حديث كي خدمت

ب سے بہلے شخ الاسلام حصرت مولا ناشیر اجدعثانی نے اس طرف توج فرمائی اور اپنے مخصوص ادبی انداز میں سیح بخاری پر تشری نوٹ کھے۔ان کے بعد عمرة المحد ثین حضرت مولا ناسیّد بدرعالم مہا جرید ٹی نے'' ترجمان السنۃ'' کے نام سے ایک گرانقدرعلمی ذخیرہ عارضیم جلدوں میں مرتب فر مایا محت شدہ قالمصنفین دہلی نے اپنے روائق انداز میں شائع کیا اور ای طرح صاحب موصوف نے''جوا ہرا لکم'' ك نام سے تين چھوٹے چھوٹے مجوع وووه وور كے خصوصى تقاضول كو د نظر ركھ كر كھھے \_" ترجمان السنة "ك نام سے انہول نے جو كام کیادہ اگرچہ پایٹیکیل کوند کا کچ کا ان کاارادہ اس طرح کی آٹھ دی جلدیں لکھنے کا تھا مگر زندگی نے مہلت ہی اتی دی کہ جارجلدیں پوری کر سکے، تا ہم بیالیا ایساعدہ علمی ذخیرہ ہے کہ اس کود کھ کرکہا جاسکتا ہے بدا ہے دور کی حدیث کی سب سے بوی خدمت ہے، حضرت مولانا مرحوم كانداز تحريابيا ب كدمتوسط در ب اوراد في طبقه كوگ اس سوزياده مستفيد موسكته بين حضرت مولئيا محمه منظور نعماني مدظله نے نہایت عام فہم اورسلیس اعداز یس "معارف الحدیث" کے نام سے علم صدیث کی خدمت کی اس کی عطدیں شائع ہو چکی ہیں،ال گرال بهاتحریات پرنظر کرنے سے بیفلا پروپیکینڈا پارا ہواجا تا ہے کہ کدرائ العلم علمائے کرام عصر حاضر کے نقاضوں سے عافل ہیں۔

#### قرآن كريم كاعصري خدمات

علائے دیو بندنے عصر جدید کے تھلتے ہوئے الحاد کے آگے ہرمکن بند بائدھنے کا کوشش کی ہے۔اس باب میں سب سے پہلا مرحله بدفقا كرقرآن كريم كونى نسلول كسائفاس اعداز ييش كياجائ كدروايات كركس محدالجها وكيغيرنفس مرادنهايت آسان پیراییش ادا ہوجائے ادر جہاں جہاں دشمنان اسلام موریے بنائے ہوئے ہوں وہاں ایری تعییر اختیار کی جائے کیفس اختلاف میں اترے بغيرتمام بيدا ہونے والے يا بيدا كئے مكئتبهات ازخود دور موجاكيں۔ شيخ الاسلام مولينا شيراح عنائي نے حصرت شيخ الهند كر جمه قرآن ير ایک نهایت فنگفته، برمغزادردکش تغییری حاشید ککه کرعفر حاضر کی ایک بهت بزی ضرورت کو پورا کیا،آپ کے حواثی اگر ایک طرف سلف صالحین کے مسلک کے مطابق ہیں بتو دوسری طرف موجودہ ضروریات کے بھی عین مطابق ہیں پڑھتے جائیے ،معاندین اسلام کے پیدا کے ہوئے شبہات کی بڑازخود کتی چلی جائے گی، چرکسی فریق کی دل آزاری نہیں کسی فرقے کا نام تک نہیں زبان اور طرزییان خشک اور پرانامیں

\_\_\_\_\_ بکہ نہاے ۔ بلکہ نہاے۔ سلیس اور دل نشیں ہے،اللہ تعالیٰ نے اس تغییری حاشیے کواتی مقبولیت عطافر مائی ہے کہ پاکستان، ہندوستان، چین، ہا ٹک کا ٹگ اورافغانتان وغیرو ٹیل (فاری ٹیں ترجمہ ہوکر ) حیب چکا ہے اور پاک و ہند ٹیں چھ سات اداروں نے نہایت اہتمام کے ساتھ شاکع کیا ے، کمتبدرشید یہ نے اس کوایک جلد میں شاکع کیا ہے۔ تاج کمپنی نے حسب روایت دوسائز وں میں چارتنم کے کاغذ پرشاکع کیا ہے، جدید تعلم یانته معنوات جواسلام کوسلف کے آیئے میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس مختفر تغییر میں نہایت اطمینان اور شرح صدر محسوں کرتے ہیں، پیر جمہ اور حاشیر علیائے ویو بند کا جدیدنسل پرایک بہت بڑااحسان ہے حکیم الامت مولا نااٹر ف علی تھانویؒ نے قرآن پاک کے ترجمہ و المرائل المرآن كيام كيام حكيم الامت كي يقيرا في معنوى خويول كے اعتبارے اتى جامع اور مختفر ہے كہ بلاخوف ترويد کہا جا ساتا ہے کہ اس تغییر کوغور سے پڑھنے کے بعد کسی دوسری تغییر کی مراجعت کی ضرورت ہی میں رہتی لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ك اس كا بيرايد بيان على إومعول پر مع كلير لوگ اس بر كماحقه فاكده بين الفاسكة قرآن كريم كامخفر .... عام فهم اور رط آيات ب مالدكرنے والے معزات في الغيرمولا نااجرعلى صاحب لا بورى ئے ترجمه اورحواثى سے زياده مستفيد ہو سكتے ہيں قرآن كريم كواد لى پراید بیان میں پڑھنے اور بھنے والوں کے لیے حبان الہند مولا ناسعیداحمد د ہلوی کا ترجمہ او تغییر بہت مفید ہے۔

مفتی اعظم مولا نا محمد شفح صاحب کی تغییر معارف القرآن آئی تینیم جلدوں میں جیپ چک ہے۔ عام فہم اور سلیس انداز میں قر آنی سائل اورمعارف کا بیش بها نزاند ہےاس میں عصری فتنوں پر پوری گردفت ہے۔ جدید تعلیم یا فتہ نو جوان اور پڑھے <u>ککھے لو</u>گ اس تغییر میں ز بان کی نصاحت عصر حاضر کی بلاغت اور سلف کی می ثقابت محسوس کرتے ہیں۔ اس تغییر میں مولانا تھا نوی اور علامہ مثاثی کی تغییرات کی ردح ہوتی ہے اوراس نے تغییر کے تمام جدید ذخیروں کواپنی سلاست، جامعیت اوراعمّا دیت بیں پیچے کردیا ہے، کمّا بت اور طباعت بہت

فتن الحديث والتغيير حضرت مولانا محدادريس كاندهلوئ في مجمى معارف القرآن كے نام سے ايك فهايت جامع تغير كهمى ہے مولانا کا علمی انداز بیان حقائق ومعارف کے موتی چن چن کرخ ہیں کرتا ہے۔ یقسیر سور کا حزاب تک مکمل ہو چکی تھی کہمولا نار حمتِ اللّٰی سے جالے ضاکرے کہ معظیم تغیری خدمت جلد طباعت پڑیر ہو۔ (تغیر جیپ چکی ہے۔ (ادارہ)

تھیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا تو گئے آ ترجم میں قرآن کریم کی آیات احکام پر کام کرنے کا ارادہ فرمایا۔ وقت نے مهات نددی اورآپ نے بیضدمت اپنے اصحاب وغدام میں تعتبیم فرمادی۔ کل کتاب سات جلدوں میں ہے۔ پانچ جلدیں جیسپ چی این تیسری ادر چوتمی جلد امجمی باتی ہے۔ سیر کی تغییر احکام القرآن تغییر علم اصول حدیث اور فقہ کا بحر تا پیدا کنار ہے علماء عرب اس زیانے میں اس علیم خدمت پر خیران ہیں۔ حصرت مولانا ظفراحہ عثانی نے سورہ نساء تک تھے سوسفات میں اس کی دوجلدیں تحریر فرمائیں۔ پانچویں اور چھٹی جلدیں مفتی محرشفیج صاحب نے چھ و صفحول میں کمل کیں اور ساتویں جلد حضرت مولانا محمد اور لیں کا عمول کے قلم بلاغت رقم سے

الم المصر مصرت مولا ناانورشاه تشميريٌ كي تغيير مشكلات القرآن عربي نادوعلى تحقيقات كاعجيب فزاند به آپ نے قرآن كريم

کے مشکل مقامات پر بھیرت افروز کلام کیا ہے محدث العصر مولانا محمد یوسف بنوریؓ نے .....اس کا ایک مقدمتحریر فر مایا ہے جو مقدمہ تغییر

القرآن برایک بزی خدمت ہے۔

ر ب یہ بیاد اللہ الم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے صاحبزادے مولانا محمد سالم استاذ دارالعلوم دیو بندان دنول آنسیر کے جدید عصر کے تقاضوں کے بیش نظر ایک مبدوط مقدم تغییر قرآن عمر فی شل کھورہے ہیں۔ خدا کرے کہ قرآن کریم کی سے عظیم خدمت بھی جلد زیورط اعت ہے آراستہ ہو، اپنے مسلک کے علی حلقے اس کے شدت سے شتار ہیں۔

#### جد بدعصری تقاضوں پردینی کٹریچر

عندت پندذ بن اوسنادی اسلام کرتی کرنے کے لیے شخ الاسلام مولا ناشیر اجر عثاثی کی "المقل والحقل" " و خوارت عادات "اور" سنله تقدیر" جیسی تحریات عمری تقاضوں کے چیش نظر نہایت مغید کیا جی چین حضرت مولا نا تقانوی کی کتاب " سائنس اور اسلام" حضرت مولا نا حبیب الرحن عثائی کی "اشاعت اسلام" مولایا سیدمنا ظراحت کیلانی کی "اسلام کا حقیا در ایس کا عرصلوی " کی "معلم سیو باروی کی " اسلام کا اقتصادی نظام" " اخلاق اور فلفه اخلاق" " " دفقص القرآن" (چارجلد) مولا نا محدادر ایس کا عرصلوی " کی " معلم الکلام" مضرت مفتی شرشفی دیویندی کی " آلات جدیده اوراحکام اسلام" مولانا سعیدا حداکیر آبادی کی " اسلام اور مسئله خلای" اورای طرح مضرت مولانا قاری محمد علی ان ایم مشخورا حمد تعراقی کی مختلف کتا ہیں وہ سی کی خیالتر بیگر ہے جواکا بردیو بنداور مشتمین دیو بند کے ذریع جدید نیلوں کو ملاب ۔

#### ندوة المصنفين دبلي

عصری تقاضوں کو خوط رکھتے ہوئے اردوش کی کیاب دست اور سروتاری اسلام کی وسیح تراشا عت کے لیے فضلائے دارالعلوم دیو بند مولا نا مند مقتی مقتی الرحمان عثانی ، مولا یا حفظ الرحمان سیو صاروی ، مولا نا سید مجمد بدر عالم حمیا جرحہ نی اور مولا نا سعید احمد اکبر آبادی (حال صدر شعبد دینیات علیکڑھ یو بغورش ) نے عمد قالمصنفین دیلی کی بنیاد ڈالی۔ بیر چاروں صفرات علامہ شاہ انور کشمیری کے ہونہار حالمہ ہوا واور داروش مربع بند کے قائل فخر فرزع ہیں۔ ان کی مسامی سے عمد قالمصنفین دیلی نے اردوش جو مقید دینی لٹریچر شاکع کیا اس لٹریچر اور فذکورہ باللٹریچر کوسانے رکھتے ہوئے کہا جاسکا ہے کہا جا سکتا ہے کہا جاسکا ہے کہا کا بردیو بنداور مشتبین دیو بند نے حمر فی اور اردوش کیا ہوست اور فقد کی اشاعت و تبلیغ میں جوگر انقدر خد بات انجام دی بین اس کے مقابلہ میں کی دوسری ایک جماعت یا سب بھاعتوں کے دینی لٹریچر کو ملا کر بھی مقابلہ نہیں کیا جاسکا۔ جن حضرات نے اس مفید دینی لئریچر کا پورے خورے مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اسلام کو باضی سے وابست دیمت میں بیا مطالعہ اسکا۔ جن حضرات نے اس مفید دینی لئریچر کا پورے خورے مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اسلام کو باضی سے وابست دیمت میں بیا مطالعہ اسے اس بھی بیر دیگر پرانے متن میں بیا مطالعہ اسلام کو باضی سے وابست میں بیا مطالعہ کیا ہوئے کو ماصل ہے میں بڑرگر پرائے متن میں بیا مطالعہ کیا جو مقابلہ کی صفرات کو حاصل ہے میں بڑرگر پرائے متن میں بیا مطالعہ کی مقرات کو حاصل ہے میں بڑرگر پرائے متن میں بیا مطالعہ

کرنے کی بحراللہ پوری استعداد رکھتے ہیں۔ یہ سی ہے کہ اس مفید نی لٹر پچر کے پیچھے کی منظم پارٹی کا پرا پیکٹٹر انہیں اور شاہے کی سیاس مروہ کی تائید حاصل ہے مگر میکوئی کمزوری نہیں دین کا نقلی ہے کہ اے اس قتم کی آلائٹوں سے پاک رکھا جائے۔

لا توال طائفة من امتى قائمة بامر الله لا يضر هم من خد لهم او خلفهم حتى ياتى امر الله (ميرى امت كالك طبقه بميشر تق برقائم رب كاماس كى كالفت كرتے والے اسے كو كى ضرر ند پہنچا كيس كے يہال تك كه قيامت قائم بوجائے)

ی سر نظر کماب میں اکا برو او بند کی جن خدمات کا ذکر ہے، سامان حق عمدرسالت سے قائم بامراللہ علی آرہے ہیں اور اس وقت میں ان کے جانشین اور خلفا واس عظیم قافلے کا نشان ہیں، علامه آ قبال جب سے کہتے ہیں کہ؛

ع سوع قطار ع شم ناقده بإزمام دا

تو گویاده محمی اس مسلسل قطار کا بی دم بحرتے ہیں اور اس بات کو خروری بجھتے ہیں کہ اسلام کا استاد قائم رہے۔حضرت امام ابن سیرین قوظم استاد کو بھی دین بی قرار دیتے ہیں کیونکہ اس پر دین کا مدار ہے امام مسلم ان نے قبل کرتے ہیں:۔ ان هذا العلم دین فانظر وا عمن تا خلون دین کم

ر بے شک بینطم علم اساد، دین ہے لیل دیکھوکٹم کن لوگوں سے دین حاصل کرتے ہو)

ایک سوال اوراس کا جواب اگر کہا جائے کہ جماعت دیو بندآ پیٹنی طور پر جماعت نہیں ان کی کمی ایک رجٹر میں ٹمبر سازی نہیں،اس کے کارکنوں کے موضوع اگر کہا جائے کہ جماعت دیو بندآ پیٹنی طور پر جماعت نہیں ان کی کمی ایک رجٹر میں ٹمبر سرائی نہیں،اس کے کارکنوں کے موضوع

ار نہاجائے کہ جماعت دیو بدا سی صور پر بما سے میں موں کے لیے قیدو بندی صعوبتیں اٹھاتے رہے تو تھیم الامت مخلف ہیں اگر مولانا سید حسین احد مدنی اور مفتی کفائت اللہ دیلی استخلاص وطن کے لیے قیدو بندی صعوبتیں اٹھاتے رہے تو تھیم الامت کنا مند نے زینت کی، حضرت تعانوی ؓ نیادہ تر تھکت اور تزکید نفوس میں معروف رہے، حضرت علامہ انور شاہ کشیری ؓ سے نفیہ حسن چائد پوری، حضرت مولانا محرالے من کا معلوی امر بالمعروف کے لیے بربستی وصحوا میں گھو ہے تو نمی عن الممتل کے لیے مولانا مرتبط حسن جائد ہوران مولانا مربالے کو کھنوی مولانا محرمنظور نعمانی اور مولانا سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بتاری اہل باطل کے سامنے توارین کر جیکتے رہے اور ان

سب کے شیورخ حضرت حاجی ایدا داللہ مہا ہر گئی، حضرت مولانا محمد قاسم نا توقو گئی اور حضرت مولانا رشیدا حمد گنگونگ نے ترکید نفوس اور جہاد
نفوس اور جہا دبالیف، درس وقد رئیس اور مستدار شاو و قالوی بی بس براری عمر گزار دی توبیا اور جو تنفف موضوعوں اور میدا نوں بیس کام کرت
رہا دیں ہو ایک جاری علم ایک دومرے سے مختلف رہا اب بی مختلف حضرات اس عظیم قافلے کے رکن کیسے ہو سکتے ہیں جو عہد رسالت سے
قائم بامراللہ چلا آر با ہے، طاکفہ وہ تی ہے جس کے ارکان ایک نظام بیس خسلک ہوں۔ جو اب عرض ہے کہ طاکفہ کے لیے موضوع عمل ایک
ہونا ضروری تبیں جو لوگ اصوالا متحد ہوں اور موضوع آتشیم کار بیس جدا جداکام کر رہے ہوں بیان کے ایک جماعت ہوئے ہوں اور ایحن
اور نہ بیضروری تبیں جو لوگ اصوالا متحد ہوں اور ایک رہٹر بیس مندرت ہوں بلکہ ہوسکتا ہے کہ اقطار عالم بیس چھلے ہوئے ہوں اور ایحن
ایک دومرے کو جانے بھی نہ ہوں گرسلف سے مر بوط دہنے بیس سب ایک دومرے کے قوت و با ذو ہوں ، حدیث نہ کورہ بالا کامحد شین نے
ایک دومرے کو جانے بھی نہ ہوں گرسلف سے مر بوط دہنے بیس سب ایک دومرے کے قوت و با ذو ہوں ، حدیث نہ کورہ بالا کامحد شین نے

قلت و يحتمل ان هذه الطائفة متفرقة بين انواع المومنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء و منهم محدثون ومنهم زها دو آمرون بالمعروف و والناهون عن المنكر ومنهم اهل انواع اخرى من المخير ولا يلزم ان يكونوا مجتمعين بل قديكون متفرقين في اقطار الارض وفي هذالحديث معجزة ظاهرة فان هذا الوصف مازال بحمدالله تعالى من زمن النبي غُلِيهِ الى آلان ولا يزول حتى ياتى امر الله المذكور في الحديث و فيه دليل لكون الاجماع حجة وهواصح ما يستدل به من الحديث

(میرے خیال میں طاکفہ میں اس بات کی تنجائش ہے کہ وہ مسلمانوں کی متفرق اقسام پر مشمل ہو(ا) الڑنے والے بہادر بھی ہوں (۲) فتہا بھی (۳) من المبدوعا بدئی (۵) امر بالمعروف کا تبلیغی کام کرنے والا (۲) باطل کا مقابلہ کرنے والا اور (۷) کی دوسرے نیک کام کرنے والے بھی ، طال اور ایک کی دوسرے نیک کام کرنے والے بھی ، طال گفت بیلازم ٹیس آتا کہ وہ (آیک رجش یا ایک جگہ) ہمتع ہوں بلکہ ہوسکتا ہے کہ وہ اقطاد ارض میں تھیلے ہوئے ہوں اس مدیث میں اسلام کا ایک طاہم تھجوہ فہ کور ہے کیونکہ قیام ہام اللہ کا بیدوسف اس امت میں عہد رسالت سے اب تک مسلمل جلا آر ہا ہے اور پشکسل ای وقت تک قائم رہے گا جب تک قیامت واقع ند ہوجائے ، اس میں اس بات کی محمد کی محمد کیا جب کی دیل ہے کہ امت کا اجماع جب اور اجماع کے جی ان میں سب سے زیادہ تھی ہا دور جب کے جی ان میں سب سے زیادہ تھی جاتا ہو دوسکی کہ تھی جاتا ہے دور تھی کی دیل ہے کہ امت کا اجماع جب اور اجماع کے ججت ہونے پر احاد یہ سے جو استدال کئے گئے جی ان میں سب سے زیادہ تھی جاتا تدلال ہے

#### اسنادسلف کے اثرات

جن حفرات نے علم وحل کے چراغ سلف کے استاد سے روش کے ہوں ان کے ذیے سلف کا دفاع لا زی ہوجا تا ہے اور وہ اس بت کے مکلف میں کر اپنے اسلاف کے عموی کر دار کو ہر دور میں بے داغ اور آئیرہ تسلوں کے لیے بمزلہ چراغ ٹابت کرتے چلے آئیں، اس کے بغیراسلام ایک مسلسل حقیقت نہیں رہتا ، اور شاسے ایک زندہ فد بہب کہا جا سکتا ہے۔

اسلام کے اس تسلس کا آغاز صحابیہ کرام ہے ہوتا ہے اور بیسلسلہ پاک و ہند کی علمی وعملی فضایش شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ کے

ل کونکسا بھائ بھی ہوگا جب پیطا نفہ بھی ساتھ ہواوراس طا کف پر ہونامنھوس ہے کہا اجماع کے تق ہوئے شن کوئی شیمین ہوسکا )

: خاندان تک پہنچتا ہے۔ ہمار بے بعض دوست اس زنچیر کی کہلی کڑی کو کمز وربتاتے میں اور جن چند نفوس کا اقر ارکرتے میں آنہیں بھی حکمت عملی (یا تقیہ ) اور خاموثی کی چا دراوڑ حادیتے ہیں اور دوسر کے بعض حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوئی اوران کے خاندان مثل شاہ اساعیل شہیدٌ اورشاہ محمد اسحاق محدثین دبلی پراعتراض کرتے ہیں اورگوان کے ایک بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علمائے محتاطین شاہ اساعیل کو کا فرند کہیں ای میں سلامتی ہے مکران کی اس خاندان سے خالفت چر بھی ڈھی چھپی نہیں، محد شین و بلی کے پیروقر یک خلافت میں ترکول کے ساتھ تھے لیکن یہ بزرگ اوران کے ساتھی ترکوں کی مخالفت میں کام کرتے رہےان حالات کا لاڑی جمیے تھا کہ علمائے حق اساد دین کے دفاع میں صحابہ پر تنقیدا ورخالفت بھی روکیں اور محدثین وہلی کی بھی عموی صفائی چیش کریں کیونکدا سناد کی بھی کڑیاں انہیں حضور علیقے سے لماتی تھیں اور اسلام کانشلسل انہی حضرات ہے قائم تھا۔ مرزاغلام احمد قادیانی اوراس کے ہیروچی اسلام کے اسناد سے یوں بے نیاز ہو گئے کے انہوں نے اس کڑی کے اعلیٰ ترین افراد صحابہ کرامؓ ہے بھی ایک بڑا منصب (نبوت) اپنے گھر میں نبویز کر کیا اور مرزانے اعلان کر دیا کہ وہ ہر حدیث جومیری وی کے خلاف ہوقابل قبول نہیں، چودھری خلام احمد پر ویزنے پرانے اسلام سے بغاوت کر کے نیا'' طلوع اسلام''

وین نظریات کی اس کش کش میں علائے دیو بند کمل طور پر صحابہ کرائے سے لے کر محدثین وبلی تک اسناداسلام کی ہر کڑی ہے پورے وفا دارر ہےا درسلف صالحین کی اتباع کی یہاں تک پابندی کی کہ چھوٹی ہے چھوٹی بدعت کو بھی دین نہ بننے دیا۔ دنانے اپنے آپ کوبدلا کھڑی گھڑی

إك الم عشق بين كرجهال تقده بين رب

تسلسل اسلام اوراسنا ودین کو کمز ورکرنے والے ان مختلف طبقوں ہے ان اکا ہرنے اگر کوئی اختلاف کیا تو بیاس لیے ٹیس کہ وہ اخلاف پند تھے یا نہیں کی طبعے سے کوئی ذاتی بغض تھا بلکھش اس لیے کہ اسلام جس مبارک سلیلے سے ہم تک پہنچا ہے اس سے پوری دُفا ک جائے۔ان کے الحادی یا بدگ نظریات کی تخریب و ترویداس لیے ضروری تھی کہ اس کے بغیر اسلام کی تقیر اور بقا کی کوئی صورت نہتی، لکین ان کی میر دید بھی اصولی رہی اور اس کا اعداز جدل احسن رہاجس کی تعلیم خود قرآن پاک نے دی ہے و جا دلهم بالتي هي احسن (پ١١) اوران سي ادليات (طور پر) كرو

ناموس صحابة كادفاع

نا موں صحابہ کے دفاع میں حضرت مولا تا محمد قاسم نا نوتو گ نے ہدینة الشیعہ ،حضرت مولا نارشیدا حرکتگونگ نے ہداینة الشیعہ ، حضرت مولا ناخلیل احمدسهار نیودی نے مطرقته الکرامة یکی مراة الامامة اور مدایات الرشیدالی افحام العدید تحریر کیس اور محدثین دہلی سے علمی اور فکری موقف کی پوری نمائندگی کی جوحضرت شاه ولی الله محدث دہلویؒ کی ازالتہ الحقاعن خلافتہ الخلفااور قرۃ العنین فی تفضیل اینجنین اور حضرت شاہ عبدالعزی محدث وہلوی کی کتاب تحفہ اشاعشر سے سے طاہر ہے پھرایا م اہل النة حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی وفاع صحابہ کی اس عظیم خدمت میں پوری عمرمعروف رہے اسدالغابہ فی معرفۃ الصحابہ جیسی صحیم کمآب کا اردو میں ترجمہ کیا ہی تجاملہ ول اس عظیم خدمت میں پوری عمرمعروف رہے اسدالغابہ فی معرفۃ الصحابہ جیسی صحیم کمآب کا اردو میں ترجمہ کیا ہی تجاملہ و

کتاب تعارف محابی کا ایک انسائیگادیڈیا ہے اس کتاب کا ترجمہ مولانا عبدالشکور کا برصغیر پاک و ہند پر بڑا احسان ہے حضرت مولانا کھنویؒ نے ازالۃ الحفاء کا بھی تین جلدوں بیں اُردوتر جمہ کیا آیات امامت وخلافت اور مقام محابی دوسری آیات کی وہ بےنظیر تغییر کھی کہاس کا تصوراس قرن بیں مشکل تھا۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احدید فی نے مقام محابہ پر کامیاب مضایین لکھے اور جب وقت کی سیاس آندھیوں نے قافلہ اسلام کی صف اول پر بیلخار کی تو حضرت مدفی نے محابہ علامے معیارتن ہونے پر وہ مباحث تحریر فرمائے جوقر بن حاضر کاسر ماریخر ہیں۔

پھر دفاع محابہ کے لیے حضرت مولانا خلیل اجمد محدث سہار نیوری کے شاگر دآ کے بڑھے مولانا ولا بت حسین رئیس دیورہ نے صوبہ بہار میں اور سلطان المناظرین مولانا حافظ محرشی حکتم وی نے بنجاب میں اس مور ہے کو سنجالا ۔ مولانا ولا بت حسین نے کشف الکیس تین حصوں میں تحریفر مائی اور حافظ صاحب مرحوم نے مناظرے کے بلیٹ فارم کو سنجالا حضرت مولانا عبدالفکور کے شاگر دخصوص مولانا بیر احمد بسروری، جو حدیث میں حضرت مولانا محرانو رشاہ صاحب کے شاگر داور سلوک میں شیخ النمیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لا ہوری کے خلیفہ بجاز ہے ، نے پوری زیدگی دفاع محابہ کے محاذ پر لگا دی اور ان موضوعات پر پھیس کے قریب لا جواب رسائل تحریف فرمائے۔

حضرت مفتی کفایت الله صاحب اور حضرت مولانا لکھنویؓ کے ادشاد پر مخدوم القوم سردارا حمد خال بتانی نے تنظیم احل سندی بناءر کھی جوتقر یا نصف صدی ہے دفاع محابہ گئی خورزاں ہاتھ میں لیے ہے۔ شخ الاسلام مولانا شیر احمد حتا تی کے شاگر دعلامہ دوست محرقریثی نقشبندی اور حضرت مولانا لطف الله جالندهری (جوحضرت مفتی فقیرالله صاحب رائیوری کے فرز ندر شید سنے ) اس پلیٹ فارم پر فتندرفض والحاد کے خلاف تنج بران بریکے اورای محت میں حضرت مثانی کے بیدونوں شاگردا سینے خالق سے جالے۔

یشی الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد کی کے شاگر داور خلیفہ نجاز مولانا قامنی مظهر حسین صاحب امیر انجمن خدام اہل السنة جو اپنے دالد ماجد مولانا کرم دین دبیر مصنف آفیاب ہدایت کی نسبت ہے دفاع صحاب عیں پورے بجابد ہیں اس میدان میں رکع صدی سے خدمات جلیلہ مرانجام دے دہے ہیں اور کئی کیابوں کے مصنف ہیں جو خاصی شہرت رکھتی ہیں۔

حضرت مدنی کے شاگر دمولانا سید تورائس شاہ بخاری اور مولانا عبدالستار قو نسوی اس وقت پوری تو م کواسلام کی شاہراہ سلسل کی دعوت دے دہے ہیں، مولانا تو رائس شاہ بخاری سال النہ کے دیر رہ اور مرادا محد خال بخانی رئیس اعظم جام پور شام فریرہ خال کے دائر میں باز و شخص اول کے مناظر ہیں اور رب العزب نے انہیں بر دفاع صحابہ پر محف اول کے مناظر ہیں اور رب العزب نے انہیں بر میدان میں عجیب فتح و دور میں محمورت مدنی نے اپنے شاخرہ میں عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ گل وہ روح پھو کے رکھی ہے کہ جو میدان میں عجیب فتح و دور میں بھو کے در میں محمورت ہے اور قوم کوائی کے تعش فقرم پرآنے اور چلنے کی دعوت دے بھی جہاں کہیں ہے شاہراہ اسلام کے اس براول دیتے کی مدح میں معمورت ہے اور قوم کوائی کے تعش فقرم پرآنے اور چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔

#### عقيدة حتم نبوت كانتحفظ

اس عظیم شاہراہ اسلام پرایک اور بلخار ہوئی۔ ایک بڑا فتنہا نکارختم نبوت پیدا ہو گیا اور اگریز کی خاند ساز نبوت کے داعی بورپ اور بلا دا فریقہ میں تبلیغی مشن کے حسین عنوان ہے مسلمانوں کوار تداد کی دعوت دینے لگے علاوت نے مسلمانوں کواس فتنے ہے خبر دار کیا سرخیل ا کابر دیو بند حضرت حاتمی امدادالله مها جرکلؓ نے اپنے خلفاء حضرت مولا ‼اشرف علی تھانو کؓ اورحضرت بیر مبرعلی شاہ گواژ دی کواس طرف متوجه فرمایا۔ پیرصاحب مجاز ابجرت کے اوادہ ہے آئے تھے۔ حضرت حاتی صاحب مرحوم کی نظر بھانپ رہی تھی کہ حضرت کولڑی کو مرزاغلام احمد کے مقابلہ میں کام کرنا ہے آپ نے بیرصاحب کو واپس ہندوستان جانے کا امرفر مایا شخ البند کے شاگر دامام العصر حضرت علامه انورشاه تشميري شيخ الاسلام علامه شبير احمد عثماثي مناظر اسلام مولانا مرتعني حسن چائد بوري مولانا محمد عالم عاصي امرتسري اورمناظر اسلام مولا الشاء الشدامرتسريٌ مبدان ميں لكے اور ما قائل فراموش خدمات سرانجام ديں۔شاه صاحب مرحوم نے اس سلسلے ميں عربي اور فاری میں کما بین ککے گرد وسرےمما لک کو مجمی اس فتنے ہے خبر دار کیا اور پھر شاہ صاحب کے شاگر دحضرت مولا ناسید بدرعالم میرخی بمولانا منتی محرشفی مولانا مناظراحس محلانی مولالا محدادرلس كا عرحلوى مولانا قارى محدطيب صاحب اورمولانا محريوسف بنورى في بورى توت سے فتنہا نکارختم نبوت کا مقابلہ کیا اورعقا کداملام کے تحفظ کے لیے ملمانان ہنداور دیگرمسلم مما لک کووہ علمی اور تحقیقی موادمهیا کیا کہ عرین ختم نبوت دم بخو در و محیم مولا نا مناظرا<sup>د</sup> من کمیلانی کے شاگر درشید پر دفینرالیاس برنی کی کماب'' قادیانی خرب' اب بھی قادیانی نظریات کاانسائیکلوپیڈیا سمجی جاتی ہے۔

شخ البند كے شاكروں ميں مولانا ثناء الله امرتسري مسائل فقيه ميں شخ كے مسلك برند منے ليكن ختم نؤت كے ليے آپ ك ارشاد رجان چیر کتے تھے۔ حضرت شی البندنے مولانا امرتسریؓ کے ذرابیداہل صدیث کے پورے علقے ہی مرزائیت کے خلاف بیداری پداكردى اورمولانا امرتسري في مولانا محماير بيم سيالكوني اورمولانا محمدواؤ وفر نوي كويمى اس پليث فادم برلا كمر اكيا- فسجنز اهم الله

احسن الجزاء

میدان تبلیخ امیرشر بعت مولانا سیدعطاء الله شاه بخاری کی شعله نوائی سے نصف مدی کے قریب کرم رہا۔ شاہ صاحب آخر دم تک مرزائیت کے خلاف نبرد آنر مارہے اوران کے سرول پر تینے برال بن کر لٹکتے رہے۔ آپ کے بعد مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی ادرمولانا محمطی جالند حری نے اس موریے کوسٹھالا اورا پی زعد کی اس محاذ پر لگادی۔

١٩٥٣ و كي تحريك فتم نبوت على صدر مولانا ابوالحسنات خطيب جامع مجد وزير خان لا بور تنع كرموصوف عن به ولوله بهدا کرنے دالے اور انہیں اس صدارت کے لیے تیار کرنے والے خود مولا ٹاعطاء اللہ شاہ بخاری تنے اور تحریک کی زیام کار حضرت شاہ صاحب کے اتھ میں تھی۔ جب ووونت قریب آیا کہ مرزائیت قانونی طوز پر بھی غیر سلم اقلیت قرار پائے تواللہ رب العزت نے مجلس تحفظ نتم نبوت کے مدر کے طور پر محدث العصر حضرت مولانا محمد پوسف بنوری کا انتخاب فرمالیا۔ پھر ۱۹۷۴ء میں تمام مسلم جماعتوں نے حضرت مولانا بوری کو مل مل کا صدر نتخب کیا ملک میں ہمہ کیر ترکیب چلی۔ پاکستانی تو می اسبلی نے سرزائیوں کو قانونی طور پرمسلمانوں سے الگ ایک بوری کو مجل مل کا صدر نتخب کیا ملک میں ہمہ کیر ترکیب چلی۔ پاکستانی تو می اسبلی نے سرزائیوں کو قانونی طور پرمسلمانوں سے الگ ایک غیرمسلم اقلیت قرار دیا....اور تحفظ تم نبوت کا جوکام حاتی امدادالله اورعلامها نورشاه کے الف سے شروع ہوامولا تا پوسف بنوری کی یا پر پایئر محیل تک پینج کیا۔ اب خدام دیو بند مختلف ممالک میں ختم نبوت کی خد مات سرانجام دے رہے ہیں۔

علاء دیو بندنے اس محاذ پر ندصرف عقیرہ ڈتم نبوت کا تحفظ کیا بلکہ اسلام کے جملہ وہ مسائل جن پر قادیا نی الحاد کا اڑہ چل رہا تھا ان کا پوراد فاع کیا حرمت جہاد، سیح ہندوستان ہیں، وفات کے اور شیح خوارق عادات کے خلاف کام کیا مسلمانوں کو اسلام کی شاہراہ مسلسل ے جوڑااور بیان کی قربائیوں اور محتوں کا فیضان ہے کہ امت ان مسائل ٹیں ایجی تک شاہراہ اسلام پر گامزان ہے۔

خدارحت كنداي عاشقال پاك طينت را ـ

شخ الغير حضرت مولا نااح على لا موري الل باطل ك مقابله مين بميشه تي بينام رب ادرانييس جهال اور جب كهيل بعة جلا كەركى اسلام بىل دخشاندازى كرد باہداور ملت اسلاميكوسلف صالحين كے ساتھ جوڑے ركھنے كى بجائے تو ڑنے كى كوشش كى جار ہى ہے اوراييا كرنے والے برعم خودومريوال امت كى اليى رہبرى كردہ جي كه پورى تاريخ ميں لمت كوابياعا لى دماغ قائدور بنما ميسر نيس آيا تو حضرت مولانا اس کے مامنے بلاخوف ولومتہ لائم سینہ سر ہو گئے ، اپنی زندگی کے بالکل آخری ایام میں جب انہوں نے محسوس کیا کہ فتنہ ا نکار حدیث پرضرب کلیمی کی ضرورت ہےتو انہوں نے صاف اور واشگاف الفاظ میں ایک جلسہ عام میں اعلان فرمایا کہ جوحدیث کا مشر ہے وہ قرآن کا منکر ہے اور قرآن کا منکر وائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر چداس سے پہلے بھی علائے ربانی خاموث نہیں تھے، حضرت لا ہوری کے اس نعرہ رستا خیز کے بعد ملک اور بیرون ملک کے ہر فرقہ وخیال کے علماء کے وستخطوں سے ایک صحیم جلد شارکتے ہوئی جس میں حضرت مولانا كے اس خیال كي كمل تائيد كى كئي اوراس پراجاع احت ہوگيا كمديث كے مكر كا اسلام سے كو كي تعلق ميس اوراب اس سلسلے میں مولانا مرفراز احمد خاں صاحب صفور شیخ الحدیث مدرسه لعرت العلوم گوجرانواله اور حضرت مولانا بوسف صاحب بنوری قابل قدر خدمات سرانجام دے دے ہیں

#### رةِ بدعت وشرك

ا تاع سنت اور حدیث کا انکار کرنے والاگروہ'' مرکز ملت' کے نام ہے ایک ٹی اصطلاح وضع کر کے قرآن کی تعبیر وتشریح کا اختیار ا سے سون دیا ہے کہ بینام نماد مرکز ملت زمانے کے تقاضوں اور امتگوں کے مطابق تیفیمونی کے ارشادات ، سحابی کے فیصلوں اور اجماع امت کے مسائل سے قطع نظر کر کے جو چاہے فیصلہ کردے۔الید دومرا گروہ انساہے جوز باتی کا ای محبت وعشق رسول کا بہت وعو بدارے اور ا بي مواتمام طبقات امت كوقا بل كرون زوني اورونيا كے بركافر ومشرك سے بدتر سجمتا بياليكن عملا اس كا حال بير ہے كم شريعت كر بُرنور چرے کوئے کر کے دین میں نت ہے اصابے کر تار ہتا ہے اور جب ٹو کا جاتا ہے ود ٹو اب کا کام ہے، کیا حرج ہے 'ان جیسی باتیں کہ کراپی وضع کرده رسومات دبدعات کواسلام میں داخل کرتا اور من گھڑت افکار کوشر لیعت قرار دیتا ہے اور پھراس پر بس نہیں اپنے ان رسوم ورواج کو دین شریعت کا جزو بنانے کے لیے بے معنی دلائل کا انبار لگا دیتا ہے اسے رسوم ورواج کو پیٹیسر علیقے نے بدعت قرار ویا ہے اور بدعت الی ر ائی ہے کہ جس کا چھوڑ نااتنا ہی شکل ہے جتنا کسی کے لیے نیاوین اختیار کرنا، پیٹیبر علیہ اپنے ہر خطبہ میں بدعت کی برائی بیان فرمایا ر تے تھے آپ علی کے بعد محابہ ہے لے کر آج تک علائے تقانی نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کوسب سے زیادہ رویدعت پر مرکوز رکھا کونکہ ای سے شرک کی را وُنگل تھی۔ جانشینان محدثین دہلی نے اس سلسلے میں بھی بہت کا م کیا۔ شاہ اساعیل شہید اور سیداحمد شہید ہر میلویؒ نے اس بارے میں بہت مضبوط موقف اختیار کیا، یکی وجہ ہے کہ مبتدعین کی نظر میں سب سے زیادہ یمی دوافراد کھکتے ہیں، ان حضرات کے بعد ا کار دیو بند کی باری آئی اور حضرت مولا تا رشید احمد گنگوی حضرت مولا ناخلیل احمدٌ اور حضرت مولا نااشرف علی تھا توی نے شرک و بدعت کے ر دیں نا قابل فراموش خدمات سرانجام ویں۔ماضی قریب میں مولا ناحسین علی (وال پھیجراں) اور مولا نا مرتضاحت جا یہ پوری نے اس فریضهٔ وبطریق احسن ادا کیا۔مولانا محمد منظور نعمانی سالهاسال اس میدان ش کام کرتے رہے اور آج کل ان سب کی جانشینی کاحت تحریری طور رمولانا مرفراز احمدخال يشخ الحديث مدرسدكر في نصرة العلوم كوجرانوالمرسانجام دررس بين اورحق بيرس كوفتلف موضوعات برانهول ف ق بل قدر ذخیرہ جمع کردیا ہے جس سے کتاب وسنت کی را ہیں واضح اور کشاوہ نظر آتی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم میں اثر رکھا ہے چنانچہ توڑے عرصہ میں ان کی اکثر کتابوں کے گئی گئی ایڈیشن تکل چکے ہیں۔ قافلہ اسلام کے ان کارکنوں کی نظر خالفین کی خالفت کی بجائے اصل املام کی اشاعت پر مرکوز رہتی ہے خالفت ند صرف رہتے کی چھیڑ ہے جے خدام دیو بند پہند ٹیمیں کرتے، ہاں گلے پڑ جائے تو پھراس سے گر پر بھی نہیں کرتے بھر بیر حضرات ایسے کے روانسا ٹو ل کو چھٹی کا دودھ یاد کرادیتے ہیں ادرصد تی کی تلوار سی کا جلال بن کرچکتی ہے اس کا مقد بھی خالف کی تذکیل نہیں متوارث اسلام کی وفاہے کیونکہ اسنا داسلام کی کڑیاں اپنی اپنی جگسلائق شحقظ ہیں۔

#### رد بدعت میں داعیہا ہتمام

بدعت كالفظ سنت كے مقابلے ميں ہے جس طرح سنت محاب كرام رض الله تعالى عنهم تك مسلسل يكينى سے يدعت اس سے پیانی جاتی ہے کہ اس میں تسلس نہیں ہوتا۔ اہل بدعت ہے جب سمی عمل پراس کے تسلسل کا حوالہ پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہرجان چھڑاتے یں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اہل بدعت کا نظر ہید ہیہ ہے کہ اعمال اسلامی میں تشکسل ضروری ٹہیں اسلام میں نے طریقے وافل کرنے کا

دروازه برونت کھلا ہے۔

مولانا احدرضا خان نے قال ے افریقة ص ۱۱۲ می تقریح کی ہے کدراہ اِحداث کشادہ ہے۔ ظاہر ہے کدوہ بررگ جومسلسل اسلام پر رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ مسلسل اسلام کی تعلیم دینے کے حامی ہیں وہ مولا نااحمد رضا خان کا ساتھ شدے سکتے تھے انہیں سنت اسلام ہرمصلحت ہے زیادہ بیاری تھی۔

دارالعلوم دیو بندگی تاریخ بتلاتی ہے کہ بید حضرات اسلام کی سنت قائمہ کے حالی اور بدعت سے بہت دور تھے اور وہ اپنے کی عمل کوجو ٹا ہراہ سلسل سے ندآئے وہ اسلام کا نام دینے کے لیے تیار نہ یتھے کپس رقبہ بدعت میں ان حضرات کا موقف اسلام کی سنت قائمہ سے دفاداری تمی اہل السند والجماعة وه حضرات بیں جو اسلام کی سنت قائمہ سے وابستہ اور جماعت صحابہ کے تقش پاسے وین کی را ہیں طاش کرنے دالے ہوں ادراصداث کشادہ (بدعت کا دروازہ کھلاہے ) کہہ کر بدعت کوفر وغ نیدیں، بدعت کا دروازہ کھلا رکھنے ہے تفریق بین اسلمین لازی ہوگی کیونکہ بدعات ہرایک گروہ کی اپنی اپی ہول گی۔ بیفقل سنت ہے جوتمام سلمانوں کوایک اوی میں پروسکتی ہے اور ملت

واحدہ بنا کررکھ سکتی ہے پس بدعت کے ردیس نہ کورالصدور حضرات کا اہتمام کوئی منفی داعیہ نہ تھا بلکہ اسلام کی شاہراہ ت مخلصانہ عقیدت تھی۔

#### عصری تقاضوں میں احساسِ ذمہ داری

علم وتحقیق اورز کیرو تدریس تک بی نبین، اکابروایو بند نے شئے شئے پیش آمدہ حالات پس ملت کی برقدم پر دا جنما کی گئے ہے، جس طرح فروی مسائل میں ائر جمتدین میں اختلاف ہواای طرح خالصة سیای مسائل میں ہردور میں نظریاتی اختلاف پایا گیا ہے برصفر یں بھی پینظریاتی اختلاف پیدا ہواا کا ہر دیو بند کا ایک و تیے گر و ہ آگر کا تکرس کے ساتھ اتحاد واشتر اک کو ملک وملت کے لیے مفید خیال کرتا تھا تو دوسراو قیع مروه مسلمانوں کی علیحدہ سیاس تنظیم اور کا تحرس سے عدم اشتر اک واتحاد کا موئدتھا۔ پہلے محروہ کے قائد حضرت مولانا سید حسین احمد ید فی اور دوسرے کے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی تھے اور دونو ل گر د ہوں کا میا ختلاف منی بردیا نت تھا اور ہرا یک کے یاس اپ موقف کے لیے دلائل سے بر کہنا تاریخی حقائق کا منہ پڑانا ہے کد دارلعلوم دیو بند کے تمام خدام یا متعلقین کا مگرس کے موید تے ، دارلعلوم دیو بند کے سر پرست حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نویؒ نے کا تگرس کے خلاف مسلمانوں کی علیحدہ سیای تنظیم کی علی الاعلان حمایت کی اورمسلم لیگ کومسلمانوں کے لیے مغیراور بہتر قرار دیا شیخ الاسلام علامہ شبیراحد عمانی نے پاکستان کی نہ صرف مرزور حمایت کی بلکداگر بیر کہا جائے کہ قائد اعظم کے بعد تصور پاکتان کے خاکہ ش رنگ بجرنے کا سب سے موثر عمل حصرت علامه آن کا تفاقو ہوا ندہوگا،آپ نے قرار داد پاکتان میں بیان جاری فرمائے ، جمیہ علمائے اسلام کی بنیا درکھی ،مضاین کیتھے ، برز ور تقاریر کیس ، بیرانه سال میں ہمت کو جوان کر کے قائد اعظم کا پورا پورا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ہندوستان کی فضائیں یا کستان زندہ باد کے نعروں ہے کو نج اٹھیں، مولانا الاالكلام آزادى محرآ فريس خطابت كاجواب مسلم ليك كے پاس في الاسلام كى وجد آخرين زبان تنى ،اور، سابق صوب سرحداورسلهك، (مشرتی پاکستان) کاریفرهٔ م قوش الاسلام نے جیتا تھا، حضرت علامة پاکستان کی جمایت میں نہ نکلتے تو آج بیعلاقے بھی ہندوستان کے یاس ہوتے ،صوبہ سرحداورسلہٹ کی پاکستان میں شمولیت محدث دیو بند کا پاکستان پراحمان عظیم ہے،حلقہ دیو بند سے حضرت علامہ ہی پاکستان کی حمایت مین نی<u>ل</u>ے حضرت مولا ناظفراحمد عثانی تھا نوی مفتی اعظم مولا نامحیشفیع صاحب دیو بندی مجیم الامت قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیو بند، حضرت مولانامفتی محمد حن اور عکیم الاست کے دوسرے سب خلفاء پاکتان کے حامی تھے۔ دارالعلوم دیو بند کے جار بڑے عہد بداروں، (مر پرست، صدرمہتم ،صدر مدری مبتم) میں سے تین سلم لیگ کے ہم خیال تھے،مر پرست علیم الا مت حضرت تفانوي تنے مدرمہتم شیخ الاسلام حضرت شبیراحمر عنانی تنے اور مہتم حکیم الاسلام قاری مخرطیب دامت بر کا تہم تنے صدر مدرس شی الحديث حفرت شيخ الاسلام مولا ناسيد حسين احديد ني كانگرس ميل تقيه

ہمیں ان دوستوں پر بہت افسوں ہے جو پاکستان کی مخالفت میں تو دیو بند کا ذکر کرتے ہیں لیکن پاکستان کی جمایت میں اکا بر دیو بند کی خدیات کا اعتراف نہیں کیا جاتا حالا نکسان اکا ہر کی خدمات کے بغیر پاکستان کی تغییر کس طرح ممکن نہتھی۔ احمد مدفئ کا اختلاف بھی مسلمانوں کے سودے مرٹیس دیانت پرشی تھاءان کا خیال تھا کہ مسلمان وہ قوت ایمان اور ہمت مگل رکھتے ہیں کہ ین وہ ہندوستان میں ہمی مفلوب ندر ہیں گے ایک تہائی کے قریب آئی ہیں اقلیت ہے کہ اگر بیضدا کے ہوکر ہیں اور محمہ بن قاسم ،سلطان محدور وزی وغیر ہم حضرات کا جذب ہے اندر بیدا کرلیس تو ہندوا کثریت ان کا بچھنہ بگاڑے کی اورا گرایمانی جذبہ مفقو در ہا، بے علی والحاد نے راہ پکڑئی تو بجرایک علیحدہ ملک لے کر بھی ان کا خواب شرمندہ تغیر ندہو سکے گا۔ حضرت مولا ناعد فی مسلمانوں کو اپنے آئینہ شد دیکھتے ہے ہم حضرت مدتی کا سینے مالات کے آئینہ میں اور ان کی عملی کو تاہوں کو وکھ دے ہے ہم مطال اس سے انکار نہیں کہ حضرت مدتی کا اختلاف کی غرض پر نہیں دیا نت وظوم پر می تھا چا تھے جھر اور ان کی عملی کو تاہوں کو دیکھر ہے تھا کہ نے مسلم ایک کے جلسوں بیس فر مایا کہ جھے مولا ناحسین اجمد مدتی ہے ہو اور اساسی اختلاف ہے مگر جھے ان کی دیا ت پر مجھی ایک لیے کے لیے بھی شرخیس ہوا ، واقعی ہو ہے لوگوں کی ہو تی با تھی ہو تی ہو تھی ہو تھی اگر کا گھرس کی حمارت تھی تھی الاعلان مسلم رکھر کے ساتھ تھا۔ ورحکیم الاست حضرت تھا تو گئی کے تمام طفاء بھی پاکستان کے حالی شھے۔

اس تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ جولوگ پاکتان کی خالفت میں حضرت مولا نامد فی کے اسم گرا می کواچھا لئے بیں لیکن پاکتان کی جمایت میں حضرت مولانا شیم احمد عثاثی کی کوششوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے، انہیں اصولاً اس وقت کے ساس اختلافات سے دلچی نہیں بلکہ علماء کے خلاف ایک اعمد دئی بغض ہے جس کو یہ لوگ وقتا فوقا اُگلتے رہتے ہیں، مسلمانوں کوالیے بے رحم انداز گفتگو سے تحاطر بہنا جا ہے، علمائے دین کے خلاف اس تسم کے خیالات دین سے بیزاری کا ایک نیاعنوان ہے

#### قرادادمقاصد

پاکتان نئے کے بعد شخ الاسلام حضرت مولا ناشبیرا حمد عثاثی نے مسلمانوں سے کئے بھے اس وعدے کو پورا کیا کہ پاکتان کا دستور قرآن وسنت پر پٹنی ہوگا اور پاکتان کی دستور ساز اسبلی سے قرار داد مقاصد پاس کرائی جس میں اس امرکی ضاخت دی گئی تھی کہ پاکتان ایک اسلامی سلطنت ہوگا اور اس کے قوانین شریعت اسلامیہ پر پٹنی ہوں گے، شخ الاسلام نے اپنا وعدہ پورا کردکھا یا اور بڑی محنت ہے ترارداد مقاصد پاس کرائی مگرافسوس کہ مولانا کی وفات کے بعد کھی قیادت کے بدوجز رنے اس قرارداد کو بھی ایک یا دگار ماضی بنا کررکھ دیا حالانکہ بیقر ارداد پاکتان کی روح تھی اوراسی مقصد کے لیے پاکتان حاصل کیا گیا تھا۔

#### تعليمات اسلامي بورد اورشر بيت كي قانوني دفعات

خان لیا تت علی خان مرحوم نے شخ الاسلام کے ارشاد کے مطابق تعلیمات اسلامیے کا ایک بورڈ قائم کیا جوشر بعت کی روشی میں باکتان کی قانون سازی کرے اور پھر بیسفارشات دستورساز اسمیلی بیس بیش ہوں، بعض اعیانِ عکومت کا خیال تھا کہ علمائے میں باکتان کی قانون سازی کرے اور پھر بیسفارشات دستورساز اسمیلی گاور روایات کے اختلاف میں الجھ کررہ جا کیں گے اسلام وقت کے تقاضوں کے مطابق اسلامی قانونی بخر کیا اور حضرت مولانا مفتی محرشفیج صاحب اور حضرت علا مدسید محمد سلیمان مدوی کم مطابح دیو بند نے وقت کے اس چیاج کو بھی قبول کرلیا اور حضرت مولانا مفتی محرشفیج صاحب اور حضرت علا مدسید محمد سلیمان مدوی کی طلب خواس بورڈ کے مجمران میں سے متص انہوں نے اس بیدار مغزی روش خیابی اور وسعت نظر سے اسلام کی قانونی جو اس بورڈ کے مجمران میں سے متص انہوں نے اس بیدار مغزی روش خیابی اور وسعت نظر سے اسلام کی قانونی جزئیات مرتب کیں کہ حکمران طبقے کے لیے اعتراض کا کوئی موقعہ ندر ہا سوائے اس کے کہ وہ قانونی مسووات کو

سرت فیتے سے با عمد ہر کر کھیں اور دستور ساز اسمبلی تک ویجینے ہی شددیں۔ ہمیں اس وقت اس کی علت و غایت سے بحث نہیں، ہمیں مرف بیہ بتانا تا ہے کہ علائے ویو بندنے وقت کے چینی کو تیول کرتے ہوئے ہر موقع پر سلمانوں کی رہنمائی کی ہے، اس سے بیر بھی پتہ چلا ہے کہ اکا بر علائے اسلام نے پیش آمدہ سائل ہیں اجتہاد کی بھی پوری صلاحیت رکھتے ہیں بشر طیکہ وہ اجتہاد آزاد نہ ہو۔ پچھلے بجہتدین کرام کے بیان کردہ اصولوں کے ماتحت ہواور اس کا مقصد بھی نے سائل کا عل ہو، پہلے فیصلوں کی تروید و تنقیق نہ ہو۔ اس قسم کے اجتہاد کا وروازہ ہمیشہ کھلا ہے، نے اجتہاد کا مطلب پچھلے جہتدین کی تغلیط نہیں پچھلے و خیرہ اجتہاد پر ایک ضرو کی ہو۔ اس قسم کے اجتہاد کو کر بھی مین کیا، ہاں بی ضروری ہے کہ اس کی اجازے انہی لوگوں کو ہو جو اس کے امل ہوں اور پچھلے فتہا ہو جہتدین کے احتمال کی اجازے انہی لوگوں کو ہو جو اس کے امل ہوں اور پچھلے فتہا ہو جہتدین کے اصول وفر و عربہ پورین نظرر کھتے ہوں۔

#### اسلامی دستور مملکت کی مساعی

پاکتان ایک مسلم جمہوری مملکت ہے، یہاں ہر کمتب فکر کے مسلمان رہتے ہیں۔ ہرایک کی فکراور فقہ جدا ہے، شیعہ لوگوں میں اکثریت اثناعشری فرقے کی ہے، اہل سنت کے بوے بوے بوے گروہ دیو بندی اور بریلوی ہیں، اہل حدیث کے ہم خیال بھی کا فی موجرد ہیں مولا نامودودی کے ہم مسلک بھی کچھ نہ کچھ یائے جاتے ہیں،ان تمام مکاحب فکر میں کوئی ایسا کمتب نہیں جس پردوسرے سب مکاتب جمع ہوجا کیں، ہرایک کے اپنے اصول ہیں اور اپنے مسائل ہیں۔ان میں سے جو جماعت بھی نفاذ شریعت کے لیے آ مے بر ھے گی دوسری جماعتیں اے اپنے مسلک کے لیے خطرہ سمجھیں گی ، گووہ جماعت دوسرے مکا تب فکر کوکٹنا ہی لیتین کیول ند دلائے کہ اسلامی تا نون سازی کے وقت ہر کھتے قکر کی فقہ کا پورا احترام کیا جائے گا، یہ یقین دہانی ای فتم کی ہوگی جیسے کا تکرس مسلما نوں اور دوسری اقلیتوں کو یقین دلاتی ہے کہ ہندوستان آزاد ہوئے پر ہر طبقے کواس کے حقوق پورے ملیں ہے، کیکن مسلم لیگ نے بیٹطرہ محسوں کیا کہ افتدار پر بضد ہونے کے بعد مسلمان انہی کے دخم و کرم پر ہوں معے ، ای طرح مسلمانوں کا ہر کتب اگر نظام اسلامی کے تیام کی باگ سمی ایک مکتب فکر کے ہاتھ میں دینا ہے لیے خطرناک بھتا ہے، مبادادہ لوگ افتدار پرآ کران کی فکر وفقہ کو نظرا عداز کرویں، جماعت اسلای اگرچہ اسے آپ کوتمام فرقوں سے باللیجھتی ہے اور گروہی تعصّبات سے دورر سے کا اعلان کرتی ہے،لیکن عملا وہ مولانا مودودی کی مسائل ہے ایک فرقہ بن چکی ہے جس کو ہرفرتے ہے تعوڑ ابہت اختلاف ہے، جماعت کی اپنے مقصد میں ناکای کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے ارکان اور منفقین وغیرہ زیادہ ترمولا نامودودی کا مسلک رکھتے ہیں محراس ایک ملب فكرك ساتهدوه تمام مكاحب فكركى ثمائند كى كرناجا ج بين ،اورجب بديات سائة آتى بإتو مولانا مودودى كى يقين دباني مجروبي رنگ اختیار کرتی ہے جو کا گرس کے لیڈر اختیار کرتے تھے،ان حالات میں بید بات کمل کرسائے آتی ہے کہ پاکستان میں اسلال وستور مملكت اس وقت تك نا فذ تيس بوسكا جب تك اس ك لي يهال كرب والع تمام مكاتب فكر مشر كمان في ند چلیں، جماعت اسلای کے ارکان علیلہ وعلیلہ و ہر کتب فکر کے افراد کواپنے ساتھ کھینچے ہیں، کین ان کے مکاتب فکر کوان کی نمائندہ حیثیت میں مجمی انہوں نے وعوت نہیں وی اور ندانہوں نے دوسرے تمام مکا تب فکر کی مجمی کوئی مشتر کد میننگ بلائی ہے، نظام

رای کے تفاذ کے لیے وہ کی مشتر کہ قیا دت کے قائل نہیں اعلائے دیو بنداس اصولی ضرورت سے پوری طرح باخبر سے ، نظام
اسلامی سے گریز پائی کرنے والے مسلمانوں کے باہمی اختلا فات کو نظام اسلام کے تفاذ کا ایک بہانہ بنار ہے سے ، علاء دیو بند نے
اس مخرب زوہ طبقے کا چیلنج بھی قبول کیا اور کراچی میں مختلف مکا تب قکر کے علاء کی ایک مشتر کہ میٹنگ بلائی ، جس میں
ویو بندی ، ہر بلدی ، المحدیث اور شیعہ تمام مکا تب قکر کے اکا ہر شائل ہوئے مواد تا مودودی نے اپنے کسب قکر کی نمائندگ خود
کی ، اکتیں علاء کی یہ نمائندہ میٹنگ بلانے کا سہرا علامہ سیّد سلیمان عدویؓ اور حضرت مواد تا احتشام الحق صاحب تھانوی کے سر
بندھا، کائی بحث و تحجیص اور محنت و عرق ریز ک کے بعد وہ مشتر کہ دستوری خاکہ تیار ہوا، جس پرتمام مکا تب قار شنق ہوئے ، بیاکشی
علاء کا تاریخی فیصلہ کہلا تا ہے اور بار ہا حجیب چکا ہے اور ان لوگوں کا منہ بندکر نے کے لیے کا ٹی ہے جو فرقہ واران اشتان اس وقت اس
اسلامی نظام زندگی سے بھاگنا جا ہے جی بہنا چاہج ہیں کہ مرزشن پاک و ہندیش ملک دیو بند ہی ایسا معتدل مسلک ہے جس کے
کا تعمیلات سے بحث نہیں ، ہم صرف سے کہنا چاہتے ہیں کہ مرزشن پاک و ہندیش ملک دیو بند ہی ایسا معتدل مسلک ہے جس کے
علاء نے با جہی اختلا ف کو کم کرنے اور مشتر کہ ملی ضروریات کے موقعہ پر مختلف مکا تب قلک کو کو ڈرنے کی پوری مخلصا نہ کوشش کی ہے۔

#### عائلى قوانين اورعلائے حق

عائلی اختلافات ومسائل پرحکومت پاکستان نے ایک عائلی کمشن مقرد کیا جوبیر دپورٹ پیش کرے کہ عائلی قوانین کو کس طرح کتاب وسدّت کےمطابق بنایا جاسکتا ہے۔اس میشن میں مولانا احتشام الحق تھانوی بھی ایک رکن تھے، کیکن اس کے باتی ارکان مغرب زدہ تھے،انہوں نے اپنی جورپورٹ مرتب کی اس میں مورتوں کے حقوق کی تلہداشت کے عنوان سے ایک تھاویز پیش کی سکیں جوسراسر اسلای تعلیمات کے منافی تھیں، مولا نااخشنام الحق تھانوی نے اس پراختلاف کیااورا پٹاایک مفصل اختلافی نوٹ کھھا جو کتاب وسنت کی تے عکای کرتا تھا،خوداعیان حکومت میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جواسلام کے نام سے غیراسلامی قانون کونا فذکرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس اختلا ف کواہمیت نہ دی، عائل سفارشات جومنظوری کے درجہ میں تھیں ،کیلن ان کا نفاذ نہ ہوا تھا کہ مارشل لاء کا نفاذ ہوگیا ، اور مارش لاء کے ساتے میں ان سفارشات کوا یک آرڈی نئس کے ذریعی قانون کی شکل دے دی گئی اور اس کی دفعات قوم کے سامنے آ عارش لاء کے ساتے میں ان سفارشات کوا یک آرڈی نئس کے ذریعی قانون کی شکل دے دی گئی اور اس کی دفعات قوم کے سامنے آ معلوم ہوا كہ بعض امور ميں صريحا قرآن وسُدت كى مخالفت كى كئى ہےاور قرآن پاك ميں تحريف كردى كئى ہے، چنا نجداس سلسلم ميں حضرت مفتى محرحن صاحب طيفه اكبر حضرت مولانا اشرف على تعانويٌ كى تجويز وصدارت ش شيعه بني ويوبندى، بريلوى، المحديث، تمام مئات فكركا نمائنده اجماع جامعه اشرقيه نيلا كنيديس مواءاور بالإتفاق عائلي توانين كويداخلت في الدين قرار ديا ممياء كين اس فيصله كي اشاعت کی اجازت ندلمی ،ای طرح مولا نااح یعانی کی صدارت میں ای تیم کا فیصلہ ہوا۔ <u>۱۹۲۲ء میں صدر تحد ال</u>وب خال مرحوم نے ملک کو لے امیر تناعت اس دور میں واعی اسلام کہلاتے میں، بلکہ آنہوں نے خود محی آیک جگی کھا ہے کہ'' واعی اسلام بے چارہ کیا کرنے'' سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام کے فاذ کے لیے معلم زوں کی جاکرنے کے لیا ت تک کیا کیا تم یری طور پر "سین دیے ہیں کہ ش امت مسلم کو بھا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اورای افرے کی بدولت شروع ار شرور کی میں ہندوستان کے بعض بڑے علما ہے نے اس آواز پر لیک کمی اور کی اکا پر نے اان کی تھیں جس کی جس کو آج مجی جا در د بعض دومرے امور میں پوری اُمت کے محد دول پڑتھ یو کر کے اٹل سنت والجماعت بحکم آم رقول نے ایک علیمہ و اُسلامی انظام جوامل مقصدے اس کے لیے تو د به شتر کرتیادت کے تاکن میں لیکن جمہورے کے لیے محتر مدفا طمہ جناح کی تھی اور است اور نوا ہزادہ نعر انتدخال کی تھی۔ ٹایں چہ پوانجمی است (ارشد)

نیا آئین دیا اوراس کے تحت انتخابات ہوئے ، ہزارہ ہے مولانا غلام غوث ہزاروی صوبائی اسمبلی کے اور ڈیرہ اسامیل خان سے مفتی تحود صاحب تو می اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ، صوبائی اسمبلی میں عائلی توانین کے خلاف صدائے بازگشت نگی ، مولانا غلام غوث ہزاروی نے اس سلسلے میں ایک معرکۃ الآراتقریر کی اور کہا کہ صوبائی اسمبلی ان توانین کو مستر دکرنے کی سفارش کرے ، ایک مرد مجاہد کی للکار جرات و بیبا کی اور کتاب وسنت کی ترجمائی کا بیبا تر ہوا کہ سوائے چار پانچ مجمبروں بھے تمام ہاؤس نے مولانا کی تامید کی ........اور عظیم اکثریت ہے مولانا کی تامید کی .......اور عظیم اکثریت ہے مولانا کی تجویز پاس بوئی ،اور یہ قرار داد مرکزی اسمبلی کو بھیج دی گئی ،لین تو می اسمبلی میں اس کا جو حشر ہوا دہ ایک طویل دل گداز داستان ہے ، جس کو علامہ اقبال کے الفاظ میں مختصر یوں بیان کیا جا سکتا ہے ۔

سلطنت اقوام غالب کی ہے اک جادوگری پھرسلادی ہے اس کو تھران کی ساحری

آ بنا وُں تجھ کور مرِ آیہ ان الملوک خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا حکوم اگر

ختم نبوت اورعلمائے حق

اسلام الله كا آخرى دين ہے قرآن پاك خداكى آخرى كتاب اور محدرسول الله صلى الله عليه وسلم الله كة خرى تى يون اليكن مملکت پاکستان میں بوجوہ اس عقیدہ کے خلاف کام ہوتار ہا، ضرورت محسوں ہوئی کہ تحفظ ختم نبوت کے بارے میں ایک موثر تحریک چلائی جائے اور حکومت تک اپنے مطالبات پہنچائے جائیں، چنانچیمولانا محمطی جالندھری نے تمام مکا تب فکر کے تقریباً یا نچ صدفمائندہ علائے كرام كودعوت دى اور بركت على اسلاميه بال لا مور مين ايك عظيم تاريخي اجماع موااور طيموا كه اسسلسلي مين آسمني اورقانو في طور مرايخ مطالبات حکومت تک پہنچائے جائیں،ایک مجلس عمل ترتیب دی گئی جس کے صدر مولانا ابوالحسنات قادری خطیب جامع مسجد وزیر خان مقرر ہوئے ،تحریک پُر امن طریق ہے چل دی تھی کہلب عمل کے تمام ارکان کوکراچی میں گرفتار کرلیا گیا بھر کیک اتنی ہمہ کیراوروسی ہو چلی تھی کہ مغربی یا کمتان کے نوے فیصد عوام اس کے ساتھ تھے، وزیراعلیٰ پنجاب محمر متاز دولیا ندنے بھی ہمنوائی کی ،امید تھی کہ اس عوامی اور اسلامی تحریب کے دوررین نتائج برآ مد ہوں گے، لیکن مجل عمل کی گرفتاری ہے ملک میں آگ لگ گئی،اور تحریک جذبات کی نذر ہوگئی،اس کے بعد ملک میں جو حالات پیدا ہوئے اور لا ہور میں مارشل لاء لگا نا پڑا اس کی تمام تر ڈ مدداری حکومت کی غلط یالیسی اورمجلس عمل کے ارکان کی گرفتاری کا روش کر می عرض کرنا پید تھھود ہے کہ علائے حق نے یہاں بھی ملب اسلامیہ کے ایک اہم بنیا دی مسلد کی حفاظت کے لیے پوری اُمِت کوایک شخ پر لا کھڑا کیا، جولوگ کہتے ہیں کہ مختلف فرقے آپس میں انتھے نہیں ہو سکتے ، وہ حقائق ہے چٹم پوٹی کرتے اور ا ہے مخصوص مفادات ونظریات کے برجاری خاطر بمیشہ سے غلط پر و پکینڈ اکر تے چلے آئے ہیں، یٹح یک وقتی طور پر دب کی تھی، لیکن اس ک بنیادی خلوص اور لا تعداد قربانیوں کا خون تھا، شہیدوں کا خون ہمیشد رنگ لاتا ہے، چناچہ 192 ء میں بیتر کے حصرت مولانا بوسف بنوری کی قیادت میں کامیا بی ہے ہمکنار ہوگئی اور مرزائی قانون کی نظر میں با قاعدہ غیرمسلم اقلیت قرار پائے۔

اس مختر تحریر میں ان خدمات کی تفصیل کما حقہ پیش نہیں جاسکتی جوان علمائے حق نے برصغیر پاک و ہند میں ملت اسلامید ک رہنمائی کرتے ہوئے سرانجام دیں ،اس کام کی قدر ہے تفصیل'' میں بوے مسلمان'' میں آپ کو ملے گی ، یہ کتاب میں علمائے حق اور موسکین کی متاع حیات ہے، جس میں ذی علم اور فاضل حضرات کے قلم سے ان اکا بر کے سرتی فاکے پیش کئے گئے ہیں، یہ کتاب ان اہل حق کی پاکیزہ واستان ہے جو ایک صدی کے قریب اپنے اپنے دائر ہمل میں حق کا نشان ہے رہے، اس پاکیزہ واستان کی تحریک جو ہز اور ترتیب عزیز محتر م حافظ عبد الرشید ارشد فاضل خیر المدارس نے کی ہے، جو اس پاکیزہ کوشش پر ہدیتی کیک کے متحق ہیں، رب الهزت عزیز موصوف کی اس کوشش کو ای طرح حیات دوائم بخشیں جس طرح انہوں نے اپنے اسلاف کی خدمات کوزیدہ رکھنے کی میگر ال بیاکشش کی ہے۔

#### نام نیک دفتگال ضائع من تابماندنام نیکت برقرار

راقم الحروف اپنی علمی بے بیشاعتی اور ذاتی کمزور یوں کی وجہ ہے اس لائق نہ تھا کہ ان پاک باز دپاک نہا داکا ہر کی سوائح پر پھے علور لکھے لیکن مولا نا موصوف کے اصرار اور گزشتہ گی سال کی مودت نے مجبور کرکے یہ چند سطور لکھوا دی ہیں۔ میں بھتا ہوں کہ ان سے ان ہز رگوں کے بحر ، تقدّس اور ان کی قربانیوں کا حق ادائیس ہوسکا ، کین اس انتساب سے یہ پھھامید ہوگئی ہے کہ دب العق سے ان کی مجت کا صدقہ ان کے ساتھ حشر فرمائے۔

أُحِبُ الصالحين ولستُ منهم لعل الله يَرزُ قني صلاحا

بیسطورا پنے وطن سے بزاروں میل دورا نگلتان میں جہاں کوئی مطلوب کتاب پائٹیں مسافرت کی حالت میں کھی گئی تیں کوئی کزوری رہ گئی ہویا کوئی ضروری بات نہ آسکی ہوتو دوستوں ہے معذرت اور چثم پیٹی کا خواستگار ہوں۔

غالدمحمودحال مقيم برعتهم

اب پاکستان بین علمی ، فکزی محاذ پر حضرت مولا ناسر فراز خال صاحب صفد ر، حضرت علامه خالد محمود حصاحب اور حضرت مولا نامحمه تق عنانی اور حضرت محمد پوسف لدهیا نوی دخلهم کی خدمات بهت نمایال میں - (ارشد)

مختصر بأريخ مختصر بأريخ دارله شاوم دلوبند

ازمخرشەدلا**نا قارى ئ**موطمىپ صاحب مېتىم دادالعلىم دىيەنىد -

تیرصویں صدی بجری آخری سانس سے رہی تھی ۔ ہندوستنان ہیں اسلامی شوکت کا پڑائے گل ہوں پچا تھا ، صرف اُٹھٹا بڑا وصواں رہ گیا تھا ہو بڑائے بھج جانے کا اعلان کررہا تھا ۔ وہی کا تخسی خل اقتدارسے خالی ہوں پچا تھا ۔ مرف ڈوصول کی منادی ہیں کھک

بادث مكا "تركميا تعا-اسلامي شعار رفته رفته روبر زوال تقد ويني علم اوتعليم كابي بشت بنا بي نتم بوجان كى وجسي ختم بوربى متين على خانوا دول كوبيخ وبن سے اكمن طرف كافيصل كيا جا بي اتفاء ديني شعر رئيصست بور يا متعا ا ورحبل دنسلال سلم علوب

رچیا ؟ جلاحار دا تقامسلمانوں میں نیمیری سنتوں کی سجائے جا بلام رسوم ورواج ، شرک و بیعت اور ہوا برتی وعزر وندر پکونے حار سے ستے مشرقی روشنی جبیتی حار ہی تنی اور مغربی نہذیب و تمدّن کا اُفتاب طلوع جور دا تھا۔۔۔ حس سے وہرت والی آ

نظرت پرتنی اور سے تبدی نفس ، آزادیؑ نکراور سے بائی کی گزئیں بھیوٹ رہی تعین جس سے سگاہیں خیرہ جو جاپی نقیں - اسلام کی جیتی مبالکتی تصویر جیار آنکھوں میں وصند کی نظراً نے لگی بھی اور اتنی ڈھند کی کراسلامی خددخال کامپیمان بھی مشکل ہورکیا تھا ، جس اسلام مبالکتی تصویر جیار آنکھوں میں وصند کی نظراً نے لگی بھی اور اتنی ڈھند کی کراسلامی خددخال کامپیمان بھی مشکل ہورکیا تھا ، جس اسلام

ب می سرین با در دورده مختا یخوشش ادا در شیرس ادا پرندوں کے زمزسے بیچم ہوننے جا رہے تنتے اور ان کی مجکہ زاع وزش کی مکوہ میں خزاں کا دور دورہ مختا یخوشش ادا دار مزار ہا سواد شد اور المناک واقعات کے چندا جمالی عنواناست ہیں جن سے اس وقدیے ہندوستان کی سموم فضایکا اندازہ لگانا چندان شکل نہیں ۔

اندك إ تو يكفت يم وبدل ترسيديم كم ول آزرده شدى وريسمن بسياراست

ان مالات سے لِقین ہومپلائقا کراسلام کاحمِن اب اسطا اور یہ کراب ہندوشان نجی، اسپین کی تاریخ دہرانے کے لئے

اس بارہ میں اپنی اپنی قلبی داردات کا تذکرہ کیا ہج اس رجیمق معتیں کہ اس وقت بقائے دین کی صورت ہجر اس کے ادر کھی نہیں کہ دینی تعلیم کے ذریعیہ سلما 'انِ مبند کی حفاظت کی جائے اور تعلیم و تربیت کے راستہ سے ان کے دل دواع کی تعمیر کرکے اُن کی نقار کا سامان کیا مجائے ادر اس کی دا صورت بیری ہے کہ ایک درس گاہ قائم کی جائے جس میں ملوم نبور پر جمعائے مائیں او

ان ہی کے مطابق مسلما نول کی دینی امعاشرتی اور تمدّنی زندگی اسلامی سانجیل میں اوحدالی عباست میں سے ایک طرف تومسلمانوں

کی داخلی اه نمانی برد ادر دوسری طرف نمارجی مرا فعت - نیز مسلما نول میسیج اسلامی تعلیمات بھی بھیلیں اور ایمان وارار سیاسی شعور هبی بدار بو-ان مقاصد کے لئے کمر با معرکا تطینے والے یہ لوگ رسمی تشم کے راہنما اور لبیڑر منتقے مکہ زرار سیدہ بزرگ

ادرادليار وقت محقه ادران كى بديا بمى گفت دستنديد كونى رحمق م كامشوره يا تنادلة خيال مزعقا بلكه تنبادلة الهامات عمّا يهيدما كم مين في حضرت مولا العبيب الرحمل صاحب عثماني رحداه ومهم ساوس وارالعلوم ولي بندست مشاكد وقست كان تمام اوليا. العد

کے تلوب پر سبک وقت میالدام ہوا کہ اب مندوستان میں اسلام اورسلمانوں کے شخفظ وبقار کی واحدصورت تمام مدرسرہے

بینانج اس ملک میں کسی نے کہا کہ میں نے تواب میں دیکھا سے کہ تفظ دین وسلمین کے لئے اب ایک مدرسہ قائم کیا جاتے کسی سنے کہا کہ مجھے کشف ہوّا ہے کر درسر قائم ہو کسی نے کہا کہ میرسے قلمپ برِ واروج وّاہے کہ درسہ کا قیام خروری ہے کسی سنے بہت

مرت انفظول میں کہا کہ مجھ منجانب اللّذ الهام کیا گیا ہے کہ ان عالات میں تعلیم دین کا ایک مررسة فائم بونا ضروری سے - ان ابل اللككا اس تباولة واردات كے بعد قبام مررسه برجم جانا ور تقیقت عالم عنیب كا ایک مركب اجماع تخاسم قبام مررسه

کے ہارہ میں منجانب اسٹر واقع ہوًا .. اس سے جہاں ہے واضح ہے کراس وفت کے ہندوستان میں قیام مدرسہ کی میٹجویز کوئی رسمی تجویز زمتی بکرالهامی کلی۔ وہیں

بربعي واضح برقاب كراس تجويزك برده مين كنك كراصلاح كى سېرط يحيني بونى تخى بومحض مقامى يا جنگامى يربمني كمو كراسلامى شوكت ختم موسبان كااتر بهي مقامي مزتنايص ك درارك كى فكرنتى وه پورسه مك بريط رواحتا اس ائد اس ك و فعيه كي ايماني

زنگ کی تخرکیب بھی مقامی انداز کی دعتی بلکہ اس میں عالمگیری پنیاں بھتی گوابتدار میں اس کیشکل ایک بھید لیے سے تخرکی سی معتی ، مگر

اس وقت اس میں ایک تنا ور شیرة طبید لدیا برا تفاحس کی برطریں سیتے قلوب کی دبین بر میرای و تن تعییں اور شاخیں اسمان سے وأثبي كررى تغيين اس مسلسله يبي ان نفوس فدسيد كم سرراه حجة الاسلام مصرت اقدس مولانا محتر فاسسم نانوتوي قدس سرؤ

مصح ينهول سفراس فيسي است ره كوسمجها ادر أسد ايك تجريز كي صورت دى -



کچید دنت گدینے کے بعد ریمهارک تجویز عملی صورت میں نمودار ہوئی اور ۱۵ ام جوم الحوام طلالات مطابق ، مهمتی بحلالة كو دارا السلوم كی بنار ركھ دی گئی

بنار رکھنے کی تفصیلات سوائے قاسمی ہیں ملیں گی۔ اس بنار میش خصوصیت سے سحنرت ہاجی سیدعا پرتسین صابح کا باتھ ابتدار بھی سے مولانا فوالفقار علی صاحب قدس سرہ قابل ذکر ہیں ہم کا باتھ ابتدار ہی سے تاسسیں مدرسد ہیں تھا۔ یہ سحنرات خصوصیت سے سے سرسد کے تام اور ہیں عمال شرکے دست وباز و رہا ہیں اور بنار کے لید بھی اس کی ذمہ وارمجلس کے رکن رکین کی تیڈیت سے مدرسد کے تنام امور ہیں عمال شرکے رہے ہیں۔ لیم ہم بین اور بنار کے لید بھی اس کی ذمہ وارمجلس کے رکن رکین کی تیڈیت سے مدرسد کے تنام امور ہیں عمال شرکے رہے ہیں۔ لیم ہم بین اور مندا مند اللہ میں میں ہوئے اور بالا شرحضرت نا لو توی رحمت امام کے عمد تھا میں ہوئے اور آب کا عبد استمام نے و برکت کا مرح نے مدا است ہوا۔ واراله کی مدنوی بنار کے لئے اس اوارہ میں تمام تو انہیں کے اساس کی مدنوی بنار کے اور آب کا عبد استمام نے و برکت ہوئے ہوا سے ہوا۔

ادارہ کے نظر واسطام کی اساس و بنیا و ہیں۔ وونوں بزرگوں کے اصول ہمشت گانہ ورج ویل ہیں ہواس وارالعلوم کی عکمت ادارہ کے نظر واسطام کی اساس و بنیا وہیں۔ وونوں بزرگوں کے اصول ہمشت گانہ ورج ویل ہیں ہواس وارالعلوم کی عکمت ادارہ کے نظر واسطام کی اساس و بنیا وہیں۔ وونوں بزرگوں کے اصول ہمشت گانہ ورج ویل ہیں ہواس وارالعلوم کی عکمت ادارہ کے نظر واسطام کی اساس و بنیا وہیں۔ وونوں بزرگوں کے اصول ہمشت گانہ ورج ویل ہیں ہواس وارالعلوم کی عکمت کا درائی ویک اساس و بنیا وہیں۔ وونوں بزرگوں کے اصول ہمشت گانہ ورج ویل ہیں ہواس وارالعلوم کی عکمت کیا دورہ کے نظر واسطام کی اساس و بنیا وہیں۔ وونوں بررگوں کے اصول ہمشت گانہ ورج ویل ہیں ہواس وارالعلوم کی سکھر

عملی اورنظم و انتظام کی اساس ہیں۔

## اساسى أصول في شكان

از جمة الاسلام حضرت مولانا مخمرة فاستم صاحب نا نوتوي - باني دارا معلوم دلو بند

ا - اصل اقل بیہ ہے کہ مامقدور کارکنابی مدرسہ کی ہمیشہ تکتیر سچینہ پر نظر رہے ، آپ کوسٹسٹ کریں ،اور وں سے کرآ میں نیزاز لیٹا

٧- القا وطعام طلبار بكدافر الشش طعام طلباري صبي طرح جوستك خيرا نداشيان مددسة بميشدساعي دبير -

مد مشیان مدرسد کوجیشد بر بات محفظ بهد کرمرسری حوبی اوراسلوبی جو- اینی بات کی تیج نزی جائے مطالخ استدجب اسکی نوبت الگی کم اہل مشورہ کواپنی مخالفت رائے اور اوروں کی رائے کے موافق ہونا ناگوار ہمرتو بھیراس مدرسہ کی بنیاد میں ترازل اساسے گا۔

الفَقدة ول سيد بروتت مشوره اوراس كربس وسني اسلوني مررسطى ظرست اسخن بروري وجوا دراس لية ضروري ب كدابل مشوره أطهار دلتے ميں كسى وجرسيے فتائل مذہول اور ساتھين برنبيت نيك اس كوسنين لينى يرينيال رہنے كداگر دوسرے كى بات تمولمين أحاليكي نواگرچ مارى مفالف بى كيول مد بو، برل وجان فبول كرين كه نيزاسى وجهست به ضرورب كريمتم م أمورستون طلب

ال ابل مشوره سے صرور مشوره كرسے بنواه وه لوگ مول جو مهدشت مشرورسد رہتے ہيں ياكونى وار دصا در سوعلم عقل ركت موا در مررسول النيراندنش بواورنبزاسي وجرسه ضرورب كماكراتفا كاكسى وجرس مشوره كي نوبت زاوس اور لقدر صرورت ابل مشوره كي مقدار عندبرسيمشوره كمايكيا بهرتونهم وتشخص اس وجرست نانوش زيوكم مجرسته كبول مذ پرجبيا- بال اگرمېتم مرنے كسى سنے نز برجبا توبير بسر

الملمشوره معترض بوسكتاب -ہوں۔ پر بات مہمت ضروری ہے کہ مدرسین مدرسہ باہم شفق المشرب ہوں اور شل علماتے روزگار نے وہیں اور دوسروں سکے درستے توہان مزہوں ۔ ضلامنحاسسنتہ جب اس کی نوبت اسے گی توہر دسہ کی نویزہیں ۔

۵ منواندگی مفرره اس ا فازسے بو بیلے تجریز بو حکی ہے یا بعد ماب کوئی اور انداز مشورہ سے تجریز بو بوری موجا یا کرے در دیر مررساقل توخوب آبادر بوكا ادراكر بوكا توسله فائده بوكا . ٢- اس مدرسيس جبتك أمدني كي كوني ببيل بقيني نهيل مبتك يه مدرسه أنش راحة ايشرط توحرالي النة مبليكا اورا أكركو في أمدني السيي يقيبني

علل بولتى تيبيد عاكير بايكارخانة تحبارت باكسي ميكيم القعل كاوعده ترعبر دون نظرا كاستدكرينوف رجا جوسرائير رجوع الياسدب التدسيد مانا مهيگا اورا مادغليني موقوف جوجائيگي اور کارکتول مي با جم نراح پيلا جوجائيگا - القفته اً مدني او قيميرومخيره ميں ايک فوج کی بيد سروسا مانی ميت ٤ مركار كى شركت اورامراسكى شركمت يميى زياده مضرمعلوم بوتى ب -

٨- تامقدور اليس لوگول كاسجيده موجب بركت معلوم بتوائي جن كوايي بينس سد أميدنا مورى مذبو بالجمار صن تيت ابل چنده زیاده بانداری کاسامان معلوم بولب

# أنتظامي أصول منشكانه

ل رحضرت مولانا شا فرسيع الدين صاحب رحمة التدعليي مجتمم دوم دارالعاوم ولويند ا- ہر کارنما ذکے امر رجزئیر کی بنا ۔ ایک شخص کی رائے پر رہنی جا جیتے ۔ اسی قاعدہ پر اس کارخان کے امور جزئیر کے میں کسی صاحب کو اہل مشورہ میں سے دنمل نہ ہوا لامشورہ اور رکنے کدوہ ابینے موقع پر اظہار فراویں میسیا اہل شوری ل کراسند کر ۲- امور میز سریاں ہو کوئی صاحب بندہ کے مدد گار ہوں گے یا احجیامشورہ ویں گئے بندہ ان کامشکور ہوگا مگرانجام ا موقونب بندہ ہی کی رائے پر رہنا بجا ہیتے۔ موسب کسی صاحب کو بنواہ وہل نشوری خواہ اور عام خلق ، کوئی امر قابل اعتراض معلوم ہو تو مہنم سے مزاحمت نہیں حاستہ شوری میں بیشیں کرکے اس کہ ملے کرالیں اور حبیبا قرار پاتے اس کے انجام میں تیم کو عذر مذہودگا۔ مہ۔ مشدرہ کے بیلسے جب کبھی ہوں بلے ماضری تنم مزموں کے اگرچہ اس کی ہی کسی بات پرخوردہ مواور لیول ایل اخت باراعتراض كامروقت ہے اور تهم كوموتع سواب كا ۵ بہتم اگرابل شوری کے اجت ماع ملک می امضروری کے انجام برا تظار نزکر سکے تو بزرای خطسب صاحبوں کوا دے گا اور اس ضروری امرکوسب مساحبوں کو قبول کرنا مہوگا۔ 4-آرنی مدرسہ کی ہمم کے ہا مند ہیں رہے گی کیو نکھ فرب ضرور رہے گئے کسی قدر رومیہ ہم کے ہاتھ میں رہنا صرور ساجت ضروری سے زیادہ روسیوب جمع ہوجا یا کرے گا توخوائجی کے پاس جمع کر دیا جائے گا -ے۔ مرروز وقست مفررہ مدرسہ مُرتِجم مدرسہ میں جا یا کرے گا اوراسی وقت میں امور تعلقہ مدرسہ کو انجام دیا کرے گا ٨- مناسب ب كرسب ابل شورى مل كرابين دستخطاس مروضد برفرا وي كرمتم كومات سندرب -وتتحررها رفاقعده مميا العدمخة عامد الصد ذوالفقارعلي العبدمحير فاسم

# دارُالعُلوم کی ناسب ساور بیشین گوئیاں

دلوبندگی ایک چیدونی کی سبی میں بیصے چینتر کی مسجد کہتے ہیں ایک انارکا درخت ہے۔ اسی درخت کے بیتے سے آپ نیات کا بیجیت دیمیوٹا اور اسی جیند نے ایک طرف تو دین کے چن کی آباری مشدوع کردی اور دوسری طرف اس کی نیز د کد کرد نے نشرک ، بیعت ، فطرت بیتنی ، الیجاد و دہرست اور آزادی فکر کے ان سس و خاشاک کو بھی بہا یا ادر راسند سے طانا شروع کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے فادب میں بوط کیو کر انہیں بر روز بدد کھا یا تھا۔ بانی وارا لواوم کا برخواب کر میں الاکعب کی چیت پر کھوا بوں اور میرے فاحقوں اور بیروں کی دسول انتظیوں سے نہریں جاری ہیں اور اطراف عالم میں بیس بری بیا

را ہڑا اور مشرق ومغرب میں علوم نبوت کے پیٹے مباری ہونے کی راہ ہوار ہوگئی۔ دارا تعلوم کے ہہم ٹانی حضرت مولانات، انبع الدین صاحب مہا ہر بدنی ندس سرۂ کا بیٹواپ کہ علوم دینیہ کی بیا بیاں مجھے دی گئی ہیں "بنواب ہی نر رہا بکیے اسس میں جلوہ گر ہوگیا۔ اور اس مدرسہ کے ذریعیان جہا ہیوں نے ان قلوب کے تالے کھول دیتے ہوعلم کا فارند تھے بیا ظرف بینے والے تھے جن سے

لی ہو کم کوشنکے نظام رہے کہ ول دوماع کے بدل دینے کا واحد ذرائع تعلیم ہو سکتی بھی حص نے جمعیشہ ان سانچوں ہیں واول ورومانول کو دُھالاہے جن کوسلے کر تعلیم اُگے ، ٹی ہے اس لیتے ہندوستان کو فرنگی رنگ میں ڈھالنے کے لئے لارڈ میکا لیے نے تعلیم کی اسکیم پہشس کی اور وہ اسکولی اور کالج تعدیم کا نششہ لے کہ بوروں سے مندوستان بنجا اور یہ نوم بلند کیا کہ جمار تعلیم کا متصابیا ہے

پیش کی اوروہ اسکولی اور کالمختصلیم کا نشنسلے کر پوروپ سے سندوستان بینچا اور یہ نعری بلند کیا کہ ہمار تعلیم کامت وجمان تیار کرناہے ہو زنگ و سل کے نمانطت ہندوستانی ہوں اور ول ووماغ کے نماناسے انگلستانی ہوں "لیقسیٹ یا آواز ہجب لدایک فاتح اور رسرا قتدار توم کی طرف سے اتھا اور تقالمجی وہ نعلیم کا ۔۔۔۔۔ ہو فیاتِ نئود ایک انقلاب آخریں سربہ ہو آئس

. |

نے ملک بر ذہنی انقلاب کا خاطر خواہ اٹر ڈوالا۔ اس تعلیم سے الیٹی ملیں اُٹھرنی شدائے ہوگئیں جوابیٹے گوشت پوست کے لما سے لقینا ہندوستانی تقنیں لیکن اینے طرز فکراورسو بھے کے ڈھنگ کے اعت بارسے انگریزی جامر میں نمایاں ہونے لگیں۔ اس ذہبی مگر خطرناک انقلاب کو دیکیھ کر ہائی دارالعلوم مصرت مولانا محرز فاست مصاحب ٹانوتوی رحمت اوٹ علیہ نے دارالعلوم فائم کم كے اینے كل سے برنعرہ بلند كيا كه-بهارئ عليم وتدّن كالمقصد البين نوجوان تباركرنا ب سرورنگ ونسل كے لحاظت سندوستانی ہوں اور ول و د ماس كے لحاظ بیسے اسلامی بول - بین میں اسلامی تہذیب وقدی کے جذبات بدار بول اور دین دسیاست کے لیا طریعے ای میں اسلامی شعور زنده ہو۔ اس کا نفرہ بے نکلاکہ مغربیت کے ہمگیرانزات بر بر یک لگ گیااور بات بکے طرفہ مذر ہی بلکہ ایک طرف اكرمغربيت شعارا فألوشف عنم لينا شردع كردما تو دوسرى طوف مشرقيت نواز اوراسلاميت طاز مغربهمي برابرك ورجربين شأخ اً نا شروع ہوگیا میں سے پرخطرہ باتی زرہا کہ مغربی سیلاب سارسے شکب و ترکوبہا ہے جائے گا اگر اس کی رُدکا رہا مہا ورّیا تھے توالبیے بندیمی باندھ دہیئے گئے ہیں ہوائسے آزادی سے آگے د ٹرھنے دیں گے۔ بہرحال وہ ساعت مجمود آگئی کہ مدرسہ کا آغاز ہج اوراس کی برتغمبرو دفاع کی ملی جلی تعلیم عملاً ساحت وجود براگئی۔ مَلاعمت و لید بندی نے (جوسے سانی وار العلوم کے امر مد بدرسد دلو بند كالتيليمين صور باري كرف ك لئ مجينيت بدرس مير يطست دلو بند تشريف لاست) اجيف ايك بث الداكا (كدان كا نام بمي محرود بى تفا اوراً سُركار شيخ البندمولانامحووس كالقب سے دنيا مينشهور بوت) بعثا كركسي عماريت ملیں نہلیں سو مدرسہ کے نام سے بنائی تنی ہو ملکہ حجیتہ کی سحبہ کے مطیعے حن میں ایک انا رہے درخت کے سایہ ملی ملبح کھر اس مشهودعا كم درس كاه دارالعلوم وليرنبركا افست تاح كروبار يزكونئ مظاهره كقا رشهرت لبسندى كا روكار اورمبذب زنام وفم کی ترب کتی اور نه پوسطر وانستنها رات کی بعرمار بس ایک نشاگر د اور ایک اُست اد ، نشاگر د بعی محمو د اور اسنا د بحی محمو و - دونفن يرلا كهول كداييانول كى مفاظنت كى الكيم معرض وجود مين أكمى -ساد كى اور ندرست ابيان كا دور دوره شروع بوگرا بوسنت نبوكا اوراتباع سلف کی دُوح ہے۔مقصدہ تُرَف نفا زَنعم ، زتعیش رَ تزین نرَ تفاخ رَ کا تُر بلکہ صرف ما اناعلیہ اصحابی "كامرِقع بنانا او "عَكَيْكم بِسُنَّتى النَّ و"واتبع سبيل مَن اناب الى "كىسبيطى داه كى على تصوير يبيني تقى اوراس تصوريشى مين كمال استبياط واعتدال معي بيشين نظرتها كرصراط مستنعيم كے بينحطوط كهيں أن بهتر يليد فرتول كيفظ سے سز مل جائیں تنہیں شراعیت کی اصطلاح میں شیل متفرقہ کہا گھیا ہے۔ سمعت المُتَةُ ووطران مُتَشَرِك عددت بين ابناب وهطران كرباف رصدت بيت اس لئے سامعیت واعتدال اورین و واکٹس کے یقیے انداز دن کے ساتھ اس ورس گاہ میں تعلیم و ترسیت دارالعلوم كاسسلسلة سندواستناد

وارالعلوم وليونيد كاستستد سندسفرت الامام شناه ولئ التنه صاحب فاروقي قدُّس سرو العزيز سع كريزنا بمُو

كيس طيسيمسلمان

اس جوائعت كي تشكيل بهدئي معضرت معروح في اقلًا اس وقت كيم بندوستنان كي فلسفيا يز مزاج كواتي طرح بركعا . بجرعام

تشريبت كوايكم فصوص جامع عقل ونقل طرزمين بيثين فرمايا يحس مين نقل وعقل كه جامر مين ملبوس كرمك نما يأن كورني كاايك أخاص انداز بنيال تقاسجة الاسلام حضرت مولانا محمة قاسم صاحب نانوتوى قدس سره باني دارالعلوم وبويزر أتيرولي الكبي لمعلمه

كمة للمذبسة الله يكسه كويز صرف ابنا ياجوانهين ولي اللهي خاندان مسة وريثين ملائقاً بلكيه مزيد تنور كمه سافقة اس كم نقش وتكار بن اور زنگ بهرا ورويي منقولات بو محمت ولي اللهي بن مقولات كياس من جلوه كرين الكت خاصير مان محدورات کے مباس میں مبلوہ گر ہوگئے۔ بھراب کے سلمتنع انداز بیان نے دین کی انتہائی گہری تقیقتوں کو ملاست بدھلم لائی کے خزار

السان بربالهام غيب ينكشف بوتين، استدلالي اور لمياتي زنگ مين آج كي خوگرميسوس ماحس ريست ونيا كم سامنديش كرديا اورسائق بني اس خام مكتنب فكركوبو اكب خاص طبقه كاسرايه اورخاص علقه كرمحدود تفا، وارالعلوم ولوبند بطيس

مركم را داره ك ذرابيرساري اسلامي ونياس ميديلا ديا-اس الفتر كها جاسكتاب كدولي اللهي كمتب فكرك تحست ولو نبدييت ورحقيقت قاسميت يا قاسمى طرز فكركا نام ب--مضرت نا نوتزی قدس سرہ کے وصال کے بعد اس دار العام سکے سر رہیست نانی قطب ارٹ دھفرت مولا ارضد احمد

ماصب النكويي فدس سرؤ ف قاسمي طرز فكرك ساتية الالعادم كي تعليمات مين فقيى رنگ بحراجس سے اصول بيندي ك ساتھ فروع نقبهداور جزئياتي ترسيت كا قوام محى بدا بواوراس طرح فقرا ورفقها كمصروايه كامجي اس ميراث مين ضافه بوكميا -ان دونول بزرگوں کی دفات کے بعد دار العلوم کے اولین صدر مدرس جامع العلوم اور نشاہ عمد العزیز نانی سمفرت مولانا المربية وب صاحب قدس سرؤن يوسون باني دارالعلوم ميسلساته المربحي ركفته عقد دارالعلوم كي تعليمات مين عاشقان،

الهامذ اورمجذو إن جدبات كا زك بحراص سے بيصهائے ديانت سرانشد ہوگئى۔ كب ك وصال ك بعد وارالعلوم ولوبند كم مررست ثالث في خالهند صفرت مولاً المحدود صن صاحب قدس مؤصدرالمدرسين دارالعلوم دلد نبد سور صنب باني دارا لعلوم قدس سرؤك المبنه خاص ملكه علم وثمل بين نمويد خاص سنة ان مام الدان علوم كے محافظ بروئے اور انہوں نے جائيب مل سال دارالعلوم كى صدارت تركيس كى لائن سے علوم وفنون كوتمام

منطعته استحاسلامی میں بھیلایا اور مزار ہا تشت گانِ علوم ان کے دریائے علم سے سیراب مبوکر اطراف میں تھیل گئے۔اس بی ظ ول مجنا جابيت كرث ه ولى النترما حب قدس سرة جماعت وارالعلوم كي جدامجد بان ، حضرت نا نوتوى قدس سرة برير رب الحفرت كنگویمی رحمة الله علیه اور حفرت مولانا محر تعفوب صاحب نا نوتوی رحمته الله علیه اخ الحد اور حصرت شيخ الهندر حمة التدعليه بمنزله بدر بزرگوار بين-

وارالعشكوم كإمسلك

ا ملی تینگیت سے بیرولی اللّٰہی جماعت مسلکا ابلِ سنّت والبجاعت ہے حس کی بنیاد کتاب وسُنّت اور اجماع

وقباس برّ فائم ہے۔ اس کے نزد کیک تمام مسائل میں اولین درجے تقل دروا بیت ادر ا ٹا رِسلف کرماصل ہے جس براہ سے دین کی عمارت کوطری ہوتی ہے۔اس کے بہاں تماب وسنّت کی مرادات اقوال سلف اور ان کے متوارث نداق کی صور فعر محدود ره کرمحض توت مطالعهستنهیں بلکہ اسا تذہ اورشیوخ کی صبت وطازمیت اوتعلیم و تربیت ہی سے متعین ہو سكتى بين - اسى كے سائن عقل و داريت اور تفق في الدين عبى اس كے نزديك فيم كتاب وسنّست كا ايك برا ابم برزويد -وہ روا ہات کے مجموعہ سے عفی فقہ کی روشنی میں نشارع علیا اسّلام کی عرض وغایت سامنے رکھ کرتمام روا بانٹ کواسی کے سائقه والبنته كرتاب اورسب كوورجه بدرجه ابني اپن كل براس طرح مجسبان كرناب كدوه ايب بي زنجيركي كراي وكهاني وبي-اس لتة جمع بين الرّوايات اورّ لعارض كـ وقت تُطبيق احا وسيّ اس كا خاص اصول ہے يحس كامنشا يہ ہے كہ وكہ چفعيف منظنعيف روابيت كمريج هيوازا اورتزك كرديبانهين جابتا سجب ككدوه فابل استنعاج بو-اسي نبايراس مجاعست كأنتكاه میں نصوص شرعبہ میں کمیں تعارمین اور انتقلاف نہیں محسوس ہوتا۔ بلکہ سارے کا ساط دین تعارض ادر انتقلاف سے مترا رہ کم ا کیر الیسا گلیرستند دکھانی دنیا ہے حس میں مرزگ کے علی ڈکملی بچدول ایٹے اپنے موتعد پر کھیلے ہوئے نظرا کے ہیں۔ اسی کے ساتھ بطراتق ابل سلوک بچردسمیات اور روابجوں اور نماکننی حال وقال سے بیزارا ودبری ہے۔ تذکیرنیش ادراصلات باطن بھی اس کے مسلک میں ضروری ہے۔اس نے اپنے مننسبین کوعلم کی رفعنوں سے بھی زازا اور عبریت و تواضع جیسے انسانی انعلاق سے عجی مزین کیا اور اس جماعت کے افراد ایک طرف علمی و فار، است غنام (علمی حیثیبت سے) اور غنارنفس (اخلاقی حثیبت سے کی بتندلیں برفائز بہرتے ، وہیں فروننی ، خاکساری اور ابتار وز برکے متواضعان جذبات سے بھی بھرلور مہوستے - ندرعونت اور کم ونخوت کا شکار ہوتے اور یہ وکت نفس اور مسکنت ہیں گرفتارے وہ جہاں علم واخلان کی بلندیوں پر ہنچ کرعوام سے اُلیے وکھائی دینے سکے وہیں عجزونیاز، تواضع و فروتنی اورلا امسنسیازی کے بوہروں سے مزین ہوکرعوام ہیںسلے بیٹے اور " کاخ مِنَ النَّاس " مِعي رب سير سبيال مجابره ومراقبر سي خلوت بيشد بوسة وبين مجابران اورخاز بانسيرف أيز توى خدمت سك بذبات سیماده ارایمی نابت بوت بوت ریخف علم داخلاق بخلوت وجلوت اورمجابره وجها دکے مخلوط حذبات و دراعی بروائره دین بین اعتدال اورمیا نه روی ان کے مسلک کی امتیازی شنان بن گئی۔جوعلوم کی جامعیت اور انعلاق ک المقدال كا قدرتي تمويد - اسى لية ان كى نال محدّث بولى مكمعنى فقيرت المن يا فقير بول كم معنى محدث سد بيزا ہومبانے یا نسبندا حسانی (نصتوف بسندی) کے معنی مشکل وشمنی یا علم کلام کی حذافت کے معنی تصوف سزاری کے نہیں - بلک اس کے جامع مسلک کے نتحت اس تعلیم گاہ کا فارخ ورجہ بدرجہ بیک وقت محترث ، فقیر، مفسر بمفتی مشکلم،صونی دھس اور تحكيم دمرتي نابت برّامس مين زيروقنا عست كه سائند عدم تقشف ، صيا وانكساركي سائفه عدم ملا بهنت ، أنته درمية كيرسا تقدامر باالمعروف ونهي عن المنكرة قلبي كبيدوني كيرسا تفرقومي خدمت اورخلوت درائجمن كعر علي ببط جذبات راسخ كتية ووه وللم وفن اور تمام ارباب علوم وفنون كحيار سيمين اعتدال ليبندي اور حقوق شناسي نيزادائلي سقوق كي حذارا ان میں بطور تبور نرفس بیویست ہوگئے۔ بنا بریں دینی شعبوں کے تمام ارباب فضل دکمال اور داسخین ٹی انعلم سواہ بمدیس ہو . 'يافقهار مونيار بون ياعرفار مسكلين بول يا اصولين ، امرار اسلام بول ياخلفار اس كنزوك بدواجد الاخا

بس بليدمسامان دادالعلوم دلوبند ا در واجب العقیدت ہیں۔اس لیے جذباتی رنگ سے کسی طبقہ کو برطھانا ا درکسی کو گرانا یا مدح و ذم ہیں صدود تشرعیہ سے بے بردا ہوجانا اس کامسلکے نہیں ۔اس جامع طربق سے دارالعلوم نے اپنی علمی خدمات سے (شال میں) سائبر یا سے لے کر (جنوب بین) سماطراً اور جاوا مک اور مشرق بین برماسید کے کرمغر کی شنول میں عرب اور افرایقی مک علوم نبویہ کی رکٹنی مجبیلا ر بوجب بین مار در در استان کی شا سرایین صاف نظر استے لگیں۔ دوسری طرف سیاسی خدمات سے بھی اس کے فضالا سینے۔ دی سیس سے باکیزہ اسلاق کی شا سرایین صاف نظر استے لگیں۔ دوسری طرف سیاسی خدمات سے بھی اس کے فضالا سینے کسی وقت بہاوتہی نہیں کی صنی کرسل اللہ سے میں اور کا اس جا عست کے افراد نے اپنے اپنے رنگ میں برطری سے برطری فربانیاں سنٹیں کیں سوتاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں کسی وقت بھی ان بزرگوں کی سیاسی اور مجا بدار خدمات بررد نہیں والا جاسكتا - بالخصوص نرصوي صدى كفسف أخربين مغليه عكوست كوزوال كى ساعتول بين خصوصيت سوسفرن يضخ المشائخ مولانا حاجي مخرا مأواد تترصاحب قدس سرة كى سرريتني مين ان كان وومريان خاص مصرت مولانام و فاسم صاحب رحمنه اوتنطبيه اورمصفرت مولانار مث بداحمد صاحب وبحمة التترعليدا وران كيمنتسبان اورمنوسلين كي مساعي القلاب مہادی اقدا بات اور سوتیت واست خلال تی کی ندا کاران مبدوج بداور گرفتار پوں کے دارنے بران کی قدر و بند و نور و قاریخی سقائق ہیں ہور چھلائی جاسکتی ہیں نرجھلائی جاسکتی ہیں۔ ہو اً وگ ان حالات برجھ اس لیتے بردہ ڈالنامیا ہے ہیں کہ وہ نود اس راه سرفرونسى ميں قبول نهيں كيے گئے تواس سے شودان جي كي امقبوليت ميں اضافر برگا۔اس باره ميں سندوستان کی تاریخ سے بانجرار باب تحقیق کے نزد کی۔ السبی تحریریں نواہ وہ کسی دیو مندی النسیست کی ہوں اسخیر دلیر مندی کی جن سے ان بزرگول كى ان مجادى خدمات كى نفى بهوتى مبولاليمياً مراور تبطعًا نا قابل انتفات باير - اگر صين طب سيد كام ليا جائے توان ترياست كى زياده سنة زياده توجيه صرف يه كى جاسكتى بيئه كداليسى تحريري وقت كم مرعوب كن عوامل كے تنبير ال تحض ذاتى مديك مزم وانصت ياطر كامظامره بين- ورز ماريخي اور واقعاتي شوابدكيت نظرندان كيكوني المميين بيد زوه فابل التفات بين - ان خدمات كاسك مسلسل أكمة بك بهي جلا اور انبهين متوارث جذبات كي سائقة ان بزرگوں كے اخلافس، رشید بھی سرفردست نداندازسے قومی اور ملی خدات کے سلسلہ میں آگے آتے رہے (نواہ وہ تحریک خلافت ہر یا استخلاص نظری) ادر برونت انقلابی اندا مات میں ابینے منصب کے عین مطابق حصّہ دیا پیختصر پر کے علم واخلاق کی مبام مدیت اس جماعت 🛴 طرة المستدياز را اور وسعت نظري ، روشن ميري اور روا داري سكرسائة دين وملت اور قوم و وطن كي خدمت لي كانفدوس شعار، لیکن ان تمام شعبہ المئے زندگی میں سب سے زیادہ اہم بیت اس جا سن، میں مسل تعدیم کو حاصل رہی ہے۔ جب کریہ تنام شعبی کی روشی میں میں طراق بر بروتے کار اسکتے بتھے اور اسی میں پوکو اس نے نمایاں رکھ ما۔ اس لئے اس مسلک کی جامعيت كاخلاصه ريب كرجامع علم ومعرفت ؛ جامع عقل وعشق ، جامع عمل و اخلان ، جامع ميا بده وجهاد ، جامع ديانت إ سایست ، جامع روابیت و درابیت ، جامع خلوت وجلوت ، نجامع عباوت و مدنیبت ، نجامع حکم دسمست ، نجامع ظاهرو باطن اجامح ممال دقال ہے۔ اس مسلک کو بوسلف وخلف کی نستیوں سے مماصل شدہ ہے۔ اگر اصطلاحی الفاظ میں لایا جائے تواس کا خلاصہ بیہے کہ وارالعلوم دینا مسلم؛ فرقةً اہل السنّیت والبلاعیت، مذہباً حنفی، مشرباً صوفی، کلا مًا انتیزی، سلوگا سیشتی بلکه مها مع سلال ای گلاً ولی اللَّهی ،اصولاً قاسمی ، فروعاً پرشیبری اورنسیتاً دیوبندی ہے ۔ دارالىلوم ديوىند

اس سلدمیں بیزنکہ مسلک دارالعادم کے نام سے ہم نے ایک تقل رسالہ لکھ دیا ہے۔ اس لئے اس موقعہ پر اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت محسوس نہیں گی گئی۔ اس کے لعض ما مع جیلے اس تحریر میں لئے لئے گئے ہیں۔ تفصیلات کینئ اس رسالہ کی طرف مراجعت کی میاسکتی ہے۔

### دارًالعُلوم داوبند كالمجموعي مذاق اوراس كي زبيت كارُخ

محتفظة كيريدك وور ميں حب كرمسلمانول كى شوكت ميندوستان سے بابال ہوي كئى اور مالات ميں كمي انقلاب اور تبديلي أجكى عنى - دارا لعلوم نے ان برلتے ہوئے حالات میں بوسب سے بدا كام كيا وہ بركەمسلمانوں ميں بلحاظ دین و زیب اور بلجا ظِمعا شرت منبربلی نهیں ہونے دی که وہ حالات کی رومیں برجائیں ۔ بختگی اورعز بمیت کیسانی انہیں اسلامی سا دگی اور دینی کُفتا فٹ کے زا ہوانہ ومتوکلانہ اخلاق برزنایم رکھا مگر اس صحبت کے سیائے کرعوام کی صرا مک اندرون مهدو دمجائز تونشحات سے گریز نہیں کہا جو بدلتے ہوئے گمدّن ومعانشرت میں طبعی طور پر ناگزیر نتا مگر نمواص کی مدیک وائرہ ویے نہیں ہونے دماجس سے عام سلمانوں میں اسلامی مدشیت کا سادہ نقشہ فائم را اور مدیر تمدن ومعاتق ميں اعنبار کی نفالی کا خلیزنہ ہیں ہوسکیا اور اسلامی عیرت وحمبّت باتی رمگئی۔مرعوسیت اور احساس کمتری فلوب میں جی نهیں پایا مے میرکی حربیت و ازادی کا پورا بورا تحفظ کیا اور انتّاع اعنیار کے بجائے سنّت نیوی کومعیار زندگی بنائے سکا مندبات تعلوب میں انجھارسے یص سے عام تمدّن ومعاشرت میں برمبرز کاری اورتقوی وطہارت کے دواحی اُمباکر رہیے بلخا طرحقيقت يرسب كجيداس كانمره تفاكر وارالعام اور اس كے بروردوں كے مسلك اور زندگی كے معاملات كو اساس وبسنا وفلسفا ورعظل محض برنهين على الكه انبيا جليهم الشلام كوالي بروت رامسند بربعي معبت عفن برمقى بوايان كابنيادى بوم راور خالب عنصر ب فلسف اختراعات ادرازادى فكركى راه برك جاناب ادرعشق محبت انساع وادب كى راه برجلا ناسب - فلسفه كى بن يا دېنو كاعقلى اختراعات برين اس كئه انگلافلسفى تخطير فلسفى كني تا اور تفليط كوابنا واجبى حق مجتلب اور نبوت كى بنيا دى وكله وى اورتشق ومحبت خدا دندى برب اس ك برا كلا بعفم ريجا پیغمبر کی تصدیق و محبّب کو بیزوایان بتا ناب اندرونی جذبات کابہی فرق فلاسفداورانبیار کے متبعین میں بھی ہے۔ لیچ وارالعلوم كحطرز ترسيت اورتعليم وتمدن كاابهم بجزو سيركدوى الأي كيساعظ بمدوقتي شغل واستشتفال اورقال المتدو قال الرسول بي كاتمام ترمشغله بنا اس القطعي طورابياس كي صلقون مي ادب واتباع اورعشق ومحبت كي بنياوي استوار بو اوران كاانز اور كي فميرييني ديانت ،معاشرت اورعادت دعيا دن بي أنا ناكز برنقا إس كنة اس ني بدلته بوية عالات برجیلوں کے نقیش قدم کو بر قرار رکھا اور زمانہ کی رُدمایں عوام کو کلینڈ بہتے تہمیں دیا اور اس کی اس عز بمیت کی تفلم سے دوست لیکن بن بزرگوں نے اس دور میں اپینے تھین نبیت اور انعلاص سے مہندوست نی مسلما نوں کی عزمت نفس اور زماز کے

غاصوں کے مطابق ان کی مادی ترقی و سرلینری کے ملتے مساعی سرانجام دیں ان سے بھی اور شنہیں کی ان کے سی اقدام سے اگر دین یا دینی فارق اور دین کے کسی عقیدہ وعمل کومشاخر ہوتے د کھیا تو اس کا گفتل کرمقابلر کیا اور اس طرح امکانی حدثک دین اں اُزاد نکری اور آزاد روشی اور لیے قبیری کی مانفلت کے راستے روکے رسکھے۔

### دارالعُلوم كي مُحالس

د ارا لعلوم میں نین دّمه وار *مجالسس ہیں* -

۲-مجلس عاملہ محبس منشوری کی برجیس دارالعلوم کی سب سے بڑی انست ارتحبس ہے - دارالعلوم کا تمام نظم دنسق اس جماعت کے القطیں ہے۔ اس کی مجد تجاویر وربارہ انتظام وتعلیم تطعی اور مبلد کارکنان وارالعلوم کے لئے داسب انتعمیل ہوتی ہے۔ اس لبلس کے ارکان کی تعداد اکسیلی ہے جس میں کم از کم گیارہ علار کا ہونا ضوری اورلازمی ہے۔ باقی ارکان سلمانوں کے دیگر

طبقات معينتخب موسكت بين مكرمتني الامكان دونمبر باستشندكان وليبند التي جات بين ميتمم ا درصدر مرس مجتنيب عهده

بلس شوری کے رکن رہنے ہیں - اس محلس کے سال میں ورس اس ایک عرم میں ورسرار سنب میں - اس مجاب کا كودم ساست بوتاسنے -ا یجلس جا طلہ ایم مجلس شوریٰ کے ماتحت ایک ستال کابس ہے سوکی س شوری کے نسیداوں اور منظور کردہ تجاویز

کے عمل در آ میکے سلسلمیں ومر داروں کے طراق عمل رنظر رکھنی ہے نظم تعلیم ادر دفانر کے سابات کی ادر کار کردگی کی نگرانی اس کے ذریعے۔ اس محلس کے ارکان کی تعدا و او جے مہتم م اورصدر مدرس باعث ارعبدداس کے تقل رکن بوتے ہیں لفنیہ مآت ممبرلس شوری کے ارکان ہیں سیفتخب ہوتے ہیں - اس محلیس کا انتخاب سالار ہواہے محلس عاملہ کے سال تبر ہیں جارطب برت بير يهلار بيج الاول مير ، ووسراجها دى الاوّل مير ، تعيسراننعبان مير اور بيريمًا وى نقده مير يحليس عامله کاکورم با کیج بخواہے۔

ا مناس علمه به المام درجات عوبی ، فارسی ،اردو ، دینیات اور تجوید و غیره کے تعلیمی کاموں میں صدرالمدر سین کومنسورہ د<u>سے کے لئے ایک کیلس ہے ب</u>سب کا نام کیلس حلمیہ ہے۔اس کے ممران میں صدرالمدرسین ،مہتم دارا لعلوم اورات آذہ طبقة اعلى مشامل بين -

دارالعُلوم كى متندين اورسترفيكيدي

دارانعلوم ديوت

دارالعلوم میں ورمبات تعربیہ سے فاریخ ہونے والول کو مین سندیں دی ماتی ہیں۔ ایسندالعالم ایسنداس کو دمی حائے گی جو دورہ صدیث کا امتحان پاس کرلیے۔ ماستدالقال ایرسنداس فص کودی جائے گی جو دورہ تحدیث کے علادہ دورہ تفسیر می مرفع جا ہو۔

مايسندالكامل كي بيسنداس خص كودى جائة كى جودرية كلميل كے علوم و فنون براه ريكام و-مُدُوره أَ التَّنينون سندين طالبِ لم كي استعداد ا دراخلا في حالت كے اعت بارسے نين درجے كي بيں۔ علي، ا اوراونی بین برتفاوت الفاظ اور عنوان امتیاز رکھا گیا ہے۔ بیسب سندیں عربی میں ہوتی ہیں۔ فركورہ بالا تب

سندول كوعلى كرفط سلم يونيوسيطى ، حامعه مليداسلاميدوبلى ، جامعه از سرفاس و (مصر) اور مدينه يونهوسطى مدينه منوره (حجاز)

ور مات فارسی سے فاری ہوئے والے کو صرف ایک سنددی جاتی ہے۔ در جر تحویدسے فاریخ بونے والے کو ایک سنددی جاتی ہے۔

دريم ابتدائي دنيايت سے فارخ بولے والے كوطلب كرنے يرسر فيكيك ديا جا كا ہے -

اس کے علاوہ اگر نصاب کی کمیل سے بیلے کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہسے دا را تعلوم کو محدور ابرا ہے توسس مك كى كتابين اس نے برھى بين اس كاسر شفيليد في انصديق نام باديا ما تا ہے -

فراغنت کے بعد آگر کوئی شخص سند کے علادہ سر فیلیٹ بھی لینا جاہتے تواسے ایک مطبوعہ سر منجک میں دیا بصبحاردوادرانگريزي مين بع

### دار العلوم کا مکک کے دوسرے اداروں سے رابطہ

ا: ملک کے دوسرے علمی اور نقافتی ا داروں سے دارا لعلوم کا بھی رابط قائم ہے بینانچے دارا لعلوم کے کارکن ادارہ تا م ۲۶ دارالعلوم و فتاً نوقتاً مندوستان مین منتقد مونے والی تعلیمی اور ثقافتی نمائشوں میں بھی ان کی در نواست برباضالطا کتابیے اور اس کی مخطوطات و بال جمیمی ساتی میں سے دارالعادم کے کتیب خاند اور نواور کے ذخیرے کی عظمت قائم برقی

١٠ : طبنی ادارون مین اس كه كتنب خانه كی فلمی اور ناور كتابین جميعی حاتی بين -مع : تصنيفي ادارون بين (منلاحيدراً باد دكن وغيره) يهان كيفائندك شركك بنوسته بين او يخطوطات بجيمي **جاتي بي**- دارالعلوم دلوبند

۵: سرکاری کمیشنول بھید نسانی کمیش یا ادفاف کمیش دخیره بین بھی دارالعادم کی خم تلف او فات میں شرکت ہوتی۔ بشا برطلب کئے جانے ریاطورنما منده شا بدین کو تھیجا جا آ ہے۔

### تجمسالئد دارالعث لوم

دارالعلوم سے دو رسالے سکتے ہیں ۔ مالدوارالعلوم ايررساله أردومين كالتابيدا دراس ميملمي مضايين سث يُع كيِّر بالنه بير بوختلف اصولي، فروعي ار مینی مسائل برطفتل ہوتے ہیں نیزمعلوماتی و خیرہ کانی *حد کک بلیش کیا جا ناہے۔ بی*ا یک دبنی اورعلمی رسالہ ہے۔ الدو تعومت الحق ير رساله عربي زا ن ميس شائع مونا جي جس مين اكابر دارا تعلوم كي علمي اورسكي مصابين عربي زبان

ان نع كنة عبال بين اكداكا بروارالعلوم كي علوم بهوار دويس بون كي دجه سندع ب ممالك كرنهيس بهنج سكيني ن اوران سے عوب تمالک تھی مت فقیر سرسکیں اور سائق سی دارا تعلوم کی خدمات اور کارناموں سے واقفیت

#### وارا تعلوم كاوناع عن الرين

دارالعلوم کی جامعت اپنے مسلک کی ہمگیری کی وجہسے سرفتنز کی دا نعست کے سلتے سید سپررہی بنواہ وہ فتابطل اليت كى را جون سے كايا يا عقليت ليندى كى بنيا دوں سے أعلى - اس جاعت نے مردود بيں اعلار كلمة العدّ اورامر بالمعرو رض ادا کمیا اور اسی اسلوب اور اسی زنگ میں حس زنگ ڈوھنگ میں کسی دینی فتند ئے سراعطها یا میتصوفین بے تصوف کی مبا فيمات معدات اور شركيين كانتندروائي اندازس أعراتواس فيردائي مي طور برمقا بلكيا اورفتنه كي بروا أبل مندروا يتزن كأنكعى كلمول كوشر تعيت وطريقيت كي مت نبذ نقول سيداس كا استيصال كيا اورمقا بدمين نقل وروايات الك برا وحروبيش كرديا- يرعيان عل احب بهاوكي طرف سه أزادي فكر، عدم اتباع سلف ادر نيج بيت كا فتذ عقلِ من كاسها دائد كردين مين داخل بول لكاتوانس نے عقلى ولائل بيش كريك كامياب ما فعدت كى - اورس كے ليے صفرت

ا دارالعلوم فدس مروف ایک تقل محسن بی مردن فرودی جس کے سامنے نکسفکسی بھی روب میں کا یو اُس نے نکسف کے انداز اربهان كراس كراست روك دينة عرض بعث بيندى، بهوا ريسنى، دېرىت نوازى، باندندى بېطاق العنانى اورازا دې نار کی براس دارالعادم نے کی کھلی کر محقل دلقل ، روابیت و درابیت ا در صحت و دبن کی سراس مفسوط کردین -

### وارالعلوم نے ملک کو کیا نفع بینجا یا

وارالعلوم نے اس نوعیت کے افراد پرایکت بنہوں نے تعلیم ، تزکیبۂ اخلاق ، نصفیف ، افتار ، مناظرہ ، صحافت بنطاب ناکر تبلیغ ، محمست اور طب وغیرو میں بیش بہا خدمات انجام دیں۔ان افراد نے کسی خصوص خطہ میں نہیں بلکہ ہندو باک کے

بسين لجيسة سلمال بربرصوب ادربرونی مما لک میں قابل قدر کارنامے انجام دینے عظم العصب ملاسات کر سوسال کی ترت میں اگردارالعا ان خدمات كا جائزہ ليا جائے ہوائس نے بىندوياك ميں انجام دين نومعادم بوگاكدان دونوں مكوں كے ہر سرحت ميں ائس است السيد فرزندان درنسه برمهني سرته مواس خطريس أفتاب و ما متناب بن كريجيك اورمخلوق خدا كوظلمت منه بكل سي مكال كا نے نورعکم سے مالا مال کردیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے فضالاتے وادانعلوم کی صوبر وار فہرست سلمالات اسلام ورہے ذیل سنے۔ تعدا ونفشال كأم تعداد فصلا مغربي بشكال مشرقى بنجاب آسام ومنى لور 440 بهارواظ كسيد تحرات مددامسس طرا وبمور لتمول وكثث كيراله ايرهرا ميزان مندوسينان مشرقى باكستان مغربي بإكستان ميزان پاکستان ميزان مندوستنان ميزان مندوشان وباكتان ان فضلاسے وادا لعلوم سے اسپنے اسپنے وقعت ہیں اسپنے اسپنے دیگ سے وین کے کسی ڈکم عشيت سعكام كيا اوركررس بي-

| دارالعنوم ولويتد ا                                      |                                                                                                                                                                                        | الم بيس بيرسيدسان                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i de als es                                             | لعلوم کے فیوض بیرون بہندہیں                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                       |
| العدّ المكلفات بها<br>دفي افراقيه ١٢٧<br>ودي عرب ٢      | سے صرف ہند دیاک ہی کونہیں مہرہ اندوز کیا ملکہ<br>کھے سپٹانچی عفر کلی فصلار وارالعلوم کی فہرست از تلاک<br>4 انڈونسٹ میا<br>4 اعوال ۲ مالا                                               | مجر دارا لعلوم نے اپنے علمی فیوطو<br>اس ممالک بھی اس کی ضیا باشدوں سے بھر کا اُ<br>ا انغانستان ۱۰۹<br>۲ روس لشمول سائیرا یا |
|                                                         | ۱۱ ۲ کوسیت ۱۱ ۲ م۱۱ کیم ۱۹                                                                         |                                                                                                                             |
| 49 A4 - 49 A4 - 40 A4 A A A A A A A A A A A A A A A A A | ر کے نصلا کی مجدعی میزان<br>دوارالعلوم سے استفادہ کیا ان کی تعداد                                                                                                                      | میزان مبند و پاکب<br>بیندوپاکستان اور سردنی ممالکه<br>فضلارکرام کے ملادہ حن طلبارٹ                                          |
| יטארים אינט -                                           | تفصیلات آئندہ صفات<br>تعلوم کا مصر تصانیف میں                                                                                                                                          | وارا                                                                                                                        |
| يحتصون ملن سيسے لقبر سألو برماور م                      | معلمار دادالعلوم کی تصانیف میں صاف نمایاں رہا<br>تعلوم نے شؤسال کے توصہ میں ۱۹۲۸ مصنفین پداے<br>پیچندشہور دمعروف مصنفین کی فہرست، درج ذیل<br>میچندشہور دمعروف مصنفین کی فہرست، درج ذیل | تفامیک اس احاط سے سی رہیں۔ دارا<br>افلی کے صنفین ہیں۔علماء دارالعلوم ہیں۔<br>نمرشمار "مصنف                                  |
| دبارد اورمفسه ایز آگار تصانبیف                          | یسے امنیطیوی متحدثان<br>ریس تفانوی عارفانه بصولیانه بفت                                                                                                                                | ا محضرت مولانا محرق اسم صاحمه<br>ا مشیخ الهند مضرت مولانا محس<br>سخرت مولانا خلیل احمد صاحب کا<br>سخرت مولانا اشرف علی صاح  |
| ين بن ايک بزارست زائد ہے۔                               | ا می اعداد جربهم وان<br>حب عثمانی همید ثابه                                                                                                                                            | ٨ تضريت مولا احبيب الرحمن صا                                                                                                |

وأوالعنوم والوسيد تقسیعت ۶ زیر متحفرت مزازا مستندم لغني سوعهوت سخنيت بولاامستيلم الوثاءك وبكشيري من فقيران ومناظران سخنرت مرالية مفتئ كقابيت الشرم احثث مسييسي وتقبيات محفرت مرلأة شيرمسين احمدمه مترب مرفيط مورثائر ستضريت مولاني مستبيرا مفتحسيين مداحري فقسان ومودفان للحفيت موازأ اعمسا فالأعج وعداحت محشيات فقيه وادرا دسان متغرث مزل المثث بنها محدما مساعتي فأته للسفاء ومنطمار للخريث موالأرسس بيرمشا فراحسني تعاحب ميلاني مورثان وجحعتان ستغنيت مرثانا مغتي تحمرها متابع مناحب مدقارة نع*ت ال*انه ستفايت مواذأ محمرا أيميس معاسب كمج أيتطوي بمظأة وللنشناخ ومتأكل إره بمفيت مولاا بدرة لرمدسحب مرحي يطناهي والمجرعاني متضرت مولاً! متفقع الرحب لمن مهجب مسياسي ومتورخانه لتحفزيت مولأا مسسبشرتم دميال معاصب بدهات مورشا يه مفيت مولاً؛ معيدا تمدي احب أكراً إيئ مافلًا، ٤, اوسان ومورثمان حضيت موالمأا لحديوسف ماسب بتوري مظلما مستعنيات سفيت مولاة عبدالصمديما ويساويان برظكا استمركواس فهرست ميں ایٹا ہم شارکرائے بوسے شرم محدوش مرتی ہے تا ہم سحدیثاً للنعمت یہ اظمالحست بھی فشكر فعست سنته كذاس أأنح مدكئ اليفات كالعدد هي سيرتشلف موضوعات بريين تقريباً سواسو (١٢٨) بيع حي الأم الص سكرم غاهرست وامنيح بوسكتنهير سنت هبر دا رالعکوم تعمان ولونبسویں الیسے مشاہبر بھی ہوتے مہوا بنے اپنے وقت کے اہم بھکٹ ،علم عمل کا نمویۃ رمنو ایمس وعوام کی رشر م ! يت كم مكيز «مداميت مديث» ننگ تنسير: فقد وداميت ميں داسنج اور فاتی نعداريست*ي کے سابقه مخلوبی کے يعنی ميں م*رقی بخال عنى وإن الار ودسمرت تولى ومنى إمودين سنميط وديرة التسليم كتر مكتريس مثللًا ا: حجة الاسلام حضرت مولانا محرقاتم منب نافرتوى إنى وارالعاوم ولور بند آب إن العندم أن كرم وعت كم مراء وفي كم مراء والمعام والمعالم والمعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام

والالعلوم ولجرنبد دارالعلوم کی ایک نسبت ہے اس موقعہ ربھی آب کا تزکرہ کردیا گیا۔ فرجهى خدمات متعدد مناظر بعدياتيون اورآرير ساجيون سيركية - تصانيف اورتقررون كي ذراي ولى اللهي مسلك كي وضاحت اورانثاعت كي مشكلمانه اورعار فائرا زلارسي إصول اسلاميها وراساسي عقِفا تَددين كوعَقلي ولاّ ل مصتحكم اورمضبوط كيا، ادر دین اسلام کی سربیرات کو آننامضبوط بنا دیا که اخیار کے علے ان پرا ژانداز نه بوسکیں ۔ سیاسی خدمات الحصلایک انقلاب مین ملی اور قائدار حصنه ایا یجنگ شاملی میں خود سیا جهیا زمبنگ کی ۔ ساجی اصلاحات معاشره (سوسائٹی) میں غلطائتم کی رسوم سے بیوابتری پیلی ہوئی تھی اسے پہلے اپنے گھرسے تم کیا۔ اِس بعدود مرون كواس كے ترك برا ماده كركے معاشره كوصاف كيا جس كي تفصيل كتاب مسلك دارالعدم " بين بقدر ضرورت كر دى كتى ہے۔ مزيد لفصيلات كے لئے كتاب "سوائح" فاسمى الاحظ ہو۔ ۲- قطب ارث ومصرت مولانا رش واحدها مسر گلگوی أب بھی دارالعلوم کے طالب علم نہیں بلکہ پانیوں ہیں سے ہی ادرسر براہ کی حیثیبت رکھتے ہیں مگر سربکہ بر بھی دارالعلوم بى كى ايك نسيت سنداس كنة اس موقعه ربي آسيكا تذكره كمياكي -ديني خدمات علم حديث، نقد اورتصوف سي بهت زياده شغف رنا - مېزار نا انسانوں نے آپ سے استفاده كيا - آپ في علما ركى ديني ترسيت فرياني اورانهيس دمين ك بارسه مين اتنا ماسنج اور سخكم بنا دياكمان افراد بركوني بحي نقذا زانداز مرسكا. سیاسی نورمات کا محفظانہ کے انقلاب میں مصرت نانو تو گئے دوش بروش و ایران مصدید اور نوماۃ کے اسر فرنگ رہے۔ جُن لوگول سُنے ان کی سیاسی اور چہادی خدمات پر بروہ ڈاانا بچایا ہیے ، پٹواہ اپنی لاعلمی اورمعاملات سے بے نتری کی بنا ر پر یا اپنی کسی صلحت کی دحرسے ال کی مصلحت اندائشی لا بعداً براور باخر لوگوں کے زو کے ب فوہے ۔ ٣- مشيخ البندمولانامحب مود حسن صاحب ولوبندي ا کرینی خدماست اسپ حضرت ، نوتوگ کے ارشاد اللہ ہیں سے متھے اور صفرت کے بعد فاسمی علوم کا ہوفیضان عالم ہم آب الله والت سير بحوا الس كى نظير دو مرسة المونده بين نهيل ملتى - إبينه است ادمين فانى اور التا دك علم مين غولق سقة - دين سك مردائرسے میں اُب ، کی خدمات نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ درس ، تصنیف، ارست دو تلقین اور جذریہ جہاد و تغیرہ میں اُب کی خاموش خامشیں ز<sup>5</sup> اِن حال سے گویا ہیں۔ آپ اپنے اشا و حضرت نا **نوتو**گ کے علوم کے امین اور نیز منہ وار سقے۔ آپ لیے ان علم کی ایصاح توانصیل وتفهیم ونلیسیزین نمایا *ن حصر*ایا او نظیم خدمت انجام دی پیصرت نا نونو کی کی نصانیف کی اعلی پیشار زُين كلباعت برتاييمين محامني وعنوانات آب ہى نے شروع فرائي اور مجة الاسلام زَلِب ہي نےسب سے پيلےعنوانا . يًا أكت اور قرآن الشرافيف كا ترجمه فروايا مبخاري مك الواب وتراجم براكب مهامع اور ومبز رسالة تصنيف فروايا متعدومنا طال تصالیف بھی فرط ایں اور مناظرے بھی کئے۔ دارالعلوم دلو بند میں جا لیس برس کی سل درس حدیث دے کرا کھ سوٹ اگھ الملی است وادیکه صاحب طرز عالم دین ، فاضل علوم اور ما میرین فنون پیدا کئے۔ ایپ کا درس مدیث اُس و درمیں امنیازی ننان رکھنا تھا اور ، رجع علما رمقا - آپ کوعلما رجھ رنے محدّرے محدّسلیم کمیا بیعت وارث دیکے راسندسے ہزار ہا تن نگان

وارالعلوم دلومتد ببيس بطسط سلمان معرفت كوعارف بالمتدنبا يا اوراً بب كاسسلسلة طرلقيت ميندونشان سے گذركرا فغانستان ا درعوب كرب بنجا حنعددعلمى تصانیف آب نے ترکہ میں جھوٹس -سیاسی خدمات مندوستان کوغیر کلیوں سے آزاد کوانے کے لئے ایک زیروست انقلابی تحریک مبلا ہے صب کو" روالے کمیرجی ا کی راورط میں رسنمی رومال کی تخریب کے نام سے موسوم کمیا گیاہے۔ بیتحریک بہت زیادہ موز بھی مگر راز میں مزرہ کی اور ناکا) ہوگئی - بھر بھی اس کی آگ جن کے دلوں میں گی ہوئی تھی انہوں نے آئندہ کام کرکے ہندوستان کو اُزاد کرایا ۔ اُپ نقریباً بانچ مه منحفزت مولانا عبرا دنترصاحب أبيطوي أنب حضرت بانی دارالعلوم دلوبند کے داماد تھے بحضرت کے تلاندہ مایں سے بھی تنفے بحضرت حاجی امادا دلتہ صاحب تدس سرؤ كے خلیفہ مجازیتنے - مكە مرسد میں مصنرت حاجی صاحب قدس سرؤ کے پاس عوصة کم فیام رہا - سرسید کے آپ کوعلی گلاح بلاكرمسلم لونموسطی میں ناظم دینیات کے عهدہ رِ فائز كيا-سرست يراس براظها رمسرت كياكرتے منے كمسلم يونيوس في گاره بھي مولانا محرتاسم صاحبت کی نسبست سے خالی نہیں ہے ۔ احفرنے بھی مولانا محرمیدا دیٹرسے اجازت صدیریٹ مانسل کی ہے ۵ ِ محضرت مولاناسسیداح دخسسن صاحب امروبی گ أب حضرت الولوري كم مخصوص للاماده مي سے عقبے - اور تعليل الفار محدّرت عقبے - أب مربسه مها مع مسجر امرو به ميں ہے حضرت نانوتوی نے فائم فرہا ہے تھا ایک طویل عرصت کم سے شبیت صدراً کمدرسین فائز رہے اوراً موعمر کک ورس صریت میں منہ کہا رہے۔ آب علوم قاسمبہکے املین تنفے اور ان کی ترویج میں عمر بھر نما باں مشد لینے رہنے۔ اپنی مخصوص صلاحیتوں کے لحاسے آپ علوم فاسميه كمحبشم تصويرا وربالفاظ ونكر بحضرت الونزى كفشل شاركته مبات عقد أب كافيصان ملمي دُور دُور ك مهنجا او سينكو ولا السبطم أسب كے درس سند عالم وفاضل من كرنتكے- عالم بلے شن صفرت مولا احداد کان صاحب نتور جوزی مفسر شہر متضرت مولانا يحبدالرطن صاحنب امروتيكى اوراس فشم كے دوسرے اورجبی «سرین علم دُخسل آب کے تلامیذ ہیں جن سنظم دوین جس اورامیان وعوفان کا رنگ دلوں میں جا ۔ یون بین با به در این میرم بیل الدّین صاحب مگدینوی ۲ أب مشهور اطبًا ريب سے يتھے يحكيم اجمل خان صاحبٌ شكه است او يتھے بطبيه كالچے دېلى كے متحن رہے - أخر وارالعا ولدِ مند کی محلس شوری کے رکن بھی ہو گئے تھے۔ کا وقات بزرگ معمولات کے شدّت سے یا بند ، ذاکرونٹ غل ،تہجرگذار ام شب ببيار توگوں ميں سے تقے علم نهايت راسخ اور نكھوا ہؤا تھا۔ ابتدائہ غازى پورميں قيام رنا۔ آخر ميں وہلى كووطن بناليا قا اور وہیں دفاست ہوئی -ے محضرت مولانا عبدالعلی صاحب وبلوی آب سندت مولانا نا نوتوی کے ارشد تلا نمه میں سے تقے۔ دہلی کے تمدث شار ہوتے سنتے۔ مدرسر محد الرّب دہلی میں کما طویل ، رت مربح تثبیت صدر مدرس درس مدیریت دیا - آب نے سینکولوں بیٹ اگر و جبوالی بے تقوی ، طهارت اور استقامی

واداليلوم ولوبيد بليس بإستفسسلمان میں آپ خودہی اپنی مثال تھے۔ اُنٹری سانس بک جامعت کی نمازاورصف اولیٰ ترک نہیں ہوئی تھی۔ اُنٹری عمر میں فالج کا الزَّ نقل دیوکت سے معدور ہوگئے۔ اسی حالت میں حکم کے مطابی خترام آپ کوا تھاکرصف ادلیٰ میں رکھ دیتے تھے ادرآپ مبیط امام کی آفتدار کرتے تھے۔اپنے اُستاد میں فنائمیت کا درجہ رکھتے تھے اور ہر دارد وصا درسے فرماتے تھے کہ قاسمی بن جا درمجوم نهبي ربوك يحكيم الامت مصرت مولانا تقانوي عيداكار آب كة ملانده مي سديقد ٨ يتصرب مولانا نواب حمى الدّين خان صاحب ٨ كب بهي حضرت نا نو توي كم مخصوص تلانه ه اورحلبيل القارعلما رمين سيستقيم - رياست بحبوبال مين أب مفتى مسكوم يديير بر فائز رہیے۔ آپ کے علم اور پاکیزہ زندگی سے بھو پال اور اس کی ریاست نے برس پا برس فیوض و برکات صاصل کئے۔ آپ گھ کے نواب اور امرار میں سے تنے ۔ آب کے والد ماحد باونشاہ دہلی طفرشاہ کے مصاحبین خاص میں سے تنے اور مصرت نانو توی كي معتقد عنه يصفرن إلونوي تفيها دك سلد مي ان بي كوركير بادشاه تك ابني تكيم مهنجا في محتى يرشاه طورجب نگريزا ك خلاف السطة نواكي سعنكي مورجه ريمدوح بهي سر راه سطة -٩- تحضرت مولانا صدليق المحسد مساحب المبيطوري أتب بھی مضرت نا نوتونی کے نلاندہ میں سے تنے اور دارالعلوم دیو بند میں عرصہ در اِزیک رہ کرتعلیم صاصل کی اور بجرارالعلوم ہی ہیں عرصتہ کک درس تھی دیا۔ دارالعلوم سے مالیر کو للائشرافیف لے گئے اور وہاں ریاست کی طرف سے عہدہ افتا ر برفائز رہے۔ مشابيرالي افتارس أب كاشار موتا تفاع عركا أخرى تمام تصته البركولله مين عبدة افتار بربي كذاراء اور وبي أب كي ذفات بهوتي مسے الملک تصحیم اجمل خال صاحب مجی آپ کے شاگردوں میں سے منف آب صاحب بیعنت وارث و بزرگوں میں سے منے۔ جن سے ایک بڑے علقے نے زمبیت باطنی حاصل کی منواجہ فیروزالدین مرحوم اکا د طنبطے جنرل ریاست کبورتفلہ آب کے تفعیص متوسلين ميں سے تخفے ہو وارا لعلوم كى مجلس شورى كے ممبر بھى رہتے ہيں - احقر نے صفرت شيخ البند كى و ذات سك ليد كجيدولوں أبب سنه بھی نز بہین باطنی حاصل کی ہیے۔علوم عقلیہ وعالمیہ میں مہارت نامہ ریکھنے سننے اوراکپ کی ندرسیس ہیں ایک نماص کرت تفي جو محسوس بهوتی تنی ـ وارالعلوم کے ورجات انبدائي کے متحن ستنے مصابحب امرار ومعارف سختے ادر اکثر و مبشیز آب، کی تشرفين أوري ولومند كم موقع براساتذه وطلبه أب كے حلفه ميں مليك كرست قبل كے بارسے ميں بائيں بوجھند سنے ، اور أب لطور پیشین گونی کمچهر کرچیدار شاد فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کا نقوی وظہارت مسلم اور نمایاں نھا، شب بیار علمار میں سے تھے۔ ا محضَّرت مولانامفتَّى بعزيز الرحسلن صاحب عنماني ا كرب دارالعلوم دلوبند كسب سته يبيله بإضابط مفتى بكر دارالعلوم مين دارالافتار كانفطة أغاز دب وارالعث لدم مين دارالانتار كى منضبط صورت أب بى كى دېجرد باسې دست معرض دىجودىم يانى - أب عارف بادىلە، صاحب داس د زارب صاحب سعیت وارث و اور مربی اخلاق بزرگ مخف آب مضرت مولانات وشبع الدّین صاحب ولد بندی فدس سره کے فليفر مجاز تنق يومصرت مولانا شاه عبرالغني صاحب محدث وبلوي كي ارتند خلفا رمين سند ينفير - أب سند دارالعلوم ك ملقوں نے ظاہری و باطنی فیوض وبرکات کا فی صر تک ماصل کئے۔ افتا رکی خدمات کے ساتھ ساتھ ساتھ سربن، نفذا در تعنسیر

ان سطور کی تحریر کیوفت بحضرت مولائا زندہ سکتے بعد یں اشقال فراگئے ۔

وادالتلوم وبونيد

بيس بليكسلمان

شهریت کفی -

برست کلما که دارالعلوم میں سنچ کرمیری حربت کی انتہا نر رہی سب میں نے دیکیماکر ایک زابدیا طالب علم اپنے ساتھیوں کو اقلیری كالكرادكوا دفائخنا اورا فلببس كي شكل شكل شكليب سامنے كے طالب علم كى كريرانگلى سے ين كھنے كواسے مميار يا تفايطالية أ يري كيم عبد الرباب صاحب تقر- لع تعليم مضرت افدس مولانا كنگورشي سے بیعنت كي اور مصفرت كي صببت مناح تنفيد موكر باطنی کمال بیدا کیا ۔ نوو مجے سے ایک وفعہ وکر فرمایا کہ میں نے طب طب برصف کے بعد حضرت گنگو پڑی سے عراض کمیا کہ ورامید معاش کے طدر برماس فقطب بإحدلى بيداكين اطبار مراحني كابيمره مهره وكيدكر، قاردره وكيدكراور دومرس مشابرات سے مرض كى تشخیص کرتے ہیں دیکن میں نابیناان تمام مشاوات سے معدور ہوں اور جاہتا ہوں کدمعاش اس فن (طب) سے بیدا كردن اس كتے ميرورين ميں وعار فراد ليكئے محضرت نے فرا ياكه اللہ تعالى تمہيں نتاضى كى مهارت عطا فرائيں كے اور تم نبض ديمه كروه نمام بأنتي معلوم كر لاكے بو دورسرے اطباً رمشنا برات سے معلوم كرتے ہيں ۔ ير نصر شنا كر فرما ياكر الحرد ملت يالينے شنع كى اس كوامت كوروزا دمشا بدركزة برول اوزميس بريا تقدر كھتے ہى مجر برمض الدمرلين كے احوال كى نمام توعميس منكشف بروجانی بین بینانچران کی سفن شنداسی کی مهارت اس در جر کو بهنج تیکی تنی که باب یا بحائی کی شفن د کمیر کربینی اور ووسر سے معالی کے اسوال مرض ننا دیا کرتے تھے۔ ما وہو دعلمی استحضار کے شعل آختہ کک طعب اور مطب ہی کا غالب رہا اور اسی مایں بوری عمر ا گذاری ۔ لوگ شفار بدن کے ساتھ ان کے تقوی وطہارت اور معمولات کی بابندی اور نخبگی سے شفار مروح بھی حاصل

21 محضرت مولانا عسم الدين صاحب سابق رئيسيل اوزنگيل كالى لامبور- آپ مشهور حليم عالم تنف - لامبورك علمي حلقوں ميں آب كے علم كى نعاص

۱۸ ـ محضرت مولانا علامه محدانورنشاهٔ صاحب میری

شغف نفاا دراس مسلسدين آپ كى بېت سى قابل ڧېرتصانىف ېي سوطىع بېرىكى بېي -

سابق صدر المدرسين دارالعلوم ولوبند- أب مضرت شيخ الهندكم فحصوص شاگردول مين سند عقے علم كاجاتا بھرتا كىتىپ نمانە ئىقە - آپ نمام علىم منفولات دېمعفولات مېر كامل دىن ئىگاە رىكىتە ئىقە - قوتت بىمانىظىدىين ئىگامۇروز كارىخى كەرەن مەسىرىي

١٤ - مضرت مولاً استيد مرفعني حساس صاحب جا مُداوري كب معذبيت، مولا أمخر تعيقوب صاحب كم ارت كله نده مي سند اور حضرت نفا نوئ كم يم معصول مي سند عقر - فركى

طبّاع اورتنه فهم علما رمیں سے تنے۔ آپ کی تقریر معروف اور مننہور کتی ۔ زبر دست مناظر تھے۔ مبتدعین اور قاویا نیول کو ٹا ہر وروازه آب بی لنے پہنچا یا رعوصة دراز یک دربھنگداور مراد آباد میں صدارت تدرسیں کے فرائفس انجام دسیتے اور آخس میں وارالعام سے عہدہ نظامت تھلیم اور پھرنظامت تبلیغ برِفائز ہوستے۔ وارالعلوم میں ورس وتدرلس کاسلسلہ بھی جاری رہا -آب کی نمایاں اور خرمیم دلی خطابت نے ملک کے گوشہ گوشہ کوست خیص کیا۔ اپ کورڈ برعانت اور رقز فاویانسیت سے خاص

كئ مشهور محققا زكتا بون كمصنف بين أبيكا ورس مديث ابينه ووركامشهور ورس تفاجرا كي ناص امت بازى طرا

" بسير المسلمان pic دادالعلوم دبومند

کتے ہوئے تفا۔ اُب کے بیچمِلی نے درس صربیت کوجامع علوم و فنون بنا دیا تھا۔ اَب کے درس نے نقل د روابیت کی راہ سے کسنے والے فتنوں کے لئے کسنے کی گنبائش نہیں تھیدولی گئی۔ آج بھی نمایاں علمار اورصاحب طرز فصلار زباوہ نراکب ہی کے تلاندہ

ہیں جو ہند دہاک ہیں علمی مشدول کواکراسند کتے ہوئے ہیں۔ آب کے یہاں بڑ فادیانیت کا خاص ابتمام کھا اور اس فقہ کو اعظم الفتن نزيار كرنيفه عقد واس مسلد مين مبهت سي معركة الأراكتابين خودهي تصنيف فرمائيس اور بطسه استام كرسا عقر لبنية م من مرسات میں ایس اس بارے میں بڑے شخف کے ساتھ مکھنے والوں کوظمی مدد دیتے ستھے اور کوئی بھی ابنا اوٹ ند لا کر تلانمہ مسے بھی گھدوا میں - اس بارے میں بڑے شخف کے ساتھ مکھنے والوں کوظمی مدد دیتے ستھے اور کوئی بھی ابنا اوٹ ند لا کر

سنا یا توغیمِ عمولی خوشی کا اظهار فرما کر دعائیں دیتے تھے۔ تقریباً سے الیجیسے آب نے دارالعلوم میں درس کا آغاز فرما پایکسسالیھ سے هم العام کے صدر مدرس رہے۔ اس ووران تقربیاً ایک بنزار طلب نے آب سے استفادہ کیا جن مہت ا كب ك دورصدر مدرسي مين ٩٠٨ طلبرن درس حديث ليا اوراس فن باك كو تقريراً وتحريراً اور درسًا وتدريسًا ودرود

١٩- حضرت مولانا شاه وارث حسن صاحب لكعنوي

آب مشهورصاحب لسلدبزرگ تخفه برصرت گنگویتی کے خلیفت مجاز تخف و دارالعلوم مین تعلیم ماصل کی -انگریزی ان طبقه بالخصوص گورنمنده کے برطے براے عہدے دار آپ سے زیا دہ ستفید ہوتے - ابتدار عبد لی آپ سے بعض خواری کا

ظهور بھی ہڑا ہے۔ ریاضت کانی کی اور آپ براس کے اڑات نمایاں تھے۔ ٢٠- مضرت مولانامفتي محركفايت الترصاحب

مخترث مدرسة إمينييد دبلي بمفتى أعظم ببند وسستان- ابني زما بذك مشهور وسلم مفتى اور فقد سنقه يستند يصرب الهدرك ارشد تلامذه میں سے بتھے۔ نکتر رس علمار میں سے تھے۔ ندر کیے سے وافتار کے علاوہ سیاسی لائن میں بھی نمیا یاں کام انجام دیا۔ آپ

ہی جمعیۃ العلمار مبند کے سب سے پیلے صدر مبویتے اور عرصہ دراز تک صدر رہنے جمعیۃ العلما راور کا نگرس کی تحرکیوں میں قاتیانہ تصدلیا یمتی مرتب بل گئے کہا کی علم و فہم علمار میں تسلیم شدہ تھا ۔ مصرت تھا نوی میں مردم سنساس ہستی نے ارا یا کر ہیں مفتی كفايت التدكية بربر اور مولوى حدين المحد كيرم بن عمل كالمعتقد بون "مجوعي طور براكب نقيه، محدّث بمفتى ، مجابر ، اور

لكتاسنج علمار وإدبندمين سيستقير الإي حضرت مولانات يرسين احمدصاحب مدفى رحمة الأعليه

كب دارالعلوم دير سرك بالحجري صدر المدرسين سق بحضرت شيخ الهندك محصوص اللغديس سيرت علم وفضل كراند غير عمولي تقبولسيت ركنت سخة متصرت كنكوري كخلفار مجازين بس سيد خف علم سے فرا عنت كے بعد لينے والد مروم كى سائق الاسلامية ميں مدينه طبير بينيج اور انطاره سيال مدينه منوره ميں ره كرمختلف عنوم وننون بالخصوص حديث زيوب کادرس دیا۔ زندگی کمال زبدو تناعب کی تحقی جو کمال صبرو تحل سے اس مترت میں بسر ہوتی ۔ مریند منورہ میں قیام کے دوران المسلط من مندوستان تشرلف لائے مجرز اسلام میں والبس تشرلف سے گئے میں ادالعادم میں منتب مدر آپ

كالقرر بؤار وبسالية ك ورس ويا- بجراسي سال مرينه منوره تشريف ساسكة راساليد عين بجرمبندوستنان والبي تشريف للية

دادالعلوم ديونيد

ادراسی سال مدیند منوره والبس تشرلف لے کئے ۔ هماسالید میں حضرت شیخ البند کے بہراہ محاز سی میں اسپرکرکے ماشا بھیج لینة

کئے یا اس الصری مالٹاسے رہا ہو کر مضرت شیخ الهنگ کے ہماہ ہندوستان کشرایب لائے اور اسی سال اکا برکے حکم سے سام اسلامب امروسہ میں صدارت ندرلیں کے فرائف انجام دیتے - معرف اسالھ میں مدرسد عالمی کلنہ میں صدر مدرس رہے گریوں

ہی عرصہ کے بعد فسنسالی میں ہی جامعہ اسلامہ بسلہ بلے میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے ایس کا نفرر ہوگیا یسلہ ہے میں اس والمسالة ك قيام نديررب محضرت علامه ستبه محة الورشاه صاحب شعيري كه وابحيل تشريب لي جاني راب شوالا والمسالط مين دار العايم ولويند كم صدر مدس بنائ كئ -آب بيك وروسك مئرت عقد مديث كم مشهور اسكالرسط

آب كادرس مدريث بهبت مفنول تفاكيئ نصانيف فوائين بجوسياست اورتصوّف برين رهيم العرب مسالع يم بنيسا بس وارا تعلوم میں صدر مدرس اور ناظم تعلیمات رہے۔اس ووران میں ۱۸۲۲ طلب نے آب سے بخاری اور ترخی بڑھ کرو تعدیث سے فراغنت ماصل کی۔ آب ان علیمی فدمات کے ساتھ ساتھ اپنی ہمت مردان سے سیاسی کام بھی بوری تن مہی سے

انعام دینے رہے۔ اسی ووران میں آب جمعین العلمار بندکے باربارصدر بنائے گئے۔ آب جمعند العلمار اور کا مگرنس کے قائر میں سے مقے۔ ہندوستان کی جنگ ازادی میں ممایاں حصدایا اور سرومولی بازی نگا دی۔ کئی مرتب جیل گئے اور انتحار کا

كوأزا وكرايا ببهرجال مجموعي سيتسيت سيرأب عالم ، فاعنل بشيخ وقت ، هجا بر، بخاكش ، بترى اورا ولوالعزم فضلا دارالة ولو بندس سے ستھے۔ ٧٢ بيرصرت مولا العب يرا بيُرصاحب سندهيُّ

سابق ناظم جمعينة الانصار وارالعلوم ولونيد ـ سكوئمت سے آب وائرہ اسلام میں واضل جوستے سخفے ۔ آپ وا رالعلوم ولو بندك فاضل اورمصفرن سنبيخ الهندكم مخصوص للامده مين سند يخف عفيرهمولي ذكا دن ، ونا نت اورحا فيظرك مالك عظ فهن خلفي طور ربسياسي تفارسياست بير گهري نظريني انتدارُطبي اورعلي انداز ميں اور لبد ميں مشنا واتی انداز ميں - يورب

اورالشباکے بہنت سے انقلابات آب کے سامنے گذرہے اس لئے سباسی اسکیموں کی ساخت و پرواھیت میں آپ کوٹھا عكر حاصل تفارأب نے مضرت شیخ البند كى تحريك رشيمى رومال ميں سرگرم مصد ديا را نغانستان كى آزادى كى اسكيم آپ بى مرّنب فرمائی تنتی - ۲۵ سال ک*ک ب*علاوطن رہے۔ والس *کنٹریف لاکرفلسف*ّ ولی اللّبی سے م*لک کوروش*شاس کراہا۔ سندھ س

اكالحيمي اورمحرفاسم ولى اللهي سوسائلي قائم كي مص فيصفرت نافرتون اورمضرت نشاه ولي امترصاحب كيملوم كي كافي كى اِ فغانستان بين كِ بنے انظر بنشبل كا گرس كى ايك بإضالطه شاخ قائم كركے افغانستان كے من ميں ہندوستان كى ميد ا

ماصل کیں ۔ اَب کا گریس میں شرکت کے صامی منتے گر انفرادی حیثیت سے کہیں ملکر من تبیث الفوم ۔ دارالعلوم میں اَپ جمعية الانصارة النم كي حس كيرش رفي دواجلاس مراداً بإدادرمير ظيمين بوت - ادراس كعلقه الزين وسعت ادرقا پیدا ہوئی۔ آب دارالعلوم کو ایک علمی انداز سے ملی تنظیم کا ایک مرکز بنا نا چاہتے تھے۔ حس کا نقش اوّل جمعینة الانوار

6/9

بين بيسيلان

٢٧- حفرت الالالانجري ماحب ال آب مدرسه جالبير كلكنة من رنسيل تق يمشهور عالم ذي استنجاد فاصل تقيه مدرسه عاليه كلته كي راسته مساكب كا علمي فيضان بنظال كے گردو نواح بين كافي بھيلا متواضع جبيم اورخليق علمار ميں اب كاشار ہوتا تتفا۔ ٢٧- مصرت مولاناعبر الزاق صاحب بشادري أب الغانسة من من فاضي القضاة كي عهرك برفائز ربيع محكومت افغانستان مين أب كاخاص وقار مخفا-آب وہاں کی برادی کونسل کے صدر تھی تھے اور شرحی اسکام میں آب کا فیصلہ آخری ہونا تھا یعب بربادت وادر کوت ٢٥- بحضرت مولانا عبدالعزيز صاحب منعطیب جامع مسجد گوجرالوالد - آب فابل فدر علم کے حامل تھے ۔ ارسٹ دالباری " آب کی مشہور الیف ہے أب كبراعلم ركف تق ادر صنرت شيخ البند ك تناكر درت يد تق \_ ٢٠١ يحضرت مولانا محرسهول صاحب عباكل بدري كرب دارالعلوم كي ممثار إنبار قدم ميں سے عقے - دارالعلوم سے فارغ مبوئے تنے بعد مختلف ديني مارس بي آہيا ف مرتى كي - مريستشس البدي يلينه كورنسيل رسيد - وارالعلوم وليو بندين تقريبًا أتحسال ورس ويا - عمر أخربًا تن سال يهال كيفقى كى حيثيبت سے كام كيا - بعدازال مدرسة عالميرسلېدط ميں صدر مدرس بوكرتشرلف ليسكة ادرعمركا أخوى مصدوبين گذارا - أب كاعلمي فيض بهبت عام به ايشيخ الادب دالففة سفرت مولانامچراعز ازعلي صاحب بطبيه لائق ادر فاصل علمار آب کے شاگردوں میں سے منے مدوح رقبت فلمب کے ساتھ صاحب دل تھے ادر اکا براسلان، کے لقش تدم کے انتہا فی طور برمحا نظر سے - رحمدا دلتر رحمةً واسعة - كب دارالعلوم كى محلس شورى كے مبر بھى رہے -٤١٥ مضرت مولانا محرميال صاحب منصور انصاري أب محرت نانوتوگ كے نواسے تھے محضرت شیخ الهند كے خاص مستخد تلم بدر شید سنتے ۔ ابتدارٌ محضرت شیخ الهندّ كے علمی کاموں میں مشرکب رسبے اور اخلاقی استفادہ کیا ۔ بھر صفرت کے سیاسی منصو ابل میں شر کب ہوئے۔ اور اُنز کار<sup>س ن</sup>رت کے امین اور راز وار رفقار میں شمار ہوئے۔ رنٹی خط کو مجاز لے کو آب ہی روان ہوئے تھے اور برطانوی حکام کی انتہائی كوشعش كے با ويودان كے قبصنه ميں نراكتے اور بمبتى سے ليشا وركم ينفى سفر كميا۔ بهندوستان كى سرحد باركركے افغانستان ميں وانعل ہو گئے اور رسیمی خط اسپنے موقعہ پر بہنجا دیا۔ کا بل کا انقلاب آپ کے سامنے ہوّا۔ بجیسفنہ کی جیند روزہ حکومت میں آپ کوکا بل سے بھی جلا وطن کر دسینتے جانے کا اُرڈٹر دیا گیا اور اُب کسی دلمسی طرح کا بل سے روابٹنی کے ساتھ روس کی سرحدین وانعل ہوگئے۔اس عرصہ میں افغانستان میں انقلاب ہوگیا اور جزل نا درشاہ محران ہوگئے۔ اُنہوں نے سولانا کوعقیرت کے ساتھ بھر اللہ یا اور روسی سفارت خاج میں محتیب نائب سفیر آپ کوروس بھیجا گیا۔ وہاں سے وابسی مرب تقلّا آپ کابل میں مقیم ہوئے یا مصالیہ میں مجھے آب نے بھیٹیت مہتم دارالعلوم دعوت دی اور محلس شوری نے اس دعوت کو کمال نوشی

وارالوام ديوبند بيس يرسيصلمان منظور كريتي مهية مجيه لطورتما تنده وارالعلوم افغانستان بهيجا كأكهين اميزا درنناه كي وفات برتعزميت اورموجوده بادنها ا نغانستان امیرظا سرنساه کی تحت نشینی برتبه نمیت سرنیش کروں ۔افغانستان میں آپ کاعلی ادرسیاسی قفار قوم اور حکومت يكساب طوربرمانتى يتى مولانا الوالكلام مرحام كاجذر اودنيصيله بريخناكه مبندوستنان سكرا زا د ببوسته بى وه مولانا منصور كوشدونا لائيں گے ليكن أزادي ہند كے بچند ماہ ميشية ممددے كا وصال ہوگيا - رحمه العثر-٢٨- مضرت مولانا مخرار أمسيم صاحب آردي آب بوربی علاقه میں خاص شہرت رکھتے تھے مگر آئٹر میں ان برعدم تقلیر کا علیہ ہوگیا اور جماعت ولونبوسے انتسا كارشته كمزور تبوكيير ٢٩- مضرت مولانات براح يصاحب عثماني آب مضرت شيخ الهنِّدُ كم مت رعلية للانده مين سيستق يتغيّرهمولى ذبانت وذكا دت كم ما مل تقفي علم مستحفرتها ا بدامنقة علم تفاء درس مقبول تفاء علوم عقلبه سعة خاص ذوق تفايمنطق اللسفه ادرعكم كلام مين غيم محمولي وسترس بتى يستمس تاسميد كے بہترين شارح سف وارالعكوم سے فراغت كے بعد سجدفتح ليرى دہلى كے مدرسد ميں صدر مدس كى حيثيت -تدراس علوم میں مشعول موستے ریجروارالعلوم میں محتیب مدرس بلاسے گئے۔ اُوٹیے طبقہ کے اساتذہ میں اب کاشمار تھا۔ والجميل مين أكب عرصة كك شيخ التفسيري حيثيت سے كام كميا اور ابنے أخرى دور ميں جندسال دارالعلوم كے صدرتتم مي رسا متصح مسلم كى مېنىرىن ننىرى منتكل دانداز دى كھى اور كىت قاسمىيكواس دىن نما يال ركھا-مصرت شيىخ الدند كے تفسيرى فواير مصرت نے زحمہ تے ساختروع فراتے منے آب نے بائیر تھیل کو پٹنچائے۔ بے مثال خطیب بنے اور خطبات میں قاسمی بكنزت بيان كرت سق يتخرير ونفزرين أنهى علوم كاغلبه تفارساسي تنعور اكوشيح ورجه كاتفار ملكى معاملات مين آنار بيرة كا بورا نقشه ذبين كے سامنے ربتا تھا اور اس بارسے میں بھي كلى دائے قائم كرتے سے بھٹرٹ بینے البندكى تحر كيك رشيى روا میں شریک رہے جمعننہ العلما ر مند کے کاموں میں سرگر می سے صند دیا۔ اسخد میں سلم لیگ کی تحریک میں شامل ہوگئے اورجعتا ال اسلام کی بنیاد والی نقسیم مکک کے بعد کیا سے پاکستان کہنے کر تزک وطن کردیا۔ پاکستانی پارلیمنظ کے ممبر بردئے۔ پاکستان کی اسلامي فانون ك نفاذ كى مبدو جهد مين نمايان محتدليا - فزار داد مفاصد باس كرائي - ولان كى قوم نے أب كوشيخ الاسلام لقنب سے یاد کیا۔ ایک سفر کے دوران میں بہاول پور میں وفات بائی اور کراچی میں دفن ہوئے۔ بورا ملک اور حکومت سالگر بوني اورعرصة دراز تك أب كاغم منايا مها ناريا- رحمه التدريحة واسعة -بعل بتصنيت مولانات يدفخ الدين احمدصاحب مظلة سابق صدرا لمدرسين مدرسه شامبي سجد مراد آباد ، موجوده شيخ الحديث دارالعادم وليرنبد أب أوشيح ورجه بیں ۔ حمینة العلماء سنداور کا نگراس کی تخرکوں میں برابر حقد لیتے رہے اور کئی بارجیل گئے کے مصرت مولانا سیر تحسین المالیات كى وفات كے بعد آب بى كو مجعينة العلمار مبند كا صدرمنتخب كيا كيا۔ محت الله ، ١٩٥١ يوسط ١٩٩١ يور ١٩٠١ يك دارا وم میں آب سے ۱۲۱۱ طلبہ نے بخاری شرافی رہیں۔

الا- مضرب مولاً الفنل رتى صاحب الله

آپ شیخ الهند کے نشاگر دوں میں ایک ہوشیلے عالم تھے۔ آپ حکومت افغانستان کی ہمینیت تمیز پر کے رکن کی تثبیت سيربهت فمتاز ستفعيت كے الك كنے۔

١٣٧ - مضرت مولانا محرّا برامسيم صاحب بليا دى مظلهٔ

ببين بيسيطيان

فاريخ التحصيل بموسنف

كب دارالعلوم دلوبندكم موجوده صدرا لمدرسين بين ادر مصرت شيخ الهندك فصوص ظانمه بين سيد بين-اس وقت معقولات مین خصوصًا اور جمیع علوم مین عمومًا فرنسلیم کئے جاتے ہیں۔ موجودہ اساندہ دارالعلوم و دیگر مدارس دینیداکٹریت

كىسائد آب،ى كى شاكردىي درس مدست من أب خاص است بازر كفت بىل يختلف مارس دىنىي، فتى بورى دىلى، مدرسه امدادید در تعبیکه، مدرسه باط بزاری بهانگام و تغیره مین صدارت تدریس کے عمده برفائز رہے۔ آپ کے اسا ندہ نے

بالأخرأب كودارالعلوم كعدلتة انتخاب فروايا اورمبهت أوبنج طبقاك اسائده مين آب كاشفار ربار يحصاليه مي حضرت مولانا سسيرصين احمدصاصب مرنى رحمة العد عليه كى وفات ك بعداكب دارالعلوم ك صدر مرس ، ناظم تعليمات اوركلي شورى كي ممبرينات كي - أب ك زمان صدر مدرسي مين الصلاي العسالة ميك ١١٤١ طلب دورة حدميث بطيعه كم

١١٧- بحضرت مولانا ماجد على صاحب

أب مرسه عالىيككنة مي نبيبل رہے اور اس نواح كے مث ميملم وصل ميں سے تھے۔ ١٧٢- مصرت مولاناشف ماستها صاحب المرتسري

آب بھی حضرت شیخ الہنڈ کے شاگر دول میں سے تقے۔ صریف اور فراکن پراچھی اور دَسیع نظرر کھتے تھے۔ آرلیوں اور قاد ما نسيول فالخرط كرمنا المركمة اورمنتعدومنا فاسدكئ - كب كالقت شيرة باب تقا مسللان عدم تقليد كى طرف تفا أزادى

لمك كى تخريك ميں جمعية العلمار مند كے ساتھ رہے اور با وجود اختلاف مسلك كے اكابر واسلاف ولوبند كے بہست زيادہ گرویده اور آخلاتی طور بران سے عزم حمولی انداز سے والبستہ رہے۔ اس احتر سے مہست زیادہ مانوس تقے۔ سمینشہ طا قاست

کے دقت مصافحہ اورمعالقہ ہی کریقناعت مذکرتے تھے بلکہ بیشانی بھی جیستے تھے، اور لعص اوقات آئے ان ہی آنسو بجرلاتي يتقر ٢٥٥- محضرت مولانامت ظراحس صاحب كيلاني أب بھی مشاہم فضلار ولونید ہیں۔ تقے۔صاحب طرزمصنف ، نیز ذہن و دکا اورطباعی ہیں منفرد تھے مجھ

علوم سے فراغست کے لعد دارالعلوم کے آرگن رسالہ القاسم " مکے ایڈریٹر اور رئیس التحریرمنتخب کئے گئے اور عرصہ وراز كَ قَلْمِي خدمات سے مبندوستان كے علمی تلفیول كومستنفیدكرتے دہیں۔ اس كے ليدستفرت سافظ حمر احمد صاحب رحمت العلم عليه كى سفارش برجامعه عنمانىيد صيراكاد (وكن ) كى بروف يرم خرر موت -اس دوران مي بهت سى مفيدا وعلى نعرا ب

أب كم قلم سن كليل لا كأننات روحاني " "سوائح الدور مفقاري " أورمسل نول كانظام تعليم وتربيت وعيره أب كي مله افسوس كرمضرت مولانا دفات پاسكة -

بين بيصلان تنصرص اورشهورتصانيف ببيء تصانيف اورعلى مفالات كاعدد بببت كافى بيد بومقبول خواص وعوام بين -أنزيين اخفر کی فرماکش براب نے سوائے قاسمی " بین علدوں ہیں مزنب کی جواب کی تصانیف ہیں ایک شاہ کا تصنیف جے اس کے بارے میں جب احقرنے اُن سے فرمائش کی توبہت نوشی اورامنگ سے اُستے قبول کرتنے ہوئے لکھا کہ میری ملی زندگی کی انبدا "انقاسم" ہی سے بوئی تھی اورشا پر انتہا بھی القاسم" (لعنی حضرت الوتونگ) ہی پر ہوگی سِینانچر ہیں ہوا کرسوانج قاسمی کی توقی عبلد كب نف ننروع كى - بائي صفح كلفت بائ عقد كاعرفا في نع جواب دسه ديا اور القاسم" ببانتها بوكرى - تقرير و خطابت نهات عالمان ، ا ديبا بز ادر برجوش جوتى عتى - وفيفاسنج اور كمنذرس علمار مين آب كانتخار مبوّا عقا - مبندوستان سقي مشاجر علما رمين آب كي متاز سينيت ماني بهاني عتى يرهيساله من وفات باني-رجماد تدريمة واسعةً-٢٧٠ - مصرت مولانا عبرالرحن صاحب كيمليوري آب بھی مصنرت سننے البند کے تلاندہ میں سے ہیں۔ مدیث سے خاص لگا دیتھا۔ مدرسرمظا ہرالعلوم سہاران اورش کھ يم صدر مدرس رہے اورعلوم وفنون کا درس دیتے رہے ۔ پاکستان بننے پر مدرسہ خیرا لمدارس ملّیان میں انستا وحد میٹ مقا بوئے کئی سال سے ضعیف مولے کی وجہ سے گھر رہنتھ۔ گذشتہ سال اُشقال جو گھیا۔ يه - حضرت مولاناسيف الرحمن صاحب كابلي ﴾ آبِ مشہور سیاسی لیڈر مخف جنہوں نے صفرت شیخ الهنّد کی تحریک میں بہت نمایاں کام کئے۔ وارالعلوم سے فارغ تعلیّا کے بعد روصہ کے دہلی میں قیام کیا ۔ تعیرات وطن والیں ماکر وہیں تنیم بردگئے۔ میں جب الھ الله میں افغانستان ماضر برائی تولفيد بريات تخف ادرميرك ساخف غيمعمولي محبت اوراوب واخترام بلكنيازمندي سيميش آت تخف حالانكري أن كالتح خورد تھا۔ آپ زېردست مجا پرستے اور جہاد کا بوش سے بند میں اُبلت ہوا رکھنے تھے۔ سطر نے مجب پورپ برحملہ کیا تو میں اس قن کا بل ہی میں نفا اور الفاق سے مولانا ہی کے مکان پر موجود تھا میملہ کی خیرشنتے ہی ہوشِ مسرت سے رو برجیسے سیجیسے میں گر سگ ادر فرما یا کر" خدا دندا استراشکرید کے بعیرادیں میں باہم جنگ شروع ہوگئی جس سے انسانوں کے بھی بجانے کی قرقع ہوگئی" ۲۸ - مضرت مولانات ه وصی النته صاحب به كأب وارالعادم وليرنبدك متناز علمارا ورشيوخ لين سيستقه يحكيم الامتث مضرت مولانا انشرف على صاحب تفاثوتا کے اصل خلفار میں سے تھے۔ آپ کا طرز اصلاح و تنہذیب نفس ہو میوسفرت تفانوگ کی طرح تھا۔ سپیلے ضلع اعظم گڑھ میں آ شركوركو بورمين اور عبراله أباد مشرمي آب ف اپني خانقا بين قائم فرائين ربطت بطت وي علم اورصاصب جاه و تروستا مضرات کی اصلاح آب کے ذرایوسے بوئی - مزاروں بندگان نداکوروحانی فیض بہنیا یا اور بینظر اب کے دہود ہا جودسے مصربهره اندوز برقاريا -٩ ١٧- مضربت مولا المفتى مختفت مع صاحب مدخلة سحضرت مولانامفتی محتشفیع صامحیب منطار ممتناز فصلار دایو بندمین سے بین اور ابتدار طالب علمی سے انتہا کی استار محرطيت بنتم دارالعدم دلوبندك رفقا رتعليم ميست ببن- قدى الاستعداد بين اوراستصارعكم كسائند معروف بوققا

Marfat com

ازعز بيزاحمة فاسمى ناظم شعبة نظيم ابنا رقاريم وناظم شعبة تبليغ وارالعساوم ولوبنيد

طراس المدرس و مرتب من من المسل المراد العلم بین من المدروس و مرتب الدروس المراس المرا

'ڈارالعلوم' اور القاسم میں شائع ہوئے رہنتے ہیں یعض بلیغ نظین کتا بی صورت بیں بھی سندقلا شائع ہوئی ہیں آب ہندوت کے متعدوعلی ارتعلیمی اداروں کے ممبرادر سررسیت ہیں اور متعدد مدارس کے باتی ہیں مسلم اپنیورسٹی علی گڑھ کی ایگر کیکٹو، کونسل کے ممبر ہیں اور سوصۂ دراز کک سنتی سندل وقعت بورڈ کے ممبر رہنے - دارالعلوم کے ذمہ داروں میں سے آپ بیلتے نس

میں دارالعلوم نے غریعمولی زقی کی تعلیمی اوز تعمیری سلسلہ کا نی بطیعها کیاموں اور شعبوں میں اضافہ ہؤا۔اسارندہ ،طلبہ اور عمارکا عدد بهبت بطه همیا ۔ آندنی کی رفتار یخیعولی طور پرترتی پذیریونی جُس کی فیصیل آنے والے نقشوں سیے علوم ہوگی شعبوں نے محکو كى صورت اخت ياركرلى بدياكه اكم متعلقة نقشه جات سيفعيلات معلوم بدل كى مدوح مضرت سيخ الهذر سيسي ورحم مقانوى دحمة الشرعلية شخيليفه مجازيس - آميكا بعيت وارشا وكاسلسله مبندو بيرون بندمير يجيلا بؤاسف ابتناه كيطويا لايل کاموں کے باویود درس و تدراسیس کامشخار آب کاکسی نزک نہیں ہوا ۔ حدیث وتفسیر اور فن سفائق اسرار کی کتا ہیں بھید حجة احترا البالغه ويخيره اكنززية فيركن دبيتي ببير- ولوبند مل آپ كى ايك تقلى مجلس نداكره قائم بيد حبس ميں طلبدا در شهر كے لوگ جمع جو كوكم مي

ام مصفرت مولینا محراعت زازعلی صاحب

كى - فراعنت كے ليرمضرت شيخ البندُّنے آپ كو مدرسانعمانيہ لوربني ضلع بعاگل پوركے ليمنتخب فرايا برنباني آب لقريبًا مِثَ سال اس علاقد میں درس ویتے رہے۔ بھراک شاہجہان پورتشر لین لاتے اور ایک شید میں بھنل المدارس کے نام سے ایک مرتب قائم كياجس مين مسسبة وللروس وينت رسف بهال تقريباً تين سال نهايت كاميا بي كسابة ورس وبار مطاعلا عيراب

كرب بهى دا رالعلوم دلويرك نهابيت ممتاز نضلار بين سيستقه آپ نے طبعتات دارالعلوم دلو بندسير فراغت حاصل

ہیں جہوں نے سرونی ممالک کے متعب دسفر کئے ۔ افغانستان ، برما ، عدن ، حجاز ، مصر، اردن ، لدنیان ، ساد تخد افرایق، روفولیٹیا

كينيا ، الما لكانيكا ، زنجيار ، ترغاسكي منبش ، ماريشس ، مى يونين ، پاكرشان دغيره ميں مباكر دارا لعلوم كا تعارف كرايا - كسيد كرا

تقرر دارالعلوم دليه بندلس بحيثيت مرس بتواء اور يبلي سال أب كوعوبي كي ابتدائي كما بين علم الصيغه اور فورالالصناح وكا

استفاده كريت بي -

ودران طازمت مي جب مضرت مولانا حا فظ محمد احمد صاحب مهتم خامس دارالعادم دايو بندر باست حيدراً بادك

مفرى المكم كع مبره برسرفراز فواست سكت توابئ ضعيف العمرى كى وجرسي مضرت مولانا محراعزا زعلى صاحب وابني معيت مير

کے گئے۔ وہاں ایک سال قیام رہا ۔ صفرت مولانا ما فظامی احمدصاحب کے ساتھ ہی آب ویونید والیس تشریف لاتے۔ آب

لرمفتى اعظم مضرت مولانام فنتى عزيز الرحمن صاحب ك بعدصد رمفتى دارالعلوم دلوبند كعبده برفائز كياكيا-اس كالعاسة النز عمرتك وارالعلوم وليربندسي مين آب كاقيام رنا -

نفته وا دب أب كاخاص فن تقايم كي مهارت مشهور زمان سي - أب جب ابندارً وارالعلوم ولويند مين تشريف

لاتے۔ وعوبی اندائی کنا بی علم الصیغدادر اوالالفیاح آب کودی گھنیں گرآپ کے درس نے وہ تفواریت حاصل کی کمسی

الادب والفقد كم لقنب سيم شهور سوست اور كوكم أخرى دور ميركتي سال تزندي جلد ثاني اورتفسير كي بلند بإيركت بس بطيعاً

علم فقه علم حدیث، علم ادب ،علم تفسیرو غیره سرفن کی کتابین آپ نے بڑھائیں تیعلیم کے ساتھ طلبار کی زہیت اور نگرانی کا آ

میں خاص دُوق تفاحس سے طلبار کو بلے انتہا ، فائدہ میہنجا ۔ آج نمک آپ کے شاگر دائپ کو ما دکرتے ہیں اورآپ کی نظیر ہیں <del>آ</del>

آمب كى بابنى ادقات ضرب الشل تفى -ادفات درس كى بابندى من آبي خود بى ابنى نظير تقرير فى كربيض اساناة دارالعل

دا دالعلوم دلوبند

كي درس مين او فات كي بابندي كاسبق صفيت مدوح بي سع حاصل كيا-

ررسى كے ابتدائی دورسے انحير عمر تک منطول اورسيكنا وال كك كى ما بندى فواتے تھے -بيلفسى اور نواضع ميں برطولی

ر کھتے تھے۔ بڑی سے بڑی کتابوں کے درس کے ساتھ جمیع فی سے جھید ٹی کتاب بڑھا گے بین بھی عارز ہزنا تھا۔ ترزی دمخاری کا

درس بھی دے رہے ہیں اور بچوں کومیزان الصرف علم الصیغ اور فورالالیف اح وغیرہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ آب کے زویک سبسے

زاده مجوب طالب علم وه بهومًا تقابع مكسوني كسك سائمة بطيعينه كلف مين لكارب ادرسب سنة زياده مبغوض وه بهوّا تفاجو عزرتعايم

أمب كومص طرح الردونظم ونتثرير قدرت بمتى اسي طرح عوني نظم ونشر يريمني كالل دست تكاه عتى -أمب نے ادب كى لعض درجه

کتابوں کے غیراضلاتی مضامین دیکھ کُرخود ہی اوب کی ایک کتاب نفحۃ العرب مرتب فرمانی سبس میں نفحۃ اکیمن کے معیار کو باقی کے تقد

بوت اس كے تغراضلاتی مضامین كوروزف كركے ال كى جگداس كتاب كومت ند تاریخی محکایات قصص اور اخلاقی مضامین سے

مال مال كرديا - اور اس برشفيد سحانش كالضافه سي افاوه مين مزيداضا فذكر ديا - بيكتاب بهبت مفنول به تي اور مدارس مع و خل

درس ہے۔ آمب نے نورالا اچناس ، وبوان جاسد ، كنزالد فائق ، شنبى ، مشرح نقاير دخيرہ كتا بوں بربع مفير سواشى تتحربر فرمائے۔

٤١٧ - مصرت مولانا يحد الغفورصا حب مهاجر مدني مظلة لك

كرب وارالعلوم كيفيض ما فتة اور أمنوى دويطالب علمي مين صوصتيت كيرسائذ مصرت مفتى عظم مهندمولا مامفتي محد لفايت الشيصاحب سف تفيدين نقشبندكيب لسله كم ممثا زمشائخ مين سدين - اصل سيصور بريد ك بانزيد

بي كين عوصد درازسد مدين طيته مي مهاجر كي شيب سيقيم بي اور جازى قوميت اختيار فرما لى ب- - آب رفيله باطنى ارمنساد و برایت کابنے۔ سرحدی و پاکستانی لوگ مکثرت آب کے سلسار سیعت میں دانعل ہیں۔ مدینہ منورہ میں آب کا مفام سكونت ايمستنقل نعالقاه كي تثنيت ركهة اب حس مين سروقت طالبون اورستىفىدىن كالجمع لكارسة اب اس وقت مجاز

سام يتضرت مولانا محرا درس صاحب كا برهلوي فطاراته أكب دارالعلوم كيمتنا زفضلا وعلما رمين سيدين يحضرت علامرست ومحدالورث وصاحب تنميري قدس سرؤك

تخصوص اورمفتنه علية نلامده مين سديهن المفترك خياص تعليمي رفيق اور دورة حديث كيرسائقي بين -اوربيت بمراسب بهي بل معدميت ، فقدا ورتفسير من امت إنى مها رمت مكه حامل مين - قوت ما فظه امتيازى ہے - علوم اور كتب كاستحضار المهت اوسی وربورک ارباب مدرایس میں میں علوم سے فراغت کے بعدائی مدارس میں سلسلہ مراس سے مسلک

مله انساس کا بین سال اُن کا انتقال میر گیاری از می آن شهر ما رسمه کا قرآب کا مقال بیرکی دلین الشی

الدات كا دور الريائي رس كم متدر إلى المعالية من اس دار فانى سے رحلت فرمانى -رحمالدر حمة واسعة "

أتنظامي امورمير بهي أبب كي امليد يمسلم تقي اور وقتاً نوقتاً ا دارة استهام مير هي آب كي انتظامي صلاحيتوں سلستفاد

میں آپ ممتنازمشاریخ میں شار ہونے میں۔

الراجاً ما تفار عزص آب ایک بلے نظیراً ستاد اور متنجر عالم دمین اور ایک جامع شخصیت تنقے۔ دارالعلوم میں آب کی علمی

ان سے آئے کم رکھ بے رکھیے استا و است مقاوہ کرتے ہیں۔

مشاغل میں لگ کر بطیصنے میں تسابل کرسے نواہ وہ نود ان کی اولاد ہی کیول مربو-

دا دالعلوم ولوم ببس بيسيطسلمان ره كر بالأخر دارالعلوم دلوبندمان بن التفسير كي حيثيت سي بلائ بكي ادركت نفسير كرساته دوره كي كتب ماريث النموس الوداؤد شرلف اكثروبيشتر آيب بهى كدرس مين رمتي تقي-اتهاع سنست اوتظمت بسلف كاخاص شغف سنه يعلوم شرعميا وررق نزامب باطله میں بہت کی متب کے بہتری صنف میں محققان اندازے کیٹ کرتے ہیں جس میں ماد کا فی ہرتا ہے۔ علمی تصانیف کے سلسلہ میں شکوۃ المصابیح کی شرح (التعلیق الصبیح) أب كالصنیفی شاہ كارہے ہو یا بچے جلدوں میں ہے ممالکہ اسلاميه كاسفركئة بهوسته بين اور بيروت جاكراً ب نينودې شرح مشائوة طبع كدا تى -سيرواصطفى كے نام سے كئي جلدوں مين تختا سيرت کھی ہے، میں آزاد نصال مصنفوں ملمی انداز سے نتقید کی ہے اور ان کے بہت سے شکوک وشہرات کے مسکت ہوا ہائے تھے ہیں۔ عربی اوب میں ہمامن مہارت ہے۔ عربی اشعار رسنگی سے کہتے ہیں۔ فارسی میں بھی آپ کی ظیمیں ہیں تقیسیم کا سے اعداب نے باکستانی قومیت است ارکرلی اور جامعه انٹر فیرلا بور کے شیخ الحدیث باس تقریباً سرجمه کواک کے دعظ کی مبلس موقی بيعض ميں مزارول كا احب تماع بوناب ين كونى ميں (مكيما زانداز كے سابق) يوطولي ركھتے ہيں اور سچى بات بلانوف لومتر لاَمَ بِرِمَالِكَتِيَّةِ بِي - نَقَدَى اورُحَتْ بِيَدَادِيُّدَاكِبِ بِرْعَايِل نَظْراً لَأَسِيء مِننا زِمشًا مِيرَكُمْ وَفَضَلْ مِن سَيَّةٍ بِينَ إِ ٧٧ - محضرت مولانا غلام غوث صاحب مزاروي فطله أب دارالعلوم دلو بندكے متباز فصلار میں بنے ہیں۔متعدد كتب میں احتركے بمسبق رہنے ہیں علمی استعداد تغروع سے مضبوط تھی۔ اصل دطن ضلع مزارہ (پاکستان) ہے۔ صاف گوخطبیب ہیں۔ آپ کی صلاحیتوں کے پہشے ں ظرآپ کو جمعیا علما ماسلام باكتنان كاناظم نتخب كياكي ب موصوف كي على شهرت كي تبار رم صرف أب كوبطور نما تنده جمعية علما راسالي باکستان وعوت دی اوراب نے وہال کی عالمی موتمر میں علمار عالم کو ضطاب فرمایا۔ آپ کا شار وہاں کے مشامیر میں ہے۔ ۵۷ - مصرت مولانات يرمحر بررعاكم صاحب مربعي أب بھي دارالعلوم ديو بندكے ممتاز فضلار ميں سے ہيں۔ مضرت علامرت برخم انورشاه صاحب منمري صدرالمدرسين دارالعلوم دلو بدر کے ارشد الل من میں سے میں - فراغست تقصیل کے لعد دارالعلوم دار بند کے درجر انتدائی کے مدرس رہے فن میک میں نعاص دلیسی اور لگا ذہبے۔فارغ انتقسیل موجانے کے بعد کئی ارتصرت سٹ مصاحب کے ان ترمذی اور بخاری کی سخت فرانی کب سفرت شاه صاحب کے علوم کے خاص رجان ہیں فیض الباری شری صحیح بخاری آب کی تالیفات کا شا مکارہے۔

محضرت مفتى اعظم مولاماع ريزالرحمن صاسب رحمته ادنته عليه كي غليفة همجا ومحفرت قاري محراسحات صاحب مبريطي رحمة ادنته عليه سے بیعیت ادران کے خلیفہ مجاز ہیں۔ اب کاسلسلہ ادرش و دیوائیت الحرد ملہ دسیعے بینے تفسیم ملک کے بعد پاکستانی قومیت اختیار کی اور منٹروالہ یار کے مدرسہ میں ناظم الی کی حیثیبت سے کام کیا اور درس حدمیث میں شغول رہیے۔ بھر ماکستان سے مدیر طبیہ کی

طرف پہرت کی اور وہم بنتی رہے۔ اُپ کاسلسر سیعت وارث وخصوصتیت ہے افراقتہ میں بہت بھیلا۔ بمثرت افراقتی آپ سے سعیت ہیں۔ زمار تنج میں سرقافلے السط باساؤ تھ افرافتہ سے اُلے ، وہ اکثر و بیشتر آپ کے سلسار سعیت میں واخل ہوگر

والبس بوت أب كي تصنيف واليف مين ترجمان السنة علم مدسيف مين ايك شام كالصنيف مين عن اكابردارالعلم ا در بالحنسوس حضرت علامرسيد محد الورشاه صاحب كے علوم كو بخي كركے خود اپنے علم اور علمي حمارت كا تبوت دباہے ۔ اس

أشقال فرمايا-

دارالعلوم دلوبند

مبارك كماب كي مين تيم مبلدين ندوة الصنفين وملى سے شاتع برميكي مين - سوخواص وعوام ميں مقبول ميں - ١٩٢٥ع ميں

٢٧ - حضرت مولانالمفتى عست بن الرحمن صاحب عثماني برظلهٔ

آب حضرت مفتی عظم الشیخ مفتی عزرزالرحمن صاحب دادبندی قدس سرؤ کے فرزندرست بدا در دارالعادم دادبند کے ہونهار فاضل ہیں۔ مصرت علامرسیرمحی الورشاہ صاحب قدس سرؤ کے تلامزہ میں سے ہیں۔ درسیات سے فراغنت کے لید

دارالعلوم کے درس و ترکیب کے سلسے میں لئے گئے۔ بھروارا لافتار میں بیننے والد بزرگوار کی زیر تربیب ا قیار نولیسی کی شنق کی۔

اور دارا لانتار مين تينيت نائم منترى كام شروع كهيا اورفتوى نولسي مين مهارت محاصل كى-ابب عرصه كالمصرت علامرت محرانورسناه صاحب رحمة النزعلير كمعبت مين جامعه اسلاميه والحفيل مين مدس كي حشيت سے كام كيا - كبراكي موصة دراز یک کلکند میں تقیم رہے اور وہاں کے لوگوں کوعلم اور دین مصنے شعبہ کہا۔اس کے بعد دہلی اکر اوارہ نمبروۃ آصنفین نائم کہا۔ ہو

ونت كااكب بهترين معياري ا داره بيع حس ني اسلالي علوم وفئون كي بهنت سي فابل قدرتصانيف مك كيه ساسنے بيش كيس اکب اس وقت دہلی تنے دشتا ہم علم وفضل شار کئے جاتے ہیں ۔ بہت سے علی اور دینی اواروں کے ممبر ہیں اور مرکزی کے کمیڈی کے

صدریں۔ گوزمنے بھی آب کی بات کا اٹرلیتی ہے۔ قرمی کامول میں آب کا خاص سخدسے تھو کیب آزادی ہندر کم سپاہیوں میں سے ہیں۔ جمعیة علمار مبند کے کامول میں مضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب کے دست راست رہے ہیں اور ان سکے دھمال کے لیے جمعیت علمار بندر کے صدر عامل کے عہدہ برفائز ہیں - دارالعلوم کی مجاب شوری کے موزم مرول میں سے ہیں جری اورشرول مقربای - بیرونی ممالک میں بھی آب کی آمرورفت رہی ہے - مال ہی میں آپ نے روس کے بعض دینی اواروں کی دعوت میردیس

كاسفركيا بقا مجموى حشيت سے دارالعلوم كے ممتاز فضلار میں اب كاشار برقا جے۔ ٧٤ يترمزن مولانا حفظ الرحمن صاحب سيوناروي

سي ستيعلام محرانورشاه صاحب كشميرى رحمة المتر على صدر مدس دارالعادم ولد بند كيفصوص تلانب ميس سع تحقد الى ترین کلمی استعداد کے مالک، نمایت ورجہ کے ذکی اور طباع فضلار میں سے متھے۔ ابتدار وارالعلوم میں مدرس کی حشیت سیر فتنت علوم وفنون كى كما بين راها أي مجروا والعلوم كى طرف سے مراس يسيج كة اوروبال درس و مراسيس كاسلىرارى كيا مجرجامعداسلامية وابعيل كم مرس رب تصنيف واليف كيضوص صلاحيتين ركت عظ منعدوا على زين كنابول كيمسنف

تقه بهندومستان کے بڑید بلندہ برمقرر اورخطیب تھے۔ بہترین سیات ان تقے۔ ندوۃ السنفین کے خصوص کاربر دازوں ہیں۔ ت جمعیة علمار سنداور کا گرلس کے صغب اوّل کے لیڈروں میں سے سنتے کئی بارجیل گئے بطویل عرصته کر جمعید علمار بندیک الم

اعلى دہے سے 196 انقلابی منظامول میں اپنی جان رکھیل کرمیزاروں کی جائیں۔ پارلیمنٹ کے بے درن اور نڈر مرسے فرقه ربست بعبى ان كالونا مائت تحقه ـ گورنمند طي يانهيس مانتي متني اوران كه اثرات قبول كرتي متني بيخوس ان كي شخصيبت ابك حامع ادرموز فشخصیت بخی حس کا بهندوشان کے تمام علمی اورسیاسی طبقات برانز تھا۔ وارالعلوم کی مجلس شوری کے ممبراوراس کے کامول میں دخیل سکتے

رہے۔ آئ کُل علی گڈھسٹم کونیورٹٹی عین سُنی دیٹیات کے شعبہ کے انتجاری ہیں۔ رسالہ بریان کے ایڈریٹر ہیں۔ آپ کی فابلیت اپنی جماعت ہیں تو ہیں کہ اور انتخلینڈ دخیرہ پس آپ کے مکچر بہت مقبول ہوتے مِنتحد دمقید کنا بوں کے مصنف ہیں ۔ دارالعلوم کی عجلس شورئی کے ممبرا در ا دارہ مجلس معارف القرآن (اکاؤیمی قرآئ فلیم) کی مجلس شورئی کے رکن رکین ہیں۔ آپ بھی صفرت علام

ستدی افردشاه صاحب کشمیگی کے تلافدہ بن سے ہیں۔اس وقت آپ کی شخصیت ایک بین الاقوامی میٹیت رکھتی ہے۔ مَصر، شام، حجاز، کوست، لبنان، کنا ڈا، انگلستان دغیرہ کے آپ نے قومی طور رسفر کئے اور اپنی قابلیت سے ادبی اور علمی علقول کی ممتازر ہے۔ مصر کی عالمی مُوقر میں احقر کی معیت میں آپ کا خصوصی سفر بہوا اور عالمی مُوقر بیں آپ کے خطاب کوشناگید ممتازر ہے۔ مصر کی عالمی مُوقر میں احقر کی معیت میں آپ کا خصوصی سفر بہوا اور عالمی مُوقر بیں آپ کے خطاب کوشناگید

ائب سے بوت مولانا سستید محرافور شاہ صاحب کشمیری دیمت اوٹ علیہ کے مایز از شاگر دوں ہیں سے ہیں۔ سے رشت شاہ تھا ہ کے معلوم کے المین ہیں جن کی ذات سے صفرت کے علوم کی مہت زیادہ اشام عست ہوئی ۔علمی دنیا میں آپ کا ایک خاص درجہ اور مفام سبتے۔ او بسیت اور سح بی وفارس کی اوبی توتت ہے مشال ہے۔ سع بی زبان میں ہے تکان اور بے تکھف بوستے ہیں جسس میں

برستگی اور روانی بردتی سے معوبی تحریر اور انشار بروازی میں ایک بیانظیرصاحب طرز ہیں متعدد اعلیٰ کتب کے معندف ہی نزندی نئرلین کی نہا بیت ہی جامع اور بلیغ نئرے کھی ہے حس میں شیڑاند اور فقیہا ندارا زسے کلام کیا گیاہیے۔اس کی عربیت اور طزر ادامعیاری ہے اور ذخیرہ معلومات بہت کافی ہے۔اس سے تبحر اور فقیہ دونوں نمایاں ہیں۔ آپ نے مصر، بروت ،شام

طرز ادامعهاری سبے اور ذخیر معلومات بهبت کافی سبے-اس سے بحر اور نفقہ دو توں نمایاں ہیں۔ آپ لے مصر بروت ، نتا کا حجاز ، عراق اور افغانستان دعنی کے سفر کتے مصر میں علمار داویند کا سب سے پیلے آپ نے تعارف کرایا اور وہاں کے اضارات اور رسائل نے آپ کے بلیغ مضامین نہایت ذوق و شوق سے شائع کئے سے سے مصروشام ہیں آپ کی علمیت کا ہر رہا ہی وإدالعلوم ديوبند

نبهس بؤا بلكردهاك ببيطكى اورمعيارى علمار كي مجلسول مين أب كونهابيت توقيراور استزام ك سائقطلب كيا جلية لكار علامه طنطادى مصري صاحب تفسيطنطاوى برآب نيمصنف كدوورونقذ ترصره كيابس سينود مصنف متأثر بوساور

مهت سى نقيدات كوانصاف ليندى كي سائق انهول في قبول كميا اور يا استاذ شك الفاظ معضطاب فرمايا يوبي مين برجبتكي اور بيطولي حاصل ہے۔ موتمرعالم اسلامي قامره (مصر) ميں رئيس پاکستان کي تيست سے کپ کو بلايا گيا اور وہاں کپ ليسلک على دايوبندكيم طابق مسائل برِلفد وتبصره فرمايا بعيض مسائل كيشعلق أب كمعتقاله كواجميت وي كني اورك بي صورت من ثنائع

كياكيا -أب ني كراجي عن ايك مثل والالعلوم فائم فرما يا اورا پينداسلاف كينفش قدم پرنيونا دَان كينفيم سحر مي ابتدار زيدو قناسمت اوربياسروساماني كي سائلة تعليم ويني شروع كي - فقرو فافذ كب برواشت كيا مكر كارتعليم جاري ركها - بالأخرسنيت الأبيه كيمطابق، أنزمين لوكون كاربعرع بهوًا اوربير والالعلوم كمني لاكه كي ممارت بيرحس مين بينده مبين كمي قربيب اسانده كارتصليم و تدريس مين شغول بين - حديث وفقه مين مدوح كى استعداد ولياقت مجناز حينيت ركمتي بير بيسان كيم عمر عمر الطوع و

التراف تسليم كرتے ميں -أب نفسلام ولو بنديوں ايك ممتازحيثيت ركھتے ہيں اور ملك بير معروف ميں مصورت مرحد (مغربي باكستا) أبكا وطن بيد اوراس وتست عيثيت ناظم اعلى دارالعلوم نبيوطاون كرايي مين قيام فرايي -

۵۱ - مصرت مولانا حارالا نصاري غازي مرظلهٔ

أب مصرت مولانام منصور انصاري رفيق سياست حضرت شينج البندك صاحبز ادسه بي اور مصرت مولا استدمجر الور شاه صاحب مشمري ك الدفده ميس اور مضرت بافئ وارالعلوم فدس سرؤك نواسول ميس على ذوق سطعي مناسب ركت بن - اردو ادب كصاحب طرزادب بن مشهور اخبار ندبيز مجنورك برسها برس ايرطور مريم يرببتي من إنامستقل

اخبار حمبور بن مجاري كيا - أب كوسياسي مقالات كو وقعت كي نكاه سه وكيها اور بيرها جا راست قاور الكلام شاعر بهي بي صونِمبتی کی جمعیة علمار کے صدر میں۔ سیاست برکانی نظرادرسیاسی نشیب وفراز میں مہارت دمزاقت رکھنے ہیں۔ اسلام کا نظام مُكومت أبب كي معركة الأرا رتصنيف جه بومقبول جه - وارالعلوم كى مجلس شورى كرممر إورا وارة مجلس معارف الفرك

اله يحضرت مولانا مفتى محمس مؤصا حيب مظلا سابق ايم- بي ( إكسان)

آب کی تخصیبت علمی طلقول میں بہت زیادہ معروف سے نیاکتان کی بارسمندہ کے ممبرسنے ہیں۔ سی گرنی میں سالے باک بن فقهی اورصدینی استعداد کے ساتھ عصری تعلومات برکا فی عبور رکھتے ہیں۔ پارلیمندے میں ایب کی تقریب شرعی اور عصری

معلومات کا بیش بها ذخیره بین-انتا رأپ کا نماص مصب سے اور آب کے نتا دکی ملک میں اعتماد و وقعت کی نگاہ ہے دیکھے ىجاتىيە بىي - وطن صوبرىم رومغربى باكستان) ہے- آب اپنى گوناگون كلى خصوصيات كى دجہ سے مصر كى عالمى مُوتمر مى تعري رئىل بىي كخيركة ادرولال أب كابليغ خطاب وقعت كرسائة مثنة أكما - أب دارالعلوم كے ممتاز فضلار اور بإكسنان كے مثنا ہمير

ئىسىسەبىر-

یختفرفہرست ال مشام رکی ہے جن کے فیوض سے مندوباک کا گونٹر گوشٹر سیراب مور ہاہے۔ یہی نہیں بگر بیرون مند میں بھی ان مفرات کے فیوض جادی ہیں۔ مشاہیر میں بہت سے ڈی استعداد افراد الیسے ہیں ہو بڑھنے بڑھانے میں آدریا دہشہ نہیں ہوئے لیکن اپنی المبیت اور کا لمبیت کی بنابر دوسرسے کمی کامول میں انتیاب و با ہتا ہے بن کریجیے مثلاً تصنیف ، خطابت' طعب اورصحافت وفیرو میں بہت مشہور موتے۔ چندافراد کی فہرست ورج ذل ہے۔

ا ـ مولاً الحسان الدُّرصلحب تابوَدَ - نجيب آباديُّ

سابق بردنسيرد إلى سنگه كالى الابور والدُيلِ ادبی دنياً لابور اكب بهت شهورصی فی اور متنازشا عرقے -۲ - مولانام ظهر الدين صاحب محبوري

سابق الميرير الامان وبلي - آب شهود مقرر اورصحا في سقة مسلم ليگ كم متناز ليررول مير سع سنة - وارالعلوم ولويند مين مجد عوصد مدس بعي رہے -

را - مولانات أن احمد صاحب عثماني

سابق ایڈریٹر عصر مدید" کلکت آپ دایو بند کے ممتاز فاضل اور دین وذکار اور کمی استعداد میں اپنے وور میں فروائے حاتے ہتے ویکر فراعنت کے بعد علمی سلسلہ قائم نہیں رہا ۔ بلکہ اخباری دنیا میں آکر اسی میں ننہک رہے تقسیم -بند کے بعد پاکستانی قومیت اخت یارکرلی - ته - مولانا صبيب الرحمن صامحب بحبوري سابق الدُرط منصور وتخات " بجنور ۵ - مولاناصيم جميل الدين صاحب مجنوري

أب مشهود طبيب عقر مستح الملك محيم المل خان صاحبٌ كم أستا دعظ دارالعُلوم کے فضلاتے کرام کی کارکردگی

دارالعلوم ولوندرنے محتبیت تعلیم کاہ مونے کے میربتی تعلیم دی ادر بمدنوع فضلار بدارکتے ، جنروں نے محتلف شعبہ ہاتے

زندگی میں کام کمیا۔ ذیل میں فضلاتے وارالعلوم کی کارگروگی کامخت ترز کرہ بھورت اعداد وشار بینس کیا جا تا ہے جس سے اندازہ بوگا كدا بناست قديم وارالعلوم دلويندني كون كون سي خدم انجام دبي - بيا عداد وشار كارگردگي ك نحاظ سے بين ليفي اگرايك

ابن فدیم نے بانچے یا حجبے کام کئے ہیں تو سر کام میں اس ابنِ قدیم کا شار کیا گیا ہے۔ یہ اعداد وشار سن کا غاز دارا لعلوم المالاجیے الماسانية مك كم بين (ليني كذات ترسلوسال كم)

سلم العصية المسالية مك «أسال كي عرصه مين وارالعلوم ولو مند في متلف شعبه نائم زند كي مين درج ذبل جمه نوع فعنلاركرام پردا كتے-

B #4 صحاقی . . . . . . . نحطيب ومبلغ .

وارالعادم کے ۸۷ کے فضلار نے صنعت وحوفت اور تنجارت کےساتھ دینی خدمات کھی انجام دیں -ابنائے قدیم دارالعلوم نے ۱۹ سا ۸۹ مرارس و مکاتب قائم کئے -

ندكوره بالاخدمات ميں جن مضرات نے اوسنے درجه كاشفام صاصل كميا ان كى تعداد درج ويل بيد اعلی در مزرکے معلمین و مدرسین اعلى درىجر كيصحافي 00 h ر ر مصنفین 1 - 1 الرار الانتطيب ومبلغ 444 ا المفتى 411

ا ا ا ا طبیب 140 148 " " مناظر 114

وادالعلوم ولوبند ببيل كبيسي لمسلمان ملك مين دارًا لعُلوم كي شاخين اور زيرا ثر مدارس دارالعلوم کے فیضان نے ایک طرف توالیشی خصفیتیں پیدا کہیں جن ہیں سے ایک ایک فرد ایک شقل احت اور اکائیسکة جاعت كى تشيت ركه تاب ووسرى طرف مارس ونيكا سلسلة فائم كوك تخصيتين اور كروار بنانے كى شينين نصب اور نتنسبه مارس اورانجمنول كے ذرابیہ اپنے تغیم عملی فیضان كاسلسلہ بمدگر انداز میں بھیلا وہا۔ دارالعلوم کی اسسیں کے لعد تقریباً ایک مزار مارس عربیہ مندوستان کے عملف صفوں میں فائم ہوئے۔ان میں سے بہم سے مدارس ایسے ہیں جن کے امنی اس اور کارگذاری کی گرانی می دارالعلوم بی کے ذریعے مگر دہ نعرد اسپنے اڑکے لحاظ سے مرکز حيثيبت ركهند بين بيليد جامعه مليه نواكهالي- (تقسيم كه بعداس كي مگراني ختم برگنی) يا مدرسه فائم العلوم مراد آباد ، با مدرسهاميم امروبهه بإمدرس كلاؤهني وغيرو - اكران متعلقه مارس كيفضلار أوتعليم بافتترجي والألعلوم كيفيض بافتته صفرات مين شامل كتقيم بعيساكه بالواسطه وه لقذنًا شامل بين نوسبندوسستان كاكونى على حلقة السانظرية استه كاجهال دارالعلوم كى ظامرى اوزمعنوى بركات ز کررہی ہوں۔ بھبراگران تمام مارس متعلقہ ومکا تب ادراجماعی ا داردں کے حلقہائے اثر کو کمبی دیمیعا جائے توبلامبالغریرہ كبابها سكتابنه كدمبنددستان ادرباكستان كاكوني فيصح العقيرة سلمان نواه ودكسي مقندكا رسينه والابوء وارالعلوم كم ربقيترتو انتساب سي سبك بازنهين بيوسك يتب سيداندازه بيوسك كاكراس خم سعادت كالشجره طبيه كهال كهان كم يهيلا ادراس كم شيرس في كتنول كوحيات لازوال عشى -بيرون بهندممالك غيرمن دارالعلوم كااثر بهركوتى اسلامي منطقة البيانهبين جبال وارالعلوم كحطمي الثرات كسى يزكسي صوريت مين مزمينهج مهوب اورقائم سرمهول مساله مركه اسلام ومهبط وحى كى خدمت كے لئے بھى دارالعلوم بمدوقت حاصر را داست برفخ حاصل بينے كراس كے متعدد فضل سلے ال مفدّس بين مجمت تقل افاده وورس كاسلسله جارى كميا اوران مصابت كادرس اس قدر مقبول بخاكرا بل حجاز نيه وور دورست اس میں شرکت کی-اس طرح مرکز اسلام (حجاز مقدس) اور مرکز علوم دارالعلوم کے درمیان ایک مخصوص رلط قائم ہوگیا ۔سمالت سیلیے حضرت مولانا محداسیات صاحب امرتسری مهاجر مدنی نے موم کم میں صدیث ، تفسیر اورمختلف فنون کے درس کا کامیاب کس مهاری فرمایا-اس درس سے ابلِ مگر وابلِ مدمنداور دومرسے مجازلوں کومبیت زیادہ فائدہ پہنچا- دومرسے ممالک سے مجوزار کیا يقے دہ بھی اس درس سے فیض ایب ہوتے تھے۔اس کے بعد حفرت مولانات پر سین احرصاحب مدنی قدس سرہ نے سرم ای على صابحبه الصلوة والتسليم مين اتفاره سال تك علوم كتاب وسنّت كه دريابهائي حسن سن مزارون حجازى مث مى اللّق اورختلف، بلاد اسلاميد كي لوگون في اپني علمي پايس مجهاني اور ان مک دارالعلوم كي سندينجي -مهر حضرت مولانات يرحسين احمد صاحب قدس سرؤك برادر بزرگ مصرت مولانات يراحم صاحب فيض آلي

وأدالعلوم ويومثد

تدس سرخ مها سرمدنی فاضل دارالعلوم ولو مندرنے مرمین طیب میں منقل طور پر ایک مرسد المدرستدالشرعید سکے مام سے جاری کیا

سراب تک کامیا بی سے میل رہاہے -اس مدرسد کی روداد برسال مجینتی ہے - اس میں کئی سوطلبہ اور منعدد مرسین کام کریتے

بین اس مدرسه مین خمله علوم و فنون برشهائے حیاتے ہیں اور نیجوں کو دست کاری بھی کھائی جاتی ہیں۔ اسی مدرسہ میں دارالعلوم كمشهوراتنا ذسحفرت مولاناعبرالظنورصاحب ولوبندى ففيجلي تنقل مديندمنوره مين فيام فرماكر برسها برتن فليم دى-ابل مرتن

نىرىمفافات مرىندىك لوگ اس ئىرىتىندى كى ساب كى ساب بورىت بىنى -اس كے علادہ مضرت مولانا برعالم صاحب

ميره في مظل سابق استاف دارالعلوم دليه نبد في مجوابنات قديم دارالعلوم من سيدايك بهونهار فاضل عالم اورشيخ طراقيت بي

مديني منوره مين منظل قيام فراكر بيت وارث وواصلاح اور لصنيف و اليف كاسلسله جارى فرايا بعاج تا مال قائم بديرً

مولاً المخترم إدجه امراض وكبسني صَعيف بوسكة بين لكن بهمت باطنى سيدفيضان كريسب ليسك برسنور قائم بين اور زصرف

الم عاز ملك ووسرسه مالك مثلاً ساوت افراقية اوراليسط افراقية وغيره ك ميزادة افراد أب كمام وفيضان سيستفيد بوسيس بي اس كه علاده افغانستان ، پاکستان ، برما ، افرلینه و عنیره مین تقریباً مرصوبها و ربعض ممالک میں شهر پرشهر مرارسس اور منانقابين قائم ببير يبهإل نضلار دارالعلوم ظاهري وباطنى افاضات مين مشغول ببيت ناريخي اعداد ومشهمار كي علاده خودس ناچيز كامن بره بھي كواه ہے

وارالعلوم تخطيمي صارف وراس كى كفايت شعاري

دارالعلوم كتعليمي مصارف كيشي كرف ستقبل ميضرورى معلوم بوناب كمصارف كى نوعيتان بعي بيش كردى جائين اكر دوسرمے اوارول سے مقابلہ کرتے میں اکیا نی ہو۔

دو سرائے اواروں سے مقاجہ رہے ہیں اسای ہو۔ وارا لعام میں ابتدار ہی سے فت تعلیم کا اشظام ہے مفت تعلیم کاصرف پیفہوم نہیں ہے کہ طلب سے کوئی تعلیمی فیس نہیں لی جاتی بلکہ سرامیرو عزیب طالب علم کوسب ذیل چیزیں یا لکل مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ تعلیم اکتابیں ، رہینے سکے کمرسے ، بجلی کی روشنی ، سرولوں میں گرم پانی ، گرمیوں میں سروپانی ، طبتی امداد۔ ایسے، طلب کی

تعداد تقریباً فرنیصهٔ از مهرتی ہے۔

اس کے علاوہ ہو طلب خیر شیطیع ہوتے ہیں انہیں نہ کورہ سہولتوں کے علاوہ حسب ذیل امداد بھی مفت، دی جاتی ہے۔ دونوں دقت کا کھانا، سال میں جار سوڑھ ہے کہرہے ، سال میں دوسجوڑھے ہوتے ، ٹیل ادرصابون دیخیرہ کے انتراجات کے لئے

هم بنا برار، سرولیل میں لیاف ادر کمبل-البے طلب کی تعداد تقریباً . ٩ ہوتی ہے -

اس کے علادہ مصرات مرسین اور کارکنان کی تنخواہیں ہیں جن پر سرماہ تقریبًا بنین بزار روبیہ صرف ہوتا ہے اِس مرک<sup>ی</sup> ادارے کی شان اس کی دسعت ادر بھیلاؤ کو دسیجئے بھراس کے علیمی اخراجات پرنظر ڈالنے نوازب کو اس کے کارکنوں کی از نہ از سرار دیانت داری ، کفامین شعاری اور اخلاص مندی کا اندازه بروجائے گا۔

كەنسوس كەمولانا نىقال فراگتے۔

مولانا محرفاتم بالوتوى زىل مى سلاما<u>رىيە سىمام مالىيە</u> ئىگەن شارسال كى آمدنى دخىرى دىخىرە كىكىچىدا عداد دىشمار بېينى كىتى بىياتى مېرى الماسال ١٠٠٨ إلى ١٠٠٨ السعب كاكل خرج سورس كى كل أمدني . ٠٠ ١١ ١٨ ٨٩٥، و ١١ سورس كي تعداد فضلار كرام سورس كاكل خورد تعمارت سورس کی نواد دفنی موکتب خادیں مرحود ہر "+,49,+10 سوبرس کی تعدا د فشاوی م فضلار مستنفيرين دارالعلوم كي عددي تفصيلات سور س میں جن طلبہ نے وارالعلوم سے اسٹ غادہ کمیا اور جن کے علیمی اخراجات وارالعلوم سنے 40,242 برداشت كئة ال في لعداً و سوبرس میں نصنلار کوام کی تعالی حنہوں نے سندودستنا رحاصل کی لینی کا سم کے کومنہا کرنے كے بعدان طلب كى تعداد سخنبول نے دارالعلوم سے استفاده كيا. ٠١٤ ١٠ ۵- ۱۲۹٫۵۵ كل نوسي سيصرف تعميات منها كرف ك بدرسورس مي كل خريج كى مقداد . 9- ۱۱س-۵ - ۲۷,۰۵۰ دربرگواگری۷۵,۷۲ طلبرتشسم کمیا حاست تو ایک طالبعلم برخری کی مقداد ٩-١٧١٠٠ من ١٨٠٠ مديريكوا كريه الكريه المعالد كوام تيفت تركي يطائة توايك كل عائم تبياركون يربنون كي مقوار - ١٣١٧ مع اتنى حفير رقم سے ایک الیے عالم کا تیار ہونا جو توم کی تمام ضرور مات ، مثلاً ترکیے نفوس ، تدریس ، تصنیف، افتار ستاخا صحافت بخطابت التبليغ ا دراصلاح عام كے فرائض دینے و کو گڑنی انتجام دیے سکے، بقیناً ایک معیاری اورمثنا لی کامیا بی بیتے سس کی نظیرونیا کے رسمی ادار دل میں طنی نامکن ہے۔ دارالعلوم بحاطور براس پرفخ ناز کرسکتا ہے بالخصی جب کرر بھی ہیں۔ رکھا جائے کہ اس ۱۷ م کی تعدا دمیں کتنی ہے۔ تیاں السی بھی ہیں کہ اگر لاکھوں رومپریان میں سے کسی ایک پرخیبا ور کروستے جاتا توكم بين مين سي معالم الم المريشار كواتيك بي -ببرحال دارالعلوم كافيض باران رحمت كى طرح عام را علم كے بياسے دُور دُورسے آئے اوراس نے براكيد كے ظرف ادر مراكب كى طلب كم موافق اس كى پياس تحيانى - مِندوياك كاكونى شر بحدى قصبه اوركونى گوشدالسا ماسك كا ، جبال اس علم دین سے بھی ہوئی کوئی نہر ٹوہو در ہوجس سے سب لوگ سراب ہوتے ہیں ۔ یک پیراغ است درین خارکراز پرتواک سرکیا می نگری انجینے ساخت اند نوط: فركوره بالابطوريس ٩-١١-٥٠ ١٧٩٥ روليكا يوخرج وكما ياكياب ووتعميات كم علاوه إلى ا شعرجات دارالعلوم كاخرى ب- اسى بي دارالافت أركاخرى كجى شامل بي جس سے سوسال كے يوسد بيرا ٩٠٢١٥ فنادئ صادر كمدّ كمك اوركتب خادك اخراجات عى بين يجب مين تتوسال كه اضت الم ۰ ۵ ۱۷ ۲ کشپ موجودیس-



وارالعلوم دار بندکے اسلاف میں صفرت شاہ ولی الدّرصاحب قدس سرہ سے کے کرمفرت نافرتوی قدس سُروَگک کے سارے بزرگ شار ہوتے ہیں کیونکرمسلکاً اور روایتْ دارالعلوم دار بندر صفرت شاہ ولی اللّہ صاحب قدس سرہ کی باشب منسوب ہے اور سلوک میں جاجی امراد اللّہ صاحب قدس سرہ کاسلسلہ اکا بردارالعلوم میں جاری دساری ہمّا بینائے پرحضرت مولانام مرقا کا مرحاب نافرتوی قدس سرہ ادر صفرت مولانا برش پر احمد صاحب گنگوہی قدش سرہ صفرت حاجی امداد اللّہ صاحب قدس سرہ کے آجل خلفار

میں سے تخفے اور خود ماجی صاحب قدس سرہ وارالعلوم کے اسلاف ہیں سے بیں۔ میں سے تخفے اور خود ماجی صاحب قدس سرہ وارالعلوم کے اسلاف ہیں جنہوں نے دارالعلوم کی رسمی یا معنوی سرریتی فرائی۔ شالاً مصرت ان کے علاوہ دارالعلوم کے اسلاف وہ مخرات بھی ہیں جنہوں نے دارالعلوم کی رسمی یا معنوی سرریتی فرائی۔ شالاً مصرت مولانا احمد علی صاحب محدرث سہارن لوری قدس سرہ جن کا دخل تعمیر مدرسہ کے معاملات سے رہا اور ان کی مبارک رالیوں

اہمیت ماصل رہی ہے بہائچ تھمیر درسداور عمارتی سنگ بنسیاد کے سلسلہ میں صفرت نا نوتوی قدس سرہ کا ذوق تو پر نفاکہ درسہ کی عمارات مام جول کھاس بچیوس پر ببیٹی کو طلب تعلیم پائیں تاکہ زہر و تفاعیت ، سادگی، نباذہ اور صبروتوکل کی شان ان میں نمایا رہے لیکن و درسرے اہل الرائے سفرات کی رائے بربھی کہ وارالعلوم کی عمارات بخیت اُوری کم بنوائی جائیں تاکہ درسداسی صورت کے لما لح سے مجی نمایاں رہے لیکن اس بارہ میں جب کر مفرت نا نوتوی قدس سرہ کی دائے متنا بڑے ہوئی تو اس کو کارس سرتا

صاحب قدس سرہ سے صفرت نا نوتوی قدس سرؤ برائر طولوا یا گیا اورائب نے مولانا احمد علی صاحب کے ارث دکے بعد اپنی رائے تبدیل فرا دی اور مدرسر کی پختر عمارت کا سنگ بنیا و رکھ دیا گیا۔اسی طرح سخرت مولانا قاضی محمد اسلمیل صاحب رحمته المنڈ غلب منظوری ہوصا سعب سلمد اور نہایت پائے کے بزرگول ہیں سے ہتھے۔ وارالعلوم کے قیام کے سلسلہ میں ان کے دکا اسان ہیں ان کے دکا اسان ہے۔ مارالعلوم ہی میں شمار کے جاتے ہیں۔ متھے جن کا ظہور قیام دارالعلوم کی صورت میں ہوا۔اس التے آہے بھی اسلاف دادالعلوم ہی میں شمار کے جاتے ہیں۔

### دارالعلوم کے اعلیٰ عہدسے دار

دارالعلوم میں اعلیٰ ذمہ واراد عہدے مرف جارہی ہیں ۔ ۱- سرریستی ۲۰ اهمت عام ۳۰ صدارت ترسیس میہ ۱۰ نست ر ۱ن جاروں عهدوں کے لئے ہمیشہ اکسی ممت زشخص نیٹوں کا انتخاب عمل میں آنا رام ہو اہل اللہ ، اہلِ دین واہلِ تعلیٰ ادر جامع شرکعیت وطرکیقت تنتھے ۔

. N. 1 - ... C - 1 - - - - -

ببس ليستمسلمان دارالعلوم دلوىند وارالعلوم كيسرربيت دارالعلوم كےسب سے بہلے سررست بانی دارالعلوم حجة الاسلام حضرت مولانامح واسم صاحب نا نوتوی قدس م العزيز تنف يبن كاثر امن وبالركت مهدآن ك العاطروا العلوم مين ايك ضرب اثل كي حشيت ركفتا ہے - آب ملك الصلا علالماتیسے عوالے مطابق مطابق المسلمانی کس سرریست رہے محضرت نانوتوی کی دفات کے بعد دوسرے سرریست مضرب مولانا رشدیداسمدصا حب گنگویی رحمت الله علیم نفر بوت آب کے عبدی برکات دارالعلام برنور افتاب کی طرح جاتی من سے طلمتوں کو فرار کارنے کامونعد رمل سکا ساب مالالا جسطابق شملہ سے سام سال جسطابی ہے۔ ایریک سرریب سے أب ك بعير المامل المستم طابق النب المائة من باجماع ابل والالعلوم في خ الهند من مولاً المحمود حسن صاحب أوراد للدمرقدة سررست تسلیم کئے گئے جن کے نورانی آنارسے آئے تک دارالعلوم کا احاط حبک را ہے۔ سام اللہ مطابق کا 191 میں آب تجا دَنشرلینی کے گئے توصفرت اتہ س مولانا عبدالرحیم صاحب دانے بِّرری قدس سرہ کوسر رہست سلیم کر دیا گیا گا۔ میں سالت مطابق هافی کہ سے مسالعہ مطابق شاق شاق کی سر رہست رہے ۔ مسلسلات مطابق ملاق کی ہیں جب سفت سٹینے الہندرحمۃ الترعلیہ ماٹیا سے رہا ہوکر ولہیں تشریعیٰ لائے ۔ ٹوبھر کہیں ہی وصلسولیٹ مطابق طافل پڑ کا آ ب کے بدر مشک الله مطابق ها 194 تر میں تھیم الا تقت مصرت مولانا انٹرف علی صاحب تقانوی قدس التّد سرؤ الع سر ریست ہوئے۔ آب نے اپنی باطنی نزیجات اور صرف ہمت مکے ذرابیہ دارالعلوم کے ہجاز کو فتن وسحا دے کے تقالے مع محفاذ طريكها و المصطالة مطابق هي المائية ميس الني كونا كول مشغوليات كي وجهب حضرت تفانوي قدس التدميرة الغرز سرريتى سے اتعفى وسے ديا - اس كے بعدسے أن كك سرريت كے نام سے ستى خصبت كا اسخاب الله الله الله على الله -اهت مام كے عهده ربھي مهيشه ابنے وقت كے نتخب مخصوص افراد كا انتخاب ہوتار نا سب سے بيلے تتم حفیا مهاجی سیدعا کیسین صاحب رحمة ادنهٔ علیه دایه بندی تقے جوط لقة سینت بدصا بریر کے ایک عووف صاحب منسلہ بزرگ کا اور زبرد رياضت كابيكريق - آب كاعلقة انزولو بنداوراطراف وجوانب مين بهت وين تقا-آب اولاً محم المالعمان معلات سے رجب الممال سرمطان الممال کر کہ تم رہے ۔ تا تا الممال مطابق الممال مال مال مال الممال مال مال ربیع الاقل بدسلام مطابق ۱۸۸۹ یه ناشدان ناسل مطابق سا۱۹۹ یمنهم ربط المدن میان سازد. ایب کے استعام اقل کے بعد مصرت اقدس مولانا شاہ رہے الدین صاحب ویا سائی سینم استعام برفائز سرو أب طرابقت وتقيقت كے ايك بلند بإيبشيخ اور صفرت شاه عبدالعنى صاحب وبلوى فوراً نترمزى كارشدخليف سحفرت شاه صاحب ان رفو كما كرنت شفه موصوف بهبت سعه اكابر دارا لعلوم شکل محصرت فتی مولاناعزیزالرحمٰن صابحها

ببس بطسيمسلمان

تدس سرة اور حضرت مولاناست يرتضني حسن صاحب ناظم تعليجات دارالعلوم دليه بند دعنبره كمينشخ طرلقبت عقه . دارالعلوم كى معنوى ترقى ميس مضرت معدد كى تربيت ومرف بميت كاسى طرح معته بت بس طرح قطب عالم عارف بالديورت

مولانا نا نوتوي اور تطب ارت وعارف بالمتر صفرت مولانا كنكوري كانتما أب اولاً شعبان م ١٨١٨ أنه مطابق ١٨٩٨ ارع ا همها مع مطابق والملت أورثانياً ذي تعده (ممالية مطابق سليمانية تاريبي الاول النسايط مطابق 1000 والعادم كهنم رمينه- آب كے لية نلير ميم تنم حاجي مح ففل حق صاحب ولي بندي رحمة الله عليه مقرر بوت موحفرت نا نو توي رحمة الله عليس

بعيث مخفي ، اور ايك صالح أوتقى بررگ سفة - أب شعبان السابط مطابق سلوالي سه ذى قعده السابط مطابق المالات م الله من العربي المعلى المعلم الما من المعلى المعلم المعلى المعلم المعلى الموادن الما المعلى الما العلوم سكة

بچو منظم باتم م دوستے۔ آپ مفترت الوتوی قدس مرؤ کے رشتہ کے بھاتی اور جہاد شاطی میں رولیف کی سٹیست رکتے تھے نهامیت بهی باخدا بزرگ اورمه حب دیانت و تفتوی توگون می<del>ن مق</del>فه به کسیسکه زمانهٔ ایتمام کی امتها جها دی الاول التا الدول

كب كے بعد جا دى الثانى سلاسات مطابق ليكه لية ميں مضرت مولانا حا فظ محراح مصاحب ابن مصرت مولانا محد كاسم صاحب نا نوتذی دارالعلوم کے بانچویں ہم بائے گئے۔ آپ کا عہد سابقہ نمام عمددل سے طویل برشوکت اور برہیسیت گذرام معد بيدور جاليس برس مك ممتدر كا اوراس جاليس ساله مدت بهي مي دا رالعلوم نه نمايان تر في كي يحضرت محدوي

كى ذاتى اً بانى وجابت نى مبت سے بىداشدە فتنوں كو دباكروا را تعادم كے حافة الركودين تربنايا، مالى اما دي كتيمقالرماي المرهبين - طرى طبى ما زمين مشلًا دارالطلب قديم ، دارالطلب حديد كالمجيز مصله ، دارالبخد مين تحته ، في المسجد دارالصادم ، كسب خايه ، وادالمشوده ، قديم مهان خان اورمختلف اصاطے ارض وارالعادم برنما پاں ہوستے - کارکنوں ہیں اِضافہ ہوّا - صاصل برکہ اس

ورس گاہ نے مدرسدسے وارالعلوم اور وارالعلوم سے أيك جامعہ كي صورت اسى زمان ميں اختيار كى حس كے ماتحت آج بہت سے اضلاع اورصد بحان کے بہت سے اوار سے اللہ رہتے ہیں جن کا ذکر اور اور اکتبات ۔ مصرت مرادناها فظامحه احرصاحب رحمة الته عليه شكے بعد جمادي اثنا في شهر سطابق الم الله الله الله عند سعفرت موادنا

تعلبیب الرحمٰن صهصب بختا فی ح دارالعلوم کے چیلے مہتم ہوئے۔ آب هاسالعد علائق ش<sup>19</sup> میں حضرت مدانیا وافظامرا می مهاسمي كي نيابت ميں ركھے گئے تنے بھنرت مولانا حبيب الرحمن صاحب اپني دانش و بنيش اور فهم و زاست ميں گانة بناسليم كنے جاتے تھے مدوح فے اپنے خداوا و مرتب وارالعلوم كے انتظامات كونهايت اعلى بهائے رُنظم كى تقسيم كار كے فدليو مخلوط امور كوشعبون مير تنسيم كما اور وارالعلوم كوهيقى معني مين مركزى تشيت دى موصوف كالبيت قل ابتمام كوتقريبا وراده

برس دالملیکن تقبیقت بربین کر مصرت مولانا محرامی صاحب کے دست داست اور ان کی بیالیس ساله فرداست کے روح روال نیابت کی صورت میں آب ہی رہیں۔ آپ کا زمار اہتمام شعبان (۱۹۳۸ ایو مطابق مطابق ساوا یہ کک رہا۔ (ازمولانا عزریز احمدصه صب فاسمی ناظم شعب ابنائے قدیم دارالعلوم دلوبند) مصرت مولانا مبسیب الرحمن صاحب کے

بعد الهماية مطابق ملالية بب معرت مولانا قاري محرطتيب صاحب مظلهٔ دا دالعلوم دلوبند كم ساتوي بتم موسة ، اوم بحداد للداب كرآب بى كوست مبارك بى نيام ابتهام جد-آپ كاملقدان بندوباك سے گذركدا نغانستان، برما بحا مقدس ، ايران ،معر ، اليست افريقة اورجنوبي افريقة كالتعبيل كماير أب كه زمازًا متام مني التكلينية ، امريكه مين مي دارالعلوم تعارف بردا اورو بال سے معی امرادی رقوم وصول برئیں۔ آب کے زمان میں دارالعلوم نے نمایاں ترقی کی - دارالعلوم کاحلقہ الربعي وسيح بتزا بالبات مير معي ليدمداهنا فربتوا اورتعميات عي بهت زياده برمين مس كاندازه ويل ك نقشد س بخوبي بوسكة بياريس مين وارالعلوم كى ترقيات اورامنا فول كو ووصلول مين فتسيم كركيد موازن كما كرياج- ايك مصيراً غا دارالعدم المالي سي المالية كريم المام المادورابيام ب اوردوسار مل المالي كرا المام كالمالية بو مضرت موان المحرطيّب صاحب كا هدا سالدورابتنام ب راس من ان دونون ادواري أمروصرف امصارف تعمير تعدا د کتب درکتب خارد ، تعدا د فتا وی اور تعدا و نصاله موازرد کرکے دکھالائی گئی ہے اور تیجة دوز انی میں برنسبت ورا اضا قول اور ترقیات کے اعداد پیشیں کروسینے گئے ہیں کیف نام مدات ا : آمدتی \*444HI با: مخريج 4,04,2XB ۱۱: صرفه تعمیرات STYA FIRFA ىم: كتب خار مين تعدا وكتب DIANA 4-841 44,014 HAMMAI ٥: نعداوقنا دى جودارالعلوم سدرواز كتر كم MPA9M 440,4 4: تعادفضلاركام شاسؤه IAAP. 449 مر مجموعي تعدا وطلبار وارالعلوم 1044 44. 449 ۸: تعادامادى طلبار 440 40 ٩؛ تعداد مرسين 44 40 14. ۱۰ : تعدا و ومگر ملازمین 444 ٠٠ العالاً 144 ۱۱: دارالاقامه بین کمرون کی تعداد 444 ١٤: دارالاقامه بي طلبار کي تعداد BLW 1.24 ۱۱۰ شعبه جات کی تعداد ك معفرت فارى صاحب كي تعلق مطوات المؤلفا مؤلفا مؤلفا يحدث في في

#### وارالعلوم کے صدر مدرسس

ا : وارالعلوم دىيوبند كى صدارت تارسيس ريسب سند ئيلي صفرت مولانام حمليقة وب صاحب نانوتوى قدس سرة ، فائز ہوئے ہواپنی جامعیت علوم ظامرہ و باطند کے سبب شاہ معبدالعزیز یانی تسلیم کئے جانے تھے۔ آپ سلام لاچ مطابق علامانہ سے رہیع الاقل سل سابھ مطابق الالملالة تک اس عہدہ پر فائز رہے۔ آپ سے عدیث برطھ کرے کے طلبار فارع

ب: ربیع الثانی سلطالی مطالق المملالة مین معنوت مولانات بدا حمد میاصب داری صدر مدرس مقرر فرطتے گئے۔

بوعلوم منقول کے ساتھ ساتھ علوم معقولہ نصوصاً علم ہیںت وریاضی میں امام وقت کیم کئے مواتے تھے۔ آپ مرسال مطابق ۱۹۸۹ تدریک صدارت تدریس برفائز رہے اور آپ کے ذراحیہ ۲۷ طلبار فاریخ انتحصیل ہوئے۔

ج ﴿ المسلمان الله المنتصرت مولانا محروب ن صاحب وادبندى وارالعلوم كي عمير عدر مرس مقر فرائ

ہے۔ آپ نے بھیں بس نگے مسلسل مدیث اور تفسیر کلام رتانی کے علوم کے دریا بہاتے اور تُسٹنگانِ علوم اس مجر ذخار سے سیزب ہوکر دوسروں کوسیاب کرتے رہے۔ آپ سلساسلام مطابق کا 191 تر تک اس عہدہ برفائز رہے۔ اس عوصہ میں ۸۹۰

اللبرأب س مدرث رفيدكرفارع التحصيل بهوتر ى: كالمسال معلان ها الهاشة مين مج العلوم محدث دوران علام يحصر معنريت مولانا سيرمخر انورشاه صاحب شيري فالم مقام صدر درس مقرد فرمائے گئے - معرف الله مطابق والله مل موصوف قل صدر درس موتے - آپ اپنے علم ول أدد وتقوى ، تبحرو تفق اور خفظ و روايت كے لحاظ سے يكان روز كار يخ - آب اسال مرے اسلام على مائم مقام صدر مدرس

ادراس العسدادان في المالم مطابق المالي المالية محمد مدرس رب -اس باره سالدرت مي كب سه مديث يراء كر ٨٠٩ . کلما رنے فرایخس*ت حاصل* کی ۔ لا: تُشوال هِ الله المعالية مطابق المعالية مين استنا والعرب والعجم خفرت مولانا سيجب بن احمد معاصب من في الميث بن مدارت تدريس موسئے من كے علم وضل اور اخلاق فاضله سے مبزاروں تلی نگان علوم نے ظامری و باطنی كميل كركے ابنى على و

رُوحانی پیایس بھیا تی ۔ اَبِ جا دی الاقل محصولی معلیاتی مطابق میں اس معدہ پر فائز رہیے۔ اس دوران میں اَبِ سے ۳۲۸۳ کالبرکے بخاری و ترندی بطرور کر فراغت ماصل کی ۔

و : عصالي مطابق ١٩٥٨ أنه من عامع معقول ومنقول مضرت مولانام ترابا بيم صاحب بليادي منطلة وارالعادم ك صدر مدرس مقرر فروائے گئے ۔ آج آب ہی محراد تداس عبدہ برفائز بین ۔ آب معقولات کے امام ہیں مصرت شیخ الهندسے ظابرً

وباطنام تغديبي اورطرلقت مين صرت اقدس مولانا شاوعبدالقادرصاسب رائے پورى قدس سرؤ سے سائبیت رکتے بين - عومد درازس أكب بحشيت محدث دارالعادم بل ما دين كم تعلف كتابول كا درس ديت ربيد بي خصوصبت سي محيم مسلم له مسديس ان كا أشقال بوكميا-

آ ہے۔ کے درس کا شاہ سکار رہی ہے حس کی مقبولیت طالبان علم وحد میث میں عام ہے۔ <u>آپ کے زیار میں محت ایع سے الاسا امر</u>یم ١١٠٠ طلبه فارع انتصيل موسے اور كجراد شراب مي أب كافين عارى ست -دارات اوم کے عنتی ل و دارالعلوم دلیو بندمیں درس و تدرسیں کے علادہ افتار کا کام بھی ابتدار ہی سے ہوتا رہائے سب سے پہلے حضرت مرازا هم لعقوب صاحب نانو تو کی ہم وارالعلوم کے صدرالمدرسین تھے وہی اس اہم کام کوبھی انجام دینے رہے۔ بینانج آپ نے سامین ۔ ارمین کر سلماله هست اسلاميك اس خدمت كويمي انجام ديا -ب: اس كيديدكسى تفصيص تخصيت كي ذريه كام نهين ركها كي بلاختلف اساتذه كرام سه افتار كاكام الياماتارا سنانيرسل المست في العرب كاسى طرح كام بعلنا راء سر : استفتار کی تعداد طرمد کر عزم حمولی صدیک بینی مبانے کی وجہ سے با قاعدہ ایک دارا لافتا رکی مُبن یا دلموالی گئی ا در ناصابیه میں دارا لافتیا رکائم کرکے حضرت اقدس مولانامفتی عزیز الرحمٰن صاحب دادِ بندی فدس سرو کومفتی کا عہدہ سپر كما كما - أب ك زمان مين دارالافتار سين سلط لجست المسالط، ١٤ برس كي مدت مين ١٩٢١م قتا وي روار كي سينطما سے بینے کا کوئی ریکارڈ محفوظ نہیں ملتا -اس لئے خاصات سے فواسالیت کک ، ۱۹ سال کے نتاوی کی تعداد معلوم نہیں ا و المسلط المرين ماسط المرين ماسط المسلط د*ارالاقتارسے روان کتے گئے*۔ ی : الهم اله مین تنها حضرت مولانامفتی ریاض الدین صاحب کی ذمه داری میں دارا لافتار آگی اور اس دو میں ۲۴۵۳ فتا دی روان کئے گئے۔ میں ۴۴۵۴ قباوی روار سے سے ۔ و: مصالی بین مضرت مولانامفتی گیشفیع صاحب مظلا حال مفتی باکستنان و ناظم اعلیٰ وارالعلوم کرایج عنی وارالونا بناسئے گئے۔ اب اس عہدہ بر سلاسلاء بک فائز رہنے۔ آپ کے زمانہ میں ۱۸۳۹ فتا دی وارالافتار سے روار کئے گئے۔ ذ: هفسلاه میں سمنرت مولانا حمیسہول صاسحت مفتی مقرر فرمائے گئے۔ آپ بحصلاہ سی مفتی رہنے۔ آپ کے وورطین ۱۵۱۸۵ قدًا وی وارالا فنارسے روان کے مگتے نے 👚 م : المصالط مين مصرت مولانا محد كفايت التُدُصاحب مير كلي مفتى مقرد فروائے گئے۔ آپ مرف ايك سال تك رسيد اورايك سال مين ٨٨٠ ٥ قنادي دارالعلوم سه رواد كير كية -ط: المصليط مين ووباره مضرت مولانا ملفتي محشف على صاحب مظارمفتي مقر فرمات كي اور السلامة كم أسيمفتى رسبے-اس دوران ميں عدا الله عنا فقادى دارالعلوم سے روا ركتے گئے۔

· دارالعانوم ولومند ى : اللسلام مين مضرت مولانا محرفاروق صاحب المبينظوريُّ ابن مضرت مولانا صديق اخ رصاحب مفتى مالوطما

العادم كم مفتى مقرر كيّ كيّ - آب ساله اله تك رسيد - آب كدور مي ١٨٧٨ فناوي روادكة سكة ك : كالسلاط مين بيرمولانا اعزاز على صاحب مفتى مقرر فروت كئة ساب الاسلام كامفتى رہے اور آب كے الى زمازى مدىم ، ٧ فنا وى دارالعلوم سے روانك كئے -

ل: كالسلاج مين مصرت مولانامفتى سيدمهر كي من صاحب شاه جهان إدرى منظلة مفتى مغرر فراستے كئے ،اوراس ت كى كى المال الصبيدة كي بى مفتى دارالعلوم بين فقا وى مين أب كى عنت دعون ريزى اورنسب وروز كالنهاك معروف ينان دوعاكم بعد- أب كوز ماديس طلم الصيحك ٢ هد ١١١٠ قناوى والافتار سدروا ندكة كية له

# دارالعلوم ولوبندك الب مهمم

اسمار گرامی محذات ناتبین ایشام محوساند

مولوى عبدالقدر صاحب وبوبندي مولانامفتى عزيزا لرحمسائن صاحب دلوبندي واستاعت الالسارة ببع الاول فبسائط صرف اير سال الرتي نهيريا يتوسالي سلمسات يحاسان محضرت مولانا مبيب الرحمن صاحب ولوبندي میں کوئی نہیں رہا۔ سلهساليه الكاساليك المراها الشريب وأرزه ريا محرسات مهمهماله محضرت مولانا محرطتيب صاحب منطلأ

مناحال محضرت مواذنا سيرجي مبارك علىصاحب ككينوي مرطلة بهايع صرف ایک سال محضرت مولانا محدولا مرصاسحى فاسمى وليبنرى اهساره دارالعلوم کے صدرتہم

نوطى : دارالعلوم چى رېركونئى شىنغل ئېدەنبىي رئا- وقىتى طور رېرىسىپ دىلى دۇھفارت اس منصىپ برنا ئزرىپ -

آخری سن الم المالية

ابتدائيس

الملاصلات المامان من الماري المارية ا

نبرله اسعارگای مخات صدرتهتم

مخرت مولانا ما فظ محستبدا جرمه الحسيّة

محضرت مولااست بيراحمد صاحب عثماني

## دارالعُلوم دلوب كمراك مبرات سوري

ذیل میں ان محذات کے اسارگرامی درج کتے جانے ہیں ہوٹڑ ۱۲۸ شرسے ۱۳۸۳ ایٹریک دارالعلوم ولوبند کی کجس شوریکا سرر سبت یا ہیں -

### اسسعارگرامی حفارت ممبال محلس شوری دا دالعمسلوم دایر بند

| ٠ |                                                                                                               | الاستصوم ديون | احتساروای تفرنسه میزان . ن سوری د            |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------|
|   | / خری سن                                                                                                      | ابتدائيس      | اسارلای                                      | مشار |
|   | ماسلام                                                                                                        | سالمال ه      | محفرت ما بی ما برحسین مهاحب دلیر بندی م      | 1    |
|   | 21192                                                                                                         | بطلالاله      | حجة الاسلام مولانامحمة فاستم صاحب نا نوتويٌّ | 4    |
|   | 21 m.0                                                                                                        | سلمالا        | مولانا مبتاب على صاحت                        | y    |
|   | الإسلام                                                                                                       | سلماليد .     | مولانا دوالفقار على صاحب دلويندي             | SV.  |
|   | سالانطاع                                                                                                      | سلمالية       | مولا بافضل الرحسكن صاحب وليربندي             |      |
| 7 | المالايم                                                                                                      | سلملات        | منشى فنس ل مق صاحب الله                      | ٠ ५  |
|   | الماسلام                                                                                                      | سلامان م      | مشيخ نهال اس مدماحت                          | 4    |
|   | مهرساليم                                                                                                      | المهلايم      | مقيم مشتاق المسسمات                          | ٨    |
| 1 | سامله والع                                                                                                    | بر149         | معزت مولذا رشيدا حدمه حباً تنكوي             | 9    |
|   | سالبالي                                                                                                       | ه.ساليم       | تحكيم ضب ارالدين مياحب رام لوري ا            | 1.   |
|   | ساباساله                                                                                                      | عاسلام        | ستشيخ ظهورالدين صاحب ولويندئ                 | II   |
| - | الماسات                                                                                                       | ساليد         | مولانا احترمس صاحب امرو توی                  | IF   |
|   | WINDS.                                                                                                        | المالية       | مولانا أص محمعي الدين صاحب مراد آبادي        | سوا  |
|   | الماسانية                                                                                                     | طالطاليم      | مولانا محرصب والحق صاحب بورقامني             | W    |
| 1 | المالية                                                                                                       | عاليات        | الناونظيرين معامي الكوي                      | - 10 |
|   | المصطلم                                                                                                       |               | منكيم محسداساعيل ماحب كتكويئ                 | 14   |
|   |                                                                                                               | 200           | الثاء سيدا سيدمام المبيعة                    | 12   |
|   | والمع المعالم | المتالية      | مضرت مولانا اشرف على صاحب تحانمتي            | £.K  |
|   |                                                                                                               |               |                                              |      |
|   |                                                                                                               |               |                                              |      |

امسسعارگرامی تميزار ابتدائيسن كانتمكسن سحفرت مولانا محدا لرحسبيم صاحب راسته يودئ الاساليم 19 مياسانه مولانا ما فظ محكيم استسعد صامع وام بوري الاسلام المسالع ٧. تفليفه احمد مسن مناحب دلوبندي Myntle ساماسا يع 41 حافظ داد الهي صاحب ديد ښري مرف ابرسال ساماسا احد 44 منشئ مظهر سحين صامحب وليربندي ساماسالير رهسالط ۲۳ منشى فراغنت علىصاحب وايربندئ المسالط سالاسالط 40 مشيخ مرحسين صاحب دلوبندي ساباساند صرفب انكرسال Yà مولانا يحيم مسعودا حمدصا صب ابن صفرت مولانا رشيدا حمدصا حب رهساليد 1774 44 مولاناسعيدالدين صاحب رام يورئ مارالمبام رياست مجديال 1974 <u>ساا</u>ھ مح اللهام 14 مولوى ظهورعلى احمدصاحب بورقامني وكميل سركار بعوبال ي الماساليد ي الماليان ۲A تثبخ صبيب الرحسسكن صاحب وايبندئ محلدكولما هراسانه MANATION OF 14 مولانا فاصني محرشس صاحب مراداكا دى فاصى القضاة مجويال الساساليم هابراه ماجي ما فظ تصبيح الدين صامحت مير على JAMIA WA موضايكسال ۲1 مولا المحيم بل الدين صاحب كينوي المحصر الم مهم المالا 44 مولاناعيم محداسمان صاحب كمطوري المحماح سالساله 44 مولانا كليم مشيبت الشرصاحب بجنوري What is كالمسالط 40 مولا العبدالرجين صاحب مسيواروي My Miles مرهسايه 44 مولا المحيم محداشفاق مصب وائتيوري خوافراه ومفوت مولانا شاه مود الرجم صاحب <u> يح</u>لاسانه مهم ساوم 14 مولاناتنكم دضى الحسن صاحب كاندهلوي ومهسالط هم المسالم 44 ماجى شيخ رمث يراحدها حب ميركلي ومهسالط المالات ١٧ مولاً المحرطيّب ماحب مهم دارالعلوم دايونند ( بحيثيب عهده) DITITLE 19 سما سال مولا امناظراتصن صاحب كميلاني حسابي بروفيسر بمامعة فتانية حيراكما ووكن ٧. موسام محاسات مولانا مكيم مقصود على صاحب مقصود حينك ناظم الاطبار سيررآبا ودكن 1 الهالط 44410 مولاً المحدصادة تصماحب كراحي باني درسينظرالعلوم كله وكراجي-94 كيسالع عالم مولفا ككيم سعيدا حمد صاحب كنكوي المعروف بمحيم اجميري 4 وهسايع رهسام مولانا محرسه ول صاحب بمجاكل إدى سابق رئيسل مدرستمس الهدى ملبنه 44 والله <u> برب سال</u>ھ

| ٠         |             |            | 4'4"                                                                 |        |
|-----------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|           | ر انزری سن  | ابتدائيسن  | اسمارگای                                                             | بزنيار |
|           | طالسالي     | خصالع .    | خوامجه فيروزالدين صاحب بحنرل اكأ ذ ثمنث رياست كيور تقله              | 80     |
|           | المقتلية    | خصالع      | مولانامح فضل انترصاحب وانمبالري مراس                                 | 64     |
|           | السالع      | رهساليه    | مولانا عبدالرحس كمن خال صاحب منورجير                                 | 84     |
|           | ي السلام    | خفساليه    | مولانا سعيدا حرصا محب صدر مدرس مررسا سلاميها ط سزاري ضلع بما تكام    | 1 CA   |
|           | صف ايرسال   | الفالي     | مولانا نشاه رحمت على صاحب موضع بهران فلع جالندهم                     | 8/9    |
|           | 184 الم     | اهالع      | مولاناها فظائمووصا حسب راميورئ مارالمهام رياست اندرگطع راجب تيان     | 1 5.   |
|           | المصالعة    | اهطام      | مولا فالمحرشفيع بدنا محب ولويندي صدره رس مرسدعيد الرب وطي            | 01     |
|           | ساهبالم     | 21491      | مصن مولانا محراكباس صاحب باني جاعت تبليغ مضرت نظام البين اوليار دلي  | at     |
|           | وهساليم     | ساهات      | مولانا نواب مبيب الرحمن صاحب شرواني صدريا رجبك على كرفيه             | ar     |
|           | يواسوايع    | المعالم    | مدلانا حافظ كم بوسف صاحب منكوسي                                      | 54     |
|           | محالاح      | المعالية   | معنن مولانا سيسين احمرصاحبٌ مدنى بمينيت عبره (صدر مدرس)              | 00     |
| 8 14<br>6 | بالسلام     | ساميات     | نواب عبرالباسط نمان صاحب حبيرا بادى                                  | 64     |
|           | ساسانيو     | THOY .     | خان بهادرشيخ ضيا رائحق صاحب دامي لورئ ضلع سهارن لور                  | 24     |
| er.       | بالسالة     | المحالة    | مهنرت مولانا شبيراحمد صاحب عناني بحشيت عهده صدرتهم                   | ۵A     |
| ,<br>,    | ساعساه      | ممسام      | مضرت مولانا مفتى كغابيت إدلته صاحب صدرج عية العلمار مهند وإلى        | ۵٩     |
|           | محاسطح      | عدسات      | مولانا محدار اسسيم صاحب راندري                                       | 4.     |
|           | المصالحة    | المالية    | مولانا تحكيم محركسيين صاحب تكينوي                                    | 41     |
|           | مرف ایک سال | المجالة    | مصرت مولانا شاه عبدالقادرصاحب رائبوري قدس ميرهٔ                      | 44     |
|           | المسالي     | المالية    | مولا بأظهر الحسن صاحب كا نهطلوي                                      | 44     |
| The Carlo | محاسلا      | المهمالي   | مولا أسكيم عبراكرت يرجمو وصاحب محنكوبي سلمه النتر تعالى              | 40     |
|           | بالملالية   | الماساليم  | مولانا حفظ الرحمن صاسب سيعيا روتكي فاظمم اعلى جمعية العلمار مبندوبلي | 40     |
|           | "ما حال     | ساله ساله  | مولانا محسسد منظور صاحب نعمانی مظلو                                  | 백대     |
| -         | مجاساتم     | ساله ساليم | مولانا نحير كرستد صاحب مبالنا وهرى مظله                              | 44     |
|           | يدرسون      | الماسالة   | مولانا مشب يولي صاحب تفانوي حال مغيم إكستان                          | 41     |
|           | سالسام      | سانسان     | مولانالبشيرا جرصاحب معظوري                                           | 49     |
| 1         | MINES.      | - HAR      | مولانا احدستدرصاحب دبكوى                                             | 4.     |
|           |             | •          |                                                                      |        |

| وارالعلوم وليرشير  |                          | بتريح سلمان                                                                    | ابين       |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| '' آخری سن         | ابتدائیس                 | اسمارگای                                                                       | برشار      |
| - امال             | المسالم                  | مضرت مولانا ستيفخ الدين احمدصاحب مظلاشنخ الحدميث والالعلوم ولويند              | 41         |
| - IMAI             | واساله                   | مولانا محب بدنبييصاحب خانجهان لورئ                                             | 24         |
| - ما حال           | الماليانية<br>الماليانية | مولانامفتي عتب يق الرحمان صامحسب عثما في مرطلهٔ دېلي                           | 24         |
| <i>موف ایکسا</i> ل | 21-48                    | مولانا سسيبسليمان صاحب ندوى اظفم كله                                           | 20         |
| "ما حال            | مصالين                   | مولاناستنيه محرمب الصاحب مظلئه وللي                                            | 45         |
| ساحال              | مركم التد                | مولانا لواكط مصطفي حسن صاحب علوى كلفنو                                         | 44         |
| المكسالية          | مصالات                   | مصرت مولأنامحرزكربا صامحب برفلة مشيح الحدريث مظام العلوم سهار بيور             | de la      |
| "ناسمال            | المهام                   | مولانامفتي محسمود احميصامصب الوتوي مرظلة مفتى الوه                             | ۷۸         |
| تا مال             | SIMPLE.                  | مولا الحبيب الرحمن صاحب مرطلهٔ متوضلع اعلم كده                                 | <b>∠</b> 9 |
| منا سمال           | ساكسالية                 | مولانا عبدالصمدصا سحب رجماني مظلا مانثرضلع مؤتكير                              | ٨٠         |
| "احال              | ساكساليه                 | مولانا محرسعيد صاحب غطائسمكي (سورت)                                            | Aí         |
| diet               | المرابع<br>المرابع       | مولانا سدمنت الدُوساحب رجاني مظلهٔ اميرنربعيت بهاروادلسيد (مؤنگير)             | AY         |
| المسابع            | الما يماني               | مولانامحيم محداساعيل صاحب تكينوي وملى                                          | 14         |
| "احال              | علام                     | مصرت مولانا محرابراتهم صاحب لمبادئ محشيت عهده (مامرصدر مدس)                    | AQ         |
| خالعانية           | 21446                    | مولانا واكطر سيرعدالعلى صاحب رجماولير ناظم ندوة العلما رنكصنو                  | ۱۵۸        |
| المال              | عالملا                   | مولانا الوالحسن على صامحب بروى يظلائكهنو                                       | ۲A         |
| "ما حال            | ATTHYP.                  | مولانا عبدالقا ورصاسب منطائه البيكا دَن                                        | 14         |
| "ما حال            | المسالط                  | مولانا فاضى زين العابرين صاحب سجاو مزطلهٔ ميريمني                              | ΑÁ         |
| "ما مال            | Almyr                    | مولاً اسعددِ إحرصا حب أكبرًا إدى وظلةُ صدرتُ عبد دنيتي مسلم لونبور لحي على كله | 44         |
| Joe                | 4/4/10                   | مولانا ما برالانصاري غازى صاحب فيطله صدر جمعيذ العلما كميتني                   | 4.         |
| Jbl"               | المراه                   | مواذنا مرغوسب الرحمن صاحب منطلة بجينوري                                        | 41         |
| "ما حال            | SIMY L                   | مولانانفسل الترصاحب وظلاسيداكاد                                                | 97         |
| יוטול "            | TINKE                    | مولانا سيرحميدالدين ماحب منطله فيض أبادي شيخ الحدميث مررسعالي كلكت             | 94         |
|                    |                          |                                                                                |            |
|                    |                          |                                                                                |            |
|                    |                          | 1                                                                              |            |
| •                  | 1                        | , ,                                                                            |            |
| ş                  |                          |                                                                                |            |

# دارالعلوم دبوب (متَّابه عِلْم كَى نَظْرِينٍ)

علامه سيدرشيدرضا دمس محرمي اس درسه كوز ديخيّا تونيزوسشان سع بهستنعكين والس مإمّا يس ف درسة ويونين بيد ازبيندكا خلاب وإ ما آبت كيب مبيعلى ربحان ترقى كسته دكيعا - بندوستان معرص ميرى آنحول كوايي فتعترك كهيل

مامل بنیں ہوئی ہیں کہ درسے دربندیں عمل ہوتی اورزائن وشی مامل ہوتی جتنی وہل۔ اس کی دہرمرفیغ غیرت اطلاص سے بعرس کھاسی خدرسد سکا

مولاما الولكلا « آميه كى يه در كماه در مهل أيك إليه كارة اند منه يوسلان كى رُوح ل كو رُمعالناً سبتُ رير كارْخارة فالخ سبت ان مردار كا

کے اسلامت سام کی جوزریہ بشیں کیا متا اورجن مقاصد کولیکر میر ورس کاہ قابم کی تق ۔اگروہ درشنسی آپ کی رنبانی کررہی ہے۔ وقیل آپ کولیٹن ولاوس کا

**ڈاکٹر رامب ر برشا**و (ساب*ن صدر جمهوریب*نب

''آپ کے داداسدم نے مرف اس ملک میں لینے والول ہی گی درت نہیں کی بلکرکپ نے اپنی خددات سے آئی شہرت عاصل کر لی بنے کرخرم کے ملابا بھی آپ کے پہل آ کے فیمل اور بہال سے تعلیم بکر جمہر بہال انفول نے بیچا کیے۔ اپنے ماکھ کیس اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ یہ بات اس کھا

مالعدم دىدىندىك بزرگ على كوم سيكيلي برست اور فرسات نصيص اليداك يهليمي بيمت بير كرم - ان لوكن كى بوت إوشابول سي مى زايه برقى تى - اسى دالعدم ك بزرگ اسى طرزير في رسيم بي ادريس تجسّا برن كديورت وادامدم ياسلانون بى كى ندوست نهيس مكديرست وك اول

ان خدرست سبئد - آج ونیامی دوسیت کے فروخ سے سلیمینی تھی ہوتی سبئد اور دلول کا اطبیان اور تھی مفقود سبئد - اس کامیری عِلاج رومانیت سبّے - کیس ديكما بُوك كريحون واطبينان كاده سامان بيهال كرزرك ونيا كرييع مبيا فوازم بي الرغداكواس ونياكوركمنا منظور بيع تودنياكو بالأفراسي لابن برآنا منيد -

مِين دادالعلوم كربهست زايده مسرور موا دربهان ست تجميسك كرمار لويُون.

#### اعلى حنرت شاه افغانشان

میں بہت میرورمُوں کرائے مجھے دالعلوم کو دیکھیئے کامرقع حاصِل سواریہ دارالعلوم افغانستان میں افرخاص طورسے دباں سک فدیئی طلقاں میں بہتے مثب

ومعروت سینے۔ افغانستان کے علمار وارانعادم دیربند سی بائیرال ادربیال سے اسابذہ کو پہیٹیر واست کی گاہ سے دیکھتے اسے ویکھتے اسے ویک لينين مي رفضيلت اورمزسبت منين حاصل سبعير اس سكة عبشير و قابل و ملاح زسبت بيب سنة افغان علاراس دارالعارم سنة فيضياب مجرست دين بي بيد المنظم المن

مسرع واللطيف ووزرعدل وصحت رما

" يه ايك اليا اداره سنت يعم سنت مرون اسيف م ذهرل كسك ليه نبس بكروْرِست هك سك يلت وأنى انسان ببداكية . ٠٠

#### محرعبالعاح عوده دميس

' میں سنے دلیربندمیں اسلام اورمنسی وامان کا ایک قلعه دیکا اور*کشیس*س کیا کہ دین کس <sup>با</sup>ری اینیا آورائخرت کی مجالمتیں کا صنابن ہوا ہے اور کس طبح سلعنه صالبین کی تقلیم بی صفاطلت بیال محدزدگوان دین کرزمید نبی ادیس سعیمیال کے طلبہ عینیاب برزمید میں ، ایک مبتی بہامیات شاری ماتی مهد عادم ميد منودى سبته كدم اس طرافة كومنبوطى مديرين أورستقبل كى عادون كريد است نباد مناتين.

### رشيرا حراستا بالتحليا دجرانسبر بحزبي افريته

د انگرین نان بسلنه دالی دنیامی اس کو د دادانعدم ولیندکن الین ، اورکیمبری کا درجه دیاما است دیکن می کشا برکن کرید درجبداس کی شان سکه سله کترمنهٔ - دارانعدم کامرترم دوسرست ادارون ست کمبین واره ملبند مهد سبج توجه سنته کار ان کامرتی مهرمزیس -

مد لاترری اوراس سکے مبیّ قریبت قلی کسّب سے وخیرسے سُلے مجھے خاص طور پونٹا ٹڑکیا۔ میں سندیہاں انتیا خلوص یا یکدا ہی مرزیبت سکہ اطہار سک مليد لهدى طرح الغاظ نهيل أيا - مين اس عدد كام ريوريال كاعلد اور مرسين انجام وست رسيد ميارك إوسينيس كرابرك .

الس ای مولآل و حزبی افراقیه)

داندوم کے میلنسجوں کوبغرط جند کوستے ہوستے میں ان تغییر بینچا ہول کوہیں سلے اپنی سیاست دسغوس کیسی میکوالیی ذریج کلیم اشال درسگا ہ مہند ہے ہوا بنی نوعیت میں ایک مگڑنی درسکا دکھلا سند سکے قابل ہر، موجودہ اسلام اس کی نظیر نعمی شیسی کرسکتی۔

ط**ی جولیں جرین** دردفینه رودابیب فیزیر سطی *برگ*ی )

در میں کے نئود المبین ملک میں دار بند کے مدرسہ کے بار سے میں سمٹ ا ۔ مجھے بھیٹے سے شوق تفاکہ عوم اور اسلامی اسپریٹ درگوری ، کے اِس فبلد کردیکھ تر کی اور پر کے قدیم مرسوں کے بدیرہ سبوروں میں فائم کیفے ماستے ہیں مجھو بی اور تعلیمات اسلامی کی اس گرانی اور میر وجر پر کو دیکھ کوا ور مھی زمارہ حیرت ہو ۱۰۰ براس مدرست سکے در و دلواریس دائر و سائر سنے .

بناب ارامهم الحيالي زُرسِس وفدجامعه ازهر- مص

ہیں دادالعادم دیربند کی زیارت کی سعادت ماصل ہوتی میم نے منتقف درحات میں بھرکردرس و ترکیس کامعائید کھیا اوراس مدرسے کے

حناب شیخ شیراحد عنهانی اور صنوات اسانزه کام سے طاقات کی ۔ سم نے الیا منظود کھا یس نے بہارے <del>قارب کومٹرت سے بُرگر</del> دیا۔ اور ان کے جو گا رِعلم كا در ديمارم سنه ايك اليي حاصت ديمي يوس نه علوم دين ديعني تعشيرت كان دهويث ، فيفر ا دراصول فعركي خدمت سحد سيد ابني ززگي وقت كريا ئے۔ اس کے علاوہ ڈوسرسے علرم بھی ٹرچاستے ما سلے ہیں۔ مثلاع فی اوسب منطق ، فلسفہ ، اورانسیات وغیرہ ، ہم دُھا کرسلے ہیں کدان علوم سے اتسا

بروفليسركرك وسط (ككسفوروليرسلي لندن)

۔ دد بیمیری بہت بڑی نوش قستی ہے کہ مجھے دیوبند دیکھے کا اتفاق تہا۔ میں سنے دیکھا کہ خدم اسلامی کچراب بھی بیاں لپُری آب و آب سے نشا ہے۔ ایک مزرج سے سلیمہ اس سے زیادہ روش مواقع کا فین تصویر بھی نہیں کرسکتا۔

عَنْمان كبيرو ( نائند عيني السلامي شيل ساليش فيدرين) دد مرست سليديد باست باعدت سعادت سبئت كرهي وادالعكوم واينة كو وتنكيت كاموقد نصيب تجراء ميس مجنا اثرن كديراك خالص فاجهي اداره مبنت ازبرمشرق كاخلاب ديا عاسكا بيم "

ام میشن ( وائس جانسار ڈھاکر نیورسٹی ) سدوارالعادم داربند ) صحیح معنی میں ایک اینورسٹی ہے۔ مجھے ہندوستان اور لورپ کی میہت می اینورسٹیوں کے بارسے میں والی تجرب

ئين كېرىخا بۇن كەمدىطۇز كى بېرىت بى يىنورىڭيال اس قايم طۇكى دينويىڭ سىھە بېيىت كېيمىكىيىكى بېي.

جهاب انوارالسا وات دوزی مسرورزل بیرای مونراسای

ائظیم این بزمیرسٹی کی زارت سفے مجھے مرکبا کومیں خلوص ول سے اسپنے ان تھائیں کومبارک او کمیشیں کردں براس کے نظام کر حیاز ہے ہیں میں الشاتیا کی سے دعاکر ارفزانی کو اس سے اسلام اور سلانوں کو ہیشے نفو بیٹنچے اور بیٹلم ومعونت کا ایک مناو گا ہیت بر

بيس بزير كمالك

رمکس وسی وفد درائے ہندوستان،

و دادستی و دادسدم دویند، کولیسی سے دیجا۔ براغم سکه اس معتبدیں بید فرمب اسلام کا ایک مرکز ہے میں ایپنے میزانوں کی دریا دلی کانسکویر اداکواً بڑن ادر دُعاکرتا میوں کوامن ادر فیاضی کا صدر برجو فرمب اسلام کی رطیعی کچری کے درمیان مسینید،

امري وفدرك بندوستان

كين ورخينت اسلام ي كاجذبر أوج كوز تخشأ به ادريز فوريها ودادالعلوم دايبندمين عنوشال سبيد و فغار حسن ، عرض احمد امير رست يدا معيدا حمد ، الميرسين ، محما عمد اركبري

بخاب على اصغر حكمت وسفياران الزيندوستان

ور الشرنغالي كافتريسنيه كداس سك اس عبيضيعت كواس ظيم الشان وارالعلوم وليبندكي زايرت كي نوسيسي نوازا - اوربهان سكوائية ما زاسا ، وكرام اور . علاست عظام کی مصاحبت کی توفیق عطافوانی ان کے کلات طبیّات سے اس عبین عیت کے ولی ومان بہرہ وُرمیّت کے ان سکے ابی رہنے واسالہ تُأَاروًاليغات سيمير مُنظوظ مِاحِركه بقول " ما والعلار افضل من وه رائشه دار " دعلار كى رومش نائى شهدار سكة ون سعة افضل سنّه ، اسبنه داس بير را بى

كركات اور آسانی نضیلینی ملتے ہو۔

مولانا ظفرعلى خاك

دلوست

وارالعلوم ونيوا

شاد باست و شا ذری اے مرزون اید بندیں تونے کیا اسلام کا جسٹ البند ملت بینا کی عزّت کولگاتے جارجاند سیمت بطحا کی قیمت کوکیا تونے دو بند

اسم تدا باستی ، صرب تیری برنبی ویدات تبداد کی گردن بے اورتیری کمند تیری روست پر بنارا قدام سرمان سنتار قرن اول کی خبرلائی تری المی زقت میری روست پر بنارا قدام سرمان سنتار

توالم روار من ہے، من نگران ہے اوا منیل اطل سے بنج سکانہ میں مجر کوگر ند اور من ہے ، من نگر این مالان وین قیم سنے پلسند مارکر اپنے مقدر پر کہ تیری خاکث کو است میں بر بر فوا من کے جو ناموس میں بر بر فوا من من کے رسنتے پر کما ویں گر جو اپنا بندن من کے بر قبل کا فاج من طرح جلتے تر سے پر وقس کو کئے سپنا من خارج بوقس کو کئے سپنا میں قاسم موں کہ افور شد کم موروائین کے دل منے در ورندا ورب کی فطرت اس

گرمی مبرگامرتبری ہے صین احمد سے آج جن سے رہم ہے روایات سلف کا سلند



بولاناا مدا والندرح

مصرت ماجی الدواللدفدس سرؤ كاخط جوا مفول نے

مضت نافر توري كى تعزب بي مولانا بفي الدين صاصك مكرس لكها

علی مرسون و د عا دخر معدو اردی فط شی ترا عن استفاری من اور بر استفاری اور برای اور برای من منده برای اور برای منده برای اور شی اور منده برای اور منده برای اور منده برای اور منده برای اور من منده برای اور منده برای منده برای اور منده برای مند

معقع بی بهت کرادیا را) ملکه وانا اید را جنون رضا مبعثاً مده بی او کی فوج مرفر مسکویے دویا مرصابی و کے او کی رضا مرد من حاری نفخ لقصا کودہ فوجی اس کی ساز کرار میں میں مرسور میں آئے گئے کے مدیدہ بھور دویا

وم میں بری ریوس مدسے کی می او سی او گرفتری ملو کاب وا فار النوب رائی سیا صدل مدسے کی بیٹی میں فود ف مو اگر فقری ملو کاب وا فار الدار بر را فقد و کی گری مدرسہ کی شہر مدر فیل اطعانی از اور مدر کی میں کسیر دور عاشے مکر ان میں فئی کا فات و ریا نہ رین عاشے اگر کسی سی مقاومیں

ریا تب روت روی کو کوری می موجود کا می در مراسطی کا است کال کا در کا در مراسطی کال کار در کا مال است کال کار در کا در کا مال است کال کار در کا در کار مراسطی کار در کار در کار مراسطی کار در کار د

ۈن دىم يا ئىشىنى ئى ئى دەن دىكى ئۇرىكى كىرىسى ئى ئىرىسى ئى ئىسى ئىنىڭ ئىسىسى ئىرىدى بىرى سا ئەدرىدە دابودىرىسە ئىقى ئى خوردورىما ئەس ئىگرىور ئىزىمچى ئىقىدىكى ئىسىسى ئىلىدىدىدى تارىخىيى ئىسىسى ئىلىدىدى مولانا امدادانشوه والطر لعزااً وه مورسر كالم يفي من كا بن دا دف يو كام ما كودان الم وه الران دون مول كيوم والم من فوعي مورم مروم في فوت مرواد واروم م ادر دوست می سب سراسی طرف توجر دلیس کر مورد دهمذار عمر کی فرای مورد بارگاری مورسری ای عقلت کری مانج ن و روحه کا دند دی سنا میرود از دردد لى طرركىيى نقرها نها نها در دراوكو ربهان مدر من محور وهمت لينكي نوست وهيا كري والنبيج الملكورتمون او میننی مسترار دکتی مگرا دستی دا موه ش بدهسوار کوا رد. وركعه الم إرمس سيرشك رمال دهاء كراتفاكي " محفوظ دركيم اورها ما فع الورع هما لالف كوي س مستعميع ال ودر ل على وها وتعول وع اومصمون مان كرو ادر لعدار

Marsfat age

بیس برسے سمان مولانا احاو الت عبدالرسشيدادشد مشيخ المناتخ حضرت حاجی امراد الله مُهاجر کی م انبیون عیسوی میں ملک و ملت جن متاز ترین اوغطیم المرتنب شخصیاتوں پر فخرکر سکتی ہے ان ہی میں سے ایک مائیہ نا زاور وراقیا معلق تنفسيت بيخ المشائخ حضرت حاجى إمالوالله مهاجر كمي فرالله مرقده كى بهديدها ندم تُدُسّان ادربالخصوص بندُسّاني مسلانوں كى قرمى زندگا نهایت پرآشوب دور تفاجه سوسال کی کومت پرانگریز رفته رفته قابص جو نیجار ہے ستھا س میں مبادری دجاں بازی کا دخل کم اور فرج حضرت بشح المشائخ نف ان حالات سے مناثر جوکر دوحانیت اور سیامت کے امتزاج سے ایک البی جماعت قائم کی جایک طوف بزم ع عرفال اور رشد و بدآمیت کی دوش شم متی اور دومسری طرف جنگ و پیکار اور میدان سیاست کی شهروار متی گذشته پوری ایک صدی میرا رجاعی ف استِنعاد على اوراصلاح ومالبت كما تقدما تقد هي المراع عدار جماد شامل سدكيكر يخير الأوسيك صول أزادي كيليد كالم ملت كي جوز برست خان انجام ویں اور سیاسی غلامی کی فضا میں ذہنی آزاد ہی کوجسطرے مرفزار دیکھنے کی کامیاب جدجمد کی پندشتان کی نادیخ میں پنی مثال آپ ہے . حضرت برنا محمد فاسم انونوي؟ حضرت ملاناد شيدا حمد كنگويجيّ ، حضرت مركانا محد لبيقوب ناونويّ ، شيخ الهند حضرت مولانا محمور حسن دوبندي منته مو<sup>لا</sup> عبيالسَّد منهي شنخ الاسلام حضرت مولانا سيد عبين احمد من <sup>دو</sup> اور حضرتِ علام مِفتى كفايت السَّدولجوي وغير سم حضرت محاسما . كرا مي اوران كي خدات جرمينكرون ببرجند مثالين بين اسي سلسلة الذبب كي نامورترين كرايان بين-حضرت أنن المثائخ نسبا فاروقى تقرآ كاسلسك نسب كيلي واسلون سع سلساة تصوف كم شهور بزرگ حضرت الجهم حا مدا (م بن ادم رحمة السعليه سے ملتا ہے اس سياو پراختلاف ہے بعض لوگوں نے حضرت الراہم بن ادم كامام زين لعابدين بن م حبين ضي الشرتعالی عند كی اولادسے جونابيان كياہے مگر بهي تيج ہے كروہ فارو في النسب سختے آئے والد ماجد كا اسم رامي حافظ محدا مين ہے مولانا ا شن عمد عمدت نفانوی آپ کے ہم جدینے جن کے اجلاد اور نگ زیب سے لیکرانقلاب کھی او بھی نفاز بھون رضلع مظفر نگری ہیں برسرافتدا ر انہیے ، قاضی القضاۃ کا منصب بھی اسی خاملان میں مقااس سلسلے کی آخری کڑی فاضی عنایت علی خاں سننے جنسوں نے کھی کے این انگریزی فوج سے مردانہ وارجنگ کی اور اس کی پاوانش میں اس خاملان کو شھرت دینوی وجا ہت سے محروم ہونا پڑا بلکہ تمام خاندان منتشر ایوکر نباہی کی آخری منزل پر مہنچ گیا۔

مولانا غلام رسول مهرا پینے صفحان برنگان ولوبند میں گفتے ہیں۔

تزرگان ولوبند پس سے جن مقدس سنیوں کو اولین درج کا اخرام واعن از حاصل سہے۔ وہ حضات حاجی اما واللہ مهما ہو کمی اور حضرت مولانا ولئونی اور حضرت مولانا دشید احمد تنگوری ہیں رجمۃ الشطیع اجمعین ان کے اسماء گرامی ، اس سرز بین کے اسمان پر ان درخت انسان اول کی طرح دوشن ہیں جو ناریک کے وقت صحاف میں مسافروں اور ممذکوں ہیں ملاحوں کو دائمۃ بنائے ہیں وہ اپنی ذرکی بین طور ہدایت کے مشعل بروار سنتے جب اس دنیا سے زحصت بحث تو اولی اور وحس میں بالم بین طور ہدایت کے وقت مولانا محمد قاسم نا اولیوں حضرت مولانا درشید احمد کی تو ایک باوگر والله المع وابد نہ دین حقوصاً محمد قاسم نا فوتری حضرت مولانا محمد تاسم میں بالم مولوند میں بالم سنتی مولوں کے دوائر میں قابل فحر بین المیں خوائی مولوں کے دوائر میں قابل فحر بین المیں مولوں کے دوائر میں قابل فحر بین المیں مولوں میں بیدا ہوئے سے اس و سیع سرز میں پر کے حضرت حاجی اوافاقہ صاحب میں مشافر میں تھا نہ موں میں بیدا ہوئے سے المیں مقان محمول میں بیدا ہوئے سے المین مولوں میں میں اولیوں میں بیدا ہوئے سے المین میں جناب خوائی مولوں میں میں انتہائی مزرل پر سنوا ویا اور ان کے وقوض ہند و منان کا کی مولوں کے اموں میں بیدا ہوئے سے المین مولوں میں بیدا ہوئے سے آلی تعلیم و تربیت کے لبعد مجانہ جلے گئے انہوں نے صابر پر سلسلہ کو عود بھی انتہائی مزرل پر سنوا ویا۔ اور ان کے قبوض ہند ورسیت کے لبعد مجانہ جلے گئے انتہائی مزرل پر سنوا ویا۔ اور ان کے قبوض ہند ورسیت کے لبعد مجانہ جلے گئے انتہائی مزرل پر سنوا ویا۔ اور ان کے قبوض ہند ورسیت کے لبعد مجانہ جلے گئے انتھوں سند کے مصابر پر سلسلہ کو عود بھی انتہائی مزرل پر سنوا ویا۔ اور ان کے قبوض ہند ورسیت کے اسموں میں بیدا ہوئے کئے انتہاں کے موائر میں انتہاں کی مورسیت کے اسموں میں میں میں مورسیت کے انتہاں کی مورسیت کے انتہاں کی مورسیت کے انتہاں کی مورسیت کے انتہاں کی مورسیت کی مورسیت کے انتہاں کے انتہاں کی مورسیت کی مورسیت کے انتہاں کی مورسیت کے انتہاں کی مورسیت کی مورسیت کی مورسیت کے انتہاں کی مو

دونمیں و اسپودیگر ممالک اسلامیہ بہر بھی ان کے افرات بیٹیجے حضرت میباں جیوفور محیج بخیا کوئی المتن اف الله الله سختے۔
حضرت حاجی الدواللہ صاحب جازے والیس آئے تواد شاہ و تلقین کی ہنگام آدا بیون سے ہند شنان کومنور کر دیا اللہ تاہ لا نے انہیں اوو ماغ کی مہت می خوبیوں سے نواز اسا وہ ائیسویں صدی کی بین غیارات ان کوئیوں کا بنیع و مخرج شخص عاصلان کی دبنی تعلیم کوفو غ دینے لیے جو محکومی الیسویں صدی بین شرع برتی جس نے بالاخر دبوبیندی شکل اختیار کی ان بھی کے خلفاء ومرمدین کی برخلوص جدوجہ دکا نیز بھی۔ مولانا میدا میکھ کی در المتن او کا می المتن او کا میں مولانا محد لیقوب الوقوی حاجی محد عالم دبوبیندی شراع میں الموقومی و المتن او کا میں مولانا محد لیقوب الوقومی حدولا بندی شراع میں اسٹ کے نباز کے ایک موالیا میں مولانا محد لیقوبی دائیں میں مولانا محد لیقوبی دائی دبولیندی شراع میں مولانا محد لیقوبی دبولیندی شراع میں مولانا محد لیقوبی دبولیندی مولانا محد لیقوبی دبولیندی شراع میں مولانا محد لیقوبی دبولیندی شراع میں مولانا محد لیقوبی دبولینا مولانا محد لیقوبی دبولینا مولینا مولینا مولینا مولینا میں مولینا میں مولینا م

فالمندمولانا محمده صن رحمة الشعليه مولانا محد قاسم نافرتوی رحمة الشعليه کے جانشین سف ان می نبرگوں کی کوشش سے دبنی تبلیم کا جرجا برا۔ لا باطنی اصلاح و ترمیت کے لیے انسویں صدی کے آخرا ور بیسویں صدی کے شروع ہیں دو نبرگوں کی کوششین ناصطور ربتا ہا وک لا انا شرف علی صاحب بنافری رحمة الشعلیہ حاجی اما والد صاحب کے خلیفہ تھے۔ نصف صدی سے زیا دہ انھوں نے ایک پر انے قصبہ کی اسکند مسجد کے گوششہیں بیٹھ کرمسانوں کی ذندگی کے مختلف گوشوں ہیں اصلاح کا کام کیا ایکن مولانا تھانوئی کی تحریب ہیں وہ وسعت اور

انی پیانه موسکی جومولانا محیوالیاس دهم الله علیه کی دبنی تخرکیب کو حاصل مهوئی . مولانا محیوالیاس مولانا دشیدا حرکتگوری کے مربیہ ستھ جو دبنی بصیرت اور حبند به الله تفالے نے انھیں عنایت فرایا تھا ۔ اس کی مثال اعجمہ ان سل کے گی گذشتہ صدی میں کسی فبدگ سفیٹے تعید سلسلہ کے اصلاحی اصولوں کو اس طرح جذب نہیں کیا جس طرح مولانا محمدالیاس نے کیا . مثال نیسویں صدی کی تبییری اہم تحرکیب آزادی وطن کی تھی اس ملسلہ میں خود حاجی امداد الشدھا حد رحمۃ اللہ علمہ اور ان کے نسلکہ یہ م ماجى المأد الندح

جهار بائے نمایاں سانجام و ہے وہ ہندوستان کی اور نخ ہیں آپ ندسے کھنے کے قابل ہیں جنگ آزادی کے زائیس تھا: بھوں کا آنکام ماہی ماحہ! نے اپنے اپندیں لیا تھا اور خود دلیا نی اور فوجاری سکے منفدمات فیصل فواتے تھے آڑا دی وطن کے جس جذب نے حاجی صاحب سے قلب حکر کر کم مایا تھا۔ وہ نیخ المندمولا نا عمود حس کے مبدلو میں ایک شعار ہن گیا اٹھوں نے اور ان کے دفقاعے نے اور تلا ندہ نے ہندوستان ست انگریزی حکومت کا اقدار ختم کرنے کے لیے جن مصائب کا سامنا کیا تاریخ ہند کا کوئی دیا ندار موزخ انکو بھولا نہ سکے گا۔

ز ار نوش نے چشت ص ۲۳۳،۳۳ حضرت نینج المشائخ کی والدہ ماجدہ نینج علی محصد یعنی الولوی کی صاحبزادی اور حضرت مولانا محدقا سی الولوی کے خاندان سے تغییر

ر برا المستن من المن الما أور مين ووثننه كون ٧٢ صفر المطفر ١٣٣٣ م كويداً بوت والداجد في الموحيين المركف أربخي المطفر المراه الموجد المراه المركبي المرام ال

وی پر وقیند تورسن سیرون سے ہیں ۔ موم موم مراکب مراکب مراکب موص مراکب موص مراکب موص

نے بھی ترک کر دیا،اور آبوں نیر خطوط میں بھیشا ما واللہ ہی تکھا کیے۔ را قرالیروٹ کو گلزار معرفت سے جآپ کی خزلیات وغیرو کا ایک مختصر ماجھوعہ ہے ایک اور نام کا بھی بیڈ جلا ہے اور وہ نام خلا بخش

ہمٰ نشا عربین نملا ہیں ، ندھ ملم ہیں و لے دکھتے ہیں ہرباب میں اللہ سے امدا وہم م اے خدا بخش اس زمین میں مکھ غزل اک اور تو تک کہ جائیں شعر گرئی میں تھجے استاد ہم بین اس قافیے اور ددبیف میں دوسری غزل کھنے کا مذکورہ بالا شعر ہیں جریبتہ دیا ہے اس میں آپ کھتے ہیں۔

ہو دیا شعرو غزل، ہے اپنی مبذوبات بڑے بیٹر میں بیشت کو کرنے ہیں تھیارشاد ہم

وْرے کیا فرج گئے ہے۔ بے خدا بخش اپنا کم اور تسپر رکھتے ہیں اللہ کی الداو مسلم ان انتخار میں جی خدا بخش اور الداواللہ وولوں المرائے کا المار صاف ہے آپ نے اپنے مختلف خطوط میں اپنا ایک اور نا

فرايا بي جيناني حفرت مولانا محمدقا سرممة الشعليه كوخط مين كلطف بين ، "از فقير عبد الكريم عن زيالقدر عالى مرتبت مولوى محمد فاسم أو شوقه و ذوقه بالله تعالى" والمادالشاق كا حصد مرقومات المدين ايم او زحط مين المجام صنيا الدين صاحب كراكها هيد تحرير فرمات ين ا

" النقير شيع الكريم عنى عنه (مرّوات المرّدية ص ٢١١)

مىلوم قوا ئے كريا و حاجى صاحب نے كى صلحت كى وجرسے دكھا تھا آپ كا اریخى ام طفراحد تا اور والدصاحب كا ام حافظ اف بن نيخ برحا بن نيز باتى تا (شا مُرامدوس ٢)

له حیات المادیوس ۵۳۰۵۳

والده ابده كوت سے بانته مبت بنی اگرچآپ سے بین بھائی اور ایک بهن بنی گروالد کوچر تعلق آپ سے بما ، وہ دوسروں سے ن معرفی میں معالی انتقال کے وقت تعاص طور پر وصیت کی کرئی میرے بعد اس نیچ کو یا تھے نہ لگائے۔ اس وصیت کی تعمیل میں بیبان ہم بالغ ایک اکمی کو اَب کی تعلیم کی جانب توجہ نہوتی بالا خراک خوبی تعلیمی طوف متوجہ جوث اور اپنے شوق سے قرآن مجید حفظ کرنا ثروع کیا، مگر ایر ترتب کچوالیسے موافق پیش آتے رہے کو اس وقت حفظ کی کھیل مہر جوسکی اس زمان ہیر استاذالات تدہ مولانا مملوک علی انوتو جی سے آپ کا انتقال تعلی والی کے حرب کالی میں مدرس تھے آپ لئے ہمراہ تصیبل اور کیلیے والی تشاریف لئے ۔ شانم المدادی میں کھا ہے :

همیان ملاق محارف کا محارف کی بین برین هے اپ نسط عمرہ حسیق وی سرعیت سے سے سام اعلادیہ بین مصابع : سوله سال کے سن ہیں وطن شرنین سے مبوا ہی حضرت مولانا مملک می اور مولانا رحمت علی مقانوی سے کمبیل الا بان بین عبد لیتی دہلوئی کی قارش اخذ فوائی "

آگے میل کر لکھا ہے کہ:

"بالهام میں و بہدیدندن کلام "بوی مشاوّۃ شرعین کا ایک ربیج قراًۃ حضّت مولا یا محدقلندر محدث جلال آبادی پر گزرا یا ،اورحصر جنسین و فظاکبرانا مرابطیفہ قرائۃ مرلانا هجدار جنم ناوتوی سے اخذکیا ۔ بیہ ہروہ زرگوار ارشد تلاندہ حضّرت مفتی النی بخش کا ندہ اور سے اور مفتی صاحب حضرت شاہ ولی اللہ محمد شدہ میں گئے شاکر دیتے ۔ انٹنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی خوش کا ندہ کے شاک بخش کا ندھلوی سے ایک واسطے سے شاکر دیتے ۔ نکنوی مولانا روم سے آپ

نذهی مولانا روم رحمته الشعلیات شیخ حبالرزاق کست پٹری جومنی النی بحث کانمهادی سے ایک واسطے سے شاکر دیتے . نکنوی مولانا روم نہے آپ لوتار عربرا شغف دفإ . اوتار عربرا شغف دفإ .

و بلی اس ٔ داندین علاروش نم کامرکزیمی مولانا نصیالدین و بلری طرفیفه نششند به مجدد به سکے مسئدنشین نے ۔ و بل کے زمان تیام میں آپ • • • • • • • • کوان سے عظیدت ہوگئی اور آپ ان کے حلفارا و ت میں واضل ہوگئے ۔ اِس وقت آپ کی عراضا رہ سال کی بھی شام ویو تیم ہے کہ پینددن تک پیرومرشد کی ضربیت میں کر اجازت وخرقو سے مشرف ہوئے اورا ڈکار طریقہ نقشبندیرا خذفر ایسے :

" گېچورىنىراك "ئىنى خواكب دېچاكدا ئىقىنى ئىلىنى مايدە سىلى كېلى اگواستىپ ئىنى المشائغ مجىلىنىنو ئى بىن عاصر بىد ئا چاچنىڭ خەن ئايىنا د كادىرىس نىدىم اگئىنىيىن پائىا تقا اچانك آپ كے مدام مەحافظ بلاقى تىشلىپ لات ادراپ كالى ئىز كېزار بارگاد نىرى بىس بۇچا دا آنحنەت جىلى اللە مىلىدىلى ئىدەست مىلىك بىس آپ كالىلىق كەرھىزىت مىيال نىدىمى ئىخىنى بالدى كەحاك فرادىا .

#### حضرت میال جی نور کست بخجها نوی رحمه التعلیث

ولا و رفع اور منجر و لسبب منجها خرشهان جيز كاموله إك بداوراً پ شاه العلين كي اولادا حفادين سے بين حضرت بانجو ب نوبر پشت مين شاه مبالدزاق صاحب رشاه العلين سے ل جاتا ہے ، بقيعا شيا كالى سفير ،

ببس رسيمسلمان مولانا المأواللية بننخالت ئخ فرماتے ہیں کہ میں جب بیار ہوا تو پراثیا ٹی کاعجیب عالم تھا۔ میں اس وقت جنعیانہ سے واقعت زنھا کئی سال اس طرح گزر (بفيد حاشيه انتاليه بين حضرت ميان صاحب دعمة الله عليه كي ولادت باسعادت بوتي-يعجبب حن أفحاق ہے كرمشور عجد وين وعجا وإسلام حضرت سيدا حد مربلوي جدّا لله عليكي بدأيش كاس إورسال بھي و بي سيساور اس ما عنبار سيساً سمال الما برایر ساتھان دوکواکب مسعدو دورخشاں کا طلوع نے معنوں میں ایک قرآن انسحدین کعلائے گا جوآگے جل کرا شدتھال امیت جمعہ می اورانشکام دین تبین سے لیے ۱۸۳۶ء کے جداد حریث بین بھی ایک وسرسے ہمدم و پہتفدم دسبے اور جن کی ، ہم نفسی اور ہم آئی سے اسلام میں شرکیت وطریفت کی انگ انگ واہوں اور جدا جاسکال كمام رج ونتفظم بدأ جوجياتها اسكار طريق احس سدياب جوا. ہے ہے ۔ ور سے ان میں جائے کے والد ہی حضرت اپنے خش قسمت ال اپ کے دوسرے فرنداد عند نظے آپ کے مرادر بزرگ کا اسم کرامی، غلام منا عَناأَبِ كَانَامِ مِقْدِسِ اشَارِهِ بِاطْنَ مِهدِيدَ كَتَحَتَّ فِرْمِحِدٌ قُرَارِيايا. حضرت کے والد اجدا کے متوسط ورجے کے زینداد ننے اور فضیات و بزرگی ہیں اس وقت کے خاندان علوی کے افراد میں گر سرسید تھے اس المنابا سے آپ نجیب الطرفین بی اورع ت وغطمت ترافت ونجابت کے ساند فضیلت وزرگی اپ کی خازانی میارث ہے۔ و ﴿ وَ الْقُولِي إِسْرَةٌ وَ وَلِ مِ خَفِدُ كُلُّم بِكِ آپِ فَ جَنِها وَبِي كُنِّي كُنِّي مِنْ إِنَّا إِنَّ فاري تعليم مِي يَقِنَّا وستورز ما زيم مطابق النَّا فالي كركي وزرًا الهاري ووهم الدهم الرعم والمحل ياكن درسر عصاحب علم معاصل كي جوكي أيك فرعم د فوجوان طالب علم كي حيثيت سنة إني عمر فرفه كنف سال المينسطين ما دف میں گزارے اورکس سن میں میلی بار مصول تعلیمی غرض سے شاہراں گاباد دوبلی کا سفراختیاد کیا اس کی کوئی تفصیل دما نیٹا کسی کی زبانی نہیں معادم ہوسکی ویک سيدا حرصاحب رحمد الله عليه نه ١٨٠ بين يني فزيداً بيس برس كي عربين تحصيل علم وسكرك كي غيض مصد صرحت شاه عبدالعزيز ومح خدمت اقدس بين جاعزي وي فزيج وب مين نها نرحضرت مبان جورهم الشدعليه كالحصول تعليم كي غرض سے قيام و لمي كا جويا جونا چا جيبي چونكر آپ كااور سيدمها حب رحمة الشعليه كاپيال پدايش ايك جي كاجانات كاس زماز قياه وبلى مين حفرت ميال جوز بيبل والم معدمين وسفته عقد جوزينت المساجد المي اربني مسيد مسعمتصل ب أب بهت جارع مفيد سه عاميا کی طرف داخب ہوسگتے اور تکمیل درسیات دیمصیل علوم مندا دار نکرتے ہوئے داہ سلوک کے ایک گرم دومسافر بن گئے۔ جرمزاندیشند کی گرمی نے اپنی جرلانیاں د کھا نے کے لیے تصوف وط لقیت کے صوائے ناپدیکار کو انتخاب کرلیا. ہوسکتا ہے دخود آپ کے اساد کامل کی حجت نے آپ کو رنکت مجاویا ہو کو مل خی ذوق وہ ست حاصل ہو گا ہے محض کا بوں سے نہیں۔ وبل سے سلسانسلی ترک کسنے سے بعداً ب منجماند دالیں آگئے کھوٹو مادیک بہیں قیام رہا۔ اس کے بعدا بسنے قصد و باری علال آباد م بچرا كوفران بك اورفادى كى تعلىم دينے كے ليے ملازمت كرلى اس مقت كا عنبار سے آپ كى تنخوا و دورو بىدا جوار تھى اورآب كے ليے كمانا متمول خانون افنال بكم كم كرسية أتفاء آپ كهي كهي حمرات كولولوري سي منجاز چلا آتے تقي حميد كاون دولت كده پر بسر بنزا مقار آپ كي المديمة مر وكراج افراك ساخت عنمان بي رسبتى تفيى بفتنك دوزا ب مخصائه سافرارى والبي تشريف العالمة اورميال سه وال ماك الموالك كهوري بركرت عراب كا الميت نفى جنبها زبين حفرت كامكان معلد ببرزادكان تصل نيارده مسجيح تن كفريب مقاحي كايك كوشاادرايك سددرى مبنوز بجنسه موجود سيخصد لوارة میں آپ کالیکر جرہ میں فیامر بنا تھا جاب بھی اسی حالت میں ہے۔ البالاصلام الك المسام الك يرتفا بيت قد ، نجيف الجشر ، كني رنگ ، أنكمين نهيوني و ترجي اوسلاد جركي، لباس نيلا ته بنزيگرواكرته ، دو بل تو بي . (باتی حاشیدا گلے صفے ہیں)

و المريد مفرت مبداعة في المناع ويوجناب مولانا محدالمبيل شية اور حضرت مولانا عبد لمي صاحب وزها وي كرما تعاني تركيب . آیلی و بن اه الممن جهاد کی ایندا کی تو دور و نز دیک میکمسلان نے بید سے جوش وخروش اور ووی وشوق کے ساتھ لیبک کهارمولا ااوالحین ملی ندوی م

فواته بيكس واست كركون كروم حاورا بلطلب كه بجرم كايرعالم تفاكه بور بريسكه بورب شهرون بين تنور سه به والمسلي عبول منظم جوتوبه و بیت اوران فافاروین کی مرکات سے موموم ہے جوں گے۔

پھڑے میدمیا ہے دیمزاللہ ملیہ نے مسابالوں کو جہاد کی دعوت دی قربوام وخواص فقیر وامیرسب نے اسے گرم وٹنی کے ساتھ فبرل کیا کا شتکار راجھ آزگرہ تا ہر دکا نہیں نبرکر کے ملازم اسپنے آفا کو ملام کر کے امراء اسپنے محلوں سے علی کرملاء اور مثنائنے درس وار ثنا دھپدوگر ان کے ساتھ جد کے اور

النى كى باشكر البين كمرون كى طرف زويكها .

ا ن توکیب جاداه رتباینی مده جه کے سلسلیم جب سیدهساسب دحمتر الشعلیه کاگزود و آبه کے مشسور شہر ساز بپریس ہوا نومبحدا بر بنی میں آپ کی المانات ثا اور الدیم والڈی ' سے ہوئی انتش حیات بیں اس تاریخی الاقات کا ذکر صفرت مولا اوبوالسن صاحب دحمتر الشرطیب کی ڈبان صدق ترجان کے حوالے سے ان الفاظ روز

المنظ بدها حبد من المنطب البيندورة تبليغ بين عفرت شاه عاجي عبدالرهيم صاحب ولائتي بيروم شد مفرت ميال جيد دهمة الفرس طافاتي جوت تو ا الجمال الألن كي نهو الفرت شاه صاحب في مجمع هفرت بدا حرشية كي إتو پر مبيت فرائق روران حاليكه وه خدد صاحب ادشاد كمل سقے اور مزاور روا وي ان ، گرم به انه او داد الله می مجمع کی کے ایم رہ میت کرنے کی حاجت نمیس، مگریں جنب وسول اند صلی انسانیہ وسلم کی خشوری اس میں دکھتا ہوں انفارشنی الدائع لم مهبت برئا بول بچوز خدمت بونی اور دونون مشزات نیوخی روحانیه کاکت به کرنے کے بحرویں چلے گئے جب نشخے میں ترسیدت حبّ رئسبت

وللها المارية والكاكا عليه مقاادر مضرت ماجي شاه حيدانيم ولآئ يُرِ فسبت نعششنديك ﴾ بهال شربت شاه مبادُّريم عناعبٌ سفا پينعويدفعل 5 في تيم منيث لدين عن سب مدارْ پرري وحزبت ميان جيرٌ كومي جنها ز سے بوكرحندت ميد العلمية المداد ت من برست برسيت كالل كمة بي من وقت أب مع بيروم شكابية م الحران كأومي مجنها زينيا وحزت بني هوزي و شابعة من المات ا - الأولاد : منظر به ناوم منتقة ي معنرت بوليك كيفيت طاري به في ادر گھوڑي مي لوٹ بوت كي ميان كركراس كي بري عنت بركن أب سد رپور

العاليان وامرار كالعليداه ديروى كم كرت برت ميدما عيد سے بيت برت. أن الله بالدوكان كالدجداء في مبيل النسك ليديّجاب إلاكوت بينيا توحقدت ميال يُؤْمِن بي بروم بّعد لأتسيط شياخى يسفي ير

موانيا مأ والمية

ہوا۔ دکھتے ہی پیچان لیا کہ یہ و بی صورت ہے جو حواب میں دکھلائی گئی تھی حضرت میال جی ہے مجھے دکھر فرایا کہ کیا تمہیں اسپنے خواب روز اللہ میں مقال اندیشی اور مسلمت کے بیش نظر عود آپ کے مردو خود دار اللہ میں اللہ

دل میں ہی پیا ہوا۔ هذہت حاجی صاحب سے آپ کی جائے قیام معلوم کی آصوں ہے بتلایا کہ وہ لواری کی جامع معید میں بچوں کو قران مجمد تبدیل اسے وطن مجنجا نہ ہے جنجا زکا پنڈیہ ہے محلہ بیرِزاد کا کئے انتصال سجہ حقیقتی معاصلہ کے بار حصوبی ان سے معلوم کرلینا ،آپ لواری نشریف کے معلوم مواکر حضرت میاں جبور میں الشعلیہ مبنجاز تشریف لے گئے ہیں۔ حافظ صاحب نے بخشجا نہ کا رہے کیا۔ جب وحوسیوں سے معلم میں مینیجے کو حضرت میاریا

معدر موالرحضت میان جبر رحمد التدعلية بهجواز تشريف كے لئے ہيں عافظ صاحب کے بھنجا نے کارٹ لیا جب و عوبوں کے محلوم پیچے کو حقرت میالا مبرچشتی کے سامنے ایک مزار کے قریب جو چتی دما حب کے ام مے مشور ہے تشداخ را تصافظ صاحب سنے کسار سے وعد بی میان جرکامیا کماں ہے آپ نے فرمایاکہ میں کیڑوں کا دھونے والانسیس ول کے دھونے والا وسوفی ہوں حضرت مافظ ساحب مجھ گئے کہ یہ ہی حضرت میان جیمر میں

قدم لوس جدتے اس کے بعداً پ کا صعرل ہوگیا کہ اگر جفتہ ہیں دو تین اوم تھا ز بعون جی آیا م فرائے تو تین چار دور حضرت کی خدمت ہیں آخر پورے سائٹ تین سال کے بعد حضرت دییاں جیڑرحت اللہ علیہ نے آپ کو شرف مریزی بخشاء

حضرت میان جیر کی غطمت کا احساس ان واقعات سے بیز ناہیے کہ حاجی ایا واقعا حب فرانے میں کر میں کیک وفید معطر میں بیرر انتخا ایک جما

مولانا املوا لندرح

میں کچرآ آرآ ومی کے معلوم ہوئے خورکر نے سے معلوم ہواکہ حافظ غلام مرتضے صاحب مبند وب پانی نئی ہیں مجد کردیکھ کے بین ہی ہیٹھ گیا جمد پر نوجا کی دینا نشروع کی جب مجھے آ نا رمزب معلوم ہونے ملکے میں نے مصرت پیرومرشد کا نصور کیا اس وقت میرے اور ان کے درمیان حصرت پیرومرشد حالی ہوئے۔ معند ور مصادر تنزیر کے معرب نے مردہ خدکہ آسد کی طرح وہ واقع کی استفہاد ہے۔

مجدوب صاحب ببر کرنے گئے میں نے عرض کیا مجھ کو آپ کی طرح دیواننگی نیپند نہیں ہے۔ اس طرح عاجی امراد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رواییت ہے کہ حافظ محمو واحد تعانی ٹی۔ واما و مولانا مموک علی صاحب افرقری ایک مرتبہ حضرت میاں جبال

خدمت میں بعد معیت سے عاصر ہوئے اور عرض کرنے گئے کہ حضرت مجھے تصور ثینے کی اجازت دیے دیے تاکہ تصدر ثینے کیا کروں حضرت نے فرایا کرجیا گئے۔ نام کرتی ہے نب تصور ٹینے کون کرتا ہے۔ نامی محبت سے تصوی ثینے خود نجود غرصوانی ہے۔ حضرت کے فوانے سے ایٹ تصور ثینے ان برخاک مرحک صورت کی کی مالے کھڑی ہے۔ جہاں قدم رکھتے ہیں وال مجی صورت نینے موجود نماز میں سجد مالیا

صورت نین دیکو کمانی نیت توڑ ویتے تھے معنرت سے موض کیا کاب تونماز پڑھنی ہی شکل ہوگئی کس کی ماز پڑھیں جس طرح حضرت کی او فی توجہ سے ا پیلیموئی تھی۔ اسی طرح جاتی رہی اور ایک نظر بیں میسے عالت ہوگئی۔

حفرت میان نیم کی اس کیفیت باطنی کامال مولان شنیر احد عثمانی دیوبندی دعرّ الله علید کے اس ففرسے سے ظامبر بودا سے کرج کیفیت حضرت منا اپر صرف چند گفت کم کرنید منظ طار می دربی تنمی اوروہ اس کورواشت میکر سکے اورا الملئی کرکیفیت حضرت (بغیر حاشید لسکے منفیے پ

Monfot

ر تغییرها مشدید صفی گزششدند، میان جویر بلر تیس سال کرسلسل طاری دی گراس قدرا علی طون دیکتے میں آب کا خاطرف مین کر آپ ایسے نے آ کے قطب الافطاب منتے اور بقول نولان سیصین احمد مدنی رمیۃ اللّه علیہ آپ کے زمانہ میں میندوستان کا ونیاوی بایر نیخت د بلی متحا اور دوحانی پایر تخت و بلری متحا

اب جس کرروحانی دنیایی بادشاست مل کتی اورج قبار روحانیاں بن گئے اس سے باتھ میں کیا کچھ نہ سرکا میں آپ نے اس کا افعاد بست کم سونے دیا اور کہیوکہیں توالیا بغیرارا دہ کے برا بھیسے کہا جانا ہے کرحفرت میاں جبوکسی بات پر لواری کے خوانین (ٹھانوں) سے ناراض ہر کرجھنجا نہ تشریع نے کے ۔

ھفرٹ کے زباری سے تشریف لے جانے کے بعد لو باری کے اکثر محلوں ہیں آگ لگ جاتی تنی جس سے ولی سے خوانین کے ول بین خیال بیدا ہوا کا آگ کالگنا حصرت میاں خُرِی خُنگی کا باعث ہے جنانچہ وہ اوک جمنے بینچے خومت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت کی نوشا کد کے اوار دی واپس لے آئے حضرت کی

مراجعت کے بعد پر کہی گگ نہیں لگی توانین نے حضرت کی تعدمت میں بننے کر عرض کیا کر حضرت جب آپ دیاری والوں سے خفا ، وکر جنہا نا تشریف لے کئے سے قریمال مختلف محلوں میں آگ لگ جاتی تھی اس کا کیا سبب ہے حضرت نے جواب دیا مجھے اور کچ افر معلوم نہیں ۔ صوف دواری سے مجت کے باعث مجھے اس کا محل اور کے یاد آنے نئے۔

اں ہوں رہنے ورسے ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تفافری کے بیمان کیک صاحب نے عض کیا کرمنرت میاں جیوع نورمحدولی کی بیض بین کرامتیں ہی جیب وغریب بن لمایا۔ جی ہاں ایک مرتبر کسی کے کھیت بین آگ کاگر گئی کھیت ولیے نے آگر صفرت سے شکایت کی آپ نے اپنی فرپی اٹارکر دے دی کہ جلدی سے جاکرا گ پڑال

دو وہ نے جاکرآگ میں ڈال دی گئی اوراگ نورانجی گئی۔ مولوی محمدمیاں مرحوم سے جو مضرت میال جنوک سے حقیقی بیننج اورغلام حید زمان سے فرزہ سکتے اردا بیت کی صرت میاں نیڈ کے زمانہ ہیں ایک مزتبہ بارش کی سخت کہنی ہوئی چندھنارت میاں نیو کی ضرمت ہیں فبزض دعاصانہ ہوتے حضرت اس وقت گذیوس دہے تتے جِب حضرت سے بارش نہ سے کی تساہیت

ادر دعا کی درخواست کی آنے والوں سے جوصاحب حضرت سے اُتھائی ہے تکلف نتے آپ نے ان سے فرایا کہ اُکر تم میرے گئے کے جیسکے جوس لولوا اُتّالیہ بارش جوجائے کی ان صاحب کو میلئے وگئے کے جیکئے چسنے سے کچھ ندامت سی ہوئی ۔ مگر آنے والوں سے اصارب بان صاحب نے صفرت کے ہوسے مبری چلکوں کو چوس لیا جس میام رحمت اٹھا اور خوب زورسے بازش ہوئی

larfat.com

مولانا المأمالندج

*خدمت بین حاحزره کر ریاضت و مجا*بره کے *بعد سارک کی کمیل فر*اثی اور خزفر خلافت سے *مشرف ہوئے۔* (بقبه حاشيه بنادير كے حضرت نے فولياكه مبت اچها آدھى ہى سى۔ پھرِالد آباد سے با ضابطہ كا كر ناحیات تومعات نمارے بعد مپر ضبط انصول نے اگر حضرت میاں

تى كەتبىرىن ئىكىمىيى حفرت كى ئىمبياد كى خىنانىبىن بوئى . خىانچەھفەت ھاجىلداللەھلەھ بىماجىيەر كى داستەچى كەمولوي محدىصدىق ھاھىب بىيان كەتتە تىقى كە میری تیں سال سے حضرت میال جیو سے مانفات ہے۔ اس میں سال پر کھی آپ کی تکبیرا والی فقنانسیں جو تی معاملات ومسأبل نم ہیں بڑی اختیا در سے مجھ

ایک مرسراتفاناً صفرت میان حرصا حب ازار کی طرف تشریف لے گئے وہ شخص میں آیا جوانھا۔ سب سے پہلے معترض شخص ہی حضرت کی تعظیم کے لیے کمڑا

كاجاناب كجب كبي مصرت ميال جي فومحدصا حب بازار كي طوف تطلق توسب وكاندا وقعظ كالرائد وروجاسة اورسلام كرزته إيك وفعه بالبركدابك غيرسلم شاس پراعتراض کیا کنم کوک کیمل کھڑسے ہو۔ ہرگز مت کھڑنے ہوا کرہ ان ان ان اور کہا اسچا آندہ سے ہما دب و نعظیم کے طور پر کھڑنے ، ہواکریں گے۔

تفا كر حضرت حاجى الدالله صاحب كرآب سے اس قدر قربت و نزو كى كے باوجو در جزآت و سوسكى كدورآپ كى شان ميں كھى جن اپنى ايک نظم آپ كے سامنے وجو حكيں

اس سادہ وضعی اردینکسلفزاہی کے بادصف کاکپ اپنی وضع تطع کے اغتبار سے سلف الصالحین کا مبترین تو دیتھے۔ آب کے چرہ افر کے دعث واب کا یہ مالم

ے اس طرف دیکھا تو ماری دادار سونے کی ہوگئی تھی یہ دیکھ کر دہ اولا تب قومیاں جی تجھے اس کی کو طرورت نہیں۔

دواس سفيجركها محضرت سنداس باريمي أمحاد فرط ويا حبب اس سئة تميسري بارميي كها توحفرت سف إيك وهيدلا اتفاكر ساسف ويؤاريها دويا اور فوما إبر وكعور مادهم

ا بك اوروا تعداس طرح بيان مواجه كرابك برا بنبي مول ساه عوصفرت كي مدمت بين حاصر جوا - حفرت كامهان رفي جب جانب الكار تو بولاميان جاري زميل

میں خوری کاکسیرہے۔ یہ لے ساتے نیرسے پاس دھن کی کم معلوم ٹرنی ہے۔ اپنے کام میں لانا حضرت نے فرایا مجیمے اس کی حزورت نہیں۔ اپنے پاس کہے ج

ایک دن کرنال کے ایک بختا کے خصرت مولانا رنئیدا حد کنگو ہی سے عرض کیا کہ حضرت بزرگوں کے قصصے سنتے میں کوگوں نے ان کے فوقت پاؤٹ الک والگ الگ جاپا یادہ) دیکھا۔ آپ نے فرایامرے اموں صاحب تذکرہ کر رہے ہے۔ کو میں صنوت میاں صاحب کی خدست میں ایک دن دو پہر کے وقت گیا۔ جرہ شرفیت بند تھا، مگر کاڑا جی طرح لگے ہوئے نہ ننے کواڑ جو کھولا فرکیاہ کھنا ہوں کو صورت میاں صاحب کا دھڑ مادا الگ الگ ہے۔ مجھے دیکھتے ہی سب اصفاء یا ہم واسگ اور صفرت میان جية أطبيضا ورفوان لككس يدكن.

يركه التها بيك بلبي يحلك مين ابيك دحندلاسا پر توسيد اس جاده طوراه ديناره نور كاچس كا ذكر حاج الدادالله يستندن الفاظ بين فوايا سيتي مين ايك بار حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمد السعلید کے مرفد افر در پر نین روز کر متیم معالت مراقب میں روا بیں نے دیکھاکر مقرب قطب نے مجھ سے ف رایا کہ تعادا دلی مقصد تم کو

جير سيدع ض كيا حضرت في داياتم في أدها جي وعده إدا كيا بيم بي كياكرون

ایک طرف آوابل وطن کی دنیا بین آپ کے مراتب و هارج یا سقد و دوسری طرف الی حاضر کی تکابوں میں آپ کے ذمید و درع احد پا بند شرع ہونے کی کیفیت یہ

حضرت مولانا رستسيوا مسركتگوی يا حضرت مولانا محدها سم الوتوی دعمة الشدعليسد سيستنقولي مشجايك شخص نهاييت بهن حريث برگار مثال ادانعت وغيرو بإحتاجا کی نے صفرت میاں جدحتہ اللہ علیہ سے وض کیا پرشمف حوش کلوہے اورنعت پڑھنا ہے آپ بھی س لیں آپ نے فرمایا لوگ کھی جھے ام بنا دیتے ہیں۔ اورغنا بلامزامير بين مى ملا كالخنلات سيمه اس كاستناخلات اختب الحسب لبذا بين اس كرسننے سے معدور جوں الله الله كم قدرادب ب

ہوااورا س کے ساتھ ہی سب د کا زار

منصرا امت كار

(إتى حاشي لكلي صفرير)

مولايًا إملا والتدح ے سرب ایسے میں آپ نے خواب و کیا کہ آنحضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلم آپ کوطلب فرمار ہے ہیں فرط شوق میں دا د راہ کا بندولبت م

السفر کے بھی نکر سکے اور خال مائی معالی المعالی کے معالی کا جارت کے سے مصارف بھواتے ۵ دی الحجو کو اَب کا جارت ہ الله بندگاه کے نزدیک انگرا فراز جوا آب جہازسے اترکر فی الفود عرفات کے لیے دواز ہوگئے۔ امکان بچی اوائیگی کے بعد کرمزر میں آپ نے

صرت به ومحدالتی مخدث و طوی کی خدمت میں کچھوصہ قیام فرا کونیوض وبر کات قال کیے اور بعد ازاں مدیز شورہ میں روما

اقدس برحاضر جوكرسوز درول كولسكين بهمينياتى واليى بين بجرحيدون كمكرمر بين فيادرا الم ١٧٩٢ هـ بين وطن مراجعت فرانى و القريعاشي بى حسب قاعده كوش برك مفرت كركز رجائ كع بعدان دكانداروس في بيجانم قواعزاض كياكر في تقداد دحفرت كي كدبرسب سے بيلے

ى تم كھڑے ہوگئے ۔ دہ مُنفس كنے كا يں مجورت كيوكر عب وقت حضرت الشراب لائے و مجھ محسوس بواكر جيد كون شخص مياركان بكركر مجم سے كم راج بےك

یے نے آپ کے فران ذندگی کے چیداوران لیکن بالآخر وہ وقت موعوداً گیا جرازل سے ہی ہروی مدح ودی حیات کا مقدر ہو چیاہے اور آپ

ل سنه ۱۵ برس اس دار فافی کی میرکر کے مفراً خرت اختیار کیا ، آپ کی دفات حسرت آبات کی ارسی مع رمضان المبارک ۱۲۵۹ د بردز جد ہے۔

وه کون ماجیالدوالله صاحب فرمانے بین کر حبال میرے صفرت پیرومر شد کا مزار شرایف ہے۔ دل ایک احاط امام سبدمجود شهید رمبز داری معن المعنور المراحاط مير كمي نئ قريمًا في كا حكم زيمًا أب و إل أكثر جا ياكت تفيداور ديه تك شفول و بنت في التمال كمه وفت وسبت

حضرت نے مرثے سے پیلے فرایا تھا فقیر مرّانہیں صرف ایک فرکان سے دوسرے مکان ہیں نتقل جدّ نا ہے چیا نچہ حضرت میاں جبور حمدُ اللّٰدعليہ کي اُس ا۔ اور حسے وہی فیضان وعرفان کا سرچتر جاری سید۔ آپ سکے ارشاد عالی کے مطابق آپ کے مزار منفدس سے دبنی فیوض و بکانت ماصل ہوتے ہیں جرآپ کی

مراب کے مربار و حلف من موان ما جامد دانسها عبد الدوبی عاوی مهاجری دری (صیم) حصرت ما وه ساس سید دروی مد و و ماری مربات کے مربار و حلف من خطرت موانا یشخ محمدها عرب محدث فاروقی منافی زخلیفی حضرت شیر محمد خال صاحب و ادای زخلیفی،

حفرت ما جها لمراولله صاحب فارو في تفانوي مها حركي و مدني " اخليفي حفرت حا فظ ضامن شهيد فارو ني مت ازي

( لخيص نورځمري)

الى كواكر مكن برزومجها سي ككر جاياك بول دنن كرنا وإلى سي مجمع بوست انس آنى سِيدِ بنالي آپ دېبې د فن كيه كئة ـ

رت بننخ الم الدین صاحبٌ نما آدی (مریر) حضرت حافظ محمورصاحبٌ نما أدی (مرید) حضرت حافظ آور و صاحب مجنحبا أری (مرید)

عرت ميان جي نور محد حبنجانوي . ـ

| ď |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

صفان اورتعمر يراكون كى توج وى اوربت جلد بإنى كوچشى افراط كمكرمك كلي كويون ويس جارى جدك تها تماماديد مي أب كا حليها دراخلاق وعادات كي نسبت لكما محكه: ر

"سرمبارک کلال اور نزرگ ہے بیٹیانی کشادہ ، بلنداور نورانی ہے ، ابر دوییع اورخم دارا کھیں بڑی اور

ہمیشہ ذوق ربانی میں سرٹنا ررہتی ہیں، دنگ گذم گو**ں ہے،ج**ے جسے کھیف اور قدمانل بطوالت ہے، کلام ہیں شیرنی ہے، کشیرالمردست اور

عظيم الاخلان بن، مرابك سير كمال نشاشت بيش آنے بي اور گفتگومين مروقت برنٹوں پرتبسم كيلنا ر بناہے، اخلاق د ذيرت بالطبع نفرت سبدادرا تباع سنت توگو باعادت بن كنى سبدر طريق سلوك آپ كاجد بومبا بده م دادليئ عصر كآاب كى ولايت براجاع م

مولاناامأه

ورعلاتے نعال آب کے علوم مزنب کے معترف ہیں جن تعالیانے علوم اساد وصفات اور معارف خاص آب کومرحمت فراتے ہیں، خادت کولینند فرانے ہیں اور لوگوں سے کم طنتے ہیں۔البند جولوگ اخلاص کے سابھر لوجاللہ حاصر پروتے میں ان سے کال شنفنہ یہ اخلا

پیش آنے ہیں. با دجود کمالات باطنی کنڑا وفات اُصابِ و مربزین سے فرائے ہیں ک<sup>ر</sup> میرے پاس کچیز نمبیں. البنہ خواکی ذات سے اسمب ے کا مرکوں کے توسل سے میری بھی نجات ہوجائے گی"

مضرت نيخ المث نخ كاستغناء كايرمال فتاكرا بك مرنبه مولانا رحمت النَّدها حب كِلْرِنْدى مهاج كمي جن سع سلطان المفتحركوثري عقيدت نفي جب فسطنطنيه سيے باکرام واحترام کومعظم آشراه ایت او آب سے سلطان المعظم کی نبولین اور منافب بیان کرکے دختا 

سلطان للفطم متنفذ حوجابتى كي يهرآب ن ديكه لياكراب كم معتقد مع ي كانتيجه يز كالكر قرب سلطاني كي وجرس بيت الله ونبركم البندًا ب ال نعر لفي كرنت بي كرشر ب عادل ماد شاه بي اور حديث بين أيا جهد ملطان عادل كي وعا فبول مونى سبع سوآب است

ہوسکے اُوا بان سے میرے لیے دعاکرا دیجے مگر باداناہ وفات سے برکنا کرایک درویش کے لیے دعاکرور برآداب ملطنت کے خلاف ہے اس لیے میں آپ کواس کا ایک طراققہ بتلانا ہول وہ یہ کرآپ ان کومیار سلام پڑچا دیں وہ جاب میں وعلیکم السلام ضرور کہیں ركمالات أماديه ص بن گے۔بیس میرے لیے اسطرح دعا ہوجائے گی۔

حضرت بْنِي النَّائِ نْدِيهِ ١٧٤٧هـ ٥٩ ١١٠ بي ١٧٧٨ سال عِربِي بجرت فرا في ١٨١ رسال كم كم الله 🕻 مٖقیمر ہے یہ دوری مدت مرمروں کی ترمیت باطنی دا فا دہ میں گذری آپ کے حلفہ اراوت میں ایک و عرب کے علاوہ نخانف مماک سے بکثرت لوگ ثنال سے کد مکرمہ ہیں مالک اسلامیہ کے جس فدرمشا ننج مختلف سلاسل کے مقیم سخے ان سب الی

كونما إل اورانديازي مقام حاصل تفار اكثر مث تع حاضر موكر فيوض باطنى سے لطف الدوز موست -تزكية باطن ك ساخة ساخة اكثر ضيا إلقلوب كاورس بهي جاري رسما في في القلوب فن تصوف بين آب كي بري معركة الأراء تصنيف الم . تمنوی نبرلیف کے درس کا بھی النزام دیہا مقا۔ نمنوی نثرلیب سے شغف کا برحال تھا کہ آنزهمریں جب سیدھا مٹیمنا دشوار تھا کوئی طالب اوی كرحاضر بوتاتو فوأ پڑھاما نتروع كروينتے كيك ووشعركے بعدى بدن ميں ايمى قدت أجاتى كة مكية جيود كرسيدھ بيھ جاتے اورا سارو حقائقاً أوبا

ایک مرتبہ قسط طانبہ کے ایک بڑیے نہیج اسعدا ً فندی جومولانار ولائے کے خاندان اور سلسلے کے نثینے کامل اور مثنوی نسریب کے زم

مولانا امأ دالليش

مالم سے آپ سے طف کے لیے تشریب لا شیاس وقت ٹنوی شریف کا درس بود اس کا حضرت ٹینے الشائخ بڑ سے جش کے ساتھ حقائل و معامت بیان فرار ہے تنے ۔ درس اردو میں بور دا مقاآپ کے ایک خادم مولوی بیانا محرصد رآبادی نے وض کیا کہ اگر شندی شریف سے قربست مخطوط ہوتے ۔ مشیخ المشائخ نے فسر ما یا کہ خط ولطف کے لیے زبان جانئے کی کیا خردت ہے ۔ یہ فرماکر شنوی شریف خدا شکا ایک خاص انداز سے پڑھے جن کوس کر مشیخ اسعدا فندی پر حال طاری ہوگیا۔ جب افاقہ جوا آوانھوں نے آپ سے اشغال کیا جات الادرائی فیا بیش کر کے درخواست کی کر آپ اس کو میس کر تبرگا مجھے عنایت فرا دیجے ، کا درائی فیا بیش کر کے درخواست کی کر آپ اس کو میس کر تبرگا مجھے عنایت فرا دیجے ،

کاون کی جاہیں برے درخواست کی دارپ اس و بہن رقبر کا جھے صابت وا دیجے جے بھی افا عدد آفید و قدریس کم حاصل کی تنی ، لیکن شق و سیامی میں کہ دار عام کے باب میں گذرار عام کا صاحب نے باقا عدد آفید و قدریس کم حاصل کی تنی ، لیکن شق و سیامی میں اس کی صاحب کے باتھا کہ اللہ الله میں اس کے صاحب کے باتھا کہ اللہ علیہ و الله و بہی برق اس میں اس کے سیمال الله کا میان الله علیہ و الله علی و الله علیہ و الله و الله علیہ و الله و الله علیہ و الله و

الكاب بين محكوالامت حفرت مولانا شرف على تعانوى تحريف التي ير

گفطام ری عام شریعت میں علام دورال اور شهورز ال مولوی نستے مگر علم اون سک جامر عنبر شامر سے آراسته اور نورع فال والیقان کے اور الساق ص ۱۵) داورامت سے سرتا یا پیراستد . (اماد السّساق ص ۱۵)

العاج ثلاثة مين حكيم الامت كاليك قول يول ورج ي

یش المشائع مرشدول کے مرشد کا لقب حضرت جاجی صاحب رحمۃ الشّر علیّت بیج طور پر صادق آ تا ہے بھلا جس آسانہ سے بکتا کے دورگاد
السانوں نے رجوا پنی پنی عکّر علی کے دریا اور فضل و کمال کے سرچھے جول کسپ فیفی کیا ہو اور اس آسانہ کی علامی پر انہیں فنے و ناز ہو اس کرنے گائے السانوں نے رجوا پنی کیا کہ جائے کو اگر کہ اس کے مرحقے ہیں جند مامور ترین علار و مشائع کی ایک فہرست گزرجی ہے جو حضرت بنا جاسات تا اس اس است کے دوران اس ماریا کہ مورث الله علیہ جیسے انسان کو مس تبریز رحمۃ الله علیہ کر بان با دیا اس طرح حضرت الله علیہ موقعت رہنے میں اللہ علیہ کو بان بادیا اس حق ترجوان حذرت الله علیہ موقعت رہنے میں انسان کی ایک خضرت الله علیہ موقعت کو بان بنایا جائے کہ اور اس ماری کی ایک مورث کرمیری دبان بنایا تھا۔ جیسے مولانا روم اس کو حضرت میں نوایا کہ موران کو ماری کو مشرت میں انسان کی بنایا تا

مولانا المدوالندج ببسررسي سے سعیت ہوئے اور ان کوخلافت سے سرفراز کیاگیا ان میں سے مہرکیک اپنی اپنی جگر کودگراں کہلانے کامتنی ہے۔ اس کے علاوہ ان علام کی فرست بينكرون ك جابني ي جوعاجى صاحب كے واقدادت ميں شامل تصاور اگريكو دياجات كرودى امت بين كسى نينج سے علماركى ار میں اور اس کی اور اس کی توبیع اور ہوگا۔ صاحب تذکر ۃ الرشید نے ان کی تعداد سات آٹھ سوبتا تی ہے اور اس کی خوشجزی که رعلا آپ اس قدر کثرت نے بعیت نہیں کی توبیع یا نہ ہوگا۔ صاحب تذکر ۃ الرشید نے ان کی تعداد سات آٹھ سوبتا تی ہے اور اس کی خوشجزی که رعلا آپ ع مهان بول كے حضور صلى الله عليه و الم في ايك خواب ميں آپ كو دى تھى-مر و من المعالی میں معالی اللہ میں میں معظم میں آپ کے تبرگا بیعت ہوئے خواجر صاحب ج پر گئے اور وہیں دہنے الم سف كاداده كرب من كاداده كرب من كاداده كرب الما كالمام كالمام كالماكا مذكره خود بيرصاحب مرحم ف كالمستارين مشائغ جينت بي جع لا " كم منظم مين أك ون وه رخاج مهرعلى شاه صاحب كولاوى عاج إلما والشَّد مهاج كمن كي خدمت مِن حاضر تقد عاجى صاحب نهايت اسارة ككيد مص بندوشان والبس جائي كامشوره ديا اورفرايا بندوستان میں عنقریب کیک فتنه تمودار ہو گا در مندوستان عنقریب یک فتنهٔ ظهور کمن شا ضرور در تم ضرور اپنیے دیلن دا پس چلے جاؤاگر بالغرض تم سبّدوستان بیل مو مك ود وابس مرويد واگر بالغرض شاور مبند خاموسش نشست بلى بينير رم وقوه فنذ ترقى ذكر بركاه دمك بين سكون ربيكا باشية بهم آن فتذ ترقى زكنده در كالمام طب هر شعو (ملفوظات طيبيص ١١٢١) برصاحب عاجی صاحب کے اس کشف کوفتنہ قادیانی سے تعبیر فر**ہا کرتے تنے اور کماکرتے تنے ک**ورسول اللہ علمیہ وسلم نے خواب میں ا اس فلنركي فمالفت كاحكم دبا تنا بنبانج خواجه صاحب في إني زبان إورابينه قلم وونوس سيقاد باليوس كم عقائد بإطله كي رزور زريك له جليا گراه اج صاحب باقاعده عالم نسته يكن مصداق من على عاط الله الم بعلى "كه بعض على الشكالات اور مسائل كام محل والو علوم محل والو علوم طرح مل ترفيض كاس كوديكه كرما احيان ده جائية تشاس كي ده جارت التي شرك وسطى، حق اليقين مرتب اعلى ا مسام معلى من المقرب عن اليقين سيما اليقين مي جانا ، حساب الالورسية القربين ، حق اليقين مرتب قالية المقرب عن اليقين سيما الميقين مي جانا ، حساب الالورسية القربين ، حق اليقين مرتب قالة ہے۔ شال اس کی بیں ہے کا عارت اکث رکا اوالیفین ہے اورجب اس پائملی رکھی جائے میں ایقین ہواورجب پورے اور ہے کوخوب مين سرخ كيا جائے اور اس دفت لوطراً ما النار (مين اگر جوں) كنيے بجاہيے . بير مرتب عنى اليقين سے -" و إلى كل ون دوطالب على ليس من محت كرت من كل كما تعاكد بدون حضور قلب درست الم و الله و عنه كقول من استرالال؟ تناكه صرت عمرٌ فوط تعربي. افي اجسراا كبيش واما في الصلوة دين كافر بير فضي كه دوران بين الشكر كانتظام كرتا بورس اس الم كون إرمنا في ماز بوسكنا آخوالا مرآب (حضرت حاجي صاحب) سع كاكم حالم جالج ارشاد جواكمان دونوں حديثوں بيس تعارض نهيس مع مقلوں ا بادشا ہوں کی حضوری جنی ہے امورلاحقہ ریش آمرہ عرض کرتے ہیں اور استراج جا ہتے ہیں اور بحااً اور ی خدمت کی کوشش کرتے ہیں اپن الدة ارزخ الله في خشت ص ١١٦٠١١١ كه جائية بيش من يكل كرة الميد الله تعالى السالي علوم كل تدوي جن كود وكسى سند نهين برحت

حضوری ہے زمن فی حضوری ؟ (المرس ۱۵۰۵) فراکو و میا علم و محصر مولاً انشرف علی تفافری شفایک و فعد حضرت حاجی صاحب سے موال کیاکر خداکواس عالم بیرا کھوں سے دکھینا

الم من الله المساورة الم المساورة ويدولة الابصارة الم المساورة والمساورة الم المساوت الله المساوت الله المساورة الم المساورة الم المساورة المساورة

البداوراوحية بالوروچارم وعات عباوت جيساكه عادفين كرت وي اوراس سه محض عبادت مقصود مي كيوكردعا بين نذلل مي اور "دلل اجزى حق تعالى وميوب سي للذا الدعاء من العبادة (وعا عبادت كامقرسيد) وارد جواسيد (المراوص ٥١٠٥) العربي حق تعالى وميوب سي للذا الدعاء من العبار وارد كرماسة الديم من اصاح والداع عملات من و و مراكل الدون المرا

الارولید کے معلقہ علی وجہ نے کا مرتزب کے سلستالڈ بہ میں اصل چیز اتباع منت ہے ہی وجہ نے کا سرتزب کے معلقہ علی اس معلقہ علی معل

اس واقعه سعصاف ظامر بح كرحاجى صاحب كرامت وكهاكر شرمنده بوسن اورالساكر ن كواعيا ويحجعا

آپ کیاک کامت تاکن الرشید اور دوسری کی کتب میں موجود ہے کہ تخرکی آزادی ۱۸۵۰ء کے مب بدوں کی میں موجود ہے کہ تخرک آزادی ۱۸۵۰ء کے مب بدوں کی الموری کا میں مقدم میں حضرت کے بھی وار منسط جاری ہو میکے تنے کسی نفسط انبالا کے کلکٹر کو اطلاع دی کہ الموجود میں الموری سے معلی میں مقیم ہیں کھکٹر نبات خود اصطب بیا موجود ہوا اور دیئیں صاحب سے

ببس طرسيمسلان کنے لگاکہ ہمیں معادم ہوا ہے کہ آپ کے پاس عمدہ کھوڑے ہیں ہم دیکھناچاہتے ہیں۔ چٹانچ اصطبل کا دروازہ کھول دیاگیا۔ معتقدین سخت گھرائے ہر نے منے انگریز کاکٹر جب اندر داخل ہوا ابتر انگا ہوا اور معملی کیچیا ہوا تھا اور وضو کا لڑا بھی موجود تھا اس کے بانی سے زمین نریخی یہ سب يمه مقا گرماجي صاحب غائب تنع ،ليكن جب ده چلاگيا نو جاجي صاحب كرمصلے پر پاياگيا-"نعات كمية كمرحم" شائم المادية مين لكف بين-وطب رساد اولات عداب ولابت براجاع ركفته بن اورعلائ نمان أب ك علومنزل كاعزاف كرته بن صفرت تى سبحاز نے علوم امها، وصفات سے آب کو مخصوص فوابا سے اور معارون عاص و خصوصیات علوم اعلی سے مقالات وحمت قطبول كابك كروه مامور بسكوت كليزمهين مبؤما بلكه امرار معارف ووفائق فصوف وكائت حروف واسارو نمير لإسساكه بفعا ميرضيف شرلتهت سے نمالف معلوم بوتے ہیں منوع ہونے ہیں ایسے لوگ تعلیم وادشاد ہیں شغع ل رسینے ہیں اور بندگان خلکو منافع مِنْ إِنْ الدَّرِسِيْةِ بِنِ اور واعمى الحالى الحق رسِيّة بِن اور حنيقت مِن قطب ارشاد ميري بين حضرت (حاجي صاحب)اس جاعت ع) الامت حضرت تعالموي كي مادةُ أرتبعُ وفات مُكالا جيبي دخيل الحنلد عام الامت حضرت تعالموي من عادةُ أرتبعُ وفات مُكالا

ھزت ماجیصا حبؓ کے قطب ارشا داور نُرخ الشا تنح ہوئے میں کیا شہر ہے جھرت مولانا محدقا می افرائوی، حضرت مولانا وثیاج گُنگو بي ، حضرت مولانا محمود حسن صاحب ثيخ المندُّ، حضرت مولانا محمد لعيقوب نا **نونوي ، حضرت مولانا اثرُ**ف على مختا**نوي '، حضرت** مولاًا فیض *الحن سازبودی، حضرت مولاً ال حدصن إمرو بوتی حضرت خولاً اسی*ر صبین احد مدنی <sup>رو</sup> جینے کا **بر حلا** . اور یگانه دوژگا فضلام کی غلامی میرفخر کرتے ہوں اس کی ٹرکی اور ولامیٹ میں کے شید ہوسکتا ہے۔

مولانا المأواللة

(تشائم ص ۲۷)

مض دفات میں استنزان کے ساتھ ضعف اس قدر بڑھ کیا تھا کا کروٹ کے سے بدل دشوار تھا، اشتہا بالمل عباتی رہی تھی

و واست اخر سراح ادى الاخرى ١١١٥ هـ ١٨٩٩ء كرچهارشنبك دن فجرى اذان كود قت جرواس سال يعرين واعى اجل كولبيك

كهاجنت المعلى مير مولانا رعمت الشكرانوي وعد الشعلير كم يهلو مير وفن سوية والماللة والماللية واجعون

# كرامات امداديي

کرا منن بھزت جاجی میاحب یوں فرمایا کونے تھے کہ ٹھائی ہم نے ایک باب اور دیبائیر گلتان کا ورایک باب بوسال کا اور کجھ

مفید نامرادر کچه دستورا لمبتندی و رستید اوراق زلیجا کے پڑھے ستھے اور تصن تصب تصرب مولوی فلندر ساحب سے پٹس البریس ننون ورو و وظائف کا ہوا۔ اورولی میں اکر مصرت شاہ تھیرالدین ماحب سے بیست کی لبندان کے وصال کے بھرکسی کال کی سنج ہوئی۔ ایک روز تواب

بیں بشارت ہوتی اور آب کا ای مصربت میاں جی صاحب (جھنرت فر فرج جھالوی ) کے انتقابی دے دیا گیا۔ اور اس سے اور بھی بيقاری ہوئی ایک دوزموں کاندر صاحب نے فریا اِکراگر آپ کو بیست بیقرادی ہے فرلد اِدی ماکر ترضرت میاں جی صاحب فدس الشد سرو کی فد

ہیں حاضر فروکراپنی نسکین کروموجب اوشاد مولوی صاحب کے آب اولاری با پیاد ہ شرایب مے گئے بھرست مروح المنانب نے دیکھنے بى فرا إكرميان نواب نيال كالجيدا غنبارمبين اس فراف سے دل بيفراد كوكي قرار بهوا اوراسي وفت حضرت مبال بي ساحب سنه آپ كو سلسلىمىيى داخل كرابا -

محواصت ؛۔ ایک روزموسم سر بابی حافظ نملام سرتھنی ضاحب مجذوب ننگوٹا کے ہوئے اورکسبل سررپہ ڈامے ہوئے آگے تو وادر پیجیے المنى تجابت على فال اورمبست معيد بمروبى بيرجيروالى مسجد كيه روبروگزرسك اور شارع عام سه جانب شمال بين زبين بربيتر كلف اسع رصه

یں جنا **ب مابی م**اصب مبیرسے باہر *تر نیجیٹ* لاسٹے اسی وقت حافظ صاحب نے نمام بدن ابنا کمیل ڈھا تک یہا اور *ترکو بھی*با ابا۔اور و ہا*ہے* الشكرابين جگر شاطی در وازه نشرايين لے محتے۔

کوامت : یحصرت عاجی صاحب کمبی کمبی سباب مانظ غلام مرتفتی صاحب موصوت کی طافات کے بیجبگل میں نظریوب لے بیاتے الدينك مع بهت أومى ها فظ ماس بكي تلاش مين مع بهو كرمتنظر فينطّ مستة اور آب كسي سعه منطقة حس وقت ما جي معاصب و إل مينجة و فراکسی جھاڑی ہیں سنے کل اکنے اور الاقات کرتے اور مبست نرمی اور ہنسی خاتی کی باتیں کرنے اور مجر رخصست کر دیتے -

محواصت ١- ايك روزنصف شب ك ونت ايك منيد باف آيا اوراب كوريا كرعرض كيا كرحضرت ميري الرك كو آسيب ك فلن سے بهت کلیف ہے۔ آپ تشریف معرصلیں اور اس کا علاج فرماویں اسی وقت آپ اس سکے ہمراہ ہوئے - وہل جاکر د کہنا کر مبال الدوش اس کے مرمیو دوں امنوں نے آپ کو ملام کیا اور کہا کہ آج اس نے اپنی زبان سے ایسے ایسے کلمان ہماری نسبت کے نفے۔ .. الى كى مم بيان المعيم منظ من المنظم ملك المنظم ملك ملك من اور مع مراسك من المن الله المناه المساكري ور تواست برايد وت

تربيت مزوي كرين مرت ابك تحريل تصحيح مع يحتيج دياكرين موافق اسك تعميل كياكرون كالم جمه سراب كي تكليف دكهي نهين عاتى بهرجب كىيى اليى كىكايت بوتى أب ايك ربيعي براينا نام نامى ككوكر دے دينے ده تركايت رفع بوجاتى -ا کوامت ، بیش بڑکے بلااطلاع کمیں پیلے ہاتے اوران کے افاریب پریشان ہونے بصرت کے روبر وص وقت کی اٹر کے

سکم پلے بانے کا ذکر آیا مصرمت اسی دنسته دستک دیسے دیائیے وہ اٹر کا اس دنست جب مگر ہوتا تفا اُس سے آگے نہ بڑھتا دہاں ہے

وه لوكا وابس أجاد ليكا ورحس فدر وبركى جاوسه كى اتنى بى دبيسه وابس أوسه كا-

واپس ا پینے گھر طاپی آیا کہ ب فرمایا کرنے کومس وقت فرار کا حال معلوم ہو اکرسے فورّا بیان کرویا کریں میں تعربر علیدی بیان کر ویا جا ٹیکا آتنا ہی علیکا

كزامات اطاور

کواصن ۱- ربرداب حافظ ناری مولوی احمد کمی م<sup>سطی</sup>ره مین احتفر حب مقربیند کے قصیب گیبوٹ میں سوار ہوا اور لبعد گرز رف عدن کے جید روز گذرے اگروٹ کا کو نازنمام ہوگیا بھیں کے باعث انجیز من کتبان ومعلم کے میت حیران ویریشان ہوئے متی کر ال تخت بلانے کی نوست بہنی - احقرف انجینرسٹے بوجہا مجل رسبوں اور نختوں کا بلانا کھی مقبدہے- اور آگبوٹ موا فق معمول کے جاتا ہے ياكم اس نے كہا موا فق معمول تعليا تو دركماريا في كے زورسے كمي قدر بيجيم بهث ما أب تب احقر نے ساب طول موكر كها مير سبولا کا جلانا کیا مغیدہے بھیا تقط الجن گرم رہنے کے لیے میگفتگو بعدانطیر ہوئی اور وہ بانی ردز منابت شدست سے گزرا شب سے وقع ا يب بجينيم توابي كى حالت بين كيا و يكيفنا بول كرحضرت اعلى منظل العالى دوس المتشرت ويحركونها بيت ولجو في سع فسرار بيم ين كرافوكو گهرار با بسی کل انشار الله بندریم بی ما تند سلامنی کے بیٹنچے گا-اسی وقت میدگر مہوا اور ایسنے دُطیفہ و ورو میں شنو ل رام-اورا مجینر کھیے ج بھرنے میرسے ہاس آن پہتیا اور کہا کراس دنٹ آگہوٹ ان ہی رسبوں اور لکٹروں کے ڈورسے کچھ آگے بڑھور ہاہے برگفتگو ہورہی متع كه ايك أكبوت نظراً يا ادر روشني صبح كي ظاهر بهوتي ايني اصطلاح تفاص بين اس كو كجيد كها كدوه أكبوت منزديك آيا اور تفور سي كوسك سے بیے کو تلے بینے کی دیریقی کرا گیوٹ کی دفتارایی ہوئی کردہی انجینر کہتا تھا۔ کرمیسے ہیں اس آگیوٹ ہوں ایسے جال کسی منہیں بچر ہی نے پوجھا اب کب پینے گا۔ کہ کل مسج کو۔ احتر متجہ ہوا کر صفرت نے فٹروایا آج کے روز اور برکشا ہے کہ کل خبراس خیال ا

الموا ودنت :- اب بالفعل اسى ماه بين مولوى محرشفيع الدين صاحب اسطّے نماز صبح كے جنبل كے وقت بعاد بعد منف راه مين وال گرگئے ، اور پیلی میں کچیز کلیف ہوئی تصرت اعلیٰ نے مکان پر صبح کے وقت چندیا ر فرمایا کر مو نوک شعفیع الدین صاحب کو مہت کا

( راوی حافظ قاری مولوی احمد مکتی ا کرامات

( راوی مولانا شاه محرصین صاحب ارا بادی کرامات امدا دید

اكسع صركرز كميا إدراد النثرتعا سلط اسى روزمن الخيروالسلامتر بمبنى متينيح إورشهر بهي اترسے -

ہوئی اور منوز بزکوئی آیا اور بزکوئی گیا ہوب مولوی صاحب تشریف لائے تنب علوم ہوا۔

بيس طرسيمسلان

مكوا مت ؛ - ايك مرتبرير به ناچيز يقعد ترمين فيريفين وطن ميرالبيني بين سؤنا نفاخواب بين كياد كليفا بهول كرتمنه ت شريف ال

اور فرما ننے ہیں کو اس مرتبہ توہم ہی مندوستان میں اُسکٹے تم کے ماجا دمیں نے عرص کیا کر حضور اب نوبہاں اُسکتے -اورجہاز کا کواند بھی گیا اوركل مبهاز روانه موجائيكا فريا منبس ببنا مناسب بنبس بيرع رس كرتاد لإ-ارشا و مواكر منين اس مال مرجا و منه كعيب في المجلة تسريا

گمراس دن مبهاز کی روا گیخی میں اس بعبیرسے واقعت نرتضا سوار ہولیا اور جہاز روانہ میوااسی دن ایساطوفان آیا کہ جہا ز میں نقصا والگیا-

ادر حماز واليس أيا-محواصت :- ایک دن ظهر کے بعد میں اور مونوی منور علی صاحب اور طامحب الدین صاحب کوضروری بات عرض کرنے کو حفالی کی

غدست میں حاضر ہوئے مصرت حسم مول اوپر جا پھے محقے کوئی آ دمی تھا منیں کرا طلاع کرائی جاتی آ دار دینا ا دب کے خلات آگا۔

مفوری دیر در کرد کری کرمنزت اوپرسے نیمچنشر لیٹ لائے ہم لوگوں نے معذرت کی کراس وقت مصرت یہے ہوئے سے ای

آپ میں شورہ یہ کیا کرمفرت کے طلب کی طرف متوجہ ہو کر میٹھ جا گیں یا بات کا بواب مل جا مُیسکا یا محصرت خورنشر لیف لا بمراکش

"كليف فرماني - ارثنا دفرا إكرتم لوگوں نے بیٹے بھی دیا - كيونكر ديتا ہم لوگ مخست نا وس بوٹے - (الیشا) كواصن ، ايك مونوى صاحب في ايك دن آمر بوجها كراليدالعليا خيرت بدائسفلي كى صدميث سے تو نقبر روعي كا روح أنكلني بعد . فوراً ارزناد فرما با كه بد عليا اس بيد افنسل مفهراكه مال كوعليمده كرك فقر بننا م ابنا است و وربير بفال اسي بيد منصول بهواكهال

مے کر عنی بنتا ہے۔ کواصن ۱- ایک دن کیک نقر معا دیتا تھا کہ ما فی قلبی غیراطلہ آپ نے ارشاد فرایا کریر مانا فیرمنیں مآ موسول ہے۔

صاً نا فير بهو آا دراس كواس كى عالت بهو تى توكىبى سوال نركر تا-

كوامت : أيك دن الله حصنعتى بالسمع والبعار واجعله مأالوادث كالغير ولولول سه دريانت فرا أى اور

ارشاد ہواکددارت نودہ سبے ہو مرف سے بعد بانی رہ جائے سمع وبصر کے وارث ہو ف سے معنی کیا ہیں لوگوں کو نامل ہوا نو تود ہی ادشاه فرمایا . که برکنا به سید کسمیع و تصرمیر بسیمیع و بھرتی ، بوجائیں اور بی سیمبلو کا سرنبر ہو کہ ان اللہ خیوا بو دنسہی عزین اس

قىم كى بىزاروں بائيں ہيں ہو بروقفىنو تصربت كى زبان اقدى سے ارتباد جونى إن كرمنبط ال كادمثوار ہے - ( ايناً ) كو اصت ، با د بود بيرار سالي كے محاجره كا حال بير تفا كر ايب سال رمضان نشريف بيں مجھے حاضري خدمت اقدس كا اتفاق.

هوادیکھا۔کرتمام دات نماز پڑھنے اور قرآن سننے ہیں بسر ہوتی ہے۔ ماقط عبدالند پنجابی ایک بزرگ ننے۔نزادی ہیں ہرردز وو ترم شریف بیل محف تصرف می ساند کوسات آگار سیادے برہتے اس میں قریب نصف شب گزرم انی -اس کے ابدیضور كبهى كمبيئ شيخ مس عرب كا قرآن سننے جانے ۔ نفعت شب سے ما فظ عبد الحميد صاحب باب الرحمة پر شجد میں یا نخ جھ سیپارے وز

پڑھنے ۔ ان کافران سننے فجز کے برابرمیں کیفیت رہنی ۔ ایک وان تفریت کی طبیعت صبح بنتھی ۔ کھا ما تناول منیں فرمایا ۔ مانظ بی نے ا خیال سے آپ نے فرطا کر بس توجب فرآن سنے لگتا ہوں تو کی بھی معلوم منیں ہوتا اور یہ جی پائتا ہے۔ کربس بہا واز برابرا تی جائے

ادراس دنت كك ذراصعف بنين معلوم بونا - ( ازموان الناه محدسين صاحب الرا إدى ) كواصت ، ميرب والرساحب قبلراس طرح فراياكرنے سفے كرمفرت قبله عموى عاجى تحدوا مداد السّرصاحب في عمرني كم يربعا ہے۔ایک بار مصرت موسوف نے جام کوکا ندھا اپنے ماموں کے پاس داسطے منگانے کی بڑی کیا ب مدیث کے بسیاس کے ہوا۔

الى تضرب الله كا مون ما حب في فرما يأكم مان العاد الشراس كتاب كى زيارت كيا كريس مك و يأكسى سعير صواكرسيس مك جام سفوالیی این وض کیا تصرت امنول شف ایلے فرایا کرمیری مجال منیں کرعومن کروں یصغور سف باصرار وہ لفظ سنا فرایا کر اسی دفت داپ كاندها بهلاجا ا درميرا خط مامون صاحب كي مصورين پيش كرسك عرض كروكر بوصرسيث مشكل بو وه أب تشريف لاكر دريا نت زيابين

ندا ك تكري بواب دونكا سنا كياب كروه بزرك تسر ليف لائ اورشكل احا ديث دريا فت فرايش يهم خدا سع جواب درست بایا کو الحداث علم اطنی سینه مبارک بر کھل گیا۔ ظاہری علم اس کے سامنے کیا ہے. (ان عکیم مغبول حدیدا حب تفانوی) گراهست :- بین نے نقات سے سنا ہے۔ کراس زمانے میں کوئی کشیفی الیمانہ تھا۔ کرآپ کے سامنے سے گرز کرتا اور متامز رسو ما

ادرائس پررئس نه بونا بهجر توجه اورانتفات کی حالت کا کیا ذکر۔ ۱۱ زمونوی عبدالغنی مهاری ۱

نے عرض کیا کر تمہاری طرح مجھ کو دلوانگی لیند منیں سیعے۔

والبيس مبلاكيا- الرحصرية كنكوميي -

لاتدخلو ابيدتا غيربيونكم بزرگول كرصورس اين ول كى مساشت رئا بابيد.

ما وانسبس اگراپی یو بخی چیسیان جا ہے تو پندھی را گھنے دے بیرس کرمیرے زانو پھر بھے اور عذر کرنے گے۔

كراماست إيداوب

ا کے دن ایک صاحب میرے پس آئے اور اپنی نبست سے میر اتفقیش حال کرنے ملکے ہیں نے کہا کہ یہ اسر بہت مجرا ہے

پیش اصل دل مگهر دار پیرول

محواصت - فرما الكرمير سير مستعما في شيخ ذوالفقار على صاحب جب عكب بنجاب سے واپس آئے اور محد كوا دراد كا شاكن بايا فرمانے ملے کرم کو ایک فقرنے ایک عمل سٹلا ایسے نم سیکھ لوین نے اس کوان سے سے لیا۔ ایک مزنب میرا دھلی جانا جوا وال عبداللہ مندنشين در كاه تصربت صابح بن في من تقريب موس مين في كو لدايا اوكري البيت مريد كا إنتى سواري كو بيجا حبب بين ان كيمكان ير بہنچا تو دیکھا کرلوگ بڑی شان وٹوکت سے جمع بیل ہیں فیقران حالت ہے گیا تھے کو دیکھتے ہی تمام لوگ،انڈ کھڑے ہوئے اور دست لومی كرك مندخاص بربيها إلى تجدكو طرانع مب الفاكريدكما معالم بعد بعب وانت كو وظيفه بإصف لكا توسلوم بواكسب اسي وظيفه كانزيه نوا بین مصرت بیرو مرشد نے فرمایا کراس اعزاز سے کیا عاصل مجھے معلوم ہوا کرآپ اس مال سے نا رافق ہیں اسی وقت نرک کردیا

کو ا صنت ، و فرا اکر ادا فط غلام مرتضی مجر و سیقیم بانی بهت سالک مجد و ب سنتے مالت سلوک بیں ان کومذب بروگیا تھا بھاری بتی بیں اکثر کا ایک سے تنف ایک با رغل ہواکہ غلام مرتضی پیقر اوسے ہیں ، بیں ان کے پاس گیا۔ بھر کو دیکھ ومنوں نے پیقر ارنا جو

عشق اول عشق أخر عشق كل معشق شاخ وعشق نخل ومشق كل إ مجد کوا شاره کیا اور بشارت غلبز توحید کی دی فرایا کریو اسرار توحید میری ژبان سے بے ساختہ کل جاتے ہیں یواسی ابشارت کا مشروب كوالمت :- فروايكراك وفعروش صحرايين بجرر إنفااك جاوى مي كيداً ثاراً دى كمعلوم بوت وركرن سعمعلوم بواكوا میذ دہے صاحب ہیں ٹھکو دیکھ کمیٹھ گئے ہیں بھی بیٹھ گیا جھ کی تومرہذہ کر دینا شروع کی بھیے ہے ہے اُٹا رجذب معلوم ہونے گ ہیں سے صربت بیرومرشد کا تصور کیا اسی وفت مصرت میرسے اور ان کے درمیان حائل ہو گئے مجذوب صاحب مم مرت نے ملے

كروا دست :- بنبلاسرال ايك باراك مكان مي تشريف د محت عقد كرايك مكورات كي خبر ياكر وقارى ك يدا يا كمورسي ا ترکر در داندے بر کھوسے تو کومکان کے اندرجانکا اور آپ پر نظر دار سعنے ہی اوشنا شروع کیا اور صوری ویر کے لبد سوال

دے اور مجھے قریب بلایامبرے إلى بين كوئى كتاب عشق منى اس كے اوران كھاوائے كئے جب يرشع لظر با

مط جهاداك

## مستفات

مغنوی مولان اروم می صاحب بردرس کے دوران میں جیب کیفیت وارد ہوتی اور اکثر اس کا ورس دیا کرنے ہے۔ ماجی صاحب پردرس کے دوران میں جیب کیفیت وارد ہوتی اور سامعین دشر کیے درس بھی اس کیفیت سے متا نز بوتے کم معظم سے ہی ما می صاحب فے دری جاری مکھا۔ اس درس می منتقف مالک کے دیگ مشر کیا ہوئے . لیکن او مجوداردو

۔۔ زبان سے لاملی کے درس سے بوراسظ انتخات اور مناز ہوتے ، جاجی صاحب کا یہ درس کیمیا انٹر ہوتا ، جاجی ماسب مے مشنوی برفادی زبان پرکائیر لکھا ۱ اس محنئی مشنوی کے وو دفتر تو ماجی صاحب کی زندگی میں جیپ گئے متھے ابنیہ فید میں جیسے۔

مولانا امدا دالشرج

نشنوی مولانا روم بر ماننبر کسنا- اور اس کی شرح کرنامعولی کام شیس اس سے عاجی صاحب در جوزم کا سرسری اندازه کیا جاسکتا ہے۔ اس كمنا ب ميں محكابات وقصص سے نعلیم و مقنین كى گئى ہے۔ نفس كئے مغالطوں۔ تشييطان كے وسوسوں اور جہالت

كي نائ بيان كف كي يور بشروع مي محدولفت اورمفتبت فلفاء واشدين سيد بهرا بيند مرشد كا ذكرب، اس کے بعد صیبا کے کتاب کے نام سے فا ہرہے ۔ روح کی غذا کا انتہام کیا گیا ہے ۔ اور اس بارسے میں تمام متعلقہ مومنوعات پرمیر حاصل مواد فراہم کہا ہے

پورى كناب ارد ونظم بين بيد . بيمياسي صفول پر سوارسوا شعارين - عاجي صاحب تود بي اس كيرسن نخر ميرا ورنام كا ذكر فرمات بين ،-

سال بجرى معى بوا جب فتم ياد كي بزاد دومدو شفت وجهاد (١٢٩٥)

سبب بعونی بیرمنتوی یارو تمام دکھریا اس کا غذائے دوج نام یر مبی ارد ونظم میں سے اور کسی ووسر سے شخص کی فاری نظم کا ترجمہ بسیا کر خود ہی فرواتے ہیں :-

غرص جب ہوا یہ دسالہ تمام معماد اكر"اس كادكها مين في يه مضمون مقا فارسى مين لكيما کسی مردر سی نے بعدیہ ہونیا کیا میں نے ہندی طاکر کچھ اور كرتا خاص اور عام سمجيين لبنور

س دسال بجری خیر الا نام محق باره سو المسطم بواجب تم اس رمالہ میں نفنس کی اصلاح وغیرہ پیشنتهل مقامین میں -اوران کونمثیلی اور سکایتی رمگ میں پیش کیا گیا ہے۔ نبیش سط<sup>یع</sup> صفحات میں

چھرسوا اسی اشعارییں۔ يه مننوي شفة العشاق | اس مين عاشقان الاسكى يعيم صابين بين كركس طرح السَّدى معرفت عاصل كى جاسكتى بعد اس كا

ا من الريم ١٨١١ صب - اس كالمبي عاجي ما صب في تعرين ذكركياب س باره سو عقے اوراکائی سال ہجر ہو چکا جب محضرت تھنہ کا ذکر ہو مچی جب منٹوی تخفر تمام تحفظ العناق رکھا اس کا نام

الاد نظم کی برکتاب بتنین منات اور تیروسو پچربیس اشعار بُرشمل ہے

یه آند معنوں پر ایک مو کھیراشار کی کناب ہے بنا بوٹے عشق تنتیق اور تبذیر بے خودی کی ترجم

مولانا اعاوا

ه در دنامهٔ غمناک کی ہے . کناب اتنی موٹر اور در دناک ہے کہ پڑھو کر دل بوٹ کھاتا اور ہے تاب ہو ہو مواتا آہے بحضر تفانی کی روایت کے مطابق ایک شفس بر ورو نام مناک پڑھ دا تھا تا می ماحب اس میگذرسے اور نوچیا کیا بڑے رہے جو وہ ب

سے بیش ایا - بعد میں جب اس کومعلوم ہواکداس کتاب کے ناظم میں میں توسست شرمندہ ہوا اور منایت انتظیم ک اردولي برسول صفحات كامختصر رماله بيعس مي نمازون ك لبدو ظالف أورا و- مرتبات

ط ارتشادِمرشد طريق انبات مجرد - طريق اسم ذات -طريق ذكرياس الفاس ذكراسم ذات وما في اور بطالف سنه كودكم اخرمي بادون سلهدون ك شجر ك نفيس بسان كية بين والخرمي مثلث للم من حثى شجره ب مب سه أخري نفائح بين - م مِما دی الاول سوفی آی به رساله کمل موا-بر کاب ماجی معاصب ؓ نے محترت ما فظا ضامن شہید کے معاجزادہ حافظ محد بومعت کی فراکش پر کھیا۔ ۔

7 مط ضياء الفلوب

ي معدم المعلى المعربي فارسي مي تحرير فرائى - اوراس كاتاديني نام معرعوب ول سب اك كاستنان حاجي صاحب تحرير فرمانغييس و ووستوں کی کشرت بوائش پر کوئی مارہ مزد کھ اکر تعدائے تا « از و فورِ التماس عزيز ال جاره نديده وملتي بخاب كى باركاه مي طبحى جوا اورميرے ول مي القا سواكر الكاء

قدس حق نعالی گرویدم پس بدلم القا شدکر بنولس " یر کتاب ساوک و تعویت کا بحرمرا و رفنا مرہے۔ اس میں مرقم کے وظالفت اشغال ا درا ذکارعبادات کے تحت میان کیے عجائے

ا پنے عنوان پر سمایت عمدہ کتاب ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن مجید کے متعلق بیش بہا معادت بیان کھے گئے ہیں۔ رات مفات پر فادس را ان كاطوبل كمتوب بے بحس ميں وحدة الوكود كم مسلے برسيرمامل

عشرومازة الوجود 

و فیصله میشار امكان نظير اور امكان كذب برروشن والي كني ہے واس رسامے كى صرورت واليميت بول إلى

كرمعزت عاجى مهاصب كم متوسلين مين ان مسائل بيِزاع مور إعقا أب في اس نيزاع كور د كف اورا خمّا ف سے بيخف كے بليم يور الحقرب فرايا - مندر باست سے آگاہ ہونے کے سیے قارئین اس کا مطالع فرائیں -

یر ماجی مهاسب کارد و اورفارس کلام کا جموعر بسید جس کواپ کے سرید باصفا میاں نیاز احمد فالت کرکے مرتب کیا ہے۔ حمد - نعت عشقِ تغیقے کے متعلق غزایات اور فیام مدیم منورہ کے سوق کیرو منا گزارمعرفت كيمفايين رشتل بد ١١٩- اردوك ادر مه - فارى ك اشعادين-

ے نام سے ایک سوگیارہ خطوط میں ہوصورت گنگو بی مصرت نادی کے عرب نادی کے عرب نادی کے عرب نادی کے عرب نادی کے عدرت نادی کے عدرت نادی کے عدرت مولانا محد یعقوب ماصب مولانا مکیم منیا مالدین اور ما الکتبا کے نام ہیں۔ " کمتو بات الداديد ميں تكيم الامت كے نام كياں خطوط بين بوتمام كے تمام ادوو ہيں بحضرت تقانوي كے نام آخرى ا

بس ٹرسے مسلمان ٧٠٠ ربيح الاول كالله مرح كرم كرده ہے. اس كے دوماه بعد معزت كا أشقال ہوگيا بار ہ خطوط محضرت گنگو ہي كے نام ہيں - ايك ادر خط

" وحدة الوجود" كي مسك برحس كا اور ذكر بوا شامل كرك كل خطوط أيك موجوبيس (١٢٨) ، وقع يين - سجو منظر عام بر أيلك بين - اب بم الخريل محفرت حاجي ماسب كي نظم اور نشر دولؤ كالنفورًا لنفورًا المورزيمين كريت بين-لگا سوچھنے اینے ول میں بیبات مجھے آگیا جو خیال ایک رات كرا فنوس ففلت مي جاني بير تمر سلاكوس دهلست بجاتى سبصحمر بچھے فکرکل کی ہوئی اُج یوں کم کی دولت عمر بریا د کبوں

مرسويا شب إسى فكريس ابك دم د ا دات مجراس سے بیں میشم نم

( جماداكير) کمانفٹن کو ائٹرش میں نے رات كوكيا بوگيا تحدكواسے مبصفات كرأيا تفايال كسبيد المسين تغبرحال كالتجدكو أبيض تنبس بنا تجمس كياسى كومنطور نفا

یہاں آکے کیا کام تونے کیا ا جها داکبر) عاشن تن ہو کے دیکھے عیر کو کعبہ میں میاسے بنا نا دیر کو عيركو نظرون سے تو اپن نكال ىچىم دل س*ى دىكىھ كېرىنى كاجمال* ایک دلبرسے تو دل ۱ پنا دگا بو مواحق کے ہے دے سب کوملا

(غذائے دورح ) تعفرت حا فظ ضامن شهبيد كى شهادت ببر مبدا ئى كا لفنشر ؛-ہم بچاروں کو ترایتا جھوڑ کر سوسفے متن داہی ہوسئے مزمود کر ومل سے می کے بوئے وہ مبرہ ور پینیة بین حرست سے ہم نونِ مگر ما زونتمن بين بي وهمشنول وال فاك وتول مين لوشنظ بين بم سيان مبام کونزست ہوسئے وہ لب بلب بالنت بیں باس سے مم اپنے لب

آب ُنوداحت کے ماماں سے گئے: یردنخ والم یاں دے گئے ادر پیرامی بىلسلەكے بېذىنغرا ور: -گرمیے ہم لائن نرکھے درگاہ کے کفش برداری میں رہنے شاہ کے شاه کو زیباہے کب تنهادی گومهدنت خا دم مز بهول تقوشّت مهی

اور معبر اظهار حسرت كريتے إي ١-

ماتف دا الين دئيسره كيا أه واويلا وريغا مصرنا

ما نفر کا این برانک واصل بوا مرعا ول کا "إست حاصل بهوا

ببنجا براك منزل منفودبر

(مثنوى تحفة العشاق) رہ گیا ہیں ہی پڑا بس دورتر

عاجى صاحب في سيدنا الوكبر صديق مع في مشهور مناجات يرجور الكاكر مخس بنا دياسيداس كالمنون الانطافروائيد ا بر كرمكيكا كياكوتي ومدست بين نيري تنافي فال معقل ولجت و علت ومعلول بين ذار وعليل أَنْ كَانِي فِي مُعِمَّاتِ وَينِ رِزْقِ الله فَدْ مُنْطَقِكَ بَالِلِّي مَنْ لَهُ زُرُ أَوْ فَلَيْل

سُ بالصِّدق كِانَى عند ما كُ يَاتِمُكِيلًا بعقية مقصدين مرائين كاللي بالضرور منو د نخو د بو مائیں کے ببدر دسامے ال سے ور

ىر تۇپ ، يىپ قرادى ، ئكرىلى چائىنىغىور أمنتُ شَارِنِي أَنْتُ كُانِي نِي مِهات الامور انت حبی انت مبی انت کی نعم الوکیل

بہلی د اِئ کا نیسرام حرعزی ماجی صاحب کا ہے۔ اس سے عوبی میں شعرکے ملکرکا بہتہ بیانا ہے۔ كردبيون جله مرانثب يخرط عالم و عادت مشر عبولتني -تاریخی ماوسے داد ما سعيدالنني بالبلوه م این ندا آمد زهر بوغم فزا

بيلدك بمنت كو ليغوب بست وہشتم ڈی تعدہ کو پریر ماه مدی بهوا کامعزوب رو کے کہا سب نے کھاں سے

الثاكهان سے موكركمين تم كبين موں بين عرش برب ہے اپ ہیں ذہرزہی ہوں میں اقليم عشق مين شرمسندنشين بهو ل بين 🏻 گرشخنت وشن و نازیه بین آپ مبلوه گر

وات مين ون وكما ويأكس رُخ سے کاکل اٹھا دیاکس نے ننزد سریدی ساکے ہیں السن وبي نؤو بنا وإكس في تقابل اور نضاوخيالي

محشق کے صحوایی اینا ایپ کھنے بین کار اب بن بم مبدي اوراب بن ميا وسم ألب بى ئىرى بوسے ادراك بى فرا وسم مو محص مبب محود لبرعشق معبر بيس كا ربا آب ہی اچھے ہیں ادر ہیں آپ ہی رہیے بڑے الفرق ہو کھی ہیں پر ہیں جا سی امندا دہم علم اپنا جبل ہے اور جبل ابنا علم ہے ہیں ای دانش سے یا رو ماصب ارشا دم ابینے وئش آپ بیں اور آپ ہیں اپنے درکت ہیں کو کرتے ہیں و بران تاکہ موں بربا دیم ہے بہاریم کو نفرال میں اور فوزال اندر مبالا

النی یہ عالم سے گوزار شیرا عبب نقش قدرت نمو دارتبرا وَتَیْ عُمْ مِن دَهُی سِصَادُوعُمْ نُوشِیْ بِی عَبِ تَیْ یَ فَارِت عَبِ کَارتبرا النی عطا دُده ور دول ہو کہ مرتا ہے جد درد بیا ر تبرا ا کوئی تجھے کچھ کوئی کچھارتا ہے ہیں تجسے ہوں یا رب طلبگارتبرا منیں دونوں عالم کے پیرٹھ کومطوب نیس ہوں طلبگارتبرا انتقاعم ، دکھ المبید ، امرادیق سے منتی خم ہے کیا رہے ہے غم نواز نیرا

ايك غزل ك بالناه النام النام النام المناه المناه النام النا

مر و يكمعا داخ دل گلزاد كوديكها توكياد بكها مر و يكمعا برش بين الكام يار كو تم ف اگر شمشير كى اكس دهار كو تم ف اظر جب كل گئى اپنى بجه و و يكها است د بكها آپ مين دلدار كو ، و يكها أوكيا د بكها است ديكها است د يكها مربع د يكها مر د و د يكها ايك كو اغيار كو د يكها توكيا د يكها

ہمادسے شعراطاد اللی سے ہیں کک دیکھو اگریچر وفتراشعار کو دیکھا تو کیا۔ دیکھا

امر جو در استار اگرمیب خود در مستم و مصروشیاری گردم براطن شاه کونینم بنظا سرخوار می گردم فارسی استعار ایوشد منظور نقل من آمان نقائل کردم براطن شاه کونینم بنظام وش، گرد دادی گردم

بحمد الشد مجر واصت با نت مجان بقرار من که آمرنا گهان نامرز کوی شهر بایر من باین نتکرانه برویده نهاوم باشخ قامد را که آنه نامه منود کر دمیتم انتظار من بیبین گرید من خندان ، دیم درخنده من گیان بهاد اندر خزان بدربادمن

بمديبيغزل

طريقة مراقب كابرسيد كردوذانونمازى كى طرح مرجع بكاكر يتطف اورول كوغير التدسينما لى كرك من سجانة تعالى كى صفورى بين ما حرر كھے - اول اعوذ بالله اور بيم الله ريش هدكے نين بام آلله عماضري - الله كا خرى -اكتة مني ليني زبان سية تكراد كريك بهرمواقب بوك ال كمعنول كا دل سع طلا خطر كرب اور تصور كرس ليني جائف كرالتدسجا تدولنا حاظ ناظرمېرى باس بىيداس مانىغەيى اس قدر مۇض كەيسە دورسىتىغىرى بوكەشىمورىغىرى كاپەرسىيە بىمان تەكداپنى بھى خېرىز دىنىگىر ابک آن بھی اس سے غافل ہوا مراقبہ منو گا (ارشا دِ مرشد صف) ستجمعوكه فرآن كريم كى تلا وت عبادتول بدان كه تلاوت قرآن افضاع اوت فارسى نثر كالموين میں افض ہے اورالنّدی نزدیمی کا کھنے است وكدام طريق برائے تقرب کے بیے فالفن کے موائے فران کی الاوٹ سے مسئراورکوئی منبو ہے الى الله سوائے فرانق مبتراز تلاوت فرآن مبلے بیس اس بیاس کے اواب اور ستحبات برہیں کربورے اخلاص وراور مواب واستعباب اوأنست كرباخلاص نمام باطهارت كالل رو طهادت کے ماغد قبلر کی طرف مذکر کے تطبر تظبر کر، عاجزی کے ماغد بقيله بانزنيل وننثوع وتحزن بعدانه اعود ابالثدا دبسم النكر اتؤذ بالداورم الدك إعداس ميال سربيت كرخواك ساعف إتيركم بملاحظه أنكركلام بإخدا ميكند وكوبا اورامي بيند واگرنتوا فمدللذ ئے گویاس کودیکیود ہے اور اگرالیا دنصوں نزکر سکے نویس می کووج کراو مرا بنید و با وا فرنواسی مرایکم می فرا بد و برآیت بن رت محدال با ادر ادامرد نوابی کا حکم دے رہاہے ادر فوش خبری کی آیت فرمان وبرآبيت دعيد نزمان وكريان بإشد وبجبروالحان ثوث توش اورمزاکی آیت پر توت زده اور د فناموا مونامیا مینیه ارجروژ ایا كرمورب جمعيت نفاطرور فع غفلت است كخواندواي عاكمات ستظب سے دل کوالمبینان اور تفلت دور ہو بیسے اور می عام طرافیا طربق خاص آنکه ىكىن فاص طرافغة يسبعه كه مده و و و و و و اس کے بدرصرت مناس فاصطریقے کامفصل وکر فرمایا ہے - اس کے بیدر ضیاء الفلوب " کی طرف مراجست فرائی جائے :

ہم نے اختصار کے ساتھ مصرت ماجی صاحب کے مالات پیش کر دئے ہیں مفصل مطالد کے بیے مشائم امداویہ "کواما گا علا مہند کا نشاندار ماصنی اور پر دفیسر تحدالوا دائسی شیر کوٹی کی تالیعت میں حیات املاء "کی طرف ربوع فرمائیں ہم نے اس صنمولی تر نتیب کے لیے سب سے زیادہ استفادہ ''صیات امداد'' اور نئی دنیا "کے دعظیم مدنی نمبر سے کیا ہے۔



Morfot down

تصزت نانوتوي ببيس ترسي مملان ( عکس تخر مرحضرت نانوتوی ده *امول من بر*رمه مدارسه ادر منه ا درمدارس بجنده مبنی معلوم مرتب مین ر الاصلال بير يبي كذا معذا ركادكمان مورسه كويم يث مكثر حيده بيزنطر رسي بسيكوسش رت رورون كراس فيراندك ن مرك كوسهات من مخطرى رم القالمعام طلبه لمرافزال طعام طعرمن صطرح توق فرارب ن مررسهم مساري رسم مر ان مرسم کوم شدید ، تروری کرمر کری کادر ایلی مودایشات ڭ يىچىكىيى ئى ھو، ئۇرىسىزىھىب بىلىنوندائىگى كەرىل ئۇرە كورىنى خانىغەرا يادرادىدىكىلا ئ كالونق بإنا الوارمونويركس ورسرلي شارس تتزوز لاها سيكا الفقه تهدي برونسيكون ادر نزاد کی در کسی کسی مرک میطون تنی دری نزاد را می ودن کوان و ده اللهارا ي مريد ورين من من الأسمعين مه نته مايد الاستن التي ما إل الم المرادم ا ب ومنامائل توالرهاري فالعربي ولي مرادمان قبول المن في درنيز ايرم مر مرددى كمنتم امور كوره والمنت المركورة مح وركوره كما لمرى حواه وه لوك يول توريد م براسر منی میں اوی داروں دروہ مرعقر دانسا برادرور سر کا فراسر کی موادر نیز البوطسية دري كم الراتف تأكسير حركي المركز ردسي وردى نوته راك ادر افتر رمززرة

بین طبید مین ایل خود ارموندرسی مزره ایکیا مروز برده محملی و حربی و کور برار در این ناوجها ان الرمة في كري ميوها توبير مراه مؤره خروس مي ۱۲) سهان بهت مزدری گرمزمین مرسه ایم شفق المرب بهون ا درش عن ررز را ا خورمین اورد کرزنی دنی نوس انہوں حذا نی استرجب کے فیتر اسکی قدیم سر رک کورکیزیک (۵) خواندگی مفرره ای از از اسی جریسی تو بزیره کی می مدیس کوئی اورانداز مرکز در می تورودی مرع بالرى درنه ريه و رسماول توخوب المدارة كا اورا لرموط تو بعائره بوط (٤) كس درسين حك املى كون سيويقيني حيك بيدرسيك والركسوط وقعال ليهم مهطيع عيى اوراكركوني الرقى الرقي اليرفية عاص بركيري عاليرا كارعانه تى رة ماك رور عالفول كا وعره نو برلون نظراما ى كربر وت ررما، ويرايي بصعالى البري وتته لمسي فياسرسكا اورا والعاد تقبي وقوت برها بكا در كاركون ن ماسم مزاع ببرابرها سركا العقد المرتى اوراجر وغيره مين المرتبع في لي رك<sup>ع</sup> في المخواري (٤) سركاري الدرارا الى المة المي دنا ده موسوم بون يو ) ما مقدد راسی دول عینه و زارده موصب مرکنه سهر نزایج ما کرای میزه ی اسیناموری براگریشن ایر چیزه زایده با پران کاسان معاد مینه این معاد مین معاد مین معاد

ادمية المسلام مولانا موري مرمة السطيد

حجة الاسلام عضوت فالوقة يحري وصفوف \_ حضوت حوللنا محدوجيَّوب الوَّوَّيُّ كَالِيف سوانه عبرى مولانًا رحد قاسمٌ أو رمولانا ربد سرفوا زصاحب صفَّدَر لَكُوْرُوكَ كَ كَانْتُ الْحَدُومِيْ ٧٢٠ معنى عنوالدون كسة المية تذيكوه مشافة ويبند اوليم من سبوس ماخود ها - هادا الم صرف تراتب ه

من المرام المرام الوالي رحمة السَّاعليكا أريخ ام تررث يرص بني أب من المرام من بياليوست. أب كمه وويف موالما فل ولاوست مولعقدب مولف سواتحرى مولاً محتقام فواتر بي - مولاً صاحب كي بدائن كائن مجه ان كـ تاريخ ام س معلوم تفاق میندیا دنہیں تفار ربیع الثانی ایجادی الثانی وہن میں تفایج بصرات کے بارسے میں نتیال تفاکد ان سے مہینداور ارکیخ معلوم رجا میں

گی وہ کھی ناواقف سکھے ایک ماصب کے پندر صویں شعبان کہا ۔ مگرا عقبار مذایا۔ ایک نے 19رومینان المبارک اور ایک صاحب نے ایم

محرم اريخ ولادت ښاني . په جي يومعلومنېي ېړتي . مولاناك والدمامكيث يخ اسدعلى صاحب منف يوبامروت وصاحب إحلاق بكنبررور ، مهان أواز ، نمازى فسنسب كأممد تحاملاك يرميز كارتق مولانا ممارك على صاحب كرسائة دبائي عاكر شابنا مردغيره بحي رطيعي تقيين وان كي عمر كازياده محيته كليلتي

ماری میں گزرا - مولام محدقام مسلے داوا مشیخ غلام شاہ منے ان کی مجانع کی زاجہ ندیقی ۔ مگر شیسے ذاکر وشاغل زرگ تھے. درولیٹوں کی خدیست کمہتے تتے - خاب کی تبیر دینے ملی شہور تنے ۔ مولانا محدقا میم صاحب کا مسلمانسب صفرت ادبیج صدیق دھی الٹیونز سے مبتا ہے۔ محقانسب نا مدید

ہے۔ حمد قاسم بن اسدعلی بن غلام شاہ مبن مجمیخیش بن علاقہ الدین بن فتے محدین مجمع غی بن عبدالسیسے بن مراد ٹی ہاشم نا فرقر ہی ہا۔ موارى مر ابنم شاجهان باوشاه كے دور ميں مقرب شاہى سقے بيند ديها سف اور ملان عاكميوس سقے ليكن تغيّرات

زماند فے خاندان دانوں کے مایس کچر درجوروا۔ مولانامحد قائم محین بی سے دہیں ، طباع ، ملند مرتبت ، تیز وسين حرصله ، مخاكن » حرى اورحيت عقد . كمتب من اپنے سائقوں بين بهينياول سيت تنظيف وَّنِ بجيربب عليزم كراياتنا بنطا بجي سب سائقيون مي اسجاتها شاعرى كالجبي بى سساشوق تفاء ابين كھيل اور معن قصنظر كراياكر تے تقد بھنست ساجى امداد الشريمة الشاعليكا انسيالى برشت

مولاً ام والمام والمراحة على المراحد من المراج الم تنف اسی زما نیوں سرلانا محرفاسم اور سرلانا محرکت بیست اور تا کے حضرت سے صلد سازی سکیم بھی۔ اپنی اپنی کتابوں کی حلیزود باردھ کیا کرتے تھے۔ الونتہ میں آپ سے نماندان میں ایک الیافقضیہ دیاہے گیا تھایم کی وحرسے آپ کونافرتہ سے ویوند بھیجا گیا بھٹے نخر کارمنے میں کے گھر کرہشینے نمال احمد صاحب برسعت سقد مرلوى ماحب كوانفول في مائي مولي الميعاني ويدابين الأكد بايس آگئد ولان مولوي محدادان ما وسب مهاديوري

الع كذكره ملات نبذت الم

ھے کچے رہوا ۔ فارسی و بی کی ابتدا تی کہ آبیں حاصل کیں۔ اس کے لبدیر لانا مملوک علی صاحب کے ممراد ۲ رمحر مرز ۳ ا نروع كى معقل كاشكر كما بين ميزاد، قاعنى « صدرا ، شمس ازه اليه رئيها كرت تند بطيعها نظر فراسناً ابني مدريث أب في موزت مروع كى معقل كاشكر كما بين ميزاد، قاعنى « صدرا ، شمس ازه اليه رئيها كرت تند بطيعها نظر فرزسناً البنية موريث أب شاه عدالتني صاحب سيخفيل كي- إسى زما مذمان محترت حاجي إمدا والله صاحب رجمة الله عليهست مبديت مردسته موادي مملوك على صاحب لے آپچے درریو ٹی لینی وطی کالج میں داخل کیا اور مدرس ریاضی کوفروالی کہ ان کے معال رہمتھ حن ننہ ہونا۔ میں ان کوشیھا دونگا۔ اورمر لا الے فراا کہ رہ

اقلیرس کودکی اوا درجاب کے قراعد کی شن کرلو بچذروز کے تعدمشور ہوا کہ موالا امحدقائم کے حباب بدراکرلیا ہے۔ اور مقا لے مبی دکھیلے بنائی منتی ذکارالشصاصب کسی اسٹرکے تبائے جرنے چذرال لائے جرنما سے مکل تقد مواناسے پیچے تو آپ نے فرماحل کر دیتے۔ اس سے آپ

ى حباب دانى كى شرى ئىرت برنى - دېلى كالى سے امتحال دىئے بنى طويده بركتے تھے ۔ اور طبخ احدى ميں كتب كي صبح والے لكے تھے ، ١١، ذي كم منوال يركواب كاستا ذكرهم مرالا مملك على صاحب كانتقال بركيا- توآب ابينداشاذ زاده موافا محد مقرب ع كم إس مقيم مركة مرالا مملك

على ماحب كامكان كوجيجيلان مستط مولاً المحركتين مساحب اسبت والدسك بعدا كي مال دالجي مي رسبته بحبب احمد من طازمت مل كني تراسجير سيط كشف والأليقرب صاحب كے اجميرما نے كے بچدون لديوالا احمد قامم نے مطبع احمدي مار كونت أمتيار

كرلى برواوالمقاص خدروزرت واسى زماندى مولالا احد على صاحب مسادنيورى في تخشير نجادى كاكام شروع كرركه اختار بايخ جبر سيار سع آخر ك ره گفته وه مرافاق م افرق كرميز وكردين مرافات ان توكلها ادرقالي رشك اكها وليكي يعن توكون في اعتراض كما ادرمرافا احريل صاحب السعكبا -آب في يكايا مكيا - آخركماب كواكي في أوى كوريد ويا اس برموالنالي على صاحب في فرما يكيني الساما وان نهيل جرل كدبغر سي اسجه الساكرون اوربيرمولوي صاحب كانتشراهين وكهلايا تب توكول في مرلانا محدقاميم كي قابليت كومجها اورجابا ويرسيار الي نارر سادول سيشكل بي مناص طور پر مذيب منفير كام القرام بيد و إس مبكديرا فام نجارى في منفيد براحتراض كتر بين ال كيمواب الحدامعولي بات نمیں ہے۔ اس حاشین پر بیمی صوری تفاکد کوئی ابت بلات کے دکھی جائے ! مع

آئب ف الاصطفى من بينواب ويجانفا كركوما من الآجل شائة كي كودمين مثيا برا بون - تران ك وادان ورجو كا الم المساعم السب تبينواب بن شرديق يتبيرتاني كدم كوالارتبالي على طافوائ كادرببت راسك عالم برك ت

حفيت مرالا الطبيع بي عين مب سے البعكر ديتے تھے - مركم ليمين خوا ، ذوانس كا بوخوا ، محمقت كا - سب سے اول اور غالب ديتے سقے . نوب ا دہے کواس زامزیں اکیے کھیل جوٹر قردام مہم کھیلتے تھے اوربہت ریانے مشاق لوگ اس کوئدہ کھیلتے تھے اوربہت کھیلنے والے ات کھا حاستہ سے مولانا نے حب اس کا ماجوء معلوم کرلیا میر اوبنیس کی سے داست کھائی ہر۔ بہت ہوا قررابر رَسبے۔ ملکہ برکھیل ہیں جورتر کال ہوا تھا۔ وال

مكساس كرمينيا كرهور شق

سائع عرى مولانا مي قالم صلى على آج كب بصغيراكيد وخدمين منارى شالعيناني دندجهان كمين عبي سنة - اسى جاشيد كه ساتة هيي سنة - دارالهم کے علادہ برسمبی مولانا کا صدقہ جاربہ سبتے۔ سوائخرى مولاً أمُدَوَّا سمرٌ ازمرالهٔ محريعيوسب نانوتزي صت محمد اليمُّا صف \_

| حصرت نالولون                   | JI <del>Y</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر کفراسرِ اور مجیسے نکا        | ر<br>در ایام طالب علی میں آپ نے ایک اور تواب و میجا تھا کہ میں خاند کھیہ کی حقیت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . عا د ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رعلييسنت ذكركيا والفول         | 🗝 🕏 کرمبزارون نهری جاری مررسی کهیں۔ ایپنے اسّا دھفرت مولانا مملوک مالی زمیرتراللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | طالب ممي ميں خوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المراجع والمارو                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | متعارفا يرم مستعم فرزن لأريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اور فکه آخرت بپدیگرسکا<br>ر بر | . وفقه کی اشاعت کی ہے اس کی مثال کیشیں بندیں کی مباسکتی ۔ توحید و دسالت ، خدا تو فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عالم اسلام من عمر البوكما كب وسنست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ات ریر کوکسی تھی حال مار       | واخدا نها درا معامشرتي اورتندني زغركي حقرق العباد كاصيحح مذبربيدليكيا اورسب سيرشى ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لا كحدث منين ملكه كروطرون النسالون كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بہتمین کرنے والے علیا<br>ر سر  | لمان كى والبناكي مين مرموفرق نهيل آف ويا- دادالعلوم وميننداوراس كى شاخول سي كسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أسلام كي نزوسوسالتسلسل اورام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لے احبالی مذکرہ کھے کیا        | تراس کے لیے اکی شخیر علد درکار ہرگی ، حلمظام اور باطن ووٹول میں کھیال ہ امراؤ لوز ایا سکیے ہوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وفصلار کی اگرفہرست تیار کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | بيزير وكورا كراله ادى مروم ف والانفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بيكتاب زرتيب دى كنن بنيد السي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | ہے دل روشن مثال دلرسد اور مروہ سے زبان بیشند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | گرعلسيگؤه کي بني ترتشبيد-لو اک معزز سپيل بس اسس کر کهه!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بكيرك ولاأمحدقاتهم             | بولا أمجه فالبم كاعلى فالمبيث اوزنعوى ليشل وبله نظيرتفا مضرت حاجى املاوالد برحترا الترع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | من المناقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ہے۔ ایک دفعیضرت ماج            | بولا امحدّ قامِم کی علی قالمبیت اورتبقه ئی لیشل و سلے نظیرتفا۔ حضرت حاجی املا والدرجیتر النّرط<br>بارے میں فوایا بھاکوالیسے لوگ کبھی ئیپلے زفانہ میں مواکر تے ہتھے۔ اب مدّوں سے نہیں ہرتے<br>وال استعراصی رندوں کو ایک لسان محاافہ ماآئے۔ بیٹ ایج حصر ستنم سرترمزکے واسطے موالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مرت کی زبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اروم رم كونسان ښايانه          | عالیٰ اینے تعف نبدوں کو ایک لسان عطافر لمآہئے بنیا مجیز حضرت شمس تربزیکے واسطے مرالما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صاحب نے سیمی فرایاتھاکداللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | ئے ہیں اور جرمیر سے قلب میں آبائے بیان کروستے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اورمجبر كوكونا محمة قاسم كسان عطابوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ري برجا تي هن أب يا            | نے میرطومین نغنوی مولانا روم " طبیعانی شروع کی بیس سے سفنے والوں ریح بیب کیفیت طاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابك فديضة ومرالاً المحرقاسم"-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بنووح فترمولاما محد فانحر سلجا | <u>ہی تنص</u> یر رنگ اطنی رکھنے تنظیہ ان کی خواہش ہر تی کدمولانا محمدقانہم کوفین اطنی دیا حاسنے '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سنننه دالول مين ايكتفف اسليما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تى كہاں ميسرونى ج              | آب کے فرال مجھ جہار پناند کے کام اور طلبا کے بڑھائے سے فرصت بنیں ملتی۔ تنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وخراست کی که آپ تعبی مناسطے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لاست اورآب الم                 | ۔۔۔۔۔۔ بربزری ایک روز مولانا صاحب کے اِس تشریف ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كهي حبب جابس تشريب لائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ك كى حاكت تنجيب إقال           | ے نے طبطانا بھوڑ دیا ۔ میززگ آنکھ سندگر کے مراقت ہوئے اورتوجہ دینی نشروع کی = ان نزراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کهاکه مری طرمت مترحهٔ برل-آم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سيلي كتف كبير دادل الم         | تّے تھے اور میں منبول کر مب <u>ٹھتے تھے کی</u> ے در ریالب ارحلاء اس کے بعد ریافھ کر اور کیے کا اور کرے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | متھی کبھی گرنے کے قریب ہرجا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>//</b> 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ىبامولانا سى مىغدرىت كى-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | ارواح " المانتر میں ہے کہ مولانا "افوقری وحمد الشرعلمد فیخاب میں ومکھا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ایک اور خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مرسے ایک ہرجہ                  | ارواج الالدين سيد در حواله المول والدر الدوليد من والله الموادة الموا | ايك اوروب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کے اتا دیتھے۔                  | ر<br>مولانا مولیقیب نافرتری کے دالداور مفرت گنگر ہی ۔ مفرت نافرتری اور مرب اِسموضال مرحوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . م الما ملوك على تعديده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اء مولاً) ملول على معذب المعدد المراجع المعدد المراجع المعدد المراجع |
| 1                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | س و مری و در مره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ع إِذِ *ن منظ لو ا*كر مها تي سنة شد

الداسي طرح ويور مرال منكف فيها بيروصابين اور ولاً ل كلهم من و وعلى ونيا من مبيشه بإوراس كا

ر الرشخيد نركت الك ون آب فرط نفت كداس الم نسخ كراب كيا ورندا ابني وصنح كواساخاك من بلانا كركو كي بين راحاسا مين كهما بدل اس رئيم كى سائد كراجا المجركما لات سقد وه كس قدر سقه كميان من ست ظاهر وست اور آخر سب كرفاك مين بلاويا - ابناكه مناكر كلايا وستراكهمى مذ كرى كريماك فواست فرق فري ام مكسنا اور مركزا تروركما و اقل الموست سير من هجر التي البخركوات ابراكه وطن مين ماز رئيها وسيت سقد وظار مركزات المراكبة والموسود و مركزات والمركبة والموسود و المركزات و المركزات المركزات المركزات المركزات المركزات المركزات المركزات و المركزات المركزا

سوائع عرى مولانا محدقام صشة 9 الخضاء

م ب کے والد مامبر کورشی کر کھیے ورلد معاش اختایاد نہاں کرستے اور مذہبی کا بحاح بسفاوت ومهان نوازي كرية بين م الأخراك كي برورت حاجي الداد الله صاحب سع ذكركيا -ما - ب نے حکم دیاتر نامیاد نکاح برواصنی ہرگئے ۔ مگر شرط بداگائی کومیرے ماقد جنسی حالت بیں بزنگا۔ سوی دہے گی ، غوب ہو آنگائی ۔ سرال -يەنترطقىدلىكى داكك چارىغاندىن بانخ روسىكە اجرارىلىمى كاكام كىلىقىد مارچ مىن مھان نوازى اورىغادىت دىنچىكا ؟ حب گرات مهان بہت آتے۔ الآخر سری کی امازت سے اس کازلور فوضت کردیا۔ وہی نہاست البدار تنس بیلے والدین کی بید صرف درت کی ال مترمه كى . آخرى الدَّبل نناز في كشاد كى عاست وانى توكيه بها بيرى كولاكر ديشه ودبيرى عى اليي كشاده وست كرمزت مولانا كي جب مهان آیا اسی وقت کهانا کیکا کهلایا کسجی البیانهی براکه مهان آیا اوروزا کهانانه البه خود فرایکرست که مهاری مناوت احد کی والده کی مرواست ہومیں قصدکر اہر ف- وہ معمان نوازی میں طبعہ جاتی ہے۔ آب کے اظلین میں ایک خاب ویجا تفاکہ میں مرکبا ہوں اورادگ مجھے وفن کر آئے بتسبال مين من رست جراتيل تشركعين السنة اوركي تكين سامة ركع اوركها ريتها رسد اعمال في - النامي اليست تكين بهدت وشها اوركلال ميت - اس كوفر والأ على منزت الرام خطيل الشركائيد استفاب كي تبيري عادت على الته أنتريزول كم مبذوب تان من قدم ركھنے كے لباعلار كے طبقة تدين حفرت شاہ ولى المشرصة الشاعلية جاد آزادی کا آغاز وكيكركديد ووسرول سك مذير ب كريال كرف اورعيها تى ذيب كريب كريبيلا ف ك ليرشرم اكاستعك ليب كررىية بن ان كانسادكى ببيرين شروع كردين ادراك القلابي جاعت كي واغ بيل والذي بينائخيراس عاعت كتميير المام صفي ع الني ورية السّطان كد ومهداه مين أشقال كدورماى الدادالذي ومرّ السّرمليمي تقدام مقرب في سبّك آزادي محدثار كي ابتدام في المرا سى تاريخ وحديث حامى صاحب كرشركي كارمولاً رشيوا ركنگوي ، موانا محدقاس افرق ، مولانا عبدالفي اورمولاً محراحيدب افرقوى ال شع عميتماني مصحباد وحرب كمسلسليس تبادلينيال برا مرافاتيخ عميتمانري في بعد روساناني كادكر فواكرجها وحرب كي موالنامي أو فوا كارم إصحاب بدرست مبى بسليدر وسالمان نباده بين بعضرت امرا دالله في كُنشكيني وَفايكه الحدلله انشارح مركباء ادرجاد كي تباري شورياً ا مراها دالمدني المست قبل كي اورمولانا ازوى سيرسالاو عرب ي اورمولانا وشياح كنكري قاصى عرب ي اسى طرح قصبيتها ديون دارالاسلال مير كا على ادر مندوسة ال كامنات من مناات بريت بالدي يركني على ال صنالت في من مرويد لكاليا- قاصى عناست السنال ان کے حدِ سے بھاتی عدالیمیران کے ساتھ مہارٹورسینے اورسرائے میں بھرے۔ ایک بنے نے تکھی صاحب سے بھاتنظام بہار نیررپر مامورتھا۔ مالی كرتماركارمين مجمعين سے باعى بركايا بنے -اس كامياتى وہلى مين مك سين كے ليے إلاقى عزميات كايت اوركى دن سيدراست مين عمرا بوائت الم ا کی گار و نسبیت مدائے رواند کمیا گیا اورعدالیریم اوران کے ساتقیوں کو قیدکر کے جل خارجمیج دیا اوران لوگوں کومیانسی براشکا دیا ۔ انگلے ون فاضی علینا كوابين معانى كي بالناع برق مدابيت وفعار اور دعا كرين فرجي سواركها دول كي كندهول بركارترس كي كن منه كنيال لدوات سهار نير الم کی طوف جار ہے سے کھے کہ قاعنی صاحب کو اس کی اطلاع ہرنی 🕨 اسپنے دفتار اور رعایا کوسائة لیکرٹیر علی باغ کی سرت سٹرک رجا پڑے اور اور ووسارسائ سے سے گزرے - ان بچھ کر کے دیگزی جینی لیا - ایک ساد اس جنگ میں زخی برکسبت خبا کی بھالا ، مرتقر سے ہی فاصلر بھوڑ۔ سرالخري مولانامحدقاسم حن ١٠- وو المعضّا

والایام بٹ جانبے والانہ تھا۔ اس لیے بہاڈ کی طرح مجم کرتھا لبر پڑھٹے۔ اور دوسراگروہ باتھوں میں اداریں لیے بندوجیوں کے ساسنے الیسے جارہا تھا۔ گیا نوں نے باؤں کچٹے لیے۔ چنانچہ ان صفرات پر فائز ہوئے اور صفرت صامن دیمۃ الد ٹیلید نے زر بات گر کی کھائی اور شہد ہے جصفرت سرالا اقام کیا کہ رکڑ کو ٹیٹے کئے جس نے دکھا جا اکرنیٹی پڑکوئی لگی ہے اور وہاخ بارکر کے نکا گئی مصفرت حاجی صاحب نے دکیے کرزخم پر با تقر کھ کھر فرایا کہ کیا ہما میاں۔ عمامہ

محصرت نا نونوي

آلوكرسروديكيا كيس كولي كانشان تك منين و تعبب يدتقاك تون سه تمام كيرك ترتقد مؤكة شاب مارى بدوان كله سان كدريان مين صفرت مافظ هامن شهيد في مولاً ارشيدا حمدٌ نكري زحمة الله جامير كومايي الما اود فرايا كدميان رست يد إمراد م نسكة زمير بيدياس حزور مواله تقوشي دريكزري شي كدحا فنطف امن ماحب دھم سے زمین ریروٹ مسلم مراکد کولی کاری کی اورخون کا فارہ بہنا شروع برگیا۔ مافط صاحب زخی مرکزے کرحدت مرافا اُلگری نے دیک التش كوكنده وإطاليا اورقرب كي مجديل المست اورصورت كاسراسين والريدكوكر الماوسة وآن مجدوه ومنتول برسكة وانكه وسي أنسينظ ويبان كاس كد ما فظامنا من صاحب تعدّ الدّعليه كاآب ك زافر وصال بركيا- ابل كالأق سيل اس حناك من كام أست ا وخزار برعا بدين سل قبعند كرايا حسب كي كون مرا توقاد بعران كوانگريزي فرج سنے گھيرليا درمشر في حاسب سے گوله باري شروع كى - دن شكلنے پرفرج قصب ي داخل جرگتي اورتش و فعارت گري كا إزاركرم جرگيا لات كى اليكاجيا نيف ست يبط شرنباه كيهارون دروازے كھول ديئے گئے اور مكانات رِمِنْ كائيل ڈال كُرُاگ للادى كئى- اس كس ربري كے عالم ہاں ارف التوب مرتى خوض ميكروات كى مارى فتح مرشف سد سيلم تقاد بعدن منى كا دهير بركياتقاء الْ المين حرات - حريث حاجى صاحب مولاً المحدة المن مولاً ارتبيام كنكري رحمة السرعليد ك تقے تفائد کی بنی کان کے بھیارتیں نے تھیل کے دروازے بھیرین کیے اور ان براگ لگادی۔ بہاں کک کرجس وقت آدھے کوارسلگئے اجعى آگ بجنف منابي تنى وان مراراول كالصلى آك مين كسس كرخزارد أرك لياً. حضرت ماجی الملوالله رحته الله علید نے اسی قصیر میں مولانا محدقام مے مولانا کنگوہی کوالوظاع کہا اور حجاز حیا نے کے روارز ہرگئے۔ 11، باہم میں موانا ترقاکی مروم احاب کے امرار پین دن مک دولیش دہے۔ و رہ ہے ۔ تمین دن دورسے ہوتے ہی ایک دم بامبرکل آتے اور کھلے نبدوں پیلنے بیورنے لگے۔ لوگوں نے سیر انباع سندون در رولونی نبیت دولائی کے لیے وض کیا توفوایک تین دن سے زارد دوران رہا سنت کے بالات بے کرائے منباب بنر کورم رسول الشملي السيعلير رولم جرت ك وقت خار زُور مي مين بي دن ك رويوش رسيد وسوليخ قالمي ج ٢ ص ١٠٢ ، ١٠٣) منافراص كلاني ) ونیا کاکوئی کام مبرکس ب ، داعیاو رفترک کے معرض وجود اور منصر شهرو رہمیں آیا۔ فيام) دارالعلوم داوربدكے اسباب م حب مختلط ول ك ما هر مندوستان كي الريخ رِنْكاه و التيمين توملي ريزي الميط كومن شده الريخ مس يبط بندوستان كي سياسي اور ندمي الريخ كمي اوصروت مين نظر تي بند سياست كي بالين توسياس صفرات بهتر 

كصنرت بالوتوي

محاب كاب إزخال اي قعتة بإرسندرا حبب لاکھرں انسانوں پربطامنے پرینطا کم کیجا تربیرونی دنیاکی مزید پذامی سے بچینے کے لیے اوراہل نہرپرانیا ۔ فیٹونی اصاب خلالے کا رائے کی خالج کھیچھوسر لبعد

لیے گئے۔ ادراس طرح مظلوموں کی ظالم کے ہاتھ سے گلونلامی ہوتی من کیا سے معاد ادر شکامیس ابل جنداس قدری مجانب سے کیٹود ظالم انگریز اس کا اقار

کے بدیریزرہ سے بینا کی سالم کی اس ہڑا مرکے ارسے میں انیاریوال طاہر کہ اسے کہ اگر دنیا میں کوئی بغاوت بن کچانب کہی جاسکتی ہے تروہ سنہ دوستان کے بندد مان كي بغادت عنى وجوالة عكومت خوافعتيارى مطاع ادر إس فيكام من أكون في مان كي ما تدكيا ملوك كيا- اس كام ي فيزوز و مكيت ماسيم-

مٹرسَل کا پیرمغرارہے کہ سلانوں کونٹزر کی کھالوں میں ویا گیا اورقبل کرنے سے پیلے ٹھٹزر کی چربی ای کے بدق پر بلی گئی اور جیرانھیں ملافا گیا۔

ما مفارکینے کرنا لم بطانید نے کس قدرمقاً کا ندا درحیا سوز کوکتی سالان پر روا یکس اورکس طرح ان سکے لیے گذاہنون سے برلی کے بگر ایس ہم

کے دو دی کہ ہیں زندگی کھرت تی

فنزل مَن کی دسیت ہے وحکیاں سیّاد!

الزورسب مبدرت بديابي أقداره من بركيا فرتني في فرح ال من على الأن تنته ورتهال أكدوني اور الاسد والتا الد

مسلان مرداند داراس ظالم کے سامنے ایمان سے معرفریسے تان کوئین برقے رہے ادر بڑان حال ہی سے یون طالب کرتے تھے کہ ،۔

نزارد ں علار کڑنے روار پائٹانے مبلادل کرکے اور لاکھ ں استداد کو تدبیع کونے کے لید کچیجاری کردہ دارنٹ گرفتا دی اور دیگیگئی سخت کے جام دالیں کے

و بھناا در کرناما تباتنا ؟ ادرکس تفنیک ده کریجائے بعدب ہم اریخ کے اس مرار پرآئے میں اور اریخ کے اراق میں وہ ولگلز واقعات رہیں اور وکھیتے ہیں۔ تربادى آمكىبى رنېرمانى بىن اېتىدى خارز مائىيە ، دل ياب كى طرح بىلە قارىرجانا بىغە - سانس ركنے لگناب اور آئىھوں كے سامنے اندھير اسچا جانا بىغە -سب دا قعات زُّتار رَخ مِين رِجِيج بهم الله من ازخوار سے ميندهائي كى طون اشاره كيد ديتے بين بي علندوں كديے رُجي عرب بج - فائة بوفغا

لاسك اوربرتفام براس كافتيركما ركوميوا يداوامي تبم ك وكركيكي امور عارس معطة اكل سد ابر يوني كيالاه جارسد موضوع سيعضارج ماي-بهي ترانبات مدعى كيديد إنى وارالعلم واربنداوران كيجيده بجده لعفن احبب واصحاب كايزكره كزاتفاكه المفرل فيكس مد كا أنخرز كي خلاف بهادكها ادمانكرُزنے ان كے نبلات كيادائے قائم كى ادراس دفت انگریز كے اہل ہنداوز حشرشام المانوں كے نبلات كياموائم تنظير اور وہ ہندوستان ميں كيا

يَا أَدُنِي الْأَبُسُكَادِ - عَر

وتعذكا دوسرادمن معتنفه الثيورة أمن صنيكل

اور مارس دسوم عالانے کی کہلی آزادی تنی سبب گردش زمانہ سے ملطنت خلید کاشانا ہواج اُن کل جوگیاا درا بنوں کی واحمالیوں کی وجہ سے ظالم اور صارط بنیہ نہ اِلنی کی مدر<sup>ا</sup> میں ہند دستان برآ ہجا۔ تواس کے مقابلہ سکے لیے سند دستان کی دیگرا قوانرعموْ ما ادر سال نصوصّا مدیان میں شبطے اوٹیلی طور میاس کے سابقہ جہادکیا سی کوائز نے کے منحوں دورہیں مک تراوان برطانیہ غدر <del>انتشا</del>رہ کے سا نیڈفیر کے <del>قائبے</del> ہیں۔ اس جادمیں کون کون *حفوات منٹر کیے ستنے* اورکس کس مقام پر

اقدار داب مین این فاندلی سد و بکیمن بادشا بول کی طوف سے نرے لمی اندا فازمیں مرفرقدا درا بل فیرب کرایت فدمب بربا بندر سند

عزام بطانيه فرك المعين الرمنية كُرْدَنِدُ ندوًا بِنَ رِضْفَ مِهِ وَمِنْ فَيْرِكَ لَآلَتْ وَتَشَدُّّ لِكُولُ عَالِمِي كُرِيب

سی کے م اِ مالئ کا رامے سعتہ اول ملالی

' «مِس طرح ہمارے بزرگ کل کے کل ایک ساتھ عیدائی ہو گئے تھے۔ اسی طرح بیاں د ہندوستان ، مِس ہی ایک ساتھ عیدائی ہوجائیں گے۔ ویجوالیسلانوں کا دیش تقبل الم<sup>ینال</sup> ) اور بطانید کی پالمینٹ کے ممبر طرع نیکس نے آغاز عشمہ کہ میں پالمینٹ کے دادالعظام میں تقر کرکے تے ہوئے مید کہا کہ ہ

دو خداوندتعالی سامیس بر دن دکھایا نب کربندورسیان کی سلطنت انگستان کے زیرتگی نبے تاکہ عیسلے مسیح دعلیالسلام، کا جونڈا ہندورسیان کے ایک مبرسے سے دومرسے مرسے کک لدائے۔ مرشض کواپنی تمام ترقوت تمام نبرسیان کم کردیا میں کوعلیاتی دوراس میں کردیا میا جیتے اوراس میں کردیا میا جیتے ہورات اور علائے کے کہی طرح تسابل مذکرنا میا جیتے ہے۔ دعکومت خوداختیاری حدیدا، اور علائے

: -ان برمعاش مسلانوں کو تبادیا مباہے کہ خدا کے سے صف انگرکز ہی مبدوستان برسکورت کریں گے: "

رو انب اسلام حبرُف بچِندسالوں کا ممان ئے = دموج کوڑھٹ انٹے عمر کارڈھٹ انٹے عمر اکرم صاحب امرائے ) عدحالات میں علار دلویندکیڈ اللّہ بچائز نے بھر نے رہ سرزت و استقالات کی تشریب درائے ہے ۔ اس مدین کرکی کہ رہے ک

اس نازک دور اور نامساعد حالات میں علام دایو بند کقراللہ ہمائی نے نے جس طرح ہمیت واستقلال کا تبرت دیا ہے۔ اس میں ان کا کوئی ستر کی ان برطنا ۔ آخر تبلائیے کہاس وقت تمام گراہ کن ترکوی کا مقابلہ کس نے کیا ؟ طالم رطانیہ کے فرلادی تیجہ سے کبس نے تکولی ؟ حان عزیز کر ستیں کی ردید میں کہا ہیں اور رسامے کس نے کہے کہ مانے سراد کیا سخت درمیں مجھ چڑھ کر صند لیا ؟ کردیوں اور پاور این کا تعاقب کس نے کیا ؟ ان کی تروید میں کہا ہی اور رسامے کس نے کھے کہ نے تقریروں سکے ذریعے اسلام کی متحاشیت واقع کرتے ہوئے ان باطل فرقوں کے مکمائد اور دسمیہ کاربوں سے مسالوں کو آگاہ کیا ؟ اور اسس

Marfat aam

ببيب بطرسيعمسلمان محضرت نانوتوي نہاہے میں کس طبقہ کے علار کے ساتھ انتہاتی مہایہ سلوک روا رکھاگیا؟ اور نہاست لیے در دی کے ساتھ درُصوّں رکن کولگا گیا۔ اور ملک عزريس مبلادكمني كي وشياية منزاللي كس طبقة كي أكثريت كودي كميس اورتشنة واربر لتكف كمه ليد زبان حال سنديد كت برست كس سنفخشيا منأيں كو ۔ فنا فی اللہ کی بتر میں بھا کارانضسسہ جے مزانیں آتا ،اُسے بنیانہیں آتا! برطانيه كالك اليها وُوريعبي كزرائب يحرمي ان كاوتوني تقاكة بإرئ كومت مين شورج خووب نبهين بتزاً. اگر ايك مجدُغووب بروائح ووری کیلوع بر این اور رطانید کے معود وزیر غطم سرگلیک شون نے بدکہاتھاکہ اگر آسان کی بادے سروں پرگر اہائے توہم سلیندل نوك براسية تقام سطفة بن ومعاذ الله > اس دور من سجى على دويند في اس ظالم برطانيه كے خلاف صلا ئے عن طبندكى اور اس سے نبرو كا رب بن يناكي لوي كرور معني البنيش ك البر والله ضيت بن المنصر المنحمد المسن صاحب ويوندي رحمة السرعليه والمترقي مس کے ارکے میں ایک موقد رکھاتھا کا ر اگرا سی صل کر خاک بھی کر دیا جائے قروہ سی اس کوچ سے نہیا گئے۔ كى جى مى كونى أنكوز بوكا. نېزىدىمى ال كابى مقولە بىئى كەب اگراستض كى و ألى برنى كروى الله قرم لو فى سے انگرزوں كے خلاف عداوت شیک گی. وحات برانخ قامی علدوهم، مند مصنفه مورت مولااندا اص كيلاني رحة الأعليه دالمترفي الإعوامير غالباليسي وفدك يك كماكم الميكدو ويى موسى بيديس كو إطل ويك كر كراسط كداس مرفعدا بيل نبين كتا فون مسيل ائب باحوالد يبط ير رئيدا ت بن كراغول في بندوك النام حكومت عبانی سائے ساتھ کے کیے طرف کار میں لیتنی تام ندور تابنوں کو ایک ساتھ عیداتی بنانے کا خواب و کھنا شر كيا دراس كے ليے طازمر ن اورسيوں نوكرون اور هيكرون كي مين كش كے علاوہ اور هي كئى حربے اختيار كيد كئے۔ ان مي ايك طرق بير بندور تبانيوں كوا نناغوب اور مفلوك الحال كروياجات كدوه عليه اتيوں كى عجولى ميں بيٹر نے كے ليے عجور مرحابتي - سيانيوام كى غريب حد تک عمر آبنیا دی گئی می کدمترل مرست مصاحب ڈوٹیو کا زامیر یا ڈوٹیرھ سیراناج سیندوستانی اپنی گردن کھڑانے ریجونشی تغار مرحباً اتحا۔ واساب بغاوت مترصفحه منبريه ر درسب من زیاده خطاک ا در مهلک طلعتیم انگریز اسل کرنیز ادر اختیار کمیاتها و ده میرها کدقرآن یک اور اس کی تعلیم ادرعادم اسالا كيرش وبامات كدامان والبان كي تخبيكي سلان كرماصل منه وبالكانهم برعائد ادرعيها ميت كالاستدان كدليربهل اوسوارها

تحترنت نالوتؤيج

اوراس كے مقابلیں انگزیزی تعلیم کواس قدر عام اور دائج كر دیاحائے كوكى تعف ابینے لیے اس کے سواحارہ كار زیائے بنائے قرآن ر م روصیسی حامع و مکل « لیننظراور القلاب انگیزکتاب کی لیے نیاہ قرمت اور طاقت سے خالفت اور میرمواس موکر ربطانیہ کے مشہور ومتہ دار وزرعظم كليدًا سلون في مرسه مع من من الماركم كوامقًا في مرسم المندة وانسديد كهاتماكد :-

· صب كسيكباب د مناس اقى سبعد د دايم مدن ادر مناب بهن برسكى "

د الد بنطر مدارت صفي - اعلاس نياه ساله

ر عرباد معرب مساسر ما ما معربی می موسد و است. این انظریا میم این میشندگی کا نفرنس علی گرده از مفرست مدنی رحمه الله علیه

اور منبری میزنگین طامس نے کہاکہ ہ۔ ورمسلان كبى السي كورننط كيرص كاختبب دوسرا بر- الهجى رعايا بهين برسطة

محالة حكيت خود أحلياري مده

الغرضسے قرآن کوم کومٹا نے ادرسالان کے اسلامی مذہات کوبندوشان سے السینٹ فالڈوکرنے کے لیے ایسے ایسے حرسبے استعال كيدكّ كشيطان مى دم بخرد بوكروه ما أب اورالا ولاميا لين تصاحب لغفون من كماكه

ا، ان تعلیم استعدالید زیران بداکرا البے جربگ وأسل کے اعتبارے سندوسا فی برل اورول واغ

ك اعتبارس الكات في المحدد مريد كور مروري الساوي اور بع دیکھنے قراس میں ان کو کافی مدیک کامیا بی مامل برتی بعب اکسی جی صاحب علم ریخفی منہیں ہے۔

میر طرافقتر و تقام ورابه واست محرست برطانیداوراس کے دمروارامحاب فی انتثار کرکھاتھا۔اس کے علاوہ باوری صاحبان کی

طرف سے دجن کی ضافلت وسطانی اور مالی سرمیسی تن مفاسکیز کر رابھا -) عیسائیت کی مارصان تبلیغ بندوستان میں جوشروع کی گئی- وہ ایسف

مقام راك سائغ يفطيم ادرآ فاست ارصى مي سعداك بهبت طبي أخت بقى مسلان رتوسكوست كى طوف سيعصد بآريني بابنديال عامرتفي كمه وه انگریز کے خلاف لیب کشائی کر نے کے مواز بننیں مگر دالعیاذ باللہ ) اسلام اور سیاؤں کے خلاف یا درلوں رکیتی مرکی کوئی یا نبدی رہتی ۔

ب ابل ول کے لیے اب یہ نظرابت وکشاہ كدننك وخشت مقيّد من ادرساك آزاد

أربخ قيام ارانعساوم بويند

ميسقده ومنقرس ول گدازار باب وعلل جن كي وحبست عبة الاسلام صنرت الوقدى وحتر الله عليه اور آب كے رفعات كار ليے فارست الباني اور ديده بصريت سي المازه كرايا كداكران اذك حالات مين أيهي اورديني طوريبيلان كي حفاظمت وترسيت كاكوني معقول اور

محضرت نا نوتوی ببيس بريست مسلان علطبرظاه انتظام ذكياكيا اورست آن وصديث وفعذ الربخ اسلامي ، اورسلف صالحين كه اعلى كا زامول اورا قدارست ان كر باخبرز ركهاكيا توسوت س*طوٹ کہ دالعیا ف*اللّٰہ مسلان کہیں نفانسیت اور دیجھ فقنوں کے دام ہم *راگ زمین ہی میں ندالجیھا*ئیں جس مبال کربھیانے میں شاطان افراک اور ينظرون ادردي اطل ريسترن كرموام ومساعي كوئي دارسيان منظم مسلان كي اجهاعي شيازه نبدي كورياكند ، كرف ادرا بنده ال كودين ماحول ودفون سے بے بہرہ دکھنے کی جوکوشش و کا دسٹس اس ملک میں جورہی تھی۔ ان قام ریشنا ٹیول در سیجنے اور سیجھنے کے لیے اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت اوری اور ایب کے رفقار کارکونتیجرس واغ اورسیاب کی طرح سبے قرار ول مرست فرایتنا اور تلاتیان تی کے ایک ایک فروکوزان حال سے بارکیارکریہ کہ رہے تھے سے کھول کرآنھیں مرے آئیسٹ گفتارمیں آفے والے وُدر کی دھندلی می إک تصوير وسيح ه، محرم سلمال مير مطابق مخلف لدر وزيموات داسي ون مفتر بحرك زيك اعمال الشرتمالي ك إن بيش برت يوب. "اريخ كا دوم بارك دن بنے یص بر ابنم برخداصلی اللّعلب و کم کی دی ہوئی امانت کامیٹر تر علم سرزمن دلیبند مست معیدا اور رشد دہاست کا ابدوا تبرؤ طربی ابن کرمیسالیس کے لذيذ يول سے دنيات اسلام كالى موكن فتر برتى اورس كى ركسيزوشا داب شاخوں كرساية كينيج مالت اور خلت كى ادبرم من تصلف والول كتبين اوراطينان نفسيب بها اوراس صاحب اورشفاعت حثير سے نهري اور نواي بيورٹ بيورث كزيكليں - اورايت بامير كے مردہ ولوں كوزنده اوراج سے برست عارب كرابله إله الين نباديا-اس مبارک تقریب میں بہت سے باخدارزرگ جمع ہوئے اور دارالعلوم داپر بند کی موٹج دہ عالمیشان عمارت کے متّصل جزرب کی طوٹ مسجد حية مين الماركة دزصت كي ثبنيون كرسايوس اس مدرسه كاافتتاح مها- اورسب سنة يبيلم على خرت كلا محود صاحب رحمة الله عليه اورسب سنة يبطيم تعام حضربت مولفا محمود الحسن صابحاب واونبدى قراربا تتر ـ اس مبارک مدرسہ کے آغاز کی خبرجب تبانے والوں نے مکہ مکرمین محرب صاحبی اماد اللہ صاحب کوتباتی اور یہ کہا کہ حضرت مم نے وبورندس اک مررست فائم کیا ہے۔ اس کے لیے دعا فوائی عائے ترصرت عامی صاحب نے فوالی :-«مبحان الله ، آب فواتے میں میم نے مررسد قائم کیا ہے۔ بیفرینس کانتی بینیانبان او مات محرمی سلسجود مرکزگرگرطاتی مهری خدا <sup>ا</sup>وزار سندوسته آن میں تبعا به

إسلام اوتحفظ علم كاكرتى ذرلعه مبداكر - ميدرسدان بي سرگابي دعاؤل كاثره سبخة الماشد دارالعدم دىيىندىندىك ان مىن تحفظ در نقات اسلام كادرايدىنىد دوراس كى دىرسى رادون بايسون كوسيا فى نصيب موتى

ه - علایتی کے مجابوا شکارنا مصحقد اول صاف وسوائح قائی مبلد ، صفاع مولاً مناظرات بگیلانی به الله علید -

محضرت، الوتو<sup>رم</sup>

الرحقيقة وكياما ئے تروملی کالج كے حلعلىم افية حضارت نے مندوستان مرتبعلىم ملان سرك بدا ورحضرت الولوى وحمة الله عليه من مهبة والصدايائيد مرسة بدروم ومغوره والمعتقام وحدالله وبالأعلية وبالأرا

احد بنتی ذکاراللہ مرلانا حصین آزاد۔ مار بارے لال انتوب فرالی کالی کے تعلیم افیتہ سف برلانا محدقالم مرکبے درین میں ادر سرک پانے علی گزید میں مارس

کالج قابن کے مطربیا پسے لال آشرب ڈیٹی فار احمد مولانا میرسین آزاد نے پیغاب میں وُد تعلیم کارنامے انجام دیسنے ہی جوجاب ساد پر کے الک

ہیں۔ سربید مرحوم مرالاً احمد قامم کی مہبت عومت کرتے تھے ۔ نصن مزم پی سابل کے علا د تعلیم سالا نے میں دوزن شنق سے علوم جدیدہ اورعلوم قدیمر

مريحها نه مين عبى دونون مهم خيال عقر ينبائخ رته ذيب الاخلاق على گره مرزور كيم ذي لجي سر<mark>ا ۱۲۹ جرويي صنون بعبران مروان</mark> محدقام کی تقرراینی علوم قدیر ادر سبیره کے بڑھانے کے ارسے میں درج سے اور اس برخری انتقلات کے سابقر سرسیدر مردم ایسی اپنی

مائے کا اظہارکیا ہے۔ و مصنون بیرانقل کیا جاتے۔ اس مدرسہ کی سالار محلس میں خاب مولوی محدقام مصاحب نے ایک نهایت کمبی اور دِل میں انرنے والی اور صدافت سے بھری برنی گفتگہ کی ۔ اس کے پڑھنے سے م کراس بات کی بڑی ورٹی بر تی ہے کرمباب مروی صاحب مرت

سى مانن كى يى سام دفن جديده حاصل كرنا حزورى تصر كرست باي-

سركة بريروم كوكبي دايني درسكاه مست انسلاف بنين تقا- اورخاص طوريه مدرسه دارالعلام دلد بنرحس كے بانی مولا أنحمة قالم عقد - ورداس كے ما مى تقادراس كى كاميا بى جائية عقد بنيا مي دريد داد بند كي من ماحب في رميد كه إس مدريد كى سالاز داد در في ين من مدريد كى

طون سے مطاندں کی بے ترجی اور خلت کا رونا روباگیا تھا۔ اس کو پڑھ کر مرست یہ کے وَل پربہت ارْسِرا۔ اور اعفوں نے پی ہادی النّانی ۱۲۹۰ کے تهذیب الانطاق میں عرفی درسے دلینندادر الان کا حرادی کی دنیاری کے عزان پر نین خرکا ایک مقال تحریر کیا واس میں مولا امحدقام م ادر مولا ا

می بین ارتوی کے ارسے میں کیسے مقائق میرے میت آمیز الفاظ استعال کیے میں ان کے خلوص میرکوئی نتک بنیں کیا جاسکا، اس صغر ن كالقباس مين ريصير مركوى رفيع الدين صاحب مستم مرير بدوني وليرب بين اس مدريسكى دلورط سالار والالا التي بارسك بالمتيمي بي يجرب

کے دیکھتے سے بم کونہا بت ہی رنج برائے اور المان اور سلان کی حالت رکس قدرافسس آنا ہے۔ اب ہم اس دورت پر

" اوّل المالام الان كروش أربي كرم مستصة مِق كرجد روسهم قائر كر الجاست المن جرمان علوم انزیزی اور دلیمِنلوم دنیاوی تبرل علوم دنی رطبطانی سکے۔ اس ریز بینجے مسلان اِستعسّب دنیار اس سر اعترائن کرتے میں ادراس کوکرسٹانی مدرسہ طہاتے میں۔ ادر اسی سب سے وگ سکو اسیں مینده دینے سے منع کرتے ہیں آومونی ، روسہ داربندہیں جس میں مجرمسلانی کے اور کیپرمنیں ہے ہجس میں دہی را نے ساوم رطیعائے جا تے میں جن کوسال مباعثہ ہیں۔ دلیسے برائے مزورد دی برگی گروپر ال کے دیجیفے سے م کرنایت مالای برتی - بطرے سے راحید ہ فهرست میں آ مُدُروب بیام ادی کا- اس کے نجار باری دوبلے اسمارکا - اس کے بعد جار روبلے ما ماری کا اور اس کے لعبائین روسیلے مامراری کا اور میرجاروں قستم کے بینید سے بخروصر لی میں۔ لعبض

مد طباظ استعلال درسکے ، - تام رور طب برخورکر نے سے معلوم برتا ہے کہ یہ درسہ سور ا اچینے بیر استعلال درسکے باری میں جئے - بلکہ ایک شخص کی فات براب کا مدار ہے مدری موقائم مردی محدقائم ورحقیقت نہایت بزرگ و نہاست فور زاد دلی بی برام مل سمانبر اور در الشرائلا معقد کو اور مدار الراس بدر سد کے مہیں - اور اصفوں کے حیف مدری اول اس مدر سد کے مہیں - اور اصفوں کے حیف میں اور استان مور سے لایا قب اور قاعت اور اردی مدر سے لایا قب کی حیف اور قاعت اور اردی میں سے ایک دور شرون کو کیا کوئی دور الشخص فرید سے اس فدر قالی تنزاہ میں اور قامت بسر کرتے میں ۔ اگر دو مزید ان کو کیا کوئی دور الشخص اس فلیل شام بور ان معلوم کے رفید علی کی مطابق کی مطابق کی میں کی ماریک کی دھار تا کا میں ایک میں دور در دور استان ورزد کوئی کی دھار تا کا میں ایک کے موسان ان دور زرگدل کی دھار تا کا میں ہے ۔

معلوم برناستے کو اس مردسویں ۱۲۵ طالب علم بی بن میں رئاسی خاص دارند کے رہنے دالے میں است طالب علم توالی سے بین بر رہنے دالے میں۔ اور باسٹر برونخات کے بین اور ان میں ساست طالب علم توالی سے با مردسر ایسے باس سے دو ٹی کھا تے ہیں اور کی بی وہیں جو دارند کے رہنے والوں سے یا مردسر سے دو ٹی کھا تے ہیں۔ کہی کو کیو کٹیرا ورزمانی سی بل جاتی ہے۔

صورت فیشر انعام مول تجریز به تی که طلبار مکتب قرآن میں جاعلی و وحافظ اور اولی وو الطبکه - کل جارستی آفیاد بهرت - ان سکسلید و گرید و دبه پخبرز بها - اور طلب فارسی او فی مورات تقد ان سکه گیاره افعالمات سکے لید ایک روبه پیچه آئے تیز مراکز تنیا مرافعام کے مواز ی ود آئے بہرتے - اور فارسی سکے طلبہ اعلیٰ جاتھے سے - ساست افعام طے بحباب فی افعام بایخ آندکل دوروبر پیمین آئے مقروبہ سے اوری فی میں اوئی درجہ سکے جیلی طالب علوں کو

دیکھولوتہارسے ہی ملک میں ایک تربت یافتہ قوالینی پادرلوں کے ذہبی مدرسسے میں ان کی ائیدیمی خرب آ دمی اور برویمورٹیں زمادہ ترکر تی ہیں اورخودانصاف کرو کدان دولوں میں کمیافرق شبئے۔اس کاسلاب جرون یہی سیے کہ اس قوم میں تعلیم وترب یئی مدہ سبئے۔ان کے میں کرافرق سنے۔

ہمارلی قرم مان تعلیم و تربیت نها بیت خواب بنے۔ گو تعلیم تورائے نام بئے اور تربیت کا تر نام مجی نہیں سبنے - اسی سبب سے ہارہے سب کام کیا دینی اور کیا وندی سب خواب اور ریار دیا ا

ہاری فوض اس تحریہ مسلمالان کواس ابت کی فیرت دلانا ہے کہ ان کے دونو لگام دین دونیا سب خراب وامبر ہل ، انٹومیا ہے کہ اس مرزسہ کی المیں مدوکریں اورالیسی اعلیٰ ترقی دیکینچائیں۔ سجاسلام کی دوئی وشال کا موز ہد،"

## د داقمستیاحی

م کے سرستید احد خال کا بید طویل افتیاس اس بینے نقل کیا ہے۔ اگر قارتین کوسلوم ہوکہ وہ مدرسہ میں کی ابتدائی حالت وہ متی بھیں کا نقشتر مند ترسب بالا اقتیاس میں کھینجا کیا ہے۔ لیکن خوبکہ اس کا ملار سراس انتاامی وطسیت اور نظرتے ات عت کتاب وسنست برتھا۔ ابذا اس کو اتنی ترقی ہوئی کہ ویرسے عالم اسلام میں کوئی غیر سرکا دی اوارہ اسس کا مقابلہ بنیں کوئلا ادراس مدرسسہ اور اس قسم کے دوسر سے موارس میں تعلیم انبوالے مصرات موسوس اسلام کی۔ اس کی مثال بھی تشکل ہی سے مطے گی۔ سرستید کو مصرت نافوقری رحمۃ الذّعلیہ اور سولانا محمد تعقید ہوئی تو اس کی ان کے خلوص و نقد ای براس قدر اعتماد مقا کے صیب سل اولا ایو میں علی گردہ سے ول کی استواج دی تو اس کی مثاور تی کیم میں ہرود صورات کے نام کوشامل کیا گیا۔ مگر برود صورات کے آنکار فروا دیا کہتا ہی معذور کوبور۔ اس معذور کی کیم طرائی حفزت نانوت

نطور را منظر منظر من من المال و كالمال من كالمنال من المراب المنال من المرب في المنال فروا و المال ال

مناب مداری محدقاتم صاحب ادر حاب مرادی کیلیقیزب صاحب نیرج خطائفن عذرات مشکرت محلب مریال تعلیم ماییم سنت والجاعت سے کہا ہے۔ بعبینم ذلی میں مندرج سیم-

مندست منيع عنايت بين غايت محت الطاف بينها بت سلاست ب

لدرسال ومسنون معروض سيّے-ربير تتجوز اصلاح قانؤن ورباب مدرسة العلوم عبتعلق علوم ومثيبه يستصنب - بهنها اورمجوز بهزما ماجي على عنى خال صاحب كالمبتمراس امركا واضح مرائب والب الميدي كوكو في خلاف إقى من زييظ بالنظام ادرنباب مراذا محدثا مم صاحب قبله كانام اس فهرست ميں نظراً کا يون كو الِ شُوالَى تَجْرِز فرالِ لِنَهِ وَسِجِندِيّا نَدِ ذِسِبُ الرَّشينَ اس درسلي ايك مبدأ كارْجيزيتَهِ - مُكريم گوں کے دل میں میدام شلمان کرا نے کہ الیسے مجتوب میں ایک شعبہ انتیالیے لوگوں کی نے ین برفض مارسے نہیں بزرگ کو براکسنا ہے۔ ایسے مجع کے موتیدوں میں۔ شاہل سوکر نعدارُو كوكيول كرمند وكهائي كد قال تعالى و لاستكان الى الذين طلع أفتهسكم المال - أب لكون كورابى متبت اورنهايت قدى حرأت بند عار مصحصيها والبيت بوت بين الله لمَّا في مِينْدِ ابني بناه بين مخفر ظار مكه . مرضي تحريز ذكرره الامرزاق عقلول ك نزد كي سفسط محفل من بات ديئ وي بهد اورشال مواحباب موادئ في شان صاحب كاملاف على تونها كريكت كمينيك كميصلوب عقلى ربيني بجدا كمريول قابل التفات مقا العبداس مي اتنابي تفا (نقدوا معاصنع الشهم - كتفيى النان م وكول كى وضع اورعقا بداوراعمال اورراست اورطور ك کیفیت خاص رسیجے بریتے ہیں - اس صریت میں کرمٹزلزل منہوج کے یستوہر حاسف میں کیے ترد و در ناماً - المحبل السبهم خاک نشین رسی که آن می گرشی خاریت و توسید السامنی و موس والمدين كريم محرك المستري الدراوي مناب محتفام صاحب في منتى عارف سيرتوت ملاقات حبب انفدل نے اس تجریز کا ذکر کہا تھا۔ بعینہ بری صنرن ارشاد فرمایتھا۔ اسفرں نے آپ كئ حديث مين وكركبابة أ- اب بروقت تبينيغ ان ريون كئة خاب مرالاً بهاب تشركين كيف تفع الصفر كورارتنا وفراليك تربي ميهاب ككفيج خيائي حدب ارشا ومعرض مها" ومحاليقوس ع

متصرت نابوتوئ سندوستان ملي سلمان سك إستر مسلطفت اور آمدار جاسك كي دريتي كريخلف قبم كد درمبي نقيد عذاب الني كي صربت مین موادم سنے اور اون کے میدگول کی طرح ازاروں اور کویوں ، کلیوں اور مضاول میں یا دری صاحبان حرق وجون ر رجاعت درجاعت گروش كرت برست اورسلان كاليان برازاك داكت برست نظراً في كله ادرسندوستان بين شايدي كوني فابل المراضراونوش نصيب تصبه برگايس كرايدى صاحبان ف اس دوريس اسينے نوس اين سيد نروز أبر- اور اسلام كے خلاف نوب زهر ار رسلاندن کی دل آزاری در کی جد اور حارصاند زنگ مین عبیاتیت کی تبلیغ مین کونگی تحیرشی برا درسلانون کریملیخ ندویا برد اسلیست تمام دا تعات استياب اوراماطدندو ارسيس كاروگ سني اورندان ريارا داي موقوف بيم اس سليم م ان كوقعم انداز كرستي بي - صوف دو يمن سندوستان میں عیسانیت کی وریع بیایز ریسلیغ کودیجی کرمبندؤوں کومبی پرجاست بیالیم کئی کہ وہ اسیعی فردیج ل كمينتي سنة تهداية من اكب أم عليه منام ملية خدانشناسي مقرركيا يعن مي معانون وميسانيون اورمندوون كاايمي مراحة طيريا اورمنيون ل اس من شرکت بوت مرا الرجي ك كال مرت إرى اور انتهائي عالاًى سے ايك منقرسي ليكن نهاست بيدسني اورمهل لكه ي بي قدر كريا تروع

اقدات بطدرندون موض كيد ويتصبي ويتطلب السان ال مصريخ في صليت كي تركويني سكات ادرا وان كي ليد تروفترك وفرسي ملدسودين مندور کا در مرحم من اور میدائید کی درج مباریت کی درج مباریت باید بر بیاخ کردی کرم کرمی رجرات بیالیر کمنی کدوه استفداد برب ایان در نور کا در بربی آفتی کاربارکرین اور عبدائیت کی طرح وه مبی سلان کے سابقد ندی اسرومین المینتا میں سنوائی اس سلسلہ کی ی کڑی رہنے کمشہررشرشا بھان برسے ایخ جرس کی سافت پر ایک تصبیحا یوں کا ام حاندالد بھا۔ وہاں کے ایک ہندو راس نشی ساریے

كاكميان كبير في كنول كريج ل من يحم ليا اوران كونبية من ما يكية سوت ما نسامية ارتباطا - دلغى سب كريسية يان اورسيلي كنازاد وتنارب ولا اوراس طرح ابنی اور اسینے مم مذہول کی حیان میرالی اور اصل گفتگوم لیالاں اورعدیا تیرں میں رہی۔ عبیباتیوں کی طون سے ان سرکار

جُرُامي ادريوں كوبلاه ادري زلس صاحب أنكساني مي تصير براسك اتان عدد مقرر ادرج في كرمنا فريق . إدري زلس لماصب كايد بني بنياد دعوى مفاكمسيى دين كدمقا بليين محدى دين كي كيت شيت مهيل ومعاذ الله ، اورا إلى إسلام كي طوف سي مومزات اس . كُنَّة بِيُوعِ دِستَقے- ان مِن شَا بِيرِسِ سيع صفرت مولانا محدقام صاحعسب الوَّرِي وَء سخرت سَيْنِ الدامولانا محرا عجس صاحعی، وليندي م عرب مولانا فخ الحسن صاحب كنگوتيج اور حزيت مرلانا سيرابرالنصر رصاحب ولمرى دح امام فن مناظرة الى كماّ بنصيسيت كرساتية ما إل إرم ب ان كعبلاده ويوصوات علار ادرابل دل اوردنيا دسلان نعيم اس ميصندايا . بيليدن تراس مباحثهم م تعدّد وحوات في حبّرابيا ودادری نولس صاحتی مودم دلال کے جواب دیتے زہے اورا بینے دعادی کا انبات کرتے دیے مگر دورسے وق مناظرہ میں برون موزت

ودنسي كمنسن اورناقال اتباع بسند براليد مثون البيريش كت كريادرى المركت تقديم مندب بركة - دكفتكرة مس أنب اريخى مليه نداست الى حثث اس مناظره كى مكل دونداد والى كتاب مين طاحظ فواستيه كدا دريد كامغورسركيي مارادر اسلام كي حانيت ادرمدامت كن طرح أشكارا بدني سي بي كرو ـــ

ولأمحتفام مساسب انرتوى رحمة الله عليه فيصقند لما اوراسيسه زرورت ولأل اسلام كي تقاشيت ربيش كيه كم مجع والتجسين وسيت بغير زراكا

نورنعلا سنته كغركى حركسست يبخذه ذن میونکوں سے ٹیرسداع کیا اندما سے گا

بالمريكة

معنرت نالولومي بس برسم لمان

اس مناظره كه تقريبًا دوسال معبره 179 يتم مين شاجهان ميدين ابل اسلام اوزيح تعف باطل فرقر ل كامناط دلور شابهم كان لويه ماه خرا من منابت دياندرسوتي المشي الدين الكاط مفتر بخبل ادر بادري لاس

صاحب وغيره فيرم تريم تدايا ادرالي اسلام كي طوف معده علايت اورشابيراس دقت، ادراس مقام ريمام اورير وستق مرمناظوه اديول ا در سلان کا بها. اور لالے وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھا گئے۔ اس میں صنیت بخبۃ الاسلام مرانا محمد فاسم صاحب نا فرقری رحمۃ اللّه علمید مناظم

يقى. الفرن في مقلى وتقلى دنگ مين اليري ميح التوطعي وليلين بيش فوائلي كدإدرى صاحبان مسد أكاكو في معقول حباب شرن كاادراس موقعدير سهى اسلام ا درابل اسلام كالإل بالاميرا -مسلان كى كلى فتى كا مسلوان ا ورعبيها تيمل -كےعلادہ تنعصب سندووں سے بھی افرار کمیا پینپائینہ

منشی ببارے لال نے یہ کہا کمرودی قامی صاحب بھت اللّیطید کھال کیا بیان کیھیتے ؟ ان کے دل بیلم کی سرتی ،علم کی ہوی ، بدل دہی نقى- دماحتنشابجانبرهسك

پررے بازے صفات پراس مناظرہ کی روز او بار باطبع برسکی نے۔ اہل اجاس سے استفادہ کریں۔ اس كه علاد العبد الاسلام في باورى ماراجند سعيمي مناظوكريا بنجامخير مائح فأسى صف ازمر لانامح ليفتيب صاحب بصر الأعلى مين

رد ایک بادری الربیند نام تھا۔ اس سے گفتگر سرتی ۔ آ بغروہ بند سوا اور گفتگو سے مِعالًا سِبِع بِنَهِ شِيرِ لِلْمَا مِقَالِدِ لِوَمِرْ إِلَى كَيَا كُرِيكِينٍ ! ا

إدرى واكثر كارل فندر دحراك مرمى مشفرى تفاد بصدر دى ملطنت فيصورها كم قلعد شوشا سد مدراديا ما ورامی فنظر کا فقائد منظایس نے فارسی میں میزان ای نامی ایک کتاب شائع کی ادر میمیاس کا اردوز میریمی کیا- وطاحط برا الم محمد

صرا المصقفدال بدن جزئر، بی اسے ، بی فوی لندن - مستر بصرعبالسبحان بی اعجه ، بی وی - بنجاب لیمن بسرات فی الرکلی لامرر بر نسف سندوستان بي بينج كاوران ويزكي روسيستى حاصل كركيس دريده وبن سيدعيها تسيت كي تبلين شروع كي ادرابل اسلام كسفيلات وزير كم كل

ادبیغیر اسلام ملی التیجابیه مولم ب کے از واج مطرات رضی الدّعنهن کے اربے میں جیوبہتان تراثی ادراتها م ازی اس نے انتقار کی اس سے مسلان تد آجر سا ان اہل منصوف مزاج خیسلم می انتفاض کے بنیزہیں روسکتا۔ بادری فنڈرجائی بے اُکی میں تہریقا۔ مبدوتان کے ایک بہرے سے دور سے مرسے کہ تبلیغ عبدالیت کے ملسلویں سگریم کی مقابنیا کی شخصت مولانا محریونت اللہ صاحب عثما نی

كيراندى رجمة الليطيد والمترفى ١٧ريصان شاسليوم صفرت مفدوم حلال الدين كبيرالا ولمار بإنى بتى قدس سروالغرزكي اولاديس عقد اورسلسلة ولى اللهي مير فلسلك بركروبلي مي تعليري وزليني خديت أتجام وسد رجي تقد- ا در آب كي والوت حيادي الاولي سناس لاج مي كدار ضلع مطفر

تكوس بدق من المدين المرك ما توضط وكما ست كي اورساط وكاليليخ ديا- اورتام البلاقي مراجل طرك لين كو بعداكم أو الكرا والكره من كمي دال کے لیے مناطرہ طے ہوا۔ بیمناظرہ ۱۱، ابریلی ۱۷ ۵۰، مطابق ۱۲ رصب منطق پیمر موامقا بجواسلام اور عیسائیت کی صدافت اور مقانیت وائی

كرنے كے ليے فيصلاكن اور الريخ سندوستان ميں اس موشوع كاسب سے بيلا اور فليرالشان منافره تقابي ميں طونون سے مغزم سلان ، بنا ادران الراس مناطر كي جي ادينسمن قارد سيخ كترتص الدينالي البينة أفرى دين كاحامي واحرست اس في اسلام كي صداقت كاظابري سىب اس موقع بر صفرت مولاً وحمدً العُرْصاحب كونيا بإسمبول كارني عاد والعلبيت ، معده ولانت اوزيم على سعد ين روزك متوارزاً میں داؤل قامردا درباین ساطعه سے اس امر است کردیا کہ موجودہ انجیات بریا آج پادری صاحبان کوفیز وانسبّے ، المحل محرف سیے حس میں ذراح

موانك اورتشبه كي تنهانش منيل سبئه اورخود عدياتيوں ك ماية از اورج في كومناطر إدرى فدار صاحب كرعام حلب مي الجيل مقدس كي تولعية تسليد كي بغيراوركوني مياره كارنظور آيا يميريد بواكد دات كي "اركي بي مي إدرى فنطر صاحب البين پياد الميت عما كد كئة بصب جرسته ون حسب عمر ل مناظره كاوقت آيا توبيلك اورنعدعت توسيحى حاضرو كنظة ككرباورى فنظر صاحعب كاكهين نام وفشان مذبلا- ناميار تمام حول اورنعنول كرجو طرفين مكم قراروسيف كمنة متعد عيدائيت كم خلاص فعيد كرنا بيا اور بادرى فنزر صاحب ليد بندوك الديوكر ويؤر ما كم اسلامير ما اسبت ، وجل كا حال مصلا في كي معيامي ومعيرًا ميراً تركي مي حامية اور وإل كي علا ركوبلني كرتا بهرا يرونخرو بريار سه اس كم تهمك ول س واقف مذيقي اس مليد اس دريده وين كد مدرز تند عقد والأخر ملطان عبالعزيزمان شركي كي خوام ش اورمدر عظم خرالدين إشارلني رم كي تحرك بيرهنرت مولانا رحت الليصاحب في مربي زبان مي ايك متن اور مدال كتاب تصنيف فراني يعس كانام أطهار التي ركها بجس كانركي فارسی اور درب کی مختلف اور متعدّو زبانوں میں ترجہ مواسب سلھھا پر میں انگرنری میں اس کا ترجہ شائع ہوا۔ توشہر داخبار کا مراس لندن سے ا

اس بتصره كرت موسف يد لكعاكم أكرارك اس كِنّاب كوير صف ربيت تودنيا مي عديما في خرب كي ترقى بندم ماست كي -

وطل مطاسع على يق كم محاول نكارا مع معبداول ماس والم الحدوث نے آج سے تقریبًا سوارستومسال پہلے اظہار الحق کے پھڑ کی شنے کا مطالعہ کیا ہے۔ الماشیر دَعِیسا تیت کے لیے بہتر من اور العراب كماب بني كمرميذ العام منارت كعربيد م

۔۔ ان مساؤل میں سینے کچہ ڈرمٹ ٹکاہی ورکار

يسقائق بأي تماشاك لسبب بام نهي

سخرت مولانا محرر حست اللّم صاحب سكه علاوه إس وقت صربت مولانا رحم على صاحب منظورين ، مولانا مند محر على صاحب مزيمكري الولانا حناسيت ديسول صلحب حِيرًا لكوفى اور ولاكروزيرخال صاحب أكروي رح سنة بهي عليها تبيت كاحرب ردكميا. اوراسلام ك، نامّا بل

لنكست فلدكم مخذظ ركصنه كاسى بلنيغ كي مب اوراق گزشتری بر جره بین بی را تریز ف اقتدار او بی ست کے بل دستے پر اور یا دری صاحبان نے التيش كين ديدمعانتيم المان كي ليدكيا كم شفية كروب مصابت وأفات كم كنكمدر إول سياما تعابي وال سيدم عدبت كاموت

أكات والموجية في كما ملك البي مرملادها و إرش مرتى بيت كرنشكلات و بليات كرميلاب أنذ أسترين - اكاب طويد الحرز اوره بداك كافطون شرقا اوردوسرى فرحت أسحيزول كمصيبية مندوول اورارباؤل كاكرا وهرا سوامي وإنندرسرة في مراسيت سطعيار اور فاسفيارات الات بین شریقا - پرسے سندوسان میں مگرل کرارہ نانے اورسلان کور تیکر نے کی معاذاللہ مہم مبلار إنتا - بسیوں اس کے بیار ارشاگر دیتے۔ بهائ كانداره الأام كم خلامت زبرا كلقة عقد سرونى كى حاقت اوروريده وينى كانداره الأا مروراس كى كتاب ستيار تقدر كاش كايودهوان

اب المنظ كيمية يص أي اس نسليم النولين قرآن كريم كي مبرالله مسعد لمدكر والنّاس بك كي تمام سورتدن بسراعة إضات كير اوران كي دخامي تبلانى ب والعيا ذالله) مستوتى مرتفام براسلام اور اسلامي عقابة رينوب برستا تفا- اورالي اسلام كوجواب كيديب لالارتاء تعارينها مخيد النِّاللِّيني دوره كر" ابدا مه المواجع مين وه رزًّ كي حامينيا اوركتي من ولان قيام كرك اسلام كي نبلامت خرب ول كعر ل كرز بالكاريا بيركني

ئە يىمكتاب عولىجىلىك ۾ داپ اردونترىپيە ئېچىپ كىيا ھے۔

مإل اس وقت كوتى اليامستنداورمن الرعالم نرتفا بواس كفط فيانداع تراضات كاجواب وسي سنة اس ليدميدان كرمالي وكليوكماس كي سبت اورود میدیم کئی بینی کرمبر ازاراس سد اسلام کے خلاف نازیرا اورواہی تناہی مائیں کہا شروع کرویں - الشرتعالی کی قدرت ال وز م محفرت بجة الاسلام مولانا محدّقا برصاحب ناترزى برثمة التعليد بربيليهي سيعضيق انفس كيموذى مرض سبع دوجإ رشفه بمنجا راور كمالني سك شديدمرض من متبلا لتقه - اوران لي علالت كن حبري ان كه احباب اور تلامذه اورعضيت مندول كيسنيتي ريثي مقيل - مسئوتي كي كانول مي مي حجة الاسلام كى جارى كى خربهني كئى تقى مصب رؤكى كے كھيد درودل اسكف والے اور غيت مندسلان نے مرسر تى كا حسب استطاعت جواب ديناه ودي محيا تونبطت صاحب بركدكرابت ال كحة (اويسوم باسب كه بيرتون كو ابت كاخاصا كمكداور زالا وهنگ معلوم سبحه رجيسا كه اس دفت بنیڈت منروا دانکی مٹی مسلیمتر کورسالہا سال ہے۔ ال رہے ہیں گر ایجے ؟) کدم توجالجوں سے گفتگو کر نے کے لیے بالکل توا وہ ہی منیں۔ اپنے کی طب منصی قالم کو لاؤ۔ بیر مر گفاکر کریں گے۔ بنڈت ہی شیصالات سے بیدائب لباتفاکہ مولانا حمد قامم صاحب اس شدیاجا میں کرنے اور کیسے اسکتے ہیں۔ لہذا کوئی الیی سُرطِ اللّٰ از کرگفتگو کی نوبت ہی سا آئے۔ اور نہ نیڈرت ہی کے مبلغ علم کا مجرم کھلے اور زیر مرزگی حاصل ججید۔ بفول شخصه . - نه نُومن تبل برگار رادها اسيه گي-حب لگرا سے شدیدا صارکیا کرنیڈے بی آب مولانا افرای رہی سے گفتاگو کرنے برکوی صربی - تورم خصیص بربیان کی کہ" میں تمام بېرىپ مىي بېرا ا دراب تما مېزېب مىي بېركر آيا يېړل. مړالې كال سے مولاما كى غولىئے شنى - مېركد ئى مولاما كويكتيا ئے دوزگار كەتتا نے اورمىي نے مجى مرلانا ، حکوشاً جها و الرر کے عبار مایں دیکھیا ہے۔ ان کی تقرر دلاوزسی ہے۔ اگر آ دمی مباسط کرسے تواسلیے کا بل دیکٹا سے کویٹ فائلا بر كينتي نتك - رجواله مقدمراته والاسلام صيف ازمولا انخالس صاحب ) إلى دادكى كيدجب محزت الوتدى راه سند برزور أستدعاكى توحفرت كير ليفيغود شدرت علالت ميں وإن بېنيا تو المكن تفاء آپ ف ابن طوف سيردني نامندسي مجيع جن مع يحصومت سيرميزت مولاً أشيخ الهندجي والحسن صاحب زيمة الله عليه اورميزت مولانا فخراض صاحب اورموانا ما فطرحد إلعدل صاحب بعد الأعلية فالى ذكريس - بيصرات إباده بجوات كه ون مغرب سد يبله دواذ برست اورشام كي نماز دربند کے باغول میں طریعی گئی۔ علی الفتح روکی پہنچے دی درماز جداداکر سفے کے لجدرتفامی بانشد و ل کے سمبراہ نبازات جی کی کویٹی برپہنچے اور کویٹ مباحثی دعوت دی - مگرندات جی اسی را نی صدر بیم سف کرمراله امیر قام مساحث آین توم استه کرفانا . اورکسی سے مساحت برگرند کرفانا بعب وہ کمی صدرت مباحث کرنے رہے اوہ نربیسٹے توریرعذارت وائیں برکتے اورابل رازی نے با دورو صریت نالودی کی علالت کے مصل اتمام مجبت کے لیے وہاں پینچنے کی استدعاکی توبولانا وہ با وجود علالت ،صنعف اور کمزوری کے حب طرح بھی ہوسکا رٹز کی تبشر لیسٹ کے گئے۔ معفرت مولانامجه ابين تلافده اوراحاب كيشهرس معيم تق اورسرت ماساسب روركي حجاد في مي ماحمان تق رور کی میں اجماع کیت ورباحثہ کے لیے ابتدائی راس طے کرنے کے لیے خطو کِتَابِت بیرتی رہی کیریز کی صاحب اورائی معتقدين اس سيمبى كعبار كنية اوربها زكياكه: ﴿ " بارے سارے کام مندہ گئے۔ اُج سے بارے باس کوئی اوٹوسریہ فالقريم بركيم الميواب فين كان ر محاله مقدر اتصار الاسلام ص

دوسرسا روزهرت مولاناره لمبدرولري احسان الله صاحب بمريظي اورا بين ميندر فقار كيجهاد في سيله كتر اوركزان مها حسب كي كوملي براتظام كما كيا كية أن صاحب أوركرنل صاحب في مولانا في رائ وتعجمت كي اوران ميد نيتف مضاهن برتبا ولدخيال كيا اور وادر تسين فيت رسے۔ اورنبٹرت مرسّق کی دواں الکرکر تل صاحب نے کہا کوم موری صاحب سے کور اُستا ، منیں کدلیتے ؟ مجمع عام میں تنا راکیا نقسان ہے يندن جي نے كہا جج عاميں فسادكا الديث بنے - رحبب بنات جي ريانياسلام كے خلافت اعتراضات كرتے تھے اور وگوں كوٹوب كناك كركيتي يقد- اس وقت تولي في خطو اورانديث وترتفا . كراب الدينت بياييركيا ؟ -- إس بركتنيان صاحب في كها ، اسجها ، مهار مي كوم رئيس مات من فساد كابندولت كونس كيد. يندت جي نه كها كرس تواني يي كوشي ريُفتكرين كيدا دريوني اگر مجين عام زمر منهاب مولاًا في بيات مي سطكها كهيمة اب تومجيع عام نهين - دس اره بي آدي بين - اب نهي - آب احتراص تحيية محراب وسيته بين - رياس جي ف كها مين تركفتكوك الدوس سندنس آياتها . و تو مولي كالم كوكات كولاكارت عظ اور ان كرما تقد كفكور في يكون معريق ومقدر) مولانا نے فوالات ادادہ کر لیجئے۔ ہم آپ کے مٰرہب پر اعتراص کرتے ہیں۔ آپ جواب دیجئے۔ یا آپ مم راعزاص کیجئے اورم سے جواب ليجة ونيلت بي في الك رواني و مثر الط ك إب من كفتكريمي ليكن كوني تنجير مذكلا محلس بضاست بردني بينياب مرالانا. مسمى البي فرودكاه پزنشرلین لائے اورکئی روزناک مثالظ میں رو و بدل رہی۔ آخرالا مولانا نے یہ کہا بھیا کرنیڈرے مجکی مجکے مباحثہ کرلیں۔ ربر بازار کرلیں عوا م میں کہیں بنواص میں کہیں۔ ننہائی میں کہیں۔ کم کرلیں۔ بنٹرست ہی اپنی رہائشی کڑھٹی پرمباستہ کر راصنی ہوئے اور وہ مہی اس سنفہ طریکہ دوس سے زیادہ کومی مذہری ۔ مولانا مروم بنڈت جی کی کوئی پرمانے کو تناریف گررکار کی طوب سے مالعت برکئی کردیا و بی ک مدیس کو اُنتخف گفتگورنے روائے سترس خبل میں جہال کمیں بھی جی جا جھ گفتگور لے مولانا نے پنڈت جی کولکھا کر منزکے کیارے یاعیدگاہ کے ریان میں مااور ادركىيں ساستى كەلىچىغە مىگىنىدىت كى كىباب باتقاڭكا دائىفول نىڭداكىيە ئەكىشىنى دىيجى كەلكۇمىرى كۇنىڭى بېيئىلىدا ئەسىنى ئولىنى ئالىدىن بەلكى تھی ﴿ ملکہ میڈرت بی اور ان کے حوالوں نے ممانعت کروادی تھی ۔۔۔۔اس کیے حاب مرانا پر کوٹٹی پریزجا سکے۔ اور نیڈرت جی کوٹٹی ۔ے بالبرز نيكي - ومقدر أشطه دالاسلام صل وعكى حفرت بین البندی ، مولانا محدویص صاحب رم اورمولانا حافظ حبالحدل صاحب رسند کئی روزسر مازا دنیزت جی کے اعرّا طات سکے حملات دستے اورنیڈرٹ بی کے فرمیب پرای اونیات کیے اور نیڈٹ بی اوران کے حراریدل کوغیرت داا کی کرچاپ دو۔ نگرنیڈٹ بی اوران كى تناگردوں اورىتقدوں كيكان ريوں ميں زريكى- اوران كوكوئى البارانيد سونكھ كياكر ووسلفنى سد رہے - آخررالا الورى رہ نے فرا کرامیا نیارت می بعداین شاگردون اورمتقدون کے میراوغط می ایس کر نیارت می وغطین از کیا آتے - رڑی سے می سار یہ اور الميسكية كم مبترجي مذالما كركده ركئه وآخش مزالا أف رنين أنبس مربسرا زارتين روزيك ومظافوط إيسلان مبدر عيساني اورسب وبرسط راسي أنري حورظى ملي تقد ان وخطول مين أنا ل تقدر مقرم كم توكول كا بجوم تقا مولانا في وه وه ولائل أيسبب اسلام كيستن برفيه برسان ذليرً کرسب جران تقد ابل صلب برسکته کاعالم تفار شرخص متا ترسعلوم برتا بتنا کی بارت جی کے اعراضوں کے وہ وہ براب رندان کی دسینے کر نمالت بھی مان گنت ومفای*ر آنسا دالاسلام*ی نیزنت سرسرتی صاحب سنه بزهم خوداصرلی طور پاسلام ریگیاره اعتراضات کنه میں جن میں سسے دس کے جوابات حنبة الاسلام ر صخرت مولانا ما فرقری نے انتقاط لاسلام میں اور کیا رھیں انترائن کام کیا اور نسل جائے۔ طیم نامیے ۔ دونوں کیا ہیں ال عام صفات کے شورید کی کے ماتھ سے سرے وال دوشن مواس الصحف واكوتى دادار مينسين

سيائه نغيرت بإرده ملي-

حب نارت رستونی صاحب رازی سے معالگ کئے ترجیرتے میراتے میرا مینیے اور وہل معی ندمیب اسلام

و باں سے کا فرمر گئد اورخود نیارت ہی تو و باں سے جام می وسینے البتران کے حاری الدائندلال کے فرم ب اسلام کے خلاف اکیے صفران لک ص كاجواب صريت فانوي وحدة الله عليد في إنى كذاب جواب تركى ويركى مين ديائي وينائيدان كذاب مواسب تركى وتركى مين اكم عل

كري زنديت دياندكه بل يوركو الريط ينيني اور ولم ن ال ك وبي وارس تقد اورنزاس من تصريح من مي كر ميند مرض ك بقية اورضعت

كرىبب قرت درى . كريبت كرك ومريط ميني) اوريولكها ئے كامولى عرفائم صاحب وحد الديمايد نے مربط سے عباككيس كاكس مينا و روات ادروه دربیرت جی دان سدبهاند کرک کافر بیرگیاد اس سب واقد کی تفییل سوائے قائی د حلید دوم صاف ۱۳۰ مصنفه گیلانی میر

مُرُور بُند يص معدوم بها ب كرنيات بي كياليدواس باختر كية تف كدان كريد واد كي بغيراور بكوني را و نظراً في حق وريد مرتصيا في ا

ان صزارت کی بدار الما می خدوت وصف مبند درستهان ہی میں صفہر رہنیں بکد مرکز ایمان مکہ مکرر دغیرہ ہی معرومت ہیں رینا نجہ کے ایک رسالویس مینقل کمیا گیا ہے کہ:-

ادر حقیقت بدئے کہ آرایوں کے دیا نندر سوتی کے مقابلہ کے لیے خاص کار ربیعات مولانا

محدقا بم صهوب نافرتوى رحمة الله عليركا ظهرتا تيغنيي بي كانشان سنيه اوريميم طرح عمّا مَد حقة كى انتاءت اور ردّ بدعات كالهم كام مولانا محرة المرصاصب يحمة الله عليه اورمولاً ارشيد اعدصا صب گنگری رجمة الليطليد اوراس حاعث كدد كي مقدس افراد كد ذرايد اتجام با يا

اس کے آثار باقیراب بھی جاری نگا ہوں کے معضعین -

وظاضليرن ايم محابد معارصت شالخ كرده مركزى دفتر فادالعلوم حرم صولعية كميكن

ادر مرزنج اسلام صنیت مولانا سلیمان ندوی رو اللّیعلیه و المترقی مرفع الدم مرزنج اسلام صنیت مولانا سلیمان ندوی رو اللّیعلیه و المترقی مرفع الدم الله می اوراصلاً مرسر

خدوات كاعده تذكره كياشير

كحاميون كحارسي

وہ تراعفوں نے کیا ہی ۔ مگر مدافسرس بے کہ تمیر عربی الدُعلیہ ولم کے اللے میرے اور تعلی

لبينة مسيني برسته باع كدوران كرف كونش بي مرف وش بي نبي بكروب ننا دوست بجي معروف سقى مصيبت اورجالت كمنكر يكماتين امنذا منذر مندوستان رجمط بكتي تقين بعبر ليرسلان مندقعل كي دوش اوران كي زم ورواج كي كجوالي علام أولله

يرجكي يجيءون كياكيا ب كرمار رطانيه بإدريول اورآديون كالمكفقف اسلام سكفطا من جوكيركر

رر كى ك لعادمبر رفع برب روي اعتراضات شروع كرويت بعدست عبة الاسلام مولاً افترى يرمة الأعليه أكريم من اوضعف عا رو كى ك لعادمبر رفع برب برب الإسلام المواقع المسالم مولاً افترى يرمة الأعليم أكريم من الرواد الموسود الموسود ا مبلاتے۔ بیرسی رضائے اللی حاصل کرنے اور فرم ب اسلام سے مافعت کرنے کے لیے آپ ای ضعف وجادی میرفومینے بیٹائے نظرت ج

ببيل ترسيص الم

لودي كرابل دل محذات ربكيا كزرتى بركى . بوجينابي كميا ؟ -

بن سینے ستے کرکجا سے مندست نبری دعلی صابعہا العث العث تحییّر، ابنی دسوم و دحاجرل میں ان کویس کر دی گیا آ وہ لیٹستہ اورجس پہلوان کو کرئی

بنانا وه بليظتر وين مسيخفارت اور مليرت كأم ملانس كم ولول رياس طرح مجاتى م في عني جس طرح مرم رساست مين سياه اور كلفته بإدل آناب كودهانب ليت اورون كومات بنا دسيته بين ينوشيكه دلول كي كايا كجيها فيصه رنگ بين بلطي برقي تني كربر با دي كانا م شادي جهل كانام على مشر كانه زموم كاأم دين أورخرافات وشعده بازى كا نام كشعث وكوامت تجديز كرركها تقارض الاست اور تراسي كاطرفان ، بإسبت ورشر كي مصنبه طرد الرار ل مستركحوا ما مذات أوربهات كوجزواللام بنالياكيا بفاكمين جيبت سامطاتي تقي تؤكمين إلى بينت بدعات بين نبك متف كبهين دفض وتسين كاغلبه تفاتوكهن عدم تقليم بين على المين وسار على هركتي اور قاليال سرتي تفين تركبين بازاري عررتيل كالسندير وحدومال كي محفلين كرم وهاتي ديتي تقى كين كدرېتي اور تفرير يېستى كاروون تفاو كيس صب جاه وملال اورطمع نفسانى كى املكىن بورسە يربن ريتيس . اس وفت اليه مالات

> بسارغم كاحال خود أنكون سے ديجه ب كمالي تقية برول يرجركن كزركني!

ىيەدە حالات تىقىچىدى مارالعلىدى قائم برا اوراس ئىلى ئېرىر نبوات سرائىدە دى - اس كا ايك خاكداس كة ب مىرىزىدۇرىت مەرى

عَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ سَالِرِ مِنْ وَاقْعَاثِ اللَّهِ مِنْ وَاقْعَاثِ اللَّهِ مِنْ وَاقْعَاثِ اللَّهِ مِ

سحنرت ناقرامی ایرمة الله علیه اور آب کے رفعاً رکاراورع تیرت مزیروں کویس وج اوریس قدر والها نزعتی و محتب اور اخلاص وعقیدت سنبا

رمول الله مل الله عليه ولم كله أن الما المجيري تعصب إورسوات كرمي تتعنت كه اوركوتي سني كرسكة ووماني افسالون مبرمجز ل بن عامر ك مدين طيب كي مبارك كليون ك ذرّات برقبان وثنار يقعه و الرّع زن ليل ك عشق مير مجرر وقدر ريفا تدرير عنا تدريخ التي عليه ولم من البيار ولم وَّاستَهِ وَكُرْمِجْول لِي كَا وَوَل رُبِعْتِون تِعَا تربيصرُارِت البيضة والنوان بْنِ عَلى اللَّيْعَليه ولم كى بباري سُمَّرَ ل كه شيدا في سقف الدُّعِل كُوان والعنت کے دام میں گرفتار بھا تربیھ است آئے غرب صلی اللّعظیہ ولم کے تعلق وعلاقد پر بتار تقے ادر آئیپ کے لگاؤادر آئیپ کی لیند کو جان عزیز

مسعرهي زياده قبيق تجفة تقفيه كيزلكوه بدماست مقع ادرول مسعدا سنقه تفعكد دبني اور دنيدى تمام لذتون كاسترتبريب إس ركز دروستي كيسامة مرعص اورعقيدت بيت يرن ك ارشاد و فرموده اكب جلد كم مقابليل ونيا موسك مل دكريه إورينبت افليم كى دولت اورخوا في قطعا كوئى قوت

وفييت نهبي ركحت اورجن كيبارسي اقرال وافعال اور اسرة حسنه كم تقاطيعين كوتى لذيذست لذينه اورخش أسدسيفوش أسدينه يهي اك النام كامدن نبيل وكلتي يون كالمركم كني ونياكي تمام سنتي منيدي اورشرس مع مينها اورين كي ايك اوني سنت بهي حابرات سد مرسع اج سابي

مبس طسير مسلمان

100

تحضرت نا نوتوي

سے بھی زیادہ مرغرب دلیب ندیدہ سئے۔ کہا ہے خوش قسبت ہے وہ قوم میں کو ضاب رسول اللّصل اللّه علیہ کو عبیا افعنل المحاد قات نبی اور اُپ کی شایعیت عبیسی شیس بہا شایعیت بلگتی جس کے لعبد کہی اورخو بی کی سرے سے کو ئی حاصب ہی باتی نہیں رہتی کریانوب کہاگیا ہے کہ شاكب نوش كارمست ويارمهر إلى ساقى نلار وتحكين إرسطيني ارست كرسن دارم معتریت جمد الاسلام مدلانا نافرتری رحمة اللَّيْطير کے عثق نبری دعلیٰ صاحبہ العث العث تحيية وَسلام بِ کے واقعات قرلیٰ اور فعلی توبہیت کچو جن كيدبيان كرنك كيديد وقرار كارس مرمون ويدواقعات مطرور ترميش كرتك بين الماسط فواني -(1) نبدوستان می بعن حفرات کیزنت و سبزنگ، کائجاً بیسے شوق سے بیلنے تھے۔ اوراب بھی پیفتر ہیں۔ لیکن حضرت نازی نے الیاج الدرت الو مجھی بنیں بنیا اورا کرکوئی تحفیہ لاویّا۔ تواس کے بیٹنے سے اجتناب وگریزکر ستے اور آگے کمبی کو برید وسے ویتے۔ اور زنگ کابڑا پیننے سے عن اس لیٹے گریز کرتے کہ سرور کا تنان آ قائے دوجہاں حضرت محرکھ صلحے صلی اللّٰہ علیہ وآ لروس لم سے گذبی خوار کا زنگ ا ئب، ميرسلاليه زنگ كيمريت ياؤن پر كليه او كيرنسواستهال كيه ما سطة بن ؟ خپائج نشيخ الوپ ولهم معزت اسا ذ ناالمحرم ولاصيل مدمر فر دالسِّ في مُنطِّ إلى من مُعْرَبِّ ، الأصلام صنربت ، الوقوى وهذا لليطبير كحد منا لاست بيان كريِّت بوست ارتام فواتُّ بين كُد : بسير « تمام محرسین کا سرتا اس وجے کر قبیر سارک سے برزنگ کا سبنے ۔ زیمنوا اگر كونى ويرك أيالكمى دورس كردس وياب والشاب الثاقت صلف انازه بجيئه اس نظريسيت اورفونيتكي كاكذبين اركے ظاہري رنگ كے سائقكس قدرعقديت والفت سنيريس كے اندع طيم الرسبت كم اً اِمِنْ اللهِ بِينَ كَيْنَظِيرِ بِينَ كَيْ مِنْ اللهِ اللهِ كَيْ مَا اللَّهُ عَلَمَةِ اللَّهُ كِي مارى مغلوق مين رأت أنك وجود مين أيا اورية ما قيامت أسكما سبِّه - عِلَّامة اقبال مرجوم شا داس کی ترجهانی کی سیدے ويض مصطف اسبع ور أليذكه اسب السا ووسرا آلينه مربهاری زم خیال میں مد دو کان آنسیند سازین ر الله معرت الدّرى حبب سے کے لیے تشریعیت لے گئے تو پرسینے طبقہ سے کی مل ورسی سے پار سر بطیتے رہے۔ آپ کے دل منرسان بدام زن مذدى كدوا رصيب ماس مرايس كرسيس عالا محدول المنت فركيل مكريت اور يجيف واليد ميرول كي موارت ينامين مدلا سيرمنا طراحس كيلاني دم مغاب مولا المجيم ضريعلى خانصاحب حير آبادي روكيه والدست نقل كسترم بي حواس مفرج مير حجة الاسلام التي سفرستھ کہ بد

« مولاً مزوم مدیب مندره بمک کنی میل آخرشب با مکی میں اسی طرح میل کر

بِا برسنر بنی گئے " وسل خاسی ج ۱ صال)

ادرم ومت برہنے کہ سے

الما خلوفرا يتي كر مورت نافرتري وحد الدُّعلي كورييز طيب إوركذ بني فالريك سائق كس قدرع عدرت ادركيسي فرنفيكي عنى اورد ييكيف كريّا وجس كا

لياي ببترين طرفية احتيار فواكرليني فطوعتب كالطهار فوايا اوربيساري عقيدت ومحتبت حناب المالا فبايرخوا فه إلبرل محرمت محرمصطف احريتهي سلي الله لليولم كى وجرست نبى - درز أس منگلاخ رقبدا درجيريي زمين كى فى نفسه كيا قدر به ع جميحي بيداد درمننى جيمى بيد و وجديب كربايسل الأبلاكم

> وماجيب البياد شيغفن مسلبى واكن حب من سندل السدّيالا

ميرا ورميرسك تنام اكابركابيعقيده سيدكرة تحضرت صلى الأعليه ولم كى قبرسارك كاده حبقتية أب كصيدا طهرس كمة بير عرش سيرسي زياده

مرار وقعيت ركعة اسبه- رتفعيل كمة يليد المنظام وفارالوفي اصلا بميرت على يح احتا ادر رورج المعاني ج واصلام ادراس كي در بلم في

عرش پرگر ذکرشس معاری ہے تہ سبے اس خاک سے سمبن میں مخیرات ہے کون دیکاں کا آسب!ر

المطلى انگزیز کے خلاصت جہا دم مشکور میں دیکے اکا برکی طرح سے میت بحبۃ الاسلام مولانا بازتری رمزیمی ریفسر نیفس نیورشا مل وغیرہ میں شامل تھے الدافحي عي مرسقست ادرّندكوّ الرشيركيم الرسي كرديجا نب كرصب ظالم التخزير كي طوف ليست محزيت برادا حاجى اما والدصاحب يحدّ العظير بحزت مولاً محتمام مساحب اورصنرت موادا رشیاحدساحد بگلمی رو کے وارٹ کرفیاری ماری سریجے اورکرفیا کفند کے لیے بدائخریز بریجاتا - اس لیے لْكُنْلَاشْ مِي سَاعَى إدر علاست كي كك دومس بير بقد عضه تؤجر بخد الله تنالي في حضرت الأولى برية الأصليد كوكمال شجاعت ،استقلال ادر برنت قلب عطافزان عي اس بيه وه بقرم كفيني سعد بيان بركر كطفه سدول ميرت عقد مكاحزه اوراقارب اورم بدرودل كي طرف مساحب شديد ادبلین اصار مراکم معمد بیت و قت کی نزاکت کے بیشین نظار خور روبیش میروائلی - توان کے اعار کی وجہ سے تین ون روبیک سے ادر اکوما ہے کہ " من دن میسے موسقین ایک دم ابر کل آئے اور کھلے بندوں میرفے سلنے کھے۔ دوگرں نے پوپوئیٹ دوپوشنی کے لیے دوئن کیا توفرایا کیٹی دن سے نواده روبيش مزماسنت سعة اسب نهير كبزيجة نباب رسرل الانسلي الأمليرالم

ېچرت کو وقت غا ر ترويي نين ېې د ن رويېش رسېد بېږي.

وسوائح قامى يم استنا وستنا ازسولاا كيلاني ج

« حب منرل مرمنزل مرسیت رشامین کے قرسیب مارا قافلانیا بهاں روفتہ اِک ماحب لها كنظراً تقا وزام بولانا دع قالم صاحب، مرحم نے لینے

نىلىن الأركيفيل مين دالين ادريارسنرهينات وع كما أرابينات وسال

ادرنه حكېم صوحت رحمة الليمليد كيمواليېسند ارقام فوات ميريكه : ـ

﴿ يَ كَيْ مِدِلْتَ سِنِهِ - اور ٱبِ بِي كُواسطَ سِي سِنِهِ اور البِين بِي مُوقِع كَدِينَ كُنْ يَرِعْشَ فَ يركبابِ كرب

واد ويجنة اس مندب اتباع سنست كى كذظالم أنتكريزان دنول ابل منديجة المؤسلان بينصوضا مسفاكان اورقاً لمان حرسبي استعال تفا در نهایت لید در دی کے سائد مظاہر ں کے نامی خون سے برلی کھیلنا تھا۔وہ کونسی حیاسوزا ورول آزار ، کیریت تھی جواس ظالم نے مجابروں خلات رواندر کهیمتنی اور وه کونسی غیرانس نی کارروائی تقی حاس نه تیمپاری تقی ؟ اس وقت اُنگوز کاظلم مرح را ورتفتری و سبتم اینف تعطه عود را كيريجة الاسلام به ابن حيات سب في نياز برك سرقد رهي أنخدت صلى الأعلىد ولم كي سنّت اعتطار في كوترك كرف برما وجروث معاصل ندبهت اوزبین دن کے بعد فرا ابر برکل آئے اور تھلے نبدول بھرنے لگے۔ اور اس روایتی کی سالت بی بھی آ فائے نا ماروسی اللیملیرو کم سے عشق ومبت كاتباق اور دابط شكري ركعا اوراس نازك مالت مير جي سفّت در كام ي ري ب مقا اسيري مين عي كيدانسا تعلق مودح كو

سِرْفِس مِي روزخواب أشيال ويحيا كيد إ

(٢) ) حضرت يجتزالاسلام رحمة الأجلبية نوظ ورزش كالخضرت على الأعليد وسلم كي جدرت اورتع ليصب باين كي بهر اورجي ضلوص وعظ سے اس کا اظہار کیا سبعد - الکا کی کا الب کوٹیدھنے اور دیکھنے والا بج کرئے متعقب کے شاشر رہے بنیز میں روسکتا - تمام کما اول کی حبار تیں بولغ میں آپ نے سرور دوجہا صلی اللیملیہ تولم کی تصیف وتولعیت میں بیان فرائی ہیں . نقل اور شیس کرنا ترکا سے دار و صرف لطرور ورزم مرقب کے پیلے تھے ڈسے دیجا کی سو اکیاون اشعار پرما دی ہئے ، صوب چندانشعار بلادھا بیت ترتیب پہنیں کرتے ہیں : ہے فلك بيعشل وادلين بن ترخمسيرسي زبیں پیرسب اوہ نما ہیں محد منسب ر زىي بېڭىدىن جريىسىيە مىرى سوكار فلک برسبربهی ریستیدنذا فی مراهیر

> ترفیزکون ومکال زبرهٔ زمین و زما ل امیرشکربینیال سنسبر ابراد خداہے آب کا عاش قراس کے عاش زار نعاتيا تنعاكا مبيب ادرمبرسب وزرشس اگراورا بیا بین شرک ر تربُستَ كل بيداكشِل كل بي ا در بني

ترب كالكسي مين بنيس مكردو سيار · جهال كيانيه كالات ايك تجيمين بي سجيم سنح توصف إتى كالكة ترى إنكار گرفت برزردے ایک بندم سنے میں بغيرب كيكياب كليربخ كوعار بجزخلاتي نبيرجيها تجسط كوتي الان

کمیں پرنے ہیں زمان اسمان بھی ہموار •• ول رہائے زلیا تر شاہرسستار كمال لبندى طور اوركهال ترى معرك حبال كوزسك كب مينضي عن يوست كا مناأكون بركيمي كمي في فرسار إ راحال بيرتبر بسير سحاب بشربت بواندا کے عبال ترکوکوئی کیا مانے برشمس ندسب شير نمط اولالا بصار إ کفیل جرم اگرانب کی شفاعست برد ، تو قانسمى مى مەللىتە بېرھەنىيان سىتمار گناه قامم کِکشت پر اطمار تب بعروسرير ركمات عرفظ عست تحصِشنِع کون کھے گر نہرں مبرکار كُناه كياب الركي كناه كيوس في تمارس وف نبكايت بيعوييات أكركناه كوسنص خوب غفتة قهاره کیے میں سرتے اکتھے گناہ کے انبار يدين كے آپ سنسفين گذاه كاران ميں ىنىي بىيە قائىمىكىي كاكونى ھامئ كار مددکرا سے کرم احدی کوتیرے سوا دیا ہے می من تلج رب سے مرتبعالی كماست سارك راه و تحديد ألا تقد مرار اجزري م كون يرهي وكون يرهي كا بے گاکون مارا ڈے سِماعی خوا ر امیدیں لاکھوں ہیں کیکن ٹربی امیرتیہے كيرسكان مدينه مين ميرا نام مست مار بيزل ترساند سكاب سرم كرتي عيرا مزول کر کھا میں مدینہ کے مجر کومرغ وار کہ میں برں اورسگان حرم کی تیرے قطار بحرينفسيب نهبوا دركهال نضيب ميي كركي وومنه طح أساس نبار اڑاسکے با دم ری مشعت نماک کوئیں مرگ وكي رتبه كهال مشت نعاكب آتكم كا كمطنئ كهيراطهرس تبييرين كغار

عَبِّتُ كُومِ اطهر مي سير بن مي عار تصيدة قاسمي (ازمغره تاسه المتعلق

المُصْغِمِيهُ " الله المنقطا ) -----

" بربر فواستیے کہ ایک بشور بی کس طرح مصنرت نا فرقری کے انتخارت صلی اللّه علیہ کلم واور آئے ہی کی بدولت مربنہ طلب سے - بربر فواستیے کہ ایک انتخار کی کس مرب اور ان اور ان ان انتخار کا میں میں انتخار کی میں میں انتہاں کے انتخار ک

له مولانا بردم نود ایک مقام برفواتے میں کداگر کی نشخص کبی کان کی طرف جرجا تا ہتے توکلین مقسود برتا ہئے اس طرف کو آداب دنیا زکجا لا تا ہتے تو آداب ونیاز کو میرغفس صاحب نمان کے لیے بمجتبا ہے زصص خلافا ) ا ظارعند دن كياشير ادركس طرح اكيب ايك مصرع سيعشق نبرئ كميك اورجيلك دبإسبت اوركس شان مبلالت كا اطهار ان اشعار ومكب قصیدہ میں کیا ہے۔ ہر باخدا اورمضعف مزاج آدمی اس سے میچ طور پر اندازہ لگاسکتا ہے کہ حضرت نافرتری و کے دل میں انتخارت صلی ا على ولرسے كس طرح انتہائى عقيرت اور بے مدمحدت تقى اوركس طرح سوز وگداز كے ساتھ وہ ابنى بلے حياركى اور حباب رسوا صلى الله على يولم كے علة مترب كا تراز كا نے ہيں - اور آسيے عشق ميں كس لية كا بى بير حيني اور ليے قرارى كا ذكر فوط تے ہيں - اور كر و نوش عقیدگی کے ساتھ درینہ طیسہ کی گلیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ و ۵ به منز می مصنب ، اوتری رو نه آنخزیت صلی الله علیه کیلم کی تولیف وتوصیعت میں جوکھیے فرایا۔ اس بران کی تمام کما میں شاما بهمران كي تصنيعت لطبيت تمله بما كاليك والعرض كيه ويتقرمبي مصرت بريشوت رحة الأعليه منيثت وما ندرسوتي كواس اعتراص الترام الأ مسلانهی دمعا ذالله، سب ریست میں کیزی وہ بھی قبلہ کی طوے مذکر کے نماز پڑھتے میں ہواب دبنتے ہوستے حضابواب پرتخر فی طاقے م فيصل - الى اسلام كه نزوكي ستقى عبادت وه في جريدات خودموج ديرا ورسوا اس کے سب اسینے وجد و بقامیں اس کے محاج جوں اورسب کے نفع و صرر کا اس كواختيا رميد اوراس كانفع وحذوكسي سيدمكن منهد = اس كاكمال وحال وحلال ذاتي م ادرسوا اس کے سب کا کمال وسلال اس کی عظاہر۔ گریوٹروٹ اس وصعت ان کے زدیک بشبادت عقل وتقل سوا ایک ذات خدا وندی کے اورکوئی تنہیں منائل کا كمان ك نزويك بعدن السب مين افضل محة رسول الله صلى الله عليه ولم في ، زكوتي أدمى ان کی برار در کوتی فرشته مزعرسنس نرکرسی ان کے بمیسرنز کعبدان کاسم بلی مگر اس بمہ ان كويمي برطرح خلاتعالي كامحاج سمجية مين - ايك ذرّه كے بنانے كا ان كو اختيار منيں ایک رتی را رکسبی کے نفضان کی ان کو قدرت تمنیں ، خالتی کائنات خواہ فاعل نواہ افعال الى اسلام كے زوك فراسيے ووننين - اسى ليے كليشادت ميں مداركا رائيان ئے ليني السَّهد إن لا إلله المعلِّلله واستهد انَّ محسمَّدٌ اعدة ورسس له ، -نعداکی وصافیت اور رسول الله علی الله علیه ولم می عبرست اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں اس صورت میں اہل اسلام کی عمادت سواتے خدا اورکسی کے لیے مصور تہیں۔ اگر ہوتی تورسول الأُصلي التَّيْعِليه يُولِم لِحُص لِيعِير في - مكيصب ان كريمي عدسي مانا معبود منيس مانا - ملكِلن كى فصنيات كى وجران كى كالعبودسية اورعبيت كقرار ديا توجوخا زركعبكران كالمعبورادر مسجودة واردينا مجر تهدت بأكم فهي وجهالت اوركيا برسكنا سبُّ الى وقبله ما على أس مسيبلي حفرت اززري ، إبخ حوابات ادربيان فراهيكي بن مين مساحص كامخقر بالعلاصديب كد: در ابل اسلام كسبركي طوف من توصروركرية بي لمكين عبادت كعبركي نهي كرت عد اورنهي اس كرسترولة السجيعة مين عبادت وه حرب الله تعالى مي كي كرية مبن يكعبة حرب ايك

جہت ہے جب کواللہ فالی سف بے شارمعلموں کے ملادہ ایک اس معلمت کے بیسے میں متنان دائے دائے دائے دائے دائے۔ اسے ا

بهی متعین فرایس متاکر مساول کااس میک جمیتی کی وجرست اتفاق و اتفاد قادم رسید! (محصار ترضیح) قبله نماکی اس عبارت سنت جہاں الشرتعالی کی خالص توحید اور مفاسب رسول الله صله الله علیه پولم کی حلالت شان اور مفسب رسالت

الم تبله نمائی اس عبارت سی جہاں اللہ تعالی کی خالص قریدا ورخاب رسول اللہ صلے الله علیہ ولم کی حلالمت شان اور مضعب رسالت اللہ منا منافی است منافی اللہ منافی منافی

2

اللّذِّتَ النَّرِ عَلَى سَنِّ مِعْنَ البِنْ نِفْلُ وَكُومِ سِنِ مِينَ مِرْبِعِرْتِ مِولَا الْوَرِّى رَحَةَ اللَّمَلِيكُ فَي كَرِفَ فَي اورجبيب كَرِوْ رَا اللّهُ عَلَيْهُ كَلَ كُونِ مِن اللهُ الْوَرِّى رَحَةَ اللّهُ عَلَيْهُ كَلَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال



حرت نافرتری را تصیح کتب اور دینی تحدیث ومباحث اور مرگرمیول میں السیم نهک دست تھے کہ اِن اہم دینی کاموں سے فراعنت کا اہم منا آنتھا اور دل میں قرآن کریم بنکی محضط کا جوشوق تھا۔ وہ کب جینی لینے دتیا تھا۔ بالآحزدوسال کے مرمیت دورمعنان میں قرآن آیا افرانسی روانی کے ساتھ سناتے تھے کہ کوئی کہندستی کنچتہ کارعافظ بھی شاپرالیا درستا سکتا ہو۔ منیا کنچینود آرکا اینا بیان رموالخ المورانا محراب صاحب روموں روستان کے سے کہ در ایک م

رد فقط دوسال رمضان مين من سنه إدكيائية اورجيب يادكياباز وسيباره كي قدر إكمير اس سن زامّر يادكرليا اورجب مسنايا - السامهات سنايا - بطيم ببيش طيسيصسلان

اجيرائے مانظ»

ادرریکلام الله کی غلبت اور اس کی طرف لپری توجر ادر محتبت کا نیچر تفاکه اس کا ایک ایک حرف سیز میں نقش مرکبا 🛪 تركیمی شیری تا زی بھی سشیری حرمت مجبت پذیرکی بد "ازی ،

مولاً المحريعيوب الوتري تحريف التعابي:-

ه إِلاَ إليه راجون لادريه ما محدِكَى منتزل كي فرض معين مقا ، ايك قياست ميكئ - همرس وسعمت زيمتى مدرسيس لاكرخبازه ركعا أورلبد مثل ك

بارشراك قطعارين كالعكيم شناق احرصا صنفح خاص قبرستان كے ليے اسى وقت وقعت كرويا- وہاں اول مولاناصا حدب كرون كيا الك

قِرستان مين شيخ الهند ، معزت منى وغيهم كرمزار مين - آرقد ) وابرشرك مدان مين ماذ برقي تنامج ال البنية ل مين ويجعف كالفاق رسا معرب وفن کیا اور اس خزانہ خوبی کرمیروزمین کرویا- اور المخد حیاتی کرسیلیے اُتے۔ مولوی صاحب کے انتقال کا ساغم والم کسی بہنیں در مقا ایب الاتعام تقا سرحند پشروغوفا اور مرسلیا و دکیرے معاط نامنین تقا کیونک برکت صحبت مولانا عِننے لوگ منتھ بحدود شرطی سے ما

و فات حسرت آبات ميرتي جاوي الاولى ١٩٠٠ ميرمين اروسوسالوت بجري حوات كوليدنمانظروم المرسركيا. أمالا

برقعة مراليام عام ممن في الكانقا - الله تعالى ورمات عالى منت مين في نصيب وطاق اورجار فيرس منظم وسعد ادراس طرح مندوستان كايدورشنده ساره أكوزك خلاف الرف والابهادر ، عجابه ، بإدرول كاتعا قب كرنبوالا فرمناظ

اردیں کے میکے پیرانے والا بے باک ناقد اسلام کے خلاف فلنوں کی سکونی کے لیے اپنی جان عرض کے بیش کرنے والکیاں شامسلال

سخارت دانبار کابتلا، قدم و ملبّت کامبدرد ،علوم دمنیها در کامبرداد ، حامی سنت اور ماحی بدعت به عیار فیگازسے خلا اسلام كودان فين كرشيالا فصيح مبلغ اور زاد فليل برقماعت كرنيوالا بفنس صدفى اس دارالعل سے دارالجزار كوسدهاركباء

مَارِيخِ إِلَى وَفَاتِ

سي حِراع كل جوا مصيبت ريصيبت آتى -وفات سرورمالم كانونه ب

\_ مولوى فضل الرحن ولونباي عيالرتن خال الك مطبع منظامي كانبو

بيوندنفاك زبروسخابرن مزارصيب

﴿ يَبِي الرَيْخُ وُن اوروقت سَيْعِ الاسلام حفرت مدنى وحدة التَّيْليكي وفات كاسبَع )

مولانا محالعقيرب تانوتوى

تضربت تالولوي

معنرت الزقرى دحمة اللِّيليدكى متعد وتصانيف بين جواسيف مرتبركى آمپ مهى كى نظير دَين يسحنرت تعاندى ان كے بار سے یں فرایکر نے منے کو اگر ان کتابوں کا عربی میں ترتیبر کر دیاجائے اور نام نہ تبایاجا سے تریسی کماجا تیگا کرید کتابیں امام رازی

مشهورتصانيعت بيهير.

(۱۱) اسباحات - صنورکی حیات برزخی کابیان

(٥) تعنفية التفائد المرسيدا حرضان مستخط وكتابت

أم خرالي بهذ الله كي بي وقصص الاكار، اوران كمَّالِبَل كي معلق يجلطور بريد كما جامكة في كيام خالي همة الله كي بي برن میں برنشیدہ نے مصرت کی ریٹھانیف نہاست علی ہیں۔ عام علی ، کے بھی قیم سے الاز میں اوران کہ ابر کر فیلو کو ال

بروس یہ یہ ہے۔ ۱۱۰ تفزر دلبذریر - اسلام کے اصول کلیر پرمامن ، انع تفزیر ------- اسرار فراکی را سرار الطهادة . ۲۶) مخدر الناس عن الکارا فرابن عبار من - نعیز ل کے سامت ہوئے ادر عفر رکے خاتم النیبن مرٹے بچیب بحبث جمایات مخدورات عشر .

(۱) حجة الأجسلام - عبياتيون كرمقاطر مين إسلام كحاصول - اس كامقد مرشيخ المثن نه لكعابيّه - "متريخة الاسلام ميأوفات،

 ۹) مباحث شا بجهان پرر - اردین سے ، منافره کی مقعل روتیاد ا) معال قاسمى و محرد ات المسلط العن قاسمي فيرونيات قاسميد، الحق الصريح ومصباح الراد بح

ل ترشَّى الطام مسبد فائح خلف العام ريكبت مسادلبل المكر، فنوى متعلقه اجرت تعبلم. ) اجریم العبین - تحذیرالناس بعلاتے دام لیز کے اعراصات کاجراب

---- انتاه الرمنين ، تصائد القاسمي،

(۲) استفدارالاسلام - آردیس کے مقاطیعیں اسلامی اصول کی فلاسنی -----جواب ترکی بنرکی-

٤٤ تبلينا - أنماز مين جبيت كعير سيرشرك كالبيام اوراس كاشافي هواب (١) تعملة لمحيد - أراد ل كرشهات كالبحاب (١)

اب كى سب سے رشبى على مارگار اور زندہ صاوير يا دگار ، دارالعلوم ديد بندئے۔ حس كامفصل مذكرہ سحزت مولا با ارى محمطسيب صاحب مستم دارالعلوم دلير منبد كے قلم سے مشد كي اشاعت ئے۔

١) مِرِيِّ الشِّيعِ - شيعيمًا مُرْمِعُولُ مُبِّ

جناب مستطاب ادام الدظلم السدع ميكم ورحمة الدوركانة -قتل مع بظن حرى بإجازت قراك است وقوا الاخطأ استثناد متصل است زيراكه درماقبل عنوان عمدنسيت كراستثنا ومنقطع باشدىك عنوان وماكان المؤمن ان ققتل مؤمنا بست كرمرادازان قتل مالاختيارست وقس ملم نظن حرى مم باختيا راست نفس قرآن آمرافطاقرارداده-حقيقت خطأ درعوف فقهارآن دريم كوفاعل فعلي مى ريراضتار وستفعل دكرشد مانند آنكر زد نشان را رسير روي \_ وقل مسابطن حرى اينگونه نيست ملكهان كاردكري فوامث ولهذار شرسى ميكوركداين قتاع دلود ليكن شرع اوراخطأنها دلاجر مصففيه دراقسام تعتل ازاول جنايات امين قسم راقيهم متقل بنيا دندوتصريح كردند كرديت درمين قسم برعاقداست مسئلة قترمسارنطن حراي وقت لصورت التقاصعين درواير مايسا " است کردوبار فوکر کرده وصاحب کن بارده م حذف کرده چه کراراست وآنجيها حباطها والقرآن سربودن اين المتثنياء استثناء مشاطر المتراض والكران قثر درزع فاتا خطائيست لاجرم استثنا ومقطع باشد درجواب آن گفته آيدكري ن وفرين فائل تخطواست كواكلين مقتواصلم بإبدشع آنا ضطأ قرادب ليس بن تقدير نزدو يم خطأ تواندبودواس تثناومتصارخوا بركودج إكام ستثني منه قتار بالاختيار است سالعمد بيس منزول آتيت درامثال قصر كميان موجه لفرازاين قسم گرديه برخلاف قتراب وقتر مقفى عليارجم كهبه اجازت شرع وبه حرورت است آن اقسام راعد كهب بهقصاص ساقط شود قرار دادند-" قاتل مقضى على مالرحم بجز رقبه رسيكيونه عاماللمسله ين نيست بسرخود مسكيند- قاضي وجلاد خطأ معروت درفقه (كركارح ينواست شدا فران كارم وكر) نكرده اند ونه داخل بف تحول زبيت المال الما خطأ قاض وجلاد الرحة خطائد وف دفقة نيست الهم الكرخطائي القصدوات تراتيمنايت ازعامه دارند سبضلاف قاتل مسلم لبطن حربي كرمبي ككيفه نهابت ندارد - منيابت ازكسے چزدر است وعودنفع بسعے وے چزوگر والسلام محدانورعفالدعنہ



<u>\$1777</u>

كزرإريت آب سيوان مير

كافأب صل ابان مير

## <u> نور در نذکره الریشید</u> عبدالریشیدارشد

<u> عب الرست يدارت </u> شادباش لي*ے خسسة بهجران ملا* 

كربيئ ور د تو در مال ميرسد "مَازه باش كمصَّنهُ داديُ عَم دور شواے ظلمتِ ثنام مسراق مرده تن را مِزْده مِال میرک د درول افسروه روسے مید مد كاركل نواز گلت ال ميرب شوق كن المع بالبال كلزار عشق بهرُدِشْرَخلق می آید وسٹشسید

گل بین تشریب لائے گویاسومواری ولادن بین غیراختیاری سنت نبویه علیه انصلوٰۃ وانسلام کا نشرین حاصل کیا بہب کی پیدائش مشہور ّاریخی مقام گلگا مصرت شيخ عدالفدوس كنكوري ك مزادمبارك يفشرنى جانب تقريباً تيس قدم دور ليف حدى مكان مين بكونى .

طنك ، اور رويما في سلسله محى جديداكر أسكر بيل كرمعلوم موكا بحضرت بين موسوت سه طناسي .كوايا آب نسى اور روحاني دونوطور برگنگوه مين الت رحمة الله عليه كے صبحے حانشين مُوسِّے كرتب كى ذات گرامى فدرسے كنگره كا نام دوباره جاردانگ عالم ميں بھيلا - ملك يوں كونا چاہيے كركنگوه كى گذش ا شهرت كوي ربيا بدلكا ويث .صاحب تذكرة الرسند يرص نوت مولانا عاشق اللي ميرهي تذكرة الرشيد لي دقم فرما تندي :-

سنبيح عبدالقدوس وتمدالله تعالى عليبف ١٧ جهادى الآخر هي بجرى كواس عالم حبماني سانقطاع فرمايا اونيبرى مدى کا اخری مال ختم منبی ہونے پایا تفاکداس خاندان الوبی کا نام ما تی دکھنے والے اور قدوی مسندگی عزیّن سنبھالنے والے نومهال سنے

ابنة وجود سعود لي خانه عالم معوراوروبي فصير كنكوه آبادكياص مين فدوسي خانقاه ابيف يشخ كسينة مبانثين كى المان مين من سورس ے براثنان حال دویران ٹری ارکوئی تھی ، بعنی نمیسری صدی کے بورسے اختتام پریشنے عبدالقدوس کے وصال کاسال اور مہینداورون کیجا ٢٧ رعبادى الآخر هم ١٢١ه كاروز حب آباب أو مهار عصرت مولانا دستنيدا حدصاحب فدس مرؤ لورس سات ماه اورسات وا

كى عربي بيكي تنصف فالحملة على مسانه وتذكرة الرست يدصك سے تعدید مروان رحمۃ اللّٰمِولیدی دادھیال در اصل تصبرام بورضلع مسارنروین تقی محرصفرت سے دادا فاصی بیریخش صاحب مرحوم نے گنگا اوا اللّٰمِولیدی محربیت اللّٰمِولیدی محمد اللّٰمِولیدی اللّٰمِولیدی محمد اللّمِولیدی محمد اللّٰمِولیدی محمد اللّٰمِ محمد اللّٰمِولیدی محمد ا

نسبی - رُوحا نی ادر وطنی طوربرِان کامیانسٹین ہو•

مھزے مولانا کے دالد مامید مولانا ہدایت احمد صاحب گنگوہ ہی ہیں بہذا ہوئے . بہبی تربیت ہُونی اور بھیر میں انسا ا میں مولانا محدفقی صاحب کی بمبٹر وسے نشادی مہوئی ، مولانا محدثقی صاحب کے جھوٹے بھائی مولوی محکمت فیص صاحب سطح ا

فطب عالم بحرعرفان ميم ( ازْتَذَكِرَة الْرَسْتِيدِصِطْل امام رّبانی صنیت مولانا دست بداحمد ممنک اکوی در دی قدره مرکزی الم در مطابق موسماند بروند سومواری اشت سے وقت اس ونیاتی

تهب والدماميد ادر والده ماميده دولؤكى حانب سي منزعيث النسب اورنجيب الطرنين شيخ زاده انصارى ا در ايولك ورأب كانبى سلسد مده كى حانب يكر بموي بيت برقطب العالم شيخ المشائخ مصرت بنيخ عبد القدوس كعكم

تحرکمیہ آزادی میں شہید ٹہوسٹے بمولانا محدثیق صاحب محصرت مولانا گنگوسی کیے خسر بھی بیں اور ماموں بھی کیونکہ ان کی ساحبرادی صدیجیہ ر معنوت مولا ناکے عقد میں آئیں مجھ مولانا مولوی سعود احمد گنگوی اور مولانا مولوی محمود احمد صاحب وصاحبزادگان بحضرت گنگوی اسی عفت مآب خاتون سے بیدا مُوستے۔

حصرت مولانا محد والدمامود آبين زمانه مين مقدس عالم اور مرس وين مقدار تص وكرب في تعليم شاه ولى الدوم والله عليه كيفا مدان کے علماء سے حاصل کی اور روحانی تربیت محصرت مولانا شاہ غلام علی مجددی دبلوی سے بحصرت شاہ صالحب رحمة اللم عليه كي نوجر كا مل سے مولانا بدايت اجمد مرحوم منوك وتصوف مص بهي خا صرحه بائت بوعة شفه ، منهايت نوشنوليس اور زود نوليس شفه ، عمليات اورتووز كند عبي كيكرشف تنف اوربروايت مولانا مجليب الرحمل عثماني رحمة الله عليدا بينيه مرشد سے مجاز بھي تنظ أُولاً الله نائي ني الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله عليه الله على الل

میں مستحصلہ میں اس جہاں سے مٹھالیا ، جبکہ مصرت گنگوہی رحمۃ اللّه علیہ کی عمرصرت سات سال کی تھی ، اور مصرت مولانا صرف والدہ اجده بى كى ترميت يى ره كك اورمرميتى جداعد قاصى پريخش صاحب نى كى . محضرت کی والدہ ماحبرہ منابیت پارسا اور عابدہ زاہرہ تھیں ، باوجود مکیر مورت ذات تھیں ، اور ان کے ننوبرتعور دکنٹے

والده المجده بي كرليا كريت تتے .مگري ثون وقتى سے طبعاً متنفر اورخالف بخيس بھزت مولانا دعمۃ الله عليدابني والدہ ماجدہ سے مُنا سُوا ایک قصّر منایا کرتے تھے کرمیری والدہ ماجدہ بیان فرمایا کرتی تھیں کہ :-

ر مشيد احد حب توجيم خا مجاكو الله بخش جن نظر آياتها بين فيه ومكيها كروه نيري جاريا في كيه پاس آ كر كار اسو كيا اور مجدسے کہا کہ توفال مزار معطر کے بچوٹے بڑھا ورمذ میں نیرے اور کے کو مار ڈانوں گا ، والدہ فراتی تحقیب کر میں نے اس سے كماكر اچھا مار دال تيرب ماھنے ليٹا توہے \_\_\_\_ والده فرماتی تقين كرجب بھي الله بخش نظر آما اور يہ د محکمیاں دیٹا اور ڈراوے وکھا ناتھا میں تواس کومیی تواب دیتی تھی کرمیں تو ہرگز دی نہ میڑھا دنگی اگر تجھ سے مارا جائے تو

مار وال اس كورسه اورصاف بواب بريعي ترابال سيكا مذكر سكا اور مارنا تومارنا تجفه ورا بهي مذسكا سك سین لوگوں سنے آگے جیل کر ٹرا آدی بننا اور لوگوں کی اصلاح دفلاح بیں اپنی زندگی بسر کرنا ہوئی ہے اللہ تعالى ابنين نفروع بى سے ميكار باتوں - لايعنى حركتوں اور ففول كھيل كودسے دور ملكر متنفر ركھ ماسير اورجن لوگوں نے تحدید واحیاسے دین کاکام مرانجام دنیا ہوتاہے وہ بجین ہی سے اپنی فطرت میں متن سنت و تزریبت ہوتے ہیں یہ س كرماري بوكر عمن وكون كرد دكاوے كے يعد ياطفن وشنيع سے بچنے كے يعد شرع شكل وصورت بنانى الكروك يرزكرسكس

لمرتفتودون مالاتفعلون داهرآن كيوركين موكريت نبير يد لوگ اگرج تعليم و تدركسين حاصل كرت بين كيكن و تابي طور كيسليم الفطرت بهوت بين كد اگر ان كانعليم و ترتبيت مذبحي موني قرا بني ملامتی طبع سے مبروال مرافستقیم بر چلتے باہے بینے و مرتند مرموتے بھزت مولانا گنگوی بجین ہی ہے ۔۔ بالاستے مرکش زبوکشمندی می آفت سستارہ بسیدی

ك تذكرة الرئيده ك و سنه ايضاً • سنه اليضاً • سنه تذكرة الرئيد يصل عدد مولانا شاه فلام كانجدوى دعويّ بدائش المقال مطابق طريمها و وفات ١٢ رصعر من المروم طابق من ١٨٣٥م - عادت كابل اوديمام علوم ظاهر و باطن تيه.

كامسدان فص جنائد اس سلسلى بين ان سے كيان كى بيسيول حكايات بين سے دو جارميني كى حاتى بين مصرت مولانا قدس سؤوي كريجين مي سے بالطبح سليم الفلب اورشيدالي سنت تنصر اس يعكم نفىوىرىسەنفىرى تېنىنانىدىكانىدى كوئى تفىدىرىنىنى رىسىنەدى ، محفرت دىمىزاللەملىدىسە ساۋىسى جادبرس

جھول آپ کی صرف باپ نئا مل علاقی مہن ۔۔۔ بجیلین میں گرشیاں تھیلتی تھیں بھٹرنٹ قدس مرہ حیں وقت باہرسے نشر لیے واتے توكر ايون كوتور مرور كرعينيك وباكر تنستف اله

خُدُ اوريسول برنجنته لقين اكب رئية أنائ وعظين مندمايا .-

" "ليين ابينه أب كوكتنا ہوں كوتن تعالىٰ نے طفوليت ہى ميں مجھے وہ بقين عطا فرايا تھا كہ ريو كوں سے ما تھ كھيلا كرتا اور جعد کا وقت آجاً ا توکھیں جھوڑ کرچلا آما اور لڑکوں سے کہ دینا تھا کہ ہم نے اپنے اموں صاحب سے سنا ہے کہ تین حمیر کا چھوٹینے والا رجمان حمید فرص بہر) منافق کلھا جا گہے کوگوں کوکھا ہوں آخر سلمان ہیں خلا اور رسول برِ فولفین ہوگا ہی . بھرا یسے خافل

بوت ہیں۔ اندازہ کیجیے برحس فریان درسول اللّه صلی اللّه علیہ ولم ) برگوگ بڑسے ہوکوعمل مہنیں کرتے بھنرے مولانا مجبن میں اس کا کمنا خیال کرتے اور کید پخت بقین رکھتے ہیں کہ ورہ آدمی منافق موصوب کا جوسلسل بن جمعے چھوڈ دسے گا ، اور بچری سے ساتھ کھیلنے وغیرو میں اکثر ایسا ہوقا کہ اکثر ان

سانخدشركي بذبوني بك اكي طرت بيص جانب اور يول كبرد واكريت تف كرهبتى تم سب كليلو- بين تمارس كرون كاسفاطت كرون كاست

بجین بی مای عبرت نصیحت الموزی آپ کرة الرئیدین کھا ہے کہ آپ کی عمرطاریا پانچ مال کی تفی کر والدہ ماجود الله المورد بی مای عبات کردیا آپ بتقاضا عصد كريف ملك كرجه ودوي كم دباسد . برب جائى ف دونو مكركا دوده بي ليا ، مولا ناكوزياده توكيا منا ابنا محسر عبى كبا بس اىع من سبق حاصل کر لیاکہ سے مواصلہ کرنا یا میٹ کرنا ایٹا نقصان اور تری کا صالتے کرنا ہے ۔ بیٹا بیٹر اس سے بعد پیر کم سے مند مہیں کی . فرایا کہنے کہ

 مجعُ دُوده ك نصرت بنخر بعاصل مويكاب كرمند كرف النبير ابنه اصل محسست عوم موجانات. ایک تمنائے جوانم دی ہے ناکسنخ نزک عرص عمر عبر میں ہے دم آب استف تلوار کو

*جى عظيم مېتى نىد لوگون كوقناعت دام*تقلال اورصبر*وت كر*كى لىقىن كرنانھى ،اورلوگو

بی بی میں مناعب و بیری استعمال جس طیم سی سے دوں موساست دا سموں ادر برا - سال کا استان کا در سول اور سول اور مول عجست پیدا کرزانهی جمزوری تعاکمه وهمنوواس پیجبین می سصد عامل هو .صبر و خاعنت اورامتنقامت کا پیرج هر بجیب بین کس تدر تھا اس کی مث

.. " المام طفوليين بين مصرت مولانا دعمنه الله علبير بخار بين مُتبتلا شبوستُ ا ورمرض كواس قدرا متزاد بهُوا كوكا ل بجار سال كه بخاريت

"هذكره الرشيدم سي ملك ما تذكره الرمشيدم ٢٠٠٠ م سله حواله مذكوره ٢٠٠٠

مولا بلدشيدا حمدكنا

بیجان چھوٹا۔ اہام مرض اور انتائے معالجہ میں طبیب نے حرف مونگ کو غذا بنا دیا اور تمام اسٹیا دسے پر ہیز کرا دکھا تھا بھیٹ پنجہ محضرت نے اس طویل عدت تک مونگ ہی پر اکشفا فرطیا ، اور متوا تربھا درسال تک مونگ کی دال اورمونگ کی روٹی یا مونگ کی کھچٹوی تنا ول فرطائی نرکھی اکٹائے نہ کھرائے نہ شکابیت کی نہ رونی صورت بنائی نہ دوسری جیز کی نوا ہمش کی اور نداس ایک قدم سے کھانے سے بی برمیل طائے ، »

ا یک طعام پرگذران موان اور پخته عمر کے لوگوں کو چاہیے واہ گنا لذیذ میں کیوں نہ ہوکس قدرشکل سے اس کا امدازہ ہرایک کرسکتا ہے ، مگر میاں ایپ نیچے کے صبراد رحوصلہ کو دیکھیے کرکس طرح مجار سال ایک کھانے ہراکتھا کی سبے .

بس طرح گذری ، اکلے دن واہری برجیب والدہ نے بیر سما مری ا در کمٹ کی دیر بھی نوسب کیر میں صبح شاؤباکر پیس توجا آمان مقاصل کی عبداللہ صند کر کے سے گئے ا در شجے دو کرسے مگر روٹی کھال گا ، الانتقاق بچھے اجنبی میگدروٹی کھاتے ہیں مشرم آئی ہے ، میرا ہی دل بونب جاندا ہے ، ہیں نے روٹ کیا کھائی روٹی نے شجھے کھایا ہے

ماز كانثوق اور غيبى سماطنت كرس ساك عين قيرال كي عن كرب ساك اين كرامت سيداد داستقلال ونوكل كاظهرد موا المانكون المراهد بين المانك بالمراهد بين المانك بين المانك بين المانك بين المانك بين بين المانك بين المراهد بين المراهد

ا فل جاعت کے فرت ہونے کے مذشہ میں جو لے موسے تھے ، ذراما جھٹا لگا اور دڑھ سے کنویں ہیں گرکئے ، نمازیوں کو نماز میں اتساس ہوا کوئی انویں میں گرگیا ، امام صحب نے حلدی نماز لوری کوائی ، اور تمام نمازی حلد کنویں کی طرف کیلے ، اب ہر ایک کنویں میں جھا نیجے لگا ، اندرسے آوا اقتہے — عملے کھراؤ مہیں میں مجت آرام سے میٹھا ہوں " سے قدرت می تعالیٰ یہ ہوئی کر ڈول اکٹایا بی میں گرا آپ ہوب گرے قواس بہت کر کے فوراً اس پر میٹھر کئے ، جب آپ کو بام زمالا گیا تو معلوم ہوا کہ یا وُں کی جھوٹی انتظامی میں خیف سی خواش آئی ہے اور کسس اب اس نفتہ سے امتقامت واستقلال اور مسببت سے مذکھرانا - اطبینان سے نمازے ختم ہوئے تک میٹھے دمیا کی آئنس وفرج من اللہ کا انتظار دورموں

ا والمینان دلانا، خلابر توکل واعتماد اور مقدمات نماز مین نکالیت کا ایسانتمل کر کلم شکایت زبان پرند آئے برسب باتین ظاہر کرتی ہیں کہ ابتدائی ہے آپ اللّٰد کی تفاظت و رسمناتی میں نظرت کی را ہوں پر تیلیتے ہوئے عمدہ حصائل و عادات کے سامل تقطے ، غرصبکہ بقول صاحب یہ کڑا الرئ بد اِر علمہ " مذکرہ الرئند صالاً ،

بردبار ، مهذب وبا اوب اور نهایت در ترکیلیم الطبع نابت بونیک تف آپ کومنداور اصرار ، مث دهری ومترادت تعجیر داین اور ب نهذيب وغير تربيت يا فته يجول كى عاد تون سے طبعاً نفرت مُقى . كب كاجھ سات سال كك ناز پردرد كى اور لاۋىيار كا زما مزاور آشوي سال يتيى يعنى مرميبت ومربى كاسابه سرس المع جانائن عادات كوهشفى بدان برتصلتون كاآب بين ام جى مذتحاك

اب كے قرآن باك ناظرہ بر عفے كے متعلق معلوم منديں وسكا كركهاں سے برها فالباً گھرى بي والدہ اجدہ سے یا والد ماحدسے پڑھ لیا ہوگا ،آپ کے سوائح میں آپ کے پہلے اشاد کا اسم گرای مبالجی قطب بخش صاحب مرتوم ہے ،آبسنے ان سے بہدون لیدسی اپنی ذہانت و وکا وت کا اعتراف کوالیا . میا ن جی مرتوم محفرت کے ننھیال کی طرف سے رنسنہ وار بھی سقے 🎚

لبذا فاين شققت كيدما تهداستا داريختى ودائث دريث على ركفته تقد السك بعدفاري آب ف كرنال بي ابن منجع مامول موادي مخدنقی مرحوم سے بڑھی ہو فارس کے سلم النبوت اشا ذیتھے ، اس طرح فارسی کا کچھ مصدمولوی محدینوٹ مرحوم سے بڑھا، فارسی پڑھنے کے اجدعر لی کاشوق ہُوا اور آپ نے اتبالیٔ صرف ونکو کی کما ہیں جناب مولوی محریحش صاحب رامپوری سے پڑھیں ، رامپور صفرت کی واد حیال اور آپ کے

دادا فاصى پيرنيش كا اصل مكن تحا ، لهذا آب كى روحانى ترتبيت كاسلسا يھى ادھ فتقل بۇدا ، مولوى محريخش موصوف آب كے نهايت شفيق اشاد يخ آب کوحزب البحرا ور دلائل الخیران کی اجازت اپنے اسّا دمونوی میرنجش صاحب ہی سے ملی مونوی صاحبے امتدا فی کمتب برجھانے کے اجدمشور ہے كركة بن كميل تعليم كے ليد دلى توليد حالي وال بڑے بڑے كامل الفن اسائدہ موجود ہيں. ريضد السال حالب مب كراپ ہوايت النحو بڑھتے تھے تھا

أب في الرادك صائب منوره بردمي كالمفركيا. ان دنوں دبلی پیرتھزیت مولانا نٹاہ عبدالغنی صاحب ، مولانا نٹاہ اجمد سیدصاحیے اورتھزیت مولانا نملوک علی صاحب کی مجت شهرت تقى بسخوالد كريورك سكول بين صدر مدرس تص ابني على فابليت اورفكرى صلاحيتول كى وجرس آفاتى شهرت كم

الك مولانا ممكوك على نافوة كر رسبنه والمصنف من المسلام كوايام تعطيل كذار ف كركته فووالسي بيصرت مولانا محدقاسم نافوتوى كونتيلم كعر ليصلبن

ے آئے محدت گنگوی السلام کو دہلی بینچے ادھ اُدھ مھر عیر اکر درسکام در کوجا بختے رہے لیک کہیں کی مزمولی ایک دن مولانا ملوک کا ال ببنجة نوتسنة بي دل لگ گلاا ورفيصاد كرلياكرميى برهون كا. الشركومنطور تفاكدا بينه زمان كي شمس وقرايك جگرتعليم حاصل كريمه برصيفيرين اثناع

سله تذکن انرشیرمدال ۴ عیل موان عملی کلی گهر پیمنرت مولانا ایبقوب نافرای صدار مدس اول دارالعلوم دیوبند کے والعد ماحید تقط ، آپ سنگ درسیات کا اکثر می ملک یو رسمیسے کرجماعلوم وفون جناب مولانا درشیر الدین مثال سے پڑھے جوحفزت شا دعوالعزیز محدث وبلوی دحمت الکر علیہ کے شاگرہ ایرش دالستالاندہ ہیں

مولاً المريم الدين ابني كتاب طبغات الشعراء مهند" بس كلفت بين :-

" بدست ك زعم يس بدب كركيمي إليا فائده وكون في كى فاهل ست را مثلا موكا الكران كوكان علم اورخزن امرادكها جائ توكاب كون كآب كى

ك مُسكل من الله الله إس معاد معظ براها من كم كويان كو مخطيه" الح مصرت الذنوي مولانا فهزوائم معرت مولانا دشيدا حدكتكري مصرت مولانا فحد يعقوب نا لوقوى ودسرك يداحمدها لامرحوم جيسة مشاجر يساكنوا

كن بي صفرت مولانا ملوك على بي سفرين عبي يطاليا هو بي وفات يا تي -

مولانا رشيدا حمد كلكوبي

لآب و مُنت كابي تخركب بعلا مين كرا قيامت اس كاملسار جليار بي الإغراق مركونا فوقة سے رئنيدا تمد كوكنگوه سے لاكر اكب انزاد كے دامن سے بالموعد يا ها و بین شاگرد کولائن استادی صرورت بوتی ہے ای طرح قابل امتاد کوذک شاگردول کی - اپنے دور کے دوسب سے ذبین الر کے مولانا مملوک جیسے نادرہ وذ كار استادكو ل كت اور ابنول في ان كواليي تعليم دى كران كى وجرست لورا سندوستان علم دين ست تعكم كا الثل ا

وولوسائقی مولانا محدقامم نا فوتوی اورمولانا رستید احمد گنگوی میرزاید - فاصی مصدراننمس بازعد ایسے پڑھا کرتے

تنط جيسه حافظ منزل مناتاب كهي كهي كولى لفظ إجها بإذا أذ لإجهابية عدنة ترحم بك ندكرت وفر ريسطت ا بات ومرے شاکردوں کومیال ہو اکر بونبی عبارت بڑھے جاتے ہیں سمجھتے کھ مہیں کا بوں کے خیم کر بینے کا نام جاہتے ہیں جہا بخرا کی وفوائزاد

ے شکامیٹ کی انتادنے فروایا کہ \_\_\_\_ میرے سامنے طالب علم بے سجھے نہیں جل سکتا". مولانا مملوك على كے علاوہ آپ نے بعض علوم عقليم ولا مامفتى صدالدين مسيمي بيسے اور عديث فدرة العلما برصرت

مولا ناشا وعبدالعنی معاصم مدنی سے برصی نالونؤی و گنگوی وولوشا گردیمان بھی دمینی حضرت شا وعبدالعنی عبددی کے پاس

ای داننداو د کاون کی وجرسے استاد کی حضوصی عنایات کے متحق محمرے .

له مولانامفتی صددالدین آپ کی اصل کشیرسے ہے۔ پیزائش کا کا احمطابق ۱۹۰۹ پر مقام دہلی۔ کلمیڈمولانا شاہ عبدالعوری مولانا شاہ الما مولانا شاہ المدان کے المولانا شاہ میں المولانا شاہ میں المولانا شاہ میں مولانا شاہ نقیق کے میدر ہائی موٹی اور کچھ مجامداد واپس مل گئی ۔ اردو ، فارسی ، عربی کے اشعار ککیفتے اور آنزر دی تخلص کرنے تھے ۔ مہم رربیج الاقال ۱۳۹۵ میر 1970 میر دن پنجشنبدوفات بالی و بجراغ دو بهان بودست اریخ تعلق سه و اواب بوسف على وایلت رامپور و نواب صدیق حسن خان مجو پالی ادر مرمداحد خان فروال كے شاكردوں بيسے بين زفائوس المشامير ج ١ صلى ، ه شاه عبدالغنی صاحرمد فی رحمة اللّه علیه . كېپ علم ظام ری وباطنی میں منہرہ كات علما دسلام بين ندېرة و مخلاصد ونقير اورمعروت محدث تقص أبن ماج "

۔ امامشید بنام" انجاح الحاجة" آپ بی کلیے ، اپنے وصال سے چذرمال قبل رکھ (ارکے قصدیں مدید مورہ بیجرے کر بگٹے تھے ، اکٹر حرم اطہر میں مستفرق و إنب رست ادب سے خالف ونرساں روصنه اطهرسے کچھ دور بیٹھتے ، اور ذائرین کے شور وغل برکانب ایٹھتے اور نہایت آ ہمستہ آستر فرائے ـ" صاحبوشور دنركرو و ميچود سول الله على الله على و الله على الله على الله على على الله الله على الله عل الم ك علما وآب ك علمى بايثه اور عن معدريث ك تبحرا ووعلو مرتبت ك قائل ومعترف تصد ، موادرسول مين بتاريخ جد محرم الحرام المسالة المحرال استقال رالى اور دينت البيقيع مين قبرعم الى كيفنصل مدفون موسط رجمة الله عليه - شاه عبدالغي كيدوادا شاه صفى القدر اب مراني مرادمرم إست عرب ظار (سكھول كے فلبديلي) مع ابل و عيال مصطفيا آبادرياست وامپودين فيام كزين جو كئے تے جيبيں شاہ عدائن ٢٥ رشعبان موسسار يوس بدا ہوئے

لی دروحانی استفاصند کے بلے اکثر وہلی آتے بصر شطاع علام علی دہوی رحمت الله عليه سے استفاصتها وان کے استفال کے بعد علماء وصندا ، کے اور برحمند ب لله صاحب كى خانقاه كوآباد كرف كے ليے دمل تشريعين سے آئے۔ نثاه عبدالعنى صاحب ابینے حدمزرگوا مصرت مجدّواهت ثانی رحمۃ اللّرعليہ کے طرفیۃ لقشیند ریکے تمک، اوراپنے والد ماحدتناه ابوسعید فدس رہ سے

المازيِّي اكراملدلونسعب وسلوك آخوي ليشت پرتهزت عجدَّده صاحب سے مها لماکہتے ،

ومففل مطالعه كم يلير مذكرة الرشيده المجيمة)

مريدول بل بحفرت نشأه كي توبركا مركز زياده ترمحفرت مواة بادفيح الدين صاحب ديوبندئ بتم مدرمرعالبه ليتيني يختصرت مولانا ككوي زجمة اللهظير محفرن شاه اجمد بمعيد صاحب قدس مرؤ سيمتعي لمذكا متزون عاصل كبإنفا مخلاصه بهب كرآب نف معقولات كي اكثر كتب او تيفسيرا اصول فقة ومعاني وعيا کی اکٹر کتا ہیں مولانا نملوک علی سے ۔ اور صحاح سنڈ کی کل کتا ہیں حرفاً حرفاً محصرت نشاہ عبد النفی عجد وی دعمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں . تھوڑا مہت تلم زجو و وگ آپ کی وہل میں تعلیمی مدت تقریباً بچارسال مبتی ہے اس مدت کو ملاحظ کیجے اور بھر آپ کے مبلخ علم اور استعداد کو دیکھ كريس كان لفنين هي اعتراث كريت مين أو ولوطوت كود كيم كمرنها مت تعجب بنواب كم علم كانتا مندرات في استمام مت میں کیسے بی ایا ، اس میں کوئی شک تنہیں کرآپ بہت ذہین ذکی اور فطین تھے ، نشب دردز کے بچر میں گھنٹوں میں مشکل سونے کھانے ادر صروريات ميں سائن آخھ كھنے مرت كرتے مول كے ، إتى ساراوقت مطالعه وكتب بني ميں صرت بونا تھا ، اورمطالعه ميں آپ اس فدرم جمك موس کم پاس ٹرا ہوا کھاناکوئی دوست اٹھاکرے جانا مگر آپ کوخیرے ہوتی - بار ہا ابیا مبُواکر مطالعہ کرنے کرنے سوسکتے : صبح اُسٹھے تومعلوم ہواکہ کھا ما شام کا ہ طرح يراب راس كها يانوبس ب ، مرممركوات عبات إدهراً ده كمين دريسة . ا بام طالب علی میں آب نے عورد و اوس کا کسی بربار مذوالا منن روبے ا بروار آب کے ماموں میں جا کرتے تھے ، اس موا سونكى روٹى اور دال تركارى بودنىت بدىل جانى كھا كينتے - اور اپنى نين روپے بيں صابن تيل . اصلاح تخط دغيرہ جو آب کے علمی ذوق اورا ہماک کاخاصہ شہرہ تھا ، اسی بنا پرکئی بڑے لوگ آپ سے عجمت سے طبتے ، اور ان لوگوں میں ہرطرح کے ہوتے کئی مہند ا وركيمبا گرسطے : ابنوں نے فرامست سے آپ کوپہان کر برنیت عجبت آپ کوٹیمیا کا ننی بتا کا اودسکھانا چا یا ، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا ، آپ کی اورفانع طبیعت نے ابی جیزوں کی طرف مطلق توجر رکی یہی دجر تھی کہ آپ ایسی جگر پر پہنچے کرحس کے متعلق شاعر کہنا ہے ع أثائكه فاكراه بنظركيمب كنن فرمانت تفصے کرائیے شخص نے کیمیا بناکردکھلا بھی دی اور اکیپ نے منخدوے دیا فرمایا کہ وہ میری تریذی میں پڑار ہا گنگوہ آنے برد کھکا ستناب سے تعل آیا کیں بیان بھی اسے آزا سفے کا شوق نہیں چرایا ، ایمیشخص کا نام سے کر فرایک دو پاس بیٹھے تھے ابنوں نے ننے کی نقل انگی ج بخل کی کیا صرورت بھی ، نقل دسے دی ۱۰وراصل کواسی وقت بھاڈ ڈالا ، اس کے بعد غالباً فرایا کراس تخص نے نسخہ آز ابا نوصیح نکلا ، زمان طالب علی س اساتذہ کی دو فرص ات برج شفقتیں تقیق ان کو اگر بیان کیا جائے تو ایک وفتر در کارہے ، آب سے استار فقی صدر الله صاحب مولود- فبام وعیره کومانز کینے تھے ، اور تھزت گنگویں رحمۃ الله علمہ کے زیار نیم سے اپنی رسوم ورواج اور بدعات سے سخت مجتنب منتص منتی صاحب کریمی بینه تھا کیکن اس کے باوجو وشفقت فرماتے بر محمدان کے بعد صفت کنگری رحمته اللّه علیه کا ایک دفعه دیلی کا بگوا اومینی میا سے ملاقات ہُوئی ، بڑی عجست سے ملے سب مالات ہو بھے اور کہا کہ میاں فاسم کیا کوئے ہیں ؟ آپ نے وما اِ مطبع میں آٹھ دس روید ما برنصیح کاکام کرتنے ہیں. تومفنی صاحب نہایت تتجب کے ساتھ باربار 💎 ہاتھ مارتے تھے کہ " فاسم ایب سستا ۔ قاسم ایسا سستا " بھراً 🎚 كم" نقير سوكت ففر موكت "اس ك بعدمهايت عبت اورشففت سے بوجها "مياں رشيد كيمي موسكما سے كرم اورتم وو فركا اي برسكد كاما حصرت ف مناسب طرز درجواب دیا اور آحر مفتی صابحب کے احراد سے کھانا وہیں تناول فرایا ۔مفتی صابحبِ فرانے لگے کہ " میاں درشیدتم ہی ا

بوكرتارك دنيا بوسكنة بهمارى نؤكرى جائز تهبي عتى اوريم تؤب بجحقت تقع كرجائز نهبي متكرمز وعلم اس كوجائز ركطت شف لممه

سله مَذكره الرشيده مس ، مفتى صاحب وبل مِن أسكرية تكومت كل طوت سع صدرالعدور يقي اوركا في تنحاه پات سق.

一員 通 八甲二的

مولانارشيدا حمد كنكوم

زمانه طالب علمی میں اپنی پڑھی کتا ہوں کو پڑھانے کا بھی شوق رکھتے تھے فارغ اوق یں ٹرجانے تاکرحرج نر ہو بینا نیرمب سے پہلی جاعت ہو اب سے برطے لگی

مولانا رشيدا جمد تبري

بہلے نٹاگرد دارالعلوم کے پہلے مدرس

وہ ہے جس میں ملا عمود دلوبندی بھی سر کی ستھے بجو دارانعلوم دلوبندی مب سے بیٹے مدرس مقرر مُوسنے اور کِن سے بیٹے شاگر دینج الهرن مولاما خمود اسن رحمة الله عليه منف كو باسمعرت كنكوي رحمة الله عليد ي بيلي شاكره ول مين سے اكيد وارانعلوم ويو بندك بيل مدرس موث

مصرت كنگوي ريمة الله عليه كي حجار الشيقي مامول بي مجر بين برس مامول مولانا محدثقي هاحب كي صاحبرادي مساة حذي برس أفرن

سے آپ کی منگنی ہو کی تھی ، مولوی محرفقی صاحب سلسلن قاوریہ میں شاہ سبعت اللہ نار ٹوبی رحمت اللہ علیہ سے سبعت وعبار تصرح برایت پابندشرع اور عاشق منت شیخ نصے ، مولاما محدِنقی کی بربات مشہورہے کرجس جیزے متعلق علم ہوگیا کرمیغیص السعامیرونم کو اس سے رعبت بھی مولاما

اس كوملانًا مل ابنت مان كلف كامعول بنا يلت جاسب مصرى كيون مذبيت مولانًا ممدوح رباست يحجر من فرى ملازم منتق اورابين آ قاك جان ثمار خرخواه الدر ١٨٥٠ مركى جنگ ازادى بين الات الاستر شهيد موت.

محفرت جب اکیس برس کے بگوشے تو ماموں نے آپ کے داواسے نقاصاً کیا کہ نکاح کر دیا جائے ، اس ملیج دہاں ہے والبس اُنے پر آب کے بواج کی تاریخ مقرر ہوگئی . آب حب میرے پہنا کر گھر وائے گئے توامک اندھی میسٹلین جندیا نا می نے دنیا کی رم سے مطابق ایک سب سکا معرف گوندھ لائ الن مهرا"مندسے نکالا بھنرت کرمتیع مدنت وٹریویت نتھے اس کے سننے کی کہاں اب رکھتے ہے اختیار بطلال میں آکرا کہیں وھول رسید کی اس کا تو

مُن بند بوكيا مكر هرك جهوت برك إس ميز بنن بردول بيد فياودكرف يك كرفد كسيك دولها كوكويت من وساعفا سوموا بالكون كاكون

مروان حاست نعاج میں تشریف لاست نومبر بایخ زار مکرچره شاہی سنکر دولها جنے کی حالت ہی میں صاحت انکار کر دیا اور کہا کہ میں اسس مقدار کامتحل نہیں ہوسکوں گا، آپ کے شرانغاق سے موجود مذیعے بالآخر مرشیعے اور معدن کے اصابہ پر امنی سُوئے ، لیکن نکاح کے منصل ہی آپ کی دوج محترمد فندمارا قصدم بحرمهم ومات كرديا واس طرح محفرت كعدصفاكيش فلب كوكلى دائنت حاجل بجولي محفرت كى ابليدكى عرمنيده سال اور آب

كى اكبس سال تقى .

جوائی بیں شادی کے دن ایسے ہونے بیں کہ ادھرادھ کے تمام شاغل بالائے طاق رکھ دیے جانے ہیں لکین حضرت رحمۃ اللہ علی نے عین ان دنوں قرآن پاک مضط کرنا شروع کر دیا ، اپنے جدی مکان ہیں اکمیہ کو محروی میں سالدن قرآن پاک یاد کرتے رہتے

نماز کے ادفات میں کلام محید برودمال ڈال کواٹھ کھڑسے ہوتنے اور مسجد میں نماز باجماعت ادا کرسکے بھرائسی تنگیر کے میشنے . آخراس لا زوال دولت سے

مالا ال مُوت اوررمضان المبارك كانزادي مي قرأن بإكسايا.

ملاحلى وقي بيل معرفيت كالمام ويورك المام الله المرابع المرابع

مُوٹ كرىش كى طلب بيس سلاطين ونيا كوتنےت وماج كا تيپوڑما أسان معلوم ہو ابسے

بازار عنق وشوق عبت سے جان فروسش لیکیں کر حب ل جولاؤ ہے دسے دون کا سکی میں طریق وسل و لقاو مذاہے پاک دون کا

بمولا بارشدا حمد تناوس تبين مرسي مسلمان ما جی ایداداللهمها جرگی و الله که دربار دربار میں دبلى مين تعليم محمه دوران مين حضرت ما نوتوى رحمته الكرفليه اور حضرت مصرت كنگوني رحمة الله عليه بها رسال اس طرح كيه حان و دو فالب رہے کرمعلوم ہوتا تھا کہ ازل سے ایک ووسرے کے ساتھی پہلے آرہے ہیں جھزت نافوتوی رحمۃ اللہ ملیۃ الوزسکے نصے اور صرت حابی املاد اللہ مهاجر مل کی نتھیال نانونہ میں حصرت نانونوی کے مفامذان میں تھی اس طرح آلبی میں خامدانی ربط بھی تھا، اور مصرت حاجی صاحب کی بمبشرہ بھی نافزنه بيابى مُبُولَى تفيس اس ليصحصرت كالموان عماصب اكثرنا لوته نشريف لائت توسحنرت مولانا محدقاسم اورمصرت مولانا محد بعقوب دولوجاهنر بخدمت ہوکننے بھاجی صاحب کان دونو نوٹہالان جیسستان علم کے ساتھ کہیں ہی سے غایّت شفقنت و مجبت اوراخلاص کا معاملة تھا، کماب کی حبز رنبری دولورزگوں نے مصرت حاجی صاحب سے سکیمی ، مصرت ما لوٹوی جب وطن سے دہلی اور دہلی سے وطن جاتے نوچھا نہ معبون صرور ما حری دینے بيهميشكام حول تقا الدراعلى حصرت واجى صاحب حب ولى حائة تومولانا مملوك على سے إس قيام فراق اس طرح شاكر درستيدمولاما مملوك على حصرت نافراته ي كوحاجي صاحب كي زيادت بوني رتني بحضرت نافرنوي نمامسا مفيول سدعمو الدرصوص رفيق ومحمي بسفرت كلكوبي سي مصوصاً جاجي صاحب كانذكره كرينے رسبتے. اعلى تصرف عاجى صاحب كى بوبهلى نديارت تصرت كنگوبى صاحب فى كى دۇ يېيى دېلى يى مولانا مملوك على دونوبزرگ دېلى يىس حبب پڑھنے شخے تومولانا مملوک علی سے عوض کیا کومگم پڑھا دیجئے ۔ انہوں نے فرصت نہ ہونے کی وجہسے انکادکر دیا ۔ ہحرفیا کردوں کے اصراد پرمہنة بیں دو دن مقربیوکے ، ایمی دن مبنی مور ہا مقا کرامک بزرگ تشریعینہ لاتے یہ کون نفے یہ تصریفرت گنگوہی دیمۃ اللہ علیہ کی زبانی سفیے يُزالطفت آستے گا مِفت میں رسکم کے) دوسبن ہونے لگے تواسسبن کی ہمیں بڑی فدر مفی اکب روز میں سبق ہور ہا تھا کہ ایک تخص نیا لگی كندسع برڈا سے بگوشٹ اُ نتطے اوران كودېجه كرحفرت مونوى صاحب معہ تمام جمتع سك كھڑسے ہوسگٹے ، اورفرباباكہ نويجا أي حاجي حاكب أسكة . تعاجى صاحب آكة ود و محضرت مولا ماست ) مخاطب بوكر فروا يا كو تو عبا في رستيد اب مبن جهر موكما " مجه مبن كا مبهت اضوس تبوا اوريس نے مودی محدفاسم صاحب سے كماكم " تھنى يد انھا تھا تھا جا داسبتى بى رەگيا : مۇمى محدفاسم نے كها باياليا مت كبورير بررگ بين اور ايس بين ايس بين " " مين كيا خره كدين حاجى جين موند لين كي " اول زيارت مجمع اس وقت بُولَى تفى اس كے بعد صرت عابى صاحب بم دولوكا عال دريا فن فراياكرية ، اوريوں كماكرية شع كرمارے فالب علموں يس وكه دو طالب علم (مولاناً كنگوي اورمولانا نافرتوي وهم ماالله) جوست يارمعلوم جوست بي اورسس له دومُسرى المآفاست نضائه بحبول بمِس بجُولَى يَجكِهِ بمِعضرت كَنَكُوسي رحمة اللَّه عليهِ مصرِّت نا نوتوى رحمة اللّه عليه اور د گیرکئی طالب علموں کے مانحد تھانہ تعبون سکتے اور سب طلبہ نے میں قیام کیا بھنزت گنگوس کاجوتہ بدالا مي ات بي حاجى صاحب آگئة اورفراي كرموند (بدلاموا) وكها و اورجواغ كرما هينه ديكيد كرفراياكم " بيزنومبيب من كاب "(حالانكرماجي عاجب حسب من كوهى من جائت تقديق توكيا بيجانت معرت كنكوي فيد اجواد كيها توكشن سى بدا بكولى كرماجى صاحب صاحب كنف ادى بي ( ان کی پہلی نعریفیات ان کیے ذہن میں بھنیں ) — ویسے مصرت گنگوی دیمتر اللہ علیہ کا خیال یہ تنعا کہ مصرت شاہ عبدالعنی دیمتر اللہ علیہ سے مبعیت ہونگا له تذكره الرشيده الم

ہم کی کہ آپ سماح کی کتب پڑھنے سے دوران ان سے تقویٰ دزہر اوراخلاص عمل کا خوب مثنا ہرہ کر تھیجے تھے مگر مل کی بات زبان پر نہ لا سکے اور بغیر انسی سے سیست ہوئے تعمیل علوم کرسے کنگوہ آگئے ۔ ایک مرتبہ کا ملک اسٹ ایک مرتبہ کنگوہ سمجد میں بیٹھے کچھو کھ درسے نصے کہ آئیپ بزرگ نشر لیف لاسٹے اور باس آگر کھڑے ہو گئے تھزت میسیر کی ملاقات سے ایک مرتبہ کنگوہ سمجد میں بیٹھے کچھو کھ درسے نصے کہ آئیپ بزرگ نشر لیف لاسٹے اور باس آگر کھڑے ہوگئے تھزت

بھی جب میں لکھا تھا کہ" روصنر مرور کا ٹنات صی اللہ علیہ وسلم میں ہو جگہ ایک قبر کے بیے چیوٹی ٹجٹی ہے۔ اس میں حفرت علیہ السلام کہ فون ہونگے ۔
اور یہ افرطی ہے کس کا منکر البیاسے اور ولیاسے " سیر حضرت مولانا نے بجائے تصدیق وتصویب کرنے کہ کھند یا کہ '' سارا ثبوت با بھا دیا۔ و اخبار احاد ہے اس سے علم طبی بھاصل ہوگا قطعیت کا شوت وشوار ہے " سیر من شیخ محدصا حب کی نظر سے برتح ریکڑری تو منعند ہیں آگئے کہ ایک احلام میں بھی ایک درسالہ اپنے موقف کی نائید میں کھی میں منت مولانا گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی دیا مولانا نے امرائی میں ماہ کے برا میں ایک تحریب و رکھانوسوائے ان احدیث و آثاد کے ذکر اور اسلاکی تفقیل کے بی بی میمنون وار دسیے اور کچھ بھی نہ تھا ۔ اور اس کا اقرار مولانا نے اپنی بہلی تحریب جی کرایا تھا ۔ مولانا نے اس رسالہ کے لیٹ برنی کھی کے برا میں ہوئے کہا تھا کہ مولانا نے اس رسالہ کے لیٹ برفاعد کے ایک مولانا نے اس رسالہ کے لیٹ برفاعد کے ایک مولانا نے اس رسالہ کے لیٹ برفاعد کے ایک مولانا کے اس مولانا کے اس مولانا کے ایک مولانا کے اس مولانا کے اس مولانا کے ایک مولانا کے ایک مولانا کے ایک مولانا کے اور اس کا اقرار مولانا کے ایک مولونا کے ایک مولانا کے اس مولانا کے ایک مولونا کے ایک مولانا کے ایک مولونا کے ایک مولانا کے ایک مولینا کے ایک مولونا کے ایک مولونا کے ایک مولونا کے ایک مولونا کی مولونا کے ایک مول

میں نے مذاحا دمیث کا انکار کیا ہزاس کا دعوی کمریر صفرون تا میت بہیں ہاں میں نے ید کھھا ہے اوراب بھی کہتا ہوں کہ اس بحث کی جملہ اخبار واردہ احاد این ان سے صفرون کی قطعیت کیو نکر تا ست ہوجائے گی ہو مرائس شبہ ہے اس کا رسالہ میں ہوا بہیں اور مجاما دمیث مذکو دہیں ان کا میں منکر نہیں مجلے ہ

له مذكره الرسيد من م مجالد الينامنية و سه العنا مس و سيد منكره الرسيد من و

گرتے ہیں شرموار ہی میدوان جنگ میں وہ طفل کیا گرے کا ہو گھشوں کے بل بھلے

محصرت مولانا كمشيخ محدصاحب إكرزيه بثبت نميك صالح اورفاصل شخص شفط علم كا على تقا اورعلم سمحه يليعه نفقه لازم تهبين اس مسلامين

يوك كئے ستھے ، مگراني غلطى سجھ يُن كى كىن يونكر مصرت كگوسى رحمة الله عليه كى بات مدلل بھى ابدا ہواب بھى جھرمة دسے سكے البتد و وجار حبكہ كہاكم کل کا بچید عصطفل لکھنا ہے بھون مولانا نے تجاب دیا کہ نہیں میں نے لؤ آپ کی اس شعر میں تعرفیت کی ہے کہ شہ سوار ہونے کے با دبود گر گئے

بچد کیا گرسے کا اور کہاں سے گریسے کا بو گفتنوں کے بل جلیا ہے ، ببرحال مات جل تکلی تھی بھزت مولانا کا علی پوٹٹس سے تمین دیں کہتے آپ کوٹو کی كرّما خفاكه آپ بالمشافه تفايه عهون حاكم يصنت مولانام شيخ مح<sub>است</sub> باث كريب · اكب مفر برات كاربيش آيا . اس سفر مي مصرت مولانات بات مپيي<mark>ن او</mark>

حصرت حاجی صاحب پیے ورخواست مبعت کا رادہ کرلیا - رسالد ساتھ سے ایا اور بات کی والبی برتھانہ معون چلے گئے، حلدی والب کنے کا خبال تھا لهذا بوكرش بيئ ہوئے شقے ال كے علاوہ كولى اورجوڑا سانحدید تھا اوراس بات جہیت كرنے كے ليے كئى دونہ تھی بیت كى استخارہ كیا اور خورو فكر كم بعداراده كياكرى كم اظهاركم ليد بهار بالمول.

ظرى نازك بعدتها د مجول بيني معزت حاجى صاحب سدورى مين تلاوت قراك كررس تقص معزت مولانا ما عربي مسلام مستون وكري الله كن معاجى صاحب في الما وسن فرآن كع لعد بري كركيت آسة أبيد فرايا مناظره كعديد أيا مون اعلى صرت في فيايا الم

ايسا اداده مذكرنا ميان وي بمارس بزرگ بين، لبس مباحث كانوبيي فيصله بوگيا - مولانامف عرض كياكه" محصرت أكمراب كمد بريست بين توميرس تھی بڑے ہیں ؟ اس کے بورگفت گئر ہوتی رہی اور مناسب الفاظ ہیں میعیت ہونے کی در نواست کی بھٹرے ماجی صاحب نے تا بل ہی منہ کیا ہی

طلب صادق دنکھنے کے لیے انخاد فرما ویا -مولائلنے بہت اصرار کیا منگراً پ انکار کرنے رہے -مولاناکے ہاں علی عزورونخون نام کو بھی مذمعی

سمرا پاشون واصلاص بنکرائٹ تھے ، حاجی صاحب استعثار ظامر کرنے تھے اور یاصتیاخ واشتقار ظاہر کرتے رہے ، دوتین دن گزر کے کر مصنب بت حافظ منامن شهيد رجمة الله مكبيه في أف كامبي اورحال ول بوجها تواسيف بي اختيار فرما يكد " حديم دل كاميلان بي وه فول نهي كرت دومرك ابن طرن تھینجتے ہیں " حافظ صاحب نے دلاسہ دیا کہ" ابھی حبلہ ہی کیا ہے میندروز مھہو بہاں کے حالات دیجھو" آخرجب اب کی بخیت کی ہول سرح

اظامر سوكئي توحا فظ صاحب نے اعلیٰ حصرت کی خدمت بیں سفار شش کا اجرحاصل کیا اور دوئین روز لبد اعلیٰ حصرت نے آپ کوسلاسل ارابد بیں مبعث

حسه کافنانحدصامن شهیددهم الدُعلیہ بھٹرے جا ہی صاحبؓ سٹیخ بھٹھائی اورحا فظ محدصامن شہدیم زمان اودہاہم مُقِی تھے ریزنیوں صوات عام طود براکھے رہتے ۔ حافظ صامن صاحب کی تادیخ پراکش حابی صاحب سے پیندمال قبل ہوگی صحیح معلوم نہیں ہوسکا ۔ حافظ صاحب میاں می نودجرجنجھائی دیرالگیط محه خلیفہ تھے اورسکوک ومعرضت میں بگست اُوپنچے مگڑ کمسی کومیونت بہیں کرتے تھے اگر کوئی میعنت ہونے سے لیے آنا تو فراتے

" كان اكرسيت وناب توهاجى صاحب ك إس حادً ده خالقاه من المدر بينط بين اوراكر كوئ مسئله دريا فت كرمًا موتو مولامًا يتع محمر من كري

باس ماكر او عهدا در اكر معنه بيناست توميرس إس معيم ماد."

آمیب کا تعلیبر سربگ گوداسفید میچیک سے بھے داخ چہرے پرشنے کین خوشنمامعلوم ہوتے تھے قد درمیانہ درجے کا تھاا درمہایت متناسب ،خونعبودت اور

چېرىپ سەرىوس نىايان ، ئىكھول مىں مرخى تېكىتى تىتى سىيىنە پرمبيا ، بال نىقە جھوبى كىنا دە ، مىرمىدات رسىتە گردن بلند چېرەتىبىم مېزا سەت كلىف بىرسے ما دسے بزرگ اورخرنفا منطبیعت سکے مالک شفے ۔۔۔۔۔۔۔ اور عادات واخلاق بدیجیس کرظاہرو باطن بالکل اکب تھا . نادان ومنا فق سے مجھ ماک مذتحا

مولانارشيدا حركنكوس

تصرب مولانا رسنيدا حمد گنگوي دحمة الله عليه علماء مين سنت بينطه آدمي شقط حبول شفة تصرب حاجي صاحب سنة مبعبت كي تفي اس كے ب تواس كثريت سے علماء مبعيت بتوئے كواس كى مثال ثنا يدونيا بيں ايك آدھ ہى مل سكے . سات آٹھ سوكے قرب علماء حاجى صاحب كے مرمد تھے

عوام کا تو پرجینا ہی کہا ۔۔۔۔۔ اور اس بیز کی بشارت حضور صلی اللّٰہ علیہ ہو سلم حاجی صاحب کو ایک خواب کے ذریعے دسے تیکے تقے اور براسی بشارت كانفره تفااوربشارت حاجى صاحب كمع مقام ومرزم كى وحبرس عقى

بمحرت كنگوى دهمة السَّرعليه كاميلان موا. لكين حصرت الونوى كوحصرت كنگوميَّ في سف سفارش كوكي ميعت كرايا.

محصرت مولانا محد قاسم نا فوتوی دحمة الله علیه ابھی تک بعیمت مہاں بھوئے نتھے۔ برعجیب فصد تھا کہ مصرت نا نوتوی کے تعربعی کرنے سے

سي البيس و ك بلس مخل فت من مراديس بينج كركم التدعليد اليب دان محاراده سه عقامه عبون سے سع مين معرف عابى معاصب

ظاہرہ کے موجوب عبوب عقیقی سے ملاوسے اس سے زیادہ محبوب اور کون ہوگا ، ادر تقبول صاحب تذکرہ الرسشبیر حقیقت بیں مصرت مولانا اس کے بعد مرصتے کپ نے اپنے نفس کو مار دیا ہوائے نفس کو ملیامیٹ کر دیا بجس پاک نام کو سیکھنے کا فصد کیا تھا اس میں کھیب گئے ۔ فنا ثبت حاصل کی اور

مفنیدر حاسنسیں صفحہ کُذمنشسنٹ ﴿ اوص ن خاندوادی اوراہل ویمال سے نہایت آزاد اور تننی رہتے تھے گویا و نکرونیا ہاس بھی ندایا تھا داناستے عمراود علمائے زمانہ مراکیب آپ کا عملص ومنقا و تھا · ہروقت عشق الہٰی عِس مست و مرزا ر رجعے ستھے دل کی کیفیت چروً مبارک پرمعلوم ہوا کہ تی تھی جب

اہلی کا صورت شریف برہراک ظہورتفا۔ مہاں ہی سے مبعت ہوگئے تو آپ سکے ارشاد پر کہ سوالاکھ آبیت کریمہ پڑھو، عصرسے سے کردو سری عصر کے ورد إداكر لها

مشغول رمیتے ، شب کوسونا پالیٹنا موقوف کردیتے ستھے ، چند ہی دن میں کمال جذب کے ساتھ سکوکی تمام سنازل سطے کرلیں ،اوراس تدر کال نوتیداوروست

حال ماصل مُولٌ كم خادج اذبيان سبعد اس دقت تمام درولينش ابل مال فن فقوت بين بينوا سيحصة اورخاص وعام دريا فت حال ومقام بين حيران شف مولانا کشیخ محدمحدث تقانوی نے پہلے حا فظامنا من متریددحمۃ الدّعلیہ سے کسبِ فیف کیا داکپ مولانا کیے ماموں بھی نقے ) اکبس ہی ہم طریقے . لعداداں میاں ج

سے بیعت ہُوستے ، مصرت ما فظا آباع ٹریویٹ اور ز ہوتھوئی ہیں بہت بڑھے ہوئے نکھے ، ادنی مدعت کو بھی اکھاڑ پھیلیکنے تھے ، کتاف فید سائل میں احتیاط

منهادت ورکشف شهادت دوزیهای ایندایک مریدکوخط لکه هاد فادسی مین که " لازم کر مبور مطالعه اس خط کے ابیته تیسی به بها والیا

م ۱۸۵۰ می کونگ آزادی میں شاملی کے جہاد میں حصرالیا آپ کو اپنی شنهادت کا کشف موجیکا ہے بی انجد آکھ دس

كمامت بران كونبنيدك جيساكه حاجى صاحب كے ذكر بي گزويچا .

پر عمل كريت ، اوامرونواسى بيں شان فاروتى عروق على كرنسباً فاروتى مقع ، اضفائے صال كوليپ نذكريتے نقھ ، حاجى املاد الله مهاجر كلى رحمة الله عليه كى أيب

من و كو توفف مين حسرت ملاقات كى دل ميں رہ جائے . عاقل كو اشاره كا في ہے بانى حال بروقت بان كا حال كا ا

میدان شهادت پس جلسفسے پہلے آپ نے توب فیب و زیرت کی بخسل کر کے نیالباس زیب تن کیا ہوگئ دن سے تیاد کر دکھا تھا، نعلین اگرچ اور سیدہ مزمقیں، مگروہ بھی نئی پہنیں، نوسٹیو ٹی مرمد نگایا درستار پیچیار، سپ ہیا رومنع شمشے سے کر تربت

دیدار کی تمنا میں علم جوانزوی اعقا کرمروامذا ورمشاً قامذ برمر موکر موان مجن اسلیم فرمانی که شهادت کے سال اکثر فرایا کرنے <u>۔ "</u> دیجھوہویں پیانے میلے موخ

مکانوں کی منڈیروں پرکھڑی ہیں جس کا چی چاہیے ہے لیوسے " \_\_\_\_ حافظ صاحبؓ نے حصرت گنگویؓ کو وصیعت فرما ٹی تھی کہ را بی بصفر آمٹ یہ ہ

له برمرم عيم منيارالدين عظ

تشهادت كادولها

اورتمام اشغال بېرىت جدىدېر كرسلىد كىنى سال بك آدىر يا دُك قريب روزاند كا ناكلاتے رہے . فنا فى اشيخ بوسكة تنے ، 18رشعبان سے آخر رمينان نك مرزلت

ر من کرنے کرنے کراچے مہیں کل جلاحا ڈن گا پورا ایک بیٹر مینی جاریس ون وہاں گزار دیتے، جالیس کے عدد کو نزکیہ فلب کے باب میں خاص وال ہے بھرت موسلی علیہ السلام نے النَّد تعالیٰ سے میس راتوں کا دعدہ کیا تھا مگروس راینں اور ملا کر جالیس راین بوری کیں بھورعلیہ السلام کا جالیں سال کاعریب بنوت کے مقام پر سرفراد کیا گیا. مدیند منورہ کے فیام سینی کوخلافت واشدہ کے تین سال میں جمع کیاجائے توجالیس کا عددہ اللہ ہوزا ہے . جالیس سال کے بعدانسان کو اعمال و کرواد کے کیا فدسے مثنا کی شخصیت بن جانا چاہیے ۔ اسی طرف شیخ معدی رحمة السُّرعليہ نے اثنا کا

مزاج توادحا لطفني مكثنت جهل سال عمرعز بزیت گذشت جفدیں حسا شنسیہ صفیص گذمشستد ، وقت شهادت لین زرع کے وقت میرے یاس رہنا ، چنا پنیر حزت کنگوی آپ کو گوئی لگنے کے بو

فریب کامبودیس سے مگئے .اوراپنے زانونک بربررکھا اور اس عالم میں پیشبیدا بھٹ اپنے عبوبِ تیقی سے جاملا جس سے ملفے کے بیٹ بے حد بے بھین تخ محرت مولانا محد معقوب نافرتوى رحمة الشعليد لكصفي س

شط كى بودودمسيدى بىرىباد ان کے عاسن میں دہ چکے عذار ہیں یہ اس ا تش سورال کے دور مين بر كيد مال سيد بي مود

اوريدمرا بإنهادت مك وقت كاب كوياحا فظها حب رحمة الله عليه كعد ميندا وروادهي كع بال اس وقت سياه متص

کپ نے مہدر عرم الحوام <sup>۱۲۷</sup> یو کو سوموار کے دن ظہر کے وقت شہادت پائی ایپ کی شہادت برج ار نین کہی گ

تاریخ شهادت

شهادت مرشد مادی مسلم ( از محد علا وُالدین مام بوری) مرزا غالب کے خاکر دمونوی عبالسیسے صاحب بیل رام نیری نے یہ استعاد لکھے جس سے موکر دہجا دیریمی تھوڑی کی دوشی پر ل

سواب جن كانه تحاكولي نسل آدم ين شهيد سرگئے صن من علی کاک نها د الهولهان كيا وشعنون كواك دم ليس شبدبو گئے مگراک تماث دکھلاکر سكلومريده بع مكريمي ان كا درهسم يين ر چپوٹری نام کو گردن کہیں نصاری کی سراروں كا فريديش فيجب عي ىجمارى*تىرتونگىتە بى جاليا گومىش*ىر مذول مين تاب ہے باتی نرکچر توال عممي خدا كوميارس موسة آخرش ننميدموك

ہوئے تنہدو وستاہ جری عدم میں سور چیاس شادت کها فلک نے کہ اے دومرى ارىخ بدّل صاحب في يون نكالى :-

دفت وآداست بحنت مسند بيدل آن وقت كرمافظ ضامن

حب فظمفعف الزد آمد! شّاه رمنوان شددگفت این تا دیخ پیرکے دن خلد میں آ سکٹے بیسید ميان جى عالىغوربه سورى سب لى كرك بولى واه وا

د با فی رصفه آم

محضرت گنگوی رحمة الده علیہ نے بہلی ہی رات ذکر کیا توجیح کوحاجی صاحب نے ارزا وفر مایا کہ " " تمنے تو ایسا ذکر کیا جیسے کوئی مٹامٹ ق کرنے والا مہد " اگر چرح صفرت گنگوی رحمة الله علیہ نے بعیت کے وقت کہا تھا کہ " محضرت گنگوی رحمة الله علیہ نا اور محفت کہا تھا کہ " محضرت جھوسے ذکر وشغل اور محفت دعجا بدہ کچھونہیں مہوسکیا "

بقیر مانسی صفحه گذشته ۱ انس میکیید :

مشهبنت بریں بودنیزانسپیخ مال بفال طرفہ برآ پرشہ بہشت بریں

محصرت ضامن شهید کے متعلق برتمام معلومات میں امداد "مولف پر دنیسرا نواد الحسن شیرکوٹی سے لگٹی ہیں ، اور آپ نے رسالہ او موم ہجورا مولفہ حکیم صلیا والدین صاحب ( بیکے افرریدای حما فظ صامن شہیدرحمۃ اللّہ علیہ) سے الفذکر کے اپنی کتاب میں حجج کی ہیں بچو مدرسر صولت مکر منظم ہیں موجود سے حکیم صاحب موصوت سے محصرت صامن شہید میر مصرت حاجی اعداد اللّہ اگر مولانا مشیخ محد محدث تقاندی رحمہم اللّہ احمین احماد به نالا تدکی حدالی پر نشریع ج

كصفة بي طاحظرمود-

واحسرتا كدهر كيا اوركيا بنوا وه مجع خيراور جماعت عجبت أميزاه وه هميان دار ده مكان دل آويز يعني مسكن بحزت اندس كه اب ديران بنه بادهند اس خسنة حال سعه ديجهد وبان كيا جلوة سئ بنه اوداس اجرفيت مكان مين كيادل كثاه گهب نس دخاشاك سعه بوست كل اورفنم البل كي كيفيت باقى جاتى بنه اكثرابل دل وبان جاكم سرور بوسق بين اورفين المحاسق بين كي في بيم كمات .

مزمنیسیکرنشاں کف پاسٹے ٹو لود سمالہا سجدہ صاحب نظران خوا ہدلود سافط صاحب کی حداثی میں خود مرمد صادق (سکیم صاحب موصوٹ) کا کیا سال ہگا دہ بھی اپنی کی زبانی سینیٹے ، -

آتش مفادفت بی حالمت و پی سید دل مهجودگھراقاسیده سودش درونی کو بیان کیاچا بشاسید ا ددکونی وکرخوش نہیں آنا اس مهکلک میں حالمل کجریان کو بھی ان حالمان کم بھی ایک و الدا در دوق وشوق بھا چہ نوٹری مرضری رحمۃ الدّعالية نواللّه مرفذة فنرس مراف محبی صرود نیاست دنیہ کا کچونوال دفرایا کم بھیت بچست یا خد حکم امریق پریمان وال کو قربان کیا در ذوق وشوق دیوا راہی میں ایسے مست بچوست بچسے کم کمی طریح کا ثر دونہ مجوا اور تمثارت مثر بہت شہادت وجام کو تربی ہم اری ہے کمی کا بھی کچھوٹیال نرفرایا محان اللّه از کیا جمست مرواں ، مدوخوا کا تماشا دکھالک کر واند اور مرشدا قانہ ہو جیسیویں محرم الحام کا مسلم کے دوم مرام مرام شا دت نوش فرایا واد میں حزب المیمت سے سکتے و دوم وہ

ماجن دکھیا کوسکتے اود کھر کو کے سگٹر ماتھ سے بھر ہا وسے سکتے اود بھرنہ ہوتھی بات وفتی و مراجر نکر دی سے مربک پیم نظر نکر دی

اسی دساہے میں حکیم حدا حدید ککھتے ہیں :۔

که ایجس دفت ده صحبت یاد آتی ہے۔ اوروگه صورت شریعت رحمۃ النّدعلیہ نظریس بھر مجاتی ہے اس دل ناشا دربری کچھ گزرّا ہے بیان نہیں ہو مکیّا مبریخیر ترکیب ترکیب کمربی جا ہشاہے کے مرمیادی . اس مبردم کی جا تھئی سے تھیٹ حادث موکڑ کھو اس نہیں جایا ، درا دنو اپنی ذخگ پروودیّا ہوں جب کہیں صورت مراد کی نہ بندھی اور کچھ ایس نہ میلا مجزع عرض حاجت کو ٹی چا در دیکھا اب اکثریہ وعا ور دِران اور رہاتی ارسو آئیزہ ر اظلی مصرت نے تبیم کے ساتھ و فرایا تھاکہ اچھاکیا مفا تُقدیت " اور مولانا نے جواب دیا تھاکہ " بھر تو مرشا ا کین حامی صاحب جب آخریشب مدار تے تو مولانا کی آنکھ بھی کھل کئی ، دوجِاد کر وٹیں بدلیں کہ نیند اکجائے ،مگر اعلی حضرت کی توج کام کرچکی تھی مصطرفاندا تھے وضو کیا مسجو تھے ایک

گوشتے ہیں اعبال حفرت نوافل تہی سے بعد وکروشغل میں مھروف تنصے اور دوس سے گوستے ہماریے ممددت سحفرت گنگوہی اس کام سرس کام سے نہ کرنے کی احبازت شخصے لی تھی۔ ایک ہی وات میں الین کا یا بلیٹ ہوگئی کہ بقول محفرت حاجی صاحب رحمۃ الڈوللیہ سسم نے نوالیسا وکر کیا جیسے کوٹی ٹڑا مشاق کرنے والا ہو "

ادر بہلی بی شب محبوب سے ذکر سے الیسے نطف اندوز ہوئے کہ بھر مراری نارکا دفلیفر بن گیا بنود فرماتے ہیں :-" اس دن سے دکر تھر کے ساتھ مجھے مجست ہوگئی بھرکھی چھوڑنے کو بی بنیں جا ااور ذکوئی دج مشرعی اس کی ممانعت کی معلّوم ہوئی "

> دختیب حاشیہ صفحہ گذشت ، موٹس جاں ہے کہ میں مامن کرنے دریاد میں کاٹیکا دن ۔ بر فلام آپ کا اے شاہ محسد ضامن کے کہ تنا میں میں کہ میں اس کر میں اس میں اس کاٹیکا دن ۔

حضرت مولانا محية فاتم الوَّدِي تفصرت عا فظ صامن شهيد كي تعلق بينستهم الشعاد كهيم حن مصرتبند بي :-

ہمیں بالا ٹراسے اب کے عمبائے دوراں مسے مذابه هجوم ورسيصيس كيول خفت سم حال سي كراشخف كانبي بادغم المسن فلب بريشال سن كبيس منع مول سے دے دل مجھے كھ اورائے مردم كرحس كاخال بالبهر تفااس مبرويشان سس جيميا أبهون ينصفه أونغسم خاك بين حب كر بنايا بقابيه حق في ملاكر عشق وعرفان س شهيدراه سي حافظ محب مد صامن جيشتي فراق پارس جينا نغيب سے وسلے جمدم اجل سے اُٹھ مکے شاید منہم بارگنایا سے منیں گے بھرممی وُه آوازان لمسائے خذاں سے نظرات كى مادب بمرجى قەصورت كىي مىم كو بمسئ كأكياكيا بررنج فرقت كىمصبيست كو كوئى جاكے مگر إربيھے صباء الدين نالال ست كوئى بيرجيے منب زولت كا اس سالا دخوبال سنت مُولُ مِم معصفطا يا تفي كمشش حبّ اللي كي توميم كونجشوا لينا تفاكج كدكسن سحدهمال س كنابهول كحدمبي كمرمم نهيل تتص لاأتق صحبت توتنها اس طرح حانا بھی نازیراہد ملطان سے أكر تمنوع تفاجم سے كُندُكادول كلا يحب لنا فركها كركي يحيى إول مين اس مالار نيكال س أكرةا صدمجه كونى وإل كك كالهم ميسني ميس لين جيود كرتنها تبين جانا مد تفايان س مُبارک ہوئمتہیں وصلِ خلاخلدِ رہیں میں ' بر تمنين فرصت نهين وال لدنت ديدار بردال سس عفرفت بس الكريد مدير كجيد بن بن بي يدّ ت ند تقی رید بخبر مول کے الگ بھی تری والال سے ب تنص بون توم روز ازل سے عم المعانے كو دل صرت دوه گھرائے ہے مبرکلتاں سے تنهارس جرس حان جان كيد بن منسين آنا مگر ہاں مرتکالوتم مگر گئج شہب اں سے ول مالوس كى كوئى منين صورت تستى كى

نواك شعلدسا اتهاب مارك فلي السه

تمادى بزم برانوا رجب يادآت بديم

بہنومیل شسب کاصلہ تھا، ایکیے، ہمفتہ گزرنے کے بعد آٹھویں دن ہی تھٹرسے شیخ کی جانب سے دومری نوٹنجزی برسناٹی گئی کہ « ميان مولوى برشيد الحديد فعمت في تقالى مف بحصد ويقى وه آپ كودس دى آميّده اس كو رايعا، آپ كاكام بهت. كېشرون كالبوژا اكيپ ېې تنها .ميلا بېون پېغودېي د هوليق . آخرى د نون پي بخار ېوكيا او رمواننا گنگوې ًاس ميلا بېون كې تيمار دارى كې

تکلیف دیناگستانی ہے اور کھرسے تقاصفے جی نشروع ہو گئے تھے ، اعلیٰ حفرت نے بخرشی اجازت دسے دی اور آپ کو کمیٹی نے مع متعلقین دور تكسد بشابيس كرك الوداعي وقت ايك طرف كريك كهاك

" اگرتم سے کونی سیست کی وزنواست کریے تواس کو بیت کرمینا "

بس طرسيمسلمان

صُلَحب لذكرة الرسنديدُرقم فراقع بين:-

حضرت المام دبانى مولانا كُنُكُورِي في عرض كما \_\_\_\_ مجھ سے كون درخواسىن كرسے كا \_\_\_ اعلى صرت ف فرايا \_ تبين كيا سوکتها ہول کرنا " \_\_\_\_ برنسیراانعام تفاہواں مبلی حاصری کی ہمری ملاقات کے وقت عطا ہُوا ۔ نوگ بیسوں مثاثنے کی خدمت میں رو کرنیا ہوہ ريا حسن كى زندگى بسركرائى بين بهر عبى كجهد الل ما الدار ال - ليكن معداق

كوئى قابل جوتوتم سن ن مى ديتے ئيں

ومعوند شف والول كوريا جي نئي ديت أبي

مصرت كنگوى رحمة الله على كوردولت اكب بجله بين ل كُنْي مصرت كنگوئي كويا اكب صاحت شفات آيننه عصر عبرا فناب كم مقابل دكھ دياكيا.

كما مداكى دين سي كنص ومديس معين موست أنى ويله بن صاحب نسبت بخليفه موست اور يطل يطل اعراد ولقا مذبك سانتھ اعلی صوت کی زبان سنے بیمبارک ادنٹا دوحکم مُناک د مجھوسی ورخ است کرسے اسکوحٹرور سیبنت کرلیٹا ۔ مہی سفر سینت تفا اورميى سفرسفر سصول خلافت ، يبي غليل زمان زملن سعى تفالة بي جيدوم ظفروكاميابي ، روان بهوست رقيع ، مولانا بشيخ الدرساب

ست مباسمة كريني اورنبعاً وشمناً انجان وناوانق بن كراللزكانام سيشكين كسيلير، اوراً ثير برسط لكن عالم طريق عجباز متعنيفت يشيخ عصبرين كردومرول كوالتركانام مكعاسف اوركنكوه كوببط الواروم يحافاق بنلف سه

مندا كي دين كاموسى سے پوشھية اتوال مراك لينے كوجائي بيميري ال مبلئ ا

محصرت مولانا كَنْكُوه والهِن نُشريعيدُ لاست توحالت بالكل عبرل يكي يختى - يركفاف كا بهوش تفيا نرجيني بهيفند كا بروقت انتخراق و محكنگوه وابسي محدیث اور تصنکریکے عالم میں رہنے ، اکثر تمام شب رویتے گزدجاتی والدہ ماجا ہے نیلے رنگ کی رضائی نیار کی بھی کرمجد کو شب آتے جانے خونی سے محفوظ رکھے موافانا کی گرمیہ وزاری کے مبیب آفسوور ال کی اسس فار رکٹرٹ تھی کر رضا فی سے بونجیت او تجیت اس کا کئی جگرسے

ونگ تبدیل مولگیا ، کپ آخرشب مجدیس اس افاد او رجدب و کیفیت سے وکرم پر کرتے " السامعلوم وما كرمارى مجد كامب دى ب مؤد بر موحالت كورى وكي اس كي توكسي كوكم الخريك

اله تذكرة الرثيدساك

تَذَكُرُهُ الرَسْيُومِ فَعَ يَبِينَ مُولِمًا الْجِالْمُعْمُولِ جَهِ مُحْرَث مُولِمَا لُكَ مَامُون راديجا أن اورطعوليت سكر إلى وتُكْساد ستنت ،

محانا رخيدا حركنكوي

اس اننایس صنرت حاجی صاحب محکوه تشوعت لائے اور مرد کواہنے مرتندی میز بانی اور خدمت کرنے کا ئے جی گنگوہ امد نیخ کی گنگوہ امد موفعدىل ودراب توسادى زندكى كاتعلق قامم وكيا تتفا ووكلص مسترثد كالبوتعلق فيح مرتبدي سونا جابيت ادر

چے نیج کی وہنا بات فابل اور ڈی استعداد مرید پر ہونا جا ہیں اس کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا بھٹرے گنگوہی دعمۃ العّدہ لملی کا ہفتہ گنگوہ میں گزرا توعرُّو ما نه عبون میں یفون مروس پندرہ دان لبرکٹی کئی وائے کے لیے تھا نہ بھون جا کرئے بنے کی تفدمت میں حاصری دیتے۔

مولا أككوب جية الأعليه طالب على كاووركزاركم اب منابل ذرك كزارب يقف كوني ايساكام جابيت تف كتب بين دين كى فدمت

بيم ادر كودان كى مورت مجى . ايك مِكْرس زجرة وان باك برهاف كى بينا برومان دوي ابواريش كش برُنُ ، مكرحاجى ما حب عازن رنل اس کے بعد سہار بررکے مشہور میں منظم نواب ثنائستہ خال نے اپنے بچیل کی تعلیم کے لیے دس رویبے ما جوار پراپ کو ملایا اور آپ اگر جم لى بديت كے زدكي برے بين تيمن تنے ، مكر آپ نے اپنى ستى كوئتم كرديا تھا ، وس دولي گذارے كے يك كانى مجے كر بيل كئے الداكس

رمنع ورزان مندا کا دحمان تجویر تعول فرالیا . بیرملازمت یا نوکری چیره اه کرے حپواژوی · اوروه نوکل اختیار کیاجس کی نظایرونیا بیری مین نظرآ نیس گی مہار بپورسے واپی پرآپ نے مب سے پہلا کام میکیا کرجن فگول نے ذبین کے دیوے آپ کے وادا کے پاکس

رمن رکھے بوٹ متھ وہ والیں کئے ، رمن کی صورت یوں بدا ہوئی متھی کر اب کے والد ما مدمولا ما دائیت اللہ حائے بلازمت گور کھپورسے اپنے والد قاصی سیخیش کولیس انداز کی مجمل رقم جھیج دیتے اور لکھ دیتے کو مکان یا دوکا نجوچا ہیں حزیدلیں ،مگر واوالمتنے

مَنشرع نه تنص انہوں نے دوگوں کورقم وسے کران کی زمینیں دینیرہ وہن ٹیرون کردیں ۔۔۔۔مصرت مولانا جب کیپر سال کی کروہینچے اور فوز کخارا و وارث سُوے تو آب نے تمام کا غذات ولسولی و آمدنی اور رس کے نکال کرساب دگایا ، اگر کسی کودی ہوئی رقم کے برابراس ڈبین سے آمدنی ہوگئی تنی کو کاغذات بپاک کردسینے اور زمین والبس کردی اوراگراندنی کم میونی تو زمین والبس کردی اور قرمعاے کردی اور اگر آندنی زائد ہوگئی توان کوزائد رقم والبس کردی کہ آپ نے بہتنا فرصندلیا تھا آپ کی زمین کی آمدنی اس رقم سے زائد ہوگئ ہے ہم اپنی رقم تو آپ سے کیالیں کرآپ کی زمین سے ہمیں اس فرحن کے برابر

الدنى موكريرنا دُموكنى سنديراك مامانت سيد مواب كووالس كرت إي اورساته مي أب كى دين اب كد والد كرت بي اس عاسد ورمن جيوان میں حرر رہبد دنیا پڑا اس میں گھروالی کا مبارا زیور فروخت کر با پڑا۔ اس طرح تمام قرضوار بلا گمان وامیدائی زمینوں کے دوبارہ مالک ہوگئے۔ اور حضرت مام ربانی رحمن الله عليدك وبانت را مانت كے طفیل فرفنوںسے مبكدوش محكرا زمر نوابنی زمينوں كے مالک بو مكتے ك

ا مسی مزدرت مندکوننیکس لابح یامفاد کے عمل مرودی اورانسان دوئ محمینیال سے دقع قرض دینا میزات کے دام ملک اس سے فراد دفوار کا باعث ہے اسے فرم رحسنہ کہتے ہیں۔ کیکن اگر کسی مزورت مندکو قرمند دینے ہوئے نیال ہوکہ اس سے کوئی چیز لیطور صمانت سے لی جلٹے شاکا زمین ممکان دھیرہ قواس شکل قرم میں کہتے ہیں ۔ فرمدار جب قرمن واپس کرھے تواس کواس کی شمانت جیمی حالت میں والبر کردی جاتی ہے اوراس دوران میں زمن کردہ ہیزیا جائیلادسے کی قسم کا مفادحاصل کرنا ای طرح حرام ہے جس طرح سود - اکسن

رمن كرد ، جيزست مون والي كدني كا ما قاعده حماب وكها جلت اورجب فرصنوار قرص كاروبروالي كرت تواس بَدني كاميراب كرك آي وقر جوز وي جلك . كين بمارت ما تر موائے پراس دکان کو دے کروہ کوایرانی جریب میں ڈالڈ دہماہے پانچ سال سے مبداگر ذید فرض بی ہوئی وقع والیس ہیں کوٹا تو کو کر اوا تو دیزیدی دکان یہ کہکر والیس کرونیا جاتا كرمبرا فرصنهارى وكان كيكرايه سي بوط موكياب ليكن جارب بإلى يرجوناست كرمين كمرده جيزكى أعدنى بهارى اوروقه رويسيد اسى طرح زبدست ومرجب يكسف

ننفابائيس كے.

پرچڑھا کرآب و اب کونتر کر دیا تھا ۔

كرتى ب اوروكو بالآخر لوگول كافيوب بن جا ماس .

مولانا رشيدا حركتكوس

رکھی سے کو میں سے دو لگانے کے بعد تمام روگ ختم ہوجائے ہیں اور وہ خود البیعے مقام کی طرف فرر اس سے کہ بے شمار روگی لوگ اس کی توسید سے اب حصرت الم مربان رحمة الترتمالي عليه اس مقام بريسك فضط كم بلاخوت ومة لائم ني كريم صلى الترعليه وسلم كى منتون كوزنده كرين وان بين بمت ووليري - مروت وشجاعت اورصاف گوئي وحق گفتاري كاموز بدامهرآيا تفا ، اگرجو وه بيجين بي سے اس كے حامل شخے ، كين اب صحبت شيخ نے گويا سال

واست خال كريت تفطيح كسى الدولى بيمارى اورمهلك مرض كاشكاريس سب بخرول كوكما علم كماس السان ف ايسه شافي مطلق اور كيم سعد لو لكا

ى كېيى كى بىد ئىد ئىلىكى بىر اسمىئدى ئىلىن كى بىلىن ئى كاباعث تىما . دارت دىندى ئىدى ئىلىسىڭ مىزاكرىب العالمىن كى عبادت کرسنے اوراس کا فرب حاصل کرنے پرمادی توج مرکور کروی ۔ اوراس میں اس قدر عمنت کی کہ اس سے آپ کی حیما ل حالت ایسے و درجے کو بہنچ گئی ویکھنے

مصرت مولانا گنگوی دعمة المتفليد في فيمينين بغير قرصر بيليد والبس كوسك كمدان سند آمدني فرصنسك دار بهوكئ تني ايا فرصنست داند آمدني كم مع زمین دارس کرکے ہوشال فائم کی فیجاس زمامز میں الث ذکا لمعدوم ہے اور اگر کمیں ہے فورہ انہی محذرات کے نرمین کر دہ افراد میں ہے اور نما بد

عوالم كومنزلذ لنب كوسكة . وه ناريكيول بين ايمان كي شعبس حلاً اورطوفا ون سية محراً سب اس كمه انبرا في مراحل زندگي بين نوگ اس كوسجيقة بين كربيزيب وتلكرست انسان كيا كرمكماسي بيركيا اوراس كى بساط كيا . مكين سيائي كاموقف ايمان وعل صالح كى دولت است حيات جاودال عطا

كُالْعُصْوِهِ إِنَّ الْوِسْسَانَ لَعْجَىحَسْسَرِاُلاَّ الَّذِيْنَ زمانے کی تنم اِسِے شک انسان یفیناً سخما دسے بیں ہیے . مگر دہ

آمَنُوْا وَعَسِهُ كُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْابِ الْحَرَقِ لوگ (كامياب بين) جوالسررايان لائد اورجنبول ف نكب اكال وُتُو اصُوْسالطَ بُي والعَرَانُ الحكيم)

کے اورتی کی وحیتت کرنے دہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے . فدوسی مجره میں خلوت نیسی کی میں گذرا محضرت مولاناً شیخ کی مجدد درہ صوبت ہی سے کنون ہو گئے ، آپ کو عبوب کے تقور و ذکر میں افرت آنے لگی اور اس مروز آبنا طیس ہروفت مگن دہنے لگے . نا ہرب کے اس حالت

میں حبلوت سے گھرام ہے اور خلوت سے پیار ہو جا تاہے بیہی حال محفرت مولانا کا تھا بقول صاحب نذکرۃ الرسنيد

الغرض الم رماني كى وه عالى در ملند تبعث بعو حدا في حزالةً تعامروست فطرتا أب كوعظ مهو في تقى مرزا بإتمام و كما التحسيل قرب إلى

چہر میں میں میں میں میں میں میں ہوا یہ از فاش لاکھ حکیم مرتجیب ایک کلیم سرتجین حب انسان می کی فوار بن کرادگوں سے مامنے آبا ہے تو اس ہیں قباری وغفاری اور قدوی وجروت کا فکس نظر آبا ہے اور وہ مدانقا فی کے مفاصد اس کیا

كاموارد وكاس بن جاناس عال الله في اداده منيوم إلى اس كول الن خام شين بني بوتى جوكي كرناب كانب وسكنت كى دوشتى مي كرناب.

مرططسه مومن کی نٹی شان نٹی آئ ب گفتار میں اکردار میں اللہ کی بر ان حالات کی نامیاز گاری اور نکالبیف ومصائب کے پہاڑ اس کے وقار و مکنف کے آگے سرنگوں ہوجلتے ہیں بخطر ناک سے خطر ناک حالات اس کے

پس حرف بونے لگی اور آپ کی عمر عربر کا کحفط لحنظ مجوحی تعالی نے تجارت آخرت سکے بلے بچاہرات بناکر داسس المال قرار دیاست بائیرار منفعت کے کسب بیں گزرنے لگا وات کی منسان گھڑ لویں میں آب اپنے تجامت وہندہ کو بچاواکرتے ، اندھیری تنب کی میاہ چادر

ا دڑھکرا بینے پرورش کنزہ خالق کو سحدہ کرنے اس کے دربار میں حاصر ہؤکر ایک رکھیتے ، گوگڑ اتنے اور دونتے رونے بتیاب ہو ما یا کرتے تنے دگرں سے باس بیٹھتے ہوئے اکآتے گھراتے اور تنگدل بٹواکرتے تھے بیٹکل کے درمیوں کی سنسنا ہٹ آپ کو بسنداً تى اورديان خالى كھروں كے كوشوں سے آپ كوائس صاصل موتا تھا برادرى كى كى تقريب ياصلسمين آب مرموس تے تواب كى زبان حال يىشغرىبىيى مە

درمخفل يؤدراه بده بمچوشف دا افسرده دل افسرده کمن دانجف را اوركونى غير آباد دُهندُر ياستكسته وسريب خورده كهندُرنظرامًا توب اختيارات كى حالت يكارتى س آخرنوبراك شخص كاانجام يي ب بدسد ولوانه كوويراند سيكيون لطعت ندكت سياصندين ونياك جومظ منظ اكدن خلوت بن خداد صور ديك بس كام مي ب

آب كانسب بيخ المشاشخ معدت مولانا مدالفذوس كنكوس حية الله عليه سي مجدة كى جانب سي ما مل أخفا حاجى اطلا الدهما حركم سيميت بكر خلافت بإف سے بعد آپ كا دوحانی نسعب بھی ان سے جا ملا تھا ۔ آپ كے واوائے سابقد سكونت كوترك اودگنگوہ فيام كركے سكنی نسبت بھی تاخ كم وى تتى جھزت الم مرح بحر فطب العالم شيخ عبدالقدوس رحمة السُّرىليد كے صحح حانشين بننے والے تھے. لہذا ابھی ایک مرحل کی تمبیل باتی بنی کوالم مربانی اس جواور خلون گاه کوائی خلوت گاه بنایش بهان فطب العالم اینے عمور میشنقی کی باد میں سال با سال بک ریاصنت ومجابدہ کرنے رہے تتھے قطب العالم کا پیچرہ آب کے روصنہ مبارکہ کے منصل سحد کی بیٹنت میروا قصر تھا کیکن گروش زمارہ کی صحب اب گدھوں تھوڑ وں کا اصطبل بنا مجوا تھا ، اور اگر اس کی حاکمتا صيح بونى تومتوليان خانعاه اوردومرسے ظاہرى جائشىيۈل كى شايدرال سكيتى اوراس ريان كافيضە بودا جينۇ فورتى كەفىلىپ العالم كاميح روحانى جايتا اس کوائی خلوت گاہ بنائے لہٰذا اس کی ایس حالت ہوگئی تھی کرمتولی اس سے حرف ٹظر کرتے درہے ۔ محفرت مولانا کی اب ہج یہ حالت ہوئی توخلوشگی ك يكير كا يصد مقام كا ذا فن بولى . بهال كيب سول اورتوج قلب سے خالق بيد زيازى يا دكر كيس ، جي نير آب نے اى جورے كو خفب فرايا حس اور دكر گذرت كليد أب في سفي اس جرے كام أنزه ليا تواپ كي انتصول بي آنسو بھرآئے اور رود بيئے جہاں كى زمانے بي اپنے وفت كاسب شرا الله تبارك وتعالى كى باركام الزين ابن جبين بناز ركواكمة المعضي أج وبال مجيرون تكصيون كي مبنعنا مث سنائي ديني عنى اور گدھون كالمسكن فخ التديّنالى نديول كوكدوى برجبهارها تفاء اب اس ب بهاسل كافدروان جونبرى سن بلوغ كوربني كيا تفارينا بي المردان وحمد السوعليد في المرتباتي

آئكمول اور دوست دل كے ساتھ بائف فينس اپنے واسے اس جرے كوفلافلت اوركورے كرك سے صاف كيا ، كھربے سے دبين كاوركم مو كى .صاحت سخىرى مى لاكداس كولىبا بورًا . نى مى دُلوائ . سوراخ بندسكة . زين بربوريه كا فرش بچها يا . گوشوں بيب لوبان كى دھوتى دى عظر جيرا الله اس مفدس تجره کواز سرنوآباد کیا بوسوائین سوریس سے آپ کی آمرکا انتظار کرتے کرتے خسنہ وتباہ ہوجیکا تھا اور بہن سنگی وکہنگی اس آج كالمعضد وسيد كاسبب بدني فين سوبرس مي كلكوه بس بزارون افرادات كين وه اس جوك إلى مذتب اوراب وابل آيا توامات اس كعربرونا

كهبى مدت مين ساقى بهجا سي ايسامتنان

بدل ديباب بونگرا بروا ومستور مين منه

اله منزكرة الرشيد صعال-١٠

مولانا رشيدا *حد كنكوسيٌ* مصرت كنگوى رحمة الله عليه خاصه عرصه خلوت مين ياداللي سيدابيت فلب كو أباد كرف رسيد اورحب حرارت عشق اللي مي بكُفل كرزر خانص بن سكت تواب و منود وكول سے الن پدا ہونے لگا . قدرت بن نوش نصیب افراد كو امت كى اصلاح وترمیت سے بیے چنتی ہے کم ومبیش ہرا کہ کہ میرحار مزور پیش آ آہے کہ قددت پہلے ان کو کچھ موصد کے بیا قرب حاصل کرنے میں کوٹناں ور كردال ركھتى سے بجب ان سے مركب موسے اللہ يُو اللّٰه ميُوكى مدائيں تكلينے لكتى بيں تب ان كے دل بيں منجانب الله تھيراؤ بيداكركے ان كوتربيت خلق برناموركروما حاماس، اورلوگ دفته دفته ان كى حاسب شن محسوس بيداكرت، بن ان كى باتوں بين انترادران كى مجت ميں الله کی ادا گئے ہے ،مصرت گنگوہ کی رمھی یہ مرحلہ کیا · اوراس مرحلہ میں دلجمہی اورسکون حاصل کرسکے بھروفتہ دفتہ لوگوں سے مالوس موسف سکے ،امر بالمعروب اورنهي عن المنكركا فرنصيِّدانجام وسينے لگے اور قدرت كى طرت سے وُہ اسباب پيدا ہوّے كرجنہوں نے امام رہانى كو طب سجمال كى طرت متوج کیا ، اوروہ کوگ ہوا ب کوکسی باطنی مرض اور مبلک بیماری میں مبتلا سجھتے ہے اتبدا آپ کی طوب جمانی بیما دیوں کے بیے رہوئ کرنے كى ادرىندى روزىس أب كى معالج بوسف كى مترت قرب و جارى سى بالكى ، ادر اس طرح مورت مولاناكس تى كى مال احمان سے جى نبچے ، طازمت آپ کے فریقینہ کی راہ میں رکاوٹ تھی اس لیے چھراہ کے بعد ہی اس کو جھوڑو با کیونکہ طبعاً اس سے وسنت تھی ، اس کوجھوڑ کر متو کلان وزا بران زندگی گزار نا شروع کر دی تھی تکین اسب ووسائل کے درج بیں اہل وعیال کے بیے ان ونفقہ درکارتھا. اس کی طرب سے بینس مامان بدا بواكراب كى والده كى خالد بيار موكمين اور لغول تصري مولانا تعكيم صاحبزاده مسعود احمد كنكوبي ومصرت كعسيش أكميه بارتصارت مولانا قدس مركوكي والده كي خاله بميار موئي اور يخت كليف كاسامنا بركوا - ومست في مجد رقع اسفل معده یں درد تھاجس نے بعین کررکھا تھا ، حکیم مولوی محد تھی صاحب اپنی خالد سے معالجے تھے دوائیں بلاتے مدر بری كرتے ئى دوزگر رىگئے ، مگر مربق كوكى فقى محسوس بذہوا ،حصرت مولانا كى عراس وقت كم رسيس ١٢ سال كى تنى ، الى تے آب سيستشكامين كى كه " بچھے عمالقى كى دواست فائدہ نہيں ہوٹا بيٹے توسمى ٹراعالم فاصل سے توسى كچھ كرادركون دوااليي ناجس سے میری تکلیف رفع ہو ہے معرف مولانا قدس مرؤ نے اس وقت مکوت فرایا اور کچھ حواب مدیا مگرنالی کی ہے عد تکلیف، بر دل بی خیال صرور بدیا هوگیا که اس طرحت توج کرون بینا پخدا ب وال سے اُستھے ادرمیزان الطب بیں معدہ ک مجت نکال کر مطالع شروع فرأي عرضي بصرت مولانا سفة الى صاحبكا علاج فرالي تكم خلاسه وه صحت باب سوكس اس سع متورات بس جري بوكليا اود راف براف رين وق رير الدتفال ف آپ ك دست مبارك من شفادكد دى جوم نف آب اكر اعظم اور میزان الطب محوغورسے دیکھ کمراس کی شخیص وتجویز فرانے . نتیجہ اس کو آرم اجانا . اس سلسلے بین تفریت مولانا رتر السامليد مصصاح زادست محفرت مولانا محكيم معودا حمد كنكوى رحة المدعلي سف خلص وافعات كاذكر فرما باسيد بمبس اس بورس مفص يس مجوات نظراً تلب وأه بدب كوالتد توالى مصرت مولانا رعمة التدعليه سي ويحد اكب مراكام اينا جلسية تصر ، بداكب كاطرت لوگول كومتوجها ورداخب كردبا و در بركرآب كوابني متوكلانه زندگي بين كسي كا احسال مناشها ما برست. و در بغير كسي كاكوني دنيا دي کاددباد کیٹے . آپ کی قرمت لائیوت کا ملمان فراہم ہوتا رہے . پیٹانچہ آپ نے مطب کو بھی بطور بیٹیہ کے اختیار نہ کیا بکہ خدمت خلق کارجوع دیکھ کم انسان دوئ مندار سی اور شفقت کی نگاہ سے اس کو کمے نے تعد ادر اس سے اما ہی تروع میں ماسل مرا اله مذكرة الرستيد سفر ١١٠ كه ا ورمسوري ويركرك يمرا مسر مي مجور وبا ودر بالعل متوكل بوسك

مولا مارشدا فالمنكوسي بس طسيد ملان تھا كشكل كزارا ہوتا تھا . تذكرة الرست بدي آب كے متورومووٹ ييندننوں اوران كے اجزا كا بھي ذكر آيلہا ، وكيسي رفحف ولسا اصحاب تذكرة الرشبدكا مطالعه فرما مي جم في بهال اس كالمختفراً وكركياسيت الأوم بحى ال فيص كم علم طب كي مبغ معلى الشعليروسل نے تعربیت فرمائی سے اور پر خارمت خلق اور فلگساری و عمدردی کا ایک مبت اچھا ذرایے سے بشرط بکدائی نیت سے کیا جائے ۔ بهرب وسي خلق مير بوخلق من و اكو المربي المين علم علم المواتن كا بس علم تودوی بین عجم ست لولاک ایک علم ره دین دوم عسلم بدن کا محضرت حاجى الداد الله فهاحركى رحمة الشرعليدا ورمصرت مولانا محدفاسم نافرتوى رحمة المدعلية مصرت حاجی امداداند مهاجر تی رعمة الده علیه الدواند مهاجر تی رعمة الده علیه اور مصرت مولاما محد قامم نالولوی رحمة الده علیه مسلم ازادی و رحصرت مولاما رسنیداعد تنگوی و رحمه الدی جداد کی جنگ اثرا دی اور اس می مصرت مولاما رسنیداعد تنگوی و رحمه الدی می مسلم از این الدولاند می مسلم الدی الدولاند می الدولاند می الدولاند می الدولاند می مسلم الدولاند می مسلم الدولاند می مسلم الدولاند می الدولاند می مسلم الدولاند می مسلم الدولاند می مسلم الدولاند می می مسلم الدولاند الدولاند الدولاند می مسلم الدولاند الدولا محفزت حا فط محدصا مونشيريس مميت ال حفزلت نے يوبعقه ليا اس كا احما لَاۃ الذكرة آبيكا ہے تفصيل كى مذواں گنجا ثن تھى يزيهاں سمحفرت حاجي تشاجع متصرت نافوتوی اور حرت گلگوی تینون حزات کے دارنے کرفاری جاری ہوئے بحضرت نافوتوی بینم پرمل السطار برسلم کی سنت غاوتور میرجسل محريت بتوسته نين دن رو پوشش رہيد اور پوئه غار ثور مل رو پوپٹی سے پنجر صلی الله عليه وسلم بردشمن قالومه یا سکے تنصر اس علرج اس مهندی ننزاد محت رسول صلى الله عليد وللم سنه بنن دن كى روايشى كي بعد ( باوج دكير وادر له كرفيارى جارى اور لدنسين الاش كررسي نفى ) روايدش سے خلاف منت موسف ک وج سے جب مزید رو اورشی سے انکار کر ویا نوسدالکونین صلی النّد علیہ وسلم کی سنت کے آتا کے صد سف صرحت نافراتی رحمۃ النّدعلیہ کی گرفاری مل يس سنة أن بمصرت عاجى صاحب رحمة التُدعِليد في جرت كا داده فراليا اور مفنيه طريقية سه ساحل كداه لى حصرت حاجی ا مداد الله دمها جر کی رحمة الله علیه کے روان موسف کے بعد حضرت کلگوی رحمة الله علیه کوشیخ کی محبت مندر الله علیہ کوشیخ کی محبت کی مخبت منادت کا بھر بناہ صدمہ تھا ، آپ کو اس صدمہ میں نیزد کی اگر تھی ، بی خاس تھی کر کسی طرح ایک مرتبہ الله زيارت كرون ككين شيخ كى جليف قيام كاعلم نه خفا بعد دقت بيته جلاكراك بيجلامه بي بي بينانجدوان يينيع ، الماقات بعد أن زيادت مصامثون ميست تصنت گنگوی دهمد الندهلبرنے بے صدا مراد کیا کر مجر کو جمی آجے تیم او سے بیجے ، مگر مصرت عاجی صاحب واحنی مذہورے اور فرمایا ميان يرشيدا جدتم سند توسى تعالى في مبترك كام لين بي گجراؤمت مبدوستان سي نيكت وات تم سے صرور الوں گا " ا وربعاجی صاحب شے ملاقامت کا یہ وعدہ بچُرا فرایا معرض مولانا دعة الشعليدكي كرفناري كافعد آسكة آرباب حاجى صاحب ك رشیدا حرکو کو تخف مھائنی بنیں مے سکتا ذكر أياب تودو واقعات كالحريبين كردينا مناسب بع بحفرت مولانات گهفاری اور جبل جاسند براکب دفد پیجر بھیلی کہ ان کو بچالئی کاحکم ہوگیا ہے۔ بھٹریٹ حاجی صابحت کوجی پیچر مینچی ٹرکرڈ الرمشید پی سبت : -بردایین موادی د لا مینهمین - اعلامت رسیمای صاحب ایب دن فرلمسف کیمکه " میان کچومنا کیا موادی دمشیدا حمد و جعالنی كالكل ميدكي"؛ منام ندعوض كيا كرمعترت كيد من نهي ابهي كمك أوكون خرابي الى فرطايا" إل بحكم بوكميا جاد برفراكر الشركوري برست مكيم ماحب كابيان ففاكد رسان كا زمانه تفا مغرب كع بعداعلى مفريث اورفاليًّا مودى مظفر صين صاحب كاندهوى عرض بين آدى بيلك المرسين تعلى كم يتحدون دور ماكرا على معزمت زبين كا كلاس ك قدر قدمبر منى فرش بربه بيد الدكيد ويرسكونت

فر ماكر كردن ادبرا تماني اور فرمايا منه بجر محلومولوى يستبيد احدكو كوئي نتخص بيفالنسي منيس دست ممكماً حذات نعالي كوان سند الجلي

مبت كجه كام ليناسيد " بينا بير جندر و تبدوس كاظهور مؤليا . ..... والمحد للترعلي والاسا کچچلی سطود بن گزولسنے کرحاجی صابحیٹ سنے مولانا گنگوہی دیمۃ الدّعلیہ کی اس اسّدعا پر

امك اشكال اوراكس كاحل بركم مين جي آپ كے ممراه حياد كا . فرايا مقاكم " تمسع توحق تعالى نے ابھي بهترے كام كيست بين " جب ير بات منكشف بوجي تقى تو تير ركيانى كى خركاكيون يقين كيا اس اشكال كا جواب برست كشف كالنعلق امور باطن سعب اوزجبر

احكام ظاہر سے تعلق رکھتی ہے کشف کے مقابلہ میں حب خمر آجائے آواس کا تبدیتن ایک فطری امرہے اور قرآن کریم میں بھی اس کی تعلیم ہے ۔ اگر میر خمر ديين والا فاسق بى كيول مد بهو- بال الركمي على حرك ترديد بهركنف سع بويائة تواس سه بيسك كشعف كواتني نوست مزور مل جائے كى كروه مطلق خبرگی نرد بد کرسکے رحبس تجرکی نرد بدر نہیں ہوسکتی - وہ مرحت نبر صرل سبے علامہ خالد محمود عنیدة الامست سے ماشیہ ہد

دو تبوسند برحسبس غيب كا أظهار بهو- أسسس مين قطعيسند مهوني سند اور وه اخبار غيب ليتيني طور پر معصوم ہوئی ہیں میں ہی شمک وسوسے استسبطان کا قطعا کوئی دخل منیں ہوسکا اور نبوت

کے علاوہ بینے بھی مفامات ہیں جن میں کر بعض اخبار غیبیر کا اظها ر بردان میں و وقط بیت مہیں ہوتی

كران برات كام شرع يا اسكام عوالت كي شاركني جاسك الله على المركة الاست صعف محضرت مولانا دیمة النَّدعلیہ سے ایک وفتر کسی نے سوال کیا کہ محفرت حاجی صاحب نے تو آہست

العالى حدرت و عار ملا ف من مقع عادروانه بوف سيط اي الأنات كا وعده فرايا تفا مكر آب بيل بين رب ادر را لي سے قبل عدرت عادم تحاز موسكت ميدوعده كب بورا مول مصرت كنگوى رحمة الله عليه في بيت ميكى آوازين فرمايا " اعلى حفرت ووره خلاف من سنه " بنائيد درسرے طرق سے معلوم ہوا كرمھرت حاجى صاحب با وجود سنگلين بروكے حيل ميں محزت مولانا سے حاكر سلے كئى كھنے انس كركے

شب بى بى واليس بىدست ادورب كورواند موست . محضرت كلكومى دهمة الله عليه بنجلام وسي كمنكوه تشريب لاست ويهال ال ك احباب سف الرادكيا كرآب بهال

گرفتاری اور زیران سع بعد ما فی آب کرفاری دارند فلن بیاجه بینا بخرانی دادهال تنسرام در باید گفته اور سع با مناور این از مناور این از این ما تا تعکیم صنیا الدین سے مکان میں مقیم جُوستُ ، کچھ دنوں کے بعدگا رون کرمنیل فوانسیسی غلام علی سکنہ قصبہ ٹی کور صنع سہا رہور شیر کے ہمراہ سترسواروں کے ساتھ منگوه مهنجا اور آنے بی مولاناکی النن کی سوار إدهراده معیل منتق معجداورخا نقاموں کے حجووں کودیجیا ، ان محد طینہ وارس سے مکان کی ملاشی سی لی

متحفرت مولانا كنگوسى دمرة الله عليريمت مامول زادمجا اثي الجالعفرصاصب بوصودت ووفع بين يحفرت سيرمبست مثنا مهبت ركھتے نقع بسح دريمت گوشہ ميں گردن ا مجات مراقب بي بيني شف كرد وركرب ي مف كرد ن بر دوركا ما تقد الواور فبغد مين مدكريجا واجل كعروب كياكرون حيكات بيناسيد مولوي الوالنعرف گردن اتھا نی اور مدھراس سے کہا جل کھڑسے ہوئے بحصرت مولانا کے وروازسے پر ان کولا کھڑا کیا اور کہا کہ گھر کی ناتنی دلوا اور د کھا کیا کہا ہتھیار ہی موده کا ادامنعر ادکانے ذلت سینے دسیت مگرریمنی بتایا کریں مودی دستیدا حد بنیں جوں بجب فہجیدں کومعلوم بواکہ برمون ارتبرا تدمنس میں

المركة الرشيد صف

بس برسے مسلان

مولاناد شبراحد كتكومي يس ٹرے مسان ادران كوتكيما ميخبش سنے تبلا ياكر محفرت مولانا دام بيرين : اس وقت مولوى الوالنفركي والى مولى . نوی رام پورسینی اوردولانا کنگوی کو تیکیم صاالدین صاحب سے مکان سے گرفتار کرلیا آپ کے جاروں طرف کا فظ میرودار تعینات کر دیئے سکت اور بند سلى مين آب كوسواد كريك مهار بنور رواند كيا . بيل تيزر فقار تحصد او تحكم مين تقاكد تولد سے جلد سے جاؤ ، اس مليے كي مؤك پرواه فاك اڑتى تقى كدؤه كيرون ک اِن کھیں اندھی بوجاتی تفیر ، مولوی افران صررتیان اوران کے بور سے باب مولوی عبالسنی جنبوں سے مولانا کو برورش کیا تھا . ننگے باؤں بابادہ مولوں ى تزرنادى كامقابلدكرت بهلى ك ينجفي بيجفي أرب تص منج سے كھا يا بني تفاد عالم بيشانى من دوب بوٹ عنارس أنحس بد بولك كانٹوں سے باؤں زخى خداچانے كہاں حارب سے . اوركس طوت قدم الحد رہے ، آخوا كيد عبدش موكركر وليد بحصرت مولانا سهاد بنود كينجة بى العلى فلن يصيح ديث كت اورسك بروك الكوان لكادى كى . مولانا عبدالعنى كومب بوش آيا وم جير دورس واستدبي سبارنيورك اكب صاحب في تباياكه مولانا سبارنيور كم حيل حاربي بي مولما عبدالعنى سخد مجد سے باسے تھے ،مگران کو مصرت کی محبوک کا زیادہ خیال مقا بنیا نے انبول نے نافولتہ کے کسی برادر کی معرف مصرت کو کھا نا مہنجایا ، وہاں سے ککریوں برکوئلہ سے لکھا ہوا بیٹفٹ ان کے باس بینچا ، مجھ میت گھراؤ محبر اللّٰہ کا مام میں ہوں بھڑے موالما کلکوہی رحمۃ اللّٰد کی اہلیہ محرّمہ بین کے والد ماحد مولوی مُرتَّقَ صاحب ١٨٥٤ كَ بِحَنَّكُ أَدُاوى مِن شهيد مِونِيكِ مَقْع ، ابنول في جب تصرف كا كرفّارى كاجر من أوخدا كاست كرا وأكم أكري كارو من ما ب تنهيد مصرت مولا الملكوبي أين جاربوم كال وتمفري مين بندرسه اورپندره أوذ جيل خاند مين ربه بخقيقات اور پيني بريشي بوتي رسي أخريدالت تكم بواكر واقد تقام معون كاب اس بيد مقدم مفار تفار منتقل كما حاش بينا پوصفرت مولاناً تنكر من تكي الموادون كم بيره مين ولير بندك راسته وويثا وكول پا پاره مظفر ککرلائے کے اور مظفر کر کے جول خار کی حوالات میں بند کردیئے گئے ۔ دیوبند کے قریب سے جب مولانا گنگوی گزرے تو مولانا محدقاسم صاحب مقره داست سے محصب كرىغرض واقات بيلے سے اكور يوست تھے كوفو يھي ان كاوارن تفا اور دو بوش دندگى كزار رہے تھے . بتيابي شوى ف اسوت البيس چين بنين ادور سے سلام بوئ ايك وكرسے كود كھا اورسكوائد. مظفظم يحبل خامز مي آب كو تفرياً چواه رسنے كا انفاق موا اس زمام بن آب ك استفلال بعزم منت ال نابت قدمى اورريانى ادادون يوكسى قرى منين أن البدائ مكراتها ك آب كافاذ اك وقت بعى تفاخين مولى الالا سے دوسرے فیدی آپ کے معتقد موسکتے تھے ،ان میں سے مہنت سے آپ کے مرد مؤت یا جا بوت مول خاری کو تھرطی میں نماز اداکرتے تھے ،لون ظامری وباطن سے آپ کسی دن فافل مبنیں موسے ، وعطو پند فصیحت سے ساتھ فران عمد کا ترجمد وگوں کوسٹاتے اور د حدایت کا سبق دیا کرتے ۔ خا حبب عدالت بين حاتيے تودريا فت كيا مِآياسية تكلف إس كابواب دينة آپ في ميمي كوئى كلر دياكر ياذبان مودكر بنبي كما كسى دفت عبان مجايف كى كا منیں کی جوبات کمی سے کہی اورس بات کا جواب دیا خداکو صاصر فاطر جان کرواقتات اور حقیقت حال کے مطابق دیا ، اوجھا گیا کرتم نے سرکادے مقام ين بتحسيارا شائد تم في مفدول كاسا تقدويا كبعى حاكم وحمكانًا بحرتم كولودى مزاوي كك. أب ذرات كيامضا لقد ب. والاخرجي مبين حيل مين والم حصرت مولاة برشيدا حمدتنكوي رحمة المعطيدم إقوبو كف بنص تكين ان برسي آن وي كابهرو مرت دم تفاريدوں كروب بين ممان كائليس مريد بنن كربائے سے آت اور اينا كام كرك جلے بال ر ہائی کے بعد تھیا گھرا

ل درسے مسامات

ایک رتبه ایک شخص نشریعید لاسته اور اس درج عقیدت کااظها دکیا کوکوئی ان پرشک منبی کرمکا نقایج به حضرت سے معتقد منهن بس جودت

صرت سے سامنے آئے اور در تواست بعیت کی . تو تھرت نے حصول دیا اور فرایا جاؤ بمیرے یمان تمہارا کام منہیں میں ہرگزمر مدمنیں کرونگا. میت روئے اور شورت کے متعلقین سے سفارش کرال مگر جس نے بھی سفارش کی اس کو بھی بہی جواب مل میں کہ بھیا ہوں کر نہیں مرید کرونگا

ان کهددویها ب خرتهرید . اگریز مائے تو نحال دو اور اسباب باسر مینیک دو بھٹرے کی اس بے دخی پرلوگوں کو بھی انسوس مردا منگر سائے تبل

حكم كي كاره رز تها واس كاسباب خالفاً وسعد باسركرويا اس ربهي ويحسن عقيدت كاظهار مذهبوارً نا نها و درو دوكركه اليحص بوس توصرور میت بول گا. نیکیم صد بوست صاحب کواس کی حالت دیمیر کرزش آیا ۱ اس کواپی میشک پس تفرا کردنده کیا که بس مفرت سے سفارش کروں گا کہ

ا تہیں مردوسند الیں ، دومرسے دن تکیم صاحب محضرت کی خدمت ہیں گئے کھنے کا دادہ کوئی رسبے تھے کہ حضرت نے مؤوفر ما پاکہ آنے والاکہاں

ت من نے اسے کیوں تھہ ارکھا سے برایکا انتظام کردو ، اور کہدو چلیاب اب ان الفاظ کے بود کیم صاحب خاموش ہوکر بھلے آئے . بیٹھک میں فرم ركانا نوديجيناكدم افركناب كلوسك كي كلد وباب بحكيم صاحب سكة تستي حلدى سكاب بندكرسك جردان بين ليبيث حمائل باكر كله بير وال بي

اب كيم صاحب شقد بوسكة بنيال بيلا بُواكرها كل كوريحا بعائد اس بي كياب، بعكم صاحب في دان مرا فركوباتون بين لكائد دكا الحافي دان تك التي كرك رب ريهان كاكدوه فيندك فلبرس عاجزاً كيا بعب انهول في ديجها كرير مواجا بناسيد . نوبدكر كرييك اشف إيها ب سوجاسي . مرا فر

لیٹا اور میٹنے ہی گری غفلت کی بندرسوگیا ، اس وقبت انہوں نے اس کی گرون میںسے حمائل نکالی نیمب سے ساسنے لاکر کھولی ٹوکہیں انگریز ہی کہیں

فارى كېيى اود واوركېيى عربى كى بونى كىپ ، علىت كى ساخدورق كردانى كى نواكىيە صفىرېكى انگرېز حاكم ك نام جېڭى كى نقل برنظر برى جىس يىر يىغى لكها فناكر ميں ف كورمنت كى خرخوا بى ميں مهان أوجان إسبت ابمان كى جى برواہ مہنيں كى ،مگرافسوسس ميري قدر حبسى مونى جا سبنير متى وبسى منه دلى اس

عبارت كوديجة كريمكيم صاحب كانب أسطة اوركماب بتدكرك اى طرح مسافر ك كلط بين ثما كل والله كله على البين كالموالي اوراس كويضرت

كرديا ، تعكيم صاحب حفرت كى خدمت بس آئ كو تصفرت مسكوات اور آبسترست فرايا بم فى توميل ، كما تفا ، اس كورواد كرود تم بى بني ملف . گرفآری سے ربانی کے بعد مصرف گنگوی وحمۃ النّدعلیہ نے با دیجو مشد آ راسٹے تلفینن وارشاد ہوسنے کے درس و تدریسی کاسلسلہ بھی *شروع کر*د باگویا علیم باطنی *کے مرا*نے ظاہری علیم شرعیہ وفنون کی تعلیم میں بھی شنول ہوگئے ، اسی دردان میں آپسنے

تيسواع كيادواس كع بعدائي سال من صحاح مستدكم دورُه كوفتم كواف كاآب ف القرام كيا ادراب آپ كراس كے بيد وفف كرديا جها بي درس مدت کابرسلسلہ ۱۲۹۵ ھے سے کرمم اسمار عد انچاس سال تک میآمار وا اور اس دوران میں نین سوسے زائر محداث نے آپ سے دور کہ صریت کی تمیل کی آپ کے مدب سے پہلے شاگرد ڈکنگوہ میں) مریدومن علی تھے ،جنہوں نے آپ سے شرح مباعی پڑھنا شروع کی ادد آخری نناگر دیحفرت سیسنے الحدیث مولانا

محدركرما صاحب مذفله مح والدمام وتحضرت مولانا محديمي صاحب كاندهلوى وحمة التهملايستي جس مال مصربت مولانا كاندهلوى في فيدوره مدرب برحاب مصنت گنگری جمتالندهلیکی منیان حامیمی تقی اور آنجھوں ہیں پانی اتروہا تھا بدا پکا آخری سال تھا ۱۰سیطیفی ای ار ارشاد و تلفین کامشعلہ توجان رہا كين تعليم ويبائوك كرديا وانجامس مالفعليمي دورين أب سے ميرتصنے وليا بيند و برا و كابل و افغانسنان سرحكر سد آئے و بعض سالوں ميں سترائى المب

متصرت مولانا كنكوسي دحمته التذهليد كهيب ايسه محدث تنص كرمجن مين ابتنها و واستنباط كي تمام صلاحبتين مدرمجراتم مؤود محتبس

حافظ وثنقاً مبت ، تقدلسين وتبحر ، فراست ومجرداني ، فوبي تطبيق وارتباط ، مجودت ذمن اور اتقان وعدالت يجتن اوسات

Marfat com

مولانارشيداعرك

نو باں ایک ایسے میدن استاد میں پانی ہاتی مُرُودی ہیں. ان تمام سے اَپ متصف تنے اَپ سے درس حدیث میں ایک خاص خوبی عتی کرمنعمون حدیث م اس برجمل کرینے کا شوق ہیل ہوتا تھا۔ برخاص اثر اس لیسے تھاکہ اس دور میں آپ ہر فروسے ڈیا دہ متبع سفت تھے ، آپ جیم سنت سنتھ ایپ کی تدریس میں ٹویت کا ایسا عالم ہوتا تھا کہ ہرمشر کیپ درس کی برخواہش ہوتی کرسلسلہ درس دراز ہو، اورجب مبتی ضم ہوّا تو منیال ہوّا کر انج

سنت سید آب می تدریس میں توبیت کا ایسا عالم ہوتا تھا کہ ہرتر کیے۔ درس کی بیٹوائیس ہوئی کرسلسلہ درس دراز ہو، اور جب مبتی تم ہوتا تو خیال ہوّا کہ اگلے با تی ہے۔ کائن سبق نزوع رمینا ، لیکن حب سبق اوراق وصفحات شمار کئے جاتے توجیزت ہوتی کہ اس فدرسبن کیونکر ہوگیا، آب کی نقر پر کے جد کرتب ت اور حواملی دیکھنے کی مطلق حزورت ندرستی تھی ، اور لوں حیال ہوتا تھا کہ تمام شرحوں اور تفصیلات کا خلاصہ حضرت نے سامھنے کر داہے.

اور توانئی دیجینے کی مطلق صرورت ندرمنی تھی ، اور ایون خیال سونا تھا کہ تمام شریول اور تفقیدلات کا خلاصہ مصرت نے سلھنے کر دیاہیے . صحاح بس سب سے پہلے عموماً حام ہے تریزی شروی شروی کواتے ، سرحدیث کا ترجیم اور معنی سلیس اور عام فہم الفاظ بین بیان فرملتے اور نفیر م

کواس طرح کیول کرتیانی کرنے کہ کوئی المجن باقی ندرہتی اس سے مبداگر تلاوت کی گئی حدیث کا بنگام کری دوسری حدیث یا کمنی کہت قرائ سے تعایض نظ ''نواس کورفع فرالمنے ۔ بفدرصرورت اسما ، الرجال ، کرکرتنے ۔ رواۃ کی پوری تحقیق قرثیق اورتضغیف بیان فریاننے ۔ اگرمیابی ومہاق میں کوئی تحفیٰ ارتباط ''نواس کوکھولنے ۔ طلب سے اعتراضات پر دوا چیس جیس مذہوتے ۔ ایک فضرا کیپ طالب علی فرآت کررہا تھا" عطارہ کا لفظ آیا اس نے سمجھ لیا کہ پیمط

کواس کو هوسکته و طلبہ کے اعمرات بر دوا بھیں جبیں مذہو ہے۔ ایک وقد ایک طالب علی فرآت کرد ہا متفا" عطارہ کا لفظ آیا اس نے سمجھ کیا کر پیطا مشتق اور اس کا فلال معنی ہے۔ بلا نمان آگے پڑھتا چلاگیا ، ایک پڑھا کا اس نے بھر کم ہمیں ہے اس نے فاری کے کہنی ماری معنی جر ؟ مصرتِ نے نفر فایا " ذرجہ عطوفر وشندہ " قاری پڑھنے لگا اس نے بھر کمہنی مادی اور کہا مصرت عطارہ معنی جرم مہیں سمجھا عطارہ کا معنی " آپ نے مسل " عطوفروشش کی ہوی" قارمی بھر مرشف لگا رچھال نے نتیری دفتہ کہنی مادی اور نشر فنظرے درکھا تھروہم نہیں سمجھا عطارہ کا معنی " آپ

" عطرفروش كى بيرى" قادى بهر مرشطة لكا پيشان نے متيرى دفتركهنى مادى اورنيز فظرسے ديجيا۔ اوركم انظيروسم مين سجھاعطارہ كا معنى " استور امام دبانى رحمذ الدّعليد نے اونني آمازسسے فرمايا " معطرنييجة ولسلے كا جورو " اب پيشان نوشش موا اوركها" بال سمجها بال بجائي جلو " اس بطيعة سكا مُين است فارمَن شمول سمجھ سكتة بين كرمھرت كمى سوال رپنها منهي موشف تنظيمه،

ے جساست میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہوں ہی ہوں ہیں ہوتیں ان ہیں ترجہ نہ ہوتا البندکوئی نئی صدیرے آتی یا مولعت کی عبارت ہوتی توار آگا تر مذی شرایب سے منتم ہونے ہے مصرت توہرہ فت ہی " الوصو سال جا لمون"۔ وحنوموں کا ہنھیا رہے ۔ کے نظریے سے مسلح رہتے اسٹیکی ومطلب مثل مدابق بیان فرمائے ۔۔۔۔۔ محرت توہرہ فت ہی " الوصو سال جا المون"۔ وحنوموں کا ہنھیا رہے ۔ کے نظریے سے مسلح رہتے اسٹیکی

حدرین نردیب سے درس میں نمام طلبا کو با دھنو گرجنے کی صراحتاً بدائیت مزمایا کرتے ۔ پڑھاتنے وقت بخش دورہت کا کہ سائل کوسوال کرنے بین آ شرور اگر کہمی طلبہ پڑھتے پڑھتے تھک جانے تو کو ٹی ایسی تعلیف تھائیت یا واقعہ میان فرماتے کہ طلبہ کی تھان دور ہوجاتی محصرت مولانا مذہب حنفید کی اگر جرمدلل محمل ترہیج کرتے جانے مگر کیا عمال کرکسی جگہ کمی دوسرے فقیدیا امام کی دراسی نقیص ہوجاتے اور

کرتے کہ سیجے صنی مسلک سے خاص مجبت ہیں اوراس کی حقامیت برگی اطمینان ہے ،اگر کسی طالب علی نے کوئی اسی بات کہد دی کرحس سے وہ ا مسلک کی توہین و منقیص کا بہدو نخلیا تو تولاً عملاً اس کی اصلاح مزماتے ، یہاں تک کفس تقلید میں جھی تعصب کا حدست درجعنا آپ کوئی ندر تھا اجہا تشدد محسبیت میں می ثین سک منعلق کوئی ڈول تا گواد کلر کہد دیتے تو تو معرض کے جہوم کواہیت سے آٹار پدا ہونے اور فراً امام مجاری رحمۃ الدعلیہ اور وہائے کی ترجیح مذہب برطام کرتے اور فرمائے کہ ان صواحت نے ان وجوہ کی بناد پر اس مسلک کو اخذیا ہے بحیب طلبر کی برطنی دور ہوجائی توجہ کی

اکیب دفعر درس محدیث میں باہرش متروع ہوگئی، طلب نے جلدی کما بیں اور نیا تیان رکما بیں اور نیا تیان رکما بیں رکھنے والے چھوٹے جھوٹے میں اضافی التحالی میں اور اٹھائے اور کھائے اور کی دیئے۔ اس کے بعد طلبہ نے دیجھا کر صفرت مولا اور اٹھائے ہے آرہے ہیں ، طلبہ بہت آدم و تیمرت ذوہ ہوگئے فرمایکہ

نے این کندھ کی جا درمیں طلبہ کی ہوتیاں ڈائی ہوئی ہیں اور اٹھائے چلے آد ہے ہیں ، طلبہ مہت نادم وحیرت ڈدہ ہوئے فرمایا کہ اس میں کوئٹی بری بات ہے ، تمہاری مؤمت کرنا تو میری مخاص کا باعدے ہے ، طلبائے دین کے لیے فوصد بیٹ منزلین کے الفاظیس محیلیاں سمندرمیں جبونٹیاں بلول میں و کاکرتی ہیں اور فرشتے تمہا رہے قدموں کے پنچے اپنے بُر محجالئے بکیں اور تم توجہا نان رمول اللہ صلی اللہ علمہ کرسلے ہو کہ موریث پڑھنے ہے ہو "

لمان دانا، بهما رسے گھرسے آیا کرنے کا، ادھرا پنے ہوئت ہوں صاما مقدر سبے ؟ اس مے آب نے میں درشد: دارکا نام لیا فرمایا کہ انجاب وہاں سے لفائد ان کو اس طرح کھانا دیتے ہو کہ ہم لیں ہیں ، ان کو در وازہ کا فقیر سمجھا گیا سوکیا مضافقہ ہے ۔" ملک خوا تنگ فیست پائے گوا لنگ فیست ؟ تم اپنی دوئی اپنے پاس رکھو خدا ان کا ادرج کہ نظام کردے گا ،" وہ عفت ناب عورت من کے گھرسے کھا نا آیا مقام اورج کورعذرت خواہ ہوئین اور خطاموا ٹ کوا فی ،اور کہا آئدہ دستر خوان میں کھانا

ک کرنتظیم کے ماتھ بیش کیاکروں گی اب سے منظور فر مالیا . ملبہر کے عقائد واعمال کی گرا کی مست کے جون تاہم اب دونوچیزوں کو طوظ رکھ کر طلبہ کی مرطرح اصلاح و تربیت فرماتے تنے . اب اندگی کامشن ہی بیتھا کہ لوگوں کے عقائد واعمال مدسمت کئے جا بین . مشرک و مرعت کی دد کی جائے تاہم مبتی بڑھائے وقت اس کا بہت زیادہ اہمام

راسمن ایمانی کی مروقت کری نگرانی رکھتے نئے ،اگر کوئی طالب کھرالیا نظر آپا کہ اس سے متعلق بیشن سیر ' محدزت مولانا طلب کی موست سے مجوکہ وہ اللہ کے اس سے متعلق بیشنوس والمسند کہ اس بیس کروں ماری کی موسوں موسوں کی موسوں کو گائی کہ اس سے متعلق بیشنوں کو اس بیس کی موسوں کو اس کے متعلق بیشنوں کو اس کے متعلق بیشنوں کو اس کی دلوگوں کو گوٹ کو اس کو مساور کا اس کی دلواری واستے ، بیٹوں کا طرح مورز درکھتے ، اس میں مالب علم کو معید باتے تواس کی دلواری واستے ، بیٹوں کا طرح مورز درکھتے ،

Marfat com

مولا بارشدا ح لنكوسي بنبن ترسيمسلان آپ کتب مدریت کے علا وہ و درسے فنون وعلوم کی کتب بھی پڑھا نے لیکن فلسفہ ومنطق سے آپ کو نفرت تھی. کہذا دورالا مرب کی تعلیم کرنسش کرنس ان کنابول کوشیں بڑھایا مکدان علوم سے بے رفیقی دلانے کی کوشش کرتے شروع میں آبا کرت موس علی آب كنكوه بس بيلے شاكر د شجے اور ان كوآپ نے تشرح حامى پیمانا تشوع كى . مدرس مساح العلوم مریل كے ایک مدرس ذكر كرتے شخص كر بس نے بدار حالا حصرت كنكوسي جمة الله عليه سے بطھا ، اور اس وقت حضرت نے فرطا كر يرچوھويں مزمه ہے كہ تم كو پيوسا رہا ہوں " حس انسان نے فطرقا ذہنی اورود صلاحيتوں سے بہرہ وافر بايا ہواور بچرمولانا مملوك على اليسے يكانزروز كارا شادسے تعليم حاصل كى جوز اوران سے اي زيانت وذكارت كى تحي کرانی ہو . وہ انسان حب صحاح اور دیگرکمتپ کو میسیوں مرنبہ بٹیصائے کا تو اس کے تبحرعلمی و فقیمی کا کیا تھھکانہ ہوگا . گذشته وراق مین معلوم بون باس كر حصرت نے قدوسيد حجره كونشست كى جگر باليا تھا اسى ميں مطب تھا اور گزشتہ اوراق میں معلوم ہوجیا ہے ارحصرت سے مدوسیجرہ موست ن بدہ یہ سے میں است میں ہوئی کہ است معلوم ہوجیا ہے۔ است مسید دری کا فیصلیر میں اول اول پڑھا ما نشوع کیا جب طلبہ کی تعداد ٹرھی ، تو صرورت محسوس ہوئی کہ اب مزید کوئی جھر متعمر سور آپ مھی منال ہوا ور صام نے بھی اصراد کیا بیٹانی مخلص احباب کے اصرار اور کچھ امداد میں آپ نے اپنی طرف سے باقی دخم ڈال کرجرہ کے سامنے ایک سه دری مبوالی . اس دوران میں حصرت رحمة الله علید کی شهرت و ناموری موحلی تقی جب آپ نے حجره قدومیصات کرمے اس مین شست رکلی توخات نىدىت كرسنے والىے بىزادىسے خابوش رہے ، طكەتۇش بۇسٹە كەلىک غاينطوڭدى كېمات جوگئى . مىگراپ بىپ دېنجھا كەحھىزت كى طرب خلق خدا كارت در د است نوان کوابن د کانداری ختم بونی نظر آئی . اورحدور فاست کی آگ میں سطفے لگے جھزت کا روشرک و بیطت بھی ان کوحدورجر ناگوار تبطاکیا بيْسْرَاسْتىم كى ما ئياں گھركريكي تھيں . ليكن امہيں كو ئى بہانہ ہاتھ دا آنا تھا كە آپ كى خالعنت كريں . ما لَ گُرْد بگٹے . ليكن اب برب بھرنت نے بنوائی تومننورسے ہونے گئے کہ ۔" آج موہی پرشیداحی نے مسردری بنوائی ہے کل کو کچھ اور عمارات بنواکراپنی ملکیت کا دعوی کردیں گئے۔ كواس مكان سے بے دخل كريں اور توكي لاگت اس نغيريں لگى ہے وُھان كودے كر قبضہ چھٹوائيں " سپناني سپلادے اسمنے ہوكم آب كے پاس ا ، حوت مطلب زبان بدلائے بحضرت کی خدا داد سیست اور خدام وطلبار کی تعداد کی بنا پر ایک خاصد مجمع بناکر آھے تھے کو اگر لوالی کرنا اپڑیا سحرت كوحب المرواكرمداس لنة آست بين توفرايا « بهّنت احجِها . اتنى ى بانت كے بلے مجمع كے آنے كى كيا صرودت تھى اگر كمى او لیا آدى اور اپنے يہا ں كے نالی دھولى سے بھى يربالم كهلا بصحية تب بعي مجمد كوجيور ديف بين قامل منرمونا ." ر فراکرائن لاگت ہو آپ کی جیب خاص سے خرچ آئی تھی ہے کراسی وقت طلبہسے فرایا کربٹر کوپرے اور کما ہیں وغیروسب نکال اللج اندازه كيج كرجب اس حروين كمورس اوركده بانده مات تهداد دصوبول في اس يرتبعند جارطالا وقت سنيخ رحمة الله عليه كي اولاديس سي مسيلياد سي كومنيال آياية ال وكها مكراب عبل مين فال الله اورقال الرسول كانغم كونخاا ورر بارسيم سے ابرانے والے درختوں كا باغ جمايا كيا توان بيرواد كان كوقيف كى سوجى. بهر سال مصرت نے فرڈ جگہ خال کردی اور ایک فیلی بھی مہلت نہ اگی . کیڑے دیخے و گھر مہنیا دیئے ۔ کتا بیں مسجد میں الاکر دکھ دیں آ عصادرين التصيب كرميدين قبلورخ أبطيط. دوا بهي خيال زآياكه برمها برس ساس مكره والمول. آب ك رشند داروں مورزوں اور مان شارشا كردوں پر عو كچھ ميتى اور جو كچھ وہ كرنا جا ستے تھے اس كا املازہ لكا الباب سندكى كوزبان تك مربلاف دى الديول وزايا مسكر كريس في كولى الفظ زبان سنة نكالا وه ميرادوست بهنين ملك ويثمن سيع " ك ماستد برصفي علالا

قریشی عبدالمی وامبوری کا قصد مج ہوا در انہوں نے اپنے اہل دعیال اور تتلقین و والبت گان کا ایک جم خفر ساتھ بجانا جا ایک م نیا اوالین است میں انہوں کا ایک جم خفر ساتھ بجانا جا ایک م نیا والدین است میں انہوں کو محترت کنگو ہی محترت کنگو ہی محترت کنگو ہی محترت کنگو ہی کے ذائو برجام شہادت نوش فرما یا تفاجیم صاحب محترت کنگو ہی کے ذائو برجام شہادت نوش فرما یا تفاجیم صب کے اصب منظرت کنگو ہی کا فلماد کیا کر برقو بجاری توشق میں میں کے مولائا گنگو ہی جیاس برخوشی کا افلماد کیا کر برقو بجاری توشق میں کے مولائا گنگو ہی جیس کے مولائا گنگو ہی جیس کے مولائا گنگو ہی ہے است کا دیمانی اور بجان نار برجام منظرت کے بجری کے ماموں ڈاد بھائی بو محترت کے بجری کے ماموں ڈاد بھائی بو محترت کے بجری کے ماموں ڈاد بھائی بو محترت کے بجری کے ماموں ڈاد بھائی ہو محترت کے بجری کے ماموں ڈاد بھائی بو محترت کے بجری کے ماموں ڈاد بھائی ہو محترت کی بھائی اور بھائی ہو محترت کے بھائی اور بھائی ہو محترت کے بھائی اور بھائی ہو محترت کا دھائی ہو محترت کی دور بھائی ہو جائی دور بھائی ہو محترت کی دور بھائی ہو محترت کی ہو گئی ہو گئی

"ابدال جیسے اہل خرست ادلیا دکا ایک گروہ جا رہاہے اور آب ان کو دیکھ رہے ہیں آپ فرمائے سے کریس نے تواب ہی ہیں وعا مانکی کریا دننہ مجھے بھی ان سے لائق کروے - ہیر وعامائگ کر ہیں ان کے پیٹے دوٹرا اور ان کی جاعث میں مل گیا یا ہم اعلیم عزب کو تواب سنایا نومسکراکر فرمایا ۔ "مھیرا ب کیا جا ہتے ہو لائق تو ہو گھے"

معظمر سی میں دوسرا نواب دیکھا:۔ سریس کر سرک

"امپ کے اپنے کی جاروں انگلیوں سے نون جاری ہے دوسے مکتر ت اور نیسری سے کم اور پی تقی سے اور کی کم " اسف بر نواب مولانا مظفر حمین کا ندھلوی سے بربان کیا امنوں نے نیبیر دی کڑھ تمہاری جاروں نسبتیں (پیشی مسروروی نقتنبندی قاوری) می ہوں گی ود کا ہر بان بہت ہوگا ۔ تھزت مولا آلگوہی سے ان جاروں نبتوں کا حس طرح فیصان ہوا اس کی نشریح کی عاجب نہیں ۔ لیس آ ب اللہ انکساری فرمایا کرتے سفے کہ" اس وفنت سے اب تک شنقطر ہوں ۔ مولوی منطقی فیون تھے توکھتا ۔ کو آپ ہی نے نبیر فرما تی تھی ہیے م الکہ کیجیدی"

بيس تبسيمسلان مولانا رشداح كنكوسي 160 مدیبند منوره میں تصریت شاہ عبدالعنی کی زبارت کی۔ دمیٹی عبدالحق مرتوم مدیمنر ہی میں فوٹ ہو کر بینت البقیع میں مدفون ہوئے جمک فق والله تعالى في بنرسلوك فرايا. والبي بين آب شديد بهار مو كية بهاذبي بين ذند كي سع مايسي بوكئي اوريه الوسي بمبئ بين ايك اه مراسة علات اورايك اه ال میں بائے علاج کے زیام میں سلسل رہی . بالا مز وندور کے شاہی تھیم می افظم کے علاج سے افاقہ ہونا شروع ہوا گنگوہ پنج كرسات اس مے بدیکمل معنیا بی بہو تی۔ اس پورے مفراور طویل علالت میں مولوی الوائد هرف نیماردادی کاس اواکر دیا۔ نفصیلات مات محالیت کے بعد خیالا ب كواس طرح كے تبار دار شايدانساني تاريخ بين جيند بي گذرے موں صفرت گنگوين فرما ياكرتے كر ابوال مفرتوميري مال ہے، اور شايد حقیقی مھا اُلی معی اتنی مندست مذکر اجتنی المول نے کی " كب مغر عيكوا دائل معلام هين روار بوسف ورمحرم معمل وكووايس كنكوه يسني-اب نے دوسراج مم ١٧٩ حدير كيا-اوراس مغرج مين الله كايا ايد مندول في شركت كى كرشا يد مهندا ووسرج بين اس سے پينا اوراس كے لبعداس كى نظيرة مل سكے بعضرت مولانا محدقاسم نافوتوي بعضرت مولانا محد معقوب نانوتوي مولانا رفيع الدين صاحب مبتهم وارانعلوم وبويندرين الهندمولانا تحروص من ممكيم ضياء الدين صاحب مولانا مجد ظهر صاحب با في منظا سرالعلوم کے علاوہ نقر بنا سو بڑے بڑے عالم و فاصل اس قاملے میں شرکے سنتے اس سفری پورے مک بیں شرت ہوگئ لہذا گھرسے کے رسا سر*مگر* فقیدالمثال استقبال مہوا۔ابیسے صلیاء و علماء کے سفر حج براللہ تعالیے کے انوار و تجلیات کی ج<sub>و</sub>بارش ہوئی ہوگی اس کا کون اندازہ لگا مصرت ماجی صاحب کواطلاع مل کی بھتی -لدذا اعلیٰصرت بادم دصنعت ونظامت اور بیرانسالی کے مکرمنظمرسے باہراستقبال کے لیے كتنى ديرس انتظار كردب مقر- قافع كے آف يرسراك سے معالى كايا -ادرسب كو تقريبًا اپنے پاس مقرايا - ١٢٩٥ هدين واليا اسی مفریس مصرت نانونوی بیار موستے اوراس بیاری نے اناطول کیسیماکسرض الم ِ حضرت نالوتوی کی وفات کا سبب بنی اور ، ۱۲۹ مرمیں داہی ملک بقابوے بھٹرت کنگویٹی کو اس کا شبا بهوا ایک مرتبه فرایا که مجھے مولوی محرواسم کی مفارقت کا اتنا صدمر بهوا که اگرایک باست منوتی تواسی وفت میری جان کک جانی "کی خا عرمن كياكر معزت ده كيابات تقى فرايا" وبنى مس كى وبرست تم مجه براسم ورست بو" ١٢٩٩ حد مين أب في تيسر ع كا و فعتر اما ده كيا اوراب وقت مي كيا كر نظام رج ك ونول مين بني الشكل ذى دنده كو گنگوه سے روانه بوئے۔ بمبئ سے بیب جہانہ پالہے تو بورہ روز بچ بس بانی تنف ندا کا فضل شامل سا نوین دن بده پنچ گئے۔ مالانکہ کی میزرفتار وقت میں مجی چیروز میں کواجی سے جدہ مینچنا بنونا سے اور بمئی سے کراچی کی نسبت ما و درست کامران بین فرنطینه کے لیے جہاز کا تھر نا انسر صروری تقائیکن غیبی شش کی بنا میر جہا زکشاں کشاں علیارہ اور باوجود کا سا دكن كى بدايات كدند كا رجس كى وجرس جهاز كونين بزار روبد جرمار اواكرنا برا . مصرت جب كم معظر بينجة بين نو الكد دن الك عدد معلم مراظم بنا ہرو ایک مزار دویر یا جوارا فرور میں طازم من ان کی مشہور تعنیف اکر اظم سے بحض انکوی برائے علاج اس سے امتفادہ کیا کرتے جعنہ اگر موعزیت اور مفری میں منتقے تاہم تکیم صاحب تنے ان کی جائے قیام مربا کرمعایہ کیا اور معجون عشری علاج تیز کیا۔

الأس بمسيمسلمان

مولانا رشيدا حكر كنگويتي ا کیسگنگوہ کے تحص اس سال ج کے بیے دوانہ ہوستے گر تھٹرمٹ کی توامیش کے باد ہو دبیلے بہل دینے اور والبہی میں بھی عابر تیل نظیمہ نتیجہ بر

اکذایک ماه فرنطینه کے بیے داستر میں مشہرنا پڑا خربی بھی زیادہ ہوا اور وفست بھی زیادہ لگا چھٹرسٹ کا بھراز در آستے ہوئے وُکا اور منہا نے بہوئے أسب كالتيسل أنوى ج اتفاء اس كه بعد سقر ج كاالقاق منيس موا بالاستقلال تعليم وتعلم بين فول او كير.

تصرّت گنگونٹی کا ویووکماب دسنست کی اتباعث کے سلے وقف تقا ۔ دارالعلوم دیو بند دورنظا ہرالعلوم مہازیور مذارس کی سرمیسی ك تاميات أب مرريست رب منظام والعلوم مهادنيورك بنام وادالنادم ولوبندك بنادك وهداه لعد

ب ١٢٨٣ه مين ركھي گئي-اس كے يافى حضرت مولانا سعا دست علي اور مولانا تدمظر زانوتوني سقے يحصرت مولانا احمد على محدث سهار نبور مي برست منف ٤ ١٠ ١ عدين مضرت مولانا أحمد على اور مصرت مولانا عمد قاسم نافوتوئ و وقول كانتقال موكدا - اوربير سال مندوستان مير، واردنينير

اً وسرخ بين عام الحزن اورسال مم كهلا ما بيد منظا برالعلوم اوروا دالعلوم دونون مديسية تيم بو كني بينا بين صرب كناكوري كالوبوبواس سد يبط

عادس كى طرف مستور مقى اب علائد بهوكرى اوراً بان كميم متقل سر ركيست وتكران بهوكتے\_

۱۳۰۱ هدين وادالعلوم ولومندين بي تفاجلسه د مشار بندي بهوا د بواس كي تاديخ سرنايان سير و سنا د ميند موالا استرف على است معضرت كلكوبئ اس بين نظر لعيد لاست ا در مضرت موالا استرف على

سمیت گیاره حضرات کی وستار مبندی جو تی ماس جلسه پرداد مبند میں اتنا بڑا اتناع ہواکر اس سے قبل شاید ہی ی ہوا ہو بھٹرٹ گنگونگی نے دستار مبندی کی خوشا وہ خوش نصیب بھٹرات کرہم ں کی دستار مبندی حضرت گنگونٹی نے فرمائی۔ بہلسکے الکے دن مجسر

مولاما رقیع الدین صاحب ومولاما محد تعقوب نا نوتوی کے عربن کناکر مصرت ہے کا دعظ سننے کو مہست دل بیا متاہیے تو آپ سنے فر ایا کہ آپ کا

لپارتا ہے تو ہو کچیے جھے آتا ہے کمدونگا - امگے دن جائے دن جائے مسید میں وعظ فرایا اس وعظ کی کیفیدے مولانا دفیع الدین مساحب متمم وارانعلی وہونہ کے الدين ورسيه كروروايتي فنم كم متتم مرسقة الكلف ونصنع سع بيه نياز رساد كي ونيلوس كم بركر- اور مضرت شاه عبدالعني مجددي كم يانشين-

في منبس أنا كدامنون سف رو داونفر بريس ودائهي مبا مفركيا بوكا سالاند روميداد مدرسين مخزر فراسقي بين :-وعظ كباكوبا سامعين كومن تحست اللي كفخم كم في وشيّع ورو وابوا رَك مست عقدا ورعجيب كيفيت ظابريني كركيب وكيي يزسنى النَّدُاللهُ! اس كَيْمُ فاص مِندول كَي مبير حصي الفاظ اور ساوه بيان اور رُّصيلي رُّعين زبان مير كيا كميا بانتيات بين كوبشركيا خجروهجري مان جامنت بين مولانا سفكوفئ دفيق مضامين علميدسيان منهين فرماسته رميني وصواور نماز سكه مسائل مبإن كيئنا در

افلاص کے بیان میں کسی نقریب سے ایک وفعہ آواز لبندالشد که اصلوم شین کوکس دل اور کیسے سوز وگدازے اللہ کا نام بباکہ تمام مجلس والطلومش كمى اوراء وزارى كى اوارسيم ميركوئ اللهي مرشخص ابين حال مي مبتلا نقاس وقت لعض انتناس منيه ولوى نعا صب کود کیماکرکمال ڈفا دسے منبر مرفاموش بینظے ہیں اردا ہل عبس کی طرف متوجہ ہیں بیفین ہوتا ہے *کواگر*دوی معاصب ا بیے متوجرمنوست نوا الطحود پزلکسه افاقه نه بوتا گرانند رسے توسل کرخود ویسے بہ شتغل رہے ۔ع سینه مین تلزم کوسے تطرف کا تطره سی را

محفرنت مولانا احمدعلى محدث مسها دنيوري.

Marfat com

مولانارشيدا حدكنكم

## جامع الصفات

اسلام اورابهان سك الفاظ اوران كم معنول برعلاء في التفعيل كلام كياب جريكا خلاصرا ورمفهوم ميسب كرانسان اعضائ ظاهراور تلب كوسى تعالي شائد كى اطاعت وفرا نبردارى بيرشغول ركه -اس كى زبان اور دل بين مطابقت بانى جائ بي كام اس كم الانتا باوكر ظاهر بول اوربو باتيس اس كى زبان سينكليس اس براس كا دل داحتى بهو طبيعت كواس كانؤگر شا ما كه شريعت بهخا ودسنست شويريمك كرنا

مرغوب ہوص طرح کے تندرست اور محتمداً دی کوننڈاکی رغبت ہوتی سبے مطلوب و محمود سبے۔ اس کے مصول کے بیریوکوشش کی جا اس كوسلوك ومعرفت بأتصوف واحسان كتقبيل بتصفور عبى كريم على النته عليه وكلم كى سننول مصربا بدا درنشر لعبت تتقر كم المحام مرجمل كرنا بن جائے کسی تکلف کی حاجت در ہے۔ بینجی ہوسکتا ہے جب ایسے لوگوں کی صحبت و رفاقت بیٹر ہو کرجن کی سرحرکت اور سکول

مصور صلی الشد علید دسلم کے اسورہ مصنبہ کے مطابق ہو۔ سنت نبویہ پرعل کرنا ان کا طبعی شیوہ اور خال و شعارین میکا ہو۔ مصورنبي كريم صلى النه عليه والم كالل انسان منف أب كي جدوركات وسكنات بين كوعا داس كهاجا ناسيه مكل اعتدال ويضيس أس

برانسان منے ول کومعتدل بناسکتی ہے۔ اعضائے ظاہر کوول کے ساتھ خاص تعلق ہے اگرمسلمان اپنے ظاہری اعمال کو صغور عبی کریہ م

كياسوة صنه كمدمطابق ورايني عادات كوصور صلى التعطيب وسلم كم متبع كروليكا - تواس كم اعتمارا ورعا دات بي اعتدال بيدا الم ووربهو بائے گی نیکی سے اسے مجست اور گذاہ سے نفرت ہوتی ہی جائے گی ۔عیادات بالطبع مرغوب ومحبوب بن جاتی ہیں اور کسی السی

کی اگر نا فرمانی ہو مبائے تواس سے ولی کوفت اور ناگواری پیدا ہوتی ہے۔ اور ہونے ہوتے معاملہ بہاں کب پہنچ جا تا ہے کہ فلب کواف ا و عدون- اور اس کی اطاعت و فرما نبروادی میں وہ لذت محسوس موتی ہے کئیس کے سامنے دینا کی کی لذت کی وی سفی صفیت میں كي وكراور وكرس ايب المع تفلست مفت أهيم كي دولت بين ما تيست زياده مفوم بنا تيست صبح كي ونت لوافل متجدا ورالشر كيم الوقا

سے جو ارتبیں دولت میسراتی ہے۔ پوری کائنات کی مادی دولت اس کے مقابل میں پیچ نظراتی ہے بصرت بیٹنے عبدالقا در کیلائی رحمت اس كوخليفه في سنجر ك علافه كالورزينا نا جايا أب في اس مح بواب مين ارتشاد فرمايا ٥-

بی ریبر سنجری رفی نبتم سباه باد در دل اگر لبود مهوس ملک سنجرم زائكركريا فتم فبراز مك فيم شب من مك نيم روز البيك بوتني خرم ليكن ميرز بدا در دنياست به رغبتي ان كوغارو ل اور محراوُل كے گوشت ميں منين تھيپتي كدو نياستے نظر تئلق موجائيں وہ دنيا ميں ووا

کے ماندر کراپن تام مساعی کونوگوں کو خداسے ملاتے میں صرف کرتے ہیں۔ لیکن ونیامیں رہ کرونیا کے تواہش منداورلوگوں سے ماہم طانب منیں بہوتے ۔ ان کی شال کتی اور دلیا کی بہوتی ہے کرکشتی وربا میں رہنے کے یا و بو دیا نی کے اوپر تیر تی سے پانی کو اپنے اندر منافق اگریانی اس کے اندر داخل موجائے توعزق ہوجا تی ہے۔

عضرت مولانا رشيدا حركتكويي دحمته الله تعالى عليه كواتباع نبي كريم صلى الله عليه الصلوة والتسليم مي يوانهاك اور فالت

تفی اس کی نظیر کیب کے زمان میں نہیں ملتی۔ کیلوں کیسے کو آپ لیس بارے میں است تحدیر میں اللہ علیہ وہم کے ال تو ش قسمت افراد میں اللہ

من برادری اُمّت فخر کرسکتی سدر آب نے اکر مبرط البّت و ترامیت کی اسیت بیان فرائ سد مورد یا فاطرین ہے۔ صوفيه كاعلم ام مهدفا بروماطن بطلم دين اور قرت بقتين كا اور مي الماني سبع - صوفيه كي مالت اخلاق كالنوادنا اورجميت فداكى طرف وككاسة ركحناس تصوف كى تشقت التُّرتعاسك كح اخلاق سع مرتن مونا اور اسبنے ارادہ کا بھین جانا اور بندسے کا اینرنعا كى رضامين بالكليفيصروف ببرجانات صوفيدكاخال وىبى بىن جومناب رسول ادله صلى الدعلى والمراكم بين يتب فران نداوند تعالی که بیشک نم برسه خان به (پایک گئے) ہوا در شیز جو کھیے حدیث میں کا پہنے (اس بیبل اخلاق فی میں واصل سے صوفیہ کے اخلاق کی تفصیل اس طری سے بلينة أسب كو كمترسمجينا اوراس كى ضدست بحبّر مخلوق ك سأنته للطف كالبرماة كزاا ورخلقت كي فيلول كويترة كرنا منرمي ادرخوش خلقي كامعا مله كرنا ادر فسظ وغضس هچمونزوینا - مه مرردی اور دوسردن کو نرجیج دینا خیلق برفرط شفقت كسافه سكام طلب مي كالخلوق مع وق كولين مظولفساني رمنقدم ركهاجات يسخادة كرنا- دركدر اورنصا كامعاف كرنا يثننه روني اوربشاشت جبم سهولت أورزم مبلوركمنا نفتنع اوريحلف كاجيوراوسا نشرج كرنا بلأنتكي اورلبغيراتني فراخي كركدامتياج لاحق مور خدا بر بعرومه رکه نا بخدوش کا به ير بهزگاري بينگ حدل اور تقامب زكرنا گرحق كسايته. بغض وكبينرا ورمصد مذكرنا رعزت فبجاه كانوق ثمندمذ ببوما-وعده لدِراكزنا - برد بارى - دوراندليتى - بهانبول كيسائد موافقت ومحبت ركهنا اورامغيارسية علليحده رساميشن كى مُسكر كذارى اور حاه كامسلى أو سكے لئے نویج كر اصوبي

وعلم الصربنية علم الدين ظاهرا وواطنا وقوة اليقين وهوالغاء الاحل سالهم اصلاح الاخلاق ودوام الا فتققار الى الله نعالى حقيقة النصوف الذخلن بإخسلان الله تفالي وسلب الارادة وكون العبد ني وضاء الله تعالى - اخلاق الصونبية ما هو خلقه عليه السلام بقولم انك تعلىختن عظيم وماورد بهالمديث وأفصيل اخلانهم هكذاء إلتعاضلع ضده العتبر المتداداة واحتنمال الهوذئ عن النشلن المنتشَّاملة برفيَّن و خلن حسن وننوك غضب وغيظ-المواتاة والايتناد بفرط الشفقة على الخلق و هو تقدم مفرق الخلق على عظوظه. الشُّفارة - النَّمَاتُّرُ وَالتَّفُوطُلاثَة الوجه والبشوة ـ الشُّهمالة ولهين الهانب ترك النعسف والتكلف. انفاق لمبلا انتدار وتدك اكادخاد – التوكل- الثنائمة بيسيرمن الدنيا-الوُّدُع - تركُّ المراء والعيلال والعتب اله بعق ـ ترك الغل والعقد والحسد ترك الماه والعاه - وفاع الوعد-التُحلم الاناعة - المنزاد والتوافق متم العفوان والغَيْزِلةُ عن الاغياد- وشكرُ المنعم-بذ لر الماه للمسلمين الصوفى يهذب الظاهر والباطن في الاخلاق والنصوف انهلاق ملوراشاظامه باطرورة ريزان برراراوين

سارا ادب بی کانام ہے۔ بارگاہ احدیث کا دب برست كدما سوات الترست منه كبيرلها جائ \_ تشرم ك مارس من تعالیٰ کے اجلال دہیبت کے سبب تحدیث

نفس (لینی نفس سے آئیں کڑا) بدزین معصیت اور

ظلمت كاسبب---

امام رما في رحمنة المنه عليبر في صوفى اور الي انسان اورمسلمان كى سوتفصيل بالاجمال مندريج بالاعبارت مين فرماني سيع - وه

. مولانا بهشب*يالجگنگويگ* 

ا جازت حیاہی ۔ صاحی صاحب نے فرمایا ایمی میندروز اور تکھیرو۔ میں خانموشس ہوگیا سکین پر فکر بڑا کہ کھانے کا کمیا کردں گا بھٹورگا وبربعدهاجي صاحب تشرليف لاستة اورميرس وسوسه برمطلع بهوكركها هميابى رشديداحمد كحاف كي فكرست كرابهما رساحا تذكحانية

چنانچه دوبهر کو گھرسے کھانا آیا ایک پیالہ میں لذنہ کوفت سکتے اور دوسرے میں ممولی سالن نفا۔ حاجی صاستب نے معمولی سالن کا پیالہ میری طون کویا۔ اتنے میں حافظ ضامن مشہبیّہ آگئے اور فرانے سگتے بھائی صاحب اِ رشیدا حمد کواتنی دُور ہاتھ بڑھا نا طپرتاہے اس پالد كوا ده كريون نهي ركھ لينة " - اعلى صفرت نے بے ساختہ جواب ديادا كدا تناجي غنيمت ہے كرا بينے ساتھ كجلار كا بول جي تو

عبد الرّنه نفاء مين مجنها تفاكر حقيقت بين جركميد حضرت فرات مېن بالكل سيح بيد -اس دربارسد رو يې بهي كا مانا كما يحقوط ي تعمت ہے۔ سرطرے بھی کے بندہ نوازی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے بھر کہی میرا امتحان نہیں دیا " اس کے بعد فرمایا۔ اسی

بييط سقے - ايب صاحب آئے اور دائيں بائيں مصافحہ كركے بليط گئے - اب كو با وجود درميان ميں بليط ہونے عام آدمی خيال

ادب كله - ادب المحضرة الا لَهية الاعراض عماسوالا حبياءً واجلالاً وهيبة "- اسواء المعاصى حديث النفس وسبب الظلمة" (تذكرة الرشيدمال دوم الحصر)

ان تمام كتب كا خلاصه بهت بوبېرده سوسال ميں اسلام كى تعبيرو تشتريح ميں تھى گئيّ ہيں اور مېروه مرشد يا شيخ يامعلم يجيمي معنوں میں اس نام کا حامل ہوگا ، اس میں ان صفات کا با یا جانا ضروری ہے۔ خود حضرت گنگو ہی میں بیرصفات با بی جاتی تنہیں اور وہ ابينے زمانے كے ذرد وسيد تھے بيج صحيح معنوں ميں شرك و برعت كے نخالف اور استكام شرعيد وسيون مصطفى صلى المسرعليم و لم سك

منت بالی تقے۔ سی بیٹ کر آب نے اپنے آپ کواسوہ رسول مفبول صلی انٹہ علیہ دلم میں زنگ لیا تھا۔ مدح و دم ان کیلئے مکسال تخی۔ یہ تعرافیٹ انہیں خوش کرتی تھی اور نہی ان کی مدمت ان کے جہرے پرناگواری کے انزات چھوڑتی تھی۔

ست کا امتحان ایم بارجیب آب ایک بیاد تقایه مجدون ره کرنست بیند دن تغیر نے کے بعد نعیال بڑا کر صفرت حاجی است کا امتحان صاحب پر کھانے کا اوجھ جے کوئی اور اُستظام کرنا چاہیے کیکن السا استظام وشوار بتقالبذا جانے کی

بھا بتا ہے کہ بچر ہوں اور جہاروں کی طرح ایک ایختر پر دوئی رکھ دتیا " پر فقرہ کھنے کے بعد حاجی صاحب نے مولینا گلگوی کی طرف دیکیعا ۔ مولانا گنگوہی فراتے ہیں کہ «محصرت کا بیرو کیھنا اس لئے تقا کہ کچیر تونہیں ۔ مگر انحمد دلنہ میرے قلب بریھی اس کا

م ایک دفعه آپ نانونه پارام پورتشزلین کے سردی کے موسم میں آپ گاطبے کی میاد داور طبعہ مجھے اس کی منام ہیں ابوتے نبیطے منے آپ کے دائیں باہیں حضرت بولٹیا محر لعقوب نانوتوی اور محیم ضیار الدین صا

ك تذكرة الرست بد ص<u>طة ٨</u> عبد عظ

ينبن براسيمسلمان

مولاً، رشيدا حرکنگوي كرك جيور ديا- مولينا محر لعقوب صاحب بيوكر أب سع بالتنكف عقد لنذامسكونة - امام رّبا في في مطلب محيا اور فرما إ

"الحديثر يكي اس كى تمنانهاي كرادگ مصالحه كرين"

برعت اور ضلالت سے نفرت اشباع سنت کا جاربی می قدر آپ کے قلب میں کوط کوط کر کھرا ہوا تھا اُسے تدر برعت اور ضلالت سے نفرت اشریہ بندر برعت وگراہی کے نمالان مخاب نامچر آپ سی گراہی یا خلافِ شرعیت ام مُو

و کید کر ضبط مذکر سکتے تھے۔ ایک و فعرکز نال سے گنگوہ ایک برات اُنی بیش میں رفاصہ بھی تھی۔ اس برات بیں کچپہ لوگ آپ سے

علنة والمصنظراكب ائس دن صبح انتراق كي نماز رليد كرمسجد مين منه دُهانب كرليث كئة - واقف كار لوگ سلام كرنه كے لئة

آستے۔ ویژنک آب سے پاس بنیٹے دہتے گرآپ سے منزن کھولا۔ بالانو ایک صاحب بوسلے ۔ کرمے زن ہم تو زیارت کے سلتے حاضر

بوت سفے ۔ آب نے مند دھانیے عصد میں جواب دباکہ میری زیارت میں کیا دھواہے ، بینانچ ایک سفیدرلین بزرگ نے معاملہ سمجر كرعوض كياكر مضرت بهم تورندى كوسابقة لاستے تهيں ، بيٹى والوں كى موكت جد - آب فير بيا ساخة فرما ياكر مبال بيلي الى

کسی کے خدا تو نہیں ہیں کد اُن کا کہنا مانا ہی جائے " اسی جیلے سے بہت سے حاضرین کے دل بھراکئے۔ وہ لوگ جب بجلے گئے تو

اس میں ملیسرے مستقے آئے کے جدّا مجدشہ عبدالقدوس کا عرس برتوا نقا- آب اس کو بند کرنے پر قادر مذیقے۔ اور اوّل اس میں ملیسرے مستقے آئے کے صبر کرنا دشوار نقا لہٰذا اب ان دلوں رام پور جیلے جاتے ہتھے۔ مرحب آسو میں اس ایزا جلبی

کی برداشت آب کودمے دی گئی آوائی برزمانه خانقاه مہی ہی گذارتے۔اگر کوئی آب کامعتقدان دنوں آجا تا آو آب کو سکیف موتی - آب اکثر نارامن موستے اور ترکی محتم فرما ویت سنے - ایک دفیر صفرت مولانا حافظ محد صالح صاصب حضرت گنگوہی کی زیارت

مصالية تاب موكر گفرست كى ربيسه و الفاق سد عوس كازمان بخفا واكرجر أمنه وسله كواس كا ديم مجى د تفا مرحضرت النكوسي لينه مشدیر کئے سنت کے با تغنوں مجبور سکتے۔ آپ سے مزیوسکا کہ ان کی مزاج قربسی کریں یا محبت و مدا رات سے پئی آئیں۔ کہنے بجر اللم

مله حضرت مولینا حافظ محدصالح فهم مصنوت گنگوی رحمته ادینه علیه کے ارشہ خلفا رہیں سے منتے ۔ آب صاحب نفعل و کمال بزرگ مختے اور سلف صلحین کے زبر وُلقوی کی نظمور بیسی مشرقی پنجاب کے مشہور ومعروف مدرسرع بہا مدرسر مشدید یہ رائے بور صلح جا اندھر سکہ

یہ مدرسہ آج کل جامعہ دمشید ریکے نام سے ساہی وال میں مرکزی سیٹیسٹ کا حامل ہے۔ اس کے دورِ فدیم کے صدر مدرکس مصرت مفتی نقیرانیگه (سومتحده پنجاب کے نامی گلامی مفتی تھے) کے فرزندار جمند مولایا سبیب الیّداس کے ناظم اور مفتی

مقامصي كمكى بطست صاحب زا دست موالبيه ناحا فظ محدعبدا وتشرصا صب شيع الحديث بين - محضرت معافظ محرصا كح رحمة التتر علبير ك دومهاحب زادسة محفرت مولانا عبرالعزرين ماحب مقيم حيك عله (١١- ايل) نرد مجيد وطني اور حضرت بربرجي عبدالطيف صاحبتم

مرسمتج مدالقرآن سجیمه وطنی بین- وونوں بزرگ صاحب نسبت اور صاحب فال و سال بزرگ میں - اس مدرسه رسند بر کے بیلے مهتم مولانا فضل احد صاحب نے جک علا (۱۱- ایل) پیچپه وطنی میں بچندسال قبل تفریباً سوسال کی عمریں وفات فرما تی -

براستفاست دودام بن جوشائيد كروژون بين سے ايك كوماصل بونام بيد۔ شمسب بدياري وتم بي گزاري ورج بوستر بين مسلم تقريباً اس بيمل كما كي نافير نہيں بيا اس بيمل كما كيمي اس ميں تبريلي يا تغير نہيں بيما-مولانا

ن مرون ۵- ما دو و حاصا سب سے امار اب و مبہت رات بالی سے مرح بوسے دیتے الرایک رات مبہد فضا بھی ہوئئ، آبہ کوئی مضائفہ نہیں۔ گر مضائفہ نہیں۔ گرصف نے موان کے منافقہ نہیں۔ گرصف نے موان کے الدوت قرآن اور وظائف بین شغول رہیے۔ اور وظائف بین موردوش سم محمد ان کا اور ا

ایک فقیردردش سمجد کران کا اوب او مردود توافتارست او احتراع کرتے تھے کیچر عوصہ کے بعد اس فقیر نے آب بھی اُن کو فقیر دردش سمجد کران کا اوب موں کو کہتا ہوں ؟ ریکہتا ہوں" اوٹٹر ہوں " <u>بیٹن کر آپ نے فراطیش میں اگر فرط ک</u>ی " او مردود تو اوٹٹرستے "رس ابت دوستی یا مرومت کا ذراہ بھر کا ظنہیں کیا۔ اس کے بعد بھیراس فقیر کی کمبھی صورت رد دھیمی۔

وارد فداسد علی می دیمی و بیمی از مندوت ان کاکوند کونه جیان دارا بیسیون ورویش خی نالش بنی - انهون ندرخصت یا کر جگر کسی کوسنت کے اتباع میں کامل ند دیمیا - رخصت خیم جوٹ کوئی - والبری میں منطفر نگر ریل میں گنگوه اور صفرت گنگوی کا بزکره شن کر تنگوه بیلے گئے کہ نتا پر مہیں مقصد حاصل جو - و کمیمون کمیا انداز ہے ۔ گنگوه بیشتی ایک ہی وان میں اُن کا غنچ ول کھلا، اور ماس اُمیدسے براگئی - کمید کوداروغ صاحب نے دیمیا کہ ہر سر بات میں سنست کا کمال انباع کرتے ہیں - بنیانچ بعیت کی

درخواست کی ہومنظور ہوئی۔

ہمانہ اُولی کو بھی ترک رز فرط تے

اس کے بعد وقتاً فوقتاً حاصر ہوتے اور کڑی تکا ہرس برسوں رہنے اور مصرت کی شاگردی کی خول کو دیکھتے کہ شیخ کی نال ش کھی اور شیخ کا مل کو دیجھتا جا ہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ برسوں میں ایک و فور بھی محدرت کا کو کا فول معدوت کی است محدود سے المقدود مستحبات اور جانب اولی (بہتر) کو بھی نزک نه فرماتے ہے لیکن مباح ہے اور ماجوں کو سے مستحبات اور حاسب اور کرکے آپ کو رُوحانی خوشی مزہوتی تھی مگرستن و مستحبات اور وابعبات و فرائوس بھی کرستن و مستحبات اور وابعبات و فرائوس بھی کرستن و بیا برجانی تھی کہ مستحبات اور وابعبات و فرائوس بیدا ہوتی تھی کرستن و بیدا ہوجانی تھی کہ ہور سکتے والا محسوس کر اپنا نہیں ایسا انشراح اور مزاج میں ایسی لطافت و اپنا شعت بیدا ہوجانی تھی کہ ہور سکتے والا محسوس کر اپنا نہیں ۔

برعات کو دبگیر کرآنسو مجرالت برعات کو دبگیر کرآنسو مجرالت ارریج جزاتھا۔ سی کی اشاعیت اور باطل کی تردیر میں جی توٹوکر کوشش فراتے ستے۔ اگر جداکیپ مناظرہ و مباحث سیطہ مگا م یا: این مداحدگنگوی بيس بطير مسلمان متنقّر تنقه لیکن بدعات ومعصیت کو پیپلنے والی نخریر و کھی کر آب غضتے کوضبط نہ کرسکتے تنے۔ آب کی انھوں میں انسوائز اکتے بكرغصّه ادرر تج كے بعث خون اُنز أمّا ادرائب كے نائقہ ماؤن كانبينے مكتبہ مينانچه أب سنّت كا دامن نفام كرنها يت ضبطت كام كراس كي زديد مين جواب كلفت - بيمراس كاطبع بونا اور جيبينا أب كوبيندا آيا- جواً د مي اس كي ومدواري أشانا اس سے بہت نوشس ہونے اور دعار کرنے۔ م محصف ق نهدس اگرائب کوسی سلیکاعلم نهبونا یا اس کے بارے میں آپ کی تقیق مگل نه جوتی تو لا ادری " میں نہیں بنظمين البين المناتيا للكنايين أب كوكوني تفجيك بإكفيرا مبط يذ موفي على - بلا ما بل يالية تملف فرها ويتفاكر ميرأس مسلہ کونہیں جانتا یا مجھے پیمسکہ نہیں آیا۔اس بات کا ذرہ تھرخیال نہیں کرتے بھے کہ لاگ کیا کہیں گے بحضرت نغالونگ فراتے ہیں کہ میں نے ایک ڈبیچیز ایک شخص کے پاس دکھا جس برسیند سوالات اور حضرت کی طرف سے اُن کے جواہات تھے۔اسی مرج بیں ایپ سوال بریمی تفاکہ "بیجوں کو نرع کی تکلیف زیادہ کمیون ہوتی ہے ؟ اس کاہواب مصرت نے صرف پر لکھا تھا ء کہ "محصے مقتن نہیں " دنیا دی حوادث وصدمات میں آپ صرکرنے میں کوہ ستقلال سنتے ۔ایک فوتھ وکھنے سوا دُنان اورصدمات برهم الله المراس معلى بيوي عزيز - أب كانوات ، بيلاً ، ابليتا ، مروم بيني يوي ن برخوار بجرجید اور نواسی کی بعد دیم وقت بوگ نیکن حضرت نے ایسا کمال صبر کا مظاہرہ کیا کہ لوگ انگشت بدندان منے ۔ ان کا تہی ذکرہ دکرتے ۔ زمر کی میں مین وا تعامت لیے ہیں کہن سے معلم ہوتا ہے کہ آب نے جانے والون کا ذکر فرطانے ا یک مرتب مرادا سیمیاکا نرهادی- (آب أن بر غامیت درجهشفق ومهرای تقے) - سے ایک موقعہ کی متاسبت سے فرمایا مولی يحيى تمبارى عقل كومېيضى تونېبىن موكى " ان كى جالى كى لىدىمولىنا دوسرى سائىتى سى فرالى كى كەمىي لىنى مولوي كىيكى كولىك ہی کہدویا ورنہ ہمارے گردہ میں ہمی اُن کوعقل مندمانتے ہیں۔ امنہوں نے انتاباً سُرواب دیا تو فرمایا — مزاج وانی تومسعوداً حما کی ال بن کو کتی \_ اس سے قاربین بیضیال د فرائمیں کوٹ تیس کنوٹ گنگویٹی کوان سوادث کاصدمہ بی نہیں بتوا صدم توم انسان کو ہوتا ہے مگر حضرت اظہار نہیں فرماتے تھے۔ اس اتناہی اظہار ہونا جتنا سنت سے ٹابت ہے — وریز صدمہ آ مبهت بونا تفا-ایک مرتب فرمایکر \_\_\_محموداحد (بیلیطی دفات) فیمیری کر توادی \_\_\_ آب کے ایک خادم مولوی رحمت الندًا إني بتي ابينة خطول ميں بمين محمود احمد كوسلام كھنتے - ہنو دوسال كے بعدامام ربا في نے ان كے سي خطك بخوام میں ایوں تخریر فرمایا -" آب خط میں حا فظ مسعود احمد کو سلام تکھا کریں ۔ حا فظ محسمتوا حمد مرحوم ودسال ہوئے کہ اس عالم رصلت فرما كرمجيزنا كاره كوپرايتيان وسيران كريكة بين يحبب تم اس كوسلام تكفية بومجه كوب فرارى بومبالى بيد- آنند ان كا نام مست لكينا " ا تعلیم الات میں جلدی است مولانا انٹرف علی تقانوی کے کچے سوالات ایک ادمی کے ناخذ کھ کر جیجے اور یکھی کو سجوا بات میں جلدی عنایت فراتیے۔ سوالات بہت سے اور خاصے دقیق سے اور آپ اکشوب نیم کی تکلیف تھی۔ گراکی نے دین کے بارے میں سوالات کے ہواب میں تا تحریم ناسب خیال نرکی اور جوابات تخ

بدیں ب<u>ش</u>یے مسلمان كرا دييخ به البنته جوابات مختصر بمون كي وحبه بيان فريق كه استوب تنم مين ميتلار بور بخانج بحثي بندكرده جواب لكصار فايهون بسا او قامت السام تواكر بليس كيليس خطوط ايك ون مين أحباشه اوراكثر مين سوالات بوسف اورابينه حالات لكدكر أن كا علاج إرجيا بنوما تخا-آب ان سب كابواس ون بهي مين عنايبت فرمات رئيجي مهمانون كي كنزست يا ودمري دبني خدماست كي مشغولیت کے سبب آب کو فرصت کم ہوتی توعشار کے بعدان کے بوابات تخریر فرمانے۔ ول موتی اور تسائی ایپ دوسرول کی دل بوتی وتسلی جیسی مناسب انداز میں فرائے ، اس کی بہت کم نظیر پنتی ہے ۔ ایک منتخص نے نواب دیکی اکر ایک کی ایک کی ایک کی دفات ہوگئی ہے ۔ اس خواب نے اس کو بہت برایشان کررکھا كر نواب كے ساتھ ساتھ تعبير كھى واقع برو جائے ؟

تقار آب سف بلے ساختہ سواب ویا کہ تھیائی تمہا رہے سامنے زندہ توبیط ہوں اور اکنوکہ بھی نومروں ہی گا۔ مگر کی حزوری ہے معرمین اور اس کے متعلقات سے مجیت انسان کو حب کسی کے ساتھ محبت ہوئی ہے اس کے نمام متعلقات سے جت معرمین اور اس کے متعلقات سے محبیت مجید اللہ ہے۔ حضرت رہانی شکے دل میں حق تعالی شایز اور جناب رسول اللہ

صلى العنه علبه ولم كي محبت از حدراسخ تقى - اس ك سرمان شريفين كخيس وخاشاك أكب كوأب محبوب بمجتة ا درسرا كلصول پرد کھتے ہتے - درینہ کی محجوروں کی کٹھلیاں نیب واکر رکھتے اور ان کو کھبی کہیا نکا کرنے ہتے۔ ایک مرتب فرایا کہ" لوگ زمزم کے

کمینوں اور کھیلیوں کو بینبی مچینیک دینے ہیں رینہیں خیال کوئے کہ این جیزوں کو مکرمنظمہ اور مدسند منورہ کی جوا بگی ہے ۔ ایک مرتب مدنی تھجور کی مطلی کیپی مبوئی مصرت نے مولانا عاشق اللی کو دی اور فرمایا کداس کو بھانک یو ۔ اور ایک و تھ مدنیتہ الرسول كى مقى عطا فرا ئى كە اس گوكھا لو-امنول ئىلى موض كىي كەس خىرتىتى مىڭى كھا نا تۇموام بىيىر -كېينى فرمايا" مىياں وەمىلى اور ببوگى " اگر کوئی میبندمنوره با مکمعظمہ سے آب کے لئے کوئی نبرک یا تحفہ لاما نوائب اُس کو اِس فدرخوستی سے قبول کرنے ،کہ

ہدیہ دینے والے کاجی نیوش ہوجا کا اور آئپ فورًا ہی تمام صاضرین میں اس کونفیسیم فرا دیبیتے اور اگر کوئی نشخص کوئی بجیز مانگ لبتیا تو فورًا ہی اسے عطافر ما دینتے اور منونن ہوتنے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کبایج مانگی۔ آئپ کے پاس بین قیمت سولهدورت أسيدج تفى - ان مكر والدكى اور فرما يا" بطريطة ربينا ابسا مد بوكر وليسي بى ركى بهو لى سبع "

محضرت المام رباني كاجى ببابتنا تفاكه بشخص مرمين شريفين سے اور وہاں سے آئی ہوئی سببروں سے اسی طرح محبت وبيار وسكه منس طرح ننود أن كونفا-ايب مرتبه مولينا محداسها عيل كوموم بتى كا ذرا سا حكواعا بيت فرما كرك اس كرنتل بهاو ادرايك بارغلاف كعبه كاشم كاايك ارانياركي ادركها اس كوكهالدر

مناب آواب "محضرت في ورابله ساخته بهواب وياياكون بله اوب بل جن كونتر بعيت كاك ادب بعن بهين معادم" ا پکستزمه ایک صاحب آنتے اور لوٹے مصرت سلامت " - آبید سکے پہرہ ریخصّہ کا انزطا ہر پڑا ا در فرما با" مسلما نوں والاسلام

بخاب آ داب اشعاراسلام کی تردیج آپ کوحد در جرم نوب بھتی۔ اگر کوئی خلاف سندت سلام کا تو آپ خفتہ کوضیط وں سر رائے ایک وفعہ ایک وفعہ ایک صاحب آئے۔ آپ بیت انخلار سکتے ہوئے نکٹے۔ انہوں نے مزیر طفا أُلِحًا ، أَبِ كَي جِارِبا لِي كَ بِإِس رَكُهُ كُرِلغِيرِ مِمْع كُرِسلام كَنَّه بليغُه كُنَّ اور جب تضرت آئے نو دُور ہی سے انہوں نے لِبِجارا۔

مولاً! دمشبد*احم يُنكوي* 

موالاما رسندرا فيتفحوي ييس دليديمسلال بھا ہیتے یہ کون ہے مفرت سلامت والا " اسٹ خص نے عرض کمیا میں کیبری میں رفہتا ہوں وہی عادت ہے۔ اُب انے ارت د فرها به سیمان توکونی کیچری نهیں ہتے۔ میمانی میں تو فقیر آدمی بیول " \_ وہ حضرات سے سنست کی محبت سے عاری ا در محبت کے نزات سے نا واقعت ہیں ۔ وہ حضرت کے اس انداز کو میٹلقی برمحول کریں گئے ۔ حِس زمین قلب ہیں مجتنب پسوک کا بیج ہی نہیں بطاران کو کوئی کیونکر بمجھائے کہ پر واقعات خلاصّہ اصلاحات قاسب ہیں ۔ مصرت رحمة الترعليه كاسنت مصطفويه سكوسا تطعشق اس فدر برشعا بهوا تفاكرآب كرحربي جيبينه جيود كر المكريزي مهينول كابلاضرورت استعال كرناسخت كرال كذرا تقا-ايك صاحب حضرت كي خدمت بين حاضر يقير كرأن سيمسي نے پوچیا گوالیا رکسب بہاؤیگے ؟ امہوں نے سجاسب دیا ہولائی کی فلان ناریخ کو۔ توصفرت ؓ نے تا سفیہ کے ساتھ ارشاد فرمایا که اور ماه و تاریخ نهای بس مبرانگریزی مهینول کا استفال کیا جا دیے "یہی دجہ ہے کہ حضرت کی تخریات میں کہیں انگریزی یا مهندی مهدینول کا نام نهیں ۔ منطق وفلسفه سے تفرت ان على منطق وفلسف كے سائفاً ب كانتفر علاوت كے درج پر بہنجا بوا نفا- ايك مرتبه كح ارشاد فرما ياكه ميراسي مربيه ادرشا كردمنطن اور فلسفه كيسائدا شغال ركه كا وهميرا مربيه ا در شاگر دنهیں ۔ مضرب فرما پاکرتے تھے کہ اس نبطق و فلسفہ سے تو انگریزی بہترہے کہ اس سے دنیا کے نفع کی توامید ہیں۔ ا وریسب بحجیرت پ وسنست کے ساتھ والہار شغف وعشق کا نثرہ تھا ۔آپ کے بال بال اور روّبیں روّبیں سے بطحاتی بیغمیر کی رمرا داریشدنده نگی نمیکتی هنی اوراکب کا میرسن موگویا زبان بنا هوانها حبس سی بجز اتباع شریعیت کی اواز کے دوسری صدا میت تعلتی متی - آب نے اپناسب کمچر حبب رسول کے سپرد کر دیا تھا ۔ آب گی زبان ' آگھ ، کان ۔ بوسلنے ، دبیکھنے ،اورٹسننے سے ' ييط دييجة سفركراياس بت كى اجازت بيغيرصلى السعليدولم سيدلتي بعد يانبيس و ا آب کے صابح اور است معال دیا است ما معبرا دے مولانا محمود احمد قری صحبت کے اثر سے مہلوا فی اور کسرت وعیرہ میں مبتلا مبلیکے کو کھرسے مکال دیا موکر دینی تعلیم اور قیریشرع سے مجھے باہر ہو بیلے تقے ۔ آپ نے برمالت دی محکونا اور سول كى محبت كوبيٹيے كى محبت برزنر بيح دى اوربيٹيے كو گھرسے نكال دنیا اور كہلا بھيجا كرمجود مجھے شكل مز دكھلاتے -آپ اس كے لئے دعا كرت رسيد رايب كى دعامستياب ميوني اورسى تعالى كي فضل واونيق نيد صاحبزاده كيدرل پروستك دى ، اورحالت اصلاح کے قریب مونی توآب نے اسے بلامیریا اور فرایات محمود کیا انھی نیرے نصط کا وقت نہیں آیا۔ خداسے بندسے س بھین کے فرہ کرنے میں کیا دحراسے - اس وقت کو یا دکرسیب گورجیں کیٹرے مکوٹروں کی خذا بن جاستے گا ۔ سنصبل اور اپینی بد اس مختصر مكرما مع نصيحت كايني بروه انز بطِ اكركو يا كايا بيث كئى اوروه ذاكر ونشاخل بن كئة - قرآن ياك مضط كما اورعالم برسنّه مُرْعَرِنْ وفا نركى - ما توحفنرت نے بلنے کو گھرت تکال دیائتا اور بایرحالت ہوئی کہ اس کی اصلاح سکے بعد مفارقت مومت سے آسیہ اس کی یا د میں کمال تے۔ ا کیس مرتبر اَب نے فرایا گذاہے کہتا ہوں ، ہارہ برس ہوگئے سجب سے محمود مراہد بیٹھے ہنسی نہیں آئی " اور پیر

مولانا رشيدا حدكت وسي

فرابا تفائه آبيه كاسرابا بهابت فهنفي اندازا ورخولصورت نفاراب متناسب الاعمنا

محبت محمود کی صورت سے دیتی بلکاس کی عمدہ سیرت سے تنی جو لید توب کے اُس نے بنا لی تنی ۔ اگر وہ زندہ رہنے توبہت برج بزرگ بوت عزف کا معفرت مولانا، بینیم صلی او داملیدو لم کی اس صدیث کے مطابق کا مومن کامل مد برد کا سب مک که میں

اس كے نزدمك مال واولاد اور جان سے زیادہ تعزیز وتحبوب بزین جاؤں'' صحیح اور كامل مومن تھے۔ آب نزیدے سے تا ادرسنت بيضا مى محيت مي اليسے فغار ي كرايت نفس كى باك دورمكى طور بررسول المدصلى الديم عليه وفم ك التحديرة

دى حتى - أبي كي مملداعفنا رنشريعيت كى سنكين تعيد دين مقيد موكر أب كانتشار واراده سه باسر مبوليخ يقط سه

عاشقی چیست گر بندهٔ جانال بودن یا بست دگرے ، وست برستے دگرے اطاب الله شرالا وجعل الفردوس مشوال ين صورت ، تمليدمبارك كال حسن سيرت كسائد الله تعالى أب كوسس صورت بين بجي ممناز تفام عطا

تعسين وهميل اوراس ورجه وجبيه عقد كر بمريع مجمع فين ميجاني جات عقد - قدر سيدينا ميانه ، بدن وثمرا ، سردرميان ، بال زم اور سجانی کے زمانہ میں نہایت سیاہ محقے۔ پیٹیانی کشا وہ اور صاف و نشقاف ، مثب میں میں معبود کی سوبا درت کانشان وائل تقا- عبوبي كنجان اوركمان كى طرح تغييره ليكن أيب ودمسرے سيطيحه تغييں - أنكوبيں برلسى ، سركييں جن كى سفيدى سكه ارر ه مُرخ و دارت محکت منت متبلی سیاه اور بینا نی کے زمانہ میں نظر دُور بین اور نہا بیٹ نیز بھی۔ تطلقہ بدر کے ہالہ کی طرح روش اور چکتے ہوئے۔ مڑگان درازاور کی ، رخسار زم و نازک اور ٹرگوشت - ناک ہموار اور ورازی مائل۔ اب کشاوہ رخی مائل وبهن مروامذ اور داشت منها بیت سفیدا در چیک دارگویا موتبیون کی لطبی ، زنخدان سبب جبسی کینیس مبارک گولگ نجان -گرون میک دارگویا جاندی کی صراحی بسیند فراخ اور سیط کے برابر انتصر طرول تجرم موستے "بختیلی فراخ - الگلیال سيهي زم- بُرِكُوشت مله ميان- با ول يكف صاف شفاف اور لبند- اواز لليف ليكن بلند كربات يجف بيركسي أو كلف منهوًا نظا ينوش الحان مبنم كمنال اراست گواورنضيج وبليغ تنفي شجاعت وتوت مين مشهور، تواضع اورسن عاشريت بي الم ومقدى ، فكرو ككريس مبروقت مستغرق عقول وقدر ، صائب الرائ اورعادل النخي وبهادر العليم وحدار اعضت

لطافت طبع اوراه أك يواس أنب غلقى طور برلطيف المزاج مقد ليكن كثرت وكرنداس لا فت كو دويفدكوما يخا البيد كي طبع المداه أك يواس البيد كي طبوسات التنة قوى جوسكة مقد كدهموني سي بريز كا بهي اوراك فواليترييز -

اكيب دن استنجامكه ليقه ما ربعه عقد - فرها يأكم تمها كوكي لو آري پيء - خا دم نے بعد ہيں دکھيدا تو و ياں بان كي بيك، برلوي تقي -اس کوگفری کرصاف کردیا گیا تو والیسی بر فرایا انب تنہیں دیسے۔ گھراس سے ساتھ ہی ضبط بھی کمال کا بخا ۔اگراظہارے کسی کو تكليف بينجة كالمتقال بتوا لوتطيف انثارت سي كتة ودال فائتنس رجة - ايك مرتبرج زادى بليخ - يخبر - جن كي كبراول سے شیلے اور موق آلود ہونے کی وجہستے ہوآرہی تھی ۔ مولانا مھر کی صاحب، سے مخاطب ہو کر فرایا۔ "مبال کینی کہی نها جی

أكب وشاكر جميع ادصاف يرمنصف اورتمام نصائل رذطيرس طبعًا متنفريق له

مله تذكرة الركشيد صلى محتدوي

مولانارت يداحد كثو بيين بيسيمسلماك لیاکرو- دکھیوجم سے لیسیٹ کی بوارسی سے ۔" ا يك د نعد مولاينا بحيي صلاحب كي حجبور له يميا تى محد الياس (محضرت مولانا محرائيات إ في تبليغى جماعت) دس كما ده بر كى تمرين تتحه وبله إول أك اورتيكيت حفرت كى مجلس مين بليط كئة - معًا حضرت ف كردن المقالي اور فرايا نبير كاما سانس بنت الرئسي نے موض کیا محد الکس است ہیں - ایک بارمغرب کی نمازے بعد والیبی پرایک لٹے کے باس سے گذرہے تو فرمان گھے" نمبروار کی سی اُڑا تی ہے " سرطن کیا گیا کہ" نمبروار کا اوکا اکرام الحق کھڑا ہے " مصرت مولانا خلیل احمد صاحب کی روایت ہے کہ بجانی عبدالرحمٰن بیانے پہایا کرتے تھے ادر بڑے شوق سے تمدہ بیائے بہائے اور حصرت کو بھی شیس کرتے حضرت اكثر فربات كة موسحة بين كيمة إلى كا ذائقه أناب يومورالرثمن صاسب ايك دن دِل بين كيف ملك كمرأت إلى أناكيا كه عباب بن كر أو جائے - بہرحال بہت دريك بإنى بكا كرجائے بيش كى گئى تو فرايا كر كيھے بإنى كا ذائقہ تواس ہيں بھي انهول نے عونس کیا کہ حضرت وہم ہے۔ تحقیق برمعلوم ہوا کہ عبدالرحمٰن صاحب نے بو دوده گھرسے منگوا کر ولا لیا نھا اس میں گا والون نفي مجيه بإنى مِلا دبائفا -- حضرت مولانا حبيب الرحمن صاحب (مبتهم والالعلوم ويوبند) حضرت سكم ين حاسا بِهاتے مگرمیی اِت مفرن فراتے ۔ براعور کیا بات مجرمیں مزائی کالانومیتہ جلاکہ جائے کی بیالیاں تختارے بالی یا کیے با سے دصولے کے بعد مختک نہیں کی جائیں۔ بیٹانچہ اس کے بعد اس کا اہتمام کرنے جائے پیشس کی گئی توفرہا یا۔" آج بھے اس طرح کی سکاتیلی بدنهار این رسیرت کے باب میں ان کا ذکر کرنے کامقصد یہ ہے کر مصرت جمالی اور روح ودنوں لحاظست بڑے ذکی الحس ، نازک مزاج اور عمولی عمولی اسٹ ارکا دراک کرتے تنے ۔ ونیا دی امور میں اظهار شکر تختے گر دینی معاملات میں الحہار کرکے عیوب ومعصیات برگرفت کرتے ادرا صلاح احوال کی عی فرماتے سنے ۔ ایب کانمط نهایت تمده اور پاکیزه تھا۔ ہمیشہ رواں اور فلم بردائٹ تہ تھے نئے۔ کئی ایک لوگول کھی سواد تحریب پاس اب کک ان کی تحریبی موسود ہیں۔ نمورنسکے طود بر اس کتاب میں بھی ایک تحریر کا عکس شامل کولیا گیاہے کر سخرریت بی شخصیت کا عکس اور برتو نظر آناہے ۔ آب کی طویل سخریں باریک فلم سے تھی ہوئی موجود ہیں بہا مضا میں بھی ہیں ۔ ہمیشہ فلم برواشتہ مکھنے کے عادی تھے اور کھتے وقت حاضرین سے بالیں کرتے ،ان کے سوالات اللے سبوا بات دینتر سخنے یسکین ان باتوں کے با وسموم مجال ہے کہ کوئی لفظ غلط لکھ کر کا ٹنا پرط ہو سمبھی الیہا کرتے نہیں و کیھا گیا۔ سوفتود ہے وخطوط بریشانی و ککر کی حالت میں مصفے جوتے ہیں ۔ اُن کو دیکھو تومعلوم مردانے کرنہایت عور و فکر کے فعد اطمينان سن سكے گئے ہیں

المملیان سے ملعے گئے ہیں۔

المملیان سے ملعے گئے ہیں۔

اپ کی تقریبے کے بیان کے تقریبے کی تقریبے مثل صاف، جامع لیکن محقر ہوتی تھی ۔ جس میں جوامع الکلم کا اللہ تقریب کے سی خوامی ہوتی۔ ہربات اپنے اللہ تقریب کے سی نظرا آ ہے ہوئے کسل نقریر فرماتے تو دہ گویا موتنیوں کی لڑی ہوتی ۔ ہربات اپنے اللہ تقریب کے سال مقریب کا ہونا عالی دماغی اور کمیسوئی ذہرن بردلالت کر تاہیب کرتے ہوئے ہوتا جائے کہ دہرن بردلالت کر تاہیب کراس انسان کا ذہرن بالکل صاف ہے۔ اس میں کسی کھی یا شک وریب کا گذر نہیں ۔

لل بيس رؤ بيمسلمان

مولانا رسنسيدا حمدكنكوسي

قرارت قرآن اورخطب وغيره شن كربل أخت بارزيان سي مكانا عما" لقد او تنبت منهمادًا من من اميوال دا ود" أب لبھی شعر خوش الحانی یا نرنم سے نہیں بڑھتے تھے۔اسی طرق خطبہ جمعہ اور نمازوں میں قرارت بھی رواں دواں بڑھتے تھے آئم طبعی وخلفی نوشش الحانی کی وجرسے آپ کی تمام روج سمٹ کر گویا ایک جگرا جاتی تھی - اواز میں اَب تصنع اور بنا دیا۔

منسس اوازی ایب بهت خوش الحان تقے بیب ذکر بالچهر کرتے توٹیفند دانے وجد میں اُجانے اور دریک اُن بر منسس اوازی اعمام عاری رہتا ۔ صفرت مولاناخلیل احمد صاحب سہاران پوری فرمایکرتے تھے کہ اُپ کی

فروتنی و تواضع کی طالب علم کتنایی انجایتواسوال کیدن دکرنا ، کپنوشی سے اس کاجواب مرحمت فرماتی - عام مسلمانوں سے اپنے لئے دعا کرائے اور فرمایا کرتے کہ" لوگون کے صن طن کی وجہ سے نجاس کی اُمید ہے "

أب كم بيسيول تنطوط مين أبيد كم يرالفاظ موجود بين - " من أنم كدمن دانم "- مجه دعامين ضرور تشريب كرنا - خدا كري كرتهار ظن كم مطابق مجسست متى تعالىٰ كامعامله بعر"\_\_\_\_ اكب بارتكيم محرص صاحب سنه اسبت حال كم منعلل كها كرمجه كجير نفتح نہیں محسوس ہوتا جی جا بہتا ہے جھوڈ دوں۔آب نے تسلّی دی کہ میاں کام کئے جاد ہمت نہیں ارا کرتے رہیلتے کام کا جھوٹن كس في بتا ياب ، بهتيراكيد مور فاست محكيم صاحب في وض كيا كد حضرت الجهد كريدا المبينان موجب كديس وكيفنا ميرن أثمر

قلب میں تمجھ الرنہیں ہے۔ اس وقت آپ کی انکھوں میں انسو بھرائے اور بھرانی ہوئی اگواز میں بوں کہا کہ: -" خدائمے بندر نہیں اپنے بطے کے کے رجی اعنا دنہیں ہے مجھے نہیں دیجھنے کام وگوں کے حون طن برجی رہا ہوں"

اكك خطابي عبدالعزيزخان كونخرير فرمات بين:-" بخلا ابین علم میں بحلف کہنا ہوں کر تمہارے واسطے مرروز تو دعایفینا کرنا ہوں گر با کے وقت میں شایر

کسی وقست تزک بہوتی ہو۔ لیکن کپ کے اس صین طن سے تخت پراٹیان ہذا ہوں کہ نم کومیرے ساتھاں

قدر عقنيدت بيا محكى بوگمى بند محد بيليد صديا إس عاكم مين موجود اور مهتر بھى مبهت بين - بنده كا حال أو اسی سے واصلح بروجائے گا کرتا ایں دم شب وروز آب کے باب میں دعاکرا ہوں اور کھے اجا بت کے آثار نہیں ۔ جس سے صاف روشن ہے کہ مثل ویگر عوام مونئین کے میں بھی ایک ہوں ۔ کوئی نشخص ابی اُلحرایب

كوثرانهلين حانثا ين باربار ابنا عبب اورهبيفت بيوظا بركزنا بهون سواس سبسب ست كرمير يسبب تم

ا بینے مقصود سے مزرہ جا دے میری عقیدت تم کومضرنہ ہوجا وہے۔ اقض کے ساتھ ہوکرایا نقصان ہوا ہے۔ دوسرے فیامت کوجب ہیں حال ظاہر پوگا ، کھ کوندامت پر بہوکہ خلاف توقع ظاہر ہو دسے گاہا

روزان کے معمولات انان نوافل بڑھتے اور طلبر کو سبتا تک ذکر و نکریں خلوت کے اندر شغول رہنتے تھے۔ لعد روزان کے معمولات انان نوافل بڑھتے اور طلبر کو سبق شروع کرا دیتے۔ سبب طاہری بینانی نہاتی رہی نو ندرسیں

زک کردی اور اس کی جگرارٹ دو تحقیق کا دروازہ گھل گیا۔ اثنار سبن میں اگرکوئی مرتقیں دوا پوچیتا تو نباتے (طب جیسا

مله مذكرة الرمضيد معهد دوم ص<u>ع ۵</u> مجواله مكانتيب رشيدر

كرگذرا با قا حده نهيں بطِ عي يتى گرونبن اورحا فظر قوى بونے كى وجرست ايك وكوكسنب كےمطالعدسے تمام امراص وآ وويا

عيس المستصبكان

مستحضر سبتی تنفیں - اوّل با فاحدہ مبطب فرمایا - بعد ازان فارورہ دیکیفنا سجپور دیا کہ نسبی اور لطافت طبع اس کی تنحل نز

سکی ۔ صرفَ نبعض اور بیان حال کیشنیعی وتتجریز کا دار را ع ) سجیب آب کے صاحبزادہ مولینا تھکیم مسعود احجد دبلی سے طد

مها میل کرے اسکتے تومطب وہ کرنے سکے اور آب نے برکام نزک کر دیا ۔ مراس سے فاریخ برو کرخطوط اور استفقا سے جوات

ویتے رحب کک بینانی رہی خود ہی جوابات تکفتے رہے ۔ بعد آزاں مولنا محد کینی کو تحریر کوا دیتے ۔ روز دو پہر کو وھوب گھوٹی سے گھڑی درسنٹ کرنے ۔اس کا لبے حدابتنام تقا ۔ کھانا کھاتے اور کفتوٹری دریے ساتے فیلولہ فرماتے (استراحت کمتے

نما ذخرست فارغ بركر قرآن باك دكھ كر لاوت كرتے- بنيائى جانے كے بعد زبانی لاوت كرتے اور اس كے بعد بجرز در اس

شعليم ہوتی ۔ عصرت مغرب کے محلب عام ہوتی تھی بحسب موقع کلمات نصائح اورفصص اکابر بیان فراکزیوام ونواص كى تربيت فرمات تنف و بعدم عرب تفل الرابين بره كرمكان پرنشرييب سے جاتے اور بعد نماز عنا ركزام فرمات ليلى التب

أبين بجير بيدار موكر تنهجه برشصنے - ابتدار بين أيط ركعت نفل بطيصته سخنے بعد بين دسل كامعمول مؤكميا تھا - ركعات نفل مهمت طويل به ثييں - نوافل سنے فارخ ہوكر المادست قرآن باك اور والحا تعند ہيں مشغول ہوجاسنے - اگر كېچكسېل ہوتا توكھ ورئ کر لیے کیسٹ بھاتے ۔۔ ہمینند آریہ کا پیھمول رہا ۔اس میں بھی تغییرو تبدل مذہوتا ہتھا ۔ پوری زندگی اس بردگرام سے

مطابق گذار دی - دمعنان المبارک میں آپ کی عبا دست میں شغولی بڑھ مباتی کتی سلھ ابينه معاملات مين تقوى اور است إطراس فدر عنى كرمسائل ممتناهف فيهامين قول راجح اور اقرب الى الاستنياط

انهتنار فرماتے ستھے بھاہے اس میں وقت ہی کمبول سرمو، مگر عام وگوئی کے لئے سہولت کو مذَّ نظر رکھتے ہے اور وہ مہلو اُلگا بتات منظ ميس مين ان كوأساني مو-أب كي احتياط كي ايك اوفي مثنال بيهد كراب اپني امراض مين جاست ووكتني شديد كبي ر بولی بمیشد کھوے ہوکرنا ( دیکھنے - مرض الموت میں جب کے اتنی سکست دہی کہ دولین آدمیوں کے سہارے سے کھرسا

سكيس، نماز كورسيم وكريرهي اورانبي ك سهامت ركوع سجودك - خدام في عوض كما كد مبيد كرنماز كذاريخ كرند كيومواب اورىنەي قبول فرمايا -ايك روز مولفنا محديجني نے كها كر صفرت اگراس وقت بھي بليغ كرنماز جائز نهيں تو بيرا وركس وقت ميا اور وہ کونسی صورت ہوگی۔ آب نے فرایا ۔۔۔ کہ امام صاحب کے نزویک فا ور بقدرہ الغیر (مخیر کے سارے قدرسے

ر كف والا) أو فاور بوتاسيد ا ورجيب ميرسه دوست اليهدي كمي كواعظاكر ماز برهاسته بي تومي كيونكر مبيط كرنماز برهام بول اورجسب ضعف اس قدر بوگیا که و دسرول کے سہارے بھی کھولیے بوسلے کی ہمست در رہی تواس وقست برجند نمازیں مبریکا

يرطيس - كويا تبلاديا كداتباع شرع اس كوكفته بين - تقوى اس كانام به اورانتنياراو في اس طرح بتواجه

الم سس ، غذا و تغیرہ الدونوں برابیت کی بین میں سے سے ۔ گاڑھا کھدر بھی بہنا اور اعلیٰ شال بھی استعمال کی۔ آپکے نزد کی سس ، غذا و تغیرہ ادونوں برابیت کی میں موثوں بیاس ساوہ مقا البتہ سنقرائی کا بہت نبیال رکھتے جاہے ایکا کمپلز بہاہت بڑھ بار صاف شمقرا ہوتا عنسل کرنے کی جاوت روز کی متی اور کھی کھیوں میں عشار سکے بعد بھی نسل فرما لیستہ سے

سله نركة الرسشديد مسلك سخور مولانا عليل احدسهار يودى (باوقى ترقيم)

حلال ولذيذ پيميز دن سے آپ كو نفرنت مزيمتى - محمدہ ، او نی كھانا بطيب خاطر كھائے ستھ اورا يک مبسيي نوشي و فرحمت

ك الله إ ابني عبستا ورايني ذات سے عبست كرنے وال

تشخص کی محبت میرے مال میرّے اہل ا ور تفایے یا نی

سے زیادہ مجھے محبوب کردھے۔

حاصل کرتے متنے کیمبی سی خاص غذائے پابندر موتے رئسی شئے کا بالت خود کوئی ابتہام فروایا۔ البتہ کھنڈا بابی آب کو بہت

تحمیری روٹی اور شوربےسے خاص رعبت بھی کہ بیروونوں بہیزیں سراجے الہضم مبونے کی وحبہ سے معدہ ہیں گرا نی اور

نوسط بوسے حد درہے رہنبیت بھی منصوصًا کلاب کا بچیول اورعطرزیادہ بیسندکرتے ۔ایک دفعہ فرما یا کہ مولوی محرز فاسم کو للىبسى بهبت محبت بنى -اس كاسبب يريقا كد كلاب أنحفرت صلى الته فليرونم كريم ون سے بناہے - ير مدببت – اگربتر معیمت سے مگرسے نوحدیث \_\_\_ بچائے کی عادت رہنی ۔ میسر جوتی نوبی لیتے ورمد رہیتے کیمبی سفنو مسلسل ہی اور کہجی المنول منهيل بي سبعب تك وانت منظ اصرار بربان كها يلية سف - بيناني جائي برالاعلى كرسهار مسجد كواست مجاست مكر عادت

نعمت ہے ۔ سناسب رسول الله صلى الله عليه ولم كو كھناڑا يا فى بهبت مرخوب تفا- اسى لئے أب نے وعا فرما فى ہے۔

اس كے دربار ميں حاضر بھوتنے وقست بدن بر مبوئی جاستيں۔

اللهمر اجعل حبك وحب من يصبك احب

الیّ من مالی واهلی ومن الماء البيارد -

الے مبنس بنس کر لوٹ پوٹ ہوجاتے گراکپ بستم کناں ہوتے۔

عبادت میں کسل بیدا نہیں کر ہیں۔

مولانا رمنسيدا حركمنكوي

البعى ميلا بياس بهنا تونمازك وتسته ضرور تدبيل كرابيا - هيك كيژسه سه نماز نه بطنطقة تقح اور فرما يا كرت كه خدا كي دي سوني فقمتاين

مرخوب تقا اوراس کا خانقاه میں خاص ابتقام کمیاجا ، تفا۔ کھنڈا یا نی پی کر آپ بہبت خوش ہوتے اور ایوں فرماتے کہ برطبی

اسيدها ولي كيون نهيس كهديت - ايك دفعه مولين حمريجيني كو ايك تعويز بتايا اور فرماني سك، ، كر

و ایک مرتب مولوی دلارتیج مین است اور مصافحه کون ۶ عرص کیا دلارت مین سر فرایا مین مین اور خلافت استها و ایک بند کردیت کردیت کردی از می از برای می از برای از مین از ایک از ایک مین از ایک از

بس برزاد ب في ايك خص سے كها جمارے ساتھ والكرد ، حوكي بط كا أدها أدها راستے ميں ايك بينا ( ليني بينے كا دان) رطا ملا رُ اده كمن لكا كدميان المقاور صيلو- أدها ممين دو أدهاتم لو ادر اس كيلهد كمن لكا كرديكيد واردن سك سائق رسك قريف بني-

أبب كم مزاح مين مجى اس طرح صدا قت يهونى حب طرح بيغمر صلى الشرعلية ولم كم مزاح بين بروتى يقى - أسببه سكم براوسة وراحمد جامن کی رہے تھے ۔ مفرت نے فرما یا کھٹلی مت نگلبو ۔ بجبئن کے نقاضا وناز کی ویوسے بھتے نے بواب دیا کہوں ؟ معدالحمد جامن کی رہے تھے ۔ مفرت نے فرما یا کھٹلی مت نگلبو ۔ بجبئن کے نقاضا وناز کی ویوسے بھتے نے بواب دیا کہوں؟

ا کمپ دفعه درس حدمیث میں فروایا کر مبنت میں مرد میزه کا غاز بلے رکیش ہوں گے۔ ایک طالب علم نے عرص کریا کہ مرد کے وہرے از بالنس اوريش سے ہوتی ہے بنتيبول سكے لئے برس كيوں تجويز ہؤا - بے ساخنة مسكواكر جواب ديا كراس كا مزہ ان سے اپھيو

م و تعملی بھی تھا جا ہیں گے ۔ معفرت نے فرما یا یکنظلی سے ورخدت اپیا وسے ہے " معیدا حمد ڈرگئے اور بحقو کے لگے ۔

ائنی کرکوئی لائنٹی تختامے یا راسته نبا آپیلے۔ آپ کواڈل تواٹکل تنی ۔ دوسرے وارار تفام کراور ٹوہ کریطنتے سنتے۔۔۔ کھلکھلا کر ب سارى عمرهى نهبى بينى - المترتعالي كم نوف وخشيت كامبروقت علىرربتا - بعض دفعه ايسے قصّے بيان فرائے كر مينينے

مولاً ارث يا حمد كنَّا وسيَّ بيس طيسطسلمان سجو داڑھی منڈاتے ہیں۔مولوی محرسہول ایک بارکسی سند بیجیت کرنے ساتھے اور اعتراض بر اعتراض کرتے رہے۔ فرمایا۔ تمہارا ام سهول كس ف ركفات م عين سهولت تو ذره بعرنبين - تمهارا ام مستول جا بين كرسوال بهنت كرت مو -ا تشعار سے دلچیسی نه کلی ایک کوشع د شاعری سے دلچیپی مز گلتی - تا ہم کسی خاص موقد بربے سے مختر بجین کا نظر سے گذرا اشعار سے دلچیسی نه کلی استعرز بان برا جا کا تھا۔ الیسے اشعار کی نعداد پوری عمر سی بدنی بچیش سے زائد نہ ہوگی۔ مرض الموت سے بہذرمال قبل آئیے سخست مرض میں گرفتار ہوئے۔ اس شعببر برکد کہیں کسی نے سے دکر دیا ہو برحضرت مولانا خلیل حمد نے ایک شخص کو دلو مندسے روار کمایں جواس فن میں کمال رکھٹا تھا۔ جیسے وہ گنگوہ بہنجا نوصصرت کومن جانب المیمعلوم ہوًا کریرائے والاسح کونے والے کا مرید اورسٹ گروہے۔اس کو والیس کردیا۔جسب مضرت مولین علیل احمد حاصر ہوئے ، کو مصافخه كرتے وقت أب نے يتعرر فيا سه میرکیاسا دہ بیں بیار ہوئے میں کے سب اسی عطار کے ویا ہے دوا لینے ہیں تطهرت بورجب خلوت نما رد بن تشرف الدجات ، تحرف سك كواط بند بو بات تواكب بريعين وقد ايساكيف فا بهرة اكرديز كسدوبس رسيننكتري كاآنا اجيامعلوم وبنزا مولانا محريجني صاحب أكركوا وككحدستة اور فاسحضرت نعروسي كحول دیتے اورمولا نا بجنی تصریت کے کھیاس طرح مزاج سنشناس ہوگئے کتھے کہ از خوران کی طبیعت میں وہی بات آئی جو متفات كى منتنار ہو تى۔ اس بنا رپر حضرت اکثر فرا با كرے كر "مولوى تينى تومىرى أنھييں ہيں" يا "رُنجيى تومىرى لانھٹى ہيں "۔ بالا سال اس شفقت شلے موادنا بھی نے انٹڈ ا در رسول صلی انٹرعلیہ وکم ہے اس محسیّے صادق کی خدمت کی رسپنا نیجر اکثر المبیا ہوگا مضربت كونا ورخطوبت بين رمهنا بسندكم يا تومولانا يحيى ابنى ينكرست مذاكسة وايك باراليها بى الفائ بينيس كوا مولانا يحيى ور کے ابعد اگر کواڑ کھولا تو دیکھا کر حضرت بلیطے تسبیح بڑے دہے ہیں۔ فرمایا اب کے کہاں ہے ، انہوں نے کہا حضرت جی 🌯 بيا با كرابھى تجرہ كھولاں - فرہا يا پيراسپ كيوں اُستَ رغمض كمايكر اُسب دفعة جى بيا باكد كواڑ كھولوں . آب كرنے اوربٹھ رطيعا وہ نہ آئیں تو تو ہی جل رنگین اس میں کیا تری سشان جاتی ہے ایک مزتر به صفرت خمیری ردنی تورمسه سے کھا کرائے۔ جیسا کو گذرا بیرحضرت کی بیندیدہ نمذا نتی مجرم برانبا ست تعل اور المب مين انسباط- مولانا يجيئ سے بوجيها كرميان تنهيں بھى تجير تعبادسے بيد امنوں نے بوص كي كرسفرت تجيز نهاب اكب اربر كى دال تربها تى نهبى - با تى سوكوچه ل گياسب بېندىپە- آپ مىكوات اور نورًا يېشغر بليھا مە کیا کہوں جرانت کر کھیے کیانا نہیں کھیے تو کھایا ہے کہ کھیے کھیے کیانا نہیں ایک شعر بہت محلیا ہے است کم کھیے کیانا نہیں ایک شعر بہت بھایا ہ مرا إك كسيل خلقت في بنايا تناشد كويمي توميرك مذاكيا مارسے شغف، نداکے وعدوں رافقان مارسے شغف، نداکے وعدوں رافقان او زمرام ہی اس کا ندیال فرائے سکتے۔ بینا نی جانے رستوسلین بہت کوششش کی کہ آنکھ بنوا کی جائے گھرآب راضی نہ ہوئے کہ کھی توریہ فراہا کہ" اُدمی ابیٹے تو کی کو دیکھے ، آنکھ ہی ورست 🖟 🖟

مولانا دسنسيداحدگنگوبي إمليا كرت كى- دېكيمو قارى عيالرهمان نے ٱنكھ بنوا تى ، جھيره و كے ليد انتقال بردگيا " كميمى فرماتے" أنكھ بنوا نے بين لائتك بيت إلى بعد- نماز برصامشكل بوجا آب- انني تكليف كون أنطائ " تمجى يه فرا إكر" تعبتي بين نهيب بنوا ما يرسنتا بول كرا نكو نى برطبىيب بېندروزىركت كرنے كى ممالعت كروتياہے اور تجد سے بڑھاہلے ہيں نماز نہيں جيوڑى ماتى "\_لين جب

ولت اور گذراکداین دات کے سے توصفیت برحال میں احتیاط اور اولویت کو اختیار فرماتے و معصبات مرافظ رکھنے - البند برعات و معصبات م

191

ا بحان على خان سول سرحن نے ہواس من میں شہور ڈاکٹر اور ما سروسٹندیا فئتہ طبیب تنفے نئو دسما صربو کر واُنن وعدہ کمیا کہ ا فرت کونی ماز قضا مربو گی سیند کھنٹے سرکت سے بر ہمیز ہوگا ہو فجر اور طهرکے درمیان ممکن ہے۔ تو آپ نے فرمایا گرمجہ سے بہ الميف برداشت نهين برسكتي اورا كمحدل بغيرمراكوني كام الحكاموانهي ب "مولوى عب يالله في ازمد اعراركي تواسوس الل بات فرا دى كرمديث قدسي من أياب كرخدائ تعالى حب كي أكهد الدوه اس برصبر كريد تواس كابدله جنت ب وثايركهي ايك وربع مصول جنت برو تمجه تواندها ربيناتهي ليندي اوراكيب مزنبه خاص وگوں سے يوں بھي فرما يا كم مياں بيلے

أب كونشروليندسفا اورسدًا للباب مبادى ومقدمات بريجي عدم سواز كافتوى دينة تقر مشلة محم كوشهادريب في كا يًا وا تقربيان كرين كومنع فرمات من كراس ميں روا نصل سے تشتيہ ہے۔ ووسرے موقع پربيان كروكبوں وہ ان دنول اس واقد

السادي مسحابه بربسيس وتم كجوي كرست بين ويكن عام مسائل بين بجان كرسهولت كلتى اس كواخت بار فرمات اوريوم بلوى است خیال فرات - ایک دفعه تماکولوشی کا دکر آیا توفرایا که محروه ب کیونکه مندے برلواتی سے اور صفر برکیا مخصرے بدلوکی ربيزي مثلًا لبسن بياز ، مولى وغيره سب مجيد كانا مكروه بي " ايك صاحب في وض كما كد بعض مولولون في توسوام كها سبد -پ نے ارست و فرابا ۔ سب غلطب منسا کومٹل اور ماکولات کے میاح ہدے۔ اس برکسی خادم نے دوخ کیا کر دمفیان تربعیت این فی دم نگا کرید بروش برجانت بین-اس سے معلوم برقا که تمیا کونشد آورہدے - آب نے فرمایا خالی معدہ میں کالی مرت سنگھادی

ت توده با بوش كردين بدر ميان تماكونشه نهيل كما بكداس كي تيزي خاو معده كيدوفت البنديك بوش كرديتي بدر

ایک و نفری ایک و نفریکیم ضیار الدین کے ہاں رام پورتشرلین کے گئے۔ ایک نفس سے کو قارورہ لے کر آیا ، اور سیم رای میرک اصاحب کے سامنے بیشن کیا بیصرت فاصلہ پر شیطے تھے۔ ایپ نے دور ہی سے قارورہ پر نظر خوالی اور حبب نوز نن کی کر برا نیر نیر نیر نیر

النفس فاروره مينيكية كما توكب نے تكيم صاحب سے قراياكة اس مرتفين كا علاج سنعبل كركرنا يعظيم صاحب نے بوجها حسرت دل ؟ أب نے فرما يكراس كا حمال استرہ يسجب و شخص والس أيا تو أنس نے مريض كي بيكي و غيره كي ده كيفيت سان كي ، مبو

أتكفيس بندكرني برلى خفيل المحمدالله البنود بند بوكننس بجران ك كعلوان كي تمتاكسي ؟

لم زرع میں ہوتی ہے بینانچ تکیم صاحب سے اُسے <sup>ط</sup>ال دیا ۔

لرېر ترغيب و تربيب اېشر طبکه اصلاح کی تجی طاب له کرایا جو مندام کی عبب پوشی بس اب کوخاص ملکه تفایخود پښر مندن لا ز فیدن سے مکانیا

الكونى شخص كىيسابى قاب بجالز كراكب كے باس آنا ، أب اس كى اصلاح بين دريا زكتے

ينمت كقر منوام توسلين كوعالى وصله نبات البيت تم تول كوا بهارت اوراكثر فرمات كد مخرم يمن نعالى توفيق دسه ، كئ

بليون فيسبي مسلمان مها ق به به منت مذ با رو- اگر قلب بین انزند بو مزسهی - آخر زبان سے ذکر بوذا تفولزا نفع سے رجعب زبان اولئے کے ذکر کے مدید دورن سے نیکے گی تودل بھی توسا تھ ہی نیکے گا- مردین میں اس ونا امدی شبیدا ہونے دیتے۔ مگر ایک مالت برقا مُن ا ر بهنا گوارا د تفار سخرید، تقرید براندازست عرض حس طرح بن طبینا مرمها و سعه ندام کو توجرالی ادمله کی ترخیب دلاتے اور ایوا فراتے كر جفنا بھى بوسكے كروا در بوق تعالى كاشكراداكر دكداسى سے ترقی بوگى - ، (قُرْآن تَحَيم) الْمُركفزان (نعمت) كرفِكَ ذين كم ميراعذاب شديست إِنَّ عَذَالِئُ كَسَثَرِ بِيُدٍ ـ اگرىجېرگەزىشەيتىرسارامضمون تذكرة الرننىدىسە مانتوذىپە-اكىزىمگەاس كىعبارىس خلاصە كەسكىمىپىش كردھى بېر ادك حگر ہوں سکے توں فقرسے سلے سلے ہیں۔ ناہم بہاں ایک طویل اقت اسٹ این ندکرۃ الرشدیّے من دعن نقل کمیاجا ڈاہیے یا ہ '' آب وکرانشر کی تحریب و ترخیب میں مکناتے زمانہ تھے۔ عالم ہویا جابل ، خاص ہویا عامی ، مشرافیت ہو یا وخیست ، امپر بویاعزیب ، سوکوئی بھی آب کی خدمست میں حاضر بڑنا فورًا ابدی اور رغبیت الی الکنورت کا سب منفدور کیچه در کیچه صند صرور ساله کریما تا نفار اس و قسنت خدا کی نظون کی کئی میزار راست گفتار زبانیس اس مضمون بيشفق بنير كرأمب كي صورت وكم يحكه نعال إدامًا إوراكب كي صحبت بين مليط كرونيا سي لفرت بدا موتى تھی۔ اتباع اور مسک بالسند کی تعلیم کے لئے صرف آپ کی زبان ربھتی بلکے میں سے نتام اور ننام سے صبح تیک سجرا فیال آب سے صاور ہوتے وہ سب کیب بن رطرهائے اور باد کرایا کرتے سکے کرسی تعالیٰ کا نام انسان کا طرافیق ب، اورلطمائي ببغمبركا اتباع مسلمان كاصل مقصود اور رضاً ت مخلوق كامضبوط دسلمه -

حق نعالی نے آب کوجیم شغلہ میں لگایا تھا ،اس کے اندرآب کو اس درجہ نیٹی عطاکی گئی تھی کر مجھی فرق نهين آيا - أفتاب عالمناب مسيح كوطلوح بنوما اورشام كوافق مغرب بين عزوب بروموا بانفا، ما بتناكيمي ملال بن كرنىكتا اوركه بى بترنيتا ،كهبى وكھانى ديتا اوركھبى عالم كى نظروں سے جيٹب ساتا تھا انھبى روز روشس بهؤنا تفا اوركهي شيِّ تاريك ،كسى وقنت سروتى عليوه كربوني اوركسى وقت گرفي آرغوض عالم حاوث برروز مختلف بهذما اورونيا اببضا نقلاب عظيم كوسركيمه مليكتى اور بدلتي رمبنى عقى مگر حضرت امام ربا في فندس سره كا أيك دم تفاكم صمون واحد تعنى خدائ يكتا وحده لا شرك معبودكي عبا دست بي مكسال مصروف تفا-آب ليف نفس نفلس كي تثبيث سے اس خاصيت ميں فردينے كەمتىغىر عالم كے تغيرات كا انزار ب كے سنفس مشغلەر بند

مواه فارتشب راحدكم

ك ميريك كانول مين مولانا فلام رسول مهرك بار مارك بهوت بدالفاظ كوريج رسيد مين كديمة الرسنديد بهست مده كتاب بدرا کو بطِه کربرا ول نوشس برقاب میں نے ساکھ صاحب لاحید المجید سالکتی اور اپنے کئی دومرسے اسمباب کو پرکٹاب برطیعاتی-اس كتاب كوبينة كرمولينا رسنيدا حمد كلكوبي كاعظمت ولول ميں بيدا بهدتی بند وہ اپنے دوركے سب سے برائے ادمی نتے" طفقاً له تذكرة الرشيد سفرت المم رباني كي وفات كح دوسال بعد كعالمي نخام

مولانا رسنسيدا حيكنكوسي با - آب کے حالات زما دے ماتھت بن کر میشک مختلف تھے مگرسٹنت کے اثناع کا امر مشترک سب کوشائل ا در برحالت میں موجود تھا۔ آپ کا دل اندرسے ایوں جا بتنا تھا کہ دنیا میں ایک متنفس بھی ایسار ہوجس سے سى تغالى كى معصيت اورسنات رسول الله صلى الله على تولم كى مخالفت طابر بو- أب شفقت ك ورجيل لين

نفس بى كى نيرطاب نديخ بكرتمام عالم كسائد أب كوير جدر دى كلى كدكاش دوزج مين جانے دالا ايك بشريعي مذرب - أب اس ورجر رقيق القلب عظ كركسي كى حالت تكليف يأنشكى دبدهالى فينت نوب بيلين بروجاً تنفي عقد واقعتُ بروياتا واقعتَ ، يكارَد بهويا بلكانَد ، كسي شخص كي برحالي دعسرت أب كو كوارا مرتقي -منب طرح دنیا کی عسرت و برحالی آب کوصدر مینیاتی ،اس سے زبادہ آخرت کے افلاس بر آب ننگ دل ا

بلے بیان ہو تھے تھے کسی شخص کی معصبیت ادر بدوینی شن کر آپ کوجس درجہ مختان ہوتا اور اس کے دلتے آپ

کا دل رویا اور دعاکمیا کرا تھا ش نیر اپنے فقروا فلاس پر بھی کسی کورٹج سز برتونا بوگا۔ دشمن سے دشمن کے لئے بعی أب نے تھی بردعانہیں کی لیے،، مولوی احمدرضا خال کے متعلق است بریہ رضاحان برلوی آب کے سب سے براے مفالف متے اور اگرائن کے ف فنا دى كوج كايجائے بوس امام رباني كي تعاق كھے ہيں تواك رسال بن سكتا ہے اور ان کی تمام کومشسٹوں کوشمار کما جائے ہوانہول نے حضرت امام رہانی کی تلفیر کے منتعلق روا رکھیں تو دل خون کے السورة باست كركاش ده اس شفف كى بجاست لطحانى بيغمر سلى المترعليروكم كى سنتول كوزنده كرف برصرف كرت التما الصعفرت كنگويتى كواتنى ايزائين بنجين كرشائيرانهول سلكسي دومرسه كويز بهنجاني بهول و مگر موبسني خابق بيغم بركانمويز بن

كرانى بواور دنيا كواسوة مت مدسلى الدر عليه ولم بريطينا كى ترغيب ومشق برس نے ساري قرابينے آب كولگا ركھا ہواس فی زبان سے بھلاکیوں اپنے مخالف کے لئے کوئی بڑا نفظ نیکتا۔ اس ارسے میں حلف اٹھایا جا سکتا ہے کہ حضرت سے تاہم لونی الیه انفظ نهیں شنا گیا کر حس سے میمعلوم ہو کہ آئیب ان کوابنا و نمن تجھتے ہیں سجب زمان میں مولوی احمد رضاصا حسب کوش مذام بوا اود نون میں نساد پیدا میزا دیس وگوں کومسرت بوقی کرسب و تم کا نمرہ دنیا میں ظاہر ہوا۔ گرحب وقت کسی

منعص ف مضرت سي مون كياكة مريى مولوى كورهي موسكة " تؤمضرت كميرا أسط اورير الفاظ فرياسة كه مبال مي كي عبيب رِنفُرشس مر بهونا جاسبية خدا جانب ابني تقدير مين كميا لكهاست " - ايك دن داك مين خط آيا حس مين اطلاع تقي كرآب کے ایک بڑے مخالف مولوی ہا بہت رسول کو ایک منکوروروں سے نکاح کرنے کے بیرم میں عدالت سے سزلے قید کا میم سناياكيا - بعض سامعين كومسرّت مونى مكراكب كى زيان سع باساخت نكلا - إن دللروانا البرراجيون -نے ازبادہ سے زیادہ رنج کا انز ہوکسی برگومبندع کی طرف سے آب کو بیش آیا یہ ہوتا تھا کہ آپ

ماده سے زیادہ رکی اس کے لئے دعاکم نام محدوث دستے عقد مگریر بھی اس سے کریرا نیا رسانی صفرت سے تجادز کر سیار میں مصلے معاکم نام محدوث دستے عقد مگریر بھی اس سے کریرا نیا رسانی صفرت سے تجادز کر الم الم المخلصين كم البني جاتى عنى -اكب باركستى غص نئے آب كو دعا كے سئة لكھا -آب نئے فرما يا \_\_\_\_ كريروہي نو

الرست يد سيلة ص<u>الم ا</u>

بیں جنہیں موں کی خلیل احمد صاحب سے عداورن ہے۔میرے وو تنوں سے شمنی رکھیں اور محجہ سے وعاکرانی جاہیں۔ میرج نهيس بوسكن اگر جيكسي كي ائت بروها بهي نهيل كرتا -ا در اس میں بھی حضرمنٹ کے بہتیس نظراً قائے نا الار رسول استصلی التد علیہ دلم کا اسورہ سسند تھا۔ طانف کی فراو ک ا تب کوکتنی تکلیف بہنیا ہی گئی گر بروعا کے لئے فرشتوں کی ایپل کے باوجود آب نے ان کے مرابیت کی دعا فرانی ۔ لیکن احدىيں جىب آب كى تخلص سائفىدى كو ننديد زخم لگائے گئے تو آپ كى نائخەب انىمىتىدار بدد ماك كئے المحارك ، ا منتر تعاسف مع بهان بھی منع فرما و باکرائب توسل ا برحمت ہیں - ا ورائب کور استقبار نہیں دیا گیا۔اد تتر تعاسے برسب مرادر ولوحد تراحري برصم الدينس ورفياري ومرفائه عكس تحرر حضرت كنكوني وَلَا وَالْمُ وَالْمُ أَنْ إِنْ وَلَا مِنْ الْمُرْبِ مِنْ فَهُ وَيُو الْمُرْبِ اللَّهِ يخطمفتي فاروق احدست والدامد ادرما ركدونه موده كوم الفري والمراد والموادة تسبینی جاعت دانے سے دادا مولاً اصداق (م ام سند الفا فديركنگاه كي فمر ١١، اكتربرم ئر - آع مع را دون موسخت روز کواهام الركوندك الراكور ممماوك سے - نفاذ قاد مراوار ومرعاي كالما مرسول مفرنت مرلا أخبل احدسها دنيورى سيريمي وسيا كالاكر- داندهمية وقت عفر تواسين بجي تبركا شابل كرديت بين وارشد، ع عام تم ما كور و موطوع مول مول مرام المنظم فعلى مندر در ور منرانی فرمری رجرار The Cinfielding or she مك لعرض كم عفر في إدار معدد الم موروس سر ماد رس کور تھ حر فی اندور فارک والمحددور و مروراديم كامر اسكاه مين ده براي اي ور معدا و مر و موفقود ما فوارس والم ما و المر والم carping in interpolation

وامن رابهر بگير ولهسې برآ گر ہوائے ایں سفر دارتی ولا در اداوسند باش صادق لمد فریر ما بالبلے حمیج عسدقاں را کلید

حمر تكذشت ونتث وأكابخشق

بے رفیقے برکست ورراہشت

ميعت كامطلب برب كركوني انسان كسى اليف برميز گار امتى ، عالم باعمل ادر باصلاميت محص ك التريز وركس

كدين أتنده سن نيك كام كرون كا اوركنا مول سن اجتناب كرون كا- اوربدانساني فطرت بدكر اگراس طرح كاعوم وه اكيلا كرية تواس ميں وه أستعلل واستقامت بيدانهيں بوني جوماضي كى عادات كومچيد رائے ادر استقبال ميں انھي عا دات پیدا کرنے میں کام دسے سکے خلیق احمد نظامی نے دو تا رہنے مشائخ جشت " میں مفصد بیبیت "کے حزان سے ایک باب فاکم

كيابي -اس بين ابك جكر سينسطون مين بعيت كافلسفه بيان قرات بين -محقیقت برہے کہ بعیت میں ایک نفریا ٹی مصلحت ہوست پر مسیدہ سے بجسید انسان اسپنے ماحنی کا ننقیری کھاہ سے بائز ولیا ہے نوبیبت می بالیں اس کو انعلاق و نربیب کے خلاف انظرا نی بیں -اس کا ضمیرالاست تشانم لگنامنے وہ ول ہی ول میں اپنی معصیتوں سے توبر کرناہے لیکن اُسے اطمینان نہیں ہوتا۔ اس سے فلمبین ایک بلے عینی سی بدا ہو جاتی ہے۔ ماضی کا تصوّراس کے سلے سوٹان گروی بن جاناہے۔ اس کی توب اس تصوّر بر غالب منہب أتى \_\_\_\_ امب وہ ايك باطن انيك فنس انسان كے الحظ برترك معاصى ورتقوى

كاعبركر البيع بشيخ يقني ولا است كري " مانت بامتفى برابر اسكت" \_ اس ك ول ك زخول برايك مجاما سالك بهاناسنه وه اسيفمستعقبل كونتي امدرول المحكم لقين اور بنيار اسساس كم سانخد سنوا رسايح كي كوششش كرناسي تليه

بیعت کانفظی معنی " وست بروست یک دیگرنهاون وعمل شن" کسی کے انتدبر انتفرک کرور کرا- (بیعر) با مالیا) قرآن باک میں صنوصلی ادلیٰ علیہ و کم کے دست مبارک برصحابینمبیت کیا کرتے سے سب کا ذکر اول آ تاہے ۔ مولوگ آب سے بیعت کرتے ہیں (اس می) دہ اللہ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَا يِعُونَكَ إِنَّهَا يُمَا يُبَارِيعُونَ معدت كرت بين الله كا تدان ك إلفول ريد سد اللهُ لَمْ يَدُ اللهِ قُوْقَ آيَدِ يُهِمُ \* أَبُكُمْنُ لَّكُتُ فَإِنَّهَا تَنْكُتُ عَلَىٰ لَقُنْبِهِ طَوَمَنُ سوع بأسكني كراج توابني دات كى مضرت برعهد تورتا

ر له مدیرش مبوی سبے النائ<sup>ی</sup>ب من الذنب کمن که قنب لن*ا۔ توب کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے۔ ب*س۔ س كهجى كناه نهين مبّوا - ( ابن ماحمه ماب، ذكرالتوبه) مله "اريخ مشاكّخ بيشت منهمل -

ا ماس ما ضربول وه خود ان امراض سے پاک ہر اور روحانی طور برگیل صحت بات برد ابسائینی منین کائل نہیں ہے ہونود دامراض باطنی ہیں مبتلا مبورگر دو مرب کی اصلاح و ترکیب کا بطرا اعظائے ۔ اس سے میں برنشال برای بلیغ ہے کہ ایک بزرگ فصیب کے باس ایک مورت ابیع بین کو اسلام اس مونی کو اسلام کو ترکیب کا بطرا اعظائے ۔ اس سے میں برنشال برای کرسے اور دعا بھی فقصیب کے باس ایک مورت ابیع کو صلاح کو اسلام کا کو مورت و و مرب روز حاضر بوئی تو آب نے بیجے کو صبحت بھی فرائی اور دعا بھی کہ آب کے بیار کر کھا یا بھا ۔ مجھے نویال ہوگا کہ اگر ایک میں نے بھی گو کھا یا بھا ۔ مجھے نویال ہوگا کہ اگر ایک میں نویل موری ہے تو جواب دیا کہ کل میں نے بھی گو کھا یا بھا ۔ مجھے نویال ہوگا کہ اگر ایک میا نراویا میں اسلام میں داعظ و کے بیار اس کا افران موری ہے تو تو کو شدن ، مشکرات و نواحش اور باطنی امراض میں داعظ و سے خود احتیاط کی صورت شیخ کا مل کے نرویک ضوری ہے تو ترک شدن ، مشکرات و نواحش اور باطنی امراض میں داعظ و

اصح بالشیخ کے التے کتنا ضروری بوگا کہ وہ ان کا مترکب وفاعل مذہو۔ قرآن پاک اس کوامٹر کی ناراصگی کا موہب بنا آہے ، کہ

ردہ خود مجی صفا بصصت کے اصولوں برعمل کرسے اور بریمی ضروری نہیں کہ وہ خود پوراصحت مندسی مبو تو علاج کرسے لیکن وحانی معالیج کے لیے صوری ہے کہ وہ جن امراض کا علاج کر تاہے پارچن روحانی بیا رایوں سے نجاست بانے کے لیے لوگ اس

مان خود توعمل در كريد تين دوسرول كونسيت كرد -الاقتصار النويس المنوا له تفود و كون ما لا الا الدائيان والواكيول كين بومذ ب بونهي كرا -تفعلون و كبر مقتاع ندائله أن تفولوا بطي بزاري كى بات ب الله كيهال كركروه بيز

ما كا تفعلون ه ( الصف: ۱۰) سجور كرو مشمط البرب ابنداس كمامراص واضح اور علاج وتدبير هي طام رسم ايمن ردح باطن كي بييزب لهذا اس كي بياريان

افنی ہیں - ان کو دیکھنے اور علاج کرنے کے لئے لیمیرت اور فقامت کی صرورت ہے ۔ ہیارے معامنز سے ہیں جس طرح ان طرح پاہل اور اناطری بطیت بطیسے انقاب کے ساتھ اسٹے تھیم ہونے کا دعوی کرنے ہیں اسی طرح روجانی ونیا ہیں گراہ ، برعقیدہ اور کہنے کل کوکم سند طریقت بربراجمان ہیں - ایک تھیم ماطوییپ غلط تجویز و تنقیص سے ہیاری کوطول دینے یا مربس کی جان لینے کا سبب نبتاہے اور گراہ بسریا و مرت دامیان کی خواجی اور گراہی کا سبب نبتاہے ۔ لعض بڑے امورا ورست مطبیب علاج کرتے

مولاً ارتشه إحريكموسي بليس بيسيمسلمان سمی بین ا درعلاج کراسکھا سلے بھی بین -اسی طرح شنے کامل عوامی تربیت بھی کرتا ہے اور اس سے زبارہ الیسے لوگوں کی اصلاح كرك أن كو امراض روحاني كامعالج بنا ما بي بي على طور بيرويع بيما في بياني برلوكون كاعلاج كرسكين - اس لحاظ سے ديكيا حات توصفرت كنكوسي كا دربار ابينے وقت كاسب سے طامطب بھي تھا كہ جہاں آنے والوں كى مرض د كھے كران كى دواشخيص كى حاتى مختى اورالىبى تربيت گاه بھى تھاكە جہاں علاج كزام كوما يا جاتا تھا۔ کئی لوگ رسمی طور پر و مکھا دھیجی کسی بڑنے پیر کا مریہ پونے کے ساتھ آبجا تے ہیں باکسری وہوی گا صدق وظلب کا امتحان ومفادک لئے کسی برائے سے بعیت ہوتے ہیں یافیض امنحانا اُ مباتے ہیں کردکھیں سیخ صدق وظلب کا امتحان كبياب اصلاح مقصودنهين موتى يحضرت كنكوبتى اس بارى مي امنى خدا داد مذاقت و فقاميت اورلصيرت وفرام ا ماني كوكام مين لانفي من اور يست من كدايا آف والاطلب صاد فن من وافقاً الني اصلاح كوانا بها بتناجه واوراس كي ا طلب کمان کے بینے بین انجیراس طرح کی مثالیں کٹرن سے بین کہ ایک آدمی سیست کے لئے حاصر ہو الکین مصرت نے انکار فا ديا - دنيجينے دالوں كونفجب مِوَّاليكن لعدميں بية بيلاكة مضرت كا الكار تعميك تفا - لوگ آج كل بطور فَيْش بيعت مبوستے ہيں مطلق غذا کے التے سچی محبول کی ضرورت ہے ، اس کے لغیر غذاکتنی ہی گذیریا مرغن کیوں مذہبو ، کوئی فائدہ نہیں ویتی ، گ الله نقصان كرتى بد- اسى طرح طاب صادق كے بغيراد كاروائنغال وغيرو كھي فائده نهيں ديتے -مولوی ولایت بین صاحب کہتے ہیں کہ فراعت علم کے بعد میں لے خیال کما کر بیعت کرنا ہیا ہیتے بحضرت گنگو پڑگ حضرت مولا ما نضل الرحل من عمراد آبادي و دو مزرگ ذمن ميں تحقظ - زياده تقديت مولا مافضل الرحمٰني تسديمقي - سكين ط لنگوسی ندرلید سخرر درخواست بعیت کی- توفرای که اس وقت در بیعت جائز اورد تا فیع - ایک روز ره کریب ا کے وقت رخصت کے لئے حاضر ہوا تو فرایا کہ برسب شعبطانی وصو کے ہیں کہ شفار علم سے ازرکھ کر اورا و و والا تعنظی طوف مشغول كراب - تم ف عدسيت مي رطيعاب كرشيطان بير سزار عابدس ايك عالم معاري بد - جاد اوركتب وليد ر ما و ساس کے بعد صفرت گنگو ہی سے بعت ہونے کا ارادہ پختہ ہوگیا اور مکسونی ہوگتی تو در خواست مناد ا يك نوسوان سوشكل وصورت سے بڑے صالح فظراتنے تھے ، بیعیت كے لئے حاضر بروتے - آپ نے فرایا يہيں تمان قطعًا بيعت نهيس كروز كل مولانا محد يحيلي كى سفارش بجى كام دائى - ايك دن فواك مين خطراً يا سوكاليون سي نفروع التا ا ي د د نقر بدولاً المحريمين في بطر هي بحروك كئة بعضرت في بيجها كه تهاي علم بحى بند يركس كانتطب - اور بعرف بدائهی صاحب کا جے جن کی بعیت کی مفارشس تم نے کی تقی-سہارن پوریج نیج کر تقدیت کا اظہار کیاہے -ايك بزرگ آت، وكيما نزاوسمكت ب يخطيم وكميم -اس القيمون رئيده مولت و باول تخاسند ورشات بيعت كى-أبيد في الحار فرما إوركها "بهاركما وهراب من مريز نهين كرول كاستديد صاحب سبب كرريد مذ بات كى اور نكيك - أخريط أت اور بجريش كسى يصل تدلون كها "ميان كيا وهراي لس دورك وصول بين ال نام شكن بداس كابته كائم نهدي مرتوامنحان ليف كف تقديم بيرزگ ديكها توسيك أت مريد بوكريات كيا؟

مولانا دشنسياحكرگلوسي

ایک دن ننانقاه میں دو تخص آئے۔ مصرت سے مصافحہ کرکے بلیچھ گئے۔ آپ نے دریافت فرایکون ؟ انہوں نے موض

١٠ يك نقشداسى قسم كايبط كدر سيكاب كدايك صاحب أكة اوربيعت كى ورزواست كى ـ أو مصرت نديد بريف ايجار

اكب بار اكب طالب علم بعيت كم الق أمنة أب في بالخصيل علم كرواس كم بعد د كمينا مبات كا على المرام

مجست کے عادی موتے میں کیفے سکے کرحضرت فراغست کے بعد خدا جانے کمیا ہو کون مرت کون بھتے ؟ آب نے فرما یا کروین کا کام بندنهیں ہوتا۔ اگراکپ کو تونین ہوئی تومیرے لید دوسرے نمہیں بعیت کرئیں گے۔ طالب علم نے بجرکہا ممکن ہے کر لیں ہی مربعا وک ۔ آب سنے فرائے طلب میں مربعا وسکے نواحیا ہے " حبیب اس بر بھی طالب علم کی لفزینیم مربع لی اور ارا سوال بتواكيهميراحي جابتناب مجه تومريه كرسي يتيج توأب كوغضة أثميا ليطيط سترائط بليطة اور فرمايا - تم طالب المريو واخجوا

بتاد مربيك كمامعني ؟ طالب علم في سواب وما كالمنسي كام كالراده كرف والإ" ـ أب في فرايا يجهي قر كهنا بول تمهير الجيي مزا

الل بكر وانظا اوركها كريبط جاور اوراگر مزجاتين نواسباب الثقا كريديك وديحيم محد يوسف كوترس أيا - كفرل ساكنشفي دي-الگے دن تھیم صاحب نے نفید کیا کہ اس کے بارے میں کیچہ کہاں۔ لیکن حضرت نے ان کے کئے سے پہلے ہی فرما یا کہ اُسے کیوں تھیرا كاب طوكرا دو اوركبر دوكر بوبن بو— اب محتم صاحب كما كيت وعصرك لعذنقر بب بداك اجابتي نوحضرت نيا الوالن سے بہلے ای فرایا کراس کو انجی جلتا نہاں کمیا باسکیم صاحب مفرض کمیا حضرت استے تہان کوکس طرح انحالا جاستے أب نے منہ بجبر بھا اور فرہا کیسپی مرقات ؟ آئٹر تھبر بیجیے بیلے آئے اور راست کومعلوم ہڑا کہ وہ حکومیت کا جاسکوس ہے ۔ انگلے ون مبح صبح ردا لزكيا ادر حفرت كى خدمت ميں آتے ۔ توسفرت مسكراتے ادراً مرسنندسے فرایا ۔" ہم نے توسیط ہی كہا تھا

الله الماكة مصرت عماب كے مربر ہیں "اب نے بے ساختہ فرمایا" نہیں تم میرے مربز نہیں " انہوں نے بجر مرض كیا كار مفرت الله أت كوباونهين رابا - مگر مضرت نے كير دسى ارت و فرها يا - انهوں نے بيبر كها يحضرت نے بيبر كها كا نهاين تم مرسے سرگر ربد نہیں ۔ اُنٹر دونوں صاحب مجروسے بامر اُسے اور مفتی کفایت اللہ صاحب کے اِس بیٹے کر ادھ اُدھ کی ہا ایس کے لیے سى أنثار ميں كينے سكے كرمولوي صاحب بيہاں كھانا بھي ملے گا بانہيں ۽ مفتى صاحب اس سوال رہونيكے اوركہا كر مياں المكراؤيهال سيدنهب كرميس كالبي جاسيه آستي معضرت كريومهان استدبي ووكعانا بحي كحداليت بب بانتي نعريساً لهدي مهان

ماف گوننے بریجاب ٹس کرکھنے کے کہ ممنے تو کھانے کے واسطے پر ڈھنگ نکالاتھا مگرموادی صاحب بہجان گئے

مکے معنی بھی معلوم نہیں اور مربہ ہونے اکتے ۔ بیرباب افعال ہے ، ہمزہ سلب کا ہے ۔ مربیکے معنیٰ ہیں مسلوب الارا وہ کر حو بررك واى مان ك - ابنى طرف سے اداده اى فرك " اس برطالب علم فاكم شن بوت اور بجر نهاي كما كر محے مريد كراد.

أكب طالب علمون كو مريزنهي كرشف من يدحني كر حضرت فغانوي سيسية ذكى المبيم الفطرت اور ذبي طالبعلم كوجعيت نہیں کیا -اکٹر طلب کی عادت ہوتی ہے کرسٹ لی اور خیال کیا کہ جلواب بیعت سے بھی مارع ہولیں حضرت اسکار فرالیت

كراس كرجننا كرد ، نم بى نے مزمانا ـ "

ستف اس طرح كسي كرادن واتعات يش آت بينداك منالا بين كرديت إن الكونى مريد بوسف أنا تواس كواستخاره كرف كاكت اوراكثر كوكسى ونغرات نخاره كرف كاعكم ديا- ذي شور

مولانا دمش داح دگنگوی بليس برسي مسلمان كصحب وقت أب سے بیعت جونام اجتے تو آب اول ان كوٹاستے اور بہ فراكر كر مجھے كما اً ماہتے اور بہاں كما ركاہت اُن كى طلب کا پہلا امتخان لیا کرتے نتے۔ اور اگر الس پریمی ان کی ٹوآئمش ریتی تو تھی گان کو بیعیت کی خابیت بتائے کہ بیعیت کا مقصود توبیب کراومی کیج کرے اور دومیننے بہاں آگر رہے ۔اگرین کرسکے تومریہ بونے سے کیا نفع ؟ اس کے لید بھی اگر سائل كتا كُر مفرت مصول بركت الساريمي برا لفع ب توأب اس كو داخل سلد فرا لينة مسلس كين اس كے بيكس اگران بيا ديهاتى بعيت كے لئے اللے توفوراً بيعت كريليت رعوراول كو مي عوماً جلد بيعت كريليت تق اور فرما يا كرتے ستھے كر موراول كواگر بجريط صنے كو تبايا بيائے تواس كو فرّامعمول بناليني ہيں -ببعيت كاط لقة البيعت بهيشه باوضوكرت اورسوكك آب بهينته باوضور بنته تنفه اس كي بيعت بهي تلوماً مبروقت بي ليست كريستير يتفيه كونئ خاص وقست تتعين نرتفا يجس وقت بھي آپ كامنشار بتوا ، طالب كووضو كرياني كا مؤا تواكب نية توبركوا دى مگريم بھي صلحة مكتوب كيوش وساع مر ياحمد كي بدائب بيت فرايا كرتے تھے بيس وقت مَرْكِسي كوبعيت فرات توكرون شيج مُجِهَا لِينة اورطالب كومناطب بناكريون فرايكرت تخد " مهوا بیان لایا میں خدا تیہ ، اس کے فرشتوں بر ، اس کی کتا آبال بر ، اس کے بلیوں بر ، اور تفاریر بر که بعلا بژانسیب نوایتی کی طون سے بنے اور مُرنے کے لید زندہ ہونے پر ، توبہ کی ہیں نے گفرنے ، نثرک سے ا برعت سے اور ساری معصیت سے رعبد کیا میں نے جبوط نہیں بولوں کا بچوری نہیں کروں گا ، زنا نہیں لرول كا اكسى بر مجبولًا مبتنان نهيل إن مصول كا ، إلى وقت كي نماز يطفول كا ، رمضان كروزي دكمول كا ، أكرال بوكاتو ي كرول كا ، زكوة واسيب بوكي توزكوة وول كا ، اكركوني قصور مبوجات كاتو فررًا توبر كرون كا-- بعت كى مين في رشيد احدى التقرير فائدان ميثنيد ، فادريد ، سهر ورديد مين " اس كم أنداكب لا تفريجيورٌ وبينته اورمخنقر كمرجامع نصيحت فرايكرت يخف كربيوت نام عهد كابت سج فداست كمياجاً أبيره اس كا وصيان ركهنا جامينية كرنوشف سربائ - اصل بعبت يبي بيه كدادهي ابينه وعدك كا بكرارم اورس تعالى كي رضا كا كل رہے۔ سنّست کا اتباع سروقت کمحوظ رکھے ، اس سے قام مربطائے ۔ اس کے لید بزرگوں نے بوط این وکرشغل کا تجریز کمایا ہے وه اسی کی مفدوطی کے لئے سے بحس کوسمست مو وہ کرہے اور بز ہوسکے تو اپنی نماز ، روزہ کو درست رکھے رہی سب کھیسیت كهب ابينه متوسلين سنة تعارف حاصل فراشنه اوركليها بهي اجنبي كيول نزبتونا ، كمست كم اس كا نام ضرور وريافت ف لياكرت سنف - مدييف كه اوراد عليم كرن كه بعد فوات كما ابني مخالتنس وكيدين بتنا بوسك الناكزا جاجيني - مخدوا موظمين ہو، نباہ بڑی بینے بیے۔ یہ بات مشکیک بنیں کہ آج کیا اور کل جیوٹا کوئی کام تھانے بغیرنہیں سنوزا، خاص کردین کا کا اس میں نوبرسی تنگی کی جاجعت ہے۔ بیر کی مطی میں بھی نہیں وهرا ہونا کر مربدوں کو مکیا وسے۔ بیرکا کام نوبتا ویناہے ، کمنا ابناکام ہے۔ بندہ سے سوکی ہوسکے کرے اور کو ابی کی توبر کرے کہ بشر ہروقت خطاکا رہے۔ وبهاتی لوگ خدمت میں حاضر بوتے توسفرت ان سے بہت ہی بشا شمت سے گفتگو کرتے سکتے اور بیج نکر آب کے او كوئى ركھ ركھاؤ يائىكنىف نہيں تھا ابنا ويهانى بھى بلة مكلف إنائى كرتے اور سرطرے كے مسائل پويھيتے۔ آپ اُن سے ويها

بول بربید انهان اور سارسدون سے مہیر بن رہے ہوں گئیں مگر صنب گئی ہی جن ان کے اصار کے باوس وقبول انہاں کی داند و در انداز کی اوس وقبول انداز کی اندا نهين فروايا - اگر حاميت مندخدام كييرينيس كرت تواكب انكار كدوسين كرقيج حاجت نهين اورنم حاميت مندمير ، لينه حرف مين لاؤ مكر مجب وتيجيت كه خاوم كا ول تولتنا اور روست وتناسي نو فعول كركينت بيض دفعه سي مجلص سع بهبت تفووا برير

ایک وفعه ایک مخلص خادم مولاً: محداساعیل نے ندرپیش کی ادرسے مداصار کیا اوربچ کربہت بے کتاف تھاس

المصرت كنگودى كم متوسّلين ميں اليسيمنتخب مصارت شامل بين كدان ميں سے ابك ايك فرو أبرجهاعت كالطلاق كمياجا سكتاب ينصوصًا لبص علمار تواليد بب كرمبن كوحد بيث بهوالمغنول

لئے کھا کہ بینو آپ کولینی ہی ہوگی۔ گرائب نے سزمانا اور ہر ماریہی کہا کد میاں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک ووسر مخلص نے نزر گزرانی توان کو بھی انکار کر دول اور فرایا کہ مجھے اوٹر تعالی نے اثنا دیا ہے کہ مجدسے اور میرے مہانوں سے کھایا تھی نہیں جاتا یں لے کرکیا کرول کا - ایک سے کہا کہ کیا فقے کہ دومرے رولوں میں طلاکر رکھ لوں گا، تنہارے تو اس سے بیسیوں کام شکلیں گے-المخرجس انكا اصاربهت رطيعا تواكب في رواول برنا تقد كله الا اور فرايا - لوليس بي في في ليد الته ال كوري وف

المال المترطير وتم وفضل العالم على العابد كفضلى على إدناكم ورور فقيدة وأحد انند على الشيطان من الف عابد \_ كامصداق تفيرا إيا سكتاب مثلاً مضرت مولاً اخليل احدهمدت سهانبوري

حضرت شیخ البندمولا أمحمودش مصرت مولانات و عبدالرحيم رائے بوری بعضرت مولانامفتی کفایت ادیا و بلوی ، حضرت مولانا صدلين احدصاحب أنبيطي معفرت مولانا سيبلين احدم في محضرت مولانا مح كيبي صاحب للنطوي، يمهم التراجمين تواليسه باكمال حفات بين كرحن كوعالم اسلام كاسر طبيعا كلعا أدمي بيا نتاست - اس كے علادہ سينكرون برلت بطب جديد علماراً بيسكة حلقه الاوت مين شركب مبوكة اوركيابس مزارك لگ بيگ ووسريه متوسّلين بين بين

نواب سلطان جهان كميم فرإ نروات رياست بعو بإل مضرت حاجى إيدا وادتُدعها حر كَيَّ شَص بيعت بونا جامبتي تقيير مَّ

حفرت عاجی صاحب کا انتقال ہوگئا۔ان کے انتقال ہے لیدرحضرتِ مجنگو پٹی کی طرف دانخب ہوئیں اور مراسات سٹ دیع مونی - اوّل توحضرت نے ملیج طرزے امتحان طاب سار سین جب بیگم صاحبہ کی طرف سے اصرار واخلاص کا مظاہرہ بیوا ، آلہ

رَبان مِينُ كُفتْكُو فرات مدير نظاره برط وخرصة يخبيش جوّاً كمخلص اوربيا دي الي كس يَسْكُلُّفي سي كفتكو كرت يخت - متى لوگ شايداسك كشناخي بامعيوب سيحقة مول كيكن سجي باست بيبيت كراصل تمدّن يهي بسته واوريبي حضور رسول مقبول صلى التولمير

منتسبان اور نیاز مندول سے بربر قبول کرنے بین آپ کامعمول خیلف تھا یعض سے فبول کرلیتے اور لعض

مواذا رسنسيدا حمدكتكوبگ

س طبیعسلمان

بواى بشاشت وانبساطس قبول فرمايا

سے اپنے بال بجوں برخرج کر

أثبيت تحرر فرايا:-

امرار، روسار ، عوام عرضيكه برطبقه وجاعت كافراد شركب بي-

" بيعت وو وجرسه كى مهاتى بد- ايك تولغرض تحصيل نسبت ومصول بركات طريقت - إس كمالية ايك مرّت وراز مرشر کے پس رہنا ضروری ہے اور بیظ سرے کرندیں وہاں اُسکتا ہوں فربیم صاحب کی بمان تشریف أورى مناسب بد اور بدول اس كے يربيعت بريكارسد - دوسترى بىعت لبغرض ننزكت وتعلق بزرگائ بيان مصن دخول سلسلة بولي اس كواوّل تو بنده مجير مفيرنهين جانتا - دوسرك اس وجرت رئيسه دام ا تنالها كوجو

میرے حال برافاعنایت و توجرا درا اتفات ہوگی، اس سے مجھے تخت ندامت مہوگی۔ نیزاس کی شہرت سے اہل حاجات بھی بندہ کو روز روز گنگ کریں گے جن ہیں سے کسی کی سی وسفادشش مناسب ہوگی کسی کی بخیرمناسب۔

بهريركه جيئ رئيسه دام اقبالهاكوسيرب ساتف محبت واخلاص ب توريعلن وأتحاد حاصل ب بااي بمداكرامرار بوتو ووشرطست مجعي منظورت ايك بركه مرس سائفة قديمي برّا وين كوني تفادت مراوب اورميرب ساتفكسي فتم کی مروث واحسان مہو۔ دوسرے اس امرکا اطہار نہو۔ اگر ہیا دو آلا امرمن ظور ہوں تو میں ان کی سیعت اس امر پر قبول كزابهول كدانياع سنست اوراجتناب برعست كوابغا شعار كحبير اورحن برستى وعدل گستري وانصافست

رعایا بروری میں مصروف مہوں - والسّلام " بینانچه رسید عالب ندکوره نے مضرت گنگویی کاپر والانامر پڑھ کرمونوی محرچی الدین احمدصاحب قاصی ریاست کوشا

وك كرجيها اوراكب ف مكدكو بعيت كرابا - اس بيعت ك أي به منت لبد معن مناكوي كا انتقال بوكي اكراس بيعت ب

بھی تاخیر ہوجاتی تو ممدور حرکا وہ افسوس ولومیند مبوجا نامجد ۱۲ رحمادی الابخری <del>طراسا</del> سیجری کوسفرنٹ حاجی صاحب

وفاتت بربهؤا تفاء

مولاة رسنسداحد محلكوسي

## منافلن وتربيث

بس كير امسالنيل دقت اند اوليار مرده را از ایشان سیات است و نما گر تو سنگسب خاره و مرمرمی شوی بیون بصاحب ول رسی گومرشوی کاریاکاں روشنی وگرمی است كارِ دونان سيله وسبلے شرمی است "تفرّق أرّد دل ابل مسير از حدیث مثین جمعیت رسد سننتخ تورانی زره اگه کشت باستخن ميم نور كالمبمرة كحت (مرشدروي) مصرت گفکو برگی کوسی تعالی نے مجب طرح علم ظامری میں مجتبدانداستعداد عطا فرانی تھی ،اسی طرح ترسیت باطنی میں بی آب کا انداز مجتبدان تفالین آب کی خداداد فنم و فراست اود دکا و مذاقت کے آثار و تمرات شریعت وطریقت دونو

علم میں بررج مساوات ظاہر ہونے کتے۔

لفست عرب مين نسبت وديميزول كارتباط كالأمب مغلوق كوخالق كيسا تقدايك ايسار بطسية كرسس كي أنتها نہیں ۔اس لئے کرسکتے ہیں کرانشر تعالی کے بیٹنے اسمار صفات میں اُسی قدر سی تعالی ا درائس کے بندوں میں بتیں ہیں۔خات

وخلوق مین نسبت خلن اور رحمیم و مرحوم مین نسبت رحمت ب ملی ندا نسبت سے کوئی بھی خالی نہیں - اس نسبت کا سرسرى علم جس كونفس علم كيسكين سروى العقول كوماصل بدء وريدايان بى درسي حتى كداس رلط كاعلم كسى درجه لي كفار كومجي حاصل بين كداصل فطرت سيد اگريي اتني نسيست و دا فشبيت عنداديد معتبر نبيدس مجي گئي -

صوفیرکے نزدیک نفظ نسیست کامفہوم بہت کرمیی نسیست قلب میں راسنے اور بیوسند ہوکرمونز بن مہاتے اور دہ علم ہوسرسری نخالفین بن کرمحصنور سکے ورجہ میں بہنچ جائے اور جب کوئی سالک لفینین کے اس در حد میں بہنچ جا آہے تو مجراس کوصاحتیب نسبنت کیتے ہیں۔اس کا مصول محض دہبی ہے آگر پیرازن و دسائل کسبی اور اختیاری ہیں۔

انسانوں کی طبائع اہتٰہ تعالی نے تحکیف بنائی ہیں اور طبیعت پڑکی فطری امرہے لہذا اس کی تبدیلی تر انسان کے انتہار بين بين نسبت مستويدا بون برهي وبي رم تي بيد بواس سي قبل على - مُراس كُ أَنَّار ومُقتصَّات برل بات بين مثلاً اگر کوئی تشددلید ندسه توصاحب نسبت بن کرهجی تشدد کامضمون فائم رہنے گا ، البنداق ل ابل عق کے سابغ نشدد اور سختی کا برّاؤ تفا ،نسبت پیدا ہونے برِّ افرانوں اور اہل باطل پرنشدو ظامبر ہوگا۔مثلّاطبیعت میں لاپر دائی تھی۔ سپیلے سے لا برواني طاعات وفكراً خرت سے تنتی ، نسیست ماصل بونے برایک خدا کی فکر موکر دنیا اورساری مخاوق سے استغذا بہوگا مثلا اگر کوئی کمنناوه وسن اور ال کوزیاده خرج کرنے کا عادی ہے ۔بیط اس کی کشا ده دستی فضول خرجی اور لہوالعب پہیردگی نسبت طف بریزخری اُخریت کی فکرا در ادبتُد کی رضا میں مردگا علی نباالقیاس نمام امورطبعیہ کو قبایس فرائیں - اسپی منمدون کو

بخاب رسول ادبير صلى الترعليه وكم ندارت و فرما بإسب كر : -

اشد هم فی العبا هلیته امند هم فی الاسلام بولگ به بلیت بین نت بیل سلام بی بی مخت بول گ ملامدریت که عادات و بی ربتی بی گران کامعرف و گل دل مبتایت - عادات انسانی بی که متنوع بی اس است اس تزریج ادا اختلاف کی وجرسے ربھاز گرفستیں بیا بوتی بی اورجب سی سائک کو اس کا را بنایش مجاز طریقت بنایا جه توگویام زند اس کو اجازت و یت بین کر رفسیت مسلم لعنی ادعان و لیتی بوتم کو حاصل بدته اس کے طلب گار مسلمانوں کے تلوب بی بیلا موجه نے کا جو طریق مناسب محبوء اس کو عمل میں لاؤ - اس اجازت کے بعد عملی حالت شروع بوتی ہے تو می خرافیت اپنی طبعی صوافت و دانانی کو کام میں لا اب اور مرمز شدو عارف ابنے نہم واستعداد اناصر کے موافق مربرین کی ترمیت کرتا ادر مخلوق کو تصبیل فسیت و توجه الی انتد میں سفیف و فائز بنا اب -

سينرت دام رباني مولاً، رسنديدا حد كنكويتي كوينسبت معتبره جالبس تنالبس دن بين حاصل بوكمتي على ادريه أن كي اعلی استعداد کی دجہ سے تھا کہ مبست مبلداس پریزکو ماصل کردیا جس کے لئے برسول مینت کرا بڑتی ہے۔ اس سے معلوم مرتا جے کہ اللہ تعالی نے اپنے نصل دکوم سے اُن کو بدا ہی اس سے فرایا تھا کروہ بندگان خدا کومیے راستہ بتا ہیں۔ آپ کی نسبت کا رجگ اس درجه لطیف تما که اس کا ادراک وگوں کو دشوار تنا۔ نیابت نبوت اورمنصب ارمث و و برابت نے آپ کو سرا بي حداور بندة معبود بنا ويا تفا- اس سنة آب سبيح طالب كوبعيت كرنے ميں آئل : فرائنے تقے - گراکپ كي طبعي غيرت إ ورنسبيت كى لطافت بيام بى كالكرم يرجب كم سراياطلب زبن مباسة كا اور تقدو كوذا بل تدرمجروب بمحرك اس كى طلب اور فره میں برمین نہیں بولا اس دقت کے کامیاب و بامراد نہیں ہوگا۔ آپ کی سوانح اور زندگی میں شائد ایک واقعہ مجی ابسا رسط گاک آپ نے بغیر کسی کی درخواست اورطلب کے ذکروشغل بتا یا سو-اس صعمون میں آب کی عزیت بربان مک طرحی مهل تنى كِعليم وكلقين بيركسى درميا في شخص كا توسط آب كو ناكوارگذرًا اورسى دسفارش كو كرده مباست سنة - أي، دفير صفرت موال انعلیل احدسہاران بوری کے ساتھ اُن کے والو استے ۔ اُنہوں نے سخرت سہارن بوری سے عوض کیا کہ مجھے بیعنت کرایکے بينانچ مولا افليل اخراك موقع باكر صفرت محكومي سد موض كي كرمحر إيين داخل سند برايا بناسد يحضرت درس مرا فنضيف اعراض كم ساتقواد شاد فرايا في وربهكاكرلات موسك واس برمولا اسباران بورى في عوض كي كر سفرت مجه تو اس امریں الی مغیرت ہے کہ میں اشارہ مجی کسی سے بول کہناگوا مانہیں کہ صفرت کی طرف رہوئے کرو۔ میں نو اپنے شیرخ کو أتتاب سجع بوت مول - لا كمد وفع كسى كاجى جاب أستنا و پرماضر بو ورزيها ن بابير ماريور كسى كومه لاف بجسلاف اد ابين شخص بيعت كى طرف توجد ولاك بي مجلة توركى عاد أتى بد معفرت سماران إدرى فرات سف كرحس وقت بس عوض كرر فانغا تودكيتنا نفاكس صرت كي ببرب برابشاشت كي أثار بي يحضرت المم داني وكاس امر رمسرور بواصرف اس وجدست تفاكداب كي نسبت لطيفه اور فليع عنبور كامنشار بورا جوكيا باكراس وجدست هي كراب ابيف روحان بلغ كالمبعث کو اپنی لجیع کے موافق یا رہے اورنسیست مسلد و معتبرہ ہیں اینا املاز بعد وصال بھی باتی رہنے والا کا نوں سے شن رہے ستے

له اور المحدولتد اس نسبت كا انزاب كه اتى بد - در ياهد دوسال كى بات بد - من ابن ايك عزز القدر مسخراً عدم ا

مولانا دمشدياح يمحظوي

المين بطيست مسلان

و ذلك خصل الله يوتنيه من يبتداع ـ

کېپ سکهاس طبعی انداز اور رنگ نسیبت کا تقاضه تو پر بخها کړمتوسلین کی تعداد بهبت به یکم بروتی اور کېرمنتفع او لاکزالمواک

توبهبت بي قليل نسكتے - مگربين كافعنل اوراك كى كرامت ظامرونتى كرمتوسلين كا شمار سزار دل بلكه لاكھون مگ بہنچ كيا آپ كے خلفار در خلفار كے متوسلين ہو دراصل آہيا ہى كے متوسلين ہيں ، كانتماركيا جائے توان كاشمار برصغير باك و ہند ميں

أتب عمونًا متوسِلين كو فيم ومغرب كي نمازك بعير سبحان الله والحمد لله ولا إليه الآ الله والله اكتبر السوسويا

ادراكِ تسبيني استغفار كي حس وقت فرصت بو ، اوراگر سونے كے وقت بو تو بہترہے ، كي تعليم فرايا كرتے ہے۔ استغفار كون مخصوص بزيخا- سجوالفاظ يهي بهول برطيط عائين ليعض كوأب في بديمي كها كدسوسفي دفت كم ازكم دس مزنبه برطا كوران الكه بعديديمى فراياكه إلى التدميري تورب يدع عراس طرح كبناعي كافى بدير عن صن طرح ادرجن الفاظ سعة أوبر استغفار كرسد بهتز

بعد تاہم متیالاستغفار کے ساتھ کپ کو زیادہ انس تھا کہ وہ صدیث میں منقول ہے۔ استغفر الله الذي لا الله الله

العوالي القيوم واتوب اليدر ا معلی صبیح و احب البید . نیز عموا متوسلین کو درود شرایف برشط کی مفتین فرمانے کہ کم از کم مین شوم تب روزان برطها جاتے اور اننا نہ ہو کسکے

ولا کی بین توکمی مزمونا چاہتے۔ آپ فرمایا کرتے بچنے کر سخاب رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وقم کا بہت بڑا احسان ہے۔ بجبرآپ ردرود بهيم مين من موتو بهر رطبی بلدروني اورخسران کی بات بند - درود شراهی اَب کو اراسيمي زياده لبند تقاجونما زيس وتعاجأناب اوراس كإلبندوه الفاظ صلاة وسلام سواخا دبيث مين منقول بين - ووسرول كم مولفه درودتاج وتلحيي دعنيره كو

أب عموًا لپسندنزكرت سق بلكرالفاظ كو دومرس معنى كامويم بهون كى وجرست خلاف شرع فرا دست سخة - براوراد و دلا كن أب الح قريب قريب تمام متوسلين وتعليم فرائ اوربي كم متوسلين كي فراغت وشغوليت كع صالات مختلف يقراس لت مقدار کی بیشی و کمی اُن کے مصب سال فرا دبا کرتے ہتھے۔ البتہ واو امر براکب توجه زیادہ وسیتے ہتھے۔ ایک پرکہ کو تقوط اکام

لیا جائے گر نباہ کر بالانترام کیا جائے۔ دوم یہ کرمو وقت کسی درد کا تجریز کیا جائے ، اس کی بابندی کی جائے ادریہ وقت العين عمومامتوسل برجيده وباكرت تقد اوقات مختلعذ مين أبيب ادعييسنون كميله حدما بنديته ليني ببغير صلى التنزعليه ولم ست سجودعائين اور كلم إن مختلف اوقات

در کامول کیوقت منقول ہیں اُن کو آب خود بھی نہابیت یا نبدی سے کرتے اور اَبینے متوسلین کا بھی اِن کو با نیدی سے کرنا ببند تھا۔ ا ذكار وانتفال میں آبیكسی خاص طریقے كے بابند یہ ہے۔ طالب كى طبیعت كا دنگ ديكھ كراس كى تربیت فراتے اور بو مورت این سکے لئے انفع وانسب معلوم ہوتی وہ عمل میں لایا کرتے ہے کسی توپیٹ تبییزخاندان کی اورکسی کونفٹ بندیر کی اورکہی

ا بقیم مغرگذشته) کو اس کی طلب مربصرت مولانا عبدالعزیز گنتهای نم سرگو ده دی جانشین حضرت افدس رکئے پورگی کی خدمت این کے کہا اور بوض کمایک بیر قوبر کرنا چاہیئتے ہیں تو آپ نے سختی سے اپر جیا کہ کہیں تم تو مہمکا کر تہیں لائے ۔ (ارشد؛

مولذا دمشبيراحمدگنگونگ فيس رسيكمسلمان بی کے اپنے وو دونماندانوں کی مجموعی تعلیم ترکیب کی صورت سے عمل میں لاتے اورمرکب شغل کا یا نبد بنا یا کرتے۔ آگیب کامیج تبدان ا زاز کسی خاص طرز میں محدود مرتفا آب کی صداقت در رہائی ذہن اور فراست و خدا داد استعداد اس درجہ بڑھی ہوئی تھی ، کم طبیعت کی شخیص میں فلطی مز ہونے یا ڈی تنی مہترے تقیے ایسے بیش س آئے کہ شخص کواکپ نے میشند تعلیم کے مناسب یا ک اس خاندان کی تعلیم شروع فرانی- اثنا تعلیم میں طالب کوسی دوسرے اہل اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اُتفاق بخوا توانہوا ر ن ماری کا در ای مرس مرس مرک ایسان میں ہے۔ نے یا تواقل ہی تصدیق فرائی اور یا دوسری تعلیم شروع کرانے رہیب انشرخلاف طبع دیکیما تو مہلی تعلیم بر اول کرر الفاظ فران كيمهاي وبتى عليم لفع وس كى بوسضرت مولانا كلوبي كف فرا في ب اكم متقعد ديكي حاصل كرنے كے متعدد وأن گنت طريقوں اير كا طراق نربريت اس ورجه الم متعا كدرا مزني وقطع اندلیند کمز در براگیانتها بیشت قدممنتیس ، میدکشیان ، ریاضات ومجا بداست اورکفرت نوافل وعبادات کا ابتهام آپ خ تتعليم ميں نظر نہيں آیا ۔ آپ کی عالی نظر سالک کو ذات حق تعالیٰ ٹ نئی طرف توحیہ دلانے کی جانب زبادہ متوجہ کمتی ہے كحطرة المختلفة مين برطراق أتب ني زياوه ليهند فرما يانتغا كه ذكرا وتترسي تمام تعلقات ماسوى اوتتهم غلوب مومياتمين اور لبليه وم عالیں کر کا کسی سے کونی علافتہی نہیں ہے۔ آپ سالک کو دواز دو نبیع تعلیم فرماتے اور اثنا اہتمام کرایا کرتے تھے کہ ا شب كور: بوسكة تودن كواور أكرائج سزبوري بوسكين توكل كو قضاكى جائين ، بالجهرية بوسكين توالمسته أمسته بهول کر در مرسکیں تولیدہ کر ، وضوفائم ندرہ سکے توبلے وضو بطوح لی جاتہیں یخوض جہاں تک ممکن ہوا ورحیں طرح می ہوسک نه كى جائيں - اس كے بعد يجب سالك كو ذكرا ولكه كى طرف رغبت بيدا موجاتى تواسم ذات الله الله يانفي الثابات الا الله الله كى تعداد برهائ ادرايك بزارس باره مزاريم، ملك ميج بسي بزاؤيك ذكر بالجبر كتعليم فرما يكرت عقد - اس ك سائحلي ياس انفاس تلقين فراتنے اورسانس کی محافظت نبرکا مٹارکا طراق سمجعاتے منتے۔ کسی طالب کو بایس انفاس کی مجگه ذکر قلبی تعلیم فرماتنے اور پیونکہ وکر تطبیقہ قائب محدود نہیں۔اس کئے بلانعین عدما بروقت اس خاص دھیان میں لگا دیتے تھے۔ اس تعلیم کی سیندروز و تعمیل برہم کیفیت کا لبد خاکی کے اندرونی اور برونی گا پوست اور نیز فلب کو ماصل بوتی تنی وه بیان کی صدید امرج اور شاس کے بیان کی کسی میں قدرت ہے اور سر اس اظهار كي ضرورت - بيرا تبدأ بمنى اس جال جهان أراست تعلق محبت كي عبس كے تفاكى تمنا ميں سينكون بندگان ضرا كوشتا " ماج برخاک ڈالنی سہلِ معلوم ہوئی اور متعدمہ تنا اُس شہشاہی اطاعت کی انٹٹ کاجس کے بیٹیجے بول کر آباد صبم کی دیگا كوبزار بالمخلوق في منتهائ مرادات يمياكه إن الملوك إذا دعلوا قدية انسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة سله بلے نشک با دشاہ جب کسی لبتی میں واخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ڈلیل اپھ بين مصرت مولالاً كي بيهال اس أيت كيميسيال كرف كامطلب بيب كرشا بنشاه حقيقي وطلق الدنونيارك وتعالى الم ول كى كىتى ميں داخل موتے ہيں تو صاحب ول كو تبير خداست زياده معبوب اور كوئى نہيں بنوا - ول كى اس أبادى كے متعالي انتات كى برىچىزىقىرويى نظراتى باور لا موجود الا الله كاسمان نظراتاب- (ارشد)

*تقاس*ه

Marfat.com

پاس انفاس یا ذکرتلبی کا انز سحب آپ متوسل سالک رمچسوس فرماتے تو مراقب مصوری ومعیت تعلیم فرماتے ماسخ خل اس ك نافع خيال فرات وه اس كو بتلات تنف - اس مختصر و بيندروز ه تعليم سه أثار و نمرات سبح كبيه بيدا بهوت وه ان كودون سے پوچھے میں پر برقصے گذرہے۔ مگران کی زبانوں پر بھی فال مگھ ہوئے ہیں اُن کو حاجمت کما کہ بیان کریں۔ ہاں آننا ظاہرے کہ طاعات تحيم الحقائن برصينا اورمعصيت سنفرواستكراه زماده بهوّا پيلاماً انتما رشم دسماً كامضمدن بيدا بوكرسيّ نعالي شائز کی نافرانی میں بیٹھیے اور کھکے "امل ہونے لگنا اور کوئی رو کئے والا دربان بن کرفلب رپکار اسر جا انتخاکہ اسوی اللّٰر کو کے نے سے روکنا تھا۔ ذکر کا لطائف میں سربان ہونا اور دل و دماع می کونہیں بلکر روئیں روئیں اور بال بال کو ایک ایسا حظ مونے لگ تفاحس کی کیفیت بیان نہیں ہوسکتی۔ انحانی رؤبلہ اُ بہت اُہستہ نحود بخود کمز در ہو ہوکرمعدوم جوتے جانے اور اخلاق حمیدہ نهیچ مهیج توت با باکرداسخ اور شخکم الاصل موقے جاتے سفتے ۔ دل کو ایک بے کلی محسوس مبوتی بھٹی کو یا کسی شنے کا مثلاثنی اور طلب گارہتے ۔ قلب میں ایک ٹوہ اور تمنا محسوس مبوتی اکر خارج از فہم وادراک ذات ورا را لورا رکے بندہ بننے کی سجی آرز د ہے۔ بہان تک کہ وہ نورحاصل ہو جا آب کو نسبت سے تعبیر کرتنے ہیں اور وہ حضور قائم ہوجا تاجس کو یا و داشت سخ تعالی نے مخلوق کے انداز وخواص ٹیزا مگیا رکھے ہیں ۔کسی درخصت کا نشو و نما کھیلے اُ قباب کی شعاعوں کا ممتابع ہے اس کیے نالم آنشکارا ہوئے سے اس کومفرت نہیں اورکسی سایہ برورورِخست کی نشا دا بی وسرسبزی انحفار وکتمان کی حاجست مند ہے کر کھنی میونی وصوب سے کملانا اور مرجھا ان سے میچ نکر قلبی واروات کتمان بینداور \_\_\_\_ وانحفار ووست ہونے کے سبب اسی درجہ میں ہیں کنران کوزبان سے بھال کرعالم انشکارا مذبنا پاجائے اس لئے کسی صاحب حال کی خالت بیان نہیں لرسکنا مولف ناکارہ کامنصرب سوائح میں اپنے احباب سے شنی شنائی باتوں کے بیان کر دبنے کاہے گر اس مجت میں غود کچه آبا نہیں اور دوسروں نے کچپرٹنا یا نہیں اور اگرادھراڈھر کچپرمعلوم ہوّا تو اس کے اظہار کی اجازت نہیں ملی۔ اس بے وانعانت عزيبه ولطالنت عجيب ونفرات نادره و وار دات غيبيرك اظهارسه برعمذان خالى رنايكم اسمان الكحالية اثنا عرض كر دینا ضروری ہے کہ مضرت نارس سرہ کے وامانِ عاطفت میں برورش بانے والے منوسلین کے قلوب بڑجیب عجیب اردا<sup>ت</sup> پونے تنے میشرانٹ نامبرورویا تے صالحہ سے ان کی تسلی ٹھڑا کی جاتی ، اکا پرسلاسل ورا بہٰما یان خاندان سے ف<sub>یر</sub>ف ا<sub>ی</sub>ست و مركان كے آثار بولوم المحسوس ہوستے۔ كہيں مہوش و ولولدا بنا زاك وكھا تا اوركہ ہن تحبّر وسكر ا بناكیف وكھا نا تھا اوركسی بر

گرم و بهاکی حالمت طاری ہوتی بخی ——— ایک شخص جن پرگررکا فلبہ بخا گرمہونت و منتحیّر مجنونا نہ وارتبختے اوطلِّتے دستے تنقے - عاشقانہ اشعار پڑھنتے اور زار قیطار بلبلاکردوٹے تنقے ۔گویاکسی غابہت صدمہستے خسسوم اور کمال کلندت

کتاب سن تو رونسے تصامبخواند در گوشم شدم ازخولشیں بیگاند مذعفلم ماید سنے ہوشم کوئی اس طلب میں برطزنا ہی تصولِ مراد سمجھا اور اِسس تمنا میں مرحانا ہی زندگی اور تین حیات بقین کئے ہوئے

میں مبتلار ہیں کہ ضبط ناممکن اورصبر محال وممتنع ہے۔۔۔۔ ہروقت بیشعر رابطتے رہتے تھے کہ:

مواه نا ترشندلى دگنگ ں پڑسے مسلمان بروش نانظر کردم دِل اِزگونین بر کندم يريدم از سمدعالم سيوشد بادوست بيديرم زبستان دصال اد اگرینیکستم سنطے بتشريب نحيال اوتحدا متُذكه خرمسندم دِن کی چیکتی شعاعوں اورشب کی سسنسان گھڑیوں ہیں اگرزبان سے کیچیڈ ککٹا کو یہ کلٹا تتخا کرسہ یم انوجان شیرنیش برآمد در تمنائش أكر فراد را حاصل نشر پیونر ٔ با مِشیریں لعض السي بي تحق كرحست وافسوس وعركهيات اور استهال لقارمبوب مين فنا بوك جات تقد بوست ادر اين كو امراد سمحدكر ترطيق ادر بزبان مال كيت سه خار مصرت نورم وجانب مخرمانينم سخ المنتشاخ تردتازه نوتا برجند كوتى كسى بھى حالت وكييفيت ميں تھا ليكن مطاوعت امرمحبوب اور تمنائے مصول مطلوب بصورت المرمثة سب کے حالات میں فائم اور جلد کیفیات میں موجود تھا۔ برسالک شنسب کسی حال میں مبتلا راورکسی کیے میں مبترلار اورکسی کمیف میں مغلوب کمیوں مزہو، زبانِ حال سے اپنے آتا سے لائٹر کیب کو مخاطب بنا کر اوں عرف كرتا تخاكدسه تو با دست ہے من گدا سرحیر کئی باشدروا من بندہ فرمان نو نال تا جیر فرمانی کنم الممرباني قرس سرؤكى مقدس و باركست جامعت بين اليه نفوس بجى سقة جوآب كى كجيع كے مناسب طبع لے كردنيا ميں است نسبت عبريت ك رجم سے انوس موسلے والے انداز پر ابتدارسے انتہا تک نائم رہے۔ مذال مقاوت پر کیم کی سی حال کا تحلیہ میں كهجى كيفيت عارضه كاطرايان -ايك ساده اورعا لماء طرزيه طامعيت بين شغواييت اور درس وتركيب بينمعليم أقطم شرليبت 🔋 مصروفیت اور حضور و یا د دانشت قائم موکرنسیت حاصل موگئ-ان کی کیفیت قلبی کا تمره بجزاس کے مزلمتا کرسی تعالیات سنّے استکا است نصنا و قدرسکے سامنے سرتسلیم خم بروگیا اوراپنی دضا دنوائیشس دضائے محبوب سکے نابع بوگئی سہ اگرمراد تواسے دوست نامرادی مااست مراد خواش ازیں پیش من مخوام م خواست مطا وعبت وامتينال اوامر مي لذت أف لكى ادر بنده نوازا قاكى بندگىت رعبت بوكر ول كانقاضراران مواكر سه ازمن گماں مبرکہ ول ازدوست برکنم تاجاں دریں تن است دم ازعشق میزم کذ لبشنوی کہ فافلے مرد درغسست و اوّل کسے کہ جاں دہر از بہر تو منم آب كے بعض متوسلين اليسے بھي كتف حن بر وجد و حال كى كيفيت طارى ہوتى اور سحد سكے فرش كيفنٹول لوٹا كرتے مستنانه والتبيئين الإكرنف تتف اورلعض اليب بهي تنفي كدابينه بمعاتبول كى دقت ولية ابى كاعالم ديمير كرميران بهوتف اورس كرق سخ كريه عالت كس طرح بيدا تبوجا تى بنے يغوض اپنا اپنا جدا گانه انداز مقا- ايك صفرت امام رباني سخته كم ان مختلفا الاسوال سعب ذاكرين وشاغلين كى حالت وتبيخة اوران كى مكرانى كرتے ستے اور سراكب كر صب حال معاملہ كرتے ستے كيا دلی تمنا مردنی کداگر کسی برکونی کیفیت وارد ہو تو اس کا انتفار کیا جائے اورٹسکرگذاری کی جائے۔ ایک مرتبرایک شخص

قلب برایک کیفنیت طاری جونی اور انہوں نے ایک گور تفاخر کے ساتھ اس کا اظہار عنیروں برشروع کر دیا۔ لوگوں

اس كالمسيح بيونا تفاكدوه كيفيست ذائل بوگنئ فعميت كازوال اليمانهين كرسالك كا قلب اس كا دراك زكرير الورتلك

مولانا دستسيرا حدكنكوي

نهين سيفانج انبول فيصفرت كي خدمت في انباحال لكد بمبيجا - آب في سواب تحرر فرايا . -" لطبعد غيبي مهانيست بازك مزاج كم بادني سلے التفاتی روميكرواند" أتب ايينه متؤسلين كوحالات وكمفيات كى طرف توجر مرسف وين كربيا مرتفصد وزبيس اصل مقصوري تعالى شار كى اطاعمت اور جناب رسول العصلى الله على ولى تاري شراييت كا النباع بعد - السَّ عليم كانتيجريد مزائفا كراب الإكراتوملين كيفيت حاصله ربس نهيس كرتنه مخفة يجول جول واروات كريش استفاان كوسخير مقصود يحجدكرا ببنه كام مايس سكه رہنتے اور آگے بیٹھے پیطے جانے تھے۔ بیہان مک کہ وہی سادگی کا انداز لعبی ا ذعان ولیٹین کے ساتھ نبطوع و بخبت اتباع شركيبت كالمضمول ماصل بوجا أبخفا أب كالبص متوسلين برا نبذائي عالت عي وهجيب كيفيتين پيدا جوتي بين كدوري المكربيت وفي محمد كوشهور موتين طرآب كريهان كوئي كمال كا درجز نبين محياكيا -اورآب في سف جب فرمايا بهي فرمايا ،

السالك كواكب سوج فيعليم ارتث وفرايا كرسف تق اس كاخلاصه صرف اس فدرتفا كرس تعاسلنا كالتجي محبت سودة فلب مين راسخ بهوجات يستس كالخره سرحال مين اتباع منرع أور قدم فدم برمجبوب رسيدالعالمين صلى افترعليد وسلم كا اتناع وا قدارسيد ليس أكريون كما جائد كرآب كي تعليم التمب رسول بون كي وجهد تداية اسى امرئ تبليغ وزاريج افعی حبس کو آمیت مقدسه میں میان کیا گیا ہے

قُلُ إِنْ كُنْهُ مَعَ تَعْطِبُونَ الله فَ مَا تَتَبِعُونَ فِي لَهُ مُرَان سَعَكَد ودكر الرَّتم السُّرس مُعِبَ كرته بونوميري

يُحْسِكُمُ اللهِ ـ اتباع كرو-النه تم سي مجبت كريد كا-

ايك د ففراكب كسي متوسل في شكايت كى كه ذكر شغل كرت مترت لاز لهي مكر كيوا ترجي معلوم نهب بهذا -

كاركن كار بكذار از گفتار كاندس راوكار بايدكار

أب كم متوللين مي مرطري كول تقد -أب مراكيكواس كى طبيعت كيموافق ذكروشفل بتاليك ي العزيد رات نجرد اورنهای کی دندگی کولیند کرنے گئے توان کواس سے دوکتے - نعض متوکلاند زندگی گذار نے کی طرف، اسخب مہی تے نوفر ہائے بر مند ہوں ماندی و اس کے مطابق تعلیم میں است بوی سل الشرطلبیة کم کو طوط رکھتے اور اسی کے مطابق تعلیم دیتے ۔ رکد دکھید لواس کا تحل بھی ہے یا نہیں ۔ غرضیکہ سربر بالجو میں سنت بہوی سلی انشرطلبیہ ولم کو طوط رکھتے اور اسی کے مطابق تعلیم دیتے ۔ رکد دکھید لواس کا تحل بھی ہے یا نہیں ۔ غرضیکہ سربر بالجو میں سنت بہوی سلی انشرطلبیہ ولم کو طوع کا رکھتے اور اس الكسي متوسل كم متعلق بترجليا كرمادة شركيت إسنت مصطفوي أواد والرعلبية لم من بسك كريرعب أي طوف الل ب توسختي فواتي ينطلصديه كدآب كي تعليم وتربيبت كاختناص في بيريخا كمسلمان ابيني آقا ومولا وحده لاشر كميدكا ابسا بندة بيجاره بن بهانے کداس کی رضا مبرمزوب سنے مرغوب سننے ب<sub>ب</sub>ر فائق و غالب ہو اور اس کی اطاعت مبرمیوب سیر<sup>عی</sup>وب کے انتظال سے طِنْ برطاعی جو- بنده طفل نوزا تیده مواوروست فدرت اس کی داید ، با اس طرح کرجیسے مرده کا بدن نهال اول کے انتدا<sup>ن</sup> میں کرمی*ں طرح مرضی با*ڈنا ٹجلاما اور سرکا ماہیے مسلمان بالکل اسی طرح دست قدرت میں ابسینے آب کو دیدے بھما ئی سخسر

بيس برسيمسنمان

صلى المدعلية ولم كى لاتى بهوتى نشرليبت سترنا يا اعضار وبعيارج كيريوكات وسكنات بهول اور وفعتِ ولادت سيرليد كي اجوز يس بنيخ تك بهوزمارة حريات كهالة اب نقشه وتحسم تصورين جائے-اس عاليشان شام محل ومكان كاحب كى تعمير فخرعالم رس اكرص أي انترعلد والمركة تنكيس كارزاءٌ نبوت ملي فرماني بي ندايني الأده سي سكون بهوندا بين قصديت موكمت - أكر سوم سنضورُ صلی اللهٔ علیه ولم کے امر کی عمیل میں سوئے ، اگر جاگے تو امتثال اریث دیبیمبر میں بیا گے۔اسی کا نام محبت ہے اوراسی نام عشق اورىسى سلوك كهلا ئاب ادرى طرايقت سه لا بدينت وگرے اوست برستے دگرے عاشقى بيلسست بكو بندة جانال كودن اكرمسطمان كودعوى بين كروه بيغيم حبلى الشطليرة كلم كومحبوسب ركها اقدادت تبارك وتعاسك كومعبود ما نتاست تويواس زندگی کی سر سر مخیکست وسکون سے اس دیوسٹے کی دلیل لا نا چاہیتے زنده أنست كربا دوست وصاسل وارد زندگانی متوان گفت حیاتے که مرا وتصرفات انساني فطرت ہے كروم مراسسى سے متناثر ہوتى يا ہم نشاين كومتنا لاكرتى ہے اور دنيا ميں لعبض لوگ مشقيں اور مجابر کے لوگوں برانر ڈاکتے ہیں اور اس کا انکارشکل ہے۔مسمرزم وغیروشم کی چیزیں اسی قبیل سے ہیں اور جب کوئی مسلمان فلے باخلاق اللهك امرك شحت إبين باطن كوصاف وباكيزه بناتاج تواس كي روحاني توسف اس قدر مؤز موجاتي ب

اس سے مناثر ہوئے بغیرنہیں رہ سکتے - علامدا قبال رحسنے اسی چیز کو بیان کما ہے سے ول سے سجر ات محلتی ہے اثر رکھتی ہے

ریم و مخیرہ کرنے والے تو وقتی طور پر افراد کومتنا ٹڑ کرنے ہیں گرصاف باطن لوگوں کی نگاہ جب انظنی اس المرابي القلاب بداموم أناب - أكار صوفها من كرام مثلة مصرت واجرمين الدين شي اور محدوم على

ہیجوری جیسے بزرگوں نے اپنی اسی باطنی قوت اور اخلاص کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی کایا ملبط دی کہ ع نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدرس اس ببجددهدیں صدی میں مضرت مُولا مَا رَسْسِداحمد گُلُومِيُّ نجعي اليّه سبي پَکُ وصافِ بإطن لوگول مير 🚉 تے کہن کی نظر کیمیا اڑ بھی ۔ آب کی صحبت کی اشریکی کہ تاریک وزنگ الود فلوب لئے بیجب لوگ آپ کی محلس ال

ببنجية بنظ توامام رباتن كيمنور فلب كي شعاعين ان توسيقل كمد دنتي تضين يحضور نبي أكرم صلى الترعليب كم فرانض ال مين سه ايك فريضه يَتْكُوا عَلَيْهِمْ إليته ك بعد" يُزكيّهم "مجي بعدام ربا في كوبونكرين تعاليف اس برأشوا الد یں تعلیم اس کانٹ شرعبیداور نز کرفیر تطویر کلوب کے لئے انگ رسول بنا کر بھیجا تھا۔اس کئے آپ کی قوتتِ قد سید کا کہا گیا

س مدر برحتی - این بینیم صلی انشرعلیدو کم سے نیروسو برین لعد بیالی برد نے والی امت سب کوزمانہ کی رسومات سے اگر فرائفن كى حُكرابنا بابندا ورغْلام بنا ليابو، ووجس ورجر عنى ادراك سيدبهره موظا برب يتصوصا جكر خوامشات ال

مولانا زشيدا حدكنا

الله بعات كوسمبا داست بناكر دلول بین بلادیا اور دنیا دار مولولیان نے مقدس اہل انٹر كے مجمع كو و ما بى كے خطاب سے شهور كر كے الله على مات دلول كالمعين الله كالت ميں ان كے نفرت كھاتے دلول كالمعين خ

کی معورت دیسے سے حکومی تو بیزار اور ان سے پی سے سے سر مردیا ہون ، ین حاسب میں ان سے سرسے ہواسے دیوں کا میں اور ان سے بدعات جبڑا کر سنتوں کا والہ وسٹ بالب وینا بڑے قوی انقلب شیخ کا کام ہے۔

## معتوى كمالات

ظام ریستوں کے نزدیک کرامت کسی کے ولی ہونے کی علامت ہیں ۔ حالانکدسب سے بڑی کرا مست اتباع منست اور خامست انباع منست اور خامست انباع منست اور خامست تومقصود ہی نہیں ہے ، اصل قصود توا تباع سنست ہے۔ ہواس بارسے میں بتنا زیادہ اور تنقیم ہوگا وہ اتنا بڑا صاسح کا کا اور مقرب اللی ہوگا ۔ انسان افراط و تفریط کے درمیان احت باطست بیلئے والا ہر تووہ میان رو بزرگ تقدادراس بران کی اس قدر استقامست و مقال مقال مقال میں در استقامست و مقال میں در استقامیت ۔

بع بالعبيب نشيني و باده بيمايي سبياد ار محتَّان باده بيما را

میر اتباع بنداس مفعمون کا کدمجدب سستیدناع دختنے بازگاہِ رسالت سے عمرہ کی اجازت بیابی توجناب رسول استرصلی الند اروم نے اس طرح ادمث و فرمایا کر بھائی و ہاں ماضر ہو نو دعا کے اندر بمیں مست بھبول میانا۔

ا برم کا است دروای ترجی و بان حاصر بو دو وعات ا مدر بین ست عبون مها اامولوی تیم اسماعیل گفگوری نے آپ کی مدی میں ایک قصیدہ لکھا۔ بازیکفٹ پیونے کی وجہسے صفرت کے تنفر ا کی جزار ہے اظاہر کرنے کے باوجود باصرار مُنایا یہ جسٹے تم کرسے کو آپ شجیکے اور زباین سے خاک اُنٹھا کر اُن بر ڈوال دی۔ اُنہوں باروش کیا کرمضرت میرے کپڑے خواب ہوگئے۔ اُنپ نے فرایا۔ منہ برمدے کرنے والوں کی بہی جزار ہے۔ میں کمیا کروں ۔ بضاب

بيس بيسسطسلان موللادششد رسول التصلى الشيعلية ولم كالمكمي دوسرے کے ہاس مہیں ہے۔ وسرے کے ہاس مہیں ہے۔ میں وال کر نکال لینتا دربانی کوجیج میں نفشیم کردیتے۔اس انول نترک سے آپ کواس دربا مى كريمي كسي منزسة معترخادم كي يعي حواله نهي فرايا يص وقت مجمع كوزيارت كراقي استرت سه باغ باع بهوجات بمقا دَا مَّا بِنْعِمَةِ وَيِّكَ فَحَدِّثْ أَبِ بِيالفاظ بار لا فرات كر مجه من تعالى في من عطا فرانى بد كد دوسر الفاظ بار لا فرات كر مجه من تعالى في من م آب کے باس بیت ادمتر زا دادمتر شرفها کی مقدس چو کھسٹ کامپیڈا سا ایک ٹاکڑا بھی تھا۔اس کی محبت و قدر دانی بھی اس کی بنی بلکه اس سے بھی کھیے زیادہ ۔ أكب في الميني كليدوا قارب كربهت سد راند بيره مورتون اوريتا لي اتنے واسطوں سے میرارش تدوارہے اپنے ذمر لے رکی تنی ادر اس سلسے میں آپ کو اتناشغف تھا، کہ دُورا رشته دارد ل كاكب بيت ركهة سقفا در فرا باكرة في كه ذِلال ابن فلال اتنفِ واسطول سيدميرا (ثشة دارسپدا در مجران تما رشته داروں کے مغربار ومساکین افراد کا معیال رکھتے اور مبتنی گنجاکنس ہوتی امداد کرتے۔ و نبا بھری طبی ہے ۔ و نبا بھری طبی ہے ۔ فرمانے اور اپنے سے اس استاب کی نفی فرا دیا کرتے سے ایک ہارسفرن شیخ مورالقدیں ا کے خوفد کا تذکرہ فرارے عقے کر بجاب برس صرت کے بدن پر ماجے اسینمن میں فرایا-اس مجرہ میں صرت ا شخ جلال تفانلبسري ر في كرني شخ بينج بين د يوار حال تني -سوكها في الرفقر كاير حال تفاا دراب أس حجره بين د نبا بعري ركيري تمهارا منه بهي نظرنهيس آيا تمهارا منه بهي نظرنهيس آيا رور سنة المار منه بهي نظرنهيس آيا سوال كما كالمصرت اس لطاتي كما كما انجام بوف والاسك المسحات فرشي مسع جواب دبار مي كيا جانون مجا تواس الا من سعة مهارامنه عي نظر نهين أنا " أيك دفعه المرجوبيب المترخال دالتي افغانستان ني اپيئ سفير تي ريت متعينه ريشا ورك والتا يك ایک دندام بیب انتران داسی ان سان سی سان بیر ایک دندام بیب انتران داسی ان سان سی بیران بیران بیران این است است مجمع کرکے ایا کردن کا بیزار دو بیراکپ کی خدمت میں مجمعیا بسفیرصان صب سهاران بورست گنگون کا کنیا راست است است ا كى سائقى كى كەركىيىنىچ توسىفىرت امام رانى كەن ئىندىقبول نېيىن فرانى اورىدسىفىرسلىلىت كوخانقا ، مىس تىغىرىلى كى اجاڭ كا ناں فران بلج صوا کرشنا۔اس میں لکھا تھا کہ پنج ہزار روبریہ بارگان عالی میں بیشیں کرنا ہوں۔ اُندرہ سرسال اننی فر ہوتی رہنے گی۔ اس کو قبول فرائیں اورمعا وضراس کا صرف دعاہتے "\_\_\_\_\_نے رئے جب انگے دن والبی کا فرائیں اور جوستی سلام کو تعاصر ہوئے نو ورخواست کی کہ امریمبی لیقین سر کریں سگر کرمیں گنگوہ پہنچا اور حضرت نے ندر والس فراہ ال کوضرور بیخیال ہوگا کر گھریلیٹے بات بنا دی -اس منے میرے حاضر بورنے کی برسید عطا فرادیں کہ بارگا ہ سلطانی میں بیشس کولا ا ورنزنوکری کے ساتھ میری جان بھی جاتی رہنے گی ۔ چٹانچ آئپ نے کڑیان فارسی بواب تخریر کواکراس کے سوالد کیا۔ اس التما

مولاا دسشيباحدگنگوی

اللهات يكى كه بينيت اسلام محاكب سقعال ب اورميرا دل جميشه أب كودعا ويتاب تصوصًا موجوده حالت ن اسلام اور فذرٌ منزلت كى خربن سُن كربهبت خوشس ۽ وامول يهي تعاليٰ بركت عطا فرا وسے گا۔ آب كى ندر بنجى كر سونك إداع بوكيا بول اورسى نعالى في تحصيب الركيدوس ركاب ، جمع كرسك كما كدول كا - اس سلة والبس كرا بول كني دورس

ي خربان خرج كروا جائد اور يح ببرحال دعاً وسمحة يه ایک مرتب مولانا عبدالمومن حاضر فدمت تقد ان ک دل مین وسوسد گذرا کربزرگون کے حالات این تنگ دی اور زرد و ففر د کھیا ہے گر حضرت کے صبم رہبر اباس ہے ، گومباح ہے مگر بہشس ت بن يحضرت اس دقت كسى اورست بالي كررج سكفيد وفتاً منوج بهوكرفرالي كر \_\_\_ عوصد برّا مجه كرلي بنانے

افاق نهيں ہذا - لوگ خود بنا بناكر جميج دسيت ہيں اور اصرار كرستے ہيں كہ تو ہى سيننا - ان كى خاطرسے سينتا ہول كينانج

وقت برن برجان كراسة إلى اسب ووسرون كم بين اورستها رئيس بهدروز بعد ابنة اين كرفس اكرسام الي سكر جد بنود بنا المفا تو كالسط أور دهوتري كے بنانا تفائي بيا تا دراكر بجر بيلي شخص كي واتوں ميك شغول بروسكة مافرين ِلْقررِسِيمُ عَلْ اورحِهلم مسترصْد معادم ہوتی ۔ گُروہ مولانا حن سکے خطرۃ کفنس کا جزاب تھا۔ ان کی مَینٹیا تی پر زامست سے سیلیدیڈ البحيثيت بليغ بو درمت عاليراب كم سروتقي يعنى ماست وراجري اس كواب الجامية هی برکو تزالیتاب بیعت کرتے و در وقط بتلاتے نفس کے قبائے ومفاسد بیان کرتے اور معالج ذراتے تھے۔

ن بمداینهٔ آپ کومتواضع ، منگسالزاج اور کمتر ریکته سخه رشاید آپ بریمی وسوسه بمی ناگذرا بهوکه بین پیربهون به مربیه ، والم بول اوربرجابل کھی کسی نے رقمنا برگا کراکب نے ایٹ خدام کوغادم ،متوسل یا منتسب کے نام سے یاد کمیا ہو بمینند لے لوگوں سے تعبیر کرتے ، اور وعامیں باد رکھنے کی ضرورت اپنے لئے طالبین سے بھی زیادہ ظاہر فرمایا کرتے کئے۔ ایک مرتبہ میں ع سیست موسف کے ملتے حاضر است ار موستے۔ آب فے ان کو بیعیت فرا یا اور اول ارش و فرایاک تم مرب لئے دعاکر و أنهارك لين دعاكرون و بعضا مريديمي بيركو ترا ليتاجي أيمل به اس مديث برحس ميں جناب رسول انتصلى انتعلى والم

اراری است کو عام حکم فرا باکد ایک ملان کو دورسے سلمان مجانی سے دعاکرا فی جابیت کداپنے نقس کی برنسیست دورسے کی دعا دەنغېول بوقى ہے "أب غَيْقنت مِيں اپنے اَپ وَخدام ملكه عام سلمانوں كى دعا كامِتنا محنائے همچھتے تھے ننا برعام خدام لبنے آب أب كى دعاكا آنامخاج ترسمجنته مول ـ انفسانيت كے فروعی نواع اور عمبيت وجهالت كے انتلاف سے آب كو غايت ورج لفرت راول سے دریا فت کرو استی میں است کے مناظرے اور مباعظ میں آب بنفس نفیس ٹوکیا دیسپی لینے ، دوسروں کواس

بضمون میشنول پاتے تو تعجب فرا یکرتے <u>س</u>ے۔ایک مزیر منواد" اور" دواڈ کا حکمط اتب کے سامنے بینی ہوا تو اس طرح السائظرر فرمایا کرت ط من مث ـ زو وغیره سروفت کوایب دوسرے کی جگر پیرست یا اور کونی اختلاف نہیں کرنا من النظاف مِوَاكِسُ طِن اداكيا عِاسَة عِجب إن بي دريوف منشار دال المنظمين و ظرك اس كواليا راي كارب

بيس يطيت مسلمان

ہے الگ رہے۔ رجھگوا نفسانیت کا ہے۔ البی باتوں کے بیچے ہوا دین کی بات نہیں۔ بھسلرعلیا رسے بوچھنے کا نہیں ہے۔ اگرا تحقيق منظور ببونه فاريون سد دريافت كرو-

مولانا دستسداحد

مول ابدعات سے اس درجر احزاز تھا کہ آپ نے دہ امور مباحر بھی زک فرا دیتے تھے جن سے و والول كوبرعت كى جانب مبلان كا وأجمد ببيايه واصورة استناد واستدلال بوسك الك نود بی ارث و فرمایا که حضرت بیخ عبدالقدوس رحمنه ادار علیه کے مزار پراقل بار فاصل بردا اور بسطا بول - مگرمیت میں کے آ

عوصه اس كوزك كرديا واب ماف ي كے لئے بہت طبيعت باقرار مردتى ب مگراس خيال سے نہيں جا اكر برزاد سے اب بعراده كوشيك أتة اوربه عات كى طف ماكل بوسكة -اس اندليشرك سبب ميبي سد الام برأكنفا كرّا بول أوداده

كا قصد مى بهس كرا -اجن ونوں مصرت بناب مولانا كريم خش صاحب بنجاني كى خدمت بين برنيا كرت سف - ايب صف ناک کالننی تھی طالب علم دہلی آیا ہے کو دعولی تھا کہ مجھے یہاں کوئی عالم بڑھا نہیں سکتا ۔ پینجنص انکافیہ بڑھتا معرف ناک کالننی تھی طالب علم دہلی آیا ہے کہ دعولی تھا کہ مجھے یہاں کوئی عالم بڑھا نہیں سکتا ۔ پینجنص انکافیہ بڑھتا

مولانا كرم بخش صاحب كوطالب علم كايه وعوى لينديذ كياب بن موراً عقام حضرت الطفيّاني شركيب جماعت مخف سبق كم لعدما نے آپ سے کہا کہ برہ کا فیرسے اس بٹھال کوسیق بڑھا آؤ۔ باور کھٹا اگر نیجا دیکھ کراستے تو سرگنجا کردوں گا۔ موللنا کنگاگا بفل میں لے کرسیدھے اس طالب علم کے پاس کینھے۔ باتوں باتوں میں کناب کھولی اور بجسٹ شرقع کروی۔ بہان کک کر پٹھا

ره گیا اور آخر کارید لفظ کیے کہ بمیں پوری کتاب ومرا دو-اس وقت صفرت نے کتاب بند فرا دی اور کہا براتها نامنظور س

صرف ناک کاشنی تقی که دلمی میں جن علمار کے تعلق بیضیال ہوکہ رٹیھا ٹرسکیں گے۔ ان کے اوٹی شاگرد نے نہیج کر دیا۔ برکہ کُ استادك إس بيك أسدًا ورعوض كيا كر حضرت يرها أيا اور مات وس أيا-آپ کی دکا دمت اور خدا دا د استنداو بجائے نئو دمعنوی کمال تفنی-اس برطرہ بیک اب ملا

ا آب اپنے آپ کوا دنی سے ادنی طالب علم کے برابر بھی متبعتے تھے۔ ایک مرتبہ تدریب سے اد حب كداً ب كن تن تفرير ربع في طلب نسائب كي مجهد تعرف في توسيد سائنة خلاف عادت أب كي زبان سيقسم كلي الأ

يوں ارزناد فرايا كا بخا ميں لين آب وقم ميں سے اوني طابعلم كے برا بھي نہيں جينا "برہے وہ كمال حين كي نظير منامشكل بنے أيك وفوصى سيديس طلبه كوكوس وسے رہے سف كر باوش مورث كى - طلب كا يا لى كىن تائال كى اندرىماك مضرت مولاناف اين جادر تجيانى اورتام طالب ملوا

ہوتے اٹھا کراس میں ڈال کران کے بیچے بیچے جیل دیتے ۔ طلبہ نے جب یصورت دکھی تووہ پریشان ہوئے اورلعض رہیگا سفرت بركيا - فرا باكر" حديث مين آنات كرطاب وكه التيسيونليان ابينه ملون مين اورمحوليان ما في مين وعاكرتي بين او

ان کے پاؤل کے نیچے آر مجھاتے ہیں۔الیسے لوگوں کی خدمت کرتے میں نے سعاوت عاصل کی ہے۔ آپ مجھے اس سعاوم

المتضورصلي التدعليدوم كاارث وب كرجب كسى قوم كاسروارتمهار سياس كت تواس كااكرام كوا

مولانارسشيدا حمدُكُنُا وَيَنْ 110 كامتثال امر مي مضرت كنكوتي كي خدمت مين اكر مخالف جماعت كاكوني طِلْتَحْصُ آيا نُو ٱب اس كے اكرام مير مطلق ميلوتبي نه باتے تھے۔ گراس کے با وجود متنازع فیہ امر میں ماہنت یا زمیمکن مزتھی کہ ذرہ برابر بھی ظاہر ہو۔ اور بات بھی رہی ہے کہ المرام بسية استال امر بيفيرس كيا ما أب تواكرام بيغير بي بين كيونكر مي الكتاب دايم ارمواي وراسيع بحسب (مصرت کے کٹرمخالف اور غالی برعتی) کسی نفرنیب میں گنگوه آئے اور حضرت کی خدمت میں بھی حاصر ہوئے، او آب ا مایت خلق سند ملے اور فرا یا که آج کسی وقرت کا کھا نا مریسے یہ ان کھا تیے حالانکہ بہ وہ زمان تھا کہ مولوی صاحب اُلوارسا طعہ" [ عنرت كے خلاف كھے بچے تھے اور اوھرسے بتصدین حضرت اس كا بواب سٹ نع ہو سجيا تفا-فتنز كے دبانے اور برعات كى و پس جناب رسول الترصلي الدرعليدولم نيرس افركامسلمان كوامور بناياب وه آب ب بورا فراسيك منفي اورارب، ورجه اكرام لیف ا در اکرام ام رقوم کا نفا - سواس کو آب نے بورا فرمایا - مولوی صاحب نے دعوت قبول کی اور حضرت کے مهمان بن کر لها الحما بالمحضرت في أيك بمحتوب مين اس وعوت كا وكر فروايات اوريريمي مكعاب كرمياضال مخاكه برعات كازاني زكره وگا - مگرمهان سفه انشازهٔ بھی کوئی لفظ نہیں کہا ۔ سومیز بان کو کیا لازم نخا کہ بر ذکر سکال کر شاخرہ کرے ۔ جيساك گذراس وين المام رباني منت كوفروغ أور بيعت كي رديس مبهت كوننان دين عقريهي دجركه منزوين كي كاه مين آج بمب حضرت مورد عناكب بين يهين حضرت كواسينه زمانيه مين ان جبيزون كي كوتي برواه مديمني -التد تبارك وتعاسك وررسول الشرصلي التدعليه ولم بي اطاعمت ومحبعت صحيحه كيخالف آب كوئي باث نزد كيوسكة منظة اورزشن سكة تقدا ور آب س معاطرهی اشف سخدت محفی کر بعض مساح بجیزول کونزک کرویا تفاکه مربدین اور طالبین اسی مند اُسکه راه کوویش کر اینتے فرربرعات كا باب كھول لينتے بين - اكثر برعات كارواج إسى طرح موّاجة - أب ك زدكر، اصلى اتباع و اطاعت، اولنوا ور اس كورسول كى كلى ماس كے بعد اگر ونيا ميں كا اوب ، فرانبروارى با اطاعت سنے تو رہ اسپوجرسے كرافترانا لى كائم بيء مثناً برئن عباني ، والدين ، استاد بشيخ سب اپنے بيے اور مطاع بي مگر ان سب كے مراتب عليحده عليحده بين ميلاق كمرانب مختلفه مين التحت كى وه فرانبردارى زبيا نهين حب سدا فوق كى افترانى بديل برو مثلاً بطيد عها في كا وه كرنانهين ال بأناسي مي والدين كي نا فراني بو-اسي طرح والدين يا استاد كاس حكم كتعميل نهيي بصص مين روحاني باب نعيي شيخ طریقت کی افزوانی لازم است - بههان بمک کربیریک بھی اس تحم کی معیل جائز نہلیں جو بیناب رسول اسٹر صلی اسٹر علیہ وال كونا تقدست تعيرا وسه باسيطر مصفورتها كرتيم صلى الترعليه وللم كوان صفات وخصوصيات كاحال مجينا برور فساف لنيز آوال كوذات سيحفوس بين ، فلطب اورشرك بعديمي كمال حب كوحفظ مراتب كها مبانا بيدة أتمام معنوى كالايدكي اصل من يوا كانوكيا ذكراك ك نزديك تواس كمال كانام كفريج ، جببت سينواص بعي اس كابدرائ ادانهي كرت بيوادى جذاب ا اس كانس باب وین اتنا بی بط امتحان برداست كراگر شیخ كسی قول وفعل سیسته در سلی ادلته علیه مرح كے اقوال دافعال سیر کچه فرق نظراً قام و توشیخ طراقیت کے عمل اور سنت نبویر کے انباع میں ایک کی دوسرے برزجیج اور لیمبریت دمحانظ منیادب كى القر مفطِ مراسب مين كمي راكف بائت - يدجير حرف كاملين مي بان جاتى ہے مصرت حاجى املادا دليه ممها سر كلّ مت حضرت كنَّاه سئ كولعض فردعى مسائل مين كجيدا نقلات بمؤا يحضرنه

مولانا درشيدا حدگنگ بين مطريه مسلمان میلاد نیام دخیره میں مجھ توسع رکھتے ستھے اور مصرت گنگو بنگ اس میں سخت ستھے - لوگوں سنے اس پریرافواہ اُڑا دی کرماجی م نے مفرت گنگویگی کی بعیت نیخ کر دی ہے ۔ اصل سچرز پریمنی کرمفرت حاجی صاحب کو وہ تشدّد لبیندر تفاحس کوا ام ر بالج نے اصلاح خلق واحیا رسنست کی خاطروانتوں سے ختیوط کی طور کھاتھا۔ اس تقور الديمية وهرمد باصفاك انقلاف كومعاندين نيسبت بوادي اوريهان مك زمېشبوركردي ، كمرضرم نهاجی صاحبیب نے بعضرت گنگوی کی سبعت نسخ کردی ۔ حالانکہ جا نبین کا حال پیتفا کہ اوھر خشیرت وا درب ہیں اعلیج ضرت حا صاحبت كى جانب سے ذرہ برابر نفاوت بدار بوائفا -اگريهاں سے خطر جانے ميں نوقف بودا اور خير بيت معلوم برلے ميں ج روزكى ديربهوجاتى تيرسفرت ماجى صاحب ببلة تاب وبلة قرار بوجائے ادر خيربيت طلب كرشل كم ليتر باء بار خوا كھفتے تخف إ اگراعلیحضرت کا ولالا امر بغیر آسطا رکے آجا ا توحضرت الم ربانی شخشی کے مارے بجدد لے متعادر استاب کو اربار من ا مُنا يا كرت تف كنه بارس معنرت كى حافيت مزاج بالمرتم معلوم بوكئي \_\_\_\_ اور بدگونيال جيب مدسه كذرگيني اور منوت ا نوابين جارطرف محيلين توسطرت المام رباني في ويوليف كله اور دريافت كما كدان بانون كي اصل كياب، الليحضرت كي طرف سه طويل والأنامراً ما تفا اس كو طخصًا بدينه ناظرين كما حابات-بسم التّدالرحن الرحم بخمدة ونصلي على رسوله الكريم- ازفقر إمراد التّدعفي عند بخدمت فيضدرجت جامع شريصت و طرلقیات عورزم مولانا مولوی رمنسد با حمد صاحب محدث گنگوی متع ادیتر بطول حیات و دسترا عدائه -السّلامليم ورحمة الشروبركات مكتوب بركت اسلوب مورخريها رويم دمضان شرليب برست مولوى ممتازعلى ها ورود سروراديا يمنون ومسرور بتوا-الشرائعالي آب كوباس عليت ونجبت كرونات دارين سفرمفوظ ركف كواين ب درجامت عاليات قرب ويضاعطا فراست مولانا آثب كي تخرير بلعث الشزاح قائب وموجب جعيست خاط فقيرج اس الية أرزوب كريميشدا بن خيرو عافيت وحالات ظامروبالمن سيمسرور ومبتج فرات ربو-کی کے اس خطامے مرافظ اور مرفقرہ سے عجب کمینیت و فیفتگی بدیا ہوئی سے اسے وقت تو نوش کرونت ا يحتشس كردى - مولانا بضيار القلوب مين مؤكيراك كي نسبت تخريب وه آب سينهي كلما كيا حبيها القاربخ ليت وليهاسي ظاهركر ديا كميامة - ليس برميهات كورزاننا اورايينه وزليوتجات ووسيلة فلاح دارين سيقلليحد كى كرزا سخنت بجهالت دمحروى وادباربيع، خارج كرنا بيرُهنى ؟ فقيْر تونم على صلحار كى جماعت بين ابنا داخل جوجا نامود فخردارين و ذرلييز نجات وسله فلاح كوجمين لفين كراب اورادلله تعالئ سيجي يري وعاب كرتم صالحين كي محبت میں جلاوے یا بارے۔ و شخص مربر بسے ہوتم مقدس ومقترائے زمان سے محبرول میں کینہ یا سو نظن یا برعقدیگی یا حدادت و رنیج رکھے۔ فقیر توائپ کی سب سرکات وسکنات واقوال دا فعال کومنتج سے نات و برکات موافق شركيت وطرافيت يميمة إجداد ركل أمور مي مقص وصاون ليتين كماجه" (الى أخره) ا در ا دهر مصفرت امام ربا نی کو اپینے شیخ کے ساتھ محبت کی ہو حالت بھتی ، اس کو کیو بکر ظاہر کیا جائے جب کضبط وا ان برس کم از بی نقر محبت دعیبرت داود مولوی در تیدا حرصا حب سله ومولوی محقام صاحب سله را که جامع مجمع می المانت علوم طاهری وباطنی اندوسی اوشال داختیمت وانند کمایی شان کسال و دیمی نمان نایاب اند ( المخفی از حبیام الفکوب )

إس بؤسيمسلاك

مولانا رمشىيداحدكنكوبج

اً کا به عالم تفاکه محبّبت رسول سب میں آپ کو کستغراق تفا اس کواپنے سیند میں جھیائے رکھے متھے۔البتہ فرمان ہاتے رسول ادلتہ العلی اللہ علیہ وسلم کے کامل انساع کو ٹمر ہم محبست بھی کمراپنی زندگی کوئٹر لیسٹ مصطفور کی ضورت میں ایسا گذارا کر حس کی مثنال آپ اس مور مار ممکن بنہوں مثابور معرب ہ قرب اعلیمذرت کے وصل کارٹر وحث میں اور من بہت اللہ کا جوزوں معرب مارس از سرکان

الم المحصران مكن نهيں۔ تاہم منب وقت الليمفرت كے وصال كى نتر وحشت الرمبندوستان بين نبي اور صفرت الم مرباني كالوں الله الله الله وقت صدر سع جومال أمپ كا بتوا وہ پاس رہنے والوں نے دكھيا۔ ابنے شہور عالم سنقلال و ستقامت اور الله مروننبات كے با دمبودكى وقت أمپ كھانا فركھا سكے كسى سے بات كرنا يا مجمع ميں مبيننا أب كوگواران مبوسكا أكھوں سے ليافتيا

نسو باری ہوتے اور ہر سیندائب ضبط فوائے گرلے اب ہو ہو جائے تھے۔ ساله اسال کے لعد آج ٹیضمون عام طور پر ظاہر ہو اب کہ امام رہانی کو اعلیمطرنت کے دصال کا ہوصد مرہ ہوا شائیر اُس مدمہ کے لعد سوصحاب کو حضورصلی اوٹٹر علیہ و کم کے وصال سے ہوا ، آج نمک کسی اور کورڈ ہوا 'ہو۔ مہینوں آئب کی برحالت ہی ارجا رہائی پر لیٹنے ہی نقلام کو رخصت فرا وسیتے اور خلوت میں ملنگ پر رفیسے ہوئے گھنٹوں روبا کرتے تھے بعض مخلصین آلفا قیہ سی حالت میں جائیتنے ہیں انہوں نے الیہ اکواز سنی ہوئے ہی کواگر پر رکھ دیا جا تاہے اور وہ بجوشس مارتی ہے۔ رہا ہے کا ضبط

فاکدا نے والے کی آجی بی آپ تم کوئی جاتے تھے اور اسی حالت پر آجاتے تھے بی مطابق اور صاحب را مدت و سکون کی و فی جائے ہے۔ ونی جاہیے ۔ رئے دخم کے متعلق آپ کی برحالت حالا کہ مہینوں دہی گرجیب اعلیہ صرت کا تذکرہ فرائے توہیبی فرایا کرتے تھے کہ مسجھے

ری در سے میں ہے میں جو دوسروں کو ہے "۔ اس کا میمطلب تفاکداً ہدا سر مجبت کو بھی کا فی اور قابل اعداد ہمجنتے ہے منرت سکے ساتھ محبت نہیں ہے ہو دوسروں کو ہے "۔ اس کا میمطلب تفاکداً ہدا سر محبت کو بھی کا فی اور قابل اعداد ہمجنے معالت مجسودہ میں بھی آب اپنے آپ کو دوسروں سے کم اور دوسروں کو اپنے سے نیادہ سمجھے جوتے تھے۔ اندرسے آپ کا جی اپتا بھاکہ کاشس اس سے بھی زیادہ تعلق ومجبت قلب کوعطا ہو۔

اعلیحفرت کے دنیا دی مفارقت کے مادنٹر پیخفی طور پر ہای بلے آپ کی طرح ترفینا ، آہ کرنا ، ردنا اور بلے باب ہو مورمانا ہو چھی عادمت میں ہوتا تھا ، اس کا توخاص ہی توگوں کو علم تھا۔ گر عام کو گوں نے آئا تفضمون ظام بھی دیمیں ہے کہ مبسب ان اعلیحفرت کا ندکرہ ہوتا یا کوئی نو وار دم جان تعزیت کے کلمات کہنا توآب کی آکھوں میں آنسو بھراتے اور بہتون ہوئیاتے تھے۔ آپ کا جی جا ہتا تھا کہ چینیں ماریں مگر ضبط کو کام میں لاتے تھے۔ اس کشاکشی سے آب کی حرکات پر وہ تغیر نمودار ہوتا خاص کا رفع ہونا گھنٹوں میں شکل رفیر جانا تھا۔ بھال تک کر آپ کی برعالت دکھو کر واقفین و حاضرین نے اس ندکرہ سے تعلیاط رئی ۔ اور جو نو وار دیا اجنبی شخص آنا اس کو بیلا ہی مرفع کر دیا جانا کر اعلیصفرت کے وصال ٹرمال کا ذکر یہ فرائیں

المناس نذكره كوخاصاطويل كرده ليكن كيزهمي ول يرجا بشاهي كم اوركهين اكرفاريين كومعلوم مبوكرانسان كو ابندري ومحسن الشيخ سكتني محبت كاعلاقد مبونا جابيتي اوراسي سے اندازه لكا يا جامكتا ہے كران صفرات كوجولوگ كيتے بين كربيت نہيں كے دليار الله كونهيں مانتے وه كتنا غلط برا بيكناره بدے البتة برضرورہ كرا وليات الاكو اوليات الاجي مانتے بين ،الانهيں مانتے -

ادر بجربولوگ اولیار الله یا این ان با دلیل سے اس لئے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کورسول الله صلی الله علی دسلم سے استدکیا یا والبنگی کوسٹنگر کمیا توخود رسول الله صلی الله طلیرولم کی ذاست گرامی قدر سے انہیں کس قدر محبت ہوگی کرمبر کی ایک ایک مولانا دمشيدا حدكتكو بمبر بيسيمسلمان سنست گوازنده و ابنده كرنے كے لئے انہوں نے اپنی زندگی وقعت كردھی تنتی كريغير صلى ادماً عليدولم كی برولت انہيں ليض ال ومعبود كالمترجلاء ا آب زمرد قناعت ،مجابره وریاضت میں بہجرم مصائب رصر اورنعمتبائے رہائی رشکراوا کرنے ہیں اتفوی وطہارت اور اخلاص و اطہارعبریت میں ،صدق وصفا اورحکم و وفامیں ، رافت علی انخلق شفقا على الناس مين ، اصلاح ومثنان ترسيت مين ، اثنار وسخاوت أورحيار وعفت مين ، قصالته خالق مررضا اور رزاق عالم ركو ميں ، ننوف وَحْتشينته اور رہار رنگت ميں ، حسبّ في الله اورلعفن في الدُّه ، مغرض ينصلب مجموده اور كمال عنوى ميں وه مُرْق بائے ہوئے تھے بچر تروازان ذہب لینی علما رکے امام و پیٹیواکو حاصل ہونا جا جیتے۔ نبوی آدگل کے آفتاب عالمتاب سے آب ابینے زیاد میں خصوصیبت سے متفید ہوئے تھے۔ آپ کے ارشاد و تزبیت کا انبدائی زماد بیند ماہ کے لئے معلیم اطفال میں گذرا فى الجليم عسن معاش كا درلعه بهي تفاكم اس مين بهي اتباع سنت نفاكه إنميا عليهم السلام كي ابتدا بي عمر من بكريون كي بإسبا في كا أقبا ہوجاتے اور کھنے والے زمان میں اصلاح <sup>توعا</sup>یم خلق انشراور بندگان خراکی پاسسبانی و بھیرانشٹ کی عادیث پیجہائے۔ اس سے ب حب آب مسندارست و وتزبیت ربینی اورنیایت بنوت کا تمامرآب کے سر ررکھ دیا گیا تواسباب معاش سے آپ نے ک کیسونی اخت بار فرائی ۔ آپ کولیٹین تھا کہ سجر بندہ اپنے خدا کا ہو کر رہے گا ، متی تعالیٰ اس کی ضروریات و حاجات کے خود تک ا يوجائيں گے۔اس لئے آب نے جا ہا کہ آ قامے دین کی ضامت کو بھیدول کر رزق موعود کی الاسٹس میں آیک لمحریمی ضائع نہ فرانیں أب كانواس بارسيدمين مط اكطا إمتحان سِوّا - فا قول برِ فاف كذر سيدسكن أب كى عالى ظرنى اور بلندم بتى سنه إني كنتنا وتنگ مالی کا استے بھیے مختاج انسان بہ ظام کرنا بھی لیے عزتی اور محبوسے کی شکا بہت بھیا آکٹر ایسا ہتوا کہ آہیں کے دولت کدہ ہ أكنهين لكى ركراكب فيكسى سنة فرض نهين لباراكب ليل مجتف تناكر كراكن تعالى في السي ماكت برركها تو فرض كيؤكرا وابو اس كنے قرص كينے سے فاقد كرا بہترہے -ا ورسبب فتوصات كا دروازه كهلا توسق تفائى سف محفى وقلى تعمتون كماس تفرظا سرى تموّل ونوتكرى ست ك الامال كردها -آب وزياست بمباكة سنة مكر دنيا اور دنياكا مال ومتاع أب. ك قام بكيراً ا اور سوتول برخيا مِنوَا نَفَا -آبِ خدام کی ندریں لینتے بروئے گھراتے اور انکار فرانتے ستے گمروہ رو روکر آپ کو لینے برمجبور کرتے تھے - ایک م مخالفین کی شکا بات رہے گام نے اکیشخص کواس پر امورکیا کہ وہ آہیا کاحال ور اِفت کرے۔ آپ درس مدسیث سے بعداس آ طرف متوجر بوست اس سن تأسيه كا فرليد معاش وريافت كيا - آب سف فرهاية توكل" و و ترسحها كرنوكل كريش بدا ورمعال کا ذرلیکس طرح سے ۔ اس کے معیشنت کے اسباب گوا لے مشدق کئے کر زراعت کرتے ہو ہ سجارت کرتے ہو ، زمیندا اگ سی کے نوکر ہو ؟ کسی سے نتخواہ بندھی ہوتی ہے ؟ کوئی سے فی جانستے ہو و تخیرہ و وغیرہ - آپ کا ہوا ب لفی میں تھا۔ اگس بوسي استركوا ب سعد كمات بواوركياكرت بورقاكي في قرايا وحوار معنيب سعد ماناس و وكل كرا بول وفل مدال أس ك كردن مجهكا لى اور دييتك كسى فكروسوى مي سخق را - خدا جا ف كياسمها كرجيب سند بدين روكي نكال كرآب نذر كلية وروالبس بوا-كب في بلا ما مل القيادر فرايا- بربيع أو كل موميرا ذرايع معان بي اورس كا مجرسه سوا

سيع بعوغاص سنبت مبويه مي اوليام الشريرطاري موتى ب مبويجان كولواها اور توى كو كمزور بناديتي ميد راريم زاموفت له مؤلف نذكرة الرشيد معزة مولانا عاشق البي مريطي كرجن كي استصل سوائح سنة بم في ين خلاصد كياسية -

كرنتيم كه ال بين آب بيه احتياطي مبهت كرته بن مجهج اس كافسوس بينه كدائپ كو انوت بين اس كامواب د نياديگا متيم كه رياست كامبندگر معقول انتظام او دمشروع تفظرنه موجائه ، دُورې دُورسته ملافات كافى بت " نيده : رسنسيدا محد په زوم عامله كاليك مهاد مقا كرميس د ديكيعا كه نواب مجمود على خاص في شرايت كام كيا بينه توان كوصاف مكود يا كبار مگر كار در اج شوريد من كم كه د نواب صاحب ساخت ساخت كونسور در سرز زران ميش كما - آب في مارشواجه الا كر

يه تومعا مل کا ايک بهلوتها کرجب ديکها که نواب محمده على خاص نے ملاف شرليت کام کيا ہے توان کوصاف مکھ ديا گيا۔ گر معاملے کا دور اگرخ پرہے کہ ايک دفعہ نواب صاحب نے بيکے ہے صفرت کو شاور د پپر نراز پرش کيا۔ آپ نے بائرشراج لا کر على الاعلان ارش دفرايا که نواب صاحب نے مجھے آئی وقم عطا فرائی ہے۔ نواب صاحب نے گردن مجھ کا تی تواپ نے فرايا کم معانی کوئی کمی پراصان کرے توکيا اُسے ظاہر بھی مذکرے ہے۔ مولانا دشبياحدگنگوی بيي بليسيمسلمان بنده على التي نوياشوق اوركسيي تمنائ زيارت ، بهم توسياح آدمي بين يون بي گذارت بيرت بين سه نے نمادم سیج کس ند مخدوم کسے گو شاد بزی کمنوش جہانے دارو ا مولوی شرافیے بن مراسی جو مفرت کے شاگر دیتے ، مفرت کے دلیو بند تشرافیف لانے پرایک انھی جائے موہووی میں سماوار میں بڑی عمدہ جائے بنا کر بڑے شوق سے لائے۔ دیکیما نو بیٹیک اشخاص سے بعری ہوتی تقى - سويت رہے كركس كو دوں اوركس كومز دوں يم شور بسوچ كر كر خاص خاص حفرات كو ملا دنيا ہوں ، و لمبيز ربيبيط سكتے سفرت نے ارت د فرایا ۔ مولوی شرلین حسین ایک طرف سے ملانا شروع کر دور وہ برایشان تو ہوتے ایکن عمیل ارشاد میں واسينه ائفستيقسيم كمرا شروع كردي رتقرببًا بجبين أدمى مجمع مين موجود تتف سب نے جاتے بی لی توسما وار کھول كرد كيو تواس ميں ابھي بيات موجود عتى اور يرتن صوف مجھ بيالي كا نفاء ۔ استاب کے مند بیسے ابطال کیا سے ایک دفعه الیا ہواکہ متوالائے دومپرکو مجرہ کی گھڑیاں دھوب گھڑی سے ملاتے آفتاب کے مند بیسے ابھال کیا ہے۔ایک دفعہ الیا ہواکہ متوالائی دن ابر میطور اور دھوب رہم کی ایک ان دھوں نكلي تواس طرح كركهبي وهورب تهبي ما ول يحضرت باره نبطح سد تجرقبل كفرسة تشركيب الدين اورمولوى على رضاست كهاكر سجب بالمل بجبير، مجھے خبرکرنا اور منمد قربیب ہی ایک جگہ لمبیط گئے بیجب آئے تو وصوب کمٹی لیکن جس وقت سایر منط کے قربیب (۱۲ اسک خطك فربيب، كينتي لكاتو وفعندًا كي بهت را بادل سورج برجيا كيا - كهبا كرعوض كما كيا كرمضرت وهوب جيب كنى الب ائم کار دھ دیپ گھڑی تے ہاس آگئے۔ آپ کا آنا تھا کہ با دل درمیان سے بھبطے گیا۔ آپ نے گھڑی ملائی اور حجرہ میں تشریف سے گھ با توابسا تفاكد ابعى وس باره منط أفتاب مزتلك كا ياآب ك استربها أفتاب كم مندرست اديكل كميا اوراليها بركما بطيه كو رقع سے مذکونکال دے یا جروکے سے بھانگنے مگے۔ عاجا بہاڑ پر سرطع ما مولوی عبدالسجان صاحب ہسبکر ولیس گوالیار کے ایک تحصیل ار دوست برخاست کر دیتے گئے نما ہما عاجا بہاڑ پر سرطع ما کوشش کی دوبارہ تقری ہو گر ناکامی ہوئی۔ الاخر وُما کے لئے گنگو پہنچے مصرت نے فرایا" تمار ا کے قریب ہومیدان سے وہاں ایک مجنوب فقیر سے ہیں ان سے ہاداسلام کہدویتا "تحصیلدارصات سجھے کران دیا- دل رو موكر والبين بوسكة اور فقبرك بإس معى زركة كمجه وأون لعدالفا قبها وهرست كذر بنواء توفقبر محذوب ببيطا بتؤاتفا - دورسي سه ا کِ دکیرکر فقبرنے کہنا نٹروع کیا ۔" با با مولوی صاحب نے بھیجا ہے جا جا بہارا پر بھڑھ جا تا بیشن کر انہوں نے تصریت کا سلام تو ہم دیا گررمجدیده دیخموم رسوسیت بوست میکان کو والس بوست که مولانانے یول طالا اور انہوں نے اس طرح طالا - کام کیچرجی دبخا۔ بيج وّناب مِن تحصيلاً رصاحب مكان رِيشنج نوحكم أيا بِهُوا تفاكرتم بحال كَيْ كَلِي اورْمَيني الْ كا تبا دله بهؤا مولوی عبالسجان صاحب کے ایک دوست مولوی قائم صاحب کمشز بندولست ریاست گوالبار می تم کنکوه بی جاقب ریاست کی جانب سے بین لاکھ روبیہ کا مطالبہ بڑا۔ان کے بھیاتی مولانا فضل الرجمان صاحب کی خدم میں گنج مراداً با دہینیجے۔ انہوں نے وطن درما فت کمیا۔ عوص کمیا گیا دایو نید۔مولانا نے تعجب سے ساتھ فرمایا۔ گنگوہ حضرت بما كى ضرمت يس كبول فديكة ، أننا لمباسفركيول اختياركما - انهول الناعظ كما كرصرت بهال مجه عقيرت لائل بديد مولاناك

مولاً دشيدا مُرَكَّكُمْرِيُّ

تم گنگوه بهی جاوی تنهاری شکلتانی مضرت گنگویی کی دعابر موقوف سے تمام روستے زمین کے اوریار بھی اگر دعا کریں گے تو فع مر

بوگا۔ بینانچر دالیں ہوئے اور پوس بلد مضرب تفکیم ضیار الدین صاحب مصربت کی خدمت میں ما ضربوئے بیمکیم صاحب نے سفارش كى توسفرت امام راني نے ارث وفرایا كرميز كوئى قصور تهيں كيا ، يرصاحب مررساء بي ديوبزرك مخالف بيں سوادلته كاب يسوقصوروار مى المترباك كي بوتي ين تعاليت توبكري - بنده دعار كري كا- بناننج إدهوانهول في توركي ،

الما المطلكة عبب دروازه سع بالبر بولة - توسفرت في فرايا دونول منسيعة عقد ميرا المتحان لين أن تعظم

ورند گمرابی کا احتمال میسے مرزا غلام احرقا دیانی حب زمانے میں براہین کھے درہے تقے اور ان کا اختبارات میں بیریها ہو رہا من میں کا احتمال میسے تقاء اس وقت کک ان کو مصرت امام رمانی شد محقیدت تھی ۔اس طرف جانے والوں کو بیجھا

كيت عقر كيضرت مولانا اليمي طرح بني ؟ اور د بلي سيم تنكوه كننے فاصلے رہے ؟ رامت تدكيريات و تنزو - اسى زمار من مضرت نے ایک دفعہ اول فرمایا تھا کہ کام تو نیٹنف احیا کرر ماہے گر بیری ضرورت سے درنز گراہی کا احتال ہے "اس کے

افسرالاطبا بہتم احمد سعید امروموی بیعت بونا باست سنے مگرکسی بگذاظر برکمی - اسی خیال سے گنگوہ احجیا جاری کمیاہیے احجیا جاری کمیاہیے اصربوٹے بصرت کے کمال اتباع سنت کو دیکھ کر عقیرت بہدا ہوئی . کمر بجر برخیال برکا کرجب

المساوهري سة قلب كويد كهينجا جاسة كاسيعت مذكرول كأيمني دن كة قيام بين عمولات بب نديره اوراخلاق حميده وكميد كراراده كرسى ليا يعفن خدام ك واسط مدورخواست كى مصرت في صاحب انكار فوا دا كرنهين بعيت نهيل كردل كا-إلى لوكول كومريد بناكر جان كوا فت مين والناج كونى فارشس كراتا جد، كونى الزام لكاتاب ينزص ظيك بنين" فكيم صاحب طريب افسروه بهوسته كممجه ميس بيزفا بليبت نهيس كدمرج خلائق اوركابل رابهركي وست إوى نصيب بو-إب اي افسوس مين كني دن گذركية -آخراكيب دن معفرت كونجرومين تنها دكيه كرا ندر چك كية ادرعوض كما كرسخرت بصريح د مي كي اميد أنه تقى ـ كويين نا كابل بهول مكر صفرت توسيب فابل بين مصفرت فيان كوفرايا إلى احجا جلدى كمايسيد، الجي اسية فكب كا اطمینان توکرلو یه میجم صاحب اینے وسومسر پر بہت نادم موسئے اورم خدرت کی ۔ آب نے فرا یا بہب نہیں بیعت سے

کے بسا لولیں آدم روئے ہست ر بہردستے بنایہ واد وست الفعل تم دابس جا و اور اپنا کام شروع کرویتی تعالیے برکت سنایت فرمائے گا۔اس کے لید پیچیم صاحب کے قاب بر مرتب برشتہ برا سکول طاری ہونا شروع ہوگیا ۔ بلے جینی دگور ہوگئی اور دہ تعلق قائم ہوگیا ہو مربد کو اپنے شیخے سے ہتو اہنے۔ وطن سنے

عاضرین میں سے لبص آدمی اس کی تحقیق کوان کے نیکھے گئے اور معادم کیا تو دافقی رافضی ہے ۔ ا

لعديى مجدوريت امهدوريت وعليبوريت كخيالات فامر بورف تثروع بهوكت

المين بطيطسلمان

اُدھ مطالبے مشرصاحب کی برارت ہوگئی۔

التعلق انسان كوبرطراح فلب طلن كرسى لديًا جائية سه

مولانا رسشيراحمدكنكو ببين بؤسائسكمان حييراً ادكة تودنيا وى بركات بمي حاصل بروي - افسر الاطبائر كا خطاب ملاء اور برلست برلست فواكثرول كم مقا لمريا با وسود اعزاز دن بدن برهنارا -محضرت منشی رحمت علی صاحب جالندهری خلیفار شد مضرف مث میدالرحم رائے پوری محضرت گیکوئی کے بعیت ہوئے تھے -ان کوجہ شخ كى نلاش بوئى توصفرت يخ عدالقا در سيلاني كي خواب مين زيارت بهوتى اورانبول نے فرما بار كر مُنگوه جا وُاور مولا رشىداىمدىدىيىت كروبچنائېرى دىنى مەمبىرى كىيىت پرے-مونی توانبول ف اور تعالے سے دعاکی کرمیں اس بزرگ سے بیعت لول گاجی مجھ نواب میں زیارت ہو۔ سیانم پر صفرت گنگویٹی کی زیارت ہوئی ۔ بھرتے بھراتے گنگوہ پہنچے اور جاتے ہی پھالا غالبًا ادهريمي إطلاع بوعلي للى - ورخواست بعيت برفورًا بيست كرايا اس فسم ك بالشار واتعات إير - إقل تومتوسلين جي حضرت كي صحبت كيميا الزسداس كومعولي باستمجية منا ى كوياد ركھنے كى طرف أدج مولى، رقمفوظ كرنے كاخيال بيدا مبوا، بجرمتى نذكته الرشيد ميں حضرت مولانا عاشق نے تقریباً اس سائز کے بیس مفات میں ایسے واقعات کا ذکر کیاہے۔ ہم نے اس باب کی محمل کے لئے بیندواقعا ایں مشدے بے نہایت کر مسن بارگفت ند محد نبیست کر همیداران کا ندر موبادت آمد ۱۲ رجادی الاول تا اسلام کو آب جهر کی نماز بین شغول سے که آپ کے بارّن کی دو انگلیوں کے درمیال اللہ نے کا اُں کے کو بیت نماز کے سبب احساس بھی مذہرًا۔ جب فجرکی نمازے لئے اسرائے توکیٹوں پر نون کی شرخانی جلدی کیڑے تبدیل کرکے جماعت کرائی اور جب جاریا تی پر جا کر لینے آدمساوم ہوا کر انگلیوں پر شون جما ہواہے اس سنوان کل میکانفا بحس کی وجه سیضعف و نقامت اور کم وری و عنو د کی طاری رہنے لگی -٤٢ سادى الاقل ملاسلام مطابق الهربولان في في الماري كونب لرزه بروار با قل ك زخم كومعمولي مج علاج مذكيا بتقا-اب اس جكم نسلكوں جيالے بط گئے۔ ير بھی خيال بوّا كركسى نے سح بذكيا ہو۔ بسرطرح كالحلاج معالجي ال مرسى وقت مقدرتفا وه كب لل سكنا عقا - اسى رقم كى ديوست ورم بوگيا جو برعة برطعة أبر عقد اوبركو بوطيفنا كيا -مصرت المم رباني كو مجدروزت جمعه كالشظار تقام بيوم شنبه دريافت فراياكه أج كاجمعه كادن الفا في عض كيا كرمضرت أبي توست نبيت واس كولود ورميان بين كي اريم جمع كودر افت كيا يهي كرجه و المل روز دصال بهوّا - صبى كے وقت بجرور يافت فرما ياكدكما دن سے ۽ اور جسب معلوم بوّاكد مجمد مين نوفوا إ- الكالك

مولاً رئسبدا جد كنگويي ا إِنَّا الكِينُهِ مَا جِهُون \_\_\_\_ باختلات روايت ٨ يا ٩ رَجادى الثّاني شلاسًاية مطابق ١١ راگست هـ 10 كو بروج بعر ابعداذان بعنى ساطرت باره نبيح أبي سنه دنيا كوالوداع كها اور انطنتر سال سات ماه تين يوم كي عمر مين رفيق إعلى كي

مانب بنسنة اودمسكواتے بيوت ردومارے -

## اروع النائد وال

منشيخ البندمولا أمحب مودحسن تصرت من وحبدالرهم رائے بوری

تعكيم الامست متضربت مخفانوي معفرك بمفستى عزيزا ارتسسكن مولئي نامح تدشقيع طَنْكُويً

انَّهُ فِي الْإَسْطُورَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينِ ـ كُنُتُ حَمِيْدًا لَهُتُ شهيدًا \_

مُوْلَانًا عَاشِ حسيدًا مات شهيدًا۔ حيٌّ دَنْصَلَ الْمُضُّلدَ . اسے وائے نہاں سند اُ قاسب عرفان

گفتشندکه دسے مشدہ خواماں بجنان

تضنيبغات ونتابيفات

ا- تضفیتهٔ انفلوب: حضرت حاجی صاحب کی تعتبیت مخیبار انفلوب کا ار دوترجیر-

 ۱۷- امدا دانسلوک : نفوت تعدرسالا کمیز کا ترجم حرا وائل شاب بین کبا-۳- مِلْبِرْ النَّنِيمِ: للدى على شيق مُحسِّوى كماعرٌ المات كم حجر ابات.

٢- زيدة الناسك؛ ج كے متعلق تمام سائل عزورير-٥ - الطائف رشيربد وچنداكات فرآنى ك مكان اوريده مروج نشرفا بيندكا صديث سي نبوت -

٢- أن وي ميلا دوموس وغيره مع تصد نفات وبريما

» - رساله تر اوری : میس د کمنت ترا دیری کا احادیث سے نیوت به الزای النجیج فی اثبات الزادیج

٨- نظومت دايز : محلرك محدِين عاعت انيرك كراميت كافقرسيد شيت ـ ۹- حمیر فی الفری : المجدمینشسے اس فترے کا جائب ہے جس میں امنوں نے گاؤں میں حمیر جائز مونے کا نئون دیا ہے ۔ اونی النری کا در اللہ کا در اللہ کا نئون دیا ہے۔ اونی النری کا در اللہ کا نئون دیا ہے۔ اونی النری کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ ک

١٠ روالطغبان: كلام مجديك اوقات كوم بعشت ثابت كرتے والوں كا حج ابر

اا- اختباط انظر: اس کا شرت که حمال حمد سرحاً ناسبے وہاں اختیاط طرکی هزورت مہیں۔

الله مبایز المعنذی: قراره فانخر هلف الامام کے حجرابات ۔

ا ١٣- بيبل الرشاد: ر د عدم تفليد

۱۱- مرابین فاطعه: الوار ماطو کاحواب نیز د د همه عامت و نختین سنت بین مانانی تماب حرصفرت کے کام سے کئی اور أب ف اول نا آخر مورمط لعركرك تصديق فرها ئى-

(بني*رحان يصفى علي*ا) خانقاہ اور شہر کے درمیان ایک بڑا الاب حال ہے جس کی وجہ سے شریا لکل تحدا ہوگیا ہے جب شہر کے عماماً مین کو خبریل تو و معن

بیکے بڑے آئے دیکھا ترحصرت کے ہاتھ میں سیجے ہم معرم بیٹھے ہیں اور ذکر اللہ کد رہے ہیں ، طلب اردگر د بیٹے ہیں یہ نووار دیمجے اسلا ببيتدكيا اورعرض كباكه ار میں ایس میں بادشاہ سرائے والول نے آپ کی قدر مزیبچانی اب آپ ہم ناکارہ لوگوں کی عربت افزالُ فرما میں اور اے ہمارے سرزاج دینی بادشاہ سرائے والول نے آپ کی قدر مزیبچانی اب آپ ہم ناکارہ لوگوں کی عربت افزالُ فرما میں اور

ا حرى بيغير صلى السُّدعليه وسلم كوحب إلى مكتف مكرس بالمركب توسى تعالى ف الله عديد كويد عزت دى كرانبوں نے آپ كومر أنكھول پرسٹھا يا اورانصاد كم لائے . سپيھ نائب دسول كے يايد بروا فغداس كا مورز اور نباريف كاجروب، مارى نوسف نسيى بدارى درخاست منظورا ورنما الدى بود

امام ربانی نے ان کا شکر سرادا کیا اور ممدردی کے بیے دعا دی لیکن فرط یا کہ

" بن بهال مبهت راحت سے بوں خُداکا بندہ خدا کے تھر میں پڑارہے کا نکوئی نکالنے والا ہوگا نہ اٹھانے والا اوران كورخصنت فرما ديا .

سرائے کے بٹرادسے معزت کے تمل اور بیے تا مل جلے جانے بردلوں میں لوا مان سکنے . منجانب الندان کو تنبیبر مولی اور اپنی مکروہ ویا حركت برنادم ومنفعل بيوست اب الكب دوكمرس برالزام وسينسلك كذفه في بركستان حركت بهمس كوانى . إست افسوس عبا عبد ك أباديج

اور ممور کوش طری کو و بران کرایا ۔۔۔ چنا سی سب مل کر اپنی گستا تی کا عذر کرنے آئے بنطا کی معافیٰ جا ہی اور حجرو کو بھر آباد کرنے کی ورخوار ہے گا معنزے کو مجدیں قیام کئے بھوشے نین جارون گزر گئے تھے آج نے مجد چھوٹ کو بھرویں مولنے سے انکار کیا ، محرصب ان لوکھا ہے

احراركيا اوداس ابن صغيف العمر لورا معدن سفيد ركيين معمر مزركول في سخي موافقت كي تواب في كردن بنيج يحيكا لي اوريد متورسا بن حجره متارك ا فروز بُرُد ہے . مستحدت کا ایک کمال اسوفت ظامِر رجوا کہ حجب اجتراکی اونی کا مل اور دکاوٹ کے تھزت مولانا حجرو سے حجروان کے کہنے برنگائی

نفط اوردوس وقت ظاہر مواكر حب أب نے ان كي ضامعات كردى اور دوبارہ اى حجرے بس أكث اور جرانویات اسى عجرے ميں فال ا

مصرت شاه ملى الند عدت وطوى رحمة النّد على بيك ملسله علمي يك موافق أكر علمار يامتعلمين من سيالي فأ

ابل بود بورى تاب يكسى خاص مدريث كى اجازت بهاست تواكب بلادر ين عطا فراديت اكب إيم مولانًا انشرف على تفانى ديمت النَّد عليه نب سع معديث الجنَّ كي اجازت جابي آبيه فيها أن كوب تا مل اود ان سب كوج نوا بمث دكھتے تقرأ النَّه رکمیں احارت دے دی بہم اس مدیث کی مند قارینن کے لیے یماں نقل کرتے ہیں ماکیو کول جاہے ، اس مندکو احارت مجھ لے .

صد تني شبني النباه اخ يستسيد المحددي قال عدشني الي النباه الرسعيد المجيد وي قال حدثني شيخ النبوخ الشاء عبد الغربر وبلري تال عمى الشاه أثل النيسة الداوئ والقاصى الحبن المعترقال معسن ديسول التعصل التشعليه وملم من قبل في نيثير زُميّه أقدمك فلبركا واكني تقدال منغول دمشور است تغبيره باشير وويج مسكنالت المجثم سنتول ومطبوع نثده اندادال وديج ندبكره اجازت امتا

بالاجمال است بهيئت كذائيرا فذ عمر ده يودم نقظ والسلام-ے خانقا و کا بدرا علاق سرانے کے ام سے مشہور تھا . تلفی تھا ویل الله دبوی نے دوران الوت قرآن جھوٹا ساسپ ماردیا - ایک تعی آپ کورکم کم کے

بهتنین و بل کم بر کانین و وز دروازه سے ندریس و کی از شاہ جناست کا دربار فقا میک بین گے شاہ صاحب پر بینے نیے کے تقویل کا دلوی کیا ۔ جدوا سانب اس آبی کا کھنا ۔ بن برجوارا 



<u>214 44</u>

D 174A

ترتیب عبدالرسشیدارنند منتح الهدمولا المحمود وتتانتها یہ ایک "اریخی حقیقت ہیے کہ رکھیڈ کے پہلے تک ملک میں کام کرنے والوں کا ایک ہی طبقہ تھا وہ علماً اور فز مسلمانوں کاطبیفہ بھا۔ سے کہ ٹیس علی گڑھ سکول قائم پہنچاہیے (بولعد میں سلم پینیوسٹی بنا)۔اس وفت سے بعد ید وفاج فرق ہوسنے لگتاہیے۔مولانامحدقاسم نانوتوی سنے اس تقیقت کوپیلے دن سے سمجھ لبا نھا کہ ہندی سلمانوں کی خیرنہیں۔ اوراب ذبهني و دماغي - فرسبي اورسياسي اعتبار شير مندوستان كيمسلمانوں كے رجحانات ميں ايسا فرق سرحا سنة كاكرار تو على گراه سكول كے قیام كى تخریک بیں اصلاحات نەكى گئیں تواً ئندہ چل كر د پویند اور على گڑھ كى وہ چیفیٹ ئیدا ہوگی جو كہ جن تم ز گی اوراس خلیج کو با شامشکل بوگا مولانا نا نوتوی کی فراست ایمانی اور زنگاهِ مردمومن کے سامنے مبندوشان کی بچاس سال ا ا وركياس سال نبيد كي مياست بنفي - إس سفراك سف مرسِّيد مروم سنت خطورتا بت ننزوع كي اورجا إكد مدرقة قديم تعليم فرق كونيق سنه لكال رصحتم اسلامي فكركوا صول تعليم كرسكي ميدان كوسيت ليا بهاست كيونك وين كى بنياه يحتم علم عن رسيها وأ ست نودننا مى او بنواتناسى كار بعض امور برالفاق كے باوجود كيج مالات اليد ميش المكت كرين كى وجرست ان دولو كے اشتراك مان معدرزارنه وسكا در دونوكي رابين الگ الگ بهوگمتين. مرنت نتیخ الهند ولا المحمد دسن رصعضرت مولا نامجیز ناسم نا توتوی کی ایسی کمائی تنفی کریج علوم وفنون ، افکار وخیالات میں اسکا ا شناد کے نتیقی بانشین اورجھپوڑسے ہوسئے کاموں سکے پوراکرنے والے تنفے ریشیخ البند تنفےکون ؟ ایک عالم رّبانی وعارث بپروافی جوابینه کام ودهن بای شابدانگام کی زبان رکھتا تھا نہ انتھیں شبلی کافلم۔ اس نے ندانقلاب فرانس کی تاریخ پڑھی تھی اور ندر وسوا در را ما شکو کے القلاب، انگیز لزیج کامطالعہ کیا بختا وہ ندگلیڈ سٹون سکے مجرعر فوائین سنے واقف تھا اور پز ملٹی اسپر کے افکار ولظریات سے - اس سنے نزکسی دل کشی کا دخوا تھایا نھااور ندعشرت کدہ فزنگ کی کسی لنت سے کام جو ئی کی تھی ان سب بجیزوں کے جکس کا شیرازه حیاست دال الله و قال الرسول اوراس لی زندگی کاخمیرانیاع سنت نبویه تفا اس کے فکر ونظر کا نارو پودا حکام الهی کے الواری نبا در نترلیبن اسلام کے اتباب جمان اب کی ننعاعوں سے گوندھاگیا تھا۔سیبنہ میں صبرواستقامت کا ایک کوہ گراں رکھتا تھا نیٹا وه البيني گوشته غريت من سبب سنة الگ تفاليكن اس كي نظرتهان بين مين زمانه كي نمام كردنين اورليل ونهار كي نمام گردينين سر مطا كوجمع بوكئ تفيس فيشنل كالخريس مكومت سيعقوق طلبي كي جنگ لرقر بي تقى - ليكن شيخ الهنديها ل اس مكومت كانتخذ بي المطا وسينه كانقشه نياركررسي تقي - (مديير مجنور) سم كرتسليم سنت كرمولا الشبل مرتوم اورمولانا الوالكلام أتزاد كوزبان دفلم في غفلت كده مبند كخص وخاشاك مين أكسي

ازن ، ما مران ، نواند اورا بهراتی مان است الدیند سکی پند مبارک اور ذی ملم ناندانون میں سے ایک نائدانون میں سے مولانا فوالفقار علی صاحب ایک نهایت ہی صاحب اقبال اور دینی و دنیاوی تینینتوں سے صاحب وجا بست و اور عقد باوجود کرم ، افغاتی سکے صورت سے سیاوت اور رعب عیاں تھا یہ تنانی سنے احوال واولاد صحت نجیات اور میں ماندانون نار موسلے تھے۔ باوجود کرم ، افغاتی سکے صورت سے سیاوت نوش قیسمت اور ملندا قبال شار موسنے تھے ریجاسی سال کی عمر اس وقت ساتھ افزاد اولاد و کوروا ناش جھوڑے ۔ وہی سکے منہ ورع نی کالج میں اسپ ساتھ افزاد اولاد و کوروا ناش جھوڑے ۔ وہی سکے منہ ورع نی کالج میں اسپ ساتھ افزاد اولاد و کوروا ناش جھوڑے ۔ وہی سکے منہ ورع نی کالج میں اسپ سے نیا

العلاد والمشائخ مولانا فخد مملوک علی صاحب سنے تعلیم یا ئی تقی ۔ آپ کی آماع علمی خدیات پیں نسر سو تی علوم او بدیور ست میں اسبیت بختی اورائیس بختی برائیس با الدستداد المستداد الدستداد الد

۔ جنامب موصوف سکے دوصاحبزادیاں ادربھارصامبزادسے تنقے ۔ فرا کا واحداد مصرت مولانامحروسسن ج ۔ مولوی حامدِ سن جن کی طارمت کا اکثر مصد عندج بجنودیس گذرا۔

مولانا ها نظامکیم فردسن صاحب مدرس وطبیب وارالعلوم واد بندسه آب نے مدبہ ف شریعی محضرت مولانا رشیبا حرر گنگوی سسے اور دیگرعلوم وارالعلوم و لوبند میں اورا پینے بھالی تحضرت شیخ الهندست اورطب و لی میں تکیم عبالجی خا صلحب مرتوم ومعفورسسے محاصل فرمانی س

مولوی محافظ محکمت صلحب راکٹر عمرشغلہ طازم مشدر کا راستے ٹیسے بھائی شیخ الہندرہ سنے والہانہ محتریث والفت تھی سان سکے آیام اسپری الٹا ہیں یادگر شکے زار وقطار رویا کرنے تھے ۔

مولانات بخ اله بنبق فرست مسلحان حضرت مولانا الماسل المصلال ميں بقام برلى دجب كرآب كے والد ماجد لوج والامت مع ابل وعيال والم تقل عالم ظهورين نشرلف لائے والد ما حد سنے لطرز شائشتہ اظہار مسترت کیا اور محمود حسن نام رکھاا وربعض طرافیت صفرات سنگ ووالفقار على تبلايا بي حيرسال كي عمرس في صفي مبطّائے گئے قرآن مجيد كا اكثر حصة ميانجي منگلوري سے بيرها - بقيد قرآن يك أن کی ابتدائی کتابی میانجی مولوی عبداللطیف صاحب سے پڑھیں ۔اس کے بعد فارسی کی سب کتابی اورا بتدائی کتب اسيبني معززجيا اورمشهوراستادمولانامهماب على سيء طيحفين ممولانا بجبن مين كهيل كودسين عتننب ومتنفر ينق والبنة سيروخ سيدايك مناسبت اوردلي شوق نفار مولا پانسنخ الېند کې تمرندپره سال کې تقي اوراکپ فدورې تېذيب وغيره پاره رسے تقے - که نود اتعالی کے تقبول اورم اخلاص بندول کی تجریز سنده ا مجرم ۱۲۸۳ ایجری کودلو نبدیس ایک عربی مدرسه کا تیام عمل میں لایاگیا۔ اورحفرتِ مولانامحیدقائم ہاد كى تجربرسى يبلے درّس مولانا كاممووصاحب بمشاہرہ ببدرہ روپلے ابرواد مقرر ہوئے اور دادبند كی شہورسجا حصّت مرتص عربی مشروع ہوئی ۔ سجان الله إكيامبارك مباعث اوركيسي خلص اورمعيد حضرات منفه كدان كامعمولي آ وازير عبط بي سال نبادس بني ا اوركابانك كيطليا رجع بوكئ اكيس طالب علمول كجبيت بريدرسكا اجراموا تحارا وراخيرسال اوروتن امنحان كك طلبا كالتماع بوكيا - اوراب وى درسدع في والالعلوم ولوبندى تكل بين ونيات اسلام كاسب مست براغ بركارى والالعلوم بهاں سے کتاب دستیت اورعلوم اسلامیہ کے شینے جاری وساری ہیں مطلبہ کی کثرت ہوئی تو صفرت مولا نامحر فع قوب صاحب آ الكل مصرت مولانامملوك على صاحب ولونب تشركون سے آئے ۔ آئے اجمیر میں شنوروپ پیشا مرہ بر لازم رہ چکے تھے بھر ربایی میں انسيكر دارس بوسكة تنف يحضرت مولا نامجرة اسم هسكه ارشاد براس فدمت كوايك اسلامي فدمت مجوكرا والنوس الممال مي بسيرا ما بواركے قليل شاہره بركام كرسفے لگ كئے بهلاً اشاد وشاكرد المولاً بشخ البنددارالعلوم كرسب سي يبليطالب علم تق كويا ببلااستادهي محدو" اوربيبانتا على المحمود"- ١٢٨٢ من آب في كنيز ميندي مختصرماني كامتحان ديا- أسنده سال شكلة بايد وانت برهیں را ۱۲۸۲ شمیر کتنب صحاح سننه اور لعض دیگر کتنب حضرت مولا ما محمد قاسم نا نوتوی <u>سند برخی</u>س بیصنرت مولا نامحد قاسم سال تا د وران مير مره بين شي ممتاز على كے مطبع ميں تصبح كاكام تھى كيا اوراسي طرح كہ جى دنى بين - اور دلو ندىجى تشركين لاكر دارالعلم اورا بجال کرنے رمولاناشیخ البندنے ان سب مفامات میں حضرت نانوتؤی کے سائفرہ کرسفر حضر میں سیسلہ ورس مجاری رکھا مولانا بانوتوى كى نىدمىت بېرسىنق بېرھناكوئى آسان كام نىتھا يىجبارىت بېرغىطى كرنا يا ترجېتىجھنے كے نويال سىسے تھېرنگانان كبيره تفاء استنسم كيامورا درب موقع سوال سيمولانا كمدر بربعا ياكر تسقيق را درسبن كالطف بي مهامارتها ويوشف فتان الأ مستعد سنزنا ادرسبن كومطالع بسنحوب ذهبن نشين كركي مؤنا اه مولانا كيمفوايين سمجصنه كياميد كرسكنا تقارا جيج البيخة وكالمقداح مولوی اس نشرط پریشر کیے۔ سکتے مانے تھے کوھرف ٹیننتے دہیں عبارت پڑھنے یا کچے دریا فت کرنے کا حق نہ ہوگا۔ لوگ نوشی کرتے ا در ما صربہ تنے ۔ بہت عالی واغ اور وکی لوگ ہی ۔ میٹی تھتے اور سوال کرنے کی حرات کرتے تھے ۔

المحسلان مولانا كاطرز سي بعدا تقامد بيث بويامنطق كحلام بويامعاني ، هرفن كيمتعلق تبيب وغربي تبقيقات بيان فران مع بريست مهر

منط كانتهاني تتقيق اورانتدافات كيطبيق بدسي اورمشابه طوربيه وجانى تقي إوراس قسيم كيه عالى مضايين بيان فراست كرزيسي لرالاً بنیال میں اُ سے تقصے ندسننے میں -مولانا کی جو دو میار تصنیب فات میں وہ مجی اسی شان کی ہیں -

مولا الشيخ الهند كالترمة سان كيسائف رقركوان مسامنتفا ووكرنااس بات كي دليل تقي كدوه ان كي استعداد وصلاحيّة

الم أى كامعة ف تخفى لهذا ان كى نواسش تقى كديد ذبين طالب علم مجوست وكجيد حاصل كرسكنات كرساء مولانات الهند فدر أل طور مير ا ملیم افزین رسااور فوی ما فظر کے مالک ستھے۔ یہ سب وجوہ مزید شفقت کا باعث تنفے مادرسب سے مبرہ کر مرالیا الوتوی اپنی

بالإرت اودنود فراسسنب سيسمجه رسبع تتقد كزيتخض اجنے زماندكا مجا به يكيرا ود لميست اسلاميدكا مائية نا ذوزند بوگا ابذا اس كيفني پهتر الا يهترترميت بوسك كى حاستے ر المولانات المولانات الهندوك المولانات الهندوك المولانات المولانا كالمولانا كالمولانا كالمولونا كالمولون كالمولو المؤرس دارالعلوم میں برمعانے لگے ۔ ١٩ ردى تعده سوال مدس مرسد کے بات د سار بندى اورا بل اسلى

المجع عام میں اسوقت کے اکارشیوخ وعلما رکی موجودگی میں مولانا شیخ البندرم کی دستار بندی موٹی ۔ اگر جرمولانا ابنی علیم کے آئی الوں ہی میں لطور معین مدرس کام کرنے لگ گئے تھے اور فراغ وتھیں تعلیم کے بعد یا فاعدہ مدرسین کی فہرست میں شار ہونے لگے العلى كم فارغ مصارت مجى موجود عقد اورا بن تعليم كم زمانه فبن و معفق تتنول مد مولا اسد فائن نظراً تفضير يكن اس زمانه كم مقد لم اورملسا لمقشبند برسكه شهورشيخ محفرت مولاً، دنيع الدّين صاحب شف فراست صا دقدست نظراً شخاب مولانا شيخ الهندريري م - اور فاكوالد اجد مولانا ووالفقار على صاحب سن وكركيا - أب ك والد مامدكو الترتعالي في ومعت الموال عطافها في نفي اور إور مجي

الت غيبور ونغرلفي شخف ساس سلنة ان كوكوارا مد بخواكدان كالطركا مدرسه سنة معا وضد سلي كركام كرسة رايكن ودبسر سرير براكان مدرسه يني ببت مسامع بين نظر عقد البذان سب زرگوں كا دب كو معوظ ركد كو نوش رہ اورمولا اشخ اله در الا سام الدين نامره بندره روسیا با موار مدرس جبارم مقرر موستے۔

مولانا اگریر درج تهارم کے مدس تھے اور تو دھی فرما یا کرنے تھے کہ" ایٹدا میں طبی اور قدودی پڑھا لینے کو تھی بین فنیریت ہے تا الإليكن طلبه بيكط بى سنة كي سنة بريكم كمنا بين يريعه وسنت عقف ا دراب رفته رفته كيم كما كما استعدادا ورفدا دا و ذ بانت طام ورفداً في ادر اركاكما بن عي حسب موقعه أب كيزرون أفي كلين والإسال هدى بين أب صحاح سنة كى نهايت شكل اورام كماب زيدى شريف، لگوہ شریف اور بداید دیخیرہ جیسی نوکنا بوں کے اسباق روز اندلیے لکھٹ بڑھا یا کرنے تھے ۔ ۱۳۹۵ بھ بی توصیاح سندکی دوسری

التب كما وه مسب سي بيرى اودافعلى كماب اوراضح الكتب بعد كماب الشَّرنجاري شرلعية بعي أب سنه يرضها لي -الله الميد المبين بزرگان مندوستان فيريت الله كافصدكيا اوراس فافلي مين حزت مولا الحدقاسم ومصرت مولا با ر شبال م كنگوي و مصرت بولانا رفيع الدين بهتم دادالعلوم يحصربت مولانا م يعقوب و ادر د گربست مستنخب ردزگار المحار وكلمارشا مل عقير معولانا شيخ البندرومي، بارت حربين مقريفين نيزان كابريلماركي مصيت مين برخي سعادت سجيقة موسئه سائفتا مل

ہو گئے۔ ہندوستان سے ایسے نیک اور لبندیا پی کلمار کا قافلہ چے کے سلے روانہ ہوا ہواس کی نظیر نرسانی ہیں ملتی ہے اور نہ آئدہ امریج سم

مشیشن میرگاری کتی شوق زیارت بنی سینکوی مبدگان نوامصا نحا وردست بوسی کے ملے موج د ہوتے ۔

بمنبئ مين بين ردز مهاز كانتظار كرنايرا يجيرسب قافلة بهازين سوار بوكرتيره دن مين سنده ا درو ال سعدا ومثون بريكم معظم يمنيج كيا

مرشدوں کے مرشد مصرت مواجی ا مراد الند ہمان و لوں کم منظمہ میں تنقے مطوا من وزیارت سکے بعد سارا کا فلران کی زبارت کو محا ضرم وا اور اب فراغمت ج مديد منوره ردانه بوست اوربيس دن دال فيام فرايار

نشاه محيدالغني وبلوى سيء اجازت صديبيت استاذالاساتذه شاه عبدالغني وبرى مهاجريدني مديينه منوره تنقه سيصرات

ان کی خدمت میں مارد المدرسے نشرف میعست ان کی خدمت میں ماضر ہوئے بیناب معروج بھی کمال شققت ادرگوناگور عنایات فراتے اور با دیجہ دانتہائی کم گوئی کے باخلاق وعمایات مرایک سعو

درجات دمراتب گفت گوفرماتے۔ ہرعالم کی بیٹواہش ہوتی ہے کداگر کمئ شہور محدّث یا ستاد مدیریٹ سے لاقات ہوتواس سے اجازت لیجا کے اور پھیرس نرزگوں سے داسطے کم آننے ہوں ان سے اجازت بیلنے کو مرکوئی سعا دت سمجھتا ہے گرمولانا پینچ البدزج کا استا و کا کما ل او

طل خطر کیجیئے کرمولانا نافرتدی ہی موجودگی میں شاہ صاحب سے اجازت وسند توریث لیناخلاف نیازمندی بچھا رسکن والیسی کے قریب جد حضرت سناذى سه تحركيب فراتى توحضرت شاه صهحب سنه يجمال بشاشت مولاناشخ الهندكوسنه يعديث عطافوالئ س

مدید به نوره سے مکٹ نظمہ والیں اگر ایک او قیام ہُوا تو صفرت نا نوتوی کی استدعا پنھنے بریشنے العرب والعجر جاجی املاوا مندرہ کے

ندصرت مواذ اشيخ البندكوشرت بعيت عطافرها بلكرفلافت واجازت بعيت ستدعى ممتاذكميا اودلعدمين تحرميرى اجازت كخرمزاتسان رواي

مراسهست وطن إنتف رنقاركومسارف كي دشواري بوف كي توسيرت عاجي صاحب بعسك اشاره زميرواً بيمقدس فافلولي أفرائت مندوستان بوا بهده بهنج كلفت اشفار سيريجي كمدائي اليسي بهاذيس سوار بوكمة س مير

مسا وكثيرا ورحكر تنكرختى - با ويجود بابمى مروّمت وايتكر كسيرسب كونهايت وقسّت ا ورّلكيف ببشّ أكى يرحضرت مولانا محروقا مسكومقا لم مقدسه ورابينے بزرگوں كى مدانى كى كلفت أور نماز كعبه سكيرا دب واسترام كى دِمبرست دُورْ تك بإبياده پيلنے كى كىكىيت سے تمامى كا تھی۔ بقدہ اور کم معظمہ کے درمیان برّہ (حدّہ) بینچکر مخار ہوگیا بجہازی تنگی اور شمکش سے اس برمزیاضا فدمجوا سوار ہونے کے مسل

دن بعد صفرار کے دَورہ سے بخار تیز ہوگیا ۔ رفت دفت مرض اتنا بڑھ گیا کہ ساتھی مابوس ہوگئے بہرا دمیں ویا بھی تھی ۔ دوتین آوم دوزا نذنوت بوجاستيسقف إس سلفاء درزبا وةخطوه تحا رندوا بحثى ندعائ ترجاسته داصت ندسكون سمولانا يتيخ البندسف فعدمتكاثا

ين دن رات ايك كرديا أوراشاد كانوب نوب تي خومت اداكيا يتمام تمام رات بيداررس عدن يبني توجاك دوركهين س كوئين - گلاب أورسيول وغيرة لائش كرسكه لاسته اورحضرت مولان كوقدرسي ا فاقد بوسفه يرتا فله كي مبان يس جان كائي يجود حوين با

حباز بمنئى بربنجا - دوا يك روز دبل قيام كرك مولانات البندايت امتناداو دمرني ومرشدكوان كة قصيه الوتديين ببنجاكر ذي الاول و بیں دیوئیدوالیں آئے۔

ا من السندم كا بخيرما ضرى بين لقريباً بچهاه مولا أعبدالعلى ان كى مگركام كرتے رسیے - والبسى پراکپ پرستورمبائق ورس وَ تعلق بين صرف بوگئے كيچة عرصد ليورصفرت نا نوتوى نے جى ديوبن قيام فراكيا اس سئے استفادہ كمالات استاؤ سكے لئے شیخ البند سكے مثناً

بيدين دلحيبي اورزبا ده بوكئى ـ نونووس دس اسياق روزا فريطي عاشتے - اپنى مشته وركماب الصفاح الاول، متحرير فرمانشه اور صفرت استا و مناكرة شنودى حاصل كريتنا ورشب كابهت سامصة علاوه كتب ميتي كي عبادت درود ووظائف مي گذار نه رانهي د نوار كيم الأثت لاناا شرف على تفانوئ خصيلِ علم كے لئے دلو بنانشراهية لائے ۔اور منجملها وراسیا ق کے الائسن اور خصرالمعا في صفرت شيخ سے رطوعیں ۔ لاناا شرف علی تفانوی خصيلِ علم کے لئے دلو بنانشراهية لائے ۔اور منجملها وراسیا ق کے الائسن اور خصول معانی صفرت شيخ سعفرت شیخ الهندا بینے ان مشافل حسنہ لمیں جن کووہ ذخیرہ اُنخرت سجھتے تنفے نہایت عجومیت کے سانفوشنول تفرکز اُگاہ خوالا پیقل قد الكيرا درصدمر بالفراحصرت نانوتوي كي دفات كابيش آيا حضرت واليبي سفرج بين مريض بوكرص سندياب بوكئة من كليكن كعانسي كي كايت ره كئى تنى -اوكرهمى ينفس كادُوره بوحا يا تفاي<sup>طه سا</sup>لەھەلىي مرض بىن ريا دنى بوگئى اَدرىبەت ضعيف بوسكتے بنجنىنىر (٢٢جاد يالال الإلام القال فراكئه است نيسرت دن بدر مهار نيورين صفرت مولانا احمد على صاحب محدمت سبارن كوري نديمي دفات باي رصرف ایک دن سکے فاصلہ سے ونیا اپنے وقت کے دوبہترین محدثوں سے خالی ہوگئی اورطیفه صلی را درا بل کلم بریم بریم اورصدمہ پر پەرىرا - إنّ لِلسُّروا ئاكېپراپچۇن ر

ات استاكي انز الخدوم اشادى وفات كم حادثه في حضرية شيخ البندكو بالحلي بيثرمرده كرويا تتقليم وعلم سنه دل سرد بوكيا يرلج كأونم توتقابئ إس كيرساته بينبيال بعي دل نشبس بوكيا نفاجس كوكمجمي نودسي أطهار فرما يكريته ينفي كلابجا رسير شاغل فاأور درس مدركين صرف اس كت تفي كركي استعداد وقابليت بيدا برجائه اور هزت كيم هناين وإرشادات كرم يحفظين اسب هرت می دخصن بوگئے اس قبل و قال اور بینجرا شغال سے کیا فائرہ ۔ نکر عاش نے ایسا میں نگے کریا توگھا س کھود کر لسرکرلس کے الخياب في مدرسة الماهي جهور ديا اورايين مكان بس كوشدنشين اختياركرلى يحضرت اس عزم برمضة وهي سية قائم عظ كرى تعالى في أيك ليمست احا دميث نبويدكي نشروا شامحت ا ورعلوم ويلنيدكي خدمت ا ورنيوض فاسميدكي ا فادت مقدر فرما في تقي يرهرت مولا ، وفيع الدّين ادىبىتېم مەرىسىر (قىدس مىرە) كونۇدىچى مصرت ئانوتوى كى دفات كاصىرمە كچىكى نەتھاكىيۇنكەكپ سەزىيا دەمولانا كا قدرشناس كون ومكتاب لبكر بحاوث ونوازل كروقت المرعزم وثبات مؤوجهي نبيطة كبي أور ووسرون كوسنبيعا ليقطبي أوريق تعالئ كيملم بي جوامر فدر بواب با دجرد فا سرى امساعدات كراس كرائي اليد بى اسباب بداكروتياسي ر مبتم صاحب نے ایک ودمزنہ بھایا اور میں مزر اپنے ساتھ مدرسر ہے آئے۔ زاور پنشینی اور علم اسلامید کی خدمت میں موجی فرق ہے

ہ مخرت بھی تو سب بچھے ہو۔ یک بیٹے مگر دوسری حالت کا نملیز نفرید و بخرد کو ترجیح دتیا تھا۔ مولانا دفیج الدین صاحب فدس سرہ کے ارشا دسنے مام رًا في ادر لطبيف غيني كا كام ديا - بزرگون كي عظمت ا دوان سك ا وامر كي دفعت مصرت كيفلب بين مبيشه مدر ريخ بكامل رين مولانا ممدوس المارشاد كفيفيل كي اوريتم كرمايي ورس مبارى فرماويا -

حضرت مانوتوى تشفيضوص لامده بين سيع دومسرس شاگر دمولانا استرسن امرد مهوى دم بحبى تركبتدريس مين صفرت مولانا كيم فيال أورشركيب كال منف أيك الم كم عمر و وكرون اورشغل تعليم سدك كذر وكش رسيلكن الى دليبند ك اصرار تصوصة معفرت مولانا ملخفیرب صابصب سکے ارتباد سے مجبور موکر پرستورسایق مرادا کا دکی سجدشا ہی کے مدرسہ کی مدرسی میں شغول ہوگئے۔

رميع الآول المسلمة وأرالعلوم كومضرت مولا نامحد لعقوب صاحب مدرس اقبل كي دفات كاسخت صدمية بير) يا مولانا ممدوح

الفود كلي اكب نوز سلف مما مع العلوم مهالمع مشركعيت وطرقيت بزرگ يخف اور حضرت نالوتوي كيهم عصراور مهانشين تجيه حبات نزر

لمنا تقامع فرت كے نيون ماصل كرتے رہنے تنے -

ا س ما دنٹر کے بعد مولانا سیدا حرصاصب داوی ہوفنون ریاضیہ این تھ وصیّیت کے ساتھ امام کہلانے کے سنحق نتھے بمشاہرہ بپالین روپے مدس اول مقر بموستے سرانی کا محدوصاحب واد بنکری بنتندیش روپ مدرس دوم اور حفرت مولا ناتیس رو بپرشام و برمدرس سوم اورمولا تاعيدالعلى صاحب مررس جهادم ر پر مدر ن سوم، در مونه احبد و کان سب مرر ن پیادم. اس اخیرسے تقریباً دومی سال یکے بعد دارالعلوم کے سب سے قدیم اور بافیض عالم بلا محمود صاحب کی وفات ہوگئی ساویضرت مولانا انہی کے مشامرہ پر مدرس دوم ہو گئے۔ ترتی موارج اوراضافۂ مشاہرہ سے صنرت مولا ناکے کارفعلیم برکوئی خاص انٹرنہیں ٹرنا تھا محصفرت بنجاوص وللہمیت تمام علوم کی کما ہیں ٹریصار سے بننے اور طلبہ نہا بت شون اور گرودیدگی کے ساتھ ون رات ہیں جب بھی موقع

مولانأسشخ الهنديط

دا رالعلوم کے صدر مدرس استارہ بن مولانا سداحم صاحب مرس اقل اپنی صروریات کے نوبال اولعن مصالح سے بڑی شخاہ ا بھوبال تشریف ہے گئے تعلیم توصفرت پہلے ہی سے طری جا حتوں کو دسے رہیے تھے اور دبیا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مدور كذرار اسب سنة باره سال يبيلي ۲۹۲ اليع و ۱۳۹۸ العرسيه كتاب صحاح وينجارى شريعين و ديگيملوم كما نتها كي درسيات پژها رسي تنظ اب أب مولا ناسيدا حمد صاحب كم مشاهره بر ما نفاق أرارا كابرواصاغ مدرس اقل نامزد بوسته اس وقت سعة خرعر لعني وسيسلط عن تىنىتى سال ھنرن مولاناھىدرىدرس رەپ اورائىپ كى قوات بابر كات سىھ مدرسەكوچۇنرقى ہوئى دەكسى سىقىغى ئېيىں سەمەلاناكوكىجى ترتىي درمات ادر مقداد مشامرات برنظر نهبس مروتي اورميساكهان كيطرزهل سيخطامرس وهميشددا دانعلوم كي فدمت كوخداس تعالى كاكام إدروني الز

سمجه كربحالات ربيد رمشابره قبول فرمانته تقے گريع ورت وكوابعث اگراكپ مشاع دنيا كى طلب فرمات نوبهت مواقع البير يخف كرنوك خر کوسراً کھوں پر بھانے ا درصالح ردیبیمشا سروں اور نڈرانوں کی صورت بن بیش کرنے لیکن کپ نے با وجود ذاتی **ضرورتوں سکے بمیشد** لیپنے اُشتا (ندس سره) کے انگائے ہوئے باغ دارالعلوم دلوبند کی سرسیزی دشاوا بی کوطمخ نظر نیائے رکھا ا دراسی دمینی خدمت بل عمرتمام کردی وا العادم كے نفالفندں نے زمتی سے موقع بوقع ول میں رخجش ڈال كرعلىجد كى بِرَا او مكرناميا الكرنا كام بسبے -ببير جى عبدالرزاق صاحب كنگونجا بدارس إسلامية بلي نے محبت اور حسن نیت سے کوئی تخر کی کاموقعہ نرجیوٹرا گرول میں حسرت ہی گئے دنیا سے رخصت ہوگئے کے مصرت ہی

فر ماکر فیوض جاری فرائیس-۱ در بجاطور برالامام المحدث شاه ولی النّدو بوی گئے خاندان کی نیابت کامتی دبی بیں ره کرادا فرائیس-اشتقامت استقلال ومحنت ورضت المناتلاهين بب بعبرگراني ديگريزسين كے مشاہروں بيں اضافہ بوالو بم حضرتًا كا ف اقدس سرواب كامشاسره يجابس روي بوگيا راپ نے خاموشی سے تبول فراليا دوا

استاد شفیق حضرت الوتوی رم کونواب میں دمکھا کہ فرمائے ہیں <u>"مممو</u>ونسن کب بک مدرسہ سے مشام رہ لیتے رہوگے"

مولانا ينح البنديم ر البراور اعزم مننا بره چورد دینے کا فروایا کیکن حضرت گنگوی گے ادب سیمجبور تیقے۔ اصارت ندی مکارنس کر فروایاکہ۔

حضرات منتظيين كاجان فشانى اور تدلير سيدا ورملافعت اعدا بوعول حباباكفران فمت ب دا ورمناسب مواقع رياسكافتس

الله الله المراز مركز ز تحدور والسب مرجب صرت مولانا ممدوح كى دفات بوكنى اورما تحت مرسين كافيا فرك ساته أب ك لِهُ الْمُعَيِّرُ وَسِيعِ مَقْرِبُوسِتُ لَوَاكِبِ سِنِهِ اصْا فَهِ الْكُلِّ تَعْبِولُ مِي سَرْفُوا يا وَكَيْعِ عُصدكَ لِعِدِمشنامِ هِ بِالكُل مِنْدُرُوبا جَهِرِجِي اسى يا مَبْدَى أوردِلسور

ا بيس ترسط سلمان

الراسے درس دیتے رہے۔

ال بنصروف رہنا آب کا ہمیشندمعول رہ ۔

Manfata

الها طهار واحب ولازم مگراس میں بھی تنگ نہیں کر مصرت مولانا کی مصنوی مرکت کے ساتھ ظامبری سنعدی و تندیبی اور دِل سوزی لے بھی المرسدك النارجين كاكام كيا اورمدرسد دلون دكوا كي عظيم الشان دادالعلى كاعتبيت كسينياديا صبح كى نمازادا فراكردرس ك المي المجاست كهي بيشاب يا وضوك لئ ورميان بين أعظية تومضا لقدنهين ورندمتصل اورسك ويني بوست كباره باره بح

الله النے تھے۔ اور طہر کے بعد میر ہی مشغلہ موجود تھا۔ عِشار کے لعد بہت دیز ک کتب بین کرنا اور میرکھے دیر آوام کر کے اسینے وكاكى عبادت اورلطرز مسنون اواستة تهجر مين شغول بوناا ورلعار تهجد كطلب كى ايب جاعت كوسن بيرهانا ا درنماز فوب لعدع عقر كم لعليم

مصرت في الممالة وسفح يتيت من المدرسين دارالعلوم بين كالعليم شروع فرايا تفاء اورس الماليه المدين أب بافا عدمدس

مصرت سے پوکسالٹر تعالیٰ کو پیلمی کام لیا تھا۔ اس لیے ظاہری فتصر قد ذفامیت اورضعیت پرن کے ساتھ اندرونی قویٰ نہاہت

إس عصبين تمام مندوستان بين أب كي علوم فكال خصوصاً فن تعديث كتي جراور مهارت كي دنيا بين شهرت بوكري كفي -اورجا بجاآب

كال تندهار بني بخال كم مفظم ، مدينه منوره اورين ك كيلوك أب ك علوم وفيوض سے الامال سوكر كئے مولا الحراسي

مرسری ایک باخداعالم نمونئه انقبامی سلف سنے مدینی منورہ حاکر درس حاری فرمایا - ان کی دفات کوزیادہ عرصہ نہ گذرانخنا کہ مولانا ر عداني احمد صاحب اسى مفدس دارالهجرت مير مخصوص طورسياب مكان أور سجد نبوى على صاحب الصلاة والسّلام مين نناعت علمر ف

المسوط بناسته يتضه با وجود فدومت تعليم مين اس قدر محنت كرسف ك أور با وصعت شعب بدارى ا وركترت وكرالله ك رضعت وماغ كى ئكايت رمزى نقى نەخىصەنەلىمىركاخىل مەددا كەن كەيمىياچ ئىقىرىزىقىتايىن كەنۋالان مىمدىي سامەنمۇلاستىلان فرماننە ئىنچە ادر دەھبى بېرت<sup>الل</sup>ال

كفيد صيل مكت عقد مرزواح مين أب ك شاكرديا شاكردول معض إنته عالم باعث اشاعت على وموجب بدايت على التدبن لئے۔ دارانعلوم میں دوفدیم مزرگوں کے سواتمام مدرس آپ کے شاگردا در فیف یافت ہیں۔ اور مبندوستان کی کوئی قال اعتماد علمی درسگاہ

ين نظر بهبن آني جهان أب كے باداسطه بابالواسطه شاگردمسندورس تيريكن ند جوں۔

وسكة بنف أس لحاظ سيرة اليس سال كال ف دمت نعليم من ليسرو واسته اور ها الاست ساس الي المان على الانصال ا الفرت سفظم دین کی اشاعت فرمانی - اِس ورمیبان پس صفرت سفے سواستے معمولی چیندروزه سفرول کے مذکونی طویل سنرزیایا شاورکوئی اکیسا فل بیش کیا نیکونی مرض لاحق مجامیس سے کارتعلیم میں دوجار ماہ کاطویل حرج واقع ہوتا۔ پیضعت صدی (تقریباً) کا زمانہ کھی مہم بہت ہم مندوستان ل كياان الترى قونون مين دنيا مين اليد بهبت كم على رشار بوسكة بين يينبون في اس فدر طولي زمازا فادة كا مذه اورعام اسلاميه كي خدمات

بنين بيسيمسلان مولانات ع الهندم کے اوران کے جھبوٹے بھائی ہے مصرت مولانا سیجنسین احمد مذنی جم کا ملقہ درس نما مس جد نبوی میں ستبدالعرب التج کے روضہ منورہ وطہرہ کے ساسنة اليي عُلمت وبركت سيدياري بوكر بريد بريد كامل الفن اسائده كم تطلق عنفرره كيمة اورن فاست مدنية الرسول (صلى التدعيب وسلم) كي أولا و مولذا موصوف كاخدمت بين زانوسه ادب تدكر سندكى وذك فضل الله تؤتيدمن ليشاء يحضرت سفرتمام عرضا في ميد بيني كردوس وبإ الخيرم يمض لواسبركا عارهنه موالومص مخلصين ني كماني واركده مؤاكر ركيوديا تفاراس بربضرورت بميضية تنق كمركسي فدركراني وكرامت محسوس كرك ر مراعلمی اور طرانی کرسس کسفرت موصوت نفسیه احدیث - اصول نقد امنطق امعانی کی کمت محنت ادر شوق سے بے لگفت پڑھاتے۔ انجوالم کی اور طرانی کرسس کسفرت موصوت نفسیہ احدیث - اصول نقد امنطق امعانی کی کمت محنت ادر شوق سے بے لگفت پڑھاتے أعقد اورابندا بين توبهت بى زياده شغوليت وشقت برداشت فرمات تف مگر كنويس معى مناسطة مك پانچ چے گھنشر وزانہ دینس ویتے تفیاس رانے لعد کچی ضعف وا مراض کے اور نیزاس لئے کر مصرت کے متاز کا مذہ علامدانورشاہ محدّ ث تحتثميرن يمولانا سيكسين احمدمدني اودعلام شبراضخفاني مدرسهي موتوويتفاكب سسب صرودت روذاندوو يتين كحفظ ورس وسيت متضا در ترمذی نترین و بخاری شرایت نقریاً سارسط نواه میں بیطما بنیت تمام کرادستے نتے۔ مصرت كاعلقه درس نهايت بهذب اور شاكت تعديوتا تفا دوسرت مدارس ك فراغ يافتذا ور بريد بريد فرين طالب علم نبايت مُوب طريق سيرمنا حزخدمت دعشه اورمعنرت كمال عظرت ووقارست درس دسيتة راوبراوير كيفغول بانول كاذكزتك دبمثعا رومسرول كخ تتنظيل يتولعين كأنآم ونشان ندمتفا ينهسى ندازن ورتفريج طبع سكير حيلته بإذا فى حالات كابيان بالكل مفقود نيتطاب بالكل عام بهذا تفا كيسبى كي خصوصيّرت نيتفى ركم سواد طالب علم قرأت كرنے سے نووڈ رتے تھے اور بے موقع سوال كرتے ہوئے بچكياتے تھے بستنعد طالب علم باربارا در طرح طرح سے ليے شکوکے شبہان پلیش کرنے تھے ۔ا س طرح کرملفۃ درس بانکل مجلس مناظرہ بن مہاتی تھی کیمج مصریحے الزامی جاب طائب جم کوساکت کردیتے تھے۔ اور بھی میا مع انع نقرد شفار کا لمی الصدود کا کام دبنی تنی -الزائی بناب بی*ں ملک نام ب*قا ودبیار دنواسی طرح <sup>ط</sup>استے ہے۔ بہت رقو بدل مح بعثيقي شروع فرمات اودا س نحلي اور قوت اشتدال سين فترر فرمات كرساكي كوشرح صدر بوينا أ-🔀 🗀 سنے ذی استعداد و بین وقطین المالب کلیونجنگفٹ اسا فرہ کی استعداد سے استفادہ کرنے کے بعیر صفرت کی خدمت میں مکم مہوسنے منفرا بینے شاک وشیرات کے کافی شافی جارہ، یا لئے کے بدیر صفرت مولانا کی زبان سے آیات فرآنید اورابھا دیوش نبوید کے معافی مفامین عالبیسس کررسر نیاز خم کرکے مفرون ہوتے کر پینا کسبی نہیں ہے اور الیساعقق عالم دنیا میں نہیں ہے ۔ تعلقه درس ويكوركسلف صاليبن واكار فتأتين كيحافة مورث كانقش نظرون بين بجيرينا بانخفار فرأك ومورث مصرت كواز بربطة اورائم اربعبه کندنا ہیں نے ان بیر۔اورصحابہ و العبین ، فقها رومجتہدین کے افرال محفوظ تقریبی مذکر دن کی رکیب پولٹی تقبیل ندمند میں کھنا کا تضانه مفلق الفاظ سية تقرير وادق اور مجدّى بنان خيض منهابيت سبك إورسهل الفاظريس يامحاوره اثروومي اس رواني الرسسل سيقق فرباننه كذهلوم بخنا تفا دريا منذر داسبع ربركيومبالفهنهيل سبداب يجج كئى ديكيفنه واسف موجود بهون سكركمد وبخضى شبم اودشكسرالزاع ا كِيُ شت انتخوان صَعيه في الجندُ مرد نعدا حج نماز كي صقول مين ايك معمولي سكين طالب علم معلوم بونا تقارا وربار المسجد سك فرش بربلاكسي ليسترك ين بوا نطراً منها مسند درس رتيقرميك وقت بون على بوتاتها كه ايب شير خداب بوقوت وشوكت كيسائفوق كاعلان كرراب -أوازين كنظى آميز بلندى زيتى ليكن سننے والے بهاستے ميں كرجب صدر درسكاه" فودس لا" بين تقرير فراتے تو (با وجود درجة وَ آن مجيد و مكنب فارس كے بَرِّوں کی بندا واز کے) مررسد کے دروا زہ تک بے تکلّف قابل فہم اوارا آئی تھی۔

لهجد مين لصنع أورنيا وطف ام كوندتني يجهره بتالينا ياآنسو كعرلانا محضرت كأكام زخفاليكن التأتعالي شف لقريريس انترويا تغاربات وينشيس

موجاتی تفی اورسننے والا بہی سجی کرا گھتا تھا کہ جو فرمارہے ہیں تن ہے ۔اس سے بہرت سے لوگ جودور سی دورسے دیمنوں سکا فترا ر کتے بوسے عفائد فاسدہ س کر برعقیدہ ہوما سے مقع اپنی اولاد وعزروں کے داویندا کر تھیں علم کرنے بس ان نہیں ہوتے مقع کرب

بھی اسی رنگ بیں رسکے بھائیں گے۔

ك كربات ول بين أنزم أني فقي ا ورساميين كا دل كوابي وتيا ادراً كهودل من نظراً ما ما تفاكر بيي مبانب بن سند

فرات اورهاست سے دہی شین کرانے کے راب مجتبدین تی ہی اورسیمسلیل اکتاب واسند ان کی تقیص محبب رختی ہے اور سُوعِ أوب باعت في سران "مية تك مصرت وترتما الدَّعليه من عبد أي كالعُلمُ إِنّا كَا اللهُ عِلْمَ مَا لَمْ لَعَ لَكُمْ المَاللهُ عِلْمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

بيني اندر نود علوم انبسيار بيكتاب وسيه معيدواوستا

كادب اس درد بلحوظ ركھتے ستھ كەكمىيں تنابئية تنقيص بحبى مذاكنے بنار

اس كم ساعة بي أب في نهايت محنت شاقد الحاكر إدلقول شقعيد دود خياع كماكركت بلبني ادر مطالعه كانها ين زياد دا بتمام زمايا تفا. خصوصاً متروح الهاديث بجمالٌ غورونهم وطالعه فرما أي اولعفسُ كوكمتَى مرتبه و <u>كيص</u>ف كى نومبت آئى - اياسه مرتبه فرا ياكه دوا عينى المعالادَ احقر في عرض لیا کر صرت بخاری کی شرح یا بداید کی - فرط بااس کوکئ مرتب دیکھ دیجا۔ بداید کی شرح لے آڈ۔

لیکن مصرت صرف نشراح کی علیم کے احاظم میں محصور نہ مقط بلکہ وہ مضا بین عجیب انہیں مشروح و دواشی کے مطالعہ سے اکہا کہ وہن تفعنى أت تقيم ودير تق نشنيد بصرت نے منزوج احاديث كامطرا كال كردكد ديا ہے اور ہم اسے نقباً و شراح كے مجل دلا كركوا من برج

في ولبط مسع بيان كمياسة كرمايد وشايد معتنين ميل المام تجارى حية السُّر على العام مجتهدين بين مست مصرت الم اعظم رخم السُّر عليكسيا تعدنا من النهابيا . المام نجارى كے علوم النبانعالی نے آب پر کھول دستے تقے بہاں تک کرنظر نبدی ماٹسا کی کمیسوئی ہیں آپ نے نود نجود اس داعیبالئی سے نبود ہوکر نرام بخاری کے متعلیٰ تخریرات بکھنی منٹروع فرمائی تھیں بہخاری کے متعلق کوئی شخص سوال کرنا توخوش ہوجاتے اور بیان فرما کا شروع کر دہتے۔

(۱)مسلام سفاین کماب کے خطب میں اما بخاری پر تعریفن کمر کے بوگرفت کی ہے اس پر فرمایا کرنے منفے کیجب الافات ہوئی تو بخاری کے خاوم و

فقیدت مند ہوگئے کاش اسی طرح اوام الوسنیفید اور امام نجاری کی الماقات ہوجا تی تو امام بخاری اسپنے تمام اعتراضات والیس لے لیتے ر المام الوحليف وحتنا لتأريملب كحد يفي وتن لغالى سفيره كوشرح صدركرديا تفااسي كالنرطلب يرتعا يمقنعناسة أنج ازوانيزو

ا ورول ریزوروه وقیق فرق وه لطائف و دموز سات که طالب کلم لیے ساخته سجان الند که استفتے اگرام صاحب کے مناقب بیان فرانے مگتے توایک

این بها مُساسلة کا دب واحترام اوران کے کما لات کا اعترات معنرت کی تعلیم کا لک بیزوں نیفک، بوگیا تفاخود بھی ایسی ہی اُتقریر

نِهُ النَّالِهِ، قرمينه بريان كرت يبله مات تقرير كتي بي زيقي - ادواس نولي سه ندبرب الم ما فلي ترويج وبيتي ينظ كالبيم الطبع اورمنصه بي المزاج لاطبهاسته تنقف ودود كافحتلف المضابين اجاديث جن كاطرف كبهي خيال بحى نزم بالتقايش كركسك سطرت رعابيان ثابت فراسة

ام الوصليفية كالمبرَّز بالومولالكة فلب ملي انشراح تهجيره پرنشاشت ، تقريض مدواني لهجيدي وش بيدا بهوج آيا- دليل پردليل ، شا برير

مسأل مختلف فيهايس ائمة المشركم الله الكرد يكرمج بتدين كه أبسب يمبى بيان فراني ادر تصطور سد دلائل يمن تفل كرتي لكن بعب

ہے۔ سیری سے بین ۔۔ اساد رحمتہ اللہ علیہ کے حقائق دو قائق لقل فرانے اور اپنی تھیتے ان مجلید اور مضا بین عالبہ سناتے رگر مفسری و محتذبین شارح و مصنفین

حدزت کودادالعلم سے اس قدرگہراتعلق دامے کرشایہ ہوسی کونصیب ہو برحزت کے والد مامبراس کے اتبدائی بائیں ادادیقن سربست مجبوں ہیں نتے برحضرت کبی اس کے سابقین بہترین طلب بی نتے کمبی معین کہداتے تقے کمبی مدرس سوم وجہارم لؤاکے تھے۔ کہبی مدس دوم سے صدر مدرسی کی مسند برمتاز دکھلائی دیتے تقے ادراسی کے ساتھ ساتھ کبی ممبرشورہ اورکبی اعلی سربست سے سقے۔ ہرحا دف کی انتہاہے اور سرفتے کوفنا۔ افسوس ہے کواس کے بعد جب سحفرت کے رومانی سربست ہونے کا منبراً یا وزخصت کا وقت بھی ترب آ بہنجا بعنی آپ دارالعلم کی مسلسل بنیتا ہیں سال تک فیدمت کرتے ہوئے مک والمت کی ازادی کی خاطر جب کرتت با مدھ کرمیدان میں نکلے توجید دارالعلوم سے فرصست ہونے کا وقت اگیا جس کی تفصیل آئندہ آتی ہے۔

ولا وشنخ البند مبیں مرسے مسلمان کے متعلق سیرحاصل تفصیل پیش کی تی بیر) چے برس کے کامیابیوں کے ساتھ دیے کاروائی جاری رہی مگر انگریزی بیالبازیوں اور آلیں۔ گفاقی اور تدارگیر او غیره کی در سند مشاهمار مین میکسست به دلی اور توکیب نقریباً فیل بهوگئی رانگریز دن سنی تشرکار توکیب ریوصه درازی انتها كى أزارا دراسقا مى ككتيفت كية عمال عارى ركھ اور ملك ميں بندوسا نيوں كى عام كۇشے تھسكوٹ اورا پداد ہى ميں وہ انسانيت سنوريك کیں جن کی درجہ سے انگریزوں سے مک بھر میں علم الرافسگی بھیل گئی اور بھٹ ایر کامشترک واقعیش آیا جس میں مندوا ورسلمان آئیں میں بنندوستان کی اُزادی کے لئے سر کھیٹ ہوگئے تنفے۔ بنیستی اورہا سنوں کی پڑلی کی وجہسے اِس پیں بھی ناکا می ہوئی۔ بندوا ورسلان سسا بربا دكئے كئے مكرمسلاالوں بربر بادى اور فطالم بہت زبادہ و تعائے كئے اور مقرم كے انتهائى مصائب سے ان كو دوبار بونا بڑا بینا نخیر تنظیم مظالم اورانگر زلان کی فوجی اوراسلی تعدیده کی لیے نیاه طافت کی تماکش کی نبائر برند وستانیوں میں جنگ کے ذراعیا لقلاب بر ماکرنے کی تمالیا رىي ينوفت دېراس كادورود ده بوگيا اورمطالم شغيدكا اندهيار نسبت سابق كنى كازا دكتي يا دياگيا - بالكنزينگ بهوكراً يمنى انقلاب كيخ ا هند اربین بفتورت کانگریس مهاری کیگئی-اس کی زفار بهبت وهیمی تقی در بالفتابل انگریز مرتبسم کے توٹ کی کاروانی کررا نفار آا کک مبتکال تقسیم کی نوبت گئی - لارڈکرزن نے بنگال ہیں بیاروں طوف افتراق کامبال بھیلا دیا پمسلمانوں اور ہندوؤں کولٹراکیسکومست برطانبہ نے 🕌 مقعد نوب ماصل کیا گریچ مجبور بوکرور ار کے موفق رقیسیم کے منسوخ کر دینے کا اعلان کردیا بندہ لئے میں نگر کی کا اوراس سا كانپور مين سجد كاادر كلكنند مين تومين منباب بمردار دوعالم صلى التّد عليه وقم اور بيم ذائر زيَّس كا نتند مريا كرديا -ا ديم رَّر كي دوع صد دارسة مسالياً كا خبله توسيرا ورخليفة ديني جلاآ ناتقا اس كم ساتة مظالم اورور ذاك ما انصافيون خصوصاً مبتكب طرابس اور بتقان اورتقسيم ممالك اسلامنيك واقعات لگا ماریش آئے جنہوں نے تمام ملک ہیں عموماً اور سلانوں کے قلوب میں تصوصاً بے عیبی پیدا کردی بے صرت شیخ البند مولان کیا صاحب قدس التُدسرة العزرية بن كي كبري نظروا نصات عالم اور الحصوص مندوستان اورشركي برزياده مركوز دبيتي منفي ان وافعات سيدالية مّا رسوكة كان كرية آرام وجين لقريباً موام موكيا مناريخ وانى اوركذ شند وافعات بمندوممالك اسلاميه الينيا وافرلفذا ورايدة فا برغا سُراند نظرندان كومجبد ركروباكروه فدكوره بالاصالات كامقا بدكرن كي لئة ميدان على بين خصرت فوزيكليس ملكم بندوستان كيوى الما ۔ قائرین کے سانفرل کرا بک ایسی تخریک بھائیں جس سے انگریز قوم کے منحوس فدم مبندوستان سے بحل جائیں اکر ہندوستان کی آزادی گھائھ سائخة عالكبِ اسلاميد وافريفيه وعنيره سي يحبي اس كا آفت وارتثم بودمائة -حفرت شیخ الهندرج کی نختفزاریخ میں بم ذکر کرے آئے ہیں کہ مولانا مردوم کو تعلیم وزیبیت کا شریف حفرت مولانا محد فاسم الوتوی محضر مولانا میں گنگوی اور مرشدوں کے مرشد حضرت ماجی اماد الله رحمهم الله جمعین سے حاصل تھا۔ سالہا سال ان کی خدمت عالیہ انتہا کی اخلاص اور الله عكه عاشقانر وزبات كے ساتھ رہتا ہوا تھا۔ اوران حضرات كى ده كامل وكمل ستىياں تھيں جنوں نے الم المديم ميكم أزادى مبنا كے شامى تفازىمون وغيره بيرسدانكريزي إقدار كاخا تدكرويا تفاران كسيدنون بين بميث آزادى اورجها وكي مبارك أكسملكي رساق اس لے مصرت شنخ البندرہ کے ول میں انگریزی اقتدار کے فناکر دسینے کا جذر پر سنفل طور پر ہوناطبعی امر ہوگیا تھا۔ علادہ ازیں تو نکر حسالی الترا الله عليه كوندرت كى فياضيوں سے ايسافلب عطام واتفاحي بين إنساني غيرت اضلاص اور قِلْهِ تين وطن اور قومي حيت اسلام

الله عليد كوندرت كى فياضيوں سے ايسة علب عطام واتھا يحس بي انساني غيرت اضلاص ادر كم بيت وطن اور قوى حيت اسلام ا ويني كورك كورك كرم وى كئي تقى - دماغ اليسا قوى اطاقط عطاكيا كيا جس بين خرص فقليد وعقليد كے بيشار مسال محفوظ رہتے تھے الله واقعات تاريخيدا وراشعارا دہيدارو وافارس عربي كے بياشار خوالي بھي جي رستے تھے - ذكاوت اوسمجواكيسي على درجه كى عطاتا تھا

الإعمادا ورعبروسدكرك كام شرفرع كرديار مشروح بين قيائس سعه بھی زيا دہ شکلات ساھنے گئيں بيخنت ا ور تندآ ندھيوں کا سامناکرنا پڑا ۔ با دِيموم سے بھيل افيتے ﴾ إلى التحقيد يلون سنطما ينج مارسه ماحناب وإقارب ماراستين بن گئے مبرخض ناصح اور خيزواه ښكرسدّراه ښاا وركيون نهونا مانگريز نياس قدريش سندى كرتهي يتى كرسياسيات كي طوت أنكوا تحصا من ستاون كاسمان بانديقنا تقاراً زادى ورانقلاب كالكركوني خواب امي ديكه لينا تقاتوبيّة يانى بردما ما تقام موم رول باخودا نفياري محرمت كي خوابش يعي زبان برلا ابر تي مبهال سوز سعه زياده تباه كن شمار كي إِ أَنْ تَتَى رَبِطَانَى تَشَدُّوات اورمُظَالم نِي مَن مَدْ مَعْلِهِ اور دماغول كومنا تُركر ركها تفاكر يهيت سيدنفوس بيس الله تعالى بمنوف إس قدرت إيابا انفاجه اكدانكريز كانوت مستولى تفاينها واليس اورسى رأتى واليماليد اليد اليد الكركام كررب عفركت مين شبه كراهمي بة ديني اوركفر سمجها مباسكتا مقار ميارون طون تفيد لييس كاحا البجيا برنوا تقا بيركرس طرح المتيد كي مباسكتي على كدكو كي شخص بحريم مبال اورم زان با بم عل بوسكنام بي تصوصاً بب كرم شخص ازادى ك ذكر ك سي يى كان برائة دهرًا بو ببرمال موه مان تما م طرات سي فط ظر صرورى سجها در" مرحيها وابا دس كشتى وركب اندائتم" كهت بوت الله كانام كراس بر فضارا وربولناك طوفان مين كوكركك برع أور وگوں کو ہم خیال اور رفیق سفر سانے لگے۔ ٹریسے بڑے علی راور شائخ سے برنگے ناامیدا ور مایوس مقے (بھیسا کہ بہشہ فرما یا کرنے تھے کہ مشہور مولیوں اور بیروں سے امتیدندرکھنی بیاسے اور ڈواتے تھے کی بیفس اہلِ اللہ زئے فیے کورلیف جنت کی تقی اور ناامرے کہ ان کواپنی بڑائی کی وجسے ببت زياده خطلات لاحق مبوسته بين اس لئة اپنة تلامذه اورغنف مجد وار فريدون كوسم خيال بنانے رسيد بين ميں سند مولانا عبنيدالله سندهي مروم بي أين - مولانًا عبيدالتُدصاحب صفرت رحمة العدُّ عليد كمه خاص فعِلى اورنونسُ لم شاكر و تقديم عا ورحافظ اللي إيركا درمت التقلل بإنظير قدرت في عطافه إيتما - اس زمانه بي دلي مدرسد نظارة المعارف القرآنيدين تعليمي كام كرن غفي سن كامفضد ر بنفاكدا المريدي نعلیم سے نوبوا مان اسلام کے عقائد اور خیالات پر بروسلے دینی اورالحاد کا زمبر المایشریش ایتے اس کوزائل کمیا جائے اور فرآن کی تعلیم اس طرح دی ا جائے کران کے شکوک وشہات ویں اسلام سے وگور ہوجائیں اور وہ بیتے پیلے مسلمان بن جائیں مصریت شیخ البذر ، ولی تشریب لے سکتے ادرموانا بمبيدالته صاحب سنصطاقات كي اورتذكره مين فراياكه مجب كمرا تكريزي محكومت اوراقتدار بندوستان مين قائم سيستوحب ملت يكتابني استعليم أوراس مدرسدس دس ببس أدمي حجو الخيال سلمان بناؤك اس مدت بين الكريز مبزار ول كولمي اورزندلتي بالبينك اوروا قعريبي تفاد فمليد مبزطركهتا بى سے كدم ارسے سكولول اور كالجول سے بيڑھا ہواكونى مبند ويامسلان اليسانبليں سے حس نے اپینے كه مواذا فببيدالترسندهي روكامفقىل تذكره مستقل عنوان ستعليمه شال ب

اله است مشکل مساکل اونی تورنسه مل فرماویتے تھے۔ اس مسئر میرون مند کے ندگورہ بالا واقعات صوصاً بلقان اور طوا بس کے ل اور اور مون کے مظالم اورا ندرون مندکی انگریزوں کی روزا فروں چیرہ دستیوں اور شرمتاک وسٹست و بربریت اور شاکھ سوط کی اور اوائی نے انتہائی در دمیں مالیوس اور مضطرب کردیا اور آمادہ کردیا تھاکہ عواقب اور شاکج سے بے نیاز ہوکر میدان انقلاب میں مرکعیت اور اور وش کی بڑیں مرفاند کی تاریکیوں موسم کی کائی کائی کھٹائیں احوال کی نواکتیں اہل بہند بالخصوص سلمانوں کی ناکھنٹائیں اور کی مرسے گذر دیکا تھا اس کے نوب کو مرت قادر کھائی ببس مرسعملان

سشيخ المتد بزرگوں محد عقعا مذکوغلط مجھنا نەسىكىعا بىرى ئېيانىچەمولانا عبىيدالىەرصامىپ كى جىمەمىزت رچىدالىنە علىيەكى اسكىم آگئى اور دەعالى بېتى اكدىخ دم ی کے ساتھ تمام ہولٹاک خطارت کوبس لیشت ڈالنے اور مرقسم کی مصیب توں کو بھیلنے کے لئے تیار ہوگئے پیصرت رحمتا الله علیہ فرمایا کہ

تھے کر رولط اپنی راپورٹ میں کہتا ہے کہ \_\_\_ مولوی عبیدالتدنے (مولانا) محووصی کے خیالات پرا فرد الاصالانکر مولوی عبیداللد تعلیمی مجدو مهدمین منهیک اورمشغول تقے میں نے ان کواد هر سے تعنی کرسیاسیات اور برطانید کے نولات بجنگ میں ڈالا۔

الغرض محفرت دخمته الله علبيد فيدان كومالكل انيا بمهنيال اودا بنا بمعمل بناليا يجذ كمران كدبهت سنداحباب اورجان بهجان واسك

سنده بغانب اورمربحد وغيره بس تقرانهوں نے اپیے معتمد علیہ حضات کو بار بارسفر کرکے استوار کیا اولاس تو کیہ کا مربنایا میزوایی

رفة رفة بم نيال لاكت بوت كي رواكم انصاري مروم ، مولانا محد على جرم مرولانا متوكت على مروم ، مولانا ابوالكلام أزاد وغيوم کے لئے بھی مولانا عیثیدالنڈ صاحب و دلیے سینے محصرت رح النّہ علیہ سنے باربارمولانا عبیدالنّدکوسرحد ، پانچسسٹان سندھ ویخیرہ بیں پھیجا کوا

ا وروہ اں سکے دوگوں سے تعلقات قائم کرکے اس اسلیم کوماری کیا (سیکیم کیاتھی' اس کامفقتل تذکرہ موانا ہیدالڈرمندی کے پرتی فاکہ پر طاختیا

اس ترکیب کی ایندگی ایندانی کارگذاری اس ترکیب کی ایندایس مزدری مجالیا کیونکد بغیر شده (دائنس) بهندوشان سیست انگریزوں کو کالنا اور دطن عزیز کا اناد کوانا

سپاری مجابدین و بغیره صروری این - ښابرین مرکز یاغسستنان (آزاد قبائل) قرار دیاگیا که د بال اسلوا درما نبازسپاییوں کا انتظام برد نبایج إس كے علادہ چونكر آزاد قبائل كے نوجوان مبیشتر بہادكرتے رہتے ہيں اور قوى مبيل وجانباز ہوتے ہيں اس كئے ال ومتعن اور تحدار

اوران ہیں جبا دکی روح کیچونکتا بھی صروری تفتور کیا گیا اور اپنی سے کامیا ہی کی آمید قائم کی گئی۔ اس بٹار پر صروری سجھا گیا کہ مندر رہے ذیل المبھ عمل بس لاستے جائی اك علاقل كے باشندوں سے آبس كے نزاعات قديم اورشخصى وفیائى دشمني نى كوشا يا بيائے ـ دالفت

ان میں اتحادا ورم اسٹی پیدا کی مجاستے۔ (ب

ان میں جش جباد اور افادی فی ترطب پیدا کی جائے (7.)

(4)

ىلە

حضرت سیدا محرشهپدره کے وگ (جماعت مجابدین سرحد بوک بستان اور بچر قناویں مقیم ہیں اوران میں اور قبائل

مین تنفرا ور سکر ریخیاں عرصه سے علی آتی ہیں ان کو دُور کرنا میاستے) انہیں تقاصد کے لئے ماجی ترنگ زنی صاحب

سے بھی بار باراستدعا کی کئی کدوہ اپنے وطن کو بچھوڑیں اورا نگریزی حدودسے باہر بھاکران تقاصد کے لئے کوشش

كركي - بالآخر ماجي صاحب موصوف جنگ عِظيم جيرا سند پرازاد فبائل بين گئے جي بدين كا بمكھ اتا سنے يادہ ي

اس دفت مان وأطنس كاحربه يسى كى بجدين نبين أيا تقااد د كانگريس كى بوگوسٹ فيس الله ايريک بختين ان سے كاميا بى تمنا مربوم بلكة عبث

تتىكىول كراپئ دىلىمىسى سندايسى ركا دىلى بىداكردتيا تفاكدىرسوں كى مېدوىپىدا كى لىمىيىنىم كردتيا تفار

يها ومناسب معلوم بوتا بے كرمضرت شيخ البندا ورمولانا عبيدان سندجي كے معتدعليدسا تقبيون كا اجالا تذكره كرويا جاستے كما الما

(لغندماشيه يصغراننيه

ن تحر مکب آزادی میں غیرسلموں کی ترکرت پر الدر کھا تفاجب کو کو کھی ہے نام سے مشہور کیا با ناہدہ اس میں بت کے غیر مسلم سم خیال دوست اور دفقار انقلاب عظمہ اکر سنتھ ہے۔ ان کو راز داری کر ساتھ زین او مناصر کا اور نتا

الله است محتفیر مسلم میم خیال دوست اور رفقا را نقلاب مخم اکرت نفتے۔ ان کوراز داری کے ساتھ خدام خاص بھم اور تیے تھے۔ برالی است کے اوقات بیں یا رات کو ان سے حضرت الہند کی باتیں ہوئی تھیں ریے لوگ سکھ یا بٹرگالی ہند وافقاد بی (بٹرگالی پاکسین ایرال کی ہوتے تھے رحوی کدراز داری کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا تھا اس سلتے ان کے نام اور بہتے معلم نہ ہوسکے اور زر حضرت

بعات يسفر گذشتن من نكرسد كيفير ريضمون الملح رسي كار

<u> حاجی ترنگ زنی رسم</u> شرنگ زنی تحصیل بیارت و صلع پشاور میں انمان زنی (طان عبدالففار خان) گاؤں) کے قریب ایک کاؤں کا نام سبے رہا جی صاحب اس گاؤں سکے ستھے ۔ اوراسی نسبیت سے شہور بوستے ۔ ان کا نام فضل واحد کھا۔ نہا بیت متھی اُور پر پیٹر گا دائسا متقه رصاحب علم وهمل اورشهور مران طريقت وسلوك بين سع تقفه رسحفرت مولانا شاه فم الدّين مبروت مد بالرسط ماسكة خليفها ورم انتشبين عقد مولانا تج الدين صاحب لمرست كالمصرت مولانات وعبدالففورمواتي معرومت بيرمضرت صوات صاحب رم كي مانشين عقد- مولانا عبدالغفورماسب ریاست صوات (سوات) محدوالی مفتر رموجوده والی سوات جبان زیب مولانا عبدالغفوری مکریر بیست مین (مصرت مولانات مس الجح افغاني منطار شيخ التقسيرما معداسلاميدبها وليودماجي تزنگ زئي مزوم سكے بيريماني مولانا فلام ديدرصاحب سے بقیت اور خلیف مجازیں) مولانا عبدالغفور رہ نے مصرت سبدا محد شہیدرہ کے ساتھ بل کریہ او بیں مصدلیا تھا اور ان کی کا فی معاونت کی تنی معاجی تزنگ زائی بھی اپنے پر إن طابقت کے قدم برندم میل کرنز اوسلوک دولو کے مردمیدان تنتے راس زیا نہ یں ان سے زبادہ مفیول ومعروث کوئی بیراس ملاقینیں نرتھا۔ باغستنان اور آزاد قبائل میں ان کے مزار اور پریتھے رہی دہر بھی کہ مولانا عبیدالت مسندهی شخ البندرم کے ایما پر بار ماران کے پاس گئے اوران کومجبورکیا کروہ کراوعلاقہ نجیرت کرمائیں اورواں کان منبعالیں کیوں کروہاں ہے شمارمی ہربن سخفے را وراسمی پرکوئی یا بندی زیقی۔ جنگ عظیم کی وجہ سے ایگریزکی مشاق بیٹنیس ہج گئی ہوئی تھیں بہدا پہاں اُزاد قبائل میں ان کو ماجی صاحب کی وجہ سے بارباد شیکست فاش ہوئی ۔ بالانزاگریز نے دبوسی اختیار كحا ودا ميرصيب النتدنمان والخاكا بل كوددميان والاا ودكھوكھها روپريسروا دان قباكل عين تقسيم كمرسك يرشنهودكيا كربغيرام يركب جها دجهسا تز مہیں لہذا امیرصیب اللہ جا دشاہ ہیں ان کے اعمد پر معیت کی جائے ۔اس دو دھاری عوار کا اثر بد برو کر ماجی صاحب كا تقيرا لیں تھیدٹ پڑگئی اور ان کی طاقت کمزور ہوئی اور تشکست پر شکست کھانے سگے میانو کار تھاجی صاحب مرتوم کوان کے ساتھی طاقہ فهنديس سلے سگنتے - وہ وہل محفوظ موكرا قامت پڈریر ہو گئے اُوروہیں وفات پائی (دخراللہ تعالیٰ ورضی عنہ وارضاہ آبین) <u>مُولاً ما سُیعتُ ٱلرَجِمُن</u> [اصل بین قذنها رسے تھے۔آبا و اجداد سنے بیشا در سے پیس سکونت انقیار کی سھرت مولا مارشیراحمرگنگوپیُّ سيم كل مديث حاصل كيا رعوصد ولاز رياست وكونك بي درس وتدولس بين شخول نسب - اخير مي مدرس تيج بورى و بي بين مدرس دّ ہوگئے بعضرت شیخ البندرہ نے ان کوم خیال بنایا اور یاغستان ہجرت کرنے کا مشورہ دے کردواز کیا۔ بوگوں کو دعظ ولقرر کے ذرلير بهاد برتبار كرست رسب رنهايت وبين صاحب علم اوراعلى درجه كامقرّ منظ ريؤ كدمفرت شيخ كركين بررابتي ماشيرم وأندا

<u>سے پوجھینے کی نوبت آئی۔ علاوہ ندکور بالاحصرات کے بخر</u>مشہور حضرات اس تخرکیب کے ہم نبیال اورمشن آزادی کے ممبر تقصیب

ستھے بین کی تفصیل تطویل میا ہتی ہے۔ اور ندان کے ذکر کرنے کی حرورت سئے ہم نے نہا بیت مرگرم لوگوں کی فہرست

(بقيد حامث صفى كذشته) ملازمت جعيورى تقى - لهذا مضرت ان كوماه بماه خرج بصية رستة تقفه ماجي صاحب ترتك زئي كرسانا یں منز کی ہوئے شکوست سے بعد کا بل سے گئے ۔ امیر مؤیب اللہ خاں سکے اکنوی عہدیں انگریزوں سکے احتیاج برمولانا کے ساتھ یاغسستان رواندگروسے کھیے۔ مولانا کو حیلال آباد ہیں برائش افغانوں نے اپنی معیست ہیں سے کرمبندوسّا فی معاملہ علىحدكى كاوعده لل اب وه مستوفى المالك كرسائ بسيت تكسام يرجيب الله كازنك تك مستوفى المالك كرمانة

اورمستنوني كوتوكام انكريزوتيا اس مين اس كي المادكرت وسروازا مان التلاحال كي عبد مين أزاد بوكركا بل يبني اورط سيعهدون بطا

موادئ منصورصاحب انصاري ان كااصلى ام محرميان تفاسعنرت موان محدقاس اوتوى ك واسدا دربيري عيدالتدانصاري

وبنات على كراده لونيوسى كوبرس صابرا دس تقدر انبيله كم متوطن تقدر دادالعلوم معينيه احمير من صدر مدرس رس شیخ البند کے سابھ ترجمہ قرآن ہیں معاون رہے۔ مولا اعبیدائڈ سبندھی کے نائب بن کرجمیعتہ الانصار میں کام کرتے رہے شیا

كے سامقة حجاز كئتے مكن فظر ميں گورز حياز غالب ياشا في شيخ كى فاقات كے بعد ہايات في ريندوستان كوئے تاكر بيان كام كا سسب ريوده رواس غالب المران كے پاس تفار باك بهندوستان أستار شي وال اگرزوں كو واريكا نفا مسمير والكر

تقى- بدامبس بدل كرباغستان تيليے كئے اور دال سيے كابل - انگريز كے انتجاج پر مولانا سيف الزجن سكے مساتفيا ر دانکر دستے سکتے۔ گریکسی طرح مجیس بدل کرا ورنام محدوث صورانصاری رکھ کرگرفناری سے بھے گئے اورسی ۔ اُنی وی کی تماماً لوا

نا كام دين - الكيرا فان الله سكف التريس كا بل ببيل كنة أور بيست وبدول برفايز رسية - اميرامان الله سك تخت فشين بروا بعد كابل سيد وركارى وفد استنبول كيانها اس كه ايك ركن منف ميراسكويي افغانى سفارت فازيي بطور شيرش

تمئ اكيب سياسي إملامي رسائل تصنيعت كرسية ثنا تص كئة ان كابل وعيال كوستدوستان بين واكر الفعاري نيس رويريا بوارا ر اسے - ان کے مطب صابحزا دسے موان کا حامدانصاری عرصہ دواڈنگ" مدیمیۃ بہخورکی ایڈیوٹری شابیت کا بمینیت سکے ساتھ

رسب - ييم بمبتى حاكر روزنام" جهودنت مارى كيا - مولانام مصور كانتقال كابل بين بوالرحد التدتعالي ورضى عندوارضاه أبيل مولا ناعز نزيكل تصدر بارسن كاكا صاحب ضلع يتنا دركه باشنده - دليه نبذك فارغ ا در حرست شيخ البندسك نفادم فاص منالي

اور پاعنستان میں بار بارم فرمت شیخ مص سفیر کی میشنگ سے کئے رہا می صاحب تزیک زنی اور دیگر توانین کوتو کی سے سات ين مولانا سندهى كيرسائة بوت تحق معضرت شيخ كي بميشدسائة وسيد إبدارت الثابي بعي سائمة منف راوكول في ا

وی مشہورکیاکہ مفرت شیخ ان سے برطن ہوں لیکی نیر مفرت بدطن ہوئے دورندہی ان کادل میلا بڑا۔ ہمزتک ساتھ 🔄

حضرت كراز دارنزانجي اورمتمد عليررب محضرت كي وفات كي بعدى كتناع صيصرت كمكان يرقيام بزبررب المالك مفافت میں دنو مندخلافت کمیٹی کے صدر رہے رپیر مدرسہ رحانیہ وٹرکی میں صدر مدرس ہوگئے بعدہ وہاں ایکسانگریز (يقييها شيربصفح أنيذه

مستداس کی توابسش پرتمبیرانکاح کیا ودلیشا ورمیلے گئے۔

دی ہے اور بدیائے شاخیں تبلادی ہیں جو کہ علاوہ مرکز دلو بند کے ہادے علم میں آسکیں ۔ ۱ - دین لور-۲ - امروث رس ر چی محلہ کہتر مد مرح دبلی ھر بھکوال \_\_\_ مرتبکہ کام کوسلے والے حضرات اپنی تیز ترمساعی کی اورانتہائی اخلاص کی تبایر صدر

بيهاشيه فحركذشته

مولانا احمد الندها ميسان الده الماست على الماست المستون الماست المستون الماست الماست الماست المستون ا

مولاناظهور محرمال اسها بنود مے باث ندسا ور حرب شیخ الهند کے قدائی اور مخلص شاگرد تقریبات زیادہ ساکت وصامت اور مقوس کا م کونے والے مرگرم ممبر منقے مشن میں ابتداست وائل ہوستے ادر بیشتہ مجبر بنانے اور چیارہ فرائم کرئے کا کام کرتے دست ر حضرت کوان پر مبہت اعتماد تقالہ مدرت رجائی وگری ہیں صدر مدرس منقے کدان کو گرفتا دکیا گیا۔ الداکا دسے بھائے گئے بہت بوجیر چھ کی گئی۔ کمریر کو تگے بن گئے کوئی جواب ند دیا۔ دو بھارون من تی کے بعد تھیوٹر وسیقے گئے بصرت شیخ کی واپسی کے بعد جید سال زندہ، رہ کوان تقال کرکئے (محداللہ تعالیے)

بن عبدالرحيم مرتوم مندهی احیدرا کا دسکها شنده او دمولانا بندی کے محص وفادار کو مسل دوست تھے مبش کے مرگرم ممراود مها. ویندار تقر مولانا بسندهی سفان کو بمواد کیا تھا۔ اور مولانا سندھی کو مربودا نغانستان کمک پنچانے میں انہوں نے بہت زیادہ مدد کی تھی را تواریکر بابی کے بڑے جھائی ستھے رح صدولاڑ تک مندھ میں مبندوق کو تبلیغ اسلام کرتے دہت رئیست سے لوگ اُن کی مساعی سے مسلمان ہو گئے جن میں ڈاکٹر شمشر القرین میں سنظے میشنے صاحب نے اپنی صاحب اور کی انجاع ڈاکٹر صاحب (لقیر عاشر مرفوائندی) مشيخ الهنا

كهلاني كيستنتى ببوت ينف ودنها فاعده تقريرصدراودسيكرييرى وغيره كالمقتضائية وقت اود ماحول كي شاريرنه كمك وتوع میں آیا۔ ہم نے میں حگدریمی صدریا ناظم ویغیرہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں ان میں ملی استحقاق مُراد سُبے رسمی کاروا فی مُرادِیْ (بقیدهاشد چسفی گذشته) میانے سے بعد مولانا مبندمی کی خطوکتا بت انہی سے بوتی تنی -ایک مرتبر پجیخطوط گوفرنسٹ کے انحذ لگ سکتے ا قاش بوكيا گريرگرولين بو<u>گئے</u>-أوريوناتھ نہيں *آئے -كہا جا تا سيے كدس من*يد ميں بيار رہ كواشفال كرگئے روحت الشدعلير ال رولوش بون لے بعد بعد شن کی برائے حیدراً بادستدر کا کام تقریباً نقم بوگبا -سي ريت مولانا غلام محدصا حب وبن لورمي أعروم موضع دين لورته ميل خان بورس القدرياست بهاول لُورك باشا مشهور مين طراقيت معزت مافظ محدصداتي مجر في لل كالعيد اول مقد مهمت اوك ان سد بيعت عقد بي مكرمولا المند ببريحاني اوران كيرير ومرشد كمليفه يتقير لبيذاان كااور مولانا سندهى كاكيس ميس براگهراتعلق وارتباط تقاركوما دين يوم تترکیب کا ثانوی مرکزتھا ۔مولانا جبیداللہ کا بل مباستے موستے اپنی صاحبیٰ جی کوانہی کے یا س چیوڈ گئے ہی سے بعد میں مولانا فا صاحب كانكاح سوا- ان سيدايك فرندار مندسيدا موسق -ركشي خطامولا باغلام محدصاحب كيمياس بعي ببنجا تحاد وانقلاب كى تيارى كيرجمله سامان بهارجع كرسائد كلئة ستقدأو لوشش بورى فخاكد فوج كى بلرى مقدار نمان ليراستميشن فيجي دال كيمخلصين في فرام كرزوخردى - لاتون دات تمام الفا وغيره منتشركر ويبئر كئيز مسح كوالكورزا فسرمع فوج وين لورمينجا توقعتيش كى كونى جيز يدعقى - ليثي خطايك ومه مين يجل كج ك ينچه ركها سرّانها افسرنه اس در كوائها إرهم اورِ عجه كعلون كود كيدكر دكه ويا مؤمنيكه فيزى كم مطابق كوني في اطراف وبوانب سنے مبزاروں مخلص جع ہوسےکے تھے۔ دین بور ہیں گرفتار کرنے کی افسر کو تواکت نہ ہوتی - افسرنے اس كربادا بڑا افسرخا پٹورسیے اس سے بچل کر طبئے ۔ وفی بجائے پرکہا کربہاں سے وہ بہاول بور بیلے گئے ہیں۔ اس سکتے ہ تشريف ك يطف فرضكراب كواس طرح ورغلا كرك جابلكا فرضلع مالنده ايك قصير اور على بين نظر ندكر دباكيا فراہم نہر نے پرچیوٹر دیستے گئے۔ مولانا کے کئ صابح اوسے فاصل دلومندیوں ر بڑسے صابح او سع مولانا عبدالها دی ا ہے کل گدی نشین ہیں۔ نہایت صالح ، متقی اور مرجع خلاتی ہیں۔ مصرت مولا ) احد علی لا بوری مولا یا غلام محدصا حب کے خلا

مولان الوالحسن ماج محدود صاحب امرولی امروش ضلع محد کے باشندے ادر سیدالعارفین صرت ما نظر محد صداقی مردنیا دو مرسے نعلیف شف مولانا عبیدالله صاحب کوان سے بہت والبسکی تقی - انہوں نے ہی مولانا بندھی کا نبکاح اسطر مختا کی رسون آئی کی دائی سے کرایا تھا اور مولانا سندھی نے امروث رہ کرمیت کچھ تعلیم و تربیب عاصل کی موصوف نعار سیدہ آئی اور نہایت بوئیسلے بزرگ تھے ۔ لاکھوں مربیہ تقصان کی کرایات کا ان اطراحت میں بڑا چربیا ہے ۔ مولانا بندھی نے ان کا تعالیم

اور مهایت جویسے بروں ہے۔ دوسوں مرید سے اور معفرت بیٹن میں ان سے طف امروکٹ کئے نے اُس کا مقام ہندہ کے اس علاقہ شنع الهندسے کو یا۔ متعدد مرتب داور غید استے ۔ اور معفرت بیٹن میں ان سے طف امروکٹ کئے نے اُن کا مقام ہندہ کے اس مرکز رائے۔ گرفتار بوستے اور چید دن بعد رائر دیستے گئے۔ ایّا م متحریک خلافت میں شقال فواید در اللہ تعالی ورضی وارضا مولانا محدصاد تی صاحب کواجوی مولانا موصوف محاکم کم ایٹ کا کے بشندے تقے کہ تب عامید درسیداور (بقیہ معاشد

ا: مولاناظم

مشنطالهذب

(بقيدهاست يصفى كذشة) دوره مديث مصرت شيخ البندسي برطها- ان مي اورمولاناسندهي مين كبرت تعلقات سقد مرشن سك ممرسن اور سركرمى سنه كام كما بيناكب عظيم مين جب الكريزون في عواق برحماركيا توانون في لسب بيا ديغره بمرجبتا في علاقد بين بغادت كرا دى - كراچى سى مېرىمفىتە بواق كومېمازىيى فورس بعاياكر تى تىقى ئىجىس كى دىيەسسەمسىر شاۋنىشنىڭد كىانلىر مى ادا جار يراورييش قدمي كرراتها- فومين كي لعد ويكريدايك إيك يراؤكو سعدالتي ما تي تعين - اوديتي سد كك ينجي رمتي هي -إس طرح نظام بيش قدمي كا بعلنا تقارميب مبيستان ومغيره بين بغاوت سرككي توده فورس أورفوج بولصره كومبار بي عني اس داخلي بغاویت کوفروکرنے کے لئے بیندہ میں آیار وی گئی کئی مفتہ پیسیلسلہ میاری رہا رمسیڑنا ڈانشٹڈا پنی فتح مندی کے نشریس آگے برمقا پلاتاگیا رہیجیے سے کک مذہبنی تو توکوت انعارہ میں محصور ہوگیا ۔ پچے عومہ بعد حبب بغادت فرد کرنے کے بع بندوشان سے فرج بینی تو ترکی فوہوں سٹے بیصاد نہایت مفبوط کرایا تھا۔ نزاندرسے کسی کو نکلنے ویتے نہ باہرسے جانے فیتے كئ الأنك محصوره رئيجيوري الأنت في تحصيار واست يوس محصور بهوا تواس كي فوج يس مزار تقى يرجب أزادكيا گیا توکل تیره بزارتی ریبهان سندوستان مین فخری برموانا محدصادق کوگرفتا در دایاگیا \_ مگرخاط تواه شود نه ترد فی کا دجرست كاروار (مباط مشطركا شبر) ميں نظر بندكر ديئے كئے بينگ عظيم كے فائد كے بعدر الكئے كئے -دارا تعلوم كى مجلس شورى كے ممراورجيسة علار بندكي فيلس عامل سكوكن ومبعد مدرس فلمرا العلوم كميده كاري كعدرجهتم اورصدر مدرس رسيد يفانت كميني مندها ورجميّية على امرنده كاكام نهايت اولوالعزمي سن كرند رسب ١٩٥٠ رجن ١٩٥٠ كودنات باسكة (رحدالله تعالى) مولاً فضل ربي صاحب إشيخ البندك شاكرد رستيد اور بوشيك ليكن مستيقل مزاج عقد اينية وطن مبلع ليشاويين الماشاغل یں معروف مق کوشین الہند کے تعلیم سے ماعنت ال ہیں بیلے گئے اور لوگوں کوبچہا دیراً ماوہ کرنے دہے ۔ نواجی تزنگ زئی کے سائق بہادیں رابر کے بٹریک رہے شیکست کے بعد کابل میلے سکتے۔ اور اپنی علی استعداد اور اعلی قابلیت کی با پر علمی ولي إركمنط ، افغانستان ميل ملازم بوگئے۔ أور فاليا كم يح كم اعلى عهدوں بر فائز إي متعلقين ان كرسا تفويس -

نمان عبدالففارخال موضوف اتمان رئی سے دینے والے اورمشہورلیڈرئیں -ان کے طریعے بھائی ڈاکھڑخاں مغربی پاکستان کے دزیرا علی رہے ہیں - تعادف سے محتیج جہیں - محضرت شخ سے ان کا بھی طابطہ بھارجب کھی عن قات کرنی ہوئی تو دیوبندا تن سے کہی اسکے پچھیے شیشن پرطا قات کرنے اود محکمت کہی وور مجگہ کا ہوتا - اور میرواں ماکر انڈ بھائے - اور اس طرح بار ام ہوا اُور سی ۔ آئی ۔ ڈی کومطاتی علم مذ بور کا - آج کل افغانستان ہیں ہیں -

 ( بغیہ حاسن صغر گذشتہ کی دورے گورٹمنٹ کے اعلی کادکوں کے ذولیہ سے بہت سی خریں علوم کر بیتے ہتے ا در صفرت بنے کو اطلاع آ نفے ۔ جنگے عظیم سے منٹروع پر ابنوں نے ہی اطلاع دی عتی کرعنقریب شیخ العند کی گوفتاری ہوبیا سے گی۔ بہذا وہ حجاز بسیار واکٹر صاصب ہی نے صفرت اور دفقا رسے کمٹوں کا اُسطام کیا تھا۔ ان کے بھائی حکیم عبدالرزات بمبئی تک سامند گئے اور حجلہ ام کی دیکھ مجال کی۔ اور مصار لیے بھی از فقد اوا کئے۔ اور اس خیال سے کرجیاز میں گرائی شدید سبے اور وہ فرختم ہوگئ ہوگی انگے سال شخ الهند کے بھائیج اور وا ماد قاضی مسعود کو ایک بڑار روپے وسے کو اپنے ترجی پوسیجیا۔ اور چیجے گھر بر بھی تکفل فراتے درجہ پولانا ہو صاحب سے تعارف کرایا۔ آور وہ انگریز متعلیم یافتہ نوج انوں کے لئے تعارف کا ذراجہ سے مولانا بندھی کے اپنے انفاظ ہیں :۔

مصرت شخ الهند سنے جس طرح مجارسال دلومند رکھ کرمرانعار من اپنی جاعمت سے کوایا ، اسی طرح دبلی شخ کر جھے ڈیوان طاقت سے طانا جاہتے محق اس عرض کی کھیل کے لئے دبلی تشریعیٹ لائے آور ڈاکھرانصاری سے مراتعار من کرایا ۔ ڈاکٹرانصاری سنے مولانا ابوالکام اور محد علی مروم سے ملایا اِس طرح تخییناً دوسال مسلمانان مہندکی اعلیٰ سیاسی طاقت سے واقت رہا۔"

ایا مبتک بنقان میں بلال اممرکے لئے تبود و دفداست نبول بیسچے گئے تھے اس کی ایک بارٹی کے ضدر ڈاکٹر صاحب ایا مبتک بنقان میں بلال اممرکے لئے تبود و دفداست نبول بیسچے گئے تھے اس کی ایک بارٹی کے ضدر ڈاکٹر صاحب

تھے۔ الغرض بیرحفرت شیخ المند کے مشن اُڑادی کی پوتھی ہوا کے جوکر دبی ہیں تھی صدر تھے۔اور نہایت رازواری اور ہرگ کام کرتے تھے سالبتہ مولانا عبیداللہ کے دبی اُ جانے اور نظارۃ اُ لمعادت قائم کرنے کے بعد ان کی ظاہری جدوجہ کے وصیلی کہ جوان کے کابل جائے کے لبعد بھرقوی ہوگئی۔ ایّام وار وگرین ڈاکٹرصاصب اوران کے بھائی تھیم عبرالزاق صاصب کوسی ہوگئ ڈی نے بگایا۔اور بہت کچے مسوالات کے لئے کے سوائے مالی امواد کے اورکوئی گوفت کی جرگود نسٹ کے پاس زمتی رکھا گا

اوران کے بھائی نے اقرار کیا اور کہا کرمولان ہما رہے مڈیسی پیشوا اور مرشد ہیں سیم پر ان کی خروریا نے مہیا کرنا اور خدمات ا لانا فرض نفا اور سے سیم اس کو بجالا نے رسید لاتے ہیں ۔ گورٹمنٹ کی طرب سے کہا گیا کہ مولانا گورٹمنٹ کے باغی ہی اُن کی امداد کرتے ہیں۔ نوج اب دیا کہ مولان باغی نہیں ہیں ان کو لیاوت کے شوت میں سی ساتی ۔ ڈی کی رپورٹیں دکھا گا تو انہوں نے فرما یا کر رچھوٹے سیے قابل لیقین نہیں ہے ۔ جب حکومت کی طوت سے ان رپورٹی کی صداقت کا امراد کیا

توانہوں فرہواب دیا کئر ہمیں نے مذرجی پیشوا اور مرشد دین جونے کی نیار پر امداد کی ہے۔ اگر تعکومت مولانا کواکیا گ سے تو میں صاحز ہوں جوسزا مجھ کو دینا پیا ہے ہو دو ۔ چونکہ سپیائی کے ساتھ اقرار کرلیا تھا اوھر لیورپ کے تعلیمیا فتہ اور گئی سے بچڑ بی دانف سے تھا دیں ہو دست درازی کرنا خلاف مسلمے سام کو بھی اور ان کے تعالیما

سے بری واسے سے اس سے موسے سے موسے سے اس براست دوی اور ستعدی کے سابق شرک رہی ہے۔ اس سے بھرک اس سے بھرک اس کے بھ چھوڑ دیا گیا ۔ ڈاکٹر مساس انٹر کس سے ساب میں کا گریس کے صدر بنائے گئے میں تک زندہ رہے تومی لوگوں کا قیام اُن ہی کو گا ہوتا تھا۔ اس زمان میں مزاروں کے لیا فاسے مہدار ان کا تومی لیڈروں کی آڈ بھگت اور قیام وطعام پر لابقیہ حاشیہ برعظاماً ا

الله بقيد ما شير مفي كرشت كك ما ما تفار بعض وقات أبك أيك وفت رسينكم وسينكم وسينمان كي كوملى برجوت اوركها ما كهات -مشہور ومعروف اُ دمی ہیں۔ مزید بیان کی حاصت نہیں ۔ کئی دف سیل گئے بھٹرت شیخ اُنفری ایّام انہی کے ان رہ کر علاج كوات رسب اوربيبي انتقال فرمايا يستهائة يي دمره وكون سد دېلى عاست بۇئىت رىلى لىن أتقال كيا- دېلى بىن مذفون بگوستے - اس صدی میں مندوستان میں بوئیند بوسے خلص لیڈر بوستے اک میں ان کا شار ہوتا ہے ۔ رہتہ التہ تعاشے مولانا محدا حد ميكوالي اليكوال ضلع جبلم ينب استدار والعلم داد بندسك فارغ التحسيل معزت بشنع البندك شاكرد ا در مولانا سندهی کے مخلص دوست اورمشِن کے مرگرم ممبر تھے مشِن تحریک اُزادی کی پانچویں شاخ بوکر پنجاب ہیں تنی ، موصوف اس کے صدر ستھے۔ نہایت استقلال ا دربے جگری کے ساتھ منٹر کیپ سفررسے۔ بزاروں کو ہم خیال اورممبر بنايا - وليمنديس ان كي آمدووفت بارا بوتي - ايام داروگيريس ان كويمي گرفاد كرك نظر مندكر دياگيا -ابتدا يي كوتي الزام نامت بنیں ہوسکا ۔اورندائپ نے افرارکیا گرجب کا غذات گورننے کے اعقوں میں آگئے اورسی رائی۔ ڈی۔ نے ان کو د کھلاستے توان کی باتوں میں آگرا قزار کرنے اوراکٹندہ سیاسیات سے طبیعدہ رہنے کا وہدہ کرنے پرفیبور ہو گئے پناتی ان کور ایک ویا گیا اور میں مولانا احداللہ صاحب سے ورایع بنائے سکتے۔اس کے بعد انہوں نے سیاسیات میں کو آجنہ بنيين ليا - لا بور مين ايك موشرسة كراكرزهي بوكرانتقال فرماكة - ويستند الله تعالى عليه - ان ك صاحراه و داكشر عبالقوى نفان صاحب لا بود میں کام کررسیے ہیں اوران کی صاحرادی معنزت مولا ااحمد علی لا بوری کے عقد بس اکیں ر معضرت شاه عيداً لوجم رواستي يورى ، انفيه داسته بير-ضيع مهاد نيور سكه با شندست ادر مضرت مولانا رستسيدا حداثنگو ہى اسك خليف المرسق بنايت بزرگ امتقى إخلاانسان منفى وادالعلى داديندكى بحكس شوري كي محمر إورحفرت ينتج البند كي معمد دوست تقيد - ابتدار مين مصرت شخ الهند سفي ان كونتر تبك تهيس كي اورسالها سال مک اپنی سرگرمی عمل میں لاستے رہے اور انتہائی انتفاکو بھیساکہ مقتقائے وقت تفاکام میں لائے ۔ مگر اس قسِم کی کاروانی مخلص دوست سف کیسے پیکے سکتی تھی اور ان کو خبریں ملتی رہیں۔ سسا بھی میں میں (مولانا صین مدنى) بندوشان كباء تورائ إور عاصرى كوقت مصربت في واياكمش البندوكون سع بيست جهاد كرسيدين. یه تومبهت خطرناک امرہ بیم انگریز کواگر خبر ہوگئی تو دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے اور مسلمانوں کا بیرمرز علی آجُ بهاستے كار يو كر مي كور سيدن احمد دنى) اس كى خبر شاتھى كېدا لاملى كا اطهاركيا اور بينو من كرا كريس نور شاخ البندسے دي ي گا۔ مولاً اعزیز کل سفیر صفرت شیخ سے عوض کیا کہ حسید احد کو بھی اس میش میں شا ل کرنا جا رہنے تو اک سفر زیایا کہ اس کومشوش نہیں کرنا بھاستے وہ سیندونوں کے سلتے بندورتان آیاستے۔ بین نے دائے پورسے والبی پرموانا عبارتم صاحب كامقاله ذكركيا توبيتن البندسف فرما يكرمصرت مولانا فحدقاهم نالولؤى وسنه دعا فرما في تقي كويجاس برس تك به دارانعادم قائم رسید بر مرحمدانید بچاس برس گزریک بیل اور دارانعادم این خدمات باحسن دیوه انجام دسیدیکا سبع رير سي كروم بخود بوكيا اور مجدكيا كرج واقبات نقل سكته جارسيدين وه صبح بين وأور معزرت كاس امر عن مجت خیال ہو پیکاسے اب ایتے اداوہ سے ٹل نہیں سکتے۔ اُور نرکوئی بٹنا سکتاہے۔ بینا نجر بہی موا۔ (بقیرہا شیرم فوائدہ)

مشيخ البشارج مصرت شیخ الهند کی بنداتی کارگذاری استخریک کاشداین ضروری سمهاگیا کرچ نکه افزاند در دوس استدوستان سے انگریزوں کا لکانا اور وطن عزیز کازاد کرانا

ممكن نبديك الصد اس الته مركزا دراسلى اورسابى (مجابدين) وعيرو صرورى بين - نبام برين مركز باغستان (ازاد قابل) قراد دیا گیا که وال اسلحداور بهان بازسیا جمیون کا انتظام جونا بچا بیتے ۔ اس کے عیلاوہ بیز بکداراد فیائل کے نوجوان

ہمیشہ جہا دکرتے رہنتے ہیں اور قومی ہمیکل اورجا نبار ہو گئے ہیں اس کے آن کومتنفی ا درمتی کرنا اوران ہیں جہا و کی روح بیگونکنا بھی صروری تصور کماگیا اورانہیں سے کامیا ہی کی امید کی گئی ساس بنا پر صروری سمجھا گیا کیمندر مرفی لامور

(العث) ان عِلا قول شکے باسٹندوں سے آلیں کے نزاعات قدیمیرا ورتضی اور قبائلی دشمنیوں کومٹایا جائے (ب) ان میں اتحا دا در سم انهنگی پیدا کی حاسمے (ج) ان میں جوش جہا داور اُندادی کی تٹریب بیدا کی حاسمے - (د) حصرت سیدا حرصات بیگا

بقيه ما شيصفي كيشة) كيوع عد معر مولانا عبد الرحيم صاحب اورشيخ البندى ألبي مي شبائي مي مكل كربات جيب بهوتي توحفرت يشخ الهندسف إن كوانيًا بم خيال اور بمنوابناليا - اور دونوحزات يك معان ودد قالب بوسكة - أوراني ركب إسى يقالم

رسے - اعلان جنگ کے بعد جب شیخ الهند حجاز بھائے ملکے ۔ توانیس کواپنا قائم مقام بناگئے اور اپنے کارکنوں کو تاکید کردی۔

كرمولانا نشاه عبدالرحيم كوميرا فائم مقام بميسا ا ودمهتم بالشان اموركوان سندمشوره سليكرا ورثيج كرامنجام وبثيا اورجزوى المؤركك مولا ناا حمدالتُدائجام دينة ربيل سك ينيائج اسى طرح عمل دراكد وأكد واكبر معفرت لاستة لودى بنايت ول سوزى - إستقلال أ

عالى بهتى سيدانتها كى داندادى كسك سائقة أمودميم كوانجام وسيتق رسيد-ا وران سكه نعاص نقدام عي ول حيبي فيقتررب مكرافسور كر سما رست ما تشابيس المسبير بوسف كے مجھ العبد ہى مولا اوائے لورى مرامين مرد كا اور مومد تكب بسيتر مرحن بير المجار كى اور ضعف میں مبتلارہے ۔ ایم داروگیرمیں سی ۔ ان والی کا افسران کے ہاس می تعنیش تھیں کے لئے گیا مولانام وم سے تمام الزام کی

نر د پدکردی اورصین میں لاعلی کا اظهار کیا ہوں پرق ناکام والیں کیا ۔ اور کینے لگاکٹرمولا ناجھوٹ بوسلتے ہیں۔ (مصررت شناه عبدالرصيم رائے بوری کے مانشین مصرت مولانا شاه عبداتفاد مبوسے میں کا لامور میں اشقال مہوا ان كالمفقل تذكره تقل عنوان مسمليحدة أرام بني

معفرت شاه عبدالرسم كے انتقال كى خبرحفرت شخ البندرہ كوبز انداسارت مائمانيہ نيى اورمعفرت شيخ كوم بست منة مہوا اور عرصت کے رہاں کے مرشد میں ایک قصیدہ بھی لکھا ہوائپ کے قصائد میں موجود سبے۔ رحمت اللہ تعالی ورضی عندوار صافح

له اس دفت نان دا نمنس کاموربکسی کی سجھ میں بنیں ارنا تھا۔ اور کانگریس کی جوکھ کوشششیں اس وقت تک بدی سا اوا سیک تقیں۔ ان سے کا میا بی کی تمثیا موہوم بلکہ عربیث تھی کیوں کرانگریزاپنی ڈیلویسی سے ایسی رکاوٹیس سیاکر دیتا تھاء کہ

سوسوں کی مبدو جبدا کی*ں کھی میں فاک بی*ں **ل جاتی تھتی** ۔

بين ترسيسلمان مشيخ البندح 401 کے لوگ (جماعت مجاہدین *سرحار حرکم می*ت) نا اور حرقندیں تقیم ہیں اوران میں اور فبائل میں ننفراور *شکر ریخ*یاں ہوجومہ سے بھلی آتی ہیں ان کو دورکر نا بھا ہتے ریبنا نیجاس شنے مولانا سیفٹ الرجمان صاحب کو دہل سسے مولانا فضل رہی اُور مولا نافضنل محمود صامصب كولشا ورسي عبيجا اورمولا ناحجداكبرصاحب ويخيره كواكا دهكيا يتحفرت شيخ الهندرجمة التعليه کے اس علاقدیں بہت سے شاگرداور مخلص موجود تنفے سان سجھوں نے گلوں گاؤں اُور فیبیا قبیلہ یں بھر کر زمین مجوار کی اورا یک عرصد میں لفیضلہ نعالی بڑے درج تک کامیا بی نظراً نے لگی۔ امنی مفاصد کے لئے باربارے جی زنگ زنی صاحب سے تھی استدرعا کی گئی کہ وہ اپنے وطن کو تھیوٹریں اورا نگریزی حدود سے بام رہاکران مفا صد کیلئے لوسِ شن كري - ان كوفتكف محبوريان دريش تقيل - ان كے عل كرنے كے خيال سے ناخير فرما رہے تھے كر جنگ عمد مي چھڑگئی اور کچھ عوصد لعد ترک بھی مجبور کر دیئے گئے کرمبنگ کا علان کردیں ۔ ان کے دوئیگی مباز حوانہوں نے انگلت ان میں بنوائے منت اوران برکروڑوں اسٹرفیاں خریج ہوئی تقییں انگریزوں نے ضبط کرسائے اوراسی قیم کے دوسرے عبرمنصفانه معاطات ان سعيبش أستر حوكدان كوحباك مين كقوييلت والصنقف بدان معاطات كميماوه تقد يوكه طرابلس غرب اوربلقان ، كرسيط ، لوان ويغيره من فويي زمانديس بيش آست سقف مبررهال نزكي تعكومت سدمجبور بركرا علان نجنگ كرويا تواس برنقر بياً ٢ مه يا نومحاذون سع حد كيا كيا - انكرېزون نه عزاق (لصره) پرعدن پرسورزرينيا ق قلعدراسي طرح روس بنے متعد دنین جیار محاذوں پراس پوُرش کی دہرہے مسلمانوں میں جس قدر تھی بے تابنی ہوتی کم تھی رہے اتحوال موتر دہ عمل میں لائیں۔اسی طرح مرکز نیفستان اوراس کے کارکنوں کو مکھیا بیٹائنچ بحبب صاحبی مرتوم پہنچے مجا بدین کا جمگھٹا شارسے زیادہ ہو گیا ۔ مجا ہدین حمرِ قدند (حضرت سیدام دست ہدید) کی جاعت ہیں بل گئی۔ اِلاَئر کچھ عوصہ کے لبدر جنگ جھے مرکزی اور لفضا نِعالی مجابین كوغيمتونع كاميابي بوسف لكى ادرا بكريزول كوجانى اورمالى بجيدنقصان أتضاكوا بين مرجد بيراوش آنا بطرا ورابين إسحكاما فذيمه میں بناہ لینا ناگزیر بوگیا۔اس پرا مگریزنے بالمقابل متعدد مذکورہ ذیل کاروائیاں متروع کردیں۔(الف) فوجوں کواطرا وب

سندوستان سے جع کرکے بڑی مقدار میں سرحد ارتھ ہوتا۔ (ب)عوام میں پرویگند اکراکر بیرہا دنہیں سے بہاد لغیرادشاہ کے نہیں ہوتا ۔ بغیربادشاہ کے بہاد سوام ہے ۔ ( ج) مالی کی طرح روب فرج کرنا اورابینے لوگوں کو قبائل کے سروار دں کے انتیجنا اورمال وزرسلے شار وسے کران کوجا عیت محابد بن اور ماجی صاحب موصوف سے توٹیا (د)عوام بی نبیغ کراکہ سال ان ربعد ا ورا فغانوں کے بادشاہ میرمبریب اُکٹرخاں والی افغانستان ہیں مسلمانوں کوان سے بعیت بہادکرنا بیا ہیئے ۔ ا دراس ق مك انتظار ضرورى سي حبب كك وه جباد كاعكم لمندنكرين (٥) اس ونت مسلمانون كولازم ب كدوه كا فذول برسيت جہاد کرکے وستخطر کریں۔ اورامیر کابل کے نائب السلطنت سردار نفراللہ ضاں کے دفتر ہیں یہ کانمذات جیمیں ( ب) امیر تعبيب التدخان كومخلف وعدون كمسبزاع وكعلاكرا درسيه شاراموال اورنقدر دبيه وسه كرابني طرف ماكر زمااور جہا دیکے ملئے کھوٹے ہونے سے روکنا اور پر وعدہ کرناکہ اس جنگ سے فارغ ہو کرتمہارے لئے فلاں نلاں و عدے پورسے کر دسیتے جائیں گے۔ ان اور ان مبینی دیگیرٹو پلومیسیوں کا اثر ہوناطبعی طور برلاز می تھاسینا نجرا از بہوا اوربہبت بڑا

بس طریق سلمان

بموار کرآشا نه بونااگرمجابدین کورسدا و کاد توسولکی نیز دیگراسلحه کی کمی فی ششکات نه بیش آمیانیس را دهرید کیا گیا کدمسل مان بن

سكه بيجان ادراضطراب رولكنے سكے سلتے مہندوستان میں اعلان كيا گيا - (العن) تزگوں كومباك سكے ستے ميم سفيموزيين

کیا بلکہ ترک ازخودینگ میں وائن ہوئے ہیں اُوریم توان کے اعلان کی ویوسنے مینگ کرنے برمجبور ہوئے ہیں مالا نکر ترکوں کو حنگ برانگریزوں نے محبور کمیاتھا ۔ بعیسا کہ ہم ذکر کرآئے کہیں۔ (ب) پیجنگ سیاسی سے ندیمبی نہیں ہے مالاک

شيخ الهنده

فتح بیت المفدس پروزیراعظم النگلستان لائد مهاری سنے اپنے بیان ہیں اس کوصلیبی حبنگ قرار دیا تھا۔ (ج) ہم مسلما نوں کے مقدس مقامات کیاترہ مکر معظمہ - مدیند منورہ - بعداد و عیرہ پیزمباری مذکریں گے اور نہ کوئی اشتابک

كا ان مفامات مقدسته بريط نے ديں گے ۔ گمر مالكل اس كے خلاف عمل كيا گيا تقين كا تذكرہ سم مفضل طور سے عم الكنيول

کے باب میں کر سے کے بین - (٥) ترک مسلمانوں کے تعلیم فرمین ہیں حالا تکہ کے هذائم میں مطال عبد المحمد مرح فرف طول مشل نوب کے سلتے انگریزوں سے شاطسنے اوران کی اطاعت کرنے کامجیٹیٹٹ خلافت ماصل کیا اور میندوشال میں بروپیگنداکیاکیفلیفہ کے محکم برحلین مذہبی حیثیتت سے فرض سے بینانچا میرعبدالرحل خاں وائٹی کابل مروم

ا بنی تزک میں کیصنے ہیں کہ اسی فرمان خلیفہ کی بنا پڑ سمنرجدی تیا تل مشاملے پڑھکئے یہ مہرحال زرکوں کے خلیفہ اسلام دا ہونے اور عدم استحقاقی خلافت پرفتوسے بکھوائے گئے اور بار بار حضرت بیٹنے البند کے رہاستے وستحظ اورتصد لی

کے لئے بیش کئے گئے، مگر حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے وستخط کرنے سے انکار کر دیا ا در بھرے مجمع میں بھینیک کر مکھنے

والوں کو مجربت بڑسے الفاظ کیے ۔ مضرت نشيخ البند كاسفرجي [ احفرت شخ البند التي يس براركيفيات جهاد كي خرب آتى ربتي تقيل المنظر المراد المرد المراد المراد المراد

ختم ہوبھانے کی وہرسے حست مجبورہیں ۔ جب مگ ان دولوں کا انتظام نہوجہادِ حرّیت ہماری نہیں رہ سکتا جمالا بمارسے پاس بہا درا دبیوں کی کمی نہیں سے مگر رمندا دراسلی کے بغیریم بانکل بلے وسنت دیا ہیں رساخہ کی الاتی بھوا

ر ویٹیوں نے ختم ہو مجانے پرمجا ہرہے بہتھ یا رہومہا تا ہے۔ اگر کارتوس ا در دسد کا فی مقداد پٹس بڑو تو تو پوپ اورشیر پٹن ط نینکوں وغیرہ کا نہم سخو نی مقابلہ کرسکتے ہیں۔ آپ مبلداز مبلد کسی حکومت کوہاری نیٹنٹ بنا ہی اورا مداو کے لئے تیا کیے

بيغانجياس امرى نبار يرحصرت شيخ البندكا اراده مدلا اورمولانا عبيبدالته صاحب كوكابل اورخو وكواستنبول ببنجه المزوري قراده مولاً عبيد السُّرصاحب كے كابل مانے كى فصيل ہم ان كى دائى دائرى سے ناظرين كے سامنے بيش كريكيے بين اور صرب بيخال کے حجاز جانے کی تاریخی تفصیل ہم سفرنامر مالٹا ہیں لکھ بیکے ہیں ۔ ان کے اعادہ کی صرورت نہیں ۔ اس سیاسی کارناموں کو اِنتقا

له سفرنامه الله الله ومضمون س كمتعلق أويرا شاره بها وه برسيد. مولانا مرتوم کا حجاز کورواند بوتا | ۱۰ شوال سسایع پس تصدفه یا یی نکد مولدی عزیزگل صاحب نماص نما دم کواپنده كى طرف مبانا اورايين اكابرس منا اور ايمازت بهابنا حرورى تقاراس لنة ان كى وايسى كا انتظار (يقبير ماشيد جيفية

شيخ الهندرم

وفت بم فع اس میں چھپایا اور وکر نہیں کیا۔ اور قیض امرر کا جان بڑجر کرانکار کیا تھا۔ کیوں کہ ماحول اس وقت ہیں اسی کو (بقیبر ماشیصفی گذشته) ذبایا۔ اس مرت میں سامان سفر قدر سے مہیّا ہوگیا۔ عالی جناب حکیم عبدالرزاق صاحب نمازی بُوری برادر

وی بید مرد می روید و مدت بین ماه بی صوف در این مولیا - عالی جباب علیم عبدالرزاق صاحب عانی بوری برادر بزرگ جناب داکر العداری نے اس سفر میں نہایت زیادہ املاء دی جس کے معفرت مولانا مرموم میشد ممنونِ منت رائے حکیم صاحب موصوف مولانا سے پیلے بمبئی بہنچے گئے اور مرقعم کا ضروری سامانِ سفر نہایت فراخ دلی کے ساتھ مہیا کردیا۔

بلک مجاست قیام اور کست و بخیره کامبی اشظام کانی طور زر رویار بلک مجاست قیام اور کست و بخیره کامبی اشظام کانی طور زر رویار مولانا کے رفقات سفر مولانا کی روانگی ایک معمولی شخص کی روانگی ندیتی - بہت سے ارباب عقیدت استفاضا بغیرت

<u>کون ماست کرده می موران مولانا کی دوایی ایک عولی محص لی دوایی نهی - بهت سے ارباب عقیدت استفا خداخوامن</u> سکے سکتے سابق بوسکتے بن میں سسے خاص خاص محفرات حسب ذکر ہیں۔ مکولانا مرتفئی حسن صاحب بنیاند پوری مولانا محرسہول صاحب بھاگل پوری مولوی محدمیاں صاحب انجھٹوی مولوی مود دیکا صاحب ساک میں میں میں دولانا محرسہول صاحب بھاگل پوری مولوی محدمیاں صاحب انجھٹوی مولوی

عزیزگل صاحب ساکن زیادت کاکاصاحب بهاجی خان محدصاحب دروم به مولوی مطلوب از برسان صاحب دادیدی ما بی محبوب خان جهامت سبهادن پوری مهاجی عبدانگریم صاحب مروخی مولوی وحیدا حرصاحب - وغیره ر مولانا کے سفر کی نسیست افواه | عام لوگوں ہیں شہور ہوگیا کرمولانا ویو خدست ہجرت کرکے مجا رہے ہیں - اوراب ہشید

مو بین مضرلیت مین عرفه سرفرانین کے اور می نکر مولانا مرحوم نفی بخوت وفات اپنی جا تیدا و مثری طریقه پرورتا ری نقسیم کروی هنی - اس سنے اُور بھی نوگول کو اس نمیال سے تفویرت بچوئی - مولانا نف ایک عوصت نک کے لئے اینے گھرکے مصاروت کا بھی انتظام کرویا تھا - اس نماص افواہ کی وہرست سراسٹیٹن پرلوگول کا بہت برط امجع زیارت سکے ساتے موجود رہتا تھا - طلبار و مدرسد نف اسینے اسینے اعزا کو تاریخ دوائی سے نار کے ذراعیم مطلع کر دیا تھا ۔غرض کمراثیث

پر ہزاروں کا فجع ہوتا تھا یہ کی وجہ سے مصافی کرنا بھی سخت وُسُواد تھا۔ مشایعت کرنے والے بھی بہت سے ماتھ ہوسگٹے تتے ۔ وہی میں مولانا مرثوم نے گاڑی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹ انصاری کی کونٹی پر جا کہ چا رہی ٹوش فرمائی اور بہت بھوڑی ویرقیام فرماکر گاڑی کے دقت اطیشن پرآگئے۔ ناگرہ ریوسے سے رواز ہڑئے ۔ راست میں زنام ۔ داند میریں بھی قدرسے قیام فرمایا۔ کیوں کہ ان تھا مات پرچھڑت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص نیاص

لوگ ستھے جنہوں سنے سحنت احرار فرمایا تھا۔ داند نیرسنے روار بروکر بمبئی پہنچ اور انجن محافظ حجاج کے آفن ہیں جس کوتکیم عبدالرزاق صاحب نے بہلے سے اُرات کررکھا تھا۔ قیام فرمایا۔ وہاں بھی مولان کے زائرین کا ایک بڑا تجبع رہتا تھا۔ اگر انجن کے کارکن انتظام کافی نہ کرتے تو خالبً مولا اکو اُرام کی صورت ممکن ہی نہ ہوتی۔

بمبنی سے مولانا کی روانگی | بوتاریخیں اکبردہازی روانگی کی تقییں ، اس کے کمٹ مولانا مرحوم ا دران کے ساتھیوں کے لئے کسکے سکتے متنے مولانا ا در ان کے بعض فعاص فقرام کئے کمٹ سسیکنڈ کلاس کمرہ کے ادر باتی ہائدہ تھیڑی یاتنی کے تنے چنانچہ مردزمش نبہ کے رذی القعدہ مسسل سے کو جہاز پر سوار مہو کرمیڈہ کو ردانہ ہوگئے ۔ بچہ نکہ اکثر مجرامیوں (بقیہ حاشہ میٹی آئدہ )

Marfat con

YDY

یا بتا تھا۔اب پونکہ موانع زائل ہو گئے ہیں اس لئے حرف اس کو ناظرین سکے ساشنے مکیٹن کرنے کا ادادہ رکھتے ہیں بیونکرلس فوت

(لیقیہ معاشیہ منفی گزشتہ) کی طبیعیت وریائی سفرسے مانوس ندیتی - اس سنے عموماً ان کو بدمزگی اور تعکیر وغیرہ کی شکابیت بیش آئی ہجس کی وجہ سے میوہ مجان اور عمدہ نمذا کمیں اپنے موقع پر صرف نہ ہو کمیں جن کی بڑی بقدار سحکیم صاحب نے مولانا اور ان کے رفقا کے

وجدت ميوه جات اور مده مدان البيط من برسرت مراويل في مري من المعان الما والما من من سب سف وها الدواق صورها من ا كم الله الله الما الله المدرس من بيزين ضائع بهوئين راور خرور شبك ان داول قر نظيمة بزيره كامران سام الما الما تفاء أور

قریب ہترہ کے مقام سعد میں ہوتا نفا بینا نچے وہاں جہاز نے لنگرڈالا اورکجرونو کی مولانا اور ان کے رنقار انرہے۔اورا یام قرنطینہ نہا بی<del>لان</del> عافیت سے انجام دے کرہترہ پہنچے ر

ر سیند ہوں ہے وہ میں سیار ہوتے وقت بعض لوگوں نے مولانا کے رفقار سے بیرکہا کرنظر بیا اُکٹ وس آدمی مہار

سفید بولیس می انواه می بین سوار بوسے وقت بھی تولوں سے تولوناتے رتھا دسے بیر ہار سریبا بھو و اوی بہار ساتھ نفید پولیس کے ہیں ران سے انقایاط رکھنا (ہم نہیں کہدسکتے کربد بیان میچے نفا یا غلط ) بیز نکدید بات اہل مجاز کومعلوم ہو بھی تھی کسی شخص نے بوکد غالباً میدہ یا میسمعظمہ کارسے والا تھا۔ اس کوٹر کی پولیس نک پنجا دیا۔ اور تولوگ مشتعب تھے اُن سکے

نام ونشان نیا دسینے اورکہر دیا کہ بیدلوگ مولانا پرمسلّط ہوکراً سے ہیں ۔حالانکدا سقسم کاخیال شہولانا کوتھا اُورندائی کے رنقا کو پڑکی پیلیس نے فوراً ان لوگوں کوگرفتار کرلیا -اورمولانا مزوم کی خدمت میں پولیس کا افسرتصدیق کرانے کے سئے حاضر تُہوا میں نامین نامون میں درگریگر میں کی کیلے جسب و ہورہ وہ نامی جمعید والے بین کے واقعہ دلیں کرکہ ٹیکنٹیٹر والے سے تھے میں نہیں میاناتا

مولانا نود نوائن میں ندگئے مگرمولانا مرتعلیٰ حسن صاحب وغیرہ کو بھیجے دیا ۔ پیزنکہ واقعی طور پرکوئی لیٹینی باست سنتے مولوی صاحب موصوف سنے بہی بیان دیا کہ ہم کو کوئی لیٹین کان لوگوں سکے سی ۔ اُئی ۔ ڈمی بہونے یا مولانا پرمسلط سکتے

بہانے کا نہیں ہے ۔ ہم کوئی شنہ ادت ایسی نہیں دسے سکتے جس کا ہم کوعلم نہیں ۔ گھرلوئیس ٹرکی نے اس بواب کو اس پرحل کیا کرچ نکر ان لوگوں کو بھے مہندوشان جانا ہے' اس کئے صریح طور پر اپنی معلومات کو ظامر نہیں کرسکتے

اس پرحمل کیا کرچنگدان لوگوں کو تھیج ہمندوشتان جانا ہے۔ اس سنے صریح طود پراپی بھلوفات کو طاہر ہمیں کرسے الحاصل ٹرکی پولیس سنے ان لوگوں کو دیرپواست رکھا اور اسی طرح ان کو چے کرا کر میرکھاکداگرتم اچنے محافظ سپا ہمیوں کا خرچ وو تو تم کو ردیز منورّہ کی ڈیارت کی اجازت بل سکتی سیے ودند تم کو مہندوشتان واہیں ہونا پڑسے گا پچانک

ان لوگوں سے پاس اپنا خرچ ندتھا۔ اس سے وہ بمبئی واپس کر دسیتے سگنے ۔ وُوسری افواہ اِمعض خید پوہیس کے افسروں کا بیان ہے کہ جسب، مولانامروم بمبئی پہنچے تو وہاں سے افسر پوہیں کے

یاس تارا یا کد مولانا کومینی میں گرفتار کرایا جائے۔ اور آگے جانے نہ دیا جائے ۔ پیونکہ مولانا کے پاس بہت بر مجمع رہتا تھا۔ اِس لئے بمبئی کے مقامی حکام کو بوہ کا خوت بوا۔ اور اس وجہ سے انہوں نے عملد لاً مدسے بہلزتی

پھر دوسرائحکم روانگی کے بعد جہاز کے کپتان کے پاس پہنچا کہ مولانا کو مبترہ ہیں اتر نے نہ ویا جائے بلکہ جہاز پر ہم گرفتار کر نیا جائے ۔ مگر یہ تکم اس کے پاس اس دفت پہنچا حیب کہ مولانا سجزیرہ سعد میں برائے قرنطیب اتر سیکا ت

کروبارکرنیا جائے۔ نگریدهم اس کے باس اس دفت پہنچا تیب کہ مولانا جریرہ سطاریاں براسے مرتسیم امریجا تھے۔ اس سنے ہمیں معدوری رہی (ہم مینہیں کہد سکتے کدید دولوں بیان کہاں تک صیح ہیں۔ مگر ہم کومعبرولوں سے معلوم ہوئے۔

بين ترسيسلان مشبيخ الهنددج لله المرمد کے واقعابت ہورسید عظے میں میں میں اور وہ عمولی شبہدر پھی گرفنار کر کے نظر مذکر ہی المقى - محضرت شيخ الهندرجمة الشعليد كم تتعلق سي أنئ - وي كى إطلاعات خود مبندوستنان بين ا درمرجد ياغشتان الله ميديت زيادة اورخطر اكتفيل السبائ برى كرانى بورجى تقى - واكثر الصارى مردوم في اسى ومرست زورويا عفار الكاركب جداد بيدا كريزى عمدارى سنت كل ما يس of in A.2. Ly > 25 miles of the Mar Ala El minitally in Mile. A L. M. What what where it is المرسالة المرابع المرا With the parties of 13 miles State William State of the Stat Property of the state of the st The late with the self of the براي براسانة برات فليكر نفائن Still A Still Still By Miles ه بنشده هنگذشته) او تون کی سواری پر مکرمنظه کو روانه سوسته ا در انتخا نیسوی کو نکرمنظه میں شسب بحره گذارکه شام کو واحل میستے ووزماز طبعی طور پر جہاج کے بچوم کا بوتا ہے۔ گرنونکر جنگ کی وبع سے بہت مکوں سے جہاج کی آمد ورفت بندیا کمی يرقى واس وج سيد مسلور جوم ين كمي صرور على ، مكرتا بم مد منظم كي كليان اور مكانات مسافرين سي لرمزيق موم محترم میں بھی لوگوں کی کثرت بھی ۔ مولانا مرحوم طواحت قدوم وسعی وغیرہ کرنے کے بعد احباب سے علنے اورادائے حبادیت میں برل وسان مشعول موستے

Marfat com

ببیں طبیعے مسلمان صنت رحة الله في حبار مباسف كا إداده كوليا- يبط سعدكوني مذكره مذتفا- فداً روانه بركف اب محمست كاشبرادر قرى بوكيا ينوكرز جنگ کردہی ہے مضرت شیخ المبندول حاکر سازاز کرلیں گے۔ اس لیے ان کوروکذا اورکونڈا کرلیڈیا جا جئے۔ مگروہ ملک کی اندرونی سجال ال ے اس زمان میں بدت بجتی تی - اس لیے ان کی گرفاری کے اسلام عاری کئے گئے ۔ گماس طرح کریجان کی نوست رفت کے سفری خ ندینی- برحکہ ارجید کئے تھے۔ بیٹکٹن برآدسی کاحبکھا ہرجایاتھا۔ اس لیے داستدیں کوئی کارردائی عل مینمیں لائی کئی میبنی کینے نوو ہاں می مید وكول كاجكت الارتبات كوقاري ك يروزف مبتى كدنام كورزيوني كاتارمنيا ترجباندوان بريكات بيوكورزيوني ف واسط وكزي كاعدر ك كرزكة اردياكم ولا الحورس صاحب كرجانست ألدلود كريبان جي لوك واكثر انصاري صاحب كے مكے برتے منف النفول ف أدمين ال "انز کردی کرجازلان سے روانہ برکیا بیر ارجہ وہی جانے کتیان کو دیا گیا کہ ان کوجا زمیں گرفار کراد - اتر نے دندوو ۔ مگراس وقت گورز جازیا يرتفاكدمبده سي يبطيحاج كومزر وسعدوس أفاركر كمة معظيمينيا بإجابة -اس ليدوه الدكينان كواس وقت ولا معبب كدتما مرحاج موزره الم ارْ بِي مَعْ الدِية من مَنْ الندك سا تدسّدوسي آئي فهي مبتى ملك بيلي سے كرد يني منظ من مام حركات ولى ات كي مثال اور ذی کے لئے رہیں۔ مگر عزرہ سعدیس اڑتے ہی تصین لوگوں نے ترکی دیلیں کو اطلاع کروی کو ملاں فلان تعنی انظرزوں سے سی آئی ڈی ہیں! تركى دِيس ندگرفناركوليا اورايني صناطت ميں ج كواكر بيندوسستان وايس كرويا شام كھچننى لوگ باقى روسكنے بہر جال گرفنارى كى كوشيش يہيے؟ من يستين الهندالله تعالى كي حفاظت مِن أنك أسك اس ظري محفوظ ميركه كم ينظر بني كلت كاستطون بيا عبدوس أن اجلام كية بس . كمرولى كم اجرا عان مروم کے خاندان کی وال مصرفی حیثیت نے بیمارت می الوالی سا فطر*ی الحارصاحت وبلوی سے* پیایدر بے اور ویں واری اورعلی حیثیت مجی ان کی اوی سیا مولاًا يرخ الهند كي الأفات اور حکام من می بونت کی نظرست و تیکے مبالے میں - اس خاندان کا سا سيدا حدشبيد رحة الأعليه اوران كمتبعين محابرين مستيان وفيوستهي قليم تعلق شبعداس ليرمزيت شيخ المندرحة الأعليها كالكل صاحب سے حکد اس خاندان میں محراد رہیدار اور امتیازی میشیت رکھتے تھے بلیے اور ان سے :-معالمات وكركرك كورز جازغالب إدشاه سے طاقات كرانے كا العالم اعفر سنے اس وقت ایک سندوست فی معامل فیم نیروان تا جرویو کر اللہ تحكورنر حجازغالب بإوثنا تنادت كرقيه عقد اورتركي اورع في زابن مسينوب واقف اوالمال ركى الحول كريش عبوت تقد طلاء اورهندت شيخ الهندك الفكر ده كمة ادرغالب بإدشاه سد لماقات كلدى اورو بائن مخرست في المندكيس انكا ترجيكر كمه فالب بإشا كو كمبايا - فالب بإشانياس المسا ہے تمام اقد ان کوسنے رہے معمولی طاقات کے بعد کہا کہ آپ کل اسی وقت تشایعیٰ النیں - اس وقت میں جاب وونگا بھنے ت ا ر دزوالی اکتے بنالب پاشانے ہندوستان کے معزز ناجوں سے بالا بالائھیٹی کی کمیمولانا محدوس کی حیثیت مبندوستان میں کیا ہے اول ا سن على اوعمل حيثيت وشرت اورقبرليت كى مربت اوني شان تلاتى - لهذا الكدون حفرت حب ملاقات كے ليه تشاب النا زاه والزاكيا. اورنهاست تياك مصط اوروكيم حزت في كها فيدل كيا- دريك محرك اورسن أزاوى كم متعلق ابنى بردتى رهم المحتالان

406

الله الله الله الله المرات في الزبانا سيطف كالوادكيا توامن في ايك بخيرتام مندوسة في سلان كيليد ابني طون سيمينيت كورزها زلك اری اور ایک خرگورز مدینه نصری باتنا کے نام کھودی ندریت علی تیلی این انوام کرد اور ان کواستنبرل افزیشا دیکه مایس مینیاد و اور ایک تحریر اگر دی اور ایک نخررگورز مدینه نصری باتنا کے نام کھودی ندریت علی تیلی این انوام کرد اور ان کواستنبرل افزیشا دیکه مایس مینیاد و اور ایک تحریر اندرباشا كيه نام كلمدوى كديم شيطلينخص بي- ان كيمطالبات پورسے كيمينة عيري كيا آزادى كيمنعلق مصفرت بيشينج كوربايات كيس. كه آس، تمام

ا سندوستان کو آزادی کامل کے مطالبہ بر آبادہ کریں سم ہرتم کی امداد کرنے کا دعدہ کرتے ہیں۔ ہم سے جمہیر برسے گا۔ منزور کریں گئے بنتھ ہے۔ سلج المحلس منعقد ميركى توم اورجاد سيصلفار عرمنى اور أسطر ما وغيرو سندوستان كي عمل أزادى كے ليے لېرى جدّ وجد كريں كے رابيان برناج است كرمندو لیرست پرمائیں اور انگریزوں کی باتوں میں اکر اس کے انتاب وسٹیٹ ) یاس کی العداری ریاضی ہرمائیں۔ تمام مندور سانیوں کو خبارون عام مجون وتقررون بخرون مي اندرون مند اوربيرون سنداكي زمان اورايك قلم مركزيم مطالبه ركفناه بابئد اورب كالمستندر ماصل مذہر صاب فید ساکت مذہر ناجا ہتے۔ اس کا بروی گینوالوری طرح حاری کرناجا ہتے۔ اس مقصد کے لیے اب کروالیں سانا اور آب میں الفاق المحاد كمه مساعة مطالبكرانا ازلس حزوري بته بحفرت نسه فولياكه اس وقت انتزيز مجوكونها بيت خطراً كنظري ويجيته بين مكر بنه وستان حاؤنانا ز الستے ہی میں گرفتار کرلیاما و نظاء مگرمیں اپنے رفقاء کواس کام کے لیے تیار کرکے بندوستان تھیجا ہوں ۔ اگرجہ و ہاں کی تباعیش کا عزیس وغیرہ اس پر المدرآه كردى بين . كماب آب كيم كم عموافي كوشش زياده بركي ادر سيلي سيزياده زوروارط ميقير برمطال بديارى كيا باين العنل الايالا هب کام وه مکترمنظمی*یں رُسے۔ دوّبین ملاقابین نهایت را زواوانه جو*لیں کیم منظر کے مندوستانی اِنسندوں اِ انگزیزی سی آئی ڈی کونبرز سرسکی ويغالب بإنشاطا قعنب كواه دمصرت شيخ الهندرجمة الأعلمبيد مدمنيم مؤره كور وامز بهو كقه بمصرت زمية الأعلميه كاراده وتفاكح مدرية منرره مين مقرط رير وافتلم كركم انتنبول دوازبرل كحد- ابينے تمام سابقيوں موالما أرضي سن صاحب ، موانا محدم بان صاحب موالما سهرل صاحب، ونيره كوآخرى قا ذله يل مينيمنوروست مندوستان كوروايزكروبا حبّره بنيج كران كوكونى حباز سندوستان حاف والارابا - اس ليدوبان الريكيا براجرت وترت مرانا منعدرانعاری کے نام سے شہر ہوتے ۔ خاص تعبول کی گڑانی میروکی ۔ غالب باشاکی تحریقی ان ہی کردی گئی ، حضیت مولاانلیل احد ساحت ، اگر بھار

ے اس تو کیے اوادی میں شرک بنیں تھے ، مگر مدیند مزرہ میں بہتے کر بالل مقداور مر اوا برگئے تھے۔

ميرايات ياماي وأخل بوما

نے والی کریں افر باشاست ملاجات ہوں - انھوں نے فوال ان سے ملنے کی آسیہ کوکوئی صرورت نہیں سیّے۔ میں موجو کی کتا ہرل وہ افرد پاشا

میں اس وقت تک ندمش **ازادی م**ندمیں شرکیب ہوا تھا مذ *حضرت بشیج* البند کی <sup>ا</sup>لی مرکزریوں سے

واقفيت وكحفاقناء مدمية متوره بيونجيني سكه لعبدهندست بيننج المذرني اياسنصوعه يحلب يميمز كواور مرالأ

مليل احمصا حسب كوطلب فوكولييني خيالات اويملي كاردوائيون سيمطلع فرواي مين اس وقت ك على صرّر وجه مين شفرا بتفاء أكرب ريذ نرز الرر اس سے پہلے مبب کرماؤسریز کے لیے منطوعین دوالنٹروں) کو بیمینامشوع کیا گیاتھا ترغیب جداد بقرر کرنے کی فرستہ کا فئ ادراس سے متاثر مركولوگ اس محاور بربها و كے ليے مدينه متره سے كئے تق مگراس كے علاء على حدّوجهدكى نوبت نهيس أتى تتى . اب بصرت نيخ الهندك و اقدات ادنیالات سن کرمیر سمی متناشها و در مفترت مولانا خلیلی احد صاحب بھی۔ میروفت میری سیاسیات کی ابتدار ا ورسم الله کا وقت، برائے ۔ اور یہی المت مورت مولانا مليل احمد صاحب كي استدائي شركت كاستيد وح الله لتالي مادماه آمين -اس ك لديدمولانا خليل احمد صاحب حديث كرسي آ

مستبيع الهندبه

سنينخ الهند بنبس بليسيم سلمان میں رہے۔ انکام تف اورم نوارہے تھاری امریٹ اگر رہتے ہیں کھی اوگ حفرت مولان خیل احد کے ساتھ جازیں لاہور کے انزرے

رفی رسید مقر ان میں سے ووزیوان درید منزه میں وہ گئے۔ نبدوستان والس منیں بُرئے رصب کک عام عمارے درید منرزه میں مقرم نہے

کرتی تعنیش ترکی بیلیں نے مذکی کمرقافلدروان برئے کے لیکٹیس شروع اور ہر ابی رہنے والے کی دہیے تعبال شروع ہرتی ۔ وہ دونوں لاہوی

نیمان پہلیں انسکٹرکی نطوم ٹی شرایت ہوئے۔ پہلیں نے ان کوگرفتا رکولیا پھڑت موافا خیل احدصا صب مبدیدھ ما دھے بزرگ تھے ا

ان کوان دونوں کیمشلق صن فل تھا - مولانا نے ان کوگروز درمینہ کے بہاں برات کی- اس کیے دلیس کشنرنے مرلانا کومجی مشتربت رار دیا،

اورگورز وریندمنوره نفیری باشاکو مذحرون ان وونوجوانوں کی طوت سے ملکه موافیا خلیل احد صاحب کی طوف سے بھی بزطن کرانٹروع کیا۔ ادھ موافیا

مرتفنى صناحب نيرمتره سنته مرؤاك مي طويل طويل خوط مايني بإين مجريجه ورقول برجيجينج شروع كنف ولال ان كوكوتى كام فرقعا بعضريت فينطخ كو بلاد ظرك مصنامين للحصة تقد اور نونك برين بنك في فالك خارز من في تقافير في بالتركي بني لياحياً عنا توافعون في بدولون ك ذريع ليمينا منزوع كيا - دبي ذاك لافيد والابدوى بني طرفقير يالائما . بيسف آض كي جراه ركفت ان برنس سق مديد طرفقة عاز مي حارى عا - وو داك لاف والا بده ی کچرامرت ایکر مترب الدیکو پائویش خطامینی دنیا تفا کسی طرفتیدے و مضلوط مدوی سے پولیس محشزنے معاصل کرلیے۔ و منطوط سنسر بست ترولس مشركوان كرزم سا دربغروست افن آف است سنربراء اسف كردز درية المرى الشا ، كردول كرديا حب كدم سب مطهتن سقے دولیں کشنرکی طوف سے گورز دریہ طعیبر کے پاس پرشکائیں ہونخیبی اور وہ ان سب معزات سے مذفن ہوگیا ۔ کچیوصد کے تعجیب معزت شيخ الندوماحب اس سع طف اوراستنبل مائ ك لي تقاضاً كرك كف تواس كارُخ بدلا بُوايايا. اور وكياك وُه وفي اطمينا ويُج باقس كرراج به واس ريزمدير كاررواني كي كنى كه دونول معنوات ومشيخ المنداد رموافا تعليل احدمه احب، كوآ فس ميس بلكراي يحيد كي كنى كه دونون جمایات قلم ندکر کے شام کر سیجے گئے ۔اس ملے سب کوفکر سُرٹی کوکسی کرتی فقتہ سائسے ندائمائے سبک کا زمانہ ہے ، سرایک چکوست اِس وقت انتهانی احتیاط سے کاملتی کے بحضرے شیخ البند نے ان احوال کو دیجی کرائی تریجان دکی تاجر، کے واسطے سے خالب بإشا کوظ لکھا کریمان گورز مينه ركا درا والمستية وليس كشنه تف كورنه درينكوتستد كروياستية كيزيحاس كومارس خالفين في فيل كردواستيد اس خطرك إلى تدي غالب پاشا کے گروز درین کون سے تاکیدی خط ککھا کرمرانا محروص صاحب بہت بلسے اورصندعلیتی میں میں سے اوری تحقیق کرلی ہے - ان بر برگزشبه تکرد- اوران کے نشاسکے مطابق ان کوا فررایشا کے اس روا دکردد- اس سے گورٹر دریند منررہ کا رویۃ اورخیال کیپ بارگی مدل گیا – اوراس كے صنعت وحد الله عليكو المكرمعذرت كى اور وليس مُشركو الم تنعيب كى اور صريت شيخ الندكوكم اكد كب شارى كريس بحب كب شار

برحائيں كے - يھيج داجا سے كا - اس كے ايك دو وال العدمي خرآ في كه افر باشا اورجال باشا مدينومنرده كر بن مين -

میں معدومت برکنے بین کھ الدبیاشا اس زماند میں محوست ترکید کے وزیرے گئے۔ سے اور میال پاشا جرمنے فیلق و ڈویژن ) کے محکوما وجزنی اور فوق پهیی مدان سوزمین چازپشین بی کا دارستداس لیدا فردشاه کا ولینه تا ک*رکزی خرگری رکھتے چرستے برحا دکی ع*افظت کریں اورحال ا

انور پاننا اور سمال مایشا کی مرینه منوره

من أمراور طلقات

اس دفت کے مدینہ عاز رامیہ حاربی تنی ۔ ٹرین آتی حاقی تی ۔ اربھی

عدى عقاد يكايك ارآياكديد دونوں وزيران حبك دوره كرتے بوستے كل ك درید منوره بینج رئید بی - م نیمی دائنی تیاری میموست مرید معزره بی

استقبال كي تيارى مي مشخر ل بركتي اورابل شهرهي استقبال كي تياري

مرب ایسندنماذ کی خبگیری صروری تقی اس لیے افروائیا تمام محاووں کا دورہ کرتے ہوئے صب محاوجز بی بریشینی اورسوریر روسے قارغ جوئے توضروری معلوم مرا کہ اوشاہ دوجہاں سرور کا نئات علیالعملوة والسلام کی زیادت کا شرب بی حاصل کریس اس لیے ماریز ار اوه کی حامزی کا اراده کیا گیا - اور برجه کاسارک دن اس کے سامیر مورکداگیا بینیائیر حمد کی میچ کوندیز با ۱۹۰۹ می کنار اور بی استجد ده امیشل رشن جس میں میر دون دزرا. اده ق حاجزی قاد ده دیا دید اورمعه قامیان ون اس سے سید مورسا بیا بید بیدی بر تسمیل ۱۹ یا ۱۰ بید ۱۰ بید برس برس ب برسون درر.
ان که دفتار سے بحسب اعلان مدینه مور کرنینی - وقت معین سے بیط مشاقان طاقات اور ذائرین کی بیش اور ان سک از استان اور اس سک از کرمودیا تعاد الی شنبراورمخورست اور فوج کی طرحت سے مبلوس کا آسفام کیا گیا تھا ، حسب و وزن صفرات از سے تو استیش کے بڑسے ال میں اور استان کی طرحت سے ایڈریس کا براس و بینے سکے استان کی طرحت و برائی میں اور میں کا براس و بینے سکے اور میں کی براس کا مرحت و برائی میں کا مورد کی کی طرحت دو ان کی بردی میں میں مورد سے میں مورد میں کا براس کی مورد میں کی مورد کی کی طرحت دو ان کی بردی میں مورد میں مورد میں مورد سے میں مورد مورد میں مورد م د مانجہ سے فاعنت کے لعد فیام کا در برماہتیں علمیں کی روائلی کے وقت منٹی سواری کے لیے میسیں کی گئی۔ توالور باشانے انگارکر دیا۔ اور م ظلانظرت مارگاه نبوت می حابد به اعلیا سبته بین اس میدید اصلیس که ال شرف بیلیمی سیسلوس کی سدر ویل زسیب ربی اداب طربیت کامجی مع اپنے لیسے مردین کے رسب سے اُسکے آگے ذری جنٹرے لیے ہوئے اور ذکر وسی البر کے ماقداشعار پی برستیم را بقاد ان کی سامت یا آخریجائیں تھیں ۔ اس کے بداجرم محرم نہری کے خدام کی علیدٌ علیے دُخی لف جائیں تھیں۔ مودوں کی ت مادوب کشول کی جاعمت امامرل کی جاعمت بنطیبول کی جاعمت علیمدہ علیمہ متھیں ۔ سب کے اخراص تجرونز لیز کے ضرحی خوا ت دخواردرازن كى جاهست على - سسب كرسب الني الين ادنيارم دورويان كين بوست محدوصارة دعاوتها ريب عقد برسة خرا ال غزلان بعض ان کے بیجے ان کے رفقار اور می اور میں اس کے بعد اہل مشریقے ۔ تمام علوس کے وائیں با نیں مسلح فرمیر ک کا کارفتی ۔ میں رکا ه) تاك بين تفاكم وقع بلح تر اورشاه كه بالمهنجيل اور توخي بين كردول بيناكية قطارير كرانور باشاك باس بينيا اور اس يوخي كوصر بين لینے کے تنہائی میں طاقات کی استعالی تی ، بیش کردی ، اصف نے اسپنے برائی میں کرڑی کو دے دی مفتی مامول ترہی کوجر کہ مدینہ مرور منته اوردینی طبقات کے رسی مروارتھ ۔ اورنسیب الاسراف شامی جمة الدُّعلیر کورکد رفقا ، انور باشان سے تھے ۔ میں نے پہلے سے الخاران كى انت اورىمدردى كى برست محبرككى طرت سے روك توكرىنىن كى كئى ميں وغى دىے كروايس أيا تربعد ميں صام م إكريومنى بر يا اور دونوں فذكوره بالا معززي كى سى سے مغرب كے بعد كا وقت تنها في ميں طاقات كا دياكيا حيا كيني مرت شيخ المنداد رسولا اعلى الروات فات بينبيجيه اليستنبا اورمندكروس المافات مجرًني معال ابتياست اللي برنبي . غالب بإشا كاخط ان كوركها إكما . مهبت نعرش انلاقي نے اور تمام باتیں عذر اور اطبیبان سے منیں اور فرا یا کرتر کریے مطالبہ آزادی الی میزکور تنفیۃ طورسے ساری رکھنامیا ہے۔ حصب کر سرو الواق الل ماصل نه جومات ماکت دنبرل عفرت مل مجد منطق مرا براب ندی آزادی کے لیے بری مقد وجدعل ولائن کے۔ اس براور جورت مکن مرکا بم افاقی ال بندی اماد و اعانت کریں گے۔ اس وعده اور عبد کے لیے انعزل نے کہا کہ تاری خواس کے الربي دي سك بم في وخ كاكور موت تركي زبان مين رس في جائيي - ملد عربي اور فارسي ميرا مي بد في عياجية - ساكما ل مندور اين النون ار قبل كما و مكر كما كانوبخديال كاندام صب روگرام تقرال ب - اورمقاى منافل سبت زياده مين - اس ليدم شام د ومشق ، صاكر توريخ كل المكر بعزت مين الهندرية القولميدند مطالبه كياكر توكر مدو وافذا أشان كام مالا بالابيونيا ويا واستة - مبدوسة ان كر راسته سعيم كو ساد کونځولم اینی بیفتان ) اس وقت بېرنځ اغیمکن سېکه اصفول شاه اس بېده معذودي ظامرکی اورکهاکد دوس فراسنی نومس اران

بيس طريسيلمان سشيخ الهند میں داخل کرکے افغانستان کاراستہ کا ملے ویا سئے اورسلطان آبا تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے میدامر تاریحے قبضہ سے اس وقت باہر ہے۔ آب مدّه ہی کے دلستے سے اپنے وطن واپس ماہیں۔ اور اگر آپ کو اپنی گرفتاری کا سطوہ سبنے توجاز یا ترکی علمداری میں کسی دورسری حکمہ قیام كدر برالمينان بألول كربرها في كالعديم والس أكتر-مفتی امرں تری مروم صدرعلا، میند کے پاس اوریث ، کاحکم اس مسيرتبوي على صاحبالصلاة والسلام ملس میں بہنا کہ میں علامدیند منور کمی تقریب شنے کا تناق ہدں۔ گرمیرے کا أنناوقت نهيل بيئ كبهراكب عالم كيصلقه ورس مير عليمه عليمه وحاكر تقزير حلسة للار اور حرث خ الهند اس لیے میری نوابش سے کھیج کو بعدا زائٹراق معدنبری میں علار دریا ہرمائیں اور اپنی اپنی تقرروں سے ہم کوستفیض فوائس مفتی صاحب مرصرون پنیکے بھارے استاذا لاسائڈہ محزب شیخ عالینی صاحب او عبدوى والمزى كوشكروسق اس لي كاتب الحروث أورجزت شيخ المنداو رمولانا تعليل احمدصاصب عجية التّعلير كم ساعة منابت وركبا لمكمشفقا رتعلق ركحصتف بفرس ندنقيب العلار كومبياكدا وياشا بليتي بي كيمبح كوانزاق كدبديلار كالبغاع مسحد بنوبي وحرم عمرم ، بين على تقرير كرك ما مزين كوستفيف كريس واس ليريح كواس وقت ما عزيرها حاجيتيه ورمين عروري عبا بئون كدم ووحزات نشائح بمجلي تغزل لائي بهادسے ليے يدزري موقعه تھا مم كے قبول كيا ينيائي التجاع بوا اور مقام صدارت افرواٹ كے ليے تسليم كيا كيا مفق صاحب ال كرا الله وسطعين بليفي اورابينر إبتي حرست فيلخ النداورا شك إبتي مرالا اخليل احد سأحب اوران كمه ابني كانب المروث كوبطاما كيا مفي في نے اوّلا افرباشا اور ممال باشاسے تمام على حافرين كاتعار من اور معافئر كرايا و بعن صرات نے كوفت يواشعار ملن كوف تقرير كالحمهوا بمفرت ينبخ البندا ورموافا خليل احدما حب رحم اللهرف به عذركيا كبهم سندوستاني بي رمي وي زبان مي تقريري عا والأر مهارت نهيل ہے۔ اس بيے مرمعافي عامية ميں بيو موركوكم كاكيا بمحركو ولي زبان ميں عادت تقى ہى۔ ميں نے صوب مناسب وقت فلسفتر يسبوطاورمفسل تقرري يص الميعقلي اورفقلي ولأبل سيد روشني والكركونوع السان كي فلاح اوربهبددي كم ليربها وعقى طورري فال بيئ السانول كي ترقى اورببردى اوركال مغريج - اس كے علاوه غالفين اسلام كے اعراضات كاجواب دياكيا تقا - يرتقر ترتيق ا وه منظمالا سے زادہ حاری دہی ۔ اس کو حاصری عملیں نے بہت لیند کیا اور نمایت آرجہ اورغورے سفتے زہے ۔ بعدا زنفررسیموں کے نوشی ا درمنزیت کا افدارکیا ۔ اس کے بعد و در سیسے علی رفے دو سریے موشوعوں بِلَقرِیس کیں ۔ مگرافسرس کرما عزمِ علب نے ان کی تقریبی كواس قدراستفسان كى نظرت نهيس وكيما لقريبًا ووگفنشر كے لعدر ميمانستيم بوگيا - انور ابشائ كي نقد عامز برنے والے علا كے ليے اللہ مفتى صاحب موصوف بطور ندرار بمعيجا جوكه مانخ استرفي في كرتقسيم كما يكيا بحضرت شيخ المنداد دروالنا مليل احدصاحب نے عذر كيا كم جارے يا الله خرج كا فى مقاربين موجوُد بنيه سم كرما صب منين ب توكما كليا كريز تقد مدند اورخوات بهنين ريه عليه نشام زينجه راس كرقبر ل كرنا جاسبيني توكي سوزات في قبدل فواكريم كود مريى وا اس ملبد کے میند کھنٹر لعید وونوں مصرات اور ان کے الم انورمانيا اورحبال مابشا كانثم كوروانه بولا ادر البيشيل طرين مين شام كوروان بركئے اور دومين ون كيا تحرات كاؤبال سيحينا تحرري تينون زبانون لمي مرتب شند ودنون وزيزون

سنشيخ اليند

محفرت شيخ الهندادر آيج رفعا ركا

كأفله ١٢ رحبادي الثاني كورد بيرمنرره

ا المها انتخارے منرے کشیخ الدرکے باس بذریعے گورنر مدینہ منورہ شام سے آگیں معنون سب کا ایک ہی تھا۔ صوب زبان کا فرق تھا۔ المان میں سیروستانیوں کے مطالبہ آزادی کے استحبان اوران سے اس مطالب میں مہدر دی کوظا سرکرتے ہوئے ان کی اس بار

يخ كي مطرت يشخ المندكود عن كي جي تقى كرم برطرح مكن برييس مركز توكب " ياخسّان

حلبدان حلبه بينج حاوَى - اگري اعلى ورجه كرزكي أفيساس كولسند نهيس كرت عقد اوراجار کرتے تھے کہ آپ زکی فلمومیں قیام کرکے پہاں ہی سے اپنی تحرکی میلاتے رہی

إس ليے تجویز فراوا که ان تخروں کے فرامتعدد لیے مائیں اور مرکز اور رائج رسیجا

الله الداو واعانت كا وعده متنا اور براس تض كوجركه تركى رعيت يا النزم برمكم تفاكر مولانا محروس صاصب شيخ الهندر إعمادكر ا

دینے مائیں ، گمانگزیری ملداری میں مبانے والوں کی جزائر نماست عنت تغیق برقی تلی کسی جزی کا لکال کرلے مباہ نما سے اسکل ہرا تھا۔ س لیے تجریز فرایا کہ لکٹری کا صندوق کیٹر سے کے رکھنے کا مبزایام سے اور اس کے تختی کواندرسے کھروکر اس میں کا غذات رکھ وسیقے إنبي اور مير تنخت كواس طرح بلاديات كيج بزنا سرينهم اس وقت ايك نهاسيت ما سراور استاد برهمتي مهاريه مركان مين لكزي كالأم رراتها واست کهاگیا و اس نے اسی طرح صاوی لکڑی کا صندوق مباویا و اور کھدے میوتے تھے میں کا غذر کد اس طرح بندكر و ياكدا بر سے و پیچنے والا کتنا ہی معرکریں نہر بھٹ بھی فرکرسکے ۔ صندوق ہی کچے زا ڈکٹر سے معزت شنے البند دیمۃ الدّعلیہ کے ادرکھیے سنے کڑے اور لامی ثقان رکیٹی اور غیر تشیش خرخیرو کے بجوں اور حورتوں کے لیے رکھ وسیتے گئے اور جزیکے مجمع بندیس تجارتی جباز منا کمینی کاغلہ اور سامان لیکہ إه آمتنا ادر ماليبي برنبقيت وكسلير حافاتها بتجريز براكه اس من صفرت شيخ المندك ببتيه رفقا أور مورث مولا مأخليل احمد مها حسب بهة الله ادران کے دفقاء روازکروسینے جائیں بیڑنک زار جاک کا مقاراس لیے جازوں کی آ دروفت عام دستور کے مطابق مباری زیمتی ۔ اِس ليركجه أتظادكرنا بإلى معندت شيخ الهندك وفقارس مسعمولانا بإدى صن معاصب رئيس نعانجوا ب مويضلع منطفة نكراد رماسي مثنا ويخش معاصب

بكراب مقصدت دومبينه يبطيح مدة روان سينج تق و محرندر كاه پرحباز نرطنه كى وجهد وه اورشاد ين صاحب موصوف كمة مغلم ماكر

مندعى د جوكنيدر ألا ومسندم كالبندس اورش أزادى كه يبط سعمريق إلى ره كف تقداد رجائ كانفذ فرا رب فقر. ادر ان كوده مندوق وسے داكيا اور مجا دواكياكه اسيف ملان پرميني كران كافذات كرنكال لي اور ماجي نور المس صاحب رنیں مرضع رہمیری ضلع منطفر تک کو دے دیں گئے۔ وہ احد مرزا صاحب فورڈ گرافر وہلی سے ان تحریوں کے فورڈ اڑواکر نیاکیاں

شيخ لهند قدس الله الغرزا وآثي رتفا دمية طبيب كم مفطركم

کے لیں گے اور فلال فلال حکیمینیاویں گے۔

بالنظ بهاز تفرك تقد مفرت شنخ الندمعه ويؤرفها رحب مدية طيب كمد مفرستي قواس وقت لل يه وبين سنق ا ورحمانك

الله أن كي اعامنت مين حصيته كـ

بخررات اور وثائق كا

ببندوستان ببنجانا،

لز ایس فرسیمسیان

141

بيس طريعسلان

سے روائد ہوکر انجرماء ندکرُرہ میں مکمنظر بنجا مصرت شیخ المندقدس الله العزنز یا مخدروز مکرمنظم میں قیام فروا کون کا تقبا ا در ۱۰ رجب کوآسید طالعنب رواند برگئے - مگیروزت مولاناتعلیل احد صاحب اور دیجی رفقار مکی خطرویں رہ گئے بھوت نیخ البند متراجا کی بغا دست کی وحبسسے طائفت میں تصور پرگئے یعب دس شوال کوطائف سے دالیں پرکر کمیں خاریجیے توسلوم ہراکر ولا معلیل اما اور دوسرے رفقا بحیاز آما نے کی وجرسے مبدہ روان ہرگئے ہیں جوٹھ کرنی خرجوزے شیخ الندکے طائف سے والیں ہرنے کی منا اس کید پرسب بھزات بغیانتظار اور بلاملاقات روار برگئے تھے بھزست شیخ الهند نے صروری محباکدان سے وداعی ملاقات کی اس کیے مفرسے شیخ المندمعی مدّرہ روان ہر گئے۔ حب جہا زسامان وغیرہ آبادکراوراپنی صرور ہات دوری کرکے تیار ہرگیا۔ ترمانے والم المحث كمك كرسوار بركية ومعفرت مولانا خليل امحدصا حديث الترعليدك سابقران كي المبديج ثريرا ورحاجي مغبول احمدصا حصب اور صفرت وحد القيفليدك ساستيدن ميس مسعده ولأمال وي صن خالجنان لوري اورصابي ست الحرين صاحب سندهي تقدان مسجد ل كوم مشيخ الىندرجىة الأعليه نے سامل و لورھے تک رخصت کیا اورجہازر وا مذہر گیا ، ببئي ميں سي آئي ڈي كوا در حضرت شيخ الهند كے خلع تتحرابت كالهندوستان بنجا اورسي آني وي بكونيال تغاكداسي حبازمين حفرست يشخ البندتشرليني کے ۔اس لیے انگزی بولس سی آئی ڈی اور اہل شہرا كي نفيتن سيخب كرنك عانا ، رام مجمع مبادر مینی گیاستا- اسی مجمع میں سے ایک مال نے جو صفرت شیخ البند کے مناصین میں سے ستھے - مولانا ہا دی صن صاحب سے کہا کہ اگر کرتی بورمحفظ رکھنی بر ترجے کو فرزا وے دیجیے ا اس كونكال دونكا ادرجهال بينيانا مرواس كابية وسع ديجة - و إلى بينجاد وزكاً - مدلاً إدى حن صاحب أكره بيليس ان سع واقف في مقے - مگران كيمفوص المازست ان كے اخلاص وصلافت كاليتين مهوكميا ورصندوق ان كے حالے كرويا - بيصاحب عام مسافرول في سالان كے ساتھ يہ صندوق بھى فليوں سے اٹھو كر كے گئے اور فرزا اشيش كے حاكر غريجيد بإرسل ميلنا كرويا - بولايں اورسي اتى وي ينخ الهندرجة الليمليكود موزر في من شغرل على معب بيليتن مركيا كرهند سينتيخ المندنيين بن العبدان كيرسارة كم كيروك بين قولها كي مفرت مولاً اخليل احرصا معب اورمولانا إدى حس صاحب كوحراست من كاليا اورتها يت سخت الماسي لى يحتى كمد إنتكى على ع توركو ليوسط بخريب كردى . مكر بجدالله كونى شترين بين بريكية معيران سب كولوليس كى حراست مين ميني ال ببنيا ويا كميا يحدرت مولانا فعلى احمرصا حب سے بیجیجیم برنی ترفروایاکی میں فلاں جا زہسے فلاں اریخ کوگیاتھا۔ مولاا محدود جسن صاحب کا سائد رزماتے میں تھا۔ نہا میں - البته عام حاجیوں کی طرح سے وزمادت میں میری شکرت بھی دہی۔ میں ان کی بارٹی میں نہیں ہوں ۔ ایک مفیتر باعث وصغیت مولاناموا كوركه كريمبرزداكيا بالبترمولانا إدى صن صاحب كوروك لياكيا ان سيد مبت زياده بيجيجيرين - درايا وهما ياكبا بيني يمي كاكني اوريا ا عاجی شاہ بخش صاحب سندھی کے باس ان انقلابی اخباروں کے رہیجے سنھے جن کوخیری را درس نے برلین سے مباری کیامقا اورجواعلانا۔ سے ترغیب حبا دوغیرہ میں سنت نتے ہوئے تنے۔ ان سب کو انفوں نے زنبل میں مضا فلت سے دکھ دکھا تھا۔ حب جہازر لوپس کی نیوکرش دکھی قور تعطيوس مبل اعقب ولله تفرمت بجرتى سے نبل كئے بوكو فيروون شف سفے كسى كوشريني رز دا . كروب وطن بينچے توكر فيا دركيے كئے اور كھيا ون نظر ندر وكر

بیس بڑسے مسلان دياگيا- گمريه نهاست متنقل نسيد كري رازكي خبر مهني دى رحب بېرتېم كى سختى ادرطيع دسين پر مبي كوتى باست معلوم مهنين برقي تواكيب وطه دن بعد آب كريمي ر إكروباكيا-رایک در ه من بعداب رہی دہردوں ۔ مولانا محدثی فرایک میں میں مولانا محدثی صاحب کوکسی فرامید سے معلّوم ہوگیا تھا کرمندوق کے تعمّران میں کوئی رازکی صندوق نما بخہال لورمیں بیزیئے۔ بیطیے ہی صندوق مینیا۔ اس کے کیٹرے نمال کر کلٹری کے دوسرے صندوق میں رکھ دینے گئے اور اس صندوق کروڑا مٹروع کرویا۔ ان کی اطلاع میجے ٹاست ہوئی اور ایک تختہ کے اندرسے میہ تینر ن کافذات برآمد

پولیس کی *کورشن "*لاستی اور *حضرت شیخ ا*لهند

قدس الله الغرز كى كامت

دكه ليا اورصدري مروانه كان مين ايك كمونشي رافطا دي -

پرستے ۔ فزاہی ان کزکال کرمنزظ کرلیا۔

تقريبًا وطروراه بعداكي صاحب كربان سيدسي أني وي في

ية ملالياكه وه كاغذات ايك صندق مين مولانا بإدى حن حصب كى بىلان بى - فرز ا مولاناك مكان رولىس كى مورسنى امركان

كا عامره كرليا- الم عجيب ونوسي الفاق تناكز والأمخربي صاح

منشيخ الهند

" لما شی وس بنجے سے نشروع ہرنی اور نہا بیت بختی کے ماتہ چا مبیجے کے مباری دہی ۔عورتوں کوایک کروس الگ بندکر و إيقا

اس دقت ان توروں کونلا کے برتے نقل کررہے سے برسیا بیرل کی دوڑو پی کومیدی میں ان کاخذات کونوڈمروڑ کے صدری کی صیب میں

برض كى تلاشى كى كومردا ندكان سے بھى كال دا كيا و مرون ايك مزردارصا حب يوليس كدما تندرہ ہے تھے . مرائيب چيزگي لاشي لي كئي كھيل لحدوں ادرع دوّں کچوں کی ڈبیرں تک کھول کھول کردیجا گیا۔ کپڑوں کے صندوق کی کچھنج آتی۔ اس کا ایک ایک گفتہ توڑ کر دیزہ کیا

ليا. مگرم چېزگی ملاش متی وه دست ياب نهرنی - کيزيحه بيرصندوق وه صندوق ېې نهجا- اورځېيب اگفاق ياصندېت پيځ اله ندکې کړست بيتنى كماس صدرى بركسى كى نظرندگتى حرمه داندمكان ماي سسب كمدسا منے كھونٹى پُرنگى برنى تتى اورص میں وہ خزار تھا بھر كى جستے دہيں ريايس

مرروں کی مرکزم نفتین اور لاشی کے مبدریس کر ناکام واپس ہرنا پڑا۔ مرمزے رتبیٹری ضلع نظر نگر میں ہے۔ پہل منامہ، ہا معاصب رہتے تھے جن کے متعلق سفرت شیخ الهند قدس الدا لوز زیسے میہ طرفو دیا تھاکہ وہ ان تحریر وں کے فوڈر لیم کراور اس کی کاپراں کا کہ

ظان فلأن مكرنين سيسيريك ورانس ساجى صاحب كريسان جي بيني مكونا لام والب يُرق

مراخ دال فردليس كوميح بناياتنا كرحاجي احدوزا صاسب كريها تخریدل کے فوٹو لیے حائی گئے بیٹائی لیس نے رائی ماصدے کی دوکان

برجابه ادار كداب كاست وه توري مائي صاحت يهال بنور بني كتيل

ماجى نورالمن صاحسب رحة اللهمليه اسى دفست ال كرساليروارسي يقر

قرسيب پيني توديكا كرديس ودكان كامحاصره كتے برتے يہ دري صاحب

حاجی احد مرزا فوٹرگرافر دہی کے

يهان نلانتي اور ناكامي

صب ماجی صاحب فراٹر گراوصا سے کی دوکان کے

ان ترروں كر حبيب ميں والي بوت الط باؤل والي بوكة -

عارى ما من المحب المحب المن المع كرنا

ال فريات كالار آمدنة بونا

ئبے اور مست ماہم ہائے تھیان لینائے۔

ودرسے وقت حاجی فررالحس صاحب مزاصاحب کی ووکان برسینے۔ مزاصاحب کی است قدمی اوکیکی طاحلہ کے

كريولس ايك دفعه حيايه ماريخي ہے ۔ نعدشه اورصل وروكوبسے . مگر بنطاہ سے لبے نياز مرکز جاجی صاحب نے فرکھ لیے عين اس وقت كوليك بإنى ميں ٹرین ہر فئ تھیں اور با نی کا طشنت میز کے نیچے رکھا ہوا تھا ۔ بولنس مینج گئی۔ ساری وکان جیان ماری ۔ مراکب البرشولاء گراس طشمت

دیں کیصے ہیں۔ وہ تواس زمانہ میں کابل میں تھے۔ ان کوفلط خرمنیا تی گئی۔ بیٹمام فوٹر ذمہ وا دان مراکز کے پاس پنچاتو و بیٹے گئے تھے۔ گرج لیکم کی طومن سے تشد واور جہان مین بہت زیا وہ ہور ہی تھی۔ تومکن بئے کیصن کوگوں نے ان کوصلاویا ہو۔ "اکد کو تی ضدمتند اقی مذکبے ،

كريونب كات سائنة آستة تدكيا كم حالت بدل كني - اوركل كي فترات كي كست بن كني - اربكري بيشار فوجيس اور لاتعداد مجمار حجيا اتحادای و انگرزون اورفوانس وغیره ) کی مروبر آگئے اور ادھ رشرلھینے میں نے غدر اورخیانت کرکے انگرزوں کی حاسب میں ترکوں ان كى قرت كورقترم كالتصان مبنجايا يولول اورتركون مين انتهائى نفرت بيديادى - "ما تلحيسرريا ، فلسطين ،عواق وغيرو مي عوب محموم تركو كرقل دفارت كرتے تنے اور وب بسب بابی نزكي فرج ميں سے معالے لكے - اور حبّر وجد سے حان جرانے لكے توطبی طور ربیع ناكامي برنال نى است الني اورع كېدندېوا جائية تفاده وواقع بوگيا-تفصيلات كي بان كرنے كى ضرورت نهيں فعدا الك سب يصر كوجا بها ك

سخرت فيرخ الهندكاطا كف روانه بهونا اورمحمور مبوجانا حامل كديس ترسزت نينج الهندرجة الايليكاة

منا ککسی طرح ایران کے راست بالا بالا باعثنان دلعنی اپنی تخرک کے مرکز بہنے مائیں ۔ کمرروی اور انگرزی فوجوں نے داستہ روک لیا تعامیم کی ان داستوں برقائم ہرگئے تھے۔ اس لیے بہی تعدد رایا کہ بری داستے سے سفرکیا با سے ادمیری نرما یا جائے۔ مکد لموتیان کے کسی بندرگاہ آگ دغيره ابرسيس بدل كرادانى جها زسيم بنيلي اوريه وغيتان كروبال سير روانه برمائيس كميني تلفخ آف مصالح سيم آخرى طاقات غالل إشاسيد حذورى سمجة تقر ميذ خروري إبتي إلى الماقات ميس طركر في تقين - اس ليد ميلي كالمخطار و رووان سيد طالف كمديد بركة رفالب بإناان دنول طالعت عين تقد معزت نے عالم موكوں سے مين ظار فرط اكد كم منظر عين ان دنول كرى زمايده سينے اور مضا ابن عباس رصنى الله نعا لئ عنهاكي زيارت بهي كرنى شير- إس كيديل طالف حاربابوق - نصف انشجان كاس والبس أحا وتسكا منبامخيز و

پرکسی کی نظامنیں گئی۔ اس کوحذرے سننہ کے کوامت کے سواا در کیا کہاجا سختا ہے۔ بہوال باپسی میاں سے بھی اکام والیس ہوتی۔

مثننج الهند

فوٹوکی کابیاں نیاں گئیں ۔ حاجی نورالس صاحب نے ان کواسنے

قبندوير ليا ورجا ببال ببنجانيكا حكم تفايمنياويا ويفلطب كدان تحرايت كرحلا وياكيا معبي كمدمولا عبديالله صاحب ذاتي ذارتها

یر کورایت اور و اُن سبت زیاده کار آمد موست اور محوست ترکید اوراس ک

صفار بوری طرح ا مادکرتے زہے - گرقدرت نے بانسدی لمیٹ وا ہجرا اور ترکی کی فترندی کے لعد حب امریحی انگرزوں کا حلیف بن گیا ا درسٹر مل

اندربابنا ادرحال إشاسي حب تحرري ومستا

اور المعنظم سے روانہ وکر ۱۹۲۱ ریا ۲۲ روبیب کو طالف پہنچے اور دوئین ون سکہ بعد خالب باشاسے ملاقات کی۔ کچہ بائیس طے ہوئیں اور اللہ کے لیے دوسری طاقات کی۔ کچہ بائیس طے ہوئیں اور کئے ۔ اللہ کے لیے دوسری طاقات کا وعدہ جوا۔ یہ وقت آنے نہ بایا تھا کہ شرکھنے تھیں نے بنجا دوت کردی۔ ہم سب طالف ویر محصد مرکز رہ گئے ۔ اللہ میں کے تفعیل میں نے مغرام دیں لکھندی ہیں۔ ایام صاروین محرست رحمۃ اللّٰہ طلبہ ایک مرتبہ خالب پانشا سے طے۔ باشام حکوف نے بہند

ه سفرامد اسيرال رعب كاحواله وياكيا عبد اس كى عبارت ورج ويل بهد

مصرت منيع الهند برمعيت مستبد امين عاصم صاحب آمد ورفت كا ادمنث كواير كركد ، ٧, رحب مما ١٣١٣م كوروار بركر ١٣١١م٠ عب كوطائف بيني وشهريناه سكه امبرا كيه ابط مين فروكش بوسته بحس كانتظام مسيصا صب فسر بيليد سدكر ركعاعدًا . اخ كر الا في صقد الان مرك تيامين عاصم معاصب معد اسينة تعلقين منظ و اورنيج سكد الكري تصديق مولانا رحمة الأنبلير منظ و اس مفوص مولانا كريم أو فقداتين الان تي سقة ومولى عزيم الموساعد ودكائب الحروث عين احد ،

مم ان دا قدات كو دكولا أنبين جابت يجكران فقنه كه دارس مرسته- اس مقام بالمومية عندت مولاني ترا للمعليه كاسرز إربكونا بير.

اصولی بائیں شانے کے بعد مجبور این ظاہر کیں اور کہا کہ آپ کم مفطر جا کرسندور سٹان کو جلدا زحلہ حیلے جائیں۔ اور ہندور سٹان عامرکو آزادی کا بل کے مطالبہ برشق کی ہیں۔ توجب صلح میں جو ختر ب منعقد ہوئے والی ہے۔ انگرز بردی کوشن کرے گا کہ سندور سان کا یا کم از کم ہندور سٹانیوں کوزیر سایہ رطانیہ اندرونی آزادی بھی آزادی کھے۔ مگر بندور سٹانی باشندوں کو جا ہے کہ دندیکم آزادی کے سپزیر باصی مذہر ں۔ سپزیر باصی مذہر ں۔ تقیر با وائیر معمد یہ مصور رہنے کے لعبد اللِ طائف کے ساتھ ہم کہ انبر آجائے کی ممرات صاصل کرتی اور چیشوال کو ہم وال

وبقيع السبع الصفحه عداك ) مركوطاتف بيني كركي طبيت ميروني كامرقد إلى مدارات المات اوركها بيطية بوتوشر المرتبط = ورند أكل ون بعد وكل على مطوعت صاحب اورمم وكرن كى دائم برتى كد ايك مفتر ا وربيان تيام كرايا اس کے بعد مکد منطر ان اللہ اللہ وقت سے اس وقت طاقف میں میرے بہت کم سے شہرت اور خوانیوں وغیرہ کا البالق تفا اللبة شهد نوب أنتفاء ووحار ون لعدمولانا مروم نے تعاصا فوا كەمكى مطرحانا جا جنبے۔ گرشتران حاج اتفاء ايك دو دن لعدمجرتها ما سم سفر حب دوسری سوار این تلاش کیس توصوم برا کرآنده آمیوالے واقعات کے خلامند عادت مرافا کرتقاضا سے منفر محبر کیا بہتے جن کیا مع مرانا و المعادم كرايا تفا - كميزيكو صلط اور انفاركا ماده بهبت زياده تفاء ادهر مقام رضامين قدم مامخ تفاء اس ليد تيدمرته ظامري الله كرك ك بديب ورب، اور بيرمعلوم براك طالف شايت زياده خطرك مين يراكيا ب، اس ليد بودك بابر إعن بين مي ان كوشهريناه مين عطيه عزا مزودى بنه - بيناميز مارس مطرف سنداين عامم صاحب معد ابينه الى وعيال سيطيعبش ك سیلے گئے اور مارے لیے ہی داں ایک کونٹری کے دمی- تمام شرقیں اس دقت عملیب بل ای عی- ورشعبان روزسٹ مذبکوم ماک شرق گفتنے. ترکی افسروں کرمہی نے بات محسوس ہرگئی۔ امنوں نے مثر کے اردگرد حسب قاہد مدرجے نبائے ادرجن جن باغوں المالما کرمورچ کے لیے شاسب ماہ ان کر خالی کوالیا ۔ گیارحدیں شعبان کماس ۱۳۱۱ حرکی شب کومسے صادق کے قرمیب بیاروں طرف کے نڑلیٹ کی فرج ں سنے چڑھانی کی حِک زیر کما زاری حبراللہ بگیہ کام کردہی متی۔ صبح صادق کے دقت ہم سب برصیت صربت موج صبح کی ماز کے لیے صربت ابن عباس دمنی اللّٰعنة کی معربیں مارہے تھے کہ ناگاہ ایک بندوق کی آواز آئی۔ پھر تربیاروں طرف سے اللّٰ سیلنے لکیں ۔ کی فت سب کے میادوں طوے حسب قامد حائے مدرسے منار سکھ تھے۔ بورسے طور سے بواب دیتی رہی ۔ اگرچ زکی کھی تعداد ایک ہزارمنے میابی کے تنی۔ باقیار و وکی مسلے وستے رکھیزیے تنظر مہمت بنی اس کے بدوی فروں کوبہت زیادہ اور قری نستانی ا بروول كى مقدار سبت زياده بناتى حاتى ب- اس سے دو دن سبط كم منطعه ، حبّه ، منع ، درينه موره ميري واقعد شِيّ أسجان الله شركون نے انتظام كبابتناكه ايك ہى دن ميں سب بجاريكام بر- اس حبك كى وج سے بولوك طاقف ميں غلة اور تركارى ميره لا ساتھ ان کا آنا بند مرکبا ۔ ادھ فرجی کام کو درمد کی تکریس تی مصیب تواجد سے اسمان سے اجروں سے موجودہ غلر کی نصعف مقداد میں منروع کا كنوشى سے دے دا- اس كى مفارس سے نصف لے ليا اور نصف جيراروا اوركئے بركے نصف كى قبيت اس وقت كے صاب ا اس کورسبید دسے دمی۔ کر حومت زکر کی لعبد از بچاک پرمندار کھر کو اوا کرسے گی۔ الدبیتن کوکوں نے جھیایا۔ ان پرنٹبرت کی گئی اور تنام الزَّمبال اللّٰ خور د ونوش ا در صوریات خری کی تیم کالے لیا گیا۔ فقد مبتداران کے اہل و حیال کی مزورت کے ان کو دسے ویا گیا - ادھ زرت میں علمہ کی کا ایم

ببيل ترسيع سلمان

ہیں آگئے ۔ ان سے ایوال معلوم ہوئے ۔

ryc سننغ الهبدر عنبيخ الهبدر

المل کر کم منظر کہتنے یہ متولیت عباللّٰہ میں شاہد ہے۔ ما جی کمبیب کا کا اوارت اس کے ایک شعب بنا دی حمیا زاری کر سکے میں کا معالم کا کا اوارت اس کے ایک شعب بنا دی حمیا زاری کر سکے میں کا معالم کا کا اوارت اس کے ایک شعب بنا دی حمیا زاری کر سکے میں کا اس کے ایک خات کے ایک میں کا اور اس کے ایک شعب بنا دی حمیا زاری کر سکے میں کا اور اس کے ایک خات کی میں کا اور اس کے ایک شعب بنا دی حمیا زاری کر سکے میں کا اور اس کے ایک شعب بنا دی حمیا زاری کر سکے میں کا اور اس کے ایک شعب بنا دی حمیا زاری کر سکے میں کا اور اس کے ایک شعب بنا دی حمیا زاری کر سکے میں کا اور اس کے ایک شعب بنا دی حمیا زاری کر سکے میں کے ایک میں کے ایک خات کی میں کا اور اس کے ایک شعب بنا دی حمیا زاری کر سکے میں کا اور اس کے ایک خات کے اور اس کے ایک خات کی میں کا اور اس کے ایک خات کی کا اور اس کے ایک خات کی کے دور اس کے ایک کی میں کا اور اس کے ایک خات کی کا اور اس کے ایک کی کا اور اس کے ایک کی کے دور اس کے ایک کی کر اس کے دور اس کر اس کی کھی کے دور اس کی کر اس کا دور اس کے دور اس کے دور اس کر اس کری کر کے دور اس کے دور اس کی کر اس کے دور اس کے دور اس کر اس کر اس کر اس کے دور اس کے دور اس کر اس کے دور اس کر اس کر اس کر اس کری کر کے دور اس کے دور اس کر ا

سواری کا انظام کردیا۔ میم وسس شوال کونکر منطر پہنچے گئے ۔ نوپکر زمانہ کے کا قدیب تقا۔ اس کیے صفرت شیخ المدیکا ادادہ براکہ کے کا میر ہاں قام كماجات أن والمع على على الله وعال كي خيروعا فيت بهي معلوم برحاسة كي اورمكن سبّ كوني متعارون بارشة واربعي كماسة . تر اس سے اس کامبی بیترمیل مائے گاکہ انگریزی بالبی صفرت شیخ البند کے منطق اورو دی سیاسیدں کے متعلق کیا ہے۔ اگرزی برقی تربیبی کے ماسترسے والیس ہوں - در ند کوئی دوسری صورت اختیار کرنی راپ کی - آلفاقا قاصنی سعود احمد صاحب اخری حمار بین اوآل ذی المجہ

ے سے کا اور الل بند، غوض کہ اس وج سے شہر میں سنت گانی برگئی ۔ بھر شراعت کے توگوں نے انبر کو می اور سے

بدكروا اس وجرسے بإنی كی سخت كليف بوتى - اگرفتكر وفرجى قيام گاه ، كا كنوال مذيرتا ترميت زياده اشكال كارامناكر الإباً - اگريپ شریب کی فرج کنیرالتعداد بھی بھی۔ ادر اس کے ابس نئی عمدہ انگزیری واُفلیس بھی تھیں اور انگزیری سامان حبّک نہاست کٹرٹ سے تھا۔ مگر بايودىئى بسياد ان كوكاميا بى مذ برتى مىعب اعفوں نے بجرم كميا - مندكي كما تى - دن داست را رگولياں ملبتى دېتى تقين . تركى فرق ان كے محبول بر لول سے گوسلے برمانی متی - نصف رمضان کریمی سالت ہیں۔ اس کے بعدوہ معری فرعیں جومبدہ میں اس کے لے بیسنے کے لبد آاری کئی، ہیں۔ اورجہنوں سنے کمینطرکے قلیداورنشلرکا توبوں کے ذرسیے فتح کیاتھا۔ طائف میں معدتربوں کے پنجین اور طائف کے ماروں طرف سے توہیں سات با آخ نفسب کرکے فارد اور شکر برگولداری کرنے لگیں۔ صبح صادق سے تقیرًا البہے کے بیمل بڑا رہا۔ اس کے بعد تربی کھر جاتی عتیں ، زک

ا مجی انکابواب وبینے سننے بہی حال عیدمباؤک تاکہ دل<sub>ا</sub>۔ انسوسس کھید کے دن بھی مشریعین کے لوگوں سنے حب*ک کومو* قرمند زکہا۔

مولاً الكارمضان طالِعت من يزك رسنان كالهينة طالف مين نباسيت مدامن كى مالت مين واقع بُراسًا- اس ليد زرون كر فسيبنوا بن كوكول كوزول كانتفام كرنا مكن برتاتها مدرساميد وغيره مين تزاويكا كانتفام صسب صورت بور باتعا سعدان عبائ وبال كي رُى مجدب، ان بين جي زاوي المنه سُرِي عنيدة سے برق مقيل اوراس بين بيت كم أدى الله عقد إلى لوك عدى محدور اورابينر كاون ب ر پھٹے تھے۔ کیزی مروقت گرایاں اوپرسے گزرتی تھیں۔ مولانانے اوّلام سے ابن عباس میں حسب سابقہ مادت نزاد کے طبیعنا شروع کیں۔ مگرمزی کارستہ واللاابيات جهان برگوليان بابراتي مي تين اس ليداس مي ما ته دفت خطو مزدر رتباسقا ادر ميراكي شب مين يه داند بي آياد ما زمزب لِمُعَرَّفَادِعَ بَوسَهُ بِي سَفَّةٍ ابْعِيْ كُمُسْ لَغَلِ وَغِيرُولِهِ دَبِيتَ فَدَ المَعْطِيقِ كَاكِهِ وَول سَفْعِجِهِم كميا مِسْجِدِابِ عَامِنَ كَيْجِيتَ اوردياروں برسي ايک رُا ومنزکی فوج کا تفاء اور سحبہ کے قریب محروروازہ تھا۔ وہاں برموجہ ہی تھا۔ غوض کے طرفین میں حرب بیٹولی اور گولون کی ارش ور تکمیدہ ہوتی دہی بنور تبد مِن مِي دِارگوليان رِبِيّ رمين مِبولگاسمدين اِ في عقد وه ايك كورس معده گرليرن مكداف كالكان زيمّا عبين گفته اس روززا ديئ بي مبين بر في - صوب مهمندآدی موقت نمازعشار فوخ عشارا کیپ طوف بچه کرمیب مکون جاسیطے گئے۔ اس کے لعدادیا بینعسرضا سیادین عاصم نے امرارکہا کہ آپ، المعان میں ناز کے بیے زمایکریں- دروازہ مکان کے قریب بوٹسور ہے۔ اس میں بہٹیرنا زماعت بڑھا کریں بنوانی مام رمنان اوقات بنسد كاللادبان راجاكرت عقد أي زادي فقط اهم متكفيف سے بى راجى كھئيں ، اس كے ليدوولانا ديمة الدعلية وافل ميں بوك وفت كار مرسين بال

ستضبخ الهنك بسر شرسيه سلمان واكثرانعارى صاحب اوران كريجا فيحكم عبال واكثرانصاري اورحكيم عبدالرزاق صاحب صاحب وصبرالله كوخيال مواكر مجاز شريعي مرالني ئے۔سفرت شیخ الندینها منیں ہیں ۔ الکر اب کے سا رحهاالله كي غيرمعمولي مهدروي اور حزست اور رفقارهمی بین- ولیسے بھی سخرت مرصوف کا سوصا يشخ الهند قدس الله العزيز كالكُ نزوه اور وسترخوان دسیع ہے۔ لدا حضرت کے باس جو آنا نا وه خربرگيا برگا - اب كوئى اور رقم تعبيني حياجية - يا تھا سجا ہے جارہے ہتے کہی مترحامی کے ذریعے زقر بھی حاسکتی تھی۔ لیکن ان دونوں رہنا وس کی غیر مولی میدردی کا فیصلہ یہ ہوا کر حزت کے گا فریسی عز دکر پر جناکلی تا الات سے نہر ہی طرح واقعت اور خاکلی امر رہیں لیے تک عت ہر بھیجا جائے۔ تاکہ روٹر کے سائن معزت کو اپنے تسلقین کے ومقنيه صفحه سيستانك منهت تقرادرمول عارك صاحب ادركاتب الحرمت بمي اسي سيدي عليوه عليوه نعلون مين وفت پ*ۆنگەگەبر*ن كى داستىتى ۔ھلدترسى ركا دفىت بىرمانا تھا-ئىچاكەلچىرى كپاتے *جەكەپىتى*چاپەمل بىرقىے ئىقىر گىردىپكىنىكە د باپ دىلىق تىمى اس لىيھەتتىدىكو لتكريا دل ادرجائت ميں استعال كرتے تنے ادراكٹر توفكين عابول بغيرگرشت بكاياجاً اتھا۔ اس وقت طائف ميں حياول وعيد بھي دستياب ووثيا تفاراكي أنه والى دو في ألظ أن كونشكل لمتى بني. كدولي ك ماجرون مين سه حاجى بادكون مروم نع تقوير سه جاول مولانا مروم مسكم عليف وا طلب میں دینے تتے بحرکرعدہ قسم کے تتے۔ انہوں نے بہت کام دیا۔ اس مدت میں محرکہ تعرِّبنا دد دادیتی - مم نے دس ارہ انشرفی کا نف اور عد کے اجرائی تمام اہل شہر میرک سے مرف کے تھے۔ حکام کے باس حار تکایت کی کداب عارب اور طالف سے روائی کے لیکونس روگا - مارے اس جنے صافت وودد ساری کے تقے - کھا ڈالے - سب فائن اللہ المارد ليكونى صورت كينية ومرسب مرسد حات بيد العزى ف كماكدا الياس كالطبيع سه اره بعد مك إب ابن ها بناس روائل الي ہے واجازت دیں گے۔ ہم اپنی صوبیں مرکوئی نقصان مہیں مہنیا تیں گئے۔ مثر لوب کے آدمی مرکونقصان مہنیا بیٹن مم اس کے ذمر دارمہیں م الحاصل دكرس كواس طرح ايك فارم محدان كے اہل وعالى كنام وياجاً تفا اور ان سے عبدلياجاً تفاركه مدكسين باكر تركى سكون ا خاک دکریں گے ۔ بھران کومعدان کے مزوری اساب کے اپر تکلنے دیاجا تھا جب اس طری سے لوگ تکفے لگے تربوری اسماری الم براكة كارميس فيانيه وشوال ساسا إحركوبة ت صبح مرسى إب ابن عباس سنط اوروبان سيطي كريوت مرست و وفتي مين بيني إلى مقام سبئه بهال برشرى كالمباع عدالله بك جاركاندار بروول كامقاء مقيرتنا اورتها حرفها سي كارتها يبين معرى فرج كفيري الت منيك وإسد إس مدسوارى على اور زنعد وغيره اور راسته وورتها- اوهرت مولاما ومترالله عليهما يتصنيف عظه عين ون كسرباري للم قلے کرنا اُسان زمتھا۔ علاوہ ازی اسباس بھی تھا۔ اس وجرسے وہاں جانا مزور کہا۔ عبداللّٰر بگیہ سے طاقات بونی - اغزاز واکرام سے مبنی آیا گھنیم کواکرنے کامکر دیا۔ ایک دنبر ذرمح کرکے یوست میٹی کی رعرب میں مادمت ہے کہ موزیمان کی دعرت میں دنبر ذرمح کواحزوری ہے۔ اگرایسا العظیما ترددكائل اكام مان كانتارىنين مة كا- اوريمير الخيروغيوميره جاست بسيع اورايك اشرفي فزركي اوركماك شب كويباب قيام كروعلى العبي م كورواك ما مائيًا كويل العبع لطانى برعلاكيا إس كوكون في خالى بشت شركا أشظام كرديا كواريم خود دااور والاه مى - اس طرح وال سعد والنهم العين

بی تعصیل سے معلوم ہرمائیں ۔ پنیائی معزت کے ایک خاص عزیجین کا فعرانیا شام معلوم آئیں ہوا ،) اس خورست کے لیے ہو ال کے سے سرسر السعادت متى كيزي ويت كى زيارت كے ساتھ جے ميت الله كى زيارت كاشون جى ساميل مور باتا- ام دوكيا كيا، مرد راس ارك دريد جهار میں بدیا بھی متعین کرالی۔ اور روانگی کے لیے ابساوقت مقرکیا کہیتی بہنچ کرجانکا انتظار پزکرنا بڑے۔ ملکہ فرڈ ابھ جہاز پرسوار سرحابتیں – خِائِدِ يَغْرِرُ دَفَقًا وَلِينَدِسِتِ رَوَانِ مِرْتُ اورُمُبِيِّ بِينِيِّتِ بِي مِنْدِرِكُاه بِرَعِلِ كُتِّ -اس علبت اور راز داری کاید فائده ترصرور میواد که مکومت کو رکا دیث پیدا کرنے کا مرفع منیں فی سکا- بهاں کاس کرمزیروس کی دوانگی کا طریمی حکدست کو اس وقت بچرا حصب میما ز روان برهیکا - امکین اس طرح د وانگی سنت میکوست کونشه یعی بهوگیا - اس سلیے مكريت بذكى طوف سے عدن ادوياكياكيماز برتلائتى لى عابتے اوروشته كا غذات وغيرو تبعند مي كريليے حابَي - منيانج حب حبازعدن مينيا تر پولیس کی جدیت بهازریاتی - اورغرز موصوف کی الماشی لی « منگرکوتی چیزایسی ما مدند پریکی جس ریشه کریاجا سکے - لهذا پرغرز موصوف نجرت عدہ اور پر کم مظمر بہنج گئے بھنرت کوالی وعیال کی خیرت معلوم ہوتی تو آپ بہت نوش ہوتے بھر عزز برصوب اور ان کے رفقاً سلے جن میں مرلاً، واعن صاحب صنبدری بھی تھے۔ بان کیا کہ گوزنے برطانیہ کی اللیسی حضرت کے اربے میں مبت بخت نے بعب کرتی جازیمتی مینیا ہے۔ انسی آتی ڈی اور با دروی مولیس کا طاور مترجباز برمینیا ہے اور طعور ٹرا نے کدمولانا عمد و بھٹ صاحب کماں میں بحب کا اطلیبا ان بنين وجا أكسى مسا وكواز فيدمنين وإجاة - اس ليمكني طرح مناسب بنين كييفرت اس زاندين بمبني ايندوست ان تشاييب ليساتي -ع زېرىمىدىن كى ۋاكارانصادى صاحب مىحام كابىچا بدا-ايك مىزار روئىيىشى كرديا-فذكوره بالارفتم كحعلاده ايك مبزار روبسيرالا أتحراربهم مولانا محاراتهم صاحك اندرسه ايك مزار روجيا جاحب اور راندر کے احباب نے اجروں کے ذریعے بجنبير تقف بحرائفين الام مان كينجر تنف ان وونرا فرزل كوسون وحد اللّعليد في حافظ عبالحبار ولمرى كربهان تطرر الاستجمع كراوا بخيائية النّاس منورست برائم بالرائم الرعم كالرائم اس وقت کے میزمنورہ برترکوں کا قبندی اوربرقسم کی کوششوں کے اوجود مشرلفت سین کی اور عزر موصوف کی والسبی انگرزوں کی زمیس امیاب مذہر کی تنیں بھگ ماری تھی ادر حاج کی آمد وفت کے راستا سازود تھے۔ لذا وزرمصرف مدینہ طبینیں ماسکے ۔ اور ج سے فاعت کے بعد پیلے ہی جازسے آب کرواہی بوا پڑا ۔ اس تدریحلبت سے والیسی ایک ادرمبہ بھی تھا جس سے انگرزی کورٹ کے شہاہت میں اصافہ برگدیا ۔ خیا کیزوب والیبی کے لیے عزز برندون بھاز پرمدار کہرئے تو کہاالدن محافظ بچا۔ اورسی آئی می انکیٹرنے فرس منتی ہے طامثی لی اور براکے پیزیجلیان ماری ۔ مگرکونی مشتہ بینیزیر آبدند بی بہنا زمیر انکی اللَّتِي لَيكِيِّي اور ان كوحراست مِين ك كرالاً الوينيجا واكبا-يرم ترم م زنييغرت كثين الهندقدس مره الغرزيس حورك تدويكة عقير الس كالقامنا تفاكدان يراعماً وكياحات والخنوص السی مدرت میں کر کی کیے ہی کے کام سے بوری را زواری کے ساتھ ایک کارکن کی حقیت سے اتنا طیل سفرکے کے أب عياز شريعي بيني عقد اس ك علاوه جونك مولانا إدى عن صاحب ويك ذكوره الا" اركي صندوق مديدك في علاوه جونك مولانا إدى عن صاحب ويك ذكوره الا" اركي صندوق مديدك في المرات

ش خ الهيد . رصار کر کے نبنی نال میں نظر نبرکر دیئے گئے تھے۔ ارزاتشویق اور بے جینی تھی کریس مقید کے لیے اتنی کوشن کی گئی۔ اتنی صیب تیں جب با گئیں اور جب

دا زكواس طرح نفئي كباگيا - بدسسب كچه سيدنينچ درست گا - بلكه مكن شيرے كواس كے افزات تباه كن ثانبت بدن - اس بنا - پرصفرت شيخ البند نے مؤرز

مرصوب کومندوق کا رازمھی تبادیا۔ اور میمی فراد با کہ ان تحریوں کے فرانکی فلاں مقام رِ فلاں فلاں صاحب کے مایں عجرا گیتے ہیں۔

ووسرى طوست عبيب وغرسيب قيقته سينفاك غزمز موصومت كزورول التربه كاراور ذكر فتارتقي - اورسي أني دسي كوه والمتعرينول ك الدباد میں ان سے گفتگر کی - وہ پہلیں کے کہ ایش شاطر اپنے فن کے بہترین امپر عقے - ان افسرس نے ڈوا دھماکر ، پہلیں کی مبابراز کا دروائیاں

عمل میں لاكراور متعدداد قاست میں طرح طرح جرح كر كے ده تنام بائين سلوم كولين جوعزيز موصومت كے سافظ ميں تقب - ان ميں كجيدائيں اليي مجى كار أست برهانى تريد معلوم كتنول كرمام شهاوت نوش كرا يرا ا در كته عبر دريات شرا درمي مدام كى مزايات مندوق كا

قبقتر النفيل ك ذريعيد معلوم به دار كوياسي، آنى ، شرى كودولت كاخزار بل كيا- فررًا مُظفر كاريليس كومًا روياكيا اور طفر كويسه دوي خال جها زيويني

ا درمولا أبادي صن صاحب ليح مكان كى تلاشى كى تى بيرجا بى نوالسن صاحب ا درجا بى احمد مرزا فزارگرافز كى تلاشى بمى اسى انحشاف كانبيّر تقار بي كا ذكر يبلط فعات ميل كزر ما بيد.

سنوت شخ الشدن اس فوس ببلاج ذى الجرس الماميري

ح کے بعد حرت نے الند کا کرمیں تقا بیرودسراج طالف سے دالبی بر دی الجرات العرص كيا قائنى مسحروا حدمعا حدب اور دُوسرے واقعت مزامت کے روا ،

قیام اورگرفتاری برجا في كم لبيعارت كوفكر برئي كرعلدا زملر بها سعد دوا ر ہوکریاغشا ک کینینے کی کوئی تدرسر بن میاہتے۔ مصرت کے بار بار

فراه کیمنطیق مالاقیام مناسب نہیں کو نکرانگزیزی حکومت مہرسے بطن ہی نہیں بلکے برم اور نمالعت بئے اور منزلعیے حسین انگزیزی حکومت کے روز اُلهٔ کارمیں۔ لہذاکسی ہبتری کی توقع عبت ہے۔ اس لیے حلیدا زعلید کوئی صدرت ہدنی جا ہیتے کربیاں سے روانے ہوجائیں۔ لیگن اگرتیا صفرت کی

واستدم ارك برتى تومعا ملداسان تفاء مكزيهال تصورت يدخى كدموت كے سائد حيند رفقار سقے بيوانيا سب كيم قران كرك مورت كے ساتة برتے تنه و وحزت كوكسى مال ميں بھر اُن نے كے ليے تيار در تھے اور ماحزت كى حداثى كيندكرتے تھے بچرىخ ترجہ قرأن متراہ نے كا سلسلم مارى تھا.

بذاكة البرل كالكيب ذخير بهى سائقه رتباسما ومروى اوركرى كه كيطول كه علاده صفيف العرى اورامل كى نبار بروواتين معي سائقه رميتي

فیں - اس م کی اور بھی نٹرور ایت بخنیں - ان سب کے حل ونقل کے لیے بہندسوار مال ورکاری سے اور مفامورشی سے وفقاً روان معیق

که بینی <sup>۱</sup> ۱ مشرسین و تصدق حین دانیژی سرمنطه علی تنائری - بیانیزن افسرنریی بین کام کرتے تھے ، صو<del>رے شیخ</del> البیند ران سے مشن کزادی کے مشکل ان نیزں نے بہت سرگری سے کام کیامتا۔ مسٹرمین انگیزیما - ہدی ہی آتی ڈی کا

إعلى تناركرمهذب قانون كا يا بند تفا- اس ميں كبى قدرانيا شيت بھى تتى - ليكن تصدق حيين ادرمنارعلى منها سيت حابر وظالم تق

، ميں انشامنيت ادر تهزيب ، م كور بى - امغول نے حورت كے ساتھيوں يه نہا سيت وحشايذ مطالم كتے . سعيدإلدين لىوا اهى منمنّب ينمنبون.

خا : نابم حبب مصرت کا شدیدِّلقا ضا ہوا۔ توالیہا اسّعام کہا گیا کہ خصیط درسے یہاں سے دوائی ہومائے بینیانچیم وویار روزلید رواز برنے تع تدربر کے راستامی نقدیر جال مرکنی جس کی قفیل برائے کہ وم التياريم كى اختياريغون ميرشيخ الاسلام كم منظر عبداللُّدراج كى طون سينقيب على ركمة عمرك ديداً يا دركها كم مجد كنينج الاسلام بيِّه- الورحذيث شيخ الهذرسية اس محفز كي تصديل ظلب كي بيِّه بمولانا كه اس بريتخط كوادو- اس كوريج كاكيا توعزان بريما ووست عدماً الله المدوسين والمدوم الشويف المسك « وكم كورك على كي ما بنب من موكر الروي من وس ويت بين واور تام تركون كى تخيراس نبار پركى گنى تقى - كەمغرى ئىغىدىلەن ھەلىلىدىغان مردوم كومىزول كىيائىيە ئىزىدىياجىيىن كى نغا دىت كون تىجا ئىب ن وارد ما كيا تما اور تركول كي خلافت كالكارها. وغيره وغيره - محرت في اس يريخ خلار فيه سه الكاركر ديا. اور كها كونويكر ويمهن ان طوف سے بے ہوم م کی میں طبیعا تے ہیں۔ اور میں میدوسٹان کا باشدہ ہوں اور حرم کی میں مدرس ہی بنیں ہوں. اس میلے فدکوکسے طبیح ومتخط كرنا درست بهنين هيد وه والبي ملاكيا بحاحزين مين سع تعبض احباب في كهاكداس كانتي خطرناك سبِّ بحضرت في حباب ديا كرجير ماتي - مزعونان احازت وريائيد اورزمعون معون مين حرباتين وكركي كني دين - وه سام مطلاف شامعية بين - اس ك بعدسناكياكم اسلام عباللِّرْماري مبعث بيم مرسِّف ننطوم تفاكد وه لوسط كريَّستُ كا اوركج يتراب وسركا - ووجار و ن كے لبديشرلفي شيدن ورمدّه كايا وال المصاكر وزا مولام مودفسن اوران كروقارا ورستد التراوي فيرفست سيك كرفناركر كيسير اس بربهب تأسرن برأي ادرمخلف م. ب سے اس کی منسونی کامطالب کیا گیا۔ مگر کیفے منیں ہوا۔ اس کی بوری تفصیل سفرنا شمیں میرے طور بردکر کر دی گئی ہے۔ اعادہ کی عزورت

ظلمه بينے كوم سب گرفتادكر كے مِتَوْجِيج كتے - ١٢٠٥ صفر الله مح كوفت جبح زرجواست حدّه بينچ اور لقريبًا ايك ميدزرجرا

حضيت مدنى رحمة الليفليه اين أصليف = سفرفامراسيرالله ١٠ يس تررفوا تدني ١-

7

الام بي ميں اور مك أو كے خان بها در مبارك على مكيم خلية شاهين لاتے - سركاري أدمي عقد ولئ أيال خوب إنگتے تھے۔ مٹرلین صاحب کے یہاں کینے - ترکوں کوکر برطبی ہیں ٹرا کہتے تھے ۔ مکومت مرجودٌ کی ہوت سراتی میں زبان نشکے ہرماتی ہتی۔ اسفوں نے ظا مرکبا کہ میں گردننٹ بندکی طرمت سے بسیما ہرا کہا میں ساکھانے اوال کردرا نت کرکے واقعی ابنیں اہل سندکو تباقیں - کیٹرکٹ ہندمیں اس وقبت لیے جینی بیبلی برتی ہے۔ ادرعوا الی ہندر کانیر رصالت احقاج طبدکرتے برستے ادشاد بحازکر را سال کتے میں اس لیے صروری ہے کدایک اعلان علماتے کمہ کی طومت سے مجھ کہ دیا حاستے جس میں ترکوں اور ان کی سکومت ا در خلافت کی برائیاں ہوں - ان کے اسخنائی خلافت برگر زور معنمان سے روکیا گیا ہر- اس مرح، انقلا لبور حكومست ماحره كى علائياں ذكر كي تئى برق بنيانچراكے اليا تحضر ثياركياگيا - ا ور و**إ**ل كے ال علاسے بن كر دربار شرويت بين دخل منا - اورصاحب عزمت وشوكت شاركيدماست عقر . اس بريخط اورم كولياكيا بهترن سنفوش سے ادرسترں سنے فوف سے دستھا ادر مرکر دیا ۔ خان بہاد پروشوف سکے ہاس صب یہ مخدستیا پڑ

رے لئے . میر ۱۰ ربی الاول المستلام كوخدي حبازے اسى طرح زرجواست سوز بھیے گئے - ۲۲ ربی الآل كوسور نہينے ۔ وہاں گوروں كى حراست بيں سوكد بيندره بإسولد سنقے . اورمندوق اورشكينوں سے مسلح سنتے - سم كوقا بره ريل دي بھوياكيا اوراسي ون محصر كے ليد سم كا كى سايى جلى بختفل ، ميں داخل كردياگيا ادر الطيه دن سنت بيانات ليينه كاسلسلەنشروغ برا- بيان ليينه والانتفس أنتريزيقا- اردونها مي سليس اورصا حث بولما تقاء اس كے باس طری طری خركما ہیں اور فائل تقدیمن میں سی آئی ٹومی کے بیان اور رابورٹیس درج تقییں۔ ربقیه عاشیه صفعه سے آگے به-٢ سؤل نے کہاک ان علی کوکرئی بندمیں بنیں جانا کون تسدیق کرے گا۔ سناسب برگا کر مضرت مولانا محریحن صاحب بوکننه، بندمیں ایک مشہورا ورسلم شخص میں۔ ان کے اور دیگیطار بند کے دیخط اور مہرموں ۔ ورمعلیم يه اسى ليد و بان بييم كنة تقد كه اس وزليد سلى مولاً ورُوم كر وبان سند پيرا اجائ يا يرفضيد والفاحير مفار) الحامل اسمعنون كروبان كيستينخ الاسلام مفتى عبدالأسراج حركه زماية عكورت تركيبهم ينفتى احناعت تقدا وراب القلاب كيه لبنده مرقا الاسلامي اور دكالت سراونت بر امور بركتے تقے۔ بزرلونوتيب العلى مولانا كے باس جيجا ا ور اعزم وم الحوام استقارح مي عمر كے فيعد ده اس محفر مرکان برایا- اس زمازمیں و بال مکمفطرسے بولوگ مهاجرین منبدا ورعلم ووست تقے-امفرں نے ظرکے لودمولاً ویوم سے مجاری مثرلیہ کوشر ركاتا-مان الاست بي ورس وإكرة تق اورسب وه كافذ أيا ترجيك اس كر في تقي - من عدد حدة الدرسية المنذيب المنكة ، ليني ريتور كك كمررك النطاري طوف سے يہ مجوم مثر لين كي ميں طبط تي ہيں- اس ليدان سے كہا كياكہ اولا اس مراج سے كوئى استحقاق بنبي كر معزب مدافا اس ركي كلمين كيزي وه على مكيس مينين اور خرم كى بينى سحدالح امريس مرافا في سي "ا نَيا، اس مِن قرم تُرك كى طلقا تنحير كى تى ينجه اور دوماره اس كريم كيواحتيا ط اور مختب احجار كبير. آب كرمعلوم بنه -"الثّاء اس میں رجر لنکنے اسلطان مبدا طمیر خال کا تخت سے آنا ردینا لکھا گیا ہے۔ حالانکر کی فقیر رئے اس کوروجات كفروس سے قالیم رائبًا ، اس مين خلافت بالطين أل عنمان كالكركم أكيائية مالانكديد امرغ المنافعين شرعيد من -خاراً ، اس میں اس انقلاب اور حرکت کوستنس دکھایا گیاہے اور رہی شرعًا نهایت بھیج واقع ہواہتے: ' جز کھ کا تب اطروت کی فقید الط سے کھرسیلے سے معرفت بھی۔ اس لیے ان سے نمام کیٹیتیں ظاہر کر دبین کے لعبر یہ کہا گیا کوم شیخ الاسلام سے یہ کہ دینا کومولایا سنے اس پر پسخط آران كرنى سے اس وجرست واكرا وكد اس كاعوان الل كمة اور مدرمين حرم كد سات يخصوص بئے ۔ بئر - آفاقی شخص مرد - برليري بزني وجہ سے مجد كم الجافا اس پر د خط کرنے کائمنیں اور یہ کہاگیا کہ ایمی ووسری وجوں کوان پڑھا ہرز کرنا ۔ اگر بھراہ خرں نے احدار کیا - شب ان وجر ں کوئیٹ کہ یا جاسنے گا ۔ وہافت والين بركية اور موكر في حاب ما لاست - اس محد كاشهر من يبلي مسع جرحا على جوادك مطافى عقد ان كوخوت للا بدا تعاكد اكر حارب ياس أواتر عم كما دیں گے۔ اور کس طرح مان عیرامی کے۔ مولانا مرحوم کے روکرتے ہی بورے مثہر ص مشہور مو کیا کومولانا نے اس پر و تعظر کے سے الحاركم ما اب لۆدەبرول كومى مېت چوگئى-ادهرشيخ الاسلام صاحب كتنبهم بوتى - احذن في عبارت سالقه اللل بدل دالى اوراس طرح اس كونكها كراس مي سيم الفر

بالل ما رج بوگيا - مگر تخط كرك كوچرىنى تعجيا بىج عبارت دوسرى مرتبر بنانگى تى تقى - اس بېيلى على دست فقط دستخط كيد اضار « القبلة « مين على وا

قرلیت اسے کہتے ہیں۔ مترل ایسے برتے ہیں۔

المارت بزور بالونيست

ححرد مجنث مدار بخشنده

(بنیه حث صفعه عجی کی اور اس کرمان بهار مهارک علی فال ایکرروان برگتے . نیونوابر ل نے مرافا مروم سے کہا کہ ترلیب آپ کوکس انہند چہا نے بردا اُ بروم نے فرایا کی میکیا کیا جائے۔ خرم چیڈیت سے اس پرم پروکٹنا کی طرح درست ندیما کا تندیم کی تشریب کی جلیس کے ۔ اسانیٹ ج عام وربان المعمر المان المبنى كى طوت مع خلافت مجيلي كه زيات ظام كمرى سيرين ملبته عام كما كيا-اس ملسه مايكانت عام وربان المعمر المنظم المنظم كل طوت مسير عنوت كي خواست بن المريسي "بين كراكيا . ان حزات کی فهرمت حغیل نے دور درازست مبینی کر دررث ریوزت دېلى ، لکھنؤ ٔ دېږېندوغېر<u>سه</u>ېمنفيال كاستقبال كميا- مبست طويل ئير حفاص خاص اسمار گرامي ريئيں -محزت مولانا حافظ محاجرها حسب مركزهمتهم والالعلوم وارب وموجا کے لیے آنے والے خطرات مولاً الرهناي صن ما زاوري مروم، منباب ميم محصن معاصب مروم، و دادر خود مخرست شيخ الننث مولاا محرستيف صاحب مرحوم وخوام زلاد وداماد موست شخط المند على على الرزاق صاحب غازى لورى - برادر كلال الالشارى مرحم ، نواب مى الدين خالصاحب مرحوم و موامروا مرحم - مولان منى محركة البيت الله صاحب مرحوم مهم مصدر مدرس مدرسداه ينه والي و داكل في المحدصاحب موت واكر الضارى مرحم ، ماجى احد مروم - مولان منى محركة البيت الله صاحب مرحم مهم مصدر مدرس مدرسداه ينه والي و داكل في المحدصاحب موت و اكر الضارى مرحم ، ماجى احد مرزا مناصب مرحم فراد كوفر دلي . مولانا عبدالباري صاحب مرحوم بمبئ کے دوروزہ قیام میں حزیت مرالااعبالباری مساحب فرنگی محلی دوم مبی قیام گاہ پرکشرلین لائے۔ اور تنہائی میں سیاسیات سامزہ برہمدت دیر تک گفتگو فوائے رئے۔ اسی اُتنا میں مٹر گا مذھ بھی تشریب لائے اور مصرت رحمالة فرنظى على أورسطر كأندي ببنی میں دوروزہ قیام فراکر ۲۴، اور ۲۴ روشان المبارک کی درمیا نی شب میں الجربیس سے دہی ردار: ہوئے۔ اور ۲۵ ردیفان المبارک ۳۳۸ احرمطابق ۱۳، جون ۱۹۲۰ دکی صبح کودہی پہنچے - ڈاکٹرمخدار احماصات دملی کوروانگی الفارى مرحم كى كوينى برقيام فرايا شب كے آ خرصته میں ولمی سے روان پركر ۱۹ رمغان الزارك كی سبح كر ۹ زیجے دلدبند بہیج گئے ۔ خلله العد والمنة تصرت بيخ الهندكي علم مقبوليت ابك ده زمانه تقاكه زهزت امابنب ملكه تلانده ، مرمرين ادرعزرز واقارب كونعتين تفاكر حفرست شيخ الهنداوران كے رنسا ركه يعانسي وي ماسيّر كي. وريد. اورراب تدمين المينون رتيقال کم اذکم طبس دوام اودعمر ویلینخودگی مزال نبی سگے. اس لیے مردوں اود تُناكُرون كك فيتمون تعلق ارارت اورت كردى سے اكارر وا تھا۔ كمكفادف سيري مشكر يركنه تنف خاص فعاص لوگ زحرف مكان يراكته برسته كلبراته ننف. اكاس ملدادر كوپس بي به برگزرت ننف بها ص معزت كا دولت فانه تقا- اور معزت كم ليخ تعيرو طاست كے الفاظ استعال كرتے تقے يعبن معيان اخلاص ترمان وعزت كے معار سكى كا أنى دى ادر كنبري كنف تنف اب يه زازهى ان كرما. هذا كياكه بندوستان ا در بيرُون مندجها ، بي معزت نين يسيخ لوگ فرل برهات ولك بنتن بعقيدت منفلعين كاجهم بيوان كى طرح تُوس بِزَّا مَنا مفرت شيخ المدد كك بنيا ادرآب سے معا وكا رجرت نبير

بيس مطيعه مسلمان لا نے سے کم دشرارزتھا۔ دہلی ، غازی کا باد = میرٹیونٹہر،میرٹیرچیا وَئی ،منطفٹرگر، واپوبٹد دیخیرہ میں ریرحالست بھی کہ باہر لے مباسف باسحام کی

الرانے کے لیے لوگوں کوروں پراٹھا اپڑا - لوگ اس تبرلیت کو دیکھتے تقے۔ اور انگٹنٹ بدندل منے کہ کیا سے کیا برگیا۔ والا مضل الله يوتيه من ويشدويون ويتساءه ويبذلمن ليشاءات على ك شبيي متديرة

ستننح الهند

اب بم صروری سیصته به یک رواست مشرک الفاطهی ناظرین کے ساست مین کردیں - تاکر عل اب بم ضوری سیمت بین کردی تالانعلم کرولٹ رلورسٹ کے الفا کل برمائے کردہ تشن عمامی سلوت وطاقیت کے نشویں دیست ہوکوتا تھا کہ میں مذروں کا

هرل - ميري مد و ومملكت ميركم مي أفدّ ب غودب منين برّا مجديراً كرَّسهان تؤرك رفيس تأليزن بإنتالون كا-اس مغورا ورحابر لما مثت

اس توکمے سے کیا انزلیا۔ اس کی نظرمی اس توکمے کی کیاحثیبیت تھی۔اس کی بنیاوی کتنی بیضبرط تھیں۔ اورکس طرح کامیا بی کے کنارہے ہیں

کئی تتی۔ اس کے نتائج کیا ہوئے۔ اوراس کڑ کیے نے ویس کی کیا کیا خدشی سرانجام دیں اوراس کے کا کونوں نے کس طرب سان تنہلی پر رکھ کر کام الغضل ما شده ت به الاعداد روك يمين ولورسك ك براينر ١٩١٧ مين ورج ليَّ واكست ١٩١١ ومين لوين خطوط كروا قعات كالمكتَّا وأ

بوارا ويحكومت كواس سازش كالبية ميلايد اكمي مقترميتها جواس خيال سيسندوستان مي تجريز كيا كيامتنا كد اكمي طوف شال مغربي مرمدات گریز بیاکریے اور دوسری طوف مبدوستانی سلائر کی مثورت شے اُسے تقریت دیجے برطانری راج تحقر کردیا جائے .

اس مفور كوصنبوط كرنے اور على ميں لا في كے ليد مولوي عبدياللّه نامى اكيتشمس نے ابينے بّن سائنيوں عبداللّه ، فتح محد ، محم کے سائذ اگست ۱۹۱۵ رہی شال عزبی سرمدکوییا رکیا ۔ عبداللہ پہلے سکومقا ۔ بعدیان سلان ہوا ۔ اور دبوبنرطی سہارٹورک دہمی درست

م نعلم صام ل كرك موادى نبار و باس الى است ابند ا بندا وربطانيد كرخلاب خيا لاست كا زبر حذيه رسين اورطله بعري بيلا وبارس لوكون

اس کے این اٹر ڈالا - ان میں سب سے ٹریخنسیت مولانا تحریوس صاحب کی تئی بچر دائر ن کے درسگاہ دیر بند کے صدر مذرس رہے - علیہ ماِتها تناک ویربند کے مشہر ومعووٹ فارخ انتھیل موادیوں کے ذریعے مہدیوسٹان میں برطانید کے خلامت ایک عالمنگے اسلامی ویان اسلامی

ے کرنقائیسلان کے لیے معدر بڑا قراب ممندر ٹیاہیے کوصدارے کمیں دی باتی -ادریجوست مرقد میں فیسلوں کے لیے الی

کیدر بخبزرکی حاتی -عبدیاک آننده کنیگا- وی انگره ویت مسلان سنکے لیے بیر ضربه نما تو برویال کی کوشنی اورمیرانا مرکت اللہ کی امانیش کیاگواپی آئے بین. دیچدر دلٹ رلیرٹ فعل بنیاب وس جبرسرانا برکت اللہ کووزیر عظم خنا تھا مبدیا کہ آتے گا اور وہ کرشنا ورماکا دوست ادراہ کئی خدیا کامه بتفایع میں دام مندر علیامشور ومعووے بھی ممبرتھا۔ تواس میں مقطوسلان کی شورش کسیں ڈکر گئٹی۔ ملکسریا کی ہزوستانیوں کی آزادی آلیا

تقى حب بن سلم و ينيس لم موز رن ركب سے -البته مسلم غرفالب تفار مبايك م في ممبرون ك شارى ميں دكھلايا ہے اور بهي امرولا فاعبد الله الله سله بد بابحل مبكس معامله ذكوك باگلياستيد مولانا عبدالله في معزيت شيخ الهند بيمة الله عليه كورت الله مولاناشخ الهند أنكوز ك نظالم شبينه اورسل بدرابون واقتات مافية اورحالات ماليرس منازم ست اورامفران هي مدالا عبيدالله صاحب كواس طرحالة كينيا بسياكهم كمصرت بشخ الهندك اس مغولهم فيطيعي تقل كيابني اورمولاه عبيدالله صاحب في ابني والري ميں بار بار اس كو وكركيا

ببس كرسه مسلمان

مشيخ المهنداح تخریک جلاتے کے

و المرتبر المرارباب شوری نے اس کو اور اس کے میند والسلکان کوٹکال کراس تجریز کو درمیان میں ہی تھے کر دیا تھ مولانا محرو صن صاحب برمال میں ولویندمیں ہی رہے اور عدید اللہ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔مولانا کے مکان بیضنیر عباس قام ہرتیں اور کہاجاتا ہے . کرموں کے کچھ آدی بھی ان میں مثر کا ہے۔ مرسم میں 19 ایک کوموالنا محمد و مصاب میں اکا دورے دورے دوستوں کے ساتھ

ربقيه حاشيه صعمه عين المعان المعاب غران في كورننك كوسرتها في متى كرم لا اعبدالله في مورت كرمّا تركيا في -

بـ ذكريني سلحة منظ كرتها رسى سالبقه اور لاحتر طوالمس اور لمبقان كه معاملات اورمبندوستان كه منظالم اس مك إعسف برست بين بها يسك مرلوی عبیرالڈکو بر**م**ٹ المامست نباس*کے رشہے*۔

نه بیمی الکی غلط اور افترانے - مبندووں کو اس تحرکیہ سے بھڑ کا نے کے لیے ذکر کما کیا ہے۔ مبسیاکہ سمبنیرسسے انگیز وں کی عادت رہی ہے ۔ مولانا عبید الله صاحب اس ترکیب سے مہت میں ہی اعتقا دحائے ہوئے منے کہ جندیت ان کی آزادی اور مہتری اسحامی ہے

لديندوسلم اتحاد جود وه ايني وارزى صف مين المحت بأي - دوميرى طالب على كاميلا زمان ترالياب كراس وقت مين سوات اسلام اورسلان

كه ادركسي جيزي متى منهي مانيا تنا ليكن مطالع بخية براته مجهد مبذريسة مانيت اورمبذرك لمرائنا وكانهال اوراس كي حزورت زدرت محسوس مسلے گئی۔ انعملی صبر لیسے کے لیے مجھے اس زمان میں کوئی مرقد مہنی تبلہ اس کے نسب مسلمانوں کی مرکزی حاص سے مراتعا دہنے برا۔ تد بی نیمناسب طوربراینے بزدگرں ا ور دوسترل کواس طوف ترجہ والانی منٹروع کی ا ودمیری مسرے کی انہا ، رہی ، حبب مجھے امیدسے

زیاده کامیابی نظراً نی وخاتی و از مین مش<sup>یری</sup> ) اور پین طبیخ طراویرشوره سفر<del>ت شیخ ال</del>هند کامولایا عبیداللّه صاحب کے لیے نشان را دیھا بنیانی امیر مبلیب الله خال سے طافات کے باب میں صل پر کھتے ہیں۔ " مجھے رہاں صراحت اعراف کی حزورت بنے کہ اگریشنے معفود کامیح مشورہ یہ طنا تومِری بات اس قدرمونزند پی ادرمیں ایپنے آپ کیجنیسیت ایک چندیک ای سلان کے دریا میں بیٹن رکڑا۔ ملکہ ایک سلم کی صوریت میں

متعادف برنا اورجند دندن بعد محص سلك بند وركست انست بنانى كى لقِتنا صورت بيش أتى " وذاتى والرى صل ) اميرسبب الله خان نے جی پی شورہ مولانا عبیداللّہ صاحب کر دیا تقارین انجہ ڈائری کے صلا میں مکعقہ میں۔ مَیں سامت سال کک حکومت کوہل کی شرکت میں اپنا

مندوشانی کام کارا - ١٩١٩ ونين اميسبب اللّه خال نے بندوول سے ملک کام کرنے کا ملکم دیا۔ اس کی تعبیل مرسے لیے فقط ایک ہی صدرت میں مکن ر المرا المرن نيشل لانځويس مين جرموا ندن- اس وقت سے مين كا تحليل كالك واعى بن كليا- يه بات عجميب معلىم برگى كدام يصاحب مروم انحاد الله

كلام يه بندوستاني كام كرنياده ليندكرت في ١٩٢٧ مين اميران الأخان كه دورس مين في كالكني كيني بناتي بس كااليان واكز العماري كي كوشنول مسى كالكيس كركياستن سنية تناوركوليا ورثش اميا ترسعه ابريسيلي كالجاني كمين شبته ا دردس اس مي فزعيرس كرسكة برل كومي اسكايها پرز باین اس د داتی داری خیال فرانے کر رواٹ کھیٹی اس تو کیے کو بان اسلا کم تحرکے کہتی شینے اور تو کیے صلیائے والا اس کو بندوستانی ترکیب کہنا ہے

ادداسی نام کواتی تحرکیہ سکے لیے موٹر فراد و تباہتے۔ یہی اس کا عقیدہ اس سے پہلے کا ہے۔ او۔ اِن اسلامک اور آنجا و اسانی تم یک کرام کا اِل کا البیدیدہ تحرکیہ فرار دیامیئے اوراسی کرموٹریٹ شیخ السند کاسٹورہ قرار دیتا ہے۔ مگر روسٹے کمیٹی افتراق بھیلانے کے لیے اس کر یان اسلامک

مشيخ البند

444

، مبی مطرے مسلمان

مولدی عبیداللّہ کی بروی کی اور سندوسستان بھیوڑویا۔ گھریوگ شال کارخ کرنے کے مجائے حوب کے خطریجا نعیں بہنے گئے۔ دوایز

برینے سے مبتی عبیالا سنے دہلی میں ایک مرسہ قائم کیا تھا اور دو کتابین شائع کی تقیں یعس میں اس نے باغیار تعصیب کی تبلیغ کرکے

بندوستاني سلان كوفرين بوإ وسيرمثا تزكزاما بإحفار استمنس ومدلانا عبدالله اوراس كمه دومرسه ووستول اودمولا أبنجاله كالعم مقدر بنفاكدبريك وفتت مندوسستان بريام سيصحى مماركوا ياجائ اورين بروستاني سلاندن مي تغيلاتي حاست مم اس مدوم بدى تفقيل تبلات بي جوده البين مقدر كامياب نباك كي ليومل مي لات عبيالله ادراس كي دوستون في ميل

سندور یا فی تعصب جماعت دیمارین ) سے ملافات کی اور تعدیمیں کا لی بہتیے۔ وہال عبد اللہ کی ملافات ترکی جرنی شن سے ہوتی اور ا ان کے ساتھاس نے بھاتی بیارہ فائم کیا۔ کھیوصدلدراس کا داربندی دوست سیاں محدیمی اسسے جا ملا۔ نیخض مولانا محمدوس صاحب ك سامدوب كيا تفاا وروبال سعد ١٩١٠ ومين جادكا أكم علان حاصل كرك والير آيا بقا مومد لانا في حازك تركى سيرسالار غالب إشا سے وصرل کیا تھا۔ یہ وست ادیز غالب نامر کے نام سے مشہور ہے جھرمیاں نے اس کی کا بیا یں مہستہمیں بندوستان اورسیمدی قبال دونوں مكتفتيركي - مولدى عبيدالله اوراس كے رفيق سامتيوں نے برطان محدمت كے خاتىر برقة مكومت كے ليے اكب تجريبا كيتى - اس تجريزك مطابق مهدرية اسب امى اكي شخس كومدر ميزاتها ويشخس أكب معزز خاندان كاجرشيل مبدويج - ١٩١٢ وسك آجري السي الملى سوائر زلديدًا ورفائس مدن كو باسبورت وياكيا بيرسيدها منواكيا اوروبال منام زا رزويال سے طا - مرويال نے أسب مرك وقع سے طلایا۔ وہاں سے بربان کایا۔ نظا ہراس کے وہاں جرمنوں کوامنی اسمیت کے مبالخة آمنی تصدرسے متا ٹرکیا۔ اور اسے ایک خاص بركابل صياكيا ينودبولاناكر وزير بندا ورمولانا بركت التركر وزيرغاظم ننباشا مولانا فركت الله كزشنا ورماكا دوسعت اورامركن غدريارتي كامرت اورربان کے داستہ کا بل بنیا تنا۔ وہ ریاست بعدیال کے ایک ملازم کا دلاکا تنا اور انگلت ن امریحیا ورما یان کی سیاست کردیکیا تنا۔ دلکمروس کی

تبديسة في زبان كايرونيسرة ربواتنا- وإن اس نه مطاشير كے خلاف سينت لب وليد كا ايك إخبار عاري كما جس كا نام اسلامك فرنشين

مرقة وبرويشن كورنسط في دوسى تركسان كركورز اور زار دوس كوخطوط بعيد ين من اس سد برطانيه كاسا تدهير شفي ادر بندوس

. کہتی ہے۔ مہیں باربا*عون کویکیے ہیں ک*فالب باشاگر *زریجا ڈے بھی ڈور*ویا تھا کہ تمام ہندوستا بٹر*ں کویٹی* کیامائے لینی ہندوسلان اپری مکھ وغیرہ مہدوستا ك الحادسة وارى كي كيم ملاني مات - إن اسلاك ميں يكهاں بور كتا ہے معرف نين الندنے وعرف اس كوقبول والا تفا - لك يبلج سے اس برما ان كوشن ميسها درانقلابي سندومترك من يجوي كي دجر سعد ايك شقل مكان ديرندين كواريريك ركها مقار روات جيشي كي يردور بي محرث ادرافترا ب ترادركيا بدر سيد ككدات بي كيمنت سياحد شيد كي توكي ١٨٢٨ دورجاد حرت ٥٥٨ دومي جي سندوسل اتحاد كام كرو إنقا وسندور صندہ) سے یفلاسے کریرتی زادی ہندادرانگیندوں کو ہندوستان سے کالنے کی اسرم سینتم ہوتی۔ بیتمیزاس وقت کے ظاہری مہیں سیا ستى مكايسين سائل ونديم لفضياكم درسيان مي ركعاكميا اورمولانا سندجى سے دو طبند بإر معاصري كوينل كركے تصليل و كفير كادوكياكيا اور اسى اضلا بن به برا الدارين بسريك كي بيديد سري برگر كويده براين فللم كالصياس موايين كخراب ساييرولانا سنيط

واسلامی مبادری ) تقایی کوست جابی نے اس کر مبذکر کے اسے پروندیری سے معزول کیا اور وہ مبابان کر بھیراکر ادر کی اپنی غارم يدماطا- ١٩١٩ وكى ابتدامين شن كے جرمنى مبرائين مقدوين ما كام بركرافغانستان سے سپلے كئے۔ سندوستانى مبرويس رہے اور ا

ار باان صحومت کا خاند کرنے کے لیے اعلائی وعوت وی گئی تھی۔ ان نطوط پر العربی ندر پڑاپ کے دستخط تھے اور پنطوط لابدیس برطانیہ المبہ بھر اردائے کے دارکون کو دکھالی گئی تھی سے محدست برقت المبہ بھر اللہ اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ اللہ بھر اللہ اللہ اللہ اللہ بھر اللہ اللہ بھر اللہ اللہ اللہ بھر اللہ

بقید حاشید معتقب آتے سے معانی نگی - مبرحال اسلی سبب وہ امرے بھی کی نیاد پرسٹن گروٹرلوبی وبربنداور دارالعارم میں گیا تھا روستم صاحب کوشس العلی کاخطاب طائما گ۔۔۔ لے 19، فروری 1910 وار کے کے کیے جرمازش تیار جرئی تھی۔ اس کامقصد ایک رحبنٹ اورمیگرین ریجلکر کا تھا۔ اس تاریخ کو ۱۲ اُ دمی

ان میں سے کیسلم تھے۔ دیل کے ذرکیے فروزلپر دہیں ہے۔ گرفی جے نیسٹی بندیاں کی تھیں اور دیسب زش ناکام رہی۔ ان میں سے بندرہ الن اللہ مورکے مبدوستانی متعصبین دمجاہیں ) سے مباشکے لیے کل سکے بنے۔ ورولٹ جھیشن) دبورٹ فعل بنجاب ) پراے کالا اسم نے بنا اس مسلم مورکے مبدوستانی متعصبین دمجاہوں کے اس کے بعدوہ کالی کئے سے معلمہ مقبل میں تبایا ہے کہ فروری موافی میں لاہود کے وہ طالب ملری سے درکھ کی اور درسے دو اس کے بعدوہ کالی کئے ان ان کوریٹ کے دور سے مورٹ کی اور درسے ما دور سے بندوستان جالب اسے دیکر متا درسے کی اور ان میں مشروط معانی لگی درکم معلم درسے مورٹ کی مورٹ سے مورٹ کی المان میں سے مورو دو البی میرٹ کی اس کے بنایا سے بہت المرائی اور ان میں میں مورٹ کی مورٹ سے مورٹ کی مورٹ کی مورٹ سے مورٹ کی مورٹ سے مورٹ کی کی مورٹ کی کی مورٹ کی کورٹ کے مورٹ کی کی مورٹ کی کورٹ کی کارٹ کی مورٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کی کورٹ کی کارٹ کی کی کارٹ کی کی کر کی کارٹ کی کارٹ کی کی کی کر کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کی کر کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کی کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی

مشينح الهند یدیٹ کرنیل ان اعلیٰ حمدہ واروں کے لیے میں اُتحاص کوتجویہ کیا گیا تھا۔ان میں سے اکثر کے ساتھ اس تعقیر کے بارے میں طاقات نا ىتى - گمراس سارى اطلاع كى دجەسىيىم ئىرىشىدىن خلوطەي دى كىنى ىتى بىندېرىشىن بندان مئاسىسىم كىنىن اور دەنىل مىي لانىڭئىن سىلال ايوم محروش ادراس کے میار مامتی مطانری کومت کے قبعنہ میں آگئے۔ اور وہ اس وقت برطانری نظرانی میں گئی قدی میں . فالب امریز ک غالب إِنْهَا بِهِي حَلِّى قدِي بِهِ - أس نے يه اقراركيا ہے كورس مارٹی نے میرے سامنے ایک نبط رکھاتھا ادر میں لے اس پر دستنظ اس تعط کے مشہور تصوں کا ترجہ بینے ہے

ود البشياء يرب ادر افرلقة كے مسلمان اپنے آپ كو برتم كے مبتميارے مسلح كر كے خدا کے داستے میں جا دکرنے کے لیے کو دیسے میں - خدا کا تکرینے کر کی فرج اور عابدین اسلام كمشسنوں برغالب ٱسكنة بين-

اس لیے سلاز اص عیباتی حکومت کے بندیں فا ڈیسے ہوتے ہو۔ اس برحل کرد وش کورنے برغبر کرکے کینہ عزم کے سامتہ اپنی ساری حدوم پیٹل میں لانے کی حلدی کرد- ان برابني نفرت اوردشن كااظهاركرو بيمي تهي معلوم بوناميا بنتي كمولوى فمودس أفندى دماتى مررسر دیوبندمندوستان سے تعلق رکھنے والے سارے اس آئے اور عارامشورہ طلب كيا- سي سند اس برسد مين اس سعد الفاق كيا- اوراسد صرورى برايات دين- اگر وه تماويد یاس استے ترتمیں اس راعماً وکونا ملے بہتے - اوراکورس اور روبیوں اور مراس بیزیسے امادکی مائے یمن کی خودت اسے لمین اُسکی ہے

د داتی فاری ازمناه تا منه روارٹ کینئی کی دائورٹ ؛ روات كيني كے اولان كراكرير وا تعات كاميم اور كل علم نين برسكا - نام ان تحروب سے مقرت شيخ المندم كى ملال اوران كے بلندانا دوں اور استقلال وعالى بہتى اور بلنزروازى كاكافى اندازه ناظرى كوہركيا بدكا . مولانا محيطى بجرم مرحم نے

ر مفرت سینے الندہ واس تحرک میں ایسے لمندمقام رہینے گئے کہ میارے اوان اور خيالات بمي ولإن كك زييني تقد" ا در صب صرت رحمة الله عليه كا أنعال برا ترتفزت كے ليے ويوند تشريف لائے اور روكر كھے لگے كه:-مد معزت مشيخ المندرجة الله عليد مك أتقال شف جاري كم توردي ؟ ·

يربين قومين سرات غص كويوابني قدم اوروطن كا خدائي اورخيرخواه جونهايت عزت اور وقعت كي نظرس وهيتي مال ا احترام كرتى مين - اكريمير سياسة وه وثمن ي جو- مالماكي اسارت كاه مين برائد برائد فرى اور مكى أفيد أنكريزاً ترتق توصف الناك

دورسے دیجار میٹ واکڑی ٹولی) آنارکرسلام کرتے سے اور با اوب کوٹے ہوگر کفتکو کرتے سے ۔ سون کیٹنی الکھٹ بھی نہیں ہرتے تھے۔ ملک لباا وقات ا چنے ترج وست کی ہے کھنے میں معرومت رہتے۔ مگر یہ فوجی ا در ملی طبسے بڑے گا۔

الموس برما تے تھے اور آب کی معروفیڈں کو نماییت اوب سے دیکھتے رہتے تھے۔ سالائے معرلی گردا بھی راہے طریرے کو رانسے مرسة در منه دوستانی ندابون اور راماوّن کی ادنی درجه کی تنظیم و کویم عمل میں منیں لاآسیا - پزیس جرمنی دحرمن کا شاہزادہ ، موکد المرتباز

مير كرفيار به دانيا اور ماليا مين ايك موسة كمب رابتها. جمية بيعفرت كي خديست مين الخضوع لفرعبيد كي موقعه برحاجز من اتفا. اورسارك إدى ين كرنا تفاء ادريسي مال راب راب فري اورسول افسرول جرمني واستري وبلكرين اورزكو ل كانفار مسترر بن مجركر رزيويي كالسيكرين فأكرز بنیا مولانا عززگل صاحب سے بعض بستا دوں کے مذکرہ برکنے اٹا کرگڑ گڑی کا اورٹ کر حلینی بن گئی ولینی تمارے وہ بستا ذہ کم مہتی کی

ومبسے نیچے ہی زہے اورم اوالغرمی اور لمبنری کی وہرسے اعلیٰ ورجربریہنی گئے) بی ترونیا دی عزت اور وقعت کا معاملہ ہے مگر مم کر الله تعالى كيهان آخرت من اس معدرها زار وقعت كى اميدين مين م

مگب اصحب کھٹ دوزے جند سیلے مردم گرفشت مروم شد بيرنده البرال بانشنات

خاندان بزَّنش گم ، سبُّ اسی پھیسے شلینے حین سنے دنیاوی لالچ میں کر آنگریوں کا ساحة دیا اور اسلامی ٹرکی مکومت کیجکہ اس کی اور اس سے آیاو أمداد اور اولاد وخا ندان كى دلى نعرت مي يقى - كفران نبست كرك بربادكرديا ترسخ سيخ الدرورة الأطليف فرايا منا -

بابال يادست د متزلفي حين فاندان مثرافتستس گم سند جانى بى خارك بى دار كى بىدىشرافت كاحده اوراقىيا زقام كى منظرا درجاز الكروب سے منادياكيا۔ شاھب مىيىن كواس كى آقادى نے بى نظرنبکر کے حزیرہ سب سیرمیں دقیمیں ، میں پیٹیا ہوا۔ اوروہ اسی طرح وہاں بے میارگی کی مالت میں رگیا۔ آخرت کی نبرغدا ماسنے ۔ اس کے

لظول شريعية للكوشرق اردن كي بيرك وسله كياه مادى كالتجرفات المثرا اورشوهية فيصل كوماسويراميا وعراق كابربا دشده اورغيراً با و مدر وا وادر مرجر اس کے قبل دغیرہ کے واقعات سین آئے وال کے سال کی کوئی حذو رست مہیں و متراحیت کے سابق غدر کرنیوالے سررید ا وفضطین کے عرب باشندوں کام مشرفرانس اوراماتیل ومیرولیں ، کے با مذسے کایا گیا۔ وہ تاریخ کے سبیا ، اول ق اورع دب کے زخی اور

گهری کھا دوالے داول سے بہتھیتے یمن بربورس کی ترافازی آج جمنے مرسلے میں نہیں آتی اور آنے دن فیاست پر قیاست اولی رہتی ہے از مرکا فاست عمل غافل مشه

گذم ازگنم بردید بر تر! ترک توا پنے مقامات بیستقل اور قالعبٰ دیجران رہے ۔ گروررں کی بریٹ نیان تن برنے میں منیں آتیں کماں وروں کی سقل جہوریت اور تام حربي لبرلنے والوں كامسواتى وفاق اور شريعين كىسب بيعدارت احبريت جركاب راغ مكيفرش أنذ نواب رطانوى دمته وارول سنے دمحلایا تھا اور کہاں میرتفرق اور میرودیوں کارتسلط اور ظلم وجرا ورونوں سکے لاکھوں نفوس کی مطاوطنی میر تدرست کے عجر باست میں

خسل اللحع مالك الملاحث تثوتى الملاعث من تستساد وتسنزع الهلاعيممن لشنسياء وتعزمن تستسياءه تذلّ من

بى بىت مىلان

نستَاء۔ مگرافسوس ہے کہ انسان اورسلمان عبرت کیڑنے کے لیے آج ہی نیا رنہیں ہے ۔ اورنہ خدا نے قدوس مالک الملک کی طرف دح ح کرائے۔

نسوالله فساكسا فنستهم والعيادماالله -

والده اور المبد محترمه إوران كريجون كى تغريب كرير-

مبرست والبين برسكت

معرت شنع الهندين الدعليه اس مدت مديدكى اسادت كى تنقيق ربداشت كرسك مندوسـشان كسنے توان كے مذہبرحريث ا

المحريز شنى ميركر تى محرورى يائمى زشى - مكدم نه وكرستانى مارشل لار دولت البحيث كے نفاذ ،جليا نوالد باغ وغيرو كے واقعات اور تركى مملكت كى تعيت اورمعا ہدہ سیرسے اور تزکوں کے ساتھ انتہائی سلے انصافیوں نے اس اگ کواورجی پیٹر کا دیا تھا۔بہتی میں اترستے ہی موالمانشوکست علی مرح اورخلافت كيلي كے ميروں وغيرہ سے ملاقات ہوتی - مولاناعبدالباری صاحب فرنگی على مكفتيسے اورسٹر گاندھی احمد آبا وسے معنوت شیخ الب کے استقبال کے لیے تشریعیٹ لاتے ۔ نیز دوسرسے لیڈروں سے خلوت اورمبلوت میں اِتیں ہرئیں تراکپ نے بھی عدم تشدّد و نافاً ہ کا پروگرام مبندوستان کے آزاد کرانے کیلیٹے خروری قرار دیا۔ اور بھراسی طریق پرتمام خلافت کمیٹی اور کا گئے کس کی بیکر وہ باتران کی موافقا کی۔ دیربندبہنج کرچنددنوں قیام فراکرحزودرٹی محباکرکرڈاجہان آبا وضلع فتے لویسپرہ میں تشکیعنے لیے حابتیں اورصیمفعرت صین صاحب مرحوم

می نصرت نیخ الدند کا مسفر کرنا میش اوری کی مراب دروم ، صنرت نیخ الدند کے شاگر داورمخلص خاص خا دم تھے۔ اگر ہو محضرت نیخ الدند کا مسفر کرنا مشن ازادی کے مراب در تھے ۔ گر کی منظر میں باب ادا دہ سامنہ ہو کئے تھے کہ دینہ منورہ سامنے جا

گے۔ بطانیرکی خلط کاری سے ان کومبی دفقار میں سے شارکر ویاگیا اورگرفتا میکرسکے مالٹا بھیج ویاگیا۔ قامرہ معرمی بیان لیسنے طالے انگویڈ خودکہا کہ ان کاخذات دِدُارِّی اورسی آئی ڈی کی رہِ روُل ) میں آپ کا کہیں ڈکر ہنیں یا تا ہوں۔ تواضوں نےصاحت کسرویا کمیں ان او سے کوئی تعلق ہی بنیں رکھتا ہے کوئی آئی ڈی نے ان کاخذات میں دکرکیا ہے جمہ کوگرفتا رکرنا ابسکل وابدلی ہے وصلاہ سفزار میں ان بوابات كى تفسيل درج ب بى كرازه يزكرى حيبيك واج كيل كاي فائره برسكة بعد ببرمال وه جارس بهي ساخته المايس مناست اطعينان اورا سے رہے اور میرمار پرتے اور وہی انکانتھال ہوگیا مصرت شیخ المذکوان کے اُشقال سے بہت صدر مراتھا۔ ان کی صنیعت العروالدہ او ويؤسقلقين سيرصورت كوبهت مهدر دى تتى - اس ليدير سفر ضرورى نعيال كما گيا - الّه باقة عالول كونجر سرتى قرامفرن نه وإن اترف كا احرام

لے اور نہ نہذوکتان سے سا مقد آتے ہے ۔ بلکد انگے سال وہ اورکستید ہائٹم صاحب سرڈان اور مکنہ ہرتے ہوئے آتے سے مب سورت سنين الهندريني منوره سن والين آت توكي عظري طاقات برتى-

كه مدلاً فاخرصا صب الدّرُا وست الماقات كرف كري وازمرت، أجل صاحب مين تشريب ل كمّة اورسلن لرعه

نتیں درمین مولانا فاخرصامیب الدا ہا دی م کوئیش کھتے۔ بیرصریت شیخ کی کوامرت بھٹی کہ اس دوز میں نے ندرمین کی ۔ گیارہ روسے ہی تیب د کواله موادی سیریث وصاحب خلعت موادی سدفاخ صاحب ) وَاثِی

و ہاں ابیبانیاصا ابتیاح قاری عبدالرص صاحب مرحم کے دوسری مرکبا۔ توصوست نے موانیا شہیراحدکوتقرریکے لیے فروایا۔ اس تقریبین ملاق کیٹی کی حاسیت اور تا تیدربز ورطریقیر کی گئی تھی۔ بھرغازی بورضین آباد مکھنوکوتشریعیٹ سے جانا ہوا۔ لکھنومیں فرنٹی محل میں موالما عدالہ ارسی تشا مرحرم كريبان قيام فولايا سولانا تبيرا حدصاحب مرحم فيصعب إرتنا ومحزت شخ الهندر كلفتوس تقرير فواتى - اس ك لعبدم لوكراب

سشيخ الهندره

مصرت کی تشریب اوری اورخلافت مجیشی کی شکرت ادرا تیدادر ازادی شنخ الهند كانعطا لوبر قدم مبارك كى تربت ملك كاطب ادراس لاستمين كارناله فت تمينى ك شركت ادرا تيدادرا زاداً شنخ الهند كانعطا لوبر قدم مبارك كى تربت ملك كاطب ادراس لاستدمي سال إذى اوراستقلال وانعلاس ،

الیے امور نرمے کوملوب کومنوندگریں بیجائیدعام مسلانوں کے قلوب آپ کی طرحت نہامیت امثلام کے ساتھ جبک گئے اورعر ہا لوگوں میں الله الله المرابية المرابية على المرابية المراب

ا المثال برگیا اور منزلر عزر اسمی بن گیا اور با دعود محد صفرت رحمة اللّه بقالی تقریر کے عادی منیں تقے لیکن اللّه تعالیٰ کی درگاہ میں مقبرلیت نے اللہ است میں ایسی قبلیت بدایکردی کے لوگ عرام آب بربر واند وار فولہ سے لگے ، اور میر کم کیب مبلافت اور آزادی برقی طاقت کے

الله المقامة المرام على المروماغ برينياكتي-حفرت شیخ الندا اس مفرعازسے بیلے گھنٹوں کے درد ا در دیج الفاسل میں مبتلات لفرت بنج الهندكي ببياري تنص سردي مي يدمض ترقى كمانا تفارسط صيرل برج بصا اترا نها سين يشكل متواتفا - علاده

ن ك بواسيكيرست مول دغير وامرام كي مي شكايات دسيّ متى كمرالله تعالى كافضل دكرم اس سفرس اس فري شا بل حال براكرتنام زماند اسارت ير كاليت بهبت كم اورتقينا معدوم بوكتي متني - مالنا نهاست سروعكرت بهم كوا تبالين حيول من وكعاكميان مسروي يون ك إبرتوانتها في وجر اِلَّةِ يَهِ مَى مُدَارِبِهِي اس قدرُلِيَّةِ مِنْ كَمَا اِحْرِدِيكِ كَالِّرِي كَي مِإِرائِيرِ لِينْ بِي كَدَّه اوراد پر دولسِل جوسف تق ميوسِي آهي واست كے لبدر سرد مي

إُفْدت مسے میندونیس آتی تنی کمیرون رون اللّیفلیرسب عادت و میرود و منبح انتقتے بینیّاب دیروسے فارغ مرکر مُفتات یا نی سے الرقع اوروز عربتیاب کے بار بار آنے کی میاری تنی - ایک شب میں کمئی مرتبہ حزورت بٹری متی - تامیم طا کلعت باربار وحز کرنے تھے ۔ اگر حید لیں میگرم بائی ادراک کے ممیاکرنے کا انتقام می کرسکے۔ تاہم اسٹے مرکا انتقام موست کے منیں پرمکانتا۔ سّب ہی بڈ کلف حرسہ ہوتہ الڈعلہ اپنے

مال بالله ترتب اوراس قدربهاريول كي كانتي تمام سفوس مؤوار بريتي وجربيط تقيل العبة بندوستان بني عبان كي لعد يقررت بي وسه بالثابات لدمك أنين اور برصف كليس بسخرت وعنه الله عليه كا وه مبذية كازادى مبندا ورأ تخريز دى كربها ب سعة كالم ليف كاند حرف قائم ربا و بلكر الدون ادر رقى نيريه كيا الله معاتب مالنا رغيره سے كوئى كرودى بىيانىن جوتى - بار بار فراياكرت تقى كديم بخية اداده كيم برئة بمون

ماس باری سے ایجے برتے ہی تمام منبور سمان میں مور مکرونگا اور منبدوستان کے باشندوں بالمفرص مسلان کر ازادی کی محل برزور كىلية أاده كرفطا - اوريقانيًا اگرعروفاكرتى توخرور وه الساكرت -، مكر قدرت كويشطورز تفاركز ناكون امراض ترق كرت رئيس - اربود كويزاني

وْدْلَارْی معالجوں کی فرادانی تقی- اور پرایک نهایت فداسّت کا دم بھرّاتھا اور نعادص دل سے کوشاں تھا۔ گرتفذیر کے سامنے تدم بسید مَوْلِكُ ١٣٢٩ و ١٣٢٤ مِين دريزموره سے جندوستان کلم والدصاحب مروم ارجه وفات ر

ميرا الام مجاري مين غير حاضر من الليه ادلى بالتصفة في آياته ادر فوست كفنيت جان كردرة مديث شريب كي را في تناكر مالهل كوكما فنا بيؤنك ادديمسنسته وادكنب والوصف كمار كرشف سيستيخومت مغريجا زائكا دكرويا تقاء اس لميدمينوت يحث الأيمليد ادرينباجب منافئا زا برمسن ماصب اروی کی ترتبه اورعنامیت سے حقد ا فی فقسبر مجواق شلح مراد آباد میں سستین کم غلام اسمد صاحب دروم کے بیاں ہوگیا تھا۔ اگر بین کمیرض مفائش فوالبي مك سال المبدر من ممروم بند منده سل عا سف كى احازت وسد دى تى اگر تىلف السيد مراق أسف رت كريم كر دوبندس تقريبا

مثينخ الهند<sup>ع</sup> بس منشدمسلان نین سال مندنا شکیا به بیلیمنال میں میرمنجاری شریعیت اور تریزی شریعیت دوباره بیرسفت میں کامسیاب برگیا سعوست برحد التعلیر اس دفع رفیعا مین صری را عات فراتے تھے بحرک عام طلب کو حاصل نہیں ہے تی تھی۔ ورجہ رہی تھی کہ اس ہ مربسس کے موصد قدیام درمیزہ نورہ میں لینی ١٣٧٠، سنا مک کتب درسے یخیر درسیعنوہ میں نے نہایت بڑھا ہیں۔ تقریبا حویہ سیٹ رہ راساق مختلف علوم درسے کی روز اندر پڑھا تا تھا . طلب نظا- اكثرمضامين غامصة رجادى بريجاتيا- اس ليبه ما حسَتْ علميه كي مشكلات زرنظ ركبتي عني اوْران كي مكتيد ل كوسلجها - بجزم فيرسي منتيخ الإ كحكى دورب سيمكن زمقا محزت وحرالله عليهي استضارسابل وكاكريهاب كشاده بب في سيد كبث فوق تق واونشكات كر تیرتر سے مل فراکر بہت سے البیے معنامین وکر فروا تے مقے کہ عام ستفیدین کوان کے بسننے کی نوست بھی بنیں اسکتی بھی و ملاد و معزت رہم ا كه تمام المستنزه اورارباب ابهام انتماتي شفقت فواتے تقے۔ اعفر ن نے انظے سال معقول تنحاه مېغدىت مەربى ميمقر كرديا · اورار شورلی سے ریخیز ایس کا دی کاصین اصروب ہی متدوستان میں آئے ۔ الماتی پرتفررخدہ ستِ مردسیہ انجام و یکرے اورکستب درس اور نجے درجے کی کتابیں مدیث وفقہ وتفیروغیرہ کی رٹیھانے کے لیے دی گئیں - اسی عرصد میں صلب وستار نبری تھی منعقد ہوا- اور اس آ ہی صرب استطاعت انجام دینی بڑیں۔ جزیکہ میں اپنی نوائش سے حضرت رحتر اللّیطید کے ساتھ مدینہ مسفورہ سے اور معرصتہ وسے جوا تا سفيل بصرت كي خدمات سرائعام دون اورحى الوسع كالبيعث سفركو كم كرون- اس بيد والبي برقصايص مقاكميني مهنج كرحاز كو والبس ا بيتى سيرس رحة الدَّعليد كم منام كا مبت طِاكروه بل ما نيگا. ميرس مُدمت بين ما حرر بين كاكوتي خاص فائده بنين بين - اور زحروا مگراس خیال کرصب میں نے ایک روزسوزمین با سرکما توفر ما یک میں ترام الواب بخاری کی خرج لکھنا جا بٹا ہوں مگر نے کام میں تنہا مہیں کوئیا سي كيا يميز كما إم ا قامت دوينه مين هي ١٣٦٤ ومي بيركام مثروع كياكيا عقاد ورهزت في ميرى اس وقت كي خدمات كوليند فراايغا ولي الم كراكر وقت أب السكيلية علا فواتين- اس وقت مين ما بيه كيسا بي لمند ترثيض أتق- اس كه ليه صوف بزفواتين- فراياكه قبول بينه- كالحاج سمی ایک نزط ہے۔ میں نے *ومن کیا وہ کیا ہے۔ قرفر فاکی پیوکیس گے۔* اس سیے بدالوہ کرلیا تھا کہ دیریندہی*ں صفرت کی خدمت* میں تا اختیام تراح ال ديهل كار كريب ببني بهنيا اورتوكيب خلافت كازورشور وكيا اوردكيا كيحزيت كاطبعي ريجان تحركي أزادى كي مبدّوج بدكي طرف قرى تريم كالي اور وہی لوگ میاروں طومت سے گھیرہے ہوتے ہیں۔ تولیتین ہر کیا کیسی قریبی زا نرمیں تواہم الواب کا کام مہیں ہوسکتا۔ اس لیے میں نے الت سے وین کیا کداب مناسب معلوم برتا ہے کہ دینہ مزرہ میلاماؤں - اور پہاں سے ہی اُشکا م مفرشروع کردوں تدفوایا کرتیا اِنا اُلگ کری اس زه نرشاین می مناسب منیں ملک میتر رہے کہ اپنے دولاں ساتیوں مولوی سیاندوروم اور محروات کورمی کلعدے کردہ بدان ہی آمام کی ا میں نے موض کیا کہ امیا تواتنی اما زت عطافوائن کہ میں مبتی میں ۳ ، مع ون مشرکر اسپ کے بعد دیریز کہنچیں - میرسے سیندارہ بہاں ! ال سے طنے کی زیت منیں آتی ہے۔ تواس کی عج امازت مہنی دی اور اسی ربام ار قوایا کہ ساتھ ہی ملیا جد کا بنوانج ساتھ ساتھ ہی دلویند میں ا ما فظ ذا ہوں صاحب امروی میرسے خصوصی حسن ہیں - ان سے مہینڈ مہرہت گرسے تعلقات جلے کئے ہیں- وہ می ممبئی تشریعب لائے تنے ایکوو ه در سرار و برسائن محد کے منی سے اور مدرس مدرسر مذکورہ - سیزے مولانا عبدالرین صاحب مرحم کی کسی وجہسے مدرسرا روبہسے بر وانگانا طر سرر وزار ارباری کے مدرسیں سلیے گئے تھے۔ اس لیے ما فظ صاحب موصوف نے مجدر پر ور ویا کہ وہاں کی طازمت قبرل کر لے مقت الکردیات وقليدي في اس كافترل كرك ومن كوياكرة سيسمرت زوندا للمليست اما زست ساليس - امنول في دايربنديني كرمعزيت وحداللعليكوام المساست مرانا ما نظاری صاحب کواطلاح ہوتی تواسوں نے دارمذر کے لیے فرایکراس کی مدرسی میان کی بیلےسے منظور شدنے بحیث و تسمیس کے بعد وال

...

سشنح الهند

ال برسان المرسان المرس

الله قالمی تعداست بی به بی رسطے میری تعداست نیا نری ہے ۔ اس نوس نریس جیب برنیا ادریوض نیا نریس صعب ارسا دی اطراز جس ملا . شاجرں - جانج برما فط صاحب برسومت کو اطلاع دی ۔ وہ فوڈا آئے ادریوض ہورمن کے نبداس پر داختی کرایا کہ ایک میں نرک لیے صین ان محد کو امریس افزان بسیے دی میاستے ۔ اکہم اس مدت میں ہم دو مرس کا انتظام کوئیں - معزست اس پر داختی برستے اور میں اروب مرسا کہ درکسس افغول جدگیا - میرسے مبا نے برمض میں نریافتی برگئی ۔ بھی ون ہی گز دسے برنے کے کومن سے کا اربیا کو میں علیوم سلم نوٹر رسی مارو برس و توجیسے افزان میں بی ا

روس و معرف المستعلى من المعرف المعلى المعرفي المعرفي

سبم الله الرحن الرحن الرحديم من حددة وفع المساعات وسدوله السير رسيم " قال الله تعالى ولا تنافعوا فتقت الموسدة هب رميكم واحدولا أنَّ اللَّهُ مع العابوين الله الله تعالى والكرام المعابوين الله المراكب من المحلوب ويورد وكرون مرحاد اورتمهاري من المحلوب منهوا و وكرون من الراكب من المحلوب منهوا و وكرون من الراكب من المحلوب المعالمة و وكرون المراكب من المحلوب المحلوب المحلوب المعالمة المعالمة الله المعالمة المع

اں لیا مہدا کہ طلبابسلم دیمین کے باس ترک موالات کا مفعل فتری محمدیا گیا تھا۔ اسی طویت نطافت مجمع ٹی کے کارکنوں نے بھی فتری حاصل کہااور وہ

إلى كرشالغ موا فترى مذكرره ك الفالم حسب ولي تقيد

Marfat com

ہیں بڑے مسلمان ۲۸۴

ا سب بعد آج حبب کرش و دخوب کے سلان پر فیامت نیزمعا تب کاپہاڈ ڈوٹ پڑا ہے ۔ حب کم اندیشہ نے کہ خواہ نت اسلاس کا جہاز اندلی تے طرفانوں کی موجوں سے ممکواکر و خدا دکر وہ ) باش باش سرحا ہے ۔ حب کہ برفردسلم کی دُوح موت کی دھ کیاں دینے والے موادث سے لرزدہی ہے ۔ ملکم اگرعا قدیت بینی سے کام لباجا نے تربرا کہ ایسٹ بیاتی اوز حدر شاہرا کہ بندوست افی ابنی اخلاقی جرات ا ور آزادان شنقا کر بھزت بنطاہ کرنگاہ سے دکھ رہائے علامہ ندکہ تھ اوکٹر اور میندو ایرین سیاست کا مہت

کا دا دستقبل کرمنت خطوی گاہ سے دکھ رہائے علما مہندی تعداد کنیر اور مہندوہ ہری ساسیت کا بہت مراا طبعۃ اس معد دہدیں ہے کہ اسپنے حاتر حقری اور واجمی مطالبات کو باال ہرنے سے کہائیں۔ کا میابی تھ مہودہ شداکے ہاتھ ہیں ہے کیکن ہر فرص نرعوی قرمی اور وائی حقیقت سے کہنچش برعا تہ مرتا اسکے۔ تعاش کے اداکر شیمیں درہ بھر انٹرکرنا ایک خطائی حوم ہے ۔ میں اصل فطرت سے کوئی سے ایسی آدمی نہیں ہول ۔ اور مبلیا کہ مہری طویل زندگی سے شاہر سے ۔ میرامطی نظر بیٹ مذہب رہائے۔ اور یہی وہ مطمی

نفریجے یعبی نے مجھے میندوستان سے مالما اور مالگا سے پیچر ٹندوستان پہنچایا۔ لیس میں ایک نحدکے لیے کسی البی توکیب سے اپنے کو لیے ہو نہیں با آبھیں کا تعلق قام مجا عسب اسلام کی فرزو فلاس سے ہو۔ یا دست منا ن اسلام کے حرار ب کے مجاب میں صفا طست مؤد استدیاری کے طور پر است تعال کی ا گئے ہو۔ مالگاسے والیس کا کر تھوکو علم ہواکہ میڈ درستان کے ارباب بسط وکشا دیٹے آخری طریقہ کار اپنے م فرمن کی اوائیگی اور اسپنے میڈیاست وصن ہے کے تفایل قاردیا ہے۔ وہ فرآن کریم کی صبح اور ایک تعلیم کے تعلیم

اور رسول اکوم صلی النّینلیدوکم کے ایک دوشن اسوہ صدندوصنبوط تھام لیں۔ اور کفتے وضر قوجی کا مواز نرخ اورعواقب طبیر کی بوری جا بنج کرکے اس کو سلی نوحت وضط انجام تک بہنچایتی اوروہ اس کے سیا او کچرنیں سبے کہ اعداد اسلام کے ساتھ تعامی و موالاست کواعقا ڈا وعملاً ترک کردیں۔ اس مبتلکی شرعی تثبینا ناقابل انکاریئے۔ اور ایک صادق مسلمان کی غیرت کا البیسے حالاست میں ہی اقت نا بونا میا ہینے کہ وہ علے پہکاری افزاز وں اور نطابات کو والب کردسے۔

سے ملک کی مدیدکونسلوں میں نثر کے بوٹے سے انکارکر دے۔ يت صرف ابني ملك كي بث يار اورمصنهات كا استعمال كريد.

ی مرکاری اسکولیں ادرکا لجرن میں ایپنے کچوں کو مانعل ڈکرسے۔ اس سکے علادہ پڑتجا دیڑ وقیاً کو ڈا سالغ کی مایق- ان رعل کریں- بشط کیہ ،-

الله اتباع الزيويت كياماسته و اورعل درآ مدمي خلاصكم شرع كا ازّ كاسكتي نداست.

عنه نبزلس امركا بورا برا لحاظ ركها مابئة كدمن امورمين فساد بإنقائض امن كالذلبيث برجو- ان سع إحراز

كيامات ادربركام من افراكد وتفريط مستحكيرا عبدال مَرْخار سَعِد. •

ع ارشادعمُّان - أذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساق (فا جتنب اساتهم احبب لوگ ایجا کام کریں توان کے ایجا کرنے میں شرکی دہو۔ اور حکر براکریں تورانی سے بھتے رس كالحا كمركفنا براكب الرمس مفيرا ورحذوري مجياما بتعيد والله الدوفق والمعين

السبرهم وسوعفي عندولوندي ١٣ ر ذلقيدر

اس مكه لبديي فترى جيزعلام بذرك متفقه فعيله كي مررت مِن تقريبًا ٥ سوعلا ركي دستخط سيه شابُّ كياكياتُ الغرض اسي تركي ادر اى فرنى ادراسى تحريركى نيا رميسلن طينل نيريس فى كالاكرنے كى جياد دال كئى بىتركەلىدىدىن ساسدىلىدىك نام سے مرسرم بىرتى - اگر زعا بسلم دىرىيى خ بیلے سے آناد ادرقوی لوگوں کی بات مان لینے قریر افزاق زیرا بہرال گوزننٹ ریستوں نے انگریز دل کی جرد رستیاں ادرفتاریاں دیکھتے ہے

فلای ادرانگرزیرستی کوی مرابی بیشی دومیس کب اس کوگوادا کرسکتی حتین - امنوں نے بقیم کی مشکلات کوبرواشت کیا ۔ نگر صب اصلاح مکن بنین ہرتی۔ توجرورا کا زافتینل بینبورسٹی کے لیے مبسد کرنامیا ہا اور اہل الرائے کو دعرت دی ۔ اور حزرے شیخ الدندرعة اللّه علي كو صدر نبانها ہا ، معزیت

اس وقت بحث بهاد تقے۔ طیا بیخامکن نرتھا۔ خوام نے اس مفرکنطواک اوربہٰ سے کلیٹ وہ ظاہرکیا۔ ووبری طویت دعرت دینے والوں کا ا اوار مناک ہاری متروجہ ا کی کا میا ہی کا مدار اس بیائے کر حزیت صدارت فرطائی۔ دریاک فریعتین کی گفتگو سننے کے بعد صفریت کا ہرا ب صب

در اگرمیری معداد 💳 انگرز کرنگایت برگی تزمزور شرکیب بر ن کا 🕠

الع محرت مولانا حا نظ احمد صاحب معاصب زاده محرت مولانا محدقاسم صاحب مرحوم اورمستم دارالعلوم دلوبندكو كورست كي لرن ستتمس العلام كاخلاب مصبي كورزيدي نے دلوايا تقا معنرت رحة اللّه عليه نے اس كوداليں كرويا اوراليي مرز تقت رير بي صممى ميں فرط تى كدنہ صرصت حافظ صاحب مرحوم عكد تمام مجب منا ٹر بركر ديك زبان والمبرى كا متقامتى برا۔

ببس طبيع مسلان

بنیا نیز ۱۱٫۵ صفر ۱۹۳۹ حرمطابق ۲۹، اکتزمر · ۱۹۲۰ امیلاس کی تاریخ مقرر بوکتی - معنیت رثدتر انگیلیرنے نبطبرَ صدارت کا مفہرن

شبيرا بمدصا حدب كرتبلا كرتحركا مكروبا ا درحبب موالما شبيرا محمصه صب مسوده لكوكر لاسته تواس كوسن كرحسب غشا رتزميم فواكر يجيلين كاحكم وا اس مرت میں رص اور زفتی کر ما گیا۔ موشم کا علاج حاری تھا۔ گھر بجائے فائدہ نر مایڈی تھی بنجار لازمی صورت احتیار کیے ہوئے تھ

صنعف اورنقا مبت ترتی نیریتی - واکر انصاری مروم کانفاصد تفاکد صنب رحمة اللیملید کودبلی لے مایام بنے . تاکمیں مردی توج سے

المنظول کے سامنے علاج کروں اور دوسرے اہل الائے سے بھی مشورہ کر بون علی طبی تا کونیں مقربہ کی تاتیں۔ اس لیے قرار كيمليًا له كما كارت المراه راست وبلي لانبرما تنبيك ادر دائے معاليہ ڈاکٹر انساري صاحب مرحوم كى كوئلى برقام فوافيگے۔

ميراعليكمره أورجرولي ببغيأ اورمصرت رحمة الأعلبي وبربند سے ارتما کہ میں فلاں کاڑی سے علیکو عرار | موں مجرست وإل بل مصلب الحكمين وإلى سنيا محرت رحم

كاجلاسس ميں صدارت فرا فا مليمحرس بيلي بهنج عيكر تقر برنباب عدالجد صاحب فا كويمى ربِقام تماروبين مين عي قيام بذريها - أنظه روز علبسدمين حفرت رحمة الله في شركت اور صدارت فراني . صنعف اورسماري وجر مسين خور على منين سفته عقر ووتنفدل كك كدهون رينك كرمانيا جرّاتها بنطبه خاب مرالانا مستبرا حدما صب كم مطبعا مطبوع بنيد اس كي مندريعه ذبل فقرس قابل ياد كارمين

مل میں نے اس براید سالی اور علالت و نقاسیت کی حالت میں آپ کی اس دعوت براس لفرلیک كهاكوم ابني اكي المشده متاع كومياب يا في كالميد قاربون - بببت سي نيك بندس بين مبن کے پیمردوں پرنماز کا نور اور ذکر الہٰی کی روشنی جلک دہی شیرے لیکن حب ان سے کہا ما آ سینے

- كرخدا ما يبلدائقد ادر اس امنت مروم كوكفا ركے نرفع سے مجاؤ- توان كے دلول يرخوف ولي لاری برمباز ہے ۔ نعا کا منیں ملک میند ا با کو مہتیوں کا اور ان کے سامان حرب وضرب کا -مير من سطورك لبدارت وفرات بي -ع اے نونها لان وطن حب میں نے دیکا کمیرے اس درد کے غم خوار دعب میں میری بال

بھی حارہی ہیں) مربسوں اور خالفا ہوں میں کم اور سکولوں اور کالجوں میں زماوہ میں۔ تومیں کے اور بين فيلف العباب ني ايك قدم علىكر المرك مابنب طرحايا اوراس طرح بم في دو ما كري مقامول ولوبند اورعلی کرده کارست میرورا -

سے اب میں سے جو صوات محقق اور ماخر میں - وہ ساستے ہدن کے کرمیرے بزرگوں نے کسی وفت بحبيكسي اجنبي زبان سيكفنه بإدوسري قذمون كيعلوم وفنزن ماصل كرف بركفركا فترسى تهيس دیا۔ باں بدینیک کہا۔ کدائلرین تعلیم کا آخری اُڑی ہے جوعوا دیکا گیاہے کدلوگ نعامیت کے دنگ میں رنگے مائیں۔ اِلمی اِنگستانیوں سے ابینے فرمیب اور اپنے فرمیب والدں کا مُراق الرائیں اِلطور میں رنگے مائیں۔ اِلمی اِنگستانیوں سے ابینے فرمیب اور اپنے فرمیب والدں کا مُراق الرائیں اِلطور

تسنشيخ الهندرح وقت كى كېستش كرنے لگيں توامي تعليم پانسەت ايك لان كے ليے مبابل رہناا تھا ہے

و الماری قوم کے سروکیوردہ لیڈرول سنے بیج توبہ بنے کہ امست اسلامہ کی طبی ایم حزورت كالصاكيب باستثنيهانون كى درسگايوں ميں بہاںعلوم عمريركى اعلى تعليم دى حاتى سيّے ـ أُرطكب

أين ندسب كاصول وفروع سع لينجرون اور الين قوى اصامات اوراسلامى والفن

فراموش كردين اوران مين قوم و طلك كي حميت نهايت او في درجه برره حباستي قولي تهجدوه ورسگاه مسلانوں کی قدت کوضعیت نبائے کا ایک آلدہد۔ اس سلید اعلان کیا گیا ہے کہ الیبی اُزاد نوریسٹی

کا فٹاتن کیاجائے گا بھرگورنند طے کی اعانت اوراس کے اثر سے مابھل علیحدہ جراورعب کا تمام تر نظام عملی اسلامی خفنال اور قرمی محسوسات برمینی برر

مندوسيتان مين أنوكزي صحورت اورنعليم اورزبان كرمتعلق جادست وسخرست أالندرد کے فوالے ہے منصف انگرزمی کی ملکداس سے زیادہ تسلیم کرتے ہیں بنیا کنے والو ڈالمومنطر صلاح میں الممارمیں لکھناہتے

رو مسلانون مین مجی علیاتیول کی طرح وه لوگ افلیست مین مین وجو واقعی باغیرست اورخود دار میرن ونيا دارلرگ مهديشة فايم حكومت كاساعة ديت بين - مارس انتخواندين اسكول سے كوئى نوجان نفاه وه بندود وإسلان اليانين كلاً جائية أو احدادك مدسب سے ألكاركر ارجانا برد اليا ك يجلنه بيركن والمد فالبعب وب مغربي سائن كرئ بية محافق كرمقا على مين أكم مين -توسر کی کوکٹری مہوجا تے ہیں - ان بے ویزل کی رمتی برتی اسل کے علاوہ سم کو عافیت لینظبقہ کی ا مداد معاصل منهد يد لوگ بو كچيد مليد مزر اعتقا دائد اور تقوري مبت حا بداد ك الك مبي - ابني

نماذين اطكر كميا ودوليسير الهجام ستصحيدون بيرمبا تقييب ليكن صرودى اوراسم مسابل بيرتين کی قطعا برواه بنیں کر کے ،،

## ( حدًّا الم المدين الم في الله المرور والأصاء ق صين الم في في الي)

حسست والبيى اللباس خکورہ سے فارخ برکرم حرست رحمۃ اللّیعلیہ دہی نشریعیت لاتے اور واکٹرانصاری صاحب مرحم كى كوشى برقيام فرايد والرساحب نے نهاست قرحبست علاج فرالي مينكداس سے بيلے ارقبر مرج جية القاومولانا عبدالباري صاحب فرنتى محلى أحمة الليعليه كي مساعي حبليه أو مولانا كفانيت الليصاحب مدلانا احمد معبد صاحب اوردين إمبر دمهدست برتي الفاء اورميلاملسمي ولبي بريج الماء اس ليه الواق معزات في مزوري محما كداب اس كا دومرا املاس مع بهايز رحورت شيخ الهندروية الأعليدكي صدارت مين منقدكرا باسق تاكر إحوال معاضوه مين علاست اسلام كازياده سعوز إده اتفاق ارتكر معزت كرهام مقراريت حاصل بيتي مسلمان سب سعة زياده آب كركر ديده اور آب كرمام معنون اعتقا وركسته بب

Marfat com

ستضنح الهن

اورآب بربوراعنا وكرشي

سعزت رحمة اللُّيمليه مسير اس كى استدعاكى كنى تواَّسب نے قبول فراہا ِ اور ، ، ، ، ، و ربيع الاَّول احبلاس كى اربيخ م گمّی . معزیت رحمت اللّه علیدسنے مغتی کفامیت اللّهماصب *کونتونی*طبرصدارت بریامورفوایی اورمعنایین جزودیر فکرفرا وسینتے ہ

مفتى صاحب مرحوم فيمسوده تخركر يك مبين فرايا ا در حذرت كوس نايا- لعدحزورى اصطلاحات اور ترميم كم محزرت كيحبرا

ار شادمهٔ اور فوالیه خود صنرت اس قدر سهار اورصنعیف تنظه کیملسیدین فاوع دیکیه وه دلمی مین تنقایمنین حاسکته تنظیر معلب مین خط مولا) شبر إحد صاحب روم كورشا مولاا محدميال صاحب المرجبة العلار ابني كتاب علا بن مصال مين تحرير فرات بين -

ود معنرت شيخ قدس الله مرة العزر الكيرييات مقارسه كالأكل آخرى وه رميس تق مر مطارات

كى أرزوىيى منى كيجعيد على صورت يشيخ السندكي صدارت كأ أريني المياز مامل كرس اوراب کے فیرمن سعے ولئی اور لی سب است کے تعلق الیسے نبیادی احمول معلوم کر کے یعس ریکائیڈ

مرکرا بینے فرائف سے سکدوش بر نے کی کوش کر تی رہے۔

معفرت شيخ الهند كانطب صدارت أكريه نهايت مختفرتفا - كماعلار لمست ادر طي سسياسي تقاض كويواكر في كم ليد كل اور كافي تفاء

حنزت يشنع كه اس خطبه صدارت في على رطب محرمند رميد ذيل اصولي نظرايت كي داست فزاتي -

عد اسنام اورسلان لاسب سے بڑا وش خاکر دائے جس سے زک بوالات فسن من منے

عن تخفظ ملت اور من ما خلافت كيفالص اسلاى مطالبيس اكر بإدران وطن مهدر واى اوراهانت کریں ترجائزا مستی سکرریں۔

منا استخلاص ولمن كے ليے براوران ولمن سے انتزال کل جازہے۔ كمالس طرح كد ندى صفد ق میں رخمنہ واقع بذہور

ي اكريرموده زماندي ترب ، بندوق ، جرائي جهاز كا استعال مانست اعداء ك لي مبازمركما

سبِّر- با دَعِر دِرِي قرونِ اوليٰ ميں ميريزيں منتقيل تومظام وں اور قرمی اتحاد وں ادر منفقة مطالبوں کے سرازمیں تامل زبرگا کیز کومرم وہ زمازمیں السے لوگوں کے لیے میں کے ماتھ میں توب ، بندوق مراتی بهار نهین میں بہی جیز*ن چھیا دہیں۔* 

(صرا تطب مدارت مطبوم طبع فاسمى ويوبند)

معنس في اخترامي ترريم أخرى احلاس من طريح كني- اس كيميز تعليد المعالم فله ورج ذيل من-ر كويث بندر كافتدامى توريم آخرى احلاس مين طبعي كمني اور بندوك ال كى سب سے زياده كثيرتندا وقوم دميزو، كوكسى فركسى طراق سنداكب ك البيد مقاصد كميصمدل ميں مويد نيا ويا بيدا ور

میں ان دونوں قوموں کے اتفاق واتحا دکوربٹ ہی مفیدا ورتنے نیٹر بھٹیا ہیں اور حالات کی زاکت کو

سنثينج الهندم

موں کر کے جوکر ششق اس کے لیے فراقین کے مائد نے کی ہے اور کر نہے ہیں۔ اس کے لیے میرے دل میں مبیت قدر سنے کرزئر میں مانا بول کوصورت مالات اگراس کے فی لفت جرکی . تو و ا سندوستان کی آزادی کر بیشیر کے لیے ناممکن مبا دے گی- ادھر وفتری حکومت کا آبنی سنجه روزر و زائین كرفت كرمنت كرتا مائة كا- ادر اسلامي اقدّار كا اكركوني دهندالان القنة باقي ره كيايت تروم بمي بهاري بالعاليون سدون غلاكي طرح صغرميتي سدمسيث كررجه كالوس ليد مبدوستان كي أبادي كريد وونوں بلکے مطرب کی مبلک اُڑنا قوم کو بلاکھیزن عفر اکھیلے واشی سے رہیں گے۔ توسم میں بنیں اُٹا کد کو ن سويتى قرمنواه ودكتني بي طبي طاقت ورجوء ان اقوام كے ابتياعي نصب العين كومص اپنے سروات باد سے دسمے اسلے تی ال برمی سیلے میں کمدیکیا بول اور آج میوکسا بول کران اقدام کی اس مشالت اور الله كالراكب إنزار اور نوشكار ولحيناما بيت تراس كى مدود كونوب اليمى طرح والنيس كرياجي -اور وہ صدودمی بیں۔ کرخداکی بازھی ہرتی صدودہیں ان سے کوئی رُخدن بڑے یوس کی صورت بجزاس کے کیونیں کرسلے واشی کی توزیب سے فرنٹی کے منسی امور میں سے کسی ادنی امرکز میں باتفون لگایا مائے اور دنیای معاطات میں برگز کوئی الیا طابقہ زکیا ماستے ، حس سے کسی فریق کی ایزادمانی اور دل آزادی مقد دم و مجھ انسوس کے ساتھ کنا بڑتا ہے کہ است کا بست مجد عل اس کے خلامت ہور ہائیے ۔ نہی مقاملات میں ترہدت ارگ اتفاق ظا ہرکرنے کے لیے اپنے تداہے كى صدىست كرويا تے ميں ليكن محكول اور ابواب معاش ميں ايك دوسرے كى ايزارساني ك در سی دیشتین میں اس وقست جهردست خطاسب مهیں کرر ایک - بلکرمیری گذایش ر ونوں توہں کے زخا د (لیڈروں) سے بہتے کہ ان کوملیوں میں با تعوامقا سنے والوں کی کوامت اوروزولیٹینڈ ل کی تا تبدسے دھوکا دیکھا ما جاسٹیے کربیطر لقیہ طمی فرگوں کا میجدا وران کو مہذر مسلما لاں کے بخی ساملات اور گاری محكمون مس متعصابذ رقامترن كا الداده كرناج سبتير

> د حثرًا نطبه صدارت بحز<u>ت شیخ</u> الهندهجن قاسمی ) د ا**زدل**ات می م<u>۱۳۱۸</u> )

شيخ الهندم

*حضرت رحمة اللَّيْطليد كي به*اري اور وصال كي تعفيل تدخباب مولانا امع

مصرت شخ الهندكي سمايري اور وصال حبين صاحب مروم نه البضار ساله موايث بنج الهند" مِن رُبيَّهُ سے کمی ہے بھی کونٹل کرنے میں بہت تھویل ہے۔ بناء بہر ہم اس کا اصفاد ناظرین کے لیے بیٹی کرتے میں . ورهنرت ديمة الدُّعليد ٢٠ رمضان ١٣٠ واله مطابق ١٥ ورون ١٩٢٠ كر الك شكر وال كر الك مبنی لریا برتشرلین فرادر کے بمبئی میں دو دن قیام فراکر ۱۲ درمضان شب بعبرمطابق ۱۰ رحوک بعدار مغرب دوار وطن برئے۔ ۱۹۲ رمضان البارک مطابق ۱۲ رجون ۱۹۲۰ وبرقت صبح وبلی مینیے واكثر انعدارى صاحب مرحوم كعربيال فيام فرايا الك دوزقيام فواكد عدر دمعنان الهارك مطابق ١١٠ زوراك معدد رود كالمستنب لوقت من ولى سے روار بوت وادراسى روز و بعے دار بند يہني استقبال كرنيه والول كابراشيش ربيس طرح نهابيت زماده جوم تفاريبان ريفي مبهت زياده ججوم تفار النين سي سيده والالعلوم تشريعيت لي كمّع مهاؤل كي اطرات وحرانب مسام من زياده آمد تقی - بناربریس م<sup>سمع</sup>اریم ۱۰ شوال ک<sup>ی</sup> دبربندی میں قیام فوانا بڑا - ورندمخیة اراده تقا که *تعبدا در*حار م<sup>وا</sup>نا سحرندرت سین صاحب مروم کے مکان رکوڑہ جہاں آباد اضلی فتح لید دروم کی تغریب کے لیے بہنچ پر الی ان كي والده احده اور ديجيم معليان مرحرو سقف ولان سن الماد، غازي ليرا ، فين آباد ، كهنز مراد آباد بدتے ہوئے ۲۵ بشوال کو داربندوالیں ہوئے موریخدا طبیر موزر سخست بارتھیں اس ملیے ورمیا فی مقامات برنزما سنے واکر میعقد ترندوں کے مست تفا تھے تقے، ١٤، وُلِقَعد ١٣٣٨ احركما لمبري ورميخ نے واغ مفارفت دیا حس کا اثر طبع مبارک پر میزاطبعی امرتفا۔ واہ ڈی الحیومیں ویوند میں مرسمی خمار أورتنب ولرزه كامهنت زباءك شيرع بكوا ينيا كيعنته محروسكے لبعيثر ومصرت رحمة الليطلب بھي عبتلاشب وارزه برگتے سم سیلے وکرکرائے ہیں کروج مفاصلی اور دامیرکی طبیت سابق مہتران بينجف ك لبدعودكرا في على الممام ما مكل فوات عقد اورنشائت ورخاست الدورفت يرزياده انزنايان نيس بوئ ويقر مقد مگلس سب ولرزه في سيكاركي الناصفيف كروياك نشست در نفاست آند و رفت کی طاقت مباتی رہی-معالیہ اینا فی اور ڈاکٹری مباری مقام لعد انتهائی مخزوری اور رض کے اواخرم سے افاقہ ندریجی طوریشروع ہوا۔ گرافاقہ کی رفتاربہت سُست متى . ١٠ صغر كونىقىزىپ صحت أسماب اور طلبار وارانعلوم كى دعوت كى گئى يىس كا اتبام غلصيد نے ادغود كمايتھا۔ افسوس كەقدرت كوينوشى باقى رتھنى شطور دىلى، برصفركو چوكار آيا ورسيش

> عليك الصفر ١٩٣٩ احد مطابق ١٩٩ اكتربر ١٩٢٠ در وزجيد حلى كنيدي علبسه بدا يحترت رجمة اللطب في عبد رفيد كريد كرروى

> مھی ہرگئی اورصنف اورمرض میں اصاف ہراً گیا۔ تا انکراطبار نے ورم برائٹ فین کیا۔ اسی زانے میں سغ

اسقدرهني كبنوونهيل رفيصر يستنقعة مولانات بيراحد مرحوم فيضلبه وفيها- انتظه روزعلي كموهدست والبي مركتے۔ ڈاکٹرصاصب كے اصارر ولى تشریب کے گئے معالینهائيت توجّر سے ہواہس سے تخفيف كا أُرْمَايان عقد ١١٠ ربيع الأول كك اطبينا في حالت ربي - مكره ١ ربي الاقال ديم مت ند الإرارة مناراً الورهالت مناسب نازك بركني ينجارببت نيزمركيا. مالت اكريم تشولساك تفی گمرم ش وحواس مجاسقة آوی بچاپنتے تقے برت منعیت آفازسے است بی فراتے تقے مولانا اصغرصین صاحب مرحوم سوائع صافع الم الم می می ارد ار کی شب کی تعلقی است بھر میں حالت رہی برسے بزرلغم مفاحب کوضف کی وجہسے وفورنمیں کرسکتے تھے جسے کوشید کانٹریت دیاگیا ترمنلامب امیریکائی می انرگیا۔ 4 شیکے تھے اسباست جوتی- اور خود اپنے ماعتہے يا في سيد المناكيا ومنصف لفظ رليفار ليفار المنقاب الدراوج دروش كالبرك ك أكب استعراقي ، سالت تقى محضوص لوگ جارياني كركرد جن تقد دل دورك رب تق عقد طبيت براسال مي كدوسيجية كيابرنائي رسات ببح كالعدوم اربع الاقل ١٣١٩ هرام مرتنبه ٢٠ ، نوم ركو مبهت منتير كيا يحفرت ونياست بالكل غافل بوكت يتنفس لحريل اورغيطسي بركيا واور انقطاع عن السدنيا و توجه الى الدفيق الاعلى كالم كان عالب آف لكا عاديا في سن كر دحا حرين خاموتي اور استگی سے ذکواللہ میں شنول منے کداسی حالت میں صرت نے اس خیرفانی اور واسب الزجوب في كويا دكيا بعب ك نام رِ اپنے آپ كومحوكر ديا تا ليبي طبغه آواز سے ٣ مرتب الله اللَّه اللَّه فرلحايا-

 سشيخ النبد

كى بهاد وكيف كى ليد تمام إلى اسلام كوتيم وكى تعريدكد ونياست زعمت برتى - اور رفين اعلى المساء ورفين اعلى المساور والمائم الدين والمساور والمرائم المائم الما وسوائح شيخ السدرجمة الليطليره مما)

غرده اور رئيت ان عالى صاحرين كے معدے اور فاق شبعات اربى كا افرازه أسان منيں ہے كھيے ور تروه حالت دہى كه أكم كي خريزيني كسي كي آه كلي كد تي سريح كيط شيركيا و اليسيد جا تكاره والدا ورسيسين وركيا داكي معدلي ابت سبئه و مكر حزيت رحمة

فيض عبت كامر وااوريضا وتقفا كامصرن عالب سُرا-

نعف يخلف كي بعدنزل اوّل دقب كاكلن إلى أكرما حب في مخرت دحمة الفيليكيمياتي صاحب يسلم محرص صلى خلام ــــــ اكستىندار فوطاكداكر ولي دفن كرنا آب مناسب تحبيل توعدتين ومحزت شاه على الله صاحب ادر اسفا كرام وحموالله تعا مرالت میں سالمان کیاجائے اوراگر دیبند کا خیال موقر و ہاں کا انتظام عمل میں آ دیے بھانا کیاگیا کہ صفرت کی آرزویھی کہ اسینے محدوم ا سوار باكراست يس كبر بطه ادريي أرز وامريشيش دوسرى دنيا ر مالنه ) سے تعييج كرانى تى دنيز صاحبزاد مان بھي اسبا كم ولمي زيم نيمين لييريى دائے بن كردار بند لمعيل اعلى بيتے-

دیرنیکر ڈاکٹرصاصب مرتوم نے اِس صنون کامفصل "ار رواندکیا کہ سخرست دِحۃ الدُّعلیدکی وفاست ہرگئی ۔ جھازہ سے ام اس کے بعد ڈاکٹرصاصب مرحوم اظلاع دینے اور کفن ڈالرت اور رہی کے انتظامات میں معروف جوتے اور خوام نے عسل کا انتظام صاحب كے صفرص نشاگردوں كى اوادست بطراق سنون شل ديا- اوركفن بيناكة الديت ميں ركھا- جوكد بناسيت اجتمام سے بربت مبلد تيار ڈاکٹرما حب کی دما ہت سے بارہ ہجے بک ڈاکٹری رشنیکیٹے اور دیل کے متعلق تمام انتظامات درست ہر گئے۔ میں کیکٹیل میں دوسن کہا وقت اور اخرستين آتى-

و الرام احب ہی کا آرامر قبر میں میرے ایس وفات اور مبنازہ کے دار بند کے حافے کا اسی روز شام کو بینے گیا تھا۔ حالانحد میں نے العب كى ان كوكوتى اطلاع نبيس دى تقى-

ا محمد مرانا طبیل صاحب کا باین به بند کر می کومعادم برا ب کد واکثر صاحب کی را ستے بد ہی متی کر معرب کو مقر اعد ست، دلی الله صاحب رحمة الله علیر عیں وفن کما سائے ۔ موالنا مغتی کفاسیت الله صاحب نے فرایا کہ عیں وومشکالت عیں آہ جا بی ید در دند کے حابی او ندسب عنی میں او غیرستن بنے امد دوم میکر سال کے مقابر میں دفن کریں تریخ کاس وقت اور رحة الأعليه سے تمام مسلماؤں كوانتها تى شغف اور عميشتي لوازى نے كولى فركرينتر كروي -اور يم كتبا ہى صداتے استجابا كبيسى ندستنين المجرفواليكراميون البليلين يي سي كرينازه ديوبندي ليمايا بات ومان قر كے نجية كرنے كا احمال الم اور صاحدًا ديدى كى بھى اشك سُرتى جرمائة كى -اس كيداى كر احقياركيا كيا-الله عاشيه آع صفيه يوديكيف

فيخ الهنارح ني ان مواطلاع دي بركى- ولى مين أنا فانا وفات كى خرمشهد برگئى-مسلانول اور مندؤول في ايني ايني دوكاني فرزا ب كروير . زارون لمان واكر صاحب كي كوي رسيني كئة اور حبازه تيار برتة بي نمازهازه كي متقامني بوت يفكيم يحتصن صاحب را دزور وحدرت وعدالا بمليد نے فرمایا کرم لوگس کی نوامش اور امراز ہے توم حبازہ طیعدلوئیں شر کیے مذہورتا ۔ ٹاکڑم کونماز کے دمرانے کا اخذیار رئے۔ اور میں دلین نومیں جمر از اوز واقارب کے ساتھ طیعد سکول - اس لیے ڈاکٹرصاصب کی کوشی کے سامنے میلان میں ایک مرتب بست بڑے مجمع کے ساتھ ناز اداکی ۔ اس کے لبیمبازہ آم ہستہ آنہ سترانشیش کی طوف روان ہوا۔ لوگ بڑھتے عابتے تھے۔ اندازہ کیا جاتا تھا۔ ہسٹیش کے ذربہ ن بزار آدمیون کی تعداد بوگئ - و دان میر دوسری مرتبد نمازه ترجی گئی - وصافی بیچے کے بعد دملی سے وہ گاڑی میں مالوست تھا . رواز سرنی ر شهر فرا در رجاد فی میره رنماز خبار در مراح کی مسات مجه شب کوتالرت ولیوبند استنامی را بنجا - از دها مرنها مین غطیرالشان کتا-على تبام منازه المين سن كلا اوربست درمين مكان ريسيا يويخ قريبيلم سه تباريقي اس كيد مدبت سه توكون كي را تي براي راسي رات میں دفن کردیا مائے مگریز تک صاحبادیاں اور داما دیج کہ ارتف کے لجد دلی بندسے دلمی کور داند میر سیجے تقے اور اسی است ہی میں تھے۔ کرمنان زی آباداگیا۔ اس لیے دہ خازی آبادارگئیں۔ مگر پورم کی زیادتی اورٹرین کی حلدی سے روائگی اورکوسٹے رز طبنے کی وجہ سے سابقہ زیر کی تھیں۔ اس ليرسيح اس كودى كني كصبح لك حبّازه دفن ركماعا لئے بنجانجه وه أكلي ثرين سے داست مين آگيين - مبدت سے عقيدت مندا ور فيلھين كا

(بعاشیه کنشه صفحه سے )

حمدَت شَيْعٌ السِندك تسييام وعلى يم يُعانبُ مِنِي مسولانًا عبدالله مسرى مولانا آزاد كا مُطْكَعٌ عِن الَّذِي بِنا لَيْكِ آئُّ ، حسب مين لكهاكلايقاكه مورست عالمين كح طلبًا وَ فَ مَوْكَ موالاتَّ كَتَ تعریکی پر مدرسد عالیہ سے علیعثگ اختیاد حولے 2 اور وہ میا ہے صی عی كلكة عجى مين امكيه آلا وملينتك مدرسه عاليت قائم سودياعاتُ - لهذا آليثمي ا كي مدوس دي جعلم حديث كى تعاليستا بعيد الججل خلوج ليز جها سخ سعفات تمية المعتد نى مولانا شيعيل بدعثنانى ابد مولانا مرتسل سنت صاعب كانام تنبوسيذ کیا۔ مکیمے افھوں نے لعیش مجید داوں کے ساج میں عذریجیا۔ ماہلاً فی مصفورت عدنی کا نام تتونوك ككيد حصورت معلى حائر كريي تيا واللوكار آب كلك عبار هر ده كر كم راسك میں امروعه والون نے آئے۔ کو ایک مشکورے کے تصف کے لیے (مذکد سندون) ورشنیوں کے وهايت تما) المادييا- العي أمر وه وهي بين تيم كه وهل سرة اكترائدانسادى كا فاد تأكياك صعدرت شبخ المندعا وصال فكرايد

عثبنج الهندرح بيشار ابتهاع سارنيد رنطفز نگر وغيره الحرامت وحوانب سند مردكيا- اور إعلان كر دياكم كار نوازه اور دفن صبح كي نمازك لبدكيا حاسل کے یہ استاع اور بھی زمادہ ہوگیا۔ حیازہ صبے کی نماز کے بعد دارالعلوم داد بند میں بہونجایا گیا۔ فرورہ اور با مہراصحن آدمیوں سے بھوا سواتھا ج تما مرصت بندى بدنى اوردر زسته الله عليد كے ولى اوّرب اور مراد روز مراا اصلىم محترسن صاحب بمفول نے اب ك نمازه بازه بنيس رام و بآقلب مضاؤشت ترنماز پڑھائے کھڑے ہرتے۔ تمام مجع پر ایک کرکیف محوت کاری تقاادرایک مہیبت ونوانیت مشاہر مردہی تھی

اس كرمذ مات صدرت سحفته بادا قعیت و حفیقت محیلیا

درین بین آس وقت کے بڑے واڑھوں نے لیے کھی بنازہ کے میراہ اس قدر مجع نہیں دیکیا تھا۔ مدرسہ کے دروازہ سے یک آ دی ہی آ دمی نظراً تے تھے بنبازہ مقروس مہنیا لینی بالیس رس کی ظامری حداثی کے بعد دنیا کی شاکش سے استارست کے لیے ا فخارسًا ذاپنے مقدس مرشد واست اوکی خدرمت میں حاصر برگیا۔ قرشیب رہتی ۔ بنیا زقریب لاکر رکھا گیا۔ مولانا مکی محریص صاحب اور کے دا اور اور مضرص ما در قرم س اُرّے میا شت کا دفت تھا۔ نریجے تھے کہ قدرہ الداصلين ا امرام دنين والعارفين ، قطب کمالات «بطل دسّت ، آزادکننده ، میزدیسسّان ، حائم دول ، منجاری زمان ، کوه و وقار دهلم ، آفداً بسوفت دعلرم ، تجنیز می خزيز اما ديث ،سنن نبريه وعلى صاحبها الصلوة والتحيه كولي دميل الأروباكيا - اور تزلويت وطلعتت كلے آفتاب عالم آاب كوميني سيدياكيا - اكي غرده كى زبان ف بمزائى برنى أواز س كها س

مئی میں کیاسمجہ کے بھیاتے ہودوسترا الخبنين بزعلوم سيئر المخبلية زرنهين

مبهاتے زمال سبنجا فلک برجمیز کرسب کو

بيهام الحدمين وابئ قسس اه كنعاني

بوتفامصل الئ اللّه بركيا واصل مجق بمحريحيذ، مجرس بیں دھونڈتے سرکت کان تبریرانی

زمانے نے دیا اسلام کوداغ اس کی وقت کا ،

كدمقا داغ فلاى حبر كالمتخاسة مسلاني

منین ہے میزہ محروح کم گئے شہداں سے تنامير يوتقير ول ميں ہوتی سير کمی قرانی

فضاً لہائے اللہ میں سے کوئی ایک دکھلا دیے "

کتے تقے من تعالیٰ نے بوموں کوارزانی

بیس برسیدسمان نقلااک*ے کے دم سے نظرا کے تق سب ز*زہ *بخاری ، غزالی ، بعری وست*بلی ونعانی تعنبي تعييرًا تفاقم بريضرست امداد وقامم في ن امداد وقائم کے کرے گاکون ان سب مکبیرں کی اسٹیائي معف ورسيسم زون صعبت بارأخرشد

ر و بهار اخرشد

يس يبط وص كريجًا بول كرمون رحمة الأعليد كم لكمة بسيخ كمة عليسرك ون امروم بني اور أسسى ميرا دارسب بهنجيا

روز حلبسا ورتر قرریحے ببدر ڈاکٹر صاحب کا مارین کا درست کا درصال ہرگیا اور صابر در بند جار ہا ہے ہیں

نے مایو بندما کے کا ادادہ کو لیا۔ لوگوں نے من بھی کریا مگر کیے میں سزایا۔ شام کی گاڈی کل بھی اس لیے دات کی گاڑی ملی اور میں میرے کرنقر با وبع دادیند بنیا سفرت رود الله که ووات کده برجب بنیا تردیل که او فن سے فارغ موکروالین ارائے میں ابنی باقستی اورب جارگی

بِإِنْهَا فَي افْسِينَ يُوْكِد بِا وجودسالهاسال ماضرابتني كم شروعي وقت مين مذوفات كے وقت حاضر دا اور زون مين شركت كركا افسون!

قسمت کی بنیمی کوصیا دکسی کرمے

سررگیرے بہاؤتر فراد کیا کر سے ا

کیجری کرردگیا۔ دوجار روز رہ کر کلتہ کاعزم کیا۔ توسیرت مرانا ما قطاعی اصب مروم سم ما رائسلوم داریند مانع موستے اور دارین ہے کے

قیام کا حکم فروا مگرمبری محبوبین مذاتا میں نے دون کیا کر مزیت نے اپنی شاریر مایری کے دوران میں حب کرنور مفریت میری ماعزی کی عزورت محسوس فوائد تھے۔اس کے علامه اور بھی حنداہم صرورتیں وربیش تقیں۔ ان سب کونظر انداز فواک کیکلته روانگی کا حکم فروایہ اور کللتہ کے

کام کوسب پرترجی دی - اب وفات کے بعدکسی طرح درست معلوم نمیں ہوتا کر حرست کا حکم میں بشیت ڈال دیا باستے افدرت آسانی اصلیار کی جائے۔ خصوصًا حب کہ والیعلوم میں بہتر کارکن سخارت موجود دیئیں - میرابیاب قیام کمیں طرح، درست سمیام اسکتا ہے ، الغرص میں نے ملکتر کی روانگی بامدارکر کے معنوت مستم مساسب کورامنی کرایا اور کا ترمین کرایسیاق صدیث شرامیت سنجال لیے۔ گریزیجے خلانت ادر آزادی کی تحریک

زورون برميل دې يقى- اطاحت وجانب كلكة مين بخرت عليم مورسي سقد ان مين بار إرحامز من المراه اس زه د مين اندرون نالل بعی دُدر دواز شهرول میں درسے مطرسے حلسوں میں جانا بڑا ہوں میں سے مولوی بازار کے مشہر رسلسر کا سخ کسی مفافت میں سجی مباسلہ پائندر کیا بی امبلاس کا کیلیں کے صدر مسطری آرواس آنجانی تقے۔ اور مبلے خطافت اور مجمعیۃ کی معدارت محدر کانجام دینی بڑی تھی۔ اور دوسر احلب شلع را امبلاس کا کیلیں کے صدر مسطری آرواس آنجانی تقے۔ اور مبلہ خطافت اور مجمعیۃ کی معدارت محدر کانجام و بینی بڑی تھ دنگ بدُرِمین رفبسے پہانے پر موانقا۔ دونزں کے خطبات بھیب کرشاقع ہر پیکے میں ۔اسی طرح دومرتبہ نبردرستان بدبی میں بھی اُنارِثا۔ ایک طب

مبيدباده فللح مجزر كانفاء اوراس ملبد مين صبيت كي فتعضرت مولاا صبيب الرحل صاحب ناشب مستم وارالعادم في فرماني سي اورطبئه خلافت کی صدارت کی مذرست مجھے انجام دینی ٹربی بھی ۔ اس رقدر بھی کا ٹکولیس کا املاس مشرک فدر بر مواسقا۔ اس کے صدر دہرہ دون کے ا کی دنیڈت صاحب مقے ۔ میران طبہ اس وقت بھی شائع ہوا ۔ ان طبر*ں کے مزودی ا* قتباسات معزمت مولایا محدمیاں صاحب ناظم جہنے علی سنید نے اپنے رشالہ میں نقل کردیئے ہیں۔ ای طرح سہارنپر کے مدرسہ خاہرانطوم کے سالانہ حلب میں کھی ہے۔ حاصر سہا بڑا تھا۔

ك الماطَ ذوابتِه رسال حيات كميشيخ الاسلام

Marfat com

سشيخ الهندرج

اس کے بید کراچی کے مشہر بطلبوں میں مامز سوٹا پڑا ہم برکراچی کا ٹاریخی مقدمہ علیا ،اور دوسال قید بامشقت کی مزامجے اور مرالا امحد علی مرحوم ومولا الشركت على وخدو مير سے سائندول كوعاصل مرتى اوركلكت كى طلارمت اس كى وجرسيفتم مرككى -اسب م حذوری سیمنے میں کدا*س تررکی*رما ب خم کردیں ۔ کمی تھے میر اوال اکٹر تخرر دیں میں آگھتے ہیں بنصدخا موانا محد صیاب صاحب نے اپیٹا ر المار مين ذكر فوط دينيه بين اورادگران كومعلوم مين مين ميز خطبات اخبارات بين شائع جو ينيكه بين اس ليد مزير سي مناون مين ذكر فوط دينيه بين اورادگران كومعلوم مين مين ميز خطبات اخبارات بين شائع جو ينيكه بين اس ليد مزير سيست قار فرساتی سند کرستے مکبی -المسترحية قرآن مجي<sub>د م</sub>ستن المنظرينة اللّه عليه نه دركس و مدركس اوركسايسي مشاغل كه اوجر دكتي أيك كشب تحرر ف تعمانیف میں ان سب میں سرفہرست قرآن مجد کا ترجہ ہے۔ یہ ترجہ قرآن پاک مالناجیل میں سرانحام پایا۔ اللہ تبارک وتعالی شایرصزت کرمانناجیل میں میں سب ہی اس لیے فرما ایتفاکہ وہ ترجہ ویت آن کی تعمیل کرسکیں۔ سورۃ مامکو تک مواشی تحریر فرمانے تھے کہ رمائی كئى- اورينية فوائد ومواشى علائدت بيراميم فأني نعد يورم كيد-. اس ترمه وتفسیکوالدِّتطالی شد اتنی مشرلیت عطافه ای کسٹ پرکسی اور تریمبر وتفسیکوحاصل زمید تی جربہی تریمبروتفسیدفاری ترجه مورس افغانسان کے انتهام سے کابل سے سے آئی ہوئی۔ انتہائی لاہور نے اس ترجہ وتفسیرکو آئی عمد کی اور نفاست ید تراجم ابواب بخاری : امام بخاری رحمة الله علیه کی سیح بخاری کے تراحم کی تشریح یت بیں جوہنا یت کسکل کام ہے شاتع كيا بيركوس في ظينيل ملق-ية نقر رنان بنان ولى: يتقر ترفدى فرلون كم عاشير رجي يلي كم اور مقبول خاص وعام كم -ي ماشيد الوداد وسشك : ميمي مدسيت باك كي خدمت ميك ه حاست يفقد المعالى: عربي معالى كي شهر ركماب برماشيه ي الفاح إلا ولد م ا شرح اوَّتَق العُرِي فِي مَّتِق الْمَدِّ فَى القرى - حنيت كَنَّمُونِي كَي كِنَّاب كَي سَنْح ،مصنون فام سے ظاہر بَجَ ٤ جدالقل في شنربير العزوالذل ا و ادار كامله ، إ- افادات محمود السكليات شيخ الهند له الماط فرائيه على في حلوادل ودوم وحليت شيخ الاسلام

مستشيخ الهندح مواد تخر مرتفزت شفيخ البذرج شخ المبنديكا برخط مصرت مولاً ناتحد الورى مرطليك والديا ميدمولانا فتح الدين صاحب منبروارا د كي ضلع لا بل بورك نام بير-معفرت مولانا فی صاحب کے مکر پیے کے مائد ہم میاں اس کا عکس دسے رہے ہیں۔ مرسرايا فعارد فايت زيودي سره محد المون لابر مودی نی مندا رجوا کے تھا صا اور مار دع فی بی کی مرحور سفر کی مشاعل کی وجہ سے حوام کی نوبتر نہ ای المالية على وتعلق من موادري أمر لازم ي دعين الله دين عن على الماكم كروف روع مرفي ادريس بر حرشه من مش کی اوردد رکعت و تحدیدی س بتراد اکرکا این الدے تو بر کوئی اور و من ك الحايم كي متمدد عاما مُلِين ا درا بناكى الرِّز أَنَّ كي سَرْ شريع ادر فروجت كا شراني و رسن ا در المان كو الى ندان دى بن وقر بى أكى لى دعارً كى مناكى بر ما في ما فكرتم برهنگ رشيبة ايكوايك مرتبه وركا بمرودار الدر ما حي كوخرب ملب برنگن جاسي -

ما تداد كار فرمودى فغوت ومرسي الرساس معاد سروی ن فراد کا نکر نکر دسو نیکی و تنت مرید انداسی سوره فانحه سود تین بر مرد م کرمیار د رو رکوی فراب سرت ن را وی تومور د مدهل در بخود مر مرتکب تېنگاردو اور کويردان نرو. رمرحت ك عاميم بن كريك برواه مؤد ا درامه برؤ كا انجابه ا سرقال نتری مین سے فی طرکی دمیشرمیم و دری که ر ون كا ما يم ولاق اورزى او وموقع م ما مورد کار ای فردر کیونگر نیا بث نری دورهیت سے دیکال مرد کو برایت کری - رینی دهیدے بوری سنون کی میا كر مبيت بوت على دن دستين ايك نعه ا فحتك ادما مني اسم ذا تنعی تعذاله کوم در در در مرتم دور کوم رو - دیم در داری بری بدی براز او انتا ا سرم دور دل من ورود کو کرموجیر نشر معیت بن باک ہی کی وروسے سے وہ مایاک بین ہوسکی

بلكروروسيميل فاغيال عب وروم ادلاتي المعلى مرسو ادراد كودفيرد ادكى كوافئ عدراك نكرو درنه ردرز الدرماده وكوك ترقى ركا درون كا سے ات درمم رفتہ رفیہ حان رسکا ۔ انی صافرادی مے بعرسے تن فرما دیجی تر تو وشتر ان صب مسال در جيح واع درود – متعنا رسب ن بر – الحريس مدالم الدائد - المدائر ائي ائك ليم الوه مياري بنا صرر معلى روى كا كردى صرى كالانامقدار مذكى وفت فردری جولسر کت سیسرسوا سرا در کاونت ون دریاما دی بری مقدار کوع رکت بهتری لیکن کوی مصلحت درستس مرة مانع مدس برالم دنا مفائق اس ما قیامزیت عی و بالماونگی المرم والمر محودكا

بين طريد المسلمان مرقع وفات مرقع حبات محمود کر بود سرکن سر و بود س نقطه قطار بوخ ستی نبرددد محمودكه زاقكم بحرث باطل برلبت احرام كغير مفرت ول بیر کس کر باد رسد بجائی پر سد مرواية تريدان بارفت وسے فمود رسيد در مقام محمو د بإطل راسى تكفت مى راباطل مولاناگرای مروم مولانا گرامی مرحوم أوشيخ الهندمولانانئ محبود مسن رفت زین دار فنا اید وست در داراتا مر در انف شدم مالهان امر بگوشس من عظامی این ندا « بير مرويا كشنته انداؤ وسبت بيداد البل علم ومجدد ورع وتقوى فقروت ميمورينا -عظامی مرتوم



<u>47410</u>

بېيى بۇيسىلمان بىرىسىلان سر ای را العادی و کر مدر سرالدار ای لی ایل توری می ترفیق ایسی نام منافر شر ومررس مراف المراف المراف المراف المراف الم الرساري في در الماز الماز الماز و الماز و الماز و الماز الما ال وريس معطية مي معدار ترق القول سرديد عمر القر في تحريث لمس تق النقل و ماوند المان على المان الم من از وف منه دار المارم العدر من مرا و وق ما دارم المارم العدر من مرا و وقت منه دارم المارم المعالم المارم المعالم المرام المر و المراجم المرابع و المالي المالي المالي المالي المالية والمالية المالية المال بهی کم دان کا کم نرقی تنواه باشار مولان کی توجه و کا گزاری فارس سے خوری السطے سے مبر ۱۱۱ کی اعاث ولط فلید کی رکت سے مدر الع مین برقی می گرود میل رانتوفین - واس مرازت ما بیون را

ترلیب دیبار به به برس بر بیار ۱ ما تیر ۱ توانی و تطرف و می دامات بی این سب سے طروم بون ادر ایسے دو موں

او میمی اس ختاک طریقر بر رکھنا پیند کرتا بول ؟

بیس بنرصاحب کرامت بهوں اور شرصاحب کشف بنرصاحب تعرفیت بهوں اور بنرعامل مرف الشادور

رسول کے اسکام بربطلع کرتار بہتا ہوں اپنے دوستوں سے کسی شم کا نکلف نہیں کرتا۔ مزایبی حالت مزایبی کوئی تعلیم۔ مزامور دیمنیہ کے متعلق کوئی مشورہ چیپا نا چاہتا ہوں عمل کرنے پرکسی کومجبور نہیں کرنا۔البتہ عمل کرنا ہوا دیکھ کر نوش اور عمل سے دور دیکھ کر دنجہ یہ صرور بہوتا ہوں

سے رور رید روبید، مروبیون برون میں کسی سے ندکوئی فرانش کرنا ہوں۔ نرکسی کی سفارش ۔ اس بیے بعض الل الرائے مجھ کونشک کہتے ہیں

یں کی سے مدوق مروق میں مروہ دوں میں مصادق ہوں ہی صادق ہوں ہی افریق ہی افریق ہو۔ میرا مذانی بیرہے کہ ایک کود ومسرے کی رعابیت سے کوئی افریت مذووں بٹواہ حرفی ہی افریت ہو۔ میرا مذانی بیرہے کہ ایک کود ومسرے کی رعابیت سے کوئی افریت مذووں بٹواہ حرفی ہی افریت ہو۔

سب سے زیادہ ابنام مجرکو ابنے بیے اور ابنے دوستوں کے بیے اس امر کا ہے کہ کسی کو کسی کم کا زَبّت ربنغ ای جائے نواہ بدنی ہوجیے اربیٹ نوا کا ہوجیکسی کا می مارلینا با نامی کوئی بیزیے لینیا بنواہ ابر و کے متعلق ہو بیے کسی کی تحقیر کسی کی غیب بنواہ نفسانی ہو ہیے کسی کوئی تشویش میں ڈالیا یا کوئی ناگوار ۔ رنجدہ معالمہ کرنا دراگار نی شطی

سے ایسی بات ہو ہمائے تومعافی بچاہنے سے عار ہز کرنا۔ مجھے لان کو استفدر ابتھام سے ککسی کی وضعرفا، ٹ بٹرے و کمد کر توصرٹ ٹسکاست ہوتی ہے مگران امور میں

مجھے ان کا استدراہتمام ہے کوکسی کی وضع خلا ب شرع و کھے کر تو صرف ٹسکایت ہوتی ہے مگران امور میں کوئاہی و کھے کہ ان کا استدراہتما ورد عاکرتا ہوں کوالنڈاس سے بنجات دے۔ بیسے کھیا بیٹھا ورد اوگوں نے تو ۔ م

منش كروه ام رستم چيلوان : به وگر نه بلے بود درسيستان

3.5.0

شائل

سرکے بال نہ بائکل سیدھے مذہبت گھنگھ ریائے۔ ان کی دخع مختلف او فات میں بالی اسلامی وغیرہ کی عادت بھی بالی اسلامی وغیرہ کی عادت بھی ان کو دھونے دینیرہ کی یا بندی سے پہلے کٹوا دیئے مجھر صرف قینی سے بال کٹوانے کی عادت کی تادیق کی سازہ کی سازہ دیائے دہوں۔ داڑھی سے بال کچی سیاہ اور کچی سفید - سینہ پربال زیادہ -

بهال شربعت تیز بزسی بهت آمیم اور میب کوئی مهرای موقا اس کی رعایت پال می ال بین مترور فرمات کیدن تمام افعال می ایست مقابله مین دوسرے کی آسائش کوتر بیمی فیظ منظ قدر فرک الابنی اس در برطبیعت میں داخل تنی ۔ اگر غورے دیکھا جاتا تو جال و دُحال - جمار مرکات و میات اور نزک الابنی اس در برطبیعت میں داخل تنی ۔ اگر غورے دیکھا جاتا تو جال و دُحال - جمار مرکات و میات اور نزل ما فوال وافعال میں کوئی جزدیمی الیار تنا ۔ جو وجرا و رفائر و برسے خالی ہوا و تربی می تاریخ اور تنی دونون فرمی کا تعمیس بھے مرموں میں تی مرا الامت کا لقب معنوت کے بیان کا اسم باسلی تنا ۔

استبائے سنائے ارست بربالات تو علم دسمست راشون ازگوہروا لائے تو اور سنائی بلند کر ناگواری بیدا ہوجائے۔ بلکہ نمایت شیری اور آواز مردانی متبی خشوع اور بند برجیت اور انست میں پیدا تھا بھلا کربات کرنے کہ قطعا عادت و منتی بقدر منز ورت جہرکے سافذ کلام فربات اور وضطیمی تمام مجمع کو اواز بینی تنی تقی مراج و موی مائل بجرارت تھا ہے کھوں ہیں سرج ڈورسے اعضا کی موشی ہے کہ وہرا ہوتا۔ مشراح افسالی اس کے دلائی ہیں۔ مزاج ہیں موارت کچھوٹی زیادہ تھی۔ بعیدا کودوی مشال با مقارح اس درجیسے کرمنفوالی شباب میں کی طعیب نے سکھیا کا وصوال بلا یا تھا۔ مزاج کا منتقا ہے۔ اور کچھاس درجیسے کرمنفوالی شباب میں کی طعیب نے سکھیا کا وصوال بلا یا تھا۔

مولا ما اشرب على تضا بوي

اس وہرستے بردانت کا استعال مقید اور مرخوب تھا بھیر ذکرالہی اور ہوئن عمیت ندا و ندی نے کارت بس اھا وہ کر دیا ۔ لیکن بیر ترارت بچونکر ترارت عزیبہ نہیں ہوئی۔ ملک موارت عزیزی کی بھی روح ہونی ہے۔ اس واسطے بجائے بیوست بڑھا نے کے لطافت مزاج وقوت معمت اوراک، مسلامت فہم۔ نورا بہت بواس اور اعتذال واقعال کا باعث ہوگئی۔

ه سه در درس فدر کام مصرت کے دماغ سے لیا گیا تھا۔ قومی سے نوی خلفت کا انسان بھی کرنا فومشٹ تو دماغ کسچی کانتم ہوجا ، اور اختلال مواس ملاکتون کی نوست آجاتی۔ ماہر بن اس امر برشق

تنے ۔ کہ اپنے نوی الجنز میں النہ ما اور کیم الحواس اک دی کم ہوتے ہیں۔ گفت میں کا جنز مع تیز مع معظمہ کا کھر کم ملک بہت صاحت کمرتے سنے میں میں تسلسل ہوتا منیا۔

محکوم کی کار اور ایران او ایران کار خود مغرورت سیمین آگر تود مغرورت سیمین آگری اور ای از او می ایران او می را در ایران او می را در ایران او می را در این او می را در این می در براند کی خودرت می می مزیش تی - اس سائے در بران کی ما درت مذیقی - مجاس بی ایران اور گویا در بین می در ایران می می معادت و منعائق بوش و مروش سند بهدر دام به و میس کی و در سے است کیشر ملفوظات اور دوافظ می می

کئے یہن سے لاکھوں انسان فیمنی پاہب ہوئے اور ہورہے ہیں۔ مام عمام عمال میں میں کھی منتفکر نظر مثبیں اسٹے منتے -البنہ حسب حالات کھوٹ سیسٹ کھر دکھائی دینتے منتے ۔ دکھائی دینتے منتقے ۔

اشاره كرنے كے نظى عادى مرتقے بروكھ بعبى كونا بونا زبان سے مات در ماتے ۔

ه و سال میں جبرہ پرمسکا ہو کھیلتی رہتی تھی بہنسی کی بات پر ہنستے بھی کھے۔ ہنسا نئے بھی ملسم میں محقے ۔ نگرمطابق سنٹ ، نہتمبر مار کر کھی مز ہنستے کتھے۔

مولاتا وشرخت على تقاا

حكيم الأمر يضرب المرف على تفانوي

نسب ورغايدان

مندوستان میں سلمانوں کی حکمرانی سے قبل داج بھتیم نے ضلع منفق نگر میں ایک تصب اپنے نام ہے جو" منارنجيم كلايا ميوسلان كي آمدو كونت براس كا نام "فحدلور" شراب كا ثبوت اس وقت ك المغذات بسيطة بيم مكرية الم مقبول ومشهورية موا اوروبي برانا نام معروت ربا البته وتفا زميم است مقا نه معون وكيا معور مات من

اوده كايتصبابي مروم خوري مين شهور حليا أرباب اوربيال كمسلاك شرفاء أل شوكت وقوت أورصا حب فضل وكال رسيد بين عِدِّواللَّت شاه (شغرف تحلی صاحب شان ی تَارِی مِرْوَ کے احداد نے آج سے صدیوں سیلے اسی قصید متنا زمیون میں ط ا قامت ڈالی متی۔ دوھیال کے احداد نسب کاروقی سے ان میں ایک مولا ناصب رالدین جہاں سے وجو قامنی محتر نصرالد خاں کے مصرفا

اورجن كاؤكر عمد اكبرى ك كافذات من مناب، ان ك قريبي اجداد سائيسون كرنال ف نقل سود كريم مقالة معون آت عفاله طرح نخیالی احداد نے دجوعلوی عقے، میلے میل حنجانے میں سکونٹ اختیار کی متی اور مھرساں اگئے سقے مجدّواللّت کے والد ما فرکشیخ عبرالحق صاحب مرحوم ایک مقتدر در تنسی، صاحب نقد وجائدا داور ایک کشاده وست النان می

کی ایک بڑی ریاست کے مختار عام تقے . فارسی میں اعلیٰ استعداد کے مالک ہتے اور حافظ قرآن تو مذیخے لیکن 'ناظرہ مبت قوی تنااور آگی مبت معت سے بی سے متع ۔ دمبنی اعتبارے بیرے بی صاحب فراست معے میں کا ایک کھلا شوت یہ ہے کہ اپنے صاحبرادوں کی صلاحیت کر پچین ہی سے تاڑ گئے تھے اوراسی بنامرپراپنے فرزنداکیر دیسی حفرت مجدّ دالمدّے ) کوعربی و دنیایت میں اور فرزنداصفر داکمیا

مروم ) کوانگریزی ادرعلوم دنیوی میں نگا دیا تھا۔اوراس برمرحوم کولیروا اپورا احتما دھا۔ایب مرتب مرحوم کی مباوج صاحب نے فرایا پیمجا آخ نے چوٹ کوتوا مرین پڑھائی ہے وہ تو خرکا کھائے گا۔ بڑا عربی پڑھ رہاہے ، وہ کماں سے کھائے گا اور اس کا گذارہ کس طرح مو کا کھا تو و ذنار میں تقسیم ہوکر گذارے سے قابل ندرہے گی "اس پر مرحوم کوجن آیا اور فرانے تھے ، "مبابی صاحبہ تم کہتی ہو کہ برعربی پڑتا

گاکهاں ہے ؛ خدا کی تسم مس کوتم کا نے والا سمجتی ہواں جلیے اس کی جتوں سے ملے تھے تھیریں کئے ۔اور بیان کی حانب نے جی نہ النج کس بلاکی فراست ہے اور مزاج سنناسی میں وج ہے کہ اکبرعلی صاحب مرحوم سے کمیں زیادہ حضرت حکیم الاتت پرروپر لوگ كرت تق ادر حب إبك مرتبه معادج صاحب في اس ك شكايت كي توفر طايا بيسماني محصه اس المحدّد والمكت ) بررحم آناب والمجا ے لتا ہے میری زندگی ہی کے ہے۔میرے لعدیا ور کھووہ میرے مال ومتاع سے بائنل علیحدہ رہے گا " چانچہ ان میں ایک

الب تاس علىم الامت كي آئنده زندگي مين سكريت بين كر حلوه نما موار حفرت حكيم الامت كى والده ما حده مهى ايب صاحب نسبت بى بى خفس -

. مولانا انشرب على مقاوى حضرت حکیم الامت کے ماموں میریجی امداد علی صاحب ایک زمروست حال وقال بزرگ تھے۔ یہ اپنے وقت کے مجذوب ال حافظ غلام مرتصنی صاحب بانی بی سی مشوره سے حید آباد وکن نشراف استے۔ بیاں طاؤم میں موسقے اورائ می موسورت صاحب کے ایمام سے مرزا سرزار سکب صاحب کی اراوت میں داخل مو گئے بینبوں نے نوابی وریاست کو تفکر اکرفقر ووروایشی اختیار رکی . گوصفرت حکیم الامت کو مسائل وحقائق میں ان سے اختلاف تنفا مگران کا حذید بعث مبرحال فابل تدر متعا بحکیم الامت بعذا ہ سے

مارے آگ رسنی منی حیا بخران کا بیشعر منرت اقدی فے بادیا فقل فرما یا ہے م سانی ترامستی سے کیا حال ہوا ہوگا بند بند سعب تو نے مید مع ظالم شینے میں بھری ہوگی

حضرت کے نا نامیر نجابت علی اعلیٰ ورحبہ کے فارسی وان انشا پر واز اور صاحر حواب مزرگ بھے مولانا شاہ نیاز احمد مربلیوی کے

فليفة فاص كيمريدا ورحافظ نملام مرتضاعها حب سينصوصي نعلق ركفنا يقيه حسن الديس كع مبدّاعل سلطان شهاب الدين" فرغ شاه ١٠ كابلي سيق - ان كي اولاد بين شيور خي تفايذ معبون كه علاوه حضرت

. مجدّد العن ثاني قدّيس مبرّة بيننخ جلال الدبن تضانبسري اورك بيخ فريد الدين كنج شكر يبييه كاملين موت مبي ينحو وحفرت فرخ شاه ببيله تو كابل است اورسلطنت غزلؤ بيرك زوال برجذ مرتجا وكرست كئ بار مهندوستان برحاد كرك كافرول كوزيركيا واوربا مراو لوقي يجهاوامخر الراعن باكرجها واكبرى مصرون بوكة ، كابل ككهسادكوا پنانشين بنايا د مزركان بيشت كه أسكه زالوسة ادا وت تذكر كم زنته كال

نع الداكي عالم كونين باب كيا اورميرليد وفات وبين وفن موسة مير موضع أج تك" ورّة فرخ شاه الأنام مص مشهوراور زيارت كاو

تأكوم آوم نسم بازندا ستند أرابات خودار لشمرم اصمآركم را خاندان اشرف كاممل خاكد نظرون مين أكباء اليسع عالى خاندان مي جهال وواست وعشمت اور زيد ولقوى

ون اور کس ون اور کسون بناگر بوت مقر بعد دالمت کی جامع شخصیت نمور پذریموئی ولادت کا دافعه می عجیب ہے اس اور کسون بناگر بوت مقر بعد معرف میں دالمت کی جامع شخصیت نمور پذریموئی ولادت کا دافعه می عجیب ہے ف اقدن کے والدمرحوم سے اولاد نربیز زندہ ندوم ہی تھی۔ اس کی طاہری وجربہ می کدموصوت حب ایک مرتبیہ مرض خارش ہیں بری طرح بقة تومبور أكسي قاكثر كم مشوره سه ابسي وواكهال مقى جزفاطع نسل منى مگرصب اس كاخېرمرحوم كى نوشدامن صاحبركوبېني ترورة خست برليك ادر مفرس ما فظ علام مرتضى صاحب بان بى سے عوض كاكم سميرى لئىك كرك وقده منيں رستے بين مافظ صاحب نے فياد باند ن فرايا المعظومان كى كاكن عن مرحات ين اب كى بارى كالتي ميروكرونيا السمعكوكسي في منسمها فيكن مكيم الاست كى والدة الزكيل إيسافظ صاحب كاير مطلب مي كداركول كى ورهبال ميت فاروقي اور نتفيال ميت علوى - اوراب كم حرثام مي ركع ك وه ودهبال

من اس کی ارسب لڑکاموتو نخبال وزن برنام رکھا جائے گا یعب سے آخر میں علی مور حافظ صاحب بیس کرمنس بٹیسے اور فرایا۔ برئ مشيارے اميرانشائيي تفال مبر فرمايا لا انشار النداس كے دولڑ كے موں سكے اور زندہ رمبي سكے۔ ایک كانام اشرقت علی ركھنا اور يكانام اكبر ملي آكيب مبرا بوگا در وه مولوي موگا- دومما دنيا وار موگا - ښانخ السامي موا

چونکر صفرت کی ولادت سے جودہ ہی میلفے لبدا آب سے حبور تے معانی اکم علی مرحوم کی ولادت ہوئی اور مال کا دودھ دو بج ل سے لیے

11.

مولا نااشرت على تفالزى

کان نه مردا تا اس ہے ایک انّا دکمی گئی بھیر صفرت کی عمر شاید ہائے ہی مرس کی موئی نتی کمر اور می ساید مرسے اٹھ گیا بھر معبت ماوری کا سالا

بيس بيسة مسلمان

شفقت بدری کے در بنتم ہوکراب اس کا است اللہ نے اگا والد ماحد نے اپنے گوہر امٹرف کی تربیت بڑھے ہی بیار و محبت سا اور تربیت ہیں اس کا خاص محاکد اس کی جلاہی فرق ندائے ۔۔۔۔تیادی کا ہمی محتم قرآن کے موقع برحب متعانی مثبتی تواس

سر کیب مذہبونے دینے ماکد اس قفت نود بازار سے لاکر اسپنے فرزند کو پہلے اوسینے اور فرمائے کو مسعبہ کی مٹھائی کینا ہے عیرتی کی بات دوعری بیں ایک مرتبہ فرزند کی زبان سے مولانا دفیع الدین صاحب رستم دارالعلوم )سے شعلق بین کا کیا کمیا مولانا تر پڑھے ہوئے

ہیں " بس اس براس غنی سے ڈاٹٹا کو گویا اب مارنا ہی ہاتی تقا۔ فرمایا کہ " مبزرگوں کی شان میں کوں منیں کہا کرتے " کے طبیعت نو و پنج آلیتی واقع ہوئی متی کہ کہی بازاری لڑکوں کے سامقہ منیں تھیلے اور اس کی وجہ یہ تنی کہ بحیین ہی سے صفرے کا مذاق دینی

کی طبیعت نو و پٹی آئیسی واقع ہوئی تھی کہ تبھی بازاری کڑکوں سے سامقامتیں ھیلئے اور اس کی دھے پیٹی کہ بھیپن ہی سے عنزے کا مذاق دینی آ کھیاوں میں مہی ناز باعماعت کی نقل آثاد تے ہتھے۔ بازار کی طرف کھی نکل جائے اور راستہ میں مسے رنظر شرقی توسیدھے اندر علیے جاتے ا

بربڑھ کرخطب کی طرح کچے بڑیدہ برخھاکر لوٹ آنے ۔ گو ہامستقبل کے نفت کا خاکد اس نیم شعوری دورہتی تھینچ رہیے معنے-ابھی ۱۲-۱۲ برس می کی عرمبوگ کو ''فغان صبحگا ہی'' کا جسکا تگا جھپلی رات سے ابھے مبیضتے اور تہجد و وفعا لفٹ میں منهمک مبوحات

تونفیں نہیں بٹائی احد کارل مبت و کھنا کہ اس نوعمری میں پیشنٹ اسٹ کیا عشق کی آگ تو بھڑک جی بھتی اور حضرت سے اسٹ نتے محدصا حب جیسے صاحب نسبت واجازت بزرگ کی صحبت کے اپنا انٹر جا دیا بھا

ن حب بینے اس معالم مفاکر بھی میں ہی کسی کا شکا پیٹ ویکھتے تو تے کرویتے مختے ، طبعیت کی اس لطافت سے مبت ساتھا

ہ جو اپنے سام کا الدہ الدہ اصب ایس سرہ کے بیر بھائی اور صفرت میاں جی نور محدصا حب کے ملیفۂ خاص محفے بعضرت حکیم کے بچوں کے احوال و آٹار من کو دیکھ کر فرمایا کرتے تنے کہ "میرے لبدہ الرکامیری مگر ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ من ایک خواب دیجیا دھیں سے میلے کوئی خاب دیجینا یا دمنیں اکر شرے مکان میں ایک میٹر و رکھا ہوا ہے حس میں وو خوصورت کی ہو

میر دیمهاکد شام مرگئی اور تاری حیاگئی ، ۱۱ کمونز و سف می که که میمارسے بینجرہ میں روشنی کر دو محضرت نے کها هنودی کم آنیا امنوں نے اپنی جونیس رکڑیں اور سابھ ہی اکیے تیزر کوشنی ہوئی میں سے سارا پنجرہ منور موگیا ، ایک مدت لعد حب معفرت نے اپنا میا ماموں وامر علی معاصب مرحوم سے مبال کیا تو امنوں نے براتبیروی کود وہ دو کمونز روح ونفس منتے - امنوں نے تم سے ورخواست کی مجا ہرہ کرکے ہم کونورانی کردو رسگرتم نے جو برکھا کہ تا خورسی دوشنی کرلو ، اور امنوں نے اپنی چونجیس دکڑو کر دوشنی کرلی - اس کا برمطاب

كرانشار الله الإرباضة بني عنى تفالى متهادى روح اورلفس كولؤرعرفال مصمنور فراوي عيد " - چائج مستقبل الميم خواب هنيفت بن كمز لما سرتبرا -

تعفرت محبّد اللّت کی ابتدائ تعلیم میروشیس مولئ فادسی کی ابتدائی کی بین مہیں بڑھیں اور حافظ حسین عالیہ مرحوم و بلوی سے کلام پاکسہ حفظ کیا بہ مجبر تفا نہ معبون آکر حضرت مولانا فتح محد صاحب سے عوبی کی ابتدائی کیا بین اور فارسی کی متوسط آیا بڑھیں اور اس کی کچھانتہائی کتابیں ماموں واجد علی صاحب سے بڑھیویں حوا دبِ فارسی سے کامل است او شفے بھرولو مند بہنچ کما العاد

مِس بہرے سلمان مولانا اشرف على نخالزي ا منفعت على معاصب سے كي اور زبان فارسي ميں پورا موروصاصل كيا۔ اكب مرتبراسي زمائد طالب على ميں خارش ميں ستا مونے كي دج

ہے جیٹی سے کر گھرتشریعیا لائے نتے توبطورمشغار فارسی اشعار بیشتن ایک مثنوی "زیر وم " تھی یس سے فارسی کی مهارت کا ارازہ مو تا ہے۔ س وقت آب کی عمر ما برس سے زیادہ مذمقی-آخر ذی قعدہ سفار العمام دار العمام دار مان میں منظم اور یا پئے سال کے بہال

لىرە كرشروع كىلىكىيە بىل داخت مال كى اس دقت آپ كى عمر ١٩- ٢٠ مېر كى كىگى يىلى يىلى يىلى .

اساد خاص حفرت مولانامي ديفيوب قدس سرة وصدر مدرس مدرسه دارانعادم داربند) كي فدست فيض ورت ں جا بیٹے رہے وہ مزدگ ہیں جو سرفن میں ماسر مونے کے ساتھ حضرت حاجی امدادالله معاصب معاجر کئی قدس سرؤ کے نابیفہ رشید بھی تجران لان عام حیثیت کی وجہ سے ان کا علقہ درس «حلقہ نوجہ مجی موتا تھا۔اور ذہن دخلب کی تعلیم ونزمیت،ایب ساتھ مول تمتی اونوس کہ

ته وین درس گابین حامعیت نبین سے محروم ہیں۔۔۔۔۔ حضرت والا کی است دار ہی کو دیجاد کر اہل کیمبیریت انتها کا بنيانچ حبب حضرت مولانا يستنعيرا حمد كنگومي تدس سرؤ طلباركا امتحان لينے اور ومشاد مندی كے ليے نشرلين لائے توشيخ اله زمولانا

مود جسن صاحب سنے اپنے اس مومنا ر **طالب علم کی ذیانت و ذکاوت کی بطور نِما**ص مدح فرمانی ۔حضرت گنگومینی نے مشکل شنگل سوالات بچے اددان کے جا اب س شن کر مشرور موسے۔

حفرت اقدين كوعلوم خفلير مع خاص مناسبت بنى و فطرت في ما عز حوالي و الماقت اساني ادر ذباست و فطانت كيم حوام سدر بوري الت لاستركياتها منطق ميں مهارت كامحترات بون فرماتے عظے كر" ميں حيّ بات كهوں مذكوں - مذمين متواضع موں خدمتك إلى للد تجيين على بين ارت عاصل ہے یہ جنام ولومند میں حب کو اَل مذہب مناظر م محملیے آیا تو فورًا امشر فی طوار خلوست سے نیام سے باسر کس آن اور مخالف کو

لمائل كرجاتى عتى ـــــــنى طبيت كاعتدال كابيعالم تفاكر معتولات كومونيه دينيات كيربيه علوم أكبيت يقرآب لى مرتقرىر وتخرى يديو برغايال نظراتا بيدراس المناظرين مولاناستيد مرتعنى صن معاصت دائستاذ وارالعلوم ويومنر) حضرت كى اسى نوعرى للقريون پرومبركرت مقدا در فرمات عظد كوسعفرت كونن مناظره مين اس قدر كمالي سيم كرشت سے بڑا مناظر بھى منہن تقر سكتا؟ ادر تود

عزت زما ایمرت مفی که متناشوق مجهاس زمانه و لمالب علمی میں مناظرہ کامتنا، اب اس کی مفتر نوں کی وجہ سے انٹی ہی لفرن ہے ؟ مستعلوم عقلبدونقلبدين اس قدر رسوخ ريمن كيما وجودتو امنع كاحال فابل ديدب سنتال بها كا واقعد سيد خريل كدرت ارزي فتسيم اسناد) كاحبسه شبسے شاندار بپاینے برمونے والا ہے اور حضرت مولانا گنگوم ہی كے مقدس یا مقوں بررسم طے پانے وال ہے ،اپنيام بقول

ر الم المع كرك البين الشافي فاص حصرت الولانا عمد البيغوب معاصت كي فعرمت مين بينيج اورعومن كي الاحدرت مم ليفران المحدم الوكول كي شار بندی موگی اورسسند فراغ دی جائے گی صالا کدہم مرگز اس سے اہل نہیں ۔ پہنچ نرینسوخ فرمانی جائے ور نہ اس میں مدرسد کی بڑی يناى بوكى كداسيسة نالانفول كوسندوى سبعة بيمن كريمها حب بعبيرت إستاد كويوش أياء اور فرط سف منظرة منها رابي خيال باعل فلط بيرم ہاں چونکر متمارے استاد موجود ہیں اس ملیے ان سے سامنے متنبی اپنی ہستی کچی نظر نہیں آئی اور الیہا ہی ہونا چاہیے۔ اسرماؤ کے تسب اتہیں

بن فكر معلوم مو كي يهان عبا وسطح لسر بتم بي متر مرسك إتى ساد إسب وان صاحت بيد الله ما مناف في الميتين كون

بربرس ىرى بهروت يمح نكلى -

معرت مولانا میں معقب صاحب نے فقوی نونسی کا کام می اسی زمانے سے آپ کے سپرد فرمایا بھا۔ ایک مزند آپ نے ایک

طویل استفتار کا در اسی معمّل احد کس حواب مکعد کراینے استاذی خدمت میں بیش کرا توعارف کامل استا ذیت اس بردستخط کرتے ہو

وظايا "معادم موتاب م كوفرست مبت سه يهم لواس وفيت ويجيس محص حب بقطول كالمحصر تمار سي ساسنة بوگا اور بحرتم استفايية حاب مكسوك " أبده بنه على كالعبيرة بعقوبي في عركم وكماك قدر صبح تقاء

حق تناسط نے عبد دالملت کوجهاں اور عماس ظاہری سے مؤازا تھا وہاں خوش الحانی سے بھی سرفراز فرمایا تھا مضرت کی فن

میں مهارت سے معاصرة حسن صوت نے مل كرسوئے مرسماكدكا كام وہائفا يتصرت نے قرارت كي مشتى مشهورعالم قاري محرعدالله صاحد مهاجر کی سے مبقام مکة معظر فرمانی تقی موقر النے عرب سے نزوکی مبی ایک مام زنن فار ہی تھے معصرت کی قوت اخذ کا بدعالم تفاکر اُ

تناكره واستاذ قرارت كامشق كرت كرات بوت تربيهي ننامشكل مؤناكه استاد ميرهد رسمه بين يا شاكره سنارسيه بين بمال فن اور حال ا نه ل رغيب وكفري بيديا كروى متى لقول شخص " قرآن كيا مير عقد مقد لكون كوذ بيح كرف منت " أيك مرتب مماز فجر مي مولانا عيراً

صاحب رجنهوں نے بھند میں قرارت کا آیک اعلیٰ مدرسة قائم فرمایا بنفائ شرکیہ عظے بھنرت کا قرآن سنا تو بعید نماز مبت اشتیا ق كبداورسنان كى خامش ظامرى -

حصرت کی اثر نیر برطبیب کا نتیر به تقاکر دارالعادم بینی کرنکلف اور سمولی باتوں کی طرف صرورت سے زیادہ النفات الت مرس برخصت موگها بنفا مسادی سی زندگی اور فقرارز در گان اختیار فرالیا تفاد صفرت والاطلبار سمے نبا و منگار اور ان او فی چیزول کی طرف

سے تعزیر سفے اور فرانے مف کدیواس بات کی دلیل سے کدان کو علم کا حیکا نگا نہیں -

يحي انعلي سے لبدأت وفت آتا ہے كہ والله اوم دليندى عام فضا سے جوندين حاصل كما تفا ادرائي ورس و تدریس کی شخصتان نے میں ڈالووا مظامی فیفن کوعام کریں اور اسی زبگ میں ایک ایک کو

سنره كا إغاد ب يسن ظاهرى اورجال المنى سے آواست ميں كال على اورحد تراشاعت وين سے معمد تی تعالی کے محبوب ہیں بلا کی سنتش ومقناطیس ہے ۔ جہاں بھی بیٹھ گئے لوگ بپروارڈ وار آئے۔ اور ساری فضاا متی کے رنگ میں اگ تمام زمگیں بنے ہوتے ہیں نمام دیکیں سب ارسال سنبب زمكين مال رئكين ومرس بائك تمام زنكيس

مسلسل مهارس كساسى اندازس ورس وتدريس مين مشغول و اورسائق مي مواعظ وتعنفيات اورافقام العلام كوفيفايب كيا - كانپورس ايك مرسب فديم علائ رماشا و مرسدانفين عام كام مدمشهور شا- اس كاصدر مارسى ك ليا

كوكانبور والوں نے طلب كيا تواپينے استاد اور والد ما حدى امبارت سے صغر النابي ميں ٢٥ روپيد ماموار بربهاں تشرف ا نوجوان سے لیکن ست علدوہاں کے سارے مدرسین میں آپ سے علم وفضل کاشہرہ سوگیا۔

ادھر درس وتدرايس مصطلباء وعلماء كمائل موسق - اوھرمواعظ حسند نے سامدے كا سور كو مصرت كا فرلفت بنا ديا - يرسا كو چار مدینے میں موا - اراکین مدرسے صفرت اقدس کی مقبولتیت سے مالی فائدہ حاصل کرنا جایا اور وعظوں میں مدرسے لائدہ كرية كي خوام ش كي محصرت والاچ نكداس تسم سمير حيدول كومشر عًا ناجائزا ورويسه بمي خيرت ديني كے خلاف سمجھتے ہتے۔ اس پیخاس پوری ندموسی اس بران بین جرمگوئیاں موسے لیکن یصرت نے اس کی اطلاع پاکر استعظا پیش کر دیا ۔ اور ہا وجودا مرار کے
اس مدرسہ بین رہنا گوارہ ندکیا بلیہ والیتی وطن کا ادا وہ فرط لیا نگر والیسی سے پیلیے صرت فضل الرجن گنج مراد آبادئ کی خدرت فیض درجت

اما صر موٹ کہ شاہد بھراس کا موقع شطے بیصرت تشریعیہ لے گئے اور اوھر کا نبور کے لوگوں میں اس نفقهاں عظیم سے ایک میجان بپا

مرحاب عبدالرجن خان صاحب اور کفایت اللہ صاحب مرحوم نے بیسوچ کر کدایسی جامع شخصیت جومعقولات و دیثیات برحادی

مراب سے اپنی طوف سے ۲۵ روپیڈ ننواہ کی سبیل کر سے مراد آباد سے والیسی برحصرت اقدس کوروک لیا ۔ اور اب حصرت اقدیس جامع

اد بایا ہے ہے اپنی طوف سے ۲۵ روپیڈ ننواہ کی سبیل کر سے مراد آباد سے والیسی برحصرت اقدس کوروک لیا ۔ اور اب حصرت اقدیس جام ایک مناسبت سے مجام العام الموسی دیسی درس و پیٹے گئے ۔ اس طرح آبیب نے مدرسہ کی بنیا و بیٹری سے بالا موسی و مدرس کی مناسبت سے مجام الموسی و مدرس و میاب ما جرمی قدرس میں میں میں میں اور اس میں مرسل کی میں مدرس کی میں مدرس کی مدرس کی مدرس کی میں مدرس کی مدرس کی مدرس کی مدرس کی مدرس کی میں کران میں میں کران کا موجود میں کا نام خود صرت ہی مدرس کی مدرس کر مدرس کی مدرس

ارشاد برآخوسفر المسلمة بب كانبور كاتعلق ترك كركي مفانه معون كورونق مخبثى -اس مراجبت برحصرت حامي صاحب أكب والانامه

سنبر مواکد آپ نظاند محبون کشراهی سے گئے ۔ امید ہے کفائق کشیرکو آپ سے فائدہ ظاہری وبالحنی ہوگا۔ اور آپ ہما رہ مدر مراہ برکواند کو ایک اسے برخ اور آپ ہما رہ موائی ہوگا۔ اور آپ ہما رہ موائی کر برک گیاں مرد کا برائے ہوگا۔ اور آپ ہما رہ ہوگا۔ اور آپ ہما رہ ہوگا۔ اور آپ کے حال میں وعاکر تا مہول ہوگا کو جیشہ طالب علم کتے دہے ۔ فر وایا کرتے شفے کئے ہم جب برج ہوں والی برخ نہیں آتی ۔ میں توایک طالب علم مہوں مجھ سے قو قرائ وصوریت کی باتیں لوچی جائیں۔ مجھ نوسا وہ سیدعافر آف وحدیث ہوگا ہے ۔ ایس کو اصل وروایش میں مبول ہوگا مور ماتے کہ صوفیا سے دیا وہ علما مرکی عرورت ہے اکبونکدائنی کی برولت انتظام ویں فائل ہے ۔ اس کو اور کا ماص کیا ظرکتے ۔ ان کے دفار کا ماص کیا ظرکتے ۔ ان کے دفار کا ماص کیا ظرکتے ۔ ان کے دفار کا ماص کیا ظرکتے ۔ اور مرد سے بالیل برفائز کرتے تنے ۔ ان کے دفار کا ماص کیا ظرکتے ۔ اور مرد کو اس کی ناکید فرات تھے ۔ اور خود طلبار کو او کیا چیزوں کی طری سے موڑ کر ان کے مقام اعلی اور منصب جلبل برفائز کرتے ہے ۔ اور مرد سے بالیل برفائز کرتے تھے ۔ ان کو دفار کا ماص کیا ظرکتے ہوں ہوں میں فرانے تھے ۔ اور خود طلبار کو او کیا چیزوں کی طری سے موڑ کر ان کے مقام اعلی اور منصب جلبل برفائز کرتے ہے ۔ اور موسلے کی دعایہ کو اور کی طری سے موڑ کر ان کے مقام اعلی اور منصب جلبل برفائز کرتے ہے ۔ اور کی طری سے دور کو سے موز کر ان کے مقام اعلی اور منصب جلبل برفائز کو کیا ہوں کی دور سے موز کر ان کے مقام اعلی اور منصب جلبل برفائز کرتے ہے ۔

و افع المعرف المعرب المعرب والااس المن سن كام المعام المع

عنفهورمن اطهار فالمبت ببوادرس ك وجسے اصل مطلب فلط ملط موجائے چنائي منصوب خوداس اصول پر كار بدي على اور مدين جماس نظرت نگرانی فزمات منظفه ۱۹) مفتد وادی نفر مرول اور مناظروں سے معمی معنرت افدس كواختلات مقا اور مجا اختلات فرمات کراس کی وجہ سے طلبا کی توجہ مفتہ ہجراکی ہی موضوع نقر ہر و مجٹ کی طرف تھی دہتی ہے اورامل ورس میں ہرج واقع ہوتا ہے پیھنرت ا وزائے سے کہ ب کتا ہیں اچھی طرح پڑھ ہیں تو بھر تقریر و مناظرہ سب کچھ آجاتا ہے جعنرت اقدش کی طالب علماند کمیو زندگی اور لعبد کی زندگی اس نیجے اسول کی کھی آگاہ ہے وہی وزائے سے کہ طلباء اگر تین باتوں کا الترائم کریں تو استعداد علی حاصل ہوجاتی ہے :- رل آئدہ مالاد کرکے معلومات اور محبولات میں تمیز بدا کریں - دوب مجھر جیب استاد کھیائے تو مغیر سمجھے آگے ند بر میں - وجی بحد بھی جھر جیب ان اور کھیائے تو مغیر سمجھے آگے ند بر میں - وجی بھر جیب استاد کی میں مناسب ہو ایک اور انتقاد اور افتار الله برائم میں باتیں تو واجب بیں والا نے بہ اصول بھی با با بنقا کی گرکوئی طالب علم عدم مناسب یا عدم با در ہے ندر ہے استعداد وافتا مرائی بریام وجائے گی - (۲) حضرت والا نے بہ اصول بھی با با بنقا کی گرکوئی طالب علم عدم مناسب یا عدم کی دوبر سے معروم زرگا وہائے ملکہ مند میں بجائے اور دورسیات

رجر مستولات در بہتات کی جا کتب برحادی ہیں او بنیات کھی جائے۔ حدرت اندس رحمنا اللہ علیہ کو حفرات اللہ علیہ کو حفرات الم اللہ صفاح میں عقیدت ادر مجب بھی۔ فرط تے۔ مرر کا اب محصر کی خدم مث میں کے ان بزرگوں کے ناموں سے بھی ردح میں نازگی اور نلب میں اور بدیا موتا ہے۔ بزرگوں ک

کواں درجر افع تھفنے تھے کہ "نزینز البسائیں" کے نام سے ایک ہزار حکا بات کامجم بوشنائغ کرا بااور مہت وقوق سے فرمائے تھے کہ یرمیا عشان میں مدر منکن منبن کران کے حالات بڑھے جائیں اور تعلب میں مجتب اللی پیدایڈ ہو ناپیخود اپنے متعلق بار افرما ایک "زممبی طالب میں نے محنت کی نراس طران میں کمبمی مجاہدات وریاصات کیے ۔ حرکج اللہ تعالی نے عطافرانی ہے سب اپنے صفرات اسائذہ ومشاکظ

میں نے بحن کی ناس طرنیز میں کہمی مجاہدات وریاصات کیے ۔ جو کجواللہ تعالی نے عطافرای ہے سب اپنے معنزات اسائذہ و متاج لا تعباور میری طرت سے غایت ورجداوب وعقیدت کا غمرہ ہے۔ 'الحندوص اس وقت حیب حصرت افڈس اپنے شفیق اسائذہ کیا۔ ان کی علمی تحقیقات اور باطنی کمفیابت کا ذکر فرطانے تو آپ پر ایک دحید کی سی کیفیت مارسی ہوجاتی اور در تیک میں حال قائم رمہا تھا گا ن طرعند میں میں میں میں میں میں میں اس کے دکر فرطانے تو آپ پر ایک دحید کی سی کیفیت مارسی ہوجاتی اور در تیک میں

اولے ایک آبات نجی میں بیند المسم اختیاری المسمام المس

کیا ہے۔ ع "نمنع زمر گوشتر یافتم" جنا بچر صفرت مولان رنبع الدین ساحت محبد دی دہمتم مدرسر دیو منبد اسے معلقاً توجہ بیں شریب رہے متص فراتے تھے کو "اس

میں ہوتا مظا کہ حیبیے ابھل باک ساف موگا ہوں ؟ مولانا قدس سرہ کے ساتھ حفرت نے مرسند پہنچ کرسٹینج محبدوالف نافی قدس ا کی زارت ذمائی - اور وابسی میں ریاست ٹیبالہ میں ان مظامات کی بھی زیارت کا شرف طاحباں در بنائے کشف ) بعین حفرات ا کے مزارات میں ، مرلانا قدس سرۂ کوحزت سے اس و رجبمیت متی کہ مداراں آپ سے اپنی سیدمیں امامت کروائی -اسی طرح آپ

۔ مرد آبادی اور شاہ ابر صادصا حب سے بالی د عرب المفت بر بحد دیے آفاب منے ) کی ذیارت سے بھی سٹرف ہوئے ہیں المرد مسر نے خاص بر اؤسے فوافلے - اوّل الذکر بزرگ سے تواس د جرمبت بڑھی کرامنوں نے آپ کو اپنے 100 احوال بھی سٹانے جرا نہ فوائے سنظ مشلاً دُوایا کہ سکنے کی لا بات بنیں لیکن ترسے کتنا ہوں کر حب سیدہ میں جاتا ہوں تو البیا معلوم ہوتا ہے جلیے اللہ اللہ

كرايا " يربعي دامايكر "معاني سنت كامزه ربيق ، كونركامزه ربي - ليكن فا ذكا بومزه ب وه كسي چنريس بيمي فنيس بيمياني من وقبر من

ببس رئيست مستمال

ایں گے۔ وَعَا سَبِ کَهِ مِی بِنَوَالنَّهُ مِیاں فرمِی بیراحانت دیں کولس فاز ٹریسے حاق۔

مونی شاه سلیمان صاحب اجبیری ایک مشهر ریزرگ موتے بین ینووان مزرگ نے حضرت سے کئی بار ملاقات فرمانی - ایک مزند بنفرت ا به الذيريت سورتن جارسيد نضار رصوني صاحب سورت سيرا نَدِير - راسته مي اكيب بل بر دو نول كى طاقات مهد أن بسرن مداوج را زَرِ من كرور ك أكير مسجد من لمبيضة وننظ رہے - اوركسي كے استفسار ربي عسرت كا مام كے كر فرطا يكو " منجا نے آ انكھوں سے كا كر كيتے " عضرت كولانا ع فررما حب تنا زي ف وجواكب حبيه عالم اور معزت حاجى امدا والترساحب تعيبر بهاني شف-) نظيمين مي من حب معزت كود كيميا ننا توزيا یا نما الامبرے لعدبہ لوکا ہوگا ہونیا نمبنے دنیانے دنکیو لیا کہ میں موا بمولانا محرفیقوب ساحت قدس سرخ نے نو رخو مدرسہ دیو بند کے مدرس اوّل 🛮 مزت حاجی صاحب کے خلیفہ رسٹ یہ اور صفرت کے استاذیخے اسٹے شاگر دکوٹوب دہمیا تھا ۔ آپ کے زماز کالب علی ہی ہی حدرِت اين رؤنة يرفواد انفاي خواكي تشم حبال تم جا وكي لبي تم مي تم موسك "بي به التاند دبره يكويد ديده كويد ارس مرؤ سے دنیائے اسلام اوانف منبل ابنے دنت سے مفق عالم اورا ال ول کے نزوکی مسلّد لمو رز فطب ارشا و نفے بیز کما وَلاَ حزت نے آپ ہی سے بعبت کی درخواست کی تنی اس بیتے اسمنے میات آپ سے سامی شیخ ہی کاسکوک درماتے رہے اور وافعی معزرت کو آپ سے بڑی القذيت وعبت محتى وران في منظ "مبر ف الساحام ظامر وباطن بزرگ كوئي منين وكيفا اورلوكول كسرسائف نوميري عفيدت استدلالي با در ملانا درستبد احد منكري كيسا تحد خراستدلالي ولائل سوچنام جي خلات اوب سامعلوم مؤاج - قيام نفافه مفيون ك وفيت حديث مفالوي کے مواعظ ومشاغل کاحال من کرمہت خوش مونے اور فرما با کرنے تھے "بیسپ کمچیہے گر مجھے ذربوری خوشی اس وزن مو گی حب کچے الساللہ ارے والے بھی وہاں جمع مونے نگیس عن نعائ نے اپنے اس معبوب شدہ کی آرز دمجی بوری کر دکھائی ۔ اورخوب ہی بوری فزما **ل**ی ۔ نینج المسند لونانا محمد وحسن صاحب سے آج کا سرسلمان وا نفٹ ہے ۔ حضرت *رسٹ ب*دا حد گنگو ہی مجمع سے خلیفے خاص اور بابی ولیو نبد حضرت مولانا محمد ناسم لمادع ك شاكروخاص منف عارب حسزت ك استا وغف اورائي شاكر دكاس ورجراحزام فرات تق كر" مرا إ بغنل دكال اورسمندن صناو خیرات" کے عنوا نات سے مناطب کرستے منتے یہ شنخ المنداود صفرت میں جومیاسی اختلات دائے دہی ہے وہ عالم اَشکار سے ، حبن مدخوا ہول نے اليارى داللت فدازراه تواضع وه الفاظ نهيس تبائف ميميتنا بهول مين حوكمي كرريا مون كيا محد مر كوتي وى أني سيدري ايك رائي سيادران كاكي رائے ، اس ميں اعتران وشكايت كى كو بات ہے " اس دور سے اكي اور بزرگ مولا نافيل احمد مها بنوري ميں ويھنرت كسكوي لدى مرة ك خليفة اللم اوعلم وعل ميں اپني نظر آب سنے جھنرت مغالؤي كے شعلق فرائے سنتے " مجيكو اسٹرن سے اس وقت سے مبت ہے ص وقت ان كوخبرى ينتى أب آب كے مواعظ كے منعلق بير مائے ركھتے منے "ان كے بيان بيں دمراد مواعظ) انتكى ركھنے نك كى گنبائش نهيں. ان كم موت مرسة كسي كا وعظ كمنا من برا البي

یر توان چند مزرگوں کا باکل اتجابی تذکرہ سواح مطلع شہرت کے درنشندہ ستار سے میں - ان کے علاوہ ادرا کا بروقت شنل مولانا عبدالحیط ا فرنگی می ، مولانا محد نعیم صاحب فنرنگی محلی مولانا خلیل پاشنا صاحب مکی تدس سرۂ اور دگیر ملبسیوں مزر گان وین سے ملا تاتیں ری ہیں اور دسترت نے ان کے لطعت و کرم کو اپنی مجامنب میڈول کر ایا ہے - اور وہ معرت کے علم واخلاق سے متا تزموئے ہیں -- اہل حق ہیں یہ قبول بہت الٹر تعالی ویں ہے - خالات مفعل اللہ بیورت نیم میسٹ کیش کیے - مولانا اشرت على تمالو: ببيق مبرے مسلمان ۱۹۹ گذرچیکا ہے کہ عبد دالمات کی پیدائش ایک محبذ و ب حضرت مانفوظام رکھا تھا۔اور آخرونت بک اپنی محبت وتوجہ سے سرفراز کرنے رہے۔ بہی وج بھی کہ غیر شعوری طور برچھزت بس عشق کی علوہ آرائیاں بالی جاتی ا بجب باد تطب ارتباد حصرت مولانا رنتیدا حمصاحب گنگویئ کمی صرورت سے دلیوند تشریف لاتے توحفرت ایجیب می نظر میں کھائل مو مکتے اثتا ے مصافی سے لیے ایکے بڑھے۔شون نے بے قالو کر دیا تھا۔ باؤں ہے اختیار تھیل بٹیا محصرت قدس مسرۂ گنگو ہی سے تھام لیا۔ گومعیت اور اس حفیقت سے نا آسٹنا تھے مگرکسٹ ش اس بلاکی ہوئی کرمعیت کی درخواست کد دی۔ حصرت قدس مرڈ نے دوران تعلیم ہی اس کو منا سد سمبها اورانكار وزما وبالنكين خاطر استرف بس ميرخبال بصورت مسرت برابر برورش بإبار با اور حبب ١٢٩٩ م بس معنرت مولا ناتنگوسي عازم توخودا منی کے ذرکیر شیخ آخرب والعجر حفرت ماجی امدا دالٹر صاحب فدس سرؤ کی خدمت میں عواجید گزارا ک<sup>ور</sup> ایپ مولانا سے فرما دیں کر مجر کومی كريس" نه جانے دولاں عوزاكين كباراً دونيا زريا- برنطام رسي مها كرمين صاحب صاحب نے حباب ميں خودسي معبت و راليا - اسس وفت معدِّداللت كي عمر اسال كي متى -۔ بی کو میں ہوں ہے۔ حصرت مجدّد الملت نو امھی پیدا بھی مذہوئے تنفے کرسٹین العرب العج قدرس مرؤ نے مکی منظمہ کی سکونت اختیار کر ای مقی ۔ لکین جب العبا كي أنكه كهل حباتى بي نوزمان ومكان كرمار سرحجا بات اعظرمان مبين عادف بالتدحفرت عاجي صاحب في بين سع مقا مذمجون كم ورِّشهدوار كاحلوه وكيول بيقا - اسمى طالب علم مي سخة كه صفرت قدس سرة ف آپ كه والدما حد كوكملا مبيما مفاكر" تم ج كوآ دُر اور حب آ ب میٹ سے کو کیے کو لینے آؤ ۔" عزعن شوال النسلية مي جب كرمجد والملت طالب على كى زندگى ختر فيز كاكر كانور مين اشاعت علوم مين مصروف متع وسفرج سكياتيا بدا مو كئة الفصيل سے بيد ديجه واسترف السوائع عصرت والا ابنے والد ماحد كى معيت ميں زيارت حرمين سريفين سے ليے دوا منسوت وال کار پہالم تقا کہ حب کسی ملافاتی نے آپ سے والدما حیر سے تمندر سے تلاطم کا ذکر کیا تو فور انجمہ اسطے ۔ سے چرم ديدارائن راكه باشدى زلېشتى بار مىم باك ارسى مجرق راكه باشادى كمشتى ال اسى مذبه واشتان سے كدمنطر يہني رحزت ماى صاحب سے نياز ماصل كيايت فين سرؤمب فوق موسے اور وست بعيت كى منى سے سرفرازكبا- لعدفزاغ عج مؤود واياكه الم مريد اس جي مينے روجا وَاؤْ فيكن حزبت والا كے والد مامد في مفارفت كوالگ اور صفرت ماجي صاحب في برنبات احزام متراسية وما ياكه والدى الماعت مقدّم بي أن وقت بطيع ما وُمير و كمياما في عالي بها المر میں ہی بار فرائط پرج سے فارغ ہو کرسٹ اللہ جد میں سندوستان اوٹ آئے ، دوران قیام مکد معظم جھزت والا برار من باک کا احترام واور اس درمه غالب ریا کرویاں مفوسلتے ہوتے بھی نامل مونا تھا۔اور صب وقت سب اللہ شراعت بربہایی بار نظر شیری ہے،السبی کیفیت شوقبہ واعالیہ يداسون كنودورات عقد الي كيفيت مدير عرص طارى مني مولى-سامان كى صفت دا تى سى - برام معروب درس وتدريس اورمشغول تقرير ومخربرد بسيانكيرون كوعالم بنايا اور مزارول كے ول ميں وي

مولانا اسّرت على بتنا زي عظمت بنائى اوراس كاسكه عابا وسسست ادهرشيخ كامل سے خطوكتاب برابر حارى عنى اور توجّاب فيخ برابر شامل حال تفيي

اندری اندر ایک می کرار من عنی و ان احوال کانتیج بیر سواکداب سندالی هدید زندگی نے دو سرا بلیا کھایا - باطنی شغل سے اس درج دلیسی بڑھی کرسا ہے تلفات سے دل سرد موگیا ، اپنے مشیح سے ترک طازمت کا مشورہ لبا مگر عواب طاکہ ، " نام بہجبت شامہ آں عزیز میز رسیدا اذاسماع حال و وق وشوق آثار ترتی منه به مسترت برمترت افزودیت متعالی مرکت ریاده کند . میغلق الند فیف دینی رسا مایدن راه فرب دصول الی النّاست" زمکتوب میں ۲۲ بختم میں اللہ استفرت افدس نے حسب ارشا دمرست دریس وندرلیس کومباری رکھا اور سناسالہ یہ تک صنبط وسکون سے كامكت رہے لين اب شوق واضطراب نے مجبور كر د با اور اپنے شيخ كار شاد كر "مياں اسرون على تم ميرے پاس جو مبينے رہ حاؤ "كمى مہا

بين مذلينة ونتأشفا عوم فرايا ورراه كهل كني بوركما بنطا مكرمعظ كوحيل نتط عجب ذون وشوق كاعالم عناء قطب عالي صفرت حاجي صاحب تو أياسية من من كن كريد ميدني كي ليه حصات والا أحايين، وبهكراس ورجوم رورموا كالكريا حصات المعتاري ليست المكشة بهريا عدا كف اور سنت مي عندات ولا حبات فرمائي مسب والموسر وت افاصله كاوه حال اورا وهزفا لمين استفاصداس درجه بمج مي عرصه بين شاكر داسناد مدوبريم ذك يدك فود حطرت بين بيساخة فرائ فف كالبرام بوس فوس فوس طري بربوا حب مجدد الملت كاكون 

المنى مناسبيت أفتير أبابي موعي على يعضن منتيخ ظامرى مناسبت كعمي أرزومند عف عدوالملت ك دوران قيام كا

اب كى مج محرصداد دخال ما خير مى دال مبتغ كى تفيل خاله صاحب في خدميت بخ مين عوض كياكد "ان كے بيد صاحب اولا دمون كى دعا ذائع معنرت بنے اپنے مرمدر بہت برسے باہر آئم و ایا یونمتهاری خالہ مجہ سے دعما کے لیے کہتی باب کرمتها رہے اولاد ہو ۔سو وُعا تو بس نے کردی لکن مان مراجی توبهی جاستا سے کرمبیا میں موں ولیسے ہی تم مجی دمو حوصالت میری ہے وہی حالت متماری می دسے او محدّدالملّت فرعون

اس سے قطب عالم قدس سرة محال جذب العسار سوتا سنة كدان كة قلب طهر من محدد الملت كاكس درج لواظ مقا اوركس طرح ای امر میں بیری قرت طرف فرمادی علی کو آب کے مثبی میں جائیں ادر کمبھی دنیا پر مذکر ہے کہ "من دیگرم تو دیگری "راختصاص کسی ادر مرید

طرفتیت کی اساس اور ورولیشی کا ماحصل ہے اور حس کا لاڑی نتیج "عبرتیت "ہے یو سلوک کا علی ترین مقام ہے۔ اور میں وہ دولت ہے مرحزت عاجى صاحب قدس سرة كاخاص حديقي ----عن جي مين سي مين ساكي آده مفته كم قيام ك لعد محد والملت نے البيفينغ كالمل مد رخصت على مع مرسيت يخ ف دو وسيني بطور خاص فرمايس الله ويجدوميان الشرف على مبند وسنان بين كرتم كوايك الت بين أسله كى اعبات ست كرنا - د ٢) كمبى كانبور سي تعلق سه ول مرواشند مو تو بجر دوسرى مكرتعلن يكرنا . نو كل مجدا نفاذ بعون حاكر عبطي جانا! وگریا ۱۳۰۸ میں حین نرک تعلق مصمنع ضرایا تنفا اب معبر طعمول "نمکین "خوداس *کے ترک کام*شورہ دے رہے ہیں ) ان دھلیوں اور باطنی

الله كير توجينا أو عند والملت كى طرف اشاره كرشته فرمات " إن ست بيعيد و، بينوب محمد كم بين "

کیا بم حالت صفرت کولیندہ سے وہی میں اپنے لیے لیند کر تاموں <sup>یا</sup> برس کر صفرت ماجی صائعت بڑے مرور مہدئے۔

دولت كوك كرحصرت محددالملة المالات المالات مين معرفوالس وطن است أت،

بیں بڑے مسلمان

الم بمي تهديدسانان

ام كوغلط فني بوكردين نفضان ميني "مكراس غلبٌ حال مين بمي صلحتِ عامد كابينيال نادرات سيرب. عزمن میکیفیت اصطراب برمھتی میل گئی۔ میرجی امدادعلی صاحب کا نبود ہی ہیں تنتے اور موصوت نے سبنیری ند سریر کی مگر ہ

مرص برمضتا گیا حوں جوں دوا کی

أزجب اصطراب والتتات عدسه كزرن ومكا تواكيب ولعينه ابية شيخ باكمال فدس سرة كي عدمت مين مجوايا ا دراس ميريه مجيء دن كباكه الت اسطرار مين بيرجي امدادعلى صاحب سيه يمي عياره حويي كي، ليكن حاصل كمجيرة مهوا حب بيع لفنينشيخ باكمال قدس سرة ي خدست بن سينيا نو

ارت حاجی صاحب مجمعی گھرکے اندر نشراهیب سے جانتے ، مہمی باسرز کل آنے اور بار دارا مقراتے کا سجان آدی بیں اغلب ہوگیا ہے ، تملّ نہنیں موسکا بگر إنواتى دورىول كا كروى" اس يرموصاحب عراهية له مكفر عق امنول في عرص كيا كرحفرت بي علدي حاف والاسول يس يرس كرحفرت

مب عالم مسرور بوت اس عراضيه كا جواب ان سك حوالد كي اور فرما يا كدان سه كمنا «حبب كس بمتارا بيضا دم زنده سي كبول كسي دو مرس كي

ف رج ع كمت موه حب بيصاحب مندوشان بيني اورحفرت محددالملت كوان ككانبود آن كاطلاع لى نوشاً فانه عبن دومېري كونت

ك ككر بينيج - امنوں نے والانامد بينچا با ور زبا بی بيام مجی - اس سے حبالت ہوا اس كا حال خود حضرت افذس بوں ساين فرماتے ہيں : " فنبل ظهر وں نے مجے صورت کابر سیفام سایا تھا۔ اس سنتے ہی الیامعلوم مواجعید دیکتے ہوتے تنور برکسی نے بھری ہوئی شک جبوار دی موا در بلتے سرئے بزر برمت كالمحزار كه ديامو معزى من نصف سے مبى كم بريشانى روگئى -ادرمغرب ك تولس طلع صاحت نخان اس طرح " شوق " كى كيفيت ان " میں بدل گئی و اور یہ ان " اس" التی سے اوقع مخام میلی مرتبہ کے خلیہ شوق کے لبد دمھزے سینے کی خدمت ہیں حاضری سے تبل ا فل مواتفا مشهوزسيك كره-

بركمازين النركم وازخلق ومشت گرو

رفداد فتة مجدد المِلّت كونغلفات سے وحشت شروع مرئى اورون بدن اس بي ترقى موتى جارگى بهان كك كركا بورجيد عبوب مفام ايت المرده مررسادردرسس وتدريس سے مي برداشة خاطر موسكتے و مطرت شيخ كى نفيجت يا دائى كد" الكركسى كا نبورست ول برداشة موجاؤة المرازكل المتمان مين حكر بيثيرها نا" مه اسوا هي محستم مي محمان لي كدما نقا و امداديه مقان كوج " دكان معرفت" كهلاتي مني دد ار بمسكن بنايا ئے نیکن کا نبی سے فرلفیۃ وگرویدہ وکوں سے بے مرو نی تو مذہرتی حاسکتی متی راپنی مندا داد فراست سے کام لیا۔ اتفاقا ان دنوں مدرسہ کی مالی الت كې خماب مېوبلى منى-اس مبائے سے بيلي تنخوا دست وست مبعادى حاصل كى يمپراينې مېگيرولوى سونتى ساحسب بردوانى كومدرس ا دَل جا با بغود رائے نام مرتب سنی قبول فرمائی -اس طرح بودسے حن تدتیسے مدرسکو مرطرے کے لفتمان وحرج سے بجائے ہوئے اور اہل کا نپورسے کھیے ن أدام لي كا عذر كريم أخره مفرسطاله هلي فوش فوش كانبورسي ميل نتك مفارعيون أكر مفرستين كوملله كيا توحواب آيا: "مبتر مواكر أب

أن مون نشرلعيف مديكة اميدسي كم آبيست خلائق كثيره كو قابدة كالمرى وباطني موكا اورآب مارسه درسود دراز مراؤآ اوكرب ك مابرات آب كعال من وناركرابون اورخيال ريتابية ومكتوب المام اربيع المفاتايع) ادحرمدرستكا نبورك مالات وقباً فوقباً ورما فت فروات رب اور مبليات ويت رب تاكد الركانبور كوترك تعلق كاكان ند

ارے ، مگرحب و کیماکد مدرسے کی مثلین ٹھیک ٹھیک نیج مرحل دمی رہے اوراب انلمارعزم سے اس بین ملل کا اندلیته منیں إذكوبيجاكرسي

ر ف آن کو اور عبد داہلت کو بر ماہ جیجاد معیر کے ترکیب کیا ماہ بیٹ کا صدیدی یک راسی ہے، کا میران کی و رسین بھی طبیعت کھرائے تو کا نبور کا دورہ بھی کریں اور ان کوگوں کی خبر گری کریں اور طالب کے لیے تو تفاقہ معبون کا نبورسے کچھ دور منیں بھی معمود داللت کا دہ دور منرف معمود میں معمود میں معمود کا اسلام سے معمد داللت کا دہ دور منرفرع منواہے جرا آخر حیات

الم المارية مع المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المرادة المراد

میں کی روق ماہی معاضی کی بھرت اور حفرت حاجی ضامی معاصی ومولانا مشیخ محد کی شہاوت ورحلت کے باعث مانہ ہو کی تھی ہیر فروغ روفق ہوئے کی بپور کوترک کی ، درس و تدریس سے چھی ہے لی۔ والد ما حد کے ترکہ کوشند باکر خیر یا دکہا ' اپنے شخ عالی رنتیت کی نفیوت اسٹاؤؤی مدفت (مولانا رشبہ احد کسکومی) کی تستی سے باہ کل متو کلا علی الذمیم شن مشغول مجتی ہوسیتے ، بھر کی بنتی کی اسٹ سکینت بات "متبی حابال سے "و مدنی تبیاں "بن حبات میں بغیر اللہ" کا رنگ پڑھتا رہا ۔ جراکتے تھے ان کو معی اسی رنگ بیں فوبوت کئے ۔خانقا ہ کی روازی کی کے گئے ۔ اس دور بیں دنگ ہی اور تفائ خود مرایا سوز وگذا زستے اس لیے جمی آجا تا سوئند ،گداخت بن حابا

لیکن اس مرنبہاں درجہ صنّد یدو مدیدا شرموا کہ صفرت والا اپنی زندگی ہی سے بنرار ہوگئے یہاں کک کہ خودکتی تک کے وسوسے الصفی کے فوانے تھے یہ ایب بار ایب صاحب طنے آتے ۔ ان کے پاس اس وقت مجری ہوئی شدوق متی ۔ بار بارمیرے ہی ہیں آتا متاکہ ان کر خدا کے لیے فائزکر کے میرے ٹاپاک وجود سے دثیا کو پاک کر دو کی تکٹوین فرعون و بامان سے بھی بدشر ہوں۔ وہ جس بلا ہیں منتا ہیں آ ایمان لاکر ایک منت میں چیٹکا را ہوسکتا ہے اور میں جس مالا ہیں مبتا ہوں اس سے سالدا سال میں جی خلاصی ممکن شہیں "

مالت تزیر منی اور سائند مبی سائند دونی شکل بیر کیخود نیقول مصرت اقدین اگردد ذکر کرنے بیٹے اوم کر قرب کی حالت منی آسا وہ خطرۂ منکرہ مبی عود کر آتا اور عود خطرہ سے نیکینے کی غرص سے ذکر کو منقلے کرنا جا مہتا ہم کے لدید تھا اُٹواس کو بھی ول کسی طرح گوارا نیکر تا گویا میں

من شع جان گدادم توسیح ول کشائی سوزم گرت مذبینم میرم جول من نمائی تزدید آن جام دورآن جان گفتم خود از مناف می از مراف از منافی میانی میراند می میراند می از میراند میراند میراند می

تردیک ان مین بین منتلانفا اورالیی تندگیرها است متی که ماوج وصویت بلرنی کے موت کوحیات پر سزار درجرترجے دیا تھا "صریا آتا عضرہ تنہ کے دفت قیام گنگوہ میں واقع ہوا۔ فزر "قطب ارشا وصرت مولانا گنگوہی قدس سرؤ کی خدمت ہیں بہنچ کرحالت عرمانی ال سوا : "التفات نزکیا عبائے "محبدوالملت مقام معبون آنشر لوپٹ نے آتے ، کین دہ خطرۂ منکرہ برابرز ور بپروٹا کیا یعب سے انفعالی کے اللہ

پی ہے۔ فیز وفا کزاہے اللہ تغالی تن فرائے "عوض تقریبا ایک سال کک رہ فلبہ ہیں ہے اور اور حفر سینے کی جیات ہی ہیں یہ وشوارگذار ان شاھی ہوگئی - اس ایک سالہ وور میں حضرت مجدوالملٹ کوجر برحالت شدید ہوئی آئی اس کا اندازہ اس سے دکایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کے مربد نے فیاطی پر ایشا منوں کی تفعیل مکوجیجی فوجوا آبا محربہ فرانے ہیں : - "جرجو مضائق ومصائب وعقبات و بلیات آب نے کہی ہیں بہتو سوحوں ہیں سے مصدیحی منہیں جراجوں کو بیش آتنے ہیں - اس وقت مجھ کو بعض ومراد خود حضرت مجدوالملت کی کے احوال یا وآسکتے اور سرسے باواں کہ اس نے بھے جا دیا یہ رام دیر مسلم سال میں غلبہ میں ہیں کے فرد ہونے تھے بہدرہ مرس لعدیمی محصل اس وقت کے نضور سے باوا تران کرک اور دیا اب

لیس ملفوظ درج ہے -اس سے حد شریت افدس کے مقام عبر سین کا اندازہ ہوسکتا ہے -" مبر قسم کتا ہوں کم میں اسپنے آسپ کو کسی مسلمان سے حتیٰ کمان مسلمانوں سے بھی جن کولوگ فساق دفیار سیمینے میں نی الممال اور کفتار سے بھی

سمعے گا اورول میں کے گاکہ حب مھی بھی صابن سے منہ وھو نے گا بھر اس کا وہی چاندسا منہ کل آئے گا - عزمن مجھ کوسرف فنل سے نفرت ہوتی ہے فاعِل سے منہیں ؟ مولاناامترف على تقابؤى

مجدّد الملت مستدارش و بر مجدّد الملت مستدارش و بر بجانب بعض بعض مرين كوصفرت كي خدمت مين معين عن المعنى المعنى على معين من معين على عقد اور ميرتها ندميون بينخ كروا

ا درم بدین کی تعدا ده فی بیشه همچلی بنتی کوشته «مرحله به بیت " میسمه نقریبا سال بهرمین اصلاح خلن کاسلسله رک گیا تفا ا درخود آپ مبی اس كوي كمركر لمنوى كرديا مقائداس ي حالت لمبي كسي كوكوني فائده منهي مبيغ سكتا - لبكن حبب اس شديداور آخري مرحله سع معي الله لقالل گزار دبالز اب مسند ارنشاد" بر محرصاده فرما موسئے اور تزمین سے کام میں ہمرتن مصروت ہو گئے ۔مولانا محدیس کا کوروی مشہور لغت گوسکے فرز مولانا الذارالحسن صاحعب كاكوروى كاخواب ورع وبل مص صب صصعتيم الامسن كي منجانب التداس مقام به فاكز مهوسف اورابيف وفست س

" محدد" مونے کی مشارت ملتی ہے ۔۔۔ میں کے سفرے میں بمقام مدبینه طبیر حضرت مولانا تفالؤی مد للزا کے متعلق اکیب خواب دیکھا۔ حالانکداس زمانے میں محجہ کو صفرت م

سے کوئی خاص عقیدست بھی مذہقی ۔البتد ایب مبرا عالم سمبھا مقا۔ اور میرا خاندان معبی علماتے اہلِ حق کا کمچے زیادہ معتقد خدتھا یفر من حصرت مولانا کا کو مدسنطیته میں کو نی بسیدسے بعید مھی خیال مذخا کہ ایک شب خواب میں کیا دیمیتنا ہوں کہ حصنّورٹر پونساتی اللہ علیہ وسلم ایک چیار ہا کی پر بہار پڑے سرت بیں اور صرت مولانا مفالزی تمارواری و مارسے بیں راوراکٹ بزرگ دور بیٹے سوئے دکھانی وید رہے دہی جن کے متعلق خواب

خواب ميں معلوم سواكر بولمبيب ميں \_\_\_\_\_\_ أنكر كھلنے بر وزراً ميرے ذہن ميں بدائنبيراً في كر صورتو توكيا بما رمين صورتا كارت ب

سها در صفرت مولانا اس کی تما رداری لینی اصلاح فرا رہے ہیں لیکن وہ بزرگ طبیب جددور بیٹے نظر آرہے تنے وہ مہم ہیں مذہبے کہ کون تنے وہ مهندوسستنان بيبيب نفرصنت مولانا كى خدمت مين مينواب مكه كريميها اورعتني نغبيرمبري ممجه بي آتى متى دومي مكه دى اوربيمي مكه ديا كه ميراي

میں بر تنہیں آیا کہ وہ بخرگ طبیب کون مصنب دور بیٹے نظر آرہے تھے حضرت عمولا نانے مخربر فرطا کہ وہ صفرت امام مهدی علیه السلام ہیں اور وہ ا امبى زماناً بعيد مين اس سيه خواب مين مكاناً بعيد د كماني ويهياً شیا بنج مصرت اندس سے قصید نفاند معبون سے ایک گوشد میں بدیٹے کرہ ووانت ونزوت ادر دنیویات کوممحکر اکر وہ باوشا ہت کی حوکم کم

ك حصد بي أنى سے - سندوستان كے شال وحوب اورسنرن ومدرب سے لوگ بروارد وار آئے ادراس شمر صبا بابش سے ابنی ابنی حیثیت مطابق روسشنی سے سامان حاصل کر گئے۔وہ بھی آئے جن کی پیاس جٹیموں سے مذمجمتی تنی اور مباں آگئے سیاب ہے ہے۔ لوگوں اور مرمدوں کی آ ى عالم تفاكر فصد بنقامة صون كے مليد اكبيث تنقل ر ليوست أسيش شاديا كميا وادخانقا ه امداديد كى وكان معرفت " برخر مداران علم وعرفان كاوه م

بهواجو مصرت نظام الدين ادلباً رحمة الله عليها ورصورت شيخ احمد مرمنه مي دعمه والعث ثاني رحمة الله عليه يحه لبدتماريخ مبندمين شايدا بيني نظرة تفا مرمدین ومنتذرین سیکرون منهی مزارول مقتصرف موجازین امهی کی نشداد د ۱۴۹ سے حس میں د ۷۰ مجازین سبیت یعنی خلفارین الد

٥١ ١٥) عجاز بن سحيت بين من كوسعيت كي تواحانت منين لكين نبليغ كي احانت حاصل سے مجروز كوره ودى خلفار مزص ده بين حوكمتا بي علم ويك کم درسرس دکھتے ہیں ملکہ وہ بھی ہیں جوایینے وقت کے علامہ اور اپنے دور کے اساتذہ کا مل ہیں جیلیے مرشدی حفرت مفتی اعظم باکتان مو

ممد شفيع صاحب دامرت منيومنهم مصرت مولانا قارى محدّ طبيّت صاحب مهتم وارالعلوم دليبيند بحضرت مولانا علامه سيدسليان فعاحب ندا حضرت مولانا مفتى محدصن صاحب أمرتسرئ مهتم مدرمه حباسح الشرفيه لامهور يحضرت مولانا خير عرصاحب مذظقة مهتم خيرالمدارس ملتان وحفرت

المرعلى صاحب التي مدّ ظله المصرت مولاناعبد الرحمل صاحب كامل بورى سابق صدر مدرّس منظام إلعلوم سها رن بور دمه و دى صلع كامل ا

بيں بڑے مسلمان نضرت مولانا عبدالباري صاحب ندوي سابق مبرد فلبه فلسفهُ اسلام جامعة عثما نبيه

مصرت اقدس کو برسنرف ملامنها کرمس طرح مصرت محبد العت ثانی کے دور میں علماً والقتیا آب کے خوان فیص کے زار بر دار سے اس ارح اس دور کے سارے علما راسی دو وکان معرفت "کے خریدار تھے ہے

ایں سعادت بزوئیا زونیست تامزنجتند خلائے بخت ندہ

عدور اوقات و معلی مادت نے بچرالیا بیا های دویدری دربان کا میں نامی ماجت ہے نہ فواعدی -عدور اوقات و معلی ماجت ہے بڑھے تھے بھی ہر سمجھنے تھے بین کہ دینداد کے باس ندکسی مناطب کی ماجت ہے نہ فواعدی -الكراكيب بيع موس مى كى زند كى نغم وصفط كا مبترين مؤمذ موسكتى سے يحكيم الامت كى محيد دار شان كا يد دصف بھى مبت متاز ہے - آپ

فضارجى زندكى اور داخلى زندكى كاليااصولى موزيين كايكوونياف وكيحدليا كالمل حق السيم بوت بين اورابل منم ف سحيدليا كمصلحان وبن لیے ہی موتے ہیں۔ بعین کم عقلوں نے اعتراص کیا کہ بہ تو باسکل انگریزیت ہے کہ طینے کے اوفات مقرد اگفتگو کے طورطراق متعابین - لیکن ان المتعلق اس سے سواکیا کیا مائے۔

برين عقل و دانش با بد گرابيت والمحالين امسولى زندگى كے مزخودكورا جست ميسر اسكنى سے مذعركو - مذابئ صلاحيّتوں سے استفادہ وا فا دہ ممكن ہے رہ عزر كى نرسين واملاح اپنی معت وقوانانی سر فرار رہ سکتی ہے مذاس کی افا دیت ۔ اسی لیے خالقاہ امدا دیر میں ان فرزیں اصولوں کو جن کے ماخد سرحال سوہ وارشارت

وأركم يملى التدعليه وسلم بي سنف بإنمال منين كما ما تاخار ارجی ریندگی اورمثلاً نصنبیت و تالیف و عیره کے بیاغ میں سے البتد اس میں ایستین افزاد و دو بہی بار ملا قات کرنا بیاب مج وضق ملافات كاطالب مور ويتعب كوكوئي وزي صرورت لاحق مو- ١٦ يج سے نماز ظهر يك بائح تناق اور قبلولم إكا و قت نفا ا در اس مكون استناط تفاء نماز لله وقبيلولد سعد فراعنت سع لبدنما زعورك عام عبلس بونى على حس مي برشخف ستركيب موسكنا مفا اوربات جبيت

مكتا تقار بھر معبدنما زعشا بكى سے مذہلتے تنتے ليكن بيرتوان كے ليے مواج برملا اپنا مدّعا ظام ركر سكتے ہنے - دازاور تنهائى كے طالبوں كے ليے ول یے تفاکرسہ دری میں آویزال کیٹر کیس کے اندریا لڈاپٹا مدّعا کھے کر ڈال دیں بااس کے عرمن کرنے کے لیے تعیقِ وقت میا ہیں-ادرسردو رئن میں اپنا مینه حزور کھ دیں دلیبی خانقا **پر کے کس کمرہ میں مقیم ہیں ؟ ناکہ جواب ب**آسانی وہاں بینج حائے۔ مذسائل کو تکلیف سہوند مسئول کو۔

للاوامداوير كاليريجي اصول مقاكد كوئي شخص للإا جازت صاحب خالقاه كي مُدمت مذكرت مذكوني ان كيم مراه اور زرائے بين ان سے مصاح ے بنوواینے کام میں شعنول رہے اور حفرت نیخ کو اپنے امور ومشاعل میں اُزاد رکھے۔ و عند بير مص كليم اور مغير تعليم ما وننه ، آواب سے واقف اور بے اوب سب ہى طرح كے كوك آتے سے اور سراكي كوبار بارتباب ميں كانى

ت منالع مون كالمكان تقال ليه ميم تعادف ماصل كريف بيد معزت في فياكيب مدول بنار كها مفاتا كداس كمه مطابق خار ذكري مك منزت كودى دىي اس كعنوانات يديخة: -

نام ، وطن اصلی، اس وقت کس مقام سے آنا سوا۔ اور وہاں کی مدت قبام شغل و درلید معاش کوئی مورونی زمین کے مالک تو

MYW

مولاناانشريث عي تقالؤي

بیس بڑسے سلمان نهیں علمیٰ استندا دار دوء عربی میا انگریزی کمس قدر سبے۔ آنے کاشفندانسلی کیا ہے معن ملافات یا کیچیکتنا ہی، مکیر دینا یا زبانی، مجع ہیں باتشا

كى شەمەيت بېرىيا ئىنبى اگزىبى تۈكى سەم اگرىجىۋىسە بىي ئواس كوڭئا ئومەموا- اورنىلىم كەستىنلىق سەمە مىرىڭ مواسۇلا درسا

كا ميكية مين واكر مين كي خطوك آب موئي ب زوه إس ب يانهي واكرب نودك النبي كتنا تيام مراً - كهال قيام مراكا - خالقاة عمل يلي ما سواہے! پہلے ہی آئے ہیں۔ بیال کے انتظام طعام کی خبرہے پاپنیں۔ باسٹوالا ٹرا نکہی اللان دیجہ لیا بانہیں ؟ دبیروسی اعلان ہے۔ س میں سے

كاوتات فرائن ومعرونيت كانفسل س)

اس کے علاوہ ہر سرط نف کے افراد کے لیے اصول وصوالط شعبی شفے اور سب میں ہیں دوے کا رفر یا تنی کرم شد و مربد دولؤل کو را ست رت نفیسع اونا انتیاب برودرہے جا اخلاط ندرہے اب کوئی نبائے ، کہا بغیراس نظم وضیط کے محبّد دالملٹ وہ کچھ کر سکتے تنفے جواسوں نے کر کیا يجيزون كتابون ادررسالون مير حقائق ومعادم ف ح وظارتهم فزائے ميزارون خطوط كركران مها حوابات كليے سينكرون مواعظ كو ذرايع مرا بات کے دربا سائے۔ ان گنت ملفوظات کے ذرایع طرلفیت کے عقدے کھوسے اسرار دن انشنگان حتیہ اللی کو سیراب کر گئے میرمد

اسى اصولى زندگى كانتېجىنقا ـ اض 🔮 الله عنظ وبندا اصول وصوالط نسرف عنيا سرك بيه نه تلفه - گھر كى نندگ ميں بھي ان بني نگاه رکھي جاني تنفي - العبنيہ

واصلى أرمدني إعام ك لعاظ سے الدول مي حدا عضراور موسف مي بابئيں -حضرت کی دو از واج مطهرات بخنیں۔ اس بیے بوجی نقذ ایعنس کی صورت میں آنا مسادی مساوی کرکے اپنے ہاتھ سے نقسیر مزمل

کا بیمالم تھا کہ دونوں کے مہرادا کر دیتے نئے ما درباوجود فراتی نانی کی طرف ھے داہیں لینا گوارا نہ فرمایا جھزت سے نئے گیرنہ تھے بمبھی گھروالوں گ وتحكم كالرزنا وَندكر في ملكيم يشده لطف وكرم سع بيش آت أورمبست بشاش بشاش رہتے تھے ، ابني ازواج مح مهانوں كى بورى مدادات ادران كي بجول سي فوب مزاح فرملت عقد

ا ہِل خا مذہبیتی الامکان کوئی لوجوہ ڈلسلنے مختے تئی کہ کسی خاص کھانے کی فراکش مذکر بنے۔البند حب خودا دھرسے فرماکش کرنے کا لڑا موّنا تواس مِن مجي انسااسلوب اختيار كرنے كدان كى دل مكنى خرجو خان پر بار پڑسے ۔فرطانے "تم سى خيد كھا لوں كے نام بوجو بآسانی كب اللّٰ ان میں سے سومرغوب ہو گا تبلا دوں گا !

با وجود کترت مشاغل کے گھر بابندی سے تشریف سے جاتے تھے تاکہ ان کی دل آزائی ندمو۔ ان کی بمارلوں بربوری طرح فراخد اللے ردببهمون فزان الصرورت موتى نودورد رازمقامات كوخود كم علاج كروان عضاران طرح تعتق مع التركي مهان عنون التي

نهونے دیتے بینے رہانوان دکا غداروں کا شعاد ہے جو گئیت رسول کریم صلی اللہ علیہ سے نا آشنا ہونے تھے جن سے نزویک عبادیہ اللہ مع الذي رئشته اننانا دك ہے كەمسى بىغالقاء كے باسرقدم ركھنتے ہى تارتاد موجا ناہے مالانكداتا عسنت سے مخت سرفعل جسى وفعالقا واليمول

اگھراور با زار میں سومین عبادت اور نسر فی قریب کا موجب ہے اور بہی صفت انبے سم و باسم " کمال کی دلبل ہے = حصرت ؓ نے نہ دوعفذ کرکے عدل والضاف کی کھونظ پڑتا م کی گراب لوگوں سے بیے عقدیماً نی کی حبات شکل موگئی۔خووفر مانے عالیاً کی

تراكيكى بارى بىي دومىرى كاخيال لانا بھي خلاف عدل مجتناموں كيونكه اس سے اس كى طرف توجه بير كمى موگى ماورىياس كى حق تلفي الله الله ين اب كرات فالفاه بى بى ركفتا بهول كيونك أكرين أكب كم مي كيوب ركفنا أو دوس كروالوى كوشكاب بوتى كرمها رب التنا

مولالما الشريث المايتها لأي

موسیت مہیں متنی دوسری کے ساتھ ہے ۔

الله المبيس مسيمان

مجة دالمكت كے اس تنمعار كو عور سے و بچھوا ورهان كوكه دنيداري هي معاملات واخلان اشنے ہي متنم بالشان ميں جينے عقائد و

ا واست انكبل دين كے بيدان بانخيل مبلوق بركميال نظر صروري ہے محميم الامت كورى مختونا حب شوسروں كے فلم وستم كى دواتيس آب

بہنچانں۔ آب سرائک کواپنی ہو ہوں ہر مہروکرم اعضوہ ورگذر اور پاس مروت کی الفتن فرماتے ہے =

ر شدوبدایت کاوه آفتاب جوسم ملاه می مطلع نفانه معون سے مودار موالا اور هالا اور سے مندوستان کے طوان مون اس شرفعیت وطراففیت سے الوار معیلیا رہا - بالاً خرط الاسلام میں میں نید سے لیے نظروں سے اوجیل موکیا ۔

" ماریخ وفات سے نناید پایخ سرس میلے ہی سے معدہ وغگر کی تھلیفوں نے عاج زکررکھا تھا تھی ننبق ہونا توشکنے کا نام ہذایتا۔ اور ہی اسہال موئے گئے نور کنے ہی مذیباتے۔ مختف اعضاء منوزم موجیجے تھے۔علاج مبار ہوتا رہا۔ اور حق نغا بی کی اس امات کی مفاظت

ال كونى كسر خصورى كئى -ليكن مدسريني نونده كـاختبار ميب--

مرمن بڑھنا گیا جوں جوں دوا کی

ں لاخر مجدک معی لفر با بند موگئی سخیف ونا تواں اورصاحب ِ فراش ہو گئے ۔ اکثر غنو دگی کی کیفیت طاری رہنے گئی یے گئے۔

الني محي دبرر مبتا ابنے عارفار کلمات اور خطوط سے حباب اسی تھیمانہ اندار سے اوا فرمانے تنے ماسی بانزل کو دیجو کرعفدہ کھلاکہ بر عنور گیا کے

ارے ماستے ملکہ " رابود گی" کی کیفیبات نفیس ورز کسی **کی عقل مان سکتی ہے کہ اس درجہ سے صنع**ف میں بار بار سکیے دوروں سے با دحو وعفل وفکر کسی اح بين مجى مناخرند مول ؛ مثلاً وتجعوكداسي مِل حِلات كي صالت من ٠٠٠ روبيد كا أكيب مني آر دُراً يا ١٠٠ مين كعما نفاكر " مين سنه ائيب منت ماني

نی که اگر کار دمبار میس کامیا بی سوگی نو ۰ . م روپید بیشن والا کی خدمت میں بھیجوں گا جبا مبرحسبه مرسل خدمت مہیں آپ مال جاہیں اُون فرما میں <sup>ہی</sup> اس کا مواب اپنی نا تواں انتگلیوں سے بدقیت نمام *پریخر بر*فرا یا دی<sup>ر</sup> میپکے تو مت<sub>ا</sub>نے کا سا ہے کہ آپ مالک ہیں۔ لبد کو اختیار

لب كسف كا وباست اور بيمسيند توكيل ب ييونكدا كك بناف اوروكيل بنافي بين بخرعًا فرق بداذا والبرك باباسيد

حفظ شراعیت کا ابساخیال اوراس کا اتنا استمام کمی غائب دماغ سے منکن بھی ہے ؟ اور برتو ایب شال ب ورند دہاں تو شب وروزیبی المامت جاری بھی - مرعن الموت کے دن گرزنے گئے ، دوشنبر ۱۵روجب طابع الدیم کومبیع ہی سے سلسل دست آنے گئے ۔ کم وری ولقا ست، نے دفع ماحبت کے قابل کب رکھا نفاء مجود ابادبار کہرے مبرمے جائے رہے یٹودصاحب مرض کوصفاتی وطہارت، نمازاورا زائیگی حذوق کا

امم أخراستمام ربال اسى دوشنبه كوليد نما زمغرب امني حيوقي رفيقة معيات سه بوهيا يعبب دولؤل كا ماموار سزير و سه جركامون واستلى دلال ككي. "" المان الميان المي المين المين

الم نمیں مانتین " ----- اس کے بعد مجرس عنتی طاری مہوئی توسوا گھندائیک مہون مزایا۔سالس نبزی اور آ واز سے میلتار با -جب سالن اوبرا آ او کتے دیکے دالد نے دیجا اکراک کی درمیانی اورشهاوت کی امگلی سے بیچ بتنسیلی کی شبت سے ایک ایسی تبزروشی نکلتی تفی کہ

عبلة بهوئه كرتن فقصه ما مدمرٌ جلب نفط بيروسشني سالن كه أنا دج فيعا ؤكه ساحقهُ أنّ حباقي دمهي اورحب و وختم بهوا لويز فائب موكني ركيا اعب كرجن النكليول سے مقالق ومعارف ايك عرصة تك معرض تخرير ميں آتے دہے ابد نوراسي كا ہو۔ مبركھيت محفل ووشيس كا وه براغ وكئي برس ك مرحن ك نندونيز حصو بحوك سيم بجو بجر كرستنهل ستنجل حانيا مقال بالأخر سيتلفنه كي دلع بني ١١١ ١٥ ارجب المستال ١١٩ المراولا في سيم المراد

مولاناات بناز کی در میانی راننے ، ۷ ۸ سال ۱۷ وا ۱۵ ون کی عمر ماکیت مینئیہ کے لیے سیجے گیا۔ فاٹا للّٰد وا 'ناالیہ را حبون -اس سائخہ عظیم ک بن كرعشاق ك فلوب برگرى ميسع موت موسك مغرارون محبت كمارك حج ميلك ك

وروائ كوئ ما نان يروم مرخوش وشادال وفرحان يروم او حکیم الامت و من جال ب ورصفورش مبرورها م ب وم مے نغروں سے مست ور شار میلیے آئے تھے ۔ آج وزادی اشکوں سکے سامق آئے کہ سے

سروسینیا بصح اسیدی سخت بمبری کرب امیروی ات تا تا تا گاه عالم روئے تو سے تو کیب مبر تا شامسیدوی

ه بي اور دوسرے شروں سے ایشل طرینس آئیں - اور سزاروں شیدائیوں سے ساتھ ممتر دالمکت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حبارہ مملا

ع عاشق كاحبازه ب ذرا دهوم وهام الكانك عیدگا ہیں نمازحبارہ بڑھی گئی اور پھر آپ ہی سے وقف کردہ تکیہ میں حس کا تا ریخی نام ''قبرستان عاشق با زال' مقارح م بارک کومپڑج كياكيا. نورالله مرت ده - ساب كي و شركي حياره سخه ان كويهر جي جين وسكون آيا - ليكن حن كي نستير " اوليي" بني تحيي ان كي آتي مزاق اكيا

عرصه میں حاکمہ وزوسونی - اس کا اندازہ دہی کرسکے گاجب نے کسی عشق حقیقی کی چوٹ کھائی ہو- زبان فلم اس حتی کمینیت کے المهارے ي اے اُنش فرانت ما منا کباب کردہ

ے سن توسہی مباں میں ہے تیراف انٹر کیا ہے ؛ مسمئی ہے تھے کو غلی ضدا غائبار کیا

ا بیے مشہور زماز بیر کدان کے بیاب کسی شہادت کی حاجت نہیں - بالخصوص شہادت امام کی - لبخوا کے عظے آفیا ب آمدولیل آفیاب لیکن فیج بخاری وسلم عدیت استنم شهداء الله ف الادمن مواید می موقع برارشا دی گئی مفی به ظام رسی به کداگر کسی مرنے کے العبا طور سے توک اس كى تغریفي كري تواس كى توقى سے كوه عندالله معى اجها مقا كيونكو سب ارشا و بنوى استم شهدا مالله ف الا دفعا عامة الناس معى زمين برالله ثنالى كواه موت بي ميم معنون اكب روايت مين لون آيا كيد ولله ملايتكة النطق على السنة مبنى آدم ملى المرا

النعيو والنشو دفع البارئ ٢ ص*لالم ليني التُدينا لل شنوين فرشتة متعبن فرا ركھ بين كه وه النان كانيرونشروگول كى زبان برحارى كروايين* ا بنے عموب کی سرکس وناکس سے تعریف پرس کر تعبّین کوخوشتی بھی ہوتی ہے جس کی ان کواس عنم ہیں صرورت بھی ہے اِس لیے سینکٹروں وافاتی اور تحريات مين سے حرسنے باديكے بين آئين مرف چند مي بطور بموند بيش مين -کے علنی مسلم عباعتیں ہیں جن میں وہ بھی شامل ہیں جن کو حصرت سے کیے سیاسی یامشنری اختلات بھی تھا۔ قریب قریب سیا

بالاتفان اس خسارہ کوصارۂ عفلی محسوس کیا ۔ حکمہ ملکہ نغر مبنی جلسے ہوئے ۔ ننقر مربی ہوئیں اور تنقرمروں سے وقت بعض مقربین وسامعین کو اللّٰ بلدھ کئیں۔ ریز ولیشن باس ہوئے ۔ فائخہ خوانی اور فرائن **خواتی ہوئی۔ تعین تعبی**ہ مزادس مند ہوئے ملکہ دکا بیس بھی مند ہوئیں اور لعیض تعکیلا آثر

سے کدکمیں نا جا ئزند ہو۔ اس ادا دہ برعمل کی ممت مذہوئی۔ حالانکہ وہ آزاد دگٹ تضے ۔ کین صفیف اقدمیں کی دبین شخصیت کا اتنا انزسب بالکماک خور می صفرت سے معاطر میں احتیاط سے خلاف کرنے کی حرات مذہوئی ۔ اکثر مگر مہت بہت الیصال قواب کیا گیا ، بالی بت سے اعلا ۲۲ یا ۲۲ فرآن نشراف فتی کیے گئے۔ وہاں حفاظ کی میت کشرت ہے منعدّد حکی نقیبی طعام کے ذریعہ بھی العیال تواب کیا گیا بخرش ا بہتے اب خیال اورمشرب کے مطابق سب ہی نے اظہار بنام اورمایسال تواب کیا جمار کا بیال اورمشرب کے مطابق سب ہی نے اظہار بنام اورمایسال تواب کیا ۔ تمام کی جرائد بین جن میں منظم مجھی تھے اس خرکو خاص ایم بیت کے رائد خالو کی کا معادی میں منظم میں سب میں کا معادی کے معادی کا کہ کا معادی کا معادی کا معادی کا معادی کا معادی کا کہ کا معادی کا کہ کا معادی کا کہ کا معادی کا معادی کا کہ کا معادی کا معادی کا معادی کا کہ کا معادی کا کہ کا معادی کا کہ کا معادی کا کہ کا کہ کا معادی کا کہ کہ کہ کا کہ کے کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا ک

جبال درمترب مے مطابق سب ہی سے اطبار تم ادرا میمال تو اب لیا عمام علی حرار بیں جن بین غیر سلم بھی سے اس خرکو خاص انہیت کے ساخہ تالئے کیا۔ بلکہ جبان کمک ساخہ بین آیاسب سے پیٹے ایک غیر مسلم اخبار ہی نے اس خرکو مبت ایٹھے عنوان کے ساخه شالع کیا ۔۔۔۔۔۔ معزت اقدس کی مطالب ہی کے دمار بیل جس نے سادل سے دعادی ادر تمنا کا ہرک کہ اجی دہ تو بڑے شخص بین خدا کرسے مبدا جی ہورا کمیں مبیان کمد

حنرت اقدس کی علالت ہی کے زمانہ میں جس نے سا دل سے وعادی اور تمنا کا ہر کی کہ اجی وہ تو بڑے تنفس ہیں خدا کرے مبدا جیے ہوںا کیں مہبان کہ۔ کوغیرسلموں سے بھی بہی الفاظ ہونے مضر ایک مست پوڑھے شخص نے جومسلمان تقا اور سب نے کبھی حضرت اقد س کی ریارت بھی ندکی نخی جب خبرونات منی تو باخذیار مبجوط بھوٹ کردونے دگا۔اور کہنے لگا کہ اب ان کی کہا بات بحتی لاگر کسی مسئلہ کی خرورت ہوئی تو سپلے ڈھونڈ نے بجہرنے منا ریک واقع میں بڑا۔ زیران ما آزادی ارداد سے سے مار کا دول کے مدین ہوں میں منادی حرورت ہوئی تو سپلے ڈھونڈ نے بجہرنے

خرونات سی توبے احتیار میچوٹ بھوٹ کر دوسے دکا۔اور سے نکا ادابی ان بی بیابات بھی نا کرنسی متلدی طرورت ہونی تو سپلے ڈھونڈٹ بجرنے ۔عضاور کوئی مسئد تبانے والا مذہنا نمفا۔اوراب ہجارے گھر کی لونڈیاں بھی مہشتی زلور دیکھر تبادیتی ہیں۔ لیمن جوائڈ نے مہبان تک کھانشا کو اگر مولانا اپنی تصانبیٹ کی رجسٹری کر بلیتے اور خودا شاعت کرنے تو آج کم از کم جالدی بہاس لاکھ ڈوٹ پر بڑک ماتے تر - لعظ سے ارتبادا نا کہ ملک کے لونٹو سے تھا اور اور اس میں اور اس میں کا مناز کی سے میں میں کا

سیس پر مدت ہیں سے بھی کا در مردوں آپی صدیق کی رستری رہیںے اوروداں عنت در بے اوراد اس عنت در اور ایج کم از لم جالین کیاس لاکھوڈو آ جھوڑ کرچاتے - لیفن نے اپنے الفاظ ہیں کلھاکہ بے نظیر سنتی تھی اور اپ صدایوں البسی سنی دنیا بنہیں پیدا کر سنتی کے 'آوالین تصنیف کی ہیں کہ جن کی نظیر سلف ہیں بھی تنہیں بالی جانی ربعین نے کہا کہ ولانا رنے کوئی اولاد ننہیں جبوٹری' ان کی اولادان کی نضا نیف میں میں میں کہ جن میں کی نظیر سلف ہیں بھی تنہیں بالی جانی ربعین نے کہا کہ ولانا رنے کوئی اولاد ننہیں جبوٹری' ان کی اولادان کی نضا نیف

کی مارت حبات بھی اس سے متزلزل ہوجاتی ہے جومر نے والے تکے وامانِ عفیدت واردات سے والبتہ ہیں، کیواس کی موت کا مائم آنکوں کے چند قطرہ بائے اٹنگ سے منہیں ہونا بلکہ ہزاروں ولوں کی برسکون آباد بیاں ایک شفل عم کدہ آمال امانی بن کررہ جاتی ہیں۔ امہدوں اور دلوں کے جانع بجرجاتے ہیں۔ نشاط و کا مرانی حباب سے آنش کدھ مرد ہوجائے ہیں اورائیا محسوس ہونا سے کراس ما دنتہ جا نکاہ نے کا کنان بالم کی ہر ہر جزی واداس اور نمکین نباد باہے اسی فتم کی ایک موت بر عربی نشا عربے کہا تھا ہے

وماكان تبس هلكه هلاك واحد وماكان تنوم نهدما

«فنین کامزا صرف ایمیت نفس کامزامنیں میکه ایمی فوم کی نبیا دختا جومنهدم ہوگئی ۔ گزشته ماه جولائ کی ۲۰۰۱۹ کی درمیانی شب کو تفزیباً س بیج حکیم الاست حسنرت مولانا انشریت علی نتا نوی صاحب کا جوسائی ارتحال پیش آیا وہ اسی نسر کا سائز نتا۔ حسنرت مولانا جس طرح نیلوزید

کے عالم خانجر منتے مطرفیت اور ساوک میں مجی مفام بین سے ، کہ بننے ان کی ذات علوم نا ہری و باطلی کا مزن تنی علم سفید سے زیادہ علم سبید ان کا اصلی جرہراور نہاد تفایہ تحریریں علم دفعنل کا معدل ہوئی تغییں۔ اور تقریریمی طاکی انٹرانگیز تھی۔ دوجس بات کوجی سبیف اسے برطاکتے اور کتے ستے۔ ادر اس میں امنیں کمی نومۃ لائم کی بروا نہیں ہوتی تھی سٹووا کیک ورواین گوشد نشین سنے ۔ مگران کا آسٹانہ براے بڑے ارباب نزون ہے

رونت ادراصحابِ علم وفضل کی تفیدت گاہ مخا - جموبات اور چریمل نخااخلاص اور دبات سے سائف نخا- دبنوی دجا مت و شهرت اور مالی حوث فی از کا شاید دل سے آن باس بھی کمیں گذریہ ہوا نخا- ابنیے اصول اور اپنے عقیدے وخیال براس معنبوطی دئینگی سے عمس بیلیہ ہوئے سنتے کہ دبنا کی کوئی النتان کو اس سے معنوب بنیں کر سکتے ۔ حضرت مرحوم کا آستا نہ معرف ن ور وصا میت کا ایک البیاج شرع صابی نخا کم مزاد دل کشند کام آنداد میراب

ب*ین شرسیسل*مان - کردار نشده در در

ہوکر جائے۔ تھے۔ وہ جن کی زندگیاں معصبیت کوشی اور عصبیاں آلودگی ہیں اسپر موٹی تھیں بیماں۔ سے پاک وصاف ہوکر اور گوہر تقصوہ سے داما ہا آرزو مجرکر والبس لوشتے تھے۔ ان کی زندگی اتباع سنت کا ایک زندہ درس اوران کی گفتگوا مرار وربوڈ طرافیت کا دفتر گرانما پر بھی اسپس سائل م علائے ہندی ایک جماعت کوان سے بہنیہ اختلاق رہا ۔ لیکن تفوی وطہارت ، وقفقہ فی الدین مترح م سے بعاد صاحب والیمیرت است گفتار ہ اور خلصانہ عمل کوشی ا اناب الی اللہ ، بے لوٹ فلامت دین ، بے خوال ان افغین دنٹر وہوایت ۔ حضرت مرحوم سے بعاد صاحب عالیہ اور فضائل جمیدہ سنا حسرت مرحوم سنے اصل عضائد واعمال اور البلالی رسوم وہ بعات کی وجھی مالشان خدمت ایمجام دی ہے وہ عالباً تمام ہم عصوص ہیں ان کا واج طفرہ المتباذر ہے۔ تو مہدے ان کو حکیم الدیں سے کا خلاب وہا تھا اور ہا سکل وہ بجا دباہ تھا چھے وہ گومرآ دبادیں گئے اور جو صروت میتیں سے مقروم گومرآ دبادیں گئے اور جو صروت میتیں سے میں اور کا اور خوصروت میتیں سے مورت اندانوں کے دوحال الدیات کی الیا کا دباب علاج کیا جو خزف در بڑے مقد وہ گومرآ دبادیں گئے اور جو صروت میتیں سے مورت اندانوں کے دوحالی امراض کا ابسا کا دباب علاج کیا جو خزف در بڑے موجود کھیں آدری سے کی کو حضرت موجود کیا ہوئے تھیں ہوگئے۔

خواص کے بے تقسیر سپان القرآن اور شرح مثنوی مولا نا روم اور ور توں مے بیے مہشنی زلوراً پ کی الیبی گراں مہا اور نیرالنیا گا تصنیفات ہیں کہ حوابیٰ عنومی وغیت کے اعتبار سے اردو سے مذہبی مٹر پر میں اپنا جواب منیں رکھتیں اور موخرالذکر کتاب تواس فدر مقبدل گا

لصنیفات ہیں کر جوابنی عندوم کو عبت کے اعلیار سے اردوٹ مذہبی کیربجر پیں ایبا جواب ملیا ہے کہ سندوستان کا شاہد سی کوئی اردوخوا مذہ ہو گا جس نے کم از کم اس کا نام میشنا ہو۔

عسے بربراسی اخذا ن تفاردا دل طافت کینی اور میرکائرلیس میں عاماتے مبندی ایک ماعت شرکے رہی اور صورت مواد نادو دل کے خلاف دے اور صب طرح حقیقی حمد الله کا وزوں سے امداد لینے کی اجازت منبی اس سیاسی عبال میں میں ان کے زدیکے اجازت بڑا سوقت اوگوں کی نظرت موسکی تھی عمری فرسنے دیمید ایک مق وہی تفاقان

مركي كرسة ضابر بمردم كرس - كالرول سك أسك وست سوال دوازكرف سه دواؤل مهال كاهداره مع أويمي فطريق قيت عي بأكسان كافتره م آيا ب- ١٢ -

المراف مولانا کی ولادت باسعادت ۵ ربیج الثانی شک<sup>ال بید</sup> کو ہوئی تھی۔اس حسائے آپ کی ٹمر تقریباً ۱۳۸ سال ہونی ہے۔ آپ کی مفعل سوائحمر <sub>کی</sub> المان آنا بیو بزالسن صاحب محذوب اور مولوی عبدالمتی صاحب کوحاصل ہے۔اب اگرچہ صفرت مولانا کی وفات ہونچکی ہے لیکن وہ اپنی نصفیفات اور

المراق علی کا رناموں سے باعث آج مھی زندہ ہیں۔ خوش نفیب ہیں وہ لوگ ج آپ سے ابدان سے زندہ ماوید یادگاروں سے روشنی ماسل کریں اوران گرافیان ہیں اسلام سے صراط مستفتیم مرجاییں۔ اگرافیان ہیں اسلام سے صراف نا سے مدارج ومرازب بینی از بیش مربعا سے کہ وہ عمر محر لوگوں کواسی مسلوکا کی طرون بلانے رہے اور فیارت مال کا حمث رصیلفین وامراز سے ساتھ کرسے کو انہوں نے اپنی زندگی جمیٹ رائیب مومن و فاشت وصیلی کی مہی طرح لبرکی۔

يعده الله يعينةً واسعينةً



حفرت عليم الامت مولانا اشرف على رحمة الله عليه على ووبنى فيوض وبركات اس فدر مختلف الانواع بين كه ان سبكا اماط اكي مختفرت المامين منهي مهر منها منهي منهي موسكا و اوربي ان كي مامين سب ب التحال المطراق و محامد منهي بين المحتمد المراد المحتمد المراد المحتمد المحتمد

مانس فرزرگوں کے اسوال و کما لات کو یک حالی اور اس وخیرو سے سب کو آشنا کیا ۔ ان کی متعدد کہ بیں اس مضمون پر ہیں ، اسوں سنے اس مخترف کے اسوال واقوال میں سے نظام اس کے قابل باتوں کی ختیف نظام رکی اور اس کی تاقیف کیں ۔ ان کی کتابوں کے نظام سے اس کی تابوں کے نظام سے مانسان کے تابوں کے نظام سے معلم کے نظام کا اور اس کی تابوں کی تابوں کے نظام کا مقاب کا مواقع ہے میں میں مانسان سے مورک کا مواقع ہے مانسان میں مورک کی توان مقال میں منس ۱۲ ع

عظم بين بسيري ملداا-

عظه مين والني حقيقت كاليدعبار سونا ثابت كيا- ١٢-

. .

بيس ترسه مسلمان

مولانا اشريت ملي أفتباسات اورتهم بلات ان سے الگ میں وجن کی ترتیب ان سے مسترشدین نے کی ہے۔ وہ مصلح اتست تنفے۔ امت سے سینکڑوں معات

كى، رسوم وبدعات كى نرديد، اصلاح رسوم اورانقلاب حال متعدد كما من نصائب كين وه عكم الامت منظ مسلانون محدعلاج اورنشاه احيار ربيد

اورمبات السلبين وغيره رسائل البيف فرمائے -عرص ان كى نه ندگى مير سلمان كا كى كى ئى مذم بى خرورت ہوگى حس كى مرداس تعكيم الاست

ربان اور فلم سے منہی فرمانی ۔ اور عب کی وسسٹ کا امراز پخشین اور مطالعہ کے لعبد سی نظر میں آ سکتا ہے ان کی نسنبیفات هندوسستان کے بورسے طول وعوض میں بھیلیں اور مزاروں سلمانوں کی مسلاح و فلاح کا باعث مردیں اردوا ورعر فی

مسلمانوں نے اپنے دون سے ان کی متعد د تصانبیٹ کا تر حمہ عزیر زبانوں میں بھی کیا ہے۔ چنا عنب ابھی کتابوں سے ترجے ابھی بڑی ہے گالی، گم

سندهی اوریشتی میں شاکع ہوئے۔

ان کی تضانیف کی تعداد میں میں جیوٹے بڑے رسائل اور ضغیم تضانیف سب داخل ہیں اعظم سوکے فریب ہے۔ سم ۱۲۵۲ میں ا خادم مولوی عبدالحق صاحب فتح بوری نے ان کی نشانیت کی ایب نہرست شائع کی بھی جوٹری نقطیع کے پورے ۸۷۱ صفول کو مبط ہے

ىبدىكى نۇبرسول ميں جورسائل بالضائيف نزينېپ بائيں دہ ان كے علادہ بيں كماجانا ہے كد سرصدى كامية دايني صدى كے كمالات كا إعلى منونه ا

اکرتہ بیج سے نوسوصدی مطبوعات ومنشورات سے کمالات سے ملوہے اور صب کا اہم کارنامر خواہ حق کے اثبات واظری رمیں ہویا باطل کی نشروا نظا

میں برنس ادر مطبع ہی سے برکات ہیں ۔ زبان وّلم اس معدی سے مبلغ ہیں ادر رسائل دملنشورات دعوت کے مبینے ہیں اس نبار برمنا ہے۔

صدى كے مجدّد كى كرامت بھي ان بى كالات بيں علوہ كرمو۔

علاتے اسلام میں ایسے بزرگوں کی کی منیں جن کی تضامیت سے اور این اگران کی زندگی سے ایا م میر بانٹ و بیئے جامئیں تو اوراق کی انتیا

ك ابام بيونتين معائية - امام ابن حربر طبري معا نظافطيب البدادي ، امام فخرالة بن ما نظ ابن جوزي ، معا فظ حلال الدّبن سيوطي إلى

نام اس سلسله بي ليه جاسكة بين سندوستان مين اسلمكا اخرام صفرت مولانا منها انوى عليه الرحة كاب.

تخضريب كمصرف نسفخ ووصفح ببيي - لعين اليصفخيم بين كركمني كمئي حلدون بين ا

النطب الما وروه المثاني - بلغ شياره - رباة ات صعابع الآثار - تاتيد النقسطينة فطبات الاحكام

ا ورنین فارسی میں بیں ۔ ۔۔ مثنوت زبروم ۔۔ نعلقات فارسی ۔۔۔عفائہ بانی کالج ۔

نظم میں مولانا کی تصدیف مرف ہی اکب منٹوی زریو ہم ہے۔ اور یہ طالب علی سے احد ہی کھی ہے۔ بظاہر اس میں ایک اور فا اسلم و سر اسلم کی معنون کا تعتب ہے۔ مگر ورحفیفت بی نفسِ النائی کی بعیریت افروز کہانی ہے - ایک اور نظم در اورا

سے آخر میں ہے واکی سجوبد کا منطوم رسالہ ہے۔ مولانا كوفارسى كے بيشار اشاريا و سفتے ، حافظ اور مولانا شو فحے كے اشار بيشتيزلؤك زبان سفتے اور نظم كا ملكه اورسليقه مجي خالج

اماما

الن موكئ متى مولا الكيب وفد حبب بإنى بيت كئة تولوكول سفان كوما لقند يهرى نما زمين امام باديا بمولانك بيد كأف كسى نفيع ك بغيزا من فرمان كم الیان نے نغراب کی صحت منادج سے سامٹر تکلف سے بغیراس قدر موٹر فرامت منیں سنی - ایب اور مقام برصبے کی نماز بڑھائی تو ایب صاحب سنے کہا

مولانا کی فراست کی خصوصیت بیری کماس میں مخارج کی لوپری صحت مونی تمفی لیکن لهمیمی عام فاریوں کی طرت مباوث مزیخی اور پرنخسین آوا ذکے

ا بتكفّ أنا دسيِّ حادُ مؤنا ثفاء مكبر فطرى آواز الأنكلف منسب موقع مُمثني شبعتي رسبي عني اورتاشبرس دّ وب كرنكتي عني - كرمزجها زول خيزو برول ريزد •

ورو و فرار من وقرار من فراق في العلم القرآن بين بيلان به مولانا خاس برحب ذيل كابين نصنيف وزائين -إسجما اللقرآن: - بين تجديدًا رساله من بين فرآن عبد كوتر نيل اور تجزير ساز الم ميدكوتر نيل اور تجزير ساز ساز ساز

سرفع الخلاف فی حکم الاوفاف ، - اوقات قرآن کے بارے میں قاربی نامبر جوانشلامن ہے اس رساد میں اس کی نوجیہ تطبیق کی صورت

سوجہ المنالی : — اس میں ندان شریب کی مشہور قرارتوں کے اخلات کو قرآن باک کی سورتوں کی ترتیب سے سبس عرب ہیں تب فرابا ہے ، اور

- تتثابهات القرآن لنزاويح ومصنان وسفرآنِ با*ک مص*عفاظ کوندادیج میں فرآن منافے میں معبی مشہور مقامات پر وینشا سات مگئے ہیں

- زیادات علی کتب الرّوا بات : — اس میں نزارت کی غیرشهورردا بنوں کی سندیں میں۔ یہ «وجوہ الثّالی" کے اخیر میں بطور پنر ہیہ ہے۔

- بادگاری الفرآن ؛ - اس میں قرآنِ مجدیکے آداب اور نج بدے سائل کا مختفر بیان ہے " بینچوبدالفرآن کا اختصار اور منہیہ ہے -

وسیقی کے فاعدہ سے آب کی فرارت میں مفرویں کی کیفیت منی ہوسیم کی ایک سہالی راگئی کا نام ہے۔

أيمان اورصفات حروف والمهاروا ففاه ابدال وادغام المخبرة نزقيق وفف ووصل كرمساكل ورج فرائ بب

- نخوبدالقرائن: - اس مختفر شفوم رساله مین مچون کی یا دیے بیائخو بریسے عام سائل تھے ہیں .

ستنشيط الطبع في احرارالسبع : - ترارت سبع اوراس بن كواة كي تنعيب ورج كي كني ب-

راي تجديد وقرارت سمي كي نوا عد تريد فرداست بين -

فن الروابات الما في الروابات :- يوانك رساله كالنمير بير

مولانا تشریسن. علی تم و و ا

الله السيكام منين ليا-

نضائیف کابیشتر سنداصلاحی اورفقتی ہے۔ اور کم ترکننب درس سے منعلق تاہم دو بپار درسی کمابوں بربھی رسائل ہیں. مذہمی نفیا بیت ہم علوم الفرآن

الراء الحديث — كلام وتحقائد — فقر وقيا وي اورسلوك نشوت اورموا عظا كشري

اسلام میں علم کاسب سے میلاسٹینہ نوداسلام کا صحیفہ ہے لینی فرآن باک ، مولانا نے اس کی خدمت کی مرت کی معاوت ہے۔ سادت حس حس فرع سے حاصل فرطاتی ۔ ویجائے خودان کی ایک علمی کرامت ہے کا نیود کے زما ذرقا نیام

بملبع التنفاى بين تشرلف ركحة بنفء وبإل مب سے پيظ مفسرفراً ن حضرت ابن عباس رمنی اللّه عنه کوخواب میں دبھیا جن کو اسخنرت ملى الله عابرت م

،الله هم علمه الكتاب كي دعادي عتى اور بشارت سالي مفي مولانا ولائ عن عقد كاس دوّباك لبدسه ميري مناسبت فرآني مبت بره كئي عني اوردوّبا ر ای طرب اشاره نفا نفران باک کی بیسعادت منصرف معنوی تلبیت سے حاصل فرما کی مکیلفظ و مصنے دولول حیثیتوں سے ۔ وہ حافظ منے اور بڑے جبیر

ظاء وہ قاری سفے اور فنون تج بدوقرارت کے بڑے مام اخرز مانہ ہیں بانی بت کو قاری عبدالرحل صاحب بابی بنی مکی برکت سے قرار نہ سے ایک فام صامبت

ان سے بجے کے بیے اس میں جید تواند کلر النے کران میں آبات سے صنبط فرما وسیے سکتے ہیں۔

١٠ - آواب القرآن - فرآن بيك كي تلادت كه أداب اور تلاوت كرف والول كي كوناميول كي اصلاح ك ليه مدايات وننيهات مين -

را، ترحمیه قرآن باک کاسلیس و با محاوره اردو شرخیر مبی رنبان کی سلاست سے معا مذبیان کی صحت

ترجم وتفسير وكرعكوم قراد

كى احقى اطاليرى كى كمى سبح سب سب شرك شراح منال ہيں۔ نزان باك كاسب سے مبحم اردو تر

حضرت شاه رفیع الدین و موی رحمة الله علیه کانتر حمد سبحه د میت سی لفظی ہے۔ اس بیے عام اردوخوا نوں کے نهم سے بامر ہے۔ مولانا مفالذی م الله عليب اس تزجم بين و واول غربيا ي كيب عا بين ليبني نرجم ميسيح اورزبان نصبح ب- اس نزهم بين اكب خاص بات اور ملحظ ركلي كئي ب كدام یں کم نہی با نرحموں کی عدم اعنباط کی وجرسے عزشکوک نرآن بابک سے نفظوں سے عدول نہ ہونے بائے۔اسی بیے کمبیں کہیں مزید لیفندیم کی نوعن سے نو

میں صروری نفسبری الفاظ مھی سرمعائے کئے ہیں۔ بیرمولانا کی عظیم الشاق خدمت ہے (۷) نفسبر سیاین الفران - بیارہ صلعوں میں فرآن باک او 'نفېرىيە-سې كوۋىھانى سال كى مدىن بىل مولانا نەنمام فرما بايىيە - اس نفىيىر كى ھىپ ذېلىخصوشتىن مېس بېسىبىن وبامحاورەحتى الوسمىخت ال ترحمه نیج " ب " کے انشارہ فائدہ سے آب کی نفسیر نفسیر میں روا پات صحبہ اورا تو السّلف صالحین کا انشرام کیا گیاہے یفنی اور کامی مساکل کی تو ا کی گئی ہے۔ لغات اور توی ترکیبوں کی تفیق فرما نی گئی ہے۔ شبهات اور ٔ سکوک کا ازالہ کیا گیا ہے یصوفیاں اور ڈو تی معارف بھی درج سے گئے ہوا کت ننسبرکوسامنے رکھ کران ہیں سے کسی نؤل کو دلائل سے ٹڑ جسے دی گئی ہے۔ ذہل میں اہل علم سے لیے عربی ننات اُوریخ ی تناکیب کے شکانیا اُل كُ كُ يُك بين - ماخندون مين غالبًا سب سے زيادہ آلوسي مغبدا ديج كي تفسيره روح المعاني براعتماد فرايا كيا ہے - بينفسيراس لعاظ سے حقيقةُ مفير كة تبرهوي صدى كے وسط ميں كھو كم كى ہے۔ اس كيے تمام فدرمار كى نشائيف كاخلاصہ ہے۔ اور خلف ومنتشد رتحقيفات اس مر كم بيا لل الله

عام طور سے سمجاحا تا ہے کہ اردولفسیری صرف اردوخوالوں کے لیے علما رکھتے ہیں۔ مہی خبال مولا ناکی نفسیرے متعلق بھی علمار کو بھیا

چونکرمسلمانون برشففنت اوران کی اصلاح کی فکرمولانا پرمهبت غالب بی اس بیے وہ بملیتہ ان کو کمرا اللہ

ائین ایک دندانفان سے مولانا کی برنضبہ مولانا الزرشاہ صاحبؓ نے اٹھا کر دیکھی توفرایا کرد میں مجتنا تفاکہ پرتضبیر عام کے بیے ہوگی مگریہ توعلمارے دیگائے ے فامل ہے " قدیم کتب نفسیر میں راجح تزین قول مولا نا سے بیش نظر دیا ہے ۔ سامق ہی د لبط آیا ت وسور کا ذوق مولا کا کو میشد ریا ہے اور اس کا لما او تنسيس بي كراكيا ہے مكري كدر لوآيات كامول سب كے سامنے كياں نہيں اس بيد دعوہ ربط ميں نياس اور ذوق سے جارہ نہيں-اس ہرسنند ذونی والے کے ملیے اس میں اختلات کا گنجائش منتے۔ اس طرح مفترین سے مختلف انوال میں سے ممی نول کی ترجیع میں شاما کی خصوصاتی

اصلاح مرجم وبلوب بسياد بين بجان دول ساعي دينة عفيه اردوين عفرت ثناه عبدالقادر صاحب اور حدرت ثناه في الما المامية الما

ما حرب سے ترجے شائع موتے عضوہ بالك كافی تضے مكر شئے داماندہیں بیلے سرستبہتے تعیمیٰ تضبراور بھرشمس العلمار و بي تذريرا تمذي نے اپنے نئے اردو ترجے شائع کئے۔ توامنوں نے بہلی و فعد پر کوسٹ ش کی کہ اپنے عد بدینفائد کو بہٹ نے نظر کھ کر ترجے کریں ، اوّلین اوْسمب ریا اللّ

بمير بيسه سلمان

على مدكراكداد واحدة ب مى مخت اصول التاح اسلام منتر موكا وروقران باك كوكسل بالمام وكا- ١٢ ح -

عظم دماند الدووق دوهدان سيتعلق منين روايات واصول كي قت ومنعف سع فرق مؤملسيد وروز دوق كالتباس التيام موا موسكتا ب-١٢ ع

اور ذون و دحدان کا استفاوت بھی امرطبعی ہے ۔ اس لیے اگر کلام سلعت سے اصولِ متفقہ سے دور نہ بونوتنگی مذکی جائے۔

مولاناا شريت نعى نقانؤي

ارت رکھیل اورا فوالِ سلف کی برواہ ندکریں ساس طرز عمل سے علمار کو مصفطرب کر دبا اوران کو مزورت محسوس موئی که اس کی اصلاح کی جائے میمولانا نے ابنا ترحمہ اسی مزورت سے محبود موکر کمبا یسکڑاسی برگفا بیت تہنیں کی ملکم مولوی تذہر احمد صا حسب مرحوم سکے ترحمہ کو تعزیر پڑھا۔اوراس سکے انملاط بر شان وسے كرىدرسالداس نرممكى اصلاح ير مكھا۔

برصال مولان سے اس زح بے افعاط پریر رمال تا تسیف فرالیا ۔ التقسير في التنسير الدوم علائك اردوم ترآن شاهب برحاض كله مين من الباأيات كاخاص طورسدا ظهار كياكيات.

برُ عَلَى كِبِ ہِے مولانا سنة ان أو بلات بعيده ريتنبهات محصيل عن كانام" التقفير في التفسير سے .

لا مود کے ایک بزرگ نے نرآنی مطالب کو کئی حلیوں میں تفنیل البیان فی نتائشہ الفترآن اسے نام سے جمع کیا ہے - اس سے مولف کی ورخواست براس میں ٹوزنرعی الهادى للجان في وادى فصيل البيان فَانَسُ نَظْرَ آئِ وَهُ وَلَا نَا فِي اللَّهِ مِنْ طَامِر فِرَاكِ .

تقريعفن لبنات فى تفسير بعض الأبآت مولانا کے خاندان کی تعیف رو کیوں نے مولانا سے قراً ن مجید کا ترجمہ رہی ہا تھا اور اکثر آبات کی تضبر و لفزر کر کو ضبط مختصد بر بیس کر اسپ تھا وہ ایک موحره بوگيا مگرجيا نهين -

السَّذِى حَبَعَلَتَ مَسْتُمُ الْاَرْهِن فِوَاشًا وَّالسَّ الْمَرْبِ نَاعُ كَالْفِيبِ وَلَا الْمَرْبِ الْمُرْبِ وَلَا اللَّهُ الْمُرْبِ بِي وَرَضَعَتِت الْمِلِ اللهِ مَال رُفع البنا في نفع السَّ

اعمال مست رآنی از آن مید کی بیض آیات کے خواص جربزگر سے تجربیں آئے، ان کو بیان کیا گیاہے۔

ان کامومنوع بھی ہی ہے۔ اس کا ایک صدیسے جس کا نام ساتا انہای شہدان رسائل سے مقصدر اللہ خواص کی طرن میں مقدر در عوام کونا جائز اغیرشر کی تنویز، گنڈوں اور عملیات مفلی سے بچا کرفرآنی آبات سے خواص کی طرن

كمله خادلنت اورفرآن ومديث سے وہ غلط ہي ہو-

المنفن كرنا ك ادرات م كولعف خواص احادث ميس عيم روى مين-

يە قران باك كى أيات ھى كورىكەرلىل دىنىم بريعر بېرىس 101 صفول كى كتاب جى السلىق الغابات قىلى ئىل بىل 101 سفول كى كتاب جى السلىق بىل ئوھائى مەيئىزى بىل نصنىيت دۇيا باس مىس مولانات يىلى دۇرۇ ئاسخىيا

ناس نک نمام سورتوں اوران کی آبات سے رلط بر کلام فرمایا ہے۔

المان البيان لما في علوم الحريث والقراك للمراكة المراكة المرا

كوكي مباكره باسب جن مي آيات قرآني اوراحا ديث كم متعام · كات و تحقیقا پسندیں - افسوس ہے كواس كام كواگر زبادہ بھیلاؤ كے ساتھ كیاجاتا لاكتی مصقاس كے مرتب ہوسكتے سقے۔

مس کی طرحہ احتدائی تو سیر الشکالے ہیں وادالعلوم دبر بندمین ورہ نفیرے آغازیں وگیاوراس کے بیے قا ر استدلار ت قرآنیدادر مواضع خلات بین دوسرے این کاسجاب ایک تنفل کاب میں ہونے کی نا

اوراسی بنا سکے اعتبار سے اس کا نام و وائل القرآن علی مسائل النهان "منجزیز فرنا کریرخدوست بھورت نے نے ابینے مسترشد خاص سبیدی وسند ما مفتی محد شفیع صاحب دلد نبدی وامت فیومنهم کے میرد فرمائی بیکام آسان مذمخا . مدمخفر حفرت مفتی صاحبؓ نے اپنی فرصت سے

منزد ع كرديا- اسى موصد ميس حصرت مولانا فلفر احمد صاحب مدظلة اعلارالسنن كي فصدنيب كوسكل كريمي فارغ موسكة لوسفون والان يركام الذي وزما دیا - ایکن اتفاقاً مفورسے ہی عرصہ سے لعد مولاناموصو مت بھی ڈھاکر میں طازم ہوکر نشر لین کے کئے اور بدیکام نعوبی میں بڑگیا ۔ السمال میں

کواس کام کی طرف زبادہ توجہ موئی۔ اور جا با کہ کوئی عالم فارخ ہوکراس کام میں مگ جائے تاکہ حاد مکل موسکے مگر اس کی صورت مذہوتی ، توجیع کی پرنقسيم كردسينه كا فيصا وزمل اور دومنزلين فرآن كريم كي صفرت مول نا فقرا حمد صاصب متزطاً يمك اور دومنزلين حفزت مولا نامفي مرشغ بي التيم

مذفلة كاورا كم منزل استاذى شيخ التفسر صرب مولانا محداولين صاحب كانبطوى ك مصفرين و سعدى يبنا بإصفرت كايمام كالله ستیری وسندی حصرست مولانا محرشنفیع صاحب مدخلته تفانه بهون میں سی فیام کرے اس کام میں معرومت مو کئے مولانا روزانہ کی محباس میں ك منعلق موجو منكة ال كوياد آجا نف من مناف من والفيد اور مقرت مولا المفتى صاحب مدفلا الس كوابين منعام برا كرتام مند فروا لينف وينفاف

اسى طورست مبارى بنى كدمولانا كا مرعن الموت بشروع مواراب لفعنا تعالى حفرت مولانامفتى صاحب ما بظلهُ ف ابيغ مصترك ستوه كونكيس إليام معلوم مهواہے كەمھرت مولانا جميل حمدصاحب مترفلة كے علاوہ ويكي جھارت نے مهى اپنے البيئے حصے تقريبًا مكل فرما ليے ہيں-التُد تعالى اما في الب تصنيف و تدوين اوراشاعت كاحلدكوني أتظام فرمادي موجوده وفت مح بييمنايت اسم جزيهوكي -

تفسير بيفياوي بين حووف مقطعات كاجوعل ومغلق بيان بءاس رساله بين بزبان موبي اس

ر کے بیان کیا گیا ہے جس میں حروف مقطعات کی ناویل کا اکیے طرابع معلوم ہوتا ہے . (١٤ ١٧) مولانا كه دورساك علم القرآن سي منتعلق الحربين - اوران دو المامة

<sup>(<u>ها</u> تصوير المقطعات</sup>

لتبسير لعض العبادات

۔ کتاب کا ن شنیہ ہے - مزدرت ہے کہ اصماب خرصزات اس کا طبیا تھینے کی طرت آج کریں آواسسوام کی اہم مذمت اور صفرت ا تمنا كوبورى كرسنه كا اجرينظيم عال موگا-

مولانا انشريف على نتما لزي المستعبرة كيدكانام الرمسائل السلوك كالم الكوك اوردوس الانتقار الحقيقة بالكياب العقبيقة "بان دون بالون

ور انوع قرآن باک کاان آیول کی تفسیر سے سب مین سے سلوک کے مسائل متنظ موستہ بین اس دور رے رسال کی بنار ایک سابق مؤلف کی الكان ب يمن كا قلى رسالة حصرت رحمة الله عليه كو محلام يع مين مها وكبور مان طائفا - اس بيد مزيد إضافه كرك يدرسالد مزتب سواب -

مرة واللّب ك مرادون اللهد ك مورث مين جربهارت عاصل بني اس كي شهادت ان كے مواعظ ورسائل و البید ك مزاروں كالميم رن النق ملالب كے عل اوران كے لكات ولطائف كابان ب فصوصيّت كے سائذ شيخ كے مواعظ ميں حرز مانی لفزيريں بير، برمل مورتوں المالے اور اکثر احادیث کے بعینہ الفاظ م ان کی تخریجات اور کم اوں سے تواسے کے اس کثرت سے ان میں بیں کہ ان کو دیجھ کرکسی الفیا ہ

إلىان كے عافظ الحدیث مونے میں سف بہنیں ہوسکتا۔ ۔ اس کے لعبدان کی ال نشائیف کو لیمینے مجگوفقہ وفیا و کی اوراحکام ومسائل مااصلاح رسوم اورسلوک میں ہیں، لیکن ان کی مبنیاد احادیث مبر ہے۔ )امادیث کے حالے ، ولائل کی مصنبوطی اور صحت بیان کی تائید و متہادت کے لیے آئے میں امجومولقٹ سے علم ومرونٹ بر دلیل فاطع میں حضرت ت مرون سلوکی حوز فبق عنایت ہوتی مقی اس کا ایب مبارک اثریہ ہے کہ صنت نے اصاد بیٹ کی کنا بوں سے ان نما م مدیثیوں کو بہہ جاذوا یں اس فنن منزلف کے مسائل منفرق مقے ۔ اگر چربسی صفرات محدثین نے اپنی کیا بوں میں بعض الواب زیدور فاق کا تذکرہ کہاہے۔ تاہم ان کی اً إن ي نبيل - فدما ئيس سے مرت أكب بزرگ امام عبدالله ابن مبارك المتنو في سلك هاكا نام بم كومعلوم ہے جنوں نے "كتاب لزمد دالرفاق"

ا اب سلوک نے جن روا بات واحا دیت سے کام لیا ہے۔ دوعمو ٹاضیف ملکی موضوع کک ہیں۔ اسی سیے علمائے سلوک کو اس نن میں کمژور ہے اُدراسی بنار پریسف اہل حدیث وروایت نے بربڑ دغلط نیال فائم کر ابا ہے کوئن سلوک اور اس سے مسائل احادیث نبوی سے تابت نہیں أل سعان كابيرا عزامن فائم نفايم كولعين محذنين سفاه مقوح وزمائي اوراس سلسد مين كيهيكام انجام ديبا يشلاً امام ابن ابي جره اندلسي المنولي وسفرم مخارى كالشرح مبحة النفوس كام سه كهي من كالبي على هجب كرشائع موفي باس من اس كاالترام كباب كراماديث كي

این سلوک سیدسائل و کساست کی طرف سی اشاره کرنتے ہیں۔ مطرت مجتروا لملت في اس كام كومتنفل طورسة أنجام ديا اور «حقيقة الطريقة من سيّمة: الانتفقة "" التشرف بمبرفية اما دبث النفسوّت الصودوكما بين ناليف وزمائين ـ

علالا يعين اليف بإنى مه اوريفوقت حفرت كاكتاب التكشف بمبات التصوّف كأخرى المن الطرافة في المرابعة على البيان البيان البيان البيان البيان البيان المولي العاديث مع المولان الماديث مع المولان ا

اك دانسة من محدماً كل كومتنبط كما كياب وادران كواخلاق واحوال واشغال العليمات ، علامات ونصائل، عادات ورموم، مسال، الرصيات العلاج اورمنفرقات محدس الجاب رفيقيم كياكياب بيا المعلم مطالعه كي ماس جيري -يركن ب جارحسوں ميں ہے ال ميں ان احاديث كى تحقيق ہے جونفية ف كى تابوں ميں ما صوفياً كے كام ميں آتى ہيں۔

اور بردکھا باگی ہے کداصول وفن عدیث کی روسے برصدیث کس درجہ کی ہے اورصدیث کی کس کتاب ہیں ہے ۔ا درجہ وال

مولانا اشريت عي تفالا

ان بن دیامیا صدیث نرنمنیں بکیموام نے غلط قہمی سے ان کوحدیث سمجہ رکھا ہے اگروہ افزال نتیجہ کے طور برکسی دوسری حدیث یا آیت باک

بین توان اصادبیث وآبایت اور ان سے ان اتوالٰ کی صحت سے طریق و استنباط ریکفتگو فرمائی۔ حِصةَ آوَل النَّشِيَ بِي امام غزاتي كي احبارعلوم الدين كي احاد بيث كي تغزيج سبه - اس حقد كا ماخذ زبار ده نرا ما وغزالي كي تخزيج احبار الو

ہے میں کا موالد دباکیا ہے اور اس سے علاوہ احادیث کی دوسری کتا ہیں ہیں تن کا ماخذ مرروایت کے سابھ تنا باگیا ہے ۔ یہ حد اسکال معرب ان مسل

حصِته وسم بیں وفنز اوّل منٹنوی مولاناروم اوراس کی شرح کلیومثنوی میں آئی سوق صدبیث وروا بات کی تخز دیج کا کئی ہے۔ ان احاد بیانی

تحقبقات زباده ترامام سفاوي كالمفاصد الحسنه سالتفاط كأكتى ب حِيدَ مَلِهَ وَتِهَاكُمَ ان دولؤل صوّل ميں حافظ سيوطي كى مبائق صغيرے جاحاديث كى سارى كا نوكا يرترتيب وون ننج مجرع ہے۔ ﴿

كركية ماكياكيا بصحن سدمسائل سلوك متنبط بب ادران كوبترنتيب حروف تنبتى تزنتيب دياكيا بسد مسامة بي تفيقات فاصد كاعباب الفاذ الله

سے معالب کی نشریج و تطبیق اور ادم شکلات کاحل کیا گیاہے عصلہ سوم مرف العن کی رواتیوں بیشتمل ہے اور شکل میں ترتیب با با اللہ

دِندجِها رم میں لفید حردف کی روایتیں میں اور وہ محرم عصارے میں کھیل کو مینیا ہے ۔

حفرات اہل مدیث سے اس فرفت کی طرف سے جانا کی ہے اکثر صفرات حفید بر بیطین کیا گیا ہے کو تفی سائل کی تا تدیس احادیث ما بیں اور چونکه کتب مدریث زیادہ ترمیز نین اور صزات شوافع کی تالبیت میں اس لیےان میں منفیہ تی موبّد مویٹیں کیپ عبامنیں ہیں۔کوا مام محرّموطاً آجُ

اور فاصنی ابد لیرسف کی کتاب الآ ادار درسندا بی مذید مرتب خوارزی اوراهام طهادی کی تصاییف سے ان کا جاب دیاجا تاری سے مگر کتب میں

ومصنفات سيرجورائج ادرمحدثبن مين تقبول مين حن كران احاديث وروايات كوكيب عالمجتين كياكيا تفاجن سيدمسا تلحضنيدكي التيرم في المجا ىدەردرت قومىنىدى تفى مىكراس زمارنىلى اېلى مدىب ئے طهرور شيوع سے اس مزورت كى استىت مبدت براه كى تى تى جونكدا مرايكى

كأغاز ليورب دعظيم آبادغين سعيموا السبيحاس مزودت كالصاس بمي نبيط بهيل كباكيا ببنيا بخيصات مولانا مقدالحي صاحب وزنكي محاليكي شاكرد ستسبيدمو لانا محدّ تن على فليراس سوق منيوى عظيم آبادى مني كارالسن يسك نام ي كتب عديث سالتفاط كسكاس منم كى مدينوا الثاني

كيا -اس ك دوسي عقة شائع موسك اس كادوسرا حقد الماليع مين شائع موا علما را حناف ف اس كتاب كام يرى كري نفي ساستقبال كا يك رمولانا الذرشاه كشريرى مضرجواس زمانه بي مدرسسة آمينية ولي مين مدرس عضره اس كي مدرج بين عربي فصبيد سيس كتصفي المنوسي سيكر المانية

كى دفات مصان كابيكام ناتمام رال-مجة دالملّت الله على اس مزورت كومسوس فرما يا را مداحيا رالسّن ك نام سے اس نتم كى احاديث كام بوعم سرّت فرما الد احياسانن

اس کی تزننیب ابوابِ فقهته نږرکھی ۔ لیکن افسوس که اس کاستوده هنالغ موگیا ۔

کچ<sub>ید</sub> دان سے ابد مجر اسس مومنوع کا خیال آیا اور دوبارہ ایک بسب عدیداسگوب براس قسم کی مدینول نجاميع الاثار ورمبائ الكانية "ك نام معدرتيِّ فرطايا ليكن مرسلساره الجاب الصّلواتي "مع أك منين شريعا "الهم حتبّا مرا دہ حیب کرشائغ ہوگیا ۔

يد بهى اسى موصوع برب اوراس كواد مام الآثار كالمنبدبا وياكياب-

مثالع الأثار

ملسلات میں میٹیال مواکر پر کام اتنا بڑا ہے ک<sup>ور</sup>ون والاخود اس کام کو تنها انجام نہیں دے سکتے۔ اس بیے الله و المسكن كا احتيامه المعتملة على المعتملة على الموركة كلام لياجات ويا المرحن صاحب ببها كواس كام كه المعتملة المركة المركة

يد مقرركياك والمنول في كام مشروع كيا- ج كام كرست مبات مولاناكي نكاه سي كذارت مباسف سنة واس طوركم المراج كمد كام بها واوراس كامًا وداره «اما رائشن " ركا كيا اكمروم احيار المتكن كى يادكارمو- اس معدد وعق شالغ موت في كوليف اسباب سعاس كاب معلى مناين

ے مولا ناکی تشفی منہیں موتی اور اس برات راک محمواف کا خبال موا اور آئندہ کا م کے بیے مولا نا نظر احمد ساحب بخفا لؤی مدّ فلاً کا انتخاب مول

مولا ناظفرا حدصاحب في محبد دالمتن رحة الله عليه كي زير بدايت اس كام كورش ويده ريزى اوست نظراور تفين ترفيد الاستدار كي السيدار كي مساحة الحبام دينا منز دري كي مسب سع بيسط إحيا والسّنن كم شائع شده صعد برده باره نظر كرك اس كو

"التدراك الحسن"ك نام عدا لا كاكا . السُّدُ الله السُّك بعدّا حيارالتُّ فن "كنام كويدلكر" اعلارالتُّ فن "كنام ساس كام كويشروع كياكيا -إدراس ونف،

اعلاسان اسكان المان مبدي شائع موي بين بن من منسب في كامو يوحد يون كورب استيعاب كمائد مع كما كيا ور عدتين اورا بل من كى تحقيقات كے مشروح وحواشى بين يجا كى كئى بين -

الخطب المالۋرة من الآنا رالمشهوره حجد وعبدين كفخطون ميس اس درخبائكف دتعنع اورمضابين كصانبذال سعاكام لیا گیا ہے کربر بازاری خطبے زبان اور طرز اوا ورمعناین ومطالب کے لحاظ سے

مهمینونت ادرخلانت دانندہ کے اسلوب سے پہٹ کر ملبغامرا ورخطبام کے اطہار فابلیت کا دنگل بن کررہ گئے ہیں۔ محبد دالملت کی اسلاحی نظر ك مراب ومتركا يكوشه مي منى منبس وم حينائي والخطب الما وزه من الاتنا والمنهوره كمام سه أتخفزت صلى الدُّعلبوسلم ا درورزن خلفائر

لاتثدين رصنى الترعمنهم كيخطبات كواحا دميث معجوسة أتنحا ب خراكم أكب حكر عمير كرديا يا كالرخطبات مسلوبه ان مسلون خطبول كويره حكران لتقفات بارده ككناه سعفنوظ رميي-

مجالد عدین کے بچاس خطبول کا یم وعد الیف فرمایا میں میں احادیث داکیات سے زینیب و ترمیر سے مضابين كي ملاده عقا مُدوا عمال واخلاق كي مصابين درج وزمات \_

احاديث بين وارداؤرا دواذكا وسنون كي يُعرض بين وحزبَ اعظم الآعلى قاري وعزوكنا بين واح بذير مناجات مقبول ہیں۔ مگردہ طویل موسف کی وج سے سب سے کام کی بہیں۔ حصرت محبّرہ المات نے عام سلما لال سے فائدہ کے نے ان سب سنے نم بھی کرے دو منامبات مقبول قربات بحنوالتدوصلاۃ الرّسول " کے نام سے ا*کیے مُنقر عجوع* تالیف فرما باسبہ جو لینے اختصار اور فاستنت كالحاطات بعدمفول ب

مجدّدالمِلت الموقعة المسلمة على المسلمة المسل اینا شروع کردی بخی و اگر مفرست محبر دالملّت رحمد النّدی فنتی خومات کا آغاز السّالید سے بی دیا مباسے قریم السّارہ کا بار اور کرا جا عاہد الربورك سائظ سال اس فن بشراعي كى خدمت ميل لسريكيدوس طويل وصد ميل سراوول مشول ك حواب ديد ينزارول فتوت اور سيرول جهدتے بڑے نفتی رسالے کھے مِتعدّ وضحیم طبوں س امراد القتادی اورتمہ امدامالفتادی کے نام سے حضرت رحمہ الدّ تعلیٰ کے فنا و لے محم جمع كَ تَكُ مِين حبرى نظير مندوستان مِي كُمُزُكم منهل طتى - ذليلكَ فَعَلْتُ اللَّه كُونِيسْ يُومَنْ يَكَ أَعْ

ك نام ان الفتا وسط الفتا وسط الم المراد الم

ير ده مجبوعه ب در محبوعه بسال ملف صالحين مي وك كل ومكر ماخرين كي ميان يسلسله إسكام مدود ب- اس مجرو

مرجیج الراجی است می در میموند الملت نے اپنے ان مسائل کومع فرا دیا ہے جن میں از خود یا کسی دو مرے کے توجہ والملت نے اپنے ان مسائل کومع فرا دیا ہے جن میں از خود یا کسی دو مرے کے توجہ والملت نے اپنے ان مسائل کومع فرا دیا ہے جن میں از خود یا کسی دو مرے کے توجہ والملت نے اپنے ان مسائل کومع فرا دیا ہے جن میں از خود یا کسی دو مرے کے توجہ والملت نے اپنے ان مسائل کومع فرا دیا ہے جن میں ان خود یا کسی دو مرے کے توجہ والملت نے اپنے ان مسائل کومع فرا دیا ہے جن میں از خود یا کسی دو مرے کے توجہ والم

حنزت کے فآوی اس زمانہ کے فقادیٰ میں مست

اورسما مندنا ستدعليه امردريات زملز يركري فظره

آیا توس ہے دبو سے دراک کومنے کے کارنتی کے دوی سے سلسار حذرت کی الفات لیندی ۔ تواضح ادرعدم لغشا نیت کا بین خوت 🏰

سي صنات مها بأكرام رمني المدعنهم حصنات البعيين وتنع البعين اورمجتهدين عظام كاطرابق تحاجب كواس فالزمين صنرت محبرة الملت في

وندوكيا اورابيفكر إرآخرت ستبجايا

متحلِّ مداوالفيَّا وكل كازْرِرْزَ بَويدِ رَتِيب إِم مَدمت

حوادت المبديد معاطات اوراً وبيه مبديده مصمتعاقد ما حث بين بي نظيرة واس وقت ال كي اشاعت كياره معول بي اس فرح وي كرجا رستقل مبدير، إيخ تتقة - اكي زبيح الراجح - اكب حادث الفتاءي - ادرآخرى زما زك تنادى كجو ما موار رساله النورمي تناخ م

كيرتلى رحبر م بعفولات حبر إرهوال حدورة اسلسار فناوئ حارى رسين كيرسب الاترام مسول كالبويب وترتيب يحالى مزموسكتي متي الميلي

اک مندے متعاقبہ مباحث تمام صول میں منتشر اور ایک ووسرے پر موتوت سے حس سے استفادہ آسان رہتا ماس وقت سدی ومنی مفتی اعظم صفرت مولاً الوشفيع صاحب داو مندى داست فيومنم خليفه خاص صفرت مددح سف تمام كماب مح ماروصوں كومنت شاقر برواف في

كرك الااب مُعتبة برمرتب كاحس كي جند خصد مسات برين :- ١٥ اكب مسئله كم متعلق خبننه فقاو كي منتف حليد د ٢٠ المي الميلي

اس کی بخت می اس کویب ماکر دبا ، دما، مرستد سے سامتہ لب قاریم کی ملدادرصفر کا حالہ مکھا ، ۲۷) جن مسائل ہیں متعدد فتا دی نظا برشار مرقظر آ كاور ترجع الاج يراس بركام نبير، ان كالطبيق إنتر يح ك بيه حاست مي ومنيح ك كئي- دم ، حن ساك مي كالا امهام الفلاقية

ان رچوائنی مکو روامن کیاگیا ۔ ٥٥، ترتیب میں تدیم طرزے الجدب فقتہ سے سامة اسم مسائل کے بیے جدید موانات وصول مجی قائم کر مالیے ،

۱۶) سرملد کو قاوی برترهیبی منبرولل دید (۶) درست مضایین شایت بمکل اور داختی نگان گئی وغیر *و دخیرو اس کی دوحلدین زیر طب*ع بیس کو ایگی

فشاوسط الشحفيد كنام عسائل دنيركتين صفّاتك ثائع بوت ج مخترسائل بير-ک دسس احلین جرگر حوروں کی مزوریات کے نئے بیں مگران میں اسلامی معلومات كاسكل ذخيروب -اوران ميں پدائشش سے اے كر مرفے ك كے تمام مالات

مس كى جوبرسلان كوبيث آتے بين مكن طور برورج بين يحقيقت بين مبشقتى زاور ديني و دنياوى معلومات كونكى

مولاناا ننزیت تل تنی اوی

سبت تی ذاور کے سلسلہ کا مروانہ حصد ہے جس میں خاص طورست ان مسائل کا بیان ہے جومرووں سے خامس

بب بطبيح مبداحماعت اعبدين ويخرو-

برالناسر وللحليلة العاجزه

ھیں میں منطلوم و مصیب نندہ مورانوں کی شکلات کا منزعی حل جن موروں کے منزم بر مفتور

يا عبنون موجائيس يا نامرومول ما ما وحود قدررت ركيف كمان ونففذ مذوبي اورطلاق وخليج ه نهول ان کی خلاصی سسید مشرعی صورتیس ، نیر حن معود لون کی مود لون کواپنا نکاح باقی ریکھتے در کھنے کا اختیار ملتاہیے۔ ان سے تفنیسلی احکاکم

آنے کی صورت میں فینے نکاح سہونے مذہونے کی محل مجت فرط کی ہے ۔ ان سے علاوہ مستلہ عجاب ، مستلہ کر باہ مستلہ رینون ، مستلہ پہکسے،

ماور ربدلی و عبرو کے مسائل برفعنی تعیفات ہیں اور اعیف موصوعوں برباریاد کئی رسانے البیت و الے۔ علم كلام وعفائد وتعبد ربمتعد ورسائ تلميند فرائي وشائع وذائع بين يفاص منتقرائ كرعالات كاخبال كرك خود بند كالم كام بين تاليف فرائيس اور وومرون سے ترجيكوائي مشلاً اوسائنسس كي نام سنة السفط ولت الحد بيده كا

ن ماحب سے ترجم کرایا ۔ برع بی کی ایک جدید کلای نصلیف ہے۔ اس سے مصنف علامر سبری میں حبنول نے سلطان عرب الحربیخال . با کومک شام میں تصنیف درمایا نفیا اور حوسنتے صلقول میں مبت کیند کیا گیا نظام اس کی خاص صفت بیر سے کہ اس میں تاویل فا معار کا دروازہ

مين حصول مين ترميب بإياست حس ميل سلامي احكام ومسائل كي مصالح وكم بان كته كيَّة ہیں۔ میلے عصر میں ممار وزکاہ ، ووسرے عصد میں روزہ اعبدین ،صدفہ خطر، قربانی ، ع ، . نافلامی و مخیره کےمسائل کی مکتبیں باین کی گئی ہیں تیمیسرے حصد میں خرید و فروخت و معاملات ، صدود و فضاص ، فراکنس نذاب فبر

لمتغلق اسلامي فعليمانت سيمصالح ببسر المثالفيدة أن الاشتئا بالشالجديده برجى يلم كام كاباب ب-اس من صديد تعليم بافتداصاب كمنسب خدشول ادروسوس كتشنئ تخبشش حجابات درج بيرر

اليم مي ال متم كالمك محوم مع مواعظ وطفوظات سے جمع كي كيا سب اس مي مبت سے نيادر بران شبات وخطات كعجابات والم كأكت بين

ملم سلوک ونفیز ف دوج شرامین کا نام سیمس میں اخلاص دین اور اندالی نامب کے احکام اور دفائن سیم بحث کی مباتی سید مدار معدونیا نے اس فن بر مجرات میں ممی ہیں شالاً تشیر تنظیم اور شاری اور القاور نَّ كُنْ اللِّم الوَلْفِرِ عَدِ النَّذِينِ عَلَى مراج الطوسيُّ ، كَتَبِ الصَّدِيقِ ، الوسدية خزاز "، فقن الغيب القادر حيان أورمنا خربي مين نفسانيت امام شراني - ان كور پيسف سے اس من كى جوظ ينت فلام سونى ہے - انسوس ہے كەمسوى عونیاور منزعم کی تبییں سنے اس برالیا بردہ ڈال دیا تھا کہ وہ نوبدعات کا مجموعہ ملکہ لطلان وصلالت کا ذخیر دمسلوم سوّا ہے ۔ بیصر این مهدند ک سے حرک اور دیوانت سے انڈسے اس میں میت سے ابیے مسائل شامل موسکتے جو اسلام کی دوج کے تمام زمنانی

رومرت دجرد ، وحدث شهود و لطالف ودوامر کے مباحث واسمال میں اصل فن سے قطعًا انگ بیس بھریا توعلم کلام و فلسفہ بااوام و

يعي رثيست سندان

خيالات واحوال مع والبتدمين يبن كالفلّن نفسيات سعب

تلم سے ان سائل براننا کچھ کھا اور بیان فرط یا کہ اب طالب برباسل طربی کا کوئی گونشدا ندجیرے میں منبس رہا۔ و للبرالحمد ، اس سلسلہ بیں بیلی چیز دو فقد السبیل ہے جربیاب سامٹے صعنوں کا مختصر رسالہ ہے ۔ لیکن اس کوزہ میں وریا سندہے ۔ فن ساوک

اس مسلد ہیں بھی چریز تھید سبیل ہے جربی ک مال کا سول ما مسروان کے سول ما مسروان کے میں ان کردویں میں جب ک سوسے حقائن اور تعلیمات ہوسالہ اسال ہیں ملوم و سکے ہیں اور جن کے زجانے سے سالکین وطالبین غلط راستوں پر پڑ کرمزل مفعود کوم کم کمور مسلم کے بھیم سے بھیم کے میں میں میں میں ان میں اور جن کے زجانے سے سالکین وطالبین غلط راستوں پر پڑ کرمزل مفعود کوم کم

اس میں مکھ دیسے گئے ہیں۔اگر کوئی طالب صادق صرف اسی ایک رسالہ کی نتمیل میں صرف کردھے نواس سے بلیے انشا رالنّد کا جاہل میروں اور دکا ندارصوفنیوں نے ایک سئلہ پر گھٹوا سے کرنٹر لعیت اور طرلفنیت دوچیزیں ہیں اور اس زورشور سے اس

کرموام تر بوام خواص نک براس کا رنگ بیاگیا ہے حالا نکہ پرنما مزلغوا در کے معنی ہے ، مجدّوالملت کی نے تمام عردگوں کو میں تعین فرا عین شریعیت ہے۔ احکام اللی کی باخلاص تمام تعمیل و تکمیل ہی کانام طریقیت ہے ، دکر میں یا درمہی خواص امت کا مذہب ہے اور جس نے وہ دین کی حقیقت سے مباہل اور فن سلوک سے نا آشنا ہے ۔

حدزت مجة داللت في اس من مح مسائل كوسب سے پسط كلام پاك سے سنط فرما يا دراس مح متعلق مع مسائل السلوك من كو الما اللوك اور تائيد الحقيقة بالآيات العقيقة "ك نام و تورساك تاليف فرمائي برمن باكاؤكرا و پرگزد و يكاسے بحيران مسائل سلوك كي التي يا كا ما مذاحا ديث نبرى اور سنت محير سے اور برم التشوت اور حقيقة الطرافعة من السنة الامنيقة " بين مدقان بين -

لدا عادیث بنوی اور سنت معیوب اور بر التشون "اور صقیة الطرافیة من شنه الاسفیة " بین مون بین -ا بر نخفین کرمیراس فن رزیوب بر ایمیر جامع کتاب " النکشون بنهم تاف النصوف " "العید فرمانی جرافی النام الله الم

مین فقسر ہے۔ بیر خفیف اطرافقیت ، معنونی طرافقیت ، تنخشن کراست اور دیگیرسٹا مین نفوز ٹ پیشنن ہے۔ حراین اور سلوک سے امرار ورموزاس ندر دفینی اور ناڈک میں کر ذیا ان کے سمجھند میں ہے امنیاطی کی مبلئے اور ایٹ کی مجا

کا ذرابید بن مائیں۔ اس سلسلہ میں صفرت مولا فاروجی کی جونٹنوی مسنوی کے نام سے سرود نواز حقیقت ہے کی خاص امیست ک اپنے دہ اس سلسا کے خانقا ہی درس میں رہی ہے ۔ صفرت ما ہی اردا دالتُدر می الدُّعلیہ کواس سے خاص ذوق تھا اور دہ می خاص خاص ما اور شاقی رہ دینے سنے بنیا بخبر صفرت ما جی صاحب کے ایمار سے بولانا احمد صن صاحب کا بنوری نے بڑے استمام سے اس کا صافیہ مکھا اور شاقی رہ مرح م کے مطبع نے اس کو حیا یا ادر یہ کما ما سکتا ہے کہ مولافا کی مجالعلوم کے لیورنٹری کی مکھیا منظری اس سے بہتر مندی مکمی کئی ۔

صن ماجی صاحب رحمة النه علید کے ملفا رہیں سے معزت مجدوالمکت اس نکنوی کی ضربت منی نن کی حیثیت میں اللہ اوران الل ملوک سے مسائل ، طرافلنیت کی نشایدات اور شنوی کے بیانات کی قرآن وصدیث سے اس خوبی کے ساتھ کلیدشنوی میں نظیر اوران من کا مبتدی می جاہدے قراس کلید کے ذراجیہ سے شنوی سے خوار کو کھول سکتاہے۔

ری بی چه می روزن داران حانظ کی بریوبن و مروزهگن تشراب نے بھی بہت سے بے احتیا طبعے اوشوں کوراہ سے بے راوکر دیا تھا۔ میگانوں کو ا

بریشر از کے اور انگر کاشر ہما - اور سے احتیاط خوش گالوں سے اس سے اباحت کی کہ سے

به مصمحاده زکن کن گرت بریمغال گربد كسائك خرنو دزراه ورسع منزلها الها حفرت بجدّ والمليت كي معرفت اس نيزوتندمتراب محتمنا فع والم"سے لوری طرح با خبر مخي - معزبت بحث عرفان حافظ " محنام سے اس كي

ن این کمی کراس میول سند کانٹا انگ ہوگیا ۔ع

ساتی بلائے بیول تو کاسٹ انکال کے طالبین وسائکیں کی تعلیم وترمیت سے لیے" ترمیۃ السائک وتنجیۃ السائک۔" کاسلسلدائگ مزنب وزیایا حیں ہیں سائکین کی م نسکلات دام، و اکر پرج 

ادى كتاب كى نظر نفون ك سارى وفريس موجودىنيى ١٢٧٢ وسعول ميريك ب تمام بوئى ب اكيد دوسراا عم سنسلة المعفوظات كاميد - بزرگول ك معفوظات سرتب كرسف كى رسم قديم زمان سن قام به - سيال الك يونيات مطرت ف فواجر معین الدین احمری ، حصرت فطب لعین تجنیار کاکی اور صفرت مطان الادلیار نظام الدین دموی رحم الله نغالی سے ملفوظات مجی موجود نسوس سے کواہلِ سنون اس کام کو بوسے اسٹیعاب سے دیمر نکے کیزیزان اکا مرکے جلفوظات المیند ہو سکے وہ جبدسال بعد بلکہ چیدماہ

اسے منبق بیں ادران سے متعلق پر کما مبا سکتا ہے کہ شکھنے والوں سنے ان کوان پڑگول کی نظرکیمیا انٹرسے گزارہ ہی نشا ۔" ام مج بکر سکھنے وابن كمال وابل احتياط من اس بي ان ك صحت يس كون شك ننبس كيا جاسكنا - اور وه اسس اختصار بريجي سمادسد يدر برخ فروركت ۔ ونت محدّد الملت رحمد الشّرعليد كے ملفوظات كا علما تعزّباً ساتھ مبلدات اور رسائل ميں مدوّن مواہم اور ان ميں سے سرايب ان كى

ا المراد كرجيا باكباب اورجن مي سه اكنز "مصن العزيزية او الاصافات اليومية وعيزه نام سه ميب كرننا لع موجيكه بين ال المفولات ككنفة استميده تطيف افران ومديث كي نشر بحات مسائل نقبيد كم بالات اسلوك سي كنة واكا برك مالات وطالبول كي البهیات ،آواب واخلان کے نکامت ،اصلاح نفس ونزکیر کے مجر بات دیمیزہ اس خوبی ددلچسیے سے درج ہیں کہ اہل ٹنون سے ول وولؤل آب زلال سے سراب موتے ہیں۔

معزت محدِّد الملّت رحمة الله عليه ك معارف كابر آخرى باب سعاورخاصا الم باب ب سلمالون كالعلاح كى حودنين نظران كوماركام اللى سدعنابت موئى مفى اس كالمداده ان كى اصلاحى كتابور سديم بى موسكنا

الان كا دائر و اتنا دسيع سبه كريم بي وطالب علمول ، مورقول سے مے كرمروول اور علمام و فقائلام كے حلفة تك بھيلامواسے اور سب مك بليے سناكا ذخيره بادكار حبور اسب

الرم کا طرف ان اصلاحات کی وسعت بیسند که مجانس و مدارس او بخالفا مول سے منزوع موکر شاوی وعنی کے سوم اور روز مروکی

، کرده محیطین بغرمن انکیسسسلم مدره رای دندگی مین دخ کرسے ان سے فلم نے مشرفسیت کی مدایت کا پروگرام تیادکر دکھاہے۔ تاسلسلین معزت کی سب سے اسم چیز دوسسی اعتبط " بین ۔ واسٹط فزنجرا انڈ زما نرئیزرے مبدا سلام کی دس بارہ معدلیوں میں بیٹیاد

سه برئت بنو مبدول بن تعبي سبة اور «من العزيز» وومليدل مين ١٢-

گزرے ہوں گے مگر شاید واعظین میں ابن با ہد اور ائر سلوک میں حضرت شیخ الشیوخ عبدالقاد رجیلانی کے مواعظ کے سواکوئی دوسراست ند اور نمید ممبر عدموج د منیں دکین بیان بزرگوں کے مرف چید مواعظ پرشتیل ہیں النّد نفائی نے اس اخیر و دو میں است اسلام ہے اسلام کے بے مبت بڑا نعنل یہ دزبا باکر معفرت کے سنتغیدین کے ول میں ہے ڈالاکر حضرت کے واعظ کو جرسٹ سرلیٹر موسے بیں عین وعظ کے واقت الفظ بفظ تیر سخر رمیں لاہر اور صعفرت کی نظر سے گزمان کر ان کو دوسرے سلما لال کے عام فائڈ ہی کی غرض سے شائع کریں ۔ جنا پخداس استمام اور امتا با کے سامۃ تعریبا و در میں ماعظ جوا حکام اسلامی دو بدعات و افرائی شائع کو لیڈیوا در سلمالاں کے مان سے فائد سے اسلام اور جن میں تعالق کے سامۃ سامۃ دیج سیدیں کی بھی میں اور جن میں تعالق کے سامۃ سامۃ دیج سیدیں کی بھی میں مرتب ہوئے اور اکورشنا کئے ہوئے اور سلمالاں نے ان سے فائد سے اسلام ہے۔

اس سلسلدی دوسری کمآبید اصلاح الرموم" بیمعنهای معاطلت "ناصلاح است" ی" اصلاح انقلاب است" تیسبنشنی رید" «سسنسنی گوبه" دعیوبی ادرمراکمی کا مشاریه ہے کوسلمانوں کی اطلاقی احتماعی معاشرتی زندگی خالص اسلامی طریق ادرمشرعی منج بر موادہ ان محسا ہے دہ مراط مستقبر کل مبائے جوماییت کی منزل مقعدد کی طرف مباتی ہے۔ مولاناا ترب عى تفالوي

عليم الأمرف تضريف مقالوي الأعلير بين تعليمات وافعات اورآفتبا مات كي آيشنے ميں

حكبهم الامت مصرت بمقانوي في في تعليم و نزبيت - سلوك ومعرفت اور مقان وارشا دك ذرب اس مدی میں ہو نقدمت کی بتے اس کی مثال نبیں ملتی ۔ اُپ کی اُس خدمت کی تفصیل کے يد أب كي بيرت و تعليمات پر تخرير كي جانے والى كتب - حبات اشرف - جامع المبدوين تجديد تصوف وسلوك برتجديد معاشيات برتجديد تعليم وتبليغ وتعليم الامتن اورسرب استُنْ ف كا مطالعه كرنا جاسية - منتى عداله كمن صاحب كى تاليف اسيرت الشرف" سے مم کھیچے۔ نرین سکریے کے ساتھ نفل کرتے ہیں - ہمارا خیال ہے، سوائح ویرت کے ماب بس برمبترین کتاب ہے۔

ایک دند و طاکد کے مشہور میرون ٹواب بیم اللہ ف سے جن کی دعوت کے والسرائے اورگورنر شاق رہنے تھے.

اور بلا فرط منظور کرنے نے جفرت تھاؤی کو راسے انتیا تی سے مدعوی یو تو اب نے اس کی امادت وہا س كى بيشى نفرتىدىتىن دعوت كے كئے مدب ديل ترطين كيس -

مك كسى تم كالقديا فرنقد دبير نديا جائے. کسی خاص مضمون پر دعظ کینے کی فراکش ذکی مباسقہ

' فيام كا انتظام الوا ب فاص من حدا البيي عبَّه مور جهال عام مسلمان سبق تعكَّف أجاسكيس -

خودا نبی ملاقات کیلئے کو اُن خاص دفت متعیق کرمیں جس بیں کو اُن اور شخص نتر کیا یہ نہ ہور تا اکر جا نبلین سے بے تنکقف افادہ واستفا دہ ہوسکے زاب صاحب می براے سے دار سلیمالفطرت اوراسم بلسلی نقص شرالطکو بیاه کران کی عکریت و ندرت صحبت دمسلحت بریش میش کراشی اور نعبة النشاق مي ملاجرن وجراسب شرطي منظور كريس

شالا زرک و احتشام معن تمانی علی یا مذہبی بیٹدوں کی طرح شاندا داستقبال بعبسد مبلوس اور زندہ باد کے نعروں کے تطوار لاؤ منالا زرک و احتشام منتقب اگر کوئی از دام محبت الیسا انتظام بھی کرتا تو حضرت منع فرما دینے ۔ نواب ڈوہا کہ نے حض اس ترک دامنت اسکے ساتھ استقبال کرنا چا ہا جس طرح دہ والسرائے کا استقبال کرنے کا عادی شفے۔ کم بلید شادم پرمخی فرش بچا با مبلئے

. مولانا الرّف عي تقانو

تهم راسنوس كورنك بزنك كي حبنيليوس اور نواصورت وروا زول مصصحبايا حاشف اورشاط نه طبوس كي صورمت بين حفرت كوديوان حاص تك الاباطبا

وا تدی مرت ایسے ہی استقبال کے مستنی تھے۔ بلکراس سے بھی زیاوہ سے مجموں کم بیابینے زماندے مجدد نھے۔ مگریرسب کچے جو تک ملاف نزلوی

قا - اس مقصصت نے نواب صاحب کو اس کی اجازت مادی اب انہوں نے دومری درخواست بھیج کر میں ایک م غفر کے ساتھ استقال

اجازت دی بائے ، جونال رہاست اوروزراء پرشتمل برگا ،حفرت سے مکھاکہ یہ جی خلاف طبیعت ہے۔ جن سعدان کی ساری امیدوں پر بانی جوگیا ۔ مگرندم تد پر حفر*ت ک*صلحت آمیزادرمبن امزد بدا بات نواب صاحب *گر*ویدگی بیر، شعرف اخاذ کردین ختین - بلکران کے دل بیرجنوش کی علمت بڑھا دہی ختیں جا

نواب ما دیب باکسی استمام کے بانفس نفیس اسٹیش پر مینیے ۔ اپنی فاص موٹر میں مفرت کو سواد کیا ، حفرت کی نوامیش کے باوجود وقف کے ساتھ نہ بیسط

كيوكم ورت الك أن بين كرم ون اورفرا باكرون ك ساقويلينا خلات اوب تما كمريني كرجي واب صاحب ووفا ومول كارح الفر کی فدرت میں کوئیے رہے ہیں کہ کر کھانے کے فقت والکیا کی چیز فود افھا اٹھا کو صفرت کے سامنے رکھتے رہیے۔ علاما قبال معاسد وركوايف إيك مكتوب مين وورمدتيري قرار دياسيديي وجرسك كرام

علاماتبال نے اس دورکواپنے ایک مکنوب میں وور مدتیزی قرار دیا ہے۔ یہی وجہ سے ادام منتظم کی نخوت اور اُس کا علاج فروروڈ موزیت کے زمان میں عام طور پرابل دیں ادرعاری کو نفرت اور تقارت کی نفرسے دیمام ہے۔ سگودرات مقانئ بررداشت بنبر کرنے تھے۔ کو فی علماری کی شان بیں ایسی فلسی بات کرسے کیموں کہ آپ است اہل دین کی اوروین کی توہین سجفف فعيد اس الف الركسي سن البس غلطي موجى عاتى . تواليها سلق بطرصات كدي وه عرجر فرحوالما -

وصاكرك بيلے سفرك بعدا يك انفرنس ك سلسلد ميں فواب و حاكدك انتياق اورعلاء ولومندك امرادير آب و دوباره و حاكم عوا ايزاء كمركب سال بفراست دیکھ لیا تھا کہ وہل ایک الیا واقع پیش آئے گا۔ جس کی ناگوادی کی وجہے آ پ سکھ لینے ان حفرات کا اخروقت کک ساتھ دینا شکل مو كا اس ك أب ف دوسفرابيف دانى فريه برفرايا الكرص دنت جابين أزادى سعدوالين اسكيس

ان حفرات نے کلکتہ سے ہوکر ڈھاکو مانا تھا۔ اس لیٹ نواب صاصب کی طرف سے ان کے ٹیام وطعام کا کلکتہ میں نشایان شاں انتظام تھا۔ ك منتفر اركيمين وكر نواب صاحب ك ووست تقد - بانو ، بانو ، دي وه دينيري حفرت سع كيف عك كه ا-

· آب کے انکار کے بعد آپ کی تشریف اوری سے واب صاحب کو دلی مشرت برق ہے فرائے تھے۔ کا یک ترطین بڑی سعنت بين - جن كو تبول بنين كرسكة . جيب ايك تويي كدكو في مدر بريشين ذكيا عباست ا

د مد دين كند لدي شكل بهد ويا تووفدوار بوركمة بد مديناكي فشكل بهد "

رسیس نے کھا :۔ . ما حب جسست محبت بوتى بند - اس كوتوبديه وسيغ سكه سنة جي مِياميًا بي بند - يدكيس بوسكا بند كه اسيف فيوب كي

خدمت ذکی مباشے 🐣

حفرت سنے جوانب دیا۔

توبريرويا عاسكنا -= =

" يكاخرورى بندك عبوب كواسيف كفربى جكر مديدويا جائد -اكرابيابي شوق بدانواس كم كفر جاكر بالفرجيج كرمى

حصرت فالوُئی نفسیات کے بڑے ماہر نصے اور مدعیان تہذریب مدیدسے منظوں میں بدتہذیب کا افرار کا لیٹے لگوں کے مہام میں میں انہا تانی نه رکھتے تھے ، آپ کی ناگواری ، ناراضی ،سختی اپنی ذات سکے لئے منہیں برتی تھی. بلکہ نماسب مزیم بر آبایب کیلئے ہوتی تھی ، اور آپ دعدے سے فرما یاکرتے تھے بھر ،۔

الربيب مقدسه في نعيام فرما أي ب "

جنائی منظفر نگر کے سفریس ملی آپ کو ایک الیبے ہی رہٹیں سے سابقہ پڑا جو بڑسے ہے باک ۔ زبان وراز بہاں تک کہ بڑسے بڑسے حکام علی اور سنے واسے اور اور بہاں تک کہ بڑسے بڑسے حکام علی اور سنے واسے اور ان کے سامنے نہ جھکنے واسے شفے چونکو ان کی عاوت ہی الیبی بن چکی ہی ۔ اس سنے انہوں نے کو الا ان ارائی سے بڑت سے بھی ہوئی آب سندے بور ہی ہے واسے آپ کو اڑھ ترکیا جس سے انہوں منا سب الفاظین غیر بھی وہائی گردیا سندے بور کہ ذریح سے اور نوسن ناگوادی کم بہنچ گئی ۔ حفرت نے انہیں مجلس سندا تھ حافے کے لئے فرایا مگردہ بیٹیے و سیسے اس برجرع رس بر دائنے کے ان اور کو سیسے اس برجرع رس بر دائنے کے ان اور کی کہا ہے کہا۔

= اگراب بنیں الصفة تومین خود الطرمات بس میں المیسے شخص کے ساتھ ہم انظینی بھی گوار ابنیں کونا " بس اَپ کا آناز مانا تفاکد اُن پر الیس بہیت طاری ہوئی کو دست دین کمیف مگے " محزت آپ بیٹیٹے دمیں میں خود بیٹی جا تا ہوں ۔" ادرائے کر علیا گئے - بعد ازاں ابنوں نے حافظ صغر احر سے کہا کہ :-

« مياتو عمر عرصيف علاج بوكيا. بين على اور ولازمول كومبت فدليل سمي كرنا تفا .اب سرايك مولوى اور ملا كا وسب ولماط كرنا الإل .

مولانا انشريث عيهجا

. . . . . . بين رطس مطس وكام ست جى مرعوب نبين مزما اس روزمولانا ست إنابروب بواكر والث يوليف كي ليدا بك لفظ على مرست مذست وتكل سكات اس سنت مفرت معدوب فرمایا کرنے تنصے کواس کے۔

میناز کا کروم مجی محروم منبی سے

ر ایک مرتبہ نوال کو روسانی میں مرتبہ نواب رام ورسنے تادیا بنوں سے مناظرہ کا انتظام کیا ۔ ادراس فرض کے لئے علا دلا بندکو مدیر کو انتظام کیا ۔ ادرا پنے مقارت کے امرار پر حفرت نے جی بادل خواستان

فرائي- مناظره بيد فراغت بالف كد بعدوب سب معزات دائين مون مكى ترنواب ماصب في حفرت كوكي زياده رقم ديني جاسي موتعة

بواسطه مام ميكه كرواليس كروى كه :-- ریاست کوسیت المال سے دائداز صرورت مرف کرنے کا شرعاً اختیا رحاصل نہیں ہے "

اس سے نواب صاحب حفرت مے اصول شرعیہ کی یا بندی سے بہت متاثر مرشے خواہ ان سے اس برلعبد میں عمل فد موسکا بود مگم

ف ابني ايك الساسين دياموكون وومرار وسع سكا- اوريس بين الى دينوى اوراخروى فالح ونجات مضمر منى -

ايك ملسلدىين نواب بهاول بوركى لحرف ستصحفرات علمادكرام كو مدعوكيا كيا- الدين حضرت مخافق في ور الله الله الله الماحب كالمن مع من من من المراجعة والمراحة والمحادد ويد المورخاء والمحارة المراجعة

روبیے بنام دعورت عطاکنے گئے الی ذفت توحفرت شے احرّام فراب صاحب کے فیال سے سعب کے ماتھ یہ دفع ہے لیکن خلوت میں ایس

ر یا تم محدسے دالیس سے ای جائے کیوں کہ برمیت المال سے دی گئی ہے۔ جرکا میں معرف بنیں سے انہوں۔نے یوٹ کیا : کہ :۔

د چونکاس دم کا کا غذات مرکار میں اندواج موجیکا بنے اس ملٹے اب اس کی والبی کی کوئی صورت نہیں سے

معرست فرمايا :-

. خير إلكر خزار مين واليسى منين يوكنى تواس دفم كومقامى على داور طلبا ديين حرث كروبا حاشته كيمون كرشرعاً بببت المال كمصمون کے دہ ترب ہیں ا

غرمن جركي حضرت كوملا وه آب نے معب كاسب واليس كرديا . كيكن نها بت سليق سعد ادرطر لقة سعد . حبب بربات تواب صاحب كالمراكمة

امنوں سنے اس عطائے تو بلغائے تو " يرضكى كى بجائے مشرت كا المبار فرايا -السابي والعواكب كورياست نير لورسنده يسين إا وإل مي ابسن فلعت كوالسي كاميي عدر فطال م

السامی واقعدات کی والسی واقعدات اور یاست چرم پرسنده میں بین این وال بین بیت به المسامی واقعدات نیز المسی والمین مناطق الله مناطق ال · اگرت اندلینترسین توان کومعلوم بی کیون کوایا جاستے - جلکرچو نقد بعنوان خلعت طلسیصے اس کومساکین میں نقیم کر دیا جاستے کیوں ک

وه نوگ اس علے میرے معرف بیں ہے

كوما فنف كرسواكو في جاره نظرنه أنا محا- اس المقت حفرت فرايا كرت نفوكم :-

مولانا النرب على تقا نوئ

پونکومفرے کی بنت نیک مرتی متی -اس منے حق تعاملے آپ کو الیے اتفاقی سوالات کا برموفعوالیا جامع مانع حواب القافرات تھے کردویرے

ایک فالب کا قرار بار نبرای کی مندانی مقدار وی وجامیت دیمی اور تواب نے مبلغ دوسور دبسر مدرسدا مراوالعلوم تعان بعربی ایک نواب کا قرار بار نبرای کی اماد کے لئے بیسے بوکسی بیندہ کے تعط لاَعد اللّٰہ حفرت کی سرپرستی اور نوگوانی میں خاتفاہ

ر اگراس دد بدیکے ساتھ ملاہے کی درخواست ڈموتی تو ہزرسہ کے گئے دو پیرسے ایاجا آیا اب اس ا قتران سے یہ اخمال بہلامو سید کو فناپد بچرکوشا ژرکسف کے لئے یہ دقر چیج گئی ہیں۔ آپ کی برعرض دسمی میکن میرسے اوپر توطیعی لمود پراس کا بہی اثر موگا کہ میں

نواب صاحب برست نېمبېره اوربېل د بېره تنصه . فوراسي گينه کرعطيرا وروزنواسست اکھڻي زنجني نخي . فررامعذرت نام مکھاکہ: -در كب كے تبنيركرنے سے اب برمعلوم مواكد واقعى مجرسے برسخت بدتمبذيبى بولى ميں اب اپنى ورخواست تشريف اورس والي

مد امين كرة أب ميري المذلات كے نشأن تنے ۔ اور اب آپ كى تہذريب اور شرا فنت سفنے و مجد كو آپ كى الما قات كامنت ال بنا

محبعت ومصلحت كالصافم مب آب دائي أف مكترنواب ساصب كوالله اجده ف جواب كى بيربرن تق تفريّا سوردبيد

چ نك نواب ما حب ما نناد الندر وليست المفطوت واقع موق تعدا ودايك بواف ويدار خاندان ك اينا زفرزند تعداس لفاز ف منترت سے عام وگوں ک طرح کچے اور ور فروایا اور فاموش مورج میراک متدبه مدت گزرجانے کے ابدر تعاد بھول کئے اور بین گنیاں "

سے اندر قائم تھا۔اس عطیر کے ماتھ ا نہوں نے تشراعیہ اً وری کی ووٹوا سست بھی جسیج دی .حفرت نے یہ کھرکر و دیسے والپس کر وشیے کہ بد

ا زادی کے سا تھا بینے آئے نا نے کے متعلق واسے قائم فرک مکوں گا کیوں کہ انکار کرتے ہوئے قرم آئے گ "

يق بوں اور دوسر مكردادسلل عفرست كرة موں براہ كرم مدرسر كے لئے تبول فرما إيا جا وسے ي

کچے مّرت کے بعد فواب صاحب کے ہاں ہی شرطا پرکٹر لینے لئے کا کمتی کا بدیر پیش ذکیا جائے

معفرت ف يهر يخرش قدل فرا شف موشف نواب صاصب كولكماكم :-

نىرلۇرىرى ساخىتى بىددالدەمامىكىرى سىسىد فىرايا :-

بيش كي معرت نے برشى مرت واحترام سے قبول فرا بين -

فاس ما صب شے مجدد موکر کما :-

ر والده اور والدمين كيافرق جع كُفروايك بي جي -"

، معفرت اگرکسی کاجی خارمت کرسے کو چاہیے تو آخر وہ کیا کرسے 🗓

ر میں خار بروکرش تو بنیں موں کرمیراکو ٹی تھار نہ ہو۔ مرک ٹھکانے برجی تشرلف لانا مکن ہے "

ر. التي لند مي كن عبرُ خلاحب شراعيت بالملاعث طبيعت كرمت برجيو ديني موايات است

مولانا تشرب على تضانوي ُ

ا مک رئیسید کا علاج حضرت خانوی کو بحالت سفر چرنی مختلف المزاج توگوں سے سالبقہ برٹر تا تھا اس لئے سرایک کے حوض کا علاج مجا ایک رئیسید کا علاج جی عناف ہوتا تھا۔ ایک دنبا اردیجسر نے دارالطلبہ مدرسہ نظام العادم سہا دنپر تیار کرایا۔ ادداس کے انتہا جی حبد کہ ایج مقر کر کے بہتم صاحب کو مکھا۔ کواپنے مدرسد سے مربر مندل اور دیگرا واکیوں کو اطلاع کردیں کہ اس ٹا دینج پرمدرسہ بیں آجا بین تہم صاحب نے اس اطلا

سکے ساتھ حفرست کومی ٹھڑکھنڈ کی دعوست وی ٹوا پ سے بدیں وج ٹٹرکست فراسٹے سنے، نکارکر دیا کہ :۔ « ان کواس عاکما نه ایم بیس بلا شف کا کوئی تن حاصل نبین اس طرح تکمنا مریج کربلانا غلاف تبدندیب سبت به جرکو تی بلان که طرایقه ب مين بنين ولكا يك وه كسى رمكيكن يصطريق سد وعدت د سسكتى تيس ب

سيرت انزن طنا

بہتم صاحب سنے مدرسہ کی مصالحے کی نبا دیرِ تا و بلا اصار کیا کہ یہ کا ن پٹیسسکا نعل نہیں اس کے میرمنٹی کا بہتے اس پر حفرت نے لکھ

· پیرجی بانسکاب بسے که اس معامل کو با مل میرمنشی بی برگیوں تیرطرویا مسوده تورو دیک کرمنظوری دمیتی جس طرح حکام کے

دعوت المول ميں انتمام كماجاً بسبے ان كے بلانے يرتواب ميں نہيں ا ؤس كا الدينہ اگرائيكم دين توجرتياں چھنا تا ہوا سركے ولحام سول كالمريس معنى المولكات اس كون كفتكر ملاواسطريا بالواسط كرون الم

ہتم صاحب نے اس شروط فرکت کو ہی غلیمت سجی اور معفرت کو کنٹر لیفیہ اگا دری کے سلے لکھا ۔ چاپنچ معفرت وہاں تشریف ہے گئے ۔ برا پر از دعظ فرایالی سند رئیسہ بھی متا ٹر بوئیں . مگر دعظ فرلے کے فراً فیدحفرنت کسی کو طے بینے میان نک کہ حفرنت مولاً ما خیل احمار کو تھی ہے بینے علیے

ا ئے ۔ تاکرکسی کوکچر کھنے سننے یا اعرار کرنے کا موقع دسلے ۔ رشید کو بھی اس واقعہ کا علم مرگیا ۔ اورا نہوں سنے پہلی و نومحسوس کی کہ علما رہیں بھی خود وا ر وكسام سنت بين إس سنة الهول سند مدرسه بين جومها في نقسهم كي تقي - اس مين سنة ابنا و تصريح استبش برير كملاكر بيبي كربر مهما في عام نقسير كي منهي

خودمېرست مستنکى ہے۔ اس سنتے ضور جبول فرما بيک اور واليس نرفراويں چؤيك ديئر پدرما جركوا بينے با طنی مرض كا مواس برگيا تھا. اس لنے حفرت كے وہ . تبعدل فرلمالي - ا وراس طرح نهاسبن عوش اسلوبي سنت حقرت نے على دكو بنظر حقارت و يجيفية الى كا الب علاج فرما ياكم بجروه على ركم تي رسي -

الافاضات اليدميرك ملفوظ ما يهو بين حفرت كارشا دورج بيد. كم في اكثر او فات الكريزول ك ساتم بي سفر الكريم كى دعوت كرف كالفاق بواجه مركبى وفى شرمينين على الكريم وست كروست كرام الكريم كالترسيك الملاسين ما

مواا مُرْتَهِيں ريادِ سے كا ايك انگريز افسر جي سوار بوا جيد او پر كے تخة پرجگه ملى سكينے لگا كەيم كونچى كے تخة (سبيٹ) پرتھوڑى مى جگہ كھڑكى كى طوٹ آب دسے دین م کو بار بار ربلوسے کے انتظام کے ملتے باہر آنا جا ناپٹر تلب بین نے کماکم مہت اچھا بہار کو فی حرج نہیں۔ آب بیٹھ جائیں

وو بیٹھر کا جب کھا نے کا دفت ہیا میں نے ال دوست کے درئیر سے دریا فت کیا کہ آپ کھا ٹاکھائیں گے۔ کہا مجے کو کیا عذر ہے۔ ہم نے کھانا بازا ست نربردا نفاح بيتوں برملانفا بم سف اس کومي اس ٹيال سکے مرض کوکون دھوٹا مجرسے گا۔ انہی پتوں برکجھے کھانا دکھ کر دے دیا جواس ف

بشى خرشى مد بكركها ايك صاصب بويين في كربتن مين كها فاكيون زوما بي سف كوايونك بإوسى هذا اس من حق حواراداكيا حق احرام ادا نبين

كياكم اسلام سن محردم تها وو بردوال كم اسليش براترا ادرك كيداواكر في بوت كها و

رد ایک کو بہت کلیف موا جاری وحیدے اور ہم کا ایک وجیسے بہت آرام ما ع

ايك دين سفر كمين كل أكب برسول من كهانا وينت و ترباده مث كرير اداكان مين ف كما كرير جي مكن تفاكر زكرتا برس مي كهاا وينف سد ايين كريدا سجمة اكر جاد احترام كما كياب، بيونكريركي فرورت بي كامس سرق.

" العظمى مل كا فأكمه مرطلاقه مين طف عِلند - كاف في بيني اور منظيم و تكريم كا فتلعث رسومات رائج موق بين . حفرت تعالَقُ ا بيض مؤكد من المعطم على المولد المعلم المعلى المولد فورى توجه وسيق اوراس مهذيب الدير

سے ان دسومات کے عادی وگوں کو سجھاتے کہ ٥٥ فرزا تحفر شدکے فرمان سے متناثر موکر انہیں ترک کردسینے۔

امظم کھے میں یدوستور تھی کر حضرت کے ساتھ بی می جھڑ کی ہوت ہی گئی حضرت تضافری میز بان برکسی تسم کا دباؤ ڈالنے کے عادی شتھے۔اس لئے کہی کسی کسے کوئی فرمائش نرکست کے بیاری شتھے۔اس لئے کہی کسی کسی کسی کسی کے فرمائش نرکست پرنظف کھائوں کی بجائے ساوہ معولی کھائوں سے خوش جو سے وہاں کی اس رسم کے انسداد کی پر ترکیب بسب نہالی۔ كووشخص مبى وتون كيا بيشطرط كلادسيت كرمين منها كهاول كالداده معن خشك اورارم كي وال كهاؤن كاكبير ل كدوال بين كي رواينون كارواج بين والمستاج ذالسفات

برن إلى اورنج موافق نهيراً بني اس طرح أب ميزيان كومبت راست بالدست مي بيته -

عُلل میں یہ رسم تنی کر جرمی سلف آتا ۔ اگر پاٹرں کوچھوٹا عیب پنیاب میں جی اکثر پر دوں سک ال دیکھا جا تا ہے۔ اس کے رو کنے کی یز کریب کالی۔

كراول أب من فرمننے . جراس كے بعد بھى آپ كے باؤں كبيرتا . تواس كے بئت علاج بالنل فرات بيني آپ بھى اس كے فرا باؤں بكر لين اورجسب ده نشرمنده موکر روکا ترفراستے:-

رد اگر برکون اچی بات سبت توشیحه است کمیوں روکت برد اوداگر ترکی بات سبت نونم ایسی توکت کیوں کرنے ہوئ بس دوچار مرتبر ابیا کرسف کی ویرتنی کداس کی تبهرت عام موگئی اورئوگوں نے اس جبودہ رسم کو ترک کر دیا ۔ صلح اعظم گڑھ بیس یہ دستاور مجی تھا۔ کرمب کسی بڑے اومی کی سوادی گزرتی توشیند وگ اگے آگے بٹو پچوکھتے ہوئے گزیتے ہوئے گائے آتا جواد کیفنے است بٹرا دیتے مصرت نے ان ہوگوں سے

در دامستذکسی کی طاک نہیں ہے سب کو چلنے کا مرام حق ہے ۔ ہر حرکت خلاف نشرعے ہے ۔ اس کوچھوڑنا چاہیئے ادرا کُٹ و ہرگز السانہ

بس وگرن کی سجد بین باست اگئ اورائٹ دہ کیلئے یہ رسم موقوف ہوگئی۔

ایک مگہ بررستور نہا کر لوگ بالکی کے اتھ وایٹن بایٹن دوٹر تنے ہوستے چلتے برحفرت نے منع فرمایا کر تجرکواس سے تکلیف ہوتی ہے ۔ انہوں سف عوض کیا کہ ہم تو محبت سے الیا کرنے ہیں . فرایا کہ بھر مجھے وکھاتے کھیوں ہو، دایش بائیں رچلو ۔ پالکی کے بھیے میلز جہاں سے مجہ کو فلرز آئے مینانی تھوٹری در معبار وحصرت نے مرکز دیکھا تو کوئی تھی رنھا معادم مواکر یہ رسم محض دکھلا دے کے لئے ہوتی ہے مگروہ کیا ہے کیا کرتے کس مقدا ربر مشکی انبی او کا بی نه نفا و دل سیمی دستور نفا کر علام بندول سے بات بھی ذکرتے تھے۔ اوراگر کی علمار کی تعظیم کے این داختا تواسے ا فرنت سجعتے . حضرت حبب ایک انگریزی سکول کے باتش کر رسے تو و مقور کے مطابق سب بندو طلبادا ور درک ی تعظیما کوٹ سے مونکتے ۔ ان کا بد ملوک و مکیوکر حفرت سکول کے اندر تشریفید ہے گئے ۔ اور نہا بیت ساوگی اور ملاطفت کے ساتھ ستے ہے اور کچے دیر باتیں کرتے دہے جس سے

مولاناانثرب على تفانوي

ایک میگرد سنور کے مطابن کا فل کے چوبدری نے چندہ کرکے دوحدروبیہ حضرت کونندماند دیا . لیکن یا ظاہر زکیا کر بیگاؤں والوں سے جمع کیا

ایک میدوسے معن ورسے معن و ورسے برہد ہ سے بدارے سے سے ایک اس میں میں اور کی مال مال سے میں اور کی مارٹ سے میں اور کی ارزو دا تنانہیں وسے سکتا ۔ اس مین دور سے بوجی میں کی مارٹ سے میں مال اور

ر، بدر بحبت كسك من المستحرب ويند والدكوين نهيل جائنا توجيكو ال ععبت كيسه بوكى اس لنة مراكب كارقم أس كواليس رود بعرج كودنيا بوكار براكي نوداكوا بينه بانته سد دست كا جوست مجه بيته بطاع كاركم مراعن سيدا ورجيم اس سدميت ست

= ہیں بہبت دسیب مقام پرجار ما موں جہاں بنہنا سب کو آسان ہے۔ جس کو شوق جو دہاں آکر مدید دسے ہے۔ مگر کوئی بھی مدید دیسنے نہ یا کیوں کہ دیاں ہر رسم تھی۔ کراگر کوئی مولوی آئے اور اسے معقول ندوا ذراد ویاجا شے تو وہ مُرامنا تا تھا۔ مگر جیب بینے

در میں نے وہاں کی اور دسموں کو او مثاویا - لیکن ایک دسم کے مثانے میں کامیاب د بوسکا وہ یہ کرمیب کو فی عالم آ تا قوم ضع کے اکثر وگ بیاں نگ کہ چوٹ والے کے بھی استقبال کے قود تک است اور الیبا ہی دفعہ مت کے وقت کرتے - وہاں کے لوگوں میں بہت ہی صلاحیت اور دبیداری ہے وہ س کے انگریزی آواں نوش عقیدہ ہیں معلوم ہونا ہے کہ بچارے مرف معاش کے لئے انگریزی

پرست ہیں۔ ریک افرار کفر سام سے درران میں آریہ مہا چکے ایک میکچار نے حضرت کی باتیں س کرا پ سے یہ سوال کیا کہ دوخنص ہیں ان میں ایک آریم کا افرار کفر سلم ہے اور دومراغیر سلم - دو توں نے ٹیک ثیتی سے کوئی ٹیک عمل کیا تواس عمل کا جردونوں کو مکیساں ملے گایا مخلف

ر یہ سوال آپ کی دائن من می اور تہذیب سے نہایت بعید ہے کیوں کو کپ نے ایک الیاسوال کمیا سے ص کا جاب آپ کے دہو

در دب اس کماب کے سب مقدمات آب کے دمیں ہی موجود ہیں قووہ ہواب می موجود سبے - کیموں کم جب ملزوم موجود سے - تو

مى شرك بي جواب ملااس مين دوست بى شرك بين فرطايا ...

والابی زیے تومیرکسی کو پیچیے دوڑنے کی کیاضرورت تھی۔

يوبدرى صاحب التي مذركياكداب تواسي مارسيت بين فرمايا ،

ا عظم كُنُ حك ان وا قعات ك سلساد مين مفرت فرايا كرت تحدك :-

د يه كب كويسي معلوم ب كراس كابواب ميرسه وبن مين موج وسيع ـ"

در ير أب كوكيسيد معلوم بواكرسب مقدمات ميرسد دسي مين موجو دمين ع

مطرت نے فرایاکہ :۔

میں موجود سینے ا

اسسنے کیا :-

لازم کا وج دہی خوری سینے ہے م س فع بعرسوال كياكم إ

ده لوگ بهت مسرور موست اورتعجب كرسف ملك كداليد موادي مي موست بين

﴾ ' بیجتے ! میں آپ ہی سکے مذسسے ان مقدمامنٹ کے موجود ٹی الذہن ہونے کا افراد کرائے لڈیا جول کیا آپ یہ نہیں جاننے کہ مُنْلَفْتْ اسب رابب ایک ہی ہوسکتا ہے۔ اس دفت اس کی محت نہیں کہ حق ندمیب کوفسہ ہے ۔

. بے شک حق زاک ہی مذہب ہوسکتا ہے ۔

اله ابك مقدمة توريم الواكب كن وسن مين يبلي سعد موجود عد و دسري بات مين يرفي جينا مو ل كركبا ندمب حق والله كانتال

مطيع ملطنت كي سي اور باطل واسلم كي شال بائي سلطنت كي سي تبيري ا م کامی اس آ دید نے افراد کیا اس دوسرسے مقارمہ کوتسیلی کمیلینے کے بعد وحزت نے میراسے فرایا ۔

اركياباع كى مارى كى لات محف اس دجرست كرده باغى النظ الغازين كردسيّت جاشت ادركيا با دجود واحسب كالات موت ك الم كوعدالت مص منزانين ملني اوركياوه مزاعفل والصاحث كم علاف بونى معديد

بب أس ف الاسب بالوس كم يعج موف كالقراد كرايا تواس برحفرات في فرمايا :-

ميں يرتبينوں مقدمات اپ سكے وہن ميں يبلے سے موجود بيں تواس كا بتي بھى ضرور كب كے وہن بيں ہے - اور وہى اب سمے سوال کا حوامب ہے توالیں حالت میں آپ سمے سوال کا حالت پرمطلب ہوا کو میں آپینے مذہے آپ کو کا فرکوں برہاری

المريت اس بات كى اجازت نهين ديبى كر بلافرودت مم كسى كوكا فركهين ال الصارية نعنن موكركما :-

" والتى تجع اس كانتون تما كريس اپنے بارسے بين آپ كے مذہبے بالفظ سور سے مذہبے اپنے با رسے بين إفرالفظ سننے میں می مزد آ کاسبے ۔

حفرست سنے جراب دیا :۔

" خِرِيرًا كَكِي كُفُ تَوْمُ لِ بِ لِيكُن مِرِك لَفَ سَخْت بِدْمًا بِاتْ بِنِدِ !" لا بوكاسفرايك زاقى عزورت كم واتحت كياجا ربا تها اس كنة أب ف ابنى دوانكى كو بروه اخفا ديس كما

ادد شروع سے الیے انتظام کردیئے کر سوائے متعلقین کے دوسروں کاس سفر کا علم نہ ہوسکے ۔ بنانی سار نیور لے بعد آپ ریدھ اپنے جنتیے مامد علی صاحب اور محود علی کے سمراہ جو اسٹیٹن پر آئے مرتبے تھے ۔ حامد علی صاحب کے مکن پر اترب م صبلااطلاع مدرسه مظامر العلوم مین نشراب سلے مگئے میں آب کا وہاں پنینا تھا کمکس پر سندومقنا فیری شراب ، ما فاناشاقان

الاناجرم مرك كدرسة تدم كى مارت ناكانى مركئي اورحفرت كوچند قدم حيانا د شوار موكي مرشخص زيارت ومعا في ك ايخ بناب تها. عديك كرمولانا حافظ عبدالطبيف مساحب ناظم مدوسه في معافي كرسف والول كوردكا . مكر مفرت في نوران كوردك ديا كه إنهي كسي كوزر كاجائي

مبری حسن ان کرنے آئے سبے ہیں پہال طف ملائے کو تو آیا جوں ، ناظم صاحب نے کہا کہ معفرت والاکو تعلیقت ہوگی ۔ فرمایا کہمی امہاب کے سط " کلیعنب موتی ہے۔ یہاں اور کام می کیاہیے۔ تھا ہ جھوں تورو مرسے شنا کھل موٹے ہیں اس کتے ویاں افعن باط ا فانسن خروری ہے۔ در ز ہی زمرستے برج آنا کام مرگیا ہے وہ الفراط اوّا اِسّ ہی کی ہدوگیت ہے حبب معاملہ حدسے تب وزکرگیا . تب ناظم صاحب نے کمچسختی توحدرت نے پرروک دیا اس پرناظم صاحب کے کہاکہ ہم دیکھ رہے میں کر حفرت کو تکلیف بور ہی ہے۔ ادر وگ بین کر مانت نہیں۔ ا سنن بي بركوني انسانيت اورتهذيب سهداس برارشاد مواكر :-= د مجمعت اس کے سیروانتظام ہوتاہے اس کوسختی کرناہی پٹن ہے بغیراس کے کام نہیں جاتا ۔ جولوگ مجھ کوسخت کہتے ہیں ا وكيكن تحقيقت ميس مير سخت بوس يا زم حالان و حافظ صاحب بيجارے بهت زم بي ميكن أ تظام كے لئے ان كرسختى كرنا يا ر ہی سبے کوئی اجنبی اومی اس کو دیکھے توقعیب مرکا کرمس کی نسبت بیٹنہورسے کہ مہبت سخت سے وہ کشارم ہے اورجو لمطا بین و وسختی کررسیسے بین بات بر سیے کرمیب ک نفاز مجدن بین موں دہاں کے انتظام اور کام کا تعلق محدسے سیے۔ اگر بین خی كرون توكجيركام معى زكرسكون اوربياب ملناملانا يبي كام بهداس ليف سخنى كي خرورت بنيل رزم بون اور فاظم صاحب بيبان كمه منتاكم بين اس كنة و ديميل مبيت سخت معلوم موسته بين يد سنوره كرايا طبائے . بيكن اس كا خيال رسيم كه فا جورك وك اس كافرى سے انتظار كريں گے - امل مدرسكى خوامش فنى كم كو تى السي تجريب كا زیادہ نیار ہونے بل سکے ۔گھرمیں آئی ہوئی نعرش عوم کے میر کھر کے سے کا بھی جی نیچلہے ۔ اس سے کسی نے تبویز کی کہ لاہور ارار دسے دی جگ اس كي ساته بي مي توبوست فطركي كدرات كو كافري بين بجرتم زياده مرسف كي دوست كليف موكي ادد ابل لا موركي بديشاني علكوه اس الناجرة

نواسن کے مطابق دو مجے دن کی می کا واس سے روانگی مے بائی حب حض کواس کی اطلاع دی گئی تواب نے فرایا ،-، بہتر ارام سیلم وافقیا دمی بیں مے " ينا في سبار بنيدرست وفست مقرره برروان موست - بيل سے حامد على صاحب - مولوى ظهو رائحن صاحب مولوى ولى محرصات

اور موادى ما فظ محد ليمان صاحب ونكوني مي حضرت كي احادث سد وفقاء سفريس شامل موسكة - اكرچيان ص مصالح كي بارير صفاي مصيل المبينيين عوام دخاص سب بيراس سفركت مخفى دكف كاخاص استمام مراكيا تفاء اور حفرت كي مدكا صرف واكشر هزيز احمد الراالا صاحب اور وحفرت مولانا مفتى محدص صاحب مراسرى كوعلم تفاء اورا بنيس ناكيد مي تفي كم الدكونمني ركفنا سبع مكراس كالرجال ما الية أدى جي تقد . جولا بورجا رسبت تقدادر أن كوحفرت كمد بم سفر موسف كاعلم بوجيًا تفاحب وه حفرت سد علن أف وحا

ر و در دین کسی کوند کون کریں میاں ہیا ہوں۔ اگر تم نے کہا تو تم میں گناہ ہوگا - اس منے کر تمباری اطلاع برلوگ ممبرے یاس مگے اور سچرم سے مجے تکلیف بوگی اور میرے نہ مل مکٹے آن کو تکلیف موگی اور مسلمان کو تکلیف بینجا ناگ اہ سے ع

اس پروه لوگ بڑست جبران موسف کرمها رست مثا کنخ علیا داور لیڈر تو بہاں جانئے ہیں دوان موسنے سے بیلے اخبارات کے در لیے اپنے

ام سے وکر کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ شایا بی شاں استقبال ہو۔ اور ال آپیٹے پر وگرادم کوشہرے وبینے اور استقبال کرنے والوں کے ممنوں ہوتے ہیں اور مان معاملہ مالی مرعکس سے ۔

تيام فابورك وومان مين أسيك سي يهلي حفرف وأماكن بخش رحمة الدعليدك مزار برلبرض فانحونوان تشرلف العركة آپ دہام سے کوالیسے وقت پہنچے بعب کوزائرین کی کثرت تھی آپ حسب معول صاحب مزارکی پائینتی کی طرف قدرسے مجھے مبٹ کر ہا تھ بچوڑے کو اسے کو اید الدال تواب میں شغر ل ہوگئے۔ ڈاکٹر صاحب تھرت کے پچھے کی کارٹ کو اس حالت بیں کو اسے

روں ایک قری سکل میا درنے زور دارسیت ناک وازسے بہا راکہ ہاتھ اگے باند صور گرحفرت کو آواز کی طرف مطلق النفائ نہ سوا ، اکٹر صاحب نے اُسے جانے کی کوشش کی مگر اُس براس کاکو اُن اُٹرز موا اور وہ مکست ور مندا وا فریس میں کیا زنار آبادر مرتبداینی اَواز کوییئے سے بلند کر تاریل ایکن حفرت الم تقورا دهر متوجر رسبع . فاتح سنه فارخ سرف کے بعد فرمایا که حفرت وقا کُنج بخش :

ر ببت برطى نتفقيتت بن عجب رعب سيد وفات كے لبد مى سلفنت كرر بد بين ي

دورسے روزم کے ناشتہ کے بعد آپ جہانگیر کے مقرور پُلشر لینب لئے ۔ نورجہاں کے مزاد کودیکے کوفرایا کہ اقل بیسی جیس موام تواس قرر کم آتے سك وبال سعة موكرجها ملرك مزار برتشرلعيف في البدازان البورك وير تاريخ مقامات شاميم سجد تلعر شالا مارباع عالقاه ميان مبر

أوكود دمكيما - واكثر صاصب ان كى تاريخى حيثييت "اريخى واقعات وحالات تباشق كليه اورحفرت مرجيز بريحققان لفرد وزات كليه اورا بيض فيالات كا

محصول کی اوائدگی دن سے بلااوائے محصول کوئی چیز شدے جائے اگر دوا بھی کسی چیز میں شبر ہونا کہ یہ مقررہ و زن سے زائد سوگی توآب اسے فرزا وزن کراتے اور اس کا محصول اوا کرتے ۔ اس کا اثنا اشام تھا کہ ایک مرتبہ سبانپورسے کا پزد جائے ہوئے کچھے گئے ساتھ لے جب اوائیگ محصول کے لئے تلوانے ملے توکوئی توقے منیں۔ بہل مک کم غرصلم طافہ میں دملوے سے کمیں کرحفرٹ آپ یو نہی نے جائیے۔ نلوانے کی مزورت ين بم كارد كوكم ويرسف فريا يركار وكمان تك ما تقاع مكالما فالتي آباد تك فرايا فازي آبادس آسكي بوكا كماكيا به دورس كاردس كمد دسكا ودر الإنبرديك بينجا دسه كارجال أب كاسفرضتم مرجلت كا فراف ملك بنين و وان ختم نه موكا - بلك أكداك اورسفر اخرت مهى ب و وال كا انتفام كما بركا س كرسب انكشدس بدندان روكية رجن مين تعليم يافية سندو بالوعي تقد و كيف تك كماس زمانه بين مبى خداسكه اليد ايماندار بندسد مرجروبين جرفرا عاركا متباط كرت بين -

اس بیں ہی آبید بڑے محاطبتے۔ بلا کمٹ افغ بلادائے کا پسٹر کرنے کے فطعا عادی شقے۔ ماکسی دوررے کو الیا کرنے دييت ايك وفعر أيك طالب علم مطرت كي نياوت كے لئے تفاف مجون آيا۔ آپ اُس وفت سفر ير مارست تعداس ان أنكى دقت كى وجست كاردكوكركر طائكلت وعرت كرما تقد سوار سوكيا را ود وومرس استيشن نانون بركارو كوكرايد وسيف وكارتو أس ف كما معول كرايد ب أم رسادى برجاد المسنة أكر حفرن سے كهاكم معامل بيست و آب الله فرايا كم كارو ربلوس كينى كا الازم سے ديل كا الك نبيل سے واس سے يہاں ساكلام بالرتبارى وترسى وامول كالكنش كرأست بجاثه دوتاكه كيني كاحق اوا موجاست ، اورتم حق العبادست برى بوجاؤ اس دست ميں ايك

لمُرنئ قوال أريمتك جي ينشياخنا اس منصير سادي گفتاگوس كمركها له ين توخش موافقا له كم اس منصفريب پيرترس كها بلهند ساكرا پ كي تغزير س كر الكرابول كرميري فوشى بيدايدا في كاتى - مولانا الترويس تفالا بې بىرسىسىمان استنعناء من أب كوطبيست كا ايك خاصة خاص تعاء اور آب اس اوفناد بنوى كے مظهر تعے - لا استكام ع مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَاّ عَلَاللَّهِ يَكُمْ مِنْ تُم عَنْ فَلَمَّا كُونُ اجْرِبْنِينِ عِامِتِهَا مِبراً جِرَفِ النَّذِيرِ يهى د مير سبت كراك كوامراء وزراء اور مال و زر توكيا عوام سيميمي استخناء تفا-امراء سند استعناء كايدها لم نغا كرجهال جدراكا و دكن جان وإلى اكثر علاء ومشائح والى دكن كى خدصت مين داربا بي ادر وظيفه وم كي وندو بدكرجا نفه تف وبال حفرت كرهلف سه مبي عاد تقا يص كي تفعيل خود حفرت كي زباني لطف دسه كي فرات تتع .. امل علم كه لئه يربات مبت بى نالىبندىدە سى كدده امراءسى خلط كريى .اس بىر كوز باكو جرمعىلى سى نفع موتاسى امراء سے وہ میں تر برات ہے اطرح فلوب برمصلے کاوہ اثر بنیں رسما مجر کو حبدراً باو دکن میں ایک دوست نے مدعوکیا د پورسن میر که در مناور ایل علم نے منٹورہ دیا کہ وہاں نواب صاحب سے ملافات ضروری سے میں سنے كسى وكوفي ترباب دباروبان بيني كرسات بى دوز كزرس تصدكم فلان نوا زجنگ كاليك يرجي آيا جن مين مكها تفا كرىرصرى جيكوزيادت كافتيانى تفا مى درتستى سے تفاد بجدن كى حاصرى موئى - مائے زيات حاضروناچا مېتا موں قلال ملال وقت استے والفن تعبی سے وصن ملتی سے سے بر نمان فواز سنگ ماسب أس وفت لواب كى ناك كے بال اورار كان ملطنت ميں سے نف آب نے انہيں لكھا،-رو بے صدمسرت ہوئی کرا بیس کے دل میں دین اور اہل دین کی نسبت دعظم منت ہے۔ مگر نیج کی معظم بطرص کرافسوس کی بھی کوئی مدرز دہی کہ اس میں نہم سے کام دیا گیا ،جس کے علنے کو زیا دے سے تعبیر کیا گیا اس کو تواپینے اوقات خوست نبلاکر یا نبد کیا گیا اور خود اکراد رہنے یہ کون سی فہم و تہذیب کی بات سے عد ا سَ بِرِنوا زَحَبُكَ صاحب نے اپنی بدنہی کی معانی مانگی اور مکھا کیمت عزت والا ہی اپنی ملاقا ت کے اوقات تحریر فرما عضرت سے اس برایک اورسین دسے دیاکہ ا۔ در اب مبی پورسے فہمسے کام نہیں بیاگیا۔ مروہ موست زندہ کی طرح مہل میٹر یاں سکے یا تقریبی ہوتاہیے۔ اس سلقے سفرىيد، وقاسن كافلىط سونا غرض ورى سبعد كب ساخفريين عبى وقت ميكوفارغ ديكيين علاقات كرلين اس برا بہوں نے مکھاکہ بدفہی بربدنہی موتی علی حاربی ہے۔ میں نداب اسینے اوقات کو ظاہر کر انا مول ند حصرت سے معلوم كرتا بون رجى دنست فرصنت موكى حاصر غدمت موكر فريا دمت سعد مشرف موحا قُدن كا اگر فرصت نام في تولوم اَ پِ کی زیارت کوجی چاہیے لگا۔اگرونصت ہوتوا کپ آنشرکعیب سے آ بیش دونہ مجھ کو اجازیت فرایشے ہی خووحا صر ہو اس افهام دَنْفِهِ بِمِ كَ عُرْضُ ٱلصِیفَ مجلس میں یہ بیان فرمانی كر :-ر مراط زعل اس مشق تفا کرید دنیا کے جن تدریا ہے اوگ میں اہل دین کو مینے و قوت بھتے ہیں ای کوید دکھلانا خارکہ اہل علم ددین کی بہ شان ہے کہ پہلے تو تدلیل سے بچا مقصود تھا۔ مگریب وہ اپنی کوتا ہی تسلیم کر سے تواب کھنچنا نکر تھا الند کا شکر سے کردونوں سے جھنوط دکھا ہے

مولانا اثرب على تفانور م

إب صاحب سے ملاقات ہوجائے۔ تومین ما سب ہے۔

. را مبیکہ وہ صاحب نود آستے ابل محیس میں بعضوں سنے دورسے دیکھر کر کھاکنلاں صاحب اکرسے ہیں۔ مصرت بھاک مکھ رہیے في مرا برفكف دَسِين وقت انبول سفيبني كوالسالع عليكم كما تثب وحرت مخاطب بوسق فراست بيرك .-الله ميں نے سلام كاجواب ديا اور كھ سے موكر مصافى كيا۔ سيارے مدت مي ميذب تھے۔ دور افر موكر ساھنے مديد الم المع الين برابر عكد و حركها عي كراس طوف م جاسيت اس بركها كرفي كويهيس أدام سار كالم يحد وبر بعد مير الال بير نواب صاحب كى بيدا دمغزى اور انتظام ملطنت كے دا نعات بيان كرتنے رہے اس كے بعد كہا كم اگر

، بیں نے پرچاکہ برخواسمنس اپ کی ہے ۔ یا نواب صاحب کی کچھ سکونٹ کے بعد کما بری نواسن ہے ۔ بین نے الركياكر جس وقعن السيب في ملا فات كے منا سب ونا منا سعب موسف برغور فراما موكا - اس برمجي ضرور غور فرايا لا كم المافات سے نفع كس كاستے ؟ - كمانواب صاحب كا - ميں نے كماكنفع نواب مواحب كا در ملاقات كى رفيب . فیکو د می چاریہ ہے۔طلب کومطلوب اورمطلوب کوطالب نبا یا جا رہا ہیں۔ اس بیرکوٹی جواب مذریا۔ اب میں خود اس كے متعلّق عرص كرنا بول كرا س صورت بين كر مين خود ملاقات كو عباق ل مفرت بي مضرت سيد - نفع كي منهين - اگر الماقات كوگيا نوره مطلوب اور مين طالب مهول گانواس صورت ميں ان كومجيرسے كو ئى نفع مذہو كاربال ان سے جير كوفع بوسكتاب است كم جرييزان كم ياسب وم جهد مليكي ليني دنيا وه لقدر مرودت بجرال مرب باس بي ہے اور جومیر سے یاس ہے۔ وہ نفدر صرورت بھی ان کے باس نہیں معین دین اُور اگر میں گیا تھی ، اور جوان کے باس ہے (بینی دنیامنصب فطیفرونیره) وه مل می گئی تواس صورت میں ایک خاص فرر بھی ہے۔ اگر قبول کرتا موں تو اپنے

الدم ونكومين اس وقت ال كع حدود مين مون اس كى با وكتِسس مين (خراج دغرو) بو بيابين ميرسه سنة تبحريز كرسكة بين وزاب معاصب كوكونى نفع مد موكا . اور ميرانفضان موكا -یر امر بھی شان سلافیس کے خلاف ہے کہ دواپی رعایا کے مدعو کئے موشے شخص سے ملاقات کریں اس میں کم فہ ہوگ ان کو تنگف فی کا طرف منسوب کریں گے جس میں ان کی اہا نت ہے کہ کیا خود بندیں مدعوکر سکتے تھے ۔ خلاصہ پر

ملک کے خلاف اگر تبول نہیں کرتا تو آواب شاہی کے خلاف کیونکو نبول میکرنے میں ان کی سبکی ا درا باست ہوگی

كر خيراً من ملي سبت كدن منين ان كے بياس حاول اور مد وہ ميرسے ما سن الله ان كاجي جاسمت نوسخا رست ميركو والدين بن فاس نزالط مل كرك ا جافل كا يجد عذر د بوكا ي يئن كرنواز جنك كي تنكيس كعل كنيس اوركماكه :\_

ان چيزو*ن پر آوجم وگو*ل کي نظر جي بنهي سيچ سکتي <sup>مي</sup> اس لفے مفرت فرماً یا کرنے تھے کہ :۔

« امراد من علائا خلط كرنا ( ملناجلتا ) اس مين امراد كاكوني (معتدب) نفع بنين - بلكم ابل علم ادروزيار كيوين كانقصان بوتا سنداس كنه مين اس كوتاليب شدكرتا بون 2

و افاعنات اليومرحد جيارم صير تا مسك

مولانا الثرف على تشانير ببير بطرسط سالحان 404 مديس في فصائن كا دوده بيباس اسى من جى ميرس مزاج بين ورت سب مگرا مىدالله فندن بنين حتدیث کی علیت ميرادل اس قدر نرم سي كم جمست كسى كى ولاسى مي كليف ديجى نهي جاتى - اگركسى كواد فى تعليف مير جى دكيد نينا بول تودل كيل جأناب ورياني يانى بوجاتاب - أي ف ايف عبى تقق اورانباع سنّت كى وجرس اس آناكى اولادكا نید الاسنے کی معدازاں بڑی کوششن کی کہ اس کے ساتھ سلوک کیاجائے مگراس کا کو فی نیتر نہیں چل سکا۔ رد الله تناسط ك فضل سير بجيلي بهي سي ميال كهيل د بالعرّه واقر بادلېف ادرسكيا في سب بى كاجرب د يا -چھیوں چھیوں حالانکرمیں بجبین میں مہبت شونعیاں کڑا تھا۔ مگراً ج کل سے اولوں کی سی گذری مُنراز بیں نہوتی تھیں ۔ اس ملتے سب کو بجا ناگوار ہونے کے جماع سام مونی تھیں۔ و ابوالی کے زمانہ میں میر شد جیاد فی کے بازار میں مرکب پردور و برجواغ جالات جاتے تھے دونوطوت مح دوز مبائی چانا تفرد ع کرتے اور دومال کو حرکت دے کرسب کو ایک طون سے بچھاتے چلے جانے۔ مگر کوئی مرا نہ مانتا - مبندو وں کو بھی ناگوار نہ ہوتا ۔ م دد بچین ہی سے میراو ماغ اس کا عادی ہے کہ اگر کوئی معمولی سے معمولی مات ہومگر ترکیب کے ساتھ مبایاں نہی جائے توميرى سيج بى ميں ښين ؟ تى ناغووالجي سوئى نفتر ميكرون دومرسه كى الجي بونى نفتر مير مجون كيون كريمين بى س میرا دماغ ایک خاص نرتیب کا عادی بور باب ۔ به اسى نطبف المزاحي كانر تفاكه اگر كونى شخص الجها بواكلام يا به اصول كام كرناجس كا أب سنة متنتى بوناتراك كواسى وتبت بنجير بوكر دروي ہوسنے مگذا حالانحرد ماغ آنیا تو می تھا کہ بلاٹکان ساراون اورسوسکتے وقدت تک کام کرنے دجتے بنے اور باکل نہ تھکتے شہے ۔ محصرت مولانا حسین اعد مدنی اور تصرت تفافری کے درمیان بھی ویسے ہی انفال فات میں مولانا مدنى كامعامليه جیے تصریف شیخ الدند کے دوسیان . مگر نمانفین نے کا "مدصلہ میں فالبًا مانستالم صین کا حين احدماسب مدنى مصصفرت تفانوى كاستلق سوال كيا تومولان بهت نانوش بوك ادر فرماياكر مركيا وابهات سوال ہم توان کوالیا ہی سمھنے ہیں جیساکہ اپنے دوسرے بروں کو البعد ازاں موائدین نے ان انتقافات کوانٹی اہمیت دی مرعبدالماجدور الل بعبی تصیب بھی ہی پر دیگنڈا سے متاثر ہوئے بغیر نر رہ کی بہیا کر وہ تو دیکھتے ہی کہ ،-(۱) سكانوں نے بيشك ميى ساتھا كمان كاوران كے درميان بيلطني سے ناح قى ہے يا ( مُكبِم الأمست مسكل ) (v) مدور بند کے حالات سے النّد ما شاہیے کر بڑا ہی ول دکھتا ہے تصوصاً ابینے دونوں بزگوں کے اختلاف (حكيم الامنت ص<u>نه ٢</u>٢) لبكن سبب عبدالما جدها حب مصرت مولا أحمين احرصا حب مدنى كى مبست اين بلى مزنيه تفاية مجون عاضر وست توعلما جدما ال كيا ديكهن بي واس كي تفصيل فردان كي زباني بيه م ا-ر نما ز ننم بردنی - سادم بیرا- و عا ما مگ كر تو ننی تصرف ( تضافوی ) است . نگاه پهلی صف میں مولانا تعمین احمد مقاب پر برگری -ان کی طرف خود بی برسے تراک سے برسے اور برے التفات سے ملے- لوگ تو کتے سفے کر برے نشک مزاج ہیں خشک۔ مزاج ایلے ہے ہوستے ہیں ؟- یہ نرم لبشاش چیرہ- یہ ہنستا مسکراً نا ہوالیشرہ کمی خشک۔ مزاج کا ہو

أبي بيس بيسيم معان

406

مولانا ائنرف على تفانوي مكتابيد ؛ ولك يديمي كن مصفح - كران ك درميان سيد لطني بهدنا ما في سير - كانول ني سير شكسي منا منا لیکن اس وقت آنکھیں ہر دیکھ رہی تھیں کر دوونٹس تنیں دو دوست گھے مل رہے ایل نظیم وکریم مولا احسین اعمد

مدنی کی طرمن سے تو خیر بیوتی مھی عادمت طبعی ہونے کی بنا مربر بھی ادر من بیں جھوٹے ہونے کی بنا ر بر بھی لبکن مثابده بر بورع تفاكرا دهرسے مين أ داب و روائم كريم بين كونى كمي منطق المرا الارت صلال

عرت مفانوی کے آدانب واحترام سے بعد محترف مرتی کا افلاص و اکرام مین فائل تدریدے بجب مولانا مدنی صاحب کے مرد با

امفا عبد الماجد صاحب مصرت تفا نوئي كے لل حيند دنوں كے بيد تفايد كيمون جاكر نيام فرائي بن توانيس تفايذ كبون مين مضرت ولانا مدنى كا بيرخط موصول موا-

محترم المقام زبيرم بركم- السلام عليكم ودحمة التُدبركات، \_

والله نام محرره ۱۷ راکتوبر در ۱۹ والی باعث سرفرازی بهوا نقا-اب تو تباب نفانقاه میں بینج گئے بهونگے خدا وند کریم ال کی ما ضری باعث برکان لاستنا بر کرے آبیں سے

ہوں یا تعبیب نشینی وبادہ پیمائی بیاد آر محبان بادہ پیما ہا اوکو توی امبدہ ہے کر آنجناب وہاں پر اپنے او قات کو مشاغل تقیقیہ میں صرف فرما دینگئے تبن کے متعلق ہراہت کرنے

لى منرورست منيس -البتنه ایک صروری عرصی محص اخلاص کی بنا مربر کرتا ہوں اور امیدوار ہوں کر کسی غیر محل پر عمل مد ضربا ئیس کے بیس نے

سب الارشاد سمطرت مولانا ( تفانوی ، وامن برکانهم اور آب مصرات سکے اصار براس وقت آب کربیون کرایا گفا گر لقيفف بيسبير كم بين اپني بدحالي- روسيا بهي- ناكامي بير شمايين وربير گريد كذا ن هون اور سنن نشر منده -

الته نعالى ف آپ كومولانا وامىت بركانتى كى دربارى بهنيا وباستى - اورمولاناكو آپ ستے اور آب كومولانات أن اورنعلق بيدا بوگيا سه و وللتدا محداللهم زو فرد - اب مناسب اور سروري سيد كراب مولاناست يمي بهدست كراس - ميت أى اميدسيك كرمولانا وامت بركافهم آب كوندها ليسك بي سفة ودان ونول حب حاصر بوا تفاعرض كيا تفاكراب حبائيمرايية

ایس اور در خواست کریں توجناب ان کو صرور بمیست کرلیں توا عدط لینست کے اصول پر بسیت کر لدینا ہی زیاد و تر مفید اور کا رائد ہے اس کی بنا رہافیض کی زیادہ نرامیدسے مجوره وسباه كومهى كهبى دعوات صالحرست بإو فرط لياكربس نيزمولانا وامنت بركائهم سيميى دعاكى إلتباكر دباكريس -

(مُنكُ اللاف حسين إحد غفرك ولو بند ٢٠ ر بما وى الاوّل من الله و عكم الاست صنة ) ال گرامی نامه کا جواب حدالما جد صاحب کی مجاست محتریت مقالوی نے یہ ویا۔

ه محدومی و مکری مولاناحسین احدصا حسب وامرن فیصنهم السلام علیکم ورحمۃ اللّٰہ و برکا تہ' عبدالما حد صاحب کے نام پرگرامی نامر آیا۔ اس میں مشورہ تخویل بعیت کا پیڑھا گواس و مبرسے کریں اس کا

نما طب منیں۔ نجھ کو ہوا *ب عرمن کرنے* کا استحقاق منیں۔ نیکن ہونکرانچیز تعلق مجھرسے ہی ہے نیزاس ہیں مجھ کو ماعب بنانے کی یاد دانی بھی ہے ۔اس بیے عرض کرنے کی جمارت کرتا ہوں۔ مملًا تو دہی مدرسے - بوزباتی عرض کیا تھا-اور قدر سے مفصلًا بر عرض سے -کر اس واری صاحب کا صرر- بے اس بے امید ہے کہ اس مثورہ سے دہوع فرائمیں گے۔ وہ مزریب کے میری خشونت و مور فلق تومشہور ہے مگر مولوی صاحب کی بردعایت و دلوئ بوصیم قلب سے ہے دہ آپ ہی کے انتساب سے مبب سے کیا آپ کوبر گراراہے کروہ اس دعامیت سے محروم کر دیجے جائیں۔ دوسرے گوان کو مجھ سے مواٹست کا فی ہے لكر النفع كا مدار انظم مناسبت ب واس كومين سيلي طافات ميسط كريجا تقا- اور اسى بنا ربراب في ميرى مفارنس کونبول فرمایلیجیم کا بین مسکر گرار بهو ۱ وراگر ان بنا وک کواپ معیف خیال فرمانمین نوم بریمی ان کی تفویت بر زدر سبی دیتا به به سب اوّل با رئیں به قول نوئیری خاطر منظور مفتی -سواب بھی میری خاطر طفیا فی جائے او بوس طرح کام حل را سبے بیلنے دیا جائے کہ آپ ان کے مخدوم دیئیے اور مجر کوخا دم رہنے و سبحتے اس معدید نبدل میں مبری ادر ان کی وونوں کی پرلشانی مضمر ہے ہیں کا گوارا کرنا اخلانی ساحی سے بسیداور مہمت بسیرے ا در بجب اس کا عجد پر مرارسے اور مبری طرف سے تحض ألكارہے تومولوی صاحب كوايسى باست كا حكم فرماً بو ان کی ندرست سے فارج سیے : تکلیف مالا لیطانی ہے ۔ ہو سرمہاد سے منفی ہیں۔ و اسسلام

اکارہ تنگ انام-اٹرٹ بوائے نام از نشانہ میموں جما دی الادّل میں المام ترقیم الا مسن ص<u>لا ۹۱-۹۰</u> پر خط و کناب عین اخرانات کے زمانہ ہینی <mark>۱۹۷۹ رکی ہے ۔اس بیدے عبدالما صرصابوب کھتے ہیں کر ا-</mark> « سایسی اختیلافات مولاناسیبن احمدسے اس وفست بھی شفے۔ اس پر بھی اس وفنت مک اُن کا بِورا <sup>لیا ظا</sup> و (تكيم الاست مسلك)

زماند گزرتا گیا - اور اس کے ساتھ ساتھ اختلا فات کی تیلیج بھی وسیع ہوتی گئی۔ پورے اسمھرسال لبدیھی ان سروو حضرات کے درمیان عزت دعظمت کے دہی قابل رشک نظارے دیکھے گئے مدعبد الما میرصاحب اس بات کی تووشہاوت دیا گیا۔ " تقانه معون ادر داد بند کے ساہی مسلک میں اختلات کھھ آج سے منیں۔ مدت درازسے بالکل دامنے وغیر فنی متا ۔ لین اس کے باوجود دونوں مزرگوں کے ذاتی تعلقات مبیے توشگوار اورشگفتہ منتے منشفقت میں کونی کمی حضرت مضانوئ کی جانب سے منتی اور مزاحترام و مزرگڈا مشت میں کوئی فرق مولانا حسین احمد کی طرہے التحم الأمت مسان)

میر مقائق اس یاست مے شاہد ہیں کھی اکابر کو وانستہ یا نا وانستہ ایک و وسرے کا معنت ترین نمالعت ظاہر کہا گا ن میں کس درجرالتفات وارتباط نما اور ان کے انتقلا فات بھی کیسے اصول صحیحہ کے موافق اور معدود شرعبہ کے اندر البس مى دوسر كتب نكريس مثال منى شكل ب. لفنول عبد الماجد صاحب وي بادى م رر قوم عجیب انراط و تفرلط کے مرض میں اندھا وصند مبتلا ہے کری سے فوش ہو

تواسے پوہے لگے بخا ہوئے توگالیاں دینے لعنت برسانے لگے۔ گوبا ان کابا

مولانا الشرف على تضانوي 409

یا امبر فرشته هو- اگر فرشته منیں سے تو مهر شیطان کے اوپر کوئی درمیرمنیں ۔ نوار ن واعتدال کاگو با قحط پڑر گیاہے ادر انتخاص در حال کو ان کے صبیح مقام پر رکھنا ہم لوگ بھول ہی گئے ہیں شیعیت اور خارجیت و دنوں بیلے غزا

کی پیدادار ہیں اور اہل سنت کا مذہب ہو ہین ہیں اور سارے پیلو دُل کے درمیان ایک حکیما رز نوازن کے اٹھ

قائم موا تفا انسوس كه ده نود اب اس مريختي كالشكار بهواجار استيه " (محيم الاست. م19)

كلفنوُ كم مشهور ما بينامه "الفرقان "كم الله يشرا ورجاعت أسلاي كيرسابق ركن مولانا محر منظورها"

متعلق گفتگو كرينے كے بينے حضرت كى خدمت بيں بريلى سے أنا بھا { اور إجازت بھا ہى توحضرت نے صاف كھيد باكر ا » اگر جر کوئی اعترامن شرعی لیا ظامے بنظا ہر منہ وار د کیا جاسکے دلیمین مرادل اس کر بکب ، دفیول نیس کرتا۔ برہی زبانی بھی

عوض کروزگا لهذا اس سزورت کے بیے زخمت مفرنه فرمانی جادے واسل کا مقاتمة السوائح مسملا)

اس صابعیت قال کوکیا علم تقارکود افلندر سرمی گوید ویده گوید " بینا کید تفواست می عرصه لبدمولانا موصوف اس تخر کیسیان ترکیب ر مكرادراس بين قابل اعتراض امور كامخ ومشابده كرك ذاتى تجربك بعداس سدالك بوسكة ادر بزبان مال اعتراف كرباكه ا إنقوا مواسة الموص فإنشه يشظوبنووالله

ان کی علیحد گی کی خبرس کر نوریم نے مجمی انتہاں اس کی و بر معلوم کرنے کے سیے خط لکھا کر کہا کہا سے اس جاعت کے امیریس دوجانیت کی بھائے انامیست ویکھ کر تو علیمدہ نہیں ہوئے تو مولانا مومون نے اپنے گرای نامہ مورض ۲۷ شوال المکر میں التا کھ میں ملیا کو۔

، جماعت اللهى كے نظام سے ميرى على ركى كے بارہ بين آب كا نكر ايك صد تك سيح ہے \_ سے

منحال المال

پاکستان کے بفظ سے دنیا پہلی مرتبہ تمبر س<mark>ے ا</mark> بیس تو ہرری دھست علی ہوشیار لوری کی زبانی اشنا ہوئی بربکر سیند نوجوانوں کو لندن بین برخیال بدایمواکه شالی مند کے ایک جصد کو مندوستان سے الگ کیا جائے۔

مندوستان ين المامي ملطنت محقيام كاخيال علامراقبال فيعمور فرود وتتمرن والأركوال ثريام لم الكيك اجلام معقده الآباد

ين البخة خطبر معدارت كيد دوران مين ظامركيات بل كاسوم ماريج به فواركو لاجوركة نارجني اجلاس مين بلي نفسب العين كي طور براكية فروطة عد معزت تقانوش كانتقال من فالب ٧٠ برلائ مين مبوا - علد سيرت اخرت صابعه ما صيره

بس برسيف مان مولاناائشرت على تحفاله کے ذرائیہ باتا عدہ مطالبہ کیا گیا۔ گر علام اقبال حکے خطب اور لا مور خرار داد میں لفظہ باکستنان کمیس انتعمال منیں ہوا ، ملکہ اسے مہند وادر برطانو برب نے سخرواسترا کے طور پر أبھا لا بو قا مُرافظم كى كۇشوں سے سما اگست سے الله دكونقيقست بن كرمنعية شهود براگا -اسلامی سلطنت کے قیام کا ہوخیال علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے متذکرہ بالا اجلاس میں پیش کیا تھ بالكل وبهى خبال ان سير بسك بيلي مصرت مولانا اشرت على تفانويٌّ اپنى مبس عام يركى بارظامرفرا عقے ملک اس کامکمل فاکدا ورتصول کا پروگرام می بنا چکے مقے بون منافرار میں مولانا فی کی بوتبر مرحوم د جوابتدا کا تکمن کے بہتا برساء مامى سقة بعسكة معتفد نفاص ملكه ومست واست اورحضرت مولانا صبين احد مدني يحكم مربد باتميز مولانا عبدا كما حبصاه العالم مصرت مولانا الشرف علی تفانوی کی صدمت میں مہی مرتبہ تھا مرتبون حاصر جو سے اور اپنی اس اولیس ملاقات کاحال اپنی کناب نقوان "نا نُرات " بین ان الفاظه مین درج کیا !-ه <u>۱۹۲</u>۷ منفا را در مخاطب روز نامره مهدرد» کا دائر کیشر تنفا مسیح اور دومبیر کی طویل صحبت میں سیاسی میلوژن میرگفتگو ا مان ناگزیر سائنا گفتگو آئے محضرت نے اتنی معقولیت سے کی کرمادی برگمایاں کا فور ہو کردہیں ۔ کون کمنا میع کرمضرت گورنمندی ادمی بیر - لا تول و لا توز حس سفی ایسا که ایسا که ایان کر ایسبے جانے بهرحال جمور شریبی که اسبر توخالف کل

كى گفتگوتقى يىسلان بھى اليا ہو توبن دىبنى اور غيرت لى بين كى م خلافتى " سے سرگر كى منييں -پاكستان كاتخيل -خالص املای سخومت کاخیال بیرسب اوازیں بهت لیدگی ہیں - جیسے میں اس تم کی اوازیں کیمیں کا ل میں پڑیں کس مون مصرت كوم موكوں كے اس وفت كے طرفتي كارسے پوراا تفاق مذبخالىكىن بدائشلاف كجيراليا بشرا استلاث منيں -نفس مفصدلینی تکومت کا فراندے گلونولامی اور دارالاسلام کے فیام میں نوسصرت میم لوگوں سے کیمیر بیمیر منهے۔ عجب منيين موكم المسكم بهي بهون بعضرت كي كفتكويين برحزز إلكل صاف منا يحضرت كوتكومت ونت سي يونحالفت منی . وہ اس کے کا فرانہ " ہونے کی بنا پر تھی ۔ مذکر اس کے بدلی یا عیر ملکی ہونے کی بنا پر" دنقوش والزائ الله بهاعترات والكشاحت مبندوننان سكه استغليم محانى كاسبعه بونثروع شروع بيرسباسى لحاظ سيصحفرت نفانوكاكم

بهم خبال مذیضے . بلکر کا نگرس کی حامی جماعت سے تعلق رکھتے ہے۔اورائ جارباب کانگرس کو بالنصوص ادر عام دنیا کو بالعموم سی ال سنانے میں مبند و پاکستان کے اندر اپناٹانی منیس رکھتے ممکن سے آپ کے لیے ان کا برانکشاف موصب حیرت ہو کیو اس بات علامدا قبال کے اظہار کے پورے میں سال لعد منظر عام پر لائی جاد ہی ہے مرکسی بات کا علم میں نہ آنا اس سال مونے کی دلیل منیں ہوتی۔ اور مذوا تعاست السّان کی طرح حبوط بول سکتے ہیں اور مذہبی ان کو عقیدرت سکے پروہ ایر اور

ديريك بهيايا جاسكنا بيديك

کا فوم آج کے۔مطالبہ کردہی

امن مرحل مير يرسوال بديا بهونا بديد كركما حصرت تطانوي بهي وليا بهي نظام باكسنان ما ساكنتا حب كانقند علامه إفبال اور فائد اعظم من البين خطبات و اعلانات ميں بيش كما ظارف

ميرت الرف ازمنش عبدار من صيره ما مديره

اس سوال کا بواب عبدالما جدصاحب دریا بادی کی اس اولین طاقات کی تفصیل سے ملنا بیر ہوا منہوں نے ہوئ 19 الرمیس صر غانوی سے کی اور صب کے صنمن ہیں امنوں نے تکھا ہے کہ :۔

مپاکستنان کانخین مفانص اسلای صحومت کامنیال بیرمیب وازین بهدنت بعد کی بین پیلیے مپل اس فیم کی اوازین میبیس کان بین پرین محصورت کی گفتگو میں بیرجز و بالکل معاف تفاع ا

ہونہ قائداعظم کے اندرسیاست مجھی تفی اور مرست بھی - اس سیے آپ سفان میں ندیں پیداکرنے کی طرف ڈوری نو ہر مرزول فراق اگردہ ان نمام ضروری مفاست سیم مصن موجائیں مجا کیس امیرالمونین کے بیسے منروری ہیں -

معزت مفانوئ کی یہ تمام جدوجہد میں لامور کے تاریخی املاس کے اندر قرار داد پاکستان پاس کرنے سے کہتے کی ہے۔ ام سے صاون ظاہر ہے کر مصرت مقانوئ نے مصرف میں سے پہلے پاکستان کا تخیل بیش کیا۔ بلکداس کے مصول کے لیے عملی

بروبهد کرنے دالوں میں جی آپ کا درمبر انسالبقون الاولون کا ہے۔ مصرت مقانوی کے مربد خاص اور قائم اعظم کے بارغار نواسب جشیر علی خار ہوں ہوں کے بہراہ مؤم سرما میں باعضت ہاکرد ہا علاقطم کی دینی تمر میں بنت

ارتے ستنے اور بوائنیں تصریت تفانوی کے مواعظ و ملفوظاً منت سایا گرنے کتھے کہتے ہیں ا-" میر بالکل متبقت ہے کہ قائمانظم کی تمام تر دبین تربیت تھڑت مقانوی کا فیضان مقا اور ان کا اسلامی شور تعمر ریالا کی بدولت تھا۔مونوی شبیر علی صاحب تھانوی سف فائداعظم کو مھزت والا کے قریب لانے ہیں شرا کا م لیا۔ "فائداعظم باغیت کے دوران فیام میں مھزت والاکا بست نعلوس اوراد ب سے نذکرہ فرمایکرٹے بھتے ۔ یمہاں تک کر قائداعظم کو بھانہ بھون محاصر بونے کا انتہائی شوق تھا۔ لیکن افسوس کر سپندو ہو بات کی بنا و ہران کی ریمنا پوری نے ہوسکی

تا نُدا عظم پر آخر زمانہ ہیں ہو ندہبی رنگ غالب ہوا۔ اوریس کو ہم سب نے و کیجا وہ تھزت رصنہ اللّٰد کی ہی ہو تیوں کا صد قد نفائ صد قد نفائ سریک سر کا گڑنا ٹرز نگ کی معرفت سرسکندر تھا۔ س میں کسس کی معرفت سرسکندر تھا۔

ر بهزنار بنی اوربصبرت افروز مکتوب سرسکندر سیات نمال کے خطر کا صرف بواب ہی مزننعا۔ ملکرار ہابسلم لیگ کے شا کمل واستان بھی بھتی یرمصرت رحمۃ اللّٰہ علیہ بنے لکھا ﴾۔ سیاری سی

السلام علیکم و رجمہ اللہ - الطاف نامرصا در مہوا - اسخر توسلم لیگ کا ہمیشہ ما می جیے اور وہ جماییت المحدلللہ کرکی عرف اللہ سے منیں ہے۔ بلکرسلانوں کی ونیوی اصلاح میں اس وقت سے ملک ہی میں شامل ہونے میں سمجہ درا ہوں - اور کا نگرس میں وا میں دبنی و و بینومی دونوں کا نفصان خبال کرنا ہوں ۔ لیکن مرمسلمان عبانتا ہیے کرد نباسے دین مقدم سیے اور نادینی واقعات والے سے بیمھی نا بہت ہے کرمیب نکے مسلمان دین اور مذہب پر قائم سیے اور اس قدر پینگی سے قائم رہے کو لوگ ان کو مجنوں سمجھنے سے

سے بیرچین تا بہت ہے کو تب نگ مسلمان دین اور مذہب برقائم سیصاور اس ور پہلی سے کا مراجے دووت ان تو بول ہے سے اور دیں کے ہر چیوٹے بیبسے تکہ کی تعمیل کی دھر بھی اس دفت نک دنیوس اعتبا رہے بھی سلمان ہرطرے کا میاب رہے اور تمام د سے انکھ لانے والا کوئی نہ تھا ۔ اور حب سے اس میں کمی آئی ۔ اس دفت سے دلیل ہونے ہوتے اس ان کی دلت کی انتہا ہو تگی ۔ تمام سم صدار تعزارت اپنی تقریروں اور نخرمروں میں فرائے ہیں کرمسلمانوں کو اپنی ماضی کی طرف کو منا تھا ہے ۔ مگر ندمعلوم اس کا مفال کا کا

تمام مجھدار تھنڑت بہنی تقریبہ وں اور تحریروں ہیں فرمائے ہیں کو مسلفا لوں تو اپنی فیطرف کو نتا پہنچے۔ سرید سعوم ا لیا ہے۔ کہ اس کو فرماتے سب ہیں۔ جانتے سب ہیں۔ مگر دیں کی باتوں سے گر ہزہے۔ سہتے ہیں۔ گر عمل منیں کرتے ۔ سواگر تضات کی طون توجہ فرماتے ۔ تواج لیگ کی ترق سے تمام اقوام خالف ہو ہیں۔ مگر نہ معلوم کون سی چیز بالی ہے ۔ کراس طرف منیں آتے ۔ اس انڈیا مسلم لیگ کے مبسہ پٹیز ہیں ایک بیام بھجا تھا ہو وہاں پڑھا تھی گیا تھا ۔ اور سب تصارت کو تقیم بھی کیا گیا تھا۔ اس میں ا

ہیں وں کی طرف میں نے توجہ دلائی تفی۔ اوّل نمازی یا بندی کولیگ کے مقاصد میں ثنامل کیا جا وے۔ دوسرے وضع اسلامی ا ہر مبر رپر لانری قرار دیا جا وے نماز کا درکان اسلام میں اہم ترین رکن ہونا ہر سلان کومعلوم ہے۔ اور وضع خاص رکھنا تواہی ہے گار دنیا کے تمام سیاست دان اس کومزوری خیال کرنے ہیں۔ جرمنی کا لباس الگ ہے جا یان کا الگ ہے۔ فرانسیسی کا الگ وعلی ا

رفیاسے مام بیاست واق اس و سرور دی ہیں رسیبی مبتلاً انگریزی ور دی بین کر جرمن فرج میں شامل ہو- اور ویسے ہوگا ال فوجی در دی نولازی طور پر الگ ہونی ہیں۔ اگر جرمنی سیاسی مثلاً انگریزی ور دی بین کر جرمن فرج میں شامل ہو- اور ویسے اور مسقد ہو یہ ایس مرت در دی کی تبدیلی کی وجرسے دہ مستوجب سزا کا ہوگا وعلیٰ ہذا۔ توکیامسلانوں کے بیسے ہوئی تعالے کا کوئی خاص دفنے اور انتیاز ضروری منیں ہے؛ ہے اور صرور دری ہیں۔ ا

. MAM مولانا اشرت على تقنا توكي

ىكىن انسوس كرتصرات نيگ سف ان دونوں باتوں كى طرحت توجر بز فرمائى۔ اگر ان بانوں كى طرحت توجر فرماستے۔ تو دين كى ا درباتيں مبى

ہی کے بیوسیح ہوتا ہے ۔ دوسرے وقت وہ قابل عمل منیں مہینا۔میری عرض لیگ کی تما بیت سے میں کنی کراس میں مجدالد سمجھدار۔ عالى د ماغ مسلمان بين - توان حضرات مع جيب ومبنداري مكه سياح كماجا ويكا - توميست جلد مان ليام اوسع كا - توگر إليك كى عماييت وبن کی حمایت بنتی اور حبب میں دیکھنا ہوں کراصل ہجیز لیٹی دین ہی سے بیٹسلنی اور سبے نوجی ہے۔ تو بجیز خامر شی سکے اور کہا کروں۔ آپ بى انفات فرما دين كراب ميراكيا جي جاسبت إيهان تك تووه امور عرض كي سففه جن كي طرت تعفرات أبك كومنور كرحكا بهول اورهبر

اب دونئى ئېيزىي پىديامېونى يىل يىم سىسىنى بىست پرلىشان مېود لا بىول ايك تولېگ كاعلامەشرىي سىسە تعادن اورد در ا دمرداران

مگیر کا علا رکے دقار اور ملا ازم کے رباد کرنے کی ترغیب دیناہے۔ مشرقی کی تابین نے دکھی ہیں اور بھاں تک ہو سکا ہی نے اس کے قوال کی ناویر مھی کی گروه انتها کو پنتیا ہواہیے اور اس کے عقائر جن کی دفتہ رفنز وہ خاموی سے تبلیغ کر را اسے صررت کفر ہیں اور پوئار مملک اس وقت تک ملانوں میں فنبول جماعت ہے۔ گرفاکساروں کی جماعت کی وجہسے لوگ لیگ سے بھی بنطن ہورہے ہیں جس کا میکھ اس طرح علم ہے کراکنا ب بندسے ان لوگوں کے موالات میرے پاس آرہے ہیں۔ جو اب تک سلم لیگ کے سرگرم اور مای ممبر تقے۔ وہ سوال کرتے ہیں کرلیگ جیب فاکساروں سے تعاون کرتی ہے۔ تواب سلم لیگ میں داخل رہنا جائز ہے یامنیں ، عزم ان فاکسار وں سے طنے کی دم سے رجى بدنام ہورى ہے ، اور پوشعن اب ليگ كى جديد عمايت كرے كا - وہ بى بدنام بوگا ، دوسرى چيز ليگ والوں كا بلاكسى استفاد كے على ا کے وقاد کو تباہ کرنے کی ترغیب وینا ہے۔ اگر کا گری علامے بچا یا جا آ تو یہی مجا جا آ کر اختلاب مسک کی وجہ سے کیا جا آ ہے۔ مگر الاکسی استثناء کے علم دکے انٹرکو مٹانے کی سمی کے منے ٹو مذہب کومٹانے کی سمی کرناہے۔ اور ہوجما معت دین کومٹانے کی فکریں ہو، آب ہی انصا

بفصیمی افسوں ہے کر تھے جناب سے نیاز حاصل نہیں ہے اور سرسکندر حیات فال صاحب کے ارشاد کے بعد مجھے ابک ابسی خرر کھینا

پڑی ہو اظا ہر نظاف بندیب ہے ، گرسلمانوں کی اصل نندیب ہونکہ دیں ہے۔ اور دین کی خیر خواہی مجھے مجبور کرتی ہے ، کے ان مالات میں بئی اس ار الرادي تعميل سے عدر كروں اس ميے تھے امير ب و معان فراوير كے اور اگر ذرا تھندے دل سے غور فراوير كے تو شايد دفت أجا كے اورلیگ مندا اور رسول دصمی النه علیه دسم ، کے اسکام برعمل کرناشون کروے تومین لیگ کا ہروقت فادم ہوں ، فیر میں ایک دم تنزل کرکے مرمن کرتا بهول کراپ کی خدمت میں اور وزیر مساحب کی خدمت میں بھی جن سے تھے کوال کے غائبات اوصاف بنصوصی اسلامی عمیت سن کر مدت سے فاص محبت سے وہ عرض برہے اگر یا بندی شرعی ومنع کو مفاصد لیگ کا جزو بنا ناکسی دنیا وی صلحت کے نوان کہ اجا و سے ۔ یا سمت سے بالاتر تبال کیا جاوسے . توکم از کم ان چیزوں کو تو ممنوع قرار دباجاوسے جن سے دیگ کی دنیوی فوت کو یا بلفظم دیگر اسلام مفاد کوصدمریا منعن پنچتا ہو جے کی طرف میں نے اس خطیبی اثنارہ کیا ہے۔ اوراگر ندا نذکرہے بیمبی نہ ہوسکے ۔ نوبھیر میں کی اَ زا دی مر خلل وان نہیں جا بتا

بوترتی دنیا میں می مؤخر ہیں۔ میں اور تنالیا۔ مگر مجھے داقعی صغرات ملگ سے بیٹنکامیت ہے کہ مولویوں کو صرف الیکسٹن کے د تن پوتھا جا اہے

اوران کے فتوں برسل کرنے کا دعوی کیا جانا ہے۔ ادر مجران کی بات کی طرف کوئی کان منیں دھرتا ہم اگر ذاتی منافع کے لیے کیے تھی ملھبیں

توبيشك رزسنط مربز ماننئ -ليكن اگرال تصرات كوتم پر اعتمادست-ا در پر مجها مها تا ہے كرم فتوى معجع دينتے ہيں-نوكميا وحرہے كرده الكش

بين برسيعسلمان

كھى امنوں سفيھل منيس كيا -

فراوین کراس سے میں کہا تک نعا ون کرسکتا ہوں۔

مولانا اشرف على تفاف

گربر درنواست صرود کروسگا کریمپرمیری آزادی میں بھی خلل بہ ڈالا جائے۔ اور جمیمکو اجازت دی جائے کہ ا پینے بیے ج طراق عمل سميما كافيت بخويزكريول -ميں جانتا ہوں كراس خطيبي مبت سے اليے امور عرض كئے گئے ہجراصل سوال سے زائد ہيں۔ گراس كا باعث صرف يہ ہوا کے خطاسے اسلامی ہمدر دی کی جھاک جمور ہوتی تھی۔ بھر بہناب وزیرصاسب کی توجہ بھی۔ اس لیے توقع ہوئی کر شا مدیر توجہ کھیرتر تی میں مُوز ہوجائے لیکن اگریہ بے عل سمجھا جاوے اوا کہ سے اور جناب وزیرصا سب سے معانی کا نوائندگار ہوں اگر توجر مرت ف

توجواب كى تطبعت و فرائى جادئے باتى د عا برحال بي اپنا فريفرسيد سه ما فظَ وظیفر ، تو وعاگفتن است د ب وربند کال مباش کرنشیند یا شنید

(مشابرات واروات صفحه ۲۰۵ تا ۲۰۷)

استعرت تقالوي كى زبال فين ترجان اور فلم تقيقت رفم سي اكر ايسي هوت هيو لي فقرت لكاكر بطافيت طبع بن كے ذريبرآپ كافت كولطافت بي برل ديتے تھے -بياكمندرير مثالوں سے ظاہريے -اكيب طالب علم ف لكها كرمين ف اپنے قلعب كو أپ كى تبنير كے بعد اليها يا بھيے اس كے اندركوہ وركوہ مور الم بهو - أب

« مبارک بود ؛ بیگوه خاکساری کی خاک سے ال کر کھا وکا کام دے گا۔اودوایی بیناس پیدا بوگی کہ روحانی غذا ہوجا ویں گی ا كيب طالب علم في غلبر خشيست بين مكه ماكر مجھ محنت خطره دريكي شيد . آب في تخرير فرمايا كمريخ طره أنو بحرمع وفت كا فظ

الندنعامك اس كوريط حاكر دريا كردسه اس سلسلد بين ابك اورف مكها كرسفت الجين بعد - تخرير فرماياكه بد الحجين تومقد مسيد سلجن كا ات صع المعثوب

ايك طائب علم ف كلماكديل بالكل كوا بوكليا يول - قرايا كوا بونا برامنين كوربون ا براس بلاست كورا بوكور فربو-1001

ا بكسسرنبه فرا باكر اس طراني بين فودرائي مذكرس ملكر فو كورائ كرست ليني ابين كوسفيرو دليل سمجه ليس ومحن اور دصبان والم (a)

## ابتهام سفراخرت

أناث البيين كم متعلق وصيبت الشرف السوالح حلدسوم ١٧٧ تا ١٧٧ ير يھيلى بونى بى اس ميں آپ نے اپنى مملوكم

اشیار اور د نفت جا گداد کی فسرست وغیرہ اسی تفصیل سے دی سے جیسی ملکت اسلامیہ جہور یہ کامحکمتر نیص موت اس رانظیٹ پراپرٹی ٹیکس اکیٹ ش<sup>94</sup>ن) کی دوسے کسی لاکھ پتی کے مرنے پرطلب کرتا ہے۔ لینی حس تفصیل سے متو فی کو الناد ال نىرىت بىش كرينے كامذكور ، بالا ايكىت ناھار تقاضا كرتا ہے - وہى تفصيل فالون كے نوف سے منيں - خدا كے نو

س ترسے مسلمال مولانااترسطى تقانوي پ نے تو دیخود اپینے وصیت نامہ میں درج کردی تھی بس سے ظاہرہے کراگر طبائع میں خوصہ خدا بیدا جو جائے۔ تو قانون سازی کا ﴿ اُمْ إِكُلِ بِرَاسِتِهِ نَامِ رِهِ جَاسِعُ ـ معزت تقانوي ميين مذكوره بالا دميت نامرين كلين بين كه :-«میرسی بعض ا فلاق میٹیر کے سبب بعض بندگان خداکو حاصرانہ وغا ثبا مذمیری زبان اور ہائیتر کے کلفتین بہنچی ہیں - اور کچھ تفوق ضائع ہوئے ہیں ۔ نواہ اہل تفوق کو اس کی اطلاع ہوئی ہو یا مزموقی ہو - میں نهایت عامزی سے الم بھوٹے بڑوں سے احتد عاکرتا ہوں کہ المندول سے معا من کردیں۔ اللہ تعاملے ان کی تقصیرات سے درگز ر فراویں گے۔ میں جی کے بید یر دعاکرتا ہوں کر الند تعلال ان کو دارین میں مفوو عافیمت عطا فراویں . معذرت کرنے والے کی تفصیرے درگذرکرنے اً بری ضیلت اکی ہے۔ اور اگر معات کرنے کی ہمت جہو تو حسب فتوی شرعی مجھ سے موض سے لیں ۔ خدا کے بیاے قیا مت پرمواخذہ کیب کراس کاکس طرح محمل منیں۔ اس قبیل کی کوتا ہمیاں ہو دوسروں سے میرے تی ہیں ہوگئی ہوں۔ بئی بطیب خاطر گذشتہ ادراً نندہ کے بینے بحض خدا تعاسے ن کرسنے کوا دراپنی مخطا ڈل کی معانی کی ٹونغ پر دہ مسید معاصف کرتا ہوں ہے بين البين مسب وومتون سعاسند عاكرتا بول كرميرك مب معاصى صغيره وكبيره عدو وخطا كمديد استنفاد فرما دين- اورميرك أندر موعا داست واخلاق ذميم يين السك إزاله كحسيد دعاكرين -ہیں ابینے دوستوں کوخصوصاً اورسیب لمانوں کو تمویا مست تاکبیر کے ساتھ کتنا ہوں کرعلم دین کا تود سیکھنا اولا و کوتعلیم کرا ما تخض ر عین سے - نواہ بذرابد کا ب مویا بررابد صحبت - بجز اس کے کوئی صورت منیں کرننند وینیہ سے مفاظلت ہو سکے جن کی اجبکل ا کورست ہے۔ اس میں ہر گر خفلست یا کو ناہی مز کریں۔ بی اپینے متسبین سے در نواست کر تا ہوں کر سرشخص اپنی عمر بریاد کرکے سورہ لیبین شرایون۔ ں ہیںستے برکریں ۔

تین بارقل موالندرشرلیت بیره در موم کونخش دیا کرے۔ مگر اور کونی اسرخلات سنست ( مزعات وم میرسے ایسال تواب کے بیم کسی مجع بر بول - مر استام سے مربلا استام - اگر کسی دومسرے اتفاق سے بھی مجع بروجابین أوظاوت

إكحه وفرت نفسدًا منفرق موجاوي اور مرتفعه منفردًا بطور نودِح ب كاول جالبے دعاوصد قدوعبا دست نافل سے نفع پہنچا دسے نیز إمتعلى چيزول كيمسائة متعادف طريق سيه تبركات سامعا لمريزين والبنة اگر كوئي مجست سي شرعي طراني سيراس كامااك. بن باطور پر اسینے باس رکھے تومضا گئے منبس اس کا علان اور روسرول کو دکھلاسنے کا اہتمام سزکیا جا وسئے۔ متى الامكان د نبا د ما فيهاسيے جي مز لگاويں - اوركسي دفت فكر آخر ست سے غافل مزموں ہميشرايسي عالمت بيں ر بين كراگراسي د فت الل أجاديد تونكراس تمنا كامقتضى منه و- فوللا مُعَمَّوْنِكَ إلى أَجَلِ قَرَيبٍ فَأَصَّلُ فَى وَأَكُنَ حِنْ الْحَمَا وَلِينَ اورمروات

شايدېمىن نىش - ئىنى دالىسى لود ا الی الاوام دن کے گیا ہوں سے قبل دات کے رات کے گما ہوں سے قبل دن سکے استففاد کریتے رہیں اور رسی الوسع

« میس و صواسے بھا ہمنا ہوں کرمیرے اعز ہ مجھ سے لا کھ درجے بٹرھ جائیں۔ گرا نسوس ہے کہ اب تک کوئی بڑھا مہیں ین نے تو ہمیشہ اپنے کو مویشیوں سیم بھی بر زا در کمتر سمجھا۔ لیکن معفرت عاجی صابحب کی ہو تیوں کی برکت سے مجھے

444

ادل يوم بى دە بات نسبب بوڭئى محصرت نے ايك البى لېتارت دى محس كويارك اس ييمكيمى ظامرتنيس

کیا کرگایاں بڑیں گی۔بڑے بڑے اکا بر کا نام نے کر ضرایا ہجن کی تو تیوں کی خاک کے برابریمی میں اپنے آپ کو منیں تم بھنا کر براب ان سے بھی بڑھ پھلے ہیں اس بھیشراس کو آئندہ کے لیے بشارے سمجھا کیو نکراب نگ

توميري عالمن اس قابل كبھي منيں بوري 1 مجس طرح محضور نبى كريم صلى الترعلير ولم ك أخرى كلمات الصلواة وما ملكت إيما نهد منف اسى

طرح تفرس تفانوی کولی افزی نکرنماز اور تفوق کی تفی خوامیر صاحب سے اخری ایام میں فرائے تف مجهد دوبيزون كابست خيال بيع نمازكا ا در حقوق كائه بالآخرجب سركنه كي بهي سكت باني مذرسي حقى-توسيط بيط تبيم اور الدون سے نمازادا فرمانے سکے ۔اولا خیروقت تک ایک نماز بھی قضا مذکی - بہان تک کدا خری عنی اور استقال سے تھوڑی دیر

ا بعد دربا منت فرما یا که مغرب مین کمیا دیر بعد عرض کمیا گیا کردس مندا بین به فردا کمرداستنف ارفرایا کروقت کے آسفے بین ما وقت

المنفيل أنرى وقت بير مجى اس ثناني تدقيق ف مب كو درط حيرت مين والدويا- ديا-مغوا جرعز بزالمن صاحب ہو معرت کے خاصان خاص ہیں سے مقے۔

« بین و ترکی نما ذکے نشد میں تفاکه و فعتاً بچھے اپنے قلب میں ایک تغیر نظیم مسوس مہوا بھی سفے بھے پر ایشان کر دیا۔ المامعوم موز الخفا- بيسے باكل كوا بوگيا مين سويتين لگاكر بروسي بات تومنين سے يو مصرف اقدس فرايا كرتے مخت كرت ب قط الدرا وي وفات بوتى بد تواس وفت ابل اصاس كولين قاوب في نفير مواجد وركيقيات بأن كي عوس بونى بد كيونكراس كافيفن علم موتاسيد رمسب كوبهني تاسيد بهاسيرفين بإسفط المسكومين يرخرنه بهوكريفيفي فاص كدحرست أراسيد بلكرنود قطى الله رشادكوهي كى كارن فيعن منتقل تعديد كماعلم مونا مزورى منيس جيسة أفتاب كي روشى بلااسكي نف يك مب كرينجتي بيط إيزناد يادأكر كمان نومزور مواكوس نغير كاسبب يسب كالمعزب اقدس على نزع مين بيون كه يميز خيال بهواكرا معي توزندوي برعان عين

سى ييط سيرى أنركيون شروع موگيا -اس أنكال كابواب ذبن بين برايا كرا المي وطف منين فراني مكين نزع بين اس عال سيجوبك بينوجي بوعاتى بيونمكن بيل سكارة مثنل وفات بسي كم موتا برو ممين جب مين فما زسع فالربغ بروكر در درست پرواليس كما تومعا و موالا يحاليي پائ منظم وئ رحلت فرا کے بین این وقت مجھے گمان غالبواکد وہ توایک فیر خاص مجھے و ترکے شدیجے فت مجس ہوا تناعج سنیں عين بروانر دوح مغذى بى كى معام وكيوبحد فالنغ موكر در دولت تك پينچفين نقر م) اتناسى وفت صرف مهوا موكا - ده نغر تحيراس

دربر كالحوس بوانقاكر ملام بيميرف كيليديس محنت برليتان بوكر بدأواز كيف لكاكر باالندا كرحفرت الذس كمه لبدريري سي حالت دېي توميراييان کيسے ملامت دسېدگا-د خاتمتهالسوالخ صنال

مولا مااشرف على تخط ن برسے مسکان مسرتنيه حكيم الامت مشتمل ببرتار يخ نسينت صبرعنان ومشكيب ندائم آه در افضاق این بیست صبح دمید دلم ز دیدهٔ نَوَنبار قطره قطره <sup>بیگا</sup> كربست شور قيامت ز وزه وره برم كدام تفزت الثرت على نميب عدائم از برشفق عزق سنند بموسم مؤن ندائم از پر مسحر جامه تار تار وربد الميم المت مرتوم أز قريب ب شد كريتر افلاك علقه علقاكست بخ زیں بر زوہ فاکے بو گواری فلک بمائم أن يبيرين بجب بيم شد گر و تبكر گهسوارهٔ زمين كرزيد و رکلاه زو بزین افتاب نه گدام گل شده تاراج از جفایی خزان ي زكريد ويدة الجب مبيد كشد که خاریم برگ جان ما مزار خلیب الثمكت كاكل سنبل نجست رِّمَامُهُ أَهُ نُورُ وَيَدِ فُرِسْتُ عِيشٌ وَ طُرِب كرفة شدول عنجدزس عخي فلك باس خوش را به عمم نیل مشسید ببنيدوقت أكر كوتمت سالغر فغان ایل زمین سند بلسند تاکیوان مم أربت واست اگر نوانسش مت زئینم ماه و ستاره حبب نمون ناب چکید بیناں فقهه و مورس بینال مجد چرگونمنٹ کہ چرپیش آمد مست عالم را کراست طاقت گفتن کراست تاب شنید فديده الن كي و كي نخ غلات سنت خيراليشر تعب باغ تعزت المآد تت لا إو الل جناں و زید عظائی کر پیش ویں نوزید درسهوم عملے زونیا مداست زفوت معزت الرُّف كرميت عانى او زيانكاه علومش جيب كرمست مخے ندیدہ ونے بیج کس آل بچر گونمن بخدائی بجان ما سیب رسید زيا فكندعمارات مشرك وبدم زدگدازی این واقعہ میرسس کر این بهانگدازی محشر میہ خط نسنخ کشید بنائئ سنتت عنسرا ازوبماه الفن كمنشيده تكفتم شهبيركت ته بباد سال وصالتش سنستورثن كرمنم



## عبدالشينداست

مر من علام اورش ه مه مدت کنشری رحمة الشّر علی کا مساون منتیخ مسور زرد

و لا ورت سلسل برسب ویم کی کشیری سے مِنَا بُرِی جن کے بزرگوں کا اصل دلمن تغیاد تھا۔ وہاں سے ملمان آئے۔ لاہور متقل ہوتے بھی ا میں کونت انتیار کی۔ آپ سنبیٹو واپنا سلسلہ نسب اپنی تصانیف بیل الفرقادین وکشف استرکے آ بڑمی اس طرح تحرر فیالا بہے۔ محمد الورشاہ بن موالع

یں موت الکیوری اللی میں جو بھی ہو ہوں ہوں ہے۔ بن شاہ عبدالکبیرین شاہ عبدالنمائ بن شاہ محرا کبرین شاہ سے معارت بن شاہ علی بن شیخ عبداللہ بن شیخ مسعود فروری اور شیخ مسمور کا سلسانسپ دیئے۔ ابن شاہ جندیری الحل الدین ابن ممیرن شاہ بن ہر مان شاہ ہرفرز اس طرح ہصورت رحمته الشیطسیر کا سلسلانسپ صفرت الم

و مستوسب بیسب ابن ما بسید به این مورخ برق بین موان مورخ رستان با بر از باز و عابداورکشیر کے نہایت منبور خاندانی بیرومرشد سیستان کے خاندان سے طمی ہرجاتا ہے۔ ایک کا دارد است میرخ سیاس مورخ سیاس موسع دورحواں دعلاقہ لولاب میں بیدا ہوئے ہے کا سالی ہو

میں اپنے والد ا مدحزت مرلانا می مقطم شاہ صاحب رحمۃ الشعلیہ سے قرآن اِکی شرع کیا اور چیربس کی عرباک قرآن کے علاوہ فارسی کے متعدّر ما آل سی می می کرلیے۔ بیربرلانا غلام محرصاحب وصوفی گیرہ ، سے فارسی وعرفی کی تعلیم عاصل کی۔ اور ابھی آپ کی عرسا- ۱۲ سال کی تھی ۱۳۰۵ ھرمیں اُلگی ا

نے دراب کے مغزاردں اور سنرہ ذاروں پرغوب الولمنی کی علی زندگی کو ترجیے وی برحزت عِلام برنبار مردے کے چکے پیات کے مصداق کی آنا میں بے صد دسین ذکی اورفطین تھے۔ بھے ہے کرجس نے آگے ہل کروقت کا دائری و نوالی مبنا تھا۔ اس کی اعلیٰ علی وعلی صلاحیتوں اوراستعداد کا التجابیا میں صرور کردی تھا۔

ہیں کے دالدمولانا محد عظم شاہ صاحبؒ نے فوالی کی حب ایفوں نے محرکے سے مختر القدوری شروع کی تومیر سے بعض الیسے مسائل در السیکسی سے کہ عبر کا کہ آبوں کا مطالعہ کے بغیر اِنکا ہواب دنیا شکل ہڑا تھا میں انھیں ان ہوتھ کا فیوں سے اکٹر منے کیا کر انتھا۔ اخیر میں اس قرت دولم ا

سے دبسور النابوں کا مصافر سے جیزی ہوب وی سی ہوں ماری ہیں ہیں۔ اسا ذکو بھی پی شکاست نیس آئی۔ پریشیان مرکز میں نے احضیں ایک وُرسرے عالم کے سپر وکیا۔ گردوں سے اسا ذکو بھی پی شکاست نیس آئی۔ آپ کے دالد آپ کواور آپ کے بڑے بھائی لیسین شاہ مروم کو شریکے بہاڑوں میں اعلیات کرنے والے ایک عارف کے باس صفرا

آب نے داداب نوادراب خرجہ بھائی میں مرحزم کوسٹر سے پارٹ کی اور ایک میں اس کی ملکی ہے۔ بیے لے گئے۔ عارف نے میں اس برنهار شیکے کو کھا تو والدسے بوچھا کہ میزنمها دائجیہے وہ جیرکھا کہ میرط عظیم الشان عالم مرکا اور ستقبل میں اس کی علمی استقرار کی۔ ستمر مرکی -

ر و فیسطن اور کو کے مینپدرسائل کامطالد کر رسید تھے۔ اتفاق ایک بڑے عالم اس وقت آپ کے پاس آگئے۔ ان عالم نے ان کی ایک دفیشطن اور کو کے مینپدرسائل کامطالد کر رسید تھے۔ اتفاق ایک بڑے عالم اس وقت آپ کے پاس آگئے۔ ان عالم نے ان ک علامه كشبيري

ا کمایوں بینود صفرت مرحوم کے حوالتی کلیے ہوئے تھے کمین کے زماز کی اس ذکا دت ، تیزی طبع ، حودت فہم اور طبیعت کی دور رہی کا ازاز مکر کے اختیار اصفول ملے کہا کدیر کمی اسینے وقت کا داری اور ابینے زمایہ کا خزالی برگا۔

ری، علی مذاق اور ذکا وت و ذاہنت کے ساتھ سلامتی طبع ، صن اخلاق اور اعالی صالحہ کی دولتیں بھی شروع سے آب کو وافر مقدار میں فی تغییں۔ یہ کے غیرمیولی احوال کو دیجھ کرکشنیر کے عوام عام طور پر دیرے میڈ کم کہا ہیں آب مهدی موعود نہوں۔ آپ کے والدیمترم اور خاندان کے دؤسر سے

ر کوعوام کی اس غلط فہی کی تر دید کرنا پڑتی ہتی۔ ا من المراب المرابي وفعه فرايك مين اره سال كي عمر من فقا ولى دييف لكاتفا اورنوسال كي عمر من فعقه ونحر كي مطولات كامطابع رحيكاتفا. ذالك

تین سال کمک آب بزاره درسرعد، کے متعدّد علمار وصلیار کی خدست میں رہ کرعدم عرب کی تحیل فوات رست مجرب عدم وفنون کی ، وہاں مجی مجبی نانظراتی تومبندوستان کے مرز علوم وینسید دارالعلوم کی شہرت س کرآپ س<sup>ستا</sup> ایر ایا مشتال میں میں میسوار شرو سال مزارہ سے

بندآگت ویوبندمین آب نے جارسال روکروبال محمشا بیروقت ورکیائے روزگار علاصفیوض علمید واطنیه کا بدرخ ام استفاده کیا اور ۱۱۰۲۰ ا کاعرمی نایاں شہرت وجونت کے ساتھ سندفراخ ۱۳۱۷ھ میں صاصل کی بھن عکارسے آب کوشرف بلدر ماہے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل صرات أبيتت سے قابل ذكرمير-

ر المعان المعادية المعادية المنه المعارت مولاة مليل احربها مبارية المعارت مولانا محارسات صاحب المرسري مهاجر مذتي حزيت مولانا غلام رسول صاحب بزار دي م.

ندسے فارخ برکر قطب الارشاد حضرت مراله اور شیداحد کنگری قدس سرا کی خدمت میں گنگره تشریف کے گئے اور وال سے مند صوب کے ملاوہ

ل المن جى عاصبل كيد-اس ك بعدائب دېلى تشريعية ك كية اورتين جارسال يك مدرسه اينير كه مدرس اول زيد-دبل میں کئی سال قیام کے بعد بعض صور قول اور محبور اون کے باعث آپ کشیر ترشر ایٹ کے گئے اور ۱۳۲۵م میں آپ بجن ستا ہر کرشر کی زعاقت

المات ومدن تترفينين ست مشرف جرمت رمفرحازين طرابس و بصروادر معروشام كحمليل القدرعلار في آب كى بهبت عزت كى اورسب في آئين الماد و كينظيرلياقت واستعياد وبيهكرسندات حديث عطا فرايتن يجن مي آب كانام الفاضل اليشخ محدالزر بن مرالما محمعظم شاه الكشيري "

سفر انست وابس أكر خواج كان قصبه اره مولا وكتريكا اكم مشهور مقام ، معترصًا خواج عبدالصد ككرو و رئيس عظم ك اصرارير أب سعاسى ہیں مدر رفین عام کی منیا و ڈالی اور تقریبا بتی سال تک آئیب وہاں علق النیرونین مایب فراستے دسے - اِسی انتاریس آپ کروارالعام وارمند کے ارطبه دستار بندى مين ديوكميا كميا اورآب وليرمند ترشر لعينه سلا كنئة - وارلعلوم من آب نسه استفاده علوم وفعزن كمياعقا اوروم بي سعه سندفراغ حاصل كي

الساسي دارالعلوم ميں مدرس مقرب كئے يسنن الرواؤ وسترلف اورميي مسلم شركف كا درس سالها سال كك بغيركسي نزاه كے ويت رہے۔ بيند ما کے بعد اُب کوابنی والدہ ماجدہ کے انتقال کی وجرسے بھرکتر پر جا با پڑا لیکن وارالعلوم کی طرف سے شدیر مقاضا ہوا ، اس لیے اُب ملد ہی والبسس إين لمياتي.

علامه ممبري

ا براه بینمانی بر حضرت مولا اسل به احدرشیدی رج ، مولا احفظ الرتان صاحب سیواردی مولانا سیدمجد بدرعالم میرخی اور است طلب کی ایک بجاست سکه ساخته داخیل مبامعه اسلامی ترفیف که گفته اور اعظام ترک آب سفه عامعین ورس عدریشیه و با ظفر ۱۳۵۷ حرکت سب سکه آخری مجتربین تقریباً ساخته سال کی عمومی و بوشویس واعی اجل کولیمک کها به رقاً بلله و آوت و اشتیه و اجتون با حضرت علامه رد سکولمی و کل کالات بدر سرید و برک اینان ما در اینان می اجل کولیمک کها به رقاً بلله و اینان واعی

صرت علامررد كاملى دعلى كالاست مي سعيم بوري يون واحيان من سب سعة زايده مما زكر في على - دُه أب كى عامعيت وتتمرطى سبحه علوم تعليد وشرعيدين سعيد المساعل منهن سبح يوس من أب كومهارت المستعاص ندم واور شايديد كهنا يجى سلد عارز برگار كما ما تنظين

المم احاد موانا سیدعطار النّدت وصاحب بخیاری در حزیث مجم الاُمّت تعاندی نے فرایکہ بر « میرے: زویک متحانیت اسلام کی دلیلول میں ایک دلیل حزیث موالما انورشاہ صاحب کا اِمّت بسلم میں دیجُ دہئے ۔ اُگر ون اسلام مرکمی قسر کر کی مادا دیر و زمز در ایک اور ایک ایک میرش موالما انورشاہ صاحب کا اِمّت بسلم میں دیجُ دہئے

دِین اسلام میں کمی قبرم کی کی یا خرابی ہوتی قرآب دین اسلام سے کنارہ کش پر حلب تھ "وصیات اوْر، ایت استاذی حضرت مولدا خیر محمد صاحب فرطائر مهتر مدرسہ خیرالدارس سے بھی تی ہے کیزیحر اس وقت حضرت مدوری بھی مولانا مستید ماصب بخاری دم کے ساتھ تھے۔

تُبْيِرِاهِ مَمَّا فَيْ سَانِهِ مِن مَن مِن بِرِما مِدِدُ ہِيلِ سَكُه أِيكِ مِلسِينِ فراليَّ "مجسسة اگر معروشام كاكر تى آدمى لوچيساكركيات كے حافظان جرعقلانی بمشیخ لقی الدِّين ابن وقيق العيدا ورسلطان العلق

سخرت پین مورالدین بن عبرانسلام کودیکیائے ؟ تومین استعادہ کوسکہ کدید کما تھا کہ اِن واقعی انعید اور سلھان انعان منهر دور اگر مذرت علامہ اور شاہ بھی چھٹی یا ساتھیں صدی میں چوستے تواسی طرح اکسیکے مشاقب و محادمی اوراق آور نے کا ڈال قدر سرار پر سقے و فین محسوس کرد رام بڑل کرمافظان جے وشنہ تقر الربی ایران اور اور اور میں میں اور وہ علامه

حفرت مولانا عبدالقادر دائے بوری قدس سترو فروایکر تے تھے۔

مد واقعى معزت شاه صاحب . البيد من أبيت الله "منف"

زعيم احدادمولانات يوعطا الشرشاصاص بمنارئ أيك دفد داهيل تشرك كنة ترمامنداسلاميد كمطلب في تفركي وزواست كي اوريومي ما علامد کے مالات بِرَعِنْ كريں ۔ تو بخاری صاحب نے فرا إكد :

در ميرسے حبيسا كم علم ان كيد حالات كيا بيان كرسكنا ہے۔ البتہ صرف إنشا كہيكتا جوں كرصحار رم كا قافلہ جارا بھا رہيجيے رہ كيتے تھے حنت مولانا حسین احدید فی نے محنزت علامی کے مائی فرنت میں تقرمرکہ تے ہوئے فرا کی میں نے ہندوشان ، عباد ، عواق ، شام وغیرہ کے عالم

سے ملاقات کی اوربسانل علمدیں ان سے گفتگر کی۔ لیکن تیم علمی ، وسعت معلومات ، مامعیت اورعلوم تقلید و تقلید کے اصاطویس شاہ معاصب کا کو معزت موالما مغتى كفايت الدُّرِّة في مغرت فلآمةٌ كه انتقال به اكي عنمون مي تخرير في واكد :-

ه كه قدرت كي زروست باقد في معزت مولانا العلامة العاصل الكابل ، وكل العلار ، افضل الفضلا \* التحر المقدام ، البحر مل بعلة العصرة ووة الدعر، استاذا لاساتذه ، دعيل الجهابذه ، محترث وديد، مغسرفرد؛ فعند بنكائد ، طبيطيم ا · لنظليد والعقليد مولانات انوشا ، قدس سرة كواغرش وحت مي كيينيد لها ادرم سے ظاہرى طور رسينشد كے ليے صاركر وا حضرت شاة صا كى وفات بلاشبروفت ماجزكه كابل رّين عالم رّا فى كى وفات بَيُّ يهن كانظير سّقبل مريمتو قع نهيں علبقه علامين حضرت شاه صاحب كانتجر و كالفضل ، ورع وتقديني وحامعيت ، استغنامستر مقاء موافق ومخالف ان كمدساسنة تسليم والقنياد ،

علارتيسليان دوي و شفاه صاحب مزوم كسائد ارتال به محارمت ميركس قدر لمين بات كهي تقى-

« مرحره کی مثال اس سمندر صبی ہے یعن کی اور کی سلے ساکن ہرلیکن گرائی موتیوں سے لیرز ہوا۔

ہم نے اکیادوا شفدار کو لیم فریصے ہیں ابسے مسلمان " کتا ہے <u>کہ ب</u>سے انسانوں کے اثرات فلمبند کیے ہیں۔ ورند ان حذات کے بيرون بنديك تام جيّه على رئير عندت علامه كم تعلق حرع تديث وّالز كالطهاركيائية - أكراس كونقل كيامات تواس كعد ليد اكيب وفترور كارتا ونيات اسلام كدينة فامر مفكرول كوخيالات ببيش كيته حاشه بيء عن كي على قابليت واستعدادير ولدبندى كمتب فكر كعملاوه تام سلان الأما

كالفاق بني ينب مصعدم بركا كدمنريع بالا الزات مين خيالات كالطهاركيا كمياسية - اس مي كتب وفكر كي عا نبداري نهيس بنيد و دوسر الألمال علآميت ببررشيد رضاج مبصركي أكي مورُه ويشخصيّت اوعلى علقون مين ايك نادرة روزگار انسان سجع مات تقريحب داريندالين

بين - ترامغوں فسيسحنرت علامرستيرا لارشاه رسر الشركي ايك تقررشني جوعر بي ميں الى كى آمدرِارتعالاً كى تئى متى اور صفعتيت كي بيسم اليسم اليسم المسكة بن رجال محقین كی نظرك رسی تربقه ل مولانا مناظرات كميلانی و مجواله نظام تعليم و تربت ، سيدرت يدرونا بار ابني كرسي سے الم

« والشَّارأسية بشل فإ الرحل نقط فل مداكنتم إلى في الدان جدياً أدى وركونهي وكل كب كداسًا وحذرت شيخ البند رو في بكب كووسنداما زت عنايت فرائى تتى - اس اين تحرير فراي تفاكد خداو ذرتعالى في مولاً الألمان

ا معلى اسيرت ، صرّرت ، ورع ، زيد ، واستعمائب اوروّبن اقب جمع كرويائب الدندرجة الشّعليه حضرت شاه معاحب كوبلّه م قي لفظ سيديا دفوائد اورسائل علميدين جب كوني وتقراعت آمَّ توحوت شاه صاحب سعد دريافت فوائد ، كورعُلاّه ؛ اس منادي سلف كاكوني قل وبيّه علاً مرصاحب جواب وبيت اورحضرت شيخ الهنديرة الشّرعلية مسترت واطهيّان كاأطها دفوائد استاد كاشاكر كو علّاست يادكرا اسحنرت علار

الملاك كالم على رولالت كرة ابني علّام على مهرئ عنبلي خافظ عديث مصرت ساست كتب ولهل سے وہي اور وہلي سے واپر بندا كتے اور عذرت وشاہ صاحب كے درس نماري شريعت بدما بنر

پے بحزیت شاہ صاحب پر نے علام کی رعامیت کرتے برتے بلیز عربی میں تقرر فرائی - علامہ نے سالات کئے -ادھرسے جابات دیتے گئے۔ دیرس نجم بڑا تر

لألم في منيكرون طلبه كيم من فرايا. ئیں نفوب مالک کا سفر اور علام و اکارسے ملاقات کی بنے بنود مصر میں سالماسال درس مدیث و سے

آيا بُرُن - ميں في شام سندنيكر مند تك اس شان كاكوتى محدّرت ادر عالم منيں بايا۔ ميں فيد ان كوساكت كرنيكي برطرت كوشش كى ليكن ال كم استصار ، سيقط صفط والقال ، ذكاوت و ذا بنت اور وسعت نظر سيم ميران ره كما اور آخر

مين كهار توحلفت الله العلم بابي حنيفة لمها حنثت يني اكرير فيم كماوَل كدير الرحنيف كرست وإرجابن والرمني. ترمين اس وعوسه مين محمولان جول كا "

علامة زابوالكوترى في ميرانعقل شفست سے ابل علم سے كون اواقف بوگا، علآمه تركى كى ايك زردست علم شفسيت اور استى مطالر بال كر زانديس كه ناريجيتيت كے مالک نفے - قامرو ميں حبا وطبى سے ايام كرار رہے تھے رو بين حذرت شاہ صاحب مجرم كى بعض تصانيف و اليفات كا مطالعه كيا تر نسد الك ديشہ احادیث سے دفيق مسابل كے استنبا طبيس شيخ ابن جام صاحب فتح العدر كے بعداليا محدث وعالم است ميں نہيں كزرا اور يركر في المزين سكے ۔

تركى ك ايك دوترسه عالم سابق شنج الاسلام هرقام وويس حلاولمني ك بعيقيم تقداور ماد نبين و دمېر مدين كيدُومين بديت كيد كوي عجد تندر اسانيه فرت شاه صاحب كدرسالة مرقات الطارم كامطالعه كما توفوايا-

« مين نبي محبة عضا كفلسفه وكلام كمك وقائق كابس إنداز سع بصفه والا-اب بحي كوئي ونياس ميرم دينيد.

علاما قبال مروم في العبرد كان تمزين عليد مي حصرت شاه صاحب رحمة الشبليكي وفات كي بعد برا تفار تقرك تربرتي برك كهاكد: - اسلام كى ادهركى بايخ سوساله ماريخ شاه صاحب كى نظير بيش كرسف سدعام زيئي -

اجی اوپرگزرا کرعلامرکوژی نیے شاہ صاحب کوابن عام رہ کانظر تھیراہی۔ اورعلام اقبال ہ کا یکہنا کداسلام کی ادھر کی بانے سوسانہ تاریخ شاہ صاحب کی

ا برایش کوسف سه عاجز شیده اور این جام این صدر سال قبل مصحفتین سه بین و مقامه اقبال اور ملار کوژی کے دائے کار توافق یا توارد کس قدرجہت انگیز ہے۔ مرانامغیراحداکرآبادی ایم اسے میر بران نے اپنے ایک صفون میں ڈاکٹراقبال اورعلامکٹریری کے ابین جید واقعات کا ذکرکیا ہے۔ سر اکن کے

علامه كتنميري ببس طرسے مسلمان Religious علم مي سنهد و الماضل كيتيد :-ا عقداقبال ایک امرفکراورشهرشاه و مقده ان کام نظر این امرفکراورشهرشاه و مقده ان کاملامیات کاملامی ان نظر استان کاملامی است و مقاده ان کاملامیات کاملامی و مین ان کاملامیات کاملامی و مین تقادان کی شاملامی ان کی شاملامی و مین تقادان کی تقادان کی شاملامی و مین تقادان کی تقداد کی تقادان کی تقادان کی تقادان کی تقادان کی تقادان کی تقادان ک نطبات اورتصانیف سے اس کا بزنی میتر ملیا تیجه لیکن اس کے باورواصل نے اپنے انگریزی زبان کے مید کیجروں ( ECONSTRUCTION OF RELIJE OUS FHOUGHT كى تيارى يهزت علامكتيرى دم سے كافی مدد لی بند مقارمتيری المرق عالم فنظوم رسالداً كنفير به من من المرتبط وعدوث عالمي برساد به تعام وعد ينطب كاهطراوراس بنقيد نيه - بررسال حبب بيباترا المرت الترف الترفير بين المرتبط المرتبط المرتبط المرابط المرابط المرتبط الم اكي توخورت تشري وفي والداقبال على إستفية ارسال فوال والكرما وسبوس دوق ادرص استعداد كرزگ تصداس كما عقبارسد ان كمديد كمرا اس جندورتی رسالد سفونواد قبیتی نہیں برسکیا تھا۔ الب نوش ہوئے اور پُرا رسالدائی توجه اور فور وفکہ سے مِثْبِعا۔ مولا اسعيدا حركبراً إدى اس درُري عبارت كے ناقل وراوي جي- وہ فرطستيجي كه : " كي ان دنزل سلسلة خالب جلي كا برروي مقيم تفا. واكثر صاحد معدم فناكه تحدكر عنرت شاه صاحب سكدادني ورجبك للذوعين سعسبي مبزليجا شرف علل منبي يجعد بكلياس بأركاه علم وتفل وشخصي تقرب واختصاص كامرته مجي تع. اس بنار براكب وخرمجرست وطاكيمي تورافا الورشاه كارساله ريم كراك ره كيابون كه دات دن قال الشروقال الرسول سته واسطر و تصف كمها وحرد فأ ميرى ان كواس درجه ورك دبعبيت اوراس كيدستال براس قدرگرى نكاه جه كه حدوث عالم براس رسالدين اعفول منديوكم كان واينه بيتى مدينه كدا كا برے سے طاقلنی ہى استدراس سے زارہ نہیں كہر سكا - اس كے مغید والكرما حب نے وہ رسالدم رسے والے كيا اور فوالكراس ميں جارتنوا ہے ہيں بيا مطلعب ميرى جربين نهيس آيا- ئيس نسان الريشان الكاويا بني - كهب ويوندها بني تورين خرسات لينة ما بني اوشاه صاحب سے ان انتعار كامطلب درياً خت ميا میں سنے دیربنداکر وُہ رسال معرب شاہ صاحب کی خدمت میں بیش کرکے ڈاکٹرصاحب کا پیام مینچایا۔ لیکن بحنرت الاسّا ذرنے مجرکوان اشعار کا مطابقہ كربائيريني مناسب ضال والإكد واكرمها عب كوفارى مين اكي طويل خطائفيس اوراس مين الن اشعار كامطلب بعي تحرير فراوي - رينطويس بي وستى ك اورد اكرصاحب كرمينجا يصكيرالارت واكثراقبال وه بيرصفول فيخودا بيغ متعلق كها تقاس ے اسکیشکش میں گزریں مری زندگی کی راتیں كبى سوز وساز رومى كبهى بيع وبأب رازى ا ن كدول مين صرب الاسادكي كس قدر وروي فلت محى- اس كالذازه اس بات سيدرك منت كدوار العلوم واونديس انسلافات كد العليم معنرت الاسادند ابنين بده مدر الاسارة من استعنى وسعد وإ- اور منزم اضادات من هي تراس كم بغدر وزيع بيك ون واكثر صاحب كم ماس كما الما كك كاب كالادكتر المصلال كاجعي الزبر- أين بهرال شاه صاحبيك التقعة كي فروهي كرمبت توش بيا بمول - مين كم ويست تعب سيعوض كمياكر " آسادها دىدىندك نقصان كاكچىرلال منيرستة ؛ فوايكون بنين ؟ كلر وازاسارم كوصدرالدرسين ادرجى مل جائي كدادريرها فالى درستى ليكن اسلام كديساس الم شاه صاحب سے لینام بتا ہر ل اس کوسوائے شاہ صاحبے کوئی دوسرائینی کرسکا۔ کامیر اسلای مل مینی کما گھا ہر بین کرونیا کے موجود قری احدیدن الاقامی بسسیاسی،معاشی اور ماجی اموال وظرون سلے پیداکر وہا ہے۔ محد کوئر القین الوان

علامركيري

ار و ان کامیم اسلای مل کیا ہے ؟ بیشاه صاحب تبائنی گے۔ اس طرح ہم دوزن کے اشتراک و تعاون سے فقر جدید کی مددری مل میں آجائے کی مینا کنیر 0) الماب كومعكوم بندكتر كالتي مندر كرسمت واكثر معاصب مرحم سلط بن كوشش كى كربى طرح شاه صاحب ديدند كى خدمت سيرسكدوش برسف كمه بعد لامرر الكرانسك آيتر اوروبيم تعيم موايتر يمكن فعيس إحالات كيمام تم سكم تقد كدايسانة بوسكا ادرعزت شاه صاحب لابور كى كبائة والمعين تشريف ساكت جس

بنبر بعدات ماستقدين كمينواب كينصرمنا ادرينهدوستان كمدعموا أنكرزي لليم إفته طبقهمي قادياني فقنه كي نشرانكيزي ادراسلام كمثى كاجراحساس إلى إلى المرين والمراقبال وروم كاس فركا بنية وترم برت بينه ادرسامي الم قالكائه بوالكوزي مي قادياني تركيب كفلات شالة مرامقاليكن وببت كم توكول ومعلوم سنيه كر دونول تورول كالصل باعت حفر تناالاسنا دمولا سيدمحد إورشاره بي تق. ت

ا کی مرتب حدرت شاہ صاحب انجن ضام الدین کے کہی ساللذا جا ع میں شرکت کی غرض سے لاہر رُنشر لون لائے تو ڈا کمر صاحب مور ملاقات کے عزت موموت کی قیام گاه دِکسته اوزهِ لکیپ وی اینیهٔ بال دات سکه کلسته پرپیوکیا - وتوت کا صرف بهان تھا - ورنزاصل مقصدعلمی استفاده تھا۔ میزا میز مع فراخت كربدد المرماحب كفتم مرتبت اورقبل مرمر كاستا مجيروا بعس كابل دهائي كفنية تك كفتكر برقى ري و واكر ساحب كي عادت يرمني كم الموري اسلاى مستلوكي وليد عالم سع كمنكركر في تقع توالحكل اكيب طالب علاية ازازس كرت تقريستارك ايك ديك بهنوكوساسف لات ادراس وإيف سكوك و كمت كلفة بيان كرت تت بنيام إلى اس وتشهى امنون ن اليابي كما جزت شاه صاحب في واكر صاحب كم شكوك وشبات ادرا إدات واعراضات كوثب لىكىبا قدُنا اداسكا لبداكم ليى مان توركى كە فاكٹرم مىسب كوان دوكر لاپان بركميا ادرنيناش انك مل تورى دوساتى ئى اداسك بدائوں سار ترمت روئو راك

ك يه كيون كم معين شابل منه ادمًا وإنى توكميد بروه بُهُا مرآذين مقالم برقلم فوا يعس سلاكون النبالت بي شائع بركيبات . بهرطل بدودتين واقعات جرجن اس فوض سے لکھے گئے ميں کھن وگول کوراہ واست يا تصنيفات وّاليفات كے ذريع برحزت الاستاد كريم بابيد إكمار علم رونشی کا موقد بنیں بلا وہ ایک جوبرگرانا یہ کی قدروقدیت کا اندازہ اسی سے کرسکیس کہ دنیا کے جربراری کی دائے اس کے مسلم کریائتی ؟ شد

نظر و كا وت و فرين المراس كورت في بينظيرا فطرطا فرايقا يمن في كيكي كتاب كونتروع سدة فرتك ايك دفورها بعركها الطر و كا وت و مرادل كيسالة

ببغم فالطيفنان صاحب نإدى سابق نافع عبيزعلات بغدستفادشنا وكافولت تتع كرجب علكه شاءصاصته والاصلام سيمتعنى داسيم أنول ودل لابررآ شرلياجا يعمس وينطيب تما المنط وإبنداكي تفيلى الدواجين شاه صاستيك وزواست كالي مقي كساب اب البرر تشليب كماتي اوربيس قيام فرايش بيواني احقا جرا كوري اب آيا حس والاصاحبة في ا فازار و الرابي الماري كان الماوش كوريس كيا ومعلوم في اكرتهاه صاحب وقاد اسوفت ويكي بحب فابعيل والوريد احداد كد وبال تشريب لميا تسعيد مناسد كيا مناسر ومناسد كيا مناسر الماريد الم الكاليانيام لعدون ظاهوي والعيل والدوست وحده كرجل اسسلسلك وك كرى يديد بوقعين تقد صرات سفه ساك كدوا الرصاحة في الماري المرتبي تعريم لل وتوري المفرالدر در مد و مد المعلقة تحريت و المان و المن المعلقة الم الام كالكراورونية ومرتب بس وقت يرطور فركيش موقا فرودي بقيديات عقد مراى موس معدد في ربيت المنس السال تقد عفداة

اخوزذك افر

علامهممري

ببايغ الإيكسنف والمستنشدروحيان ره كمقد اكي كتاب كم اكراني إلى إن وس وس حاشى بي تقد توده كب كويا وبوت تقد حوالة إك كتب معيمه الإ صغمات آب کوایک بی دفیرطا بورسے محفظ میوجائے تھے اورجس وقت کہی ایچ علمی سُتلر پِلقرر فوائے تھے تو لیے شارکہ ایوں کے حوالے بالکھف وسیتے عطیر جا آب كى قرت ما فطدان منكرين حديث كاكريا جواب تقاج مي ذين كم ما فطرياعماً والحريث وخيره مديث كوشته زغو وسعه ويكيته مب رحزت شيخ الاسا

مراسينًا مدنى ومرّ التُرعليد في فروا كمجر مستحرّت شاه صاحبي فوالد تقدك بد ووجب ميركبي كماب كاسرمرى نطرسيه مطالع كرقائيرل اوراس كم مباحث ومحفوظ و مصنع كادا ودم بينيس جرما بتب

معى بنيدره سال ك اس ك مضاين مجع معفوظ برحاستهين"

سرعت مطابحة كابرعالم تفاكد سنداحه ومطبوع بمرسك روزارز دوسوصفات كامطالبوفرا با اور ده بمي اس شان سعدكم انتضير الشان وخيروس سيافي

کی ائیدہ ہے، قدراحادیث برسکی تقیں۔ وہم بنتخب اور محفظ کولیں اور میرجب کمبھی ورس میں سنداحمد کی اما دیت کا حوالہ دینا برفوتھا تراہی است وسے دیتے گئے

ادر دواة وطبقات بربهي ستركلف بجث فوات تقعه صرف أخرعوس اكميه مرتب وخرج عليه السلام كي ديات سيمتعلق احاديث كوجيع كرك مكم إلك مطالعه دوباره فراايتها سنينخ ان مامر مرى فتح القدير موسكد ( معلد كامطاليه مبي روزيس كما تعا- اس طرح كه كتاب البح تك اس كي لمخيص بعي فراتي- اورابن جام

صاحب داربها ورامنات كيفين اسين ملاحدين ان كيمل جوابات بي ترير فوائد ادري رّدت العرفيّة القدريسة خابب ومباحث تقل كرفي مرايكا كى شرورت بيش بنيس أنى - ايك وفيزويمي درس ميل بلورتندري نعمت فرطايكه ٢٩ سال قبل مجتج القدير ويمي متى - المحديقة اب بك مراحبت كى عزورت بنيد الكي ىپومىنىون اس كابىيان كرونگا - اگرم لىمىت كردىگە توقفا دىت بىېت كم يا دُسگە ـ

سنن بېتى قلى كامطالىدىمزىت كنگوى قىس ستۇ كىدىبال كىيىغارىتىس سال بىد دابىيل مىي اىك دوزۇ مايى كى حافظان جرنى اكى جىگى كېچە دالال جىگى خلافيا به تې سے جن محیدین . میں نے بزنسز میرینی کا کنگره میں دکھا تقار اس میں وہ چیزین برتقیں بھیرجب من مہیں حیدر آباد سے جیب کرآتی تر اس میں وہ جن ایجاد تغيس بكين اب ميں اس نظرير ربينيا برن كەحشرت كنگه بيء والاهلى نىغە زيا وەسىجى تغا اور اس كەنتوا بدو دالآل ميں اپنى ما دولشت ميں عبى كرر دا چئوں -

حضت شاه صاحب کی قرت ما فط کے سلسلیس مولاا مناظرات گیلا فی رح کی نیخفیق بھی قابل ذکر ہے کو مجرعی طور سے محترت شاہ صاحب کم سے آلمالی كېماس نېادى بىكدالىيداشدارا يىققەكەس دۆت جاجتدان مىل سەئسا سكتەنقە ، فارسى اشعارىجى كېزىت يادىقىد ، مىكدادردوكى يىمى أوكىچىشىز كاكلام لا تى ایک دفدغالت کے بہت سے اشعار شنائے۔

مب ك وسعت مطالع برياس واقعد سد ورشى رين سني كمشريس أكمي وفوعل سك ورميان احقات برا اوربراك كابواب ووسر مسك مفالعالوا اس دوران میں حفرت شاہ صاحب مبی کنتریش لونے الئے۔ فریقین شاہ صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے حاجز موسِنے اور دونوں نے مختلف فید مسلکا کی ا ساسفيني كيا محفرت شاه صاحب في موالا المخروست صاحب سد فوايك مين في قادى كاريكة مخطوط اكا داوالعلوم كك كتب فاندين طالع كياب المين

يرهارت برگزمزود دنبين - يدوگر تصريف كرد شوي بايدليس - اس رِجاهزين تخير رست اورستالين مبهرت بوكرره مكتر -حنرت علامرشد إحزيناني دوفوات عقار فوامّا التذيل العزز ليكحة وقت مجرصزت والادعلالسلام كمتعلق صيميح رواليت جامبل منهرسكيل الغزو

دوزنک اس حیان بن میں نظارا کر کوئی ایسی حدیث باحدات جوانب یا کے شایان شان جدیمکن میری کرشش بیکارگئی-اس کے بعدیس حزت شاہ ا كى خدوت ميں حامِر رُمُا- آبِ بعارى كى وج مسع صاحبِ وَاشْ تقد يَمِي في اس ميني الى جو تى المجن اور دشوارى كا أطبار كيا محرت في بلا الى وَالْمَا الْمَ

الله بيس طرسيدسلان علامر تتمبري WZ 9 ف من رک کے اندرصن ابن عباس دینی اللہ عندسے ایک از نقل کیا ہے۔ اس کا مطالعہ کیئے۔ آپ کی خام اکھبن تم ہوجائے گی ۔صرت مرالا اعماً فی نے والا الله المرين الموصوت شاه صاحب كے ارشاد كے مطابق مطابق مطابع كيا تدميري عام أعبنين وُرد بوگئين. مصرت مولانا محدور مصاحب بنوري كابيان بند كرنيرو د فعه آب في مي خارى شروي كورف من كامطالعه فراما بيقا معب كماس كع حاشيه اورم بالسطور بربالكل نظر منفى وبروفعد الميسي علوم وحقائق كالحتا من مِوَّاكداس سے ببیلے فلب میں گزرے ہی نہتے۔ حضرت شاه صاحب حافظابن جورهمة الشيليد كمد لب حد معاج مقعة ابن تميير كوحافظالدنيا ادرجال علم كم معزز القاب سع إدكر تفصف مافطابن تجزح كرمقابلين حافظ بدرالدين عبيني نشارح بخاري كيعلوم اوران كي تحقيبهات كوزيا ووستخفي سيحقي ستنصد درس مين ايك وفعه فوايا كدمين نسيراب ميرجا فيط ا بروالدین مینی کردیجا اور ان سے بطرز کابیت کے کہا کہ ابن جرکے مقابلہ میں جوطرز آپ نے اختیار کیا تیے اس سے علائر بربب دو انت بر آنی ہے خافظينى فيتجالب وياكدحا فظابن حجرست دريا فت كروكه امغول سفرير طوزكوي احتباركيانغا ؟ حافظ عين كساجيا بستة ستق كريس سفرصون مدافعت كي سنبح ابتدار ابن حرست برتى بىئد رحزت شاه صاحت فوايكم يرييني كاس جاب رخاس شراء ان مقامت رِعيني كيرجوا باستسير شاه صاحب ملمن مد تھے۔ آب تفسیریٹ مترح الفاظ اورنقرل کہا میں زیادہ کل سجینے کے اُڈی و منظم و ترتیب میں بیند و کرنے تھے۔ كئى أكيب نزرگوں سے مصنا كەحضرت شاە معاصب بعض دفعه فرا كارتے نفے كه ايش غض كبية الله كيم پردوں كوكم يزكر دعاكر رابعقا كه فعلا وزر تعالى مجئے اب جرکامانظ عطا فرا - اس کی دعاقبرل کی گئی بھنرت مرافا امخرعب الشرصاحب شیخ العدیث مبامعدر شیریفنگری نے فرایک پیشخص فررشاه مساحت کے نقیہ ۔ بر إت لطورتمديث بنعت ان كي زابن رِكما تي حتى گراينينه مام كا اخفاكرها تـــــمتقــ ـ عنرت مرانا حبيب أارحن مهتم والالعلوم واربنه مهانة حضرت شاه صاحب كومليا بعراء كتب فامذ فرما ياكرت تضعير بصنرت مرانا ميان اصغرحيين لينزى فرااكرته تقدكدنه

" مجص بب مناد فقد مين كرنى وشوارى ميني آتى بت توكتب نعامة وارادمادم كى طرف رجرًا كرناً برُن - الركوني تبيز بل كنى ترفيها ورندمجر حضرت شاه صاحب سعد رجرع كرابرل شاه صاحب برجواب ديت اسع آخرى اورحقيتي بإاادر اگر صنرت شاه صاحب نے کمبی مید فراہا کوسی نے کتابوں میں بیمبلد نہیں دکھیا تو مجھے بیقین ہرماا کواب بیمبلہ کہیں

منبي طفاكا اورتمقيق كوبعداليا بي ابت براا مولانا محدا دربس كاندهدى فواسقه بين كمصنرت شاه مهامت على عا فظه كايدعالم تفاكر حراكي مرتبر وكبيدايا اورحراكي مرتبرش ليا وه ضائع برنے سے محذ نذا وارثرن

ہوگیا گویکەلپنے زماندکے زیری تھے۔ الم زمری حب مدیز مزرہ کے بازادسے گزرتے ترکا نزں میں انٹلیاں دسے لیتے کہی نے بوجیا کر آب کیا کرنے ہیں ۔ فرایا کررسے كانون جودفعل برجانا بنجه وأوكلنا نهيس اس بليد بإزار سيركزرت وقت كانول مين أتكليان وسندلينا بون شاكد بإزاركي رخوافات ميرب كانزل مير واجل مذ ېرسكين - مرالاً البالكام آزاد ايك دفعدويونېد كقرستان مي هېرمستے - فرايك مي علم كي قبرك پاس پيرراېرن - پرقبرميزت شاه مساحب كي تتي . مطالد ك

سلسليين فغزان عصرية فلسنفر مديار متبت مديدحتى كدفن رال اور معفركي كما بول كوسى بغير طالعد سك يتجبولوا . مفزت شاه صاحب مجج ورس کی خصر صیات حنرت موانا محداوریس کا مارحادی نے تحرر فرالا ہے کہ حضرت کے درس کی شان عمبیب بمنى شيسے اب دکھلا الرمكن بنہيں - البته تبلانا نمكن بنے - مولانا فرماتے ہیں : ـ

والمستنقص مسبست اقبل اور زاده قرح اس طوت فواقته تقد كم عدميث نبرى كي مُراد باعتبارة اعدموست و الماعت داجنج برمائ ومدميث

ببس كإستعملان علامهشمیری علامهشمیری كى مراد كوعلى اصلامات كة الع نباسله كوجى لبندنه فولمسقد تقد كينوكواصطلاحات بعديس ببلا برنيس الارحديث نبرى زامًا ورهبية مقدم بيئه مديث كواصطلاح ك "ابع كرنا خلاون أدب ئير. ي خاص خاص مامنع مين مديث بنرى كالمغذ قرآن كرم سعيلان فواقد ادباسي مناسبت سعيميت بي مكات قرانيه كاخل فواديق تقد يست حسب صرورت اساراله جال بركلام فوطيق فتشيضا حن رهاة كمه إرسيس محدثين كانقلات بتواقماس جرج وتعديل كه انتظاف كوتفل كربكه إيد طرف سے ایک قرافعیل بلا دیتے کدید داوی کس ورور میں قابل قبرل بنے۔ اس کی روایت عن کے درج دیں سبتہ یامیری کے ، قابل زدیتے ، یا قابل اخا عز لائق مسائحت ؟ اوراخاص ومسامحت مين عرفرق سبّه- قه الرعم سيفني نهين. زاده ترفيعله كاطريقة بيهمي ديحته كدسب كبي داوي كي حرج وتصديل مي اختلاه مِرّاقرية تبلادين كريرادى زيدى كى فلال سندين داقع بهاورام مرّندى فياس روايت كي تعيين ياتعيى فرفي بتهد يك نقة الديث برجب كلام فولية قواقلًا الداريجمك فلبب نقل فوات اورجواك كوده والأبل بيان فرو تدجوان فلبب كوفقها كوز ديك سعقری در ترجیران کاجراب اورا، م عظم رحمة الشطلير كيسلك كي ترجيح بيان فرات تقد جنفتيت كه ميليدامتدلال وترجيح مي كماب وسنت كه تباد سياق وسباق كويُردا لمحرظ ركعتم اوراس باست كا خاص لها ظر ركهت كوشروية كا خشا ومقدراس بارسه مين كميايجه الادبير مكم خاص شروييت سكدا وكام كليد سكة فطالج ىنبى . شرىيت كەرئاصىرىكىدى دىقتە دورا كىلىم جزىتىرى اگرىكى كىف توجىدىكى جرتى توكىسقە دورز قواعدىكى كورىغى دىيتىن خولارتى فقهائ كوام كائب هِ نَبَل مَرْاسِ مِن قدار كَيْنُعَل مِينِي فواسكُ ادران كوسّاخرين كي نقول ربيقة م ركعته والرّاجة با دكه اصل اقرال يبيل نقل فروات مورشائخ سكرة إ ذكرفواستهنقي لا مسأبل خلافيد م تنفيل ك بعديدهي سلاديق كواس مبلد مي مرى وائدية عمروا وه اكيضم كافيعد بروا بوظلب كدييد مروب طانيت بالا یه درس بخاری میں تراج کے حل کی طرف خاص توج فواقعہ اقالا مجاری کی قرض و مُرا د واجنے فواقے میبت سے مواقع میں حل تراج میں شارحین کے **غلا**ف ما دمنقع فواسته تف نا نايد يمي سلات كهاس ترجمة العاب هي الا مجاري روساند التراريد مي المركاة بيب احتيار كما يت اور لوري مجاري الم كب سعة بيصف كه بعديد واضح مرتاك سوامسة بل شيوره ك كثر حكه المام فارى رو ف المام المرحنيفة ورامام مالك روكي موافعت كي بد ه صافظان عرصظانی وج جزیحه الم شاخی مصفلهین - اس ملیفه الم شادنی روی ایندمین سابجا الم طمادی که اقوال اوراستدلال انقل کر یک اس كى تُدِيرى سى كوتسايس كُرَّا مام هى وڭى كاجراب هنرويوجات سيجياليم طحاوتي كاجراب دييق بغييد مافظاعتظاني تشييقية بين كديم يشيوش شافعيت ادامنهي كميا- درم مي حرت شاه صاحب كي يركش برقيح كرساً إن تقيد مي ما فظ كاجاب دينة بذير كزير. <sup>9</sup> اسار شرعیت این شیخ می الدّین بن توبی اور شیخ عبداله باب شعّرانی کا کلام زیا<sub>د</sub> و نقل فروا<u>ت تق</u>ه عظ درس كى تقرير مروز منقر مربنها يت جابع برتى تى دجس سے ذى عم ستىفى يوسكة تقے ، يكن واكس كى تجدين نبين اسكى تتى . ايك وتبه كا واقع ئىدكەمغرىت يى لائىت مرالا اشرفىن مى تافىن دە دايىند تىنزلىن لائى دۇلىرىم تىم مائىسىدىنى ھۆت مولانا مخداھ مامات كىرىمال تىقى دېرسى مېتىم ما دىسى سلف مولايد - مرالاً كب مدرسه كمررسيت بي - آب مارسه صدر مدرس كاردس الرئيس - فرالي البهت اتبيا - درس مي تشريب سلطة - فراعت كالعديض عكوالارت فيدفواكد درس كابرسرتكداس فدورهز اورفيقه تفاكر برعكري شرح مين لك متقل رساؤ كليها ماسكاني خلامسيرکر درس کوديوکر نميزتين کي ماد مازه جرتي چې حب مرت ان ماريت بريكام واسكه تو ميعلوم جرنا كد نباري ومسلوم اول رست ميں اورجب فقرالي ريت پر فواسقة ومحدبن حسن سياكني معدم برسقه اصعب معديث كي البربيس ترتف أزاني اورجرها في معدم برسلة اورعب شريعيت سكدامرار بيان كرت توابن ولي الم

المهم علامركتيري

د رواییت مولانا مناطاحس گیلانی مزوم ، صاحب زاده آ فیاب اسمعال جوکسی زار مین طی گراه کالیج کی روب روال ادر غیمعولی خفرسیم جانسه میشت مین اول

على كرهدا در دارندسكه درمياني خليج كي وسعت كم مورې عتى ترصاحزاده مرتزم كسى ديدېندتشالعينه الداكرسفه تنص اكيب دفيصيم بلم سكه درس مي أكر دوم بي شركب المرسة والين بركومي فينؤد ان سعد ثنا كدائ توا محسفرولو اوركيرج سك للجر إل كانتظرميرس ساسنة اكيا تقا-يورب كي ان يويرس فيرون يرونعيرون كوجيسية

علامرسيدرشيدرونا مزوم مُدير الناز مانشيري منتي مخرعبدة ومصر كاشاه صاحب كيضعتن مخقد انرتيجي كيزريجا سبير- ان كي داربندا مد- دارالعلوم كامعائنه

ودستنظارهم مين علآمه وشيدرضا مصرى فيالمناز وصاحب تغديش وتغرب صوارت اجلاس والالعلوم ندوة فكعنة مندهستان تشريعت لات قروا والعلوم

دلبندكى وموت بربيال بمى تشريب لاستع ان سكد ليسفيريقوم كالكر خفيمالشان ملبير بعقوبها اس وقت هزمت سنيسخ الهندون الشرعي مروم وعقع والغاقا علامرشيد في مستقبل كسى استاد واداهام مسعدويا فت كما كريهان ورس مديث كاطرزكما يتهده ترتبالا كميلية قارى مديث بين المراستا واس مديث مسترحل تمام مباحدث علمیہ اور حکافی و زیامت بیان کر ماسیّے رہے راگر صدیث امحکام سے تعلق ہرتی ہے تواستا دھموعین سکے داآبل ہی سیان کرنا بھے اور افاقم انجام کا مربب نبا ہروریٹ سک المالعت برائب تواسناد ترفيق، تطبيق يارسي واسي كه اصول رتفزركر ماني والعي الع أهم رحمة الشرهاير كالمسلك بن دوسرى احاديث مسعد مستندم البعيد الن إماديث ولطرد دائل پیش کرآئے۔ ) اورصنی مسلک کورید و دلل کرآئے۔ بربات علام کوبہت عجبیہ معلوم ترکی کیسٹ مگلے کوکیا سرمدیث میں ایسا برمائے۔ ؟ کہا۔ ال

بهاست تواسى طرح بدبان ختم برگتی - اودهبسد کی شرکت محد میر صفرت شاه صاحب تشریب لاز ب تند که داستهی میں علّا سرکی اس گفتگر کا حال ثنا بسخرت

شاه صاحب کا اماده علاز کونوش آنده یکنند اور دارالعکوم کی تاریخ و دیگرهام امگور پتقر و فیانے کا بقا۔ گواس گفتگر کا مال سن کرارادہ بدل گیا اور استے ہی خلیل و قد میں کر جیلیے

مِن بيني اوركيد درسيطيد والعدم كے اسى مذكوره بالا طرز درس جديت برمصنران ذبن ميں مرتب فراليا - اور بيروه مشهور ومعروف خالف محققار عمدًا در تقرير نهايت

اس تقريبي آب نفية مي تين كاحدل استنباط بمقيق مناط بنيم مناطو تخريج مناطكي وضاحت وتشريح احاديث واعلام سد والرحدرة، شاه

حنرت شاه صاحب كي تقرير فكورك لعده المروش ف تقروفه الى اوراس مي محرت شاه صاحب غيموتر في علم وفضل تبحر، وسعت مطالعه ، اورب

ظراتمغاروما فلدى داد دى - نيزاعتراف كياكيروطرنيته كب كيريال درس عديث كائب بهي سب سنداعلى وافضل وانض طريقيت اورفرما كداگر مين مندوسان ا اگراس ما بعد علمه پکرنردیجینا اوراس کے اسامذہ وعلیائے اعلام سے درطباقریبال سے تکمین والیں عاباً - بھیرم براکریسب حالات اسپنے رسالہ المناز میں شالع کے اور

، الى الندرج من كرابينه اساتذه دارالعلوم بمسكون اقب اورطرزوطريق خدوسة علم دين رردوشني والى علاراب كي فصاحب تغررا ورسلارت بيان و ۇنتە دلۇلىسىدىنها بىت متانزىنقە داكى دفەسدال كىياكە اسەسىمىنىت الاستادا كېپ مايىڭ قلىقىي كىيا دىل تەمىي - ايك باركها بىطرة الاستاد أپ أَسِرَقُزُاةِ مُطَفَ الأمَّمُ مِن كَيافِوا شَنِينِ؟ الى طرح بهبت سے مسأبل كر المِسْكِلَفْ سوال ميں لائے اور حزبت شاہ صاحب بھی نمایت انساط وشرح صب در

أكسافة كانى وشافى حواب ديت زميد موانا مناظر حس كليانى كى رواست سے بيھي گزر بچائية كرعلاً مراد اركسي سند انتفت تقد اور كتے تنے :-

وَاللّهُ مَا دَايُتُ مسئل هذا الرّحِل قط . فَعَدا كَانِيّم إلى شُي اس صِيا آدمي مركز منهي وكيا .

اور هزت شاه صاحب کی تقرر کامفعل واقعیر منزت مرافائی مهاصب ازری خلیفه مفرت رائید پُدی قدس ستروکی زابی سینینه ، و و کور فراتی مین ۱۰ -

س رِعلاً مرسف كها -" كها حديث منعى حياً ـ

بيق بمسعملان

الم را معاسق برت مين ك ديكا - كن بندوسان مين ميري أنكون في است كوديكا .

عین و طبیغ عربی میں فرمانی کراس کوسن کرعلامه اور تمام مشرکار املاس علار وطلسار حیال<sup>ین</sup> رو سکتے۔

الله شعراني معادم برت.

اس میں رہی اصافہ کیا کہ میں نے از ہوائیند واد منبوس وہ نہم صنت ومنی تیا کہ میں ہے جس سے نفع عظیم کی توقع ہے۔ مدرسہ واد بندو کے کومس قدوم رہے ول

بسرت ليالى عالم رنى داكسى ادريزيس منهيرم أن مجدت بهت سے لزگوں نے دارالعدم دادینبر کے نفذائل د ماکڑ بیان کیئے تھے اور کچیوگوں نے علام داریندر پہردو تعصّب کا بھی نقد کیا تھا۔ مگر میں نے ا

اس ننا رنقد معد بهت بلنديا إورس في حرت شاه صاحب جديدا حليل القدركوتي عالم نبيس ويحيا " ولله لحد

ىعزت ئناه صاحب كى تقررا ورهلاً مرسد ريت بدرهناكى تقرر دبيايات واداموم من ريوروس ، فابنل مخرم صرت الدافا ميرلوسف صاحب سزرى وافيح

ئے کانی جہتر انفر العبر من نبری الشیخ الانور این نقل فرط دیائیے کربہاں اس سے دیار وکی کھنجائی نہیں۔

حزت مولاً محرِّظ رِنْها في كابيان بَه كرص سل نم في خصرت شاه معالَيْت وارالعلوم ويوبنديس و فقة صفى اور صفرت شاه صاحب مدين بيما تعاريها في وبيان عديد الادان العرب التفاري التفاريد الماديد التعاريف المادان الماديد التفاري التفاريد الماديد التعاريف المادان التعاريف التعاريف المادان التعاريف الت

ذاہ تھا کتیم نے اپنی زندگی کے پررسے نیس سال اس مقدر کے لیے صرف کیتے کوفقر حنفی کے موافق حدیث موسف کے ارسے میں اطبیان حاصل کہا حاسے ۔ المحدالم اپنی اس میں سالمعنت اور تیمیق کے بعیویں اس بارسے میں طبئن تیمون کھر تفقیصنفی مدیث کے مخالف نہمیں بھے۔ ملک وافقد رہنے کرجس بسبلہ میں مخالفین اصاحت ج درجرى مدسي استنادكرت بين كماؤكم اسى درجرى حديث اس مسلوك تعنى مسلك كى مائيدوين فردموز كوسيد اورض مبلومين ففيد كم باس حديث بنبيل ب

اوراس مليد استباد براس كى بنياد ركفت بيد و وال دوسرول ك إس جى صاريف منيل بيد مولاً، مُحدُرُ طُورُما في مطلوبي رقط از مَن - كه ايك موقع برفروايد اكثر مسابل مين فقد صفى مي كني كن اقرا

مولانا محر تطویر می این این خاص الصول می اور در جمین داصی به طائبی رفطاز مین در ایک موقع پر فرمایا به این افغان می میں این افزان میں مسلم میں ایک قال مواضل اللہ میں اور در جمین داصی ب فیادی مختلف دیڑہ داساب کی نباد براُن میں سسم میں ایک قال مواضل ا اوزرج دیتے ہیں۔ میں اس قرل کوزبایہ وزنی اور قابل ترجیح سمیتا بڑن جواز دوئے واقبل زاؤہ قری ہویا جس کے اختیاد کرنے میں ووسرے مجیدین کا اتفاق زیادتی برماً ہر بیر فرمایکه میرا ابنا پیندیده امنول توہیں بئے لیکن دوسرے اہل فیاؤی جرابینے امنول پفتری وسیتے بئی۔ ان کی بھی تصدیق اس لحاظ سے کردشا جرک ازروسئة بقدحنفي ومهجواب بعبي يميرم

مخبت شاه صاحب رحة الشعليكا لك خاص ذبن ميرتفاكداً ككبي سنديس فقها ركى فمنكف آدابول تواس بيلويا مسئله كرتريج وي جاسف يصرف إ کوکسانی اور سرات برد اوراس زین کی کائید قرآن باک اور احادیث نبوی سے برتی می بسیدات موانا همینطونی نی ۱۹۲۲ و می سفرج کے موقعرب کامیں احقر ایک سبلہ کے موسینے کے دوران تبائی۔

بقرل حزرت مرالاً قاری محرطییب صاحب هزرت شاه صاحب کے درس حدیث میں ممدّاند زنگ غالب ہرا تھا اور مدیث موفقہ حنی کے مرتبا حیثیت سے نہیں ملکداس کے منشار کی حیثیت سے مبیثی کیا حام مقااور ہاتھ اس کے والیل وشوا ہدسے اس وطری کومضبر وکیا جاما تھا۔ متوبی حدیث کی مالی کا ڈھر آپ کے سامنے ہر اتھا اورنسے الحدیث بالحدیث کے اصل کیکی صدیث کے مفہوم کے باروس آکیب و دوی کرتے ۔ اُسے ووسری حدیث سے مویداور م كرف ك يدورى ميركتب ركتب كحول كروكات وجات تقدا ورحب اك حديث كادورى احاديث كى دامنح تفسير سيم فبرم تعين برحاً القاتونية الله

فقة صفى كاسبلا للمائعا اوروں محسِّس برنامتنا كه مدريت فقة صفى كوبىداكر رہى ہے۔ يذہبين تفاكہ فقة صفى كى بائيد دسي خواہ تواہ اصادیت كو توشه و تركر بيتي كما جا اللہ لین گریا اصل ترورب منفی جو جیسے بریدات کے طرر پر والیات صوریث سے مضرط شاف کی کوشش کی حامری بیف نہیں بلکدید کواصل صدیث سے ایک ہی اس کے مہرم کواس کے خمای اور سیاق وسباق نیزودسری احادیث باب کی تامیدو مدوسے اسے منتفس کر ویاحائے تو اس میں سے فقیعنوالیا ج

علامكشيري

ر الله الما الما المعالم المعالمة عديث معرف مك وس سعيد وق المراسطة مع كرم فقد منى برعل كرتي برسة مقت العديث برعل كرزج مي . عدیث کاجرمفهرم ابو منیفه نفسهمائی موسی ورحقیقت شارع علیاسلام کا خشا بجدیس کورواست حدیث ا داکرری بجه بلکدیر بجدمین آنا تفاکه اس روایت مترث

المام البحليظة ابناكر في مفرم بيش منهي كرتم بكرصون سيمبر علياسلام كالمفهوم ميت كرزم جي اوزخرواس حديث مين محض اكيب جويا اور فافل كي حثيب ركه يمبّن إسسلين اكك تطيفه إداياج اس مقام كمد مناسب حال منه ادروه مي كرهزت شاه صاحب احتران في المديل أرايك مناظره من وحزت

اج اورايك ابل صيت كما مابين جُواد ابل حديث عالم في يعيها كياآب ابرهنية كم مقادي ي خوايانيس مي خورمجتبد برن اورابي تقيق بإلى راميل أس ف كهاكداك وبرسُل مين نقر صفى بى كى ما ئيركر زست مين مير محرته و كليا مير حسن الفاق تيم كوميرا مراحتها وكليتر البعنيف ك احتها و كعطابق نهداس طرزجاب سے محیانا بہی منظررتفاک یم فقد حقی کوفاہ مخاہ بنا نے کے لیے صوبیث کو استعال بنہیں کرتے ملد حدیث میں سے فقد حتی کوئیا ہما دیجد کراٹس کا

ع سجا دینتیں - اوطریق استخاج برمطلی کر دینتے ہیں مہرجال اکابر دیوبند کے مذاق کے مطابق حضرت شاہ صاحب رحمة الشرعلد برمقلد بھی تنے ، گراس . ریم محقق بھی تھے۔ 'وہ سنان میں بابند فقط فی بھی تھے۔ گلاس بابندی کومبھ انتھیں سے اختیار کئے جرئے تھے۔ جیسے مبلز تقدیر میں الب سنت کا زرب بندہ بېرواختيا كوجى كرك يد كمنا بنه كدوه منة د صوربئد بمرمجرر في الاختيار ئيد- اى طرح مسابل فقېديس بحنريت شاه صاحب كا ذگ يه تفاكه وه مقاد مزرّ بېير .

ئى فى التقليد بين اورتام احتبادى مسال مين جبالقليدكر تفيمي و وإن مسال كرقام حديثى اورقر آنى بلدول كرمها يترجى ذهن مين ركفت بين . ايك الركي مصنعت سفه اپنى مع وفت كماب " ما دُّرك ان امْرِيا " مين ذرعزان" ولاينديون كااسلام الب ولينبد كابني حامع اصندا وطريقير البين . بخوان میں اس طرح ا واکیا ہے۔

سرت الكرمات بيد منه كديراوگ و الل دوبند) البنه كومقلد كلت مين. اگرسائة بي برمنكدكونورُيس محققان اندازست محيد مين اورسائل التجزير كرسف جوسته اليسي منتقع وتحقيق كرت مين كداس دعواسته نقليد مكه ساخه ومب سات مجتبدهي مظرآف لكتيبي وانتنى معناه

عاصل اس كالبحى دې سَبْطَة پرحنارت مجتبد في التقليدا ورمحقق في التباع مين كورانه تعليد يا حامداتبار كيسح حال مين كيينست مرسته منبي اور كم يخر واعليها

حزب قارى محرطتيب صاحب أبطلهٔ مزيرتجروين وات بي كد:-

فُ الوامعقولات كمصلامي كى ترويد كم في قلب نبرى يروادوير في مقى -غرض اس بقتی اور روانتی فن دحدیث ، میرنهل و همل دونول کی مثنی اتی اور مرض کی متعلقه مقعد دیایی سیرهال اور معقار محبث سرتی که جلا «محبث

بشك ودفن مسئلين في نفسه إبنى نُرِرى تقيين ك سائد منع بركرسا من آما المقار

بهرمال حفرت شاه صاحب رحة الشرعلير كا درس حديث محص حديث بك ممدُو دنه تقار بلكه فقر، مّا ريخ ، اوب ، كلام طسفه منسلق ، سبّت ، رياصي اور كى دفيره تام علوم جديده و قدر رئيشنل بيرتا مقاا وراس كييه حامِيع ورس كاطالب علم إس ورس سنة مبلوم فن كامذاق كرامشا تفا - اوراس مين مراسبقدا و

مشیخ ما آن مهر شد عالیها مشیخ ما آن نائب خیرالانام نماک دیو بند از و برُ نورگشت بکه از نورش جهان معمور گشت نورج شیم سیخ مجمود الحن داقف اسرار هر نو و کهن ا مهال چشت را بدر منیر مرشد ماستنج ما روش ضمیر از نصر فهائی آن عالی گه شد عزیز الدین عظامی باخ مولاناعظای کیب جهال از تعلقه در گوشان او بیان پاکان بستهٔ د امان او فواست من منوفرج عن الخلاف برحاسته اور دونوں فقها باسم خرطائيں . اگرچر پر قل مفتى بر بھی نهر اورسلک معرومت سکے مطابق بھی نهم-نظرمبروٹ اس پر تنی که دونقتی مزیر بس اختلاف مینیا کم سے کم روجائے وہی پرترنیے و ظاہر نیج کہ اس میں بعین مواقع پرخود امام کا قرل بھی تھیرسٹ حابا اور صاحبین کا قرل زیراختیار كوبا تخاييني فقرحنى كمد وائر سيست توكبهي بابرز جائي تنق كواوعنيفه رحة التيطيد كمه بلا واسطرقول سيسكهي بابرركل حاشد تقفه ينواه وه مواسطه صاحبد إرمنيفه دحة الشعليبي كا قال بوشايداس كومعنرت نے ابعنيعنر كى نسخوامى كرسف سنے تبسير فرالا پئے بجس سنے اندازہ ہرتا ہے كہ آجرعرس اس توس سے دفترع كر كے كلط طور پر ذریب کے معروب ومفتی برجھتے بلداقال ابی عنیعہ برتہ استرعلبیک اختیار وزبیج کی طرف طبیعت آیجی تقی اور بلاٹ براس کی ولیل بہنے کہ اہم آخم سے پیڈا . ابعنیعہ جنرائندعلیہ کی خصد متیات کے بارہے یہ بن تعالی نے ایخیں شرح صدرعطا فوادیا تھا اوروہ ہالاً جزاسی راہ بریم کر جیلئے تھے جس بران کے شامر کرم

س نف حضرت شیخ الهندرمز النبیطیه و مؤلدُسًا بنیجه فواقعه بنطر کوم به بنیم الموم البرطینهٔ مُشخص اورُکیز نکشیمی سے کوئی ان کی موافقت نہیں کوما ى من من طور بالفرُور لورى قوت سے امام الرحنيفه جرمة الشيئليكا آباع كرا برك - اور عبقا برك كراس منامين حذور كرني السا وقيقه بنه جب بك امام بى كى نظر ننج بسك بك المهري تعالى اس دقيقة كوننكشف بعي فرادييًا منجه ربيمقوله الم الرصينه غرب كسك ك ذيل مين قرائكة قضار قاصفى ظاهراً وبالمئنا ما فذهر جاتي منها وأكداس مسلك ك ذيل مين قرائكة قضار قاصفى ظاهراً وبالمئنا ما فذهر جاتي منها والماكداس مسلك بن الفرُد الدِعبْده بي كى بېردى كرونگار كمول كداس ميں جرف ادام بي متفرد ميں اورية ففرداس كى دليل منصكراس مبتلامين كوتى اليي دقيق بنيا د ان ريئكشف بُر تَى سَبُر

اس قهم کامعنرن معنیت آثری قدس مدّه که ایسته میں میں نے عابی امیرشاہ خان صاحب سے منا کدھنرت مرافا میرصین صاحب شالوی دابای بیش، المستركوسة برسته فرما يتفاركمس الوصنيف رجية الأعلم كانقلوبها صاحب وليها ورومقار كامتعلد تهين برك اس مليه مرسه مقالوس بطور معارضة موقل ل آب مبن كربّ وه ابرصیفه كابرنا چا بیني و دوسرو س کے اقوال كامین حواب دو نہیں ہول گا۔اس سے بھی بین بحتہ نیکھا ہے كہ فشر سنی میں اصل بنیادی قرل ان

لپر کمکن ہے کہ حداث نثاہ صاحب قدس سرۂ پر کافریء میں ہی بھتے منک غف ٹھا جوان سے نیر نے پرمنکشف ہما تھا اوراس سکے فلاف قرمے کو وہ البنین

ا فالبا مولاا محرسین شالری مرح م کایر ذکر و معشرت نافر قری سے فائی شلف الالم مرجوات العام مرجوات المتعاد معشرت المتعاد المام کے مسئل کے مصين الى مديث صولت بيش فواسق من مولها محيصين مروم كمص بين فواسله بإسى مديث كمعلوطرق اورباست ومعانى بربت فواسق بيت الدي تقرركى كرموانا بالوي انگ روسكة اور نام کرکھنے کے کرمرانا مجھ ایک آسکال ہے۔ وہ یکرآپ مبسیا محقق، فقہدا وصاحب علم وخلات ان جنود مجتبولۂ بھیرت رکھنا نبر ۔ دہ انام ان کا کتھ کے در کرآ ہے۔ اسپرونیٹ رکھا اور ک

گوشته اوراق مین گزداکو علار علی معری عنبی حافظ دریت نے معزیت شا دسا دیکے سلی یک اکواگر " مین تم کھا دّن کوعلار اورشاه " اور عنظم کے دیسے بڑے المهمی تر داخت نسی مزالاً!" اس الماز بهمّات كرحب المبيعظم إنسان تعليدكر وزودى خيال كرقه بي. توجوعام رل كعديد وتغليد نهايت وزورى بوگ اوراس سند سنرت اعام اعلم رح كى حلالت مذر كا بسي الإساا زاز .

المعيم كاله النال بنده ديدكا كبيط فران كمدمطان حبب مين باهيُّه اس في ونظرك المام عُلم ومنذ الشعبر كي تقليد كوخر درى خيال كرنا مُرن تواجب جيب رگ تعليد كرن مبني كرت .

بين برسيه منان

هال مک دوسرون کی نظامین بہیں بریخ سکی ہیں۔

فك واى كرنے كى تبيرسے اس مقعد كوظا بر فواد ميتے ہيں۔

الإكهام وارتث

خُرات كەزدىك نودامام كابرا مقا اورۇبى دىتقىقت فقدىنى كى اساس برسنىكاسى بى كىت خاسە

بزنگ مزارح بھی ردوقدرح فرما تنے تھے بوبرمائے نئودہی ایک منفق علی طبیعہ برّا تھا۔

علامهممبري

اس كے ساتة درس صدیث كے سلسلومیں غلبب اولید كے خلاف باين كرتے ہوئے كہى كہم مناظرانه صورت ماں سى بدار برجاتى تتى - ان مناظران

علوم بدا برق عيران زاحات من محاكد اوررسي كيسلسايين جوشقيات بيان بديني و وخود مقل علوم ومعارف كا وخرو برقي تقين معض مواقع ربشلًا حافظ ابن بيداورابن تم يرحم الشيعليد كـ تفوات كاذكراً ما توسيط ان كياهم وفضل اورَّفق تبركوسراستِ ان ي غطمت وشان بيان فواستدادر ميرانيك كلام ريجة ونظرت نقد فوات جب مي عمب زمگ رنگ كيفيات بن برني تقيل ايك طرف ادب وغطنت اور دوسري طرف رو

ر ماخوز از نورالانواز قاری محطیتیب صاحب

على اشفال مين غيرهولى انهاك اورشفف كم الجوجوعل إلكماب والسنة اوراتباع سلعف كالتمام مين

مباحث اور دعاتي اخلافات سي كتاب ومنت كمر بزار المهيشيره علوم والشكاف برسقه تضيجاس اختلاف كم بغير حاصل بزامكن مرتضاور بجرال فرعات كاتزائم ادرتزائم كع لعدقول فيصل منرت مندوره كي فلب ولمسان سے ظاہر سوا توطوف كي خدوصيات لگ حاف ستعجب وغرب اور نسط سنتا

قدح بعنى با الريسيارت كے او كي سے او ك شائب سي بي اور اج اور صواب مي كمان صواب سي بھي دور رسبتے كمبرى ملى ميش مي

وربر ولقوی اورتصرف بسلوک عربی ادر ترایی نبین برتی می طنه دالی بهت سی سنتر ای درخت شاه صاحب علی در تی را معدم که ایک

تق منت نبرى علىلاتي والسلام كرمطابي كها فاكرون عبي كركها في تقد اوركها في من مبشرة بن أكليان استعال كرتيا وروونون القرشنول ركت تقديم ماتھیں روائی ادر داہنے اعدسے اُسے نور تروگ استعال کرتے تھے۔ لیتے ہمیشہ چیو سے استعال کرتے تھے۔ زہروتقو کی صفرت ممروح کے روشن اور می برئے چرب رہے اتنا ایک غیر استخص نے کسی موقع بیصنت مدکوں کا مرئ وسفید زمک کشا وہ بیشانی اور نبس کھ چربا می جا جا بہت وغلمت ا كركها تفاكة اسلام كيسى برنى كى كيميسلقل ولبل يهروهي نبع برعد كيديا قي و فاسمعو الى و كالله كاشفرسب كونظ آلاء حسب كنا الله تخييرا تهار الشّعة بلينين المرّدِث يترحسبنا الله فوات اور اليه يم موقد برقعه الله أجَلْ فوات رستة تتهد درس مر بعض اوقات غايت رخشبت ست الله مین فی اُعاتی بید صنبطر نے کی کوشش کرتے تھے۔ انشاد قصائدادر وظیس عوت وْحشیت کے اشعار اکثر ترا تھوں کے ساتھ برسے جور مظاملاً

الني نظرًا بتفااورسامعين كي أنحير رِّر مِرِجاتي تقيل لي يك طرلقير نبري كم مطابق كن أبحيول سنة ويجيت اورم ومرتربتر برتب يورسه مترجر برتب مقرض برست مقد

ادب علر كايرعالم تفاكة توذي فرايكريس كمناب كومطالعه ك وقت النياة الع كبيمي تنبيس كرنا بكتربه بشير توكر كمناب كحدثا إلع بوكروطالع كرنا برون مطلب الرا

برى تاب رِط شيرُ طريعا رَجْباب توكبات اس ك كركماب كوماشير كوماي بهريس كاب كون الله أب اس طرح كلوم جات تعدينا نوكسي الكا استفاده کر رئے ہیں گریامشر رمقولہ کے مطابق کوئیم اسٹالبھن تھی کہی کوئینیں دنیا ۔ جب کہ اپٹاکل اس کےحوالدیوکرا دیاجا سے۔ ایک دفعہ فراماکیز میں نے انگیا ر

آواب كم على نرف بين كوات مائس كُلُّ ميسو يما خُلِق لَهُ -

میل اورا دردکش اندا خسستند

كربدرسداب كك دينيات كيكبي كماب كامطالعرب وهندمنين كمياسجان الشكن كوتويد ابت يجوثى ي نظر تى بند كمين اس راستقامت اور في الما کوبس کی بات نہیں میروی کوسکتا ہے مصیری تیالی نے ایسے کاموں کے لیے موفق وسیرکر دیا ہے اور وہ گویا بنایا ہی اس لیے گیا ہے کداس

برکے را بہت کارے ساخت

علامه کثیری ارب شيوخ واكاركايه عالم شاكه ان سكه سامشة كبي آنكه الماكر في الكيم الكركفتكونز فواست بعزت شاه صاحب ابيث بإلحني كالات كريسته جياب ك

اب بین عبد اور برسی بات بے کوظمی کالات مصرت سکے ساتھ اسے جروک منے اور علم کا مصرت برائیا علیہ تفاکر مبدعلم معلوم برتے۔ لیکن لیفوائے قرآن باک انسا

آب می معنول میں خدار س انسان سقے لیکن جیساک وض کیا گیا کہ علی کال کا آب پر آنیا غلبہ تفاکہ دوسرے قام کا لات اور زندگی کے دوسرے بہلجاس کے

العالم وسبه برئے تھے بینا نیز آپ کی زندگی کا وہ طبندین بیلومی میں کوسلوک وتفترف سے تعبیر فیاجیتے۔ اسٹای کال اور شف علی سے وا براتھا گرالہ بہالی و أب كواس دولت مسيم بعصد وافرعطا فرماياتنا اور آب يعنيا أراست بالمن اصحاب الصال من مستقطة ، حضرت كنكوبي رحمة الدعليرسة مبارسقه . الله ال البن كي الني كرسف كي عادت رسى و أكي دفه واقد سنايا ادراس لسلوين مجري وبي الكياتر ايك أدهد ابت كايبترس كيا و فواياك

و ایک دفد می کشیرست بهاں کے سلیے میلا راستہ کی کافی سافت گھڑرسے برسوار مورسط کرناٹر تی تقی راستیں ایک صاحب کا سامتہ مرکیا ، رینجاب کے انتوربرصاحب كمركدين ويمجست ابيف بريك كالات وكامات كانذكوكرت وسبدان كي نوائيش اورّرغيب بيتى كومين بي ان برصاحب كي فريت عاضرمون اوراتفاق سے وہ مقام مرسے داسترمین مجی بڑتا تھا میں نے بھی ادا دہ کرلیا بصب می دونوں بیرصاحب کی خانقاد پر پہنچے توان صاحب نے کہا هٔ آومول کو اندرها صربید نسکے لیے احازت کی خرورت ہرتی ہے بین انجہ وہ اندرکٹر لینے سے گئے۔ ان بزرگ نے اطلاع باکرخود اپنے صاحبزاد سے کو مجھ الى ليد مهيا وادارام سعبين آست بنوداكي تخت برشيج بوستر منفي إلى سب مردين وطالبين شيح فرش برست . مُرجعها مرارس اسبير سائد، ر پی این بریس اس کے بعد اپنے مرمرین کی طرف مرتر برمت اور اپنے طرفتے رال بر ترجه والنی شروع کی اور اس کے از سے وہ بلے برش ہوم کر

هٔ اور طبیف کیگه بی ریسب و محیتار الم بیمونس نے کہا میراجی جاہتا ہے کداگر مجد رہبی میالت طاری پرسکتے ایجہ رہبی انفوں نے ترد دبیا لى اورئيس الشرتعالى كداكك اسم إك كا مراقب كرسكم بيشكيا وسيد طيدول في مبيت زورائكا يا اوربهبت بمنت كى بسكر مجريج انزرم المجد وربعه اعف سند

أفرايك آب يراز منبس ميسكار حضرت مفيد واقعاتنا بي من فرالا إوراس كابداك غيرولي وش كهسا تقد والا إ

الكيمنين ب وكرن كومتا وكرن أحد ك يد ايك كوشر ب اوركيشك جي نين محمد في شف براك كوهاصل برسكتاب - ان باتون كاخلار بيكى سيركى تعلق نبين أ

*پچراسی ملسله میں اوراسی توبسشس* کی حالت میں فرطا<sub>یا ب</sub>

ه اگر کو نی جا ہے اور استعداد برقو انشاء الندیتین ون میں میر کیفیت بھا پر سمی تھا کہ ملک سے الند الند کی اواز سنائی وسیفے لگے لیکن ریجی کی پینبی اصل بن اصاني كيفيت اور شريعيت وسنت براستقامت بيد " مله

حنرت علامداپنی اس حلالت قدر اور رفع منزلت کے ماور جُرد اکار دو مند کے متعلق کیا خیال رکھتے تھے۔ اس کریمی ملاحظہ فرما سینے - ایک، وخد فرما بار ه م بهان آئے دلینی کشمیرست ہندوستان ، تو دین هنرت گنگری رحمة الشعلیر کے پیان اس کے بعد صفرت اسا ذرایسی خیز الدند ) اور حفرت رائبوری دلعنی حفرت نشاه عبدالرحم صاحب رحمة الشعلیه، سکوبهان دکتیاادر اسبحو دکتینا میاسنیه تو ده حفرت مرالا استرت علی میآ

ا الله بين طير السلام كم اس ارشاد كي طرفت جس من آت في اس موال كيجوار من المالاحسان - احسان كياسيد الفوان تعيد بين المار أن المار يوك ونهدي، كرة الله كي الله باستالكالي وسركود إعاد الرينة عكوريتين بكرد ومدا في وكوراب.

المُهِينَ [جسلب بيلبت كامسك بيُحكم المهيزاتباع شميست ميَّ وادش

ر کے پہاں ماکر دیکھے =

انداز مکیمنے و حزات کی تولیف و تومیف افریشاہ جیسے محدیث و فیتبہ کی زبان سے بررہی ہو۔ انکامقام کتنا بلندم کا۔ اس کا مجمع جید وکڈمتر بحائم کیستے ہوئے کرنے میں محدیث نے البنڈ ، حزیت موالا الشرف ملی تقافری ہمۃ الندول کے کارسی کتاب میں اینے اسپنے مام کر کہ ہم کہ بھرات ایس کا راز تر مزید نے موالٹا دڑکے ہرومرٹ مقے۔ انکا ذکر شیخ عبدالقا دیسکہ مالات میں طاحظہ فوائے تیسے کا۔

حزت شخص القادرات بُری فواق من کمچه دون می فدمی حزت شاه صاحب برته الدُملیدے بُرِعا ہے۔ یں ایک دخوم نمری سمب مدرسه امنیوں گیا تو دکھا کر حزت شاه صاحب ایک تجرسے میں دروازہ بذرکتے ذکر ود مزلی جبر کے سامتہ کر دَسے میں ، اللّٰہ' اللّٰہ

ام ذات كرتے زميد اس دفت عمراكيس باميں سال كى ہوكى - نيز فرايا جب حنزت شاہ معاحب زحة الشرعلہ بازار بينتے وسرر برده ال وال والعمل الم سامنے پردہ كركے تنكلتے . ساداكمي عورت پرنظ زميا ہے -سامنے پردہ كركے تنكلتے . ساداكمي عورت پرنظ زميا ہے -

مارت الترخرت میاں شرمی مساحب شرقریی دور الترمکی نے جب صوت شاہ صاحب کا در شہرت مسنی - دما فرایا کرکے کر زندگی م شاہ صاحب کی زایت ہم جائے ۔ ایک دعد البریصزت کی تشریف آوری کی خبرس کی کا بہنج کردھوت دی ۔ حزت نے پیلے قرائکا دفراد اسکی موالما المجاثا کے امراز شبطہ دفرالیا ۔ شرق لربیننچ اور لینے قدوم سمینت لزدم سے شرق لرپرکوشٹ فوالی حضرت میاں صاحب بہت ہی ممزن ہوئے بھڑت کے سکنے دونوں البرکیشیا در کہ دک کب نا تب رسول ہیں۔ میرای جا ہتا ہے کہ جناب کے جرق مباک پُرانوارکو دکھتا ہی دئیں گفتکو فرلمتے نہے اور حزت شاہ صاحب خامرش سنتے نہے کہیں کہیں کہی ایشا دوا کے رہے ۔ میاں صاحب علی الرجہ نے فوایک مجھیا باؤں والیس ہرئے فولم نے کے کے تشریب والی برجب براج جائے گئے ترب نہ اِ کہٰیۃ سرک بھر کے کہا تھے کہا تشریب والی میں ہوئے کے کہا تشریب کے ایک والیس ہرئے فولم نے کے کہ

ه وابندس مارندي وجديس ايك ان مي سيرخرت شاه ساحب بي بي ك

دربدين ف ماسب على فيهج كراب سرقرركة تع مان ماسب كركيد إلا

ت رالي:-

د میان صاحب مادن بین اومیم معنی می مارون بین . رسیات افر بردایت مولم امیرافرری :

معنرت موللنا محرافرى بى رقمطار نيس كم،

بہامل ہوشہوں جا مع صحدد دکو مقالت نہ قادیا نیت کے خلات تقر کرنے کے لیے علی کو تھیے درجتے تھے۔ دو دفعہ استرکہ بی جیما ۔ ان ایام میں اس قدرہ زت بھا الشرطیہ کے چرامبادکہ رانوادکی ادش ہرتی ہوئی تی شخص اس کوھوں کو استرنے بار ہا دیکھا کہ اُدھیرے کر لیکن دوشی ایسی علیے کہا کے قسقے دوشن جرف مطال بھا تھیں ہوئی تھی ۔ بہاد ہوجا بھ سمجھیں تیروکی ناز حذرت اقدس رحمۃ الشرطیہ وٹھیا کرتے تھے بعد فاز کچران میں برتا تھا ہزادوں ہزار کا مجھ مرشامتہ کہلے تھی جو بی فوالی کہ

حمنات ایس نے دامیں ما نے کے بید سابان سفر اندولیا تاکہ کیا کی موفا خلام مروما حب شیخ الجامد کا خط داربند موصول براکر شادت دیے کے لید مباولیور کستے دینا نجر اس عام زکے دامیل کا سفر طرحی کیا از برائز کاسفرکیا یہ نیال کیا کہ جاز استامال توسیدہ ہے ہی۔ شاویمی بات مری نجات کا بعث بن ماسے کرمور ل الشرملی الشّعلید دکم کا جانب دارم کرمیاول ورس کا بیتنا "

له به دمایت عملت میا مصلی اخت احصاب صوف ماه امراهی صاحب نے عشوق سیان صاحب کے سوان چوری ٹوٹینۂ معرفت میں کھی تک - بست افسان حصا مقام بھی کہ شوندو رکے موجدہ هناجیزا دولے نے میٹ کھوٹی اشاعت میں اس مقامین کی حدث ت عروبا بھے۔

بیں ٹرسے مسلمان

علامه ستميري

بس اس فوانے پر تام مجدمیں سے ویجار کیگئی۔ لوگ و ھاڈیس مار مار کوا در تھیٹ مجدوث کر روزہے تھے۔ نوزھنرٹ پر ایک عجیب کینیت وصارطاری تھی۔ ایک

ب ني احدام و نظر فرا كارجزت شاه صاحب كي شان اليي اورآب اليد بزرگ مين و دغيره و معزت فرا كارس برسك اور فوالا .-حذات ؛ ان صاحب فعظلهائي بم الميسينين من عكرين قريات لينن كدودكومين كي بي كريم سعطى كُلْمَا بِي التَّيَابَ مِ مِن السَّالِي اللَّهِ مِن لِين وه إِنكُا الد عظم كائن مك منوب الأكراب مراب منت ارگ ناموسسس نيرونيلي کرسته بين.

سِعان الله الكه المحار اورتواضع كي عدم ركني . مصنرت مولانا ازرى منطلا فواسته ببركر ابى مفرك دوران لابررمين دو روزقيام فروايا تفار آسطيلين مايلنگ كي سجدين معبد فاخرو وغطفوا إعطار فضلار الحضرص وأكثر محاقبال تزم اوران ك فحابتام سعصا ضرم بقي تقعد بيان برّا تفارحنوت فيضل بشرق فواليه وعظكرى ومثيرك وفارست تقعه احقرك دل مين وسوسر كزرا كدسموس توشايد كرسي

بأسردادب بور مصرت ك فرزا تعلبه مندكر ديا - فواياكر مسير من كري كيا أبي كريم صلى السُّيليد وتم ست ثابت بي بينا كير مسلم ترليف مين رواست بيند كم الاجاب دینے کے لیے عدرصلی السیطیرولم کے لیے مدینہ کے ابنارسے کسی لاق گئی۔ داوی کہتا ہے کداس کرسی کے پائے سے ا ك قريب وكليكن يصنوني كوصلى الشعلب وسلم في المربط كريوالت دية وينا اور وخطر شروع فراوا واحتراد است لهدند ليدند مركباء رسول السُّصلى السُّعليد ولم كم عبراضلال وتناكل كتب مديث مين روايت كمة كتريب الناس أيك عادت مباركد يري في ل كي كراك ببيت زياده في مرت است

الرا الم عنورت برائتي نتقى صيت كراف الفاطيني: - عنان رسول الله على والله عليه وسستم طويل الصهت. حفرت شاہ صاحب اس عادت مبارکہ کا کابل نونر تقے معلوم ہڑا تھا کہ ان کوصرت علمی ودینی استفادہ و افادہ مکے بلیے ادراگزیرصروری ابوں ہی کے

ادراس فامرتني مينفس كي سفنبطكينيت إدراكي فاص فيعيت سيم عسوس كرف واسله صاحث محدس كريسة ستة كراس إلفاس سكر شغل مي رادم سنول د صوفیر کے اشغال میں سے صرف پاس انفاس کے شعلق اکب کا خیال تھا کواس کی اصل حدیث وسنت سے کیپیملوم ہرتی ہے ، اس سلے خور اپناشغل

الدريوع كرشے والے نيا زمندوں كوتلفين يجى فواتے تھے، ای طری مصنوصی السُّعلیہ وسلم کی عادات مسادکی میں جما سروائم وکر فراستے ہیں کہ :۔ ددمكوان كى ترببت زياده عادت متى . بكركلك علاكر سنت برن كم بينين وكليات المجيمعال حزت شاه صاحبٌ كانقاء

ان زماریم خدیت کی جاری کس قدر عام اور متعدی چرکی ہے اور اس سے اس کے الیہ تے جرائیم سے محفوظ دنیا شکل پرکیا ہے۔ اس کا اغازہ بہت كرشاد زبرا ورببت كوكر مين جاس مستبية برن اوراس دورمين جوبنده غيبت معقوظ بروه التدكى خاص مفاطب مين بي اورياس كي طرى كارمن ر رئيت أن صاحب قدين مراكماليَّرِيالي في السّاميموُظ فرطايتها كُلِيم الثّارة إكناية مي فيريت كي كي قيم كي كو في است كم ي سني السيد منها ي كشارة المارية مي فيريت كي كي قيم كي كو في است كم ي السيد منها ي كشني -و الكراك المعرب كري المنطق الماسك كوفي بات كى تو صورت في فرا دوك ديا والكركوني تحض كوني مسلد دريا فيت كرفية أ و أن جواب ديته وادراس

علامهشمیری. ببي بطرسط مسلمان بروایت حفرت مولانا محدا در این کا مذهلوی :-فرتقدي كايه عالم مقاكه بوست منص عبى وكيفتاء وه ادّل مظريس لعين كريسياك مدندالكاكوني نيك نبده منصرين مدينه كدنورتيق أعلى مربيبات ميا ارست ماستهم السيه واحدُن- شاه صاحب الكريم كلس من تشاعب ولا برسته اورا برسير كرني امني علس من واخل بوا توبير ويصيق مي محداليا ما مرد متان کی بیت نی کا ندئه! كب حيبارتها بُه سيت في شعور! ير اليرورالاً التي أربي خاري حب بعي صرت شاه صاحب كو دكي الريشعر زاب براماً -ٱلْسُلِيكُونَ بِحِكُ يُرِمَا بِقَلِتَ لَهُمْ وَلَى يُنِى مَغِدَكُ خَيْرُ حِدِينَ لَعْتَمِد سحب بنک ایب زنده میں ۔اس دفت مک مجللان نیر درکت میں ہیں اور تیرے گر ہوئے کے بعد کوئی خیر نہیں۔ طبقات شافعیوں ہے کوییشو کریں۔ بنَّان كوركيكر رئيباتها شاه صاحب بيركواس زمل نه كالامنياري تنصر اس ليديد البيزال و وكوكر يشو رفعياتها تدرت معروث اور لطا فبت طبح قدرت اليوس ورت شاه صاحب كواظ علم وعلى من امدارى عطافوائي محى - إسى طرح معانى مبئيت الم تشكل و صورت اور لطا فبت طبح قد و قاست اور كل وصورت مير مي ايك عاص امتياد عطافواي المرانا سدياح إم است إكراب ال كه مج كه مندوستان ،مصر حجازا در ودُسر سه مالك موريد كراست والسائخ كم ويحف كاموقد طلب يكن جروما مبت ، مورد كار وشانت موركت التا ميں كے معزت الاستاونيں إنى- ومكبير كى اور مكنظر نہيں آئى- بزارعلى نعير مجى بلطيقة أورب سے الگ اور مب سے كاياں رہتے- ديكھنے والوں كى نكاہ آؤاھ كرسف كيدوبي رِجار مطرق اورجرجتى تواس طرح كرول سي فيلين كافام دليتى كشيرى النسل تقداس ليدغرب كالابوارسيدرنك ،كشيده ودالان بيرا الجلاسينه، دوسرا ادرگدارسم برى برى طبى مكرسيلي ادريشريان كامير، كشاه و هزاخ بيشاني طويل مكرستدان بني ، برسد برساكان پرگشت اور فريجيروا حرى اندزم دسك ملد ، يبلية سنة ومعلوم وسق تف كعلم كالك كوه كال سبك كاى كروات بيضة عقد وعسر مراساً كام وصل كالك أفاب التي ے والبترت دوں کو اپنے گرولیکر بھی گیا ہے کہی سفید اور کہی سزسر عامد اور قامت والابرسند قبا إو میکھنے والے وار اور سکے و سکھتے سے کرکہ اور قامت است كدفران نبرى سنيد - العين عن - مون كوئي ايك اوا جوتواس كا وكريجية كوئي ايك توبي برتواس كوبيان كما عاست بجهال سيعالم جوكد :-زفرق القدم بركياكه مي تكسيم إلى كرشدوامن مل كاكتركمااي جااست وإن خارش كوبي رجاني ول كامندب تفريق كرديث كعربوا اوركيا جاره ميد-اسی من وجان طاہری والحنی کے ماعث طبیعت میں لطافت بھی بہت زمادہ تھی بہت صاحت اور اُسِطے کیٹر سینیتے تھے۔ غذا می ساوگ کیتے اللہ تازيمبار اوطيد ك عابتن تند ايك مرتبه فولا كوبس سال ميري زندگي مين اليس گذر سيمين كدمين سند بزندول كم علاوه اور ووسرا كوشت و كها اين الله خوزد سكربهبت شوقين تفيه أكرطيته فروز بديس آخابتي لوادر كالمبهب أكاسق تقي ابن ميد اورابي قيم كي بهت معرف تقد ان كي علم كي علمت وشان كربهت وقيع اورعميدت عبرسد الفاطوس بيان كرسان مرسة فول ئىرجال علومىن سىدىس -ان كى رفعت شان اورعلات قدر كارعا لم ئى كەڭرىن ان كىغلىت كومرامغاڭروئىيى كىگى ئىرلىيى كىلىلىگى ئىرجال علومىن سىدىس -ان كى رفعت شان اورعلات قدر كارعا لم ئىنى كەڭرىن ان كىغلىت كومرامغاڭروئىيى كىگى ئىرلىرى كى

إن استدادها المرشس مي اكرده يبال أف كا اداد كريس ك قودس كاه مين بنيل كلف دول كا

علامه تمبری

كبن طرن اسناد تصلّ برگى ؛ بين إس اسينت باپن والے كونقيِّ بادؤگا - وَهُ اسينت باپن والسيكونتيّ وارسيكا اور وَهُ اسينت باس والسيكونيكا بها تلك

عباتی ہے واس زمان سرحفرت شاہ صاحب ہی سید وارالعلوم میں اماست کرتے تھے ، فوانے ساتھ متم سنے بھی پیریا اِن بھی دیکھائے ، جو جالیس رس کا بھی ہر

اورنابانغ بھى ؟ حابلىن دُور بهم بسر كالمابغ ميں يُر اس اوقت تك مخرت كى شادى بنيں برتى تتى ،اشاره إسى طرف بتا ۔

اکی دفد مسأبل فقېريک زبل میں نا ابنے کی امامت کا ذِکر آگیا کہ اس کے پیھیے فا زمہیں ہرنی۔ فرط نے گئے سند دینی سہے مکیعین نا بالغوں سکے پیھیے ہم مجی

کیک دفته کا علادّالدین میری گلفی کا رون انکراکتے جھزت مہتم صاحب مولانا محرا حدور وم سکے اس کو بلایا اورشا صاحب سمیت دوسرے، اکا بر

کانے لگئے۔ کھانے کے دوران شاہ صاحب نے پُنچاکہ کا بی اس رہ میں گنا کا لیستے ہر ہ کیاکہ ساٹھ ُرُدبے ۔ سکراکر فرا نے لگئے کہ تومیر تعین مادالعلم

ا بنا تنا ایک دفد فرایک فتح الباری کا دعوتیه حلدول کی کبتاب سینے ) تیزمری دفد مطالعه کرر دا بول ادر برسی فرایک میں درس سکے بلیے کہی مطالعه نهجین دیجیا برطاله

المان دکائن آوبرکوئی کچے کہ البان کوبرسٹرکس نے بناوہا۔ رِ توکلاتی ہیں ۔ توجواک کوئی جربیٹری کے نام پر دو ٹی زیلے یوب می دوزن کی نوش ایک عظمی

علم فِضل کی بلندی کے تناسب سے احلاق بھی نہایت بلندا در پاکیزو سے کبھی نہیں دکھاگیا کدکوئی سابل حذرت کے ہیں آبا ہداد

ایکسه دفعة عوم فرسب سکے درمیان نجاری منتر لویٹ کا درس زور وشورسے میرر بامثا کہ اجا کسب بندکردی ادر فرانے سگے کر حبب محبائی شمس الدین بی

بېرمال شاه صاحب على دعلى كالات ركھنے كے سابق سابق ما بقائوش طبع بھى تقى بگراس كے باجود كابس شرعى أداب سے بھرار برتى تتى جب مين فيتان خزل اورالاینی بازن کاکوئی وجود مذہرًا تفاراً کرکسی سے کہی کی گرائی ایضول ابت شروع کی قرمتا فرائے کا بھائی ہیں اس کی فرصت نہیں ہے۔ کوئی سنار پینا

اً وَقِيهِ ورزجادً- جادا وقت اليي باتون محد ليه فارغ نهين وقت كي بهت زياده قدرا و رحفاظت كرت تفيد ا د فات کا شاہسته مطابعہ کتب میں گزیا تھا۔ دوق مطابعہ کا پیمام تفاکہ طبعی اور شرعی مزوریات سکے علادہ کوئی وقت کتب مبنی یا افادہ سے خالی ند

المحمسلاق المرادكيابر بجيب مين جوجيبة أو المفتى إروبيرسائل كيموالد كرويية واليي بات كرف سه احتراز كرقي بس سه كري كي دالأداي

ہو، ایک دفعالور ترانیٹ کے گئے ، وہال سکے ایک نافی گوامی بیرسٹر رہنا نے تعییرت ماضروپے لیکن داڑی مونچے صاحب ہوسلے کی دفیرسے سیسنے بھیننے سے

مین فرزندگی محدس کرزست سقے کہب فرعبانب لیا اوفروا پرسٹرصا سب کید کی واقع اور اور میں دور اور کا فیل اگریو منظف سے لیکن فون وفايت ددول كى ايك بى سبته يسى دنيا كاسف مين اگرولوى بركروارلهى ندوكون تين كل كلحاسف كوند دست - ادراي طرح اگراك برست و كر دارسى

<sup>آو</sup>من اخلاب فعل *پاکسیٹ شرندہ کیوں* ؟

لگے معابلین! نیکھتے نہیں. وہ بھاتی تُنس الدِّین حارستے ہیں۔ اب کمیا اندھیرسے میں ٹرچور کے بج کیا وہ لطعت کا سبق پڑگا؟ ایک باریجلی صفت میں سے کسی طالب علم نے سول کیا گریمل انداز سے و فالکہ حالی تصحیحارم نہیں کدمیں اسٹا دشصل کرنا بھی جانتا ہم رں ۔ حابتاً ہے۔ ایک باریجلی صفت میں سے کسی طالب علم نے سول کیا گریمل انداز سے نے فالکہ حالی تصادم نہیں کدمیں اسٹا دشصل کرنا بھی جانتا ہم رں ۔ حابتاً ہم

القيركا يفعلى لبسلة تسذر تجريك بهنج حاسته كار

فى صدر مدرى كى خرورت نهبين دان دِنوں مفرت كي نزاه ساھ رُوسيا تھي،

الاستقل سلسنيند اوروس كاستقل- اس ليد ببرسال ورس بن تي ني تحقيقات أني ربتي بي- ١

ا بزا کام کرسے تواں سے بھی اس کی ترمین ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کرگالی دغیرہ سے۔ ا اس برایک دابقد مشنایا که حفرت عرصی الترویز کے باپس ایک تمل اور اعزت آدمی سندایک تخص زبرقان نامی کے خلات کیا ہت اس برایک دابقد مشنایا کہ حفرت عرصی الترویز کے باپس ایک تمل اور اعزت آدمی سندایک بخص زبرقان نامی کے خلاف کیا ہ رمیں اس کی طری سٹ دیج کی ہے بھڑت مورضی الشرعز و سے شاہو سے جواب طلب کیا تواس نے کہا ' امرالزمنین میں سنے تواس کی مدح کی ہے۔ نہ کہ

> ع وع السي الم ترسل بغيتها العد مانت الساعم الكابي ترجه - توجيع زرگوي اور فري طاقر آن كه معت سفركوان كا طلب مين - توجيها سي د و بينه گر سكه افر ، كيزنكر

تركحه نيه مالا بمي نبيدا درئينيني والامجى المثنار الشُخرب كحامًا بِنيا أدى سفيه

حفرت عمرضی النّرعنوُن یشتوسنا توسن راها راستغانهٔ الهاصی بینت درحتینت ایک شراعی اسست: ده تومین ا در کیا بریخی ہے کومسگول

ٔ اہم کوغیرموں سکے لیے محضوص کوڈیا داستے۔ ا كا د ند دور د مديث شريعيف مك ظلب كوخطاب كرتے مجد ستے وسندوايا - ايس سنے اپنے عوبي ا بان اردو و اگرزی کی استبت

فادى ذوق كومحفرظ دمصغه سك سليد بهيئه اردويه صف كلصف سند احترازكيا ريبال مكساكه عام طور ا پائی خطوکتا بت کی زبان جی می نظر بی فاری ہی دکھی دمکین اب مجھے اس بریجی افسوس ہے۔ بندوستان میں اب دین کی ندرمت اور دین کا رفا ج نے سلے ملیے عزوری سنصے کہ اردومیں مہارت پیدلی مباستے اور ابرکی دنیا میں دین کا کام کرسلے کیلئے عزوری سنصے کہ آنگریزی زبان کو وربعہ بنایا مباستے ڈیس

ارسے میں اکب صاحبان کرخاص طورست وصیّعت کرتا برک ۔ ،، الم منوس الم من المحمد الماري من الموس ال ایس کی مطنت میں آفا ب طورب نہیں ہوا تھا۔اللہ کی شان ہے کہ آئ دوپر کے وقت بھی نظر نہیں آگا ۔ کیزی انگرز کی اب مرز حکوست مرف لینے

المكريه بنادرول شورج سال مديم بي محجار بي نظرًا أسبحه اوريه باست ميرون بها إقباس بي نهيمي بنود مشيخ قادمان سف كهاسبند كم دو انظرزون كاستوك شة بواجه راورير بات اوري نمايان بركم ان وقت سامنة أكمى وجب سقوط بغداد رمزائين سفة ما وإن يركمي كوراغ حلام . غلام احرفادیانی کی نیزمت مذہبی سے زیادہ سے بابی تخریمیہ بھی مگل س کومذہبی رنگ میں بیٹنی کیا گیا اور قا وبانی اسلامی اصطلاح ں اورعلمی مفالطون

کے درہے مسلمان کی دولت ایان کولوسٹنے لیگے - اسلامیان بندو کان اس سنے دافروٹر برستے ادر بزسکب دخیال سکے سرزا ورد معزات سنے اس سلسلہ ہیں في كام كما ادريق ميه نه كېير پيرې بلې شاه صاحب اورالوالو فا مرافا اثنار الشراري ، مرافا ارامېم سيند سالكو ئي رحم براند احب احد رقرمزا نيت مين خوب الم كما بنك غليم من مقوط بغادريقا وان من كلى مصر جراغ عطف اوراس منك من مزائز ل مست على الاعلان الحزير ول كي حاسبت سف اس مجاعب سك أركز ل كي وصل فرصا وسيت اوريد لوگ كل كرسا من كسف كي بعنرت علامه اندرشاه صاحب عليه الزير تبديا حمب رسول عالم اور فراصيرت ودانش ست ا امومنانسان تیراد امنا ادر حضرت شاہ صاحب نے اس سلے میں سب سے ماہم کام کہا۔ دیشہ آبن اِک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مجمعنیت المبرانیا کی ا الخاذكوني فسنسدوا ياستيتدر

إِنَّ إِخُواهِيمَ كَان أُمَّاةً - "بِنْتُك اللِّهِمُ مِنْ عَقُدُ مِنَى ابِي وَاستِ كَ لِأَطْسِهِ وَالْكِ وَرِقِعِ لِكُن كَام كَ لِمَاطْسِهِ إِنَّ إِخْراهِيمَ وَالْعَالِمِ اللَّهِ اللَّ

علامه کنجبری ىبى بىلىكان 49 8 امت کے رابرانفدں نے کام کیا۔ بعینہ اسیطرح شاہ صاحب علیالیت اس است محقد یطلیدالتیۃ وانصلوۃ واسلام کے ان حامعہ افراد میں سے ایک سنتھ سمندں سند بیک و نت بخاعث بما ذوں پر کامر کہیا درجن سکے فورمة فیت سنے ہڑتیہ زندگی میں برتی اپر دوٹادی تفصیل کی بیاں گنجائی نہیں۔ ہم اسجالی طور پڑگ نتر زت كەسلىدەن سىزت شاە صاحب كى خامات كا مەزكە كرىقە دىس حرب کے سلسلیس کام کرنے کے کئی سے ۔ ایک توبہ تفاکہ خالفی علی انازیس روّمزانیٹ کیلیے ایک عاصت ہو جونہا ہے سنجیدگی ادر منا سے اس کام کر انجام دے ۔ ایک صورت رہنی کرشعلہ نوا مقروں کی ایک تھیپ نیار کی حائے بجائی شعلہ دائی اور آتش بیانی سے عوام کو اس تحرکی نغنية غابدست اكله كرست اورصب ضرورت قرباني سيع بجى كرز روست اكي ميلوكام كرسف كايتفاككري اكي فري خصيت كورة مزاتيت كالمبلغ بنا ماسته يس كا ابك اليك تفطاخون قاد بانيت كيديه صاعقة رق ثابت مرس ايك افاز كام كمرك كايه تفاكداً كرمزا في مشكلين تخسير يركم وريعة تبلغ كر توان کے مقابلر منے مالے تخریس ان کا جاب دیں - ایک شعبہ کام کرنے کا پیمنا کون میں انتخشکست بی جاتے۔ توان کے مقابلر منے مالے تخریس ان کا جاب دیں - ایک شعبہ کام کرنے کا پیمنا کونا طروں میں انتخشکست بی جاتے۔ رنظرظابر وبحيا حاستے توصفرت شاہ صاحب سفہ ان نام محاودل ربطورخودسالاراعلی کے فرانفس انجام مسے اور مرموقعہ وحکمہ سکے سکیے کا واسلدا فرادكى تربتيت كإفوانحواك كالستر. على مديلان بي شاه صاحب في علا كه مين و و فارسي مع في قلف رسابل لنظة مِور دو زاتيت مين اصولي افداز يرحرف آخروس اوراسي طرح عا كى زىتېت كى كە دەاس مما دېلىي زىگەمىي كىلىم كىرىي يىنىانىچەرلا امفتى محد شفى صاحب ، سىزىت مولانا محدادېسىس كانەھلىرى ، سىزىت مولاناسىدىمورەر دىعالم تى ميرشي مهاجريدني جيب كيار دودكا دال فلم كواس طوف متزجركما عوامي مطر بركام كرف سك مليم على احار إسلام كومتري كما ادولا بردائجن نعدم التين سك طايخ اردوزبان كه سبب مند برسيعوا مي تعليب اورشعا لمراحا دوسان مقرمولانا سيرعطا الشرشاه صاحب بخاري كواس إرسيس اميرترلوب كانطاب سب سيد بينط خود ان كى سبيت كى اوراس على بين وائع سرجير على رفي معارت كى اقتدار مين مجارى على الرحيسك في تدريسب كى اور وزياجائتى سيكر كرحة ار پڑندیت کی قیادت میں ملب اعدائے دومزائیت بیچ کام کیا۔ ورمنہری حرف سے تکھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح فلسفی شاجوعلامراتیالی علیہ البیت الر وزیر سر مردر جيبيغليم مفكور في ابركي ترقير خصوص اس طرف مبذول كروسيف في سريباً كاكام كيا واحزى كام ميتقاكداً كركبين مرزاتي سلخ مناظو كالكيل كليلين والمالي یں بھی ان کی سرکونی کی جاستے۔ سے فيروز كربي مزاتين كرسابته ايك مناظره مطربايا ورعام سلاؤن فيج في مناظره سينا واقعف ستقدر مرزاتين كرسا مقد لعين اليي شرائط يوافرة مطرك يدوسلان مناظرين كمديد غاجى ويثيان كن برمكي عين والاعلوم وليبند كماس وقت كم صدرتهم محزت مرافا البيب الرحن وتر التعليب الم شاه ساسے مشروسے مناظرہ کے سلیے مورث مولا کم سیر قرضی میں جا ڈرگری مصرت مولا اسٹیر جی درعا کم میرٹنی استون مولان مقتی محتیفین صاحب الب مولانا محدادرا یک نیطری تجریز ہوسنے میں صواب میں جن وزار دسینچے یہ مرزائیں کی شرائط کا علم مجا کا بھن سنگمیں طرح وجل سنے من انی شرائط سے مسالیا کی مرط لیا ہے۔ اب دوہی صدر بی تعیس کریا تران شرائط رِمنا ظر کی ماست یا جوار کارکر دیا جاستے بہلی مشرمت مصر بھی۔ وکسری صورت مسلما ان فیران ميد مني كا عن برسكتي مني كدو يرد متهار مد سناطر برسمال شكانه انجام كارابني شرائط يد ناطور انظور كوانكيا ادر حفرت شاه صاحب كوارويداً كم الخذاذ مقره وقت رِمناطو مشرعتا بركيا ادعين اس وقت وكياكيا كرمغرت شاه صاحب لبغن نفيس حفرت علّامرت بيرام عثما في حد الشرطير كمه سامة تشا العب

ېي - احدن سنه آنتيې اعلان فرايکه جاسيتے ان کوگر ن سنے کهرديکيته کوم سند جننی شرائط نسلانون سنے منوالي کېن - آنی شرائط اور من مانی لگوالو - جاری طروست

علامتغيري

من وكان والم الله الله الما المراجع من الموادر المسك بعدا الامر والس اور السالم

كإرسنة سنفد اليه بيهيك كركبي الك بالرجيمي ميرون وكاليا ينعلوم بإزا تفاكدؤه اس بهان سي منبين بن

علامرتشيري كا دورٌ نياب

لاست اورترشا ١٥ روزبها وليرمي تيادم مندواليه

تزفرنبا أكيس سوسا تلصفات ريحبيل مآلا

البي بين برسيسان

. کونی شرطهٔ بیس-مناظره کرو اور اور خدکی قدرت کا ماشد دکھیے بینیا گیاسی بابت کا اعلان کر دیا گیا۔ اور مفتی صاحب ، مولانا محمداد لیس کا زبلری اور مولانا ستید بدرعالم صاصب نے مناظرہ کیا۔ اس میں مزائیل کی جودگت بنی اس کی گواہی آئے بھی فیروزلپڑر کے دُرو دلیار دسے سستے ہیں۔ مناظرہ کے اب شریس حاسم عمام مجوا ص بر حفرت شاه صاحب او بشیخ الاسلام مولانات به برحیقانی نے تقریر یک میں میر تقریر یی فیروز بیر کی تاریخ میں یادگارخاص کی زعیت دکھتی ہیں بہت "

آرهنی صناحب ، مولانا قاری محطیب میاحب ، مولاناستیر هجریز عالم صاحب ، مولانا محداد این صاحب، مولانامفتی محمد میشون موشند میشاند. كي ميت مين حفرت شاه صاحب بنباب كه دورسد رنطه ويلم ومن محيها واوفعنل و والايت كيمنز اده بالرسم والعبر، كرجرازاد ، تجرابت ادر دلولینڈی امید کھا آباد، دانہرد، براره اور کوئیڈ وغیرومین حلبوں میں مزائیوں کوالکارت مجیسے۔مزائی دخال جاکے دن اہل اسلام کومنا طوں سے سینے کر ۔ تی

بها ولبور کا معرکتر الآرا ماری مقدمه کی ایک عدالت میں دوئی کیا کہ اس کا شریر طاق بریجائے۔ امدال کا اس کا اللہ اس کی ایک عدالت میں دوئی کیا کہ اس کا شریر طاق بریجائے۔ امدال کا اللہ اس کا ایک مدالت میں دوئی کیا کہ اس کا است اسال

مك يعقد مربها ولبركي اوني عدالتن ميركبش برتارا والآخرور إرمعلى ميريني مستاها يرجي دربار معلى سه تيلي بركز كواس سنة كي دونول طرت ك علام كي شها رتيس كرتنتي كرك كونى فيصله كيا واست. بيرخ في عالت مين أيا ماه ينوب مورث متى اسك ريس كي ات ندي كوات الساج (راكام كريس وراك حاليك وكرميري لحوضة فاولين كابيت الالى اوردعال كارسب فجحداس تشطية وقعث جوكيا وليكي الحيليبها لميردسك غيرسلافران كي أنجن موديلاسلام سنراسكا بزا انحيايا اورستيسني الحابعد بهاولېرد كى زيرريستى تام شا جيرعا كوشهاوت كے ليے وعوت وى حرت شاه صاحب ان ونون واجيل صدر مدرس سنة. كربوم علالمت ولد نبوي مركن تنقى ليكن حبب اس سبله كاعلم موا توابي صمت اوروكي معه فيعيش كى ريواد كمقة بغيرو كيمشا بسيركى معيت مين اريخ وتذريب كني روز بهيشة رمها وليوبين تشريب

حنرت علىكترين كانتي دن سلسل بدان بتواري الخرين وساميين كليان مبته كوعزت سلّه بدان كمدوقت اعاطر عداست سكة طاري رسّا تقارادر

بل ملرم بنا تفاكه ملم لاكيس مندرسته بعب كالهراقي كاسولسته قدرت باري تعالى سكركمي كوملم نهين وبيان ٩٠ صفيات برقلبند مجرا- يمكن سارا ازاؤل تا آخيسه نهبل عرف اتناطبع بنا يعرصنوست جج صاحر مجج النموات بيتعد يعزم عبادات انتنار بيان مين تشريحات وتغسيات ركرسا نقيبيش كي حاتى تقيس وه قلم نبزنين بزني نيز والعامت بين حوف اوّل اورًا خِسب رفظ له لياكيا- حالاً مجرحة بيرُى عبارت معدّنشر مع ونشير من استرت اكريْرا بيان فعبس شابّع كياماً ا

بهرِوال معنرت علامكِ تشعيري وه اوردُومرس مرحتى على ركه بيانت برسته اورتغار كا فيصله ١٩٣٥ ، وسنسروري كوسنا إكيار وايك سرباون ،

مغات برارد زابن سنائع بوادر ومركمة بي في مزاتي كو تروت راد ستة برسته بكاح فسخ كردياء ولله القالنة وعدالتي سطع برابل اسلام كي آن ترجي مستق بعمرت شاه مداحب کی ذات گرامی قدر کی موات برئی-اس مقدمه کی مفصل کارروائی مطبرتد ولاخطری جائے۔ یا بیز سایت افرزامی کماب میں حزت

مر الالله من من منتب أشاه صاحب منه بنجاب كالكي وين دوره كبيا ، اكه مندلف مقامات برقاديانيول في قادیا نی منطق کا جوجال بھیلار کھا ہے۔ اس کا آر دار دیجھ اِجا نے بیٹیا کیوٹ علامیٹ بتریا تنظانی ، الل

علامهم تبري مولاً محد انزری صاحب کامفنون طبیام ائے بیس میں اس دوراد کا اجالی سافاکراً گیا ہے۔ · الله كانتيرون كواتى نهين مروابي" كومعدا ف حفرت نناه صاحب على الزحة اعلان ، حتى كوف كويني ني تنقا ديان مايس اعلان عن تصنير زمين رسرزمين كي خاطر كئي دفعه قادمان نشريعي لمسكة اوروبان سِباب عبسه كريحه اعلار مهمة التي كافريسة برزيم

دبیقہ سے۔ مرائیں نے محام سے بل کرمہت کوشش کی کدان ملیدں پرباپندی لگادی جائے۔ گھریطیے جس ثانت ادرسنجیڈگی کے ساتھ ہرتے تھے۔ اس کی بناريه بإنبدى كألوق جواز بنبس متنا حبب قاولي عطيعه بذكوا فيعين كاسياب تتبريطة تزمير ملبدست قبل حرث شاه صاحب كودهمي آميز خطوط كمعاكرت كداكر م بہاں آسنے توقل کروستے جا ذکھے اور والیں نرجا سکوسکھے اور مصرف دھکی ہی نہر تی تھی بلیکئی ایک وفعدعظ کوشش کی گئی گلمیہ

ندر فدا سنے کھئے۔ رکی حرکت بینے سندہ زن مجازلوں سے پر سیسراغ بجایا نہ جاستے گا حضرت شاهصا حب رحمة الشطيبه كاسب سے طِلا كال بيت كران كى ترتبت سے البيمت جا درخطيم عالم ببلا برعت كرين كح

تصانيب نظيركم اذكم اس رّصند من ملاشكل سبّعة مصريت محدما فظه، فنهم وذكار اورجورت فرمن كمشعلق سابق مي كزره كاسبه كرحفرت اس بارسے میں کا بیدمن آیات الند تھے کارماہ جنے تواہیب بی نشست میں موسوع رفعل مفائے لیے تقریت کیاب رتیب وسے لیتے مگراس کے باویج وصفرت

ا مّا دلمبع كجياس طرح كى دانع سوتى تقى كه احد ل سنة تصنيف والديث كى طرف كم ترحيد دى ادركسبى ركبست عالم كى تصانيف ديزفا فيكم ميزا - اس كى خطرت وطالع میں کی نہیں کریا۔ امام عظم رحمۃ اللہ علیہ کی سلالت قدر وفضل وعلم سے کون نا واقعت بنے کہ آج ونیائے اسلام میں سلانوں کی اکثریت فقد صنفی کی بیروکار سے

اس کے اور دصرت امام کی تصانیف نرمر نے کے رام میں صحابر دنی النیون کے دور کی طرف بیلتے توصرت ارم کی دوایات سب صحاباً سے زادہ نظراً من سكر صفريت أحديق اكبراوز فارونق عظم كى مروايت أنكليد ل ركبني حاسكتي بني كيابيكو تى تهريحنا تنهيك كدرجه ادرمزند بحص اعتبارست صديق الخبراور فارون الخمام سأ كيزك ان كى مرويات كم مَني . ان كى دُوسرى مصرفيات اورشفل مل وتدبيريك ان كواتبى مهات بى بنبين دى كدوه اس بارسك بين في توجركسكين -حنرت برانا سيرمد بدرمالم في ايك دندوض كياكد اگرمان ترذى وغيره كي نشرت اليف فوادست توليا أنگان كے ليے سواي بترا بغصدي أكر فوام

كك كه زندگى دين مي كويم صلى الشيطليد واستركى احا ديث رايعا كرميث بالا بكياكب جاستية بي كه مرشف كديد بعلى عديث كى خدرت مكبتي ركبت

برسط را زبگ ولبستے دیگراست اس کے باوٹردعلی اور دینی تفاصول کیرسیتر جندرسا لل الیسے یا دکا تھیڑ سکتے بہن کی دہتی ونیا تک قدرم تی زہے گی اور ناز بصاسب كافاب كرا سن

انبی کی رگ میں ریشیرہ سنے وہ جھاری ك مصال على كوشبل اه كاكام دي ك-

حنرست كى يينپدائياز تصانيف بيري -ما عقيدة الاسلام في حياة عيني عليه السالام

يد التصريح ما زار في زول السيح ع كفارالليدين في ضرورايت الدين

تحبة الاحلام في حياة سيني عليه السّلام خام النبيذي دفارسي) ففل انتظاب في مبتله ام الكمّاسب

وين برست سمان عُ خاتمة الخطاب في فاتحة الكيَّاب دخاد يحه > عشد نيل الفرقدين في مبتله رفع البدين ١٥ اللمعه في صلرة الجهو والم بسط اليدين كفيل الفرقدين ملا حنرب الخاتم على حدوست العانم يه اذالة الرين في الذب عن قرة العينين

السيم النيب في كبدابل الريب ان كتابول ك علاود حفرت كي وه تعت وري جودي ك وقت إطاكرات مقداوري كوحفرت ك امارً كل ذه ف ترسير كيا ب ان من شبرر

بُرِن تَقرِفِسِين الدِارى كَ نام سيح بوم لاائيّ در دهالم مريحي في مند ميا مطلدون بي ميد بي منه ادرتام على مك ملقر ل سيخرسوا بخشين

علامه تيمري

عاصل كريكي سنيد برنجاري كي تفرير سنيد والعرف الشفري ورس باحق ترندي كي الما بوقي ـــــــ بيس كومولاً محدّب راع كومرانواد ــــــ ا در

الماديمورني شري سنن الى داؤوس كومرلا محدصه يقي صاحب بنجيب كادى مرجوم سنه منسبط كمياسبند. بيدودون كما بير بحبى شائع جوم كي بنين اس سكه ملاو دسلم كى اطائى شرح منصبط كرده مرانا مناطرات كيلانى أورجا سنت بيمن إبى داؤ دمنت عبراني مولا أست يرمحداديس صاحب سحرو ژبرى غير طبرته بنين . اوراب اورو

عنا - كشف السترعي صلاة الدّر - خزا فكالامرار. يا مرّفاة الطارم لحدوست العالم

میں شرح نجاری نهام انوادالباری صفرت شاه صاحت کے افادات ۱۴ معتقوں میں سا شصر جے بنراضات بهر شائع پر رسیع نیں · ان سب شرحرل کو انجیانیات اً زیشوں بانشاری بانی شرح ل سے بے نیاز کردیتی بنیں ، حزت مولاً محدور من صاحب مندری حرصنرت کے شاگر دان رست دیس سے ایک ہیں -

فصنرت کی حیات طبیر داکمی کماب نیار نفتر العنبرز این و بی کمی ہے۔ اس میں مصنرت کی خدم سات نیز ان کے علی شد باردن کی کل نصیان الله ای ہے۔ . نائين اس طون ماصبت فرايس · زيديت انورك نام سنه ايك كماب ادوريس شابع بردي سند يس مين صفرت كه احله لا مذه سايعة بمر خراج

فتريران قبشرعين است در دفرت كنبر

دادالعلوم كي تعتب نيا ماسالد قيام من كم ازكم دونزاد طلبر حذرت شاه صاحب سته بلادا سلاستفيد برسته و ان كي مكل فهرست كيليز رسيد الربيا ر ا ایک دفتر در کارہے ، ان میں سے نبیعت سے دُہ بین جوگوشیز گنا ہی میں خدرست دین میں مصروب بیں ادر در بھی ہیں جرعم کے آفاب ا

عمين بين كياست بمطالعه كالله المت

ابناب بن كريجك ادريك أسيصيل بخرة فيربث ورج فيل سيحر

يق حضرت مولانا سناخر حن كميلاني يعمة الشيطير

ملا حضرت مرالانا محدادرلين كالمصلوي

حنرت مرلانا محينظور نعان

مل حضرت مرالاً شاه حباله أور راست بررى قدي سنده

لأسطنت مولانا تاري محاطبيب صاحب مهتم وارالعلوم ولبيند

محضرت مولاأ حفظ الزمل صاحب وحته التعطير مسيو إددى حنرت مرانأمنتي محرشفيع صامعب مفتى إكسستان

سخرت مولانا متيوم ببرعالم بساسب مهاجر في ير

حضرت مولانا محيميال واحسب مصغف عناركا شايذار مافني وغيره



علم علم المنتميري كي اولاد واعرف

والماب الحمولله باتى معاتى اوراكك وومهن يجى زنده بير.

أدودصاحب لأوإن تبن يمسلم التترثعاني

أو كالعررواني انتفال ميرا.

علامه تنمسري

أبزي على دنيامتعارف سيئه ان ميست مراكب اپني حكر اكب اداره - ايك اخمن اكب جاعدت سيّعه - اوزه دان كه مشرشدين اوز لامذه لاكهو رسي تعداد ميس

| 14 |  |
|----|--|
|----|--|

مراداعبدالشينا وصاحصب ، مرادا سليمان شاه صاحصب محيفظام الدين شاه صاحصب ، مواذا سيعت الشيناه صاحصب فاتهل ديهند، محيرشاه صاحب

چىرنى صاحب نادى داشده خالون مولانات واحدرضا مجنورى مولعت الزارالبارى كا كاعقدين بين اوران ست بارنج نبيد اور دوبجيان بين ساللم تعالى

۔ اسے معلبون کے تزشیب وندوین تعادی ھے۔ لَلَیْت اسے بی تنام منسٹانے میم حضوت علَّمَٰتُ کا وشّد ثّلامله مولانًا مَا فَلَ احسَ گُلِا فَى ؟ عَلّاً فادى تحمد لحسي صاعب سفاه - موالا اسعد البراكموَّا وى . موالأ محمدانوری ، مدلانا مهدمنظورنعات ، مرالنا مهدا دولس کاندهادی مولاً فا منجد نوسف سنجدى ، فوالناسيد منجد ميان حما عب منسوات مِعْامِينَ مِي مانوذهيق - بيعيبَ المَديِحَ المُ يَعِمَامُ مِن لِيعِبِ لِيكِ

مرافا ليبين شاه صاصب منقصه وه رابسه ذكى ، فبهم عالم وشاع رشف الرائتقال لعرس سال صرب شاه

أَيْا كُ كُورُ كُورُ مِن يَصِيلِي بِرستَ مِن و ذالك ففسل الله بيونيه من دينساء حفرت مولاًا محدُمغطرتناه صاحب سات صاحباد سه اوربابنج صاحب نادیان تقیں رسست برساساد ارت

ه منت شاه صاحب کی وفات مسے مجد بوصد معبر صنوت والد طعبر کی وفات ایک سرکچیر سال کی ترمین پردنی - میبرعذ بسال بعدمولا ناسلیمان شاه صاحب کا وصال

اً الماصب كے قيام مرسرامينيك زمانيس بركيا تماجس كى دجرسے آمپ ١٣٧٠ حمي دېلى كتروالين بوطحة تقد، ددرس بها تيول ك المار كامي بهن.

حزت علام زحرًا النيطلير سنيتن صاحبرًا وإلى يادكار جيرة ي - ان سب ميں طبی صاحب نادی عابدہ فا تُذُن تقيل - أنكا ادر منجلے صاحب ناد سے محد اكبر

بڑسے صاحب نادسے صافط محداز برشاہ صاحب قیصر عرصہ سے وارالعلوم وار بند کے ترجان ماہ نامہ دارالعلوم کے دریاعلیٰ ہیں ۔ کامیاب ادر کہند شق عافی ہیں قام می نیوب عرانی دروانی سبنے۔ ان کے نین صاحبراد سے محداظم برمحد راحت ، محراسے ، اور دوصاحبرادیاں ہیں ۔ جھرتے صاحبراد سے مولنا محدانظرشاہ صاحب وارالعلوم وارسٹ دعیں لائق است اواد رفاضل محبّق ومصنف ہیں۔ ان کے ایک صاحبراد سے احر

هیں۔ و نوالالباری بین بھی استفادہ کیا

مر علامه شمیری حضرت علامه الورشاه شميري محرضا الرثمن فسأ بحاكلبوري كلت ان دادئ لولاب كا نازه كللب ١ بجهرة الورتفاست كأبيته نور وكتاب تفاجبین باک برسیائے من اتوالسعود ، ویکھ کرمات کورشس ویں موتے اہل جحود الله المكتب فرن الوليس كا كم سنكره ورّ فريس بال محمد والحسن، نور ول احمد رشيدً بلی می دین کی مخفانیت کا حجمت و برلال را ۷ مخفافر شنند اور گمان مصنونت انسال را و ترمد و ترمد و ترمد و ترمد و ترمد و تحت دان فقد دمبر ا ذكيار و ترمدي الله فلسفى وأشنائ رمز ونداك مبين ٧ شارح علم مدبب إك وتكمت أفرس رهان و الله المائي ونت فخر الدين رازي رحزمان عنه ولي العلم ووران وعززالي زمان والبِ روم بخاريٌ ، مهمسرِ ابن المحرص ٨ عبانسنين اومنيفه ، رسكم الجفوب و زخر تفالبيُّه وسعديٌّ بُرِكُو نظرٍ بو نواسس ٩ ننوش ادار ونوسٌ مزاج داجال ونوش للب فول مردان جان مبارد ، کی جرنفسیر تفی ۱۰ فرقد اطل کے آگے وہ زبان شامشیر تفی به نباز خارد وجاه و جلال وسيم وزر ١١ محوتها ورس وبيان و وعظ مين شام وسحر تفادل سنديشه بين انوار جمال بحبيبها ١١ انشرف واورع سرابا وأسنس حلم وسما علم کے بچرنے بچارم برضیا افشاں رہا ۱۳ سرستنارہ کاسبِ انواربے باباں رہا نفحة العنبومكل واستال سِي آبِ كى ١١٠ فيض بادى بارگام جاودال سِي آب كى آب، ہی کی ذات نوصد نازش کشمیرے ۱۵ نترکے قابل ازل سے آب کی نقدیرہے لي خونزا داد بند حلوه زار حسن عالمال ١١ مكتر به تدى ، زبارت گاه ارباب دلال



de

سوادعتربيرمولاناعببه الله سندعى

کے افتحادی ادبی می بروال کو اس در بر منم کماریا ہے ۔ کو او کو تو تیسیدے الم کی اور من کم اور کا کا تو تو تیسیدے کا کہ اور دی تھے گا۔
امیر ان در در دی مان کے ۔ کہ کورٹ اڑ نیشن کا بارد کیے مانے دا روس و کا اگر ایسے مانے دار و میں و کا اگر ایسے مانے داری تنگا مان کا منصوبی کا تیسی مرود ہو تی توج اس فرصب کر تیمول کر ہے (در کا تنگا مان کا مسائد کر اور کا ترک کا می تیسی مردد ہو آ

وم مار دون سد برطس منزري سا مكل في عام من مردي عرف ما المن إلى كان

ليزاغا ندان اورمولد



روس الدين مرالا البيدالترب ندى كودالي وطن أسله كى امازت بلى - قدرتى اب بتى كداس موقد رينه دُوسّان سكا المرات ولذا دروم كالمتنبق كي كليق العبل العبار المسالين بري مبالغدا رائي كي- ايك معنون ميريها إل نك كلهاكميا كرحب مرالاً المسكومين سقة قرمين كى بدي ان ك ومنو كسيديا في خرار م كرتى سيس اكي مصرن كار سنے مرالا اور مرکا نسب ریاست جول دلحتیر کے شاہی خافراد سے سے حابلایا۔ اس کے مِلادُہ اس زاندیں مرلا اُ سکے مسلى ادرىمى بىبت كوچىلى عبل يريوم كى بىبت زاد ، تولىن كى كئى . مولانا ف كم مقلم من يسب اخبارات دييجه اور دوانه بوسف ست قبل خود ا بيض مالات زندگي بكه كر ان خبارا كونتان كرسف كه يعيي جابى دا دي جبيب كندسته.

> ه لا بررك اخبادات مين مير معتفلي محبّت آميز مقالات شائع بورّست بين - مقاله برّلار عززول كى قدركما بُول ليكن ميري تخصيت احد أسلل تعليم ادرعام مالات سيراس قدر فحن فلطيال مورود بي كدين برون شرم محرسس كي رجيد نبين سكا. اسيك تقيى كمسيع مخدروا قعات منقرا المفدر مجررمرن ومدالله سدهي

ین شبع سبیالکوٹ کے ایک گاؤں جانوالی میں بُدا ہڑا۔ ہارسے خاندان کا اصلی بیٹیز ڈیگری تھا لیکن عومہ سوایک جوتر مرکاری

المازىمت ميں شابل بركئ ورامين افراد سا بركاده بھى كرتے رہے۔

مولانا سنديي مولانا سنديي بين ترسي مبلان میرع ّناسان فارسی کے اتباع میں ایٹا اُم عبدیداللہ بن اسلام لکھا گڑا ٹوں ۔ مگرمینی توب ویسٹ وں کے اصرار سے حبب ایٹا اُم والد کی طرف منسوب کھنا ڈا دعدیداللہ بن انی عائشکھا میری شی بیٹیروکا ام سیرٹی تا میں سف اطوہ کویا بے کراگری سف اس سے زادہ تھے کہا تو صبراللہ بن راما لکھر سگا ، مریسے باب داداکا برلانام رام سنگھ ولد جبیت رائے دلدگاب رائے ہے ۔ کہتے تین کومیرے دادا سکھ محکمت میں ابینے گاؤں سکے کاردارتھے۔ ين برشب جه دفيل سن ١٥ موم ١٠ ماري الماري المناه بيليا البيابا بالماري في المراب المرابي وت الماليات ووسال بعدميرا واوامي ورسال ترميري والده مجيسند بال سلة أنى - يراك زالس كقد خاندان تنا مبيرت ماكى ترغيب بيري ميرا والدسكية بن كلياتنا . میرے در اور کا مام برطن ورفارنی میں طاری تھے حب انافرت براتوم ان کے باس جلے است میر بعلیم من مسام مراسک اردو کول میں شروع برنی بیشند میں بڑل کئے ہے۔ ی جاعت میں ٹیجے اتفا کہ اطہارا سلام کے لیے گھڑھ بڑویا۔ اس دوران میں دوسال کے لیے بین شیل کے الکو بال راد اس ليد اك سال اين عاحت سديجيد وكيا درندابيت كول مين شروع بي سدور اللبعلم فاحاماتا المناه الماس مجيسكول ك ايك آريساج ولاك كم إنفست تحفية الندالي الي اس كمسلسل طابعين معروت زبل اور التدري مطالعه اسلام کی صداقت ریفنی دیستاگیا جارے قریب کے دائری کول دکوللمعلاں، سے نبد بندر دوست بھی بل کھے بیمبری طرح تحفیۃ الل كرويره تف النيس ك توسطست مجيرولا المعيل شبيدكي تقوية الايان على اس كم طابعريا اللي توجدا ورياك شرك العي طريح يجيس أكليا اس ك بعدود الله . كورل كاكتاب احوال الآخر ينيابي اكي مولوي صاحب سد على اب من في تاريك في اورابيّنا ام كفنة المتدرك مصنف ك امريديد التيزوتي وكيا. احوال الآخرة الم مطابعه ادرِ خشاله بند کافر د جشیص میں توسلموں کے مالات تھے ہم میں دوچیزیں ہیں جرملدی اطہار اسلام کا باعث بنیں۔ ورنراصلی امادہ یہ تعاکر سب سمی بانی کو تا سال تعليم ك اليه ما دَفكا تواس وقت أله إراسالام كرول كا ها، اكست منه يركونوك على التدكيل محوابدا - ميريد سائد كوفر خلال كالك رفي عبدالقا ورتفاجي دونون عولى مرسد ك ايك طالب علم سكالية اطهاراسلام كولدرم الفل منظر ويرسينيه و ذي الحرين المركان وكوميرى منت علىدادا بدق السبك ميدروز بعد مبرك اعزه تعاتب كرا تىيى ئىدىدى كار دور دركما دونى فرف كى كما بين مين ف داستاين اسى طالب علم سے طبیعنا شروع كردى تقين-الشركي خاص دحمت سنت جس طرح ابتدائي حرمي إسلام كي سمر آسان برگتى . اسى طرح كى خاص دحمت كااثر يرح الجير تھے بنداد میں ان کا محبت میں رہا۔ اس کا فائدہ یہ بڑا کو اسلامی معاشرت میرہے لیے اس طرح طبیعت تا نسیر بنگتی جس طرب ایک پدائیشی مسلمان کی ہوتی است نے ایک درزیرسے ساسنے اپنے دگوں کونحا لحب سندیا۔ دغائباموالما ادلی اس مجمع میں موجود تھے ) کیعبدولڈ نے الڈ کے سلیے میم کواپنا اس ایپ نیالہ الک محرساك كي أيزناس لدر پرميست ول مين محفظ سنته بين اخيس البادني باب مجيام بين اور محض اس ليه مستده و وستقل وطن نبايا بار كيا ليك قاوري واشاطرته م حزت مستدمیت کرانتی اس کانیتر رموس تراکیشت میدانسان سے بہت کم مزوب برقابوں۔ تين عبارا وبدوس طالب على سكد ليد زصنت جوا مجع تباياكيان كرخت سند مجت سيدخاص وعا فولتى فراكرس كرعب والله كاكسي واسنح عالم المسالية ميرسة خيال بن مداسله به وعاقبول منسواتي اورهم الشرب العزت في عن البيني ففل من حضرت موالما بين المندكي خدمت مين بنياويا

" جرعتْ ي سے زمنت بوكرين اس طالب علم كم سائق رايت بيا دليركى ديها تى ساميين اندانى عربى كما بي زيسه

سيّرالعارفين كے خلیفه ان فل دحرکت میں دین بریمنجا جہاں ستبدالعارفین کے فلیفرادّل مولا الزالسری غلام محرصا حب رہتے تھے . باتیالنو

الكتابين بيهين مي سنة عبدالقادرصاحب معير يعين محضرت فيليفه صاحب في ميري والده كوضط كصوالا وواكبين اور والبي له والمدك ليع مبهت زر رايا

. إي مجولله أبت قدم ولم وبيفلط منه كدمري والده ولويندمينجي شوال مصطل مريس وين بيرصل خانبورسه كولدوم شاه جلاآ يا درمولوي ندامنش صاحب سه كافيه

الله عاييس أكب نوداروطالب عمست مندوساني مارس عربه كامال معلوم موا- ادريس أثيثن منفظر كرمدت ويل ربسوار وكرمسوسا ولو بندمه نياب صغر سلام والعلوم والانبدين وانل جوائخينا بالتي تعبينية بي كم منطق كرسابل متفرق اسأنده اورشري مامي مولا الحكيم مرجس وارالعلوم ويونيك صاحب سيريعي اكي ابنل اسادى مهراني سيطرة يمطالع سيكد ليا درمنت سيرتى كاراستيل كيا.

حكت وخلق كى كما بين مبلد من تركه شاء سائد ميدينداه مولانا احديث كانبررتى كدر رسيس جلاكميا ادر يرسندياه مدرسه عالميه رام لوريس رد كرمولوي افزالدين مبا

عكابي رفيدين اس طرح صفر عنظار مركوند رويند والني آكاب

ولدبند ودنمين مبين كالمن مولانا ما نظام دصاحت سے بلغتار اس كاثر لا التي الدرك ورس ميں شابل بوگيا رئت لندميں صفرت مولانا رشتے الهندر الدير ، توبي مطول ، شرح عقائد مسلم لشرت ميں استفان دا۔ اورا تيازی نزول ميں كامياب بوا مولانات بات صاحب ا بن مدرس ادل سف در مستجل است كى مبهت تعولف كى . دُوايا مد اكل كوكما بين طيس دَر أَننا ره بالعزيز أني بها الم

چندودستون سلم بنشخواب وسخيصه بس سفنواب میں رسول الشصلی الشيعلييروستم کی زايت کی ادرامام ابرعنيف رضی الشرع بر کوجئ راب ميں دکھیا.

دمضاك شربيت ميں اصول ذخر كا اكيب دسا ذركهما ، سيسي شيخ الهندوس الشعلب شايد يون اس مين مسابل اس طرح تحرير كيب جن مين جهورا لي مع سح لان مُفقيِّن كي واستَدكرتريني وي عنى شَلًّا أول التشابهات نامكن ليشرل بنبي للدراعين في العلم مفير علم ست باست بي .

شوال مشتله پر سے تغییر مبنیاوی اور دورہ مدیت میں شرکب برا۔ حاب تر ندی مولا کا شیاح البندرسے بڑھی اور منن ابر داؤد کے بیسے منزت مولا) رن اجمد روز ا صاحب کی ندومت میں گنگو مہینجا۔

وطابع رندي بي دوستي ي ان سست شنيه.

ا بها دی النانی شنگیر کودلی سے سیدها میروز پی خطر کھر پینیا ۔ اس تام سفوس ایآ ، د فراً الا بر د نہیں آزا در سے بریا ایرین کی امریت موٹندر سرے کسف وی دن پہلے دفات با بیجے تھے ، برب مشنگیرہ میں عذب شنے ادار شدنے امازت استیر زور کر کین ایس اوروں کا اُنْ ہ المص نے مجہسے من ابی داؤد ڈیٹی۔

شوال شائدم میں سبالعادلین کے دوسر سے خلیفرروا آا اوا ممن آج نمروصا حدید کے ایس امروط ضلع کھر طالبا یا جمن م استه اپنے مرتبوراً وعدہ لیواکر دکھایا۔ وہ میرسے لیے منزل اپ کے تتھے . میاز نان کھرکے اسلامیکول کے مارٹرموادی ا العجم ال بسن زنی کی لاکی سے کالا میری والدہ کو بلاہ وہ میرے اِس اخیرونٹ کک میرے طوز رہیں · میرے مطابعہ کے بیے بہت بڑاکت خارجم کیا · ہیں مولانا سندهي

الك كرى باديا اس كام كومارى مصف كى وسيت كى اس ك بدر يريق يلى اورسايسى كام شاغل منزي شيخ المندقدس الشرس والبند زميد -ارالارشا و گوشی میرسینداد. ارالارشا و گوشی میرسینداد. ایرالارشا و گوشی میرسیند کی ایران سازی میرسیند میرسیند کی میرسین به میرسین میران مینودر سرک دنین می که میتا داس « درى مكرى كلاش ميں تنا كرمزت مولانا واٹ ولائرصاحب العام الواج نے مصابعات میں میری تجویز کے موافق مدرسرنیانے كا الده كیا : ام بھی میری تحویز سے مقرب الس

شركي برگياد سامت سال كم هلى وأتنظامي كابل امتيادات كے سامتر كام كرا، والا بطار ميں سے معرت مولانا شيخ المندا ورحفرت مولانا شيخ حسين برمحس بمياني امتمان ر الميار المراس المدرسين عن من في رسول الشيطي الشيطير والم كي زايات فواسياس كي اورامام الك رحة الأرطيب ومي زاسي وكها. معاسليه مي حزت مشيخ البدل ويرنبوطلب فولا ويصل حالات من كر ديرندره كركام كرف كديسة عمر ديا ورفرا كر اس كم سامق سده

عِيدُ الانصار ويورند كانتلق مي قائم رب كاربال كم تعبية الانصارين كام كما دار اس تبييكي توكية اسيس مردة عرب أن ساحب سندي ار نوادا الديمد

ابدى ادروزي مولى احد على رسيد ساتد رزك تقد ا رة المعارف ولي صفرت شيخ المندرجة السُّطير كارتا وسعدر ألام وليندس ولينتل بُوايراً التاريم مين نظارة العارث قالم برنى - اس كى مركب ق من صفرت شيخ البند ك ساخ عمر المبل فال اورواب وقاد اللك اكب بي طرح شرك شخد مخرت شيخ المند سن جرار والإلا

ریں دکھ کور العارف اپنی حاصت سے کرایا۔ اسی طرح وہلی مینے کرمیے نوع ان طاقت سے طانا جا سے تنے اس خوص کا کیل کے لیے دبی تشریف سے کے اور ڈاکٹر رى سعى القارت كوليا. في اكواله ادى في عجد الوالكلام اور في فلى مروم سع طليا- اس طرح تني وسال سلمان بندكى اعلى سياسى طاقت سعد واقعف دلي

سيستله مين في الندك مح الله الكيا . مجركوني مفعل يوكوم نبي تبايكيا تعا- اس ليد ميرى لمبعبت اس جرت كوليد منبي كن بتي. ت كالل الكيم المرائع كم المداري منا فعاله المناف المنظف المراد من المعان المروادوس الغالبان المرائع كا دې كى ساسى تامعت كوئلا گيا كەمرۇكا بل جا المطهر كيا ئىند - امنول ئىرى مجھ اپنا ئا تند بنا پا گرك معتول ئېرگولو و يعي ز تباراستە .

كبل ماكر مجد معلوم مراك عنوث شيخ البندوج الشرطيدة دس سرؤص حاصت كفائنده متصراس كي مجابي سال مي مفتول كا ماميل ميرب ساست فيونز المركل ب بْلِم كه ليد تيادين ال كومرسه عبيد ايك فادم شيخ البندكي اشدخروت متى البسجة السجرت ادرشيخ البندك ال أتماب برفزمسوس برن لك مي سالت نالی کون بال کی شکرت میں اینا ہندوست انی کا مرکز اردا م<sup>واق</sup> ایمزش امریمب الشرفال نے ہندو کوںسے دل کر کام کونے کا مکر دارا کی تعمیل مرسے لیے تنز اى مورت مين كان تقى كدمين المرين شين الما الجريس من شابل جوجا وس اس وقت مصدمين كانتولس كا اكي اي بي كيا. رات بيد معلوم بركي كدام وصاحب مزوم الحادا المام ك كام ست مبندر ساني كام كرواده بيدار ته تقد

۱۹۲۶ دمیں امرافان الشیفال کے دور میں میں کے کا کوئیر کی کی لئی ناتی یعنی کا افحاق ڈاکٹر الفساری کی کوششتوں سے کا کڑیں کے گیا سیش نے منظر کولیا البازسة إمريهاي كالحكيم كمني بع ادوين اس فيقوس كوكمة بول كوين اس كابيلايد في نظيم ا

رسالان دين تركى مانا برا-سامت مهينه واسكوم ولوسوشلزه كامطالعه ابينه فوجان رفيقول كى هدد سيركوا رباء جرئز فشينل كانكيس سي تعلق كراجي مارونت روس طرزابت برنجانا اس ليصروري دوس ساوان الدونا ورسان دوس ساوان المادونا ورما الدوس الدوري مدويات بهم انجائيس ويفاط ب المالمولولين اس وقت بيارتغاكدابيف قريي ويسستون كومي زيجابي سخة تقا.

ممرك اسطالعد كالتيمريب كوس اني خبري توكيد كزواهم ولي الشروايي كفلسفدكي شاخ بداس واندك لاين تطبست محفظ كرنساكي تارير بيصفي كامياب موا

بىس تېسىسىلان مولا استند میں اس کامیابی براوّل انٹرین سیننال کانگزلیں ووم اسینے ہندوستانی نومزان رفقار جن میں ہندوسی شامل ہی ا دوسیالان بھی ، سینسلسٹ بھی بہی ا درمینیا۔ سوم سرديث دوس كا بهيشدمنون اورسشكركزار ديول كام اكران تمين طاقتول كى مدوم يحد التي توس استخصص اورامتيا زكوكسي حاصل زكرسكيا. خيلة المحمد والم سع ۱۹۲۳ برمین انقریمینی میرسے سفے سفیر کریا به متعبین ماسکواور وزارت خارجه ماسکو نے بل کر سفرکا داسته انتخابی کر دیا بھا اور برطانوی کار مذہبے اسکو چار مار الما مسلط ميرين اس زاندين بنياسب بطانيا در فرانس اس رقالفن تف تنيينا تمن سال زكي مين را بين بين من تحريب اتحا داسلام المراريخ مجه تقبل قرسياس الكائن مؤننظ نهي آيا-اس ليديس شاتركول كى طرح ابنى اسلاق خيري تركيكوا ولاين فيضال كالمخليريين وانل كزاه زورى بحبا اوركا نكوليس ميريا كى اكب بار في كار درگرام تعاب وار عس سے ميرى مَتِى تُركب مِراكب فنا المت انقلاب سي مؤذ وركسكتي تقي . م المرور المرب المرب المرب المراح المربي المرب المربي المراح المربي المين المين المربي اس درگرام کرکز پسے شاف کونے کے لیے انعت را کوفٹ کی اما زت حاصل کی گئی - وزارت خاجر نے دوشاف مترجوں سے تزیر کواکے حدیث کم ون ون مون منهن طبيدليا على اعازت منهن دى معض مندودونت اودونهن طبية تسكف عقر ال كى سهولت كے ليدين نے انكا الكؤري ترجه مي شائع كرويا واست نبوالاً جبت ولت سے تبادل افکار دواویا ہی ڈاکٹر افعاری سے اچھی طرح بائتی بڑیں - ہارسے دیگر شاسے مان سکتے ہیں مذاس کا اچا بدل تبلا سکتے ہیں ۔ وہ کوشش کو ېمين نېار د و نېزارس پېلې زانوماس لاکھ اکروي -العبترنېزت جابرلال نېرونسه ايما- ده ده ده اس کې لېښېد مدگي رېکېچاپ ـ ده مړيب ليمه با محت مرورتې۔ میں نے اپنے ریوگرام میں عدم تشدّد کوخورجی شدار دیا ہے۔ اس میں جما قالگا ذھی کا منون ہوں۔ میں عدم تشار دکواخلاقی احمول مانسا تھا۔ لیکن اس شارید كانشكيل اوراس كي الهتيت ميں سنے كا رُشي عي سنے سيكي بنے ۔ گازي جي سنے محصورت سير سورو عليالصارة والسلام كي تعليم ماد ولادي - ميں حاب ما ہوں كر اسلامي ورسي اس اصول سياسي بطل مراد الميامة المحكمة صالة الهو تعيث وجد حافه واحق بالماء سسر المرام ع برگذسناد مین متر خلافت منعقد موتی . میری کام دوست اس میں آرہے تھے . میں نے محص ان سے ملنے کی خاطر اُلی کے داستے اُلیّا مل معظم معظم مينيني كوش كي مكوي مورخ برف كعليد معلى الموري بهنا بي ويالين ويولين ميح طور بهنا شائقا مين في الكوليين والمالية كونى ساسى بردسكينلامنين كرذيكا. اس دحبست مي اكي طرح محفوظ بركميا والكرم كهي حزوي طور براماوكي وتزواست مين كے توسخوست نے است برداكر دما. مير سالت ال بررستندمي وليا وامورهار المبني برنى واس ليد ده ميرى طون سعيب ببت من تكريد اور دعا كستى أبي و حذاهم الله خيارًا عِصابِل كمة مي سعتين فيدوستاني ادراك موسة خاذان ك خاص طوريعلي الماددي وسب سع يبطي منترح الم علما سنے کررسے کے فاق وابی دماجی علی مبان والے، دوسرسے بالشارین عبالدہ باب دولی، مروم تعبر سے ابوالشریت مجددی - ان المقالی سيس في استفاده كما روب منازان سيدي ماوت خير. بن عبد الزاق بن حزوت يخ الحديث كم ادرت واباس عبدالفابر اام الحرم كافلاله مين تقينا ١٧- ١١ سال سنة فرائ فلم اورعمة التواليالية كل منظمين مطالعكرتا ولم تفسير وكري غليم ين قدر مقامات مرسك ليد الكراب ال مين اعنين المام ولى الشروطية ي كاصل ربيا الطينان مل كوكما وركوك ميري طرح المام ولى الشروطوي كونهين مان يحظه ان كوطين كريسا الفرى مين نهي ركة بكين مجه اسف المتول وقرائ فيلم مين اس فارس قالي النائيكم المي على نصاب نظرًا! اس مين استعلى رزمة س نقام كي التيرور ومانا المائية میں کے المام ولی دبلوی کی مشہور کمابران کا خاص طور پرمطابعہ مباری رکھا۔ مثلا ہرور ارغذ ، خریجیٹ یہ تفہیات اللہ یہ ، سطعات ، الطاف القدس ، لعات وغیار ان كى كتابران كمديسيه مطورمغياح مين سند وفيع الدين وطيرى تخركيل الاولان اورمولانا اساعيل شهيد زحة الشطير كي عبقيات اورمولا أعجد وأنم برمة اللهاي

جبأل العولبة بلد الله الحرام

مولانا عبيبالتديندم

بنز الاسم العلوم اورتعت ريرولينير إوراكب حيات كواستعال كبيا. ا مجه وکوں کے بیاں کا مرقد ہی بلتا رہا۔ اور ساتھ ہی مدریۃ قرائ توجہ ہی جاری رہا۔ اس سے میرسے نظاب بہت دسم برکتے۔ لله الحسد ا مام ولى الله وملوى كى يحريك مررسه مولانون والمورك والمالة والى الشروطرى كو يحدث كاعبتد ستقل المركون ادر المام عبدالوز وطبى ادر المام ولى الله وملوى كى يحريك مررسه

التيب سك دن نبيلي كرون توس اس يحرب كالسيا مدرسة فالمرّكر مكماً برن بنياس والعن ، مست رآبي في مسنت دسول الشيملي الشعليريس في وسنت المفاسك غين سرج الريح اسلام كي وُرِي تفلي نشريح مكن بور اس سك نبدتمام خاميب عالم إدران كي كتب مقدر كي تغليق وتطبيق أس احتول بركسان برشائي . ذا للده / إلى نفسل الله والله فوالفض في العظيم

۱۹۳۷ وست اس کی نائیدیس کا م مراجعت شد وطن ارت دائین دطن کی اطلاعاتی ادیم حزری ۱۹۳۹ و کی میشان دواندگات کاکوئی فرق نہیں دا، اس طرح کی کوشیش کا پنیم بناکا کی میم کی زبر ۱۹۳۳ درکو ارت دائین دطن کی اطلاعاتی ادیم حزری ۱۹۳۹ و کی میرد شد دیشے کا دنیسان مواج کا کوئرم مرزا گیا۔ اس لیے اوائے دنا سک کے بعدے والنت پر دائیسی کالوادیج

ہندو سے ان میں بروگرم اندو سے ان میں بروگرم (۱) افلین شین کاظر کا سولی مبرتوجیشر رہاں گا، تاکر عدم تشدّد کے شعلق میری در تدواری میرے قری قالوں کے اندر مبوزست ادربیں ریشیان دوستوں کے مشوش حرکات سے تھوفارہ کوں لیکن کا انگوس کی کسی پارٹی کے علی حبت میں شرکت بہنی کرزنگا۔ (۱) ميرمجرب شغايط خاطه دلئام ولي التذكي تعليم واشاعدت بوگا نيس اعلى لمبتراخ بلم كواس طون متريركوا ديول كا. اس بي ديني عالم اور دانشند دونول مخاطعب بول ك اللكوني غير المرمنيرسيمي آزاد من اسب فلسفه كالمطالعة لبندكريكاتواس كي بيري مدوكر درگا .

رس حببکبی مالات مناسب برئے تومین شید مل کا محومین پر فلسفه ولی النتر کی در شنی میں اقتصادی اصول را بنی مستقل بار فی تشکیل کردر گا۔ والله الهسنتعان واخو - دعوانًا ان المحسه يَلُّهِ وسِّتِ العُلمين

پلیں بڑسےسلمان مولاناعب يداوندسن مولانا عبراللدين المرسيرهي مولانا سعیداحراکبرایادی ایم ب مولانا عبديا دنترن دهی کانام بجين سے منتا آيا تھا۔ ان کے علم ونسنيل اورمجا بدان کارناموں کا ذکر لوگ بڑے بوش وخروش سے کرتے تھے اور اُ كوشن شن كرول ميں جذر إور ولولراً شختا تفاكم اسے كاش مولانا اس زندگی ميں كہيں إلى جائيں اور أنحصيب ان سكے ديدارسے شاد كام جوں - آخر فيا ول کی برمراد پوری کی اور تشکیر میں اجا تک سنا کرمولا آ ملی س کری جلاوطنی کے بعد میندوستان نشرایف لارہے ہیں اورجہازے کرایج اُ ترکز دِلَى تَشْرِلِيفَ لَا بِي سَكِ-اب ايك ايك كُفرى كَنِنى شروع كردى اورمولاناكى أمدكاسننت بليصيني منت انشفار بهونى كاكا- أسروه دن بھي الكيا- ج سب لوگ مولا اسكاستقبال كے لئے دِلّی اسطینی رَبِینیے على را در ملک كے زعمار سرس طرح رہنتے تھے اس كے بیش نظر میں نے اس وقعت موا كى نسبت جۇنخىل ئائم كىياتھا دە بەيخاكە عمامەسرىيە بوگا بىجەزىيە نن بوگا- فرسىڭ كلىس ئىسسفركەرىپىدە بون كے-أيك خادم كم ازكم ضرور برگا - د دلین معباری سوط کیس ایک معاری بنانگ ، دونین مقراس کی بولمیس ، مین جار معاری اوروزنی است دان ا ہوں گے سپہرہ رہکنت اور وفار ہو کا کیکن مجب ٹرین بنی تویہ نام تنجیلات او ہام باطلہ ابت ہوکررہ گئے لوگ ملیب فارم راوھ اور وار اورسیکنڈ کاس کے درجول میں گھورتے ہی رہے ہیں کہ انتخابیں دکھا۔ ایک صاحب نظے سر ورث کھدر کا کروز اور ماجامر پہنے اور ایک سفیکی کی چادر کھے میں ڈوالے بوٹ ، ایک دم میں تفر ڈکلاس سے بھی کر کر ملیٹ فارم بڑا کھڑے جوئے۔ سیجانے دالوں نے سیجا یا اور اِن کی طرف کیلنا 🖟 كروبا معلوم برّاكريبي مولاً عبدالغرسندهي بين مراور وأرهى كه بال باكل سيند تقريم ها و ١٠ سال كورميان بوكي مم يحتم مضبوط ا تعكا بروار كمدون مين عيمه ولي حك ، بينياني برمجا بدار عوم وبمنت كركس بل ، أواز مي النظمة اورجيره يد بزر كارمصوريت كمساعة ايك حلال كركوبا اكب سبابي ايك ميدان جنگ سفتنقل موكراكي دوسر ميدان جنگ كي طرف اكبا اوراس نف ايك دوسرا اور نيامورج بسنبعال ہے۔ لوگوں کو الماش ہوئی کیمون کاسامان آثاریں مگر و ال سامان کہاں تھا میرکچیرمون اسکے ہم ریتھا بس وہی ان کا سامان تھا اور افی فتا نام - بين فيه ونيا مين علما رجى وكيفي بين اوروروليش عبى - ناركين ونيايعي وكيفها وركسانون اودم ودوول كيم مين مرفيه ولل يجى - ليكن ونيا الله اس كى بچيزوں سے اس درم بے تعلقی ، ليے نيازی اور كل قسم كا قلندر آج كك بركوتى د كھيا ہے اور مذشا ير و كھيول كا -وتى يضف ك بعدمولا النه ابتدار تدام جامع طبيراسلامدير كيمهان خاروا قع قرول باغ بين كدا نفا- يرجيكم مرير بريون مين متى -اسكن منس بعداكنرمولاناكي فتمتني صاضرى ببرتي عتى - ايك روز مي مولاناكي خارتين حسب مول صاخر بؤا كيير ديراوه رأوه وكي كفتكو بهوتي رجيب بلب فيصن توموان ابھی سائنہ بابیں کرتے ہوئے کموسے کل کے اور مول پر کھڑے ہوکہ انسی کرنے گئے۔ لتے میں دیکھاکہ ایک موٹر کار بہارہ باس اکر ڈکی م كا در دازه كه لا تداس ميں سے كراچي كے سيطر عبدالله نارون بامبر تيكے۔ انہوں نے مولانا كوسلام كيا اور كہا كہمولانا كراچى ميں ايك ضوري كام ہے ج كي ميريد ساخة كراجي عينا بوكا مولانا في بيها كب بسيط صاحب نے كها لبس ايجي سيد طرص حب كا بركهنا نفاكه مولانا فورًا دبك أن كيسا عامواً بينظروانه بوكئة مدتكروبي والبي ككة اورمزوال سدكوني جيزلي اورد كمركا وروازه فيدكيا مين أن كماس انداز برحيران ره كيا بكروا قعربيت مولانا اگر كمره مين وابس علقه بعي توليت كيا و دال ان كاب ان تقامي كيا و و نان بولستر مرايا بنوا تقا يا كهيريش تقة تو ده جامعه كم يا ماك تقد مولانا كالجير

قول باغ کے معان خار بی جندروز قبیام فرانے کے بعیمولا نا جامعہ نگر او کھلامین مقتقل ہوگئے۔ اس زمار بیس مولا نا کامہول یہ کتا کہ بھیکی نائد میں کیساتھ او کھلے سند اکر دلی کی جامع صبی بیں اداکر نے تقے۔ جامع صبیر کے مغرب سنوب میں کیم نابینیا مرحوم کامشہور مطب نتا اوراس مطب سے الامتصل جارے ایک دوست مولانا محراور بیں صبحہ میرکھی کا طرام کان تقامیس کے ایک قبیع کو چی ادارہ تنرقیر کے نام سے مولانا مورون نے لیک میں ادارہ قائم کورکھا تھا۔ اس ادارہ مُنرقیر میں مجمعہ کی نماز کے بعد سے کے بعد میں کہا ہے ان ماروں کا میں میں المذال الخرار الله المنازے موکر سیر سے بہاں کیا ہے اور معمل کی درخواست بر مولانا نے اس کیلس میں حجم المذال الخرار المنازے موکر سیر سے بہاں کا اس میں حجم المذال الخرار الله میں میں میں میں سے المذال الحق میں میں میں میں سے المذال الحق میں میں سے المذال الحق میں میں سے میں سے برائی میں سے میں سے برائی میں سے میاں سے میں سے

نرکی بوسے تھے ۔۔۔۔۔ اس مسلم میں ایک مزیر کیا بڑا ؟ مولانا سندھی حسب عمول وظفے مصد دیی آئے ۔ جامع سجو بین نماز جمعوا والی اور بجروارة پریس انشریف لاکر حسب جمول بچر الد بالبالغرکا ورس دیا۔ اس وقت بچرہ بریز نکان کا کوئی اشریحا اور نڈاواز بیں سی تم کا اختیامی کی اسٹات والی سے نقر بر کی اور اس سے لبعد سوال و بجواب کا سلسلہ شروع مبوّا تو اس بیں بھی پوری قرجوا ور حاضر جواسی کیسیا تقد صدیا۔ انتیز میں عصر کی نماز کا قرت یا توہم سب کے سابقہ نماز اواکی۔ اس سکے بعد مولانا رضعت بوسکے کیس تھوڑی ورب کے بعد سے تھی قرکی طرف گیا توکیا دیکھنا ہوں کرمرانی الیک

اً ره کاد کان ربینیے کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا بھی بہت تمولی لینی دو آن کا سالن ایک اُنڈی ردٹی۔ میں نے کہان حضرت پربے وقت کھانا کیسا۔ زمایا "او کھیے کھانا تیار نرتھا اگر اُستظار کرتا توجامع سے دمین نماز نہیں پڑوں کہا تھا اس لئے کھانا کھاتے بغیر ہی جلاکا پیٹنا ہے پر توضیر ہوتا ہی اس سے بھی زما درجیب اورجیت انگیز بات پرہے کہ جس واقعہ کا ہمیں نے اور ڈکر کمیا ہے پر گرمبوں کے کسی مہدید میں بین آیا تھا

پڑکر مولانا کے پاس او کھنا در در تی کی آمدور فت کا لب کا کوایہ اوا کرنے کیلئے بلیے در تھے اس نے اس روز مولانا سخت نین اور گرمی کے عالم میں اوکھنے ان پا بیارہ اُسے اور اس طرح آ کیٹر میل پا بیاوہ دالیں نشریف لے گئے۔اس کے شخل بھی مولانا نے ٹراز شود ہم سے کچے کہا او ترجیہ و دکھے کوئی سمیر سکا ہامی گرکے ایک صاحب نے جولس بیں سفر کررہ جے تھے مولانا کو بدیل آت ہوئے دکھے لیا تھا۔ اُن سے جب مجد کو میسادم ہو آتو ہیں نے مولانا سے دریافت ودمولانا نے اس کی تصدیق کی تو اس سے رہمی معلوم ہوگیا کر بہتی کہ اُس موز مولانا کو بدیل آتا تھا اس سے اوکھنے سے ان کو بہت پہلے رواز ہو ہاتھا۔ پورکھ اسوفت تک کھانا تا ان جو انہیں تھا اس سے دلی میں مصر کے بعد کھانا کھایا اور رہو تک برجیب ہیں صرفیت میں کا دریکھیے کا فی

ایک و ترمیری موجودگی میں مولانا عثیق الرحان صاحب عثمانی نے مولا ماسے پوچھا "محضرت! کبیضا پنی زندگی میں کہ بی کو کھی دکھا ہے ہے جسب سے بچرکر دبطے المحفی کی انسان کی دوکر گئے ۔ مربی سی بھرکر دبطے المحفی کی انسان کی دوکر گئے ۔ مربی معتبی کی موجود کی انسان کی دوکر گئے ۔ مربی معتبی میں موجود انسان کی دوکر گئے ۔ مربی معتبی میں موجود دست احباب کر بھی تھے اور میں ان کی خدمت کرنا تھا 'اسی انست بین فقتی صاحب نے بیٹ کی موجود کی کہتے ہیں گئے ہور کی کہتے ہیں گئے ہور ہیں کہتے ہیں گئے ہور ہیں ہور کی موجود کی موجود ہیں کہتے ہیں ہور ہیں ہور کی موجود کی موجود کی کہتے ہیں ہور ہیں ہور ہور کی موجود کی موجود ہیں ہور کی موجود کی موجود ہیں ہور کی ہور کی کینے ہیں ہور کی موجود ہیں ہور کی ہور کیا ہور کی ہور کی

مولانا ہمیشدننگے سررہے تنے ۔ایک مرتبہ میں اورمولانا دِنّی کی جامع مسی سکے جنوبی وردازہ سکے نیچے کھڑے ہوئے ننظے کہیں اِر بجہ بیٹیا مولانا ای بمیشننگے سررہنتے ہیں اسکی کیا وجہہے ؟ فورالال فلعہ کی طرف اشارہ کرسکے پینفقر اور کھرپھرست سکے مطے بھلے لہم کیسیا تنظ فوایا ۔ مبری کوبی تواس من



مفني كقاب*ت ال*نا



الص اطابح يوعلى الته المحد ومند الها ية وهوادى الحض الحص اطابح يوعلى التهكم- ومند الها ية وهوادى الحض المقل ما تها - والفعل منده ما واصلدان يعلى واللام اوالى فغومل معدمعا ملذ اختار في قولد تعالى ولختار موسى قومة سرعارت كا ما ف مطلب اور بديد دور موادى كى وقرتها ق بان كرد -بان كرد -والعالم السعر لما يعلم به كالخاتم والقالب خلب يفها

وربع المرابع المعلى المعلى ما سواء من الجوام والاعن العام فالاعن فالها لامكانها وافتقارها الى مؤثر واجب لذائة تل ل على وجودة - اسعبارت كاساف مطلب ترركرو-

رس) والإيمان في اللفت عبارة عن التصابيق مأخود من الأمن كان المصلبة امن المصلاق من التكذيب والمخالفة واما في الشرع فالتصابين بساعلم بالضرورة الهمن حين هما المستاخ كالمتوحيل والنبوة والبعث والجن اء -سرعارت كاما ف مطلب تزير كرد -

elita dim

عكس يحتريد عصنرت مفتى صبالي

مانظاسیدریش بداحمداریش مانظاسیدریش بداحمداریش

## حرب مولانا فى قايت الله صاحبية

مضرت مفنی کفایت ادار صاحب کاسب لمسارنسب پرہے۔ مصرت مفتى تفايت الشربن شيخ عنايت البشربن نيض التشربن خيرالتشربن عبا والتشر.

رث اعلى أب كاسسدنس في جمال منى سع جاكر طناب - اس طرئ أب ك أبا دُ احداد كا اصلى وطن سرز مين عرب كالماجنوبي ساعلى خطد يمين بعد كمب كالبداد موتبول كى تجارت كيت عقد ادر كرين سدمونى خريد كرم بندوستان رلنكا وغيروك ساحلى علاقول مين فروضت كريك من على على المن عن سعد اس تسم ك المجدول كا أيك فا فله با وباني الشي ربسوار

الم بحرى سفر برروارد بخوار ابھي ير بحرى قافله بصغير اك و سند كاساس ريشين نهيں يا يا عقاكداك زيردست طوفان أباح سك أذكرتناه وبها وكرديا ادراس كم مسافر عزق بوسكة - بيان كيا ماناب كراس بجرى فافلد كم سردار كا ايك نوعم الاكاحس كانام

. بمال نفيا ، طوفان سے بہخ نکلاوہ ایک تخذ برمیزتا ہوّا سائعل کے مبنے گیا۔ ساخل برائسے بھیویال کے ایک شخص نے دیکھیا۔ اُس نے لَّ رُحْکَيرِي کي اوراسے اپنے دطن رابخ لے آیا۔ یہ نوعمرشدخ جمال اس شخص کے گھریں پرورش پاٹا رہا اور اَ خوکار اُسِي کے فاہلا

اں کی ٹنا دی ہوگئی۔ میری شیخ جمال نمینی معنرت مفتی کفامیت انٹرص صب کے موریث اعلی تنظیم اندازہ ہے کہ کشتی کی نباہی کا

فی منابیت الله ایشی جمال مینی کے بعد آپ کے دیگر اجداد کے حالات دستنیاب نہیں ہدتے۔ عبوبال سے برخاندان

التابيجهان بومنتقل بوكميا تقا-أب كم والدمخة م شيخ هنايت ادية نهايت شريف اور بربيز كار بزرگ المرالم الحروف في اين زمانه طالب المري مين ان كي زيارت كي تقي كيونكه وه محضوت عنى صاحب كرما تقد كيمي مررسه امينيد جي للسالاتي تقد انهول في بهبت طويل عمر ماني اورشكل وصورت مين مضرت مفتى صاحب كمشار بحقه سننخ عنايت التد عائنرالعيال ا در مغريب سنف سيضرت مفتى صاحب وولط كيول ك لعدبيلا بوت تف ادر مفرت مفتى صاحب ك نين عما أني اور النامل سے ایک عبانی کا اسم گرائی حافظ فاری نعمت العثر تنام جہان بور ہی تقیم رہیں۔ انہوں نے درس و تدریس کا للا فت باركر رها تقا - نها بين عابدوزا بديم وريس عدد ورس عمالي حافظ سلامت اديد شاه بومان بورك اجري تديير اً جناب تعددت المنترصاصب في تصور (باكستان) مين را كنش النتيار كي متى - وه تا <sup>49</sup> إنه مين كانگر فين كي توكيب آزادي في

ا مخفراریخ مدیسه اسینیه دملی از مولوی حفیظا ارحمٰن صاحب -

K14

مفتى كفابرت المأرح

نشر کے رہے اور نہایت نرگری کے ساتھ اس ہیں صدیا۔ وہ مقائی کا گراس کی گئے کے سیکر طری بھی رہے۔ ہیں جار مرتبہ سیا تحرکیوں ہیں صد لینے کے جرم میں جیل گئے ۔ سیاسی نخو کیوں ہیں نشر کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کار دہار بھی کرتے ہے۔ اخوا ہیں انہوں نے اُٹے کا مِل کھول رکھا تھا گیے

ئیں انہوں کے اُسے کا مل کھیول رکھا تھا۔ میں برم و میں استفرت مفتی کھایت اولٹر صامحب شاہ جہان پور (روصیل کھنڈ۔ یوبی ) کے محلہ زئی میں۔ ماریخے بیدائشس میں ہوئے۔ ملاکلٹیڈ آپ کا سن پیدائش ہے۔

سوس میں ایس کے است اس بیدیس ہے۔ اشرائی علیم ایپ نے بائج سال کی عمر میں حافظ رکت اونڈ صاحب کے مکتب شاہ جہان پوریں اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ اشرائی علیم کی منتب میں آپ نے ناظرہ قران کرہم کی تعلیم حاصل کی ۔اس کے بعدار دو و فارس کی ابتدائی تعلیم حافظ نسبما د

اس پر کست سے مہابیت ہی دوہن اور قابل استاد تھے۔ نے شرع کرائیں ہونہا بیت ہی دوہن اور قابل استاد تھے۔ ایپ کے دوسر بے استاد محترم اس مریسہ میں مولاد ہوئیٹ خال صاحب تھے ہوا فغانستان سے ہندوستان گا گعلمہ راصا کی زکر ہوئیہ کریند اورم لازمفتی بطف ادیتر علی گڑھی تھے شہرہ آفاقی عالم کے نشاگر دیتے کیے مولانا عبداللجا

تعلیم حاصل کرنے کے گئے آئے تھے اور مولان مفتی تعلف الندر علی گڑھی جیسے شہروا کا ق عالم کے نشاگرہ سے تھے مولانا عبدالجاری سور پڑنا س بھا ہ کے در ایک اس کے نوعم گریونہار شاگرہ کو نہایت اعلیٰ تعلیم و ترسیت کی ضرورت ہے اس کے اس کے قائب نے آب کے والد مشرح شیخ عنا بیت النگر محبور کہا کہ وہ اپنے لڑکے کو دارالعلوم ولو بند بھیجی ہے۔ آپ کے والدین اپنے نویبا معالیہ کی ماتھ سے اپنے کے مس لڑکے کو اس قدر دو در مجھیے بر رضا مند نہیں ہوئے کیونکہ اس وقت بھرت مفتی صاحب کی عمرص نور ہوتے کی ماسی وقت بھرت میں ماتھ کی اس کے مساور کی مقدم مند بندرہ برائی کی

آمنر کارمولانا موصوف نے انہیں اس بات برآ ا دہ کر ابا کہ وہ اپنے نوعم صاحب سے کو قریب کے مدرسہ نتا ہی مراد آباد کی طوالی ا درطا ا جام کے ساتھ بھجوا دیں جن کا نام سافظ عبد المجدیر نتا بچنا نجی صدرے فتی صاحب سے فظ عبد المجدید کے ساتھ مدرسہ ہیں۔ مراد آباد میں داخل ہونے کے لئے روانہ موسکتے ۔ مولانا عبد الحق خال صاحب نے اپنے دونوں شاگردول کو مدرسہ عربیہ نتا ہی سجد مراد آباد کے ہتم مرزا سافظ نی کے گئے

نام خطودے کر بھیجا نی مہنتم صاحب مولانا عبدالحق خال صاحب کے بیریجائی تھے۔ مگرجب پر وونوں شاگر دمراد آبادی آودا بمبئی گئے ہوئے تھے تاہم ان کے انٹر بہتم حاجی محراکہ نواں صاحب سوداگر نے بھی ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں مولوی عبدالن

سله فرنگیوں کا جال از مولانا اما وصابی - مطبوعہ دبلی کی سینوری الم ۱۹۳۰ - عاملے - عذا کے ۔ سله مدلان عمدالتی شاں صاحب مولانا فضل المدخان صاحب شاہ مبدان بوری کے والد بزرگوار شخے ہو بمبدی کے بعد کواچی میں بھی اور مولانا بھرب یالتی خان صاحب ، مولانا سیف الرحمن صاحب اور مولانا محرسه ول صاحب بھا گھیودی کے معاصر تھے انہول کے مولانا المجاجہ مولانا بھی سے میں بعدت کی تھے ۔ آن کی وفات بشیر شاسال کی عمریس للساجہ میں شاہ بسیان پورمیں ہوئی۔

116

مفتى كفابيضا التدرم

ر الدب كے پاس المقى خاد مير عارضى طور بررست كا بندولست كيا - مولوى عبد الخالق صاحب ميى مدرسدا عسد زازيين مولوى البيالي خال صاحب كري إس رثيشة رسي سقة ادرا يك سال قبل اس مرسه مي واخل بهوي منظف

بعدين مضرت مفتى صاحب اورها فظاعمد الجديد مراوآ بادك مشهور وكبل صافظ محداسمعيل صاسحب كدولوان خارميمة وقع ما نظامحدا معلىل صاحب شهورسياسي ليالدر سرمير لعيقوب ممرابيلي كم والدين ركوارت وه شاه جهان إدريس وكالث كرا

ماس كة وبي ربت منف البته البين وطن مراد أبا وبرمينيند وومين دفعة أياكرية منف يهويكه ان كا دليان خاربهم علمفل يوره ا داً إديس تفاء نها لي بطِّ اربتنا نفا اس ليتروه ان وولول طلب كيدليّ موزول مقام ثابت برّوا -

حافظ محراسمعل صاحب كے باربار مراد آباد آنے كا ايك فائده يريمي بتواكدان كے مائخة تينوں ميم وطن طلب ك والدين اسيف الل كعلف ضرور بات كى بييزى بيج وإكرت مفق صحب بعب مراداً إوك مدرسة ابى مين عليم ماصل كرت فظ تواس زيان مين

الفكاأتنظام مردسكى طرف سع تفاماً بهم تعليم كم اخراجات اورد بكي ضروريات كم اخرام بات بحضرت مفني مراسب سع دمبي واشت كرتا محق آب ك والدماس ببن ورب أوى تفي اس لية و تعليم ك بررس اخواجات برواشة ، نهير كريكة

أد-الين صورت مين أب في الني تورت بازو بر عبروس كميا -أب دورول كعطيات اور عب شي فيول نهي كريف تقد بكد وأباد اور داوبندك قيام ك زمان مل ما كك كي الربيال كروسنساس نفت محقد رأب مهت الله والنف داك رك رك النمي كالدل ، پوں میں بنا یا کوتے ۔ ووٹین ون میں ایک ٹونی تیار بوتی اور دورد پایس فروخت جوجاتی - بد ٹو بیا یں آپ کی کارگیم کا اورثور

كالمهتري نمود موتى تنسيل - توبيال مبنف سع يبيل أب اجتفام سه أو بول كيفتكف ودرائن اورنموني بنات يخف ر بيزاني ا بیل مکه خوندن اور در بیزان کا میجمد عمران کے صابحیزا وسے صار سب سکے پاس موجود سے ا مراداً با در المتعليمي دور كم كي وا تعات مولانا ستبد فخ الحسن مساحب اشاد والالعلوم وليربندني ايني والرم الاناستيرفين

ص معدب مرحوم كى زبانى بيان فوات والله الناك والدصاحب بيان كرت يي : -"مراد أبادين تصنيت مفتى صاحب اوريس سني سائق برها بدء عالبًا مولاً الحديث امروبي سيدم كجر عرصة بكت شاری سیدمراد آباد میں مررس رست میں نیر محضرت مولد الحرصن صاحب مراد آبادی (مفلموری) سیرجم دولول ف كوكم بي برطى بين ال مين شرح وفايرا يكركت ب مجهد إوب يرسوساعة بيرهي بيد يمفتى صاحب سين مين بالكل بلرزاه بوكريجي بميطرة كرتم يتف ادركهمي معي سبق ك وقت يحى لولي غنة ربتة سنة لكين مج اورما ففاركا يرمال تفاكر سبب مجع فرورت موتى اوركماب مجدي شاتى تومنى صاحب كيم إس عاضرتها مفتى صاحب كاب كى لعينه وي

. "تعريفها ديتے سجوم عنوت اُسٽا دستے شي کائي." عالب علمي كوزلاني مين (آب كم) محضرت مولانا محتصن مراداً با دى تم عجوبالى (آب بعد مين رياست مولل ك الم ادقاف بوك عنى كريال تيام عنا اوركمانا مولانامدون كريبال كما ياكرت عقر يرصورت مفرت

لله منتخا مخلم کی یاد مست ، صف سله مفتی اعظم کی یاد ص

مقتى كغابب التدم ببين تبريط مسلمان مفتی صاحب نے اپنے محترم استاد موصوف کے اصطرر پر قبول فرمائی تھی ۔۔۔۔ اُورپر کے خریج کے لئے اپنے استے سے گوییاں بُن کر بازار میں فروخت فرما تے تھے ، اور نہایت نئودداری کے سابھ طالب علمان زندگی لسر فرماتے مولانا عبد العلى المراد آباد مين مرسيت بي كه مرس اوّل حفرت مولانا عبد العلى مريطي تقد موسورت مولانا محرفا ممّ فالوّلا كه شاگرد عقد - آپ لعد مين وارا لعلوم وله بند مين شيخ الدريث بوسكة عقد اور صفرت مفتى صاحب ما دبد بندمين مي البندك زماني مين ان سه صديث كي عليم ماصل كي -محضرت مولانا عبدالعلى صاسحب وبوبندك بعدوللي كمشهور مدرسه عبدالرب ملي بفي صدر مدرس سقفه اوران ك وو یں یہ مدرسرمبہت شہور برا- کیب کواس مدرسے اس قدر والها، شغف تفا کرمیب برفعایے کی کمزوزلوں اور بیما رایوں کا وسرست تعليمى خدات سے سبكدوش بوسك سفتے تواس حالت ميں آب نے سيس قيام ركھا اوراب موك مدرسد كے ايك جبور كا سے جوہ میں محواسترامست رہتے تھے۔ واقع الحودف اپنے دورِطالب ملمی میں حبب اپنے گھرسے مدرسدا مینیہ جا انتا ، تواسا مبات اس فرسته صورت بنرگ كى زبارت كرائفا - نكوره بالدات نده كے علاده كرب نے مولدى محدود س سوان سے بھی مدرسرشاہی مراد آباد میں بڑھائھا۔مدرسدشاہی مراد آباد میں آپ کن علیمی پڑنٹ ولو سال ہے۔ وارالعلوم ولد بندمیں واخلم مولوی عبدالخال اور مولوی عبدالمجید کے ساتھ دنیو بندین السلام بن معن معنی معاصب مولوی عبدالخالق المراب میں مولوی عبدالخال اور مولوی عبدالمجید کے ساتھ دنیو بندین جے اور دارالعلوم دلیو بندمیں وہ بوسكة - اس زائد بين داراله اوم كيتهم مولوي محمينير صاحب تصر اوشيخ الهندمولا المحمد والحسن معاصب مدر درس تص ولو بنديي حضرت مفتى صاحب في مندرج ذيل اساتده سيعليم حاصل كى -ا : مولانامنفعت على صاحب - سجو لغد مين مررس فتح بوري مين صدر مرس موكك عقد-٢ : مولانات كم محرسس صاسب - (براور سوروسفرت شيخ الهند) سا: مولاً ا خلام رسول صاحب - مم : محفرت مولاً العليل المحدصات المبين في مارن بودى -٥ : مضرت مولاً عبرالعلى صاحب - ١٠ : مصرت مشيخ الشدمولاً المحمود الحسن صاحب -المخرالذكردولول محفرات سے أب كے دورة مدست في كليل كى -تصوفی رفقار مصوفی رفقار ان میں سے مجیر صفرات مثلاً صفرت مولاً علامہ اورت اکتمیری آب سے آگے تھے اور مجید درجز انعلیم بيهي سنف - ما به معليمي زماندايك نفا - اس طرى ميد دور دايو نبدكي اريخ كا ايك زرين دور نفا - ان منصوصي رفقا رميس سه أب ہم وطن سائقی مولوی عبدالفالق اور مولوی عبدالمحید کے علاوہ بیستقرات کھی تعلیم حاصل کررہے ستھے۔ ا بحفرت مولاً اعلامه محرانورشاه محدث كشميري من الشبيخ الاسلام مولاً استرسين احمد مدني رم ۱۰ ان کے بھائی سے پراحمد فیض آبادی ۔ میں جمولانا ضیار الحق صاحب صدر مدرس مرسر امینید

بسي برسهمسان

۵: مولاً المحدثثفي ولي بندي شبيخ الحديث وصدر درس مرسرعبد الرب وبلى -

مفنى كفابيت التدرج

﴾: مولانا مح رفاصهم ويوبندي مرس مرسد امينييه مدير مولانا المين الدين صاحب باني مرسد امينيه وبلي -

وارالعلوم میں آب کی علیمی مدت میں سال رہی - آب دارا الاقامہ (موسطل) ہی میں کمرہ عظمی ارماط مولسری میں مرجة

" أيك مرتب من من كورت ش كى كوابيت بم منقول مين سب سيد زياده مبرياصل كرون -امتمان كي مو تع ير ميرزا بدرساله كابربر تفا-ايك سوال كاجواب مين فينبايت محد كيك ساعقد دوميغير بن محسا اوراسي سوال ا سبواب مفتی صاحب نے آدھے صفحے میں مکھا۔ *تصرت شیخ* البند اس برجب کے تنتی بتنے ۔ آپ نے ووادں کو برابر

معضرت مفتى صاحب بالعموم رات كوزيا وه مطالعهم مي كرت منظم اس كم باوجود وه سراستمان أير اعلى ندين المساير"

وارالعلوم كي ترويس سيد فارخ بروكر مفتى صاحب وبلى أست اور البين ونيل مفاص واوى الين الدين بعاحب ركم

یاس کظیرے = ان دفول مولوی این الدین صاحب ایک، مذہبی مردستوانم کرنے کا ارادہ کر رہیں تھے اور

مررست على التعلم التي است وطن شاه بهان پورئيني تواس زماني من آب ك اولين مرقبي اوراست ومولا ؛ عبيرالي زمان منا مررست التعلم من المرسر اعزاز رمين مبتدعين ك غلبت بيزار جوكر اس مررسه سيدالگ به ربيك مقداور رسماساك بيرايك تنظ

المدرستين العلم"كي بمياد وال يجي منف لهذا مجسب آب شاوجهان لورميني توانهون سندآب كواب مررسه من مدرس مفرر كرابا الدراس ك سائق مدرسدك وفتركا ساركهام عبى أب كسيروكرديا -اس وقيت أب كي نفواه غانبا صرف بندره روبيه الإداريشي -

پہنچے اورسب کے بعد وہاں سے رخصنت ہونے محقے۔ آپ مررسہ کاحساب بہت محمدہ اور باقا عدہ رکھتے ہنے۔ وفتری اور علیمی كلم كم ما تقد التقر أب سنه فتوى لوسي كا كام بعي سنه جوال ليا تفا- كب سنه سب سنة مهيلا فتوى اسى مدرسر علين العلم مين تخرير كما مهج بهت مدلل اورمنسوط تقا- اس فتوسے كوشاه رئبان لوركے تمام علما راور بالخصوص مولا أعب بالتی خال مصاحب، نے بہت اپن كرا

رسالة البرفان كا ابدار المدرسين العلم كى مرسى كوزاف بن أب في فقد فادانيت كى ترديدين اكر مابرارسالة الموان

لمبارى كما اس كمه درياً ببنود تقدءا وثغيج مولانا مفتى مهدئ سن صلحب سكه برشيع بما في نشي ملطان س

عَلَىٰ أَبِ فَتَوَى لُوسِي مِين مِهِت مُحْمَنت كُر تَصِيعَ اوراس مِين بهت احتماط اور جالفشا في سے كام ليقي ستے

مدرسهان العلم کے ربیکا روست بیت میلیابت کر مدرسد کے قام استفاعی امور مفتی صاحب انجام دینے، تھے۔ آب سب سرمیلی مدرسہ

بيونكداب كاحافظ مبهت تيزنقا اذرآب بلاسك ذبين يتقداس ليخاسياق بين بهست كم جمنت كرايرك يا دجوو،

إدكرييت من اوربا تی دفت استعليمي اخراجات پودا كرنے مكے لئے ٹوپيوں كے مجھنے ہى ہيں مصروف رہتے سکتے ۔ سحفرت شبخ الاسلام مولانا سيرسبين احمدصاحب مدني ال كي اورايني طالم تبلمي كير دوركا ايك وا فغر سطرج بيان ذولة بس

تمبرويينة لينى أوسط صفت كامضمون ابيث وزن سكه لحاظيس ووسفيح واسل فنهمون سيركم وثتما يش

بوق على - آب بائنس سال كي عمريل هاسات مين دارا تعادم دلوبند كي تعليم عند فارئ بوسك فارئ بوسك فارئ

ى كىيىتە شاھىسىن ئىلادىكى بازار دېلى مىن قىلىم پذىرىيىند -

المتحافون مين ابين بم سبقون سيد أسكر مله جات يتقر كيوكداب اسائذه كيملقه ورس مين بحريز الميت يقد وه اسي وفسدت

مقتى كفايت الشه

ھے ۔ بسیا مرشعہان سیسٹی میں سٹ کئے ہوا۔ اس درماوش کادہ تیست کی تزویق تھاست ہندہ مذاہبی ٹانی ہوئے۔ مدمر میں جشم کے دور تمکیس رکے کلند مشدیج ڈالی تھے۔

ا: مولاً مَا نَقُ الْمُعِلِينَ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْعَقْرُ وَالَّذِبِ وَالْمُعْلِمُ وَلِينَد

ا: ممله منتي مسري مسوي مرحب منتي وارافتهم والريند-

م : موف اگرام مشرقاق شدی سریری فرانس محریث بی گیزور

۱۷ : مودئ م نقر ذکر می مدسحب «فیدوکیٹ ر

نیسا آیون بنے رائو و سخن تعنی ماحب می حاموں فرق شب نے علاقہ قابی کتب بھی پڑھا کے اور فرق - بوال میں میں میں اور ایسان کے بوتے میں ماروں کے بیٹائی میں انسانے میں کیا کے ماروں کا اور اور اور اور اور او ایوں می مدست نے بروز دیرے ر

اُس، کیست ترادیدان فردس سکندهار پرمایتی گرمعواری کوری مشتی می (شاه بدان فرده سازی سه اسلام اندوای اسلامیست نمااند کی کیششرش کردندید سهی مایستینشتی مدسب مجی والودموای اگرافیات تران م بوم اروی نیروی هرای مرحف (علی نوم) کرم تحسیل کرمی ش با نگست الادان چشرانون برایخ ارتباط کردی کرده می ا ترون کردست مدر وددیست کرک که واقعت این را است گراهی مناسب کی دمیست مذیب باای کردی کرده می می

صمری انسان تبیویت تومد تویست: انکاد کرکے سیسٹ کم آئٹریش کرنے سختے منفق میں سیسٹے کا بھا گا وسٹی خامرے وسٹے پڑھولیت موکز ان کے املا کمانٹ سکٹے والے دیستے ان کیوٹون کی سکٹے مسٹی شدست ان پرامنز انسانت کرز بٹرین کردیستے ۔'

ز، جسائرریک کی برده کران که فریک آون میشوشن میسب کوسیکژایی اور بیشانگای ایم برد اس میشندند و بایسسند دسین شک بازی دار بیخترین اند سراوی فرای کی کید ایسان بیشانگای در در بی درید (کردر یاد داشت دتیب کرنے کی توقیعت بال موجود بیزای کی کید گستان ال سک پاس د

ے بھاس شرک کو اسے بھری ہی ہوا۔ مغیب مغیری صحب الدیموت موادا میدا کریں اسے بغیری اس توان زمغرت می تاکیا والے بیمعیت ہونے ہیں بخبیک جسے موجود تے ۔ الدیمی ماسے واقعی میں اسے واقع میں ا سے منطقے جدائر میٹ السف تعریف کی پیمٹن کیا وقت عجمی سے منتی ترسعی الدیمول اسے الکھے کے

" سع معتني منظم أي ومعتمد ما استال سمال

الله بس برسهمان

مفعى كفاببن الثار سائق بم ف ايك مسجدين إنى كسائة روزه افطار كوليا تفار كراب بعبوك زاده كلي مجهد ينويال بني كايك مجهد قران شریف زادی میں بھناہے (اس لئے) میں چلا آیا۔ گر بیھارت وہاں شب کے بالا نبے کر رہے۔ شریف زادی میں بھناہے (اس لئے)

اسلام کی لاج کے ایج بسیکس وقت نتم ہوا ؟ مجھ معلوم نہ بڑا ، نیکن مین کو ہر کدوم کی زبان پریہ تھا کہ ان دونوں مولوہ ں اسلام کی لاج کے اسلام کی لاتے رکھ کی ، نیا اجائے یہ کماں سے آگئے تنے (ان دونوں صاحبان سے ثناہ جہاں پور کے وگ اوا قف تھے) میں بہاد مرتبی کے إزار میں پنیا قومسلانوں کی ٹوئیاں اس کا تذکرہ کر رہی تقیں کرایک خص نے کہا۔

"كمران مين سواكيب دُملِا پيٽلا سوڭھا سا آدمي تفاتم سند دکيما وه شير کي طرح عزّا تا تھا اور اس کي

مربات پر پادری صاحب کوپ بیند آجا آ تفا۔"

قادیا شیت کا رقه اسی زمانی میں شاہ جہان بورکے ایک تاجر جیون عاجی -- عبدالقدر اور ما فظ سید علی اور حافظ اور افظ ا عندالمعدم فرایوست فقد کا دیا نیست نے ایک بریجیلانا مشرق تا کے مولوی اکرام اللہ خان دروم

في حزت مغنى صاحب بى كے زير مرريتى اخبارات ميں معنا بين تھے تروع كے يحن كى جلد شہرت برگئى يرحزت منى صاب نے اس کوناکافی مجد کرشود ایک رسالہ البران مجاری کیا جس کا ذکر میلے بھی آجیکا جدد وہ نیاد تحریر و تقریر کی اُزادی کا مذہب اس دس له کیمشکل اجازت ملی - خالبًا بررسالد اس دقت تک جاری را ، سبب کک کرکیب منے دملی بیں آقا مست سطے نہ فرمانی <sup>ایس</sup>

محفرت مفتى صاحب كم كركيج اميط شاكردما فظ اكبرهلى ايثرودكييط كرموا ليست حفرت مولانا قارى محرطيب صآب

مبتم دارا تعلیم دلوبندرنے بی اس سم کے ایک سناظرہ کا تذکرہ اسپنے ایک صفرون میں کیا ہے۔ علین العلم ماین مدرسی مدرسی مارسی السامعلوم جواجه که مدرسه عین العلم کی مالی حالت بهبت کمز در مخی - اسی دجه سے ارکان مدرسی مارسی مارسی ارکان مدرسه اور مدرسین کانی مشکلات میں مبتلارسی اور وہ ایتارسے کام لے کرکم

تنخواه برکام کرتنه رہے۔ ان مالی مشکلات کا متیجہ بیہ ہوا کہ رہیج الاول اسلام میں مرسین کی ننخواہ میں تخفیف کر دی گئی اور آپ کی تنخواه کبی انگاری رویبے سے کم کرے سوار او بیے کردی گئی کا ہم آپ مدرسد عین اعلم میں اسپنے اسنا و مولانا عبیدالحق خال كى دفات كك نقريًا بالتي سال رہے -

مجی انتقال ہوگیا۔اس کے بعداب کا دوسرا مقدم خیاب شرف الدین صاحب کی صاحب اوی سے ہوا۔ان سے سات نیکے بیدا بسن مراقبير حيات وواط ك اورود الحكيال بي-

و معطرت مفتی صلحب کے دفیقِ خاص مولا المین الدین صلحب نے اس عرصے میں سنری سجد تیا بذنی ہوک مرس مقے بعضرت علامكشميرى كچدىومى كى وال ورس ديتے رہے -اس كے بعد معن خاكى وسر ات كى بنار برات حفار ك منتى المنظم كى يادمسني ساا-١١٧ كله مفتى المنتم كى يا دصنعه ١٢٧ -

مغنى كفاست التدرج ببس ترسيمسلان دسے کراسنے وط کشمیروالیں بھٹے رکئے ۔اس وقت مولانا الین الدین صاحب سُے مفتی صاحب کوخط ککھا کہ وہ ان سکے مدیرین در ر اکرکام کریں -اس زمانے میں مدرست میں العلم کی مالی موالت کرور ہورتے تھی اور تنخواہ میں اضافے کی بجائے تخفیف ہورہی تھی پر مغرت مفتی صاحب کو مالی ترقی کی زیادہ نوا ہرشش زنتی تاہم دہ تھجتے ہے کہ دہلی بیلیے مرکزی متفام میں خرہبی اور دبنی ضامت کے مواقع زیادہ میسر ہوں گے۔ اسلیے انہوں نے ابینے است نا دمولانا عبید الحق صاحب سے ادبلی جائے کی اجازت طلب کی - مولانا ضیر بڑی

منوستی کا اظهار کمیا اور فرمایا : -الميلاني بريا رب بي التدمبارك كريد لين الروداف مجدس أخرت مي ير بوجها " تمن مودى

كفايت الينزكوكيون جيور دايتوكب دول كا" امتا دکی اِس گفتگو رِمفتی صاحب سنے دہلی جانے کا اداوہ ملتوی کر دیا ۔ امتناد مرحوم سکےاصرار بِمِفتی صاحب اسی مدیم میں کام کرتے رہے گرجیب او دعنان السالہ میں مولانا عب پالخی صاحب فوت ہوگئے ٹومولانا امین الدین صاحب معتج

صاحب كولينه سكرمنة نود فيا وبهمان بررتشريف سله كسنة رجها نجبه ضرمت مغتى صاحب شوال المتلطان ميں وہي تشريف ليا ادرىدرسرامىنىيىسىكام كرىنىگ -

مولاً این الدین صاحب نے ماہ ربیع الله فی البیا کے اللہ میں اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ صدر پردس مفرد ہوستے۔ پردس دوم موان ایحبرالقا در ہزار دی تھے۔ پردس سوم موانیا ضیام الحق وبی بندی سے لئے۔ مدس بہار مولوی محدّاً کم دیر بندی ادر پردس نجم مولوی سیوانظا ترسین صاصحب ہنس بودی تھے۔فادس کے پدرس ا دراس مبتم مولوی فران

ا مولا اضرا التى دىد نررى مفتى صامعب كيم جاعت تقد آب والم المودف كاستاد مجى تقد مي ف دوس نظاى كم المحرى ودسال كالبعد کشب انهی عند پڑھی تھیں۔ آ ہے"، وفات اچھا وان برس کمک مردمدامیندییں درس دیتے دہتے مصنوب تھی صاحب کی وفات برآپ مدم اسينياس مدرىدس مقرر - دية - كيب في التكنيخ بين القلاب بين بروسدامينيياس محصوره كراس كي ممارت اود مليكي جان مجالا

أب أ؛ وذات كالماني من برني مول استبدانفارسين مي ميد استاديق مين في قدوري ، كنزالدواني العدان رسالول كي متعا كتيب انهين سے بعين - أب ريد زالف من درر امنيك ب س ورا منديك المراق على المريت وراه الد كرور مدف كه اوج نهایت زنده دل ا درموش منبع عقراس دیوست مبتری طلبه ای سے بہت مجلد ا نوس بومبا کے سقے۔

مواذ احدالغعدروا دنب دبلوی میرسے زبارنے میں بھی مدرسہ میں حرف فارسی کھنب پڑھاتے ستھے۔ خربسین میں دمبی دالمی کے مریت زیائے میں دہ بہت بوٹستے ہوگئے تھے اوران رِتعوف کا خلبرتھا۔ ڈارسی کے شایت ٹوکنٹس گراور کا درانگلام شاعر بھی تھے ان کا کلام ماردا دیرا متا میں نے ان سے دِسف زلیخا ما می کر سبقا صبقاً فارسی گوشیرور کمنا بیں بڑھی تقیں ۔ آپ کی دفار دنی پیں ہوئی -

بين برسيمسلمان منفنى كفابيت السد وبلوى يقد مدرس فراك ما فظ محبولتد بلامسعيوري اورحا فظ رسيخش فيض أبادى يقد مولانا المين الدين صاحب مهتم ستقدان ب مفرات نے اعز ازی طور بر بلامعا وضر کام کراٹ دع کردیا تھا۔ اس وقت ان میں کسی کی کرنی تنخواہ مقرر نہیں گئی۔ حرب علامدانورث المشميري لاربيع الاول خاسالية كواپنے والد محترم كے كم كے مطابق اپنے وطل شد پرتشریف لے گئے تو اس مدرسد كى صدر مرسى كى ممكد خالى وحرى واس وقرت سے مولوى الدين صاحب مفتى كفايت الترصاحب كودى بلانے لى كونسى فى كرت ردى - أخركا ومصرت منى صاحب مولانا عبيدالحق صاحب كي أشقال ك بعد دى منتقل موك -کم شوال اسان سے آپ کی تنخواہ بلین روپے ماہوار مقرر ہوتی۔ گومولانا ا<sup>ب</sup>ین الربن صاحب مررسہ کے ہم سکے مگر<sup>م</sup> لی ك حلسول كانتظام ، ردتيدادون اورمضامين كى ترتيب، ويمروين ادر ديگراتظامات أب بى كرسرد تف-

چیست سے درس مدمیت اورا فقا رکے علاوہ مدرسرک نمام اشغامی امور ومعاملات مفتی ماحب سی انجام اینے تف مدرسہ

مقبولست ادبى أكر مفرت منتى صاحب بهت ملدابل دبلى مي مقبول بركة يشهرك معزز مفرات ادر شرفار ابينساس ادر

مرتبی معاملات میں آب سے شور مکرنے نگے اور آب کے ماتب اور درست مشور وں سے متعبہ ہونے مگے

بر فیرکے مرکزی شہر دہلی میں آپ کی اتنی جلد شہرت و مقبولسیت منجانب الملائمتی ۔ آپ کی فات سے دہلی کی عدالتوں کی بی بہت

الدوم بناكبوكم آب كي آورت بيشير علمائ وبلي كي موفق عوالتول مين بيش بوت محق ووبهت الجع موسة والع عند،

۔ اوعبارت سمجھ میں نہیں آتی تھی یا وہ فتوبے غلط ہوتے تھے۔اس کے علاوہ نختلف علمار کے نتووں میں اختلاف ہوّا نخا \_\_\_ مگر

وب معزت مفتی صاحب نے دہلی یں آ کرفتوسے مکھنے شدوع کتے تو دہلی کی عدالنوں کو بہت سہولیت ہوگئی ۔ کیوکا ب كونتوك نهايت مختضر، صاف اور واضح عبارت مين بوسقه من اورانُ كيمجف مين كوني الحبن اور بحيد يَّي نهين موتى لخي-

لعلیمی اصلاحات ان فذفرایس سیسیس آنے کے بعد آب نے رفتہ رفتہ اس درس گاہ کے تعلیمی نظام بن مفیداصلاحات ان میں مفیداصلاحات ان فذفرا بین سے اب نے اپنی طالب علمی کا زمان نہایت خود داری بن گذار تھا۔ آب کے والدین

انتها في عزبيب اور ننگ وست منظ مُرابِ في اس ننگدستي كور مافي مي محيمي ملي مال وانتخص كي خيرات كو قبول نهي كميا المرابين توت بازدا در بمنرس فوبيال بن كرابيا ذرلع معائن بيدا كرت مقدا وراسي نك ذرلع رست ابين نمام انواجات ببت

همرجب کب دبلی آئے تواکیب نے مت بره کیا کومخیر حضرات ندیمی دارس کے طلب کو گھر کلا کرشادی بیاه اورموت و نی کی تقریبات میں انہیں کھیانا کھلاتے ہیں مخیر حضرات عزیب طلب کی اماد اور سمدردی کے میڈ بے سے البا کرتے تھے۔ اُن کی انساسے پر مذہ بہ قابل قدر تھا - گراس طرح علم دین کی بلے تُرتی ہوتی تھی ۔ اِس لئے اَپ نے گردں پر ہاکہ کھانے کے اس سلسلے

الوالكل حتم كرويا ـ مدرسدامیندید کے آتھویں سالانز امبلاس میں مدارس عربیہ کی اصلاح کے لئے آب نے ایک امقالہ میں جینہ تنجاد ریس بیش کیں جن کا خلاصہ بہتے۔

ا : تمام مدارس اسلامیه کامقصدایک بند اور وه برب کراسلامی علوم کی نشروانشا عیت کی مائے اس لیے تما مراسلانی

اورعوني مارس كواتنظامى حيثيبت سدايك مى نظام مين منسلك بونا بجابية لينى تعادن والتحادك سائدكام كما بالم

انهين لي قد وسركام خالف نهين مونا جابية\_

ا: بداسلامی مارس اس وجرست توقی نهبی کررست بی کران کے کارکن بھٹی ابل شوری اور منتظمین، وین دار ادرعا

ہیں ملک ان میں سے اکثر نئی وضع کے پابند اور میرید غربی طور سے مشدیدائی ہیں۔ وہ دینی علوم سے باککل بلے بہرو ہیں لیعنی ا کے اہل شوری اہل علم اور وہانت وار ہونے ہیں مگران کے ہمین برنسیت موسلے ہیں۔ وجھیمی معاملات کونوب سمجتے ہوا

مولاناكفاييت الث

مالى معاملات مين ديانت دارنهين موتة اور دارس كي جيندول كوانيا مال ادرائي ما نياد سيجت بين -- اس ال

باست کی انشر هرورست سینے کہ مارس عرب پرکے ارکان شوری ابل علم اور دیانت دار بول ا در تمام ا شظامی اور علیمی معامل ا

كيمستودول اوفيصلول كيمعطابق انتجام پرريهول- مدارس عربيد كيم بتمين كيد داول اين خدا كاخوف مونا جابيئية وواليا فرائض کوذھے داری کے ساتھ محسوس کریں اور ماارس عربیہ کے مال کا بلے جا استعمال مذکریں اور اگر ضرورت مند ہوں اور

تومی امانت کواپنی دانت برلقدر صرورت نخری کریں۔

۱۰ و بوشخص کسی اسلامی مدرسد کا بہتم جنے اُسے بچاجیتے کہ وہ اپنی پوری توبر اور تمام اوقات مدرسد کے اُسٹام اُلام کریں - مدرسد کے کامول کے علاوہ اور کام اپنے ذھے دائے۔ بلکہ اپنی تمام زندگی اس کے کامول کے لئے وقف کرے کیا شونہ

شخص بوری توجه که ساعة دو کام نهیں کرسکتا -

سم المهنمين اور مكسين كوجابيني كروه نعاك ان مهاؤں (طلب) كے سائق نهايت نھي اور نونوابي كاسلوك كريا 🗟 مشكلات كرد وركرس اوران كاندرتعليم كا فوق وشوق ببداكري -

۵ : طلب کے دانطے کے وقت نہایت استیاط سے کام آیا ہا وسے مرف انہی طلب کو داخل کیا ہا وسے جو وہ الله

كي تعليم صاصل كرنے كا دوق وشوق ريكھتے ہوں۔نيزانہيں داخل كرنے سے پیٹیز سابقہ مدرسد كی طرف سے ال كی نيکھی كاسطيفكيث حاصل كبايجاستے-

۱ ؛ طلب میں عزت نفس بر قرار رکھنے کے لئے انہیں مدرست بابرکسی دعونت میں رکھیجاجا وسے -اگرابل شہر الله عند الله ع کی دعونت کرنا جا ہیں تو ایک دن قبل مہتم صاحب کواطلاع دیں اور وقت مقررہ پر کھا تا لا کہ مدرسسکہ ایمد ہی لینے پول ك انتظام إلى طلب كوكها أي -

اصلاح السكلام السكلام اصلاح مادسسى ندكوره بالانتجا ويزك سائة سائة أب فيطلب في تعليبى كمزورا الأداد المجمن اصلاح السكلام كريف كوموام كريسة المجادات كوموام كريسة المجادات كوموام كريسة المجادات كالموام كريسة المجادات كالموام كريسة المجادات الموام كريسة المجادات الموام كريسة المجادات الموام كريسة المحادات الموام كريسة كريسة الموام كريسة الموام كريسة الموام كريسة كريسة كريسة الموام كريسة كريس

طرح ادانهي كرسكت ادر دمخط وكقرركي عيمعمه قابليب نهيل ركفت ادرن لوقت هرودت مخيسهموب كم مقرول كالتاع بحسث ومناظرة كرسكة بين - لبنا أن كي إن خاميون كو ووركيف كسلة أب في الماساليد مين ايم عجلس تقريره الماني

فاتم كى حبركانا م بربوص كربعر المجمن إصلاح الكلام حجور كيامي اس كامقصدر يما كه طلب كوتغربر ومناظره كالأم مِرَاظُوسِ وان طلبِهُ لَعْرْبِهِ اورمناظره كما كرية ستق اوراكب بْلَاتِ مُودان كى دابِهُ الْي فرمات سق

المرابي بريط معلمان مفتى كفاييث الندرح التداتي جماعت السائمن اصلاح الكلام ني است فارغ التصبيل طلب كي بدولت اسكمبل كرمبت ترقى كي ادراس کے زر گلانی ایک حدیثیم کی ابتدائی جامعت قائم ہوئی سے میں مید پیطرز پرموبی کی ابتدائی تعلیم اله بوتى نتى ،ادرامدد املار مصالب ،ادر نوش طى كى علىم بھى دى جاتى تتى -اس ابتدائى جماعمت كى شهرت كى كراتم المروف ع والدمخترم نے مجھے بہاں داخل کوایا۔اس ابتدائی جماعیت کے اصفادی احد دین تقیم سرور کے دہشتہ والے تقے۔ انبول في عصواس المجمن كم معرِّز كاركن مولوي عبدالهادي خان صاحب كي نوّاليف كمّاب مرّاة العربير حشرا الل سندوع الان يسب ك ورياد بين في اردوس عولي من ترجم كرف كى مشقول سے كبرى دلجيني كا اظهار كيا اوربهت ملد ميں عربي كى البدائي كدانون برحاوى بوكيا-سال معرك تعليم كع بعد فتى صاحب في بهارا امتحان فيضك بلة وبلى كيف بور يديد المستمينة نسن كالي كرع ني اردوك برونبيستمس العلما رمولوي عيدالرحن صابحب كوطوا يا اور انهول في بمارا احتماق ليا-س اتبدائی جماعت سے بھی اہل دہلی نے کسی تشم کی دلیسی کا اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ دہلی کے عربی عارس میں اپنے بجیل کو بہیں جیجے تنے - بیرونی طلبہ مرف درسِ نظامی کی علیم حاصل کرنے کہ تنے سنے ۔ اِن بیں سنے بھی کوئی ان بیں نئر کریے نہیں ہؤا س لئے برجاعیت بند کردی گئے۔ المرسدامينيدولى من آف ك بعداب سفراس المركى كوشش كى كرتمام مارس اسلاميدى تا الله المركى كوشش كى كرتمام مارس اسلاميدى تنظيم كى تا المنظيم مدارس المركة والمنظامي قواعداور نصاب كيسان جون اور داخل كه ما يحقى تمام هارس المريث شركة توا عدا قاد بوادر الرمكن بوتوتمام يا اكثر دارس موبيه كاسالار جلستنسيم اسسناد ايك مركزى مقام بربه واكسيري ديكار لاسفك من ولي أف ك وورب سال لين المسال معالى معالى المدان مدر الميدي سالا والمستر الدادي أكب والخاد او تنظیم دا صلاح مارس برنها بیت محده تقریری - اس سطیع پس آسید نه وه اصلای نجا در بیشنس کیس حن کا به اورپ آپ كى الى كوش شوں كائيم بر براكم يك و بندك سب سے بات وارالعلوم \_ دارالعلوم والد بندرك التحاق والد بندرك التحاق

ى بات برونامندى كا المهاركياكه وه وورس عد دارس ك طلبكواس وقت تك وافل تنهي كري سكر جسب ككراكه وه اجتفادات اس كافرف سەنىكىتانى كىسنىدە بىيسى كىير.

اس کے ساتھ ساتھ وارالعلوم کے نتھیں اس بات برعمی مفامند ہوگئے کہ وہ دررسداسند وہ ہے ۔ شرکروستناریندی فارخ انعمیل کلیہ کی اپنے سالان جلس تعسیم اپنیا وہیں وسستنار بندی کریں سگے بینا نجید المسملالیم طابق الله والالعلوم ويوبند كم سالانا اجتماع من عررسدامينيد وبلي كدون فارغ التصيل طلبه كوبديا كميا اورتمام عم كدرا من ان كي . شار بندی کالی ان دس فاریخ انتحصیل طلبه پین مولا احافظ ستید فررسین شاه صاحب ( فرزند ارجمند بهریجا عسنه ، علی شاه صاب

روم) ادرموانا ما فظ سيرمدي سن صاحب (موجود مفتى دارالعلوم داربند) بي شاس سقر

ا دلی که ابتدائی زمانے میں مغربی طاقتوں کی رایشہ دوانیوں سے بنگ بقان کا آغاز بروّا - اس موقع برسل آنا رہمات ا المب بلغان میں اسلامی اخورت اور مغیرت ملی کا مبذیر بہدا بروا اور دو ترکی کے مسلمانوں کے سائد اُنٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں

مفتىكفا · بيس برسه مملان نے بھنگ بلفان کے مظلوموں کے لئے بچندہ جمع کرنا نشردع کہا۔ البیتے ازک موقع برحضرت بفتی صاحب کی طرف سے دواہم شا ن کے سب میں ایک فتوی برنشاکہ الیسے موفع برسب کر ترکی کے سلما نوں پڑھیبیت کے پہاڑ ڈھے رہے ہیں مساجد كى باركاه ميں أن كے لئے وعائيں ما كى جائيں اور قنوت نازلد بيرسى جائے اكدانتہ تعالى مسلما نوں سے ميسيبت ووركرے و فتوى برم قرانى سكه بارسيدس بزاردن كى تعدادى سن تع كياميا .. علادہ ازیں مضرت مفتی صاحب نے ترکوں کی جمایت میں ایک مبلہ شعفد کوا باجس میں آپ نے ترکوں کے امناک م بیان کے اورطلبہ کوان کی اعانت کرنے برا مادہ کیا۔ آپ کی تقریر کاس فدر اثر ہوا کہ ان عریب اور فلس مللب کے پاس جو سب کچدانہوں سے پیش کردیا جس کے باس کچ نقدر تھا انہوں نے اپنے کیڑے ، کتابی ا دربرتن دیرے -اس کے بعد آیا مدرسين ادرطلب كوسنده جمع كرف ك سك سنة تنهري اس طرح بوسامان جمع بتما اس كوبدات بنود يحذرن فنى صاحب سے ميلم الله کھوٹے ہوکرمیلام کیا۔اس دقست ہوگوں سے ہوئل وخروش کا یہ عالم تھا کہ وہ نرا دہ سے زاد ، قیسند وسے کر وہ سامان خونیا تحقد اس طرح نقد ادر نبلام میں سامان فرونصت كركے جومنيد محمق مؤا وه سعب تركى كى رفاعى انجمن بلال احر كورواندكم اس کی کل میزان تین بزار آند سورچرا نوے روبے آند آئے نوبایی ( ۱-۸-۸ ۴ ۱۳۸۶) تھی۔ ا شدونی سیاسی سرگرمیال اتحاد کی ضرورت کومسوس مندو اور مسلمانوں میں اتحاد کی تحریک زور مکورسی تغی اور دول ا شدونی سیاسی سرگرمیال اتحاد کی ضرورت کومسوس کومیسے منے کیونکر انگریزی مکومت نے متحدہ مطالبات براولیا اصلاحان کا دیده کیا نفا-اس زمانے مین مسلما نوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ تھتی ادر ہندووں کی بطری اکٹریت کا نگریسی تتى اورعلمائے كرام بة فاعده كسى جامعت ميں مصنه كے كر ياعلى دوسياتى فليم كے طور رب كام نہيں كر رہے ستنے بلكرانغرادى اللَّه كا دیوبند کام کرتے سنے ۔ایسے موقع رکا گریس کے بمبتی میں طاقات میں اجلاس ہوئے۔اس میں لم لیگ کے ساتھ مجدد اللہ تجور منظدر کی گئی تھی۔ اس کے متعلق ہندوا درسلمان لیڈروں میں مشورے ہوئے گئے اور آخر کا رایک متحدہ تعریب ہوگیا ہے۔ كے اس اجلاس ميں منظور كوايا كيا بحد وسمبر الله الله ميں كلا تو كلى الله كا كا كا كا اور إسى مناميد الله میتخده مجدوز مینان مکسز کے ام سے مشہور برا - اس مجدور میں سلانوں کے نقط نظرے بہت سی خامیاں رو می تقین الله اس وقت مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں کومحسوس نہیں ہوسکیں جمعیتہ علمار ہنداس وقت تک قائم نہیں ہوئی تھی مگر حضرت التسم كنابت الله صاحب كوادلته تعالى فساس قدرسسياس بصيرت عطاكي عنى كرآب كي فكر دُود بين سنح اس كي خاميان بعبانك كي تھیں - بنانج آب نے اس زمانے میں اس کی خامیان اپنی ذاتی حیثیت سے دامنے کیں ۔ کیپ کی سیاسی بھیرت اور سُوح الحام قدر آم منی کراپ کے اساد محرم مفرت شیخ البنگر حسی می میاسی لیڈرسے گفتگو کرتے ہے توسید سے بیسلے مفرت المامات كونبلاكرأن مع مشوره كرتف يخد - اس موتع برآب كر دفقار اور معوص للانده آب بررشك كما كرتف يخد - ايك دفايت ا صرار کے بعد سخدن شیخ الهند گسفے ابینے رفقا رکومی طب کر کے فرایا۔ "ب نیک تم دگ سیاستدان مولیکی مولوی کفایت انتذکا ومایخ سیاست سازیے -"

ر برسید مسلمان . سيهم مفتى كمعا بين الكرج الرفرت في الهندسي تقديرت ليست من صرب منتى صاحب في البندكي بم نوات البندات البناد س أب كاللبي انعان عشق کی مذک مینی مؤاندا آب نے ابیامشروقصیدہ روض الرامین کے أُخر من مصنت شيخ السَّد كي تعريب من ايك تنقل نظم تكهي ہے۔ اس قصيدہ ميں علماء بهند كا بذكرہ كما گياہے اور اس كے ساتھ الدهوانتي ميں مفتی صاسب نے ندکورہ علما رکے مختصر حالات مجی تحریر بکتے ہیں بحضرت بیننے البندمولانا محمد دسسن دلویندی کے رمع میں اصل تصیدہ کے عولی انتعار میں آپ کے بارے میں ہو تخر رکیا ہے اُس کا ترجمہ بہتے ، ر "خان خاراك مسدو ، نيك فضائل بمسين وكيل اورصاحب اخلاق مميده بي - بي آب كي كس كن سات كى تولىپ كرول - آىپ كے جملہ اوصاف اماطة شمارسے متجاوز ہیں - آب كے علم كى دسعىت اورصفائى تلب ميري أس دعوك كع مبترين كواه بين " اس عام تصیدہ کے علادہ رسالہ اروض الریاحین "کے آخریں ایک تصیدہ نوئیہ سے اس قصیدہ کے پانچ رہی تصیدہ کے صفحات صرف صفرت مشیخ البند کی منظوم مدے بیشتل ہیں۔اس ہیں رسی نشیسید سے بعد ابید علی برشیانی امال بیان کرمے کے بعد *رحفرت مفتی صاحب ایوں رقم طراز ہیں* : -ا جانک آسمان سے ایک آواز آنی کر ب جا اس مُرت پر روحانی کی خدست میں حاصر بر درجو تمام مخلوق جس بست بالمصه عالم اور باليت وتقوى ككوم كران بي - وه شرفار كد مردار بي اوروه واضح ادر رؤسس ولاً لى پينيں كرتے ہيں" كہذا ميں مصرت مولا أمحب و صن صاحب كى دہليز برحا ضربوا۔ آب نے بہے۔ رُومانی اور علمی ۔ نشفا دی اور مجھ امن کی جگر براً تار دیا۔ آب علم کے وسین مثلالم سمندرہیں جس ہیں کو بہتے الماب كا وتروموجروب - اس اسمندر) كي موجي تمام زمينون اور وادايان تك بهنج رسى بي - آپ كا سرحيشه داد بندست اوراس كاوسيع بإنى بلادهم اور سندوستان كي شرلون كوسراب كرراست ؛ ر الفرار باحدی می افتدام اساله روش الرباحدین کے اردوحواشی میں حضرت مفتی صاحب نے سنبی البند کے بات یہ الماریک ال محرت مولانا ومتفذانا ومرسش نامولوى محموص صاحب ولويندى علم ك بجر ذخار امرفت وحقيقت كلموسلا وهارنارش ، تواضع و انكساري كيسيح تصوير، مواساة ا درمهماني مين فرواطم بسنت درج سند كي شرخ اعلى بسلسلدروابيت كيمنتنى ، مررسه عاليه دبي بندك مرس اعلى ،طلبك سائة ميدان طلب كم مقسودافعني كريم النفس ، صافى السريره ، ذكى القلب (نهابت ذکی ہیں۔ حضرت مولانا محر ناسم رحمۃ النّہ علیہ كم المندخاص اور صفرت مولانا رشيدا حد كنكوي كانتظار نظر ومقرب باختساص علم حديث كي المام ، تدوة اعلام بمجنة الكرام "سلالة خاندان القيار عنطام ، آب كا وجود طالبين علوم ك لية رحمت بيد يناكسار کولئی حفرت افدس سے شرف بلمد حاصل ہے - خوا تعالیٰ آپ کے ویود باہود ، در سلامت رکے اور تفدین ظامروباطن كوأب ك انفاس قدرسيد سيمنتفع فرائ (أمين)

ئ دىلاشىن ئەمىرىرلىنىڭ شەمونىكلاشىستىن

مقتى كفاييث الندرج حبس كانتيجه اس وتمت اس سكه سواكبينهبي نسكلاكدام يرالمؤمنين خليفة المسلمين كحق قبضه واقتدارست أنكهما لا شکال سنے منتقے ہیں اور اسلام کی دنیادی طاقت و آمتدار کوزائل کمیا مبار ہاہتے<sup>ہ</sup>

سخومیں آب شے دنے اور " میں طبقہ علی سے ہوں اور شرعی نقطہ نظرے کہتا ہوں کیسلمان کسی الیے صلح میں شرکیے نہیں ہوسکتے

اگر ہول گئے تو شرقاً گذگار ہوں گئے ۔'

ن تجریز کی نا تبدین دیگریمل رکے علاوہ سیدھ حصوانی اورمسطر گاندھی نے بھی تقریر کی تھی لیھ

فاوعلا بكا احساس إوبلى من خلافت محميثي كي قيام كي بعد حضرت مفتى صاحب في ميسوس كي كيملا بكا ايك بدا كا مركز فائم ہونا جاہینے كيونكرآب نے ينظره محسوس كياتھا كەاگركسى سياسى جاسست ميں علما .انفرادى برشر کیب بوسے اور اس سیاسی جا عست نے کوئی غیرمتناط قدم اُکٹایا تو اس موقعہ برسب سے زیادہ اَ فست علی برکتے گی

مائحة أنهول ف اس منطره كومحسوس كرت بوت اس خلافت كانفرنس كة زمارتي بي ابين بم نيمال علما رست اس مقصد الت كفت وسنبيركا أغازكيا -

إجمعية علمار مندكمة تيام كاخيال آب كي ذبهن بي انسي وقت معيد موجرو تقاجب كر المرانصاري كاخطئة صدارت لم *لیگ کے گمیاره ویں اجلاس وسمبر <sup>(191</sup>شت*ہیں (سحر کرشنیا تحبیط لال کنوال دہلی با مولوی فعل الحق کی صدارت میں منعفد موا تھا جس میں بیری تعداویں علمار شر کیے ہوئے تھے جیسا کہ سابق میں گذرای ۔ اس مد كع صدراست تقباليد و اكثر مخار احمد انصاري يقع - واكثر انصاري صاحب في اس اجلاس مين جو خطر استقباليد مراها بخا

ل میں ضلافت اور میزیرہ عوب کے بارسے میں سلمانوں کے خرجی خیالات کونہایت بدیا کی کے ساتھ ظاہر کیا گیا۔ اس طاب سقال اس ابم معقد كوسفرت مفتى صاحب نے تحرير كيا نفاكيونكراس عيں خلافت ا در جزيرہ عورب كے مسائل ريسفرت مفتى مياب افتى اوراسلامى نقطة نظرس تحث كى تقى-

ت تقباله بری منسطی است طالبیا میں الیبی ٹرپیجش مرکل مجٹ کی گئی تھی کے صوبہ تنحدہ (ایو۔ بی) کی حکو تعلیال میری منسطی کواندلشنہ بتوا کہ کہیں مسلمان کو رنسندہ پر طانبہ کر سحنگی متعامد کریزانا نہ بیان ہیں۔ منطمى كواندليشه بتواكدكهين مسلمان گورنمنث برطانيه كي متفاصد كے خلاف بغا درت مرير ي-اس سكة اس سنے بيخطر ضبط كرايا نفار

ششیں اس کے بعد مجمع مفتی صاحب معفرت شیخ المبند کے حالات برایک کا بچر بعنوان سٹیخ المبند " انکھ رہے سکتے (جوطع جوکرٹ نئے جو بچکاہے) تر اس وقت بھی آپ کے ذہن ہیں یہ تحریر کئی کہ ام مملام بندا كيم شيركم لمبيث فارم سے شيخ الهندى دا تى كے لئے گوشش كري ۔

ا گرفتلف الخیال معتقتلف النیال معتقتلف العقائره لمارکوایک مرکز برخ کرنا بهت شکل کام تھا ، اندلیند تھاکہ وہ ہے۔ تعلیم اسب تا سے الملاسک باہمی فرقہ والانہ انقلاف سے فائدہ انتخاکر علمارکوایک مرکز برجمع نہونے و بگی- اس سنے اس ألمه متنكه خلافت وجثن مملح

منعتی کفابیت النه ببس طرسے مسلمان اجماع كونتفيه كاكبابه المسلمة المسترين المن المن على المعاليات تكميم تفيير منتصل الميدورة بارك ويلي ( حال جم میں ہورہ تھا۔ اس سانے پرنسیسلہ بھا کہ اب ال سختم ہونے کے بعد صرف علماء کو اسی حکم کم الا با جائے بہنانج بحضرت مفتی یں ہایت کے مطابق مولانا احمد سعید صاحب اور مولانا آزاد سجانی نے تمام علیا کی نیام کا ہوں برخفید طور براس استم تشرکی بوسے کی وعوت دی -ورگاه سیدس کامعابده احسن روزیداجماع بونے والاتفا اُسی روزسیم کونماز فیرکے بعد بہت سے علمار وا ( مُراَج كل نِينَ دبلي كے آبا وا در رُرونق علاقہ میں نشامل ہے) ان تمام علی سف اس بزرگ كے مزارك فريب ماصري وسجروه گوزمنسط کے نمادنے ہماری کارروا نبان صیغت رازمیں رہیں گی میمکومت کی جانب سے ہو شختیاں ہم کی جائیں گی اُن بریم نابت ندم رہیں گئے نیز ایس میں عفائد کے اختلاف کونہیں اُسنے دیں گئے تیا محضرت مولانا احدسعيد دبلوى مرحوم سواس معابره بين تشركب من فرات بي: بإدنهبس كداس عهدو بيميان بيس كون كون معفرات شركب عقر بمعفرت مولانا حيدالبارى فرتن محلى المولانا الموج محرسماد، مولانا آزادسجانی ادرمولانا منیرالزمان کی موجردگی تو یا دہے مگران کے علادہ اور بھی مصرات سکتے مطبوهد راورط بين سركة شت نهبي كلى كني كميزكمواس وقت كمالات كربشين نظران باتون كاشائع كنام ر بنا - میں نے درگاہ سے برحس رسول نماسے والیں ایک مصفرت مفتی اعظم کوتمام کیفیت شنا دی تقی اور صف سنه المينان ومسترست كا إظهار فرايا تتعايله اسی روزعشاری نمانک ایسی می ایسی اسی روزعشاری نمانک بعد علمار کا میلسد برزاجس مین تقریباً پی کی علمار نشریب مرفعاً جمعیت علمار مبند کا قیام اوقت سب علی رفیمت فقد طور بریفیصلد کیا که نمام علمات بهندی ایک میداگاه جمالی، کی مباتے اور اُس کا ام جمعیة علماء هند"ر کھا مبائے -انہوں نے جمعیۃ علمار بند کا عارضی صدر مضربت مفتی ایت صاحب كوا درعارمنى ناظم مولانا احدسعيد وبيوى كومقرركيا اورمولاثاستيه محدوا ؤدغزنوى كى وعوت بربسط بالمليعية بمندكابهلا اجلاس وسمطوا النائذ عين بنفام امرتسر بعيدارت مولانا عبرالبارى منعقد بوكا. يون نومبراوا الترمين جمعية علمار بندكاسب سع بهلا وفتر مدرسه امينيدين صفرت مفتى صاحب كم مراقا اس وقت كوئى محررا در ميراسي نهدين تفا ملكه آب مود اورمولانا احمد سعيد صاحب ابينے فاعنوں سے خام كام كمرا والوائدين وبلي مين جمعية على ، بند كابنيا وي علسه برواعفا - اسى سال والديسك اسخرمين كانكرب اورسلم ليكا ا مرتسر میں ہوئے ۔اس زمانے میں جمعیۃ علیار ہند کا ودسرا اجلاس میں امرتسر میں منعقد ہزا۔ اس میں سنتوانشی کا آپ کے مشہور علما رنٹر کب ہوئے۔ بیملسہ معبی عام ملسہ منطقا اسم اس جلسہ میں جمعینہ علما رکا آئیں اور آئندہ طراق کا المختفزاريخ درسداميسنيدس ٧٧- ٧٥ كم مختفزاريخ درسراميسنيدس ٢٧

برًا ۔ اورموہ کا معبدالباری فرنگی محلی نئے اس ملبسہ کی صوارت فراتی –

اکیں اور دستور کے تکیل اوراکندہ طرابی کار میں علمار کا انتقاف تھا گر اس موقع پرفتی صاحب نے اپنے تدبر اور باشل ذائت کا تبوت وا۔ آپ نے ان انتقاد فات کور فع کرکے پیڈ گھنٹوں میں جمعیۃ علمار ہند کے لئے شفقہ اکین و کوستور اوراکندہ کے سے طرق کارپیشیں کرویا جسے تمام علمار نے شفقہ طور پرمنظور کراہا۔

آس زمانے میں امرتسری میں آل اٹر یا خلافت کیمٹی کا پہلا امبلاس بھی کا نگرلیں کے پنڈال میں منعقد بہوّا۔ ان ملسول میں ملی برادران ( مولانامحرملی ا درمولانا شوکت ملی) بھی شرکیہ ہوئے متے ہونظر بندی سے رہا ہوکرسے پرسے امرت سرسینیچے ہتے اور وہی ان کی پہلی طاقات کا ندحی ہی سے ہوئی تھی۔

سخرت مفتی صاحب اینے استا و سخرت شیخ البندگی دنمی میں جمعیت علیا ر بند کے عاوضی صدر رہب وہ التا میں نظر بند رہنے کی دجرسے صدارت بنہیں کرسکے اس کے سخرت مفتی صاحب ان کی وفات کک عاوضی صدر رہنے اور ان کی زندگی میں مستقل صدر بنیا قبول نہیں کیا ۔ تاہم پرتقیقت ہے کرآب 190 نزے کے کراس ایک کی مسلسل 19 برس کک صدر رہنے ،گر اس عرصے میں کہی آب جمعیت علی رہند کے سالانا اجلاس کے صدر نہیں بنے بلکہ بم عصر ووستوں کی صدارت میں کام کوا آپ کی جسیت کا خاص وصف رہا۔

معنرت منی صاحب کی زیر فیادت جمعیة علی بهندنے بصغیر ایک و بهند کی اُدادی کا لکا نصب اِنعین اینے پیش لظر
رکھا ادر اس مقصد کے لئے آپ نے علمیا ، کو تتحد کرنے اور ان پی صحیح سم کا سیای شعور پدا کرنے ہیں اُنھک محنت کی بہتا نجہ
اس کے سالا نہ ابھاس اسی مقصد کے لئے ہوتے تئے ہمعیة علمار بهند کے براجلاس تقریباً برسال بندوستان کے مُلف بڑے
شہوں میں جرتے تئے ۔ اس کے بعض اجلاس بڑے شن نمارا اور اگری اہمیت کے تئے ۔ ان بی سے کا نیور کے اجلاس این
میسی الملک سے پرماجی خال نے خطاب کی تھا ۔ نیز اس کے ہواجلاس مواد کیا د ، بھون پور ، دہلی جمیا اور المروج میں ہوتے سے
میسی الملک سے بنتا اللہ بیں جمعیة علمار بہند کے بیٹا ور میں اجلاس موت وہ بہت معرکہ اُراستے ۔ ان اجلاس میں برتی کوئے
کا بایسکا ہے ادر بازار تقدیم والی بیسی محکومت کی فائر جمل کی تخت ذرست کی گئی ۔ اس کے تیج بیں اس فائنگ سکے خلاف ہو
مؤیر مرادی تحقیقات کرنے والی ٹیل کمیٹی مقرر ہوئی تھی اس کے ایک وکن صفرت مفتی صاحب سے ۔

رور کی خرک خلافت کے فاقد کے الدجب بالالا پی سوامی شروحاند نے شدی کی تحریک باری کی، سرحی کی تحریک ادر بزاروں ملکانوں کو جمسلمان تقے مرید کرکے ہندو بنا بیا توصفرت مفتی صاحب کا تحریل در ہندیں سے لعمل معاہدت ہیں انتحاد رکھنے کے باوجود اپنے ندہی فرائفن سے فافل نہیں رہے۔

ے جس معاملات میں اعادر تصف باو بود اپنے میں بی موسط کی ماری ہے۔ بلیغی وفد |آپ نے اس موقعہ رسب سے پہلا تبلیغی دفد ان صلا توں میں ردام کیا جہاں آریسمان کی شدھی کی تحریک

ىجى نهيى ملاسكة تقا- وه اسلام كواكب احجها اورسجا دين مجبركراين نوشى يشيسلمان جويز تق -كمايّم اين سيح دين كوميور كراين باب دادول كى روى كومدم تهين يبنيا رب بو ؟ آہی کی اس تقریرنے نفسیاتی طور برائ کے دلوں براس قدر اٹرکیا کہ اس کا دُن کے تمام انتخاص از سرِلومسلمان برمگا -ندر میں کی حالیت میں کمیری اور میکھٹن کی توکیک کی دجرے تمام ملک میں فرقد واراند فسادات شروع وقت ا فراہمیب کی حالیت میں کمیری انسان دھی جی نے ہندو کم اتحاد کے لئے ستمبر سوم الکا یک کا برت شروا کیا ا ۹ باستمبر ۱۹۲۶ ایر میبایت مدن مومن مالوی کی صدارت مین تمام فرتوں کی ایک انتحاد کا نفرنس منعقد کی گئی-اس مین ما له مرالاً ا دحد وسن خان صاحب بهدت برليد عالم ا درمعغولات ،منطق ا درعم كلام كرر دست اصل من اس ليمنظي ال اسلام كَ تَبلِيخ كرنے كے لئے بہت موزوں تھے۔ وہ مولا المحدودس خال موقف عجم المصنفين اورمواؤنا وحبرالحسن 🕊 محدوث ندوۃ 🖟 ك بعائج مقداد رببت بي عربول كم الك عقد والم المودف كم نهايت معين الشادعة - المفرز الحدين وه كرال كم ايك تليا سنغور کی ایک جهاعمت تبار کردست متے کدا چاک انتقال کرگئے۔

معتى كيطايينك

مفتئ كفاميت الأدح

. بهندوسلم اتحادی اہمیبت کو واضع کرتے ہوئے مسلما نول کو توجہ دلائی کہ وہ ایپنے ندیب میں سے میزائے مزیدا وزنبلیغ کے ایجام بناری کردیں - اس موقعہ براکٹر میندد اور سلمان لیڈروں نے اس تجریز کی حمایت کی سے مگر میزار وں سے اس مجمع میں حدف لا تى ماحب كى ذات تى جس ف اس منفقة تجويز كى بُرِزور مخالفت كى اور شراعيت كم مع اسكام كى حايت مين آب عظيم ترين فعینتوں سے بھی مرغوب نہیں ہوئے بیٹا نچر مضرت مفتی کفا بہت الله صاحب نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا و اسلام كى بنياد تبليغ رب يتبليغ اس كي خمير من واخل جد ميشك اسلام من مرز كى سزاقتل بداور إسلام كا كھلا ہوًا روشن اصول ہے - ہمیں اس كے اظہار میں كوئى ناقل نہیں ہے - مگر سندوستان كے موہردہ فسا دات اس عقیدہ کے تنایج نہیں ہیں کیونکہ اس سزاک جاری رکھنے کاسی صرف سلطان اسلام کو ہے ۔ اب موجودہ حالا یں اسلامی صرود کے بھاری بوسلے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا سے لیے ن طرح أبيد في تمام مخالفتول ك إوجود حكم من كبر كرعلمات ي اور اسلام كى لاج ركد لى - بعدل ا قبال كد

سأنين جوا نمردال سي گوتي و سيلے باكي

التُدك شيرول كو أتى نهيي روبابي عرا: اجب سلطان ابن سعوَّوْسنے مجازمندس میں سے مشریق بِ کمٹری مکومست حتم کر دی تو دنیا نے اسلام کا ایک نائن ہ

ا ابتماره منعقد كرن كي تجويز يبيش بوني اوراسي كم مطابق اكيب مُوتم عالم اسلامي مؤرف ٢١ وي تعده من الا لمان شله الدكونشرلفي شرف عدمان كي معدادت مبن منعقد مهوائي تقى - اس مين تنام اسلامي ممالك كيمنتخب وفود مشركيب وئے تھے۔جمعیت علمار بدند کی طرف سے سجو و فدمھینیا گیا تھا اس کے ارکان مندر بر ویل تھے۔

١: سصرت مولينامفتي كفايت التير (صدر وفد) ٧ : مولاناعبد الحليم صدلقي (بدائيوسك سيريل مدروف) نها: مولیّنا محسّد یوفان سی ( سیروشی وند) سم : علامه شبیراحد میثا نی سی ( دکن وند)

۵: مولین است مدسعیره (رکن وفد) ۲: مولانا نشاراحمد (رکن وفد) محضرت مفتی مساصب نے سلطان ابن سعودسے مطالبرکیا کہ مُونٹر عالم اسلامی میں مجاذکے لئے حکومت کی تشکیل کامسار ألجازر كبن أست بينانج ريمسله يمي اليخطي بين شامل كدلياكميا- استركار ١٥٠ متي ١٩٠٥م وجمعية علمار كا و فدا درجمعية خلافت اوفد بدرلج اكبر مها زممنى سعدوانه بتؤا عظافت كے دفد مندرج ذيل مفالت نشامل عقر -

ا: مولاناستيسليمان ندوى (صدروند) ١ : مسطر تصيب قريشى (سيكرطرى دند) ما: مولانًا شوكت على " كركن م : مولانًا عمد على " كركن

المنظيم الشان بين الانوامي كا نفرنس بير بشد ،مصر، مباوا ،فلسطين ، بيرومن، شام ، سولحان ،نتير، حجاز ، دوسي زگستان ما الحقانستان ، نزکی اور دیگر اسلامی مما ک*ک ک* . فود شامل م<del>تق</del> -

مؤتمرعا لم اسلامی کی سبجکد کے تعلیٰ میں مندرجہ ذیل ارکان کوشامل کیا گیا۔ له مفتی اعظم کی یا دص ۹۱-۹۴

بين بريدملان

مسيع يستالي والمنافرة المتعالم ال المراترجير أترين بالأسب والمتاتي بالتسويدة والمراجع المستعمل الم لت زحبت ريزهات کال سياسي من تويد متن تويد متن ريدا والمراجع والمراز والمراز والمسار والمس مرزاق مسدحن زميسي والشراق كالمتراصين فيمانك رياس برقات أنوار سيان بين قاسستة ياستوسيونت مسنى تمديكم أوالأبيسف وسابم بتيدميت وسنووث يداويكم يعبيب والمستهد المرابع المستعمل والمستعمل المستعمل والمستعمل المستعمل والمستعمل والمستعم والمستعمل والمستعمل والمستعمل والمستعمل وا سن السائلة والمساور و والمسادات المساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة البايدة بالماسية والمسابق الماسية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية شناخ المناسب المستنفية المستان المستناء المستناء المستنفية المستنف م حري شادر تر شريف توسيع بياستا م ين الماد ا المرابع المراسنة أوالي من لاستان المرابع والمسترين والمست رم بري سرمس الايني كيك الخبيص والمالية والمستران والمستر الما والمستران المستران والمستران وا المستنادي وسيرضي والتجاري ومستوح يتاني المتاني مور بديام يبطري في رسيف جيه وسيط والماني المفيد في المفيد في المفيد المساول المنافية المساول الماني المساول الم

لله بين بشيد مملان ~~0

مغتى كفابيت النزوج

ایک لاکھ افرا د شامل بختے - مبلوس کی را ہونا نی حضرت مفتی صاحب سخو د فرہ رہیے سنتے - یہ مبلوس مختلف سرکرکوں ا در با زاروں

. سے ہوما ہوکا طما وین ہال کے بیٹھے اُڑا و بارک پہنچ گیا۔ وہاں ایک جلسہ ترتبیب دیا گیا بھماں کوٹوال شہرا وردیگر بولیس افسران

پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ موجود تنے مفتی صاحب سٹیج پر کھڑے ہوکرا بناطوفانی بیان بڑمینا جاہتے ہے کہ لولیس نے

لبتحاشد لا كلى جارج شروع كرديا اورنبت عوام كو بُرى طرح زد وكوب كميا - لا كلى جارج سن سينكوس افراد سخت زخمي موسق

مولانا عبالحليم صديقي اور ديكر ممتاز علمار بمي متديد مجروح بوسق

ملان بیل است بولیس مے ظالماند لا تعلی جارج سے عوام نتشر ہوگئے تو کو توال شہر آب کو گرفتار کرکے کو توالی کے گیا اور وہاں ملان بیل سے آب کوجیل بیرچ ویا گیا۔ جہاں آب کے خلاف جیل میں عدالت قائم کی گئی اور آب کو اٹھا آرہ ماہ قبید ہامشقت

ای مزادی گئی اور آب کے لئے اس کلاس مفرد کی گئی-اس کے بعد آب کو نیوسٹ طرل جیل مثنان میں رکھا گیا۔ مثنان جبل میں الولانا احد سعید د لوی ، مولانا حبیب الرحمٰن د ملوی ، مولاناست پرعطا را دنترشاه برخاری ، مولانا دادّ د عز نوی الاله دلیش نزرصگینا

جهرى شيرحنگ ، داكم انصارى دفيره أب كے سائند تھے۔ بی کے مشافل است منتی صاحب گرات اور مثنان جیل میں بیکار نہیں رہتے بلکہ اس حالت میں بی گوناگون شغول میں کی مشافل کا تذکرہ کیا ہے۔ استان کے مشافل کا تذکرہ کیا ہے۔ تفرت مولانا احمدسعید دبلوگ اینے ایک مضمون میں تحریر فرماتے ہیں <sup>لی</sup>ے

فتح الباری منشدح مجاری کا امنری باره میں نے تصریت (مغتی کفامیت ادیّر) سے گجرات جیل میں برجھا - اس وقت بيبل مين مولانا حبيب الرحمان لدهيا نوى ، مسطراً صعف على ، وْاكْطِرانصارى مرحوم ، خان حبه الغفارخان برلا ، نورالدين صاحب لائل لورى ،مولانا ظفرعلى نمال سكے علاوہ اور مبہت سند بہند وسستنان سكے سے يہ وحضارت موجود یقے۔ وہاں بھی مختلف صحبتیں ، ندمیسی اورسیاسی منعقد مہدتی رمہتی تشیں ۔ نماص کرمولوی نورالدین لائل پوری تو مبروقت ہی حضرت رحمتہ اللہ علمیہ کی خدمت میں مامنر رہتے تھے بھیل نمار ہیں یہ قاعدہ تھا کہ اربر کلاس کے قيدلوں كومشقّى وينے جاتے تھے۔ بيشقتى اخلاتى قديوں ميں سے بواكرتے تنے بھزيت منتى مداحب قربہ ان قیدیوں سے کام لینا جائز نہیں سمجھتے تھے ۔ فرما یا کرتے تھے کہ ۔۔۔ ' یہ لوگ بھی ہماری طرح کے تیدی ہیں ۔

ان سے ہم ضرمت کس طرح سے سکتے ہیں' ۔۔۔ مفتی صاحب اپنا برکام لینے ہی ہاتھ سے کیا کرتے ہتھے ۔ ر المثان من المثان من المعان من المعان من المعان من المان عادت كي موافق مجد را مي كرت رست عقر كي وقت، لالداش

ملیم الاروش بندهو كوفارسي بطيه الكرت تقريب سي نے (مولانا احد سعيد نے) مفتى صاحب سے سراجي ا در دلوان حماسه حیل میں برطیعها ا ورحبب ملمّان حبل میں مشاعرہ کا دور شروع ہوًا « تومفتی صاحب قبار اکثر غراد كى اصلاح كياكرتے يتھ

بر الله المرابية الم <u>ىلەمغتى اعظم كى يا دص ١٠٨ - ٩٠١</u>

مفنى كفايت الندرم

ببن بشيه سلان

ر پیلے ہوئے کیا ہے۔ یا صرف سیاسی تدریوں کے ساتھ مخصوص دیھا بلکہ اضلاقی قبریوں کے کیوسے بھی داکپ،

سیا کرلے ہے۔ اسی ملتان جیل میں آپ نے عوبی زبان میں ایک فضیح وبلیغ نظم کھی جس میں آپ نے جیل کے افسر میچرففنل الدین کو تہذیت عید بھی اور اس میں آپ نے سیچے جذبات کا وہ پورا لفشد کھینچا ہے ہو عیرے موقع پر ایک قیدی کے دل میں بیدا ہوتے ہیں ، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی اسلامی حیثت اور آزادی پر ایک قیدی کے دل میں بیدا ہوتے ہیں ، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی اسلامی حیثت اور آزادی

ماصل كيسني كيصتم عزم كااظهار يمي كياجت كيه ماری سات این ماتان حبل سے موازا احد سعیر مارحب صفرت مفتی اعظم سے پیلے رہا ہوئے تو مصرت مفتی صا نظر میں میں میں میں اس موازا احد سعیر مارحب صفرت مفتی اعظم سے پیلے رہا ہوئے تو مصرت مفتی صا

مفتی اعظم کی با دص ۱۹۴۰ - ۱۹۵

نے اردوظم میں اپنے جذبات کا اظہار فروایا۔ ہے اردوم میں اپیے جدیات کا اطہار فرہایا۔ اس زمانے میں کا اس نمانے میں نما اف حضرات پر کہا کرتے تھے کہ مفتی صاحب اور مجعیۃ العلمار کے دیگرا است غنار اور شود داری ابوالغیاث شیخ کریم الدین میکٹی جوجنونی ہند میں پندرہ سولہ برس لطور سفیرجمعیۃ کا کام کرتے رہے ہیں ، اس کی نزدید

ے ہیں ۔۔ مالی امرا دسے انسار اسلالیہ کی سول نا فرمانی کے موقعہ برجمعیۃ علمار ہند بر المیاننگی کا دورا یا کہ فنڈ میں بالک حرا ہے متی ماہ کی ننخوا ہیں برطور گئیں ۔ اس دفت موتی لال شہرو نے کانگریس فنط سے مالی امراد کرنے کی میٹیک شاکی ز مانے میں مضرت مفتی صاحب گرفتار ہو جیکے تھے گراہی وہلی جیل ہی میں سفے۔ اس سلسلے میں جب آپ الله

" بنگ آزادی کے میدان میں ہم کسی دوسرے کے سہارے برنہیں کھوے ہوتے ہیں۔ انتظاص وطن کی جدو جهد ہارا فروسی فرلصنہ ہے۔ اگر ہم جاعت کونہیں چلاسکیں گے تو وفتر کو بند کرویں گئے "

ا در دلیبے بھی مصرت مفتی صاحب ا در مصرت مولانا سے پیسین احمد مدنی اور دیگیر اکا برجمعیة کی زندگیوں کو دیکیما جا 🖟 تو ان كى نزىدگى اس الزام كاقطعى الكاركرتى نظراً تى جددان لوگول كا تفتوى بركردار ، خلوص ، للېيىت اور ملى و قومى عظف بے شال تھی ۔ اس کی ایک مثال وہ سے کہ جب آزادی کے بعد صفرت مولانا سیدیں احمد مدنی می کو سندوشان کا سے اللے

براسول اعزاز برم محبوش دیا جانے لگا نوآب نے انکار کردیا مالا کم آزادی کے بعد ابینے ملک کی حکومت سے ایا قاح كا اعزاز ماناكپ كى خدمات كا اعزاف تقا اورآپ كايىتى نېتاتقا،لىكىن جولوگ جمينند سنت مىغمىر برغمل پېرار-المولا د ان كَيْ تُنَاه بروقت إن أَجَدِي إلاَّ عَلَي اللهِ (ميرا اجرنواه ليُنكَ بإسبيم) برربتي اورزنارف دنياكي الله الف مين كوئي قيمين نهين بوتي- الكركوئي بهفيت اليم كي دوات بهي بيش كرت تو تفكرا دينت بين يحضرت مفتى صاحب المفت مدني اليسے بى نود دار اور الله دالے لوگ سكتے۔

والمبس بشيسهمان

بع ممرمیاں موضل مسین نے یہ بیام آب تک بہنجایا۔

صفحة قرطاس برأراب رك

لله منتی اعظم کی یا دص ۲۲۲

کرین که نماموش ربین اور سیاسیات سندالگ ربین ی<sup>یر</sup>

بيش كش كالمسكريية كوني لالي ميرسه ضميركي أواز كونهين وباسكنا "

د ملتوی کردسیتے سکتے ۔

منعنى كفاييت التدرح

محضرت مفتى صاحب كے لئے كا مكر كس سے مالى اما دليا توبهبت براى بات مند- آب مو دجمعية العلماركي كو كيات

علام

راس کے دیگرکاموں کے لئے اس کے فنڈسے کوئی پلیدلینا جائز نہیں بھتے ہتے بلکہ جمعیۃ العلما رکے کاموں ،اس کی نخر کیاں اور السوب كمسلي بوسفركرت مق اس كم مصارف بمي آب خود ابني جيب سے اداكرتے مق ادر اگر كبى ائت ننگ بوتا توسفر

رمد ، كريلية كية إجب آب في تحرك أزادى مين بحر لور تصديبًا تشدوع كيا اوراس مين روز افرون ترقي برياني تو ولى بيس الب ك م المقد أب ك الكعول معتقدين اس تخريك مين شريك بهوكف عقف اس مل عكومت بطانيه

آپ کو تخ مکی سے الگ رکھنے کے لئے برقسم کے دباؤ ڈالنے شروع کئے ۔ آخریں حکومت کی طرف سے وانسوائے کونسل کے ایک

المعكومت برطانيديد ورخواست كرتى بديركر أب سياسى تحريجات سدكنار كش مرجاني واس كما ويرمكوت آب كوبطور بديه مدرسته صفد رجنگ كى شاہى كمارت اور اس كالمحقد مديلان بيش كرسے كى اور آب كى داستِ خاص كملتة بسركرك كيا- بهادا مقصدين يركه حكومت برطانيه كي حايت يا براسكنده كرس - نهيس بكراب صف اتنا

معضرت مفتى مساحب كے فرزنداك ومولانا مفيفا الرحمن صاحب آصعت ابینے ایک مضمون میں مذکورہ بالا بیام كى برعبارت

میاں موفن حسین کے اس بیام کے جواب میں حضرت مفتی صاحب نے فرمایا .۔ " مين ارادي ولمن كي تحريب مين ذاتي منفعت كے الئے شركي نهيں مرًا بون - آب كي

بداكيب داز دارانه بيام تغاسجو والدمرحوم نے برطيب راز دارار انداز بين مجيست بيان كيا تغا ا درائ مبلي مرتسب

بیلے مسلمان بھر سبندوستانی کے مصرت مفتی صاحب اور دیگر ارکان مجعید العلمائے سندکے بارے میں بیفلط انہاب بیلے مسلمان بھر سبندوستانی کے ایک بائی مباتی ہے کہ وہ دیگر تعیش کا گریبی مسلمانوں کی طرح کا نگریب کے اندھا دُھند

ببيق بمرسيع كحان مفتى كفايت التدرم · PMB اركان وندخط فست محلى -علالت المعنرت مفتی صاحب مفرمصرکے دوران جہادہی میں علیل ہوگئے سکتے اور مصر بہنچ کر بھی شدید بخار میں مبتلا رہے۔ اس علالت النے آب بیماری کی وجہت اس مؤتم فلسطین میں خود شرکیہ نہیں دیکے ۔ اس سے مصرت میزلانا محبرالتی مدنی نے مؤتمر میں آپ کا بیان بڑھا اور آپ کی نمائندگی کی۔ سے شاہ مصرسے بڑھ کرہے تعین شنخ الازہر کی ملاقات کے لئے شاہ مصرخود ان کی خدمت میں جاتے ہیں اورشیخ الازمرسی سے ملنے كع لية كهين تشرلف نهب لي جات بين مكروه معفرت مفتى صاحب كى على شخصيت سداس فدرمتا زعظ كه خود مبل كرسفرت مفتی صائحب کی عیادت کے لئے آئے۔ بینماص استسیاز تقابوانہوں نے حفرت مفتی صاحب کے لئے انعتیار کیا ۔ تعفرت مفتى صاحب ابني علالمت كى وجهت مؤتمرك بطت مين تشركي بنهي بروسك ابم أب كابوبيان برهد كرثسا ياكباوه اورنما تندول سعازياده مجرآت مندايذ اور حقيقت لبيندي رميني تقار والسهر امصرے والبی سے ایک وقر روز قبل آپ کا بخار اُرز گیا تھا گرنقا بہت ادر کر دری بہت بھتی ۔ اس لئے معرسے والیسی فراکٹروں نے مشورہ دیا کرسجب کمٹ کل طور برصومت نہواس وقت تک آپ قامرہ ہیں قیام کریں۔ مگر گم بهندوستنان کے مشاعل اور دیگر مصروفیتول کی دمجہ سے معرت مفتی صاحب با وجود بیماری اور نقابہ سے بروگرام کے مطابق واليس تشريف سي استے ر طرسے انکار فولوستے انکار عمائدین نے فوٹولینے کی خوام شس کا اظہار کیا گر مصرت مفتی صاصب نے فوٹوکھچوانے سے انکار کر دیا۔ بونکہ علما بمصركا أيك طبعة نولو كومباتز قرار وتباجه اس النة ال مصرات في بحث مشروع كردى - علما رمصركا نقطة ليكاه يريخها ، كه مربعت بین اس تضویر کی مما نعت ب جوانسان خود ابینے نا تقسے بنا ناہے جبیبا کہ پیلے زمانے میں ادراب بھی مصوری کی جاتی ہے گرفولو میں بربات نہیں ہے بہ تو صرف عکس ہوا ہے ۔ معفر تشیمفتی صاحب کی ان معفرات سے بوگفتگو ہو لی محضرت مولانا عبرالحق برنی کے بیان کے مطابق اس کے الفاظ پر تھے۔ التصوير الممنوع انما هوالذي يكون بصنع ممانعت توصرف اس تعدد يركى سيرجوانسان كيحل الانسان ومعالجة الايدى وهذاليس اور اعتول کی کار مگری سے مو فولو میں کجی نہیں کر الرِتا كذالك إنها هوعكس الصورة به توصورت كاعكس بتواسع ـ محفرت مفتى صامحب يحغرت مفتى مبايحسب كبيف ينتقل هذا لعكس من الزجاجة الى الورق-رِفکس کیمرولینس سے کا غذر پکس طرح منتقل ہوتا ہے۔

و بن برے ممال مغتئ كفابت الط طماممصر بهت کیدکارگری کرنا پڑتہے۔ بعدعمل ڪئيو۔ محضرت مفتى صاحب محفرت المغتى معاصب اى نوق بس معالجة الديدى انسان سکے عمل ؛ انتقول کی کارگری اور بهست کمچ الانسان والعمل كثير. ؟ کار گری میں کمیا فرق ہے ؟ علمامعصر نعم مقوشى واحد-كوئى فرق نهيس صرف الفاؤكا انتثلاف بيصعفهم ايكسب محضرت مفتى معاصب متضرت مفتى صايحب لنا مكم عى اسكا ايك ب-اذاحكيها واحبلا علمائة معرص رست مفتى صاحب كى حاصر بوابى ا ومعيى جواب سے بلے صدمتنا تر بوستے ا در كې البيد خاموش ہو کوئی جواب مز دسے منکے۔ مدرسه المیذید د ملی استنت مفتی صاحب نے جمعیت العلام بیں مہ کر جوسیاسی اور قومی خدمات انجام دیں ان کا نخوا سان کیاجا ناہے گر مدرسدامینیہ بیں رہ کو آپ نے جو درس وافتار کی خدمات انجام دی ہیں وہ آپ ه فانى كارنامد بد - اس ك مختصر طور بر مدرسد المينيد كوتر تى دين حك ك سايم وكام آب ف انجام ديسة بين وأن كاتخت ب بيان كماينيا استعر مررسامينيدكي ابتدار ماه رييع الثاني هاسليع مطابق عملات بين بوني-مولانا ابين الدين صاحب اس كم باني الأ يخة اس كئة ان كے نام پر مدرسدامينيدنام دکھاگيا يحضرت مولانا علامدانورسٹ وكتفريري اس كے سب سے بيلے صدر مدرس گرط الک میں وہ اپنے گھر بلوحالات کی دہر کے شعبہ **ترنز لین سے گئے ۔ ان کے جانے کے** بعد **معنوت** مفتی صاحب نثوال الم<u>ا العالم</u> . سلنكسة مين دبلي تشريف لائر اوراس مررسدامينيدين بوسنېرى مسجد بياندنى چوك بن قائم تعاشيخ الحديث اورمنتى كاموېروسندها سنهرى مسجديان مدرسد كے لئے جاكد ننگ عتى اس لئے يہ بندوبست كيا گيا كوكشميرى دروازه كى مسجد يانى بتيان اوراس مين اراضی اس کے متولیوں سے حاصل کرکے وہاں مدرسد امینیہ کی مجارت تعمیر کی مباستے بیٹائیچ متولیوں نے پیسجد اور اس سے تعلقا ای مدرسد کے ہتم صاحب کونتقل کردی اور اس اراضی بری<sup>19</sup> ایسے مدرسے تعمیر شرفری کردی گئی اور انساسالید مطابق شا19 تیسی مررسه جاندني بنچرک سے کشمیری دروازه کی مسجد پانی پتیاں کی اپنی محارث میں منتقل ہوگیا۔ ماه دمضان المبارك طهس إهدمطابق مطاق مراقلة عيم بتم مدرسدامينيدمولانا المين الدين صاحب فوت بموكمة -انهى دلون شنخ البندمولانا محمود حسن ما شاست را بوكر مبندوستان تشرفيف ك آئے تخت اس كئة أنتهول في اپني موجود كى يس ارشوال ا میں ایک بڑے تبلیے ہیں حضرت مفتی کفایت اللہ کو مدرسہ کامہتم بنایا۔

لا بس برسے سلحان منفنى كفابيت التدرح المألم معمد مسيد المسجدياني بتيال جهال مدرسدامينيد واقع بديرة الريخ حينييت ركفتي بير يصيف نواب لطف الشرخال صادق بإني بتي ير على ان المالية مطابق الملك إلى المان مان مان مي تعمير كرايا تفاء اس كي تعمير كو تقريباً دوسلوسال بوسة عقد اس ك يرببت بومسيده موكئ تفي اورنشيب مين الكئ تقى -لبذاجب عين لورئ دوسوسال بعد مضرت مفتى صاحب كزر اسظام و ابتمام آنی توآب نے اس تاریخی مسجر کو از سرِ نوستان الیم میں شہابت نولصورت اور شکین تعمیر کرایا۔ مصرت مفتی صاحب نے اس مرسد کے سر رہب توں کی وفات کے لیدر ۱۹۲۲ میں ایک محل منتظم قائم کی جو مدرسدا ورسجد دونوں کے انتظام کی ذمہ دار بنی اور محلیں میں علما را در مخیر تنجاز ا در معززین شہر کی نمائندگی تھی۔

فن المدرسدامينيدك فرياي من مفتى صاحب نے علوم اسلاميدى تعليم و تركيس كاسلىند ميں زبردست ندا الله مار من مركبين من المردست ندا الله من المرام وي ريم بين من من وي مندك كوشت كوشت سے آتے بوت تنا دى كابواب تحرير فرات مقادر

ہیں آپ علم صدیث کا درس دینے تھے ردور وراز ممالک کے طلبہ بھی آپ کے پاستعلیم ماصل کرنے کے لئے آتھے تھے۔ بالحفوص إلى وبهندكاكونى كوشد السانهيں ہے ہماں آہے کے فارخ انتصیل علی راسلامی خدمات مرانحام دینتے ہوئے نظر نرآئیں - ان التازعلار مين شهور ترين على رسسب وبل بير-

ا استينخ الادب والفقة محضرت مولانا اعزاز على صاحب المستنا و وارلعلوم ولإيند-۲؛ مولانامغتى مستبدمهدى حسس ماسسب مفتى أعظم دارالعلوم داوبند-ما: سحبان البندسخرت مولانا حافظ احدسعبدصاحب دملوی سابق ناظم جعیت علمار مبند-

۷ : محضرت شیخ الحدمیث مولانامفتی محریم العنی صاحب پلیا لوی مال شیخ الحدمیث ومغتی مدرسدا میلید -۵: انشاد محترم مولاً اخدا تخبشش صاحب سابق مرس مدرسه امینید و معال شیخ الحدیث وارالعلوم سرگودها ـ

۲ : حافظ سسيد محرحسين فرزند ارجمند بېرچېا عست على شاه -٤ : محضرت مولانا مفتى محيد لصمد صاحب كمراني قاضى القضاة سابق رباست قلات.

٨: مولانا محبِّ بترتفي صاحب المديني مولف "اسلام كا زرعي نظام" وعنبرة

١٩ مُولانا محسسترشفي مع صاحب ملتاني

ا : مولانا محداساعيل نسم الشدهفتي علاقد كرات ( مبند) وسابق مهتم حامعه اسلاميه و المعيل كرات -

مضرت مفتى صاحب سنى درسدام ينبيري اكيب مهان خاريجي تعمير كرايا تقابهال اكثرمت ووعلما ركظيرا كرت سعت

الفهوم بحضرت مولانا الورث كشميري حبب دملي تشرلعيف لا يكرته يقه تو ديين قيام فرمات عقيه مين سفيت مصاحب كي کرات وہیں کی تقی ا در کئی و فعیر حضرت شاہ صاحب کی نورانی شکل وصورت کے ویدار سے مشرف ہزا۔

الاین تعلیم آب کے درس اور بالحضوص درس حدیث کی پینصوصیّت بھی کراپ طویل تقریب پر بہز کرتے سے بلکداہم اور م اختلافی احادیث کی تشریح نهایت ساده اور آسان زبان میں مخص طریقے سے کیا کرتے تھے۔ آب استخطر لقائعلیم

ا من اپنے اُستاد کے نقش قدم برجلیتے ستھے ۔ بیٹا نچ برصفرت کینے الہند کی طرح اکبیا کی تقریمی تقریمی تھی کسی عدیث **کی مما**ہ نہ

مغتى كغابيت النكريم المسيصلان With M ں قدر مبند کیا کہ مولوی فاصل کے امتحان میں اسی مدرسہ عالیہ کے طلبہ ہرسال اوّل درسے برکامیاب ہوتے بھے اور پنجا ب بورسطى سند وظيفه اور تمعنه عاصل كرت يحظ مراب ك زمان من بنجاب يونيوسطى كدمشر في علوم كى كلاسس ليني مولوى فاصل

شی فاضل اور ا دسیب فاصل کی جماعتیں اس مررسہ میں حیاری مہوئیں - اس طرح میہ د ملی کا بہرست بٹیرا اورنٹیل کالیج بن گیا - ان المعتول كي تعليم وتدريس كيه لئة مولانا معيدا حمد اكبراً إدى (حال صدرشعبه دبنيات مسلم يونبورشي على كدرهه ، مولوي محبوب

ناماحب اورمولانا قامنى سجادتسين صاحب جيسے ابل علم مصارت كا انتخاب كيا۔اس طرح مدرسه امينير كے دوش بروش یسه عالمیه فتی پوری نے بھی زمروسٹ تعلیمی خدمات سرائعام دیں اور اس کے علیمی مصارف دوم زار بیلے ما ارتبک مولکتے۔

يهم يبل بتابيك بابيك بي كرمفرت مفتى صاحب في شاه جهال بدرك زماني بي سعه فترى زيسي كاكام شد مع میں کے ایک اس کے بعد بھی جب آپ مدرسدامیندیوں اسے تو دیاں آتے ہی ریکام شروع کر دیا تھا۔ بینا نجیر میں کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی جب آپ مدرسدامیندیوں اسے تو دیاں آتے ہی ریکام شروع کر دیا تھا۔ بینا نجیر

ب کی فتوئ نولیسی کی وسجه سنت به مدرسه تمام و ملی میں مربست جله شهرور ترکیا به بنانچه بقول مفتی صاحب مولانا الرمی رعبه الحق الف تفسيرتها في نے اس مرسد کے سالاد بیطنے میں مجمع کنٹیر کے روبرو فرایا :-

« میں حلفاً کہتا مہوں ک*دی* دریسہ » مدارس وہلی ہیں تعلیمی حالت اور طلب کی تنہذریب و مثنا منت ، مرسرین کی بیا قست<sup>ا</sup> ورہتم مدرسه کی داینت کے اعمت بارسے اعلیٰ پیمانے برہیں ۔ دہلی میں فقط بھی ایک مدرسہ ہے سی میں فتوی فولسی کی اعلیٰ مہتم

بالشان اسلامی خدمست انجام دی مباتی سنظ کی اس کانٹیجریہ ہواکد تقربیا برکیاس سال کے عرصے میں آپ نے لاکھوں فتووں کے بھوا بات دہتے۔اس طرح آپ کے فتا و

لميمالشان ونزيره بهجزتبابت فقراسلامي كالازوال نتزاره بيص سواگر مرتب بهومائة تواسلامي فقه وقيا دئي بيريزش بهااضافه بجركا-ہمیں معلوم بتواہیے کہ حضرت مفتی صاحب کے فرز ندار جمند مولانا حضیظ الرحمٰن واصف و بلوی مختلف ارباب علم کی مرتس را کی ترتیب و تبویب کررہے ہیں اور اس کی مہلی جلدت تع ہونے والی ہے تاہم بنر کام مخیر صفرات کی وہیم الی اعانت پاکسی بے انٹر کا طلب گارہے اور مناسب سرریتی مزہونے کی وجہسے اس کی انٹاعت کی زقار سے ہورہی ہے۔

فتوی نولیی کے لئے آب سرونت کام میں مصروف رہنتے تھے۔ بالعموم فتوی نولیی کا وقت مدرسدامینید میں مرابی کے مهرّا تما اور دوبهر کا کھانا کھانے سے پہلے آہیا۔ ضروری فتووں سے ہوا بات تخریر فرا دیا کرتے سکتے ۔ اہم اگر کوئی شخص مقررہ المت كم علاوه أب كم فتوى كا جواب ماصل كرف ك الذيبني تفا نواب وراً اس كا كام بوراكر دين عقر اس كام ك عَلَبِ كَمَا نَا جِيورُ ويت سق اور الركوني راست ميں بل جا ما تووين قريب ميں مبيلو كرفتوك كا جواب تحرير كو با كرتے تھے۔ آب کی فتوی نولیبی برآب کے اسبا تذہ بھی اعتماد کرتے سے بینانچ بجب انگریزوں سے نزک موالات کے زمانے میں

الول الم مصرت مشيخ البند مسافة في كلب كما تواكب له المسلام في وين كه سين كه الميس من الماسك الم الم بريك كما كالين مفرس مفتى كفايت النكركا نام سرفيرست تفار محضرت مفتی صامصب کے قدا دکی کی میتصوصیبت علی کراکب نهامیت مختصر مگر مدّل جواب سائل کی منش کے مطابق دیتے

طعماشي تعديره روض الرياملين وروداد مدرسدامينيد بابت سي ١٣٢٤-١٣١١

مفتی گفایت الندرس، اسطارت مفتى صاحب كوانداء عربى سر كلفت رئيسف ككام سد وليسبى رسى بد يجب وه واد بندسد قارع بوكرشاه جہان إدرواليس أت اور ولال مدرس بوسكة تواس زماف ميں أب في قاد بائيت كى

الله مين ايك رساله" البرفان "فكالانتفا اس مين قا ديانسيت كي نزديه مين بومضا مين آب نيت نغ كئة عقر وه آب كي تحرفر البيف الی کری ہے۔ اگر اس کے برانے قائل بل جائیں تواس سے قادیا نیٹ کی نزد بر بیں اَب کے مضامین کے مجدعہ کو کتابی صورت ا الغ کما جا سکتاب سے بھوآپ کی مہلی علمی و مذہبی یا دگار ٹا بت ہوں گے۔

والتلاه مين ليني أيك سال يجط ريع في قصيده مرسدامينيك سالان بطك مين طريع كرفنا يا كما تفا-اس عوبي قصيره مين حفرت ماحب في في في مدارس اورعلما ركا تذكره كرت بوسة مشاميراسا تذه ولو بندك على اور فديبي كارنامول كاخصوصي طورير ت ننا ندار الفاظ مین ندگره کیاجید برجنانچه برقصیده اینی فصاحت و بلاعنت کی وجهست اس فدرنسپند کیا گیا که حاضر من جلبسه ارسامینید کے سربیب تول فے یوفوائش کی کراسے اردو ترجمداد دیخت مرحواتثی کے ساتھ شائع کیا جائے۔ نیز ان حواشی میں ان

ده داوبند كے مختصر حالات بھى بان كئے جائيں جن كے اسمار كرامى كا مذكره قصيده بي آباہے -لهذا مصنوت مفتى صاحب في نودان اشعار كاسليس اوربامحاوره اردون جهدكيا اورسوات على عوى خودابين المست تحرير فرمات. الم بعض مشکل الفاظ کی وضاحت بھی مواشی میں بزبان عربی کی ہیںے۔ آب نے علی بر دیوبند کے حالات اردو میں تخرر فرماتے ہیں لمربوك ك إوجود جامع بي -

يررسالدشالي بوست بي ناياب بوكرايقا مجهي ابني طالبلي ك زمان مين اس كاعلم ك هي من تفا اور مز بعد ماس يدميري ے گذرا یخوش قسمتی سے حضرت مفتی صاحب کے فرزنداکبر مولانا تھنے ظالر جمن صاحب واصف نے اس ضمون کی نیاری کے سلسلے مدرسه المينيه كي گذشت تدرياني رو دا دول كم سائفه است تعبي ارسال فرمايا - سجب ميس نے اُست مطالعه كميا تو اصل عربي قصيده كے علاده كالصاحت وبلاعنت مين كونى مجاب مزنفا اس كيروامنى بجى امدوكى نادرتخرير اورحلات ولابندك بارس مين ادرملوق

فيونظر آئے - لہذا میں نے برائے افادة خاص وعام ان اردوسوائٹی کومرلوط متن بٹاکر انہیں ماہ نامہ " بَنیاسند " کراچی کے شارہ نده الا العلاق وشاره ووالحبرمطابق مارى دابربل محلفات مين ووتسطول مين شائع كرابا مزيد توضيح اور افا ده كه لية إسس من كى مواشى ميں متعلق حضارت سے تعاق عربی اشعار كا اردو ترجمہ بیش كما گياہے - ان مواشي كوايك مر لوط تكل دينے كے ليے إلى

المات خود ملیں نے قائم کیتے اور ارتباط قائم رکھنے اور مناسب وضاحت کے لئے قوسین میں کہیں کچے الفاظ بھی میں نے بڑھائے تھے العلى ميادت نودمفتى صاحب كى تحريكر ده سير مولی اور المصفی کی اشاعیت مصرت بفتی صاحب نیرصرت نناه ولی النترمیدن د اوی کی شرح المسدی کر موموطا

ا المام الكُتُّ كى مِثْرة بنت شاكع كما بحضرت شاه ولى المدُّضَّاحب كم استظيم الشان كارْماً الأكافارى نثمرج المصفى كسطة حاشيه رهبحت وامبتهام كيسائفه يحتم البيه يين نشائع كرايابه اس طرح فارتبين بمك نظر حضرت نشاه ولى العند

ببس بڑے سلمان کی دونوں نثر سوں عربی اور فارسی سے است نا وہ کرسکتے تھے۔ تعليم الاسلام أتب كى سب سيمشهو تصنيف تعليم الاسلام "بع جواكب ني بجون كے لئے نبايت سليس ادر آسان

ا میں بطور سوال دھواب مبار مصوں میں تحریر کی تھی۔ بینہا بیت ضروری اسلامی عقائد مرتبہ تل ہے۔ بیر مقبول بونی اور بصغیر باک و مهند میں اسلامی مدارس میں بچوں کے لئے داخل نصاب ہوئی۔ بیکناب اس قدر مقبول ہوئی کم

نانشروں نے اسے ہزاروں کی تعداد میں ش تع کیا اور اعمیٰ مک ہرکوئی نانشراس کے نتے نتے ایڈیشن شاتع کر رہاہے بے نکدام اس کے حقوق قانونی طور بر اپنی واست یا اپنی اولا د کے ستے محفوظ نہیں گئے تنے اس سنے بلامبالیز اس کے لاکھوں نسطے شاکع ا بین که اگر اس کی رانگی سفترت مفتی صاحب یا ان کی ادلاد لیتی تو ابتک کم از کم بیجاس سائط هزار روبپدیر حاصل بوزا- اس کا اگر بشتوترم بحى بردجيكاس ا سال انب نے ان کے علاوہ متفرق ندہبی رسائل بھی تحربیر کئے تھے ہو کتا بی صورت میں شائع ہوتے تھے۔ ا ناياب بين -أب في البينات وحفرت في خاله بذك مالات برايك رساله معية على مهندك

مغتى كغابيت الندع

بيد الالانته مين تحرير كما تقا اور اسى طرح ايك رساله بعنوان مسلما نو*ن كه مذهبي اور قومي اغزامن كي مضاطب "كلعاج حلا* ّ ذى پزشنگ دركس دېلى "ميں چيپانغا اوراس ساله بين كينے واشگاف الفاظ بين مياعلان كماينغا كەسپىلىغ مېمسلمان بېن مجرېندى ياستى من بيت مفتى ماحب جديداً كرقاريين كومعلوم برح كاب بهبت رفيه منتي متبهر عالم اور قا دراليكل الم تغدليكن ان كي اليفات وتصنيفات بهبت كم بين- اسكى وجديب كداب كي تدريسي اسياسي المعالمة

نولسبي كى مصرو فيات اوربعږد ملى بيليين شهر مين تختلف ا دارول كى سر ريستى اورژگفيت كميوجېست كېپ اس قدرمشاغل مين گھي لين منے کرتصنیف وّ الیف کے لئے وقت کا ان بہر سے شکل بکرمحال تنا راگراکپ کوفرمسٹ کے اوّات طبقہ تواس دور کے بہرمالیے مصنف ہوتے "اہم اگر آپ کے فتا دی شائع کر دیتے جائیں توان کی بندرہ بیں بڑی خیم مبدیں تیار ہوسکتی ہیں موالیہ الحاق مواد بردگا كراس كے ساھتے مزارول كتابيں بيج بون-اكب ك خطبات وسر اس كابهت بطا وخيرومننشر ب- اكران سب كوجع كرك كما بي صورت ال

المي جائے تور بہت و بيع معلومات كامجموع بن سكا بسے . حذت مفتی صاحب عربی زبان کے قادرالکلام شاعر سے آب کا قصیدہ آروض الرباسین بھی کاہم الڈارک ایس سر سر سر میں بردوس

عجد میں آپ کی قادر الکلامی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دار العلوم دلیہ بند کی طرف سے ایک رسالہ القا اللہ ہوتا تھا۔اس کے دوراؤل میں حضرت مفتی صاحب کافی عوبی قضائد شاکع کرتے تھے۔اس کے ملادہ مدرسامینید دہلی کی گارودا

میں اُپ کے عربی قصائرت لئے ہوئے ہیں۔ اُپ نے ملتان جیل میں دہاں کے ایک افسر پیرفضل الدین صاحب کے نام السام بر بهرس بی تصدیه تحریر فرمایا تھا وہ بھی نہا بیت نصیح وبلیخ اور موثر تصدیہ ہے۔ نیز آپ نے اَبینے رسالہ شیخ البندس مطالہ الاال میں صفرت شیخ البند کے مالنا میں قبید ہونے برجوس بی قصیدہ تحریر کیا تھا وہ بھی نہایت عمدہ اور موزّ ہے سکیم اجل خوالی دانا بربھی آب نے سو بی قصیدہ تخریر کیا تھا۔ آپ کے سوبی قصائد متقرق طور برکا فی تعداد میں موجود ہیں۔ ان سب کوجمع کرے القام

من بين برسيسلان

444

معتى كغابيث الندرح

ا بن ش نع كرنے كى صرورت بسے -بست تر سے میں سرورت ہے۔ زووات تعار کی بین نے اُردو میں بھی انتحار کیے ہیں گر عالمانر وقار کی وجرسے نود بڑاھ کر نہیں سُنائے تھے بینانچرس آپ ملنان وف کے تقی ان بین آپ نود فال کے میاسی قبدیوں میں شعوار کا اجہا خاصہ مجمع ہوگر باتھا اور سیل ہی میں ہمنتہ وار مشاع وف کے تقیے ان بین آپ نود شرکے نہیں ہوئے تھے تاہم ان مشاعودل کے لئے آپ کمچھ اشعار کھھ لیتے تھے جنہیں مولا نا احمد معبد

بعد رسال کے سے سے سے اور اس طرح کے دورائز وں ٹریھتی ہوئی بلے راہ روی اور ہندوسل فسا دات اور اس طرح کے دورکے ا وفات کے الات سے بیزار ہوکرسیاسیات سے بالکل الگ ہوگئے تنے اور تقریباً وسل سال کہ آپ بالکل گوشانشیں ہوگئے۔ کے اور کسی عبلسے میں شر کمیے نہیں جونے تنے ۔ ملک کے تباہ کن مالات آپ کے مجکر کا ناسٹور بن گئے سکتے اور آپ کے لبول رفیاموشی

المركك كني عتى جوا خركارجان لبوا ثابت بوتي . تجسب مجھے کراچی میں آپ کی خطرناک بیماری کی اطلاع ملی تومیں نے اپنے ہم جاعمت رفیق اور حضرت کے فرزنداکبر۔ مولانا نیظالر جن واصف کو ایک خطر کھھا جس میں مصرت مفتی معاصب کی خیریت دریا فٹ کی گئی ۔ اس خطرکے ہوا ب میں انہوں نے

سد ربی ایک اسلام براب گرامی نامه ۱۹ رنومبرط ۱۹ ایک گذارسنس سے کدوالدصاحب نین ماہ سے معنی محترم! وظلیم السّلام برابی نام سے علیل ہیں درم جگری شکامیت ہے مرض میں کوئی افاج

نهيں ہے۔ غذا بھی بہضم نہیں ہوتی۔اللہ تعالی سے دعا بہجتے اور دیگر اسباب متوسلین سے درخواست کیجئے۔ اُمبید آبِ كا - حفيظ الرحمٰن ١٢٠ معظم مرائ جیرز بواد و است شط کے تقوظ سے عوصہ کے بعد معزت مفتی صاحب کی وفات کی خیر واکستان بنجی اور نہیں معلوم برزا کر مضرت مفتی صاحب ، سام

ولت قاریخ ۲۱ دسمبرمطابق ۱۳ ربیع ان فی طفطاچ بوفت ان منجی شب عادم ملک بقار موگئے - دومرسے دن دلی کے فالكومسلما نول نے آب کی نماز جنازہ بڑھی اور آب کا سخازہ مہروال لے جایا گیا۔ آب کو مضرت نواحر قطب الدین نخذ مام کا گ

الان منده المرب كاخلاق حميده كا احاطه كرنابهت شكل جد يختفرطور بريدكها جاسكتا جدكراب ايك بيجة اور تخلص عالم كا مند المونه عقر أكب نهاميت با وقار اورسنجيده طبيعت كانسان عقر مكراس كساعة احباب اور كوام كه كينوش خال برنجال مرئج متقے سنست رسول پر عالی متھے اور اپنا کام خود اسپنے آپ کیا کرتے سکتے۔ آپ حاجیت مندول کا کام سرانجام شینے کے اہم وقسط سندرہتے تھے بچین ہی سے آپ کی خود داری اور مذیت مندی کا بیصال تفاکر آپ نے نگدستی کے باوسو دکسی سے کوئی مدد ی له اور کیابی بی سے سے دو که که اور تو بیان کا دامد کر اور اُنہیں سی کراپٹی روزی کماتے رہے۔ مراد آباد اور د لوبزیرکے تعلیمی ز طانیہیں آب

الالم مصدوری کماکر اینے تعلیمی اخراجات پورسے کرتے تھے۔اس کے بعیریمی جب آپ مدرسدامینید کے صدر مدرس اور ہم بھے ، تز الملك نهايت بى فليل كنواه برگذاره كيا اورضمير فروشى كرك كسى برست عهده كوقبول نهين كيا-أب ك اخلاق حميده ك اعلى نمون أن بيس طبيع سلمان

حضرات نے مفضل طور پر بیان کئے ہیں جو مفرج اور سفر مصر میں اَپ کے ساتھ تھے یا ہو گجرات جیل اور ملمان حیل میں اَپ کے ساتھ عقے ۔ جو لوگ سفرج میں اَپ کے ساتھ تھے وہ بیان کرتے میں کہ اَپ مفرج میں ایپنے ہم سفرحا میروں کی لیے صدخد مت کرتے تھے۔

ستقه رجو لوک سفرج میں آب کے ساتھ ستقے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سفرجی میں اپنے ہم سفرحاجیوں کی بلے صدخد مت کرتے ستے اُن کے کوچرہے وصوکر وُسوپ میں بھیلا نئے ستھے اور خشک ہولئے سکے لیوراً نہمیں نند کرکے اپنے ساتھیوں کو پہنچاہتے ہے جی کے موقار آپ پوشیدہ طور پرتہتی کی نماز بچرستے ستھے اور خاموشی کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنتے ستھے ۔ آپ رات کو پوشیدہ طور ہا اُن بر منز کر مگلوں میں و مرتقسم کرتے ہے ۔ آپ نماست ساوہ طبیعیت سکے تھے۔ اپنے گھر کا صودا ملکہ مراج کے سودا بھی مازال

مغتى كغايت الندرط

## مفتئ أظم واقعات كالنيزين

سخنست مُولاً الحاج مفتی گھرکھایت اوٹڈ صاحب کی دّفات بھسرت کیات کی غم اُنگیز خرش کر مجھے انتہائی رنج والم ہو گئ سالہاسال سے مفتی صاحب سے وافغف رفا ہوں مِفتی صاحب کاغم نه صرف ہندوستنان اور پاکستان میں منایا جلسے گا، عمالیا اسلامی دنیا میں ان کی دفات بر ٹائم کیا جائے گاکیونکہ اُن کی دفات سے ایک الیاضلار پدایر گوگیاہے حس کو گرنہیں کیا جاسکتا گیک

ا در اُنہیں اُل سمجاجا یا نقا۔ ایک نمرہی راہٹا ہونے کے علاوہ مفتی صاحب نے ہندوستان کی تومی حدوث ور مین الاقلی م سیاست میں نمایاں کام کیا بقا۔ ہندوستان میں اُنہوں نے توکیک خلافت میں ایک اہم بارٹ انتجام دیا اور عرصتہ کہ ج ہند سکے صدر رہنے -ہندوستان سے باہر انہوں نے عالمی سلم کانفرس میں شرکت کی جو کھ معظمہ میں سٹ وابن سعود نے بلائی تھی۔ بعد

زىردسىت عالم فاصلىفتى تق- اُن كى جارى كرده فتوول كى - بوعلم وعلى كاعت بارسيم تدريق تق ستارك المحتى

نے قاہرہ میں فلسطین کانفرنس کی صدارت کی۔ میں مفتی صابحب کے عزیز وں کے ساتھ رنچ وغم میں دل نسے شرکے ہوں اور خداسے ڈھاکڑنا ہوں کہ وہ اُنہیں صلیبان عطا فرمائے اور مرحوم کی رُدھے کوسکون کینچے۔

- رو رو الاستان و الدون بيد. مطرشعيب قريشي ادراك كي مملز كم افران في مفتى صاحب كي بنازه بي شركت كي اطاف كي مملن المان الم

ق مغفرت كريء عب ازا د مرد تھا

مفتى كفا بب الندرح

یا درہے کھ مسر شعیب قربیٹی اپنے مہدہ بریامور جو کرب ب و بلی تشریف لائے تھے توسب کا موں سے بہلے آب منتی تھا۔ الله عادت كوسة تشريف مع كمة محقر .

از محضرت مولانا حبيب الرحمٰن لدهيا نوى

( روزنامرا مجمعیة مورخره جنوری ۱۹۸۴ ننماره ۱۸ جلر ۲<u>۸ )</u>

میں ان خوش فسیمنوں میں سے ہوں تنہیں حضرت مفتی صاحب مرحوم کا قرب حاصل تھا۔ تحر کیب عام نعا دن کے زمانہ ں ۱۹۱۹ ند ہی سے میں اُن کے قریب ہوگیا تھا اور حبب ملا اللہ میں سفرت مفتی صاحب کے ہمراہ سفر جی کا موقعہ ملا اوراس ا بعد العلالة اور المعلق مين أن كرسائق كرات اور ملتان كي بيلون مين رسنة كا آلفاق بروا تو مجعة أنهين مجعف كامبست التجبا وقد إئته أكليا نفاء به بات عام طور ربشهور هني كمفتى صاحب رئسي سے خدمت بيتے بين اور يائسي كو المنت بين ايكن مين ن خوش نصيروں سے ہوں جس کومفتی صاحب ڈانٹ بھی لیتے تھے اور خدمت بھی بلیتے تھے اور کیں اس میں ایک خاص طرح کی اڈرت

الوس كرّا تقاء وه در اصل مجھے ابینے بیٹے كى طرح باننے ستے۔ بيل مين ميں نے دكيا كر مضرت مفتى صاحب مرحوم كس فدر لبند كردارك مالك بي يم وگوں كو دياں اخلاتى قيدى بطور ميكيا لے نظے جونے تنے ۔ میں نے ویکھاک مصرت استفتی صاحب اُن کے بھٹے جوئے کرانے بدیٹر کر سیاکر نے سنتے اور اس کے علاوہ بھی اُن کے ور المراد المرتب المرافعة على من المن الماكم المراكب الساكيون كرات بي جواب والكرأن الماكم لبناظم ب- وه مرا كام كرت بي ں کامعاد صداوا کرا ہوں۔ حکومت کوان سے کام مینے کاکونی می نہیں سنے ۔

ا ۱۹۲۷ میری دوران ج میں جب معضرت مفتی صاحب جمعیته علمار کا ایک وفدرانی کر مؤتمر اسلامی میں ترکت کرنے کیلئے نشریب کے تعے جواس موقع پرسلطان ابن معود نے ولسب کی تھی۔ ہیں نے مفرت مفتی صاحب کی ہوکیفیت دیکھی اُس کا اُر نمام عمر میرے ال بردہے گا۔ مکرا در مدینے کے درمیان اونٹوں کا مفرتھا۔ جیب سب سابھتی تھک کرسوجاتے تو حضرت مفتی صاحب سب کے لئے کی ا فادکرابا کرتے تھے بنحری میں اگر گڑج ہوتی تو ابہنے باس سے اوا کر دہتے اور مجعیۃ کے فنڈ پر بارنے ڈالتے تھے۔ اس کے ولادہ بہت سے اللَّفات إلى جن سے ان كى ب نوٹ زندگى كا بيتر جلينا ہے۔ وہ ايك مجموعة كما لات سے اور كيد ليس اتنى طاقت بهي كر تلمبد كركروں وسى

مغفرت كوسے عجب ازا ومرد بھا۔ اللہ تعالے اُن كو اچنے بحار رحمت ميں بحكہ وسے اور ان سے والسنگی رکھنے والوں كو سنرميل عطار الله - الين ثم أبين -ازمولانا تحينتظورنعاني مديررساله الفرقان كلمنؤ ( بابته وسمبرك تد وحنوري وفروري سلفتري كانزلين الغرقان اسيست بهبت يجيك اخبادات بين فتى جلم بندحفرت مولا امفتى كفايت امتر

(غلیم الرحمة والغفران) کی خبر بڑھ چکے ہوں گے۔ اگر سبرکسی کی بھی موت اس تیٹییت سے غیر عمولی ما دمتہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کئے والمهر انسان اودمر حاندار كي تخرى منزل موت ب اوريه شخص كي جاني فرجمي بات ب دلين كبرهمي بيخيقت ي كرجن بندول گاندگی غیر معمولی ہوتی ہے اُن کی موت بھی اپنے انزات کے محافظت عام وگوں کی موتوں کے مقابے میں عثیر ممرلی ہی ہوتی ہے ، اور اُدرد زدد کی داید اس سے اس طرح متناثر ہوتے ہیں جس طرح کر عیر معمولی واقعات و حوادثات سے متناثر ہواکرتے ہیں۔ علم دین

بس طرسے مسلمان 401

ا بن بحی تعمی سی کو انگشت نمانی کرنے بلکراد حراشارہ کرنے کی بھی حرآ مت نه بری - بینین اگراسلام اور شارع اسلام کارتما تو اور کس کا تھا ؟ اس بسیویں صدی کے گئے گذرسے ہوستے اسلام کا بھی

م نش اد این خس و خاشاک سوخت امتیازات نسب را پاک سوست

سلحم او اندرتن ونن فانی است برنسىپ نازال نتنگران نادانی اسست

مفتى كفايت الندح

ببزاوس ياشيخ زادب عقه ؟ اوراسلام كى سارست تيروسوسال ا در منوو ا قبال جنہوں کے یہ ترایہ گایا ہے وہی کو کسے م

کی تاریخ میں بیرمشالیں نئی اور انوکھی کب ہیں ؟ بشكرىيسستنكيم عبدالقوى مباسسب منيخ صدني جبذ

(ما خوذ از انحار منتي ونيا وعنيره مورخه ١٤٣ رجنوري المهالة)

یکم جنوری تلاه اینه - سنز کروژمسلمانوں کے ندم بیلیٹوا مصرت مفتی باظم کی وفات کی خبررات کو بونہی تهر میں پہلی ، ہرطرن مٹنا او جھا گیا۔شہرکے نمام سلم علاقوں میں کاروبار بند ہو گئے اور برقتم کی وکا میں مفتی صاحب کے فم میں آج

بند ہیں بیہاں تک کر کھانے بیٹنے کی دکانیں بھی بند ہیں ۔ شہر میں بعض حبکہ ماتنی سیاہ مجنٹ یاں بھی اظہار عم کے طور ریا گنا دیگئی ا

ہیں۔ سرطرف سنٹا ہے اور اُداس میائی ہوئی ہے۔ آج نذر بھی بندہے۔ نماز فجر کے بعیر ہی مفتی صاحب کے مکان کے باہر توگوں کا بہجرم ہوگیا تھا اور بڑھتا جا را تھا۔ ایک طرف بازار حتیٰ قتر تک ،

ادر دوسرى طرف دريائينج كك مشركس بحركمتي تقيس مجمع كى طرف سے أمنوى دبراركي خوامش كى جارہى تھى - زائد مكان سوالين سے بھر گھا ہتا اور اُس طرف کی گلی میں بھی شوا مین کا بجرم نفا ہو ضیکہ ، رہے زیارت شروع ہوئی بیجبرہ مبارک سے کفن بطا دیا کمیا- مردامند مکان کے جبوٹے سے حن میں جنازہ رکھائھا۔ لوگ ایک قطار کی صورت میں آ رہے سکتے ۔ یہ فطار بازار حتیل قبرہے مکان تک

سلسل روان کتی- زیارت کے وقت نیشظین کی جاہیت کنی کر کوئی صاحب پھٹر کر زیارت رز کریں۔ برابر چلیتے رہیں۔ کندولوی تقدولوی دبر کے بعد اس لائن کوروک دیا جا ماتھا اور خواتین کو اسی طریعیے سے زیارت کا موقع دیا جا ہا تھا۔ یہ د کھیدا جار ہا تھا کہ لائن میں زیادہ

ادميون كم انسوروان تقد مغرضبكرا كي عجيب مكون و وقار اورمي العفول نظم وضبط كمدمائة بدلائن ١٢ ربيج كم حلبتي ربي - اس ك بعدميت كوزميز برسته أناط كيا اوركلي مين لاكرمسهرى برركها كيا- تفتريباً سوا باره نبيح مينازه أثفا اس وقست ايم عجيب رقمت انجيز منظرتها - کوئیے تبیلاںسے جامع مسجة کک مطرکیں اورگلیاں ہزاروں رونے ہوئے انسانوںسے کھری ہوئی تھیں۔ کھیے تو برطسے زور

زارسے رو رہنے تھے اور لعض کے جہرے نہایت عمکین اور اُواس تھے ۔عور میں مکافوں کی جھنوں بر رو رہی تھیں۔مرعوم کے مکان سے جامع مسجد کے اُدی ہی اُدی سے ۔ وگ عم ویاس کے عالم میں اپنے ندہبی پیشواکے اسمری ویرار کے منتظ کھرلیے سکتے۔ مبنى نسب كوجن مباد بعضرات نے يہلے اُنٹا يا اُن مِين اَكےمفتی اُعظم كے فلعنب اكبرمونوی مفیظ الرحمٰن واصف اوجيم ترلف ٰلين مه حب بقانی سختے بعب جنارہ بیلانو بارش شروع موگئی ۔ تقریباً سوا شیخہ بیٹازہ پریڈ گرا دَنڈ ( میدان درمیان لال العدوجامیح بس

پیونیا او دروسنت مردی اور بارش کے درگوں کا بچوم طرفقا ہی جار انتقاب جنازہ کی مسہری میں لمبع لیے انس باندھ دے گے ایکونیا : او دروسنت مردی اور بارش کے درگوں کا بچوم طرفقا ہی جارا تقاب جنازہ کی مسہری میں لمبع لیے انس باندھ دے تق مجر بھی ہزاروں اومی کندھانہیں وے سکے۔ سِنازے کے تھی میں ہندو امسلمان ایسکد، عیسانی سر زقے کے لیڈر اورعوام شرکیب مغنى كفأبيت الندير

تقے۔ یہ طے کیا گیا تھا کر صفرت شیخ الا سلام مولا آسنین احمد ہونی نماز جنازہ پڑھا ہیں گے گروہ وقت پر دہلی دہر نچے سے شیا گذشتہ کو دہلی کی مشہور درگاہ وصا بر بہ کے سجادہ شین شیخ طریقت ہیرجی کوار حسین صاحب کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ اُن کا ہز بھی یہیں ہنچے چیکا تھا اور مفتی اعظم کے برا برہی رکھا ہوا تھا۔ ایک سالک طریقت کا اور ایک عالم شریعت کا۔ ووٹوں جنازہ کی نماز بر کی جو صفرت مولا ؟ احمد معید صاحب نے بڑھائی۔ جنازہ کے بالکن قریب اگی صف میں پاکستان کے ؛ فی کمشز اور کے فرسٹ سکرٹری مشرع بدالرحمن اور اسٹان کے کچھا در ہوگ کھڑنے تھے۔ نماز بنیازہ ایک لاکھا ومیوں نے بڑھی۔ اس کے بہتے وقت جنازہ پیلا تو دہلی وروازہ تک ڈیڑھ لاکھ آدئی شریک تھے۔

جنازه کا نقیدالاشال منظرقا بل دیرتند سرشخص اس سنی کانظیم الشان موت پردشک کرد یا تھا ہیں کا عقیدت ہیں گا حجق در ہجرق والی آفز میرون و بل سے بیلے اگر ہند سکتھ - پریڈ گرا ڈنڈسے دبی در دازہ بک کی دسیع سڑکیں انسانوں کا ایک مسلم ہوتی تھیں - موکوں سکے دونوں فرن ہندو ، مسلمان ، سیکھ عورتیں اور نیکے کمونے سکتے اور جامع مسید کی میڑھیوں اورمشرتی دروہ

برن دربرن بین سربررب رقب چید رجه سند و بید رو دید در در در بین در در بین در در بین در در بین سردن به بیت سند به وتی بخش مرکزگون کے دونوں فرن مهندو ، مسلمان ، سکار خوتهی اور نبیج کوئیٹ سنتے اور جامع مسجد کی سرچیوں اور مشرقی دروہ . در دوفرند دالانوں میں مزار دوسلم خواتین اپنے مرحوم پینیوا کے جنا رہے کے آخری دیدار کے منتے کھڑی ہوئی تحقیق انشا بہوم کا نشرون مَدرت بی کر ری تھی ، مز نوج کی ضرورت پیشن آئی اور ز پوئیس کی۔

دبی دردازه سے اِسریسنج کرمینازه ایک بڑی سی ایسوننس کاریس رکھاگیا اور مبردلی کی طرف میلا ۔گورمنے کی طرف سے فری بسوں کا کُونُ اِسْٹا رنہیں تھا۔ وگ اینے یسے شری کرکے بسوں ،کاروں اور آگوں میں میرولی جارہے ستھے ( ویل درواق

ے مبرون کا فاصلہ گیار وس بنے ساڑھ جا رہتے بنازہ مبرون بنیز اور ففر کی سکے پاس جا کرنگا۔ بعد نیاز عصرمیت کولی ا اُن راگیا۔ تبرنس آ اینے سے پیٹ ماز عصر کے بعد صرت شیخ الاسلام سید سیل جمعاحب من ، سروہ کاری کمر بینیب معاجم ا

محضرت موادی اعزاز می صاحب اور محضرت موادی محدا به یم صاحب بلیادی جو دار بندست دیلی بینی پیکے متھے ،اکمٹری دیدی سے تشریف ایسٹے -اس کے بعرصفرت مول: احمد سعید صاحب اور موادی سخیط اوجان واصف سفے قبر میں اکٹر کومیت کو ایس میں رکھا یہ تقریبِ مغرب سک دقت مزار دن انسابی اپنی اس بلیل انقدراودگوان بایہ دولت کومپروخاک کرمکے واپس پورتے -میں رکھا یہ تقریبِ مغرب سک دقت مزار دن انسابی اپنی اس بلیل انقدراودگوان بایہ دولت کومپروخاک کرمکے واپس پورتے -

تجہیز دکھنیں اور مہرولی کمسکے تام استفادات میں شہرکے تیام مخوں کے سرکر دوسے اور خاص کربرائیں گا کے جانتی را درعقبیت مندوں نے مایاں حقد میا رائت سے معنوم بڑا کہ جندوسیتان اور پاکستان کے بہت سے شہوں کا مقتی تلقم کی خاتبا نہ تیا زجتا رہ اواکی گئی ۔

اب مفتی اعم سرکے مفاتین شروع مرتبے ہیں۔

م شرات الرشيخ الدسلام معزت مولاً استيمنين احدصاص دنى وامت برياتهم-الرات وما كان قيس معنكه هلات واحد ولاحقه العكان قوم قهدما

نرين مام ارسيبر بقانون گريلت از ميتم اختران بمرشب خون گريلت

رب ، سراں ، م استی بریک وق طریعے حضرت موادی المغنی محرکتا میت اشرمه موس رحمدا مشرقعا سال صفرت کیسنج النیشدمولایا محسد المحسن عماصی تعراق

مغنى كفايينة الندرح

مرة العزيز كي مُنصوص تلانده سے تحقیم - اگر مجبه برارون علما رف حضرت شیخ البندمولا نامحمودالحسن صاحب قدس الديرسرة العزيز وعلوم نقليه وعفليه كااستنفاده كهيا انكر قدرت كي فياضيون نفي بوخاص جامعيت اورسالبقيت مفتى صاحب مرحوم كوعطا فالق ، ده بهبت بی کم نصیب برتی سے مفتی صاحب مرحوم انتدار ہی سے نہایت ذکی سمجھ دارم ستقل مزاج ، عالی حوصل معاملہ

م داقع موت عقد آب كوعلوم نقليه اور عقليه سطعى مناسبت منى - نقرريد وتخرريك مبدانون مين أب ميشه بيش بيش من ودمرول كم مقابلرين بازى ك كي - اخلاق فاضليل خدا دند عالم ف كمال عطا فروايا تقا - دريات سياست كم مهترين

فناور تق مدر ولفكر كا المول موتيول سد أب كا دامن بحواربتنا تقاء سرمعامله كي گبرائي اور آخري تذك بهنجناآب كي ادت کا ہمیشرٹ ہکار رہاہتے۔ تعبي طرح آب بلندبار مفتى محرج النظرعالم ، دوراندلين ، زيرك ، دفيفدرس سباست دان سطة ، اليب به آب بهترين

س اوراً شاد كلى منظ - وفتيق اور فامض مضامين سمبال كالبنترين طكه خدا وندعالم في أب كوعظ فرا يا تفار علمي كما لات ك تع حُرِن خطکی وولست بھی آپ کوالٹر تعالی نے عطا فرمائی تھی۔ خطاطی گویا نظری ہومبرتھا ، چنائیچ نسیخ اور تعلیق دونوں تسم کے الدن يراب بانظيرمهادت رکھتے تھے۔ ر. نخر کیب آزادی وطن اور خلافت کمیٹی کی تائید اور مجعیت حلمار ہند کی را ہنائی میں آبید بنے جسِ فراست اور است غلال

رت الله المالك من المالك كان والمالك والم مندوستان كا اعلى الله المالي وكرن كي زيم كي اس كي شال الله خال الله ا شہرت طلبی اورنام ونمود کی خوابمش کی ہوا بھی آب سکے پاس ہوکرنڈگذری تھی۔ فردشنی اورنواضع میں آب بالسکل اپنے الصرت في البند كے فدم بقدم اور اسمان تقوى كے بيئتے ہوئے ستانے تقے - باوجود اعلیٰ فابليتوں كے جن كے العدم المراس بطى عوات ، شهرت اور دوات عاصل كرشكة التي الميساني اوركم المي كرك وشريس ساري مرى ردى بهرحال تقيقت ترسيد كركب كى وفات اور خواتى في بم خدام جمية كى كرتوروى والناسر وإنتا وبرراجهن .

كَ يدركُ الواصفُ المُطرِى خَصائصَه وَكُوْمًا بَقًا فِي حَكُلِ مَا وصَفَ حَكَفَ الزمانُ مَيَّا تِيَقَ مِمِثُلهِ حَنْشَتَ يمينَكَ مَا دُمَانُ فَكَفِّهِ فرضى انتك وارضاه فغلف علينا يخبر

ننگ اسلان ـ \_\_\_\_عفرا

> تغربر بابعلاس كانگولسيس كميثى \_\_\_ منعقده مى رجورى على مديمة المردد يارك دبلي ا لم الهيْدمولانا ابوا لڪلام آزاد\_ \_\_\_ فرترعليم كومست بند

مولانامفتی کفایت الله صاحب أن لوگوں میں سے تھے جو اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اپنی زندگی التفسد كالتحميل كحداث صوف كردالت بين -ان كى زندكى كاعظيم مقصد دين علم اور ملك كى خدمت كرنا تفا- ده اكم تند اع الله تدر في طور برأن كايد فرص تفاكده ويني نود مات كرت ديي - بيناني تمام زندكي البول في اس متعد ك ين ror بين ترسيمسلان

مغتى كفايت النديي

گزار دی مفتی صاحبؓ نتاہیمان اورکے رہنے والے تنے۔ابتدائی تنعلیم و تربیبے مجی شاہ جہان بورمیں ہی ہوئی۔اس سکے بعد دبونبدين انهوں نے اپنی تعليم تو کميل کر بہنجايا ۔ دہلي آئے اور اپنی نمام زندگی علم دين کی خدمت کرنے ميں گزار دی -

مدرسدا مینبید میں ده درس دیا کرنے منفے۔ شروع شروع میں ان کی شخواہ بلیں مجلیں روبے ماہوار تمقی = اس وقت مرسرامینید

سنهرى سبرين تفاء بعديين حبب مدرسه امينيكيث ميري بازارمنتقل جوگباتو ونان درس دينے گئے - وہ ايكم معمولي تنخواہ براينا

گذر کرتے رہے۔ ۱ در حقیقت حفرت مفتی صاحب نے اُن علمار کو آنکھوں سے دیکیعا تھا ہوا بنی نوٹنی سے غزیبی کی حالت میں اپنی زندگیاں بسر کما کرنے سکتے) وہ عالم دین منتے ادر دین کا اٹ رہ تھا کہ وہ ملکی ادر قومی کام بھی کریں۔ بین کمچہاس کام ہیں وہ

مبی کسی سے بیٹھے نہیں رہے۔ مزاعلت ہیں جب میں جیل سے رہا مؤا تواُن سے ملاقات ہوتی ۔ میں اُس وقت سے برابران کی زندگی کو پر کھتا رہا ۔ اُن کی ہمت ، سرات اورات قامت کھبی منز لزل نہیں ہوئی ۔ یہ وہ طوفانی دور تھا کر بڑی بڑی تخصیتیں اس دور میں ہم گئیں نیکن میں نے دیمھا کہ حضرت مفتی صحب کے عزم ، ہمت اور استقلال میں ذرا فرق نرایا اورال طوفا نوں کی برجیا میں بھی ان برند بڑی ۔ امنہوں نے ایک نیصلہ کیا بھا اور وہ نیصلہ پر تھا کہ کا گھرلس کا ساتھ دیا جائے۔ بینا مج زندگی کے آخری کھانت بھر امنہوں نے اس راستہ سے قدم نہیں بڑایا ۔ آج وہ ہمارسے درمیان نہیں نیکین ان کی *دُوج* ہم

سے قربیب ہے۔ وہ ہمیشرزندہ رہیں گے اور ہندوستان کی ناریخ میں اُن کوہمیشہ یا در کھا جائے گا۔ اخلاق وعادات وركيمة تفرق حكايات

آپ نهایت ساده طبیعت ،خاموشی لیندیجے ۔ وقاراور منانت کا پرعالم تھا کہ چیوٹے آپ سکے رعب سے کا نیجے ، احباب وزفقا رآپ کی ہیںیت سے ڈرتے ہتے۔ نوش اخلاق اور مڑنجاں مرنج ستنے - اینا کام نٹود کرنے سکے عادی ستھے - ہمزم ا بیسے مختے کر کوئی کام آب کے لئے مشکِل رہتھا یرصط نہا ہیت تکہ ہ اور ولفر بیب تھا۔ آب کا کمال نوسٹ نولیبی بالکل وہبی اورمحص

رًا بى تقا ينوشنولىيى كىمشق آپ نے تھيئ بہيں كى مشتى محدوين خوش نوليں كے صاحبزاد سے مسطر ضيار الدين سنے اپنى كسى تناب مفة بعظم كم حالات تكصيبي - لناب كرانهور نے يرمكعاب كم فتى اللم نوشنونسي ايں ميرے والد كے نباگرد يتھے - يہ بالكل فلط-سساب بین طری عمده مهارت تفنی - ساده لباس بینیته تقه رشهرت ونمائش سے بمینته متنفر رہے ۔ عوبی اور فارسی بین بهبت ع

شعر کتے تھے۔ اردویں بھی مجبر تفواری ساعوی کی ہے۔ عولی ادب میں اور عربی مکالمے میں فصاحت وبلا عنت کا بہ عالم ن تعرب کے علی سانے آپ کی زبان دانی کی تعرفیف کی اور کھاکہ ہندوستان کے علیار میں ہم نے آپ کو اہلِ زبان کی طرح سٹ

مشيخ الازبرعلام مطفى المراغى مروم ني كري كم تعلق فرايا: ينبلج الحصلد والوقار في جبينه -نالم اسلام کے اکثر زیما رہے اُپ کے تعلقات اورخط و کتابت بھی مفتی اُظم فلسطین آپ کا براا احترام کرتے تھے

ترفیق شریف مرحوم اشامی کیٹر، جب بندوشان آتے منے تواکٹر آب کے دولت خانر پر قیام کرتے منے - بندوشان کے لیا

البس ترسه سلان 400

الم آپ کوابنا بزرگ سلیم کرتے سقے ۔ایک دفعہ آپ نے سیم محداجمل خاں افواکٹر مختارا حمد انصاری اور مولا المحرعلی دعزیرہ کی دعوت كى وسترخوان بريجينى دال كالحرت بھى تقا يحيم صاحب نے اس كومبيت بيندكيا ، اور فرما يا كدمفتى صاحب بردال ضرورت

مفنى كفابيت التدرح

سے زیادہ لذند کیوں ہے۔ فرمایا کریمیں فے اپنے الم تقسے پہائی چو کر خلوص کے ساتھ کھائی ہے۔ آه! اب وه خلوص والمدرسة ، مزخلوص كي فدر بهجاننے والمدرہ عظیم صاحب مرحوم ابني كلس ا درمطب ابن كسي الني سات

کے داسطے کھڑے مزجوتے سکن جب آپ تشریف کے جاتے توسرو قد کھرطے ہوجاتے اور دوڑ کر دروا زہے سے آپ کو ابینے

حضرت موالذا انورت و نورا منّد مرقده فرما يكرك منتى كفاميت المنّد كا وبعرد اسلام كى متفانيت كى دليل ہے آب مفرّ مولانا در شبید احمد گلگو ہی سے معیت سکتے مگر نود کسی کو بیعیت نہیں کیا۔ جیب کوئی عقیدت مند بیعیت کی درخواست کرا تھا تو

معرت مولانا تفانوي مع المولان عبدالقادر رائي إرى يم إمولانا حسين حدمه في الميسس رهبم الله تعالي منت ابل ماجت اور سنفتی اوگوں کے ساتھ آپ کا طرز عمل میر تھا کہ ابساا دقات دان کے ارد سبح اور ایک شبح آب سے فتولے

لینے کتے تھے کہ استراس است سے نود اکھ کر تشریف لاتے تھے اور پیٹائی پر ال بھی نڈ آ ٹا تھا ۔ آپ کے ایک نشاگر د موازی محدّ فاروق كيت بين كراك روز مدرسدامينيرس واليي كوردان كالمطركيل براك صاحب سك ادركيف مك كرسفرن مجها كم فررى فتو کی لینا تھا بھنرے مفتی صاحب نے اُن سے فتوی لیا او تھینی ہائے کے دروازے کے سامنے پیٹرول بیب کے پاس ایک بچار ہائی پر

براجازت كرمبيط كئة ادرفتوى كاجواب كلهدكراسي وقت أن كرموالدكيا-میر چیز آب کی فطرت میں داخل بھی کدآپ کمسی ملاقاتی کو انتظار کی زحمت به دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا نہیں ہزار دن مرتبہ کا تجربب كدكمانا كمانيف ودران الركوني أجآما تقاتوآب كهانا حيواثه وينقه تقدا درجاكر طافات كرتفه يخفي اوراكركوني فتويل

الرناماً عمّا توفتوی مجی کھے دینے تھے موضکہ فتوی تصف کے لئے کوئی خاص وقت مقربہبس کیا ۔ بچرہیں گھنٹے اور ارام وراحست ، تنگ كريورى زندگى أفتار اورال ماجت كے لئے وقف كر ركھي تخلى-طبیعت با نتها غیور نقی کمی کسی سکه سامندایی ضرورت یا این کسی کماییف کا اظهار سز کمیا - ایک دندایک د کاندارست کلی کیز خریدی حس کی قیمت حقیقت میں وش روبیا تھتی ۔ انس نے کہا کر محفرت دیلیے تو میں پنیدرہ روبیا بینا ہوں گراکب سے

دنل رویلے بول گا۔ آب سکے پاس اس وقت صرف وشل رویلے ستھے۔ دکا ندار کو کچھے نہیں ویا۔ گھر آ کر اسپنے نشاگرد (مولوی ضیا برالحق داری) کویندره روید دینتے اور فرا یا که اگر بینده روید مزد نویجدینک کراسجانا -مكان كے التے زبین خرید لى تمتی مگر بنوانے کے التے روسپریز تھا۔ دہلی کے ایک رئیس نے آب سے درخواست كى كرمیں روسپریت

کردول گا کہتے تعمر شروع کا دہیکے ۔ کسپ سنے انکار فرہ دیا ۔ کھید واول کے بعد کھرانہوں نے اصرار کیا کہتے نے فرما ایک کھید رویر رون نے مدادد پرونوسط کهموا لو- انهول نے ضابط سکے مطابق پر ونوسٹ انگریزی بین انتیب کا کرپیش کردیا۔ فرایا کراس کا ترجہ مجھے فرنا و أنهول مفترجر ممنايا - آب من وسخط كرف سے انكار كرويا كيونكراس ميں شرح سود يھي كھي ہوئى گئى - انہوں نے بہت كې يسم جانے اور

مفتى كفا يت الند بين طريب مسلان N04 تستى دلانے كى كوشش كى كرمفرت بەتۇمرف ضابطركى خاندېرى بى ورىدېم ئىغىرىمىرى دىكسى سەسودىيا ادرىدىكسى كوسودديا فى كر كجه زض لين كي خرورت نهيل، أب مجه معاف كيج - النوائهول نے دوسرا برو نومٹ ٹائپ كوا با حب آپ نے وستخط فرمائ ترص سے معیشہ نکتے ستے۔ وفات کے وقت آب سی کے مقروض دعتے۔ ایک مرتب والئی چرتال نے صورت مفتی صاحب کی خدمت میں ایک ارجیجا جس میں وریافت کمیا کما چیند متفرق سحکا بات و بلی میں عمد کا چاند ہوگیا اینہیں ۔ مصرت مفتی صاحب موجود دیجے - مدرسدامینیہ میں جیز بہترالی طاقہ منے ۔ انہوں نے ارکا جواب دے دیا کہ جاند ہوگیا۔ اس کے مطابق صبح کو چترال میں عید کرنی گئی۔ والتی چیرال نے حضرت کوخطاکم میں آپ کا بہنت ممنون ہوں کرآپ نے ایک بہت رہے اختلائی مسئلے کوحل فرا دیا لینی برکداگر جاند کی اطلاع بدلیت ارسے معتبا ہونی توآب تارکا ہواب دویتے معفرت مفتی صاحب نے خطاکے ہواب میں تحریر فرما یا کرآپ کے تار اور اُس کے جواب کی مجھا نخرنهیں۔ کب آب نے تار دیا اورکب میں نے اس کا جواب دیا یہی بات ارکی خبر کے غیر فنبر ہونے کی بہت بوی دمیل ہے۔ سب سے حبود کی صاحبزادی زمیدہ خاتون تقی ہوا تھارہ سال کی نمر میں وفات باگئی۔ اس سے آپ کو بہت محبت تقی۔ حیا وه جار بان کے سال کی بختی ، ایک مرتب گھریں کم منگائے گئے ۔ زبیدہ نے ان میں سے مٹی اور ریتر پیرا اکردکھ لیا۔ تھوڑی وریکے لعد وال وه منی کوؤے بربھینیک دی رجب بچی کواس کاعلم ہڑا تومجل گئی۔ بکک کردشے مگی ۔ والدہ نے بہست بہلا یامنا یا ، بھسلاما نے بھی بہت کھیے ٹیکا کرنے کی کوشش کی۔ گود میں لے کر بازار سے مٹھائی دلوائی گرکسی طرح اُس کی ضدر گئی۔ گملول میں سے مٹی کوا اُس کودی گئی مگرودکہتی تھی کرمیں وشلیم کی مٹی وں گی ۔ انٹراکب اس کو گود میں سے کر سبزی فردشوں کی دکا نوں برسکت اور کئی وکا نگج کی مٹی حجمع کرکے لائے حبب وہ بہت بنوش ہوئی ۔ گھریں آکر فرط ایکرماں ابپ ان معیول سے بچوں ا درخاص کمزیجیوں کی گھڑ ناز برداری کرتے ہیں۔کس محنت اور محبت سے پالتے ہیں۔جب بدو سے گھرجاتی ہیں نودہ لوگ ان تمام محنتوں بربانی بھیر پاتھے ہیں۔ لڑی کے ال اب کے دلوں کوکس قدرصدمداور دکھ مہنجاتے ہیں۔ ایک د نعه ایک است نقاراً یا - سوال به نفا که ایک مسجد تعمیر کی جارجی کتی - ایک شخص کا مکان اس کے تنصل تقا- دوا کی توسیع میں مائل برقیا تھا۔ الک مکان سے کہاگیا کر ابینے مکان میں سے تھوڑا ساسھ مسجد کو دے دو۔ اس نے مستجد کی شا ای نامناسب الفاظ استنعال كتر "أيا وة تخص كافر بتوايانهين ؟ مولوى محرفاردق صاحب نن اس كاجواب لكها كريج تكمسجد ب اور شعائرًا دللًا كي توبين كفرب للبذا ويتخف كافر بوكيا - سجاب وكيد كرحضرت في وايك البعي سع كافرسازي شروع كروى بن جا دَگ توکیا کردگ برکما تم نے وہ حدمیت نہیں بڑھی کرمش شخص میں ننا نوے بائیں کفر کی موں اور ایک بات الی ہوت اس کے اندرایان ابت کیا جاسکتاہے تو اُس کو کا فرز کہو۔ مولوی صاحب نے دریا فت کیا کہ اس سوال میں تو گھٹی ہوئی تھا بجر كفركيون نهبين ابت بوگا - فرما يا كريبيلے اس بات كڙا بت كر و كه وهسجة تقيقت مين سجد بهي ب وفض كرو كر وهسجه الله پر بنا نگر کتی ہوا دراستخص کوریات معلوم ہوگئ ہو- اِس لئے اُس نے نامناسب یا توبین اَمیزالفاط کیے ہوں ۔ اس لئے آ - اِنگری ہوا دراستخص کوریات معلوم ہوگئ ہو- اِس لئے اُس نے نامناسب یا توبین اَمیزالفاط کیے ہوں ۔ اس لئے آ ايم مسلمان كے كفر كا حكم نہين دينا جاہتئے -ا ي د فدرا قم الحردف ( واصف ) ريل كم مفري حضرت والدما حدمكيم ركاب تحارض و بي بم دونول الله

ببس برسيصيان

الا گریهان معامله دین کامیت اس این خاموش نهین ره سکتا -

ك ايك أنظمي كوانسان كالفنب نهبين وياجاسكتا -

بوگتے ابلکل حواب ما دے سکے۔

106

تحفزت مله ني

للله میں دبلی کے سوداگروں میں سے ولومعزز دولت مند حضات بھی ہم سفر تھے اور ان کے فریب بھاری بھرکم قا دبانی مولوی بھی بلیھے الما سے اور مرزا غلام احمد کی صداقت اور نبوت برگفتگو ہو رہی تھتی - ان میں سے ایک بطامولوی بطب زور شورسے بول را مخفا۔ برط

اسّان اورطوار معلوم ہوتا تھا یعصرت والدما موکیچہ فاصلے پر بھتے اور ان لوگوں کی گفتگوسُن رہتے نظے۔ نا دیا نہوں کے مخاطب کیم بھی ہی عِ اب دیتے تھے گر بھرلا ہواب ہو بوائے تھے۔ آخر مصرت نے فرایا کہ میں آپ لوگوں کی گفتکو میں شامل منہ یں ہوا جا ساتھا۔

میں بیر پرچینا چاہتا ہوں کہ آپ سنے ابھی پر جو فرمایا ہے کہ اُنحصرت صلی اللہ علیہ قلم خانم النبتین ہیں اور مزراصا حسب کی

متصرت مفتى أغم ليف فرما يك نبوت كا چاليسوال مصته اگركسي كوعظا فرما بإيجاسته تووي تنخص نبي نهير بن جائے كا . انسان

اور انحضرت صلی اور علیہ ولم تو آبید کے دعوی سے مطابق فیامت کک کے ساتے نبی ہیں۔ پھر حضور کا یہ فرمانا کر میرے بعد

حضرت نے کئی مرتب فرما یا۔ بدینے جواب دیکھتے۔ گرا دھرابیا سے ناٹا تھا کہ صدائے برنخاست۔ قادیا نی اک دم مہون

ميمر فرما ياكرأب توكول كايركهنا كرمصنور قديامت كساك كسائن ببن وننوداس امركا اقرار بين كالتصور عليه الشلام كالمبت

مکے بعد نبومت کا عہدہ کیمجی کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ دوران نبوّت میں کسی اور نبی کی بعثنت کے کیامعنی اور اس کی نبرد رہنے کیو برلتے بواب دیجے گرصدات برنخاست - قادیا نیول براوس براگئی اورشکست نوردگی کی وجہ سے تیہرے زرد اور سوشے شک برمكنه اور بالكل سأكت دىسامىت بومكية . توسمصرت والدما مبرسة تقريبًا أيك گھنٹے ك قاديانيت كے رد ميں سلسل تقرر فرمائی ا من كويد وبل ك بم مفرحفرات في دريافت كيا كرحفرت أب تعارف تو فرمايية - فرما ياكد مجه كفايت الله كيت بي مدرسامينيد کا مرس ہوں۔ اس دقت کا سنظر طِ اعجیب بھا۔ ڈیسے کے تمام ہم سفرمسلمانوں کے بیہ تقریشیٰ بھی۔ بہت شکر بیا واک اوران دلتمند مغرات نے کہ کرحصیت م تومد ندب سنے ۔ آب نے بروقت ہماری کے گیری کی اور اپنی اس کوتا ہی پر برطے ناوم جوئے ، کہ ولًا بين رہت جوئے ہم ننرف ملافات سے محروم ستھے۔ اوسرفاد اینیوں کا حال سے تھا کہ اوسر اُدسر کی یا توں کا خیال بھی معول گے۔ مصرت شيخ الهند جمة التدمليه كم سامن حب انكريزون سة نزك موالات كااستفقا ربيش كما كميا و نهايت كسايفس

نبوت سے ختم نبوت میں کوئی نقصان واقع نہیں ہزا کیونکہ مرزاصاحب کی نبوت بھٹوڑ ہی کی نبوت کا ایک ہزو اور میرسے الله توريد فرمات كالعلي السلام ك اس تول كا حبتى بعدى مين توكسى شم كى نبوت كي تفصيص نهيس مطلن نبوت كى نفى ب -الفنمنى عنيضمنى بطلى، بروزى كى تفصيص كانبوت كهيب نهيب ملتا - لائت لفني جنس نه نبوت كة، ام اقسام اصناف كي نفني كردى يجم بجربيج ميں نبوت صمنی کيسي ۽ قا ديا ني مولوي نے ہواب ديا کرمنس طرح متجانواب نبؤت کا بيالميسواں حقيب - اسي طرح صمني نبوّت بھی ہوتی ہے اور پیچنکدا تحضرت صلی اللہ علیہ وکم کی نبوّت کا دائر ہمل تیامت کے سے ادراکپ خانم الابدیار ہیں اس کئے

أب بى كے دين كى تجديد كے ملتے نبى أسكتاب اوراس سے آب كے ختم نبوت بركونى الزنہ بيں باتا -

كوئى نبى نبىيں أتے كا - كىيا اس كامطلب يرب كە فىيامىت كے بعد كوئى نبى نبىيں أتے كا - بولتے ہواب وييجة -

کہی گئی تھی۔

ولقوى كى اعلىٰ ترين مثال بداوراس لية فتوى صاور فرمانا ورحفيقنت اليسة ببى ابل النُدكا حق تخا- مگراسي سعن طاهرب كرا اكابرمن برخود اعتماد فرماكين اور ابينه مقابله بي اعتمادكا أطهاركرس وه كفنه مختاط اورمتديّن مهوں گے ؟ كسى كے مقبول عنه

بان كالنكر المضرت مفتى صاحب كولة وبل سداعلى درج كوبا أون كو لوكريداً يا كرت من مصرت مفتى صاحب كى 

عجیب وا قعه | نیوسنطرأ جیل متنان میں فخر کی نماز کے بعد میں جیل خامزین بالائی منزل پیٹم ال رہا تھا- احرار کے ت <u>ا يجى طنيش كا ايك ق</u>ندى ہو. بي كلاس ميں تفا ، ڈاڑھى منٹرا يا كرتا تفا اورنما زنہيں بڑھاكرتا تفا ۔ ميں كبي د كميفتا ہو**ل ك**رومال ر ببطا بئوائيد اس كے سرمیں ورد تھا اورمفتی صاحب جارہائی سے نیچے کھوٹ موکراٹس کا سر دبارہے ہیں-امام ابعل

مغتى كفابيت الثبر

اور حدود شناسی کے ساتھ فرمایا کہ ٹیجے انگریزوں سے خیر معمولی بغض اور نفرت ہے۔ان کے بارسے میں نتو کی دیسنیوں مجھ لہنے ہ

براعتماد نهبين كه وه حدود كى رعابت ركھ سكے

وران عيم كافيصديد اعداداهواقدب التقوى ادريه فراكراني عفي

"للدنده میں سے فتری تکھنے کے لئے سن کمین حضرات کا نام لیا ان میں اول نام حضرت مفتی صاحب رحمته الندعليه کا تھا گو پاسھنر خا ابینے نفس براس بارہ میں اعتماد یہ تفاحتنا اُن برتھا۔ بیٹے جے کہ اپنے نفس برباعتمادی برعین کمال ملکمنتہائے کمال وراحقا

بهونے کی علامسے میں ریسیے کہ نواص اہل اولٹرکے فلوپ ہیں اس کی وقعت اورمنزلنت فائم ہو۔

سائل جوكراً ياكرت عف معضرت مفتى صاحبٌ نهايت مخنده پيشاني سد مراكي كوبإن دسد دياكرت عقد-

مفتى أعظم بندوستان كابيوا فقدميرك لتصحيران كن تفا اوراب كياخلاق عالبيكا ايك بهترين نظاره تقا-

تعلیم اجمل خال مرسوم کی اربخ و فات کسی فی کی علی ا

بہی مادہ ماریخ لوج مزار بر اکھوایا جا رہاسے ۔

أزبباب حفيظ الرحمان صاحب واصفت

بالسنوى مغل بادشاه سراج الدين ظفركي تاريخ ونات

دتی کا حید اع کل بردا ہے

بو گمیا گل آه دبای کا سیساغ

*حضرت مفتی اظم کی تاریخ د فا*ت مولوی مفبول الرحمٰن شعیال سبیو اروی نے نکالی ؛ ر



D1744 81904 ) 1794 1769 تعضريت مرني

مجاب ترین ندوم ورسخاسف تو دو درسے گروہ کے نز دیک مبغول ترین انسان - اور یہ بات ویسے کھی قطری کی دکھائی ویز امرئو و ن ازا ہوگا آئی ہی اس کی تخالفت ذیادہ ہوئی سیمولانا مدنی کی تخصیت سلمانوں کی ایک جاعت کے قطری کی دکھائی ویز سے سے جوان رحین ا ازا ہوگا آئی ہی اس کی تخالفت ذیادہ ہوئی سیمورٹ سیمانوں کی ایک جاعت کے نز دیک صحاب کاریم کی نشانی نظے ان کا افلان اور ارتفومی وہل اس بایکا تفاک صحابی نے کیداس کی مثال مہت کل سے ملتی ہے - اور دوسرے گروہ کے نز دیک وہ ہوئو و شرک اس می سے ان کی ایک جائے ہوئی کے انداز میں سے جس نے جی کتاب وسنت کی را بوں بر بھنے کی افسان کی ہے - اس کے ساتھ میں معالم پیش آباہت مولانا سیم میں ایک ہوئی ایک ہوئی کے اختیار سے اس صدی کے نا بذور وزئی را نسانوں نے نے اور انہوں نے بچین سے لیکرو فات تک ہم دوئی سے بھر لوپر زندگی گذاری ہے - ان کی جمت صردان اور استقال و استقامت کا ہرکوور ان نوٹ ہے - دیمن و دوست میں اس بات کا افراد کرتے ہیں کمولانا میں مولی صلاحیتوں کے مالک مختے - اور عوج و فتبات کے اختیار سے کو مگزان

فی فریک آذادی کے آخری دور میں معانوں کی باہمی نظریاتی کشکش اور سیاسی ہیمیدیگیاں کھاس طرح بیدا ہوگئیں کہ بس نعار زوار وادی میں فا وامن الیا امنیں دہا ہوگئیں کہ بس نعار زوار وادی میں فی وادا نی فارنوا نی فارنوا نی فارنوا نی فارنوا نی فارنوا نی فارنوا نی فراوا نی فارنوا نی فراوا نی ف

المجاہد الشخصیوں چن یا اور و در اور ترا اس کے لیدوو تین آدمی آئے اور اس مقتول کو اٹھا کر سے گئے اور یرسب کی آنان ایک فیرمنٹ اور ایمان مقدمریں بطور گواہ پیش ہوئے تو ہرا کی کا بیان مختلف مقتا ۔ تقریبایی حال تخریب آزادی باک و مندکے آزی الانتخاص میں بوکھیے ہوا وہ سب کچھان مالات کا تقاض مقا ورنہ یہ صورت ممکن سی نئیس کہ ایک طرف کے سارے وگ بلے ایمان فود میں منسور و درسروں کے از کار ہوں اور دو مرس طرف کے سارے لوگ بخلص میں اور دو مرس کے سامت آرہی تفایم ایک نیس کہ ایک اور سیار سوکھ میں ان مالات کا المان میں ان مالات کا ان مالات کا معالی کا اور مسیاری سوکھ میں ان مالات کا ان مالات کا معالی کے سامنے آرہی تفایم ۔ ایک نیسلہ تھا جن کو تعم ملائی کا اور مسیاری سوکھ میکی ان مالات کا

مالے کردارت بعد تک ایک دومرے کو ٹرابھلا کنا مناسب منیس - بہننر برستے کرا خلاق و کروار ، علم وعمل اور جهدوا نینار کوسلف انتخصبات کا مطالعہ کہا جائے ۔ نظر باست وخیالات بیں ہمیٹہ سے اختلاف جیلا کا باہیے افراگر بر اختلاف مذ ہونو دندگی ایک جمود باده کچھ نہیں -اس دنیا کی رونق اور کا بادی اختلاف کی مربون منت ہے ۔

آنزه مطور می صفرت مولانا مید حمین احمد مدلی قدس مره محت حالات آرسیدین جن و گورسنے صفرت مولانا کو دورسے دیجها اور و ورسے منا وہ بھی سرمری - امید ہے کہ حضرت مولانا محصیح حالات، جانبے سکے بعد ان کی مہت کی عنط فیمیاں وور مرو جانبی گئی - خانه فی تعاون توحزت می در الدُّول پیشار کے دولان کے دور الدّول پیشار کے اپنے ایک خطر سے دولان کے اس کے دول ہے م حضرت مولاً اکا خاند ان کھا تھا۔ کا خطر فروائیے ہ

در عيرم المقام زيجبر محم إ السلام الكيم ورحة الله وبركاته - مزاج شراحيف والفامرة عث سروازي تبها. إ واوي المنظر المقام زيجبر محم إ السلام الكيم ورحة الله وبركاته - مزاج سخد الكائر كوارس كور من السب و السراح و من المائد كوارس كالمنظر كور المنظر الم

عدور کری ہے اور افرجار یا سبی روہ سبے بعر وہ مسان سی ہے یوس میں طرو دفاق سے حرف رصوان اللہ علیہ ہوائے۔ میرسے عل اس ادعا کی احبازت نہیں دسیتے ۔ مجھے شرم آتی ہے۔ مرصور کر اللہ علیہ ہوائے کہ اس میں میں میں اس میں اس کرنے کا میں اس کرنے کا میں اس کرنے کے اس کرنے کیا گئی ہے

مرة إين الدُواور قسيراً المُراصل فين إوكا اِشده برق الشّده اول فَصرُ المُروك الكامقبل المَّتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ ال

میں والدیوم کا ایک آزار کھیاتی تھا ہیں کو فروخت کرکے والدونوم سندیماز کا قصد کمیا تھا ، بہاسے مورث اعلیٰ بحکہ اللہ واولروس اقرالا پہنچے ہیں۔ اُٹکا اُم شامل مائسی قدس سر والغرز ہیں۔ ان سے فکر تھا بک ستروفیتیں گزیں ہیں جی کا سلسلہ جسب قبل ہنے۔

صین احدین سیم بین الله بالله بن سید بیریلی بن سیدها پیکینی بن شاه فرداشون بن سشاه مدد بن مشاه مدن بن شاه فرد بن شاه بن فرد بن شاه ف

محضرت مدفى ه

بہرحال بداحال مخصر ہیں۔ ولک شیقہ بین اللّٰرِیمُوا اللّٰرِیمُورت بَنِیمُ کَابِی وَمُ کُو اللّٰمِیمُورِی مُنْ اللّٰرِیمُوری مِنْ اللّٰمِیمُوری مِنْ اللّٰمُ اللّٰوں کوا بنا فلا کھیں اوران سے فوروٹ کی خارمت کی کابٹ کی ک

" فرگرة الاوليا رہیں ہے کہ ایک دورا او معفرصا وق رضی الند عد نباویس ایک بڑے ہے ہے ساسے فرط نے
ساسے فرط نے
کی کہ جائیر ترم سے جس کر دوز قیاست میں الند تعالی بخش دے توہری شفاصت کونا ۔ لوگوں سے نعرب
کیا اور کہا گیا ہم آب کی شفاصت کریں ۔ حالاں کہ آئیب جناب رسول الند صلی الند علیہ دوئم کے صاحب البیہ
ہیں توفوائے سے کئے کی بہ چیزر سے لیے باعث سلیمینی ہے۔ است کے نام سلمان میرسے ناہ صورت عرصال اللہ علیہ والم کے مہان ہیں اور میں ان سے خاندان کا بحرج ہوں ۔ قاعدہ مہتے کہ مہانوں کی ضورت گزاری خاندان کے
جھرٹوں بونروں ہی ہے اگر وہ کونا بی کونا ہے توصاحب خاندان ہمت تفایر تاہئے اور جھرپڑوں کی مرزئ کونا
سے داگر قیامت ہیں رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلے مندر ناشا سے کہ اعداد کر گھرسے سوال کیا کہ حصر اسے مرسے مہانوں کی کہا غدمت کی توہی مرتب مدندان شاسے کونا۔

ىدادشاد حفرت المصحفرات دون الشعفه كالشيخ كالمسيح سبّداددسا واست كمدينه نهايت عربت كافوان سبّد گرافسرس كريم اسّباكي خلاسته مي مبتلايي مين سفيعب سنت بدادشا دو كلياسبّند بهبت بجروند درسّا برُون و السّر تعالى مدفواسته و

بين فرنسي كامر فع صرف اسى وقت حاصل بركا بحب كدالته قالى كي مفرت ادر مارست آقاه في مت نام ان حفرت محرر رسول التنصلي الشعلب ولم كي فرننودي عامل جوعا سك - اس سعه بيسط بيه مفاخرست مبهالت ادرا دانى سنّيه .

سادات کافرخ سب مسے زیادہ اورادلین سے کہ آقائے نادارطلیالسلام کی لائی ہر ٹی شریدیت کو زختا پہنے حل سے کریں اور آپ کی منتوں رینہا سے معنوطی سے حلیس اور تبراتی کا تجرفواء - خواہ وہ کسیا ہی نمزیب اور جا بل اورجید ٹی فات کا مسلان ہوا مترام کریں اوراس کی خدومت گزاری کریں - وہ ہادسے آقام لی نظیم وسلم کا بلایا ہموا معمال سہتے۔ محصرمین مدنی ده

ں گے۔ دیند مزرہ میں اکپ کا خالوا و اٹروا فراوٹر تِن تقاء گرھوٹ او ہوٹیا تک مورسکے یا نی پریڈام حذارت قیاموت فواسقے۔ أوبيات كأكيل أكبيسف ديذومندو مك مواديب مولاأ الشيخ الخدى علجليل راوه وحذ الشعليدس فراني يجعلا يوادين ابني ا ومبيت كي وحسسه ما إرجيتيت ركفته و مندوسة النامي سالتصفيرسال كي ورسيعي آب نومتوفنون كي ٤٤ كما بي البيشة شفق اسأنّه وكرام سيطيعين معذرت منتيخ البندوج الدّعليه كونزصوصي

ذاور مناء اس كالدازه مندرجه ذيل متب سي بركما تقاريق كوهزت شيخ سنير و المندسي ريعا. وستورالبتدي، زراوي، زنجاني معراح الارواح ، قال اقبل مرفات ، شرح تهذيب ، تهذيب ، قطبي ، تصديقيات وتصررات مجسطلي مفيدالطالبين ، كفترالين ، مطدل ، وإدياخين ، ترمذى شرفيت ، مجادى شرفيت ، البردادّورشرلفيت ، تفسيبيضيا وى نخيته الفكر ، مشرح عفا رئسيني

حاست ينيالي، موطاام م الك ، موطا الام محد ، رحم الترتبالي-

اگراستا داور شاگرها بل مرن تواستا داکیب دو کمتابون میں ہی شاگردی ساتھ ساتھ تربیت کردیتائے اور پیاں تو ۱۲ کمتا بین شیخ الاسلام نبینے والے رد الماسية وقت كرسب سے بلسے اساف وانسان سے باعیں اور مار مصح بیوسال شرف المنام الله ا

سكيل عوم كے سامق سامنت أنب نے در مندرو میں درس و مردیس كاسلىنشروع فراد یا شوال شاسالد مرتک آب كا درس امتیاز ى حقیب سے اسكون بداتى ا در با م<sup>راسال</sup> شهر من منه درستان نشریسن الاست ادر باه مجرم می م<sup>رسال</sup> برسی میریند منده والیس ما صری برنی - اس بسکه بعداکب کا حلقه درس بهبت وسیع مهوکمیا - اورطلبا بي ترخيرًا بيني كروم وكريا - المرعل مي صداور رقاب كاما ده زايده برائية بيني من المربي من مندي تزاد عالم كالم جلقة ررس ومينه وحاب تراس ربالي عزب قابت قدرتی طور پزواده جزمانتی - جنانجیاب کی طون آنھیں اٹھنے لکیں۔ انکانیال تھا کی عجمی عالم زادہ دیر ترجاری نیفید دجرے کا مقا لربنہیں کرسکے گا۔ مگرا ک زمہن . پن اشادس نے سنینج الہٰدا ورمولا اُخلیل احرصادب سہارئپری جیلیے کا ل ائن اور وحیدان معرسے استفا دہ کیا ہر۔ وہ کسی ، علی کے معدور قابت اور تفقید وجرے کے اوجود صفرت کے حلقۂ درس میں توسیع جد تی گئی اور اس تدرتوسیع جد نی کدشرق رطی ، افرایق ، جنبن ، جزار ، منتقل نبد اکے انتکان عالم آپ کی طرف کھنچے تینے علیے آنے لگے۔ اور آپ کے زیر درس درسایت مندسے علاوہ مدینیرمزرہ ،بصر،استغبول کی کہا ہیں بشلا

اجروميه ، وبكان ، كفراوى ، النيه ، ابريقيل ، شرح العنيران بشام ، شرح عقد والجان ، استعادات رساله وضعيد ، للقاضي عند ، دليمية ابن عبر ، نَّ اللَّجِ ، درر ، شرح مجع الحجامع للسكى ، مشرح ستصفى العصول ، ورَّفات ، شرح كم تبى للصول ، مسلم وشرح مسائره ، شرح طولع الأوار ، حربره ، العنيه دامول يني ) بيتونيه ورير كنب اصول مديث وغيره ادن على كما بي ربيي -

» قدرت نے اُب کرداع وزکا دت وہ اعلیٰ دروع علا فرایتنا کرمس کی نظیرُودکب ہی تھے ۔نزاکب کوئی میں بیٹر بطالبد کے زیرِجائے تھے - وان رات کے مہم ملل این صوت م گفته اول کرتے اور بقیروس و مطالعر نیزوکر واوراوی گزارتے۔ آپ دوران دوس اسپنے ساسنے کیا کہ جی زر کھتے سنے ۔ بک طالب علم کی قرار کے

ود مال بغرر فواقد مالا محاملات وبذر مرت كماب كرودوان درس ساست ركهت . اكماس كى شرح مجى الهترمين كماكر بيما سقد اورتقريب ومن عارت نَّوْهُ إِمَانِيكَى سِنَاسِتَى عَقِي مُكْرِحِزتِ سِبِ زَابِيْ كُرِيْسِتِيعَ. ا اس طرح أب كي سك روزاند جرده ميدره مساب كا درس دياييس مي كتب عالميه حديث وتعنيد عقائد واصول بعي شابل تقي - ان وجره كي بنار بأب كي

إرماع إدين دهاك مبيركني اوريد سرف مطالعه ومحنت كي نباء ربيذ محنا علكها مؤسائة سائة عجابيه ورايسنت اور ذكر وشغل بمي عاري تها اوليفرائ مسن عسمل سِساعلم علمسة الله سبِساكل بعِسْكُم وجريُّت والرَّابَ الشَّنَالِي النِيْ فالدِمام سه اليعام ما والنَّه بوكى سه يُعضين نبن آت ) كسيكوم لرني ا العاملة المورواسة بين كرمزل والنع كي شب على جناب وسول الشوعلي الشوعلية بيم كي زاويت إسها وستخطب مي نصيب بهوتي - بيرب سب سبلي زارت المرزر صلى النطبية ولم كي تقى يستخفرت صلى الله عليد يولم كودير كدر ليون مي كركيا ، بي في الناد فوالي و ماك كيا الكماسة ؟ مي في مون كيا كرهن جركما بي رفيد حجا برل و برمائي اوروزنين طبيعي بير. ان محسّلين اتن قرت برجائ كدمطالعة بن كال كول - آب نفوا كاكديم تعركو داير كي إمّد نبيل آنام له كومحزيزي ، این معادت بزور از و نمیست "از نجند نداست بخشنده! حق تعالی نه ای کرهازمین وه عزت وجامبت فواتی جومبدی علار کرتر کمیائمنی ، شامی ، مدنی علار کرجی حاصل نہیں تنی اعداک کی شہرت عوب سے تحاوز کم

محترث ارد

وي مالك كريخ كي على ادراك وراكب كري سال كي وري في الدوب والعم كي معزز القاب ك سائق مرفراز كياكميا اور ان اطراف مي آب ان القاب آپ کے شاگردوں میں سے بہت سے تعلیم و ترویس تضااور اُتنامی محکوں کے دہسے دہسے مناصب برفار مرب

ىوجىچى ئىجىنىرىمىيا زىناگرد مىاز كامارە كىغام يېپىر. مولانا حالمضط کردی جردر نیمشوره مین تحکر کمبری و با آنی کانبور ، کے رکن سقے۔

مدلاً احداسالمي حررييهٔ طليبه مين أنّب فاحني رَسبِيم-

محدوع دجاد دريد ميرالي كع يبترين

مشهودا لجزازى عالم ومحابهستيرخ لشيرا

شمار مرواه شعبان می کتب درسداور ان سے اتحان سے فراغت سے بعد مرافا مدنی صریب نیج البندر رحمة الله ک اشار الله ا

رية المرادة والمرادة والمادة والمادة والمرادة و كى خدوست بين استدعا مبعيت طريقيت وارشاد ليش كي محفرت بوهة الشيطيير ك بإلى إن وجال ويزماست قبرل فراكوسلا بل العدمين معيت فواليا- ان وفول مراهما رجة السُّطييك والدامبين جريت عباز كاقصد فواليا مقا اور فواكية يؤيُّزه كمة خله جارسة جرابة اوإن حريت مرشدة فلب العالم عابى الملوالله مهام كي مرجوبين في اي

سے ذکروننل کی تلفین حاصل کولینا فعال محفضل وکوم سے اس میت مباری کے آثار اس دن سے میں آپنے میں یا نے لگا۔ رواستے صالح کا سلسلم میں ا كة مضلين كرور ب ادشا دشيخ طرفت ، مولاً مدفى صنب عاجى صاحب كى فررت مي حاج رواحى صاحب مسيح عندت كنكوي وحد النبط كى تلقين وارشادوالى ابت نيزاك سلام ويبام مهنيايا يحضرت حاجى صاحب فينهاست شفت فطنى اور فرايكره مرروزص يهال جارس بإس كريومل كما كم فيلج مولانامدني روزها جنرم ترت راسي سال نج وعره اوروكي مناسك سدة فارغ جدف بالداخرة بالميز واهليم من حاجز مرسة وقت عام طافات كالأيا أكم

بارياب برسف ؛ بيرونقاب وضعت كالمرامثير يكة اورغابيت وشفقت سد مواثا مدنى اورانك بلود فوروموافات باس يست سرريا بتعبير كم فالكويم الثيال كيسيروكيا واس ارشا وبروافا اورا شطععاتى خامرش رسيعه وفلكي كريس سفرقبل كيا وينائي ووفران معاتين فيصعب ارشا ويركات مجعه اسى سال العادى الثّانيمين عاجى معاصب كانتقال بركيا- درميان مي تجيع عدماجى صاحب ك باسته برسته انتفال ترك بوسك تصديحيات ك وصال سكاجدي النابلا

موا- اورم بربري على صاحبها الصلوة والسلام مي تعليم كروه وكركر سكه منطح منودان سكة اسينه الفاطيس ب-

له افسرس كديد طورتر ركسك اخباركا مطالع كما تران تفيح انتقال دوران تظريدي كي خريعي

« پیزنے بدن میں حکت پیابرتی بھی۔اس ہے گول سے مطلع ہونے کا ٹیال اس امرسکے باعث بڑاکہ نمرون ٹہر قرىيە سىباما بەلىھنى افيا دەنجىردول كى ھاڭلىل ماچكى ئىنبائى مى جىب كىسبى گھ دَكِركىاكروں يىنيانخىياس ھالىت بر ایک زاندگزرا۔ اس اننا میں حررویاستے صالحہ اور حالیتی میش آتی تقیں۔ کنگرہ شرکھیٰ حضرت رحمۃ الشیطلیہ کی وارکاہ میں بزور ما تیک شی کرار بیا تھا۔ الفاحب مکول سے ساتھ مہیں مفرت رحمۃ التر علیہ وابت میں مغید ارشا وات سے سامة اعامنت فواستة رَسبت، اسى اثناء مين اكب مزنيزغواب مين ويجاكد گراره معزات اوليار التّدمين ست تشرّلون لاست بين اور فرااكة م مخركوا ما زنت وسينة بين . اي رتيه نواب مين وكيا كه حذرت نواحه إلى برام: ادع روته الشطامها أي كرسي ير بيطيفين مين فرست مين عاجز ساحقا كرايك تهاتى كبوركا خابيت فرطايا وركباكد باتى ووتنعث ومريد مشائخ ظريقيت مے دریعے سے بچرکو دینے مائیں گے۔ اس قیم مے بہت سے واب دیکھے الاقر جری الاقاد کے رصان ایشوال میں كلمعت الدمينجا كيتجر لواكم مهديذ كحد ليركنكوا آنا جاسنتير- اس بيضرت والدصاحب مزوم سنصاط ده فرما كد مرمث ثمر كوكنكوه شریعین بریسے معانی صاحب مرحوم کرو وال کی حاضری کامبرت نادہ شرق تھا۔ وہ ذی قعدہ م<sup>شراسال</sup> حرمین مفنہ طراحتہ پرلبقىددا مذي گفگود نشركىب رواندېرگئے - اگريز مەنىپ والدصاحب كا مقىدىرىتقا كەلىداز سچ حب كەقرافل ر قانطى، مەرىيە منوره سے خدہ والیں جوں سگے اس وقت مجر کرمجیس سگے ۔ مگر معائی عباحسب کی تنہانی کی بنار بریحر فرا اکر آوم می علاجا۔ كاني صاحب ج قريب بوك اورجها ورد طفير كر مقل بيط سكن - جنائي م دونون نعست ج أور فروس في الأراب ہونے کے بعدمیّرہ دائیں ہونے مگر ذخانی جہازوں کا کاریز زبادہ تھا بھی سکے مہمّ کی رنبوسکے تنصے۔ بالکاخرا والی محروا ال مين بادباني جباز دنغله اسقطعها مزلالا لاجس سنع تقييل سام بينيرك بدبر تقط مينيا بالمسقط سنت ميفيتر مين وخاني جبازكرا بي مانا مقا تقريبًا لك مفية قيام كمنف كع بعدده جهازاكيا- دو دورويد في كحث يركوي مبنينا بدؤا درج والل مادرين الاول مي كنكره مشرلعت کی حاض فیصیب برنی- اس آننادیس کام راه میں میرسے مشافل سلوک دِلرماری دسیدے اوراغ بندائی رویاستے صالحہ اور مختلف احال دارد برستے دمئے۔ گلکو شراعت بیٹینے بیخریت زئر الله ملید ندیمیت زارہ عنایات فرائیں۔ والد صاحب مروم ك خطوط سيد بي محرست كوليرى كفيت معلوم بيني عنى . اس ميديها ل أنظار تفا.

حفرت سنة فرااكة توفوا كران مجردول كوتشيم كروست مين سنة عون كما بحفرت وكيمبوري توميني آب سكه ليد الما يجول میرسے بہاں تراس کی دوکان سیے عراجی صاحب نے فرالی نہیں میں جانتا ہؤں کدکن شقتیں سے مجرویں حاصل بهتى بئن مولاناكنگرىيى قدس الشرسرة العزرنيانى اس نواب كوس كرواليا - حاجى صاحب قدس الشرير والعزرني يبال مست تجر کوا مازت برکنی . میرسد بیال مست بھی فقریب برجائے گی۔

چزى امازىت وخلافت مىرسى كلى مىن جى ندىقى - مىن فى دوخ كى كدھنىت ئىن تواس كا خواست كارىنىدىتون -اس بغالباسکوت فرالی- بازگاه در شدیدی کی ما عنری مدین خشاتها ای مغزی تنین بهبت ماصل دمین - ایک شنب منیدره دن سكے بعد- بعد عشار میں حزت كى كروبار ماتھا۔ بين النوم واليظرى حالت بدئى اور مستفاكد اكر ستنف كتا بنے كر ستھ ملِكِين ون بعدامازت بركى-اس كي شيك بم ون بعد مرت في بعد عرف ايك البين على سائرة عماني سني دوعات ماجز کے مخرت نے برودکوائے اِس بھاکرائینے دست سادک سے اندھ۔اس کے بعد معانی صاحب نے فرایا ِ مابستة ہر کیسی دستارتقی ۽ معائی صاحب ئے فرایا۔ به دستار نیفنیات بقی۔ فراینہیں یہ دستار نظافت بَھِی الردونون كومجرست امازت بيد اس ك لعبر كوم ومدن ورست مين رينا برار كرميت ملدافة إن حياني كي زبت أكمي -افسوس کواپنی تن رپوری اورنفس مرسستی بهیشر بدان بل پر ستر راه بردتی رہی بے س)ی ښار پرانص رہا۔ ورند نهار النہ پہ سکے کبی تمل نزوایا اور مذحزت وتشدی قدس مروالوززگی آزجهات اورحزت شیخ الدندگی رکامت کے افامندسے کو تاہم کج سددوگشت و تعبرة داسبال ديشائيم به سيندرغود تهبت دين سلاني منهم أَنْكُتْرِ مُقْسِودَ سُنْدُ فَهِم عدسيتُ، ﴿ لَأَوْنِ وَلَا وَنِي بِيكُارِ بَهَا مَدِيم

مغرت شيخ البندكي ضرمت مين أكرم زفاده ومثانص مبداء مكرا وجدان كي تزجها ت سعة البي الانتقد ل سلة كل كحلاسله ميركي ندكى بنوضيكرمين اسين اسلامت اوراكا بركزم ستصدليه ننگ وعاربي ريا اورميزات الم حثيث اورويگر مشلرت الرطري كاصحيم منون ويبذاه كريزالاتا مجمركوا فضال غداوندي مسداميين بي كشل سك اضحاب كمبعث محركاب اوليات كام كفيوض سعم سنفير بوليا مرقوعات فرائي سكا ادر ابيت عباتيول سع الدوار بول كم دعوات معائد اورتجات وبم سن اس دوسیاه کی دستگیری فوائن سگے۔

بننگ اسلاف سين احر عفركهٔ

د ازسلاسلطیشی

م مشكرا نفر ميزكيا سبئه إك لدكي بوندسبت مشك بن ماياہ جور نافذ كا برميں سبن حفرت منى رحمة المتدعمية نقيرا بعدارسة وسال مسجرتري ورس مديث وسيت رسب فضائكان علوم دين مزارول كي تعداديس اس حثير ما في سعد سيا

اسارت مالما اور صرت شيخ الهند كي معيّ

بین بڑے ملمان ا

پتے ، حرمن ، بخدو مجاز اور دیکی مقامات براب بمی آئب سکے تلا مٰدہ کی ایھی خاصی تعداد مزم وسے۔ ووسرسے علاقواسینے اسپنے علاقوں میں قال رسول النرمىلى الله الديم كهكر درس مدست وسيته بين مگرحتروني كوميشرف مام ل براكد وه قال صاحب فإلفترصلي الته مليه ولم كهركر مدست رئيصا ياكرتي ستاستانيم مي حرست اخ الدموي حاز تشريعية سلسكة - ادائيگي ج سكے بعد درماد نبرت ميں حامزي دي - اس سال حال باشا ، انورشا و مزعر معي درما درسالت ميں حاصري وسينے آستے ۔ اں کے چیری وسر معین منے انگرزوں کی شاطور اور وزیرے سازت میں کر ترکوں سے خلاف علم نبا دست بیندکر دیا سخرت بینے البند سے اسپے فقر امراد نفار كي معيت مين اس مرقع پرتزكول كى حايت مين سرعدى قبال كراً راست تركيا - الزرانية الدرحال بإننا كونسته كار كيشكيل ميركاني روبينجاني . ماجي تزنگ زني روم رة اللت الزمن ، موالما فعنل ربی ، موال نضل محرد ، موالما محدميال عوف محدمعور ، موالماعب الشرندی اوردگيرانتخاص سنے اس موقد بربرت محبر کام کها جآبا ۔ گر فيت ايزديكى اورسى نعتثر كي تشكيل كرري تمى - ادهروب كي بساط سياست السط عاما قضات مرم بن يجامقا راوراده وان مرمان كارسك ليد الباواز الشرى نتى ابن بازمرری متی انگیزی میالین کامیاب برگنین مشامین میسین کی بی رست ساله ترکون سکوخلات مرجهاد " شروع کیا ترعلاست فیا دی سالد ارجد بیا کرمزاندیس بزا أباب كما المار را تقاركي يوكسف برعبي ساني كوت برسته يحومت كي وشفودى ماعبل كوسف كي خاطران كي مرضى كيرمطابق خشرى وسعه وسيقربي - بربال بمبى اليا به دورت عاز دخبرسکے علما رنے بلک بندوستان سکے بشیر علمار شرنے ترکوں سکے ملاف جنگ کوما زوّار دیا۔ آگڑیے چھنے بچھنوسے شیرخ البندرجة السُّرطير کو قدار . ا زابا بشریف نظیمه کارشندس شینی الهند کے دادنے گرفتاری مبندوستان میں ان کی موجود کی میں جاری مربیکے تھے۔ گربوج<sub>و</sub>ہ اس پرعلد رکہ رنبر رکھا اور *حرب مشیخ* مدده ومهن وانبل برسكفة اسب وإل شلعين حسيس كي كالرسك بي گفتا كرمكتي عتى اورش لعين سين ان ونول أنگيززكي الكيول ريامي رايخا بعين مركاري كانشيخ الهذر ويشا طيسك پائر بھى بيفتونى سامبل كرنے سے ملے منتے معزت شيخ سے أكار فراويا اس پر تھنے سرطار كا ايك فتری د كھايا گيا ترمورت شيخ سنے فرايك ان جاركان طبع وزر کے فترسے کومیں برکاہ کی میڈیے بھی نہیں دیٹا اور اسپنے یا وّں سے جستے سے ٹھے لا ہرں گرفتا دی سے سیے ایک بہان مطلب مقاربی ای میزات بیٹے المذکرومول کے رنقا رحزت منی ، مولاناعززگل اور دگڑ سامتیوں سے گرفتارکر کے جزرہ مالٹامیں میج دیاگیا۔ بیھزات دہاں نقریبا ساڈسے میارسال مقید زہے ۔ ان ھزات کی تقری دزد ادرمبرداستقامت کا درمرسے قدلوں رہمہت ایچا اڑرا کئی قدی جری سقے۔ وہ توبندہ سبے وام ب گئے تقر برحرت مدنی سے زار اسارت وَلُك إِلَى خَلَكِ الرَصْرِت شَيخ كَ ساخة شب وروزكز الركندن بن كَنة ادر حزت شِيخ المندوحة الشيطيه فيه اس دول من قرآن بإك كارتوب كل كرليا ادرسورة ما يُره ا الماعا فی تحروفوائے۔ اوریہ ترجہ قرآن ایک اپنی افادی حیتریت سے اپنی شل کہا ہے۔ شاید قدرت کریمی شفار تفاکدان حدات کو سیاسی و درسی مشاخل سے وور كسكهيں دوہيج دامات، كاكر وروكان إكر محل برسط كوب سے مانان عالم اقيامت ستغيير بسق دمي *حفوت منی نے زبان اسارت بحزت اسنا د*ی وہ ماریس کی کتیس کی نظیر وسٹال مکن نہیں ۔حضرت بیشنے البند رحمۃ التُدعلیه مو*اد راسنی ستنے۔ ٹمنڈ*ا إنی استعال

صطرت منی نے زبانز اسارت بحرت اسّا دکی وہ خدید کی کہیں کی نظیر و مثال ملن نہیں ، حضرت سنے البندرجمۃ القد علیہ مواور نویں سنے ۔ معدا با ی اسعا کرنے سنے کلیعث ہرتی تھی اورمالٹا میں بالکی مروی چڑتی سہنے ۔ گرگرم با فی کہاں سنے اُسنے ، حضرت استادکرگرم با فی ممیاکو نئے سے الکا کہ مراز کی خشاء اورمذور با سن سے فارغ ہوسنے بعد ترق میں بانی ڈال کرمیدیشے سنے لگاکر ساری دات بیٹے رہنے اور شہر سکے وقت کہال اوب واحزام استاد بحرم کی خودست میں سینیس کردیتے ، بہت وصد سکے ابغذ ظیری جل نے گام با فی کا ایتجام کمیا تومرالماً مدنی کواستا دکی اس خدر میں ایشا۔

> نه فرلاس قرداسا سال الشعليريم .

نبن وبير عريث في المندون الشطير ك والات من كية ذكر وكروي المبيد

ئە سىمىلىدىن اسىياڭ مىسىنىدىرللەنسىين احدىدنى 🗈 مالايق كىرىمادادىكا ئىلىرىيىسىنىغىرلانا مىرىيال ادرلىنى ئىطىداكى سازش دۈپۈكسا بىر مېچى مابتىل. ان چى مالات كى تغىيىل ئېر - يېرال كمن مَشْ

محصرت مدني رح

رعِبُ لِي المُحَدِّ اللهِ عِكَدِّ كُ مُعُدِدٍ : وَمَا حَبَ أَبُلامَعُدِدٍ بَعِبَ لِي المَعْدِدِ بَعِبَ لِي الم برطرة كى زرگى كوشِنْ سي مامِل برتى نے مناس وجست كراس كاب دادا زرگ متے اور يوكونى دادا بزرگى كرنز دادا فيف مك

موسال برمین ایک اطلاس میں دالعلوم کی ترقی برغور وزمن مرد اجتا محرت مرانا ما نظامی احدصاصب در ترالته علیه و والدامد قاری محرطیب مساوی بی سفه حزت بنخ المندرس الشعلیہ سے ذیا کارگرولوی افورنشا ہ صاحب کشریمی، مولوی مسہول بھا کلپوری، مولوی سے پرجسین احدید نی ، مولوی عبدالصد کرت برجی وغیرہ بعضارت بہال اکر جمع جرماتے تو وارالعلوم کی علی ترقی دلیسے اعلیٰ بیا سفہ برسرتی مصریت شیخ المہذر کے بربات مبہت لیند ذر بائی۔ اگرجہ اس بارسے مرسورت

یوعارت بہاں اگر جمع جرماتے تو دارالعادم کی علی ترقی رابسے اعلیٰ جائے رہرتی ۔ حضرے شیخ البندنے رہات بہت لیندفر مائی ۔ اگر جواس بارے میں سکوت زال لیکن نرعاب نے کیا باطنی تصرف کیا کہ بیرمب آنماص لینریکی ظاہر حقہ درجہ رہے سینے بعد دیجے سے دارالعادم ہونے گئے۔

بنزگومبرا فیاص کوصین احد مدنی رحد الشیطیدست دورست و قدت غیرالشان کام لینا بتا - لدا کائی مستقل طور پرابترا میں دارالعلم سے شعلی زرہ سیے بنائج برجب ما فظم محیاصر ویشند البندرح تا الشیاسی کو وال ملکی برجب ما فظم محیاصر ویشند کا بندرح تا التفای کی ویشند کی از قدت کیاتو خدا و برجلی ترقی کی سبت و کو خلا برستے - دارالعلوم کی منظر پر دائیلی دفیج مستبد کی منظر پر العام ملی و التفاوم کی منظر پر الاست ماریت کی شمیر دوشن برقی ادراس برجان شار بردائی ست اوراس دور میں بھی دارالعلوم کے دارالی دریش میریت کی شمیر دوشن برقی ادراس برجان شار بردائی است اوراس برجان شار بردائی التحدیث میریت کی شمیر دوشن کی آداس برجاندان کا بجوم برا ۱۱ مناز الاربریت علی دوشن کی تواس براسقد ربروانون کا بجوم برا ۱۱ مناز الاربریت علی دوشن کی تواس براسقد ربروانون کا بجوم برا ۱۱ مناز الاربریت علی دوشن کی تواس براسقد ربروانون کا بجوم برا ۱۱ مناز کوربریت علی دوشن

لادالعلم نے اپنی ہرت 44 سال میں جوفشلار پیالیسکتے ان کی تعاور ( ۴۶ ۲۰) سئے۔ اس میں سے (۵۹ ۴ ۲) صیف مولا احسین احد مدنی دحترالشعلیہ سکے شاگروہیں ۔ باقی دم ۷۶ ۵ دیگر مشائج دحم الشرکے دوسنیر اک وسند کا شاہری کوئی ضلع الیبا ہرگا۔جہاں پارٹنے دس جدیما ہوھڑت مدنی دحمۃ الشرعلمیہ سکے شاگر دم موجود زمیرں۔

۱۳۲۷ و سنت اور بزار و آشتگان عادم کررسیاب در سس حاربیش کمیانین ۱۳۲۷ و سنت آب نیمستقل طور پر درس مدیبی میا ۱۳۳۰ سال کاید و خد دادانسادم میر علوم نبریکی مدرست میس گزادا آب

متصاربين ملرني دح سنصمل سترميں المامخباری بوترالٹیعلیہ والسّرقی ملاحظیرے کی چیخ اوی اورامام تریزی بوترالٹیعلیہ والسّرقی طیلارپر، کی مین ترذی - دوکمآبوں کو اسٹیف کے لیے متحنب فرالا صحیح نجاری وجراتخاب ترظام رہے کہ وہ الاتفاق اصبح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ راسنی زمذی کا انتخاب تر اس کتاب کی حذیضہ میا ئى برىقىيىت سىماج سىتەنىي نېيىر.

المع ترخری وحد الشرعليدرواسيت كوبيان كرسل سك البداس ك وروركو دُكركرست ميں بدين صيح بصن غوسيب وغيره اروا المرر مدی رسید میروی رسید میروی براگری دادی میرکری فادی میرکری فادی میرکری فادی میرکرد کار میری امادیت میں اگر کروا مصوصیات میلی تر فار کی سلسلین جن و تعدیل کرتے ہیں۔ اگر کہی دادی میں کری فائند میں میں امادیت میں اگر کروا

اور نوسیب الاستعال آنائیے تواس سے معانی کو ذکر فواستے بئی ۔ تعارض رواست کو دور کرستے میں ۔ اگر روایات میں الفاظ فصیر بول تو زاہب اراجہ کو ذکر کرستے بھا بچراک زیجے دیتے ہیں۔ اگرکوئی راوی کنیت سے سازیع دون ہے تواس کا ام وکرکرتے ہیں۔ انکے قبابل کو وکرکرتے ہیں۔ وجوہ است تدال کر وکرکرتے ہیں اور کا یں مکر رات بہت تر بہت تر بہت کی بہت العلل بے بنوئر کا زندی میں منافع مہت أنوادہ ہیں اور اس کی ترثیب الواب فقیہ رہے ۔ اس کے مزلفت شافعی السلک ؟ على ك من وخلى بين - ال وجرست أن روايات بيرونها برعنى مدسيسك خلاف بي مجل بحث كزافر قى بند ادروديث كوفيتى أها أدست فيحاسك سك يلد منهن الدي علاده ادوکونی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے سن ترزی کولیت کے تب معام رفوقیت حاصل ہے بیشینے الندرونة الندعلیری اسینے اسباق میں اکثرتر فری کوشابل رکھا

تق معزت موالما مرنى رحمة الشرطديد في اس ليدمنن ترفري بأقاعِده است ورس مي رحى-اشاد حبب شاگر دوں کو پرما اسنیت تواس سلسلین اپنی سندنبی کریم الی الشرعلید رسلم بک بینجا آئے۔ ترصغیر ماکی ومیج سيلسكة مستار حاريث المأذكا سلدار العرالي ف شاه مل الله ولبي ومة الشيطيد ويتم مها أيء وإلى ساله المرابي وه الموالي

ادردوسے عرفین کس بہنیا ہے بی تعبیاسلدائد حدیث سے عندوسی الله تعالی علیه والم کسینی آئے ادریہ عبدالبلیصحاں سترکی کمابوں میں مکور ہوا ۔ سيشيخ الحديث حفرت موالماسيرسين احددنى نعالته وقدة كاسلد منداس طرع سبت -

عد مواذا حین احد فی میمودس دونبدی می محقامم الاقری ورشیدا مرکنگری می شیخ عبرالغنی ولم یی من شاه محداسماق دلوی من شاه معدالغالی عن الأفام الحديث شاه ولي الشُّروكموي -

ر مع مرالما حدین احد ندن من شیخ محمومین عن موافا محمد قامیم نالوی وموافا رشیدا مرکنگویی و موفون ، عن شیخ حالینی ا علی را ند بر ساز در شده مدار از از این منطقه از این موافا از شیدا مرکنگویی و موفون ، عن شیخ حالینی و بلوی موشیخ وبرلاً الحريلي سهارنبيري دنام عن شاه محاسماق دلبي عن شاه حدالعزيز دلم ي عن شده ولي الشرقدس الشاسراريم ، منه مولاً احسين احدمدني من شيخ محروص وليدندي عن علام جمير ظهر الوتري ومولاً الارم محدور الرحن انصادي و دونوں عن شامحواسمات الممالة ر

م به مرانا صین احد دنی عن شیخ مولانا عدالغی ومولان خلیل احد سهادنیوری دوونی عن مولاً ارشیار کنگوی ومولانا محرقام نالوتری رحه دارا افزار عصر قال استیخ الامل السد پیشین احد دنی عن شیخ التعند پیشرسب الشرالشافعی المکی ومولانا عبالجلیل تراده ومولانا عبالسلام واغشانی استانی

مرييذمنوره ومرانا مستياحه بزرنجي مفتى الشا فعيده بيذمنوره رحهم التراجعين ماس الهمة بين حضرت شاه ولى الشروطوي فود الشرم فدى سسك امر الموثين في الحديث المام تماري وحدّ الشيطيد وامام ترفري رحد الشيطيديك سلسل المشهرة

له کتاب میرکسی دوسری مجد منجدیث کا دکونهی جوا، اکتر علا، داوند کی مندیجی ب

تحفرت مدنى رح

مودى مين - اوركتب ذكوره مين طبع مرحيًا بنه اوراس ست اكلا سلساء مندرهايت مين فدكورم تاميت اس طرح محترت مدنى بالمن طرق بسدانيا سلسار مندنبي

المرصلى الشرعليد ولم سنجات عقد ادرين سلد منظر الرسل الشعلى الشعليد ولم كتصل برما آسيد علوم كمانب ومنست مصفطهم الشاك آداب بي يبن كى رعايت كرنا برحلم كوعزورى بين يزاكي شيخ الاسلام حفرت

رعابیت اواب علوم نبوریہ مولانصین احد می قدس الترسر وان عام آواب کی محل رعامیت فرائے بخفر طور دونیزیریشیس کی عاتی ہیں۔ كب كامقىد يلرم نربيت مترت ، مزت وحاء واحترام تدمقا ملكداك كامقعه وفقط حباب مارى تعالى كالمتال امرا وزوشنو دى ها ويزاك بالمستقسقة

کظوم نریر کی نشرواشا عست اعلی بیان پرتاکداست میں علی زیادہ تعداد میں بدا ہرا اورجہلا کی تعداد کم برد الشکے بندول کورا و راست پر لایا جائے اور دین

الی دسنیت نبری کی نددست کی مباستے۔ دوسری جنرمعلم کے لیے صروری ہنے کا معلم وہ طابقہ اِبینے شاگر دوں کے ساتھ انتقاد کرسے جناب دسول الشاملہ وکم کا صحار کے ساتھ متا بنیا کہا کہا

ابینے شاگردوں سے سامقاس قدر شفقت ومحبت سے بیش اُستے رکھی خطی انظیاں شکل سہے۔ تيرسرى چينينم سخصيليه بين ودى سيحكره واسيض تعلين سيحميم حاومند واحركا لحالب ونهر- حيما هنال الله تعسالي . وشبل لا اسسى تلكم على يد

احدما - د استغیر اکدوسیند مین مست کسی معاوضدام کا طالب بنیس بول ) جنائی آب کے درت العرابیند کسی شاگر دست کرتی مرکاطم ادر الیج نزکسیا۔ ا

چنق چزر بیروردی سے کرا ہے شاگر دوں کواخلاق صنکی ماہنب زغبت دلاستے ادر اِنیرں سے بجنے کی ناکدی کرا رہنے ۔ بینا کئی آپ ورس میں ہیئے تنی کے ساتھ

ان دونرن باترن کا حکم دسیتے ستھے۔ اگرکھی ضرورت پڑتی قرترش کیجہ میں ار بالعودمت وہنی بی الشیخ واستے۔ ایک طویت ترشاگر دوں پزشفعت کا یہ ما لمرکہ ان سکے جرتے كى سىدى كەتىقى دوسرى طون اگركوتى خلاف نشرى اداس سى سرزدېرماستة توبېرىدل دانصا حد كاداس لېزىس زىجىدىماً. ا پنجوں چیز پرمزدری ہے کرشاگر دوں کوموفلہ صندمے ذریعہ سے صیریت کرسے بینچا کچیا ہے بیٹر مزخوالجہ ندی فرطرتے تھے . نیزریمی صنور می سنے کہ صلاح تعلین

كَيْرَت اذَبَان مَحْمَوا فِي طوم بيان كرسے حِن قدرك وقع كى كرسكيں شِيائخ آرائي كامات المار انا سعنشدوالانسبياءامرنا ان نسنول المناس منازل م ونسطام الناس بقد وعلوسهم بربوري طرح على فراسق تقر

نیزیدسب ست زماده مزوری ادرانندسیه کرمعلم سکے قرل فیول میں طالعبت جرد دوسروں کوجس کی تعلیم دسے تربیطین داس رِعالی جر، آسب سکے بیٹن خل التُلْمَا لَيْ كُولُون لم تسقولون سسالاستعسعلون كيول كيتے برج كرتے نہيں ۔ اور آ ماستے نامدار سلى التّرطير ولم كا ارشا وگراى كو قيا رست سے دن سب سے ز گوده فالب اس عالم کوم گاجس سکے علم نے اسسے نفی نہیں ویا۔ نیز قبایت سکے دن سب سے زیادہ حریت اس اومی کوم برگی کرمب سکے نیلم سکے سب دوسرے لگەجنىت مىں دانىل برمابتى ادرىياس بچىل زكرسنے كى بنار برودنى مىں ۋالاماستە سەجىيىتىدىتاتقا لىغلائب كە قول ۋىل مىں اعلىٰ درجە كى مطابقت متى.

كمب كالل تنسير شريب مقاجس كودنياس وكيا بكب كي ذندگي اكب كهلي كماب سكه اندونيا سكه ساست سبّ كسي قول وفعل مي تمالعند نهير، فإ . طلم نبريك نشروا تناعمت كونواسلسكے سليديوي سب مدونود ي سب كرود دورست الخ المحاص اور ساعت سالمين ست عقيدت رسكع اور ابل نلمگ فیزرکرے بنیائی آب پری زندگی اس بیل بیایسے

درس کے وقت شمک، بنرل زبرتا کیم علم وقار ، رفق اور عادات کے ساعة بیش آتے ستے۔ درس میں بہنے اوضور سبتے اوزو تنبر استعال فوات متع تعلین سے دران درس سائٹ کلفان خطاب فوائے او کا کم معریث نبری ۔ انسما انا است مسئل الوال الول و و میں تمارے لیے مثل

محضرت مدنى رح

والد مے ہوں - انتہائی شفت سے بیش آئے اور بیعلوم ہڑنا تفاکہ وارلیدیٹ میں ایک شفق باپ اپنی اولا وسسے نماطب ہے۔ دوران ورس لطیف بھی ذرائے بیکن اس سے باوجرد والٹی بیٹ منمل سکوت و سکون نہا ۔ اور طلب اس طرح ہمرین شرح ہرکر شیٹے گویا ان سے سروں پر زیرسے بیٹے ہیں۔ سے خواستے بیکن اس سے باوجرد والٹی بیٹ منمل سکوت و سکون نہا ۔ وروطلب اس طرح ہمرین شرح ہرکر شیٹے گویا ان سے سروں پر زیرسے بیٹے ہیں۔

ورس کی احادیث میں حب اُرب طاوت حدیث کرواس سے مبلے بینطب مسفور طبیعت تعے۔

المنه لله تعدد ونستعينه ونستغفرة وبنومن به ونسوك عليه ونعرز بالله من شرود انفسنا وبن سيئات احسالنامن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله خلاهادي له ونشهد ان لا اله الاالله وحدة ونشهدان سيد نا وسولانا عيمة اعبده ودسوله اما بعد فان اصدق الحديث كاب الله واحسن الهدي هدى عدم صلى الله عليه وسدم وشرالامور عد تا متها دك عدشة به عدة بعدة به عة

وكل بدعة منسلاله وكل صلالة في التّار-

قراۃ مدیث کے لبداساد مدیث کے متعلی تحقیق فواتے ۔ دادیوں رفن اسارالرحال کی حیثیت سے بحث فواتے اور جرب و تعدیل کرتے .مناسال مرتد ررداۃ کے مالات بیان فرواتے معابہ رمنی الدِّتما کی عذہ میں سے اگر کی کانام آنا قران کی ضرصیات ذکر فواتے اس کے لبد میں صدیث کامنے اس طرح سماتے کہ ایسی طرح سے ذہر نیٹین بڑا با مدیث میں تیشکل الفا کو آتے۔ ان کی لفتی تحقیق فواتے۔ مدیث کے مراسب میم جین دخیرو سان فواسات

پراگری آرفراض وادوبرنا تراس کی وصاحت فراکری و اورسستن جاب دیستے۔ تعارض صدیت کواس طرح دور فواستے کہ تین کرنا فراک کہ ان میں ہی آون تقابی نہیں۔ برصدیت کامیمے اور عمد مجل بیان فواستے۔ اگرکوئی صدیث کمی عکم پختھ آتی دقووسری مجکم بختصیل آتی ہنے۔ وہ بیان فواستے۔ تراکیب نخریر ، آگری مقالت ، منصا تھر کتب ، فن حدیث کی اصطلاحات کی تشریح ، علل اسٹام ، امورش میرسے عقلی ومشا داتی وائل ، صحابی کی احا دسیت مردید کی تعالم وہ وہم تا تھا۔ غامب اندار ابد دیکڑ عادم وفنون کی اصطلاحات کی تشریح ، احا دسیٹ بنسزد کرد کل محبث ، فرشیت اسکام کی تواریخ وشان زول ، فرق بحقہ واطلاح آپائم

کی انٹری معددلائل ، تغسیرات ، تنٹری معجزات ، مندقصص انٹ ارسے معلقہ الان ، درتسید سروز آئی ، عصرت انبایہ ، احوال الترمدیث الله معرل بہا میڈین - انبات قدرة النہید ، احادیث سے تعنین الصادیث کی مطالبقت شعب الان وغیر کرمنصل بیان فوائے - اگر کوئی است متعلق آئی تونفہ جوریث سے ابدائتالانات النہ بیان فوائے ادر مرام مسے حکمہ والی بالتفصیل بیان فوائے ادر سب سے آخوی فرم بہنے کو قدی الی

مارسب معائب ، تالعين تبع تالعين ، فقه ، مدريث ، فارميب معاقين ، اساى مماثين ، رواه مدريث سے سياكن واد طان ، انساب مماثين ، كنيات الحاب وَالْهِين واسّبامِ مِن وَبَالِ رواة ، مماثين كي عمري ، ان كي ولادت ، وفات ، القاحب في الاسانيد ، نوادة الفاف فتيه برنياده راير ، اولاد صحاب ، علل الميث ربب ، ربب

رداهٔ شاد ، الفاظویه کی تشریح ، طبقات بین مین ، فکر آمین ، مفازی رسول الشیعلی الشیعلیه دام وغیره تلدادام ورس مربیث کاآب دران درس الفران تصریح نیونیکه مفرت مدنی رحمهٔ الشیعله یکا درس مدیث کتاب وسانت ادراس محد پرسے متعلقه علوم وفنون بیعاوی چرانتها

مشودوان درس حبب کمی نبی کا اسم کرای آبا و طبید وطئی نبینیا العسلوٰة وانشیلم فراتے اوراگر کمبی سما بی کا ام زنبها آبا تروشی النیزعذد اور

خصُوصها ت ورس اگرىندىدىن مى دوسرے اكارىك سائداماً تۇرىنى الىنىدا؛ دىنېم فوات اوراگزائد نەرىب علار دا دايارسلىك كانام أماً تز

بالاترام دیرہ النّرطليد فواستّے ، بنير کميروه الى سنت دالجاعت سے ہوں ۔ اس پر پاپندی سے نودبھی عل فواستے ادرطلب کوئین کاکید فواستے سے ۔ منہ دوران درس طلبابص قدر بھی سوالات کرتے ۔ آپ ان سے آستی پخش جوابا سے خاست فواستے ۔ حالا بحدود وارنہ او قاستِ درس کا ایک کنیر حقد آمیں

ھریت بہوا تھا۔ ان سوالات میں ورس سے غیر تعلق سوالات بھی برئے ستنے ، گھرکتے نہاست خدہ بنیا نی سے ساتھ جواب وسیتے اس سے رہتھ معدمتها متا کم متعلقين كومسالل كماحة ذمن شين برعابتي اوكرى فبرم كافتك وشبرز زب سوالات وجوابات كاميطولاني سلسلدائب ك درس كے علاد اوركسي درس مين بنبي

ا م بھی اِلکنب بعد کما ب السّصی م باری طریب سے متح کے موقد بروب آب اسے مخصوص کہے ہیں آخری صربیث حدد شنا احسمہ بن اشکا ب

قال حدثنا محسد بن فنسيل عن عبادة بن القعقاع عن إبى ذوبعة عن ابى :صويرة و يضى الله عنهم ) قال قال النببى صسسلى الله على وسلم كلنذان جيبتان إلى الرحسن خفيفتان على اللسان تُعتيلتان في السيزان سيجان الله وعمانًا سب معان الله العطيم - كي تلادت نثروع فواسّه تزفوب بردّت لهاري جرسُه شكّة شّه ادرآب مامزن برد دماني تزير فواسته تومّام كل واروتطار <del>دان</del>ح لیج تقے اور مل کانپ مائے تھے اور اوگ تربر واست خفاراس طرح سے کرتے تھے گویا کہ دربار خداد ندی میں حاجز میں اور رور وکر اسنے گنا ہول سے معانی

سنهجيل اشكبار، ول مقطوب، زان ووطراتي برني، رويكنًا دونكُما كانيبًا برًا ينوض تنجير كابي سيه كاپ كى طرح ترفيتيا تقا اور توم داستغفار اور دعاكرًا مخا-

نعالگواه بنے کہ طالعلوم سکے ہروَدرمیں نجار ختم مرنی ۔ مگواس انداز کا ضم نجاری کہاں۔ واوالعلوم کی اربی ہیں اس کی نظیر طنا انگری نہیں۔ روحانیت کا ہد

ے دوران درس امراالعوومت ، منبی و النکر ، الحسق ام بالگناب والسند كى لمقين مهيني فوات يستعلين كي عقابكر ، اخلاق ، اممال كى اسلات ك

بي من الكزين كومت سے خلاص على اور على مة وجبير ملاؤں سنے ہي شروع كى . ية ادبئي حالات تفصيل طلب مَبِي اوراس مختصوص ميں اس كى كنما تَسْ نہیں اس مدوجیا زادی میں سب سے نبای کر دارعلائے تی نے اداکیا اورگزشتہ دوصار سالر تو کیا ہے کا اگرینو برطالد کیا ماسے ترصا منسلم مرکا کراز

گام ترکوی کی ترسیتی اور تبادت علاستین سنے ہی کی-اگروپویش اوار و روسار اور خام می اس میتر سیتے نئے ، تاہم پیزات بسی طلاتے می کی میڈرجید کا تم برستے علار بزر کی سامل سے ملات کام کرنے کا دور افرض عاقبتها تھا۔ ایک کتاب دسنت محت عالم برنے کی حیثیت سے۔ دوسرا نبدوشانی ادر

وَكُلِي اقدّارسية قبل مندوستان بيمسلانول كي يحومت بتى كئي سوسال سيسلان باوشاواس

مک سے نظر ذمتی پرالم شکرت غیرے قالعن سطیے آرہے تھے۔ انگزیز کے اقتدار کے شردع

عمیب منظورًا بخاد اس کا بیان کس طرح سے کیا جا تے ۔اس سے اطہاد کے لیے الفا کھ کہاں سے لاتے جاتیں -

غطرانشان طرمشيخ الاسلام قدس الشرمر و كي سا تقضم بركيا ياتب كي وفات كم سائمة ارمخ كالك دوزتم مركبا .

ية كېي موقد رېگر استىشا او كلام عرب كى حزورت واقع جوتى تواكب متعدد اشعار اورسلە شارعبارتىي كىنب لىغت كى لانكلىف بىاين فواتىل . ايك قىر

ماٍ وُرسِت بِي اوراس موقد ربيع دعا مانتي حابّى مقى تقى -

موموا خذوفعه انتح ضروري برسقه يسعب كي ملقين فراسق

شينح الاسلم اورتحر كميه آزادي مند

رِيمِعاهِ بِرَّا تَعَاكُرُونْتَ وا دِب كَي كَنَا بِيرِ كُلِّي بِرَثَى بِي اورِالْمَالِكُفْ أَنْوَيْنِطِتْ مِارْسِتِ بَهِي ـ

محضرت مدني رخ محب دطن ہرنے کی دیڈیت سے۔ اور مذمروٹ کیر مبدری ستان میں ملکہ جہاں کہیں بھی سلان لیستے ہیں مسلان کی مذمہی وسسیاسی شکلات کا علاج علا معنوست نے کیا کرملاکی خاص نسل ایناص ملک سکے سلے منہیں ملک خام ہی نوج انسان کی خدمت سے سلے بیدا کئے سکتے ہیں۔ حالمین قرآن اور مجاہد سنے قرآن کی روشنی میں انسانیت کی غرطر ہی تشیم پینسرنے کیا سبت اور ننگ خیالی کے طلسم کو ڈوکر فرص تنامی کے ایک دربیع عالم کی راہی کھول دی ہو۔ آگا ست پيرملياً ائے كيغليفراندر منزت عرب عبدالغريز رصة الته عليه الم البحنيفه رحة الشرعليه، عمد والفت انى شاہ ولى الشر رحة الله عليه المجمين ، اپنے ال والعنيس مذهرت علم فضل سك المم رسب للدوين سياست سك مفتقيات سك مطابق ونياكي دينهاتي ادرحج ول سينريل كرميد إنون كي حاده بياتي ونبرالي أكاام كافاست واصى البوسف رحة الشعليكاد باررت يدس بونا ادرانام زميرى كاعبداللك ك زمارس ك كرزيدين عبداللك كي مكرست بك ال عبالک کے دربار سے آفاض کا قیرروم کی طرف سفیر کرمانا علام ابن عزم کا پانچیں صدی میں درارت کے باضط کرر داشت کرنا۔ برسب وافعات اور اللہ کو اللہ کرتے ہیں۔ پردلالت کرتے ہیں کے علاجتی ہیں ہیں۔ عامدالسلین کی سیاسی رہائی کرتے ہیلے آتے ہیں۔ مولاً احسين احد مدنى رصة الشَّطليه أكريدا بتداست عليم ب سع حفرت شيخ الهندرجمة الشُّرعليه كي خصوصي توجير كالمرزين سينج منظ اوروه إخيس اس نبج الم ترتبت دے زہبے ستھ کہ دوبرسے ہوکراسلامیان ہندکی قیادت کرسکیں۔ اس کے معدد ریندمنزرہ میں غومت ونسکیرسے نے ان میں جناکشی اور مسرور کیا ا دد ببداکیا - مرشدوں سکے درشدرحضرت ماجی احاد الشرمها حرکمی رحمة الشطليد کی خاص توجرسنے مزوجلائجنی - بربها برس مدرنيه شوره روصنداطهر سکے إس مبطی وسنت کے درس نے انومصفاکردیا قطعب العالم موافارشدار گرنگری وجدالشطعیانے خلعت ورستا رضافت بخن کران کوجربرفابل شاہ اور آخر ور يشخ الهنددين النيطبيك معيت ميں اسادبت ماليا نے دبي ہم كردي كردى . اب وه حرف حزيت موالما حسين احرمدني بنيں زہنے سنے كركسى خالقا ہے حجرت میں ایکسی مدرسر وسحد سکے گوشتہ میں کمٹیز تہا تی میں انیا وقت گزار دیں۔ وہ اسپنے زواندی تین ماریز از شخصیتوں سکے رور رہ ستھے کہیں سکے شعل بلاخون ا کہاجاسکتاہتے کہ وہ بیزل اپنے داستے سے سے مطبع سے مطبع مسلمان سے مولائاصین اسیر دنی سے مبنید وقدت صابی احلوالٹرمہاء کی کی مزم موفان ہے مادة مينر بي سے سرشان برتے . تعطب العالم مولامار شياح كنگر ہى رحة الته عليه كي عمل ارشاد و داست سے صدار شين قاربات اور مشيخ الهندمولانا جموجوں الله على بطيع ما برعظم سكة قديون من مبيني كرجال بازى ومرفروتي كاسبق سكها-اب اكب ببك وقت بزم علم دعوفان كيشم روشن ومغل ادشا در بالبت ك نشين اسيران ندامت وساسيت ك شيروار الأرة الديخ وانتساد ك مرز مامعدشع وادب كي بيني روغوم مل وعلى كي بلينوسر وسي أواستد دالية كوب كا وجرد كراى بن كرره كياستا واس اركرم سع وطالب تحقيق لبقد استعدا فيفن بإب اور برتنشه كام معرفت اجتدر طرف وبيايذ سياب وشاداب بترنا تفاء جوبرعلم و صلاقت گرم رکمیاً نے فن شب جراغ اگبی ، سوز و گدار انجن مشعل راه طر لیقست شمع تهذیب کمین مشجر شعب ایران عظمت خاک وطن مرومدان نتحاعست إسان عقل وبرش مىرخى نىمان شەمىيدان ،سرفراز دىسرفروش شان تقدليسس ايم <sup>،</sup> ناموس دين <u>مصطف</u>را يبنى موالما حسين اسمد امسيرٍ فالسطّبا! بيكرزم وتقدمسس، مبانشين أمسيار رمنانے عالم اسسالم، فخر البیشیار جن ك الشفة بي جبي مادترخ وعمال كي ایک ساعد سے لیے نعن ووعالم اُک گئ

اس نادیس سابی ترکیات کاشاب تفاد لیڈرول کاشاریہ تفاد گرقام سیاسی لیڈروں سندھزے شیخ الحوم کوشنے الڈیکا عائشان تسلیم کیا ادر ہراخیار جر بغرت موانا مدنی کا فام شالتے کا تعاد آئب سکے نام کے ساتھ عائشین شیخ اله تدویورکامہ تا تھا۔

مینائخ آب شمیرے سے جانشین بونرکیالپر البرا ترت دیااور بندوستان کی توکی آزادی کی دم داریوں کومشیخ الدندوجة الدُعلیہ کی طرح انہال ایااورشیخ المدروجة الدُّکی طرح خلافت کمینی اورجید علاکی رہناتی سے فرائض سرائخام دسینے سکتے اورعدم تشدّدسے داستے رہال کر پوکوست رطانہ کے اِف ملک وقدم کی سیاسی تحرکیات میں جوش علکی روح مجد شکتے۔

اگرچه امی الله سے تشریب لاتے برتے چنداہ ہی گزرسے سفے گرید مرفریش رہنیا ادر کمتاب دسننت کا ترجان بچر ملک وبلبت مقارمتر کراچی کے سامیعظیر قرانی وسینٹ کے لیے تیار بھا۔

چائی ۹٬۰۹٬ ۱۰ مار حولان کرای او ایرکوکوچی خلافت کانفرنس برتی چیر میں صفرت شیخ نے ایک تیم زیایتی کی جس کا ماصل پرتھا کہ مد گورنسٹ بطانیہ کی طورے کی طانست کرتا کسی کو مجرتی کرانا ، کسی کو مجرتی جرشے کی طفین کرنا ۱ ور میرنسم کی اعانت نگرنا سب حوام بئے اور میسلان برفرض ہے کدیدایت برفوجی مسلان بمسب

شرا کانفرنس نے پیٹرزنبندنی اورباس کردی دیٹرزانباوات میں آئی ۔ کتابی ٹیکل میں شائع ہوئی ، غرص بورسے مک میں شوری گیا ، مہت عض کو این م گیا کہ اب عزت شیخ اور شرکات کا نفرنس گرفتار کر لیا ہے۔ مگر فوری کوفتاری کی میں رہائی۔

۸۱ بستر کومالله فارد کودید بدین گرفتاری کی افاه بھیلی اور دیرند سے تام لوگی مضطرب و سیلے جین پردگتے۔ پرٹوخس کی زبان برنقا کہ م حزت کوگرفتا کہ بنیا برنساندی سے ابتدائیا۔ انگرز افسٹر میں کے بالا برنساندی ہے۔ اور در اربتا کے اور در اربتا کی افراد بند برکتے اور کو کہ مضرب نے کیا برنساندی ہے۔ اور در در سے استعمال موالدی افسر برج وافسٹر سے کرکہ سے محت کے دولت کد و پربیج کئے۔ افران میں انگرز افسر سے نسلامت انسان استعمال کو است میں مورج برا استعمال کو بالا مورد در سرسے وارد در مرسے ور مردار حوالے کر دو حضرت مدتی اور انہوں کے بارسی محت کے اور انہوں کے بارسی کا کہ اور انہوں کے بارسی کو بارسی کر بارسی کو بارس

تحضرت مدفى مغ

آپ کوگرفتاری کے بیلے ملیش کردیا۔

۷۷ متر برا ۱۹۲۱ در سے خالق دنیا بال کاپی میں حدث شیخ اور دوسرے شکا کا نفرنس سے مقدمہ کی ساعت مشروع ہوتی اور حذب شیخ سا عدالت سک دور و و و آپینی بیان دیا جو بندوستان کی سیاسی علی اوراد بی اریخ میں موالاً آثاد سکے قول ضیل کی طرح ایک غطیم تقام رکھیا ہے۔ ام

بیان پی سفرت شیخ نے مولانا مح علی جو بہان کی تا تیرکر سے جرسے کہا۔

در نبدوستان ایک فربب برست کاک ہے۔ یہاں سے باشند سے دیج تعصب میں دوسر سے ملکوں سے بہت آگے ہیں۔ اسی سے بندوستان کی سخوست سے دیے فابس کی رعایت کو انہا تیا۔

در حفوری بھا گیا ہے۔ مرترین برطانیہ اور ملکہ وکٹوریہ سنے اس کوراڈ سیما اورتقین جان بلبا یک مندوستان است میں اس کان قائز برگھنا فریسی آوادی برطبی ہے۔ اس سلے ملکہ وکٹوریہ کی طرف سنے وہ اعلان شائق گیا گیا بھی کا والد سفر محرطی شے دیا ہے جس میں فرینی آزادی لوری گوری آسیم کی تی سبے۔ اس میں کہی تا ماہ کی ملات کی دوست جاس میں جائے گئے۔ اس میں صاحت کہا گیا ہے کہی دری کام کرسے والب کوست المائی میں ماحت کہا گیا ہے کہی دری کام کرسے والب کوست المائی سے حاس کی عاد ارتبی حاس میں جائے گئے۔ اس میں صاحت کہا گیا ہے کہی دری کام کرسے والب کوست المائی سے حاس کی طرف قریم دولانے کے لیوائی خوجہ دولانے کے لیوائی خسیت حاس کی طرف قریم دولانے کے لیوائی خسیت کی طرف قریم دولانے کے لیوائی خسیت کی طرف قریم دولانے کے لیوائی میں ما حسان خاتم رہا ہے۔ کی اس اعلان ترفیج دولانے کے لیوائی خسیت کی طرف قریم دولانے کے لیوائی اس کی اس کی طرف قریم دولانے کے لیوائی میں ماک کی طرف قریم دولانے کے لیوائی سے دیا۔

ئیں دھٹنیتن رکھتا ہوں۔ میری ایک جنٹیت یہ سنے کوس سلمان جوں اور دوسری حیثیت
یہ سنے کوس حالی جوں ہے کہ مسلمان جہ سنے کی جنٹیت سے میرافرض سنے کوس حالی کوم سے تام کو طوں ،
حرفرں ادر کا ت رپویا ایان دھوں بحضرت جوصلی الشھلیہ چھم سے فرمدہ اسحام ربھتین دکھوں بھٹائیے نہر
مسلان کا فرض سنے کداکر کوئی ہی دنیا دی طاقت قرآن کوم سے کسی حرف یا جناب رسول الشھلی الشھلیہ کی مسلمان کا فرض سنے کداکر کوئی کے تام
کے کہا ہے کہ سے کہ کودرو سے تو دو مرکز مرکز زرسے بعب کر برسلمان کا یہ فرض سنے۔ قراس کو قرآن کوم سے تام
اسکام رباحتین کرنا ادراک کرنا مزدری ہوگا "

سلسا: باین ما رسے رکھتے ہوستے قرآن پاک اور مذمت دسول الشرست واائل والین بدیش کرتے ہوستے کہ مرسلمان پرالشا وراس سکے دسول کی مخالفت کرتی ہر فرالیا۔ والما از می اور وزری سنبے اور مذکہ برائری کے دست نہیں کو الم جستے جوخوا اور دسول کی مخالفت کرتی ہر فرالیا۔ دد بری نیڈیسیٹ عالم اور ڈرمیب اسلام سکے محافظ ہرنے کی سبت اس سکتے میافتون سبت کہ میں انہا فرض پوا کہ وں مدیوض مرحالم برفرض سبت کوشٹ آن کریم اور جہاب درسول الشرطی الشرطی والم سکے نام استمام برشن سبک بہنچا ہے۔ قرآن کریم کی تی آئیس طرح رقرب کرسک بتا یا کہ خوا کا مکان میں سبت اور کھیا ۔ در بہنچہ وں سک اب باتی طرح میں طرح میں جائے ہیں۔

صرت شیخ شنے مسند والی ۔ که « اب میں اس ریز دلیوشن کی طوے توجہ والماجا ہتا ہوں ۔ قرآن شراعیت میں بلانوں سے قبل کرنے کی منرل

ن ٹرسیے سلمان

حیں قدرمخنت ذکر کی گئے۔ کھوٹے ہدکری گٹاہ کی اس قدرمخنت سزا ذکر نہیں گئی ،صغرت نے اس بھڑ دس اره قرآنی آیات اوراسی قدر احادیث اس کی دلیل میش کس<sub>ت</sub>

إس مقام دِيج طِرب ليصرن يشيخ سے كہا كہ اب بى كچيا تى ہئے۔ ہيں سنے ٱپ كا وطائر وب س ليا۔ بس اب نتم كيجئے۔

حدرت والائے فولیا کومیں نے توسط کلید لیے ہیں۔ ان سکے متعلق عرض کرد ہا چُرل اور یہ نبالا جا میتا ہوں کر رزولریش خالص ذہبی سنے۔

عبطيط في كماكداس كم معنى يرتونبي بيركد أسب بيدا قراك شرفيف سساوير-حفرت کے فوایک میرابیان توسنن کیسے گا اوربیان شروع کرویا۔

بخارى نثرلين اوروكي كتب صحاح سع كتى امادست رجيس اورمطلب بيان فوايا

إلى مي عب كمينيت بدا بركتي - تام سامعين حذرت كامنة تك زُمبت سق اور مبرّا ذمي كي زباب ربّعا مرحا! حزاك النّد إسير ترامي كال سب كرتر غمرارون ے سامنے میں حق کی صدا لمب*ذکر دا سیئے*۔

مِلْمِدِيد - مِن كبهت فررست أب كي تقريمني - ابتحم كرديجة مضرت شیخ الاسلام سف فرالکدمیں سف ایمی خلافت اورترک مولات کاسبند منبی جیدا معرف فتری کا ذکر کررا ہوں - بحفرایک اجبابی ابنا سان مبلد ہی

م الرا درسان شروع فرادا بهب سى درنيس بيمارا اسبكيك

مد أكرِّزك فدن ميں بحر تى برنا ، مير تى كڑا ، أكرَّزكى فرج ميں بحبر تى برسنے كامشورہ دينا ، انگريزكى فرج كى املاكرنا ، لعين حبكى قرضه دينياسب حرام سبِّے يُنا

سامعین حدرت والا کی تقررین روزگئے ان ونیا داراں کو ولقیان تاکہ حفرت ابنے بہنے کی فکر فوائیں گے۔ اپنی تجویزی اول کریں سکے برسے بڑسے کہا حرت پشنے الاسلام کی مفاتی میں تشنین کریں گے۔ مگر ملّت اسلامیہ کا غیطم فرزندار پنی بات کا کیکا تھا۔ وطن کی حلیل القد شخصیت کی زبان سے جات کا تھی اس بر ہاؤتا ہوئے مولانا مذہرون اپنی تجریز کا افراد کر رہے تھے اور اسے صنبرط ویکھی نبار ہے تھے۔ آج امام احر برج نبل جھٹا یہ الدیک ان انس اجتہ الشرطلیہ کی سنت کوران کی اوران

در روالمین کوئی بی است نہیں سے محطور ماصب إسیندست فیرب اسلام کابی فیصلا سے اور الل سنے است کوئی شانمیں سکتا رہ جارے خلا اور رسول کا محم سنے اس کی اشاعت کور و کنا

فرمب مي كلي دانعلت سنيد. محبريث في كبا- اس كى اشاعت كاكبايبي وقت عقا ۽ حزيت والأسنے فرمايا ۽

در مجسطیری صاحعب! اس کی اشاعت کی اس دقدت مختت مزدرت اس دحرست متی کرمسلانرن کی موجوده مالت كابي تعاصد بنے يعس طرح راهن كي خت حالت وكي كوطوبيب دوا اور رينبر ماسختي كر"ا ہے۔ الک اسی طرح علم کا فرمن سہنے کومسلمائوں کی خرمی مالست گرگڑنا دیکھ کرمیت جلداس کومنیہ المنے

بحفرت

دد دوسری دجہ بیر بینے کم فتح بیت المقدیں کے وقت مشر الاولوبارج وزیراعظم انگستان سے اس جنگ کوسلیبی حنگ کے سلیبی حنگ کے نام سے مرسوم کمیا ہے اور شرح بیلی سازیجی اس کوسلیبی حنگ کہا ہے " کیپ میں الی جالت میں معاف تصاف کتا ہول کہ بوسالان علیا کیٹ کا ساتھ دسے گا۔ وہ جون کے اس مرکم ماک کوف میں اور کیگل

گذگارز برگا بلکه کافر مرجاستگا » نیرآخری فقرے س کراک دہائیں مار مارکر دوستے سے بالمنون عدالت ، لہلیں اور فرج خین اسمد منی ڈرڈہ با دسکے نورے اگارہے ستے اور ترضی خ

بامسلان، بيرمين وسي قراد ظرار إنقا عدالت كوناطب كرتة برست منزت شيخ ك فوالما-

ردانا محدها بربرمجی اس مقدر میں ماخوذستے ۔اور اس وقت کرؤ عدالت میں موجودستے۔ اس موقعہ پرجب حضرت شیخ مدنی سے اپنی سلے مثال کا مظاہرہ کیا تراحوں نے اپنی حجازے انڈکرم کرحفرت مدنی سے پاؤس جوم لیے۔

مين المين المحمد الرحب النواي ؛ كونائب است بني وم ذاك بي است. بنگر داخصين المحمد الرحب النواي ؛

مخقد یک ۱۹۲۹ تر بروا ۱۹ در کرده نیشنی الاسلام رحهٔ الشیاسید، مرانا محد ملی جربر، مرانا شوکت علی معرد در بروی رفقار کے بیشن سپردکر و سینت الله می مواد میں برائد میں ب

تحذيت سيننح الاسلام سنه فرايا :-

معبورت دادوس سفیٹن کی سبئت که قرار دادنہیں - بلکہ کام مسلا نوں کا قرادیہ سبئت اور دہمبی فرض ہے - لیمنی خدار سے خدا کے رسول کا سیاستیہ - اس کا فیصلہ کرنا لارڈ ریڈ نگ کا کام منہیں - بلکے طار کا کام سبئت -آج انگرزگرزند کی قریح بھرتی اس لیے حام سبئت کوسلانوں کوسلان سکے مار نے سے لیے بھرتی کہیا حار باہنے - عدیا تریت اور اسلام کامشا بلر ہنیہ - قرآن شراعیت میں سلانوں کو قبل کرسنے کی سخت مانعت سنید رسلان کے لیے مسلان کوئٹل کرنا حاص ہے - اس لیے در الازمت بھی حام ہے "

حصّرت نے فواہ ۔۔ موسم اس تحریز کوغدا اورخداسکے دسُول کا حکو جاسنتے ہیں۔ سم کی طرح بجرم نہیں ہیں۔ ملکہ جاری ریکٹروری سبنے کو مہاہ تک فرجر ن میں ماکر خداکا تیزیکم ساین نہیں کرستے۔

کشنرکنیڈی نے کہا بعض علی کھتے ہیں کہ فوجی فوکری حائز ہے۔ صخبت شنے رانشہاتی حالال کی کہ چنیت طاری مرکنی اورفوالی۔ تحفزت مدني

« بگرکه نی سلان عالم دیریمین اسحام قرآنی کی تعبیل سنے دوسے کا تریم اس کی است بھی میرگز میگز میڈونین عَدِي كَيْرَكُ ارشَاد رس ل الشُّرسَى السُّر عليه لوط احدَ للمنعسلونُ في معمسية الخالق. رخالی کی افرانی کر کے کسی خلوق کی اطاعت درست بنہیں ،

> اس در كارى وكيل اور بيج سند كها كدم تعز اليت مند ك باندهيد يدفهت دأن وحديث كوننين عاسنة -حضرت سے فوایا ، کیں قرآن وحدیث کا پذیر ب اور تام سلان کریا بندیزا جاستے۔ مزوفرالی .۔

« مِن اس بات بِرَّوْتْ بول كاكد لار دُّر يَلْ بَاكُ اور لاردُّعباريّ آج اس بات كااعلان كردين كوسلان كورُكن

اورصديث يرعمل كرسف كى اعازت نهيس دى جاسف كى - يوابت بادست سينوش أيندم كى اورنيدوسسان

عام الم مع مجات وداوم من آزاد بروم من كا اوركو زند ف رطا نيكا بول كل ما من كا.

کونبرا ۱۹۱۰ در کوفیدرنایاگیا دا مسید ان اورجوری کے ادکان سف فرج میں مغا دست بھیلا سف یا کھی فرجی کوطائرست سے ماز رکھنے سکے جرم سے بری

قرار دا ادر ج ليرسي اتفاق كيا - النبة زروفعهه هـ ٥ ادر م<del>ه ا</del> تغزيات ميند دوسال قيد باشقت كامني سنا ديا كيا - ادبيند دن بعيروت كرسا رممي خيل ميس دورس کی قیدِ باسشفت کا مٹینے سے بعداب رہانی کا وقت آیا۔ وار بندمیں استقبال کی تبایاں شروع ہوئیں۔ *برگڑوس بندیکی ہی وی تی گیرے نر*سینٹنے

بنيكي اطلاع كان كى اريى من بن تنباتشراعي سل آئ وكون من جش مقاعبون ركا الندرا مرارها يكن صورت شيخ ف فرالي "حايس كسيا وكيار طانيكورم سف تحست وس ويع وعجع ابني را في كى كو في خرشي نهيس و ملكواس بات كا رئ بنه كبرطانيرجينيا ادبم إرسيد كمبني كسست نورده لوكريمي علدس كالأكرسة وي مامٌ كرد والمروضي وفيره

إن الفاظوس كرلوك وتبيده برست اورجيب بوسكت

اسی طرح ہندوستان سے دور سے مقابات پرھزمت کی آور جلوس سے پردگام بنائے گئے ۔ اگر حزرت نے قام کرسنی سے منع کردیا کوسٹنینخ میں روز کار نردونائش كى خاطركونى كام نذكرت يتص

جيل سدرا برسن سك معدودانا وفي سك وكياك ملك حالت ابتريجي بهد فرقه واواز سياست بروان فروري تي. بندوسلم كادا بتراز ومنتشر وجيا

تھا۔ منبدون بیلے ک مک سے تام اِ بندے ایک بلیٹ فام ریجے ستے اور تدستے ۔ گاڑج سب صاحوا برسیے ستے ، انگربر کوست وحوام کے اتحا دسے كل كريشان تى آج كەمىمىنى طادىرىلىن خۇرىي تى سېدوستان كى آزادى كەرلىپ دېسى علىردار فرقە مادىت مىر مىتلا برىيخ تقدا درانگرزكى دلىل

پالین لطاد ادبیکوست کرد. کامیابی سے میل دہی تھی۔ ملک سے مہدت سے مقامات پرنیڈوسلم لمیسے مورسے تھے بنیائیز عذب بیٹے نے ملک کا افادہ لری طرح

فرالاِ توسهان پورکی حابیم محیوین تقروفیانی جس میں وطن کی محبت بھی ، آزادی کی لگن بھی ۔ فرقد واراز فسا داست ظبی رنج کے کڑا سے اتحاد کا بیام متا ، مگر سِندوستانی عوام اُنگور کے حال میں بھینس گئے ستے میٹاکیِ معر*ت سینیخ* سے فوای<sub>ا ہ</sub>ے مديمام تقصة أنكرزك اشارك بررسيه بين بهبت جلداس حال سير نبكواد زنكك كي آزادي كي حدّر دجرد

بدات فالم غربة كران تحركايت سيرة كزورا ورحكومت طاقترم ربي ب تماري الفاقيال ممب كومصائب ميں متبالكرديں كى - اگرام الفاقى كے حال ميں يجينے زے تونم بديشہ غلام دروسے اور لورى دنيا الأولل تحيير كان كرولل تحيير كان

اس تقریرے میں میرت شیخ نے غازاید اندازیں بررے ملک کا دورہ کیا اور خاص کے علبوں میں برشیایی تقریری کیں۔ مگر برسے ملک پرتو کی خلافت اس تقریرے میں میرت شیخ نے غازاید اندازیں بررے ملک کا دورہ کیا اور خاص کے علبوں میں برشیایی تقریری کیں۔ مگر بورے

ناکای کاگرازتی المک المیدیر مالای سے تھے ہوئے سانری طرح منزل کیں۔ اِنقا خروض شیخ می بصن حالات سے متاز تین ، قیدی شقت کامی از تناکب لے سے راہرتے ابھی جندری ہوئے تھے اور قیدو بند کے مصائب کااثر زائل نیوانقا۔ گرماک کے سالات کا تقاضہ تفاکر آپ کوکناڈا "میں جمیر تعالیہ

املاس کی صدارت کریں مالائحریہ بات روز روش کی طرح وانٹے بھی کیم کومتِ رطانیہ سبلے سے زار مصنبرطا دینونت پرنچی ہے۔ مگر کو کماڈا کے املاس میا حضرے شیخ کے ثابت کر دیا کوشٹر نزی ہرنے کے بعید میت نہیں بارتا۔ بلکہ ہونرب کے بعد بہلے سے زیادہ بہا درادر ولیہ م صدارت انتہائی سمنٹ کے ادرجس جرم ہر درسال کی مناہدتی تھی، اس کولیوی قرت سے دہرا اگیا ہے۔

معزت شخ نے اپنے خطبہ صدارت میں اعلان فرایا: -صرار سند ، دراُش گرزندی کی ناپاک پائیسی ، مندوسانی فزجن سند اپنی اغراض کے ملیے کان معرار سند ، انوقیل رکوانی نے مالک ، رہتھ ماراتھا تا سند ، انوقیل رکوانی سند انو

قوم ن اوران کے دارو دیار ، مال و منال اور بوت را بردیج تنجیب را تھواتی ہے۔ آئو قبل کر واتی ہے ۔ آئو مرطرے الی کراتی ہے ۔ اگر کوئی فرجی اس امر کو حال سے اس کر کوسے کا توصیب اسکیام شریعیت کا فرسوجا بیگا۔ اگر عرام ما بنا برا نیون یا دنیا و می طمع کی وجہ سے اسکا شرحب ٹیرا ہے توبینت گذر کاراور فاسق میرکا - وراحات اس کا رکھا ہے کہ مذاس کی تورقبول ہراور شراس کو کمبھی دوزن سے نکالاما سے بیٹے انجیست درآیات سابے شمار احادیث اور فقیات کرام سے افرال دیور وہیں ، گریج نئے حاجات معاشید نامار میدوست انی مسلانوں کو

مجررکر تی بین که وه قوج مین بر تی بوکران که بول مین شکاندن - اس میصان کے ادربیفس دخیروسکے المان اور دین کی سالاتی نقطاسی صورت میں برکتی ہے کہ میندوستان آزاد ہو-

ے شیخ الاسلام نے مزد فیلایا۔ صوری اورفوض ہے کومتذکرہ پالیسی کی بنا پراس گوزنے سے مقابلہ کیا جائے اور میکن طریعے سے اس کی عزت ونٹوکت کوکم اوراس کی قرت کوفناکیا جائے اور یہی اعلیٰ ورجہ کی بنگ اس گورنسٹ سے ساخہ برگی۔ ہندوستان کی کل آزادی۔ سواج آنگشان کی موست سکے مزاوف ہے۔

ں سکے کا یہ آگڑنے سے مقابم مون مقامت مقدمہ کی حفاظت کے لیے کہا حاستے۔ یاصوف نہدوستا فی مسلائوں کے مفاد کے لیے "؟

میوکیپ نے نودہی فرالیہ در نہیں - پورسے مندوستان سے لیے - مغرب کے مقالم میں کام مشرق سکے لیے یہ جنگ در نہیں ۔ یہ "

ننصرف ہندوٹ ان کی محل آزادی ملک

پوُر بنے الیت یا کی آزاد کی مطالبہ

الالارمام كل آزادي كي قرار دادميش كي اوركمل آزادي كوانيا لصب العين قرار ديا.

لأردا الجيط اوراس كى مخالفت

محصرمین مدنی

حشرت شیخ سفی بندوستان کی کمل آزادی کایدا نلان ومربرا الله پر کوکناز این

حجية العلائة بند كم مبلسه كي صوارت كرق وسفاس وقت فوالد حب كم برسے سے بڑالیڈر ہو دول قبول کرنے سے بے قرسیہ قریب تیا، و کیا تا بگر

حنزت نے ملک کے لیٹروں سنے الگ بندوستان کی تمل ازاری بی نہیں بلکہ

لا إسد الميشعا كي أزادي كامطالبر ديا - كاعوس في كل آزادي كامطالبه اس من بيسال لعداجيت البررسة احلاس مي كيا- ممروض مد في برية الشريد سال كال جرات

يقى دەئىللىدە مىن اس كامطالبكرديا تغا يىلىمدە بات ئىن كۆك تەخەرسىياس ئارىخ كلىمى ھاتى ئىن قواس مىن شەرىدىسى بىلمىدا بالسنى كەرگانگىس نى

ا من كميش كى أمد نهرورلپورسط اور حرت بعرفى اليسادين بندوستان يرسابن بين آياد بندوستان لى دسوري عوست سه المن كميش كى أمد نهرورلپورسط اور حرث بعرفى اليساد شات كرسه . مكروز سيشيخ ف ما محرفة يرير كير، ادربنا كدو ترقب

و ان کی موست کا در بنائے انگزیز۔ ایلے وستر کو کبی طرح بند بنیں کیا جاسکتا، لهذار انریکنٹن کیا انگاط کیاجائے رسائر کھنٹن کے انٹیا الے کا سب سے

فينيلا وتريز منت مدنى سنه كيا و بالآخر كالحوليل اورود سرى تام حاعث كالمحري فيدلد واكساس كيدين كالإنجاث كيا ما و انتجاب كيار اس محدود ملك

في الماست بني ادراس في نعيط كما كم مندوستان كادمند جيومنت مندومسته نواري كومانا جاجتيه بنهائم كل الدردوسري حماص سال كراكم كميني مناكى-

لكاسدرموتى الل ننروكرجياكيا اوريدنېروكمنيلى كه نام مست شورىيدتى -اس كىيىلى سايىج دستور مكرىت بنايا دە نېر وريورث سك نام سيرمنېورىي . مكراس دېرسك بىرى در مان کی کل آزادی کانفورز نشا ، اس میے حفرت شیخ سنے اسے تسلیم کرسنے سے آنکا دکرستے برستے ذرایا کر<sub>س</sub>ے در میں اور افاق الی سے در میکل آزادی سے

لی دستر کوتئیں مانیں گے اور کسی طرح کل آزادی سے کم ر<sub>ی</sub>واعنی زیر ل کے اہمی خکورہ بالاسایسی شکش جل رہی تھی کم رطامید سنے ایک فالرن سادوا الحیث کے ام سے اس کیابس من کل مے لیے ترکی تحد درکر دی گئی تھی کر سے مرموں کل مہنیں

بنا بور صریحا اسلام تعلیات سے منافی تحالیہ اس کے بارسے میں صرت مرفی کی سررسیتی میں علائے فیصلہ کیا اس کو افذنہ برنے ویا تلکے اور بررسے سام ان کی نمانشت کی مباستے جمعیته علارمید مدیدان میں آئی اوربول افر افی کارزلیش پاس کیا اور درسے عکر میں علار سنے اس تا نون کو سیار نبا سازہ

المليا فالفت كرسة بوسق سيا شارهير ملي تهرسك بجول سك بكاح المربطة العربي عاسف يرداني برسكة بنيائي ماردا اكميث تعورست دادن برسبا ِّبْلُولِگُلِيْ بِوَاسِبِيُكِ - بَدوسّان مِي سِلِے الرَّسِنِے -

من المام بندوستان مي سياسي دور كاس به السياس بالم المام المعتين مني اوراعفول ف مختلف مطالبات ك المراسين البندك سيد الفرا مرن ايك بي دس بتى كرمندوس تان كوكل أوّادى في بينائي الطير سال 1910، من كالريس ك اسينه احلاس منعقد لا بورس كل أزاري كي قرار اد لكالدول كالكويس من جد مال بعد ديكام كمايس مصرت مد في الالك مين فارغ بريج منع.

<sup>°</sup> منی نباس منزت مولاا مفی فقرال مرمدهٔ سنے است البیت البیاں سے کمسنی میں کھاج ٹرچھاستے اور یوں اسپنے گھومیں اس قانون کی خمالنت کی۔

الله المكاس كى ابنى زند كى نزركى زند كى شهر اورونيا محد كالثروب الغير اوزام نها وعلاراسى زرسد من آسف بي - انسان كوذاتى طرابي تهذيب كرك الله يد تزكيفس كنا يوآب بسيسة آج كل كى اصطلاح مي سلوك وتصوّف كى داه بى كها حاباً سبّت بين كوآج كل يم اصطلاح معوون به وله بالم في اس كونوان

مصفر بنی کریس کی الشرعلیه و مل کی قرآن میں میار دو تعد دار این بسان کی گئی میں۔

هدال في بعث في الاسين ريسولامنهم ستداعليهم

الفت وین سے بهم و معلمه مهم الکتاب والعب به العبان العبان العبان العبان المان مال مال مال المان المورزيت اورته ايب اخلاق الارتشاق کان مرکز فيشن م تعليم کناب ، تعليم کمن سنه ترکيکودل کی صفائی ، اعمال کی اگريکی ، اصلاح المن ، خلوم زيت اورته ديب إخلاق بعي تبيرکرسکة بين به کلينود حذوسلی الشريلير تولم منے فولوائے ، ۔

روسيون المسام والمرابع الموسلات - " بين اس الميكايون تاكر عده اخلاق كا المام إحسام كرون-

مالم انفررندا طاآسان سبے دیکی اسٹ آپ کواس ڈھنگ میں ڈھال لدناک موسند تربیط انتی والعسلاۃ سے اخوات ندہرنا طاہ سکے فی جا ہو داہنی اصلاح کرسکیں۔ اگر جہانی امراض کا علاج کوئی توکیز وطعب کی گابھی گھر کوئیز کر کرنگ آوالون کا بھی توعلاج مہنیں بیرسکا ، بہت ہی امراص بی کہ انسان جی کومض ہی نہیں بھتا کہ اور فود کا اور خود وادی اور بوت نفس دکھ دیتا سبتے۔ اس کرنو دی کارنگ وسے وہتا سبتے۔ اب کہنو دی کارنگ وسے وہتا سبتے۔ اب کہنو دی کارنگ وسے دیتا سبتے۔ اب کہنو دی کارنگ وسے دیتا سبتے۔ اب کہنے کہی صاحب نظر سے عمل بدیا کہنا ہے۔

ات می کاناب کے سائد معاصب کتاب کوجیجا گیا۔ ورز صوف کتاب بی توجیجی داستی می مولانا البالطام آزاد سند بیمال کس قدر لین اندازیس اس کی وی کے بند وطرفت میں:-

د توفیق الجی کی سنگردل راہی ہیں ۔ دلیت و ترمیت بھی سے مزاد دل بھیٹر ہیں۔ گرمسب سے۔ پڑاس اورا سان ماہ یہ شبے کہ رمہنایاں طربتی ہیںسے کسی صاحب ادشادکی ہمہت و محسبت حاصل برمائے ۔ وکڑو،

مولاً دوم دَنِدَ الشِّطِیسُک اس کواکِب شُومِی نوب اداکهاستِّ بنوان کا اینا گجربر ومشابه هست اور امرواقِد-— مولوی برگزنزمنٹ در الحسنے رُوم ادر رہی عالبًا ابنی کا فرمود ہے ہ۔

ه کیب زماز صحبت با اولب کسیراز صدر ساله طاعت برایا

حرت منی دست الشطید کے متعلق سابی میں گزواکد انفوں کے بدراہ امتیابی میں سلے کہا تھی اوراس سلسادیں انفیں انہیں وقت، رابر سد، سست سائیل فی مرشدوں سکے مرشد حاجی اولواللہ ہاج کی اورحذیت موالما رشیدا حداکت کی درحوز بھیمت ویمیت ویک کہ ہدیا ان کی آرزوو ادا الکا افرونیس سیکن مضرت موالما کی زندگی کا پہلچھام اوگوں کی نگاہوں میں فایاں نبر سمال بہت سست دوگوں نے انفین شیخ الدیریٹ اور دارا ادارہ دار زند کا الدوں کی اور نبیت سے دوگوں نے افعیں ایک سب یا سی کر شیال کیا۔ ورز محقیقت یہ سبت کوان کی شیری جیڈیت شیخ ومر بی برسے کی ان دونوں ،

المناسد فرى في مكراسول في اس كرميت كم ظامر ميد في اوراس دوب مي مديت كم ظام سريت اوراي آب كرميتراضاس دكا.

محضرت مدة

دردليني اورولايت كيابي ؛ وروليني نبرت كاعكر حيل ب، فعنا بل نبرت كاروش بظرب، لين نبرت كياب، شر در ولیتی اور ولامیت تهریس بیرال کری زیزت کی نوسیه می حزت ۱۱مرانی مدر العت انی رمزالته علیه کار قرل سامند رکھیے کونزد الی الح توحّراني المن كي صفت محال كالم سنيد أسد اس طرح واضح كماما سكماً سنة كرنبي وه فات سنية جربر وقبت معدلكي طرت مترجر زسبت اوزملق مداريمي نطالي سی کی طرف تزج کرنے سے ملی خواک کے طرف سے اس کی تعریم نہ ہوا وز پی خدا کا خیال تن کی لگن میں خلل امذاز نہ ہر بنی ہراک ہی سے بھی واصل ہرا اسٹیا خلق میں میں شاول ہرائے۔ اسی ایک کھتا میں ترت سکے سارے کا لات وفضاً بل جمع ہیں۔

اب دسکھنے والیت کیا ہے ؟ موانسان اس صفت میں حبّنا زاہ وہنی سسے قریب ہوائے۔ وہ درجر والیت کے استینے ہی ملینر مقام مرفیاز جوائے

اسلام ہے بیلے ۔ ادر ایک طبقہ آج بھی۔ نیجباً ہے کہ خوا کے بندول کو بھیرڈ کر۔ خواکی دنیا کو بھیڈ کرون کی گئن میں بہاڑوں اور وریانوں میں مالیہ کرنا ہے ئے . ایسکتی ہرتی استانیت طلرم استدادیں وب بومنے ساج اور رابیت کی سبے انصافیوں میں ترطیبے واسلے عرام سے سبق علی پرکرسلے نیاز برکر ا

کرنا دوں سکتے ترکیر سکے لیے روحانی او او وظائف کی تعلیم دیا۔ سبے روزگاری اورجن بھرت آنار سنے کے نقش تی گونا سے بس می والایت ہے۔ حالا نکرنی جہاں توجہ الی الحق کی وحبست عبا دسست، ادر میاصن*ت کرنا ہے۔ مثنب بدا*ری میں غدائز با وکرنا ہے۔ وکرالئی کے سابے خلوقوں کا

اللش كرانيد و إلى وُه خلتى خدار بهي كابل خار كقاسيّه انسانوں سك وكدوروس ان كى الهم آئيد

فرعنى اقتلامه بايولش كامستبداد- اس سيمنطكر مانسانيت كرنمات ولاسف كيليد بشرم كى مقدوج بكراً سبّع ساجى سليرانصا فيول سكي خلا ' اوزا طاآ کے دلگوں میں عادل جج بن کرمجی طبیعیا نے اورامیاعلم ملی۔ اھپائٹری بٹنے کی بھی تعلیمہ دیائے اور بیودی جیسے ڈم بن گردہی کے سامۃ اھپا سکوکیا کے میں ان سر آ

حبب نبرسيس انفاوى اوراسماعى ومترواديول كامكل احساس شابل برناسته تربيرواست كومج بهي اسى معيار يريكنا ريسكا كاركيزك اوليا كك انياسلسلىسى كاوران كحانشين كي والنوبي -

بم ولی اور درولین است نهیں مان سنے بواجاعی وتر داریوں سے مماگ ابر بوند کاریون شائے بورنے فلرم استبداد کے فلام شکس کرنے سے گڑھی ہو میزهام کی زورست کے کاموں کو دنیا داری کستا ہو۔ تدن ومرسیاست ، سے شکا موں سے بھرآبا ہو۔ حبب یہ بات صاحت برگنی کہ ولاست کیا ہے کہ الشرابطی ہ ا ورعوام كي خدوست بجي - اورخداكي عبست بجي براور سندگان اللي كاورويجي - آخرت كافكر بجي بوا در هك وقوم كامنيال بحي - تراكسيت - اسي معيارير مدني درولين الحياس

مرتجرده دورسکه اس دروایش کابل کی شان سنے کرعیاوت درماینست دیں وہ حنید رست بلی سنے علم فضل می نجاری ورازی سنے - اصلاح المعیاب وه ابنتينيا درا بنيم كي صعف مي كالفراقات، موست على من وعرن عبدالعزين الشعليكاسائي معلوم برماست ورببت كجرم سقبرت المسابق حادمتوامنع اودفاكسيارستے ـ

مدنی درولین - سفروں میں حابلسے کی راقوں میں طبیعے فارم رکبی کوزمین مصلے رکھڑے ہور تنجدوی شغول ہے : مدام گزارت کوستے ہور است و گذیگ روم میں کویں نہ کھڑے یہ توجاب طباسیت لوگوں کی ندیزخارے ہوتی مجم جیسے شیخ درسے ادر روسے یا دانسان کوکیا حق سنے کہ وہ مدار الدوں

رن السيمسلمان تصريت مدنى رح حق کی طومت توم کا دِحال کہ ایک قام شریعت وسنت سے خلات بنہیں اٹھٹا ۔مذر گاکر تی تولین کرنا سیے وکھڑسے مہرا سے ردک دستے ہیں۔عیال منیں کوئٹیج دکوئی شاہوشنے کی مدح میں کم تی تصدہ ولیسے جہاں کہی سف تعویف میں زبان کھرلی اورجالی درولیش کا طال بول اسلاء بندگی کا آننا گدارتگ کہ اگرکو فی عقیدت سے برش ہیں باعثیر سے لیے دلے تھیے تو ہا تھینچے لیں کہی کوبپر وابائے کی امازت نہ دیں اورخود داست کوسر تے میں اسپنے مہانوں کو ہینتہ وہے رہیں۔ پیرترم الی الخلق کا بی عالم کرندگان الہی کوائٹریزی سامراج سے نظم کی عکی میں بیٹا ہوا دیکھا توہری قرمت سے آزادی وطن سکے لیے میدان میں از آتے۔ ذکر الى اورىتىت رسول پروغط فرما الوداول كوزرائيان سىدوش كردها برطاندى سامارچ كى فدورم ارادول اور انسانىيت سوز مطافى برتيتركى تركزورول يس مچرا زادی کی حدّ وجہد کمی لائے میں نہیں ،کبی عددے کے سیے نہیں ۔ صرف بندگان الہی کوظلم سے نجامت والمسنے کے سیے ، وطن ہزرکی میٹیا نی سے ظامی کا داخ مٹنا سنے کے سیلیے اور صرف سحب وطن ، کی سننت دسول کو زندہ کرسٹے سکے سلیے ؛

كييم علوم تفاكورول إكصلى الشعليد ولم سف مت رئيستى سنة فإلك وطن كوالم ومبتم سنة موست وطرابيني كمركو إك اورمحرمب فرطايقا . كمدّ كزجور شق

ما أطبيبك ببلد واحداث كمر إلى بندا ورمجه بحرسن . يمبت وطن كاا طان مقاراس معابد في زيره كركے وكھايا۔ اس بيلك ووطن ميں برجي بشري جرتيں بگروه اپني مجدم للن مقااد وطنس رلاكم اگريس الشريطي الشيطير كوم مدينه كے بهروي اور سلائول كومن ظلت وطن كے نام برطاكراكي قوم بن سكتے بيں تومېندوشان كامسلان بحى آزادى وطن سكة بيليماس تمم كاندام كسكتا بجربن لگران نے وطنيت اور قوبيت كے نعره براس شيخ عما بركوطون كيا تنا رائھ رسنان بين پاكستان ميں پاكستان سك بندو اور سلانول كو ايك قوم كها ـ كيا "ارن دھ ترزي خادر بين كسك" أن م

يدلني درويش كى جابع صفات ضييت ك جندنوش بي حرب كرتي الشركاب واس ولى كابل رومبابره عازى اسلام كے مالات ركيم كلف بليا كا لارة حسين احدمدنى رحمة الدُّيليكون سقَّ اوركبايستَّه ؟

سندوارشا دو دايت روم يكريشخ منى سنه جمام كميا وه آمنا زاده سبنه كهيراني مهرتي سبه كدا كم يمثيرة الديدية ، سياسي لدير ، اور متر رمفكر ايني ان سبه بناه

معرونیامت سے آنا دقت کیسے کال لیٹا تھا کیسٹرٹڈین کچھی توجہ دسے سکتے اور اسپے لاکھوں مردوں سکے مالات کرائعنے معلوم کرسکہ ان کی ترتبہ تہ کرسکتے

لكن يربارى عبدل سنب الشرتبارك وتعالى حبب اسيفيكي ندست مست كام له ياجابية بن تراس كر وقت ميس بركت عطا فروسية ديس بينا يخربها إسجى السابي تقا نه بون بمبغه ویک نهند مکه دوسیسے اسلامی مالک مجمد حزیت دفی کے سردیمیلے برت میں ادرالکسرں کی تعداد میں میں و دُورزات جنبی حزیت سسے

اُسگردارینے کی ابادنت ہے بعیفین طاناسے مجاز کھتے ہیں۔ مرون ان کی تعداد ایک سیرے اسٹا کی کمینی ہے۔

عنرت مدنی کی زندگی کامیاب بهبت وسیع سنید اس بلسله مین آسیکے فضائل وقواس سکے لیے بنراروں معنیات در کا دنس بحرت

مفلم على ادراستف لميس وصديعي كرورون انسانون سے ملاقات برئى - مركد در آب سے حن داخلاق كا دار نظرآ آب ادر بركونى حضرت كى تواضع وأنحسارى اورحس ملت كانيا تصير سناما سبئه اوراكران قام وافعات كوترح كياجات بوتخلف كوك بيان كرسته بين ترمر ب أكرتوا بذكرت كميليه اكي وفترما يبيئي واس ملسلوس مولاناه وإلام ودربا وي كا أثر الماحظ فواسي

يرشيخ العرب والعجم عفرت موالأاحسين عدني فإلحالها لي كفضل وكال متسرومها مريكفتكوتو وه كرسك يجزوو بھی چیرد مجھے ذاتی تنجیز اورعینی مشاہرہ ترمولانا کے ایک ہی کمال اورایک ہی کامٹ کاسٹے اور وہ آپ کی بانغنی، سادگی، تراضع ادر انگهاری اور صدیعت خلن کاعش سبئه به کهذا بول اورگویا خانه شهادت میں کو ابرا بیان وسے روابروں کروہ بہترین دوست ہیں بہترین وفیق سفریں جہان ہو ۔ تو انسب کی میرانی میں اسنے معرلات کوترک کر دیں گئے۔ رویٹیرسید کی طرورت بلبٹی آسے توخود قرصٰ کارم رصابتی سکے لیکن اب کی حاصبت مزورکہیں سے بوری کردیں گے۔ خدانخاسۃ عار طیعات توتیار داری میں دن دات ایک و کردیں گے . نوکری کی فرورت بلین آئے ۔ کوئی مقدر کھڑا ہو ،کبی امتحان میں جھی جائے تر مفارشنا مول میں اور ملی دوڑ دھرب میں زائیے مرتبہ کا لحاظ کریں گے۔ زاین صحت کا اور نرخ کا جس طرح بھی برگا الب كالان كالن برال جائي كد البند زرگوں ك سامة جومعالم يمي ركھتے موں - البين خوردول ۔ شاگر دوں ادر مرمدوں کے ساتھ بر دوش رکھتے ہیں کہ خاوم کو مخدوم نناکر ہی جیوٹرستے ہیں معالی کے شعر کے اسے اب ماکر وشن ہوستے ہیں ہے

- برن برادن كماعلى كرديات خاكسارى اين كام آتى - بهيت شناب كريشان محروالحسن؟ سشيخ الهند دليبندي كي تى اگريوسي ئے توماننين كائ ان سے دادكري كرنبرينينيا - فرست ميسراتی تواس متن كى متررى بى اينة فلم سسة كماً اورموِزربت شرح برجوا شى آتى - اور اكمه عنقرالعانى مركمي كأعمل اورمطول تیار مرتبطیتے۔ ع

غينه جاسبئي اس بجربكيال كسيسك

بودگ علالاصان بین تصرف دسلوک سے لچبی دیکھتے ہیں۔ وہ حاسنتے ہیں کہ انسانی شرصت دمیراور کال انسانیٹ کامار قراستے نکری وعلی کے اعز پرے اور فن سکوک میں جن اصر ل اخلاق سے بحبث کی ماتی ہے و دھارہ ہیں۔ طهارت ، عزونايَّة ، ساحتَ ادرعالتَّ -آخرانكر وه ملكستِ حب انسان افراطْ تعزطيس كيكي فكرومل دونون مي اعتدال رِفائم رسّاستِه تر عظیہ خدا ذمدی بنوٹ منی سے نصبیب بڑائے۔ اس ملک کے بدار ما کے بعد ایک انسان مجرع اصندادین ماہاہے لیکن ہرجزبر اور منبعل کا محل الگ الگ ہے ادراس نبار پر اس میں موزونیت اورحبن ناسب بدام ہوا اُ ہے محزت الما والعر کی تحصیت کا حب مطالحد کرتے ہیں تواک کا بھی وصف ما معیت ا سے زاید نایاں برکرخط آنے اوراس بنار رالنوف تردیکہا ماسک شیے کہ امام الصراحیے زفان میں انسانی شرمت و مبد کے ایک اعلی بیکرینی اورامیلے لگ روزنیں بدایراکرتے۔ ملکم کھی بدا ہرتے ہیں۔ اور لقبال موانا سعیدا محدام اسے اکرکادی-صدر شعبہ دنیایت سلم او زیرسٹی علکے کھو۔۔ لدیں بندوستان کے ابرعلا اللم کے بہترے علا رادوشائخ سے اور ان کے حالات وسوائخ سے بنبر رُدِن اور ان مس منتے ہیں لی سے مجر واتی طاقات کا شرف حاصل ہے۔ اس کے إوجود مروره وازبی حامعیت ادصاعب فضائل کے اعتبارے اگرکوئی تنفییت برومرشد نبائے کے قالی ہے

زمیر نعین کے سامۂ کہ مرکما ہرس کدوہ حربت مرالا اسیرسین احد مدنی کی بیٹھیت ہے۔ لیکن ہیں ہم جموکر

ائن کک ناموالما دنی دستر النیمایی سے مترف برجیت عاصل برائے اور در نشرف الند اس بنادروں حرکمی کہر دائٹرں و محض اندھی عقیدت کافتیجر ترجمنا چاہتے ۔ اصل بیر ہے کہ الم العصر داست رکا تہران افراد میں سے بیں جاہنی جامعیت میں ایک لیدی است میں ۔ اگرچہ زمانہ کے لحاظ سے سیجھے میں کمین درتبہ سکے لحاظ دست مہدت آسکے ہیں ۔

ا برمالت بنی کرگھرسے نیواَدی ۳ یا دِ مستور کے بانی رِقیاعت کرتے سے ٹریژن گوارا نہی۔ البند اس سکے لیے کا دہ ستے کر لجائی معاوم مصبیۃ للد عبیہ کوم اور فلم کوروں دسیتے ہیں اموالا اعبدالحق کرمبی دوس دستے رہیں۔ طرفنی سے ریا مارعجیب تھا۔ ادراس میں تقریبارچاہ گارگٹر فاسقے ہوتے ہی ادر علوم اس دقت ہما ہوب افغالی میں مدل بھی تھے۔ اور قالی میں مدل بھی تھے۔

رسول الشمسلى الشيطيرولم كى احميازى شان بندگى اورعبادت متى - اسى ميدعبدة ورسولائك متناز ضطاب سندا كولاذا أعما وسست كيا جدياكه الشروب العزت ابنى شان دنوبيت اورمبودست ميريخيا اورمبايشل سبّ اسى طرح دسول الشيملى الشيطيريم أن هبيت اورنبدگى ميركابل اورب شال متقد اسى كابل عبديت شك كمابل دسالت اور دسولوں كى سياوت كے اعلى مقام بهم بنيا با وجود كوكوم المجرب زين مندے متقے ليكن اس كے اوجود سادى دات قيام ويجود ميرگزار دستے - ياؤں پردوم كماباً سوال كرنے يراد شاوم تا ا

امسلا اكون عبد أشكورا - كياس الشُّلَّا تُحرُّنار منده رَبْول

اں بیریں صدی میں محب رسول اور شبع سنت نبری سلی الشطلیہ کولم سرالا احسین احد مدنی کے ذوق عبا دت کا دو اگر کمبزبی اندازہ کرسکتے ہیں بیجنوں نے بنگل الاوں کو دکھائے۔ ان کی نماز حقیقی نماز برتی متی بھر موجہ بھر ایج الموشین کے نام سے فروا گیاہئے اور جس کو احسان کے انفلاسے یا دکیا گیاہے کہ دو الشرکی اس طرح عبا دست کرگھا نز اگست و مجھ رہاہئے اوراگر پر نہرسکے تربی نمال کرکوئ

ستجه وكمير راسنه " ونجاري شراعين)

حب آب نماز مین خول برتے ترصاف معلوم برتا تھا کدر دندہ سارسے عالم سے دستہ وار برکراپنے معبود کے ساتھ سرگونی ہی شخل سنے اور بارگاہ نعا و فدی ا الاب منے برائیت ہی نماز میں المادت برتی ہتے ۔ سننے والوں کویوں عسرس بڑا تھا گھیا دی نازل مردی بنے اور وہ کینیت ورقت طاری برتی کرمس کا بہان وشاریح المرکنے والی اس نے دکھا کہ منوب تعالیم علی منوب نہیں۔ یا سفری شقت برماشت کرکے اُستے ہیں۔ اور بوبر مؤکر نا ہے۔ گردیب نمازکے لیے کھڑے برمائے تو افغان منے ساتھ کر کھیا زمید اِتصب تھا۔ زرائید و کو تی مفرکز استے۔

مامل مورست درویر ربیع حصب ها مندامبده موی سفروسید. گرونت فکرالشیم بشخول رمیته متنه اور" ول بیار دوست بهار " کے لپرسے معداق متنه اوراس کا اذاره اسرقت براتها برمیب انتهائی سوز دکھانا موح فریت

کے ساتھ ۔ ساحیتی بیا قسیدم سرحدمتك است خیت ارباد پڑھتے تھے۔ وصال سے ایک دوزقبل کوئی صاحب وم کرواز سے تھے کہ حزت سے ان قراری سے باربارین طبیعا معامزین میں سے کسی سفرین کی کورٹ کیا کو ٹی کلیف یا درو شبے ؟ ارتباد فرا کی کیے کی کیے کی کہتے کہ آپ معالیت مشغول میں ادرو برابرن اومن كاكيا حديث أب في زبيت كام كماية. أتناكام تواكي جامعت بجي بنبي كرسكتي وارشاد فرالي مي ف توكير بي بنبي كيا. كِ لَحَيْفًا فَلِ ازال سِنْ و نَاشَى فَيْ شَايِدِكُ نُكَامِعِ كَنْدُو ٱلْكَاهُ نَاشَى رمضان کے مہیزیں ۱۱ شبجے کمسنو دراویج طرحاتے اس کے بعد آ دھ گھنٹے آرام فرط نے اور میرنتیج بین شغرل برمبائے اور سارا دن تلاوت ڈآل کا كى كەتب بى حزت مانى دىخالىلى دىخالىلى دىخالىلى دائىلى دىخالىلى دائىلى دائىلىدى دائىلى دائىلى دائىلىدى دائىلى دائىلىدى دائىلىدىدى دائىلىدى دائىلىدىدى دائىلىدى دائىلىدى دائىلىدى دائىلىدى دائىلىدى دائىلىدى دائىلىدى دائ حضرت منی رحمة الشطیدی زندگی اس دورمین مشرفعیت محدی اورمنت نبزی کا بهترین نوزیمی اس ملیدان کی براواست انسانیت نمایان می انسامنیت دنیا کے رب سے زسے انسان کے نفش قدم ربطینے میں ہے ہو آدمی دنیا کے رب سے بڑے انسان کی عتبی اتباع کرسے کا۔ وہ آننا انسانیہ کا برگا ء حذرت من وزیر متبع سنت ستے۔ لہذا دیکھنے والا بہائ گا میں معانب لقیاتھا کہ واقعی انسان المیے برستے میں بہی وحربے کوغیر سلم می آب سے بلیا تھا أب كاكرديد وسرحا بانتفاء دە نېاردى لاكھوں اداوت مندىيىمىزت سى داتى طورېردا قىنىت ركھتى بىي اس بات كى شادت دىينىدىن قطفا مالىنېدى كرين سكى كىجى مرشد جالم كى رئى سندوه وابسة بين اس كەنعلقات كى تۈنگوارىي كامعيار مون بىي أيك تقالىينى اتباع سنّت - اس قطىب عالم كەبدال رسوات قبير كالومبناري تارىخ ر رات میں معی شکت کے لیے ریز طوبرتی تنی کدبار کوسنت کاما میرمنیا ایمات مشاکلة تقریات کان میں شکت کے لیے مزوری تھا کہ سادگی کابورالما المواملة الله صنت مروم سے نکلے رئیسوانا ہے تولازمی شاکر میر " فاطمی " ہر علانے اس میں بہت کی عنبی کیں۔ مگر صند کے طرز فل میں تبدیلی مذکو اسکے کی زیمی سیمن خارا کا گراس مرببت سے محرم نے جوم فاطمی کی سنونیٹ کو ماصل ہے۔ ولیسنونر کے لیے صربت کامطالب بہتا تھا کہ وہ حرف ایک ہجری کی مقارس محدُو درئے۔ گوشت کا شور مرکیجے یا بلاؤ کچا تیے۔ گھراس کی مقدار اکا لیکن زیاده ندمها دراسی کے مرجب وزرا قام کو دورت دیجئے کیز کرسنست سارکہ کی تائیداسی کرحاصل مجے استیم کے معاملات ، بین فعیم اندادرمعرار العامت بدا الحی اورزهر وزبيخ غصته اذرحنكي كمروبات كمصدود رمتي تقى مهاج زجتم ارتبي بوتيتني اورجهان نشا لحاورانم ساط كالتعلق تفاء وه صرف سنون مسررت كمديلي تفا قرب بستناق ركف دارن كريمي رفيصا كرزا في الفاكر أكر دار ملى احتماط نهني ربى عاسكى قد *حفرت شيخ كي نوشن*وري ميسرينين اسكى البندا كرتع المستاري المسالي مبارکہ کی بابندی کا عوم سے قرورُد وازگاؤں کے باشد سے کوئی تی حاصل تھا کہ وہ صورت کو اسے یہاں بُکاح سندن کی تقریب میں پیوکسے سعوت بڑے گئے۔ اس کی دورت منظور فواتے۔ اس سکے یہاں بینجنچ کور وگرام میں خاص ام بیت دسیتے بھواس بدلینے سالی میں کیچے داستدں اور بسل کاڑیوں کی زحمت بروان المستقة اس کے پہاں سینیتے مذارش کی رواہ ہرتی شکرمی اسردی کی۔ واست با تدسه که نا بینها نوالد ادنیا ، اس طرح که ناکه رابر که آوی کونکلیت زیر ، طبیط میں اپنے آگے سے کھانا ، مىذاس طرح جالما که آواز ناللم ال سند شروع كذنا ، دعامسنوز جيم كرنا ، أقل اور آخر إقفه وهذنا ، كلى دغيره كرنا ، برمنت كالحاظ يقا اوراككري كومعلوم ننهم كوفلال كام بإفلال وقت مي كونسي المنت المساحة 

ن بٹرسے مسلمان

ڈریشٹی امول تفاکر کی انڈینروکر کے صل سے نیچے بنیں جابا تھا۔ اُکھیِ ڈائن بھی نے امارات دی ہے کہ اکھیا کھا ڈیا بلکہ گراکسیا بھیشہ اپنے ساتھ دانے کواپی ملیٹ میں کے کہیے تھے اندیم مراج لی میری دنیا تھا۔ اگر دول کوئی ساتھی بنیں سینے تواسے اور بی کلاس دائوں کوج اِضلاقی قیدی خدمت سے لیے ملیا ہے۔ اس کوشر کر سے سقے

ين السلام كي زورگي كي سير بهاريمي نظولديد- اتباع سنت يعشق نبي لي الشعله يولم عواستغراق في ذكرالله كي وه روش ني نظرآت كي سواتهون كونير وكرديتي سبته اں کی زیمانی سے فاجراد رقلم اس کی نگارش سے عاجز۔

ميزكري بركما اليقافيا سنست كصفلات بتدمولا أكادف إبى ودارت كابتدائي دورس جيد معذات كي دورت كي ادرميزكرسي ريكما أكملايا بحفرت مدني كيلبعيت

ن بن بشاشت نام كوزيمني اور آخر مي اشاره مجي كرويا ـ اب مولانا آزاد كالطبيت إدراكيزه اصاس للخطر كييئة ميند دفرن بعدان مي حذات كي مع وعرت كي ار فرش الكلاياء اس ون حفرت مدنى كى طبيعت ميس فرصت ونشا شعت تقى .

كوتى تنفس سواستے أجاعلهم السلام كے بيٹے سے بڑائى كرمنيں آئا۔ العبة طب فئے كى فاجليت وصلاحيت براكي ميں مرتجر دہرتی ہے۔ رم و آمسستقلل سیروان ملامیترل کرر دینے کارلاآ ابنے اوروم و سنقلال اور تیت وحوصلہ سے کا بنایاں انتہام دنیا ہے۔ وہی بڑا انسان شا رم ّا ہے

بتت لندواد كرزد حث از خال بالمت ديقد بمت و اعتبارات حزت دنی کی زندگی بیجدبن نواز الی مباتی سنبه توموم واستعلل ادرتبت وموصله که کوه جا لینز فارکستیدی بریکام میی ایخام دیا رئیرسد موخ و استعلال ادرانها کی ، ورصل کے ساتھ انجام دیا جس کی نظیر دوسری بجگر نہیں ان کتی۔ وہ اور سے اور ضیعت برط نے کے اجزار تبت ورصلوں جرانز دستے برقام مرازوں سے سبقت

لا گفت تقد برطانيد كاحس شال سيدمقا بلدكيد وه اپني نظيرآب سنه بحصول أزادى ك يديم حيتر وجهد كى - اس كاكو في مزر بيش بنهي كرمكنا و كبير منه وستان ميشلالان بینیت دوقعت رقرار رکھنے کے بیے مرکا زامے انجام دیتے دہ آپ ہی کامجتدیقا اور ابھی کیر اور زیرہ دہنے قربہت کی کرتے بورطانیہ کی سنگینوں سے ڈرسنے والا ا بار قد ده بندوستان کومت سے کمی طرح مروب بنبی برسکتا مقامصرل آزادی کے بعد ایک سائتی نے عرض کیا کداب تو مکرمت اپنی بن گئی بنبس کر فرالی ا

بارك ملية ترييطي ميل فانتها واسبعي بل فارسك ندوشان بن سلاز کی منجره منیشیت بهی محنت بدنی محدورم واشقلال کا ایک ادنی کوشریخ ورز نظرم سلاز کی تما ہی جسمیدوں ، نمانقا جرن 🔹

منطالة كينوني شكامه مي حبب مرض كوايني ايني طرري متى اور مدرول كى ربادى كس مد تكسيخيتي اورنق شدكىياست كيا جرمايا -مىلان سكەليەكوئى ماستىن بنا دىزىتى . مىزىت مەنى ئۇپرىسەم مىلەر كەسامة بىندوستان مىچ سالان كومېاسلىكى كۈش*ىڭ كرزىپ سىتى* اودئۇرىپ وژى كىسامة مىسلان كو بدين دبنه كي لفين كرزسيد من ايك أبني دلوار بن كرسها دنيوركي مروروع كن اوراس تبابي كم أكر شف كي ديري روك مقام كي وأب ببيان سلانول كرم ست

المقال كامبق فيسارسب سقد و إل كورست كى كراجي ريمي منت تبير ادر ازري فوارسبه تقد اى دونان أتب فى نائرت بنت وزيراعلى يو بى سىدىن غفنب ناك لىوى بركومت كے دوتير كے نبلات دانى دى توبنورت بنت ف كها - "دارالعلم

كالمنالمت كم ليه فرج بميج دى حاستے توحزت مدنى فيصنت عمتد ميں فوايا ب ، دارالعارم آرخدا كائب. و فرفرواس كى مفاظمت كرسكاً ، آب سهارنير كى خريسية ، اگراكب الازل كالخفظ

اس مول میں شدّت اس بیے سی کر بھیت بیندر بہن اور تدنیب فرکا پوشار دوڑ ہے ہی اس ایست میں چیزت حیات کے قابل ہیں۔ وج جاہے برمین کی اور بر- اور اس کی اور مگر

على دونس ايک ئيں۔

كرف كى ارس من فديذب أبي الس مين الام كالليند به توأب مجيد احازت ديي ومين سلانول س كبدول كاكروه اينا تحفظ خدكرلين-

ان تہدیدی کلمات کے بعد عبدیا تنظامت محل کے گئے اور فسادات کی عفراتی برتی آگ آگے دہستے سے وکی۔

حبب انسان بڑے کا زاموں سے بڑا مبلئے۔ توص قدر فرا انسان ہدگا۔ اسی قدراس کے مشاغل کشیر مربئے اوران ہی کے بقدر انھا اشغال بوگا يوداقعي انسان مي وه مروقت انساني كادامون ديشغل دستيمي كھيل كوديس سليكار وقت بنبي گزارت اوزمكى انسان

حرف کھانے پیغیے والاجران ناطق ہرائے۔ برانسان علی دیائے اوراس کے اعلی مشافل ادرکارناھے اس کی یادگار روماستے ہیں جو دوسروں کے سام مالی حضرت مذَّ فرالله مرقدة كے دوزار معرولات اور شاغل اس طرح بيان كے كئے ہيں۔

بين برست سلمان

روزارزشب كوتين سبع تتجد سك سيد بديار بوسقه اورنماز فيزيك تهجدا ور اوراد و وطالف مين خول دستية مناز فيرسك بديونيا الكر كلنظ مك تلاوت

کرم اورمطالعکتب اس کے بدرمہازاں کی معیت میں جائے اور ناشتہ میرترینا بارہ سے کہ وادامدرمیں دیس مدین اورصدر مدرسی کے واقعن کی انجام دیج کے بدیرہ مازں کے سامتر کھانا تناول فواکر تھڑی ور فیلیزلہ فواتے اوران کی مشکّف حزورتدں اورگزناگر فی شکلات کورفع فواسٹے کمبری کی ملعین ہور بھی

ا درکسی کوتویذ دیا جارا ہے اوکبی کے سوالات کا جواب ویا جارا ہے۔ پید سازنا ترمنو تک حاری دیتا اوراسی دولان سادی جاستے کا دور می جائیا تھا۔ عصرت

كىك دارالعام مى دىن مديث برّا تغانىمازمغرب كەبدرتقىيا اىكى كىنىدانل مىرجەت برايسى سواپار مايدىي ملاوت نولمىكە. نوافل كەبعام نوپ كۇ کھا اُ ناول فوائے۔ اسی اُنار میں عشار کا وقت برمایا۔ نما توشار کے بعد دارالعلوم میں تعریباً میں گھنط نماری شرکعیہ کا درس بڑا۔ اس کے بعیر جہانوں کا پیڈول ہیں بام کے میں کسی توکیعت ونہیں۔ اگر کوئی جاریزایا کرور اور تفاکا مارہ جرا آرائے سے اس کو دبائے سہتے اور اس کے مبضور سوتے وگولیا اس کے تین

كرك دات كه باده - ايك تك اكس بائس مخفط مشغوليت مي گزارت مقد موت آده كفنط ويركو آرام ها مقارسب نواد وشغولي اوقعي عصرسے درمیان بڑا تھا۔ ڈاک کاائبارساسٹے بڑا تھا اورمہا نزل کا بچرمیا ٹیے بڑتے بڑے ایسے کہنیں بڑا تھا۔ مراکب کی مزوت کا معلم کرنا۔ بیراس کونہاستا گا

وخنده بیتانی سے جاب دینا یا براکرنام براکی مکے حقرق مهان کواداکرنا کوئی معربی ایت بنیں۔ ڈاک بھی آئی کیٹرے میں گریسن وفیرسینکا بر مطاطقاً ساسنة كامبًا تفا-اس ليك كرحزيت مدنى رحدً الشيطير بكب وقست بنيخ طلِقت بهي سق اورعالم دين بيءعال كامل بني تقع اودسابسي ببثوامجي اوران بي سب وليك

مشمل تحرري اوروانی لوگرں کی فواتش اور استفسادات بھی ہوتے سے بن کوحوست ب<sub>و</sub>راو<del>ول کے س</del>ے۔ يرود دروك مشاغل سقين كركنى جامزوهي جنيدروز بغيرين عاسكة جوكيب بريروضعف وجايري كى مالت مي سالها سال بخاليا اوركر سك وكعلاكها اللي

كواست سند ويداكي عبيب بات سي كيعزت مدنى اسيف ان تفكاديية والعامشافل سد زكهي گهرات سقد ادر زاكمة سقد ادر تركمي اس كا احساس الطيقة شفد و دراصل أكانيتين تماكد انسان كام ي كريلي نائه أوركام ي سد انسان فيآا درسفورًا بي كثرت اسفاد كم اورد ان مشاغل بروادمت المالي

ترادركيا بنه. شايدې عزيت دنى كرادكېرى ئى مۇسكىتى بول-سال/انتىرشا نصەن دېنىرىغىرى گزرًا تخاا درسفر كەشاغل ادىمەونىتى مىخىسىدىيى زادە الكانگىز

ويتحض ع بطاكيا سند يس مي البينة فرض منبي ادر ويتر داري كي اوايكي كالحساس منيس يرتبض مج بس قدر انسانيت الحركمة احساس فرض منصبی برگارای قراب فران می اور فرته داری کی اوایکی می حبت و جالاک برار حزب منی ۱۲۰۰ والعام والای مند

ی کے منصب پر فاز زہے۔ اس دوران جس انجاک ادر سرگری سے ساتھ آپ نے اس فتر داری کوقبول فرایی اس کی مثال نہیں ملی -آسیف اس رصد کے دوران اپنی دوسری سبلے بناہ مصروفیتوں سک باونجو دادالعلوم کے انتظامی تبلینی اونوفیری کاموں میں اس قدرص دو بی سکے سامتد دلیسپی لی دادالعلوم کی ترقی اوج کال کو پہنچ گئی اور دنیا میں اس کے نام کوروش کردیا۔

دوادالعلوم کی ترقی اوج کال لمربیج ای اور دسیاس سے مام مرودی رویا۔ اس طرح اسارت والناسے رائی سے بعد بھی جی سرارت کی ترقید ان میں جھید لینا شرع کیا۔ اور آخید میں ترکئی رس سے بعید کے سندل صدارت نے مصارت ای خلب صدارت بھید دینے والی صدارت نہیں تھی۔ بلکہ اس صدارت کی ذمر واری کا آئیب کویوالہ اساس تھا اوراسی اصاب نے جویت علام نہ کو الیے دویا ہم بھی نعط کے کما حب کہ ابینے میں اس کے ورد کوئیم کر دسینے پر شلے برستے تھے۔ اس دوران تبریہ سے جوسیاسی کا زاسے آئیب کی سرب تی میں سرانحام دسیتے۔ ان ہی کی مولت

کما بحب کہ اپنے بھی اس کے وود کونو کر دسینے پرتلے ہرتے تھے۔ اس دوران جوبتر کے دسیاسی کا زاسے آپ کی سرترب تی میں سرانحام دسینے۔ ان ہی ئی بدولت آج عالم اسلام میں سلمانان بند کا سرطینیو ، بالاہے ، برسخورت حدثی کی بہتی سیاسی سرگرمیوں اس استفریر سرگرم جل زمہتی توکس کوسطوم ہراکہ اس توکیک آوا دی میں سلمانوں بالہاج تدہے جس کی فیلیا وخود سلمانوں سنے ڈالی۔ اور اپنی حانبازلوں اور سرفریوشیوں سے اس کونٹہی کے بہنچا یا۔ اور خاص طور پرجسب بسلمانوں کی ۔ اکٹرسیت سنے

ا کمتان کامطالبرکیک الک ملک قائم کرلیا. اگریزت منی اوران سکدسائنی زیرت قربندوستان مین سلانون کی توجوده حالت سے اسقدرابترینی کی اس کا تصدیم نیاب ای ایوا سکتار ای ایوا سکتار

ولې بري د بين ورت بره واسعي اسان دوو بوه له بي روه است سان او الله الله الله او د د د در برندنهې رکتي تقي ١٠ سايد رات کراا به بخه مطفر نگر نهي اترقي اور د واخ کيسرنهي پرتا اور والې بهي اس طويل سفوست والې رات کی ميازي اور طاقات که ليد آن والول کا بجرم مير بهي به تا کا اطان جوگيا ادر مسل کيتني ور درس ماري د لم اوراس شان ست بخاري شون ترو ع کرائي گئي برآب به کاحته تقي

تحضرست مدني

اورلیچا دمرغ سے زبا وہ مزباز ہے۔ انسان کی انسان میں میں مان می کا انسان کی انسان میں میں مان می کا اصل

انسان کی انسان کی انسانیت ادروزی و سر لمبندی کا اصلی واز آداخت اور انکساری میں صفر سننے بینبانی دسرل انسین انسینلی دو ا تواضع اور اکسسادی ہے۔ دو پوتینس بھی السُّرْقائی کے سیے تواض اختیار کیآئے۔ السُّرِقائی اس کوشرور دفعت در لمبندی عطافواسے میں پہلے واکھاری اصل نسان عدبیت سنے پوتینض بھی اپنی تقیقت کا شناسا ہوگا۔ دو مجسم تواضع پرگا ادر کروغرورسے الکل مبترا کی اجمال منافیا

وانکسارمی اصل شان عندبسیة متضا دسنیدر

حضیت منی کے متلی گزشتہ سطور میں مولانا عمداللاجد وریا بادی کی تحرر گزر مِلی سبنے کر خادم کو بخدوم بنا کرچپر ٹرسٹے متھے. واقعۃ حضیت منی تر انگیاری کا ایک چبنہ ستھے کہیں صدرمقام برنہ میٹھتے ستھے اور ہوئٹی نشست سکے لیے عبلس کا گوشداختیار فرائے ستھے. ہرایک جو سٹے بڑسے کو '' آپ ''ک

نطاب فواتے تھے اور ہوشیاس افاز سے گفتگر فواتے سے کو گواچیڑا اپنے دائے سے گفتگر کر دہا ہے۔ اور ہرایک کے سابھ گفتگر کا ہی افار نظر میں سب بزرگ سے اور پنور و برکام کے لیے ٹورسفت کرتے اور میجنت وشفقت کے لیے اسپنے آپ کوپیش کرتے۔

سیت تراض اور انکساری کی وحبسے ابینے نمالفین و معاندین کا بھی ہیٹیہ ابیکے الفاطیس ڈکرکرتے ادر کری کرتِسے لفطسے یا دمہنیں کہتے تھا گرزنر لے برطاندیس کی عدادت ونفرت آب کی فطرت بن سیکی تھی۔ اس کو بھی ہیٹینیا رسی ہم ہاب گرزنر طب فراک کرنے لئے ا طنز بڑا مقاا در بعد کی تقریع سی گرزنر طے بطانیہ کی تام مہربائیں کا راز فاش ہرتا تھا۔ صربت مدنی کی بھی نماکساری اورانکساری تقی بھی سفیمنلوق فعدا کو آ

ادر شیانی بنار کھا تھا ادر آپ برائک کے سروارا در سرائی سنے ہوئے تھے۔ ادر شیانی بنار کھا تھا ادر آپ برائک کے سروارا در سرائی سنے ہوئے تھے۔

اس انتہائی ناکساری کے باویژوخرت مدنی و قار ذکست کا کو وطرر یا کو و ارتقے۔ ایک قاص نوع کا میست و حلال جو پرعیاں تھا۔ اوبور کیے کو میس منبس نہ س کراتم بی فرایا کہتے تھے۔ نگرنا طب کو ال امروے ارزا رہتا تھا اور نشکی بات کی حاسکتی تھے۔ موافا احتشام الحس کا خطری فوات میں بہراحال ہے۔ الافتی کی دجہ سے نام زرگرں سے بات کرنے کا عادی تھا بھی کھوڑت تھا نوی زحة الشرعد پر کے ہاں بھی سبے دھڑک بوجی میں آنا تھا کہ دوتیا تھا اور سورے تھا گی

ہیں نے اکثر صفرت منی تر الشعلیہ تے ہم عدر ترگوں کی زاب سے بدفتو مشنا ہے "مصفرت مدنی سے ڈرگھا ہے" بار السا ہڑا کو صفرت الوالاند تعقالتہ علیہ سی ناص مقعد اور بات سکے بلے در بذرکے۔ وہاں حضرت مدنی تر الشعلیہ سے سیان کلمٹ طاقات ہم ئی اور شہر شہر کی ایس میں میں کی میں مصفد کی اللہ میں اور دالہی سے بعد فوالاند " صفرت منی روم علیہ سے بات کر ملے کی بہت زہرتی "

معنیت مدنی رویة الشیلید لباس محدمها ما می منت گارتها کدر بینینه می میبات مشد دستند - اور به بنیر ساری موکدر بهنا - اوراس محیالاه اور ا

استعال بسی استعال کرتے تھے۔ اور طنے علیے دائوں سے بھی بی لیندگرتے سے کہ وہ دلی کرلم بہنیں اور دلیے است اراستعال کریں۔ اس کی ایک وصل میں ا حمالک سے درآ ہداشتا رسے نفرنٹ مقصر دھی۔ دوسری وجربیتی کوھڑت کا فشاعقا کو تا رسے مصابق وہیں سادگی اور سے تک کلفی آتا است و لبات کا است اہل لے افراز د افرامات اعظم جائے ہیں۔ وُہ کم موہ اور اس دلیے لباس کے بارسے میں اِنٹا انتہام تھا کہ اگر کسی سے کو کھٹے دغیرہ کا کفن دیا جا آتا ہو اس الدیر تھا ہے۔ وہ کہ طور کے اور اس دلیے لباس کے بارسے میں اِنٹا انتہام تھا کہ اگر کسی سے کو کھٹے دغیرہ کا کفن دیا جا آتا ہو اس

لبعن ملیل القدر شائخ طلقت مصن اس لیے گاڑھا پہننے کا اتبام فواتے سے کہ شاہد صورت مدنی زمتہ الشطابیسے ملاقات ہر دا کے اور والا اللہ ہے۔ مان ناگرار ہوں۔

ان کوکرانی اور ناگواری بر-

الشارو قراني

بحضرت مدنى اٹیارو قربانی تھی ایک اعلیٰ انسانی جربرہتے ہیں سے انسائیت روان جڑھتی ہے۔ اسی لیے ستے کون پاک میں مونین فائیس کا

> وصعت بيان كيا كيا كياستير ويوشرون على الفسيم والوكان سيم خص صت

اورایارکرتے ہیں وہ اسینے نفسوں رہ اگر جد خود ان سے لیے سنگی ہرا۔

حضرت مدنى بھى اتيار و قربانى كامحبىرمتھے۔ ان طلباسكے اخرامات كى خوركغالت فولتے متنے رجن كا دارالعام سسے فطيقه نبيس برسكة تما ادر اسبيف طنے لها كاخودتن كزضيط دربروري فراسق تق مار بإيمعلوم بواكداسينه دفقا رسفر يحقام اخرامابت حنرست مدنى رحمة الشطليزو در واشعت فرماسق يتعدر

افرامات کے وقت سب سے پیطیم حزیت مدنی زحمۃ النیولم کیا استوجیب میں ماہا تھا اور ٹوائٹال کرزری تعلمہ افرامات وہ اپنے پاس سے کریسے والے تھے في فردون كوابين إس سے برا فراستے تھے اور اس معامليس بہرے سنے تر برستے تھے اوربر بدایا دوسروں كى طرف سے آتے ستے سلے درين ان كور فقا دير

رسول الترسلي الترعلية والهوالم الترعلية والهويلم الحدوالية والمواثقة والمراحة والمارية المربط المينية والمرادية المين المرادية المين المرادية المين المرادية المين المرادية المين المرادية المربط المرادية المين المرادية المين المرادية الم

بي طرم براكه مهان كااحزاز داكرام إيبال كاخاصه ستيه ادريبي انسانيت وشاوشت كاصلى تعاصه سينه كدابينه إس آسف واسله كامبطرت اعزاز داكرام كي ادرفيامني وفراندلي رتى حاستے.

حفرت مدنی دهمة الشطليه کی فيامنی اورمهمان نوازی معبی صدست طرحی برنی هی اور اپنی آب، مهن ال تقی بیش سے ده درگ بخر لی واقعت مکیس بیش بیش بیش کرمبی ٹ کے اُسّاز برحاصری کی معادت نِسیب ہرتی۔ روزار کم وہنی جالس مہان صریت کے دسترخوان رہے تنے بیڑم آنے جا لاست اورمخرکیف اطراف کے كم تقد مخرت مراكب كالوران والزواكرام فواسقه من اورنهايت فيامني اورفراغد لي سكه ساخة خرج كرسقه تنصه . كها ا أكريسي اكب بي سرّا منها مكر لدندا ورمز دار

غارصنيت دونون دقت كاكحانامهاؤن سك ساعتكات سقداد بزريعي دبي كهات ومهان ككلات تف كهافي كافري بهني بهني برتي على حوبرتا مب كه يديكيان برّامقا ادراً كُركونى خاص جنبِكِرا إِنّ حالًى عنى توسب كه يديواني حالي تقي

دمغان المبارك مين ويؤمهان كي تعداد سينكول برتي اورسب سكه ليد ووده كي كمي جريخ أشظام نبرسكنا مقاراس ليصريت وربي دورساسمال ا بن فراق مقد ادر معلقین کے احار رفیوا دسبتے۔ آناکہاں سبجے رسب کے لیے دودھ کا بند دسبت کماچا کے ۔ اگرمہمان لیے رقت بھی پہنچ مباتے ستھے تر الاد شدان كيليكانا تاريخ الحقاء ادركهم مهانول كي كثرت مسكرات ياكتات نبي تقد الكيم كوتي واقعت دوسري حكم مثر برا تهاز كراني برتي تقي بالكمنى اواقعت ملاممالعت بمى ومسترخران رمينيمة ما أواس كرساسة سمى ويرى بشاشت كاأطهار يزاسا.

خود کم کھاستے ستھے اور درسرول کرزایدہ کھالستے ستھے اور لوہوس نہتے ہوئے سالن کی ملیٹریں کوٹو داپنی اُنگیرں سے مباشتے ستے اور دسترز ان گرکرے مہتے بسئالفاك تنادل فطيليقيق ينوداً مهستراً مهته كعاسة تتعي كرمب بهان زرب مبيث موكه كالبي ادرجب سب كها بيئتة تزوات كرس امحاة كمسكا البن اور ميلي بن فارخ برسكة - يتراجيانهي ب وإدا و دكالة تقد غوضيكراس ارسه من آب ابني شال آب مقد

اں ارسے میں بندیرسٹال کیشٹہ درکھیونسٹ لیڈر ڈاکٹر محداشون کے تا نزات المنظام ہوں۔

سلاما الدور مي كدونسك بإرثى كوسلان سوال كى نوعيت اوراس سكة ارتي بين ظريبية بالإ اورجه اسكام برمقر كيا كيا كداس سك بارسد مي اكيب دورك بين كرول مين اس وادكى فرايم مي ودبند مي حاضروا - محرا -ومرب كم عاديد ترمين سف است سيطيعي وينكه ستة و خلعت سكة مطالعد كام قد اسبالا -

و مبت بست وی سے بس سے بیا ہی ہے۔ اس سے بعض کے اس سے بھرت کی اور ایک اکریٹ کا زور ، گواس سے بھرت مرا کا کی معان فوازی میں کیا فرق اسکا تھا اور جب مجد علیے انجان اور بے دین کو مولانا نے با حرار اسپہنے مکان میں بھر یا آئی ہو ایک مال میں بھریا ہے انجان اور ورس و تدریس کے واسطے سے ممان کی کا ایم بھران کا کا کا بچرم رہتا ہو گا عب میں مولانا کی راکش گاہ رہنیا پر مہانوں کا فافلہ بہلے سے موجود تھا بہنا کینے میں کے بی جاریاتی راکش گاہ رہنیا پر مہانوں کا فافلہ بہلے سے موجود تھا بہنا کہنے میں کے بی مہدانوں کے بیسے میں ایک جاریاتی رہنیا گاہ ویا۔

دویند کے قیام کی خالبا چرتی شنام کی کہیں اپنے بستر دواز تھا۔ دات کے دی بے بیشہ سے۔
کھرسنے بھرنے کی دج سے بچڑتک را دو ہتی بیڈ المبید کی یا اورس نے لگا۔ در دازہ کھا دہ ب تعامی کی عفرہ گئی تھی کی دھ سے بھر دونوں ہا تھ ور دازہ کھا دہ ب نے میرے باؤں مفرد گی کہ بی تھی کہیں سنے ایک ہوئے کی دیا اور بھر دونوں ہا تھوں سے کسی سنے میرے باؤں و باسنے دابا شروع کا دوستے میں میری برجائی اورشر مند گی کا افرازہ آپ نورکر سے ہیں میں سنے باؤں صلہ مبار کو راسے ہیں میں سنے باؤں مبار مبار کو راسے میں معروف بی میری برجائی اورشر مند گی کا افرازہ آپ نورکر سے ہیں میں سنے باؤں مبار مبار کو اس تواب اور بائے اس تواب میری برجائی اس تواب میں بہتری ہوں کہ آپ جیسے مہمان کی خورمت کر سے کے اس تواب میری بارہ دس بعد آج اس ارشاد سے امیری بارہ دس بعد آج اس ارشاد سے امیری بارہ دس بعد آج

محضرت ندفي

ہرتی - ان کی فرانعد لی اور اسکیے اصلاح کا یہ ادنی نمریۂ تھا<u>"</u>

دُ الرصاحب راب تعب اورجیا فی سے بارہ بن لبنداس کا انگٹا من کررہے ہیں۔ حالا تکہ ایسے لوگوں کی تعداد سے بکٹروں سے متماوز ور ایس دارت مان عن کانا جن برید زیسے آب ایک اور ایس معاوم میں زیار سے ایس میں میں میں ایس ایک ایس کا میں معاوم

ئے بن سے ساتھ پر وافقہ شکا کا کھنوٹ نے سوتے میں انکووایا۔ اوران کومعلوم بھی زبرسکا۔ بروا قعدسنے کومفرت سکے میم مثنی ہم ہنجائی تھی کداس طرح عدگی سکے ساتھ سوتے ہوسئے شخص کووہ یا جائے کہ اس کی آنکوز کھلے۔ ۔

مولانا عدام اوربیاب کے ال سے مزدرت اور واجی مصارف کے ملاوہ اپنی خدرمت کاکوئی معاوضہ زیلیتے تھے مولانا کی مسلم المسبب طرو لفتو کی کفامیت شعاری اور احتیا طرکاس سے افرازہ گاستے کدمولانا کلکترمین بہتے ہیں۔ احسی ایک ملبد میں لیے سفر کی دعریت

دی حاتی ہے۔ دورسے مزوین کی طرح مولا کے لیے سکینو کاس کے کاریائی خادم ساخلانے ادرکھے ذائد خرج کے سیار دورہیج واما باہے۔ ۲۹ کھنے اسخہ بولا انہا آتے ہیں کوئی خادم ساتھ بہیں ہوتا۔ تھوٹ کاس سے سہ کرتے ہی اور داستا میں اشتہ وغیرہ میں کل سامت آنے خرج ہرتے ہیں۔ طب میں

بهخ کونا فرصلید کا وقر معلوم کرتے میں اور وال بننج کراپنے اخرامات کواکی کافذر کالکھ کرنتے روپر جمج کولٹ کے لیے رکھ کہتے ہیں اور جنب والی کا وقت آتا ہے ترمنظی ساب سروپ برطور زصت ادعیت کرنا جاسنتے مولانا انکار فراتے ہیں اور آننا ہی لیٹنا گراما کرتے ہیں۔ جننا آنے میں خرب ہوا تنا حجب اور

ر المار میں ان میں میں اور کہا میا اسٹے کریکیٹی کی منظوری اوزورش سے میٹیٹ کیا عاد اپنے قرآنپ فرمائے ہیں کیکیٹے ممبر میں برجاب دیا مہا آئے۔ 4 المادہ مجرد کیا جاتا ہے اور کہا میا آئے کہ میٹ کی منظوری اوزورش سے میٹیٹ کیا عاد اپنے قرآنپ فرمائے ہیں کیکیٹے ممبر میں برجاب دیا مہا آئے۔ 4 المدر مدانا نہ واجھ میں اس علام میں میں میٹ میں اسٹری کیا جاتا ہے۔ 4

كبرىي مولاً كيولوشينة بين كداس علب مين حرد ويدخرى مرد لم بنه و كرك كائب بي لوكون كائب ويا عام منيت سنة يحراب ديا مرا أن با بن كرك كاست ويا مام عنيك سنة بولاً افوائل بين يوكي سنوات كواس طرح صوف كريماي نهني سنة وكرك موض كرت بين - بياب في مركز اختيار ديائي مولانا فرمات مين

بباک سُفاآبِ کورسیحدِ کرافتیار واسنے کو آب کفامیت شعادی کے ساتھ قاجبی غرچ کریں گئے۔ آب اس نے دروی سے خرج کرنے کے مختار و مجاز بہیں ہیں۔ لوگوں کے اس قبل وقال اور بہیم اصاد سکے با ویڑ دمولائانے واجبی غرچ ؟ سکے علادہ زلیا۔

کے کی دنیامیں الیسے لیڈرا درعالم شکل ہی سے ملیں سکے بیوام اور بلک سکے سرایہ میں اس طرح احقیاط کرتے ہوں اور کی خت میں اس السے دسیسین تعمد سالب طل چھل کرتے ہوں ۔ آج کل ایکھ آجے لگر الیسے مواقع کو اعتصاد ما سنے میں دستے ملک اگر اور اس کی اس کے لیے ایک کی اس بھی کرد سے ہیں کہ دستے ہیں

صیرے وی در میں ما دیں دھرندرھی ہوئی ہے۔ ہیں ایسے کی امیر ہوئی ہے دوسروں کے سامند و استادہ و کسامیر ہی سے اطہار طلب ہی کر دیستے ہیں ۔ مکرمولاما ہیں کر البصوراق سے مندون فائدہ نہیں اٹھاستے - مرصف ایسنے لیے دوسروں کے سامنے اِ تعہدی پھیلاتے ۔ بلکداس کی شناعدت وکرامیت کا بھی اطہار فواسیت این ایک بارمولام مقوض مرماستے میں - بیس ادائیگی سے سیے وقم نہیں بہتی کچھ دوستوں اور معید کراس کاعلم برمایا ہے ۔ ورمدر آیا ویس زاب مزاور نگ

فمانوست و استغنار سنوت دلااکرٹن کویت دُحاکدنیزیسٹی کے تشدیمیات کے لیے کئیرشاہروپر داس وقت کے بائے سائے ہے) اہلالی ہے گراپ اسے تبرل نہیں کرتے بیکوست بھر جابع انہر میں شیخ الحدیث کی جگہ دسے کراکیٹ بزار رُدیلے ما جارشاہر البرونو نبذوستان اُسلے جانے کا کار دسینے کی بیٹی کش کرتی ہے ۔ گرمولانا وال تشارعیٰ سلے ماسلے سے صاحت اُنکا وفا دستے ہیں۔ اور دیرندکی مورکی کانکاوپر تماعت کرتے ہیں۔

سےمسلمان P4A

۔ ولا الے بیس مال آنا تربہت صابستیقین کے اپس بہنچ مانا - کہاما آ ہے۔ کومولانا اس دنیا سے زخصت بردگئے اور ان کی زندگی میریمنی اتنا مال ج

ىنېراكداس رزكرة فرض بو-

مولانه کے زر وتفری کی اس سے زادہ اور کیا ولیل ہوسکتی ہے۔ مولانا والالعلوم کی مرّوں سے ضدرت کرتے ستھے ٢٢٤ سال کی طویل مرت الله دىرىندكى خدىرىت مِن گزادى - نگدان دىۇل سىھى عِلادە جن مىي رفيعاتى- بىقىيدا يام كى تىخاە زىلىنى گرىيى مەرسىپى كىھىسلىدىنى كېيىن أاجانا بررنا- يامدىسە ج

حزورت سندكهبي سفركنا برناء كم معريهي ايام تدلي كع علاده ان دلال كي هي تخاه مذليق مرض الوفات مين اكب مهدين كي تصدت بايري وغيره ادراس ك كي حيليان جرقار ناحى تقادر منهي ليتفي - دوبياري مين خارج بني - ان سعب ونزن كي تخراد جراكي مزار رويه مست كيرناده بوتي عنى - بدرسر ف يجني نے مد فراکروایس کرنٹی کی حب میں سے طبیعا یا بہیں ترتخوا کو کسی

صفرت رحة التُرعليدك ومال كم بعرمستم صاحب قبلة كم ترشر لعيت له كمّة اور فرطايك بعفرت كا زبر وتفتى اس ابت كى احارنت مذرية عالمكم

میں نٹرغاکوئی ستم مہیں ہے اگر آپ فراویں تروہ رقم میں آپ کی نمدست میں میٹ کردوں ؟ خالدمها صبرن ومراكي يص حير كوحزت وهذا الشطليد ف يبندنهي فوايد اس كوي كس طرح لينذكر سكتي بدل آب كاببت بهت شكويدس آب

حزت کی زندگی کاسب سے راا امّیاند تھا کہ وُہ اچیائی کا سلح دینے ادرانی سے رو کے میں اب الخروا قدرسته مع الكاك الساوصف تعاكم على عاصة مي راب راب الباب جرا والما

محضرت مدنى تف

انھامقالم بنہیں کرسکتے کیا محال کہ دارہی منڈاکر کوئی ان سکے سامنے آماستے بھی مجانت کدررانگڑنے کا طور کے ابل ہوں اور ننگے سرحزت کے دور ع سف ادران چیزوں راس کیے زادہ شدرت بھی کہ لوگ سنست نبریہ کا خاق اوا سف کھے ہیں۔ واڑھی مثلانا ، سرایٹ کیزیی مال رکھ نا اور بجراس رِغُوکوا انظامی ومنع دگر ں کومغربانناگر اسنت نبریکی تحقیروتوبین ہی نہیں اسٹ آکپ ککفر کی سرحدوں برلاکٹواکرنائے۔ بدیں وم بھنرست المسیر وگوں پڑھنت نامالیے

تے۔ اوران باتوں بران کی گونت سے خدروسا رہے سکے متعے دیمشانطبعہ اوریبی بات تربیبے کدان کی اس اوا کے نتیجہ میں ہزارہ جروں پر والمان نظر نظائم ادر بزار إسرون سے انگوز رستی کا بہر ازگیا معروت کی اشاعت اور نکوات سے اس شدت سے روکنے والاح عدت علامیں ارائے

كوبياليكا واطل ببت حاعم لل كامقا لرص إمروى مع كرسة اوراس راه مين برست وتم المعند وتعراف كرص بنده بشانى سعة قبرل كرسة ويفينا اس اجرمضاعصت سندعالم اخردى مين أكاواس مراوجرو بإماست كأعمل وممهت كي اكيب هيان تقي جن سنكهي تصكنا مزعانا يعزم وملبنز يوسكي كاليب كودكران تصافي كو سحادث دوزگارا درانقلابات زهانه اپنی مگهست بیثاندستخد متھے۔

كون اس باغ سے اسے بادمس ماباً سبتے ا

نگ دنصارے عمولوں سے اوا ما آ سہتے ا

سعزت مدنی دنیائے علم کے آفتاب تقے جہاں آسینے تینستان دوما

مصنرت مدنى رحمة الشرعليد ايك صاحب علم الوالكي تفاديطم محدرزادن كربينيا سايي ونياكر جي صروالتقال

متانت فكر، اصابت دلسة لفيتي محكم اورجيم لسل كاسبق ويارسيانست كواكمي طبفركر وار اورپاكيزگي دي - خرب كواكمي نيابوش اورنتي امنگ دي الكي كم غطت ادر وفارعطاكيا مولاناكي مقدس وندگى كيميمي وه بيلم بين جن رونياكي نگاه دلې ق بنے دليكن آپ متيان ساست دان قومي د منها ادر روايا محصرت مدنى

م ہونے کے ساتھ ساتھ مصاحب قل بھی ہئی۔ انھوں نے اسپنے فلم کے ذریعے ہوعلمی ذہبی روحانی اورسیابی خدمات انجام وی بنی۔انفین نظرا فارمنہیں ارب

بولوگ مولانا کے قربیب رہے ہیں ، ایمنیں علوم بنے کر *تعزیت م*ولانا کے لیے بنیاہ سمباسی و فرم ہی مشاغل اس بابت کی امازت ہی نہ دیستے سے کہ وہ کم تی

للى كام كريى بىي وحبستى كىمولانا كى تصنيفات سيندست زايده بنهي اورتيصنيغات بھي اس ليے دجود ميں نبيس آئيں كدلوگ انھيں راجعيں اورتعولمين كريں۔ ملك

الماس وقت إلى من لياكميا بصب اس كى تفديد مرورت محسوس كى كتى اور كون سنيمسلسل احراد اور بارتعاً منصر كئة تصنيفات مين اسيراليا = متعده

قريت "نقش حيات " الشهاب الثاقب بي ان كي علاد كم يورسانل او نبطابت مبي -" الشهاب التاقب" أب كاربي تصنيف ہے. ا فرنتم أزادى كے بروانوں كومدومبدكى وعوت وسے رہائے ادر دوسرى طوت اس كى نوك سامرامبيت كے قلب ميں بوست بردسى منے اسپرالى ، ميں أدعلى دارالعلوم وليرندسك سابق صدر مدرس اورالقال بول سك الممشيخ السندصرت مولا أمحرد المحسن صاحب زحة الشرنعا لي عليه كي نداكا دامة زندكي كا ايك إلى كوشدنمايا ركباكياسيك أمسبرالنا كانتروج كيونداول ميربب ولكش اورلينديده اسلوب اختيار كما كياب جير في جيرف سجلول كم

المدسراس مابل سنيه كد باربار دكيها حاسق اس كم لفظ لفظ مست ملوم شكياً سنيه اس ك مط ميلي من محست وعقيدت كي يسي والب كهاتي جرتي لعرب ، حذبات الكُتِبَابِدا إدل اورانطا اب كي كُونِج سبّه واس كم تقط تقطيس احساسات كى دبي به في شبّاريان اوراس كى أيج محس برتي سبت و بيكن ساعة بي خور ونكر كى اوت صرواستقلال کاورس ، بیمنن محکم در عل میم کی لمین نشکیل سیرت اور تعیرجایت کا ایما فی سیاد سی مے شلا " اس نے برا دادی سے فیوض صاصل کیئے ۔ لیکن ڈکارنرلی ، اس نے قاسی منربی فی اس مگر مینم محركيا-اس سنفرمنسيدي كهناول اوروهوال داربا دلول كويرس ليا مكرسيه اختيارنه مها- دعوى مزكيا شفیات رئسنائیں ، استقامت سے مہنا۔ شامیت کو رہوا اعشی می گھل کر لکڑی ہرگیا۔ مگر

" در كفي حام شريعيست در كف سندان عشق

بروبسناكے نداندمام وسسندان إختن :

يداخانشروع مصينداوراق مين اختياركمياكمياسي اسك بعدموافاكا فلم مالات وكوالف اورتجرات ومشاجات كي اتفاه كدائس ميربب احتياط مكساندازگياسنے اودموالمامحدولحس صاحعب زحة التُوعليدكى دوانجي عجازست ليكراسادت مافشا اورمېدوسستان كى وابستى كم تبيلسل واقعات كى اليقح وير کجنج دی گتی ہنے کہ ہندوستان ، دوسب ممالک ترکی کی منظار میست اورائخا دلیوں سکے روبا ہی کرشتے اور ظالمار زوسیا کے کسبل کرسا سنے آگئے ہیں۔

· نقبَّى حياسة؛ يدن تومولاناً كي نو دونوشت موارخ سبّه ليكن اس مي تويايت كه علاده مسايسي علومات كا ايجاف مها وخيروسبُه - اس مين أكب كاخاص المرب كادخ سنيم بهربت بى يجدد ، بهبت بى جامع اوربهبت بى ياكميزه شبت آب كالعلمس ودين كسبط آسنيد حبّنا است مبلنا جاسينية . مزآني تفعيلات و

جزیات برتی بیر کریست برست قاری کاجی اکرته است اور زاننا اختصار کوطلسب بی حلوم منهوجس است کففسیل مزوری برتی سبند است مجیلاکر سکت میں اور جال انعقاد برناميا جيئة روبال مختقري لكيفته ابي

نَفْتنْسِ حَيَات " مِن كُرْت سَع أَنْكُوزِي أودادوكي مَارِيني كما بول مصحاله جائيشِ سَكة الكَيْمِين اس سع بيترمليا به كراب كرمين،

تنسیر وقد معقولات کے علاوہ نن اریخ برعبی بوراعبورے رعب کرئی بات مکھتے ہیں۔ لیے دلیل بنیں مکھتے۔ فرم ہی ادرعلی مضامین ہر م توان میں حام کا واما دبیٹ بیٹن کی ماتی میں۔ اور تاریخی حالات کائیزیرکرنا ہوا ہے۔ تو آریخی کہ آبوں سے افتیاسات بیٹ کیے حابثے میں۔ اس سے ان کا مقصد میں است کے ذم میں لفتنے کی مفیت بدا ہرمائے۔ اور تیجر رہنے کر کہتے مرکا شک ورود باقی مذرج اس کے سامنے اکیت تعین اور کشارہ واہ کھول دی جاستے۔

ا نقش حیات در زیاد و ترانگزید می تصنیفات اور تخریدای کاحوالد ویا گیاسته یمن وگول نے مبدوستان فطام کمیا اس کی دولت لوقی اور بھیرا بھی جباستے اور بطرح اسینے عمیب وج وجھیلیٹے کی کوشش کی۔ مولانا سے ان کوان بھی کی تحروی سے سلے نقاب کر دیا۔ اوران کی مام علی کھول دی سیا

باست المردى كدائر يُرظا لم سنتے . اعتران سنے مبدوستان كاخون بريستنوس ميرا ثبوست ويا -

" نقت پینات " کوتی ناول نہیں ۔ افسانان کامجرو پنہیں ، شعروارب کی کوئی کتاب بنہیں . بلکداک الیسے انسان کی خوزوشت سوانخ ہے ، دلدند بعيفظيم دينى دررسكاصدر درس كوشينخ الديث تي بونبدوستان كى تؤكي آزا دى كابهادرسالارت وكين اس كمساخ ساخ ساخ طريست

نبريركا محب مدادت ستبر اسلام كے دش بنبرلك أنگزائها شدوستان مي نهبي الكياليث يوبورسب سے طامخالف بنے يمعنف كى ان تمام صفات كوسامنة ركدكركما ب برِّهد بن توانب كواكية بيتي وستا ويرضال كرير سكّه الميت شيخ طريقيت اورعالم باعل كس طرح ابني سوائخ لكوسكمة کتاب کی دونوں صلدیں گذشتہ در طیعہ صدی کے حالات ، ترکیات آزادی اور انگریزوں کی مبندوستان اور دنیا میں وسیسر کاروں کی ایک ایس

سبيص كوفي صف كد بدرقاري بهبت كمجه عاصل كرة بداء الداربيان ساده ادرساز كلف بنه رشالًا « لباادقات مين عرزي مير مثليا براكماب طبيعاً برّما تفا ادراً دمي آ ماكه دالدصاحب بلارسته بن -

طلبكونصت كريك مامزية الرفوطسة كرمثى الطابي والايا انيث الطاسة والامزود دنبي كايمتم اس كام كوانحام دو- مرجبوري مام دن يدكام كواطياً ادرتهام أسباق كومعلل كرنا رطياً- بسااد قات ايك ایک دو دوسفید اسباق کومطل کرسے تمام اوقات اِسی تعمیری فعدات میں موت کرنے پائستے۔

آنیٰ ی مختر خورپین ایفوں سارایی زندگی ایک نقیشه به کیمینچ کر رکعدیا ہے۔ لیکن اخلاص والحسار کے سابقہ زندگی کی بہی وہ کھی منزل ہو آگئے ہے۔ اُلی کا منظم کے ایک انسان اور کا ایک نقیشہ کی بینچ کر رکعدیا ہے۔ لیکن اخلاص والحسار کے سابقہ زندگی کی بہی وہ کھی عبدركر ناسخت وشوار مبزاسيئه يجذنه طرول نساييهي تبادياكه انهيس كتأنبول سيسة فطرئ خلق اورولي والطبيقا يسكين والدصاعب كأمحكم ببينياية فورا التي أنسيرا

مولانا كي تخررون ميں ياكيز كى بمستواتى كے علاد مقين وعوم كى كمينيت مير كي ملتى ہے كوتى مقام ايسانظر نہيں آتا جہاں بزولى بنوعت الذبنت کا احساس ہر۔ مرافظ میں تلی اورے - مرسط میں وقاریجے - مرسط میں ایک تجربر اور مشاہر ہ ہے۔ میاتونہیں کہا جا بسک ماکہ وہ صاحب طرز اورب یا انشافیان جا لکین اس میں شک بنہیں کہ ان کی تحریبیں ایک انشادیت مزور تھا کمتی ہے۔ ادھ ادھر کی باتری کی بجائے اعفد ں نے اپنے مقد اور توزع پر بھوس الی ادرا

ابْتَى بْنِي كِين بْنِ جِن سنة أنكامقمدرية مِن كَرَثِيف والافكر عمل كاعذربك كوامظة-

" أحيرالناً " نقش حيات . متمده قوميت " الشهاب الثاقب " اورد كر حيد في حيد في الله ك علادة تب ك مكترات كرمين كيا كياب وريف ومت ملك ك المور عالم مولاً الخوالدين اصلاحي سف مكتراب شيخ الاسلام " كمه ام سعة المواني

كمترات كاكونسا اسلوب بينديده سبئته براسين اسبيته ذوق كى است سبئه كسى سنه غالت شكفطوط كوان كى ساد كى سبنه كلفي اورخلانت كى وحبر سے لیندکیا ہے قرکسی سنے مولانا الوالکام آزاد سکے خطرط " مغارضاط " کوارباراس وجرسے طبیعاکدان میں ادسب کی عباستنی ، الفاظ کی سماوسٹ اور حبار ل کی

ا کې د نیره بین جن مین عندت کې مقدس شخصیت او ژخصیت کا بلنداور پاکیزو کر دادگھل کرسا منے اگیا سبتے۔ پیکتوابت درشد و پالیت کا رحشی میں۔

نوب صورت ترتیب سے ۔ اورخیالات کی دنگینی سکے سائڈ معلومات کا دریا موجزان سے انکین کمٹوا سے شیخ الاسلام کواس سیے لیندگیا مباسکتا سینے ۔ کوان میں غالعظى، اخلاقى اور روحانى ما تتي ميني - الميسيق طور يهن مين صوف زمان وسايك كي غربي برد لميكن كوئى بنيادى كارى دليلى افا دسيت ندم - ال كـ مطالعد مستقالى النوافاسكة بكواسيف مكورهل كمسليدكوني روايه ماصل بنين برسكة مكربولانا كفضاوط رايدكرم بهبت كجيه ماميل كرايسة ببرو ان خطوط كمنتعلق حدرت مولانا گادی محد طبیب صاحب مدیر دادانعدم دیر بندکی تخریست یو مطور مقدم محتوابت سکه نشره ما میں سبک ایک افتاب میش کرتے ہیں۔ حضرت قارى صاحصب منطلة فواسقه مېي -ان الماتيب اور ان مك مكنون علوم والوال كي فهرست براكي طائراند كلاه دُّ النه بي سيم الطامعيت كالداره اللالدنا شكل بنيس رسماي بوصارت مدوح كى ذات ميس وداست كى كتى بنيد. اورورته مرئ يني طبقدل كيدليكيسال تشفائجن سبئه مال وقال واسليه مزاست برن وإبابين واستدلال شك برل-طالبان مسائل برن- ما عاشقان دلاً ل ،سعب بی کے سلیے اس محقر گرحابی دخیرہ میں سابان مسيالي دوم دسيد الن حابع وإيارى سنة اگراكب طوف طلقيت ومعوفت كرمسا إلى مل برت ہیں۔ تودوسری طرف مترلعیت سکے حکمیات بریھی روشنی ٹرینی سے اورجہاں شرایعیت وطراحقیت كرمقانات كطلقين وبي مسياست واوارات اورقرى معاطلت كروقائق سي واللها مربة ہیں ۔ غوضکد مبک وقت شراعیت وطریعیت ادرمسالات کے دقیق اورحیات کجن شکتے اس طرح وبيب قطاس بدمكف بي . كداكي جريات عقيقت ومعرفت الي متلاشي احوال طرلقيت اورطالي زراحية وسسیاست کے لیے بال شفا در سکون دروی کا سامان میں بنیاستے تبیں ،، کہاما آئے کہ کا تیب شخصیت کے آئیز دار در تے ہیں جس کی شخصیت معلوم کرنا ہر۔ اس کے خطرط دیکے مائیں ، خطوط سکے آئیز دار در تھے ہیں جس کی تصدیر اسپہنے الماندونال میں صاحب ملر، گرنظ آتی ہے۔ مكترات شیخ الاسلام كے مطالعہ کے بعد مرتب مولا الی شخصیت سے متعارب بروا سے الااور اسے مولا الی

۔ توات کی دھنجیرعلدیں شاتھ برھی ہیں۔ نسکین اس کے اوجود بنیں کہا جاسکیا ک*وحزرت کے قام کم*توابت ان درمبلدوں میں اگئے ہیں۔ مرتب کوجو گانب میراننے ابنی کوائنوں سفینے کرویا ہے۔ معزت معبدوالعت الى صدّ المدّعليد كم مكتواب كي مكري و مكتواب شيخ الاسلام "كي حيثيت بهبت لمبند كي ما كما ما سكما ب كررشدو بابت

نات الكنه كا درعائم في كا قابل منافريسة كا دوان سن نظرياتي اختلات ركينه دانول كريم تسليم كرنا طبيسة كا كرمولاً دانهاي اورخارجي دولول اعتبارست بهبت ا بمن معروب ، نهابیت مخلص اور ملبندکر دار مکے معامل منف کمتوابت زبان سکے اعتبار سے ایجیل مزود میں اور مزیا بھی میامینیں کیوں کہ جن کا تیب سے للروامية كالحام ليا ماسته على فقتى مسسياسى اوراطنى مسأل كوسلحها إماسة - ان ميس توبي كتنفسص الفاظ اورمسالها ت، كا يابا برا الأرسف ـ

Marfat.com

کے سلسے میں ان دونوں حذات نے مکتواہت کے ذریع یو کام سرانجام دیائے۔ آدیخ میں بہبت کم لوگ اسکا مفاہد کرسکے ہیں۔ ہاری نظامی و آمیر ترقی کام سے بیج بھی مثال شاہدیوں نادیخ میں مذیلے۔
حضرت مرانا اسٹوٹ علی تھا نوی بڑتہ الشوطیہ کی الیہ سے بیچ بھی مثال شاہدیوں نادیخ میں مذیلے۔
حضرت مدنی برت الشوطیہ کی الیہ سے بیچ بھی مثال شاہدیوں کے احداد رکا امینی بغیال رکھتے تھے کہ ذیکو ایک شدر رسے بھی مسلم امیر بھی میں دو برای اسٹر بھی تندر رسے بھی اور الیک کے سابق سرانخبام دسے گا اور بھر ایک سلمان کو توجیتہ جہاد اور مورت شاہ دیت کے لیے تیار رسنا جائے جائی اور بھر ایک سلمان کو توجیتہ جہاد اور مورت شاہدی سے سے تیار رسنا جائے ہوئے۔ اور ان کے لیے نوز ایس معلوں کی ان میں موردی ہے میں اور بھر ایک سلمان کو توجیتہ جہاد اور مورت شاہدی میں مورت کے لیے بھیرا معلوم مقر کہا ہے جائے ہوئے اسٹر مورت کے لیے بھیرا معلوم مقر کہا ہے جائے ہوئے اسٹر مورک کے اسٹر مورث اور تدارہ جائے ہوئے اور ان کے لیے ایسٹر معلوں کو اسٹر کورٹ کے اور ان کے ایسٹر مورک کے اور ان کے ایسٹر مورک کے اور ان کو اور کار کہا ہوئے ہوئے اسٹر مورٹ کی مقروم سے تبلی کو قامت کے ملاوہ کھلے میدان اور آازہ جائے اور کی مقروم سے تبلی ہو قامت کے ملاوہ کھلے میدان اور آزہ ہوئے ہیں۔ وہ ملاحظہ کھے بیار مورٹ کے ایک خطوی مورٹ اور شام کو اور زنام کو اور زنام کو اور زنار وورد دے تربیج ہیں۔ وہ ملاحظہ کھے بیار کی مقروم سے تبلی کو قامت کے ملاوہ کھلے میں۔ وہ ملاحظہ کھے بیار

كالام دمے بصبا في صحت حاصل بور اكي فن إعقد لهي زہے۔ وقت بے وقت كام آئے

اورمال واولاد كى حفاظمت مرد

می تفسیخ الاسلام کے لیپ خدید انشھار انتقاری میں اس کے منسٹ کی مابیات ہوں بہاں مرحبہ اشعارتال کرتا ہو۔ یا ہے برای میں الاسلام کے لیپ خدید انتقال انتقال میں اس کے منسٹ کی ماب تے ہوں بہاں مرحبہ اشعارتال کرتے ہیں بوصارت برای برای نازېردددة تېنىم سررد داه دوبسست ؛ عاشقى شيرة بندان بلاكش ماست عنت مي سيك كوم فم سرريايا جوموسو بو عين ولشا لمه زندگي جور وا جو بر سو بر نربباراست منول ميك كريال مديك ، آتش افياد بجال جنبش وا مال مدوس م الله الباكب كريبال كياس على بال الكريسيا سايد مي كركب بادرد كب زيردوات تر منم ، وركن منكركه أمث ات تر سنم كخشة شوى كموكرمن كشدة شدم إلى تكولد بدكر فون بيست تر من يقين مع دان كه أن شاء بحونام به بيست مرربيه مع درسبام! نزگر ادا بان سف از است به برریان کارا دشوار میست یام او را یار یام مصبتحدے می کنم 🝦 کبشندویانشندوس گفتگرتے می کنم بجزترست إمر مُذارم مجزورس ترديج إدم به الكِ أسْ وَبَعْكُ أَرْمِهُ وَإِنْ سَالْتَ بَكُمُ مِلْ

خضرت مدني

فران و وصل حیه خوابی رضابه دوست طلب نه که میت باشد از وغیرا زی تمنا سست

مصرمت مدنی رم

ا في الغواد وسبار برده واست كونى نهيس مسب خاموش اورموّوب ، ويتيّن ولمّا تقام سبر كوكيد ويتينيا بهرّا تقارياكو في خاص وابت كهزا برتى على كوره اس كا إب لااض ، أنكساد ادرنها بيت ليغيد كى كرسائة حفرت كى طوف سيصنداً تفا شاع سنے کیانوب کہائتے۔نہ

## ادب الوصنار وعذسسلطان التسقى

فسهد المهيب وليس ذا سسلطان ديهال سنجدگى اور وقاريعى الووب سبّ اورلمنى كا اقدّار مسلط سبّ - سنان ونشوكت كجريمى منبي سمير سبى رعب شالزنب)

تعبن اوگ سوساتی میں بڑے ابعب اورسیرت وکروارکے الک برکے مران کی کھر ارزید کی مناست کھنا و نی

کی کھر ملویز مدلی اورناقابل رسک ہوتی۔ ایک شهر بنشاه زندگی کے اس میدان میں گدائظ آنا ہے۔عمار فضار بها رہنے کوعلی دفارا در فضیات کی شان سے میزانظ آتے میں دولیت راب عربیل

پادوان اس دروازسے میں داجل برستے ہیں. اپنے املیازات و طبرسات منصبی آفار سینکتے ہیں بسلیسین و مدرین سیار مرمی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ . منااور زندگی کی اس کمزورترین منرل میں جن کا باطن وظام برکھیال ننظرآنا ہے۔ وہ عارفین و داصلین الی النتر ہی ہرستے ہیں۔ علات ربانی اورسشا بخ سفانی کا اندراور بامیر کلیمیان نظر کا اینے گھر لیرزندگی د کھیرتر بابیر کی زندگی د کھیرتر کھر لیزندگی سے کھری

. زندنی زندگی کاجوخاکه آب کولانکور انسانوں سے بجرموّا ج<sub>ام</sub>ی مقعّدین وموّسلین سکے سبے بیّاہ اور مقیّدت مندلز بجرم میں ، کانفونسوں اور احلاسوں کی مسند ئى من نظائتے كا ، بعیند بى نقین گھر كى جار دايارى میں بحبر ل اور اېل خاشەمى دونى افروز م تے برے آپ طاحنا فرائس كے يہى را ان كا مديار اوغطىت (ت كادانسند مصرت يشخ مدنى كي لپرى دفرگى خلوت وطورت ميريكيال دېي اوديول ميجن كريمورت سڪ د في الحيلوات ڪ ما است في الجولوات لکل صداق سے بجداللہ حضرت کی زندگی کاکوئی کوشدواز یا دیشیدہ نہیں ہے۔

دبيات كى خاميّ كى كى جى ابل خاندكى نظرى كې كومطالعدگاه تكبيبني حابتى اورساھنے كھڑى ہرمائيں - اليى صررت ميں صفرت بعبت براشيان اورائيم ەلىلەتقە اورانيارىن دوسرى طون ئېيىرلىقەتقە- اور ملازم لۈك ياصاحبرادىون يابىلىم صاحبكرا داز دىيىقەت قىر ئىرفورا مشائىمى دارىدەررست ىرىن

کومریجی شاعیت کی بابندی کا بے حدلیا فار کھتے تھے اور سب ہی افراد خامان کر اکید ملکر ضرورت کے وقت تنبی<sub>م</sub> فراتے رہتے ، اس اب ہیں

ایک ماص الخاص عززجنیا را کمسن صاحب خاروتی لکج إرحا معدلمید دبلی گرهبر مانشرال میزیرسٹی کمینیڈا سے ڈاکٹری وکڑی لیے ہرتے میں اتھوں المعزت كم بلسه معاتى مولانامح بصديين صاحب دحمة الشعلبيسك خانان مي شادى كرك والصي منذا دى - دست تدطرانازك تفارك صفرت اراص بمُقاداس وقست بك واحنى منبرست يصب كم الحول سف وارهى ركفت كاعبد منرك لياد اوربير وعاكر سف كارصاء كارعده كياد

الوار دا قارب میں جونگ معلوک الحال ہوتے۔ ان کی نهایت ترجہ سے خرقمری رکھتے۔ عید ، بعرہ عید کے موقد رجب کہیمی آبائی دطن <sup>ط</sup>ابات<sup>ا</sup>ہ حابا الالنانسه يبط الااك مربر گھر ميں بنفس نفيس تشريعت سلے جائے اور مربر فروکوعيدی تعتبي کرتے۔ اس دور ميں نفسانفسي ميں کئي کر گھ جتنی لردِ ن المار فانتنست كالم تعنبين بمبيسة ليكن صنرت اسيف معاتى كى ادلاد اوران كارتى اسيف لبين لبين كارح برورش وكوانى كرسته - گرسكه اوادسير محضرت مدني دح ببس نرسے مسلمان

ا سینے کام سکے لیے کہی ندفواتے ۔ بدن دبولسلے ، مرزِ ٹیل نگواسنے یا گوروں پر ٹیجھا کسنے یا منحت سے مخت گوروں پر کہا کی کا بڑتھا کھوسلے کی کہی فواتش ند کرستے اور میں با ابر سکے مردوں یا شاگردوں سے کوئی کام زرلیتے ۔ الیساہی گھرکے افرادسے کام ندلیتے ۔ بلکدانپا کام اوردور مروں کا نودکرتے ۔ اگر کوئی ننچھا مرر مردوں کا مدور کے ایک کام مذلیقے ۔ الیساہی گھرکے افرادسے کام مذلیتے ۔ بلکدانپا کام اوردور مردوں کا نودکرتے ۔ اگر کوئی ننچھا

کے کوکھڑا ہُرگیا تومنع فواتے ہوستے کہتے ہ۔

مصور ملى الشَّعِليه وسلم سے تعبی كروانا تَابت ئے ؟ اگر كنى گھركا فرد كوئى كام كرنے پربہت زادہ اصاركر الرّاحازت فرماديتے. برتوسل وستعلق ستے بچرک ی شادی سے سیسلے میں علبت کی قاکمید فواتے ستھے۔ الکین ایپنے گھرکے بچوں کے سیلسلے میں توالیا اصادرم ہڑا تھا کہ بیاائیں

کے دن ہی سے دن گفنا شروع کر دسیتے سے بیمنی کوئی بحرید بابغ کومینیا بھیرکوئی عبت کام مذدیق تھی۔

صاحزادہ اسعدمال آور معاتی مولانا محدصداتی صاحب کے لیا تے ستیرفروالوحدی کی شادوں کے لیے سلا الد کونین سل سے قاری اصفر علی ما

معهدخاص كوتحر ويلا كدميرى راتى كامركز انتظار زكيا مابئ ادران كى شاديان كردى مائيس يشابخ يصاحب زاده اسعدميان كى شادى فرزانعيل ارشاد كے ليے

كردىگى مولانا فردالىيىدى كىچە بىرىكىرىسەسىلى ئىپلى بىستەمىرىك بۇسە مامول ئىيدۇكلى ھىين صاحب وكىل سماينېرىسەنسىدىدىكى كى بىكە . ادراب صوت نکاح اقی ہے۔ بنیائیڈ را ہرتے ہی کہاکداسکا نکاح کر دیا حاستے ۔ میں نے گھڑھوٹ کیا کداہی زرتھلیم ہوں۔ قوفزایا س کواس ارسے میں لرسلنے کی حراست

کیسے ہرتی الرمیوس نے مشا ترسرتر دول کا۔ اور کاح میں آئی علمدی دراصل معاشر کی حرسے رٹیمی ہرتی خرابی کی طریت دیج کرمقا کہ ابغ ہونے سکے لبعد

ملاشادی کردی ماسے اوراد کیوں کی مبلدشادی کا ترمینج صلی السّرعلیہ بہلم سے بھی ارشاد فوالیہ ہے۔

حصنیت مدنی رحمة الشعلیه ۵ معباتی اور ایک بهن نقطه ع

۱ - حنرت مرانا امحدصدان احدصاصب رحمة الشمليز مليفرمياد حغرت موالما وسنت يداح كنگويي قدس التشريرة - ان كي دد شا ديال جوئيس

بہلی بدی سے ایک سیطے مرافا سدوسد احدب با برتے ہواسارت ماٹمامیں حزت سے سامقد قدرہے اوران دنوں صغیرس تھے بیٹا کیڈ دونوں صنابت سنين البندا ورسين الاسلام فعال كي تربيت كي - ان كي شادى مولانا مدنى وحدّ الشعليد كي امر ن وادبين كي دفرك سعد يدتى - آسب مد مال

لى عربى ونات بائى اورنين ماجزادك، دوصاحزاديال مجروي برنسه صاحزادك مرافا ما خطسيد فرالوحيدي سلوبين عردارا لعلوم دادبندمين مبل

اورنا فرشعبه امرزحارجد ہیں ۔ عربی کی کٹیل دارانعلوم سے کی اور آنگرزی میں اعلی تعلیم ملیکے طبیع اسے مامبل کی- اسپے مقر اور انشار واز میں ۔ متعد ﷺ میں کس میں میں میں میں اس لبابول کے ابھی سے معنعت ہیں۔ د دسرسے ارشکے مولانا حافظ حاجی سید برسنسید الوحدی فاضل ولیوند میں۔ نیک صالح ا در استیھے شاعراد د انشا پر واز بس بھیر کے اولے مولانا میتد

يرمعدالدىيدى صاحب بھى فاضل دىرنىدنىايت زمېين طباع اورتىز دېي بىرى صاحب زادى كى شادى خاب منيار المس صاحب فاروقى سے برقى

دكينيرا انطوال بوزرسٹی سے داكرون كى داكر ما اسلاميات بركتے برستے ہي جيد في صاحرادى كى شادى عنايت الشرصاحب خطراطى سے برتى بو

الكراه كالم -اسك بين - مامع الميد دلي مين استادين -

عظ ودسرست معانی مولانا سیدا حدرجة الشرعلیدستقے بین کی شادی وطب معانی مولانا صدیق احدصاصب رحمة الشرعلدی ووسری بری جومولانا ندلی میں تقیں ۔ سے برتی بہلی بری کا اُتفال ہرا تریہ دوسری شادی تعانی کی ہوہ سے کی۔ ان بر مدیند منورہ میں بہت سے مصابّب لڑے

ب حنگ غطر کا زارتھا۔ مولانا سیجسین احد والٹامین نظرند ستھے معربت سکے والد سیجب یب الندشاہ اور انتکے دولوسکے مولانا سیداحد اور مولانا سیدمحمدد

محضرت مدنی ره كوتدكرك الماليانيل روارد كرويا كيا- ان ربشيان كن حالات مين موافيا سيام كي بري - موافيا سيرمحمود كي سويي اور صفيت مدني كي صاحب اوي ، موافيا عبالحق منی کے ساتھ ترکی جائے کے لیے دوار بوئیں۔ اثناتے سفوی مولانا مستداحہ کی بدی کا انتقال نوگیا۔ اورسٹ مہی میں مولانا ستداحہ صاحب کی میسری شادی بوتی - ان سے ایک صاحب زادی عائشہ مرتومہ بوئیں جن کی شادی مخرست مولانا سیجیین احدمدنی کے صاحبزاد سے مولاما اسعد

سے ہوئی تی۔ ان سے ایک لوگا ہوا تقارح مدیند منورہ مدیرسے علوم شرعیہ میں اُراتیعلیم ہے يت مولانا ستيمبيب الشرشاه كوتسيرس الإسكام ون روية الشرعليد سق المهيدكى بلي شادى موضع قدّال كورصل اعظم كراو ميس برتي فتى. اس

لها هست دولوکیا ل برئیں ، ایک صفر سنی میں فوت برگئی ، دوسری کا انتقال شام میں برا. حضرت کی دوسری شادی قصبی بحد الوی خلع مراد آباده می حکیم قاری فلام احد کی طری لاکی سے بوتی - دولط کے اخلاق احد وانسفاق احد میت کے

الله الذكرة مطوسال كى عربس اورموخوالذكر معر ورغيد سال مدينه منوره مين فرست جركة والدكري والدوكا أشقال مجى درمنه منزره مين برار حبب كرحضرت والنا بی نظرمندستے.اس کے لعبتر سیری شادی دوسری المبیر کی جبرئی بہن سے جوئی بین سے دوبیجے برتے۔ ایک صاحب زادہ مولانا اسعدا در دوسری لاکی احده خاترن دیجین پدرسلهسط میں فرت برگئی۔ مولاً) اسعدمیال کی شادی کا پہلے ذرمیریجا سنے۔ مناسب زادہ کی دوسری شادی مولاً) اسعدمیال کی شادی کا پہلے ذرمیریجا سنے۔ مناسب زادہ کی دوسری شادی مولاً) حمدالدین صاد مدس عالمیککته کی صاحباً دی سے ہرتی -صاحب زائ مولانا اسعد کی والدہ کا اُنتقال <del>۵۳۰ ن</del>یج میں دیو بند ہوا اور ان کی قبر *حضرت* مدنی کی بائین *ب*نے *بحث* کی پڑی سف دی حضرت کے بچازاد معانی ستیر بشیالدین کی خبلی ایکی سست میرتی سب دوصاحبزادسے اور بائج صاحبزادیاں ہیں بجرِ س کا امرار اور العدية ال طرع كے حزبت كة بين صاحب زادك اور بائخ صاحب زاوال بين -

صاحب ناده مولانا اسعدميال فاعبل ولوبندمين اورائ كل داولعلوم مين مدرس ئين- نهاميت صابح ،مشقى اوربربريكار بين- استبصر مقراد ربتين الدرايي مهان نوازي ، اينارتوكل ، تواصع الحداد فوضكي سلد اخلاق مي اسيت والدامد كم مع منانشين مي معارت مدنى كى دفات ك بديشنخ الحديث الله محدزگر المظاند نے دوسرے خلفار کی موجد کی میں مجیت کرنے کی احازات دی۔

بخة محفرت كتغييرسك اورموالمناسية مبسيب الشرشاء صاحب كميج مخفة الفيكه مؤالفا سيرمحروا حد مظاء المقديرسيات مبين ا وروينيه مزروبي مقي ابی مدرجلس ادناب ادربیب باازادرنی زوت خفیت بی است قبل گورز درینکی کمینٹ کے مبراور محانب سرکاری کمیٹیوں کے مبروسیا ارئامى القعاة روسين باب خالي صحت ادرد وكي شاخل كى نبار يرتمام سركارى كامول سد كناردكشي اختيار لى ديئه-

مولاً اسير محود صاحب كه اكم صاحب فادت ادرتين صاحب فادليل مين وصاحب فاده سيعسب نهايت دانشند بحفاكت بي ادر گال بن عربی کے علاوہ ترکی ادر ار دومیں مدارت ناصر ہے۔ گورز مدینہ کی کمینے سے ممبراور دیگر کئی سرکاری کمیٹیوں کے ممبر بین بصن اوقات گررز درنی درم دردگی میں گورزی کے فوائفن انجام دستے ہیں۔

ی بالچزن معانیوں میں سب سے مجید کے سیج بی احدودوم سے جھنوں سلے معرد الله انتقال فرطاء عمر کی استقبل مدت میں مروم سنے زلائور الی میں تعلیم اتنی ادر اُخری اُتمان میں سب سے اول اُسٹے بیکوست تر کی سنے مضومی دلمیند دیا گروئر نے وفات کی۔

مره بهم نيم نيونتين جن كي شاوى سيد فاروق احد ساكن منسر ضلع فيين أبا وست بوئي - مديز منزره مين سقة - وبإن ست أست قرسري اور در يحير ن للونبن انتقال بركليا. ان فاروق احد سك تقييقي مامول مولانا عزمز إحد قاممي فاضل وليبند بي اسه - حامصه مليد وادالتعلوم وليسند مين شعبهٔ نبليغ سك المم

يبصرت مدنى كما نطلف اورصلبي أفارب كاتذكره مقاء الشرقعالى في مندى نثاد مرالنا سيرصبيب الششاه كي اولادمين كمتني ركبت عطا

كداكك الأكامشين العرب والمجرمسين اسحدمني وايسر البيضاعبد كاعزالي وحنديها ادرمس كي إدست اه مضبل ادراهم مالك كي إديازه مرئي اوروا لوکوں میں سے مرالانا سیرمور و نیاوی ما بہت کے لحافطست دریند میزرہ کی سب سے بالزاور ذی و قار خضیت ہے۔

ای سعادست بزدر بازدنمیست

"ا مرتبث مداست مجنث نده!

اللهم مالك السلك توتى السلك من تشاء وتنزع السلك معن تشاء وتعومن تشاء وتبل من تش

سدك التخدير انك على كل شيئ قـ ديــ

من واندگری کاموم مقاکر معزست مدنی زحمد المدوليد ولي مده كه دورست برمدلس كی طرف رواند بوستے . مگر محب كه دن اگست

ر منطق از گرون کرم ها در حد سرت مدی رسد سرت بریاد می اور اعزاد آفارب کونوشی کار حدیث قبل از وقت آنشاری که آست سفر آخرست آریخ کرم دون بسی دن لعبر ارش آست و دارانعادم والول اور اعزاد آفارب کونوشی کار حدیث قبل از وقت آنشاری در رز

سائقتی حیرانی اوزلیجب بھی تھاکیتھ رست اسبنے رپوکرام کئے بھی واقعہ یا ارمنی ساتھ جا دشکہ باعث ملتری بنہیں کرتے تھے ۔ لعدمیں مولانا اسعدمیاں ہوگا

سفرسقه ان سسه معاوم راكة عزرت كوبهت زاده تكليف بركم ي كداكنده مع حارى دكه ناخط اك مقار زاده يبلنه القررسيد سانس بعيرل حاما مقاص يد حفرت مجرد مركية فيرما بقد اليندمين تشريف أورى كو لعداس خطوناك بهارى مير بھى ما وجود منع كرف كر أخدادون سبق طبها قر رتب و الا آفي

سركسين بندكيا اورطب وكحدك سائق باضالط واراحلوم سع فصعت لے لى اورسمان ورحاكراكيسرك كوايا ورسفوس معزمت مولانا شاه عبدالقاور راسكاي

سے دائے بردم کرطا مات کی الیے رہے سے بہر میلاکھیے کیے کئیے ہی گرکر دے ٹیں فرابی ہے۔ اس آنا میں خطاط کے عراب تصنیف مطالعہ وغیر میں گا

رسبته اورنماز سكدسليم سيوس آست والبدين واكثرون سك شديد احرار بندره دوزك سيد مبلوشاغل تزك فوادست . مكرنازاك ون مج مبدّ كونني رايج

اور مجديس ما سف سے ركنا اتنا شاق گزداكد بروقت اس كى كوفت برسے يومياں دېتى تقى . اس بندره روزه أزام سكه زار مي معى طالعدرسته زب يعنى محيرالام

د مولفه مرافا حداله مدورها دی محد علی داتی داری سرمات شبلی دسلیمان ندوی ، ادر نجاری ترمذی وغیرو کتا بور کامطالعه کرت دست - اول الذکر تعینول این

مكل مطالبعة وائيس- أكركوكي اس دوران حاباً توسطالبوس معرومت ونهك جرسة توجّر بي روسة ، أكركوني زورست سانس لينا باكدر وكى كاعلم برجاست

بمى تزجرنېرستە اوراگراز نودكونى خدىست نوچىيا اورىسان حال كرتا تەفرىلىقە: \_ يېڭرىنى درستىنىي ئىرە - الحدىلىكىدىت اجهابىرن " اورمېرمطالىدىك لگ مباتے۔ وہی کرسے سے الحفکر میار پائی سے آزگر اسپنے جرسے میں آتے۔ ابجاعت نماز بڑھتے۔ فرانعن قرابک طرف بسن اور دافل می کھڑے ہمراتے

تېچېرى ادا فوات. ۳ ، ۳ ، د دنىك بعداصراركرسلەكى گركىنى سلەندانا - ايك دن خودې طوكى نمازىسى فارغ چوكر بابرتشرلعب سلەكتە . اس دورالوالق ستینخ الحدمیث موالما ذکوا تشریعیت کے آستے۔ ان سے مسئل دیں چھاریا کی پرنماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں مسجد چھادی ، ابرحابا بچڑا دیا۔ بہاستے کی گ

اعنون فطاين بخيركم جاربانى كي مط دارسة مدان ورطيطيني جاسية والبيتنيم كي جكد وخدي كري ادرهزت وخوبي كدا كرسة تق والترالتر الحدب لتألي اس سنے بھی شال کیا برسکتی ہے۔

ایک دن کہا کہ قادی اصفرعلی صاحب دخاوم خاص ومجاز مصرت موسندت کا صباب کتاب دیکھتے تھے۔) کے پاس ماہا ہے۔ ہم نے قا ا

كوطاليا وان ست بوجها بحساب كرليا؛ وتغريبًا براه نهار وطيعه نهار كالصاب عمل الت يقى الكومولي رقم دى والفول كم كباراس سع كما بركا

الم مباقة تهيي كياء اس ك بعيشرواني مثلاني اوراس ميست ٥٠٠٧٠ أيكل ووهان كريموا وسيقر

حصزت مدنی رح ایک دن مرالاً دست یا حرزی حارت حاجز دربت وّان کو طاکر کہا کہ یہ جارمی اُڈر فارم لے اورمنی اُڈرکراً وَ۔ ان میں سے ایک کبی اُطری اُم تھا۔ ل كاخطاكيا تفا كدميرسك إس سكول كي اس ماه كي فيس نهيل ستبه - الرجع مذكراسي تونام خارج برحاست كا- أب بهرت بخي برماح برماحي بمرك

معنرت نے فیس کی رقم محکجید زار بھیجی تھی اور آسلی دی تھی۔ اوراسی طرح ستقل اماد جا سبنے والوں کو اس سخنت ساری کی سالت میں نہیں تھیائے

قع مهانول سكمتنعاق مسلسل صاحب زاده كو بالبيث ويسقة رسبتن سق كركسي كوكليف زمير-وصال سے مین دان قبل تنفس اور سینے کی کلیفٹ جم مرکمی عام خیال تھا کہ صوبت ہوگئی۔اب کمزدری ابتی ہے۔ گر کیے معلوم متاکوس تعالیٰ نے

رح كة تركيد ك بعديات مقدس كي شم كى وكر بير كاريات اوركم وراجداس ماديك دور مين علم وعزفان كايرجراع بميند كيد الل موجات كا. تين جارون قبل كهائے بينے سے رغبت حم برگئ - ايك دويجي كى جيزيك كها ليتے - ان بى دون ايك دن ذوايا سردا بهيں لما - ومن كيا

مات كالمُراك شرك اوجودكهين سن دبل كا- فواف كان وزركي ميريهي ادكسي بيزي خوابش كالتي -التُرالتُكِتني تُرِي بات فرادي - دراصل حفرت كي زندگي استهم كي خوامشات مست بهيت بند والائتي - بالآخر بينوامش لوري برگني كراچي ادرلار

ا مردااً گيا كواچى سد مولانا سجاد صين كى معرفت اور كا بورست مولانا ما بدميال سفر جيج ويا . ایک دن حضرت کومعلرم مراکدارشد برلمشر د درست رستھتے اور جار بہے مخلصین کے ساتھ دعائے محست کرتے ہیں۔ اس پر برلا اسعد کر المار ڈانا کہ کر

ری محست سکے ملے یہ لوگ اپنی صحبت کیوں خواب کرستے ہیں۔ ایک داست قبل ترنم اُ وازست پرنے کنگذاہتے زہیے۔

النی سیدی ذندگی سینے کمیں نرسٹ کے ٹینے ندووتے کئے ہے أغرى دن عن مين جارياتي لا تي گتى- اوريون صفر صلى الشيطيد وسلم كى سنت مدار كوغوافسيارى طور پر بري كواتى كر

كرمصنه والشيطيه وسلم أشفال سيسببند كخفظ قبل وومحاسول كيم براد محد بشري كمك تشرلات سقط ادرس وقت بغير جلى الشيطييه لماس جان سے تشایعیت سے تکتے تقریبًا اسی <mark>دُقت اس محب دس ل مبَدئ نژادسین احمد نی</mark> کا تین سبکے بعذ طهراُسقال برا۔ اسا در و اما لنثيبه داستفون ه

عجيب أنفاق ميه كايحرت مولانا محمدة اسم انوتري كانتقال محى ١٣ حبادى الاول روز حبوات بعد نماز طهرموا وادريسي وقت والربخ ومهيذ معتر الى بعد الشعليك أشقال كابيد.

قرب دحار مکه شهرون میں اسی دقت فرن برید دھشت ناک خربینج گئی۔ لوگ دلیاند دار دلید نهینج گئے۔ دور دراز کے لوگر کاخیال تھا کہ حمیر کر میں ریکا سات بيع ينفي مل مي آيگي . گرصا حب زا ده مولانا محداسع رضا في ايك الماجان ساري المستنت العطفاصلي الشيطير ولم رجل كرت دُسبت مين و در صندر كارشار م کر تابین ای ایست کی عاف به به صلدی کرنا چاستند اگروپر صفرت کی مدوستیت بهنیں ہے تا بھران کی خرشی اسی میں ہے وراس متن سنت کی متیت کے

وام القامندة كراخرى داحت كادبر علدست مبادينيا بإ جائے - ديرالكارمسافر كى منزل كھر ئى كرنا مسافر كارترام نہيں - بكداس كى شان ميں اكے قبم كى

بېرمال صاحباده محرم نے فراک تاخیرسے حزت کی دوح کوافیت دینا نہ قرین انعیا مٹ سنچہ نہ تعامنا سنے استرام معتقرر کر اگرچ مرکز ملا رہینی المالم مل شان اورخود حزیت مرتبہ درتہ الشرعلد کے وق ارتباع مسنت کالحا الحرک تی جستے ملدی کی گئی ، گرتب ہی اسپنے مرش وہواس منجا لئے اورنسل دکھن در در كماننلام ي تقريبا بم تصنيع لك سكته ـ

تحضرت معرد

آنے واوں کا آنا بندھا ہوا تھا۔ آل انٹارڈیویسے وفات کے تفرقی در لجنز فرشر رکبی تھی۔ بورسے ملک سے لوگ آزہے نفے۔ قریب کے

كَنْ دُوركَ أَرْسَتِ مَقْ مَكُونَ فِيرِسَت بَحِينَ كِي لِيهِ الْمِ الْمُعِينِ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ سنازہ ڈیھائی۔ قبرستان اگریدایک ولانگ کے فاصلہ پیھا۔ تاہم میس کیس ہزارانسانوں کے جنج غیرکومتیت کے سابقد وہاں سینجیتے سینجیتے ور گھنٹے لگ گئے اور ہالگ

شيخ الاسلام كاجنازه اسبينه دونخليمش وذون صنبت مولاناهم قالبتم نانوتني اورصنيت شيخ المندمولا ماحمودسن ديربندي كي قرون كي بإس بينج كيا- ادرموها وقت كدوزالد شيخ الاسلام تنجد لي البين رب كيصدر لي تيم سل مع مينة عبية كم ليه معاجز وكيّعة شايكم بي اس است مين الميسه أوّاد مرت جراليا كخاص تهج يسك وقت ج خداكا أسين بندول سن طاقات كانصوصى وقت بجد وفن بوستے مول سكة بهرجال بارى شذيد كم مطابق توصوت شيخ الأس

بى كوريرا موازنسيس مُراكِر وه خاص اس وفت مير، روزانه كى طرح استِ أقاكى خدمت مين بميشر بميشر كي لي حاصر مركة . مدارهست كنداي عاشقان ياك طيست ا محفر سيد كحيم متعلق معاصرين كي أرام مكيم الآست ، مجدد الملت حنيت مدانا اشرف على تفاذى رحة الشطيد كم جيدار شادات

مدنی ج کے متعلق ان کے بھٹ نعلفاکی زائی ۔۔ حضرت مولانا قاری محیظییب صاحب مظلد کی دوایت سے ،۔ <sup>در ب</sup>عائی میں ان جبسی و مولانا حدثی عیسی ، متم*تب مواندگها ل سسے لاؤں - میں م*ولانا حسین ہے صاحب

كوان كومس إلى كامول مين فلعس اورت دين عابقاً برل- النبته مجعے ان سسے تعبت سكے سا تقد انتلات سئت الكردُه يجبت رفع برماست توني ان ك المكتبت ايك ادني مرسيايي بن كركام كرساله كوشارميون -

روايت حفرت موالما خير محدصاحب مذطائه خوالمدارس ملمان محزت تصافري رحسك فرايي « ہارسے اکار داربند کے بفضار تعالی کے کھی خصوصیات، برتے بئی۔ دنیا تخیر سٹینے مدنی کے دو خداواد خصوصی کمال بین بیمان میں مرزعسب دافر موجرو پس - ایک آدمجا بروج کسی دومرسے میں آنا نہیں سئے دوسرسا قاصع شائيرسب كي راك ك ادود آب كوينين محية " بروابيت مولانا حرالي بحرالوني معزب تفافري دعة الشرعليد في والا

و مجدكواتي مرت بريجي فكرتفاكد بعد بالمني دنياكي نعدمت كرف والاكون بركار مكرموالما حسين احدمدني كودي كالسليم وفي كديد دنيا ال سن زنده دست كيد

مخرست موالمأصين احددنى بهبت شلعت طبعيت سكربس وإدع وسياسي اخالات دكلن ك بهي كرني كليفلات حدودان سي مبين شا كيا . انترف العلوم ، رائے گرامی شیخ الحدیث مولانا محدز کریا مظلمہ ،۔

ميرسية نزديك الزمنيغه ذائه ه مخادى ادانه ، حبندير كاشبلي عصريفرت اقدر كاشيخ العرب والعجرحات

مولاناسیر حین احد مدنی کی مدح میں کچر کھنے والا دد مادح نود شدید ملرح نوداست «کامعداق ہے۔ دیران یا ہے کرمنرست سک فضل وکال تجرفی العلم والسلوک سے شاچہ بی کم کوانترانات جو آئیٹ سٹا ہرگا کرمولانا کی اسارت کی خبرس کرمنزت مولانا تھا فری قدس مرؤ سنے کمس قدر رکنج وحزن سکے ساتھ فرایا تھا۔

جيد علم منبي تفاكس ولانا مدنى سنت مجه آنى عربت سبّه - اس برصنا دعبس سند كبى سند بوش كبا كدولانا مدنى رحدُ السُّعلية وَالبِنَ وَبِيُّ سنة كُرِفَهَا دِجر سنّة بَيْن - وَحَوْرت سنْد فرالي تفاكداً ب مجعد اس تعلیدست سنّ و بناجا سبتة بين - كيا محزت جينن رحنى الشّرعذة - يزديك مقالج مين ابني توشّى سنة نبيل سكّة سنة "كمركزي كك كون المسأشّف شبح مي كواس حاوية سنة ديخ نهم ابراً:

رداست حفرت قاری محرطیب مهاصب ، ارشا دحفرت تعانزی رم ,\_

ر میں اپنی تجاعت میں مولانا مفتی محد کھا بیت الشرکے صبن ندتبر کا ادر مولانا حسین احد صاحب کے جرش عل کامقتد مرک "

برداست مخزت موصوف - ایک صاحب کے مخرت کا فری کی عمل میں مخرت مدنی کے کہی مجاول دکتے ہوئے کہا کر محزت آپنے مل نہوں سندولا و۔

ں ہیں سے باہی ہے۔ " مجانی میں ال عبی ومواله العدنی عبیبی سیست مرواز کہاں سے لاؤں۔ "

حفرت علام مفتی کفاست الشددلموی کاارشاد ،

نصفرت مولاً اسسيوسين لتعدصا مسب فيض آبادي الله في آسان علم وباست كر آفا ب اور زبرو ورع مين كاند زائد اورجها وخليص وطن ك الميس ممازشهدا وبين مبندوستان كردسلان ان كي ذات كراي بر حب قدر مي فؤكرين مجاسبة - وُهُ عَلِم بولسيت اورستي مفسب قياوت بين- ان كي ذهبي اور ولمن خداست سع تمام سلما أن بندوا قف بين اور اسكا المعاملة وياست كرا العديمة معرون بين اوران كي سياع المعاملة ويمام من معرون بين والمرائع المعاملة ومعيت سع بالمورد كام بردان كي سعوت المعاملة والمعاملة ويمام المعاملة ويمام الكرائية بوال كي معربت ومعيت سع بالم وروا بهرد

مرلا عبدالما مدوريا آبادى اورمشېر كميونسىڭ كىڭد دُاكۇمجولىشون كە ئاڭرات آپ، اوپر الاحظەكر ئېڭىيىس ، اعادم كى صورت بنىس . مرلا افعالىنى خارز لابرركاس باڭ

"الم مرحی صفرت مولانا سیوسین احد و نی کووگ ان سے علم وضل اور تغیری طهارت کی بنا رپرماستے بین اور ، عقیدت واحترام کا سران سے ساست تم کرتے بین - لیکن مولانا کی حقیق عفلت ان کا عمل کا وفضل عباوت و استفال وغیرونہیں - بلکدان کی بلکیر تعندی سیرت سہتے - اس معاطمیں بندوستان توورکنا دیمالیا مالم اسلام بین بی بان کی مثال نہیں سلے گی حس طرح مولانا و نی مذالائی طوست ول تمنی آسہتے - اس طرح کبی اورکی طون مہنی کھنجتا : -

مدلاً اختلاالون دحمة الشعكيب داردى فواقع بير.

برشیخ الاسلام حضرت مراله سیرحین احدمدنی قاص الشرسره العزیزی دار سسترده صفات درم مسند بندوسان کے لیے ملک ویسے عالم اسلام سکے لیے ایک سلے بدل سعاوت تھی۔ قدرت الہی کا بمیشدید رستور را سنے کہ فساد وفتن سے معرواس ونیا میں انسانی سرسائٹی کی اصلاح وارشاد ، تنبیب و دمنانی کے سلے صدیم وقرن میں صلحین اور دیفاد مرسیلیج نے بی بین کی لوپری زندگی اصلاح وضویت کے لیے وقف ہوتی سنے اور جوابیت مل دکروارکے لحاظ سے عام انسانوں کی سطح سے مہیت ملیند و برتر موستے بہی۔

سخریت نیخ الاسلام قدس مروالغیز کی شخصیت ان صلین «مرشدین کی صعف میں بھی بہت بلندوقف المست داندیان کی حامل تی بی تعالی نے آپ کو طم وکل ، اعلی کروار واضلاق ، عزم واستقال اور بهدروی خلائق کے ورتا بناک مرسرعطافوات متھے مجرمداوں کے اعداد جم کی انسان کرعطا ہوتے ہیں '' مولا امفتی عیّق الرین نافرد الی مُدوۃ المصنفین ولی کاارشا دگرامی ا-

و محدت مولاً استیصین احدیدنی کی خصیت نرمون بندوستان ملکه بهبیست این ایک ایشیا کیلئے مجب افتحاریحی و ان کا شار د نباست اسلام سکی بندگنے بیٹنے دہا دّی میں ہم اتھا۔ آپ کی مہی میں خارص وشفقت عقدت و وقار بسلم وعفر ، عوم و بمبست ، عود فروتن ، صبر و بست تقال ، غومنیک برشراحیت و طرافقیت کے تمام جرم کھی اس طرح کیجا بورنگئے تھے کہ ایک فرومی ان خصوصیتوں اور کما لاست کا اجتماع مشکل ہما سنے۔ آپ کورٹی میں عام کرام مرائع مرنگی کی خصوصیات کا نقشہ ساچھنے آما آباتھا ۔

سبمان الهندمولانا استدسعيد دلموى وركة تاثرات بس

در صفرت شيخ الاسلام آذادى وطن ك عانباز حرني سق اوربين الاقرامي تنصيت ادرهم وعمل اورز بدوتقلى ادرائيا روتر راني كم عرب كرادراندان وانسانيت كاسب سد بلند وبالا مطهرا ورسلم صالحين كي ايك زنده باد كارست ..

محضرت مولانا شاه عبدالقادرواست بيرسى قدس الشرسره العزيز كالأثرب

ر بھائی صفرت بشیخ مدنی کا ذکر کمیا لیہ چھتے ہو پہلے تو ہم ہوں ہی سجھتے رہے مگر وقت کی زاکش اور بہگا مگراریں میں صب ہم نے اس مرموا پر کو آٹھ اٹھا کہ دیکھا۔ ترجا پار شیخ مدنی کے قدم سقے وہاں ابنا سرٹرا وکھا۔ ابی محدیت اس وقت ملک وظیت کی خاطر باطل سکے مقالم میں کا واس تقام کرجس مروانہ وارصورت میں ، استقامت اور استقال کے ساتھ قرانیاں مبنی کرزہید ہیں۔ دید شابی صینیت کا مظاہرہ سہے۔ بروایت جناب احسان قرامتی رئیسل گرزند نے کوشل انسٹیڈرٹ سیاکورٹ:۔

شوا الله مين من الرتسوس طور كوار تعين تفار حضرت من محرص مرتوم ، القرالح وف ، مرتوم شيخ صادق حس اور الم - است - اوكالي الرتسر سك بندور سرست بروفو مسلم لكيك كوشتك مناف مين دن وات كوشال سق اورقبام بإكستان ك ليه مقد وجدكر سقد سقة - اكي ون مناكر محرست مولاً الحكين احد مدنى مرح اسيف سفراللم درك ووالن ارتسر در درد ورد المست الشيش سنت گذرسنے والے ہیں۔ اور سلم کی طلب سنے در کی بناتی ہے کہ اور سر در در سے بھے فرزا بلا اور کہا ۔ فر پر لازم ہے کہ آم اس ور میں ہے میں مار مربا تا رہ کہا ۔ فر پر لازم ہے کہ آب وں واس کی گاڑی برجائی جا بار اور کرب در پر لازم ہے کہ آب واس وارم بات و اور کہا ۔ فر پر لازم ہے کہ آب واس وارم بات و اور کی صورت مدنی ور الشطار سے فرا استان میں وارم بات تر استان کے سے در المان اور بالمان کو برجا کہ ہے ہیں المان کو کو گاڑی برجائی بھی ہے ۔ اگرچ انکا اور بالمان کو برجائی ہے ہیں اس میں کے مشاق ہے کہ اور المان کو این کہ استان کے سے در المان کو برجائی ہے کہ اس میں انکا مطب کو کو کہ ہے بردم کو سیست کی کا کرتی ارزی استان کے سے در المان کو کہ کہ بہتر کا کہ کہ استان کے سیال میں میں انکا مطب کو کہ ہے بردم کو سیست کی کا کرتی ارزی استان ہے اور المان کو این کرتے ہیں اس وال اس میں جا برجینے ۔ اور الم بالم المان کو کہ کہ بردم کو سیست کی کہ کہ ہیں استان کرتے ہیں ہے کہ اس میں اس وال استان کو کرتی دوڑا ، افران کا کہ اور کرتی ہیں ہے کہ ہیں استان کرتے ہیں ہیں استان کہ کہ ہیں استان کرتے ہیں استان کرتے ہیں اس وال اس میں میں کرکوں دوری مدی کہ برجا کہ کہ ہیں اس میں میں کہ کہ ہیں اس میں میں اس مال میں صورت میں کہ برخیا ہی استان کرتے ہیں ہیں کہ برخیا ہی استان کرتے ہیں کہ برخیا ہی استان کرتے ہیں اس میں میں میں میں میں میں میں کہ برخیا ہی کہ بر

\* احسان ؛ نُمُّ سَفِحِنْت مِن اسِنْصِ لِيح بَلِي " صنرت مولانا محدالياس كما يُرحلوي رَحدٌ الشَّاطِيدِ إِنْ تَلْبِغِي حَرَاحِت

ستعزیت مدنی کی سیاست میری تجدیس نہیں آتی ۔ اگر آمیا تی تومیں ان سکے پیچینے ووڑا ووڑا پیڑا۔ تاہم اللہ اِک سکے نزدیک آکٹا ہو درجہ ومقام ہتے - ہیں ما نتا ہوں آپ سسے بسیاست میں اختاف کرکے میں دوزنے کی اگل منہی نویڈا با شا "

## مولاماً مَرَ فِي واقعاكِ الْيَغِيرِينِ

« يستعنى بيست عبر المستوي يست كن التعاد الميان سيادها الميان الميان المدر البيادي والمستاني والميلة المدر عمي مشتقه الكافيرة

الأيلي فيولمس بوسيها

تعزنت مرأية

المساوی اید الله المار الله و الله الله و الله الله و الل

حزت روا اُس منده اُوا رُی سَبِ حِرَجِه سے بہر کے گھڑی جست قربیت قرم اور اُس بنا کی جدی ہے۔ دوایت بنا کی جدی ہ کی مند سے مزسلے میں سے ایک حدامزاد عمد مارون شلح حبنگ دوبند کک ساخت گئے۔ ان کابیان سے کو کٹری میں ایک ہنا وعملین ، می سختری درورت وابنت لاس برائی۔ دورخی ماحیت سکے لیے گئے اور اسٹے باؤی بادل پڑواستہ دائیں ہرتے۔ صورت را اندی ا

Marfat.com

حرس مد غار جند گریش کی ڈبیال ادھرادھوست اکٹی کس اور اڑا لیکر باغانہ میں گئے ادر ابھی طرح صاحت کر دیا اور مہندودوست سے اور کے کرماستے باغاتو الکن صاحت ہے ۔ نوجان شے کہا کہ مولانا میں شے دکھاسے ۔ باغانہ ایکل بھول رائے ۔ تعدیختہ وہ اٹھا اور ماکو کیا والکن صاحت تھا، بہت مثاثر موا - اور بھولر پی تھیارت سے ساتھ موش کر نے لگا۔ برصف رکی مبندہ نوازی سٹیے بچکورست ما بہتے ۔ ادام کووٹ کور بابت بھی بہتے کہ اسی واقعہ کو دسکھنے برایاس طرح سکے کسی ووسوسے موقد براسی ڈر میں نواج زنام الدین شمی

ا دا الحوون کور بات بحی پہنچے ہتے کہ اسی واقد کو دسکھنے پرا اس طرح سکے کسی وورشے موقد رہاسی ڈور میں نوابر نظام الدین سی نے اس ڈوبوں ایک سابق سے بچھا کہ مکھ دلوین کون ہے جا اب طاکہ نصیبی اس مدنی میں تینوابر صاحب ویوم سلے امتیار موک ایمانی کے باؤں سے لیٹ گئے اور دوسنے لگئے ۔ حزیت کے ملد با قرائے اور نیچھا کہا باست ہتے تینوابر صاحبہتے نے کہا ہانماانات کی وجہسے میں سلے آپ کے مثلاث فترسے دستے اور اِمعالکہا۔ اُکوکج آپ کے اس اعلی کردار کودیکھ کڑا تہب نرم تا

صنت نے فرالی: - میرے معانی میں نے توصنوصلی الشرعلیہ وسلم کی سنت برعل کیا ہے۔ اور وہ سنت بہت کر بھندوسلی برالم کے ایک بردی مجان نے استرمانیا فرکرویا تھا جسے ملدی اٹھ کرمیالگیا۔ حبب اپنی بحولی ہوئی المراسلینے والیں آیا تروکیھا۔ کرصنو

وکلم سے ایک بہودی مجان سے استر را بغاز کرویا مقایسی عباری اٹھ ارجاائیا۔ حبب ابنی بحد کی بوئی الموار لینے والی آیا ترویجھا۔ کر صفا الدناليدو الم نیف رئيل است دست مبارک سے استرکود هرزست ہیں۔ مدد دکھی کر در سلمان ہر گذیا۔ موانی احداث میں سے مسلم کو اور فر مارہ میں مرائیا احداث الشرطین الشرطین میں درس حدیث در الما عبدید اللہ کے وال مدرة مسلم میں میں حدیث مسلم کو اور فر مارہ میں جائب رہوں سے مسی نریسی میں درس حدیث دستے دیں ) دورة

مع والكيرف سنة كرسنة والا المان في جماب برسول سنة سي درس مديث وسية بس) دوره المراق ال

ا ذا اس رمین ملع فین آبا و تصبیرا ایره عمله الداد بورکا رسینه والا برل اس وقت بی میرسے والدین کے نکاح کے گوا وزند ، بخامج کرا ماکسم لیا مبات العلمۃ للبد برد اری کی انتہا ہے مصور سلی الشیطیہ دسلم کا ارشاد سبّے ۔ پہلوان وُرمنہی سبّے جر الجازات - بلکدمہا دروہ سبت کرخصتہ کے وقت اسبِنے اور پر نالجہ کے اور اسپنے نفس کرمنا دب کر دسے .

داوكا قال سلى الشُّرطيه رئيستم )

رس المن سن كري علطى كى سبت مي مولانات يوطا، الشرشاه كبارى رحة الشطيست دواست بندكديو، بي المستخد والمت بندكديو، بي المستخدم والمت بندك وي بي المستخدم والمست مع ومحرم وس بزاكد كول مرب إول المن من المستخدم والمست مروا بنقاكر مرخى تعريب تبركونى منت المستخد والسنده مودا بنقاكر مرخى تعريب تبركونى مبت المنظمة من المراح المستخدم والمست بدق ما مودا بنقاكر مرخى تعريب تسريح المستخدم كالمواحد من المستخدم والمست من المراحد والمست من المراحد والمست من المراحد والمست المراحد والمستحد والمست المراحد والمستحد والمستحد المراحد والمستحد والمستحد

بس طرسے مسلمان ہی نماز کا دقت قریب تھا میں نے خیال کیا۔ آپ کی نماز زملی جائے تر تباہیے صوت میں نے کیا علمی کی کہتے ہے۔ فروتني است وليل رسيد كان كال كرنوي سوارب منزل رمسد بيايه شود مولاً عبد الله فاروقي م محرت دائد ليرى سي سوت عهدروكه أبنده حيين احد كاثبونا نه أتفاؤ عبداروكدآبنده حمين احد كانجواندائك وك الهدوني مرال ميربهاب نطيب زيد الكابان الم مند منديروه ماجز باادر والمائد في كون تام كيا اكك دوزجب موافاك سائد مسى بنرى من ناز بيصف كيا. تومي نا والمالكا المستطاليا ولأاس وقت ترناموش زيء ودمرك وقت حب م ماز فيضف كم ليديكي توولا في مراجوا الفاكومرر وكالما بيمير عاكل مولانات تيزعلينا شروع كرديا- ميس ك كرش كى كرتبا كون- تنهي لليند ديا- مين في كها كه خلاك ليد مرتبين ركف ا عدر وكرأ تندوصين احركابرنا بداخا وسط ميس كحدركها تبحرا مرسي الماركيني دها-حضرت مدنی برمنة التُشعِليه لمنّان تشريعيْ لاسته . مين منك دعوت كي . ككر والون ملّاً جگر کی صلیب نما اتبال ب اوردئتی مجادی و دوجی جونانی مگراس طرح کرجتی کی شک + اس کے خان ماتی تی مصرت کی نظر ای ترکدے بہتی سے انکار دیا۔ فوالواس میر بھی میکی میکی مسلیب نمانشان ہے۔ میں اس پر بنیل مجو ومولاً مُعَالِّينٌ لِمُثَالِنَ ) مدانا خدا بخش ہی راوی ہیں کھنے سے خدیت میں میٹی کر۔ مرلاا خدا بس به رسور من منتين كا كما هوائي المراجي مين كدر كركرور كالماطع ملة ن بهت عدد مجرالا الما بيْن زاك كريك دونون إلحقول يرمكاء وكياتوفرالي سكريائية ، فين كركباسخرت روال بيْن خرمت كزاما بيّان و و والما سوت أكرزى شين كاكما جواجة من السي جزي استفال بنيس كرقاء من السياكدراستفال كرابول يص ك دونول سوت المست برستے ہوں . معذت کی اس تعریح کے بعدداسی کامفہوم عین ہوا۔ ميان جزر وخلع ملتان مير مدادًا وإست الشركاسالانرتبليني حلبدرتها محفرت تشرفعي لائ والمسالة كِمشِي رِ السَّاور مبيلًا عَلَيْ مِشْ مِشْ كَيْفُورًى اللَّي - فإن كى مبك إلفراكِني بصنت فرناج الله ا صاف كذبيابى فعام في مُنتلف دوال مِنْ كئے- مراتفاق سے من كياس موكيكيات، وه كدرونبي سار صنت لے فياليونا ادراس وقت الفاق سے معرت کے اِس ایناروال منین تھا۔ اپنی صب سے کدر کی جراب کالی ادراس کے کنار ہے: يه مداقت ادر قول وكل مي طالفت كركدر كاستال كاعباب وروقد بركدر بي كاستال بلکان کا تھویں کے علیدیہ اس مندوں تعزیب الاستے اور والبی یہ انجا گا اد كانى مى مبيلىك سى فى ايناكث خوا ادر ما تدميل أو ولوبندسي طنان كاكرارت

محضرت مدنی دح

ا انتهار به استفرولین خدرت کرکسک لید دی تی بیتی کی تزیز کسک فرطایی کیا ؛ بین نے موض کیا کونتنگین نے بدیصارت من دوبی - فرااکد میری اجازت کے بخیر ملید کوں ؛ حب میں نے کافی معذرت کی اور اصراد کیا ترفرایا میں واریندسے غیالی رق این کسکان و کاکرایہ اکدورفت کے در ابقی والیس کہ دو- اس کے بعد مجھے بیٹھا جوادیجکر کہا کہ استم ساقت میں نے موض کیا کہ دوستوں اوراد کہا ہے کہ ساتھ جاقوں - اس پر اور زیادہ مجھٹے میں اور فرایا کھٹ والیس کردو - وام ان کے اواکد دو میرے ساتھ کسی کے عالمے اوراد ترنین - مجھے تعیل ارشا و کرنا چڑی - اور حدیث اللہ کی صفافات میں اس بڑا شوب و در میں تنہا والیس بوٹے۔

دمولاً مذاکن مان ) صنرت سسالدہ انکیپرس سے مرآد آباد از سے - اسی وقت لین خوگائری سہارٹرد کا قصدیقا۔ انکیپرس سے ٹرتے ایم محا فنطسینے کے کہ کوئی کولگ جا تے تھے۔ نمازعد کا وقت آگیا ۔ پلیدٹ فارم برجا جست پررٹے گئی۔ ترایک خادم حروث تیا غا سخرت نے اس کومی بلوالیا۔ میں سفومن کیا۔ سامان کی حفاظت کون کوسے گا۔ فواطی۔ اللّٰدِی فنطستے۔

ومولالالصارالي سننيخ التفسير عامعة فاسميه مرادآ ابدى

سٹے ڈیسے کو کے کرسنے سکے سلیے اپنیا محقی اکھیں قول ایک ڈکٹیکر دیلی جاکیس افراقی کڑا ادر کرفتار ہزا تھا۔ آب کی پنے ڈیسے کو کی کو سنے سلیے اپنیا محقی اکھی کی فول ایک ڈکٹیکر دیلی جاکر مقصد روائٹی کا ملم ہوا۔ تو کہ ہاکہ بھیجا کو اس میں سفر خرکیں۔ 'ایر کا بدل دیکئے معزت نے کوارانہ فوالے اس صالت میں روانہ ہوگئے۔ ڈرطکٹ محبر سطے کی طوف سے دارنے بادی جاری ہو بہتا تھا۔ دیو بند ششیش ریکٹرت بجرم کے باعث بھی کوجراک راہدی ۔ دیو بندسے اکھ شکیش پر ڈرپی میڈٹیٹرٹ نے وہ ایک باری ہو بہتا ہے فوالی میں انگرزی نہیں جانیا۔ اس نے کہا فال دیکئے 'اکداردو میں ترتز کر دول بھرت نے فوالی کی خوب ، اب نے فراج کے کے لیے اپنا ہمتے ارتفاق میں انگرزی نہیں جانیا۔ اس نے کہا فال دیکئے 'اکداردو میں ترتز کر کرکے قالے۔ اس میں کھیا تھا۔ کہ حاکم مہار پر

ارت سے اُس کولیں دیاما اُسنے کہ آب آگے زمائی درتا آب ایٹ آٹ کورف ارتجیں۔ فرمایا اب میں مہارنزر کی عدد دسے آگے کہا۔ واُس ٹالِ تیاں نیں۔ افسال بیجاب من کرمیان جسنے۔ بعد میں مجیلے سے مجدساتھ تھا۔ کہا کہ آپ کو اسپنے ضرعی افسارات کی بنا رپ اُں دوگا۔ جنائی اس کے اسی اطبیش رپر دوسائٹوری نوٹش میٹی کیا۔ اورگرفتاری عمل میں آئی۔ سفرت کی ربیعالت بھی کر گاڑی سے از کر دو دم می ملیا دشوار تھا۔ اسی حکم مقدودی دیر سکے ملیے کرمی مجیاد دی گئی۔ اس برجوزت بلطی سکتے۔ اس تمام کلیت کے باوجود فرافیت جا درآزادی کر اُم زایا المتری کرنا گوانہیں فرمایا۔

ومولانا الضارالئ حاميعة فاسميه مراد آبار

غداوند تعا<u>لے کو کہاج</u>اب وُو*ل گا* 

خشید اللّه کی رکیفیت بنی کر مبااه قامت نمازمیں صب آیا سب عالِب کی قرآة فواستے توسلے اختیار در سلے مگنے تنے۔ وفات سے ایک لما اور فوال کے حذر درزست نماز مٹی کرتم سے دلیے دواہر ں - طبی کرتا ہی مڑی

ز زقبل مولاً ستدفوالدین احد وحال صدر مدرس دارالعادم ، کوبلایا اور فرایا به کویندروزست نماز بدئیرکرتیم سے دلید روا بر رس و طری کوتا بی مجری ئے بھلافد آخالی کوکیا جراب دونگا۔ میرفز کر بلینداً داوست رونا شروع کر دیا اور اس قدر روستے کداس سے میں شیر ترکیمی آسا و ساتے برسے تہیں بصرت مرني

مولاً استیرها لی اکلّه تعالیے حافظ و ما صرحیت مقدر مبلا رکھا مقارسی میں میاندیں مرسکندرہ یات کی محدمت نے ایک بهرحال اکلّه تعالیے حافظ و ما صرحیت مقدر مبلا رکھا تقایس میں مباندی منز کا افرایٹ رقاد درگر تعنت رہتے ۔ اخوس کی سقہ اس وقت کچر لوگ نہاست تفکوانہ افداز میں صورت کی مدرمت میں وہاسکہ نیے میں ہوئے ہے۔ اس میں کارکی کونسی بات سیکھ وہ بہرطال الدّقا کی صافظ و نام مج وال الفاظ سے بحزبی صورت کے مذابات ظاہر در نسبت سے کہ دام میں میزی وفاک سے ایمی صورت سکے لیے ایک وفور سیسٹے تیے بہر مال کے دور وال الدورت کے ایک در والے الدورت کے در سات کہ دوروں دوروں دوروں کی در دال الدورت کے در استال میں الدورت کے در اللہ مال کے دوروں کو دوروں کے در دوروں کے دروں کی دوروں کی در دالوں الدورت کے دروں کی در دالوں الدورت کے درائی کی دوروں کے دروں کے دروں کا دوروں کی دروں کی دوروں کے دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کے دروں کی دروں کے دروں کی دروں کیا کی دروں کی دوروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دوروں کی دروں کی دوروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دوروں کی دوروں کی دروں کی دوروں کی دروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دروں کی دروں کی دوروں

کچیری داول بدیر منتسب کی برا اجالی بیشن گرتی بوری بورتی اور شاه صاحب موموت زی بوگئے۔ آئے۔ اطمید الله رسیسے اسم کھ مطارح کمرائے تر سور کشمید رور خواند بنوامید در دریا ہے۔ اس مار در اللہ

ایک در تبر کھا نے کے موقد پر ایک صاحب جورسدہ کی و ن میں مدیں دیگھیے تھے۔ دوسرے صوات کے مفیدلوش اور موزن کا کی وجرسے دوسرے صوات کے مفیدلوش اور موزن کا کی وجرسے دعورب بوکھا کے ساتھ سے چھے بیٹر گئے۔ صورت نے دکھا آئے ساتھ ماصر کے ایس اس کی ماصر کے ایس اس کی میں میں کہا ہے میں میں کہا ہے میں میں کہا ہے کہا کہ میں میں کہا ہے کہا ہو سے موزا در مفیدلوش سے داور ان سے والے کہا ہوت کے دوبار دولوں کے دوبار دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار کے دوبار دوبار کے دوبار دوبار کے دوب

اشینهٔ آب اسینهٔ -اب ده اسینه - توعوت نے ان کو اسینه بهای اور فوایی ایپ اطبینان سے ایمی طرح کھائیے - بعر فوالکس کوکیا معلوم کرانشرتعالی کے بہاں ان بوسیده مال توگول کا کشا اوئی درجہ برگا ۔سفید لیپٹول برگھڑوں پانی بڑکیا - نہاست شرمندہ ہرت اور بعدمیں ان صاحب سے معافی انگی -مهان نوازی کی اس دست بربی معاملی تم نہیں ہرماتی - کھیرہ سے خوات

معان مادی اس در و بیلے ما موار سیسی رسیعے مدوں بنیوں ، اور بداؤں کی اماد کاسل استقل طور پر ماری رہاتا تھا۔

مادوں بنیوں ، اور بداؤں کی اماد کاسل استقل طور پر ماری رہاتا تھا۔

مادوں بنیوں کی اماد کاسل استقل طور پر ماری رہات کو میں اطلاع مذہوقی تھی۔

دیسلسلداس قدر در پرٹ یدہ در بتا تھا کہ بہت سے ڈیسی موزات کو می اطلاع مذہوقی تھی۔

دیسلسلداس قدر در پرٹ یدہ در بتا تھا کہ بہت سے ڈیسی موزات کو می اطلاع مذہوقی تھی۔

موت بولانا علی ہوجائے گا المجرات کے من ماحب مرس دارالعلوم فی شراعت کے درس کے دوران کرا اللہ اللہ اللہ اللہ الل کی کھا الا کافی ہوجائے گا المجرات کے من میں صفرت کا تکہدہ ایک واقد قر کھا کرستایا تنا۔ اس رقدربرسے زیادہ طالب علم معود سنف اعنوں سفر بیان فرایا کویں سکے ایک دوز حضرت کی وحوت کی۔ اتفاق سنت اس وقت مہمان ہی دؤسے سننے رحد سننے سکہ وعوت قبول فرالی رویس کھا سلے کا دقت آیا تومہان زیادہ آگئے بھٹریت شینے تمام مہانوں کو سلے کوشراعیت سلے آستے معمانوں کی کرت دیکھ دیکھ میں رہیشان ہوا۔ مصرت سنے مسرس فرالیا سمجے علیمہ و سلے سکتے ۔ میں سنے موصل کیا ۔ تھڑی وریٹم ہری ، میں اور انتظام کروں ۔ مصرت سنے فراایسی کھانا کانی ہوجا سنے کا در آسپ سکے ارشا دیکے مطابق تمام دوٹی اور ترکاری آسپ سکے اپس الکر دکھ دی گئی ۔ روٹیوں برکٹرا ڈسک

دياكيا ١٠ ب منزمت شنخ اجنے دائدست كھانا نكال كرديت دسّتِه . \* ولائل ولائين صاحب شركه كرؤاستْ متے كروہى كھانا سب كركا نى جوكيا . گھروالوں سنے بھى كھاليا اوركچين يم كبي ديا۔

وروا افادى ما فلاسيّد طابرس صاحب مرسس مررسه المدلاس الم مريّد،

تقیرم بر منها نہمیں کھا مسلسک آ شبب بھی۔ اوسٹا سرمان دونا دائے گاؤہ ہیں تیم سے بی اورجون کا دمغان نما ۔ گری ویس تنہا نہمیں کھا مسلسک آ شبب بھی۔ اُٹیل ہی تی۔ اوسٹا سرمان دونا دائے کے سنے دائونا ندرکے ایسے، کی برایز سالاد ویم کے تقامند کے برجب دیرطالم کیا کہ آب ہی کے وقت کرتی میٹی جزیش فوالمیا کریں۔ اکائٹنگی کا فلبرند برگر میکی تنست کے رجبہ فوایا کریے مہان صوف دوئی اورسان کھائیں اور میٹی جیزیمی کھاؤں۔ اگرمہافول سے لیے اُٹنٹام پرسکتا کے ویریمی کھا سکتا برا۔ ورز میں تنہا نہیں کھا سکتا۔ در برج جبردی گھروالوں نے سب کے لیے بھی میٹے جاول ، کبی دن شیراد دکھی دن برتیں کا اُٹنٹام کیا۔

ا درسب سے حیرت کاک بات ہوئے کمنجاد اورکہی مرض میں مبتلا پرسلے دِسِجے ماڈاکٹرسلے دِمِیزِ بنگایا۔ بیہم اصوار رِمِنید ونوں تہ رِمِیزی کھانا کھا لیستے ، بیندون لبداگر پرہزی کھانا وسسترفوان پر آتا قراس کو دوسرے کھا نوں میں بلادستے اورمہی کھانا وُش بیزیئے بے دوئیامیں بائکل افکی ہے۔ اتباع سنست اگروال سے نئے قوعزیت بدنی اس دورسکے سب سے رئیسے وئی ستھے۔

آپ ایک دفود پلی آنشرلیت الاست می دفود پلی تشرفیت الاست که طبیرست شطاب کرید موتی پارک میں اجذفوب مرا و ما فصیسی سنت کو و و تفلیم تقریقی - نیڈال میرکیایت مرمت منزت کی انتظادیتی - موادا تشراحیت الاست برمزان نهرسات منتی بادک سے برمیاندین کا دُردمست بچوم تقارح البیت نمااغار فانک فنگامت منوسے انگار با تقار اورمنزت کودوکنا جا با گرمنزت برا بردست يس برسامان ٧٠ مدني م

والت بإخدا كرديم وونستيم

ورس بر بحق وفد ذالی احتیاط اور سیس کی در می ایم و در بر برجی وفد ذالی از عیت کے سوال بر بھتے تھے بوئما اہم اس میں کافی احتیاط اور بینیئے ہیں۔ برتر ازرو سے حدیث حرام اور تموّع ہے اور حدیث حدیث سے برجی سائی اور فور اکو طرک ہرگئے۔ اور بائنجوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے در کے داور بائنجوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے در کے داوا بسینے ہے ۔ جہ برکما ہے کہ برکما ہوں برجی برخمی کافی احتیاط اور خوال دکھا ہوں۔ مجالاس اس کی جو اس کی احتیاط اور خوال دکھا ہوں۔ مجالاس اس کی حراح مالعت آئی ہے۔

 سکتے ہیں . اب مجھے امّیدہے کہ جاری البی صورت ولیا اللّٰہ کے کہی نیدہ کو انشار آئیڈہ نہیں سے اٹے گا۔ بلکہ اس کو آدام بہنیا نے كى رُشْنُ كرك كار اس واقعه سے حزت كى عالى ظرفى اور مزاج المانى كا امازه كيا حاسكما ہے۔

اكسىلىلىيى فراما كىسساسى اختلامنى دوبسيدرك تعلق نه جاليس منزار روبيبه نقدا وربانج صدمامهوار مِرْنا جابعتِ اوراسِ مُحلِس مِن فرا الدحب مِن كراجِي على سنة ٢٧٠ میں را برکر آیا تھا تر منگال کونسل سکے ایک ممبر نے کہا کہ حیالدین منزار رویہ نیفداور ڈھا کہ نیزیر سٹی میں باغ سر دوسیہ الم مذکی برونسیہ سری آ کیجے۔ ليه بند اس كونناور فوالمين مين ف كها كام كيا كونا برگا مرصاحب في فوايكوپنهي و موت تحركايت مين خارش دمين. مين سال كها مفرت منيخ المندريمة الترطليص واسترركاك فيها واس سع تنهي بهط محاً معرت شيخ سك اس وافعدكوبيان كرك فوايا .

كوكب صاحبان اس كام مي سككر دبي. تعلقات خاب زكري اله بات نظا الذاز ند مزاحيا سينتي كريرسان مركى ابت سبّر اس وقت صفرت كمسليد المادمت كاكونى سلسلدنيس تفا - كيرومدوبرسلدا تشرفين المعاسل يوشارو ووليد صدر دبيرها-) دمولانا مقصودعلى مدرس مدرر تعلیم لدین أندفيلع طيرا)

مولاناعبداللعد ولياوى في انقوش والزات أمين كبيانوب الحماسة.

مخدوم نتود خادم نبأ برائها " مخدوم خادم نبا هرائحا اورعب كامنصب آمر ربك كوئما. ووفخ و مترت ابني ماموبت ى محسوس كرد إنقا دادند ماسئينة توموانا مشيش ديمينيدانى كے سيروبرد ، چيلن نگ توشيش كر مشاليدت برآكاده - كا اكھا سنے مكسكِ بليلية وه لوا للنه المحامل المعالم المعالم المسلكة المالكية المال المساحة ومفرس التابرة الكركارا وابنه إس سه وس دى- دېل كالحمث ده دودكرك آئين- برلل مي كهائين توبل ده خود اداكري. آنب كالماقة اپن جيب مير پيتي لمول آيي ره حات بستر بھي وه كه ل كريجا دين يفوض ميكه مالي اور به في جو في طبي خدمت كي حتى مي صدّر بين برسكتي تقييس - ان سعب مين أب كوبيش ميش ديجها - مولا ما مح على جبر سك مشحركها توقفا - استينستني مرافيا عبدالداري معاصب فرنجي على سكيني من سه مكرميا وق موافيا ويومندي برجبي لفظ به كنفظ

ان کاکوم ہی ان کی کرامت ستے ورنزیماں كرّاب كونى بيريمي خدمست مريد كى!

أب كورفيعي إنى كائين - أب كاسامان البين إلى سساء الماسف لكين - تين دن قيام دليندي روايتي مشارد بن كر دہیں۔ اور شنیدہ دیدہ "میں تبدیل برگینی۔ کلفات اور خاطر میں ، حمان نوازیاں کھائے ربکھانے سیاتے رب<sub>ے</sub> ہیں۔ دوسروں کو نْلىركام كېينوىي دەلىف ئرۇتابو يېزىمولاناكو دوسرول كاكام كرنى يىن رۇاتھا . "

ایک مزمیر ایک نبگالی طالب علرصاصب کو ایک مزودت سے آب میری طرفسے معافی جاہ لیں احراف اندہ صنت کے اِس بیا معزت سلسین مازے تھے وہ برز ولسين بلا - والا - آب هيلان بن على سين مليدست بوكراً وُكا - وُه طالب المكون بينج سے كري سوي سوزت نے بنبت الل أرأ ملسرت والبي برنكروه ندبل مصب يح كوما عزوارت موست أزعزت في بهت افسوس فالبرفرا ا اورمعذرت كي . دومرس واللبطر

ولیس برست ادرسامة بی وُاک سے صغرت کا گرامی نامریسینا کران ننگائی طالب علم توکلیعث پینی - آب میری طرف سے معافی جاہ لیں۔ دموانا شمس الدین صاحب ناتب ناخم درسدا صاراً العلوم مبارک بیر،

رمنان شربیت کا میند قیام البیل کا میند تبید آب ساری دات یا دالبی میں کھیے ہمرگزاد دسیقے رصف ان المبیا ک حب کوئراد دسیقے مرکزاد دسیقے مرکزاد دسیقے مرکزاد در رکھا ان المبیا کی حب کوئی آست تعدید وحدیثی آق توار مباست اور دیکی آست کوباد بار کی ایک جم مخذورتها و توابلی سے وہ مبلک میں ذوات اور ایک میں مخذورتها و توابلی سے وہ مبلک کرنتی دہتی دناص رمضان البادک میں تعداد بزار والرحد مزاد کر بینی جاتی جس میں باری جی مدواکرین جرتے مقدم سے قبل رمضائی البارک میں مواکز کا تعداد میں مواکز کی مدواک البارک میں تعداد مزار والرحد مزاد کر کے میں استحداد کی جس میں باری جی مدواکرین جرتے مقدم سے قبل رمضائی البارک میں تعداد مزاد والرحد میں اور کا مدواک کی مدوراک کی مدوراک

جوں ہی عید کاچا ذطالاً کی خوش کی ارد سے سادک پر دوگئی ۔ لیکن دولات خاص ایجام سے یا دالہٰی میں اسرکہ تے عجمسیب کسی ادر میسج کر قام بھر کے زائیسے زشتہ داروں میں عمیری تشیر کرتے ادر انسا لھ سے عمید کی سادک بادی دیتے۔

ا حیا زرستی بویت تقسیم سے ایک سال بیل سلسط میں مدر مضان المبادک بھی بزاد استداد سفی بیت کی آواز نہیں بینی ری تی ۔ لاؤڈ بید کے کا انتظام کیا گیا۔ یہ وہی صوارت مقدم آسیجے وشمن اور نام من کر مطبق تقے ۔ لیکن آج گرویدہ موکر ملقر معینی میں وائبل میں سیستیں۔

وه فروخت كرف بين جيوسط بوسل كا خيابان جياد بيا جيت دفت من قيام ذوا قد من منام الم عند كين المناهم وه فروخت كرف من المناهم المراعلي و المناه المراع و المناه المراعلي و المناه و المناه

د العي باكسشان نبيل نباعة اور <sup>بي ال</sup> زيك انتمابات كا داريخا . مولا أحسين احد مدنى نجاب فإ سرمد

ك مفرست والبس حارسيّے تھے حالندھ كے شيش رہيي نوعوان مستشمس الى كى سوايي ميں لينے ربناول كاستقال كريك كمة برسرته وابناكسي دجست دريني سك يسم التي كي نظري مولاً المدنى يُرِطُكُسَ وه اين سائة ك نوع الذل كولكران ك وتربيطها نعرب الكست سب شتم كيا يحتى كه ان كى وارهى كوكولوكولينيا- أكيب بال كي مطابق وصادر طائخير ما راء موالما صبر كى تفدر سق آدك دى - اسكارنا مع كوفيتمس الحق بالان ككسى سائتى سى يدوا بعد مولانا غطامی لا رتبانشین گرامی علامراقبال کی حجری دوست تھے ) سے بیان کیا یعجا لندھ سیلم لیگ کے نائب صدرا در کڑکے ایکستان کے مقامی طدر پرمعاون رہنا ستھے۔ انفوں نے سنتے ہی کانپ کریوھیا ،۔

" كها يصح ج: " حب تقديق كي تران راكي يعشد ساطاري جدكيا- اكام الرشيبي كيته دين وركانب رُب ته الفول ف المورثي بدئي أواز مي كها-

.. « اگریہ سے بنیے توص کے محزت مدنی کی داڑھی پر بائھ ڈالائے۔ اس کی لاش بہنیں کیے

گی اس کوزمین نبین ملک دسے گی"

عظا می کا نب رہے تھے ان کا بعرہِ انشکیارتھا۔ ان کے دیرے رِم نتھے۔

الب ماستة من تثيم الى كون تفا- يدوى نوجان سبّ عولاً لل بديس قتل ونون كانسكار بوكميا يس كي نعش كا زبية علا- اوراس وافعكوتقريبًا كماره اره سال مربيط مين كفن المدخر - روايترن بررواتين آتى رمين خودكيك كزيما، مهرطب زهب يكسى ك كما تعيث مين زنده ملا ويأكيا لى ئىدكىبالاش كەلۇپىت كرىكە دريابردكر دىيىندگىنى - وكىي شەكىيا قىدكرىك مانورول كوكھىلادياگىيا- دىنىدى ئىچىنىغە مىداتنى يانىي - بولىس سىگى انعام سي ركها - سب كميدكما يكرشس الحق كاسراع ندالا-

کے وہ کا شکے کہ لیسد حالوسٹ

محصنریت مدنی دح



سالک کوج واقعات بیش آئیں۔ ان کوناموموں سے مرکزنہ ظاہر کرنا چاہئے۔ اجینے سنین خے سے ظاہرکرسے ۔ یا البیننے خس سے بوط لقیت کا ہر از

اور مالک کا جدر دہر اور اس اسیدیزیدالک کے لیے مضرت رسال جوتی سنے اور ابسا اوفات فیمنی رانی کے انقطاع ملکتھی کسی ساب کا اعداث بن جاتی ت جرداز دنیاز عائبق معشری سے درمیان ہو۔ اگرعاش ان کرفا برکردتیائے توصندق کے عماب کا اس تدرخہرر ترائے کرمیس اوقات انقطاع کا بل کا اعمد ہرماباً سبتے بوب کرر مال محازی معشق کا سبتے توجرب بحقیق کا کہا مال برگا ۔ اس لیتے اسیسے امورسے پہنا جاہتے اور اللہ تا الی سے صدق ول سے تر ،

عمرب جنيتي مين كرماناً ہے۔ مين كودكيّا ہے۔ مين كوسنا ہے۔ اس بركوتى تينينى نہيں۔ وہٹ ميدالغيت ہے، اس كے سامنے مجافظ وضدع اورداز بائے مرب مترکے اضفا اور اُطهارعبودیت کابلہ اور اُنباع ستدالعشاق دعلیابسلام ، کوئی چیز کار آمرینیں ہے۔ رضن كان يرجولفاروت فإسعمل عملاص الحاق له ميشدد لعب أدة وسبه احسال

ما مطلبي ، مال طلبي ، اس كي سخت عضنب ناكي كاباعث سبع -منزت الارمغرصادق زهمة الشُّرعليد فواستم بين بـ ما انشخابك عن الحق خسهد طفا غدّ تلت وَأَل فوااً بِهُ بـ ° فسن مي

معاصی کی بنا رہیج قبص ہرنا بے اوکیعطی کدر پر بھی ہونا ہے ۔ بہرحال بندہ کا کام عدست کا اظہار اور تنفرع و زاری سبے۔

وكركرتي وقت طبيبيت برزور ذال كرسكمعنى اور فركوزكي غطمت أورهبرميت كادهيا لن ركھاكرين ا اسابب وانجار ونيا ورياس تن الوس مجت

بالطاعوت وبومن ما لله و *الآية* 

محفزنت مأرفي ده

کیبی ندلیاکریں۔ان امریکانعال دکھیں۔اس کابھی اقدام کریں کہ صب بھوئی خطرہ اُستے اس کوٹھرنے مذدیں۔ ادر کھیبی بداپہر سنے مذدیں۔ فوڑا دفع کریں اگرائب كواېنى دعا دّى اور ا ذكارىين نفسانات نىطار ئىنچە بىل- ان كوئىل كەسكە كى حدّد جېر ركھنى چاچىچە- گەردا تدىرىي ئىنچە كىرىمىتنى بىلى كابل عبادت كەرىي شان البی کے ساسنے و منہا سبت مقد اور ناقص سبتے رسب کرسرور کا نتات سستدا اسلین صلی الشیطیہ رسلی فواتے ہیں :-

« ماعبدناك من عيادتك ولاعد منساك من مسعد منسك»

توم آب کس قطارس ہیں۔ اسپنے آپ کرہ شیرولیل وخوار محبنا اور اسپنے ہمال واحلاق کوناخش محبنا واقعیت اور صرور جی سبے اور اس پر

الأكرنا اوركا لل تجنائوفاك سبِّد لن منيجو إحدكم معمله الا ان بيشخمد الله برحمسته وادكا فالطياسام، تم سي ست كوتي بهي ابضة على بنار بخاب بنين إلكا ، مُرير الشَّافالي ابني تصف مي حيايك -

. وكميس كرّا بى كرنا ادر إس انفاس كودن دات ميں جرف دس بندره منط ايخام دنيا - انتہائی كسالت ادربے ترجي-ئيے - الـذين ميذكوون الله قيامًا وقعود ا وعلى حبنونس م كاسمال كمن طرح بيداكري سكر - كما بالسيمة الذين آسنوالذ كووالله وكواكمت بيناة سبحرة بحقة قاصيلاء ياسى طرح عل برسكات - ؟ ؟

ماقبیں دھیاں اورخیال وات مقدر مناوندریکی طوٹ لگائے ، دہی اسم وات الند کیمستی ہے۔ دہی تمام عالموں کوبد کیمسے والحا

سب كو إلى وربيز كوما سنة والى اورتهام عالم مي تره وف كرف والى تبيد وسب اس ك عمّاج مين وه كسى كاعماج نهين وه برتم كم عيد ا سے یاک بنے اورتبام کمالات سے موشرف بنے ۔ فور اور اور اور ارسباس کے بدایتے جوستین ۔ توجیشداس تصورا وروسیان کوجائے رکھنے کرو فات مقدر مريسة فلب بيرمود ورحلوه كرئيد ووعم كردكهن اورجانتي سبة كوئى مالت اوركوتى خطره ياخيال باادراك بأكام اس سيعجيا مطانيا ئے۔اس تصور کو دل میں حماستے۔ دوسری ادرجزیں شواہ روشنی اور . . . . . . . . . نورجد یا زبرگ بستان وغیو۔ ان کی طرف وصیان منہ

كيمية إنقط ذات خدا وندى حل وعلاشا نزكى طرف وهيان ركلية ــــ مبت دب الناس دا با حب ال اكسس إ

اتفاسك كي تنكيف سبه قيكس إ



. طلقیعیت کیلے کاریستے۔

الحمد لله نحمده ونستعمينه ونستغفرة ومنومن به ونتوكمليه وسعود ما الله من شدود إنفسنا ومن سيئات اعمالاً مَنْ فيهده الله صلا مصل له ومن يضلك أ

خلاصادى ليه ونشسهد إن لا اله الاالله وحدة لاشسريك له ونشسهدان سسيدنا و معدلانام وروسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم

كَا ٱلبُّنَهَا الَّذِينَ ٱلسَّنُوا اتَّقُو اللهُ وَٱبْسَعُوا إلَسْيهِ الْوَسِينَافَةَ وَحَا هِدُوا في سَدِيدِهِ لَعَلَكُو

تُعْلِعُنُ ۚ إِنَّ الَّـٰذِينَ يُبَا بِيعُوٰكُ إِنَّا لَيْبَابِيْعَوْنَ اللَّهُ سِيدُ اللَّهِ فَذَفَ أَيْدِبِ مِ خَمَنُ نَكَتَ فَارِثُهَا مَيْكُتُ عَلَىٰ نَـفُسِهِ وَمَنُ اَوْفَىٰ مِهِمَا عَاهَدُ عَلَىهِ اللَّه فَسَـيُوْتِهِ آجُوَا عَظِيسُهُا -

وكيتي، الشبعد أن لا الله الا الله وحده لا شدمايك له وَالشبعد أن سبيدنا و مدولانا

معسمة إعبدة ودسوله گواہی دتیا ہوں میں کوسوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی عبادت کیے حاکے قابل منہیں ، اکسلائے وہ مرکوئی اس کا شرکب منہیں۔اورگواہی دیتا من كرمادس سروار اورمادس كان معزب عصلى الشيطير وطم اس ك بندك اوراس كرورل مين اليان الما مين الشريعسياك وه ايني ذات مين

ادراین صفات میں اوراسینے افعال میں اکیلائے اور کرتی اسحاراتھی اور شرکے منہیں اورائیان لایائیں اللہ تعالیٰ کے سب بینبروں براوراس کے و واس كى سب كما بول إورقياست ك ون ريا ورقياست واظل مبراتي دان الدويتية ول سه - برى اورب زارمول مي سب دينون سه اسات دين اسلام ك. سيست كي مي ايرماب

امول الشميلي الشرعليد وللم مح فاتفول برفواسطدان كي خلفاء كي معدراً بول كرش كرونكا بمفرز وزياً حجرري دركراً وزار وزياً وزادر وزياً والدر وزياً والدر وزياً والدر وزياً والدر وزياً والدر وزياً والدر وزياً والمدر وركاً وركاًا وركاً ورك ای فل کردنگا کمبی ربیتبان ند بازهزنگا به بان کمب مرسیک گاندا دراسی رسرل کی مبیشه مهیشدا طاعت اور فوا نبرداری کر ادبرن گا اینی طاحت بھر أناب ل ست محبّا دبرل كا- اكركيم كونى كما بركيا توبيت خلد قربركر ولكا-

توبكوا بول ميں ال سب گذا بول منصر الطفيمل إيجيلي ، يجيم في مول ايشرے ، ظا برس اوشده ، جي كوئي ما سا برل اورج كرمين نهي الله التروسب كيدسات، توسب كيد وكي التي وترسب كيرمان أب يخرس كيري إبرانيس ولك برن كابب معان كرك والا الدر م بنه و ار ار رقوب قبل كرف والا ادركوم سبع و تربقول فوا ادربر يسك كذابر ل كريش دس و سيست كي ميس في و و و القرار و طراحية چننی صارید ، طلقة سیتینظامیدا ورطلقه نقتیندیدا ورطلیقه تا درید اورطلقتهٔ سهرور دیرس. است الترمیری مبیت قبرل فوا اورمجه کرانسلون

كم بزگل مكيطنيل نير ابني سيم محبت اوركابل ايميان عطافراً- مياخانته إيمان ربع اور آخرت مير حباب دسول الشيصلي الشيملير يم كاساعة اور آب كانتفا ومت اور حنبت تصيب برد-

> بم عبييبي، بنا دا كام عبوديت اور امّناً لي حكم سبّه ، عاجزي اورنيا زمندي سبّه خواه مبت افزاتي اور امابهت بهويا ند مهرسه يام ادرايان إم حب ترت مى كنم! البندو إنشزوس كفتكوست مى كنم!

محفزت مدني

ووران ذكريس أتحدل كالمطارسنا شطونبين مهان كم مكن برول كارتباع بيتة اورسندل كاخيال رنباها بيته ينواه أتحد كعلى مويامنه

أثنار وكرجيرى ميں سرمنيره يابس ، ايجيس مرتب كے لبيرسيدنا ورولفا محدرسول الشّصلي الشّعليدولم كمبنا مباسين السّتالي مهارم حقيقي ئيد اس كرينيني كے ليد وسبيليوناب رسول الشّصلي الشّعليديولم بين أنكا نشكريد اواكونا بدن اوران سكے ليد ورود مشرفعت بعد ر ر "

قلب اوربرن میں ذکر کی قرت راست کرتی ہے اور اس کا فلید بہا ہے تواس کا انز صروغیرہ برزورسے رہا ہے اور اس م کی ا رونما ہوتی ہیں۔ دنیا سے نفرت ہمی ذکر کا انز ہے۔ اہل دنیا سے ملیعدہ رہنے کرما ہنا ۔ محبّبۃ السّب المنظر ہے۔

واقدرية كما والترسية تدرهم والترقعالي دعن كاطراحة بعارسه مشابح معزت ماجى اهدادا لترصاحب ومعزت ككربي ومعزت الأفا سفرت شیخ البند قدس الترار اربیم کا طریقیه اور اصلی سلوک سبّه ) ان کی خاص نسبت گرید و کیا ، ترمیب و سبّه قراری ،عنتی و ولولد سبّه عمد این نسبست کاکہی داؤٹر تا ہے توسلے امتیا دکرر کا خلیدہا ہے۔ اورص قدریمی زا دہ ہوائیے۔ وہی غیریحیاماتا ہے ۔مفرے گلوہی قدس سوالوٹوک لہمی ان کے ستر کی کو درتواج نت کے بعد الیج مالت مبش آتی تی ترفط ویتے تھے۔ کہ الحراقبہ فلاشخص کورونا آئے لگا بنود صرت کنگو ہی رہا تھا۔

اخريك ببت روياكرتے بقے اور الحفرص ابتراس تورروتے سے كرتام لحامت ير مصد براباتے سے مولاً الحريمي صاحب مرعم بيان كياكداك مرتبه من كيونكستا مهار مكيا مصنب رحمة الشيط الشيط المكاكداك معدورم منتج منع ومنتج كركم وخالى منتي وآن شراب الأمل فواف کے اور قرآن شاعت کی تلاوت کے درسان اس قدر الے قراری سے روٹ کریمکیاں نبومکنیں میں مرحالت دکھ کر آجت الحدا

اگرسترسس کی منت ورامنت کے معرب مقولی کی تروع موسیقیتی اور بارگاہ لم زلی کی صاصل برمبائے تولعت غربتر قبراور اللان غ تمنابیسیتے —

اگر بدام كر خوابى آر مترست من تركام كله ! إِنِ اخْتَرَفْتُ بِنَادِعِشْقِكَ ومنْعِ حَجْزًا فَلَا أُمَا لِيُ !

محضرت مدنی<sup>ره</sup>

(IM)

معاشی ضوریات اگرچهاعث تخرسیب توحه الی الشا در در حب تنغف بین مگران کے بغیاس وار فانی میں حایدہ می بنہیں ہے ۔۔ اگر دنیا نہ باست، درد مندم ا

ار دنیار باطن کر درد سدم ) وگراہٹ رمبرش ایائے بندم !

بہتریہی ہے کہ قبل بیاروتن کہار" کا معاملہ رکھاما ہے ۔ جہاں کا مصافحہ توجو کلبی اور شغل اسانی ذکر کے سائق میراور فا قبیراور ظا میر ان اشغال دنیا ویر کے ساتھ ہو۔۔۔۔

> ادْدردل شُرَاشنادُ ادْبردل بسگایدُ کیش ! ایرتنی زیباردسش کمرّ نود اندر جها ل !

> > 10

حبادت اور ذکر پر مادرست ، آنباع سنست و نزلویت پرفیام ، مېمی امورهبي رجن کے سم مکاحث دين - اورمن پر استقلال سے عل برايس نا اور درمایت اصال کا عاصل جوناکمال امیان ستجے بحوجت نعاون پری اور دجا - دونوں امیان سکے کمال کی فشانیاں ہیں۔

14)

وساوس گزدتے دہیں۔ آپ ابناکام باری دکھیں ، سال بیا ، بند ادراس نیس وخاشاک بھا سے رہتے ہیں۔ کچر پردائد کیجئے ۔ بال نماذیں دسٹس کیجنے کہ بجد زان سے دلیصامار داستے ۔ وہ کیاہے ، اس کے معانی کا وصایان رکھتے ہوئے حباب اری مزاس کو ساسنے صنف والا ، دیکھنے الا

قُلَّلُ مِحْدِينِ سَبِّ- ومساً شَصِيبِون في أَنشَ أَنْ وَسَا شَسَالُ المسنِهِ مِن صَلَّانِ و الماتعليون مِن عبل الاستعاعليكم شهيدًا اذتفيضون فيسه والآي كم طابق فيالُ الْمُعَاكِيا يَجْعَ بِعُوبِت بِرِوْاسِهُ رِمِي بِادِبارِكُوسُسِسُ كِيمة رَاسِسة آبر رَاسالت دريد. ريگ

14

برروات اللي الريزاررسس مادت كي مديعي حاصل برستب بي عظيم السان كاميا بي سبة -

[].

متصوفین رکنٹردل کرنا اوران کوقید شرعیراورکتاب وسنت کی مدودیں مقیدکردفیا ازلب صروری ہے۔ ورشده مسلان میں محنت کر المادسکے بھیل حیانے کا قزی امکان ہے بنصورتا اس وحبسے کیوبٹن عشق خوادندی اورغلبز سکرمیں صوفیہ سے اسلیے اسے انعال واقرال معادر بر تحفزت مدنئ

ماتے ہیں جن کی شریعیت سک اعلامیں کوئی میکیمنہیں ہے۔ اگران کی دوک تقام نہ کی گئی قرانتها ئی فقندں کا سامنا ہوگا۔ علار کا فریعینہ سے کہ ظام

خباب بارى مؤاسمه ارى غلى دادراك سعضايت بى زاده بلند ادر بالاسبك.

اسے برزار خیال وقیاس وگان و وہم ! وزيري كفة الدوشنيام وخوانده الم

محرور وتنهيم مصليه مدرح ذلي مثال بيش كابرن

موانسان مي ايك مزند دات كاسبك. اس وحرست وه سب سعيديروا اوزفير على سبك. دومراد رحرصفات كاسبكر كرنا م العلقات خار سبب ايد اس كاوصت كرم اس كرواد وويش برية اوه كرتائيد - اسى بروه نويول او دفقار ارباب مامات كى طرف متزوبرا سيندا وريد وسعت اس

مجدر كرة بنته كدوه ان كى صاحب مندليل برسله جيس برميات الوراكية ال وزركوان كرينياكيس دريغ درك وصعت تماصت قل وقال قر

علىبرچردكرة سنة وعلى بزالقياس تمام اوصاحت يبى مقامله ركهت بين "بيدا درج بجار بركائب يجن كورسليست ويمقنفنيات صفات كوفارج ويريكا

دتیا ہے۔ کوٹیخص پر داو دوسین کی نوست آتی اور طہور فیریر تی سیعے سیاع میں قتل و تقال قدو غلیہ کی عالم غارج میں صورت بنتی ہے۔ اگر رہوا رہ بھی تر منظات منطات سكي طهرركي مورست رفقي اسي طرح طالشبه إم ذات بارى يؤاسم تام خلاق سيدستفني اورفير تعلق سبت اس كي صفات ال بحركه لامين اور لاغيربي- واسطربن القديم والحادث بين- ومي تعلقات بيداكرت والى فين اس ك معيدرت اسمار كاستيد براسار عاليه اسبت ا

افقنا راست کے موافق تام عالم می تعرف کرتے ہیں۔ بیٹیے کوانسان کے جارے اپنی قالمیت کے موافق تعرف کرتے ہیں۔ اسم زاق علون کورز ال ئے سیلیے کوانسان کا بات وا دردیش کا کام انجام دیتا ہے۔ اسم طان ا بیاث معلور اِنعلواللز لی کونست وی بیش ہے اوراسی طرح تنام اسار مقد کے تصفات بي- اساراري عامر مارس اساري طرح الروقوت معاليني واعين ولاغيرا وذات مقدمين والديس ووقدرت بوصفا

والتيبس سيست فررنديب عبرس ان كوفات عالمي مادى في عيد كم السيس ادى مادى مفات كرمظا بربي اسارا الوصول الى الله معد د انغس الخنلات " اس كالازيم سي سيَّة والمم كان . . . . . . . مرتيب أ- اس الم سك ذكراورتعدوا ے اس کرملدرتی ہر سمتی ہے۔ گرانحا تیزکر نامرین کرمبی شکل ہے۔ اس لیے اسم ما بع نفط الشرسالک کرتعلیم ما بابا سبعہ۔ سالک کی ترتی اس

مرني أم كك بوتكتى سبِّه - والعُدّاعلم -

عزر فراست كآيا علم خداد ندى كى وجرست انسان كاداده اوراختيارين جائست ادرقه ابيت كادمارس دعشروا له ادرا ورست نيج كر

(H)

العادي العبارة صاف طريع تباري بي كرول الكارتفرع وزاري كرنا عبادت بي شبة بكراففل رّسيّد اس كومل من النية.

دعامیں دل لگنا صروری سبجے بحصور رسرور کا تناست صلی اللّه ملیہ وسلم سنے فرایا سبجہ ان الله لایقبل الدعا مقلب لا ہ ، لهذا دعا میں ، اللّهٔ اصروری سبّے بیری وجہ سبح کیم مظلوم کی دعا بہبت جلد قبول ہوتی سبیے ۔ کیژی کہ وہ خلوص ول سنے کلتی سبّے ۔ تام م اگرول مذکلے ۔ متب بھی ، فائد سے خالی نہیں یکین کوشش کرتا صور ہی ہتے۔

(YY

. .

تحفزيت ر

يامن مصدوالله إلا القوم الغاسرون ومقال ، لا شينسوامن ربح الله والآيم

(YY)

حب طرح تمام اعتمار وعوارح عطار خدادندی می اسی طرح اداده ومشیت می بنید بیس بنارپراس انسان کرصاحب الاحصال کہا ماہا کے یس طرح اس کو لیے زبان و لیے عمل بے باتھ لیے بیروغیرونہیں کہا جاتا۔ اسی طرح اس کو بے ادادہ ادر الامشیت کہنا خلال رش را ر

و پیمن برکا بوکه ملااراده سبئه اور و بی افعال جربی افعال کیے حاسکتے ہیں یہن میں تداخل ادادہ کامنہیں بردا۔ حبلیے ترسش کی حکمت اور اس بھا۔ حس کر تعینکینے والے نے تعین کیا ہے اور جس طرح سرمرانسانی حبب بلا ارادہ فوق سے اسفل کو کا آنائے ، بدح کت العبت جربی اور ملا اختیار کے

انسان اُپی ٔ حکنت رعشه اُدر حکنت مبانی میں دفوق سے تحت کر کہے تم کا اِدہ نہیں محسوس کرانٹودکومجبر محصّ بابانے کہ وہ ان میں اپنے امادہ داختیار کو صدورا فعال کے محسوس کوارہائے اور لیقین کرائے ہے کہ اُکومیں جا ہوں اس حکت کوردک دوں - اس - اُل

افعال اختیار پر میں مجبوری کاادعا محسس ومشاہ کے خلاف ہے۔ ٹھاب وعماب ان ہی افعال اختیار پر میں سئے بیمن میں انسان کا بھا ہے کرمیرے اختیار والادہ سے بائے جارہے ہیں۔ افعال کوتھق سے پہلے حب جا ہوں روک دوں۔ یہ اختیار جری ہس کرمیفل اختیا میں نشور میں میں میں میں کر میں کا میں میں میں اور میں بروکھا ہے تا ہوں کر کا میں میں کرنے میں میں میں انسان ک

کافٹااور صدر محسدس کیا جانا بنے۔ کسب کوکہا جاتا ہے۔ جس کو اور پر اور دیگر مشکلین اور قدرت حادثہ کستے ہیں۔ بسرحال عمل ارادہ واغ ہرتے جبر کہنا خلامت مشاہرہ ہئے۔

حباب کا ارشاد کرمشیت ابع مشیت رب ہے۔ یخوداس کااقرارے کرمشیت عبدموجودہے۔ بھیراس کومنعدم بستدار دینا تبہرکرنا کیزبح غلط مذہر کا ادرصب اختیار جبری موجودہ مسلم ہے تو تُواب وعقاب بِقینیا عدل پر کا۔

(th

صمار کرام رضی اللّی نہر کی م علطیاں جن کو آپ اسکان بلکہ وقرع کے درحرمیں دکھلارہے ہیں۔ اگر روایات تاریخیے اور آحاد سے اللّی تعلقہ میں تعلقہ کی معتقب ہوتھی تروہ نہیں کہ استے فاہدہ ۔ اللّی اللّی تعلقہ کے معتقب ہوتھی تروہ نہیں کہ استے فاہدہ ۔ اللّی تعلقہ کے اللّی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کے اللّی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کی تعلقہ کو تعلقہ تعلقہ کی تعلقہ کو تعلقہ کو تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کا تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کی تعلقہ کے تعلقہ کی تعل

ہدتی میں ۔ یا نیت استے صالحرسے ، کیزی بااد قات علط قبنی اور صلاسے کوئی علی صادر میر قائے ۔ گھروہ وقباصت میں ) ان اعمال قالی است مہبت گل جا اور صنیعت شار برقا ہے ، جرک عدر اور برنسیت فاسدہ وقرع میں آستے ہوں ۔ قبل عمد اور قبل خطاکی حزاق میں کس قدر تفاق استی حالاننے دونوں میں مقتر ل کی جان ملاک ہوتی ہے۔

(40

امّد الل منست دالجاعدت مشاحرات صحابه رمغوان اللّه تقالئ عليه إصبين كوخطا، احبّها دى مستداد دسيتة بين - اگر حفرت آدم علميا المرك اركاب اكل نُجروكوارشاد د ف منسى ولسع نعجب لدارعن فا ذنب نخفيف اورغير عب مواخذه اور دافِل فى العصرة قرار ديّا سب اور صغرت على رصى اللّه عنها كم مشاحرات كوان كمه مناقب كى آيات اوراً يات مجدكون نه كمكى اورغير قابل مواخذه اور دافل فى المراييت محصرت مدنىء

ا ای ادر کوں شان کے دامن کوخطائے اجتبادی متدا. دیے کوئنزو اور ایک معی حاسقے گا۔

(44)

ا نفطرسیاری ایک ننوی نفظ سَجَدِی فن کا اصطفاحی نفظ نبیں ہے۔ معنت عرفی میں معیار ہراس سنے پرلولا ما باسنے بھی سے کسی جزری اول باسنے بنواہ کاپ دکیل ہردیادن وغیرو اس لیے سروٹیمفس جی سکے فعل قرل اعقیدہ حال رپردا اعماد اس طرح ہرمبائے کر اس یں قصد ا دراوازی کنے کئے مذہبر وہ معیارت ہرگا اوراس سکے زمعیر سسے تی مہیا اباسٹ کا بنواہ اس پروسی النی آتی ہر ، اینہیں۔

(Y4)

اگردس إنبى نهبس سے عمد الله تعالی است کلار قطنی اور قدر میں اس تخس کے تعلق خروبیا ہے کہم اس سے دائتی ہیں ، تولفینی است ہے کہ عقد الکورٹ کی تا ہے کہ است کا دیا ہے مقد الکورٹ کا است کا دیا ہے مقد الکورٹ کا کہ است کا دیا ہے مقد الکورٹ کا کہ اللہ تعالی قصد الله تعالی المن میں المن میں المن کے اللہ تعالی المن میں المن میں المن کے اللہ تعالی المن میں المن میں المن المن اللہ تعالی اللہ تعلیم تعدیم تع

TA

تهم الم سنت والجاعث منان ببترے اس امریتی بی کربخش کرد طیر و اشت خدان لا الد الا الله معد مه الوسول است و الدین عدن دل سے کیے اس کا امان اجا لی تعق برجا آ ہے اور بخش خباب درل الڈین اقد ملیہ والدیول کی تبلی برق تام نعیتی اون وحدانیت شاطانی کر گنا ہے اس کا امان است ایرکے ۔ اس کا تغییل ایان شاطانی کر گنا ہے اور است الدیور سے اسلام اور ایمان شاخ بہتری برتا ۔ اس کا تغییل ایمان فی بات کے اس کا تعقیل ایمان فی بات کے اس کا تعقیل ایمان میں میں برتا ۔ اس کا تعقیل ایمان میں ایمان میں برتا ۔ اس کا تعقیل ایمان میں ایمان کردیوں میں کرائی میں ایمان کردیوں میں کرائی کا میں میں ایمان کردیوں کرائی میں کرائی کردیوں کردیوں کا میں کرائی میں ایمان کردیوں کردیو

14

بالزلاس الم غربيا والدين كاترجريركاكداما وفريوب يجيد اديوفريون من درث كت كاد لعنت عربي كانعان بدر المالة المدوس فرب كاترجر مسكين او نغيرت كياجا تب يعني ويتمن فريب به حب كمان وادلت زم محرع واجري ياسم بنبس بي

اور وا بعد مي سنے رسب سے بيلے اوان لا فے والے مرود ل مي حفرت البيكوصدين رضى الله عند سف يوركم المعين بربت فرسے اجرون

مال داروں ہیں سے سے۔ موسب عوبی میں اورب نشخص کو کہا ماباً ہے لینی وُرُقض عجابہ شہورا ورمعروٹ مذہب لوگ عام طور پراس کومابستے اور کیجا ہے نہ ہوں۔ مالدار ہر اسکیں ونا دار، اسی وجرسے مسافر کرنغوب کستے ہیں۔ کیؤکٹہ وہ بلسی ہوئے کی وجرسے لوگوں کی سیجان میں نہنیں آتا ، جو چیز اور الوقوع ہو اس کربھی نغوب کہتے ہیں۔ کیؤنکہ قلیل الوقوع ہوئے کی وجرسے وہ معروٹ وشنہور نہیں ہوتی اور اس میں غواستِ اور ندررت آجاتی ہے۔

نیزاس صدیث میں اسلام کو ذوالحال سندار دیاگیا ہے۔ سجو محبوعة اسحام عقائد فواست ار داعمال سے عبارت ہے۔ بعینی دین اسلام تھار کوائل اسلام ہے آرائل اسلام کی غرب مراومرتی - عبسیا کدار دو والے اور آپ کے بیہاں کے کوگھتے ہیں قرحابنب ووالحال میں تفظایل کہا ہے۔ مراو السلدن کہا جا آا ورحبانب مال میں عند ماکہا حاباً -

مرکا زاب اوراس کا کال صدر کے اوال میں ئے۔ نانہ و مازگزر نے کے بعد تولمبی طور رصب آئی حابا ہے۔ لہذا وعظم الشان خلق م کی تاکیدا ور تعرف میں مت آن رشون میں میں سے زیادہ آیات مرعود ہیں۔ اس کواوراس کے قاب کو مرکز نزمنائع ہونے وینا ماہتے۔ قالم

سيره دقوم كائب دار مبده عبادت در بمعبّه تخية - معده عبادت الاتفاق تنام امتن مين عنب الله كعد يلير علم اومنوع تفا ا اور مبدة تحية ام سالبة من مدارح ، اور حائزتنا - امت محديوس اس كوم من كردياً كيا-

عنا، كے بدكسي وقت نماز رُِهنا تنجه كريكه اس مِن رَك وَم سَجُه الرُمطالعة سے فاعفت پانچے بعد قبلِ استارست دوركعه وَ في الرّ تربری تنجد برجائے گی۔

سرت على كرم الله ومبر في عي ورت مدين كرميرا وإ - مزار و ن صار كرام الدورون ادليار الاخروب من موسق اور وبي مرا كومش مرى زمقا - كيا ال كواميان ا درغيرت الياني زمقي - ولان رمباؤم رئيس ، واجب بنهي .مقصوداصلي بضائح البي سبّحه بهجاله العام

PP.

کورکرکیا گیا تھا۔ توابرشاہ نے اس کے تکعدادیئے کی استدعاکی - آپنے فوالی اس کو تکھدد اور نجاری، زکوہ حیرانات اورنقر دوغیرہ کے متعلق حباب رسول اللّی میں اللّی علیہ وآلہ کولم نے تفصیلات اپنے عابلوں کو تکمیراکر دیں ۔ جوکر کتاب ابن امرہ دوغیرہ کے نام سے مشہر سنے ۔ دست کی اقدام اور ان میں اوزش کی عمری دوغیرہ درج ہیں جس کو معزمت علی دسنی اللّی نظر ان اللّه میں اللّه علیہ واللّه میں اللّه میں اللّه کے علادہ کوئی چیز جناب رسونی اللّه ملیہ واللّه علیہ واللّه ملیہ واللّه ملیہ واللّه ملیہ واللّه میں مرد دسنے ۔ فرواکر زمینیں ، مگریم کاف نہاری ملوار کے میان

(PB

الدون اوراحام إلى دم وفيرو وغادى )

انهاامقام الام فردنسد ابن بربئه. کونز مجرب کی طرب عاش کاسنرکرنا یس نے تام افیارکورک کردیا بر۔ اور سیع عشق کا مدعی بر معر کی طربے بریند برگا - مذاس کومرکی خرم بگی انبرکی منبدن کی زمیب وزمنیت کامنیال برگا - مذکوک سیم مجلوا اور زار الے کا ذکر ونسلاد فدف و لاحندوق و لاحد ال فی الصح - کہاں ، ترذي نے اس د حدیث الاسدینة العلم وعلی ما بها، كي تحيين كى بني مين من نيره موسل كا احمال سي سنے اورمكن سنے كر

ن فاس كي تصويري كي بيد .... تام مديديث ان رمايات سيدمقابل برن كى طاقت نهين ركفتى يجد بالانفاق صيح مين لب رقت تعارض قط بی جائے گی ۔ اگراس کے مفہوم میں تناوض مذہو۔ تو الدبتہ قابل احتما وست ار دی حاسکتی ہے۔ مگر جب مم لفظ مدینہ اور ففظ اب میں غر رکر تے ہیں۔ تر وبي آماسته كه مدنه اس مجرك كتية بل جهال بهبت سد مكانات عجت جول - ايك مكان طبكدوس بيدره مكانات والي آبادى كروريد بهب كهاجها وخود لفظ

المرامن مط مھى اتماع پر دلالت كرا بى - اس سے مفہم تا بينے كەس على مديندىي مبہت سے على كھرسوں كے اوربہت زياده ا إدى اس كے

وبرگی- ا دهر در دانه خواه محان کاهر باینته کو جیشه خارج هراکزنا بچه-شهرکا ندر د فی حبته یا مکان کا اندر د فی حبته شارمنبیر کیاجا آ - ا در کم از کم اثنا توخر در

و الدين وجه خارج جر- اورمن وحبر داخل مبر، اس ښارېرا ورصحامه كرام برز الحضوص ان مين مست خواص رضى الأعينم؛ اس مدينة العلم سك اندر والله مرد ملكے ، «حزب على دمنى اللِّيعندُ بمبيّنيت باب اندروافِل مبني برن سكر- لهٰ إِ ان كي نفيلت ديجيُصمارُ بريّاستِ نريرگ - إل بابرسے آسکے والوں لينى فيرص اب بكن بُ كِفْضِيْت ناسب كى ما ئے كه ان كواس مريند ميں نغير توسط حفرت على رضى الاعديم كا دائل مرنا ممكن منهيں - اس ليے أشكال كى وجر إتى منبس رمتى -

لېرهم مين بهېت سى قىدولرد پرطموظ برقى چې يېزې كولسا د قالت فركرنېي كيا حاباً اوروه بالانفاق صرورى جرتى چې . مثلا حديث مين فلى ليتين الانسدائيكا تذكره نبي سني و فقطيمي كماكيا كم بن وست ل لا اله الا الله دخل العينة توكيا اكريكمه استزار اور خاق ك فررير اکری کلام کی لقل کے طور رکھاتورہ بھی اس کامنتی ہوگا۔ ایکسی نے مسلم حنیثی کے مسامنے حان کیا نے کے لیے ریکلہ کہا اور طلب میں لقدیق نہیں سے

وُکیا دہ اس اجرکامتی ہرگا۔ یا اس کرے مجھنے کے معبان کارکر دیا۔ یا کلمہ شرک کاول دیا د تر ، بیٹنی معلوم ہے کہ دہ توجید نمات کے لیے کافی نہیں ہے الاحملب بنفرکایت روایات و آیات قیدتصدیق قلبی کی عزور لگانی ہوگی اور عدم انکار کی بھی قیدعزور ہرگی۔ اسی طرح اس رواست میں ایمان بالرکت

سرة تجات ميس به: اسه المدومة ف الذين أسنوا بالله ووسوله تم لم يونابوا وجاهدوابابوالهم والفسسهم

محنرت مدأدح بس طرسے مسلمان

نى سبيل الله او ليك هسسم الصادقون و ايان والدود لوك بي جانيان الات الترد اوراس كرسول يريوشه والات اوربهادكي الشركي داه مين ، اسبنے ال اورايني حافوں سے - وه وگر جي وه جي سيجه جين - لفظ است، حجركيم نير محرر بندان استعمال كيا كيا ہے۔ اسی کیے مدیث براتیل علیہ السساام میں اور مدیث وفد عدالفنیں میں ایان کی تفعیل اور تعرفعیت بیان کرتے ہوئے ایان بازسل والملالجو

الكتب والعيمة والقدركوذكرمسن والأكياب ترحيه كا دحرى توميده و نصارى مشركين عرب ادرم ومنبدسب كرسته بي- مگراسى توجيد كے ساتفريمود عزرعلد السلام ابن الله اور مدالله

مغلولة اور ان اللفِقيرِوَين اغنياس ارتجبيروفيرهِ ك مَّال جي- نصاري اسي تدحيه ك سائة تسكيت اورابي اورروح الفلس اور زوج ومسي كة قابل بن . سبت ريستان بند " زائكار "، مرحت معلك قال برسته بيسته ادارون اورهبادت غيرالله كه قال بن بخبراور ملول وغير ان كيعقا زمير - كياليي توحد قابل اعتبادم كي - اس ليے قائل من وسال لا الله الا الله سي حقف توحير مقر ل الله عن ا

اورحب اس كى تغليركا عنباركيا كيا توتصديق رسالت لازم آكئي ورية توحيه عني منبدي في سبيح وكرقابل اعتبارتيبي - والشراكم

اسى رواست كين من قال لا الله الا الله والمدين، كريم بلطرق اكريج كيه جائين تومعلوم وكاكررواسية مختروان ميري بني اس مير کیچادرمبی زادتی سبّے یوکدرادی نے دویز کمبرر واضفار مل فرسیان او عدم صورت تعبض ادفات میں تیجیوری سبّے۔ اور معبن اوقات میں کم

كرويا يتير. مسئلة منخلصا من فنسيله بخاري شركعيث وغيرمين إلى دواسيت مين مزج وسيّم- دومري دوامتون مي وانى دسسوان الله میرد بنے ۔ اسی لیے آز فی سے اتے ہیں کہ جب کہ کسی رواست کو اس کے تمام طرق سے مذد کھا حاستے ۔ اس کے معنی متعین کرنے میں وشوادی ہ

سے رہ اہ مرث افی ترمہ السّر ملیرسے رہ بیتھاگیا۔ کیون بعد الحرز اضل بی فاصادیہ درمنی النّرعن، توسند ملاکہ امیرعادیہ کے اس گھڑ کے تعمدٰ کی خاک یم رہواد ہرکرامنوں نے منباب رسول السّر ملی السّر علیہ والدوس کے ساعیجا دکیا شیعہ عمری عمدِالعزر

رفة رفة اس دمردم طرلة العيال تناب، مين مبيت مى غيرمفيدا در ناحائز باتنى واخِل كرايي كنى مي يجد العيال قراب كي سلير عنوري مثلاس كرتبرك بحبنا ودخود كهاناه احباب دين تشيركرنا ، اغنيارك كلانا اوربي اعتقادكرناكه كهانا اس زرگ كاپس خوروه سنجه يعب سكه نام رايصالي ثرا كياكيائيد قرآت وآن اور فائد كوضروري ممنا اوراسي طرح ديگرامورشلاً سيك كالييا فوشلوكالكار يضعفه ماسله امام إمرون والمولوي كاما

ادر طیعناعوام کے احتقادیں یہ امر اگر نہوں توالعیال تواب ہی بنہاں محیاباً اور عوا میریزیں نام دمنود اور شہرت کی غرض سے رہاز وسم اللہ ا عباتی ہیں - اِلرُون کے لون طون سے بحینے کی خوض سے ہوتی ہیں - اخلاص برقابی منبی علی فرانشایس سیاا وقات ال بی مطال منہیں ہوتا - ا میت کے وصال کے بعداس کے ترکیس سے حرکی کیاما آئے۔ عوفا ورار سے اجازت بنیں لی جاتی۔ بالحضوص حب کدوارث نعبی ایک يا الغ بري مسكين اورغرسه ل كوميه مال ديا بي نهيس حابا - اوراگر ديا حابات ترميت بي كم اوراد في شرعده اور اكثر حصد طعام اغتيار اور الما

بى كمات مين - ما لائد ان ك كماف مين كري تُواب كى الدير بنين ي

محضرت مدني

اصحاب بحق کے ال کی مقدار میں خیرات کی حاسمے۔ رائینی اگر وہ فوت ہو سیکھے ہیں ، یاکوئی انع سبّے اور ان سکین کی وصر لی = اوائیگی

المبين برسيط مسلمان

ا زخیالات كم برماتني ك منزسره ناسس كوشام يا صيح معنى كيضيال كوساعة الكي تبييح روزان راحد الماكنين .

توحفرت موسى مليالسلام كمب طرح كيم منطقة تقر.

دهسن واسبه وتسويع لعية.

مختفنی وازهی میں مذکلکھی ہوتی سید اور مذاس کی صرورت محسوس میرتی ہے کہ اس کوسندا رامبائے اور بہی مال مجبو ٹی واڑھی کا بیجہ۔

اس مدیث میں حرکر نماسیت فزی رواست سنے - وس چیزوں کو من میں سے دار سی کا شرحانا اور مرتجوں کا کر وا ایھی سنے - فطرت بالایا سنے ارفارت وقت مترح میں ان امور کو کہا جا اسنے حوکر تام شرب یا راور رمول کے معول اور تعنی علیہ میں اور دم کو ان رجل کرانے کا حکم ہے ۔

لينى دس جبري فطرت بي سعم بي مرحيل كاكترنا و دارجي كالرحال ادرمسواك كرنا الن المجرص ١٦ سلم ص ١٢٩ الروادر ص

المصالشا وسب واخفأ واللحسية والسواع والاستنشاق بالماء وقعى الاظفار وغسل البراحيم ونلقت الاسبط

بعلقالعانة والنقاص السماريعني الاستنجاء

عن عسائست، منى الله عسسنها قال مسسول الله صسيلى الله علسيه وسسلم عشرون الفطرة

ا بنا اس ان كودى مجرست رامنى كرادست تاكر السين البين عنوق معادث كردي -اليي نمازين مجد شرعى فقط مِنظر سيم مع مع من ما بين انكااعاده واحب منين بين ميكر كمشيش كرنى جابيت كنفالات ما أين او يحب آين الران كود نعركر دنياجابينية اوريد تصريرا جابية كمين اس شهنشاه ك سائف صاحرول جودلون كرد يحدر إسبّه، اورميرسه قلب كى الرن بر

اطلع سبئه - الدي بالآل كومسنة اورميري حركات وسكنات كوديكة اسبه واس وهديان كوطيها أجاسية - أسهستد آسهد الشار الشخطات

جونمازی نصابی ان کوچھ لیناجا میتیے۔ اورصحت نماز کی شرالط کوج بان کمسکن برجھ ذیار کھتے ہوئے ادا کرفیا جائے۔ قابلیت تبول کی امسیرے

قرآن فميداني الكررسي كرمعنرت بإرون عليه السلام سفي عزيت موئى عليه السلام سي كهاكم " ميرى مال سكه بين إ ميرى وارَّحق

ادرمرابرست بيك لاتا خد ملحيتي و لاسبال سي الرصرت باردن عليه السلام كي دارسي قبعند مشت سيمجر أن مر أن

عن انس ابن مالك وضى الكرعث قال كان وسول الله صلى الله عليه وسدم بك أ

حاب رسول القصلي الشعليد وسلم سرس تيل كي الن أوركنگي سے دارهي كي آزائش بحرت كرتے عقر كھلي مرتى بات يہ الله

النسيت بوريين اس كالواب صاحب بي كربير بيني اوران لوكول كهديد أستغفارا وردعا كي حاسم كدالندتعالي ان كي منفرت فواست اور

محضرت معرتي رح ببين مبيست مسلمان ريمم من قل ان صلوتی و شکی و محیامی و مما تی لنڈرب العالمين مصرنا ساعت نسكين وفرارا ترست د تعيف ورحثيم زون دوربغيا رأنفر تثله دور علامتخلين احرشيخ الاسلام فلعث دانثدا سلاف كبارك نوسن ن*اذننِ طائفة مم*اجي ا مداِد<sub>ِ</sub> ا لنند رونق معرکهمنبرو دار انخرست أبر ال صلوتي نصب العين كرواتنت فلوت وحبوت آليان نهارا نوست ببكرزېروتقا انزكار انزرست محورض عمل لقطء بركار فلوص واس برمبند كراز رفيتن بشنخ الاسلام دعوت دین متین مترو مباراً خر ست. أفنت عاوتي برفدا فسوس سن رحلت بنيخ دُوگل بيرند بديم بهار آخرست (عيدالباري قادي مداس) ارجهود موقون أرسط ميره. تحيين وكركود يستنخ الاسلام بوازدار فناسون بالرنسة إِنَّتُ وعوتِ وصل اللهي إلى مجمل المناشة خناره كأن فر زگزار رشيدوسشيخ محمود دريغا بحترنا أل غال فر بفوتش كفت ازراعب مروث اوشبی دبی سنیددوران اوربسرها بنید وقت و بادی زمان رونت مين ميرث فيزكل بين برنت زميني لسوب بقا مولا نانبيرنورانع صن دِعاكن بجودايرزد بهين مورخ بليل كملاء *داعنب چين*ارآ امام ملت تحبين الله بهشت يابد بمروز فنروا A The Little wild مقابن كى زندگى كا برايك فتش كيك شال وه شیخ آج جانب فردس مل دئے التفرف من الريخ عرض كى نقش حيات بيور كا وأوس فل دئ ( محميل الرحن سيويادوي ديوبند)



بين بڙيے ميل ن علس مخربر علا ميخا ٿي

كرم وترج مع والممنون سرسد الما الما المراه كروروا فك الراه كروروا مدر مر درنا می اور نفو می استی رس سرد بنتی آرال المودوران من وكركن مركاكنديد مام خارج موزيكر الحالمة كور تعكف درد وفعال بسر جوز الرصي . ٢٠ - ٥٠ كالك نفي على مر يك بريك بري أبكى مرماردوا فنع عومك - الله تلى فعلى المعدويي كرانسه الركاسف مفوط فراج مكر احتا في من ماسا من كه في أى من دوا ركى جع - ذكر المحذر الرا المعدر ال الرين قومت بي مرجع . درخ اذكم دسي قدر دوا مزيد ودان فرا وال منون ونقا - آ سيك . ما الخاد ومعالمال 340 . مرحريك

## من الاسلام علام من المحمد العمالي الله

ن ادبئیت ترکیبی دِنولولل ملت اورتسسب کی عدیک کوآدکراس کی کی دیگی ندوات کا صح منی می جائزہ لیا ماسے۔ وَاکْبِ کواس نیم کی دیگری کواٹ کو کا کو ترت مرالا الکام ماحب انی فارالعلم دویند کا بدلالی جراجین فلات رابی رحمت ہے گئی ندائش کی خلاح وہبرد کے لیے بی لیا تنا۔ بخشتان وارالعلم دویند میں لیں ترقیم کے ذبک بزگ مجرل کھے۔ لیکن الن مجلال میں کھتنے ہی بول نہایت ہی ما ذب نعل، کیے مدنو اوزا ادر سے اسلا

له التارشين العرب مولانا محمودسن صاحب وليرندي بحجم الاست مولانا اشرف على تفافري ، يكافزود كارج درث مولانا صبالورشاه صاحب بحشري ، منكواسلام مرافا والترندي أمنيته زمان مغتى كنابت التعبسا صب وليري ، سوائي التخارم الخاصين احدصا حسب شي المرايس ما حسب مثما في اشائ أن ختى فزوازش الماده از منسر ملا ورمش تبرا حرم في رمتر الشرطيس احجبين مساوم إرميرل بنس.

ا پند اس مثالیم مراملع نظر مرخالذکرملام فی کی تخصیت اوران کے علی مقادت سے بحث کراہے اور تن کی ذات مریسے دیا نے اور مکم کی زردست براا نہ ہی ایس مقادر ہے۔ ۱۱ درمر ۱۹۳۰ میں کوان کے انتقال کے بعد میرسے متعدد حضامین اسبتک النب دات اور رسانوں میں ان کے متعلق تبائی برستے او ابری تک کسی ۔ انگلی قدرت نے ان کی یا ڈاڈ مکر نے کے لیے مجھے فتنف کر دکھا ہے۔ مریسے کا براور شیور ن ملم میں بیل تراہ معمر حضرت مرانی سے بھر از نیا و صاحب مختبری انتھا اور فوری کی تعقیدت وجمیت سکے بھرک مریسے ول محتبری میں ساور بارومین سکھے ۔ اور جن کو دار بڑی کو دار ترکی خوالورش کی خزائد کھری مرتب انسان میں ساور بارومین سکھے ۔ اور جن کو دار مزی کی خزائد کھری مرتب انسان میں کا سیا ہے ۔ مرسلے کی

farfat.com

متصرت عثما في رح

ان من سعة ديك تن رخاومطالوركي وسعت فكركي وقدّت وسلاست اورزان وسان كي فصاحت وطامنت وعلادت كى صفات الشُّرْتِعالى سنة بس طرح الن مي من كروي تقيل كرازكر اس عاجر في تراجيخ كمد راك بي ال كأنا في مبير دكي بار داست برير كزراسته كركمي على أكال كوسل كرحزت مدوت كي خدست مي حارزي جوني اوراس وقت برتية بركيد فراديا وبحال كالموسندي اورشافي وإب فتاكهم كمح سنط كى سندكى قاش وسبّرس رفها كياكما ترفرا داب طاكه ظال قلال كما ب مين اس كي تفعيل موثر وسبت بسي حزات كوحفرت موشوف مستعلمي استفاد سد كامر قد بها بركا النفس اس مين شك نبيس بوسخةً . كما فإنت ووُكاوت ، فكركي وقت ومنانت اور داغ سكة لم أوي - وه أبيدي ا ين ظيرته العاطرة البين مع كوبهرن اسارب اورنهايت ولنفين الدادي بيان كرف اور وقين سعد وتين ، على عتيقتول كواسان كرسك محاوسيت كاجوقاص الكرالترثما ألى فيصرت موصونت كايمانا والمايتنا • و • ان سكر سيران

اكم معبزا تدف مولا كي معفر تقريرين كراكي زاريس كهامنا ادرا كل مع كها تفاكح مب مولا أخيي تنيق ركر وللوں اور شائوں سے مجا نے اور مزائے کی کوشش کر ستیمی ترالیا معلوم بڑا منے کونیب اسے شا پرغیب منہی ریکی

كليشوري كرسائف كمايكا "دانوران مادمنر ١٩٩٥م وممر ١٩٩٥ رصك

بيهيده غيالات جومولنا خيفظ فرصاحب ف علار مؤنى كم تسلق تحت ريطي أو يوضيقت سے لرنين ميم ساله ان كي اس عبارت كواسي ليے بيش كيا ای ان کے شعلق جا رسے اس مقاملے کوشا موی یاکتا ب الدائع ترمح بلیجے۔

را العبیت سکے مزاج کی سے عظامر کی وافغیت طرح مجادیتے تے اس لیے تی کون شرعیت کے سئلے کورد بیش الزارة، حقیقت کی طرح مجادبیتے تے اس لیے تی کون شرعیت کے زاج سے بورس الدربرواتف ستے

أَن كَانْكِيان قُرَّان دسنت اختراد ركام كى بشرى ادران كى دخلون سى يخربى شناساسى - وينود واكرية. تقرلز. « ددچار جلی بیٹیوں کی ماصیت ماسنے سے کو آٹھی جبیب بنیں ب*ر کتا ، حب کر کو اس کے زان* کی سے بیُدی

طرح وأنفيست نبر. وه طبيب كميلا سنة كالمتى تبين بركماً. اى طرح بندسائل ماستفست انسان عالم نبين برعاً كا حبب كر كر فرنوست ك داري كلي سه وا تفيث حاصل زكرس.

علان في في من من المنظم العلى صاحب على ويبندى كوفري بل القدريق ال كو والديوم عزيت والا مح والديوم عزيت والأعلى المراد الرواء المراد الرواء و ١٠٠٠ مرطابق ، المحتلى القدرية من المستحد والمراد و ١٠٠٠ مرطابق ، المحتلى بين المستحد المراد والمعرب في من المحتل المراد والمحتلى المحتلى المحتلى

اء د ۱۲۱ و کار انسوں سلے بیالیس سال کک درست کی خدات انجام دیں۔

گریا طالب علمی کے زماز میں طالب علم بھی متنے اور مدرس مبی اس زمانے ہی میں وارائسلیم کی جیار ولیاری میں ان کی شہرت جانگی تھی۔ دلیوبند میں صدیقی اور عمانی خاندان او علمی سرگرمیں کے باعث دومشرور خاندان متھے۔اوراب بھی ہیں۔علام عثمانی خاندان کے ڈی وصا بہت خبرِم جرائن ناہت ہوسکے اوراب بھی ہیں۔علام عثمیٰ کیرا کا دور فرز کردن ہے۔ او

یں تواکب کے منتف اسائدہ تھے لیکن ان میں سب سے بٹسے استا ؤسدیٹ ھڑے شیخ الحدیث موانا ٹروٹس ساصب اسریالگ تھے۔ اسا ذاکہ در لٹاکر دیا تاب برقر استفادہ اپنا دنگ لاکر رہتا ہے جس شاگر دکوالیہ امبلے القدر بسستا ذیل عاستے ادبیس استاذکوالیہ اذبین دنہیم شاگر دنسیب

ده ددنون نوزعلی نور مزبول توادر کون برگا ين قوطات دلانامحروص صاحب خود صرت مولا أمحرة المم صاحب اورحات مولاً دشيرا مدمها حب كنكر يجلى اور درحاني فين بأنسته. مزيراً رباليك

والالعلوم دريندكي وتدوا ماندصدر مدرسي اورمحنت ومطالعدف أكوأسال عمرى لمبندارين كمسينجا وبابتما يتفرت برافا شبراص سبغتاني زاوه ترطالب على كمه زال ہی سے ستا تربرے علادہ از بہنطی دہلندہ میں والماندلام رسول صاحب سرمدی سے اعماد اسفیص حاصل کمایی وادانسادم داویند برکے اعلی درسین میں سے شاہم اللہ ، 'بی سے ستا تربرے علادہ از بہنطی دہلندہ میں والماندلام رسول صاحب سرمدی سے اعماد اسفیص حاصل کمایی وادانسادم داوین

ان سے علاو پہنچم میرس صاحب ، موالما محراسین صاحب شیرکوٹی بھی ان کے اسا آذہ میں سے تھے علام ترتانی برج، طلب کھر ہی سے اسا آذہ میلے معرشفیں ہا نوران سكربمرك سعد ذكارت وذابنت كي آبار فايال تقد

بالاستے کرش ز پرشسندی بزمی "انست شارہ کبسندی

چر کے علام کی طبی شہرے طالب علی کے یا زمیس ہی بریکی تھی ادران کی لیا قت کا سکتراس کی جیار دایاری میں جیل طباتھا ۔اس لیے الگ لعِدَّابِ في من والعلم مي اديج درج كي كما بي طبيان بعدا ذا فتح ليري معدولي كوي مرسد مي مدر مري كالم فراغت کے بعد برف الدين تشريب تشريب كي ول ك قيام من ولي الله كي تعت ريب بوني ادابل ولي من أب كي على ادرباني شرت في أردست في

مامیل کیا۔

تدرت كيرجان ان كى فات مين ذلم نت اورفطانت دراييت كي تقى - دلان عبر طفلى سيدي ترراد تقرير كا ذوق ونثر نا السيا مرار بهله مين كردي بدل رامقا الابردير بندكي نظومي ان كى على ليافت اورتقر رئيريك ادما مت كهل حازمت سق ادر البير بلِت ان كفهم د فواست من من ترمين يكي تقد اس سليه ان كم متعلق سب كي خواجش يهي تقى كدان كودادلعدم دلوبندي مين والبس طاليا حاسف ر

ملار بحد دربان قيام ولي مي مفرت موالاً محروس صاحب رحة السيطير كه اياس مرافاً عبد الله صاحب مندعي جزو وحرت مرافا الدون بهيترالا تصار كدن الرياب فالكريق وينديني بيط تف اولانون في وإن حية الانسارى بنياد والدي في اس أنظام كي مبيس وال

وہی سے دلدبندمان میں نزکت کے لیے فشرات کا استرجمعیۃ الانصار کی مجلی منظریں آب کو بخصر صیت سے شامل کیا کیا اورجہاں اس میں عضرت مرافا ام حرت مولاً الشرف على ما صب تعانى ، مولاً عبيب الرحان صاحب عمّانى ، حضرت مولاً محالة رسّاء معاحب عبير حفرات سقر. ان مي مولاً عمّا المحت

جيد نوبان عالم وفاضل كي شوايت او انتفاب بهيت بي باحث شرف سيد اس أنجن كامتسد سافان نبد مين مذهبي اورساسي بدايري بدياكزا منا الرسا جية الانسارك بيل عليت برجراداً بادس شفار أورس من على طيفنوة ولدنداور قام مندوستان سے اكارعا نے شرکت كى . انيازروست برصا ببر كون كرتام البطم اورمت وأشجام أمحنت بدنيل دو محت اكط سال ميرطيعي جنية الانسار كالدر المالية اسلاس بوارّاس مين عي علاست زير التاريز الدوار آزت كذام سے انبات المينا ال ملبوں من تقرر و توسعت شركت كرنے نے صربت بنمانی كو بندوشان كے اعاظم دعال سے متعارف كوار الله علا

معضرت عثما ني ره

آدى ہى رئے بندوستان سے اکتر عبر سے تعزر کے ليے واقی اور الاوسے آنے گئے۔ اس طرح وہ بندوستان سے مشہوعلم ہن گئے

بیں ٹرےملان

اجی حزیت مانی کردانسلرمین کرد

کے دن کی مدمت کا معاومنہ کیف سے حیارے ترنداونہ تغالی ہی اس کی غیبی اماروگا ہے۔ جنائیز کمبراللہ اقتصادی طرر پر اپنی کم تی کلیف مندوں ہو۔ کر ہر کر سے مصل میں اس میں ایسال میں میں مرکز ان روز کر کا عام علمہ وفنان کر خواف سے ادار کر فرنا نہا ہوں کہ ا

بونی کہ کو الاوی کے ایسے ایک المیدادر اپنے اس کے دوم علم وفاق کے خوافوں سے ان کوفوازا۔ اس کیے ایک المیدادر اپنے اس کے اول وی کے لیے ایک المیدادر اپنے کے ابنے اس کے مادرے کے لیے ان کے دائر اس کے مادرے کے لیے ان کے دائر اس کے دائر ا

فرتنسیوس کال پاکپ کازدست شاہاد وَاکَ کِی کے دُدَنسیری وَادَمِی جَنّام کمک پِک دہٰدیں جب کرٹیسے بی عبول ہمیں المیلیش سی کُون نسیر کُون نسیر کے ہندشان میں بھیپ کہ دائنس اہت فوضت ہرئے ، حزیت مرافاصین احرب احربی واقی ہیں۔

، النه ثنائى ف بسنطن وكوست ملامة دال متى دوران حزيت مرفان شيراه رفح أنى زيري بم كودنيات اسلام كا درست خذرة آفاب بنايا ب مرفاات موسوت كى بديش ذكادت ، بديشل تقير ، بديشل تور ، عجب وغريب مانظ عبيب وغويت بجود في وكافات عليه ليسينهن بي كوئى تخص خدست مزارة اس مين تال كرسك قدرت قدير كردانا، خديد يدما حب مرموت كى توق كيل فائد اورا ذائه مغلقات كى طون بمنطف خاكرام عالم اسلاى الإلغم م الجل بند كمدالية عدم الخير حجبت الغرقائع كردى بني . يقينًا موالما في مبت من غم منح منهم وليست تنفى كرسك مندد ' كرك نداري معروب ب

دستان كايم تسيعياني دينربسي بنور)

محضرت عثماني

مولاناسىيليان صاصب 🗷ى لكنفيسٍ -

« حقیقت بینے کذان کے تصنیفی ادر ملی کال کافرنہ اردوس ان کے بت یکی دانتی میں برحزرے میں المدرور اللہ

تمالى طريكة درزقر أن ك ما ترجيعية بين ال وائى سعة موزكى قرآني ورنسيرون يعبر ادروام ك ولنفي كف

كسيدان كي قوت بمبريدبان سي باللبد ومعادت إرلي الماليدى

ان دونونغم المرتبت على كمدعوده ادرب سيدعل كي واقي ان كمه منسرا فهرمث كائين نبرت بير بن كوم إنتعار كمه باعث جيرت بي البنري

مسكرنا متروى عيال كرسة مي كومكوست افغانستان ف علام كي تندير لافادي من ترور كوكر ابينه مك من تيريا إ در دور ي كي زانون ميراس كارتر مبرا.

علامر عنما فی اور فن صدیث و فقر پرهات رسیدار اور فن صدیث و فقر پرهات رسیدار اور فن صدیث و فقر

فتع الملم كي تين عليري زورن سلانان مندد إك كه ليه باحث فنمس. بكرّام دنيات اسلام كه ليد سرائية افناديي - ودعه يربل سعبي علم مديث ميرمواديا عنين كالما تجر كفة منع اللهرس ان ك ظرارتية برف كايتاليائية بعنت والناسة عداؤرشاه صاحب فنع اللم كاشل تحرافوات بي

> لاجرم ملامة عصرخود مولانا مولوي ستبدير تذها عثانی دیوندی که محدیث دمنسروشکمرای معراند ودرعم إن احتمين فيدست إن كتاب ببترو

برز اذلینان تواسلے کرد۔مترجوان مدیست شادرا

بردقاب المرعلم نها فد وآسندفتح الليرطباقل،

ملّامرُورْی نے ملامہ فا کی کڑے سلم می فتح الکیم کے شع للم رساليس تحسد رفراليه ومولنه ذالك الجهبة المعجدة الجامع

لماشستات العساوم حتق العصواليفس

المعدث الغنثيه السيادع الشبقياء

الغواص سولانأ تنستبير احمدعشاني شيخ

العديث مدير والالعليم الديوسب ديه

سخرت شاه مهاوب بصرّالشرطيه اورطلام كورّى كى ان دونون عبارتون مين مصرّرة في كومشرورث اختير بملم اورملامه كم لفطول سے إدارا

ايى مگرولاد ئى ئى مىلىن كەلىي ئىلىن بىلىدىدىدىكى بىلىن ئىلىن دىرىكى ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن

يقينيا اسينته ذاسف سكےعلام دولانا مولوی تبعیر عثانی دیرندی کراس زا سنے سکے میریث ومفسر ڈیمل احتر کے علم میں کوئی شخص اس کتاب سلم ، کی خدمت

زا ده بېزا درېرز زكومكا . اسكى فديست بشرت ، كى طرن استار سفال المرکی گردوں پراحسان کیا ہے۔

اوراس فيخ اللهم كم موكن ، لائق وفائق اور عب مُلَف علوم كے ماہن ، زاسنے سے محتی ، مفسوت

ُ فقیده ارع ، ُ نفآر وغواص ، تحب علم مولانا مسنه اِنْ عَنْ

مشيخ الحديث اورمدير وارالعلوم ولويندي

مالکالم می بردورت اود فقر که ملاد بحثرت بخانی کا ایز از فی بر بالا و بخاارداسین ان کا گراسطالبری بربیت کام مجمود را مین ان کواهیانی شان می الکالم می برخت و در کان که در کان کان که در کان که در کان کان که در کان که در

' دمولاً الحقام صاحب ، اس طرن سکونصایین میان فروسیست کیسی نے ٹرسنے ڈیمنے درخوانب ہوائی۔ تحقیقات برن میں بیان فراسلے جس ستہ تعلیق اختا ہاست ادرکیٹن برشنے کی بڑن دن کے بردیاتی متی " دسائع ہم صفر ۱۵ سے ۲۰

وسوائي قائي سنر ۱۱- ۲۲)

ان سنة أب المادد نلاسخة بن يعزت مرافا فيرة سم صحب مصاوم ب قدرميق اورقيق بوسقة تنه ليكن مقارم شبية يرفون في حدا الفرطيكو قاسم طلم القالم بالى كامن ان مسكم منامين دس او تقررون من مبالت تنقية . كهنام كام فاسلال الدين روق من ترزيك زان سقع الاحترات ما بى المادالله صاحب وتدالله عليهم بالمركى شنه فولياكوم الما روم كام رح الله تعالى شنه

الهنام مهاصب کومیری زبان بنایاست که تدرت رانی ان کی زبان ادر خورست در منامین ظاهر فراتی سید در میرست مل کی ترجانی کرند نین به در میس کشاهران کومرلانا دوی ا در مولانه محد قاسم صاحب کی طرح علایتر ترکید صاحب مرحم حشرت مولانا محد تام

ماسب كى زان سنتے ادراس ليے اگران كرمانشين قام كمها باست ترالى مجا اور درست سبّة. بنائي ملف دالالعام دير بندس ملاتر شانى كوربلا جانشېن قام كربا با استا . اسرلام درايا دى سنه كې كى دفات رِ تغريق بېان مې ترر ذرايا : ـ

ر الماست بخالئ سك لبدطائر آنى كى دات اسب البيئ نگ بير مسند در داگئ بنى د ليكن انسرس مب كدا ت در لرى نعست مبى باکسته ان و بندومسته ان سعدادگئى - آب اسبنه وقت سكه زردست شكر نهایت نوش تور دامندوم بریث و منسرس مبری کچرستنه " د صدق و مربر (۱۹ شاریم)

ابرمیدزی ایم است مزدم افریزانب داحسان لابررسندتخرکیا ہے۔ « مرانا سَنِحانی کی ذات گرامی ہی وُم واحد ذات بتی جس سنوعل ودفت کی دوشتنی میں اسلامی الحجام کی صلحتیں انشکارکیس ا درمتمد: ہند درسستان سکے لمول ویومن سے متنفہ طور پڑنگم اسلام کا نقب ماہمل فوایا "

راحسان مهاروکبر داحسان مهاروکبر

آب سند دادملوم در بندین الله رئے مرافات کے تعلیم دی ادراس سے بیٹے درسال مرسر برفتے دیدی د فی ادر براف نہ سے سام اللہ کمک دومین سال سکے سا ڈامیل سوات د قوات کا مٹیا دائر ہے کے مبا سو بورسی درس وہ

#### علامه صدرمهتم وارالعلوم ولوبند ياوائس جانسار كي حيثيت ميس

آب بعن دود کے سبب مطالتی میں داد معرم سے مبدا میکر سامند ڈائیسل میں آقامت فیریم کے اور داب دوس دیتے زہے سائل میں بجروا رامبد می میند کے صدفتی برئے اور ودنوں بچکا کام کرتے زہیے مکی جیزمال کے بعد ڈائیسل سے سنقل کی جدولین برائر نیٹ سے آئے اور مسار ساون انجام دیئے ۔

مدر میں خلافت میں اور کا گئے ہے۔ میں ان کا منت توکیہ جرمزں کے ساخ لی کرطانیہ سے لابی تی ۔ جرمزں ادرکول کونکست ہ محرکامیٹ خلافت مسلمان بندنے توکیہ بلانت میں مردمز کی بازی لگادی ۔ ملکمی تی نے ایسی توکیہ بلانت میں بڑا کام کیا ۔ منہ وستان کے بڑے

, بین بیسے مملان ریر

DOY

مقفرت تنماتي

مشيخ الهند کے ہراعلام عثمانی اور دورہ مبن

برت تع . مكسي ملانت كى تجرك زدروس يتى اس ليعاكب نع اس ي حبرابيا .

من من الدرسة الشاعليكونيدوستان كة تام شرول سي معلبول من شركت كه سليد إمرار دومت وي جاتي تقى - ان تام علبول وتيعت يباطلّم عن أن ان سو مراً برسة منته و دلى ، مريطه مراواً إد ملى كرايد ، كانبر ، مناون كيربروكي علار كبينيت نائنده تعريبي فراسته اوديشون ان كرسيدا سنا وعزم كي نايت كابر بر واشدف منا -

ما سدىلىك افتاق ئېرىشىغ انېدىنت بارىقە اسى مالىم بىرىلىگىرلوتىنىغىد مالارتىما نى سىئە بى سىلىرىكىما ادراسنوں سىئى بىرىھا ئىلانت ادىرىمىتە اىعلار كەملىرى بىرى شۇكت اورتىزرى سىلەمللىرى ئىنىدىت بىر ادرىپارىپارلىگادىنىيە- اس دارى رومومت جىتالىلىلىمى شۇكب رىسىدىكا

خلافت ادرجمبة العلام كم ملبوں ميں شركت اورتقرري سك ملامكي تمضيت ميں ادرجاد جاندگاد سنيے۔ اس طرح مرصومت جمية العلماميں شركب رہے، تالگ مسلم ليگ سكے نعسب العين نے كالتوكس سے عليمدہ ابنا زر دست مماذ قائز كرليا ۔ \* يمرس مرحم سرم مرحم عليم عليم المراك ميں المراك المراك المراك المراك ميں المراك سے مرحم مرحم عليم المراك المراك ميں المراك المرا

علامت فی افر میم لیک اسف قدی کا فرسلم لیک منبی واقد سے بعب بک کدان سے مقدق کی گلائی کرے اورائی جامعت سل لیگ ہی بہکی ہے۔ لداعلام کا نگلس میں اس وقت بک شرکت کرنے کی کا میں واقد سے بعد بھی العالم میں کا میں میں کہ میں العالم میں کا میں میں میں کہ میں العالم میں کا میں میں میں کہ میں العالم میں کا میں میں میں کا فیصلہ کا حالے ہیں ہوئی میں کہ میں میں میں کا فیصلہ کوا کی دون ان قور ان العنی میں میں میں میں کا فیصلہ کوا جائے گا

جیسی علوکا بیذبال بی مقاکر مبذوستان کرآدا کو اسف کے بعد اسلامی حکومتوں کو نبدوستان رقب دلانے کی کوشش کرنی جا میت و لیکن کی کی مقاکر میں کا احتمال و مسئون کی کہ کا تدریش میں بیٹون سے باکھ خینے وادر کا نگولیس کے حالات کے بیٹی نفر شاکل کے امکیشن ولیف ادر سازل کی نائدہ موست نابت کرنے کی کوشش کی سے مالیک کی کو گا

جیت علاتے بند دبلی تعطق طور پڑگا نگریس کی مویدتھی۔ان مالات میں صب کو بڑے بڑے علاکا ٹوکیس میں شابل سقے بسلم لیگ کو زہبی طور پریجنت وقت کا مقا بڑا ایکین اسلیمہ انزک وقت میں کم بی مترا ورمند ترعالم کی آئید کی بخت حرورت تھی بھزت مولانا اشرے علی صاحب ہمیشرے ہی کا ٹوکیس سکے مخالف تھے۔ مرز درمیں میں میکن کرد میں مند فیدند میں اس کا کورٹ نے کا کرد کے کہ کرد رقد اعلان ناما رح رہے لیگ کورمیت تعریب منور

مستبرا وماسب بمى فاكرس سيفسفن بى رست تقد السليد أنب فد ليك من شركت كار وقت علان فراا بس سد ليك كربب تقريب بني-

ر المام العلائے اسلام کی صدارت الرائ والم الدوير جبية العلاك مقاطيرين كل جبية العلار اسلام كى بهنسيا ولبرى ادراس كاشازار احلاس كلكت من منقد تراس ابن أعربيت كارباب من الا اور اریخی امطاس تھا۔ ملے شار موام ونواس اس میں شامل ہوتے مطاقہ عنانی بیاری کی وجہسے خود زنشرسنیہ ملے البدائب سنے ابنا اکب تجربی

ا با برسطت مين طيحا كميا بمعن اس بيغام سند مسلان بروافروا - دومجلي كى طرح قام سلامان مبيش كيد اس بيان كوهيرا كرميد درستان ك طول دون مين ، إلى صلى النوريس كانتوس ك خلات ادريك مع موافئ وش كبل كيا. علام كى شركت . نامسلم كاك كرجه مدنقريت ببنجاق ادركا بخرس كوزروست

جعيتها مندكوي سنت نغسان بنوا وراكثر سلائل كي نطوس إس كا وقاربها سارا. می میر پیرسی میں کیک کانونس نست برتی : اس کی صوارت علاد برت براید در است نے کی . اُپ نے اس میں ایک زور ست نطیر رفت کا نفرس مرفع کا نفرس

ا کی کوردست کامیا بی به نی ادرایات علی نال مروم می کپ کی کوشیوں کے نتیجے میں الکیش میں کامیاب برستے۔

*سعفرت عثما* نی<sup>رح</sup>

## بترالعلما ستے اسلام کا اجلاس لاہور میں

مت والمرائية ميل علاريت أني كى صاربت مين بعية العلاسة وسلام كالعلاس لابرواسلام كلى كركرا وثابين برا- براسلاس اس بليه زروست البريت كالمالك ب میں بونلمیٹوں کی وفارت بھی اور وزیر اُلم مختصابت ستھے علامیٹنا نی نے اس مبلاس میں نہار پاکستان کے نام سے ایک بسیط داویل نطبهٔ سازرت اُرْجا المسلان بناب كوسم واه نظراني اورانها برش مساريك كنت مي ملاحلين مارف لكا

المرادم أن كا دوره المراد المراكب كوتقرت بينياف كدي آب ف بندوشان ك برف برف شهرول كا دوره كيا ادر تقرير كي المرادم أن كا دوره كيا ادر تقرير كي المرادم أن كا دوره المرادم أن كا دوره المرادم أن كي من شابل دبوست و المرادم المرادم المرادم أن كي مين شابل دبوست و المرادم و المرادم المردم ں بن ٹرکت کا مزوری ہے۔ بېرمال علارغاني کې ليگ مين شرکت مېټ ېې اېرکت اېت ېرني ـ

سنررسازاسبلي ميں مولاناعثانی کی ممبری

تنوبندارستان کی دستورسازامبلی کے لیے علامیخانی شکال سے مغیرغیب ہوستے ستے اس لیے آپ ومستور ساز اسبلی کے دئین مبر بھی ستے - اکسان کانفری رطانیه کی بالبینیٹ نے دمدی توریات طعیم گئی کوسلم کیگ کی تابت اور تائید کے بیٹی نظام بلاز ں کے لیے ان سُرادِ ں عیں بہاں ان کی بنه المستان بناوا مائے ادر جن صولوں میں ہندوتوں کی اکثرست سبے وائد ہندوستان میں شابل کر دستے عائیں ، اس فیصلے سے کانگریں ادر لیگ 208

محصرمت عثما

ای نظریتے کے اتحت کانگزیں نے مطالبہ کیا کر صور برجد میں جائجے کانگویس کی وزارت بنے اور دہاں کے توک کا نگڑاہ غرطم غرطم انترکت کومپندکرتے ہیں۔ لہذا ان سے اس معاطویں استصراب کولیا جائے کہ آیا وہ ہندوسٹنان میں شاہل ا

ہیں ہو بہت ان بے سے دانا زل مقار اس مقدر کے لیے قائر آخم کی نظراتنا ہے، علار عنا ٹی برطری - کب نے صوبۂ سرحد کا سحنت گرمی میں دورہ کیا اور ال کے طربے بشد نے شہروں میں تقریری کرکے ان کو دفت کی زاکت کا احساس دلایا - بنیائے پرافیز ٹیرم ہوا ا درصور تبسر حدکی اکثر تبسسنے پاکستان میں اپنی شر لیت کا واقعہ

ويادرمرعدكي فتح كأبرتهم علامتناني كيرمنبيها.

علامہ کی یوم آزادی برکوچی میں آمد علامہ کی یوم آزادی برکوچی میں آمد سيراب أنالي وابس زماست اورما إمناسب بعي زمنا. ورزشهد كروسيف ماست. بطال أبني إكسان بي متقل قيام كما.

منه الدير كمانقلاب ميں مندوستان سے مسلمانوں كا زبست انتظاد غروع بوا- اور قبل أو برگيا- آب نے مہام بن كى زبر دست موات انجام ديں - علامہ ازير كوست كل بحى بہت سابقہ ا

طرح آپ ای ادرقدم دونوں کے سرواخ زیر سکتے۔

ستر ١٩٠٠ دمير كوست جند ف كشير وفينبرليا . إكسان ك يع يم تبارنها بت بي أنك صريتمال خست يادكيا . ملامد ك شرعي حقيت هم المثرين جاد كافترى دا. عا دين شعر كيدي اولاكى ابيل كى · اوران كى طبى اورالى اعانت مين كونى كسرنوا تأوار كى .

كهيمسل بكشان ادرابل بكسان كى دنهاتى فرات رسب كين أب كاسب يطا برنتهات نظرها- وه بإكسان مي اسلام الذن أ قرار دا و معاصد امراها اس کے بے آئے کہ سرسان آبی میں رہ کا در باہر بیک میں بڑی کشش کی مینائیاں مقسد کی عمل کے بے ہے گئے ریا فعما كمديس حجبة العلائ اسلام ماكستان كاحلب منتقدكرا يا وراس مطبع مين الميصحني خيز خطبة صدارت وبإيس مختفي مين مشراريا قت على شدمة فرار او مقاصد كي الكين

کی کہ اِکستان کا قانون اسلامی تعالیٰ نیالزن برنگا علاسرنے اسپلی میں اس ریز دلایات اورتجریز کی زر دست تا نید کی۔ فوض برسے که قرار دا درشقا صد کا سپرایمی علامر نبرلی افغ

دنیاس کوئی دانده مباست کا علام تمانی اس بیری میں کام کرنے سکے قابل نرستے واس باری سکے تنظے بینیائی قدرت نے کا بیت بر وفات كامونياتنا-اس كالكيل كالبعداب كوبناريخ ١١، ومبر التالية البنج الروسة مين اللياجب كدأب وزر علم مهاوليدكي وعرت العالمية

كاستكت بسيادر كحف كديم بهاولي رتشلف مد كت تقد ات الله واست السيب واحب عون الشرتالي حزرت علايم أنى كي تربت اطهر بيزار الخبرار رصِرَى كى ارشُ ازل فراست دوران كوينت العزوس مسالحين والرارك زريه مي مكرعناييت فواست كداميد عالم الكور مير كوئى كوئى موست مير.

# علام عنماني كي لفيري كات

## إِنَّ الصَّلَوْةَ مُنْهِلَى عَنِي الْفَحْشَاءِ كَيْ تَصْبِر

اِنَّ الفَّسِلُونَ تَنْطَیٰ عَنِ الْفَحْنَدَاءِ وَالْمُنْکُوطِ بِعُرْکُ مَازِردِکَیّ ہے بلے حیائی اور بُری بات سے۔ مَاز کا برایوں سے روکنا ووقعنی ہیں ہوسکتا ہے۔ ایک دیوائی تسبب این نماز ہیں اللّه تعالی نے نیاصیت وَاشْرِیدِکھی ہو اُران کی کوگنا ہوں اور برائیوں سے روک وسے تبیبے کسی وواکھ استعمال کرتا ۔ بخار وغیرہ امرائن کوروک و نیاسے ، اس صورت ہیں یا و

الحنا پاستے کہ دوا کے سئے ضرودی نہیں کہ اسی ایک ہی بیاری کور و کئے کے سئے کا نی ہوجائے یعض دوائیں خاص مقداریں ہ الزام کے ساتھ کھائی مباتی ہیں ۔اس وقت ان کا نہ ایاں انرظا ہر ہوتا ہے لیٹر طیکہ مرلین کہی ایسی پیر کا استعال ندکرسے بواس کا ناصیّات کے مرانی ہو لیس نماز بھی اباسٹ بہر بڑی قوی النا ٹیرووا ہے ہورُد جانی بیار بیں کے روکنے ہیں اکسبر کا کرکھتی ہے

ال خردرت اس کی ہے کرٹھیک مفداریس اس انتقیاط اور برز قد کے سائق جواطبائے ردیانی نے تجور کیا ہونیاصی تدن ک مواظبت کی جائے ۔ اس کے لعد مرلفن خودمحسوس کرسے گا کہ کس طرح اس کی پرانی بیار بوں اور برسوں کس کے دوگ کو ڈور کرفی ہے ، دومرسے معنی میہ ہوسکتے ہیں کہ نماز کا برائیوں سے روکڑا بطورا قدتنا رکے بولعنی زاز کی برایمہ، ہمہان ادراس

کرل ہے ۔ دومرسے سی یہ ہوستے ہیں معاری مزیوں سے رور ابھور سف دسے ہویں ۱۰۰ م بر یس ہے۔ ہیں ۔ در م کابرایس فرمقتفنی سے کربوانسان ابھی ابھی ورگاہ الہی ہیں اپنی بندگی فرما نبرداری خضوع و تذکل اور ّق ق) کی کی روجیت الزبیت الانکومت وشبنشا ہی کا اظہار وا قراد کرکے آیا ہے مسجد سے ابراً کریمی ہوجہدی اور شرارت مذکرسے اور اس شہنشاہ مطلق کے سکا

( قرآن پاره ۲۱)

مله باشک نماز سام سیائی اُور مُنکرات سے روکتی سیّے۔ ( آ

ببیں تکسے مسلمان

حضرت عثماني رح سے منحوف ند ہو گوا نماز کی ہرا یک ادامصلّی کو پانچ وقت حکم دیتی ہے کہ اوابندگی اور غلامی کا دعویٰ کرنے والے واقعی بندوا

نملاموں کی طرح رہ اور مزبان حال مطالبہ کرتی ہے کہ لیے دیائی اور مثرارت و سکرشی سے بازاً ۔ اب کوئی یادا کتے یا ندائے

نماز بلاشبهدا سے روکتی اور منع کرتی ہے۔ بھیسے اللہ تعالیٰ خودروکتا اور منع کرتا ہے جیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرا! ان اللہ بالعدل والاحسان وايتأروى القرآبر ومنهاع والفحشار والمنكر-بس جدبر بخبث المندتعالي كمصر وكمفي ادمنع كرنير أأ

سے نہیں دکتے، نماز کے روکنے پر بھی ان کا نہ رکنا محل تعجّب نہیں ۔ اِس بیرواضی رہیے کد مرنماز کا روکناا درمنع کر: اِسی درا بہو کا جہاں تک اس کے اداکرنے میں نعلا کی یا دستے خفاعت نہ ہو کیوں کہ نماز محض منید مرتبہ انتصفے بمیضنے کا ام نہیں رسے الج مِرى نِيزاس مِين خَلَا كى يادىب منازى اركان صلوة اداكرت وقت قرأت قرآن يا دعاد سبيح كى حالت بير بقذا حق نعالي عظم ال تعلال کوشتحضرا درزیان دول کوموافق رکھے گا۔ اتنا ہی اس کادل نماز کے منع کرنے کی آداز کوشنے گا۔ اوراسی ندراس کی نماز رال

كوجيرًا منے ہيں مُوثر نابت ہوگی۔ ورزحونماز 'فلب لاہی ونمانل سے اوا ہورہ نمازمنانی كے مشار بھرے گی جس كی نسبت میں فرما یا ( قراكنِ كريم تفسيخُوا في صلك فسيري

وكيريتهم التزعة بحمذع والملاحكة وت ا در گرست والااس کی خربال بیان کرناسے اورسب وس اس کے ڈرسے (تجیدوسیج کرتے ہیں)۔

(تفسير) بعبى گرينے والا باول يافرشترز بان حال يا قال سے حق تعالیٰ کی سيرے وتخييد کرتاہے . . . . أورتمام فرشتے مبيد خوت کے را تھ اس کی حدوثنا را ور بیج و تجید بی شغول رہتے ہیں (تنبیر) رعد وبرق وغیرہ کے متعلق اُن کل کی تقیق بیس

ياولون يور" قوت كبر إئيه موجب" (برقى طاقت متبة الكريزى (ع٠١٠٥) يا فى جانى ب اورزين بي "كبر بائيسال (NEGETIVE) بعدوادل زمین سے زیادہ زدیک بواس میں گاہ لبگاہ زمین کی سالب کر مائی سرایت کرباتی سے میں

إول سكاد براسا دقات وه باول گذرت بين مين كبر باشيد وجية موجود سيدادرية قاعده تربرسي على مويكاسي كوفتان الم کے کہر بائیررکھنے والے دوجیم حب محاذی ہوں نوبراکی اینے اندر دوسرے کی کہر بائیر کو جذب کر ائے تاکہ دونوں کی کہ

متحد ہوجائے سائ قاعدہ سے پنچے اوپر والے با دل جب ایک دوسرے کی قرت کہر بائیر کواپنی طرف کھینیتے ہیں تو دونوا کے سننے سے شد برحوارت بیدا ہو مواتی ہے اوراس توارت شدیدہ سے دونوں بادلوں کے حمر کے مناسب ایک آسٹال شعلما تفقاب بوصاعق كبلاتاب اسى صاعقه كى يمك اوروشى بن كبلاتى ب اوربوالين اس كررايت كريا

موادار لکتی سے وہ رعدسے کہرا تب کا یہی اتشیں سرارہ کھی با واوں اور بروا دن کو کھاڑ کرنیجے کر اے مس کے نہاستا ا عرب افعال وأشارمشا بده كئے كئے ہيں - علاوه اس كے كدوه مكانوں كوكرانا ، پها روں كوشتى كرا اورب اداروں كى الت

كاسبب نتاج يعض ا وقات وكيهاكيا بعركواس في نهايت التمياط سه ايك أومي كي برن سه كيوت أ اركوسي وا کی شاخ بررکھ دستے ہیں نگر پیننے والیے کے سیم کو کچھ صدم تنہاں پہنچا (دائرۃ المعاری فریروں دی رسے و کھوکرنیا اگرز تا اللہ

لتصرست عثماني رح المالئي كاسكاتشين شعله مين كوئي فري شعورا ورذى اختيار قوت غير مركى طريقيه سي كام كررى ہے سم كوضر ورت نہيں كدا دير بان كئے بوستے نظرى كانكاركريں يدكن بيربيان كرنے والمئ ذوا قراركر سنے بين كدروج كى طرح قوت كر ابنيد كا اصل تفيقت ير لاس قت كريده برده برام واب - انبياركوم اور دوس ارباب كراه د منهودكا بيان بد كرتمام نظام عالم مين ظامري إنال ساب كي علاده بالحنى اسباب كا ايك عظيم الشان سلسله كارفراسيد موكيديم بيان ديكيت بين وه صرف صورت ب ليكن اللا صورت میں جو فیرمرئی حقیقت پوسٹ بدہ ہے اس کے اوراک کے عام کی رسائی نہیں صرف باطری اکھ رکھنے والے اسے مکھتے رط این آختم مونظرایت بران کرتبے ہو (شکائیری قوت کہرا بئید کاموجبہ سالیہ ہونا وغیرہ) اس کا علم بھی بنیز تکامتے طبیعیین کے سوالِ وا الماس كوبتوا يب كم ازكم اتنابي وتوق البيا رك مشابات وتحربات بركرابياجات نوبهت سے اخلافات مبث سكتے ہيں -احادیث ہے لة بالكت كرد ومرس نواميس طبيعية كى طرح باولون اوربار شول كانتظامات يرمجى وشقول كى جاعتبن تعيات بين يروباولون والمناسب مواقع بربهنجاف اوران سيحسب صرورت ومسلحت كام يليف كي تدبيركرتي بين أكرتمبار سيدباين كيموافق باول أور ا این ویزه کی ک<del>هر با تب</del>ه کا مد کرونی غیرمر نی فرشته بو تو انکار کی کون سی وجهه بیسی می کونم تزاره کهربائیه کهنتے بور یونکد وہ فرشتے کے خاص از ا سے پیدا ہوتا ہے۔ بدنا اسے دی کی زبان میں مخارلی من نار (فرشتہ کا تشسیس کوڑا) کر دیا گیا تو کیا تیا مست ہوگئی ۔اس کی الندت اور سخن اشتعال سے بوگر ج اور کڑک نیابونی اگر حقیقت کالحاظ کرتے ہوئے اسے فرشند کی ڈانسے سے تعبیر فرایا أويه نهايت بى موزون تعبير بيد به بهراهال سائنس " فيعبس بييزكى محض صورت كوسجوا وحى نيه اس كى روح اور خنيفت پر اطلت اردیا کیا ضرورت ہے کے توان تخواہ دونوں کوایک دوسرسے کا حراقی فیفای فرار دسے لیا جائے ۔ عملا مرجمو والوسی منے بقرہ کے نردع بیں اس برمعقول کیش کی سہے ر ( بحواله مذكوره باره عدًا - دكوع عد)

عدل احيان ايتار ذي القرني إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ إِلْعَدُ لِي وَالْعِنْسَانِ وَإِنْنَاتِي

المتر كاكم كرمام وانفيات كرف كادر بعبلائي كرف كادر قوابت والون كي دييف كاا ورمنع كرئات ليرسياني ا ورنا معقول كا)

ذِي الْفُدُلُ وَيَشِهِي عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُثْكِرَ وَالْبَغْيِ مِ يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمُ تَذَكُّونَ سے اور سرکشی سے تم کوسمجھا ماہت تاکرتم یا در کھو۔ النسير)اس أبت كى مهامعيت مجعان كے نئے توا يكم متلفل تصنيف كى صرورت سے تاہم تفورا ساندازه اور كيا ماسكا

تعكر كيت بين بين بين يبيزون كامرفرا باسع (مينى) عدل - احسان اورايتا بردى القربي درستند دارون كيرساند ساوك عدل كاطلب يب كرادى كمة تام عقائداعمال اخلاق معاللات مجذبات اعتدال والنساف كرازويس كي وسيرول افراط وافراط مع كولى لل تعطيف بالتعفيف ندبائ يسخت وتمن مكرما يقد مجى معامل كرست نوانصاف كادامن إ تقست نتجيد ك واس كافا بروبالمن لمِمان بوبوبات اسپنے نئے لیسند ندکرتا ہو' اپنے بھا ٹی کھے گئے بھی میندند کرسے ۔ احسان کے معنی بر ہیں کہ انسان برات نو دئیکی اُور كلائي كالميكر بن كرود سرون كالجلاج إب مقام عدل والضاف سعة ذرا اور مبند سوكف وعفوا ورمطف وزرم كي نواختهاركريسه المن الداكرف كر بعد تعلوع وترت كى طرف قدم برهائ رالضا في كرسا عقدر وت كوم كرد ا ويقين ركه كرم كوي علالى اس كانفدا است ديكيورا سب مادهرست معلالي كالبواب صرور معبلائي كي صورت ميس مطيحا - الاحسان أن تعدد الله كاند تعراه

تحفرت نأ

فَإِنْ لَكُرْ بَكُنْ تَكُولًا فَإِنَّهُ كُولَاتٌ "--- (صحيح بَاري)" هَدِلُ جَذَاءُ الْعِرْحُسَانِ إِلَّا الْرِحْسَانَ زرطن ركرع مله) بر ودانوي خصلتين بعني عدل واحسان يا ما نفاط ديگيرانصاب و مروت نوا پندننس اورمبرا يك نو بينًا نها در درست رسمن سيفتعلق تقيل مين الارب كاحق اجانب سي كيوزا نُرب يبوتعلفات قرابت فدر

بالبم رکد دہنے ہیں ۔ انہیں نظرانداز ندکیا جائے بلکدا فارب کی مبدر دی ا دران کے ساتھ مردت واحسان اجانب برره برطه كربونا جابيت رصله رحم ايك سنقل نيكي بي بوافارب وفردى الارمام كمصلة ودجه بدرجه استعمال بوني ا

گویا احسان کے بعد دوی انفرلی ارشند داروں) کا بالتخصیص *ذکر کررکے منتقبہ فر*ادیا کہ بمدل وا نصاف توسیب کے ما سے رئیکن مروت واحسان کے وقت بعض مواقع بعض سے زیا دہ رعابیت وامنتمام کے فابل ہیں ۔ فرق مراتب کو اللہ كرنا ايكسط والمتعددت ك فائم ك بوت وائين كو كالدنياب اب ان مينول تقطول كى بمركرى كويش نظر ركفت بوست مجدوارا والم كرسكناسبُ كدده كون ي فطرى فولى جولائى اورنيكى دنيا بس ايسى ردهمى سيرجوان بين فيطرى اصولون سكم اساطرست بامبر بود أوليه

بھی ٹین چیزیوں سے فرط یا (بعنی) فحشار ، مشکرا در بغی سے کمیوز کمرانسان ہیں بین فوٹیں ہیں جن کے مبیع موقع اور فعلط استعمال ہے ا برائيان ا درخوا بيان پيدا بوني بين ( ده بين نو بين ) نوت بهيمين بهوانيد ، نوت و ميمين بوانيد، نوت غضب برسيع بربين - أ " فخشار" سے دہ لیے حیائی کی بائیں دادہی بن کامنشار شہوت وہیمیت کی افراط مبو " منکر" معروف کی ضد ہے مینی ا كام جن برفطرت سسلبمدا ووظل صحيح الكادكرسي ركويا نوت ويهديث يطانبه كم غلب سنة فوت عفلبه مكب وب جاست الماقي

"لغى سيدى سرشى كى مدسنے كل جا ما ظلم دنعترى بركرلسے ند ہوكر دوندوں كى طرح كھانے بچا السف كو وَوَرْ نا اور دوَيِرْلَ مان دمال یا ابرووغیرہ بینے کے واسطے ماحق دست درازی کرنا ۔اس تسیم کی تمام مرکات فوت سبعیغ ضبیہ کے بیٹھیا سے ببیا ہوتی ہیں۔الحب صل آبت میں نبیب فرادی کرانسان حیب یک ان بینوں بانوں کو فاہو ہیں ندر کھے اور فوت البیلا كوان سيد براماكم ندنبائ مبذب اور ياك بنيبن بوسكنا - ﴿ بِوَالدَيْكُودِهِ صَفِي عَالَيْ وَسُلِي الْمُ

### مفسراور تاريخ وحزافيه

الَمَّرَ مِ غُلِبَتِ الرَّوْمِ لِلْهِ فَيَادُفَى الْأَرْضِ وَ مغلوب بوسكة رومي سطنة بوست ككسبين ادروه اس مفلوم مون کے بعد عنقریب فالب موں سکے ۔ هُمْ مِّنْ الْعَدِ عَلَيْهِمْ اسْيَغْلِدُونَ ـ

( تنسیر)" اونی الارض" رستے ہوئے مکر یا پاس والے ماک ) سے مراوا فرا عات ولصری کے ورمیان کاخطر سے بوالے کی مسرحد میرحجازست ملتا بهوا مکه کے فریب واقع بھاسیے یا فلسطین مراد بہو پروقعیدی کے ملک سے نرویک متعام پان اواب

عمر فرنادس سے افرب ہے ۔ ابن محرف بہلے قول کی تصبیح کی ہے ۔ (۲) بعنی نوسال کے اندر اندر رومی غالب ہو مرا کا سکر كبوں كرىغىت يى اور صريت بين بعض كااطلان نين سے اؤ كك بريمواسے - ان آيات بن فران فران الے ايك عجيب الب ر پیشین کوئی کی ہے مواس کی صدا قت کی ظیم انشان دلیل ہے روا تعدید ہے کداس زماند کی بٹری معاری معلنتیں فارس البران

عَاَيُكُ كَاعُنٰى ط

سے ہم میں کویا ہیں جامیت دیں ر

دَوَجَدَكَ صَاكَةٌ فَهَدَٰى ۗ وَوَجَدَكَ

لتصرّصن عنما في رح

الفسیں بعضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعا وست سے پہلے ہی آئے۔ سکے والد و فات پا بیکے تھے رہجے سال کی ترخی کہ والدہ نے رحلت کی ۔ پھرا کھ سال کی ترک اپنے واوا عب المطلعب، کی کہ الت ہیں رہیے ۔ انزاس ور تی ہم اوراً در ہ روز کار کی ظاہری نر بہت و پر ورش آئے سکے لیے بی تشفیق چچا الوطالب سکے بھتے ہیں اگی ۔ انہوں نے زید کی بحرائپ کی فصرت و حمایت اور کمریم و بجیل ہیں کوئی وفی قداع اندر کھا ۔ بجرت سے پچھ پہلے وہ بھی و نیاسے رخص ن بہوئے بیند اورا نہوں نے اس کی حفاظت اس طرح کی جس کی فطری شیم ملک ۔ اور س اور خراری کی جمعیت کا شارہ تجوان ہوئے تو اورا نہوں نے اس کی حفاظت اس طرح کی جس کی فطری شیم ملک ۔ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی ۔ جسب حضرت بوان ہوئے تو قوم کے مشرکا ندا طواد اور بیہووہ وسم دراہ سے سخت برزار تھے ۔ اور قلب میں خواک رہی تھی ۔ وصول الی اللہ دالشہ کی زور کے ساتھ موجزن تھا عشق الہی کی آگ ہے بیڈ میارک میں طری تیزی سے عراک رہی تھی ۔ وصول الی اللہ دالشہ کہ

بُرْشُ مازّنا نفا دمیکن کوئی صاف کھلا بُرواراسندا ورُفقتل راسندا ورُفقتلُ وستورالعمل بْطابر دکھائی نہیں و تبا نفاحب سے اسعرش وکرسی سے زیا دہ وسیح قلب کوتسکین ہوتی - اِس بوش طلب اُور فرط محبت میں آپ بے قرار اور سرگرداں پیجرتے اور غاروں ادر پہاڑوں ہیں بھاکر ہالک کو یاد کرنے اور محبور جقیقی کو لیکارتے ۔ اُکٹر النّہ آفائی نے غارِ حرا ہیں فرشتہ کو دمی دسے کڑھیجا۔ اُور وصول الی النّہ اورا صلاح خاتی کی تفصیلی را ہیں آپ پرکھول ویں تعنیٰ دین بی مازل فرایا - وحاکشت نند دی ساالک اس د

ملہ اُدراکپ کرمعلوم مذتھا کرکتاب اور ایمان کیائیں - لیکن ہم سنے اس کو فرر بنادیا حیں کے ذریعے اپنے جدوں میں

اور پایا تجه کو بجشک بچر راه سُجُعالی اور پایا تجه

کومفلسی پس بھرسے پیروا کم دیا ۔

ببين بطسيعسلان محفزت ا اله بیمان ولکن جعلنای نورًا نهدی به من نشاء من عبادنا - رشوری رکوع عص خَنَاكُ " كَيْمِعنى كرت وقت سوره لوسف كي آيت فالواتا مله اللك لفي خداد لك القلعم كوييش نظر ركفتان ( تفسيرغثماني وستنده بضم علامه كاصرف وتحومين درك وَلَا اَنْ نُوْ غَيِدُونَ مَا اَعْدُدُهُ اُور سرتم کو پُوجناہے اس کا جس کو کیں (تفسير) بينى أمنده بهي بين تهار سيمعبودون كوكسجى لوشف والانهيس اورندتم ميرسه معبود واحدكى بالمثركت عيرب يرتشش بهورمطلب برستي كمين موحد بوكوشرك نبين كرسكنا رشائي آئندة اورتم مشرك ره كرموحد نبين قرار ويت كئ . نداب اس تقرير كے موافق التيوں ميں كوارنهيں را - ( تنبير ) بعض علما رنے يہاں كمراركو اكيد پرحل كيا ہے اورليف نے يہلے و لیں تعال اُوراستقبال کی نفی اورانیر کے دوجیوں میں اصنی کی نفی مُراد لی ہے ( کما صرح بدالز مخشری) اُورلعیض نے بیلے دوگا حال كا وراخيركي حبلون مين النقبال كا داوه كيا بعد - كما يظهر من النرجمد و لين بعض محققين ن يبل ودحماون ميريا موصولها ورووسرے وونوں عبوں میں ما کومصدریہ نیکریوں تقریر کی ہے کہ میرسے اور تنہارے درمیان ندمعبود میں ایک سبے نہ طریق عبا دت میں ۔ تم تبوں کو پوہنے ہو دہ میرسے معبود نہیں۔ میں اس خدا کو پوپتیا ہوں جس کی شان وصفت میں اپنے نر ہوسکے ۔ ایسا نواتہا رامعبو دنہیں ۔ علی بدا القیاس تم حس طرح عیاوت کرتے ہوشلاً ننگے ہوکرکھیہ کے گرونا چنے آیاڈ السُّدَى جَكْرِيسْيْياں اور تالياں بجانے گئے ابی اس طرح عبادت كرنے والانہيں اور میں جس شاق سے اللّٰدى عبا وت بجائا ا م كواس كى توفيق نبيين لېذا ميرا اورتمها داراستدالگ الگ ہے . ا وراحقر كے خيال ميں ليوں أوا ب كريد حملے كو حال اور استقبال كي ففي كے مئے ركھا جاتے تعينى ميں اب يا أسمده ال معبودون كى برستش نبين كرسكت بيساكرتم مجهد سيامية بوراور ويه افاعابد ماعبد تعركامطلب العول مافل بن یسمید) نے برابیا میں کدا حب میں خدا کا رسول بڑوں تر) میری شان بیزبیں اور ندکسی وقت ممکن ہے (بامکان شرع فرزگرک کا ارتکاب کردن متی که گذشته ز مانے میں نزول وحی سے پہلے بھی جب تم سعب پتیمروں اور ورختوں کو پورچ رہے تھے الیا مسى غيرالندكى پرستش نهيس كى - پيراب الندكى طرف سے نوروى الد بنيات وبدى ويخيره آف كے بعدكهال ممكن - إ شركيات مين تبارا بم نوابوم ول شايراس لت يبال ويه اناعابد مي مبداسيداور ماعبدت بيرصيعت يا ياكا عنوان انتتيادفرايا - را كفاركامال اس كابيان دونول مرتبدا يكسبىعنوان سيع فرايا- د لا اختوعابد ون مااعيالينى تم لوك توابنی سُوعِ استعداد اورانتهائی برختی سے اس لائق نهیں كركسی و فت اوركسی حال میں خداتے واحد كى بلاكت لرسے برت ش كرنے والے بنور سنى كريمين كفتكوت صلح كے وقت بعي شِرك كادم جيلا سا تھ لگائے ركھتے ہو۔ الل اله نفدًا كاتسم توكوا بن بران على من مبلاب-

بیں ٹرسے مسلمان

دالاكوني ا ولاد وسينے والا وقس على بڑا –

فِينْهُ فِي شِكَاءُ لِلنَّاسِ

لالمقيرنبلاستوكي -

محصرت عماني

ەبود مېردوز بەلى*تەرىپىنىغ بىي بوتىيىز عجىب سى نىظوا* كى يا كون*ى ئوب صورت ساپتھرنىڭ بىر*اا س كوا ھاكىرمەئبود بنا

بُکه ما تعبد دن بصیر فر مضارع اور و وسری مجگره اعبدانشم بصیبغته ماضی لانے بیں شاید اس طرفت اشاره مهوکر اس سے

یا ا ورمیلے کورنےصدت کیا رہے مہرموسم کا ا ور سرکا م کا محدا معبودسے ۔ ایک سفرکا ایک بھنرکا ، کوئی روٹی دسیتنے ( قرآن كرم تبغيب يرحثماني ص<u>٩٩ ك</u> سوره كافردن هيك.)

اس (شہد) ہیں لوگوں سکے سلنے شفاسنے -لفسير) بینی بهست سی بیمادیوں پس صرف شهر برخانص باکسی ودمسری دوا ہیں شابل کرسکے دیاجا کا ہے۔ ہو ا ڈان

الڈىرلىبوں كے لئےشفا يا بي كا ذرىعدنتا سے -ىمدىيىشى يحتى بى سے كدا يكستخص كو دسىن أرہے تتھے -اس /انجسا تى

تفورصی الندىليدوسلم كى خدمىن بيرسا حربوا - آب نے سنت بدر بانے كى دائے دى - مشہد بانے نے كے بعداسهال ہي

نر تی بہوگئی ۔ اس سنے کچریما صربوکریوص کیا کہ مصریت زیا وہ آئے ملکے ۔ فرما یا معدق الله وکذب بطن اجکرس (الله ستجاسیے

ادرنیرسے بھانی کا بیدیٹ چھُوٹا سیے) مھر پلاقہ وہ ارہ پلانے سے بھی دیمکیفییٹ مہوئی۔ تواکیپ نے بھروہی فرمایا - آخر

لیسری مرتنبہ پلاسنے سے دسمنت بند ہوگئے رطبیعت صاحت ہوگئی۔ اطبّ مرنے اچنے اصول کے موانق کہا ہے کیعین

ا دفات ہیں بیٹ میں کمیرس فاسد ہوتا ہیں جو میں بیٹے ہیں پیٹھنے والی سرا کے شغذا اور دواکو فاسد کر دنیا ہے اِس اپنے دست أتتے ہیں۔ اس کاعلاج یہ سیے مسبدلات وی جا تیں تا وہ" کبوس فاسد" خارج ہو۔ شید کے مسبل ہونے ہیں۔ ن کو

كلام نهيس گوياحضورً كامشوره اسطبّی اصول کے موافق تفا۔ مامول دسنشه برسكے زمان میں تمام عبسی کو حبب اس تسم کا مرحن لائتی بٹوا تو اس زمانے کے نشا ہی طبیب پڑیدیں گئے

(فرأن كريم تبنيسيرع ثماني هيه من مائده مس)

بشارت اسمر صالا لنظريكم

لے مسہل سنے اس کا علاج کیا اور بھی وجر تبلا لی ۔ آج کی کے اطبا پرشپر کے اِنتمال کواسٹ طلاق بطن کے بملاج ہیں لیے

نسیر) یون تودومسرسے انبیامنے سابقتین بھی نماتم الانبیا رصتی التّدعلیه وسلم کی تشریف اَ وری با مزده رارمُنا تے کئے الربائين جس صراحت سے وضاحت اور ابتام کے ساتھ حصرت مسیح علیہ الشام نے آپ کی اُ رکی خوش خبری دی

دەبى ادرسىيىنىغول نېدىس دىنىا پەقرىب عہدى: ار پرخصوصتىيىت ان كے بيھتے بىر) ئى بوگى - كېيوں كەان كے اعدنبى كغر الزمان سكے سواكونی وومسرا نبی آنے والانہ تھا۔ بیٹی ہے ہے كدير ہود ونصارئ كی مجرمانہ غفلت اورمنعد دانہ وسنبردنے آج

دنیا کے انتھوں میں اصل تورات وانجیل کا کوئی صبحے نشسے ناتی نہیں مجھوڑا حس سے ہم کو بھیک بہتر مگ سکتا کہ

محضرت عثما فياح ببی بڑسے مسلمان انبيائ رابقين صوصاً حضرت مسيح على بمينا وعليه الصلاة والسلام نفي أتم الأببياصلى الله عليه وسلم كه نسبت كل الفاظ میں ادرکس عنوان سے بشارت وی تھی اوراسی گئے کہی کوئٹ نہیں پنجیا کہ وہ قران کر بم کے صاحب اورصر رہے بیان کا اس تحرلیت شده بأبیبل ہیں موجود مذہونے کی وجہ سے تشالا کے گئے تناہم ریھی نٹاتم الاٰبدیا رصلی اللہ علیہ وم کامعجزت بجھا اجا كتى قياك نے معرفين كواس فدرقدرت بنين دى كدوه اس كے أخرى پنير كے تتعلق تمام پيشين كرئوں كو إلىكايد مح كرويرا كدان كالمجه نشان باتى شدرسه موتوده بائيبل مير مي لميسيول مواضع مي تبهال أتحفرت صلعم كافكر قريب تفسيح كموتر اور تقل والفيات والول كريسة اس مين "اويل وألكار كي منها أش تطعاً بنهيس ادر انجيل ليتنا بين تو فارتعلبط يا بير كلوطوس ا بشارت اتنی جا دن ہے کہ اس کابے لکاف مطلب بجر احد (معنی محرود وستودہ) کے کچر بردی نبیں سکتا بینا نجید بعظ عمائے ابل كتاب كوئي ناگزيراس كا اعتراف يانيم افرار كونا پڑاہے كداس پيشين كوئى كا انطباق پۇرى طرح روح ال برا در نه بخرمه دریالم صلی العُد علیه ولم کسی اور بیر موسکت است . (نبخسیری ان پاره ۱۸۲۰ سوره صف کوع عش) سى تبركا يه كام نهيي كه خدا است كناب او رحكمت ونوت بخ مولاً أَي وقَعْتِ لِطُرِمَا كَانَ لِنَتْوَانَ يُؤْتِيدُ اللهُ وه وكون مص كالمد كوهيد وكرم رك منرك بن ما د-ٱلكِنَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُّولَةُ تُمَّرَّ يَهُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا وأل عران بإره مه ركوع ١٦) عِيَادًا لِيُ مِن دُونِ اللهِ-د تفسیس و فد مخران کی موجودگی بیر بعض میرود و لصاری نے کہا تھا کہ اُسے محمد اِ کیاتم بیرچا ہے ہوکہ تنہاری اس طرح كرف كيس بيبية نصارى ميسى ابن مرم كولوجت بين - أب في وكايامعاد الله كرم فيرالله كى بند كى كرين باووسرول كودعوا سی نعالے نے مرکواس کام کے منے نہیں کھیجا۔اس بریم آیت ازل ہوئی۔ بھی جس بشرکوین نعالی کتاب و کیمت الدفیع اوربینیری کے مفسیقیلیریز فائز کیسے اسکایہ کام تھی نہیں ہوسکتا کہ ان کوخالص ابک خواکی بندگی سے بٹیا کرٹووانیا پاکسی وہ آگئ مخلوق كابنده بناف منك راس كے تو نیمنی بوں مے كر خداوند فدوس كے دس كوجس منصب كا بل جان كرجياہ في الواقع وه اس كا إلى شد تقاسه ونبا کی کوئی گودنمنسٹ بھی اگرکینی تض کوا کی۔ ومدداری کے عبدہ پر ما مورکر ٹی ہے توبیبے دوبا ہیں سوج کیتی (۱) يېڭىفى گودىمنىڭ كى يالىسى كومچىنى اوراپنى فرائفن كوانجام دىينى كى ديا قىن، ركى قاسىي يانېيى -(۲) گور*فرنسٹ کے احتکام کی تعییل کرنے* اور رعایا کوجا دہ وفاداری بیر قائم رکھنے کی کہا*ں کہ اس سے لو*قع کی جاسکتی۔ با وشاه یا پارسینیٹ،ایسے اُومی کوائب السّلطنست، پاسفیرمقرنہیں کرسکتی یس کی نسبیت بھومیت کے خلاف بغادت اللّ یااس کی پانسی ادراسکام سے انخرا من کرنے کاسٹ جہد ہو۔ پیشک میمکن سے کدا کے شخص کی فاہیست یا وفاواں آگا اندازه سيخ طور برشيري بوليكن خلاوند قدوس كيربال برجي اخفال نبيل - (قرآن كريتيف يوثناني صك فائده ه قُلُ كَلِلْهِ الْمُحَدَّدُ ٱلْبَالِغَدَّمُ فَكَوْشَاءَ لَهَ لَكُمْ إَجْعِينَ تَوْكِر يُصِيلِ السَّكَا الزا يُواجِدواكرده جابت تو وايت كرديتا تهجر (تفسير) گذشته ركوع بن مشركين سدمطالب كيا كيا نفاكين كلال وطيت بيزون كونم في وام عمرالباب اوراس كاكو خلا کی طرف مسرب کرنے ہو۔ اس کی سسنداورویل لاؤر بہاں آن کی دلیل بیان کی گئی ہے ہو وہ بیش کرنے والے ۔ اپنی

الندبیا به اتواس کی ندرت بھی کہ ہم کواور ہمار سے اسلاف کواس تخریم سے بکہ تمام مشرکانہ انعال وا قوال سے روک بیا ب ندر د کا اور لوئنی بروٹا جولا آیا تو ثابت ہوا کہ اس کے نزد بہت ہماری کاروا ئیاں لیے شدیرہ ہیں ایسند بروہ بی توان ار نہ ہم کہ اے تک کسوں اگزاد چھولی ا

فرقنه قادانسيت اورهم نبوت

کفتن بیشتنخ خبر کالیمنداکند دیناً فکنی تفکر کمینه فی اور بوکوئی بیاب سادین اسل کادر کوئی دی سواس برگزندن برگا (تفسیر العینی حبب نماوکا و بن اسلام اپنی کمل صورت میں آپہنچا تو کوئی حکوٹا یا نامکمل و بین قبول تہیں کیا جاسکتا طوع کا تناب کے بعد مسٹی کے بیراغ حلانا یا گیس بی اورستناروں کی روشنی تلاش کرنامحض بعنوا درکھی جمافت ہے۔ افاقی بیخوں اور مدانیوں کا جور کرزیکا ہے۔ اب سب مسے مسے برطری آخری اورعالم گیر تویت و ہوا بیت سے ہی روشنی ملاک کرنی چا ہے کہ بہ بی تمام روشنیوں کا خزا مذہب میں بین تمام روشنیاں مدتم بردیکی کیں۔ (عشہ والے عمران سے)

ر دبوه و مب سوار و مربیقی -سیر) نناید به رسی شیلا یا اونچی زمین بوجهان وضع حل کے وفت مصرت مربیم تشریف رکھنی تفیں . . . . . . . . . . . . .

تصرت عثماني الأ بس پیسےمسلمان مبندئقى رنيجي تيشمه يالنهر مبارى كفى أوركهجور كا درخت نزديك مخفا دابن كنثير الكين عموماً مفسترين لكيضته بين كرز سيح كيجين كا واقعدس رايك ظالم با وشاه ميردوس ناحى نجومبول سندس كركميسى عليدانسلام كوسروارى گی ، لٹرکپن ہی میں ان کا دشمن ہوگیا تھا اور قبل کے دریے تھا حضریت مریم الہام ربانی سے بھے کے مصر کیا گئیں اس ظالم كم مدن ك بعد مهرشام واليس على أئيل ينبانني الخيل متى بين على يروا فعد مرح ودسبِّع - ا درمصركا ادنجا إعتبارر ودني كمين وردغرق مومانا ادر مارمعين رودنيل من يعف ف الروه أدني مكرسد مراد ثنام بافلسطين ليا اور کھ بعید نہیں کرمس ٹیلے پر ولادت کے وقت موجود تعیں ۔ وہی اس خطرہ کے وقت بھی بناہ دی گئی ہو۔ بہر حال إسلام بیں سے کسی نے راوہ سے مرادکشمیر نہیں اوا ؛ در ند معذرت مسیح کی قبر کشمیریں تبلائی۔البتہ ہارہے زمانے کے لیفن في راده "مصفر وكشم بربيات اورويي ميكي فيدانسلام كي قبرتيلاني سه - إلى كاكوتي نثوت الريخ بنيس! محله خال ستہرمبری مگر ہیں جوقر" بوزاسف "کے نام سے مشہور سے اور حس کی بابت ناریخ عظی کے مصنف نے محف عام افا نقل کی بئے کدلوگ اس کوئسی نبی کی قربتاتے ہیں وہ کوئی شہزاوہ تھااور دوسرے ملک سے بہاں آ باہے اس کو عليدالس الم كي قربانا برك ورج كي ن بت اورب حياني سيء ( وَأَن كيم سوده المؤمنون رادع ملا) قُلُ لَا الشَّلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْمَعًا إلا الْمُعَدِّمَا فِي الْعُزْنِيلُ فِي الْمُعْدِينِ إلى المعان بركيبه المعادي بإيجاز الدين (تقسیر) یعنی قرآن مبیری دولت بم کودسے رہ بوں ورا بدی نجان وفلات کا داسته شلانا ورجنت کی نوش خبری بهون - بدسب محف بوجرا للرسد - اس خيرخوا بي ادراسسان كاتم سير كه بدلانبيس انگنا رصرف ايك بات بهام ال كهم سنيج مبرسينسي اودخا ندانى تعلقات بير كم اذكم ان كونظرا نداز ندكرو كاخرتمها رامعامله اقارب اوردشته إدا كي سائق كيا موتاب بساا وقات ان كى بيد وقع مجى خايت كرت مود . . . . كم از كم قرابت ورحم كاخبال كراي ظلم وا ذبیت رانی سے بازر ہوا درمجھ کو اتنی آزادی دوکریں اپنے پر در دگار کا بیغام دنیا کولینجا تا رموں کیا آئی دائی اور نظرى محبّنت كابھى ستى شيى موں ٠٠٠٠ بعض علما رينے موّدت في القربي سے الى بيت نبوى كي محبّ مراوك كرمعنى يؤل كن بسك بين تم سنتيلين بركونى بدلانبين مانكت يس إنتاجا بها بون كدميري افارب كم إلى فيبتت كرد كوئى سنبه ينزي كسال بمين اورافارب نبى كريم صلعم كى مخبت وتعظيم اور حقون شناسى أتمست برالا و واحسب اورجزيرا يمان منه واوران ستدوي بدرجرمحتبن ركعنا حقيقت مين حضور كي محتبت برمتفرع منه والم أبيت بذاكي نفسيراس طرح كرناشان مزول اورروايات صحيحه كفلاب بول كم علاوة مقدر كي شان رفيع كيون الله بنيس معلوم بوار ﴿ وَ آن كريم صنال فالده ١٠ فرفه بيحرى أورمعجوات

ياس اللي قيامت اورييط كيابياند -

إِفْتُوبَتِ السَّاعَةُ كَانْشُقَّ الْقَكْرُ

الكل سير، بجرت سے پيشتر نبى كريم صلى الشرعليد وسلم منى بين تشريف، فرما حقر كفار كامجع تفار أنهوں نے آپ سے

الالالجبيب سلمان

متصرّبت عمّان دم

الله فشانی طلب، کی آب نے فرایا کہ آسمان کی طرف و کیھو ۔ ناکاہ بیاندیجیٹ کردو کھوٹے ہوگیا ۔ ایک محرا ان میں الله معرب كي در دوسرا مشرق كي طرف مياد كيار بيج بين برا را ما ك تفار كف كي كر محرّ ن بيا ند برياج مرجادد الادباسيد - اس معجزه كوشق الفتركيت بين - اوريدا يك منونداورنشا في تقى نيامت كى كدا كسدب كجد يونبي يجيف كا ا وی اورا بن کشیر وغیر، فاس واقعہ کے تواتر کا وعویٰ کیا ہے اور کسی دلیا عقلی سے آج کک اس طرح کے وافعات ال عال بهزنا تناست نهيس كيا بيا سيكا- اورمحف استبعاد كى بنام پرايسى تطعى النتيوت بچيزوں كورونهيں كيا جا سكتا۔ بلكہ إلى أبعا ونوا عجاز ك سنة لازم سبت رود مرّه كم معمولي وانعات كومعجزه كون كبير كار - - - با تى بدكهنا كشنق لقر اگروا فع بُوا الاتاريخون مي اس كا و في د كيون نبيل - أو ياد رسي كدية فيعد رات كاسبع يعض ملكول مي تواخلات مطالع الارسان وقت دن بوكا اور معض مكراً دهى دات بوكى الكريموماً سوت بون مك را وديمان بداريون مك اور كليا ان كه نيج بمنظم بول مگ تومادة بيضروري نبيس كدسب آسمان كى طرفت كك رست بول - زيدن پرمزياندي بلي لى لشرطنيك مطلع صاف بوراس بين دوكرف مرويات سع كوتى فرق نبيس برتا - يور كقورى ويركا قصد نفانم ويكف بكربار إبيا ندكبن بوناسيد اورنا صممتدر بتاب ليكن لاكعول انسانون كونترى بنيس بوتى ا دراس زمانديس أي كل (ع رصد دینیو کے انتیزے دسیتے وکھل انتظامات اور لقامیم (جینزلوں) کی اس قدراشا عست بھی ندیتی ۔ بہرہال تاریخ ں الكورند بولى سن اس كى مكذب بنبس بوسكنى - بااين جمدا "اريخ فرشته" وغيره بين اس كافكرموم وسه بهندونان إمهاراب مالى بارك اسلام كاسبب اسى واقعدكو تكصف إس (انقر بايده ٢٠٠٠ وكناعث) رَمَا كُنُّومِنُ آكُتُوهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْرَ اورنہیں ایمان لانے مہت وگ اللہ پر گرسا تق ہی سشرير بمي كرتے ہيں -نسبرالینی زبان سے سب کینے ہور کرزمانتی وما نک التار نسائی ہے نگراس کے باوجود کوئی تبوں کوخدا فی کا مصدوار نباتا ہے۔ کوئی اس کے

کے بیٹے بیٹیاں منجونیکرٹنا سبے کوئی اسے روح ومادہ کامحتاج بناتا ہے ۔ کسی سنے احبار درمہبان کونی الی کہ انونیا رات دسے دیتے ل بهت سے تعزیہ پرستی جربہتی بیر برستی ملے حس وخاشاک سے قد حدید کے صاف حیث ممرکو مکدر کر رہیے ہیں۔ دیا اور ہوا اری کننے موصدین بہر سویاک ہوں گئے رغوض ایمان کا زبانی دعوی کرکے بہت کم بیں بوعقیدہ یا عمل کے درجہ بیں شرکے ل افنی کا در کاب منیں کرنے۔ (قرآن كريم صنع" وسوده يوسعن، ت يتفسيرعثما ني ، باره عسال ، دكوع علا)

دُدُرِثَ سُكِيمُانُ دَاوُدَ وَقَالَ لَيَا يُهَا

ا ورقائم مقام بواسليان دا وَدُا وربول

مصرت عمّا بي رج ىبى بېسىمىلان وگو! ہم کو سکھائی ہے بولی اڑتے ما فوروں کی اوروا النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ التَّكَلُو وَأُدْتِيْنَا م کو بریزیں سے بے شک یہی ہے نفسیست مِنُ كُلِّ شَكَّ لَمَ أَن هذا لَهُوَالْفَضُّلُ (نفسیر) اس بات کا ایکارکرنا بدابهت کا ایکار بردگاکه پرندے جو بولیاں بولتے ہیں ان میں ایک نماص موا افہام وتقبیم کی نشان پائی جانی ہے۔ ایک پر ڈارجس دنت، اپنے تبرٹرسے کو ُبل کا یا دانہ وبنے کے لئے اپنے بجوا ا واز دینا پاکسی چیزسے نوٹ کھاکر خبردار کرتا ہے۔ ان نمام حالات بیں اس کی بولی اوراب ولہجد مکیسال نہیں بنانچدا ساسكه تماطبين اس زن كونخر لى محسوس كرنے ہيں - اسى سے بم بحقے ہيں كدد دسرے اسحال أور صرف كى وقت مى أنكر بجيوں ميں (كونميس كتينے بى منشاب ومتقارب معلوم بوں) اليالطيف وخفيف نفاوت س بجد ده أبس بب مجديدة بول كريم كسى بوست أنس بس بيد باذا وزار كانتشاب كوث كعث كعث كانت ر بو بمهار سازد بك محض بيمعنى حركات واصوات سي زباده و تعت مذبوكى - ليكن مبليكرات ماسطر فوالا كاكد ولا ن موكر سے فلاں آدمی میضمون كبدر ا ب يا فلان ليكي كن فقرياني ناروں كى كھے كھا بے بين صا دے رہی سبے کیو کسروں ان فقرات کفرانیدی ولالت وضعیدسے پوری طرح وافق ہے علی بزالفیاس کیا لیا كرواصع تقيقى (البِّد) نے نفات طیور كو بھى مختلف معانى ومطالب كے اظہار كے لئے وضع كيا جوا ورحب طا کابخپرا بینے اں اپ کی زبان سے آہستہ آہسندوانعت ہوتار بتنا ہے ۔ طبور کے بیٹے بھی اپنی نظری استعالی ابيت بنى لوع كى لوليوں كوسجھنے لكتے موں اور لطور ايك يغيبرانداعجاز كے ي نفالے كسى بى كومى ان كاعم عطاف ا حيوانات كرائي مجرانات كالمصول توييط سفسلم جلا أولي يدين يورب كى جديد تقيقات البالله كى عانليت كوادميت كى مرصد كة ويب كرتى جاتى بي عظى كريدوانات كى بوليون كى ابجد نيار كى جاربى-یا درسیے کہ ہم اسرائیلی خوافات کی نامتیرنہیں کررہے ، ہاں جس صرتک اکا برسلف نے بلاانشلاف کلام اللہ عمل بان كياب اس كوصرور سليم كرف إين خواه وه اسرائيلي روايات كي موافق بطروائيس يا مخالف - (تفسيرغماني والم مِهاں کے کرمنید، پہنچے تیونٹیوں کے میدان پرکہا ایک حَتَّى إِذَا آتَهُ على وَادِ النَّمْلِ قالت نَمُلَهُ اللَّهُ على وَادِ النَّمْلُ قالت نَمُلَهُ اللّ نے اُسے پیوٹی ٹیوگھش مباؤا پنے گھوں ہیں نہیں ڈاس يَا يُهَا النَّهُ لُ ادْنُعُلُوا مَسْكِنَكُمُ مِ كوسليمان أودائس كى فرييس أوراًن كونشر كلبى ندميو-ور ورود و مرود و وود و وود و وود و وود و وود و وود و و وود و و وود و و و وود و و و ودو و و و ودو و و ودو و ودو و ودو و ودو و و ودو و و ودو و ودو و ودو و ودو و و و ودو و و و ودو و و و ودو و و ودو و و و ودو و و و ودو و و و ودو و ودو و و ودو و و و ودو و و ودو و و و ودو و و و و ودو و و و ودو و رنفسیرى . . . . يىنى سلېمان عليه استىلام كالبينے لاؤنشكر كے ساتھ البيے ميدان كى طرف گزر مُواحبان پيدا كون بھاری سبتی تھتی (تنبیہ) ہزاں چیونٹیاں ل کرنفاص لیفنہ سے اپناگھر بنائی ہیں اسے زبان عرب میں قریا ى - (چىونىليون كىسنى) مىفىتىرىن نەمخىلەن بلادىين كىئى الىرى بىتىدى كاپتىرتىلايا جەمبان چيونىكى دىنا

مصرت عمّاني رح

<del>- 1-</del>

الم بخترت تقیں ان بیں سے کسی ایک پرحسب انفاق مصرت سبمان علیدانسلام کاگذر جوا۔ عمامتے میوانات نے سالها سال جونچر لیے کئے ہیں ان سے ظاہر ہونا سے کدر پیفیر تربن مجانورا پئی حیات اجتماعی اُور نظام سیاسی میں بہت ہی عجیب اور شکوین بشرید سے بہت تربیب وانعد ہوا ہے۔اُدمیوں کی طرح بیونٹیعی کے کالمان

شهركي محلي كالشعور

اس بن نشک کودن ۔ اس بن نشک کودن کے ایم طلب ہے کراس کی فطرت ایسی بنائی ہے بڑبا وجوداد فی اجبوان ہونے کے نہایت الفیر) متبد کی متنق کے کا پرمطلب ہے کراس کی فطرت ایسی بنائی ہے بڑبا وجوداد فی اجبوان ہونے کے نہایت کاری کری اور بار بک صنعت سے اپناچھنڈ بہاڑوں ورثتوں اور مکانوں میں تیار کرتی ہے ۔ساری کھیاں ایک بڑی گئی کے مانحت رہ کر لوُری فرا میرداری کے ساتھ کام کرتی ہیں ۔ان کے سرائی وقیسوب کہا بھاتا ہے جب کے ساتھ

کھیں کا جنوس بھاتا ہے میں کہ مکان بناتی ہیں نوسب خانے سیس شاؤی الاضلاع کی شکل پر ہوتے ہیں۔ بدون مسطر اور پرکارکے اس ندرصحت اورانفندا طرکے ساتھ تھیک تھیک ہیں۔ ایک ہی شکل پر نمام خانوں کا دکھنا ادمی کوئیرت زوہ بنا و تباہے میں کم کہتے ہیں کہ مسترس کے علاوہ کوئی دوسری شکل اختیاری جائی تولاع کا در میان میں مجھے مگر فیصنول نما لی مرہتی ۔ فیطرت البی شمکل کی طرت رمہنما کی کی جس میں فراسا فرحہ (کشاوگی) بھی بدلکا رندر ہے۔ گلی اور فائسلی سعیدا وام مکونلید ہیں لیسٹی فطرت میں میرایت کی کدائین نواہش واستعداد و فراج

بر اسب، سرت کے چیلوں اور ممیووں میں سے اپنی نمذا ماصل کرتے ۔ چینا نجہ محقیاں اپنے چیتے سے لکا کرزنگ کرفناسب، سرت کے چیلوں اور ممیووں میں سے اپنی نمذا ماصل ہوناہے ۔ عبلادہ ازیں نمذا ماصل کرنے اور کھا برنگ کے بچول بھی جوسی ہیں بن سے شہداور موم وغیرہ ماصل ہوناہے ۔ عبلادہ ازیں نمذا ماصل کرنے اور کھا بالرجیتے کی طرف واپس آنے کے راستے صاف کھلے بچرے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں بینانچرو کیماگیا ہے کہ محقیاں نمالی الماش میں بعض افرات بہت ورز کی مجاتی ہیں اور بھر برت کھف اپنے چیتے میں واپس آنھاتی ہیں۔ ورا راسمند نہیں مؤلی ربعض لئے فاسکی سبل دولہ ہے، وللا سے بیرطلاب لیاہے کہ تدریت نے تیرے شال وقتر ون کے بہو

Morfot ac

بيس برسيمبلان نِطری *داستے مفرد کر دینے ہیں* ان پڑھیع ومنقا دبن کرمینی رہ مشکا بچول بھی بچ*ٹس کرفطری فو*لی ونفرفات سے ش تنياد كرريچوشنې دغننف دنگ كاېزنا سېدى سفىدى مىرخ ، زو د كېنتە بى كەرىگون كانقىلاف مۇسى ، نيزا اوركىتى كى کے انقلاف سے پُیالہوناہے۔ ( ياره عمل كروع عهد) فشورا ورآب شبرس كاماتهم ملنا اورئيلا ربينا دُهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْمَحُرَثِينَ هَٰذَا عَنْدُتُ اودوى سيمين في بل بوت كلات دودريا ريد مظام يا فكوات وهذاملخ أعاجه وجعلبنهما . کچھانے والا ا ورید کھاری سبے کڑوا ا ور رکھا ان دو اوں سے بیج يُودِّخُا يَّحِمُورًا مَّمَصُوْرًا يروا أور آ وروكي بيوني -(تفسير) فجوست بارليبال (بنگال) كلعض طلبه نے بيان كياكم ضلع بارليبال بين دونديان ( ببشراور . . . . ) ايك بي سيكنني بين- ايك كاياني كعارى بالكل كراوا اورايك كانهايت شيرين ا ورونديذيد يربار كجوات بس راقم الحروف امغ تفسير عمّانى ) حس بمُكران كل مقيم ب ( والحيل ملك منطع سورت ) ممندر تقريباً وس باره بل ك فاصله برب اد صرکی مدلیاں میں برابر مدو حزر (حوار معامل) مونار متباہے۔ مکٹرت تقات نے بیان کیا کہ مدکے وتت جب م کایا نی ندی پیرانجا نابی تولمیسطے با نی کی سطح پر کھاری یا نی بہت زدرسے چڑھ ہا اسپے لیکن اس وقت بھی دولوں 🖁 مخلط نہیں ہوئے۔او پر کھاری رہنا ہے نیچیں شھا۔ حزر کے وقت او پرسے کھاری اُتر ما ما ہے اور مدیٹھا ہو اور توں رہتا ہے (والنداعلم) ال شوا مدكود كيسے بهوتے أبيت كا مطلب بالكل واضح سے نفی خلاكى فدرت ديجي کھاری ا ورمینے وولوں دریاؤں کے پانی کہیں ندکہیں مل مانے کے باوٹردھی کس طرح ایک ووسے سے متا رہتا ہے مقات مديده كَأَلْقَىٰ فِي الْمُأْرُضِ رَوَا سِيَ أَنَّ تَمَسُّدَ بِكُوْ ﴿ اورِجبِ كُولُ مَن وَكِينَا وَجِبَاكُ ربِينَة وكبير كامانيان يُربُيونُ كا (تفسير) لينى خدانعائے ئے نيبن پر بھارى پراڑ ركھ وينظران مين اپن اضطرارى دركت سے تم كوسلے كر بلطھ ن روايات وأنارسيه معلوم بوتاسيه كدزين التدائية أفرينيش مين مضطربا بذطور يرميتي أوركانيتي كمقي وثرالغا كالم اسىيى يباط يدا كي جن سے اس كى كيكى فيند بونى - آج كل سائنس كي اوركيا ب كريباطوں كا وجودال المد تك زارلول كى كثرت سے مانع ہے - بہر حال زمين كى حركت وسكون كامسكد بوسكا رمين تلف فيدر باہے اس كالفياً باانباناً كيجه تعلق نهيل كيونكرببار وسك ذريعي سي شركت كوبند كمياسي وه به دائمي توكت مبني حس مي اختلاف مورا الله زمین از تب ارزه الدستوه والجال أفتاداً (سم في مارون كوزين كالخباديا وركوفت برداغش ميخ كوه

محفزت عثماني

وفرقان صليم منا

ئ خَكَنُ سَبْعَ سَهُ وٰتٍ طِياقًا -

المين بوتى (والتداعلم) س

علامه عثماني

جس النرن سات أمان تهدر تهديد اكفر

سیر) حدیث بن آیاہے کرایک آسمان کے اگر پر دوسراآسمان ا دومرے پرتمبیرا ، اسی طرح سات آسمان اوپرنیجے ہیں۔ رِا بک اُسمان سے ووسرسے تک پانسو برس کی مسانت ہے۔ نصوص اَ یات دامیا دبیث ہیں بدنصریح نہیں گانمی کہ پرچهنیلگون چیز سم کونظراً تی سبے وہ ہی اُسمان سبے ۔ پہوسکتا سے کہ ساتوں اُسمان اس کے اُو پر ہوں اور بہنگون چیزا (قرآن كريم ياره ٢٩ -سوره ملك صفحه ٢٩ - ناتده م) پیمت گیری کا کام دستی ہو۔

ساعموتي

سو توسشنانبیں سکتا مردوں کو ۔

فَإِنَّكَ لَا تُشْهِعُ الْمَوْتَىٰ -لیپر مفسترین نے اس موقع پرسماع مونی (مرُدوں کے شننے) کی بحث چھیڑدِی ہے ۔ اِس سنندہیں صحابہ کامش کے رسے، نتلات بیلاا تاہے اور دونوں جانب سے نصوص فرآن وحدیث بیش کی گئی ہیں۔ بہاں ایک بات مجھ لوکد یوں تو

نامیں کوئی کام، سرکی مشیبت وارادہ کے بدوں نہیں ہوسکتا گرآدمی جوکام اسباب عادید کے دائرہ ہیں رہ کر باختیا نِوُرُد ہے وہ اس کی طرف منسوب ہوتا ہے اور موج عام عادت سے خلاف خیر معمولی طریقے سے ہوہ اسے اُسے براہ لاست بن لے کا طرف نسبت کرتے ہیں۔ شلا کسی نے کسی کو گولی مارکر ہلاک کردیا بداس فائل کا نعل کہ لائے گا اور فرض کیجیے ایک

ا كاك ال مينكين حس سالشكر تباه بركيا را سركهي كه الله إنها الى في ابني قدرت سية تباه كرويا العلا والركولي سيد ل كرنا بھي اس كى قدرت كاكام سے ورنداس كى مشتبت كى بدوں كولى ياكوركر يھى اثر نہيں كرسكتا - قرآن كريم بي دريك روري تلفرتقتلواهم دلكن الله تتلهم ومادميت اذوميت دلكى الله دمى والفال ركوع سل يهر فارق ماوت بوسك كوي

اوقا كامطلب مجھ دمين تم بنبين كرسكت كركيد لولوا ورائين آواز فردس كوث اددكيوں كريرتيز ظامرى ادرعادى اساب، ك المات ہے البندیق تعالے کی فدرست سے ظاہری اسباب کے خلاف تنہاری کو کی بات مرود ش ہے اس کا انکارکوئی موس نہیں کرسکتا

البانعوص سيحن باقون كااس يخيرعمولى طريقة ستصننا ثنابت برحاسة كاراس مديك بمركوساع موتئ كاقائل بواابيا يسترعفن نياس كرك ودسرى باتون كومماع كم تحت مو يمه والاسكنة - بهرمال أبت مين اسماع (سنان كأنني سيمطلت ساع (سنن ) كانني

· ( قرأن كريم بإره على -سوره روم يعنى اه)

عَلَى اللهُ يَعْلَمُ مِنْ فِي السَّمَا ابِ وَالْاَرْضِ أَنْفِيْدِ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللهِ قران وحدیث میں نیگوں چیز سے اسمان ہونے سے متعلق کھے ذکر نہ ہونے کے متعلق حصرت عثما نی کا اطہار ان کی شرعی دراسای

ب یناه وسعتون اورمعلوات کایتر وتباسی - (الور)

كقنة ونون كك حضوركو وحى مراك كيوب سه اضطراب وفلق راء يجمة الوداع من نوصاف ي فراويا إستَّقْبَلْتُ من اه دى مااسَّنَهُ مَرْسَا مُسْفَنَتُ الهَدُى والربي يُبلِه سے اس بيز كوميا شاہو بعد بيں بيش آئي تو سرگز بدى كاجانوراينے ساتھ نہ لانا - اس تسم كے بيكي أَنَّا بیں جن کی روک تھام علم محیط رکھنے کی صورت میں نہایت آسانی شے مکن تنی -ان سب سے ٹرچ کوعجیب تروا نز رہے ہوتا برتبل کی بعض ردابات میں آسیے نصر با فرمایا کہ یہ سب لا مو نعب ہے کہ میں ا جبرتی کو دائیسی کے وقت تک نہیں بہجایا وجب وہ اٹھ کر چلے گئے تب علم مجواکہ جبرتیل تھے۔ بیروا قصرتی می تنین الی اُن عمر كاب - اس مين نيا مست كه سوال في المستحدل عنها باعلم من المسائل ارشاد فرما ياب گويا تبلا ديا كياكه كام يط نوالي بس کسی کوماصل نبیبر - اُدرٌ علم غیبیب " تو درکنارمحسوسات ومبقرات کاعلم ہی خلاہی کےعطاکرنے سے ماصل ہوتا ۔ وُ وُ کسی دفت ندبجابے توسم محسوسات ومبقرات کابھی اوراکے بنہیں کرسکتے دبہرحال اس کیت میں کھول کر تناویا گیا کہ انتتبام ستقل يائلم محبط نبون ك بوازم بي سينهين بعكيها كديض جبلاسم جفته تفيد كان نزعيات كاعلم بوانبيارها كرمنصب سيمتعلق ب كامل بونا بها جية اورتكوبنيات كالملم خداتعا لي ص كرجس قدر مناسب بهان عطافوا تالدار نوع میں بمارسے حضوزتمام اولین واکٹرین سے خاتی ہیں آپ کو اتنے بیشمارعلوم ومعارف می نعالیے نے مرحمت فرنا جائیں ۔ دیاره عدد ، سوره اعرا*ت ، رکوع ع<sup>۱۱۱</sup>)* 

علامرعنماني

مفاتح كوس علماني مفتح بفتح الميم كاجمع قرار دياب انهول في مفاتح الفيب كانترجم غيب كي نتزان الما بدا ورس کے نزدیک مفتح کسرالمیم کی جے سے وہ مفاتخ الفیب کا نزم بنترم رحمداللہ کے موافق کرتے ہیں لعالب کی پنجیان' ۔مطلب بیہ ہے کہ غیب کے خزانے اوران کی کنجیاں صرف خدا کے ہاتھ ہیں ہیں وہ ہی ان میں سے جس خارجیں ا ار بیا ہے کہی پر کھول سکتا ہے کہی کو پر فدرت نہیں کہ اپنے تواس وعل ویخیرہ آلات ادلاک کے دربعہ سے علی غیبیہ تک اُسانی پاسکے پاستے غیرب اس پرمنکشف کر دسیئے گئے ہیں ان ہیں از ٹو دا ضافہ کرنے کو علوم غیب بید کی کنجیاں اس کے اُن میں نہیں وی گئیں نواہ لاکھوں کروڑوں نزئیات اور وا قعات غیبیہ پرکہی بندسے کومطلع کر دیا گیا : ڈتا آنا ہم غیب کی صول دکلیات کاعلم مین کومفائح غیب کہنا بچا ہے تق تعالے نے اپنے ہی لئے محضوص رکھا ہے ۔ (پار سے، دکوع مراا)

منطقيا نه مر محكيما ندات الال مين وي كي ضرورت

إِنَّهُ لَقَوْلُ كُرَسُولٍ كَرِبْهُمْ ج وَّمَا هُوَ بِقُولِ فَي لَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ شَاعِدِ ط

سیالیوه افسیر بلکه به فرآن ہے اللهٔ کا کلام جس کو آسمان سے ایک بزرگ فرشتہ لے کرایک بزرگ ترین بنیمیبر پرا تراہو آسمان سے لایا وہ اور حبس لنے زبین والوں کو بہنچایا ۔ دونوں رسول کریم ہیں ۔ ایک کا کریم ہونائم آئکھوں سے دکھیتے ہو اور میں کے کارور میں نام کی موال کی کے سات میں اور میں منتقد میں میں میں اور میں میں کریون میں کی جس

سے لایا وہ اور حبس سے زمین والوں لو پہنچایا ۔ دولوں رسون مرم ہیں۔ ایس فالریم ہونا میں انتھوں سے دیسے ہو اور دوسر سے کی کوامرت و مبزرگی پہلے کریم کے بیان سے تابت ہے ( ننبید ) عالم میں دوقسم کی چیزیں ہیں۔ ایک جن کو اُدمی انکھوں سسے دیکھتا ہے۔ دومسری جو انکھوں سے نظر نہیں آئی عقل دغیرہ کے ذریعہ سے ان کونسلیم کرنے برجور

اُدمی آنکھوں سسے دکھے تاہیں ۔ دومسری بچرا تکھوں سے نظر نہیں آتی عقل دعیرہ کے ذریعہ سے ان کونسلیم کرسے پریجبور ہے۔ شکا سم کشا ہی آنکھیں بھاڑ کر نہیں کود پھیس وہ علتی ہوئی نظر نہ اُسٹے گی دیکن چکا رکے ولائل وہوا ہیں سے عامز ہو کر ہم اپنی آنکھوں کونملطی پرسمجھتے ہیں ۔ اورا بنی عقل کے یا ودم رسے عقلا رکی عقل کے زریعہ مواس کی ان علیمایوں

کی صیحے واصلاح کر لیتے ہیں کیکن شکل بیہ ہے کہ ہم ہیں سے کسی کی عقل بھی خلطیوں اور کو تا ہیوں سے محفوظ نہیں۔ اتنواس کی غلطیوں کی اصلاح اور کو تا ہیوں کی تلانی کس سے ہو ریس تام عالہ ہیں ایک وحی اللی کی قوت ہے جونو دغلطی سے محفوظ وقع عصوم رہنتے ہوئے تمام عقلی قوتوں کی اصلاح و تکمیل کرسکتی ہے بیش طرح مواس جہاں پہنچ کر عائز ہوئے ہی واں عقل کام و بی سے را لیسے ہی جس میدان ہیں عقل مجرو کام نہیں دیتی یا بھٹوکریں کھاتی ہے ، س بھکہ وحی الہی اس

وال سن مهم وری سے دایسے وہ بیسیدن ہیں میہودہ میں ہیں۔ سوری سے دریں ہے۔ سوری سے دریں ہے۔ اس دے ہیں ہی کا دست گیری کر کے ان بلندنفائق سے روشناس کا تی ہے ۔ نشاید اس سنے یہ اں حاشیصودہ وہ الانتصودہ کی تسم کھائی رلینی بوتھائی جننت وووزخ وغیرہ کی پہلی آیات ہیں بیان بوشے ہیں اگروائرہ محدسات، سے بلند تر ہونے کی وجرسے فہادی سمجھ ہیں ندائیں تواشیا رم مصارت اورغیرم جوان یا بالفاظ ویگر محسوسات وغیر محسوسات کی تقسیم سے سمجھ لوکر ر رقمول کریم کا کلام سبے جد بذر لیے وجی اللی وائرہ س میٹریوں کو اپنی عقل یا دو مروں کی تقدید سے ماں لیتے ہیں تو بعض ہبت اگر بی چیزوں کو رسول کریم کے کہنے سے مانے ہیں کیا اشکال ہے۔ (سورہ الیا تدر کری عش

> سنتنان ونيبهات ادركام كرتے بي مشوره سے آپس كے -

د کاموه کور نیوردی بده کور کا اور کام کرتے ہیں مشورہ سے آبیں کے ۔ الفسیر ، مشورہ سے کام کرنا اول کولیٹ ندسیے - دبن کا ہویا ونیا کا - نبی کریم صلحم مہمات امور ہیں برابر صحاب

Morfotagon

بسبب لميستصسلمان ملامرعتما فيرح سيع مشوره فرات تنفي ر اورصحاب آلبس ہيں مشوره كرتے تنے رحروب وغيره كے متعلق بھی ا ورافقل مساكل اوراوكام نسبست بهى بكد نملافت داشده كي نبيار بى شورى بيرقائم تقى - بيزظا برسيح كمشوره كى صرودت كامرن بس سيروبهتم بال ہوں اور پوقراک وسنسٹ میں منصوص نرہوں توپیٹر شعبوص ہوا س ہیں داستے اور مشورہ سکے کوئی معنی شہیں اور مرتیجہ مرسے کام میں اگرمشورہ ہوا کرسے تو کوئی کام نہ مہوسکے - احادیث سے معلوم ہرتا ہے کدمشورہ البے شخص سے ایا ما سجو عاقل دعابد بروودنداس کی لبے وقوفی یا بددیانتی سے کام خراب بروجانے کا اندایشدر مبریگا۔ (سورہ شوری رکوع لفسارمبر۲ (دو) وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِينُو لِنَدِيمَةِ مَمَا وَ اور كُمورُك بِياكَ اور في سِ اور كُده ما ن برسوار نِيْدُةُ ظُو دُيْخُلُقُ مُالَا تَعْلَمُونُ ، بعوادر زين كي الله بياكرانها بي منهن عانة -(تفسیر) بعنی سواری کرنے ہواور (سوار وکرایک طرح کی عزت وشان طا برہوتی ہے (تنبید) عرب میں گ كى سوارى معبوب نييى ـ وال ك كده بهايت فيمتى تولهورت، تيزرتنا داود قدم باز بوت بى يعفى كه کے سامنے گھوڈ ہے کی کچیئے تقیقات نہیں رہی ۔ا بیک زندہ دل سندی نے نوب کہا بھا کہ ججاز میں "گدھا نہیں ج میں اسر " ہے۔ ( سورة النخل - دكوع نسك) كَعَمُوكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَكُرَ يَهِمُ يَعْمَهُ وَنِ - قسم ب تيرى مان كى وه اپنى مستى بىر مراشى (نفسیر) ظامر بیسید که بیخطاب مق تعالی شاندکی طرف سے نبی کریم صلیم کوہے ۔ بعنی تنیری جان کی قسم اوگا كى قوم عفلسندا درستى كونشد ميں بالكل المدهى بورسى عقى وه بشرى لاير وابى سي مفترت لوط كى نصيحت کیا دست نوچھکرا رہے تھے ران کوا بنی توت کانشیرتھا یشہوٹ پرسنی سنے ان کے ول وہ ماغ مسخ کر دسیتے وہ بڑے امن داخمینان کے سا مفدیفیر بندا سے حمال رہے تھے۔ نہیں جانتے تھے کے صبح مک کیا مشرورہ سپے۔ نیا ہی اور ہلکت کی گھٹری ان کے سر پرمنڈلا رہی بھی۔ وہ لوط علیہ است لام کی باتوں پینیسنے تنفے۔ موت ان کو و کھ کورٹرس رہی تھی ۔ وَاکْسَنَحَ فَقَادُ اُرِیِّم مُوْسَلی فِرِعْاً ط اُورِضِ کو موسِلی کی ماسکے دل میں وّار نرایا۔ وتفسير، موئى على السلام كى والده نيج كو دريا بين شال تواسيّن ملين ماس كى ما متناكها ن حين سنة رسينة ديّي رَه كرموسى النال أنا نفا ول معة فرار جاتار إر موسى كى يادك سوا محو فى تيزول مين باقى ندرى وقرا تخفاکہ صبر وصنبط کارشند انفرسے جھیو بھے ہوائے اور سب کے سامنے ظامیر کردیں کدئیں گئے ایٹا کمجہ دریا ہیں ا ویا سے کسی کو تبر ہو تولا و ۔ لیکن خدائی الها م کو ما دگر کے تسلی یا تی تھیں ۔ بدخدا ہی کا کام تفاکدا ک کے والو

علامه عثماني رح

أنبوط بانده دباكه نداني دازنبل از وقت كطلية نه بإسته اوريخفوڙي ديرلعبر خودموسلي كي والده كونكيل ليفنين مل ہوجاستے کہ اللہ لغالی کا دعدہ صرودافیرا مہوکور میشاہیے۔ (ياره عنه - وكوع عنك

سنها همر فی وجوههم صِّی اَتْو السُّعِجُودِط نشانی ان کی ان کے مندپر ہے سحبرہ کے انرسے ر ولَكَمَنَّا هُوْمُ فِي التَّوْرَقِةِ ج وَمَنَّاكُهُ مُ فِي الْمِرْمُ فِي اللَّهُ مُلْج پرشنان ہے ان کی تورات ہیں ادر مِثْنِال ان کی انجیل ہیں ۔ بير) ممارد مى كايابَندى فصوصاً مَتِجَد كى نمازت أن كريهروس پرخاص مرافور اوررونق ب كويانشتيت منودي اس نیت اخلاص کی شفاعیس باطن سے کھوسے معیور طے کو ظاہر کوروشن کردہی ہیں بیصنرت کے اصحاب ابیانے

وں کے نورا ورمتقیانہ جال وصال سے لوگوں میں الگ پہچانے جاتے تھے میں بی کتابوں میں نماتم الانبیا جسی اللہ وللم سكه ساعقبوں كى اليسى شان بايان كى كئى تقى رينا نجر ببت سے غيرت عصرب ابل كتاب ان كے بچرے أورطور

نُّ وكيفر لول التطبيق من والله يُد تومسيح شك وادى معلى بوست بي - (سوره فتح ركوع ١١)

مَاضَلُ صَاحِبُكُمُ وَمَاعَولي ج مبكانين تبالارنين ادر مدبيراه بيلا

الميار عليهم السلام أسمان نبوت ك سناري بيرين كى دوشنى اور فنارسد دنيا كى ربهنما كى مونى سيداور

لاطرح تمام سبت ارون کے عامر بونے کے بعد انتاب ورخشاں طلوع بونا ہدایسے تام اندبار کی تشریف بھی لعداقياب كمحدى طلع عوب سيطلوع حجواريس اكرفندرت سندان ظاميرى مشارون كانظام اس قدرحكم بنا باسب

س میں کسی طرح کے نزلزل اور انجبلال کی گنجائش منہیں نوظا ہرسپے کدان باطنی سنتار دں اُور رُدرہا نی اُختاب إمثاب كانتنظام كس فدرمضبوط ومحكم بهونا بإجية جن سيدا يك عالم كي برابين ومعادت وابسنز سبدر

فيامت اسمال كاربكار واوروزن (النجم ـ دكوع عـك)

محصرت عثمانی مرتوم سائنس کے دُر دیکے سنتے نقاصوں کو سمجھنے اوران سے عہدہ برآ ہونے کے قابل تھے۔ نیز المثللات ك دريعد باركاب إسلام واسائل كوسلهما ف بن يرطو في ركهة عقد مثلاً قيامت بين بهار اع اعمال تدك لن سكة ميد قرآن كريم اوراسلام كاليك الهم فطرييس - اور بمارسي اعمال مثلًا حيوث ميورى رسود وغيره تولي المن کے الکین ایک مخالف اِسلام جو کمنگر قبا مت بھی ہے یہ اعتراحیٰ کرتاہے کہ سجعدے بولنا۔ غیبت کراجیل

الماء تهمت باندهنا يدايسه اعمال ببرس كأجهم نبيل ادرظا برسي كرجبها في إشيار اورما وى بيرون كوبي تولابها للميدليكن بوكناه مادى نبيس بعسما فيعت نبيس وكفقه ودكس طرح توسله بباسكته بين - علام يختاني اينية كلمي لائل ا این اس کامواب دیتے ہیں - ابنی تقسیر بین فرمانے بین وحسب ویل ہے بر

كُالُوزْنُ كِرْمَيِّدِ إِلَى لَعَنَّ مِ فَمَن تَقَلَّتُ مَوَازِينَهُ ﴿ اوراعَالَ كاونها س ون تُقيك بوكا - يس س ك وزن

مجداری بوں کے وہ کا مباب بوں کے اور میں کے وزن میک ہوں گے کر منبوں نے اپنا نفصان کیا کیوں کروہ مماری أيتون كالكاركرسة بئن -

فَاولَكِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ وَصَيَحَفَّتُ مُو فَأَ مَلَكُ لَا لَذِينَ تَعَسَّرُوا ۖ أَنْفُسُهُ هُوْرِيمًا كَانُوْا بِالْمِيْنَا يَظُلِمُونَ -

عُلاّم عِنّا في مُدُوره أيت كي نفسيرك إجداعتراض بالا كاجواب دين عين :-"كرامها اب كربهارے اعمال نوعنبر فارالذات اعواض (مذا تم رہنے دانے عبر سمانی) ہیں جن كامبر ح

وقوع مين أف كرسا تقويري سانفه معدوم بونار بناسب بيراس كاجع بونا اوز كناكيامعنى ركفناج -بیں کہ<u>نتا ہ</u>توں کہ اگر گرا مونون میں آئے کل جولمبی چوڑی تقریریں بند کی جاتی ہیں کیا دہ نقریریں اعراض

سے بیں جس کا ایک حرف ہماری زبان سے اس دقت اوا ہوسکتا ہے جب اس کا پہلا حرف کل کرفتا میں تو تھے ربزنقر بری سارامجرع گلوؤن بیں کس طرح جمع ہوگیا - اسی سے مجد لوکہ بوندا گرامونون کے موجد کا موصد اس كى ندرت سے كيا بعيد سے كه زمارے كل اعمال كے مجل ديكار د تيار د كھے يوس بيں سے الله شوشه ادر ذرّه بھی غائب نه بهو -را اس کا وزن کیاجا نا تونصوص (آیات) سے اس ندرمعلوم بهوجیکا ہے کہ

الیسی میبزان (تراز د) کے ذربیرسے ہوگا جس میں گفتین (دوبلڑسے) اورسیان درسیاں) وغیرہ مرجود ہیں ۔ انگیا میزان اوراس کے رونوں بلے کس فوعیّت وکیفیت کے بوں گے ۔ اوراس سے وزن معلوم کرنے کا کیا ط گاران باتوں العالم کرنا ہماری قل وا فہام کی رسائی سے باہرہے ۔ اس لئے ان کے جاننے ہیں بمیں لکا جا

دى كئى كدا كد ميران كيا- اس عالم كي حتى فيرس بين تجراس كداس كدا مرم حن ليس اودان كالما مفهرم بوزان دشنت سے بیان کردیا ہوعقیدہ کیں رکھیں ۔اسسے زائد تفصیلات پر مطلع ہونا ہماری عبد بروازسے نماری ہے کیوں کرجن نواملیس و قوانین کے مانخست اس عالم کا وجودا و دفطم ونسن ہوگا ان پراہم عالم بین رہنتے 'بُوٹے کچھ دسترس نہیں یا سکتے ۔اسی دنیا کی میزالوں کو دیکھے لوکتنی تسم کی ہیں۔ایک میزان اس جس سے سوزا، بیازری امرنی سنتے ہیں - ایک میزان سے نملداورسوختد وزن کیا جا کا میں - ایک میزان عالمی

استبشنوں پر ہرتی ہے حبس سے مسافروں کا سامان توسلتے ہیں۔ ان سکے سِوا" مقیاس الهُوَا" یا مقیاس الرت وعنیو بھی ایک طرح کی میزانیں ہیں تین سے نبوا اور حرادت دعنیرہ کے درہات معلوم ہوننے ہیں بمقرامیسر سا کے بدن كى اندروني حرارت كوجوا عواص بين سيديد - تول كرتبلانا به كداس وقت بهمار ي سيم مين است المرى حوارت إلى مانى بد خب دنيايس بيديون م كحب انى ميزايس مم مننايده كرت بين جن سداعيان والموض کے اوزان دورجات انفادت معلی ہوجاتا ہے تواس قادرطاق کے لئے کیا شکل ہے کہ ایک میزا المم

دے جس سے ہمارسے اعمال کے اوزان دورجات کا تفاوت صورتاً وحِیّاً ظام رہوتا ہو" -

(تقبيرعثماني بإره عث الاعلان دكوع عث فالمبيك)

لله المدولين بين أف والدياري تعالى كالعظم" الله ) برعلام عماني تصفي بن :-

تممن المعلوم ال الاسم الجليل اعنى الله تعاص يواجب الوجود الغانق للعالم المستحن لجميع المحامد بل هو اخص اسمائه الحسنى والصحيح انه عربي كماعليه عامة العلماء لا انه عبرى ا وسوياني كماذهب اليد ابوذيدالبلغى ثمعلى انه عربي هل هوعلم أوصيقة فقيل صفة والصحيح الذي عليه المعظم انه علم لْمَعْلَىٰ انه علم هل هومشتَّنَّ ارغيرِمشتَّلْقانقيلٌ مشتق على اختلاف بينهم في المادة التي انثلق منهادني ان علمية حينظُذ بطرين الوضع او الغلبة وقيل غيرمشتق بل هوعلم مرتجاهن غيراعنباد اصل اخذمنه وعلى هذااله كثرون منهم الوحنيفة ومحمدين لحسس والنثافعي والخليل والزعاج وابن كيسان والعليي وامام الحرمين والغزالي والخطابي تم روى هشامهن محمد ابن الحسس قال سمعت اباحليفة رجر الله يقول اسم الله اعظم هوالله وبه قال الطحاوي وكثيرمن العلماء واكثر العادفين حتى انة لاذكرعندهم ضلمب

مقامرفون الذكريه وتدعلمرمن هذا

وجه تخصيص العمديه دون غيري

من اسها که نعالے۔

ميهرس إن مشهوري كرام جليل يعني الله واجب الوجود عالم خالق تمام تولفيات كم متنى كم الدناس عكر الله تعالى كم المر عدى مين خصى ب ( كركر الفظ الشرع لي ب يانهان اليم بيب كدوه حوبي سيصيب كدعام على كانسال بتدنده عبراني زبان كا لفظب ندسرياني كالبيساكرسراني بون كاخيال لإزيرجي كاب ميوس كيماده كروم إلى بدأ إده ام ب إصنت ب أر لعض في الماكم صفت ب لكن بيد الداكثر الزيال بي يع بيه كدوه ملكونين ام سير يولم مون كي علاوه كيادة ستعيد! غيرشتق ربعض في كهاكروه شتق باس ماده ك انتلاث كي بنا ديرس سند لفظ الته لكلام ادراس في براس كاعلميست اس وقت باوش یا غلیدی در سے دعض نے کہا (کداللہ) عير مستى ت علروه بغيرى الكركاس سيد يدافظ الابوا وامنع طور برعلم معادرات خيال براكثر بيجن ببها إمراكم الوصنيف ومحمد من مشافعي بنليل ازجاج وابن كيسان مليمي المام الحرمين بفزال اور خطالي . كيرم شام منه محرر بهسن ست روات كاب كرانسون مف كباكرني مف الإسنيف ديمترا لشمايرس منا ، وه فرما نے محصے کرالند کا اسلی ام وه الله بی ہے دمیں اِت المادی ف اورمبیت سے علماً اوراکٹرصوفیا نے کہی ہے ۔میان ) مکری صاحب مقام كے باس صوفيا ميں سے الدرك ذكرت بروكركوكى فكرمنين مع راسى وبرسة جمد كخصيص بفظ التدك سرام اوركسي دوسرسے اسمار كے ساتھ نہيں كائى۔

اشهراسمائه الاعلام صلى اللهعليه وسله والناسمى به لكائرة فصاله الحبودي كذا قالدابن فأرس وغيريمن اهل اللغة قالوا ويقال لكل كثيرالمصال العنسلة صعمد ومحمود، وفال في شرح التحرير انماسي به له نه محمود عندادلله دعند اهل الارض جهله اوعنادًا وهو اكثر الناس حهدا الى غير ذلك وقل منع الله تعالے بحكمته ان يسمى يه احد غيري الى ان شاع قبيل اظهادي للوجود الخفادهيان نبتأ يبعث اسمه محمد فسمى قليل من العرب ابناءهم به رجاء من كل ان يكون أيبة وذالك شم منح الله تعالى كلامنهم ان بدعی النبوت او مدعیها احد له او يظهر عليه سبب يشكك احدًا في اصري كذا في شرح

لتحرير ـ

محملت بيرب علامه عنمان كي نفظ الله ريخقيق ، تو گويا ان كي شرح كي خصوصيات بين سے الفاظ كي تحقيقيات بھي ب وضاحت کے ساتھ کرتے بھلے ہاتے ہیں، اب اللہ کے بعد انخضور صلی الله علیہ وکم کا نام نامی آتا ہے اس کی تحقیق میں کیا انحفورك مبارك نامول سد مخداصل مام عاددينام أب كے عمدہ عا وات كثرت كے بعث ركھا كباب حيساكم ابن فارس اورد گرا بل نعت نے کما ہے کہ براہی مکثرت خصلتوں واسے انسان کومحگر اومحمودکہا مہاتا ہے اور شرح تحريريس كباب كرا تحفرت كانا محمداس من ركعاكياب كد أب الله اوراسمان وزبين والون ك نزديك محمود بن الرحم بعض ال زمین سے جالت یا تمنی کے باعث کفرکیا۔ نیکن أنحصور كى مخلوقات مي تعربين كرف والون كى اكثريت ب برنسيبت تعربيت نذكرن والوسك اورالتدثعالي لمفايئ عكمت سي كبي اوركويه (محكافام) ركع ماني سي مدك دیا نا اکدید نام آن صور کے دنیا میں تشریب لانے سے يدامشهور موكياكرا يك نبى مبعوث بوف والاسع كذ اس کا نام محد بوگا -اس النے بعض عولوں نے (اس بر کے لید) اپنے بیٹیوں کا نام اس امید پرچمگررکھ لیا کہ شا پر ان كا بليا بى يرنبى بو- يواللدن (اين قدرت س) براكب نبرت كا دعى كرف سے ياس كے سے اس اور كوالساكرنے سے روك ديا، ياس پركسى اليے سبب کو بوکسی کواس سے معاطرین شکب میں ڈال دے روک دیا بیساكرشرع سخريس ب-(فتح - الملهم- صل مل)

arfat.com

شادباش وشافری لیرزین دلویند دارلعدم داو بند کی خدمات کی جمرگیری اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کرسنسبل كے جانشين سيرسيان نددى ، وارالعوم ويو بندكے سرمربت حكيم الامت تفا نوى سے جھاز ہوئے سینے البندر نے جا معملیہ کا مناب بنیا در کھا۔ برصغیر باک وہند کے مب سے بڑے انٹاعتی علمی اوارے کی بنیا دمولانا مفتی غنیق الرحمٰن عثمانی نے رکھی۔ الهيكل ندوة العلماء مكه شؤك ناظم سير الوالس على مدوى وارالعلوم كاليك سرمر برت تصرت مولانا عبدالقا در دائے بوری کے مربد باصفا ہیں مسلم لونیورٹی علیگے ہوکے مدشوبہ ونبیات ، دایو بندیکے اکیمعنوی فرزند مولانا سعیدا حداکبراً با دی این بحصرت مولانا سد حين اعدمدني تصفيح كيدا زادى مي إننائهم دول اداكياكرص كي ثال مشكل بي سيلبكي اس دارالعلوم سے والبنذابک فروسروعطا والندشاہ بناری ار دو زبان کے سب سے بڑے خطبب بوے اوراسی دارالعلوم ولو بند کے ایک موریزرگ علام زبدرا عدقانی کی بروات تركب پاكتان كونها طرخواه كاميا بي بهوني اور كاير حبب پاكتان بناتواس نني عملك ار الامبركي رويشاني

كيية فالمؤخم في علامته بإلا يوفق في كومنتون كيارا ورادها كوس مرا باظفرا حدثنا في منتف بعض إورعلا متناجم

عَمَّا فَي إِكْمَانَ كَيْنِينَ الاملام قرار بإِنْ عَداد را تك ليداج تك كي كويرلفت قوم في منين ديا -

. پیس گرست مسلمان يسم الله الزَّمَ لمن الرَّجِينِم كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَنْفَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوْالُعِلَالِ وَأَلْإِلَوْا "اروح الوصال زابر باک نفتیر مل سامع علم مولانا نشر ایر مرکنها نی امام العُلمار المتّقين رحمت التُرعلب ٢١ صفر والسلط مطابق ١١ وسم و١٩ وله - رؤرسيت عبه بمقام بغداد الجديد - بهاول بور مادة اربخ وفات حرث كات حقرة مولا اشبير احمد صاحب عثماني مير از تنيخه كرخاب لذا محراديس صاب مدس مدرسه عالىيە فتى بورى - وېلى علم وعمل ، نبرل و بحث بمحمت ، كلام وأنقا وست قضائے آہ سب کوبے سرویا کروما



5 100

. مولایا

وربا ربحباب اندر حليك البست فداكندى رنگ- وبلاجم كهني دارسي ببهره روزور اورعالي ممت زربان مين فدر المست

طاقت ور- آخر عمريس جند بال سفيد مهر كله عضه انتقال مست قبل فرمايا: \_\_\_ لوگ آ دمي حيواز جات بين ا پررا ملک دمیوات) جھوڑنے جا تا ہوں -

په اوليوں پر سرط صفته، نيز د صوب اور گرم لوگر داشت كرنے به ني تون كي گرمي ميں ميوات كا دوره كرنے ا میں شہروں نشروں اور کا وُں گاؤں بھوتنے اور فر اننے « نمنت کے پہاڑکے بچیے فواہے حس کا جی جا ہے مل ہے ؟ محنت انسان کی فطرت ہے مگر موجو وہ کود میں انسان ون ا

كم لئ بدانتها حدوجه كرزنا بعدي نا يائيدار بدا وروين ك لف كيرهي ننير كرناس يائيدان اورباتي بي ايب سائقي كونبليعي سفرين نجارته گيا فرمايا:-

ا ایسے نرمانے میں کوروٹیوں کے لئے جانیں جارہی موں دین کی کوشش میں مجاواً جا ماکچھ برطری بات تنہ مولا نا ابوالحسن على مدوى كونبلغي مفريس منجاراً نف برنگھا :-

وست برعاموں کراہٹر تعالی صحتِ عاجلہ کا ملہ سے مسؤن فرماویں اور شور مباری ہی جو سلحا س<u>کے لیئے ایک نعباً</u> بمك بينقدر ہے اس وقت تک بميارى سے رہنا نفضا وا ور مذراجة تكيفرميثيات كے بنين كے تمنع فرما دِس مَلِيَّ الْأَوْ

ہے کواس پر مبارکبا دووں کراس جو دہویں صدی میں محفّی خلوص جبد فی سبیل المندوالاسفرمرص کا سب سبوا وُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَالَفِينَّنِ هُلُ أَنْتِ إِلَّا إِضْبَعْ أُومِيْتِ

١١٥ عدين گنگوه حاجز موسئه اورامام ربانی مول نارت پداح کنگرسی سے بیت موسئے مرتبد سے بے انتہا ہے۔ عتى يعض ا ذفات را نوں كو انظر كرمرٹ بہرہ و كھف كے ليے بھانے مرشد كھي بے عدشففنت فرمائے تنتے -انداعرسے مبلے بتلے اور کمز ور من کنگوہ کے تیام میں آپ کی صحت اور زیا وہ خراب ہو گئی آپ کورور کے با م مودا مدگنگرین سی علاج شروع کیا اور پای تبدکرویا خیا بیخر آب نبدسات سال کے باتی مہیں بیا . "ناریخی نام "اخترالیاس" - ۲ ۱ ۱۳۱۶ هدیس د پوبندها عزی اورشیخ النند تسیس مبخاری شریف و زرندی شریعنه الصیر

كم إن ربيت جيادى - ١٣١٨ حدووه صريت كيميل مظامر العلوم مهار ك يورمين مولانا كُناكر من كيد بدرمولا الليل مهارن پورئ سے تجدید بریت کی اورخلافت حاصل موجی محضرت مولانا شاہ عبدالرحیم لائے پوری اور مکھا است ترب على تفانوي مسيمي كسب فيض كيا مج ساسهاء الاسهاء ٢٥ سها اوره سرساه بل نظام الدين و الن قا

و ١ ١ ١ مواه البينما ندكان - مولانا محربير سعت منتشخ الحديث مولانا محدز كريا يذفله سه بها سي كليل - مهار الألي على الصبيح فالق حقيقي مسه جاملے-يا ئى وعوت "مكا نېت مولانا محرالياس ملفوالياس مفصل ملا لد کے لئے مولانا حجرالیاس اوران کی دیں

ه ا د ارجم نه مرازنام سدابوالحن ندوی-

مرلانا الياس

الله مولانا معمد حسين اللهى ايم- است

ور و الماليالي و الموات

الوراور في الني من من روايت كاسها: له عزوجل يبعث لهن الامة على رائس

إ مائة سنة من يُجدد ولها دينها.

بندے پیاکرے گاجواس کے لئے اس کے دین کونیا اور اپن رني كريند موسف جيز الترالبالغ من تحرير فرمات بين:

التدنعالية اس أمّت كه المن برسوسال كم مرسه يراليه

حضور صلّى الله عليه وسلّم كاارثنا دكه مدا لله تعاليه اس أمّست كح يض مرسدى كے مرسے پراہے بندے بیب واكر تا رہے گاہواس کے لیے اس کے دین کو تازہ کرنے رس کے آپ کے اس ارشاد کی تشریح آپ کی دوسری عدیث سے ہوتی

ہے جس میں کب نے فرمایا کہ اس علم لینی دین کو مرز مانے کے ا بھے اور نیک لوگ سنبھالیں گے۔ وہ مبالغ کرنے والوں کی تخولیٹ سے اتھو لوں کی حبل سازیوںسے ا ورما بلول کی

غلط تا وبلوں سے اس کی مفاظت کرنے دہیں گئے۔ حفنودصتی ایشدعلید وستم سکے ان ارتشا واست کی روشنی میں اسلام کی ٹویڑھ مبزا رسالہ نا ربنے کا جا بڑہ لیا جاسٹے تومعلوم المبدكردمول الشدصتى الشرعلب وستم كع بعداس أتمت مين مرز مافي مين الشرك اليص يبيت اور مخلص نبدس ببدا موت رسب اله بن كوا فراط و تفريط كى راه سے بچا كر منايت مقندل اور متوازن انداز ميں اسے اپنى اسلى شكل ميں ميث كرنے رہے ہيں -لادين كم تحديد واحياء كميل مختلف او وار او رختلف ماسول مين حروريات زما مذكم مطابق نخلف طريفون سيركام كيا یا این استنعدا دیمے مطابق تعبن حضرات نے دیں محصر وی محقوں کی تجدید کی ا در تعبن ایسی جامع اور مکتل شخصیتیں

الماللم وجودمين ألمين حبنون نبير ميك وقت وبن كمة تقريًّا تما م شعبون كوسنة مِرسه سے ذندہ كيا جيسا كرحفرت شبخ احدمر سنعى

حضرت شاه ولی الله محدث دہنوی اس مدمیث کی کنشا له صلى الله عليه وسلّم يبعث الله لهن لا لة على مائس كل مائة سنة من

ل ولها دينها " تنفسيره في حب يت ريحمل هاذا إلعلم من كل خلف علاولله ينفقون عنه تخريف الغالمين وانتحال المنطلين

وتناويل الجاهلين

مدرالدت تا بي كي زات گرامي اين كي عظيم الشان كام كي جدولت أيب كو پورسے مبرارسے كا مجدد ما ناكيا -كميسي يوں مي

قران ادرایک رمانی میں تمدید واحیائے دین کے لئے متعدّد حصرات سے کام لیاگیا کیوں کر حق تعالیے نے اپنے دین کا خور زمّد مے لیاہے اور فرما پاہیے امّانے نزّلنا الدن کروانا لمه لحافظون قران اوّل میں صحابہ رصوان انا

ا جمعیں سے اپنی بے نیاہ قوت ایما بی کے باعث اپنی جانوں ا ورہا لوں کی قربا نی دسے کردین کے درخت کی آبیاری را مندہ کے بعد حیب خلافت کو ملوکیتت میں مدل دیا گیا تو عمر بن عبدالعزیز سُنے اپنے عیش واً دام کی قربا بی دسے ک

رائٹ وہ کے بعد حیب خلافت کو ملولیت میں بدل دیا گیا کو عمر بن عبدالنظر پر سکے ایسے میں والام کا مربو کا وصف می کرض نہ بیلی منہاج النیز ذہ میں بدل دیا ، منوعیا س کے وُ ورخلافت میں عجبیوں کا غلبہ موا اور قدیم او تا نی فلاسفہ کے

عربی میں مشقل ہوئے نوسی تعالیے نے ان کے نوڑ کے لیے مسلمان فلا مفرغز الی ؓ و فارا بی دغیرہ بیدا کئے جمہوں۔ بے مائی کو مالم آنسکاراکرکے علوم نبوت کی برتزی نابت کی ۔ بجرا شرافیت اورمہدی وبدانت کا جرمیا ہوا تورومی ا

عبها بیل نوعاتم انده را ترجیط فوم موت می جون کا بیس می چیز موریف موند به محت مید به است مید به است مهرود و آن عطار بسید صاحب ول صوفی ا ورشیخ عبدالفا در حبلاتی ترم نواح معین الحدین اجمیری تر، اور نیخ شهاب الدین مهرود و آن معیار بسید می مرب می ماک کمال ا

مثارخ پیدا کیے جہنوں نے اپنی روحانی قوت کے ذریعے ہوگیوں اورسا دھومُوں کے دجل قبلیس کا پردہ مپاک کیا ا کو سربلند کیا ، پھر حب اسلامی تصوّف میں میں مقوکیا جانے لگا اور جاہل صوفی اسلام مہی کی تحریین کرنے لگے لوحی

ر الم ان تیمیهٔ مصرت میدوالف تا بی و منه الله والله و اور تناه و لی الله کے وربعه شرکعیت وطریقیت کے تما المام ان تیمیهٔ مصرت میدوالف تا بی و منه الله والله و تا اور شاه و لی الله کی وربعه شرکعین و مین بسطی الگیا تجدید کوانی بیموان کے شبعین میں شاہ اسماعیل شبیدر اور سیدا حد شبید تربیعے مجا مد بیدا فرمائے حبنوں نے دینی بسطی

تجدیدآل نئی بیمران کے مبعین میں شاہ اسماعیل مہیدر اور بیدا مدہید جیسے جا ہم پیدیز کرد کے دور میں ایک ماریمیر صماریز کے دور کی یاد تازہ کردی - روشواک اسٹر علیهما مجمعین -میزید ترین ایک میراز کردی کے ایک کردیں کے دور کی اور ایک کردی کا میراز کردیں کا میراز کردیں کا میراز کردیں کر

غرننیڈ جس زمانہ میں حس تعمیک کام کی مزورت ہیں تی تعالیے نے اس زمانہ میں اُنسی قیم کا کام اپنے خاص م لیا سرانیڈ ا حصرت مولانا عبدالقا وروائشے پوری شنے ایک مرتبہ ایک مجلس میں لقریر کرتے ہوئے فرمایا اس

" ہرزما زیس جس چیز کی طرورت محسوس ہوئی لوگ اس طرف نوج کرنے دہے ہیں۔ فرمایا ہما دے ایک اس ا عقے امہوں نے فرمایا کرھمیا یہ سکے زمانہ میں لوگ ولائل کو پہیں جانتے تھے بس لوائیاں ہی جانتے تھے اس بس صحا برشنے اسلام پردلائل بنیس بیان فرمائے مرت جنگ ہوئی تھی جنگوں سی کوگ سلمان موصفے تھے ان

مد لائل بہنیں بیش کئے جاتے ہتے۔ بعد میں فلسفیوں کا زیار آیا ، یونان میں فلسفی پیدا موئے وہ ولائل سے با کر ننے ہتے ایسے زما مزمیں اللہ تعالیے نے قاط بی وغیرہ کو پیدا فرفایا انہوں نے یونان جاکہ پہلے ان کے فلس کومیکھا بھر عربی بیں اس کا ترجم کیا۔ پھر لوگوں کواس طرزے دلائل کے ساتھ اسلام سکھایا "

توسیمها مچیر عزبی اس کا کر جرایا بیچر تونون توان طرات ده ای سال می است کا دنیا بیمریس جرما موانی از مهارے اس دُور میں مغربی و ما دی علوم وا فکارا ورسائنسی ایجادات وانکشا نات کا دنیا بیمریس جرما موانی است نے اپنے وین کی حفاظت کاید انتظام کیا کہ اپنے تعین مخلص نبدوں کی اس طرف رسنمانی فرما کی کہ وہ براسے بیما نے پہلی

اوردارالعلوم ما المركزين ينظام بمرتبيني ماك ومندس دارالعلوم داد شدا مظام العلوم سهاران بوره اورد بلى ارام لوراده المعلوم الما معلى المراح المعلوم الما المعلوم المعلوم

سون المايور معتند وهيزه من منعت والوصوم المستعبقرى واغول اورروماني توتول سے كام يدكرانفرال الطوران

أزعان

نتا بہت سے ادارے اور جماعیں اکسٹے مل کو بھی ہمنیں کرسکتے تقے ، حصرت مولانا درت پیدا حد گنگو ہی ہم حضرت ہوا؛ ناائٹر نسالی اور نی اور معنرت مولانا محدالیاس و ملوی گئے۔ اضلاص اور سوز دروں نے اس دور میں عرصة مک اسلام سکے جراغ کوروش کی اور ان مردانِ خدانے مغربتیت و ما دیّت کی تند و نیز ہوا وس اور الحاد وار نداد کے مولناک طوفانوں کے خلات بہنر ار رمولِ عربی صلّی اللہ علیہ وسلّم کے مشن کو زندہ رکھا۔ اس مقالے ہیں حصرت مولانا محدالیاس دملوی کے صالات ادران کے ام پر روشنی ڈوالنا مقصود ہے۔

ا مولانا مح المن المورس البري المولانا مح الياس والوي كادادهيا لى اورتا بها لى شجره نسب معنرت الويكر صدين رضي لندم المولانا كا وطن الورش المولانا مح الياس والوي كا والدما جدئولانا مح الماعيل معاصب جمينها منه منافه كرك المولانا المحالية المولانا المحالية المولانا المحالية المولانا المحالية المولانا المحالية المولانا المحالية المحتمد المحتمد

> له مولانا محدالمياس ا دران كى دينى ديموت مؤلفه ستيدا بو الحسن على ندوى -مله تذكرة الخليل مؤلفه مولانا عاشق المى صاحب مير يمطى -

غریب میوانیوں کی بڑی دل چو ٹی کرتے ان کی جانی وہالی خدمت کے علاوہ ان کو دمنی تعلیم ہی ویتے اس وجہ سے میوا کے دل میں آپ کی روی عقیدت پیلا موگئی۔ متی تعا<u>لیا نے آپ کو اصالیٰ</u> اورعرفانی کمفیت اس درجر کی عطا فرمانی ا ليك مرتبر حب آب في معزت مولانا درشيدا حركتكر مي كي خدمت مين افكار واشعال تعبون كي يكف كي درخواسا ترحضرت مولا ناتشے فرمایا کرآپ کواس کی ماجت تنہیں جواس طریق اوران ادکار وا تنفالی کامقصورہے دہ آپ کوما مين شوال واسل مع ملاين فرورى شهر ين أب كانتقال مها-أب مح منط معا جزا دس مولانا محر كيلى صاحب ال نما زینازه پرطیحنائ مولانا محداسمعیا معنا حب محتین صابیزادے تھے۔ پیلی بوی تھے مولانا محدما حب جوسب سال مقرا ورمولانا کے جانشین موٹے ، دوسری میری سے جوکہ مولانامظفر حسین صاحب کی نواسی تقیس دوصاحزادے ما

محد كيمي صاحب اورمولا نامحرالياس صاحب عظة -

مولانا محرالیاس صاحب کے برایت حقیقی بجا نی مولانا محدمجی صاحب ایک جامع

مول نا محد مجملی صاحب بزرگ سے بصرت مولا نا گنگر ہی کا ب مے سائھ خصوصی تعلن اور بدرجور فا محبت ہتی ۔مولانا عاشق اکنی صاحب میرہی گئیپ کے بارسے میں ایک مگر تکھتے ہیں:-در که مولوی محریجی طرح م میرے محسن ا ورمخلف و وست محضے جن محے کما لات مخفیدا ورحالات مستند میان كرف كومتقل تاليعت كى عرورت بيد- أخوكون يجتر بق كما مام ربانى (مولاتا دشيدا حداكتكوسي) كواولاد زیا د ہ بیا رہے موسے کر حصرت اس کو برط صاب ہے کی لائقی اور نابینا کی اُنگھیں خوما یا کرنے اور کسی صرورت وه حد من من سے سے او حراً وحراً وحراً وحرا سنے توانام رہا تی ہے جین ا وریے کل موجا یا حمرتے۔ بارہ برس کا ال

اس لا دا وربيا رمين گزرے كم وفي اس كى نظير منين بياك كرسكتا ! مدلانا محریجی صاحب اپنی غرکے آخری سالوں میں مظاہر العلوم سہارن بور میں مدرس مقرر موسط ا ورسا ملا با ب سال نك بلاننواه پروسات رہے - امروبقد ساس مرک شب میں بغارضہ بہیند انتقال فر مایا - اب سے مانتین آ صاحبزا د وشیخ الحدیث مُران ام رُزگر یا صاحب مزطّهٔ ہیں جن کی ساری عمر تدریس و تصنیف اور طالبین حق کی تعلیم ور بسر مونى - سارى عرمظا برانعلوم مين بوطايا سب مگراً حبّك مدرسه سعد مطور تنخواه سكه ايك با يى تك جنبس لي . غالبًا اليمن:

كي مقورًا بهت صرورتًا لياتها وه تعبى والبس كرديا-بر نوسے مولا نا کے والدا ور مِرْسے بھائی۔ اب مولا ناکی والدہ کا حال <u>منٹ</u>ے۔مولانا ابوالحہ والندا كركاما حول تصنيب ور آب کی والدہ محرّ مرصفیہ ربڑی جیدعا محظ تھیں۔ انہوں نے فران مجید شادی کے بعد مولا نامجی صاحبا

كى ئىرخوارگى كے زماند ميں حفظ كيا تھا .... معمول تھاكد رمعنان ميں روزان پورا فر آن مجيدا وروس پارسے

يره داياكر في تعين اكى طرح مردمنان مين چاليين فران مجيد خركريتي -

ومهنان كے علاوہ آب كرروزم و كر يومهمولات تقيرا ورس كى تفعيل مولانا عاشق الني نے تذكر ة الخليل ميں ادرج کی ہے، اسے دیکھ کرا ندازہ موتا ہے کہ ہوئے کی مطب سے رطا مجاہدا ورمرتا ص صوفی تھی بطی شکل سے استفاورا دروز لگف

الکی پا بندی کرمکتا ہے۔ اسی طرح آپ کی ناتی ہی امنہ الرجل ہی ایک دالعہ ریرت خانون تقیس ۔ غرضیکہ تمام رطب عدمالہین

أدمعه كمين التمت كى طرح مولانا كوليمي اليي أغوش نربيت نصيبب مونى حس كم انرسيه آب كواپيند و ورك مناركخ اورصلماد

وأبي اكب انتيازى شان نفيسب مولى بينا بخرمفرت شيخ الهندمولا نامجودا لحس صاحب كوركيد كرفرما باكرنے تقے كديس وب مولوی الیاس کود کیشا مون نو مجھے صحابہ یا وہ مانتے ہیں۔

العلیم و مرسین این شروع کی - بعد او کیمن این دستور کے مطابق قرآن مجید مفظ اور ابتدائی تعلیم این گاؤں کے مکتب این میں میں این اور کیمن این میں این شروع کی - بعد اور کیمنی این دالدما جدرے باس دہل اور کیمنی کا ندھار روکز تعلیم کا سلسلہ ماری رکھا۔

الني دنون اب كي بطب بعائي مولانا محري صاحب حقرت كنگوسي كي خدمت ميس كنگوه فيام بذير مو كلف مينا بخرس كالده يا

مفاخریں وہ آپ کوابنے ساتھ گنگوہ سے اسے اور خود پڑھا نا نثر وع کیا۔اس وقت مولانا محمالیاس کی عمرشکل وس گیا رہ رں کی ہوگی- صرت گنگو ہی ہے وم سے اس وفت گنگو ہوفت کے برطے برطے اوا دوسا عا والم مرکز بن کیا تھا اور دبنی علم کے لا فقرسا تغدر وحانی علوم کے نیومن سے تھی ایک ونیا فیصلیا ہے مورسی تھتی۔ مولا نا محدالیا سے نے اس مقدس ماسول میں اپنی زندگی

کے دس گیارہ برس گزارے۔مولانا محد بجنی صاحب اس بات کا اہتما م کرنے کہ مولانا محدالیا س کے اونوات سبق کے علاوہ هرت گنگومی اوردومرسے صلحا در می معجست میں بسر میوں اور مولانا سے فرماتے کو ان حصرات کی صحبت میں بلیٹوا وران

کی باتیس شنو۔ مولا نا محدالیاسؓ مُلقی طور پر کٹیف وصنعیف ٹونضے ہی اور مجینی سے عبادت کا بھی بہت نشو تی تھا ، بھراس کے ما تفرنعلیمی الہماک اللیجا اللہ بیار ہو گئے مصرت گنگوہی کے صاحراد سے کیم معودا حدصا حب آب کے معالج مض ان کی دایت کے مطابق ان کو پانی نصے پر میز کرنا عزوری نفاینا نے تقریز رگوں کی روایت ہے کہ آپ نے اپنی ہے سٹ ل ا رنت الادی اورعز بمت کی وجه سے متو انز نسات سال نک پانی بهنین شیابه اسی بمیاری کی وجه سه آپکا سلیر نظیم شفل مو

ألى ملكن أب كوتعليم كم مكمل مد موضعه كا برا رئ نفا-ا وصراع و كا تفاصا نفا كرآپ مسلسل أرام كرين -أسرايك روز مولانا محد مين صاحب في كماك "أخرب المعربي كياكروك" أب في سنا جوابًا فرما ياك" جي كياكرون كاي چنا بخرجون بي اُب کی صحت فدرسے بہتر ہوئی اُپ نے دوبارہ پیڑھنا شروع کر دیا۔ اتبدا ڈاکٹا بیں مولا نا محد کھی سے پرٹھ کرلٹر الل میں دلونبذ نشر لیبٹ سے مکٹے اور شیخ الهندر کیے حلقہ دورس میں شمر کیپ مہوکر ٹریڈی اور مجاری شریعیٹ کی مماعث کی۔ اس

مله اسله مولانا محدالیاس ا وران کی دینی دعوبت از مولانا ابرالحس علی ندوی سه المحمد مولانا عمد الإس اور ان كى ديني دعوت ازمولا نا ايوالحس على ندوى ...

عمر كنى سال بعددوباره أب في مولانا محريجى صاحب سے حديث كا دوره كيا-

ا گنگوہ کے قیام کے دُودان ہی آپ نے صرت مولانا دست پدا حرگنگوی قدس مترہ کے دست برست پرسیت کی۔ محبت وعثق کی سیکاری آپ کے خمیر بیں تھتی ، حضرت گنگو ہی سے ایسا تھ

تعلق پیلا موکیا کرزیارت کے بغیراً پ کوچین شاکنا کہی تھی دات کو ایٹ کر صرف جبرہ ویکھنے کے لئے جانے اور ا

آكرمسور بنت بحصرت المكوبي آب كے حال پر مرا ئ تنفقت تھى مولانا فرمات سے كے حب ميں وكركر الكا تو عم ا بک بوجهر سابخسوس موّما تھا ،حدرت سے کہا توحفرت تخرّ اگئے اور فر ما یا کہ مولانا محدقا مم نے بینی شکا نُٹ محفرت اُلّ

گیا ، مولانا کے حتاس دل پراس حا د ژند کے گرا افر حیورا ، فرمایا کرنے تھے کتیم نے توساری عمر کارو نااسی روز رولیا

ر وز مھرے گرنباسے رخصت موصی میں مصرت گنگوسی کی وفات سے بعد آپ کا وقت زیا وہ زخلوت ا ورمرا فرمیں بہا

اكر ا دفات حضرت شاه عبد القدوس كم مزار كے قريب مراقب رہنے اور رات كا بيشتر حصر نوافل ميں كرزار تنے۔ عرصه میں حضرت گنگو ہی کے بڑے بڑے برائے خلفاء سے برا بر کا تعلّق رہا۔ محضرت ثنا ہ عبدالرحیم صاحب رائے بوری جھا

حضرت مولانا خليل احمد صاحب سمارن بوري احضرت شنخ المندمولا نامحمودا لحسن ويونيدي اورد وممرس بزرگون مفرسيا

اشرب على نفا نوى وعيرتهم سص لبى برابرا متنفا وه كرنيفه رسبسه اه دان بحفرات كالمجى مولا تاست خصوصَى تعلق قائم رما زما ربیں آ ہے۔ نے بڑا مجا ہرہ کیا۔ مرسند نا مھرست مولا ناعبدالقا درصا صب داسئے پوری فرمایا کرسنے تھے کہ حفرت ہی

كوبيديين جربيا يا ومفيوليت اورمرجعيت حاصل موني اورآب سي تبليغ واشاعب وين كاجوكام لياكياوه اس زياليك

مجامده كانتيجه إوراس كانفره نصابه

مراه می است می این اور قبیام و می است سی اسامیان خالی مردیس تواب کا نفر دھی تطور مدرس سے عمل مالیا ا

منوسط کا میں آپ کچھ طور میاں رہ کر بہاں رہے ہائے رہے ، اس عوصہ میں مولانا محرکی صاحب کا انتقال موگیا اورال ا تتعالی کے دوسال بعد اکر بیا سے بھیائی مولانا محرصا حب جو کرو ہی میں مقیم تھے واعی اعمل کولیک کہ سکتے۔ مولا ا

کی د فات پر دہلی کے عبین اور متنقدین نے مولا ناسے دہی ہی میں متنقل طور بر قیام بند بر سونے کے لئے اصرار کیا اور ر کی کراستے والدصاحب اور دنیا ٹی صاحب کی مسندا ور مدرسر کوخالی مذرستے دیں ملکران سکمہ کام کو سنبعالیں ۔ آبانے

فرمایا کرحضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے امازت ہے کرآ جا کوں گا بنچائجیز حصرت مهمار پیوری نے بخوشی جا دی اوراَب دیلی اگرمتیم موسکئے بستی نظام الدین کے ایک ہمرہے پرایک مختفرس سحد تفی جس کے ساتھ ایک شکا گیا۔ حجر و تھا ، بس ہی مبردا درمہی خانقا و تھی ، اس کے اُس پاس حبکل می حکل تھا کونی آبادی نہ تھی۔ کچھے میواتی طلباراس مراقع میں ا

له، كه موان كالدس اوران كرونز وع - وزم اعوالمالخ

مولاثا اليائ

رضة نظے مررس كى كوئى متنقل آمدى زلى بى بى توكلا على الله ما لاكام جليّا تفا۔ اكثر او فات فا قول كى نومت ا باتى لتى مگر مولانا كے نوكل اور الله بين الله من الله الله الله الله بين الله الله الله الله بين الل

أسنة أسنة طلباد كارجوع عام شروع موا ا در طلباء كى تعداد شتر أنتى نك بينج گئى -أمبيو انت سي تعلق السيك والدصاحب اور مجائى صاحب كه اكثر ميواتى لوگ شاگردا ورمريد مخته اورا يك مردد المبيو انت سي تعلق السيميوانيون كا اس نما ندان سي تعلق تقا، مولانا كه دېلى قيام پذير موضع كه بعد ميوانيون

کی اً مدور فٹ برابر رہی ا ورٹیر انے معتقدین نے مولا ٹاکو اپنے علا تر میں تشریف نے پیلنے کی وعوت دی، یہ علاقہ متمدّ ن ، نیا سے انگ نفلگ مہدنے کی وجرسے اب یک نعلیم سے بالکل محروم چلا اُ رہا تھا ،اسلام بھی برائے تام تھا اور دینی ارس و مکا نب کا نوبیاں کوئی نشان ہی تہنیں تھا۔ مولا ٹانے میوات چلنے کے لئے برٹم طربیش کی کرآپ لوگ اپنے اپنے

لاقدیس و بنی مدارس فا م کریں میصط توان لوگوں کو پر بات بہت ہی دشوار معلوم مو دنی کیوں کرا قرل نومعتبین ہی کا مشاشکل پھران کی تنخوا ہوں کا انتظام نا ممکن اور سب سے برط صرکر پر کر برط صفے سے لئے لوگ اسٹ پرچ ں کو کام کاج سے مٹا کر مکتنبوں ما بھیمنے کے لئے نبار رز تھے۔ بالائنز لوگوں کا جذبۂ عقیدت غالب آیا اور چارو تا چا را مهنوں نے مولا تا کی اس شرط کو نسلیم کر بیا درمولا تا میروات نشر دین سے گئے۔ اس علاق میں بہنچ کرمولا تانے دبنی مدارس سے نیام کی پرری کو مشتش کی اوگوں نے مرطرے سے

ماون کیا - معلّبین کی نخواموں سکے بندوبست کا نوومولا نانے وقر اٹھا یا بنیا بخر پہلے مفریس وس مکتب قائم موسکئے بعد بیس سفروں کا مسلوماری رہا اور محقوط ی ترت سکے بعد میوات سکے علاقہ میں کئی سومدرسے قائم موسکئے۔ یہ سب مولا نا کے افلاس اورسوز دروں

کانتیج تفاکہ نظام مالکل ہے سروساما بی کے عالم میں وہنی اعتبارے ایک منجرا ورویران زمین میں دینی علوم کے بگہ حکم ما فات لئا نے نے جن کانیمن اب تک ہاری ہے۔ ر

سے دین اورابل دین کی قدرسی نہیں اس بیے بہت سے لوگ بے اثر بوکر رہ جانے ہیں اور جو لوگ تقور اسب کام کرتے مج ان کا تعلقہ انرطالیین علوم کے ہی محدود رہنا ہے۔ عوام اور زنرگی کے کاروبارین مصروف لوگوں کی اصلاح و تربیت کا کوفی کام پر لوگ مہیں کر باتے ، ان حالات کے بیش نظر اور سلسل غور ذفکر کے بعد مولانا اس نتیجہ برزیہنچے کہ کوئی اس قیم کا کام ہونا چاہیے سي سيرعوام الناس ا ورغا للول اوربيه طلبون مک دين اوراس کا به فيام بېنچا يا جا سکه يېزامنچرايک مرتبراپ نيست بيرعطام الله نشاه صاحب بخارای سے فروایی ا-ر شاہ صاحب ابیں نے نشروع میں مدر سربر طایا العبنی مدر سرمیں درس دیا ، توطلبہ کا بجوم ہوا اور ا بھے ا بھے المص اسنندا دطلبكيرت سے آنے لگے ،بیں نے سوبیا كران كے ساتھ مبرى محنف كا نتيجراس كمے سوا اور كبا ہوگا كر جو نوگ عالم مولوی بنتے ہی کے بید مدرس میں آنے ہیں، مجھ سے برصنے کے بعد معبی وہ عالم مولوی ہی بن جائیں گئے اور بھرائے مشاغل و ہی ہموں گے ہوا ج کل عام طور سے اختیار کئے جانتے ہیں -کوئی مدرسے ين بير مرسانايي رسيه كا- اس سه زياده اور كيدن بوكا - برسوج كرمدرسر برسان سهميراول بعث كيا-اس کے بعد ایک و فنت آپیجب کم بہرے معض سے عجد کو اجازت وسے وسی تھی تومیں تن فیل سے طابعین کو فرکر کی "لمفيل طروع کی اور ادصرميري نوم زباره بهوئی- الله کاکرنا ، آف والول پراننی ملدي کيفيات اور اموال کا ورد دسٹروع ہوا اور اتنی نیزی کے ساتھ حالات میں ترقی ہوئی کر نور مجھے حیرت ہوئی اور میں سویھنے مسگا کریر کیا ہور ہاہیے اور اس کام میں مگے رہنے کا نتیجہ کیا ہوگا ، زیارہ سے زمارہ وہ میہی کہ کچھاصحاب اموال اور واکر شاغل لوگ بہدا ہو جائیں تھے لوگوں ہیں ان کی شہرت ہوجائے ٹوکوئی مقدمہ جیتنے کی دعا کے بیے آھے،

مولانا محدالياس

بندوں کو اور نماص طورسے نما فلوں مصطلبوں کو الٹاری طرف لانا اورالٹاری بانوں کو فروغ وٰبینے کے لیے بمان کو بنے نیمنٹ کرنے کا روائے دبنا » میں معنی منال سنٹل رحد میں آپ دو مبرے ج کے بیے مولانا تلیل احد صاحب سہاری پوری کی معیت

کام کی اہمداء قیام کے دوران ہیں بھے اس کام کے بیدے امر ہوا ا درار شاد ہوا کرہم تم سے کا مہیں تیام رہا مولانا فرمانے تھے کرمین طبیقاتی ناتران کیا کرسکوں کا - ایک عارف سے ذکر کیا توانٹوں نے فرما یا کہ پریشانی کی کیابات ہے یہ تونٹیں کھا گیا کرتم کام کروگے البا

سله مولانا محدالیاس اوران کی دینی دعوت از مولانا الوالحن علی ندوی ۔ کے حضرت مولانا میدا حکہ براور بنررگ حضرت مدق عظمیت کالٹ بروا میشیخ انحدمیث مولانا محدد مریاح

الم بس شرمسلان

كلب كريم تم سه كام لين سكم - بن كام لينة وانه كام لين سكر" ان سه آب كي تسكين مرني اور هي مره یں جے سے دالیلی کے بعد آپ سنے بلیغی گشت شروع کرویا اور لوگوں کوئیں وعونت دی کرعوام میں نکل کراس لام

کے ادلین ارکان کلمۂ توحید اور نما ڈوینرہ کی تبلیغ کریں۔ پیچ نکہ کام نٹی طرز کا ننما اس کیے نشر وع مثر وع میں نو ڈگوں کو

جاب رہا۔ دفتہ میواتی لوگ اس کام سے مالؤ میں ہوئے اور میوات کے علاقہ ہی سے بہت سی جاعتیں ماہر 'نگلنے کے سامے تبار ہو گئیں مولا نا کا خیال نفا کہ عام لوگ گھروں اور کا روبا رہیں مصروفت رہ کررہ نودینی علم بقدر صرور سن مسبکھ سکتے ہیں مذان کی زندگی میں کو ٹی انقلاب رونما موسکتا ہے۔ اس کی بس ایک میں ندبیر ہے کہ لوگ اپنے اپنے

گھروں اورمصروفیتوں سے علیحدہ موکر کچے عوصہ با ہررہیں ، کچے خود سیکھیں کچے دوسروں کو سکھائیں یہنا کچے میوان کی اتبالی جماعتیں علی مراکز لینی کا ندھا، واسٹے پودا مہاران پورا تھا نہ عبون وغیرہ کی طرنٹ روانہ کی گئیں ۔ اس کا اثریہ ہما کرمہوا

كے سادہ لوج اور جابل لوگ ، اېل د بين كى خدمت بيس بيط كرا وران سے اسلامى شعار سيكر كرحب وطن والبسس موسئے تومیوات کی نفنا ہی بدل گڑی۔ ایک عام علمی و دمینی ذون بیدا ہو گیا۔ مگر حگر مدرسے اورمسجدیں بننے مگیں ، مد کامت ا ورم ندوا مذر سوم سے لوگوں کو نفرت مونے لگی اور ایک عام دینی فضا پیدا موگئی یمولا نا ابوالحسن علی مددی

دنة قاری دا دُوصا حب <u>ن</u>ے ایک بوڑھے مہوانی سے اس کا عندیہ <u>لینے کے لئے</u> پوچھا کہ نتہارے ملک میں کیا مور باہے۔ بوڑ<u>ے می</u>وا نی نے کہا اور نومیں ک<sub>یر</sub>جا ننا مہیں، انتا جا نوں کوجن با نوں *کے لئے بیند پڑ*ی کوسٹشیں کی جاتی تفتیں ا دراکیک بات بھی ہنیں مونی تھتی وہ اب آپ ہی آپ مور ہی ہیں ا ورجن

باتوں کو من*د کرنے کے لیٹے پہلے بڑی بڑی ل*وائیاں لڑی جاتی ختی*ں اور بڑاز در لگایا جات*ا خفا اور ایک

بات بھی بند مہب موتی تفی وہ اب ہے کھے مشنے خود بخود مند موتی جا رہی ہیں ! ه مر المولانا كاخبال بقيا كرجس طرح ونياميس معاش ك<u>ے لئے كچ</u>ركز البرشخص البينے ليفے صروري سمجھنا ہے ،

اس طرح وبن كا راس طرح وبن كا عنرورى علم سيجيفها ورا بني اصلاح كمه المطر برشخص كا گھرمے كچھ عرصہ كے المراء الرئكانا <u> مزدری ہے۔ قرب</u> اوّل میں بھی لوگوں نے دین اسی طرح حاصل کیا تھا کو صحابہ کرام و نبا کے ہر قسم کے کار وہارا وہ مثنا غل

کے ہا وجو دحصنورصلی الندعلیہ وستم کی مجلس میں میٹیننے تھتے اورا ہل وین اورا ہل علم کے ساتھ ہر وقت کے اختلاط کی دج مصان کی زندگی سکے اعمال وا شغال اوران کی روز مرّہ کی حرکات وسکنات کو دیکیمر کراپنی زندگی کواسی سا بخے میں ڈھال لیت تحظے مشغولتیت اور دیں سے دوری کے اس دورمیں میں مولانا کے نزدیک دین کانتور ماصل کرنے کی نقط بھی

الك مورت لهى كه عام اودمشغول لوگول كوابينها و نات ميں سے كيرو فت فا رغ كرنے كى وعوت دى جائے اوران کواس ماحول سے تکلنے کو کما مائے حس میں کا فی عرصہ رہنے کے با وجودان کی زندگیوں میں کو اُن تبدیل پیدا نہیں موسکی۔

بطه ؛ مله مولانا محداليا من ا وران كي ديني وعوت ازمولانا الوالجسن على تدوى-

اس دہنی بعبیرت کے حصول کے لیے مولانا دوباتوں پر بہت ذور دیا کرنے تھے ایک علم دومرے ذکر علم سے مرار موں نا کے نزو کے بحض کنا ہی علم نہ تھا ملکہ وہ علم حیں ہے حصول کے بعد زندگی میں انفلاب کم جائے اوروہ ذکر کبحیں سے

غفاست دور م اور اخلاص وللهليت بيدام و-اسى كى وصاحت كرت موسط ايك ونعداب نعد فرمايا:-

روعلم وزكر كوم منبوطى سے تصامنے كى زيادہ سے زبادہ حزورت ہے۔ مگر علم و ذكر كى حقيقت البھى طرح سم کینی جا ہیئے۔ دکر کی حقیقت ہے عدم غقلت اور فرائض دینی کی ادائیگی میں لگار منا- براعلیٰ درجہ کا ذکرہے ۔اس ملے دین کی لفرت اورائس کے فروغ کی عدوجہ دمیں مشغول رہنا ذکر کا اونچا درجہہے'

بشرطيكه الشيك اوادرا ورمواعيد كاخيال ركفته موئ بون نان دو اورعلم سے مراد ديني مسائل اور دینی علوم کا حرمت جاننا مهنیں ہے۔ در مجبوم ہووا پنی تثیر لیبنت اور اپنے آسمانی علوم کے کیسے عالم تقے كررسول التدصلي التدعليه وستم كي نالبون كك كي تطبط اور نقنف حتى كران كي حبول كي تل كي على يمي أن كوعلم تقا -ليكن كياان باتول كيد يت جانت في الله كوكوني فائده ديا .... فرمايا علم

کے لئے جو وقع جمدی گفتی البینی طلب اور خطریت و محبت کے ساتھ صحبت وانتفالا طرسے علم ماصل کرنا ۱ ورزندگی سے زندگی سیکھنا) اس کی خصوصیت یرفتی کر اس کے ڈربیہ خبناعلم بڑھنا تھا اُسی قدر ا پینے جہل اورا پنی علمی در ماندگی کا اصاس نرقی کرتا تھا ۔ اور علم حاصل کرنے کا ٹچ طریقیہ اب لا گج موگیا ہے۔ اس کا نتیج بیر ہے کوعلم فینا آ تا ہے زعم ایس سے زیادہ پیدا موتا ہے ، پھرزعم سے کبر پدا مور اسے اور کرمنت میں منیں جائے گا، علاوہ ازیں علم کے زعم سے لید تحصیلی علم کی تراب منیں

رمتی میں کی وجہ سے علمی ترقی حتم ہوجاتی ہے !!

کام کا انشحکام اور مائیدایزوی است سے سطے بین لوگوں کو اس اِسلامی سخریک سے نام بینی مذہب کا جماعت "سے بہت وصو کا موا -لیکن حب لوگوں نے قریب تر موکراس کو دیکھا توا بہنیں معلوم مواکر یہ کام مح بلیغی کا مہنیں ہے بلکہ عمومی اصلاح کا ایک کھٹوس پروگرام ہے جماعت کے لئے جولوگ وقت دیتے ہیں ا

صرف دو مروں کو کلمہ اور نما مذہبی مہنیں سکھائے ملکہ خود مہدے ک<u>ے سکھتے</u> ہیں اور ان کی زندگیوں میں فی الوا تھا۔ ا بك انقلاب أما ما سب يحومولانا كا نقط و نظر بهت لبند نقاء مولانا كم سامنے فقط اتنا ہى بنيس نقاكد بس عوام الناس نا زروزه میکه جائیس اور کچیونو کروا ذکار کے با نید برق میں بلکہ مولانا پوری ملت اسلامیہ کو بیدار کر کے انفرادی زندگی۔

ا جَمَا مُن رَند كَى بُك كواسلامي تبانيه كي فكر ركھتے ہے۔ چنا پخ ايک صحبت ميں فرمايا :-ورہماری اس سخریک کا اصل متنسد ہے مسلمانوں کو ماجاء پرالدنبی مسکھا ٹالیبنی اسلام کے پورے علی وعمسلی

. كه ملغ نخات معرّت مولانا محرالياس مرتبر مولانا محرمتظور أمها في -

مرلانا ابای

نظام سے احبت کو والب ترویا ، یا توسیع ہمارا اصل متعدد رہی فا فلوں کی برطلت بھرست اور ب لینی گشت ، سویداس مناصد کے لئے ابتدائی فراید سے اور کارونیا کی تلقین و تعلیم گویا ہمارے پورے نساب

وینی مواکز بین جولوگ مجانے ان کو پر بھی ہوا یت کی جانی کر بزرگوں کی محباسوں میں تبلیغ وغیرہ کا کوئی ذکر رز کریں بلکہ ایک کی معبلسوں میں تبلیغ وغیرہ کا کوئی ذکر رز کریں بنیائخ ایک کی معبلسوں میں ببیٹے کشنت بھی کریں بنیائخ ایک کی معبلسوں میں ببیٹے کا مرت کا اس کام کی طرن سے اطبینا ن ہوگیا کر یکام وقت کا اسم میاسے اوراس کا طریق کا در ایل بھیرت اور منتام کے وقت کا اس کام کی طرن سے اطبینا ن ہوگیا کر یکام وقت کا اسم موال نامیں موال نامیں موال نامیں مورث موال نا انترف علی صاحب تھا ذرجی موال کی اسم موال نامیں موات نے المندمولانا محمورت نے محصرت شاہ عبد الرحم مواحب ولئے پوری حصرت ما عبد الرحم مواحب مول نامیں وحد مورث والد مورث مورث مورث مورث والد کر اس کی تو بن ولائے وہ مورث والد مورث مورث والد کران کی تو بن ولد الدین ولد ولد الدین ولد ولدین ولد ولدین ولد ولدین ولد ولدین ولد ولدین ول

بلکراس کی نالید دحایت کی اوراپنے مریدین وا حباب کو برطرح سے اس جماعت کے تعاون کی تلفین فرمان ۔ اسی جم بہت سے وا نعات ایسے بھی پیش آسے جن سے واضح ہوا کہ تا ٹیدایزدی اس جماعت کے ثنا بل حال ہے۔ ایک واقعہ رت نا حصرت مولانا عبد الفا درصاحب واسٹے پوری ٹورالشد مر تورہ نے درسنمان المبارک سائے جدیس کھوڑا گلی کی کی مجس میں بیان فرمایا۔ یہ ہے۔۔

" فرمایا ایک و فرمتینین کی ایک جماعت صرف کے بلانے پر جا دمیں ہی ۔ گا ڈی سے اترے نویر سلوم انہا کی سے اور سازم انہا کے بہت ایک منہ کا اس طرف کو جہتے دہ ایک منہ کر کے جل دو بہتا بخ چلتے دہ ایک حکم سے اواد آئی اعمیر و اعمیر و اور کی استے اور حکم سے اواد آئی اعمیر و اور کی استے اور حس کے اور حس میں ایک بھیے ہوئے اور ایک اور ایک اور ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اور حس میں اور حس میں اور حس سے دور میں کو میں ایک میں ان اور میں کو میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اور حس سے دور میں کہ کہ اور ایک و و مرسے سے کہنے گا وی کہا میں ان کو کو میں ایک میں ان کی استفاد کی اور ایک و و مرسے سے کہنے گا دور ایک و و مرسے سے کہنے گا دور ایک و و مرسے سے کہنے گا دور ایک و درسے سے کہنے گا دور ایک دور میں کہا یہ نو کہ کہا یہ نو کہا یہ نو کہا کہا یہ نو کہا کہا یہ نو کہا کہا یہ نو کہا یہ نو کہا کہا یہ نو کہا کہا یہ نو کہا یہ نو کہا کہا یہ نو کہا کہا یہ نو کہا کہا کہا یہ نو کہا کہا کہا یہ نو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ

یا یہ تھرت نہیں ہتے۔ اس تحریک کا ابتدائی کام میوات کے علاقہ سے نمروع ہوا ، جوں جوں اس کے ستانج ارکیک کی عالمکیری ماضے کے استے گئے اوراہل علم وصاحبانِ بھیرت اس کی طریف متوجہ ہونے گئے آوں آوں

تعظوالملت تفرت مول تا محداليا من مرتد مولانا محدمثط الممان

Morfot com

اس کا دازہ وسیع سے وسیع تر مرتا گیا۔ میوات کے بعد و ہی میں کام کیا گیا اور لوگ جاعنوں کی تکل میں باہر نکلنے گے

اس کے بعد یو۔ پی سے تیام علمی مراکز، ویو نبد، سهار ن پور، کا نپور، نکھنٹو، نفا نہ صون، گنگو ہیں جاعتیں گئیں، مجبر تا

ید۔ پی کا چیپہ چیپٹ نبلیغی جماعتوں نے چھا ن مالار رفتہ رفتہ لید۔ پی سے با ہر منجاب، مندھو، سرحد، صوبحات متحدہ بہا

بنگائی مدراس ا درمیدی کے جماعتیں جانے مگیں اوروہاں سے لوگ نکل نکل کمشہورعلمی مراکز ا وزمینینی مرکز نظام الدیا

و ملی کی طرف استے اور بہاں سے دین سیکھ کر جانے گئے۔ حتی کہ چند ہی سالوں کے اندرا ندر ترصیفے سندویاک کے برط شہرون اور نسبات اور لانعداد و بہانیوں میں جماعتیں مہنجیں حبنوں نے ویاں سمے لوگوں کو با سر نطاخ کی دعوت دی

خدامی ما نتا ہے کہ اس طرح سے اللہ کی کنٹی مخلوق گھروں سے دین سکھنے کے لئے نکلی اورکنٹنی تعداد کے لوگوں کی نسک میں انقلا ب رونما موا مولانا کی زندگی میں مہندوستان سے باہر حیاز اثنام البحرین وغیرہ میں کھی اس کام کی وعو

وى كمي اوراس كاخا طرخواه الرسبوا- أخر ١٢ رجولاني مهمل يركومولانا رَّكما أشقال بوكيا وراكي صاحراه ومولانا محرور يُمّ ظلّا كى عالشينى عمل ميں آئى۔ كام جارى تھا۔ حيلنا رہا اور سخر يك كاملسا يعيلنا گيا۔ اس و نت بك مبندو پاكستان سيكم

من عن مما لک میں جماعتیں ما جکی ہیں ان کی فہرست سے تخریب کی عالمگیری کا اندازہ ہوسکے گا۔ را قم کے عم محرم طبدا تقادرصا حب ساکن جما وُر ہاں اجن کا شمار جماعت کے اہم ار کان میں موز اسبے) نے ایک انطرولومیں رافق ا

كوتبا ياكداس ونونت مك جماعتين منهدو بإكستان سيدبا هرجا بإن، فلبائن، اندونيشيا، حاوا، برما، عكمعار لوراسيا ایران، ٹرکی، نشام، واتی، ارون لبنان، مھر؛ مبوڈان سعودی عرب ،حجا ز ، بحرین ، کویت ،حصرموت ، کین اسٹالیا

ابدين، مشرِ في ا فريقة، نائيجرِيا، الكينية، امريكه، فرانس، ليديا، طيونس، الجز الرا ودمراكش بين جا چي بين امريكه كويهل التي الموال میں گئی تنی جس کے ساتھ فاصی صاحب موصوت میں گئے تھے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے پانے جاعتیں ا

يك امريكه ما چكى بين - اسى طرح فاصنى صاحب في نبلا يا كه جا يان ، امريكه ، أنگلينير ، نشام ، برما ، عجازا ورسودى عربيك و جماعیں بن کرمرکز میں کئی د فعدا کی ہیں ا وربہا ں کے دینی مرکز وں میں رہ کراوربہاں کے کام کو دیکھ کر علی دعملی استقام

واستقامت کی دولت اپنے سابھ والیس مے گئی میں باتی برایت تو الله حل الم اسے اپنے باتھ میں ہے۔ والله الله من يشآء الى صماطٍ مستقيمه

ا انسوس ہے کہ اس مختصر مفالہ میں مولانا کی زندگی کیے نمام پہلوؤں پر رونٹنی منباقالی مولانا كى اہم خصوصيات ماسكى يوكداس كى كغائش منيں ہداس يا مخفرطور رياں مولانا محداليا حالاً دادی کے سے پرزخصوصی صفات کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ مولاناکی سب سے بڑی صوصیت مولانا کا اُسرت برکا ایس

. ان مام حرکات وسکنات سے واضح ہوتا تھا کہ مبنت اور دوزخ آپ کی انگھوں کے ساھنے ہیں ۔ مولانا محد منظور صالب مرا

جمان لی ظرمے اگر جہ نمایت تخیف و نا قواں منفے گراس مقدس مقصد مکے لئے البی ای تفک اور ا

مولانا البيا*س* 

بدیتا « مد وجد کرکے و کھا گئے کے میراا نداز و بے کداگر بالغرض کمی تنف کے سامنے جتب اپنی ساری نعمون اور دل فریدیوں کے مساتقدا ورحبنم اپنی تساری مولنا کیوں نمیت منکشف کردی مائے اوراس سے

كها جائے كاڭرىكام كروگ تورىجىت كى اور الهيں كروگ تۈكى جىنى ميں ۋالىد خا ۋىگە توت يىر اس كى سى وحبداس ئسے زيا دور موسكے گئ جومولا نا محدالياس وركى بالحضوص آخرى زياد ميں متى "

ير نواكب كا حال تما اب فال كى بات منت مولا نالغما في أب ك ملغوظات بيس تكفية بين :-و فرمایا باسطهٔ الشریخ و عدد آپریفین تنمیں رہا۔الشریحہ وعدوں پریفین اوراعتما دیپدا کر دا در بھراسس

یفین داختاد سی کی نیا دیر کام کرنے کی متن کرو۔ اورا شرکے وعدوں کے معنی بھی خورز گفرو۔ ننها راعلم اور بچر بربهت محدود سعداس کے وعدوں کا مطلب اس کی ثنان سے مطابق سمجیوا وراس سے اوں ہی مانگو کماینی شان ا ور قدرت کے شابان ان وعدوں کو پورا فرمار اُنحروی نعمتوں کی معنوبیت ا وراصل حقیقت

کا تم اس دنیا میں کیاا ندازہ کر سکتے ہوا ورکبو نکروہ صبحے ہوسکتا ہے۔حب کہ حدیث ندسی میں ان نعمتوں کی معنت مى يه بيان كى كئى ہے- لا عين كما أت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بنت

مولا ما کی دوسری اہم صفت مولانا کا مسوٹروروں اور ملبند مہتی ہے۔مولا ناکا دل اس زیانڈ کی دہنی ویرانی کود کھیے دیگی کرماتیا کقا اود مخلوق حداکی عام گراہی اورجہا لیت و برعمل کی ہمرگیری کا نفو دُلرکے آبِ ما بھی ہے آب کی طرح توخمپینتے لقے ۔ گویا کواس شعر کی مجتم تغییر کھتے ہے

غراچار کسی پارٹریٹ بی ہم امیر ف سادے جمال کا در دہا اے عرابی ہے

مولانا ابوالحس علی ندوی کھتے ہیں کر رکبھی کہی وین کے اس دروا درا س فکر میں بستز برکر وٹیس برلنے ادر بجدینی رم<sup>و</sup> بعنی تواکھ انگھ کر پٹیلنے ملکنے۔ ایک دات والدہ مولانا محد یومون صاحب نے پوچھا ک<sub>د</sub> اُنٹر کیا بات ہے کہ نمیند نہیں اً تى فرما ياكيا تبلانوں اگرتم كووه بات معلوم مو ماسئة نوما كنے والاابك ندرسے و و بومالين » اسى موز دروں كانتجر نفا كرأب في البي سارى زندگى كا اور صنا بچيمونا دين اورا شاعت دين مى كو بنا بيا عقدا وراكب كى سارى زندگى كراليديان اس مبنینی کام میں سمیط کررہ گئی تھیں بھی کہ اپنی بنان کو اس راہ میں فریان کردینا اپنے لیئے برقری سادت سمجھنے نے اور ` اس داه کی تمام تکلیفوں اور شقتوں کو تهایت عالی سوملگی او طبندیمتی سے بروانست کرنے تھے یمنی لاسے پر کے ایک مفرميوات كمصر توقع برمولانا محد فدكرتيا صاحب ا ورمولا نامحد بوسعت صاحب كو بتح يرفر مايا: ر

دراس فدر منعف ہے کہ خلاف طبع الجمی ہوئی بات سے اختلاج اور ضفقان ہوتا ہے اور آرام کے ساتھ موفر کی دبلی مک کی مواری سعے نجاراً تاہید۔ اس پرا کھر بٹندا کیس ہیدنہ کی مسافت کیلاموات کی محت تربین

مله المؤقات مول نامحدالياس مرتبرمولاتا محدمثنلودتعا بي-

ىيى ئىسىيىسلان

نگه مولانا محدالیا س ا وران کی دینی دیوست. از مولانا آبوالحس علی نعروی س

بادسوم ا درجهال کی با توں کے المجھا وکا نشان بن کرموت سے لئے اپنی جان کو پیش کرنے کی نیت سے اس سفر کو کا رزاد کامیدان تعدور کرنے ہوئے معہم ا داوہ سفر ہے ۔ گویا یہ سفر جہا دہید ۔ گرلینے صف سے اور اپنی مجرّ برکم مہتی سے شابیت شوف ہے کسی مگرید نفس شریر کرب وشدا کد کے مفا بلہ سے فراد کر کے نام دی سے والی موگا و عاکر وکر جان کے جائے تک تحل می تنام لئے نشاز از نشدا کد وکریب کا نفیب - کر سے دالت علی الله العذبیز - اور با کام کو پول کر بھے سلامتی تھے ساتھ بنتیںت عود نسیب فراویں ایٹ اس سفر کو اپنم فریعندا ورصحت کی دعا بیت کو شکیوں نرین معمیت سم پر کرا بنی زندگی سے ما یوش مورک رہے۔ ایس میں بایدش مورک سے ما یوش مورک سے دالی میں در اور ایک میں در ایک میں ایک میں ایک میں در ایک سے ما یوش مورک ایک میں در اور ایک میں در ایک میں در ایک میں در اور ایک میں در ایک میں در ایک میں در اور ایک میں در اور ایک میں در ایک میں د

مولاٹا کی تیرری اہم حصوصیت مولاٹا کی وسیع العلبی ہے یعب کی وجہ سے ملکت اسلامیہ کے ہر کھتپ خیال اور ہردائرہُ فکر کے لوگ آپ سے قریب ہوگئے اوراس تخریک سے ساتھ بڑا گئے ۔ نمام اہل می کی طرح آپ کو ہی سی نما ہے نے ایسی وسیع نظری اورعالی طرفی عطافرمائی کھتی کرجس مسلمان کے ول میں دا تی کے وان کے برابر کھی ایمان تھا رہے ہوں اور میں میں میں وقت کے ایس کا ایس کا میں کا اس کا میں کہ اس کے دل میں دا تی کے دان سے برابر کھی ایمان تھا

لوگوں کے علاوہ ہر نسم کے کاروباری اور الازمت بیشہ لوگ ممبی آپ کی تخریک بیں منسلک موسکتے اور ہرائیک ۔ اپنی اپنی استنداد کے مطابق اس سے نقع اسٹایا۔ اکام ملم مولانا کی دعوت کا اہم اصول تھا اور تمام بسلیغی کا رکنوں کو ہ اس کی تاکید کی جاتی متی۔ اس زمانہ کی تمام دینی جاعوں اور غرمبی اواروں کے ایک و و مرسے سے مثبد و نفرت او عام میل نوں کے افر ات "نششت کا ایک رااسیب یرائی ہے کہ ہرجا مست اور ہرشنص ا پینے کوسب سے الفتا

ا درتمام نوبوں کا مجرء سحبتا ہے ا ورووسرسے شخص ا دروسری جما مست کوتمام نوبوں سے محروم ا درتمام خرابو کا سرچیر خیال کیا جآنا ہے۔ مولانا نے متنوں کی اس خیا دیراس طرح ٹیٹ میلایا کہ جما عنت سمے نبیا دی اصولوں ہا اکرام سلم کو دا خل کردیا ا در ہر اس شخص پراس کی یا نبدی لازمی فراد دسے دی گئی ہوجما عنت ہیں شامل ہوکھنیا کام کرنا چا بنیا ہو۔

از ما نر کے اس دستور کے بریکس کہ لوگ اپنی تمات کو عجوع انحاسین اوردوسروں کو مجوع معائب سیجتے ہیں۔ مولانا ہے اس ان برزور دیا کہ اپنے عموب کا تو محاسب کیا جائے اوردوسروں کی نو ہوں پرتظر کھی جائے۔ ایک

سلته موه تا محرالهاس اور درکی دیمی و**عرشد ا ومولانا ا**یرا

ى كواكب كمقب بين تخرير فرمايا: در کو نی شخص ا ور کو نی مسلم سرگز ایسامهٔ بس کر کچه نتو مبور ا ور کچه نیزامیوں سے خالی ہو۔ مرشخص میں بقینًا کچ نعوبیاں اور کچیزخوا بیاں مونیٰ ہیں۔اگر نترا بیوں کے ساتھ نظراندازی اورستر زمیر دہ پوشی ) کا اورخو بیوں کی

090

لب ندیدگی اوراً ن کے اکرام کامم سلما نوں میں رواج عوجائے نوبہت میں فتنے اور بہت سے خرابیاں اینے آپ دنیا سے اکثر جالیں اور مزاروں عوبیوں کی اینے آپ نبیا دیر مائے ا مولا ناکی بہی وہ اہم خصوصیات اور زرّب اصول ہیں حبنوں نے مولا ٹاکوشیشنی سلسد کے مبلیل انفدرمشا رکنج کی ، یس لاکر کھڑا کیا ہے۔ برونبسر طین احد نظامی نے بالکل میں کے انکا میں کے انکار میں اسے کہ:

الم معمولا نامحدالیا س"، مولا نا رسنبیدا حد گفگو ہی گئے مربد تقے جود بنی بھیبرت اور مندبراللہ نے ابنیں عنایت فرمایا اں کی مثال اس مہد میں شکل سے ملے گی گزنتہ صدی میں کسی بزرگ نے بیٹ تیہ سلسلہ کے اصلاحی اصولوں کو اسس فرب بنین کیا جس طرح مولانا محدالیاس نے کیا تھا ،

اس اہم کام زمیلینے دین ) کی اسخام دہی کا جونظم حضرت مولانا محرالیاس صاحب نے قائم فر مایا ہے۔ اس کو دیکھنے اور سمجھنے کامو فعد مجھے بھلے دلوں نصیب مرا- اس کام کی سبح روح مجھے اس تطميس كار فرما وكها ني وبتي سبعه- ابمان اورنقين حبث اوردلبل سعه بيدا منهي مونے كسي كويه دولکت تصبیب موتودوسروں کک بھی اسے منتقل کرونیا سے اینے دل کی آگ سے دوسروں کے سیسنے بھی گرما نا سے اور اپنے عمل کی بیے حمینی سے بے عماوں کی عرف مردہ میں بھی خون زندگی دوزادبتا بتشي

و واکطر داکر سین سابق مدر مبوریه سند)

« براه نا محمرالیا س ا در ان کی دبنی دعوت از مولانا البوالحسن علی ندوی

له اديخ منائخ حيثت از پرونبسرمين احدنظامي - سه يه نا تُروُّ أكثرها حب كاس وقت كاپ حيب مفرت مولانا بقيرحيات نقر بردا ب أنرت مرانا عبيدالله الأدح عزت مولانا كشنت كمدلية فصوسي دعوت وبيث كمدائية وكالمرطوم احب كمياس تكفيخ أو واكمؤهما حب بلا نكلف سالعرجاب الله المان وكا المهار فواكل ما حيف مولانا اختشام الحسن كا ندهلوى كميام ايك خطيس كمياس -

بيس خميث مان

حضرت لانامج بوسف والوجي بي صرب والأعجاب والوعي

علم ونفنل کی دنیا میں ایسا بهت کم انفاق ہوا ہے کہ والداگر علم وعمل ، زید وتقوٰی جمد و ہمتتِ اور سلوک میں بُکانز روزگار سے تو بیطا بھی انہی اوصاف میں فردِ وجید مود ہندوستان میں اس کی نظیر خا ندان وا ' بیں ملتی ہے کہ حصرت شاہ عبدالرحیم ﷺ کھو شاہ وئی امڈر چیدا موسئے توشا ، ولی الڈر کے بل شاہ عبدالعزبا

عبدالقاولا شاه رفيع الدين اور شاه عبدالني رحم الدّام عبن جيسے عارفين و كاملين مبدا موسئے من كي نظرو مثبل محدود

ثانی اور الامام المحدث ثناه ولی الله کے علاوہ پورے اسلامی مہندوستنان میں نہیں ملتی۔اوراپینے زمانے میں اللہ الم حالم اسسلام میں اپنی شال نہیں رکھنے تنے۔ اور پھران صاحبزاد گان والانبازی اولا دیمی علم ونعنل کے اعتبارے کمی ا

نہیں رکھنی۔ اسی فبرید بے ایک فروشاہ اسمائیل سٹ مہداور اسی خاندان کے نربیت یافتہ حدیث سیّاح شریری آز صحابہ مجا بعد ا بیٹے جہدوعمل اور ایٹاروخلوص کی برولت پوری امت میں ممتار منفام رکھنے ہیں۔ بلاکمی تشبیر دِنٹیل کے انٹیا

السلام کے منفدس گروہ بیں جواننیاڑی منفام حصرت اراہیم علیالت لام اور ان کی اولاد کا ہے۔ بہی منفام امت محت اللہ انتجہۃ والسلام میں خابذانی لیا طسے ثناہ ولی اللہ اسے عاندان کا ہے۔۔۔۔ اور مجراسی خاندان کی معنوی وروٹ آل

بیند و است میں ماہد ہی جا طاعت وی اللہ سے ماہدی ویت کی است کی خدمات جلیا وی ماہدات میں سوی سوی سرت ہو۔ مشاریخ وا کابر دیو بند ہیں کہ اس مجاعت کے علماوی اپنے علم ونضل بیسے کتاب وسڈت کی خدمات جلیا وغطیمری ہو آیا گیا سربر

قائم کی ہیں۔ اس کی شال بھی شکل ہی سے ملے گئے۔۔ اس جاعت کے آخری دور کے علماء ومثا ٹیخ ہیں سے اکھا گا شخصیت حصرت مولانا محدالیاس کی ہیں۔ جن کا مختصر نذکرہ گذشتہ اوراق میں گذر جیا ہیں۔ سلانہ میں حب اس آگا نزئیب مشروع کی گئی نوان وفوں حصرت مولانا کے صاحبرادہ محد بوسف صاحب بقنبر حیات سخے اور ہم نے آپا

ا المسلم الرون فی مارون کا دو سب واصل مجنی بو پیکے تنے جھڑت مولانا محدیوسف صاحب ۱۹۳۰ میں الم اللہ اللہ اللہ ال ماسطے اگر کتاب کی ترتیب ب ان کے وصال کے بعد بوتی تو حضرت مولانارہ کی مبارک زندگی اپنے علم وعمل اللہ

حصرت مولانا محمدالیا سُّ ا پینے تمام عم و نصل کے با وجود ملک گیرشہرت کے مالک نضے ۔ مگر ان کے فرالہُ ِ ا پینے گرامی فدر والد کی جلائی ہم ٹی نخر کیے کی فنیا دت و اہارت کرنے ہوئے عالمگیرشہرت کے مالک مہوتے ہے در ل فز دنیا کا شاید ہم کوئی ملک ایسا ہوگا جہان تبلیغی جاعت کے افراد کے میارک قدوم نذیشجے ہوں بچایس برس کی عمرتی ہماتا

خارصت اورفضل وشرف مجى افي كالمصدّب اورنيك بنظرك الالركم أجرباب كري رابه عند وغني

ں میں مصے بھی اکیس مرس مولا نانے تحریب کی سیادت کی بیکن برقی رفتاری کا برعالم تفاکرے رفنارفنامست كى سے ياؤل بران جيامك ہیں مردِ مجا مدے بھی انداز نرا لیے

ا معزبت مولانا گفتار و کردار میں اس زمانہ میں اللہ کی برهان تفتے - دریا وصحرا ان کی تطوکر سے دونیم نے بدرا عالم ا و دوکے سامنے سمیف کررہ گیا تھا۔ ان کا بناکوئی اراوہ نہیں تھا کوئی ٹواہش ان کی اپنی خواہش نہیں تھی۔ وہ تنارک و تعالیے کے مفاصد واحکام کے میاروع کاس تف ۔ ان کی لوری نزندگی کتاب وسنت کی تبلیغ کے لئے ان کا مفصد زندگی ایک می مفاکه غیرمسلم مادی آسائش اور زندگی کر راحت و آرام کے لئے جنیا ہے۔ المنى مجى نفسانى ، محبت بمى نفسانى - لبكن سلمان كى تخليق امر بالمعروف اور نبى عن المنكر كريد ميروني سهه وه الله كى کے جنتا ہے اور اسی کی رضا کی خاطر جان دنیا ہے۔ مادی اغراض اس کا مطرح نظر نہیں موز عیں ۔۔ بہی دجہ ہے کہ وہ المابين بعي مسكرات رسيع جهالت مغربي تهذيب كي جيئا چنداور داه كي ناريكياب ان كاراسته مذروك مكين حالات سمي ای کووہ مجمی خاطریں سالاتے . نکالیف ومصائب کے بہاڑان کے فقار فرنمانت میں فرق منیں ڈال سکے . و قار بکوں

كي شمعين حلايف مروه ولون مين حياست مازه دورا فندونياوي المورمين عرق انسالون كوفكر آخرت ولا في اور افلاقی اقدار کوزنده کمےنفے ہوستے ایک نبلیغی سفریں اس جہان سے اورابنی جان سے گذر کر زندہ جا دید ہوگئے۔

> نوے: بن دون همائے اس كاب كے ليے مشاهدوك التخاب كيانكاء عمنرت بحت اث دؤرت بفضلت تعالحك بقيد حیات تھے۔ اسے لیے اسے دکتائے سیے توانے کا مفصلے تذکر مند آسساء السبته اس كمى كوبورا كرنى كه ليه هم نه مهدرت کے متعلق ایک جامع کا سے تدکرہ میرلانا محسید پوسمت وهلومحت كام س علىجده طبع كرواك حبس ميس حمنرس عی کے مفصل حالات درم هاید

> > د ادستندی

قطوال شاوص معالی ورای وی المامی الما

سوارتحرر حفرت رائے لوری المر وري المراجع المت الوكر وريت تمام كالربوكاير البرسفرية الني بر حوز بي يه المربع مراد راد راه العالى من مردو الفرن دومندى المراد العالى من مردو الفرن دومندى المراد العالى من مردو الفرن دومندى وانمال وأله والماليراجون افتوس مرافوك ع حزاج كامير وك فاتحه تركايس ابد زندى و فرتوا ازع رور المرابع عن والموسى المرابع عبران در در دبر دکی ضاح نی دردای خام مداک

ضرة مولانا شاه عبدالقا در است لورئ

مولانا عبدالرت بدصاحب ارتشد کے ارشا دکی تعمیل میں حصرت مرشدی عبدالقادر رائے پوری فورات مرقدہ ۷ به سیرنی خاکہ زیر نرتب کناب " بیس بڑے مسلمان " کے لئے تلمبند کیا گیا ہے۔ حضرت کی مفصل سوانمری را در کرم مولاناست بدا بوالسن علی ندوی نے ترتبیب وی ہے جو تکھنوسے شائع ہو جبک ہے۔ (محرصین)

جی لوگوں کو دین وعلم میں رسوخ حاصل ہے وہ بخو ہی جانتے ہیں کہ دین کا ایک اسم شعبہ اصابی واخلاص ہے ہو کہ ت معلمرہ کے تمام اعمال کی روح ہے؛ اور بر بھی سلم ہے کہ دین کے اس شعبہ کی خدمت وحفاظت اس اُمنٹ کے ابنات میں سے صوفیا مکرام نے سب سے برطور کر کی ہے ۔ خیرالقروں کے بعد دین کی اس روح اور رسٹول التامی آللہ انتم کے سبینہ مبارک کی اما نت بعنی " نورع فان" کو عجبت وصحبت کے ذرایعہ حاصل کرکے" عجبت وصحبت" ہی کے اس روں یا

، دوسروں تک منتقل کرنے اوراس روح اسلام اور فورع فان کو دنیا میں باتی رکھنے کی جوساعی جمید معو تیاد کوام نے ان کے بین نظر بیکها جاسکتا سے کہ اس طبقہ نے رسول انٹر صلّی انٹر علیہ وسلّم کی صبح عانشینٹی کاحتیٰ اوا کر دیاہے۔ بھر ان اس کو درمیں مشاکئے و بو نبد کے حصتے میں برسعادت آئی کہ تمام مشہور سلاسل طربقیت کے نیومن و رکانت اور ان

ے ، ان دورین مان مورمیں انسنے العرب والعج حضرت ماجی اماد الشد صاحر کی شریف سے بیون و روہ کے ادوان انہیں ان کو ماصل مورمیں انسنے العرب والعج حضرت ماجی اماد والشد صاحر کی شکے واسط سے مشارع جشن کا حیز برز در ر ان وفنا بینت ماصل ہو انی ماددان ولی اللہی کمے ور یعے نسبت نقشہ ندر بداور اثباع شدّت کا فروق نصیب ہوا اور

الر رحزت سبنداحد شهیدائے واسطے سے عباہدار اور سر فروشار میبرط ( SPIRIT) ملی، عشق وطریفیت اور سریوت اداماد کے اس سین امتزاج نے مینا زمیز ب کی شراب اخلاص دعرفان کو دوآتشد ملکہ مید آتشہ کرکے صلفہ داور نبد کے مینوالوں کو ایک امتیان کی استعمال کو ایک انتہازی شان نجش دی ہے اور اب بجا طور بران کے متعلق کہا

> ماہے سے برکنے جام ٹنربیت بر کنے سندانِ عشق ہر ہوسنا کے بدا ندحام وسنداں باختن

انی شائخ دیوبندگی آخری نشانی سستیدنا و مرت دنا حضرت مولانا ایشن عبدالقا در دائے پوری نورا میڈ مر فدہ ۔۔ آنام شائخ شقد بین ومشاخرین کی نسبتوں سے جامع اور ایس نقے ہین کے مفدس چیرہ کو د کیھرکر حضرت جنبید لبندا دی آ

ارت ابر بکرت باج اور صفرت ابرامیم او یم ملخ حکی فورانی صور نیں جئم تصور کے سامنے کا جاتی گفین میلس مبارک میں جب گزشت نے عبدالقا درجہلانی رحمۃ الشد علیہ کے مواعظ وملغو ٹلات پرفیسے جائے ہے تھے تو ہو بہو حصرت عزت الانتخامی مجالس

Morfot com

کا نقشه کھیے جاتا ا ورحب موجودہ اسلامی و ملکی سیباسیات پر گفتگو ہورہی ہونی نوسیدا حمد شہیدگر، شاہ اساعیل سنتھ ا ورشیخ الهندمولانا محمود خس ج کی یا د تا زه هر جاتی- علما و کرام سے مجمع میں حبب علمی نیکات بیان کئے جا رہے ہوئے آ وفت خاندان ولی اللهی کے درس کی کیفیات کا نفشتہ سلصنے آجا تا ، اور حبب ا زکار واشغال ا ورمرا فبات کی تلفیق

جارسی مونی مصرت مجدوالفت نانی حملے فیوض وبرکات کے آنا رمنایاں موسنے ،حبب کمبی کوئی نو وار دحمرت

بيس بطريع مسلمان

کے ہاں مهان بن کرآیا نوِ آوھی دات کے بعدا طراف وجوانب سے ذکر امتد کی بہیم صدائیں سٹن کراسے صنرت کی تیا پر شیخ کمبیر شیخ فریدالدین گنج شکریِّ اور شا ه ابوا لمعانی فادری کی خانقامهوں کا گما ن تیجنا - وسیع دسترخوان کا مل نوکل فا

اورعا لمكبرا فيلانى ومروّت كور كيمه كرحضرت محبوب اللي نتواجه نظام الدين دبلوي محكى خانقاه كاسمال ابل كيمين كي تكلف کے راحنے آئجا ٹاغ منیکرصرت دحز انڈعکیداس وُورکی المیی جا مے انعقات تنقیبتند کھی جس نے مہندو پاکسنان کے فخ

المزاج اور مخلف الاستعداد مريدين ومشرشندين كى رائے پوركى خانقاه ميں مبيٹھ كر تربيت قرمانى اور نصف صدى تك مثائخ سلاس کی با دکو تا زہ رکھا اس مختر تربیدے بعد حضرت اُکی زندگی کا ایک اجمالی نقشہ دیل میں کھینچا جا تا ہے کم مفتمون میں شرح وسط کی گنجائش منبس ،

احشرت من الماء واجداد كااصلى وطن موضع تقوع محرم خان صلح كيميل بورد مغربي الإ

ولاوت وخاندان بايون كروالداجد مزت مانظاحد رمة الله عليه اليدين بايون تھنو ہا محرم خان سے موصعے ڈھٹریاں منبلع سرگور ہا میں آگر آبا د ہوئے،اس خاندان میں کئی شتنوں سے علم ونقوی اُلگا

س ربا نفا مصرت محكة ما يا مولانا كليم الله يُرس مصرت النو ندصا حنب صوات والول كے خلبفہ نفے اورعوام ميں لوبي وال نام سے مشہور تنے ، حصرت کے ایک ووسرے کا یا مولانا محداحت جست بڑے عالم سے اور علم کے ایسے شیدانا دینی کتب سے حصول کے لئے اگراپنے گھر کا سا را اٹا ٹر بھی قربان کرنا بڑتا تواس سے در بغے نہ فرمانے حصرت مسلکا لگ ما جد حصرت ما فظاحداً نے تمام عرفر آن باک کی خدمت کی ، ہزاروں کو تران جید کی نعلیم دی ا درساری عمرا پہنے ہا

کا شت کاری کرکے طبیب و پاکیزه روزی حاصل کی اوراس سے اپنی اور اینے خاندان کمی برورش کی حفر<sup>ت و</sup> کیا موضع کو صاریاں میں طراح اسے تحریب ہوئی۔

صرت کی کے تایا مولانا کلیم الندر کھیوڑہ صلع جہلم میں رمائش رکھتے تنے استی کے پاس رہ کا استی کے اس رہ کا استی ا مرت نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا اور قارسی کے جندرسا مے استی سے برطھ، صرف اور کا كمّا بين مولانا محدر فين صاحب مجها وُريان صلع سرگو وها والون سے بيٹر هيں ،مولانا محد رفيق علب الارشا وجه الملا رسٹ پداحدگنگوسی کے تلمیذیخے - بعدۂ علمائے سلعت کی طرح رصلت کامرصلہ پیش آبا ا ورشوقِ علم نے اپنے وطما ہے ا دراعزه وا قارب کو چود ڈینے پر جبور کر دیا جنا بخیہ بحین ہی ہیں تحصیل علم سے ملئے ہندوستان کا لمباسفر کیا اور مختلفا سے ہونے ہوئے رام پور پہنچے کچہ عرصہ وہاں رہ کرورس تطامی کی ابندائی کتا ہیں برا صیس مجر یا بی بت ، سہار ن الدوا ك مقامات پر تيام كرك درس نظامي كي تكيل كي اور منطق و فلسفر مين مهارت ماصل كي - حديث كي كما بين مدر الد

دہی میں مولانا عبدالعلی تھے۔ برط ھیں؛ مولانا عبدالعلی مرحوم حصرت مولانا عمد قاسم مساحب نا نو توی تھے کے فیام کے دوران ہی بنیاری وقت حصرت مولانا سیدافورشاہ رحمۃ الشرعلیہ کے دوران ہی بنیاری کی قت حصرت آخی کی طبعیت بہت واقع اللہ علی ہیں ما عت کی۔ بہت ہی کی اسا تذہ بالسی کے مسید ہوگئے۔ بہت ہیں گا اس بندہ بالسی کے دوران ہی ہی سے جو کچہ بہت والی اس می اپنی کسی تطبیع والے واقع مولی کیا۔ اللہ علی کے زما نہ میں صورت ہوگئی کسی تطبیع کی الما المار مہن کیا۔ طالب علی کے زما نہ میں صورت ہوگئی المار مہن المار اللہ مارور دوست آسٹ نا کے بعد المعرب میں دام پورسے دہلی گیا تھا حرت ایک المنی برجہ باس تھی، تمام داست مرتب ہوئی تھی تھا اور فورست کو فرایا کو نے کے دریا عبور کیا تھا ہوئی بھی تمام داست میں مرتب کے المار کی دریا عبور کیا تھا ہوئی کے متعلقین سے بیدل طرک کا فاق مردا اللہ کا مورک کے سامنے درست سوال درا ذریعی مناسبے کہ طالب علی کے زمانہ میں کمی کئی گوئی وقت کا فاق برداشت کر بھتے تھے لیکن کسی کے سامنے درست سوال درا ذرید بھی مناسب کہ طالب علی کے ذریا عبور کیا تا عدہ تھیں کی اور مسید مناسب کرا کی با فاعدہ تھیں کی درس میں دیا لیک بطرامولوی محصرت کی کہ جو میں مرب کا میں جو کہ بیس میں بابک بطرامولوی اور دا عظ نبوں المیکن میری طبیعت اس طرف بہن میلی تھی اور طبیعت میں ایک خطاب کو کہیں گئی جو کہیں گئی بہن سے دبئی میں ایک خطاب کو تا کہ خور کہیں گئیں بہن سے دبئی اور دا عظ نبول ایکن میری طبیعت اس طرف بہن میکن تھی اور طبیعت میں ایک خطاب کئی جو کہیں گئیں بہن بہن بیا تھی۔ وردا عظ نبول ایکن میری طبیعت اس طرف بہن میکن تھی اور طبیعت میں ایک خطاب کی جو کہیں گئیں بہن بیس بیک بھی۔

ان سير تهمراحس السير وطريقة بمراصوب الطريق واخلا قهمراد كى الاخلاق ببل لوجع عقل العقلاء وحكم الحكماء و علم الواقفين على اسرادالشرع من العلماء ليغيروا شيئًا من سيرهم واخلا قهم وبيد لولا بما هو خير منه لم يجد واليه سبيلاً وان جميع حركا تهم و سكتاتهم في ظاهرهم و باطنهم مقتسة من فروم في النبوة وليس وراء نور متكونة النبوة وليس وراء نور النبوة على وجه الاس فراه يُري في تضاعه به

(المنقق من المنلال ملك)

ائنیس د صوفیه) کی سیرت خوب ترسه، ائنیس کا راستنز زیاده سیدها ہے اور ائنیس کے اخلاق زیاده پیکروه بین، بلکد اگرتام عقلاکی عقلیں اسب عکماد کی دانایاں اور علماد شریعت اور وا تفان دین کے علوم اکسطے کے وائیاں اور علماد شریعت اور وا تفان دین کے علوم اکسطے کے وائی تن سیرت کے متا بل میں کسی اخلاق دسترت کے متا بل میں کسی اخلاق دسترت کے متا بل میں کسی اخلاق دسترت کے دیا بر میں کسی اخلاق دسترت کے متا بل میں کسی اور نور نبوت کے علاوہ روٹ بین اور نور نبوت کے علاوہ روٹ نبی اور نور نبوت کے علاوہ دو ایک خیابی پراور کوئی نور ہے تی نہیں میں اور نور نبوت کے علاوہ دو اور نبین پراور کوئی نور ہے تی نہیں جس سے دوشن بین اور نور نبوت جس سے دوشت بین المیں میں المیں کا میں کا حسالے کے علاوہ دو میں خاصل ہو سکے۔

(امام عز الي كي نغير حال اور نظاميه لبندا د كي صدادت كو حيود كرنف وت كه دا من ميس بناه لين كامغصل وانعير خرت رحمۃ انترعلیہ بوٹسے مزے سے اپنی مجالس میں بیان فرمایا کرنے گئے اوراس طرح " بستر دلبران" کو" مدین و بگراں" کی .

منورت میں ظاہر فرمائے تھے) ا آخر عنابت ربانی نے دستگری فرانی اورورس و تدریس کے شاغل کو بھوٹر کر نلا بن حق میں ویوانہ واز کل کھڑے ہوئے اورا کب عرصة نک سرگرداں رہے جنٹی کر حضرت مولا نا نشا ہ عبدالرحم صاحب دائے پوری ہے کی خدمت بیس بہنچے ، بڑے مصرت و کوسے اور برنقشبند کر بیس حضرت ثنا ہ عبدالرحم صاحب کہاری پوری نے اما زیت و خلافت ماصل متی، اورسلسله چیننتیه مها برید اورنقث بندیه میں نطب الارثنا وحصرت مولانا رستیدا حرکتنگو بی گسے، اوراس و تمت کوہ شوالک کے دائمن فصیرائے بور میں ہنرکے کا رہے ایک باغ میں متوکلا نرگذران کرمے ملا ببین تی کی ترمیت میں مصروت سختے . پہلی ملاقات بیں ہی صفرت عالی محکے اخلاق کو دیکھ کر اس قدر متنا ٹر ہوئے کہ ہمیشہ کے لئے انہیں کا ہو رمعنے کی تمنا کا اظہار کیا اور میت ہوئے کی ورثواست کی۔ اس وقت مصرت گنگو ہی دحمۃ الشوعلیہ بقید حیات نظے ، بڑے مصرت مح نے حضرت کو کنگوہ ما ضربونے کا مشورہ دیالیکن عشرت تھے عص کیا کہ مجھے جناب ہی سے پوری مناسبت ہے کیس اور کمیں عانا منیں جاتب فرمایا اچھا! اننی کیا ملدی ہے انتخارہ وغیرہ کرکے اپنی طیبیت کا اطبیتان کرلیں بینا بچہ ذکروغیرہ تنادکیاً حضرت میکو رخصست فرمادیا۔ حصرت والدا پہنے وطن تشرییف ہے اُسٹے اور جیندروز وطن میں فیام کریے دوبارہ مہدوستانی کا سفرکبا۔ آنفا تی سے تھیرہ کے عکیم بورالدین سے کہیں ملاقات ہرِ گئی تھی جو نکہ حضرت مج کامہم وطن تھا اس مے حصرت کوقاویاں آنے کی وعوت دی مصرات فرائے تھے کہیں مندوستان مائے ہوئے فادیا ن سے ہو کراگیا، وال حکیم کورالدین سے ملاقات ہوئی، اس وقت تک مرزانے نبوت کا دعولی بہنیں کیا متھا اور اس کی عوشما محربروں کی وجہ ہے مک میں اس کا عام جر جا تھا، لیکن اس کے مریدوں کود تھینے کے بعدمیرے دل میں برا تا تھا کہ میں نے پہلے میں شخص دحصرت نناہ عبدالرحرم رائے پوری می کود کھیاہے حق نواسی کے ساتھ ہے اگر دہشخص حق پر بہیں ہے نومچرونیا ہیں

سلے حمزت مولاناتنا و عدالرجم فدس سرؤ رامے پوری - اصل وطن موضع کری منبع انبالہے - بعد میں موضع راسئے پورصنع سماران پورسسکو خت اختيار كرلى منى ـ ايين زما مد ك اوليا دكيار مين سه فق - وادالعلوم ويويدكي مجلس شورى ك مرا ورحرت شيخ الهندا كم معتمد ما ص فق -نیخ البند کے ج پرمانے اوراک رسیّاللے کے زمانہ میں ان کی چلائ موئ تخریک کی مریکستی اور قیادت امہی کے دمرخی۔ پہلے شاہ عبدالرحيم مهادن پوري مسيميت موسط و اورسلساز فا دربيين ان مصفلا فت الى اورسارى عربي سنبت غالب رسى · بعد مين محرت مولانارتيا ا گنگوی مصبحت موے اورووچار براسے خلفا دیں شمار موئے - ( تذکرہ مشائح دیو نیدار مفتی عزیر الرحمٰن ) حصرت مولانات وعيدالقا ودقدس مرؤ في بيبت بوف مح الموضط كلما أو تخرير فرايا ...... مديث بين آنام المستشار موتمن على

کپ کو مکعتا ہوں کہ میں کوئی چیز بہنیں ہوں آپ میں توطلب ہے مجمد میں بدیمی بہنیں اصفرت مولانا رشیدا محد کنگو ہی کی طرف رجوع کریں است طالب مادق نے اس کے جواب میں مرد تکھاکہ . مجھے معلوم ہے کرآپ کوجو کے والا حصرت گنگوہی سے طا مر مرارعان کے اس م

مرى طرف سے اگر دنها ندارى كى فكرسے توميرسے حقوق حصرت كے دمر منيس ہيں - بيس اينے طعام وفيام كا خود در دار مول ا حضرت تناه عبدالرحيم يبه خط ديكه كربهت خوش ہوئے لوگوں كوييخط وكها يا اور فرمايا \_\_\_ ديكھ دير ہيں طالب - اخيرك رمغان یس دونوں و تت کا کھا ناچیوڈویا تھا۔ دات کا کھا نا تو درمعنان میں پہلے کھی شکھانے تھے۔ سادی دانت صبح کے قرآن جمید سنت مین محری سکے وقت میادی میائے کا لیک گھونٹ اور ہا لکل فراسا ایک نوالرجها بی کا منت کی خاطرا ورتواب کی خاطر کھا لیت مولاناتنا ه عبدالقا ورهم يو مدمت كرنے مخت تين ميار دوزتك عومن كرنے رہے كر معزت كچير تر كيونو تناول فرمايا كريس اس طرح صنعت بهمنت براه مبائے گا : تیمسرسے پی منت کا وز فرایا ۔۔۔۔۔ مولوی صاحب! اختر تعاسلے نے جننٹ کا وا کغہ تصيب فرماديا به اس كمان كى عزورت منين - (موائخ حفرت شاه عبدالقادر ابوالحسن على ندويً)

موت كا بهت شون تها برات دوق سے فرمایا كرنے كر اگر الله نفاسك وه وقت نصبيب فرمائ منت كمهابن تجمير وتكفين كرنا ----ايك دن فرمايا كركون عن قوع منين جرزتين موت كاشوق كيون ع-

کیاج بیوگان کے سلسلہ میں ہمنت کوئشش کرتے تھے ۔ خودا پنا نکاح بورہ سے کیا۔ صاحبر اوہ عبدالرسشید کا ا تتمال بوكيا تومبوكوسمجايا كدومر انكاح حزوز كرنا چا جيئے - چارعبدالبرمشيد كے خسر كے پاس مگئے اور اس كو جي سسجها يا . عبدالرمشيدكا نام آنے پروہ رونے لگے تو فرمایا ۔۔۔۔۔ ماجی عبدالعزیز ا رونے كامنام ہے یا ہننے كا ؟ آج مذانے ، وہ دن نصیب فرمایا ہے کداس کے محبوث کی مردہ سنّت ہم ناکا رہ گنہ کا روں کے نامخدں زندہ ہو بیر سمنی کی مجیا در کا وتت ہے کہ اتفاق سے میسرا کیا ہے، پس اوسط لومتینا کو طناہے مرجونا عبدالرشید پیدایا ناکارے سے قبل می مرجانا تو مم کیا کرتے اور کیوں کر یعنمت پانے --- ہو کا دومرانکاں ہڑا اور خود مجی اس میں ٹر کیب ہوئے مالائکر اپنے بیلے عبدالرسشيد كے نكاح ميں شريك بهنيں جوئے تقة وومرے احباب كو بھيج دیا تھا۔ (تاریخ مثنا مخ دیو جد)

و مات سے قبل حضرت مولانا شاہ عیدالقا در قدس سرؤ کو ہلایا اور جور دیں ان کے باس لنگر کے خرچ کا نخا سا راتقیم كرديا - كاكرُكونِبنے - ( مواكح حفرت داسٹے بوریؓ )

حصرت مولانا محدوب امتروحوم کو بی دایت ہے کہ اپنے جم پر چوکپڑے نفنے وہ کھی و قانت سے نبل حفزت ہی کی ملک کردئے اور فرایا ۔۔۔ کراب میں تم سے منعار لینا موں مجھے شرم اُتی ہے کراپنے اشر نعالے ہے اس مال س طول کرکسی چیزکی ملیست کی نشیست میری طرمت مور

معض مولانا مليل احمد محدّث مهارك بوريُّ في خواب ويكها كراً فتاب غودب بورياسيدا وردينا بين المرهم إنهالكا ہے ---- برحواس موکر وائے پور پینچے تو وکھا کر آخری سائنیں جاری ہیں ، اپنے بیکھے تین خلیفہ تھیوڑے ہو تینوں کے بینوں رک دوہوایت کے آفتاب محق ۔ ۲ مرزیج سی الم مطابق ۲ مرخوزی المال کو وفات یا فی اور رائے پورس مدنون موت

على ولاناا مندنجش بها ول نگرى «ارومب اسله» إحرب اكتورس واكتورس المار على صرت بنشى رحمت على ما لندص الارمهاوي الأخر مك الدمر

ملِ معنرت مولانا شاه ميدا تقا در دائي پورې قدس مرؤ -

حنرت دائے پوری بس طيعملان حق کہیں موجود ہی تہنیں ہے۔ چنا نیز وہاں سے بھاگا اور سیدھا رائے بور پہنچا ،حصزتُ نے بعیت فرما بیا اورز کرا ذکار كى تلفين فرماني ، فرمائ يضه ايك روز مير مصرت كُف مجد سے يو جياكونها لايسيے لهي كوئي ہے يوميس في عرض كيا جي ال مبرے دالدین ہیں، بھانی بہن اور رسٹ نہ دارموجود ہیں فرمایا او ہو! بیس توجا بٹنا تھا کہ زندگی کے دن ایکھیے ہی گذاریں گے! عومن كيا حصرت إلى ايسيسى بول جيسےكى كاكو فى كن إد - اگرىچ بمير سىسىب دست دارموجود بي لىكن كبى خىسب سے بكسو موكر مصرت مي كامور بين كا مور بين كالموار بين كر مصرت في الماد فرمايا " رائے پورکی خانقاہ کے نیام کے دُوران میں مفرت نے برطا جاہدہ کیا، طالب ملی کے روران میں مفرت نے برطا جاہدہ کیا، طالب ملی کے اس ماری کو اس ماری کے اس ماری ک کی رہبری میں سلوک کی با فاعدہ منزلیں طے کرنے کا مرحلہ ورمدیثی نھا۔ بڑے حضرت میا لکل متو تکل نہ گذران کرتے تھے اور دائے پورکی خانفا ہ کا وہ زمامہ نہا بت عسرت کا زمامہ تھا ، عام طور پر ملی ، باجرے باچینے کی خشک روق کھانے کو ملی تھی حصرت الله فرمانے محفے " رو بی بیکانے والے مہایت لا پر واسی سے رو دی بیکا نے بھے اور کچی کی مبسی مل جاتی ہم اسی پرگزارہ کر لینے ، ایک بارخبال آیا کہ حصرت گے سے اس کی ٹسکا بیت کریں لیکن بھرخیال آیا کہ کہیں حضرت کے بیرمذ فرما ویس کہیمان توہی کھے ہے اگراچی رو ن<sup>ع</sup> کھانی ہے نو کہیں اور نشریف ہے جا شبے بیرسوچ کرخاموش مو<u>گئے "</u>متواتر کئی ساکوں نک خشک رونی کھانے اوراس کے سابخہ سا بختر بہروں ذکر یا لجر کرنے کی وجہ سے مضرت لا کو مختلف اقسام کے امراص لاحق ہو سکتے جن کا اثراً خری دم نک رم لیکن مهیشه صبر وانتیقامت سے ساتھ یا دین اور خدمت شنح میں مصروت رہے۔ وکرانہا مے سامق سامق براے حصرت کی خدمت بھی حصرت جس کے وسے متی اوروات دن میں اوام کرنا بہت کم نصبیب ہوتا نفا ۔ فرماتے منص پہلے بہل حبب میں رائے پورگیا میرے یا س کونی نستنر منبیں تھا۔ سر دیوں کاموسم آیا تومیں نے خاتفا مے چیرکے ایک کونے کوصا ف کرکے اپنے لئے مسونے کی حگر نبانی اور ایک بھٹا پڑا نا کمبل کہیں سے دستیاب ہوگیا حِن كُونَتَنِ مِنْ وصورُصا ن كرايا 'اثنى كوئين أوصا نيجي بجباليتا اور ٱوصاا وبرا وره النيا نقا" ، ان نمام مرصلوں کومضرت گئے بڑی خندہ پیشنا تی سے طے کیا ا ودکھی کو بی سموفِ شکا بہت نہلی پر بہبس لا مج بڑے حضرت <sup>کا</sup> کی نوجهات بھبی تبمیشہ حضرت<sup>ع</sup> پر مبدول رہیں اور انٹری دم نک حضرت<sup>3</sup>سے رامنی رہے - پوفت ممال . حصرت مُركواً بنا خليفه وجا نشين نبايا اور رَائے پورتيام رکھتے کی نلقین فرما ئی۔ مستدارشا دېر جلوه افروزي اعلات کړیے سلوک کی انتها یی منزلیں طے کین اور چاروں مسلو کے فیوض وبرکات حاصل کئے ، چو نکر بڑے حضرت یک پر نبیت نقشبندیہ فادر برکا غلبہ نفا اس من محصرت رحمی ا رنگ میں دیکے میکے آخرہ ۲رریح الثانی مسئل می کو مصرت شاہ عدالرحیم صاحب رحمۃ استدعلیہ کا آنتقال ہوا 🖟 حسرت قِم منداد شاد برملوه افرفذ ہوئے اور پورے بنیتا لیس سال تک رونق تلقین دارشا د کا باعث بنے سپ انتہا مفرست کو رطری شکلات کاسا منا بو ایکن فضل خداوندی تے سرحال میں دستنگیری فرا بی اور کسمی بائے استقامت

بس طريعسلان

ولنرنث داشے بوری الا أن أن ورائد من معنوت عالى كه وصال كه بعد مين فيديد نيمساكريا تفاكرةً من البوت عاصل كرف كم الله المرسهارن بورماكرييج آياكرون كا اورا بينه كام مين مشغول رمون گاليكن الحديث كدايسي نويت كسي منين آتي الدر نفل سے ہمیشر عبب سے روزی کے تمام سامان دیتا ہوتے رہے۔

ا بنتالیس سال کے اس عرصہ میں دنیا ہیں سپکڑوں انقلابات رونما مہدلے اسلامی ممالک سے حصتے بخرے ہوئے ، فی نهنشا مهبت کا رد عروب موسقه والا سورج آخر عروب موگیا، برصغیر دلک و مدن دسفه برطا نوی سامراج کی غلامی سے ا ایا نی ، بیسیوں مذہبی وسیاسی سخر بمیس جلیں ، مبی خوا ہانِ ملک نے ہزاروں رنگ بدسے، ورومندانِ نوم نئے سے اورطرح طرح سے لیاسوں میں ظاہر بوئے۔ نام منا دمثنائے وسجادہ نشنبان مے عوام کونوب نوب بونون ار د نیا کولوٹا مگرواہ رہے بیکرصدن واخلاص کر کھی تھوسے سے بھی شمیرت و ناموری کی خواہش منہیں کی اور دنباکے النات كوعمر معر نظر انتفات سے منہ بیں و بجھا۔ دنیا كى كوئى چينر جنى كه استعالى بارجات كك كھي اپنى ملكيت بين نهين دينجا ل دنیا سے بے عزص ہو کر اپنے مالک سے آسٹنا در پہن نوکل وُنیٹنل سے سانف سررکھا تھا ہمبشداس طرح رکھے

، اور بربانِ حال يه كينے رہے۔

وه تیری گلی کی نیا متین که لحد سے مُردے نکل بیٹے ہے۔ یہ میری حبین نیا زبھتی کے حبال دھری گفتی دھری رہی المل و اخلاص سے خکتی محدی کو ڈیٹا میں عام کیا اورا شاعت و نرویج میں سرمکن کوٹشش کی، سینکڑوں علما رکو اني منازل مطير كرائيس، لا كعوب مسلمانون كوفسق ونجوراور بدعات سينو مركزا ي- علاوه ازبن سرطبنفه كيمه لوگون دباریوں<sup>،</sup> ملا زموں ، ادبیوں، شاعروں، مقرروں ا ورسیبا شدانوں کواپنے اخلاق و مجست سے اپناگردیدہ نبائے ادر سرایک کی استعداد کے مطابق سب کی اصلاح وترسیت فرمانے رہے، سیاسی لیڈروں کی اپنی خداداد سیاسی برت سے رہ نائی فرمانی، جعیت العلماء ، کا نگرس، احداد، مسلم لیگ ا وردومبری ندہبی دسیاسی جماعتوں کے لیڈول باذك موا نع پر مهابت مناسب مدایات ویں حن برعمل كرنے سے ملك وفوم كے من مثب منا بت مفيد تنا كم كاظهور ا بكى ايك دينى فتتنول كى روك تقام كى ا درا بلي حق وصدافت كى ملائي موئى شمع كو امردم تك روسش ركعا -صرت ملك مكام اخلاق كى بورى نصوير نوصرت كى متقل سوائ ميات بى بي السكتى ب-

كالركا الملاق إيهان حضرت محيندنايان ادصاف كالمنفرا ذكركيا جا اب-

یون نوحفرت کے سارے ہی افلاق وعا دان خلق محدی کے بورے اللی ظرفی اور عالم کیم مرس کے بورے اللی ظرفی اور عالم کیم مرس کو درم مرسوس ارًا تقا حصرت كى عالى ظرفى اور عالمكيراخلاق ومرقب كابيرس كى بدولت حصرت كي اندراكيد ابسى متعنا لميري ش سلوم مونی تفتی جوانسا نوں کو کیے امتیا رکریکے اپنی طرت کینیے لیتی تفتی اورا پنا والد دستنیدا بنائے رکھتی تفتی بہی وجہ ہے کہ صخرت من ملین کا دا ٹرہ بہت ومیع ہے اور مندو پاکتنان کا کوئی کوئة ایسا منیں ہے جمال مسلما نوں کی آباری مواور ا فور حرث کے دائن وائنگ کا شرف کو مصل نہوی وجہ ہے کر حضرت کے منوسلین میں ہزنسم اور مزفاش کے لوگ ال حالے میں جھڑت کی مجلس مبادک میں منے بار امتعنا

مخ نععلى أي بين بطيع مسلان خیالات رکھنے والوں اور تختلف الحزاج اُنتحاص کوا بک جگر جمع دیکھا ہے۔ ایک ہی مملس میں ایک طرن کیئے لیگی بیٹیٹے 🖟 ا ور دوسمری طرف کفر کا نگرسی، ایک طرف احزاری رمنما ول کا صلفه ہے اور دوسمری طرف جمینہ العلی کے مشا سطح علوہ بین - اسرار رمهناً سستبدعطاءا متدشا ه بنجا ری ً ا ورکا نگرس اوراسرار <u>که</u>مشهورلیپر رمولانا مبیب الرحمل لدصیا نوی عن ہی کے دامن سے والب ندھتے - دوسری طرف مسلم لیگ ہے رہما صوفی عبدالحبیدصا حیب د سابن وزیرز داعت پاکٹ کو صغرت ج ہی کا خاوم خاص ہونے پرنا زہے۔ آ زآد فتح پوری اورمولانا عبدالمنا ن دملوی جیسے قا ورا لکلام شعرارا ورم محر منظور نعانی اورمولا نا سبیداد الحسن علی ندوی جیسے دیبیع النظراد بار کو حضرت شم سے استنا زمیارک پرسرا راوت خم کا كافخر ماصل بصد فنيخ الحدبث حشرت مولانا محدزكريا صاحب سهارن بورى اسنا والعلماء مولانا محدا براسيم مناحد میاں جنوں واتے، مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری مولانا محدصاحب الوری لائل پوری اورا ساقی حضرت مل محرعبدالله صاحب د صوم کو ڈی شیمیسے مفدّس ومتفی علما واکب کو حضرت<sup>6</sup> ہی کی عبس مباوک میں بیب<u>ی</u>ے ہوئے نظر ہم لیس کے ان کے سامقہ سامخہ بدنام کنندہ نکونا مان وافع السطور میسے ننگ اسلات کو مجی آب معفرت کے وامن عفویس بنا اللہ مہوئے بائیں گئے۔ برم يرطب منتائع اورعلهاء صلحاء اورحكماء كى ميرتون كاصطالع كرف سع معلوم بوتاب كدايد عالى ظرف عالی استعداد جن کے ماں ہرچیز کی سمانی ہو دنیا میں مہت ہی فلبل لوگ ہوئے ہیں بھنزت کامعول نفاکہ عبلس میں جسال کوئی ادمی آ میا یا حصنرت والا ایس سے اس سے مزاج اورا تنا و طبیعت سے مطابق سی گفتگو فرمانے . را قم السطور اللہ ا مداوئیتنی مفتر اس لیئے جب کہمی حاصر خدمت ہونا مصرت رحمۃ اللہ علیہ مشائنج چشت کا تذکرہ فرمانے - ایک وفعرانی آ فرمایا کر" مشارئخ کی دوخصوصیات الیبی بین جوارتهی کا مصتد بین ایک لوعشق و محبت ہے اور دوسری حذرب و ننائیت اللہ سلام میں احقرنے اپنی کنا ب نذکرہ سلیمان تونسوی کا ایک نسخ مصنرت میں دائے پور اَشریب روار کیا کھے ا حصرت شف محلس میں ریڑھواکرشتا ، حب آخری دورہے میں پاکستان آٹشر لیف لائے ، ور راقم السطور حاصر خدمت ﴿ آلَوا فرمایا در کیس نے آپ کی کتاب شنی ہے ما شاہ المشرخوب ملمی ہے ، پھر فرمایا سہمارے نوسارے ہی بزرگ میں اخواجر محرسلیا اونسا خواج شمس الدین میالوی ًا وریب<sub>ر</sub> فهرعلی شاه گول**ز**وی مسجی کویهم ملنتهٔ بین ا*وریدسب نهاییت سیخ* لوگ تصفه <u>"</u> معض اوقات صاحب استعداد مريدين كي عفي استعدادوں كوا عِاكركرنے كے ليے اك كے كسى صحيح وصعت كى الالما ان میں پایا مانا نغر بین فرمانے اور اس طرح ان کو اپنے ساتھ چوٹر کر نہا بیت حکیمانہ طور میران کی نرمیت فرمانے م ما مرتفسیات ڈیل کا رنیکی نے اپنی مشہور عالم کتاب " بیٹھے اول میں جا دوسے" میں لوگوں کو دوست بنا مے کا ایک الفوال مجى مكھا ہے كر سرخص كى جائز تعربيت كيجة اوراسے دوست بنائيے؛ عجيب بات ہے كداس قىم كے تمام اصول جوم المان ا کے ماہرین بڑی کدو کا وش سے بعد محض علی طور پر دنیا کے سامنے بیش کرنے ہیں ہم کوشلی طور برجی رسول المتد مسلی الما

ے ہری بری مدوہ وں سے بعد میں عوار پر بیا ہے مصابی سے بیان ہوں کو جھوٹر کر غیروں کے دروازوں بیر المطال کے جا ان میں موروں کے دروازوں بیر المطال کے جا ان میں موروں کے محماج ہیں اور جن کے بیاس محفوظ ابس المجمع ماری اور اس محفوظ ابس المجمع میں اور جن کے بیاس محفوظ ابس محفوظ ابس المجمع میں اور جن کے بیاس محفوظ ابس المجمع میں معلول میں معلول میں موروں کے محماج میں اور جن کے بیاس محفوظ ابس محفوظ ابس محفوظ ابس محفوظ ابس المجمع میں موروں کے محماج میں اور جن کے بیاس محفوظ ابس محمال میں موروں کے محمال میں موروں کے محمال میں موروں کے محمال میں محمال میں محمال میں موروں کے محمال میں موروں کے محمال میں موروں کے محمال میں محمال میں موروں کے محمال موروں کے محمال میں موروں کے محمال میں موروں کے محمال میں موروں کے محمال موروں کے محمال میں موروں کے محمال موروں کے محمال میں موروں کے محمال میں موروں کے محمال میں موروں کے محمال موروں کے محمال موروں کے محمال موروں کے محمال کے محمال موروں کے محمال ک

المی ہے ہمارے ہی گھر داسل می سے متعادلیا گیا ہے۔ اسپانسی بھی ہم ان ایاں وصف مصرت کی نداداد میں اسپانسی بھی میں میں میں اور سیال مرت فہم میں ان میں اور سیاسی بھی اور سیال مرت فہم میں ان میں در سیاسی ببیرت کا میں در سیاسی ببیرت کا میں میں ان میں اور سیاسی ببیرت کا میں میں ببیرت کا میں میں ببیرت کا میں میں ببیرت کا میں ببیرت کا میں میں میں میں ببیرت کا میں ببیرت کا میں میں ببیرت کا میں میں ببیرت کا میں میں ببیرت کا میں میں میں ببیرت کا میں ببیرت کا میں میں ببیرت کا میں میں ببیرت کا میں کا میں میں ببیرت کا میں میں ببیرت کا میں ببیرت کے میں ببیرت کے میں ببیرت کی کا میں ببیرت کے میں ببیرت کی کا میں ببیرت کے میں ببیرت کی کا میں ببیرت کی کارت کے میں ببیرت کے می

ا می را سوری کی موجودہ اسلامی سیاست پر حضرت جمہت گھری نظر رکھتے تھے، اس دور کی تمام نخر یکوں، سیاسی جا عتوں اور سیاسی لیڈروں کے متعلق الیں چی نلی دائے رکھتے تھے۔ سے زیادہ منفول ومناسب دائے وُٹیا کا کوئی بڑے سے بڑا الدر سیاسی لیڈروں کے متعلق الیں چی نلی دائے رکھتے تھے جس سے زیادہ منفول ومناسب دائے والات کا سامنا کیا سب کی ناریخ المدتی مناسب کی ناریخ است کا سامنا کیا سب کی ناریخ اصفرت کے حافظ میں پوری طرح محفوظ تھی۔ مولانا ابوالکلام ازادہ مسٹر محمد علی جنائے " بیدات بروا درگا ندھی و عیرہ اس دیرے در کے در برات سے سیاسی بھیرت دور کے مراب سے سیاسی بھیرت

مصرت کے برطب سیا ست دان مانے جانے ہیں ان لوگوں نے کچر تو اپنی دو انت اور کچر سیا سی جرور دروہ مدی ویرہ ان دور کے برطب سیا سبت دان مانے جانے ہیں ان لوگوں نے کچر تو اپنی دو انت اور کچر سیا سی جبرت ماصل کی۔ بدلوگ عملاً سیاست سے میدا نوں میں اتر کر مقو کریں کھانے اور نشیب و فراز کا بخر بر کرنے کے بعد مدتر بہنے ایکن حضرت ہے نے دنیا سے الگ نفلک فا نقاہ ہے ایک گوشے میں نزور کی گذاری انز کہی کسی ماہر سیا سیات کی شاگر دی افتیار کی اور مذکوئی سیاسی معاملات میں وہاں بھی اور دو دو مقرت ہی کہ دہمن سیاسی معاملات میں وہاں بھی بہنچا جا ان تک برائے دو اور بر نتیجہ ہے دیا صنات و مجاہدات کے دائی اس کے دائی ماں تا میں کہا ہو کہ دو کہ اور بر نتیجہ ہے دیا صنات و مجاہدات کے دائی ساتھ کا با اس اس کے دائی سے اور بر نتیجہ ہے دیا صنات و مجاہدات کے دائی ساتھ کا بال اتباع سنت کا جسے اگر کوئی چاہیے تو علم لدتی کا نام دیے ہے۔

کا نگرس و پنرہ کے بعض لبڈروں کو برگوقت مہابت مفیدا ورقیمتی مشورے دئے گوخود عملًا سیاست سے میدان بس بی نبس انرتے تا ہم سیاسی معاملت ہیں ہمیش معزت موالنا تبرحییں احد مدنّی کی اور بارا دابا کراہم توحدت مدنّی کے سائھ ہیں ہوئے موت ما در اس بر معنرت کے سائفد ایسا اخلاص نفاکہ ہر اہم فدم اعظائے وقت مصرت سے مشودہ لیلتے اور اکثر ما لات بیس اسس ہر عمل کرتے۔

اس بیاسی بنیبرت کے ساتھ ساتھ معاملے معاصرت کی سلامتی فہم بھی اس درجہ کی بھنی کر کبھی فکری مبالنے سے کام ہمیں ا بیا، جس چیز کا جومقام و درج ہوتا اس کو انسی درج ہیں رکھتے ، نر کبی سیاسیات کے معاطر ہیں افراط سے کام بیا اور ن کبی عبادات ومعاطلات کے معاطر ہیں تفریط سے ، نر کبھی حشق و عبت کے بہلو پرانئی توجہ دی کہ دین کے دوسہ رے بہلو وُں سے بالکل اعماص ہی ہو جائے اور نہ کبھی خشک فقا ہمت ہی کو آتنا درجہ دیا کہ اطلاص واحسان اور دون و بہلو وُں سے بالکل اعمام ہو کہ دو ہوگئیں۔ ایسی سلامتی فہم صرف ابنیا دکرام ہی کو نصیب ہوتی ہے جن کی پوری نردگی کا منظ بہت بالکل مردہ ہو کررہ جا بیا کو گوں کو حن کے قلوب وارداح کو انبیا دعلیم السلام کے قلوب وادواح کو انبیا دعلیم السلام کے قلوب وادواح کو انبیا دعلیم السلام کے قلوب وادواح کو بیا دیا دوری معاصر کی تعالیم بالدی مدیوں کے بند وردی ہوتی سے اور ایسے جامع الصفات لوگ صدیوں کے بند وردی سے ایری کوری مناسبت ہوتی سے ایک صدیوں کے بند

تا زبزم عشق میک داناسے داد آبد مروں

سالها در كعبه ونتجايزه في ناله حيب ت

بيس برسط سلان الحمد بندكم بمارے حضرت كاشمارايے مى توش نصيب لوگوں ميں ہے۔ قوار و من المحرب المتيازي وصف البيضاب كوبالكل مثا دين كاسه جن الوكون في التي المعامن المركان المامي کہ حصرت اپنے آپ کو کچید سمجھنے ہیں ، تمام عمر میں کھی محبولے سے بھی اپنی کسی خوبی یا وصف کا وکر منہ بن فرایا ہ کہ تحدیث تغمت کے طور پر بھی کھی کو نی یات بیان ہنیں فرمانی جیسا کہ تبعی بزرگ معین مصالح کے بیش نظر ا پہل خصوصی مالات بهان فرما دبا کرتے ہیں - ماننے اور پر کھنے والے بخو بی جاننے ہیں کہ ول و دماغ سے ایک ایک گوشہ حب ما وكونكال مصرت في في مديقين كم مقام من رسوخ ماصل كرايا تها دَالِكَ فَصَلُ اللهِ يُؤْتِينُهِ مَنْ يَسَاءً و ا مذکورہ بالا ہے مثال اوصاف مے با وجو داور سیناطوں طالبین می کی اصلاح وترب اور میں کی کی اصلاح وترب اور میں اور ہزاروں کم گشتر کان با دیئر صلالت کی رسمتمانی و دستگری کرنے کے علاوہ صدرا منكوره بالاب مثال اوصاف كے با وجو داورسينكروں طالبين من كى اصلاح وترب محي تداييه اننيازي كارتام يقي بين جن كا وكركر ناحفرت كيك سوامخ نكار كا فرض ہے۔ اول بركر تعتبيم ملك ك ملک کے دولوں حصتوں میں ایک عام افرانفری اور بے جینی تھیلی ہوتی تھی بالحضوص علماء دین پرانک مالوسی دیا کی سی کیفیت طاری کھی ،حصرت کشنے امنی آیام میں مہند دیاکتان میں مسلسل و ورسے کریے علماد کونستی ونشقی دیادہ آ جگه اورجس حال میں کوئی بیٹھا تھا اسی کو اسی جگر اور اسی حال میں التدریز نوکل کر کے کام کرنے کی ملقبن فرمانی، اس سے علماء کی ہمتیں پڑھیں اور حیگہ حیگہ نیٹے دیتی مدارس قائم ہوگئے ، دیکھا دیکھی پرانے دیتی مدارس کے بے جان ومزوق يس بهي زندگي كي ايك لهر دوردگئي ا وراس طرح اشا عت دين كاكام دسين نز بوگيا- د وسرے يه كنشيم مك يمري ہی پاکستنان میں چند یا مال ندمہی فر توں سے سراعظا یا مرزائیت ، محتیدیت ، عیسائیت اور مدعت سے علم واروں چاروں طرف ایک طوقان کھڑا کر دیا حصرت کے ایک طرف تو اس اردستما وُں کومناسب بدایات دے کرایک کا پرسكايا اوراس طرح مرائبت سے بڑھتے ہوئے فتنے كاسترباب ہواسا عقر سائفة دوسرے علماء سے تبعیت عیسائیا پروبزیت اوربهائیت وغیره کی نرد برکروا بی دو سری طرف ابل فلم علمادسے باطل فرفوں سے زر میں کتا بین تھوا مولانانستبرا بوالحسن على ندوى سعة قاديا نيت» اسى سلسلەمىي ئىكھواتى كىجىن كا على اورىنچىدە حلقوں بېرى خاطرخوا دا ہوا۔ بہ ہیں حصنرت اُکے وہ کارنامے جن کی وجہ سے حضرت ؓ نے اہل جی وصداقت کے دلوں میں ایک خاص مقام حامیاً كرليام اوراب مم يركف مين حق بجانب بين كرسه اولنك آبائ فجئني بمشاهم اذا جسعتني ياجريرالمجامع وفات ویانشان کے سنور ہوگیا، ہمار رہیں الاول تا المام کولا ہور کے منفام ریصرت کا انتقا مؤا خازه لا مورسے وُصدُ صیاں لاہا گیا، تما ز حیّا زہ لا مور؛ لائل پورہ سرگورها اور وُصدُ صیاں چار مقامات پر پڑھی گئی منتجتند مهدى درميان شب بيس وصرفها وشريف كي سجد عيلوس معرى كم وقت وفن كي محد إلا يله والله

الماسعُ پورشربیب میں حضرتُ نے اپنی زندگی میں ہی مولا ناعبدالعز بیز صاحب گم تفلوی مدظله العالی کواپنا جانتین إلردبا نفاء إدهر وطرفط سيان مين حصرت شك برا در منور دمولانا محدخليل صاحب مترظاء اوران كے صاحبرا ديسولانا المليل مها حب ا ورحصرت مح يها بخ مولانا حا قط عبدالوجيد صاحب جوكه حصرت مي ك نربيت با فترمين موجود م در صرت می می نقش تدم بر چل کر لوگوں کو فیض بہنچا رہے ہیں ۔ ان کے علا وہ حضرت کے بہت سے ملفاد اک و مندمیں موجو دہیں جن کے وربعے حصرت کے فیومن وبر کات دنیا میں عام ہورہے ہیں۔

· . . .

المُتَقَرِّحُ لَكُونِي الْمُعِنِي الْمُعِنِي الْمُعِنِي الْمُعِنِي الْمُعِنِي الْمُعِنِي الْمُعِنِي ، مقام حبکوال- اار دسمبر طا<del> 1</del>9 ر

## مرائے بورسے شنب و روز سننے المنابع ضرب لانات عبالقا درائی اللہ

د پیرون کست سرم مست اسا اور دو که بین متدوالی خانها بین اور ژوهانی ترتیت کے مرکزت یے حوالیوی کیونی کے ساتھ اسپنے کام میں شنول سے ۔ اُوگی نظری موسے در اِنھلاب کے بعد اُن اور دو کہ بین متدوالی خانها بین اور ژوهانی کار ترقیات کے دوحانی و ترقی مرکز مرج خاص وعام بینے ہوئے سے بہرجید اُن اِن اِنھلاب آیا اور سنت الند کے مطابق رشد وہاریت کی شعیں بھی واپنے مشائع کی وفات سے بعد، خامرش بگینس تواس سلک رُوحانی کی ایک کا اُنستان نرویا است مقدہ سے اسے کرنیاب کے کاروحانی و ترقیق مرکز رکئی۔ عک بین شریعے انعمال کا است براہم کی ایک کاروحانی و ترقیق مرکز رکئی۔ عک بین شریعے انعمال کی ایک کاروحانی و ترقیق مرکز رکئی۔ عک بین شریعے انعمال کی ایک کاروحانی و ترقیق مرکز رکئی۔ عک بین شریعے انسان کی سرگری میں کوئی فرق کیا اُنسان کی سرگری میں کوئی فرق کیا اُنسان کا در آزمیدیا و تبدیلی ہوئی ہوئی کوئی فرق کیا اُنسان کی سرگری میں کوئی فرق کیا اُنسان کا در آزمیدیا و تبدیلی ہوئی۔ اور مرمز میں کوئی تبدیلی ہوئی۔

واستے بور کی خالفاہ ا نے بور کی خالفاہ میں صرت شاہ عبد الرحم صاحب واستے بوری قدیں الشرسرة الغزیر کا قیام تھا۔ اس سے ماہنب، رب سعبد اور مدرسہ کی نہتے کا رت يت شاه وبالرم صاحب رحمة النظيدي حيات تك ميى خانقاه ادراسي كردويش طالبين نعاكاتهام تعارصب مرانا عبدالعادرصا حب كيليد کیوں این صاحب نے اپنے باغ میں دہسیدسے مغربی عانب واقع سنے نئی قیام گاہ تغیر کرادی تونی خالقا، دیمی فتقل برگئی- اس کے سامینے بیندیتے پر ڈال کو ا كاكثرت كى وجهد باربائير لكافاص بتجام كما يكيا محرت كى مهيشه أ ليدم اكر أي تفي كردات كودك جاربائير ل يجي أزام كما كويس اورفا فل بحي ستى الأسكان كمي ا بيس سن ب شال لين كالك لمباساتهان تعااور ايك فرادالان ادر راكده اس طرح كثير تعداد كسك يليد و إنش اور بقدر مزورت أسانبش كاسامان تعاكرميرن لين دات رى تعندى اوزوتكارېرتى يېالىك واس اورجىناكىكى رسىدىرىوسكىكى وجست راى شىندى بواتانى يىنىش شالى ئوارى كى اورىلىيىتى ن سترول اورلما فرن كا خاصا دخيره تصابح البيسة مسافرون اورطالبين كسك كام آناجوا بيّا لسترز لاسقه

عود بک گذارر سکے بل سے داستے برسی خانعات کم کمی سواری کا انتظام منبی شا حالبین وزائرین عام طور پر بنری پر پار ماس کی مسافت بهاده پا الكاكم المخوفانين بعيث سے دجرسمار مروست واسل اور راست لورست وسل ك فاصلير واقع سے اور ايك دكري مقام سنے و ركت ل ماست اور ام ست كارىجى كاباتى ، ايك زانيس سها دنيررس ببي أف بك ميك اليام كالله كع مك ملاده كونى سادى نتقى . بديس سها دنيررس بجزرت لاراب سيلف ا فی اکٹر پررسکے ل پر آادوییں سواریوں کی وشواری وایا بی اورسواروں کی کثرت وسپرات کے برور میں طالبین صادق دور دور کی مسافت فے کے لن سي است الدايك ايك وفت من وكروزبيت كي نيت سي طول منام كرف واون اور تنين خانقاه مع علاده عجافون كي راي تعداد برتى -

فرور كا نظام الاوقات انظام الدوقات بيتاكرات كي بجيد عضوس العرم سب بي ماك مات اور لهارت و ومنرست فارخ بركر بشفل برمباسقا بعين وكرمسى بيسي مستعج مباسته اكثروبي حبائيرل اورجار وإبتران بإفرافل اواكرسقه ليعج وكزجروس باواقية بريشغل برمباسقه إس وقت دات ر مسلال الريط كل اس فامر مشي ففنا مين خالقاه الشرك نام كي صدارة ساور ذكركي آوازول مست كر منج مباتي اور حسب استعدار وترفيق كرك اس ففنا طارسة ادرسروركستى كى أيك عام كمنييت برتى-اس وقت مراكك أزادادر اينفعال بريشغول برقاء كرتى جى سعة تعرض دكرة.

مع صادق كطارع ك سائقيم محديلي اذان برماتي ،اذان دحاعت كم البين جامجيا خاصاً وخت برمًا - مباسخة أساتي . خانعاً و ك المم طبي حامي الخزاري الدون كاص ریش مكان ایجنیر انانقاه بی میں حاسب جنوب طاقع سنے ) المیصر ریسے وقت میں عمن اسپے مختر کھرانے كى مدرست عاسے كا اتنظام ادمه کوفارغ کردسیتے معزت بھی حب تک جائے فرق فولتے تھے۔ اسی وقت جائے سے فائغ ہوتاتے ، پھرتاتے کی بائے مور ووا کامول انتی و

الفرونبرمها بنبد سے مجانب شال ١٦ ميل پر واقع سبع سباد فيدست ميكودو كر جرمنية شك مان ساء ١٠ مال بر برگذارد كم برك ا ان مهل پر مات دید کا بیق آتی ہے۔ یہ دامبرت مسلانوں ادر سلانوں شرفار کی بہتی ہے ۔ سمزت شاہ عبدارج معاصب قدس الشرست والنہیں کے زاسے تھے. ادر اپنے لْ الْبَالِهِ بِسَنَدَابُ بِهَا بِنْتَقَلَ بِرَكِمَةٌ مِنْ اوراسَ كُواَسِيُّ ووشاني فيرسَ كَامُولِ اور وفن بيضة كانترون ما صِل جُرًا .

ا فاقت متدفر خا دیده ای سال میشین میرکید کا قیام حضرت کی سابقد کوشی می برگیله 4 برمتنین خالفاً کی برای تعاد اس سکه آس با منظم برگی رحضرت وش در بر ما برار مکه سسات الله ويسكوا والأوارق تقيق.

سين ترسي مسخالت يُدبرية رَحْرَة ارْحَى يوسل سَيُّ كُرسط موست بِيسَة ارْحَدُ بيل معيدات الرَّمَام ادرمام بِي مَالِقاء سامور تقريق الأرع بركوا كيدين وَتَ كَيْ بَيْدِي كَ مَرَ يُرْزِرُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ سينب القايم مدوين ورسك وسيخاه أعطوي مرق سعموب كالتي تيت تشويد للعامق مرسي العمام مجرم كالما يرت تقييد المارية ويربي موضت بمرايخ ايك وعاده القيراتي وكافي اليصع السيرواية كأطار كم يقيلت الشاكا ربي دميرهست والمعارس يشرس فرك ويست كريد البرارتين بزاري دوسيك بدين وممثل عدروا كالتريج دواح كمناق الإنشوب رفق سيرف تشويت ليست محرف كوم يالوميا ين و «باك مي وقت كفري البينيات ميرس بور برر بنيك «الدينكاك كالدياموم بي يقت يابيرك مكان كالمستوان العالمي كروس بالدَّيَّ اكلَف مِن كريت فِي رِيز وَقَت وْتَعَار رَسْرَوْن كُلِّوا عِلْدَكُونَا مَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيّ م ذرت برق رم دور کے سرمری کا مشمص فوسے تھے۔ توریشیوں ماص مجارک کا بیا**ت سے معربت کے مختص**ے تعظیم را متعلق ارحال مثلث الع رر کے سات بدیے داشت ہو۔ سامی کی تاہ ہوئے سریقی تاریخی زائدے تاریخی دیکھی دستوں ہ زب اروزات دروري ادو ورك في الله عامية والالتان والسب مروت والله المعالية المراد كرسزراتنا سالية بيشغر ربيتة يلايت ووتؤين كالقيوشين يركيها وحريسرة الشييح وتتوجركا ستن يستفرا في ايتام والمنظام والاست كالبيشة والمترب والمستعيد المترسيسية والمتعرب والتعرب كالتعرب فتطول والمارة والتواطات المتلطات المتلطات خندمهدان سندمورك ربسرسلل اعيتسين متبيت برك كنوا ردده شيئ بيند بن عقير تامن معالك اعطامتونس فيطاعي فيا ان کا دیت صربی اساست در سی شدور بیاست و در تورم سے دیعتی صواحت مترانی میترین نیم کنشانسٹ میکاد بیرتونویس مای کسالگی کا ك مرزقارة خريد يهيم مرج سے شان الم يقد جن موسنا بيري يُعرف تے جائے عرب مي وقد وقد وقد السال الما المال مثال المال ے رہے ہے۔ جز اور رہے اور کے جاکے میں مركا تذك عصروب فالمدائي درنيت كدور كريت كعالي كالمتدائي وكالمتيان والمتناف والمتناف والمتالية الذريري والعصيرة والعابوجية بينة المردوسة ويتورون كالمتوسط والمتعالي والمتعالي والمتعالية والمتعالي مِن كم - رعيس الكوامش عام يعنيصن رمير سريت بعالات والعامت برنگك عند كن كن سند وكذا مستند وكار الكواليا ﴾ ميان دواد فنظيرة - ومعرور من تركيب العربة ميانهم يكويم صب دويك توكيبت الماكرسة الدين بي لان تجام تراست متزميت عصليا كيا حق الينتني والديوني ومرسوك ويتنا وكالمستدين واليضاء المالات مسكيمت يولي كالتيت برقا ويتعالم كالمطالع زرے دینے رداکھ سے منا سندار اکراٹر کورکٹے قابی توسے اور توانے کھم سے کیا اسٹا دیتے ہے ای مدوّن حزاے کا میں ایک ا كالمفد بمسته فأم كالموسي مدون والأس برب رغيد وتدالان فري كرم سكوال مم كرية الأجهام تعادين مسكولي المعابد تعاليات المستعدد المستعد

فيف ك بيدوات ادرآكرميم صبح وقت تبلات

مفرب کے بعدال خانقاه ندافل وذکرین مشفرل برجاستے مفرسے بعد کا پر وقت زاہدہ تران طالبین دسالکین سکے لیے تفکیس تعاجن کو سے ذکر مسلوں کے لدين مجد دريا فت كرنا يا بني كمي خاص كيفينيت وحالت كووض كونا پونا- ابعرم اليست حوالت بيلج سے عوش كركے وقت بىقرىكر دالمبلىئے اس وقت كسى «درسے كى أحد ربنین فواستے تھے. نہات شنفت وکرم کے ساخر مال دریانت فواستے۔ تیجہ سے بت شننا در بڑے ایتام سے اس کا جاب دیتے۔ ادر دہنائی فواستے۔ ایسا مہوا تفاكريدبال كے تيام و استام كا فاص موسورات كى مبارك زندكى كا فاص مقدرت اسى وقت ميں اكر لوگ معيت و توبست مى مترف بول عشار کی ا ذان اقبل وقت ہوجاتی -معذوری ادرصنعت کے زامز میں اس کا انتہام ادر بھی ٹرگر گیا تھا۔عشار کا وقت پر سقیمی افان ہرماتی - آخیسیے زماز میں حضرت نفرسيك بدبي كاسك سد فارخ بومات وعام تقيل فالقاه اورمهان فيلكم كيبعد كالمات وكاف كيديد يعلد يسك كاعام اسبتام ادركش برتى تاكردات كو

معنرت دیر التّر طبیکا نظام الادقات بیان کرتے بوُرتے حزت کے ایک فاص موّر ل تنظیمة بی۔ " دات كوتقيهًا دوئيج الطفظ منجدًه وكر دنني أثبات ، ما قبه وغيروين فجر كاستف ل رست منفي فجر كاستين خالقاً وشرعين بي كريسه ويرتشريب

سلى ماستى شفىد دال فرم فهر دليركرسر كصيف وحاسل وليروس ما واروي واليى منرع فارق كسك كمارس كذارس تشريب كم ماسته سقد والبي رونزكر كم ميروكر ومراقبه وفيروين معروف رسية حتى كرّ مربا بإر رابي بابرتر فريت السقد بيموين المراسط كياره شبعة كم طعام سه وأحت برتى تقيينًا البج معرت ألام فواسقه اور وليره وونبج ملة قرب تعبد ودبير عرات عبرا فد مليضة وأستنجا ، طهارت أومنرس فارغ أبرر ظهر كىسنىتى خانقاه شايىن بيريشة اورسند من طرم برين اداكرك والي تشالون لاسك اور بجر ذكر ورانغ بين مروت بروات بعن خدام كم مفرت كرك كوك الكوشنا توسوت كونني اللبات كا ذكرة مهدية وادست كرقي برسق مشناء المرج موست ومتر الله عليه شارك وفد فرالامتاك ذكر لسانى من ايك دربيب مقدّونهي بجيم مقدودهن اويئ أكر بإدنسيب برمائة تو ذكر لسانى خيراد يا ما أنبحه ليكن ايك دخه ريمي قرأياتها کربقا کے لہدیجی ترقی عبادات سے ہی ہے بعنی قرآن پاک کارپیمنا ، وکرالئی گیا ،اس سے ہی ترقی ہے۔ خامرش شیٹھنے اورمونی ،قرسے بہیں ۔ خوشکہ بحرش رمینالشنامد عصر کے وقت کمک اسی طرح معروف رہتے عصری فاد کے لعد عام ملس بہتی جوزت عرفا خامرش رہتے لیکن جب کرتی سوال کر تا تواس کا جاسينصل اوركتل سيطست عناست ولوسته وسيست مناعين كي اورسة إلى كالتأشل بهرماتي سفيه ايك بهي وابتعاله بالورنبين يصري كري سائل سيسوال

ز دِوْدُكُل ، اخلاص المنت الب معنان فتى كونى جاب كتنا ہى امر سريد معنرت كے دربار س كھيے برتى جار اكتوں كے مُن لَهُ فَي طوت بَهِين مِنْ يُسكِّ الرار إِنْ فَي طوت بِي شِيقَة تنے اور على كوام كے ميے سر بالے كى طوث مخترص بتى ك کالول کی خواند کی کا

کیا براور حرمت کے جواب سے اس کی ایزگر سامعین کی تملی نہرنی مغرب کی خارکے معیومیٹ از کٹ کاوقت ان سالکین کے الیے تصریم تعام علیال کی

میں کہونون کرنا یا ہیں عِنا رکے بعد کھا آنا ول فروکھورت آرام فوائے تھے اور تقریباً ہم، ۵ تھنٹے آرام کے بُعد اللہ بیٹیتے تھے

واستر بور کی خانقاء کی ایک بڑی تعقیر میں تاہم ایر کے جائے اکھ نے والے کو محسوس برتی اور جوحزت کے ایک خاص م ذوق اورتفاضات طلبي كأبيّم تفاجملس عام مي ان مفيد ونتخنب دين كبّابس اورمواعظ ريشت كاسلسارتنا- بو جوزنگی کے آخری برس میں صرت کے بہال کا ایک صورت کے بہال کا ایک صورت کے بہان کی افغاب سابن گیا تھا۔ اس با بندی تبسل اورا بہام کے ساتھ كسى خانقاه يا دبني مرزمين كمالول سك سنندا وركي عضه حاب كادواج زبين وكهيا-

کئی بس سے بیمول ہوگیا تفاکھ عمر کی عبل میں برخانقاہ اور حدیث کے بہاں کی سب سے طبی ہوئی اور دسیے عبل بردتی تھی۔ کوئی ایک قابل افتاد فوقعت برخ کتاب طبی کرنائی جاتی سردی گرمی، تندیستی بہاری کسی معترّز ومماز مہان کا بری کبلیل القدر عالم کی آمد کے موقد پرمی اس مین کی میں اس مبل میں زمادہ ترفیع گئن برمیست دار ند

معزت شيخ الحديث مرافا محرزكر إمها حب كي تصنيفات عام طوريه بنصيُّوت كرما منذ ضابل نبري ورَّفاب بالنف فنابل باربار اور كورسسركر وطبيعي كمنتر حزرت نفي كني ارفرااكد الن كيان مي فري نوانيت سُهد .

صفرت می در در اشام کارتر، تاریخ دورت و فرمیت کامپلاسخته اراد اور دوسل جنه کامپلاسخه کامپلاسخه اراد اور دوسل جنه ار دوست کامپلاسخته اراد اور دوسل جنه کامپلاسخته از از دوست کامپلاسخته از این می می می داد در دوست می در در دوست کامپلاسک کام بطب ذوق اورتربة بسين اورب نديركي كااظهار فولا

بڑے ذوق اور اونیہ سے سے اور پ نریدلی 18 امہار دوالی۔ مشیخ کی کہ ابرں کے طافرہ سب سے زیادہ جو کہ ایس بڑھی کمٹیں۔ وہ دونفیں ۔ مکٹواٹ بحریث خواجھ میں مستوسی میں موانانسیرا مرصا حب فرری دوطونا مکتر الذقال کلمان اور حزیث سندیا عمال القاور ترمت الشرطیب کے مواعظ ترجہ برالانا عاشق النبی صاحب میر ملی واول الذکر کمات بار ارت براسے کہ برام موانا عبد المنان حقاق سند مشائی اور آحند الذکر مہینیوں واست بیرواو و لاکٹر در کے آجمزی قام اورون وفات میں آزاد دھا تھیا سکے راجی اورحزیت کے اراد فیرسے جوش کے ساتھ اس براہیت کا

كا المهار فوماية اس كي تصديق فواتي اوروكون كوسترة كياا وأب بررقت فأرمي جوتي-

، كېدارس ك جلاوه د بن ك شتكى كېزاتشكل بنية كركېتى بارځېچى گڼين - دارگه تغين انكر كرفد اور ندوّه المشتنفين د بلى كى آورځ د سيىر كى كتابين، برية كونتكف مجرئه هر ، دولانا محد شطرنعانى كى كتابين مجروروا بل بوعث اورساك د بديندى كه وفاع مين بني و برك شوق اورکچي سيستن كمين اورمولانا كواس سلىلر ك مارې

سعن ہوئے۔ ہی سری معرب کی اذان کہ برسلے ارباری تا اسمن اوقات اذان سے پنشیط قبل بندیرتا یسن رسّد بند برسے پر دریافت فوات کو کیے خاموش ہرگئے۔ فاری بوڑھیا شروع کودینا کرتاب شروع میزنکے ابد الیسامعلوم ہواکی حضرت عالم اسٹنزاق میں سلے گئے ہمی کمبری متروم کرفواتے کی اولیا یا فرچھد - ورزاہم م کہ برسخوت داستذاق طاری رسّیا معلوم ہوائی کرمنوت کوگوں سکے نفع اوران کوشیشنزل رکھنے کے لیے اوران کی شفولیت کی مالت میں خ مشغول برسف كيسي بيلبله جارى فواسق تقير کبی زمانے میں اس مول میں آئی ترقی اورانهاک بروبا اکوالیا امعلوم برنامقا کہ آپ کوکٹاب شنے بغیر بین ہیں آتا بهرملے باؤس سہار نیز رہے قیام میں آ دکھا کہا کہ نازخر بھے بعیریم آزام فرانے کا امثر کی تقاراس سے مبالے میرکو فرزا کرنا رضاحت کی کوئی کماب رہے

له صنبت كم خارم خاص دواد فذا " ولك كم مهتم اورسفول كم دفيق خاص ، تقتيها ١٩ سال حنبت كي خديت مي رسيد اور اسي خدمت مي رب اور اسي مَدِيت كے بيے بندوسان گيرشېرت اخدارى - گرجانداله بنجاب ك دسيت واسلے اور درسه مظام العارد كے فارخ بي -

شه سیرسودهای ام بمکیر شدهمروعلی مساحب فتح لیزی کے فرزنداخی زادیمی وحب سیرسورت کوسے بشریعیتی کے ماب فیسے معذوری برقی ) خالفاہ ادر حریت کے اموالسورہ

محفرت دائے بیدی

حفزت رائے بوری حكم بنا الزاوما سبكسى خورت سے اعظة تردواردان كى طلبى اور قاش بدتى . خام ش بوسقة توفوا إجا أكدكيول خام ش جوست كما فا السف كر جو رجيت ملا ا

مِی بڑسے *سلان* 

القامد كم ليا اجماعي دُمّا برتي-

تفام كريبيت برسائي فرب آتى - اخيرونون مي تويبلساد بربت ويع اورطويل بركيا تفااورايك ايك وقت مسيكرون أدى بديت برق اوركتي كني أدى إسى : في من كفرسك بوكوم تحرب كل طرح تربر محد الفاط دبرا تقد ادربينيت كرشف واسفدان كو اواكر سقداء

کے داہری ماخشت میں کم استعداد سنے کم استعداد آدمی کویر بات محسوس برتی کہ کون واطمینان کی ایک جا درایُری فضا اور ماسول بِتنی بوتی سُبُے۔ وہاں بینج کر

برغ منطار ربر ردّد اوزو خوارش برحاتی می ابل نظر و اصحاب بعیرت کوصاف معلّم برقاتها کدیرصوارت نتستندید کی نسبت سکینیت به بروُر سے اس رِ محیطاد . اللب شد اس مين صرت سے حبّا، قرب برّا - اثنابي اس كيفيت واحساس مي قرت پيدا برقى - گوايركز مكيفت وه فات سينيجس كوالنرتعالي نے نغر مطهبّرة اورلفيّن و

داستے پورے بورسے ماحول اورگر و کوپٹی ریضبط و تول و تعلینت اور خاموشی کی فضا طاری دہتی اور یہ آئیے صبط توکل ، عالی طرفی اور نسبت و زاک تا کبل می میں وحد وشوق اور مرکز و رمستی کی و کیفیت جس کوضبط توکل او کیکین سنا منطوب کر رکھا تھا۔ اسٹے وجو کا احساس ولا دیتی اور پڑ و تار اورعالی طرف در ایک کوئی

نه پهٔ تامیدالهم ماصیدا نیردی قدی نتوک دادندے مول چیته دکھیں یہ تے کیسا تام ٹرلینم دی دورشون چیس اس کم مدسد مجری طریر ۲۰۱۰ بار کاملسیا دکا

له پاکسان که آخری سفریک مرقدمِاس پر بعیت وایده وسعت اورسیت کرنیالان کا بجرم برگیاشا - اس کی تغفیسل و پاکستان کا آخری سفریک ویلی پی طاخطرس

للبامن الله الاالبيد « ميروم إرا<u>لأثرع م</u>ع مرائد الاستعاد لاستعامة الله الاال. م. ١٠٠٠.

م المحادث كا سلسلم م جيت كا سلسلم

صفرت كى زندگى محامرى ٥ • ٢ سال ترخ الجان كى بلوي اپندى زى باستەبدى قام برا ياكستان ياكبىل اور • العوم فرانطېركى خاز تقتم خواسبگان كى لىد آزادما سب كى ابتام مىن ترخ الجان برالاھ خرم کے آخریں آزاد ساسب طویل دُعافوائے جب میں فاق رکھنے والے موم میں کے لیے دُما سے مفرت ادری دکڑن نے فرائین کی ہرتی - ان کی کار را کری اور

بيلسله مادى رتباكه كيمي كرسيس انصلود فكى دحبست اللين طاكركتاب رجي ماتى حب كمك كما بنع منين بوكت كونى دور الحام ان وتترن مينهي موا اخیرزماند سیات میں ظہر کے بعد دحیت نملیکا معمول تھا ، توشلید کے بعد اور تنب میعمول بنہیں را ۔ تنظیر کے بعد ، ڈاک مشنی ماتی ، اخیرزاریس اسی ، وقت اخبادات کے سننے کا بھی معمول برگیا ۔

بريلى سے إطلاع دى كە تارىخ دعرمت دىزىمىت كى تىبسىسە سېتىرىكى مىلىدىن سىرساطال الىشائخ نىمادىر نظام الدىن اوليار دوسراللىزىلا ئەركى دىنزىب بوكىلاپ - اس خىل كم كي وريد وات بورما مزى بن يرصا فيرك سائقي كما بكاستوده طلب وطايا دواسى وقت رئيسة كالحكم برا فطهرك بعدست عديك اورغورك بعدم براير

پیلسلهٔ بادی رتبار اس میں انقطاع باتوقف باناغدائب کوگاراند تھا۔ ان کمابوں کے ذوق کا انازہ اس سے بریکنا ہے کہ راقم سلکر رنے اکتربر سند ترمین اپنے وطن ساتے

کوئی موج ساجل سے اکٹر کواماتی اورنسبت بیٹیتی اینا دیگ دکھاتی کبھی کھی آسپ تھور مولوی عیدالشان دہلبی کو دس کو اللّب نے درد وسوز وخوش الحافی بھی علا ئے اورائورو بی فارسی اردو کے کیرت شعر بادئیں ، یا آزاد صاحب کورسی شنان مجی ہیں اور سنج مجی اور ان کی آواز درومیں ڈوبی ہرتی سنے طلب اوزواج حافظاميزهر وهزت نواح بفسيرالتين حراغ ولمي كوكى ماشقانه إعارفانه غول طبيه اكرسنت اوزعب كيف ومرود بباليرماما ومواي عبرالنان صاحب اكتره فرت خواج نصيرالدين جراع دېلى كى شنېد زغزل جى كامطلع ئى :-

ع بكار وياكارم يو مربحاب المر كوام وخامرتم بين خطر بكاب اورتصيد، بانت سعاد وغيروس في ، فارسى ، اردُد ك اشعار منتق - يْز خاجر ما فقارة اور اميزصر وكي متعدد فريل راجع كنين -

کہی طلاع سے پیلے کی دکرکے والے نے ذوق وشرق میں اکٹواجرمافظ کی بینول طبیعی شروع کردی ترمناسب مال برنے کی وجہ سے ا اص معنوست اورا ازگی بیدار مرکنی - م

> من كم بيتم كدوراً ان خاطرعا طركزرم ب لطفها ي كني است خلك ورت اج مرم لصنیم حری سبندگی ا برسال به که فراموش کمن دقت منظمتے سحرم منم برقة راه كن است طارّ قدس في كدوراداست ره مقصد ومن نوسفره

ليكن بهبت ملده في فل اوراحل بيضبط وتحل اور كنينت كي تضاطاري جوعاتي اورسب اسينه اسينه كام مي لك جاسك اور معلوم برتاكه فبام شراعية يىڭىدان قېتىق كى عارضى كار فواتى تتى بچېردورجام جېلىنے لگا۔

در كف مام نزلويت در كف مسندان عشق »

ہر پوسنا کے نازمام دسندان اِمنن ۔

اكب حاضرنيانقاه ابنااكب وابتعرننا تيمين و ایک دفیرندال آباکداک کستیم بر کزدگرال کی علس می حال برهابائے۔ گریس کے توکید نہیں دکھا۔ برسرے قیام کا اخرون تھا۔ دوسرے دوزوالبی تھی ا

کے بعدصب وکرمیں مبلیا تر میسیستے عصب حالت شروع ہوگئ گریہ اور محربت اور توج الی الشرابی کداللہ تعالی ساستے نیے اور حضرت مرسے حابیب میں اور سی خ ئېن تام داكرين رغيب حالت طاري متى اس حالت مين من نه وكرنزى دقت سند يُرداكيا اوراً فرمجېزا چيز كرماه خدرت مجوار

راد عملاة الرحمان خان سليموس كباكر حضرت أج توعيب حالت تقى- أزا وصاحب سنه لوقرالي بي شروع كورهي مقى له - آب سنه فوايا - ادم و لا حد وللافتوة الدُّبا اللَّه لِس كام مالت وكُركون بوكَّى له أزادماسب سے اكثران كے والدى نظم فرائبن كر كے شفت اور مب آزاد صاحب استے مخصوص انداز میں بڑھتے. تو دنيا كى سامناتى كا نعشة آلتھوں

ساسفه ميرطا اورستا أحياجا أفطر كامطلع ربيت م يسراسق وبرمسافرد! مخداكمي كامكال مبنين!

بومنيم اس ميستفكل، يهال كبير أج انكا فشال نبير

له بعن ذكر كے سائذ شوق أكير اشعار بإحدر ہے تے على تحريص في فالم فرع صاحب ساكن مجاوياں -

حصرت دائے پر رہے

رمنان المبارك مین خاص بهادیوتی ـ اوگ بهبت بیطےست اس کے منظوم تے ادر تیاریاں کرتے مطاز نین تھیٹیال سے کرکتے معدواس دینید

ائے بور کا رمضا ال کے اسائزہ اس موقد کوغیبت مان کا بہام سے آتے ،علاروضاظ کی خاصی تعداد جمع برماتی تنتیم سے بیط مشرقی بنیا سے

. ابانعتن اولالغرى اورعالي مبتى سنة مهازل اومقين خالفاه ك افطار طعام وسمب كاأشطام كرينية ومضان المبازك مين البيضيني كي اتباع مين مجلسين سعب حتم

ہر ماتیں۔ بالاں کے لیے کوئی خاص وقت مذیحا۔ ڈاک بھی بندریتی تخلید دان اسے اوقات کے علاوہ تفرینا ۱۲۸ کھنٹے بھی ا میرماتیں۔ بالاں کے لیے کوئی خاص وقت مذیحا۔ ڈاک بھی بندریتی تخلید دان اسے اوقات سے علاوہ تفرینا ۱۲۸ کھنٹے بھی ا ك ليد وقت صرف كوالياً - افطار علالت مسيت ترمجع ك سائقة من البحراي أعرب الماناء ملالت

سے بیلے مجمع کے سابقہ اس کے بعد میائے ،عشار کی ادان کر یہی دقت مم انگھنٹے میں علی ادان کے لعد نماز کی تیاری ،اس سیسلے میں حدارت علی جن کا مجمع ا الخاصف مين رتبا لعين امم امم سوالات كرسته اور صنرت أركام واب ويت بعثار ك لعينقرينا آوم گفتند كهي نشست اوركهي لديك مباسته . نعلم بدن ما باشر دع كر

دسيقة مسجد دخالفاه مين تزاريح برتى مسحبه بدين بهي قرآن مجديه تباا ورخالفاه بين مجي . يون ترصاط كى كثرت برتى - كرسورت البيقية بشصنه والقربية برتزما فظ كويب مذكرته،

سة قامروا و اسبنے ایک دوست کواکے خطعیں تکھاتھا ۔

معنرت نے ایک سال پڑھے مڈمیں )مفودی پردعنان مبارک کھیا۔ • ۵ ، ۰ ہ خدام سا تفریقے ۔ مولوی عبدالمنان صاحصنے قرآک مجیزے نیا ۔ زادیح

کے بدر حضرت کے تشرفیت رکھنے اور ملب کا معرال تھا رطبیعت میں مڑی تنگفتگی اور اھبا طرحقا متعدر حضارت راست محرب ایرا ورشندل رہتے۔ نوض ون اور راست ایک كِف محسوس برّا منا صنعفار وكم يمبّت بهي سيحق مقرك

مِخارِ کا عروم بھی مروم بنی سنے

ایک ما مز خدست سلیص کر آخری عشو کرار نے کی سعادت ماصل ہدئی بھی اورج اپنی محمت کی کردری اور تربت کی بیتی کی دجہ سے عمارہ

کان سے فوکسٹس بیہ سالک بڑا زالم احقیا گزرگیا دمضان بادہ خار کا!

ل رُسے مسلمان

## باطنى كيفيات أورنمايا بصفات

ك مرغ سح عشق زروانه باموز كان موشة راسب ن دو آواز نيا مد اب رعيان درطلبش بي خرا نند آنرا كه خبرت دخر من باز نب مد

مجيّت شوق کال الاحوال بزرگور کی باطنی کیفیات کا اندازه های کیا نگا سکتے ہیں • ان حضروت کا اصول ومسلک بیہ ہے کہ عنتق عسبال است گرمىتورنيست

كىن مچرىمى بىيا دىجب بىرىز بوتا سەتە تو دەچارقىطەك ئېپ بۇستە بىي . دېۋېانى بۇدنى آجھىيى منبطگرىيا دە داخفائے حال كى كوسشىش اس مىقىقىت المان كرن سي بس سيدمعوراورول محورب بمى مقيقت بنشاس في عرصه بواكها مقاد.

> نوشترآل باست كرمتر دبرال . گفته آید در صدیث دیگران

اصحاب وال حبيكى شعركا انتخاب كرنت بين ما اس سے ان كوخاص كيف اور ذوق حاصل جوّناہے. تو اغدارہ ہوجا تلہے كريه ان كے حقيقت حال كي ا در ان کے دل کی بی نرجمانی اور تعبیر ہے ۔ ایک مرنبہ واقم مطور نے مصرفت مسے عوض کیا کو مصرفت مولانا نصل الرحمٰن کئے مراد آبادی اکثر می تعرفی کارتے

دل دھونڈ نامینہ میں مرسے بوانعجی سے

اک دھیرے یاں راکھ کا اور آگ دبی ہے

معرب كاس شعربه برا وق آيا وركى باوفرائش كرك مجمع مناه ين مجه كلياكه اس بنديد كي اوكيف كى وجرير بيد كشعومطابن حال ب مصرتؓ کے خمیریں خروع سے مجت دعنی کی بھیکا دی تھی . اور ہر ان کا فطری ذون اور حال تھا . اس میے مشائخ الد مزرکوں میں بھی جن کے ب بيعنونيا يا ن اددفالب نظراً أنها ءان سيخفومي مناصبت ادديمتيرت بقي اسي بنام يجوب الجي ملطان المشائخ محفرت نخاج نظام الدين اولياً سيخش

را المبي ترسيمسلمان تبان عقا ١٠ وران كے حالات مصفاص شغف اورشيفت كى تقى ، اوركمى طرح ان كے حالات سے سيرى منين ہوتى تھى . دوراح مين حزن ملا أشل ركن

گئج مراد آبادی کے علاست اور تذکرہ میں بیومنس مہست ملتی ہے اور اہل عشق کوان کے واقعات وان کی کیفیات اور ان کے منتخب ولیب مذیبرہ اشعار سے بڑی

بچائشنی حاصل مونی ہے ، لا مور کے دوران قیام 1909 ند میں حاجی منین احد صاحب کی کویٹی برکسی دوست کی تخریب و تذکرہ بر تذکرہ مولانا ففل جائے عورک

کرلی اس بیسے کہ : ۔

كورد با دين ولسه حالات اور وانعات بيسه حاسف كيك نوسادى علس براكب كيعت ساطاري بوكيا بمود ودعفيفنت محفرت كي كيفيت باطني كانكس تها. زبان حال كويا كهدر مي تفي ،-

بجرر سب ش جراحت ول كو چلاس عشق

مامان صدهر زاد ممکداں کئے ہوکئے

لبعض الجل احساس نے بیان کیاکہ ایساکیف عجلس میں اسسے پیلے و ت<u>کھنے</u> میں نہیں آیا محفزت دحمۃ اللّٰدعلیہ نے اکہب باد فرا یا کہ بڑی ہیا دی

بانن بين " مجرفرايا " بيارون كى التي بيارى مى بوتى بي "

ای با پر صفرت موادنا ہی سکے ایک معاصراور صاحب عجبت شیخ صابیق تو کل شاہ صاحب انبالری باند کرہ بھی بڑے ووق و کیف کے ماتھ

فرایا کرنے نئے ، بیمال کا کشش کی میں وجریحتی جھزت کے شیخ حصرت مولانا شاہ عبدالرحیم صابحب دو فول حفرات کی حدمت میں مہامز مورکتے تھے اور دونوں نے حضوصی توجہ فرمانی تھی بحصرت مخاصیر سیلیمان ٹونسوی اور دو مرسے مشائخ میشنیرسے مناسبت اور مخصوصی تعلق کی وجہد

بھی مہی تھی۔ الی در و دعیت سکے بہاں ہمینندسے عشق و محبت کے اشعار سے تسکین و آوٹ حاصل کرنے کا دستور رہاہیے ، اس کا مقصد هرب دل كى أينح كا ( حولعض اوقات نا قابل مرداشت ہوجا تی ہے) نكالنا با اس پر انسود و كے جھينے وينا ہونا ہے . اپنے زمانہ كے مشہور نُقشنبندى شيخ

تحفرت مرزامظهر مجان جاناً نُ نے اسی حزورت وحقیقت کا اظہار اس طرح کم یا ہے :۔ البَّى دروعُ كى مرزين كاحال كيا سِونًا

محبث كرمارى يتم ترسيع بنعد مرراتي

اس كے بليد ابل ول رسوم وضوالطك با بندكھي منبيں رہت ،كمھي ساوكي كے ساتھ ،كمھي ذرائر مِنّم سے كو ان عارفانه عاشقانه شعرسس لياادرت كان خال

فزاد کی کوئی نے مہنیں ہے الایابندنے نہیں ہے

حصرت بهی معض اوفات اصطراراً کمی صاحب دل اورصاحب نسبت کا کلام سن بیستے ، معض اوفات ابنی اس باطنی کیسند نی خرورت روز کابنار فرائش کرنے . اور سادگی و بات تکلفی کے ساتھ عربی ، فادی ، اد دو اور زیادہ تر فارسی یا بنجا بی کا عاشقان کلام بڑھا جا ؟ . ۱۹۵۰ یا م ۱۹۵۰ بیس

حب مهار نودسے پاکستان تشریعی سے جا رہیے تھے . توریرخاوم مهار نبورسے لدصیا ریک اس کارمی تھا جس پرحسزت نشری رکھتے تھے مہا براد مله مخرضك بدبارتعاف اورتاكيدي سعدا فم ف تاريخ و كارت و كاليسة كالبيراحد موحمون نواج كما كالتأثير بعد مرتب كيا بحرشت في اراس كالعاضا فرايا تعاكد مغير اس لومان كسما مرموف سنترم آلے كلى تقى . الآخر اللَّف في اس كى توفيق دى أو تصرِّت في اسكومون كرون أراب الله واكول دومرى بيز شراع منين مرسكى .

حصزت دركمن ويربيم

سے حب کاررواز بڑ کی اورسواد شہرسے نکل توصرت کی ہے گلی وہے تالی کی عجیب کیفیت وکھی . معلوم سؤنا فضا کر کسی کل حیای نہیں آنا . بیچھے کی سیدے برخور مرولت اورمولانا عبدالحليل صاحب اورمولانا عبدالمنان صاحب تقص آگے كى سيٹ بر درائيور كے ساخھ برخاوم منتيا تھا . مجھ سے ارتناد مم

كركهر مناؤ. يرخادم أكرچ پختلف وقتوں بيں عادفان وعاشقا نه إشعار پيجاكة نا نقا ، ليكن اس وقت كچھ اليبار يحب طارى ميوا كرسوائے دواشعار كے كچھ

یاد را آبا بحسن کی طبیعت مبارک ای وقت اس کی متفاحق تھی کہ ترفرسے پڑھا جائے ، وہ تھی اس وقت نہ ہوسکا ، اس سے سکین نہ ہوئی تو فرایا بزرگوں کے واقعات ساؤ ، انفاق سے وہ تھی کچہ یا دیڑا ئے ، اس اضطاب کو دیکھ کر بار باد اس کا خیال آیا کہ کاکسٹس اس موقع پر مولوی عبدالمنان صاحب دملوی موستے اور حفرت کو خوش کرستے،

پکسندن کیکنے تیام میں میں زائوں میں یہ ذوق زیادہ خالب آ حانا ، اور جب مانوس وفسیم لوگ موٹنے توپنجا بی کے انتحار سننے ۔ ایک زمان پر سونىسى يىلى بىن دن تك يىي معول رام .

ان بزرگوں کے اس نعلق وعمیت کا ازازہ موجہ ب رسول النّدصلی النّدعلیدو کل کو دات گرامی سے ان کوحاصل ہے · مجنت رستول ان كوقريب سعد ديكه اور كيد ول محبت مين رسيد منين بوسكا . وورس ويكف وال أو المنشك

معاذالتدبے ادب ادر محبت سے ناآس نا سیحفتے ہیں ، مگران کاحال در ہواہے بھاسی فازی پوری نے بودی احتیا واسے ساتھ بیان کہاہے ، صبایہ حاصے بہومرے سلام کے لعد!

كرنيرى نام كىرث بت خداك ام كابعد

اس عبت اور مبذب كى تسكين معى نعتيد اشعار سے بوتى تنى بحضرت خاص طور برصحار كرام كے نعتيد اشعار زيادہ شوق اور فرائش سے سنت تھے جھو کے ساتھ دفیرہ و بانٹ سعاد محدرت کا بڑا مجوب تھیدہ تھا ، اوراکٹر مولوی معبدالمنان صاحب دہلوی سے اس کے منلفے کی فراکش کرنے تھے بھن

عبدالندس رواحسه اشعار

ببس ترسيمسلمان

اذاالشق معرون من العبرساطع فبنا دسول الله ستلوا كستابه ببه موقسًا خشاك صاحبتال واحتبع الااناالعدى بعدالعبى مقلوسيسا اذااستثقلت ما المشركين المصابع

مبيت يجيانى مسهدعن منواشد تصربت كبخرب بإدخمااو دخود مرمع كرسنات منقص

مصرت خوام نظام الدين اوليا وحمة الدعليه كى طرف منوب تقيد وحرك مطلع صبابوش ديزروك أزب دعا كوسسام برخوال

مكرد ثناه مديز كرد وبعبد تصريع مسلام مرسخوال

أكثر لميحوا كرمشسناء اسى طرك

ولم زنده من د از دصال عسسمه بهان دوشن است ازجال محسمد

عه يشعر دراصل غازى الدين خان نطاقم كاب

ای طرح پنجابی اور ملماً فی سیمے نعتیہ اضار می شیخ صاحب اور کمتر صاحب سے اکثر سنا کرتے تھے۔ اور اس وقت اکثر آنکھیں برنم ہو تین ا ایک مرتبہ صندت مجد نبوی بین تشریف درکھتے تھے۔ اس خادم نے بوش کیا کہ صندت اس مجد بین بویک وگوں نے قرین وزیت بدیا نیخ قالین مجھاٹے بکاش بیسبحد اپنی مہلی سادگی بر ہوتی ، معلوم نہیں اس وقت بھٹرت کی ممال میں تھے۔ بوش آگیا، فرمایا "محرت اور زیب وزینت ہو اس جہال کہیں جمال اور زیب و زینت بہت انھیں کے صدقہ میں قوجے " مجھے شرمندگی ہوئی اور احساس ہواکہ پرصورات کس قدر حجت سے بھر سے

مرض وفات میں مدیر طبقہ کا ذکر سن کرسبے انفیار وفت طادی ہوجاتی اور بعض او فات بلند آواز سے رونے ملکتے ، بولا ان مدصارب الوری وکے لیے دوانہ جو دسجے نصے ، محضرت سے بڑھست ہونے کے لیے آئے ، مدیر طبیبہ کا ذکر ہُوا تو محضرت وحادیں ادکر دوئے ، مولا ان محمد مان کے بین کر میں نے مجمعی محضرت اقدس کواس سے پہلے بلند آفاذ سے دوئے ہوگئے کے بین دیکھا تھا۔" بالبعد العزمین مام کے توان سے فرمایا کو کھو دین جا دہے ہیں جمہر کر محمد سے کہنے کی نے نگل کھیں گئے۔

مجرسے توان گفتن تمناست جہائے وا من اذشوق حفودی لحول دادم واسکے وا

پاکستان میں بالخصوص ( فاہل کے حالات کی بنا پر) مید ذکر و تذکرہ مثبت بڑھ حاباً نخا، ایک دوز ایک مجلس میں فرایا ، اگر مشید کے اصول کو دیکھا جائے ، تو بھراسلام میں تو کچھ منبیں رہ جاباً ، اور تصفون اللہ تا ایر کے اکا وی کمال ہی منہیں معلوم ہوتا ، ہم و شکھتے ہیں کہ ایک مزرگ کی صحبت سے میزادوں لا کھوں اٹ اوں کی اصلاح ہوجاتی ہے ، اورصحبت کی مرکب سے بچے دیندار بن جانتے ہیں ، نبی کرم معلی اللہ ولا یک سلم کی صحبت سے کوئی بھی پھاسلمان منہیں بنائے "

بعث ہیں ، فامریم سی الدعلیہ وسیم کا عبیث سے ہوئ ہی پکا سمان ہیں بنا ، «ارتبال معزات کو مخاطب کرتے ہوگئے جوما دات کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور تشیق کی طرف ماکل ہیں فرمایا :-' معالی بیں توسیدوں سے عرص کرتا ہوں ، کر سچھے تو آپ معزارت پر اعتباد نہیں دہا۔ ہم تو ایسے عاشے مذروں میں ہو بمابات

یں گئے دستے تھے . آب کے بروں نے ہمارے بروں کو اصلام کی دعوت دی . ہم لیک کہتے ہوئے ان کے بیجی بو سامے . اب آب ہمیں میں چھوڈ کر کوئی شید ہور ہاہے ، کوئی مرزائی اور کوئی عیسائی اور کوئی سنکر تدریف ، لیس عبائی ہمیں ہی اسلام کاف ہے ، یہ ہمارے بس کا مہیں کوتم جہاں جاؤہم تمہارے بیچے پیچے عبائے تیرین ، اگر سمار کوام د منوان اللہ تعالیٰ علیم طمان مہیں ہیں تو ہمیں تو اود کوئی مسلمان فظر مہیں آتا ہتے

سه مجلن ١ جهادى المائير ١١٠١ عد كوعنى مونى عبدالحيد ماحب.

ف مکرّب مولانا محدصا حدب الوری . نار کی و فرون

ت تحرير مونی غلام فريد ساکن جماوريان.

مولاً ما محدصه حدیب انودی ککھٹے ہیں :ر

سحسرت نورالنُدم فذه كوصحار بضوان التُدعليهم إجمعين سكے حالات سنسنے كا ٹباؤوق وشوق دمّیا تھا .مولانا ثحر ليرسف

صاحب كى كتاب حياة الصحابه صن كميمبت روسته محقد وادينجاب كاسفاديس المهوداور لأمل لوديس توجم ف ويجعاب ك محد شفع كبيروالاصلح مليّان سع أحمات قوان سے مناقب صحافة كيم متعلق بنجا بي نظير، سننته اور زفت طاري موجاتي . اكث اوفات حصرت اقدس كى زبان مبارك يرينجا لى كايد شعر رمبّا علما.

او دلواسف محموضه من دلوارد صحائد وا

اورروان فحدث میں پروار صحالہوا

كر محد شفع محمد انظاريس ربت بحب آت أويشر صرور سفت

مترلف الفطرت اوركريم النفس النسان حسست كوثى نعمت بأناب مارى عماس

ا أناسب اوراس ك كن كاناب بهرسوش خص كوكس شيخ كامل اورمفهول اركاه كي ا میں طویل صحبت اورخصوصی فرب مناصل رما ہمو . اور اس نے شب وروز معلوت وخلوت بیں نینظر غائر اس کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوا ور اس

کالان اس پرمنکشف موشے ہوں ، اس کادل کس طرح اس کی حبست وعفیدت سنے لبرنے اوراس کی زبان کسس طرح اس سے عمار و وہ بیان کرنے بین شنول نہو۔

متعزرت ابینے شیخ ومر لی محزمت مولانا نشاہ عبدالرحیم صاحب قدس اللّدمرہ کی محبت وعفیدت سے لبرزیتھے ۔اوریہ آپ کا ایک

اوردون بن كيا يما بسب وقت أب كا وكرور الفي تق اس شعوس ودام الع اورشاع ي مني معاوم مولى في -زبان به ارحت دایا بیسس کانام آیا

کرمیرے نطق نے بوسے مری زبان کے لیے

حضرت کے اخلاص وللّبیت ،حصرت کی بے نفسی وفنائیت ،حصرت کے احتماد وبھیرت پر آپ کو لگررا اعتقاد واعتماد تھا 'ایک الجبرار

یں ا پنے معرت کی تعرفی اس لیے مہیں کڑا کر اس میں معی اپنی ہی تعرفی ہے . درمز ہمارے مفرت تقومت کے ام تھے ا

ا ور توکیجه عرض نهین کمرنا . البته اتناحها نما جون کرمین حجده صال حضرت کی خدمت میں رہا ، اس طویل مدت میں کہبی ایک کل بھی حصرت کی زبان مبارک سے نہیں گٹنا جس میں اپنی تعرف کی او بھی آتی ہو۔ حبِّ ما ، ایک ایسی چیزہے ہوسب سے آجا

میں اولیا دالند کے قلوب سے کلتی ہے رجب سالک صدیقاین کے مقام بھے پہنچا ہے تب اس سے بیچا جھوٹما ہے یہ بات

میں نے اپنے تھنرت میں خوب اچھی طرح سے دیکھی کرمب حاء کا دہاں مرکما ہوا تھا <sup>ہے</sup>۔

سياة العماية مولانا محديومت صاحب كى حليل القد تصنيف بي ب ، كتاب عربي بي ب ريمحاية كرام ك حالات ووا قعات أوربيا كاروندادكانهاين فيم عموعد بعد ، دوخيم مصع مطبع دائره المعارف حيدرة ادسے طبع بوتيك بير، نيسار صدر برطبع ب

مكتوب مولانا محدصاصب الوري.

تحريرمولاناعبدالوديدصاحب.

حفرت دلئے ا

متضرت كوابيف كيشيخ اورشيخ سفىبست در كلف والى چيزوں سے اتناأنس اور عبت تھى كو فرما ياكر شے تھے كە" بميس تورائے بُدركا كمّا بني بيادا ا كون معنت كا دورس دود كارمشة دادهي بوتا قواس سے اس طرح تحك كرسلة كد كويا البيت كسى معزز قريم عزيز سے ال دہے ہيں سے اس درجہ اظہا رتعاتی فریاتے کہ مزجانے والے یہ سمجھنے برمجبور موجائے کہ برلوگ حصرت کے کوئی قریم عزیز اور خصوصی تناق والے میں

الري عزيزون كوان كے مفا بلدين بميشد ينجھ ركا بھ یر. اس غابت تعلق کا نتیجد به تفا که کامل مناسبت اورانحاد بهایم جوگیا تفا، اکب مرتبر فرمایا که" میری اوریشیخ کے نعلق کا کیا لو تیجیت ہو ت المرت ك تلب بن أتى وبى بات ميرك دل بن احالى على الله المالى على الله

مصرت سے نعلق رکھنے والوں کے ممانچہ خارا مذہر ماؤ فرمانے متھے ، اور ان کے تعقرق اداکرنے کی کوکشٹن کو تنے تھے ، اور اس کو اپنے

إنهايت مفيد وموجب ترقى سجعة تص اكب بار فراياكه ور ہا ہت معید و موجب مری جھتے سے ایک باد و مایا رہ ؛-رائے پوریس شاہ زاہر سن صاحب مرحوم کی مباری کی خبرائی . میں نے سوچا کہ یہ مہار سے حصرت رحمتہ الند علیہ سے خاوم - تھے۔ خالص وجرالله تعبير طاستُ ان كى عيادت كو حانا چاسب. اس يبيدائ پوُرست بيدل بهب گيا · اس مبانے بير عجب كيفيت رى اوراكب الىي نوسشبو ٱقى رسى كر بجرۇ، منين آنى - بيراس سيح نيت كى ركت مختى ...

يرتعلق مرورا يام اورطوبل مدسة مصفهمل اور كمزورنهين موانتها بككه حول حون وقت گرز تا اور وقت آخر قريب آناحها ما عفا. اس مجب تعلق ور تى تى برم الدر ير صورت كل صور من مولاما محد منظور صاحب كم مكان برتشري ركت فقد عما لد منهم محد حا مرست اب . أناشاه عبدالرحيم صاحب محمد مرض وفات اورانمقال كاحال ميان فرط رجع تقع بحبب انتقال كا ذكر فرمايا تو آنكيون بين آنسو تتحه. رم بور المقاكر زخم تازه اورحاداته بالكل قريب كلبير . الاجور كے زمانہ فيام بي مرض وفات بين محفرت كا ، يك كنزب بنا رفنا ، ذا يجسس

أ الفقاء حب آخر مي حضرت كا المم كرا مي " احقر عبد الرحيم" أيا توصيط مد مرسكا رقت هاري وكري. نصرت ابنے مشیخ جن سے برا، راست تعلق محا اور حجول نعمت تھے بلد اپنے سلساد کے نمام شیوخ بالحضوص سلسان ول اللّی اور المرة ك مشائخ اور الى سلسلم عنها بيت ورجيع فيدت مندى اورعش وعبت كالعلق مخفاد ان حضرات ك بارستد بيركمى طرح كي سندي م لاملىيىن ئىتى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلىراختىيارى كىفىت يىلى ئىلى ئىلىدازە دىن ئوگ كرسكتى بىل بىن كوستى عبت ،كال اعتماداد بىزادىت

كُلُّارى كا مذبر فطرت مين ملاجه ، صوفى محترين صاحب راوي بين ١٠ اكي دفعه دُصَّدُيان مِن شام كاكهانا مور إحمّا و معرنت والاخود دسترخوان برّتشريف فراستّه و اكب ماحب مرّر دورا سے تشریب لائے بین کا جماعت اصلای سے تعلق تھا ۔ اسلام ملیکم کہ کر پٹھر گئے بھزننے ان کوکھانے میں ٹر کیے ہے

تخريرُ للا مَاعبدالوحيد صاحب .

تحريم ولا ما عبدالحليل صاحب.

اى بمارى كے بعد حزت شاہ صاحب موصة مك زندہ رہے جھزت شاہ صاحب كى بشت برمرظان ہوگيا تھا اور وُد اچھا : دَّيا ، اس رہن ك

الاماح وحزت سے کھوزیادہ موانت و محقیدت زقمی میکن اس کے بعدان کو حزت سے عاشقار و ناوار تعلق بدا ہوگیا جو آخریک ، تخزيمولا أعبدالحليل صاحب

كي عيب كالنه كمه بلية تفورْك بليطة الوكة بين ان كاسى بهرحال مشكور سب اس وه عاجب خاموش موسكة: مصرت نے اپنے مرشدور ای مسرت مولا اشار عبدالرحیم صاحب رحید الشاعلیدی الماثیت وسیا كي منعلق وبنا واتى مشاهره وما تُرحوكي باين فرا إسعفرت كي بهال مبضه والور كالبعيز مي المرمعة بيا

يےنفسى دفياتيہ

ذات مستسلن يست كركهي ايك كاريمي السامنيي ستاجس مين ايني تعريف كي بريجي آتي جو. حسّب حاركايدان مرثنا مُواسّا، اس نادم كوا ا الله المراح من المركالي كانترف حاصل الوا والقريراً بين عبين شب وروز ساتحدر منا تبوا بعين مذام ف اسبنه اوراك والطاف المحا

دافعات بھی سُنائے ، پورے سفر میں تعذرت نے کوئی ایسی بات مہیں فرائی حبس سے معنرت کے علوم تب یاکسی کشف واوراک کا احساس جے کے علاور بھی کہی کوئی ایسی بات نصداً تنہیں فرائ بحب سے لوگوں کی عقیدت میں اصنافہ با آپ کی بزرگی کا احساس مور تعدام نے حب س

نفى ابنا أبكار ، اپنى بىرى ورغبادت كاظهاد كمنا مشيخت كى بائي يامتصوفا ندنكات ماسلوك دمعرفت كى تحقيقات بيان كريف كاحضرت كم وسنورى مذانها ومسئله علمارسے بوجیتے . تصوف كى كوئى بات اوجیبا تواكر منزت نے الحدیث ماكوئى دومرا صاحب علم وصاحب نظر قرب اس كاطرت محوّل فرادسيتے. اگراصرار كيا حاماً اوربات صرورى مونى تونها بيت جيجے تلے نفطوں يس مغزكى بات فراديتے . ايسى بات سير ا حس سے آپ کی زُرون نگاہی بار کیے مینی کا المازہ ہو الکین اہل حقیقت مجھ حاسے کہ

## انواص کومطلب ہے گہوسے کرصدف سے

كسى يحبري على ميں خواه اس ميں كيسے ہى شف نتے اور سرم آورده أشخاص كيوں نه دون اپنى لاعلمى اور اپنے عامى مونے كا اظهار كرا اللہ کو اُن ایل مذہ دّیا. متحاه اس کا انٹرہا صرین محلس اورخاص طور اہل علم طبقہ پر کچھ ٹرٹیا ہو۔ دادلینڈی میں ایک مرتبہ تربیشی صاحب کی کوٹھی پیم النظ سے سدر می وسیر علس تھی بھن اعلی عہدہ وار، مماز علیاء اورعا ندشہر حجے تھے۔ پر وفلیسرعب بلغنی صاحب جے پوری نے فال اُس اُ

حصرت بجدار شاد ذیا بین ، اورلوگ ستفید موں ، سوال کیا کا صفرت مسبری حقیقت کیاہے ؟ مصرت نے بڑی بیت تعلقی سے راقم کی طرب الموار كر مجه نومور منين اك سے پوچيد ميں نے اپنے نزد كي بڑى كرنفى اور تواضع سے كام يلتے بنوے عرص كيا كرحضرت مجھ تو الحي لغوى الله

بجه معلوم نهين بنايت مادكي اوراطمينان مصفرايا كرمجه توميهي معلوم منين إعلبن يرمنانا جياكيا بحصرت كواس كابحساس منبين معلوم أناتحا كرىكس كے خواص محفرت كے متعلق كيا رائے قائم كري گے جن كو علماء اور كا الدكے اكمي برائے گروہ نے اپنائشن ومربی تسليم كرد ركھا

ا کی مرزبد لا الی پور کے دوران قیام میں اس بارے میں خدام واحباب کے درمیان بڑی کشاکش تھی ، کرحفرت رمضان کہاں کری الم تعن لأل بورك ليد كوشال تص لامورك احباب لامورك ليدمص تصد اور قراشي صاحب وغيره داوليندى كيديد عرض كرت تعاقب نے اکیے روزسحورکے وقت نینول گروہوں کے خاص خاص اُنتخاص کو بلایا اور فر ما یک بھائی دیکھویں اکیے غریب کاشتکار کا اوکا ہوں مستخری

سى غرب تىن كەيرىجى طالب كىمى يىن آياكرنا تىقانومىرى دالدەكوە ئىرىسى بىرىكى بوڭ كانتىغام كىس طرق كىرىي أو غنى جى تر ک<sub>چہ زیا</sub>د، بڑھا مہیں بچر حو کچو رٹیھاتھا ۔ و مجی محبول گیا۔اب تم حو مجھے <u>کھنچے کھرتے ہوا ورکو تی ادھر ہے ج</u>انا ہوا ہتا ہے کوئی ادھا پیجھنے

ا رکت سے کرکھ روز الندکا نام لیا تم خود اخلاص کے ساتھ جیند دوز الندکا بم کیون بس لینے کرخود مطلوب بن حاؤ ، یہ تقریر کھیدالی سادگی اور انز یا تحد فرمانی کر معن حصرات کی آنکھوں میں آنسو آگئے ،

کھفٹرسے بریلی مجانتے مئوسے سفرمس تجھےسے فروایا کہ آپ ہوگ اہل علم ہیں آخراً پہنے مجھے کیوں آگے کردیا اورکیوں مجھے نٹرمنے ہ ریمکے ممت فنا حادثہ کام انزمندہ ہے ۔ راحقیاج سے کسی فدرواہٹ شکھے اس کا حوصواے دمنا حاسیتے نمٹیا ۔ وہ عوض کراگیا .

أي واكب مسترشد منا دم كومواني سفيفت أور احتياج سے كمى قدر دافف شف راس كامو يواب دينا چاہتے عنا وہ عوض كيا كيا. ايم مرتبه آزاد صاحب في حصرت رجمة النّد عليكو مخاطب كركتے اكب عزل كمى حبن كامقطى تفا.

> یرکیاستم ہے کہ آزاد تیرے ہوتے ہورے ہے میکدہ میں بھی اور شندکام ہے ساقی

بیت عرشن کر فرایا که عمال میرسے پاکس توبانی بھی منہیں، بیشعر اوسٹین الحدیث کومنانا ، یہ در اصل حصرت کا سال نھا بجس میکی تصنّح ت بینی کا دخل منہیں تھا، بداہتاً اور وجدانی طور پر اپنے کوہر کمال سے عاری سجھتے تھے ، اور اہل نظر کے نزد کیب برمنعام مبزاد کرامنزں اور مزاد

,

.0)

ر انگلستان تک سے آتیں ،موسم کے بھل اور میوسے اور خاص طور پرجن کی محفرت کو غذایا دولیں صرورت ہوتی ،وئ سہار نبور و دیل آکستان تک سے بڑسے امتمام سے آتے اور اتنے جمع ہوجائے کران کا ختم کرنامشکل سوجا یا ،اکٹرو بچھاگیا کراد مرحوزت کو معالج سنے کوئی ان تا با دور کوئی خادر بڑی مقدار میں نذر ہے آیا ، ایک مرتبر دائے ہوسے ماکستان سے لیے روانٹی بڑتی ، سہار خورس فریا کہ ملتی موئی موم نس

ہ بتایا اوحرکوئی خادم بڑی مقادمیں نذرہے آیا ۔ ایک مرتبردائے پورسے پاکستان سے لیے روائی ہوگی ۔ سہار پُوریں فرایا کرننٹی ہوئی موم آئیں آئلہ پاکستان میں دقت سے مقاسبے ۔ موم دوخن کی حزورت ہوگی ۔ کچھ ہی ویر کے اجدو کچھاگیا کو ایک شخص مبت رہا موم ہے۔ پیلا آر باسے اور اگر اسے انج

اوح بخینب سے صرّودت کی امنٹیا رکی آمیتی - اوحران کا فرری حرث - دوپریکا دات کو دکھنا - اور اس پردات کا گزرا کلبیت پر بڑا بار تفا . کچھ پٹی فراتے تھے ، قولًا دوگرسے منزام تھیمین خانقاء اہل حاحبت اوراکٹے والوں کو پٹیٹر کر دیتنے ، حاجی لفنل اوٹیل ہناں کہتے ہیں ، کر

الله رواي*ت مولانا ا*زادصاحب.

Marfataan

المعادف سے ارقع ہے.

صرف برست النفون سے كبتى لا كھردويے مفرت ف دومروں كو دلائے بيں ، تعض ال علم كوكرا يسك نام سے سوسو دو دو سوكی ا فر النے كا عام دستور تھا كى بھى ان كى آند پر مربى شفقت سے قرائے كرمين نوئبند دن سے تمہا دا استظار كرد ا تھا. اور تمها رسے ليے مق مُوتَ نَهَا ، عِرِ فُورًا كِي عِنايَت فرمات ، ايك خادم موسفر ج مين ساخوت على رجازت معروشام جلي كمُّ تنظ ان كم ايك رفيا

ښراد کې رقم عنايت فرمانۍ اور فرمايا که ان کو بهيج د د اور لکه د و که تمهاري صحت مجري سفر کې شخل بنېږي . تم موانی جها ز مسي سفر کړما . پي

دیکھاہے۔ کر بعض او فات منی اَر ڈرسے کوئی معند قرقم اَئی ، وصول کرتے ہی کسی کے جوالد کردی جولوگ اس عادت سے واقعت تھے موقع يرموجودر بنفسك المتياط كرنے تھے .

صلاني مخد بن صاحب كسنت بس ١-

مولا ناعد الشرصاحب وهرم كوفئ في بيان فراياكه أكب وفد لا بوريس صوفى عدا لحيد مساحب كى كوشى بيتصرت والاخياط پذیر تھے ، دوپر کا وقت تھا ، اورسب وک سورے تھے . یس ساتھ کے کرو میں تھا بھزت جاریان پر ارام فرار ہے نته . كين مدار ته . اورسب خدام سورب ته . أكب فوداردات بهرت سيسط اور كهد نذران مين كمك رمضت سوسكة بمفرنندني ان مك حاف كد لعدفرا يا " الصحباني كوني بيء : بجنكرسب خوام سوشة بوسخ شق صوب ایک صاحب پاس معضے بوئے تھے رحن کا نام مولانا نے مسلحناً مہیں بتایا ) امہوں نے مفرت کی بات کا جوار ديا . فرايا بهان آوُد كيويدكيا سبع ؟ انهون ف ديكه كرسبلا يا كرصنت ملخ سات سوغيتيس دوسي بين . فرايا المجاان حیب میں دال ہو. امنوں نے عرصٰ کیا کر معزت بھے صرورت نہیں ہے ۔ مجھ ریر اللہ کی مبر ا بی سے ، اور میں اس

حضرت كى خدمت ميں حاضر بھى منہيں ہوا ، فرايا ." اچى نب ڈول بھى لو، كہيں كام آجا بين كے " لم

ولا معدد اخترصاحب ونومسلم ابان كرتے ميں كه ١٠ " ابك دند مجمع لكام والتقا بمست صنوت بين بين بين بين الكريش في معافى كرت وقت بي تكلف عوض ك حصرت دس روپ ید کا صورت مقی مصرت نے فرمایا اللہ سے وعاکرو جھرخاموش موسکتے ، تھوڑی دریس امکی شخص کیا۔

رویب کا ندے حصرت کے ماتھ پر رکھا، حصرت نے آوا ذہ سے کر فرمایا " ارسے بھائی دہ تحص کہاں گیا جودس رویب دانگ تفا" وہ بولا، جی مصرت بیٹھا ہوں . فرطایا " ہے بدوس روپہیہ اس نے عرض کیا مصرت یہ توسوروپہیں ، فرایا صلے جا

رقم كى مندارا ورننداد عي ان مصرات كے نزومك كوئى فرق اور اس كى كوئى اہميّىت نہيں ہوتى بعض مرتبرحقيرسى قيم فبول اور تعالم ترتب رفم دالس فرادينے مولانامنطورصاحب بيان كرتے ہيں كه ايك مرتبر ميرسے ساجنے دومنی أرود آئے. ايک بانچ روپلے كا تفاا بانج كا تبول فراليا . انوے والے كوسكر كر مواليس فرايا كريس انہيں بيجانا منيں بون . رائے پور کا دستر خواں مرمت وسیع تھا بالعوم ، ۵ - ، اور تعیف دنوں میں کئی کئی ۔ وآ دی مہما ان موت وستر خوال ال

> اله روايت مولانا منظور صاحب نعماني-اله روايت مولانا أأذاد صاحب.

ر مصرت اس سادگی اور اہل خانقا ہ اور اہل ذکر کے لیے بحفاکشی اور سادہ غذا کوپ ندفر ماتے اور تکلفات وسنم کو ان کوگرں سکے یاہے و بعتے سجائنی اصلاح وتربرت سکے بیسے ہوئے ہیں بھر بھی اس میں نوع اور تکلفت ہوتا رہتا بخصوصاً مخصوصی نہما اوں کی اُکد وقع برتوم وقت اليانوع موماً أكرم سع راس امراسك يهان ديجين بن رااً.

ا منطورصاحب نعمانی لکھتے ہیں ۔۔

اب سے میار پانچے سال پہلے کی اکیب دن کی بات سے ہم وہ فوں دلینی عاجز اور فیق محترم مولا نامیدالواست علی ندوی مجی عافرت على الك المكان سومهمان مول ك وسرخوان يرخود أير في كنا بهادتم كى توكير بنى . تين فتم كى مجلليان تقيس اكوشت می کئی قسم کا تھا ، برسب فرب وجوار کے دیمات کے حصرت رقمۃ الله علیہ کے مجبین و ملصین تصرت کے مہما لاں ہی کی میت سے خود اپنے گھروں سے پکواکر سے استے ستھے اور رائے پورکے نوش نصیب بھائی توروز ارنہ ہی اسپنے گھروں سے انشتر والوں میں عريم كم كن كني تعم ك كان لات تصر إن منع العسر وريّ "كاينظهودا دهر تندرسون سيكسل مود باحقا.

سى يرب كالدوم هُوَ في مشَانُن - كين يرسب كواس دوريس مُواجب معفرت إنى مسلسل علالت كى وج سے خود اس میں سے کھے میں نہیں کھا کتے تھے " حفزت شيخ الحدميث كى مدبر حبناً تكلف وامتمام وعضرت كوبجا اور برعل معلوم موتما تفاراس كاسامان بمبى الله تنوالى بروتت اديخيب

و الماس ك يليك مجى كسى ترود كى صرورت من بولى ، غرض النبي الل توكل ولقين كود يجد كراً بيت قران ومَتْ يَسَوَكَ عسلى الله لْحَسْمِهُ اور مَنْ نَيْتَ قِ الله يَحْبَعَلْ لَهُ مَتَ ضَرَحًا وَسَدُزُونً أُ مِنْ حَيْثُ كَا يَحْتَسَبِ كَاتَسِينَ وَفَيرِ وَقَ میت محبوسیت میتن محبین و معتقرین کاالیا جوم موجس سے سلمانوں کے عہد عروج اور دیندادی و خدا طلبی کے دورتر تی کی

لى ي كلك نظراً كُبُي، أب كهيں بون كاؤں بيں باشهر ميں اسدوستان بيں يا پاكستان بيں ، ابلِ طلب و اہل ادادت ، آب كى ذات جد هنة تقع اورلبيركى اعلان وانشتها دسك پرداد وادجى جوجا ياكرتے تنے، فالبًا م<sup>40</sup>اء ميں آب پاكستان جانے كے بيے دائؤد

النهوكا الكروالى كوهى بربهبط بين مقيم تنص بير مكراً إدى سے البر نبر كے كارے الگ تفك سے واقع كاسوك و تفت كرنے ليحامز موا توديها ايب ميله سالكا سواس ناوا قف آدمي ديجفنا توسجقا كه دافني كوئن ميله ب ، روانگي كے وقت مصافي وسلام كر سوالوں . مجم مواکر مبری شکل سے آب کی داست اور ماطبینان روانگی کا انتظام کیا جاسکا. مولانا کوام اسسن صاحب کا غیصلوی نے اس منظر کو دیجید

> حشن کی جنس خرمدار ہے بھرتی ہے ائب بازار کا بازار سیلے بھرتی ہے

مي پاكستان مين حال مونا كهيدي تنشراعيت ركلت كونى كني سوكامجيع حاصر ربتا. وسيع كومخيون كاميريم مينية وكركيني والون اور وور دورس واللاست آباد ومعمور سونا . آپ کی دات نے تا سب کر دیا کہ زمار کے انقلاب کا بہا منہ سے ، اخلاص و کمال کہیں تحفی وسٹور تہیں رہ سے کتے . المارول بلل اورجهان شمع مروول برواسف فروري بين.

أولا! محدصاتب الورى تحريف والنه بي كه ١-

حب بین تھنون افدس کے حکم سے (تحرکی ختم نوت کے سلسلہ میں) حبل گیا تو مھنوٹ مرگودھا سے میرے گرد لائل بود) تشریعیٰ لائے اور کچّ کو کسلی تشمیٰ دیتے دہیں۔ فرایا میں فقط تم سے مطنے کے بیے آیا ہوں ، فک واس بحث صاحب نے کہا کر حبورٹے چیوٹے بیچے ہیں، وہ تو حصارت کے حکم کی دیریتی بھکم ہُوا فوراً جیل جیلے گئے ،اس پر چھنوٹ افڈس پر مہت روٹ کاری مرکمی ، فرایا وہ چیلے بھی ممیرے ہی کہنے پر ڈھاکہ مبلنغ پر چیلے گئے شتھے ، وہاں بھی ہم نے ہی تھیجا تھا۔ "

ہوی ، طرفاد و جب بی بیرے ، میں ہیں۔ دلوی محرسینی صاحب بہاول نگری اپنی بہلی حاصری اور حضرت کی شفقت کا ذکرتے ہوئے کھیتے ہیں ،-'' حضرت فورار نفرتشر لعب لائے ہوئے تھے ، احقر بھی والد ماحد سے ساتھ چلاگیا ، والد صاحب نے بہلے مصافی کیا جعفرت

حسزت کے ایک نمادم صوفی مخرصین صاحب کیلنتے ہیں :-

سلاھ لانہ ہے۔ جب کہ احقر دفتر وٹی کمٹر بھا میں طازم تھا جھڑت اقدس لا مورسے را دلینڈی تشریف ہے جا رہت تھے جب حبلم سے گزرے توکار کے ڈوائیورسے فرایا کہ کار کوشٹر کی طرف سے جہاد جب شہر بیٹینچے تو فرا ایک پہری کا اِستہ بڑکہ کو بلو چہانچہ کچہری بیٹینچے اور گراؤ ڈومین کار کھڑی کر کے کا دسے باہر اُ ترسے ، اس وقت بسی کے سامت بھے تھے ، نوبجہ دفتر کھلتے تھے ، کوئی آدمی مجہری میں موجود مرتھا ، آخرا کہ جہڑاسی ملا ، اس سے را تر کے سکان کا ہۃ دریا فت کیا ، اس نے الملمی کا اظار کیا ، اور بٹا یا کہ فوجے وفر کھلے گا ، چہانچ کچے دہر کچہری کے میدان میں حضرت والا شہلتے دہے اور تقریباً ، آدے گھنٹے ہم

تحريرمولانا محديسا حب انوری .

تحربر مولوی محرکیلی صاحب بهاول نگری .

انتظاد کرسے داولینڈی نشریدی ہےگئے .

نو بجے جب احقر منہرسے دفر کو اُدیا تھا . وی تحیای طا اور کہنے لگا ، کچہری میں ایک کارمیں تیزدسفید رایس براسے آئے تھے

اور ستجه إو سي تعد العرك مجد مين كيه منهن آما عقاكر بروار عدكون لوك مون كيد؟ آخر مارمار حليه لوجهت برلعتين موكما كم

محضرت افدس نے کړم فرمایا ہوگا. اپنی برنسیبی پراگریپر انسوس مجوا کیکن فیدی طور پر دفترسے برخصست ملے کر امی دم احقر راولپنڈی تعریب

كى مندست بين مينج كا ، حب محدت اقدس كى مغدست بين پهنيا توصفرت باربار منبس كمر فرياتى " آج توم من تمهارى مركمت سے كهرى مجى ديكيرى التقرشرمنده بوكوعون كرماكر مساجه عفرت كى عنايت سيد الده بع مقدادان نواز شات كے قابل كها بيات .»

أكراس طوح سك ذانى واقعات جن سع مصرت كى يدرى ومادرى شفقت اورعمايت خصومى كااظهار موماسي اورمخلف خدام

ان کو بیان کرتے میں نقل کیے جائیں او ایک ضخیم دفتر تیار ہوجائے ، وا فقد میسے که اضلاق وشفقت ثبوی کی میر روایت مشاشخ کبار کو ملتی ہے ي محينا اوراقي ن كرناب كر استة اكرم عليه من صاحبه وسي دومرس زاده معزز وهموب مون

ىيىنىفقىت أنى خود نواز اور دقيقة رس يخى كرمن توگورسے شعوصى شفقت يخى . ان كى مرغوبات كابھى اېتمام اوراس كى كاكىدىلىن فرال پورپ کے ایکب خادم ج بچا ول دحنش کی کے عادی اورشائق ہیں · بیان کرنے ہیں کرمیرے لیے ہمیشدخواہ جنددستان میرخواہ پاکستان جھا

ا ہتام ک تاکیدفران جاتی . اودمیز بان سے دریافت فراتے کہ ان کے بلیے ضفکہ بھی تیاد کیلیے ۔ ایک دوز در مضان مبارک کے آخری عشری کے بعدی علب بھی کا بختم ہو مکی تھی ، مولاما مبیب الرحمٰن کو رہو اس زمار میں ننگر کے ہتم تھے ، یا د فرایا عرصٰ کیا کہ مولا ما صاحب کھر تو اللہ

بلاؤ، ان کے آنے میں کچھ دیرنگی، دریا فت فرایک آئے! لوگوں نے عرض کیا کہ آدمی بلانے گیا جواہیے بیدا ہمنام دیجھ کراکیہ معاصب پھر گوگھا منتظرتھ كرسفرت اس اہم وقت ميں كون سى اہم بات مولائات فرانے والے ہيں - اوركس ليے اس اہتمام سے ساتھدان كى كلبى اور يادگارى

' تشریعین لائے توان صاحب کا نام لے کو فرمایک تہیں نے ان سے بیے ششکہ بھی ٹیاد کیا ہے؟ بھیر پڑی شفقت سے مالیات ویتے رہے اگل رہے كرفت كد مذور تياركيا جائے ، اوروولى عبى ونى جائے ،اس يلے كريد دونوں جيزوں كے فادى إين .

١٩٥٠ يس مفرج بي واقم سطور كم معظم بي دوستون اوروبان كے علماء سے سلنے بيلاج آيا ياكس اجتماع ميں تركت بوتى اظالم الله حب حرم شربین سے خلوت ہیں حا عر خارمت ہوما تو دیجھنا حصرت کے باس مکھانا دیکھا ہوا ہے اور محفرت منتظر ہیں . مثری شفقت کے ما المرات

كتبين نوكها في كاجهى موسس نيس و كيهوتمهار سيله يدروشان ركمي بين يدكها المهاري محس كم مطابق ب

ان حزئيات اور واقعات ككيف كامقصدصون آناب كراس شفقت سبه پايان كا كجهدا ندازه بوسك بع خلام وابل تعلق كالقلق

ان خدوسی الی تعلق کے آئے سے بڑے مسرود ہونے کہی فرط نے گرتم شے مذکر دی بڑا انتظار کرایا ، کھی کسی سے بڑھستا 🚉 فراتے : دیجھنے اب کب نفیب ہوتے ہیں ، ایک خادم کا بیان ہے کہ بیں ایک مرتبر مراد آبا دسے رخص من ہونے لگا. مولوی عبدالمنا لا اس

سے فروایا کرانگین حاکر کاڑی برسواد کرانا اورسیکنڈ کلاس کا مکٹ خریرینا ، خود بولت سیرکونشزیف سے گئے کیحد دبرسے بعد تشریب ایک علة وقت دكيما أو أنحمول مين أنو ولدبارب إن بحل وصنط كما بعد منيك من إلى اورهبت كمتى ب كركماح عب ؟

> موده صوفی فرحسین صاحب ایم اے . سواج كل فرسك كلاس كبلاناس

والدمع بينهماع عيىطبتع

ان سيدروس سيجوابي طلب صادق اورذاتي مذرب وين حق كوفول كرت

ان سيدروس سيجوابي طلب صادق اوردان مبرست دين حق كو بول كرست المركز من المراد الله مبرست دين حق كو بول كرست أو مسلمول مستحصوص تعلق أورشففت فرمات تنصر ان قابل مصرات کی اتنی قدراور ان سے عجبت کوتے ہوئے کسی کوئنیں دیکھا - مولانا حبیب الرائن صاحب دائے بوری اورافترصاحب کے ساتھا،

كامعامله نهايت شفيق باپ اور ببسے چاہتے وقے مرلي كانتھا. ان كى دل جو كى ان كے آرام وصحت كامنيال تھا. ان كى صرور يات كا تحفل ان كى اولاد شفقت اوران کی تعلیم فزربیت و معاش کی صنکر، ان کی شاویوں کا استمام ، عرص عبت کرنے والابابِ اور سربرست خاندان جو برا ڈائی مج

اولاد اورا فراد خاندان کے معاتمہ کرتا ہے اور ان کے بار سے ہیں اپنی ذمرداری عسوس کرتا ہے ، دم ی براڈس صرت کا ان عزیز وں کے معاتج حبنہوں نے آغوش اسلام میں بناہ لی تھی ، اگر کوٹی ناواقعت شخص حصرت کا مولانا حبیب الزمکن صاحب سے ساتھ برنا ڈاور رائے بور مبرج رحمة التدعليد كمصيريال ان كورج خصوميت واعتماد اور تقرب حاصل تفاد تجيفنا توميي سمجة اكديد توحضرت كي فرزندس ياحقيقي تطبيعي مجالمجيم

سے ایمار اور تعلق خصوص کی بنا برمولانا انتفاق احمد صاحب کی وفات کے لید مدرسد کے متولی متفرد مہوئے . ماسرت مرا نا ملک ان کے صا تعکیم محب الرحمان برجی منصدیمی شفقت بھی ، مولانا کے اگر غیرسلم بھتیج کہجی الماقات وزیارت کوحا صربوتے توحصرت ٹری شفقت فر

محضرت كى طبيعت بس حقيقت لبندى المليت اورزمانك منين تھی بج اکثر فرط ذوانت یا شدت عجابرہ یا رحائیت (صرورت سے زیادہ پُر امیدا در نیک گان بونا) پدا کردتی ہے . آب کا ذہن بڑا مند

اور على تقابتقائق ووا قنات كېزاخواه وه كيسيدى للخ اورنشولش انگيزون ) آپ كى نظرىتى تنى معامله كاكرورادرا ركيدى بېلېرىسى دىكىنتەتھ كى ئى ئىدىلىيدى اورتقاصون براكب كى نظرتھى . اوراكب ان كولودى المميت دستے تھے ، اور ان كى طرف متوجدا درمتنب فرات رہتے تے ما وجود امكي محضوص ومحدود ما مول مين نشوو تمايا في اورزندگی گزار في اور ايك خاص ديني طبقه سے تعلق ووالبت گي ريڪھنے كے آب ا دسن ف براننا وسيع ، نويذر اور نفاد تفاكر ويي دين طبقريس سُت كم ويحف بن آيات -

مصرت اسلامی ممالک کے بلیے مادی ترقی ، شنے علوم کا اکتساب ، حبر پر منعیّن ، سائنس میں نرقی ، مالی استعمام اور نورکفالتی م صرورى سمجعة تنص اورعام طوربر وخصوصًا بإكستان كدرمانة قيام بي، ابني عبسول مين خاص طور برجب جديد تعليم يافته حصرار

ا سوان دونوں احکام اور تعاصوں کے درمیان کش کش میں مبلا ہے . مولانا اکیدموز کرمے زمینداد گھانے میں مبدا ہوئے ، رانا نام طویندد مستکھ تھا ، منال درجواب صلی سنگرور دیاست پٹیال میں ہے )۔ واسے تھے ، فرید کومے میں تعلیم بابی و وہیں 14 - ۱۹۷۰ء میں مولانا محد علی صاحب نوم برشر تعین ریاست جے بور اک تلقین سے مسار

۱۹۲۸ء میں حضرت سے بیعت مرکف اور آفاحا مار مل، ۱۹۳۵ء میں ماہ رمضان میں ایمور متقل تیام احتیار کیا، ۳۰ - ۹۳۸ حزب الانصار قائم كاحس كى مرريس حفزت دحة الشرعليد في قبول فرال اورمرييت كى حينيت سے نام كے اعلان كى احادث

Aarfat.com

و فضار الشريب ديكت مون ١٠٠٠ كى طرف متوحر بموكر فرنات رسبته تنصر ايك مرتبه عالم إسلام ك اس سلسله بي تسابل وخفلت كا وكرفرات موت

مسلمان ابت ،غزان بی مبتلا ہوکر کچھ ابیسے سوئے ہیں کہ جاگئے کا اُم بہیں لیتے ،جس وقت پورپ حاگ رہا تھا .مسلما ن ترك كتهرى نىندسورى تصد اس نے سرقىم كارامان جنگ بنايا. كىكين مسلمان غفلت ميں پيسے رہے بحب بک سامان پاس

نہ ہوں وائی مس طرح اوری ماسکتی ہے مسلمانوں کی ساری سلطنتیں اسلامی بھی بن جائیں تو حنگ کے بیے ایک ون کا خرج وبینے کی بھی لما قست نہیں ، انگریزین سکے پاس آئی بڑی سلطنت ہے کہ اس سکے ملک پیں سورج عووب نہیں ہوتا، ریخی

سِمْنُكُ كَاخِرج بِرِواشْت بَنْين كُرسكا . سِيَانِي اپنے ملك كے منيتر بيصة قرض ميں ديديئے . الواميان الوما آسان بنيں ہے . .. ا کیب مرتبہ اکیب مسلمان ملک سے اکیب مٹری سلطنت سے اما دیلینے کا تذکرہ تھا اور بعض لوگوں کو اس برائتراض تھا، فرایا :-

« کیاکریں ؛ اس کے بغیرطارہ ہی نہیں ان میں آئی طاقت کہاں ہے کہ اپنی حبلہ حزودیات کی اشیا بنو دہمیا کرسکیں ، بہرحال ابنی حزور مات کے بلے ان کو ان سے تعلقات رکھنے حزوری ہیں عرب سلطنتوں میں سب سے زیادہ طاقت ورمصر شمار ہوتا

سَبِّهِ . وه مجلى ان كا مخاج سب عرب شرهينسب توره عمّاج سب ، امريحيسب كولسينه تبعند ميس سے را سب ، اگر بيكستان الله سوسال کے سامان تیار کرنے ہیں مگے رہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے دائویں تومکن ہے کہ اتنی طافت صاصل کر

سكيب كران مصمتغني موسكيس اوران كامقابله كرسكيل «

' بیک بیتی سے مک*ک کا فنت پیاکرنے کی حِرکاشش کی جائے ۔ مبْ دین ہی ہے* دَاَعِدٌ واَلَهِکم مّا اسْتَطَعْتِم مِّنْ قَوَّةٍ اكرديا ديا نيت فامدسے نماز بھي پڻيسى جائے توو ، عبادت ہے ۔ اسى طرح نيت صالح سے حكومت كى ترقى كا بوجى كام كياجات

سارے کامارا دین ہی دین ہے ، البیام ہوکہ اتریاق از واق اوروہ شود مارگزیدہ مردہ شود ؛ افراد کے اضلاق کی اصلاح بی خرمی ب كين مك ك حفافت بعى مزودى بيد "

اسلامی نظام خالی بانوں سے فائم بہیں ہوسکتا ،اگر دنیا کے بڑے مکوں کے دوش بروش کھول ہوناہے تو ان اوگوں کے علوم و

فنون سيكين مول كي مكر شكل برست كريم ال سك علوم كوسيكيت سيكيف ابيث دين و مذهب كويفر وكرم وين أي جرب ك كونى هك ابينے يا دُن بركھ اند ہو. اس رُماند ميں دين دونيا كاكونى كام منبي كرسكنا بيك

حصرت اكتراسلامي ممالك بالحصوص حجازك متعلق ببسه اضوس او ذفاق كے ساتھ اظہار بنیال فرما یا كرنے تنظیم امہوں نے ابھي بم صغت حرفت اوراپنی حزودیاست کواسینے ملک ہی میں پیدا کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اوران کی دولت ذیادہ تر باہرسے حزوریات زندگی کے درآپ

> عبلس ۱۲ رومتان المبارك ۱۲ ۱۳ ۱۳ و ۲۷ رمئ ۱۹۵ د گوراگل د كومري) بياض مولوي احمد يلي ت مرحم م م و من ۱۹۰ مرور مضان المبارك ۱۹۷ من مرور ۱۹۵ و گلوا كل دكور مرى بياص مولوى احد على سيا مرور

سدده صوفى فيرشين صاحب مجس مرمكان مولوى عبدالمنان صاحب مجرانواله.

کرنے بہرے ہوتی سے . شعبان ۱۳۸۱ عربی ورس ۱۹۹۲ء میں واقم نے اپنے میڈروفقا دیکے ماسا تھ کومیت وقطروغیرہ کا سفرکیا، حبب امہا رہ ور منصت کے لیے اٹے پورجامز ہوا ، توریزی عنایت ومحبت سے رخصت فرایا ، چکتے وقت خصوصیت کے ساتھ فرایا ، ان جیلے مانسوں كهناكه ايني دولت كايسيح استعال كريس . كارهاف بنايش اورصنعلق كورواج ديس . كوييت مين مغر في تبذيب كا تسلط اور ما دين كاخوال دیکھ کر دل کوٹرا صدمہ سُوا ، ان عرب ریاستوں سے حالات سے گہرے مطالعہ سے اخازہ ہوا۔ کہ بہاں کی ذندگی کی ڈوری ان ملکوں سے تا تدین سے باتھوں میں بنیں . ملکہ یورپ کے سرمامیوں کے باتھ میں سے ، اور میاں کی ساری روشنی اور تنگر کا سٹ کا بٹن (سونج) یورپ میں ہے ۔ بہاں کا زندگی اور دعجان مغربی زندگی اور دعجان کا عکس ہے ۔ میں نے حصرت کی خدمت میں و ہاں سے مفصل عربینے کہتے ہجن میں د ہی سمے حالات کا تذکرہ اوراپنے 'اٹزاٹ بھی شفے ۔ ایک علینہ میں بیع لم بھی آیا کہ بھاں کے مالات دیجھ کرٹری الوس ہوتی سے ۔ اندازہ پر بتزلب كرجب يحب خود بورب بين كوئي انقلاب زبود مهان انقلاب مذموكا . محضرت مسيحقيقت ببسند اورنفا وذبن كوغالها مرحما لهند گیا اور اس میں مطبقت سے ال کی صحیح ترجانی محسوس ہوئی۔ بیں والہی ب*پ* وصفان المبارک س*کے ایٹر عشرہ بی*ں حاصر میر کا آمدکی اطلاع ہونے ہی یا وفر مایا گیا اور مصافی سے ساتھ میں مزیا یا کہ آپ نے دخویس وائم کیا حبار کھا تھا کہ حب برب میں انقلاب مزسر؟ میں نے اس ك تشريح كى باوجرواس سے كر رمضان مبارك حصرت سے بال ون بي گفت گوكرنے كامعول نہيں تھا، كين بنت ديريك بهت تفصيل کے ساند کویت کے حالات دریا فنت فرانے رہے ،اورٹری غودتوجراور دلحببي کے ساتھ منتنے د جے ،اس ایکے علیس سے میری مہنیں ہوئی متعدد بار مختلف وقتوں میں بلا طاکر ہو چھپتے رہے ، اس سال جب دیفیعدہ میں حجا زحانا سُوا اور زخصت سے لیے رائے بارگر حاصر عمیا ، تو صیراسی صم کی بدایات دیں اور ملک سے ذمہ وادوں اور سرما بعوں کو اپنے ملک کی اصلاح و تر ٹی کی طریت ستوجہ کرنے کی تلقین فرانی اوروائبی پراو ورانتهائی نقاب اورصعت کے وال کے حالات دریافت فرائے ،اورسعلوم کرنا جا اکسینام کہاں کہ مینجانے کاموقع طا پکستنان سمے ہل نزوت کومی کا مفانے قائم کرنے اورصنعتوں پر اپنا مرایہ نگانے کی عنین فرانے دہے ، میں دستانی مُسلان کامجیشن شیخ زمینداری <u>سے</u> بعدصنعتوں کواختیار کرنے اور اپنی اولاد کوکوئی مبزیاصنعت مشکھانے کی ٹبڑی اکید کریتے نصے ، فراتے تھے کہ اب مندوستان میں بغیراس سے شریفایڈزندگی گزارنا خسکل سے بھٹ سانوں کواہیے جیٹے اورصنعتیں اختیادگرنے سے دحربہا ندہ اقوام ادراہل حرفہ کانسا بھی عاتی تغیب، عاراور ننگ محسوس ہوتا تھا ،اس کی جیشہ اصلاح اور تردید فرماتے شعے اور اس احساس کودور کرنے کی کوشش کرتے تھے اسکور مصحنوات اوردومهرے زمیندار طبقہ کے افراد کو بمبیشہ مشورہ دینے شعے کہ اپنے سرار کوکسی تجارت یاصنعت پر لکا کر کمپنیاں بنالیں بعین دگوں سے بیے ہوسمزت کومرٹ اکمیٹنیخ طریقیت اور دوحائی مربی سمجھتے شعے اور آپ سے صرف اس سلسلہ کی بڑیا سے اور دہنما کی کے سرّق رہنے نئے

تعے اور نہایت نور اور جوش کے ساتھ کی بھی اس پڑتھ کریٹر فراننے تھے۔ ۔ محفرت ان وگوں کے لیے جوفریعنیہ ، ج سے فارغ ہو گئے ہیں باربارج نفل کرنے کی دسواستے خاص حالات کے ، بہت افزائی نہیں فرانے سقے ، اس کے بجائے ایسے کاموں میں روپر چروٹ کرنا ہم نرجھتے تھے ہجن ہیں دین کی ترقی اسلام وسسلانوں کا استحکام ہے بحفرت کر داکہ طبیب تاذی اورم جرکی جذبیت سے اجلیفان نہیں ہوتا تھا کراس ہیں نفس کا مصد تمہیں ہے ۔

ا*س طرح کامصنمون منذا (ح*ج اُن کے نرد کبیشیخت وارشاد کے خلات تھا) ایک نائنج<sub>ت</sub> اور غیر شوقع می بات تھی۔ کین صفرت اس کی باعل پر دامنی*ں کرنے* 

" الكياصا حب ع نفل كے ليے تيار شعب جھزت نے بلايا اور منس كر فرايا كر" اگر توكوں سے كہا جائے كر ماز ختوع و نسوع سے برمو

توبار موكا اورنهين موسك كالكن ج ك ياركها حاسة توفراً تيار موحا ميس كيا.

حالات زمانهٔ اور سرونی دنیا میں اور مک میں جو کچر مور باسہے- اس سے واقف رسینے کا بڑا استمام تھا . احبادات کی اہم حروں اور اہم مغام

و دیمد بدسلومات کے سننے کا ماری عمراسمام دیا۔ واسٹے پورس بیرخدمت واؤفضل الریمن خان صاحب کے اور پاکستان میں دفیق اجمدخان کے می

منى . بمنت سے نووار داس عمول اور اہتمام کود بچھے کومتعجب ہونے ، لیکن مصرت دیمۃ اللّٰہ علیدان یَا تُرات سے بالاتر اور منعنی شخصے بھمزت کی قا پر" نواستے وقت " ہیں دنیں اتمدخاں صاحب نے محرت کے اس شعبۂ زندگی سینعلق ابنے کچھ اڈوات ٹنا کئے کرا ہے تھے ۔ بن میں انھوں نے فر

مغول کے ساتھ محرت کے اس ووق واہمام بروشنی ڈالی تھ ، بہاں اس کے بید اقتبارات بیش کے جاتے ہیں .

" كيفن وكول كي المسك يله يدبات حيران كور بوكى كرحفرت اقدس بعيد بلندم تررز وكرا وديفام وفياوى علائق سد لاتعلق انسان كوزمان كى خبرول اورسياسى امورا درمكى وغير مكى حالات ووا فعات اورسائنن يحقبن اور ابني ايجاوات وأنكثا فات سے كياغ من ودلميني مو سكتى سبع مكر نفر كيد محفل رسبن والى اسماب يريخوني واضح سب كرمعزت افدس يدحالات كس درج نوج وامهماك سع مشنا كرت تنص ملنے والوں سے إكثر ماز و و برا بنانے كى فرائش كياكرت تھے.

مهجهی کمبری خبر بریهنرت دیمته النشطلیه نهایت پُر تطعث اندازین نهره فراستے حبس سے اُن کی دود بینی انحر سشنامی اور کہری فہم و فراسٹ کا تبوت ملنا۔ اس وفست صرت سے ارشادات گرامی کوسٹنے سے بلے مفل ہمدین گونس ہوم اتی ، مگرچے رہ کی ا وار بوجر مدد رمر نقا سن دوریک مذہبنی ی اس لیے قریب بیٹھنے والے احباب بھی شبکل ہی تھے واتے ، تاہم حضرت کے جہب سے فکر واستعجاب با نوشی و مسرّت کا اندازہ ہوجا تا تھا، حصرت کو باک اور معا رہ سے باہمی تعلقات کی حضروں سے گہری دلجیسی تقى · دونول ملكول سيے نعلقانت كى بہترى واصلاح كى كوئى خبرسنتے توسمنت نوش ہونئے اودفرقہ دارانہ فرا دانت كى خبرول سسے پراٹیان وسنکرمند ہونے . دونوں مکنوں سے چوٹی سے لیڈروں کی فرقد دادانہ مذمت کی کوئی خرسنتے قدیدی تسلی کا اظهار فرماستے

حصرت اقدس مجارت اورپاکٹ ان سکے باہمی بہتر تعلقات کو دونوں مکوں کی تعمیر و ترقی سکے لیے صروری خیال فرماتے. سأمنس كى كھوج اور تعقیق اور معلوماتی خروں سے خاص شفف عقا مصنوعی سیادوں كى زمین كے مدار برگردش اور سپ الم کیک پہنینے کی کوششوں کے متعلق مرجر کو وہ مخورسے سفتے ، ایٹی آلات ، میزاکل ، داکٹ اورزی نئی سائنسی ایجادات وغیرہ سے بارسے میں معلوماتی خروں کی طرف بورا دصیان در ماتے ، مختلف ایجا دانت اور ایٹی سرگرمیوں کوعالمی صلائی کے کام میں لانے کی کسی حرسے وہ مسرور وطمنن موستے ، بچاند کے متعلق سائس والوں نے بچو استثنافات سیے بیں ، اور کھوچ اور کیتے ہی کوسی جاری سے اس کے تا زه كوالف كى مارسى مين كمروريافت فرمات وبيت . ميا ند ك علاده اجرام فلكي سيمتعلقه سائندالون كي تغيق اوركاوش كي دو سری خبروں سے بھی دلیسی کا اظہار و راتے۔ اور اس قیم کی معلوما تی خروں کو دلیسے سخت ، جامد تک انسان کی رما فی کے بارے میں سائنسدانوں کی نگا۔ و دو اور حیرت انگیز ، کادکرد گی سنتے نئے راکٹوں کی تیاری اوراس ضمن میں آئیدہ کی کوسٹنٹوں کے بارسے میں کمی نُسک وشریکا اظہار یہ فرمانے ستھے . کلکہ اکیب مرتبہ ادرانا دفرایا بیمٹر ہی گوگ ادوالعزمی اور مہت کے لخاله مصيحن بن بعودن رات نت نشة تحربات سي كلوج اورتحقيق من للكدر ستتيهين اورعجيب وعرب كاربات غايان مرانجام

دینے سے پلے شکل اور مبان جھوں کی مہات سے درا نہیں گھراتے سائنس کی موجدہ میتی وترتی کی رقد کور کھتے بڑے۔ وہ انسان کوماند تک رمائی کومبداز قیاس تعور نہیں فراتے تھے بکر ایک دوناہنے ایک خادم سے مبنس کرو لینے لگے :۔

" بحب وگ بالات دین جاند دیم بیس کے تب بم کس دیر دین بیٹ جی جو س کے۔ اجرام فکی گروشیں اصط ان کے نظامت ادراس باسے میں سائندانوں کے بیرت انگرانٹ افت کی خروں سے اکآتے نہیں سے بکارے رت کی جی سے منظرا قم لے اس سلسا میس کی بار مفعل نہست کے عوض کیا ۔ اس من میں مجمی کہ بی دہ خود بھی کو ن مہت پہرگ بات پوچہ لیا کرتے تھے۔

اکید روز محرت کوتبا بالکیا کرمجوا تعلی کے گفید کی تغیر کے لیے عرب ممالک میں چندہ کی تخریم ہورہی ہے اور سودی حکومت ف اپنی مجانبت نصے استف ریالی وسیف کا اطلان کیا ہے .

سحزت کواس خبرسے کو ل خوشی نہ ہوئی ، بکدا نوس کا اظہار فرایا اور کہا یہ سب ہے کارہے گفید کی موست سے کہیں عزودی یہ سب کہ اس رقم سے سعودی محکومت عکسیں کوئی درسہ تعلیم کرکڑ یا مسنوی اوادہ قائم کرتی ہے موڑے کو مسلم مالک کی مقیلی نہا نہ گل اور سائنسی اور دھی گرفی شیوں میں ترتی نہ کرسکنے کا مُسنت علق رہتا ، اگر ان ممالک سے مسنتی یا تعلیمی ترتی کو کوئی خروصول ہوتی توصورت سن کرمست مرود ہوتے ، چھیے دفوں معرسے داکش اور جرف ہوائی جا زوں کے تیار ہونے کہ خریس ان کی کرئ خریفت تیار ہونے کہ خریس آئیں توصورت نے شیاد وارد شرق کی کوئ خریفت کی کرئ خریفت کی کرئ خریفت کی گرف خریفت کی کرئ خریفت کی گرف ہوتے ۔ الجزائری تحریب آئیس کو خریس آذروی کی جروں کو جرب مشاکرتے اور حصول آذروی کے بعد ان کہ آپری کہنچی شائی خروں سے اور حصول آذروی کے بعد ان کہ آپری کہنچی گی خروں سے اور حال طرح ہوتے ۔

محصرت مختلف اورفنی امورمیں سسلمانوں کی تعلیم وترتی کوزانہ کی مزورت وتقا مناسے مطابق لازی جان دہاتے تھے
ادر چاہتے تے کہ اس میدان میں سلمان کسی سے تیجے نر رہیں ،اگر کوئی تھزت کی مذمت میں جا کر پرومن کرتا کہ بچرں کو سائسس
کی تعلیم کے بیے کمی فنی اوارہ ہیں واخل کرنا ہے یا مزیر تعلیم کے بیے کیس باہر ہیے کا کہنا ہے تو مبکنت مسرور ہوتے ، وراسسس کی
موسو افرائی فرمانت ، محصرت کچے شعوں میں مورتوں کی اعمال فنی تعلیم کومی ایک منابط کے اخد معزوری خیال فراتے تھے ، حسام ملم ہر
دُواکٹ کے چیئر کے بیے مورتوں کے علاج کی خاطر اس تعلیم کومورتوں کے سے مغید خیال فرماتے تھے ،

معثرت رلئے بیردی

كى فكراور رئج ولل مي كزرجا أسه.

اسلام کی فکرمذی اورک لمانوں سے حالات سے دردمندی طبیعیت اسپ اور پورے نظام زندگی کی روح رواں بن گئ تھی ، اس کے بیے ندزندگی کاکوئی شخب

الام کی فکرمندی اور ملمانوں تھے لیے دل سوری

محفوس تنا ، نه عرکاکونی وقت، به دردجم اورقواشته تکریهیں اس طرح بعذب بوگیا تھا .

مث خ كل مي سرطره باد سحركا بي كانم

اكيد مرتداكيد اليد ايم اورنا زك موقع ريش مين دُعاكى محنت صرورت تقى . برخادم مشيخ الحديث بحفرت مولا ما زكريا صاحب كي مرا یس راستے بورہا در روا اور اس موقع کی نواکست و اہمیت کی طرف متوجر کرسے خصوصی دُعاکی در فواست کی بحضرت نے اپنے تعلق خاطراو ذکر من

ا اظهار فرایا و در تنهای بین مجیدے فرایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کو تخلیبہ میں معلوم شہیں کو عاوات میں مصووف ہوتا ہوں انعیس مرتبر بورا وقت ملکی

محتق ومتبع سنت صوفيه كاده كرووس كى نسبت بصرت مجدوالعث الى مصرت شاه ولى الندم بصرت سياحمد شيد مصرت شاه المعل

كى طرف ہے ادر جس ميں محفزت مولا نامحد قاسم نافر تؤى مصرت مولانا رہ بيدا جمد گنگو ہى اور محفرت فيح الهند ملين تخصيليں مبدا ہو ميں .

میں کروہ سے آپ کا تعاق تھا اس کا ذکر وشنٹل راس کا انقطاع الی اللہ اس کی کیسوٹی دیے نیازی اس کومسلیا نوں سے صُواور ہے فکر منہیں بنا کی کل

مرا در دبست اندر دل بومی گویم زبان سوز د اكردم دركتنم تركسه كدمغز استخان موزد یبی در دکیجی زبان برآگرآه وفغان میں تبدیل ہوما نا کمبھی کمانوں کی کونا ہیوں ، اورنا محجھیوں پر در دو قلق کا ظہار اور ملامت وتنبید برآ مادہ کو ىسى منها ئى بىن آنسۇرى بىن نېدىل تىلىلى موجا ئا. كىكىن دە دەم كىسا تىدىتھا . اوراس سىكىمى دقت قرارىزىخا ، <sup>مىل 19</sup> دىرىم كام تىقىيم اورزما مە فسادات بیں جب بہت سے سلمان ہے ہمتی کے ساتھ اسلاف کے فون اور سینیہ سے سینچے ہوئے اس باغ کوچھ در کر اسٹے لیے بناہ کا حکمہ ملاک کررہے تھے اور اس مکسیس بطا ہراسلام کا زوال نظراً رہا تھا ، اس مدو نے طوفان کی شکل اختیاد کر بی ، اس زما ندی ہے قراری کی تفسیل ایک گڑرشا

اورز اده اسلام اوسلمانوں کے درویس مفطرب دیے قرار باتی ہے ادر اس کروہ کا مرفرد زبان حال سے کہنا ہے ،-

اس کے کو توجیت کے بارے بیں جائے کے طریقیہ سلوک و تربیت، تھوٹ ، طریقیت ، ذکر و صحبت ، معرفت و عبت کے بارے بیں جائے اس میں اس کے کو تو کوئی چیز پیش کی جائے اور اس پیٹمل اور فنی طریقیہ پر رکوشنی ڈالی جائے ، بہتر معلوم ہو اسے کہ اس سے کو تو تو تا اصلاح و تربیت کے لیے کمی عبلس ن سب پیزوں کے بارے بیس مصرت کے نوع واپنے سے تعیالات و تحقیقات بیش کی جائیں ، حبن کا وقت اُو تدا اُصلاح و تربیت کے لیے کمی عبلس ن اطہار فرا یا اور جن کا بہت تعدولات کے برابر ، قید تحریر بین آمکا ہے ، اختیاس متنظر ، متنظر تا معنوفات پر نظر اور اس کا بھی کمی محد نک المدازہ کیا جاس کتا ہے ، کو حضرت کو اس فن بیس کی مجتمدانہ بھیریت ماصل تھی ہے اور اس کا بھی کمی محد نک المدازہ کیا جاس کتا ہے ، کو حضرت کو اس فن بیس کی مجتمدانہ بھیریت ماصل تھی از آپ کی نظر سور و آواب ، جزنمایت و تفصیلات کے بجائے اصل مفاصد اور آپ کیا جاس قدر تھی ، ان مفاصد کے لیے آپ طوائی ، اختان

اج ادران کی تبدیلیوں کی کس تدر رعایت فرانتے تھے ، اوراک کی تظرکس تدریمین ، وقیقدرس اور حقیقت بیں تنی . انقصو و کار فرمانے تھے کہ ہ

" اصل كيفيت لفين كاپيدا موما ماسيد ، حب كوئى سالك اپنى كيفيات كا ذكر كرتا تو بهى مرات كه اصل كيفيت لقين سيد .
اكب وفعد فرطاي كرے ميں اندهيرے ميں شيرسيد ، فظر منهيں آنا ، اكب آدى وہاں سيد ، وہ ب فكرى ميں وہاں ميٹيا ہے اچائك روث في معون ، سيراس كونظر اگيا ، اس پرخوت طاری موجائے گا ، اس طرح لقين نصيب مون کے بعد تو ون خدا آجا آلہ به اور برخوت خدا آجا آلہ به اور برخوت خدا ميان مسلمان موجود كى اور نام اعمال مدسے كيئے كى بحضرت رحمة الله عليه احراف بطالف سالفان الا دكار ، افوار من كر كيا اس كر اور برخوت كو مي كوية اتنا برام مرتب منهن وسيقة تھے بحضرت كم مزد كيا استدلالى لفين كا وجوالى اور ذوق ليفين موالا كالد كور الله كور كيا ميں موجود كي اس كا تقريم مير مير الله تو بيا ميں خداكى مستى كا انكاد كرست تو مير وجود أنى لغين والا الشخاص ميري انكاد كرست تو مير وجود أنى لغين والا الشخاص ميري انكاد كرست تو مير وجود أنى لغين والا الشخاص ميري انكاد كرست تو مير وجود أنى لغين والا المناس ميري انكاد كر المين كردا ؟ "

" کسی نے کمی لطیعہ کے جاری نہ ہونے کی شکارے کی ، آپ نے اس سے لیتین کے بارے ہیں پرچیا ۱ س نے کہا کہ وہ توہے فرایا کم بجرلطیف کے پیچے نہ پڑ و مقعود محاصل شہے ۔ "

ے وساتہ ۔ کمتوب مامٹرمنظور تحدصا صب ایم سلے . . تنہ ۱۔ تحریم ولوی عبدالجیل صاحب .



Cill.

شيخ لهف يرضر مولانا احركي لابهوري

<u>81811</u>



اراحقرالدام المعلی می عند - اس ما علی ورجة الله - آب کو معلوم هے - کم الله دار زند قد کا طوفان پاکت ن می بطر هذا اور جوبول جاری هے مسرکار باب نقط مصنبوط اور علاو کرام کی متحدہ جمعیتہ علاور سلام می مصرک ہے اور ما مالولا اور حکومت بھی الدی ہی جمعیتہ علاور سلام کو قابل اعتبار سمجھیگی - اور ما ممالولا میں بھی جمعیتہ مقلور سلام کو قابل اعتبار سمجھیگی - اور ما ممالولا میں بھی جمعیتہ مقدول ہو گئی ۔ اور ما می ایسی کی معاظم فہی اور احلاق

حمیده سے اسید واق ع - کر بھا کے بنیا بے و فد کوج حفر ت دور کا فرج وال

عالم الرحمز الأري

الأراء

من النسير في النا احما على الأموري

سفرت مولانا اجری مربعتمون اسرلال دین صاحب کی مبوط کاب اور ولایت کی طفق سے ترتیب دغیروسیدان کا بعد بیم فی اس ا عبدان نامی فصد شلع کو جرالؤالد میں ۲٫ رمضان المبارک سم سال میکو عمینة الاولی سک ون ایک مفدس گھرانے ہیں ایک بجی بیدا

ا مجلان نای تصبیح مو براواد میں ۶ رمضان امبارت سے بیٹو مجھ الاوی سے دن ایک مقد س تھراسے میں ایک بچے بہیا بن کا اسم گرامی اُ کس کے لیے رکھا گیا۔ بہ نصبہ ربلوے اسطین گھراسے جارمیل مشرق میں واقع ہے مشید سنے ایز دی نے لیے کوکس صاحب کم الات اور منبح سعا دات کی ولادت سے نوازا -اس وقت کی ایک زبان بھی البی مذتھی، جو اس حقیقت بارکرسکے اور اس وفت کی ایک انجھ بھی البی نہ تھی جو اس میرولایت کے طلوع پرخانی خدا کو آگا ہی کینشے لیکن فرشنگا کِ فضاد

آرلتی کے ہرکوچہ و بازار میں کیکا رکز کر کر رہے تھے۔ ع آ مد آ ں بیا رہے کہ مامے خواسستیم

کس کو خبرتھی کہ بر بجبر جو آج ایک کمنام فصیہ کے ایک عرب گھرائے میں جنم لے رہا ہے کسی دن آسان ولا بہت ہر آفتا ب اب بن کرچیکے گا۔ اس کے فبوص و مرکات کی سونیس زمزم و کو شرکی آئیبند دار نبیس گی، اور بیمشر فی سے طلوع کرنے والا نبیر ان مغرب کی واد اوں میں تھی ضبا پاشیاں کرسے گا۔ جیبا کہ علّامہ علاؤالدین صد نفتی صدر شعبۂ اسلامیات پنجاب بو نبورسٹی کی شہارت ان میں نے مندر بی ممالک کی میروسیاست کے دوران میں اس مقبقت کو ہزار تعبّب سے حبکہ برجگہ دیکھا ہے کربیدا تعارفین عالم ان طرت نیخ التفییرمولانا المحمد علی دیمتہ التر علبہ کے ارجم ندناگردوں معقبدت مندوں باغو شرجیبنوں میں سے کسی نہ کسی مرد

ل مفرت نیخ انتقبیرمولانا احمد علی دحمة التّدعلبه کے ارجمند شاگردوں ،عقیدت مندوں باغو شهببنوں میں سے کسی ندکسی مرد الحافران باک کے دَرس وُندربِس اورنشروا شاعت کو ابنا لا تُحرعمل بنا رکھا ہے ''اوراسی طرح ہمار سے محزم بالومنظور سعبد امب جفوں نے محدرت نبنج النفسبر رحمنة اللّہ علبہ کی زبان مبارک سے آب کے سوانچ حبابت س کرنقل فرائے ہیں۔ ابنی بباض کی

برادم طرائز ہیں؟ "جنانچہ میراا بنیا وا نعیہ ہے کہ اپر مل کا اللہ میں حب میں دہلی دہلوسے اسٹینن سے علی گینج صفدر مبنگ کی طرف پیدل آفار دہا نھانوا کیے۔ آدمی داشتے میں ملا یا نوں بانوں ہیں ہماری ایک دومر سے سے نشناسا ٹی ہوگئی یحب اس شخص کومعلوم مزاکر کو راا مورسے آیا موں زند امور نے شرحے کو تنا اکر ہمی مران مورجوز رن موانا ناجی علی صاحب کو مفتیہ

کومعلوم ہؤاکہ ئیں لا ہورسے آیا ہوں نواس نے عجبر کو نبا پاکہ ہم ایران ہیں حصرت مولانا احمد علی ساسب کومفسر قرآن کے نام سے یا دکرنے ہیں کہا آپ ان کوجا شنے ہیں ؟ نہیں نے ان کو صفرت والانشان کے منتعلق کا فی وافقیت ملاز کر کرک نے نسب میں کر اس میں جام علہ ن سبب بازن ویت فی سرکھ نسب کا

لانی بیکن ہیں خورجبران نفاکہ ہمار سے مصرت کی علمی شہرت میں الاقوامی حیثیت رکھنی ہے " انفرت افدس کے والد بن ما حد بن و مصرت افدس رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یا سعادت میں اسباب وعلل کے جبر سے بر کوئی

Marfat.com

میں سیاستیفسلفان میں سیاستیفسلفان

نقاب مزنعا اور ما مول میں ابسے اتا رہیں پاسٹے بائے تھے جس سے آپ کا بعد میں سبدالادلیا و ہونا تا رہی م حیرت واستعجاب سے دیکھا جانا بلکہ بھاں نوخانن ارمن وسمارتے حس انفافات کو اکتھا کر دیا تھا۔ آپ کے والدین زندہ جاوید نصویر نھے۔ شرایست طاہرہ کے اسکام کی پابندی ان کی سرشت میں سمانی ہوئی تھی یف وٹ صورت مورد ہا اسماک ان کے فیمبر ہیں وائن تھا۔ اللہ اللہ باک بازاور نیک فطرت والدین حب کس بیجے کو اپنی عارفاتہ تکا ہم کی وعادُن ہیں پرورش و بیتے ہیں تو اس بیجے کی زندگی ابیٹ ماحول ہیں ایک دوحانی انقلاب بہاکرسکتی ہے بہا کردارسے افراد کی نجان کامسئلہ والبنہ ہوتا ہے۔

"نائم پر آیر وی کاظمور ; محضرت نینج التفنیر رحمة التر علیه کے والد محزم کا نام نامی نینج جب الد نما اور آب سائ خصر - سا رسے حضرت مرحوم اپنے والدین کی امیدوں کا تمرا و لین خصر اس مقام بڑا بید زمرا و دری نے ایک نیا ا کے والدین نے دربن عقر کی فدمت کے بذرب سے سرشار ہو کر اپنے تمرا و لین کی ولا و ت سے پیشر محضرت مربم ما والدین کی طرح آپ توننا ب و سننت کی فدمات کے ایک و نفت ( محرز ) کر دیا تھا مفداد ندعا لم کوید مذرا اس ندر اور ا کرف والوں نے اس فدر صدی وانول سے بیش کی کر صفرت رحمت التد علیہ کی ڈور کی کامطالعہ کمرنے والوں بر پا

عمل کرنا ہماری سہل انکا رزندگی سے کوسوں دُورہے۔ نجبرا آپ کے بنوئن نسبب والدبن نے مصرت مربِم علیما السلام کے والدین کی طرح حسرت سے سنیں بارین سے آب کی پیدائش پراپنی تمثّاؤں کولورا ہونے و کیھا اور افر طاحسان مندی سے عبوصتے ہوئے آپ کا نام ا م آگاہ فرایا۔ والدین کے پاکیزہ اواد سے بیٹہ عبلتا ہے کوائوں نے اس وقف شدہ (محرّد) ٹومولودکی پرورش کے ایام کی ا

رہ برہ بہ بہ بی سے پہیرہ ، درسے پہر بہا ہے رہ ، دون عبا دت کے سانفرساتھ اپنی روزی کے پاکیزہ ہونے کی فارونہ رشن ہو گی اور او صروالدہ محتر مرکواس نذرانا اللی کی سن تربیت کے لئے شابا ندروز تسبیع و تسلیل کا استغراق لاز کا ملال کی برکت ادر مبذبۂ عبا دت کا کیت فرد ایمان میں کر ہوشار بیتے کی رگ رگ میں سما جانے ۔

عِم و حکمت زائیر ا ز نا ن سسلال عثق و رقت آ بدا ز نا بن سسلال

حضرت كريم في عما في وحضرت شيخ التفسير دحمة التدعليه بمية بين حقيقي مبا في بين و فظ محمد على ماحب التان

پزرشی اورکئی سال ک و بین رہے اور اب نضائے انبی سے فوت ہو چکے ہیں۔ آگا کندو آنا المبر راجون مول عزیم کما جی بین رستے ہیں ان سب عشرات سے چیو تھے حکیم رشیدا حمد صاحب ہیں یجوز برزہ الحکاء کی اعزازی الساس

بیں ۱۰ ورطبیہ کا بچ نا بحد میں اخمین حمایت اسلام کے زیراً ہمام حمل رہا ہے بیں بطور پر وفیسر کام کرنے رہاں ا سندرر بیں اور مصرت اعلیٰ کی زندگی میں ورس قرآن مجید میں فشریعت لایا کرنے تھے ،طبیعت کا نقاضا ہے کہ البالیا مجی عرش کر دوں کہ درس قرآن مجید کے بعد عقیدت مند لوگ حضرت کسے مصافحہ کرنے اور جلے جاتے حکیم صاحب اور کی ا الله وقت پاکر صفرت اقدس کے ہاتھوں پر لوسہ دینے اور لیمن اوقات آ نسویمی بهائے ۔ ببر منظر دکھی کرا سے کھوں سے
اندوا بی بڑتے اور خبال آ اکر اللی اوٹیا بیں اب کسانٹوت اسلامی کا پنفش موجود ہے کرا بک بھائی ابنے بڑسے مبائی
ان پر بوسہ و سے رہ ہے ۔ حب کہ اس زالنے میں پر منظر لاکھوں میں جھی نظر نہیں آ تاہیے ۔ بلکہ ترص والا زشکوک و شہمات ۔
ان بطائی عدادت بغین ۔ مسد کمرونخوت اور جا ہلا نہ سے وحر می رشند داردں میں اس فدر گھر کر گئی ہے کر نسابہ ہی کوئی
اب برا وری ہوگی عب کے افراد ایک دوسرے کے ذفار کا خبال رکھتے ہوں باایک دوسرے سے عش سروت سے

اعلیم : می منزن لاہوری کی ابتدائی تعلیم کے متعلق عرض کرنے بیٹھے ہیں۔ آب نے جب اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش شففت اُوّا اُلو قرآن مجید بیٹے صفے سے اپنی عصمت مآب والدہ ماجدہ کے ساھنے ہی زا نوٹے تکمند نذکیا۔ وہ بیجے جن کی پروژش اُدر دگارِ نالم کے تطعیب نما ص نے گھر کے ماسول کواسلامی بٹار کھا ہو ان کی تسسعت کی ملیندلیوں کا کون اندازہ لیکاسکتا ہے۔ اُدم دلے پن کے دلوں میں فرددسی نعمنوں کی طرح ول دوماغ میں فودا نشائیاں کرنی سے۔ کیونکر دالدہ سے بطرے کرنومیت و

الايذى*راوركهين منه*ين مونا -

ضرت الاہوری آھی اپنی والدہ ما جدر سے پڑھ ہی رہے نے کہ آپ کوا یک مدرسہ ہیں واض کرا یا گیا۔ اس وفت آپ کی عمر النی بید رسد فصرِ قابل سے تقریباً ایک عمر اللہ کے ہمراہ کو طرسعداللہ ہیں جا تھیں جاصل کی۔
النہ بلی ہی جھڑے املی کے بدر ہر دگوار نین عمیب اللہ مرح م تجار نی کا دوبار عمر سے نے یہ کا کارو با ربابونا می جگ النہ کا ڈن میں فقا ربہ کا وی نفسہ جبال کے فاصلے برہے۔ امدا آپ نے ابنے کا دوبار کی سمولت کے بیش باللہ کی کہا ہے تا ہے کا کارو با ربابونا می جگ اللہ کا ایک بائے جا میں مقاربہ کا ور دبارہ سکول اللہ کا دوبار میں کے گئے۔ اس حکم آپ کو دربارہ سکول اللہ کا دوبارہ سکول کی دوبارہ نفسکر کی دوبارہ سکول کی دوبارہ سکول کی دوبارہ سکول کی دوبارہ نسکول کی دوبارہ کی دوبارہ سکول کی دوبارہ نسکول کی دوبارہ نسکول کی دوبارہ نا کی دوبارہ سکول کی دوبارہ نسکول کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ نسکول کی دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کی دو

ناماس کوسکول میں بھیجنے کامفصد مرف اگر دو میں ٹوشٹ و ٹو اند کے سوا اور کھیے نے ٹھا۔ لہٰڈااب و فٹ اُگریا کرانٹر قراسمہُ اُفرایا ہوا و عدہ اپنی بوری نباز مندلوں کے ساتھ ابغا کیا جائے۔ اب معرف رحمۃ النّد علیہ کے والدین نے آپ کوشہر، والا میں ایک ورولین صفت بزرگ صورت مولانا عبد المئ سمجے پاس بھیج دیا۔ مولانا موصوت آپ کے والدمحرم کے علم الامان میں سے نصے معمرت لا ہور تج الم بہت انتا واقل سے انتہا ورجے کی مجبت کرنے تھے۔ برآپ کی ندا داوش نز واورآپ الامان الانا کی نمنے تھاکہ معدن مولانا عبد الحق مراک کو اسے تھا میں اور اس کی طرح نشف بھری نگا ہوں سے دکھا

الالما الغنبا و کا بنیجر تصاکه حصرت مولانا عبد الحق مرحوم آپ کو اپنے صابحبز ا دوں کی طرح نسفت بھری نگا ہوں سے دکھیا الحقہ المنے اللہ ورش کا برار نشا وکرمبرہے استا ومشفق عمیر کو اپنے بچوں کی طرح اپنے گھر پر دکھاکرت تھے۔ اس زندگی کی ایک

ا سرت الابوري كا برارسا در ميرسے اسا و سفق جو ہو ايت بچوں ما طرح ايت هرير رحما مرسے ١٠٠٠ ان ريد ما ١٠٠٠ المارش اگر نشر تعوير مزور پيني كرنا ہے - سرعگر البيامي مؤاہيد -اكر مم خود ابني اولا دہيں بھي مزمانسر دارى كے آنار نربائيس . نوان سے

Marfat.com

موذلنا احمدعلي

كه دينتے ہيں سبق شاہيں بچوں كوخاك با

نون كرنے لكتے بين اوراكر شاكروں بيں سے كسى بيس خدمت كا ما دہ ديكييں۔ تواس سے محبت سے بيش آئے بيں ما حضرت والای خدا بی قوتوں نے عبین کمسنی میں بھی آپ کی دستگیری فرما کی اور آپ سمے بیٹے والدر وحاتی کا بهينه كهلادكها مصزت موللناعبدالحنَّ ابينه مونهاررُوما في حززندكوا بنا تكبيرا بلياخبال فرما تنصيف اوريسعيد كهط بال كُبُن. أَبِ ٱصُّوبِ دَن ابنِے والدِين كو طنے كے لئے گھرواليں اً ياكر نے تھے۔

ا مام انقلاب حصرت موللنا غيب التُرسندهي كي حضور من " بهارك أنك دوهان سنك كوجرا والرمير ہی گزارہے نصے کر محزت مولان عبیدالتُدمندھی و ہاں نشرافیت لائے۔ آب کے والد محزم نینخ حبیب التُدمعنزت مولانا

رشة وارته النذاآب كي والدما حدف آب كوسطرت سندسي كي ميروكردبا اوربرالفاظ فرمات كر"بم في يراوكا وي

خدمت كے لئے وفعت كر ركھا ہے!! اب آپ كوشحزت مندھى نے اپنی شاگر دى بيس نيول فرماليا -نو قفت : د در ما عزه کے سب سے بڑھے مفکر علامہ ڈاکٹر محدافیاں مرعوم نے فرنگی نهمذیب ونمدن اور تعلیم ونربیت

کایوں ذکرکیاہے: کے

كها س س ت ف صد الااللة الداللة الله کلا ٹو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تبیرا سر بر نطرت اِسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بچہ حین کا عنم کسی مسلمان گھرانے میں ہو اس سے کا ان میں تقا

محریشها دے کی آواز آتی ہے بیندسالوں کے بعداسلام کی بعض اتبدا ٹی چیزیں اور بھی انصذ کر لیتا ہے۔ نگر عب وہ انگا ادر دہاں سے کالج کی راہ لیتا ہے۔ نوبے دینی کے اثرات ایم شہ اس کی گروح کو مکدر کرویتے ہیں جتی اکر دین النا ا

سے دہ کلیٹ برگار بوجا تاہے۔ ک

تنكايت ہے مجھے بارب فدادندان كمتب سے

ان اشعاریں اس خنیتت کو اجا گرکیا گیا ہے ۔ کہ تربیت سے خدا دا د صلاحبنوں برغیر شعوری طور پر اخریط تا ہے اور پذری کا دو نمایاں طور پر موجو د ہوتاہے سبائیدوہ بڑے اسی ایس اکٹراوتات انجیا ہوجا تا ہے۔ ہم کواس مشلہ کے آلی اف لا بودی دحمة الدُّعليہ کی اتبدا بي زندگی برغودکرنا ہے۔

سحنرت منرطئ جوابيضونت كه إمام انقلاب تقصداورا منوس ف إسلام سعه باتى اوصاف كمه علاوه الكريز والى كا اتم حاصل كبا مواتها وان كے علقوا اثرین رہ كرايك ہو مناديجر كيا كچيے شہیں بن حاتا ً واپ كی سیا ہیا مز زندگی اگر كسی ہے انجا ﴿

مدد دہتی ہے۔ نواس طرح سحنرت مولانا عبیدالند مندھی کی انگریز دشمنی نے ہمارے مرتی و محسن کوایام تربیت ایک انگرېزوں سے اس ندرنفور کر د باتھا۔ اورانگرېزى تنمذىب سے اس درجبر دور کر ديا تھا کر بيس كى مثال و طونا ہے۔

ہے۔ امام اِنقلاب کے کمتب کا درس سریت مصرت لاہوری کی زندگی کا ایک ہمدگیر میز ہر بن گیا، اور ہم نے الکہ دا د ہدایت پر پیٹھے بیٹھے میں بیرانر سالی میں بھی حب انگریزی نهد میب مے خلاف زیان کھوستے تھے تو بوں معلوم العالمی

ونن يافاروتې دوران ہے۔ بوتام دنيا كى ابليسى طاقتوں كوچيلىخ دسے راہے۔ وہ لوگ جى كوآپ كے ساتھا ج حاصل مورًا وان سے آپ کی حرتیت نواز ُ قطرت مِرْط لِینطبیت و بلے باک جِدْ مِرْصداقت اور شیا نرروز غلبرللمیت النون

ہ آ ب کا ذکر خبر شن کر ہی نہا بیت حسر مند سے آبد بدہ ہو کر ربیا را تھیں گے۔ سے

مالجبيدان مرتجيب اوسربكفت مرد ِ ثُوِّرٌ مُحكم زورِ و لا تخفت مردیش بارے برد خارسے برد مردِيرُّة بيون أشتران بارسي بُرد

(افيال مرحومٌ) اوزدست مصطفط ببايذنوش ما کلیسا د وست مامسی فروش

ہم انشارالند کسی اورمو فعہ بیراس موضوع برحبیٰد وافعات ہوالۂ فلم کریں گئے۔اب مندرجہ بالااشعار کا نرجم بکھتے ہیں۔ ىمدىر ئۇتىيت سەسىرىشارانسان غېرانئدىسەخالىف نهبىن ہوتا - مېمەھائىپ بېن گھېراجاننے بېن دىبكن دە بېرونت سرفردىشى

جيان و ون صوابي او نشالو ترا الحاكرا إلى وسفر كي صعوبني برواشت كراب اسى طرح آزادانان مك دين

كى خدمىك كى لى مِرْضى كى قرابى بدين كرف كومتعدد مبناس

ہم غیروں کی نهمذ بہب کے ولدا وہ ہیں۔ اور اپنی نهند میب سے نفور ہیں. لیکن اس کی خوش نقیب ہی کا کیا کہنا ۔ وہ اپنی زندگی کو اسوۂ نبوئی کے نابع کر برکا ہے۔ لہٰذا کامرا تی ہرمو نعر براس کے قسدم چومنی ہے۔

هرت لا بورئ مصربت اعلى مولك غلام محدر رحمة الشرعليد كي مصنور بين بم مصرت لا مورى رحمة الشرعليد فوالشر مرقده کی روحانی تربیت محدابتدا فی مدارج برخور کرتے ہیں۔ توبے ساخت برا بہت زبان برا تی جے کر اِتَ اللّٰمَا كيدُ فَي أَنْ يَشَا عُرِيفَةِ بِيدِيسَا حب- (الله تعاليه مِن توجيب مِلاصاب رزق عطا فرايًا سِم) بم توخدانعا له كي عنا بان وتفليمه

رِهب نگاه کرنے میں نواصان مندی کے نشنے میں مجر ہے لگتے میں مصرت افدس کالٹ<sup>ر</sup>کین میں ہی ابک عارف بالٹد کی محبت این جانان اشدغینی نهین نواور کیا ہے؟

بهار سه مرتبی مصرت شیخ النف نیر مصرت اعلی بریرا مل یا دی وکورال میکیر شمیر مسیرنا غلام محمد و بن بوری کے مکتب معرفت ببركها ككئية انهوں نے نوویاں ہدا بیت ومعرفت كا كب والمئى سرحیثیہ یا بیار تگویا آج فکرے کیفیرے فنز با كے سالھ ولا بیت

كرم ببلاسبن بجى برشط وم عارف تسيم بي اسی سے ولشیدمفنی میں تم ہے (اقبال مرتوم) شبانی سے کلیمی دو ندم ہے اگركوني شعيب أسط بيسر وداصل عالم إسباب كحدما لك فيهاس نظام كواس طرح جلابا كرمعة نت مولانا عبيدالتُّدسندهميُّ ان ونول مركز مدايت

امروك شراهي صلح سكهريبن فيام پذيرنصه وه حضرت لا مورتًى كو اپنى معيت بين كر سنده ردانه مو كنه و راينه مين بهادلېور . گذرنا صروری تھا۔ ریلیویے اسٹیش خان اوپرسے نفریبًا دوسبل سے فاصلے بر دین بورمنزلفب ایک جیونی سی لبتی ہے۔ اس لبني مين محفرت مندهي كي خصرط لفيت محفرت مولانا غلام محد دحمة التدعليد وبالثن يذ برخصي بلبتي دواصل محفرت ممدوح كامتحد كى وحبست مى مشهورتنى بميول كرمصرت اعلى كى قبام كاه كمرسوا و إل كونى جيزهبى فابل ذكر عهين تعى يحصرت سندهم كيب نبني دحمته الشدعليدي فدم بوسى كانترف عاصل كرمف كصديت وبن بورنشرهيث هاصر پوست و اورو باس دو دن همرس بحصرت

Marfat.com

معلانا احدعلي لأموري بمس بطريق سلمان

ل ہوری وخمۃ اللّٰہ علیہ موطفلِ کمتنب کی صورت میں ہمراہ تھے۔ آج فرندگی کے ایک نتے حمیدان میں فدم رکھ رہے تھے۔ آپ کی كاسناره بدندى برنها محفرت مندهى وحمنة التدعليد في آب كوحصرت اعلى كيحصوريس بعيت كعلف بين كيا - نوجنيد دورا

أب كواست حلفة رنشدو بدايت بين داخل فرماليا -اس ساعت كى بركات كاكياكهنا؛ زمان عبركى بيد برابهنى ا بب بيرك

نگا ہول سے حابیج رہی ہے اور اپنی اغوش ولایت میں مگر دسے دہی ہے۔ ع

نیری غلامی کے صدینے میزار آزادی

ببدارال حفرت مندهي رحمة التُدعلية آب كوامروط شركيب مع كنة مصرت مندهي رحمة التُدعليب كالل

هجی و با ں نصبے کیمیوں کہ اس حکر کو نئی و مبنی ورس گا ہ نہیں تھی۔لہٰذا حضرت سندھی نے نے خو د ہی حضرت لا ہوری کو فارسی ا ونخوكي نعلبم دينا تشروع كردبار امروط ونفر کیب میں حضرت منداهائی کے فیام کے وجو ہات: امروٹ وزیت صلع سکھر صوبر مندھ میں ان واول

اجل عارت اكمل عبا بدكبير منتباب الدعوات مصرت تاج محمو درجمة التدعليه حلوه افروز تنف - آپ مېرو نت حبذ بېرجها د سرشارر بنت نف أب سرنيل اوليائ كرام بهي نف اورغازي جانبازيمي تصداب كانعارت علامرا قبال مروم كان سے فدرہے کروا باجا سکتا ہے۔ سے

أن كه بخشد بے یفینا ں را یقیں آں کہ لرزد از بچو وِ او زمیں

آن كه زيرتين كويد لاإلكما آن كراز خونش برويدلاً إلليّ

نر حمیر ا رجس کی صحبت نا فضوں کو دولت ِ یقین عطا کر تی ہے بھیں کے مخلصانہ سجو دسے زمین بیں کیکی ربیدا ہوما وہ نیغ سنم کے نیچے بھی کلمنز نوسید بینی کر نا ہے ۔اور ہیر وہ مجا ہدہے جس کے خون کے ٹیکنے سے بھی لاالہ الا اللہ کی کھیتی س موجا نى سے) بالوں سمجھئے كرسيدنا تاج محمود امرو ئى مرحوم كے متعلق سرار عقيدت سے بركها جاسكتا ہے۔

نما کی و از نوریاں پاکیزه نر 💎 ازمِقامَ فقروسٹ ہی باخبر سندهٔ سی وارث پیغمبران اونگنبد در جهان دیگران

آب حب کے جے مجا ہر ٹی سبیل اللہ بن کر سے۔ آب کے نتیج طریقیت مفترے ما نظ محد صدایق تھے۔ ہو بھر ہونیا ہے

متعلق نصے عربوبی شریف کراچی رباد سے اسلین نیرلوپر وسیر کی سے قریبًا دومیل کے فاصلے بروا نع ہے۔ حصرت مانا عبيدالله سندهي نن بين منزت ما فظ محدصداني مرحوم ك وست اقدس بربيعت كي تهي - اورانني ك بانضول براسلالي

قبول كياتها واواس كي بعددارالعلوم داو بندعي دين تعليم حاصل كرف كي الشريف المكتف فق أنوب أب اعدا سنرهنی مدرسه دیو بندسے سند فراغت مے کروایس پینچے. تو بھر جو نڈی میں حاصر ہونے سے دس کیارہ ون بہلے یا بربد دورال

ما نظ محد صديق واى اجل كولتبك كهر بيك تفيرا بالتدو إنا إلى راجعون -اب حضرت موللنا ناج محمود نورالتّدم وقده منص صفرت سندهج كي على فا بلبت بِلّبيّت اور مخلصا برجز برخدمت وبن ديكا ور

علاوه ازین ان کوابیتے نینے کال دسھرے ما فظ محد صدیق رحمۃ الله علیہ ) کے متعلقین میں سے خیال فرما کم دعوت دی کروہ ا

نزین داین سنقل نیام کاه بنائمیں حضرت سدھی رحمۃ اللہ علیہ نے حصرت امرد ٹی کے اس ارشا دکولبسروحینم فہول کیا اورامرڈ شراعیت میں رہائش پذیر ہو گئے۔

معضرت مولانا عبیدالت سندهی رحمنه الترعلیه کی شا دمی خاشهٔ با دمی : مولاناسندهی رحمة الله علیه کی علمی استعدادادر علی کمالات نے معزت امرو کی مرحوم کی عارفانه نگاروں سے اس قدر فیوض وبر کات حاصل کئے کرخود ان کی نظروں میں مجبوب

سی ممالات سے تفریق امرو می سرتوم می عاد قات تھا ہوں ہے۔ اس مکر تبدیل و بر گات کا سم سطے۔ اس کی اخروں میں جبوب بن گئے۔ بینا نچر صرنت امرو می شئے اپنی پدرار پر شفقت سے مصرت سند تھی کو داما دی کا نشرت عطا فربا یا۔ ادر آپ کی زندگی کے نام مسارت کی و مهرواری جبی خود لے لی ۔ کی رہے بعضرت سند می کے ان مالات کا تذکرہ (مذکورہ بالا تذکرہ) مصرت مولئنا لا ہورئ کو اپنے ہمراہ سندھ لے جانے سے بہلے کا ہے۔

معرت لا موری دهمده الله علیه کی عمر تغریبا دس سال نعی رقب آب مطرت منده می که معیت میں امروٹ نشریب پہنچے بھنرت لا موری دحمته الله علیہ بطور طالب علم پانچ سال کا امروٹ نشرایت میں رہے ۔ مصرت مندهی کی وساطن نے معزت امروٹی کی مار فارز نکا موں کو محرت لا موری کی نریست کی طرت منعطف کردیا - اگرچہ آپ کے تورد دو آوٹن کا انتظام محرنت منده تی کے گھر ہیں نفا مگر بھر بھی محرزت امروٹی مرحوم نے ننگر کے منتظم ادر حرم سرائی خادمہ کو تاکیدا فرادیا تفاکہ مارے عزیز احمد علی کو جس جیزی حرورت

'ومطالبہ پر فورا گبیش کی حاشے۔ ہے ہم نو ماعلی بہ کرم ہیں کوئی ساٹیل ہی نہیں ماہ و کھلا ہیں کسے ؟ رُسبُر و منزل ہی نہیں

تربین عام توسیئے موٹرزا بل مہی منتب ب کوئی قابل ہو، تو ہم شان کئی دبینتے ہیں قصونڈ ھنے والوں کو دشابھی نئی دبنتے ہیں والاوں کرد میدا بیٹر میں اور کی دبینتے ہیں اور والات داری نو نئیز کرنے جس میں نوٹر کیکیا دان

حصرت لاموری مرتوم بہتے والدرومانی کے سام عاطفت میں آیا م طفولتیت بسر کرنے تھے۔ نوامنی حجروں میں فرشتگان فضاد ندر آپ کے لئے قطبیت کاخلعت مرضع نیا رکرر سے تھے۔ ونیا والو ا بغین کھیئے کرالٹد والوں کے مرسری النقائ سے بھی دلوں کی

سُونی بسننیاں بھیرسے آبا د موحاتی ہیں۔ ہے بردرنش دل کی اگر مترِنظرہے تحمیر کو محرومومن کی 'نگاہ غلط انداز ہے بس

محصرت نتیج انتفییر بار بار اپنی محفلوں میں فر با یا کرتے تھے کرمبری بیت کے بعد میرے روسانی مر فی جالیس سال تک زندہ رہے۔ اور حبب میں مصرت امرد ناڑی کا دکاہ ولایت میں حاصر ہوتا تو آپ ہے صدمسرور پروٹنے، اور بار بار خبرو ما فیت پوچھا

کرتے تھے اور نیمایت درجے کی شفقت درما یا کرنے تھے۔ اُپ اکثر حزبا پاکرتے تھے کو میرے دومر تی تھے۔ بیس عب کے پاس حباتا نضا وہ سبربار میرسے کا سٹرگذا بی میں کچید ڈکھیے ڈال درنیا تھا 'اور وہ لوگ جواس کوچہ کے را ہ لور دبیں۔ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے۔

ول بیں سمائمٹی ہیں قبامت کی شوخیاں ۔ دو بیار دن رہا نھا کسی کی ٹیکا ہ میں حضرت میں بیرانہ سالی میں بھی حب اسپنے خضران طریقیت کا ذکر فرماتے نو یوں معلوم ہوتا جیسے کسی خوش نصیب کوجنت

فردوس کے داخلے کی بشارت مل رہی ہے۔ حصرت سندھی کی **امرو**سٹ تشرکعیت سے روانگی : حسرت لاہوریؓ امردٹ شرکعیٰ کے نیام ہیں حسزت سندھی سے الای عربی'

Marfat.com

مولانا احوملي لابوري

صرت ونخوا ورمنطق کی کتابیں بڑھاکرتے تھے۔ مصرت امرونی کے زیر ببیت اللہ اللہ کرنے والوں کی جماعت تھی۔ ان کی زندگی اور اصحاب بِشَقَر کی زندگی بیں بع م

يك مشامهن با في ما ني تهي . فنكريس جو كجيه الله نعا الع بجيج ونيانها - وبي ان لوكوں كي شابنه روز خوراك بر ني تهي - بعض اونا إ

دونوں وفٹ فافز ہونا تھا ۔اوربعض ادفات سوکھی روٹیاں جبائی جانی تھیں۔احفرنے حصزت لا ہوری کی زبان مبارک سے حو دشنافل تعقين وفعرستوول كأفسم كى نتوراك مو تى نفى يحس مصرمتنا رسيهي نظراً نته تنصه اوراس كانام نا را پلا در بوزانها- بارك الله -

متوکلین کی جاعت ایک فطب الافطاب کی سرریشی مین نمام کائنات سے منه موڈ کرنسلیم و رضا کے ابواب یا دکر رہی تھی۔ یہ حنیف کے شہر باد ہیں ۔ بوکر ہرزمانے میں کا ننات کے کسی ند کسی گوشے میں اِسی طرح 'برورش بانے ہیں۔

بر در میکده آن مرو قلت در بانشند مسمحرستا نندو د بهند تاج شهنشایی ر ا

حضرت امرون علبهالرحمنه کی سرریتنی میں ہوج اعت پرورش پا رہی تھی اس کو مدارس عوبیہ سے طلب مسے کیا نعلظ سكتا نها . لبكن مصفرت علامه عبيدالتَّد سندهي أبب ابيها مدرسه حيلانا جاست تخصيص مين تمام علوم مندادله كي خصبل كا أشظا

جائے۔ پوں کہ امردٹ شریبیٹ کا ماحول اس مدرسے کے لئے سا زگار نہا۔ للذا آپ گوٹھ بیرچھنڈا ضلع سیدر آبا و تشریکا

مدرسه وارالا رنشا و : حضرت سندهی دحمة الله علیه نے گوٹھ پیرچینڈا بین قدم رکھتے ہی دبنی درس گاہ کی تعمیرواساس کے ا

د با ریحه حالات کا مجائزه لینا نظروع کر دیا · زهبے فعیت · زهبے نصیب اوس وفت گوڅه بېرچېنځا میں حصزت مولا نارش ا پر

ا پک تنبحرعالم وین موجود قصے۔ انہوں نے علم حدیث کے بیندا سباق حضرت مندھی سے بڑھے تھے۔ لہذا محضرت سندھی کے اللے

ئى تىمىل بىن مولاناموسوف كاوبود بەلىرى مۇدىنداب بۇلىپنانچر كولسالىھ بىن گوتلى بېرچىندا كىمىفام بېرمولانار شدالئا التّٰدعلبهنے ابینے مربدوں سے چندہ ہے کر مدرسر بربری بثیا ورکھی۔ علاوہ ازیں طلبہ کی صروریات، اساتذہ کرام کی تنخوا ہول اُٹری

اور بانی مصارت کی فراہمی میں بھی مولانا مذکور مصرت سندھی سے سرطرح ممدومعاوں رہنے۔ ابندا میں حضرت سندھی اکا پیر حجندًا میں نشرلیب مصر تصدید از ان مصرت لا مورثی کوئی و با ں ہی عبل جیجا ، و ہاں بینچ کر مصرت والاشان شنے ابخال استنعداد ، نشغف َ علم ونفنل اوراسا نذه كرام كي نصوصي التفاحث سے نتوفيق ايز دي ججه سال كے عرصے بين تمام علوم مروح الما

بس بوری بوری وسترس ماصل کرلی -

فارع بونے والی مبلی جاعت: مدرسه دارالارشاد سے فارغ بونے والی مبلی جاعت بیں مرت پایخ علاء شامل تھے ال مين ايك كهدرلويش مجا بركبير وحلال وحمال كاحامع بلكه مغبول سيدالسادات حصرت امير شرلعيت ستبدنا عطا التدشاه بخاري الألثا على من بركم الم كة فالحليد بين سنة ايك ويجيده ما في والااسوة نبوتي كاعلم ودارهي موجو ونفا يمب كومستقبل قريب بين نتين النفسواني

علاوه نطبيت كيوزائض عبى انجام وبيضنف-بېركون خصا ؟ : با رسېارا آقا سېارامولا، مهارا با دى ـ وسيلتنا فى الدارېن ـ جولاموركے أم الفرى بين بېيمه كرنصت صا و بن حفر كى خدمت كه تاريا ؛ اوراپنے آپ كومركارِيد بينه صلى الله عليه وسلم كے وروادے كا غلام نباتا ريا - النه ؛ الله ! فالما

مولا أأحمد على لأموري

سے بندیا زانھانی کا عمّاج اصلم و برد باری کا پیکر اصد نی وصفا کا محبتمہ اسپنیسراند کرواد کا اداعی خیرات ا درا بنی قوم کو بجار کیار كريمن والآيًا قَوْمِ لَا أَسْتُلُكُمُ عَلَيْتِ مِنْ أَلا -إنْ أَجُدِئَ إِلاَّ عَسَلَى اللَّهَ - (العبري وَمُ اللَّه ہدامیت کے برحار کے صلے میں میں تم سے کو دی معاوضہ حمیں مانگنا ہوں میری مزدوری کا تعلق دروازہ اللی سے بے) ک

ہے حیزب مسلما فی ۔ سترفلک الافلاک اك نفرح ملاني-اك عذب سلاني

بس برسے مسئلان

في را وعمل بيدا في نشاخ لفين مناك اسے دُشرو فرزانہ بے عذب مسلانی

وسنارىنىدى كاعظيم الشان مبلسد: اور دوسرك مولانا ضباء الدين تقديم كه اپنے والد محترم كے لبد كو تھ برجيندا ہیں مندر ژشد برجلوہ فرماہ کوئے۔ان کے علاوہ نین اور خوش نصیب علماء کرام تصے حن کے: نذکر سے کا برم ذفعہ نمبیں ہے۔اور در میں ان

كيمالات برمم كوچندان أكابى بونى-ىچوں كەرىخىزىن بېرىرىنىدالىلى<sup>رم</sup>اس دفىن گوڭھ بېرچىنىڭامىن گىرى نشىين تىھە- اوران كەصاجىزا دىسەدلانا صبارالىدىن اس فارغ ہونے والی جاعت میں شامل تھے۔ لہٰذا بیرمرموم نے ایب عظیم النّان جلیے کا انتظام کیا مقصّد بینھا کہ اصحاب تعبرومکین رین کی شمولیت اور باتی سعید روحوں کے ورو و واختماع سے دستا رہندیٰ کی نفریب کو سرلحا ظ سے با برکت بنا یاحیا ئے۔ صدارت کے فرائض: الحدللد إكراس جلے كى صدارت كے لئے صرت سيدالمشائع حسين ابن عن انصارى يمنى رياست

مجوبال سے نشریین لائے۔ بروحیدالعصر مزرگ نواب صدیعیٰ حن خاں والی مجو بال کے امتنا و کرم تھے اور نواب موصو<sup>ن کی</sup> استدعا برى من سے بجرت كركے مع اہل وعيال عبوبال مين متنفل طور مرد ائت بذير موث تصديبوں كرآ ب عمر رسيده مونے كى ور سے بہت زیا دو کمزور نصے ۔ اِس لئے آپ کو پائلی میں بٹھلا کر گوٹھ پر جھنٹا میں لایا گیا ۔ اور جلسے میں یا کی مذکورہ یا لافارغ التصیل علما مرکومند فراعنت دی گئی بیمان نگ حفرت لامورگی کواپنی مبارک یا و داشت کا نعلق ہے ، دستار بندی کی برمبارک

تقریب مستطاع کے آخر میں یا اسی سن کے شروع میں وقوع پذہر ہو تی ۔ معلمي كامنصب بجلبله ومصرت لا ہورئ كى زندگى كے منازل اور مراحل اگر جبرطالب علمانه مصائب اور عزیب الوطنی كے نفكرات سے خالی منیں تھے۔ لیکن آپ کی زندگی کے عام وا فعات پر نظر ڈا لئے سے برحقیقت وا ضح ہوما تی ہے کہ ندرے کا دست کرم ہرموقع ربرا پ کے فرق اقدس برر ا- اور الله الله من شان بروردگاری نے سران آب کی وسلیری فران است عفرت

فدس التدروسمذ ابك فارغ التحضيل عالم وبن كى حيثيت مسع صفرت سندهي كارشا و كيه مطابق مدرسه وارالارشا دمي معلّی کے فرائفن سرانجام دبنے گئے۔ اُپ کے سامن امنهاک اورفلبی طما نبیت سے طالب علمی کے دن بسرفر ہائے تھے۔ اسی استغزان اور کامیا بی سے ملتی کے افغات گذار فے شروع کئے۔ اس وفت آپ کواسان کی تباری استا دانہ اور مصلحانہ روش کی حفاظت، ہزرگاندسنجیدگی، سنت ِظاہرہ کی پابندی گو ہا خُلبق و شفیق معلم کے فراکفن کی ا دائیگی کا خیال بڑی مدنک وامنگیر رہتا

تفاية اكر نوخيز طالب عليموں كي شوخ و مُنتَكُ طبيعتوں كى إصلاح كاسا مان مهيا بہوتا رہے، اور مدرسے اسول بيں روحاني انوار کی حجائک عام نظر آھے۔

الفقرآب نے مسلس میں سال کے معرت سندھی کی سرمینی میں مدرسہ مذکور میں معلمی کے فرانفن سرانجام دیہے۔

Marfat.com

401

مو لايًا المحرعلي لا بوري

بر زندگی ہے۔ نہیں ہے طلسم افلاطوں

عجم کا حشن طبیعت -عرب کا سوز دروں

دراصل وه اوصات مرتب جو آب نے امام انقلام کی صحبت میں حاصل کے نصے اب اُن کوخلق خدامیر تقیم ..

حضرت لام ورئ کی نشا دی :حنرن مولانا سندهی حب آب موسنده لے گئے ٹوانهوں نے اپنی صاحبزا دی کو آپ سے منسوب کرنے کا

ارادہ کرلیا ۔ لہٰذاجب کی یہ تدسہ دارالارشا دہیں علمی کے نرائض انجام وسے رہے تھے۔ تومولانا موصوف جے اپنی منسورصا جزاد

آپ کے ہرا دران حقیفی کاحال: نارغ النفیبل ہونے سے پانچ جیرسال پہلے آپ کے والدِمحز م شیخ صبیب اللہ صاحب نے داعی اجل کولٹیک کہا مامس وفت آب کے والد مرحوم جبک بالوضلع گوہرالوالد میں تھے۔انہوں نے اپنی زندگی ہی میں ابيف ساحيزا وسيرحا فظ محد على كويمي كو تطه ببرجينا لا مين علوم ويذبيه تي تحصيل كمصليح وبإغفارها فظ محدعلى رحملة العندعليد كي غمر اس و قت فریبًا جید سال نھی بحصرت سندھیج کی شفقت کا اندازہ کیمجئے کہ آپ نے اپنی تھید کی صاحبزا دی کی نسبت مولانا محمد کا آ سے کر دی رحالانکہ حضرت لا ہوری کے والدین کی طرف سے اس ضمن میں کوئی تخریک جنبس کی گئی تھی۔مولانا محمد علی مردم کی ببله حضرت سندهئ تنه فرآن حکیم حفظ کروا دیا -اور بعدازاں دمین نعلیم دینا نشروع کی -حب حضرت لاموری کے والد مزرگوال کا نتفال ہوا نوجیک بالومیں حضرت لاہوریؓ کے دوجیوٹے مجا ٹی عزیز احمداور شیراحمداورا پ کی والدہ مکرمہرہ گئی تھیں۔ لهٰذا حضرت ان سب کو اہنے ہمراہ گوٹھ ببرچھنڈا میں ہے اُئے تھے۔ محترم عزیز احمد کی عمراس و فت جارسال تھی اور دشید احمد صاحبِ کی عمر د واطِ صابی ٔ سال نقی ۔ آپ کی شا دی کا ذکر ہو بہلے گذر جبکا ہے۔ 'وہ دراصل اس موقعہ بر ہو نی جبکہ آپ سے والدِمِسْرم

آب كى البيبر محترمه اور كمس نبجيه كى و قات بمصرت والامرنبت اهى اپنے والد محترم كى ابدى مفادفت بركبيده خاطر ہى تفے حب کرغم واندوہ نے ایک اور دوح فرساصورت اختیاد کرلی۔ آب کی شاوی کے نفریگا ایک سال بعد آپ کے ہاں ایک بجہ پیدا ہوا۔ حب کا نام حسّ رکھا گیا ۔ جبا بخیراس مبارک یومولود کے نام کی وجہ سے مصرت والا کی کنیت ابوالحسن ہے۔ مگم المدندالي كي مشبت بيي ظفي كرنووار داپنے والدين كي آگھو ل كے سامنے صرف سات دن كك آئوش ما در ميں جيمے 'اورا بیدا زاں اپنی نانشفنگی کے دامن ملیں زندگی کی نمام بہاروں کو لیسطے ہوئے راہی ملک عدم ٹوااور انگے دن ننتے حسن کی مغمومرد مجو

ابلبیری موسود گی دبنی و جا سبت اور فلبی تسکیس کا باعث موتی ہے، اور چروہ بیوی جس کی پرورش معنزت سندھی جیسے مجا

بسبري پدرانه نهځا سوں کی مزمون ہو۔اس کی رفافت بقیباً سرما بیُرافتخا رضی ۔لهٰذا سھنرت لا ہورٹی کو اپنی ا ہلیبہ مرحومہ کی فونیدگی برغیب فعم کے غموم و ہموم سے دو جار ہونا بڑا ۔ مصرت سندھ جھ کی وا مادی کا شرف فتتم ہوًا اور ساتھ ہی بیچے کی وفات نے عبین ضاب م

والده اپنے لنن جگر کی تلاش میں وادی فردوس میں جامینچیں ۔ إِنّا لِتُدُوانّا إليه راجِعُون -

بيس بطيسهمسلان

کی نشا دی آپ سے کر دی ۔

الله الله بمارية آقاى زندگى! 🗝

کی فوتبدگی کے بعد بانی ا فرا دِ خانه گوظم ببرِ بِجندا ہیں مقبم تھے

حفائق اَبدی پر ا ساسسس ہے اس کی

عنا صراس کے ہیں۔ روح القدس کا ذو نی حمال

بپ سے دل کوچروج کر دیا۔ اِب زندگی کا بنا بنا پاکھیل مجرا اورمتنفتیل کی ایک ناصعلوم تنها ٹی کا بھیا کک نصور نووت و ہراس ببیدا

بيس بطيد مسلفان

کرنے لگا ، گر صفرت اقدس کو با وجو دان حالات کے بیرور د کا رِ عالم نے قلب ابرا ہیمی کے انوار دیے رکھے تھے تاکر ہوی اور

بيج كى حداني ميں بھى دېبى حقير كى خدمت ميں كونى خرق خرق خراف للندااب أب ابيف يتيم كمس بجائبوں اور والدہ ماحدہ كے نام

اخراجات کے کفیل بن کر زندگی لیسر کرنے لگے۔ **جمعینة الانصار کاقبام ؛ حفرت مولانا عبیدالتّٰ رسندهٔی کُوهٔ ببرچینتراضلع حبدراً با دسنده سے دوبارہ دبوبندنشرلیب لے گئے** 

و بال بینچ کرآیب نے جمعینهٔ الانصار کی بنیا دوالی برا یک عالمگیرتر کیستھی جس کی وسعت سرز میں مبندسے ایک کشریز افغانستان وایران ا

موکنتان انجارا اعرب اور قسطنطنیه کی حدود کمپنجی مو کی تھی مقصد ریکھاکر دارالعلوم دیو بند کے فارغ التحصیل علماری ایک ہمرگیر

تنظیم کی حائے، اور اُن سب میں عجا ہدانہ اموس اورو حدت نکری "بیدا کی حائے ۔وہ جہاں جہاں رہیں مرکز کی اوا زکے مطابق اپنی

زندگی کارُخ بدلنے رہیں علما خبر کا برسوا واعظم کتاب دسنت کی اشاعت کے ساتھ ساتھ مضربی سامراج کی بیخ کنی بین مہدوفت

کوشاں رہے۔ نمام اسلامی ممالک کوا کیے مرکز براکھتا ہونے کی دعوت دی مبانے ریر دہ غلیم انشان سکیقی حس کی تمہیل کے بھے تھڑ ر سندھی مېرونفت ميے فرار رہنے تھے۔ آ ب نے دارالعلوم دليو بند ميں قدم رکھنے ہي اس نجويز کولپوراکرنے کي مساعي جمبله رسر دع کر ديں۔

مگرمدرسه در کوریحه بعض ونمردار حصزات کو آب کی نخو بزیجے مبصل پہلوؤں سے انتظامت نھا اور سی وہ لوگ نصر سر ورتضیفت دارالعا ك يُوح روا ل تصد لهذا آب كوا خركار د يو بندكو خبر يا دكهنا يراا - اس موفعه برفا رسين كرام كويا در ب كرمصرن اعطيتيخ الهن

مصنز التكر علبيدا نوارجامعين كميمظهرانم مولانا محمو والحس وحمنة التدعلبه حضرت سندهى رحمنذا لتكد علبدك مرطرح بهمنوا

نظارة المعارف الفرآنيه دملي جبر شوراست این که در آب و گل قناه میزیک دل عشق را صد مشکل انبا د

نرادیک نفس برمن حرام است همن رچھے که کارم با دل افت ا المرحمية (انساني خميرين سوز درون اورعمل بيهيم كاايك بيبا ه حذبه موسود ہے ۔ الند! الند! ول كے تو<del>قع بر</del> يوعشق سے لگا و سہے بیس کے سبب سے انہا فی زندگی میں مزاروں مشکلات پیدا ہو جگی ہیں عشیٰ کے سبب کمحد محرض جین

نفييب منهب سب فيدائ كريم عجد بإنظرترهم فرائ كبو كرمبراً فن بيند دل سے واسطه برا اب، حصرت سندهی کی بنیاب زندگی کو بیر فطری اقتصا که ده حصرت عرض کی طرح عین نما زمیس مجی فوجیس نیار کر نے درہنے

تقے۔ ہجرت ان کامشغلہ بن بچگا تھا۔وہ ارض الٹُدگی برکات فراہم کرنے کے لئے اس کے ہرگوشنے کو اپنا وطن مالون سمجہ کر جیلے جاتے تھے مجب دلیو مندنٹرلیٹ میں جیند حضرات کی اختلات دائے نے آب کے مفاصد کولورا ہونے نہ دبا تو آب اسی جذبہ سے

مرشار ہوکر سرزمین دہلی ہیں جیلے گئے اور مسجد فتح بوری کے شمالی کمروں میں سے ایک مکان کر ایر پرایا - اور وہاں نظارہ المعارف القرآنبر کی بنیا در کھی۔ آپ نے اس مگر علمار کرام اور گریجو بیط مقرات کی ایک مخلوط حباعت نیار کی جن کو حالات ماصرہ کے۔ اُنْقاضُوں کے مطالبی تبلیغی مُنس حیلاتے کی نربیبنٹ وی حالے ملی انبداء میں اس جماعت میں پاپنچ علما. اور پاپنچ گریجو بیط شامل۔

arfat.com

حب برجهاعت مجابد انه زندگی کی تعبیر نو کے اصول و آئین سکھر ہی تفی فوحضرت مندھی نے حضرت لاہوری کو دہلی میں اپنے پاس کبلالیا۔ حب برجهاعت مجابد انه زندگی کی تعبیر نو کے اصول و آئین سکھر ہی تھی فوحضرت مندھی نے حضرت لاہوری کو دہلی میں اپنے اورآپ کوجی اس نادرهٔ روز گار حاعت بین شامل فرمالیا-

محفرت مولانا كانواب شنا ه مین فیام : به سطورآپ كي حيات طبيته كه وانعات مين دبطه بيدا كرنے كے ليف والو قلم كي حاتى بين . نظارة المعارب القرائبه وبلي بين شموليين كريف سي سيطي حزت لا مورئ مدرسه دارالارشا وبين معه دومعا ونين خدمت وين كاكام كررجة تصريح عرصه بعد معنزت سندهي اوربير دانشد الشرم توم بي اختلاث دائع موكيا . نواقل الذكر في معنزت لا بور ي كو مدرسة مذکورسے واپی کیالیا رپور کر لواب شاہ میں بھی ایب مدرسہ عربیہ موجود تھا جس کی بنیا دبھی حضرت سندھی نے ڈالی تھی لندا مضرت لا بوري و اب و بال كانگران اعلى عروفرايا -اوراك جيساكريك ذكر يوسيكا ب و بلي رواند موف سے بيلے و بال بي

حضرَت افدس کی دورسری شا دی :حب حفِرت لا ہوری کی کہا اہلیہ محترمہ فوت ہو تکی تصب تو آپ مصرت سدھی رحمۃ التا علبه كرارشا وكم مطابق نواب شاه مين تشريب مركئ تف اور صرت سده جمية الانصار كي ملكن مين مرسد د بوبند مين مقيم ت عصرت سندم کوا بنا ار مبند داماد کی مجر دزندگی کومتا الاندحیات سے برنے کا خیال مرونت دامنگیر رمتا تھا۔ اگر جررشتے مبت مل سکا تھے۔ گرآ بطعی اور رُوحانی مناسبت کا بہت زیا وہ خیال فر ماتے تھے۔ آخر کاربرور د کارِ عالم کی مفینت نے اپنی رحمت واسعنا اس طرح وزايا كرجهنرت مولانا الومحدا حمد فاصل ويومبند في صفرت مندهي كونحر بريز ما ياكر" أكرام پ مناسب سبحيين توميس اينا ال كاعقداً ب كيع بيز مولانا احمد على صاحب سے كردول ير بده بيغام تصاحب كي شطوري بار كاء ايز د جنعال ميں ہوم كي تقى للذاحق

مولانا احرعلى لأبورى

علىكر وكافيام : حضرت مولانا عبيدالتد مندهي كي نظارة المعارث القرآنيد دبلي بس علماء كرام ك علاوه كريجو يط جي التق

ميخه بدايك منهني وانعرقها حبر كالسموقعه برنقل كرنا ضروري فها-

تها نكاح كر بدهنرت مولانامروم ايك وفع بجرنواب شاه نشرليف لي كف اور مصرت مولانا الوجيد احمد مرحوم دوباره لاموروال

مين صفرت نتيخ الهند في صفرت لا بودي كانتطبة نمكاح بريها- يه تاديجي سعادت نفي حبر كوفضل ايز دنعا لئ سعه مي عاصل كالسكة

مولانالا مورئ سے صرف وغویمی پڑھا کرنے تھے۔مولوی أبس احمد بی ۔اسے کو اپنے علی مشاغل کے علاوہ ایک فیاع عالم دین کی صرورت نھی جن کووہ اپنی رفاقت میں علیگیڑھ ہے جا ناجا ہے تھے مولوی مذکور کے والدیمتر م مولانا در است

بنيا بخبر رمضان المبارك <del>٩ ٣٣ أ</del>ير مبس حصرت لا بورئ كى شا دى كامعامله طهي**ا يا بحرم الحرام مساسل مد**من وادالعلوم ولون ال

مصرت مولانا ابوتحدا حمد حصرت مندهاي كي جعبة الانصار كے سرگرم وُكن نصے - لهٰذا آب ان دِنوں دِلِو بند ميں تشريف فرا لھے-

المدّد حاصل تقا داور زمانهٔ طالب علی بس آب في صفرت سند حي كيم سات برى عبّت كدون گزار مرموف تف علاوه ان

حصرت مولانا البرمحد احمد مرحوم حكوال ضلع حبلم ك بانت بعضه مين كافي عرصه بيد لامور مين متنقل طور بي فيام ينبر ا اوران سے فضل وشرف کا ایب انبیازی نشان بہ جی تھاکہ آپ کو سھنرے مولانا رشید احمد گنگو بھی اور مصرت شیخ الدندمروم

سندهي تعدب ارمترت اس دعوت كوفيول فرمايا-

دىن حقّه كى خدمات *سرانجام دېتى دىپ -*

ا روم علیگڈھ کالج میں ایک ممتاز عہدہ پر فائز تھے۔اب مولوی انہیں احمد نے حضرت مندھی گئے۔ اپنی نواسش کا اظہار کیا کہ وہ مزت لاہور گی کو اس کے ساتھ علیگڑھ جیجے وہیں۔ لہٰذا حضرت مندھی نے آپ کوعلیگڑھ جیجے دیا پیونڈا آپ مع اہل وعیال کنٹر لیب اور کے گئے تھے۔ اس لئے آپ نے ابنا قیام ٹوشہر میں ہی رکھا۔ اور دن کے وفت مولوی انہیں احمد سکے ساتھ کالج نشر لیت لے جائے۔ اور ایک ماہ کے قیام کے بعد آپ مع اہل وعیال دہلی واپس اُ گئے۔ دہلی ہیں بھی حضرت لاموری مردوم مدرسے میں رہنے کی جائے۔ ایک علیارہ مکان میں رہا کرنے تھے۔

دل بین ساگئی بین نیامت کی شونعیا ن دو بهار دن ریا نصاکسی کی نگاه مین (مرزا نالب)

کفرت کی نخر مرکی اہم پیٹ احب صرت سند حتی مهدوشان سے ہجرت کرکے دحس کا ذکر تعدیب کیا جائے گا)افغانسان معافی نخر مرکی اہم پیٹ اسے گا)افغانسان سے ہجرت کرکے دحس کا ذکر تعدیب کی جائے گا)افغانسان ہودگی نے نفر اسے خور پر الفند دفا کر بعد میں نوجوں کہ ہودگی سے فراہی تا تل نہیں ہے۔ مگرانتی سی الماس صرور ہے کہ برکاپیاں ایسے دل و دماغ کا حاصل ہیں ۔ آب حیب جا ہیں گے ان سے بدر جما بہتر نیاد کروا سکتے ہیں ۔ گرکترین کی بے بضاعتی کافریہ معامل کہ دل و دماغ کا حاصل ہیں ۔ آب حیب جا ہیں گے ان سے بدر جما بہتر نیاد کروا سکتے ہیں ۔ گرکترین کی بے بضاعتی کافریب مالم ہے کہ کمترین کے پاس ان کے سوااور کی چی نہیں ہے۔ لہذا اگرائپ ازراہ تعلق مان اوراق کو مبرسے پاس ہی رہنے دیں تو مربان علی میں مناز میں مناز کی بیان کردہ نمایت مورث مندھی ہے۔ المذا اگرائپ کو کی عطافہ ایرائی بارگردہ نمایت کو تھے۔ نعدا دہیں سوان خیس ۔ اور قرآن مجید کے فقط نیراہ جا دوں کا بخور تخیس کیموں کہ ایمان کا ب

بمبن تؤسيمسلان 404

بى نوبت بېنجى نفى مب كرحصة ب مندهى رحمة الندمليكونظارة المعارث الفرآ نېركوتيمور كرافغانستان كى طرف ہجرت كرنا برزى

ضمنی طور براس حکربیان کیاگیا ہے۔ ورند جندا شارات باقی بیں یمن کابیان کر اعروری ہے۔

حقنرت نشخ التفسيرحمة التدعلية واحبرباني بالتدمر توم والمة نبرستان مبن لننزلف ليصاف نصه وبال مئ ايمسر

مولانا احرعتا

مساجد موجو د نعین آب کسی سجد کے منہ رر کھوے ہوجانے اور نصور میں حاضرین کوسا صف بھاکر درس فران مجید شرق

اور ہرر د زاسی طرح اُپ مفرت مند حری کے دس کی نقار براز مرفر ما یا کرنے اور اپنے حبم کی نمام نونو کو کوزاں سمحضض ونعن كريك نفء

بندو کی ابلیہ کابیان ہے کرحنہ ن با باجی اور آماں ہی کسی صورت میں بھی نماز نِستجد فضا سنبس کرنے نھے بمیوں کہ واگی ىكى سى شعورىكى بدر حذرت مرحوم كے تكويس دىسى ہيں - دراسل إِنَّ خَاشِتُكَةَ ٱلْكِيْلِ هِيَ اَشْكُا وَطُا تَّذَا فُوصًا (تحقیق رات کام اگنانفس کو کیلنے والاہے اور نخیتہ اِت ہے) کے مطابق حیات عارفا نر کوز ہدوریا صنت کی کھالی میں

ىبا رمانغا . برامر مرلحاظ سے فا بل نسلىم ہے كەنبوت ورسالت كاعطبيد دسى طور برملنا ہے اس بيس كسيبات بشركا كا سبب ہونا یگرولابن عظلی کے حسول کے لئے زیدور با صن نوشرطِ اوّل کاحکم رکھنے ہیں یکٹرنٹ **نوانل برجون**نا کی ا بیں۔ان کی نائیداحادیث فکرسی سے موسی ہے۔لندامولانامروم کی طالب علما در زندگی بیں استغران وانهاک کا بھیا۔

عنسر فنا كيوندان كے كاسدُ گدا ن كودلايت كى نعمتوں سے بْرِكباجا نامغدر ہوسى ففار سے فسمت بادہ باندازہ حام اسے ساتی

امنحان اورنتيجه بعزت مولانا سدهي مروم نه افغانسان نشريب ليجاف سيبيط نظارة المعارف الفرآنيرة

كامتمان لبينه كااراده ظاہر فزما يا رفاحنى ضياءالدين ايم-ايے كوابنى معاونت كے بئے اس كام ميں شامل كرليا - فاللكو درس فرآن مجيدين روزار تشركيب لا نفت تصد اوراس جاعت كوانگريزي برط صانائهي آب كي دايوني (٢٠٤٠ ٥ اللي انهوں نے تمام طلباء کا امتمان لیا جس میں فضل ایر دنعا مے حضرت لاہوری ایٹے ہم سبفوں میں اوّل آئے۔ الحدد يلي تعالى على دلك

ا اگره کانبلیغی دکوره :اب بعض احباب مے مشورے برصرت سندھی کے علماء کی اس جاعت کو دیمانوں میں تبلیغی اس

كرنے كا پروگرام مرتب كي يضلع أكره ميں دۇر ه كرنے كے <u>بھت</u>نمين علما دكرام كانتخاب ہؤا بحضرت مولانا على استرالتُد ولانا فضل الرحمل اورحضزت لامبوري دحمته التدعلبه كواس كارخير بيه ماموركبيا كيا- يزنينون حصزات امام انقلاب حصزت المبيجي ميں ٱگر و پنجيے۔ آپ نے ان حضرات کے علاقوں کا علیجدہ علیجہ ہ تعبین ضرما دیا اور خود د ہلی واپس ٱ گئے۔ اب بہتمینوں مذکو آیا لام اسنے موزہ دورے کی تکمیل کے بعد دملی والیں بہنے گئے۔

حضرت سندهی کا کا بل نشرلیف کے مجان ا : ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ انجی تیرہ پارہے ہی مدر الدارة ا

النزآ نَير د بلي بين ختم ہو <u>ئے تھے ب</u>جب بمر مدرسہ کو حالات کی اساز گاری سے دوجار ہو نا پڑا۔ پروافعہ سے آفاید کا تھا جہ کرتم کے بینے والے سپلی جنگ عظیم کے شعلوں کی لپیٹ میں آرہے تھے۔اس جنگ میں تُرک بھی شامل تھے۔ تُرکی ایک اللہ می حکم

الله اور برطانبه انسكے خلاف برسم کی افغایض خوان کا حقاق اس نے ون کا بجین اور دات کی نیز درام کردگی تھی۔ وہ انگریزوں کے خلان زکوں کی مدرکر باجائی ۔

الله تصریبا اور جو بسی کے ساتھ جوان کا تعلق نفااس کا من اواکر تا چاہئے تھے۔ اس سے آپ نے ایک اور جو ونظین لبین عمر جا موان کا تعلق نفااس کا من اواکر تا با جس سے بیٹ کر کے بیلے جا کہ بی برسونہ سے موان احتیار کے ایک بیا برسونہ سے موان احتیار کے ایک بیا اور جو بیل بیس ہے بائر بین کے موان استر می اور میں مورک کے بیاد کا مورک کے مورک مورک کے بیاد مورک کے موان استر می کو کر مورک کے بیاد اور مورک کے مورک کے مورک کے نواز مورک کے خل سے ایک کا مورک کے مورک کے مورک کے نواز مورک کے مورک کے

وظیمندگا محترت کل بورگی کے مام منتقل مونا و صرف منده کی ہجرت کے منعاق حبب بگر صاحبہ کونی بہنی نوسانند ہی رہی اطلاع دی گئی کہ مولانا کا بل جانے بورٹ ایک بندا کا برائی کے مولانا کا بل جانے بورٹ کے ایک عالم ویں کو اپنا قائم مقام بنا گئے ہیں ۔ اس وفت النہ والوں کی ثنان استفاط مورد کہ ہجرت کی اطلاع نظارۃ المعادف الفرّ نیر دہا کی طرف سے شہب کی تکی ملکہ بھی مساحبہ کو بہنچر کسی اور در بھی جائے کہ وہ صنب شائل کا کا کہ مقام مقام کی بلی مقدم منافر کا مقدم منافر کی کا معرف المعادف القرائد کو المعادف المعادف المعادف الور المعان الور المعان الور المعان الور المعان الور المعان الموری بن بطران المن منافر کی بار معرف کا بھی مقدم منافر کی مقدم منافر کی ایک جانے مامندی بن بطران المن منافر کی بار معرف کا برائد کی ایک جانے میں مقدم منافر کا بی مقدم منافر کا کہ ویک مطلبہ کی ایک جانے کہ المعان منافر کی معادم منافر کا معرف کا معان منافر کی معادم کے معادم کا معادم کی معادم کی دورہ کا کا معادم کی دورہ کے مطابق دورہ کا بار خطیفہ صورت مولانا لا بوری دھن والمد ملک المعان کی دورہ کے مطابق دورہ کی الم وظیفہ صورت مولانا لا بوری دھن صاحب کی داشتے کے مطابق دورہ کا بار خطیفہ صورت مولانا لا بوری دھن والم معلن کے دورہ کے مطابق دورہ کی الم خطیفہ مصورت مولانا لا بوری دھن والم میں کا میکھ کے مطابق دورہ کی کے طبح مقال کی دورہ کے کے مطابق کی دورہ کے کہ کو کی کے مطابق کی دورہ کی کے مطابق کی دورہ کی کا نام میں کا کہ میں کا کہ مطابق کی دورہ کی کے مطابق کی دورہ کے کا کر میں کا کہ کو دورہ کی کے مطابق کی دورہ کے مطابق کی دورہ کی کے مطابق کی دورہ کے مطابق کی دورہ کی کے مطابق کی دورہ کے کا معرف کے مطابق کی دورہ کی کے مطابق کی دورہ کے کا معرف کی کے مطابق کی دورہ کی کے مطابق کی دورہ کے کا معرف کی کے مطابق کی دورہ کے کا معرف کی دورہ کی کے کا معرف کی دورہ کے کا معرف کی کو کے کا معرف کی دورہ کی کو کی دورہ کی کے کا معرف کی دورہ کے کا معرف کی کو کر کے کا معرف کی دورہ کی کو کی کو کے کا معرف کی کے کا معرف کی کو کر کے کا معرف کی کے ک

اللی **سے حصرت مولا ناکی گرفتاً ری :** امام القلاب حضرت مولانا عبیدالتّٰد مندهی کے کابل میں میٹھ کر تبدیز وری مخصندن کو پیغام

مولانا احمدعلي لأبود پىيں فرسىمسلان ارسال فرمائے۔ بیخطوط مصرت لاہوری کے باس ولمی بیٹیائے گئے۔ آپ نے صفرت سندھی کی ہداہت کے مطابق مکتوب المبیم كانعبه انتظام فزابا . مگرسرز مین بندگی نیرونختی كا كبا كیئے . -طائروں پر سحر ہے صبیا دیے اقب ال کا ابنی منقاروں سے ملفہ کس رہے ہیں جال کا يخطوط جن بين انقلاب كابينيام نفا غلام او بان بركما حقه الزوالف سف فاصرر ب - اگر مضرت سندهي كارشا بروگرام مرتب كيامانا فليفيناً انگريزون ك كفيهندوسان كقيام بين صدم زارالجسنين بدا موس -أب ان مطوط ك نفنهم مونے كے تيجها و بعد إمام تجديد وانقلاب حضرت سندهي شنے ايب آ دمي كے ذريعے بھيراس كينطوط السال فرمائي سوءاتفاق سدوه خطوط كبطب كئ اوراس لاندواك أدى كى وساطت سعسالقه خطو اور كحيواس طرح معلوم بتوناب كدان من فرسناه و خطوط مين مولانا سندهي كم متعلقة بن خاص كا ذكر نفا بدلوك ا بهندا وربها ول بورسي بھيلے ہوئے تھے بنائ پخطوط کے بیوے مانے کے بعد گورنمنٹ آف انڈیانے ایک ہی دن میں اوا وقت برمولاناموصوف كي نام متعلقين كوكرف أدكرليا نگاوعشق دِل زندہ کی الآسٹ میں ہے شكار مرده سزا وارست مهاز تهبس ا يك ون حضرت شيخ التفه برحمة الله عليرحب مِعمول نما زصيح كمه تعد مدرسه نظارة المعارف القرآنيه مين ولواته ويرب نصاورتعليم يافنة نؤموان آب كرسا مضابيط بوق تصركه انتضبي ابك سبز تمناز مط لولبس اورووا نربري الم ورس گاہ ہیں آ دھکھے سیزمٹندانش ایک انگرمز تھا وہ آگے بطِ صاا وراس نے وارنٹ گرفیاری حصرت مولانا کے ہاتھ ہیں آگا كوردي سيد اېزىكال دبا اوركم ب كو مفقل كر كے محدرت والاشان كو تراست ميں لے بيا - ع ا بن سعادت همرونشههاز و شابین کرده اند اب آپ کو سا تھ ہے کر آپ کے مکان پر پینچے ہو فتح اوری مسجد سے فاضی توص جا بینے والی مطرک برکٹر ا و ہاں ماکر مصرت کے اہل وعبال کو مکان کی حبیت بربرجاها دیا اور خانہ تلاشی شروع کی گئی۔ ایک میرے اشاں سے جند سنکوں کے لئے برق کی دو میں گلستان کا گلستان رکھ دیا حصرت دحمنزا للدعلبه كي وه فلمي تحريبات سوفترآن مجيد سيه متعلق تفيين اوروه كتب جن كواس عمل ائك ٹرنگ ميں بحرليا -مله مولانا سندهی نے کا بل کاسفر نین الهند کے مکم سے ایک مثن کے لئے کیا تھا۔ اس کی تفصیل مولانا سندهی اور حضرت فیا

ALCOHOLD STATE

الم مرسيم سلمان

الی سے شہر کو روائگی: بیند دنوں کے بعد آپ کو ہٹھکڑی لگاکر رات کے وقت وہلی ربلوے اسٹیش برلا پاگیا 'اوروہاں سے اگر ہے گئے شار پینچ کرآپ کو ہٹھکڑی کی حالت ہیں ایک مجہٹر شیر کے سامنے پیش کیا گیا -اس نے حکم ویا کہ ملزم کو شملہ کی حوالات ہیں اور ب

409

سب کے دل میں ہے مبکہ تیری جو نورامنی ہؤا مجھ بر کو یاک زما مد مهر یاں مومبائے گا

حب آپ کوشط کی موالات میں نظر ندگیا گیا۔ توان دون موالات کا نگران انسیکٹر آٹ پولیس نمایید، شرجیت بلیم دوست ورفطر نائیک بنونط کی موقت اس سے میں میں نظر بیت کا موسد کھنے ایک اندوس کے مستعلق حکم دیا کہ اکثر ہی موقت اور اس سے موس الندوس و کھی تھیں۔ جو حوالا ہوں کو قانو نی طور بر نمیں مل سکتی تھیں۔ اس نے اپنے المین انسی نے دیا جائے۔ لہذا اس نے دینے اس نے اپنی مواج کے سے فارغ ہوتے ۔ اور حب وضو در بائے کے بعد والین نظری کرونے کو بھیر جوالا سے اللہ انسی کی موقت اور حب وضو در بائے کے بعد والین نظری کو اپنی جواج کے بعد والین نظری کی انداز کی موقت اور اس کی انداز کی موقت کی کہ انسی کی موقت کے بعد والین نظری کرونے اپنی جو الکا تیوں کو موقت کے بعد والین نظری کرونے جیب سے اور اکرنا تھا۔ اور اس کی طون سے موسل کی بھیری کی دونے کو بھیرے نے در اس کی کہا نے انداز سے مطاب کے دونے اپنی کو اپنی کو اپنی کو اپنی کو اس کی کہا نے انداز کی کو اپنی کو اس کی کہا نے انداز کو المین کی موقت کے موسل کی کہا نے انداز کی کھیرے کی اور موقت کی اور کہا کہ انداز کو اس کی کہا ہے انداز کی کھیرے کی اور موقت کی اور کہا کہ انداز کی کھیرے کے انداز کو اللہ کو اللہ کا کہا کہ کہا کہ انداز کی کہا ہے انداز کو اللہ کو اس کو انداز کو اللہ کو کو کھیں کے کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کو

بإسبال للكش كيے كومسنم فانے سے

وَلِيُصْنَحَ عَلَىٰ عَيْنِي كَي شَانِ بِإِنْ مِا فِي صَى وروراسى كو اقتب المرحوم في أيب موقع برابيخ خاص الدازين

تشكے سے لاہموركوروانگى ؛ كچەعرصة كمت صرب عالى دفاركونتما جبل كې ركھا گيا- بعدازاں آب كونتھكڑى لگاكرلا دور برائے حرت أن دنوں عربی لباس بہذا كرتے تھے۔ دبلوسے اسٹیش لاہورسے آپ كو بہدل امرت دصارا روڑ برمبال عبالعز بزلولیس انسركے مكان پرلاھے۔ اب حكم ہواكر آپ كور بلوے اسٹیش لاہوركى حوالات نولكھا ہیں عصور كيا جائے۔ لهذا آپ كوكئى دن وہاں دكھا گيا۔

رن دہاں رہا گیا۔ لاہور سے مہالندهر کو روانگی ، متیدالاولیا ، حضرت نتیج النفیرمر وم رحمۃ الله علیہ کواب بھکڑی لگاکر لاہور سے جانند حرمے گئے۔ اور دہاں مبالند هرشسر کے ربلوسے اسٹیش کی جبل میں مبدکر دیا۔ اس حکر بعض لولیس افسر گاہے گاہے آنے حاسے تقریبا بجیس

يول بيان كيا

بس برسيمسلان مولانا احدعني لأ ون مح بعدا بوجالندهر شرى حيل مين منتقل كياكيا اور دومير ك وقت جيل كي ايك كوفيري مين بندكياكيا - نازع حب آب کو ظرفی سے باہر لائے نو آپ نے دیکھا کہ کافی فاصلے پر داروغرجیل کے باس آپ کے مرتی و مس تصرت محدوبين نورى نؤراك مرقده بحي فشرلف فرما بيب يصرف الا بورى رحمة الشدعليرير بيراز اس وفن منكشف مراك وبن بورى رحمتر الله عليه اس مفدم من ما خو فر بين وز تدرّوها في في ايندوالد مخترم كو دورس به مزار حسرت ويم حا حز خدمت ہوکر قدم اوسی کی اجازت کب مل سکتی تنی۔ کے بلبل ابول صحرن باغ سے دور اور شکستہ پر بروائه مول براغ سے دور اور شکسته بر ( دوق التفريف مفرت اعظ دحمة النه عليه كي زبان مبارك سعنو دمناب كرم توابيف يجو بكويدايت كياكه نف بي حاصل كرنف وقت بي س فى صد تعليم اور بي س فى صدا ساتذه كرام كادب كو لمحوظ خاطر رها كرو ليكن را وطريقت بس سوفيا كي تعظيم كاخيال ركها حباست من من من والارحمة التُدعلي كواپينه بمعصر علما م كوام كي ساتهاس قدر صن سلوك سع ملاقات ہے کہ جس کی مثال اگر نایاب منبین نو کمیاب عزورہے اور صوفیائے وقت کے ساتھ تو آی کو تعلق منایت صاوق مزا حِامل تفا و فرا ياكر تفق بين حضرت دا شريورى رحمة الترعليد ك باس حامًا مون - مكر سوات عليك سليك كي الله كى گفتگو شہیں كرنا ہوں ۔اگر نبین گھنظے تک بھی بیٹھنا ہو تو دوزا اوْ ہو كر بیٹھتا ہوں ۔ بھر فرما یا كرتے ہے كہ اللہ والد ل كورا وكلانًا بنونائ المائ وال ويكينا بنونا بداورنس! في الواقع البيد موقعول برسع خاموشي معض واروكه وركفتن سفعايد محضرت نينخ النعشير رحمة التُدعليه قطري طالب صاوق كي قلبي كيفيت كاحال كوني صاحب ول بهي بيان كرسك الم " ولى راولى مع نناسد" كم مطالبن معزي كم شيالات كى زجانى و بى كرسكتاب سب كوابيت روحانى مربى ك ساخدان ا موحتني أب كواسية أقات روحاني سيقى ا مصرت شیخ امنا ین مولانا غلام ممدوین اوری دهمة الند علیه کی زیارت کے بعد آب حب وضو گرن الله تكويم باس أمن أو تولانا عبد الحق لا بوري رحمة الندعليه رفاه عام ستيم ريس كه مالك كو ديكيها معلوم بواكه وه عي المقد راً بهوَل صَلْح جالندهر مِين آب كي نظر بندي وجالندهر شهر كي جيل سيداب مهار من خرط لقيت كورا بهوَ صَلْح النده كى تيل ميں الم يكن وبان أب ف الفي جو بنس كلفظ مى بسر كف تص كرو يكى كشفر فعلى ما اندھر وادا سے برأ كئے اب أب كوجيل الكال ان كى سائىنى بيش كياكيا وانهول نے حكم دياكد كورمندے أب كواس مقدمي كي جرم ميں دا بہوں ضلح جالندهرين نظر بندكا ا آب اس فقيد كى مدودس إسرمنين جاسكت اورندى كونى بيرونى أومى أب كويهان أكر مل سكن سب الرآب نے كو الكف بو نوخط لكه كرسب انبياط لوليس محيوا له بجعية سركاري افسر معائمة ك بعد التوب البير كوجيج وباكر بس محمد علاوه ازبي آلودكو گور نمنط كى طرف سے بندره روبيے وظيم طاكر سے كا يہنا ني بينكم سناكر آب كو حوالات سے رہاكر ديا گيا۔ كُفْرِ لُوطًا نُعُدا حُدُا كرك

E MANT S

اللی میں مولاً ناکامتمول: راتبوں سے بولیس اطیش کے پاس خاندان مغلبہ کے دفت کی ایک شاہی سجد نفی مسجدا ورگلی کے الزيبًا اللها ني فنط كافاصله نها- فا درمطلق كي نوازشات كااس حَكِّر بي عجبيب ظهور بوا- وه طبيعت حس كوخالِق دوجهان في ابني عبات المنصوص كبا بهؤا تفاء أس كمه يستضلون كدول كالشفام عبى اسى كمه بالخديب تضا بملوث كمه الواريف آب كمه دل ودماع كو

علافراباجس کی الها می جلاسے آپ کا ول ہمیشہ عبا دے اللی محے حدیہ سے سرنشار و بیدار رمینا تھا ؟اور برحقیقت سے۔ دلِ سب دارفارونی ولِ سیدار کراری مس ادم کے سی میں کیمیا ہے دل کی سیداری اب نام ون اس مسجد میں پوریے سالکاندانهاک سے اشغال وا ورا دہیں مشغول رہتے ۔ فران حکیم میں ندّ بر دِنفکر اور ا معالاوه نفلی عبا دان میں استنفران کا ایک سنهری موقعه مل گیا ایک ونیا برست انسان کے لئے به وقت ہزارصرت و باس

إلى المراس عادف بالمترك يشر يزنها ثيال داه معرفت مين نيز كامي كاسبب بني بوتي تحيير -

طِے شود جا دہ صدسالہ بآہے گاہے رات کے وفت آب تھاتے ہیں نشرلیٹ لیے جانے تنصے۔ وہاں کا سب انسپکٹر پولیس ایک سکھے تھا اس نے مسلمان سام ہوں

رركها غفاكه وه معزن مولانا رحمة التُرعليه كحكاف فكالنظام البين كهاف كياسا تعدى كرس الهذا وه كباراش بازارس لك اورابيف سائفي معرمت وحمة المدعليه كحكاف كاأنتظام بحركرت مفصد برتفاكر عبيض كوانتام برأب كوظيف

ان کی فیمنت ا واکی حاستے گی۔ الْکُی التٰد : را بَوَں بیں آپ نے نومبراور دسمبرے عبیثے گذاہے۔ بیطے بیان کیا جا بچکا ہے کر دہلی بیں حب آپ کو گر فنار کیا گیا تنما ن آب کا کوٹ اپنی نحویل میں رکھا تھا۔ان کوشیرتھا کہ شائدان کی میدوٹوں میں سازشی کاغذات ہوں۔اب مباس وہ پ کودانس اویا گیا۔ بیگرم کوش منہ بی تفاوراس سے واپس منے سے بیلے اب کے مبارک بدن بیکم ل کا ایک کر تر اوراس سے بسار بي عبائهي علاده از بن آب كے باس كونى كبطرا نرخما اورمردى دن بدن فسدت بكرر دې نفى يولوگ مسجد بيس نما زى غرض

النظيمان ميں سے ابک شخص آپ سے متعدد دفعر سوال کریج کا نفا کہ ہیں آپ کے لئے ابک لبستر دِلاوُں مگر حضرت افد س لنظير بربارانكارتى فرمات رسي ينفيقت يتمى كركب باوجود معند فترورت كربستر اليفس اس الدانكار فرمان اً الرئب اس كے بوتھتے بر" ہاں" فروا دین تو بر بھی ایک طرح كاموال بن جانا تھا؛ او رالنّد تعالے كے سوا دو سروں براہن احتیاج بن كن مراوف نفا اللذاآب تولفتين نفاكم الرئين اس عص كے لوجھتے بريد كموں كرا باستر لا دين نوبر على سي نعلق بالتا

أربياكرسكا تفا-اس ك أب اس چيز سد اجتناب فرما كدر ب- مه توجيانو يد سے كم خدا مشريل كهدى بي بنده دوعالم سے معنا مير الئے نفا

الكانده لوازى: أخركار برورد كارعالم كوابيف متوكل وصابر مندسه بررحم آيا اورابيف ايك علص زبن بندم ك دل بن الالاجاه كي اس صرورت كا احساس بيداكميا - لهنذا ايك معتر امتنفي المخير تشخص ايك ون نمازعشا د كے بعد مسجد ميں أيا اس ذنت النُّمُّ النَّسْيِر حمدُ النُّدُعلِيدِ بالكلِّ بن تنها تشريفِ وزما تبعيه اس شخه في ايك نيالحات اور ايك نني نوشك نهايت نواضع

Marfat.com

سے بیش کر کے مرحن کیا کر حضور ! آب اس ناچیز تحفہ کو فہول فرما ئیس ۔ بیر بسترہ فقط ب کے لئے نمیار کیا گیا ہے ، اب حضرت رحمنة اللّٰه عل اسعطيه اللي كونشرن غيبي سمجر كرفبول فرمايا -

را ہوں میں مضرب کے کھانے کا انتظام

كارِ مُردَان روشني وگرمي است كارِ دُونال حيله و المين است

بیننیز ازیں بیان ہوجیاہے کررائبوں میں حصرت رحمۃ التّٰ علیہ سے کھانے کا انتظام مسلمان میا ہمیوں سے ذریعے کیاً

وه بازارسه کپاراش لاننے اور نو دیکا ننے تھے۔ آپ نے نفتر بیگاجارد ن کھانا ننا دل فزمایا ہو گاجبکہ آپ کومعلوم ہؤاکہ کھانا لیگا

يوابندهن استغيّل بنونا ہے وہ رشوت كا ہؤنا ہے۔ لهٰذا آب نے كھاناتنا ول فرمانا بندكر ديا۔

اسے طائر لاہوتی اس رزف سے موت اچی سیس رزن سے آئی ہو برواز میں کونا ہی بچوں کر بچ کیدار ہوگ ہو دہبانوں سے اموان و پیدائش کے اعدا دونٹمار لے کر سفنہ وارتفانے میں آنے نھے۔ سیا ہی ا

أن سے اُوپلے یا باتی قسم کا بیندھن منگوا لیننے تھے ۔حب آپ کو اس نفص کا بہند جلانو آپ نے سب انس کیٹرلولیس کو کہا

كەرەپ ان كالىكا بۇلھانانىيى كھائىس گے-حب نے نہ دیجی سلطان کی درگاہ

توموں کی نفندبروہ مردِ درونش اب آب کے کھانے کا کونی انتظام نہ تھا مگر آب نے بزرگان سلف کے صبر وخبل کی داستانیں بیاھی ہوئی تصب ال

یفین ضاکه اسلام کی روح روان این خوا میشان برنابو پانے کو ہی کہتے ہیں۔ عجا ہدامۂ زندگی ونبوی لنزات سے بیگا نہ ہونی 🖁

نودی کے نگہاں کو ہے زہر ناب وہ نان جس سے جانی رہے اس کی آب

وہی ناں ہے اس کے لئے ارجمند سے جس سے دنیا میں گردن بلٹ

آپ نے کھانا بند کروا دیا نھا۔ اور برور دگا دِ عالم کے بھروسے برفا قد کنٹی کے لئے ہم انن تباد نھے۔اور برمنزل جو مبندے کو محبوب خدا بغنے میں بطری مدو دبتی ہے۔ یہ وہ ہو ہر ہے جس کے بل بوٹنے پر مبدہ موت سے منہیں ڈرٹا کہوں ک

رگ ویلے میں روح مصطفے جاری وساری ہوجانی ہے۔

افبال علبه الرحمذ نے ایک خاص موقعه براس طبقت کو اُتجا گر کیا ہے۔

وه فاقه کش که موت سے درتا نهیں درا گروع محد اس کے بدن سے نکال دو حب آپ کے کھانے کا بطا ہرکونی انتظام ندر ہا۔ توا کیب اجنبی عورت مسجدسے با سر کھرسے ہو کر آب کو نگی کے عجنے ہوا ۔

دمه حاتى - اوراس كے ساتھ كجير گرائجي ہوتا تھا ۔ برعورت حضرت قطب الأفطاب رحمنة اللّه عليہ سے ناآ شنا اور حضرت ال

علیہ بھی اس سے بالکل نا دانف تھے۔ آپ بیر دانے بیبا بیلتے۔ اور پا نی پی لیتے۔ لهٰذارا ہوں کے فیام بیں اسی مذالی او فات ہونی رہی۔

مردیر می اشترال بارے برد مردیر بارے برد خارمے تورو ' تأ مُبِيرِ إللي ؛ را بَهوں بين ايك ون ايك بيزرگ نشرايف لائے وہ اس قصبے كے بانشندے نہيں تھے يحدرت مولانا أونت

ا نہے۔ اور یا دِخدامیں منفری نصے۔ اس بزرگ نے بلانفزیب آب کوا یک فطبیفہ نبایا اور کھا کراگراً ہیں یہ دُطیفہ بیر اللهٔ آپ کونظر بندی کی زحمت سے نمایت دمے گا۔ لہٰذا حصرت کے بہ فطبیفہ سامت دن بیڑھا۔ نوطمہ غیبی نے رائٹ کوخواب میں آپ کو ان کامٹر دہ سایا۔

الانوی سیاست اور علماء حقی برجب محصالهٔ میں برطانوی دلینہ دوانیاں کامباب موری نظیمیں بھٹرت مراج الدولد مرحوم امری بینار کے ساسف نا دیا ندام نزمایا، مگراس مجا مرکاخوں حربت بیلاسی کے مبدان حباک میں گر کر ہمینڈ کے کشے شنگ ہو اس کے بعظ مجا بد کمیز حضرت سلطان شہریڈنے سگان برطانیہ سے ادمِن میں کو پاک کرنے کا کمل تمیر کریا توشیت بایز دی نے اُس اس اور جا بدکانام تولیفیٹا شہدائے بالاکوٹ کی فہرست ہیں سب سے نمایاں حکمر برکھ دیا۔ مگراس کی غدّار اوین فروش البست اور میاش کے افراد کو برسوں کی خوست میں گرفتار کر دیا۔

بال بازاں داسوے سلطان جرید بالی دان داسوے سلطان جرید بالی کے احیا و کے لئے صرف کرنے دہیں۔ برطانوی حکومت اس زوال وانحطاط کے دور میں علام خیرائی تام کوششیں دبن اللی کے احیا و کیے لئے صرف کرنے دہیں۔ برطانوی حکومت کے جرواسند بداوا وراسلام و ختمنی کے تمام منصولوں کے باوج والنّد نعاطے نے اپنے کمزور بزروں کے باضوں اپنے وین کی اظاف کروائی ربازہ کروائی ہے دبن کی اظاف کروائی ربازہ کروائی ہے دبن کی جنوں کو تباہ کروائی ہے۔ اسی طرح اور عین اسی طرح برطانوی ابرتہ کے مفالیہ میں مندوستان میں وین کے کھیے کی طاف کا کام بیاگی ۔ ان علما و فیر برکروڈوں رحتیں موں جنموں نے سوکھ کرھے جا باکراور فیدو بند کو بند کی اور انسان میں وین اسی طرح برطانوی ابرتہ کے مفالیہ میں مندوستان میں وین کے کھیے کی المان کا کام بیاگی ۔ ان علما وفید کروڈوں رحتیں موں جنموں نے سوکھ کرھے جا باکروز فید فروگزافست نہیں کیا گئی کہ اور انسان کو برجگہ طادم رکھا جا آئی انتقار حضرت مولانا حمی خاص نا ٹوٹو کی برصرت سیدا نورشاہ کا شمر برگ و جا کہ انتقال کی اندوز کا میں اندوز کی میں میں ہوں کے نظری ہوگئی ایون کا میں میں اور کے فارخ انسان کی اور میں ان میں اس کا ایون کا کو برخ کی اور بھی کا طرف کی مقارت سیدا نورشاہ کا شمر برگ ویا کو برخ کی کا میں میں میں میں کا میان کا کام میں کر میان کا میں اور کی کو برخ کی کار کی اور کھی نام کو برخ کی میان کی میں کر میان کر میان کو برخ کی کو برخ کی اور کو برخ کی میں کر کی اور نورش کی کی میں کو کیا ہو کو برخ کی کو برخ کو برخ کی کو برخ کو برخ کی کو برخ کو برخ کی کو برخ کو برخ کی کو برخ کی کو برخ کی کو

على فدستِ فرآن كے لئے بھیج گئے تھے۔ اوراسی بیٹی اور فدست بیں حال بحق ہوئے۔ اس لئے اُب کوشہ دقرآن كا لفنب مردبیل سے زیبا ہے۔ لاہور میں ورو دمسعود: فداوندِ عالم نے تمام ظاہری اسباب كى موجود كى بین اپنی قدرت كا ملر كے مجز نائلهورات عنقف

مولانا احمدعلي لأمور

مونعوں پر پیش فرمائے ہیں۔اس کامفصد برہیے کم ظام رمیست انسان کو دعوت وی جائے کہ وہ و نیا میں اپنی فالز المرامی او كمرانى كادارومداراساب وعلل كه ظامرى سلساء برندر كه ملكم تعيز كمن تَشَاءُ دَتُ بِنَ لَهُ مَنْ نَشَاءُ بِيكِ كَ الْحَلَيْ برنتین کا مل کرکے اپنی زندگی کی تمام تر قونوں کو رضا ہے اللی کے تصول کے المفارٹ کروے کیونکران ای حیات کا بھی معراج کما

ببس بيسهمسلان

ے کروہ فتح وشکست کے وقت خدائے دوجہاں کا دروازہ مرهوڑ ہے۔ زمانه كهنه تبال راسزار بار آراست من ادرم مكدشم كريخة بنيا واست

معنوت نینخ التفسیرمراوم رحمة الدُّعلیه برطانوی حکومت محدنز دبک باغی نفط، عجرم تصدر گرآب کا سرفدم داه دا سدتا

بريرانانفا اورمشيتن ابزدي كانفاضا نهاكه لامورجيبية نهذبب نؤى كيم مركزين مصرت دحمة التدعليرجيبي يخية كارانسان كج

فلامن وین کامونظ ویا جائے رادر شرانوال محارج کسی وفت رابزنوں کی بنی تھی ۔ گرشدو بدایت کا سرج شمه بن جائے ااوراس زمر ہ فراً نى سے سرزمین سندباتى بيرونى حالك اور جزائر حنى كه عرب وغرجي اپنى نشنگى مجبائيس - علماد خبر كے گروہ ورگروہ ائيس او

علوم ومعارف سے اپنے «ل و وماغ کومنوّر کر کے دنیا کے مختلف گونشوں میں چپیل حائیں۔مالکیان را وطرلفینت حا صر ہوں ا

ر بالفنسة کے لیئے لائن سجان خاں کی جامع مسید کے حجروں اور جیا ثبوں بیر شام وسحرعیا دمت گزار ہیں اور اصحاب صفة کی سند کے مطابق دکراللی اورفکر عافیت میں منتخر فی رہیں اور حب بہاں سے ابینے ابینے اوطان **کو والیں حامیں نو دین م**صطف<sub>و</sub>ع

كى خدمىن كالك باكبره حذب كرجائين - جهال ربي اورحب نك دنيا بين ربي والهامذ الدار بين كتاب وسنت كي نشردا شاعت میں منهک رہیں علماء توعلماء تهدیب معزب سے برستار چندونوں میں اسلامی معارشہ ہے کے گروبدہ بن جاتھ اور فرشتكان فضا و تدرفلوب وارواح كے دروازوں ميردُستك ويت عيرين -

در فین محدد واسے آئے حس کا جی جا ہے مدائے دوجہاں سے کو لگائے حس کا جی جا ہے حضرت اقدس رحمة النعليكودا بوك سے لاہورلا باكيا اورسى الا بى الائلى كى الى كا اللہ الكريز افسر كے سامنے ص كے سا ايك مسلمان افسرجي نفار بيش كيا گياء آب سے اس افسرت كها كود حكومت آب كوصوبرمنده يا و بلي واپس جيجين كے ليے تيار

عهیں ہے۔ کیوں کہاس کا بیتین ہے کرصوبہ مندرها ورو ہلی میں آپ کا والیں جانا کسی لحاظ سے تھیک منہیں۔لہذا آپ کولا میں ہی رہنا ہو گا'' نیکن مثبتن اللی نے اس فیصلے بریحی میسم فزمایا ۔ اور اپنی فلاٹ کا ظهور ایک عجیب انداز میں ک

نے ہے کہاہے۔ سے

عدد شرمے برانگیز دکر خیر ما دراں باشد البتهٔ آپ کویر مشرط مجی پیش کی گئی که آپ ایپنے ووصامن پیش کمین اور وہ مزاد مزار روپے کی عنمانت ویں تب گورنمنظ

أب كود باكرنے كے لئے نبارسے۔ عضرت نفض فرا باكر بخاب مين ميراكوني وافف منيس سيديمين وبلي ياصوبرمنده مصصفامن بيش كرسكتا مول مكرافسرور

نے کہا کرہم وہاں سے منا من کیف کے لئے نیار حمیں ہیں۔ بچنا پی جب آپ منے ورکیا تو قاصی مثیا والدین ورم ایم۔ اسے فاصل دلوبندا ہیند ماسٹراسلامیہ بان سکول گوجرانوالہ کا نام نامی یا دایا قامنی موصوف آپ کی ابلیر تحتر مرکے بچا زاو بھائ ہونے کے علاقا ما

وعفیدن سطنہیں لیکارانھا ۔ ہے

بس بنسهمینالان

نظارة المعارف الفرائنية دہلی میں علماء کی جماعت محمائگریزی پڑھائے کے اُسٹا دنھے۔ اب حضرت اعلیٰ فاضی مرحوم سے پاس گئے نووہ اس کار شرکے لئے فورا ''نیار ہو گئے' اور دو مرسے منامن 'مکک لال خاں دینجراخین اسلامیرگو برالؤالہ) کو نجو بزیرا گیا۔ جنانچ مکک صاحب نے بھی اپنی آما وگی کا اظہار فرمایا جبترا ھے اللہ مضید الحجیداء فی اللہ ادین حب یہ دونوں حضرات ضمانت مک

مك ما صب نے بھی اپنی آما دگی كا اظهار فربایا جوا هم ما لله احتراء فی الد ادب حب بد دونوں معزات ضمانت د بینے كے لئے لا مورنشر بعث لائے توسى - آئی و كی بج ليس نے فرصانت میں نخفیف كردى اور سرا بك مراحب كو باغ بائے سوروب ضمانت دبینے كی احبادت موكئى - برضمانت عرف ایک سال كے لئے نفی - اب معزت والا جاہ لا مور بیں تبام بذر مونے كے لئے با بند موكئے - ليكن كون كه سكتا ہے كدوریا ئے راوی كی گھرائيوں سے لے كرنشا ہی سجد كے باز دبینا روں كی تام فضا دس نے ہزاد مسترت

## أمدأ ل مردے كه مامے توانستيم

ر روح لاہوراننفنال کر تی ہے

مِرى بانول كوس كراك نداأ تظي نُفناؤن سے صدائے میتدا و مرحبا گونجی ہوا ڈن سے صداآن کی کرمبان وول سے استفیال کرنی ہوں بُس إن كى را ه اسبط چن يا مال كرتى بول مرد دامن بين لاكلون ناستجار بست رسي مهن فرّاق بست بس بهن بخوار لسنة بين فانشی کے مراکز ہیں سینماوں کی نسبتی ہے مری فیمت اکر برسوں سے بہاں لعنت برسی ہے شياطين كانسلط عيد بيمال كي ورسكابول بر مْناع دِبن هِي فربان سِے فرنگي پينيوا وُ ں برِ كتاب التدليظعية أنى كى بان اجادت س 'نما ننا کھبل ان کے دین میں میں عبادت ہے مگر فضلِ خداوندی سے اب صورت بدلتی ہے شب اركب مانى بىمىرى قىمىن مېكى ب بحدالله مرى لبتى مين فخراد لباء أسط مثيل ما يزمجمدآ ئے إمام الانقباء آ ئے مجهتهليل كے نفات كاسننا مارك ہو كنام النَّدى آيات كاستنام بارك مو

ہزادوں اس جگرش عبادت اکے سکھیں گے۔ ہزادوں اس جگر در سے دات آکے سکھیں گے۔ ہزادوں اس جگر در سے داقت آکے سکھیں گے حضرت کا لاہور میں مسلقل فیام : آپ کو لاہور میں دہنے پر بایند کیا گیا تو آپ نے اہل دعیال اور اپنے جائی رہند احمد ماحب کو اپنے پاس مجالا یا حکیم صاحب کو تعلیم حاصل کرنے کے مصطبیہ کالج لاہور میں داخل کیا گیا ۔ آپ نے و ہاں سے زبزہ الحکاء کا اعزازی ڈگری حاصل کی ۔ اور اسی کالجے میں بجندیت بہدونیسر کام کرنے لگے ۔ لہٰذا آپ کئی سال تک وہاں کام کرنے رہے ۔ آپ بڑی مستعدی ان مند ہی اور دیا متداری سے کام کرتے تھے ۔ اس ملے آپ کی جاعتوں کے نزاع جے سے سکھانے تھے۔

لاہور میں محترث کے مثناغل :امام انقلاب صفرت مولاً نا مندھنی نے صفرت مولا نا سے دہلی کے نیام ہیں وعدہ بیا بھناکہ کردہ سازی دندگی فراّن حکیم کا درس دینے رہیں گے۔ اس د عدہ کی یا بندی کی دھرسے صفرت مولا نامرحوم رہ اگرچہ لا ہور ہیں ایک سال تک نظر نبدہی تھے نگراً پ نے دواً دمیوں کو فترا ن کا ترحمہ پیڑھا نا نشروع کر دیا جن ہیں سے ایک مولا ناعبدالعزیز چرکہ بازار مویانوالہ میں دکا ندارتھے۔اور دو مرسے میاں عبدالرحل شاہ صاحب تھے جو سر پایوالہ بازار میں ایک می کے امام

. Marfat com

بين روي مسلمان تنجه . به دولوں حضرات آب کے خشر سرحنرت الومحداحمد محملات عناص میں سے تھے ۔اس بنے ان براعتما و رکھتے ہوئے آپ نے ان کوتر حمد برجها نامنروع کر دبارا بب کی اکثر کوشش ہوتی کہ درس بیس کو فی مشتنبہ اومی شائے: اگر اب سے خلاف کو فی ربورے مذ

بو-اور نربی آب کے ضامنوں کو زرضانت سے اتھ دھونے بڑیں معدا زاں حب آب کی صدافت ، انون اسلامی اور كتاب دسنسد براستفامن كراز نوگون بر<u>طليز مگ</u>ے نوخلص احباب كى نعداد مېں اصافر ہوتاگيا۔ ان ونوں آب كا مكان<sup>،</sup>

مولانا احمدنيلي لأموري

«النَّدونه كاكشِّره» كي بالاني منزل پرنها ـ اگرجه آب نماز پنجبگانه مسحبد لائن سجان خال ميں ا دا فرمانے تصر بگرميان ورس منهيں وبنته نصه ورس كانتظام ان دنوں مسترى الله ونذكے كشيرہ كے منصل ايب جيموني سى مسجد ميں ہونا تھا . بيمسجد شيرانواله وروازہ سے فاروق کنج کوجانے ہوئے جزئیلی مٹرک کے نیجے انرکر دائیں ہانمہ پر واقع ہے بحب سامعین کی تعداد میں اضافہ ہوگیا اور

مسجد میں گنجا کش نہ رہی ہو آ ہے سنے مسجد کی ملحقہ دکانوں کی حصیت پر درس دینا شروع کر دیا۔ یہ عبگر مٹرک سمے اوپریشیرانوالہ ودوازہ سے بالکل سامنے تھی۔ لہٰذاحب شائفتین حضرات نے وہاں درس ہونتے دیکھا تو مجمع اور تھی بڑھنے لگا۔ اب

آ ب سے دل میں سالبفذ اندلینبرلائن ہؤا۔ کد کو بی سی آ بی ٔ وطی کا اُو می آ پ سے خلاف راپورٹ مذکروںے اور اُ پ سکے صامنوں کی صنا منتصبط نہ ہوجائے۔ لہٰذا آ ب نے اس حبکہ ورس دیٹا بند کر دیا اور اب مولاناعبدا لحق کی پیٹیک ہیں

درس دبنا شروع کردیا بیوان دنوں اندرون شیرانواله دروازه ، نوان محله میں مقبیم تھے۔ درس کاسلسله کا فی عرصه نگ وہاں ہی جاری رہا۔

ىجەرلائن سىحان نماپ مېس درس كى ابنىداء : خېراكا فى عرصة ئك مولانا عبدالحق تضاحب كى بېيغىك بېس درس موناۋ ر بإ. لبدازان درس گاه كا بيكمره مولاناعبدالحق صاحب كوابني ذاتى صرورت مصه من استعال كرنا بيرا - لهنذا مصرن اقدس

نے مولانا موصوف کے اضار سے کے بغیر ہی مسجد لائن سجان خال میں ورس دینا نشروع کر دیا۔ ورا صل بیسجد لولیس لائن كى مسى بنى ومرسے اس مسجد كا نام لائن والى مسى فيا فيا حدا حاليے لولىس كے الله حاليے كے بعد اس مسجد ى ا با دى كاكيا ذرابدر بالبند حب مهار مص حضرت كف اس حكد درس كاسلسلد شروع فرما با نواس وقت حاجى ففل وير توال محله نبيرالواله دروازه حسبننا لتداس مسيركي مرطرح خدمت سرائهام وبيت تحصه والمي موصوف أبيب مبحيح العقبده شد بیدارا ورمنفتی سلخص نجھے۔ اس کے علاوہ ایک بزاز مجی۔ التُّدِیّعا کی نے محصٰ اپنے فضل سے ان کے دل میں درس فرا ن

مجيد كى عظمىن اور مصرن مولاناكى محبث ببيدا كرد كھى تھى -سلسانة معانش: مصرن مولانام رحوم كيفشر صرنت مولانا الومحدّ احمَدٌ مدت مديد سيه لا بوريين فيام بذرينصه وهشمبها بازارصوفی مسجد مولا دا دبیں ر پاکر نئے نصے۔ ان کا ذریعہ معاش طبعے موٹے والی کا پیوں کی تصبح کرنا تھا۔ ان کی ژندگی کے نفر آخرى چالبس سال اسى كام ميں گزرے اسى بناء برلا ہور كے كتب فروشوں كے ساتھ ان كے نعلقات برا ہے تھے تھے جو آ وه الجي كب روير صلح انباله مين نظر بند تصد اور صرت افدس كولا مور بين رست بريا بندكيا كيافها - لهادا آب في مجم

كاپيوں كى نصبح كاكام ننروع كروبا ليدازاں حب أب فران جبدكى نشروا شاعت ميں زبادہ معروف ہو كئے اور خداونا عالم نه فتوحات عيبيه سعدزن ببنيانا شروع كيانواك في في محام كوترك فرما ويا- اب مصرت والاتبار في دوزاند متع

ورش مسلمان الكرارس وبنا شروع كرديا - اورالله نعالى ابيف فران تحبب سے درق بہنچا تے دہے - (والحمد على ذالك)

ا بہلے تھے بیت اکٹر کی نیاری : حوالات اور نظر بندی کے پہم مصائب برداشت کرنے کے بعد محاف میں جب مصر رج لا ہور میں تشریف لائے منظ تواسی سال کے آخر یا منافیات کے انبدا میں جب بھے کا زمارہ کیا۔ توحفرت اعلیٰ سفر ع ك ك ي تيار بوك - يرسفر ص ع كى عرض سے بى منها بكراب في ستم اراده كرايا تھا كدا ب ايف ابل وعيال م اسمیت حجاز پاک میں ہمجین کرے کشرکیون ہے جائیں اور نفیبہ زندگی مدنیۃ الرسٹول کمیں ہی گر ارب برلندا کپ نے باسپورٹ

ا ای نخربر بین البینے بال بچوں اور البینے عبا فی حکیم رشید احمد کا نام مجی لکھ ویا۔ درخواست کے وقت آپ کے مخلص دوست ا نواج محد ر نشبه صاحب وانبین مسجداً سطر بلیا بھی آپ سے سمرا ہ نشے۔ آپ نے اس معتزز رمبس زادہ کو فرمایا کہ وہ ان کی ہجرت کے ادا دى كوكسى براگاه نەكرىي -

انائرینینی کاظهور: حب برصر ون اپ نے ج کے لئے درخواست دی نوآپ کے گرین فقط دس روبے نصے گرضاتے مسبب الاسباب في ابني رحمن واسعد سيم في تك أب ك بإس البس عدره بريجيج دباراس عرص مبن أب في كسي

سے کوئی مطالبہ نہب کیا ۔ بلکہ اللہ نعائے کے بندسے آنے وروازہ کھتکھٹانے اور کوئی دوسوکوئی جارسوروبے دے رہا مانتے گویا نین جار دن کے اندواندر مصرت کے اہل وعیال کے نمام مصارف چے کی زفم فراہم ہوگئی کہونکہ ان دنوں ایک عاجی کے الفنقريبًا دوسوروببيركا في سمجاحا ناغفا -

استنخاره وسفرتركين الشريفين كي بعد مصرت اقدس في بارگاه من نعالي بين بطود استفاره كي استدعاكي كه اسدالله تعالے اگراس استفرائعیا د کا ادحق منفدّس کو بحرب کر کے حانا ہر لحاظ سے مفید سبے نوا بیٹے نفسل عمیم سے اعانت فرما۔ اور اگر مورت حال اس مح برعكس بونوابين حكم سے روك وسے يحس دن باب بورط أبا اسى دن أب نيار موكئ - ايك بسنر باندھ لها مرتن بوری میں دلال کیے اور بفتیہ سا مان کچیز نوفرو صن کر ویا ۱ اور کمپیرا دھر (دُھر لوگوں کو ویٹ ویا لیکن مشبتت ایز دی کافیمله کچرا ورنتها رحضرت مولاناکا ہجرے کا اراّدہ باری نعالیٰ کومنظور دنتھا۔ عَبن اسی دن آب کی اہلبہ محرّ مسخنت بہرار ہوگئیں ·اورسفر سے ہرگز فابل ندرہیں ۔لہٰ ذا اُب کے عمر م المفام خسر صفرت محمّدا حمد مرحوم باقی افر ہاء واعرّ اے ہمرا 🛮 تنزلین لائے۔اورا بی صاحبزا دی تی حاسن کے بیش نظران کوسمراہ نہ *نے جا*نے کے منعلق گفتگو ہو ہی ۔ اس سے آب بال بحل كومير وخدا كركے تن تنها ج پر تشريب سے مكے اور ہجرت كا ادا دہ نزك كرديا ،اور ج كرنے كے بعد بخيروتو بي والي

مُركِّبِ *نْعَلَا فَمْن* : مُصَرِّت مُولانًا رحمنزالتُّدعليه جب سفرِ حِجاز سے مراحجت ِ فرماکر کرا جی پہنچے نوا ب کو معلوم ہوا کہ نحر کیب فلانت کالورے زورسے آغاز ہو جبکا نھا۔ امبرامان ال<sup>ا</sup>رکے حسر محمد وطرزی انگر ببَروں نے سافقہ صلح کی گفتگو کرنے کے سے بندوستان أئے موقے نصے اور اوھر مبندوستان تے مسلمان الگر بندوں کے خلاف مشتعل ہو چکے تھے کیوں کہ فرانسیسی الوالمربزي افواج نيفضطنطنبه برفعينه كرلياغفا ودخليفة المسلمين مع ابل وعبال كرفنار موجيكة تصررا سموفعه كبرامير المان التَّدْمَان نےمسلمانان مبندکُو دعوت دی کہ وہ ہجرت کریکے افغانستان اَ حباثمیں بیچوں کرمسلمان انگریزوں کے فعلات

بس طيمسلان مولانا احمد على لاروري بید ہی سے برافروضتہ ہو بیک تھے الداانہوں نے اس وعوت پر فوراً لیبک کہا ،اورسزاروں کی تعداد میں کاروال در کاروال ا فناننان کوروانم ہونے لگے۔ اگروہ ہجرت کامیاب ہوجاتی تواس کے دورس تناعج حکومت انگشبر کے حق میں عزور مهلک تا بت بوننے . مگرفیاس بیا بنناہے کہ امیران اللہ خاں نے اپنی بیش کردہ نشرالطکومنوانے کے لئے انگریزوں کو فقط دھمکی دی تفى داور سجرت كى وعومت كالحربه استعمال كيا تھا-معترت رحمة الله عليه في بهجرت إنهم ترص فارتحقيق وتعتص سے نظرة النے كى كوشوش كى ہے- بهار بے سامنے بيمسلم منققت اپنی اوری نا با نی سے اُمباگر ہوگئی ہے کرولایت اپنے ہرورجے میں نبوت سے متنز ہونی ہے رصرت کا جذر مہم اگراس سے بینیز پر حکمتنوں کے بینی نظر بورا نہ ہو سکا نو آخر کا راپ کو ہجرت کی سعا دات و مرکات سے نوازا حانا مجمد عقد م اوبربابان كباجا جبكاب كهمصرت والاشان مهندوستان سے ہجرت كركے حجا ذمفةس كوجانے كا اداوہ كريكے نشے۔ مگروہ پورانہ ہوسکا۔ گرہجرت کی فضیلت کے ملنے کے اب آیا م آ چیکے تھے۔ ہندوسّان کے مثلّف صوبجات سے مما جربن ہو تی ورجو ق كابل جانے شروع بو كئے المذاآب جى ابنى تمنّا كے مطابق سم تن نيار مو كئے ۔اس سے بہلے حضرت مولانا عبيدالله سندا مرحوم کی میتند میں آب کے دو چھوٹے بھائی کابل بینے چکے تھے۔ حافظ محد علی صاحب کوامام انقلاب حضرت سندھی ا ہمراہ کے گئے تھے۔ اورمولوی عزیزا حمدصا حب کومولانا سندھئی نے پہلے ہی مولوی محد علی قصوری کی معتبت بیں طبیہ کا بين حصول تعليم كم لنظ واخل كراويا غفا-لا ہور پنجاب کا امر القرئ ہے۔ للذامضافات لا مورسے مهاجرین بہاں اکٹھے ہونے نشروع ہو گئے۔ اور انہول حضرت مولانا مرحوم کوا بنیا امیر فانله تنخب کرلیا . پنجاب سے بیعن شهروں سے باپنج ہزاد روپیے کی ایک رقم فراہم کی گئی بچ مولانار حمنذالتُّدعلبه كي نحويل ميں وي گئي- اور فيصله بير طھے پا يا كه بير زقم امپرامان التُدخاں كی خدمت عالب ميں بين کي جا ا دریقین کیا جا انتها بمریر رقم خطنه پنجاب کی طرف سے بہلی فسط تھی جو 'پیش کی جانے والی تھی جو وفت آنے برسونے کا كابل میں داخلہ اكابل بن آب كے دوجيو تے عماني اور صنت سندھي كيمط سے مى موجو د تھے۔ برحضرات د حمد نعداوندى مصدام پرافغانستان كى شنائ كونتى عبين الامارة ميں ريا كرنے تھے۔ برحكم شهزاد كى كے زمانے بن مكرم المفام جنا ر امیرصاحب کی تیام گاہ تھی نخت آشینی کے بعد انہوں نے بیشا ہی قیام گاہ حضرت مولانا عبیداللہ سندھلی کی تحریل ا دے دی بچوں کر مصارت مرحوم کے قافلے کے بہت سے اومی آب سے بہلے کابل بہنے گئے تھے۔ لہذا آب کے عبایہ او آپ کی آمد کی اطلاع بی تو کی تھی ۔ انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور برآپ کے لئے ایک کشا دہ مکان کرایہ پر لے ابا ۔ آپ کے كابل میں فدم ریخے دیج تنے ہی اس مكان میں رہنا شروع كر دیا - بير مكان جلا وسيع نفا - لهذا أب نے ثيخ ميرال بن ا ا ورميان عبدالله صاحب كويمي ايب سانفد سنه كي احازت مرحمت فرما في مصرت انور بالا في منزل مين مقيم تھے۔ اوا دونوں مفرات ابیداہل وعیال سمیت نیلے صحصہ بن ایا دیہے۔

- 444 ·

الروعيال الم بورين روانق افروز بوك بكته بى درس فراك جميد شروع كرويا ما ودائجس فُدّام الدين كى بنيا وركهي .

. مولانًا احتُرعلي لا ميدري

حضرت فَطَبُ الافطاب كابننا ورمين وُرُو دِمسعود ; پثادرسے دونين مبل كے فاصلے پرگورننٹ نے ايب ذى انسرنزر۔

ر الماري ميں البيان موجود ميں جن كومبر سائدہ ہوئے كی فضيلت حاصل ہے۔ للذا نظر انتخاب ان پردالی حالے سكن اس كے باوتور المامزي منل محزت مولانامروم كے اُتخاب پر مورسے . اور بیان تک نومت پیٹی کما کا بر بیں سے بعض نے محزت مولانا کے انكار براظهار نالوشكي مُجْوَلِيَّا اس وَقَتَ بَعَرِت ابِيتْ بِزِرُكُوں كَاحِكُم مَجِيمُ لِتَعْمِيلِ ارشا دبرِ واضى بوگھے۔ اس طرح أنفاق دائے سے آپ كوام برانجمن مفر كيا كيا بيتعزت بولا: ا

تواپ مے دفقاء سفرکو حکم ہؤاکر نام مردیجے انرائیں اور عواتیں تا تگوں میں بیٹھی رہیں بیولیس نے نام مرددں کے نام او چھے نشروع کئے بعب حضرت افدس سے نام بو چھا نواب پرسوال کیا گیا کہ کیا آپ مولانا عبیدالترسندھی کے دشتہ دار ہیں بھی کا آپ نے اثبات ہیں جواب دیا ۔اس كعبدآب كوليتاوريج ديالي أب ويرمهاج بن معهم إه اي مرافع من شهرات كشاورا ككدن صح أب كوابك الكريزا فسر مساعة بين كيا كياس في هنر الوروليورديم اورلوجها كداب مولانا عبيدالتُد مندهي كيعويز بين أب في ما يكي صفرت مولانا مندهي كاعويز بون. بعانان أب كوسرائے میں بھی دباكیا رسرائے میں دونين دن كے فبام كے بعد آپ كولا توركا لكت دباكب ا در آب نظر الله ١٩٢٠ كى ابتداء بين مع

الخبن فترام الكربي كافنام ومفرت والانبار في نفضل ايز دمنعال درس فرأ ن عبد كاسلد منايت فعلوص وانهاك سع شروع كرديا تھا۔ایک دن درس تے بعد حکیم فرروز الدین صاحب حاصرین سے فحاطب ہوکو فرائے لگے کہ آپ محرت مولانا سے اثنا عت قرآن کی اہمبت کے متعلق آمینشر سفتے ہیں۔ للذا آب لوگوں کی ضومت میں انتماس ہے کہ ہم لوگ اس کا رضیرے کئے کو نی منظم طریق پرافعام کریں الکاس کے الله وورس بون اس وفت ما ضرب في الكيم المبين كي تشكيل كافيعالميا واور صرب القرس كي نجور برانجس كا أم المتين في المم التتين ركاليا اس نجرېزىكى بىدىسىزت مولانات ايك دن چېداحباب كرام كوچنوس ند انجىن كىك د بىن مدرانت بېيش كرند كا دعده نرا با نفادعوت دى-للاحزت مولانا الوحمدا حمد شأكرور شبد حضرت مولانا مشيدا حمد كنگويتى اورشيخ الهندهمودالحن يحضرن مولانا نخ الدين موكر حصرت مولانا كماسنا وكرم تھے اور تصرت نیخ الهند کے شاگر دعز بینضے اور مولانا فضل الحق جو مصرت نذ بر سبین و پلوی کے شاگر دینصے اس مجلس میں علاوہ با قی حضرات کے

انتخاب امہر زحب ان سعیدرویوں برشتنل انجمن کا بہلاا حلاس شروع ہوا تو تجویز پیش ہو ڈیا کرائجمن کے کاردبار کی تعمیل کے لئے کوئی امر الجن بوناجا سيئة اور صفرت مولانا مرحوم سفاس موقعه بروضا حسة فرما وي كرمدرا ووامبريي ايك نايا ب فرق بوگار صدرمبلس منتظمه كي نجاو بركوابي مريقين على جامريناف كا دمرداد موكا اور عبس منظر يوديصل كرس صدرك الشاسى يا خدى لا دعى بوكى مدرا دن كى صورت سي مكن مراغن كاراكىيى ميں بارن بازى كا غلط احساس بيدا بواور كام ميں دكاوط بيدا بوراس كے برعكس امير عبر شفريت مزور مشور ديكا لگنانشوره کے بعداگر وہ اغمن کے مفاد کے بیش نظر شطمہ کی رائے کومنٹز دکر نامچاہے توکر سکناہے۔اس ملرح دولوں احراب نمالف کارد بار کے نفوذو الامين زكادت بيدا نهيس كرسكة اوداميرا بينة كام كومسلسل حيلا سكتاب بينام ني تام الأكين انجمن فيصرت مولاً ناكى اس دائه سے انفاق كي بين ن اللكُان موقع برامارت كم منصب جليد كم اوصاف عبى عبقراً بنال قرمائ واب تمام مصرات في لرامير كم انتفاب برربوع فرما با وزنام في المانبال حرت مولانا مروم كي امن اوراسم كراحي ريانفان كي بحصرت ف كابركي موجود كي بين اس عدد الكوتبول كرف سا الكادكر ديا اورفها إ

كيا بؤا تفاجوكم والبن أسنه والمصمايرين كى مرمرى وكميه جال كرك ان كولينا ورجيج دينا شالهٰذا حب معزت مولانا مدود مهندين نشرك الث

الله بين بيت مسلمان

ٹنامل <u>ہوئے</u>۔

مولانا احمدعلى لأمج بيس بزيدمسلمان فضل الحق ناظم بنواح محدرت صاحب وأسبس آسط بليامسجدوا ليض الجي مقروم وئداس باركيت كاروا في كع بعداح لاس برطاست بؤارا کے دین کا کام بنایت افعاص وللسین سے جلنے لگا۔ . . فران حکیم کے وقو درس : حضرت افدس تے جہاں نمام اوقات شابنہ روزاشاعت کتاب دسنت کے لیئے وقف کر رکھے تھے۔ وا دن بین دو دفته تران حمید کا درس دیزانشروع فرایا بسردوز ناز فیرکے تغییا بون گفتشه میدایک عام درس فرآن مجید دونے لگا بیس کواب "اوم والبيين نبحالت ركفا دوسرا ورس تعليم يأفنه طيف كم يشعضوص نعا اس بس كريجو بيط ملازين وفا تراور كالج كي طلباء شامل تعيير اعلا اس درس كوليبين سال تك مفس ففيس جيلا في رسيد بعدادان دس سال ك أب كوزنداد حمن معزن مولانا حافظ حبيب الشدام آپ کی بہائے نہا ہے صف پڑوہی سے کام کرتے دہے اور حفزت مولانا حرف مبیح کا دوس ہی دیتے رہے اور حافظ حبیب الشد کے بعد صفرت کی : كم حضرت مولانا عبيدالله الذريطِ هاني رہے -مررسة فاسم العلوم كالبحراء والخبن فقام الدين كي شكيل وتعمير كاليدع في مدرسك اجراء كي نويز بيش وفي اس برمبرون انفاق ونائيدى وازي ملندموس والمختصر فيضل ابزوى مدرسه جارى وأب اوراس كانام فاسم العلوم ركعا كباية علمين كى د باكش مسلط پاس کون مگر دفضی لنذا اندرون شیرانواله دروازه او اس محله سے باہراب بازادا کید مکان کرایر پرلیا گیا طلب کی دہائش کے لئے اس مگر کوم كيا اوراسان كانتظام مسجدلائن سبحان خال ميركيا كياء وفي كيانها مطلبي علاوه فادع النفسيل علماء كرام هي فرآن عكيم كي نفسير في صف <u>ېو نه نگے اب صرت والاحا</u>ة بين ماه بين مل فران عزيز كاتر جرم حر لبلا ايت ، ركوعات كاخلاصه اور با في عزورى موضوعات وعوانات ا اوران ربسير حاصل روشني داننا شامل ورس كركيفتم فرما تفقصاس ليفي فيضل فعانعالى تام مبندوستان كيمتدا وله مدارس بالمضوي وبوبند أمظا مرابعلوم سهارن بور، مدرسرامينيد دېلى ، مدرسرشا بى مراد أبا وك فارغ التحصيل علما دى حاعتيس آفيلكيس بريوك بمراد أ ذلفندك اخبيرك فرأن باك كي تضبير بطيصة نصدان كي خوداك اورر بالشكا انتظام المجر خدام الدين كيد ذمه مؤنا نصاء علما وكرام كايردا اعلی نے زندگی کے اخری دمضان المبارک کے سام اری دکھا۔ یا دمضان ۱۷۸ احرکو حب حصرت نتین النف برعالم عاودانی کوسدهارے تواہم میں با سرسے آئے مولے علمادی ایک معتدر جاعت شامل تھی رکامیاب مونے والے علمارکومطبوعہ اسنا و مرحمت کی جاتی تقییں-ان کی سنا گین مولا ناحسین احمد مدنی ، مصرت مولانا انورشاه مرکوم اور مصرت مولانا شبر احمدی فی مرحوم سے دستحظ شبہت ہوتے تھے۔ نام اطراف مراکوم مندم الدون علما كرام سندوز اغن حاصل كرك جا بيك بس-اوراب حضرت مولانا عبيدالله الورصاحب حانشين حضرت شيخ التقرير الدو كمارك دمسودران رعام درس كعلاوه على كرام ك ورس كالشام مى كرد ب بي مدرسه فاسم العلوم كى عمارت : علم ايرام كى جاعت كى دبائش كے بيئے مكان كرابر برايا جا انفاجس سے سخت مشكلات الله برا تفاءاس صرورت كرمين نظرائم ن نے ايك اينا مدرسه نبانے كا فيصله كيا۔ لائن سجان خال بين ايك فطعة اوا صی خرید كا "فاسم العلوم كى عارت تعمير كالتي تعمير عارت كر ليد مصرت أيس المفسرين مولانا شبيرا حمد عثا في مرح م كونشر لف لا في دعور الى أ تشريون لائے اوراپنے وسن بسعيرسے مدرسے كا ففل كھولا بدرسرى اور نيچ كى منزلوں ميں فران حميد كے نستے دھ وبينے كے الموان نے مل کر زران پاک کی تعلوت کی اور مصرت مولا ناعثمانی مرفقم می بڑی دیریک تلادت فرماتے رہے۔ بعدازاں علما کرام کی ج الرسى مدرسه من كياموا مائ مطبع كالتنظام عي اسى حكر موالي-

بس بطر مسلان .

فَيْ إِلَمْ كُلُق : نفصيلاً كذارش بي كرحب حضرت مولاً أكا فافله كابل مين ببنجا . نوسب سے بيلے ايك عيد كاه مين شهرك يدعبب دكا أ مسقف تهي - ان كي آمدس بينيتر هي مهاجرين بهال موجو ونصامنول في موان اور بأني ابل فافلكويد

ر است شکن اطلاع وی کرمیاں مهاجرین نهایت کمس میرسی کی حالت میں ہیں۔حکومت افغانستان منابت نے اعتنا بی سے کام لے رہی ہے ر مها رحضات وابینه ممراه نان و نففرلائے تصفحتم کر میکیو ہیں۔اب ان کے پاس نکھانے کا سامان ہے اور نہی والیس جانے کے لئے کرایہ ہے۔ فالكرفي حزت مولانا مروم كوان حالات سيمطلخ كرف كم بعدوابس جاف كى احازت طلب كى يحترت في اس عجان سيدان كوبا زر ككف

﴾ الشي براسحها إلجها يا كروه بعرجى والبس جانے بيرهربى رہے -البربن اور صكومت افغانسنان كافيصله بحكومت انغانسان فيصلك ياكهما برين كواخانسان كمعننف صوبون بس أباديا فأ د کاشت کاری کے لغے زمین وی جائے تاکد بولوگ مستفقبل میں اپنے یاؤں بر کھوسے ہوئے کے فابل ہوجائیں اور حکومت بر تھی بو تھز نہیں-إنقت بسيك بينيصله والنشندى اودمروت مصحبزبات كاحامل تصاكميو كيحكومت أبيض فزائه عامره سعبة واربامه ابرين كاعزوريات وندركى كافالت بي كرسكت ففي للذاحكومت في مهابرين كوضلح كابل كي منتقف منفا مات برهنتقل كروبا -

ا وحرمها مربن میں ایسے افراد موجود تصبحو اراعت کے تصور سے جسی نفور نقے اللذا وہ اس طرح کی زندگی کو اختبار کرنے کے لیے نبار نے رسب ان كومخنلف مفامات بريكے موشے پندون كردسے اور ان كى خوردو نوش كاسا مان عنم ہونے لگا توان كوبے شارمصائب كاسام ناكرنا -

بندوستان کی شهری آبا دی کے لوگ بھیلاکاشت کا دی جیبی کھن جمنت پروہی میں کب ڈندگی *بسرکر <u>سکتے تھے</u> اورا دھرا فغانستان کی بر*فانی آب و واان کی ہمتوں کی ترکت کو سرد کرنے سے سئے کا فی تھی۔

لہا ہر بین کی بے بسبی کا عالم «مهاجرین بیں اکثرابیٹ آبا نئ چینے کے لحاظ سے کا شدن کاری سے بالکن البد تھے ان شری باشاد ادمبلاکا ضت کاری سے نگاؤھی کیسے موسک تھا۔ علاوہ از میں مروی کی شدت کی دھ سے مرنے گئے مرنے والوں کے لیے کنن تک مباکرنا المبکرشکل تھا۔خان آ با دمہا ہرین کی مبنی سے بین دن کی مسافت پرتھا اورا وحرافسروں کی ہے اعثنا ٹی بھی اس مجببت بیں جلتی پرتہل کا کا اربى نفى للذالعِصْ اوقات جيري دن تك لاشيه يعكودوكفن برِّيد ربت نفير

ڈ اک ہمنی آرڈورز اور دیگر رسل درسائل کا کام نها بیت غیرلقینی نضاحب سے مشکلات میں اور تھی اعنا فر ہوناگیا اور آ ٹر کا رلوگ افاں وخیزاں بائنی فافلے کی صورت میں کا بل جانے برمجبور ہوگئے۔ اِن دنوں حکومت افغانستان اور برطا نبیکے درمیاں معاہدہ ہوگہا حس کی الزوى نشرطه يهي خفى كرمها جرين كو دوباره مهندوستان بهيجا حاشقه مهاجرين فيداس منزدة حاس بخبن برسراد مسرت سعه مندوستان والبس عا

فرٹ کی کا بل سے والمبہی :اگرچ چھزے مولانا مرحوم کے دوجیمو لئے بھا لئ اورغم محترم حضرت سندھی افغانستا ن میں موجود تھے ادران کی موجود گ لمالفرت دعمة الثدعليركاوبان مبناجندان وفنوارنهين لفنا بمرحفزت مندحتى فيعكومت كحدودتير كوئصانب كراورابيف استغزاك ببني نظرهفرتش كو نهوستان دالبس جانے محمد متعلق ارشاد فرما دیا۔ اس مصر مصرت افدس بیا نشارہ پاتے ہی ہندو شان والبس تشریع بے الے بم کوحشرت اکد برحمودت کی براجعت كُنْمَاق چنان حالات بنين مل سكے. إن انتاح و دمعلوم ہے كرمصرت ف اپنے حجوثے با في حافظ محد على صاحب كو ياغتيان بھيج ديا ادوا بيض براد يغربر ر شردا عدصا حب كوايف بمراه لا موروالس المآسك

Marfat com

مولاً معمد على لهُ بيورى

سبدنا بيخ لهندناني حصرت موللنا ستبرجسين احمد مدني رحمة الشدعليير وشيخ الحديث دارا تعلوم دار بندكا ذكإ

جرسے رجن کی تنخصیت برجوزتِ لاہوری جمهومہت نازعقا - لاہور کی فعدائیں اورانسا ٹی سبھالیں اس حقیقت کی گواہ ہیں سکرجہ

كههى مصرت يشنخ النفسبركي زباب مبارك برحضرت مدنى رحمنه الله عليه كالسم كرامي أناتوأب كاجهره فرط عقيدت سيخ متفااطفنا

أنكهمو ل بين ابك نهمو داندَ جيك مونى اوراكب كي ضعيف رگ وبيه مين حريب فكر وهمل كى ايك بجلى د وارنے نگنى مصرت لام نے ترتب کا درس ا ڈلین حضرت سندھی ا ورحضرت شیخ الهندسے پڑھا تھا۔اور کمننب حرتب میں ایج حصرت مدنی کے مہم م

ہونے کا شِرف ماصل بفتا حضرت مدنی کی صدارت کے وفت انڈین نیشنل کانگرس مسلم لیگ ،احمارا ورجمعینه علماء مہند سیا

ا ورمذ میں جا عنیں بفیں۔ ہوابنے اپنے صواید بدے مطابی آزادی ہندکا کام کررسی مخنب بعضرت مدنی کی صدادت سے سے کرآ کی وفات تک کے حالات اگر دیکھنے مفصو د ہوں تو علما ہی گنا ب سمہ اول و دوم کے کم از کم ۸ سو- اصفح اس کامطالعہ کیے

ناكه أب برواضح ہوسکے كداس نثير بيشة حرّبت اور دورِ اضى كے فار انقلاب نے مندوستان كى سرزبين ميں مكمل بيكراسلام بن کن کن براہبی اوراسماع بلی کارناموں کومرانجام دیا۔ا ورحضرت لامورٹی اوراپ کے باقی رفقاء کارٹے ان میں کیا کیا حصہ لبایش میں چیر دوسر ی عالمگیر جنگ میں مندوستا یٹوں کی شرکت کاسوال پیباموا ۔ اور حضرت مدنچ کی صدارت میں ۲۹۔ ۳۰ ستمبر سا اجلاس منعفد تؤوا برجس بس فبصله كباكبا بنفا كرانكر بزوس كي مدد كے لئے كوئى وج جوازِ فظر تہيں تواس وفت علماء كرام تے اپنے ا بیصلے کو تفار برکے دربیعے اعلان کرنا شروع کیا۔ نوعلی کی گرفتار باب عمل میں آنے لگیں۔ آن میں حضرت نشیخ التفییر کا زام ناج

مر فبرست ہے اورالفاظ بہیں " حضرت مولا نااحمد علی صاحب المبرائجی خوام الدین لا ہود، بونفبرو ترجمۂ قرآ ک سے در آ بخیر فاقی نشرین کے مالک ہیں۔ اور سب کے تلامذہ اور میشنفیشین کی نعثہ اد جو نمام ہندوستان میں بھیلی ہوتی ہے۔ ہزاروں ک

هجی متجاوز ہے۔ (کا ب علمار تن حصہ و وم ص<del>نا</del> م تخریب ٹھاکساراں بہن وصداقت کی ائبر سربت وجہا دی جان ہے۔ بشرخص اس مجا ہدانہ اقدام کی جرائت منہیں رکھنا بیکن آ صداقت کی نائیر برجو مخالف بار دلی میں یا نی حالے بیتنیا بینی براہ فعل کے مشاہر ہے۔ اینوں کی مدحت مسرا نی لاکھوں کا شبوہ ہے مگر للا اُل میں شاہدا کیب آوھ زبان ہوگی حس سے مخالفٹ کی ٹو بی کی تحسین محل سکتی ہو۔ بڑھے بٹر سے جبّر پوش فرقہ پرستی **کو ا**نباا متیازی نشان گئے بیٹھے ہیں اغیار کے سبین کی نسرلیت اس مسلک میں حوام ہے۔ اور اپنے بیٹر بدکی تصبیدہ خواتی تواب ہے مگرا دشرنعا لے کی کرم فرما ڈیا

خلن خدا بیں ایسے انسان بھی نیامت تک موہو در بیں گے ہودشمن کی زبان سے نکھے ہوئے کلم نزیر کو کلم تزیر ہی کہیں گے اور دوسا کی برا نی کو ہرا نی سے ہی تعبیر کر ہی گئے۔ خاكسار تحركب كابابن علامه عنايت التدمشرني وماغي فونوں كے اعتبار سے ايك بے نظير شخصيت كاحا مل نقالهٰ ذا اس كى طالباتى كا

ز باز اننها درجے کی ناموری اورجاذ بیت رکھنا ہے۔ بہی وہ چیزتھی جس تے مسطرعنا ٹنٹ الندمشر ٹی کوعلامہ بننے برآ ما وہ کیا اورآ نز کار المہ صاحب کو مذہبی رسنا نی کا شوق بیدا ہؤائی وزکرہ اور اشارات وعزہ ٹھائیف انکھیں مولوی کا غلط مذہب بڑے استام سے شائع مرالے کا

على رحى نے اس تعلى آميزرون برنظر غائر ڈالي نو وين حقد كى تو بين وضحيك كى صورت ساھنے آئى -اخبارات اوررسائل اورعام حال بیں علامہ صاحب کی بدیا کی سے نذکر کے ہونے لگے۔ جہاں بانی علائے متت نے علامہ کی بن ترانیوں اورا نا الموجو و لاعنیری کے نغروں الفت ك وبال مصرت بنيخ التعنير دممة التُدعليد في جبى الس فلط فياوت كى جبره دستيول سعوام كواكاه كيا اوداكي هيوطا سادسالم حلي فلم

تصن نیخ التفییز کی ژندگی کا بروا قصاور بھراس دُورنسسب دفتن میں اس بے لاگ نا مُیدحق کی مثال ننا نُدکسی دوسری ماکر زمل سکے۔ آب علامہ شرقی کی روش کی شکایت توکرتے تھے۔ مگمان کے بھولے بھالے رضا کا دوں کی موت کوشہا دن اوران کی زندگی کو نما ہدانہ

، مولانا احمد على لاموري

اسی صنمن بیں بروا فغه سرلحاظ سے فابل بیان ہے کو مصرت مولانا غلام عوت صاحب ہزاروی نے احجن کی اسلامی مرگرمہوں بین حضرت

الوذرغفاري كي مجذوباء تحبكين نظار في بن مرحدين ايك تطبيع محل انتظام كروايا -اس جليع بس اس ونت كي مقذر على كرام نے ڈرکست کی ۔ علماء کی عبلس مشاورت کیس یہ بات کا فی و بڑ کے جاری ہی کہ علامہ مشرقی کے غیالفانہ دویّہ کی نزد پدکستک ذمہ ڈالی حالیے ہم کڑکار نام علما دیے متعفق طور مرینصلہ دیا کر سھزن مولانا احمد علی صاحب اس حرائت مندانہ کام کی تکمیل کے لیئے سب سے زیارہ موزوں ہیں۔ للذا ا ب ف اسطیج برتشرای الکرایک با تعریق قرآن مجداور دو مرم با تعدیس تذکره برطکر عاصری سے عاطب بوکر در با یا کراپ ان دولوں

یں سے میں میری ہے۔ حاضرین نے کہا کم ہم قرآن مجید کی بیروی کریں گے ، لبداذاں آپ نے تذکرے کی چند عبادات بیڑھ کرکٹاب وسنسٹ کی روننی اُں اِن کی تروید کی ۔ حاصرین حلیسہ آپ کی ایما ن افزوز تغریرسے اس فدرمنا ٹر موسئے کہ مرصد کے اکثر توگ علامرصاحب کی جماعت

جهاد کشمیر: قبام پاکستان کے دورا بعد کشمیر سی معین وجو بات پر جنگ چیرا گئی کشمیری اس صورت عال کو مکاتیب فکر ۵ ا ScH O ،

لا بوركام القرى سع جوا واز بلند بونى ب وه مك كوش كوش من دندكى بن ريسيل ما تى معدرت نين الفنبر وتمة الله

ملینے اس جنگ کوجها دِاسلام کے نام سے نعبر قربایا اور نهامیت محابد انرمستعدی سے اس میں حصر لیا کئی دفته ردیاہے کیڑے اور باتی ر الزورات کی چیزیں مجا ہدین کشمیر کے لئے فرا ہم کی گئیں اور لاہور ہی بیس کشمیری ٹائندوں کے توالے کی گئیں ۔ دوزانہ درس قرآن تبدیہ جسر لا للماريراور بانی تختلف مفامات بر دبير ولييشنو ساور نفتر بروں محد در بين صرحوم فيمسلانان پاکستان کواس اسلامي جها د کي نزغيب دلا نئ ـ

444

بس برسيمسلمان

زندگى سەنىمىرىن نىف ساداھى فرص سے كرىم اس مبادك ۋندگى كواپنے نىغ مشعل داە بنائىين -

النافركاروس مزارك ايك وفرخط بركرم وراو لبيناي تشرليت لي كئة اوربرو فركم تمريك ببط صدر مرداد ابرا بيم صاحب كحوال كي اس الكرسفرين أب كے ممراہ آب كے صاحبراد سے قارى عبيدالتدالور صاحب بھى موسود تھے۔ را فم الحروث کو انجی طرح یا صبے کرکترین نیج حب اینے آنائے روحا نی کو لا مور میں مجاہدین کتمبر کی امداد کے لئے رات دن کام کرنے دیکے اس مراس

ناگزد کرسے اور اپنے ہوار رحمت میں جگر مرحمت فرمائے۔

ال THOUGHTO عن مسكر مناوس في THOUGHTO

البي كائن تفودالاس ماكركيف احباب مصمتوره كيانو انهول نے نهايت مركري سے بنگامي تيکنی فرانجي شروع کوي بها د نومباخ گياد موتد التقرير

مولانا احمد ننائي ببوري 44 1 . بيس برسيمسلمان

جی کو حضرت دعمنة الله علبہ کے ارتشاد کے مطابق خدام الدین سے دفتر میں منشی سلطان احمد کے باس جمع کرایا گیا-ا در آن کی

ر میدات اب نک کمترین کے باس موجود ہیں۔ دورسری دفعہ حب کمترین ابیٹے گا ڈن میں والیں گیا۔ توانهی احباب کے مشور سے کبڑوں کی فراہمی کا گام مشروع کیا گیا۔ تمام کیڑوں کا وزن ساڑھے یا بنچ من تھا۔ان کو نشکا نراطینش کے راستے لاہور بہنچا اور چھزٹ کے ارشادِگرامی کے مطابق وہل سے ہی کشمبر بھیسچے گئے۔دعاہیے کرانٹد ٹیعا کی تمام مخبر حضرات کی کونشوں کوخروج نن

: فولینن عطا فرمائے -المجمن حما بیت اِسلام کی سر رپشنی: - سرزیدی مهند بین اسلامی اقداد کو ملیا میث کیا جار او نفا - اورمغربی تعلیم و نمند ب

کواہل ہندنے التا نے میں ایک دوسرے سے بیش قدمی کرنے کی مطان دکھی تھی۔ ہند دلوگ جن کی سر شنت بیس غلامی کی نحوج گھر حکی تنفی ۔ خاندانِ مغلبہ کے زوال کے بعد اپنے نئے دیوناؤں (انگر بزنوگ) کے جان ودل سے بجاری بن جیکے تنے ۔اور حک

کی نظروں میں اپنا و ناربطِ مصاریبے تنے۔ اورا دھر فرنگی لوگ اپنی سلطنت کا اسٹنے کا م اور دوام اسی حکمتِ عملی میں دیکھ رہے شقے کرہند وسٹاینوں کے ٹہذ ہب وٹملہ ن بلکہ مڈمہیب کویچی ٹیٹم کیاجائے۔

چونکہ مہند وازم فطرت کے اصوبوں کے خلاف بیندا بک من گھڑت تقودات کا نام ہیے۔ لہذا مہندو وں کے لئے نسا فروشی کا مودا بڑا منفعت بخش نابت ہوا یگراس کے برعکس مسلما نوں کواس فدم میں بڑا خسارہ نظراً یا جمان مذہب ومکت ا فرادِ نوم کوابنی نهند بیب ا وراینے مذہب کی حفاظت کی ناکید فرما ٹی -علام اقبال مرحوم جوابینے ول میں مذہب اسلام کی ایق

ے بنے ایک بے بناہ جذبہ رکھنے تھے مختلف طریقہ سے با تی ناصح ان منت سے ساتھ مسلمانوں کی نا وُکوگر داب بلاسک كى كوشش كرينے رسير مذميب كے عوان سے يمين انتعار لكھے - اورمسلمانوں كوسفا ظب مذميب كا پيغام ديا -

فاصب نركيب مين فوم رسول باشمى ابنی مِلّت پر فیاس انوام مفریج زکر فوت مدمب سيمتنكم بدجمعيت ترى ان كى جمعيت كاسم عك ونسب برالخصار اورجيعيّت بو ني رخصت تو لِسن سي گئي

دامن دس إخصا تصحيط الوجيعيث كمال خبرإعلا، نوعلماءعام مسلما ف بھی انگرینی ٹھذیب سے اکٹر نفو تصے مگرز مانے کا نقاصا تھا کہ اس غلامی سے دور میں مسلمانی ہند بھی ہندووں کے ویش بدوش شاہراہ نرتی بر گامزن ہوں المنذا ٥٥ ماء کے غدر کے بعد سرسید مرحوم نے بیمشلمسلانوں کے سامالی

شدو مديم ساخد پيش كيا اوران كي شاند روزكوت شور في عام مسلانور كي رجان كوبدل ديا ييناني سنگال، پنجاب اور سرحد مين الدين نعلبم كا عام جرجا بوكيا واس وفت بنجاب مين الخبن حايت اسلام في مسلما نون كى بدارى اودعمر حاصر كے نقاصوں كيد مطابق الماللم

وزبيد دبية كابر المفايا اس موفعه بربهادك أفات دوحاني مصرت شيخ التفسير حمة التدعليد في على حايث اسلام كى الك تنول فرماني مصرت وقدس كاردنكه شاو ونكمضا ونكمض تكريزي تهذيب ونمدن محي خلاف فضاء مكرصالات زمانه محيدا فتقنا محيه مطابق آب المالكوني

تف كريم ميا سنة بي كرجها ب مندوا ورسكم واكترموج و مول وبال مسلمان اوجوان عبى ايم - بى - بى دايس (. ي. ١٨٠٥ م) كى اعزازي وكراس سرفراز بون اگر مندودكيل عدالتون مين هجي كے عهد ب سنبھال لين أومسلمان بھي ان كے مفالح بين وستار ففيلت مين كر كھر ہے ا

بيس بطيع مسلمان

مولانا إجدعلى لامورى

النفسه! آب الخبن حمایت اسلام کے سینٹ واکس پریذیڈنظ (۱۵۱۸ PRESIDENT) دہے، وین مشاغل کی کنزت اسلام کے سینٹ واکس پریذیڈنظ (۱۵۱۸ کا ۱۵۲۸) دہدے سینت استعفاظی پیش کی مگرآ ب

ا البحد بيان الموركة ومسعود كى بركات سے محروم ہونا منبي جائے تھے۔ للذا آب لاہور كے نفرینا سارمے نیام میں اس اُور پرمرفرازرہے۔ اُور پرمرفرازرہے۔

اس جگر بریدوا تعرصی صرور فابل و کریے کرآب انجن حایت اسلام بیس کمی مرزا فی کی شمولیت کوشر ما ناجائز سیحقتے نصے اوراس الم بر عبلس شوری بیں بیٹ وتحریص بھی ہو فی اور آخر کار مصرت کا تیجر علمی اور بے باک صداقت غالب آئی اور ایک عجیب و نے اس مجنت کو اپنے ٹیر امراد انداز بین ختم کرویا اور لید ازاں مرزا ٹیوں کواس انجن میں قدم دکھنے کاموفور نہ لل ایک دن جب ایموں کی دکتیت کے منعلیٰ نبٹ ہور ہی تھی نومرز ایعنوب عمل سے اٹھا اور سیٹر حیوں پرسے تیجے جا رہا ضافواس پراج ایک فالح کا محل موالاد

ا ابون می رسین کے سعن بعث ہوری می کو برور پیوب سے سے اسریر یوں پیسیب و رہا ہے۔ اسٹر جیوں برہی کر کیا اور کچے عرصہ بعد اس عاد صدیب داہمی ملک عدم ہوا ۔ المبیکن انٹیجنٹیز کرک کالجے جی مسلول میں شروع ہیں میکلیگن انٹینیز بک کالج لاہور کے انگریز برنسپل نے دسولِ انس وجان سلی اللہ ہوسلم کے حق میں ذبان کشنیع دواز کی مسلمان طالب علموں نے اس انٹیٹ اتناس کی حرکمت نا دوا کے خلاف سخت احتیاج کیا۔

الکائندت سے بھری ہون آواد صدابھے اموکر رہ گئی آخر کا داننوں نے بڑتال کردی ۔ اب شہری آبادی دوگرد موں بین نقیم ہونے امندواسکھ اور عبدا بیوں نے پرنسپل کی حما بہت مشروع کر دی اور سب اس واقعہ کی خرح با بدکمبر سرحزت شیخ التفلير حمد اللہ علیہ بول انواب نورا مبدان عمل میں کو در پڑے اور طلبہ کی حما بہت کا بہا نگ دم ہل اعلان کر دیا ۔ علام افعال مرحوم نے جی طالب علموں کی بورسے زورسے بہت بنا ہی درِ با ان ۔ اس وقت کے اقتصا کے مطابق ابک کمیٹی کی

المان المرتوم نے جی طالب علموں کی پورسے زورسے بہت بنائی فرنا کئی۔ اس وقت کے اقتصا کے مطابق ایک کمیٹی کی علام افغال مرتوم نے جی طالب علموں کی پورسے زورسے بہت بنائی صورت افقیا دکرئی مجھزے مولا نامرتوم اور آپ کے دفعائے کار قابل ہوئی اور اس واقعہ نے تام شہر میں ایک میں ایک نمایاں تو گیا۔ اس وقت اگر جو صفرت رحمۃ الند علیہ کو گر فنار کیا گیا۔ گر آپ کی گر فناری ہوئی امران ما مراز در اگر مید فرار دفاق میں ایک میں ایک میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ اس میں اس میں میں میں میں اس می

لاتوان کو برسون کی شفندا کرنے کے لئے سب سبٹری ابری سسٹم ( S U B S I D I A R Y S Y STEM ) جاری کیا 'نمائی دوسے مسلم اور مبندو حکمران طافنوں کو بیکے بعد و گیر سے بے دست و باکر دیا ریئے ہیں زیر دام برندوں کی طرح ابل انٹون کا زادی وطن کی ایک ناتمام سی کوششش کی - مگراس جنبش نے حال کے حلفوں کو اور بھی مضبوط کر دیا ۔ اور اب وزنگی انگادی ہمیشہ کے لئے جو کنا ہموکر سوچنے لگا کہ آئندہ اسپرانِ قفس کوغلامی کی ذلت کے احساس سے کسی زکسی طرح فحروم کر دیاجائے

Morfot com

ببيس بطيئ سلمان اس منفض كى نبليان طلانى اورنقر في نباركين-اورسمندر بارسي بولون كم گُدين لاكر پنجرون كے إرد كر در جمير لكا ديئے - و پرندہے جن کو کئی ولوں سے ایک حیّہ بھی نصبیب نہیں ہواتھا۔ وہ شکاری کے رحم دکرم براپنی اسبری کے دن بسرکرنے لگے۔ اس بیر من سامری و نفت نے حید بر اُزادی کوختم کرنے کے لئے اہل ففس بیرا کیٹ خاص انداز میں وا دو دیم ش کی بارش شروع کردیا إس مونند برِ ناَ صِ اقوام علامه ا قبال رحمة التُدعليه ابل مندكوا نگر بزوں كى بيْر فريب جال سے آنسو بها بهاكراً گاه فرا سلطنت افوام غانب کی ہے ایک حا دو گری آ تِنَا وُل تَحْهِ كُو رَمْزِ ٱ بِيمُ إِنَّ الْكُلُوكَ فَى بجرسلاد بنی ہے اس کو حکمراں کی ساحری خواب سے بیدار ہونا ہے درا محکوم اگر و کھینی ہے حلفہ کردن میں سازِ دلبری ما دون محدود کی تا نیرسے حبث م آیاز نوسمجمان برازادی کی ہے نیلم بری د بواستب داد ہے تیلی قبا میں پائے کوب طب مغرب میں مزمے بیٹھے اثر خواب ا وری محبس أنمين واصسلاح ورعايات وسقوق اس سراب رنگ ولوکو گلت ال سجا ہے تو آه! اسے نادان تفس کو آشباں سمجھا ہے نو انگر نه محکوم مندوشا نبول کوظا مرا مات وسے دہے تھے لئی ورمینیفنٹ ان سے دگ وہلے سے حبار پر محبیت اوراحماس حرج ، كال رسے نفے مندوكوں كواعالى تعليم اوراغط ملا زُمتوں كى تھپىكيوں سے شلا كرمسلانوں كى تاك ميں منطبھ مو<u>ئے ن</u>ھے وال ميں انتشاروا بيداكرة ك الشرائر مل حربه استعال كياحا بار ما خذا جهار ما في مبزارون فريب كادبون سيمسلما نؤن كي جمعيت مبن مبكاتا بهداكيا في مرزا غلام احمدةا دیا نی کے دریعے نئی نبوے کا درواڑہ بھی کھول دیا گیا ٹینغ نبوت کا عقیدہ اسلامیا بن عالم کی مرکزیت کا زا دواہے 🗒 چِوده سوبرس سے نمام کلم گوحشزات اس پرمتفق ہیں۔اب اجرا لے موٹ کے اعلان سے ملت بیضا کے دامن کوبارہ بارہ کونے کو گ کی گئی۔ بچوں کہ ہس نبوت کو برطا نبدکی حابیت حاصل تھی ہلذامسلما نوں کی پوری مخالفت کے با وسجود بھی اس جاعت کوہمبشاتھ کامی موقعه مل جهاں اسپنے نبی، محدد بمبیح موعود ، مرش اور اونا رمونے کا وعوسے کیا ۔ و بان غیراحمد بوں کوشوروں اورکتوں 🎥 بدِنر بھی کہا۔ (تجم الهدئ فسٹ مرزاصاسب) اس نبوٹ نے حکومت برطا نبر کے استحکام و دوام کی دعائیں مانگیں، ہما د کو کیسرترام قرار و پاسالانکوسلالوں کا انبدار الجای عنيده حيلاً أن سيح كرجها واسلام اوراسلام حها وسيعه (نربا ف انفلوب صها معتقد مرزا غلام احمدقا ويا في ) نام مسلالان ن عمر مُا اور عبلس احرارا سلام نے خصوصًا اس فا دبا فی نبون کی روک نظام میں برقسم کی قربا فی بیش کی برات مولاناقطب الافطاب رحمة الترعليه في مروقد براحمديث كى مخالفت عبى عبهورعلما كاسانف ديا - فيدو بندسي هي كريز مدفرا الما میں جب آپ تخریک تحفظ ختم نون کے سلسلے میں گرفتار ہوئے کسی باخرانسان نے آپ کولا ہور کے اسٹیشن پر تصکر ہی گئے ہو توليساخة لبكارا ثفاكه بربيرإيذ سالي مين عبكي موق كمروالي مصرت مولانا احمد على رحمة المندعلية نومنين بين بكيعصرا عسرا احمد بن حنبل رحمنة التُدعِليبر ہم حضرت رحمة المتدعلية في مرزا صاحب كي طرح البيضة عالفون كوسب وشتم مص كعبى يا ونهبير كيافها ملكه نهابيت احس طرن العاني الم دانے کا المهارفرد پاکرتے تھے آپ نے تحریری اولقریری پڑھن میا دلت سے کام لیا اور بیشد ولائل و براہین سے تفاین کی دعوت دیتے ا

. مولان احمد على لا جورتي

وُدِينِ مِن عَبْرُورِ هُوَالَّـنِ نِي أَنْزُلَ عَلِيكِكِ الْكِتَابِ مِنْكُالِينَ مُحْكِلِتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَٱخْرُمُ تَلْيِنَةً

مولانا احد على لانهو ريَّ

444

و المرام و المرام و المال مين نتنول كا آغاز كرب سے مؤا ان كى تاريخى زندگى اوران كے اسباب وعلل كيا بير؛ اوران سے كون لوگ اور

الم من حدث مناثر ہوئے ؛ براوراس قعم کے بافی سوالات برمرسری نظر والنے کے لئے جی ہزاروں صفحات کی وسعت درکارہے نفس فرانی المستا بندے کہ ابلیس رہیم لوگوں کو گمراہ کرنے پر دیا ہواہے اقداد مرفران عزیز نے بھی فتنہ بازدں کی فلعی کھول کر رہار دی ہے۔

 ۚ فَامَّاالَّكِن بُنَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْخٌ فَيُنَّيِهُ وَنَ مَا تَشَا بِهَمِنْهُ ابْنِعَاءُ الْفِتْدَةِ وَابْنِعَا الْأَوْمِيلِةَ وَمَا يُغِيُلُهِ كَاوِيْكُةُ إِلَّا لللهُ ۚ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِرِيقُولُونَ امَّنَا بِهِ لا كُلُّ مِّنْ عِنْنِ رَبِّنًا ٥ وَمَا يَنْكُرُّ

الزحميد: اوسى التدتعالي بي حب في بيرك ب نازل فرما في سهداس من بيعن أبات واصح المواني بين روسي أيات وداصل ك بالديك بنیاوی ننچر بیں اور دوسری آبات وہ ہیں جن کے معاتی معلوم ومعین شہیں اب جن لوگوں کے دلوں میں کمی ہے وہ تنشا بہان کی بیردی کرنے این ان کی عرص و غایت گمرای اور نتنه چهیلانا ہو تی ہے۔ اور سانھ ہی وہ ناویل کی نلاش کرنے ہیں حالا نکہ ان کیائے کی ناویل کو بی سند کرکر کہ ، موافے باری توالے کے ۔ اوروہ لوگ جوعلم بیں پختہ کارہیں وہ کتنے ہیں کہ ہم اس کتاب منزِل من الشد پر ایما ن لاسٹے ہیں اور اس کا مرتز وہائے

أبات عوله بالاسم برحنيف كوروش كيطرح واضح بيدكم نمام فتنه سوعلماء اعلماء شوء ) كمراسي جبيلا في كيد شفي من كحرزت اويلات كاسهادا

لنندس حالانکه اسکام خداوندی کا انحصاراً بات محکمات پرمونا ہے اوراس کے ساتھ ارشادِ نبو گی بھی طاحظ ہومٹن اَطَا عَبِیٰ ذَهَ مَن اَطَا عَاللّٰہ اُنْ عَصَافِیْ فَفَکْ عَصَی اللّٰهِ صِلم ) جس نے میری اطاعت کی اس نے تقیقہؓ اللّٰہ نعالی کی اطاعت کی۔ اور حس نے میری نافر ان کی اس نے

للذاوه أوك جود بن مقدّ بسكه متلاشي بين كماب وسنست كانباع مين الشرافي الى رضاجوني كرين بين رده احاديث نبوى كوكناب الند

كالشريح ونوضيح يفنبن كمينفسي اوراسلاف كرام سعيهي مذمب جلااتا بع مكرسا لقد مزارون فنند برورعلما دكى طرح ابسه كويوس ينتيز عبالا كالوى كے دل ميں شيطان نے بير وسوسرة الاكمر احاويث مفدسركا سلسار دنوور بالتّدمن ذالك) سراسريے بنيا دہے۔ دبن كواكر جي معنوں ہیں تھے اپنے و مرت فرآن عبد کا فی ہے۔ فرآن عبید کی عمل آبات کی نشرزے مفصل آبات کر دیتی ہیں ۔ لنذا احا دیت کی چندا*ں فزورت نہیں ہے؟* اس منكر حديث مدنفسيب انسان كي يبليج انطول في اس معلط كوبهان تك طول دبا كه غلام ببلاني برق في دوفر آن ك بعددواسلام إيك ا کاب کھی بھس ہیں احا دیث مفدسہ *سلسلڈ* دوامیت و دوامیت اور گفتر روا ہ پر وہ سو فیا مز <u>تھلے کیئے</u> کہ خدا کی بناہ امام مخار<sup>ری</sup> (حن کی وفات پر کسی بردگ نے محضود اکرم صلی التدعلیه وسلم کومنها بت بیزی سے کہ بیں جانے دیکھا افوع میں کیا محضود آب اننی حلدی کرحرنشر اوب لے جارہے ہیں او آپ نے بواب مين فرا إكرام زمال فوت موكيا بيداس كيرجا وسعك كت حاريا بين) جيسي عظيم المرتبين إمام فن كولعز اور بازاري أو مي كامفام دما ہے۔ موقوعات کی آٹامیں متوافز اور صبحے اما دیت پر لودی شفا وت سے بھبنیاں کئی ہیں ۔ا ور آج کل غلام احمد بپروبز ر بر ویزکے نام بیر ا كالكار حديث مكر الكاررسالت كا وافترسا منه اعلى البياب في الكادسلسك كي نا تبدي اينداد بيار: انداز بين الكار حديث كرفتني كو

إِلَّا أَوْلُوا الْأَلْبَابِ - (مورة آل عمران باره ٣ ركوع ١)

إدودكار كي طرف سع بصاور تحباف سعدى بيمخ بيرجن كوت نعاك في عفل سليم عطافرا ركمي بو)

لِقِینًا خدا تعالیٰ کی نا فرا نی کی )

ببس بطسيهسلمان

فراتفن سيدالعلاءام الالقباء مصرت نشيخ التفسي عليبالرحمة مرائجام وسه رسيق يطيسرك اختتام برابين ملكرس انظي اورنهابت م بينونى سه وزياف منكر كدمنكر حديث منكرفرة ن سها وومنكر قران خامة الداسلام سهائ يما واذاكره بسالفذ نقار بركا حاصل ضي ليكن زبالا تطب الأقطاب كضي نمام مجمع كے فلوب ميں اس عنقر گرجام حصوت با دی نے وہ انتر پربالی كذئرا م مغربی پاکستان میں حضرن وافد س الفاظ زبان زدخاص وعام موكئة اور مصزت دممذ رحمذ التُدعليه كي وفاحة حسرت أنّا ركيج بندون بعدلا موريك كلي كويو ب بن قدادم السر نظرات كركه غلام احمد برد بزلفتوات مصرت بشيخ اننفتير خادج الداسلام ب

التُدا الله! بإطل في جهال كهبي عبي مراسِّطا بإحصرت دحمة الله في وإن من اس كووياً كي أوِدي كوث مصطفدى كامحا فظنضا اوراك بكى روح بإك مردفت قوم كے نوجوانوں كو پیغیام دینی رمہتی ہے۔

عزت ملت ببینا کی مفاطت کے گئے

دوش برلا كدمجى منزمون نوكثا تنصاؤ

(ظفرعلی مرحوم )

ا كله دن اخبارات بين بإساكيا اور بيرمو قربريره معنت روزه خدام الدين مين اخبارات كم أفتباسات ويكه كله كرچندسر الكله نے غلام احمد بردیز کو دبال سنگھ کا کی میں کسی موضوع بر نظر برسے لئے مدعو کیا۔ اس سازش کی خبرجب بافی طلبہ حن برست کو ہونی الوال

نے سنت احتماج کیا کرمس کالج کو مصرت نتیخ النفشار کے قدوم میمنت ازوم کی امد سعید نے مثرف وعمِدٌ عطاکیا ہو۔ وہاں برویز علیکا حدیث فدم نهیں رکھ سکنا ۔ للذا تا تبدابزوی سے احتیاج گنندگان اینے مقصد میں کامیاب رہے۔ الحمد للہ علی ذالک! بیصفور صلی المعلی والروستم كے دروازمے كے غلاموں كى فتر ہے جو فيامت كم مهرِ عالمتاب كى طرح صوفشا فى كر تى رہے گى۔

معنت روزه خدام الدبن : مبيح الاتمة مصرت شيخ التقنير وحمة التدعليه ارشاد فزما باكر نفض كرائخن خدام الدبن في التعنير خدام الّذين كوجارى كركے اشاعت وين كے سلسلے ميں منابعت احس افذام كياہے واوداس الجن سے التٰدتعا لئے نے اس دسا۔ ا

كمرواكروه مهتم بالشان كام بباسے جواس سے پینتہ كرمچى پنہيں لیا تھا حقیقت پہلے کہ صفرت شیخ التفیروممة الشعلیہ كی پر وہر مینہ خواسا اللی كرا حس كوبر وردكارعا لم ف آبزى عمرين لورا فرما با اوراب كم اذكم ايك لا كله افزاد كوبر تفعة اس بريدة الشا وسيستنبع موني كالموفية ہے۔ بین دم یفنی کدا پ کنتام افغات اس ہفت روزہ کی نیاری ک<u>ے لئے</u> وقعت ہوکررہ گئے نصے نمالنی دوجہاں ہ پ کے حلقہ بکوشوں المسلنے

بھی بینتمن بدامین و نخات کا باعث بنی مود نی نفی ۔ اگری بینو قرر ریده اپنی صوری جنتیت سے پاکستان کے باقی جرائد ورسائل کا لگا ندکھا سکنا چو مگراس کی معنوی حیثیت نا

مولانا احم<sup>رع</sup>ي لاموري

وفات حسرت آبات: كُلُّ مَن عَكِيهَا فَانِ فَي وَيُنْظِ وَجُهُ رَبِّنَاكَ دُوالْجَلَالِ وَالْدِكْرَامِ رسوره رس الهُ حضرت بنتنج النفنيبررجية الشرعلبري ميا دك زندگي كي بجينز ميها رين اپني قُدسي دملكو تي فضا دِّس سے سمكنا رسموكر حتم مهوليس -

سِ کواس نے مندرجہ ذیل شعریٰں پیش کیا ہے۔

لا بورك بالخر حلفون في الكمون كب نبا في بدر

سادبان أسندان كان دام حان ورحمل است

ا در مکم رمضان سامسالصدسے ائٹری بہار تھتہ حیات بن کرا ٹی اور اور کی صدی کے فیوض وبرایات کی نمام وسفتوں کو ابنے داس میں لیبط کر 21 دمصان المبارک کوجیتی بنی اِنَّا لِللّٰهِ حَلِانَّا اِلْبَیْلِی رَاحِیْمُون صفرت شِخ المشائخ کے اس سانخیر ا دنجال سے لاکھوں فلوب جروح ہوئے۔ اور بڑے بڑے صبر وانتمقلال والے نتیجوں کی طرح اکسو بہانے اوراً ہیں عربے ہوئے دیکھے کئے۔ وہ قیامت جیر لمحات باربار دل کو اُکٹن عم سے جلاتے ہیں · احترب ایکے ربادے اسٹین سے انسوبہا آیا ہوًا حصرت كى والايت كدة تك يبنيا. مگرحب أب كے مل شائل چېرے پرنظر والى تو كمنزين برا كب سكنة ساطارى بوگيا، أنسوْت موجك نقے احیرت زدہ نگا ہیں حصرت افدس کے اورانی جبرے پرتھیں اور دل عالم محسوسات سے کسی باہر کی دنیا ہیں معام م ہو تا نھا گر عنبہ ننٹوں کے بعد كلب كا احساس وابيس بؤاً "أنسواً مدّائة الدول كي ربادي كي نرجا في كرنے ملك انت ميں فيصله مؤاكم مصرت وحمة الشعليكوا عماكر درواد سے بہر باز ارسی ہے جایا جائے بعدائے ذوالمن کا ہزار ہزار شکرے کر حجہ استقرالا ام کواس ام الا تقباء کے فرق اقدس کے ینچے اپینے گنه نگار ہانھوں کاسہارا دیسنے کی سعاوت نصیب ہوتی سے کامنتبل شائداس دور میں مذہبے صحن سے گل کے نفر بگا سات تدم كافاصلى بى يولكون عرور احساسات سے طے كيا كيا واس دن ميرى رُوح بركسى عاشق صادق كے اس تطبيف احساس كاداذا فتنا مؤا.

خیرامسجدلائن سبحان خاں کے وروازے سے لے کر حضرت اقدس کے دروازے تک زائرین کا ابک ہجوم تھا۔ اور نما زخر کے بدر نبازه الطاياكيا. سبنا يشدي كسائقه برقهم اور مرفرتف كے لوگ نقے بعقاظ محكماء وكلا محوام محكمام، ففراء اوليائے كرام اپنے اور بيگانے عرضبكرمعزبی باكستان كے مختلف شهروں اور و بہا ٽوں سے حیں فدرعیتبدت مندحا حرم وسکتے تھے حاصر ہوئے بیجن کی تعدا د

احفراس وفن حصرت والاجاه كمص منبا زسه كي تفصيل بيش كرية كادراوه مهيس دكفتنا سبد كبيونكراهمي كل كي بان سبد كرالطهول السالول

نے اس مروحی آگاہ کے جنازے کواپٹی ابنی آبھیوں سے دیکھا۔اللہ! اللہ! انسا نی نفوس کے اس تلاعم کی سوگواری ہیں مؤکلین ارض وسائی شرکت معلوم ہونی تفی میا نی صاحب کے مبارک قرستان تک جنازے کی ضناؤں ہیں لَدَ بَکِرُوَٰن فِیهُ کَانْتُمُ سُگ لَا لَا زُهُ رَبِيرًا (لوگ وہاں دوھوب دیجھنے میں اور نہیں سردی کی شدت محسوس کرنے میں) کامقدس ساں نظراً نا نھا۔ جند د نغے ہوانے سرد أبين تغرين اوراسي طرح بإول في عقيدت وكي أنسومها مي گرمناز مسك استام مين قدرت كے بينقدام ممدوّمهاون تابت موسلے بيازار الهانول كم مرول سے سيل دوال بنے ہوئے تھے او چھتیوں اور شائر بوں پر لیے نشمار مردوزن ابنے ام الفزیٰ کے ہا دی کے آخری دیدار کے لئے جمع ہو گئے تھے یونبورسٹی گراؤنڈ کی بنبہا ٹیاں اس وقت نتگ معلوم ہوتی تھنب حب اسلامیان پاکستان نے اپنے رومانی باب کے دہود مسور کوه با*ن چاکر دکھنا، صفین مبیدهی موثبین اوا دا کی کرمشر* بی پاکشان *کے اکثر علما دھا صری* ہوجیکے بین اوران سب کا فیصلی*ے کرحضرنت مو*لئنا عمیدارتند الوصاحب ما زجنازه برهائمين سنبازه برهها يأكيا ودمياني صاحب نك مع جاياكيا والخنقر استيدناو محذومنا كاحب والمرعزوب أفهاب كحافوا لبدلام وريحه اس حنت نشأن فبرسنان بين سپروخاك كيايگيا اكريزطام بري أنكھين مندنقين مگرشنبيدفرآن تصنرت ثينج النفذيتر كا دل نجليات اللي سے مرشارزها .

اشترال رابربشيت است مارا بردل است

ببب بطسيمنلمان مولانا احدعلى لاموري تاديخ بن بين بيا دايسے بزدگ سنت بيں كرجن كئ فبروں سے ببدا زونن ابي نوشبوك تا نشروع ميون قبرسه فردوسي فونتبو کر لوگ اسس کو محموس کر کے حمیران ہوئے کرالبی عمدہ نوسشبو مہم نے دنیا میں کہم منیس سونگهی - ان میں بہلا نام تصرت امام سجاری کا اور دوسرانام میاں شیدا صغرصین دایو بندی کا ہے تیمیسرا در تو پھا واقا بنياب مين بين أيا و سابى وال مين مصرت مولانا مفتى فير الشر ما صب اور لا بور مي مصرت في التفرير كورس بهنتيرسه كمال أنباع سنت كما لا بهورك بالشندول نے بيب زبان موكر ببكارنا منشروع كمردبا -كەھىزىنە مولانا سبّبرا لاېرار والانعبار كى نزبرة باك سيد فرودس خوشيوميس آنے گئي ہيں۔ نهايت معتدا فرا دنے جاكر بية لگا با يحفرت كي مرفدا فدس كي باكبيزه مثلي كامرطرح كيمبيكل EMICAL معائر کیا کیاں برمعان ہونا نفانہ ہؤا کہ اس شمیم جانفز اکوکس چیز سے منسوب کیا جائے۔ لہٰذا یہ ہان زیبان ذریفا ص و عام ہو کر فات عقیفت کی صورت افننیار کرگئی کر مفترت نیخ التقبیر مرحوم کی لحد پاک رُوْصَد فَ حَرِنَ مِنَا حِنَ الْحَتَّة بن جِی ہے۔ جبراً طرح آب کی زندگی آب نے صِّن آیات ۱ ملله نفی اس طرح آب کی موت بھی صدافت اسلام کا ایک نشان بن گئی اوراب س کے کان سن سکتے ہیں کہ علماء امنی کا بنیاء بنی اسرائبل کی تعبیرا ورمشاد کسند معنوی یوں بھی ہوسکتی ہے کہ سبدنا دمولا ناکی روح باک كسرتي بوكى . وَحَبَّعَلِنَىٰ مُبِدَازُكًا أَيْنَ مَا كُنْتُتُ وبرِود وكارعا لم كالمجربرِ برفضوص احسان واننبان سے كراس نے مبرے وہو كوشبرانوا لرمبن بھي طالبانِ من كےمشام مبان كومعظ كرنے كئے سا مالي فرحت بنا با نفا اوراب بھي مياني صاحب كے مركز مبن سالگا راه بدابت کے سئے بینن واطبینان فلبی کی دولت بنا باسے - سبیدنا عیسے علیدانسلام کی زبان سے ارشا و خداو دری سینے کر واکست کے عَلَيَّ يَوْمَرُو لِلَّ تَ وَيُوْمَ الموتُ وَيُوْمَ أَبُعْتُ يَجَّا۔ اب ارنشا دِ نبوی کی روشی میں حضور بر نورشا فی اینم انشرو مسلّی انشر علیه وسلّم کی است کے علما و تیرکے کمالات وصفات اور مباتاً مات كے مالات بنى اسرائيل كے انبياء كرام كے لگ جيگ بول كے فواب فاہر ہے كوامنت مرحومد كے علمائے ربا في بوكد ولايت كُري منصب وعليد برفيص المرام بونف بب صن حامني أمتله أن سعادتون اوروحتون سعنوار مع النابي بوانبيامسالفين برو نے نجھا ور فرما نی تھیں۔ وعاہے کہ خدائے کون ومکان محزت فدس التَّدمرة كى روح باك كو وَلَاَّخِوَةُ شَخَيْرُ لَّلَكَ حِبِنَ ٱلْرُّ وَ لِى كامزوه سَا اوراس نعمت نبوی کا سہبم ونشر کیب بنائے۔ متصريج كيم معمولات :اس موفنه ربيصرت شيخ النفن برحمة الته عليه كم مهولات كونهايت انتفدار سع بيش كيام الب ناكه فارئيس كواس ربانی شخصیت كى على زندگی سمجھنے بي آساني ہو۔ آب تے شجھا صاحبزاده حضرت مولانا قارى عبيدالله الورصاحب آب كى بلى عامياتى صاحراوراً پ ك نواسرهافظ عبدالوحيد صاحب ف اندرون خادممولات كوان الفاظ بيس بيان كياميد حصرت كيري الشنبي مولكنا فارسى عديد التُدانورصاحب كابيان: «مم في بن والده ماجده رحمة التُرعليها سي دخوسنانفاكروب بم العي نيج مي غفانوصرت رحمة التدعليد بازارسيسود اسلف فريكرلا ياكم في والده محرم كسيبار بول كي صوما میں ابینے باضوں سے آٹا گوندھنے اسالن نیاد کرنے اور بیاد کے خاص کھانے کی نیادی بھی خود ہی فریا نے نصے ساری زندگی گھریں کوئی خا

﴾ انا دمه رکھنے کی نوبت تنہیں آئی کیوں کہ والدہ محترمہ نندرستی کی حالت میں گھرکا تمام کام کاج خود پی کمرلینی تضبی ا درہماری بہنیں آپ

مولانااحمد على لاتورثي

ہارہے بہیں کے زانے میں حصرت دحمد الله علیه مكان كے نبلے مصصصة بيسرى منزل كے با فى خود لے حايا كرنے تھے واور

والده محزمه كابيان بيه كدنيا م منده كه ايام مين حضرت وحمة التدعليه دونون وقت بالسركوني سعه باني الظاكرلا نفي اوركنوال ككر سے نقریباً ویرا ہو فرلانگ کے فاصلے برخفاء سمفت میں دونسین دفتہ نماز عصر کے بعد مشکل سے مکٹریاں کا طرکرلانے نصے ہو حلانے کے کام ا آنی نصبی ۔اوراسی طرح طالب علمی کے دنوں میں حب آب امروث منترافیٹ اور بیرچھنڈا مصرت سندھی رحمۃ اللہ علمبہ کے پاس رہنتے الحية نوسمنزت سندهي كي هرك لئة بانى بحرنا احتبك سے لكم إن لانا جھزت سندهي اور ابينے جيو يقے مجا بُيوں (محد على صاحب عزيز احمد

صاحب اوررشدا حمدصاحب كي كراك وهونا آپ كاعام معول نفا-اسخرى المبه اوران كى والده محرّ مرنے كمترين سے بيان خربايا ہے كر حضرت با مې كا دردازه بند كريلينے ا در حميد كى صبح بهبشرا بينے كيڑے

الله الفرط الى تصب مع الدر الم المراجع المركمة الوسود اسلف كى شريد مهارى ومروارى برهبور وى كتى -

ابنے ہاتھوں سے صاف کرنے تھے۔ گھریں جھوٹے بچوں کے کپٹرسے امّاں جی مرتومہ وصویا کمرتی تخبیں۔ اور ہوُں جوں بچے اپنی عمرکو پیخیتے گئے اپنا کام اپنے ہانھوں

مصرت مولانا عبيدالتدانورصاحب كاارشاد سه كدكس بي حب آب كوفالج اور وجع المفاصل حبيبي موذى امراض نے براثیان

كيا اوركثرت مشاعل نقاميت اورطاقا نبول كے انبوہ ورا نبوہ آف كھے - نواب نے جبوداً كيرے دھونے كے معول كونرك فرما ديا بكين

ا به بهید وزما با کرنے تھے کہ وهو نی کیڑے صاف کر کیتے ہیں۔ گر پاک نہیں کرتے ہیں۔ ایک نیک طبیعت دهوبی فرآب کے کبرے صاف کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا گر بھرتھی دهوبی کے دھلے ہوئے اوراستری کیئے

ہوئے کیڑے گھر رہر ہانی میں بین د تغہ عزور پاک کئے جاتے تھے۔ حضرت دیمن التدعلبہنے ابتدائے عمرسے سعنبہ کھنڈر کا لباس زہب تن فرایا توزندگی کے آخری دن کے وہی لباس رہا ملکر استعرکفن

کی چا در بن بھی سفید کھدرسے نیا دکروائیں۔ جج اور عمرہ سے والیں نشراجب لاتے تواحرام کی جا دروں کا کفن سکر دکھے لیننے اور ال برا ہنے دست مہار سے تحریر فرما باکر شنے تھے۔ " یہ احمد علی کاکف شہے "

حضرت رحمنہ اللّٰدعلبہ نے ہم ا دفعہ جج وعمرہ کی سعادت حاصل کی اور ذندگی مے آخری دنوں ہیں مع اہل وعیال سفرحجا زمرِ لشرایت معا باکر نے تھے ہم ب نے ساری ذید گی حتی الامکان اس بات کی بودی اختیا طفر الی ہے کہ بے ٹازے اِنھوں کا لِکا ہؤا کھا نا منظا باللے

اس سلسلے ہیں بے شمار وانغات موجو دہیں بھن سے آب کی اس عادت مبادکہ کی تا ٹبد ہوتی ہے گرا س حکر عرف ایک دووانغات ہر

اکتفاکباحا ہاہے لنهم البي معزن دعمة التدعلبيم وابل وعيال بحرى جهاذ برج كمصلط نشرابي المسكفة جهاذ مين كهاا اليكاف والاعلاب كاز

تفا بصرت برروز لون گھنط درس فراً ن مجید دیا کرنے تھے جہا ز میں سندھی حماتے کرام بھی تھے۔ان کی استدعا براً ب سندھی میں بھی نقر بر

<u> و الماکرنے تھے۔ ا</u>کٹر ویٹری اک کوفارسی زمان مس بھے ہمسائل بران کرنے ہونے نھے ۔ کموں کرافغانستا ن کے لوگ بھی آ بب کیے بمرسفر نھے۔

عس رسعمسلمان

مولانااحمه على لايا علادہ ازیں آپ اینے اوراد و د ظالف میں مستنفرق رہنے تھے ۔ آپ کو بیرس کر جیرے ہوگی کم مصرت نے جہاز میں اٹھے دن ک تنیں کھا : " کھانا کبکانے والوں کو نماز پڑھنے کی ہدا بہت کرنے دہے اوروہ نماز پڑھنے کا وعدہ کرتنے دہے مگرا تری دن تک اسمود نماز نهبين بطرهى اندرنه مهى حضرت نيهان كالبكام واكحانا كحابا بحيب يهجهاز حب كامام اليس البك النكلشان نضاحة ومنزليب بين بينجا ھبوک سے نٹرھال ہورہے نصے ساحل بپرانر نے ہی آ پ نے ایک طبیٰ ہو ٹی تھیلی کھا ٹی جس کے بنتیجے میں آپ کو پیجین کا عاد صدالا گیا۔اورنفر بیًا ایک ماہ نک آپ اس نکلیف ہیں مبتلا رہے۔ لیکن حضرت اس بات پر توش تفے کم ہم اس سفرین کچرہا صل کرنے آت بیں کھونے کے لئے منبیں آئے ہیں۔الحداللہ البے نمازوں کا لکا ہؤا کھانا نہ کھانے سے دل سیاہ ہونے سے پی گیا۔اورعیادہا يبن خشوع وخضوع ليمي محفوظ ربا -ابك اوروا تحديدين فارئين كي حالكت بوكراك في مبارك زندگى كامعمول بن جيكا تفار حب كبيرا پنبليغي دورس برتشريف لي نصے نو دعوت دینے والے سے مشرط وعدہ حربائے تھے یہ خدانہ کے نو نبنی دی۔ کرایہ ہوًا انوا وس کا۔ ورم منہیں آؤں کا یہ خابل ذکر بات 🕊 كرددسرول سے كراير نبيں بينے نصے - بعض خاندانوں سے آپ كے تعلقات برسوں سے چلے آننے نصے اور آپ ان كى دعوت بران كي منعدد د مغرنستريين بھی لے جا چکے تھے مگران کے گھرکا پانی تک بھی منہیں چینے تھے۔ پٹانچہ ایک دفعہ نواب محدر حیات خاں صاحبہا ر ذاکر فرلیٹی کے والد ہزرگوار ) محفرت کی خدمت ہیں حاصر ہوئے۔اس سے پہلے ہی آپ کے پاس آنے جانے تھے۔اس دفعہ امنول عرصٰ کیا کرا ب بانج بچدوں تک ہمارہے ہاں نبام فرائمیں۔ کیونکہ ہمارا علاقہ دینی لحاظ سے مہت ہی بسماندہ ہے۔ مصرف نے فی ئیں جانے کے لئے نمار موں دلیکن منرط بہ ہے کہ عجر کو اً مدورفت کے کرایر اور کھا ناکھانے پر عجبور مزکیا جائے۔ اواب صاحب نے جائے دیا کہ مصنور ! آپ فکر ندکریں - ہم گنگار آپ کے کھانے کا انتظام اپنے گرمپر بنہیں کریں گے۔ بلکسی پا بندصوم وصلوٰۃ أو حي تنظیم کروا دیں گے دلکین صنورنے فرمایا کہ آپ تھے کومیرے حال پر تھیوڑ دیں ہیں خود ہی مبدو لبت کرلوں گا۔ان دلوں مصرت سال ابنے ہمراہ مجر کا ایک مصلے اور آیک براول بوری کو زہ رکھا کرنے تھے۔ یا فی کو فی سامان آپ کے پاس مہیں ہونا تھا۔اس اللہ آب نے چے جینوالئے اور مصلے کے اندر باندھ اور نواب محد حیات کے بان نشر لیب سے گئے دن بھر درس و تدریس اور انتمالتد اللہ كراف بن كزرا ، داك كوأب ال جون بين سي كيوبها ليت اورياني في ليت المذاكب في ما كوفيام بين جون بيري كزا حصرت من الكرف فف كردنياد الركى عزوركى كردن كوكاشف كمديع بني ف استنغث السين بنروها والرمنيس وبكها اكثر فرما يا كال

تف كما كربس ونبا دارول مصے تحفے نحالف كيتا اور مُرغ بلا وكھا أا توشيطان ان كوسكھا اكر سحن نساحب خاطر مدادات جم محروا كيا ا ك نام سے بيبے عبى لے كئے ا در بهبر وعظ هي سناكتے عوض معا وصر گار تدارد اس طرح سے مير ہے به سارہے اوفات را مال حانے منان کی آخرت سنورتی اور نہیں ہی عنداللہ ماجور ہونا ! المخنفرا تصزت وحمة التدعليه كايبطرنني تبليغ برحكه كامياب دبا اورآب كحايك وفعر فنترلوب بيرحاني سيراصلاح والأكا كام منزوع برماتا نفا مزبا باكرت نقدا لا بوريو!التُد تعاسك قاب نوگوں كو قرآن سنانے كيه لئے مجھ كود بلى سے نتھ كاي مالكا

صحوا د باسے کوئی د بلی دالا یا افغان منہیں جمیعیا ہے۔ میں پنجا ہی مول آپ کی نظرت اورعا دات واطوار کوئٹوب میا نیا ہوں۔ لہذا الزائل گا مجیسے اصل ح حال کا کام لے دیاہے۔

لل ببس طِسعُسلما ن

الرف اشاره كرد بنا صروری معلوم برونا ہے۔ آپ تام زیدگی تقفیسیل كی اس عنقر مضمون بین گنجائش مهیں تا ہم معمولات بین ان اون اشاره كرد ديا صروری معلوم برونا ہے۔ آپ تام زیدگی نماز منجد كی با مبدی فرمات رہے۔ اكثراً تحد كعن نماز بير صی جاتی اور از از ان حفظ كرده آبات فدرے بالجر مرطبی جاتیں ، با جاعت نماز بير صفى بير منتی سے پائيدى كی جاتی تھی اور اكثر افامت سے بہلے از اول بین نشریوں نے آتے تھے اور حدى جلدى جلدى ابنى حكم مير بہنے جانے تھے۔ نمشی سلطان احمد صاصب كا بیان ہے كرا كے دونونا ب

اکہ جاعت کا دفت ہور ہا تھا۔ دانا شہر جنگ جیسے معزز خدّام آنے۔ لیکن نمازی پا بندی ہیں سرگر فرق ندا نا تھا۔
ماز فجر کے لبعہ اپنے نماص مجربے ہیں نشٹر ہویت ہے جانے تھے۔ تفسیر خاذ ن پا اور حذوری عبادات پر نظر ڈالتے تھے۔ کچر عضوص خدّام
اخترا ندر چلے جانے تھے۔ آخری عمر ہیں اگر اس وفت چند منط آ دام مزبانے۔ نونعدام ہیں سے اپنی گھڑی کسی کے سوالے کم دستے تھے۔
اوہ سے زبا وہ دس پندرہ منط آ دام کی جانیا اور محرز با رہ وصوفر باکر سبدھے در س کا ہ کی مند پر نشر بھنے ہے۔ نزا ن مجد کا اور محرز بازہ وصوفر باکر سبدھے در س کا ہ کی مند پر نشر بھنے ہے۔ نزا ن مجد کا بسد کوع تلادت فر بائے سلیس ترجم کرنے اور محرز دول آ بات کے ماحول کے پیش نظر سالقہ مفسر من کی نشر برح والو شہر کی کورنش ہیں بیا ن ایک نظر ایک نے نے کم رسول پاک صلی الت علیہ وسلم اور صحاب کرام دوخوان الشہ علیہ اجمعین سے عمد مبارک ہیں ان کہ بات کا بہ طالب سے ما لیت پر تطبیق فر بانے تھے۔ بروردگا د عالم نے مون درجمۃ اللہ علیہ کونسوم پر فرائے تھے۔ بروردگا د عالم نے مون درجمۃ اللہ علیہ کونسوم پر فرائے ان کے استخراج مطالب و مفا ہیم کے استنباط اور مجموم حاصر کے ساتھ ان کی نظر بیں کا دہ معرصالے اور مجموم حاصر کے ساتھ ان کی نظر بن کا دہ عموم حاصر کے ساتھ ان کی کے استخراج مطالب و مفا ہیم کے استنباط اور مجموم حاصر کے ساتھ ان کی نظر بین کا دہ سے معالم کے معالم کے استخراج مطالب و مفا ہیم کے استنباط اور مجموم حاصر کے ساتھ ان کی نظر بن کونسوم کی سے سے انہ کی کی کی کے استخراج کی دیا تھے۔

اً عظا فر ما رکھا نفاکہ صب کی مثنال شایدویا بدہی مل سکتی سیے۔ استقرنوان دنوں کہا کر ٹافتا کہ شد کی کمٹنی کی طرح بروردگا دروجہاں۔ نے صرف درمند التدعلیہ کی جبلت میں وہ استغداد رکھی ہے کہ فرا ک مجبد سے انفاظ سے صبح معا ٹی نکا لئے بیں اُپ کو بدطولے ماصل ہے۔ درس فران مجبد کے بعد نمام صاحرین مصرف رحمتز اللّٰہ علیہ سے مصا فرکرنے بھٹریٹے منا بیت مثنا مند ونسففٹ سے لوگوں کے

ورس فران جید سے بعد مام حاصرین سفرت رسمه الا دسید سے مام سرے و سے است سے ماری ہے۔ پھروں پر نظری ڈال کرمصالفے کا جواب دینئے ۔ چید هزوری اموری تکمیل کے لئے تھوڑ سے وقت کسآپ مسند برسی نشر بعیت شرا دہنے۔ بعاذاں اظر کر مجرسے میں نشر لیب سے جانے آئی حاصیت مردوز ان معفرات کا تا نما مبندھا دہنا تھا۔ آپ سب نوگوں کو نہایت شفقت سے المان کا موقد مرحمت ذرائے نفے۔

گھر کو آنشرلین نے جانے تھے تو بعض ندام سا تھ ہو لیت تھے۔ اگرکسی نے کچ عرض کرنا ہونا افودہ قدرے قریب ہو دبا کا درستے ہن جیوٹے مجوٹے بچے آباجی کہ کر سلام کرتے اور آپ بہا بیت محبت سے ان کو جواب دیتے تھے۔

نما ذعنّا کے بدگر کشریف لاتے تھے۔ چیز توش نصیب نمدّام آپ کی معیّت میں درِ ولا بین کہ آنے تھے۔ ان کو زخست کرنے کے بعد دروازہ کھولا جا یا فقر بنا تمام افراد نِنا نہ آپ کے استفبال کے لیٹے بیچے دروازسے تک آنے تھے۔ بھورٹن تھیو ہے رہے تھے۔ اوپر جاکر ان کو انعام دینے تھے۔ گھر میں اکٹر ایک بلی ہوتی تھی وہ مجی افراد خانہ کے ساتھ دوڑ کر دروازسے تک آنی تھی کھڑی میں بٹی کر بار بازگنتی رمہنی تھی مصنرے اس سے بیار کیا کرتے تھے۔ اگر حافظ تھید النّد ساحب یا فاری عبدالنّد الور ساحب کے گھروں بی کی کوئنکلیف موتی تو آپ ان کی بیلے عبا دت فرمانے تھے۔ اور بھراو پر کی مزل میں تشریفِ لے عبانے تھے۔ کھا آآ نبا آ توا ہے دولوں

ببس طيع مسلمان

مولانا احمد على لاي صاحبزادوں کے ساخفہ بیٹھ کرعشا ئیڈنناول فریانے نصے۔ اس موقعہ بپر بیمض صروری پائیس بھی قبول ہوتی نضیب اگر کو بی تحضہ دیئے ہونا نوان کو تین برابرحصوں میں نقتیم فرماتے نقصے اور دوس<u>ت</u>ے اپنے صاحبزا دوں کے گھردں میں بھیج دیتے نقصے اور ایک مصد كرر كفت تقدر روني كم بعد بالقد معون كا وقت أتا نفا تؤكر كام رفر دكوت شكرنا تفاكه برسعا دت عجر كونصيب بهو بجون اوا كولي حمدك ون يبيبه دياكرنے نف اپنے صاحبزا دوں اور اپنے گھر بیں یا ہوار دویا پے مرحمت فرما یا كرنے نفے۔

حمد کے دن جندرولوں کی ریز گاری بازار سے لائ جاتی اور آماں جان کے حوامے کی جاتی تھی۔ ناکم کو نی سائل

حضرت کے ملفوظات

معضرت نبيخ النفسير رحمة التدعلب كي نقا ربر مين باربار وهرائي مال والصحابا مد ملفوظات بي سدميندا بك مفوظ

فارئين كى فدمت ميس بين كيفحات بير-

- (۱) اِنتُدوالوں کی جو تبوں میں وہ موتی سطنتے ہیں جو بادشا ہوں کے ناہوں میں نہیں ہونے۔
- لابورلوا بين أثمام يحبت كمردما بور- بين ابيت حداا وروسول صلى التدعلب وسلم كوبرى الدمركرد بابون اكرآب لوك في كويه مكهبين كمرمبين كونى قرامي والغا ورسنان والاحبين أبانها وكربيننا منا من خاب بعر!
- بن آب کو ببدارکر را مول بیواری سے گورنز بک آپ کا کو بئ عبی خبرخواه منبس ہے۔ اگر آب کا کو بی خبرخواه سے نووه ا ہے۔ بوا ب سے کھانے کو نرمانگے ۔ وروازہ محمدی کا غلام ہو ۔ اس کے ہانچہ میں فرا ن ہو۔ اور دومرے ہانھ میں مشعل م
  - بمرالانا مراجد اورده ان دونول اورول کی روشنی میں آب کی- بہنا ٹی کرے۔
  - التُّدوالول كي صحبت مين استغناعن الخلق ا دراهتياج الى التُركي صفات ببيدا بو تي مِن -
- جواد نه بيسه وه بدمعان المورورس ندر محد وه برمعان. بي نتوى دبنا بول جاؤ علمارس ماكركه دوكه احمد على اس طرح کهنام سے ،عربی میں دولفظ ہیں ۔ فاسن وفا ہر۔ ہماری زبان میں ان کا نرحمہ سبے ، بدمعاش ، 💶 بدمعام شہبل کی
- زندگی اسلامی فوانین کے خلاف ہو۔ حب لال فليح كم سامنے عصنيس للنے لكيں . نوالله نعاك كو بغيرت أنى وه لاكھوں مبل دورسے جور برك إواليا اور الله
  - التدنعاط مهابت بى نا ذك مزاج مجوب اكرتم ليف نهين أو ك تووه دين مهين جالت كار

  - بركام بين محسول رصائے اللي مطلوب بو اچا بيئے .
  - فرآ ن حکیم اوراها دیت نبوی کی نشتر بح دو حلوں بیں کی جا سکنی ہے۔ خدائے تعالی کوعبادت اور خلق خدا کو است
    - (۱۰) رشنة دارون اور دوسنون کو راضی رکھنے کا برطرلفینس ہے کہ ان سے اپناسی نہ مانگوا و دان کاسی تغیر مانگے اوا کرتے دم ہو۔

•

حوّ ق الله ا درحقوق العباد برفراً ن تجیدسے مہتر کو فی کماب حمیں لولنی ہے۔ نم کومسید کی ہٹا ہموں پر بیٹھ کر فران جمید سننے ہیں عاراً نی ہے۔ تونم ماری کو کٹیبوں ہیں جل کر حانا ہمارہ سونے کی جسی وہ بن

، جونم سے دوبع مانگے وہ تم کوئق بات نہیں کہ سکتا تم کتنے ہو ملا ہے ایمان! نم نے انگریزوں کے سامنے اپنی لٹرکیاں پیش کہیں۔ تمہارامنہ کالا ، چکلے تمہارہے وم سے آبا و 'سینا و'ں میں نمہارا انفاق ، و ہاں وہا بی سنی اورشیعہ نمام منفق ، وہان نم یویاں معرف سال سے نزیں امراز میں اتر ہوں کا مراز رسد کا عمامی سرکہ کا کہ ذی کی سینہ یسینہ یسینہ نے کا آنی میں مذال میں

تمہارا منہ کالا ، چھے مہارے دم سے ابا و سیسا و سیس مہارا و بھائی ، و با بی سی اور سید مام سی و دہاں ہوں اور سیا اور بیٹیاں نے کر جانے ہو، یامولوی جانے ہیں ؛ اگر مولوی سو کھٹے کمڑے کھا کر فرائن کو سینے سے نرکگا یا تو مندوت ان میں اسلام ختم ہوجاتا ؛ سرکاری سکول کا پرائمری پاس ملازم ہو جانا تھا۔ مگر علمائے کرام دبو بنداور سمادن پورسے فارغ التحسیل ہو کر آنے تو ان کو دفاتر میں کوئی پوچھتا بھی منہیں تھا۔ تمام علوم متداولہ کے فارغ ملاً ملوشے اور کالج میں عربی کے جیندلفظ بڑھ کرتم لوگ

علآمر بن جانب و در المعلم المع

جو ہنڈ یا ہیں ہوتا ہے وہی رکا بی ہیں آتا ہے۔ بہیں جام ہونو نیک عمل نہیں ہوٹا ۔ عالم دین ہو، حافظ فرآن ہو، جے بھی کر آیا ہو ، زکوٰۃ کی پاٹی پاٹی ادا کرسے اور مرحائے اور ضعیف والدین ہانے اٹھاکر بددعا کربی کہ اللی ہم تواس پررا منی نہیں ہیں۔ نواس پر حیثت کے اُٹھوں دروا نہے بندا وراس کوچنم ہیں دھکیل وہا حالے گا۔

تربی برای ہم واس پرروسی میں ہیں ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے لار ڈکار لوالس کے عہد میں فران مجید کی بجائے رواج پرعمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بین فنوی دنیا ہوں کردہ لوگ کا فریس ۔ اور اگر وہ بغیر تو ہر کے مربے ہیں۔ توان کی قبرین جہنم کا گڑھا ہی جو ٹی ہیں اگر دیکھنا جا ہو تو نسٹ کلاس کا کرا ہے غرج کرو اور مہندومنان سے ایسے بزرگ لاؤ جو قبر بر کھڑھے ہو کرتم کو بتا دیں کہ بر جنت کے باعوں بس سے ایک باغ سے

باجنم کے گڑھوں ہیں سے ایک گڑھاسے۔ ٹم نے سمچے رکھاہے کہ دسول خداصلی الدّعلیہ وسلم کی ساری امت اندھی ہے فرّان تجید کے پورے ڈرٹرھ صفحے کا انکادہے حالانکہ ایک لفظ کا انکاد بھی کترہے۔ تم ایک دانہ نامد منہیں کھا کرمرو کے اور نہی ایک دانہ بھیوٹ کرمرو گے۔ دات دن دو ٹی رو ٹی کی کیکادہے۔

بیں نے اپنے تبینوں بیٹوں کو تبین ومیئنیں کیں: مرابع

( از ) کیمبیاگری میں مثبلانه ہونا -در عالم در سر میں مدرونان

(ب)علیات کے بیچیے نہ پڑا ٹا'اور رہ رکب کر مثانیہ میں نا

(ج) کسی کی صفانت مدوینا -کبول که تحواه محفواه کسی مذکسی مصیبت میں گرفنار موجا وسکے اور اس طرح سے دین کی خدمت میں د کاوٹ بیدا ہوگی-

ائمی کل مسلمانوں کی افعال قی گراوط اور معاملات میں بددیانتی کی شکامیت کرتے ہوئے اکثر نزمایا کرتے تھے کہ آئی کامسلمان وہ سے جولے کرندوسے .اگر ہے کر دے دمے ٹو صورت وسیرت سے اس کومسلمان سیجھٹے۔ ٹیمرسے اکنز لوگوں نے کم دبیش رقم متنعام لی۔ اور لیبنے کے موفور پر کہتے دہے کہ حاتے ہی بڈرلیہ منی اُردٹر بھیج دہیں گے۔ گرائی ٹک شاید ہی کسی نے کچروالیس کیا ہے کہن خیال ذامسکتے ہیں کہ محد کو ملنے والے بہی علماء وطلباء ہی میری براوری ہے میرسے پاس شبابی اور کبابی تو آنے سے دہے HAY

مولانا فبحمد على لاتبوري

حب بیں ان کی حکموں ہیں انفاق سے حیا تا ہوں۔ وہ لو*گ مجھ کو ملتے عبی ہیں لیکن دیننے کچیے نہیں۔ اور* میں بھی نشر م کی وجر سے پریں

نهبیں مانگنا ۔

مہیں ماندا ۔ (۲۰) میں ہمیننہ دعاکرنا ہوں کہ اللہ تعالیے میری کوئی ٹاز قضا نہ کرسے اور صبیح کا درس فران مجیدکھی نہ بھپوٹے۔اللہ تعالیے بھرکا بھلتا بھرتا ہے جائے ،ابینے نضل سے سوءالکبر سے بجائے۔ ٹھید کوچا اربائی پر مذلط ائے تاکہ میرسے لئے اور میرسے نیمار وارول کے لئے ٹکلیف کا باعث بنے۔ مبیح کی ٹاڑیڑھ کر درس فران مجید کے بعد اللہ تعالی و نبا سے اٹھا کے لوگ ٹھیر کو بیانی مال

مِين بينجا كرظهري نمازوالين آكر باجماعت بشرهبي -

١٧١) ٱخرى دنون بين تهي تهي كهي أوانه سع فرما با كريت نفيه اسه الله إبين نجير سه داخي بون نوحب چاہے تي كوبلاك-

حصرت مولانا محمد نشعبيب صاحب جوّاب كے ممتا زخلفاء ہیں سے ہیں - انہوں نے حصرت كے چند ملفوظات

كروائته ہيں -

(1) مبراا بنا سلسلة فا درى ب مرمين سلاسل ادليد كم مبراون كا دب كرما مون -

رس اطالب بین ناروں کے ساتھ اپنے پنج سے کنکش بید اکرے نوکامباب ہونا سے عقیدت ادب اور اطاعت

(مم) الوك كين مين ساد الدائد ماكوني كون مين كهذا مون والده ساد بيناكوني كونى -

۵) مجھے جومونی اپنے تصرات سے مطے ہیں وہ اتنے نبہتی ہیں کہ اگر التُد نعالے دنیا کے نمام نتر انے مبرے باٹھ بر دکھ کرفر کہ بہتمام خزانے لے اور ایک موتی دے دونو بئی ہی عرض کروں گاکم اسے النٹرا تھے کو د نبا کے خزانوں کی طلب مہیں

ان کی طلب سے بدان کودمے دمے اور میرمے پاس بموتی رستے دمے -(p) نعم الاصير على باب الفقراء - وبأس الفقير على بأب الاصرار

١١) اطلبوالاستقامة ولاتطلبوالكرامة فأن الاستقامة فوى الكرامة

٨١) اگرکونۍ موزایس ا ژنا آلتے اور لاکھوں عزید بیچھے لائے مگرسنسنو نبوی کا مخالف ہونواس کی طرف نکا ہ اٹھا کر دیکھنا اس کی سیت کرنا حرام اوراگرکونی کریکا بولو نوازنا فرص عین ہے۔

ول کتنا ہی سحنت ہوذکر اللی کی منوا تر مزلوں سے نرم ہوجا آہے۔ حس طرح سحنت بچھر میں یا نی کے شیکنے سے نشید

سنتيخ التفديثر كاليك بثرا وصعف بيرتفاكه وه بلانون مسه سرحكر ادر سرايب كيمتعلق صاف اوروا جماعت اسلامي بات كمت مقف ان كيكسي عمل مين ابهام يا اليجيدي منيس بونا مقعا - دو ادر دو ميار كي طرح ان كي پايسي واضح مسین رہی۔ اگرکسی کی مما بین کو اہنوں نے صروری مجھا تو بعیراس بات کا خیال کھے کہ اپنے کیا کسیں گھے اور بریگانے کیا۔ حما بہت کی اوراسی ط

ان کی خدا داد!مبرسنے نگرسمجھا کہ فلاں کی ٹالفنت اور اس سے انٹراف نٹرعا صرورمی ہے ٹواس سے بھی در بنے نہیں کیا اور لیے جبجک روک نوک بات کسی علامرشر فی کے افکار تفوایت سے ائنیں اختلاف تھا ہر ملا کیا میں جب سکندر کی وزارت نے خاکساروں برطام کیا

4 12 34

يؤمر ونسأتك

ا در حیرانی کی نگاه سے ویکھتے تھے۔ گرائے جب برسطور پر وقلم کی جا دہی ہیں - برصغیر پاک و مہدکے تمام ہیں۔ علیار مودودی صاحب انت بیں ایک صف ہیں کھٹرے نظر آنے ہیں بحب شیخے النفیبر شنے محالفت کی ہے تو مودودی صاحب بوری طرح کمھرکر سامنے نئی نظے میکن آ میں آئیسندان سے برردہ المحسنا بھلا گیا۔ اور اُج ان کے بورسے خدونمال سامنے ہیں۔ جماعت کے بیشنز اولین متازماتنی کی ہیں۔ اور وہ مودودی صاحب کی تحالفت ہیں شیخ النفیبر سے بھی آگے ہیں۔ اب بالکل آخر ہیں تھزیت مولایا مفتی می شفیع صاحب

بع بین - اور وه مود و دی صاحب کی تمالفت بین سنیخ العقبرسے میں آئے ہیں - اب بالطل آخر بین تصرب مولیا مفتی می سفیع صاحب عب زاد سے مولانا کفتی عثمانی تھی مجبور ہو گئے کہ مود و دی صاحب سے کھل کر اختاات کریں ۔ چنا بخبر مود و دی صاحب ک و ملوکمیت "کی روملیں اپینے ماہ نامر" البلاغ" میں مسلسل مضمون لکھ رہے ہیں جس کی بجا رفسطیس جیپ جبکی ہیں۔ ان حالات کو

الجه اختیاد کهنا پرتناسید که ع الندر سرمیر گوید ویده گوید المدر برمیر گوید

کے تق کے مود ووی صاحب سے ناواضگی اور مخالفت کے کہا اسباب ہیں۔اس کی تفصیل کا بیتر کرنا ہو تو اس سیسنے کی کتا بول کا رکیا جائے۔ ہیں تو میمال یہ نبا تا اور عرض کرنا مفقود نفا کر کئیٹے النفیز کے ملک میں ہر مبائی اور کمراہی کے خلاف آواز اسٹیا تی اسلے کی ایک کڑی امیر جہاعت املامی سید الوالاعلی سے ان نالات ہے مصرت کئیٹے النفیز برح کی اس مخیا لفت میں کوئی ڈانی خون وثنا ل مذخفا ملکہ عالم رمّا بی اور رہبرامت ہونے کی تینیت سے ان پر سو فرض عائد ہوتا تھا۔اس کی ادائیگی کے لیے انہوں

بب کھرکہا۔ معرت شیخ التفیر نے بھر لور علی زندگی گذاری - آب کی زندگی کا کوئی ٹھر بریکا رضائے بہنیں ہوا بکر اگر برکہ کہائے انگالات انگالات انگالات سیامی اور تبلیغی معروفیبت کے باوجود تعنیقت و ٹالمبیت میں مشنول رہتے ہے۔

ا ما سدری سیاسی اور بسی حدر دبیت یا دو برد صدیف و مابیت بن بی سعون رہے ہے۔ ار ماری باک ار کر ان باک ار کر ان باک بنا کمنز دار فرمت ہے جوار دو بین النڈ تنا کرک و تعالی نے آپ سے لی۔ آپ کا بیمتر جم و محتیٰ قرآن پاک نمین ندام الدین نے ثان کا المال کا ہر یہ آنا تقویزا رکھا ہے کہ ہر کوئی اس کو ٹر بدیر سکتا ہے۔ آب تک ہزار کی تعداد میں یہ قرآن پاک جھپ کر ملک کے گوز گونز

آپ کے بھیوٹے بھیوٹے در آئل جن کی تعداد ہونتیس تک پہنچتی ہے لاکھیوں کی تداوہ میں ناکئے ہوکر انجمن کی طرف سے مفت تقسیم ہو چکے ہیں- ان کے ملا وہ اگران کو کوئی قیمتاً نرید تا جاہیے تو ان کی

Morfot com

مولا أاحمد على

مولاتا احمد علوا ببس طيسيمسلمان قیمت تقریبًا لاگند بر رکھی گئی ہے۔ مصرت مولا ، کوئی رسالہ تحریر کرتے توہم عصر علماء ومشارُخ کی امیر تبعد این و تشریط ما مسل - ناكر عوام كوان كے با رسے بیں پورالیتین موكر وہ عین كتا سيد، وسنست كى تعلیمات پرمینى میں ال میں اہم دسال برہیں ؛-علا تذكرة الرسوم الاسلاميه في علا شها وة المغاربر على حرمة المزامير عظ أسلام مين لكاح مبيوكان من ضرورة القرالا ع اصلى تخفيت علا مدول التدُّصلي التّرعليه وسلم كے قرطت بوئے وظیفے عد مال ميراث مين حكم شرايست ادرانعنيا كى سنرا ١٠٠٠ نوسيرمقبول مۇ فولۇ كامشرى فىيعىلە گادىتەر صدا ھادىيت بنوى - نفسىر سورۇ قرىش دىغىرە بىر-ىتى يەسەكەتصۇن مولاناڭ ھىخداكسان دىشگىنة زبان يىكا سەدىنىت كى تىلىم دىباغ كابىتىرىن انداز اختيار درماياسىيە. اورلاكھول خدان رمانل کی د برسے صراط مستقیم بریطینے سکتے ہیں۔ اس عنوال ونام سے آب نے ایک مختصر کناب نزنیب دی حس میں ایس اصادیث کا انتواب کیا كرسن سعالنان ابين فالق كى طرف منوبر بمو-كناب الروان فضل الفقرار وعيش النبي صلى الله باب الال دالرس، باب التوكل والعبر- باب الربارة السمعة ، باب الاندار والتغرير، كناب الفتن وغير وكي عنوانات اما وسيث درج كى گئي ميس ـ " آپ نمانه با جماعت کا سرچیز و کام سے زیادہ اہتمام کرتے اور بہشتہ تکبیراد اللہ مشر مکے ، بونے ۔ گرمی و سردی کی شدت آپ کومسجد کی محاصری سے منہیں روز تقى - بعارى اور فالج كى مالت بين بحي أپ مسجد ميں با جماعت نما زا داكرنے رہبے اورجب بالكل بى معذورى ولا چاري توالبنه گھریں نماز پڑھی۔ اُیک دندیمنا ب مولائبشش صاحب سمرو مرکزی وزیر کا لیاست اُسے ا ذان ہویکی کتی تواک نے چلتے پیلتے ان کیے بات جبین کی اس مس کا ایک اوروافنہ قابل ذکرہے ہو مصرت کے روحانی مقام رفیع کا بین شوت ہے۔ ایک دن در آل ك بعدالك خص مليحد كى مين طا-اورك لكاكر صفور على الشد عليه وكم ف مجه تواب مين عكم دباب كراپيت مكانون مين سع ايك مل ب كودبدون-اس كم بعد ووماه نك مرة يا ووباره بهرايا اورمين كها كريينم صلى الشعلية وسلم ف الجي يحم وبلب بيرا كرمكان وكيدا التيان ون لبدر پیرت یا اور عرمن کرنے لگا کرصنور میلی الند علیہ رسلّم لمجہ میر شفا ہوں ہے ہیں کر مجہ سے نمبیل ارشاد میں سله کلیں منا نخبر اب ان کے مہمراہ تشریب ہے گئے ۔ اور ایک مکان نیند کر لیا ۔ لین وہ کجیر مجدسے دور نشا۔ آپ کومع دکو روانہ ، یوسا السنة ، میں مصافحتروغیرہ کمرنے کھی دیبر گا۔ جاتی اور رکست رہ ماتی ۔ آپ نے اس شعص کو بلایا اور کماکر اپنا مکان دابس لیاس ۔ اس المها م کہیں نے آپ کو بسر کردیا ہے آپ بومرضی کریں پنا پٹیر آپ نے وہ سکان بیچ کرموبودہ مکان نصری محلہ میں بوالیا-اس سلسلے میں آپ کے ہمیشر ہر بورسیش مذنظر رصنی کرمضور صلی اللہ جلیہ وسلم سے ایک الیکیٹ منص کے بارسے میں دریا ہے کیا گیا که جودن کو بهیشه روزسے رکھتا ہے اور دات کو ہمیشر بحباوت کر ناہے گرجاعت بنج کا مزاور جمعہ کے بلیے ما عزمینیں ہوتا البا معضرت بشيخ النفسة بريينه حماعت سع ببط مسجد لم أشرايف لاستصف ول من كعرب النتي ممل عن دميل بصوم النماد وليتوم الليل ولل يشهيدا لجماعة وله الجهدة نقال بنرامن إبل المار ( ترفرى تربيت)

ترادر بعیشرا مماعت نماز پڑھے۔ معن شیخ التفییر کی پوری زندگی اتباع سنت میں لبر بڑوئی آپ شعب سے برخاست کو میں آئیا عسنت اوری مرکھدر مین اوراس کی لوگوں کو تلقین کی سینکٹروں بڑے بڑے آفیسرز۔ تجار۔ دووسا اب کے تلفظ اوادت یں کئے مدی مرکھدر مین اوروہ اپنے باں شادی بیاہ دعیزہ ہیں سادگی کے توکر بھو گئے ۔ تو دوست مولانا کی زندگی ای بارے مذکی کا یا بلے بعد میں کو دوہ اپنے باں شادی بیاہ دعیزہ ہیں سادگی کے توکر میں گئے۔

اً زندگی تنی ریندواندات ملافطه فرائیے-زمت دوعالم ملی الندعلیه وسلم کار شا دست کرد کماح میں جادجیزوں کا شال رکھا جا تا ہے دن ال دون حسب (۳) فانی کمال دی » — بعیرفرایا تم دین کولیند کرو- ہر حینیداس صربیت کے ظاہری الفاظ میں محربوں کی طرف اشارہ سے - کہ مورثیں

ات ارابد میں سے کی و برسے لیندگی جاتی ہیں گمر مروول کو لیندگرنے کا بھی ہی مدیاں سبے میں میاں ہے کہ کا بھی ہی مدیاں خرا ایکر نے تھے کہ شب است خیار نے الکہ اللہ میں ہوگئے ہیں نے ایک مولوی صاحب کو علیے میں اوامنی جو گئے ۔ اس کی شہر نے کرنا میں جو کے کون زشند دبنا اللہ میں اور مولوی کی اور میں اللہ میا صب کو سند وے کر میں نے اپنی بیٹ کا ان سے نکاح کرویا کہ ویا گئی میں ہے کہ مولوی فورالنگ میا صب کو سند وے کر میں نے اپنی بیٹ کا ان سے نکاح کرویا کی مولوی فورالنگ میں تھے ہیں جو کھتے ہیں جو کہ ایک میں ہے کہ مولوی فورالنگ میں تصریب کو سند وے کر میں نے اپنی بیٹ کا ان سے نکاح کرویا کی مورک کے بیں جھر کو ابت کے معلوم منیں ہے کہ مولوی فورالنگ میں قوم سے تعلق رکھتے ہیں جھر کو ابت کے معلوم منیں ہے کہ مولوی فورالنگ کمس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جھر کو ابت کے معلوم منیں ہے کہ مولوی فورالنگ کمس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جھر کو ابت کے معلوم منیں ہے کہ مولوی فورالنگ کمس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ مورک ابت کے معلوم منیں ہے کہ مولوی فورالنگ کمس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جھر کو ابت کے معلوم منیں ہے کہ مولوی فورالنگ کی تو سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ کو ابت کے معلوم منیں ہے کہ مولوی فورالنگ کمس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ مورک کی میں میں مورک کے میں میں کر میں اسے کہ مورک کی کی میں مورک کے مورک کی مورک کے مورک کی کرانے کی مورک کے مورک کے مورک کی کر مورک کے مورک کے مورک کی کر مورک کی کر مورک کی کر مورک کے مورک کے مورک کے مورک کی کر مورک کر مورک کی کر مورک کی کر مورک کی کر مورک کی کر مورک کر مورک کر مورک کی کر مورک کر مورک کر مورک کر مورک کر مورک کی کر مورک کر مورک کر مورک کی کر مورک کر کر مورک کر م

مولانا عبیدالنداندر تو اک کے جائشسین ہیں ۔ ان کا تکاح ان کے ماموں طاکھڑی القوی لقمان کے گھر بروا ہو لا بردای بڑی
الا وشہر سند کے ماکک بیں ۔ امنوں نے برات برسوا وجی طلب کھے۔ گرا دھرسے باپ ۔ بٹیا ا در مولا نا علیجید صاحب بین
الاکٹے اور نکاح ہوگیا ۔ البتہ گھر آکر دموت ولیمہ کیا جس میں احمزہ وافزیا تمام مدعو سے میں طریقہ سنسن بنوی کے مطابق ہے۔
الاکٹے اور نکاح ہوگیا ۔ البتہ گھر آکر دموت ولیمہ کیا جس میں احمزہ وافزیکی فوت ہوئی کسی کونیدال
عنی کے موقع برجھی میں اتباع سنت ہے۔ آپ کے بیجے میں فوت ہوئے اور بچیاں بھی۔ دات کوئی فوت ہوئی کسی کونیدال
المام میں دی گئی سے خماز فرکے بدر صب معمول دوس قرآن دیتے کے بعد فریا کیا کرمیں کالوکی دقیہ فوت ہوگئی ہے اب اس کا جنازہ اٹھا یا
المام ایس نے بہتے مفرت مولان عبیدائ الور کو دسیت فرما فی تھی کرمین کا درس کی حالت میں فضا مدمول لندا آپ

مولانا إحدها بسي برسعملان کے فروا نبروار بیٹے نے آپ کی موایت کے مطابق آپ کی نعش مبارک کو منولا د صلا کر گفنا نے کے بعض سے کے وقت ديا ورنما زطرك لعدائب كابناره اعظاما كما- انالندوانا ليرواجنون وكرو وسرى عبادات كمعيس ومدد كارساس كى كثرت سے سرميا دس عبوب بن باتى ا میں لارت اَف لگتی ہے اور کئی محادت میں شفنت اور بار نئیں رہنا قرآن پاک میں ال کے أمات واكبس -بِسِ تم ميرا ذكركردين تما دا ذكركر ذلكا-ود البته النّدكا ذكرمب سع برا به -يًا ذكرو في ا ذكركم ولذكرالثراكير - خروار إ التُّدك ذكري سي فلوب مطمئن موتفين -الانبركرالتدنغمش القلوب وراینے رب کے نام کا ذکر کیا پس نماز پڑھی۔ وذكراسم ربدنصلي والكريك في نفس يفرعاً وسيعة ودول - اس بندس اين ول من كو كرا كرا للدكو الدو كما كرا ورخفي المجيمن الغول بالغدو والأصال ولاتكن – وحيبي أواز سيحتشام وتحراس كويا كر- اور فافل لوكج اسى طرح بع شارا ما ديث ذكرى الميت اورنضائل بي بيان بويي بين بي كا احاط وشوار ب- ايك مديث مين ندری ا تا ہے کہ اللہ کا ذکراس کشرت سے کروکہ لوگ تم کو تجنون کہنے لگیں --- حضرت انسان سے روابت ہے تعلق ملیروس نے فرایا کرتم جنت کے بایوں پرگذو توٹو بسیر ہو کرکھا وُکی نے عرف کیا یا دسول الٹ ا بونت کے یاغ کیا ہیں ؟ نساؤگر ائيب مديث مين بي كرفيامت كے دن الله تعالى جن سائت ادميوں كوعرش كا سابه كريكا ان ميں ايك وہ بوگا جو تنظ يا كاذكركرا اور رذاب

یب مدسین میں ہے کر قیامت کے دن النگر تعالی جن سات ادمیوں لوعرش کا سابہ فرایکا ان ہیں ایک دہ بوقا بوسی کیا۔ کا ذکر کرتا اور رفتا ہے۔ سجن لوگوں نے ذکر کیا اور اس کی لذت سے لطف اندوز ہوئے انہوں نے ذکر کے فوائد گنوا شے ہیں چنا نیز مافظ فی تعالیم ایک درمالات اوا بل العیب » میں ذکر کے تعنق فرایا کر ذکر میں سوسے زیادہ فوائد ہیں اور بھران کا شمار کیا ہے۔ ان کو پڑھا ہا گئے تھ ہے کہ یہ فوائد دین اور دنیا کو بس کرنے ہیں بٹ گفیری اس کا ب کا مطالعہ کریں یا بھر افرار و لایت تصدوم مطبوع مو مقدام اللہ میں کیا ہے۔

المائيدكى بالاعده تيادى كرف اوراس ك ليدنوش تيادكريت اوز خدام الدين اكدا برار سدليكرتا وفات أكب كاستطباس کُن بوزاد ا برهزت کی وفات کے لبداب کے جانٹ میں تھارت مولانا عبیدالنداندرد ونومعول بافا عدہ نبط دہے میں اوراب وركم وعظ ورفط مهد با فا عدكى مع مفت دوزه خلام الدين مين شائع بتواسيد-

مونوي ما فظ نعيرالدين فراننے بين كرايك صحبت بين بين نے ادادہ كيا كروقت تفور اسار، كيا ہے۔ اب محصرت کچہ بیان فرائیں توا بھاہید -میرے بیعرض کرنے سے بیٹیتر ہی فرانے لگے کرالندوالوں کے ا ہونئی سے مبیشنا زیا وہ بہتر ہے اِن کوئیٹم بھیرت سے دیکھنا اور اپنے آپ کو دکھا کا ہوتا ہے فرایا میں آپنے تصرات کے پارکٹی گئ بیشاکرتا تقالبکن بزنوکبھی بات کی تقی اور تر ہی زالو زمین سے اٹھا یا تقا اس کے بعد فرمایا مصرت دائے برری مبرے بیزمنین بی ) بین اپنے ہیروں کی طرح ان کا اوب کرتا ہموں ان کے پاس حب تک بیٹیفتا ہوں نہا بہت اصرام-اوب اور نفاموش سے بیٹیسا موں

إُوكر سلام كيا اور دخصست پر سلام و مصافح كيا - سيخ اسعه لقاشے توسی سرموال

آپ درایا کرنے سختے کرتمام دیا ضامت کا مقصد ہرہے کرول میں جلاد پدیا ہوجائے اور ول کی آنکھیں السّد یا کے نام سے ں ہوہائیں نظام را بھوں کا کیا ہے بیانو کتوں اور ملیوں کی بھی ہونی ہیں ، مھیرانس کے بعد فران پاک کی برایات الادت فرانیا. اور ہم نے دوزخ کے واسطے مبدت سے بین اور السان

پیلا کیٹے ان کے ول ہیں لیکن ان سے سیجھے سنیں انکھیں ہیں

لکین و کیلئے شیں اور کان ہیں ان سے سنتے مہیں وہ اوگ

ولقدد وأنالجهنم كثيرًا من الجن والانولهم تلوب لايفقهون بهاولهم اعين لابيص ونبهاولهم إذان لايسعون بهاءا وكتك كالامعام باص انسل ادكينك المفافزط

بيارمايوں كى ماندىي بلكران سے بھى كئے گذرے و بى وكب خاخل ميں مولاً احدوب صفيهمياں على كابيان ہے كروہ ايك دفعه ملتان مولانا سيدع طاالند شاہ تجاري كے سلام كے بيد ما صروب ك ا أي الم المردى كى منيرونا فيست إوهي مين فيعمن كياكر با وبود فالج اور وبيح المقامل شبائد روز مشاغل منهايت تندى سيجادى اربن كرنا الى مربوم روست اور والهامة انداز مين فرطف ملك :-

« وارب إ مكود ديا ربتا - بخاري ميسيكهان سيدتير عندان أنون وار دايوان "

المزالا بررئ ابينهم عصطاركا مهدت الحترام واكرام كرت عقر ايك مرتبه كافرى من معنزت مواانا خر محده احب جالندسري نف عُودہ لڑا لیکرٹی کی طرف جانے گئے تو تصفرت اوٹر کر کھوسے ہو گئے میں انہوں نے در دازہ مندکردیا تواپی مگر پر منظے میں اوازہ لطنا) داراً في نو د د باره فورًا كه طب موكرادر محفرت مولاً غير محد صاحب كے بیطنے براہی حكر بر بنجے۔

ایک و ند مذا ن کسی مگر فروکش تنف - اطلاع لی کرتھڑ سے سیرملیان ندوئی ملنے کے سیسے آئا بھا ہتے ہیں - وہ نز دیکے ہی کسی الارے کرے بی تنزیف فرایخے یے شیخ التفییریس کرمنہا بیت برعت سے سیدصاحب مرتوم کی فدمت ہیں تا نہ ہو گئے گئے ہے۔ ا الادبار نظرت كاير تقاصرت كرسيد صاحب ميرب باس أف كي زهمت أكوا وا دكري -

بيس برسامسلان ملطان بابا چكساشها مخصيل جرالواله انتداسي بين بيال كمصطابق بور- بدماش اوربدكر دار سق اورعقيدة مدعتى مقفے بھزت شیخ التقنیرروڈ والا روڈ البیش پر اسٹ مقے ان سے کئی الکرایک بڑے مولوی ماہ بار ہے امنوں نے منابیت ہے بدوال سے کہا کہ بھا اموادیوں سے کیا تعلق ؟ اور اس وفت بوری کے کسی بر وگرام کے مطابق جارے استغدیس کافری آگئ ا در حصرت محته الند علیه گافری سے نمودار موسئے مسلطان ما با کی نظر حفرت پرشری اور دفست طاری جوگا کا پروگرام نرک کیا ، ورحفزت کی فیام گاہ پر جا کر بعیت ہو گئے۔ سالغدگا ہوں سے نوب کی اور ایب متشرع صورت نیک مسا المن فعدا مالدین کے مرحوم معبدالوحد بیگ برسون تک سٹیا گھروں میں طازمت کرنے رہے فعاشی اور بدما شی کے تھا پینیری کریتے رہے۔ ملنان فاسم العلوم کے علب ایس شیخ التقریر کی فقر پریقی عنوان مفائی گل میں اور اس کا علاج " آب نے علاما فرهایا ۱۱) نعلیم دین (۱) دزق حال (۱۱) معجدت صالحین - بیگ صاحب نے نقر برسنی سالفرط ای زندگی سے نوبری - دزق ا وامن گرموا- با وجود مفلى اور ناداري كے مدا كے دين كى خاطر دو وندجيل كيئے - فوانين كے لفا ذكے بعد مارشل لاكے فلا ورہے۔ تدے سنف فی اعنت کرنے ملے میں پیشی میں جدیال المری کورٹ میں کماگیا کر بگے۔ صاحب جانتے ہوکہ اس جرم کی م سخست موگی تومجا بدانه مراکست سے بواب دیا کرم ہیں اس بجیز کی ٹائش ہیں اس بگر پہنچا ہوں " اپنے اقر یا وکومنے کر دیا کرکو ہو صانت کا انتظام دکرے کہ باہر آکر بھیر دہی کام کروں گا ۔ مقرت نے سنا کہ بیگ صاحب جیل ہیں بیلے گئے ہیں فوشا گیا۔ " الحمد اللند بيك ما صب في تمام مسلمانون كى طرف سے فرمن كفا برا داكيا اورسائد ہى آپ سے اڑھائى سوروپ بيك ماسب كے بحوں كى خاطر بيلى إ میک ماسب میرک نیل سفتے اور پود هری عبدالرین ماسب ایم اسے ایل ایل بی - بیگ ماسب کی امدر بر پودهری وا بعار تفع معزت ان ي عما دت ك بيرتشريك الديك نو باتول بي فرا يا كرجود حرى ما حب النوتعا لي ف أب الما مقا اورآپ كى حكركام كرين كے بيد بعد سے ي ايك أوى عيج ويا . نظام حصرت كايراد خاوجرال كن نفا كمرحب برك ما حد الله دانشمندی اور فرمن شناسی کا خوت بیش کی تو صفرت کے ارشاد کا داز سب برخالبر بھا فأمنى الران احدصاصب مريوم ومنغور تحرير نتم بنوت مين شيخ التغيير كحد سائقه لمآن جبل بي مجبوس تنفسه فامني السبرا باذو قيام إكستان سيقبل توسي كيا تقاجس كمه نيتيم مين ان كالانتدمة كب نيس ما باستا فامنى صاسب كإبيان سي كدلسا الراث مفرت نے جھے مکم دیا کرتم جماعت کرایا کر وایک دن جماعت میں مفرت کی ٹوپی کی نوک میرے یا وُں سے ملی میں نے بور اور میر مجدیر کوه کوال گریا ہے کمی نے جماعت کرانا چیوڑ دیا دوسرے تیرے دل معزت نے فرایا کہ قاصی ماحب آب نما اسلاما یں نے معذرت کی کڑھزت اور اچھے اچھے علما رموہو وہیں و ومرسے پرکرمیراً یا زوٹوٹا ہوا ہے اور ٹین تومسمی اچی طرح شہر ایس يرس كرمنايين بدار فنفقت سيميرا بازد يكوكراس براعة بيرت بوسف فران هيكرالله تعالى قا ورب وه مرشكل كولا الكراال ہے۔ شغانس کی رهمت سے والبتر ہے۔ قاصی صاصب کہتے ہیں کر ہیں دات کو مویا صبح اٹھا تو دو نو بازو تھیک محقے اوال ا بلانكعت دونول مقول سے ومنوكيا-

ں بڑے سمان

Marfat.com

فب بالكل صبح مالم سقد كلوبی جاربیگر كوتسلی ولی و دو دن سے بدر تاركا جواب اگیا ـ تو ما فظ صاحب بخیر و عافیت استھ-خواجر تذریر احمد كا بیان سبه كوال کا تنگی اسكومی تقی - اس كی شریت كی اطلاع بین دیر بوگئی بهم كومیری نظریش تقی صفرت كی خدمت دن بین عام برد كرعرض كیا تو اس فی خرای بغض آنها كی بخیرت بیا شیكی - بندا زان مبری پریشانی و مجدر کرمز بر فرایا كرانسكی با اسكل درست سبت چاریاتی پر آدام كر رسی سے اور فون اس كی فلال سمت برسیم يرصفرت كيارشا و سكيه مطابق و توجين دن كمه بعد خبرت الم

موبوی، تمدوین صاحب و وگر دموضع میان علی اشیخو لوده کت بین که ایک نوبوانی تفترت کی مندمت میں آیا اور میت کی ورشوا ای ای خرابا امنی کچیداور موری لوبیمرکئی و ن کے بعد کیا آئی مچید لوٹا ویا ۔ کچید ولوں کے بعد میر ماصر جوا سحنرت نے فرایا حزیز ! تمهادا ول تو باتنا ایس : تم کس مجبوری پر میری بعیت ہو اچا ہت ہو ۔ بیس کراس نوبواں نے کہا کرمہاں میں شادی کرانا نیا بتنا مہوں و صب آب کے مریدین ان کی افرول ہے کہیں آہے بیدت ہوجا وُں . تورشته ملی کا ۔ بیستے وافسی مجھے آہے عقیدت دائتی مجبوراً آنا تھا مگراب ول کی کا یا بدل کی ہے بھے واستائیں۔ افرول میں محضرت نے ایتر شرحا ویا فرایا واقعی اب ٹھیک ہے۔

اس طرح کے سینکٹروں واقعات کشف وکرامت کے اور ہیں ہوتھ نت کے کمل موائخ کی گابوں اور احباب سے مل سکتے ہیں ، بیرین گزت وکرانندا ورا تباع سنت کی دہرسے نوو بجو دمال ہومیاتی ہیں کی کو آیا وہ کی کوکم ۔ لیکن تب کاس کتاب کے وسرسے سفیات برکئی میکر کہواگیا۔ اربر پریں مطلوبے مجوب منیس ہیں ۔ اور ہمادے سلسلر کے بزرگوں میں ان چیزوں کو وقعت کی لگا ہ ستے نیس و کھیا جاتا۔

ربربرین صوب بوب بین بین -اور بها وسط مسترسط جروی به این پیرون و و سط می ده ده سط می در به به به به این از جمک بنالب کشنا ده پذینانی پرسها بی انوار کی تعلکیس دمن اثر السبود) نازک بهوی به نویسورسته اکه که دول بین ماردک از برار و را بن مبارک بوز و می مرواز بر دو با به مین در مرواز بر در با در در با در این مبارک به در در با در این مبارک به در از در اور کلائیان مبارک از در می مودون - مالی مین ندر سه کمزود - بیته بلیان اور آلکلیان منایت نرم و نازک - پاؤن مبارک قدو قاست سک مین مطابق سرمیاد کم مودون -

بهيس طرسي مسلمان سروبين اور گرميون مين كهدركا يا جامد كهدر كاكرة - كهدركي الوبي اور اس بركهدركي جار پيني والى و متارفضيلت سروايي رنگ در کمبی بیاه رنگ کا بید منعلین حرایس اور بعشد سرخ چراسے کا بالوش مبارک - وقت مزورت ائق می عصا -ا بلير محترمه أب كى عابده زابده والبته وقت تضيل مراومر فجركى منتول ا در فرمنول كے درميان بهيشر كياره و نعربوا ادر كياره مومرنيريامُعنينُ - بعد عاز فجر ما يخ ياسات بارست الادت قران مجيد مرون باره مزار مرتبه إبرا بالخيريا بدريع علاوه ازى تمام نما زول كے بعث بيات و وركب ورمبت سيمعمولات عظف بين ميں اب شغول رہنى تقين مرسى كى بهدىت برسى عاطر خفيس- اس كى اجازت النول في حضرت تفالوي سي حاصل كى تفى - ا وراَپ كايمل مبرا با انزيحا - ان معمولات و مصدمر تومر للب مكمننه وكهتي تغين-مربو مركو فارسي زبان مين خاصي وسترس حاصل تقي - امارغزالي كيمييا معا ديت سية خاص شفقت تقا موسم سراييس بوري منخم كما أ مرنبه مزوزتتم كرتى تغين بسنينخ معدئ كاكثر كلام مفظ تفامولاً مالى كيموس از بريقى - أبرالاً أبادى كحاكثر الشفاريا و محق - أبني فارت علم افلان پراکیب کتا ہیجی تالیف فرمائی سب کی طباحت بنیں ہو کی بھڑت تھا نومٹی کی تصافیف اصلاح الرسمی کتعبم الدین -اور مہشتی ڈا بجول كوبرهايا ونقبى مسائل نوك زبان تتقريشيخ الهند مصنرت مولانا محمودهن وحمته التدعليه اورثينغ الاسلام مصنرت مدني هم مهدن مقيد شيخ التغير كي برم صاحر ادم مولانا حافظ حبيب التد منطار قبام يك مولاناها فظرصيب للندمها بترمدني وقت مع مريز منور مقيم إلى اوراب في برسن كى نيت كردهي بيد نبوئ میں باب صدیق میں بیٹو کر معربی زبان میں ورس ویت ہیں ایام ج میں سجد توام میں پاک وم مدر کے مجاج کو ار دومیں درس فریک بست متواض منكسرالمزاج اور عمان فواز بين اتنى ديرسے ويال دسنے كے با وجودكسى سے قاص دوالط منيس بداكئے -شيخ التفريرك بالشبن بين بخطبهمبعه محبس ذكركا التعزام وامتنام شيخالقنير كيمعمول جعية طاءا سلام ك نائب اميرين عقيدت كيشول سے الأفات اور اندرون شرد بيرون متر ياكمنان ك عنكف مقامات الم کے بلیے اکتر تبلینی دوروں پر رہتے ہیں۔ بست بیٹری مقال اور حیا کا مجسویں۔ سرجیان سریخ فسے کے بزرک ہیں۔ انتہا درمرک الف میں اورآپ کے اس کم وبردباری کی وبرسے کئی لوگ ناجائز فامگرہ اٹھاتے ہیں اطوار وکردار ہیں مربیانز مروت - بشرہ پر فام ا أتحصول بين ياكيزگي نظرت كي عبلك . أقر با د اعزاء مين بر دلعزيز. اغيا د مين ممدورج وموصوف -رب سے جیوٹے ما جزاد ہے ہیں۔ نوجوانی کے عالم میں بڑے عابدوزا مولاناما فظرتم بالبشرصاصك متقى بين - نماز با جاعت كابست ابتمام ركھتے ہيں - والد ماجد كاطري اور ا تقین مبت براعما و کیتم بان معفرت کے عطاکردہ پروگرام کے طابق آپ پیول کوقر آن مجدیکا نرجم رسوصات اور ق لين رست بي مددو بيون اور بيون كے باب بين م مصرت شبخ انتفير وكم يمل حالايت معلوم كرف ك يليع مرومومن مطبوعه فيروز سننرلا بورا ور انوار ولايت تصدا والمالية خوام الدّين لا بودمطا لعركي المِيّن .

دیتے تے کوتی اچاہ سمجے الزاء میں نے طِیعاب کوکہ ہی ایھی نظرے نہیں وکھا۔ اگرفیزنگ بری ہے جائی میری بھرھی جائی کا بحض نیال ہی بڑا ہی حاست نہیں وکھا۔ اگرفیزنگ بری ہے جائی میری بھرھی جائی کا بحض نیال ہی بڑا ہی حاست کم نظر کے دائے میں میں ہے۔ ان ویونت تھا بھر خارا کہ میں میں سے کومین ملا کے ملقوں سے مرسل تھا رہب سے رہا وہ اوریت رہی کہ ایسنے والدہ بولود اسے استاذ کم معضرت موالی کا کومذکس مجھ دکھا دک کا بہنا کہ بڑوئے دواز کر میجید جیاب نے کی کوشش کی۔ والدہ ماحب والی میں تھے۔ اس میں انسانی رہی۔ مگر عضرت موالیا ہو کہ تورمیس سے۔

خرین غیر بلین با گئیں۔ میری طبی برتی - پس اُل گیا۔ بیطلبی برتی - بھر بہا نہ ترامش لیا۔ اعفرل نے فراست سے انڈازہ کرکے طول نہ ویا ، میں مجا سب کی فرائوش برگیا ادر بعد شیر افراد کو اب میری اواد رمیرا حلیہ کہ بھٹرل گیا ہوگا۔

سب بچوارش بولیا ادر بحبرشر لواد لواب نیری بادادر براعلیه به به بھرل نیاجرگا۔ ایک دن ایک محبس پر کچراگیا بھڑے مولانا دور بلیٹیر تھے۔امڈکر مریب ہیں آگئے میں نے کہا سنگ آمد محمدت آمد - گمزنہیں بشفقت سے محبری ہوتی اواز کافروجی گوئی۔

و ميان مبدالليث، إ أب ابين مرزت كمن سكة - كياوحه؟

پيزودي کها-

" ہم اور ی بی اور آئیب لیے وروی اور کی سے دور میں بے در دی سے ہی زادہ مفیداور کا را مربی آئید اپنے مرکز کو جیڑیں - مجربیم مربیر اور کی ا

بردن بروره عرب بردندگار در بردندگار در بردندگار در بردندگار در بردندگار در در بردندگار در در در در در در در در

ے بہرسے دھواہی جامدی پرسس کواذکی زمی ول کی گلرتوں میں اگرتی اورنداست کلی ہوجیتے ہم کی رقت اور عب قبر کا سکون محسوس بڑا ہر ہم کہا اقبال نے: ، مصاحت زندگی میں سے برت فولاد جیسے افر شبت ان مجسست میں حریر دہر نیاں ہر جا!

حفیت مردا کائی باقوں میں عام علیا سے ختلف سقے۔ اعفرں نے بعض رَّسیات زندگی ، مبدید کوگرں سسے ابنالی تعنیں ۔ سائسکول کی سواری عمرُنا و قارِ نا لیا نہ سکے خلاف سمجی جاتی ہئے۔ لیکن چفیت مردانا بوقت مزورت سائسکل سسے فائدہ امٹنا کے متنے۔

وقت کی با ماعدگی میں سبے مثال « صوالط واکواسب میں سلے مُظرِ ، ان میں ڈھیلاپن نام کومی زمتنا رسخت کوشی ،حفیاظہی میں اسپنے استا وسکے لنسّن تدوریتھے جہاں سکے سیسے قبر کم مُنست کی مزورست ہی شہے۔ اس سکے سلیے وہ اسپنے اکب کوشیا ردھتے شتھے ۔

حربت برلا) نەسلىل بېلىپى دېن كىك قال الله وىشال الرسسول كىشى دەشن دىچى.مطابعة قران كى ئۇكىپ كەتقىپ دى علم سالەنىن ربرزے عوام وخواس کرآگاہ کیا ۔ وہنی اُوق کے ساتھ ساتان کی آزاد سیاست کو اسینے برزور مطبات کے درسیائے ستانی کیا اور دیسب کیے اسبے مالات

كالعريد ب زرى كانبكار زب ، كرفكروفاعت كواعدس معاف وا-زمانے میں بڑے بڑے وگ آنے وہ ب سے مگراہ علی کم میدلیوں سے خدا تعالیٰ حزت موالا کی رورح کو اکسودہ درکھے اور ان کی برکامت کے طغیل م رہی کرد کیسے۔

عَصْرِتْ شِيخِ النفسير رحمنة التّدعليه كي بارگاه ميں خرا رج عفيدت

بحواله واكط مناظر حببن صاحب نظر علآمدانورصابري زبارعشق سے ناوانف کلام اسے دوست ميان لكاه سے جلتا ہے كاروبا رحيات

بها<u>ں سے سلسل</u>ة سخن *حصرنت* افدس مولانا احمد علی رحمنة السُّد علبه صاحب قدس مرکو کی طرف مُحرُّا-اورخا ث**دا**ین و لی الللی

مدولی اللی خاندان میں برا داروز اقب سے ملی آئی ہے کہ وہ دن کو گھوٹیے کے سوار موتے میں اور رات کو مصلے کی لینسو بربارگاه رب العزت مين مصروت را ذونباز<sup>ي</sup> اوراكب سرداه تجينح كركها: -

سمولاناکی وفات صدبوں کے دین وعمل کی تاریخ کی موت سے

لاحصرت اقدِس رحمة الشُّدعليه اس وُ و ركے نُناه ولى الشُّر<sup>ح</sup> عجابِد بن ميں سيدا حمد نشهي<mark>دا ورتصوف ميں امام ربانی مجد</mark> العثاثاني كخفيظ

محضرت أقدس نورالله مرفده كي مزار برا نوار كي متعلق كها: -

اس جبوتی سی فبرین سیسے حضرت مولانا احمد علی رحمة التّٰد علب سے منسوب کیا جاتا ہے۔ نشاہ ولی التّٰدرحمة التّٰد علیہ سے اللّٰتِ خاا مولا نامحمود حسن دحمة الله علية تك مسابع تدبر أسلامي تفقه بصيرت فراً نبدا ورمعرفت الهبدي بوري ناروج وفن سعه

ولیل اسوهٔ مینمبری کو دیکھا نھا فرق تا تقدم زندگی کو دنجھاتھا مبت فریب سے اتمد علی کو د کھا تھا نهين بے كم بيسعادت ميرى نظر كيل

41 91 a

في و الما المنافق على الما المنافق الم

مغنى فترقيع صاحب مدطاء

مفتی محکر مسن الثرات

وإعجوبه لفيض ونضل مولانا سوسس وكيها محمرام المرتسرين بهم في اك مفائد معيون وكها منا و و ورس قرآن ال کی آنگیس کھول دیں ہے ۔ شراوید میں طریقات کو طریقات میں حقیقت کو سمحل انگھوں سے مرحا ضرف گویا ہم قری و کھھا

منادي حرم كي مهرسني أواز مسئنا بذ مجران المنكفول سے كوياً وہ مدينه كا چين ويكھا

بواک الد کرچشم باز کردی یا دسی وا دی مسلال دا بطرز نوتو وبرید سبق داوی اللي مچرمسلانون ميں ببيرا ذوق فران ہو

ای بی انکا بینا ہوای میں انکا مرنا ہو

برحر مرمفتي تكن صاحب

مرن عدائرن ابر الدريالوك حضرت مولانام فتى محرس صاحر الليسية

تعزیت مولانامفی محدس صاحب نے اس دارِقانی میں سرم برس قیام فرا حد ما اور بم جون الاقائم مط ابن ذی الجیمن مسلم بروز جمعرات ساڑھے بارہ بجے دو پہر محبوب حقیقی کے بلاوے پر دارا! مار کو انتقال فرملگئے - ہمارے بہاں تار بخ بیدائش کے بارسے میں جنداں استام نہیں کیاجانا البنة جب کوئی بڑی فظیم شخصیت اس دنیا سے کوج کر نی ہے وُسوا في مُكارى كَهِ سلسامين ماريخ بيداِئن مها والهوسكندېرحسرت من رەجا نى سے كەكماش ادبى پدائن كابنه ميل جانار رمى صاب سے ظاہر ہے کہ آپ شف اور کے لگ عبال برا بوٹے ہوں گے اس سے ایک سال بن بندوستان میں ملک وکٹور برکے قيصرة مبند موسف كا اعلان كروباكيا تضاكر باكرا كريزكى سامراجي سبادت كالجاجو ابل مندكى كرون براور مبي زباده مصنبوطي سدكس كربانده

دماگیا تفاحب کدانگریزی مکومت اور میسائی تهذیب کی آمد آمد اوراس کے روزافزوں کے استیلاسے دین کاشرازہ بجیرنے ككومشيق خارى متين وين مارس كي لئ اليسيرنتن دورمين علوم اسلاميدا ورفراك وحديث كي سح تعليمات كوعفوظ ركفنا كون أسان كام مذر ما تقاء مكن المحد للدكر سلامائه مين وارا لعلوم ويوميندكي بنيا ديره مجل متى اور شاه ولي الني وعومت كاكام اس بر أشوب دوربين جارى مويها نفاربه بيداس دوركى دصدنى سئ نصوير،

حضرت انعنی صاحب مثلام امک کے فصیروا ہ کے فریس گاؤں موضع مل پوریس بیدا ہوئے مشہور نادیجی منقام حن ابدال ہے أب كا كا ور است ميل ك فاصله برسيد حس وادى مين بركاؤل وافع سيد اس كدور بات مروى واوى ك نام سه بادك ما ہاں برسہ واوی نے کئی تہذیبیں ویکھی ہیں جن کار مکار قیاس ہی کے آتار قدیم کے علیا مُب خاندوا فد شکسلا میں محفوظ سے ۔ ا ثم الی مهندیس مدهد نبرندیب کابد وادی سب سب مرا مرکز بھتی ۔ اور فبل مسیح میں روحانی ننم کے دیگ اس پر فضا وادی میں اپنے چلے كالكرشف سف مسكندرا وربورس كاآمنا سامنا بهي اس وادى بين بواسفا كوباكر برعلاق برار إضم كاسم ردماني وروماني روابات كا مال ہے اور رب العرت كى بارگاہ بيں ہي منطور الواكر حصرت مفتى صاحب كواسى وادى كى مٹى كے خمبرے فالب عطا فرما با

آپ کے والد ماجد حضرت مولانا اللّٰہ واوصاحنب مرحوم بھی اپنے وفت کے ایک معروف محدّث خارم و بن اوراہنے ... گردونواح میں ایک معزز مہتی اور حبانی بہجانی شخصیتت سختے ، اور خاندان کے ببشتر اصباد وافراد بھی دبن ہی کے حصوبی نشک رك والمصنة .آب من المندائي تعليم أبيف الأقرمي مين بائي - قرآن باك اورابتدائي فارسى تعليم موضع منك ماني صلع اللهندى ميں قاصى محد نور صاحب سے بائی عربی صرف نحو فاصى گوم ردین موضع کسوڑى منتع المک سے اور مکھ در ریف صلع

الكساكم على مدرمه سے اور علوم عقليد بعني منطق أور فكسفه كي تعليم اپنے رَبا ذك أيب بديدل عالم مولانا محمد رمعصوم سے أمينكه فنلع متزاره بين بانئ حبب مولا ماعمد معصوم امرتسر كمه مدرسه غر نوبه بين مدرس مفرر مويت توصرت مننى صاحب كو النه إس بن بلاليا - بهان براب في الفيه علوم شل تفير وحديث، فقد وفلسغه وغيره كي لوري تكيل فرما اي اور دوره حديث كيا

مفتى فرسرع

طبیبت ابندا سے ہی ماکل برنفتوف بھی۔ اور اس روحانی ذکاوت کے علاوہ ذہتی ذکاوت کا بررہ وافی می عطا ہوا تھا ممنتي بمي عد درج كے تنے اسمانی براہیے حاوى مونے تھے گویا كه ان اسباق كے متعلّم نہیں ملكہ معلّمیں مربرار بفارم اور مصلح ایک برا معلم می موتا ہے بہی زنگ آپ پر می خالب تھا ہات گوفر مین نشین کوالنے میں انتے جرا نیات بیان فرما حانے کہ عنی سے عنی مم سبن کو تھی اپنے سبن برحادی فرا ویتے۔ ساری عمر معلّم رہے اور آپ کا برملکہ آپ کے زندگی کے ہر شعبه بس بنش بنش من نهابت زابل طور پرخلا برو با مررمتها را محلس مین می اور مکتنب میں بھی و محلسِ درس میں بھی اور محلسِ و فظ يس مى سمهان كى بدر مرفرات كرخوب سميد و كونى غلط فېمى بااشكال ندره جات -خوش ستی سے امرنسر میں بھی آپ کو نہایت اعلیٰ درج کے ولی اور ولی گراٹ اونصبیب موسے بہلے استا و مھزت مولانا جبرالحارغ لوی ابینے زمانہ کے بڑھے علیل الفدرروحانی بزرگ مختے اسی طرح مولانا فوراحمد صاحبے جن کے نام كى مناسبت سے امرنسرى سى دۇرىشىدىرىمنى دورجومىزت مولاناشا ەنفىل الرحن كىن مراد آبادى سے بنائت فريب نسبت رکھتے متے ۔ اور انہوں نے اپنی زندگی ہی میں حصرت مفتی صاحب کو مسجد نور میں امام و خطیب مفرر فرما و با تفا اسى طرح نيسير سے ات و مصرت مولانامفتى بيرغلام مصطفى صاحب فاسري جوسلان بيں فوت موسے نهايت منتبح عالم إعا در جر کے معلم اور منجھ موئے وروبش مزرگ تنے بصرت مولانا بہاؤا لحق صاحب قاسمی انہی کے صاحبزادہ ہیں۔ حضرت امفتی صاحب وطن سے ابیعے آئے کہ بھر گربا امرتسرہی وطن بن گیا .لیکن وطن کے سا کھ تعلق کارٹ ا طرح فائم رام برجو مکه صله رحمی کی رعابت اس کے معروں محال تفتی اور حصرت صله رحمی کو حان سے عزیز حاشے سے سسامیں آپ نے اپنی وصیّت میں اپنی اولا وکو فرمایاکہ :-مد مبرے دوہیائی اس وفت زندہ ہیں ان کا اوب باب کی طرح کریں" اسی طرح آپ نے نکاح کے معامل سی صدرحی کی رعایت کرتے ہوتے بڑے بھائی کی بوہ سے نکاح کرنا قبول کر لیا۔ شو مرکے فوت موجاتے را او تے حصرت مفتی صاحب سے ورخواست کی تفی کہ اگرائپ مجھے اپنے حرم میں مے لیں توانشاء الله مبري اولاد کی ترج ا جبی بروجائے گی مصرت نے بھائی کے بنیم بچول کا خیال فرماکدان کی ورزواست کو قبول فرمالیا اور ایساکرنے بین ح اکرم صتی الله علیه وسلم کی سنّت مبارکه برهمی مل کی نونین نصبیب سوگئی بیجانی میں بیلانکاح اور بیوہ کے ساتھ برگ تذكره يربيان كد دبنا بھى صرورى سيدكه حصرت نے مبك دفت دو نكاح والى منابل زندگى بھى بسرفرانى كيونكه برا بھائی صاحب کی بوہ کو حرم میں لینے سے پہلے مفرت کی نسبت سی ہو یکی تنی نسبت والا نکاح بعد میں کیا اور وہ ا مے حرم میں اب بھی مفضل نعالے حیات ہیں۔ پہلا حرم عرصد اٹھا رہ سال کا مواا مذکو بیاما موح کا کوبا اوا مل نکاح سے حصرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی کا قدم مقدم انباع ہے۔ اس وج سے بھی مصرت مفتی صاحب کو لٹا القی رید در انسان كے خصوصی النباز كا حامل سمجھاجا ناہيے۔ امرنسر کرو من انی بانے کے بعد معزت کو محسوس ہوا کر کسی مردِ من آگاہ سے اصلاح باطن کے لئے کوئی منصل

منتی مخرستن

مجی اور بلی را بطه مجی فائم کرنا حزوری ہے۔ اس میں شک نیس کر آب بغیر بیعت کے امر نسروا سے اسانڈ ہ کرام کے مرتبانہ وجہات کا مورد بنتے رہنے مکبی آپ کے دل کا ولول کس اور بی بہت کا نفا ضا کررہا منا اور بارگاہ رہی سے کسی اور مي سله كي كرش بنا بإحبانا مفدر تفاله العُد رب العزت كي حكمت كا افتفناه مفاكماً ب كوجا مع المنالخ ادر ما مع اللولياً مئے شرف سے واز کر دنیا کے سامنے بھر جنید و با برید اور غزالی دمازی کی یا دمازہ کر دی حابے اس سے بغوانے اس دربر حاصری کا تجد کو برا اشاره \_\_\_\_\_ آپ کے فلب مبارک میں داعیہ برا بوا کہ ملیم الامت حضرت مولانا شاہ انٹرنت علی مقانی سے نسبت پیدا کی جائے۔ اس وفت آپ ورس نظامی سے فراغت ماص ار پیکے سے بعد درم نعمانيدىس مدرس تف اور دىنى عوم كداعلى درج كاستاد الكن عادم دىن كے سائق تربيت باهن مى حزورى مفى -عس طرح علوم دینیدیں اسناد کا سامی حضور ستی الله علیه وقلم کک بینیا ، مزوری ہے . بعینه تربیت اطن کے اعتباری می کی ایسے طرانی طربیت بیں منسلک بونا صروریات وین بیں سے ہے جس کا سداد صنداکرم متی الدمليد وسلم كي فار مبادك كك ينما سو- حمزت مفى صاحب اس التبار الصحفرت تفافى كى مدمت مين ما مر بعدة ادربد ماب الملعت اپنی ما صری کا مفصد عرص کردیا- اسی ملاقات بس مصرت میگیم الاست فید بین شرطین درمیان بین دکد دین کدانین فررا کیا جائے تو تعلق فائم ہے ۔ بہلی شرط بر کرکسی فاری سے من قرارہ ماصل کیا جائے ، دوسری بر کرکسی اسا ذا لحد بث سے جرمنفی مسلک کا مودورہ مدبث کہا مباستہ اور ببسری برکر سمارے دوست مکے فام مصلفی ما حد بجوری مطاملات كاللل سداكرك بورس مجبي مزرخط وكنابت كرك حكيم صاحب مومون كاطرف لي وه بورس بجبس خدمي وكمك عالمیں مفترت مفتی ساحب نے امرتسرمی مدرسرغ نوبر میں دورہ حدیث نوکی ضامگر اہل مدیث سک تے اسازہ کے ساھنے بمبڑھ کر · اور حضرت حکیم الامنے حضرت مغنی صاحب کا سلسلڈا سے ادمنعی سلک کے علی و کی د ساطت سے حضور نبی اکرم ملی الشرعليه و مي مكتب بينيا ف محد خوا بال من چنانچ نيول شرطين حصرت نے دوسال ميں بيري نرماويں - ولو بندين حعرت علامهم تدانور شاه صاحب سے دورہ مدبث كانيفان ماصل كبا حضرت مولانا قارى كريم بخش ما حب سے فن قُراءة كى سند ماصل كى اور لچرر سے دوسال بين حكيم غلام مصطف اصاحب سے بجيب خطوط مي ومول فرمالت بغوانے گر توانے این سفر داری دلا اوامن رمبر بیجر دلیس در ا

مردوات این سرواری و می مرابیر بیس در ا بر منیقه سرکه شود راه عشق مرکبذشت و نه شدا گاه عشق

حصرت حکیم الامت کی رہبری اور رفاقت کا نترف عطام ہوا اور آپ کواا رفی الجرس کا کام کوطرفیت کے جاروں کے سکے جاروں کے سلسلوں میں بیعث فرالیا گیا۔ اور آپ نے ایسی مرعت سے ایٹے آپ کو بفض نعالے نعانی الشخ سکے مقام میں پالیا کہ کل بین سال کی ممنت کریا صنت و تزکیم نفس پر آپ کو فعصت خلافت عطافرا وی کئی اور حسنرت حکیم الامت کی کارٹ سے ارشاد موا ۱۔

«میرسے فلب بیں باربار اس کا نقاضا ہونا ہے کہ میں آپ کونوکلاً علی اللہ نعا الی بعیت و کمقین کی اجاز سے دول اگر کوئی کا لسب حتی ورخواست کرسے انکار نہ کریں - اور ابیضے خاص ووستوں کو اس کا لملاع کہ دیں 10-75 Cin

اور مجد كوابينا بينه جس سے واك يہني سكے لكت بين بين ابني يا داشت ميں ورج كر لول كا فقط "

ملا فت <u>ملنے کے بعد آپ بھی خلفاء اور م</u>صلی بن امنت میں شمار ہونے کے اور بدکوئی آسان کام مرز تھا۔ بھرا

شخسه وه مناسبت بدا بوق که خروم نک اس بس مرآن برکت بی بونی رسی-

خلافت کا مشرف ماصل بهوند کے بعد حضرت مفتی صاحب کوءر ربیع الا ول سنستارے مطابق ۲۷ رمنی اصلیا

محضرت حكيم الامن في في سيدح من والى مقانه مجون مين ووباره مبيت كامترف بخشابه اس موفع كى بات سيحب ابک جماعت العضوراكرم ملتى الله عليه وسلم كامجية مبارك زبارت كے ليئے تھا نديمون ميں لائى ، زبارت كے بعد صرت

مفتى صاحب ، حصرت كولانامفتى مح شفيع ما حب، ما جيزا ده عبيدا شرصاحب ، حضرت مولانا نيرمحسد صاحب، سب مصرات کو اس شرف حصوصی سے واز اگیا ہے تک مصرت معنی صاحب کوجا مع المجدد بن کے غلیفہ اعظم مونے کا مصوصی شرف

ماصل بونا تفاأب كودورة حديث مكرركامكلف فرمايا كيا اوربيبت مكرركي شرف كا النياز بخشاكيا-

حق نفا لا کے ان مفرب بندوں اور ہم ایسے خطا کاروں کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین ام

کا انتزام ایک نا نوی حیثیبت رکھنا ہے اور دنیا دی امریس ایسا انہاک موٹا ہے کہ گویا کہی مریں گے ہی نہیں اور ادھرا ملا والو

كابرمال بوتاب كدديني اموريس مان كوبروفت ايس كميائ ركصة بيس كوباكروه محض دين تحفياه كيد بدا بوت منظم

اورونیا طلبی محص ایک نافری اوراوفل بینست کی شدره جانی سے وہ دین سے سے اور سم دنیا کے لیے بصرت مفی

كى نمام عمرد بن كى خدمت بس كذرى دبن آب كا دن رات كاميوسيه مشغلاد مراوط صنابجيونا بنا ريا-ان كے لئے دبن سال

لمری خفات گرباکہ محبوب حقیقی سے بے نیاز موجانے کاحکم رکھنی تھی آپ کے سامنے اگر کہمی وین کے بارے میں فوج كااظهاركباجا آماتو برسي بفنين سيحكم لكانته كدوين مثاليه والمينتود مسطه عائيس منتي وبن بفضل تعالى بمبيشة فالمرسع كالو

معلوم برزاً يُبِيرُ هِا مَن أَلِي الْمِنْ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ عِن الْبَاطِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه علا معلوم برزالي أن المعالم الله الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم المن کہ من زوین کے بارے میں فنوطی مورسے تھے۔ دین کی تقسیر میں بڑھے الو کھے فسم کے معلماً نہ انداز میں فرمانے کردین کی جا یک مرانس برایمان سے جس سے دنیا ہے نیاز ہور ہی کہے اور شراعیت کا نفاذی ملے اسٹادبر کرواور ابعاب دور ج

بری ا ور حصرت نے مشریعت کواپنی ذات برمن کل الوحوہ صادق طور بردار دفرمایا سموا نتھا۔ حیننہ عرصداس دینا بیں تیام وین ہی کے لئے فرا یا بجین می سے دین سکھنا شروع کر دیا اور چرجوانی کاسالندماند می دین سکھنے سکھا نے میں گذا برُ صابا بھی اس دھن میں گذرا۔ دین سے عشق گویا کہ اللّدرب العرّت کی ذات سے عشق تھا۔ شریعیت کے قبام کا انتہا

تھا۔ نملا نت ارصی سے مقصود بھی بہی ہے اصلاح طبائع اور انتظام نشرائع کا ابتہام جاری دکھاجائے بہی شرایت کا اور بی اندبار علیهم السلام کی بعثت کاراز ہے۔ احکام مشریب کا انتاع نصیب مجتمعائے نو قلب میں ایک خاص فرت بوعانى ب الله تعالى المستعلق كارسوخ برصنا سي اورآ مسندا بسته إنسان كواجيف آب براور ابيضا ماحل بغلبا

مونا خروع بوما ناسيے۔ م كباء العدكون ليديور السارى بوراك والى نيس بوست وان كاكام حرف افرادسازى بونا ب وهسلان

بيس برست مسلمان

مومن ہوننے ہیں۔ ان کا کام موتاسیے صاحب میرت اور صاحب کردار اوگ نیا رکرناء حصنورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت

واور حمزات اولهائي كمام بمي اسي سنت سينتك فرمائي ركفته بين انگریز کازماند برا برفتن وورتفاان فنٹول کے تفایلہ میں دین کی شمع کوروشن رکھنا اولیاءادیّد ہی کے بس کاروگ بتماور تدمیمان

العاسلاف كى روايات أورحمنور اكرم صلى الله على وكروار المستكوم المرتحب بيطية مدين كي تصورات كوم لا أبيف اخلاق وكروارست

الم من فعروبا المن خلافت كيه فيام كانتظام كرف رسنا ب ورند وه دن دور نهيس تفاكر مسلمان من اور ما آدين كي طرح بر فردین اور وکٹروین بنا لئے جانے اسمے رسالت کے بروانے باری باری اس سلسلی کٹر باں بنتے رہے اور دبن کی دلسیال ان دہی اور انشاء الله بیک سارعلامات قیامت والی مشندی بوا کے چلنے کک جاتا ہی رہیے گا۔ ولی اور عالم وین بننے کے بعداولیاء گری اور علماوسازی کا دور شروع مرت است - درس نظامی سند فارخ التحبیل سند

، المرام الله به مدرسه نعما مبرس مدرس رسف ك سائف قران حكيم كا درس مرروز بعد از صافرة فيريشروع مو اب امرنسرك المفرين كدحترت فرآن حكيم كا درس مثروع فرمائيه لكن آب فرماني بين حضرت حكيم الامريج سعد امبازت ما صل كرنے ،بعد ہی برمیارک کام شروع مید سے گا محرت حکیم الامن شیواپ دیتے ہیں کر حزور آب ہی درس شروع کریں فیطرہ ہے الله اوركريك كاتونفيروالرائ سد كام الدكاوراب العبرام المكن بدير تفاحال معزت مكيم اارمين كالبنديد كاكا

مرحفرت في تفرآن مكيم كا درس مو شروع فرمايا توليورس وس سال بس قرآن مكيم كابهلا ضم فرمايا- درس عما كرغ التأوداذي و از و بورى منى خشيبت وحمنه على مارش مونى رسنى - أور فدر دان حصرات جيئي اور دهار بي مار ماركر روائطية به وه وه روزانعن عل ہونے کر برطیعے سے بڑا فلسفی حقائق کو اس دلنشیں انداز میں پیش کر نے سے عاہر تھا۔ درس پر آنیے کہیں ت لینا گوارا نه فرمایا ادر نه می کسی و و مسرسے رنگ میں کوئی د نباوی اجرمی فبول فرمایا۔ اس درس سے لنے حضرت بیس رفاقت اوٹ نہیں مونی تنتی کئی نکانت اوراسرار کی باغیں نوسٹ فرماکر سائنر سے جانے اور انہیں دوران دیں میں بیان فرمانے ماتے ، دور

رد بررگ معفرات جنبه بن مخلوق خدا كاخالن مقيقى سے دابط اور نعلى كابند صن مفيوط كر دينے كى سعاوت نسب بونى سے دانت استخصار احرکام شربیبین کی معاوت سے بہرہ ور رمنا اور کسی بھی موفعہ پر دین کے کسی بھی مکم کا ذہمن سے وھول زمون اکٹا ٹڑا قابل صدر شک بلند ورجہ سے ۔ تقريباً التالبين سال تك امرنسريين اوروس سال نك جامه اشرفياً لا مور مبنِّ ورس فرآن بإك كا النزام مرف مجنه عكم وبینے كى بات ہے عملاً اس كام كوما تھ میں لیا جائے تو نفس كورند حل جا اسے كر كیے بیت رہى ہے۔ بڑے بڑوں كے

ار این ایر مباشنه این و لا مورمین ملمی اس وقت یک دم نهین لیا جس وقت کرسست جواب نهیس وسے گئی کیا مجال کروقت الال مين ناخ موجات وفت كي أب فرى فدر فرمان تقط فرما با كرف عقد اكد وفت كي فدر كرو والمر مرف وفت أوى زمين مال كو فران مع بيش كرم و أوابك منط بمي دندگي كانبين ال سك كا" أب اس دندگي كو سرا با رئست سيخف سف مان بین عمل صالح کا موقعه نفید. دمونا سے میں برآخرت کی ابدی زندگی کی بنیاد فائم بوگی المادر منظرين في محاديكراجب كرون يدمني مادست برالداري فيان كم سالاند بيد يد فجروري قرآن وسعار ب في و رادند)

مفتى فيرسن 44 بير بمسيمسلمان بی مال درس وندرلس کا تھاوہ اس سے بھی تبادہ عرصاری رہا - درس نظامی سے نادع بوف سے دیکر وصال سے بین بيلية كك يُوق ما يره سال كا زمانه سبع - درس ونذويس مين آب هارج المبحث موضوعات كو فطعاً عز ومبن نه بنين وبينته سيقرأ تمام ترة جرمنن بر مركوز قر ماكر مفورس مى وقت ميس طلباء كومصنه دن سبن برحادى فرما وسيقد بربات الشاذ كالمعدوم كالمكور ہے اور صرت کے بہاں اس بات کا النزام تمام مرد ہو . بات سمجھانے میں طالبطم کی جان بن جانے سے ان اوٹ اگرد کے ككفف احول كابدا فرلينا تاكرشا گريحة علب بركوئي ميربعيبت اثرات مرمشب ندم وسينے پايس آب كاابک خاص كرشر عظ اور دوران سبق میں کئی دفت پڑمزاج فنم کی بات فرما دینا اکثر نظراً نا نظا جس سے شاگر د سبق سے اکتاف ندیا تھے تھے ائب نے بوں تو ہزاروں شاگرد فارغ التحصیل کرائے دیکن صاحب نذکرہ حسن نے کوئی منزکے تریب ابیے جبیہ علماء کی فو وی سے جابیٹ زمانے فیم وہ کہلائے کے مستی ہیں۔ حن تعالى نے صفرت مفتى صاحب كوجها ك اور نعمتنوں سے مسرفراز فرمايا و مان صالح اور دبندارا ولاد سے بھى نواز آپ کے وصال کے دفت جیرصاحبرا دی اور صاحبرادی ماحمد شندہ مخاور بفضار نعالے ابسے نیک اور سعادت كم أبك بزرگ باب كي آنتحول كالوراور ول كاسرور عقد ان مين سے ما شام الله چار اور ج كے مشرف مي ميننفيض تو يتكا اور یا نے نزان حکیم کے حافظ اور بیشتر علوم دینے کے مستندہ اہر، نیک اولاد کا چیکھٹانا میں ایک بڑا صدفه عارب ہے - اولا کی اور منزنت كي حرم كوكيا ، سب كوجعزت سے والها ندعبت منى اور سب كے سب جعزت برجان وبنے سنے وحفرت معامل بين مصرر اكرم صلى الله عليه وسلم كه اس ارشادكا يرس بورس مصداق تق - خدر عد خبر عدلا هله خارد عدلاهلى مرين كم حفرات كور نعت نعيب بونى به عب دورم في تدووايك دو سريري با بم مصرمتن بریمی میان دبنت سنتے - موجودہ زیاز میں فعدا واز دواج کی سنت پڑمل کوئی کوئی کرنا ہے۔ لیکن جرکہ ناہیے۔ عدل وانصاف کی وه نربین ما صل کرا اسبے جو دوسرول کے نصیب بونا محال ہونی سے۔ سنت برعل فربیشر می با مرکت ہے۔ جب بھی کونی کرسے اور جہاں بھی کرسے البنہ فکب کامومن ہونا عزوری ہے۔ براولاد کی محبت ہی تو تقی جو آب اواخرِ زندگانی میں کراچی لے گئی آپ کے صاحبزادگان ج کے سفر مرکئے موے تنف اورآپ ان کے استقبال کے لئے آئی مين ان كي آمد آمد مين دن گذار رسيد عف بريات مين كوني مذكوني راز مونا بهدا دندرب العرت كريي منظور تها كدام كراچى كى مرزيين باك كى كوديس سيردكيا حات اور أخرى آيام من كراچى مح بنے واسے فدائى معزات محى خدمد الى المدرب العربت كيرسا نق تعلق ركف والمدحضرات كي مربات بين أيك بشان عجوبي بوني سبع حضرت أكثر فأ كرننه مخة كه زحمت زحمت منين مؤنى ملكر رحمت مونى بساور بيم فرطايا كرنے كم الله رب العزت جس وفت حب الله کوئی بظاہر ماگوارنصرف ابنے کی بندہ برفرانیں اس میں بندہ کے لئے لاکھوں بنیں بلکہ کروڑوں رحمنیں مونی ہیں حقاق مفتی صاحب کی حبات طبیبراس کی حدیث عبا گئی تصویر تنی مصرت کوه ۵ برس کی عمر میں وائیس باوں بر داوالفیل بادعارے الفاظ بین فیل با ڈن کی ہمباری لاحق ہوگئی۔ آپ کے باؤں میں دیب بچولوانکل آوا جد بٹرصنا مطرصنا اثنا بٹرھوگیا کہ بالآخر سنز ہا گی

ئىس *بىسى بىس*ىلان مغتی محررسن رود معتی محررسسن رود 466 ا ذار معودًا نضا -حصرتُ اس کی مدلو کی وجہ سے اس کی مرہم بٹی بھی نثود ہی فرمالیا کرنے اور نہیں بیند نرمانے تھے کہ ل وجدست كسى كو مفور ى مبيت مبى اوبيت بنيج - بهارى ك لاحق موف كى عمر الاحظد موجب كرجوانى في نمام أشار ابك ا کر کے طبیعت سے رخصنت موسف ملکنے ہیں۔ حوارت عز برنبر دوبر زوال مونا شروع موجانی ہے مزاج میں مرودت کاعلیہ ف كناب اورجب انسان مين نظرى طور بر عفور ابهت دوسرول سے خدمت حاصل كرنے كا إبك طبعى نقاضا بدا بعوف ب يحضرت ابيه ونت اس مرض كامفابلر شروع كردبنة بين - الله رب العزت مع نعلق خصوصي بين وهيل كوارا اً. فرائق عزور بر روز مر و مرانیام دینے رہے ہیں مدرسر العمانیہ میں نعلیم وندر اس کا فرانبد حسب سابن اپر رسے اسمام سے ی ہے اور سا میز بی سا عظمے دور بیل ورس فران باک بھی جاری ہے۔ فتوی فرابی کے فراجند سے بھی عمید و برا ان بور بی ور میں سم ور اور باور اس کے اس اس اس اس اور اس ال برساسار جاری رہا اور باور اور اک کیفیت رحی البيك وص مين اللط كراكر معامعه المفرفية قائم فرما دين بير- دين كى دهن مين ابك لمحرى بهي غفلت كوارانهين فرما تي. م کا در س بهان بر بھی جاری ہے اور جامعہ اشرفیدیں نعلیم وندرلیس کا سلسار بھی جاری ہے اور باؤں بھی سہیٹ بظاہر ا المعلوم توزاب بطبيع كونى بإنني سيركا كوشت كالمكرط المواوراسا عقابي يندلي مي كلئ جارى سيد مصرت كي جيرة مبارك ا ای بشایشت ادر وسی مساحت بسے اور وہی شکر گزاری ہے صرف زبان کی بنیں بلکہ فلب کی انتہا نی گہرائیوں سے طاہر ہونے ل نوش کی شکر گراری ہے جوصیر الجوبی کا نفشہ بیش کرنی مونی آپ کے منبتم لیوں براً با وکرنی منی کا ہور بہنے کرمی جد لَ عِلا عِلَى السلسله جارى ركعا كلها اور حب تمام واكثر حصرات جواب دس بطبيط كر حصرت إس روك كاعلاج أب بمالح ) کاددگ منیں رہا اور اب نوخطرہ سبے کہ آگر ران سے ساری طابک مبارک دیکائی گئی توسارے بدن میں اس کا زمر جیبل المعرف "مان من من ان سے کٹوا دینے بررضا مند ہوگئے ڈاکٹر مصنرات بھی ایسے مخلص اشفین اور جا نثار کہ کم انٹے گا تو مصنرت کی مان سے کٹوا دینے بررضا مند ہو گئے ڈاکٹر مصنرات بھی ایسے مخلص اشفین اور جا نثار کہ کم الكى مربيق كے نصيب ہوئے ہوں گے ۔ ٹانگ كاكٹنا بھى توامتمان نفار اَ مثارہ سال نوداء الفبل كاعار صد ایک مان سے کراس کے موت میں موری امر کا استمام والصرام جاری سے اور عین اس طرح جید کر ایک صحنفاند العب عز بہت بزرگ سے نو تع ناممکن سے۔ ڈاکٹر صورات کا اصرار سے کہ کوئی ہے ہوش کرنے والی محذر دواسسے لنزناكو بيوس ادرسيه بهوش بنا دباجائے اورعمل بتراحی نشروع كياجائے۔ادھر حصرت مفتى صاحب ابیضا آب پر بيد بوشی الطبرطاري كرك التدرب العزت ك وكرس فافل رميناً أيك المحد بمركم لئة يمبي كوادا نهبس فرملت ادر بريمي كورا نهيس کانٹے بڑسے ابرلین میں بے ہوشی کے عالم ہی ہیں دوج برفاز کر بھانسٹے۔ اور اگراس نے پرداز کرنا ہی ہے اوٹوا مخوا<sup>م</sup> افراد قت کلم طبیبرسے محرِ دمی کیوں از غود مول لی جاتے ۔ اس لیے جب ڈاکٹر حصرات نے بہت اصرار فرمایا تو ارشا د ألا كُواْ البينة كام من سكَّ رسيم مين ابينه كام من لكانبون كا - بالآخر دَّاكْرُ سِيزات نه كانْ ما نه والي حارك ابك بيك لعمولی سامیدس کرے وان مبارک کواوبرے کا انا مشروع کیا پورسے ایک گفتہ کک رعمل جراحی مباری رہا اورجب

بيس دوست مسلمان مسى فركسن واكر معزات فارخ بو بيك توصفرت مفتى صاحب في ألحك لديله فرايا اور سائت بي فرمايا كربس ميرى نواج عيديا عبد سی که ندجانے دان کی ہڈی کے کو لیے سے حدا کرے تمام نسوں ، بیٹوں ، عضلات ، اور گوشت کو کا شنے کے ایکا ابک تھنٹ کے ملے ممل میں انڈرب انٹرن نے اس صبر پرا بنی بارگاہ سے کتنے بڑے ادر کھیے کیسے رضوانی خزا وں کا دولتوں سے مالامال فرمایا مو گا کر ان کی مؤشی میں وخم کی تکلیف آبیت بیج اور لاتے محض تکلیف بن کررہ گئی موگی مفرق فرما باكريننے سفے كدىبىف وفعد كئى موئى مگر براننا شديد قى كا در د موتا ہے۔ بيلسے كى نے بېك دفت مزار دل جيرو سے صلد کروبا مور صاحب نذکرہ حس کے باب کے مطابق البا صبر ماصی میں تاریخی طور پر صرف دوسی شفیدندوں سے متا ابک تو بین مصرت مزوم بن زمیر رضی الله عنه ، حب وه ملیفه عبدالملک کے پاس مک شام تشریف لے گئے تو ہا برأب كوكسى زمرسله مبا نورنيه بإول برطوس وبا- زمركه بيبلغ كاخد شدلاحق بودا وراطبا منه بإوان كثوا دبيته كاحكم لكاديا اور سائے میں مشور و دیا کہ تفوری می مشراب پی لی جائے اکد مسکر میں درد کا احساس کم موسنے بائے اس حادث سے مدن کیا زمانہ پہلے آب کا جوان بیٹا فوت ہوجیکا تھا جس کے مدمد کا بھی آپ پر دھی نفا آپ نے برفرانے ہوئے کرد جس مرا میں مجھے صحب کی امید مواس کے علاج میں حرام شے سے مدونہ لوں گا" باؤس کوبا بوش موف کی حالت میں کواویا ۔ اور دوسرا وا قدب اميرعبدالرحل مرحم وائ كابلكا، واكثر ان كوب بوش كرك جراح كاعمل كرنا جائت على جناب البرند يوجاكه ايرنش كتف كفظ عارى رسيه كاجراب طاكونى دوگفند بحراب ند فراياكه اكريس وس منط امورسلطنت سے غافل را نوا فعانسنان میں انقلاب بریا ہرجائے کا طالک جباد دی اور کہا کہ اس کوجس طرح جا اللہ چھڑ چھاڑ کرو ۔ مجھے بیر بن شکروا در میراف تک ندی ۔ ان دونووا تعات کے سفا بریس حفرت مفتی صاحب کے وہ ا مبری داستنان بالکل بی نرالی سید ابک نفذ بھی نوشکا بت نه نکلنے یا یا ور نه احساس کرب واضطراب کی کوئی و سی يك سي نطف إلى عضرت من عفه كرو مرحداز دوست رسد كوست " اور بجرسب سي نعيب كى بات بركم اربش اور الله البيالرزه المكبز ابريش سنترسال كاعمرين كراباجارها بيدجيكم حبواني فوئ فطعة مضمل مبريجيد برون بين خون صارلي بجا معالات كاكونى احتمال منين اور يرمفن اس الشكرور كي ايك نعمت عظمى سيد ما برين فن كى داسك كم مطابى اس نغبام كااستمام نرض سے راور علاج ندكرا فا فنوط اور نعمت عظمى كاكفران ميے جوبنى اېرېښنكى تكليف سے افا فد نعبب بر ابیشهٔ مهدلات بینی نغلیم و ندریس ، درس فرآن پاک، اورفنوی نوبسی پیمرسے شروع فرما و بیئے رمرف انوی نین سال پا ووران میں حصرت نے ان معمولات سے حصلی فرمالی-بیسب کچھ مرتبار ما اور اس کے دوران بیں حصرت کودو دفعہ فا کا حملہ بھی ہوا۔ خون کے دباؤگی مکلیف میں رہنے لگی اور آخری ایام نیں مرض دنیا سطس میں ہموداد میوا۔ لیکن ان نمام وارض كوفرائض كے مقابل ميں كمي كوئ المميت مذوى كى بيوں معلوم بوتا تفاكم حصرت وصله اور معبر كے ايك بهاو عقا ا پریش کے بعد مصنوی مانگ مگوانے کے لئے جب حصرت سالکوٹ تشریف کے کیئے اوروہاں پر ٹمانگ ا فشكراف كمسلسدهي سن جميال عبدارجمان صاحب جالندهرى كى كوهى برمنيم رب توكيد ربويع بروف روا

منعتى تورسس دن رنتی منی. زامنرین کا ما شالگار بنا مفار مک محصنف اور دور درازگویشوں سے لوگ میروانروار آرہے مجتمد اور الله يرد دربار اشرفيه كا ويى نونه جرمامعه اشرفيه لا بوركى بالائ منزل برديجيف بين أنه وه سبا كاوث بين أب كى عافينى ہے رہائش برسمی نظراً رہا ہے۔ اور صفرت ہیں کہ با دجود اپنی تمام بدنی کمز دری کے دین کے امراد در موز پر کلام فرمانے ہے ہیں۔ بعض او فات نوائیب کا کلام مصورت اختبار کر جا آگر گویا آب نداخل فی البرزرخ کے ماتحت کلام فرمائے جلے نے ہیں عجبیب وغربیب نکات ہوستے سے کرعفل دنگ رومانی تھی - لیکن ایک ماست جو حفرت میں لمتی اور ا برت اس کا اظهار نصد آن موت دینته سخنے وہ خرق عادت چیزوں کا صدور اور آپ کا نداخل مرزح اور کشف اب عفر - لكن لعفن لاك بعض با تول بين خاص ومين رسائهي نور تحفظ بين - بعض زيرك طبع اصباب اس بات كويما: ورمات سف ابک دفدسیالکوٹ کی مجانس کا ذکر جو آبا نوصفرت کی زبانی مبارک سے میے ساخت نکل گیا کہ وہاں بڑی يُ سِنْيا ن بِي بِين " ابك مائي صاحبةًا في تُحنين اور ميري نيشت پيچيد بليشي تقبين وه اهندرب الهزنت كي عشق بين ہے مبل رہی تفنیں کر مبنی مرت بلیمی رہیں اور معاوم موزنا تفاکہ میرسے بیجھے کوئی بنیا بوانورسید جس کی حرارت اس ارسے میں بیشت اور قلب کو گرماری ہے۔ اس نعم کی حرارت کا احساس برایک کو تفور اسی مواکر تاہے۔ اس نعم کے دارک کے لیئے توصوری میں کی دان عنی ۔ اس محبس میں کئی اور لوگ میں نوسفے و مگر کسی کو کمیا معادم ہوسکتا تھا ، یہ مو نے نہاں ہے اس مختصر سے مضمون میں ایسے وافعات کو بیان کیا جاوے ۔ صاحب تذکر وحس اپنی کتاب کے دوسرے ابرایش ملی آ رمی کئی واقعات کا اضافہ فرما رہے ہیں ، مات در اصل ہرہے کر حصرت سنت کے سائفر شدّت کا نمسک رکھنے کے لث ير گوارا نهيس فرمان مصفح خرق عادات امور بهج مين آحائل مون رادر كيروين مين انبى كه باعث كونى بديوات مط لسرچل فطے برامتمام مظام تفضیات متربیت نے نیام کا اوراپی دات کی نفی کرتے رہائے کا: عامعها مشرنىيدوا فقد لمولجيند بلة ممك كي حبكه كفايت مزكه في لمفي -اورحصرتُ كي شوا مهن مفي يمركهبين باسركه لي مكربين مذرّ ك ليظ كونى كثا وه عمارت فهما بوحائ - الله رب العزت بيسامينه خصوص بندول كى دعاؤل كونهب لوالسنة -بسے ہی ان کی تمناؤں کو معی نبول فرمانے رہتے ہیں : نمنا کابیدا ہونا تھا کہ اسباب کا حرکت ہیں آنا بھی طاہر ہوگیا حصرت نه موكنال لين بالله ايكوز مين كم حصول كا قصد فرمايا سودا بموكي - سوالاكر روبيدي ادائيكي كاسوال ببدا بوا - ميك بهر في الناس الاحسب يب ند منى ليكن ما معدا شرفيه ك فند مين حيند ايك منزار كي سواكيرينه تفا . اور مصرت معا فرمار به فف مالك زمین نے مرف ایک ما وی مہات دی ہے ۔ حصرت کے شکص خادم الحاج محتشفیع صاحب مرحوم آپنیجے۔ حالات کاجازہ ليف ك بعد فراف لك كراج المهديني فلال نار ، ي ك جنارويد جمع موحا من اس بين باقيمانده رزم ك كي بين إدرى كردول كا- ابك بنى سفت كے اندرافتدرب العزت نے نوسے مزار كائندوست كروا ديا - با في دفع حاجى صاحب مذكور ف الافرمادي . اور مدر سه كے لئے زمين عطا فرما دى گئى - ميبرسب سے پہلے واغيد بد مواكد عامد انترفيد كى ممارت سے بہلے

تری تعبیر کا کام با تفدیس سے لیا ماستے مسجد کے اینے براسے رفتہیں سے موزوں ماگہ تا ش کرنائمی ایک مرحلہ تھا۔ الفرت می کے ایک مخلص کو حصنورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی اور حصنور نے خواب میں مسجد کی جگہ بندین

بلين يميدمسلمان مفتى تحسن فرمادی - ابسا به وا فغه حصرت مولانها قاسم ما نوتوی رحمة الله علیکوپیش آیا تھا -حیب اس امرکا ترد د مور ما تھا کہ دبو مبلہ میں دارالعدوم سے نیام سے لئے کوننی میگر شجورز کی حائے ۔اور ابیے مبارک واقعات سمین الله رب العزت کی مائروا می کی وجہ سے رونما میونے ہیں۔ جنا بچر مورخر مها شعبا بی میمالی کو بروز جمعہ بعدا زنما زعم رحفزت کے خلوص کی برکت بنگ بنیا در که دیا گیا۔ وه مبارک اجتماع جواس موفعہ پر دہیجھنے میں آبا۔ اللّدرب العرّت کی رحمت کا خاص نشان تھا پاک و مبند کے سبحی اکا براس میں جمع تنفے - بول معلوم ہوتا تھا کہ حضرت مفنی صاحب ابیثے زمانہ کے اولیا رائند میں سے ا سب سے بڑا ربنی مقناطیس ہیں جوجس وفٹ چاہئیں گتام ادلیا واللہ کو اپنے پاس جمع فرمالیں۔ اس کی نظیر اپنے زمانہ میں ا ا نکھوں سے اوپیے کہیں نہیں و پیھی گئی۔ عامدا شرفيبي نئي تمارت صرف بهاند مبي وصوند رسي تنفئ كدكهين من ياعظ لنكا دو دبيجهو كرمم غياب سيرحفذ لأ ليسية تنشل بوني مين - آية دس لا كدروبيري زفم كا خرج كوني معروبي خرج بنين تفا- تو كلاً على الله كام شروع موااور وبكيفته ما وبجهنة سيساركهن سيسكهن جلاكما يتصرت كي مزي فوامش ان حبه بدعمارت مين هامعدا نشرفيه كاسالانه اجلاس منعفد فرما ی بھی جینا نج بھرخصرت نے اپنی حبات مبارکہ کے دوران ہی بانچے سالانہ اجلاس منعقد موتنے ملاحظ فرماتے۔ امر نسر بین رہے نوحا معد نعمانیہ کا متنا م فرمایا اور عمارات تعمیر فرمائیں ، بھرلا مور بیں ورو د فرمایا نوبہاں بھی جا ا منز فيدى مما رات كا وه سلساد فائم فرما باكوتف موندك لعد دارالعادم دبوندك موند بس يليد حاسف كى مى كوبورا فرما كر حفيظا انا وانوی کی روس کونسکین کا سامان بوری طرح می افروادیا برسار مارت دیجفے سے تعلق رکھتا ہے - بیان سے نظیماً ا بند جانا ہے۔ کما فلد والوں کی زندگی کن مہمات امور میں کھیٹی رمہتی ہے۔ اور مردام دنیا کے طلبگار ابنی خوامشات کے سے اپنے اب کوکٹنا زہوں بنائے رکھتے ہیں حضرت كے مقام كوبان كرنامحض ابك مرك جارت بوكا-ابك تحض بهار بي كورے كورے ووسرتا کے بارے میں جو بہا وی بوٹی پر کھڑا مختلف النوع کیفیات مطعت اندور مور یا بڑودو مرول کوکیا تصور ولاسکتا ہے معزت كانشريف في مان ك بعدول حرت كم أسوروكر كمتاب كم وكاف لدَّ مَا المَّحَقَ فَدُر لا الم الله الله كام كيلين مذكره نگار صفرات مي موزوں رہيں گھے۔ حصرت کی محلس کا برحال تفایکه وزیر بھی ہونے تھے اور گورز بھی کمشنر بھی اور ڈیٹی کمشنر مجی علما رہی صوف یا عالی مكرسب دم مخود موكر مصرت كے ارشا وات سننے رہنے تھے - اور مر جھو متے رہنے - لبعن مرنبر تو آب كے برا ال جوصرت تفانوى رحمة الشرعلى كفايفه عجازى مقصلس مين حاصر بوت مصرت ان برنكاه والت توكيفيك حال كا غليه ظارى فرماجينته اور وه نذنون مياس بي استغراق كي حالت بين ما ريك سي آواز مين اوك -اول كرية المينة ال بر کا ملین کا حال مفار مجم ایسوں کے لئے پیعادت کہاں تھی۔ كفنكر مين ابني ذات كي نفي كابيه حال نفا كرحب مي كوفئ بات شروع فرمان يه توحفرت نفالذي رحمة الله كالرف ل . أين دات كا إبها فقدان جيد آب كوي من الم منسوب كرك فرما بأكرت كر منفرت رحمة الشرعليه كابر وافغرسيد...

بن تخلصین نے عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کے ارشا دات کو فلم تبدیذ کر لیا کریں ، آو فرما ہا کہ حضریت رحمت اللہ النبي حصرت خنا نوى رحميز الله عليه) في المعطفوظات كي موجو كل ميري كو في بات علمند عوابسا بركز نهيس موسكتا-ادر بھرا داخر غریب برہی معمول تھا۔ کہ کمزوری کے باعث جب حدریت کام کرنے کی سکت سے عاجز رہنے

مفتى محدسن

مکے توحضرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بڑھوانے مثروع کراد بیئے۔ حصرت ہی کے صاحبزادہ حضرت مولاناعبیدادللہ صاحب حضرت کے فریب وکر بیٹھ جانے اور ملفوظات پڑھنے جانے تھے۔ اور ساتھ م تقر بعض دفیق مقامات کی تھڑت وضاحت فرمانے جانے۔ بس جننا موجد تھی مفرست تخالزی رحمہ الله علمہ کے وصال کے بعد دنیا میں گزاراامی حال میں گزارا۔ اور فنا فاشیخ کے مقام کی امات کو نہایت معنوط کے سامقہ معفوظ

حصرت مفتی صاحب *درحمۃ امیڈ کی علیہ کی مزر گی کا احساس آپ کے نا*مز دخلفا مرکی ملافات سے قرب ہوتا

سے۔ ماصب نذکرہ حن نے اپنے ہیں بزرگوں کی ایک فہرست دی ہے۔ جن کوھٹرسٹ نے اپنے آخری سفركراجى كى روائلى سے دو دن بيلے ابنے معتمد خاص حضرت بيرجى عبداللطبق اسكے سيروفرايا تھا معزرت نے ببردیمی اسے ہی انداز میں فروایا کو با بھرلامور تشریف ندلائیں گے . اور صربت پرجی کے ول میں بات اسی وفت کشک گئی تھی۔ بر بیسوں کے بیس بزدگ اپنی امن حگدروشنی کا بینار بیں۔ اور احدیث مسلم کے ایس دا بیت ورسنمانی کا سرویشد بین ان میں سے کسی ابک کی مجدع صد کی ملاقات اور صحبت بدوا ضح کردے کی کرحمدرت سفیان بزرگوں کو نیار فرما کرامت مستمر برگذا بڑا احسان فرمایا ہے - ان میں سے ہرایک محبت اللی کی آگ ہیں جل رہا

ہے۔ اور اینے اثبات کواپینے ماحول برِ فالب کر رہاہے « ثنیبرہ کے بود مانٹر دہرہ " والارما ماریعے -

معرت کے وصابا کا حائزہ لیا جائے تو ہم وصیتوں میں سے صرف ایک مدیر جوففس دین سے نعانی نہیں کھی

لیکن صلہ رحمی کے اعتبار سسے وہ میزودین ہے۔اوروہ وہی ایٹے دونوں عیا بُیوں کے متعلیٰ کر، کہ مہری اولادُ میرے بعدان کا ادب ابسا کریں جبیا باب کا . نوگیا حصرت کا تعلق صرف دین ہی سے تنفا ، دیبا کے ساتھ و تنا کی خواہش

کے اعتبارے مطلق مذ نظاء اور بی حالت آب سے میسوں خلیفوں کی سیے۔ان میں سے ایک نوجوانی سکے الام میں رصلت فرما میلئے بیں ان کا نام نامی مقارمولانا تفیظ الرحل صاحب جو وزیر آبا و بیں غادمنڈی کرآڑ اسی مقد ان میں سے مرکن دین کے لئے اسے می سرگروال سے جیا خود حصرت رحمت اور الم علیہ اور کی زندگی کی سب سے بڑی فائز المرامی ہواکر تی ہے ۔ کہ جرآگ ابنے کوئلی ہووہ آگ اس دنیا سے رخصت بھرنے

كراچي كا آخرى سفر بھي يا د بي رسبے كا حضرت جانا بھي جا ستے بيں اور تنہيں بھي۔ ليكن مشبت دلي پوري

قرت سے کار فرما ہورمی ہے۔ دونوں صاحبزوگاں کو جو چے کے لئے تشریف سے جا جیکے سنتے دل میں ان کا منتقالی کانٹوق بھی ہے۔ اور نہیں بھی جانا چاہئے۔ جیب ڈاکٹر حصرات فنو کالگا دینے ہیں کہ حصرت موانی جہاز کا سفر

بيس پرسے مسلمان

منبار فرما سکتے ہیں. نوعجیب حسرت میرے انداز میں فرمات میں" اچھا آب ہمیں کوئی بیاں پر رکھنے ا

کئے تیار منیں ہے۔اب کراچی مانا ہی پڑے گا ، جیسے متنیت بی کے سامنے اپنی کوئی تد بیر مربل ملی

اور مشببت اللي كے مفتقہ ات كا ادارك مي موجيكا مور اور بجرجب ابر بورس والول كي كار ي كاري كار ي الدر بوالي جهاز من سوار بون كے لئے تشريف لے

اور معاجزاده عبدالرحل بيجيمي بيجيم بجلف تكي توسعزيت نے معاصراده معاصب كوفرىب بلاكر جاريا تكرارك سائة فرما باكه " اجما عبدالرحن سب كبيرالله كي حوالي مدرسهم المله كحوالي اورثم عمي الله

حاسبے الفاظ خود بزیان مال بکارر ب سنتے کر معزست سے بدالفاظ آخری میرد داری تقی جوالندرب العظ

کے حمنور میں برخا و قربا دیکے رنگ میں گزاررہے سفنے ۔ گویا بظاہر تخاطب طبعی نقامنا کے نخب ماجراً ما حب سے مور انخار صرت کوئی نین روز وکراچی میں بہت خوش فوش مہد- چندا حباب سے ملاقات

مجی نصیب بہوئی ۔ لیکن جو نمنے روزاجا بک ساڑھے دس بھے فلب کی حالت وگرگوں بہونے لگی ۔ اور باڑے باره بى مصرت نى اس مالم فانى سى كون كيا إنَّا دِلْهِ وَإِنَّا البَّيْهِ وَالْحَا الْبَيْهِ وَالْجِعُونَ هُ وفات: أب كي دفات بكم عُون الله المدمر روز ضعرات سافره بي من ما ن جناب زرميد صاحب برا کے مکان برواتع ہوئی۔ میاں نورمحسد صاحب آپ کے ان بیس خلفاریس سے ہیں جن کا ذکر اوپر آنویک

سے حصرت اگر جد تشریف سے حاصے ہیں۔ لبکن آپ نے جس پاکیر ومثن کے سے اپنی حیات طبیع و تفف فرمائے رکھی وہ مشن بفضلہ نعالے پوری رونی اور برکت سے میار می سیے اور انشاما مثر فنبا مدت تک جاگا ر ہے گا۔ وین عاری رہے گا۔ البتراس سے عنا دیکھنے والے مٹنے رہیں گے۔ وَكَلَمُثُوا لِلْنِي هِيَ الْعُلْيَاء

تاريخ وفات وَأَذَ لُورَبِّكَ كُثِيبًوا وَّسَ تاريخ وفات وسسبيح

روال شررائے جانے و گر بجول مغتى محدثتن ومؤست بسدست بمال گشتر بین تسسیم سشد که از خیب مان برزمانے دگر بكفتم بربك معرع الدليخ وسجع للمرميث كامره صنعت نوس نز زروك بثنادت بكواصطفا

تشفيعتن فحدء سنحسسن رابهبر

الم المندمولان الوالكل م ازاد

[arfat.com

مولانا الوالكل بين برسيمهمان مكس تخرير مولانا أزاد دار ۱- زوری رسور کا خط رہی طلا۔ رش جت کا المحارد دات والم از دل و الم و المالم روت مرده و عرا ا مرسم که دا ما م ر مع کرانی م رج یون عالی ه - کو ملک دول کون فلا کے لیے ملانے ہواؤں اس کے تقیم مار کیک رکے تھ 075 245 - Kit 6 y & Big 08 8 - y 6 - 0 1960 6 5 8 1 W UES 1608- = ald, + oliste, por de - ansi ए किंदी, हिंदी है के दिन के कि के हैं के مردوی مفرال کا را را در داند HULU

## الوالكلام أزاد

دہرابدی، گورا رنگ، ایرانی وضع کی شری شری آنکھیں، کمانی جرہ برخید جبوقی ڈاٹر ھی، آفاز سریلی اور بلند، مزارج مین مکنت اور وفار طبیبیت نشوخی اور ظرافت، دہلی کے رہنے والے ہیں، الیب بڑے بیریے بیٹے ہیں، مگر بیری سرید ہی کے زیادہ ولدادہ منیں ہیں، نوم سببا پیشیر آزادی اور

، بنانی معافظی قرت بے شال نفور کی حالت جونی کی ناک اور بیلی کی تکھسے بڑھی ہوئی تفزیر دی ترسی خود مناز با دشاہ ان از ک مزاجی میں نا اشا ایست دان میں مندوستان سے سرمندوسسیان سے سوقدم اسے۔

سپرون مند کے مسلالاں ہیں اورامریمیوں اورا نگریزوں ہیں مجی مقبول ہیں اورگوروں ہیں حسرت کی نگاموں سے دیجھے جاتے ہیں اور لورہین زخ سو ہتے ہیں کہ ان کو یو رہین کیوں کر ٹابت کیا جائے ۔ اگر جو لیٹر روں کے عووج اور ڈرا نئے شہرت کو اچھی طرح سمجتے ہیں تاہم طام داری دانو کاری سے میزار ہیں سلمالوں میں آگر کوئی گاندھی جی ہو سکتے لو الوالکلام ہوتے مگر مراسلی فروگریس کے دل سے کوئی لوجھے تو یہ جواب لیے میں دول میں کا مذھی جی سیاسی درویش میں مجام لال لور ب کی سیاست کا عکس جی کوئکہ جو دل جی سونا ہے وہی زبان سے کتے ہیں مالانکہ انگریزی شرحاست میں میدگناہ کمبیو سے صرف مولانا الوالکلام ار او جالیس کر وٹر باشندوں ہیں ایسے سندوستان ہیں جولور ہی کی سیاست کو انگریزی شرحاست سے باوجو دہمی سمجتے جی اور اس سے وار کولینے ڈھال سے روکتے ہی ہیں اور سکراکر ایک بحیار سیاسی نشنہ حوالیت کے استے جاتے

اں اور کنے جاتے ہی خالباً کی زبادہ تعلیف مذہوئی ہوگی۔ رہ اُمکبش آب کی بھاری کے بلیے ست ہی معنبہ ہے۔ قرآن مجد برالیں عبورہے اور اس کے مقاصد کو اتنا ذبادہ سمجھتے ہیں کہ مصروشام کے علمائے عدید بھی شاہرا تنا مذہبجتے ہوں گے۔ موسش

منجائے ہی سلم کبک کوسم ہی با بھا بیشن اللہ میں مشرنام سروردی محد مکان مرامنوں نے صن نظامی سے ایک کا غذر بر برکھا نظاسب با بنیں مظور میں براست نائے مشرکت مسلم لیگ گویا ہم مسال بیٹے بھی وہ سلم لیگ سے اسنے ہی میزاد سنتے جننے آج کل ہیں۔ پنڈت جوام لال منرو نے اپنے ایک دازداد دوست سے کہا کہ حب بران البال کام اور سرکرلیس کی گفتنگو کا ہیں ترجمہ کردیا تھا تو مجھے حیرت ہوتی بھی کہ مولانا البی گرفت سوالات کے در بھر اب سوجنے دو جائے سنتے ۔ اگر مولانا البال کلام کوسند دستان کا با دشاہ نیا دیا جائے فودہ اکبر اعزام کی طرح سرتوم

صور بید ارسط سے در سرویں جو دیرجر ب سویت رہ جائے۔ سے الرسوان اجاسان کا بادسان کا بادسان کا دوسان سویت سے دوہ امراجی کا مری ہروی ان تقبول ہوسکے سوائے اٹھے جو انکی بادشاہی کو اپنے لیے لفتھ مان دہ مجھیں۔ مہر حال مولا ناآزا دموجودہ مؤدستان کیلئے سیاسی سویج ہیں ادر بائی جا ذہبی ان کو ساجی جراخ مجھی کہا جا سکتا تھا اگر دوسرے سیاسی جراغ مجی ونٹن کرسکتے سیکی کو کہ نتال نظر نعمی آتی بالما پر سفیڈ فاٹر بھی کے بوٹرسے آدمی بیس مکر مزاج کی مشوعی اور بالسنی کمتی سے کر اب بہ کو جوان افررزندہ دل نوجوان ہیں۔ شريب الحن ناظر تكمنوى

مولانا الوالكلام أزاد

حصرت مولانات مبر الممكلة بين مكر معظر مين أبدا جو يُعجب الفاق بيك دبي سرزين وادي كنك وعبن با ولادست کا سکن ولادت بنی حس کی دفعت و عظمت کا کیب سزادامن عصرت غلیل سے ملاا ہے اور دومرامرا اس جو کھا

ختم ہوتا ہے جس کی مبدی کی حد انسان سے خیاف نہم کی رسان سے باسراور سفام ون فند آنے قریب سے خاک کمرے ابوالکام کو بیدا کرنا ان وگوں سے لیے مشبیت کا ایک تازیا نہ عرب و درسس مقا جرحمد ما مزمی اسلام سے خلاف الرحبل کی سنزل کو ماز و کرد ہے ساتھ يد نگاه ندرت سنة الدانكام كى ولادت سع بيدوسى سرز مين أتخاب كى حب بركام لذرف نطق حبالت كوشكست دى منى اور زمزم

ف کشند منمیرونکرکومیروسیاب ی بناه

امام الهند كا ما ريخي نام فيروز ترنيت ركها كيا ا در مصرع فيل سيه بجرى سال استخراج كيا كيا ـ حوال سبخت ، حوال طالع ، حوال بار

سات آسھ برس کی عمر میں ابینے والد کے سامن مندوستان آسکتے اور اسی زمان میں آب کی والد

كسب الله كارسم مننع عبدالله مروار في صحن حرم مي اواكرائي إدرفز آن مشراهي ابني خالدس بيشعا جوبري فوش آوازي يخيران كرتى تقين - اورا بي طرح مكمنا برهنامانى تفيل مكرمعظم كى روائكى سے فبل فرآن باك ختم كرديا مقا ، اور حرم كسب سے برسے قارى شيخ

سے قرارت سکی رہے تھے کہ استے ہیں میدوستان کاسفریتین آگیا۔

مشرقی علوم کی انتدائی تغلیم اسپنے والدمولانا خرالدین سے ماصل کی وائیدائی معامری میں دتی کے ایک فاصل مولوی مرا ابدانی سیم

شخص مولوی محد ترسے علاوہ مدرسہ عالبہ کلکنڈ سے مدرس دو مشمی العلمار مولانا سعادت حبین مرحوم سے بھی حضرت مولانا کو کہ تب درسیہ برج سے کا گفات ا سوالیکن اس وقت سے سڑے سڑے علمار سے تخصیل علم مذکر سکنے کے بارہ میں مولا ناملیج آبا دی نے "آزاد کی کمانی خود ان کی زبانی" میں حوشات از حصرت مواد ناکی فربان سے بیان کی ہیں ان میں سے ایک مشکل یہ بھی مخی کر صفرت مواد ناکے والد کوعلمائے وقت سے عام طور پر مذہبی موج الله وال

کی برگهانی محی اور بر در متعاکد ان کی اولا در برویا بیت کا کوئ افر ندر بر حوائے ۔ دوسری شکل بدینی کی علی سینبت سے مجی صفرت مولانا کے والدی طبیع اس البی مبندی دان و کی می که کوئی می عالم و فامنل شخص ان کی نگا ، میں نہجیا تھا و خوطرح طرح کے مشاغل حباری کر رکھے سمنے ۔ اس لیے پورا و تہ المان

مشکل مخا بنتج اس کا ببنطا که سرطرح کی مالی فراعنت و ب فکری سے باوج و حضرت مولانا مہزین علما براور نامور درسگا ہوں سے تنسیل علم ناکا گیے۔ اول حصرت مولانا کے والد کی زندگی چ مکد بزرگی اعظمت اور عوام پران کے عیر معولی انزے سرک الله

المذا قدرتي طوريكي لى دندگى بهى اسى ساسخى موسل كمي اورطبى طور يركسيل كودك مذبات اس الزو

مولانا ابوالكلامما زاء

ا کے بنے کہ ان کو کتا ہوں کا آنا سنوق ہوگی جنا کہ ناشنے کے جو بیلیے طفے سنے ان کوجی کیا کرنے کے ادران سے کتا ہیں خرید لیتے بنے ، دی برس کی عمر ان محد ان ان کو کتا ہیں خرید لیتے بنے ، لیکن معدرت الانا کے والد ، اردوکنا ہوں کا اثنا سنوق ہوگی عنا کہ ناشنے کے جو بیلیے طفے سنے ان کوجی کیا کرنے کے والد ، اردوکنا ہوں کا مطالعہ چونکہ سحنت نتبلیمی مدم بانی تفود کرتے ۔ المذا اس جرم کا ارتکاب تو ضرور کی گیا لیکن شنی طور پر ، جنا بجہ حصفرت مولا نا لینے برائے گئے ہوئے جو کتا ہیں مسحکتے اور موم بنی حبالا کرمطالعہ کرتے ۔ اکثر ایک ایک دو و دینے رات تک شنولیت رمنی حب کا نتیجہ بیر مراکہ حصفرت مولا نا کے معامد و حصفرت مولا نا اور کتا ہیں بھی دیکھاکہ سنے ہیں تو حصفرت مولا نا کے والد

اردو مکم مغلر ہی سے سروع ہوگئی تھی۔ اردو مکم مغلر ہی سے سروع ہوگئی تھی لیکن حروث ہتھی کی مشق کے سواا ورکچہ مجی نہ ہوا۔ کلکتہ پہنچ کر حب معزت مولاناکے وورکی معلم کا درا درکی معلم کے طرف توج کی تو فارسی اور عربی سٹروع ہوگئی اورا دود کا معالمہ ابھی ایک رو گیا یکبن اس سے ساتھ ہی ارو در پیضے افوق خود میٹود پیدا ہوا۔ کچھ تصبح معزمت مولانا کی بڑی مہن کے پاس سے اور ایک مجود پرانی متم کی مثنوی کا متعاص میں ارباسیم بن ادیم و میزود

افون خود میغود بیدا موا - کمچه تصعیمت مولانا کی بشی مهن سے پاس سے ادرائی مجوند برای مو کی معاص میں ابرامیم بنادم دعیزہ سے افرادہ میں سے دیارہ وعیزہ سے افرادہ بیاست کے ۔ فردن سے دع بیطمنی منتیں اور حدیث مولانا سفتہ سنے ۔ اس سے زبادہ شوق ہوا اور بجیروہ ان سے پاس زبادہ بیٹنے سکے اور اردو برط سفتہ کئے ۔ راس کے لعد لطور خود برجینا شروع کیا اور کھنے بھی گئے ۔ اس طرح آمیت آمینہ استحداد ماصل موتی گئی ۔

اسی زمار نمبین صفرت مولا ناکو شاعری کا بھی شونی ہوا اور بینے اردو بھر فارسی میں ملیج آز انی کرنے گئے۔ اسی معمل اعراعی کا منسوق نامے کھ کردوسروں کو سانی کا کمنڈ کے مشہور منشاموہ کی اس طرح ہیں متی۔ نامے کھ کردوسروں کو سانی کا کمنڈ کے مشہور منشاموہ کی اس طرح ہیں متی۔

لا پوچي آسمال کی نو کهی آسمال کی " ر س

عبدالواحد مفال نے بیطول مشاعرہ ہیں ہی ہے جسی جن کی تحرکہ یہ برحسرت مولانا کوشاعری کی طرف توجہ ہوئی تھی۔ اس وقدت کا کوئی تخلف ان دکھا تھا۔ عبدالواحد نمال نے ادار استخلص سخر برکیا ، اور سب سے بہای غزل ارمغان فرخ بین شائع ہوئی ہو بہتی سے شائع ہوتا تھا ۔ اس زمان ان کھوٹوستے وقع گلاسنے علاوہ البیام بار " کے نبطتے سنتے ۔ ایک لائن صاحب خور سنے بدم حوم کا انتخاب، دوسراسنشی لابت رائے نظر کا انتخاب الله استام حدزت مولانا کی غزلیں ہراہ وجیج تھیں۔ الا انتخاب خور شیدم حوم کی تفاسیت دستریت کی وجہ سے مبت زیادہ مقبول تھا ، ان دولوں میں بالالسنام حدزت مولانا کی غزلیں ہراہ وجیج تھیں۔ المہوار مشاعروں کی ذھیزں میں ہوتی تھیں۔

امعلاج سمن کی مزورت محسوس مونی نوسیلے دوغولیں منتی امراحمدمروم کو بھیجیں اوراننوں نے امعلاج کریے فرراً والیس بھیج دیں ، لیکن انزش مولانا کی طبیعیت کچھے ذیا دہ خوش اور مطبئن منیں موئی اور بھر حیب شاسری سے منعلق مولوی طفر احسس منفوق و بُوی کی کتابیں پڑھنے کا آلاً ہوا تو صفرت مولانا لینے ان سے خطو کتاب سے کا دراصلاح لینا نشروع کر دیا ۔

اب شامری کا انتہا اور بناموی کاشوق اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ایک گلدستہ نکا نئے کا خیال ہواا در بنرنگ عالم سے ایک راکس عالم کا انتہا گزارشوق کی عمیں کے بیے مشروع کی گئی۔

Marfat aan

مولانا ابراشكام أذاد

بیان کی فوت اور کو مائی کا چوش کچی فطرت نے عطا کیا تھا اور کچیور تذہبی طانھا، بید و آنشہ تھا، حب سے سرور سے ور المريد و متعقد مكر صورت مولانا كاسا نذه كوعبى مبهوت ومتحركر ديا تقا ، نبايني مولوى نذيرالحسن مروم في جومون كودس دبية عقية التزام كرابا مقاككسي طالب علم كوابيف سامغه ندلات عفي كيونكدوه جائبة سق كدان كاع وجرت ال كدوور عطابا

على برينه موالبية بدمزور مفاكر غرمو ولى طور بياتن كم سنى بي حصرت مولا ناكلان كمآبول كو بإصناء ان برنقتر مركرنا اور أب اعز إصات سے لاجاب كر ا ان ك ولى بيناق مني كررانا تما يك الك مناص وليسي بيدا كروبيا عقار

معزت مولانا كى معلومات اور قوت بىيا نىپرىپ اساتذه كومنځېركردېتى تنى تولوگ معزت مولانا كى عربے بارە مين شا ع مل عن و حد سرب روانا کی معلومات اور دوت بیا سیرعب اسا مده تو جیر ردی می و وب سرب روان کی سرب بیا می سربی سرب محرفی می می نام کرنتے سننے ،"عمر کی شکلا کے زیرعنواق مولانا پلیج آبادی نے " آزاد کی کمانی خودان کی زبانی" میں مکھا ہے کا طوربرلوگوں کا بہی خیال تفاکد لعبل لوگوں کا بسیل البام وقاب کران کی عرز اوج ہونی ہے گرد کیسے بین ملوم نہیں ہونی ، بین دحضرت مولانا) میں اللہ

وگول میں موں صرف ان کا میں حال بیان کر رہا ہوں اس زما نے میں میرے اساتذہ نے میرے والدمر حوم نک سے حرارت کر کے پوچولیا ۔ امنو بيهى كمدد باكداس كاللوني وزنجنت تاريخي سيد ليكن مولوي ندبرالحسس امولوي عمدا براميم ومخيره من كمبعي تسليم نبيركيا وه مهيشه سينست اور يكت كومتها ما کم سے کم اعظارہ انبیں برس کی ہے لیکن بونے سوبڑے دکھائی منبی دیتے ؟

اسی زمار بین شاه سلیمان صاحب د مرحوم ، سے ملا فات ہم اکر تی تھی اور وہ کتے تھے کرتماری عمر ۲۵ برس کی ہے ۔مولوی طریر الحسن

حن سے میں نے شاعری میں اصلاح لینی نشروع کی تنتی عوصد کی خط و کتابت اور معائنہ کلام سے بعد حب مکننہ آئے اور اطبیش برمیں ان سے منان تک راسته بحبروه باسل گم سم سبعه ادر بار با داس طرح یو جیته رہے گویا ان کو بھی اس میں شک سبے کہ جو کلام میں ان کو بمبیر با مہر رومال کا کی اور کا کماموا سے لیکن حب وہ دوجیار دن رہے اور سرطرے کی گفتگو اور مباحث میرے سنے اور اس زمانہ میں ایک مخفر متناموہ بھی نرتیب پایا گیا میں خود اسنوں نے دوبیر کے دفت معرع طرح مجھے دیا اور مغرب کے میں نے اکٹا لیس خرکد کرامٹیں دیئے نب ان کی بیگانی آودور ہوگئی گڑتا

مولا ناسشبلی نفانی سے میں سناول یہ میرسب سے بیلے بمبئی میں طارحب میں نے ابنانام ظاہر کیا تو اس کے اجداً وصر گفتا یک اوم اُدھم بأنين مونى ربيل اور بيطة وتت امنول في محبر سي كما " نوالوالكلام آب ك والدبين " مين سن كما تمنين بين خود مول " سنافياء مين حب بردقت آئی تی تو او ایس کار کانشائه که کساس باره بین میری میدنینانی کا اندازه کیا میاسکتاسید (اَرْاه کی کهانی خودان کی زبانی) اسى زمان مين معزت مولانا في مب جور سين آزاد اسرسيفال اورووس معديد منفين كى كالول كاسطالعدي ترروش خيالى مين اضاف

اور حفرت مولانا فامام مزال ابن وشداوردوسرك فلسفيول كى تضائب كامطاله سروع كيا اورعلم وكمست كى طلب وسنوي طبيت مروقا سرگرم رسنے گی۔اگرچینود معزت مولانا اپنی اس زمامذی مالت کومنزسی بے اعتمانی سے نبیر کرتے ہیں لیکن شاید اسی ہے اعتمانی کا دوسرا نا 🔑

سبستج اورتنقبد وتحقيق سيء

مخرم وتقريب شق ادرمطاله كووق كيسائة باكمال تنعيبتول كالغارب بمي حزت مولاناي تغمير آور ذہبی وَکسری انعلاب کی تکمیل ہیں معاون دمدد کا زناب ہونارہا ، بینا بنچہ آزاد کی کہانی خود ک نهانی میں مصرت موں نا فارسی سے ماکمال است ادمرنا میرجیدی اور سنیج الرئیس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آخرالذکر فارسی عربی اور قدیم معقولا

الك نظير سف المر بعي مين نسب و بين تفرير برجية كرت سفر ادر صفرت على سح خليات نج البلاخت كا امنون ف ايك بيد الدينشرح المري على ينتي الرئيس الكي ويندر وي مبت شوق تفاء بخرم ، دمل احبر احروفيات او كيميات فذيم عي كافي وخل ركھتے سفے اسى ذوق كى وجر سے امنين علم معاون اور الكي بنامر كه باره بين نيز مختلف منول اور انتقاب عناصر كے عليات ميں مبت وخل بهم موكيا مفا يستنب خ الرئيس سے حصرت مولانا في ان علم

ان ہی ایام میں ایک اور مفید صحبت بھیر آئی ج حصرت مولانا کی تعلیمی زندگی ہیں ہے انٹر منیں کمی جاسکتی، ایران کے فاضل اور نئے علوم ایرین ایران کے خاصل اور نئے علوم ایرین اور نئے کا مول ایرین کا مول ایرین کا مول ایرین کا مول کے خوالے مرزا فرصت سٹیلزی اس زمان ہیں بھیٹی آئے تقے - اسنوں نے اگر جرایان کی تک ایسوں میں تعلیم حاصل منیں کی محتی میں ایک جرمنی مشن کے سامھ آ تارفذی پر ایرین کی تحقیقات کرنے کی وجسے اسنوادہ کی موارن الاسیدی ایرین کا ایرین کا ایرین کا مولانا کے خاص میں جو بھی جو مولانا کو ان سے مستواج کی ہوئی میں جو انتہات میں جو انتہات تھی تو انتہات میں ہوئی کی مولانا طوح آبادی کی کتاب آزاد کی کہائی خودان کی نبانی مولانا دوست شیرازی کا تذکر کو کہتا ہوئی کہتا ہوئی دوست شیرازی کا تذکر کو کہتا ہوئی کا کتاب آزاد کی کہتا ہوئی دوست شیرازی کا تذکر کو کر کا تفاور کی کتاب کو کہتا ہوئی دوست سے موست کی کتاب آزاد کی کہتا ہوئی دوست شیرازی کا تذکر کو کتاب کو کا کتاب کا کو کتاب کو کتاب کو مستور کی کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کر کتاب کا کتاب کی کتاب کا کتا

ا درسوم اورمصطارات سے بارہ بیں ان سے وہ فات حاصل موستے جو لفت وا وب سے سایت فیستی ہیں ، فارسی اور سنسکرت سے ا کے نظر مدسکے دہ بھی عامی تنے اور اس بارہ بیں جو نے نظر ایت مقبول موسئے ان کا رائمی شفرت سے رو کرنے دہے اور اس بارہ بیں انے مہت موادع کیا تفا۔ مولانا فراتے تھے ۔ ۔ "میرسے پاس ان کی دی موتی مہنت قیمتی اور یا دگا راشیار ہیں شلا ان سے قلمی نقشے اور لفا و رہتے سے جشید کا

لین خاکرج اصولِ مندسد سے مطابی امنوں نے نبار کیا تھا ۔ فذیم فارسی کمنٹ سے منطق ان سے مجھے نما بت فیمیتی اطلاعات میں۔ ان کے طہران جانے کے لید بھی مرام خط وکٹا ب ما دی رسی اور ان سے توسط سے مجھے وہاں بھڑٹ کتا بیں میٹر آ ہیں۔ افعریہ اسی زمانہ میں حفرت مولانا کو ترکی زبان سیکھنے کا مجھی موقع طااگرچہاس کی تکمیل مذہو کی۔ ایک مبت آبابل ترک طام کرج واقعات

ا عکلہ بینچ اور صفرت مولانا نے اپنے میں ان سے فیام کا بندولست کرویا۔ سامٹ آ مقر میلئے نگ یہ وہیں رہے اور اس کے لعب تسلنگذیہ ابن مجھے گئے۔ ان کی صحبت سے بھی حذت مولانا کو بہت سے تعلیمی فوا مدّ ما صل موسئے \* ان سے حبالات ما سکل فلسفیا نہ سے اور صفرت مولانا اس بہت پر جربت مہوئی تھی کہ وہ تمام خرسی مباسمت میں بجنسروسی خیالات رکھتے سے اور ان کے اشاب سے بید لبند مندوستان میں فلام کر بیچے سنے ، یہ اس امرکا شونت متحا کہ ایک میں جائے سے جاتا میں ایک ہی طور سے حبالات میں ایک ہی طور سے حبالات بدا اللہ تدر دستارک ہے جاتا م فلوں اور قوموں میں مکیسال طور بیٹھ ور میں آئی ہے۔ اس زمان میں چر کدر صفرت مولانا نو دسمی مرسسید مرحم کے اللہ تدر دستارک ہے جاتا میں اور قوموں میں مکیسال طور بیٹھ ور میں آئی ہے۔ اس زمان میں چر کدر صفرت مولانا نو دسمی مرسسید مرحم کے

اکسیں دائس چکے تقے اس بیے متوقع طور پر حضرت مولانا ان کی فذر کرنے گئے۔ تزکوں کے حالات ، تزکی ادب ، تزکی شاعری کے قدیم وجدید ادا شاہر پر اور دنی سیاسی عماعتوں کے نظر بابت اورطرابی کا دکے مشاق مہدت سی مفید باتیں حضرت مولانا کو طاہر کہ ہی سے معلوم ہوئیں ادا اگری کر مہدت کا م آئیں -ادا کہ اور کا مشرق کی مسیدی تصنیفات کے مطالعہ نے ما حرف علوم حدیدہ سے آشنا کیا بھر نظام کا گرویدہ نباد با تھا ۔ جنا بخبر بر

سربینی ایرا مواکداردو، فاری اور سربی میں نے علوم کی مبتی کتابیں ترجمہ موئی بین امنیں می کیا جائے ادر بیشون

مولانا الوالكلام أزاد

عبس راسهان

اس تدریرها کدمصر شام اور لنبان سے معی علوم مدیدہ کی کتابیں مشکاتے لگے بھی کتب خانے بھی یا تفسکے جس میں ایک کتب خان سکیم عیدالرحم و واقع عب*ن کے انت*فال کے بیدان کی ہیرہ نے اسے فروخت کر دیا تھا۔ اور دوسرا کتب خامۃ مونوی کبیرالدین مالک اردوکائیڈریس کلکہ کا تھا جومرالمات خ

غره کیداس طرح کنا بور، کاشوق برهناا در برابرمطالعه می اصافه برزاگیا برکت این میں حبب صرب مولینا بمبنی بریکتے ادر کچھ عرصهٔ کمہ متعلق مثل

تر یہاں شوق کتب کے لئے زباد و مبترموانی میسراتے بیونکہ یہاں تنی ایرانیں کی کمابوں کی دہامیں تغیبی ادرمصری مطبوعات سے مب کتب خانے تھے جن کی

سے مطالعدادر آنفاب کتب کابنترین فرق الله إنفاق سے ایک صاحب ذوق شخص شے ای زماندیں کا بوں کی تجارت شروع کی تھی۔ اس کام موا جينيكرتها رعربي ادب كي غود مجي استعداد ركفيا تغيا رادرعو بي شعركها نها-انهوں نے شخ ابین مام معروفسطنطند كے ايك تاجرك ساندمينا

كى تمارت كے كے نيركت بي كرلى - ان كي يها مادم ونون كى يد نيلركما إن كاذ خروموجود تعاري قتم كى نصابعت كا معزت مولاناك تعليى عبد كيا اس دكان كا وجرد كل سبت مفيد أباب موار حدت مولا نامحنول اس دكان مي رسيت اود مرعلم وفن كى كنا لول كا مطالع كرت رست اور مجرا

مالت سے مطابن متنی کتابین خرید سکتے خرید لیتے بحرت مولانا نے احتراف کیا ہے ان کی تعلیم رندگی برعبداللہ کا یہ ایب احسان ہے۔

تحصیل علم کے اس ذوق و شوق کے سامھ مخرمر و تفریرا ور ترجم کی شق مجی ماری رمی اسب سے ا

طرح ١٠١١مير مخررو نفزريك دون كي ترويج وترني كيديمولوي رضاعلى وحشت في ايمين فالم كي متي حب كانام انيس الاسلام متنا

سے بیلے ایک بافاعدہ محبر کی صورت میں صفرت مولانا کو و بیس انعاق موا بصرت مولانا کاسب سے میلامعندن کب اور کس اخبار میں شافقا

اس باره بین کون نظی بات اگرمبر منبی کمی مباسکتی لیکن گلان خالب بر سے که حصرت مولانا کا بہلامعنمون جوشائع موا فاریم اقوام کی عمید

رموم سے متعلق مظام وحدرت مولانا نے قسطنطیز کے فارسی رسالہ سے اخترکیا مثل دائی شائد میں مدود العلماء سے مبادیات شروع مو

ادرنده ادر منالفنن ندوه محدمتوازى كميب فائر موسكة رسامة بي رسائل ومضايين مبى شائع بوسف سط يدروه محسفزا مي اكميشخم الود نظام الدبن جمجري شفيه وه مخالعين كررسائل ومصابين محزت مولاناكو وكماكران سحرجوابات مكعوات نفح اورمعر ندوه كي استقباليد كميني جی پر کشال کردیتی تمی - اس نتم کے دو تاین حجود فے رسائل شائع ہوئے اور غالباً غمیمی رسائل کے لیدنئی فتم کی جیزوں ہیں یہ سیا گئے

مَنَامِن كِي النَّاحِت بِكِنِّ لِزبت ١٠ كَيْ -

عربي اخبرات كي مطالعه في عالم اسلامي كي مساك سيداري اوركري ولحيي بداكر في عربي اخبارات كامطالعه نارانی علائق کی وجرسے ببطے ہی۔ طبیعت میں موج و مفی۔ پر دکھی اس سے نبید براہ افعال عالم إسلامي كے حالات ومباحث كا مطالع كرنے كئے كر شايد ہى مندوسان ميں اور افعن گئی اور اس قدر کرشن سکے ساتھ جھزت مولانا

كواس كثرت كسائقه مطالعه كرف كا اتفاق بهواميو. یسی زماند ہے جب حضرت مولانانے عالم اسلام کی میرکی اور مصر میں کو بعرف ا

عامعة الازمة من تعليم من ياتي كبالكن برواب درست بني ب كابنول في قاسره كي مشهور درسكاه ما الازم میں تنایم ماصل کی تفی ۔ بنا بخد وزیر اعظم منبلت جا ہرالال مفرو نے مبی اس شهور دوایت سے متعلق بالدمیش میں بدیان ویا تعاکد آج الوالا میں ایک ظلی کی تقدیم کرنا جا بنا ہوں جو محب میں مرزومونی سے ریفاطی اس سرکاری دیز دلموشن میں بھی ہے جومولا ناکی وفات اللہ

. 441

بی*ب بڑسے مسلما* ان

مولانا الوالكام أرأو

آئی کی دفتار کجوالیں بٹری کہ بلکسی خاص خیال ونشرز سے سے حضرت مولانا شخیباعلم میں مصوف رسبے اور بیے لید دیگرے حصول علم کی نئی تی لیم ایک نئی اور مطالع مولانا کا طبعی مشخلہ ہن کی بی تحقیبلِ علم کی اس دھن ہیں بلاشہ حضرت مولانا کی خاندانی حالت ،لسلی نوارث ، آبائی روایات کارنی اور حسال کو مہست کچھ وخل ہے جس میں صفرت مولانا کے والد کا وہ عیر معمولی نشد دہی شامل کر ویٹا جا ہیے جوادلاد کی تربیت سے سلسا میں اور اس کے الدی اور اسلام کر دیٹا جا ہے جوادلاد کی تربیت سے سلسا میں اور اسام دور اسلام کر دیٹا جا ہے جوادلاد کی تربیت کے سلسا میں اور اسلام کی معرف میں اور است دیشوران کی

ا ما اورص نے امرولف کی کوئی را المحصلے ہی مذوی لیکن حضرت مولانا خود الله کمرتے بیس کدوہ طبیعیت نانبہ حوضا مذائی ریاست دبینیوالیٰ کی اورانسالوں کی بیست شرصے بیدیا ہوگئی۔ اس کی خیرسسخر طاقت کا اندازہ منیں کیا جاسکتا ۔ اوراگر اللہ کا فضل و کرم دست گیری نرکز اور نود مولانا کووہ ذہنی فکری مجران مذہب آتا جوایک زمانہ میں مرض اور وومرے زمانہ میں شفا کا درایہ نبا نوسیومل دیمکت کے اس سمندر میں حضرت

ال ذمنی مربادلین کانه جانے کیا صال ہوتا حس میں ناخدا کی اعداد کے بغیر ساحل مقدود بالے کے بیے شناوری کر د ہے تق مرقع میں ماہ میں ایک میں ایک میں نیآز فنخ بلوری کھتے ہیں او

ب رئی ہے۔ اس میں میں میں ہے۔ بین شکل سے ل سکتی ہے۔ ناز فتر بوری مولا ناکی صحافت کو عهد باضر کی اصطلاحی اور شکنے کی سحافت سے مہت نخلف قرار دینے ہیں، اتنی نمانٹ کداگر ہم استدادات

باز ہم بوری مولانا کی محافت کو محدوما صرف اصطلای اور میں محافت سے مہت صفت مرار دیے ہیں اسی سانت دار ہم است دور ان کسی اور چرنسے تعبیر کربن توفا با برتعبیر غلط شہو گی ۔ موصوف کی راتے ہیں مولانا کی صحافت خودان کی مسافت منی سے خووان و سے ایجاد ارو جانیس سے سامقہ ختم ہوئی اور ص کی تشکیل مندر عنا مرسے ہوئی تنی حس میں ایب بڑاز مرد مت عندائی عیر شمر بی فوت حافظ منی ۔

صعافتی زندگی کی ابتدار کر می کی ابتدار کر میمونی ؟ اریخ کا تعین اگرچه و تنواد ب اکین مولانا بلیج آبادی کی آلیف آزاد کی که ان خودان کی زبان می مین مولانا بلیج آبادی کی آبایت آزاد کی که ان می بین است بین است باز کرد باز می این مین مولانا بین این مین مین است بین مین است باز کرد ب

المنا پاہیے جیے صفرت مولانا سے نووجا ری کہا ۔ لسان النعدی میلار سالا تفاحس نے حفرت مولانا کی معمانتی و علی نظمت کو علیا ، ک طبقہ ان نظار الاار مشبلی اور حالی جیسے اوپروں اور والشوروں نے محسوس کیا کہ علم قواوب اور معاونت وسیاست کے افعا بیا کہ نیا شا ، طاوح ور ا

N C

ہے جو نواص و عوام کی زندگی کے تاریک گوشوں میں اجالا بھیلائے گا اور زندگی کی نئی سرکا بیام دے گا۔

اس میں شدید مناب کداسان العدق حس فعنا اور ما حول میں رہ کر جاری کیا گیا تھا وہ صفرت مولانا کے لیے مہت تنگ تھی اور بہت سی

باتیں تقدح نہیں وہ زیادہ کھل کرکنا چا ستے سفتے اور مذکر سکے مضا کین اس سے مندموٹ کی وحد صرف بہی منہیں ہے کہ ان بانوں سے کہ سے صفرت مولانا کس کرکهنا جیا ہتے تھے۔فضا ٹاساز گا داور ماحول تگٹ تضا بلکداس کی دومری وجرعراق کا سفر بھی ہے جوابیے حالات میں پیڈ

لسان الصدق كاسكدام علم ك دلون بربعيرة جبكا خفا ، خياسي حب مولانا شبى كى قدرست ناس نكاسور کی ادارت کے بیے حضرت مولانا کو منتخب کی اور ان سے اصار برجمزت مولانا نے المندہ کی ادارت بالتقديس لى نونشأ دوتسرى عنى، ماحول كوپرادر نفالكين بيرنشا اورماحول مجى مولانا كويذ معابا كيونكه امكب طرف مدعمان فضل و كمال كى حاسدا ند

متبر اور دوسری جانباب سیاست کی سازشیں جو ندوہ اور اہل ندوہ سے حضرت مولانا کی میزاری کا سبب بن گئی، اور سات آ مطر ماہ سے لعبد سی آتا والبي جليكة تام اس دور ناخشكوار مين مي امنول فالمدوه كوحس ملندي مريم نيا يا دو" الندوه" كا دور زب كملامات اور نبا زفتع لوري ك

«معامد غوام کامنیں بلکہ خواص کا تھا اور توامی بلائی جاعت علما مرکا ، لیکن مولانا نے انہیں بھی اپنی الفراوسین کا اعتراف کمراسیا

اسى زماند مېر شيخ نما كدم وم ارتسرى اكى اخبار كلك صفح عنى كانام دكىل تفا مصرت مولانا بحى كا و كاد مفاسل احمار وكيل في كمنوي في غلام عرم وم كاخط أيا كمار على صديقي جاس وقت الدييرية إي اصلى الادمة بدوالس علاقة

ون الديشين ہے۔ ميرى خواميش ہے كرا ب المبائے اكرا ب امبائين تومي اخبار باسل أب محد سپروكرد و صرب ميں بورى ازادي اپنے خیالات ظام کرسکتے ہیں۔ خیابخی لاہور میں انجن حابرت اسلام کے سالا مزملیدیں شرکت کرسکے مصریت مولانا امرتسر کئے اور محض عارضا اخباری ترنبب شروع کردی مگراس کے لعبد طبعیت بھی تشروع ہو گئی جس کی دھ غالباً اس کے سواکھ منبس کر اوکیل اس وقت کے

انمارات میں سب سے زیادہ منتین وسنجیرہ اور تومی مسائل میں صاوب رائے ونظراخبارتسلیم کیا جانا تھا اور منتدہ معاملات میں اس کے ا وتبع درجهمي نمايال كردكها إنفاء وكيل كى ادارت كے زمانہ میں حصرت مولانا كے مرب سے معیا فى مولانا البراغر كا انتقال سوگرا برولانا فور برعال الت

اخبار دارالسلطنت ليدول برواست موكم اور والدك احرار بر كلكة واليس ميله كئد مهال كير عوصد نك اخبار والألطان كامشندر الماكين حب بدمحسوس مواكداخبار كي ولك مرحوم عبداللطبعة دورس ولوگل كاغراص سيدننان موكراخباركي بالبسي من الغيف ين توصرت مولاناند اخبارس عليدكى اختياركد لى اور يواخبار مي مند موكيا -

أتمة لذ ماه لبديم وكنيل ما تقديم لياء لكن النف عوصد بس مبت سى بالأن مر تنسر بدا ساله تقا ا

اخهار وكبل سيعلني كي تغيرت كاسله بورى مرعت محسامة مارى تنا اسمرته صرت مولانا محرساس الات نا منة سائل مبند ك منعلق وه تبديلي موني حس ف آسك مبل كرحفرت مولاناك "عبدالهلال" كمسلك كى طوت دمنها في كي - شيخ غلام مي العم م ان خبالات سيرند تومنفق مو سكته منظ اورنسم بيرسكة منظ للذا ودس ماه ك لعد مصرت مولانا مبرول مرواست مذمو يكته اورامرت السموال

مطانا الجالكلام وأاد

ا اس زماند بین حضرت مولانا نے بیردائے قائم کی کم جومفاصداب بیش نظر ہیں وہ اس دفت کک حل منیں ہوسکتے جب کک ایک طاف فرر : الج استظام واستمام كے سابھ ابنا وائی اخبار نه نكالا حائے اور وائی جرایس مرہو۔

التنافية كيم موسم كرماكي أخرى رائيس تقيل حب امرتسر من حضرت مولانا كي حثم بدياري سفه برخواب وليجا اور کا احجرام اور کامل جهر بس اس کی تغییر کی عشق آمیز حستی مین مرت سو گفته امیدول کی خلش اور ولولول کی شورش ية مصطرب ركها ادرباس وفنوط كالمجوم باربا سحصله وعزم برخا لب آلياء مبيان كهر يمثلاث مين اس خواب عزيز كي تعبير في اور الملّال عالم

الأالم المحمد كا خصوصبات سعام برشخص واقت سدي

أناكا مسلك

نیز فتح بوری تھفنے ہیں کا مولانا سفے الملال مبت سو پر سم پر کرجاری کیا تنا اور مک سے حالات سے منابیت عائر مطالعہ کا نتیم مقاوہ یرفیصد تو الملال کے احراسے قبل می کریجے نفے کر مک کو آزاد مونا تاہا

ل تسلط كونتن - لېكن اس كے سائف وه اس مقبقت سے مھى بے خبر سے كے كاس نبصد براعل كرنا بجيل كاكبيل منبي ہے اور برده داه ہے النظراوك تدم أن ست كرمبول باللي "وه اجي طرح عبائة مق كرحب تك طك مين اخماعي حبيب سد أب عام و مشرك حذبة و بهدار مرسود منهب وملت كم انتقات كور شابا جائے صول مفعود مكن منبل ميكن مك كي آئنده سياست كا حوفقت ان كے سامنے

و لقائد منا برتفا که تعمیرسے سیط عمل شخر ب سے کام بیاجائے کیونکھ مولانا کا نظریہ بیشفا کر حب کوئی ڈھا پنجا اثنا بگیڑھائے کہ اس کی اصلاح و ا في من مؤنو صرورت اس بات كى سے كد يسط اس در ماريز كو تو احاب أور ميراز سريو تنمير كى مبائ - ده براتے مشے موئے نفوش اور كى م خطوط كِي قائل من منظ بكدوه ان كوه اكر نشي واغ بيل برجمارت قائم كرسف ك قائل منظ دو سجيف سف كرحيب ذبن الناني رسوم وروايات سعاس واعداد موجلت كراس كى اصلاح ممكن ندمونومبتر صورت بهى مدكم يبط اس مكر برانے نقوش كومثا باجات اور زس، ووماغ كوساده الى بردوسر فقوش قائم كئے جائيں۔

ناصنی عبدالنفارمروم آنارالوالملام میں مکھتے ہیں" مولاناکی دہنی جان کاسب سے زیادہ موزر مظامرہ الملال تفاحی کی ا انتا عونت سے وقت بھے سبندوستانی مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا لیس نظر کم دمیش دہی تفاحی کا فنٹ درسید احمد نے

لله کاحنگ آزادی محدمد با بنمااور مبی ده زمار تفاحب تفتیم کروا در حکومت کرد کا سرفادی سلک این ارتفار کی مزلیس طے کر رہا تفار الان دار ميسلم لك كى بيدائش ہوئى -

الهلال سف این تحفر دندگی میں عوامی افکار کے ایسے نقتے بنا وسیے جون حرف سیاسی مکد اخلاتی المميت و كلتے عظے اور اس بينعليم بافته گروه سے زياده مسلم عوام ك يے وليد برستے ، الملال النات براعض اسم آدی اور فرسمی مسائل دیر بحبث آئے رہے جنہوں سے طبت اسلامی کے دسمی نقشوں کو بالیل بدل دیا ان مباحث میں الافرامضرين وستكلين كحطرين استدلال سعيم سط كرابين احبتادي فوت كواس طرح واضح كرت سف كرم زندم براسون في تقليم مدى

آلوازی اور معان مان فرمایا که دنیا کی کوئی تعلیمی مدافت مجی الیسی بنیں ہے جس کے بیرجہ اس کا در دازہ آگ کی تعییل تھیتی کے بے سر رسکیس ایک میں اس میں میں میں میں ایک کوئی تعلیمی مدافت مجی الیسی بنیں ہے جس کے بیرجہ اس کا در دازہ آگ کی تعییل تھیتی الإلماني متيت كرون تدم نيم مطاعة أبي تمام لوك جرحقيقت وصدافت كم مثلاثي مني سوت ملك سي خاص خيال اور مدر سه إبني كول بات سوان

المراع لكون بات كران جائة بين طراق "حدل" برعام موسة إنه مسينة اس وصورته مين محد رسة بين كسي ركس ركس ابن بات منوائ

وس ، مذاسب عالم محربر جوش حامیوں ، مذہبی محباس مے زبان دراز مناظروں اور مذہبی محبث ولطر کے نبائے موستے نام منا دعلوم میں ورترس والوں کا غالب حصد اسی طریقِ عبدل کی پیدا دارہے .... مذاہب کی تعلیم اور پیروانِ مذاہب کا قیم وعمل وو مختلف چیزیں ہوگئی ہیں

بعقول نیشت منرو ر در سکوری آف انڈیا ) مولا ٹا افرالکلام آزاد نے اپنے سفنہ وار الهلال میں مسلم ا نى زبان مين مخاطب كيا- براكيد البيا الدار تخاطب مفاحب سعة مندوسًا في مسلمان آشنا مذا على گره كى قيادت كے مخاط لهج سے واقعت سے اور سرسيّد ، محس الملك ، ندبر احمد اور حالى كے امغان بيان كے علاوہ مواكاكو كى نزا

حيونكا ان يُهُ مِينيا بئ تمنا - الهلال سلمانوں كے كسى كمنتبِ خيال سے منتفق مذخفا = دہ اكيب مئى دعوت اپنی قوم اور اپينے مہم وطمون كا رہا تھا۔وہ پیلائی ون سے سندوستان کی ایک متحدہ تومیت کا علم وادتھا۔ اس کی دعوت سے سندوستان کاسل امی وہو وتنت بك بسكانه تقار

مولانان قدامت برستى كم منالف قوميت كافلع برحمله كيا ولكين مرخط مستقيم منيس مكه النيه افكار كي اشاعت كرك و على كراه ه كى منبيا دكو ملا ديا۔

سمي جاس وفت على كره كى تحركب كے حامی شقے الىلال كى دائے كے خلاف اوازا تھانى بڑى . مك كى صحافت ميں اس تجث كالمير مر

اور مولانا محد على سے بھى مولا ناك نظر مايت كا غالبابيد بېلا نشادم تقفاء ، (فامنى عيدالغفار) مولانا محمظی سے اختلاف اسلام علی اکثر مولانا کو صندی مولوی سے نام سے یا دکرتے سے لیکن عور کینے تو مولانا کی صند

ہی میں ان کی شخصیت کا اصل استحکام نظراً ناسے میولانا عمد علی اورمولانا کی انفرادیت میں سال مبت برا فرن تها مولاما محرعی اکب عموی لبدر مق

مفهوم اوراندازی عمومیت سے تفریبا بگانه رہے ان کی الفرادیت محائزہ میں سب سے نمایاں عنصر عوام کی مقبولیت ندعتی ، مکہ خود

بجائے خود بھی مولانا اب او فات اپنے تقا داور مخالف سے دست وگریباں موجانے کی جرآن سکتے بننے اور مزورت کے دقت ان کی الت كالمازيمي جارحانه موسكنا مقاءليكن مولانالعين افقات دوسرون براسطة تنفيد بالقريين مذكرنة سق كراليا كرنااين توبين سمجيقة منفية مبالي في احساس كمترى منبى ملكه اكب صرورى اورستنكم الفراوب سے جمع ان حبك ميں اس بيے نهير كيانى كه اسے برازلو وليف نظر منين أنا-

اس كے نتائج كے متعلق خود فرط نتے ہيں" الملال نے نتين سال كے اندرمسلما مان مند كی خرم ی ادرمیای حالت میں ابب باكل نئي حوكت مراد وكالر بيندوه البين معائيول كى لولليكل سركرميوں سے مذحرت الك عظ مكداس كى مخالفت كے فيرم وكركي كے بائة بين ايك مهنار كى طرف ا

مولا إالاانكام أراه

ر نمنط کی تفرند انداز پالسی نے امنیں اس فریب میں مبتلا کر رکھا تھا کہ مک میں مبندوؤں کی تعداد مہت زیادہ ہے۔ مبندوشان اگر آزاد سوگیا د گرمنے قائم موجائے کی محرالملال نے مسلمانوں کو نقاد کی مگرامیان براعتماد کرنے کی تلفین کی اور بلے خوت موکر منبدو وی سے مل جانے کی

ا وی اس سے وہ نبدیلیاں رونماموعمیں جن کا نتیجہ آج متحدہ کتر کیے خلافت وسوراج ہے ۰۰۰ ۔ بیں تبلانا جا ہتا ہوں کہ السلال تمام تر ا باموت کی دعوت محی ۔

ت وصدا قت کا بیجام استمیرے عقیدہ میں صرورت اور دفت حب جی کے ساتھ جمع موجائیں تو بھر خدا کی بائی ہوئی اس میں وصدا قت کا بیجامی استفت بنیگوں کے بیج کوئی شنے البہی نہیں جواعلان جن کے لیے مجبوری ہوسکے اور اگر ہوتو وہ تما اے

صورسے اعلان عن کے وجوب كالطلان سبس البين موجود وحالات كوكمبى بھي البي تغبيرات باطله مصفیٰ تبين كمرسكناس سے اس كي اصلي خفيفت بربر دسے برجوائي، أكد تم كسي خرنجالال الب رائنمين لعاف ڈال دو کے تو کیا بیٹا سٹ کر سکو کے کو وہ مروہ لفٹن منیں ہے۔"

"الملال البداسي من كي نوست كاواس ظرية اورالله على سيه كر مجه مسورج اور جاند كوج دكا مايت بنوي فغيا كدين كي كاميابي اور بإطل ك

رابان ہے ، برمیرے موسات اور مرشیات میں اور ان میں کسی کو مجھ سے الانے کی خرورت بمنیں۔ ، کو فائسی بات اس بید منیں ترک کی ماسکتی کو لوگ اس کا استقبال کریں گئے بریح ہے سے اگر میر تمام عالم میں اس کا ایک بھی دوست،

لاسبانی کی فاتخانه خفیفت بریمیال عماد ہے اورا علان حق اورامر والمعروت کا فرص مشرعی خوت ؟ نلنون دیمجرم شبرات سے ساقط منبل کیا جا اگردنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کومپراغ کی روسٹنسنی دصند کی نظراً تی ہے ٹوبیران کی آئٹھوں کاصفعف "ہے۔ ان کی خاطر حرب راغ گل

. سبب میرے عنیده کی غلطی مجر برواضح نے کردی حاتے میں اس کے مطابق کام کرنے برمجو رسوں اورکسی اعتراض ادرکسی الفات لزرز المنيس موسكنا -"

حق وصداقت اور حربت ليندي كاية غير متزلزل مسلك نفاحس مير الملال ايني دندگي ك أخرى برجي كهمامرن را - معزت مولاناف در خنینت مصرو عمران کی سرزمین مرتوی آزادی کے دلفریب جبرہ کی ایب حملک دیج گالدوه به معی دیجه آتے شفے که معیض اسلامی اورمشر نی مالک بیس کس طرح اند هیری دات کے لید آزادی اور حرب کا آنتاب طلاع ہورہا ہے. باین اگرمعرکے مدیدلٹر بچر اور مھری صحافت کے نمایاں رجمانات نے لوجوان آزاد کے گرم خون کی گروش کو بھی بیطے سے زیادہ نیز کر دبا ہو.

االبینے ول سے سوز کوابنائے وطن بالیفیوم مسلمانوں کے ول میں منتغل کرنے کی تمنا دیکھتے ہوں اس لیے حین را مہوں سے انہوں نے مسلمانوں الزن كمب بېنچنىك كوشىسىن كى ان مىسىب سەربادە روش اورواصنى راە مذىب كى ننى جابخ ائىيدالىلال سے ناكى اىلاكر دىجھ توسىلوم اً المان کے است کی تعلیم کے سلسلہ میں ذہبنی واخلاتی اصلاح کا کوئی البیام پلومن خاحیں کی ائید میں امنوں نے قرآنی دلائل بیش مذکیے ہوں للاں کی جائیت سے لیے اسکام اللی کی حبت سے کام نہ لیا ہو۔ دوسری راہ جوسلما نؤں سے کلچے اور فطری ڈوق کے کی نوست ان کے بیے آنال تبول سرسکتی متی ادب وانشا مرکی ماه متنی سواس ماب میں العلال کی بیضموصیت کمبھی فراموش مہیں کی حاسکتی کہ اس نے انباط اذیرہ

شو وارب کا جمع کر دیاکه اگر آج تمام شهرد شوار نارسی کا کلام دنیا سے موجودیائے توجی اس کا مطباستھ انتخاب آپ العلال کی مدوسے بشیر

دنیاز نتح بوری گست بحصولیه)

من اسلامبه كي وح افراد كي غضلت بين سورمي تني ، فهن وده خ ك تغيرات بين خواب هی حذبات کے بہجان میں کروٹ مدل رہی تھی ۔ الملال کی مخر کی ودعوت پر بالآخروہ حدو

مبدان بن المطاعظي مولى - بيعدو حبد البياسفر مفي عب كى مندعى موري منزلين خفيى "عشراني مودي رمع وداه مفى وعفرت مولانا سف الملال سي لمت اسلامبیکو اس مفری نبدهی به نی منترلول کی طرف دسنمانی کی میتیرائی مونی رسم دراه سے آگا دکیا ۔ بید شار در کا دلوں کی نشان دہی گا

مشكلات كم منفابله كى سكت اور مرداشت كى توانائى ببداكى - الهلال در حقيقت ناله حرس نفاه لوگ أت محك اور كاروال غبالكيا -الالكية مين تقتيم شكاله كي خبيخ من مسلمالان كي قديم سياست بداكرج الميد بعنت مزيب مكان حس كياسا الميل

اب بھی ربطا نوی حکومت کے دامن سے لیٹی ہوئی مفی اور برطانوی سا مراج کی جو کھھے برشار شعداند سعیرہ کر رہی متی - بہی زمانہ تھا ہے ، کی بے با تخضیت برری فوت سے ساتھ السلال سے صفیات پر نمایاں ہوئی اور سبت ملد بیانی سیاست سے برانے نقشے مدیمے میں کامباسا گی-بہان کے ک<sup>یمی</sup>ٹس نذبر صن مرحوم نے جو اس وقت مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے وقت سے تفاطنوں کو مسوس کیا اور ہا آنخر س<del>نا ال</del>از ہیگا

کے بلبط فارم رہا سرکار" کی وفا داری سے سبلو سر مہلوستان کے بلے موزوں حکومت خود اختیاری کا نام بھی زبان بہایا ادرمولانی ا وفاداری وحکومت خود اختیاری کے ساتھ موزوں کی منزط پراعزامن کیاص نے سرکار برست لیگ کی تدیم قبادت کی طرف سے مسلما ولی

لينوعناحركو بدگمان ومنهلن كروبار

انگریزوں کی حکومت مسلمانوں کی سرکار پرست فیادت سے اس اضملال کوتشولیش کی نظرسے دیجہ اللّی تی موافات مالات كوبهتر ديخ وكرجد وجب وكونيز كرديا اور حكومت اب كونشولي ا تكابون - سے دیکے گی

الملل اورمولا فاكا وجود مكومت كي تحمول من كاسط كي طرح تحطيف كا- او المام

كا ببورك سلسله مبن العلال كم مفامين في صورجات متحده أكمه و ادوه كروز كوب حين كروبا - انجام كاربيط تو العلال كي منا إلى ضا

مُنَى اور بعر<u>ها ال</u>ية بين مولانا بعي نبگال سية خارج البلد كر ميئة كيّة الهلال كاييرانجام مولانا كى زند كى سكرابك نيئة دور كا آغاز تقا-الملال ك لعيد حضرت مولانا ف البلاغ حاري كيا و نايز فق بورى محقة بين ، اس كالضب العين عي ومالما وال

الميلاغ كالهجرا الملال مع معدسرت وه وسعة مبدر المراقة المراقة والمراقة وال لفنيات عملى كا درس تفا ادرالبلاغ نسبات ومنى كا- الهلال حركت وعمل حوش و ولوار كإبيام رسال تفا اورالبلاغ فكرو لصبيت اور روحا المرونيا

البلاغ كاسلىدانناعت منقط موانواللهائد مين صفرت مولانا في كلكته سد اكب اور اخبار بنيام جاري الاجر معالم الماجري الماجر المراج المراجي المراجي المراجي المراجد المراجد

الهلا ل ودوبارہ مواری کیا لیکن اس باریجی الهلال کے خرمن حیات کو حکومت کی لگا ہ گرم ف موجو تک ڈالا۔

دارورس كي آزمائش

تومیں مچے کتا ہوں کہ نوگ اس تگرکے بیے وعائیں مانگھتے ؟' معرف | گذشت تلف عنصدی میں دوموڑ اسپے آتے تفے حہاں برا نفلا بی نوئنیں بدار ہو تی نفیاں یہ بہلا موڑ نو دہی حادثہ معرف |

الم سن سی مور الم سن سی مور الدیمیات کومسادکردیا ادراسی نقط سے مولانا نے بھی اپنی آت کے لیے طاحیہ حق کا ایک راست معین کیا بسحید کا نبور کے استدام کا ذکر رئے ہوئے مولانا نے اپنے ایک ادار ہے میں مکھانشا کہ :-

مو انتجب مدیشه اس وافقد بر بر تو است جوناور دعورب موا ورنسکا بیت مهیشه است برنی میت میت نوقع موسی کونومز اس واقد بر مب مواا در نشکایت بریداموی نرمیرے سامنے تاریخ مین ا ورقوموں کی سرگذشتان بی اور مجیوم معلوم سے کہ طاقت نے مہیشہ عزور کیا ہے ادعوم توں نے میشری وحیات سے ساملوں کو ابیا ہی جواب دیا ہے۔ بیس روز اوّل ہی سے جاننا تھا کہ یہ سب کھیے بیلے لعبد و کرے مون

الاہ اور وفت اور موسم كے تغیر كانتظام كى جارہاہے ۔ " حجاگ اس وفت كى ہوئى تعنى مولانات اس كے انكاروں سے اپنى قوم كے دلوں كے آتش خالوں كوكرم ركنے كى كوسشسش كى "

ا وقت نادک ہے اور موسم خالف ہے انتخاب کے حمو کے جلے سکتے ہیں اور تعجمہ بڑے والے ہاتھ ہے حرکت ہو سکتے ہیں۔ حرایت وی و شاطر امفال فرب خوردہ وسائیں و مطابع ولعزیب اور ایمان کی آز ماکٹ امتان طلب ہے ، سفرا تھی سنزوع ہی ہوا ہے اور تجربہ کی زا دراہ سے مسافر مہتی و ست ہیں البیانہ ہو کہ قدرت کی بحثی ہوئی ایک فرصت مہنیاری ضالع کر دی حائے۔ البیانہ ہو کہ وہ جربہوں کی مگر مهینوں ہیں حال ہوا تھا بھر خفلت و مرشاری بہتر مان کر دیا جائے۔"

براپیے تومی حادثہ کو حضرت مولانا السلال کی سباسی دعوت کالپر ضغطر نیا لینے شخے اور حبیب بھ السلال حباری رہا وہ اس کے مسئوات ابرائریت نگرونظر ستحدہ توممبیت اور حب الوطنی کا پیام ومراتے رہیے ۔

مولانا ابو انكل أر

جیندر رز نعیر جب سندوستان میں ایک استعبادی حکومت کی واروگیر ننروع مہوئی قومولانا نے اپن «وعت "کے دُخ کوزبادہ زیا وہ واضح کرنا شروع کر دیا میکلنته کی عدالت میں امہوں نے اپنا حوامشہور میان تحریر می بلیش کیا اس میں الملال کی سخر کی ادر اس کے

ببس دم سشماك

کادکر او لنجیل دمولانا آزاد کا ککته کی عدالت میں تخریری بیان ) مکه انگیباتسب کی صوروت میں گذست مسلور میں

ر الجي من نظرت ي المسالة بين مولانا بهي منكال ساخارج البلد كردين كنية "الملاك مي مند بيو حيا تما- ميان سامولانا كي المنا والجي من نظرت ي المرات المرات المام وي -

نظل سے صلا وطن مورمولانا رائینی سئے اور اور دیں وہی نظر سند کر دیئے گئے۔ مولانا کی زندگی میں بیانک الین تنائی اور خاموشی کا و تفاص میں برجے بطائے لوگ بڑے بڑے کاموں کے لیے تیا درہوا کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس کے بہد مولانا نے اپنے عزائم کے لفہ

میں رنگ معبرا اوروہ اس فیصلہ کن کش مکش کے لیے نیا ر موتے حس کا نتیج میں سال بیکلتے والا تھا

ا سندوشان کی ساست میں سالیڈ سے ساتا یہ بھک کا دور ایک غلام ملک کی زندگی کے نشاب میں اس ک

رولط ایکط فرار الایک انقلاب انگر منظر سے جب دقت سنگار میں مولانا نظر نبری سے آزاد ہو کر اسرآئے تورول ا

کانفاذ مک میں آگ لگا جکانخا اورمسٹر کا مذھی اپنے عدم تشدد اور عدم آنا دن کے تمام ساز دسامان کے سامند مبدان میں آپیکے متقے حروق

علیا لوالہ باغ سے دروارنے پر حبزل ڈا ایر نے اپٹی وج کی را تُفاوں اور کلدار ٹوبوں سے برطانوی اقتذار کے استحکام کی ایک اسخری کوششن ا تواس سے ساتھ ہی مک میں ایسا لموفان آبا حس سے عبن وخروین کی کوئی شال کچھنڈ کے بعد منیں دیجھی گئی س<mark>ے ہے م</mark>ئے تشد د کوآگ

مهاننا کا ندھی نے ابینے امین اسے بدل دیا تنا اور بہر ایک الیا اخلاقی حرمہ اسٹوٹ نے ایک ملام فوم کے یا مخدمیں دیا متعاصر کی فوت کا کئی

ا تنا برًا مظاہرہ اس سے بیلے دنبا مے کسی ملک میں مذہبوا تھا ۔ اس وقت گا مذھی جی نے اپنی قوم کے اندر خیالات ارادوں اور حذبات حربے بناہ میجان ببداکر دیاوہ اکب ایسی اخلاقی اور روحان مهم مقی حس کے مقابلہ میں قدیم انگریز برسی کے سبت سے زاویتے مسمار سوکے

مولا نامحد علی جوابتی زندگی سے انبدائی دور میں علی کڑھ دے سیاسی مسلک کے مہنواسے اس صاف صاف کے لیے کہ ہے۔ " بركام حبرل دابرس ك بيعضوس ركها كيا مفاكروه اس داوار كوادد عربان مصالح كمت مرسيدا حدفان ف سال ببینے کھڑی کی بھتی - ادراس کام کاسراحبزل ڈاکر ہی کے سرہے کہ امنوں نے سوالے دکی کا نگوس میں مندوستان کے مسلمالان کو ایک

مشتر کہ تومیت کے علم وادی جندیت سے شرکت کی ترغیب دی -اس کے سیام بیوں کی گولیوں نے مندو اورسلمان کا کوئی امتیار قائم ما امريقية قدرت نے بوں مى مقدركريا تفاكد ايب ايسى ذم مجى عوسلمان سست مجى دياده الحكيروں كى وفادار مخى رمارے سكومانى ) ليف ملم كم مقدس تثهر امرتسر كومبند دوُس اورُسلما لأس كم سائفها تفتخود ابينية خون سنة مجبي زنگين كرديب اس والنديي خذا كا ما مقانحناً - "

حالات کا جور وعمل مور ما بھا اس کے ساتھ سا مذعب مرطانہ نے ترکوں کو بھی دنیا سے مٹا دیبنے کا ارادہ کر لیا اور گلیٹسٹن کے خواسا تبهی اور اسلامی اماکن مقدرے بے بھی سرطرت سے خطات ببدا کردیئے گئے نوشدوستان میں جایا ادالہ باغ کے خوا رنگ زبادہ گرا سوگیا اور مسلی سراور ان سخر مکی خص فت کو علم مبند کرے مہا تھا گا ندھی جی سے بہلوں بہلومشترک فا سندوسلم اتحاد اور مندوستان کی آزادی سے دائل اور ترفیان بن کرمیدان بی انزائے

مولاً با ايواسكل م آزاد بربردعان گاندهی جی سے ملاقات مهانداجی سے ۱۸ دجوری کی میں میں انقلابی دور میں حضرت مولاناکی میلی طاقات مهانداجی سے ۱۸ دجوری کا ندھی جی سے ملاقات کے شعباق دائسرائے سے گفتگو کرنے کے لیے تمام

مناز مندوسلمان ليدرجم موسئة اسموند برائخانى تلك مج موجود تقد اورومي دن تفاحب مولانا اورگاندى جى كدرميان مبت ور ملوص كالكب البيارسشة قائم مواجو كاندهى في كة خنى دم تك قائم ريا -

مربهلي الآفات مبندوستنان كي اربيح مين اس اليديمي ميت بشي الهميت وكلتي مخي كدليثرون كيراس ابتماع بين بهلي مرتبه مهافما كاندهي كاسولوں كوفنول كرنباكيا-البت والسرائ سے طاقات كرنے كى تجريزست مولانان اخلات كيا - ووگفت وشنىداورعوس ومعروص ك قديم

طرافقوں سے مبت بے زار تھے۔ اور اس میل اس میل انہوں نے اپنے اس خیال پر زور دیاکد کسی وفد کا وائٹر اکے کے پاس جانا ضول ﴾ ہے - البندوہ بہلے سلمان لبڑر تخص جنوں نے اس ناریجی اجماع میں گاندھی جی کے پروگرام کی بوری بوری نائید کی - اس وقت دو سرے

منان ليدرع ولاناكم مخبال مفض سكم اجل مان مرحم مقر الم المير مطاور كلكندى كالفرانون مين كا مذهبي جى كا برو كرام محمل كياكي اور ناگبور مين با لائر كانتريس نے اس بردگرام كى منظورى دبين -اس كه نعبد مندوشان كى سرزيين برقومى تاريخ كے جروح بر در نظارے و كھے گئے بوج كارى فوجى تامريخ كے لار وال نفوش بيس - اى كرك

کے دوران میں مولانا کے بیے گرفنا دبوں اور مراوں کا جوسلم منروع مواوہ فاج احمد نگر کا دروازہ کھلنے اور ارادی کی بہلی منزل ملے موسنے کیک جاری رہا۔

ستسة اور الاقلىد كا دور توكي خلافت كا دور ثقا جو والمهة بي جليا نواله باغ كة قبل عام اورا مرتسر ك اجلاس كانكرس ك بعد شروع ہرا ، مولانا کی زندگی کا بیراس قدر مھروف زمانہ تھا کہ اس سبلاب میں ان کے بیلے جسے اور شام کا انتیاز باتی رزر یا نضا شال سے جنوب نک بینکیڑوں مبلسوں اور کا نفرنسوں بیں اُنہیں تفریریں کرنی پڑتی تقیں ا دران کے او نات کا ایک لمحد نہ تھا جواس تحریک سے بے تعلق ہو بروفشد

پرادر مطبرین زندگی اور استفامت کاایک بی بیام نفاجووه ملک کے مندووں اور مسلانوں کو دے رہے تھے ان خطبات اور نفر نیدو كُ أَكْرُكُم سه كم أفتناسات بعي نقل كية عالمي توده كاسق تود الك ضخيم كماب بن حاقية اکتوبر سلات بین صوباتی خلافت کا فقرنس آگره کو مخاطب کرتے ہوئے مولانا تے اس تحریک کی ۱۸ ماہ کی تخريك تركه والات -

مدتداد برائب نظر دال اورمسلمانو ، کوگاندهی جی کے اصول ٹرک موالات اختیار کرتے کی دعوت دی لاسخرنمىپ خلافت كى يدولىن يېندوسستان كى آزا دى كاسوبا موامسسىلە

المُول سفے فرطایا: -

اس فزیت سے جاگ اشاکہ آج اس کا غلغلہ دنیا بیں ملند ہے۔ " لیکن اب اس حدوجهد کی سبیری اور فیلیکن منزل اگئی تھی اور وہ بیرنفی که ترک موالات سے اصول کو اختیار کر کے وطن کی آزادی کا

الله نزوع کیا حاستے ۔انہوں نے ذمایاکہ :۔" بہرچر ہو ہمارے سامنے آرہی ہے پہلے ہی نیرہ سوسال سے موجود ہے ......اصل مبدان بنومتان كاميدان ب اصل فيت وشكست كافعيله مندومتان ك الدرموف والاب اكرآب ابني مل كے اتفاق كے ميدان ازك اللات كى مىدلان ملكه مخقر مدكداميان كمه ميدان ميس كاميا بي حاصل كركيس تودنيا كي كون سي طاقت بين جوآب كوشكست دم سك -

مولاله الوالكلام أزاد بيس برك مسلمان

اگراسمان کی نمام بجلیاں اُنرآ میں بہالد کی شانعی اپنی صفیں کھڑی کرلیں آورہ ایک منٹ کے لئے ایمان کوشک تنہیں و بے سکتیں یر سے بڑی خرورت اس بات کی ہے کہ آب اپنے دلوں کے میدان کو فی کرلیں ، ابہان کے میدان کو ، اشتقامت کے میدان کو، فریانوں

میدان کوا ور ملک کے الفاق کے میدان کو ... تحریک خلافت ہندوشان کی آزادی کی تحریک ہے ... ؟

مولانا نے اس زمانے کے تمام خطبات ہیں بار بار دفت کی اسی حقیقت بر زور دیا کہ خلاقت کی تحریب ہندوشان کی آزادی تحرکی ہے دو سری بات جس بر مولانا نے آئ علما رکو جو تحر کیب خلافت میں حصیہ نے میں امر مطرف او عبد دلائی وہ ایک نظام نفرعی کے قیام کی نجوز بھی مولانااس وقت کے لحاظ سے عزوری سمجنے مظاکر ایک ایسی امادت نفر عبیہ قائم کی جاتے جومسلمالول

کی اخلاقی اور مذہبی زید کی کو حقیقی مذہب کے سانچے میں ڈھلے ۔

کا حرب کا مرد مسر المالات میں عی براوران اوران کے ساتھ بعض دوسر سے نیڈروں مرکزاجی میں مفدمہ حیلا بالکیا ان ملزموں برایا

مسلم تسليم تفاجول ليدكر فأرنهبي موسقه عقدانهوں نے بھی اس جرم كاارتىكاب نثروع كباجيًا نيرتمام ليڊروں نے اعلانات او

بيانات شالغ كركے بولىس اور فوج كو مخاطب كيا بميتى كے ايك اجتماع من ليدُرد ں نے اس شار كے مشعاق جومشور اعلان شاك كيا وہ حكومت ا کی کھلاجیلیج تھا ۔اس برسیلے وستحظ صاتما گاندمی سے مقے اور دوسرے صفرت مولا ناکے ۔ لیڈروں کے اس متحدہ افدام نے کمہ فیا رہوں کا سلساریا

دیالکین تکومت سے درست دراز کا پر تسطل محص عارصتی تفاحی وقت برطانوی ولی عمد کی آمد کے سلسلہ میں بائبکاٹ کی ترکیب شروع مونی اور تمامالیا میں شمال سے عزب نک اورمشرق سے مغرب بک مرگوشد احتیاج اور مبزاری کے نٹروں سے کو بنے نگا تو پیرائی وحد مکومت نے بیٹروں کو سا

مشروع كبار بنائي شكال مين مولانا اورسي الرر واس كرفية ركري كيئه واس مفترمين مولانات عدالت سے روبر درج بيان مخربري بين كيا و وال

کے سیاسی افکار کی ایک الیبی دستا ویز ہے جس کے آئینہ میں ان کا سوائ نگار مولانا کی دھنی اور سیاسی زندگی کا صبحے عکس دیجد سکتا ہے - اس دشال كومولاناك ادبى شابكارول ببرمي اكبيمضوص تفام حاصل سے اس مدفعه برجولاناكے اس بيان كے ليف افتياسات حرف ان محسياسي افكار كي ألك كرف ك بيانقل كيوجات بين لكين اس سع يبط ان حالات كي لي منظر كالكي كرشه بيش كردينا مناسب موكا عن حالات مي مولانا فا حكومت

ابينے اوبرواد دكرسنے كى دعوت دى تنى۔

اديي سلكسه بير مفرت مولاناف كاندهي جي ساسة بيناب كإنبسرادوره كباراس وفت اضلاع لابوراد رامرسترس بيكر علبول اورتقال

ک ممانفت بنی - بادع کم مهاتماجی نے ان انتناعی احکام کی خلاف ورزی مہنیں کی اس بید کر خلاف ورزی کاپر دکرام معلل کمیاجا جیا تھا، لیکن موالے البيض متناق بداستدلال كياكش خصى طور ريخلات درنى كريف كاس انبير عاصل بدادما فضيب اسى بيرب كروه الياكريد ومها تاجى فرمي مولانا

اس طرز عل كوجائز قرار دبايخ اليزعيد كون شامي سيدم بخطيد كي بدمولاناسف اكيدول الادبية والى تقرير كى - اس تقرير كم مستعق اس رمامنا والم

ك نيم مركاري اخبارسول اينظ ملش كردات في كهماكد اس نظر ريسي مولاناف اللي سنجاب كوعلا فيدخلات ورزى ما لوان كى وعوت وى ب اور الكيطات ف كون كادروان نه كى توبيجاب كے شورت ليندوں كى مهنيں مبت برط مائيں گئى۔ اس ادار يركاعوان مصمى سعدىمى باعبا يا مكبر " تقا اكب الله

ك مدورونانان الب اليي مى تقرى إمرشر مي كى مير حب على بإدراق كرفنا مكر ليه كي الأاس كرفنا دى كى دودن بوركلك ك ايك مها

حبسهی تقریر کرتے ہوئے مولانا نے فرایا کہ ا -

«جس رِبْرِولبوشن کی نبار پر علی مراوران کرفیا رسیجه کی میں و و اسلام کا ایک مانا جوا اور شهر دومسروت مسکد ، بسیم مسلمان کا فرض ہے

ار اس کا اعلان کرے دو د در در در اصل میرای نبار کیا جواست اورمیری می صدارت میں سب سے میں دہ اس کلکتہ کے على فن يال مدين غلور مواتفا على اس مي من المراء والتفييل اورصفا في كسائفاس وفت اس كم مصنون كا اعلان كرام بوس - بير

سی - آن فاٹسی کے دیورٹر میٹیے ہیں اور بیں ان سے کہتا ہوں کر حرف مجرف ملمبند کر لیں۔ اگر برجرم ہے توگود نمنے کویا در کھنا جائے

كداس كالرتكاب ميشه ما رى رسيه كا-"

بنس بيشك مسلمان

يهرد بل من حيثية علماً اورخلانت كميش كي عبسون من مجمولاً ناف اس اعلان كودمرال واورمر موفقه پر بار بار دم رائے وسیے امکین بمبئی میں مرفانوی ولی عمد کی آمد کے موقع برحونسا وموااس

ے مثاث ہوکر گاندمی می سفیندر وزسے ہے اپنی مخر کیہ کوئید کرسٹ کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلہ شٹے اہل حک سمے موصلوں کولیسٹ کر وہا مہر مجی چذر دوزلب الميدووسرى سمت سے خود تحكومت كى سخنت كيرى نے توى سخر كيسك سيے نے شے دووازے كھول دينے . كلكند لميرس وقت رصا كارو ل كام عوال

اورمبائس کوخلاف فاؤن فراردباک نواس محم کی خلاف ورزی سے بیے مؤرا می نی نی عاصتیں سیدا موسے مگیں۔ حکومت سے بھی روزاند سینکڑول در . مزاددن رصه کارون سے اپینے جیلی خلنے محصرے نشروع کروجیئے - ان مالات میں میچرائیب و فندمولا نا سے بیدے مرکزاری مہان خانے کا در واڑہ کیل

حبب موں ناکو اپنی کر تناری کا لفان ہوگیا توامنوں سے ابنا اکیے مختر بیاین علم اشاعت سے بید مکھ کرر کھ دیا حوان کی گرفیاری کے لیدش لئے ہوا واس بیان بی اہموں سے تکھا مقا کر ا

ں گەد<mark>ىمنىڭ سەمىرى گ</mark>وفاً دى كافىصلە گرسكە مچىھا لىكب مېرىت بچىسى لوچىسى ئجات دىددى . دارىر دا ئىاسىپ كەمىرى بىرداب جیل سے با مررسناکس قدرتاکلیف دہ موگیا تھا جو چلے جاتے ہیں امنین کیا معلوم کرتیجیے رہ حبافے والوں سے ولوں بر کی گزرتی ہے؟ محد علی ، شوکت علی ، لالد لاجبیت دائے ، پنڈرت مونی لالئ مزو ، سب کا سفر کوریا ہوگیا و رہیں اب تک منزل کے انتظار میں تعاداب منزل میرے سامنے ہے اورمیرا دل خوشی سے معورہے کہ ایک آخری مگرفع مندمیدان اپنے پھیے جود ارا بول. یں سے ملکت کے موج وہ میدان عمل کو" آخری اور فتن ندم بدان " کما - برمبرالقین سے اور عقربیب نما م ملک دیجہ سے گاکہ ہوگام دو سال ك اندرتمام مك بين انجام رياسكا وه ان حيدولان ك امدرككت بين انجام ديا جائ كا... اكرين كرفنار بوگ تومها فاكاندك می کومیرا بر بیام بہنیا دیا جائے کہ بیں آب کو آپ کی کامیا بی پرسب سے بیلے مبارکباد و تیا ہوں ·اس مبارکبادی کے بید ا به مصحله ما بزنه تجویر و بین اس اثل وفنت کواین آنهوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اور جا شا ہوں کہ اس کی مبارکہا در بینے میں کون دور المحدر سبقت مذی عائے۔"

عوام كومولانا ف اليينبيام بي عارسجائيول كي طرف وعوت دى تى .

" ہاری فتح مندی کی تمام مبنیا وچارسچا بیوں پر ہے اور میں اس وقت بھی مک کے ہر باشندے کو ان ہی کی طرف وعوت دتیا ہوں " ١١) مهندوسسعمان كاكامل اتفاق -

دمه) کنظم رم، قربا بی ا*ور اس بیر*اسنفآمت ـ

بین مسلمانون سے خاص طور برود نائل کول گا۔ ایک بید کہ ایپنے مبند و بھائیوں کے ساتھ پوری طرح مثفق رہیں۔ اگر ان ہیں سے کسی ایپ معا باکسی اکیے جاعت سے کوئی بات نا دانی کی بھی ہوجائے تواسے بخش دیں۔اورا پنی جانب سے کوئی بات ایسی مذکمیا ،حس سے اس مبارک اتحاد کو صدم پینے - دوسری بات بد سبند کر مهانما گاندی بر بوری طرح اعتماد دکھیں اور حب کے وہ کوئی ایسی بات نو**میابی** ك خلات بواس وفت بك بورى يجاتى اورمعنبوطى كرما تقان كمشورون بركار مندريس ي

وروية وفيادكي ابت إلى المدمصطفا صديقي دام

حضرت مولانا کی سیاسی زندگی میں منحدہ قومیت کا پر باب طاشیہ مندورشان کی تا ریخ کا ایمیہ شا مذادا ور درش باب ہے لیکن حفرت مولا ٹاسکے شفصی اعتمالات کی مدرونشنی اوریمی زیاده دوشن اس تاریک زماندیی مهونی مصحب مسلم دسمے بید محبور انگریزی حکومت سے تفرقه بردان کا حرب استعال كبا وروزة دارى نتنه ونسادى اركي مي مرس رطب ليررول ك تقورات منتشر يوكئ اورمبت ببيت ممان وطن كالنكر وط كي عضرت مواز ک نشخنی اورمعنوی عزم دامننقامت کاامتحان حکومت کے جرواستبدا د کی کسوٹی برکروئی آتا مٹناامتحان مذتحا متنی کروہ آزائش می جن میں حضرت مولانا اس

ونت مبلام درئے جب مندوس المحاد كا دورگذر كيا وه نقم اي د فدي ساد موكئ اورايك دفع بحر مكومت نے فرقه دارى نشصبات كى آگ دوش كروي اس آگ مین سه تماجی مولاناتکیم اخبل خان و اکتر انصادی موتی لال منرو اور ایسے مست میں ایڈرھونک دیے گئے محضرت مولانا مے عزم کی مندی سے اسمان کا بھی وقت تھا۔ مبت سے مبد آہنگ لیڈر منظم اس استمان میں بورٹ فرائز سے میکن حفرت مولا، خود إِنی قوم کے اعظالی جبکہ وہ طاب

ہویں تنی اوہ سب بھیل گئے۔ برطالای عکومت کا فولادی بنجران کے وج دِمعنوی کو اس تدر مجردے کہی مذکر سکا جلنے ترخ کہ خود ان بی ای وم سنا ان سے دل ووماغ بربگاتے مگرامنوں نے ان تمام حراحتوں کو سکوہ شکامیت کا ایم بھی لفظ زبان بربلائے بغیر گوادا کرلیا یہ بھٹرے موانا کی اصل طرائی ہے

سیاست مسکنار داده کرے آئے مقا کسی کا اراده اور میں میں درگی اسراری سے دائیں تشریب لائے تریہ ارادہ کرے آئے مقا ک میاست مسکنار دکشنی کا ارادہ ا نے کچھ الیبابیٹا کھاباکہ صفرت مولانا کوچھراس آگ ہیں کو دنا بڑا مصفرت مولانانے ایپنے خاص انداز ہیں اس دفت کے حالات کے متعلق اپنے قلب

عین مطلق بڑے اواخر عمد میں حب کر امیدوں اور اُر ندوؤں کی اپر ری دنیا اسٹ چکی منٹی اور اس کی ویرانوں اور با مالیوں برسے سیلابِ

حادث پورے زورشور سے ساتھ گزر دیکا تھا ترمیں رائبی سے گوشہ عزلت میں میٹا موا اکیٹ ٹئی دنیائے امید کی نتمیر کا سروسامان دیمہ رہا تھا آہ

گودنیا نے دردارہ کے بندمونے کی صدائیں می تفیں مگرمیرے کان ایک سنے دروا دسے <u>محطعے پر</u> گئے ہوئے تتے :۔ تفاوت ست ميان سشنيدن من وتو إ

ترسبتن وردمن فتح باب مىستسنوم

المسك أنه ك رمضان المبارك كاميلا مفتد اوراس كى مبدار ومعهور راتني تعبير عبيب مي ف ان مي المتون سے اميرون اور اما دوں كم ف

نتشوں پرکمیر کھینچیں جن سے تمام بچھے نفتنے چاک کریجا تھا ۔

سهت نگر که صدوری دفتر امب صدياره كرده المردبه نوناب شته أميم!

حذرى سنكسر ميں حب ميں نظر ندى كے گوشان قبد و مبدے نكا الدووسال ميتية كا بدافت عمل ميرے ساھنے تھا۔ اس بيدر توجيح واقعات کی رفنار کا انتظار تھا مذمز مریخ رونکر کا ملکہ صروب شغل وعمل مشروع کرونیا تھا ۔ میں نے اسمدہ کے بیسے میں امود کا ارادہ کیا تھا ان میں سے ایک بات میں بھی

منی کدرایخی سے نطقے ہی کسی گوشد عزالت میں دنقارطالبین کی ایک مہاعت ہے کر میٹیوں گاا در اپنی زبان دفلم کی خد مات میں مدورت ہو جا وُں گا۔ نشنيف وتاليف كيملاده وجماعتى اعمال يتن نظرت ان كي يديم ببروكروش ادرنفل وحركت كي حزدرت مدعني تام استقرادي مطاوب تفا

جنائياسى نا بررانى ك بديسيدها كلكنة كافقد كيا اوراكر جيمام مك سے بيام النظام دوعوت آر سے سف اور مرطرت نظر مندول كى ران کامنگامهٔ شنیت وتر کیا گرم تا ایکن می کس مهاسکا ورسب سے عدر خواه بوا میری طبیعت وینچ نے مجیم مملت مددی که این وجود کو وكون كى طلب دستنج كامراغ بناسكون.

آ که مشیشه دل وزیارت *منگ ست* كراوهاغ مشئة ناب وننينية وحبيست

نیکن عَرَفْتُ رَبِّی بَغَنْغِ الْعَرَّامُ بِالاَحْرِ مِجِسِیلب بین منابی بیٹا اِسکوالحوالله کدیرجادت وداندات کے سیاب کی نمالفا مذ تعکست عراقی اور مذیخی جوموانم کو سامے مباتی اور قصد کونا راج کر دیج ہے ، بیکر خود عزم وعل ہی کی ایک رویتی میں کے اندر سے مشیبت الى كى صدا التى سب اورانسان كواس سے دنيد كى حكى اسے ديسا كى طرت بانى سے -

وَمَانَتُ أَرُنَى إِلَّانَ لَبِنَا ۚ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عِلَيْمًا حَكِيمًا ط

میں نے میزری سنگ ہر سے آخر یک پوری حدوجد کی کمرورودہ تحرکیب کی نعدمات کواس عزان سے انجام دوں کہ پر قرار دادہ اسلوب عمل بھی قائم سب اورا قلاميروگروئ كامول سامگرمول مكن حالات كى نزاكت ،مقاصد كى ناگزېرامتياميات اوراشخاص كے نفندان ك میری کوسشستوں کو کامیاب ہونے مذویا ، کچر عرصہ کاس کمٹن جاری رہی ادر بالآخر مجھے نیصلہ کر لینا بڑا کہ اصلی نیصلہ وہی ہے ہو وقت اور مقردت فكرديا باوراب تمام تهاسى كے بيے وفقت مومانا ہے -اس حالت كانتيم بينكا كر حورى سنك سے اس دفت كم را دارج ١١ ماه ت زیادہ ہوچکا سے تمام تربید در ب دوروں اور عام محر کیب کی فکوں اور کا وشوں میں سبر ہوگیا اور تمام دوسرے مشنفے ک فلم ملتو ی کر دیے پڑے۔ مرتعندیت وہالیف کی تمیل موسکی مرطباعت واشاعت کی فکر کرسکا۔ مرالبلاغ "جادی کی جاسکار مراپینے پیش نظر مهات کار ولم ہی کے ما تفای ما بسکے اساری ایمن تمام دسکون برموقوت تعین اور و وان اعقار و مدیون میں ایک شب وروز کے بید سمی مدیر نه آسکا زندگی دی دندگی معجسب کے معادر مولی مے وقت وی شب وروز کا وقت ہے جمعیث کے لیے میلا آ نامے ما سورج میرے لیے زبادہ دہر کھرسک

ہے مذرات میری خاطرانیا معول مدل سکتی ہے۔ ایم دندگی ہے ملین سکاروں نہ نگیوں کا حوصلہ ول میں سنیاں ہے کونکرونیا کر بلے دول؟ ادر کماں سے اس طافت کو یا کوں جا کیے ول ووماغ کے ساتھ سیکڑوں سرار دن یا تھوں کو جوڑ دے۔ ا كندكوثه ابازوئ مستسية بام بلبث

بهن حاله، ولأميديم كند كسيد ند

سلط بيهين حبب مندومسلم انتما وكادور كرريكا اور كذاكش اعرامنخان كاه ودور متروع مواحج بالأخرا

ك يريخ موا حب مفرت اوركاندي جي كورك دب مين اكي ناقابل مان نبي م اركا

تَنَا : نَقرِيًا ٥٧سال بكسه ان دونول اوران كے سابھ دومرسے ليڈروں كومسلمانوں اورمبندوڈں كے عقل وہم كى مربا وليوں كاسامنا كويّا

مولانا الوالكلام أزاد

بڑا۔ سردونر زلزے آتے منے اور ستحدہ قرمین کی لوٹی سوئ ممارت کی دلیاروں کوسمار کرجاتے منے تاہم اسیدوں اور تمناوی اور مصنبو

سلام بن گاندعی چی میر محوس کردسیتے گئے اور مکسیس عدم تشدد ادر منبد و مسلم اتحا دے تصوّا

سلامیں میب ایک دفت بھراپنی زندگی کا کچرز ان فلید فزیک میں گزار نے کے اجد حضرت مولا کا آئے تو اسوں نے دیجیاک فود کا بحویس کے اندواس اصوبی اختاافات بدا مو گئے ہیں ۔ کا ندھی

سكى كوفرة ريسى كے مناسد في برى طرح محروح كرديا جي كوفود كاندهى جي في اپنے مم منسول سے

ارادوں کی ایک اولی قیمو ٹی محراب سے نیچے بلک کے بیر طاکسیٹس سیاسی جیٹے رہے اور ارادادی کی ایک ٹی محارت کے لفتے نبلتے دہے۔

سننة وسلاع ميں صب يجي كسى موقع برح عرست مولانا سے اپنے ہم وطنوں ا درختوصاً مسلما لاں كو بخا طب كم اتوا منوں نے يا دولا

نے قبد میں عباتے وفت کا نگزلیں کو ہداہیت کی می کروہ اپنی دمیسی طافت انٹیری پروگرام سے بیے وقعت کروے -ان کے جائے کے لعیدام راجگربال احباری سرداربیش، را مندربالوادر د اکوانساری اس امریر دور دے دے دے کا کاروی می کالعبری مردگرام جاری رکھا ما اور كالكريس اين تمام فوت كواس كام مير مرت كري لبكن منظرت مون لال منروكي فيادت بين أكي جاعت الين عي مي عوم موامسا كى وستنولى بين ناكام ره كراب بيرمايتى كى كوافكريد ي جنگ كرف كاليب محافد دستورى عالس كاندر عى قام كيا جائ ورف عا يس بيماعتين" يجنج CHANGER أور فزج فرج NO CHANGER " كهلامين اورا كي عوصة مك ان كاختلافات في صحافت اورعوا عبسوں کے ما در ایک منگامدر یا رکھا اس وقت حب صرت مولانات جیل سے با مراکر نظریات کے اختلات کا برس کامد بربا و تواسوں نے مرس کی کرسندوس انخاد کی کوشش تورمی ایک طرف اب توخود کا محرایس سے اندوی اصلافات کومٹانے کی کوئی تدمیر حزور ہے ۔ صرت مولانا کے سامنے ایک شکل یہ بمی عنی کر علماء کی جاعت دستوری عبائس بی سرکت کے خلاف ایک امتناعی فتو لے در بیکی م ادراب اس فنؤ لے کے ہوتے ہوئے "جینیرس" کے بروگرام کی تاثیر کونا سے شکل تھا ۔ دمرسالگ ڈیس عفرت مولانا کے زیرصدارت ا مند کے در کرنے کے بید کا نگریں کا ایک فاص امیاس وہی میں منعذ موا دھب صرت موانا پہلی ووند کا نگریس کی صدارت سے بیمنا بوئة توان ك عربه سال سيمي كم متى اوراس طرح بيخال غلط شين كدان سيمين يا لعد كانگرلين ك كسى صديف اين كم تعربي به توي ا ساسل بنیر کیا - نیژت جاسرلال بنرونے اپن سوائے عمری میں مماہے کور اکٹر بیر کی جاتا ہے کہ میں کا نگولیں کا سب سے معرصد مہر وال

ردين مع وشش عركان ديجي منفح نے ای اگریہ ہے شیاہے دکابیں

اس مک کی آزادی اور دندگی کی بنیا دمبندوسلم ایجادیں ہے۔

مطعنه سے کرم نے خلافت کی تحریب میں سلمانوں کا سامقد دسے کر سنر دوئ سے مفاد کاخون کیاہے۔

سوراج براتخا دكوتمة

موجرده حالت برسے اور منیں کا مباسکتا کہ بیمالت کے تک جاری دیے گی

بيس طيف مسلمان

گاندهی می کایرت

مولانا ايوالكلام آزاو

ا من کے قریب بنی حب میں میلی دونہ کا نگولیں کا صدر منتقب موا ۔ گر کھنے کی بھی تقریبا میں نئر منتی نگر مولانا الواد کلام آزاد موسے عمر میں کم ستقے ی و صدرمنتن موت اگرتفتور میعیم ان حالات کاور زندگی کے اس مروح زر کا میں سے گزشتہ ۲۵ سال می صرت مولانا گذرے توای ان کے دل درماغ کی ان وارداتوں کا ایزازہ موسکتا ہے جن سے ان کی منوی زندگی معمورہے - اسی کیفیت کونیڈت جامروں منرو نے

اللاش عن "كى حندسطرون بيركس قدر نوب بيان كياہے:-میراور تذکی ہے ، ده سب کچروبی فرم نے حاصل کیا، وه سب دکھ جاس نے سے ہیں، وه سب خوشیاں من سے اس نے علمت اٹمایا

ہاں کی نتے سے نفرے اور مسک کی تمنیاں -انسان کی وہ عظیم انشان مهم وائب سے مرتوں پہلے منزوع ہر فی می ، ادراب کے جاری ہے .

وه مراث ب فرمج بس اور دنیا کے انسانوں میں مشترک ہے !

صورت مولانای توری بالیس سال می ان نیت کی ای شترک میراث کا ایک گران ندر حصد بین - زندگی کی ای شاهراه بر برطرے ال از ا کی دندگی جونشانِ راه قائم کرتی ہے ان ہی میں ایک نشان راہ معزت مولانا کی وہ زندگی اور لبعیر شنہ بین بین ان کا وطن موت وزایت کی

كش كمش اورفيخ كيلوون اورشكست كي لمنبول كامزه حكيتاريا -د بی سے اس احلاس خاص کے خطبہ صدارت میں صرت مولانانے کا مگرایس کے انتشار کو ایک آن اکتی وور سے تغییری اورا زمر و کا زهی جی کے عدم تشدہ اور عدم تعاون سے بروگرام کی تومنے فرمائی اور اپنے اس لیتن کا اظہار کیا کہ موج دہ لیبانی کے لعد معیرا کیب دونہ صدوح بد سے میدا نامیں

الانكريس أكريش على - امهول في وزماليكرين نظل صرف ابك وقف س بنی آ کے برطوب سے دم سے کر ا

لین اس زمانے میں اندرونی اختافات اور مزدوسلم مانتشات کی وج سے گا گرایس کی ساکھ مبت گر کی کفی اور بریکروی موٹی بات کچرز یادہ ندین سکی۔ اُخر کا رسم اُلٹار بی جب گاندھی جی جیل سے باس آئے تو اسوں نے

ادن كاربت ركها وراس محدر براخراكب انخاد كالفرنس ولي بين منقد مهوى عب مني تقريبا ٥٠ امندوسهمان بيدر شركب موسئ -اس موقع بر رلانا نے انتحاد اور معیونز کی فضا مید اگرنے میں مہت طباحصہ کیا یہ مولانا کے مثر کیا برکا ڈیٹے اُس حقیقت کونشلیم کیا کہ کالفرنس کے ساحت ملیں مولانا ك تطابت اوراخلافي قوت في ميت مطاكام كباب -

اس گفتگو کے دوران میں حب سب سے زیادہ تھی بھرا قربا نی گا ٹو سے مسلد میر ہور ہاتھا ترمولانا منر خرالیزی کو مناطب کر سے صلح اورمفام میت کا ایک البیا بنیادی اصول مییش کیا جو آج بھی دہی وزن اور دہی نتیت رکھتا ب توأع سه ١٢ مال ميل ركفاتها مولانا في فرا يكريد.

"اس تمام قفیہ کاحل حرف اس بات میں سے کہ مرشخص ایسے حقق میرزور وسینے کی مجائے اپنے فرائف کی کمیل کے بیے تیار سہے " ا نیابرت خم کرتے دقت گاندہی می فے حاضرین سے یہ عمد لیا کہ وہ مندوسلم اتحاد کے لیے اپنی جانیں قران کا فران کی اسے عہد اس دن میں ایڈروں نے یہ عمد کیا تھا ان بیں سے عہد اس داکٹر انساری ارادر نیڈ

ایناروزادرسی ار داس آج اس دنیا میں موجو دمنیں میں لیکن سب سے پہلے خودگاند می جی نے اپنے اس عمد کو بورا کردیا اور سندوستان کی آئندہ نئوں کے بیےوہ ایا ایک الیبالقتن فدم حیوا گئے مج قرنوں اور صدلیوں کے نش بن را ہ رہے گا۔ لیڈروں کی اس جاعت میں سے من سے اس دن کا ندحی میں بھید ایا تا۔ اہیں دورہی ننا جنرٹ مولاٹا باتی رہ گئے مقر میں سے کا ندھی جی کی طرح مندوسما سے عقیند ہے کواہینے سیاسی، اہمیان اورانسانی اصلاق کی ایک عمکم منبا دینا ایا تقا لیکن انسوس کداس گزرے ہوئے قافلہ کی میشایا دکار بھی آ

444

موت کی واد لیں مل کم برو عکی ہے۔

برمال سابی جدوادر فرقد داری کشت و خون کے اس داند میں سائم کی کمیش کے مبندوستان آنے کا اعلان کیا گیا سائمن کمیشن میں میں میں مواکد غلامی کی زیز در کو زیادہ معنبوط کرنے کے لیے ایک نیا بہتور اس مک بیعا مذکبی عبانے دالا

چار پڑتام مک میں مکیش کے بائیکا منے کی تحر کی شروع ہوگئ اور اس نفظ ریکا نگرلیں کی تمام توت از مرافی مرکوز مہد نگی ۔ اس محاذیر کا کے دونؤں فراتی اوری طرح متحد ہوگئے اور بھر ایک متحدہ محاذ قائم ہوگیا ۔ اس محر کے سے منطام دوں میں موتی ال منرو ا در حوام رالل منرو

الإروى سفى إلىس سفى وندس كات -

مرطانوی تدر بریفده تفاکد دستوری اصلاحات کا ایک نیا کھنونا پین کر کے مہدد ستان کی آنکھوں ہیں دھول وہ الے بسائم کلیش کے با سے چونبگ شروع موئی وہ ایک منبلہ کن منزل کے اس وقت پہنچ عب سکنایہ ہیں ایک نے دسنور سے نفا ذکا اعلان کیا گیا -اس وقت

سے حوجات سروع مونی وہ ایپ قبطیرین سزل کہ اس وست پر بچ جب مست بی ایپ سے وسور سے بھا وہ اسلام ایپ اس کا دست نے "کامل ازادی سے بنیادی لفٹ العین بیرا ہا مورج آنائم کردیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کرفرقہ بیستی کا دیر تمام مک میں سرایت کرسکا تھا او کر زران انسہ بڑے رہے میں ان وج بھی مصر کے عمار اوران میں کا لکھ کیسے سے مصامعہ تھکے بھتے لگر نظامہ شرور لورسے اعلی سراوما آنا

کے زیمانڑا لیے بڑے بڑے سلمان لیٹر بھی۔ عِلیے کہ علی مرا دران سے کانگریس سے عدام ہو بھیے سمتے ۔گوکر نظامہ منر دربورہ علی فرادمان معن دوسرے مسلمان فائمین کی کا بھریس سے عدائ کا باعث سمجھ کئ کیان اس افتران میں معن شخصی عناصر مجھی مہت دخل تھا۔ ان می نر کر رہے سلمان فائمین کی کا بھریس سے عدائ کا باعث سمجھ کئ کیان اس افتران میں معن منافعہ میں میں میں میں میں م

تنقتح بداك ببصاركن حبك كرف كالنعاكي

اس سے بہلے سے ایک وفد ہور قد داری اختابات کور وہ اس کے دربید سے ایک وفد ہور قد داری اختابات کور وہ اس کے دربید سے ایک وفد ہور قد داری اختابات کور وہ اس کی کر مستری کی گئے ۔ نتائج سے اعتباد سے شماری سرز بین بھی بخر آبات ہوئی اور ڈاکٹر سوائی کے لید منافرت سے شعبے اور اللہ بوگئے ۔ اس کا م کوشش سے بعد فرقد داری منافرت سے شعبے اور اللہ بوگئے ۔ اس کا م کوشش سے بعد فرقد داری منافرت سے شعبے اور اللہ بوگئے ۔ اس کا م کوشش سے بعد فرقد داری منافرت سے شعبے اور اللہ بوگئے ۔ اس کا م کوشش سے بعد فرقد داری منافرت سے شعبے اور اللہ بوگئے ۔ اس کا م کوشش سے بعد فرقد داری منافرت سے شعبے اور اللہ با

دونوں کیا یہ دیئر سے تبواہیں تھائے کے لید ممالت عمول میں واپس ہوئے ۔ اس عام کو مسس سے میسٹرورواری شامرے کے مصا منبد ہونے گئے اور سرطرت خوشریز منگا مربر پا ہوگیا۔ اس وقت کلکتہ میں بیض توگوں نے بیٹ خواہش کی کمرصزت مولانا اکیے علیہ عام میں الدیکی لیکن عالم بیت کا کر کئی قوم بریست انسان کے لیے ملیہ عام میں منہوں مسلم استحاد کا نام لیڈنا خطرہ سے خالی ندتھا رک میں میں انسان کے لیے ملیہ عام میں منہوں میں اس کے ایک کا نام لیڈنا خطرہ سے خالی ندتھا۔ دولوں فرانی اس علم بیس کے لیے

غذائے ادر برماش ہے کر آئے سے اور ایبامعلوم موتا تھا کہ صفرت مولانا پر حملہ کرسے اور ملبہ کومنتشر کرنے کی نمایت جنگیج یا نتیار اگی ۔ عمری ہیں۔ ایسے مواقع بر صفرت مولانا کی ہے خوف اور ہے بروا "الفرادیت" نمایاں مواکر تی ہے۔ جانبے بصرت مولانا جلیے ہیں آئٹ ہے۔ ایس میں مواقع بر صفرت مولانا کی ہے خوف اور ہے بروا "الفرادیت" نمایاں مواکر تی ہے۔ جانبے برصرت مولانا جلیے ہیں آئٹ ہے۔

ہے گئے اور منون اور پاکل مجمع ہے رُوگِرو و کھند یک تقریم کرکہ تے رہے ۔ وہ تقریمولانا کی خطابت کا ایک شام کار اور معجزہ تی گئے۔ سے تنا شاموں نے دمجھا کہ جو غند سے مولانا اور ان سے مشرکا رہیے تلکہ کیسے لگئے تقے وہ مپوٹ مپھوٹ کررو رہے ہیں اور مولانا کے الاقتر و

نشتری طرح ان پر برس سے میں اِحصرت مولا تا کی زندگی میں ان کی بے بیا ہ افغزادیت کے امتحان کا پیر بہت بڑا اور یا دگاہ تعمد تھا۔ دوبرامونغہ دہ تھا حیب ۱۵ ماکست سے کلے میں لیجر و بی میرخونریز مین کاسے میں صفرت مولا نا دن اور رات خطارت کی پرواستے ہیں۔ ایک کر رامونغہ دہ تھا حیب ۱۵ ماکست سے کلے میں اور دبی میرخونریز مین کاسے میں صفرت مولا نا دن اور رات خطارت کی پرواستے ہیں۔

آك كي شعلوں ميں مكين سے اور مظلوموں كى حفاظت واعات كامكند مروسامان كرتے تھے۔

مر<sup>دن تا</sup> ابوا لکلام آزاد

حدو حبد اصلاحات کی اسکیم سے مقابد میں کا نگرلیس سے سٹنید گر ہ کرنے کا دنید کریا بہت بڑی بیسٹنید گرہ کا نگرلیس کی مدو تید کا ایک اور نمایاں فیشان راہ ہے۔اسی نشان راہ سے کامیابی کی طرف میلاموڈ آیا گوکہ گاندھی می اور لار ڈارون سے

مجھور تر کے بعد سی لندن کی گول میز کاندلیس کامیاب مذہوں کی لیکن اس کانفرلس کا نتیجرا تنا تو ہوا کہ و نیا کو اہل مدہ میر پر صنیقت یا دا گئی کیر ساس گفت و شدنید میں برطانیہ کی نیب اپنے بیٹر بھی سیکن اس کانفرلس کا نتیجرا تنا تو ہوا کہ و نیا کو اہل مدہ میر پر صنیقت یا دا گئی کیر ساس گفت و شدنید میں برطانیہ

بادل بخواسته كالفرنس مين شركيب موت اور حالى بائة والين آئے۔ مبندوستان كانگريزى علقول اوراسككوالدين صحافت ميں ان سے

فال امفاك براظها ومسرت كماكم اورعلان مباكانه حنوق محصاميول كاحما يت كمدك اس تقيفت مح جبروست نفاب اعلادى كئ كدا ككيز 

و ت كروه اكب عليده ي مراست كامطالب كريي . ت المحل ميزكا ففول سے واليس آتے ہى كاندى جى گرفتا دكريے كئے . ٢٧ رحنورى سنايد كوكا نكريس نے تمام ملك بيس

المک ستیم کرہ الله میں المرادی کے نظامرے کئے اور ماہ مارچ میں گاندھی جی نے نمک کی ستیدگرہ کا اعلان کیا۔اس طرح عکومت الرام الرام الرام کی مقامرے کئے اور ماہ مارچ میں گاندھی جی نے نمک کی ستیدگرہ کا اعلان کیا۔اس طرح عکومت ك تشته كالمي اكب نياد ورمشروع موا اور ۵ رمني كوكاندهي ي كي كرنتاري كيد بيدليارون كي كرفيا ربين كاسساسية شروع موا بكي مول أفواني

كاس تخركب في تمام مك من أك كلادى - حفرت مولاناكي شخصي فيا دت فيجراكب دفعه ابين فنو ذا تركاه برن الكرزنوت دبا حق كرناك بناب اورصور بسرعد مین جها ب سلمانون کی اکثرت بخی است که این مناب کا مین حدید که مین حدید که این این که این این که این این که این

، بر اراشخاص گرفتار موسے اورسے برطوں ارسے سکے الکا مذھی جی کی گرفتاری کے بعد مفرت مولانا می گرفتار موسکے مسلم قوم برستوں کی جیاعت منسمة كى ستبرگره كى نثروع برنے سے بيلے كانگريس كے مسلمان قرم برست

الثيرون اور كاركنون في الك كوسشش مديمي كي على كرسها ن عوام سے قريب تر رابط بيد ا کریں۔ ڈاکمٹر الفاری اس ونٹ رندہ منفے۔ ان سے اور صفرت مولانا کے مشورے سے ساتھ یا میں کا ٹنگر کیس کے اندر سلم قوم پرستوں کی ایک فاعت منظم کی گئی جھزت مولانا اس کے صدر سفتے اور تنصد تی احمد خان شروانی سکیرٹری اور ڈاکمٹر ایضیاری مٹر بزرریم اعت کا مفتید رہی تا كرسلمان كى تمام حربيت برست اورتر تى بينده بعق كوابك مى بييط فادم برجيح كاجائية

اس یا من کی دا دیں ایک مشکل بیمائل تھی کہ علی مراوران اب کا تگر لیس کے میدان سے سٹ سے منف ، وہ سائر کیش اور لفاذ املامات كم ملات مول نافرلى كم محالف عفد اور إن كى دجرت لعبن وومر المسلمان ليروم بي بيجيه سط رسب سق اس وقت يجيم ال آم بینتوں سے سب سے بیٹے قائد مولانا ہی تقے جوکا نگر لیب کی تحر کہ کی لیری ایوری تا شدکر دہے تھے ۔ ﴿ اَكْرُ الفاری كے استقال كے ليد اور فام اکستان کے معد خصوص بھتے وم رہبت مسلمالال کی قوم بہتی محسب سے رہنے تلد دارصرف حدرت مولاناہی رہ کئے سے اور اله کا گاد منا کی میں مبند وسسنال کے ساق سے چار کم دوڑ مسلمالوں سے جرمنحدہ تومیت میں عفیدہ رکھتے ہیں ا در مبدوشاں کو اپنا حقیق وطن

نفود كرت بين . مندواكثرت ك لعمل طبقات كى شديد فالفت كوانكيز كرت موت سكور نظام محرانى كى بنياد كومسنبوط بلاف ك بيد حب الالک ممکن موالیا کام مباری دکھا - اس دننت حب که سندو اکثرت کی وزد برستنی ادرمشترک کلیرومتده نومیت کے منالف عناصر کی

مولانا إوالكلام آزاء بيب ثرتب مسلان تخریبی ترکرمیاں بوری قوت سے جاری ہیں بہرحال صزت مولا ناکی رہنما ئی وفیادت میں ہے ہے ہی زیادہ مزوری متی لین مشتیت اللی اور آ كامقرره وقت السان كى عزورت ومعلحت كعمطابى مدبدلاب مذكمي مد كاكا-

## South will

ل مهم يع مين حصرت مولانا منه بجوابك وفعه كانكريس لي صدارت لي ذمه داريان نبول كريس توكا مذهبي مجا كي عيرمشروط بیں ستبہ کرہ کی ایک تہم اور منٹروع ہوئی اور پیرحفزت مولانا ۱۸ ماہ کی مزایا کرتیل جلے گئے ۔ ستبہ گرہ کی برجهم اسماء بیں مجی جا رہی۔ مگرجب برل ہاربر بہایا بنوں کے کا میاب تعلمے نے جنگ کو تفزینا عالمگیر بنا دیا اور بہبلاب مشرق بعید کی سمت براہ داست ہندوسنان کاطرٹ بڑھنے لگا تو برطانیہ لے حین کی فوت جنگ کے پہلے ہی سال میں بہت مجروح ہوگی تا بندوسنان كى بهدردانه نائبه كاحاصل كرنا ابنف ليئ الزبرهجيا ورحفرت مولانا بمى دومسر ب رسما ون كسسا تفريا كي والسرائے نے تمام ملک ہے اپل کی کراس بڑھنے ہوئے خطرہ کے مغلیلے ہیں ایک متحدّہ عما و قائم کیا جائے . اس م معا ذکومستنگر بنا نے کے لئے کا نگرنس اور لیگ کا انجاد بھی صروری تھا۔ لیکن قائد اعظم نے ایک وفعہ بھر صاف مات گا كرليك اور كالخراس كااشتراك عمل اس وقت تك ممكن نهين جب تك كالكريس باكستان كي نظر يوكو قبول مزكر مع بيت الوا بعد دنگون بردشمن من فيصة كرايا و راب حالت اصطراب بي برطانين سنة استيفور في كراس كو مندوستان مبيجا . كراس مسيل اورلیگ سے بیڈروں کے سامنے اُڑا دی کی برنجو بررکھی کر برطور کوبر اختیار نمبزی دے دباجائے کم وہ ابینے سیاسی سنڈیا کا فیصلہ کرے۔ اور مبندوستان کے دفاع کی مگرانی برطا بنہے سپر دوسے۔ تبکن ببیش کش کا نگرنس کے مطالب سے بہت چنا بنچ حصزت مولانا سے اعلان کیا کروہ خود ملک کے دفاع کے لئے تکوارا مطابعے کے لئے تباریس رسٹر طیکہ ملک کی آزاد کا اعلان كردباعات ليكن مذنو كالكربس اور شنود مولاناكسى السي تجويز كونبول كرست برآماده تنف جس كينخت عوبول ادررباس مك كى آذا دى كے مطالب يكسى تسمى ترميم كريے كا اختيار ديا جائے - وہ ايسى بريز بركورادى كى نفى قرار دينے تھے -چنانچپر کوئیں شن کے ہاڑھے ہیں امر کی و قائن نکار ؤیٹیس فنٹر کے بیان کے مطابی تھزت ہوا کے انران مفتے کر مراسٹیفورڈ کرئس کے حضرت تولانا اور کانگرئس کے دمیناؤں سے جو وعالے۔ عفدلذن بسےان کی اجازت نہیں کی للزااب برطاق ی مکومت سے مزیرگفت وشنید بریکادیمتی کیونکدوہ اپنے اقتدام اسے دستبردار موسے کو تبار نریمنی نفشیم مک کی تخویز کے متعلق حفزت مولانا سے تو کیا ہے۔ فسرسے فرمایا تھا ہی شا دی سے بہتا الاق کے کھمعنی تندیں مجتنا۔ اگر مندواور سلمان بک جازندگی سرکر سے کی گوشسٹ کریں اورنا کام رہیں تب بھی جدا ن کا سوالدا ہے۔ البزاحصرت مولانا ہے کیس کی توزیکا مطالعہ کر ہے گئے بعد کانگریس کی طرت سے بہجواب دیا کہ وہ مز تو ان کی بنیا

اورديكسي البي منفاحي عكومت كونسليم كسكت بس جس المركز

بين پڙسےسيان

مرانا الرائكلام أزاد اختیارات عوامی فمانندوں کے بجلئے برسٹوروائسرائے کوعاصل دہیں۔ 

ارم ولبونین کے دربع انگریزوں سے کہا گیا کراب دہ مبندوستان سے فرائی بكل عاليس كاندى بى ئىنتى بى سائى موقع بى صائكهدد ياكم اگرازادى كانحفه أسمان سى تنبي اگرانزم را كرازادى بى گے علب عالم کے اس مبسر کے فوراً بعد صرف مولانا اور قام کانگریسی لیڈر گرفنا رکر انع کئے برنظر نبری اوراگسٹ میں اسے ۱۵ اسجون

هي ويسب فاكر عبارى ربى معض مولا أسة اس زمان كي تا ترات كابهت بى د ليسب فاكر عبار خاط كادران بريبن كباية -بجندر وزبعرجب التلتفكوكا دورحتم موا ادرلار له وبول والسرائ بناكر بهي كئة توامهون سن بجراز سرنو كفت ونشنبه كأفاز کیا اورگا ندهی جی بچرد یا کر دبیٹے سکتے'۔

اس کے بعد متعدد تجاویز پین ہوتی رہیں میکن گفتگو سے مفاہمت کی ہڑا ڈے مطالبہ پاکستان کی جیٹال سے مکرا کر

ع ٰ تَهُ وَلَى دِيَى يَحْوُدُكُا مُدْهِى جَي سِلْحِ مِسْرِجِنَا حَرِيسِ طُوبِلِ المَا فَلِي لِيكِن من مُدَ اعْلَم اسِبِط مطب بِ ومؤتدت بِساست مفبوط سف كراكيك إيخ منسط -كريس كا اندا في مخويز من بعنى بركر برعور كو البين سائة ..... فيصلركر الم كا اختيار دباجات

ين مطالبه باكتان كي انبيدكسي ندكسي طرح موجود تني - مذ توراج گر إل إجاري كما نارمولا اسس كامبل بوسكنا مخا اورمذ نيج نهادر سيرد

كا فارمولاً - العنسوص ست مُداعظم كالقوّرات، كى وه بنيا وكمسى مديث كى جرمندومسسىم نسا داسند سن ثافع

متملی کا نفرنسس اجون سی میری اور دوبوں سے برجویر ہیں مرب رے کونمائندگی حاصل ہولیکن ساتھ ہی بر منزط لگادی کرفوج اور دفاع کے عکیمے اس عامل کے اختدا رات از ریس منزکا ۱۲ اراد فیری عکومت حایان کے منا بارس جزاگہ إجون كالمرابي لارد ولول من برنجوز بين كي كرابك مركزى عاطر نشكيل وى عاصية حس بن برسط معامن سے باہر بیں گے اوران کی تعمد داری حرت والسرائے سے تنعلیٰ ہوگ مقصد بریخفاکر اُک پار فیز عکومت جا بان کے منا بر مبر جنگ

جارى الكيم اوراس ككامياب بالنف كم السف ملك كانام بإرثيول اورجاعول كاجاب ماصل كرسك استجربرك اللان كرماف ای ده سب کا نگریسی بیٹرر جمینی کی آخری قرار واد کے ساتھ ہی گرفار کر اسٹے گئے تھے س ماه کی نظر بنری کے بعدر رہاکر دبیعے گئے بنا، میں ایک کا نفرنس نشروع ہوئی ا دراس میں کا نگر کس سے حصرت مولانا کہ اپر رسے اختیار اٹ کے ساتھ مشر کیے ہونے کی اجا ذہنے دی لیکن

بر کانفرنس بھی بالاً خرنا کام رہی سعفرت مولانام کرندی عاملہ کی وکنیت میں کا نگریس کے نما نندوں کے ساتھ نیشلسٹ مسلمانوں کے ایک " نَالْمُدْتُ وَمِعِي نَامِ دِكِرَنَاجِ الْبِينَ عَضَى - إِس لِينَ كَهُمَا بَكِينِ البِينَ اس وعجه سے دسنبردار بوسنے پرامادہ برعتی کر دہ ایک غیرِ فرقر دارانہ ادر تمام فرنوں کی قوی جماعت ہے کا ٹگریس کا دعوی مت ٹراعظم کے مؤتن کے خلاک تھا۔ اس لیے انہوں سے کا ٹگریس کی

حانب لسنة ميتلست مسلانون كي نمانندگي كونسلېر كرينة حصه انكاد كرديا و اس كانغرنس كمه آغازي بيرايك وقت نوابيدا مجااك فقاكر الأناعلم حفرت مولانا كي سائقه ابك بي ميزك كرو لينينة بريهي آماده نه عقه ـ

قارہ کے دویہ سے الیسی الیسی الیس بوکر والا الے بھالاک اگر ایک شرکب ہونے برآبادہ مندنی جود دسری اللہ اللہ اللہ میں اللہ می

ببر ٹرسے سسان

مولانا فجوا لكلام أزاد

مرکزی حکومت بنالی مبائے ۔ لیکن اس کے لئے دائشرائے تبادیہ تھے۔ دائشرائے سے اس انکار کاردعمل کانگریس کے صلقوں بم ہوا اس سے قطع نظرکر کے بھی عام طور میر پر مجھا گیا کر مرطانوی تدمر کو انگی اسپی مرکزی حکومت قائم کرنالپیند تہیں کرتا ۔ حبس میں اختافیات تفریق کے امکانات باتی رر بیں!

يارلېمانی منشن ۔ اسی نواسے میں برطانوی پارلیمنسطی انسان آیا۔ بارلیمانی منشن ۔

ا نیرط مم گورنمنط حس دفت عارضی حکومت میں نٹرکٹ کا سوال زیر بحیث نفا قوبگ کا دعوی بیفناکردہ تنہا مسلمانوں کا نمائندہ سے اس انتظام کو ت حاصل مہیں کروہ کسی مسلمان کو کابلیز کی رکنیت کے لئے اپنی طر<del>ق کا</del> مام دو کروسے ۔ لیکن حب ناو کا دفت آیا آوخوداس سے اس اعول سے قطع نظر کے اقدام منذرج فہرست کے ایک عیر مسلم کوناً مزدکیا ، اور را حیفنفر علی خال نے صاف کہروباک ہم انبر عیم گورنمٹ میں عرف پاکستان کے لئے حیاف کرنے جارہے ہیں "، اور بریات تو مانٹی ہی پڑے گی کہ اس لیساط

کانگریس کی بازی ہرگئی۔ ۵ ا اِکست کومبندوستنان کی آدادی کااعلان موااوراسی کے چیندروزدید دنبگال اور پنجاب کی تفسیم کاایا

آزادی کے بعد اوكيا۔ براعلان ايك جنكارى حتى ج بنباب كے بارودخار بى كرى اوراس كے بيدونيا سے السافران بہریت اور وحشنت کے جومناظر پنجاب اور دہلی میں دیکھے وہ النسانیت کے دامن مربا کی البیاد همبر سے جوصد اول تک باقی رہے

ان وونيمبوں كى الديخ ان وحشيارا فعال كے لحاظ سے جن كا از كاب كيا كيا فعلاب فرانس كے عهد نشند دكي ماريخ سے بكراس سے تلج

مندوسنان کی نہذیب پرسب سے زبادہ نٹرمناک دھیدہ مظالم ہیں جو عور توں ا در بچوں پر کھٹے رکھتے اور اس فرقر پریسنی کے فنذ کا اُخری شعدوہ نفاحیں سے خود کا فرصی جی کے رخت حیات کو ایک اُن داحدیں جیونک دیا، بیکن پر کہنا میالغرنہیں ہیا

ان کے خون کے ایک ہی جینیٹے سے ان انسانیت سوزاگ کے شعلوں کواس طرح تھنڈ اکر دیا جس طرح کر کو تی دوسری چیز فرک عفی ۔ کیم شمر کو کلکنہ ہیں اور کیجر بڑوری مہیں ہوئی میں انہوں نے آخری مرتبہ ۔۔۔۔ ہمندوسلم اتفاد سے لیٹے برت رکھا ا

٣٠ حِبْورَى كُو بَالاَخْرابِيغِ مَفْصَدَى اخرى ادرانها في تبرت اداكركده ابني رَند كى كے فرص سے سبكدوش بوكے -

سخت نربی امتخان- اندگی سے اس یادورت در سے ابدان میں می حدیث کے رکن کی حیثیت کے درکن کی حیثیت کے درکن کی حیثیت ک

مجى ان كواسٍ أك بي كذرنا برا - ابل دبلى جوبهت قريب سي حفرت مولانا كود بجهد سي عقد اس حقيقت بركواه بي كواس ا د در مین مولاناکی انسا نبست کس طرح اس امتحان میں بیری آنری وہ وان دامت حالات کا مقابر کرنے مین معروف رسیے اور امن وامان کھنے

ان کی مد د جدر کاکوئ گوسترالیسا نرتخاص میں ان کی شخصیت کے بہتری قدی برسر کا ریز کشفے ہوں دیکھنے والوں سے د مجھاكر د بل كے الل دوربب البیف سحنت سے سخت محالفین اور وشمنوں کی جھی اوری گوری مدد کمرر سے عفے ان کامکان سِتحف کے سے بناہ کا ما

ان کے دنوں ادران کی را توں کام لومصیدیت زووں اور ظلوموں کی خدرت اورا مدا دیکے لئے وقعت تھا۔ اس زما زمیں وہ گاہی

کے دست راست منے اوراس میں کوئی شنبر نہیں کہ اس میٹکا مرکی مالیس کن تاریکی میں وہ اور گاندھی جی ایک دوسر سے کاسہا را تے گامذھی جی کا د فغنا ڈینا سے رخصت ہو جا باحضرت مولانا کی زندگی کا سب سے بڑاا لمبیہ سبے لیکن ان کی با د قاتشخصیت کو باہر سے جے والے اوگ اس بات کا صحح اندازہ بنایں کرسکتے کر سنجیدگی اور تمکین کی اس فاحوش سطح کے بنیجے ان کی زندگی میں برکننا گہراز خم عمّا زندگی کی آخری سائن تک دیشتار لا \_



عوم ہالیہ کی طرح استواد، دل آپ دمنرم کی طرح پاک وصاف، دمانغ آسمان کی طرح بیڈ، نظرآ فناپ کی طرح روش انکر درباؤں ظرح دوال اعلم سمندر کی طرح وسیع ، عقل جرا مؤل کی طرح اورافوز فقل انتجار کی طرح سابد دارو منزریز ، کلام شهد کی طرح او نید بن اج میولوں کی طرح نازک اور شکفته

عكمت بين عقده كتنا ، سباست بن صاحب تدمير وعكومت بين فيعن رسال ، نرم بين صاحب عسل وكال . رزم بين مم الدوطن -سرير قيادت كاناج، بينياني پريشرافت كاعكس، آلكهول بين ايميان كالوزوز بان پريغروستي اور پرام امن يسيندېږ محبت كي ألمينه بندي،

ل بن السانب كا درد المربب صبرى الواره دوش بيشكرى عيا الماط من استقامت ى عصاء باؤن بن عزم وثبات مع موزست ادراتخاد اً ای راه بروه سفرحس کی سرمنزل میرانسانیت کی فلاح کابینیام اورحس کی آخری منشل میریه اواز کراب مجیے خدا برجمبرطوو- اس صالت میس خدا

اسے رامنی ہے اور بیں ابینے مداسے رامنی ہوں -كرورون مرس كى نورهى دنيان الى الله مين ال كنت الونكام و يجه مون ك نكن حس الوالكام كودنيا وهونده رسي سيادروسوندني

ے گروہ اکیے ذات بنیں النمائیت کے ایک دور کی ٹاریخ اور انسانی تمنی کے ایک رنامذ کی داشتان تنی جے ۲۲ر دزوری مفالیات کے دیکھا لا ساگیا ، وسرا باگیا ، نکین اب بیشها جائے گا که وه خاک میں مل کر کیمیا بن گیاہے واب وہ عالم نہیں سرایا علم بن گیاہے اسے ایک لیے ار گاہیں بنیں گی کتابیں تحریر مول کی بختین سے باب کھلیں گے اور سنقبل کا السّان الوالکلام کا علم جو بحضاوں کو استحضے اور ووں کوصا مس کرنے العظم كي طرح حاصل كرست كا - اوركون كدمكتاب كر الوالكلام كو ايب عالم كي صورت بي تحوكرونيا في زياده كحوياب إ الوالكلام كو السطم كى صورت ميں إكرونيا نے زيادہ با باسبے۔

ابوالكلام اور اقبال دونوں مح اعتقادى مسلك بى عشق كوبنيادى المميت حاصل سے \_ اگر كچيد فرق ہے توبدكر البال نے لينے نبوب بنونے ال طلعتین مسے عاصل سکتے ہیں یشلاً رومی ، منائی وغیرہ اور ابوالکلام سے متونے اللہ دین میں سے ہیں ۔ مثلاً امام اتہ بن منسل ، امام الترمية حصرت نناه ولی الله وغېره \_\_\_ است ميه لوظام رېومي ها ناسې که ان کے درميان غوري حدیک ده فاصله صر در ہے جرسی رو نائلة بن مرزا جاسبيّ --- ان ميس سه ايم مراه رامسنة معرسه فيضياب مور اسه اور دومرا را و رامين خانقا و سه انتفاده كرناب المعلب وحبول كي حنز ك دولول مذرب عِنشق محد مغزون ومغنقد من \_ واكثر سبيرعبرالثد

مراانا ابوالكلام أزاد بلين برسته مسلمان مولانا غلم رسعل مير مولانا الوالكلام أزاد

الكي منال شخصيت كي چيد مُصلكياں

· چگونہ مے ہرمیاں آورم دریں محب کس كه ما ده حوصب له سوز است وحمله مرستنت

مولانا ابدالکلام آذآ د مردم و مغفور کے متعلق کچھ <u>لکھنے کی نوب آتی ہے نوگھری سوچ میں بڑجانا ہوں</u> کہ بات جیت کا آغاز کہاں سے کہا جائے ۔اور کہاں استیم کیا جائے ۔ پیریہ امریجی نماص غور وفکر کا مختاج ہونا ہے کہ بہارہے ہاں علم وعل کے جینے بھی وارسے

ا وران کے بنتے بھی گوننے ہیں ، ان ہیں سے کس کس کا ذکر دور ما حتر کے تواندگان کرام کے لئے موزوں ومفید موگا اسے کوئی کوشرامیا

مذجورا اجمال ابي عظمت ومززري بي نهيل ملكرايكا نكى سك كرساد كعبى فريقت والعافقوت نرجيد الدي مول و كي بهي ميدان نهير عس

میں وہ کم اذکم ہمارے عمد کے اندرسبقت واولتیت کے بھر رہے اٹرائے ہوئے سب سے آگے نہ ہکل گئے ہوں ۔

كذشته صدى باس كيشيرك أدواركو نظر انداز كرويجة موجوده صدى كآنانه بوا تفا تومادى ومم <u>ہر معسر میر ک</u> میں نمایت بلند با<sub>یدہ</sub> اصحاب کی ایک عظیم انعت درصف موجو دھتی جن میں سے ہمرایک و فت کے مثماز ترین فا مدوں اور رسنما دن میں محبوب بوار اور ان کے محض نام ہی ہے مئے جائیں تزمیر فیرور کی گرون فیرط احترام سے مے اختیاری

م نے گی مولاماابوائکلام معلال در مک ان میں براعتباد عرست چھوٹے اور برلحاظ صلاح پتیتِ قبیادت بالکل ہے ما یہ تھے باکر بینے کہ چیا محدودا فراد کے سواکسی کوعم ندھا کدان میں کمیا کیا صلاحیتیں میں مرافعیرے وسطیس کلکتہ سے " اسلال " نسکا تواس میں بھی وقت رکے

علم وخواص کے لئے بظا ہرکوئی خاص ما ذہبیت کرشش پہنٹی۔ عام دیگ ستعلیق کے عادی تفے ۔ العلال ٹنے ٹائپ اختیار کیا۔ لوگ ساده عبار نول سيمستىفىد يىرىسى تنصى دىكى الهلال الك دعوت كى اركن كى حيثيت مي السيد اسلوب تخرير ونسكار شى چىرىحاس

کا کوئی نمونداس سے پیشیترد کھیانہیں گیا تھا۔ اور بچدیس بھی دنسیا کوئی موقع بروسے کارند آسکا ۔ آنام مو تکھیئے کہ عوام اور مو لانا کے درمیان دبط ونعلق میدا ہونے میں مشکلات کی ایسی واوادیں حاکل ہونے کے اوجود کیا صورت دونما ہوئی ۔ الجی الملال کے اجراء برسیدسی سفت

كزرے منے كرمولانا تبادت كى اولين صف بين ايك متماز حيشيت برفائز موسك تنا ان كام اس وقت مرف بوجيس سال كافلى شایری کوئی ایسی شال پیش کی ماسکے کرسی فرد نے مرف چر بیکل سال کی عرمی دیجا یک قعر گمنامی سے اجر کر میز مفتوں یا چیذ مهینود

میں وہ مفام ملبذ صاصل کرنیا ہر جومولانا او اسکلام آزاد کو الله نفالے نے عطاکیا۔ اور اعزاز فاحترام میں ایسی و الهیتیت کے عناظر جو نتائدی کسی دوسری خصیّت کنعلق می مبلو = افروز بوت بون سصیے مولانا کے تعلق میں ویکھے گئے ۔

یا گنجائش ہوسکتی ہے تاہم جس مدنک مجھ علم ہے ان میں سے کسی نے بھی پیلے سے مختلف ہم مسائل ومعاملات کے متعلق کوئی نفتنہ اتیار نہیں کمپانھا ۔ جیسے جیسے حالات بیش آنے گئے ، وہ اپنے توائے تکروعمل سے کام سے کرعوام کی رسنمائی کرتے رہے ۔ میرے علم کی حدثک تنها مولانا الوام کلام کی تحصیت البیج تی جنہوں نے مید ان عل میں قدم رکھنے سے بیشیرترام قبیا دی مسائل کے

سے میں سوچ سلجھ کر ایک فیصلہ کر دیا تھا ، اور دہ زندگی کے آخری سائس تک ان فیصلوں پرت اٹم واستوار رہے ، مولانا محد علی مرحوم ومعفور فرا با کرنے تھے ، دیڈر وہ نہیں حس کی گردن تھید اوں کے نا رول سے لدی رہے ، دیڈروہ ہے جو عوام کے

بات واحساسات سے اس بے برواموروہی کے حس میں قوم و ملت کی فلاح وہبود ہو، اگریم اس سلسے میں اسے ج نوں سے الدر نے پڑیں ، اگرج اس سلسے میں اس کے مسریہ ڈنڈے میسیں -

المناع گرا بہا ہے تاقل قربان کر والی جو انہیں اس بیمانے پر کیا کیٹ حاصل ہوگئی تقی حیں کی مث ابس ملن مشکل سے ۔لکین وہ ان موقف کو اسلام مکت اور ملک کے لئے بھی تھے اس سے ابک کھے کے لئے بھی مٹٹنا انہیں گوارا نہ ہوا چھیٹٹ مال کہا ٹی ؟ اس کا فیصلہ ابھی باقی ہے وہ آخری معاملہ اس وقت پر موقوف رمٹا چاہیے حب بھی وہ قضا وقت در کی بارگاہ سے صاور وکر فیرمٹ تبہ طور رپر معامنے آجائے گا۔

مولانا ابوا تکلام کی صحیف نگاری کا دُورِ طفیقیتهٔ بهت مختصر به کم و بیش سوا دوسال الهلال (دور المراکز کسیسین مختصر به کم و بیش سوا دوسال الهلال (دور البلاغ المراکز کسیسین کا دُورُ البلاغ المراکز کسیسین کا دُورُ البلاغ الم اسی طرح چیزمیف ان کے تیم نگراف بیپیت الهلال رَدورِ الله الله کا کار الله کا کار الله کا کار الله کا کار الله کار کی تا کار کسیسین الهلول کار کار کسیسین الله کار کسیسین کار کسیسین کار کسیسین الله کار کسیسین کار کسیسین کار کسیسین کسیسین کسیسین کسیسین کار کسیسین کار کسیسین کار کسیسین کشار کسیسین کسیسیسین کسیسیسین کسیسین کسیسین کسیسین کسیسین کسیسین کسیسین

عصما نت کی دنیا کا دنگ ڈصنگ مبدل ڈوالا · ان سے بیٹ ترمیں انمباروں سے صمانتیں طلب کی جاتی رہیں اور صنبط بھی ہوتی رہیں گفائنوں کے سلسلے میں جوائداز" العلال نے اختیار کہا ، وہ بائل بھکا ندا و رسراسرنا دیدہ تھا۔" الدلال "سے صمانت طلب کی سمئی آولانانے اوّل اس کا ذکر ہی البیے اخاذ ہیں نہ کیا حس طرح عام انتہار نویس کرتے رہتے تھے ۔ پھر نیا پڑمندوں نے بیے دربیے خط مکھے کوئلیت حال سے آگاہ کیا جائے تو ایک محتصر سی تحریر" العلال " ہیں جھابی حس کا عنوان تھا" ابت دائے عشق ۱ س میں وکھا

مسینت کال سے آق ہ نیاجائے کو ایک مصری طریر المملال " میں جھا پی میں کا سوان تھا امید سے سے ۱۰ س میں وہ کا افغانت کی رقم نوسم نے اسی دن الگ رکھ کی تھی ہجس دن اخبار جاری کمیا تھا - اور اس رقم کی حفاظت کرتے کرتے ہم اکتا گئے

مملانا الوافكلام آزاد

ی رقم اس ماریخسے بیشتری واخل کروی جواس کے اواکرنے کے مقر کی گئی گئی ۔ گو باسبن به دبا که ایسه ۱۶ دف بربریشان مونامیمن سد جولوگ قوموں میں نسی مُدرج کیمونی معصاحات بين ويى ماد آزادى من كامياب بنانى كى دعوت كى كما تحقة بن النصب سط

بقین ہونا جا ہیئے کہ بیمنٹرل بڑی کھٹن ہے۔ اس میں سرنوع کے مصائب سے سابقہ پڑسکنا ہے ۔ سرلحظ ان کے خومن برجا كركتى بين جب تك اليساعوادت كوصبريل كي ساتف هيل يدني كادل كرده بداننيس كياجات واصل كام كيول كرووامو البيس تفرارت بهرمال صيبت خيرموت بين اور مقيقة فنائق كي ضبطي سي كم لئة بعي خوت كوارنهي موسكتي أورث

ہونی جا ہیئے۔ *نمین مجاہدی آزادی کا معا* ملہ تومیدان جنگ کامعاملہ ہونا ہے ۔ وہاں نینج و نفٹگ سے زخموں باجان ومال *سے* كاك و كرنے كاكون سامو قع ہے ؟ بيحقيقت كسى سے بعي فخفي نهيں ہوتی سكن اسے دعوت كارنگ دے كرا ليے اندا ذيبا

كرناحسس عدواد كاخوف وسراس مكي فيتنام ذاكل موجائ اور مر خرد ب نابانه اصل نصب العبين كاطرف ميني فدى حادي كے سوا سرت كروتشوليش كوليس سينت وال دے - يہ ہر فرد كاكام نهيں - حرف الحين واعيان حق كاكا م ہے جنھيں اللہ تا

قوموں اور محکوموں کی تقدیر بدینے کے لئے مبدان عمل میں محصرا کروتیا ہے -مولانانے اپنی بیش بها زندگی سے گرا نمایہ او فات قید و بندیں گزار دیئے -ان او فات کالمجموع ا 

وہ نصائبیف کے انبار سکا سکتے تفے بچ تک ان کی تحریریں موافقوں اور مخالفوں دونوں کے مز دیک ستحق مطالع تقیں -اس ابني نندگى صدور مينوست گواد انداز مين لبسر كرسكة بقط و نيكن وه جن مقاصد وعزائم كے لئے زندگى و نف كر ييج فضر ان كى خاطر فعيا

مرطع ناگز بریقے بهذا جب تھجی ان مرحلوں سے سابقہ پڑا انہوں نے اسے صابرانہ قبول کردیا۔ بیال مک کم آخری فیدیوں ال سخت بیار سوکسکیں بھادت خاص شرطوں میراشیں رہا کرنے کے لئے نبار بھی ایمکین انہوں نے مشروط رہا تی شطور نہ کی ماور آگات كلكة بين برگيا - مولاما اس وقت احر تكر كے فات مين فيدي تقديد داستان مسالينا باشن لينا شايد ايك حد تك مهل مونكين حمالمرا

عظیم بریدسانخهٔ جانگلازگزرا ۱۰ اس کے فلب کی حالت کامیح اندازہ کون کرسکتا ہے اورٹو دیکیم کی کیفیت زندگی کے آخری میں کیا ہوگی ؟ بہ نستھتے کدمردان کارکے دل صباس گوشت کے ولیسے کوٹے نمیں ہوتے جیے عام انسانوں کے سیلوئ<sup>ی</sup>ں ہیں ہوتے <mark>گ</mark>ے نہ

مُردانِ کارکے دل زیادہ مزم ، زیادہ حساس اور زیادہ رقیق ہوئے ہیں ۔ دہ ایک چیونٹی کی تکلیف پر بھی نزلپ اٹھتے ہیں آن دل که پرستیان شود از نالهٔ لببل دردامنش آوبزکم او عضرا است

"نا ہے۔ "نا ہے۔ وہ زندگی کے اہم و ملبند مقاصدا وران کے اہم و ملبنداصول کی عزیز داری اپنے سزنانک جذبے اور سرفطری اس ن يات كى صلاحقت بخشق ہے اس وادى پُرخاركو يط كرناسىل نىيى - مكن سردان كارخمتِ مقاصد كى سرنونتى بين اليا يا الكام

مولأنا بوالكلام آزاد

ورستىيىسىن دىھ بريساں ر مولاناكى تصانبيف بين سے مذرج ذريل كتا بول كاعلم سب كوہے ۔ ١ - ترجان انظر آن جب لدا قل و دوم فرقع تفيير فاتح، جھے اب الگ بھی چھاب دیا گہا ہے ۔

ا مولانا کے لئے بیمصیبت کم نتھی کہ قید و بند کے سیسے میں پیش آنے والی الماشیوں اور مبرنسم کے کاندات ای کم بر مجلباں ای کم بر مجلباں کی مبطی کے باعث اُن کی گراں بماعلی متاع بڑی طرح نلف ہوئی ان میں مسود سے بھی تھے ، اوسوری جیپی

ی اوں کے فرمے بھی ۔ کمآبت تندہ کما میں بھی اور بے شمار یا دواشتیں بھی جو زندگی بھر کے مطالع کا بچوٹر تقبیں ۔ان میں سے کو تی بھی جیز

و اداوں سے بے خورانہ کررجاتے میں اور پاؤں کے تھیلی ہوجائے کا افسیں حیال بھی نہیں آیا۔

600

ت وابس نم مى جوكاندات سالهاسال كے بعد الم تقد آئے وكسى بى كام كے نہ عقے - مولانا فے خود اكس افتا وكا وكركست وق

سیاسی زندگی کی شورشنیں اور علمی زندگی کی جمیشیں ایک زندگی میں جم نہیں میسکتیں بہنبہ واتش بیں آشتی

· ودُشْيبِ مِثْكُن ذلعث بربيشاں دستم<sup>ا</sup>

بعض رسالے باضطوط کے مجبوعے یا وہ مجموع *ہائے م*ضابین ومقالات جو مختلف ہوگوں نے اہملال والب لاغ سے سے *کر* 

لاتهم کی نزتنیب کا لحاظ دیکھے بغیر حجیاب دسیئے -اس وجست ان کی اشاعت کامفصو دلھی پولائمبیں موسک تھا اورنہیں ہوا مقالا

المالين توريب ابك طرفت فود ترجان الفرآن مجى غيرشاسب اندازي جهاب دينا غيرمناسب سمجها كيا-

اب ان نصانیف کاسرسری حال جی کسن کیجئے ، حبن کا ذکرخود مولانانے حامجا کیا تاہم اب ان کاکوئی کے مراغ فرخود مولانانے حامجا کیا تاہم اب ان کاکوئی مراغ فرخیب کے اسراغ نہیں مت

ا - ایک رسالہ حبن میں تبایا کیا تھا کہ از روئے فران اقوام وال کے مراتب ہدایت وشفا وت کیا ہیں - یہ رسالہ سلالا ا

ين بغرض طباعت حوالهُ مطبع بوجيًا نفا (الهلالُ ١٧١ ماكوبرط لالله مع ١٩٠ ماستيد) ۷- سورهٔ واقعه کی تفییر دالهلال ۱۷۴ مولای ساقلیص ۲۰ ماشید ۲

م - تادیخ مقرله (الهلال ۱۲ رجون مئله کارم : ۱۰) شایداسی کمناب کے معمل اجزا" السیلاغ شکے جو تھے باننج یں اور تھٹ

عمال ہے - میں فے بیال ، دو فول کو یہ بک وقت جمع کردں - میں نامراد ایک طرف مت برع محکر کے انباد سکا فارا - دوسری 

عرفی نے میری زمانی کہہ ویاہے ال شکستم که د نبال دل نوکیشس مدام

مبسس برست مسلمان

٧ - "تذكره "

س - قول قبيل ، وسباسي مقدمول كي سركزشت بين بي مثال سے -م · مشله فلانت وجزيرة الحرب ·

۵ - حامع النثوابد 💎 به - غبادخاطر

سادِّسِ نمبر مِیں بہعنوان ؓ نَّاریخ ؓ وغیرہ <u>چھے</u> تھے ۔

م - سيرة شاه ولى الله رابهلال ١٢٠ حون عط الله ص ١٨٠

۱۳ میره شاه وی الله رابعون ۱۹۰ وی مصل ۱۹۰ وی مصل ۱۹۰ میرزا فالت کم الدو و اوان برشهره رابعاً ۱۹۰ وی مسلم در العناً ۱۹۰ وی مصل ۱۹۰ وی مسلم در العناً ۱۹۰ وی مصل که در العناً ۱۹۰ وی مصلم در العنا العنا

9 - خصائص سلم رابعناً) ٤ - امثال الفرآن رابعناً)

٨ - ويوان منرف جهال قرويني برشهره رايضاً)

9 ۔ سیرہ قصیرت مجدّ درمشیخ احد مرسر مبدی ۔ اس کی ترتیب ۹ - یا ۷ - اگست سلاھا یہ کو منروع ہوئی جب مولانا رائٹی دھوبہ بہار ) میں نظر بند تھے اور ۱۲ راگست کو پورے ایٹ ہفتے میں کمل ہوگئی - اس کی صنحامت کا انوازہ کیا گیا تومتوسط تقطیح کے ایک سونہ شرصفے نابت ہوئی (تذکرہ طبح اقدل ص ۱۲۷) ۱ - اکتاف الحلف بطریقتہ انسلف : اس میں سلف امت اوراصحاب نفویض کے فدہب میں وطریق حکمت

ر در مقدات صاوند و فاضله کا اثبات کمیا گیا نشا ۱۰ اوراصحاب ناویل «رائے میز شکلین و آنباع فلاسغه کی بید عاصلی داختی کی گئی تقی میر کتاب هافی از میں به زمانه قیام رائی تکل موجی تقی

النكلم الطبيب "رتذكره "طبع اول ص = ١٩١٠)

- 11

ل ایفیاً) ان کما بوں کاموضوع بظاہر سے تفاکہ علوم ماویہ کے خلاف اسان کے نشکوک وشیدار کے لئے الیسے اصول دریافت کئے جائیں جن سے تمام جو تمیات کامتفقاء ہو جائے ، نیزان کے جواب م

سیرة طینبر ، انوفار قرآن تیم رتذکره طبع اول من انسان ۱۸۱۰ (۱۸۸ ) سیرة امام احدین عبل ، عبل کے ساتھ ان کے وصیّت ماسے کی شرح بھی کردی تھی - (تذکره طبع اوّل ص:

۔۔ واب ہم ایک بات کے ایک میں ایک کے ایک مولانات میں ہوئی ایک کا میں ہوئی۔ - سیرہ ابن تیمیہ واصحاب میں کی تیمیل کے لئے مولانات مسید سیسلیان مرحوم سے اروعلی انتظیمیں کا مستعمی نستی ماریڈ

مانگاتھا اس وقت کک پرکتاب بھی نہیں تھی بورس تھی گئی ۔ ا ۔ سترح حدیث عرب ( ایک اگر شاکا معرفیا کو سینٹی ڈھٹے کا مولانا فراتے ہیں یہ حدیث بھی نجو جوامع الکم ا نبویہ ہے ۔اس میں میں طرح اوائل کا هال ویاہے اس ہی طرح اواخری بھی کوئی بات نہیں جھیوڑی ۔ حافظ

نبویہ ہے ۔ اس مین مس طرح اوائل کو جال کر دیاہے اس ہی طرح اواخری بھی کوئی ہات نہیں تھےوڑی ، حافظ ابن رحب نے میں ابن رحب نے مید صفحوں میں اس کی شرع مکھی ہے ۔ لیکن اس میں مرف ایک ہی بیلو یرنظر ڈالی ہے ۔ اپنی شرح کے متعلق کلصفے میں کر یہ ایک سوصفی سے ذائد میں ختم ہوئی ہے یشرح بائے غرب "ایر و مفصیل

اسساب غربت و بحث و تحقیق احادیث فتن سے باب انشاء اللہ رجامع اور ان حامو گی- اساعیت سے بیلے نظرتانی موقع ملا ولبض مطالب برطاد ہے جائیں گے ہوگیا ہیں موج دنہ ہونے کی وجہ سے بانفعل سراتجام نا باسکے (تذکرہ طبح اول ص ۲۵ م)

446

فيموم تستعسليان

سر اب بین بڑی تناہیں رو گئیں قبن پر الگ الگ بجث خروری ہے -ان میں سیسے بیسلے نزجم ان الفرآن مران بلدسوم آتی ہے -""زجان "انہیں کو از کر وہ میز کر کر اروا کر میکن کو میلی مرتز کراہ میز سرک کے اور جو سرک ماروں وہ معربی سے وہ

... مولان الوالكلام آزا و

سبد سوم ان سے میں ہے۔ " نرجان" انہیں کم از کم دومر تبدیکھ ایڑا ۔ کیونکہ مہلی مرتبہ کامرتب کیا ہوا نٹرجمان بھیں کی طباعت بھی شروع ہو چی تھی ۔ ان کا نذات ہم شخومت کے باس جلا گب نھا جب مولانا کو صور بنگال سے اخواج کا حکم طبغے کے بعدان کے اس انتہ

مکان اور چھا ہے فانے کی ملائنی کی کھی۔ اس ملائٹی یں ہے شمارتی مددسے اور چھیے ہوئے فرامے بزاہم یا دزاتیں کھی پولیس سافقہ ہے کی ملائق ہے۔ اس ملائٹی یسے کلکت پہنچ نوسٹال کے میں کورمت نے جو کا غذات مولانا

کو والیس کے وہ متفرفہ کا غذات کا محض ایک جزو تھے اور وہ کھی باربار کی دیچھ بھال اور جانچ بڑتا ل کے بند اسس طرح بِل مُبل سِپُک نفے اور بُیٹ گئے تھے کہ ان میں سے کام کی کوئی چیز نظال کر الگ کر لیٹا ممکن ہی نہ نھا۔

مولانانے روبارہ ترجان کی ترتیب و تسویر شروع کی - اورجولائی مظافیات میں دہ آتری سورت کے ترجمہ و ترتیب سے فارغ ہو سے فارغ ہو عجکے نفے مزجان کی بہی جارسا اور میں ہے۔ اور دو مسری منطقات میں جیں تیسری جلد کی طباعت نہ ہو تکی کیشیخ ملائا کی اینڈ منرنے میری درخواست برتمینوں علدوں کی اذہبر اواشا عت کا بروگرام نبانیا تھا- اور ایک مفصل منصوبہ بولانا کی فعدت میں بیٹ میں شرک دیا تھا۔ اور ایک مفصل منصوبہ بولانا کی فعدت میں بیٹ میں شرک دیا تھا۔ اور ایک مفصل منصوبہ بولانا کی فعدت میں دوگر درائی میں کو موجب نبیتی تقییں لوزا اور ایک مقدم کی ترمین اس وقت کے حالات میں دوگر درائی میں کا موجب نبیتی تقییں کو اور ایک موجب نبیتی تقییں کا موجب نبیتی تھیں۔ اور ایک موجب نبیتی تقییں کو اور ایک موجب نبیتی تقابل کی اور ایک موجب نبیتی تقییں کو اور ایک موجب نبیتی تقیین کی اور ایک موجب نبیتی تقیین کی کر ایک کر اور ایک کی کر اور ایک کر اور ایک

نے شرف الدین کنتی ایند سنتر بمینی سے معلکر کرایا -اس نے معا الد کے مطابق کاروبار شروع بھی نہیں ہواتھا کہ دولا اکا انتقال ہوگیا -اور ترجان کی مبری جلد کا کو ٹی مراع آمال نہیں ال سکا -حالائکہ اس کی ترتبب کے شواہد ما بجا ملتے ہیں

یں نے ایک برتبر نرجان کی محف دوسری جلداس خیال سے دکھی کداس ہیں کہاں کمیاں کمیاں تعیہ ی جلد کے حوالے <u>اکا متم مرحود میں سان کی کیف</u>یت ملاحظہ فروا بیجئے ، اسلام الحدجد کے ایک تشریحی نوٹ میں فرواتے ہیں کہ قرآن مجید نے فتلف مقامات پر نوع انسانی کی میدائش کا

ذكركيا بد - ال تمام مقامات برسجيتيت تجوى نظر والعاصرورى بد جوبك سورة "ص" بين بى يان آيا بداس كركورة الجدريس ) صرف ربط مطالب كي تشريح براكتفاكي جاتى ب باتى تمام تشريحات سوره "ص "ك وت بس مليل كى (جلد دوم ص ١٠٠٠)

المان المان الموروم من ۱۹۰۳) الم الحصور المان من مين حمان كى بدياكش كا وكر فسوات مين احبان اور شين اسك سف سوره جن كا نوث و محصت جاسيم - رحلد دوم ص : ۱۹۰۷)

۴ سورهٔ کهفٹ کے حوامتی میں وا قدم کلمف پر بحث کرتے ہوئے ایک جگر رسائنیٹ کا ذکر آگیاہے . لکھتے ہیں کہ مسیمی رہبائیت اصطراری حالات کا نیچہ فتی - آگے چل کراس نے ایک اختیا دی عمل کی نوعیت پیدا کر ہی - اس کی مزید تشتر سمح سورہ "مدید "کے حوامتی میں ملے گی رحلد دوم ص : ع ۱۹۹)

الم مورة النبياء في تشركات ك اوافر مين فكيفتين و باقى واحضرت الراميم" انى سقيم " (مين بهار مول) والاول

**N** 1

تواس کی قشریح سورة صلفت میس ملے گی اجلد دوم ص ١-٥٥

۵ - سورة بونس كے تشريحي حاشى ميں ايك مقام پر فرماتے ميں كر نميلي نشأت سے دوسرى نشأت براستدالال تفصيل سوره ع كي بت عدا ورسورة قيا مركى آخرى آيات بيسط كى اجلد دوم ص: ١٨١)

اسورہ موھنون کی تشریحات میں فرائے ہیں کہ آیت الحسے علوم ہوا، فرآن کے نز دیک اتحاد شاسلی کاجائے

حرف ایک ہے اور وہ ازواج کا طریقیہ اس کے سواج طریقر اختیار کیاجائے گا، وہ ناجائز ہوگا ، دنیا جا عرب میں بھی غلامی کی ہیم عباری تھی - چونکہ وفت کی سوسائٹی میں اُ زا د اور فلام ا فراد کی دوتسمیں موجو دنتیں ا ك ذكرناكزير موا ، با فى رسى يد بات كم خور تركن في رسم غلاى ك باب بي كيامكم ويا اوركس طرح است مثانا جيا المسكا جواب سورة عسمتان كي تشريحات بين مطع كا (حيار دوم ص: ٢٧٥)

>- میں نے ایک مرتبہ سورة فاتحہ کے معیض مطالب کے متعلق لکھا تھا کہ ان سے دل میں وسوسہ پیدا ہونا ہے شایدائ صروری نہیں اور سلام کا نظام عبا دات سبطا ہی تھا - مولاناتے مبریت شبهات کامفصل جواب دینے موت فرا طرح اصل دبن کی دعوت کامل ہوی اسی طرح مترع ومنهاج کا معاملہ بھی کمال کو پہنچ گیا۔ ابت یہ ظاہرہے کہ ا كامحل تفسيرموره فانتحر إسورة بقرونسي سورة احزاب ب - ( ملاحظه كييم مبزى كمَّابُ نقش آزادٌ)

غور فرائیے کر آیا ارباب علم وضل مباحث کے ان حوالوں ا درنشا نوں کو محص خیابی اور فیاسس قرار دیا

عجیب امریه سے کرتمبیری حلدیں سے سورہ اوٹ کنامیت شدہ ل کئی ہے اور وہ اب نرجان کی تبییری طبیع ك مطابن دوسرى جلر ) ك سا فق چيب دې سے ، گرباحقيقة تسرى عبدى كابن شروع موجى تقى -بيكن ما د معلوم موالع كى بنا برمصرض التواجي براكمى -

ووسری ایم کتاب البدیان می حصد فرآن مجدر مین ایم مقالت کی مفصل تفنیر تراودیا جا این البدیان کی مفصل تفنیر تراویا این البدیان مین مناب البدیان که دو این البدیان که دو این البدیان که دو این امری تعقیق که دو این البدیان که دو این البدیان که دو این البدیان که این که این البدیان که این البدیان که این ک

جدينها دنين الاحظه فراسية

سورہ نوب کی تشریحات میں آیمان ، کفر اور نقاتی کی ایمانی کیفیت بیان کرتے ہوئے فراتے میں - اس بار ایس ب ا مرتفصيل طلب بين اورمباحث تفيرو تعديث كي متعدومقالات بين عن كالتقيق خروري مع العكن مزير تقيق المام نهبي ألببان "كا أنظاد كرنا بيلهيئ - رجار دوم ص ١٨١١)

له فنين ابتنى ووافلا انك هم العادون ليني اين بيبيون يا قلاى كا حالمت ميس يريى موئى عورتون سع موان ك تعاليل كمين، علافززنا شوئى تحبيك سبع - ان كے سواكوئى دومىرى صورت ئىلەلىنے واسے محدسے با ہر موسكة - ان کی دنیا پرستیوں میں ایک جگر کھا ہے کہ اہل کناب اضلاص کھو بیجے تھے جب کمجھی دکھیتے کہ شریعیت کا کوئی تکم
ان کی دنیا پرستیوں میں روک ہے آدکوئی شکوئی منزعی حیار نکال لینے سود کے بین دین سے بھی انہیں روکا گیا تھا
علائے بیود تے جرحیلے شکالے ان کی تشریح البیان میں لے گی۔ (حیاد دوم ص ۱۹) السی تشریحات کے بعد ہی اسس
حدیث کی چردی تفقیت واضح ہوسکے گی بیس میں پیٹے گوئی فرائی گئی تھی کہتم بیشرو کوں کے طریقے اضتبار کردگے ،
حدیث کی چردی تفقیت واضح ہوسکے گی بیس میں پیٹے گوئی فرائی گئی تھی کہتم بیشرو کوں کے طریقے اضتبار کردگے ،
حداث کاد و اکتنا نہ پر بحبث کرتے ہوئے فرائے ہیں کہ جوفر دخینا زیادہ کا شناہی تربایدہ انفاق پر مجبور ہوگا دیا۔
اللہ میں درجہ انہ ہے انتہاں بی نیادہ دقیق بھی

ر المار ورائع الله المنظم الم

۵ - سورة ہو دکی نشر کیات میں اس اعتراض کا ذکر آگیا ہے کہ حفرت بوسفٹ اور حفرت ہوسائی کے متعلق آناد مصریں اب تک کوئی چیز نہیں ٹی۔ اس بنا پر ببیویں صدی کے علائے آدیج کا عام ویجان اس طرف ہے کہ ان دونوں وا تعوں کی آریجی عیشیت فابل نسلیم نہیں۔ نیکن کیا آنار موکو سکوت اس کے لئے کا فی ہے کہ اسے ناریخ کی شفی شہا دت نسلیم کر لیا جائے، نیز کیا فی الحقیقت آنار مصرمیں ان واقعات کے لئے کوئی رضی نہیں ؟ سے والات طرور علی کرنے چاہئیں لیکین ان کا

محل البيان ب- ترجان القرآن مبين - (عليدودم ص: ٢١٨)

۷- سوراة الحسيد كي تشريحات بين بيز وكرا كياب كوليسم الله الوحسين الرّحيم -سوراة فاتحدى بيلى آيت ب بإنهين و فرانة مين اس رُفِقصل مجت البيان مين ملى علادوم ص : ١٠٠٥)

" . تذکره" بین ایک مقام برید بحث بیشی نظرے کرفلت فی محقق برستی کی لاہ بقین وطانیت تک نهیں بہنی سکتی علم وبصیرت اور بقین و فور خفیقت تک نهیں بہنی سکتی علم وبصیرت اور بقین و نور خفیقت حرف فتران اور مال فتران صلی الله علیہ وسلم کے باس ہے مفرط نے بین :

مبید مقام منجل زوج الروح معادف کتاب وسنت وحقیقة "، الحفائق قرآن و نشر بعیت کے آئے مگر
اس کی تفصیل کا میروقع نہیں ۔ نفش لیولیوں نہیں ایک سے زیادہ مواقع پر اسکی تشریح سلے گی - اور اس
سے زیادہ مقدم نہنے میروسوم ہم الدھائر " بین ہونان حقیقت ایمان و کفر- با این عمر طبیعت اب تک
اس طرف سے سیرنین مہرئی - روز به روز به مقام اپنی مزید وضاحت اور وسیح تراطرات و مباحث کے

ساقة نمايال مور لمسعه : شايد دامن بيان اس مصفحى كهيس زياده يھيلے حس قدر البيان ميں مبيثا جا بيجا \_

(تذكره طبع اول ص : ۱۷۳) ۔ تذکرہ میں ایک مقام بر اس شکھے کے تعلق متفرق اننارات کے بعد فرمات

مطلب تعدد مقامت برنكها جاجات بسب سے زیادہ مقدم تغییریں اس کے ربیبی مقدمہ کے )ایک باب کا موضوع ہے کہ علوم سماد یہ کے خلاف انسان کے تمام مُنکوک وشبہ ا

کے لئے اصول و مقالب معلوم کئے جائیں جن سے تمام جزئریات کا استقصار ہوجائے ، اور کوئی قسم شہوا عزا

مولانا الجالئكام أ

ر -- کی اس سے باہرند ہو بھیران شہامت واعتراضات کو بھے کباہے جن کا وکرفتر آن کیم میں آ ہے - نبزان بوابات مندرج فرآن يروكها بيد كحارب وقت سدانساني علوم اورعلوم سما ويدى أوبرسش كاحال معلا

ہے ،اس وقت سے بے کرائے تک کوئی شعبا در اعتراض ابسائنہ بن کیا گیا ،جس کا اصولاً جاب فران

نه دسے دیا گیا مو۔ (تذکرہ حلد ووم ص: ۲۱۹ -۲۲۰)

تذکره میں ایک مقام اور ایک مقام پر سمعالمہ زیرغور آگیا تھا کہ تمام علوم وفنون میں جدل وخلام محراجیت تشریعیت کی تقیقت ۔ ''تا دیل ا بجا کہیں'' اور کے لیے النالین 'کے برگ د بار میں آخر میں فراتے ہیں سے ا

تشرح مقيقت تحرلف مشركتيت على الخصوص فتتنتين فليتين ليونانيه عبيب ك الخ مفدمه تفيركا وإسا

بست ديم اورتفيرفائحة الكتاب كود كيما جائي اتذكره لمبع اول ص : ١٩١٠) ظاہرہے کہ تذکرہ مولا النے ملاالات میں مکھا مقا معدم تفسیراس سے بہت بیلے شروع کر بھی نفے - اور تھا کہ

لکھتے وقت مقدم کے کم از کم اکبیں باب صرور کمل ہو بھیے تھے - آخری دَوریس مولا ناسے میری جُس قدر گفتگو مو تی 🌓 ب تفیر کا ذکر صرور آجا آتا ہا۔ ایک مرتب فرما یا کہ ہیں نے منده عربی میں مکھاہے اکیونکد اکس کی زمایدہ صرورت پوری 🎚 ً

كوب بيس مين عربي دان زياره بين بعدازان اس ارودين منتقل كيا جاسكة سه - ايك مرتبه فرمايا:

و تجیتے میں نے فراکن کے تعلق تمام اصوبی مطالب کو مقدمہ کے چربیں ابواب بی اس طرح سمیٹ اللے كركونى جيزاس عد مابرتيين بابون محسنا عابية كنام اصولى طالب كوجيسي عواوس كم المحت تام

کرمایہے . پھران پرابیے ازازیں بجٹ کی ہے کہ کوئی چیزرہ نرجائے سے قرآن کو سجھنے کے سیالیں

يمولانا ابدا كلام آزاد مرحوم ومنفورك ملم فضل كي مرسريسي سركزشت بقي كان ر ایم می خاصا برا محقد آزادی کی نگ و دو میں گذرا مسارت دس سال کی مرت و قال بند ؛ دی براین بمرفرصت سے بیننے بھی اوقات مبترا آئے ان میں تصنیف والبیٹ سے انبار بھی سکائے ۔ الهملال "السیالی ا

وجامعة كم مضامين ومقالات أن كمه ملاوه بين بين مين المخرمقالات مستنقل ادرجام رسائل كي حيثيت ريك ألى - با اصل مرضوع کے مسی نمایت اہم کوشنے پر باسک نئی روشنی پڑتی ہے ۔ بھران کے خطبات ہیں ہو مختلف جال کے ا

(0)

مولا ما لواللهم أزار

انسیت میں دبئے گئے ۔ مثلاً دہلی میں کانگرس سے اجلائس خاص استاعلی کاخطر صدارت ، کانگرسکے اجلاس مام گر عدکا خطب ادرت بختلف خلا من کا نفرنسوں کے خطبہ کائے صدارت جمیعۂ العلماء کے اجلائس لا مور ازمیرسلٹا 1 کئر ) کاخطر صدارت - ان ابے شمار نقر بروں کی خرست مرترب کرنا مشکل ہے - بھران کی زبان مرتبھی ایسی جنرینہ آئی تیس میں زمہنی و روحانی منعدت کا کوئی

اہم مہلو موجو د منتقا۔ حبیبا کہ میں اوپر اشارہ کرسکتا ہوں - پولیس نے سال<sup>1</sup> میں مولانا کے جھا۔ ' ' نے اور سکان کی نلاشتی ہے کرجو کچے اتھا یا تھا اس میں ۔ مُد فرے معدن سے اور مار در تشتیر تھی تقدیر ۔ فرموں 14 سے ایک کہسی وجہ سے اور جد اگر اور کیا اور کر مرزور رگی کے سرار اس

لهيهو المراعي المسووس اود بارد وانتشيل هي نفي و فرمول بيست ايك سي وجرس إدهر أدهر طراده كبا اوركرم خور د كى سري المر معفوظ كربيا كبار بعديين معلوم مواكديد تقدير تفسير كاكونى باب تعا - اس كا أغاز البيام ذناسيد =

مقدمی پانچویں باب میں فرآن تیم مے طرز نزول اور نرتیب وانضباط کی بحث

تم بڑھ بچے ہو ..... ب مورمہ جیب گرباہے میکن مامکیل ہے آماہم اس ملے اتنا پر صرور حیل گریا کہ مولانا نے السب لاغ "کے اجرا کے ساتھ ہی ترسمان

ب برسرت بین برب برق می و مرا می می است می این می می اور مقدم تفسیر کے کم از کم با پنجاب اس نامل فرم سے مینیتر ایان "اور مغذر منظم می موجود نفا ندر یجا اس کی طباعت ہو رہی تفتی کر حکومت کی طرف سے نلاشیوں کی بلا اور کلکتہ سے مولانا

کے افراج نے تمام سیسلے درہم برہم کر ڈالے : فروٹ کرکے زائیے اور وسٹر کے زائیے ا - اصل سیلسلے کی دسعت اور تنوع کامواملہ -

۲ - اس کابر بیلوکه بعض نهایت ایم مسائل کی مام حیثیبت مینید ترکیایتی اور مولا نانے ان بی فورون کرے کو ن سے نئے پہلوپیدا کر دیتے -۱۲ - سب سے بڑھ کر بیک مولانا اصلاً داعی حق تقے ، جب انہوں نے میدان دعوت بین علی قدم رکھا تو کناب وسنت کے

۳ - سنب سے بڑھ کر مید کہ مولانا اصلا وائی ہی سے جب اسوں سے میدان دعوت میں ہی قدم دعما تو لهاب وسنت سے سیکستے می سلسط میں اعتقا واور عمل کی کیفیت کیاتھی اور مولانا کی وعوث نے اعتقا وعمل کیا نبیا دی انقلاب بہا کر دیا . ان میں سے ہر میلوسیرعا صل مجتوں اور مث لوں کا عماج ہے ، اور مثالوں کے بغیر شیقت سبخہ بی ذمین نشین نہیں ہر

ان ہیں سے ہر مہدر سے جنوں اور مت وں ہو عن ہے ، اور معاوں ہے جبہ سے ہو ہو ہن سین جب مرد من سین جب مرد منتقی ہی و منتقی ہیں موست دے دی وائنگ سکتی الکر جو اسے کمتنی ہی و سست دے دی وائنگ اس کا حق اور کرنے کے سال موسف اشارہ و کمت یہ پر اکتفا اس کا حق اور کرنے کے سال موسف اشارہ و کمت یہ پر اکتفا کیا جا سکتے ہے۔

کیا جا سکتا ہے ۔

کیا ہے سکتا ہے ۔

بيس برسيمسلمان

كائل سائيس برس سے قرائن مرب شب وروز ك فكرونظر كاموضوع رائم ہے-اس كى ايك ایک سورت ایک ایک مقام ایک ایک آیت اور ایک ایک نفط برس نے وادیا فطع كى بين ادرمرهلون برمر تط مط كئة بين الفيروكت كاجلنا مطبوعه وغيمطبوعه زخيره موجود یں کرسکتا ہوں کہ اس کا بڑا جھتہ میری نظرسے گزردیکا ہے اور علوم قرآن کے مباحث و مقالات كاكوئي كوشر ابيانين حيس كىطرف سعى الوسع ذبن في نغافل ا در حبتو سف

بسس خاندان، تعليم اورسوسائي كا اثرات نے ج كيدر سے والے كيا تھا، بيس نے اول دونہ تبی اس برتفاعت کرنے سے انکاد کردیا - اور تحقیق کی مبتشیں کسی بھی گوشے ہیں روک نم ہو

سكين اورتحقيق كي تنسكى في مسيهي ميدان مين ساته نه حيوارا . مبرے دل کا کوئی بغین البیانمیں عب میں شک کے سارے کانے نہ جھے جول - اور میری ژوج کا کوئی اعتقا دابیانه بس جوان کار کی ساری آز ماکیشوں سے نہ گزر میکا ہو . ہیں نے زہر کے گھون مع برجام مے میں اور تر ماق کے نشخ بھی ہروارانشفاء سے آزائے ہیں.

بالفاظ باربار پڑھیئے ۔ بھرخفنڈے دلسے غور فرائیے تو آپ پر آشکاد ا موجائے گاکد دینی مباحث میں مولانا کے ایک

لفظ كا باطن بقاین وابیان كی صبی فدرسی روح سے سرشار محسوس مؤلم سے، وہ ان مراحل سے گزرے بغیر نصیب نہیں موسكتی ا

إ بعركاب وسنت سے حقيقة ملفت الدور ابال مونے كے لئے مندر علوم سي خصوصى مالي،

معن کرنا خروری نفا اور ان میں سے اکثر علوم الیے این تعلیں ہارے علما کرام میں سے اکثر اللہ ضروري نهين سجها . مثلاً ماريخ، جغرافيه ٢٠ أرفت ربمه ، بائيبل ك متعلق وه كريح ذخير يحقيق وتفتيش جو يورب في بيداكم أو ہادہے ہاں کے ارباب علم کوشا ید اس کی خبرتک نہ ہو۔ اسی غرض سے مولانانے انگریزی اور فرانسیسی کیمی کہ ان کے بغیروہ ان النے مک براه راست بہنی بی منیں سکتے تھے .

چرانوں نے ادبایت (عربی، فارسی اور اردوبی نہیں انگریزی اور فرانسیسی میں بھی اے تمام واور ارساب الشعبول مين مهارت بيداي - اس مح بنير بيان واسلوب بين وه حسن و جا ذبب اوركشش بيدا ما اندير مكتى هى جوكماب سنت كيمقائق منظرهام برلانے كے لئے ضروري هى - ان تمام مشققوں اور رباضتوں برمستزاد ذہن الراد ما فطه والتحصار ك وه ما در اوصاف تفي وانيس قدرت في عطاك تق -

يدهي واضح رہے كه و ورماضرين علم كانتني مرزين آراسته بوتين جنيين زمينت دينے والوں نے تضير احديث ، رجال الدوغ كو تديم اصول كيم مطابق برها اوران بريحوروف كركميا عير دورها خرك علدم كالبورة فيره كهنكال والاكرشايدكوني كام كاج ل جا میرے علم میں تواب مک کوئی الین مستدنعیں آئی بے شائم ہوا نفر کھا جا سکتا ہے کہ اس جامعیت کے بعد حس فرجلیل وعظانے و

مولاً) ابرالكلام أزاد

ما صری تعلیم یافتہ نوجوانوں بیسب سے بڑھ کر دمی افر ڈالا - اور ان کے دل میں اسلام کے لئے ایک خاص ٹرسب بہدا کر دی، وہ مولانا ابراسکلام آزا داور آقبال کے بعد کون تھا؟ بمارے زمانے کے احیاء دین کی ماریخ اقبال کے کلام "الملال کے اجرا مہی سے ترج مرتی ہے استقامت جوكم اذكم بهارسے زملنے بن يفينياً مثالي هئى - باطل كے وقوا انكار ميں انتمائى بے باكى اوراس كے نمائج سے كامل بے بُروائى مرجوت م اتفابا انتهائی عور ون کرم بعد اتفابا اور حب اتفالیا تو دنیا عبر کی خالفت سیل بے بنا ہین کر معجاسے نه روک سکی ارنه پیچیے بٹاسکی - راہ حق وصدا قت میں بیشان سلطانی و ملوکی- قرآن کے نبیا دی حفائق پر اٹل بقین وابیان ہی کا کرشم تھی، تکان

الست سے کہ اللہ کے سنت مجمی نہیں بائت و فامرانی اور شبات صرف حق سے سے باطن آنی جانی ، بے بنیا واور ناپائی الم

موال یدہے کد کتنے آومی اس پرحقیقت یفین رکھتے ہیں -سورج کے ہرطلوع وغردب کا وقت مفررہ مبررات دن کے پیروں ود گھر اوں کا شمارسب کومعلوم سبع - لاکھوں کروڑوں آوی سوتے ہیں تو اسکلے دن کا پروگرام بہلےسے بنا لیتے ہیں تا کہ صبح کو استھتے الاس میں مصروت ہوجائیں۔ مگرحق و ماطل محصنعات فرآن محیم مح اصول سروبساہی اعتقا دیکتے دیوں میں موجودہے؟ اگرسب

ہی واقعی ابسااعتقا دموجود ہو تو منزار وں بوگ ہے نبیا داور نا پائیدار اغراصٰ کی خاطر ماطِل کی حایت کے لئے اس طرح کیوں جمع في والله المال المال المالية المالية الله المالية

مولانا کا نفی می ایک مرابا مولانا کا نفی می کا می ایک مرابا مولانا کا نفی می کا می ایک می ایک ایک می ایک مرابا ی یقین کے ساتھ جس طرح جسے کوسورج کے طلوح اور شام کوسورج کے غروب کا بیفنبن مواہد ، ملک مولا ا کا عقیدہ یہ تھا ،کہ للوظ وغرو**ب آ**گے پیچھے ہوسکتا ہے مگرحتی کی کامیابی اور باطل کی شکست آگے بیچھے نہیں ہوسکتی تھی ۔ انہوں نے نغربانیاں کیں' . گلیفین جیبابین مشقتین انتهامکین کیونکدان کی رُوح ایمان بھار رہی تھی کدرات کی ناریخی ہمیشہ سلط نہیں رہے گی - اس کا بردہ ضرور ﴾ کاک ہوکا مسیح کا ریشنی لازمًا جبین مشرق میرونصا ں نظر کیے گئ - عزم داسخ سے ساتھ عدوجہد جاری رکھی عبائے تو محکومی کی زنجیروں

کے بع ٹوشنے سکے سوا جارہ ن**ر دہے گا - اور آزادی خرور ملے گی + وہ ملی - اگرج**د بعض خاص اسساب کی بناء برِ لاکھوں انسا نور<sup>کے</sup> لٹے انم وسوگواری بن کر آئی - محکومی بسرحال ختم ہوگئی -ا ورحب پرطانوی سلطنت پرکھبی سورج غروب زمونے کا دعویٰ کروفسر تص کیا قبانا شا۔ وہ آج اس تھیوٹے سے جزیرے میں محدود نظر آتی ہے جہاں سے ابھر کو اس کے شجر ہستاری شاخیں ذیا کے المرجقتے میں تھیں گئی تفیں ۔

پاک دیمبند کی آز ا دی کانیتی به بهاکه برطانوی مجری داست سے ساتھ ساتھ حتنی اسلامی سرز مینییں مدت سے محکوم حلی ستی 

الماق ما المعنى المعنى المعنى المستمالية المستمالية المستمالية المستمالية المستمالية والمنطبة والمستمالية المستمالية الم

بلے مارے میں سین کے چھے میں دیکتے ہوئے انگارے آتے ہیں - آخرت کے گھری داحت وطمانیت انہی کے لئے ہے جو دنیا میں نتگا اورمنا دنىبى جاست بىن كى زندگى كامىر كمحدرضلت بارى تعالى ميں گزر تاہے - اور انسانوں كى فلاح واصلاح ، خيرويمبود اورام سکون کے دنے کوشاں رہتے ہیں - ان کی دعوت بر ہوتی ہے کرسب وگ خداکے نیک مصالع اور سی گزاد بندے بن جائیں -ال وضمنی کے بائے دوستی، نفرت کی بجائے مجبت، بحد کی بجائے قرب پراہو، الدُنگی اور خرخوابی کی روح دفتار فقرسب سرات كرمائ ، مللم وجورمث جائے ، من كمنى اور يق سوزى نيست ونا بود سوجائے - اسلام كانصب العين يى تقالدا نوع بشرایک گھرانے کے افراد کی حیثیت میں زندگی بسر کرنے لگے - مولانا الواسطام آزاد مرحوم ومعفوری زندگی اسی نصب كے بنے وقعف دى واللہ تعالے ان كی خواب كا ہ ارضى كوہميشہ گار دحمت سے معر در كھے والعاقبہ المستقين -یر پی کھلارا دہے کہ ۱۹۵۰ رسے عام انتخابات سے پیلے جن لوگوں کے نام مندوستان کی صدارت کے لیے ذیر عور تھے ان میں عظا آزا دكانام ناى شامل مقاليك مولاناكا رحمان دومر إنقار وومدي ادرمضب سي زياده كام كة قال نف اوراس لية صرف ووم تبول درات تفرحس بي ايني ذون كرمطابق زباده سع زباده مغيد خدمت انجام دي سكت تض جبائي اسى زمانيس ا اخيادي ناد تكارف ان سه سوال كياكركيات أنتابات كيداكي مندوستان كمصدر موسك ؟ اس كي مواب مي موافلت فرما صدار ہت ہیں ایب دسیع باغ اور آرام دہ مکان سے سوا اور کیار کھاہے؟ اس مختقر سے حیاب میں استنفا و بے نیا زی کے دفتر سے سمط كرا كتربي سودلسك يدر واكورام مزبروسان افيارون مي رجوب في حكراع وامل كالفاكمولانات صدارت سي منصب کی قربین کی ہے اور اس لئے انہیں مندورت بی عوام سے معانی مانگنی جائے۔ لیکن مولانا کا مقام اِس طرح سے عامیان اعر اصابت ببن بندتها۔ وہ اسطرت كبالوج فران ؟ رمامِن الرحسل شروانی " ایک دن الیا ہوا کہ کوئی مایج بچے گامنھی جی آپنچے۔ بین نے استقبال کیا اور دوڑ کرمو لانا کوخر کی۔ امنوں نے سنا نہیں۔ نس سے مس مذہوئے۔ فرانے لیکے "کہ ویجئے اس وقت طف سے معذور مہوں کی تو بچے لفراجت لائیں عرص کیا "عور فرا ایسا گیا ا يى سِغام سِغادون إ "كسى قدر تشكيم تنورون سے درايا :" اور كيا ؟ كاندهى ي مي سرفاب كم ير ولك نين عبدالرزاق ملح آبادي

بندت جواهرلال نمو

## الك غيرهمولي سياشال

کمی آت منت مہتی کے متعلق کچھ ا ظہار خیال کرتا ایک شکل کا مہت اور بھر پیشنکل اور بھی شکل ہوجانی ہے جب وہ مہتی ا بیاسی دنیق ہو کرقومی کاموں کی ثمام قتم کی دمردا دبوں اور نکا لبیت ہیں سابھٹی دہی ہو یہی درج ہے کرمولا ٹا ابوالکلام آزا ہ کے اُن قدم اعلیٰ نام برسے سنے کوئی آسان کام نہیں ہے ۔ ''نقریبا بائنس سال موت حب پیلے بہل ممری ملا گاٹ مولانا سے ہوئی لیکن مولانا کی جمیشت قومی کا موں بیں عزم دنیات اور

الله طور پرو و قین سمجھے جانئے تھے کہونکہ ان راق را در مشور و رائس پروہ وانش و ندیرا در نهم و فراست کی غیمولی پنتگی الله وط میں در در فرایاں ترموتی جاری تھی۔ مولانا عام د بناسے بالکل مختلف اور تراکے سیاست وان میں۔ آب ایک کامیاب سیاست دان کے طبی مزاح سے معرا

بافوں اور بسیس موکر شکے کر شعا در جملے مہنے کے فاہل موجا نامیت آب کی افتاد طبیعت سرزا سراس کے خلاف سے ۔ وہ ا اور ملیا در خلوت بیسند میں اور مزید مرآل ان سکے بہلومیں ایک بست ذیاوہ و صامس ول ہے۔ باوجود ایک توٹر اور باو زار البیان سکے شور و نسٹنب اور مزگام زجز لوب سے بہت گھر اننے میں ان کوعوام میں نقر پر کرنے کے لئے آبادہ کرنا کوئی آسان کام بنیں ۔ حق بیر ہے کران کی اصلی تصوصیت علم و فصل تغنی۔ حالات کی نزاکت ہے انہیں حرکت دگروش کی زندگی پر مجبز رکر ویا

مولا ناكو دكم بر گرمیه اکثروه فرانسیسی قاموسی با دا مجانب میں جو انفلاب فرانس سے مجھے عرصہ پہلے وہل موجو و تضه تااریخ

ماضيه بن ان كا درك وبصيرت بقينًا حرت أكبرْت اور بحربه وسيع علم ان كدوماً عن بس عجيب منبط وزيتب كم ساته موجود

ان كا وبن مدلل باضا بطرا ورسلجها بواسيه اورالسامعلوم مؤتاسيه كراتهون سليمنطق وقلسفه كعكسى قديم اسكول بس تعليم حا كى بىد ان كاعام دورمىغقولىت ييندسيد بااب يمران مي ابك البياانسان مبي منظر بن تقاج علم كه بها دور كوزم ونازك

كركهمي كهي ملندگر خشك خلانت بيش كرا ہے -اگر اس نذر نصوت ببنیدی ا در مترمیلاین ان کی طبیعت کاخاصد نه موزنانو و ه ملی اور نومی کاموں بیں اس سے مرٹھ کر حصد کیونکہ ان کے نقمین ایک سحرا وران کے لبوں میں ایک اعجازہے جو بٹراروں بے حس دلوں کو حرکت وعمل کی طرف داعف کرسکتا

ہم نے براعجاز برورا دازاب بیبک میں نشاذ وٹا در ہی ستی ہے اور برفتمتنی سے انہوں نے اپنے جا دو نسکا رفلم سے بھی سپلے کی

دل ٔ دیزباں ا درزگینیاں بیدا کرنی جیوڑ دی ہیں۔

مھے بمیشدان کی تصنیفی زندگی سے ہے اعداتی پر انسوس مواہے کبونکر جوزیان وہ کھتے ہیں وہ زبا وہ سے زیادہ برمعنی

۔۔۔ معلوم و تی ہے۔ وہ حوعفوان منت باب ہی ہیں انہوں نے مذھرف سبد دنتان ملکم مغربی ابتیا ،عربی ممالک اورمصرے حواج مج كر بانفا محص أن كے نلم كى بدوات تقا اوراب كى بر حالت ہے كداگران عوبى لولنے واسے ممالک بيں كوتى سباح سندوننا جانا ہے نواس سے ابوالعلام آزا د کے تنعلق صرور وریافت کیاجاناہے۔ اگرانہوں سے اپنا برجہا ڈکلمی جاری رکھا موٹنا تو آ

نوم کوصات اور شلیھے ہوتے طرز فکر اور نبابریں صبح دا وعمل کے نعین میں کس فدر گراں بہا نفنو بٹ نصیب موثی ۔ برعف حالات كأنقاضا ہے كدوه ووسرے فراتف اور ومددار باں اپنے كندهوں بربلینے كے لئے مجور موسكے اللہ بر نصید نادیخ کرمے گی کرانہوں نے برسب بچوکس طرح بوجوہ احت اوا کیا۔ لیکن تم کوجنیں ان کو بہت زیادہ فریب سے دیکی

عاصل ہے نادیخ کے بنصلے کے واسطے ذہرے کش آشفا دکیوں موں ؟ وہ ہما رہے گئے اور ملک وتوم کے لئے فرتوں کا الم علی ببالارسے بیں تطع نظراس سے کہم سلے ان کی دائے سے اخلاف کی با آلفان بم مہیشہ بر محوظ خاطر کھتے دہے کہ ان کی الم زباده ونيع سرتى باورتم اسانى ساس سع عبده برأ بنبس موسكة كبد كروه دائت ايك البيار موده كارا ورصاحب الغ

بیدا دا دسوتی حقی جیسے ماضی د حال سمعظم ونصل او رغیم حمولی دا انت**ن و** فراست سے نوا زاگیام دا در بنر ہم گرنزین بہت تم میں الیاح اس عظیم المرتبت سندونسانی میں سی بود کے اخذو جذب کے واسطے سبت کچھ ہے۔ و وایک ہی وفت زراست عالم اللہ

ہدونتا نی انتا د کے نمائندہ اور ننارج میں اور ان دونوں چیزوں کے انتاد میں انہوں نبے مطلقاً و ثق محسوس نہیں کی- ان کے م وگوں کو ہندوستنانی و زرگیوں کے اختلافات میں ایک ایمی اوپزش نظواتی ہے لیکن مولانا اس عام سطح سے بہت بنیا آفی

میں اور ان بانبدلوں سے انہوں نے نہ صرف اس موع سے بیں بروہ حقیقی انتحاد کیک جینی کو دیکھ ایا ہے ملکر برجی معلوم بندوستان ا دراس کی قرمی زندگی کی ختلف د و وّن کی نخات اسی بک جینی ا در انتجاد سے والنہ ہے۔

مولاتا الوانسكلام أ

## نطسته احاك مكت

ر اکست بیوان بر با مصرولی بر مولانا آزاد کالیک شابهکار)

حرزان گرامی! آب جانت ہیں کہ دہ کونسی چیرمیے ہو مجھے بہاں لے آئی ہے۔ میربے لئے نشا ہ مہمان کی اس یادگا ڈسسجد براجتاع نیاجهیں- میں نے اس زمان میں جس برلیل ونہاری بہت می گروشیں بیت یکی ہیں تنہیں بہیں سے خطاب کیانخا تمهاري بيهرون برضحلال كى بجائے اطعینان تقا اور تمهارے ولوں مین شک كى بجائے اعتاد، اور آئے تمہارے جبروں كا الب اور دلوں کی دیرانی دکیتنا موں تومجھے بلے اخت یار پیچلے عنبد برسوں کی مجدولی نسبری کہانیاں باد اُ جاتی ہیں تمہیں ما دیسے ا

المُتَه بين بِجاراً ، تم نه ميري زبان كاسط لي. مين نه علم الطايا اوزتم نه ميرك نائحة علم كروسيّة ، مين نه جلنا سا إنتم نه ميرك

ا کاه ویتے ، میں نے کرونط لینی جا ہی اور تم نے میری کمر توٹر دی پھٹے کہ کچھلے سات برس کی کئے نواسیاست جو تمہیں آج دائے ل در گئی ہے ، اس کے عہد سند باب میں بھی میں نے تمہیں خطرے کی راہ رخصنجہ والیکن تم نے میری صداسے رصرف عراض گار خفاست وانکارکی ساری سنتین نازه کردین - نتیجه معلوم که آن جهی ان خطرون نے نهبین گھیرایا ہے ،جن کا اندلینی مهیل مراط

كتيمت دورك كياتها -کیج پر بھید تواب میں ایک مجود ہوں یا ایک ڈورا فتا دہ صدا ،حس نے وطن میں رہ کرتھی عزیب الوطنی کی زندگی گذاری ۔ اس کامطلب پرنہیں کہ جومقام میں نے پہلے ون اپنے لئے جن لبانخا وٹاں میرہے بال دہرکاٹ لئے گئے ہیں یام پرے آئیانے لے جگہ نہیں رہی بلکہ میں رکبتا جا بٹنا ہوں کہ میریے دامن کونمہاری دست دراز ایوں سے گلہہے۔میرا احساس زخمی ہے اور رے دل کوصد مربعے رسوبچ توسین تم نے کونسی راہ انعثیار کی ج کماں بینچے اور اب کماں کھڑے ہو؟ سوف کی زندگی نہیں۔ آہ کیا الد مواس مين اختلال نهين آركياب ؟ يرخوت تم في خودى فراتيم كمياج يرتمهارك ابي المال كو ميل بي ريفيك المكوقت نے تمہاری خواسٹس کے مطابق انگرائی نہیں لی بلکراس نے ایکفی کے بدائشی تن سے استرام میں کروٹ برلی اور

إلى ده القلاب سِن حس كى إيك كروث في تمهيل بهت مدّ كم نوفرزده كر دباب، تم خيال كرت بوكرتم سن كوني الجي شفي عي لُّالداس كَيْحَكُ بُرى شَفْ اللَّيْ- بان تمهارى لية قرارى اس سفت شدكرتم في ابيف سني الجبي شف كي لير تيا رنهي كيا تفا الازرئ شے کو ملیا و مادر کسیم بحد رکھا تھا۔ میری مراد عبیر ملکی غلامی سے بہتے میس کے باعظوں تم نے مدتوں حاکما خطمیح کا کھادا الكرزند كى لسركى بند-ايك دن تخاكر جب كسى قوم كے قدم كى حباك كے أغاز كى طرف تنے اور آج تم اس سبنگ كے انجام م م الم المراب بور النونم الم الماس الم المالي المول ؟ كمرا وهراليمي سفركي جستونه منها بي بوئي اور اوهر كم بني كا خطره بهي

المِينُ أكبا- مين تم كولفين دلاما مون كه تم كوسار بسوا كوني زيز نهي كرسكما - مين في ميينند كها اوراس بوركتها مون ، كم المنب كاراسته يجيدول دو - زنك سے مائدالطا لواور پر بلي ترك كرتبو - متر بان دھار كا الو كھا خنجر لوہے كى اس دو دھارى ملوار ا الداد کاری ہے حس سے گھا د کی که نیاں میں سے تمہار سے نوجوا نوں کی زما فی شنی ہیں -

ير فراركى زندگى جوئم نے بجرت كے منفار نام بران تياركى ہے ۔ اس برغوركرو - آبينے دلوں كومنسوط بناؤ اور لينے دائن

مولانا الوالكلام عمين بؤير كمان كوسوينين كى عادت والواور كيرو كيهوكرتمها رسے رفيصل عاصلان بين بهن كهاں جارب موادركيول مارست بهو؟ یه و کمچهوسجد کے مینار تم سنے مجلک کرسوال کرتے ہیں کہم نے اپنی ناریخ کے سفحات کو کہاں گم کر دیا ہے ؟ ابھی کل ک بات ہے کہ عمنا کے کنارے تمہار کے فافلول نے وضو کیا تھا اور آج تم ہوکہ تمہیں بہاں رہننے مہوتے نون محسوس ہونا ہے سالاں کہ دہلی تمہا رسے خون سے پنجی ہوئی ہے ۔ عومیزوا اپنے اندرایک بنیادی نبدیلی بیدا کرویش طرح اسے مجھے *عوصہ* تمهارا بوش وخروش بليهائقا اسى طرح أسى يرتمها راسخوف ومراس بهى بله جاميت مسلمان اور بزدلى بالمسلمان اوراشتعا ايك مبكة عجمة نهين بوسكتے مسلمان كونة توكوئي طبع ملاسكتى ہے اور نه كونی ننوف ڈراسكتا ہے۔ اگر دل ایجی کمی تمهارے باس ہیں تواسے خدا کی عبارہ گاہ بنا وسس نے آئیج سے تیروسو برس سیط عرب کے ایک اُ كى معرفت فرمايا تقالىم مندابرا بمان لائے اوراس رجم كئے تو بيران كے بلنے مذفوسى طرح كا درج اور مذكونى غم"۔ بعدا ا تی ہیں اور گذرجاتی ہیں۔ بیصرصرسہی نسکن اس کی عمر تجیز زیادہ نہیں۔ انھی دکھینٹی آنکصوں ابتلاکا موسم گذرنے والدہے۔ ل برل جا دہنجیتے تم پیلے بھی اس سالت میں رسکتے۔ میں کلام میں کرار کا حادی نہیں کیل مجھے تمہاری تغافل کیٹی کے پیش نظر — بار باریہ کہنا بیرتا ہے کہ تمبیری طافت مروال ابتشناره أطحاكر رخصت بيوكل بيدسجه بوناتفا وه موكر رابا بسياسي ذبنيت ابنا بجيلاسا بيرتو وطحي بيد اوراب نياسا ڈھل ریا ہے۔ اگراب بھی نمہارے دلوں کامعاملہ برلانہیں اور دماعوں کی چھبٹے تم نہیں ہوتی ، نوبھرحالت دوسری ہے۔ نیک والقى تمبارى الدرسي تدبلي كى توانش بدا بوكئ تو بجراس طرح بداد بيش طرح تاريخ سف ابينة تنس بدل لياجه - آج محى كرم دور انقلاب کو پورا کریجے ہیں، ہمارے ملک کی ناریخ میں مجھ صفحے خالی ہیں اور یم ان صفحال میں زمیب عنوان بن سکتے ہیں مگ ریب کریم اس کے النے تیار کھی ہول-میں تم سے بینہیں کتا کہ تم حاکما نہ افتذار کے مدرسے سے وفا داری کا مٹرفیکی بیٹ ماصل کروا ورکاسلیسی کی وہی زندگا كروبو يخير كلي حاكموں كے يحديد ميں تمها واشعار رہا ہے ياب كہتا ہوں جوابھلے نقش وزگا رتمها راس ہندوستان ميں باضى كى بادگا ركے طور أتبيع بي وه نهادايي فافدلا يضابن معلاؤ تبي وانهين محيوط وتبيس ان كروارث بن كرر بواور مجدلوكم الرتم بحاسف كيلت تبال بجنبين كونى طاقت بمنكانهدين ت آج زلزلوں سے درستے بوليم في منوداك زلزله منے آج اندھيرے سے ليفتے ہوكيا ادنها تمها را وجو دا كي كنبالانتها-يه باني كي بل كياب كنم ليعيبك جان كحريت إينج بيرهاك بير-وه نمهارت بي اسلاف تقييلاً ميل اتركة بهباطون كي جانبون كوروند والا بحلبان ألبي توان مرسكا فيئة ، باول كيسي توقيقة ول مسيح ابريا صرائع تواس كانتج بيرم إليا أنين توان سه كها كه نمها دارسته زيهي ب رايان كي جانكني ب كرشها شا بون كريبا نون سي يعيف وال آب خود كينه كريبا نون سيميا الم تعداسے اس درجہ غافل ہوگئے کرچیسے اس کیم کیان نہیں تھا۔ عزیز وامریسے ہیں تمہاسے گئے گئی نیانسخہ نہیں ہے وہی راناسخہ ج بيل كاب ونسخ حس كوكانات انساني كاسب سيرالحس لا ياتفا ونسخير فراك كايراطلان لا تعنوا ولا قعدا فوا وانتم الاعلون الأنتم متوهنين - آج كي صحبت تم هو كني مي يجيد كها نقاوه بي خفراكيسا تذكر يركا عبر كها مول دربار باركها مول اليني واس يتوابر كعوا الكراد ىيىتى اپنى زندگى نور فراېم كرد رېرمندى كى چېزېمىن كىمېىي خرىد كرلادول - يەنو دل بى كى د كان سامال صالحرى نقدى سەستىياب مېكىتى تالىتىلگا

مدلانا ابوالكلام آزاد

## لولتي مهوئي تحريري

"قبل اس سے کہ ہم پر شہاوت دی جائے "بہترہے کہ خود آب ہی ابیف لئے شا بربن جا کہیں " " ميں اينے بم مرمبوں كوياد ولادك كا كوميں نے طاق ترمين حي حكد سے انہيں محاطب كيا تھا، آج بھي ميں أنمي حكد كلوا

بدل-اس تمام بدت منه صالات كابوانيار بهارس ساعف كواكرديا جدان مين كوني حالت اليبي نهين جومير ساعيف س دلدری مورمیری انکھوں نے دیکھنے میں اورمیرے دماغ نے سوسینے مارسی کو اسی نہیں کی مالات صرف میرے مامنے سکنرتے ہی شرب ، بیں ان کے اندر کھڑار کا اور میں نے ایک ایک حالت کا جائزہ لیا۔ میں مجبور بوں کرا ہے مشاہدہ کو مزیج شلاوٰ البیر المنة ممكن نهيد كرميس البين لقاين سے الطول- ميں البين ضمير كي آواز كو دبانهيں سكنا- ميں اس تمام عرصه ميں ان سے كہنا را ہول کر ہندوستان کے نوکر وامسلمانوں کے لئے صرف وہی ایک راہ عمل ہوسکتی ہے میں نے طاق کے میں انہیں انہیں وعوت دی-

" مين إس بات برفخ كوتا بول كوين ايك بندوساني ببول اورما قابل نقسيم اورمتحده مهندوستاني قومييت مين شامل مهول-

کیارہ صدیاں گذرگئی ہیں اور مبندوشان کی سرزمین سے اسلام بھی اسی طرح والسنتہ ہے جس طرح ہسندو دھرم - اگراس ملک کے إننىدول كابندد دهم كمئ بزارسال سيربهال موجود بين أوابك بزارسال سداسلام بعي بهندوستا نيول كأندبب بن بيكابيد-مدلول كى مشتركة الريخ فيض مهارى مندوشانى زندگى كے تمام گوشول كواپينے لنميري سامانوں سے پيمرويا بينے - بهارى زايين مهار خالوى

باراادب ، بهاری معانشرت، بهارا دُوق ، بهادالهاس، بهارے رسم ورواج ، مهاری روزاندِ زندگی کی باشار حققتوں میں کوئی گوشہ می ایسانہیں بعض ریاس شندک زندگی کی جیاب رنگ کی مور جاری بولیاں الگ بھیں لین ہم ایک ہی زبان بدلنے لگے بہار رم ورواج ایک دوسرت سے برگا دیکے مگرانبوں نے مل جل کرایک نیاسانچے بریارکرانیا۔ ہمارا برانا ب سِ تاریخ کی برانی تصویروں میں د کھا جاسکتا ہے مگراب وہ ہمارے جسموں بڑہیں مل سکتا۔ یہ تمام شیر کر سروایہ ہماری متحدہ فومیت کی ایک دولت ہے اور ہم الے

"سمندر ميں جيب طوفان خيز لهرول كا للاهم بربا بيونا ہے تواس كے دردانگيز نتائج كاحال ان لوگوں كومعادم نہيں ہو شام کادتت ساحل کے کنارسے اس لئے جمع مبوجاتے ہیں کہ مطی سمندر سکے مرجد پر تغیرسے اکیے۔ نیا لطف اکٹائیں۔ان کی حقیقت سے دی گاز وران واقعیف بروسکتے ہیں جن کے گھر کی ولیا رو*ں سے برسیلاٹ گزا کر گذر گیا ہے۔ بہت* کم روحین البی کلیں <sup>ج</sup>ن کوختیفت

" بهاری فتح مندی کی تمام بنیا د جارسجائیوں ایشتل ہے۔ میں اس وقت بھی اس ملک کے مبر پانشدہ کوصرف انہی کی طرف

«تعفوو درگذر ، انشتی و محبّت ، نرمی وعامیزی انسان کے ملتے سب سے برلئ نیکی ہے۔ لیکن کن کے سامنے ؟ عام جزول در

للاندول كرسائين لاكر ظالمول اور مجرمول كراسك المسك وفلاكت زده بررتم ميجية توسب سے روئ نيكي بيا ورائك

مود كراس زماد كى طرف لوشانهين جاست جسهارى يرمل مبلى زى كى شروع نهيين مولى كفى "

د الرت ديما بون - به مدومسلمانول كا كامل انفاق ، المن ، نظم قربا في أور اس كي استقامت "

النم اوربهبت كم دل المسي طري وطلب وعشق من معمور بول."

الم بين طيعمسلان

بيس بطير مشلمان

ظالم رکیجنے توسب سے بڑی بری ہے۔ گرہے ہوؤں کواٹھائیے آکہ وہ کاسکیں۔ لیکن اگرسرکشوں کوٹھوکر و لگائیے گا نو وہ گرے ہوؤل کواورگراوس کے ۔"

" ونايگونهيس برلي مگرونيا كي مرچيز كا غلاف بدل كيا جهيه"

"دراصل ميى ہمارائبرم حقيقي البيد كر قراك نامى ايك تناب ہے جھے ہم ترك نهيں كرسكتے " «مسلیان کایمی فطیفه (ولیونی) میسی کرمیسیاتی کا استام ولفین دیا گمیاجه سمیشداس کا اعلان کرنا رہیے۔ اور اوائے فرض کی

راه میں کسی ازمانشس اورمصیبت سے ندورے علی الخصوص کر جب البیام دکنظلم دیجور کا دور دوره موجائے اور جبرو تشتر و کے ذرابیرسے اعلان علی کو رو کا جائے تو بھیر پر فرض اور زیادہ لازمی اور ناگذیر ہوجاتا ہے کیونکہ اگرطا قت کے ڈرسے لوگول

مولانا الوالكلام أ

بجب ہونا گوارا کر دیا جائے اور وکو اور وکو اس گئے چار نے کہا جائے کہ البیا کھنے سے انسانی جسم مصیبت میں متبلار مہوجاً بعے، نو بچرسچانی اور حقیقت ہمیشرکے لیے منطومیں رط جائے اور حق کے اُنجرنے اور قائم رہنے کی کوئی راہ مزرہے مصبقت

كا قانون مذ توطانت كى تصديق كامحيًا جهيد، مذاس كمنة بدلاجاسكتام يكر بمارية سم بركيا گذر تى ميريد وه توحقيقت م ا در اس وفت بجي حقيقت ب جب اس كے اعلان سے نبميں بجولول كى سىج ملے اور اس وفت بھي حقيقت ہے جب ب

ك اظهارت سما راجسم آگ كِ شعلول ك اندرجهونك وياجائ -صرف اس كند كرمين قبير كروياجات كا ، آگ بين طفافك ىرف مى گرى بىيانهيى بوسكتى " « اس تمام قضيه کاصل صرف اس بان ميں ہے کہ بنٹرخصی اپنے حقوق پر زور وسینے کے بجائے اپنے فرائفن کی

کے کئے شمار درہنے " نمہاری خفاست سے بطِعد کر آج نک کوئی اینیسے کی بات مذہبوتی ۔ تمہاری نلیندکی شکیدنی کے اسکے بیتروں کے دِل جیمب گئے۔ میں کہا کروں اور کباں جاؤں ؟ اور کس طرح تمہارے دلوں کے اندرا ترجاؤں اور بیکس طرح مبوکہ تمہاری روحلی طبط تمہاری غفاست مرجائے۔ بید کمیا بہو گیا کر بالگوں سے بھی برتر بہوگئے مواور کیوں تمہاری عقاوں برطاعون جیا گیاہے کرس

کہتے ہوا وسیجیتے ہو، بررزنو راستانی کی راہ نمہارہے آگے کھلتی ہے اور نے گرا ہوں کے نقش فارم جیور کے مہو " «تمها دارگ تمهاری ملیوں کے اندرسمایا بتواسعے۔ تم وقعت برسامنے آنے والی بچیزوں کے عم میں کیوں تھے جا۔ ا بنا ہمیشہ کامعاطمه ایک مرسم کمیوں ورست نہیں کرلیتے بعیشک ول وجگر کاعلاج بزم و گا، روزنتے نئے روگ گئے رہیں گے

" میں کسی کے دل تونہیں بدل سکتا اور مذکسی کے سرمیں نیا دمائ رکھ سکتا مبول - میں ہو کچھے کرسکتا ہوں وہ بیا سیا حب بين كومان محير محقا مول أس كوان كي سامنے ركھ دول ي " تم بارش کے وجود سے انکار نہیں کرتے لیکن منتظر رہتے ہو کہ یا نی بریسنے لگ جاتے ، نوا قراد کریں۔ لیکن میں جہال

میں بانی کی بوسو تھے لینے کا عادی ہوں اور صرف با دلوں ہی کا دیکھے لیٹا میرے علم کے لیے کا فی ہنواہے ۔ لیس اگر مجلل بس كرّاب تواس سے توبرت بكيرو اور أكرائجي آور انتظار كرّا بيا ہتے مو تو انتظار كرد كيمور

۱۱ را مقصد کی خاک مبہت مخبور واقع ہوئی ہے۔ وہ راہروکی جبین نیاز کے سارے سجیسے اس طرح لینے لین

مولانا ابوالكلام آزا د

241

ی پرکسٹ کے سائے کچے باتی نہیں رہتا ۔" "اس بارگاہ سود د زیاں کی کوئی عشرت نہیں سوکسی حرت سے پپوستدنہ ہو۔ یہاں زلال صافی کا کوئی جائمہیں دراگیا ہو دگر و کد درت اپنی تذمین مزرکتنا ہو۔ بادہ کامرانی کے تعاقب میں ہمیشد خمارِ ناکامی لگارٹا اور ضدۃ بہار کے نہیجے رمنز ان کامشعون رما رہا۔"

ربه خوزال کامشیدن بربار باید" " یهال کامرانی سود و زبان کی کا توشش مین نهین سبت بلکرسود و زبان سنت اَسوده حال رمین مین سبت بهان بالے کا واکن ہی کوبل سکتا ہے سبح کھونا ہوا ہتتے ہیں "۔

ه ائن مبی کوبل سکتا مبیر سبحه لحصونا بها مبینته باین " " زندگی کی معالمتوں کو پیم رامندنت والم سے تعبیر کرتے ہیں ، ان کی تقیقت کبی اس سے زیادہ کیا بورٹی کراضا فت کے کرشموں پھورت گری ہے۔ بہاں منر طلق رامند سبے منطلق الم - بہمارے نمام استساسات سراسراتضا فی ہیں - دوبدن ، فیتن البیناون نفستن منتفئن و مرون ، اصافیتیں برلتے جاؤ ، رامنت والم کی نوعیت یں بھی بدل جائیں گی۔ بہباں ایک ہی نزاز دیے کر ہر چیت اور برحالت کا احد اس نولانہیں جاسکتا - رامنت والم کا احساس ہمیں با ہرسے لاکرکوئی نہیں ویا کرتا - بہنو د ہمارا

بیست در مراست برخم کما آبید اور تھی مرہم بن جا آبید"۔ اصاس سے سوکیھی زخم لگا آبید اور تھی مرہم بن جا آبید ۔ "وعورت و اعلان تن کا کام کرنے والوں کو اپینے گئے نہیں مگر اپنے کام کی عزنت کی خاطر با دنیا ہوں کی سی نظر اور تورستانوں کا سا ومائ رکھنا چاہیئے سجو لوگ خدا کے وروازہ کے سائل ہیں دنیا میں کس سنی ہے کہ وہ انہیں سامنے

ال دیکھ سکے ۔ ان کی جیب میں ایک تھوٹا سکہ بھی مز ہولیکن ان کے دل میں وہ نیز بیٹی نفی ہے جس سے برطے برطے مغرور بنشام یوں کو نحریدا جا سکتا ہے ۔" بنشام یوں کو نحریدا جا سکتا ہے ۔"

" اگر دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو پیراغ کی روشنی دھند لی نظراً تی ہے تو یہ ان کی اُنکھوں کاضعف ہیے حس کو ڈور راہا ہیتے ، اُن کی خاطر سراغ گل نہیں کئے جاسکتے ۔" راہا ہیتے ، اُن کی خاطر سراغ گل نہیں کئے جاسکتے ۔"

" المين مسلمانان مبند نبس پهلانشخص ہوں ميں نے طاق ئر بیں اپنی قوم کو اس مجرم کی عام دعوت دی اور مین سال کے اندراس غلاماند رفت سے ان کا رُخ مجھبر دیاجس میں گورنمنٹ کے قربیج فربیب نے انہمیں قدید کر رکھا نفا"۔ " افسوس! اس دورِ بحوش وضروش اور بیداری وہرت یاری میں نمبی میں و کمیٹنا ہوں تو میرسے دل کی عمکینی وافسال

ا علاج کہیں نظر نہیں آنا۔ میں دیکھتا ہوں کہ با نوغفلت کی سرشار ماں ہیں یا اگر سیاری کی کر ڈبیس بھی ہیں نوا آنکھوں اس نفلت دوشیں کا خیار ابھی دور نہیں ہتواہدے ینوائے فلت کی سرخ اری اور جشم نیم بازکی کر ڈبیس بہ تو دوہبی جاتیں ابی لیکن نے لبعدا بکت بلیسراگردہ بھی نظراً تا ہد ہولسترسے تو اُنظر سرکا ہدے مگر منزل مقصود کے نشان سے بلے خرب ہے۔ "تم میں کوئی نہیں ہومیراسٹ ناسا ہو۔ میں سرچ کہتا ہوں ، تمہارے اس ملک میں ، میں ایک بے یار و اسٹ نا اور

کریمبالوطن ہوں \* "حب لوگ کام ہوئیوں اور خوش و فلیوں کے بھیُول بیٹن رہنے سنتے ، تو ہمارہے مصدّ میں تمنا دں اور حسرُلوں کے اسٹ ائے ۔ امنہوں نے بھیُول بیٹن کئے اور کا نئے جیپوڑ وہیئے اور ہم نے کا نئے بیٹن کئے اور بھیول جیپوڑ دیئے ''

. . .

بیں ٹرسے مسلمان ایک مکتوب مولانا ابوانكلام آزاد .. دُرُجِدِ بِیثِ دِکْرال مولانا نملام رسول مجرفيه مولانا الوامكام كرزآد كوضط فكعاكه غاتب كمصتعلق لعبض تذكرون بس ايك وانعد مذكورسي كمدان كالبنداني مرنقی متبرکے یا سکسی نے بین کیا تھا ۔ مبرتصاحب نے فرما پاکراسے اگر کوئی کا مل دمبریل گیا نوصاحب کمال بن جانے گا منہ بلا نوٹھل کیے ئين اس واتعدكواب كك افسان تجدر إبركون ركي اس ليسل بين روشني والنيخ -ا س والْمُسْكِ تَرِداب مِن مولاناً ٱزْآد سَلْمَ يُوطِو لِي كمنوب فكيها نفا است من دعن شائع كبابهار إ شبّ <sup>رر</sup>عزيزى خطر پېنچا رميزنقى متبروالى حكايت كېمندرجېر باديا د گارغالباً عام حالات بى تومنرورمىشىلىدىغام **بونى س**ەملىكى خا تعاص حالات میں جنیان مستدہ مزہیں۔ عالت نے نو وکھ اسے کہ میری تیرہ برس کی عرصی جب ملاعبالصمید میرسے مرکان میں آگر تھیم ہوا گ فارسي زبان كے اصول وتوا عدمہ سے ول و دماغ میں بُروست كرديتے رعبدالصمد دوسال تك عُمْرائها ،اگرنيروبرس كاعُرسُ أ بو كاتوكو بازياده سيدره برس كى ترك استفاده كامونع ملا بوكا راگرغانت كى تدر تى استعداد ومشاسبت كايدهال ېږوه برس کى عربىي فارسى زبان كے ان دموذونوا مفن كانتمل بوسكتا ہے جن پرسراج الدّين نماں اُرزَونيْس الدّين ففيراور ثميك مينديو بيييد دماغ سوسكان مدرس عرمورس وتدريس كه بعديمي أشنان وسكتوريات كيون مشبعة تفسوري حائد كدباره نيره برس كي عموس كهنا شروع كرديا أوزىدرت وغوابت كى وحرب اس بات كايريها لوگون بين بوف لكا يسنى كدميرصاحب تك كسى في يتذكره يستا اس طرح كة نذكرون مين خودا پناسمال سيان كرف لكنا تحسيك على مندين بوناسيد ليكن محض فض غزابت ك ملة مكه تأثيونا نودكيس في اس عمر بي شعروشاعرى مشرد ع كردى فقى مريرى نشرنديسى كالأغاز بجى اس عمريس مُوا غالبًا من الماري المنطقة بمبتى ست كلم عبدالحمد ورتح في بينج بباد لكالاكرن تقدايك كلدستدارمغان فرخ كي نام نكالا اوركلكند مين معن شعراس ما بوارط موں برمشاع و كرك لكے -ايك مرتب اس كى طرى تتى سے پوهی زمین کی توکهی اسسمان کی مكي لي كياره شعر كى غزل لكيمى اللين شعران فرترفات كماسية مك ذبن فيضائع نهير كتفيين: نشتردل سِراكوسيخت جادى نظى صداتونصد كھے گی زبان کی گندين گردياد توسي شاميازگرد متزمنده ميري قرزنين سائبان كي آزادىلەنۇدى كەنشىپ فراددىكە پوچىى زىين كى توكىي آسسان كى بدا شعاراب كس قدر لغومعلى بوسته بي ليكن اس وقت انبيس نفويات نفوكون كومنج كرديا تفاساً جي تبكيه ٢١ بالنز يجكه بن ابنی وه نوشی لیُری طرح مسوس كرر اسپر دومجھاس و تنسیمسسی مولی تھی يجب"ا دمغان فرخ" بس بيغزال اپ كراً أنى تقى اور زندگى مين بلى باريس ليا بنانام رساك مير حيفيا برُواد كيما تفا-

مولأ باابُوا تكلم أزادح

إس ژمامند میں مرزا غالب سکے ایک شاگرونا و شاہ خاں شوخ روامپئوری کلکند ہیں مختبے انہیں کسری طرح لقبین نه بنواتھا يوغزليس بيرسنا تا بهول وه مبرى بى كبى بۇ كى كېي -

ایک د ن سجدسے نبکل را تھا کدان سے مدیمیر بوگئی مجھے کیوگرایک کتب فروش کی دوکان پر لے گئے جس کی دوکان حدسے تنصل بھتی ۔ کہنے لگے ایک نشاگر دینے ہمان عذاب میں ڈال دی ہے ریپندشعواسی وفت کہددور

میں ہجھ کیا امتحان لینا جا ہتے ہیں۔انہوں سے زمین تبلائی" یا دنہو۔شاد ندہو"۔ ئیں سے دہیں <u>مبیعے جیشع رکھ ہے</u>

كبنے ملكے اشعار كى تعداد طاق ہوئى جا سبئے ۔ ہيں نے ايك شعرا دركہد ديا۔

وعدة وصل بھی کچھ طرفه تمانتے کی ہے ابت بین او عبولوں ند کھی ان کو کھی یا دیہ ہو كيف لكي صورت سه وس باره برس كے صابحزا وسے معلوم موسف موسل خدا كي سعقل با ورنبدر كرتى " اس دقت سوتیا بول برمعاطم السامعلوم بونات میسیکل کی بات بوراس کے بعد بینسط اور برا، اور نویال برواکد ایک کاست

الناجاجة ينبانني نبزنك عالم ك نام سه ايك كلدست جارى كيا ميرى عماس وقت تيره برس سيركسي طرح معيى كم ندختي ريير

ى زمانى مىن نشر كى طرف فلىبىعىت ماكل مبوئى مىخزى نيانيا نىكلاتھا، كىس نے بيندېخرېر يې جيبى -لكصنوً سے نوبت رائے نظر، فرنگ نظر نيكا لتے نقے -اس ميں اپني غزلين بھيجا كرنا نھا۔ انہيں اً ماده كيا كه نشر كااك تقييم بي ال

ردیں اوراس کی ترتبیب اسینے ذمہ بی ر اس زبانه بير مولوى احمد بين صاحب فتيورى من كلكته سنة احسن الاخبار" اورتحفهُ احمد بيه نكالاراس بين بالالتزام

لمناين فوليى موسف كلى عقى ميچرنيال مواكديدكا في نهي - ايك رسالينوولكا نابيا ميت مينيا نيد" اللسان الصدق " جارى كبايد لا معاملات سوالية اور المولية كي بين راس وقت ميرى عمر سولدرس حقه كم زيقي -تعليم سعديس بيندره برس كى عربين فارغ بوكيا عقا اور بوئكه قديم طريقة بيريقا كدفوا عنت كيد مجيع عدتك درس ونباجى

الردوى مجعا بأنانتها كرموكنا بين بطرهى ماجيكى بين وه بطرها في كي بعداورزيا و كمنجه ما يكن اس لئي والدم توم في ميند طلب كي كفالت کے تدریس کا سبسلہ بھی مشروع کرویا تھا۔ اِن میں قندھار کے ایک خال صاحب تھے اُن کی ڈاٹرھی میرے قد سے بھی دراز الى اس زمان طبق تقرير كى طرف ماكل ميح تى رسب سير بيان تقرير كي سفر المعالمة عين كى - اس وقت ميرى عمر سنير ره سال بك أَنْجَى فَى رَعَالِباً ووسرسے سال أَنْجِن حمايتِ إسلام كي عبسے ہيں مشر يكيب بُوا تھا ا ورتقر بير كى نفى اس وقت سولەربس كى غمرتقى -بهرحال تقصود بيسب كدباره تيره برس كي غريس تتوكه بناكوئي بهست زياده عيم عمولي بات نهيس -اگريس اس عريس مك نبي

كفالكا تحا فالب جبيس تخفييت كے لئے جسے فدرت في شاعري بي كے لئے بداكيا تفايد بات كيوں منجد تعدر كى جائے۔ مجيحا كيسامعلوم بوثاسيه كدحسام الترين جدرا مرزاسيمان شكوه خاندان سيقلق دكھتے تتھے۔ اگر پرخیا لِ بیج بوتواً ن كا اله سيلعلق داخ موبها ماسيد مرزاسيسمان شكوه كي حيب قريبره كي معاملي مين نورالدين بيدرسد أن بن موكدي تو وه كه هنؤ ل يل كن عفر كي ونون حبرل كارون كريبان بيراكره كارخ كيا-

مولانا الوالكلام آزا

ہوسکتا ہے کر حبام الدین حَیدرا ورغالب کے ابتدائی تعلقات اس زمان میں شروع ہوگئے ہوں میعف فیاس ہے ونوق ما

بنيين كبديكتة لعض كما بورك واحدس تفضيلات معلوم بوكمتي كبي-

و مكيصة بينري بين كتفصفح لكدكيا ، يا توخطول كيرواب بين دوسط فكصا بعي دويجر بونام يايد عالم بي كروس باره ما سیاه برونیکے ہیں اورا بھی تک کہانی ختم نہیں بڑوئی -اصل بیہ ہے دمضان کی اُمد نے لگا کی بچھبی بڑوئی طبیعت میں نازگی بیدا کم

ہے۔عِشا رکے بعد عجیفنا بھوں توصیح کے دماع کے کیف وسکون میں کوئی خلل اندازی نہیں ہوتی -اس ونست بین کے بیکے ہیں ا درجے کی سنر بوائے کا فنجان سامنے دھرا ہے جواکیب جایانی دوست نے حال ہی میں بھیجا ہے -

كب كوخلا ككفير إبنون اورول مين سويق را بون كداگراليبي بيائت ك فنجان ميستر بهون تو بيراوركون سي فعت با تي را ہے حسب کی انسان ٹواسٹش کرہے ۔ میرہے گئے ہی بیائے بحری کی صبوحی بھی ہے۔ اورا فکار کا جام خمارشکن بھی ۔

ك بنوامبس نظامي كروز ما مجد إئه عدر كاحواله دينه بين مين ف اخبار دن بين ان كانام و يكيفا تفار مكر كميني ميرفيا منبیں گذراکدائن بیں کوئی قابل اغننا ربات ہوگی رکیا واقعی نمدر کے زمانے کی تحریریں اس میں استنا دیے ساتھ جمعے کی گئی ہ اگروا تنی ابیدا بوتوکیجنے کون کون سے رسالے ہیں۔ مہاور شاہ مقدمے کی روٹیا د بڑا تی بھی پھی بھوتی موتود ہے اور پنجا بسیرا

نتى بھى تحقيبٍ كَنَى سِند - مرزا ميرت سنانچراغ "تى ميں اس كاخلاصدائدو ميں بھى تچھاپ ديا ہے - اووھ كى لعض تخريروں أونا نامچوں کا انگریزی ترحمہ سٹیسٹ بسرز کے سلکشن میں شائع ہوجیکا ہے معین الدّین کا ناتام روز نامچہ اور نتھے مرزا کی تخریا میفیدیکی ہیں۔ کیا توام حسن نظامی کے رسالوں ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ مواد سئے۔ ( الوالكلام).

غلام رسول مبر

ایک یوشال شخصیت

(مولاً) غالم رمول تترك ايك طوبل مضمون في اختباسات)

مولا ما مے متعلق مبعت کچے مکھا جا بچا ہے بلا کہا جا سکتا ہے۔ مبعث کم طبعت آدی جن محیامتعلق ان کی زندگی میں آئی تا اس بینی مولانا «کے متعلق شائع ہوئیں۔ جب کے روز وشب کا سلسام دور وبیرجاری ہے مبت کچھ مکھاجائے گا۔ ناہم حقیقت حال برنظر کھا گئے

توسيى كمناير اب كرامجى نك كيدهي منيس فكهاكيا - ٥٠

ب قدر طانتِ نودمے كننداستدراك نزا ، بینانکه نوئی - مرکے کیا واند-!

مولام الوالكلام أزاو ابن بسيان مرمولانا ي جد نما يان صوصيات بيان كى ما رى بين-مردار برسنتقل قدرين الالال" معينية تمام جرائد ورسائل (الأماشا رادين) امرادر وساسط عانق مردار سيم من رك قدرين ارتوم ك بيناغير مناسب من يجتف عقد بكر قيمت كارشترار جها باجاتا عقائداً مراد وْساك لين زياده رقم لَكِتَى حَاتَى عَنى مَثَايراس ليهُ كدان ك درجدا متياز مين كونى خلل نداكت "الهلال" فركلا تواس كا الهلاسي منبرو كيوكرا كيم منشهورصاحب رياست نفاص فقم كاجيك مولانا سكي ياستيني ويارسا تفاكيه وياكه إرمبيينے اتنى رقم باقا عدہ پہنچیتى رسبے گى ، سال بھركے لئے تو دعدہ سمجھتے ۔ اس كے بعد بھي انوبارا پنے يا دَن ريکھ طوا زبوس کا تورسلسله جاری رہے گار مولانانے تکریا مولانانے تکریلے کے ساتھ جبکی واپس کردیا اور لکھا ،۔ سیریٹمی اُورٹو دواری " ہم نے حس قدر کام استے ذھہ سے بلتے ہیں، دہ رویلے کے بل، پیک کی قدروا نی ادر دَساسِے قوم کے جو ودسٹےا کے محروسے پرنہیں بلکہ صرف اس کے فضل اور نوٹیق کے اعتماد پر جواسیے درواز ك سألون كى فرياد بى حبب ايك مرتبه شن بيتا ہے تو پير دوسروں كى تو كھٹوں پر كھي تہيں تھينيا" ي تبم اس بازا رمیں سووائے نفع کے لئے نہیں ملکہ تلاش زیان ونقصان میں آئے کیں مصلہ وتحسین کے نہیں ملکہ لفرت ودلٹنام کے طلب گارہیں عیش کے بھیول نہیں بلک خلش واضطراب کے کا شیے ڈھونڈتے ہیں۔ وُنیا کے لدوسيم كوقر بان كرنے كے لئے نہيں مكر نودا پنے تبئي قربان كرنے كے لئے آئے ہیں ۔السوں كى اعانت ہے آپ كاجی کیا نوش ہوگا۔ بھر ریھی معلوم نہیں کہ آپ کا بیعطیہ کس مقصد سے ہے ؟ اگر آپ مجھے خرید نا بھا ہتے ہیں تو پر رفتم اکی گران قدر تعبیت ہے ۔ کیں تواپنی قبیت میں گھاس کی ایک ٹوکری کو بھی گران بچھتا ہوں ، ، ، ہیں اگراس سے ليركا داسئے اور ميراضمير خريدنامقصود ہوتو سادب واجىب عرض ہے كدان خز ف ديزہ استے طلاكى كاكوكيا حقيفت ہے۔ کوہ لور اور تخنتِ طارُس کی دولت بھی جمع کر لیجئے تو مع آپ کی بوری ریا ست کے اس کی تیمت کے اُسکے بیج ہیں۔ لِقُين كِيجِيِّكُ السِّينُ وسبواكِ شَهِنشانِ قَبقي كے اوركولي نهيں خريدسكنا اوروہ ايك مرتنبزخريد حكا"۔ لم از کم اگرووا خیار نولسی پیس میرسے کم سکے مطابق عظریت ونودواری کی بیرہلی صدائے تی تھے جس نے اس انبادنونسي سكة معياد كواسمان پرېنجايا ـ "الهلال كى صممانت كا وا قعمه "الهلال سنة الوات مير مدر وم زار كي صمانت ما نكى كنى تومولانات پيلے ميزنبر "الهلال كى صممانت كا واقعمه "الهلال سنة الوات ميں دومزار كي صمانت ما نكى كئى تومولانات پيلے ميزنبر ٹانغ کرنے میں نامل کیا ۔ حب اطراب ملک سے پئے دربیاخطوط ان کی خدمت میں بہنچنے لگے تو ۴۲ ستمبر کی انتاعت لى رينتبرننا نغ كى ادراس كاعنوان ركها" ابتدا سيخشق "- ساغفة ى فرماتنه بيب : \_ "انسان صرف کام سکے لئے بنایا گیاہیے ۔لب اس کوبیا جنے کہ اپنے کام پین صرفہ فی رہیے ۔ بربگہت ہی دلی «بهای اور جمیونی باتیں ہیں کہ لوگوں کا اس کے متعلق کیا خیال ہے اور حکام دنت اِسے کیا سمجھتے ہیں"۔

بس برسيمسلمان مولا باالوا ليكام أ اِس منمن میں براصول بینیں کردیا کردی وصدا قت کے لئے کا میاب ومنصور ہونا لازم سے۔ باطل کے ساتھ وہا طاقنوں کا کِننا ہی ساز وسامان ہوا دروقتی کا میابیاں اسے خواہ کتنا ہی مغرد رکر دیں لیکن اکثر دہ نمامبرو نامرا درہے گا كنزمين لكيفت بس كدم استنمركو وومبزاركي صنمانت طلب كي كني تفي يسب ٢٤ يك واقل كرن كي مهدن عقى، ليكو ۲۳ بی کو داخل کردی گئی را بضمانت کارو بیر نواسی ماریخ سے ببطورا یک سرکاری امانت کے علیورہ رکھ دیا گیا تھ حبس ون" الہلال" پرلس کا بتدائی سامان خرید ہے گئے سے ہم نے روپیدلکالاتھا۔ سے برہے کہ اس امانت کی مفاظمہ كرت كرت بم التاك عقر اوراب تووقت أكيا تقا اكركوني مانكف ك لنة زأتا توسم خود بي بيش كرني كيريا آگے راصتے . . ارس نکر بدیقی کرجب محرومی تسمیت سے ضمانت کی پہلی منزل ہی طے نبیں ہونی تو ائدہ کی فا کے لئے ہمیں والت کیسے ملے گار" عزيمت واستقامت مولاناكي أكبيظيع كحدوز شنان نرين بومبر تق - ابنهول اليجام شان استقامت ومقاصد کی دعوت کے لئے زندگی وقعت فرمانی ان برکار بندی اوزمل بیرائی میں میشیشا ا كى طرح جھے رہے راس سلسله میں اُن كى صحت كو نقصان مينجا ، كار دبار ننبا ہ مجوا۔ ان كى منہا بيت قتم يتي تصانبيف مسوّدے ضائع ہو گئے ۔ امنوں نے علمی با داست وں کے ہومجبو سے مرتب کئے تھے اورانہیں اپنی زندگی کا حاصل کھ تقے، وہ سبب طاشیوں ہیں تلعث ہوگئے لیکن ان کی شان عزیمیٹ ان تمام نقصانات سے بانکل غیرمتنا ٹررہی ۔ واتى تعلقات كسيسط مين ايك نهابيت ديشوار وول كدازمر كله امتحان اس وقت بييش آياجب احمدتك اسبری کے زمانے میں ان کی البیمحترمہ سخت مبیار ہوئیں ۔ اس موقع پرسیر مٹنڈنٹ اِن کے یا س پہنچا اورکہا اكر يحومت سي كجه كهنا سي توئب اسع فوراً بمبئي بهنجا دون كاسمطلب فالبائد بقاك اكر دفيفه سيبات كي شديداً کی وہد پرمشروط رہائی کی ورتوا سن کریں تو وہ محکومت سے ملاحظہ کے لئے بیش کردی ہاستے گی ۔ لیکن می لنصاف صاحت كهد دياكمين حكومت سع كوئى وزنواست نهين كراي بهنا رسيز لمنده ت سن بندت جامرا کی وساطنت سے بھی بھولانا کو داصی کرنے کی کوششش کی ، میکن وہ جوفیصلہ فرماین کے تھے اس پرقائم رہبے -وہ نوو فواتے دد بونبی خطر تاک صورت مال کی پہلی خبرلی . . . . بین الم محسوس کیا کہ طبیعت کا سکون مل گیاہے اوراسے فالور محفظ الع جدوجدكر في يرسك كى بديدوجد وماع كونبين مكرت م كوتعكا ديتى ب - اس زمانديس مبرس ول ودماع كاجو حال را-ئیں اُسے چھیا نانہیں بیابتنا میری کوششش تھی کداس صورات حال کو لیؤرے صبروسکون کے مباتھ برواشت کرڈی راس با ميرا ظا بركامياب بتواليكن شايد باطن رز بوسكا-نیں نے تمام معمولات تھاری رکھے لیکن . . . . اعتراف کرنا ہوں کدینمام ظاہر داریاں دکھا دے کا ایک بارٹ تھ سب سے دماغ کامغروراندا سے اس کھیلتار ہتا تھا۔اوراس اسے کھیلتا تھا کہیں اس کے دامن صبرو و قار پر لیے حالی ا برلننان نفاطری کاکوئی دھتیرندلگ سائے"۔ اس کے با د برو در اولانا نے تعکومت سے کوئی در تواست رز کی اوران کی صاحب عزیمیت رفیقر تویات اِس حاا

مولانا الوالكلام آزاديج ان دنیاست زصیت بوئیں بجب دہ سینکٹور میل دوراپنے اہم اصول دمقا صد کی خاطر احمد کگر کے قلعے بیں محبوس انقے-اصول ومفاصد کی قربان گاہ پرعزیز ترین رشتوں کو وہی ہستیاں اس طرح بھیننٹ پرطھاسکنی ہی جنہیں مخشندہ الت سيع نميت واستقامت كي عير معولي صلاحيتين ارزان بولي مون-معناً أورب نبازي أنام مولانا كالك ناوز صوصيت كاذكر كئة بغيرات تم نهي كرسكتابيان كي شان

الساآ دمی صدلوں سے بریانہیں ہوا اور عقیدت مندوں کا ایک دسیع حلقدان سے وابست ہوگیا تھا۔ بارلان التجائين كالكيل كداينا سوائخ مرتب فرما ويجيئ اورابيت علوم ومعارف كاستنفل حفاظت كابند ولبت كرديجة بول سنے ایک سے زیادہ مرتبہ نیازمندوں کی انتجاؤں کویٹرٹ پذیرا کی بھی بخشا ۔ بھر میرکیم بیمنصوب اور برادادہ

ن کی بے نیازی کی ندر بروگیا۔ وہ عقور ی در رکے لئے بھی ایک جگداطمینان سے میشی مبات تو علیم ومعارف کا ایک

انتهلقة فائم كرسكتي يخف اوربيهلفدان كي تكواني بين على كارنامون كي اليسيد انبارلكاسكتا مقاجن كي كوني مثنال المثقت

ناج، وه طے کئے بیچے تھے کہ اگرانبوں نے علم وعمل کی کوئی قابل ڈکرمتاع چیوڑی ہے توزمانہ فود اسے محفوظ کرالے گا۔ اليماسة محفوظ كرديين كاوقت كتني صديون كي بعدائي - الكواليسي كوني متاع بنين جهوري توبيراس كايضا ظن مين بني

ا دات وخصائل امولاناکے عادات وخصائل کا بب بہت وسیع تفارا وراپنے علی و لی بوببروں کی طرح عاداً وراث وخصائل میں بھی دہ لیگانہ حیثتیت کے مالک تنے مثلاً سونیزی ابتدا کی در بی سے اُن

ایک مرتبرسیاسی مصرفیندن سے سلسلے ہیں لا جورائے - سروبوں کا موسم تھا۔ نیس نے عوض کیا کہ" کلافات کے لئے

تنهائی وخلوت طلبر عشق نظیری این خیل وخدم دارامیر حیثی بخش وه ایک زمانه میں بہرت خوش بوش منقے نمالیا منطق سے کھتر رہیننا مثر وع کیا اپنیر تک اسی پر قائم رہے وُہ

ائلا بی سے بلی غذا کھانے کے عادی تھے اور بہت کم کھانے تھے ۔ائزی عربیں تو غذا کی تقلیل غیر ممولی صورت اختیار

ولي دنت تباسية وصبح كم بها رنبي سيح الله دن بك مل سكته بر" - وه أنه دن بها أن قيم رسيد اور مين زباره - يند زباده انبح أن كے پاس پنج جاتا تھا۔ بین گھنٹے احمینان سے باتیں کرنے کے لئے لِل جاننے تھے رکھیے ونوں ہیں دمی کیا۔ تو واس دفت بھی وہ اپنے اسطامی کاموں ہیں بہت مصروف تقے۔ دس روزان کے یاس عظمرار ہار بہی مبلح کا دتت

) الطرت تا نبیربی بونی تقی روه بمیشدا ول ونت اُنطق تق گویانظیری کے اس شعری مملی تَصویر تقے ہے

النكوك لئے مقرد تفارسیاسی بنگامول ہیں عمر گزار نے کے باوجود انہیں خلوت و تنہا کی بہت لیٹ مدیقی ۔

عبادت سیری دا مکن نظیری کم کرم رحیکرددیا التے سیے گاہی کرد

ع بحى صرف كرنا قدرت كى عطاكى بوئى مهدست كاهنياع بوگار

ب سائنے نہیں اکنی اور خودان سے معاروت بھی مبہترین طراق پراشاعت یا سکتے تھے مگرا تہوں نے اپنی ذات کو ميشدسب سي أخريس ركيقا ريداستغناربرب نيازي تمام نياد مندون كيد الت سميشدر في والق كاسامان بن ري علم

بس ٹرسے سلمان كر تكى تقى ـ لطبيف بعيني بيائے وقتاً فوقتاً خرور بيلتے تھے اوراس كے داكش تذكر سے انتخبار نفاط" ليس موجود ہيں -انہوں نے کیجھی کے کا حسان لیناگوارا نہیں کیا بھی کہ اپنے ان عقیدت مندوں سے بھی کو کی تحفہ ساکسانی قبور میں تقي جنهي انتهائي شفقت ولوازش سے انہوں نے عزیزوں کا در بعروے دیا تھا۔ ایک مرتب انہیں عزق النسار کا بۇار شفارالماك صحيم فقىرىم دىنى تى نىلامى مربوم بھى مىرى طرح مولانا كے عقیدت مند تنفے - انہوں نے وایا كەمولاد عقيدت مندي كمفضل عالات بُوجه كرمجُ تباؤ ، كبن البسانسخة تجويز كردون كاكلفضل نعا بدعارضه دوباره ندبو ئیں لے حالات منگوائے تھکیم صاحب مرحوم نے غور و فکر کے بعد نسخہ تنجویز کر دیا اور بہاں سے ووائیں کا کمنتہ جھیج ان سے فائدہ مجوا رحکیم صاحب کی دائے تھی کد دوائیں کچھ دیر جاری رہنی جا ملیں -مُولانًا في المحص المجيم صاحب كي دوائيس استعمال كرف بين سركز الل نزيس اكراب بھي ان كا فيصله مين بيوكين وعبره استعمال كرنا جابيئ توضر در كرونكار كرشرط بير ب كدوه دوانماند كوهم دس د ماكرين. . . الكرمجزه مركبات وي الأ کے ذرابیہ پنجتے رہیں اس صورت میں شکر گزار مروں کا اور انشراح خاطرے علاج کردں گا ور نظبیعت دک جاتی ہے کہ تھذا کا بونا بيابيئ ندكم سلسل - اگر تكيم صاحب ياآب است منظور زكرين تو تيركه به نتو فراغ خاطر كم سائفه ووا استعمال كرسكونا امتثاد دوااُبركى حالت گوادا بوسكے گی-ا پکے شہود مالم دین نے مولانا کی تفسیر فانچہ کے بعض مصوّں پرابرادات کئے اوراس بیسلے ہیں مناظرانہ رنگ آگے كيا - ايرادان كي منعاق مجه لعض بأنيل مولانات لوجيف كي حرورت برشي مضمناً يعلي لكها كدكماب آب في نبيس ويجي وگوں۔ فرمایا" کتاب سرگز نتشیج بھی بہترہے کرمیں اسے ندو کیھوں"۔ ١٩١٨ كريد كير في تين بالول كاعبدكيا كي الله سا ايك بديد كدبرا سيحض كو جومناظ انظ الأ خلاف کچھ لکھے گا ند توجواب کو ونسکا نداس کی شکایت سے اپنے لفن کو آلودہ کروں گار پنجاب کے ایک سیاس نه ایک بیان میں الیسی باتیں کہیں جومولا ناکے نزدیک کیسر بے اصل تھیں ، انہوں لے مجھے کھھاکہ: -الأكرميري طبيعين كا وه انداز بوتا بواس ونت. تفاحيب الهلال بكالثا تفاء توبدائيا صريح كذب المراب معلوم كسي عام بيان مير ميرية فلرسة مخت الفاظ استخص كي نسبت نكل بهاتتي دنيكن اب ميرارمال دُورسل بيركا کتنے ہی قبیح فعل کا مزکب ہو، میں لقین کے ساتھ اسے پیلک میں بڑا کہنا اپند زنبیں کرنا۔ ہمیشہ ایسے مُوقعہ الرا نفس سامنے أبها ماسبے ميں يونكس المقنا زئوں كداكر قبل بى كهنا ہے تواسينے نفس كوكبوں قبل زكبوں ال أخزيين فرمات كين " الموابك، وي إسلام بين صرن مقال نهاي تو اسلام بين سعه كو أي حيز بيمي نهيين وايس وراقات ا الایمان جنترول مرایک مرتبه دیریک ملاقات کی کوئی صورت پئیدا ند بولی - کیس نے ایک عرتیفے پیشعد معنی الیقع الرئيت ندوار مركمهم برمانيهم الموسر راه توداب ولكاب امبوں نے سواب میں تحریر فرایا کھا س شفر کا بیاں کیا موقع ہے۔ ايك مديث قدى مِهِ من تَعَرُّبُ إِنَّ شِيْرًا تَعَرُّبُ مِنْهُ دَرَاعاً ﴿ إِبِوا يُكِ

مولانا الجوالكلام آج

الرشيسيمسلان

را مل بون اورعایل ریون گا۔ ع

مولانا بوانكلام كزادج 444 یک با نخداس کے قریب جانا بھوں) عمر محرمیری برکوشش رہی ہے کداس وصعت کے تخلق سے محوم ندر ہوں ۔ اِسی پر

منزار باردد وصد منزار بارسب

مضمون ببن طوبل بروگیا ہے۔لیکن بوکچه کمنا بھا بننا خفاند کہدسکا۔ وہی عرفی والی بات بہو ای کہ سے

نهان *زنکنن* فرو ماند ودادیمن باقیست <sup>·</sup> بعضاعیت سخن آنؤرشددسخن باقیسیت

كنخريس مولاناكي تخرير كالبك افتياس بيش كرنا بهون جوان كيطويل مكتوب سيعان وذسب ركيج علم يحثى فرماري

هے كەخلاف عادت ان كے فلم سے ليے اختيار بيرالفاظ نسكل گئے ۔ فرمانتے ہيں " افسوس سے زمانہ ممبرے و مارخ سے كام

الله كاكونى سامان نذكر مسكار فالمتب كوتو حِرون ابيئ شاعرى كارونا ففا"ر نهين معلوم ميرسے سابخة فبرمس كياكيا چيزين جائيلى

ناروا بوديه بازار بهبال حبن ون موسف كشتم وازطا بعَ دكان رفتم بعض او فات سونیا بهوں تو طبیعت برحسرت والم کا ایک عالم طاری بهوم انا ہے۔ نارب علوم وفنون

دب، انشار، شاعری، کونی وادی الیبی بنیں حس کی بے شمار نتی ابیں میدّ فیاض نے مجھے نامراد کے دل و دماغ بیر ند کھول

دى بون اور سراكن ومرمحظ مخشستنون سے دامن مالامال نه بوا بور مسكر مرروز اپنے آب كو عالم معنى كے ايك سے مقام بر

ا بُوُن ا ور مرمنزل کی کرشمسنجیا رنجیلی منزلوں کی جلوہ طراز پاں ماندگر دیتی ہیں لیکن افسوس جس انخدنے فکر و نظر کی

ل دد لنوں سے گرانبار کیا - اس نے شاہر مروسامان کارکے لیے ظرسے تہی وست رکھنا ہا کا میری زندگی کاسارا کم بنه كراس عبدا ودمحل كاأومى ند تقار مگراس ك واله كردياكيا" بيد و كيد فرمايا كياب ندخ كسنزي ب ندتعلي الدراس مقبقت بدير كاش مجھے اندازه سناسی میں سنانی كا در مرتضيب موتا تواس كى زبان سے كہتا : -

وذر با بدركة تا يك مروين تيرياتود بايزير اندر تواسان يا ادليل اندرقرن لیں اپنے علم کی ہے ، یکی کوسامنے رکھتے ہوئے اس عبند مرتبر شخصیّت کے متعلق کچھ تکھنے کا اہل ند تھا یے پدمح و ساومثنا ہے "

كفي ولم اختيار زبان فلم برأكة - بيرب رنگ وب خوشو كيول بين نبيس دامن بيسميث كرمولاناكي بارگاع ظمت مجلال إلى المربوا بول بول الكيب بي نوا نقير معطان علم عمل كي قدم كاه بي اوركيا نذريش كرسكتاب رفدا كرس بدندر تقير شرب الله سے مُرَّدُم ندرسے ماس ذکر کو غالب کے ایک شعر پرخم کرنا بگوں جس کی روبیت صرور تا بدل لی ہے۔

سندرا دندیخ بیث کمنام بود اندریس دیرکهن مے کده آشام بود روزا غالت مبندوستان کے میگاند ما حدار سخن تھے مولانا علم فکل دونوں کے میگاند ناجدار تھے مرزا بھی گمنا کہ ندیجے اور مولانا کے ہار ا الناکاکالوگنامی کاوسوسنهیں ہوسکتا بیکن مزانے اپنے تقام کی بزنری اوراس کے شایا ن شان قدرشناسی سے محرومی کے باعث اپنے اب

الكالهاب بندكيا تواس رتبع تبشيمونا مياسيت بالمحل بهي حالت مولانا كي مجصة رزمانه حس طرح عيرمعلوم ماصنى سيكروش مين سيسم سي طرح غيرمعلوم الله الروش كرتا ربريكار عام لوك عبى نيدا بوت رئين ك اور مبند مرتب فسينوك فهور كاوروازه معى مندنه بوگالسكن بم نيرو ذرتى كيمت بندي الرسم أن است مُنظر كفف بوصَّكيا اميد بوكم قي الناسك أبي ياات المقافية يُتَّفقيت بحربُها بوكى ؟ اس كانتا في كوئى بن شد فاكى وترسّ برنيس بقاصِرت الشرك شرّ بالاس والمعالم وسمّ الله ك مصّبُ الدارس - ( علام رسمّ ل المرس

ا الصحل من ناریخی بیان کے چیز افتیا سات ہونقل کئے مانے ہیں مولانا کے اُن احساسات کی بوری نصویر نونی ٹی منیں کرتے ہو بچینا پین فجوج پورے بیان کوپڑھ کرفلب و دماغ میں مرتب ہوسکتی ہے تا ہم اس موقع پر مولانا کے افکار کے پیند گوشے ون اقتباسات میں تھی واضح مہوتے ہیں۔

ا بين بيان مين عدالتول كى تدريم ناد بخ كامواله ويت بهوك مولاناف فرط يكر :-و میں نسیم کرنا ہوں کراپ ونیابی ووسری صدی عیسوی کی خوفناک تعزمیری علالتیں اور قرون وسطیٰ اللهل الحيزاكي يراسراره الكويزليش" وجود منين ركفتي ليكن مين به ما منف كيد بنيار منين كريو مذبات ان عدالتوں میں کام کرتے تقے اُن سے ہمارے زمام کو نجات مل گئ وہ عادیبی صرور گرادی گئیں جیکے اندروہ نوفتاك إسرار بند سن ليكن ان ويول كوكون بدل سكن ہے سجوانسانی ٹورغرضی اور نا انصافی كے نو فناك رازون كا د نبینه بین از در در در در در اس میگه در عدالت بین ای عظیم انشان اور عمیق تاریخ بیر حب بین غور کرتا ہوں اور دیکیشا ہوں کہ اسی حکر کھڑے ہونے کی عزت آج مبرے تھے آئے ہے تو ہے اختیا رمبری روں خدا کے محمد و سکر میں ڈوب ہاتی ہے اور صرف دہی جان سکتا ہے کہ میرے ول کے سر در واشا ط كاكميا عالم بوناب -بيرم مول كم الكشر بير محسوس كرنا بول كربادشا بول كمديد فابل دشك بول الى كوابيئ فواليكا وعيش بي ووقوشي اور راست كهال نصيب حبس سع مبرس ول كا ايك ايك رئيشه معور بوريا بعد كاش غائل اورنس برست انسان اس كى ايك جعلك بهى دكيمه يائے - اگر اليها موز انو ميس سے كهذا مون

كرلوگ اس مگركے بيے وعائيں مانگنے " بوالزام اس مقدمه کی منبیا و فرار دیا گیا نفااس کی نسبت فراننے ہیں :-

« بهندوستان کی موجوده ببور و کرلیبی ایک ولیها بی حاکماندا فتدار سے میبا کرا فتدار ملک قوم کی کمزور می كى وبرس بهيشه طاقتورانسان عاصل كرت رجيم بسيسيس ميدوا قدم كردنياين نيكى كاطرت

برائى مى زىدە ربىنا چابتى ك و و خودكتنى بى قابل ملامت بىولىكىن زىدگى كى خواسىت نونابل

سندوستان میں مجی مقابر شروع ہوگیا ہے۔اس لیے یہ کوئی غیرممولی بات منبس سا گر بعوروكرلي کے مزد یک آزا دی اور سی طلبی کی صدومبر مرم مواور وہ ان لوگوں کو سحنت سزاؤں کا ستحق فراد وسے

بوالفان كے نام سے اس كى عير منصفار مبتى كے خلاف بينگ كرد سے بين توبي افرار كرتا بيوں كم

میں مذصرت اس کا تجرم بھوں ملک اُن لوگوں میں بھوں جنہوں نے اس جرم کی اپنی قوم کے دلوں اُنج ریزی

مولانا ابوالكلام أزأد

کی ہے اور اس کی آبیاری کھے بیے اپنی لوری زندگی و تفت کر دی ہیں۔ میں مسلما نانِ ہند میں بہلاشخض ہوں سمب نے سلامہ میں اپنی قوم کو اس جرم کی عام وعوت دی۔ اونٹین سال کے اندر اس غلاما مز رونش سے اُسُ کا دخ بھیر دیا حس میں گودکمنٹ کے پڑیتی فریب نے انہیں مبتلا کردکھا عقا .....

کارح چیروبا میں ہیں تورست سے برای مریب سے این ہوں وامو توں پر بلاگذشته دوسال کے اندراپنی بے نتا القرروب میں اوراسی مطلب کے بیے اس سے زیا دہ واضح اور قطبی جیے کے بیں۔ الساکھنا نمیرے اقتقاد میں میرافرض میں یہ اوراسی مطلب کے بیے اس سے زیا دہ واضح اور قطبی جیے کے بیں۔ الساکھنا نمیرے اقتقاد میں میرافرض ہیں ہیں۔ ایساکھنا نمیری تقادمی کے بیں اب بین کہ اس میں ایسان کی کار والے شکاکی بیں اب بین کہ اور اس کے بندوں کے سامنے برنزیں گناہ کامرنک مجھول ، الکر میں الیا در کموں تو اینے افتار بروں کے مطالب و فعر مہم ا (العن) کا جرم بین تو بین کو بین میں بین میں میں تو این کا در کوئی اور بندر موری مجولائی کی از نکاب کر جی ایون اور فیدر میں اوا فقد اس کا از نکاب کر جی ایون کہ فی الوا فقد اس کا ٹاور میں اور کوئی اور افت کی گاؤنوں کے اندر بحز میں اداعت کی گاؤنوں کے ادر کوئی کوام میں نہیں کیا ؟

الون اور فرض اورسیالی کے ناسم پرمولا انے اپنے نقط رنظر کواس طرح بیش کیا ا-

رسلانوں کا بین وظیدہ ہے و ڈویوٹی ) ہے کرس سیا ٹی کا اسے علم ویقین ویا گیا ہے بھیشہ اس کا علان کرنا
دہ اورا وائے فرمن کی راہ بلی کمی آزائش اور تھیبہت سے مذورے ۔ علی فضوص جب الیہا ہو کظام وجور
کا دور دورہ ہو جائے اور جر وُلشدد کے ذرایہ ہے اعلان تی کو روکا جائے تو پھر بر فرمن اور ڈیا دہ لا ڈی ور
اگزیر موجا تا ہے کیونکہ اگر طاقت کے ڈرسے لوگوں کا چٹپ ہوتا گوارہ کر لیا جائے اور دو اور دو کواس
ہے چار مذکر البیا کینے سے انسانی جم صعیب بند بیس مبتلاً ہوجاتا ہے تو پھر سیا ٹی اور قیانت کا فیان نہ وطائت کی تھیں اور تا کم دہنے کی کوئی راہ متر رہے بیفیفت کا قانون نہ توطائت کی تھیں اس کے اعلان سے مہر اور اس کے افران و فرت ہی سے اور اس کے افران فرت ہی سے جب اس کے افران میں میں بیولوں کی بچا میاں وقت ہی تھیں تبدیر دیا جائے گا اگر ہی شارک

ال بیان کے آخری سر وہیں مولانا کے فکارا گن میندلوں سے بنیچے کی طرف دیکھ دہے ہیں جہاں سے حکومت کا تمام سازوسا مان فالول درعالت بمن چھوٹا اوراد فی نظر آیا کرتا ہے فرمانے ہیں کہ :-

« بجد پرستُریش کا الزام مَا نُدگیا گیا ہے۔ لیکن مجھے لبا دست کے معنی سمجہ لینے دو۔ کیا اِنا وست آزا دی کی اس مید وجہ دکوکتے بل مجامی کامیاب بیس ہوئ ہے ؟ اگرائیا سے تولیں اظرارکرتا ہوں لیکن ما تھرسی۔ اِد دلآنا ہوں

**N** (

بس برسے مسنمان كر- اسى كا نام قابل احترام وحب الوطني ميس بي برب وه كامياب بويائ ك كل بك أمراليند كم مسلح ليدّ ر بائ سقى الكين آج دى ومارا دريارل كيد برطان يظلى .... كونسالقب توريركن ب يارنل parnel فايك مرتبركها تفاكر ا-ر ہمارا کام ہمیشه ابتدا میں بناوت اور آخر میں صب الوطنی کی مقدس بتگ نسلیم کیا گیاہے؟ میں سلمان ہوں اورمیرسے بقین کے لیے وہ ہی کرنا ہے ہومیری کماب وشراویت نے بتایا ہے۔ جس طرح deolection ادر لقاراملي انتخاب طبيى Natural selection ادر لقارا ملح The Fittest عالم كا قانون جادى بعداد وفطرت عرف ائى ويودكو بانى دست دينى بعيوضى للداقية بور شيك إي طرح تمام عقائد واعمال ميريمي فالون كام كرد إسبد، أخرى فتر ارتمل كي بوني س بوتن اور سے ہواوراس لیے باتی اور قائم رہنے کا حقدار ہو۔ پس جب کھی انصاف اور ٹاانصافی میں مفاہر ہوگا توائثر مجینن الفاحث ہی کے تصریب اُسٹے گی ...... ہر آج ہوکھی موراہے اُس کا فیصل کل بوگا انصاف یاتی رہے گا اور ناانصافی مٹادی الشگی ہم ستقبل کے فیصلہ برایمان رکھتے ہیں البتہ یہ تدرنی باسے کے بدلیوں کو دیکھ کر بارش کا انتظار کیاجائے ہم ذیکھ دہنے ہی کرمونم نے تبدیلی کی تمام نشانبان قبول كرنى بين افسوس ان الم كمصول ميسه ونشانيون سن ألكاركمين مي في البني تقريدون مي بومیرے خلاف داخل کی گئی میں کہا تھا کہ آزادی کا بیج تھی بار آ ورشیں ہو سکتا ہوب تک جمبروتشد دکے یا فیسے اس کی آبیادی منہو۔ ا مین گوزنشط نے آبیاری تشروع کردی ہے ..... بسٹر محطریٹ اب میں اور زیادہ وقت کورٹ کا شالول گا بد تاريخ كاكيك وليب اورعبرت ناك باب بي كرتيب بنم دونون كيسال طوريشنول بين بهار ساس سربي ير بحرمول كالمشراأ بابني تمها <u>نسائه م</u>ين و ومشريك كارى يين بايران الول كراس كام كيه بيه و وكرس هي اتنى بي عفروي

بيزيي من قدريك شراء أواس بادكارا ف انبغ والے كام كومائة كمردي مورخ مارس انتظامين ا در منتقبل کب سے ہماری را و تک ریا سے بہیں علید مبلد مبلال کے دوا ور تم بھی عبلد مبلد ضعیل لکھتے د ہو ہمی کچدداوں تک در واز مصل ماری رہیگا بیمان تک ایک ومری عدالت کا در داز مصل ماے بی مداسکے قانون کی علات

بد، ونت اس كان ج بد، وه فيعل كلص كاسى كا فيصار أخرى فيصل اوكا " ہے جبکروہ بدلیاں جس کی طرف مولانا نے اثرارہ کہا تھا برس گئی ہیں اور توسم کے بدلنے کی ہو نشا نباں مولانا و مبھر رہے تھے وہ معھوکل ورغیر اللّٰ

مولانا ابوالكلام آزا

حقیقتوں میں منتقل مورکی میں صواکے فالون کی عدالت نے اپتا اس می فیصله دبیریا ہے اور حاکم و محکوم نے اپنی حکموں کا تبا در کر لیا ہے۔ دہ عدائتی بان غیب کی ایک آواز معلوم ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کر جمرو استبدا وا ورمحکومیت کے اس گذرہے ہوئے دورہ ہا گاس

قدر دور کاب اورکمتقدرصح دیکیورسے تھے

## ميم صاحبه وليناكا الربام مهاتما كانكى

ېم فول مين بيگير صارمېد مولينا كاوة نار درج كړنے بين جوانهوں نے مولينا كى سزايا بي كه بعد مهاتما گان سى كواحرا باد اور بردولى كه بترون پر دياسخا ، مكين سنرل تيديگراف افس كلكته نے اُسے روك ديا ۔

دی ہیں ، اور وزہ مام بَرَ سنور جاری رہیں گے بھوان کی موبودگی ہیں انجام پاتے تھے۔میرے لئے یہ ایک بہت رطابوجہ ہے ان میں خداسے مدد کی پوری اُمیدر کھتی ہوں ، البتہ ان کی جگہ صرف بشکال ہیں ہی خالی نہیں سے ملکہ تمام ملک ہیں ، اور رسک لئے معی کرنا میری وسنترس سے باہرہے :

سے میں بیرے و سرت بہرہے : میں بینے جارسال مک ان کی نظر بندی کے زمانہ میں اپنی ایک اندانی اُز کشش کرعکی ہوں ، اور میں کہرسکتی ہوں کہ اِس که اکنٹ مدیجھی اور ایس کی کرش میں انجو کا ایسد میں صدیقہ شاہد ہی میں میں گئیز میں میں بھوڑھے : جہر سے

امری آزمائش میں بھی لوری انزوں گی۔گذشند بانچ سال سے میری صحبت نہایت کمزور ہوگئی ہے، دماعی محسنت سے کامجور ہوں ، اس سانے اورجود میری نواہش کے موادا ہمیشہ اس سے مانع رہنے کہ میں کسی طرح کی محسنت اورشنولیت کے

ارہاں حصدلوں ، لیکن میں نے ارادہ کر ایا تھا کہ ان کی سزایا تی کے بعد شجیعے اپنی ٹاچیز شہشتی کو اوائے فرض سے لئے وقلت کر پانچاہتیے۔ میں آئے سے بنگال براونشل خلافت تھیٹی کے تمام کامول کو اپنے تھائی ٹی اعاشت سے انجام دول گی ۔ انتہاں فرجہ سے کی دیک میں موجوجہ یہ وارد دار ہے ان کی ایس میڈن کی ایس فرات

با جاہیے۔ بین ای سے بین ن برو س حدوث بی صدمام و موں و اپ جان ی اعامت سے ایم دوں ی -انہوں نے مجھت کہاہے کہ ان کے برمحبت استرام سلام کے لیدر یہ بیغام آپ کو بہنی دول کہ اس وفت دونوں فرلق الاسے کمی فراق کی حالت بھی فیصلہ یاسلی کے لئے نیار نہیں ہے ، نگور نمنٹ بز ملک - اس ستے ہمارے اُسٹے صرف لینے تین باد کرنے ہی کا کام درمیشیں ہے - بنگال جس طرح آج سب سے اسٹے ہے ، اکندہ منزل میں بھی بیش بیش مینٹر رہنے گا۔ براہ عالیت

ردونی تعلقه بربنگال براونس کے نام کا بھی اضا فہ کر دیکتے ، اور اگر کوئی وقت بنصلہ کا آئے توہم کوگوں کی رہا تی کوانٹنی اہمیت بزریج ، حتمنی آج کل دی گئی ہے۔ رہا تی کو بالسکل نظرانداز کرکے مقاصد کے لیے شرائط کا فیصلہ کراہیے۔

. مولانا الوالكلام مولانا ازادکی وفات تر عزیتی بیغامات صدرهم بوريه بندواك طررا بجندر رزنيا و استدوستان ايعظيم عالم ، ايك بلندا پيه غرر ايک تجربر كارسياست دان ، ايک م قوم رست ، ایک مایز ناز محب وطن ، جنگ آزادی کے ایک سید سالارًا درایک ابسے عظیم را مبنا کی خدمات سے محروم ہے سنب کا منٹنزرہ شکل ا ذفات میں فوم کے لئے ہمیشند ہم شعل راہ کا کام دنیار ہاہے۔ وہ لیمنزونت یک وطن کی حبر انہیں ملے حدیدارتنا ، آباری اور خدمت کرتے رہے۔ گذشته بیالیس بیاس برس کی زندگی کاتعلق مولانا کی زندگی کے ساتھ اس طرح معلوم برزا سبے کہ دو روں کا فرق کرنا جا بھی کوئی فرق نہیں کرسکتے۔ الیسے وقت میں جب ہم نے جانانہاں تفاکہ ملک کی آزادی کے بیے کتنی مشکلیں برواشت کرنا رطریں گ نے اپنی زبان اور اپنے فلم سے کروڑوں لوگوں کو جگایا ، صرف جگایا ہی نہیں بلکہ ریجی تنا یا کہ ملک کی آزادی کے سے کس طرح قرابا برِ تی ہیں۔ یہ توسیب توگوں برنطام رہے کر جیب اس کے شروع میں مولانا نے اپنا کام شروع کیا تو انہوں نے مہندومسلم اتحاد کی كوسميرايا تغاران كالقبن تفاكر ملك كالدردونون كويمييشدر بشاب اوراكر ربناب تواجل كرجى رمبناب يتسب بمى سب خیریت اور عافیت کی بات بوسکتی ب اورجب اس کام کونٹر سے کیا تو زندگی کے اُخر تک تندی اور موت یاری کے ساتھ راسته بین تکلین آئیں بیکن انہوں نے پرواہ نرکی اور جواصول مطے کرایا تھا آخر وقت کک اس پر قائم رہے۔ بہت سے لوگ ا كريل بيرالگ بريگت ليكن حضرت مولانا نے بير بي برواه مذكى اور سواصول ملے كرايا تھا أسخروقت مك اسى بروائم رہے -ال ا ور زبان میں اتنی طاقت تھتی کر کروڑوں کو آزا دی کے راستہ برجیلایا ، کروڑوں کو قربانی کے لئے تیار کیا۔ بہی وجیر تھی کہ بورا ا گرديده تفارعوام نے دكھلاد إكرانبيس مولاناك ساتھ كتنى محسبت تفى-مولاً ابیمار بطیفے سے بیلے کام کرنے رہے ۔ انتقال سے قبل جند مفتول کر انہیں بیلے سے زیادہ کام کرنا بڑا گمروہ اس تفکینهیں ، کام کرتنے رہے۔انسامعلوم ہوتا تفاکران کے اندرنسی طاقت ادرنسی زندگی آگئی ہے۔ مگرا خرمیں وہی تلیجہ ہزاہوں ا جانتے ہیں اور وہ برکر ہوزبان کروڑوں کو برگاتی تتی ، وہ فلم ہو انسانوں میں شی روح پھونگیا تھا ، ہمیشر کے لئے زُک گیا ہم اللہ ہ كربم ان كى قربانى اوران كى زندگى سے بن سكيميں اسى يى مك كى بہترى بند اوراسى سد بىم ابنى أزا دى مفوظ ركھ سكيں سا ہمیں تہدید کرلینا جاہیے کہ ہم مولانا کے نقش قدم ریطانے کی کوشش کریں گے اور میں طرح انہوں نے اپنے ملک کی بعلانی کے ا سب سے مقدم رکھا اوسی طرح ہم بھی اس معلانی کو مقارم مجھیں گے اور اس بات کہ مجلیں گے کرائیں کے مسلوے ملک کیا تھا ہیں۔ اگر ہم مولانا کی زندگی سے تحییر سکی نام است ہیں تو ہمیں جا جیتے کہ ملک میں اتحاد دیتھ ہی کے لئے کام کریں۔ مولانا آزاد ایک بهت رشید ساست دان تقد مفلرا در اسکالرستد ، بیکیم ال ا صدر تمهر وربیز بیند واکشرا دها کرش ادر پرچوش محت وطن- آئی شوک تمام مبیلووں سے مجث کرناممکن نہیں جا انہو

مولايا ابوانطلام ادا و ل بيس طير مسلمان نے محض ابینے نظریات کی خاطر طری صیبتایں مہی ہیں مکین رپرواہ مذکی ۔ ایک سیاستدان کی بڑی خوبی میدے کہ وہ تبرم کے خطار میمول ليّناب - انهول في منظوه مول لها اور مختى سے اپنے نظر ایت پر قائم رہے - اپنے ذاتی تعلقات بین شفق رحم دل سے - مولانا مرحوم کی ندمات كامعرّاف كرنه كابهرّ بن طلعة رب كرقوم اس نصب العلين كوكليج سه لگائة ركه بسے مولانا كے بهميشه اپنے سامنے رکھا۔ مذمات كامعرّاف كرنے كابهر بن طلعة رب كرقوم اس نصب العلين كوكليج سے لگائے ركھے بسے مولانا كے بهميشہ اپنے سامنے مهمين مولانا الوالكلام آزاد كے خيالات ، روا داري اور انخاد كي روح كو ياد ركھنا جا ہيئے -من ورد برواسه المدرسة المسادة المستركة المسادة المستركة كاروال بن إورمولانامركاروال تقے - ايسے لوگ بهت كم بوتے بيں جوباضى اورحال كے مابين كل بن جائيں - بربرگزير فتحصيت ہم سے جُوا مو گئی ہے۔ مگر اس کی زندگی کا بیغام جا وواں ہے اور وہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی ہمیں راسند و کھا ارہے گا۔ مِیّاز افراد کے اُسْفال بربیکہنا بڑی رسمی کی باست ہوکررہ گئے ہے کہ اب ان کی جگد ٹریز ہوسکے گی۔ ٹری حذ کمس یہ باستیسی بوتى بد مگرجهان كى مولانا أزاد ك أشفال كالعلق بدير بات سوفى صدى يحصب - بين ينهين كېتاكداب بندوستان مين لونى عظيم تحصيب بدار ہوگى - ہندوستان ميں برشے اُدمى بيدا ہونے رہے ہيں اور اَسْده مجى بيدا ہول كے - ليكن مولانا اُزاد جيسى غصيت كا دواره بدا بنوامكن نهير-مولانا مرحوم کی شخصیت قدیم وجدیر فدرول کانشگم کتی- یاضی وحال کی نمام خصوصیات ان میں ! بی حاتی تنتیس -خاص طور مولانا مرحوم کی شخصیت قدیم وجدیر فدرول کانشگم کتی- یاضی وحال کی نمام خصوصیات ان میں! بی حاتی تنتیس -خاص طور سے ان میں برانے دنوں کا اضلاق، وضع داری ، روا داری اورصبر قرال کوٹ کوٹ کوٹ کے خراتھا۔ بدوہ قدریں ہیں جواس زبانے میں كهيں ديجيئة مين نهيں آئيں۔ وٹياتر في كررہي ہے۔ سائنسي اور تيكينيكل معلومات ميں اضاف مور الب - توگ جاند برسينجنے كى فكر ميں بیں ۔ پرسب مجیب مگر زند گی سے اخلاق اور روا داری کی قدر بی حتم ہوتی جا رہی ہیں۔ مولانا کی ذات اس شنر کلی کی نهابت ہی خصوص اور ممثاز نما تندہ تھی جو ہندوشان میں ریسوں کی تبریلیوں سے وجود میں كايب - اس مبندوستاني كليج رميغرني اليشيا اورابران كے كليمرى كباب باي ہے اورمولانا اس كيم يحتى نما مندہ ستے -میں اب کسی ایسے شخص کا تصوّر نہیں کربار ہا ہوں جوان کی عبگہ لے سکے ۔ کیونکہ وہ حس عہد کی بیداوار سننے وہ عہد ختم ہو جِكامِهم من جنداس عهدى يادگار، دهندلى سى يادگارى حيثيت ركھتے ہيں۔ بين نهيس كرسكتاكرنتى نسل جذباتى طور براس بان كااعتزاف كرسك كى إكرنهيں -مبرحال اس میں ننگ نہیں کر مضرت مولانا کی بصیرت اور داشت وری کا مقالمہ اور ب کی نشائۃ الثانبیہ کے وانش دروں سے کیا جاسکتاہے۔

مبس برسيمسلمان مولانا الوالكلام سفرانزت ۱۹ رفروری ۱۹۵۷ یم کو پانچے سبح صحب معمول امام البِندمولانا الوالکلام آزاد جائے بی کرمنسل خاند میں گئے کہ کیا کے سیم کے وایم برِ فالبح نے حکر کیا اور لیے لب مہونگتے اور بالائز الا راور ۲۲ رقروری کی درمیا نی شب میں دو بچے کر دس نسط برپوت نے اس تنظیم انسان کے اینا دامن واکردیا سجاس دورمین سب سے طرابندوستانی، سب سے طاانسان اورسب سے طامسلمان تنا۔ تمام ہندوتان نے اشکیار میروں کیسا تھ لینے مھنٹروں کو سرنگوں کردیا بجہاں جینڈے سرجیکا رہے سے د ہاں لوگوں نے اپنے کے برجم مجملا دیلئے کہ اس وور کا ابن تیمید رحمت معاوندی کی گود میں جالاگیا ہے۔ دم زون میں مون کی نز بندونان کی درساطت ن وُنيا مِينْ نَهُلِ كُنَى - مِندوستان ديجيتَے ہى ديڪتے تعربيت كدہ نظرائے لگا كار دبار بند ہوگئے حتیٰ كر نبكوں ميں بھی ہو ال ہوگئی -رحلت كا علان موت يتى مين جار لاكوانسان كوعلى كم بالبرحيع مبوكة - كرمير د بهائها طدوان لمرحت راء لوكول كانات ك قطاداندرقطار كوظى كصحن ميں لينعظيم انشان را مناكى زبارت كے لئے اُتى بى گئے۔ برند بہب، مېرىقىبە، سرفرزك انسانول سجار بھاٹا دینے لگا۔ ہندواور سکھ عور میں اور مرفعش کے پاس سے گذرتے تو دونو ہاتھ ہوڑ کر نمسکار کرنے ، ہرا کا میں انسو نکے ایک را معندر برننا دصدر حمهورير ، واكثر را دها كرننن ناتب صدر ، بندت جوابرالل نهروا در دوسر بيعا كدين مك وقوم تصوير ماتم بين كوفي جیسے دہ اس دن جینا نہیں جا ہے تھے دوسری طرف لوگ انسووں کی مالاً ہیں بیڑھانے گذرتے جائے تھے کئی ہزار رقعہ پیش ا نے آئین اُزا دی کے بعد مہلی مزمر نئی دہلی میں اس طرح کیمیا اورا شک اِرْنظراکہ بی تقین سے مزت مولانا اُماریخ انسانی کے تنهامسلان کے مأتم میں کعبرو بہت خانز اس نشرنت سے سینرکوب سکتے۔ بندت بوابرلال نهروسل الكرريق - انهبين معالنه وال مزارول تقد ليكن ده لوگول كوستى كن كان و ورا كريستى تَّمَام كُوْخًى كَ كُورِع با فات انسانوں سے اُرٹ بیکے تھے ، لیکن لوگ اندر اُسنے کے لئے دروازہ رِبِّحِهم کرتنے دہتے ۔ بنڈ ت نہرو پورٹر کو ا لوگول کوایک عام رضا کاری طرح فاختر بیمیلا کر روسکتے رہے \_\_\_\_ اور جب بنازہ اٹھانے کیلئے ان کوٹلایا تو ای نظری ہم کا سیکیونا بِرُرُكُ كُنِّن -استفساركباب كب كون كاسجاب ملا يسكيور في النسير . كب كي حفاظت ك لئة " بنطرت نترون كها تكنيبي حفاظ منا ال موت نوابینے وقت برا تی ہے ۔ بجاسکتے تومولانا کو بجا لیتے ۔ برکہ کر نیارت نہر د ملک بلک کررونے گئے ۔ , بون بجميت اتلما ئي گئي يېبلاكندها عرب مكون كسينيرون نے دبايىجىپ كلمەننەا دىت كىصداؤن مىں جنازە أتلحا تۇعونى لار كا ندها دينينه وقت كيدوط كيدوط كرروك ملك ببارت جوام لال نهرو ، خال مجر اين خان ممطركزت نامين بمسطر برلووه جيزا اور بختى غلام محرنے احاطرے بامرمیت كو توب كائرى برركها - دائبندر بابو دمرك مرفيق جونے كے با وجود ميے ہى ت تصوير باب کھڑے تھے بہروطے بھوطے کررونے گئے ۔ آج ۲۸ سال کی دوستی اور رفا قرے کا است ہوگیا ۔ نیٹرت بنیت نے دردسے کا میٹا اوتی اواز میں کہا۔"مولانا السے لوگ بھر بھی بیدا ند ہوں گے اور ہم تو کھی ند و کھیسکیں گے " ينظرت نهروي جيكي بندهكي - مولانا احد سعيدي سفيد داطهي ريانسوؤن كم موتى جكر كا أعظه منام فضايين ناله بات الله

گے۔ مولا ای بڑی بہن آرز و بگرنے کو گئی کی جیت سے بھائی کی میت: برآخری نظر اوالی اور کہا۔ اب کوئی آرز و باتی نہیں رہی : بنازہ کی گاڑی میں سرنانے کی سمت وائیں ڈخ پر بنڈت نہر و اور یا میں طرف برچسدر کا نگریس و بھیں بھائی کھڑے تھے۔ ان کے بنرل نشاہ نواز، وبھیں بھائی کے ساتھ خبنی غلام مجراور پروٹی میں کہر موجود تھے۔ جسم پرکھ ترکا کھن تھا۔ میت میندوستان کے قومی مجھٹارے میں لائی ہوئی تھی جس کرچھری نشال بڑا تھا۔ بینازہ کے تیجیے صدر

الم بیاوزائنب صدر کار میں بلیطے تنے ران کے بیچے بارلیمندہ سے ارکان جمتلف صوبوں کے وزرار عظم ،اکٹر صوبائی گورنرا ورعنم عَارَتَى نَهَا مُندِ سِيطِهُ أَرْبِ مِنْ عِنَارِتَى الْوَاتِي كَنْتِيبِ أَفْ سُافْ بِنازِه كَدَائِين بَائِين عَف لِبِبَ بَانُ كَالْوَاتُ كَاجُلُوسُ الْمُنْا ا اور نارو ما رو ما مرج بهوا بهوا والعصور انسانون كي تفييت ومحست كے لئے دريا كئے كے علاقة ميں داخل بروا، توسطرك كے دونول خارون اُن فعظ یا تقداور دراز قدم کانوں کی جیتوں سے مجبول ہی مجبول برسنے سگے۔ بہاں مجبولوں ادر نگیر لویں کی موسلا دھار بارش کے سوا أرى نهين أناتها ادر حب بنازه جامع مسجدك قرب د جوارمين بنجا توعالم بني دوسراتها - جامع مسجد كي بالاني تجيست بشيري السلط ، محرالوں کی بیوست رنجیریں ، مجرول کی ہم انتوش صفیں ، میکا لوں کی منطریریں ، اور دو کا لوں کے مجھے انسانی سروں سے إلى سقة وبرار كرا وتديس محتاط ستقمقاط اندازه كم مطابق عي بالج لاكدا فراد جمع سففه قرك ايب طرف علمار ومفاظ قرال مجدر برجد تتے اور ود سری طرف اکابر و فضلار سرتھ کائے کھڑے تھے ۔ بہاں سب سے پیلے بڑی نوج کے ایک ہزار سباب یوں ، ہوا تی فوج کے را بازول اور بحری فدج کے بانچے سو نوسی انول نے اپنے عسکری بانکین کے ساتھ میت کوسلام کیا۔ بجیرمولانا احد معید نے دؤ بحر مانسط پرنماز جنازه را بیرانی بسید او هرنماز در برطهانی بهاری منتی اُدّ در منزّت نهرو قربی فریش زمکن بریشی<mark>ط و کری</mark>ک و کید المم في السّلام كم ورحمة الله كما اورميت ليدك فريب لا في كني توبزارنا مندو كله فائتد بالده كركوفر بيوك فيرج ف المُنظَّى بجائے متناروں كى طرح چيليے ہوئے سلمانوں كى تكھيں بھرانشكبار برگئيں ۔مولانا احرسعبد نے ليحد ميں اتا را كو تى نابوت نيا ذكيا ما ايك يا دكار صبم سفيركفن مأين لينًا مؤانها كسك حوالدكر ديا كيار والبضر إبولي انسودن كي لي مي كلكوكر كبيول نجيا دركية - بالمنت نهرو اللب جولوكا تعليه اختيار بوكنة ـ توكون ني سهارا ديا اورج منى فييف كله تو باك بلك كرر ديب غفه برحير روّا مؤانظراً ما تخا -

الب محولا الولی عدا فرین بهتید و بخوس کے سهاراو اورجبٹی بینے کے توبال بلک کرد دیسے کھے برحمی روّنا مجانظرا آتا تھا۔
مسلما فوں کی عدا فرین بہتیوں برخور کما نوں کے اعتمال برگزری اس سے ناریخ محری بڑی جہ بشہ طوں کی علمت رائی مورت نے
الس دی ہے۔ آج مِن لاگوں بر جارے کم محل اور فل و فظری تا آریس انوار ہیں، اپنی صاحب ہیں ان بر نبری کی کیا گیا۔ نرنجریں
الس دی ہے۔ آج مین لاگوں بر جارے کم محل اور و فل و فظری تا آریس انوار ہیں، اپنی صاحب بن بناہ لینے برغور و فلک برختی کوسلما نوں نے انہیں کو
الگئیں۔ بسا او قات وہ عوام سے سب و تم اور خواص کے جورو تم کی باب بر فلاک ہور کی بیاہ کینے برخور و تو کہ کہ ان جا کہا ہور کے کہ برخور کی برخور و کہ کہ برخور کی کہ برخور و کی کہ برخور کی کو کہ برخور کی کہ برخور کے کہ کہ برخور کی کہ برخور کی کہ برخور کی کہ برخور کو کہ کہ برخور کو کہ کہ کہ کہ برخور کہ برخور کے کہ برخور کی کہ برخور کے کہ برخور کر کہ برخور کے کہ برخور کو کہ کہ برخور کی کہ برخور کی کہ برخور کی کہ برخور کہ کہ برخور کے کہ کہ برخور کی کہ برخور کی کہ برخور کی کہ برخور کہ برخور کہ بہ برخور کی کہ برخور کو کہ کہ برخور کے کہ کہ برخور کی کہ کہ برخور کی کہ کہ برخور کی کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ برخور کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ

الله و المن المصلحتين أن كريبان بريائة أعلاق تعين أج أعلاكتين و مزار "عوام وخواص كالمربع بدات الله المربع بدات "مركمة بم نو زمان في بهت يادكيا"

بسيس بر مان

## عوم اور عكومت كارتنما

المستر الم الليل مفرت مولانا كي تنرافت تفس كوبا وركوب كي"

گاندهی عی کی شہادت کے بعدسے ملک مجی البائٹزلزل نہیں ہوا جیساکہ دلاناصاحب کی حمر شاک موت سے ہے ہم سال سے بھی زبا وہ مک کی خدمت کی ہے۔ ماضی خربیب سمے مبت سے برسوں کی مبند دُستنانی تاریخ مولانام اس کرد ارکوایک دسیع صورت بین بیش کرے گی جومرعوم نے اس ناریخ کی تغییر اوا کیا ہے ۔

مولانا مرحرم ہمارے دہیں کی مجسم تفاقت سے جو ہمارا بیش بہا در تہ ہے اور اس افتبارے وہ تمام لوگوں

ردا داری ، جرسگالی ا در دوستنی کے جذبات سے بیش ائے تنے مرحوم ایک دانا مدیر ، برُج ش محب دطن ، جری التا ا كيب ابيد ناضل اعلى تنف جن مح على فدور مرت مندوستان ملك دوسر بد ملكون من بهي كى جاتى ہد مرح م فيد الكا ی جدو جہد ہیں برسوں انٹرین ننٹیل کا نگرس کی دہمیری کی ۔ مولانا مرحوم نے کر نسی مثنی ، دیگیرا واد وں اورلاد ٹو ویول 🕏

مک کی از دی کے اہم مسلد ریگفت و شنید کی بھنی .

وہ ابنی ہتی متی حب سے پاتے اشنقلال میں تھی نغزش نراتی اور حب کے قدم سچاتی اور داستی کی را ہ بیں تھی ا اس سبی تنے اپنی زندگی دوم دوں کی قلاح دہبر و کے لئے وفعت کر دی تنی ۔اس مبشی نے بنی نوع انسان کی آزادی اللہ کی اور شدوشان کی آزادی اوراس ملک بی بینے والے تمام لوگوں کی بیگا گمٹ سمے لئے عمنت ومشقت کی۔

بری مدیک بهاری آزادی مرحم جید بیدرون کی مرسون منت ہے۔ مرحم کی یا د محبت سے نازہ رہے گی اولا مروم کی زندگی سے فیعنان عاصل کرنے دہیں گے۔ مرحوم نے تنام ہوگوں کے لئے ایک نفت قدم چیوڑا ہے اور آنے لیا گا

مرحوم کی نشرافت نفس کو یا در کھیں گی۔

مرحوم چېچى معنون مېر، ايک عظيم شخص تنفے يهي ان جيسااً دى يجرنزل سکے گا۔ قوم البيخطيم سنيوں کو با در کھے گی۔ وہ ان افراغ ا كم ونن منياد عف وه أج مم بي مع الط كت بين فرهرف لوكون ملكم حكومت كالهي إكما الباد منه ميلا كما جوز نمام حالات مير الله كية سيد ميروتها تفا مروم ند مكومت ك الدوه كراوربامرهي تهاول ودماغ اور فهايت انهاك كام كاب سيره ہوں کہ ملک ہیں صدرمر کومہر لے ملکہ وہ مقاصد حن کے لئے وہ کھڑہے موتے اور حو مفاصد عبیثہ ان کے مبتن نیکا » دے اوق ا

برده کارندد سے ده بادی دمبری کر نے میں۔

Marfat.com

مولانان برگزیده مهتیون میں منفی بواپنے عمد سے بڑی تقیب وہ اکٹریننیر ہُ عمد منفے۔اس بیے ان کی شکن ایے لوگوں افر میں بڑہ عمد سے دستی ہوزا ٹیدہ عمد ہوتے وہ ہماری تاریخ ، ہماری تنبذیب ، اور ہمارے علوم کا اعتبار وافتخار منفے اس اس ج ہور ہاہیے جب وہ ہم میں نیں دہے کیا کیا جائے ایسا احساس بھی ایسے وقت میں ہوتا ہے ،

مولانا کا ایک فقرہ اس دفت بادا راہے ہوکہیں نظرسے گذراہیے یا سننے میں آیا ہے کچھاس طرح کی باست کسی ہے کہ منم لوگ پانی اور چپڑکو د کچھرکر بازش کا یفنی کرننے ہومیں اس کو ہموا میں سونگھر کم جان لیٹا ہموں <sup>ہو</sup> دنیا سکے کم لیڈر وں کو یہ درم رنصیب ہوا ہے ۔

مولانا نے جی طرح جس تعزیک بن ونٹواریوں سے دوجاد رہ کرکامیا بی کے سابخ مرندستان کے تباہ حال مملانوں کوٹکییں دینے اور حقوبیت پہنچانے کی فدمت مرائجام دی اس سے بڑی فدمت اس سکوار جمہور یہ کی ساکھ اندرون و بہروں ملک فائم کرنے میں کوئی اور نمنیں انجام دسے سکتا نظام نمدوستان کی تکومت مولانا کی اس فدمت کوکہی فراموش نغیر کرسکے گی کس عظمت اور کس چرست کا برمقام نظا کرید فرلیفنہ یکہ و تنہا اس مسلمان کے تصویمیں آتا جس سے زیادہ ملعوں اور معضوب نفیر ملک کی داست سے کہیلے مسلمانوں ہی کے نزد ب

بیں نے پنی زندگی میں دوہی انسانوں کی نمازیں دیکھی ہیں جن سے مجھے بہنز بہلا کر نماذ کیے کہتے ہیں ایک ابوالکلام کی اور دوسری مولانا اندائیاس روئی - رسستیدعطارالٹارشاہ بخاری )

(دست بدا حد صدیقی)

## خدا کی طرف کیار

ا برادران مت الله كاف بجارت وك كار كارواب ا

رِانُفِـُورُهُ الْحِفَافَا وَيُقِعَالِاً هُمْ

اً ہ اِکماش مجے دہ صور قبام تو است ملتا ،حب کو میں لے کر پہاڑوں کی بلند جوشمیوں پر برخصر جانا۔ اس کی ایک صدائے رعد اُنسائے غفارت نِسکن سے سرگزشتہ گیان نواب ِ ذکت ورسوائی کو بیدار کر اا ورجیج نہیج کر کیجا راکہ اُنظو! کیؤ کر بہت سو ہیکے ،

ادر مبدار بو، کیونکه اپ تمها را ندانمهنین میدار کرنا جا متناہت ابچرتمهنی کمیا ہوگیا ہے کہ دنیا کو دیکھتے مو ، براس کی تمہیں سنتے " بوتہیں موت کی جگر میات ، زوال کی جگر عوج اور ذکت کی جگر عزت بخشنا جا جتا ہے''۔!! کیا کیٹھا الیّذین المند استجھیڈیڈو ایٹلا

وة بهين بلاراب اكرام كوموت بينكال كرزند كي يخت إدراب كوال كرزند كي يخت إدراب كوال كرزند كي يخت إدراب

جا کابے اور پیرخواہ تم اُس سے کتنا ہی اعراض کرد مگر تم کو مبر کاپرکے اس کے اُکے ایک ون مبا اُہے ۔ وَلِنْوَسُولُ الْحَا دَعَاكُمُ لِمَا يُخْمِيكُكُوَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعِمُولُ بَكِينَ ٱلْمَرْجِ

وَقَلْبِهِ وَانَّهُ إِلَيْهِ بِتُحْشُرُونَ ﴿ (٢٢٠٨)

لْقَوْمَنَا آجِيْبُوْا دَاعِيَ اللهِ ـ

FLAAA

FIAGA

+19-9

F 19 14

4191K

+ 1914

21940

:سو14 يو

×1980 ..

×14++ ...

مولانا ابوالكلام آزاد

کریس سے بات چیت کی اگست میں منڈستا

چھوڈ دو محرکی ساسلیں کرفار کرنے گئے

دومرے کا گریسی لیڈرول کے ساتھ دام ہوئے

والسرائ كاطرف منعقد شعدكا تفرنس كالكرس

کے ترجان کی حیشیت سے شریک موئے -

كيبنث مشن كصائق ذاكرات سيحقد ليا

وسنورسا زاسمبلي كع ممير فتخب بروت عبوري

عکومت میں ملیم اور فنون مطبقہ کے ممبرسو نے

طک ازادی کے بعد ۱۵ راکست سے حکومت

ا درتین سال تک نظر مبدیسے .

سوم 19ء بشكرا ذاد كالنبقال مؤا

مُولانا ازادِّ کی زندگی

ا - نومبرکو مکمعظمہ میں سیدا ہوئے -

كرمعنلميس كلكت آئے -رساله نسان الصدق جارى كبا -

المجن حابب إسلام لابود کے سالانہ

أجلاكس مين خطيه برها -ا کے والد ما جد کا انتقال موا

ارد واخبار العلال حارى كيا-

حکومت نے السلال اکی ضمانت ضبط كر بي، اوراخبارىپنىد مېوگيا 'الىبلاغ'

حاری کیا ۔ محكومت ببكال في نبكال سے جلا وطن كر دما. رائبی (سار) مین نظر بند کردیتے گئے۔

ر اکر دیئے گئے ، دہا میں سپلی مرتب منساتما كاندهى سے ملاقات مونى - مهاتما كاندهى کی فیادت میں تحرکیب عدم تعاون میں

جعتم بیا گرفت ادموئے اور دوسال ` كے لئے قد كر دبئے كئے -مستمیریں انڈین نیشنل کانگرلیس کے

خصوصی احلامس منعقدہ دبلی کے صدر مو کانگرنس کے قائمقام صدر مونے بھرگرنمار كرف كن اور ١٩٣٧ مر تك حيل من

کا نگرنس یار تیمندری سب کمیٹی کے تمبر تو یعرکانگرنس کے صدر انتخب بریتے اور ۲۹۹ مك اس عدد سيراسي -

مندك وزيرتكيم بوت . 1901 >190Y

7190A

×1900

19 19

عام 19 <del>د</del>

بار نیمنٹ برکا نگرنس بارٹی کے ڈیٹی نیڈر تخب مو بيط عام انتخابات بي بارامينط كمبر منتخب مدي تعليم فدرتى درائح اورسائنسي تقيقا کے وزیرمقرر ہوئے -

دوياره بإرامينت يس كالكريس بار في كي دي المدرستي موسك ووما و کے لئے پورب اور مغربی ایشیا کے فیر

سگالی دورے پرتشراف ہے گئے . ونسيكوي ويام كانقرنس منتقده دملى كاصداري F1964

دوباره گورگا ول كالقرانتخاب وكسماك 11904 ممبر متخب ہوئے وزیر تعلیم سائنسی تحقیقات

کے محدے بربر قراد دہے -۱۹۵۸ - ۲۴ رفروری کو دملی میں رحلت قرا گئے 🕆

كانكرمش خصوصي نرجان كي تنيت سرتيفور دُ

| ام ازاد                       | مولاما الواح                                     | ZAI                                       | بين بيشيه يحسلمان                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>,</b>                      | منوم اشارے<br>منومی شاکسے                        | رک کے صفاتی وہم                           | ر<br>حرو <b>ن</b> اسم مبا                                                                                         |
|                               | رم اسما                                          | المالمال                                  | ر مراس السالس                                                                                                     |
|                               | اراو                                             |                                           |                                                                                                                   |
| · «احد محی الدبن" کے          |                                                  |                                           | اولانا کے اسم مبارک کے حروف اوصاف قبی اس کی ہی نشا<br>ہیں صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان سے ولاوت                  |
| الشائبال ہیں ان سے            | کلام آزا دکے حروت جن محاسن کی<br>ج کہ جاری یہ سر | 3.33.4                                    | : بن مسات می سرب بساره است بن ان مساح و دادرت<br>کاسب نه انکلتا ہے ی <sup>یر</sup> ا بن الحب ن مورخ "کی به علمی و |
|                               | الدالكالمآء أ                                    |                                           | احمد مى الدين                                                                                                     |
|                               | יוָטייט ץ עינ                                    |                                           | - وارت <u>۱۸۸۸</u> ع                                                                                              |
|                               | وفات م <u>مووا</u> برع                           |                                           | - دادب                                                                                                            |
| 14 =<br>14 =                  | اوبب<br>بندواعل                                  | ۲ ک                                       | 4 1                                                                                                               |
| r.r –<br>4 =                  |                                                  | 119                                       | = 000                                                                                                             |
| ्रे <sub>भभ</sub> =           | وکیل                                             | ۳۸۰   و                                   | = " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                           |
| YII =                         | ———————————                                      |                                           | د الله عنه ا   |
| 4 =                           | 1                                                |                                           | معلم المعلم ا   |
| = ام                          | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | ۱۸۰ ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                                                                   |
| મ ≂ .                         | ,                                                |                                           | :                                                                                                                 |
| [.·· =                        | سم الم                                           |                                           | ينس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          |
| 4 =                           |                                                  |                                           | يان ع                                                                                                             |
| ۲۲ =<br>۲۲ =                  | ااب                                              | 1 Y                                       | z )                                                                                                               |
| 44. =                         |                                                  | 119                                       | سلفيت -                                                                                                           |
| y =                           | ,                                                | 19r                                       | = "35,"                                                                                                           |
| 44 =                          | انسان                                            | J Y                                       | z 3                                                                                                               |
| rr4 =                         | فيرک                                             | ۲۱۷ رــــــ                               | يادر ء                                                                                                            |
| , y =                         | ,                                                | Y                                         |                                                                                                                   |
| . 18 =                        | آزاد                                             | IrA                                       | عبان ء                                                                                                            |
| 144 =                         | ومساذوين                                         | <u> </u>                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                             |
| رکور ا ر ز<br>رک از دومها دِن |                                                  | اديبنه واعلى دو                           | ارگزینه احمد ولففن این لطبعت این حق و باورونگسك<br>                                                               |
|                               | •                                                | -                                         |                                                                                                                   |
|                               | 1900                                             | 1                                         | /^^                                                                                                               |
|                               |                                                  |                                           |                                                                                                                   |

| مولانا إلكلام أز                                     | <ah .<="" th=""><th>بن برسے مسلمان</th></ah>            | بن برسے مسلمان                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                         |                                                          |
| <b>به</b> و                                          | كوح مزارتارجي                                           |                                                          |
| فبر حمث را دوست<br>22 مر ۱۳                          | ر مرد رسيره درد<br>دُكُلُنفسِ دَائِقةُ الْ <b>مُوتِ</b> | ارسلامتی برجاکش رام باد<br>۵۸ - ۱۹                       |
| للهِ أَلَا قُلِ الْدَاسِطِ التَّابِ التَّحْسُ إِلَّا | 11 4 6071                                               | أَحُودُ يُواللهِ التَّلْظَاتِ مِنَ الشَّيْطِي التَّحِيدُ |
| 14 A 22                                              | رَضِيَ اللهُ الْمُهُ أَمُهُ كُمِنَ عَنْهُ               | 19 - 01                                                  |
| يغا اے امام الہندسیسیة فافلہ                         | م ہند صدور<br>م ہند                                     | ام) الهندمولانا الوالكلام أزاً و وزيمطي                  |
| ۵۸ می ۱۹<br>طینت، ربهرمندوستان<br>عرب                | بدارٹوتیت کا ننات <i>نیک</i>                            | ے کے حد ساا<br>اسے امام الہند سجانت ، "مام               |
| - ۲۰۱۴ - بری کری کری کری کری کری کری کری کری کری ک   |                                                         | ست ۲۰۱۴ —<br>اوچ الوال کے دستیش دید                      |
| - ۲۰۱۴ بگری                                          | ٔ ۔ ۔ ۔ گری<br>محمدادرلیں نسیم دھلوی ناریخرگو کاب       | سمت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| بکری                                                 | - r.16                                                  | سمت                                                      |
|                                                      | ایک مطلب ہرگیاہے دو زبانوں میں او                       |                                                          |
| برنجياور تاج وتخت                                    | بیندوز بخست ان کے قدموں                                 | زندگی میں بھی رہے ف                                      |
| کئے فیر روز بخت<br>۱۳۰                               | اری صادق میرا سی میری وه مورد<br>مادق بستدی             | عنیب سے ہاتف آ                                           |
|                                                      | - Gym, Osa                                              | <del>·</del> .                                           |
|                                                      | <u> </u>                                                |                                                          |

مولانا محريطي جوبم. مين برنسامان

رنس الاحارم لا أصحار على حوم الله على عوم الله على على عوم الله على الله على عوم ال

عكس تحريد مولا ما فيرعلى توبير منوندوری کی ۔ فیلے نے تلب آری محب الخريرة بهت أتر على ادر ب فورعلية ار روا تكريه اواكريكا-معر كع م ملاأيق مر سط الراركاري ر از نفر فی در می او جو بنسو سط دیا ط رنج سے ادمین خریب صو - کا اگارڈن بارا مرت رئي توقع مرسمك على عورة مفرا أيكام بين بطيسے مسلمان ه ۸۵

يراث ركس الامرام والمالح في ومرا

يك فين جان زارا و نيداندر فرنگسه آخره بریم زیم از داده و پروی در گذشت ایخ شامشن غیار او کدا د مرز سیده م فاک قدس اورابه آخرش ننا در گرفت می در نیج زیم آن فلک که پک از دنگ و بوست می در نیج زیم آن فلک که پک از دنگ و بوست می در نیج زیم آن فلک که پک از دنگ و بوست

علوهٔ او تا ابد باتی سرحبثم که سسسبا اسست ا گرمپر کن رنزر نشکاهِ خا در از خا در گذشنست

د فحد علی کی وفات کا میرسے نفب پرج انزسے بیان بہبی کرسٹا۔ خدا جائے کتنی دفعہ وعاکر حیکا ہوں اور کر رہا ہوں کیج کوم حوم کی حس صفت کا اعتقاد اور اس اعتقاد کی نا پر محسبت سے مصرت ایک صفت سلمانوں کی ہجی ، سیم عرض محبت سے - بانی و دسری صفات دیکھنے واسے جانتے ہیں ، ہم نے کمجی د کیجیا تہیں ، اس استے ایک ہی صفت سے محبت سے اور اس کو ہم رور و الصفات مسجن اموں

عميم الاست مولانا اشرون على خنانريُّ حب النان سيم تتعلق حكيم الامت حصرت تصافريُّ اورشاع مشرق علامه اقبالُ نے انبیٹ انزان کا مندرج بالا العاظ بی اطار مزما باسے ۔

آئده مطور میں اس کی شخصیت وکر وار کا فاکہ چین کمیا جا رہاہے۔اگرچے ٹیجھے لوگوں میں حینیدا فزاد ہی الیسے میں سکے جو محمد علی حج تہرسے ناآشنا ہم ں کے دیجن اکیک زمانہ الیا بھی گذراہے حب راس کا دی سے اسے کر ہمالیہ کی جر ٹیمین ناک اور آسام سے اسے کر درہ جی ترک مہند ونسان کا کوئی فزر البیا نیں تنا المسلمانوں ہی کا صوال نہیں مہند واور و و سرمے غیر مسلم بھی اس میں شرکے ہیں۔) جو محمد علی حو تہرسے نا واقعت ہمر۔ اور بورسے مبند وستان بی میں رجز گرنج رائم نفا۔

بولی امال محسسد علی کی جان پای خلانت پر دسے د و

مولانامحرعلى حَرَّبُرِكَ والدعبرالعلى خان ليست على خان ناظم فرماز وائي كم مقرب ومعتمد يقيم - آب پيرانس - وطن - ثما مدان پيرانس - وطن - ثما مدان

ا سك ذو النتفار على كرم رفاا ياني هو مكته تنفه به أن أكثر قبام فادبال معي را بـ

A

مولانا فحمة على توسر

دوسال ئوكم يشيركم والدماصر كالنتقال بوكبابه والده ماجده بإسميت وستنقل مزاج تقين يتمبنون مبثيو كواعالي تغليم دلواتي معمولي ادووافارط وغیرہ گھر بربر تی ۔اس کے لعد ربی ہائی سکول میں داخل موتے مولانا حربہری ذکا وت و ذکا نت اور فطانت اسی زمانہ میں احجار تھی ۔میر محصوط طامی الم

كيصاحب طرزادب عراس زماني مين ان كيمائد پريضت تقد ، تعيية من اس

' دمحد على بريلي ميں بلا كے ذہبن گركم عمشت تنے - استنا درسپ خوش دستے تنے - مزاج ميں تيزي اودحا صرح ابي بهبت عنی "

مولانا شؤكت على بعي معافقهي بُرِعق مقع ليكن بُرِت بون كي وجرسة تمام كام عمد على سركرا إكرت تنف مرعى اكرحة ننه تصليح بعالى كاحرام ورالوراكرت فف مرحفوظ على سع بيان كم مطابق:

ار ننوکت و تون کی اور بار باش مونے سے ساتھ کاہل اور نوگر محمرانی موجے تھے۔ طالب علموں سے مجمع میں بیشھیے محمد علی بانی لاؤ ، ، كناب الماؤر الكين ركھ أوكه كرنے تھے۔ ايك دن خطيب جي نے دمولوي شادت جيبن مرحم اسشنٹ النكيٹر مدارس ،

مرعلی و" مك بهنش را درخور دمیاش محمع مهم ات بین نے كه ايك دوسرا حمد مي سے ، خربات برا در بزدگ مباست، خطبیب جی نے اس سے معنی محص کر کما تو محد علی سگ موسے اور شوکت خر محد علی نے قرراً جواب دیا جناب ایس توسک مبنالیٹ

كرون كا مكر شوكت بجاتى كاخر فيناكي شدر لاكرون كالمتقلبيب جي في كالشابات !

اس زمانے بین سرب برک مدرسته العلوم کا دحولعید بین سلم دیتر در طی مل گذھ نبا ، ٹرامشرہ تھا یہ نہدو

مِن حِورًا اپنی اولا دَکوانگریزی تغلیم دلانا چاہتے اور عرص بر دانشٹ کرسکتے توان کی میخواہش ہم تی در کومل گذھ داخل کرائیں جس طرح ویٹی تعلیم حاصل کرنے والوں کا ختنا کے نظر دارالعلوم دیریند تھا۔اسی طرح دنیا وی نعیم حاصل کرنے اور اوزع طلباان عبون مير ميست ده مرحكه مخريه الدارم ماي كرت كرسم على كده يا ديو ندري هدرس

لفغ ل رئيس احمنب ت<sup>ت</sup>عفري <sup>م</sup>

در سببحر دن مرزا بجروا؛ على كدهوس وافل موسئة مصيب وناب سي تحطه توتيز وطراري كر، مات بات بين توخى ، ميال ڈھال ہیں رنگینی کسی سادہ نوج کو دیکھا ایک فقرہ حیبت کر دوا۔ ریل میں سوار ہوئے تو آفت مجا دی ۔ ڈپٹی کلکٹری اور اسی فتم سے سرکادی عمدے تو اس زمانے میں گوبا ایک علیا کے لئے شامیت بھل الحصول ملا زمست بھی ، حب عیاشا وہ ان مرتبط

ا در دارالعدم داربندی فضائے تعلق تومیش ورتفا کم کوئی وال با ماعدہ ٹیرھے یامذ کپیھے اگر د دعیار دن وال رہ آئے ترامیس أنكريز دستمني كامذر اورحرت بيندي بدام معاتي فتي-

مولانا محد على حوسر افیے ٹرے میاتی مشوکت جل سے ممراہ علی گٹرھ میں اسی ڈما نے میں داخل موکے مولاناکا سارا سے ال کھبلوں ا در تفریجات میں گذرنا ۔ ڈیڑھ ووما 19متمان سے قبل ہرطرت سے میڈو سوکر کمآبوں سے میکررہ عبانے اورا میبازی مزل سے کا میاب موجانے میر حفوظ علی فرات میں:

سك مييرست محدُفلي صل ٢٩١ ،٣٠

" محمد علی فابل ذنهک اہلیت کے ساتھ کلاس میں کیمپر سنتے ، فیڈیم کمرکٹ کھیلتے اور لیزین بن نقر پر پر کرنے نفے ؟ ان ولوں علی گڈھ میں خواجہ غلام النفائین ، مولانا ظھر علی خال ، حید دھری خوش ٹھرانا قل ، مولانا تمبدالدین فراہی اور ار و دیکے منہور او بب صنت سبر سما وحبد رملیدرم ٹرچھ دسنے نقے ۔ میرسما دحبدر اسی زمانے کا ذکر کرنتے ہوئے تکھتے ہیں ۱۔

" شوکت علی خال کرکٹ سے کینان ہیں ، اور کرکٹ کا کتبان اس دنت سے علی گڈھ میں اپنی قلم د ، بورڈنگ کا مسولین ہے . طلبا اس کے تالع فرمان ، برد فیسراس کے آفندار کرماننے والے اور بڑھانے والے ، کتبنا تی اور وں نے بھی کی اور کر رہے ہم لیکن شوکت علی کرکٹیا نی بادگار زمان ہے ۔اس نے کتبان کے کمرے کو ایک دربار کی صینتیت دیے وی بھتی "

ا کے جا کر کو کر کرنے ہیں :-

" حبب بن علی گذشه کا بی کے اسکول کی فیری عاصت میں داخل ہم آنوشوکت علی کے ساتھ اس کا جھوٹا بعائی محد علی بھی دہما تھا

یرادی کلاس میں ذہبی، کلاس کے باہر لڑا کا اور ہم فن میں مولا نھا نے حرعلی اپنی بہت ختصر دنیا میں اپنے ہم عمر لڑکوں کی سردار می کرتا

نظ میکر تا اس طفطنے کے ساتھ حج اس کے ٹرست بحبائی شوکت علی کو حاصل تھی اور بھر غضف دیکر اس جھوٹے سے سے سردار کی محدور میں مواد کی تحدور سے سرداری دھری دہ جانی تھی۔ باد کا ہم نے دیجھا کہ بڑسے بھائی نے محدوملی کو ڈانٹ کر اپنے حضور میں بلایا اور اس بزم ا حباب اور ور بارجام میں جس کا ذکر اور بر بوج پا ہے۔ دو ایک سوال حجاب کے لید رضاروں میر ضیفہ مارکر سرادی گئی " صلا امریک و دوبار بار میں بارک برا دی گئی " صلا امریک و دوبار بار میں بارک بیان ہے : -

'' اپنی انگریزی فابلیت سے سکنے وہ اب بھی مثار نہ تھے کہ ہم دولوں انٹرنس کا امتحان بابس کر سکے کالیم کی کلاسوں بس آنے بہاں بہنچ کر ان سکے کر دار کی وہ خصوصیات ناباں ہوئی حب نے دینا بین محمد علی کوآ زادئی دلئے اور آزادی ملل دی دہ اکٹرلینے پر وفہبروں سے اختلاف کرنے نئے۔ بونمین میں ابسے میاحث پر تفقر پر کرتے تھے جس جائے تقریم کرنا پر وفہبروں کی جبس جبس کا باعث بڑنا نفا۔ تقریم بی ان کی زور دار ، زبان شسند اور اسپنے میں وسال کے لیا ڈوسے تا بیٹ موثر نامین ہوٹی نیس !!

مولانا بچین ہی سے شعر و نشاعری سے دل چیپی رکھتے تھے عبد الما عبر دریا آبادی کے نام ایک خطیع کر بر ساخمسسر کی دریا آبادی کے نام ایک خطیع کر ج

"کالج میں البند آخری سال سجاد حبیر رکی صحیت میں شعر وسمی کاچر ما پرائے۔ پہلے بھی حب ہم لوگ انٹرلن میں تھے تو ابک نظر میں شعراستے باکمال نے عاجی اساعیل قال صاحب کی دعوت کے شکر بر میں نیار کی فئی۔ ان میں سے ابک بر خاکسار تھا کے ایک سجاد حبید دصاحب اور ایک سیدو زبر حس ما حث آنر بہل و ان آزمو وہ کا رئ سیکرٹری مسلم لیگ کے برا در اصغر جزا کہ سال کالج میں خوب گذر کیا۔ اور وہ متناعرہ حیصے لید کو حریث دموانی حسرت موبانی سے روفق بخشی ہم ہم کو گور کا ایجاد کر دہ تھا۔ چر د موری کو بیش مواکر نا تھا اور شعر جیش نے کی جاتی تھی۔ کو کٹ کالان مائے مشاعرہ تھا۔ ایک بچر و موری کو بارش موگئ تو ۳- موں مطلع صاحب ہونے کی داہ دیکھ کو لوئیں بال میں کیا گیا۔ اس وقت ہیں نے اپنی ایک غیر طرح معزل میں اس شعر کا تیں انساد کر دیا ؛

برمة محمط مرتبر متب احمة عفرى صروح له مرفز ترسي حمرا و وهرجيت كورث كيرصيش مدہے لماء اصغر حيين بي اے إيل ايل لي الليك بسين ج

ببس ترسيهمان مولانا مجدعي بومرم لطف منتاعره توكيا جاندني كيساتحد فرش زمروس تبین ده جایندنی نهبین ومحد على فال دائري كي منيدور نصراه) سر۱۹۹ مار میں مولانانے علی گذھ سے ہی ۔ اسے کا امتحان انتیازی منبروں میں مایس کیا مصوبہ متحدہ کے کامیاب طلب میں او مترات اور اکسفور دلی نیاری شروع کردی علی گاره سے دخصتی اور اکسفور ڈی روانگی کے متعلق س سجا دحبر دستھتے ہیں :۔ ود علی گذرہ کی طالب علی اس جیک د مکسک ساتھ خم کرنے کے ابد عمد علی گڑھ سے مرحصت ہوئے مگر کس طرح ؟ برانسیل خوش تھے کہ ایک عکر الوطالب علم حبار ہاہے۔عام طلیہ کو رنج تھا کہ البیا خوسش کیپیاں کرنے والا،مگر ساتھ ہی موقع ہڑنے پر لڑائی بوطونی میں ان کی سردادی کرنے والا اور ان سکے لئے برو فبسروں سے بے دھڑک اور بے حجب ارتبے والاجار اسے علم د درست اور لا آن طالب علم حبران شفے کرحمدعلی ان سے کبوری و در دنیٹا تھا چکہ وہ کیوں ان کی مبنسی اڑا آنا تھا۔ انگلینڈر و انہ بهست سے قبل وہ علی گڈھ اسے اوراحباب نے انہیں ایب رضنی ڈیز دیا " خودسىبدسما دحبد رسنے الودائ نظم رُبعی :-اسے عادم مصر افخنسب رکنعان الصفعست سرورى كمص شابان البيكر وفيلسك كوثئ تذميسيب سى ابس كى مصركم لونشخبېسپ بيعس زم معز ننين مبادك برياب طفنسب رمنيس ميارك زیں لعبد ہر آنخب ہواہی آل کن إبن لقد مركبير درمنسيال كن سجا وصاحب كمتنے بى ؛ " اس دنت به دعادل سنظی نفی محر شکر سے بر دعا قبول مزہوئی ، خدا کوان سے زیادہ شاندار ، زیادہ اہم اور زیادہ کب کے والد ماعدی جا تبداد کوانی متی لیکن ان کی ذندگی می می مقوص موجی منی اور ملی گار سوکی نقد بڑے بھائی کا انتیار ودران میں اور زبادہ موگئ اب اکستور ڈ جانے کے لئے اخراجات ومصارت کی صرورت منی م شوکن علی نے اجمیحکر ابنوں میں آ فیبرگک چیک تھے ) وورسے سے مغرخ رچ سے اپنا گذرکیا ا وڈٹنخوا چھوٹے بھائی حجران کا محبوب بھی کے لئے و فف کردی اور الیا اتبار تاریخ میں کم ہی طے گا۔ مولانا محد على اكسفور و كميكا لج مي وافل موت تو آئى كاليب مي كايباب موف والد مضابين كى كاستوا لیندیده علمی مصابین سے دلجیبی بلینے رہے حس کا نینجہ میہ سواکر آئی سی ایس میں ناکام رہے۔ مولانا شوکت علی خرترچی نومبت پرینیان هویئے مگر بی اماں دوالدہ ماعدہ پنے صبرو مُمَلِّ کا خوت دیا ، اور چیرے بریسی میٹم کا از ظاہر نہ ہوا اور مولاماتشوکت ے كىك كى مى كوبلالو، منتجير مينى برن بے شاوى كر دو ؛ بعدين ديجيا عائے كا، چيائي مولانا واليس ائے اور شاوى كر وى كئى -اا لبدو دباره انگلیندگئے اور وہاں ہی - اسے کی تیاری کی اور اس کون ڈگر کچ ہٹے کی چیٹیت سے کامیاب مہمر واپس آئے۔

مولانا محرعلی سچرم<sub>بر</sub> .

مولانا حبب أنگلتنان بگئے توخوش برسش او رخو نصورت و وجهید او جوان تقصا و ر انگلتنان کامعاشره عیسیا عهد و ما كمركى مولانا حب المعنان بيخ بوحوش بيس اور حوصورت و وبهير بوجوان سدا وراسسان و سره بيد عهد من و ما كمركى معدم معدم معدم من و بان كى رنگيناي ، شوخيان اور بر بر فده بر د لفريب نظار سداس و جوان كرم بكا ر من اس كاعران كراس كاعران كراس خود مولانا معدالما حدد ريا آبا دى كوابك خطاص مخرير فرات بي .

د د کالج حصورًا اَو ولاسبت عانا ہوا - بہاں البیّه شاملان اصلی کی نہیں تھی منگر ذویق نیفاً ر کہ حمال لاکھ نہیں اور مگرہ میں ال

بھی مہی ، تاہم طبعیت کامیلان خلاف دستورعام زمرو تورع کی طریت نفا ؟ على كله صرك زمانه طالب على من على كله هفتفل من ابك مضمون مكها جس كو رثيره كركا اي كريسن مورکن میں فابلیت اے کا کار ہے۔ از مربی میں فابلیت

" تم اکی دلمنے ہیں اگریزی کے سے مثل ادیب ہو گئے "

میم مفنوظ علی تسدر برکرتے ہیں:-

" محد علی کی مم گیر فرنانت نے انگویزی اوب اور انشا،مصطلحات دمیا فررات طرفه او طرابقیهٔ بیان بهراس و رجه عيود وتنجرحاصل كباكران كتحفهم وتربان وونوں كوجا بلوںسے سے كرامپروں ادر مؤود دروں سے سنے كر د زبر وں كسر كے الفاظ وعبارات اداكرنے بريكياں كامل فدرت ومهارت حاصل تقى - طلاحوں محدمرودا بنيں بار منف - إنا ؤس كا ورباي انبیں بار تقبیں ۔ بیمرک LAIMRIC انبیں بادِ تقبیں ۔ لندن کے مشرقی مصصے RNS ENS کے ادارہ کرد جبوگروں کیجیتیاں اہنیں ہادیتیں۔ بل L L B اہنیں بادیتھے ۔معمدا در عبیتان اہنیں ماچوتھے اس کے ملا دہ انگریزی کے متقبین ، متوسطین اور متاخرین شعرا اور مصنفین کے مہترین علمی واویی حواہر بایسے ان کی زمان پر بابان کی نظر میں متھے انجنِل كى كمنب عتيق د عبر مبر پر إن كى نسكا و محق ـ سبيكر و علمى لطيفے نوك زبان تقے طبیعیت بر حوبچے مذا سننی ، ظرا دست اور ىنتۇرخى نىڭارى كارنگەغالىپ ئقالىدا اس صفت مىں ابباب ساختەلەر أننامېنرىك*ى ئىگتە ئىق*ى كەلىبا ا د فان اي مىں اور

الندن بیخ اکن ظرافت بین شکل سے انتیاز ہوسکتا نشا۔ بدا کیسے بابل اور بیچیواں منہدی کا خیال مبنیں ہے بلحر ٹرے ٹرے انگریزاد بیرس کی غیرجا مبداد راتے ہے ؟

مسٹرم کیڈا ملاح لید بمی برطانبر کے دزیر اعظم نے بیٹلافیڈیل لارڈ سانگٹن کے پیک سروی کمیٹن میں ایک میر سخنے کو برگویش حب هوگيا نومولاناً جومېر شادت دينے سکئے۔ وورال گفتنگوي لفول مولانا جوبېر" مشرم بکراً المارنے بالالنزام اپنيے کا مرئدير ٹريضے کا ذکر کميا، اور بری دخمدعلی <sub>ا</sub>مشوخی ک*تر ایر*کی بربت کجیدنتر بعیب عرمائی <sup>ین</sup>

المر أن أمر ما كالمدن وفائع فكارمرلاناكي وفات يراكها ب :\_

"مجے النوس ہے کہ ان کر تعربی میں حو مجھ کہا گیا اس میں ان کی میے خوبی نظر انداز کر دی گئی ہے کہ وہ انگریزی ذبان برِحِرِتْ أَنْكِرُ فَدَرتَ رَكِقَتِ بَقِي مُرْقَى مِنْدُوسًا في اس مِن ان كامقاطِ منين كرسكمًا نفا ا ور انكر يزون مي شايد مهت بي كم ان سے متر دکھ مکتے تھے۔مرحوم نے صحافت کی زندگی مثر وع کرتے سے میٹیز محبوسے مبت طول منٹو رسے کئے تھے " یر منرنی در مانع نگار شاخر آن انتهای کالیر شریمی ره حیکاتها می اور انگریزی زبان کے زنده میا ویداویب و النتایر واز مصنف، انسار نویس اور ڈرامز نگادیے مولا اج تم کے حضور حرج اج عقیدت بیش کیاہے دہ اس کی طرح زندہ عباد بدے بد

" محرملى كا دل شيولين كا دل تفاء اس كا فلم ميكاسيه كا قلم تفا " اس كى ربان برك كى ربان تفى " الكستان سے واليس مولواب دام لورنے كب كوائى رياست ميں نفيات

ا قسراعلی مرائے معلیمات امیر ا قسراعلی مرائے معلیمات امیرو سب سے ٹرااونر پنادیا ادر رام پرر نائی سکول کا پرنسبل بھی۔مولانا ٹری خوش اسا سے برکام مرائخام وسے رہے تھے کہ ریاستی فا عدے کے مطالق آپ کے طلان ساز شکیں ہونے لگیں۔ مولانا حب آکسفور ڈیس زیا

منتے تواں کے ساتھ توارب دام وپر کے جھوٹے مجائی بھی ٹیر بھنے تھے۔ مار لوگوں نے اسی سے ضانہ بناڈ الاکم محد علی اپنے دوست کو گ

لانے کے لئے نچاہد جسا صب کو اتا رہ ما جاستے ہیں۔ نواب صاحب سے کان تیجر گئے ۔ حولانا نے حالات کو دیجھا تو او دے کوٹرے میلان کا

شوکت علی کو مالیاً - آن سے ازاب صاحب کے اچھے نعلقات تھے۔ان کے اسے سے نزاب صاحب تقریباً مطابق ہوگئے، البکن حاسا اً رائے استے۔ مول ناسٹوکت علی سے مشور ہ سے مولانا محد علی ستعنی ہوگئے اور مڑے بھائی سے باس رہ کروکا ست کی نباری کی بیکن ایک مصمون مِن فيل ہو گئتے -

ر ما بست برُّدوه کے وبی مهد کورونتی سنگھ کے نعاشات میں مولا ماسے و وران انگلستان

رباست ترقح ده میں بهنت گرے موگئے تنے۔ کنورصاحب موصوت کی تمناحتی کہ وہ مولانا کواپنی رہاست ہیں ا

ا در بالآحر النوں نے اسپنے والد کو عمر رکبا کہ دہ مولاناکی صدہ سنسے فائدہ اٹھا بنی ، جہائیہ مهاراجہ نے مولانا کو نمایت شفضت سنے محكه افيرن مي اعلى منصب بريمقر كر دماي آب نفزياً سات سال طاز مت كي ساز هي جارسال مين ستره لاكه ر دبيه كامنان ا

حر گذست ته سالوں کے مقاطبہ میں دوہزار سپدرہ فیصد زیادہ تھا۔ بیٹن نڈر وانتظام دیجی کرمباراجے نے آپ کو ضلع لزمیاری کا کہا آبنا دیا۔ کیپ نے اپنے اس ننے منصب پر اپنی بچ ری صلاحینبس صرف کر ویں اور ہرکہ دمرکی نظروں میں مقبول وقمیوب بنا دیا - ایجب کیک

سے ملسے میں آپ کو ایک بہت بڑا مریہ یہ کہ کر دیاجا رہا تھا کو یہ دیاست کا قدیم وسستورے ۔ آپ نے منصرت بہت سختی ساگا، كرديا ملير وورس الشرول كومى اس لقية ترك لكك برجمور كردياب اس محداد آب کو دل عد کا پرسنل اسستندف مفرد کر دباگیا ا دربر تقرری اس سخت ہوئی تن الب

كنزر فتح منه كي مهيت زبا ده منزاب كا عادى تقا- آب كوسكر رثى مقرد كيا كمباكر ننايد ابينه وها منا تعلقات کی بنایر اس کی عادت ترک کرا دیں مگریہ مری عادت کب حیثی ہے۔ بالا حرکور کثرت شراب نوشی کی وجرسے مرکبا۔

اپنی طازمت کے دوران میں مولانا و قام اور قنامختلف اخبارات کے سے مضامین سکھتے رہنے تھے۔ المادمت سے مینیز ایک تفریحی انگریزی رسال الکی " کے نام سے الا آیا دسے جاری کیا مکر اس کے صرف دولا

يرجے نکل سے

مولانا حرِّم كو الشَّد تعالى نے ميت مرِّے كام لينى رينهائى مكب دعت كے سنتے بيد إكيا عالى والا اس لت بنیں منے ککسی دیاست میں کمٹر یاسسیکرٹسی میں کردہ جائیں۔خود کو دیکھ مالات ببدا مر کے حن کی بنا پر ان کا دل مادمت سے بیزاد موگیا۔ بنائخ حنوری سلکند کومیر صفاط ملی کوخط محصے بیج بس سيت بيزارى كاافلمارك

۱۰۰۰ پرست سمی LOU PIDOU SAINT MATHIEU GRASSE A.-M. By Ker Si Ines mohamis ale on ou of recases I like him up much fermall ا کے استعماق ، Bu I In How Frank pronce anything illimenating to till als him her defend forgues alis all solo چارج ہر الرڈ شا کے خط کا عکس عد علی کے . of the has no exhibiting ہارے میں alas the Books growing class? يه دونوں خط V.S. Wille سولاتاعيدالماجددوبارى ال نام هي ا SOCIALIST, PARL-LONDON. PPHONE, WHITEHALL 3150. 4. WHITEHALL COURT, LONDON, D. W.I 6th May 1932. Dear Sir, My acquaintance with Mohammed Ali was limited to conversation at my house at which we discussed the possibility of a Reformation in Islam somewhat like the Christian reformation led by Martin Luther. We agreed, I think, that a Back to Mahomet movement was needed to rescue Islam from the ruts which it has been digging for itself for some centuries past. I found M.A's company very congenial; and as your letter encourages me to believe that mine was not altogether disagreeable to him, I flatter myself we parted His personality left such an impression on me that when the news of his death came I felt that Islam had lost a very valuable living force. That is all I can say about him from personal knowledge. Faithfullx() Mr Abdul Majid. p.O.Daryabad ly Bornard Shaw Bara Banki, India.

. بيس نيسسه مسلمان

سناوا یا سے اختفام کم بیسطے کرلیا کہ اب ملاز مت نہیں کریں گئے ؛ ملکو اخبار کا لیں گئے ، جنام اجرار كامر مركاحيال المفتوس تيعد مواكر كاكترت اخباد فكالا عائة مرسولانا المرشر مير صوط على منجر مول اس اتنامير مرائبكل اباروائرك نوسطسے نواب صاحب جاورہ نے و زادست كى بيتر كمشس كى۔

بيم صاحبه صوبال نے اپنی ریاست بن حبیت کیرٹری کا منصب بین کیا ، لیکن آب نے شکریہ ا داکرتے ہوئے ہر د ومگر انکار

كر دبا؛ او ركام بایك اجرا كا انتظام كرنے لگے ۔ چائنچ آب نے بڑو دہ سے دوسال كى دخصت بى اور اس كے ليد وہ سنعنی ہو گئے ؟ مهارا جرامسنعفي منظور مذكرت ينقط أكب جب عليهمره موسئة توا فنسر بالانتص غدمات كصلديس مات منزار رويي بطور الغام

دين كالخويري الذي عولا الفيرة منين تكوانى - لقبول عبدالماحد وريام اوي:-'' کا مُرَثِّیٰ کے ایڈ بٹر کے لئے دنیوی نرتی کے مہتر سے مہتر مواقع تقے۔ ہند دسنان کا ذکر ہیں۔ انگلستانی معانت میں بلندسے ملند کرسی ادادت اس کے لئے خالی تنی ۔ مناصب مِرکادی مِی رائی ہے ٹری دفعت اس کے لئے حتیم براہ منی،

عزت، ثروت، انتذار، وجابت محےاصنام کبیرہ نے قدم قدم کر اسے نیجا بالیکن اس کشتۂ عشق نے ماسوالی جانب زن طرق مرکز سر نظرالمانا مي كناه مجارا ورسارے مستنے حيور كرمرون الإسكام بوراى

کامر ٹریمفتر دار برجیے تفا۔اس کی انگر نربی ابسی عربی ہوتی تھی کہ آنگر کمیز تک خربیر کمر اسے ٹیسطنے بیان کک کہ دانشر ائے لارڈ الدونك كى يركيف اسيفنام بربرج عليوه عادى رايا - والسرائ كام جواعزادى مرج جأنا تفاوه علدى فارع ندمونا

تقا-ان دنون جرمن کے دلی جدوانسرائے کے مهان تقے۔انهوں تے اپنا پرجی علیمدہ عباری کرایا۔اسی طرح دوسرے

تمام فابل ذكرمنا صلب يِرْتمكن الحرير كامر مَدْ كو يُرْسِصف منق \_ برجی خاصی کامیابی سے ساتھ جل رہا تفا کربرلیں ایجٹ سے ذرابیر سزم و گیا س<del>ما ۱۹</del> از بس بجا بیر جبل سے رہا تی سے لبد و رہار

لنكالا ، مكر اب مولاناكي مصرو نبات اس فدر سرح كي خينس كمر برجي كووس معيار مربه نالسيحے اور مذہبي مهينير وقت بر نكال سيحے جس كى ايك وجر قابل اورمنتظم سب ابریش کی تھی۔ بہت نلامش کی مترکوئی قابل سب ایڈیپڑ منرل سکا۔ اس سکے یا وج دمولانا نے سمبت زاری اور ایکیلے

اس کام کوسرانجام دبیتے رہے۔ مبکن حس آدی نے دنیا جان سے کام اپنے سرمے نئے ہوں وہ اسے کیسے بیلے معبار اور وقت پر فیانا ريكن ان كي تمبين قابل داديقي - بليگام كانگرليس سين اير كيست موقع ير لوړ المصنون مذر اييرتار بعجوا ما ليكن تاريا لو كې انگرېزېټ ا ور د فرآ

کے آدمیوں کی ترام سے معنون کی البی درگت نبائی کر جب جھیا تو مولانا محد علی نے حرکید مکھا اس کے سواسب کچھ مغا۔ نى امال كى و فات اور كامر مليل الله كواپنے بيٹے سے اور بيٹے كواپنی والدہ ماجدہ سے جتنا بيار تھا وہ حزب المثل

بن جيكاب - بى الل كى وقات موتى توكام يدُّ كو وقت برنكاك كالت كالت الك كوم یس بینیچه درنی کے ساتھ ساتھ کا مریڈ کے بر دوئ کی تصبیح بھی کر دھے ہیں۔ یا لگاخ کوئی قابل ساتھی نرطنے کی نیا پرس<mark>ل ۱۹۲</mark>۲ کواسی امید ہ يندكر ديا كرحب كبي مايقي ل كياسه با ره فكالس كي ليكن مذمهاتني طاية كامريدٌ نكلا-

مولانا تير على بوبر

محدلانا محمدعلى حوهسي

سرسبتر نے جب علی گڈھ مکول قائم کیا ہے قراس کے متعلق ان کے کیا عزائم تقے ؟ ان کا انداز ہ ان کے اس نقرے سے کیا جا سکتا ہے:۔

وو فلسعة بهارسے دائیں ہاتھ میں موگا یکنچرل سائنس مائیں ہانچیں اور لا اللہ الله ومدرسول الله کا ناج

يكن عملاً ولان مواكباس كم متلق مها رس دور كم متهور مصنف ونا قدشيخ محداكرام ايم السريخ ير فرمات بي:

۱۰ اگر علی گڈھ یو منو رسٹی کی موجو دہ صورت کو دیکھا جائے ا در مرسید کے ان اماد د ں ادرمنصوبوں سے اس کا مقابلہ کیا جاتے جو انبدا میں عنی گڑھ کے منفلق ان کے دل میں تھے نوخیال مہرتا ہے کوعلی گڑھ علی صیفیت سے مرسیر کے در برب غواب کی ایب منامیت معمول سی نغیبر سیسا و رکنی الیبی صروری باننی نقیل جن سے مرسبیّد ول سے خوا ال سے ، ایکن وہ على كدام كونفبيب مرسي كي

لیکن علی گذره میں ان صاحب کمالوں کا مکھرمۃ حیلا۔ وہاں ما دیبت اور تطاہر لیبتدی کا دور د ورہ نخیا۔ اساتذہ بیں علمی الجبيت اوردنئ فامبيين نومارى تقى ليجن ان كى نىكا بي ملېرند تنېن – امهوں سقے بيتو مذكيا كمه د ولسند ونيا بي سے مختصر سے مخنفر مریکفامیت کمریں اور ابنے علمی نشون کی نکمیل، نصنیف و نالیت اور نام نبک کوهاصل زندگی سمجییں - ان کے نزدیک علم د فن کھانے کمانے کا ذرابع تفااس مے یا تعمرم ہی خواہش ہوتی ہے کھلی زندگی مر د لی جیا حاسے آو کو لی حرج نہیں دین ادی زندگی کی مہار صرور لوٹی جائے ہے واک اس قابل تھے کہ اگر وہ میند نظری کو کام میں لاتے تو نظر بنے درام

اور قزمی خدمات میں حاتی اور اُر آو ۔ شیلی اور نذیر احمد کو کہیں میکھیے بھیوڑ جاتے۔ ان کا منہائے نہ ندگی میے مرگبا کو کسی طرح طامِری مُحَامِّهُ اورخِشْ معامِّیٰ مِن وہ ایک سیکنڈ گریٹر ڈیٹے کلکرد کا مُفاہِ کر سکیں۔ على گذره کے بر دونبیروں میں علمی قالمبیت ، مذاق کی سنسندگی اور تیک اداد وں کی کمی تہیں کی حب حیالاست کا رخ بجر گیا اور مهنیں نسبیت موکیئن نربیخ مبای مبلیار ناست موئیں اور اسامدّہ کا و نت عزیز ڈرائنگ روم کی نزبین

نورش معاستی، صنیا منت مازی، کلسب مازی، گرب بازی اور باس بارٹی بازی، کی نذر سرسنے لگا۔ اس فصنا بیرعلی رندگی کا فروغ پانامحال تفاجنا بجزان پر وفنيسروں كى سارى صلاحبنوں كے يا وجو دان ميں شابد بهى كو كى اليا برحوبها رسطلى محسون کی صف بین سنسیتی ا در مرسب پدینیں ۔ سلیمان مدوی ا در مولوی عبدالحق کے قربیب ہوجائے کامستی ہو۔

مادى نفظ نظر كمي فزوغ سنصه مذهرت ببرسواكه اسائذه او دطلبه البييعلمي كامول كي بمبل سيمعذو رسوك جهبس بورا انمر کا طرا تیار و قربانی اور َستندی کی صرورت بقتی یعلیم خبالات بین ایک عجیب طرح کی دهلل بقینی مینی روحانی کمر و ری ا و ر ذہبی الاً الكي مركب بدكا خبال تفاكم على كدُّه واسك ان محمد كام كوجاري ركهبي كم وه اسلامي سند وسنان كي ننا مذار روايات ك وارث

ك من كرز صد ١٣٦

سی طرف سے اسلام بامسلان ماعلی گڑھ کے صلاف کوئی آواز اسٹے اس برلنبک کھنے والے سب سے بیلے علی گھ

وربغل نيروكمان كشنة تخبيب مستشديم

يبس طرسي مملان بهوں گے ا در اسلام اورمسلالاں نبیر حم اعزاعن موسنے ہیں ان کا دندان شکن حواسب دہیں گئے دیجی میاں میں عالم نفا۔ ع

. نخلیں گھے سے مرتبیم مے ج مزاج بادیں آئے حبان كميسلالة س مسلمان ما ونتا هو س ما اسلام كمصفلات اعتراضات كانتعلق ہے ان كے عجاب ميں كوئى قابل (دكر كتا س

کا لیے کے با بندیں کی نسل ختم ہر عیانے کے لعبد علی کوٹھ سے آئے کہ نشائع نہیں مہدئی ملکہ حالت بہتے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی سلمان ما دمثا و سلطان محمر وَفَرْ سَرِي يا اور نِكُ زيب كے خلاف مجھے لوعلى گڏھ کے خوشن خوا درخوش اخلاقوں کا ہی حوال مہز ناہیے۔ خ ہے زورے کر جر کھر کہ ، بب کینے ا

بلى وه توكهيں تھے كەردھرون محمو وا درعالم يجريعقىپ كيمينيلے تتقے بلى اسلامى حكومت كاموسىس اعلى سلطان فحدغورى مخ ا مَا رِّي حَرِيْلِ اور مِصِونِدُ اسِبِهِي مِنْنَا اَور مِهِ فَنْظِيْرِ نَهِي فَقَرِتُ كَاكُمِ تَغْرِبِ كَا وه المِيسلطنة كَى بنيا ووال كَبَابِ مندرج بالاا فتأسات مصملم لوبي ورسمى على كد الصركاح ففنف ساهنداً ماسيداس كومد نظر ركفت برست خود مي علوم كما

كداس ا داربے بر انگریز طار زموں کی تهذیب و غذن اور ان كے خبالات كاكس قدر انز مهر كا اور بہی دہ چیز تفی حیں نے مولانا محمد احوال برآما دہ کیا ۔ان کی ما درعلمی کی شنہ حالت ہر اور وہ دیکھیا کریں۔ بیٹھی علی کی مرشنت کے خلاف نقا۔ سیرے محمد علی ہے د تبس احد حبفری تکھنے ہیں :

سب سے زیادہ ص جاعت تے علی گڑ کو محد علی کے معیار سے نقضان بینیائے ہیں حصد ابا دہ وہاں کا انگیا شاف تقار أنگلنن شاف تتخواه وارطادم تقالبین اس مبدیت افرس نام کی مبدیت خود اس کیے ٹرسٹی صاحبان پر جاتی ہر اُن عَنی اور اس کے وجرہ میں تھے۔اس مجاعبت کونظر و اُنظام کا دعویٰ تھا۔ بیر عرب عنا کہ علی گٹرھر کی ساری بترت

سے نابت کر دیا تھا کر علی گٹر مدی سیاسیات میں اگر وہ دخل دے سکتی ہے تواس معاملہ میں جب انگر بڑشا دے کے اوالی تناكى برن مراكيى كنى خرب ال وقت الإرساد التحكم الى سامنطف بونى تقى - جب مرسليون اور التي

سان کے درمیان کشش مکن ہور سی او کی۔ کے المريخ المرحعفري تفقة إلى :-ووسرى طرف إمدروني عالات نهابت فازك مورسے تھے۔ فرقد بندیاں تنبی القام رِحِيْمَة ، تفرق تق ، بدكا مع تق ويك جاعت عابتى فني كم على كره بن اس

صليمن كوتر صد ١١٤٥ م م صل ميرت فحر على صفح ٢٣٢ ، ٢٥ ٢

مولانا محمدعلى تتجوبر

دسیے - د دمری جاعت کی خواس شس بریتی کرمپلی جاعت کو ذک دے کرخود برمرا قدّا د ہوجائے رغمض مفصد حقیقی

مدرت كسى كابعى تنبس نفارسب إبنا اقتزار ادر أبنا تسلط جاست تق لمد

ان سب مالات کامولانا محد على تے مقابله کیا۔ ایموں نے اولڈ لوائز انبیوسی ایشن میں رہ کر کام کیا۔ بھر کورٹ کے ممر بنے بے شرمیشی

غربهست اگرمپر د ومرسے ترمیٹیوں کی طرح د وامی نہیں ملبحہ ان کی دلننیہ دوا بنیں سے صرف بالچے سال کے لئے تاہم اس عرصہ بس امهوں نے جو

ام کیا وہ لائن صدنحتین و نتر کیب سبے علی کمٹر ھرکو کا لجے سے پونیو رسٹی نبانے کے اپنے انتقاب کام کیا۔ ان کاموں اور خدمات کی نفصیل جو

ه و لانانے اپنی ۱ درعلمی کی خاطر انجام دیں۔ سبرت محرعلی دیغرہ بن کل موجد وسہے۔ بیاں اس کی کمپنائٹنس ہنیں۔مولانا کی سبہ سے طِری خواہش

فيتى كمسلم نوبنورستى على كلهده اكر فرطبه اورعز ناطر محدمعيار بربنين أسحني تركم ازكم أكسفور داو دكييمرج كالمعبار تواسيه عاصل موجائ ادراس

ترک موالات ا در عدم تعادن کی نحر کیب میں مولانا جو َم رکی نیک خوام شنی نئی که ملک گرز تحریب میں میرا

كالبي على گذره بحي حصد ك حي كيم شعل مسلمان رئيس يم خوسش كن نضو دات كئي بور يري بيرك وه و تنت

إِنْ نِي بِرِيلَكَ كَي حَدِمت مرائبام دِسكامًا عِلى كَتْرْهد كالبح كے طلبہ تواس تخركيب سے كچيد منا تر ہوئے سيح

. وکیا ہوننے اللّان کا فہزماندل مواکم انگرنز کی مخالفت کبوں ؟ وہ عدم تعاون ترکیا گرشے ان کا دست ِ تعاون گر دنمنٹ کی جانب اور دراز

ا کرکا - مولانا جرم تے حکیم اَحِل فاں واکٹر انفاری کے ساتھ کورٹ میں نفر پر کی دیکن حیالشارا در وائس جبالسلات پر دعوت ر دکر دی ، بلکہ ار. ارت مبس ان عظیم رسیا قول سے خلاف قرار دا د ملامت پاس کی کڑگو یا بیرغدا ران اسلام ہیں۔ اس سے بعید ان حضرات نے براہ راست اللہ کو

لارت وی که وه تحریبه نزک موالات اور عدم نعاون مین حقولین - اور لونمین مین نقربرنی ۔ خدا کا کرنا دیجھئے کہ ڈاکٹر ذاکر حبین 🐧 دائست إربغ بأيث يونين انحا لفنت محسلتے بونين ميں اُستے تھے مگر او رسے طور ب<sub>ر</sub>ان محسانھ شرىب ہو گئے۔ ڈاکٹرها حب ا درجند نخلصوں کو

. ماق بے کر میر حفزات اولڈ بوائز لاج ہی مقبم ہر سکتے حوکا رہے تعضیر میں دنفا۔ انگر جیاس کی زمین میں تقا ۱ ورشوکت علی محرعل کی کوشنوں کانتج - دیجن حکام کاکیم کی طرف سے ان کامکل مفاطعہ کیا گیا - یا نی نید کر دیا ۔ مصنی حالے نید مہر گئے ۔ روستنی کا دالطر فوڑ دیا ۔ حب اس بر

مى مېرىخىت جان ئاست سوستى تو بولىس كى امدا دستەن دىگون كوا دلا لوائز لاجست دىر دىستى نىكا لا گيا۔

بميال سفاعلى كرمفورسي و ورعاكران حصرات نب شيحه لمكالئة اور و رحنت كے بنجے تعليم ونعلم كاسلىرىنر وع كر ديا۔ آستہ آسنہ على كوليركا كج مصطلبه كل كمرا وهر أمني نظيم مينے ناكا في ناب مهيئے تو ماہر ہي حنيه كونٹياں كواير بيسلے لي كيئر - أس نے كالج سكے ريسنې

مولانا محدعلی نقصے خوش نسمت بیں وہ افرا وحوان وبن ملت کے عظیم ملوبت سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے نعد اس نے کالبح کا نام المامع مليه، ركه دبا كبا بشيخ الهندمو لا المحد وحن ما وحو و البيف صفعت ونقاست كاسك افتاح كرية على كره لتر العيت لائ عمام

منان حمت ان کی جائب سے خطیر ٹرچا۔خاصی دیرعلی کڈھ میں جامع جلیا رہا۔ مولانا محد علی کی سیاسی مصر و بیات سے بنا ہ تغیبی کے محمد اجل فال ہی اس کے سب کیجہ تھے لیکن وہ وہلی میں تھے اور جاموعلی گذاھ میں۔ آمز کا د جامو ملیے کو کلیم صاحب وہلی میں ہے آئے۔ وہ اکار

المت تجالانتركه صرايه

بین ترکیسے مسلمان

واكرحبين تفسيم فك كيونزنك اس كي سنتن الجامع رسبے اور اس جامع سنے فك وطست كى مهبت خدمات مرائجام ديں يم حَرْمِ زاحبات اس سے منعلق رہے۔ سمبنہ جامع کی طرف لوگوں کو منوج کرنے رہے ؛ ام نکراک کے وفات ہوگئی۔

ستواوا برمیں بنفان کی حبکت ہرتی فوڈ واکٹر انصاری کا خیال مواکر مند وستان سے ابک طبی دند وہاں طبی و فت ر مقتولوں امیر دسوں وغیرہ کے ملسلہ میں سلمانوں کی مد د کرے مولانا محد علی نے اس کے لئے مبت کام

کامرٹدیں اس سے لئے ایک زیر دست مصنمون تکھاجیں کی وجیسے ہزار ہار ویبیہ انتظام وا ا در اسی طرح مولانا الوال کلام آزا و اور ووٹا

نے کام کیا ۔عومنیکو فلام مندوستنان کے بیدا دمسلمالوں نے اپنی بھائیوں کی اس طرح مدد کی حربہ شبہ کے لئے ماریخ کا انجیہ جروب گ

كامر تثيمولانا سنے كلكته سے كالانفاكيونكران ولؤں وارالحكومن كلكة تفا ليكن حيب وادالج دل قراریایا اور حکومت کلکترے دہل اس کئی آدمولا انے بھی تعاقب کرتے مہوتے مہاں وہل سے

اجرارك انتفامات سروع كردسيتيه ببروك سعطائب منظاما مكروه بورا دنفاك اس من مهر ومذبل سكايميم احمل فاس و ذهر د لانے برکه خروں کی تهم رسانی کی انتد صرّ ورت ہے۔ مولا الے نفتیب عمد ر د ایک ورق میس مروری سطانہ سے حیا نیاسترہ ہمدر دیسے ساون میں فابل تربن اوگوں کو شامل کیا گیا ۔ میر محصا وظاعلی سے بیامتنی فرمیداً ما دی ہ 'فاصنی عبدالعفار ، میدجالب ،مولاما

خرد دعِره اس كےعمله اوارت بیں تزرکب نقے - قاصی عبدالعقا رصاحب اس زمانے کے متعلق تکھنے ہیں :-" میری زندگی میں وہ یا دُگار صبح تقی بعبی وہ میلادن حب بحیثینیت است ا دشاگر دمیرے اور محد علی سے متنقل

تعلقات سشر وع موستے ہیں۔ اس زمانہ کو محبول مبیں سکتا کیا زمانہ نقاحب مہدر د و کام رکبر کے دفزیس صبح اور شاما تمام بمبران اسناف اخبار سيم متفاق منفور سيم بي شركب بهرت تنف رمنتوكت على المحدعلى اسبر محفوظ على واحبر فللم حسين

میں ا در د دعایہ ، ہم سب زبر تحیث مسائل بر بحبث *کرتے نقے* ا ور محد علی صاحب ایک ایک کواس کے کا م سے تعلق ہولیں وببتيه عقد ان كے دماع كى مم كرى كابر عالم تفاكر حب محبورًا مالوث تكھنے كے لئے بحیث كے خاص خاص اللهِ ناما مترو

كرت فق حرسب اكر حبط الحرير مي لائ عابني أو مهر دك المع وس كالم يوم موحات ك مولانا جزر تے اس اخبار کو اس سیج دھیج کے ساتھ صلا باکو اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ منبد وسنان کا یہ مہلا روز نا مرتضا

رراه داست البدوسی انیز برلس اور را مُرکی مندمات حاصل کی تفیں۔ تک ا پنی گوناگوں صفات و انتیا زات کی وجہ سے سمبرر و بهیت مقبول موا اور ان دلوں اس کی انتا عت اتنی ہوئی کر آج الصح

نین اخادات *بی اس کا مقابلہ کرسکتے ہی*ں۔

مولانا کی نظر نبدی کے لعبرصور کے حیصی نمشز نے ارد دیریس ادرصحافت برستا انتقا كورنمنط كاخراج تختين كى كېرى بدر د كو مذ صرف اس سے مستنتی قرار د را مليم مهر روسكے مفالات كاللين . نوصیف کی انفضل ما شهرت به الاعدار « فضیلت وه سیحیس کی گواهی دینتمن هی دیں اکی بریکیسی اعلی مثنال سیے -

ے سیرست محدعلی صد۲۱۹ سکے مجوالہ مذکور ۲۰۲

الرسن بمسلمان مولاما محدعلي تحوينر 494

جنگ کے بعد بمدر دیرِسنسر بھا دیا گیا۔ ایک دنوانبی دلوں حرِّ باحرِّے کی کمانی بھی گئی توسنسرنے اسے کاٹ در

وديا فت كيا گيا نوج اب ملاكه مهر د والول مصد در بي نگآميم منعلوم اس حرِّيا حرِّيسك كي كمان مي كيا بهر ديا كيابهر،

رحراب دہی ہمادسے مربر کا بڑسے۔

مولانا کی نظر نیدی پر بمهر دکی انتاعت بھی ملتوی ہوگئی ؛ اگرچہ اس کے عملہ اوارت نے مهبت کوششن کی کر شائع ہوتا رہے لیجی البیا ا فى مذہوسكا ب

بیما بورسے دائی کے لعدد وہارہ ممدر دحاری کیا گیا ۔ اگر حیافتن نان نقش اول سے مبتر موا حیا سے عن وباره احبسرار لیکن وہی مولانا کی عبے نیا ہ مصرونیتیں کا مرٹد کی طرح بہاں ہی آٹرے آئیں۔ میر بیلے عبر ا اخبار ، نرکل سکا . نخود واری ، اصول کی بابندی وہی دہی۔ نفلط اسٹنتا راست سلنے نه و وسرے اخبا داست کی طرح داجوں ہما راجو ں سسے وحرکا کربا تا د کرے معبادی دقیں وصول کیں دیج ابینے باؤں پر مجمجیے موسکا کیا ، حالا بحران دکن د کی سکے و درسے اخبارات داحوں، حاداجوں

المتلف حبلوں مبالزں سے بنبن مبار توم وصول کرتے تھے جصوصاً دہم یک د د اخبار نواس با رسے بس میطو بی رکھتے تھے۔ اکبیب د و ۔ اولعین احباب نے اس بارے میں سلسلہ حبنیانی بانحر کہیں متمردع کی تو ان کو طبحہ ونڈ کر ان سے علقت انظوا سے کردہ اس طرح کی کوئی ر) واحرکت بنیں کریں گئے۔مولانا کی صحت زیادہ خراب ہوگئی تو ما داجرالو دینے اپنے خرج برانہیں انگلستان برائے علاج میں آبا کہ کہتے

هست ا ورکیرا رام دسکون سے مست کال مور ان دين عبداكامبروديا بادى سفي ا ورطفر اكلك صاحب نے مير د وكومنى الادبار مولانا والب آئے تو دنتي كر بيلے گئے ذكون آنام کے و وران میں ماداج الور کی جبلی براسمر رو اکاسپیشل مرز کا اننے کی مجزیز تعین مخلصین کی طرف سے بدی کراس طرح عمر دو کی

لاوم حاسين كك حديدا كلحد و دباكا باوى سف بزرليزنا رمون ناست است مواسب كيا تومونا بالدي ماداج الورك فام كوهزا أزرا ورعايات لے ادم وصاف انکا دکر دیا۔ اود تھا کہ مہدر دکا سینٹیل من<sub>بر</sub>اج تک بہیں لبکلااس سنے معدّ دری ہے۔ ستنطقائة ببركا ببردمبر مسحدكي حزوى مثها وت كا وافعه بين أبا لقصه مريحا كركا نپرركي مرببالي اكيه رسرك

تقمیر کرری نقنی -ایک مسجد مشکسب داه مبنی موئی نفنی -متولیوں نے روا داری سنے کام بے کرعنس خار اور ایت الخلار ویزه مکر انے کی اجازت دے دی ۔ خیا نجرمرونشایٹی سفے گرانے کا انتظام ستر دع کر دیا۔ مبددستان ک تاریحا التياً ، جهورمسلان نے اس کے خلاف آواذ اٹھائی کرمتولی اس نسم کی اجازت بنیں دے سکتے مگر کیٹی نے وہ نگر کرادی مسلان كُلُلُوب زخى برئے ۔ بورسے مك ميں اگ لگ كئى حينا بخركا بود كے مسلمان و دبارہ تعمير كے سئے آئے۔ بولس آئى مزركے ، بالكاخر فون ألُ مهوانی فائز مهرستے ۔مسلمان ڈیٹے دہے۔ بالآحرمنصعت اور ماول حکومت سے گولی تبلِائی اورمسلمان میٹوں پر گوریاں کھا کھا کہ شہید

ألت رسب - بليدون منبيد موست مينكرون وحمى موست - لورس مكسين اك لك كنى - اس برسلانون ك عم وعفد بن اله العاد كل مرانا أن ا دك الهلال مي ان د لون البيع آلشبي مفالات نتائع بوست كراج بهي ان كوبرٌ ه كرخون كحول مبا ماسه، - ايجي منتش المن مح يوني كى حكومست نس سعمى ما بهونى –

۱ مولانا فم على نے گور نرصوم سرحمين مسئ سے بنی طور برخط و کا بن کی کرنتا بيد ذاتی تعلقات کی با برده نرم موں مگران کا نیز ناراً

مولانا فحدعلي حوتبر بمبس ترسيعسلمان متر <u>ساوا دیر کومینی م</u>اکرمیکد انگذاو ایک دار دیا که ده اس مسلکو پارنسینٹ میں مینی کریں ۔مگر انهوں نے بھی ارکا کوئی حواب مز دیا۔ مالا ر مولانانے مسٹر وزیرصن سکیرٹری آل انڈیامسلم لیک کوساتھ لیا اور اکتو برسٹلڈ کو نمایت خفیرط لیفیسسے انگلستان بہنچ گئے۔ لیبنے جاسنے حقیه اس لئے رکھا کم کہیں گور مزصاحب کوئی رکا وٹ مذال دہیں۔ نیتراس وقت میلاحیب آب جہاد پرسوار ہو گئے۔ انگلستان جاکر نقر پر كبىر \_مصابين تكھے " نميران اږلىمىنىڭ سەملى " و زرا رسے ملا قائنىركىي \_ مېدوستان ئېرىمىركانى ر ورىشورسىپ توكىب جېل رىپى تفي مۇ نے وہاں کام کیا۔ سرجیز لاکٹوش ، مابن گورزیویی ، دکن محلس وزیر مہدمولانا کے ولائل سے کافی مثانز ہوسکے اور والٹرلئے لارڈ کا رڈ کا كوم ابت محرِ إلى اور امنو كفيرمسك ابني نائف من إ اور كانبود كينيج مهنيال من زخبون كامعا تنزكيا- فيدبون سع طيف حبل مكنة انبين کها۔ ریب کور اکیا اور سعد کی تغیر کی اجازت دے دی۔ اس ناباں کا میابی کے لید مولانا وسیمر سمالی میں والیس کے۔ ان کا بیرضلو شاندار استقبال کیا گیا ہے سي الايم من حبب عباك سنسر وع مهر أني تو لندن الأمّز ت ايك استشنغال انجيز مضمون من مزكور كومش د پاکه وه حنگ سے علیمده ره کر و ورسعه نامند د مجھیں مہاں تک کر بینان برعمی اُن کی بینین قدمی منر کا ان دون مبيم عمد من سخنت مبياد بحقيل -مولانا ون دانت جاسكت كدّ ارتب سختے ليكن بيرمصنون ب<u>رُهر كرح بسنس ك</u>و فالوميس مذركه سكتے ، مسل جاليس فنظي كي لنا ارممنت وحدوجه بسي ايك صنون لكها۔ اس د دران در كي كها يا منسومي، مذا رام كيا يخ د تعظيم مك جانے ترسکرری کو تھوانے ، بھرآپ مکھتے ۔ اس دوران میں خبد پالیاں فوہ با اورنس – اس مصنون بر کامر ملے اور سردول م صنط کر انگئے۔ آب نے اپلی کی خودہی ہیروی کی اور جرح کرمے حکومت کے اُدواری دھجیاں اٹرائیں۔ عدالت میں اور عدالت وكبيوں اور ببرسطروں كامبحوم تقا۔ مرآ دمى دم محزِ دفقا ۔ حبب آپ بامر نتلے توسیے ساخنۃ مبرا كبیب كى دبان سے نكلا ' كاپش آپ ببرسل مولانانے وزرا حواب دیا ہے د اب مبی عومحید مهوں اس کی کونسی قدر مہو دہی ہے جو بیرسطری میں ہم تی " بالآخرصانت صنبط موكميّ ا درا كام عير البيا موت كي عوسش مير كي كريوم العرا-مولانا نے دومارہ ذابطیس کی شکامین بھسکیس کی حکیم محداجل خاں اورڈ اکٹرا کیصاری نے مشورہ دیاکہ مرطرح کی مقرف ختر کر د و ، چنایخ آب رام نور هیا سکنځ نگر و بال پیفیته می ڈائر نیمزل پولس نو بی رامپور آستے اور نواب صاحب کی معرمنت آمیا كركے نصنیر کانپور کے منعلن سوالات كئے اور اس و وران میں محسنہ کالی موق \_ ڈائز کیوٹے حانے کے بعید آپ کو تنایا گیا اگراپ صاحب کی اجازت کے بغرآب کمیں نہیں جاسکتے - ۴ انگھنٹے آپ اس طرح نظر نید رہے۔ اس کے بعد نینی نال شکار کھیلنے کئے - والی مرا سخنت نجار سو کیا۔ ڈاکٹر الفاری نے تینی تال میں آپ کے لئے موسم کر اگذار تے سے لئے مکان کا بند ولسنت کیا مولانات کیا گی د بل سے رامپوریگئے اور د و یوں بھائیوں کا ادا دہ خواج معین الدین الجمیری *کے عو*س میں تشرکت سے لعبر نینی <sup>تا</sup>ل موسم گذارنے اللہ اجمر رمز لعین گئے ہوئے آپ کو دودن ہوتے تھے کو ڈرمز کٹ مجسٹر بیٹ دہلی مے حکم سے آپ کو اور مولانا شوکت علی کوبار آگا کہ اس مرسز لعین گئے ہوئے آپ کو دودن ہوتے تھے کہ ڈرمز کٹ مجسٹر بیٹ دہلی مے حکم سے آپ کو اور مولانا شوکت علی کوبار آگا کہ ا پینے آب کو نظر ند محص - اس عکم کی روسے آپ بروہ قام با نبدیاں عائد کر دی گئیں مرکسی حرائم مینند برعا مذکی عباتی ہیں گلی کم لا بهرول د دېلى سي نفرندكر د ياگيا- مهرولى سے آپ با بر زخ جاسكة نفے مكر لوگ بل سكتے تھے ليكن چيز ون نعيز لينڈ و ا

ا ایکا ادر آزادی سب کرلی گئی۔ قلم پرمنسر لگا دیاگیا ا درمہدر داخیار بریمی سنسر پٹیا دیاگیا۔ لینڈون سے آپ کر دور در ازمقام ' حجینڈ واڑ ہ' انجو دیاگیا۔

ستمبر علی میں مسلم لیک کی صدرت کیا گیا۔ اس برآپ نے کہا:۔ میری میں مسلم لیک کی صدرت کیا گیا۔ اس برآپ نے کہا:۔

یەمدرنشنی مومبارک بننیں حرتسر لیجی صلار وزحرا ا درسی کچیے ہے

جیب عکومت کی حیا نب سے علیسہ میں شرکت کی اعباد نت زئی آئو ہی اہاں مرحومہ اعبلاس میں شرکیب ہوئمیں اور کرسی صدارت پر مولانا آئیر کی تصویر رکھ دی گئی ۔ بی اماں نے لیک کے اعبلاس میں اپنائپٹیا م علیٰ بڑھا ۔ جس کا ایک ایک لفظ تیر ونشنز کا کام دے رہا تھا اور جس نے اعبلاس لیک کو جسس فاقا نباویا ۔ اس سال کا نوگز کیس کے سافارہ اعبلاس میں سندوستان سے مشہور لیڈ دمسٹر تلک نے قرار وا دہین کی ، میں میں حکومت کی توج علی مرا در ان کی توزی رہائی پر میڈول کر ان عمق ۔

امرواس کے علاوہ دوسری بہت سی کوششیں گی تین کر علی براد ران کور ہا کر دیا جائے مگر کا مباب نہ ہر میں ۔گور ندنٹ کی طرت سے
ہائی کی بہت مطابق کہ وہ بام کا کر کو تی البیاقدم مذا تھا ئیں جی سے جگ اور جنگ کے متنققات پر کوئی اثر پڑے۔ مولانا محمد علی نے جواب دیا کہ
کو کومت مناسلات بیں دخل اندازی کرے گی تو ہم سے بڑھ کر اس کا کرتی دہم گا۔ بربات بہلے بھی کمی گئی جب ایک مرکادی ٹر مبوئن خرکیا گیا اور وہ جینڈ دارہ بہنچا۔ مولانا نے مندر جو بالا الفاظ کے علاوہ بر بھی کما کہ حکومت اس نفضان کی ٹلائی کر سے جواس جری نظر بندی کے عرصہ بیں ان کی تجارت اور الجار کو ہوا ہے۔ کمیش نے نظر شیک کو جائز قرار دیا ۔ نقصانات کے معاوصہ کو غلط بھٹر ایا اور بھر مفارش کی کو ان کورہ کر دیا جائے۔ بھلا ایس مفارش کس کام کی ؟

حینترواره مین علی برا در ان کی کوسنسن سے ایک جائے مسید تعیر بوئی۔ ایک روز حموی نماز کے لعدمولا نامحد علی نے زیر درست اقربر کی مصاحرین براس کا خاصا افر ہوا۔ حکومت اس کو کیسے مرواشت کرنی امازا اس نے خینٹر وار ہ سے منتقل کرے بیتول جبل بینجا دیا اور و مقور میں میں اور بھی سلسب کر لی گئی۔

بی اماں اور مولانا محد علی سے بیچے و عیرہ حجینڈ وارہ ہیں سننے کہ ایک دان سحری کھانے سے بعد ڈبٹی کمشنر ، ڈی آئی جی بو بس مع فاص انروں سے ساتھ آسنے اور ان و در صفرات کو بلا کر فات کی مالا بھی و دلوں حصرات بنیان اور پاجا مدیبنے ہوئے سننے ، بین بھر بھی جرہ حبتم انروں نے اس لباسس کو خوب ٹول کر دیجھا کہ کبیں کوئی حقیہ اور نوا بجا دسم تھیا را اسیانہ ہوجوان میسے کیڑوں ہیں حجیبا ہو ابرہ اور کہا کہ ہم آب کرفیف کت جی بی عشل وجیزہ کرنے کی اجازت مذوی اور پانچ منٹ کے اقد زنیاد موسے کا حکو دیا ۔ بی اماں بھی برفو بہن کر تبار ہوگئی اور کہا کہ ان کوئی معافی جیلوں گی مگران کو بھیا کی کر دوک دیا گیا ۔ علی میں ان وادار طادم محرصین موانا شوکت علی سے تکھے ملتے و قت رونے لیگا۔ موانیکی مانے جیوں گی مسئلے میں اور در ایک کا خردار اگر کا خرکے مسامنے کا سوئی کھیا۔

بيبس تيست مسئلان

وكوں ريگوبياں صلائي كئيں اور امرلسر حليالز الدبانع بين نواس تشد دى أنتها ہوگئى حيب كداس بانع بيں منبد وہسلم اور سكھوں كے اخباع

ا تدها دهند ذائز مگ کریے سینیک وں اکنیا نون کو موت سے گھاٹ آنا ر دیا ۔ اس واقعہ نے پر دسے مک میں اگ لگا دی اور حکومت سے خلا

اس فدر نفرت ا ورغ وعفه کا اخار کیاگیا کر باید و شاید - حالات بے قابو موسے حیا رہے تھے کہ حکومت نے سنجا لالیا اور دفعتہ تمام سببا تىدىدى كوغيرمنغروط طورى رباكر دياكي -مولانا الوالكلام عادسال كى قديرك بعدر المهوست ا درعلى برا دران ما الصحيار سال كى نظر نبد

مولانا محدعلى تتجهر

تبديسة أزاد كوت يحرب دن كرفنا رسندگان را بوئ من امرنسري كانگرنسين مهم لبك ا درخلانت كے اجلاس مورہ سے مقے حجم

على ر مذركا سالاد اجلامس يعبى ببين مور دانقا اوريه سب عليد جليا لزاله باترع بين اكرجها ل التخويز حكومت نيدابني و دندگي و وحشنت كا بدنا مظاہرہ کیا نضا ہم رہیے نقے۔ سندوسلم انخا د کا بر روح مرد ر نظارہ نضاح نشایداس کے لعبکہیں دعجینے میں نہیں آیا۔

على براؤلوان رہائی کے بورسبدھ امرلتر بیتے کرمند لیگ اور کانگر کسیس کے اعلاس میں ٹرکیب موں - 19 روسمبرکو و راؤں میگ امرتسر پنجے؛ راست میں میں میں شین سے آب کا کڈر موا، مند ڈسلاناں نے بیعومن اور والها دخیر مفادم کیا۔ امرنسر شیش پر ہمرار ا افراد کا

کے منتظر نتے۔ وہیں سے علوس بن کر کا عمر کیس کے نیزال کی طرف روانہ ہموا۔ نیزال کے دروانے برمسٹر کا ندھی، نیڈت مدن موہن ما آگا اور دوسرے رمنا دُن نے آپ کا استقبال کیا۔ حب ریحفرات علبہ گاہ میں بینچے تو بنیدرہ منط نفرے تکھے رہے اور کارروائی رکی یندن مونی لال بنروصد رکانگونسی نے مرد وحصرات کا لغار ن کراتے سوئے قومی خدمات کا تخبین و نوصیف کے ساتھ ذکر کہا مولالا چور نے کانگر اس کے صلیہ میں تقریر کرنے مبوتے فراہا ہ۔

و میں کتا ہوں اس کو ا دی سے اینے مستر ناک کو بھر جسیل حلاجا ما چاہیئے ' مھے د وہارہ اپنی عمر بحر کے لئے نظر بند بونا جابيينه ،مسر لينت كوميالسنى ديوط وما الع جاستيني منخر اس عتم كم مظالم كالمهير كمد للنه خائز بهوا عِلسهي مبديات میں نیوسکے ہے

کانگر کس کے احلاسس میں ننرکت کے معدعلی برا دران سلم انگ کے اجلاس میں شرکیب مہوئے۔ امرینتر ادر بعض دومری مگر موکرعلی برا دران دہلی پیٹیجے - بیاں ان کے استقبال کی کیا شان متی اس کی لیل

مُالاًت على را دران سے منى ہے۔

'' دہلی سو رہی کے بعد واس منی ہوئی تھی۔ قریب قریب قام جھوٹے ٹریسے یا زار وں میں جھینڈ بور) جال بھیلا ہمرا تھا ، .... و تا اس استنقبالبر مميني کے عالیتنان در دار وں کے علاوہ نمام محیوٹے ٹرسے با زاروں اور تمام کلی کوچر ں کے سروں برجسے دیا خوش نمادر وا دے نفسی تقے "

چاندن چک مے بازار میں گھنٹے گو کے بیٹیے مجاں دانشرائے اور شزاد دی ادر حرد ہر امپیر ل میں گئی مح آزادي كاجمأز البررسيس دياكيا نفا اكيب خوستنا آمني جادر دن سعه مندها مواحباز بنايا كبانفا او رحل حرف المازادي

کاجان کھا ہوا تھا حیں بر قوم جھنڈا اہرار التھا۔اس جہازی تعمیر صرف چومیں گھنٹوں میں ہوئی اور بالجئے سور دیے سے زائد راس انک مایخ سور دبیدا جسکے بیس تراد سکے برابر تونقینا ہوں گئے ، اس بیعزی ہوتے تنے ۔ اس براکی درجن ادمیوں کے بیٹیے کا من اس كے بنچے كرسسياں بھى ہر تى عين حن كے منے دور ديبيا در حيار روپية كمات خفا طهيك هياره منكے دولوں بھائي تشراف ا

را می ترسید مسلمان

ارمے توڈسے تھے۔

أرالسرائے کے ہاں و قد

مولانا فحدعلى حوهسسر

الله الله اكرا اور تبديه مازم كي نغرون سي خير مفدم كيا يك او د مجولون كي بايش سند دع كر دى ك امرمنترا وروبلي مين غلامت كانفزلس نے فیصله کیا کرمسلم نائند وں کا ایک و قدیعین اہم ممالک۔

یل حاکرمسلما لوں سے مذہبی فراتف کو نهایت خوش اسلوبی ا و رمعفولیت سے گوسٹس گذار

النے، حکومت نے د فدکوبا ہر حانے کی اجازت مز دی۔اس و فدسے میٹیٹر آبجب ا د ر و فد سند دمسلانوں کا نا تندہ بن کر والتر اتے منہر

ار دُم بسفور دَّست ملاتفا ،حِن کی نیا دت مولا اح رَبِرنے کی۔اس و فد نے حکومت کو دہ مواعبد مایہ دلائے حراس نے اپنی مسلم رہا یا سے

اس و درمیں خامصے مرکر دہ حصرات ترکی تھے۔ چیز من از ام یہ ہی۔

مستر كاندهى، سبيمه حبيرة أني مولانا الوالكلام آزادً، مولانا تنا رالله المرتسري، مفتى كفاسيت الله . ارلاناحسرت مونانی دح، حکیم اجل خاص، قرّاکط الضادی م، مولانا محد علی سبیسسلیان ندویی، را حبرمحد د ایا د - بیترت مونی لال هنر د،

ٔ دونن موخ الذکر بزرگ وقت بر وہلی زہنچ سکے اور بتر دلیۃ ار ابینے کا مل آنفا ن کا الهار کیا۔اس وفد کا ر فرقمد علی جناح الدركبس مولانا جربرت تنا ركياجس كاتريح برسيد

" مېم عومن کرنا چا ښځته ېې کرچا ښځ کنناېي پُرا ا در درخيز حصه زمېن مړ پاکسيا ېې ز بر درست سياسي نفته مړمنگر د ه امسس اخلاقى عزنت كے نقصان كامعاد صنر تبیں مومكما جو برطانبر كوحرت بجرت دعدسے پورسے مذكر سے بر موكا۔ اخلاتی دعسب کاخاتم اس لئے اور گراں موگا کہ اس اعلان ثنامی کی قلعی کھیل جائے گی حرصور والا کے مبتبرو وا مشرائے نے زکی کی

لرائی ہرنے برتنا رئغ کئے سکنے ی بالآخر لورب جانے کے لئے ایک وفد تر ننب دیا گیا اور اس کرجانے کی اجازت مل ا فد خلافت برائے بورپ

اس د فَدَهِينَ قَائدٌ و فدم و لا ناج وسَرِكِ علاده مسرّحن محد حبات د سالفر سبكر رُّ ى كونسل مرال اسكِرٹری مسٹر سسبیرصن مولانا سسبیرسلیمان ندوی اور الوالقاسم ارکان و فدیتھے ۔مَسٹر شعبیب فرمبٹی اورعبرالزمل صدبیق

ران دنن آکسفزر ڈر کینبورسٹی میں زبرتعلیم سنے ابھی اپنی تعلیم حمیوٹر کر بورے دنوں ساتھ ہے۔ اس د مذیفے دہاں جاکر اکٹر عمامذین اور زعا سے ملا قائن کیں۔ و زبر اعظم لا مُڈجا رج سے ملا فاسٹ کی "حزب العال کے الله ملسرين مولانا عُرْمَ سِن معركة الآدام للقريري حي كالندازه اس سے لگائينے كريا بخ منٹ دفت لائنا مكر سامعين ك الراد پر مبین منت تقرم میاری دین اور اس د و ران مین نین با دصد رجاسید نیے تقریر ختم کرنے کے لئے گھنٹی کیائی مگر سامعین کمنٹرٹ نانزکا یہ عالم تھاکہ وہ کہر دسے تنقے کہ نفر ہر جا دی رہے ، بالکخر چپھتی دفع گھنٹ کیا نے ہوئے صد دسے کہا ''اب نفر پر

الامنٹ ہونچی ہے۔ ایمی اور کام ہاتی ہیں ہٹر دمع زمقر کر ایمی اور مننا جا منہا ہوں مگر کیا کر دن مجبر رہوں " الكانغ اس كسيكر شرى مشرو بمزمة مبكة الله تضح ولعدمي مرطانير كمه وزير اعظم بنه اور وه مولاناك ذاني دوست جي تف

الع برت فرعلی صر ۳۱۵،۲۱۲ که خلافت کے سیلے صدر

ارکان و وزنے بخی طافانوں ، نمیکھت جگہوں میں تقریر وں اور اخباری بیانات کے ذریعے وہ تمام وعدے حکومت برطانیا ولائے ہجاس نے کئے تنقے مصفولمیت اور ولائل سے مطالبات بیشیں سکئے۔ ان تمام تنائج وعوا تب سے اکا ہ کہا جم وعدے لوپا مرنے پرسپتیش کئے تنتے مطابقہ اور خلافت کی حیثریت اسلامی فقطر نظرسے سپیش کی۔ پاپائے ووم سے مولانا نے طاقات کرسکے المسدد می حدثہ تنہ بیاں کر در محرمعاط و می ڈھاک کے تن بایٹ کوئی تیجہ برآ مدید ہجوا۔ اس لئے کے حکومت برطانیہ کو علم تھا کہ اس کا

رنے پرسپتیاتی تکتے تھے صلیقہ اور خلاف کی حبتیت اسلامی لفظر نظر سے سبیس کی ۔ پاپسے دوم سے سولا ملطے علاقات مرسط المسدین می حبتیت باین کی مگر معاط وہی ڈھاک کے تین بایت کوئی تیجہ پر آمد مذہوا۔ اس سے کہ حکومت برطانیہ کو علم عاکم اس کی مک اور حکومت بس کمز در ہیں اور برطانیہ کا مجتبئے سے بردستور رہا کہ وہ کمز و روں کو آنگھیں دکھانا، طوطاحیتی کوٹا اور طاقت در آ سیدھے کرتا ہے۔ بہ و فدح سند دستان سے گیا اس کا نام" انڈین خلات ڈیلیکٹین "خا۔ اس و فد کے علادہ ان دلوں مصری قومی و فدائی جا

بہ و فدع سندوستان سے کیا اس کا نام اندین طائ دیں میں سے اس کو فارسے سازہ ان دول سری رہی سادہ اور اس کا نام اندین طائ دونہ بھی دان گئے ہوئے تھے۔ سندوستانی وقد تقریباً اسٹھ اہ اور اندین دونہ بھی دونہ کے ہوئے تھے۔ سندوستانی وقد تقریباً اسٹھ اہ اور تقریباً ان کی سندہ میں ایک ایک وقد عرکو درستانی ایک وقد عرکو درستانی ایک درستانی ایک درستانی ایک درستانی ایک درستانی ایک درستانی ایک درستانی اور پھر مولائا جر سروائے درستانی در

خری ہوئے۔ بالآخر آٹھ ماہ پورپ کا دورہ کرسے مولانا مہدوسنان داپس تشریب لائے اور بسبی ہوں وقس کی والیسی ارکان کا استفیال بنا بیت شاندار طریقے سے کیا گیا ، مگر و فدکی ناکام مراحبت نے سلا گیا با

A+#

الأميري صدارت سے انگرېز کونکيف توگي تواس علبه ميں عزورسنسه کيب مهوں گا -"

ادرووادميون كے مهارے سے حكم سندگا، ميں تنشر ليف لاكر صدارت كى -

الأكذران

مولانا فحدمل حجهسسر

1.5

اكتو برسنا لليترين عامعه كاشك مينا دركها كيا- ابني دنون تزك موالات كار در نفا حضرت شيخ الهندم کے مذہبے بریا بی موملار نے وستخط کئے اور یہ فتولی سادے سندوستنان بن قرید قریر الستی سبتی وا-مولان محد على حزّ برنے اس ملله میں بہت کام کیا۔ دسمبرسٹٹٹ میں کا نگر میں نے تزک موالات کا پر دگرام منظور کر میا اور بزمام ا کا مذھی جی کے سپر و کر دی گئی حصرت سٹین الدند آنے ترک موالات کا جوفنونی دیا تھا ، متبیدی کلمات کے لعداس بر و گرام کی ويرخيس كرمسلمان <u>ا</u>۔ مرکادی اعز از وں اور خطانوں کو دالسی*س کر دیس*ے۔ ۲۔ ملکسکی عبر بدر کونشاوں ہیں نٹر کیب ہونے سے النکا دکر دے۔ ۳ - حرصٰ اپنی ملکی استشیبا ا و دمصندهات کا امسسنمال کرے ر اس كے علاوہ حربخاويز وفائه و قناً ثنائع كى جائيں ان برعل كريں لبشرطسبكه : ۱۔ اتباع نٹرلبیت کیا حائے ا درعملد رآ مدمین خلات حکم سنشدع کا ارات کاب بیش مرآئے۔ ٢- ينزاس امركاً لبِرا لِير الحاظ ركعا حاسمة كوتن امر دليس فنا ويانفض امن كالتدكيف م ان سے احرّا ذكرا عباسك اورمرکام میں افزاط و نفز لیاہے نیج کر اعتدال مد نظر رہے۔ ا مه\_ارشا دعمّانٌ ا ذا اصن الناس فاصن معهم وا ذا اساً دَا فاحِتسَبِ اساء منهم «ميب لوگ اتبيا كام كر بر لرّان مے احبیا کرنے میں شرکی رمواد رحب کر برامحریں ، برائی سے بیتے دمیں ، کامحاظ رکھنا ہراکیدا مریمی منیدا در ضردرى محبا حاست والتُدّ المونق والعين ــ د العید فحود حمن فنی عز وار نبدی م فرنفیعده شسطه ه حِن ولوز کانترکسیس کااعبلاس ناگیور میں منعقد موا انہی دلون نلانت کا افد سل ۱۴ ما اما اس جی جوا ملافت كالقرنس اوراس مین می ترک موالات کا ریز ولیش منظور کرے مسلما ان سنہ جی اپنی نیا وسن کے لئے رمی جی کو منتخب کیا القول رئيس التحر معجزي مؤاعت ميرت لحمد على : " اس وقت تكساكانگولسيس سصاله ل حضرات مليمده نهيل موسئة تقداد رود جمي اس مي نزكية نقلا وست مِرتَ مَقَدَ الْعِنْ أَلْحُرْلِي كَ اللَّهِ مِنْ النِّيلِ يُرِجُونَا فِيرَا يَنْسِبْنِي الأَوْلِ لَيت مني ممّل الكسلة وونجى ليدى فاقت كمد منافقة كالمؤكسين والشركيب موسقها وارتجزيز تزك موا فائت وتركساقا ون كونا فنغو كراناميا است

بيس ترسيه مسلمان

" مېندو وَ سې بنپٹرت مالوپه او دمسلمانوں مين مشرحباح پيني پين تقے۔مشرسي آر دا سي همي اس دنت بمب برنجيس كر رسېد تقداورمقاطعه اور ترک موالات كے دہ مى سنند مديمخالفين ميں تقداس كئے نبطام رٹری برلنبانی تقی كر ديکھئے اس كا

المحام كما موتا ہے "

مع د مرلانا ، محد علی نے اسپنے آپ کو اس کو بزے منطور کرانے کے لئے و قعن کر دیا تھا ،کہی گاندھی جی سے گفتگر کر دہیے ہوئ مالوی جی سے مل دہے ہیں کی بھی مسٹر خیارے کو سمجہا رہے ہیں اور کمبھی سی آر واس کو محیور کر دہے ہیں ، کمبھی اور و نیار و جزالان سر میں میں میں میں

سی ار واک می رصامبدی کربرجرم وابل به اگر نائد اگا و ترکیب کرجار چاند نگ جائی گئاس نئے ان الم سی آرواس بر مردن مور با نغا۔ وہ انہیں دلائل سے، براہی سے، محبت سے بیار سے، خفامی سے خصر سے، خوشار سے، برط

سموار کم درہے تنے کو وہ اپنی لاکھوں روپر سالانہ کی پرنکٹس پر لات مار دیں۔ ایک دات کو وہ اسی فکریں غلطاں بیجا پس گانڈھی؟ سے والہیس ہرسے منتے کہ واس نے محدعلی کا ہاتھ بچڑا ا ور الگ سے حباکر کہ، محدعلی ! تماری دائے صبح سبے ۔ ہیں نے طے کر ایک

سے والبس ہر سے تنظے کہ داس نے محمد علی کا اُلٹر بچڑا اور الگ مے جاکر کہا، محد علی ! تماری رائے بیجی ہے میں نے طفے کر لا تخریب کی حمامیت کر در اور ابنی پر بیٹر تھیوڑ دوں ۔محد علی میسنتے ہی دور ممیت سے واس کے سکھے لبہط سکتے اور اُلٹ

سم نے ببطویل اقباس اس سنے نقل کیا سینے تاکہ قاد ہیں کو اندازہ ہوسکے کرمولانا محد علی اپنیے مفاصد وعزائم سے کم قد تنے اور مئی دفوی مفادی خاطر کم طرح ہے تابا ہ ،مفسط بارہ بغیر مسلم افراد نکسس کی غرنشا مڈمنٹ کرنے تنے ۔

هے اور ملی و قومی مفادی خاطر کم*ی طرح ب*یے تایا نه ،مفسط پاینه بغیر مسلم افراد تنک کی خونشا مدیمنت کرنے تھے۔ اس میندومسلم انتحاد کی وجہسے پیر دا فل*یس بخر نکی* آزادی کی تڑپ میں دیوانہ ہو گیا اور مولانا محمد علی ،مشر گاندھی ،مولالولا

اس میندونسلر انتخاد کی وجهسے پیردا فلکے توکیب آزادی کی ٹرب میں دیوانہ ہو کیا اور مرلانا حمد فلی ممشر کا مرحل م آزاداور د ومرے مثنا ہرنے پیرسے فلک میں مگر عگر حاکمر مبداری کی امر پیدا کر دی -ان مثنا ہیر کی مساعی سے لوگوں کے انکیب کھیل بن گیا۔ لوگ گھروں ہی ہے قرار دہتے دیکی جمیل میں حاکم سکون دراحت جمسوس کرتے ہتے۔

تنویک فلا فت کے دنوں میں مند دستان میں حذیرا زادی کی روح بیدا کرنے میں علی اورا محکر مکریٹ شلا فت میں بڑا ہمتا رہا۔ تو کریٹیم نبوت کے دنوں میں داتر البحروت شرمیاں چنوں کے ایک دوست الدیرا حرصار سے زان دی کریٹ مقد کر کریٹ میں میں میں میں کہ جب راہتی ہد نہ ایک عکر تعریک کیا تاہد

رج علوس کی نیا دن کر رہے نقے ) کی ایک بات مجھے کُری کیسٹد آئی حیب اہنوں نے ایک عَکُر لَقر بر کرتے ہوئے کہا: " مہند دستنان نے بین محرعلی پیدا کئے محد علی حوتتم، محد علی خاح ، محد علی جالندھ کئی ، مولانا) پہلے نے آزادی

سے مولانا محمد علی جالدھری تحقیل نکو درصلع حیا لدھ (مشرق بنجایہ) کی داعی ہرا دری سے تعلق رکھنے ہیں۔ تیام پاکسا سے قبل مدہ سرع بی خیرالمدارس ہیں مستم مدرسر حضرت مولانا خیر تحدصا حیب سکے دست راست ا و دمیٹر اعل سفتے

مولانامحمد على خربر

" اگر مها ناجی نے متبی اس میان کوشائع کرنے سے میلے اطلاع دے دی تھی کروائسرائے نے اس شرط بر متبی معا ف کیا ہے نون سے ٹرھ کر بزدل کوئی نہیں اور اگر اسموں نے اس کی اطلاع نہیں نہیں دی تھی تدان سے ٹرھ کر کوئی ہے ایاں نہیں

ا ورمولانا محد على حررن اس بيرير تنيصره كيا:

" لبكن مرسے ان حربشیلے تعیانی كور به ماسومھاكد ابك صورت ميھى موسى تنى كەلار ڈر رابد نگ نے ملاقات كاخلاصە ملطاد

ہر۔ ہم جال حب میں نے حبیبیقور ڈکلب والی نقر برسنی توسارا مدن تھنجکا کا در ہیں نے مها قاحی سے اس فدر کہا کہ اجازت س نواس کا حواب دے دوں عاب خلانت کا تھا ، ہیں صدر تھا ، تقر مرصدارت مجیدا در سمونے دالی تھی مگراس کے معدمیر

فصوف لار ڈرٹیزنگ کی تلبیس کا پر دہ حایک کیا اور نشکل ہی سے میں نے ساری تمراس سے زمایہ ہسمنت کوئی اور نقر بر کی ہم گا ہراس مربراً وروہ شخصیت کے ماتھ جس نے مک وطنت کی میٹائی کے لئے قدم اٹھایا ہے، برمعا لمد ہوتا چلا ایا ہے کو اس

وہ کباہے۔ اگر محمد علی حوبر ٹرب آ دمی نفے اور بیفینا اپنے وور کے عظیم نزین قامد نفے تو ان کے ساتھ بیرمنا طراور اس طرح کے معاملات ببيش أنا لازمي تقيرة أكراس طرح معاملات بيني مرات أقر حيراني مونى-

٨ ، ٩ ، ١٠ حَرِلا بَي العِهِ الدِّهُ وكرابِي مِين مولامًا محمد على حَرِّبَر كي صدارت مِينِ خلانت كالفرنس منقد م مولانا سبيرسين احمد مد أي م بيرملام محبر درسندهی ، ذاكر سيف الدبن مجلو ، مولانا مشوكت علی مرح . سوادی شند اعاریری وغیرہ شرکب موسے وار منداور دیج مقامات سے یا بیج سوعلاکا فقولی مبیعے شائع ہوجیکا تھا جس میں مکورہ ا

ا در نغاون كوحرام فرار دیا جا حیکا تفا۔ سكول، كالى، كجربوں كى طلامت اور وكات كا چنند، خطابات واعزازات كا قبول كمران منع کیا گیا تھا۔ نیز کھرکیے خلافت میں مصدر لینے دانوں کو میدان حیاد میں معیاگ عیافے داسے کی حیثنیت میں کا است کیا گیا تھا۔ ابنی حالات بس کراچی ضلافت کا نفرلن منعفد موتی کرسی صدارت کی اجازت سے مولاً اسبیر عبین احدید در سخے اس کا نفر ا قرار واور بي صرك الى عس كا عاصل بينفا:

و حکومت برطانید کی فدج کی ملازمت کمر نا بمسی کو بھرتی کرانا بمسی کو بھرتی ہونے کی تلفین ا در سرفتم کی اعاست سا ارد وك سندرع حرام سيسا و دم رسلان به فرح سيد كريد بات م فوجي مسكان به بينيا وسي.

اور بہر مت اس طرح فاہت کی تنی تھی کم فوج میں شرکیہ لوگوں کو اپنیے ہی سلمان تعبا پیُوں پر گولی علانا بڑتی ہے

مدونا محمدعل حبتم ان دونوں بوری طرح مطر گاندھی کے بمبواتھ اور دولوں میں اتخاد ویکیا نبینہ اس فدر ہی کردیا ہے۔ ہے۔ ہرائب کو د دسرے بر برخلوص اعتما و تھا ، جو بئ كۆكىك كى قبادت كا ذھى كے لا تھ تھتى اس سنة مولانا ابینے لیڈر بر پھر اللہ اعن

قرات ۱۰۵ فلام سنامه

ا درىدىمى النى كاسبے:

جب سے دیکھی الوالکلام کی نشر نظم حسرت میں کچیے مزایند ا ا در به منه درستان که و اصرابید را بین حن سیمنعلق مهٔ تو کمی نے معانی کا افساد گرا ، نه جندہ مهم

کواچی جبل سے مولانا جوکم بیجا لچد حبل منفل کر دیئے گئے ۔ دا سنے میں کس شیش بریسی نامر نشکارنے نخر کیر کے منفلق ان سے سوال کیا ؟ اس سوال حج اب کی رو دا دعبہ الماحد دربا یا دی نے نقل کی ہے :

A . 4

سن ای زماز میں محد علی کراچی سے بیجا پورجیل منتقل کئے سکتے سنتے کسی شبشن برکسی انگریزی اخبا دسکے ایک منجلے و قائع نگاد نے اپنیں حبالیا اور سوال ترکیب نرک موالات کی موجو دہ تعالمت کے منتقل کر دبا مجموعی نے حباب میں کما لرخ کے کا عال تو وہ لوگ جانبی حویا ہر ہیں۔ میں تو اتنا کر سکتا ہوں کر دمیں اپنے سلتے بعد رسول مقبول صلی الملہ علیہ وسل کے

کرتز کہا کا حال تو وہ لوگ جا نیں حوبا ہر ہیں۔ بین توائنا کرسکتا ہوں کر ''دبیں ایپنےسلتے بعد دسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گاندھی جی ہی کے احسکام کی مثنا بعیت صروری سمجھتا ہوں ''

تعضوسے اجمیر جاتے وقت ایک بڑے سٹین رچوانگریزی افبار میں نے حزیدا ، انفاق سے اس میں ہیں مکالم درج تھا۔ مولانا عبدالباری دمولانا جربر کے مرفند ، نے اجبیں بڑھوا کرسٹا۔ ان کے ایک دفیق سفر وصرح اس وقت بھی ان کے ہمراہ سنے بول اٹھے کہ تعبد دسول کے نام اپنے مرفند کا لبینا تھا۔ ببرگا مذھی جی کیام عنی ج مولانا سنے برحبہ جراب دیا" مرسف کوئی ذاتی سبتی تورکھتا منبی۔ وہ فورسول ہی کا نائب مجتا ہے ، جب دسول کا نام سے دبیا تورسول کے نائب میں اس میں نامل ہوگئے گا مذھی جی سیاسی لیڈر کی حیثیت سے ایک الگ۔ وستقل جیثیت رکھتے ہیں۔ نام ان می کا لینا مناسب تھا ہے۔

اس انتباس کو بڑھے لینے کے بعد ایک باسنا صولی انداز میں ساسنے آتی ہے کہ حیب کسی کونخ مکی کا فائڈ بنا لیا جائے تو بھراس پر لہٰ دا آدکرنا چاہتے ، مولانا محد علی جوم کے کاندھی می کے متعلق اس قسم کے نظر میر کی وجہ سے مہست سسے درگوں نے نقد ونفرکا در وا نہ و کھولا ے اور باسنہ کو د و در کمسے سے تکتے ہیں لیکن سم سمجھتے ہیں کہ مولانا جوم کا بہ نظر میرکسی بھی نقطہ نظر سے منطونہیں ہے ۔

دونا محد مل جربر اور ان سکه دو درب رفغا پر مغدر اور مزانی کو کید برعدی اگ برتبل کا کام کبایمطنکاری می مسئل ندی ای قرار دا در کرم رکم کربیبنش کرنا منز در کیا، حس کا بیتج به سرا کرمناب تقو ژیند و سطح می بیسی نیس لاکد دویی چنده تخرکید سکے بیتے جمع ای قرار دا در کرم رکم کربینش کرنا منز در کیا، حس کا بیتج به سرا کرمناب تقو ژیند و سطح میں بیسی نیس لاکد دویی چنده تخرکید سکے بیتے جمع ایک امال شکومولانا جرم کی گرفتاری مک دونین لاکد سموانفا۔ مولانا حجرم کی بیکم اور بی امال شدید اس سلسد میں انتخاب کام کیا۔ سمولانا اجوالکلام

الجهگرفتا دکر لیا گلیا -ان برکلکنز میں مقدم هیا -عدالت میں مولانا نے تادیخی بیان دیا جو" قول فیصل" کے نام سے ثنا بع مرا ایج اسی کنا ہے۔ ان مولانا کے حالات میں کمف اُنفل کر دیا گیاہے ۔ معلی مرا در ان کم گرفتا دی سے معرد گا ذھی جی سول نا فرنا نی کے منتے تیا دسچ گئے او دئم و دیئے سے اس سے آغا ذکا بر دگرام بنا با گیا۔

سی مراوران بی مرصاری سے معبدہ مدی ہوں مرسی سے سے بیاد ہوسے اور بدوری سے اسے اس میں بر رمزم میں ہیں۔ این انن دنوں ' جور می جورا" کا دا قدر چین آگیا۔ جس کی وجہ سے گامذھی جی نے برو دلی حیا کر تکریک کے انتوا کا اعلان کر دیا ۔ لاے این انن دنوں ' جور می جو را " کا دا قدر چین آگیا۔ جس کی وجہ سے گامذھی جی نے برو دلی حیا کر تکریک کے انتوا کا اعلان کر دیا ۔ لاے

ے محمد علی خانی ڈائری کے مپندا دراق حصر اول ص<sup>ید ۱</sup> مؤلھ بحیدالماحید دریا بادی سے " نوری جررا "گورکھ بیور کے بیس ایمیے حمیوٹا ساتھ میں ہے ۔ وہا*ں کے لوگوں نے پولیس کے حرولت* ند دھے تنگ اکر پرلیس شیش کواگ نگا دی محق حس کی وجہ سے کئی سیا ہی ح<u>ل کر راکھ ہو گئے</u>۔

مولانا محدعل حوبر بنیں تر ہے مسلمان گارحی می کاخیال نفاکه اب تخرکیب انتشد دکی مذر سوجائے کی "منگر کانگولیس، خلان سیکیٹی کے ادکان نے مسٹر گامذھی بر دور دیا کہ تخرکا عادی رکھی عبائے۔اس برگامذھی جی نے ابکہ تحقیقا تی کمیٹی مقر د کر دی جو ماک کا دورہ کر کے بیمعلوم کرے کہ آیا مک سول نافرانی کے لیے ہے اور کبا اس نخر کب بیب د وبارہ کتند د تو دنیں مہرگا۔ م*اک تو بیلے* ہی سول نا فرمانی <u>کے لئے نیا</u> ریفا۔ اس التوار نے تو گوں میں اہنملال كروبا ا وروكوں نے گامدی چی کے با دسے میں تنگ وسشبر کا انہا دسشہ وع كروبا كوبر بماتما مزجلنے بچركس دفت اپنی تضوص حكمت على بنابر کوئی فاص حکم جاری کر دے ۔ تام مسٹر گاندھی تو کیہ کو اکثر لیڈروں کے جیل جانے کے با وج دکسی میں حرح مجالے جا رہے تھے ايك دن كاندى چي ديمي كرفنا ركربياكيا اوراب كوئي براكبروبام رزوا ادر تخركب تقريباً بالكل بي ختم ميمكتي-انگریز تری نناطر قوم ہے۔ نو کیے خلافت بر اس نے مند وسلم انخا دکا جو نظامہ دیکھا اس کودیکھ کرا انڈیز بڑی خاطر وم ہے۔ طرب سات پر اسے ہدر میں اندامکومت نے سوامی شردہ اسکے مہان ہیں امذامکومت نے سوامی شردہ اسکا تشدیعی کی جراکیب میں امراکہ اگر پر لاگ اس عرب مقدرہ ہے توم جیند دان کے مہان ہیں امذامکومت نے سوامی شردہ ا كوغيرمشر وطيطور رباكر ديا حنوب نے امرآ كرست دھى كى تم يك جلاكى اور الملكاند كے داجيو توں كو" شدھ كرنامشر وع كر ديا يہ يم تام کے تومسلان نتھے لیجن رسم ور واج کے لی ظامسے منبد و کوں کی طرح - لہذا منٹر دھانند کی شدھی تخرکیب کاان برعلدا نزسجوا اور وہ ا مرب بیں داخل مرکھتے ، اس کی کچھ تفییل حصرت مغنی کفایت الدُّرح ا وربعیض د وربرے مقامات برگز دھیکی ہے ) اور اہنی دانل مالاہا ہندومسل صاوات ہوئے۔ان سعبعالات کی بنا پرمہندومسلم حرمتخد موکر انگریز کے خلاف تقے اب ایک دومرے کے خلاف ہر مربیکا گئے اور دونوں قوموں کی بوری نوانا ئیاں ایک دوسرے کے خلاف صرف موت کئیں-مولانا حبر کوجیل بین خیلی اوکی آمنر سیم کی ست دیملالت کی اطلاع ملی- آب نے وہیل ا کوریس کی صدارت ایک نظر می کی کی کی میں اس میں ہے اور کی کا تحریب کا ایک بخور پر تقام نېرى صحت بېيى شنطورىيە كېكن اسسى كو ئېيى منظور تو بېيىسىدىم كو توي منظورتيل . مولانا دوسال کے لید جبل سے رہا مرسے تو دہلی ہیں کا چربس کے سیشیل اعلاس ہیں نز کن کے لید سیدھے کوہ تعرانی میدی یم استر می کمیاس نشراهی الے مکتے جان وہ نسبتر علالت برورا د نقین -مولاناند برنسس ك فائنده كوبان دين موسكما .-۱۰ بس ایک چھپوٹے جل سے نکام کر ٹریے حیل خانے ہیں آگیا ہوں - جھے ہرو داجیل کر کنی کی ظامن ہے ناکر ہس کا زحی می کور اکرسکوں اور اس کے صول کا انفیاد آ ڑا دی پیسے " اس سال مولاناج ببر کوآل آمٹر یا کانگر کسی کے سالانہ احبلاس کی صدارت کے لئے نتخب کیا گیا۔ ان سے حالات میں مولا جن غير معولي قالميت، ذانت اود عكمت على سے احلاس كوكامياب كيا ده انبي كاحصة تقا۔ لكرم الكاح مولانا حیب میں سے رہا ہوئے تو مک کی حالت مدل حکی تنی ۔ انخاد و انفاق کی حکمہ افراق الشار استقلال و استفامت نے بے ایمتی ادر اس کی اصل دج بینتی کر مک کے سامنے زک موالات ادر عدم نقاد کا اور بر دکرام دکھاگیا تھا وہ نظروں سے اوحبل موگیا اور اس کی حکم شدھی نے بے بی اور ادھرمسلانوں نے مجبور تروکر مدا هفت المبینی مهم سف دوع كروى \_ تقريباً ممَّام دبني جامحين ادر ملًا شدحى ك مفاطر كے الله بنا رسوگئے ـ على كا موقف بريفا كرسوامى شروعات التركيد

مولانا فخرعلى خوسر

بس ترسيمسلان

کا اگر مقابله یا د فاع ته کیا کیا اورساده لوچ مسلمان کواس کے درم کرم برجھپوڑ دیا گیا تواس کا بہت بڑا دینی نفضان ہوگا۔ مولامانحمد علی حرببر کے سٹیز سائفی بھی اسی تلینی ہم میں لگ۔ موتی لال ہمروا ور دومرے وکلا پر کیٹس شروع کرکے اپنی اپنی دکالت وسر سٹری کو فردع فینے کے مامان کر دہے منے بین ایک مولانا محمد علی تھے جنیں ہی دھن تھی کہ اس برِ دگرام دنفسب العین کواپنا یا مباسے جس کے لئے ناصرف وہ جیل گئے ملکر ملک کیے قام ٹرسے ٹیرے لیڈروں اور جالیس کیایں ہزار افرا دینے سنسی خرشی قام کام تھیچ ٹر کرجیل کواپنا گھر بنا لیا تھا۔ د مولانا جوہراگرمیا ہے تو اس رو بیں مبرکر عوامی احساسات کا ساتھ دینتے مگر انہوں نے بلاخون لومذہ لائم ان حالات بس مبری کا نگریس سے بوری دفا داری کا نتوت دیا اور کانگرلب کی پالبیبوں کو کا مباب بنانے اور اس کی مفیونست کیال کرنے میں دن راست ایک کر دیا۔ مولا نا . ومَمَر ربه ابمب رَبرا الزام بدلگایا حِامّات که ده تُرِسے حذِما تی شفے اورعوام سے معبرات سے <u>تھیلتے تھے لی</u>ن البیا نہیں نقا اگر الیہا ہونا تو مو لا نا ن دلون کانگرلیس کا ساته نه دینتے بلوعوا می جذبات کا ساتھ دیتے ہوئے اسی بر دگرام کولے کرچل ٹیرتے جس کو د درسے وگ کر دے تھے ولا اسمے متعلق بر نوکما حاسکا عذا کر اسوں شے ان و لوٹ تبلیغی کام کی زمام کا دکھوں مرستنھالی اور اس با دسے بیں اختلات کرنے والے خلّات كرسكته بين مير بركنا نطعاً درست نهيس كه وه عوام كے جذبات سے تصیبتے تقے البنة به حزورصیح ہے كرحس كام كو وہ علب وملست مے سنتے دباننداری سے مغبد سمجھے سنتھ اس سکے سنتے وہ النمائی سنند پرجیڈیا سندر کھنٹے منتھے اور اپنی شعد ببانی ،گرم گفتاری اور اپنی ادبل انخریری صلاحیتوں کواں کے لئے و نف کر دیتے نقصہ اس کے لئے مولانا جہر ہی کی ایک گڑیر ملاحظہ کیئے جواس سیلنے کی ایک ب وبل مخریسے اساس ہے۔

مهانما كاندحى خاموسنش موسكتے اود سما رہے تعیض ما بینیوں نے توسکوٹ ہی اختیار مذفر مایا ملح ایک نفارہ سے کراسی نقار خلنے کے نقارجی دہ بھی بن بیٹھے لیکن ہم دعوے سے کمرسکتے ہیں کرم نے مذکوئی سکوت کیا، مذکوئی نیا سر إلا بیٹ ىنرد ع كيا اورسامىين كى ننىت اورىيے برِ دائى كامطابق مابس مەكرىكے سم نے مافقا ہى كے منتعر برا بناعمل مارى دكھا ھ حانظ وظيفرتو وعاكفتن اسسنت ولسيس

دد مبندایں مبایش کر نششنید یا سنشنید

ہم نے اور بہا رسے حیٰد سائتیوں نے ذوق نفر ہیں کمی محسوس کر کے جس فدر تانح اوائی کی اور ممل کو کراں باکر جس ندر صدى كوتيز تركيا است الميم عاضتهي يا با دا حدا - ك

اس بارسے بیں ان کی مشتقل مزاجی سے منعلق بر وا تعریمی ولجیبی سے خالی نہیں کہ بلنگام خلافت کا نفر من کے صدر انکے کراچی تقدمك ماعتى واكوسيف الدين كملوشف حوستبدوكوں سے تحت بيزار اور ايب الگ تنظيم كاعلم جا دے كركھڑے ہوئے ہے انوں نے خطنبرصدارت تند و تیز سمبے ہیں رتم کیا ہیں ہی سند و کو ں پر سخنت نکرتہ جینی کائمی تھی۔ مولانا جو ہر کو خطبہ کے مند رجاست کا ای ونست پنز چلا حبب اکلی صبح اعلاس مہدنے والاتقا۔ مولانا نے ساری دات ماگ کوخطبہ سے نار وا اور تلمیٰ آ ببر حصوں کی نطع در بہر لااراس ميں ستے وہ حصه نکال دياجس ميں منبدو وُں برِحمار کيا گيا تھا۔

صد ۱۰۸،۲۰۲

لمه مبریت ممدعلی

مے سنے کدر کا تنفی مترط رکھی جائے یا در کھی جائے ؟ اکر اوگ اس کے طلاحت تنے اور عرصامی تنے وہ چرخ کا سے کورواج دیگ تر مامی نقے می اس کے ملامت متھے کہ اس کوسٹ رو کے طور پر رکھا جائے میر لانا جو برنے اس ترط کی حمایت ہیں تقریر کرتے ہوگے " چرخه کوستسره ممبری مرزا چا سیئے حوانتهائی مفدادی تم از کم قربانی ہے۔ اگر کوئی حرمن پر دنبیرا پنے طوبل نام کے ساتھ

كمه ديد كرج خراً دادي عاصل كرف كا داحد ذرابع بسب قرح خركاً تنفيس حرش بيدا موجائ اوراس وفت مهدوسان

بلاب دييش جرخركو فقول كريد مركز مي بات اكد مندوستاني في كمي سيداس كي توك شك كرت بي " محونات میں سندوسل منا دموا - سندوؤں کونٹ ایت بھی کرمسلالوں نے زیادتی کی اورمسلما لوں

شکایت بننی که مهند و دل نے زایدتی کی - کانگریس کا ایب وقد حوگا مدحی و و رمو لاما شوکت علی مشنى تفاكونا ہ روازم المحكومت نے وہاں جانے نرویا چپائچ داولدپٹری میں وقد سے شاویں لینی مثروع کیں مسلمان و ومیار مگرمند وؤں کی ایک جاعت نے گواہی دی۔ رپورٹ شائع موتی ٹوگاندھی جی نے مسلمانوں کو نفسور وار نامن کیا اورمولانا شوکت نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کو ملما نوں اور مند دؤں سکے بیانات مما دی طور پر منبی لینے جاسکے لندا اس دلور مل بنا پرمىلمان فقىور واد نابىت ئېبىر كيمة جاسكتے -ىفۇل مۇلھىن بىرىت فحرعلى :-

در گاندھی جی نے اس اختلات کو نٹرا دنند کے ساتھ ہر داشنٹ کیا اور شوکت صاحب نے وفا واری کے سب تھ اختلات كي منز سندو ريس مي اكر انك لك لكي اور آفت بريا موكمي سند

مولاً انحد على ح برنے اس معاسلے ہیں بھی ہمتر کر دا را و اکیا ا ور وہ بات کہی حربراس سیجے محب وطن کو کہنا جا جیجے ے سانے ملک کی اَ زادی کا سوال مرد آب سے بناب برا دنشل خلافت کا نفر سٹی مرالانانے تقریر کرنے مرکے مرابا

· به و انت منبی ہے کہ مرقوم د دسمری قوم کے سرالزام مقدیبے ملیموز دن ہی ہے کو مرسمنف اینے سم مرسر کومننبہ رے ۔ اس منے منا داست کو کا سطے کی خینی و کم دار کی مسلی فوں سے مرسے میں انہیں طامت کرتا ہوں۔

مرلانا جوم کاببرگر دار ملامنسه زفایل تعربین دختین نفا ا درحتی و الضائ کا نقاصا بریخا کرمند و بربس مولانا سکے اس روسیک بنغواسنغران وكيتبا اورحزاج عفتيرنت ا و اكرتام كخرنهد وزع اود بربس ميثيرمصلمت اميرسكون اختيار كرنا رداءا ورمسلان بديكت رسب مولانا جربتر به كا مذعى عي كاسح ب اه ريال اس كر من مرط كاكر سند وبريس بيرصز دركد دياكرنا نقاكه على برا درال في كا مذهبي برجا دوم

ہے۔ ایجن مولانا ابنے اور مراکب رکا برسلوک و محیفے اور سننے کے باوح ربہال کی طرح ابنے موفقت پر ڈٹے رہے اور میراعز اف کرا مِين بِمِي عَنِي نِهِن بِرَنا جِيابِيئيكِ كُوَّ مُدَّى مَنْ وَمِي مَنْ مُصْفَارُ رِنا- ابنون نِيْ عِمْ كَيْرِ فَلْ باست مولا بأحوبركي انتنفاك دیا اورسلان نے ان کی فیادت میں کام کربا۔ برسندوسلم اتحا و کا نقط معراج تھا

ا وراپنے موقف پر مینی کی ہو رہی تنی حس کی نباہر وہ مہندوا ورسلم دولوں کی نظر میں غیر مفہول سر رہے تنقے

۱۲ اېږيل <u>۱۹۲۵</u> کو نومې مفتر س<u>م سليد</u>ي دُهرم ساو خپيدې يې کانگرنس کاابک علب منعنا ما صری کی ننداد جرت ایجر صرفک کمفی - مولانا جو مرسف نظر بر مرت بهر ک فرمایا .

، يله محوال الفيّ صياام سك محواله الفيّ صد

مولانا فمحدعلى جوببر

" آج ہے کے جاسب ہیں ہینت کم حاحزی ہے مگڑاس ا ضر دگی کا انڑان لوگوں پر کچچ نہیں بڑ سکنا حجر ا پینے عفیدہ اور دلتے ېرېېاژې طرح فائم بې - اگرام حرب بيال د واد يې موت نښې عاب کيا جانا اس د ننه نک مېم لوگ برا برايني كوسنسننوں بس مفروف وشتخل رہیں سكے حبب نكسم اپنی دائے اور عفیدہ كوميم سمجھنے ہیں۔ آج خواصر دگی اور احتملال آزادی کی تخریکب میں بیدا موگراہے برکوئ نئی چیز نہیں ہے۔ یمپنز مرطک میں نخر کمب اُزا دی کونشبیب و فراز

سے گزدنا ا ودہبتی و دہندی سنے د وجار ہونا پڑ اسبے ک

اورسباسی میدان میں برحمہِ و اور الغردگی کبوں بیدا ہوئی اس کا ذکر پیچھے گذر حرکاہے۔

سردار دَبِّيان سِنْ مُكْمُ مُفتون ابْتِرْشِرٌ" رِباستْ كامولاناسے أكثر اختلات رتبا ا در كني دينه اس اخلا ت بس خاصی منی اور کست بدگی بیدا مومانی لیکن اس کے باوی ومفنون صاحب فیرولانا

بوبر کی نوبیوں کا جواعز ان کیا ہے ہو باشف کے فابل ہے وہ کھنے ہیں ،۔ و گو اج عدم ننا ون کی تحریب ہوجانے کے باعث مندوستان کے سباسی اسمان برمہا نما کا ندھی اور ان کے رفیقوں کا علم ملند نہیں ہور ہا ہے اور ملک کے اندر شدھی و تبلینے کی موجورہ افسوساک گھٹا کیں چیا ئی بموئی ہیں گمرمکٹ سے بھنزم لیڈرمولا کا محد علی کی قا بلبہت اضلوص ا ور تو می خددا سند کی یا ولوکوں سے فرمن میں ہیں وفت انک محفوظ رہے گی حب نک کر مہندوستان کے رہنے والوں کے دلوں میں ترمین والا رہی

کے تون کا ایک قطرہ بھی موہورہے " مولانا محد عى توسر كى دند كى مين ايك ونت السامهي الياجب انتبس علامه افبال تصييم بمحضا لنزلات

مہوا بینا کچرا مہوں نے ہی ورکے کا لمول میں مسلسل کھھا ان صفحات میں اس کے تفلاصے کی بھی گنیا کش سىس اس كے بيدروكے قائل اور سيرت محد على اكا مطالد كرا جائے بطور تمور مرف دوتر قرع إنى پیش کی مجانی دیں :-

" اب اگرغلای سے نکان ہے نواس کا میں طرافی سے کریم تم ایک دوسرے کے سا تھ الفیا ف اور الواری كا برنا وكرين ايك دومرك كى طرف سے جواؤيت زبان سے يا إعصي پنجى ب اس رمبركري كراس غلامی کومرگز برداشت مذکرین حس بین تم تمبی سوڈ پڑھ مدس میس سے مبتنا ہوا ور میم تھی اور ہج لفٹ ٹیا بندولج سيهجى زبادة ككليعت دوسي اودسلم رواج سي يعجى-

ر: واكثر افنال ماسب است بادس مرمن كاعلا و مجت بين كرسلانون كو صبركى لمقتبن كرين اوران سيركه يس كركو بيقيني اسرهيد كرمتهيس خداكي فعاطرساري خلائی سے لڑنا پڑے گا کیکن تم ایک ہی وقت میں ساری ونیاسے منہیں لوسکتے دیشمنوں ہیں سے ایک کو جِها منت اوجے تم اللَّه الحِيمات "سجعة بوالوتهادے وشمنوں میں سب سے ذیا وہ توی بنے اگر مرسکے سه بمین مدے شاوشمن -

آذاس کے مثلات اوروں کو اس طرح اپنا ملبعت بنا لو بھی طرح رسول اکرم دصلی النّد علیہ وسلم ) نے بہر برب کے بہو دبوں کک کومٹ کون مگرکے مثلاث اپنا ملبعث بنا لیا تھا ، اگر کوئی جا بحت بھی تمہارے بابی تند برسے دام ہوکر تمہاری ملبعث رنبن سکے نئب بھی ہر بچا ڈھنگ پر کیساں ڈور نہ لگاؤ اور محافوں برمر ف مدانوں نہر سے دام ہونے دالا ہے لودا ڈور صرف کردو اور مجافوں برضبط مدانوں نئر سے کا مربیساں مینگ کو فیصلہ ہونے والا ہے لودا دور صرف کردو اور مجلے صبر وضبط سے کام لو ، بوب سب سے بڑے حاف برنبی برقتے حاصل ہو جائے گی اور اس وقت ایک ایک کر کے سرون کوئی سے دل کھول کرانشنام سے لبنا برنام دی منہیں ہے جاکم اس کو عزم م کہتے ہیں ۔

اب اس بررئيس ا عد جعفرى كا تبقره بير يعيم ١-

ر کا بگریس کی عابت بیر، انگریزوں کی نمالانت میں ، مبندوسلم اتحا در کی موافقت میں اس سے بڑھ کر کچھ کیا با سکن ہے ، ؟ یکسی بڑے سے بڑے مد سرے ایسے نشیانی ولائل کھی پیش کئے ہیں '؟ سات

مولان ندی کی انتفک کوشسشوں اور مساعی کے باوجود مندومسلم اتحا دکم موزاگیا اور انتظافات

ا مُتْ لَا فِ مُرْصَعْنا كَيْ فَي مِن بُوتَى بِلِي كُنُى اس كے ليے ايك ايونٹى كانفرنس، دبلى ميں اور ايك شكرين منقد ہوئى ۔ بس اكنز مند دملم زع من مشر يك بوئے يمي كئى دن اس كے احواس بوتے رہے مولانا نے بيحد كوشش كى كە كمى طرح فيضا بهدا ہوتا

. بو ترکیب نوانت بس نفی لیکن اید نه بور که - نسادات بهوننے دستے اور مبندوسلم تعلقات بین بنی وکشبید کی مرحتی رہی گاندھی مرار بر

اُدی بھی برکسکر کر" اب میری اِت کون میں سنتا" اپنے اُسٹرم ہیں پیلے گئے۔ مرا صحیح و جا " مرا محج و جا !"

مسئلہ مج و محالہ علم ہے۔ اس کی غداریوں سے عالم عرب شکرتے عموا۔ ان حالات کو دیکھوکر عبدالنزیز بن سود شریع اسین کے فلات علم بنائت بنزکیا ۔ انگریز شریعت سین کے طرفدار سے ۔ انگریزی شاطرانہ ہا لوں ۔ شریعت جین فاموند ما بن کے باوہود ابن سود کامیا ب جرتے اور جازکے باسشند وں نے شراعت سین کے مفالم سے ننگ اگر ابن سعود کو سیا جمع

سه برد کری مدا ۱۰۰۰ (مطور در بود این که برا فری مدید

1

مولانا محدثلي سخرسر

کران کا سائف دیا۔ چی کاموسم آرا تفا- انگریزی تکوست جا ہنی تھی کہ اس سال مہدوستان سے عامی جے کے بیسے یہ عابی کردیاں ضا داست ہیں اور راٹرائی مورسی سیسے اور اس سیسے میں ایک اعلان جا رس کیا -مولانا مجدعلی نے اس اعلان کی تما لعنت کی اور کہا کڑھا ہجر

کا جا ناکسی صورت میں ملتوی نہیں کیا جاسکت حجاج کرام بمبئی پینچنے سکتے بالاً سخر تعکومت کو قبلت پٹرا ا در اس نے ما ہویوں کو جانے کی ا جا زن وى . شناه ابن سعود مرتوم منه مجاج كرام كى ما ن و قال كه تحفظ كاوعده كيا اور حجاج بخروعانيت والس آك.

شاه ابن سعود مربوم اور شرایت حمین کی را ان کا مندوستان پریمی اثر طرا به مندوستان بریمی اثر طرا به مندوستان مین برین او مندوستان برین اور منافع اور منافع اور منطق کی منزلید تصین سید زاده اور نجیب الطرفین سے اور

شاه ابن سور او ولا ابن سبے اس کو بٹا کر فور مجاز بر فابض مونا بیا ہناہ ہے مولانا عمد علی شاہ ابن سعود کے عامیوں ہیں سے

سف - ان کا خیال نفاکر شریعت حیبن کواس کی مدرکردا رابول کی سزاطنا چاہیئے - اورظا سرسے کران کواس حابیت کرنے پڑ سریلی" اور " فرنگی مل" دونوں مگرکی مخاصف کمزا پڑی " بربلی " سے مخالفیت تو خیران کواکسان تھی بلیمن فرنجی محل سے نمالفت کا رہے دارد" تفی کیونکریران کا پیرخانه نفا - فرنگی محل کے علیا دینے تحریب خلافت بیں تو تصدلیا نفا اس کی بنا دیر میہاں کے علیا دومثنا کُخ

کی عظمت کا سکر عوام کے دلوں پر بیچہ بڑکا تھا لیکن مولانا کو اس کی بروا ہ رہفنی ۔امنوں نے بی کی خاطر سربی سے مٹرائی نو خیرام می ہی فرنگی مجل سے بھی لڑا تی لڑی بھرنت مولانا یحبرالباری فترگی تھی ۔ مولانا ہو ہرکے مرزند بنفے اور مرشد وَنتج سے اختال ف وی الذت كرناكتنا مشكل بعد-اس كے اطهار كى صرورت نبير اور مخلص احباب سے اختلات بھى شكل بونا ب اس كے اطهار كى صرورت نبير اپنے مرشد سے بھی اختلاف کیا اور اپنے مخلص احباب مولانا عبدالا عبد برابدنی مولانا شارا عد کا ببوری اور اپنے محن وبرب راسد

مموداً با دسے بنی فخالفت مول لی -اور اپنے وگوے کو توب صفائی اور مضبوطی سے بیش کیا اور ان کے موفف و مسلک کے دلائل کو بارہ پاره کیا ا ورمذیبی افزال مندیس لوگ جمان تک جانئے ہیں مولانا کے بارسے ہیں لوگ ول کہ گئے گالیاں ورگئیں۔ پڑوا نے کا ما ہا ن کیا گیا - ہرطرح دبیں ورمواکرنے کی کوسٹسٹ کا کئی جگزفتل بک سے منصوبے بننے لیکن مولانا ہو ہرنے کہ اپنے مسلک دمونان پر مومان سے اٹرے ہوئے تنتے اور اس میں کمنی م کی لیگ لانے کے لیئے نیا رز تنتے ۔ یہ ان کے اپنے اشار ہیں ، و ران کے سلا بن

'نوجبز'وہ ہے کر خدا مشتسر میں کہ ہے ۔ یہ بندہ دوعا سے نتفا مے بیے ہے کیا ڈرسے ہو ہوساری مندائی بھی خالف کانی بٹے اگرایک خدا سے بیے بنے

پنجام، بین احرار کا گروه مجھی ان کا حماینی ا ور احرار کوبھی ان مب مراحل نسے گزرنا پٹرائیں سے جوم گِزرے ولایام پرعطا رائڈتنا پنجاری مولا ناظر على خال مولا ناسسيد محدوا ودغزلوى اورمولا ما غلام دمول مترسف اس سيسط مي سويكام كيا و پنجي ابن نظير بيس ركمت -

برسلسلر مدمنودمیل دا تنفا اورا فوابهول برا فوابس اٹر دہی تختیں بیہاں بک افواہ گرم دوئی کہ وابی تکومست نے وہاں مام فارو اً تُركز الله كي ليدر حضور اكرم ملي التّدعليه وسلم كا گذيد حضر العجي كرا زباجه - اس بات كي بينينية ا ورسنط پرمولا الموسر كونناه! بن ور سے اختلاف ہوگیا بشریعنے ممین کی خالفت میں وہ شاہ ابن سعود کے سابقہ تننے ۔ فیسے اور سزا لیت گرانے پرشا ، <sub>ابن</sub> سعود کے نبالف . بوسکتے اس طرح اسرار ،مولانام ژا و اورمولا) ہو سر میں انسالا ون ہوگیا ۔ پشانچے مولانا الوالکلام آزاد کی حدارت ہیں دہن میں اس

مولانا محمد على يوتبر مدر المرسط سمان

ورار اسلام کے نمام زعار شریب تھے) خلافت کمیٹی سے پینجوبزیں منظور کراٹی کرکمین نمام عالم اسلام کی انفرس بلائی جائے اور

اوراس میں بدمسکدر کھا جائے اگر مو تنز کا منفقہ فنصلہ ہو کرمزاروں کی مرمت کرائی جائے نوشاہ کو مجبور کیا جائے کردہ اس کا فیصلہ

مانے نیزید کہ جاز بر ملوکیت نر ہو شاہ ابن سوونے وعدہ کیا کروہ علم اسلام کے نمائندوں کی بات مائیں گے -اورامنول نے بیمی

عدر کیا کہ مزارات کی شکست وغیرہ مبرے مکم سے تنیں ہوئی ملکر داخلر فوج کے وقت اصطرارًا ہوگئ -

بلانے دو ۔ وہ ں جا کراس سے مطالبہ کریں گے -

ك نالفين معود في ايك جاعت بنائي كهي حرك الم خلام كرمين لفا

بسرحال اس فيم كى اقواببوں كى بنا ربر بورے عالم اسلام ميں ايك كدام مير پائفا-برصغير بندوستنان مبر مجي ميى كيفبت تفي بوشید ، جذبانی مبتدعین کیم<u>ة سخ</u> کربر لوگ شتنی اور فابل گردن ز دنی بین شرلیب صبین کی ناکامی اور شا ه این سعود کی کامیا بی سے

پوئر محدمت برطانبیک زنار و غلبه کوکا فی ده کا کتا تھا ۔لہذا اس کی مکمت عملی کا نقا ضامجی میبی نفاکہ شا» ابن سعود کی خمالفت زباده بروا ورعالم اسلام بس ايك ايسى تخريك المطلح بس كابن سود مقابله يذكر سك واوراس كي فتح شكست بين تبديل بوجائ اوار مھراں کی مگراپنے خاص منروں کواگے لایا ہائے۔ ابن سود کے وعدہ پرمولانا محد علی تو ہرنے دہواس کی حایت سے مبت کر نی دندن پراکتے منفے) برکہکردفی نزاع کی کوشسٹ کی کہ ابن مسعود کوموقع دو کہ وہ اپنے وعدہ کا ایفا کرسکے۔اسے مؤثمراسلام

اس دوران میں کھفتو اور اس کے گردواواح میں خالفین سودنے برا برکئ علیے کرکے مسلمانوں کواس فدرستنعل کردیا ہ

كرشاه كي حابيت بين مبلسركرنا شكل تقا-ابك اليسيري ملبسوين مولا ماعبدالرزا في ليج ا با دى دمولانا ازا و كيفاص نيازمند الأفعا کرینے کے دوران میں دھے دئے گئے ایک بڑے اُدی نے کہا کہ اس کا سرفلم ہوتوان کاجی نوش ہوگا ؛ اہک علیہ دونوں گورہ كامشتركه قدار با با مولانا محد على اس مين نقر ريه مركسك - ايك جلسدا ورمبوااوراس كونتراب كرنيد كي بيحد كونشش كي مكى - لبتو

> انتفے ہیں سزاروں کی تعداد میں جاروں اور یا رسبول کا ایک کٹھ مندگروہ آیا یسسینہ بر مندام الحريين "كے بلغ ملك بروئے تنف وه سب برزبانياں كرنے موتے آئے اور ال اور بادک کو گھیرکمیا اور دا خل کی کوششش کی حبس کی مدا فنست کی گئی اور وہ واخل بھ

بالإِسْرِيرِ برجاب مِهِي ملتوى بهوگيا - سكِن اسخر مولانا نے قابو يا ہى ديب اور مكھنوكى اكتشب بيت مولاناكى ال

خلافت کمبٹی نے مولانالدالکلام آزاد کی صدارت میں اپٹی پالیسی شعبن کر دی کر وہ لینی خلافت کمبٹی حجائیا

الوكبيت اورشخصيت منبن ما منى فيزمنهدم شده مقابرى از سرنومرمت كرائى مائے - تاكر يرمنگام نه المهور المورث المرد اور شنا اسودكو عالم اسلام كى تا متير و حابيت سي شديف صين كے اثرات ختم كرنے كامو نى مل سكے اللہ

له ببرن می کلی صیمهم

لیکن کچر عرصہ کے بعد نصراً کی کرملطان ابن سعود نے حجا ذرکے باشندوں کے مجبود کرنے پر با دست میسن فبول کرلی ہے۔ مولانا نے تمدود" میں اس نبر کوسیاه عاشیر لگا کرشائے کیا اوراس کے بعد وہ سلطان کی مخالفت میں بیش بوگئے۔ لیکن اس زمار برمولانا الوالكلام آزاد اور بنجاب كى خلافت كميتى في مولانا بوبرس انتقلات كبيا-ان كاموقف ببريفا كربها سب إس انغلاتى قوت منی حب کے سہارے ہم اس کو با دشاہت سے دوک سکتے تھے۔ اب بمبکراس نے اس افلاقی و باؤ کو فبول منیں کیا

اوراېنى سلطانى كا اعلان كرديا توسوائے اس كى كياكيا جاسكنا بىرىكدا بېنى كوشىتىس برابر جامِى كائين ئىكبن البياكوئى فذم نه النابا جائے مب كى وجرسے شرايف حسبن بيب لوگول كو دوباره برسرا فتراد كف كامو فع مل سكے - بربج كرملطان في وي، فلاني کی میکن وہ شرلیف مسین سے بدر مہا ا جیا ہے۔

سلنا فارمين سلطان ابن سعود تيے عالم اسلام كى مؤتمر ملا نے كا اعلان كيا اور نمام عالم اسلام . کے نمایمندے شاہ کی دعوت پرگئے شاہ نے موتمر کا افتتاح کیا مولانا محمر علی نے اس موتمر س ملطان کواس کے مواعیدیا و ولائے اور بر زور الفاظ میں یہ بیان کیا کر اسلام میں شورائیٹ ہے ملوکیت وفیصریت منہیں۔ ادر برده بات بو مولانا کے تزدیب بنی وصواب بخنی-اس کا برملا اطها رکیا ، ورالس میں سلطان کے مولال دہروت سے دامرائر ننبن ہوستے -اس مونٹریس خلافنت کمبٹی کے وفدکی قبا دمنے سبیرسابھان ندوسی نے کی علی برادران اس کے ممبر اور شعبیب فریش مکرٹری سنتے ۔جمعیت علما مہند کے و ندکی فیا دیت تصرت مولوی کفا بہت النڈ د بلوئ گئے نے کی - علامنینب برا تدعنا نی بھی اس مؤتمر ہیں سشریک موسعے ۔ ان ہر دو تھزات کی علمی وفقتی تقریروں نے پورسے عالم اسلام کے نمایندوں کومٹا ٹڑ کیا۔

بر چیچ گذر تربکا بید که شدهی کی تخریک اور ای مقابله میں مسلمانوں کی مانب سے أسببين فلافت كالفرنس مبلينى فهم كميوبم سعيم ندومهم انخاد كوخاصا نقضان بنج يجائفا اورحالات الي گهر همي محق كد كا يدهى مي بهى اپنے است رم ميں" معتكف" بو گئے تتے - مها سبعا كے ليڈر شدهى تركيك كى تا ئيد و المين كردست تنق - كانگريس سكه سندو زعار ان حالات ميں صريب سختے ليكن ايك مولانا محد على اپنے منن ميں سكے موئے بقه (ور برابر مند ومسلم الخاد كي يورمن وي جارب سقيه ويوني كالفرنيين كبي - اينول كي خالفت مول لي سهند و لباز و ل سے اپنے ورہرسے گرسے ہوئے الفاظ میں مسنت کی کرملک کی آزا دی کے لیے انخا دکی دا ہ ا خنبا دکرو- مولانا ا بوالکلام آزاد الددد مرسد بزدگوں کی معین میں گا ندھی جی سے در تواست کی کروہ صر سکوت کو توڑ کر صاسبھا کے لیڈوں کو سمجھانے کوششش کی بلین کوئی سندولیڈراپی قوم کی خالف<del>نت کے نوف کی بناء پر</del>یر ایٹ مذکر رکا کہ وہ مولانا محد علی کی راہ اختیا ر کرے۔ ان تولات بین مولانا محمد علی سند سی به سرات کی که وه از اکثر موسیخه - بنارت مدن موسی مانوی - اور د و سرسه ا بل للأرون مکے نفان کا مِردِه مِپاک کریں۔ بینام پر انہوں نے یرفرلیفنر سرائجام دیا اور توب انجام دیا۔ سنہ و پر بس ہو مرکز ان مو بنط مولاناکی انخاد پرور کوسششوں پرسکوت اختیار کے مہوے تھا اب صرف اس قصوربر کددہ لخ اکٹر مو بخا دربٹرت الوی کی نفاب کشا ہے کھے تنے مولانا کے خلاف زمر کیا تی کرتے سکہ بینے اور سے ماذومامان سے میلے ہو کرمیدان میں آگ

الربي وربوكر مولانا في خلافت كالفرس كالسبيش اجلاس بلايا -

بيس برسي سامانون

بو حکیم اجل خاں کی تخریب اورمولانا ابوالکلام آزاد ومولانا شوکت علی کی تا میدسیے مولانا سیدسیمان بدوی کی صدارت میں شروع ہوا ۔ اوراس بیں سلم زمی رتے مالانفاق احتیادو اتفان کی دعوت دسی اور کہا گیا کہ آزادس کی خاطر ہم مندو

ووسنوں کی طرف درت تعاون بٹرھا رہے ہیں اب بران کی مرضی ہے کہ وہ اس اچھ کو دوست کا کا تھے تھے ہیں تومھا فحر کے بلیے بٹرھا

ہے یا ایک ببلوان کا بوا کھا ڑھے میں از کرا پنے سرایت بہلوان کی طرف بڑھا تاہے ۔۔۔۔۔ اس کا نفرنس کے بعد مولانا ہو وفد جازیں شامل ہوکر دہل سے عرب کو روا نہ ہوئے ۔ اسٹیشن بر اَب نے لوگوں سے خطا ب کرتے ہوئے کہا کہ ا « برملک کے بیے سحنت نرین ابتلاؤ ا زمائشش کا زمانہ ہے نہ آپ فودشتعل ہوں نداپنے کسی

لفظ سے باعمل سے اہل مہنو د کوشنعل ہونے کا موقد دیں میں در فواست کرتا ہوں کر اگروہ تمہا ہے ا وبر با تقد الحقامين نو مرجعها و و ، اگر وه تبیری الحقائین نوسینهٔ آگے کرد و ، اگرظهم کرین نو

مولانا محد على بؤتبر عمر كے لحاظ سے اب اس دور میں ہیں جب كه انسان كے نوی مضمل اور كمزو

شردع ہو جائے ہیں۔ ہیں کے علاوہ آپ کو دونمین متقل عاد صفے تھے . فانگی پرلیٹا نیاں تھنے

ان حالات کے با دبور وہ اپنے مثن میں برا برکوٹال تھے ۔لیکن مندوسلم فسا دات اوراتحاد کو فقصان بینیا نے واسے وصارت وافعات وحالات نے مولانا کی صحت برمبت بدا افر ڈالا لیکن آپ نے اس کاکوئی افرقبول نہیں کیا۔مولانا اورمولانا کے

نٹیال ساتھبوں نے ایک د فدی*ھبرکوشش کی ک*رال پارٹیبر کافٹرٹن بلاقی جائے ہیں ہیں ملک کی تمام قابل ذکر جامحتوں کے ڈھاکھ ہوں ۔ یہ کوششیں ہوتی رہیں ملکن نتیجر وہی ڈھاک کے ثبن مات ۔ ہرطرف سے توصلہ شکنی ہوئی۔ مشرکا ندھی ابھی کا پینے ا آ شرم بيرمنتكف بين اورنقريبًا مايوس مو بيكي بين -البته مولانا ابوالكلام آزا د سرمر تطير برننيُ امتگول ا ور<u>ننځ</u> موصلول

سا غفه كام كررست بين بورك مبندوستان بين مولانا بوبرا درمولانا آزاد دوشخص اليه بين جور وح فرسا حالات سح باوجرونه موسے اور سکام کرنا چوڑا۔ اگر ہر و ونو بنررگوں کے کام کرنیمیں تفورا مبست فرن راع۔ ایکن مٹن دونو کا ایک راع۔ شمار این کانفری

كى طرح بيكانغرنس بهي ملتوى بهوئى-اوراس كوملتوى كرفيے كے بيے بهامة بنانے والوں نے بيبهائه بنا باكر حالات الهجى سانگا

المعلى المراكم المن الله اوراس كي آف كامقصد به تفاكه مندوستان في كذشتر اصلاحات مس

فائده انظايا اوراً سُده بعريدا صلاحات كباكى جائين مطلب يدكه انگريز مندوستنان كواصلاحات وعيات تىكىرىس ركمنا بابت عف بغول رئيس احد عفرى :-

» مندوستنان کوپیچ" مجلس <sub>آ</sub>ئین واصلاح و دعایت تقوق " کامثیری گر" نواب آور" نثربت بلا

دیا جائے ناکہ ایک عرصہ دراز بک برمرغ ذرین بال ایبردام دسیتے"

کو نگریس نے اس کمین کا کمل طور پر بامیکا مص کیا برل حضرات ہوا ہے تک تذیذ بیس منفے وہ بھی ای نینجے پر پہنچے کراس کا مالات كرنا جابينيستى كرنعلفذارفهم كے لوگ مهارا جرممود آبا واور را جركالا كالكريهى اس كى مخالفت ميں بيش بيش سختے يحكومت فيا

مولا ما محد على تؤمير

114

مولافا محرطي مجركيره وكميواكم برطبغة ونثبال كيعوكول سنساس كى مخالفىت بركم بالدح لىسبىد. نوامم بلى كونسل آفت مثبيث اور برم رمرص بركى طرف سيدا بك دوسرا" سائمن كميش" بنا دياس محصدر سرسكرن الرعج بزبوت يكومت كواميد هي كداب ال كميش سيكم اذكم لبرل حفرات

بجر معتدل ہو جائیں گے مگراس کی بھی ہر ہائب سے شدید مخالفت ہو گئے۔ بمرشفين مربوم كمبشن كحيرحاحى تحقية اورامنهول شفه نعاون كحيرتمام أننظامات مكل كركيج يحفير اسي زمارزي رشفير كالمابك کی صدارت کے بیے منٹخنب ہو بیکے مقے ۔ لیگ کوٹس مے صدر فائداعظم منفے ۔ اور اعلام کے صدر سرشیف مفرد ہوئے دونوں کے لفکار

مي سيخت تفاويفا قائدًا تظم سائم كيش كي فالعند عظه مقام اجلاس كلكته مقرر بهوا تفا مكرسر شقيع لا بمورك يديد مصر عقد وولومين. صلح کرانے کی کوشش کی گئی گرینتجہ ہے سور را مسلم لیگ دونکڑے ہوگئی۔ سرشفیع نے لاہور میں احلاس بلایا در اپنی جاعت کا نام

اً كَا الله يَامسكم ليك دكھا - بوليدين شفيع ليگ كے نام سے منهور موئی - فائد اعظم نے ككت بين اجلاس منعقذ كريا حس كى صدارت مرمج لعقوب

نے کی ۔ قائدالمظم اس بٹوارہ سے محنت بربیٹان مخفے -امنیں خدشہ تھا کرکہیں اجلاس ناکام نذ ہو . مولانا فحد کلی ہوہر کو بھی خوت نفا کرکہیں ككتة مين مرشفية ملميه عامى غليرنه ياليس بينائي وه مدلاس كانكرس كالعملاس نامكل جيوط كركككته بينجي اكريم بولاناان ونون تكبيم اجل خال

کی وفات کی خبرسے دبوانہ محقے تاہم" دبوانہ بِکا رفولیش ہو شیا رہ کے مصدا ق آب کلکتہ پہنچ گئے۔ اور دوسرے نبیسرے ڈاکٹر بختا را مر الفادی اور مولان الوالکلام آزاد بھی" مرد" کے سیے مہنچ گئے ۔ اور میٹوں مضرات نے مل کرمیلم لیگ سکے اجلاس میں نرصر مبائم کمدیش

کے بائر کا اٹ کی تجویز منظور لرائی ملکہ (بشرائط، معلوط انتخاب کی عابت بھی منظور کرالی کرمس سے بقول رئیس ای حیفری، " ابھی مطربا ج بھی انوس منیں ہوئے منے"

قائدانظم فيصولانا بوبرسے مبعث كها كرمخوط انتخاب كى تجويز ۽ كدائيے كداس سے مزيد انتشار ہوگا گرمولانا بوہركا موفت يخاكر بوجويز مسلالول كى فلاح ومبيووسي نعلق ركعتى بعدا ورتصيبم في مهندو ول اورسلانوں كے خاص طبقوں بريم شكل منظور كرا باست اب مسلم لیگ کے علم عام میں کیوں مذہبیش کرکے منظور کرائیں کیا گرشین نیگ کی وجرسے بیجاب میں اس کا بائیر کاٹ رہوا ملکہ استعقبال کیا گیا ۔ اشیارات ان حمایتیوں کی ہجو سے بھرے پہنے

تض مگر بدنوگ دمیفیان شراعیت میں ساممن کمیش اور اس کے رفقاء کو ڈنر دسے رہنے کتنے مولاً احجر علی یہ حالات دہم کر بنجا ب اُستُ اور امنوں سفے مگر ملکہ جلسے کرکے اپنا پیام عوام بک بہنیا یا - پنجاب کے احرار ہر مگر ان کے ساتھ رہے

ای طرح مها داج محود آبا وکی و توشت مِرمولانا تکھنوگھٹے اورانہوں نے پٹٹرت ہجا ہر لال شہرے ۔مولانا ابوالکلام آزا داور

مولانا حرست مولی فی کمیست میں جائے کیا اور کامیاب دہے۔ على مساكل كى كثرت اورون داست كے سلسل كام في مولانا كوبست كمزوركرديا

سفر لورب برائے بالی صحنت ان کی صحن جواب دینے کی۔ ڈواکٹروں نے متورہ دیا کراب اُرام کری کی اُری تمسنة مي كهاب بالآخراح اب سكم مجبور كرين برايورب بواسله كا اداده كميا مگر إسس كروسائل رز <u> كف</u>ر - مها را جرنمو دا با دموسولاتا ك بوكرره كيم محظة امنول من مصارف كي ذمه داري اعقافي مولانا اس كه مينية نيار رنه تنق ليكن واكثر الفياري ادردوا النوكت

الكافعيد مي مواكداي بينكش كوتبول كردينا جاسية كراكب محب تنلص كى بانب سيد بوق بيرينا بنداكب اماده بوكة دوانگی سے میشیز اجمیرشرلیف کے آشانہ برما منری دی بھیرا جداً بادگاندھی جی سے ادر ابوپہاڑ پر مها داجرا لورسے کچ حردری بانی دومتورے کرکے بمبئ سے روا مہ ہو کر بیری بہنچ کرڈا کھڑوں سے صروری معلومات اور طرافیۃ علاج دریافت کیا ہی نکرعلاج ابھی شروع نہ ہوا تھا لہذا کھانے بیٹنے کے معلیے بی توب بد بر بیسزی کی ۔۔۔۔۔ (ور بھر ایک کواکٹر سے علاج شرور کی ۔ ذریا برطس میں اگر بھوڑے بھنسیاں لکٹ نئروع ہو جائیں تو بلاکت کا مدب بنتی ہیں ۔کیونکر شوگر کی کی وہرسے زخم بھرتیا

ابھی شروع نہ ہوا تھا کہذا کھا کے پیٹے کے معاصلے میں توب بقر بہیری کی مستقب اور پیرائیے واسر سے معامل سور ہے۔ کی ۔ ذبا برطس میں اگر محیوڑے بھنسیاں نکل نئر دع ہوجائیں تو ہلاکت کا مبب بنتی ہیں ۔ کیونکر شوگر کی کئی ومبسے زم محبر تا مہیں آپ کے دبنا انکل آیا تھا ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فعل فرمایا اور آپ محتیا ہے ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن مولانا اپنی ڈنگ کے مالیوس ہو گئے سے کیونکر اس عمر، اسی مرض اور اس معالیت میں ان کے چیا ڈاد مجائی اور شرکا انتقال ہوا تھا۔ اور اسی مالیر سی

ما پوس ہو گئے گئے کیونکر اس عمر، اس مرض اورائی ماکت میں ان نے جاؤا و مجابی اور سرفا محمال ہوا تھا۔ اورائی مالت کی بنا میر آ ب نے بیٹم اور مولانا شوکت علی کو بلا بھیجا کہ اگر وہ پہنچ جائیں تو آخری دبدار ہوجائے۔ وہل رہنے والے اعزا کو نما بنا زہ بھی سکھا دی کرمیری نماز تبازہ اس طرح پڑھانا۔ لیکن المدکو ابھی متطور ٹرٹھا۔ آپ کی اکثر شکایات رفع ہوگئیں۔ اگر تھا دن اور تھے کر علازے کو انسے تو کمل صحبیاب ہوجائے۔ لیکن ہلوکہ ماک میں منرو رپورٹ کے شائع ہوئے بر بوسخت اختال و

ون اور مشہر کر علاقتی کوانے تو کئی صحتیاب ہو جائے ۔ لیکن ہولی کو ملک میں منرو رپورٹ کے شائع ہوئے پر ہوسخت اختاق میں ہوا اس نے آپ کو قبور کر دیا کہ فوراً وطن واپس ہوں ۔ آپ نے اپنی صحت کی پر واہ مذکرتے ہوئے زارونزار حالت میں ممالک موق کے داستے عازم وطن ہو گئے ۔ ۔ دلی میں آل یارٹیز کافونس کے التواد برفیصلہ ہوا تھا کہ مئی کے اُنٹویں بمبئی میں ایک بادیمیراس

ائنبی مبادکیا و دی گئی - اورد وسرے اجلاس میں یہ رپورٹ ہومنرو رپورٹ سکے نام سے شہور ہوئی منظوری کی عرض کی این م ہوئی - رپورٹ حیب پڑھ کر سنائی گئی تومعلوم ہوا کہ اس میں مسلی نوں سے پورا انصاحت نمیں کیا گیا مولانا شوکت علی نے الفادنہ سے اختلاف کیا اور ماننے سے الکار کردیا ۔۔۔۔۔۔ مولانا محمد علی جب پورپ سے والیں آئے تواہنوں نے جو المان

کیا اور مہندوستان بھرایک وفد معرکۂ کا زدارین گیا۔ تمام مہندوؤں نے دبورٹ کی تائید کی۔ تمرمسلمانوں میں دوبالیاں بن گیئیں۔ ۱۱سائل یا دٹیز کا خزنس میں) منرور لورٹ کی تابیت میں کا نگریں بھتی۔ لبرل حفزات تھے۔ بہندو مہا جھا ا نقی۔ مسلمانوں کی ایک جاعت حتی کا ندھی جی بواب تک خام پھٹس تھتے اس مرحلے پر منرور لورٹ کے منظور ہوئے۔

نفی . مسلانوں کی ایک جا عت حق کا ندھی جی جواب نک عاموس سے اس مرسے پر سرور پراٹ سے سرور ہرا ہوں ہے۔ اس کے بائی ہو گئے مولاما بی جی بنوکت بی جنوب نے بسر مطے برکا نگریں کا ساتھ دیا تھا اور ایتوں کی کا بیاں تی تھیں اس کے اختلات کو کا نگریں نے برکاہ کی تیٹیت بھی مری اور ان کی بات سفنے سے انکار کردیا۔

ے منرور دورف کے مقرر جات کیا تھے ؟ اس کی تعقیق ہم میاں پیش کرتے سے قامر ہی کی آب مزورت سے زیادہ بڑھ ور ہی ہے۔

مولانا فمدعلى سوسرح ملاقالین کا نگریں مسلم لیگ اور تفلافت کمیٹی کے اجلاس کی تیاریاں کاکنز کے بیٹرزوع ہوای کا مگریس كاملاس كم صدر مونى لال منرو مسلم ليك ك مهارا مرجموداً إو اور خلافت ك مولا المحد على مقرر بوك السلمانوں كى سىسل چىچ وبكار برصدر كانگرېرسف اعلان كباكروه اس زمانرېن ايك بېشنى كىنونىش كا اجلاس بلاكر غام اخىلا فاست رفع كيەنے ا کوشش کریں گے۔ کنونش میں تمام جماعتوں کو نمائیڈے منتخب کرکے بھیجے کی اجازت دی گئی تھی۔ خلانت کمیٹی اور جمعینہ علمار ہند سنے منففة طور برمولانا بوم كوابنا نماينده بناكريهيا- مب سے بيلے ماحثر دويينين اسپطس كے اصول بر بواكراً يا اسے نبول كيا جائے يا إسين كينا في ال كى عايت مين تفريركى اوركها كراس ورميانى منزل مجد كرقبول كربيا جائ اوركمى أزادى كى طرف ندم بطيها! عائے تو کوئ مفالفہ نہیں مولانا جوہر نے نظریر کی اور اس نظریر کی ناهنت کرتے ہوئے ازادی کا مل کی حمایت کی اور کہا کہ لانگریں نے گذشتہ سال اُ زادی کامل کی بو بتوینہ پاس کی ہے اسے ہرگز فرا موٹن نرکیا جائے اور لقریر کی رویس بریھی مندسے نکل گیا کہ ا بو راگ ازادی کابل کے نیا لف اور ورجراسنی اس کے عامی ہیں وہ ملک کے بہادر فرزند منبس میں بلکریزرل ہیں" اس برایک نشورا مطا اور سرطرت سے اوازین اُنے لکیں ک<sup>ور م</sup>حری بیٹھ جاؤ'' ''ہم مہنیں سننا چاہنے'' مگرمولانا نے دبینی نفر بر جاری رکھی -اس کے . بعدا ورنقر برین مومین بن سے اکمتر در برمنعمرات کی حابیت میں گفین مباحث انھی جاری تھا کرمغرب کا وقت آگیا مولانا نماز پھ للے سکتے بعب وابس اسٹے تومعلوم ہواکر در جرستنعمرات باس ہو گیا ۱۰ در کیسٹ تنم ہوگئی ، مولانا نے انا ملند بپڑھا ا درالتے باؤن اپس - اس کے بعد البیٹرے بارک بین خلافت کا نفرلس منتقد ہوئی اور اس میں مولانا نے زبرد سنت تقریبہ کی رغر لورپ کے الات بيان كيم علاك اللاميرك تا تزات بيش كيم اس كي بعد مايات وطني منرور بورث وغيره برمفعل نبهره كبا ادر العكرب بن عليهد كى كارباب بتائے ور فروا ياكراب بم اس دفت كك كانكريس سے تعاون مزكر بس محص بوب كك كدوه ... الحاديرد بي منظور منيس كريستي \_ - فائد اعظم في مني كان كا العلاس تك منرود بورك كي مني لفت منيس كي تفي مطري كل في منرور بورك كي وبروست عايت كي عنى دمطر جيا كارسلم ليك شك سركرده دكن عظة ، مهادا جر محرواً با دبعي بهت ما ي غف ادر ده مولانا جو سرایه مقا بارین سلم لیگ کی کری صدارت پراس ساے کا میاب ہوئے کرمنر وربورٹ کومسلمانوں سے منواسکیں الرعل المام معى منرر بورث کے عابنی کھنے - اب ان سب ما میوں نے ال کرفا مُرافظم کی سرکردگی میں بین بیشنلی کنونش اسکے آخری اجلال این شرکت کی کرنجا دیروملی کنونش کے سامنے منظوری کے بیٹے پیش کریں ۔ قائداعظم نے اپنے موقف پر ڈیروسٹ لقریر کی اور محنت و افت کے نام براپیل کی کوان نجا ویز پر فرد کرکے امنیں منظور کرکے انتظافات کا خاتم کر دیجے کہ اسونت فوم کی عزوریات التعاصميي سنر - آب كي بعد مطريبكر دمياسها في ليدر، نے نقر بركى جب و دلتنگ بو في ند قا كرانظم كوشكت اور المركم نتخ الدنى-سر تنيح بنهاور ببردسنه كوشش كى كراليها مز بو محران كى ايك مزيلى اورتج وبز و بى منظور در بور كايل لم كانگريس اوركمونش وغيره سے حب مولانا بوہرمايوس بهو گئے نوانهوں فياس بيراً مادگی ظاهر کی که اَل مسلم بارشيز کالفرنس بلائی جائے يص ميں نمام مرجماعوں مع نما بندے مل كرا يك لائح الل مرتب كري اور اب اس كي سوامولا اكے بيے اوركونى بارة كارىمى ناتھا كيو كر كا تكرس بي ان گاس ورجر نمالفت ہوگئ تھی کر کلکنہ کا تگریس کے اجلاس میں جب مجیس عاملہ کے ارکان کا انتخاب ہور لم تھا تو مدارس کے اليسلمبرنے مواد) كا نام تھي پيش كر ديا۔ اس بيا جلاس ميں منيس منيس ، كيشور نے گرئ محفل كا سامان بيدا كر ديا۔ الناقالات كمے بعد دہلی میں ال مسلم بار شیز كانفرنس مرآغاخاں كى صدارت میں شروع ہوئی - كونسلوں ، اسمبل اوركونس افسست

مولايا محد على بويا ببب برسے سلمان کے علادہ علم لیگ۔ خلافت کمیٹی اورج بیت علیار مند کے سر مراوردہ ادکان نے مترکت فرمائی سر سفیے نے دیوی کیا کرد کاف پوری نما ئنده بهاور بات بھی گھیا کے تقی جس کا لفرنس میں علی مردارت اور جمیعینه علماء مہند کے ارکان مشریب ہوں مرشفیع بھی بهي موبود بهون ا ورمراً غاخان كي صدارت بهو وه كالفرنس بقيناً نما ينره كالفرنس بهوگي- رئيس احر صبفري كے الفاظ بي رد كانفرنس مين سب مصر شوامر كله بدور بيش تفاكم كانفرن كانصب العين كميا بهو ؛ مرشقع ا دران كے بمنوا معورت کا بهان تک نینتی تفاوه تواس بریمبی رافتی بوسکتے تفقے که « فردینین اطبیس ، مهمی زر کھا جائے مرکی لوگ ایسے بھی تھے ہو کم از کم دہر مستعمات کے طلبگار صرور تھے ان کے ذوق کی رعابت مجل بصرورى يحتى اوراليا ممكن تعبى تفا ليكن رب سے زَمِر وست مرحله برتقا كر محرعى مكل أزادى كے علم دار منتق اوربه وه چیز بختی بھے کا نفرن میں بطور لفب العین پیش می منیں کیا جا سکتا تھا اور بالفرض اگر ابیها ہوتا بھی نومر آغاخاں دہی میں نہ نظراً نے مرسر شفیع کی پرسرگرمیا ن طاہر ہو ہیں منسلم لیگ کے میا سندان بزرگ اس پلیٹ فارم بر تشریف دکھ سکتے تھے اور برہمی ممکن مہیں مفالہ محد کل ان درمیا فی داسته "كوفول كركت برايك اليامسكمان يرا عفا كرتفوري دير كے بليد اندليندود مفاكركبين كالفرنس بي رختم بهو جائع" مله المخربط إياككانفرن أزادى كي بارسين كوئي تفسياليين مفرد مركس بوجماعتين بيان المشي بوي بين والم بارسے میں اچینے اپنے نظریہ کے مطابق کام کریں اگر خلافت اور جمعین علمار ہند مکل آزادی کی علمبردار بین نو وہ ارت كرشت كريب اگر دوسرى جائحتنير كرى اورنفسه لعين كواينا نا بيا بين تو وه اس كوافتنيا دكرين - يهان صرف مسلمانون كے حقوق ادران كموجوده سياسى لا الحريمل كے بيدكوئ مشرك برو كرام بنا لياجائے بينا لي مجراس كمت كو سامنے ركدكر اجلاس كى كالوا شروع ہوئی ۔ اورایی مشرکہ عدوم مرکے لیے مولانا ہو ہر نیار ہو گئے۔ اور ایک مشرکر تجویز منظور ہوئی جس کی نفصیاں برت الم مولمة رئيس احتر صفري من دميجي واستن بعد يرج ويرسش في علي كي مولانا عبد الما مديد الدي مفي كفايت الله مولانا م واكرا قبال سريقوب عاجى عبدالته ارون اورشفيع واؤدى في اليدكى مولانا جومرنے نائیدی تقریر کرنے ہوئے کہا:-مولانا جوہرکی ٹائید میں انگریزی تکومت سے سزار ہول میں دوسروں کوجیور نہیں کر اگروہ میرے ہم نیال بن جابیں میں نوا مگریزی محدمت سے اس قدر بیزار جوں کر اگر بھے اٹکریزوں کی فلای سے بچات کے بیت مندوؤں کی غلامی بھی قبول کرنی بیرے اور اس کے سواکوٹی جا رہ کاریز ہوتو ہیں اسے قبول کرنول گا بیں (حاشیر گذشته مغیر) تجا دیمرد می مختصرًا بریکتیں ۱ اکثریت کو کسی عکرا قلبت میں تبدیل مزکیا جائے ۔ پنجاب دہنگال میں سلمانوں کی اکثریت تغیبی مندں المبلکرء ہے اس بیران میں ان کی نشیر محفوظ رکھی ہوائیں - ان کی اکثریت کو نقصان مزہنیا یا جائے۔ دوسرے - دوسرے صوبوں میں جمال میں انہا بس بین امنین ر عانین دی جائیں بجان مسلان اکثرت میں ہوں کے وہ میندوا فلیت کو اس طرح کی مراعات سے متعقید ہوں کریں مرکزی اسل ان کی س منصد تمایندگی ہوگی- اس کے علاوہ صوب مرصد کو ساوی اصلا مات دی جائیں صوبر مندرصد کومستقل اور جدا گاند صوبر بنایا جائے۔ بور ان کا اگا

اس ملان کو بزول سم منا ہوں ہو برکنا ہے کرجب انگریز ہندوستان سے بھلے جائیں گے تو بھر کریا ہوگا جملانوں ا کی زندگی م بندو ول کے دعم دکرم بر موگی میں اس اندیٹر کوا ہمیت تنیں دیٹا میرے نز دیک۔ ایک سیام المان

دى أدميون بريمارى بنونا كبي جنگ مدراور سنگ احديبي ميلانون كى نندا دفليل نديمتى كيار كامياني دكاماني کس کوحاصل برونی بامسلمانوں کو إمیری توابش بیستے کہ مصالحسنت ہوءامن ہو، اتحاد ہو، مبری کتربروں اور

تقريرون كوريشصنه والمدجا ختيب كويس فيالهج تك صلح كا دروازه بندنهي كمياسيد بين صلح كوتيندكرنا

بول اور امن وانحا د كا تا مي بول " (بيرت غذ عي صعيبه ٥) الناكا نگريس سے نكل بيكے ہيں كا نگريس كے ليٹروان سے بيزار ہيں نئين اس كے يا وجود مولانا مشراجت وشمن كا كروار اواكرتے ہيں۔

رص كام كے بياء امنول ف اپنى سادى زندگى جدوجىدى كىتى اليىن كساسى موقف برفائم بىن - اور يھركس جذب ايمانى سے ملان اور ہوتا ہے " کا نظریاتین کرنے ہیں " بین لفظ" کے مفہوم کے مطابق مولا اس برائے مولانا سیجین احمد مدنی عمر سامان کو ابیتے آئینہ

رد كيفت من اور مصرف تفانورج علام شبه احراقا في مسلما نول كومالات كه أكينوس نيزان كي ملي كزا بهول كود كيفت منف اوربهي وبم المريه أزادى بين انتقلات كا باعث جوتي

" میں جس رہزد لیوشٰ کی نائید سکے بی*نے عاصر ہو*ا ہوں وہ ایک فى كفاببت السّرصاحب كى تائبد مها بیت اہم دیزولیوش سے اور بردیزولیوش ایک ایسے بقلے کی طرف سے سہے توسلم فومیت کے مفوق کی مفاطلت کا ایک نما ٹریزہ تبلستہ اس ہیں ہر خیال اور ہر طبقے کے مسلمان شریک ہیں -اب کسی کو بر کہنے کا بی عاصل مذہوکا کرمسلما ٹوں نے مغرور بورٹ کوسلیم کیا

ہے اگر کوئی شخص الیا ہے۔ نواس کا کہنا غلط ہوگا اور ببطرزعل ایسا ہی ہوگا جس طرح کوئی شخص افتاب پرخاک ڈالنے کی کوسٹسٹ وسی کرے میں جمعیت علماء مہند کی طرف سے اس تجویز کی ٹائید کرتیا ہم ہیں اور یہ مدی مقت مہم مولانا بوہر مترف مندوستان کے محبوب ما منامنے ملکہ بیرون ملک جہاں کہیں بہند د بہاں موہور

مضے اور عالم اسلام میں ان کی فیاوت بمونسیم کیا جاتا تھا بہنوی افرلینز کے ہندوسنانی باشندوں کاعمر ما الملائول كي تصفوها بيد دربيه وتوثين أيمي كداً ب نمنزليت لايمي عاب ليراس فيال سے كر تبديلي اب و يوا كامحسن برخ تشكوا دا تر ر السع كا ورويل كے لوگوں كى توارمش بھى بورى ہوجائے كى جانے كا اراده كرليا اور اپنے احباب كواطلاع دے دى - يسلے اللاا متوكت على كوروا مذكيا لعبد مين مبكم كم سمراه تود مانے كى تبارى تفى بمبتى مينج كر اكمت مديا سامان نبدره كرا كر توبي افريقير كے كورز مفترط لنكائي كردا فلاسى دفت بمكن بهط مجب چند ليه تله لطور مغاست جمع كرائيس بمولانا بيرا لاست آميز شرط كيب فبول كريسكة عقة آپ

فریش ط قبول کرنے سے معذوری ظاہر کی اور گور ترکو تارویا کرائ قعم کی مہل شرط سے ابنے اجازت دی جائے اور ایک عجمیب تار اللكن كورترسة مشرط محال ركسى - اس سك لبعد موالا ماسته ايب نار واليُراشة كواور ايكت ما رمرفضل صين ممبر تكومت كوديا كين كومت بهندنے كى خىم كى ملاخلىن سى فطعاً الكاكرويا - اس كے بعدمولا مانے جوبى ا فرليقه كے كور تركو آخرى الرويا بجو ميڑ سے

ا کے قابل سیسے و۔ هندوستنان كى مكومت كورستن ديين يركر دوستنا يذمه روضات سے كس فدر تو قع موسكتى ہے،

مبت بهت المريه الم الوقت أيس مح جب أب كوير ملها ديا جائيكا كراسلام اور مندوسان كا

كس طرح احترام كما جا تاب ---- محد عى صدر خلافت

اكتو بر 12 يرين أل انتريا كالكرنس كميثي كا ايك بجاب اكه صنوئين منعفد ، والحسب مين أثنده صدارت كے يعيد بيثاث جواہر لال

ا نتخاب ہوا تھا۔ اس جاسب میں مسنر سرومنی نبیر دیا ایب مجوینہ پیش کی حس کا مفادیہ تھا کہ علی برا دران برحنویی افرایقہ کے وا بی بندیاں عائد کی مئی ہیں امنیں والیس میا جائے مرشر پٹیل اور دو مرسے لیشوں نے اس بھی بیر نہ ور ور ا مبد مرکے ا

ا بک بهندومطر رپر بلاس ف اسمبلی میں ابک بتو پنریش کی کردی که علی العموم مندووی میں برعاد کا

پائی جاتی سبے کہ وہ منہایت کم منی میں بچوں اور پچیوں کی نشادی کر دینتے ہیں جس سے ان کی صحت لٹوونما پرانٹریٹر ناہجے المذا ایسا فانون بنا یا جائے جس سے اس طرح کی شا دیاں نہ ہوسکیں ۔۔۔۔ اس بل کی عزمن و غاہج

مند دؤں کی ایک غلط رم کوختم کرنا تھا مگر ایک ملان مبرنے کہا کہ اس کو مہند وستنان کی نمام قوموں ہر بلا استنتا عرفا فذکا یہ بل محبس منتخبہ کے بسروم ٹوکر سارے ہندونتان برنا نذکر دیا گیا۔ یہب یہ بل محبس منتخبہ کے بسرد ہوا اسی وقت سے مولانا ہو آپا

بهدلاو بل مسلسل اس كے خلاف مكمنا نشروع كرديا عقا ليكن آب اور جمعيت على ريشند علما و كے احتیاج كى كوئى برواہ ا بغیر بل نا فد ہوگیا ۔ بل کے پاس ہونے ببر پورے ملک محصسامانوں میں اشتخال جبرا ہوگیا عام سلمانوں اور عام مرکو برا

سرگر منر تھی کرمسان ممبروں کے بھونے ہوئے ایسا بل بھی باس ہوسکتا ہے لیکن امنیں کمبامعلوم کراعلی سوسا میٹی بر آپ فطرى بن بانى سى بولورب دىنروسدائى بو-

مولانا محد علی ہو بترنے قائم متفام والرُائے کو ( لارڈار ون والرائے ، ولا بہت چھی بہگئے ہوئے متھے) ایک طوبل ام مراسل مکھاجی ہیں اڈر دشے نشرلیست اسلام بیٹ اسٹ کیا کہ کوئی مسلحان ازر وسٹے نشرلیست مجبود منیں سیسے کہ ایکسسنا ص عمر ہیں نشانتی

كرے اورايك فاص من ميں فركرے . أب كے مراسك كا مفہوم بيسيد ،-« اسلام نے منابانوں کو اس باب بیں بالکل آزاد رکھا سے اور انسان کے مصالح اور صرور بات بر

جرفر دباہد مثلاً ایک ضعیت العمر باب ابتر مرگ بر براوم تورز اسے اس کے صرف باسال کی او کی ہے اور کھی جا ٹیداد ہے وہ جا ہنا ہے کر اپنے سامنے کوئی الی صورت بدا کرے کروہ اپنی بچی کی طرف سے مطمنن بوجائے بنائے وہ اس لاکی کا بھاج ایک لطبے سے کر دیا ہے اور سمجھ کر کہ اب عزوری اتظا

مكى بوركمة ومطئن بوماً اس ا ورمچھراس نکاح کے بیمعنی تنہیں کراٹر کی اور لڑکا تجہور ہیں گر اسے" بیمان وفا "سمجھیں ملکہ لموخ

کے لبدان ولوں میں سے ہرشخص کو اختبار ہے کہ وہ اگر اپنی اس از دواجی ڈندگی کو لیند منہیں کرتا ہے تو نکاح متسوخ کردے اور آزاد ہوجائے ۔۔۔ملانوں کوائن فانون کی کوئی مفرورے بنیں ہے وہ شرعًا أزاد بين بويا بنديان يا أما نيان صرورى تقين ان كاجهي شرع تفكاني لحاظ ركھا ب أخر بين اس

برتبب كا اظهارك كل عقا كرمبال مرفضل صين في معلمان الوسف كے باو يودان قيم كے فانون كو كيمين ظور

تولانا محدعي حوسر ببس برسے سلمان تاع مقام والسرائے نے قالوٰن کومنسوخ کرنے سے معذوری طاہر کی حالانکہ والسّرائے اگر جا ہسے آو وہ بغیر کی تخریب کے مجی بیٹوں امتنال کرمکتا ہے۔ كاردُ ارون سے ملاقات كى اورا سے تايا كاردُ ارون سے ملاقات كى برافلات فى الدِين ہے - دائرائے نے بوجوابِ ديا وہ دہى ہے من كو اجتاب مغربی تہذیب و تندن کے دلدا وہ دہرانے پہلے اُرسے ہیں گویا" زباں میری سبے یات ان کی"\_\_\_ وانسرائے نے کہا :-« که ندېب وميا نشرت کې حدود جهان متصادم ېون ويان ايب مهندب اورمتمدن حکومت کا فرض سبے: ٠ كەرەمعائنرىن كانجال دىگھے" مولانا محد على اس بواب سے برہم ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کے نطعاً ہمنوانیس ہو سکتے ہماری آب کی سبک سبے میں جانے ہی اس فانون کی خلات ورزی کرونگا اور لوگوں کو تھی اس پر آمادہ کرونگا -اس تقریرا ور بہنے سے مولانا کے سرکاری دنقار كى جومالت بونى بوكى وه ظاہر بىر - وائسرائے نے بركها كرم كيمين اور كيمنے كانون كے اندر ره كر كيمينے « مٰرسب کے معاملہ میں فانون اور آئیس میرے سنگ راہ نہیں بن سکتے اگر مزورت ہمو گی نومین ما بہب کے يد قانون منكن بن مكنا بهون اسس بيدار قيم كا دعده منيس كما حامكنا " اس طرح والشرائے سے گرما گرم مجت کرکے موالانا نے واپس کا کراپنی عملی مورمبد کا آغا ڈکرویا۔ اور پورسے ہندوستان میں تق پسند علما دینے اس با رہے میں فافون شکنی مشروع کردی تھی ۔مسلمان اس جدوحبد میں کا مباب ہوٹے اور وہ بل منسوخ کر دباگیا ۔ لبکن مولاً البومراس منسيخ سي قبل داصل بي بو سكف-وسمير الم المراع الكربس اور فلانت كي سالاند العلاس مورج منف كانگريس كي سالاند لا برور کا فوجی سیفت اور دربائے دادی کا مل کے مطالب کی قرار داد پاس بونے دالی تقی اور دربائے دادی کے دادی کے دادی کے دادی کا اندی میں ملک کی آزادی کا مل کے مطالب کی قرار داد پاس بونے دالی تقی اور دربائے دادی کے كذرسة أزادى كامل كابرجم لهرايا جاف والانقط مسمولانا بوتبرف كاندهى في سعطا قات كرنا صروري مجها الكراخرى بار ان سے مسلمانوں کے حقوق و مراعات کی بات بہیت کی جاسکے بینا نچر میر طاقات ہوئی مولانا نے گا ندھی جی سے کہا کراگر آب ہمارے مطالبات منظور کولیں تو بھر تمام مسلمان کا فکریس کے شا ندلشانہ منزل مقصود کی طرف روانہ ہوں گئے۔ گا ندھی جی نے کہا كر غير مشعط الربشائل ہوجا و آزادى طف كے بعد بيرسب إنين مونى رہيں گى .اور حفوق كى تقيم ہوگى ليكن انھى بيمكن نہيں ہے ،مولانا ب منكر بالوس ہوگئے ۔ اور امنوں نے كوشت شروع كردى كرتمام سلمان مل كركوئى لاكٹوشل مزنب كريں ---- لاہور ان دنوں قوم مینته منا با جار با تحا- اس مصنے کے دوران بہت کوششش کی گئی کر روسطے ہوئے تحد علی کو منا یا جائے لیکن مولانا کی جو نشرط تھی د ان كريك نا قابل قبول يقي اور مولاً عبر اشروط براب سائفه علقه كي لير تبار خريق -سنطاقيد مين كاندهى ارون بيكيط بهوا اورط يإيا كداندن بين گول ميز كانفرنس معقد كى جائے حبر میں ہندوستان کے بڑے فٹاشر کیب ہوں مولانا فحد علی موہتر کا نام اس کا نفرنس کے ممبروا میں سرقسرست انا جاستے تھالیکن مختلف گروہوں اور وہل کے ایک مشہور معاند کی پیسم کوشٹ میں ماری روں کرمولا ایک

مولانا محد على بوسرتر سید منتخب نه مهوں -لیکن وه گول میز کالفرنس کیا ہوتی جن میں مولانا ممبر نه مهو نئے- بالکن خرمولا نا گول میز کالفرنس میں شرکت کے سليد نامر دكريد كين اوراكب سروع اكتوبربمه بي مسيجها زمين مبيه كربر طانبه كمد بيد رواية مهو كين مولانا ان دنون بيدعليل اور نها بيت كمز در تنظ يبركا سفر توبهت طويل تقا-اندرون ملك كي هيو بيني مقركي هي متفل ند بو سكته عقي ليكن ملك قوم کی تا طراینی زندگی کو داد برلگا دیا - اور بر تناف کی عزورت منین کرمولانا دیل جاکرکس فارمصروت رہے ہوں گے متنعدی ا در کارگزادی کی انتہا کردی انجارات کے ایڈیٹروں۔ دزراء۔امراء اور سیاسی لیڈوں مصطویل طویل طاقانیں کبیں۔اورجب چلنے پھرنے کے فابل مردہے نوبھر جاربائی بر بیٹے بیٹے بیٹے کا فون کرنے دہنے۔ مولانا كمصفعف ولقابت كالعال معلوم موج كاب اتنى فوت مديمتى كرك وطي بوكر لقر مركم سكة لهذا كول مير كانفرن مين يليظ بليط بولفريركي اسك ينذا فتباسات يبشَ فدمت بين بر الا موب میں اس ملک میں بنیا نومیاں کے ایک اخبار ڈبلی ہیرلڈ نے بس کے التحكام مين مي في سفي محمد لميا مقاميري تصوير شالع كي إ ورميري نسيت لكها کریں نے دینا عقیدہ ننبر بل کر لیا ہیں'' المبرى دكون مين وسى نون بهاس سے لار وريارنگ كى ركيب معروبي يمنون في مجھے فيدكيا تفا يس سامي نسل مستفعلق د كفتها بول اوراكر لارو ريدنگ في صهونيت مستريشكي اختيار منيس كي دفيقي تويين سنے ميى اسلام كو ترك بنياں كيا - ميں جمال يبط عقا دبين اس وقت كر بهول" مرورت بعد اكسان كي بن اس بات كايروا سي كراكر آب بهارك يدكون ومتورسان تباركرتے ميں ليكن كاش! أب كے إس الكتان بي ايك أدمي مي مو اسال أب في مشهور برطانوی مدمر الدود برک کے الفاظ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ۔ تبا ویزکی ضرورت بنیں اومیوں کی صرورت سبے يحود وتقيقت النان بهوا ورسم كيمتعلق شاعر في كباسيد است خلا! إليا السان وسي بوول ودماع اور لمقد ر کھنا ہو وہ ان تعف بڑسے اومیوں کی طرح ہو ہو ہی شرکے بید گزر تھے ہیں ایک مثور و نو غامعے لیرمز سرزمین میں ایک طاقت را دی کی صرورت سہے وہ نواہ امیر ہو بنو دونتی ار مور جمهور بیٹ اپند ہو اکچیکھی ہو، مگرالیا ہونا بِيابِتِ بِونكرمن كريسك اورهبوٹ بوسك كى ترأنت ذكرے " مجھے اميدسے كەمىرے تاديم وورست ممثر میکڈا نلڈ کم از کم ابینے نیٹر کسس تکمران ا دمی کو نابت کر دکھائیں گے اور وہ اپنی نجا عست البینے ضمیرا پئ ىردە بىرى كى روح اوراپىنے زندە ىك سىرىجورىك بولنے كى مراّت دىرى گے." کم عشب ایک مقصد کے بیے میں بہاں آیا ہوں وہ بہی ہے کہ میں لینے ملک كواسى حالت بي والبس جا وُل حبكراً زادى كا بروانه ميرسه ابين مين بور بيل ابک علام ملک کو دالس تنیں جا وُزگا دیں ابک عیر ملک میں جب کک وہ اً زاد بہے مرتے کو تردیجے دوں گا اور اگراً سیا بھے مہندوستنان کی آزادی منیں دیں گئے او مھرک ہے کو بیماں مجھے فیر کے بینے مگردینی پیٹے

مولاً الحمد على توية.

دلاناكى برنقرىرغاصى طوبل سى شالعين كواس كے بيے" ميرت محد على" " اوران ايام كے رخبا دات كے فائل مطالع كرنا جا بيس.

مولانات کول میز کانفرنس میں بچیب و عزیب معرکة الاراد تقریم کی اور اس کے نبدان کی صحت کرنی جا گئی اور

مولاناکی وفات کی خبر مندوستان پینیج بر بورے مکسیار کمرام با بوگیا بس کی

مثال لا نامشكل به اسب البين تفاكر مولاناكي نذفين كهان بو بعض احباب كاخيال

قفے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہے کہ میں مندھ گئیں۔ یوں ملک کی گذادی اور ملّت اسلامیہ کے لیے ساری دنیا سے روا سے والا مجاہدہ

ما كم لندن بي مين ونن كروست بائيس كيكن بگيم ملك لاسف بيرم عرضين اور تود ملك بين مختلف شهرول- دام لور . مكت مور اجمبر بر كلكة - عليكوره ردبی سے علیادہ علیادہ دعویمی ارسی متیں کر ہمارے شرکویہ استحقان عامل ہے۔ لیکن ہواکیا اسے ہم میرسند فحد علی اسے الناظ

> الله المراب المقدس كى سرزىين في البيني منفدس با رُولُوں كو كيفيالا يا ا ور محد على سن كها نبرى مارني ندگى ا در ماری مبدوجه روشی و درشی اور دشمنی الند کے بلے تھی ، دیجھ پر برگرزیرہ انبیاء اورم ملین کے عدباك اورب شارا وليا مرمقبولين كے اسمام مطهرومبرے بسے ہيں محفوظ ہيں بمن مخصے ایک گوشئر عا فیست اسی مرزین مین و سلام کا دبنی بول بول منظور بند ؟ محد علی کی دوح مسکول کا ور اُسکے بڑھی مجائز

> > اس تفاکس کے ذرول سے ہیں تشریزہ نزارسے

توبست كاعز إدار مخفا ، فق ب كرمادى ملت تيرى عزادار بموتوا مت محدريكا موكواريقا، فرمن سے کرلپرری است محدی نیرا موگ کرے ، تونے دنیا نے املام کا ماتم کیا ، مزا دارہے کر دنیائے اللام نیرا مانم کرے ، مندوستان کا مانم دار ، طرابس کا سوگوار ، عراق کے بلے تمزدہ ، بلقان کیلئے اشكبار ، شام پر كريان انگوره پر مرشي فوان ، كيا زكاموضة غم اور بست المفنرس كه يا و فف الم،

أب كا الوت ايك بها دركة درليه معراليا كيا - وزبراعظم ا ورمشارخ بورث سيد براستقبال كه ربيره بج درتق تهزاده مجزى عنلان كبيركا ابك ليرا الوت ير ركيف كري بيد مرهمة فرمايا - أب كالفن خالص كعدر كالمنفا- فا مره سيراً بيكا الرسند بين المنه

مولانا کی وفات پرمشا ہیرعالم ، مریس اور ملک وملّت نے ہو نفراج عقدت اواکیا اس کا کچر پھسے بھی فاصاطوبل ہوسکتا ہے۔ مشروع میں صفرت علیم الامت مولانا تصالیٰ یُ علامہ افیال حملی اثر نلمبذر

۱۰۰ اربخ و فامن رم رحبوری ا<u>سووا</u>ر

سنارياسينشن كيا اور فيركل اس بين ساگيا . كيا قسمت مقي 'إ

الباليكائب أنرين مرت سيرسليان ندوى وكالاقت ألكيز نافز المنطريج

پایا گیا اور لبداز مجعه نماز جنازه پژهرکراپ کوونی کروبا گیا۔

ے عابر آگیا - اناللندوا ناالبرداجنون -

لان راب كريسيم ركز سنت

بيش كريت الم

ابس برسيمهان

ندوسلم نعلقات ك متعلق ابك فعل مكيم كى ترتيب دييت رسيع وزيراعظم كوييش كرنائقي مسوده تيار موكيا نواب بياس موش ليع مولا بالنوكت كل ابك ووست كويلغ ملي سبيه الرئيبة سيط سكة من موش بين آئے أو بوار سے بھائی شوكت على سر إن بيلي

ترب ليه اولين قبلهُ اللام كاسينه مجيد طلط اورزوال بين مما جائي "

بیان مقدمه کرای

الرایک حامی عدم انعاد ان کی تنتیت سے میں نے اس عدالت کی کاروائی میں کوئی تصریفیں لیا ہے بجزار متفام المستعدد المرائد من المستحدي كوشش كرواس كالقيفات كي بروس ووز بروز برده المقود إسبيس في الأمر كوكوالالكر امنناية اپيغ مطلب كے ليے بوشهادت عاب پيش كرے - بيں نے اس كے بواز باعدم جواز

ك متعلق كوئى لفظ زبان سينين كالابين في البيائي كالوروان من الم منیں کی دکری گواہ پر جراح کی اور اپنے دو سے سرکاری وکیل کواجا زمت دی کر حب اسے کوئی جواب اپنی منشا كيمطابق مزمل سكتة تووه بحرح كرس بعاميان عدم تعاون كي فيشيت سيم عدالت كي كاررواتي

بیں بوصصہ لے سکتے ہیں وہ صرف اسی فدر سے کہ معدالت کے ماسے بیان پیش کریں ہو وافعات پرتنال بموادر ببهي ابني مرميت كي عز عن سے منديں ملكر صرف اس كيے كر جو لوگ وا نعات سے بور سے طور بروا نف

ئىيى بى وەشىش بىنى بىل دە بىلسوائىس -

سبهانتك كرمو بوده مقدمه كالعلق بيد مجهداس بيان كي مي كوفئ صرورت معلوم منين بموتى ميرامقسو صرف اسى فدر بسے كرميں ان غير صروري گواميوں كى پيلار بالوں كا فصيتم كردوں مولائے لئے تواس عرض سے بیں کر مقیقت کا اکستان ہوئیکن ممکن ہے کہ تفیقت کے چرو پر مرد دہ والنے میں کامیاب کو گئے ہوں.

میں اپنے بھاتی اور دیگرا صحاب کے ساتھ کرانی میں آیا بیس بیٹک کینا شالد میں کوئی بیس اور ادمیوں کے سامقد فروکش ہوا اور حب تک دھاں دھاہزاروں لوگ ولماں دن اور کہمی کھی دات کے فنت كينا شاله من آتے ياتے رہے بي سے مجھاور دومرے بياتى كومبت تكليف ہوئى-كيل إلى كليمان كا

كواداكرنى جابيت وكرر فيدخا مزمز تفاس بيد فيحدس امرك تسليم كرفيين دوا كال منين كرمين كينا شالي پلاگیا اور بعن او قات اپنے بھائی کے ساتھ اور تنہا کینا شاکییں واپس ایار کی مبرے ووست واکو کیلو شا ذونا در بی میراسا مقدیت کیونکروه برادنشل اورلوکل معاملات بس بهت منهک ریت مقع بین مرف

مین کهنا بیابتنا بول کر دیره دیجه وات کے کمبی واپس نثین ایا به بیاکدایک بچادے گواہ نے اپنی شهادت میں بال کیاہے اور شا براس الم کراس کی دلوق وات کے بارہ بجے سے شروع ہوتی تھی اور اسط بخا كي كاركزاري دكها في مفسود يقي اس ونت كرجارون طرف مفاموشي كا عالم جهايا بهوا تها مين ايبن كيما في ا مادن كرراع تعاليني بي تفظي مسنول مين اپنے مجاني سے اس وقت ساز ش كررا عقاب كروہ توب مكر كا

مولانا محدملي

یں سویا بڑا تھا۔ سیکن خواسٹے نہیں ہے دیا تھا۔ ہیں تھی اس حالت ہیں تھا۔ گو با اس عرض سے منہیں سویا تھا۔ کر مذید کی مانت ہیں میرے منہ سے دفع تلاب کا سائس شکلے۔ سازش کی ہو کھچٹری ہم کیا تے ہیں وہ ہم المم ول کی دوشنی میں سکانے ہیں۔

میں تاہم کرتا ہوں کہ میں کراچ کی نمالافت کا فقرنس کا صدر آئیوں تھا۔ انگوراگور فرنسط سے بنگ کے
چھڑ جانے کے متعلق قراد داد کا مسودہ میں نے ہی مرتب کیا تھا ہیں۔ اکو تلے بنگام میں گوڈل کا فقرنس کے
موقد پر الیہا مسودہ مرتب کیا گیا تھا۔ بیں تسلیم کرنا ہوں کہ میں نے بیٹر ارداد کا فقر س میں پڑ ہی اور میں نے
اپنے بحث ما قا موالا اسمین احمد مساجر مدفی کی تفدمت میں بغر فرز بیٹر تی کی دیر وہ بزرگ ہیں جہنوں نے
پیغر بخدا کے دومنہ مبارک کی طرف بس پر مفالی دعت اور برکت ہو بجوت کی ) بیس نے اس قرار دا د
کے متعلق کا دوائی تعتم کی طرف بس پر مفالی دعت اور برکت ہو بجوت کی ) بیس نے اس قرار دا د
بو در تفیقت ہمارا ایک مقدم فرمن تھا در تواست کی کوہ کھڑے بوجا میں اور اپنی اس تاثیر کی شادت
بو در تفیقت ہمارا ایک مقدمی فرمن تھا در تواست کی کوہ کھڑے بوجا میں اور اپنی اس تاثیر کی شادت
بیش کریں۔ لیکن بھیا کہ سرگواہ مف جھوت اولا ہے صوت بھی فراردا د منیں تھی ہوکھؤے ہو کہ پاس کی گیئی ور انتہا دات بیں ان کی اطلا عیں بھیجی گئیں۔ سم بھی نین بھی کہ سے کم حدوا ور قرار دادیں ان کوا ہوں نے بیفائدہ جھوت اولا ہیں۔

مسلمان کی پیشیت میں اگر مجھ سے کوئی خلطی سر فرد ہوجائے اور صراط منفقیم سے میرا یاؤرڈ کم کگا جائے تو یجھے میری خلطی کا تقین دلانے کا واصوط لیقر مہی ہے کہ مبرے عمل فوط کے خلاف قرآن مجید یا بنی آخران مان اللہ علیہ دسلم کی کوئی مسئلند حدیث بیش کی بجائے۔ یا زمانہ ماصی وصال کے مسلّم علمائے اسلام کے وہ مذہبی فتا ولیے دکھائے جائیں ہے ایک ام اسلام کے اپنی دونوں مانمذوں لینی فران و صدیث برمینی ہوں۔

بین و دولی کرنا ہوں کدائی میں خلطی ریمنیں ہوں۔کیو نکر فرآن و صدیرے موجودہ مالات میں مجھے سے ایسے عمل کے مقضی ہیں تیں کی پاوٹن ہیں اُج وہ تکومت ہو شیطانی حکومت سکہ لاا ابہار منیں کرتی بھے گرفنار کئے بیٹھی ہے اگر دیں اس عمل سے نفلت کروں تو گئر کار مہوا جا آیا ہوں اور اگر منفلت مذکروں توجرم مطیر تا جوں ہے

ایسی مالت بین کیابیں وسمجھ کمنا ہوں کہیں اس المک بین محفوظ ہوں ، اگر میں مرطانی وزیراعظم کولپند کروں یا وزیر مہداور ولیرائے کوعزیز رکھوں تو مجھے یا ٹوکنہ گار بننا پٹرے کا یا مجرم بننا پٹرے گا۔ لیکن بیں اس عجز و در اندگی کے باد مجود طائکر کی طرف ہونا ہا ہتا ہوں واسلام صرف ایک شہنشا ہی کولسلیم کراہے ور و و در اندگی کے باد مجود سب سے عالی و رفیع تظفی اور غیر مرشر وط تھکر لی ہے اور حس ہیں مسمی قشم کے اختلاف یا تحالفت کا وخل منیں مصرت کو رسف علیرالسلام نے ایسے ساتھی فندلیوں سے ہو ئفتگو کی وہ قران مے بار ہویں بارہ میں اس طرح مذکور میے-

اے میرے ماتقی قید ہو۔ کیا متفرق معبود اچھے ہیں یا ایک واصد القبار خدا اجھاہے تم اس کے مواد و مرے مبودول کی میتش ذکر و مینے نام تم نے اور متمادے آبا واجداد نے مقرد کر دیکھے ہیں۔

سواه و سریے مبودوں می بریسی در وجعے مام م سے اور مهاوسے دو امبیورسے سروسروسے بن خراکی بھرمت کے سوا اور کو فی تعکومت شہیں اس نے تمتییں تعکم ویابیسے کرصرف اس کی عبا دت کرو- میں دین قیم ہے ایکن اکثر لوگ اسے نہیں سمجھتے ۔"

دین مرسم بین مروت بست یا بین است علی السلام کایدار شاد آج بیطے سے مین زیادہ میں سبع کیونکہ آج

میں دیکھتا ہوں۔ کر صفرت یوسف علی السلام کایدار شاد آج بیطے سے مین زیادہ میں میں کیونکہ آج

ہے۔ کل کی مالت توریب کر حب ایک موریدار میجرکے پاس فرآن کی ایک آیت اور رسول مذاکی مدیث
مست میں میں میں میں میں میں اور میں اللہ میں

بی می ماری و بیب در بیب ایک در بیدری برسد پی ما ترای کا بیت این از مود است اس پر عائد موزان ما دو المها بیت بی ادر به بیلا اموا کا عبا گا این کمان افر کے پاس ما بیٹی تا ہے - مواکی اس شهنشا بی کا اعلان وقتاً فوقاً منت ف تو موں میں میجا جا تا راج - اور ترب محرالر سول الله نواز مان تمام نبی فوع اشان کو خواکی رهنت کا استوی بینیام سناکر اس دنیا سے رتصت موسکے تو جھنوں کے لید مرصور کے خلفا لیعنی مجانشین مقر رموت

رسید یونکا لفتاً و امیرالمؤنین، بوتا تفا بهاد سی تفییرے کے مطابق موبودہ امیرالمؤنین اعلی فرت سلطان المعظم شرکی ہیں اس بیعے ہرسلمان کو نواہ و «مصافی ہویا غیرمصافی کی سلم تکومت کے مالخت دنہا ہو یا مذمسلم کی رعایا ہو۔ قرآل تجریکا تکم سی ہے کہ خدا ور بول کی فروا نبر داری کرے اوراد کی اکا صرح مکتمد لعند اسلال سادشان وں کی اطاعت کرنے ہے ۔ میں میسے سے بطا مادشاہ محافشات رسول وراملونسہ

ینی اسلمان بادشا ہوں کی اطاعت کرنے جن میں مثب سے بطرا بادشاہ جائشین رسول وا اولم المرفئين بھے اور تعلیقہ کی اطاعت تعدا و رسول کے بعداوائشوط کی اطاعت تعدا و رسول کے بعداوائشوط طور پر نرم سے ۔ فران مجید کی جو تقی سورت " الدنا " میں خدا سے تعالی فرانا سے کہ " اسے ایمان والو خدا - اور رسول کی اطاعت کر و بوتم میں سے اولی الاسر ہو۔ لیکن میب تہا دے درمیان کسی معالی میں اور دور تیا مت بر

ایمان دکھو کیونکہ سی عمدہ اور اس ٹاویل سے ہ ا اسے دوسرے لفظوں میں لوں کہا جا سکتا ہے۔ کراگر امیر المؤنین جانشین رسول کرتم بھی کی ملحان

اسے دوسرے معقول ہیں جوں امادہ مترو قوات مذصرت بیرا ویرا جو بیان جو الدار الار واحب کو الدار الد

عمقیده ارجبد لوئی ریاضی باشگفت کاد توی مهین جوچیده اندین مسفیدول سے وقت میا اور ملام ایم ا جابل مسلمان کا عام اور مولی عقیده سبعه اسی عقیده کی دخاصت دبایکیزگی از مانے سے سبع - ایک مولانا مجري برهر

وفتر ثليفتر المسلبين محفرت عمرومني التُدعنية في مجديل برسرمنبرمسلانول سيماستفساد كها بتفا - كه بيس بو ملفائے رمول میں سب سے بڑا فاتح تصور کیاجا تا ہوں اگر تم کو کوئی ایسامکم دوں بوخدا کے ادر سول منداکی احا دیث کے خلاف موثوتم کیا کروسکے ؟ لیکن برایک اصول سلمرہ اوراس میں کتی م کا تغیر کان نہیں کرمسلمان ہونے کی تیزیت سے ہم اپنے دنیاوی مکمرانوں کے صرف وہی احکام مان سکتے ہیں جن کی دِل میں ضرائے نعامے ل الحام كى نا فرا نى كاكون مبلومذ بكاتا ،و كيونكه خدائ تعافظ قرآن مجيدكى اصطلاح مين الحكم الحاكم إلى شنشا ہوں کا شنشاہ ہے۔ اطاعت کی بدواضح اور فلمی حدود صرف ٹیرمسلم حکومت ہی رہن طبق منیں ہوتیں - ملکواس سے برعکس ان کا اطلاق سر عگر ہوٹا لازی ہے -اوران حدود وقیود میں من قیم کا اخ باكمق تم كالتخفيف منين موككتي ببهان نك كه اعللج ضرت تصور فظام وكن اعلى عرت نواب مالحب والمبور البكر فود مولالتماب مصرت ملطان المعظم تركى كبي ابنى مسلمان رعايات اين كسي البيكم كي تعميل كامطالبه تنبيل كريكية بواسلامي اسحام كم خلات بو-اس اصول اسلامي كي توضيح وتشريح مي يولاكرم كى ببت مى مستنداحاديث موجودين يمن بيل ايك يب مدالون كاكام بيب كالكم سفا أنسل كرے بنواه وہ حكم اس كے نزدىك ولىسند ہو يا مرمولىكن شرط بيہ ہے كراس حكم كاكو فى منشا السامن ويس سے تعدا تعاسط كى تا فرانى بوتى بور أكرسلمان كوكوتى الساحكم ديا جائے بوضل كى مرضى ادر تدا كيے عكم بنظات ہمو تواس پر مذاس تکم کا سننا فرحن ہے ۔ مذاس کی تغمیل وانجیب ہے ۔ تعمیل وا طاعت اس تعکم کا لازم

سيم بوتقوى برمتني بو-ميى منيال أتضرت صلى الندعليه وملم كى ايك اورحدميث مبن ظاهراً با كما يدرس كم نطق الزاب

ہے، فرمایا "کی خلوق کی اطاعیت وا جب نہیں بھیکہ اس اطاعیت میں خالق کی معصبت کا ادْنكاب بو'نا بىو ي

بم ير تعراش تعاسل كى طرف سے بھى كچر فرائض عائد بوسنے بھنے اور ملطنت كى طرف سے بھى لیکن اُخرکار برطانید کی محومست را بی کے مطالبات اور تدائے می وقیوم کی دبوریت عامر کے احکام میں تصادم ہونے لگانو ہمارے وہے مرون وہی فرائف رہ گئے ۔ بی زوا کی طرف سے عائد ہونے نظے اليى مالت بلم حرف خدا بهى كيے مكم كى تعميل كرسكتے سقتے بينا نيزا پنى تنقيرطافت اوراييج كا رہ استدا و كم مطابق ال تعميل كالوشستول بي بركرم بي مسلمان كي لفرت وتحبت كا سرتيم منواكي توشي ورنانوي بيع- كما قال رسول الترضلم الحب لله والبغض لله ...

اگرمندوشانی مسلمانوں کے پاس تکومت سے دو دو ہامخد کرنے کے لیے ایک طافتور فرج موجود ہونی ۔اور اگروہ بجے ادر مخلص للان ہوتے تو ک<sub>ے</sub> اسلام کے فانون سے مجبور مو کر حکومت کے خلا <sup>ن علم</sup> حبا د مبند کرنے۔ اور ہما دایر حبکرط اخالق دنیا ہل ہیں منین ملک

مولاما تحدثي تؤسر بيس طرسيفسلمان كى در مقام برنى يىل بېونا بوب بىستى سالىي طافت اورالىيى نوچ ئىسرىز بو تواسكام اسلامى كامنى ا بېسىپ كېسلانوں بىر سے بفتے ج کی استطاعت رکھیں وہ کم محفوظ ملک میں چلے عبائیں مہاں کوئی سرکاری استفاشے مذہب کی توہیں وہٹک کزارسکیں اس کے بعد حب کا ملک اس قابل ہوجائے یا وہ اپنے ملک کواس قابل مبالیں کروہاں خدا کی عبا دت بے خلیل کی جاسکے تو انہیں اختیار ہے کر اپنے ملک كومراتبعت كرايش-یر دہ کفرہے جس کے بیرے مکومت مسلمانوں کواب آبکی وعوت وسے دہی ہے اور حب ہم مسلمانوں کواس نازک موتعرم ال کے پیغر مل علیہ دم کی پاکسینتیں ساننے بیں تو وہ تکومت جو پینمبراسلام کی آخری وصیت امیو د دنصار کی کوٹیزیر تو العرب سے نکال دو) کے لیے ہم بر پائتی سید کریم وصیت کی پر واه مذکریں میمی گرفتار کرتی ہے اور طروز تماشا برہے کرتمام برطانی حکمران بهیشر میں اعلان کرتے ہیں ، کروہ اپنے المعتقادات المنف مذمب كامكام كومم برعايد كرف كاماى دهن مطقط مين ادرديدان كي تمناسه میں مرت ایک ادر امری کا ذکر کرول گا حب سے شرح اسمام سب پر روش ہوجائے گی مہندوستان کے عدر کا باحث جس کے لعبہ گ معظمه کا علان شاہی نافد ہوا۔ یہ تفاکر کارنوسوں پر سربی گئی ہوئی تھی جس کے تعلق بیلیتین کیا جانا بھے کہ کائے اور سور کی نیر نی تھی لیکن تعدیق اسلام کے خیالات کے مطابق ہوئیں پیش کرسکتا ہے۔ مسلمان کواجا ذت ہے کداس کی زندگی معرض تظریس ہو تو وہ مورکا گوشت کھا ہے ۔ بیرسی منیس ملکر میر مھی تکم ہے کراگر مبان بچانے کی برواہ نزکر کے وہ ایس قالت ہیں سور کے گوشت کھلنے سے انکار کرے گا آو دہ گنهگار کی موت مرہے گا مکی اگر اس کی معرفی زندگی خلومی ہوا وروہ تھلرہ اس طرح مل سکتا ہو کر وہ کسی سلمان کو فنل كريت تووه مرجائے اورمسلمان كي قتل سے انكاركر دے اپنے مالات كى موجود گئيں وہ اسمام كورك كرسك بيد يشرطيكروه ول معصوص بوليكن بسلمان كوبركز مركز قتل فركرت با اینمه وه مکومت بواس در مرزازک دماخ ب کرنورج کے معرتی تونے سے پیسے سابیوں سے بوجولین ب کروہ چیک کاٹیکه لکوانے پار توسنیں کریں گے بسلمان کوجبور کرتی ہے کروہ سور کا گوشت کھانے یا کا فرہونے سے بدنز فعل کر دکھائے۔اگر مذہبی آزادی کی ڈیک اور آگا با وشاہوں کے اعلانات شاہی کی کھیے تعدر وقیمیت سے توہم نے تعالات موہودہ میں سلحان میا ہیوں کوفوج کی ملازمت ترک کرنے کی وعظا وے کما یک مذہبی اور فانونی فرض بوراکیا-اس میے دہم خلاکے گندگا رہیں اور مذہ مکومت سکے مجرم-برغيب سے مامانِ بقامبرے میے ہے نم بوں پی محصا کر فضام پرمے بیے ہے اوش ہوں وسی بینام بقامیرے لیے ہے يبغام ملائفا بوحسين ابن على محكو سمعاكر كيواس سيمي المرسيسي میں کھوکے نرمی را وہیں سب دولت<sup>و</sup> نیا يرىنده دوعالم سے تفاميرے بيے ہے توحيد توبه بدكر منداحشريس كمردس کافی ہے اگر ایک خدامیرے بیے ہے كباذرب مربر موسارى خدائى يمى خالف یراً ج کی گھنگھور گھٹا میرسے لیے ہے بیں ایوں تو قدا ابرِسسیہ برسمبی میکش

مورخ الم صولانا فرسل المان الم

عكس تحرير و این می می می می می می مورقه ۱۹ وی کا جواب سرودی کو ای الله سرمند آسن الله ق سے دور عے مرکر میدسال سے میں عبرال عالم الموان سے گر سوں ہے کسی کور دہ میں لمرن و ندن مدید المان و من من من من المان و المراس من بولان عاسی ما جندرالول كے ساتدا الله عنون کو میں جا یا عاد الله علی فرائے مرے یک بہت اللہ عند فرائے مرے یک بہت اللہ عند اللہ عند الله عند الله یہ مد ترسیے ہیں آگے ہی ۔ اور کم اذ کم تذکرہ و ملیقہ ألي المعالم الماديرة في عالم على المراقع المعالم المعا و بنین اسطع رشی ساکن مے کہ رسین وکت بید اگرے پیدا کوئ از بری انظیمی قوت و فر رستدان ماری بر من سو بیمد وم وا

خالديزى ايهيه (عربي - علوم اسلاميات - اردو) بالتدارين معرف مل مان مدوى

حضرت علامرت کیمیان ندوی مرحوم کا اصلی ام المیں لیس نفا اور بد ام ان کی پیدائش پر ان کے واوائے تحریز کیاتھا اُن کی کنیت البحبیب بنی العدیں رنگوں کے ایک البرسلیان کے ام سے شائز بروکر الم خار اس سلیان کہتے کیے جب مولینا نودس شعور کر بینچیے قرائم ول نے ابنا نا دمبیر ملیان بنانا در کھفا شرح کر دیا۔ افغاق سے ان د نوں ما بچ سلمان نیما ہمر گئے ۔ شاہ سلمان محیلواری۔ دمشور مالم، وانتظاور صوفی ہ

وللم المن من الله عليه والمصنف والمنه التعالمين ملى الله عليه والم مولا أسليمان اشرت اسابق صدر شعبهٔ دیندیت مسلم پرنیورطی مل گرطه) رسابق صدر وانس جا نسام سنم ونيورطي على گرطه) اور ہمارے زیر موضوع سترسلیان۔

برم برست رید من بیدیات بین بادیات اوپرسک امول بی سے کسی ایک سے سافدالشاس کا اندیشر رہتا تھا، اس سلتے بینیا مران امران من اپنے نام سیسلیان کیفنے سے تعبق اوفات اوپر سکے امول بی سے کسی ایک سکے سافدالشاس کا انداز گیا ، اور وہ ندوہ کی نشبت سے ندوی مو کئے

اب کانام ممیشه کے لئے سبدسیمان ندوی ہوگیا۔ سید سیان ندوی مروم نسب محافنیات و دهیال کی طرف منے حمینی اور نانهال کی طرت زیدی "سادات مے نعلق رکھتے ہیں۔ ان اور وطون استیار معدد باسے زائد موصد گذرا کر اُئن کے احداد جزیرہ العرب سے بحل کر شدھ کے سامل پر اُ ترب ناندان ا وروطن

ادريها س الجميرك واستة بريي س كذركر بهاركواينامكن بايا. علار وروم كاوطن بها دسك

لل لينه من وليستركا علا قرسيَّه . مولاً امناظ احن گیلانی شنے رسا ا" ریاحل" سے سلیمان نمیر بیل ستیا لملسّت کی مکتبی زندگی " سے عنوان سے ایک مضمون سپر و زلم کیا ہے اللا ان كو وطن كے بارس میں حوالفاظ لكھے ہیں ، اكن سے مهاري بات كى تصدیق ہوتى ہے ۔ انقباس ملاحظہ مہرد : ـ

'' علآمر سّبه سیمان ندوی غفراللّمه لهٔ صور بهبار کےمشہور ومعروت قریبّر السّا دات والملوک وسنر" میں پیدا ہوئے ہو مادات كرام ك، دطن ومكن مون ك بعداطات و نوارج كي منازيتيون مي شارسونار إيمويّا ابل علم اورصاحب ول بزرگون كومرزمانه بي اسى يتى بي مم يات بي ي

ستدساحب ك دالد ما بدم دلينا محيم سير الوالحق ومترفي المستمار ومتين عالم دين تقدره رياست اسلام در اس شابي

عبيب غيراورسلسارٌ نقشبنديد سي يشي كابل تقد وأن كاظامر بإقفاراوراك كاباطن تقوى كالأيتروار تفار سيدصاحب كالأ ماجده بهی ایک عابده و زایده خاترن تقین - اور برے معانی موللینا سبدالوجیب دمتو فی منطق این سے مریس اٹھارہ سال برے تق

انهين بميسلسلة نقتنبذيه بين بعيت ليننه كي احازت تقي-سبرسلیان ندوی دمروم ) جمعة المبارک ۲۲ رصغر استان در مطابق ۲۲ روز مراه ماین کوصیح کے وقت پدا

اُن کی پیدائش پراُن کے عبر اعجد اعلیم عمدی کوخاص طور پرمبت خوشی ہوئی اور انہوں نے فرطومسرت میں

ميرسن مست مست دند من - شده نام بولمسن نام نيوضال خدایش عطا کرد اور بھے۔ یک لینی پیشد بیمن وحب ل برشهرٍ عن حدة بروسية - جوال يخت آمريو ماه بلا ل

بروزارسينه برقت سعيد - بيامه مث ل كل لانهال زارار وأشوب عثيم بكس - مكب دارش أن أيزو اليزال بروات قوی بادو مراش راز بر سند شاو مان به سر ماه و سال براتبال و دولت كندسورى مسروشمت نش شود يانسال نها ديم المسنس" انبيس المسسن" - "بوَو حافظت من صرت ذُوالجلال

ب يم اربخ او ادخه و عد يكاكب سروف ذاريخ ومال بگفت کہ ہے وا وشد مصب دعة

شده مهسد "مايان زيرج محمال

عبط فولسن البيدان ندوی رمزعم) من شعور کو پنیچ توانیس ابتدائی تعلیم و تربیت محد کے محموصة مم المرز عبط فولسن ابر جانے کی صرورت نہیں بیش آئی - 10 محدایثے گرکا احل علی دویتی تفار اُن محد برادر بزرگاری عبددى ت انهيں معن عزدرى كتب بإهائيں اور كھي كيم بيرط لفيت كى عِنْيت سے انهيں اپنے علق و تربي جي عما اللہ نے اپنے إن برا عباق كے بارے يمي فرايا كے إ

" بیں اپنے بھائی صاحب کے فیفن صحبت سے اپنے فلب میں یا کی محسوں کر اتھا " برگریا ابتدار تنی حس کا کلمیل بعد مین حکیم الامت حضرت مو لا انشرت علی تفاوی کے باتھوں انجام یا کا سیدص

زرگ مولانا الجصبيب وعظ وتلفين كسلسله من شاه محد المعلى شهيدى شهرة أمان كاب تقويته الايمان "كو فاص طورياك نظ

تھے علامہ مرحوم کو بھی بر کاب، عبد طفولیت ہی ہی دی روہ اس کاب کی خالص قرحید وسفت کے ملاح تعلیمات سے اس الستندار

عظم كراسون في ايك بار إن الفاظمين اس كاذكر فرايا :

ہوں سے ایک بور ال مصافرین میں مرسر سرز ہوں ۔ " بیر انفوشدالایمان بہلی کتاب تھی بجس نے مجھے دین جق کی باتیں سکھائیں ۔ ادر البی کھائیں کہ آنیا سے نعلیم و مطالعہ میں بیر علیہ سے بیسیوں کندھیاں کی میں اپنی عکرس وقت ہو آئیں طرکے کے خود مالی اپنی عکرس وقت ہو آئیں طرکے حکم کا مسیم میں اٹنی ہوں سے بیل زملی علم کا مسیم میں اٹنی میں اپنی میں ا

كررك مرامليل شهدا كالقين ببرحال اي محكه فالمرسي "

م المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المبيادي نوميت باكرابية والدما حدسكه باس اسلام بوربيتي كيمه المعلم ال کیلواری )سے کھیے ادر کما بوں کی تکمیل فرمائی -

اس ماحول میں ان کی ترحید بسب ندی سے نعینی ما بل ذکر واقعات و مجھنے میں آئے کہ وہ اس دوران خانقاہ کی بعض غیر شرعی رسوم اور مبفتہ و ار فوالد ن سن بميشته كريز كرن رب ريهان كه بارسه مي ايك بارانهون في يد بات ايت ايك ادا دن مندكر تبا أن :

" جورنگ بھائی صاحب کی عبائس میں چڑھ دیکا تھا، اس کا اُٹریہ تھا کہ طبیعت کو بہاں کے رسوم سے ذرا بھی منا سبست

بھلواری کے بعدستید نعاصب کو مدرسہ ابراویر رورمیٹکہ بھیج ویا گیا جہاں انہوں نے ایک سال تک رہ کر درس نظامیہ کی تعین ادر

مید صاحب عبد طفولیدن کے ایام میں معی نبایت میں اور خاموش طبیعت تھے بمولینا مناظرات کیلانی مرحوم نے اُن کے ایک ہم درس

موادی سید محد حنیف کی بر روایت نقل کی ہے کہ: "الام طفلي مي سے قطراً سيد صاحب كچير خاموش رہنے كے عادى تھے بيجوں كى عام نشرار توں سے أن كى طبيعت كرجياتياً كتي كم كى كن مناسبت بنيير تقى راس كے شرارت وغيرہ كنفقوں ميں سيّدا ليات بنيب كے ببت كم محمّاج تھے!

اُن کے ارسے بیں اُکن کے ایک اور ہم درس اور بے لنگفت سابھی مولوی جاد علی مان کہتے ہیں :۔ رزر " الكركوني تم بن كعيمنختى سے كفتگو كرنا تواس كا جواب زم الفاظ بيں ديتے اور خاموش برعبانے كيم كلام يا ب ولمجرسفت مذہروا. ورسی

تمتابون كالحرارين لب والبجرالبيترز در دارمونا وربيان كي قوت در داني سے شركار كے دل يُرْتَكُم كار عب بيٹيد مانا خشانت سرانداز برخالب رہتی كمبي تعشا اركر سنت زغے بے تطنی مي طانت سے إنز أتے راس مي جي شانت فائم زرتن يكوئى ناگواری ہوتی تواس كی نمآزی شم وابر وصردر كرتے گر

سید صاحب کے گھرکا احول تربیت محسلسا میں کمپر سروری ما بندایوں کا حال تھا۔ ان کے اطوار دعادات کی سنجید کی میں اس ماح ل کا بھی کا فی حصہ

معنوم ترات اكب مثال ملاحظه مو: .

ا بک دورحب وہ اپنے والیوا جد کے ساتھ وستر نوان پر کھانے میں شنول تقع تر کھانا چیا تے ہوتے کھی کا وارپیدا ہوتی ان کے والدنے ہے سات ویک چیپٹ رمید کروں اور کہا کہ اور کی کچر کو کا وی سے کچوں کی طرح کھانا کشٹے چاہتے کھاتے ہوتے میزے آواز تو گئے تکا ہے ہیں ،

ستدسليمان ندوى مزوم

ن وهو العمل السيدهاصب الملك من دين ونكر كي أخرى تربيت گاه ندوة العلماء لكفتر مين داخل كرائے گئے جہاں سے زنبين باخ سال *كت حو* مام تليم بدك في من واغ وكميل كاستدملي -، ما حول بین اتبلین علامشبی عیبیصشه در زماته ادیب ، مؤرخ مبر کلم فلسفی ،عقق و مشکری تربیت و گهداشت کا ماحمل میشرایا به اس دا دانسلومهٔ قیام کے دوران میں انہوں نے جو بیھے حاصل کیا اس میں معض دیگر اسائدہ کرام کا بھی حصہ یا قابلِ نظر اندازی ہے ۔ اس سلسله میں موللینا عمد فارون چیر یا کوٹی بمولینا حقیظ اللّہ مرحوم کمفتی عیداللّبطیفَ اورمولینا عبدالمی فزنگی محلی مسم اسمائے کرا می خصوصاً طال علی است را نے میں سیسلیمان ندوی مرحوم ندوۃ السلامیں علم ماصل کردہے تھے۔ اُن دوّن شاہ سلیمان علواری دمروم ، مدیسے سے مہم طالع معرف العمال اور اگریم ملامہ موصوت کے اسا تذہ میں شامل نہ تھے لیکن وہ بھی اکثران کی حوصلہ افرائ کوئٹے رہتنے تھے علامہ موصوت نے خودشاہ ما مردم مع ذكريس ايك والعراري سند ورصب زيل سنة . " یا دہے کداسی زمانے میں نواب عسن الملک رمزحرم ) دارا العلوم ندوہ کے معاینے کے لئے نشریف لاتے تھے۔ شاہ صلب ن مجھے اور میرسد ہم درس مولینا ظہورا حدصا حب وحتی نشائجہان پوری کوامنا تاکیش قرایا تقامیں نے زاب صاحب کے جرمقام میں ایک تصیدہ مکھاتھا۔ شاہ صاحب نے یہ کہ کر مجھے پیش کیا کہ بہ میرے عزیز ہیں اور آب کو تصیدہ سائیں گے ۔ اواب صاحب نے مزامًا قرابا كدريب آپ كيمزيز بن تومي امتفاق جبي وگر كاركرامتمان سي پيليم، ايمان لاچكانشاه صاحب نے فرايا در يرميرب مِمْ المرتبي مِن \_ ثراب صاحب سة قرما إن توا در هي رامتمان سنت بالاتربي \_ لیں تے اپناتصیدہ بڑھا فر واک صاحب نے فرمایا کریں تو اس پراٹی اوب دانی کا فاکن نہیں عربی کا کوئی اخیار منگوایتے ۔ اس کو بر به برطه البته إس زماني بس اللوار اور المويدع في محضهورا خبار بقير ره منكوات سكة ربي بي ان كويرها اور ميم زحم كيا و آر بے مدفوتش بردتے رفناہ صاحب بھی معے صد عظوظ بردتے ۔ ادر اس زمانے کے دکیل وطن اور کرزن کر طیمیں اواب صاحب ك اس معاين كي جركيفيت عصبوائ اس بي مياود كرخاص طورس فرايا ، بداخبارات میں میرامیلا ذکر تفادان کی اس فور میں ایک نقرہ برجی تفاکر مک ولات کی صورت کے لئے انشار اللہ صور يهاربردوريس ايب سليمان يش كرارب كا " ويا دروشكان مفحد ١٨١) ا بدحيرت أكيزوا تعيسيّ سليان مدوى مرحم نه اپني كتاب حيات شِلى مي إن سطورك ساته تحريز رايا بيئر -م " يرميري زندگي كاليب اې داند سب اس سنت ب اختيا رنوك قلم ياكيا سبك ، اگر ناخوين كواس سے فودستاني كى لواتى مو و دارالعلوم ندوه كيكيك بوسة نووس يرس كذر يليك تقد يكرامي كك اس سكة فارغ التحسيل طلبرك وشار تبدى كاكوني حلسة حس كا والى بندوسًا ن ك عام مدرسون مين بيئ شهين بحاتها اس غرض سه ماري المعالمية مطابق غرم ما اله مي رفا و مام اکھنز کے دسیع ال می طبیر دنشار شدی کے نام سے عدوہ کا مام سالا برحلیہ جواجی کی صدارت مولانا فلام حرفات الم برنسیار لوری تے کی جوشوع سے ندوہ سے شرکے ومعاون رہے تھے۔اس علیے کی خصوصیت رہتی کواس میں جدید دقدم علوم کے مامرین اور اسالندہ کی

سيدسليمان ندوى مزوم

مهابت الهي تعدا دخر كيب تقي ح والالعلوم كي غيذ بالكب وعودل كالمنان لينا جائت تق -مولینا رتبی از اس طب میں بیش کرنے کی فرض سے اپنے چند محنی کا الم ملموں کو تعبق عزامات برنقرر کے لئے تیاری کرتے کی برابیت فرانی اس ضمن میں دوری منیا للسن علوی در شیرا را تشکیر مدارس عرب الآلبادی شیر ترک عجید و پلاغت تند اور را فع ت علوم حدیده و تدبیه سر سے موار نے زنقر کی اس تقریر کے دوران میں ایک ایسا واقعہ پٹنی آیا جس نے جلئے کونما شاگاہ ادر سامعین کوائیدۂ صرت بٹا دیا بہین راتم کی تقریر ے اُنا برکسی خاط کر کہاکہ اگر بر بول میں تقریر کریں نویے شرقہ کہ کتابی کوابات کا بم بینین کولیں مولیانا سسب ِ قا مدہ جلسے سے اِسر جیا سکتے تھے مولوی تیرعیدالمی صاحب مرحوم نے مجھسے دریافت فرمایا کہ فاکسکتے ہو ؟ یں نے آنیات بیں حواب دیاا در عربی تقریبنروع کی جلسے پر اکیا ۔ ماں تھا گیا مولیا کو برخبر بام معلوم سول تو فرزا اندر آسے اور میرے پاس کھڑے ہو کر خیوسے وریا انت فرمایا کہ اگرتم کو اس وقت کو آئر منوع وبا جائے آوتم تقریر کسکتے ہر کا میں نے پواٹیات میں جواب وبا توم لینائے عملے کوشطاب کرکے فرایک لاس طالب علم نے ج تقریری اس ک نسبت نعین لوگ بدگانی کرسکتے بیں کرید گھرسے نیا رہوکرائے نتھے اس رفیع بدگھانی کے لئے اگر کوئی صاحب چاہی تواس دقت کوئی موضوع دے سکتے ہیں بہاس پرتقرر کریں گے .

بیشا نیج موضوع سے تقرّر سے سنتے لوگوں نے تواج قلام التّقلین مرحوم کا نام پیتر کی جواس دیا ہے ہیں۔ کھٹوئیں و کا است کرتے تھے اور على برمودنى دانبول نے برموضوع مفرد كاكم

" مندوستنان مي اسلام كاشاعت كبور كربولّ."

میں نے اِس موضوع پرع بی میں اپنے خیالات ظامر کرتے شروع سکتے۔ ہرطرت سے آخسننت اور افری کی صدائیں بار بار مبند مرری تقبل ، اشادم وم منع وش مسرت بن ایف مرسائل مد أناد كوم مرس مربر با ندع دیا جاس فاكساد سے ماسط جمین مسک سے طرد أخفار بن كرياً دحيات شبي صفحه ۵۹)

ندكوره واتف سے مولینانیل كا فرطوسترت وعبت طاهری بے گرمولینات ابنے ایڈ اوٹنا گردك كرشم على دامان كى اطلاع مولینا صبیب الرحمٰن خان لْ وحم كوين الفاظين فر إلى سيئد أس ست الرك فهتا ظام روى سيئه شبل كمنظة مير -

" .... سليمان كى طرف سے درخواست كى گئى كى نى البديبر جمعنمون في كو بتايا جاستے ميں اس دفت عربي زبان ميں اس بريك جروو ل

گار افلام التقلین نے ایج بسنمون دیااور بغیروزاسی ویر سے سلیمان نے نہایت سلسل نصبح اور صیح عرب می تقریر شروع کی تمام طب موجیرت

تقا ادر اُخراكوں نے نعرہ استے اُفرین کے ساتھ خرد كها كوبس اب مدسوكى " وسيان فسيل مستحد ٨ ٥٠٥) مندره بالاواتعه جهان ملامرسيد مليان مدوى مرحوم كي عظمت وتقيلت كاكيت قابل ترديز توت تابت سرا روبال اس سحه لبينخود مولانات كاسك ولي مين

کا تاکرد کی اہلیت دصلاحیت کے لئے بہت زیادہ اعماد واعتران پیا ہوگیا۔ اِس کا نتیج تھا کرحیب زندگی سے آخری آیاد میں مولا ماشنی مرحرم کواس زم زنگ دار ہے جل میلاؤ کا ونٹ نزدیک محسوس موا نزانسیں سب سے زیادہ اپنی مورکہ اُرا تصنیف سیرت پنیوی کی ناتمای کا رنج ادر اس کی کمبل کی گوشی انہوں نے

البيك تأم مودان كيريدين بند هواكرا بك الماري مي مقفل كرادية اورتهار داري بي مفروث بوزيرو ل كويد وستيت قرماني كريد البرسود معميدالدين اورسيد مليان كسيردك وائي ران دوك مواكى اوركوبركزز وسيفه والمن لل موله محيدالدين ووب مرحرم جومولا أحشيل مرحرم كمك اعمال خاويما في تقع . رسیمان ندوی درجرم

اه اجب ۱۵ رسر سر سدی سم حرب پیدو سیسی می ماری این می سود. کھول کرمیری طرف دکھیا اور دوانوں ہامقوں سے انٹارہ کیا گاب کیارہا" پھر قبال سے دوبارہ فرایا !" اب کیا ! !" کوگوں نے بانی میں تجاہر میر کھول کراکیے تجید دیا۔ زامیم میں ایک فوری طافت اگئی معاہدہ سے طور پرمیرا ہاتھا ہے ہاتھ ہیں ہے کوفرا یا :-

ما تبین میری تعام کمری کمان بنے سب کام چیوژگرمیرت تیار کرور " میں نے بھرائی ہوئی اواز میں کہا! طرور ! طرور ! !"

میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا: ضرور اعرور !! اس طور سے استا واورت کر وسے ڈسنی تعلق کی گہرائی اور کہرائ کا ایک صدیک اندازہ کیا جاسکتا ہے ماشاد کے والیں اپنے کی خطرت وفضیات کا بہت بڑا نبوت ہئے۔ الشرائعا کی نے اس سعا وٹ مندشاگر د کو بعد میں بیز فرق ارزانی فرائی کہ اُس نے اُسٹا و سکتیک کام کو باتیکی اس کے سے کی خطرت وفضیات کا بہت بڑا نبوت ہئے۔ الشرائعا کی نے اس سعا وٹ مندرشا کر در بعد میں میں اور ان اور ان کا کہ اور

ستبسیان ندوی مرحوم نے مولانا شبلی مرحوم کی کتاب میبرث النبی کی با فی علیری کا که کر بربہت بڑافزیفید سرانجام دے دیا۔ متلف علوم کے حصول سے نامزع ہوئے سے بعد جالیس برس کی ترک سیسلیان ندوی دو حوم استان سرائی تنظیمی استان میں مصورت رہے سامن میں اجماعی امور ومعا ملات میں بہت کم حصد لیتے تھے۔ اور اپنے مراز فور کر دیائے شنسی دیتے تھے اور بی الامکان اپنی طرف کی شخص اپنے جا جو لیا عبد کلیم و مستال

یں وروسا میں بن ہے۔ معید معرور میں ہے۔ معید معید مورد کی مام میں کر اور پیدواند ہوئے گئے نوائم کی منظیں اپنے چاہر لینا عبالگی معید اللہ میں بیس الاحرار مولیا ان میں جائے ہیں ہے۔ اور الا اور کروسے ؟ " ورب کے کہ کمیں پانشکیس میرے علی شاعل کو تنہ و بالا اور کروسے ؟ ان الفاظ سے بدبات محام ہے کہ انہیں اپنا منعیتہ مقصد ورس و تدریس کس تدر تریادہ عزیز متفا۔

ان العاط سے بدبات طاہرے ادا ہمیں ایا سعید مصد دری و مدریں کی مدریا ہے۔

علی مند مند بیات طاہرے ادا ہمیں ایا سعید مصد دری و مدریا کی الدوہ " بیسے بلند پایخ العن علی ما ہنا ہے کا نات الدیا علی کی سند مند کی ادارت او برائے نام تھی۔اصل میں برایک شعبہ الصد بیت منا ایس رسالے کا معیاداس الا الماس میں منا بین میں اس میں زیب واشاعت ہوسکتے تھے۔

تفاکہ ملک سے چیدہ بیدہ دائی نلم کے مضابین می اس میں زیب واشاعت ہوسکتے تھے۔

سیدصاحب کے معامش برلینا عبدالماجد دریا آبادی ہے اُن سے بارے میں لکھائے: " نگام برجین شونی اور ب آبی سے مولانا شباقی کی تزیروں کی منتظر رہنی تقیں واس سے کچھ کم اشتیا فی صفرت سلیما ل کے " نگام برجین شونی اور ب آبی سے مولانا شباقی کی تزیروں کی منتظر رہنی تقین واس سے کچھ کم اشتیا فی صفرت سلیما ل

۔ بھی علی افادات کانہیں رہ" اٹھا یہ (صدقِ جدید ۲۲ سفوری سم ہ وائٹر) سیدصا حیہ نے اس زمانے میں جس قسم کے مضابین میپر وقلم کئے۔اگ کی اسمیّت ، دقّت ببندی اور گونا گونی کا اندازہ اُب اُنظامی سیدصا حیہ نے اس زمانے میں جس قسم کے مضابین میپر وقلم کئے۔اگ کی اسمیّت ، دقّت ببندی اور گونا گونی کا اندازہ اُب

• اشتراكيت اوراسلام = طم بيتت اورسلان و اسلاى رصدخان و مسلة ارتفار و برنابا كى انجيل و كمررات القالم بن سعد كاتمارت = تياست و ايمان بالنبيب وغيره -

عد ما معارف • میاست • ایبان بسبب ربیر و ایران کا میاب و بیان کا میابی این می می اگن سے قرور لوگوں می کو بر تما میرسلیان ندوی مرترم کی ملی قالمیت و میامیت کا اعتراف صرف اُن سے ہم پایہ یا ملم میں اُن سے قرور لوگوں می کو برتما میں میں اُن اُن میں کر مرمد و من تیے بنو و مولینا شبلی اس سلسلد میں اس قدر مثنا شریعے کو انہوں نے ندوق العلماء سے ابطاس منعقد الما

يں اینے خطیے میں برطافرا دیا:۔

" تدوه ف كياكيا ؟ كيونس كيا ، حرث أيب سلمان كربيدا كيا تريي كانى ب "

اسی زمانے میں دارا لعلوم تدوزہ العلمار ولکھتری میں حدید عمل اور علم کلام کے ایک اٹناد کی ضرورت بیش آئی۔ مولیناشلیٰ نے یہ اسم مسند درس ابینے ای جوان عمرکین بیخته ملم شاگر در کے سپر دکر دی اور وقت سنے شاہت کر دیا کریہ آتخاب بلاشبہ لاجواب تخابر اکس وفت کی بات

ئے چیب سیّرصاحب موصوف کی عرصرف کین<mark>یں </mark> برس کے لگ بھاک تھی۔

توربی و تعلیم کا پرسلسار و تفوی کے ساتھ عرصے تک جاری رہا ، اِس دوران بیں سیّدصا حب سے جن طلب نے ملم حاصل کیا ان میں مولانا

مسعود مالم ندوی مولانا څداولین کرای اورشا دمعین الدین ندوی ( ډیرمعارت ) سحاسل سے نشاید کوتی جی تعلیمافیته 'اما نفٹ نہ ہور تے ان مالات میں سیرصاحب کی معاونت کی مرورت محسوس کرتے ہوئے الہلال سے ادارہ تخریر میں شامل ہوتے سے زور ویا مولینا آزاد ک

إس خمامش وكوششىش برمامارشبلى مرحوم نے نو دسيّد صاحب كريمي مشورہ ديا اور سبّدصاحب مولينا آذآ دمرحوم سے ساتھ بل كرتخرير سے ميدان ہيں علی' ا دبی اورسیاسی خدمات سرانجام دبینے کگے .

اً چ تک چاردا نگب مالم من الهلال " کی ملی، اوبی اورببامی خدمات کا بوشهره ہے ، بلاشبه اس میں سیدسیلان ندوی مرحوم کی کوشفسٹوں

کچھ موصر بعدسیّد صاحب" الملال" کی معاورت چھوٹر کم پونے میں درس وقیلم کی فرض سے چلنے سکتے ۔ ان کے جانے کے بعد اوارت کاکام اس تدرشاٹر ہرا کرمواپٹ ابرالکلام اُڈا واِن الفاظ ہیں تیدصا حیب سے واہیں چلے آنے کی درخواسسٹ کرنے پرعجور ہوسگتے ۔

" أب في بنامين بروفيسري تبول كولى مالاكم منداني آب كودرس وتعليم سي زياده عظيم الثان كامون سحد سية بناياب بندا سے لئے میری سنٹے۔ آپ کی عزت کرنا ہوں اور ندا شاہد ہے کر آپ کی عمینت ول میں دکھتا ہوں کیا حاصل اس سے کر آپ نے تبذی طب كوعر في نارسي ملحالادي -آب بين ره فالبيت موجود بكراب لا كحول نفوس كوز مد كم سلحالا سكته بين .

آب آگر العلال" با لکل ہے بھیتے ، اور حس طرح جی جاہے اسے ایڑٹ " یکھتے ۔ میں حرف اپنے معنا بین دے ویاکر ولٹکا ادرکچھ

نعلق مر او كلكة على أن استعفادت وي اور كلكة على أني براس طویل شط کا ایک حصرت حرمولیا الوانکلام آزا دمرجوم نے و جنوری کا الله تاکو تبدیلیان مددی مرحوم کولکھا تنا رو کیف مولیا او آزاد الب اللغرروز كاورعبقرى زمام كوسيدمها حب كي معاونت كركتني صرورت محسوس مهو بيّ. بلانسيه سيدصا حب سيريخ يرمبت برا اعزاز ب ورزالإلكلم

أزآد كجه خاطر من لانفه تنصر: الهلال محدا دارة تحريمي شال مون محدز النه بس سيدها حب يزومه عنا بن سيرو المركة . والم مضاين سيدسلوان كم ام سے منظرِ عام پر آجکے میں ، اِن مضاین میں سے اُن ون رح خاص طور پرشہر مبرستے ادرائی طلب طمہنے ان سے معتد براستفادہ کیا ۔ اُن میں حسب ذیل مزانات كمعنابن جي شال نفيه

الحربيت فى الاسلام " تذكار نزول قرأن حيشه كيّا ازئ كاكيب ورنّ لتعسين ني اسرائل مشهد إكبر وغيره وغيره

ر المعلم المستمر المنظم المنطبي المنت المستمارة المعلامة المن المنطبي كاونت أخوز ديك من الكيارانيون في سيدها حب كوتار وسركر بالمستالية المنطبي المنطبي المنطبي المنطبي المنطبي المنطبي المنطبية علامي<mark>م لى حاسى</mark> فرايا در بينته سكسك ايبضاب ادرأ محس بندكرن سيبيط انبين نبايت شفقت دمجت سه اپني زير نكميل على مهمات با سيرت النِّي "كوكمل كرن كي وسيَّت فراتى اور يومد شكم كرك مدار ومبركا الله كواس بزم دُك و لو كوتبود كو بمينت بمينت كست أس دنيات بإندار كي ط اب علامشبی مندخالی تی گرکس کا حوصارتها کواس شرنشین کی طرف بڑھنے کی جرآت کرنا ۔ اگرچرسید صاحب موصوت برا عنبار سے إس مفا بلندك ابل ننص لبكن انبي كوسب سند زباره اسسنناه كي عظمت ونعتبلست اور أن كي مسندسكه اخزام و وفاركاخيال نفارآخ علامتنا بمرحوم ك والب ارادت ئے متفقہ طور پرانشا دمرح می جانیٹنی کا آباج سیّد صاحب کے سر پر دکھااور اس طرح گریا سّیدصاحب کی علمیت اور فشیلت کا پر ملااعتراب ير جون م 1910 مركا و القريب م المن و تن سير صاحب وكن كالح ويُنام متعقى بوكر فظم كواه بيني يط مقر. وارا كم صبّعت كي منها و حب سيدسلان بدوى اعظم كره تشريد ، خ تريبان اجن ك وادالمعتنفين كا تيام على بينهي أ - کسکونی وجودنهیں تفایہ صرن اور صرف سیدصاصب کی گرشتشوں کا تنجم تفاکرایک روز شلی مرح دم کا خواب نشر شد و تعییر رتو کی اور بھراسے ترتی وینے سلسلیم به انهم ت ایبت ندسب و و ماغ کی جمل صلامیتوں کو اس طرح مرکز کر دباکہ کچیم می موسد بعد علی دنیا میں فارالمعتفین کا در اس کی علی خدمات کم دورو زوبک جیل گیا "وارالمعتنفین کے نیام کے بعدسید صاحب کے دوزوشب بیلے سے بھی بڑھ کرملی شائل میں صرف ہوئے گئے والے مر مرکب معرف وریس کچومزنوں پر بعض قومی رمنها دُن سنے وثنا قوماً انہیں سیاسی *سر گرمی*دں کی طرف دعوت دی رئیس سیرصا حب سی غارزا رسیاست میں اُف سے اختناب کرنتے رہے۔ورز اگروہ سیاست سے میدان میں کہی اِدی طرح داخل ہوجائے نوشاید ملک وقع کی سیاسی رمبتائی یمی وہ چرا کم کا نفاع حاصل کرلیتے۔ سیاس سرگرمیوں سے بہت مذکک الگ تھلک رہنے کی خواش و کومشش کے یا دعود اُن کے اکثر مع عمران کی سیا بصيرت وفراست كے فائل دمترت تھے۔ ابك بارمهانما كانرهى في ان كي ارس مي كها تفا. " مرمرا جا زمولوی سنے " مريسة بير المراب المريض والمول المريض والمول المريسية والمريض المريض ال صاحب ف ایک موقع پرسیاست سے بارے میں خود کہا تھا۔ ا ہیں نے کہی پیخر قرمے الود خود نہیں مہنا کی محد کلی (حَوَبَسِ الحیہ بنا دیا ادر کیج شوکت ملی نے ۔ اور حیب کسی نے پہنایا بھی تر میں نے اف سیاسیات سے اس کریز کاسیب انہوں نے نود ایک بار اِن انفاظ میں ارتباد فرمایا تھا۔ " وليوميني (سياست ) محمعتي تزير بي كرم راكيب كوغيرويانت وارسح بركماس مح ساتفه معاطر كيا جاسة راور بعواكراس كي وبانت الماست سرمائے تروبا بنت دارمانا جاتے میرا مسلک برہے کہ ہرائیک کوانچھا اور دیاست دارسجیا جائے بھراگراس کی ہد دیاتی نابت

111

سيدسيلان ندوى مرثوم

مربائے نراس سے نطع تعسل کیا جائے "

میں بڑے سنمان

ستدصاحب ایی نبابرعملی سیاست سے کنارکٹی اختیار کرنے رہے اور اگر مجور موکر اس میں حفتر لینا بھی پڑا تو وہ زیا وہ سے زیادہ شررہ

ر دائے کی مذکب نعاون کرنے تھے۔ اپنے اِس سلک سے بارسے ہی انہوں نے ازراہ مزاح فرایا تھا کہ۔ " بعنی! مجھے چیبر رکبیش زاتی ہے، پیکب پر مکیش ہیں آتی !"

اس سے علوم ہو تاہے کو سید صاحب سیاست سے اس مفہوم اور طریق کا دے گریز کرنے تھے جس میں فربب اور بد دیا تی کا شامئر ہو ا ہے۔ پر انہوں نے اپنی زندگی میں نعیض ایلے کا رہائے نیا یا ں بھی انجام دیتے جنہیں ہم ان کی شاغداد کلی و قومی خداست قرار دے سکتے ہیں شال مے طور پر بند

ر وانغات درې د بل م . • سید صارت می مطل<u>وا شر</u>می عبس علمائے بنگال سے اجلاس منعقدہ کلکتہ کی صدارت فرمائی ادرائس میں اگریزی محوست سے جبرو تشدّ دے باوجود

اجراّ من أمورْ خطیر دبایس سے لوگوں کے دلول اور ذہنوں سے اُگریز کی مرعوبیت اعظم گئی۔ • و وسط 19 مير مولينا محد على ترم راورمولينا حبد البارى فراكى على وغيروك احرار بدو نعر خلا قنت كرساخة على متيدك واحد نما تندي كاح يثيبت

ەلەرىپ ئىشرىين سەكئة ادر دېال اېرل نے نمائند كى كاحق اداكر ديا ـ • نونا المارية من سيدصاحب منهجيت عملائے مندك اجلاس منعقده كلكة كى صدارت سے ذرا لفن سرائيام ديئے ۔ إس اجلاس كرنز كار بس أشاذ الدمولينا محدالورشا وكنٹر برم وم اليسے مليل العقب مرعالم وين مبي شركيب شھے ۔ إس اجلاس ميں انہوں نے جوخطية صدارت ويا ، وہ مسلمانوں كى

و مخطفات میں انہوں نے الخبن حمایت اسلام کی دعوت پڑعہدرسالت میں انشاعت اسلام "سے عنوان پر تقریر فرمائی- اِس اجلاس میں ملارد نقلاسے علاوہ علامرا تبال مرحوم البسے مشاہم چشامل تھے جنبوں نے سبدصاحب کی علیبت و نقیبلت ادرا بلبت و صلاحیت کا

بندُدكستان كي أزادي ادرمخده كومنت كي صورت مي جرمسائل ببدا موسكة تقى ا درج فدنتات پيش أسكته تنفي انهي اپي فداد دبسيرت

لراست سے بھانپ کمانہوں سے ا ملان کر دیا تھا کہ " سورا ج فائم ہرنے کے بعد سلان کے بیش نظر جرمعا طانت ہی، اُن ہیں اکیب مطالبہ بربھی ہرکہ اُندہ حکومت برمسلان

مے فالص مدمبی اور تُتفقى توانين كے تحقیظ ، ترتى ، اصلاح اورائندكام كے لئے علیدہ انتظام ونا جا جيتے ! ان چند مثالوں سے اُن کی توجی و ملی خدات سے وائرۃ کاراوراُن سے مزاج وطبیعت کے مطابق اندامات کا ندازہ کیا جاسکتا ہے۔

ن اخلاق نیبرساسب مرحوم حمزاندانی بی بغیر اسلام حضرت محمر مصطفهٔ حملّ اللهٔ علیه دستم کی بیردی کی گوششش کرنے ستے علم، ای احلاق نیبرسن، مروّت، حیا، نزاخق انحسار و نیموسب نمیساد صاف ان کی سرشت میں شامل تھے مولینا عبدا لما جد أَان ف ابك باراين كفتكومي أن ك بارك يم كوابي دى تھى كر:

"رذائلِ اخلاق بالطبع أن مب موحود بيء فخص "

بِهُر مسيّد صاحب کي د نامند پرمرالينا وريا اڳاري موصوت نے صدنِ عبر پر (۴ رممير ساق النم ) ميں جربپها تنفريتی مضمر ن سپر دنام کيا. اس ميں

م عصروں کی زبان اور تعلم سے صنب اخلاق سے سلسلے میں اعترات عظمت بالشبہ سید صاحب می رفعت کر دار کا بہت با است

تبدصاحب کے اخلاق دعا دات میں جہاں اور متعدد اوصات دماس موجو وہیں، وہاں ان کی علمی فراخد لی اور کی خصوصًا قالی وکر ہے سبرت يساس نوعيت كى كتى شالبى موجود بي-ایک شخص نے سیدصا مب سے ایک ایک مقالے کا نفظ بد نفظ جرمن زبان میں ترجمہ کرکے مدان ایٹرورٹی سے بِی ایکی مڈی کا دگر العمل كرل كي يومد بعدا فشائ رازك الديشي إضير كي خاش سے عبور به وكر منك ميں والين أكر معذرت كا أظها ركبا يسيد صاحب تن نها يت فهال

معات كرديا اور فرطايا ؛ " كچەمىرى نېپىي مىرانۇ كونى نقصان نېپى سوا . اور آپ كا نائدە بو كليا "

يتصداك ونيا داركانفا - اكب ويندار كولات والعصاحب في تيرصاحب كى كناب رحت عالم الصعوران تي ردو الكر رجت دد عالم" کے نام سے ٹنائے کردیا۔اور اس برکی تھم کی معذرت کی صرورت بھی محسوس نہ کی۔ اسی طرح ایک اور فشہور ال تھم " فسال ى بانچرى ادر تونى علدول كابىرى سامواد بېرايد بيان تنديل كركه اپنه نام سے جاب ديا اور اس بى ستيدما حب كما يا كام ا نہیں سیم ی مکن سے اس سم کی کچواور شالیں می موجود موں جن سے ایک بات ظاہر و پاہرہے کوسید صاحب مرحوم کی وات گران ملی کالات کے سلسلے میں ایوں اور برکا وں سب کے سلتے انا دیت کا موجب تھی اورسیتے۔

سِّدِ صاحب اس اعتبارے واقعناً نهایت خش نصیب شنے کرانیمی مولیناتیل مردم کی شهرو آنان نصنیف سیره البی ستی اللّه علیه وطم کی کمبل کاشرت ماصل موارگریا جرسعادت علا، شبل کو اخرعر می حاصل مولی وه شید صاحب

الرمین بہتے ہیں ہے۔ "سیزة النبی" بیں سوائح کی ترتیب کا کام ترمین حذ تک شبلی مرحوم کر گئے تھے لیکن حضوراکوم ستی اللّه البیدلم کی نیاب مبارکہ سے سز بلجی "تراًن کے مطابق کر وکھانا ایک وقت طلب کام تھا۔ سیدصاحب نے سالہاسال تک روزوشنب کی عزن دیزی کے بعد پڑتی ماسل کر دیا اور فران وحدیث کے مطابق تحقیقن میں محوج کر اور اپنی مفسّرات محدثانات افتیہا نہ انتظام اور نسستیانہ عزمت تبار انسام کی المبیتوں اور مساد بیتوں کو رائے کارلاکوالفاظ کی مدوسسے المخصور صلی اللّہ علیہ دسلم سے بارے میں یہ بات نابت کردی کر

كَانَ خُسلُقًا الْقُرُانِ ء

وأب صلّى الله عليه وسلم كالمستكن فرآن وكي مين مطابق عنا ستير صاحب سے دل ميں سيمير إسلام استبدالانبيار ارحمة للغلمين احضرت شمد عصطفاصتي الله عليه وسلم کي نبست اس اندر و الله ن ختی کروہ سلوک کی منزل طے کرتے سے بیلے بھی اُپ اور اُپ سے پیغام سے خلات سُوءِ اوب کاکوئی کلمیسُن کر برواشت نہیں کر کے تھے . نسو ما تغاق رور ر سے اگر کوئی الیا مرحلم ا جا ا تران کا قلم طوار بن ما استار

ان كى زندگى من يورب مصطفتر قين قد اس من السانيت ملّى الله عليه وملّم كه خلات جوعاذ فافر كيا تنا ، أس عاذ كأنسكست دين ك مليلي سيدها حب ك كوشفشول كوتا ويخ اسلام كمي فراديش نهيي كوسكتي أس زلماني مي سيدها حيني "بدول وحدت" ك اوس اكب د ساوي فرالي تفارهب مين وحدث اللي، وحدث كتاب، وحدث السانيت ادراً خرب دين و دنياكي وحدث كرنها بين موتَّ، او مدَّل انهاز مي ميَّي كيا تفاراس کماب کی ایک ایک سطرین صاحب قلم کا جذب ورون اور شاوس و عبت کار فرانتی ایس سند از این نیز و برول ریز و ک مصدال جهان اس ال اسلام ستفيد سرت وال بين غير المي شار وست إفيرز روسك.

ا مفام بیناً و تف ایکن اس کے باوتو وانہیں کے ایسے دہر طریقیت کی الاش تقی جو اُن کی اَنْشِ نمیت کرتیا ترکز نے می سلے اس مقصد رسے لئے وہ تقریباً دس بس کے شیخ کی المنتی میں ہے افراما جی امداد اللّٰہ ما برکی سے ساتھ دل امراد سے اعت اُن سے نابیف ایت. مولینااشرت فایخان گی محتلقهٔ ادا دیت میں شامل بوگته یہی میں اُن سے پینے مولینا مدالما مید ویا آبادی اور مولینا مبداباری زری و میر دہم بنہ کے

مولینا اشرت ملی تما نوی مست مبارک پرمینت سے اس دانتے سے بنط جی مبتد صاحب سے ول ان ایک کے بارسہ بن است انتیات تكم مذات موجود تنف رئين اس سلسلة امادن مي مشلك، وجائف كدايعد إن مي حس تصافها في مركبا، ووته إلى بُنتك وتقبيد ب سرت به میمعامی مولینا تھا نوی علیا ارتمہ سے دندگ *سے برصلے اور* ہر <u>منظ</u>میں جا بیٹ ورنٹائی ماصل کرنے کے آرزو مند دستقہ تے سیدسا ب خ

مستبدسليان ندوى مرحوم

خر دمولینا عبدالباری ندوی کوایک مکتوب میں لکھاہئے۔

" حصر بت نفالزئ ميرے مرمعالم حتى كر ذانى معالمات سے بھى با نبر لميں - يدميرا حيش مستبت سئے كرا پنے والتر نفين كى طرح

أن كونېرمعا لله لکھے بغير عين مي نهيں مثنا يُ

یہ الفاظ اپنے مزند کے ساتھ سیدصاحب کے ذہنی اور ول لگاڈ کا زمارہ کرنے کے لئے بہت عدیک مدد وسے سکتے ہیں۔

اعر ارتفاقت استبسلیان مرحوم نے اپنے شیخ کی زندگی میں سلوک ومعرفت سے جلد مراحل ملے کہ لئے یہاں تک کروہ اپنے مرشد کی اعراز خلاقت حاسنظرس اس داستة محسب نشيب ونرازس إدى طرح باخبر بوسكة حبب بدمنام أكيا نومولبنا اشرف على تعالنى

مرحوم کے ولیں وانفوں کی رہنمائی کے لئے سیدصاحب کو ہرطرح لائقِ اعتبار دیجہ کرانہیں اپیا خلیفرنبانے کی خوامیش پیا ہوئی اس مقصد کا امنوں كن بيلے استفاره فريا يعب اس ذريعيست مائيد و تقويت ماصل مرد في توسيد صاحب سے نام ايب مكتوب تحرير كيا يعس ميں يہ تحرير فضاكو ا

« میراجی جا مثنا ہے کہ اَپ کوخلافت وُوں۔ ہیں نے اس سلسلہ ہیں استفارہ بھی کر لیا سبئے۔ اب اَپ کا کہا مشورہ ہے ؟ سِّدِصاحب ودِّبين روز مِين خودي ابينے شِّيخ كى خدمت مِيں حاصر پوسے واسے نقے اس ليتے انہوں نے اس گرا ہی امرکا حواب نہيں كا

حب ما صرفدمت بون تربعي فاموش رسية إخراكب ون خود عليم الاتست مرحوم كي طوت سي ايك كاند برمزوم به الفافاط كر: " آپ فيريد استشاره كاجراب نبي دبا "

إس امرار برستد صاحب مفحراً باعرض كياكم ا " حصرتِ والأكا كلتوبِ مِرامي ليده كر فدمون تلصيد زمين كل كنّ بحال بي اوركها ب بي ومه وارى إ

حبي حصرت والاكوبرحواب بإصواب بينيا ونهابت مسدور برم اور عاصري سع فرايا كه: " الحدلله إومي عباب أياحب كو توقع متني "

اس کے بعد مرشد تفاوی نے مریہ ند دی کوخلافت عطا فرقادی اور اُن کومسند اِرشاد پرشمکن فرقادیا ؟

حصرت مولینا انشرف ملی نفا فزی علیالرحمت فیمنی صحبت سے سیدصاحب کی زندگی میں اس قدر واضح القلاب رونما ہوا کم وہ اکھ طرح دنیائے عاسے دنیائے معرفت کی طرت آگئے ۔اس ِ زمائے کی کیفیات کا اندازہ سیدصاصب سے اپنے سکاتیب وغیرہ سے بھی ہو اسے۔

مرالیا عبدالباری ندوی کے ام وہ ایک خطر میں ومطراز میں ، " دس باره برس سے جربیز نظری طور پر سمجد میں بنا تی تھی۔ وہ حملاً سمجھ میں اُگئی اود اب تلاقی ما فات میں مصروت مُجو ل ''

اس طرح مولینامسعور مالم ندوی دمرحوم ) کوابک مکتوب میں لکھا ہے۔

" داه داه کا مزه بهبن الله چیکا اوراب برزنگ از جیکا-اب آد آه اه کا دورسے راور اپنی پیمان تیا ہی پر ماتم اور اکنده کی مکر دریش ہے ر مكاتيب سليان مزنيه مولينامسعود مالم ندري - مكتوب ١١٩)

سبّد سلیمان ندوی کی زندگی میں بیر برانقلاب آیا تھا۔ اُس کی شہادت دارالمصنّفین سے دیگر رفقائے میا نات سے بھی لتی ہئے۔ اس سلس درج ذيل دو أنتباسات طاحظه ترجيحة!

بسيّد صباح الدين عبدالرحلي ابيث مضمدن مين لكفيته بين:

ستدسليان نددى

= إس تعلق سے ساتھ سید صاحب سے بیل و نہاری برل سے اگر جدائ کی بوری ذندگی دینداری اور بر بیز کاری میں گذری تھی لیکن بادهٔ طریقیت سے سرشار ہونے سے بعد ان کی دینداری میں آؤرج و تقویٰ کا اور می زیادہ گہرار نگ بیدا ہزگیا ،عبارت دریا صنت بڑھ گئی۔ ذکر ختل کے ساتھ ذکر مِلی بھی کرنے لگے تقریر وخطابت نے وعظو پند کڑسکل انتقار کرلی۔ زیادہ و فت علی مذاکروں سے مجاتے رشد وبدایت بس صرت موت لاگائ (معارت سلیان تمبر صفحه ۱۳ س اورمولیناننا معین الدین احد ندوی مدیر معارت "ف لکهائے .

" وه صيغة الله بي الكل رنك سكة تقد. وَهَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللهِ صِبْعَةَ اور ان مِن بُرادها في القلاب بدا مركما تنا

ان تحة خيا لات بين هي طباً تغيرًا كيا نفا مادران كي تقريرون ادر تحريون كارْنگ بهي بدل كيا ؟

اس زمانے میں متیرصا حب نے جومنظوم کلام کہا۔ اُس میں ہی اِس انقلاب سے مظاہر موجود میں جبندا شعار ملاحظ مہوں۔ نغمته الله سے طبع حزی موزوں ہوئی \_ جر کمجی گاتی نرتھی، وہ وجد ہیں گانے لگی۔

نبف ب يركس ولى وتت كا - اب جو براكشعرب ، الهام ك. سميس ميرك كلام كوجو بوسش منديي - متى ميري يربادة الكورك نهاي -

جوشعر بھی سپردیش لم کرر ابوں میں - سب واردات عثق رقم کر راہوں -وبوانگان عشق كودك كرصلات مام . أداسينري مجلس مم كرر با سون.

مولینا اشرف ملی تفانزی مرحوم کے ایک اور ضلیفہ میاز مولینا الماج حافظ محد عمان فان مرحوم رادی ہیں کہ : " ایک مرتبه حفزت سید صاحب سے کمالات کا ذکر الگیا تو حفزت مولینا تھا لوئی فی قربایا کہ جو لکوای سوکھی ہر نی

ہے اوباسلانی و کھاتے ہی ہوکک اٹھتی ہے اور جو گیلی ہوتی ہے اس کو عمر بھر بھی بھپوٹکتے رہنیئے فو سوائے دھوئیں سے کچهنهیں افتقا --- ان دستیسلیمان ندوی میرس بات کی کمی نفی "

مرشد کی زبان حقیقت بیان سے برالفاظ مرید کی عظمت سے بنے یقیناً سب سے بڑی سندہی ۔ العن السيد صاحب كي بعض تصنيفات ادر على مقالات كا ذكر متمتى طور بيا بتدان سفور مي أجيكا ب ان سفات

میں ان کی حید ایک شہرہ اُفان کما ہوں کا ذکر انسا کقفیل سے بیش غدمت ہے اس سلسلے میں جن کما بوں کا ذکر فاص طور پرمطلوب سے ، وہ حسب ذیل ہیں ا

• سيرة النبي رصلي الله عليه دسلم)

- خطباتِ مدراس۔
- ميرېنت ماكنژه
  - ارس القرآن

جين لرسے سلان • عرب وہند کے تعلقات ۔ مضامین عرفالات وخطمات صَّالًا عَلَى إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِم السَّمِ السَّمِ المِل مِن عَلَّمَةً الْمِن الدَّبِي ثَمَّال صَالَةً عَلَى إِلَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ عِلَيْهِ وَلِم السَّمِ المِل مِن عَلَّمَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِمُ المُ اللبي صالله عليوتم إكاب اس شرح ولسط سه كلف محفظ الش مند تقد كماس موضوع بيمله صروى معلومات المساعكم والم مائیں ایکن دواس کناب کے بہلے دو حصے ہی لکھ سکے تھے کہ اللہ کوپیارے ہوگتے لیکن انہیں اس کماب کی تعمیل کاس فدرخیال اوراثنتیان تعاکما نے ابی زندگی کا اس ایام میں اپنے شاکر دار شدستد سلیان نددی کوخود طاجیجا اورموت سے پہلے انہیں ابی زندگی کی اخری خواسش لینی اس کتا ع كميل سے أكاد كميا وراين لبداس كام كومكمل كرنے كى خواہش ظام كى ستيد صاحب نے استفاد كى خواہش لورى كرنے كاد مدہ كيااور مجرسالها سال كا وكاوش كع بعداس ك بارعظ اور مكوراس كناب ومكل واكل رويا بالنشبة إلى مرودك بعداس كناب في مميل سيدمها حب كاليف عظيم كارنام جہال کے مق سیرت وسوائح کا نعلق ہے ، وہ پہلی دوعلید وں میں کمیں ہو گئے تھے لیکن اس کتاب کی نالیف اور تصنیف کا مقصد پیٹا ے عالات جبات مے ساتھ ساتھ کی ہے بیش کر دہ دین کو بھی اجا گر کر ناٹھا۔ اس لئے باتی حصوں میں اسلامی تعلیمات کی تفصیلات میں جمالاً سے صروری مسلم ولائل و معیزات کا بہلوئے نعیسری علدفاص طور پرولائل دمجرات ہی برمبنی ہے۔ چرفنی جدمین اسلام کے بنیادی مفائد کا ذکر ہے جن میں ٹیزت ، وی ، طائکہ ، فیاست ، سزاد جزا ادر حبنت و دوزخ الیے وابطاً مسائل دیجیٹ کی گئی ہے۔ بانچرې جارعبا دان سے منتعلق سے - اس میں اسلام عبادات کی مصوصیات اور اس سے احتدال و نوازن بر روشیٰ دالی گئی ہے جا آن يعني نماز، روزه، ج ، زكرة ادرجها دى نفصيل اور ان كى مكتول اور صلحتول كى تفصيل وَتَشْرَبِح سے محبت كى كئے ہے بيم فلبى عبادات مثلاً تعقباً وْكُلّ ، صبر أَسْكر وغيره كا ذكريت -جینی عبد اخلانیات سے مرصوع پر ہے میں کا تعلق زیادہ تر حقوق العباد سے سبک ماس میں اسلامی اخلاق کے اقلیادی بلودل کو اللیک اسلام ادراخلاق سند کا تعلق ظامر کو ایکیا ہے معادت کی میلی دوجلدوں سے بعدت سیان ندوی مرحوم کی باتی جار علدوں پرایک مظافرات اللہ حقیقت کا اعترات رنا بر استے کر مجموعی طور برمیرت اللبی رصلی الله علیه وسلم ) جدید علم کلام کی نهایت معرکه آزار کتاب بنیے جس میں اسا ایک ا حروری فدّوخال ا جاگه کردیتے گئے ہیں۔ م يخطبات وراعل سيرت نبرى كم سلسك كايك اورائم تصنيف بئر بينطبات مدراس ك وبندار كالفران ا فرائش باكتوبره الله ميسية كعندنيهون بدية لئي تقر جديدين تناب كاصورت مي كميا المينا بر آب زیا ده تنخیم تنهی بکیکو ڈیڑھ سومنفیات پرمشتل ہے ایکن اپنی معلومات کی وسعت ،مباحث کی ندرت ادر افادیت کے اقلیا ہے۔ ى كى تابوں پر بىيارى بىئے ان خلبات بىں سىرت تى ئى كى منتلف پېلوقدن براكى۔ نتے نقطة نظر اور نتے اسلوب سے بحث كى كى سال من بہلے خطبے میں بربایا کیائے کوانیات کی کمیل صرف افیائے کوام کی میروں سے موسکتی ہے۔

"نا دیخ ادر دلائل دشمال موی سے پورے دخیرے کا جائزہ لیا کیا ہے۔

• برست ادر بالح بي تعطيم أتحصرت صلى الله عليه ولم كى جامعيت وكاطيت يرحب كالتي به جامعيت كالمطلب برب كدات كى عنات طلب بي منفف انسان طبقات اوران كوزندگ سے سرطوا ورمرانساني عزورت سے منطق اسرة عمل موجود بے دادر كا لميت سے مراو بر اس كونترون ذيك

ے بے را متفال کے آپ کی حیات طیب کامرو اندمحفظ استے۔

انقلاب أكميز خصوصبات پريميت كائمي ہے۔

و الطرين تطبير أب محيرينام كيفيادى نعليمان كاذكرة الرين يتابت كياكيا م كاسلام مع بيتير كسى بى مرب بين عالص از حيابس عى ادر من الماسب مير كى حدّ ك تنى ، ده المطالعيرات "داولات ك باحث ترك مي بدل كن غنى .

"خطبات دراس" كاس اجالى فاك ساس كماب كالميت كالداره كيا عاسكات.

مرة عائشة المسيرت كے سلطى ميرى كتاب بى ماكرچ بر بلا مرحزت مائش كے مالات و زدگ برشتل ب كين اكسے شيت سے مرتبي سبرت نبوي بي كا صميريت عصرت عالشه كان فكرك يتبتر مالات كانعلى كسي يمسى طرح ويُكر حود رسول تعول على الله عليدو على ك

ذانب گرا ہی ہے ہی ہے۔ اِس میشنٹ سے اُن کے موانخ ایک طرح میرمت نبری سے موخوجے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا میرنٹ عائشہ کوسیرنٹ ہی کی سلسلے کی ایک

ار الرج بنابراس كتاب كاموضوع بيرت به الك به لين مصنّت ك قول كه مطابق إس كوسيرت التي اصلّ الله عليه ولم كاديبا ج احل القرائ المن كالقرائ المجمنا جائة والمركة بالمنابك نعسنيف كامتصدر آن بيدك بعن نار بن اورحبرانباق با يأث برستنترتين ك اعرّا ضات كاجواب الد

عرب كى قديمٌ ماريخ ادر حبز إنيا برجقين ومنفيد ہے۔ قرأن باك مين عبرت دلبعيبرت كأغرض مصاعرب كي فديم أقوام ،أن كه أجيار ورُمل ادر أن كه شهرول ، أباويول بمسكنول وغيرة كاذكرسته البهن

متنة تعين نيائن كم باسد من فلط سلط تحقيقات بيش كبين جرامين ملترين كوظفا فهيون مي مبتلا كرنه كا باعث بنين رائيه بيانات كي نفيسر من الوب كربت مى زبانى روايات دراسرائيليات بھى شامل ہي- اليي با زن سے سنشر نين كواعترا ضات كے اور بھي مو تصليك

"ادمن القرآن" اليے اعتراضات سے جوابات اور عرب کی قدیم " امریخ کی تحتیق میں مکھی گئی ہے ۔ادراس کا انداز بیان می سبرت بری کی طرت ۔ منافل: کے بجائے مقتار اور انداز ہے۔

یر کماپ سیدسلیان نددی مرحوم کی مذکورہ دبنی نصانیف سے مبٹ کر خالص ملی تصنیف ہے ۔ کین اس میں شکلمار منصد موجود سے رہیں اور میں میں است سے است موجود ہے ریر کتاب اگرچہ خالص علی قالر کی نے کین اس کا تنسبہ بند دوں ادر مسلمان کے تاب سے سلید میں مبن

كاانسداد و ندارك مهي تفاجرا نكريز مكومت إيسياس مصلحتو ل كي خاطر عام كرري هي.

بر کتاب ملی تصنیفات کے سلسلے کی ایک اور کڑی ہے ۔ رخیام ایک نامورنسنی اور جلیل القدر فاضل تفالیکن اہل اور پ اسے ایک میں اور رزدمست کے صورت میں بیش کونے کی کوشٹ کرتے ہیں جوان کی تحقیقات "کے مطابق مہزن شا ہدو شراب میں متغزق دہتا ادراس كى زند كى كامقصد رندى اورىيش ريتى كيدسواكيد نفا فيزود اسى مشرب كامبلغ تفا .

ستبصاحب کوابل بررپ ک اس خفتی سے انفان مہیں تھا ہوہ اسے اپنے زمانے کاعظیم لسقی ، میتین ، نجوم اور ریاصیات کا علام ادرم

مشرب سحيفة تنفيه نينرود ان سح خيال مي اكي ويندار سلمان نفا اور ندسي علوم مي مكل وست كاه كاحا مل ثفا ـ سبدها وتب ترحمين سے مطابق حس طرح مولينا رومي، شمس نيرزي ادرالوسيدالوالينرجيے بزرگوں كے كلام مي بھي شاہد ونشراب كي زنگينا

التي مي ادر خواجه ما فظ شرارى كاكلام هي أيب طرح إداً ميناد" ب اسى طرح بقول ما اب

ہر خبیہ ہو مشا ہرہ متن کی گفت گو ۔ بنتی نہیں ہے بادہ و سافر کھے لبنب ر خیام عبی محض استعارات دکمایات سے طور پرالیے الفاظ کے استعال بر مجبر زتھا میں ماراکر اس سلیلے میں خیام کی شخصیت کو نیه سبی مان بیامیات تزریر نظرتماب سے گوناگر ن علی مباحدے ، منتلعت المنوع اریخ معلومات اورمصنف کی وسعت و قرآن نظراور کھینو

اندازه كاب كے مطالع بى سے بوسكائے.

خوابش ك سليل بن البورسف ابيفة تناكر ورسند يدكو كلها نفاكه ..

" دُورے لوگ بیری سوائے عُری کیا تھیں گے ۔ تم ہی حب مجی دنیا ہے دوسے کا بوں سے فرصت پائا تواس کام کوائیام دنیا " ان الفاظ کا بتجر پر نفاکہ طامر شبی کی زندگی سے حالات کی ترتیب و نالیف ہمیشہ سیّد صاحب سے بیٹن تطریحی ۔ ادرعجیب انتان ہے کہ ال

برگذا ب لکھنے کا مزنع اس دتت مِل سکاحب وہ دنیا کے اور کاموں سے بہت مذہک فرصت یا بچکے تھے" جیات ِ شبل" سیدصاحب کی آخری نعا

مے جس کے ساتھ اُن کی تصنیفی زندگی کا حاتمہ ہو گیا ۔

ديرمضابين متفالات اورخطبات مختلف جرائد درسائل سے ذریعے سے عبی شظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان میں سے کچہ کا بی صور از ں میں بھی اشاعت پذیر مہو چکے ہیں ون میں سے مکتو

فرئک، ميرانغانسنان، نقوشِ سلمان، يادِ رفتكان دغيره خاص طور به والي ذكريي -

مولینا الوا کطام اُزاد مرحزم کی طرح سیرسلیان نددی مرحوم کومی شعر د نناع ی سے ایک گویز دل انتگی تنی دلین حیرت ہے کہا مر طرح مولینا أزاد سے ارسے میں ہو بات اکٹرلوگوں کومعلوم ہے؛ ستیصاحب سے بارسے میں یہ بات عام کو ن نہیں ہو کا اللہ

سيدسيمان ندوى مرحوم

مذكورہ اور دكر تصانبیت محے علاوہ سیرصا حب نے زندگی محے مختلف مرفعولا مُشفرت موضوعات برج مضاين عنقالات اورخطبات مير د بلم كنة ، وو وتنابك ا

بين برعسلان

ا زالد کر شعر نمی کا لبتد ذوق رکھنے کے علاوہ خود بھی ایچھے شعر گوتھے۔اس زمانے کے شاعرام ماحول اور سید صاحب کے ذو بی شاعری کے سیسید میں مولینا عبدللام ایا کادی نے اپنے انداز میں بات کی ہیں۔ ملاحظہ مہر:

مرد در برب شوق مطالعہ جوہ ن خفااور دن بھی جوائی کے تھے آؤاروں کو لیات کیا معنی ہڑ لیات تھ کا وفر بر بے معنی و با معنی ان کیا انگیر ں
کی لڑک پر تفاء و لیان کے دوران پڑھ ڈولے کیایت پر کلیات جو کو دیتے اور گلام بنتہ کا آؤاب نفظ بھی تشریح طلب ہو گیا ہے وابنے و تت میں
از وغز لول کے ابنیا مرکز کیتے تھے ہا کی نوائے میں ان گلد ان کی بہارتی ۔ لکھنؤ آؤیجو کھنڈ ہے جو جنہوں ملکر تصبون تک میں ان کے
دران ، درن کل کی طرح کھلے ہوتے اور سیدصاحب تھے کو ان غرشوں میں بسے ہوئے ۔ پھر شاعروں کی باہمی لاک جو بک کے رسالے ، اپنی
لو المریوں میں مولوی صاحباں کے مناظرات رسالوں سے محرکز لیتے ہوئے۔ اس نے اس کے اس نے اس سے محاورے کی مذوائی
اس تے اس کے کلام میں ابطائے جی لے لگا اس نے اس کے اس ووں کم کو بین سے رکھ دیا۔ انہوں نے ان پر مرقز معنموں کا الزام دکھ
کران کی مرتی می عرف آن رہی ابنوں نے ان کے شعر میں پہلوتے ڈوم و فیش نکال کران کی گرون تا ب بی اور پھر میں صاحب کا دکمن خود ہی
اردو شعروری کے حق میں گھڑا دا و وہ بھر میں صاحب کا مکھنڈ میں سالہا سال تھا می جوکور کررہ گئی تھی ، لودی ہوگی۔ میڈ ماحب اس مین کے ایک

چېچه بوت بېلې خوشفا خودن ککه یه شاع بهی تنفی تفلص رمزی کرنے تھے۔ کہی قطعه ، کبی رباعی کہتے اور نفر کیا ہر بجر سخن میں شنا دری کر لیتے ۔

غزل کمی کمی جوری چیے کہ لینے مرف دوجا دشعر نور کے ماحر ہیں۔ دل حرافیو نگریار کہاں سے لاؤں ، ۔ ، جو شہخو ہو دہ میخو ارکہاں سے لاؤں۔ مدرسہ چیوڑا، خرابات میں آگر تھہا۔ ۔ ، دوسسا سائے دیوار کہاں سے لاؤں۔

الدوسم چورا ، حرابات می اسب د مد دوست ساید دیدار بهان سے الدون۔ توبه توب ، مِری توبه بھی ہے کوئی توب م لی ملتے جرند هسد بارکہاں سے لاون

میدصاصب کی نشاعری کی برچند شنالبی مولینا عبدالماحد دربا آبادی ہی کی فرائم کر دہ تقیں سان کی شاہوی کے موخوع براگر تفقیل سے کچھ کھنے کی خواہش المِنشش کی جائے تواس سلسلدی مزید سبیت مواد بل سکتاہئے۔ ایک و درسیدصاحب پر اببا بھی آیا ، حیب ان کی طبیعت مرت عار ان کلام کی طرت مائل تھی۔ مدر ریست سریر سرید

لیے کلام کا اکثر شالیں ان کی کتا بول اور نذکروں میں موجود ہیں۔ اِن مثنا لول سے تصوّف میں ان کا مقام سمجھتے میں سی سبت مرور کمنی ہے۔ حسب و بل عزل میدصاحب نے انجیہ سفر کے دوران میں کہی ۔ اس کے مطالعہ سے اللہ ہر ہوتا ہے کر برغز ل کمی صدّ تک ان کے اس وفت کے جذیار: · گابل اثنا روکر تی ہے ۔

ابھی آ مشق نعال کئے میں مزار کرے ۔ اثر کے واسطے کی دیرا شطار کرے۔

Speak . CHI

بواج الآت درونہ س کاج یا ہے۔ وہ پیلے سوز سے ول کو وا غداد کرے۔
ابنی کے دینے سے ملا ہے، جس کو ملا ہے۔ وہی نظامی کو گرششش کوئی ہزاد کرے۔
ادب میں میں متاتان دورے اُن کو ۔ ممال ہے ہوا نہیں کوئی ہمکنا رکرے۔
ساتھ دے انہیں افسانہ غرج بسدال ۔ دہ اعتباد کرے یا زاعت بار کرے۔
وہ اپنے کان سے سنتے میں میرے نالوں کو ۔ وہ طوز نالم ہوجوان کو بیت دار کرے۔
بلامد میں بورش مجد کو وہ س تی ۔ خواں کو کی اشارہ میں جو بہا رکرے۔
تری نظر میں ہے نا نیر متی صہبا ۔ تری نگاہ ہے ہیں۔
تری نظر میں میں ہے ہیں
وہ جانے مست کے انہا کو اس کے ہی

غور کینے، برساری نعزل آنار مبنب دعشق کی کیفیت سے ابر نے سبئے ویپیزل اعظم گڑھ سے الا آباد مبات بریتے راہ میں کہی تئی بھر حب سید صاح اولا اُباد سے لکھنٹر کاسفر فر مایا آواس سفر کی یادگار پر عزل ہے :-من میں میں میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں اور میں میں فرد واد سے دیسے میں میں میں

صدق اساس کی دولت دیرے مولادے دے ۔ غم امروز مجلادے ،غم فردا دے دے ۔
وصن مجھالی ہو، فراموش ہو مہتی اپنی ۔ عول دیوان وسوداتی وسنسیدا دے دے ۔
ابنے مینک نے اور دست کوم سے اپنے ۔ ودائل یا تعول میں مرسے ساخو مینا دے دے ۔
کھول دے میرے لئے علم مختلفت کے در ۔ ولی والا - ولی بیا، ولی شغوا دے وسے ۔
ولی دی دیگر عمل عرک بنادے رنگیں ۔ لب خاص ش بناکر دلی گوادے دے ۔
ولیسی تا ب طے دیدہ پُراتب طے ۔ اپ آتش عجمے دے دے دل دریا دے دے ۔
ولیسیہ تا ب طے دیدہ پُراتب سے ۔ اپ آتش عجمے دے دے دل دریا دے دے ۔

جو نه تمريد مجهده ده ددد قدايادك دب-

لعِين مثالوں عصور تواب الشركر في كيك الب اربي وقت وہي براتا العب بدما حب مغرمي بوت تھے رسب ول فرا العماد

اعظم گڑھ ماتے ہوئے آنائے واہ میں موذوں ہوئی مؤل کے تیرو دیکھئے ہو۔ مربات میں حیس کی کیفیتِ مستاط - کاو دہے یا دہ یا اصفر وہ میمت نا -چھائی ہے میہاں متی مراکب ٹمانری پر - جیرت ہے یا گھڑاے ول، معجد ہے کہ مینا نا د زاہد نے کہاں پائی، زاہد نے کہاں پی لی - گفتار ہے دندان، وقاد ہے ستا نا -وتنا رِفیفیات ہو یا واتی مرتع ہو۔ ہونا ہے اے اِک ون نفد نے و میمت د برقطه ندامت کاجو دیدهٔ ترمین بئے ۔ سے دامنِ قالی کا وہ گومِر شالا مذر وہ چتم محبت لرجو پائے میت بئے ۔ دیکھے نو دوا کرکے کوئی اس سے بارا ندر معتون نگا ندہے ؛ عاشق بھی نگانہ ہو ۔ بیٹی کہ جران کا ہو اوہ سبسے بولیگانہ ۔ عاصل رہے کیفیت مروقت حضوری کی۔ اً دلین حصب عا، اے صورت بانا ند۔

عظم کوه بینی کو طبیعت کمی دوزیم ماهزری جن کے تتیج میں ایک ادرغزل برگئی ، جوسب ذیل ہے: ۔

ایم میں معلوب تری آواڈ ہے ۔ جو تری محفل میں بیٹھاء وہ سرایا سازے ۔

یاغ میں محافظ آ است ادر محواییں یاغ ۔ اب مرے جوش جن کا ادری اٹداز ہے ۔

یائ ان زمزا اب سے عشق میں باہر از رکھ ۔ وہ مہد خوبی و محبوبی سرایا الذہ ہے ۔

امران کا براخس میں لب بدیوں آیا کیا ۔ "ن سے جیسے دری بسمل مائل پر داذہ ہے ۔

د کیلئے ملت ہے کب ددان سکون شش کی ۔ یاؤ و ہوئے جوش توسس مائل پر داذہ ہے ۔

گاہ د کیلیا تما بری جشم تصور نے انہیں ۔ اب وہی تصویر میری مجدم دوساز ہے ۔

گاہ د کیلیا تما بری جشم تصور نے انہیں ۔ اب وہی تصویر میری مجدم دوساز ہے ۔

جو نہیں معسلوم ہے ، وہ بھی مرایا طاز ہے ۔

جب کرجو معلوم ہے ، وہ بھی مرایا طاز ہے ۔

جب کرجو معلوم ہے ، وہ بھی مرایا طاز ہے ۔

ادر بینزل می ملاخطه مره جرسیدصاحب تے حضرت مولینا اشرت ملی تفالزی رحمة الله تفالی علیه کی سیست کرنے سے مبعقة عشرہ سے الدری تنی اس زمانے میں ان پر جرکیفیات طاری تغییر ۱ ان کی زیمانی اس سے مبتراور کسی غزل میں نہیں یا بی ماتی :-

دري ذيل بنهد

اے رببر توفیق اِ مجھے راہ بنا و سے ۔ تقش ت مم را بنا مول کیا ہوں۔ اے خضر اِ میرا تا تکو کس ست کیا ہے ۔ تمینر صدا بائے درا بول کیا ہوں۔ الناہے ورق آج سے ال ناٹوکا انسانہ یا رہینہ ولا اِ بھول کیا ہوں۔

ببدسيان ندوى مرودم

بد صاحب کے تلم سے ایک نعت بھی الاضلہ کیمئے۔ اس سے آب کو ان کی عُت بندی کا ایک مذکب اندازہ ہوسکے گا ، برنعت محرم اللہ اللہ منظم موالی میں مدینہ منزرہ میں کہا گئے تنی ذر

آدم کے لئے فخریہ مالی سب ہے ۔ گئی، مدنی، باشی ومط سبی ہے۔

پاکیرہ تراز موش وسا، جنت و فرووس ۔ اُرام گر پاک رسول عربی ہے۔
اُمنہ قدم، نیچی تگاہ، بست صدا ہو ۔ خوابیدہ بیاں روی رسول عربی ہے۔
اسے زائر بیت نبری اِ یادرہے یہ ہے۔ اُن مدہ یال مینش ہے ادبی ہے۔
کیا تنان ہے الله رسے عبوب نبی کی ۔ بیرب فعاہے وہ جو مجبوب نبی ہے۔
کیا تنان ہے الله رسے عبوب نبی کی ۔ بیرب فعاہے وہ جو مجبوب نبی ہے۔

مجد جائے رسے مینوں سے اسے اور کرم آج جو اگے برے سیدمیں مدت سے دبی ہے۔

قرآن کیم کی مورۃ الشوار کے آخر میں وہ تم کے شاموں کا ذکر ملنا ہے۔ ایک وہ جن کی پیردی گراہ کرتے ہیں اور وہ ہر وادی میں سرگر دلاں دہتے ہیں۔ ایک شام حرکی کرتینے میں کیستے نہیں بھریا ان سکے قول اور عمل میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی واس کے رکھی دوسری قیم کے شامو وہ میں جوالیا تمار میں اور دیک اعما

پر کار بندر ہے ہیں۔ سیدصا حب نے اپنے شورل میں جر کیر کہا یا لکھا وہ دوسری قم کے شاہود کی قبرت میں آیا ہے ۔ ان کی شامری اسلامی اسلام کی اشام میں ہے۔ دو مر کے اپنی نثر کے ذریعے سے اسلام کی اشامعت و شلینی اور نمالینن سے اس کی ما نفت کہ نے رہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی منظوات سے ذریعے سے اس کی اشامت یا حدافت کا کام میاہئے۔ اس سلسلہ میں ایک ٹالرینی واقعہ قام مطور پڑھالی ذکر ہے۔ مین دوں سید معاصب ہو پال میں تھی تھے، اس دوران میں ہو پال کے شواد نے بڑے ویسے جاتے پر ایک مفل شور دعن کا انتقاد کیا۔ اس میں جاتی کے بڑتی کی ذکر ہے۔ ملے آبادی کریمی معرکیا گیا ر محد بال کی عام فضادین تھی۔ اس ماحل میں جو تش نے جاتھ میں مودان میں شال مجمی جاتی ہے۔ جوتی کی ذکر ہے۔

> حب کریچے ٹواپ کے ہٹگام سے گرم خودسشس باپ کی حرث ایک " ہوں "سے کردیا سب کوٹموش

ميركليان ندوى مرحوم

"مُول" بزرگ حساندال كا بنى دارار سنة.

برنشاد د نگخسسار کو اکیس<sup>،</sup> جول" درکاد ہے .

منت میں الله ن کا ہے باب رب کانات

إس كنتے اسے دوست إلى تھ سے پوچھا موں ميں يات

جب بلاكر نے بہائی تنسیں لٹؤ كى تدیاں ،

كونيٌ لهم ل اس وتست كيا گوني نتی زيرِ ٱمسسها ل.

تخفة ائے تھے جب معتبدل انسالال کے سر

بجعث بڑی تھی کیا کوئی ہوں خیرے بچگیز پر ۔

شعله إست كم نيرو حب كر منفى بولاك بوت.

وانكى كوئى صدا أنى تلى بام عرسس سے ـ مله ازا تفاحب مراون ای دیر الا مرا

كُونَ مُبُون مُرُجى مَتَى اس وتت او بي جرخ پر.

جب بها نفاکر الاکی خاکس پر دریات فون

وبرَرية ازل بوي على كوني بيبت اك" بون"

کررہاتھا زہر جب مستقراط کے دل پر اثر،

عرش سے اتری تی مہوں کوئی بساطِ قرش پر ميني مرم كومب كسيسنيا كيا تفا دار پر، ہولئی تنی کیا کسی "ہوں" سے زمیں زیر وزر

أنم في ركدويا تقاجون كر جي ايك شهر،

تلزم تتبيبه مين أئى تنى كميا اسس وقت لهر بستیاں ملطیدہ تمیں حب من کے اگر داب میں

کوئی" ہوں" کرا کی تنتی کیا جنگالہ و پنجاب میں

مب بوسة سف أخرى ادّار كاندهي جي إلاك ،

أَنَى تَنَى كُونَى نُدائِے خَتْمُكِينِ وَتَهِدِ نَاكِ،

اتی جیب سادھ ہوئے ہے کس لیے عرش بریں کیوں ہارا اُسانی بامٹی سرس کرنا منہ میں ؟

۔ آپ نے دکھیا ہوگا کر مجبوعی طور پر اس نظم میں اسلام کی تعلیمات اور خود خدا کے نفتور کا کس طرح نفی کی گئی ہے۔ سیدصا حب اس قسم کی خرافات کو کیسے بر واشت کرسکتے تھے۔ انہوں نے اس نظم کے بارسے میں ساتو ڈرا اس کے جواب میں میں نظم کھی جوجش ایستا

اس قسم بی خوانات کو کیسے برداشت کرسکتے سے۔ انہوں کے اس نظم کے بارسے پی سا او درا اس کے جاب یں پیسم تھی ہو برت ؟ کم بھروں سے بیے سرمزے بھیرت ہوسکتی ہے۔ سبّد صاحب عرب عام میں شاعر منہیں تھے۔ بلات بہ جش کی نظر کا جواب کسی اسلام ب شاعر کر لکٹ چاہیے۔ جبرحال سّد صاحب کی نظم ملاحظ فرائیے ؟

باب کی موں سے سنجل جانے میں فرزندِ سعید اخلاص جرمیں نہیں سے نینے میں تہدید و وعید اس جہاں میں جرمعیب پیش آئی کئے کمیں

ده بجرتبیبهرت العلمین کیم بهی نهبین ، آباز باید غافلون کوفت نه چنگیرتها!!

رہوار نظم ملت کے لیے مہیند تھا نسل سے چنگیز کی سلطان دیں سیسے الروا،

ظلتِ آارسے درمنبیں سیدا ہوا۔ ظلم نیروسے کھلیں المحسی عوام روم کی '

بل گئی بنیاد آسس کی منظمت موہوم کی ا راون بیکش طس کی و جر کاف ماں روا، مند کے دار ناکا جوا گڑھ۔ "اڑاکر سے گیا، اس سے جر ہر کھل گیا میں انسان کا ،

رام کی حرم لبند وسنسبرہ آنا تی کا ، کر بلاکی خاک سے اُمڈا تھا بوکسیل بلا ، ظلم سیشہ یادشا ہوں کو بہاکر لے گیب

جوپاله زمر کاستراط بل کر مرگب، عقل کے وہ الدبیطنے کا ساماں کرگب،

صك عيسائيان عقيده

انبس يؤميمسلان

عيسي مرم كى مظلومي كاير اعب از د كميد و

روم سے ظالم ہونے یوں حق سے سرازاز دمکی

أنظم بم سعيروا جو مشهر كل وبران و يكيه ،

چین کی امبرن کا شراره اندرون جایا ن دیکھ خرمن یخاب و بنگاله پر جونمب لی گری ا

اس سے جل کر خاک ہے سا مان فرقہ پر دری کت تربیداد گاندھی کے بدن کا سرو خوں ا

ب زبان نظرت خاموش كى خاموش بكول" جاگ اُنٹی اسِ بُروں" کے سیم شورسسے خوابید گروح

رورنی تعبیت مترکه ، مهنس بای غدیده روح . بے بھرکوکیا جبر ہوتا رھے ہے ہار ہارہ

" تیرگی" سے نزر " شر" سے خیر" یو نہی اُٹسکار

ار وو اور نارسی کے ملاوہ عوبی میں سیّد صاحب کا منظوم کلام آننا زیا دہ بئے کہ وہ دایران کی صورت میں مرتب ہر کرمشرق وطلی

ترصغير باك وسندك مردم نيز سرزيين كوالي اسلام ميس ي جومشا بيريدا كرف كا فروشرف عاصل ب، أن کی تعداد اگرچ کم شین الین ان می ایسے الات بد کم طیس سے ، جنہیں اپنی زندگی ہی میں مم عصر علماء و نصالا مرک اکثریت

ك طرف سے اعتراف عظمت كو اِنتمام على مرد بالمت برسيدسيران دوى مرحدم انبي خيدعظيم القدر فتحقييات ميں شامل من جنبيں بريغمت عظلي عال ہم لئے ۔ سبہ معاصب موصوف کی شخصیت اور من کی میبرت واخلاق سے باسے میں خود اُن کی ڈندگ میں اور ان کی و فات حسرت ایات پرمشامیر طاک يْرْ عالم اسلام ك منتف ملقول بي هبن علوص ادر فراغ ولى سے أن كى علمينت و فعنيلت اور عظمت كا اعترات كيا كيا ، كره ميد صاحب كي تنصبت ك يلي ببت باخراج تمسين ب،

سيد سلبان ندوي مرحرم كي عظمت كا عشرات كرن والول بي جبال اورنا مرتعضيات شال بي، وإن عكيم الأمت ، ترجمان حقيقت

المار انبال مرحوم خاص طور پر ذکر کے آبابی میں۔ ان کے علا وہ اس سلسلے میں حق شناسوں کی ایمب طویل فہرست موجود سے۔

ان سلور میں چند مثالوں پر اکتا کیا جاما ہے ۔ آپ انہی کو مشتے ہوند از شروارے" سے مصداق ایک نظر میں ملاحظہ کھیے۔ اس سے مید صاحب موصوف کی مبند دغیر خصیبت اور با لحضوص ان کی میرنت دعظمت کی اکیب محابک حزور آب سے ساحتے 1 سکے گی۔

اس سلسله میں سب سے بیٹے ملاحد اتبال مرحوم بی دبان وظم سے اعتراف ِ عَلمت کی نشالیں دیجیئے۔ علامہ اقبال تمسید صاحب سے گہرے القارمين شامل تنف اور النهين مفروهفر مين سيدصاحب كي ميرت و فضيلت كمدمطالعه ومشابده كامر تع حاصل مواتفا-

سيرسليان نددى مرحوم

فقنى ماكل من استنفاده كيام -علاما أمبال سے مكاتب ميں سيد صاحب كى علميت و فضيلت اور ان كى عظمت كا واضح اعترات موجود ہے ۔ ايك خطميں علامة س

" مرلانا شبى ك بعداب استاد الكل بي "

رمكاتيب إنبال طداقل صفحه ٨٠) ادردور مدخط میں افبال مرحم سف لکھا:

« علوم اسلام کی حریتے شیر کا فرط و آج مندوستهای میں سوائے سیدسلیان ندوی سے اور کو ن سبے اُن

دمكانيب إقال طداقل صفحه ١٩١) علامه أقبال ف الك معتوب مين ستيصاحب محد مقام ملين وعظمت مردار كالعزاف ان الفاظين بي كياسك : اب فلندر ہیں، مگر تلندر صب کی نسبت اقبال نے بر کہا ہے !

" دلندر ان کربرا و توسخت می کوست ند زشاه باج بتانندو خرفه می لوستند

بخلوت اندو كمندس مرمهر ومرتجيب بخلوت انروزان ومكال درأغوشند

ورس جهال كرجال تو حلوه ا وار د زوزق تا به قدم دمده وول وگوشته بروز برم سرايا چو پرنيا ل وحسسديد

بروزِ رزم خود آگاه وتن فراموست رمكاشيب إقبال علدادل صفات ١٣٠٠١٣٩)

يرونليرر شيدا حد مديقي وسيد صاحب مسمعن ابيد أي مضمون مج كرا تمايه من ترير كرت بي: حسب ونسب، علم وقفل، إخلاق وعادات، فدمت مك وتلت مح اغتبار سے سيّرصاحب كا درج بهن اورجا ال پورے طور رستم سے معبول کے میری معلومات میں سیدصاحب ک تعلیم و تربیت بلانے طریقوں رو رائے استفادون

ادر بزرگوں کے سایر شفقت میں برانی نشاؤں میں ہوئی تھی۔ عدید علوم وفعوں سے براو راست امہوں نے کسی سے استفادہ نہیں کیا تھا. کین نئے افکاراور شنے طور طرفیقوں سے انہوں نے آپ کو اس خدبی اور خامر نئی سے آگاہ کیا تھا کہ وہ کہیں آغ نهين معلوم برت تقد مبليت وه إلي علم كاحلة مو، جاسب ارباب بياست كى جلس، خواه طالب علمول كى جاعت بو، فواه عامثاتا

کا جَمَاع معدید انگار اور رجما نامت سے کوئی کتنا ہی آٹ ناکیوں زہوتا ، سیدصاحب سے تیا داوخیال کرنے میں اسے کہی پیشوں

نر به ونا كه وه اكيب اليي شخف سے گفتگو كرر باہيد ،حبرى معلومات روايتى بين يا حبر، كا ذہن بندھ ليكے خالا ل ميں البيرہے يا جس كے نكر ونظر كا دائرہ انگ ہے۔

مكى كطره يس جديد تزين افكاروا طوارسة سنتح ادر مرحقع لزجالان كويس نيرد كيجا كه خالص اور ذهبي سطح رمرولينا

کی ممسری مذکر سکتے تھے اور مہیشہ یہ ہوا کو وہ سیدصاحب سے بچے سکھ کرہی والی گئے !

بیں ٹرسےمسلمان

(معارف سليمان نبر صفحات ١١٠،١١٠)

مولینا سعبداحداکیراً باوی مدیر بر بان کلهنؤ اینے مضمون مولینا سیسیمان ندوی۔ میری نظریں " کے زبرِعتوان اثندائی سطور میں

مولنیا سیدسیمان ندوی رحمد الله علیه کی نسیت برکهنا که وه بهت براست محقّق ، نامورمصنّف ، طند با برعالم اور صاحب طرز انشا پر دار تھے، ایک عام اور معمد ل پرارٹر بیان سے ؛ سب سے مولینا کا اصل مقام اور مرتبر منعین نہیں سونا اور نر ان کا صحے من ادا ہزنا ہے حفیقت برسپے کر مبیویں عدی میں سندوشان ربصفیر ایک د بند)ی اسلامی سوسائلی کے ذهبن ونكراور ببهال كتفليم باثة طبقه مين نواه وهطز نديم كاهويا طرزعد بدكاء نصف صدى كماندر اندر مذاق نصيت

و البيف، طريق كمروا شدلال اور تهذيبي اميال وعواطف كالمتبار ب جوعظيم الشان انقلاب مواسب ، موليّنا رحة المتوعليه کی شخصیت اور ان کے علمی دعملی کارناموں کو اس میں ٹیاد خل ہے اور برا نشکاب جس طرح پیدا ہواا ور اس نے ذہنی د نكرى دنياس قديم كا فع طبقه كريم ميات بنتى ب، أس كي نظيار نبي يوسه عالم اسلام مي كمني نظر تبين أسّ كي اس

ك اصل حقیقت معلوم كرنے كے لئے ضرورى سے كر انسيويں صدى كے آخرى دور بليويں صدى كے اداكى كے على ونصديني مالات برائيس نكاه ڈال لى جلستے يا

رِّمعادن يُسلِما لعفرِصفْ ١٥٠)

مولاناشا ومين الدبن اجمد ندوى مدبر معادوت من في البيض معنول مرجمة والدومة والدومة الله عليدك وين حدوات " ك آغازيس

حفرت انشاذ مولانا سسيدسليان ندوى وترة الدعليه كي ميري جامع كما لاستن تخصيفن كبير صدلول مين سيدام وتي لين وه اسبيت کمالات مین انتم سلف کی یا د کار منفے بحلر اسلامی علوم بریان کی نظر منایت گھری اور دسیعے تھی اور نعبن علوم میں اما مست و اجتماد كا در رجه ماصل تفاران مير اپني علمي وديني لعبيرت اوته كاش وتحقيق كي السي يا د كاري تعيور اي جرمد تول علمي دنيا كي رامنمای کاکام دیتی رمیں گی مان کا علمی ورحیراس قدر ماندا در ان علمی و دین حدملت کا دامرہ اثنا وسیعے اور گوناگوں اور اثنا منترا سے کراس کی تفصیل کے لیے ایک تنقل کتا ہے کی مزورت ہے ۔"

ومعادب سيمان منرصفي ١٤٣) منرسة مولاً، منا طراحس كيلان ف اليفي مفنمون مين اس طرح خرائ يحتين بيش كياس -

ىبى *بۇسىيىسل*مان A 04 . میدسلیمان ندوی مرحوم الرحوم غفرالله لهٔ وینیات واسلامیات محام مقالین ای کے ساتھ عولی اناری اردوز بالاں کے ا دب کا عی صالح وون رکھتے ستے ، اس کے عام علمی کا رما موں کا تعلق اگریہ اسلامیات دوبینیات بی سے ہے لیکن اس کے ماتھ ادبیات سے متعلق مہمی کھی ان کو کہد کھنے کاموقعہ اگر مل گیا تراس میں بھی انہوں نے میشینٹی راہیں پدا کیں اور ایسے احبرت تا کا ان کیدولت اس سلطیس بھی وٹیا کے سلمنے آتے کہ سرطرف مرحباد آفرین کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا-قرآن وصدب ، نفذ ، کلام وانعوت ادرسب سے زیادہ تا ریخ اسلامی ادران سب سے سواحی حس موصوع میر سيرصاحبيب فعلم الطايا سادراس سلسطين في معلولت يافي فقاطِ نظرت دنيا كوامنون في دوستناس كيدم، نباف والے اگران کی فرست بنائیں کے تومیراخیاں ہے کوان کی تغداد لاکھوں نیں تومزار دن مک مزور پہنے جائے گی ۔ یہ ان سے سوارج نگار کا فرص ہے کہ اس مطبح نظر سے ان کی لقا نیف اور شائع کردہ مقالات ومضا بین کامبائزہ ہے۔ دنیا کو حدیث مرگ كە كىتے تىبل عرصے میں اس بندہ خدانے عد بدیسو مان اور متعلقہ علوم سے سلسطى میں گتے . نے مہلوؤں كا اضافہ فرمایا -ئرے بڑے مفین کا کا دور میں بیٹسکل گئی چئی جیز ہی ہی چیزی یا تھ آئ کی میں سیدمیا حسب کی کتا ہوں میں قدم پر مع الرشانات الحبوق معادمات سيريش صفادان كا دامن تحقيق مجرًا علاجاتاب لهمادت سليمان تمثيرضفانت ۲۱۲،۲۱۷) مولانا عبدالماحدوديا آبادي إن الفاطيس عليبت وفعيْلت كالعراف كرست بي :-ورسيد صاحب كامل احل اورعالم بعبل موسف كاكب را ما قائل ہے۔ دنيا كومسلّم ہے كا وہ ننّ الريخ مير ا مام وقت سے اورسیرے انگاری میں اپنی نظیراً ہے۔ لیکن آخریک کم می اوگوں نے ان کے اوبی استحری اور نقیدی مرت كومانا اوركم ترسى لوگول ف اسنى اويب ، انشابردار اورسمن سنى كى حيايت سے بيميانا -علم دادب كي اريخ مين ايسي استشاسي اوركم سشناسي كي مثالين من معدوم بين مذ غير معدوم " ومعادث سلهان مرصفحه ۲۳۰) مولانا محدا درسین مددی واستنا و تفت بروارالعلوم ندوة العلماء محفنو) سسبرصاحب مرحوم سے علمی کامول سے بارسیل ا طرح اظهارخيال كمستفيي سيدماحب اس ونياسے تشرلعب بے سكفاوراپ سائة علوم ومعارت اور كمالات كو ايك خزاند لے كف ليكن كم جبراً مين وه مي كم مني سے-ان كي نصفيفات ، مقالات ، خطبات اور مكاتبي ايك كنج كمانا برى حقبت د ہیں۔ موجودہ اور آئندہ نسلول کی دینی، اخلاتی، علمی اور ذہنی رامنا کی کے لیے اس سے بٹرافتیتی سامان موجود ہے ! ومعادت سليمان منبرصعتر ٢٢٧٥) ا مزام علمت کی شالوں سے آخر میں جاب مک رام مے حذبات بھی طاحظر کر لیجئے سجا انہوں نے معارف کے اس منب بے اب معنون معنوان علامر سيرسليمان ندوى مرحوم كے اختام برالفاظ كا صورت ميں سيرو تلم كئے ہيں۔ ر جو کل خالی ہوئی ہے ، معالی ہی سے گل - اس سے پہلے مس کی بڑے ہوئی ہے ، مجال کی مولی لیکن ان سے ات

مسيرهمان نددى مرحوم

انا توکر سکتے ہیں کہ جشم اسنوں مضعیلائی تھی اگروہ اس کی روسٹنی میں اصافہ شہیں کرسکتے تو کم اذکم اس میں جان لڑا دیں بھراس کی تا بناکی میں کی نرآسفہ بلے اور پے توبیہ ہے کدان کا اپنے آپ پر احسان ہوگا کہ اس بہانے ان کا اپنا نام زندہ ما دید ہوجائے گا۔ ور مرنے واسے کے کار نامے تو ایسے ہیں کہ اگر کو ڈانمیں مجالاً بھی جاسے تو مجال نے مہیں ماسکتے ہے "

> بارمے دنیا میں رہوغم زدہ یاسٹ و رہرد الیا کی کرمے جلویاں کرمہت یا د رہو

اليا كچوكر سے جلوياں كرسست يا و رسو حبات مستنادك آخرى ايّام بين سيّد صاحب كى صحت كانى كر كئى عتى فرراك برائ نام رو كئى عتى

مرض الموث ( على الموث المرى المام مين مسيمان المرى المام مين مسيمان الموث الم

گرفعد نبر مسئل کی سکاسیت سیا امون کی و نبدیس ہمایتہ سے بیے ہم ہم کی اور احرکا جان سے رہی ۔ اتوار مہار رہی لاؤل سلمالی و دمطابق ۲۲ رفومبر شلفائی کی دات آنکھوں ہی آنکھوں میں کہ شگی ۔ اگلاون شام بہ مرص معروح زمیں گزرااور آمرا سی ساڑھے چھے نبجے نشام کے وقت سائٹ میں ایک ہیٹھا سامسوس ہوا ، مبیعے بجکی آئ سور یہ بیچی زندگ کی آخر س ایامون کی بچکی تنی وس سے ساتھ ہی ہوعلام ٹروزگار اس ونیائے زمگ ولوکو چھوڈ کر سمیانیٹھ کے لیے عالم بانی کی طرب رحلت کر گیا ۔

المردود والدائل وياساد بسر درومپرد رسميند سام باي إنا ليله قامناً السُرِي مَر احِسِعُ وُسنَتَ

لین بی سے جندائیک دری ذیل ہیں . "ملار نددی جیسے صاحب علم کی موت سے : مرت پاکت ان کیا بورے عالم اسسلام کو نفضان بہنچا ہے - وہ قام ہو کی عرب اکیڈیمی کیمبر بمی سکتے بہاں وہ عربی کے ایک بہت بڑے عالم کی میڈیت سے بڑی وقعیت کی نظرے دیکھے جاتے ہتے "

عداوابعزام دسفيرهما

" بم كوعلام سيدسليان ندوى كى موست ست وكه حرورسد ليكن اس سدكس الاد، اس كا وكع سبد كه بوعلوم ونون الاسكام منون الاسكام منون الاسك مسين بي منظ اوه مى ال كاسك ساخة وفن موسكر ...

يشخ الوالخبر د مفيرشام)

" مولا ناسبيسليمان ندوى سحيا بيركا عالم مرت إكتان مين مي منهي عكية غام عالم إسسلام مين مي كوني منها "

محدمنرجزل بايستنان

سليمان سررعلم وحكمست بآب ديره سائش نوسستم

كثوده يربرتمناك عسالم اتي لشان صاحب عراس برزرفاك مجو

بببصاحب سح انتقال بريكمتنان ادر ميمدستان كمنتعد وشعراء في منظوات مين خاج المرائم نتعمر يش كياس تنم كي نظمون اورتاري تعلون كي فنرست طويل سيمذيل مي مرت ووشاعرون ك تعلد وا

دوال مشدسوم عوش ربّ اعلى عليه رحمست رائتُد متعا كي

ذخاكدان فنارخت زندگى برلبىت

ببسين كرنخت سليان ادع فرور س

۳ ۱۳۷۴ کھر

190۳ع

سیرستیا ن ندوی مرح

دحنيظ موستيار لجدى



مدعطا دالتدثناه نجا يى بر مسكان (لشكربر برادرم بشيرا حدفا وردايد و دكيك) 11/1/20 (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2 مِنْ عَنَادِل الْحِرْدِ ادل

سبدعطاءالندشاه بماري

الدغاليكود - ايم - المستروط الرساه عارى المستروط المستروط

تاریخ نے ہمارے سامنے کچے الیک شخصیتیں بھی پیش کیں ہیں جن کا اچھا کردار ان کے نام کامعنی لازم ہوکررہ کیا رسنم کا ہم گنے ی باوری کا نقت المعرف لگتاہے اور عائم کے نام سے ہی سفا وت مفہوم ہوتی ہے سبدعطاء الله سفاہ بخاری من نار بخ کے ال سپندیکنے

ہے بزرگوں میں سے سطے جن کا نام اُتے ہی جراُت وہمت ابمان وغیرت اور بلاغت وخطابت کے نقوش نام کے معنی لازم بن کر أنكموں كے سامنے ككھرتے ہيں اور ناريخ كے اس عظيم نام سے مردہ ركوں ميں ٹون دوڑنے كئا ہے ۔

مجتبدلوگ مرشین منگت وه صرف رامنز بدیتے ہیں

ان کے نقش فدم سے صدیوں ک منزلوں کے بیراغ جلتے ہیں

أب شهزاده صلى وصفا سيدنا امام صرف كي اولاد مبل سع سقة ممرطبيت برشهيد يور وجفا مصرت امام صيرة كارنگ غالب بخاصون شیخ عبدالقادر سیلانی مجمعی آپ کے احداد میں سے تقتے آپ کے والد کا اسم گرامی منیا والدین احمد مقا ان کی شا دی مکیم سید احمد

الدراني كى صام زادى سيده فاطمرس بوئى اور اسنين مسير الم التي مطاء التدشاه بنظام يشنه ببدا بوت ميدين أي ننه بال تق ابندا كانسيم بشزمين بي عامل كي اورسيس شعرو تن كا ذو تن بريار موا ار وو گھر كي نربان تقي فارسي لوسات كي تكمييل نے اس ذو أن كو تكهما را

الدافرلي اوب في مقصديت كى خاك مين علم وتكمت ك دنگ بيمرے -مترہ برس کی عمرمیں پنجاب آسے اوراسلامیا سے کا رخ کیا جا فظ قرائ تنفے ہی امرسر کی دینی فضا دُں نے وراثت نبوت کی دیو ت دكاان دنون اديب اربب اور فاضل ببيب مولانا تحدعالم أمي محضرت مولانا العلام مفضف قاسي إورعالم إحمل عارف المل حضرت مولانا ادامدهاسب امرتسرى كمعلم ونفسل كابهت شهره تفاكب فيان اكابرس ادب فقد اورتفيير كالعليم عاصل كي ادال لبد مصرت الولانا

لغق محدس صاحب غليضا غظم مصرات مولانا نفانوى اورمضرت مولا ناحبيب لرحمن بيأ تسكامي سير صديبث بيرهى اورا ام العصر مصرت مولا ما افرزا وع عصى مديث كے اسباق تبر كا سے قرآن كريم كا كرام طالعة بكا اخيارى نشان بنفاء پهای تنگ عظیم کے خاتمہ برسیاست بین قدم رکھا برطانوی سا مراج اور فرگی سیاست برگسری نظرتفی الهلال اور سنارہ میے <u>نے نکر ک</u>نبمیر

كالداكا بروليه بندني وص كوملائبتى انكريز سے است تنافر بنے كر ولايتى نسل كى مرغى اورانٹرسے نك كوناليند كرتے فرمانے تقے كرير انشابیمی مجد مرگران گرز ۱- سرزا تبیت کی مخالفت بھی دراصل ان کی انگر بزرشمنی کا ہی العکاس تھا بیمیری ہے کرختم نبوت اسلام کا مرکزی لنيوه بينكن وه مرزائيت كے نمالف زياد ه نراس بيے تھے كريہ انگرېز كاايك نؤد كاشته پودا ہے ص) كامقصد مسلمانوں كے جذرُ بحربیت ر کوانا اور انگریزی کملداری کوخدا کا مایر دهمت فرار و بنا تھاشاہ صاحب اس فرنگی مائٹس سے بیاں تک متا تر بھے کہ مزانیت ل را بد بوری زندگی کو موصوع بن گیا اور مھیر لوری زندگی اس میں صرت کردی انگریز کے خلات وہ مجلس احرار کے داعی تھے. تو

أذاى ومن كم بعد وه مبس تحفظ فتم نبوت كمصدر كفي -

سيدعطا دالندنتاه بخاري

سناہ جی سکے اس عظیم کردار کا بہتر بھانا سے جس سنے اپنوں کونو در کنار بغروں کو بھی آپ کا متوالا بنا دیا بخفا آپ بریرا در تنا در برقت تجی رزیشاک امن محدير كانشان بروس كى توتيرا ورتھولوں برشفقت سے۔

تهاندبهون مين ماضي حكيم الامست مفرت مولانا انفرت على مخالوي كي كي إن ما حرى اور ولاقات كي بست أواب وصوالط شف عام أوى أساني سير عاصري كي جرأت مارسكما تخفا بيصد بذربيرخط اجازت ليني بوتى تفي جن دنول شاه صاحب پروه مقدمريل را مفاحس مين لدصالام سركاري كواه تفا ان دنوں کہب وعاکی ورتواست کے بلیے تفاہ بھون ماصر ہوئے کہب نے امنا ڈالعلیا پرحفرت مولانا ٹیرعی صاحب ستم ٹیرالمدارس جالد معرکوس پراکا ده کرنیا کرده انتین پیشگی اجازت مید بغیر نخصانه تعبون سے جائیں ہر دو بزرگ جب و با رہینچے تو حصرت تکیم الامت فنا نقاه میں نشر لیے زر کھتے منے گھریگئے ہوئے تنفے دیھرت مولا تا نیر محدصا حب نٹا ہ جی کو دہیں بھٹا کرحے رہت کے مرکان برحا صر ہوئے اور نٹا ہ جی کے آنے کی اطلاع دی مفرسنه کلیم الامت اپنی روایتی مختی سے انتراز فرمانتے ہوئے بڑی ننفقت سے بیش اُٹے اور خاتھا ہ تشریب لا کرشناہ صاحب سے بڑی بے نکلنتی سے ملے سٹ ہ صاحب کے بہے مقدمے کی ہریت کے بیے د عامیمی فرمانی اور والہی برنزاہ صاحب کرتمیں روب مجمى بدية بيش كياور فسرايا :-

ان میں دوبوں کو اپنے کامول میں میری شرکت تصور کر ایج میں صرفت سے دین کا کام کر دا ہوں میرے میری منا سبب سبتے۔ آپ سکے بیے میری ہمدرویاں پوری طرح موہود ہیں مجھے خط کھینا ہوتو اُس کی آپ کولپرری طرح ا جا زمت بنے ہل آپ اپنا ایک اور نام تجویز فرمائیں جرمیرے اورا ب کے مابین ایک داز ہوا ورمجھے اس نام سے شطا کھا كري اس طرح بيان أبكي خطاوك بت كني كومعلوم بربو سط كي ا

جن حزات کو نفار بہون کی حاصری کے آواب پوری طرح معلوم بین وہ اس وا فنرسے شاہ صاحب کی شخصیت کا با اُ سائی ندازہ كرشكة بيں ا وريھي اسسے واضح ببے كرتھزمت تكيم الامتر كے ہاں حمداً ہن كا درد ركھنے والے كاركنوں كىكتنى فذرومنزلست يقى ۔

ا کہا جمعنرٹ مولانا پیرمبرعلی ٹناہ صابحب گولٹروی کے بھبی بڑے منتقد تھتے ہیرصا بھب کا ذکر آننے ہی کہا او فات انکھیں ڈیڈبا جائیں فرمایا کرتے تھے کر مرزا غلام احمد کی تردید میں مفرت بیرصاحب کی غدمات ہم سب کے بیے سرمایز فخر ہیں آ ہے معنرے پیرصاصب کے علوم اور ان کی باطل کٹی ہمست کے بھی بیوری طرح 'فائل محقے -

آب کی سیرت کا بربہادیمی میست ولکش ہے کہ آپ نے اپینے چھوٹوں کو توب ایھادان کی اچی طرح تربیت کی مسركة الآداء تلبوں بي امنيس تفرير وجرأت كى دادوى كمزوروں كے توصيع برصائے كمنام كوشوں كوروشي بختى اور ابینے رضا کاروں تک کوسلامی دی آسس کا نتیجریه کقا کرر بع صدی میں آپ کے گرد ایسے مقرری کا حلعة مبدعه کیا تفا بوابیتے اپنتے اندا زمیں بلاعنت وخطا بت کے شابت دوسشن ستارہے متنے شاہ صاحب کی ایک ایک تفریہے ان کی بیسیوں تقربریں بنتیں اور شاہ صاحب کے الخاظ اور آپ کی تطیبائه ا دایں جملوں اور انداز میں اتزیکی ، ور اپوں محسوں ہونا کرمن ہ جی ہم ان کے وہین تعلقوں ہیں محبوبیت کی تنجلی پوری طرح جلوہ رہزہے ملک کے ہر گوشنے اور سرعلاقے ہیں اب تک آپ کے ایسے مانٹاراحماب موجودیں بن کے دل کی دھ کنوں پر ابھی کک نٹاہ جی کا اعترہ اور من کی قربانیوں کی

بىس برسےمسلان

صدائے بازگشت اب بھی کھیمی بھٹنے نہوت کے مبسوں ہیں نی جاتی ہے۔

يا دُش بخيرِ قامني الرسان احمد شجاع أبا وي معفرت شه مها موب كي مهابيت كامبياب لفينبيف تقع بشناه صاحب

مخلصین جب تهمی آب سے تصنیف کرنے کی در نواست کرتے تو آپ فرانے سے کہ میں کما بوں کی بجائے شخصیتیں نصفا

کرنا زیادہ مبتر سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک میں فکر سنت کے زیادہ قریب ہے قاضی صاحب کی سے آفرین خطاب شاہ میا کی زبان سے ''واہ قاصٰی'' اور انٹسٹنٹ یااخی کی تحسین جارہے جمنے کو زعفران بنا دیتی فاصی صاحب نے ننا ہ صاحب

کی ہی ہمت افزائی کافیض تقی قاضی صاحب حب تعربه کرتے نوشا هصاحب نے شاہ صاحب کے ملقرارا دت میں اکر قبید کی صعوبتیں میں برواشت کیں مرزائیت کی نرو بداورختم نبوت کی نشروا شاعت میں بھی ایک مرکزی کردار کی حیثیت برگ

تحركب أزادى مندكاها نبازسإ بهي ختم نبوت كاعظيم مجالهدا ورسيدع طأوالله شاه بخارى كيمشن كاميخلف رصا كارتجعي كوالنذكوبيا دابويكاشيت

سے اسیری اعتبار مندار مین ما سب کی در فات کے بعد مجیس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے صدر تقے اور اپنے استا و کی ہے۔ "فاضی صاحب ِ شاہ صاحب کی و فات کے بعد مجیس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے صدر تقے اور اپنے استا و کی ہے۔

براب في لبيك كمار

نثاه صاحب استغناوى دولت سيرتبى مالا مال تقير وولت ليسطي شاه صاحب کی شان استغناء آپ کی طبیعت تا نبریفی آپ کے ایک شابت مخلص فادم کا با

میں نے شاہ صاحب سے بار اسا تھا کہ منتظمین جاسوں کے موقع پر جومصارف سفریش کرتے تواک انہیں مجھ النظم ستے کہیں مفرخرج نرہبی طا ٹوشاہ صاموب کو اس کی کوئی پروا مزعقی عفیدت مند بدیبیش کرنے ٹو اسے بھی اسی طرح فبال نہ بلية - اس منكص نما دم كابيان ہے كريس نے آپ كے اس كا كتيق كے ليے ايك و فدحب كرشاه صاحب و صوكر يہد الك ا تکبن سے بیالیس روبے لکال بیے بعد میں منتظرر الم کرشاہ صاحب کمیس بوری کی شکایت کریں مگر معلوم ہوا کہ شاہ صالب اس گشدگی کا بہند منیس بیند ما ہ گزرنے کے بعد کیس نے وہ دفم مھیرات کی جیب میں فوالدی تو بھی آپ کواس اضافے کیٹرنڈ

م کا میں نے جب پوری بات نبائی تو اَب نے بڑے تعب سے نعرایا ہ بعانی پیپیس سال سے جماعت کے ساتھی ہو ایھی اگے مہیں میرے ابمان کا بینہ نہیں جلا۔

دولت انسان کی تذرمن کے بیے ہے مخدوم بننے کے لیے منیں = مال جمع کرنے اور كنت مين لذت محسوس كرنا ابل جهنم كا نشان بعر جَهُدَعَ مالاً وعَلَّدهُ الصِي لوكون

مکمنوکے تبرا ایج طبیشن میں شاہ جی نا مو*ں صابع کے لیے ترشیبے آپ کی ایک کروٹ نے ملک می*ں یہ احسا السیدا كرناموس صحابيم كح بيد ايك متنقل بلديك قارم كى صرورت بيد جناب عمود خان لغارى اورسروار احمد خان بتا فى كى الروك

سيدعطا والتدشاه كجارا

سيدعطا والتدشاه بخارى

ہے انبری عتبارافزاہوموقطرت لبند

M44"

ر پرسے مسلمان

لیم کا نیام اس مرد فلندرگی اس ای*ب کروسط کا تشره تقا*۔

الرازارى ، بەمورىت كىم يا بىندى كل مدة مانان شهر مىن چھ

كارروانى قريبًا بإنج ماه

دېملسله تحريب تقوق نود انعتياري وانگن ازادي ) لاً گرفتاری <u>— زیر</u>وند ۱۲۹۷ - العث ( غالباً ) <del>سام ۱</del> که به مدمن منرا - ایک مبال دخی جبل به سلسد مخر*یک مشمیر* 

ي كرفنارى = زېروفعر ۱۰۸- الف ۱۰۰ راگت سنظ الد مديت سنزامچه ماه على لپررسي روم . وم ييل

اً مُرفّارى = ربيروفدم ١٢- العن (تخريك لبناوت)م ارماري الله المرمدين بين سال بعبل مبانوالي ی گرفتاری = « سر ۱۰۲ ضابطهٔ فومداری دفعنی امن وایتن شکنی ۱۴ رجولا نی مجله ۱۹ مرست میزا ایک مهال بورش تبل لامور (برسلسائيم سدماب نتنه ثناتم رسول راجبال)

اربین ظاہر سبے کر بر اظهار عقبدت کسی ایک فروایک گروہ یا ایک مسلک کا منہیں پوری قوم اور برلیں کی ایک مجموعی آواز ہے۔ ۱۷راگست الم<sup>41</sup> در کوکا روال آزاد می کا یه سالارهبی ایپنے پیشرووں سے بھاطلا اور نصف صدی کا بد زریں باب بھتاریج

نناه فی صاحب کے ملعوظات برحبنه موابات اور ان کی شخصیت کے متعلق علما ر وزعاد کے بیا نامن آپ کے سامنے میں برادر مزیز حافظ عبارشد ارشد نے ترتیب ویا ہے۔ ان میں ان تصرات کی آ رام تھی شامل ہیں جن کی اپنی سوالخ اور ملفوظات

لگرفتاری <u>ن</u>زبرد فعه م<u>سه افرمرسمه المرست منزا کی</u>د ماه لبدا زابیل میش کورٹ منزا بندره منٹ تا برخاست علالت و دمبر

( به سلسار مخرکیب استعسال مرزائیت بربنا، نقر ریامزار کانفرنس دیاں) لارقارى بيوم مغلات ورزى د فعربهم ا- عائد ننده مر داخله قاديان مدست سراجيها و گورداسپورتيل و نيوسنرات بلانان ( برملسله اوا م غاز جمعه درمرز بین قادیاں )

لِيرُفْنَارِي = نبرِ دفعہ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۳۰ وجیرہ ستمبر<del>ِ ۱۹۳</del>۰ دوران مغربرلاری مرببائے تقریر را دلینٹری لار ناری = زیر و نسه ۱۹ سه ۱۹ سر ۱۹ مهر مون ۱۳ و مرت منزار شریکی توالت پیسال استاه مهارون راولیندی گرات اوز پرنشرا حبل لامور

فیصلهٔ مقدمه بپرد دنومنغدمون میں باعزت برین درم نی ( رسلسار تحریک تصول آزادی و فوجی بھرتی با نیکاٹ <sub>ا</sub>

الإيارنادي ٧ ردمفان المبارك صلط على مهارا بريل كشفاء مدت حواست مل تكفيط تربيب افطار صمان - مغدمه كي

الرفاري= ٢٨ رفروري ١٩٨ مرت من الطور نظر مندي ايب سال سافي ها على ماه مقام منزا-كرامي بحيدراً باد ( ہا فی کوئٹ میں ابیل اور دٹ رہماً ترم نابت نہ ہونے پر مہلی پیشی پیر رہائی) سکھے سنٹر اسجیل ملیان

برسلسار تخركي مفدس تخفظ نتم نبوت

الأفاريان كياره - كل مدت قنيد و نظر مندي - نو مال دو ماه پومېس دن (تقريبًا)

## ایک نیاجیے فراج عقیرت بین کرتی ہے

" ان كى اليس عطاعلى بوتى بين -

= قادیا نیوں کے خلاف اس کی ایک تقریر ماری لوری تصنیف سے طرح و ا ر ان کا دل صرف اسلام کے لئے دھوکت ہے" -

ر ان کادن طرف مقام عظم و حرف به استام کی شیدن اور استام کی شیدن اور

« وه ولی کامل اوداسلام کی بر مہند تمشیر ہیں - مبب کے وہ ن کوکوئی تحطرہ نہیں " -

,, عک و بدت کا مرگوشدان کا شکرگذارسید " -

ے، شاہ جی اسلام کی عیتی مجبرتی عموار ہیں" . « مقرر نہیں سسسر ہیں ، تقریر نہیں عاد و کرتے ہیں"

" مميل جيك راجي رياض رسول من" -

" اے کاش میں اس شخص کومسلم نیگ ہیں لاسکتا۔ اگر دارے و چھاہ کے اندر ملک میں انقلاب بر چاکر دوں " -« وہ بوستے نہیں مونی رولتے ہیں" -

« بخاری مروم کیسیا اسلام کاشیدائی دنیا بیں پُدا ہوناگل۔ « وہ باغ وجین سے اعظے اور وارورس سے گذرہے :

ردہ باع وین سے اسے اور داروں کے اسال کی موت سے اس کے کے

کل موٹے کیں۔ اب وہمیٹ روشی کو زستے رہیں۔ " "ا ان کی زندگی کے روشن نقوش ندھرون تاریخ کے صفی المکمدلا کروڈوں انسانوں کے وہ غوں پرل سکتے ہیں ہے

ر وه خطابت كتنابسوارين ". " انهين ديكه كرون أولى كمسلان يا دات أين" الحيم الامت مولان الثرف على صاحب تضافوي المراد المر

سو : معضرت مولاما سيد سسين احتد ملك المساد المستنبي احتد ملك المساد المستنبي احتد عثما أني المستنبي احتد عثما أني المستنبي احتد عثما أني المستنبي المستنبي

۵: مولانا التي على صاحب لاجوري رح

۳ : مولانا الوالكلام أزادره ۲ : شاعرمشرق علامها قبال

۸ : مولانا محد على توبيراس ۹ : مولانا طفر على تمال رو

١٠: نواب بها در جنگ ره

اا: مولاناشوکت علی رح ۱۲: مولانا داؤدخزنوی رح

۱۳: مروادعدا ارتب نشترده ۱۲: مشخ مسام الدّین رم

10: مولانا مفط الرحسلن سيواردي رم

۱۲: مولانا حسرت موانی ده ۱۲: خواریس نظامی و لوی ده مبدعطا معتدشاه بخارئ

د وه اپنی ذات پس ایک انجن سقے" .

" ان کی پاکیرہ فورانی صورت ان کی پاکیزہ سپرت کی نرٹیا نی تھی " . " ان کی موت سارے علم اسسام کے لئے نقصان عظیم ہے " ر

" ان کی موت سارے عام اسسام سے سعدان یہ بت ر " ان کی موت سے علماً کی صعف میں پنیا ہوئے والا فولاً مدّنوں پُرز ہوگا"

« ایک السی شخصیّنت جس نے ایسا کام کیا ہوایک صدی میں ایک اوارے سے شکل برسکتائے"۔

دا وه استِنْ وورسْ معب سے بڑسے نظیر، سکتے ال

ا وه اسسلام ا درمسلانون شك وفاداد من "

" وه فقر واستغنار کا بپاڑ متھے "۔

" اسلام اوراً زادى برول وحان سے قربان مرحانان كى زندگى كامنتها تھا".

" وه علم وادب ، فكرو وانشس سياست وندتر كي مفلون كا چراغ تقه " .

« وہ حقیقتاً فنا بی الرسول تنے » ۔ « وہ بروا نوی سامراج کے نمالات طویل حبائک کے تنظیم رہنما ننے » ۔

" ان کا برطانوی استعار کے فلات جنگ آزادی میں بہت برط احتقہ ہے".

« ان کے محکول کی گونے ''ادیخ کے صفیات ہیں ہمیشدسنی مبا کیں گی" ۔ « ان سکے وجود کی کا ہمیت اور معنوبرے کا ذرہ ذرہ اسلامیدے سے برشارتھا» :

" ده دا تعی ظفیم شخاص میں سے ستنے سین کی مستی کی ترکیب و تعمیر میں قدرت کے عظمیر میں اسے کا رفرمائی کی" - " قدرت کے عظمی کی اور ایک کی است اور ایک کا در ایک کا در دائا میں بیدا موسلے تو لیقیناً ایک جلیل القدرصحانی مرد سے " قرون اولی میں بیدا موسلے تو لیقیناً ایک جلیل القدرصحانی مرد سے "

" ان کے لیے داغ اور بے لوٹ نفلوص کی شمیں صدلوں بود کھائی مہاتی دیگی " " ان کے لیے داغ اور بے لوٹ نفلوص کی شمیں صدلوں بود کھائی مہاتی دیگری

« ایک نقیر سب کوامن میں اللہ کے فوٹ افدرسول کھشتی کی واکھی نتھا میں کو ویٹ زخریں مخسام کیا» « سبسس سے میگر لالہ میں ٹھنڈک وہ شہنم " ۔

دد ان کے کل محاسن خطابت کے لئے اوران کی خطابت عشق رسول کیلئے تھی" وہ وہ جنگب اُزادی اوراسلام کے زبروست مجا پر ستے "

الا ال كافيان زندگی كے سفر این براغ راه كی میشیت ركھتا ہے" -

مصرت مولانا قاری محمطیتب صاحب -(دارا معلوم رویورنبر-

· • قاضى اسسان احمد صاحب شجاع آبادي ً

رای ترسی مناین

: مولانا انتنشام التی صاحب تخانوی ر ۱ مولانامفتی محدشفیع صاحب کراچی ر ۱ مولانا محد یوسعت صاحب بنودی -

بد الوالاعلى مودودي -

۱ مولانا محدمنطورصا حسبنعان ۱ لکھنٹو، بھاکر) ۱ مولانا محد علی صاحب جالندھری ۔

اً علاّمہ ملاؤالدین صدیقی -اسٹر"ناج الّدین انصاری -امطفریلی شنسسی ر

ا شیخ عثمان آزاد کراچی -ا هانظر صبیب اللهٔ نمان وانس چیز مین . ا مکب اسلم میات ایژ د کمیٹ به

ا مولایا فلام رسول مبر -ا واکٹر سب میرسیدانند -

: آغا شورش کاشمبری -: احمدندیم کاستی \_ : حافظ علی مبادر (ایُرشِرْ دُورصِدیدٌ بمنبی کاآن : مولا اعبدالرحمٰن صاحب میا نوی -

مولاناً "مائ محمود صاحب لأنكيبوري= مح الدريز الدريزات مراكة عدد زاكة الد

ا محموالیوب خاں ، سابق صدر باکشنان -المجمود کلی قصوری -

ببس برسيمسمان

ام ؛ ولانامطرعلى اظر -

م به ۱ مولانا کو زنیازی -

٣٧٧: عبدالحبيد عدم -مهم انورصابری (ویونید-محارت) -

٥٧: علام لطبقت الور-اسم: مشيرانفل يعفري -

يم التحسيب التي -مرس: عبالله ملك -

وس: ميان محد تفيع ارديه فت روره" الأم")-. ه : المين كيلاني -

اه: جسانبار درا-۵۲ : لائد ميم سين سيحر-

۵۰ ولوال شکار فتون ( مجارت)

پرنس کاخراج عقیدت

تونظيري زفلك أمده بودي يون مسيح بازليس رفتى وكس قدر نوزشنا خت دريغ

جى بچا بتنائب آج جى بوركرىدۇن - بالكونرودى بى رخصت بوگىيا جواس زمانىدى آيات بىل سے ايك آيت تفايال نے وم كفرواستغنارك بريم كولا تقرس نهان والعس كى زند كى بهت سى زند كيون كام وعلى بحس كاو جودا يك ناريخ تقا أليك

تقارا كيدا داره تفارا كي النجن تفارا كي تحرك تفايغوض اكيه اليسامحورتفاجس كركروا فرادي نبير محاس جي كلمو مقة الم المخطيب تفاكراس كاتش بياني كالوا اس كم ديعين عبي مانته تقيد - اردوز مان بنداس مرتبر كانطيب نديجي بياكيا المرأن كرسك كار وهاك مجاعظيم تقدانهون في اعلائ كلته الحق سيكهي كريزنهي كمار ١٤٠سال في ومنتعاريس انبول له .

سيرعطا والتكرنناه بخ

« ان کی سسیاسی بصدرت کے علادہ ان کی دین " کملی اوراد بی بھید

«. یاک و سندگی تاریخ آزادی میں ان کی زندگی ایک روش

مثال دنیا کے کسی انسان میں نہیں فل سکتر،،

" كرمك كي نازتجه بيرشتر تك ناريخ انساني" -

ه مجلست پیدی عام کهان تنی دارودسن کی باست " -

« دەكىيەلائے توبىيت كى تلاش بىرسىباست كى برىغارواد

پین ان کی سادگی اور ان کی خطابت کا قلب و تیگرست معترف

الده ان چند ب نوک شخصیتوں میں سے ہیں جن کے لئے

ب بناه افترام كيمذبات سيمعمور المه"-ب ده اریخ الای کے ایک مبادد انڈرانے باک اور می گوشخص « وہ ناریخ الادی کے ایک مبادد انڈرانے باک اور می گوشخص

، مجيد خورث يدكونى اس كركريان ليسب "

" تيرى قدمون ين رائاي فرنگى كا وقار" -

كى مىنىت ركھتى ہے " -" انوت كايب كرمكن كاصمير".

" تعظيم محد كادا مرتبيل كتى"

« اس کامینون دائیشس کا بدل»

ولوازدارمصروت را" -

ادبندیمی گذارسے اوران کے پائے استقلال پر کھی لفزش نہیں آئی رکھوگ الیسے بھی ہوں گئے نہیں شایدان کے ارادوں کی بایت شک

الم الم انہیں اپنے فیصلوں کے بارسے بیں کھی شخر بنہیں ہوا وہ اس مدرسے نکر کے طر بردار تھے جن کی نمیاوی گھر سے اسم نا اور وی وہ اور کوروسی کے مقدس با کھوں سے دھی گئی تقبیں ۔ تما از کہ کا ایک ہی شن ریا کہ برسفیرسے انگریز کی تکومت بہاں سے ختم ہوجا کے نیانیا وہ تم نہیں ہوئی تو ہیں اسکے اور عن اسلامی کے مقدس با کھوں سے دھی گئی تقبیل ہوئی ایک ہی تکومت بہاں سے ختم ہوجا کے نیانیا وہ تم نہیں ہوئی تو ہیں اسکا فلا منت ببلیغ کرتے کرتے کو تم نہیں ہوئی تو ہیں اسکا فلا منت ببلیغ کرتے کرتے کو تم نہیں ہوئی تو ہیں اسلامی اسلامی کے مقار کے تعلق بی تو اس کے اسلامی کے مقدر سے میں کھوں کے ایک میں دی ہوں ہے اس کا مقدر کی اسلامی کے مقدر کو پندگیا کرتے تھی المحبور کی بیا تھا دان کا اور کھا اور کھی اور کی بیار کو پندگیا کرتے تھی دور کے اور منا اس کے مقدر دور کی تو کہ میں کہ کے موجود کے اور منا اس کی سے مقدود ورگذر کو پندگیا کرتے تھی اور سے وہ نہ کہی مجھوتے برا مادہ ہوئے اور منا اس بارے بیں وہ عفود ورگذر کو پندگیا کرتے تھی اور سے انگریز کی ملائے اور موسکے اور منا اس بارے بیں وہ عفود ورگذر کو پندگیا کرتے تھے اور سے انگریز کی علامی اور اس کے گاشتوں ہوئے اور منا اس بارے بیں وہ عفود ورگذر کو پندگیا کرتے تھی اور اس کے گاشتوں ہوئے اور منا ان کے اور منا ان کرتے کرتے کہا کہ کہی کی میں کو سے کا دور کے اور کیا کہا کہ کو کہی کھور سے دور کہی کے کہا شتوں ہوئے اور منا ان کرتے کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کے کا مور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کے کہ کور کر کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کور کور کور کور کور کیا کہ کور کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کور کور ک

ودم \_\_\_\_\_ ختم نبوت کے فزا قول کے نعاقب میں ذرا بھر کو تاہی۔ کر کر بیاز میں تیان کر کر کر ان کے ان ان کر ان کر ان کر کا تاہیں کے ان کا تاہیں کر ان کر کہ تاہیں۔

وه کها کرنے تھے میں توسٹ پُنهنورت کے طور پرچہی ساتھ لے بہانا چاہتا ہوں اور کچھ تویہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ یہی لے گئے ۔ وہ اپنے عمد سکے ابو ذرغفاری تنقے دفقرو فاقدان کا شعارتھا ۔ انہوں نے کبھی کم کیٹ فنظیم کا مُد دمجا عیت کے سامنے ہاتھ ذرکھ پالے کے خوال وہ وہ نہ کر سامان وہ کر منزوں میں میں تاریخ اور انہوں کے انہوں کے کبھی کھی کا مُدوجہ کا مُدوجہ کا میں ان

اہ نطابت دضمبر کی سودا بازی کے بازارسے ہی کا آشا تخفے۔ ان پرز انے کے بہت ساگرودغبار پھینیکا اور نود فروشوں سے الزامات سے پہلے اعربیٹا رہاں سے کربار ڈان کی دستار نصنیاست پھینیکس گروہ تہ تھوں کے بازارسے کنکر بابی کھاتے ہوئے کیک گئے ۔ وہ النڈاوراس کے رسُول کی

ارگاہ میں مرخرو ہو گئے ہیں ۔انشا راللہ قیا مت کے روزیمی سرخروہی اٹھیں گے۔

" نذکروں میں سے کہ بنب امام تیمید و کا بنبازہ اٹھا تھا تو پوراشہرات کبار ہو کُرنگل آیا تھا اورالیدا معلوم ہو تا تھا کدان کی مفلوسیّت نے وگوں سکے دلوں کو اس طرکر نباہے اور لیے بین عوام دفت کی اس عظیم الشان دولت کو آخری نزاج اداکرنے کے بنے جمع ہو گئے ہُیں۔ نشاہ بی کا جذازہ بھی اسی دھوم دھام سے اُٹھا۔ ایک السان ہو عمر بھر مہم انبرر ہا اور جب امرت مرسے مہا ہوت کر کے ملتان میں نیاہ

اری ہواتو ایک کیا مکان کوائے پر سے کواس میں رہا۔ بارہ برس اس میں رہا۔ اکتو ایمی اس کی روح نے تفنی عمضری سے پر واز کیا۔ وہیں سے
الکا بہنا ڈہ اٹھا۔ لیکن فقیر کا جنازہ شاہوں کے بینا زے کو ماٹ کرگیا۔ ایک شخص جو باطبع فقیر تفاعیس کے واس میں الڈ کے نو و اور سوا کے
الکا بہنا ڈہ اٹھا۔ لیکن فقیر کا جنا نہ فرص کے بینا زے کو ماٹ کرگیا۔ ایک شخص جو باطبع فقیر تفاع جس کے واس میں الڈ کے سے بھی انباروں
الزا ابول کے صفحوں میں اپنا ام ڈھونڈ نے کی کوشش نہیں کی ہوائو تک پڑھا ، لیشا ورسو تار باجواس مقام ہیں بھی رسول کی زندگی کا مکس
الزا ابول کے صفحوں میں اپنا ام ڈھونڈ نے کی کوشش نہیں کی ہوائو تک بڑھا ، لیشا اور سوتار باجواس مقام ہیں بھی رسول کی زندگی کا مکس
الفار دہب اس سے وائی اس کو لیسک کہا تو ایک ، اور فیوٹ سے موش ہوگئے کیا اس فقیر نے پیراک نوٹر رویسے ہو تھ تھے ، وہ تو شایہ وورسے وقت

من مدیرست پیربی معروسه و است و است توجیم می می می می است و اگر لا بود الا از ایر الدار اسپالکوٹ میں رصنت فرمات توجیم الله می کا صله تقار وه اگر لا بود الا الله کا الله کا الله کا الله تا که می می است کی مثال نہیں۔ الله کا کم بینچ جاتا الله کا دورا نشاوه اور سپائره مثنان میں بھی ان کا مائم اس شدّت سے کیا گیا کہ مثنان کی تاریخ میں اس کی مثنال نہیں۔

مقيقت يدسيركه شاهصاحب وماغون اورولول كيحكموان تحقرابني ليدمروما ماني كح باوصعت انبيس اس أقليم مين بروة ارا وراتية ارماصل تغاه اس کا آ قرار واعتراف مرحکه موجود سید بهکستان میں وہ ایک بشیخص تھے ہوسیاسی افٹدار رجاعتی رفاقت اقتطیمی خطوط کے بغیرا بی ذات میں ایسا جام ر کھتے تھے کہ لوگ مروینے کے لئے تیار ہوجائے ۔ان کے نوائیوں کا قبیلہ مکس کے مِرگوشے ہیں ہوجودہے ۔ان کے اٹھ ہجانے سے بوخلا رئیلا ہوگیا وہ ہجی يُرنه بوكا بنطابت بيوه موكئ ـ لوك كيهى اس طرف ستدكذرين كفه جهان شاه جُنَّ كُريتِنة اوركو تَنِينة دسيه إبن نوولون سنه بُوك أنْفاكرسة في كديمها وكهبي و

سيدعطا التدشاه نحانكا

مرد مجا برصرمد آغو بني التون ميرا بنا براغ مبلاياكر تا تفاحس كى نوا بر لوب محسوس بوقا مفاكر قرون اولى كاكونى فزوه لقا ب الشكر سامضاً ألياج كا بھر لوگ غارِ جوا کے اردگرد کھٹرسے ہیں۔ قرآن کُرزا یاہے اور تنڈونبات کی طرح گھٹنا مجوا کالوں کے داستے سے دنوں کی انگویٹی بین مگینہ کی طرح بیٹھتا جاتا ( بىفىت دوزە "ىنچىان" ) ر إب يلين اب وه رعناني خيال كمان؟ سيرعطا التّدشّاه بخارى هجبْكا 27 سال كي عمرس اشتقال بهوَا راس بورسے دجسفير كي ممثنا ذاود فرخ تفقيّست كي حيثنيت سے الكھوں انسانوں كى محبت ادرعقىيدت كامركز رہے - وہ ايك حيا دُوسياں مقرر اور برصغير كيّ اربيخ كے سب سے نربادہ موفر شطيبوں ہيں شامل تقے - مولانا مبيعطا الله سخاری کی ساری و قومی خدمت میں گذری ر پندرہ سال تک وہ قیدا فزنگ میں رہے اور ساوا می طاقت کے ساتھ لڑنے میں انیا تن می اص لنات رهب باكتنان الدمندوشان كي سياسي تاريخ ميران كانام بميشد ايميه مخلص، دياشت دار، اصول برست اورعوام دوست رساماً

جبتيت سے بادكيا جائے كا يق بيد كدا كي عظيم شخصيّة ن عنى جو يم سے جُوا موكنى - ايك مخلص د بنما سے بية قوم محوم بوكنى سيكن ان كى ياد بميشة أ ر ہے گی۔اورانہوں نے قوم کو اُزاد کرنے اور ملک کو ترتی کے منازل کے بہنچا نے کے لئے بوکام کمیا ہے وہ دوسروں کے لئے مشعل ہالیت کا کا دى كادان كى مبس احداد في التي كيني جس تعلوص اورى فيدست كام كيا وه رصفيركي اربخ بس بمين سياد كاررب كا اوراس اس مك سار يىخ كىچى ئىدىن تصلامكتى - بھارى دعاستەكەنىدا مرتوم كواعلى جىلىن بىن تىگەدىك اوداس قوم كے نوبۇلۇل بىل دەنىلوص دە تىزىب اور دەكرى (روزنالمرحبك مراحي) ببداكرسك حس كامطامره اس مجابد سفي عركم كميا-

وه شعله نوا المحد كيا ہے جس نے ربع صدى تك سپاه أزادى كاول گرمائے ركھا اور توصلے بطھائے ۔ ونيائے نبطابت كواس برناز تفاا و كى يەھىلامىيت ملك وملىت كى خدمىت كىدىئى دۇھەن رىي كىكن دەھىردن خىلىب بى نېنىي تىخاعمل كا دھىنى بىي تىقا ـ دىسى تىجىكىتاجس بوكارىنىد اورو ہی کھی کرنے کی تفقین کڑا۔ اگر سم ان بزرگوں کی فہرست مرتب کریں جنہوں سنے دُورِغلامی میں برطانوی سامراج کے نعادت گفتاروک

سے دائے عامدکو میلادکیا تھانوامپرٹرلینٹ کانام سب سے پیلے اُسے گا-شاەصاست كى ندندگى كايدىمپونماص طورسے قابل ذكرہے كدوه حرف سياست كى بھوكرنہيں روكتے تھے ،اسلام كى بليغ كا

سعيديهي بهينشدان كانظرون بيس دفاتها - دين فطرت كي سرطبندى ان كى سب سے بڑى تمثّا بتى اور اموس رسول كى پاسبانى اور كمست كا اسكا ان كامقدرسيات تقارندوياكبازى اور فرمب كركبرت طالعداود كلم كى بنارىدوه الميرشرلعيت كمنصب يرفائز بوت تقاف

منصب پراپنائق نابت کردیانفا۔

## ( كوز نام الم إمروز" - لا مور)

طک میں سید عطا النہ بخاری کی موت کی خرانتہا کی رخے وطال سے سی جائے گا۔ اتا النہ وا الدید واجون ۔ اگر ہم ماضی کی طون و کھیمیں توہاری از اور کی شاہراہ درنے صدی فیل کے ان النہ وا اللہ اللہ والدی شاہراہ درنے صدی فیل کے ان شکر و تاریک اورنا جوار واستوں سے جا بھی سے جہاں میند الوالعزم انسان ور ما ندہ مسافروں کو اوا بہت سے اور اپنے مال سے برلیشان اور شنقبل سے ماہوس کیا کہد نے توصل اور سے میں کہ میں ان کی تیجھے چیئے والے کئے ہیں اور میں کو گئے ہیں اور میں کو گئی آزاد کو گئی آزاد کی گئی آگر انسان کی بیچھے چیئے والے نا فلوں کی ہمت مواب و سے میں ان کو دیکھی انسانوں کے ورڈ نے نگھتے ہیں اور کو تی فران میں مواب و سے میں کو تی مواب و سے میں ان کو دیکھی انسانوں کے ورڈ انسانوں کے میں اورڈ انسانوں کے دیا تھا وہ سے مواب کے بین دیکوں موسید سے ورڈ کا کی تعدید کی انسانوں کے دیا تھا تھیں ہوئے ہیں اورڈ کی کشار کی دیئے ہوئے کہ اورڈ کی کہا کہ موسید سے ورڈ کا کو کی دیا کہ دیئے ہوئے کہا کہ موسید کے دیا کہ میں اورڈ کی کہا کہ کا کی دیا کہ دیئے ہوئی کی دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیتے ہوئی کے دیا کی دیا کہ دیکھیں کو کہ کی دیا کہ کی دیا کہ دیتے ہوئی کے دیا کہ دیتے ہوئی کے دیا کہ دیتے ہوئی کے دیا کہ دیتے ہوئی کی دیا کہ کی دورڈ کی کہا کہ دیتے ہوئی کے دیا کہ دیتے ہوئی کی دیا کہ دیتے ہوئی کی دورڈ کی کہا کہ کے دیتے ہوئی کی دورڈ کی کہا کہ کو کہ کے دیا کہ کی دورڈ کی کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے دیتے ہوئی کے دیتے ہوئی کی کہا کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

سب سید عطاد نند کجاری کی زندگی کامقصد کروندوں انسانوں کوازادی کی تاریخ عظاکر نانخا ۔اگریم اَ زادی کے ایک ٹرمہانے کی تیبٹیت سے ان کے تالات پرغورکریں نوبمبس اس تقیقت کا اعترات کرنا پڑتا ہے کہ دہ ایک تظیم انسان تقے یہمیں ان کے طریق کارسے افتلات ہوسکتا ہے لیکن کوئی بھی ان کی عظریت سے الکارنہیں کوسکتا ۔ اُنے والی نسلیں جب برصغیر پاک وہندگی اُ زادی کی ٹاریخ کے کھھڑے ہوئے اوراق اکٹھاکری گی تواس وفٹ سبیدع طااللہ بخاری کوفراموش نہیں کرسکیں گی ۔

( دوزنا مر" کوہرستنان " مہرر)

سیدعطاالند شاه بخارتی تروم کی صفات کسی تعارف کی تحتاج نهیں ۔ تقریر کا جاد واستعاره نهیں ۔ مرتوم کی ذات میں ایک تقیقت نفا۔ وہ ابنی سحربیا نی سے لاکھوں کے عجمیع کو گھنٹوں محوجیرت رکھتے ، سبسانے ، رلاتے، آٹریا نے اور آمادہ کل کرتے رآنا پڑافت اور نوجیزہ بیاں اب پُیلاند ہوگا اور وہ اس لئے کر تقول ایک مصاصر وہ روایت جس میں نفظ کرئی آواز سکے ساتھا کو می اوراً دمی کے درمیان رشند گردا نا جا یا تھا اُوروہ روایت جس نے خطابت کو بنم ویا ۔ کم دور موجی کیہ ہے ۔ (سمفت روز دہ الیل ونه از لا ہور)

سیدعطا الندشاه بخاری اردواور پنجا بی سکے بیفتل خطبیب بقفے را نہوں نے اپنی فصاحت اور بلاغت بخطابت ا درعا کلام کی آدیوں
کے و انے انگریزشا ہی نطعے پر مرکو درکئے تقفے را نہیں اختلات عقیدہ کے علادہ احمدیوں سے عیرفا لی کہ کی ایک بڑی درجہ برحتی کہ باتی سلسلہ
نے انگریز شاہی نطعے پر مرکو درکئے تقفے را نہیں اختلات عقاد نموان افعالی امبر رحمت کی طرح ہما درسے میڈور میں سلطنت کو دورسے لا با اور ہم برباور
ہماری فرمیّت پر برفرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ مرا خانیہ کے ہمیشہ شکر گزار دہیں جا اس وجہ سے انگریزی استعمار اورا صدیت و و
ہماری فرمیّت پر برفرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ مرا خانیہ کے ہمیشہ شکر گزار دہیں جا اس وجہ سے انگریزی استعمار اورا صدیت و و
ہماری فرمیّت پر برفرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ مراحان ہے اور دولؤں کو خاصا فقضان بہنچا یا ۔
( ہفت روزہ "اقدام" کہ الہور)

 سیعهاالندشاه نجاری مروم بها مع کمالات شخصیت تقد ربیسغیری اس بات کانتظیب نیدانهی برا بنگر ازادی بین شاه صاحب نے نمایا سطور بیر محتد لیا اور عرفزیز کاایک محمد تقریباً نداسان بیل بیل میسر کمیا - فرا ایکرت تھے کہ باری زندگی کیا "بن انتخاصی کیا" بن انتخاصی کیا تاہدی کیا کہ میں انتخاصی کیا تاہدی کیا تاہدی کیا تاہدی کیا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ کا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کہ کیا کہ ALP ي تزسيه مسلمان

بوتھائی ربامیں گئی اورایک بوتھائی جبل میں ۔۔ ان کی سیاسی ڈندگی کا اُغاز شاق کہ بیں ہوا۔ بیزماند تحریک نوا فت کے نساب کا تھا۔ تقور التي المراسية المارية من الما ين شعله باني تقريون كي در اليع عوام بن وانقبوليت ا دوم د تعزيزي عاصل كي جرببت كم ميلاد

كونفىيب بونى - ان كى تقر ريساسراع بانفى - اكثرالى با برقاكدوه عشاركى نما ذك بعد تقرير شروع كرت اور فيركى تمازى كم تقرير مبارى دمتى -ان کی تقریسکے دوران سینتحص کوئب۔سے اٹھ کرہائے کا ہوش ندرم اتھا۔ نحالف سے نخالف کے مجبعے کوشاہ صاحب اپنی سحرمیا نی سے سحور كرييتے يتھے - منزار اوا وادكوبيك وقت رلادينا اور بنسادينا ان كے بائين انفكا كھيل نفا (بھنت روزه اليشيا "لامور)

سيدعمظا الكدشاه مجاري

سحفرت شاه دندا تحديث من اورن پرستوں کی کو يا اين اوار منظ کريس باطل پر پڙتي اس کو کويسے کرويتي - وه نعدا في بحلي يا آسما في صاعقه تقی که کفر ضلالت کے حب نزمن بیگرتی اس کوراکھ کردتی سروہ لحق واؤدی کا اس وور میں نمونہ تنقے کہ دوست ووشن سب ک مسحور کر لیننے و صور امرا نیل تظیمیس کی حیات نیش وعوت سے مردہ دلوں میں عبان پڑھانی حیس کی ایک آواز پر ، ھے ہزار رضا کارآزاد کا

کشمیر کے لئے سر رکھن با ندھ کر میل بڑتے یہن کے ایک اشار سے برمتی دہ مہند وستان کے مرطانوی جیل نوانے بھر ہواتے یہن کا واخب قا دیان الیان مرزائنیت می*ن زاز ل*دوال دنیا سوعلم وعمل اشعروا دب ۱ اخلاق و مزاج ، ظرافت ولطافت *امتر لعیت وطرا*قیت اُ ور (سفت روزه تحدام الدين - لاسور) رزم وبزم کے مجمع کمالات تقے۔

امرت سرکے فطیم سیاسی اجتماع میں شاہ جی اسامعین میں ہمارے شاہ جی بھی لیڈران کی زیارت کے شوق میں ڈ امرت سرکے فطیم سیاسی اجتماع میں شاہ جی کی مشرکت اور ان کی جبائی گرفست اری ۔ ابهوا اوررصنا كاروب كي معيّنت ميں يكيے بعد ديگرے مسلمانوں ۔ کرزو و سکے مطہرا بنی اپنی جگہوں پر براجان ہوئے۔صدارت کی کرسی پرسیجے الملک سیکیم اعمل خاں مرحوم فروکش یخفے اوران کے دا

ماكي ببطيف والوربي على مرادران مواكطرمخنا رالصاري مفتى كقايت التُديمولانا احدسعيد بمولانا حسرت مولانا البواسكلام آزاه علامه واكثر محداقبال ،ميا فضل سين مسئر روحني البيّة ورينترت موتى لال نهرو . نيترت بوام رلال نهرو مولا مامحمدوا و غزنوي ملك م على ـ بيزناج الدين اورڈاكٹر سبعث الدين كيلو تھے ۔ الاوت ذَائن ياك كے بعد حضرت علامها قبال شف على براوران كوفخاطب كريك وہ بڑا مجرا سری کے نام سے شہور ہوئیکا ہے راس اجلاس ہیں جب بھیسفورڈ اصلاحات کوروکرنے کی قرار واو تحریک قرنا کیدو فیرو کی منازلا

كريكي تورئيس اموار مصرت مواني صندرت مواني لنفاط مقاشاري سع پينط فديل كشفوهي انگريزوں سے بيزاري كا عملان كيا -تو بوجانے یہ ہوراصی تو تیرے سرکی تسب کر سکے میندہ ابھی ہے دوں تجھے لنڈن کا تکسٹ اس پیرال نعروں اور نالیوں سے گوئج اکھا حبس ہیں ہما رہے شاہ جی کی پیرمسرت دادیھی کسی سے کم زیھی - واقعج پر ہے کدا وقت تزاه صاحب صرف اصلاح رسوم پرسی وعظ کہتے ستھے با دوستوں کی مفلوں میں بذکہ شجی ا ورلطیف کوئی کے ہی اپنے اوقا

كومحدود كئي بموت تنقصص كي وووجوات بقيس داول توشاه مي مذهبي لشريح يست مبهت زياده شغف ركصنه كي درستدا خبار ببالي خرب بهب كم ياعب تقدر دوسرب وعظور خطيب كاحتثيت مين كاميا إلى حاصل كرنے كے بعد سوسة اتفاق ياسوجي بعبي ملي تعمل

سيعظاالندشاه نجاري

میں مولانا واؤ وغزانوی اور ووسرسے سیاسی فرمن رکھنے واسے ووستوں سے نیا ولیکٹیالات سلٹے اپیا انٹر بھیوٹر نامٹروع کیا ہے

كاتعلق ابك تفانيدارسيواس قدر زياوه مهوكيا اورباتهي اعتمادى كيفييت ميهان تك بطرهمى كرنو تبوان شاهجي اس كواپيامحلص وتوت

نتيجد ميں شاہ جي ليكا يک نفلافت كمديثي كے سٹے سلمانوں كي اً دانه بن كرسياسى اور مذہبى افق پرچكينا شروع ہو گئے ربيبان كر كر ۔ سالالی میں سجینے اللّین کی ایک تفریر کی باواش میں تیں سال کے سے میانوا لی ٹیل میں تیجے دیئے گئے سے رس کے لبدییل سے دیل اُحدیل ست يل كا وه لامتنا بى سلسلد شروع بواجوسلسل بياليس برس تك جارى را دميرس خبال بين شاه صاحب ودمنفر دعيم عقه جو

اوربہی نواہ سجھتے ہوسے اس کی پسند و ٹائیسند کوترجیح دیا کرنے تھے ریسپسیاد شاہدایک کمیے عرصے ٹک ہما دی دہتا لیکن ادمیان

160

شّا فی بہیں تھے رہیدل سے ہے کراونٹ، گدھا، گھوڈا موٹرکار موٹر۔ لس رویل ۔ بیل گاڑی اود موٹرتھیکوسے سب سکے مسب آپ کے مشن کِی کمیل میں امتعمال کئے گئے ۔ اُر<sub>ی</sub>، بیسن کرتیران مہوں گے کہشاہ صلصب سے عام طور پرتھرڈ کلاس کے مفرکو لیسند کیا سیکنڈ یافسٹ کلا<sup>ک</sup> لمیں صفرانفتیا دندگیا - ندہی آپ نے سے ہوائی تہاز کے فدیلیے سفرکو ترجیج دی ربکہ عام طور پر دوستوں کو برکہدکراس خرسے رو کتے رسے" کہمیاں بیرتوصریح بلاکشت سے محیلاا س کومبی موت کہا جاسکتا ہے جہاں گوروکفن توایک طرف مرسے سے لاش کا ہی بینہ زبرہ" استشم

ٱستَنعَشَاق، سكَّتَ وعده فرداسك كر اب انهين وصوند بيراغ رُخ زياك كر

بھی زیادہ غناک ہے رزوال بعدا وسے ایک سلطنت پارہ یارہ ہوگئی تھی نگرنو ہیں رسولؓ کے سامخہسے آسمانوں کی بادشاہ

ا" اسے مسلمانان لا بورا کے سناب رمول صلعم کی آبرونمها دسے شہر کے سرمبرودوا زسے پرونشک وسے رسی ہے يك اسے امتنت دسول صلح أج ناموس محدى كي حفاظت كاسوال وربيش سے اوربيرسائنح سفوط بغداد سے

مكے بفاکش انخلص اوراپنی دھن کے بیکٹے خادم اب كہاں ملیں گے رفقول تصرف اقبال سے

اس کانفرنس کے مئے ۱۹۲۱ اور ۱۹۳ کی اور ۱۹۳۰ کا اور ۱۹۳۰ کا اور ۱۳۷۱ کا اور ۱۳۷۱ کا نفرنس کے مئے ۱۳۷۱ اور ۱۳۷۱ کور ماریل کا نفرنس کے تاریخ در کا علان کیا گیا تھا۔ اس کا نفرنس کے مئے ایک سیکھ زمیندار کی اراضی حاصل کی گئی تھی۔ اس زمیندار

كانام اليشرشكي وتفا-اس الاصى برمين المايئ نبار بونامشروع بوكبا تفاليكن مرزائيوں ليے إس الاضى برقبصند كربيا-اب احرازيوں كيلتے اورکوئی لاسته نبیس تنفا با تو وہ اداض کے لئے لڑتنے باشہرے وور کا نفرنسی منعقد کرنے ۔ احوار نے حبکہ ٹاکر نے سے گریز کیا کہونکہ اس تت

متزلزل ہورسی سیئے -

م زائیوں کی سلسل کوشش میری تھی کہ فسا دکرا پاجائے اوراس بنیاد برگانفونس کو امن عامہ کے نمالات تابت کر کے بندکروا پاجائے محلس احرار مرزائیوں کے اس ادا دسے کو بھائیتی تھی۔ بیٹائیجہ اس اشتعال کے باو تو و مجلس امرار نے ایشرنیکھ کی اداضی پر کانفرنس منفلہ ذکرنے کا فیصلہ کردیا

ادراس سکے بعد قادیاں سے ایک میل کے فاصلے برڈی - اسے روی سکول کے بہدر میں بنڈال تیار کیا گیا۔

کانفرنس کے دودن بیلیے سول اینڈ ملٹری گزش" کے نامذلگار سلنے فادیاں سے رینز بھیجے تھی کہ جس میں اس کانفرنس کے خدوخال ہ اودا بهیت کا ندازه بونا تفات مجلس اتراد ۲۱ ،۲۲ و ۱۷ ، اکتوبرگوا یک تبینی کانفرنس قادیان بین منعقد کرری ہے۔ اس کانفرنس کینے م

تنهب ركضته تخفه ان سے زياده کسى قومى كاركن يا قائد فے سفرنبيركيا اور اگر كيا ہے تولقينياً س كے تجربے بيں وہ تمام نئے اور مُرا في طالقيہ م

امراركى كونشيون بين بهبت كم اورعزباركى تعبونبيريون مين مهبت زياده فيام مين داست محسوس كرننه اورشا كداس خصدصيت مين ابناكو أي وايالي

بين فرست مسلمان

تواسے شہریں کھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی -

برطس دسيع بيايد برنياريان بورسي بين رمرزا تيون كى طرف مصلسل ميم بيلائى جارى سيحداس كالفرنس سدان كاحبان ومال خطره

یں بڑگیا ہے۔ بنیانچے مرزائیوں سے اپنی حفاظمت کے لئے لاتعداد دیماتیوں کو اوراپنے مربدوں کو قادماں میں ہم کرنا شرع کردیا ہے۔ ادھواموار کی اس کا نفرنس میں ۲۰ سے لے کرد ۵ مبرار کا بجوم ہے۔ مزیر بران کا نفرنس کے منتظمین کامطالبہ سبے کدان کو کا نفرنس کے صدر کا صابوس بطا

نے کوئی اجتماع منعقد کوشنے کی کوشش کی توریاحتماع خلاف تا فون متفقور ہوگا۔ انسپکمرجنرل پولیس نے احداد ایوں اوران کی کا نفرنس میں ٹیرکٹ كريف والوس كومج متنب كمياكدوه كانفرنس ميرك فيتجم كمستحصا وكمص ساتف فتركت نبيس كرسكة يمتني كدلا تخصيوس كومعي ساتقالا فف كي مما نعت كم دىگئى - مزير بران كانفرنس ميں نتركت كے لئے كسنے والى لوگوں كے لئے ايك خاص داستە متعيّن كردياگياہے - نيز اگركري قبم كاحبوس ليكالا ميّا

ريح بمعلوم بهوامي كراس يمك فاديان بميرامن وامان كجال ركھنے كے لئے بيارسوليسيں كے سيا بى پہنچ جائيں گئے ۔احزاري مراحاً

یں کہ وقسم کے حجگرے سے احتماب کریں گے ۔اس کا نفرنس کا پیڈال ڈی۔اسے۔وی سکول ہیں نبتا مشروع ہوگیا ہے اوراردگر و

اس اقتباس سے اندافور سے بنیاب میں انداور لفر میں انداز میں اندافوہ ہوسکتا ہے کہ پورے بنیاب میں اس کا نفونس کے س امیر شرکعیت کی کا نفونس میں آمداور لفر میں سے اور کتنے گوشوں سے اس کا نفونس کی کامیا بی اور ناکا می کی خبروں کا اشظار کیا

جار إئتا اس فضا بين بدكا نفرنس جُولَى - اس كانفرس كيصدرام برنتر بعيت سيدعطا الله شناه مجاري تقفه برنباننج راست حب ايتا إواساقيال

كة مام ملافته مين دفعه ١٢٢ ما فذكر دى كمي بكر اور لا تنتيان سائقة مذلان كى معيى منا دى كرادى كمي تبكه " -

كى اعبازت بمونى بياجئة ا درىيعلبوس قاديان شبرلىي مسے گزرم -

اس كانفرنس كيميني نفرائ صبح بنجاب كمان كير حزل لإلاس خود رنفس نفيس قاديان آتے ۔ ان كے سمراه لولس كي سمج كيد جادي

جمعیّت بھی بنیانچانسے کے جزال بولیس سنے کا نفرنس وعیرہ کا موقع دیکھا اوراحکام جاری کردیئے کراگراس کا نفرنس کے دویان قادیا نیون

سيغطاالدثناه كأثك

121

أكت توادسر نوزيد كى بوكى"

بکی لوگرعٹ رکی نما زیچیرے کرفارغ ہوھیکے تواس کانفرنس کے صدرسے پیمطاالنڈ شاہ بخارگ کشراعیٹ لائے۔ مبزار (انسانوں کا بجوم اورامیر منرلعيت كي نيدًال من آمد-أوركون سِيرعطاالله شاه منجاري منسان كي مرزمين مين دفن مون والاسسيرعطاالمندمجاري نبين-وه سيعطاال

شاہ بخاری بنیں حس کی زبان گنگ برگئی تقی سے میں کے جبرے کا تھرلوں نے اصاطر کرنیا تھا، حس کے بالوں ہیں بڑھا ہے کی سفیدی آگئی تھی بدوه سبيعطا الندمنجارى تقاحب كاشباب اورشعندبيا بي دونون ابينے عودج بير تنفي دِلاَوَدُ إسپيكرك بغيرلا كھوں كے مجمع كوسنح كرسك : حبس کا مشن ا در مبان دونوں الگ الگ مجا دو حبگا تئے منتقے بیجیا س مبزاد کامجمع اطت کی خاموشی اتمقیموں کی رکٹری اورا شنے میں سن وفور کے

بس بيركيا تفامجيع مين كهان اكب نفاموشي اور مُؤكاعالم تفاا وراب وارتشى اور ديدارياركي ليتنا في لندسب كوآن كهيرات اوراس ا تا بى اور وارنتى كا اظهار لغرون كى كونج مين بوتا ہے۔ شاہ صاحب ميں كەسكراتے بۇئے مجمع كويديتے بكوت النبح كى طرف بره رہے

بكير شعار مباين خطيعب اور شريعين كحامير كاأمدعج

ہیں۔ اللہ پر پہنچے رہاروں طون لگاہ مست انداز سے دیکھیا۔ یس بھیرکیا تھا انعروں کا ایک اور پل ٹوٹ بٹرا۔۔۔ اورامیٹریس قاتى نەرەندازىيى مىسكىدارىيە ئىقىدىمىچىغ نعاموش مېوا ، تىلادت جوئى ئىظى مېونى -اب سىيچىتىي برس ئىيلىر كى قىقىيلول كودىبرايىيخەاددا ج

سيعطاا لندنياه نجانك تفصیلوں کوجن پرشاہ صاحب کی مارکی تقریر کی وہیز تہیں تیڑھی ہوئی موں رشاہ صاحبؓ نے بھی کو کی ساڑھے نو بیجے تقریز پرت کی ہوگی اور رات بھی کدوہ بھی وم تخودگذر سے جارہی تھی رایکن شاہ صاحبؓ کی شعلہ بانی بڑھتی جارہی تھی اوراس شعا بیانی اُور النش نواني كو قدم قدم برلغرون ، قبقيون اوراكنسوكون كے در ليے خواج عقيدت بيش ہور ہاتھا يہي وه تقرير سيخ س بن شاه ميت ب

نے اینامشہور حمار کہا تھا۔۔ ۱۱ وه (مرزامحمود) نبی کابیتیا بیصا در کین نبی کا نواسه تجوں۔ وه آئے اور مجھے سے اگر دو ، پنجابی و فارسی پر پر زیان ہیں بحث كرسے در پیچھ كرا آئے ہى طے ياجا گاہے ۔ وہ پروسے سے با مرتطے ، لقاب اُ تھا سے ، كشتى لاسے مئولا على کے چوہرو میکھ ، سرزنگ میں اُسے کیں ننگے پاؤں اُؤں اور وہ حرمید پر نباں میں کرائے میں موٹا ھوٹا بہن کر

آوك وه مزعفركباب يا توتيال اوراسين الكي شنت كے مطابق ليومر الك وائن بي كرائے ريس اين اناكى سُنت كے مُطابق بَوَى رونى كھاكرا وك، ہميں ميدان بميں گو" -بينقر رينودات كى نماموشى ميں شروع بوئى تنى بوعشار كى نما زىكے بعد جب ابھى دات كا أغازيتما لوگوں نے سننا منر وع كى تنى رية اخر رير

پوری رات مروتی رہی او مجمع جو کا فام ایک بیجی فری نفس الیسا نہیں تھا میں لئے تھکن کا افرار کیا ہو میس کے جدیدے اکتا ہمٹ کی خازی مبولی ہو۔اتنے میں سبح کانور کھیپینا شروع ہوگیاا ورموڈن لئے افران وسے دی رّنقر ریقی کداس وقت بھی اپنے عورج ریختی رلیکن مول نے اس سیل رواں کوروک دیا اورخطا بت کے دریا کو بند ماردیا میزندوستان اور پاکستان کی تاریخ بیں بہنت کی خطیب اورمفررا لیسے گذرسے ہیں نبہوں نے دات دات بھرتقر میکی ہوجنہوں نے لوگوں کواس قدرسحوکیا ہو رجبساکہ امیربٹر بعین لئے کیا ہے ۔ كوني أيانه أسئ كالبيسكن كياكرين كرندا شظاركري

اور غالبًا اسى موضوع كوسرت مو إنى نے كہا ہے : ـ بلاكت انغم انتظارهم بهيكبي خواب گروش ليل ونهار سم يحيي بين

النجينير مك كالج لا برور مير مليغار بيايك دان كاواقعه بير تيس اكتيس برس يبطي كايك دات كا إنف شب كو النجينير مك كالج لا برور مير الناوكا بجوافة أبرالت اكرا دراء و رسالت پارسول الشروم إكر باغبا بنيوره كى طوف برنيورى عقد ساس سے أكمه أكمه مرّخ وسفيد نوا في جرزے ، أنجى دائسى اور ليب

بالون والا جاليس برس كاليب بزرك قدم طرحار بانتفاء بيذفا كرسيد عطاالتند شاه نجاري محقه راسي دات وه اپني شعد بياني كا اوني کرنٹمہ دکھارہے تنفے۔ دہ ہوجی دروازہ کے باغ سے پو*ڑرے تعلیے کو تغلیورہ انجنیز نگ کا لج کی طر*ف نے لیکے <u>تھے</u>۔

~ (اسى زمانے میں مغل بورہ انجینیر نگ کالج لا برور کے ایٹ بل کے خلات تحریک زور دن پر بھٹی آج اس تحریک اوراس فسم کی دوسری تخرکیوں پرکوئی قلمنہیں اٹھا آ اوران تحرکمیوں کے لیس بیروہ انتھوں کی نشان دہی کرنے والے اس بھی نھا موش ہیں دگرز کمئی پرلطف داستانیں سننے میں آئیں اورکی ول جیسب محوکات کا بیتر تیل سکے رہر مال بیرتخ کیے منل بیرہ انجنیئر نگر کا کے کے کرنسپل کے تعلق تقى رير برنسيل انگريز تھا اوراس برالزام بيعقا كراس نير مفتوراكرم كي شان بي گستاخي كي ہے۔ اس برمسلمان طلب بين اتعال بيدا ہوگيا يس کیچرکیا تھا شہر کے ایک مبرے سے دومرے مبرے کم ریخ کیے سال کلی شہر کے گئی ایک علی رفیہ اُگے بڑھ کراس کڑ کیہ کی قیاد سے نبھالا بين نزيد مسلمان

ا درگرفنار کرسے گئے۔ ان ہیں مولانا احمد علی مولانا وا وَدغز نوی سے اور مولانا مخدوم مرشد بھی تقصے مال گرفنارلیوں کے لعد موجی دروازے

کے بار ایک ملبد عام منعقد ہوا یعشار کی نماز کے لعد ملب رشروع ہوا اور تقریباً کو بیجے کے قریب شاہ صاحب ملب سدگاہ میں تشریف لاتے ان کی اید نے پورسے میسدیں بیان بریاکرویا را بھی لاکٹ اسپیکرعام نہیں ہوا تھا اور مقر کو اپنے گئے اور میں م

ير استاني مليسكاه بين الأى فاموشى على -سيرعطا الله بخارى صاحب لا ابني تقريركا أغاركيا - بينا موشى ميرجوم اورامون

رسون كاموصوع - يجركيا يخطا شاه صاحب كي تعلد نواتي انتها پريقى - ايك ايك لفظ سح نته مجلاكيا ا ورحب بين مجار كي فظ كذر گئے تودس بارہ مزار کا پینجم سیعطا اللہ شاہ بخاری گے ایک اشاریے پرا بنا سب کچے قربان کرنے کے لئے تیارتھا ۔ دات کے ایم نیجے

وم المرتبع كوابيف التقديق مغل لوره النجيئة تك كالج كى طوف ترصف لكار تاكر حب مودّن فجركى نما زك لئے دعوت دسے توریج جوم عل پوره كالى كے سامنے سى غازاداكرسے اور وہيں ناموس رسول كى حفاظت كے لئے بكٹنگ ترس كروسے-اس بجم ين ايك وي فاق

بھی الیسانہ تھا حس نے شاہ صاحب کی اُواز برلبیک نذکہی ہویا اس کے قدم غلیورہ کا لیج کی طرف اعظفے کی بجائے گھر کی طرف اُستھے ہوں۔ (عب دالشدمك)

مارشل لاركے قيد لول سنے ملافات الاہور منظر الجيل بين شاہ جي كي آمد كى اطلاع جب مارشل لاركے قيد لوں كولى تو انهوں نے حکام جل کی اجازت سے شاہ جی سے ملاقات کا پروگرام بنایا-ایک دن بع سوریت بم اسیرانیفس ناشته کی تیاریوں میں مصروت تھے کدوبوانی احاطہ کے انجاری نے آگرشاہ جی سے وزواست کی کر مارشل اللہ کے بیند قدیدی یا سر کھٹرے ہیں اور وہ اکپ کی دیارت کے مشاق ہیں ۔اگراجانےت بروتوانہیں اندر کالوئ - ابھی اس کی بات مکمل نہ ہویا گی

تفی کم شاہ جی شکے سراور ننگے یا وں ان قیدیوں کے استقبال کے لئے دیواندوار کمرے سے بامرلکل گئے۔ دلوانی احاطہ کے درواز سے بیٹ قيدئ خزامان نزامان أرب تنق رتبحكة يون ا وربيريون كي حجث كارا ورشاه جي كاستقبالُ اير عجبيب بركيمية بمنظراتكم عوں كے ساھنے تفا شاه جی نے سب کو تکلے لگایا۔ ایک ایک کی بیٹری اور مہتھکڑی کو لوسد دیا۔ پھڑاپ نے اشکبار انکھوں اور غمناک بیچے ہیں فرمایا : -رد تم لوگ مراسرمائد نجات مور میں نے دنیا میں لوگوں كورو فی اور بیٹ یا کہی مادى مفاد كے لئے شیس كالا - لوگ اس ك

ك رشى رشرى زبانيان كريته بيرسين تواين نائا حضرت خاتم النبين كى عزت وامرس كے تعفظ كى دعوت دى ہے اور تم لوگ صرف اور صرف اسی مقدس فرنھیند کے لئے قید و بندا ورطوق وسلاسل کی صعوبتیں بردا شت کررہے ہوئم ہیں سے کم کی الدانهين كريسياسي شرت باذاتى ويعابست سب كالمقصود بورتم بهات بل من عبي غير عروت بهوا ورهب ثم اس ولوارندال سے برے ماؤگے توبا برتم الاستقبال كرنے والا اور كلے بي محبولوں كے إروال كرنعرو لكانے والا بھي كوئى نه توكارنيت اورادا دسے کے اعتبارسے جس کی اگراس تقصد کے لئے ہوتی ہے وہ پیچ تقصد سے کروالیں بیلاجائے گا۔ میرسے لئے اس سے

براسرائدانتخارا وركبابوسكتاسي<sup>4</sup> ؟ شاه جن پرمنید مجلے فرما چیکے توکسی نے ایک قیدی کی مجانب اشارہ کرتے ہوتے تبنا یا کہ تتوکیب میں اس کا بھائی گولی کانشانہ بن میکا جے ا نے د ما فرائیں۔ شاہ جی نے تو کیب کا موران متث وان کاروا نیوں کی مُدمّت کرتے ہوئے فرایا ؛ ۔ " معانی م برگزینیس بیا بتے تھے کر یکومت یا عوام تشد در اُتراکی اور کوئی ناخوش گوار ورت نمودار ہوجائے کیں نے

ستدعوا الندشاه نجامك

169 کراچی بیل بیں جب لا ہواژد وسرمے مقامات برگولی بیلنے کے واقعات سے اور معلوم ہوا کد کئی لوٹر سے یا پول کی لاٹھیا ل او كى بىي - ما دول كے براغ كل بو گئے بين اوركى سباك البرگئے بين تو مجھاس كا برا صدم يہنيا- بين في وال كبائقا كمكاش مجهاكونى بالبرك بواسته بإارباب إقتدار كمسميرى بدآور دمينجا وى جائت كمّخفظ ناموس رسول كم يسبسله بين الركسبي کوگولی مارا صروری بوتوگولی میرسے سینے میں مادکر پھنڈی کردی جائے ا در کا ش اس سِلسِلہ میں اب تک بھنبی گولہ اِن بھا آئی ی ېي وه مجھے کمنی پر با نده کرمير*ے سينے ميں ب*يوست کردی جاتيں<sup>،</sup> -دس بجے کے قریب کمشنر متنان مسٹر ہی رائے۔ قریشی تعزمت کے لئے شاہ جی کے مکان

كيركينيجيدا نهول لينحكومت بفرني بإكستان كى طوت سيدبيش كش كاكواس جليل القدر رببناكوملتان كة الريخي قلعيس وفن كياجائي ركين مرتوم كيرها جنرادون لغراسة قبول كرسف وإلكاركر ديا ودكهاكم مرتوم في زندكي بجرايين لتے کہ می کوئی رعابت حاصل نہیں کی مرنے کے بعد بھی سرکاری رعابیت ماصل کرناان کے سلک کے فیلات ہے لیکن عقید کم تندوں کی نواش تقی کرشاه صاحب کوان کی شان کے مطابق قلعد میں دنیا یا جائے انہیں مرتوم کے صاحبزاد وں کے انکارے مایوسی بوئی ،اس موقعہ پرموان محملی حالند برخو نے مدرسہ قامم العلیم میں اکتھے عقیدت مندوں سے نتطاب کرتے ہوئے کہا کہ مزیوم اکثرا بنی موت کا ذکر کرتے اور کہا کرتے ہتے اب توجل بھلا ڈ

كاوتت ب مفاست وعاب كواليد مقام برقبرنصيب كرس بوسرواه موادرات بات لوك فاتحديث ما ياكرس (خوام صاون كالتميري) الثاه صاحب ببرحال انسان تخف فرشته ند تقيه الكير سائة بهي زندگي كي ده تمام ضرورتين والسند تقلين بن سے مر انسان محصور دنبتا ہے دیکین قبلے کی طلعب میں کیوں وہ میزار وں سے انگ بہو گئے ، اس لئے کرانہوں لئے و کھی کیا وُالسلامی زندگی کا ہم فرض تھا اورا ہل ت کے زدیک فرض اسی لئے ہوتاہے کیا سے بے چوں ویزاں اداکیا جائے ۔اگر پیاس راہ پرکتنی بن کلیفوں مشقتوں اور قربا نیوں سے سابقہ پڑے ۔ یہاں تک کہ بھاں بھی دسے دسینے کی نوبیت اُبھائے توایک لمحرکیلئے اداست وْصْ سند دوگردا نى گوالاندى عواست - قرآق مجديس اغبيا ركوام عليهم السلام كا اسوة حسنه ميبير كيا تبنا تا سبت ديدكرنوم كو دعوت بدايت

دين كم التا الطاق فرمايا" بم تم سے كچوا برنيس الكت مادا بر توالله كم ياس بيس نيديس بيداكيا" يون زرگ ستبدل ني اس اسوة مسندكوا بنا شنعار بنايا وه بھى بم قوموں يا بم دنيقوں سے بھي ہي اجركے روادارند موت يرانبوں نے موجو كي كون وض مجد كركيا ان كانقصدا يك تفاا وروه بيركه نفلا كي رضا اورزنوشنودي حاصل مو-اس رضاا ورخوشنودي كيطلب كارا بينے كارناموں كي پاكيزه د دلت كو ويؤكاملون كى تمنّا سے ألوده كرنے كاخيال معي ول مين بميں لاسكتے ركاش بم لوگ بمجھ سكيں اورا ندازه كرسكيں كرسيوطا الله شاه بجاري تعلق امی تقانی گروہ سے ہے۔ میبی انسانی غطریت و برتری کی تقیقی اساس ہے ۔افسوس کمداس مقدس گردہ کیا فراد آ مسند آ مسند دنیا سے

دنھست بوگئے اوران کی جگہ سلینے والے بہاں بُیلِ نہ بُوتے اشا ہ صاحب اس وہرسے بھی *حد و درج فریز* ہیں کردہ اس گردہ سے متعلق ا المن الأراس وحبرسة هجى قا بل صداحة إم بين كه حباستى اور قومت -- کے سیاسلمسی علی اسلامی معیار کے آخری نمائندوں بن سے ہیں ۔ (مولانا غلام رسول مبتر) ميكشتش محفن الفاظكى ندمتني اورمحض الفاظهين بديجاذبيت موجعي نهين سكتى حبب تكركه الفاظهي كمرى معنويت ندموا ور المغ بالعنوية بهى زخيرتشش منهين بن مكتى حب مك كداس معنوين مين عرفت رنه بوا درگھن معرفت يھي ششش كياس مقام برنها برينجا

Marfat com

سيعطاال ثدثناه

دبت کرکس میں محبّت نہوراس لئے ہیں کہرسکتا ہوں کرسپرع طاالٹرشاہ نجاری کے مشال خطیب ہونے کے ساتھ بعنویت ،صاحب م اورصاحب عِشق ومحبّت عقے ربالفاظ دیگر وہ محض صاحب لسان ندیکتے الکرصاحب دل انسان تھے محبت نبوی ان کے دل کی دگ

روس مائی ہوئی تھی۔ اسی سے ان کے جوش کا تعلق تھا دراسی سے ہوش کا ادراسی سے ان کی خطابت کا جیٹمداُ کمیا تھا، حس ہیں درسرون کی رگ دیلے میں سماجانے کی خاصیتیت ہوتی تھی =

كومى صاحب ول خووسے نبيس نټاكسى صاحب ول سے نبتا ہے ۔ ارباب اسان كونس كى بات نبير كر الوں سے كسى كومسا

نیا دیں اول سے دل بنیا ہے ول جب کسی دل والے سے ملیا ہے جب ہی صاحب دلی منتی ہے بعطا اللہ بھی ایک صاحب ول سے وال ہوکر ہی صاحب ول بنے ۔ اگر داسے پور کی بخانقاہ میں ان کا گذر نہ ہو تا تو ان کا نفظی کمال معنویت کی دوح اضیارندکرتا

وہ رائے پور کے مقدس درولین مصرت اقدس مولانا عبدالقادر شاہ صاحب رمحة الله عليہ کے قدموں تک ند پہنچنے توان سالا دوسروں کے سروں پرند ہوتنے انہیں مصرت رائے پوری رمحة الله عليه کا دست مبارک الا تودست بدست وال پہنچ گئے جہال

دست گیری کے بغیزیندں بپنچالیک ریدندا کی دین ہے کہ پہنچے تقفے مرید بن کراود کوسٹے مراو بن کر-سپر مریدا پینے شیخ کا اور میرشاگر داپنے استاد کا محب ہوتا ہے نمیکن عطااللہ کو متفام محبوبیت بید کاکر نوشنے ہی ان کے کروفا گڑ سرے علاوال کردن ن کی نوم بینی تدشیخہ لیے انتقدار رو وشید اور روشے میں اُوازین کے نیمل شیرس — جس کاشیخی آئے

گئے رسیدعطاللہ کی وفات کی تیرینی توشیخ لیے اختیاررو بڑسے اوررونے ہیں اَ وازین کمن کی ٹریں سے جس کا شیخ آسیا پر معبوط بھیوٹ کرروستے ۔ اس کی مجوبیت کی کیا انتہا برسکتی ہے وصفیقت یہ ہے کہ شیخ کی شیغتگی ، مرید کی اعلیٰ ترسینے ہوتی ہے اور قابلیت بھی قلب کی زکر محض لفطوں کی سے اس لئے مانٹا بڑسے گاکہ سیدعطا اللہ لیے مشال صاحب لیے آگ

ہوئی ہے اور فالمبیت بھی فلب کی ندار محص تقطوں کی ۔۔۔ اس سے ماسا پرسے ہو کرسید مقال مدجے سان کا موجوع ہے۔ سی نہ تھے بکدایک بے نظیر صاحب ول عارت بھی تھے۔ مولانا محمد علی تو ہرکی شخصیہ سے پاک دسند کا بحریجیدوا تھت ہے ان کی مطابت و فیا دت دونوں سرالنہوت کی ا

ا نهوں نے لا ہور میں ایک موقع بیٹ نُد" زمیب نداد" کے دفتر میں سب کے سائنے شاہ صاحب کے معلق فرمایا بہ "اس ظالم سے نہ بیلے تقریر کی ہوا سکتی ہے ، ندابعد میں -اس کے بعد تقریر کرنے والے کا رنگ نہیں جہتا ۔اور اس (علامہ طالع سے نہ کے میں کہ وہ کہ سے ، ندابعہ میں ۔

بخاری زبہو نے کو زمانڈ ہمال کے اسمی فی صدیم پتر ہی حظیبوں کو فن بھر پہلے سی کیا جاسکتا تھا۔ پیروہ تطورت ہیں بی فوالون الفاظ بخاری کے بیں۔اشعار سخار کی کے اشخاب کردہ ہیں اوراً پات وحدیث تک بخاری کی دی نہو کی ہیں۔ بیدوہ ہیں جنہیں سنجاری کی تقریریں از بر ہیں۔اورا پینے اپینے تقام پروہ الیسے ذمّائے کی تقریر کر سکتے ہیں کہ اُلگٹ کی نہ مارہ کے الیسے اللہ اور ب

بحاری کی هر برین از بر پی را در ایسان کے اپنے اپنے دائے کا سے کا میں کا گور پر سے بین مار میں اور کھیا ہے۔ انہا مئنی ہوتو برا وراست ان کی خطابت پرا بیان کے بلادہ مبہت سے ایسے بھی ہیں جن کی نقل را برعقل باید یک بھی رسائی ممکن نہا انگر تجا بخاری کا پاکٹ ایڈ ایٹر ایٹر ایسان کے سے سال میں میں ایسان کی میں ایسان کے موسکتے تھے لیکن اگر بجاری نہ ہم اور ف بنظ کے شوق ہیں غلامت موجوم محموم کر سائے جا دسے ہیں ، یراوگ اپنی مجاری کی تقریر وں کے مانظ ) سب بخاری کے ہم نوایا ہم کے میان کا اس بھی ہوئے ایا ہم کے ہیں کہا تھا۔ بیری

ان سے اکثریت بخاری کی مخالف ہے رہجاری کے الفاظ ، بخاری کے اندا اور بخاری کے منتخب اشعار ، بخاری کے خلال انتخا

Marfat con

اً با عشه فرنجتے بین کمین سے تو بہ ہے کداگر نجاری شہوتے توان لوگوں کا وجو بھی نہ ہونا عرض میں لوگ اقبال بینے کی گوشش لاحاصل کررہے ہیں، ای طرح بجاری بینے کی بھی گوششیں کردہے ہیں۔ اقبال اور نجاری کی خطرت کی اس سے بڑی ولیل اور کیا ہو پر کتی ہے۔ ایم ست اور شاق صاحب کی نیمت کتابی نے بنجاب کی تعریف کی ہے اور شاہ صاحب نے بھی ۔ ووٹوں زنگ ملاحظ ہوں۔

شاهصا سنت تدييرم كمشورسك مردود ومزناب بستومي إئے كفراً باد بنجا ب بير طکے ننگ و عارِ سِفنت کِشور زمنترق وعزب بادش نفاك بربسر خير شيش مردم كسشى ا زقنل مسلش بإشد نبوشي ا بيد پرانشق مريدان نسسدنگي لقب كافورو دات إك زنكى زنواّب ورَمبِيانش مير پرسی مل ومگ زادگان کرسی برکسی چنان فرزند الهسسددار زاید كەازىخقىتش برنز نىپا يە ميكيد از لالداش نورمسلمان اذونالان حجاز ومعر وايران بتوانكشس نملامان فسسدنكي يناهِ شاں برامان فسسدنگی ب پنجاب آن فرنگی لامعسکر معنكرا غلام احسسديبيب *خلالت دا يمير بسنت بنجاب* فزنگى وامعسكرمسست ينجاب فضاتش كفرربز وكفربيزاست برآئین الہی ورسستیزاست زمن فتنه زائے فتنہ خیزے كر منبطال پيش يائن سجده رېزىي

سيدعمطا التدشاه نجاري

ندیدم کشور غارت گرتا ب لخولي أتت حشن أباد بنجاب بيبه بينجاب انتخاب مبفث كشور قسم خوده تحاكش اسب كونژ فضائت نشة سبستى سوايش زيينني كاسمانها فاكب بإيش بناستے گعبہ و لہا زنبا کمسشنس عروج نشدمعنى زناكسشس غبارش آب ورنگ جهره گل گیا بیش داریاشے زلعنیسشسنبل ببرحا مسنزه ازخاكش ومييده رمخ خوبان ركبت شن خط كشيده زلانش باده سازمستی عشق م لىمش روح نخش مستى عشق ككش برخاك مبرميا سايل المنتث زبي ازأتش يا قوت مُكداخت نجكمشس سابة براستے بنبل سواب كي جن ننديدن گل شفق سرائيك فيتماز ديدن كل جين سامان مگه از بيدن گل زشوق آن كد تا اً د برنجاب دل كشمير صدره ميشوداك خنک مبرکس که ور مبنگا) مسریا دریں گلشن لود گرم تمساشا

بيس ترسيعسلمان

د ونوں رخ کس قدر پیخ ا وردرست کیں نمنیست سنے مخافیاتی اور عمانی رخ کامیائزہ لیا ہے اورشاہ صاحب نے بچاب رکے اس زمانے کاسیاسی ژخ وکھایا سبعے سجب انگریز مہاں ماکم وقابق تھار دونونطیس عنقرمیت ناریخ کاباب بنینے والی ہی اور تنقبل کا رح سلات كاكد دوانول إين اين حكد استصيح منظرات كالحقي ( عَلَامَدَ طَالُوت ) شناه می اورعلامرافیال این این این در این کسس نون دسدا که میراد میکنون کار- بین کنون کوان میرا شناه می اورعلامرافیال نیز ماحتی ای در کودن و چرا گئے تے یا پیچی گئے تی ایک نین -علىمدا قبال كاذكر بور إنفاء شاه جى نداك سرداه كعرى اودكبا:-" اقبال زنده بهخاتوان کوگسوں کوتبا یا کرمخاری غدارہے یا فدا کار، میں کیسے کھوں کدمیرسے ساتھن بی مجھے سے بچھو گئے ، اور شاه جی فرماتے متھے حب کھی ہیں ان کے ہاں حاصر ہوتا تو وہ بچار پائی پرگادیکمیہ کا سہادا کے کزینیٹے ہوتے بحقر سلفے ہوتا ، و و بچا ر كرسيان تيجي بوتيں مصداوتنا ايا مرشد- فرمائے" الم بھتی برامبہت دناں لعدا یا بن (مبہت داندں لعبداکتے ہو) على بخش سے كہتے تقدار ما دُرتے كلى كے لئے يانى لاؤ، كلى فرماتے، كيوارشاد بونا، ايك ركوع سنادً، ميں يوجيتا إكوئى تازه كلام إذرا برقابی رہتا ہے، عرض کرتا لاہتے ، کالی منگواتے ، پیلے رکوع سُنتے ، پھروہ اشعار شنے جھٹورے والب نہ ہونے ، قرآن یاک سنتے دقت کالیے لكية سقد يسكن وبيضفور كا ذكر موتا أيان سي تعلق كلام ريشهام آناتو ميهره الشك بار بور وأما مصفور کا ذکر بهدینند با دخت شخص سے سفتے اور نئووان کا نام بھی با وضو مرکر بیٹے تھے میصفور کے ذکر بولس طرح روتے حس طرح إلیا ا کیپ د فعهٔ بروایت شاهجیٌ بخلسوں کی رونق پرگفتگو کرتے ہے کیے۔ عامتدالمسلمین میں بڑی حاب ہے۔ اس قوم کامڑاج حراب سے بناہے ، یہ مجھنے کے لئے بدیا نہیں کی گئی ۔۔ ساری خوابی لیڈرشپ کی ہے نواص کوٹیر عضر معطل میں انہیں اپنے جسم کا میش مجا ببدر کم کرده راه بن کوگوں کوسی واستر برزبین لانے اعراض کیا ، حصرت ریمی آپ نے مفروضہ قام کولیا ہے۔ قوم خود می سی کا در بینین آنی ساتھ يكلينا مذالسلين كس طرح ترثية بيرلكن أيرجج جهين أتذبئ بنيس-اد الت سي عنت الروبات بي -« تصیک ہے مرشد اس نے توکیجی اسی کرابوں کی گرومھی کیل حقالای سیے "۔ دد ادشاہ جی اِنساں کے دلاں کے دیا نماں وی تی جھاڑوسے او"۔ (شاہ جی آپ، تودیوں اور دیا بخوں کی گردھیاڑتے ہیں) شاه جی نے برراین کیاتوان کی انکھوں ہیں اُنسوا گئے ، فرمایا ایکے کیاا نسان تنے ، حدید وانش اور قدیم پیکسند کا نقطہ عوج پیج میاں سے مسبت کرنے تھے اس لئے الدینے ان برعلم ودانش الدو کر ونظرکے بھی دانتے کھول دیتے تھے۔ وہ میدان کا کھلاڑی نہیں ىي*ىن ئارىمان*ھانە *زا دىخفا -*شاه في اورميال تشرقبوري فالبَّتاه في سيائ زناكي كائماز كانه من تقاكم ايك وفعد مشرقبور صفرت بنير مجريسه ملقات

سدعطاالندشاه مخائ

سبدعطاالتدشاه بخارش

سے نشریف سے کے الماقات کاملے پرخم موچکا تھا۔ دونرت اپنے تجربے میں کشریب سے مبایکے تھے رفداً م نے وحن کیا کہ لاقان کا دفت تم ہونیکا سے۔ شاہ جی لاری کے اوٹے پر والیں تشریعی ہے گئے مصرت شیر ٹردا ہے تجرسے یا برتشویی اسے اور ذرانے نگے کوعلا الڈشاہ نام کا کوئی اُدی ہے؟ مذاتم نے عرصٰ کی بچزنکہ لاقات کا وقت نتم ہونیکا تھا اس سے والی تشریعی سے گئے ۔ انہوں نے بیسٹی کرشاہ جی کو والیں باوایا بغل گھر ہوئے اُور

نظام نظاع من چوند ملاقات فادوت م بوید ها م سعد باس سید می سوید می مناسد می چید می است فادند کر در مست کیا ر فروای تمبار امر تربه به به بند بند به به به به او بیات اولیا با تقاد میاکرته جائے - بیر چید می اس زمانے کا دکرکرتے ہوئے فرما یا کہ تے مدحانی فیض ان کواپنے والدسے ورثتے میں ملا مجوابینے ذمانے کے مشہود بزرگ تھے۔ شاہ جی اس زمانے کا دکرکرتے ہوئے فرما یا کہتے

ئے۔ اس زمانے میں بے معدوفالقت کئے رطبیعت میں ہے مدعوال تضارحب میں کسی راستے سے گزیرًا تو مجھے درخت اور دلواریں بہتھیے بہتری مورکی نظراً تی تحقیں –

ا مسدسوں ون الظرائ تھیں۔ شخصیتیں آفقیقات ایزدی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا وجود قدرت کے معمولی قوائین کا کرٹ منہیں ہوتا۔ وہ تو قدرت کے سی عیم معمولی اور براسراعل سے ظہور میں آتی ہیں۔ بون قدرت (نیچر) کی اپنی کار فرائی بھی اُوْکموں گاکار ہاں کتی تری ہے اوراس کے این کی ہم زودی کے عام مجرب بھی کھی کھی کہنیں۔ موٹ بھولوں کی کا سات پری فور کریچے۔ آپ فاروگل کی وعقوں کو دکھھ د کھی کم می تیون آلواز ما ہوں گے۔ مگر آب بالیقین اس کی بہنا بہوں اس کی رنگ دیگیوں اکر شمہ آفر بنیوں اور دل فریلبوں کے انداز ہائے

ب شمار کو دیکی کرتھ کے سے اور بالآخر کہدا تھیں گئے ۔ م سدھ بوہ روبر وسیر جو مٹرکاں اٹھائیے طائنت کہاں کر دیر کا احساں اٹھائیے

مت بہل ہمیں جانو بھڑنا سے ناکم برسوں شب نفاک کے بردسے سے اِنسان لکاتا ہے اور جب بھی سببرعطا اللّٰدشّاہ بخاری گاذکرسٹتا ہوں اوران کے کمالات فاکنڈ کا نصورکرتا ہوں تومیرتقی کا مندریر بالاشر فوا میری زبان پر دارد ہومیا ناہے ۔۔۔۔۔۔ اللہ حراغ خود واد حدیث ! (ڈاکٹر سیز عبداللّٰہ)

رمالت سے معوط ریاان فاحسب اسین معا- ان ای ریدی میں دویوں ہم ہوسد ، دریہ سے اسی میں ایر سے اسیار اسیار اور بیت اور کا میابی کے ساتھ اس داری فی سے مرمز روائھا۔ ارمز میں میں میں تو کو کی کیرول مہمیں سلطان ہن سعود ریماین احرام میں ایک حاجی نے تیجر سے سے حملہ کر دیا۔ الرمز میں میں تو کو کی کیرول مہمیں

سيعطا التدثناه كجامكا بیں ٹریے مسلان توسلطان كم محافظ فے حیصرا مارنے والے كوكولى سے اڑا وہا۔ لاہور كے ايك تطبيع بن نشاه جي تقرير كررہے تقے بكسى فيد وولان تقرير سوال كرويا كدشاه صاحب إكيا حرم مقدس بي كولئ حلانا مهائز ہے ،كوئى اور متر أنوكھ براح آنا كمرشاه صاحب لنے فوراً حواب ديا - ارسے ميان العب يحيرا مارناگناه منيل توكول يك اكبول ما تزند بوا معترض شرمنده موكر مبيرگيا - (منطفر على شمى) فا كرافظم كے لعد نشاہ كى اگروڭ م يىشاه جىنہيں مگران كامشن ان كے معتقدين كے لئے مشعل داہ ہے - فا كرافظم كے لعدوه فا كرافظم كے لعد نشاہ كى البینے عبوب دمہنا ہيں جن پرسادا ملک رويا۔ اور سرطیقے نے نعز ببت كی اوران كی مُوت كوزروست ورديات المادي كي غدمات مبليدا قابل فراموش بين - ان كى زند كى كاورن ايك تاريخ بير يحقظ فتم نوت كے لئے ان كى فوانياں يادگار عالم ہیں رشاه صاحب الله ندمب ومِلّت كرائے وه كار بائے نماياں مرائجام ويتے كدين سے شاہ جى تاقيامت زندہ رہیں گے- (منطفر علی مسى) مالی مفادسے لا برواسی کی دفعہ الیامواکرکسی علیسہ بیں شرکت کے لئے کیں اورامیر شراعیت ایک سانف کئے ہیں شطعین مالی مفادسے اللہ سانف کئے ہیں شطعین مالی مفادسے اللہ مقاب مفادسے اللہ مقاب الل نے اپنی فراست سے بھے لیا کہ ہیں نے کوئی رائے دی ہے۔ نا راض مبوکہ فرما یا محکمہ کل آخری عمر میں چھے بیا بیان کرکے ارزاجیا ہتے ہو۔ ئم نے مقدار رقم کی دائے وی ہے حالانکد میں نے تمام عمراس کا خیال بھی نہیں کیا۔ آمدودنت کاکراید تھرسے لیے کرحیت ابوں اور خیال مجمی نهيل كرناككوني صرور وسے كا راكرالله تعالى نے كسى ك ذريع وس يعى ديا توئيں نے ديكھا بھى بهيں كركيا ديا۔ (مولانا محمد على) ایک بلسد بر بعض نتظین کوشک بواکیوس کے بپردشاہ صاحب کا سفر خریج ا شاہ جی کے کروار کا ایک حسیس مہلو اواکرنا تھا اس نے پیوانبیں دیا بھی خیانت کی ہے۔اب انہوں نے تحقیق کی ا صورت نبكالى عوض كياكر توسفرنزج بيش كياكيا بعاس بين ايك نوش كوتيل الكاسواس الاين بم اسع بدل دي مسكواكر فرا الله تعالى نے برده درى كى اجازت بہيں دى سب خاموش بوگئے - (مولانا في كل) شاہ می کے کر دار کا ایک مہلو ایک کے کر دار کا ایک مہلو ایک کے کر دار کا ایک مہلو کوئی شخف میں فن میں کمال دکھتا ہو، اس فن میں سوائے اپنی اولاد کے کسی اور کو برواٹ نهبير كرنالكين مصرت نثاه صاحب فن تقريبين اپني مثال نهبين ركھتے تقے مگر يب ووسرت عف كو تقرير كرتے سنتے توخوش سے مجتو ا وربېرومبارک بېند کى طرح ميكيما، ماشارالله فرماتے ، اور فرماتے اب ميرى صرورت بنيس يدنيا نچروودنداليسا جواء آپ كی تقرير كا الله تفایعب میں بجم کی وجہ سے لی دھونے کو حکد نہ تھی ، لوگٹیٹیم براہ تھے اوران سے پہلے میری تقریبھی ،میری تقریبے بعد اللہ كروياكداس تقرير كي لبديمن تقرير كرامن سب نهيل مجفتا بعب ربرها ست كرتا بون را منون في الساايك وفعرنسبت لا بورا ور دوسرى باكسيني باغ سركودها بيركيا - (موالما تحديل) شاه جى كى أكسارى أور فرانىدلى دونت مركزى جماعت كريز فوائے يجب ليا تت على خان ما فات جا جتے تھے۔ اِن شاه جى كى أكسارى أور فرانىدلى دونت مركزى جماعت كے صدر ماسطر تاجدين اور صولے كاصدر كيں تفا ، ہم نے اِن كوشش كى كداب الاقات قبول فراليس كين أب في إراري يجاب دياكم صدركو القات كرنى بالبيئية . دونون صدرون بين سيكوال السُّدالسُّداليُّه وقت جماعتول مِي مركن ياعمدة الدون كريجيا رُسْفَى كوث ش كرَّات مُداكي ضابط بيش فرماكيجيه بن مهات أوافيا

Marfat agr

بين ريميي فسلمان

کرتے میں الیسی جماعت میں رہ نہیں سکتا جہاں کہنی ادکر دوسرے کوتیجیے کرنے کی عادت ہو۔ (مولانا محد علی جالندھری) مصرت، ابررش بعث عالم بعل اورصونی رمزشناس متعه مبرارون افراوف ان که وست مبارک بربهبت کی اورایت نسر ، کی اصلاح کا

استمام کیا، ان کی زندگی کے اس بیلویرمبیت کم حضرات کی نظر گئی ہے راصل سیاطن میں انہیں کمال ماصل تھا ۔ اس بلسبد میں حضرت شاہ ساحب

کو پیرسیدالقا درصاصبؓ المعروف مصفرت داستے پوری سےفیف تھا ۔ جا دہ ّتصنّوف کے دامرواس تقیقت سےنوب وا نفٹ ہیں کدا س جہان میں مصرت دائے بوری کی نسیب سے بامب الفراد کھوں طالب ان صاوق نے دوہائی شازل طے کیں " داسے بوز" کی خانقاہ سے برسوں تصوت کا

لورانی دیشمدروان دوان ریار برخانقا دمنازل سوک بین ایندونت کی سب سے بری تربیت کا در بی ہے سے

که کس ست ابل بشیادت کدا شارت وا ند سسختها جسست بسی محرم امراد کم است نناه جی نے پیچی ا درسیادگی کی دکا کیمھی ندسجالی، پسری مربدی کو کارد بار کا درجرند دیا۔ ان کی غیرت مندطب بیت کیھی کسی مربرسندا بیب پاکی

كى روا دارند بهوئى رأن كى ارادت بمندوں نے بھوسلے سے بھى ان كى تينيوائى واوليائى كا ڈھنڈورا نہيں بٹيا، شاہ صاحب واق ادليق اور كليم بو ذراً کے بین تنقے را منہوں نے میٹروں کاکفن نہیں بیچیا ورآ با کی قبروں کی افیٹوں کوفروخت نہیں کیا کیونکہ وہ دھن وولت کے مبندسے رنستھے ،

وه توبطل حريّت يخف ابنهوں نے وادئ سياست كے خار زاركى تربيح رجادة سيما يى كى ، اپنے عقيدت مندوں كوبس سا تفد ہے كريہا، انهوں نے

مریدوں کے ہاتھ پائیسیے کی بجائے کلہاڑی کچواتی نمادمی کی ترخیروں سے نبرداَز ہارہے ، وہ فافلدا موار کے مشیل تنے- ( اقبال اسد ) مر و مند من من المرسيط الله بخارئ اس دنيات زخصت موت لوا پيضائف نيکيوں اور سما د نوں کی ایک وُنيا لے گئے توگونار کس وہ اومی تکھا مگر \_\_\_\_\_\_ الدین نید یک ربط وہ اللہ میں من میں میں اللہ میں اور سما د نوں کی ایک وُنیا لے گئے توگونار کس

ا وصاف وْصِعاكُ الدُّرُنْعَالَيْ سُامْهِي عَطَاكَتُ تَتَّعَ وه بَيْبِكِيمِ اكِيب وَتَوْدِ ابْرِيْنَ بُوسْفِرستِ راب تُورْ مامذان

اوصاف وخصائل کی تربیت ہی سے میٹال مرحوم نفا اسے بہجرکس نبا پرامپدرکھی مہاسکتی ہے کہ ولیسی کوئی شخصیست بہبیں دوبارہ وکھینی فسیب ہوگی جس و درسے میں گزرکدامیا ہوں اس میں مبرطرف عظیم القتر خصیننوں کی صفین نظراً تی تھیں حن میں سے ایک ایک فرد کا وضل ہمت ونتجاسنا

انیارونظرایت اوکیل ومرگری کا ایک الیساعجیب ویؤیب پیکه تفاکداسے دیکھتے ہی فرظ اوب واحترام سے گرونیں جھیک مباتی تفیں - آج ولیسے ويودكها ولظوّاً سَدِّينِ ۽ اگريوں گئرو دبي بواكاً وكاً با قى رە گھنا ، جيبيطوفان گزرما تاسيدتوا بينتيجيے بادلوں كئينية شكلاسے تيوزما تا سبے –

سبيعطا المتدننجاري دموم فيففود كوبجى الممجيخ طيم مير. ابك موزمفام حاصل تفاسيس آج اُن كى شال كهات لانش كردى ؟ ابك، وسبل

ظمت زارىي روشنى كى كرنىيكس مىيدىر دھونلون ؟

مرری بروی و نیا مرری بروی و نیا زندگی طویل بردی تواندهٔ تمام احباب کی موت کے غم برداشت کئے بغیر تیرید لئے بیارہ ندرہے کا اس وجہ سے تیری زندگی اندوہ وقلق کاایک وردائگیز مرقع بن جائے گی۔ اس اندوہ وفلق کا بیج اندازہ وی کوگ کرسکتے ہیں جن کے احباب و

رفقا رکا قا فلدمنا زل سیات سے نبزی سے گزرگیا اور وہ گرووٹین کاررواں کی بٹینٹ ہیں تیکھے رہ گئے۔ ہیں کیاعرص کروں کہ کن کن بزرگوں محبوں اور بہدموں کی مفارقت کے داعوں سے سبیندوول شعد زار سبنے بوئے ہیں۔ کان جن صداؤں سے عرص اُشتارہے۔ وہ اب كهيس سننے مين نبيل آئيں۔ نبگامين بن مناظر كي اس در جنوگر ہوتكي تقيل كه انہيں كوزندگى كے طبعی اور تشقی مناظ تحسین تقيق اُ اَنْ كَى

زیارت کے لئے اب دوروور کا سہاتی ہیں اور ناکام والیں آتی ہیں۔ کوئی گذری ہوئی دنیا کوکساں سے نوٹالائے اورکیوں کر لوٹا لائے ؟

Marfat com

ئیں ٹرینے ملان زندگی کا وصارا انتہا کی تنہ ی رہے بہتا حلاجار اسے ۔اس میں پر پھیستے ممکن بڑمیں

زندگی کا دهها را انتها کی نیزی سه بهتا جلامها را سه به رست می نهیس اس کا پینچیکی طرف لوشنا خارج از بحث ہے ، دُورج موصی اپنی نظری بیات البیوں کو دھاریسے کی سطے پر کجھیرتی ہوئی اُگئے جاچگی ہیں - وہ پیسٹے کرنہیں اُسکتیں ۔ ایک زماند تقا حب سپروتی کے لعد دوسری دلسی سی مااس سے ملتی صفتی موج اُنگھوں کے سائٹ اُس آئی تھی اورشنظر مربشکست ماانقطاع سی بنہوں مکی تعفید وسیر

کے لید دوسری دلیسی ہی یا اس سے ملتی تعبتی موتج آنکھوں کے سامنے اُم باتی تھی اور منظر میں شکست یا انقطاع ہی نہیں ملکہ توفیو تبکرا کا بھی احساس کم ہوتا تھا۔ مگراب ہے۔۔۔۔ بیس کیا عرض کروں ؟اب دُوسری دنیا ہی وجود میں آگئی ہے۔ دہ دنیا لیقیناً باقی نہیر رہی حس میں ہم نے نہ ندگی کے بہت سراوقات گزارسے۔ رہی حس میں ہم نے نہ ندگی کے بہت راوقات گزارسے۔

رہی جس میں ہم نے زندگی کے بیٹ شراو قات گزارہے۔ بھرائب نے دیجھاکہ جس عطااللہ شاہ نجاری نے راہ تق کے لئے بھی ایک ہے کے لئے بھی ایک ہے کے لئے بھی اوق اسلام کا بھیں کیا وہ ملب ندیم تھی اور ملب نہ ہمتی کیا وہ اپنی وات یا اہل وعیال کے لئے کھی کہی ایک ہے کارند ہوا ۔ یہاں کک کے زندگی کے بالکل آخری اوقات میں بھی وہ جیب بھاپ کرائے کے ایک بھے مکان میں تھیم ہوگیا اوک جی کوٹ ش نہ کی کہ اسے کوئی ورمیات ورج کامکان ہی الاٹے ہوجائے مالائکہ اس کے کروویوش ہارہ تیرہ سال کے الاٹ منٹوں کا ایک مبنگامہ بپاریا۔ وہ عزیم عوون فروزت

مزادوں کا دمیوں کے دِل فرط عقیدت سے اس کے لئے برابر ٹرپیٹے رہے۔ ادباب کل وعقد میں جی اس کے مشنداسا وَں ، بکیع قیارتا \* مندوں کی کمی ندیھی مگراس نے اپنے لئے زندگی کا ہوسائخ بجرز کر لیا تقااس میں الیبی با توں کے لئے کوئی بھکہ ذیھی ۔ اہل تی اپنی ہڑتا اہل علم کی فلاح وبہود کے بھے ٹیا نے دہنتے ہیں ۔ مگر ٹو دکھی کوئی ہج بر پینے کے دوا وار نہیں ہونئے ہست پروطا والٹرٹ ا ہر بن اور کے بھے کے بیاد عزر پر زین مناع اس کی در دلیٹی تھی ۔ وہ اس متناع پر اس طرح قافنے اور طمئن دلچ کرا دباب اقدار کو اپنی بلند با بہرندوں برا جیڑھ کر بھی کہی وہ اطبینان شاید ہی فصیب ہوا ہوا ہی متنام کے باب میں عرض کیا گیا ہے ۔

گردوات این بود که بر در وایش مے دھند اپ بدگرلیتن جم وسکے دا بر تخت خولین (مولانا غلام رسو) توسید کی پرجویش اشاعت اورسنت کی تر دیج بین میں والہاندا ندازسے انہوں نے تصدیبا اس سے انکار نہیں کیا جاسک عشق رسول کی نزائمنوں اور توجید کے اسرار ورٹوز کواس کا میبا بی سے بیبان کرتے تھے جو صرف انہی کا محصد تھا۔ اردولولتے تھے تومعلوم برتا کہ: -فالب ، ووزن اور واغ نے شاعری کو تھیوڈ کر نمطابت اختیار کرلی سے اور نیجا بی باں تقریر کرتے تھے تو محسوس مونا تھا کہ: -

بیناب اور دادی نے اپنی روانیاں انہیں بخش دی ہیں ۔! اَه اِ کُرْج بم السی بھامع صفات شخصیّہت سے محوم ہو گئے ہیں ۔ نشاہ جی بعض اوفات بڑے بڑے ملی ودینی مسال کی گرہیں کھولتے ہوئے شعرد شاعری سے الب کام لیاکٹ تھا انسانی عفل دیگا " نشاہ جی بعض اوفات بڑے بڑے بڑے علمی ودینی مسال کی گرہیں کھولتے ہوئے شعرد شاعری سے الب کام لیاکٹ تھا انسانی عفل دیگا

رہ نہاتی۔ مثلاً ایک مرتسبہ کے کے بارسے ہیں تغصیلات بیان کررہے تھے کہ ان کی کا ددھارا شعود بی کی طرف کھرکی کی ک کوئی توبات ہے ساتی کے کیکہ کی میں جودور دورسے میخوار آ کے بیٹے ہیں پیفیض میکدہ دکھیوکہ نیا رسی دن میں ہم ایسے بڑا بھی بیٹا ٹیا کے بیٹے ہیں شآ خظیم آبادی کے ربیا شعارشاہ می کے فیٹس لب واج بیسس کرتا ضرین لجے ساختہ بھیوم اُستھے۔

لیں سفے شاہ جی کے سامنے بڑے اولیوں اور تطبیوں کے جراع گل ہوتے دیکھے ہیں۔ ایک تطبیع میں شاہ جی کے علا دہ موا

Marfat com

سيدعطاالله شاهنجاري

سيدعطا التدنشاه تجارئ

محمد على اور ديگرز عماشنے بھی تقرير مي كيں سكى شاہ جى كى تقرير كادنگ وروش ہى كچھاليدائقا كمہ ان كے بعد اس فن كے لبنش نائى گرائى ' قوگوں كى تقريبہ جى عوام كوشتا تر شركسكيں - پيشا ئچر كولانا محمد كالجيكنے شناہ جى سے كہا : ر " بخارى! تنم اپنى تقرير مير ہوگوں كومجب قورمدا در بيا دُ فرائيم كرتے ہو تو بعد ميں انہيں ريھي كہدد ياكر د\_\_\_\_ كەمحد كى كى كى كوكى دد ئى بھى تبول كرلىياكريں" \_

اِس پرشاہ جی فورا گیدنے: . "حضور اِ ایک جرنبی ایک سب پاہی کے ہارسے ہیں بربات کہدر ہاہے رسیا ہی کی شہرت تو دراصل جرنبل کی خطرت کا آگینہ ہوتی ہے "۔

یدالفاظ می کرمولا با محد نما نے مزید بحریث تحصی کی گنیباکش نزیائے ہوئے کیسرنیپ سادھ لی۔ بخاری جیسے تطبیب کوید نخر عاصل ہے کرمولا ہا محد کی آئیر ہیسے جادو مبایں مقرر نے اپنے اخبار" ہمدرد" میں شاہ بی کے ارسے ہیں

نها بیت بخلی طور پر کلحتا تفاکد : \_ « بین تخص مفرر نهیں ، ساحرہ ہے " \_ ( بین تخص مفرر نهیں ، ساحرہ ہے " \_

دملی دروازے کے باہرایک بست بڑا جلستا، نتاہ صاحب ہی صدراور وہی مقر تھے۔
درس بج شب کے بعد ترشر لیب لائے اور بدیگھ کرتفریشروئے کردی ، کد آغازیں ایک جوئے نرم
دو کی سی کیفیت رکھتی تھی ۔ لیکن جوں جوں وات جبیگھ گئی۔ آوازیں بلندی ، کلام میں نرمی اور نخطب
بیں روانی برابر بڑھتی جلی گئی جہال تک کد واٹ کے بچھلے ہرزین وا سمان میں سفانا تھا ، اور .... چے
بیں روانی برابر بڑھتی جلی گئی جہال تک کہ واٹ کے بچھلے ہرزین وا سمان میں سفانا تھا ، اور .... چے
بیں روانی برابر بڑھتی جلی جبہر تھا ہوگو بخ رہا نتھا کچھسے رہیں ،
بیسنے مولانا محمولی جبہر کو بھی سنا ہے ، مولانا ابوالحلام آزاد کی شطابت سے بھی فیضیا ب
برابر رس مولانا طفر علی خال کے سحر گفتا رہیں آن بھی امیر ہوں دیمن سید عظام اللہ شناہ بخاری کے زوبہ
برابر رس مولانا طفر علی خال کے سحر گفتا رہیں آن بھی امیر ہوں دیمن سید عظام اللہ شناہ بخاری کے زوبہ
بیان اور نیز کی گفتا رزما نے کا ایک اپنا مقام بلزی تھا کہ آئے تک جس کی شالی نایا ب ہے ۔ اللہ تعالی ان کی

ستبيعطا الندشاه مجاري زنده باد

11 0 11

إنتقال بُرَ ملال سبيد عطاالله شاه ۱۳۸۱ بهجې الفتس

. Marfat com

وقاداری کے طالب (۱۹۴۸ میں نے ہو کھ کیا اللہ اور اس کے دسول کے بیے کیا مجھ ایک لحظ کے بیے مجا

کسی توکت پر ندامت منیں۔ میراوماغ غلطی کرسک ہے۔ لیکن میرے ول نے مجمعی سمبیں کی جیسے دفا داری کا تبوت ما مکنے واسے پہنے اللہ اوراس کے دمول کواپنی وفا داری کا ثبوت دیں - بیں ان لوگوں میں منیں ، بواف صمیر کی سو داگری کرنے ہیں ۔ بین اس شخص کو دصوب اور چھاڈن کی اولاد سمجیتا ہوں۔ ہو قوم کو بیتیام چرنا ، طک سے غداری کرنا ، اور حس بناتھ

بیں نے صرف ایک اللہ کے سامنے حکمنا سیکھا ہے۔ یں ان لوگوں کا وارث نہیں جنمول كھا ماہے اسى ميں جيميد والماہے درباروں کی دہلیزیں جاتی ہیں۔ ہیں ان کا وارث ہوں بوشہا دت کے داستہیں مرول کوہتھیلی پر سیے بھرتے ہیں۔

میں ان لوگوں میں سے نہیں ، تو یہ صدا دیتے بھیریں ۔ کرمیں توشئہ وفاداری ملیے بہترا

نعتم مبوت کی مفاظنت میراجزایان سے بوشخص بھی اس دوادکو بوری کرے گای

سيبعطا الثدنشاه بخارج

باکستان کی حفاظت سر ۱۹۵۲ء پ میری انگی کیاکرایت سائقد می اورایش مفتل میں جا ہو، مجھے ذری کردو،

لبھی متیں ہوگا ، ہرگز منیں ہوگا میری نوشی بکیاں ہے۔ کراس ملک سے انگریز کل گیا۔ میں دنیا کے کسی صدیعی سامراج کو دیکھ منیں بین اس کوفر دان اورا ملام کے خلاف مجمعتنا ہوں ۔۔۔ تم میری وائے کو خود فروشی کا نام مزدوء میری رائے ہا دگئی - اورائیا گا

كوبهيينتم كردواب پاکستان نے جب بھی لگارا، والنّد باللّه لين اس عجه ذرّے ذرّے دُرّے کی مفاظت کروں گا۔ مجھے بیرا تناہی عربیہ جتناكوني اور دعوی كرسكتا ہے \_\_\_\_ بين فول كامنين عمل كارى جون-اس طرف كمي في الكه المقائي تووه مجھوردى ماستے كي ال

ي إلى التقايا تو وه كاث و يا جائميكا \_\_\_\_ بين اس وطن اوراس كي عزت كم مقابله مين خابني جان عزيز ركفتا بون مذا ولا د-ميرالك

ببط بهی تنها را نفا -اب مجی تنها را ب -

منیں بوری کا موصلہ کے اس کے اس کے گریبان کی دھجیاں پھالٹردوں کا میرا (مصنور صلى الشرعلية ولم كوشاه جي ميال كهاكريت من المصنعة) كم سعواكى كانتيل مناينا شريدايا بين انتبير كانون وسي ميرسيين يحبيا بين وجال كونودرب كعبرف فنميس كها كهاكركواستركيا مودين أن كيسن وجال بريزم وشول - تولىنت بيع جمير اوراكن براك

كونام توليت بين ليكن سارقول كي خيروتشي كالقماشاد يكت إن-صدر محترم اور تماشا في بها ميو الا بور آئے بوئے مجھے بیں سال بوگئے بيا اين لاببوركة تماثناني مسفار

بوڙھا بوگيا بون - بال مفيد بوتيكے ہيں۔ أج تك مجھے يہ بہتہ مهنيں مولا كر آپ ال مون بین ، نظب بین ، ابدال بین ، ولی بین ، کمیا بین سمجه مین منین آتا ، که آب کوکس خطاب سے مخاطب کروں ببوی کے بق مبر میں جبل جانا کھا ہوا ہے ، اگر تم منیں جا ہتے ، کہ ہم تمها دے سامنے کیئر، تو بھرتم ہارے سامنے کیوں آ ایوا

كنى كونى سيرتوكي كرو، يركيا كرعطا السُّدن كي تقرير ، تم ف كها ، واه شاه جي واه "عطا السُّد بهو كيا قيد، تم ف كبا، آه شاحي آه

نخهارِینی اُ ه اور داه میں شاہ بی ہوسگئے نباہ -

النَّد كى كنَّا ب كى بلا عنت كے صدیتے جائیے ، فود لولتی ہے كوبیں تكریر آباری كئى ہوں - بالولوگوااس قرآن مجير ڪسهور كى تىمىن سنة التفايا كرو، اس كويش ها كمرو سيدا حرشه يدّ اورشاه اساعيل كى طرح منسى افبال كى طرح

پشرها کرو --- و کیمها ، اس فرزان کو د وب کریشها ، نو مغرب پر بقر بول دیا ، میمراس نے فران کے سواکور کیما ہی منیس - و ه

تنهارے بت كرے بى الله اكبرى صوائيں-

میرے بارے بیں ہو جا ہو، سو پر لو، مسلما نوں کا بیر شعار ہوگیا ہے، کہ دہ مرائیاں عفاب کی انگھر ۱۹۳۹ء عقاب کی آئکھے سے بینتا اور مہا کی رفتار سے پکڑتا ہے۔ بھی کہمی نمیکیوں ریھی ٹنگا ہ کر لياكرو \_\_\_\_\_ بنتماري فطرنس اس سے توليدورت بوتى جلى جائيں گى -

( اس ملسيين مفتى كفابيت النُّد، مولانا احد سعيد موجود شف - بر حلسه

راجیال کی گشتاخی مح<del>49</del>ائر

کی کمانب (عاکم مینن) دنگیل دمول کے خلاف استخارے کرنے کے بیے منعقد ہوانظا ًا جه مفتی کفا بیت الله، اورمولاما احد سیدکے در وازے پرام المؤمین عائشتا اورام المومنین خدیجة الکبری آیئں اور فرمایا ہمنماری م مائیں ہیں۔ کیا متبس معلوم میں ، کوکا فرول نے بہی کالیاں دی ہیں ---- (مجراس زبردست کروٹ کے سابھ لوگوں کو کالب

ہو کرکہا ، کر حلسوبل گیا ، اربے دیکیموتو ۔\_\_\_ ام المؤمین عالنٹر صدایق م دروا رہے پر تو منیں کھڑی ہیں ا علسہ ہیں کہ ام می گیالوگ

دهائين ار ماركررون سيك ، و كيمو ، وكيموم ز كمنيد بن ورمول الشر (صلى الشريم من الرب رسيدين عدر بروعالت بريشان ہیں۔ امهات المؤنین تم سے اپنے تن کا مطالبہ کرتی ہیں۔ عائشہ لیکا دتی ہیں، وہ عائشہ اجتنب رمول النّد (صلی النّر علیہ وہم بریار سے

حمیرا ( رضی الله عند) کہا کرنے منے بعنهول سے دمول الله ( نداه ای دابی ) کی دمیلت کے وقت مسواک بھا کردی تھی - اسکے اموس پر نران بو جا ذہیے بیٹے ماں پر کٹ مراکرتے ہیں ۔ ، ر مولان معالیم

بواليس برس يوگون كو قرآن سنايا ، پهاڙون كوسنا يا ، توعجب مز مضاكر

میں بہالروں سے مخاطب ہونا <u>هیم 9 ل</u>ر

ان کی سکینی کے دل جھوٹ جانے افاروں سے سمکلام ہونا الو تھوم الطنة، بينانون كومنجه يرمّاء توبيطنه مكتين يسمندرول سعة فاطب بهؤناء نوجيبشر كحه سيطوفان لمبندم وباسنف ورضؤل كوبكارنا، تووه **دوٹرنے گئتے ب**ککریوں سے کہتا ، تو وہ لبیک کمدا تھتیں۔ صرصرسے گویا ہؤنا ، تو وہ صبا رہوہانی ۔ دھرنی کوسناتا ، تواس کے سینزیں

بھے بیرے سط میں میں جاتے بھٹل لمرانے لگتے معرا سرمبر بوجاتے۔ بیں نے ان لوگوں کو نطاب کیا تین کی زمینیں بنجر بوج کی ہیں۔ جن کے ان دل و دماغ کا قحطہ ہے یہ بھے ضمیر عامر اُ کیکے این کیوبرٹ کی طرح مصناتے ہیں۔ میں کی بہندیاں انتہائی خطرناک ہیں۔ موکی تعشیرنا المناک ،اورتن سے گزرتها ما طرب تاک ہے ہیں کے سب سے بٹرے معبود کا نام طاقت ہے۔

یں وہل میلا ما وُں گا - جہاں سے اوٹ کرکوئی منبس کیا ، بھرتم بھے بیکارد گے ۔ مر تهاری بگار تنهارے کا نوں سے شمرا تکرا کرتمہیں بلکان کردے گی .....در

مراجعت سنهوار تم مجھے مذیا ڈیگے

ميدعطا الندشأه بخاري

ننورش كانتميري

بس چسسان

شاه جی کی عاقبیں

شاہ جی خونصورت عا د توں کے ایک دلفر پرب انسان تھے۔ قرون اولیٰ میں ہوتے، توصحابہ کی صف اول ہیں ہونے اور کر بلا میں سیدالشہدا دکے سابھ سشید ہوئے ۔ان کی ورویشی اور فقیری میں میں بوئے اسد ملسی بھی تھی، اور عنیرت شبیری بھی ——— وہ ابو ذر فقاری درمنی النّدعت ) کی طرح املاک پریدا کرنے کے ہرطران کو ناجا ٹرنسجھنے ،اور دسول النّد دسمال شع

وسلم ) کی رحمتوں ملتے ہے بناہ ارادت رکھتے سفتے ہے۔ عمد طبیق کے روم ولو نان میں ہونے ، آوٹو پیاستیمر باسروہو ہے جمہوں نے خطا بت کے اصول مدّون کئے۔ اور لوگوں کی تقلوں کا شکار کرنے رہے ۔ کمشدہ لو نان میں ہونے ، توعجب زمتنا کا

سقراط کی طرح انہیں بھی زہر کا پیالہ بینا بڑتا۔ ویدوں کے ہندوسٹان میں ہوننے تو ہمالیہ کے غاروں ہیں رشیبوں کے مانخونا ملاکہ چلتے ، اور گینا کے درق ا بجائے بھر تنے ، یا بھر گوتم بدھ کے ساتھ ہوتنے ، جن کی یا دیں ابلورا اور امپنتا کے محیر العقول خارو

مان مذملنے والی نبطا مبنے کا شا م**بکارٹسوس ہوتی ہیں** 

شاہ می ایک عجیب وعزیب نصویری مرقع سفتے-ال کے تیمرے مهرے پرفقراسے اسلام کا طنطنہ اور دانشوران لویا ا کا ہمہمہ یا ایکئے ہوئے منفا۔ اُدمی ان کے نز دیک اگراور نز دیگ، ہوجا یا تفا-ان کے تمالف وہمی لوگ سفتے ہوان سے دور

سخنے۔ یا بھیرانگر بزوں کے پیٹو ،مسلانوں کے وٹنمن اور قادیا نبیت کے متبئی، وہ نور کا نژگا تھا کہ اندھیکلات اس کی گرفت ہو ''کرنَفترُوا ہو ہاتی ہے۔ یا بھر اوس کا قطرہ سخنے ، کٹنچوں کا منہ دھلانے ادر مھیول کھلاتے سختے ۔ان کی عادنیں مجوان کے الفاس

سا بقد سا تقریلتی تفتیں ، اننی سا دہ اور عجیب بخشیں ، کرعظیم کتا بی انسانوں کے سوا ان کا وجود نی زمانیا ، شاذ ہی ملتاہیے - مثلاً -(۱) ۔ وہ سنتبل کے بارے میں کچیر منہیں سوچتے تنتے۔ ہرچیز کوالٹہ کی رضا کے تابع سبجتے ، صال سے بس اثنا ہی تعلق نظا کر اس جمجھوڑ نئے ، اُس ہر کردیئے یاکھی کبھار اس پر قبضے لگائے تئے ، البنہ دہ ماضی کے انسان تنتے ۔امورمامنی ہی سے عب

نظے \_\_\_\_ ان کا اور صنا بجیونا، جینا بھرنا، کھانا پینا، سونا ہاگنا، سورینا سجمنا، لولنا ہنسنا، سب ماصنی کا مربول نھا \_\_\_\_ اور اسلام کے ماصی کے سواکسی بھی ماصی کے فائل نریقے \_\_\_ وہ تہمند اس لیئے بانہ صفے مصلے

نھا ۔۔۔۔۔ اور اسلام کے ماصلی کے سوالی بھی ماصلی کے فائل نہ کتھے ۔۔۔۔ وہ تہدند اس کیے با مذیقے کھے ا رسول اللہ (معلی اللہ علیہ ولم منہ ندباند رصا کرنے کتھے۔ وہ کسی عذا کے عادمی نہ تھے ۔۔۔ ساگ ستو ہو ملا ، ضدا کا نظا

کیا ور کھا لیا ۔ میں نے ہری مرحوں کی رغبت کے سوا ان میں کسی شی کے لیے رغبت ہنیں پائی! انہیں بغیر کیا کے سیجا مات اور قیمے میں مبون کرمیں ۔۔۔۔ مٹنڈا پانی کرٹرت سے پیتے ، بلکہ لفر بریکرتے وقت پیٹراس سا مقدر کھتے ہتے ؟ برون ہی میا ہے بعلے جاتے ، انکا گلا برفاب سے اور کھلاً ، بلکر کرارا ہونا مقا ۔۔۔۔ اکثر فرش ہی پر مبتر کھول کر سوجا ہے

برون ہی جیا ہے جلے جائے الکا کلابر فات سے اور طول ایمبیشد سائفر دیا مقط --- انز طرف ہی بر سبر تصول مر وجات ال باچر بان کی کھر دیمی چار پائی پر ، وضو کے بینے لوٹا ہویشد سائفر دیکھتے متھے۔ بوب پان کھانے کی عادت پہنتہ ہوگئ ، تو تیک ہو کی ایک عزیب ابحال ٹوکری میں پانوں کی ڈھولی برجوڑا ، کمٹفا اور سپار می کی گولیاں ، کھدر سے کیکٹروں میں بیسٹ کہا

کی بیت عزیب محال در کری میں یانوں کی دھوئی ہوتا ، تھا ادر سیادی کی تولیان تھدر سے معروں میں بیست پوستے، اور سر خیر توسیقے ہی ایسی مین کی نماز قضامہ ہونے دیتے . نما ذان کی فطرت ٹانیر بھی ، نگر دات سکتے دیرسے سوتے ، اور

> 12 N I a wCa4 - a a se

ان کی نظرت نا نیربر پر کی بھی۔ جیسوں ہیں اس می مقرر وہی ہوتئے۔ اوران کا کوئی جلسیارہ ایک بجے داس سے پہنے ختم ہز ہونا تھا۔ اورضع ہوجانا توعام معمول تھا۔ جلس ختم ہوتیا نے کے بعد بھی عفیڈ تمند ول کا بچوم گفٹٹر دو گھنٹر گھیرے دکھنا بجس روز جلسر نر ہوتا ، یا گھر بہ ہوتے تو محفل کوائیاں فرصت نہ دیتیں۔ وہی و دیجے شب کا سونا مقدر ہوتا۔ البنز در مفان شریع کے معمول مزر ہوتا ۔ سے تراوی کی بڑھ چھنے کے بدر محفل جائے اور محرب کا محرب ہوتا ۔ البنز در مفان میں اور کا محرب کے بھر ہوتا ۔ البنز در محان میں ہوجات ہوتا ۔ ہوجات اور کی محمول میں مال بر محال میں موال موجوب کے موال موجوب کو موجوب کو موجوب کا موجوب کے موجوب کو موجوب کو موجوب کا موجوب کو موجوب کے موجوب کے موجوب کو موجوب کے موجوب کو موجوب

رمین - بهیشه موثا جوثایشنت نفرون کا را برمین نفرون کا کا را برمین از است کا را برمین از است کا را برمین ان است کا را برمین ان است مبلول دور در استا - بین نفریک کا گذرتا که مین با از این ان است مبلول دور در استا - بین نفاز کی برمام تفاکر ایس به ونا لؤاپند گفرین مجاود دیگاه ایس به تالوت کا گذرتا که سوایس نفرنگ دشمنی اور پورب برنزان کا برمام تفاکر ایس به تالوت منفر کردن با با کمرج خوال کردن با با کمرج خوال کردن با با کمرج خوال کردن با کا کا کا کار با کا کار کا کار کاردن با کاردن با

۔ دانم الکُروف نے عرف کیا ، شاہ می زمانہ بہت بھر چھاہیے اپنے بچوں کو انگر بڑی مدراموں ہیں وافلے ویں انگریزی کے بٹر تعلیم کمل نئیں ہوتی ، زمانہ کا تفاصاہ نے فرمایا یا با مجھے معا ف دکھو ، ہیں اس زمانہ کا آدی تنہیں نئم مجھے می زاسم نالوتوی اور مجمودالحس جوجندی کی روتوں سے بفاوت کرنے کی ترقیب ویٹے ہو؟۔ یہ کیوں ٹنیں کہتے ، کر متنا دے بچے سرحا میں یا بہتے انسان بچرل کوفنل کردو۔

اها - انگریزوں سے نفرت کا بہ علم تھا کہ" تعنت بر بدر فرنگ " ان کا نعرہ فلندری تھا۔اورموڈ میں آگر اس زورسے بازکےنے منفے کرورو دیوارگونج اسٹنے تنفے۔

۱۴۱) - کمبھی کئے شخص کی غیبست بنیں کی۔ مزونٹمن کی مذووست کی ۔صروت خیالات سے اختلاف کرتے یا ان پرسخت نئم کی بررخ قلع - اینکے نزدیک عجیب بینی سے بڑا عجیب بھا جہن تحض کی قومی غدادی پرطبیعت منبض ہوتی فرماتے ہونٹ کی برئ ہے دعاکیا ہوں کرخود کا سٹ سے مرسے ۔۔۔ بیں سنے ان کی زبان سے کہھی کوئی گلی منبیسنی ۔ البنتہ فرکیوں اورا کے خارنہ زادوں کے بادسے ہیں ورشت سے درمشت الفاظ بھی کہ ماتے ہتھے

(۵)۔ بظاہران کا کوئی کاروبار مزفق اسکے خاص معتقدین مروفرانے مقے۔ مگر نزلوکھی چیپ کر ہربہ قبول فرمانے اور زاس بروہ اپوشی ہی سے نائوکھی چیپ کر ہربہ قبول فرمانے اور زاس ہوء ہا ہوئے ہی کے پیور بنا چاہتا تو مشی کھول دینے ، کرچیانے کبوں ہو، کیا ہوری کا مال ہے ؛ جاء نسے ایک دمٹری ندیئے ، بیواقد ہے کہ انہوں نے کسی جماعت کبھی نزگوا بر وصول کمیا ، مزوظیمذ لیا ، مذقر من سمنا اور مزامان نہ فبول کی۔ ان سے ملاح انہیں فور ہی ہے نیا و رکھتے۔ اور وہ سرلی فاسے سے نیا زاد ونیا وی طور بر) سکتے۔ سے می ان کا سیمرہ سے بے نیاز رہنا وی طور بر) سکتے۔ سے میں میں میں میں سے بے نیاز رہنا وی طور بر) سکتے۔ سے میں میں میں میں میں میں کہ کا سیمرہ سے بے نیاز رہنا وی طور بر)

۱۸۰- انکے پاس ابک بہت پراٹا بھرہ تھا ہو ملٹان کے ابک میڈوب نے وے دکھا تھا ، یا وہ بھوہ انکا بنا تھا۔ مگراس بس کو اور پائیاں بٹری تقییں - ہواس میڈوب نے دی ہوئی تھیں - امنیں بھوہ میں نبرگا دکھ تھیوڑا تھا، فرمانے ان کے برکت کم مٹوہ کہبی فالی منیں رہا۔

رہ ہی ہی ہی ہیں۔ ۱۹۱ - قرامنے جو ہوگ، روٹی کے بیے حدوجہد کرتے اور اس کیلئر جینتے ہیں۔ ان ہیںا در ایک کتے میں کو ٹی فرق نہیں وہ بھی کے بیے بھونکٹا اور دُم ہلا کر مالک کے بیٹیچے چیٹھیے میلٹا ہیں۔ روٹی کو ٹی جیز نہیں اصلی جیزعفیدہ اور اس کے مطابق کے کرنے کی دھن سے ۔

(۱۱) - اپنے دوائرسے باہر عام فبنی د موتوں میں شافہ ہی شرکیب ہوتے تھے، میں نے امنیں اپنے مھائی کورش کانٹمیری کے دعائے مغفرت مانگنے کوکہا او فرایا ابی محبور و اس تھنی کی سے کون تساب سے کا فردا ہما دی اور متماری طرح تھوج

دعائے معفرت مائلنے کوکہا ، تو فرایا ایج چھوڑ د ! اس تھی گاسے کون حساب نے کا نفرا ہما دی اور متماری طرح تھوا قیامت کے روز چنگیز ، ہلاکو ، ہٹلر ، مسولینی وغیرہ کا حساب ہی لمبا ہوگا۔ ہماں شماں سے کون پوچینا ہے۔

ردگ نزتنا ، حبسیں دیرسے پہنچنے ، اورس کے ہل جائر ملنا ہو دہاں وقت مقررہ کا دوببار گھنٹے اوپر ہوجانا تو معمولی باست مولانا آزادسے ملنے کا وقت طے کیا۔ وہ کینٹروں پر نگاہ رکھنے والے کوئی دو گھنٹے لیٹ پہنچے ۔۔۔ وقت ہورا نے متوبہ کیا ، مگر قبلولد کرنے سکے بسٹر گاندھی سے جبی ہی کہا ، مولانا جیسب الریش کہا کرتے تھتے ، کرشاہ کی انگریز دینا اتنا جہا دکیا ہے۔ کرکئی انسانوں کا مجموعہ ہی بر منہیں کر سکتا ، مگر وقت کے امرات کا بر مال ہے کہ آج اگر انگریز بر ایک اور دیسے کہ جا کہ انگریز بر ایک اور دیسے کہ جا کہ انسانی کی بریکا اور دیسے کہ ان میں میں ملکی کریکا اور دیسے کہ اور دیسے منہ اور کہ میں منسی ملکی کریکا اور دیسے کہ اور کہ میں منسی ملکی کیوئیا

اس، پان خود بناتے ، پیائے بھی خود ہی تیار کرتے ، بخود پیتے اور ووسروں کو پلاستے متھے -الندسے مد در مبر ڈرتے اور ملبہ ویلم سے دالها مناراوت رکھتے متے -----

تعبیر و ہمنے وہ بہتر ہورت رہ ہے۔ (۱۵) - ان کے پاس کوئی ومینع لامبر سریی مذیقی بلکر نفی ہی منیں - فرمانے ایک قران کے سوامیں نے کوئی کتاب منیں پڑھی اسلام ميزعطاالندشاه بخاري

کتابین پژسی نفین بهپرمطالعدکاید ذوق کچیرد نوپ سائتدرا -آخر قرمّان پاک ہی کورفیق بنا لیا مولانا فیطفیل منگلوری کی کتاب مسلمانوں كا روشنى تنقبل» إيك ذبائه بي ما تقريطة (ورسائفيول كو اسكية يترصف كامشوره ويبتت تنقيه سسسمولانا الوالكلام وَ لآو كا" الملال "ظفر على خال كا" ستاره صبح "انهول نے ڈروب كر پٹر تھے تنفے ---- علامراً فبال كے كلام كا مبرے انهاك

مع مطالعه كما تفاء" بال جبري" توسفر وتصري سائقه ركھتے اپنی ذات کی ہرامال میں نفی کریے اور جا توت کے دومتوں یا جا عنت سے اہر کے انگر بز ڈشمنوں کے تصید سے پٹر حاتے اور

(۱۵) منط و کما بن کے مطلق عادی مزیقے بہست کم خطوں کا مواب رہتے اور شافر ہی کسی کوخط کھیتے ہتھے ۔البتالیوس مجایا سند ببیول سے ا لاكرا وبيت منف رمضمون لكارى كاستوق مطلَّق نه تقا . صرف بياض ركت منف -

## أكى بالول مي گلول كي توشيو

شاہ جی نخر بریکے بحنت نالف منتے ہیں وہرسینے کوامنہوں نے زندگی بھبر کوئی مفتمون نہیں مکھا۔ وہ خط بھی نشا ذہبی ککھنے ہتھے۔ وہ نوداكي بطيعة أدى تقف ديكن ابين عدرك برب أدميول سيد أكى طلق خط وكتابت دينى - فراق ، انساني سوسائنتي ملي ب نلقے تحریر سے بہدا ہونے بین تلواروں نے انسانوں کے سمول کو قبل کیا میکن فلموں نے الشانوں کی رومیں فنا کرڈالی ہیں-اس معالمہ میں ان سے زیا دو بین نیاز آوئی میں نے منیس دیکھا جن دنوں میں ان کی سوامخصری مکھ رہا تھا - امنول نے مجیرسے قررّہ مصرّنعا و ن منیس کیا - ملکر حب میں سوانخسری مکل کرکے ان کے خاندانی حالات کا باب سنا نے کے بیابے حاضرہوا۔ نو ضربایا چھوڑواس کو، کس راہ پر بڑے ہے ہو؟ صاحب الکا دکردیا گواسکے وربھی وجوہ منفے بہندیں میں میران فلم بند کرنامنیں جا ہناتیام آئی ہے نیازی معراج کمال پڑھی وہ کسی کو اپنی فرٹو کھیانیے منہیں دیے بتے

سنتے۔ اور کھنجوانے کا توسوال ہی قاچ از بحسث تفا۔ اُلکا ایک قراتو بوکیدینٹر میں دیا جار ایسے عام ہے۔ اور شابدکسی طرح اِن کی امبازت سے کھنے گیا ہے۔ تاہم اس پر تنسنت ا دامن سفے۔ یاتی تمام تصویریں ان کی منشا مصر منی ا در ارا دے کے فلاف ہیں۔ اور فوٹو گرافروں کی پڑی ہوتیاری

کونتیجہ ۔۔۔ ان کی بعض تصویریں" بچٹان " کے فوٹو گرا فروں کی عال کردہ ہیں۔ بوانہیں گفتگو ہیں شغول رکھ کر بنا کی گئی ہیں۔ واَلمالحروث کی تحریر کردہ موانخیری ہیں آئی ج تصویر ہے۔ کتاب کا پہلانسخدان کے ہاں پینچا۔ تو کسی متمدیا بزرگ نے اعتراض نما سوال کیا۔ نصوبر کیجا ڈیکراسکے کلے کردی - اور کہا اس کو ہوشنے مارو ، مزور مارو ، سوبھتے کہا ہو ، بیسلے نعنی اب کہاں ؟ اور اس استنتا کے نمونے کوئی

ا کماں سے لاسکتا ہے ؟-نی التقیقت و ۱۵ بک عهد ایک اداره ۱۷ بک النمن اور ایک ناریخ تنف رگفتگوطرانه ی میں الکامنتیل ملنامشکل ہے۔وہ خاص محبتوں

Marfat com

190

متدعطا التدشاه مخاري

بيس طيسي مسلمان

بین بالکلاکیک دریب،ایک نقیر،ایک شاعر،ایک در دریش،ایک شکلم،ایک صوفی،ایک نقاد ،ایک عالم ا درایک د وست میوند منصر ان بین سے میں نارکومبی چیٹرلو و ہی تغیر مجھوطینے گئے بچوگلفٹ ان گلفتار ، سار کی طرح چیسیتی جاتی تھی۔ایک نقص به صرورتها ، کرائن گفتگو کھھٹے منہیں دینئے منتق ورز انہوا رہنے تو ہم زندگرالفاانا و تراکب کر اسٹریان اُگلہ شریدہ والدہُ درن انہوا

کراپنی گفتگو کھھنے منیں دیشنے تھے۔ در مزانه ول نے تمام زندگی الفاظ و تراکیب کے اتنے انبار لگائے ، اور بطالف وظرافت کے ایکے موتی کبھیرسے ہیں ، کدایک شاہر کاروماغ ہی سے اس کی آوقع کی جاسکتی ہے۔ بھیر سمتوں اور ندار سنجیوں میں تووہ اپنا ثانی مندیں رکھتے تھے محضرت مولانا انٹرف علی مخالوی رحمۃ النّہ علیہ کا ارشاد تھا ، کہ۔۔۔شاہ جی کی ابتیں عطا اللّتی موتی ہیں

(۱) ۔ شاہ بی کی سابدی زندگی سیاسیات کے پیکر ٹی لبر ہوئی گو تکر کا غالب تصدوبی ہی کی خدمت ہیں گزارا مگر کینے کا مطلب یہ بہتے کہ دو مہا بیات سے دائی کہ دو مہا بیات سے انگر است و متبروار ہونے کی خواہش کے باوجو دیونوا گست مجان کا مطلب فتنہ خیری، فننہ پر دری ، اور انگر سکے لیکن مجدشہ پر گئے کے انہدام کے ابدائکا بر مختیدہ پر نئے ہوئی انتقا ، کرمیاست کا مطلب فتنہ خیری، فننہ پر دری ، اور افترانگیزی ہیں ۔ فتنہ انگیزی ہیں ۔ فتنہ انگیزی ہیں ۔ مراست کا مطلب کے مغہوم ہیں سیا سنت کا لفظ منہیں ؟ اس کے معنی ہی مگر کے ہیں اور انگری مقامروں کی ایجا وجہ بھر کا مطلب ہی فریب وہی ہیں ۔ سیاسٹین کے وعد سے پور انہونے کے بیان مطلب ہی فریب وہی ہیں ۔ سیاسٹین کے وعد سے پور انہونے کے بیان میں کے جاتے فرگی مقامروں کی ایجا میں سے انہ بی فریب وہی ہیں ۔ سیاسٹین کے وعد سے پور انہونے کے بیان میں ۔ بیان میں کے طاق کا مطلب ہی فریب وہی ہیں۔ ۔ سیاسٹین کے وعد سے پور انہونے کے بیان میں ۔

تصرت اما م صین کی شاوت پرکھی تفریمین فرمائی۔ ان بھیسا سیّان بوضطا بت کے سحرسے وقت کوگوش برا واز کرلیا کی مالئی مالنح کر بلا پر بوسنے سے طرح دنیا رہا ۔ کئی و فعہ دوستوں نے اصرار کیا کہ عاشورہ کے دنوں میں سالخہ کر بلا پر نقر بر فرما شیخ انگار ہی کرنے رہے ۔ ایک دن میں نے سبب پوچھا تو کھا ۔ کس طرح بیان کروں ؟ کرنا نا کا کلمہ پڑھنے والوں کے انتخوں، نوا کے پرکیا بیٹنی ؟ جھے ہی بوسلہ نہیں کراس سائز کو بیان کرسکوں اپنے اندر طاقت منیں باتا ۔ البترا پہنے حال پر فورکر کے دل کوتسل فیصلیا بوں کرمسلمانوں کی جرائی سنست ، میں ہے۔

رسا۔ ہمن دنوں بعض سیاسئیں کی بدولت مدر صحابرا در تبرا ایجی ٹیشن کا زور بندھا ہوا نھا۔ شاہ جی نے دہلی دروازہ کے باہر ایک عظیم الشان مبسہ کوخطاب کیا اور فرایا تدرے صحابہ کرنے والو اخدا کے ٹوف سے ڈرو۔ اتنے میں کمی نے دور کونے سے اُواز وی :-

مه نشاه جی خدا کا نوف کریں رمیّد بهوکر خلافت کے خاصبوں (معا ذالنّد) کی مدرح کرنے ہوئے۔ بس بدایک جملر نباری کوملال میرے گیا - فرمایا کیا کہتے ہو ؟ میں علی کا بیٹیا نہوں ۔اورصدیق ،عمر عنمان رضی النّدع نہم کی مدح کمتر نبوں میں پہلے بھی کر نارلے ہموں اور کا شردہ بھی کرتا رمہوں گا نتم کون ہو ¶ —۔ لیستے وہ لوگ جنہیں رمول النّد دصلے لنّد علیہ بھی کے مدید دیگر مارسی نزین کرنے میں میں میں نزید میں اس میں کہ میں ہوتا کی ایران میں کیا ہے۔ اسکے ان خوانا کر مان

کے پہلویں جگہ ملی ہونے م انہیں گا کی دیستے ہو۔ طالمو إصراب دن آقا کو کیا ہواب دوگے بھیر اسکے لید خلفائے رانندین کے فضا مناقب پروہ تقریر کی کہ جیسے شہر ہوبریل آئی خطابت کا ہالہ کئے ہوئے ہو۔ رم، - کمی نثیبعردورست نے سوال کیا ۔علی اور عمر ( رسنی اللہ عنها ) بین کیا فرق ہے ۔ فرمایا بڑا فرق ہے ۔علیٰ مرید ہتے ، عُمرُ سراد تصنور شنے فود انکی اُرز ڈکی اور النڈرسے د عامائکی تھی ۔ فرمایا میں عادم کا بدیا ہوں ۔ نفس مبرابھی چا ہتا ہے کہ سب کچھا ہنیں کی تجوبی میں ڈال دون ، مگر تھپواڑ تنے نمیں وہ فود منوا نے میں ۔ عمر رصنی اللہ عنہ کو لکال دواور موجو آبائے میں رہ کیا جا آ ہیے ؟

ره) - اسی دوست نے بوج پالحفرت غدر بربراور تصرت عائشہ (رضی الله عنها) میں کیا فرق ہے ۔ فرایا غدیر بر کا نکاح محمد من بربرانسسے مور فقا ، مانشہ کا فقد محدالر پرول الله الله علیہ وظم کے ساتھ وہ محدر صلی الله علیہ وظم کے بیاری با ایک نافس سوال کا شکفتہ تواب ایکن ان لوگوں کے بیاری سکست جواب تھا بچو ارزان مشروت بیں بھی ابنا دست کے ما شید ایم مسلمت بھا ہے۔

(۱۹) - امنی صاحب نے ملکے انفول برسوال بھی کیا کر تھڑت فاطمۃ الزہراً ادران کی دو سری صاحبر اوبوں دفیق ، اس کلشوم اور نرب بین کیا فرن ہے ؛ - فرایا فاطم نبوسٹ کے بعد کی بیٹی ہے - ادر باتی نبوسٹ سے پہلے کی بیٹیاں تقییں - دمطلب برہیے کر ہو بیزی مرسے سے مسئلر ہی نہیں ہیں - انہیں سوال کی سورٹ وینا ہے صود تفار تاہم م غنچر طرازوں ،، کوکس اِنکین سے جواب

صاحبزادہ نیفالحن نثاہ ایک زمانے میں جاعت احرار کے اکا بر میں۔ سے تھے۔ امکل بر میوی مقائد کے بٹن ہیں اور نوری و ناکی کے بیکر میں مصور ۔۔۔۔۔ کسی نے موال کیا ، نثاہ جی، سامعبزادہ وساحب آپ کوکیوں جپوڑ گئے۔ فرطایا

لا بسانی وه نوری بین بهم فاکی بین ان نور بیون سے دفاکی امید بی کیاسب سے بیسے نوری رجبریل علیه اسلام . میرے اناکور نشب معراج ۱ داستر میں چھوڑ کئے تنظے صنور (ملی الشد علیہ وکم ، نے کما کہ آگے جو کما اس سے آگے پر مبل مبا نینظے ۔ منیجہ ز لورى رەگيا ، فاكى آگے تكركيا يە

ا استے مذہوا بخاری ، میان کا محکم مان لیٹا ، نوا ہ پر ہی بیل جانئے ، میان کی طاعمت اور آ قاکی د بلیز پر توبیلنے اس سے بہتر کون سامونع نفار سه بیں رسی مکوسے دلبر بسیا رجان مضطر کرمبادا باردیگر مزری بدین نست

۱۸۱۰ ورگاه ۱ مام ۱ سرمالندهر کے جلسے میں کسی سنے اس و تست کے اختلانی مٹلے ذیار سند قبور کا مشار کھیٹر دیا - نمالفوں نے شاہ بی كى بارى بين شوركرد كعاضا كروابي إن ودال كيا كيا -كراب كازيارت فورك بادسين كيانيال بدر فرايا-در ا بہنے ا بیٹے فامنساور فرس کی باست ہے۔ کچر لوگ انگور لغمست تعدا و ندی مجد کر کھاتے ہیں کچر اس میں سے شراب نکاست اور عقل کی بازی برتے ہیں میں ہی اس مزاد کی نیارت کر کے آیا بول اور تم منی زبارسند کرتے ہو۔ نداکے نصل دکرم سے کیا ہے کرآیا ہوں ا درتم ایمان ہیں سے کید دے کرائے ہو سبُوا بنا أبنا سبح عام إبنا ابناء

سيرعطاالتدشاه بخارتي

ببين شريك سلمان،

رہ)۔ سیرت کے ایک جلسیں فرایا میر شرا 'ازک معنمون ہے۔ سیاسی گفتر میر ہوئیک اُ دھ جملہ نینچے اوپر باا دھراؤ صریومبائے تو وُر سنیں گئا۔ زیادہ سے زیادہ قبید ہوجاتی ہے۔ سال ، ودسال ، پالچ سال ، لیکن سیرت یا صدیت کے مضمون پر لوستے ہوئے ایک آدھ جملہ بھی کم وہیش ہوجائے تو ایمان کا صنیا عہدے۔ اور دوز خ کی آگ ، اس میدان میں بخاری بزول ہے جہنم کم فید فانے کی ناب اس میں شیں ہے۔

> (۱) - محصور اسلی النّد نلیه وکم ) کی بشریت کے منکرین کو خطاب کے نے بہوئے قربایا -مد ہوجائی لوگو! کہ ہے کہ دِنروں کی بھی نسل ہردا ور پٹیروں کی بھی - لیکن ایک ہم سیّدا ہیے ہیں کرین کی نسل نہیں ہصفور دسلی النّد علیہ وکم ، کوئم بشر منہیں استنتے ہو، تو بھیرہم کس کی اولاد ہوئے! ﷺ کرین کی نسل نہیں ہصفور دسلی النّد علیہ وکم ، کوئم بشر منہیں استنتے ہو، تو بھیرہم کس کی اولاد ہوئے! ﷺ

(۱۱) ۔ فرمایا دیجواله مولانا تاری مخدطیب مانطار) نامام ، اسلام کی لولیس ہیں -ان کا فرض ہے کہ قانون کا احترام کرائیں -اہل حال ہزرگول موکچ پرکنا ہے - اپنے تک محدود دکھیں اگر وہ کھلم کھلا فانون اسلام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوسکے توہم امنیس مکی طلب نواہ عدالت ہیں جھوط ہی جا ہیں -

(۱۱۷)۔ کسی نے سوال کیا۔ نثاہ جی بہر دے سفتے ہیں کرمنیں فرطایا یہ سنتے ہو بگے ہی کہ سنتے ہو نگے ہماری تو زندسے ہی منظم سنتے ہیں اور ماضرین ہنس بٹرسے مشاختم ہوگیا۔

(۱۱۱)۔ موری دروا زے کے باہر کندن شاہ کا کلیے ہے۔ بسے عام لوگ گدوشاہ کتے ہیں اس سے پیوسٹ کبھی ایک باغ تھ ا بہاں کا گرس کے بلے ہوتے تھے۔ سائمن کمیش کے زمانے میں شاہ جی نے بہاں ایک نفر میر کی سرکاری لوگول نعا کیے کے چرسبوں بھنگیوں اور سلفہ بازوں کو دنگ ہیں ہونگ ڈوالٹے کے بیے اکسایا۔ وہ سلفہ کاکش کھنے کر باعلی مارو کے نعا لگانے برکیا تنہارہ جی نے کروٹ بدرلتے ہوئے کہا۔ او چرسپو ا یہ نمان طلبت پی کرمیرسے باب علی ارضی الشرع شرکا فعری لگانے برکیا تنہارے باپ وا وامنیں ہیں۔ رکیا بات کس شکفتگی سے کہی ہے)

(۱۵۷) - ایک دکس نے بیشان کے دنوں ہیں نناہ جی سے بیٹام ٹولیش مذاق کرنے ہوسے کیا بیمٹرے علیا رنجیرو تا دیل ہیں پیطولیٰ کے کوئی ایسانسز تجویز فراینے ، کر آوی کھا تا پیتا رہے اور روزہ بھی نہ ٹوٹے ۔ فرطایا ۔ سہل ہے قلم و کا غذیکر کھو! -در الیسا مرد چاہئیے بچراس وکسل مداحب کو مسے صا دن سے مغرب تاب بوستے مارٹا جائے۔ بیر ہونے کھانے جائیں اور نیسے کو چیتے جائیں اصطرح کھانے جائیں اور چیتے جائیں۔

قرابا - جا واس طرح كمات بيت ربو - روزه كهي مركوت كا - "

(10) - اسلامیرکالج کے ظلبہ نے کہاشاہ بی کالج میں ڈاڑھی دکھ کرمیا اسٹسکل سے فرطیا۔ اس بھیائی اسلامیر کالج میں مشکل سے خالصہ کالج میں اسان ہے۔

(۱۱۱) - مسلم کانفرنس کے ٹو ڈیوں کا زمانہ تھا ،کسی تحریب میں لوگ جمل جارہے تھے۔ نشاہ جی ، مولانا ظفر علی خاں کی صدارت میں نقر مرکبر سہ سنتے۔ " نسیندار "کی ضبطی برجم ندھ کی فراہمی کا ذکر آگیا ۔ ایک شخص نے دورسے کہا ۔ " بہندہ کھا جاتے ہیں " فرما یا بھائی چیزہ بی کھانے ہیں مورتو شہیں کھاتے اور مجمع زعمران زار جو گیا ۔ بھیر فرما یا ان شنظیموں کو بچندہ و د ۔ یہ لوگ قربانی کے بمرے ہیں کھائیں گئے توجیل جائینگے قربانی کے مکروں کو محوکا مار ناجا ہے تھے ہو ؟ ﷺ

(۱۷)۔ کی نے کہا شاہ می محبس کے لیعنی لوگ اب لیگ میں چھے گئے ہیں۔ یعنی اس سے تنا ون فرما رہنے ہیں فرمایا ہاں بھائی کر سین (رضی النّدعنہ) کے ہروکا دیفنے کر بلا میں فریح ہوگئے ۔ کچھ سن (رصی النّدعنہ) کے پیرو ہیں - انفوان صلح داشتنی کی راہ اختیار کی دونوں کے اسوہ مسترکی پیروی ہوگئی -

۱۸۱۱ - پاکستان بن جانے کے فوراً بعد را ولینڈی ہیں کمی وین جاعت کا ایک علب تفاشاہ جی میں مدمو سفنے را جنصنفر علی خاں وزیر سفنے اور بیات اور بیات کے مخالف سفتے اس لیگ ۔ سفنے اور مبلسر کے صدر - امنوں نے شاہ جی کو دعوت تغریب و بینے بھوٹے کہا ۔ کرشاہ جی تبریب کی سکے مخالف سفتے اس لیگ نے امنیں بناہ وی سپے - ظاہر سے کر بی طننر پر مجمل تھا ، شاہ جی نے سفتے ہی جواب دیا - ہل مجاتی کر بینا ہ آج سے منیں مارہی اس کی جری بیٹ ہے میرے آبا کو مجمی پیٹنے کے بعد متمادے آبا کے گھر میں بناہ طی متی اور مجمع پر کیا کیا بسرت آبا کو مجمی پیٹنے کے بعد متمادے آبا کے گھر میں بناہ طی متی اور مجمع پر کیا کیک ساتا جی آگیا ہے۔

۱۹۱)- فرطیا ہمارے ہاں نوجوانوں کا بھیب مزاج ہو گیا ہے، ملکر نظرت --- ہو اور کا میٹرک میں نیل ہونا ہے بالا شوکسنی میں سیلز مین ہوجانا ہے۔ یاسی آئی۔ ڈسی کے طائکہ، متعربین کا انفار مرس کرطا پتا بھیر تا ہیں۔

الا ۔ کسی نے ایک بڑی گدی کے سالا مزعرین سوال کیا ۔ مزاروں سے بارسے ہیں کیا دائے سے ۔ فرمایا میں اس سوال کی بنیا دکو

ستدعطاال يشاه يخانك 191 بس طريسي مسلمان سمجعتا ہوں بہر مال ایک مزار اندس میرے آتا -میرے لو دی صفور صلی النّد علیہ وکٹم کا مدینہ طیب میں بن جیکا ہے - افتو سرا مزارمیرے نزویک نثرک نی النبوز سے -اب كهال وتهامس السي مستيال ایک دنیا رو پولی انسرنے تبایا کو ایک مرتبرشاہ جی مجد خبر دی امرسرین نقر ریکر دہیے تھے۔ میں دیوی پر تھا۔ ووجی شب مجھے اعلیٰ سکام نے طلب کیا۔ ادر میری عکر ایک دوسرا رپر رومجیجا۔ میں نے جب اپنی ڈاٹری تم کی تواس میں برالفاظ تھ کردیئے۔ ں شاہ بی دات کے اور بجے سے نقر بر کردہے ہیں اب دات کے دو بجے ہیں ان کی نقر سے صاصر من مبلسہ تو درکنارمسید خیروین کے درو دلوار اس کے گنبد دمحراب ادر تو من کے پانی مک محور موج جگے ہیں ہے نعان نملام محیرخاں بزند ٹورنے سنا پاکر میں نے رزنوشاہ جی کود کھا مہوا تھا۔اور شان کا خاص معتقد شا۔میراسیاسی مسلک بھی ان سے بوا تھا۔ایک و فرعشا رکے وقت وقی دروا زہ کے اِس کر دانوشاہ جی نقر برکر دہے تھے۔ ہیں بڑے رسزوری کام ہی مقا اس خیالی ہے رک گیا کر جس مقرر کی اننی شرت ہے اسے پالٹی منط س بول میری عادث بہتے کرمیں مبلسر ایک ماکر منیں مبلی سکتا نووا پیٹے ہی معبول گیا بیمان کے کہتے کی افال بلند ہوئی۔شاہ می نے تفریہ کے فائمہ کا اعلان کیا ۔ تو مجھے ٹیال کا یا کرا وہو ساری مانے تم ہوگئی۔ یم مشخص تقرینین کردا بها دوکر را تقا۔ عاجى فائم وين لائليوري كثيرت كيريت بشيسة البراي - الله تعالى في البيس دين و دنيا دونوں بشرى فيا صبي عطاكى بين شاہ ج كيخلص دومنول مين سيد عنته تقيم سيقبل أكرومين يخته امنوب ليوا قد سنايا كرايك دفعه شاه بى أكرومين ماركيك في تعبت بمينعقد ملبسرين تقريركريه بعصر تقد جازى مئي قرأن مجيدى أبات بيسيس نوايك أوجوان ترب كرهيت كارب كي داوار سے جهت براك كرا مر سے نو بچاگیا بیکن دھدا در صنب کی حالت میں ماہی ہے آب کی طرح تنظیفی لگا۔ لوگوں نیا تھایا نواس کے جبرار تزید ہوا اسے شاہ جی کے پا لایا گیا۔ شاہ بی نے اپنا نعاب دہن اس محصر میں ڈالا کھیے میں حد کر تھے ذاکا اور مجمنت سے پاس مجملانیا یوب اسے بہوش آیا نو اس انکنان کیا کہتے توشاہ بی کے تل کے بیے بیمیا گیا مقا میکی شاہ جی کا تطیراور قرآن مجیدس کریں بے تاب اور ہے ہوش ہوگرگر مھروس كے بعد كا مجھے بيد وش تنيں-

مسيدع طاالسدتاه بخاري

ایک دفترشاه جی علی گرهد کے کسی تعلیہ میں نقر برکرنے نشرایین سے کئے ۔ کام بے کے طلبا و نے تقریبر سننے سے انکار کر دیا ایسا بگامہ ایک اکر نقر برکرنا عمال ہوگیا۔ شاہ جی نے و بھا کرنچے برا فروخت ہیں کدئی اور نفیصت کا دگر نہیں ہوتی نوخرایا ، جھا بیٹا قرآن مجد کو ایک درکوع اور دیتا ہوں اور مجلسہ تہمادے استرام ، میں خم کرسنے کا علان کرتا ہوں ۔ طلبہ خاموش پیچھے گئے۔ شاہ جی نے انتہائی ول سوزی سے نیم نور د واز میں قرآن مجید بڑھنا نشروع کیا چیٹ دگوش اور دروو دیوار تھوم کھئے۔ تلاور سنتی تھ ہوئی توفرایا بیٹنا کیا خیال ہید اس کا زجر بھی کروں اواز فاضرور تر ترجی کرو یہ بچے۔ اب ترجر بشروع ہوا ۔ بھیر ترجی کے نفیہ ونشن کے کاملسلہ دراز ہوتا پولاگیا میمان تک کرم جے ہوگئی ۔ شاہ جی نے قریر ختم کی طلبہ نے شور بیایا ۔ شاہ جی خوا در بیان کیجے در فرایا بیٹنا کہی بھیراً ولکا نو تقریر ساؤں گا۔

المن برسے مسلمان

آن کھوا ہے۔ مجھے کئی گفافت نے ٹو کا کریٹخف اب مبری جھوٹی شاوت پر بھیائی کی سزا پائیگا مبرا دل ارزگیا ، یں نے دل بنی دل ان تو ہی ۔ اور عهد کرلیا کہ و نیا کی برمعیہ بت بر واثث کربوں گا ۔ امکی اس عظیم انسان کے خلاف جمیوٹی شہاوت وہنے ان بیں نے شاہ می کے دکیل کو علیجہ گی میں ساما ماہول بریان کیا۔ سامخھ میں اپنا ارا وہ بھی بتنا یا لد بھادام نے بی گورٹ میں سناہ اس کو ان مراہوئی سناہ جی کی میز اند ریا تی کا باعث میں گیا ۔ ان کی ملازمت گئی تیمین سال سخت کی سزاہوئی سکیں شاہ جی کی میز اند ریا تی کا باعث میں گیا ۔

اس مقدمه میں شاہ جی ۹ ماہ کے قریب جیل میں رہے یوب را ہو کرائے۔ تو نقرید وں میں اکثر فرمایا کرتے کو ایک ملوف میں بے اوا تقامیر سے غریب سابقی جیلوں میں مقبد سفتے۔ میری اولاد کمن اور والد تعبیف العمر مختا۔ دوسری طرف فرنگی کی صولت و تشریت نقی فزانے اس کے ، پولیس اس کی ، عدالیت اس کی ، جیل خانے اس کے ، سب اختیار واقتدارائی کا تھا یچرتر نم سے پڑھتے سے دورج مجنت ملاقی ان کا پڑتے ہونت طبقاتی ان کا

صخرت بوست علبرانسلام کے زندانی ہوئے کا واقع دہرائے ، زلینا کی الزام تراشیول کا نذکرہ کرتے . فران مجید کی آیت کینے اس -- د منتقل شاعدہ من اهلها پڑھ کر لدوها رام کوانگریزوں کا گھر طوگواہ قرار دیتے۔ اس مقد مرسے رائی کو وہ اللہ کاعظیم اسمان مئے ۔ آخر بلی فرطتے ۔ اسے اللہ اس نمست کے شکرانے میں مئی تیری خدمت میں کیا بیش کر د ں۔ کیو تکر بونعمت سوتیا ہوں وہ اس تیرے خزانون میں موجودہ ہے ۔ ویک دن تقریر کرنے کرتے جمولی تھیںا دی اور فرمایا میرے پاس ایک لیمی جیزہے ہونیے خاتی ہوئی ہے۔ کے پیشن کرنا ہوں اور وہ میرے گرہ ہیں میرے پاس ان کے موالج ہوئیں میجر بیر سیان کچھ اس عجز دائک را ور روت ویکید مظرمیں انگارا کوگوں کی مینی نکل گئیں ۔

Marfat com

NA CA

Marfat.com

تنقا - انسان الفاظ کے استعمال میں عمومًا فیا من ہوتا ہے - مدح ہو فلدح نام وزبان اکشر بے روک ہوکر سطیتے ہیں ۔ لیکن شاہ بی کا معاملہ بیہ نقا - کرکمالانٹ وعماس کے بطقنے الفاظ میمی فراہم ہوسکتے ہیں - انہیں نراز و کے ایک پلٹرسے میں رکھیں اور دوسرے بلٹرسے میں شاہ بی کے حن وفونی کا سرابہ ہو تو یقینیا دوسرا پلٹراہی بھیکے گا - شاہ جی ایک فاص سالیجے میں ڈھلے مہوئے سکتے کی سرانج اب ٹوٹ بی کا سے۔

کے من و نوبی کا سرابہ ہو تو یقنینا و وسرا پلٹرا ہی کھکے گا۔ نناہ جی ایک خاص ساپنے میں دھلے ہوئے۔ بھنے کی سرانچراب توسط ہوگا ہے۔ اور اس عهد کے لوگ بھی دفتہ رفتہ اسٹنٹے چلے جاتے ہیں۔

اس بارسے میں دورائیں منیں ہوسکتیں کر شخصیتیں ہی تہذیر ہی ومعاضی حالات کے نقاصوں اور صرور توں کا مظہر ہوتی ہیں ان کا وبور محام سے کہیں ملند ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ موام کی بیروی کے بیے منیں ، محوام کی رہنا فی کے بیے بہدا ہوتے ہیں اور زما مذسے ما ورمی نذہو کر مجمی اس سے شتنی صرور ہوتے ہیں۔ شاہ ہی قکر ونظر اور جہدو عمل کے ایک خاص عہد کی بیدا وار شخصے۔ اس عهد نے وافعنڈ ہماری تو می صعوں ہیں بڑے جڑے ہوئے کہ میدا کئے ، شاہ جی گو یا اس محفل کے آمنری چراغ سننے ۔ ایک دونشا نیاں اور ہو مگی لیکن وہ بھی معمانِ نفن یک دونفن ہیں ۔ بچ

ست آگے گئے باتی ہو ہی تیار بیٹے ہیں۔

برلوگ جس زمانے بیں اپنے ملند آمہنگ وصلول کے مما تھ مما<u>صنے آئے۔ مخت</u>ے حبب نک ہمادے ماسنے اس دور کی صحیح لصویر نه ہو۔ ایس وفت نکب ہم اس مٹی کے عاس کا اِندازہ ہی منیں کمریائے تقب مٹی سے ان لوگوں کے بیکر زیار ہوئے تھے۔ یہ وہ زمار نقا کرماضی اپنی خاص روانبول کے سابھ گورکن رسے ایجا تفا-اوراس کے روبرو ایک نیا دور اپنی تمام شد زوں کے ساتھ پار افغا میمان تهان برطانوی سامران مکے فلات نیا لات بڑی تیزی سے کروٹیں سے رہے سفتے۔ وہاغوں میں بہمرو تو داخجاج موجود تقابہلی جنگ عظیم کے نتا کی نے اس اُنتجاج کا را سنر صاحب کردیا۔ پورے مک کی نواہش ( آزادی رولٹ ایکٹ، ملبالواله با ورتحریک خلافت کے داخلی دخارجی اٹرات کے تحت ایک مرکز پرآگئ - اس مرکز نے دسٹائی ا ور اس کے مخطام رکا ایک نیا فا در پداکیا۔ ثناہ جی اس قاند كمينان حدى فوالول مين مرفه رست تق - ادهر و ركيف سي ينجيب وغرب بات كفلتي سيد كربولوك إس فا نالين ركي مقع - ده کمی ننها نوبی سی مدم نفردمنیں سفتے مکران کی تضبیت بست سی نوبوں کا مجموع متی اتوال کی رفیاً رکا یہ عالم کتا ۔ کر زندگی کا سرگونند تهديليون سيمتنا نزبور إنفار صرف ونياف إكب نياساني قبول كراياتفا- للكرفكر ونظر كيسيمي دوائر أبك نيار وب اختيا أركيب منظر نثاه جی معنّا ان علما دوصلحا مرکے دارے مصفح تبنوں نے اسلام کی اساس پرائگریزوں کی بینے کنی کاعبد کہا تھا اور دبد بند کا مارس جن کے امتیا زی معتقدات کی علامت تھا۔ اس ذہن کی تعمیر میں میسٹ مصورا مل کا اینفہ کار فرا رہا۔ اب بو توی احتیاج کی ابتماعی روح عدم تشده کے طراق اور عدم انعاد ان کی تکنیک سے برجی کرشا ہوئی۔ توعثما نی خلافت کا سکوت اور عرب مکوں کے متصے بخرے اس ذہن کے لیے مہیز کا بنت ہوئے اسلامیت اور دطنیت کے ملے بطے جذبات نے محمد ایم کے بید مواول میں ہزادی کا ایک ابسا دلوار میداکیا کر دمنی طور برانگر بز سارے ملک کے د ماعوں اور دلول سے تکل گیا کار یا نوان لوگوں کے دلوں میں ہو الگریزی بساط کے صروں کی میٹیت رکھتے اور اپنے گرد دبیش انسانوں کی آفلیتی کھیپ کے وفا داری بشرط استواری کے تحت

انگریزی مکومت کے دبدہے نے معمل کے لید اس بڑھنیر کو مذصرت مفتوح کر ایا۔ ملکر مغلوب لوگوں کے ماتھ

مزعوب وماعوں کا بازار بھی روفق پر تھا۔ تمرتحر کیب لا تعاون کے برگ دیار نے مسلمانوں کی عنان رہنمائی وفعتہ ان توگوں کے تواب جنبین قدرت نے شکوہ ترکمانی ، ذہن ہندی اورنطق اعرابی وسے کرسیداکیا تھا۔اورجن میں اکثر ماصنی مرحوم کے ضلوت تاریخ زندگی سرکرنے کے عادی تھتے سروطاالنڈ تناہ نجاری اس ما منی کانخیلی پئیرستے۔الکاہروار ایک بانکے بھیکنٹ کی طرح ہوگس كهي مذ نفكة وال روح نيكر أمي تفيه - آج زيرك ونياست آكيكل نبي همداوراس عبدكي والمشغاس بودي تربب فريا ہو کی یا ہور ہی ہے۔ بھے فلم دزبان کے پینے نئے استمار استندا رپدا ورسے ہیں للند سیحصنا اسمحانا فرامشکل ہے کران لوگوں مل و قرم کو کیا کی مطاکبا ؛ صبح صرور موتی ہے ادر سور ج سی وقت پر اکان ہے۔ ایکن طلوع دعروب کا فاصلہ بوننی طے نہیں ا شارے اہمرینے۔ رات کٹنی- مھر و کھٹنی ہے۔ اس حقیقت کو جا ننا اور پیچاننا الشد صروری ہے۔ کر نوی آزادی "اریخی اعتبار فرد دا حد کی تنها فراست اور تنها ہمت کا نتیجر شیں ہوتی اور نداس کا لیودا آئ فانا بار آور ہوتا ہے۔ بیر کابت طویل عمل اور ایکھ عهدسے مرتب ہوتی ہیں۔ یر بیجے ہے کر توی ٹواہشوں اور ملی ولولوں کامظہر لیسا اوّفات ایک ہی وبجود ہوتا ہے۔ اور عامترانیاس اس کے قدموں کے ساتھ اسلفے گئتے ہیں لیکن اصلاً حرمیت واستقلال کا یہ قصر بے شار لوگوں کی نبگر کا وی ، سر فروشی اور فراست مثلًا بعوك بياس كے تفاضا پرانسان روٹی كھا كا بيد ميكن بعوك پيط فقر سے تندين مثنى . بلكر يكے بعد ديگرے بيت

کھا اپڑتے ہیں اخریس ایک نقر ایسا ہونا ہے کہ اس کے بعد معبوک نئیں رہتی ۔ ظا ہرہے کریہ اس می مقربی معبوک کا مداوا منیں لقری ایکوا توری نقر کے بننے گفتے بھی پہیط میں جائے ہیں ان کی اجتماعی طاقت سے پییٹ بھر ناہے۔ میں مثال آرا اللہ کریرعارت منگ وخشت کی تنمیں ہوتی لیکن سنگ وخشت سے نئی ہوئی عمارتوں ہی کے اصول اس برعائد ہوتے ہیں بنیا دیں آفاد ولواریں اٹھانے، اینٹیں لگانے ، گارا بنانے اور رنگ وروعن کرنے کے جیسیوں مرصلے پیش آنے ہیں تنب کیک عارت کطر مال فی شاه ی بالدین سال قبل صرم دول دستے سے ساتھ نکلے سنتے وہ لاز اُ قوی آزادی اور قومی استقلال کی صروح مرکام المرا

تفا-ان کے سامنے صرف اس کی مرحلہ ہی بدتھا۔ بلکروہ ابتدائی مرسطے میں سفتے اور اس مرسلے کو بیداکرنا بھی ان کے دمرتھا۔ اس بغرز ملینوں میں ہل ہوتا ۔ انہیں ہموار کیا بھر بہج لویا ، تھیبت سینجا۔ موافق موسم کی مگیداٹٹ کی۔ خالف موسم کے تا دیسے اونسا اب كميا منروري تفا ركر بجانى كراني والمدين كنائ كے وقت موجود ہونے فاقله ملا اور بڑھنا رہار من كرمنزل سامنے أگئ اور الأزاد گئے اب نعمت صدی تیجیے مرکر دیکھیں توان منم زمینوں کو براب کرنے کی شکلات کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔

عرض پاکتان اور مندوستان کا کوئی گوشه بوگا بهان شاه جی کی آواز بنرگونی باد ان کی آواز کا عکم نز لهرا یا بهو برهای عظیم رہنا کا فول ہے کریمال کا چیہ چید شاہ جی کے جدر اُشنا تارموں کا شکر گرار ہے۔ مگرمنر بی پاکستان ہو مکران کا مسکن اوالی کے کامولدرا اس میدمر توم دتی سے میر کومر توم پنجاب کے دورا فیادہ علاقوں ہی کوامنوں نے اپنی نواپیر کیموں اسے

كيا -اورسيس اكثر وبيشز الكرمزي تكومت كے مختلف الاصل فلعول كوم عاد كرتے رہے بنجاب اور اس طرف كے علاق اللہ عسكرى صرورت كي تحت برفانوى سامراج كا با ذو مي شمشيرون سقة - الكريزول ف ان علا قول مي مختلف مفادات التيت کرے یہاں کبھی سیاسی شعورا در قومی آزادی کے ولولوں کو شر<u>صنے یا پنینے</u> مذ دیا سہی وجربیے کرمب تک ہم اس علاق کی م

ستدعطا اللهرتناه نخا

ستدعطاالتدشاه بخارتي

سیاسی معاننی اورمعانشرتی صورت حال سے دافعت مذہوں اس وقت تک ہم ان ٹر کات کو بیانے سے قاصر رہیں گے جس کا منطقی نتیجہاری

توی ازادی کا و بودہ ہے۔ یا س معنوی طافت کی اساس پر بیرمادی مدارت کھڑی ہے۔

بمالسن يدهني كداً تجها في مبندوستان لمين مربوم پنجاب بهي ايك اليها صوبر مقاحهان انگريزي مفا داست كي بوقلمونيان مىنبوط نبيانون

پرتائم عیں ادرانگوبزکی عالت میں بھی برگوارا دکرتا نظا کر اس صوبے کے لوگوں میں تربیت نوا ہی کا جذر بربیا ہوا۔ اس مفصد کے بیاس نے بناب سكتابين فرفول يا قوموں 1 مهندوؤں ،مسلمانوں اور سكھوں )كومفا دان كے خانوں مين فنيم كرر كھائھا - مهندوستان كامسلد اگر :-.

ہندوؤں اور سلمانوں کامسله نفانو پنجاب میں بیمسلم مکھوں کی موجودگی کے باعث سررخا تھا اور المینوں کے معاشی ومعاشری تفاوات کچھاس طرح بط گئے متھے کم ایک دوسرے کے خلاف صف اُوا ہونا ہی ان کاسب سے بڑا کمال تھا۔ بھیر ہو نکر مبدوستان کی کوریت

الگریزوں نے مسلانوں سے فی کقی اس بیلے ان کا دہن کھی اللہ کی لباوت اور لبد کے انزات سے منتقات ہو دی انتقاب علی رکے نمایات ...

بینگ المبیلاد ۱۸۷۳ مر) کے بعد فعان عزی فان کی تخبری پرتو یا نجے مقدمہ الشنے سا دُشش ابنائے در ۱۸۷۴ مر) پٹنسر د ۱۸۷۵ مراج

عل ١٠١٨٤١) مانوه (١٨٤٠) اوريشز ١٨٤١م) قائم كئ كف ال كيم بن مطالعها الكريز مرف يه كرسلمانول ك معالمين فو فروه بو بيك عقد بلكروه منبس فناعت واسطول سے زير كريانے كى فكريا سے =

اس ضمن بین تادیخ کا برانسوسناک بہلوسے۔ کومراوم پنجاب مذصرف ان کا سب سے بڑامعا دن ہوگیا ۔ بگر بہت سے داستے

ان کھے تق میں ہموار بنوسنے بھلے گئے ۔ نو دمسلمانوں کا یہ حال تھا۔ کران کا سوا داعظم ان تھی تھرمسلمانوں کے قبصہ قدر رہ میں تھا ہو برطانوی ا بمريزم كي شعوري يا غير شعوري طور بر فرستا وه عظيريتي كرم رطانوي شاطرون في خودملها تون ي كميا بخفول مذهب كان ببيادون

كوالحظ وأنا جالا وراس مين طرى ملة بك كامياب بهي بو كيّر بن بنيا دون پربرطا نوى ملوكسيت كمه خلاف جدوجه ركا فلعالبنا ده نظايك برا ہی درد ناک سانخ بید کرنال میں تق کے نلاف بہیں سے فتوسے جاری مہو سے بہاد کی نتینے کا الهام بھی بہیں تصنیف کیا گیا۔ دنیا سے اسلام کے خلاف تعوینہ وں کا انبار کھی بہیں نیار ہوڑا رہا اور خلافت عثما نیر کی شکست براس صوبے ہی کے خارز ادل

ليربيراغان كياب اب بور کیجے بوصو یہ برطانوی ملوکیت کے بیے رشرص کی ٹری ہوچھاں سے لوگ نین فوی دائروں میں مختلف ومث مادم مفار ر کھتے ہوں اور وہ مفاوان کے بیے موت وجابت کا مثلر ہو رہی کر فرمی بدیاری یا تی استقلال کے داستے ہیں سب سے بڑی روک نور

مسلمانوں کی ممانتی اور دبنی گدیوں کا وجود ہوا ورلبیت ہمتی کے بہلو رہنی گراہیاں ان کے نون لیں سرابیت کر بھی ہوں اس فضامیں شاه بی کانعره جها و بلانشبه قدرت کے انعامات بیں سے تھا۔ اور ان کا و بود آمیت میں اللہ۔ اس کی تعصیل بیان کرنے کا بیرسم منیں لیکن اس تاریک دوریس مولا ناظفر علی خال کارد زمیندار " و سنارهٔ سیح " اور دو چار سرس کے فاصلے سے سیدعطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت ا درا کیک خاص موشیران کے میمنوا ڈن کی جا عت ایسی بیے مثال طاقت اور گراں بہا سراہیں کر تاریخ ان کا اعتراف کئے بغیرا کی قدم بھی اُگے منہیں بٹر طوم مکتی ہے ۔

ا در بات بڑے زورسے کہی گئی ہے۔ کرنٹاہ جی ارو و کے مب سے بڑے خطیب محقے۔ ان سکے بیان ملیں جا دوا در ان کی نربان اس محرتها ان محرمون سرون بر لوگ سروسفته اور موتی چنته مخته ان کے خدا۔ رسول ا درا سلام سے مشن کی مرکا نمنین جی خبان زدع م

ستدعظاالله شاه بخارئ

بیں اور اوگ مزید نے لیے کربیان کرتے ہیں۔ گران کی خطابت نے جن بتوں کو توڑا -اوران کی فرانست نے جن نوجوں کو لیسپا کیا ان کا

ہیں ادر اوک مزیے کے لئے کر بیان کرتے ہیں- مکمران کی طالب سے جن مبول تو لوڑا -ادران کی فراست سے بن کو فول کو پہلے یا ان ہ دکر کی بنظر میں جالاکیا ہے۔ سمالا نکر دوسری اہم چیزیں کی شام کے بھی ان کا سب سے ٹبا کمال ہی بیٹھا کر انہوں نے ملک کے مجود کو توڑا -

آور توم کی سیاست میں مردانگی کا بو ہر پیدا کیا ٹی الجمائق کا ویژفتنمات میں سے تھا۔اس پورسے ملک میں دہ اپنی ہم گر نوبیوں کے باعث ایک اوار ہ تھا ۔ واقعہ بیہ سبے کروہ قیادت وسیا دیت اور خطابت وسیاست کی ایک انجمین تھے کیم شرقی پاکستان میں نتاید سری کوئی ایک اوار ہ تھا ۔ واقعہ بیہ سبے کروہ قیادت وسیا دیت اور خطابت وسیاست کی ایک انجمین تھے کیم شرقی پاکستان میں نتا

نتخف ان خصالص کے اعذبارسے ان کا ہمسر ہو۔ امہوں نے ۰ ہ رسال کاعوصرصلہ واجر کی ہرتھی وہلی ٹوانبش کے لبغیر سرکیا پیشرت ایمنیس کوحاصل رہا - کہ :-۱ میں برصغبر میں ان کی اواز کاجا و تو کیزگر ارا اورخلات سا مراج ڈنہن نے ان کے آئش کدے سے

'نشو ونمائی خرارت پائی۔ (۷) مسلمان نوبوانوں میں برطانوی ملوکسیت سے والبت رہنے کامیڈر برایک عرصہ سے راہ پار انتخا- امنوں نے اس میڈر بے کو بننے وہن سے اکھاڑا جن نو بوانوں نے ان کی اُواز برلیدیک کھا وہ زیادہ تروژ میا نے

طبقے کے لوگ منے عب سے کوائی ترکیوں میں لیٹررشپ بہدا ہوتی ہے۔ عزیبوں کی ایک البی جاموت تیار کی ہوا مراء کے استحصالات سے مبافروش ہوکر مدھوت طبقاتی شعور کی راہ پر اگئی۔ بلکر بازار سیاست کے معرکہ ہائے خرید وفرونیت سے بندو بالا ہو کوام

ر) عوام نے دلوں ہیں مذصرف استرصالی گروہ کے توت کو دور کیا بلکران کے بجر بر نودی کوربیان ک پروان بیڑھایا کو قربانی وایٹار کا تاریک داستر روشن ہوگیا۔

ع) مسلمانوں میں فعال سیاسی کارکنوں کا ایک الیا گردہ پیدا گیا میں کا عام مالات میں قطاعتا اس کھیپ ہی سے اعلیٰ با بیر کمے وہ مقرر پیدا ہوئے جنوں نے القالی ذہب کی نفتش آرائی میں ظابل قدر

4) مسلمانون بير جن سياسي وديني بدعات كو بالانتزام راسنح كيا جار إعقا ان كا سائي تورد الااور يعب مسلمانون بيراب كيا-معاشر تي خرا بيون كاسترباب كيا-

(٤) نظابت بین نئی نئی دابیس پیداکیس قبادت کے کا سالیس ذہن کوختم کیا۔ سیاست کوامرام کی بعیبی گھٹری یا ہاتھ کی چیرطری بننے سے روک دیا اور اس کا ایک توامی مزاج بنا ڈاللا اگر تحقیق

یں سری ہوں ہوں ہوں ہے۔ کی ہاستے نوریہ بات بھی کھر کر سامنے امہائے گی کر نشو و تما کے اعتبار سے ارد و کا واس ان کھ مور گفتا لگام شنٹ بلرم ہے ہے میں تقائق اپنے واضح ہیں کر نصف صدی کے سیاسی شب وروز کا و نالئے لگار نورشاہ جی کے سوائے و افکار میں سے ناریخ کی میں ہ

بر مقالق النيخ واصح بين كرنصف صدح كما فسياسي منب وروز كا و قارع كا ار تورساه و كرا بان تلاش كرسكتا ہے - ديكيف بير ہے كراس فرص سے كون عهده برأ ہوتا ہے -

## نشاهصاحب كي ولاد

مخضرت امیر شراست کے بیارصال بخراد سے اور ایک صاحبز اوری ہیں ۔ نتا ہے ویں افز خزیر میں سالم میں اور ایک صاحبز اوری ہیں ۔

مولانا ما فظ سبیعطا مالمنع شاہ بخاری ایم بیک والدین کا دکھا ہوا نام ہے۔ لیکین الم مطور پرسٹید الومعاوید ابو در بخاری تنمی نام استعمال کرنے ہیں۔ متح عام است وضائل میں اپنے والد مزرگوار کی تصویر ہیں۔ اگر تھیم ملک کے قبل کے دور میں ہوتے تو مبت بڑے لیڈر ہوتے کیو کم ان دنوں سیاست "سیاہ ست "منیں تنی کئی۔ ایک ایسے دور میں اپنی زندگی

کے دن گذار رہے ہیں کئیں میں نفاق ولغرہ یا زی کا بازار نوگرم ہے لیکن خلوص و ابٹار کی کمی ہے اوراگر کوئی ہیں مناع کو لے کر بازار میں انگلیا ہے تواس کا احساس میں ہوتا ہے کہ ثنا بدمبرے مسکے کھوٹے ہیں بین کی کوئی فیمت نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ما فظ سبب عطا دا لمؤن شا م بماری اشاه جی کے تبسرے قرز تدجیں ۔ دوسرے تھا ٹیوں کی طرح سخوش شکل ٹو توان ہیں ہے اُت بے باکی اس گھر کی میراث ہے اس سے مالا مال ہیں آسجل مثمان کے ایک ہفت روزہ اخبار " تحریک " کی ادارت کر سبت ہیں جس اُمی ملی و بنی مضاہیں شائع ہونے ہیں ۔

ما نظافاری سیدعطا در لہیمین نثاہ مخاری اسب سے چھوٹے صاحبزا دسے ہیں۔ اگر جر سب سے جھوٹے ہیں۔ سکن اسس نوردگی کے یا دبورسکوک دتصوت کی طرف ماکل ہیں۔ بخو میرو فرا دست ہیں نما می مشق مہم بینچا ن سہے۔ ان کے متعلق بھی یہ کہاجائے کر تری ہیں نور پختع بل مامل ہیں۔

مبری رید بین مید. ما مرزادی صاحبه کالیکاح مبدو کمیل اعدشاه صاحب ایم-له کے مائند ہوا ہو میڈسپل کالج ادکاڑہ بیں لیکچرار ہیں یا بند صوم دمیلوۃ اور منترع ومنورع تحصیت ہیں

شاه مهاسوب کی ابلیر محترمر بفصار فعالی بفتیر حمیات ہیں۔ عابدہ رابدہ والبدر وفت ہیں بصرت شاہ صاحب نے اپنی ادلاد کو تاکو میریمیں دمین نعیم دلائی سکول کا راستر نہیں دکھایا۔ اور بیٹوں سے اکٹر کہا کرنے کہ کچیے کیجہ سے لوچھنا ہو ہے این کی کم مرب ہی مجھومتم مرسے بیٹے بھی ہواور محبوب بھی۔ اپ بیٹے سے اور بٹیا باپ سے محبت کرے فویر مہت بڑی نیک ہے۔

ببسطيء مسلمان

9.4

ميدعطاء الندشاه بماري

بزم بهار می سب بین نیکین مهیں مجاری افوت كابكيزاكش كالمضمير امير شركعيت قلندر نفير عالم کوکرگیاہے اندوہ گیں بخاری نربم محبت ، نقیب بهار خطابت كى الليم كاشير بإر مين ضرطرح لهجر أكثار سخن سرطره أكونركي هار بدار مروكا كوئي السانطيب دانشس الادون من خبرت صبح وشام طبيبت ببرموج مباكا نرام الوان فلدمين بعضفل نشين بخارمي بهمه كبيب وبركت بهم كبيث حال مشتبت كي مشاطكي كاجمال! علوم درخشاں کا بہنا جنا ب بدابات ساوه كالكيش نصاب لگا ہوں سے منتخبر کرتا ہوا بمصيخر كرفابوا! الاستضميع محفل بخارا عفيفي مرني للمقيقي وفيق «» علامة عطاء النَّدُشَّاهُ تِجَارِي مص كاكبال اليها مرد تعليق تحردم ، وه جا گا موا رات کا ا دا كركة ترض ابني خوات كا الاامبر تشركيب والالرب ا بدکے نگرکوروانہ موا اس، بخا ری قوی اُمبرشرا .. مكمل سفركا فساينهوا كهجى رفعتول سالجهاأونشبكا واس كبھى ببتيوں ميں جيكا تونراز آسمان سے عربسبق ملابدع بحركوترى مركناكهاس بومظ كا دين تن بروسي ره سك كازنده تومالام بشهر بط كرره وريم كاروال س تفك ارب فافله في تخفي ونت ما ا توخراج سے رہاہے اسی فامرزباں سے کل سرمدی بجیرے نبرسے نامیر زبال نے تجھے نبدیت خصوصی هی بنی کھے اتاں سے برتباوص رعفنبدرت برحضور سن محبث میں یاورہ کیا ہے شعبے کی داستاں سے تبری آوصیح گاہی، تیرا الاسٹ بانہ بنے ٹاریمی کلسنان نبرے شوق براں سے نیرا ذوق می لبندی تھے کے گیارت ک Secolation Vision of تنبري دامتنال كوهيرس منكمه كما ركمال نیری بین فرض فیادت نیراعلم اور خطابت نیری دامتنال کو تھیڑیں۔ ایک جیت فقرہ کس کے بخاری نے س دیا کو مصیلاین آگیا ہو مسلماں کی پڑل میں سرسب صنيركا فولكا بجا ويا مهندوستال يحدون براوراسكظولي Solve And Solve ادكان دين بين بستر الادئ وطن بيرمب فروع الطفاك الاصول مين كهدويه اس سينم كو تؤدى "كابورين و كلي ميايي كباب نيري فعول في کا نوں میں گو گئے ہیں بخاری کے زمزمے مولا بأظفر على خال بىبل جېك رياسى رياض رسول مين

مولا بأحفظ الرعن ميوروي ببيس فررسان ور دا داستین معلی در دادار در دادار السعيم دواند. مرده راي عكس تهمرير اسدندار مع علقر نحرونی اردمت برداها - ای ما ک امردت مع وهروائ مرم كامون داها وت من مرح كاما دادا ميابد لمت تصرت مولا ما تغظ الريمل ما مرب كايك كَ " كُلْ الْمِدْ لِمُنْ أِنْ مِنْ مِنْ الْمُلِدُلُ لِمَا مِنْ فِي الْمُلْكِينَ مِنْ الْمُلْكِينَ مِنْ الْمُلْ كتوب كالكس الاخطر فرايد -ودت بي دُورِي مرك من أن ما بي زوت در جوار ع قبل دُرو بر كمتوب صرت مولاناف ١٥ روم برم الدكوكيات ابرى اداوليندى حبل ست مفرت مولاً اسد خرمان ماسب ما مع من أن ل ما المرات ما مات زر لام الم دمودده بيزل مكريرى جمية على دمند كي مم ارسال فرالي تفا-مائد، عن وتم أح صلي الني الانت ما را من الرا مور الوقت فى قانونى بإبداد بل وركومت كالعاقب و المحت كرى أجراء كرم عيد أعاج ورد تهار سرا تعلق صدردا ك المعدد المكتوب بعض المعالية المنابية المعدد المات المادن مِن طابر فرما ياب "المرابا وى كل مندكمين " معمراد ال تُديا كالكن الملاع أور الروشي كا رفة النسائ الرفاعان ارد كبي بيم مير فراس زمار بي الدّابادي نفاء إلجنط متزمنا بفرح وراك صلع كروني كالبرت من سے مرادممراور وایل "کاناره گرفتاری کی طرف ہے . المان ما رواده ما مع المعالى رائدة ما ما معالى المرود و معالى المرود و معالى المرود و معالى المرود و ما معالى المرود و معال آل انديا كالمرس كميش في أن ونول كمي ا علان ك وربيدا بينة تمام مبران كي نواه وه اس وتت جمل مي بول با كوعر مترسون - صرعاً كارعاماً محر مرعارات ببهله سزا باب بموتفك بون فهرست ورحالات زندكي فلب كي محقے بھزت مولا نامجى اے آئى سى سى كيا بك والزاراء فيطاور فالله مركزم ذكن عقف -مراسي مع عرور عساس عدان ما رسادها م تای کر ریدی 3613/

مضمون :مولاناسسيد محدميان تلجيض : عبدالرسشيدارسشد

## مولاً معظ الرحمن سيوم وي

"ان في بين ما المنظر المسال المسال المسال المسلم الما المسلم الم

كابهت كم علمسيع - بتم في جنب أكابرك سوائع كلفت كا قصدكيا اورسومياك كن بزرگون تع سوانح بون و بي بين تو مولانا حفظ الرحن كانام نامي جرفوست مين ميرك و بن مين موجود وليا - رفوك ) صفرت مولانا سيد محمدميان صاحب ناظم وي جمينته على سند في الجمعية كام با د

المت أنر كي سيد مولانا برايك مفعل مفعدان لكها نفاجم في المعقمون كالمخيص كي سب

**مولاً م**احفظالر من انا گاس سال کو مبندوستان کی نخر کی آزادی کی صبح آزادی کهاجائے تو بجاہوگا. مولانا حفظ الرجل صناحیب اس دور میں اپنے قصبہ سے تعلیم کمل کر يك نف بكى حالات كانفاضا وكيما تربلا ما مل سياس مين حصالينا شروع كرديا د ١٩٢٧ مين أب كى گرفتارى جو تى -دارالعادم دنوبندى شهرت ادرول كاسانده وشيوخ كانشش آپ دريه سے يجينج رسي تفي ليكن مكى العلوم ولو شرطي وإنحله عالات ني آپ كرياست بين لا كواكيا ايم ١٩٢٧ بين خلافت كابجراني دورخم بولا آپ كي أبربررى بوق اوراب علوم وفنون كالميل كميل كميل كالعادم ولومذين واحل بوكة اوروال سينجة بهابنا مقام بداكر لياحضرت مولانا سيرمى إز المرمهاجديدتي اورمولانًا مغتى عنيني الرجل عثماني (صاحبراوه حضرت مولانامفتيء زيار حمل مفتى المخطم دارالعلوم ال دنول حضرت علامه ازننا ونهجة

، اردر عضوص للامذه اورمفر بین سے نئے۔مولا ماحفط الرحم<sup>ا</sup>ن بھی چند ہی دفوں می*ں حضرت علام* کے مقرب معتمداور مخصوص للامذہ میں نمار المنف لكان السك علاوه حضرت منتى عزيز الرحل مضرت مولانا مبال اصغر حبين جيب عارف بالله اورعلامه تنبيه إحريقان يجيب فاصل انی صحبتوں نے مولانا کی فابلیت و صلاحیت اور کی لیند طبیعت میں جارجا ٹر لٹھا و ہے آپ میں قدر نی اور فیطری صلاحینوں کا اندازہ کر کے

غرت علامدافورشاہ محدث كشميرى كے مشور مسے آب دارالعادم بين معين المدرسين كے طور بركام كرتے مكے اور سائن سائن اعلى فنون أنا بیں اور دوبارہ بخاری کی ماعت کرتے رہے۔ وورہ حدیث تو اپ نے پہلے سال ہی کرایا تھا،لیکن بخاری شریعین کی ساعت دوبارہ ماره کی مولاما سعیدا حداکبراً با دری آب کے خالوزاد میعاتی <sub>ک</sub>صال صدر نتعبه وینبیات علی گڑھ بونبور سٹی ان دنوں دارالعاد مہیں دورہ جد بہت است سفة آب ان کے بیا بخاری شرایب کی نقرر تیور کیا کرتے سفے حضرت مولاً امغتی غنین الرحان صاحب صفرت مولانا سیدمجد بدر

المماجردفي أرمولانا معبد احد اكبراوادى اورحضرت مولانا حفظ الرحل كيد طالب علماز دوستى ماحيات فاتم رسى موت بي في اس كاعلاف خم كيا. معلم اورمس مل مداس سایک فرانش پر حضرت علامرکشیری نے آب کر دواں بھے دیا اور آب برامیٹ میں کومیش معلم اور مسلّق سال برتندیس و تبلیغ میں معروف رہے اور بیس سے آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا نے آپ نے ل مخصر فیام میں دو مفقر ارسالے "حفظ الرحل لمذ مَب النعمان" اور الا بار میں اسلام" تجربر کیے. آب نے وہاں مجبت کر کے اتنی رقم اکٹھی کرلی کہ

بی سے چکرمکیں۔ چِن نچہ ۱۹۲۴ء میں آپ حرمین شریفین کی نیارت سے مشروف ہوئے اور چے وزیادت سے ہمرہ ورمبوتے وارالعلوم دلوبنديين ايك تحركب اصلاح أعلى حبركي بابر صفرت علامرا أورث وكشميري، علامر شبيرا حرشاني بمران سبدمحد بدرعالم الرَّاللُّه عليها حبين واجسيل (علاق مبنيي) مِن تشركيف كے اور وہاں جا معداسلاميد ميں سب مضارت كام كرنے لگے. مولاً) حفظ الرجلن جي

لي ما غيول اورمشفن ومربي استاد كي سائعة وابعيل مين أرسب الما بھیل کے قیام کے دوران آب ہفتہ ہیں *ایک دو دن گر دو اواج کے قصبات ہیں وغط*و نقریر الباره مسب است مل اورتباین کی خاطر جائے اور مبر عبد اپنی مؤثر خطابت سے سامعین کو کتاب وسنت برعل کرنے

از میب و بینے جبی کا خاطر خواه اثر چونا آپ کی فکری، عملی اور نظری صلاحیت بین شباب پر پنچ چکی تھی اور قدرت آپ کواس مقام کی الله لےجادی تقی۔ حوازل سے آپ کے لیے مفدر کر دیا گیا تھا لینی خار زار سیاست میں اور ملک و ملت میں آپ کی خدمت اور ا*زگیسازادی کی سپ*دسالاری ـ

ال دنوں گاندھی نے ڈانڈی مار چ کی تحرکیب نشروع کی اور پ*ھک پر محصول کے بائیجاٹ کا پر وگ*ام پیش کیا۔مفتی نتین الرحم<sup>ا</sup>ن صاحب کر

بيس لرسيمسلان مولاماهط الرحل معدم بزاجه ابجده مولانا حفظ الرطن كوكر وهراشتر مينيجها كاندي كافيام تفار كانيمي سيدم كرا بنا تعاون بيش كيا اوركانهي جي اس معرست متاثراً ہوت اور کہاکہ میں نے سنا ہے کہ حضرت پیٹر اِسلام رصلی اللہ علیہ وسلم کی گوئی ایسی بایت سے کفک پائی اور گھاس دفاہ عام کی چیزیں ہیں اس لياسلامير بمي ان كوسركاري محصول مص مستنتى ركها كيا يرجى بي مولانا مرحوم او مفتى صاحب في اس كي تصويب كي اورسا تفهي عظم بر سرور كاننات صلى الشوعليدوسل كي مديث مبارك معتزج وكوكر كاندهي كودي حس كرديك كمده بست نوش جوت. ان بي دنول جادد ولي بين سروايط ا نے کا گذیب سے کارکنن کا کیب بہت بڑا اجماع کیا تھا جہاں بہ طے کیا گیا کہ صورا دانیگی ٹیکس کی صورت میں سپکب کی جرجا تیدا دھکومت میلام کرنے اس ريكه في أدمى إلى مز وسياس رمنى عتبيق الريل صاحب ني اسلامي نقط تظريب إنيامشهو وتولي صادري عبر مين غليط مثث و جابيداووں كونيلام بي خرير نے كي نشرعي مانعت كا حكم تنا كيؤكر رانش حكومت كي طرف سے جا نيدادوں كي ضبطى أيك مزيح ظلم تعالم منتي صاحب كايەفىۋى سەرىت كىنىشىقىرىمسلى گېلىن برىسىس، يىل چېپاجىرى با پرېيى ھىبىطارلىكى .ھىزىت مولاما حفظالەحلى يېنىڭى كەفكارىچ يىقى مفتى صادى بىمى دارنىپ جارى بىر شەرىلىلىنىڭ ئاندىلى الىدىن ئېرىچاتقا. بنابرىم غتى صاحب گرفقار نېرو گرفقار بېرىچكى تىغ = بىمى دا كرويد كې ں دونوں بزرگوں کی سیاسی سرگرمبیوں سے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے متنظمین پرلیٹان نتے منقی صاحب ننعفی ہوکر وطن اگٹے مولان بھی جبل سے رام ہوکر ڈا بھیل وابس زگتے۔ ٣٣ ١٥ و بيل نجن نبليغ الاسلام كي دعوت روج*س كي مروس*ت مولانا الوالحلاماً زا وشقر آب كلكنته تشريب لي مفتى صاحب بجي ا دنوں دہیں ہے۔ یہاں دوزاز صح کو دفتر تبلیغ سارچ بلڑ گگ اورعشاء کے بعد مسجد حال میں درس فرآن کا سلسلہ جاری راج۔ کلکند کی دسیع وعرفیزاً میں ان دونوں بزرگوں نے مبت جلدا پنا کے منوالیا ۔ اور ول نشین انداز میں فرآن کے مطالب ومعاد**ف کولوگو**ں ک<sup>ی</sup>ک منیچایا ان وفول م مفظالر على كومولانا أزاد كے مبت قريب رہنے كاموقع ملا اوران كى اس زفاقت وصبت نے مولفا مفظ الرحلن كے سياسى ذوق ولكن آتٹ کر دیا۔ ان دفول کلکند ہیں لیک بڑی سیاس شخصیت سبھاس چٹدر بوس ستھ ان سے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی اتفاق ہوا۔ مفق صاحب اور مولانا حفظ الرحن اكرچ البينه وطن سے مبت دور منے كين اسلام كى تاریخ ندوه المصنف می منب و اگرچها جائے تواس سے معادم برگارم بغین كے كتاب و سنت كى خاطر بيشہ اپنے گرانا كردور درازك سفراغديار كياو زنبليغ مين شغول رسيه مولانا حفظ الرحل كي عن سنجيز خراب بركتي بني آپ كيجه عرصه امروبهه مين مقيم روكمو کے عربی دارس کے انتخام و مرکزانی کے فوائض انجام دیتے رہے مولانا حفظ الرحمٰن اور مفتی فلیق الرحمٰن صاحب ابتداہی سے ایک ا باليفي ونصنيفي ادارسيكي بناكرنا جابيت ننفرجس مركتاب وسنت وفقرة ناريخ اسلامي كي مشندا ورمعياري كتب شائع كي جايز كي - اسباف ال کی کی بار براس ادارہ کی کمیل سے عاجز و ق صریتے کلکت میں ر ماکش کے دوران منتی جماحب کرخاصی رقم مال کمی حبس کی وجر بیلے کسی مجرّ مسلم ہوئی۔ را قرالحرون نے ایک نقت شخصیت سے جرب موں ندوۃ المصنفین میں کام کرتی رہی ہے سا ہے منفتی صاحب سے ایک مہست م ا صنعت كارياسوايه دار في كلكت بين أيك كام كي لين تعويد ما تكامفتي صاحب في تعويد لكوكرو بيدوا خدا كاكرنا كواس سراي واركافا الم ہر کہاجس کے لیے اس نے تعویذ لیا چنا پچے اس نے خوش ہو کر عالباً پیدرہ میزار روپید چھے تعدا ویاد نہیں مفتی صاحب کی خدمت میں ہاگی منتي صاحب نياس كرسامن البين اداوه كالبين كلفي مين الحداركياكداس رقم سيدكام شروع كياجات كاس كي عقيدت مين اوراف المناكم چن نچاس نے کچور قمار ہی طوف سے اور ملائی کچھ احباب سے لی اور تیں بیٹیس ہزار روپد جمع کرے منتی صاحب کے حوالے کا

مشوره دیاکر بیبین کلکته بین اس اداره کی داغ بیل و الی جائے لیکن منتی صاحب اور مولانا حفظ الرجن کا متسوره جواکد دارا لیکومت دیلی بین قائم کیا جائے جنانچہ دونوں حضات دہلی تا گریا جائے جائے دونوں حضات دہلی تا گریا جائے جائے دونوں حضات دہلی بین آگر بنیا در کھی اور اس کی ساخت بیرہ اخت بین مشخول ہوگئے اس اداره نے اردور بان بین الیفی طور برکنا بوسنت بیادار بازی خوار میں اور اس کی ساخت بین مشخول ہوگئے اس اداره نے اردور بان بین الیفی طور برکنا بوسنت بیرہ معیاری کشب شائعی جین دہ کی تعارف کی محتاج نہیں دہیں مولانا حفظ الرجن صاحب کی مشہور عالم کا اقتصادی نظام اسی ادارے سے زیراج آگی دفعر نور جائے ہوں مور کی اور اس کی ساخت بین مولانا سے دھی میں مولانا میں جائے گی اور دونو بان بیں حدیث کی سب سے دہیں میں مور بین کی دونو بان بیں حدیث کی سب سے دہیں مور بین مور بین بین مور بین کی دونو بان بین حدیث کی سب سے دہیں مور بین کا مور برجون الدین میں مور بین کی مور برجون کی دونو بربر کی بین موران الدیک کی مور برجون کی دونو بران بین حدیث کی سب سے دہوں مور برجون کی دونو بربر برجون الدیک کا مور برجون کی دونوں کی دونوں کی موران الدیک کا مور برجون کی دونوں کی موران الدیک کا موران الدیک کا موران الدیک کا موران الدیک کی دونوں کی کی کر موران کی دونوں کی دون

مر المراق المرا

"گاندھی جی کے علاوہ اور سب لیڈر (مولانا آزاد سمیت) جیل ہیں تھے گا ندھی جی نے چورہ چردی کے حادثہ کی وج سے ترکی کی کو مطل کر دیاسیاسی حلقوں ہیں اس کا شدید رقع عمل ہوا اور سارے ملک بین شکست کی فضا ہیں! ہوگئی. مشرسی اُر واس کو لفیسیوں نفا کر ترکی بند کرنے ہیں گاندھی جی نے ایسی علولی کی ہے جس سے نندیز نقصان ہوگا۔ اس نے سیاسی کام کرنے والوں کی بہتیں لہت کردی ہیں کداب پہلے ہیں وہ جذر برسوں بھر بیدا ندکیا جا سکے گا۔

چنن نیچر بردافعہ بے کہاں کے بعد بیمردہ جوش وخروش عوام میں برسد نہاں پیدائہ سوسکا اور مسلمان تو خاص طور براس سے متناز ہوئے ایک مبست بڑا گردہ جو تحرکیب آزادی کا حامی تھا، لیس وہ گافہ جی کی قیادت میں کام کرنے کے لیے نیاد نہ تھا، انھیں یہ حدثتہ تھا کہ یہ مہا آبا لیف محصوص فظرایت کی مبنار پر چھر بھی ایسی غلطی کا عادہ کرسکتا ہے۔ ان تحرکی پرسستانگریز رہی طرح کو کھلاگیا تھا۔ بہلی جنگ عظیم میں اس کا لیمانداز ہ س. وه طبغه *و تحرکب خلافت کی ناکامی سے مایوس جوکر جدوجد آ زادی کوعیت خیال کرنے لگا۔* 

م. وه طبقه ع اگرچه عب وطن اور عرب سپندرها ، لیکن مشروط کام کے کیے نیاد تھا غیر مشروط نعین.

۵. با بچوال طبقه وه متفاجر برچا بتان کا کنگر کریس آزا دی دین قائدانه حصد کیا جائے اور اپنے وطن کو دوسسے ری جاعشوں کے «مشس مبدوک مل كر تحريب آذاوى كوات طافتور بنايا جائد كم الكريركوبيال سے جائے ہى بنے . ان كاخيال تفا كاب انگريزى شاطرانہ چاليرايسا انداز اختشا

گی د مبند وسلم دن بدن دور جو نے پیلے جابئی اور نخر کی آزا دی ٹوت زیم ٹرے ۔اگر جی۔مسلمان تخرکمی آزادی سے پچھ علی دہ ہو گئے تنے ، اِ مندوول كايك براطبقه نخريب أزادي كول كرامط كالبتواشا، اور كاندهي خيتيت اس مين رشيول كي بوگني ميداوروه سرعكر مهاتما الميكا مص معروف ہورہ ہے ہیں۔ ہندوستان کامبرقریہ اور بتنی اس بات سے متناثر ہور ہم ہے تو کیا مسلمان محض نمس اشاتی بن کریہ سب مجھ ما ادرده ابيغ متنقبل ي فاطر تحركي أزادي مين صدر لين

یا اوراس طرح کے کتی اور مسائل سے جن کوحل کرنے کے لیے جمعینہ علیا تے میٹ نے اور 1919ء میں اپنا سالاندا حب لاس قصب ا ضلع مرادآباد میں منعت کرنے کافیصلہ کیا۔ مولانا حفظ الرحل جعیت علماء ہند کے دکن تھے . انھوں نے جمعیت کے اس اجلاس میں نحر کہ ادار یں شرکت اور کا تگریس سے تعاون کرنے کی تجریز بھی دی اور اجب لاس سے تقریب ً دو مِفته قبل اخبارات بیں اس کا متن شائع تا الله الله

جگهاس پرنبصر سے بورنے گئے اور لوگ اس جرائت منب از متجوز پرجیان سنے کہ پیجیب ولیا نہ ہے جان حالات میں اس طرح کی تھا گیڑ ر با مران محد على جوم مولانا شوكت على وغيره اس كر فحالف بين اورا نعول في بيى ان وفول أيك جمين ك فام سے امرو اجسيلاس بلادكها تخار

بهرمال براجب لاس بوارجس کی بیجیک کمیٹی میں تقسد ریک نے ہوئے موزج اسسلام مولاناسیدمحدسیلمان نے فوا القلاب تحريب من في ع بوقي مية تو ماديخ كاشهادت ميل ميم كروه نتيجة خرنهين برتى بيشك اس كومناف حالات كاسامناكرنا بيتنا بحاوركبهي الساجي يونا ب كروة بست والود معلوم بون كن بيدلين اس كن ماك بين جي بوتى وينكاريان بوديتي دې اور شعب دېن کرمخه لغت لها قدق کو ندرا آتش *کر د*يتي دېږي. اب کيامسلان يولېسد

وولانا خفط الرحمن

کریں گے کہ خالف انقلاب طاقت کا ضمیمہ بن کروہ بھی مُدراً نش ہوجا میں گے یا ساحل پر کھڑنے ہوکر طوفان کا تماشا و کھتے رہیں اور جب طوف ان حتم چر تو وہ اپنی سیار حیثیت بھی ختم کہ چکے ہوں اور ان کا شار بھی انھیں سپانہ وقوموں میں ہر جن کے لیے مہندوستان میں نفرت وحقادت کی پالیسی چہیشہ کے لیے طے ہو میکی ہے "

بین طرف و سعدت ی جیست سے بین طرف و صعدت ی جیست سے بیائے سے بیوبی ہے: بینے الاسلام مولانا سے بدھین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی تقسد بر بین فقی انداز میں روشنی ڈالی اوران علا کی زو دبر کی جو انگریزوں و اولی الامر قرار و سے تھے ۔ بہرحال عرض برکنا مقصوری کو اس احب الاس میں کو اس احب الاس میں کو اس احب الاس میں معامر اور دیے ہے۔ اس احب الاس میں مضرت علامہ افر دست کے داس احب الاس میں مضرت علامہ افر دست کی میں بین مخرک مفتی کے اس احب الاس میں مضرت مولانا جدیب الرحمان صاحب مہتم وا را لعب و مضرت مولانا جا بہتر اللہ علی میں میں میں مولانا علی میں مولانا علی شرح الاس میں دو بر برب از مدان اور اللہ علی میں مولانا محد برب اور میں مولانا علی میں مولانا علی میں مولانا علی میں مولانا محد برب اور میں مولانا علی میں مولوں مولوں مولوں میں مولوں مولوں میں مولوں مولوں مولوں میں مولوں مولوں میں مولوں م

حضرت علاما أورث م تنميری حضرت مفتی کفايت الله صاحب و الوی مخرب مولا اجديب الرحل صاحب مهتم وا والعدوم و بورت مولا الوالكلام آذا و الوالمحاس مولا المحديث و مساحب ، ناتب امير شراحيت صوب بسب ر ، حضرت مولا اعلام شبيراحم في الدرسوب المحديد و المحاس مولا المحديد و المحديد

جمع من علی بر مرکی اواره حرب بید بید ف دم بوگان اس کے دضا کاروں کا نظام می علیمدہ ہوگان اس سلسلدیں گرفتاریس کانظم می این طور پر بنائے گی گاگریس یاکسی دوسری جاعت کی طرف نظر نہیں آٹھائے گی۔ کانگریس اور جمینہ نے تخریب آنا دی شرع کردی می کیکن اس نظر کی کو غذائین گرفتاریاں دنیا مشکل جو دہا ہے کیونگر گزشتہ حالات نے ایک اضحال سا برباکر دہا تھا۔ اس کے عساوہ ولنگٹان حکومت نے تخریب شروع جوٹے سے قبل ہی صف اول کے تسام لیڈروں کو گرفتار کرایا تھا۔ مزید ران جا بَداووں کی ضبطی وغیر وکا ملسلہ

گرزمنٹ نے وقع ۱۲۲۴ تقسیریہ نافذکردکھی تقی بہنٹ میں ایک دوبادرضاکادوں کے جینے گرفازی کے لیے بیٹیج جائے تھے جورسرعام قافون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گرفاز کر لیے جائے تھے کا گرلیس سے اس نظام کوچلانے کے لیے جنگی کونسل اور جمیتہ نے اوارہ حربیہ قافکر دیا تھا اور دونوں جاعتوں نے اپنی اپنی علم میں عالمہ صدر سے خوار کر گئے اور کو گئے اور انسی تافیکر دی تھی جمینہ عالی کہ تعامنی ہند کے پہلے ڈکٹیٹر حضرت مفتی کفابیت تھے ، لیکن یہ ڈکٹیٹر کی فہرست خفیہ ہوئی تفی ۔ گرفتار ہوئے والا ڈکٹیٹر اپنے جانشین کا اعلان کہ تعامنی صاحب کرفتار جو شے تو انھوں نے اپنیا جائے شیدی حضرت والانا سے تیوسی احمد یدنی حکومیایا اور انھوں نے مولانا احمد سعید دہم دی

Marfat com

كوادراس طرح يرسلسار ٱكے جيلنا راج-

مولانا حفظ الرحل اداره حربب سيدك افسار كإرج ماكماند سنف مولانا اسي حيثنيت سيد مراداً با دينيج كم حسب معمول ساو سر كبيروان بين لمبوس

كىدى شېروا نى جوبرىپ بەرىنقى. احباب ئے عرض كياكە آپ كونو فوجىلباس بىل جونا چاہيے. آپ كى خاموشى اس كاجواب تھا، چېدروز لعبدان كى گرفناری عمسل بین آئی رمفت مرحلالیکن جرم نابت نه جااور د ایک که و بید گئے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات حکومت کی شاطرانہ پالیسیوں بیس

یادر کھنے کی ہے کواس نے کانگریس کرخلاف قانون قرار دیے رکھا تھا۔ کیکن جمعینہ علیا۔ ہند کوخلاف قانون قرار نہیں دیا تھا اور اس کی وجہ ئى كەھۇمىن اوراس كەكازىدى عام طور پرىير بوپكىندە كەرىيە ئىغە كەمپىدە ئىچىكېدې آ دادى چىلاسىپە جېي مىسلىل اس بىن خىرىك نىمىيىن بىر

اگر جمعیة علامه بهند کوخلافیت فانون فار دویا جانا تواس کے فریب اور پر دیگینڈہ کا پر دہ چاک ہونا تھا۔ لیکن علاجیت کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ اس کے

دفاتر رِحیا ہے رِبٹ نے میں نماہاں کارکنوں کو گرفنار کیا جانا تھا۔ وغیرہ وغیرہ

دلمی گفته گھر ہیں کا نگریس کا حسلان جلسہ کا گریس خلاف فانون نفی لیکن اس کے باوجود اس نے طے کیاکواس کا سالانہ جا۔ حسبِ معمل ہوگا صدر کا آنجاب ہوا تاریخ مفارکی کئی فا

بھی منفر رہوا ور دل جیب بات بیرکاس جلسہ کی جگہ دہلی کا گھنٹے گھڑ نیز ہواجہ چاند بن چک چیں واقعے ہے ۔ کا تکمر لیں اور حکومت وونوں کے یہلے بیسجا وفار كامشارين كيا ، حكومت نه سي آئي وي كاجال جيلاويا لسول مين كاللول مين انتظار كاجول مين مرجكرسي آئي وي وملى كم جيد جيد برسي آئي وال عی چدمنٹ پیلے کے مجزرہ جگہ برکوٹی انتظام زمتار حکومت کے کاندے نوش بیٹے کرہم کامیاب ہوگئے، لیکن عین دقست پرآس باس سیگا سے ایک جمیکیے میں اپنی تعداد اکھی جو گئی کہ لولیس کی خاصی نفری اپنے کو ناکافی سجھنے گئی۔ جب کا سے مزید پولیس آئی۔ آنے والوں نے کارروائی شرفرے گئی

انقلاب زنده باو، کا نگرکیس زنده باد وغیره تعرب لگے صدر نے صاف امرازا دی پڑھا آزادی کی تبحیر سپشیس کی حِمنظور میدنی جلسر بناس کلم ادرسامین ومنظین عائب اس اور سرچلسے کی کارروائی بھواس کے انتظام میں مولانا حفظ الرحلی کا تدبراور حاضر حواسی شرکیب رہی اور کما احالیا

ہے کہ جیسے کا میا بی میں ان کا خاصد وضل تھا۔ آپ ال انڈیا کا تگریس ورکنگ کیٹی کے ممبرتھے۔ میدوم رہ پولیس کپ کو وہیں میمنی رہی تاکہ ولى سے خفید كل كئے آپ بهاشد كهدرك كبروں ميں طبوس رہنے گراس دن داستے اور دہلى میں گرفتارى سے بجنے كے ليے ليے كاماما ليى كروك كانبروان جيرى صافح بورى المازين باندهكر سفركيا ولي شيش برازت بي توافق مين بيش قيت هده جواى تفي اورا نیان سے دہلی ہیں داخل ہوئے کرکسی وشبد بھی د ہواکہ برحفظ الرجل ہے۔ حالا کم لواسی کو آپ کی آمدی اوقع تھی کمونکہ جیشہ ایسے کامون ہو

جمعینه علمارسی اورسلم لیگ کا اتحاد ۱۹۳۵ بین انڈیا ایکٹ کا نفاذ جوار سے انتخاب اگرایکٹ کواپنا یاجائے۔ تروزارتین قائم ہوتی تقین اور اس سے لیے انتخاب

تقر سخر کیب آزادی میں شمولیت او د فامدانه حصر لینے پر جعیتہ علیانہ ہن کا د فار اور اس کی شہرت او بی اور مہمار وغیرہ میں مبت تھی آورود قرم ربست جاهنوں سے مل معاد بناتی توخاصی میدلیں سے جاتی ، لیکن اس موقع ربی قائد اعظم محمد علی جناح نے جمعیتہ علا کی طرف وست الحاون

914

برهايا اورجمع بذعلا بندك عام اجلاس منعقده وبلى من تشرفيف لان كنواج شس كاظهادكيا وهرس رسير سيك حير مقدم كياكيا

ببیں بڑسے مسلان

چَانِي قَائد اعظى مولانا شاكت على مرجوم، نواب محمد اسليل في اكارجمعيّد سيركفتگوكي اورجمبيّد علاسبند إورسلم ليك كا آسب مير إتحاد بوكيا اوريه عام وميهان نك مينجاكداكر كانكريس كسي علق سيم مسلان اميدوار كوكولزاكريكي ولم مسلم ليك كالميدوار كولانهي بوكا

وهيره وهيره الب بلبيث فارم دوره كئة عظ مساريك اور كالكربس، جب أنتخا إنت ختم بوئة ترفوه رومسلان كاكرني سينيج زريان جاعتون كااتحاد كيون حتم ہوا برايك طويل واستان سے بهال اس انحاد كا ذكر اس ليے ناگزير ہے كه عام طور بر لوگر كرير باور كرايا جاناہے كر

مضرت مولانا سبيرسين احمد مدني شنه مسلم كبك اور فائد إظلم كم نحالفت كي هالانكراكيب وقت اليا بهي آياكر وونون حهاعتبين بغلكية وؤين

اور اس کے نتیج میں جمعیتہ کی ساکھ بھی کمز ور ہو تی کیکن اتحاد والفاق کے پیٹ نظریہ قبول کیا گیاان ہا نوں کی موجود کی اور ایسے وافعات کے آدیخ کا ایک مصد ہونے کے با وجود لعض حلقے میں دسط انگائے جانے ہیں کہ یہ بھیشہ قائد اعظم کے مخالف رہے۔

۱۹۲۷ میں دوسری جنگ عظیم شبال پر سقی برشاری و جس سٹالن گراڈ کے 1984 2 de 1984 مه الولسك الكريا في حورم دروازون برورتك وساير بي تفيي اوراس كسائة حليف جايان أرسكال کے قریب بطانوی بحری بیڑے سے سب سے بڑے جنگی جہاز ریرنس آف ویلن کوغزی کر دیا تھا اور اس کے ہوائی جہاز کلکنتہ، ا خت و تاداج كرنے سلكے نفے برطانيدكي حكومت پرايسي بريشاني كاعالم تفاكر شايد يحكمبي أيا جواوراسي بيشاني كے عالم بي كائمريس نے

بېنى بىن سالاندا جلاس كى تيارياں ننروع كرديں. ان حالات میں کانگریں سے یر وقع نو مرکز و تھی کہ وہ حکومت برطائر کا انتقابات تی بلکر بوات نفانی کہ و دان نازک حالات سے فارہ اُٹھا کر بطائیر ہم ایک بھر پور وارکریگی حکومت کی کوشش بننی که اجلاس کو ناکام برایا جائے اور کا تکریس کی کوشش بننی کر اُجلاس کا میاب ہو۔ ان شبکامی حالات بین اس اجلاس کے

متعلن کام کرنا ہرکسی کا کام نرصا، بلکران حزبر ل اورا فذا بات کو دیکھ کرع حکومت مرد سے کار لا رہی تھی ایچھے اوچھے آدمیوں کے بیٹے پانی ہورہے تے مسلم پلیں اور فوج مستعد شیر گئیں اور بینک تیار زخیال تھا کو جلیا قوالہ باغ کے حاولا کی تاریخ کو دہرایا جائے گایا تصریحانی بازار کی رووا د' نا ز وکر دیجائے حفرت مرادا حفظ ارحل الرا كالكريس كي وركنگ كميٹي كے ممبر تفيا ور ملك كے مبر باشنده سے زباده مستعدد جفاكش، قوم كي طرف مستما ب كر تباير لمك كاخطاب طفي والانفا . للذاكب انهي حالات بين سيوم ره سعيميني بيني اور على بها ورخال كيوس فيام فرايا .

عكومت كوعلى كالكولين اس اجلاس بين تبندوت ان خالى كرة كى الان الان على تُجريز باس كرني والى ب. اگر برطانير برجنگ ا گاننی شری مصیبت و هونی نوشاید کانگریس کوفیل از وقت هی محلات قانون قرار دے دیا جا با گراب اس اجلاس کے بعد بھی شا برحکومت مجودلوں کی بنا برپیخلافٹِ فالون فرار زویتی الیکن به فرار داؤنظر بیا بغادت کے متراد من بھی اس کو پاس کرنے والے باغی الیکن سوال ینناکدان باغیوں کوکرفنارکون کریے بصور بیٹنی کی حکومت بایس میں شرکیب جونے والے کے وطنی صویر کی حکومت ، حکومت بیتی اس کے لیکتار زنتی کمبنی جیسے نشهر میں سینکٹروں ممبروں اورلیڈ ( ول کو گرفتا کر کے جبلی خانوں میں غیر محدود مدینہ تک ان کی ناز بر وار ہی کے فرائض

الجادوي دسيد المذا سركادي باليسي بسط بإنى كركرف أدكرت كاتلخ فرض دوسرك صوبرل كى عكوت برائجام ويريني وممرس صرب كابراس موسلے کی حکومت اس کوگرف ارکر ہے۔ <u> مولاناً کی گرفت ری ؛ مولانا حفط الرحمٰن صاحب چوکر بو۔ ن کے تقے لہٰذا ان کا گرفتا دی بو۔ ن حکومت کے حکم سے ہونا تنی گرفتارہ باکار</u>

بيس مرسي مسلمان ۹۱۸ مولانا حفظ الرحلن تھی۔ مراکست ۲۲ واکو گانگریں نے کوئٹ انڈیا کی تجویز ہاس کی اسی دوزشب کو صدر کا نگریس مولانا الوالیکا م آزاد، جاہرلال نہروا ورود سرے ورکنگ کمٹی کے ممبر کرفیار کر لیے گئے مولا ماصط الرحل صاحب کواحساس ہوانقا کوان حالات میں نیادہ سے نیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے حفرت مدني جُندها وبينيز كرفيّار بهو چيكه تقد حفرت مفتى كفايت الله صاحب نفابت اورضعف دما خ كم مرفين نفي مولانا احمد سعيد وبلوي می بارسے صابط کے لحاظ سے مولانا عبالی مدلیقی ان دنوں ماظم سے ایکن انہیں ایک بیدار مغز مشیر کی خردرت بھی مولانا حفظ الرحلن سے مہتر مشیرادرکون بوز) مرادان نه تهدیکا کوزیاده سن زیاده عرصداین آپ کوگزف آری سند بچایا جامعی جبلین بدل کرمبدولار ه پینچ ده اس طرح کرکسی قریب منينن رېاز كرخفية طريق سے مبدواره كئے به موسم رسات كاستا اوراس مال بارشي كييز دياده بي خيس بارش چشر رقبب كے ليك كو كلف بني ريا آب بہاتی وضع باکر ویتی سینن گانے سے دہلی طوف رواز ہوئے جب محف اور فی گوزنسٹ سے وارنٹ گرفتاری آے آپ محفوظ منے ، ۲۷ اکست کوجمعینه کی محبس علاکا اجلاس موا اور اس میں کانگر لیس کی قرار دا دکی حمامیت کی گئی اور طبے پایا کہ اس کو هاک کے وشت کوشنے کوشنے بهنيابا جائداس كاحياباا وتقسيركم فاخلاف فانون تعانا بمجعية في محفوظ طريق سيريسب كامركيا مولانا کا دارنے گرفتادی کیا اور آپ کوندوز المصنفین کے وفر قول یاغ سے گرفتاد کرلیا گیا۔ جہاں آپ دوزانداس کے نتنظر و کا کرنے ہے آپ ضلع مراداً باد کی طرف سے کا تکریس کی درانگ کمیٹری سے مریقے اللذا آپ کو مراداً بادینچایا گیا ھن اتفاق کرحضریت مدُّنی حافظ محمل مراہم حکم اور کنی دوسر نے حضات ہمیں نے جند روز لبعد رمضان آگیا توجیل کی بارک تزاویح گاہ بن گئی۔حضرت مدنی قرآن پاک سنایا کر نے اور نما وقا أشخالاسلام كير بيجيج قرآن بإك سنت كتربين مولانا سيدمحدميال كفارجوكرا سيحبل بين سينجي فومولنا حفظ الرطني صاحب مولانا محدميان كى كرفنارى برعثا نهايت خفكي كيرسانفا ستقبال كيادركها نيهال مبنيج بغيروين نزأيا كياخوا وبفي أكد بامراة رحکتیں وکرتے اب باہر کا تما مرکام چرچ جوجائے گئا مولانا میں محمد میاں صاحب کے فرمے دہلی سے مبندوستان کے مشرقی کوئیک نوار وادکر بہنچانا نتا مولانا کے اگرچ خاصا کام کرایا نتا تاہم مولانا حفظ الرحان کی خواہش تھی کرنیا وہ سے زیاوہ کام کرتے اور کو فاری سے بیتے ہیں۔ کام کی اس فدروهن تنی کراه جود یک مولانا سید محد میال ان سے عمرین شرائے اور جعید کے دور دارا زعمد سے پر سنے ان کوریکنے براسنے الکو حفرت مر اً في كومرا و آبا وجيل سے نيني مال متقل كيا گيا توسب سائتي ان كى مفارقت سے صدمے اللَّي ون دو تے دہے کیوکر حفرت مدنی کی پراتفافیہ معیت ان سب کے بلے بارس کا حکمر کھی تھی۔ اوال حفرت مدتی کی تبدیلی طرح نشب وروز المصّد بهناهشكل مقار جنوري ١٣ مين مولانا حقظ الرحمن امد مولانا سيرتحد ميال كوربلي منظرل حبيل منتقل كروياكيا اس ز ما نے بین حکومت نے سیاسی قدیوں کے لیے بیرول کی مسولت متنفور کی تنی یعنی کچھ مدت کے اسیل سے را فی مولانا مفط الرحل کی صحبت بہت خواب تھی اور ورو بسر کا دورہ پڑاکڑ انتقا آپ کئی کئی گھنا ایس ببرول بررم في ست انسار ترطیقے رہتے۔ دمفان شرایف بیر کئی دفعہ دورہ پڑا عبد کی رات اس طرح گزری اس عارضہ کی بناء پر آپ پیرول کی سوات سے فائد الشما سكتے تنے اور دوسرا عندر پر تھا كاپ كى بڑى لۈكى شدىيەعلىيان تى جولىدەين تپ دىنى مين بېتىلاجوكر دفات بالكيتى بارى دونتوں اوراند العاصلة نے معدا مراد کیا اتبا تیں کیں کیان آپ بیرول پر دا ہوئے کے لیے تیار تر سو تے۔

١٩ ٢٧ مين مولاً احفظ الرحل صاحب كوجمعيّة ك فاظم اعالى بناف كي تجديز بنى اليكن سياسي حالات ني ابني طرف متوج رکهااور پیرگرفتاریان برگیتی ۱۹۲۴ میں جرانی کی جنگ دم توژدینی، مبلد کی خورکشی اورفیشیا پرایم بم داغنے کا وقت قریب آرام تھا۔ کامیائی کی روشن توقعات نے برطانوی واغ کی گرمیں کھول دی تغییں اور وہ مابعد جنگ کی شرکلات برتا او

ا الله المرابع الم — اورو ما اگست مهم وا کو صفرت مدنی د م کر د بید گئے. م تا ب<sub>ار</sub> ۵۸ وا<sup>س</sup> مطابق البجادی الاولی ۱۴ مراه کو جمینهٔ علیار بیندگا اجلاس سماز بور بین

منعقد جوا. حضرت بدني صدرا درمولانا حفظ الرحل صاحب وناظم اعلى فتخب كياكيا. مبلس استقباليه نفصا حب صدر مح جلوس كي نياديال كر دكھي تغيين اليكن حفرت مدني ان چيزوں كے مخت خلاف م ب المدملت شد سوار سے اورصوصاً اپنے لیے تووہ اس قسم کی کوئی چیز برواشت وکرتے سے المذا صرب تو تیار دو ہوتے البتہ مولا نا حفظالر حمن نے ولداری کے لیے شرکت منظور کی مجابل تنقبالیہ نے ایک نہایت عمدہ شوخ گھڑا فاظم علی کوسواری کے لیے بیش کیا آپ اس سے قبل گھوڑے پرنشایہ ہی کھی سوار موشے ہوں، لیکن حب سوار جوئے قرمعادم ہوتا تھا رائے نئہ سوار میں آپ نے اپی غیرمعولی جا اُست سسے

گھوڑے کر قابو ہیں رکھا حضرت مخدوم نواج حلال لدین کبیرالاولیا ، رحمۃ الشدعلیہ جافی کے زمانے میں ثناہ نشریف الدین بوطنی فلدندریا فی پنی <u>شکے سامنے</u> سے گزرے تنے توانھوں نے یو شعر پڑھا تھا۔ لگگول لباس كردد سوار سمن دست. إ

باران فدر كنب كأنش بندك

اجلاس سہارنپرد کے نشوش ہے عرصہ لبعد 6م، ۱۹۴۹ء کا الیکشس بھا حیس میں وزار آئوں کے علاوہ قوم دملت کا فيصله جونا نفاكم مسلمان بإكشان كحتق بين جب ياضلاف ومرلانا حفط الرطن جمية علار مبند كم ناظم العلى نفداد جيئه علام بند كاموقف تفاكف مين جوني جابيب اوراب اس مسلط مين ان كه سائفه مقا بارتها واكار ويوبند يمي دوحصوں بين منقسم برائح - ايك كرده شييخ الاسلام علامه تنبيرا حدهما في حمير تيادت تحريب باكتان كي حاميت كروم بخا الدووسرا حفرت مراة ناميد حسين احمد ورج كي قياد من مخالفت لکن ان دولوں گرومبرل میں اختلاف دیانتداری کا اصلاب تھا۔ ہرگرہ دویا نقداری اوراجتمادے اسے مرقف کرجی مجھتا تھا صحابرام دخوان المعليا جمعين كانتان ببت بلنديجة نابهم إيكن بيخ فقيقت كصحابركام مين آبي بين بعض دفعه البها سخت اختلاف بهوا جزيك جمل اورجنك

مفین مبیل طائبان بوری است مسلمه کا فیصله به کران میں سے مرگردہ دیانڈاریخا، کوئی بزبیت نرتیا۔ ان صحابہ کے ساتھا سانجیات کا گئیر سخت بے ادبی سبے تا ہم سمجھنے اور محبھانے کے لیے کہنا بڑنا ہے کہ صحابہ کو امرائے کہ بیرو کاروں میں بھی ختلات ہوا فوم کے سامنے وولول کو ہو غاب اب دلائل ادر شوابر مین طیمه اور ملت اسلامیه کی کثریت پاکستان نے حق میں دائے دی اوراب پاکستان ضداک نفسل وکرم سے اپنی زندگی كى اليسويك ال بين ہے اور دنيا كے مرطبقے كامسلان اس كى خوشحالي اور قى كے ليے دعاگو۔ ارباب علم كاس بارے ميں مي فتولي بو كاكر جوصاحبان بچاني اور ديانتاري كے سائق جن نظريد كے سے مان ميں سے كسى ايك خطام

اجتادی بین نومبتلا تؤاد و باجاسکنا ہے۔ گنگاد کسی کونمبیں کہ جا سکنا ۔ حضور نبی کریم صلّی الّدعلیہ وسلم کا ادنثاء گرا می ہے جب کا مفہوم یہ ہے کہ مجتمد کے لیے دونّواب میں بالیک سے دونّواب اس کوجس نے اجتماد کیا ادراس کا یہ اجتماد عصم تملا ہے۔ ایک نُواب کوشش کرنے کا او

بیں بڑے مسلمان

و درامیج اجتب و کرنے کا ایک ثواب اس جبهد کو کوجس نے کوشش کی، لیکن اس کی پیوکشش میجے ناتھلی تواس کو کوشش کرنے

كانواب منورسط كاليكن كس مجتدكا حبّاد درست بداوكس كالدرست واس كا فيصد وسى اللي كرمكتي يعد اس انتخاب بیں منحدہ ہندوستان کے موقف کی حابیت کرنے والی جاعنوں جینہ علامہند مجلن احوارا سلام نعوانی خدمت گار وغیر وزینل

إيب بادليزطري بورؤ بناياكيا اوراس كي طوف سے اميدواز كوڑ ہے كئے اس طرح لور سے ملک ميں اگرچ يہ بورڈ اركيا ريوبي بهار وغيره بين بس سیٹیں حاصل ہومئیں کیکن مجموعی طور بیرعب وولوں کے اعداد و لٹھار جاصل کیے گئے ٹوقوم پرورمسلانوں کو ۳۵ فیصد و دی سلے اور ۴۵ فیصد و دیٹ

مدہ بند سان میں مسلمان کس میڈیت سے رہنے جمید علاء بند فے اس کے لیے ایک فارمولانیار کیا تھا جس کے اہم اجزاء

ارصو ليے نوومخنا رہول

م و مرکز کو حرف و بهی اختیادات ملین جرتماه صوبے مشفقه طور مرمرکز کے حوالے کرویں اور جن کا تعاق تمام صوبوں سے کمیاں ہو۔ مد ان مشترکه اختیارات کے علاوہ جن کی تصریح مرکز کے لیے کر و می گئی ہو، باتی تمام تصریح کردہ اور غیر مصرحه اختیارات صوبوں سے

وے ہیں۔ یہ مرکز کی تشکیل ایسے تناسب سے موکد کاٹریت اقلیت پر زیادتی وکر سکے مشلاً بارلینٹ کے ممبروں کی تعداد کا شاسب یہ جو

۵ جس مسلے کے متعلق مسلم ممبران کی اکثریت فیعند کردیگی کر اس کا تعلق مذمیب سے بیے۔ وہ پارلینیٹ میں پیشیس نہوسکے گا۔ اس فارمولے کو جینہ علمار بنداور موسری جاعتیں سپیشس کرتی تھیں، لیکن قوم نے اس کومن وکد دیا اور پاکشان کے تو ہیں

صوباتی اسبلیوں کے اتحابات امیں تمام ہندوتان میں کمل نہیں ہوئے تھے کہ ۲۳ یار ہے ۲۷ واکر وزارتی مش وزارتى مش كى أمد كرىس مشن كها جا تا بيركاي بيني كيا اس مشن بين نين اركان تف الارد لي بينيك لارنس وزير مبند سارشيكفور كال اورجنرل البكة نيثر بأبك منفذ مطالعه وآرام كے لعد اس وفد نے كارپيل كوم نعد و سانى ليثر و و سے ملاقائين شروع كردى-

كل مبندمسلم باداينداي وروف كم صدركي حيثيت سے حضرت مدني كو دعوت ملي آپ نے اپنے ساتھ بننے صام الدين إعباس احسال اسلام خواج عبالمجيد (صدر سلم عبلس) شيخ ظهد الدين (صدراً ل انديا موس كانفرنس) كردوسري عاحتول ك ما منده كي حينيت سے حافظ محمد الله كور بادت بين درير بقيات رئيب ترجمان كي تنت سيدايا اس جاهت كوايك شيراور نما ننده كي خورت منى جريس نما نند كان وغيره الله كر يسكي اس فرورت كومولانا حفظ الرجل صاحب كوشرك كر كوداكياكيا. اس وفد ف اينا فادمولا (جس كا وكراو يرجوا) پيش كياركا

من لے اس فارمولا سے خاصی ول جیبی کا اظهار کیا اور مقررہ وقت سے مهمنط وا تد ملافات جاری رہی مولانا الإاكلام أزاد في إيك تناب مين ايك فارموك كالتذكره كيلميده بهي اس فارمول كي سائل المالية ہے اس فارمولے کو وزادتی مشن سفے خاص طور پر لیے ندکیا. المشتی ۱۹۹۶ کو وزارتی مشن فے جوابنی سفالات

ا المابیش کیس و ه تفریهاً انهی لا نمول اور خطوط پر یفیس ان سفادشات کی بها بر برستمبراه ۱۱۳ کوعارهنی حکومت کافیا م عمل بیس آیا کیبنٹ کے سماممبر یں پائے مسلمان تخدیدنی کے سے کیچہ زیاوہ سالیات کا اہم محکر نواب زادہ لیافت علی خانؓ کے سپر دکیاگیا تنا، لیکن بیعارضی حکومت بائتل ہی عارضی أنابت مونى اوربات باكستان كالمنظوري بياكنظم جوني اورسي أكست كوفيام باكشان كاعمل ظهورين آيا ہمارے ملک میں اب بھٹ یہ ناخرشگوار مجنٹ چیل رہی ہے کوکون پاکشان کا مخالف تنیا اور کون موافق ، دیکھیا یہ چاہیے کر جن اوکوں نے ا کی خالفت کی تنی قیام پاکسان کے بعد کیا وہ اب تک پاکسان کے معالف ہیں جاگرالیہ اسٹر نوا بسے لوگ عدارا در قابل کر دن دونی ہیں کیکن

اگر وہ معب وطن ہیں نوبچران کی نحالفت کمیسی ۽ مملکیت باکستان میں ایسے لوگوں کی تعدا دہیسیوں کک بینچنی ہے۔ جزنحوکیب پاکستان کے محالف تھے گرفیام پاکسان کے بعد وزار نوں میں شر کیب بیے گئے ، ماک کی مفتدر جاحتوں کے صدر اورا علی عمدے وار رہے اور ابیے لوگوں کی تعار

سینکروں نمہیں بلکہ مزاروں نکب پنچتی ہے جرباکشان کی تخریب سے مراول وسنے میں نے لیکن فیام پاکستان کے بعدانے مفاوا ور نسوو غرضی کی وجه سے پاکستان میں انتشار وافر اف کا باعث ہوئے ہمیں خاص کسی فرد کا نام لینے کی ضرورت نہیں امک کے نمام افرا دہر دو کرفہوں كهان افراد كوجانتے بين أكر كل كوئى رقيام بكتان سے قبل تخركي سے ديانتدارى كے اختلاف كرنا شا،كيكن فيام باكتان كے بعد نظر بيا

پاکتون ساینے والوں میں تفالیکن قیام باک ن سے بعد بیٹے مضوص مقا دات کی عاطر ایسے فعال وکردارکا حامل دیا کرحس سے ملی را فی اور نظریر النان كاعمار تشكيل مين ركاده بيداً بوللي مين أخركوني تو وجهد كاكيس سال گذر نه كه با وجود بهم اين مجوب نظر بافي ملك كر اسلامي

إكتان كويها ل من من من ويحف ك بيد عدو مهدكرا اورا بناد وقر إنى سه كام يبتار إف وه اس أوى سه مزار درجرا جها ب موكل

مولانا حفظ الرحمان صماحب فیام پاکستان کے دیا نیزاری سے مخالف نفتے گریم 19 کے لبدا نھوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی جوکرانقاز ندات انجام دیں دوآب زرسے کھنے کے قابل ہیں ان خدات نے ان کو اُمت مسلمہ کے ان افراد کی صعب ہیں لاکھڑا کر دیا ہے کرجن کی الت برلوري المست مسلم كوفيزسي اوروة اريخ اسلام كاكابرى فرست بين شامل بوكت بي.

## مجا مِرْلت مولانا مقط الرحمن بهواية مين

مه الكت كوقيام بإكتان عمل مين أيا اور ۱ الكست كومبندوت ان أداد جوار اسي شب كوبار و يج بإراينت او شرائي دملي ديرانت ال افتارات كانتسور بِهاكيا اس كے بعد كورنمنٹ ہاؤس ميں ايك برنشكرہ نقريب منتقد جرئى الانترات میں نرکت کی مولانامروم نے آزادی وطن کے لیے جس طرح جان کی بازی لگائی اور جانی کی نام امنگیں اس کے لیے ذیان کردی غیری. ۱۵اِگست ۲۶ کوجب ملک کی فضاؤں برجوست واستقلال کی صبح مقصو د نمو دار جو رہی نفی اس کی مساز ر ادر طرب آفر منیویں الإلطف بھی مجدانمی کرحاصل جوا ہوگا اور ان ہی جلیسے لوگوں کا حق تھا۔

مبرهال مک آزا دجرما تفالیک مادیخ آنی اور آزادی کی رسم ایدی برگنی آزاد جندوت ان کے جینڈ بے امرانے ملائے آزادی کے زانوں سے نفعا بیں گرمج اٹھیں یہ سب بچھ بڑا، لیکن خفوڈی ویر کے لیے ۔۔۔ اور اس کے بعد ۔۔۔ بیکایک ۔۔ ایک ساٹا

مولاناحفظ الرحمن بنبس پڑسے سکان كمَّا تُوبِ اندهِ إِلَيك بِيبِ نَاكَ مُنظِلُو رَجَان لِيواد بِشْت \_ كُويا بِعِارت كي دهرتي پر مِلاقال كا دليرنا اپنيے لورے عيظ وغضب كم ساتھ برس ہی بڑا ہو۔ تاریخ کوشاپرایک ایسے وقت کا انتظار تھاج ہا اگست کی خوشیاں تھیا دے ۔۔۔ مگریہ سب بلائیں آفات او مصیبنیں، تداید اور کلیفیں بورے بھارت کے لیے نہ تھیں یہ سب کھی بھارت کی اقلیت اور صرف ایک اقلیت کے لیے تھا جس کا ما مسلمان تنااوراس افلیت کے لیے تھاجومینکڑوں رس ہندوشان پرحکومت کرتی رہی، کیکن مجرابنی بداعالیوں کی وجہ سے انگریز کی غلام كى اور دريره سوسال نك اس طرح كرركيا اس كے لبعد اس كا كيك براحصة خوبى فتمت سے آزاد ہوكيا يكن دوراحصد شومنى فتمت انگەيزەں كى غلامى سى آزاد چوكراپنىغ بى مك كى اكثريت كى ظلومتى كانشا نەبن كيا اور كىنے كۆنودە آزاد سىنى كىكىن غلاموں سى بەزىر ولی اپنے اندر کئی انقلابات کو سموئے ہوئے ہے وہل اشوک کی راور بکر ماجیت کا مجھنڈ الدانا تھا۔ لیکن ایک صبح دیکے اگیا کہمنا کے کنا محدع بي صلى الله عليه وسلم كے غلام عضوكر رہنے ہيں انھوں نے توجيد ورسالت سے معرفيدِ ليفے افان كي صورت بيں جرجيار طرف كيمبرو بيا والله

سات سوبرس بر توجیدی نغے دلی سے راس کماری آسا ماور پشاوی کم نبخے رہے اور ولی کے تحت برقطب الدین ایب محتفعاتی ، بازش اوراورنگ زبب جیسےاولالعزم انسان محمدع فی صلی الله علیه وسلم کے غلام بن کربورے مبعدو شان بر عمرانی کریتے رہے مجبر دیکیا گیا کومسلانو کان ہور ما ہے لیکن امن دوال کے دور میں نشاہ ولی اللہ می ریٹ جلیے ما درہ روز گارانسان سنے میاں جم لیا اصوں سنے نرمی گرمی سیے کا اول کو است کیں جو ہدانز رہین ناآنکہ دلی کا آخین ناجدا بھوٹ فلید ہیں ناجدار دہ گیا اور بھواسی ناجدار کے سامنے اس کے عزیمے وں کے سرتفال ہیں دھکی کیے گئے اور اس کو زنگون میں حبلاوطن کرویا کیا ہ

كناس بدنصيب طفركه وفن سے سليے اور دلی کے کوشے کرشے میں علاء کے لیے پیانسیاں لٹکائی گئیں۔ انٹراف کو ذلیل کر دیا گیا۔ ولی کے ورو د بوار نے دیکھا کہ جن شہزاد ول خرام باز سے مورہ آ جانی تھی وہ وربدر مجھیک مانگنتے بھردہے ہیں۔ ہندونشان کی دولت لٹنی دہی اوراس سے انگلشان کے کوچ دبازار میں ناگ کے سامان جمع ہوتنے رہے اور جبراً مہند و تی ہیں اس ظلم دستم کے خلاف آواز بلند ہونا شنروع ہوتی اور ایک ون وبواروں پرانشہار چپارا گھنے \_١٤ اِكْت ، ٢٥ و كُوفُونى طور رِا تكرز يندون ان معيد لاكيا اور لال فلد بربندون الط اپنا جوندا بورك که میندونتان حالی کر دو\_\_\_\_

٥ ٨٥ كـ بور بدنوب سال اتى دن بعد ولى كـ كوچ و ما زار بچرخون سے ذمكين جونا شروع بيو ئے ليكن اب كے فتل وخون كى ا بازاری میں دلی کے صرف ملمان کاخون مبتناتھا اور میسائے والے اسی ملک کی اکثریت کے بانشدے نئے ۔ انتقال کبادی سے نتیجے بیرمغرالیاب

سے غیرمسل پنا مگزینوں کے فافلے دھڑا دھڑو ملی میں داخل جورہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ وحشت وربریت کا بے قالم سیلات اللّی کی طرف بڑھ کر استانین روز یک نصرف وہلی اسٹیش پر قبلی عام ہو، اولم بلکہ شہر کے اندر سمی کشت وخون کی وہ کرم بازار می ہوئی کہ آ گا گا نئی دہلی کی دبیع آبا دی میباڈ گنے . قردل باغ، سبزی منٹی نتا ہر ہ اور قرب وجار کے دبیات سے لاکھوں مسلمان اجڑ کر جامع مسجدا و قبرہ

ہمالوں ہیں بنا وگزین ہوسکتے۔ اسلامي اد بخ ميں جب ہم بغداد، كوفو، شيراز، قرطبه، غراط، بخارا اور غزني كانام بيت ميں توايك خاص قسم كا نسكوه ان نام وال أنّا ہے. بعینہ میں تصورو شکوہ ولی من مام پایاجانا ہے۔ مگر عب طرح القلابات عالم کے فی تقوی ملائوں کی شامت اعال کی وجہ الب

ء و کو زمیں نہ ملی کوئے یار میں

ا وطب، غوناطه اور بن او خبره شهروں کی خطبت ماضی کو پیروم سلطان بود کی طرح یا و کرتے ہیں ہیں حال دلّی کا جور ملے ہیے ۔اگر جرابھی نک اس ہیں زندہ منوی انٹرات باقی میں، لیکن حالات کی دفنار سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لبعد پر بھی نمہیں رہیگی اللہ تعالے اس دور بدسے ناور دلی کو بچائے انہی دفوں جب ہندہ میں آزاد جوا مولانا کی چیدتی پیٹی خالدہ عجانھیں بیٹیوں سے زیادہ عز نریخی

ر اوں کی گوبا حکومت قائم ہوگئی تنی ایک اٹدازہ کے مطابق چالیس ہزار کے قریب بے گناہ بین یا چاردوز کے اندر مرت کے گھاٹ آبار دیا گئے۔ آبامت جن سے سروں سے گزری ان کا ٹوفرکر ہی کیا جو ہا تی نئے وہ بھی دم بخد پردی مالیسی کے ساخن اپنی موت کا انتظام کر رہے تئے ۔ اس ایمائی اور ہیدیت ناک فضا میں جبکہ بڑے ہے لیڈوں کے ہونش وعواس جواب دے رہے تئے یہ سوچیا بھی کہ اس سبلاب بلا ارد کئے ، بے گنا ہوں کوموت کے جنگل سے محالت اور ان کے تحفظ کے لیے کرتی قدم اٹھائے کی کوئی گنائش بھی ہافتی سے کس کی کس کی

ات زمنی کیک مولانا حفظ الرحمٰن کا وم مختا جوسرسے کھن با ندھ کو اُسٹے اور نیام خدان کی ٹیمٹ نے کچیدسائٹی ہمی تلاش کر لیے ۔ جعینہ کا دفز پلیٹ کمیپ بن گیا۔ حالات انتہا تی سنگین شخص کمرمولانا مرحوم کی ہمت اور جوش ان سے کچیسواسٹنا انصوں نے فوراً متفامی ابڈینسٹریشن کولکادا

> مجاہر طن فروا باکر نے منتھ کر ؛ "مہنٹم ریم ۱۹ کومسجد فتے اور دی میں گولا پیدیکا کیا وہ دلی میں قبامت نیز طوفان کا آفاد تھا۔ اسی وقت اپنے اور اپنے فعدا کے در میان رے مدکر ایا تھا کہ نمالفت ومرافقت سک نمام نصفے تم ہوگئے اب مہر مطاوم ، مہر پریشان حال ، مہر مصیببت زوہ کی امال<sup>و</sup>

> معن م ارت به جراری می این می این به می این به می این می این به می به می این می این به می این می این می این می فرض بین خواه اس کا سابق کر داری این به می می می می می این در این داخل این می می می می می می انداز در انگایا جا الداس عهد کومجا بدملت نے کس طرح لیزاکیا ایس کے متعانی دو بین داخلات سے انداز در انگایا جا سکتا ہے۔

اں سے زباوہ نشرم اور بزولی کی بات نہمیں ہوسکتی مان قان بال امن کیٹی کا منٹر تنا امن کی کوششش کرنے والے ہنڈ سلان میان تقریباً مرد مرسے تیسرے دن جمع ہوئے تنے ۔ ایک روز جب نوزیزی الارشاب ٹنا ٹاؤن بال کے جارد ں طرف مسلانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تنیں بلوائیوں کے بجوم کے سامنے پولیس اور بجوم بھی گویا ہنشیارڈلے

ارتے تھے۔ ہندو دو منزوں نے بڑے اعرار سے کہا: میانائی اور کر سے دائیہ ہ

المِتران كالكرب كے باہمت كاركس كو جمع كيا وراصلاح حال كي مُوثر كومششش اورتدبيرشروع كى-

مولانا آب اوراب کے ساتھی بھیشہ قوم پر ور رہے ہیں بھاری ندامت کی کوئی انہا

نىيىرىنىچى اگراكپ صاحبان برا ئېجاڭى. يەوشى چومكى كىلىس كانىيى ب ريال جارك تمام عفاطني انتظامات كام موجيك بي الوكيك مين أيك كيب بناياكيا ب دبل يه جوم ميل بنيج سكما ولل فوج دسته الكوميد كنة آب ادرآ يك ساتني دان تشريف ليلين آپ مفارت كي شري مراني جوكي ا

اس ادک وقعت بیں جب موت سامنے کھڑی تھی ہندو دوشنوں کی یہ اپیل کس قدر مُوثر ہوسکتی تھی۔ آپ حود اپنے دل سے پوچھیے کیا آپ ا وفت اس ایبل برلیبک زکتنے واس وقت آپ کے ساتھا ور دفقار بھی تھے، گرسب سے سپیلے جس نے ترکنے کر جواب دیا وہ مجام ملت

عالى حصله تفارآب نشك فرايا:

بهارے لیے اس سے زیادہ تُسرم اور بڑولی کی بات کوئی نہیں ہوسکتی کنھو اپنے وطن میں ہم پاہ گزین بن کر دہیں بے شک پر سخت آ ذما کش ہے گراس میں ڈوٹ کراس مجرا کا سامنا کرما ہے ہے۔ بانن رسسد بجانان بإحسال زنن مرآبدك

ايك دفد مولانا شهركا كشت شارسيستف اچانك ديكها كركيد نتنت مسلمان كسي مومن كي نمازه

حفظ الرحمان كي زندگي مک ممکن تهيس كيتياريان كرد بي جناده ساخي د کها بوا به مولانا نيزي سے اس مقام پر پينجي نوط

بندی بر مکی تنی مرانا کی نظر ایچانک سامنے پڑی تو دیکھا کہ چند قری اسلمہ سے لیں چلے آر ہے ہیں مسلمانوں کی صف یا ندھے دیکیے کرفوتا نے گولی چیلا نے کا ارا دہ کہ لیا اور بندو نویس سیدھی کرلیں۔ اگر چید کھے اسی طرح بسیت جائے نوان میں سے کو ٹی بھی نہ بچیا۔ مولانا اس منظما کیا

كر موثر سے كومت اور أنا فائا ان ورندے فرجيوں كے سامنے جا چكے اورگرج كر پوچھا أن نمنظ مسلمانوں برگولى عيلا في كانمييں كس اختیار دیا ہے " . . . . . مولاناکی پُروفارآ داد کانپ رہی تھی۔ فری غیرت ادر ممیت کے جذبات نے ان کر فرشند باکر جیا تھا۔ فرحی مالک اس بے باکی اوغیرمعولی شب عت پرجیران رہ گئے ان ہیں سے کسی نے کہا کہ یہ سب مسلمان مل کہ ہم پر حمل آور ہو، کا جا نے فرمایا کہ:

کی رنمنے مسلمان جن کے سامنے ایک بھائی کا جنازہ رکھا ہے تم پرحکار سکتے ہیں اُرتم جا بتنے جو کرمسلمانوں کے حان سے اس طرح ہولی کھیار تو پر عفطالر جنان کی زندگی تک مکن نہیں ہیں مركز ينسين موسف دون كا-

مران کے آئنی ارادے نے ان وشیوں کو دائیں لوطنے بیم مجور کردیا۔ کے كورمندرسكم أني الع اليس فرسطات مجسط ميث سنكرور كلفت إلى ا المرام ١٩ ك فساوات ك فرا بي إدرجب بين وطي بين بطور محبري تعينات تعالى ولول

عجد وقت بے وقت وہلی کے کلی کوچوں ہارگٹ کواپر آنتی کیمیں کہمار مرافا کھی مہراہ ہوتے

له مجابطت ازمولاً سبد محدميال الجمية ص ٢٣ لة عُمَّسَارَ قُومَ ازمولاً، مُحَامِنَظورُ لعاني "مَنْ برملت نمبرٌ ماه مَامرٌ مشربٌ ولِوبنِد مولانا خفظ الرحلن

نفے ۔۔۔۔جوشخص ابنے عفائد کا کہکا ہو مہا در بھی ہواکٹ اسے اسی جند ہے نے دنیا میں نعازی اور شہید پیدا کیے ہیں مولا ابھی اپنے دھ سے کیے تھے ادرکہے کسی مصیبت یار کا وٹ میں گھوا نے نہیں تھے ہیں نے ان کوکئی بار محدوش علاقوں میں اکیلے عِکِر کا شنے وکھا ایک بارلال کنواں بازار کی ایک علی میں سے پرفائلا زحلہ ہوا ہیں لولیں کے کرفوراً موقعہ پر پینچا۔ دیکھا کہ مولانا پیلے ہی وہاں موجود میں ہیں نے گزارش کی کراب آپ

تشریب نے جائیے ہیں میاں کی دیکھ مجال کرلوں گا ہیں نے ہرچند چا ہا کر لیلیس سافٹ کر دون فاکر مولانا کو گلی فاسم جان نکس بہنچا آھے، کیکن مرانا نے انکادکر وہااور فرمانے لگے کہ میں اکیلاہی جاؤں کا ہیں نے تعمیل حکم ہیں لولیس کو کہیں اور گشت کے لیے بھی وہا۔ مولانا پدیل ہی واپس کلی قائم

جان کی طرف چل بڑے نظام تر ہیں مے موانا سے دخصت جاہی طب وہ تھوڈی دور پیلے گئے تو ہیں آسند سے ان کے پیچے ہولیا کا کوانتے

يں كمبير كوئى اور واقعه زينين آجائے مولاناكى زندگى جارے ليے ايك بيش بها سوار بنى جيے بھركسى قىر كے خدشہ ميں نمبيں ڈالنا چا جنے نفے اس وانعدكا وكرآج بببلي باركر رالم جوس مولانا كومجى إس كاعلم من تضالك

مبابہ ِلمت کراللّٰہ تبارک و نعالی نے نبن جو مبرا بیسے عطافرہائے نتے حبّوں نے مبا پر ملت کے کو مباہرملٹ کے ثبن خاص وصفت ملك وملت كامهترين رينها بنا د بإاور حن كي دجهسے ندصرف ان كي شخصيت ابھري بكرنشاني مسلانوں نے ان کی ان صفات اور نخصیت سے حیات از ہ کا بیام پاہورہ سندوستان ہیں ان کی جینیت غلامانہ ہوگئی تنی مولانا کے بینین جہر "مرر، جرأت اور مطابن تنع تدريب تفاخدُ وقت بجوكر جرأت سے على قدم المثانے اور فوت بيان سے محمانے تنے۔

مجامر ملت اوران کے دفقاء کا نعادٹ گاندھی جی سے بہلے سے تھا ۔ بیٹیے ہی گاندھی جی اُولکالی مجابر ملت كاحس ندبرا ورگا ندهي جي اور كلكترس والس بوكرو بلي بيني عبا بدملت كاحسن تدبر مناكداب ف ابن را في الناها کواز سرفر آنادہ ہی نہبیں کیا بلکران کو بنی کر کے ایسا اختاد حاصل کرلیا کہ گانھی ہی حکومت کے سربرامیوں اور کا مگرلیں کے بڑے بندولیڈروں پر بھی آناا عناو ذکرنے تنے جننا مولانا حفظ الرحمٰن صاحب اوران کے سامٹیبوں برگا ندھی جی وہٹمبریم وامکو دہلی مپنچے توفرنو پریننوں نے ان کی اتی مخالفت کی کرانھیں اپنی رازنشا کی مجلسوں میں زمیم کرنا پڑی ، مباہ ملت جوفر فریرستی کے خلاف نبرداً زماننے گا زھیجی کے دست راست بن گئے مجا در طمت کو محبان الهند مولانا احمد سعید و ملری کی رفافت و معیت حاصل نفی کیکو عییب وغویب حفیفت بر ہے کہ مولانا احمد سعید عربینید

ہلانٹبر مجان المند کاخودا بناجنہ براوران کے فلب بیاد کی مجی زشبِ بھی کراٹھوں نے مباہد ملت کی دعوت برلیب کہا کہ اور ضعف و نفی ہت کے إدم دمولانا كاساتنه وبيني كم ليكوشذ عافيت سي كل آئي جمینہ علام ہند کے وفتریں اس وقت کے کوئی گاڑی ڈنٹی دلی کے مشہوز اج حافظ محدنسیے صاحب نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی وہ مع گاڑی لے کر دفتر پہنچ کرمجا برملت کو ساتھ لے کرمولا اُ احد سعبد کے پاس جانے وال ایک مشہور صحافی سید محد حبفری سابق ایڈیٹر "جدرد"

مال سے قلب کے مرض ہیں بتبلا منے اُنفل و حرکت سے معذور ہوکر تقریباً گو شافتین ہو گئے منے عبا بداست نے ان کو کنے عزلت سے نکالا

وّلّت" مجی ولم ں موجود ہوتنے بہاں سے بھر جازوں حفالت گا ڈھی جی کے پاس جانے اور ان کوشہر کے بیچھ جمع حالات بلاکم و کاست دوزار ز روز نىلىتى نشروع نشروع بىن كاندهى جىنے اپنے طور پر دوسرے اسباب و نوائع سے بھى حالات كاجا تر ەليا اورجب ان كولفين ہوگيا كريضل بمجيالكا جيح حالات سے رونساس كرانے ہيں تو بھران پرانيا اغماد كرنے لگے كہ وزير واخلامرزار بليل با وجود پرى كۈنسنوں كے انكے اس اغماد كوختم نه ميريه مشا بلت "ازكنورمندورنگ مي عي برملت نمبرٌ الجعبيُّه وبلي ص ١٥٩

Marfat com

· · مولا ما خفط الرحمن

ہرگئی اور خانقا، خالی ہوگئی توعرس ہیں جنیدون ماقی رہ گئے تنے بنچانچان حضرات کی بلینخ کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ گاندہی جی نے عوس ہیں شرکت کی خواہش کی اور ان حضارت نے جبی اس کو حالات کے مناسب مجھا اور گاندہی جی نے شرکت کی

بانی سبت میں مسلمانوں کی امداد بیانی بہت میں تقریباً بنیس پنیٹیں ہزاد افراد کے متعلق رہاد گرحکومت اخراج کا فیصد کر حکی تھی۔ گردہ رک افسنوس کردول کے مسلمان استقلال کا تبوت نزدے سکے۔ عجابہ پلت بیمال گاندھی کو دو فعد نے کر گئے اور فضا ہواد کرنے کی کومشنش کی ہیں۔ افسنوس کردول کے مسلمان استقلال کا تبوت نزدے سکے

دیاست الوراور پھرت لیورکی دیاستوں کی کھلی جوئی پر پالیسی تھی کروہ مسلانوں کا نام و نشان ختم کر دیں اور اس رچائ ژوع میںواسٹ کا مست ملمہ کررکھا تھا۔ بیماں کے مسلانوں میں زیادہ لعداد میوانتیوں کی تھی ان ریاستوں کی حدود نسلع گوڑ گا کواں سے ملتی تغییں

مرتط ہے۔ کافی میواتی مسلمان موجود تنے تقییم سے مسلمان میں اداوہ معدومیوں ہی ان ریاستوں ہی صورت میں ہوان میں اسے بہاں بھی کافی میواتی مسلمان موجود تنے تقییم سے قبل مسلمان میراور ہندوجا ہے بہاں ایک دوسرے سے برسر پریکار شنے کبیل بھران میں ایری چرت انگیز صلح ہوگئ کہ سے کے فسادات بھی ان کے اتحاد کونتم نرکہ سکے ، لیکن تقییم کے لبدان دیاستوں کے حکم انوں نے میرانیوں اور مسلمانوں کے جیڑا خواج کافیصلہ کیا اور اس کے لیے قبل عام شروع کر دیا گرچ میرانیوں کی آدھی تعداد ترک وطن کرگئی تنی ۔ مگر باقیا فدہ تقریباً نین لاکھ اپنی تا بت تدمی اور مضبوطی کے

ہادع دکسی بیشت پناہ اور و تشکیر کے تمقی بالنصوص المیں حالت ہیں کا اورا ور بھرت پورکی دیاسندں کے علاوہ مشرقی بنجاب کی بھارگو تکومت اور مرکز میں بمردار پٹیل ہوم منسٹر کا منصور پر تشاکد راجدھائی وہلی سے ملے ہوئے علاقے کو شدھ کر لبا جائے کہ اس محفوظ علاقے پرسلمان کا سابر بھی ڈپڑسکے اس علافہ ہیں خشک پہاڈیاں ہیں وہ اکثر مواقع پرمیواتیوں کے لیے بیاہ گاہ بن جاتی تغییں مگراس موقعہ پروہ بھی بیٹاہ گاہ نہیں سکیں ان کو کرہ استقلال کی حزورت تھی۔ جبائی مجا ہم بلت کی صورت ہیں ہی کو اِستقلال نمودار جوا آپ نے متعدوم زشہاس علاقے کا دورہ کیا۔ رفیقوں کرمیجا، گاندھی جی کے یہ بات دہن

نشن کرائی کرگاڈھی جی نے ان میوائیوں کواپئی گھ گا دکرا کا اپنا نصب العین بنالیا۔اس سے زیا دہ ادرکیا ہوگا کرگا نہھی جی نے کا نفرنس ہیں کھیے اجلاس ہیں کہ گر میوانی مجادت کی دیڑھی کہ بڑی اور جادے ملک کا کڑھا نون ہیں ہیں کہی مواشت نہیں کرسکنا کہ وطن کا گاڑھا نون اس کے بدن سے نجال دہاجا ان کے منطق کا نفرنس ہوئی جس ہیں مولئا حفظار جملن کے مشودہ پرکٹیر تعداد ہیں میواتی شرکی ہوئے گھا سے مناور پراس کا نفرنس ہیں نیجاب کے جیف منر گوئی چند بھاد کو بھی شرکی ہوئے لیکن ان کی تفریر کا نمھی کو مطابق نہ کرسکی گا ڈھی نے حکومت کے دوائع سے ملبودہ ہوگر اسپنے خاص در کروں کو اس ملاق ہیں

مرب بہ مبار من مربی ہوئے ہیں ہے۔ یہ من ہو ہوئے وہ میاد سے سے گاندھی جی سے موسے میدنے کا دورہ کیا جو مسلان مبندُوں لگاہا جو کئی سال تک بہاں کام کرتے رہے گاندھی کے مشہور چیلے دؤو مجاد سے سے گاندھی جی سے مکم سے بورے ملائے کا دورہ کی دہشت کی وجہ سے ہندو ہو گئے تنے ان کی چرٹیاں کڑائیں اور یہ سب کچہ تنجہ تھا مولانا حفظ الرجن کی اس سعی بلنے اور جدوجہ مشکور کا جس کا اور پر ا ذکر ہوا ۔

و بلی که دو اور سے دیارہ و اور سے دیارہ و بین وغیرہ دوسرے صولوں کے ہزاروں بلک کفترینا ایک لاکھ مسافان جوز دہی والوں سے زیادہ واقت اسپیشل ٹر مبری کا استظام سے نان کو میمال کی جودگلیوں اور کو جوں کہ خرجتی وہ اپنے آپ کو جب حادث کے ان طوف ان حادث میں گرا ہرا باتے آوابی موت سے نیادہ فریب الوطنی اور اسپیشے وزیزوں سے جوائی کا صدمہ ان کے جوش کم کردیا تھا مجاہد ملت نے احرار کر کے حکومت کی طرف سے اسپیشل مرتبین کا انتظام کرایا۔ جب یہ لوگ اپنے اپنے اپنے مقامات پر پہنچے تو ان کو حضرت بونس علیہ السلام کا تصدیا و آگیا کر کس طرح اللّٰہ تعالیٰ کو منظم میں سے صبحے مالم کا لائے۔

مولا ماحفظ الرحم ببيں بڑسے سلان مباير ملت كالمتهائية نظر صرت مي نهيس تفاكر مسلمانون كي جائين أي جائين أدران كمال محفوظ ره جايش شبرازه بندىمسلم برإكسنه آپ كا نقطة نظريه تفاكمسلان اپنے وطن ميں مساويانہ حينيت سے باعزت شهرى بن كرد چيں بينى جس طر وه اپنے جان وہال ،عزت واکروکی طخت مطنن ہوں اس کواپنی نمذیب اپنے مُدہب اور اپنے ندیہی مراسم کی طرف سے بھی اطیبان ہو کہ ہیہ س مفدظ ہیں اور ان کو آزا وی ہے کہ جس کام کو وہ ندین کام مجھتے ہیں اس کو آزا دی سے کرتے رہیں جس طرح بہلے کیا کرتے تھے . پاکستان کا هرایب مای زمدف مصیبت روه اور مایوس مقا- بکداپنے آپ کومجرم مجھنا تھا غدادی کا ایک عام الزام پاکستانی شرفار تھیول ورمیوت فرقہ پرمندں کی گرجتی ہوئی کرخت اوا ذوں کے ساتھان کے سرتھوپا جار با تھا۔ ان حالات میں تنام فرم پرورمسلم رہنہات ا وہ ہندوتنان میں رمیں توکس حیثیت سے حودان کی پڑلٹین کیا جواورعام مسلانوں کی پرزیشن کیا ہوبالفوص ان مسلمالوں کی لوزشین کیا ہوجو پاکستان کے حامی تھے۔ يرايك حفيقت بيئ كينبخ الاسلام حضربت مولانا سيرصين أحمد مدنى حضرت مولانامفتى كفاميت الله والمودى المم المسدمولا بالبوا الملام أ والمعجمال مولانا احدسوب صاحب وبلوى اوران سيطوا بشد حضوات سب ہى نے ان سوالات كا باعز مرد مهت اور بلند حصله كے سابقہ سامنا كيا كمرجس شخصيت سب سے زیادہ اس میدان میں کام کیااور اپنی زندگی اسی مقصداور نصب العین کنیاطر نج دی اور عوامی لیڈر کی حیثیت سے سب سے زیادہ جرآت اور کے سابنے ان سوالات کوحل کیا بلک عبس نے حل کر دہ منصور کو کامیاب شائے کے بیے جان کی بازی لٹاکر شب وروز سے ہرایک لمحکوا ہی جدوجہ دیے حاويد نباديا وهرببي مرومجابه بتعاجس كواس كى قوم نے بجاطور برمِما پرملت كاخطاب ویا رحمته النه تعالیٰ علیه ہندورتان ہمالوطن ہے یہ ہماری معایات کا مخزن اوج ہماری تهندیب و لفافت کا گهوارہ ہے اسكى مرودادار بيهادى مزارسالا ماديخ كے نشا أت كنده بن اگريندت جامرالال نمروكوميال بين كائ بالسير فوكي وجرابين كوانهين جديد جاداحتى بحى اس سزويين بورد جد وطن عزير برسيسة حادث آئے دہی ایک حاداد وہ تھا کررطانوی سام اج بہال مسلط تھا ایک حادثہ یک مبدد وارمیت کا وادی اور جود الم بنی الرجم نے نام مجد اور اور الحیار اور کے ساتھ برطا فری سام ان سے مظالم کا منفا بركيانوكونى وجرنهين كميم ميند وجرو فرقه ريستى كم مفابد بين مود بهاور دبنين اور مرعوب جوكه ہمیں میدیں روہنا ہے اور ماعون طور پران عام حقوق کے ساتھ د مینا ہے جرایک ماعزت مہری کوحاصل ہوسکتے ہیں بیٹک ہم خلاوم ہو سکتے ہیں گر غلاو نہیں میں سکتے اگر بھم نے بطانیر کی غلافی براشت نمیں کی فو بھائٹریت کی غلامی مجھی مرداشت نمیں کر سکتے جماً زاوشہری کی حیثیبت سے ميهال رمين كاورزهوف حقط الرحلن الوا الطام زحرف قوم بر ورمسلمان بلكه وه كرورون مسلمان ع

مِدونِين مِين مِين سب بإعزت شهري كي حيثيث سے دبين گے۔ پاکستان بن حيكار اس كي حاميث اور مخالفت كاسوال يحيخم ہو گیاراب سِندلونین كے قام مسلمان ایك کشی كے موار میں ایك كی كلیف

سب کی تعلیف ایک کی ذات سب کی ذات -یہ ستے وہ تصورات اورجذبات جن کو عجابہ طمت نے اپنایا اور جن کے لیے اپنی قام کو مشششوں کو صوف فرا دیا ۔۔۔۔وہل دوستی قرم پروری اورحقوق شہر سے بیں مساویا نہ چیئیت حاصل کرنے کے جب طبند نظر پر کے ساتھ وہلی ہیں کا مرکبا گیا اور جس طرح مسلمانان وہلی کے زبئول کو احساس کہتری سے محفوظ دکھا گیا عزورت تھی کر انھیں جنبات اور نظریات پر بیند یو بین کے مسامانوں کو منتد کیا جائے اور قیا مست خیز جبھامر<sup>ا</sup> نے جنمون وہراس عام مسلمانوں میں پیدا کر دیا ہے جس کے تتیجہ میں وہ احساس کہنری میں جبتال ہوتے جارہے ہیں اور میں ممکن ہے کہ وہ اپنے منعلن غلامی کافیصلہ کرلیں .صنورت تھی کر اس لیست احساس کی کمائی ان کے ذبئوں سے صاف کی جائے ان مسلمانوں کے لیے الدی وشنی کی خودرت بھی جرکہ گشتہ کراہ کی مراب کی ختم کر کے ایک معین راستانی نشانہ ہی کرسکے۔

وہی جبائش اب جی جرمفوظ می اندو بلیٹ فادموں پر سخت سے سخت جاتی اور مالی حادثے بیش آجائے ستے دہلی کے برخط حدوقی واضل ہونے سے بیطے آنے والے بھوین کا اس طرح استقبال کیاجا اگد وہ حفاظت کے ساتھ اپنے تجزیز کردہ فیاد گاہ اک بہنے سکیں ماڈنا اُ سے چیل کر مجفاظیت نما مرکا نفرنسوں ہیں شرکت کر سکیں چیزاس پریشانی کے دور میں فوائض مدادت انجام دیا ہدت ہی خطراک اور پریشان کن خدمت شخی جس کو نمایت بلند آہنگی اور خوش اسلوبی کے ساتھ مجا برطت نے اپنے مناص دفقار کی مدوسے انجام دیا جعید عال کے ہند کے کچے رضا کاروں کو اپ پیشل لولیس کی چیڈیت ویسے دی گئی تھی۔ ان کو بند و قابی بھی دیسے دی گئی تھیں۔ یہ ساتے دستے حضرت مجابر ملات کے زیر کمان

ہرلیسے موقع پرفرائض حفاظت انجام دیتے تھے انتہا پرک قرت ان تک مسلانوں کا بینیانا شکل ہتا تھا تو ہی دستہ خازہ کے ساتھ جا آتھا ۔ ہفتہ ہیں دو پائین باراس دستہ کو جنازہ بینچائے کی ڈیوٹن لامماله انجام دینی پڑتی تھی۔ یرد شاکاراہ دیجیا ادرسا تھی غازی آباد ہیج دیے گئے تھے۔ اُنے والے مہانوں کو فازی آباد آبارلیاجا تا تھا اور وہل سے جیپ کاریا موڑروں کے ذرایعہ معنوط داستوں سے ممال کر قیام کا ہوں پریٹیجا یاجا تھا

کھینز ہیں پرکانفرنس آزاد کانفرنس عور و مرم ہے 19 کو ہونے والی تھی۔ دہلی کی اس ذفت پر حالت تھی کو عرف رہلو ہے جنگشن پر ہزاروں ٹرارتنی پورا پولا فاف البیت بیے ہوئے قیام پنریہ ستے۔ افات البیت کے اساروں نے تعام بلیٹ فاد موں کو گودا مربکہ خطرا کھا ٹیاں بناد کھا تھا۔ بلیٹ ادام پرگرنا ہرایک سے سیے شکسل تھا مگرخاص طور پر سلالوں کے بیے حدورج مخدوستس تھا خیر زنی کے واقعات داست ون ہوئے ر گھرکانفونس وہلی سے نمائندگان کی بڑی تعداد جانے والی تھی تواس وقت مولانا آزا ورحمۃ الشدھایہ کی جدوجہ د تیجہ خیر تابت ہوئی کہ ان کے لیے اپیشل ٹرین کا انتظام کیا گیا۔ پولیس کا ایک وسٹ ٹرین کے ساتھ کیا گیا۔ وہلی جب شریب فادم سے راب شیل ٹرین دوانہ ہوئے والی تھی۔ دول اور کر داہ کارنگ بھرنے والے مجاہلت تھے رحماللہ وہلی کے علاوہ اور علاقوں میں یادشواریان مدیں تھیں جنانج ہندوت ان کے گوشہ کوٹ سے تقریباً ایک لاکھ معوین اور ارکان ونما مَدگان نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ حضرت مرادناً زاد کی تقریر صدارت یقینًا ایک ناریخی تقریر پھی مگرص نے مسانوں کے دلوں سے حوف وہوس دور کر کے اعلی صب العیا

كى روشنى وكهلائي اورايك بلند زين مقصد كاعزم ان كووم والسيخة كيا وه مبابه طت حضرت مولانا حفظ الرحن صاحب كي تقرير تني اسي بريكاميابي كاكريدث آب كو

مِه جال ٧٨ ، ٧٨ وممبر ١٩٨ كويركانفرنس كفتوس كي كي سيم بوت صلانون في اسكانون كوينيا وزرگ كيا اور ملك كے قام كوشوں سے سفركر كے اس كانفونس ميں شركب ہوئے مسلانوں كاس سے طل اجتماع مراس

<u>چها کهی</u> دیکیا زاس کے بعد آج کک دیکیا گیا. یه کانفرنس اصولی اور بنیادی طور رپاس بات کی ضانت بھی کے مسلمانوں کا دامن فرقہ وار بیت سے پاک ادروہ ملک کی شنترک سیاست میں حصد کے رَر تی پذر عنصر کی حیثیت سے ملک کی خدمت کے لیے آمادہ ہیں اس کا نفرنس ہیں فرقر دار كے خطارت سے ملک وا كاه كيا كي صوبائي حكومتوں سے فرقد داريت كوختم كرنے كامطالبر كيا كيا كدوه فرقد پرورها صرسے اپنے نظام كو پاك كرك فرقه وارا زجمه ربت كوكامياب كرنے كي طوف نيزى اور مستعدى سے قدم بڑھا بين اس كانفرنس كاعظيم الثان كارنامه يرتفا كومسالوں كے واقعا ان مام وهبوں کو دھویا گیا جوفرق پرستوں کی وف سے اٹھائے جاد ہے منے اس کے بعد حوف دہوا س اوراحساس کتری کے باقی دستے

كانفرنس كأخرى اجلاس مير جمية علمات مبدك ترجان مجابر ملت حفرت مولانا حفطالرحن صاحب كي تقربر

لمت حفرت مولامًا حفظ الرحمُن صماحب في كالفرنس كي ها أن اورتجاويز بإنبصره كرتي بوك نفريبا فريره كهند ولوله أنكيرا وزماريخي تقريرفراني مسلامان مبندك ايك لاكفنا مندول فيجب يانقريس سنيراكر کانفرنس کے دو روز کی کارگزاری کامشاہرہ کی اس تجویز پرغور وخوض کیا توجیروہی شخص خوف زوہ اور طربساں رہ گیاجو بڑول تھا۔ یاجس کے والیں كدر شق جمید علا سند سر ادكان نے لورے ملك میں دور ہے كو كے كافقرنس كے حیات بخش فیصلوں كو مبر سننے والے كان اكس بنجایا الل كرورون مسلانون كرجم متقبل سے مايس بو يك يقد اطيان غش دوسسنى سے أشاكيا

الرجهوريت كاتفاضه يدسي كرمراكيك باشدة ملت شهرى حقوق بين مساوى ورجه كامالك بومراكيك الميا اگر جمهورین کا تفاضه یه ہے که مبرایب باشنده مت شهری حقوق بین ساوی درید ۵۰۰۰، دیمزیت است مجا برملت معمار سیولازم اورفکری آزادی حاصل ہو۔ نمیبی آزادی کے ساتھ اس کو یہی عق برکر اپنے کلیمز، اپنی تهذیب و نمدن اوراد ادایا کوزندہ رکھ سکے جہاں تک حکمن ہوتر تی و ہے کہ تہدوشان جیسے ملک میں جہاں مختلف فرہبوں کے ماننے والے مساویا نہ شہری حقالی کے

مستق موں جمهوریت کا لازمی لفاضہ رہی ہوگاکہ قطام حکومت سب نہ ہی مجویا لا ندیبی لادینی ہو۔ جبکہ ایک ہی ندیب کے مانے والوالیں بهت سے فرقے اور بہت سے مکتبہ خیال مرجود ہوں کو "سب فدہبی تطام حکومت" نامکن العل مبی ہوگا اور اتجاد و یک جتنی پیدا کر الکتے بجائے نقیبے درتقیبے اور انتشار در انتشار بدا کروے کا وطنی اور ملکی امور میں پائے جتی صرف اس صورت میں برایو مکتی ہے کہ ندید یا رائے سے الك حكومت اور رياست كانعاتي صرف مكى امورس بوغريسى معاملات بين حكومت قطعاً غيرجا نبدارد ديد، زكسى خدب كى نبتت بنالب

مولاما حفظ الرحمر

ببس برسيصلان

زکسی کی خیالف دلاد بنی حکومت کامپری مطلب ہے جس کوسیکوار حکومت کها جا ناسیے۔ ے۔۔۔ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظالر حمل صاحب سے کہتے کے نبٹگا می حالات میں ہندو فرقہ واربرت کے مقابلہ میں بینہ مان کر کھڑے ہو

گئے پیرجیسے جیسے ف وات کے آئن فٹاں شعلہ ہار ہوئے۔ مجاہد طرت کی سرگرمیاں ان کے متفاہلہ ہیں ٹرھنی رہیں۔ بیمان بک کر 🗷 شعلے سرو

پڑے اور دوسیلاب پایاب ہوا۔ ظامیر ہے وہ ہندیونین میں *سیکوازم ہی کے عامی ہو سکتے تھے۔ م<sup>84</sup> ش*اور مصند ہیرجب ہندا

كادمنوراس منظوركياجا وفاحقا فرقر برست طافتول كي ليدى كوسشش يتفي كرجب اسلامي كومت كيزام برباكسان نوايا كباب تولامحاله مبذوين

مولانا خفظال حمٰن صاحب کانسٹی ٹیوٹ اسمبلی کے باقاعدہ ممبر سنے۔ایک سب کمیٹی کامبراً پ کو بنالیا گیا تھا، مگراپ کی نسام سرگرمیاں ان کو کمک مپنچائے ہیں عرف ہوتی ماہر جن کو بائی سیکولرزم کہاجاسکتا ہے بینی مٹر گاندھی،مولانا ابوالیکام آنا و اور پنڈت جار الا نہو دین بر عظری دیں ن جا هرلال نهرو وزبر اعظم حكومت بند.

اس احول بین که فرفه داریت شباب پرنفی اور مبرط و فسی فرقه دارا زجند بات کا دبورقص کر را مقا سیکولرزم کو دستندراساسی کی بنیا دفرار دینالیک ایسی عجیب بات تفی ص کے لیے ندیم ب کی زبان ہیں کا مت کا لفظ اسٹنیال کیا جاتا ہے۔ بینی طاہری اساب کا تقاضا یہ نظا کہ ہزر و كامياب بومكر جونتي ظهور بذريبوا وهاس ك خلاف اور قطعاً غير متوقع شار بيكولرزم كانصور كامياب بوسكا بإنهين رايك متنقل مشارب الكر

پندره سال گرزجانے کے بعد بھی وہ ناکام ہے تواس کے اسباب پر بحث کی جاسکتی ہے گمرجہاں نک مجابہ ملت کی مساھی کا تعانی ہے انکی دخشاں پیشانی داغلانمیس ہوسکتی بلکرحالات کی نامساعدت اس کواور نیادہ آبدار بناوینی ہے۔ جب نظر بایت کا نصادم ہو تو اس کااثر قوی کروار پر ہی پڑتا ہے جینانچ ایک طرف سیکولاڑم کے بانی اور معارصا حبان کی کوشششیں سیکولازم کو کامیاب سنانے ہیں صرف ہوتی رہی تو دوسری جانب فرقد رست جاهتول في جان موفع المسلالول كنحن سے مولي كيلى مسلالوں كى مظلوان تباہى اور بربادى كا صدور مجام ملت سے

زیادہ کس کو ہوسکتا ہے، گرمبر موقع برایک اور صدم بھی آپ کے ول دوماع کومتا ترک را بینی مرایب بیٹ گامرا درف ادسکولازم کی تحریب کے فلاين اېك على بونا تفاجس سة منزل دور بوجانى تقى عبايد الت جيب حسّاس مسافرك بيد دوسرى منزل كاصدم بمي كيدكم نميس نفا بوندسال نينياً المحكِّدر كرجذبات عديم مين شنعل برجيكم تقدوي ال بنكامول كاسبب بوت نف ليكن ٥١ كم الكشِّن بين جب ملك كعوام نه ١٥ بلکه ۹۹ فی صدی دوٹ غیرفرقد پرسن سیاسی جاعتوں کو دے کریٹ ایت کردیا کہ ملک کے عام باشند سے اپنا ندیب کچر بھی رکھتے ہوں۔ دہ فرق پرسی کے مامی مہیں میں نواسکے بعد فرقہ دارانہ ف دات کی ذمر داری عوام پر نہیں ڈالی جاسکتی نئی بلکم متفولیت پیندی کا نفاض ہی شاکہ فرقہ دارا نہ نہا گاری این سامید میں میں این سام

كاذمرداران متى بحرغلط كارليذرون اورائك ساخيول كوقرار وبإحبائ جبنيا دى طور پريكولازم كم منالف بين اورا بي غلط حركس سے وام كو كمرأه كرك مُنْامول كَيَّاكُ بِمُوْلِكَاتْ مِين ، چِنانچِهِ مجامِدِلت رحمة الشعلية في حكومت كے سرمبا بوس کو بار لج اس طلب میں لئے کلامی کمک کی فرمت آئی اور حقیقت بیر ہے کرا س وقت بینی ۵۳ میرہ میں اگر صوبا ٹی حکومتوں کے سربراہ متقولیت پیندی سے کام لینتے الداكر بايد ملت ك درد ول كالبك كرشم بهي ان كويتسر بوا بوما تروه غير تقيناً سامنے زأماً جو ٥٩م بين قوم كاسطان بن كرسامنے آيا. ہیں افسوس سے کہنا پڑنا ہے کہ صوبا ئی حکومتوں کے بہت مارہ داروں اور لعض مرتب مرکزی حکومت کے بھی بعض فرم داروں کی دہنیت

۔ ای دنگ میں دنگی رہی جوفر قدیر ست جا عت اور اس کے پریس کا خاص مثن تھا۔ انتہا یہ کہ ان خونیں بنگاموں کو بھی جو ملک کے کونٹر کرنشہ میں ہونے

منی نب بھی سیکولازم کی حایت میں اٹھا ہوا فدم نیز سے نیز تر ہور کچ تھا اور نامیمن تھا کہ کوئی لفز ش اس قدم ہیں آئے، لیکن خبد سال بعد ہی ذهرداران حكومت كى اس حبير لينى كالبيرسائ أكياجب ٥٥° بين أنهون في حكالة عودان كاماحل ان كي خلاف جوج كاب اوركار بروا زان عكومت كى اكثريت فرقدواريث كى وبابين مبتلا برجي بي بي <u>190 ئى كى وقتى نې كامون كے ليد جوف</u>ادات كرشته بيدره سال بين موسال مار كان مار كا ہے ہر فساد کے موقد رہے دیت علام ہند کی طرف سے وفود بھیجے جاتے ہتھے ، اور سم رسید ہمسلانوں کی احلامی ناتی تھی ، مگران وفود میں خود مجا پر ملت شرکیے نهين بواكرنف نظيم بكداً بهم وافع بيعمولا أمحدميال صاحب كربيج وياكرت لفطاء درما الحيول كوامور فرا ويتصنف بكرون بين رمضان شراف کے اہم میں مبارک لور اور میصوبال میں بندگا مے ہوئے ان کا جائزہ لینے کے لینے و مجادِ ملت نے سفرفروا کے روزہ میں مجابِر ملت کیا چیکی فیا

۵۰ کے بٹیگاموں میں مراد آباد وغیرہ میں بھی لعض موقعوں ریٹا بٹ جواتھا کی مقامی محکام اور پولیس نے مظلوموں کی مجلے خطالموں کا دست و

مجابطت كالكرسي حلفوں ميں مبت كافى منفبوليت و كھنے تھے كالكريس ان كواليكشن كے موقعه بريكمك وياكر في فلى اكثر إليا ہو ما ميم كريم فلوكية

ورانگ کمیٹی کے اجلاس میں ایک طرف مجا پر ملت تھے اور دوسری جانب مدھیہ پر دیس اور بر پی کے چیف منسٹراور ان کے عامی

بندوستان کے دستور میں اگرچہ بندوستان کی حکومت کوسیکول زعیر فرجی کما گیاہے، لیکن حقیقت یہ

عام لوگوں میں تو کیا حکومت کے دا ترہ کارمیں بھی اس کا احترام نے کیا گیا۔ لوکل یا ڈبیز ، اسمبلی اولیمنٹ وغیالاہ

صدافت،انصاف اورخفیفت ببندی نے حضرت مجاہوطت کی فرت خطابت ہیں اسٹدلال کی بے بناہ طافت پیدا کروی متی، جس نے صرفا چیف مذیر صاحبان کولا جواب ہی نہیں کیا بلکہ اور می ور گنگ کمیٹی کو هجا جدالت کی حابیت پر مجبور کر دیا۔ ید درست ہے کر جینہ علائے ہند کی حالی طاقت، اس کی مجلس عالمہ کی تجاویز وہ متعدومیمور نڈو جومرکزی حکومت کے ادکان اور کانگرلیں کے باقی کمان کو بار بارمینیں کیے گئے تھے ۔حضا مجاد الت كى نشت برسنے، مگر ربھى درست ہے كمسلانوں الخصوص جعیة علائے بندى وش فصیعی تنى كرمجا دولت كى رُبِسُوكت خطابت اور نا الل

كررى داردى فرقريرتنى كى تباه كاربول سے آئے دن مىلان تباہ جور ہے تقے اور پيريه فرقد پرتنى ف وات كى صورت ميں بى ظهور بيريا تى

اور کانگریسی حلقوں میں مجرسیت امید داروں کی عمل طافت کو کمز وراوران کی قرت گریا نئی کوسلب کر دیتی ہے ، لیکن مجاہ طنت کی جہت عالی اس کمز در آ باک تھی آپ نے عاموشی کے بچائے بے بیا ہ خطابت سے کام لیا ،مبارک لوراور بھوبال دغیرہ کے بٹنگاموں بروہ بیانات وید ،جنموں کے ا

ر ہا منوں کے چیف منسٹروں کے درمیان الیا حاذ فائم کر دیا جس کو قرٹے نے کے بیا آل انڈیا کا ٹگریس کمیٹی ٹی محلس عاملہ کو وضل دیٹا پڑا۔

تىغى قوت استدلال ان كومىسر آئى تنى - أج اس قوت و طاقت كے فقدان پرچس قدر ماتم كيا جائے كم ہے۔

بن كركام كياہے، گروا قعات كچيواس قىم كے تھے كەحكام كى اس غلط كار يى كا عذرقا بل تسيلىم چەسكتا تھا، ليكن مبارك بورا ورجوبال كے بشگاموں نے كھلے طو ظاهر دبار ذو واربين كي دبا سركاري علقة ن كوميريها ل بك مناز كرحكي ہے كربرامني كے زمانة ميں پوليس بھي دو كر في ہے جوفر قو والار جاهن كے

مولأما حفظ الرحور

رب قوم ربتی ہی ذاردیا۔ مت سے بت نفظ جارجان کااضافر دیا مینی فرقر پرستوں کی منظم آرا تیاں قوم پرسی ہی الفاضا ہی فرق مرف برہ

بڑھ جاتی تخیں، گمران سفروں کے لیے زروزہ عذربن سکا زریاجی ٹمکیف راستہ ودک سکی۔

والذيراورمضاكادكر سكف تنص

كنونسشسن كي تجويز

كه يجارها د تومرينتي ہے۔ جبكه خلام مسلمان كي آه و زاري كو بھي فرقه واريب اور نه صرفه فرقه واريب بلكه پاکساني و بنديت كاشانسانه فرار و يا جا آر الم مبا برالت كاظرف ويبع اور حصارعالى لفينيا ابنى ثمال آب تفاكه با وجود يكه سرمايهوں كى ميسموم د تبنيت مجابد ملت ك ليدرات ون كى لاحق

يمسله امجي دريجت مفاكرا جنين مين جمعية علائد مبندك كالإزاجلاس كا وقت أكيا ودعاد طن في البلاس عام مي سيكزن وتفصر اواكزما چالى و چانچەكىزمسارىينى دۇل كەدىوت دى گئى ادرىيىنقىدا كېك ھەنكىلىرا چالا اجلاس مىن كىلىكران ھالات رېجىن كى گېتى جى پرېدىدىيە پولیں کے رئیں نے کرچہاں براجلاس پور فرتھا مہت کیواجھالا، لیکن اس اجلاس کے چندروز بعیدجبل لورکاحا و شرمساہانوں کے خی میں جونجال بن كررونما مرًا معام بلت نے بیلے ایک و فدجل لورمیجا ، بھر خود نشر این کے است کامعا مند کیا اوروالیں آنے کے بعد بارلینٹ میں الیی ر نبردست تقریری کین کرمن سے دھرف ہندورتان کے ایوان سیاست بین ہلجل بڑگئی بلکہ پادلینٹ کی صدا پوری دنیا میں گرنج گئی ہندستان كمسلمان جربيط اخبادات كي زبان سے جبل بورساگر وغيرو كے نائمام حالات من د جے تفرجب انصول نے مجا پر ملت كى بارلينٹ بارلفرريں رصین فوان کی نسکسند بائی نیز گامی میں تبدیل ہوگئی اورالکھوں دو سیسے ان جارے مسلمانوں کی مالی ا مراد کی ان فسا داست کے لبد کونش کی غرودست الاويت بيركل كرسامنية أتي ادديمية علام بهندني طركياكوغيس لمويناة لكوبلا الشكل جوانيا تمام ملك سيمسلم وبنباؤل كرملا إجائه مجلس عالمرك تجزر جیسے ہی ریس میں آئی برریے میسلم پریس نے معالفت میں اسمان سر پراٹھالیا اور جولوگ پیلے کونش کے لیے مصر تھے ان کا دور بھی یہ ل گیا اردہ میں عدا آوروں کے ساتھ سوگئے چنا نیا جی دوستوں نے پندست جوابرلال نہرو کے پاس ڈیمٹوشش کے جاکر کنونٹس کے نقصا است نیڈرست ہی کے نین نشین کرانے کی کوشش کی مهروناندجی حیصف فسٹر او بی اوراجیت پرشاد مین جیسے کا تکریسی لیڈروں کی دلیل یہ کا کرنش سے رُقِرِيتَى كُونْس**ِطِى**گى دەبھى اسكاج**اب** ديں گے ،لينى أج مک فرَّق پرست طافتين عاموش اوقطعاً غيرمنحرک تفييل وراب ان مېرحرکت پېدا سر گُ ایک البالید دخاج تک مقبل واجب الاحرام اور مرد لعز زر ولم جواس پرجب و پرطوف سے اعتراضات کی دیجیاڑ ہو تر ست شکل ہے کراسکا فده لغزش سے محفوظ رہے گرمجا ہوطت کی لیڈری مصنوعی نہیں تھی ، ایک آپ کی لیڈری ان جذبات صادق اور نمانسا نہ کوششوں کا تمر و تنہیج داقرم ومک کے لیے کرنے آئے نتھے ،الند تعالی اضلاص صداقت لبندی ور لیے بنا دفوت عل کے ساتنہ وہ حراًت اور و استفامت اُپ کوعطا فرما تی تحقی کر و و پیش کی زیاده سے زیاده محالفت بھی پ کومتا تر نر<sup>کسک</sup>تی تنی اس موقعہ برا زیر او الب<sub>یم (</sub>وزیر برق و آ ب سے عی برمول جران داستقامت کا نبورن دیا بی<u>دا</u>گپ زبان حایثی شخصان دنون عملی بهدر دبن گئے آپ نے سرکاری حاقتوں کی فلط نهی اردرك ان كاندر بهي حايت كاجدر بيداكيا ، مجاه مات كي وفات سي تيسر به دوز كار دريش كي طرف سي حلسة نعز بيت كيا كيا وال

مولاما حفطالوكن ببين لرسيمسلان 986 مبادر ثنات ری (جولبدیں وزیرِ اُنظم بنے) نے اپنی تقریر ہیں مجاہ طت کی قوت شطا بست کا تذکر ہ کرنے ہوئے فرما یا ککونٹ کے متعلق ہجا دی لئے ا بني تني خيا بر مجا بر ملت سے ايک شب تفصيلي گفتگو کي گئي اگرچ بهم طوئن نهيں بوسکے، مگر مجابيطت کو جارب بجي نهيں و سے سکے۔ بهرحال مهابد ملت نے استقال واستقامت سے ہی نہیں ملکھ سن مربیرسے ایک طرف پرلیس کو بموار کیا۔ انگریزی زبان پرعبور زر کھنے کے باوجود انگریزی اخبارات کے مامر نگاروں، بیرونی مالک کے نما نندوں کومطمئن کروینا آسان بات دیما، لیکن عجام ملت نے ا بیجا عزاضات کے رمحل اورمعقول وثنا فی جاب دیے کر امر نگاروں کے اطبیان کو کردید کی کارنگ ٹیمیا ،اسی طرح صدر کانگریس نجیار ٹیری سے گفتگور کے انھیں اس در مجولائن کر دیا کہ نجالفت کرنیکے کے باوجودانھیں کسا بڑا کو سم کنونش سے مہتریت اور قومی کی جبتی کے مفصد کو لقویت بنجیے کی بهرحال كنرنش بزلا اورجس شان سيه بهوا اسكا علم صرف شركار كنونش كونهين بكدم واس صاحب بصبرت انسان كوسيع جواخياري دنيا سے واسط رکھنا ہے۔ اس کنوئش نے ان سب کوجو سیکولازم کے جامی تھا پک مرکز پرفتند کر کے تاہیت کر دیا کہ خوذو ده مرحوب اور اسبت مبت کرنے کی بندرہ سالکوششوں کے باوجوداس نن مجوع میں قرت منقابر ہائی سے اور بہترین قیاد ہے کی بد مرکت ہے کراس حقیقت کے باوجود آتا بهرداع داغ نند وه ابنے زخموں سے بے بروا میدان زندگی میں آگے قدم بھانے کی کوٹ ش کرر اسے. البيند وومرك البم قومي والمي مسائل إدريتكامي مصوفيتون كسالة سالة منافة حضرت مولا الفظ ا پنے دوسرا ابھ کی صوریت کے مسال اور جسائی صوریت کا مسال اور جسائی صوریت وں مصاف کا مسام کا مسام کا اور کے مسا دیتی دارس اور علیمی اداروں کی سربریت مساحب رعاد تعلیم سرگرمیں سے بھی سلسل شفف دام، وہ خودوینی مارس کے تعلیم یاف ننے فراغت کے بعدانص نے اپنی ذرگی ایک اٹ واورمعلم ہی کے نگیبت سے شروع کی تھی۔ ابتداءٔ وارالعلوم ولومند ہیں جی ورپر پامیٹ اپرآ اور پیراس کے بعد دا بیبل ،امرو مبد وغیرہ میں اضیں علی صدت کی فی سعادت حاصل ہوئی، آزادی وطن کے بعدان کے قیتی اُوقات کا آثا حدر بنا كامى اور وقتى مسائل بي كرزاء كيكن اس دور بين بعي انهول في طب كي جرسب سدام تعميري خدمت انجاه وي ده جعية علاساً پلیٹ فارم سے ملک گیرو بیانہ پر دینی تعلیم کی مهم پر پاکر ہا اورمسلانوں کی آئندہ نسلوں کو الحاوث بے دینی سے بچاکسان میں دینی حملیت وشعوراور ج ایمانی کا تحفظ دانفا ہی تھا جس کے لیے انھوں نے پردے ملک کے دورے کرکے تخریر و تفریر کے ذریعہ مرا دران ملت کے شعور کر كيا ادر وقت كے تقاضوں سے رونسنا س كرايا -اس اہم نیادی خدمت کے ساتھ سائھ دہ موجودہ دینی مارس اور دوسری تعلیم کا ہوں کی مرحمان مدوا ورسریہ ا اس اہم مبیادی صدیقت میں مدرست کے اس میں مدرست الب قط اور میں مدرست مالیہ فتح اور ی مدرست الله فتح اور ی مدرست ا وہلی کی مسلم کا مبی میں میں اربور اس میں مدرست کے لعدو ملی کے مشہور مدارس مدرسلے میں کا میں مدرست الب وہلی کی سلم مەرسەمولانا عبدالەب مرحوم نىيز فىخ لورى سام دا ئى سكول د دل كالى اجمىرى گىيىش ادراس كالايشگاد عربك فى سيكنى رى انسكول، دىلى كىمسامالى كرساتيد سانة وران موكر روكئے تنے ان سب دارس اور تعليم كا جول كوئتے سرے سے زندہ كرنے اور باقى ركھنے ميں اور ان كي فشكلات كوالم كواني بين ببت برا حد صرت عباد ملت كي مسلسل وكششون كاسب وه بالت خودان تمام اوارون كي مجالس كوركن دكين القافار ا دسیدادر اپنی انت کی مدمیرالفرحتی کے باوجودان کی میٹنگوں میں لورسے فکروا بتمام کے ساتھ انترک ہوئے اوران کے مسالکا كاتدىچە اجمیر کربادی کے لبدجاں درگاہ معالی صرت واجام یے گئے تعقط اور اس کے انتظام ت کی اصلاح الیے مولا نامرعوم لے بھر لوپوکٹشیں کیں وہل مرسمعینیا جمیری نشأة ثانیه بھی حضرت مرعوم کی مساحی بالے مدرسهمينيراج

بيس ترسيكان

مولاناحنفط الرحلن

سارے علی میں آئی، اس مدرسکا افساع بھی جود صفرت مولانا نے ابر مار ج ۱۹۵۷ کوا پنے دست مبارک سے فرمایا اور بھرزند کی بھراس کے

معاملات ومسائل میں مدور اتے رہے۔ اسر سے تقسیم شکال کے واتھوں کلکتہ کامشہور مدرسہ عالیہ جومقامی اصطلاح میں کلکتہ مدرسہ کما جانا ہے۔ ختم ہوگیا تھا مجابہ

مدرسدعالىب كلكت من في صفرت مولانا آزاد در نعلى عكومت بندكو توجد دلاكر عكومت مغربي بشكال برندد دلايا اور كافي جد وجدك بعد اس كا اجراعمل مين أيا مدرسه كاننا م أنا ثالث بيكا محاد از سرنواس كي زندگي كے تمام سروسامان مهيا كيد كئے ابتداز حفرت مولا ناك دفيق خاص مولانا

سعیدا حدالهرابادی اس کے پرنسپل رہے بریراللہ آج مشرقی مندوت ان کا یہ بڑا مدرسطوم دینیہ واسلامیر کی خدمت گراری دیم صودف ہے جامعہ قاسمیہ مراد آباد، قدرت بائی سکول سیو بارہ مسلم انٹراکا کے انا وہ اور دوسری کتنی ہی درسگاہوں کومسلسل حضرت

دومسري درس گاهير همولاناي عليم خصيت سے فيض بيني وه ليسے متعده على اواروں كے دكن مجلس انتظام بررہ اور جيشدان كى مدر و مناذ فيسات سند

ر بنهائی ف رہائے رہے۔ مررسعالید رام لور، حمیدہ کالج سعوبال، مدرستُنمس الهدئی بٹینداور لبض دوسری اہم ورسگا ہیں جو تقییم ہندسے بہلے سرکاری طور پرستند اور اسلامی درسگا ہیں دہیں اور دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ حرق و فارسی کے مضابین اور دینوی علوم بھی ان کے نصاب بیسٹ مل کر ہے

کیکن نقشیم منبد کے بعد ستعلقه ریاستی کھیمتوں سے وقیہ داران محمد تعلیم سلسل دریے رہنے کواضے نصاب سے اسلامی و شرقی فغایت خارج ہوجا بیٹی بلکے ملاً ان درس گا ہوں کے سکاری استنام ریکو گینش کونٹی کردیا گیا دادر مروجا مراد دوک دی گئی حضرت مولانا رحمد العد علیہ نے اسلسلہ حدر سار ریاستہ حکمت سے مداسلت اور نیاز گفتگ والی کا سکسا جاری دکھا اور مالائٹو ان کی قدر چینیٹ کو طری حزیمے بحال کردیا گیا۔

میں رسوں ریامتی حکومتوں سے مراسلت اور زبانی گفتگوؤل کا سکسله جاری دکھیا اور پالآخران کی قدیم چنٹیٹ کو بڑی حد تک بجال کر دیا گیا۔ دسیول جھوٹ فیرٹسے دینی وارس جرگونک، ہالپوڑ، بلند شہر ممبر طرر ، منطقہ کلر، اور دسر، بریلی، شاہجہان لور، ہرووئی، مبارک پار، نمازی لور غرب جاری میں میں اسٹر مسال جروز کراں جسے جذری میں اندے ، کرشفقہ تا رہے سے فیضیا در میں سور تر رہے ہوں میں کہ سالانہ

وغیرہ ہیں جل دہنے ہیں، اپنے معاملات ومشکلات میں حضرت مولا نام حرم کی شفقتوں سے فیض باب ہوئے دہنے ان مرادس کے سالانہ جلسوں ہیں باد او مولانا مرحوم نے تمرکت فراق ان کے سیلے الی اوا و فراہم کرانے میں مجی کوششش اور سفارش کا بڑا ویبلہ حضرت مولانا ہی کی باکتر : ؟ جامعے علمہ " علی صحیحاتم بن وسر براہ مہی یہ سے بعد نتے لیجھے موشے حالات ہیں مجابہ طنت کی ملی ورومندیوں سے جامعہ سے

جامع مسلم سلم بیست ده بی محاملات اور خرک بین مدوحاصل کرتے رسیدے اور ہا لاّخران کوجامعہ کی با انقدبارٌ محبلس جامی کا کارک بی بنالیاگیا ۵۹ و ۷۶ میں جبکر جامعہ ایک اندونی کش مکش اور انجھن سے گزر دلج تھا ،حضرت مولانا ہی کی سعی و تدبیر نے اس کے لیے میجائی کا کام کیااور ایک بڑے نے خلفشار سے جامعہ کونچات حاصل ہوتی۔

مسلم او بیورشی علی طرح اس کاماحول اس کی دوایات اور سیاری بیایک صدی کی غیر الشان علی دواشت سید، ایکن مکی بیابت بس مسلم او بیورشی علی طرح اس کاماحول اس کی دوایات اور سیاسی جھانات تعقیبہ بند کے بعد بندوستان کے بدلے ہوئے حالات میں المکل کے دبطا دراجنبی بن کردہ گئے تنفی بخوکی آزادی کے بالملی اکنوی دنوں میں علی گڑھ اُسٹیشن پر قوم برور ملکی دبنا فل اور خاص طور برحضرت مرکنا اُزا داورخود حضرت مجابر ملت کے ساتھ جو حادث پیش آجھے شفیان کی یاد دلوں میں نازہ تھی۔ ھواگست ۲۲ کی صبح اس عظیم درس کاہ کے لیے خطرات و آزمانشنس کا ببنیام بن کرنمو دار جو رہی تھی، مگر میں دونوں اولوالوں مربنا تے جسلم اونیوسٹی کے بشت بناہ بن کر سامنے آئے اوران کی چاہ کری دوست مگیری مک کے نشرہ حالات بین سلم اپنرویسٹی اور اس کے خرسہ دونوں دے باقی دکھنے کا و بیا ثابت بونی

Marfat com

مولاما حفظ الرحمن بىس ئرسىمسلان مولانا آزاد نے محرم واکٹر داکر صبین صاحب مرحوم کو بحیثریت وانس چانسلامسلر بیزیورٹی کاسرمِلاہ بناکرمپیجا إدھرشروع ۴۸۸ ہی سے حضرت مولا) حفظالرحمٰن صاحب نے پزیورٹ ٹی کے معاملات ومسائل سے دل جیپی لینی شروع کی ادر مرموقع براس کی مدد ورہنائی میر میشوش ر ہے۔ بونبورشی کے ارباب اختیار نے بھی پورے اخراد اور قدرسشٹ ناسی کے ساتی حضرت مولاما کے تعاون اورمشوروں کواپزابااور بونبورسی کی ایکز کواورکورٹ کے مغرز رکن کی چینسیت سیم ملسل انکی رہائی سے فائدہ اٹھایا ۔ واقعہ یہ ہے کہ ملک کے نگر نظر علقے یہ سے مسلسل مروف کاررہے ہیں کراس اونبورسٹی کا نام ونشان تبدیل کرے اس کی خصوص جنگیبت کوختم کردیا جائے ،حکومت او بی جس کی صدود پیرمسلم ایزمورشی داقع ہے اس کارویه تشروع ہی سے مہت چدواز اور دوستانهٔ مہیں دِلج۔ مرکز <sup>ا</sup>یس بھی ایک خاص طبقہ آج تک معاند ہ نکته چیں اول ہے، مسلوبی اور سنے کا نام بدل دینے کی بیٹیں تو بار واچیٹری جا چیکی دیں، لیکن ۴، ۵۹ میں مند پارلینٹ کے میں طونیوں كے خلاف كېچوكۇت شەپىرى ھەند آرا ہوگئى تىبىن، اس موقع پر ننها مجلىرەلىت كى فات تىنى جوپارلىنىڭ بىرمسلى بۇسۇرىسىنى كے دفاع اور پارقىدا كريد سينه بيروتي انهول في إلينت مين بي ان تمام الزامات سيصاف كرف كريد وجد فراي الغرض الوزيري کے خلاف معانداور ننگ نظر علقوں کی ان تمام کوئٹ شوں کے تدارک اور روک تفام کے لیے جوسرگرمیاں مجھلے بندرہ برس میں سال عل أتى ربى بين اورجن كى بدولت مسارين بورشى كوتفتيم منبدك لعدلفاء والشحكام نصيب بواحفيقت بيسب كران تمام مركزميول كامحورالم الد مولانا أزاد اور عبار ملت حضرت مولانا حفظ الرحل صاحب بي سب. وادالعاوم ولوبت جالیث با کی سب سے بڑی املامی وربنی درس کا مسیم با برامت نے اسکے وامن کیا دارالعلوم ولوسب مسير دريش باقي تني مادر ملي كاحق خدمت حبرة كمرسدا حساس اورككن كے ساتھ عربحرانصوں سالے اداكيا أث بڑی سعاوت وکامت تھی جوان کے مصد میں آئی مما پر ملت نه صوف بیک وارالعلوم کی مجلس شوری کے دکن دکین رہے، بلکد وارالعلوم کی فال بمبودان كي فكروهل كالمابال عنوان رسى من خاص طور ريقتيم مندك لعد كنين بى نستاد و بي يده مسائل سلمني آست جن كي عقده كشافي مولانا مرح م کی با از شخصیت بیش رہی، پاکستان اور دوسرے مالک سے آئے والے طلبہ کے پاسپورٹ اور ویزا کے نت سنے توا نه جب بهی کونی و بیچیدگی اختیار کی معابد ملت بی کااثرورسوخ اس کوحل کواسکارایجی آخری دنوں جب دارالعلوم پرناگهانی افنا و نانا ہوئی اور ریاستنی حکومت نے بھی اس موقعہ رِغیر بعدر وانہ موقعت اختیار کیا ، تو مولا کا مرحوم ہی ستے جو بیٹنہ سپر بور<sup>ا</sup>تے اور جیلائی ہو الل فهیوں سے دارالعلوم کا دا من بے داغ رکھ سکے۔ دارالعلوم پر اسلامی عالک کے سربراہ آئیں یاصدر عموریہ مبدال کے غیر مقدم میں دو آئی حامّین کے سابند سابند دارالعلوم کا یہ نامور فرزند عالی مقام ہی پیش پیش نظراً آ

Marfat co

## شخفيرت وكردار

دفع قطع میں سادگی بھی تفی اوراننقامت بھی، لباش بیشہ ساوہ سفید کدر کاکرتر، اسی کا کسی ند تنگ مور می ابادن کدر کی پڑیزانی وضع قطع میں ابنا میں میں میں میں میں میں کا در کرمیوں ہیں ساوہ سفید کھدر کی اونچی باڈ کی ٹوپی جس کا تراش ان کا نووا کیا و منصوص تراش میں ابتیات عمدہ بہلنے کے شوقیوں تھے کہی کھلا ہوا (نیوکٹ) رہیپ اور کسی ہے بیری

خوراک بہت معمولی اور سادہ ہوتی تھی اور مقدار ہیں تھی بہت کم ، سادہ تندوری روٹی ہراور معربی وال ، سبزی پاکوشت کی نرکاری میں ان کی لیندیدہ غذاتھی، وقت پرچرکچر بھی بلیسر آجائے چند منٹ ہیں وس پائٹے لفتے لیے اور بس فارغ ہو گئے کھائے پینے کے

کالی اور نزلد کی حالت ہیں بھی اپی مڑھ ب کھٹائی اور نرش کے استعال سے باڈنمیس رہنتے تھے۔ مروبوں میں رس کی کھیر (دساول سے بست شوقیس تھے، پھلوں بیں ان کوخوبزرہ کالمیا حدشوق تھا، جبح شام چاسکے بابند تھے وہ بھی بہت بکی جس میں ووجہ بھی بہت کم ہوتا اور مٹھاس بھی برائے نام گرمیوں بین تیز برت کا بانی اٹھیس لیند نشا، پھلوں میں آم سے بھی کافی دغیت دکھتے تھے کئی برس سے احباب کے اصرار پر یہ ممول ہرگیا تھا رم

کاگوں کے موہم میں اپنے دفقا بھیت کا مدھلہ جائے نئے اور واں بڑی پُرونن محفل رہنی تھی۔اوھزئی دہلی ہیں برسال انڈیا کیٹ کے ذریباً کول کی ایک محفل جاکرتی تنی جس پر چالیہ بی پارس نے تعقام جا کہ اختاع ہوا کہ انتقال کے اہتمام پر مولانا قصید الدین، حاجی محمد صالح ، سلطان بارخال صاحب وکیل اور دفقاء وفتر شرکب دہشتہ تنے۔

لباس اودخوداک نیز اپنے دین سهن میں بھی سیے عدسادگی پینداو انکلفات سے بہت دور تھے۔ دفتر جھیتنہ ہیں ہمیت فرش بزیجی ہوئی چاندنی پاچاتی ہی ان کی مسند تھی پادات میں ایک کھوڑا کیا گھے۔

غوضیکر سادگی ان کے مزاج کا وہ عنصرتھی جوان کے لباس تحداک، وضع ، قطع ، رین سن اور ڈندگی کے تاہری مبداؤوں برجیا تی ہوتی تئی مزاج

طبیعت کے استفالا پر حال تفاکر زندگی کے اس دور میں توٹیسے دولت مند ناجر، نواب اوراصی ب اختیاران استعام و سیف کے اختیار میں استعام و سیفی کے اختیار میں دوزالور ہتے تھے استے ہاں دعوقوں پر بلاتے، بڑے ٹرے ٹرے ٹیتی جربے بیٹن کرنا جاہتے، مگر مولانا کی بے اپنی اور بے دیے ہے کہ میں اس کے سربراہ اسے نیاز میں اس کے سربراہ اس کے سربراہ استعمار کی سربراہ استعمار کی استعمار کی استعمار کی استعمار کی سربراہ استعمار کی سربراہ کرتا ہے کہ سربراہ کی سربراہ کرتا ہے کہ سربراہ کی سربراہ کرتا ہے کہ سربراہ کی س

اور اپنی بھرلوپوصلامیت بیں اس کی آبیاری برطرف کیں کیکی کھی کسی قئم کاکوئی معاوضہ ، کوئی الاؤلٹ ، آٹریرم پاکسی طرح کی منفعت اس سے حاصل نمیں کی، اپنی کتابوں کی آمدن ہی ان کاکسیسے معاش تھا۔ کانگریس کے حالفوں ہیں بھی ان کام مقام تھا وہ ظامیر ہے۔ کا تگر لیس ٹکسٹ پر انموں نے بین بار پادلینسٹ کے الیکشن لڑے 201 میں حافقہ

کانگربس کے حکتموں ہیں بھی ان کا جومقام تھا وہ طامیہ سبے۔ کا تکریس ٹکسٹ پر اسموں کے تین بار پارٹینٹٹ کے البائٹن کڑے (6° میں حالقہ بلاد ہی اور ۵۵° ، ۹۷° میں حلقہ امروب صلع مراواً با وسسے مگر ئینٹر کٹ اور اصار سکے با موان سے کا نگر ایس کے انتخا ان مگال نہ کی ب

قلب کی وسعت اور عالی ظرفی موقت ہی ان کے پایہ کے انسان ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہی شاید دوجارہی مل سکیں، یں تو مروقت ہی ان کے وسعت اور عالی ظرفی مروقت ہی ان کے وسعت قبی کے مشابرات آنکھوں سے گزرتے درہتے سے اور ہم خدام کارک ساتہ توانکے سلوکہ مردشفقت کا فرکہی کیا ان کے جیتے جی افسرو ما تحت کاکرتی اقبیاز کہی دومیان میں حاتل ہی نہیں جوا۔

اپنے عقیدہ اورمسلک پرمضبوطی سے قائم رسیتے ہوئے جال مک عدمت علی کا تعلق ہے ان کی در دمند بوں کے سایہ میں دارالعلوم دائند

مولا محفظ الرحن ببير رئيسيمسلمان اورمسل و پرورشی ملی کژه کاایک ہی درجہ نما ، جدید و قدیم ، مقلدا در غیر مقلدا در غیر مادر اور میں مسلم کی اور کا گریسی بیکمسلم اور غیر ا مرانسان ن فدمت وه اپنائن سمجقے تھے جھیدہ اور مسلک کا اُصلاف ان کوکسی فعدمت سے باز نہیں رکھنا تھا بھی وجہ سے کہ ان نما م حلقون از يكسال طوربران كواخزام اوراققاوكي نظرسه وكهاجاما شااوركسي يحركروه فان كوافي ليفي ليواورا جنبي محسوس مهيركيا-ان کی ترافت نفس کا قدر تی نایجر برجی تھا کہ دوسروں کے ساتھ ہے انتہاد وا داری، احترام ادراعیاد کامعاملہ کرنے تھ روا داری اور اعتاد بهينه برمعامله مين دوسرون كااحترام لمحوط الحقياد ومبرموقع بريسيرون كواك فرحان كي كوش كرن تصفيل بيزياتها تے کسی سے شکاریت کاموقع ہی ملا تو وقتی ناگواری کا اطهار علور کرتے بگر دلی تعلق میں کیبی بال را مرفزی ندا تے دیتے اوركاركنواح حدورجراعما وكربه مولانا مرحوم كافكاز وكدواد كاسب سعابهم اورجويري وصف ان كى جرأت حق اوراستقامت وعزيمين جرات حتى اورمنفا م عزيميت متى ان كى لِدِي نندگى اس وصعت كمال كايكم مسلسل اور شا مارمظا هرورى ب ابه سے اہم اور مازك ما بیں مبی حب وہ اپنی کوئی رائے قائم کرنے توکسی اندیشہ اورکسی لالیج کی رہیجا بیں بھی اس رہمیں پڑ سکتی تیں ہرمعالمد میں کھلے دل سے اپنے اور اپنے خا کے درمیان سوچیا اور فیصلوکرنا اور فیصد کر لینے کے بعداس پرنچنگی کے ساتھ جم جانا بھی ان کامیس جانا کی ندگی میں بار کا لیسے موقعے جم آ جاںان کی جائت و حصد اور ثباتِ فکرونظ کے لیے بڑی آفانش پر در بٹن کیس مگران کے کرداد میں کوئی ٹولزل راہ زیا سکا چند رس پیلے ہ ا الماحب نے گاندھ جی کی بارتھنا پرشری نقط نظر سے فترلی جالی اگرچہ عام طور پرفتولی تھنے سے مولانا ہولینہ بجیتے تھے، اور دوسر بے علاء کراہا محل كر دينتے تھے، ليكن جِب بيناص سوال سامنے آيا تو مولانا نے ڊري اجميت كے سانتہ فوراً اس كاجِراب خود كھااور بهت صاف لفظول ؟ مسلانوں کے بلیے یہ دارتشانشرغا ناحاز قرار دی یہ سوال حقیقاً ایسا شاکرمولا نا نوٹیز کیے کانگریسی اورگا ندھی جی کولیٹ ٹر رماننے والوں ہیں سے کیگی اگر کمی عبر کا تحریبی عالم کے سامنے بھی رکھا جا آ اُو مک کے حالات اور گردو سپیشس میں ہت مشکل جڑنا کہ اس صفائی اور جرا ت کے ساتھا س اب آخرِی دنوں پیرمسلم کوفش کامعا پر بھی مولانا کی جوائٹ فکر دعمل کی ایک مثنال من گیا کیؤکا وزیر اعظم بند بنیڈٹ ٹھروٹ کس شروع ہیں اس فلان نے ، لیکن مولانا کے لیے رہی کوئی رہشانی کی بات نہیں تھی، کسی نے اوچھاکہ نیڈرٹ جی کی قطعی نمالفت کے لعبد بھی کیا کپ کونش خرور بلاگ ك مولانا نے بوری مضرطى كے ساتھ جاب دیا كر بھے نے جوفيصل كيا ہے وہ حوب سوئ مجھ كركيا ہے بنٹرت جى كى دائے بھى اس كے خلاف تو ہو۔ ہم ان کی مخالفت کے ڈرسے کنونش کاخیال ترک کردیں، بیمکن نمیں۔ جبل لور، ساكروغيروكان عادث معصولانام حدكم وتوقلبي اورفيني افريت بنهي اوراصا زندگی کے آخری آیام مرض اور وفات کے لیان تھک جدد جمد کا جو بے پناہ اجھ را اس نے مولاً امرحم کی بڑھا ہے گئے گئے اور آوا نا ثبوں کو بے حدمتعمل کردیا، دمضان کا مہید نہ تھا اور اپنے معمول میں وہ سال کے گیارہ مہینے برابر بھاگتے دوڑتے رہنے گئے، مگر دمضال ال د بل سے استروم رکھنا بسند نمیں کرتے ہے ، مگر اس حال میں حالات کی نگینی نے ان کے اس معمول کو بھی قائم ندر بنے دیا ٨ فروری کوجب و ما الم کے طویل سفرسے دالیں آئے ہے حد تھکے ہوئے تھے بخار مجی تھا بیان آئے ہی انہیں جبل لورکی تشویشاک خبروں سے واسط بڑا اور پیرسلسا اگری بين لگار منا برا رمضان بي بين ده جبل بيد ساكر دخيره كينه بيركونت كي تياديون كاعظيم وجه بهي ان جي برطيا - اس دوران بين بعض رفقا - كار في مياري غلطاروش سے مولانا کے فلی اذیتوں میں اضافر کیا اور الیسے ازک وقت میں ان کاول دکھا یا شایداسی وقت سے مولانا کے شعور پرستنقبل کی برچیا کیا رہائی

مولاما حفظ الرحمن

شروع ہوگئ نمیں، چانچِم کم کونش سے چند روز پیلے مقامی سلم دوکر زکی میٹنگ بین لقر*یر کرتے ہو*ئے مولانا کی فیان سے دفات سے ایک سال قبل پر والالكات بالعنيار تكل

"بیں نے تولینے خواسے معالم کرلیا ہے میں نعرہ الم نے تحسین و نفرین سے بے نیاز ہوجیکا ہوں دنیا کی عمری کننی ہے میری تولین بی خوا ين كوالله ك روبروجاق أومرحرو بوكر"

مولانا کے ان جلول کو دہلی کے فرجوان شاعر کامل فریشی صاحب نے اشعاد کے دنگ میں بوں اواکیا ہے۔ هرتلنی و نرشی بھی گوارا ہے مجھے مانا کر غم ورنج نے مادا ہے مجھے لللہ ورا وقت کے نباض سجھ ملنت کی نباہی نے پکادا ہے مجھے

یں وفت کی تنقید سے مرعوب نہیں سینفید نے اے دوست سنارا ہے مجھے ونیا کے سادوں کا بین قائل بی میں اللہ کی رحمت کا سارا ہے مجھے

غوضيكه يه تمام اندوق اور بيروني عوالي آبسة آبسة ال كي صحت كي جزئين كامث وسب سقة تقوالس يهي ون لبدول بكي بي رستم اليسرات ہفتہ میں نشدید قساد کرکیا دہاں بھی مولا نافوا ہی پہنچے اوران کے پنچ جائے سے حالات پر مبت ہی اجھا اثریٹا اور حکومت مبار نے بر ذفت مفہد تعما کالے۔ دانچی سے مولانا دہلی پنچے ہی سے کا کتور شروع ہوئے ہی حلی کڑھ ،میری اولوا درچندوسی میں شربپندوں نے ایک طوفان بایک ا با مولانا کی صحت دفته اننی کبر چکی تفی کومض واضحلال ان کے جبرہ سے نمایاں جوئے لگا بختا، دیسے بھی بخار ، نزله ادر کھانسی کی گرفت ہیں تنے۔ اک قابل مقامی معالی ڈاکٹر علیم نے مولانا کامیانئہ کیا ڈیٹری تشویش محسوس کی اور تمام مشاغل حجیوز کر کمانے کم وس دن کے لیے مکمل آمام اور علاج المشوره دیا ، لیکن مولانا کی طبیعت ان بندشوں کو گوارا نهیں کر مکنی تھی انصوں نے ڈاکٹر علیم سے صافت کہا کہ میر پڑے، علی گڑھ اور چند دسی میں لوگوں القال كالسله بيروسيد بين أوربين ابني صحت كي خاطر كلوين ليثار جون بينجه مستنهبين بوسكة اور بجروافعته اسي شام مولانا على كؤهاور پرمریخ وغیره پنج کئے۔ ان ولوں عاص طور پرمخرم حافظ ارا میم صاحب جنل شاہ نواز، چودھری چرن سکھ دخیرہ جرمبی موانا سے ملاجہ وا کے حالت المکرکتنون تحسوس کی اورا حارکیا که آب اپنی صحت بر نوجه دیں ، گرمرض اپنی جائی را کا اور مولانا اپنے کاموں ہیں ای تندہی کے ساتھ الگارہے چندوسی بھی گئے دہلی میں بیٹدت جا ہرال نہرو سے بھی ملتے د ہے۔ ۱۵، ۱۱ فومبرکو رہ ندگی میں آخری بار، جبل لید، ساگر ، ہمد پالکاسفر می ای حال بیر کیا. و ممبر بھی ذیا وہ نرسفروں میں گزرا۔ جنوری میں میر طبی کان لور ، امرو بر کے لبعض جلسوں میں شرکب ہوکر اپنے حالفہ انخاب ہی دالیں آئے اور آئھ وس روز سخت سروی کے عالم ہیں دیمات وقصبات کاکشت کیا۔ بہان تک کدمرض لوری فوت کے ساخ لالالكى محمت پرچپاگيا. ٢٧ چنورې كومېدى جلسف سے ليا دېلى داپس پينچپاددان كى حالت دىجھ كرېم خدام نے زېردىتى بېدى كاسفرطنوى الإ ۱۲ جندری ۹۲ م کی ماد بخ تفی کرمولانا رندگی بھرکی تھکن اور مرض جا تھا م کو ساتھ لے کہ بستر علالت پر ایسے گے کہ آخر کا راللہ کی جنوں رُفائعين لبنرعلالت مسيخهين ، دنيا بني سي الحاليا -

علاج کے سلسلہ ہیں سب سے پہلے مولا اُسنے اپنے رانے معالج ڈاکٹر پانڈے سے دجوع کیا اور پہلے ہی دن انہوں نے پیچڑو سره إنى نكاله اس بين خون كى گهرى آميزش ديكه كه تشخيك گئے

تھی۔اکیس دن ادر قبیر حیا*ت کے گزارا* 

مزید تحقیق کے لیے خوٹ لیسٹ کرایا گیا تواس میں کینسر کے جانٹیم پائے گئے ڈاکٹر پانڈے نے فرا ہی مولا اکو بمبتی لے جانے کی ہایت کی چنانچہ و ہوری کو صبح ہی ہوائی جهاڈ سے مولا نا کو مبنی سے جایا گیا۔ گورٹر مبنی شری رپر کاش مولا ناکے بلِ نے دفیتی اور ووست متے انہو نے پورے ابتنام کے ساتھ ٹاٹا ہوںبیٹل ہیں مولانا کو واخل کو پا۔ ایک او ولم ن علاج میزنار کو اور ۱۷ فروری کومولانا وہلی والیس ہینچے، یمان بستری اورا مرفاكرطوں اور معالجوں سے رجوع رائز ، گمر مولا نا جبح مغلی میں مریض شنق سننے ان کی حالت بھی ٹیرینٹی کہ جے۔

مرض برهما كيا جول جول دواكي علاج کی آخری کونشوں کے لیے پہلے ہواکہ مولانا کو امریکہ لے جایاجاتے جیانچے ۱۷ اپریل ۹۶۶ کو شام کے آٹھ بیجے مولانا مرحد عالمی

ابرود دوم پالم اسے اور کیروانہ ہوتے مولا اسے وا ما دمسٹرع بزالرحن دفیق سفر ہے امرکید کی دیاست و سکونس کے شہوشہر میڈلیر بين ه ها أي الم والمرض علاج مقيم رو مكه ١٤ حولا أي وعلى الصباح دبلي والبس بيشجيه حالت بهت كرم يكي قفي أفغاق ــــــان ونول دملي ميس كمني إلجأ ا تها کومپیچی بوزی تنی او زمجلی کے تعطل نے اور میسی عضب ڈھار کھا تھا۔ گرمی کی تکلیف سے مولانا مبت بے چین سنتے اور کلم ک (کشمیر جانگا ارا دوکر رہے <u>ستھ</u>، نیادی بھی ہوگئی بھی، مگر قضائے اللی ان کے بیائے گارگر کی بجائے گلزار بہشت میں ابدی وسروری داختوں کا انتخام مرکز

آخراس بيارى دل في اينا كام تمام كيا

الم السب ١٧٢ مطابن كم ربيع الأول ٨٨ه كوصى إس بي إرگاه رقي سي نقرب كي مفصوص ساعتوں ميں وقت اور تاریخ كے طوفا

مع كھيلنے والى پاكيز وروح نے اس دبارت كونير بادكها م کن ہوا ہے حراب مروات عشی ہے کرراب ساتی پر صلامیرے ابعد

حضرت ِ مولا ما کی علالت نے لورے ملک کو اضطراب ہیں مبتلا کر دکھا تھا اور ان کی صحت و شفا کے لیے لورے ملک میں ہ

برور بي تفين مكرمشيت الليكوان مسيح كامليا تما وه لوراً بوجيكا تما مه

كام سے عشق بيں بہت، رہيس ہم تو فارع بوت شابی سے صبح ہوتے ہوئے یہ اندویناک خبر ہندوشان و پاکشان کی وسعنوں ایس بھیل گئی اا بیسے خدام نے انبینے مندوم مبا برمات کوخسا و پا

کھادی کا گفن بینایا، عطر کافر میں بساکر سفرخلد مریں کے لیے مولها بنایا اور احباب و مخلصین سے آخری و بدار کے لیے م بہے کہ ایکیا کے ایک کم و بئی آرام سے لٹا دیاجاں دوش صدیقی صاحب اور دوسرے حضات ذرّان حکیم تلاوت کرتے رہے اور مولانا ﷺ تعاق خاطر د كھنے والى بے شار مخارق خدا قطار و د قطار ا بہنے محبوب رہنما كي آخرى باد نیادست كرتی راہى ان میں دہلى كے لا كھوں بندا كل

عوام وخواص بھی نتے اور ہاہرے پنیجنے والے احباب سے قل فلے بھی، مولا ہاکے پرانے دفیق وزیر اُٹلم ہند بنڈ ن جوامبر لال نمہر والے

دوسرے وزراء اور پارلیم سے سینکروں ممریمی مسلم مالک کے سفراء اور عائدین بھی، صدر جمدریہ بند، نائب صدر عبوریدا ا لوک سبعار آل انڈیا کا نگریس کیڈی، دہلی مارکیٹریس کیڈی، دہلی می<mark>ونسپل کارپورلیشن وغیرہ کی طرف سے ملک</mark> و وطن کے اس عظیم رہنما کے افعال بر خراج عقیدت و محبت کے نشان میپولوں کے علقہ دیتھی نجیا در کیے گئے ہارہ بجے دولا کدانسانوں کے بے حال واشکا جوم

نے مجابد ولت کا جنازہ اپنے کا ندھوں براٹھایا۔ وہلی وروازہ کے بیرو نی میدان میں حضرت مولانا فاری محیوطیب صاحب العملم

مولاما حفط الرحمن

متم وارالعلوم دوبندنے نماز جنازہ پڑھائی اور مغرب سے دفت مک دملت کا یہ سرایتے وزیر سپرونِ کاک کر دبا کیا۔ اُساں تیری کحدریشلیم افشانی کرے

## واقعات وأفتياسات

ایک مرتبہ ۱۹۸۸ میں میں اور مولانا حفظ الرحل صاحب ووفوں ایک سابقہ دملی سے لکھنٹو جار ہے تھے، وہاں یہ پی گورنمنٹ کی ایک تعلیم سب کیٹی کے جلسمیں شرکب ہونا تھا ، داستہ ہیں میں نے ان سے کہا کہ پاجامہ اور وحد تی کی جنگ متح کرنے کے لیے کیا یہ منز زہ ہوگا کہ دوسرے زقی یافتہ ملکوں کی طرح مغربی لباس اختیاد کر لیا جائے مولانا نے فوراً ترطاق سے جائب دیا کہ اگر مسلمانوں نے ہند ووں سے مزو ہوکہ اسی طرح اپنی فومی تعذیب اور ملی تعدّن کو چپوٹر کر مغربی تعذیب و نمدن کو اختیاد کر سے اپنی عافیہ ت واطیبان کا سہارا ڈھوٹڈ از بھر آ ہوکہ اس فرح اپنی فومی تعذیب اور ملی سے ایک آزاد ہاشندہ کی زندگی نہ جو تی۔ اسے میں مرکز پسند نمبیں کرتا ۔

(مولانا احمب رسعيب أكبراً إدى

ای طرح میرا ذاتی خیال نظاکہ ملک سے موجودہ حالات سے میٹیس نظرمسلانوں کو گاؤکٹی سکے انسداد کا اعلان کر دینا چاہیے کیونکر مذہباً ایساکرنا جائز بھی سینے ادراس سے ہندومسل تعلقات سے خوشگوار ہونے کی امیر بھی پوسکتی ہے ۔

ایک دن مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سے ایس سے اس خیاس خیال کا اظہار کیا توحب عادت سنتے ہی بگر پڑے اور لگے تقریر کرنے انھوں نے کہا کہ نقشہ سے پیلے اگر بھر کہتے تواس کی قدر بھی ہوتی ، لیکن اب کہا جائے گا کہ ساانوں نے ڈرکرالیا گیا ہے تو کہ کہ کہ انسان کا کہا فائدہ واس کے سافوں سے ہرگز نہیں کموں گا کہ وہ انساد گاؤکٹنی کا اعلان کر دیں ، حکومت سکولر ہے ، دس رہ جمہوری سے ۔ اگر ہندواس سکولراز ما در جمہوریت کو جوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے شوق سے گاؤکٹنی فائونا بندکر وا دیں۔ اس جماد موقف دوسرا ہوگا اور بھراس مسلم پھراز سرفوغور کریں گے .

مجھوکوابنی دائے پراتیا امراد تھا کہ ہیں سنے اس پر "بر ہاں" ہیں تھا، گرساتھ ساتھ مولانا حفظ الرجل کو اپنی دائے براس قدر نجنگی تھی کہ انھوں سنے مبرے مضمون کا جلب "بر ہاں" ہیں بھی دیا اور بڑے نرور و شور کے ساتھ دیا۔ اس وفسنٹ نو باسند میری تجھوہیں زائی لیکا اب میں محسوس کرتا ہوں کہ ہیں بی خلطی پر تھا اور دائے انہی کی درست تھی۔

(ارمولانااحمدسعبداكبرابادي

بوری عمرکے انتخال ایک دانت کے بدلے مضرت مولفا عبدالفا دروائے بوری نوراللہ مرقدۂ نے ایک مجلس ہیں روسوباڑ مسرمفتی جمیل الرجلن اکتران مسلم اور سے معلی الرجل الرجل الرجل الرجل کے مسلم دیو سفہ کے مکان ہیں ہوئی مولانا سے حفدالرجل کے مسلم دی ہیں بین ان کے بدلے بیں اپنی بوری عرکے اذکار واشغال شادکرنے کو تیار بہوں۔

(د دایت مفتی حمیل الرحمان ائب مفتی دا رالعلوم دارمنر)

مولانا حفظالرحل

رگ نینط پزچ بچے نتے ،لیکن مولا) داستہ میں موڑ فیل ہوجائے کی وج سے جاریا کی گلنے لیٹ پنچے ہم لوگوں نے ان کی کھائسی کی تعلیف اور ان کی صورت وکھرکران سے کیا کرضا کے سیلے آمیب اسینے اوپر دیم کریں چند روز آرام کرلیں اور قاعدہ کا علاج کا لیں بہر حال اس دن دیو بندہی ہیں ہوبات لیے ہوگئی کہ اب ده ولی پنچ کر سب سے بیلے ڈاکٹری معائنگرلین گے چالچ الیا ہی ہوا ، لیکن ملت کی بذھیبی کہ ڈاکٹری معائنہ سے معادم ہوا کہ ان کھالی

معمدلی کھانسی نہیں ہے۔ بلکدان کے بیلیر پڑے ہیں بانی کی مہت مفعار ہے بانی نکالاگیا اور علاج شروع ہوا چندروز کے بعد طے ہوا کہ مولا نا علاج کے لیے بمبئی جا بئی دلی کے ڈاکٹروں نے تنایا کہ مولانا تو کینسریں منبلا ہیں اور پھیچیٹر سے میں بانی اس کا تیجہ سبے ہسرحال کہنا یہ نتا کہ وہ ہمبلیمیٹر ہے این کینسر لیے بوے اور پانی بھرے ہوئے اس بی کے کاموں سے علی گڑھوا ورولیابند دوڑ رہے تھے۔

یوی بر الفاق با لطبقه علی میرسی انفاق سے بالطیقهٔ نیبی کربستر علالت پُرستفل لیٹ جائے سے سپلے ملت کے کاموں کے سلیلیں الفاق بالطبقه علی مرازا کی زندگی کا آخری سفرعلی گڑھ اور دلیبند کا ہوا ۔ علی گڑھ مسا پیریسٹی ملت اسلامیہ ہند یہ کا دنبوی مرکز ۔ وادا لعلوم یو دن نورو وإبنداس كاوبني مركز (محمد منظورتنانی)

مەمەردىن كى حكومت كوننىيدكرتى بوت انىول نے زمايا: "آج مرهبه برديش كي سركار فيليور جو في مهد بموبال سے لے كرآج بهر جوافعات بنوئے انھيں ديكھ كركن چاہيے كرائے مکومت کرنے کا کوئی خی حاصل نمیں ہے اس طریقے سے تباہ اور بربا دکر کے بیمال دکھاجائے گا تر نیفبی طور پر اس کے نتائج اچیے نمہین نکلیں گے۔اس طرح کے طرایقوں کو بدانیا ہوگا اور بیجے معنوں میں بیکوارازم لانا ہوگا تا

جبل لورمین ساگر، دموه اورکنتی بین فیادات بوجایش اور جو فسطر چین وه اسی طرح بشیفے دمین ، کرمیوں پر فاتم رمین ادر لوگوں كى جان مال اوراً بروبر باو بونے ويجيتے رهبي بيان كے ليے كيسے جائز بوسكنا ہے . جا ب افليتوں كا سوال بوء جاہے اکژیت کا بھیں سبِ کی حفاظت کرتی ہے اور خاص طور پر افلینٹوں کی لیر ہی فرن اور مضبوطی کے ساتھ کرتی ہے۔ ہیں ایا اداری کے ساتھ کُرِ سکتا ہوں کہ برلورسے ملک کا سوال ہے اور میں جا بتنا ہوں کداس طرف خاص فوج دی جائے۔

ہم کسی جا حت پارٹی یا حکومت کے دفا دار نہیں ہیں ہم صرف ملک ادر دطن کے دفا دار ہیں۔اگر کو ئی جاعت بارٹی یا حکو ہم سے وفا داری کامطالبہ کرتی ہے تو ہم اسے بنا دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ جاعت یا پارٹی یا حکومت نملط داستوں پر جائے ترم الکی درک میں کا موال میں نامی میں استعمال کے ایک میں ایک کا میں استعمالیات کی ایک میں استعمالیات کی میں ا تو ہمارا کام ان کو سیدھاکر نا یا السط دیبا ہے۔ جوافرادیا جاعتیں ہم سے دفاواری کا مطالبہ کرتی ہیں ہم ان سے ملک کی دفادارى كالمطالب كرتے ہيں۔ جولوگ فرقد ريستني: نگ نظري يا تعصل پينا كرتے ہيں • ملك كے غدار اور وطن كے بنن ہیں ان کو کسی دومر سے دفا داری کے مطالبہ کا کوئی خی نمیں ہے دہ خودا پنی دفا داری کا امتحان دیں

جوهالات ہارے سامنے جین کواٹسان خودانسال کے بھون کا پیاسا ہے ہم نہیں تجھ سیکنے کو ان کو کن انفاظ سے تعبیر کریں -

وخت اور ورندگی کا نقط بھی کافی نہیں ہے بلکہ تھ یہ ہے کہ وحثت اور درندگی اس حالت سے نثرم کر دہی ہے شیراور بجیلی چوسب سے زیادہ وحثت ناک درند ہے انے جاتے ہیں وہ مدسرے جانوروں کا نحن چوسکہ ارندگی کی نبایس بجھاتے ہیں کین اپنے بچوں کو وہ بھی نہیں بچاڈ نے بر حضرت السان ہیں کوعوا پنے بھر جنسن بچوں اور عورتوں اور کم دوانسانوں کو فرنے کے ہرتے نہیں نثر باتے ، عوام کی وحشت اور درندگی کا ملاج حکومت کا فرض ہے لیکن اس کا کیا علاج جب جو معالجے اور اسم کے ذمر دار وحشت زوہ جو جائیں۔ آج ذمبی گاؤیا نا جائز اسلم کا الزام الگاکر جس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جا رائج ہے وہ اسمی وحشت ندی اور درندگی کا نتیجہ ہے

یک برولی ہے کہ تم ورد دیوارسے وحشت نہ ہو تم خود اپنے مایہ سے ڈور ہے ہواگری کل تک بهاور سے آوائی بالد علیہ و مل کا ارشاد ہے مم انمان سب کی کی برول ہو گئے۔ اسلام اور برولی ایک ول میں جمع نہیں جوستے رسول اکر وصلی الد علیہ و ملم کا ارشاد ہے مم انمان سب کی سکتا ہے ، مگر برول نہیں ہروسکتا مسلان عی بات کہ میں جشد لیرچونا ہے مسلمان یا انصافی کر واشت نہیں کر سکتا ، برون اور بروی کو دل سے زکال دو بہاں سے برحمد کر سے باؤکر میں کہ ہم کی کلگر باکسی سکولری افسولا و زیر سے فعل ہو وفاوار میں ۔ برون کا دار میں کر در بہاں سے برحمد کر سے بواکر نئی تھی حکومت و زرار حکومت اور افسان کی سکولری افسولا و زیر سے فعل کر کا مرکز کی کہا کہ محکم کی جائز ہوں ۔ اگر جم وفاوار میں کے خلاف کوئی حک در برخوسان کی کا برداؤوں ہے کہ دوج برخوسان کی کا نفر نس ہے کہ دوج برخوسان کی کا نفر نس سے نہری میں میں میں میں شرکت کروج برخوسان کی کا نفر نس سے بہترکو تی جاست بیں مرکز کر میں ہو تھی کر دول کر میں کہ بردی ہو کہ میں ہو تھی کر دول کر میں کر دول کر میں کر دولی کر دول کر میں کر دولی کر دول ک

سی وی و برون و بست میں ہیں ہو گئے اور فقماری پیشرکت ملک کے لیے معید ہوںکتی ہے۔ ہیں ہے کہ را اللہ اس سے ناجا مت اس سے ناجا مت کوئی فائدہ پنچ سکانے اور فقماری پیشرکت ملک کے مشترک سیاست میں صد کے گئے کہ فرق و اور فرق اللہ ال کو نزتی نیر سے اعت کی طاقت بڑھا ؤہ ہمت بلندر کھو ندمت وطن کے سے جذبے کے ساتھ آگے بڑھو تمہیں اللہ اللہ اور خن و صداقت کو سر بلند کرنا ہے۔ اگر تم نیک مقاصد کے لیے ڈٹ گئے تو خداکی د فقمار سے ساتھ ہوگی، اور خن و صداقت کو سر بلند کرنا ہے۔ اگر تم نیک مقاصد کے لیے ڈٹ گئے تو خداکی د فقمار سے ساتھ ہوگی، اور خان اللہ اور خان میں ان میں میں اور فائل اللہ اور خان کے سر بلند کرنا ہے۔ اگر تم نیک مقاصد کے لیے ڈٹ گئے تو خداکی دو تا ہو تا

صات مخرم امسلامان ہند کے اس علیم نمائدہ انتجاع کے موقع پرج خصوصیت سے مسلم اقلیت سے ایک عام اور اللہ اللہ المسلامان ہند کی صد میں میں گذارات الحول المسلامان ہند کی ضدمت ہیں ہمی گذارات الحول اصطاب کی زجائی کے بیان منعقد ہور کا بیرو دسائل کو اختیار کرنے سے ساختہ ساختہ ابندا میں اللہ المسلام کہ دہ اپنی اس ٹریا شوب ندگی میں ظاہری تالم ہیں ہوائی ۔ اسوۃ دسول کرنے علیا اصلاق والسیام کو اپنا تصب العین بنایک استقلال کی زیادہ سے زیادہ صلاعت میں پیوائیں۔ اسوۃ دسول کرنے علیا اصلاق والسیام کو اپنا تصب العین بنایک است میں ہوئے ایسے اللہ دوہ اسپرٹ پرائی کرنے کہ وہ تعالیف و مصائب کے طوفان الیکن کہ ایس کی تعلیات سے سبق لیک ہوئے ایسے اللہ دوہ اسپرٹ پرائیس کردہ تعالیف و مصائب کے طوفان الیکن کی تعلیات سے سبق لیک ہوئے۔

جهی ده احساس کمتری ، پالی اور الدی کا نشکار ند بول اور ان سکے اس بقین بین کوئی ترازل نداست که اپنی وطنی زندگی بین بمبس جربی حادست و مشکلاست در پیش چین ■ بهرهال وقتی اور دینوی مصاتب اور بهادا حقیقی اغزاد کارساز حقیقی کوئت اور اس کی دضاحرتی بربی سید ، قرآن کیم سفه بین بنایا سیخانه لا بیشس من روح الله الا القوم الکافرون (خدا تعالی دهمت سد دیمی الوس جوست جی حالی ماند ایمان والیم و این بیمی ضرور بردتی ہے ،
ان مع العسد حسی کار برتنگی و برایتانی کے ساتھ آسائش والیم سن بھی ضرور بردتی ہے۔

اس عیلم الثان ملک بین جہادی طرح اور جی تت دو خاہب اور فرق کا بیارا و طی ہے "بی رحمت "کے نام لیوا قد اور اس رسول می سے ایک ایسے بین اللہ ایسے بین اور اس رسول میں خوابی ایسے انگ لدیل خلق عظیم آپ کے محاس خدن کا ایسے بین ان نور بین اور فرار کی وہ ملندیاں بیدا کریں کر دنیااں کے وجود کو امن ورجمت کا سایہ محسوس کرے۔ ان کی وطن ورستی، نیراندلتی اور اخلاق کریار کو نور تعلی قرار و سے اور اس سے مبنی حاصل کرے آج بیلے سے زیاد و خرورت سے کا بعد سے اور این اور اس سے مبنی حاصل کرے آج بیلے سے زیاد و خرورت سے کا بعد سے اور ایسے اور اور کے اور اس سے مبنی حاصل کرے آج بیلے سے زیاد و خرورت سے کا بعد سے اور ایسے موقت کا میران کی ورسیم اور اور کے مار کی اور واسی و مسیم اور ایسے موقت کے مبار اور ان کا مربی و سیم اور سے بیں جو پور سے عالم السان میں جاری اور واسی کا مربی اور اور کی میں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے وطی فرائس سے بھی کوئی اس سے بھی کوئی اور واسی کا ساتھ سے اس سے بھی کوئی اس سے بھی کوئی اس سے بھی کوئی تاریخ میں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اس سے بھی کوئی اللہ میں اور اپنے فرض و منصب کا جھی اصل سے بھی کوئی تاریخ میں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اور اپنے فرض و منصب کا جھی اصل سے بھی کوئی تاریخ والدین اللہ میں اللہ میں بالہ میں اپنے حقوق سے دیو بہ سے محدود میں دور کوئی ٹردی سے بھی کوئی اللہ میں اللہ میں اللہ کی موج بیشد ان سے بھی کوئی سے جو کر دار وعل کے کھرے اور نیار کولوروں کی سے بھی اور اور میں کا لاہوں کی سے بھی سے بین کوئی ہوئی سے جو کر دار وعل کے کھرے اور نیار کولوروں کی موسید کی کوئی سے بھی کوئی سے جو کر دار وعل کے کھرے اور نیار کولوروں کی سے بھی اس کے کھی سے اور نیار کولوروں کی سے بھی کوئی سے جو کر دار وعل کے کھرے اور نیار کولوروں کی کوئی سے بھی سے بھی کوئی سے بھی سے بھی کوئی سے بھی کوئی سے جو کر دار وعل کے کھرے اور نیار کولوروں کی کوئی سے بھی سے بھی سے بھی کوئی سے بھی کوئی سے بھی کوئی سے بھی سے بھی

راخوا درخلیا سنته الیداد برد مسالان کواس نظرسے دیکھتی ہے کہ قومی حکومت ہیں مسالان کا کیا مقام ہونا چاہیے تواس کو لہذا کو است کا بید اللہ بین ہے کہ قومی حکومت ہیں مسالان کا کیا مقام ہونا چاہیے تواس کو لہذا متن ہوارہ کے لیے ہندو جاعش کریمی اور مسلم لیگ اور ہندو مہاہ جا کری دوش دیا جاسک سیر بیل اب جو لوگ ہندوستان ہیں اس سیر ہیں ہیں ان سب کا برح ہیں ہیں جو ایک ہیں مقام میں ان سب کا برح ہیں ہیں ہونے کہ دو بہا امن اور عزب سے دوی ان سب کا برح ہیں ہیں ہونے کہ دو بہا امن اور عزب مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں امن اور عزب اور ایک مسلمان بھی ہیا ہی ہیں ہونے کہ دو بھی لیے اس ملک ہیں باعزت مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اور عزب نہیں جا سات ہونے دو بہان کی اکثر برت کو جد دی افلیت کری ہے جہاں کہ ازادی کا تعلق ہے یہ فرقہ پرست کیا جارے مقالے ہیں آسکتے ہیں جمعیتہ کے خدام نے تواس دقت انگریز گولی کا مقابلہ کیا جب فرقہ پرست بھیں طعند دیں ان کی پر برقو فی ہے۔

کا مقابلہ کیا جب فرقہ پرست بھیں طعند دیں ان کی پر برقو فی ہے۔

ائے کمک آزاد ہے سب کو برابر کا حق ہے ، کیکن ہم ان یاتوں کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں ۔ خود دکھینا ہوں کہ مسلانوں کو اس درجہ دی مور الانٹر کر دیا گیا ہے اس درجا صاس کھڑی اورخوف ہیں جنائل کہ دیا گیا ہے کہ وہ ان بانوں کو کہتے ہوئے ہیں ، جائن طوف نگا ہوئے اور خوف ہیں جنائل کہ دیا گیا ہے کہ وہ ان بانوں کو کہتے ہوئے ہیں ، جائن کا طوف نگا واضا کہ دیکھتے ہیں کہ جائن ہا اٹھا کہ دیکھتے ہیں کہ جمائل کا مالے میں ایس میں دیسے والے ساڑھے جاد کہ وٹر مسلمان میں اس کے نہیں ہیں کہ کسی کی چاہوئی کر میں یا ہم جمیس کو اس سے ہندونوش ہوئی ایسا فیال گزرے اس سے ہندونوش ہوئی اور فعاتی کوئی دو مران مہیں چوسکت ہم کتے ہیں کہ جبور طرح یہ ملک اکثر بیت کا سیالے جاری اقلیت کا میں ایک جبوری ملک ہے ۔ اور اللہ میں کا بھی ہے جس طرح یہ مدولا سے اس جاری کے دار جبوری ملک ہے ۔ اور اللہ میں کا بھی ہے جبوری ملک ہے۔

ار مسلسل بریشانی کردور کیا جاسک ہے۔ آسینے خود کریں کی کس طرح اس کے دوسیاد ہیں۔ ایک جات کا قبائی آپ سے سے اور دوسری بات کا تعلق برا دران دولن سے ہے۔

جان کے ملائں کا تعلق ہے ان کا اپنا ایک ڈہن ہے اوروہ ڈہن یہ ہے کہ یہ جادا بھی اسی طرح وطن ہے اواری مک پر بہادا بھی اتنا عق ہے بندا کسی و دسرے کا جس طرح ان کو دہنے کا حق ہے اسی طرح ہم کو بھی دہنے کا حق ہے۔ (سَی سلسلہ میں میں ایک مثال دیا گرا ہوں، لیکن ہات کو سمجھے کے لیے یہ بات بہت عزودی ہے اس لیے عرض کر تا ہوں پیری جسم ہے اس کے مبت سے جھے ہیں، پیر ہیں، کم تھیں، عربے، ول ہے، واغ ہے، جاتے۔ ہر مہر حصد کا اپنا آ

بسر سیے اس سے بہت سے سے بین پیری اسب سے اور ہوں ، دل کو بیتی ہے کہ وہ کے کہ میرے وہ سے خون کی مقام ہے ، بلا شہد سرکو بیتی ہیے کہ وہ دعلی کر ہے کہ سوچنے سجھنے کی صلاحیت تو مجھی سے قائم ہے ۔ کہ تعریبوں کا گرونش کا نظام باقی ہے دماغ کو تق ہے کہ وہ دعلی کر ہے کہ سوپنے سجھنے کی صلاحیت تو مجھی سے قائم ہے ۔ کہ تعریبوں ک میں ہے کہ وہ اپنا این داک گائیں ، لیکن سوچنے کی بات بیسے کہ بیسپ خوبیاں اور ٹرائیاں اسی وقت تک ہیں جب تک

مّا دا عضاء ایک دوسرے سے دالبشۃ اورایک جم پی پیوسی نہیں ملکداس جبری حالت تو یہ ہے کہ ایک معمولی سے نامج بیں ایک بچانس چیر جاتی ہے تو دیکھوکیا حال چونا ہے ندل کو چین ہے ندواغ کو سکون نہ ہانے کو راحت ہے نہ پیرکو آرام جم بی ان درو سے سبے چین رہنا ہے لیس اس ملک کی مثال بھی ایک جبری مثال ہے اس ہیں رہنے بنے والے ایک کے ہتر بیرول و دماغ ہیں۔ بھادے ہندو مجاتی شوق سے اس جبر کا اپنے کو دل دماغ کر کیں، اس کے ہتر پیرین جا بیر تالی اسکروکی گائی ناخر سے را ربھر کیر افلات کے میدند میں زداری بھائس جیسے لگی تروہ بھی جین اور آرام محسوس ترکریں گے

یہ بادر کھیں کہ اگر ناخن کے دار بھی کہ اقلیت کے سینہ ہیں دراسی بھائل چیفے لگی تروہ بھی چین اور آدام محسوس نہ کریں گے۔ یہ شوق نہیں کہ بھراس جیم کے دل دوماغ کہ لائیں اپنی طائی شائد کئی بیرضر در بنا دیں چاہتے ہیں کہ بھر کہ کہا کہ س کرئی تکلیف پینچے کی ترسال جواس دفت تاکہ ورد ہیں جبٹلا رہے گا۔ جب تک اس بھائس کو تکال نہ دیا جائے گا، آل جم میں کو دہے جیں کہ بھیں ان چودہ سائوں ہیں سلسل پر اٹسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ان پرلیٹانیوں کو دور کیا جائے در نہ سائلم دردا در بے چینیوں ہیں جبٹلا دہے گا۔ اس درد کا علاج ڈھونٹر نا ہوگا۔ اس تکلیف کو دور کرنا ہوگا۔

Marfat con

اس حالت بیں ہیں اس بات کا کیا خوت ہے۔ پاکٹان کے ساتھ جڑٹ نے کا ٹیکنک کیوں اپنا یا جانا ہے ہم اس کے خلافت صرورآواز اٹھا بیں گے کیا ہر جگہ ظلااور بربادی ہتو تی رہے گیا در اس کے بارے بین سال قلیت کی بات کر کھے گی تو گئی مند بند کر دیا جائے گا کہ پاکشان سے جڑہے ، پاکشان ریڈ بوسسے جڑہے میں طریقہ سے حقیقت کو دبا پنہیں میک کہ اس طریقہ سے آب اقلیت کو دبا نہیں جائے گا کہ پاکشان کہ جائے۔

اسی طرح ٹیکسٹ کی است ہے۔ اس کے بارسے ہیں ہم نے ایک شکا بین کی تھی اور وزیر تعلیم کو ایک گاب وکائی تھی اور اوزیر تعلیم کو ایک گاب وکائی تھی اور انھوں نے ہاری بات کو چھے تسلیم کیا تھا اور کہا تھا کہ اس قسم کی گا بین نہیں بڑھائی جا بیس سوال نہیں ہو سکتا ، لیکن جہاں اکٹریت کے تیم اور کا ذکر ہے ، و ہاں ہمندوستان کے تیم اور ہوں کی کورس میں کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا ، لیکن جہاں اکٹریت کے تیم اور کا ذکر ہے ، و ہاں ممانوں کے تیم اور ہیں جید ہیں ۔ ویک میں مطابق ہوتا ، لیکن جہاں اکٹریت کے تیم اور کا ذکر ہے ، و ہاں ممانوں کے جین مطابق ہوتا ، لیکن اس مطابق ہوتا ، لیکن اس کے بیمانوں کے عین مطابق ہوتا ، لیکن اس کے بیمانوں اس طرح کی باتیں ان کا بھی ہوئی ہتی ہیں کہ آئے ہیں کہ آئے ہی کہ کہ اور اس کے بیمانوں کو بیمانوں کے بیمانوں کے بیمانوں کے بیمانوں کے بیمانوں کے بیمانوں کو بیمانوں کو بیمانوں کے بیمانوں کے بیمانوں کو بیمانوں کو بیمانوں کے بیمانوں کے بیمانوں کو بیمانوں کو بیمانوں کے بیمانوں کو بیمانوں کے بیمانوں کے بیمانوں کو بیم

آب دوسرے ندیسوں کی ترین کریں ، خوا اور رسول کی تو دین کریں اور یہ پرچارکریں کہ وہ سب اس طرح کی چیزوں کو پڑھیں۔

میسے معنی میں بیباں سیکولرازم قائم ہوئی ۔ معنی میں بیباں سیکولرازم قائم ہوئی ۔ مناخ بھی حضات ہوم مسٹر ہیں اگران میں کوئی ایسی کر در ہی ہے کہ دہ اس طرح کی چیزوں کو شبعال نہیں سکتے ہیں تو اس ان کا فرض ہے ان کی ڈلیڈ ٹی ہے۔ ان کا اخلاقی فرض ہے کو دہ تعنی جوجا بیں اوراگر دہ ناکام تابت ہوئے ہیں تو اس طسرے کرمیوں پر بلیٹے زرجیں ۔

Marfat agm

مولانات ه معین الدین احد ندوی (ایڈیٹر معارف )

## فيا برلس كالمنه في مرتب

مجابد ملت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب مردم کی شخصیت بڑی جامع تھی ۔ ان کے کارنامے بڑے کوناگوں ہیں وہ نامور سیاسی لیٹ ربھی استضاور ممیاز عالم دین بھی بیرجوش خطیب بھی ستنے اور نوش بیان واعظ بھی ، ماہر تیجر پر کارمعلم و مدرس بھی ہتے اور من تی مصنف وصاحب القامی المحامی میں المحامی میں مصنف وصاحب المحامی میں مصنف او قاست ہیں وارالعلوم ولیو بند مدرسہ اسلامیہ ڈابھیل اور مدرسہ حالیہ بنگلتہ بیس تعلم و تدریس کی نصومت انجام دہی ۔ المحامی کی تعلم و تعلم مندن کی طوفانی میاسی زندگی نے ان کے ان کی الماسے کو آشاج جیایا تھا کہ مضموں طبقہ کے علاوہ شاہد مل کے اس محمول کا اور ان کے دفیق کار ان کی میں موجود کی اس مصمول کا مقصد ان کی علمی وصنینی جیٹیست کا مختصر تعادت اور اس برزنبصرہ سیسان کا اور ان کے دفیق کار

لوگ کواس کاعلم بھی نہوگا۔اس مضمون کامفصدان کی علمی تصنیفی جنبیت کامخیفر تعادیب اور اس پرنبصرہ ہےان کا اور ان کے دفیق کار اورمیرے محترم و دست مفتی منبیق از حمٰن صاحب کاسب سے ٹراعلمی کا زامر ند ذہ المصنفین دیل کا قیام ہے ۔وارالمصنفین کے بعدیہ ورسراا دارہ سبے جس نے مختلف علوم وفنون اسلامیات پر بڑا مفیداور وقیع ذخیرہ فرایم کردیا سبے جس کے ذریعہ مولانا حفظ الرحمٰن

مرح کاعلی فیص بهیشه جاری دسنے گا وہ خود بھی ایک ایچھاور متماز مصنعت اورا بل قلم سے اگر وہ علمی زندگی اختیار کرنے آئو ہندوت ان کے مشہور مصنعتین میں ان کا نتار جوزا اور بربھی ان کا کمال ہے کواپی طوفانی سیاسی زندگی سے با دعود انصوں نے متعدد اہم نصانبیت بھی یا دگاد مجھوٹیں ان ہیں سب سے انجم قصص القرآن ہے۔ مجھوٹیں ان ہیں سب سے انجم قصص القرآن ہے۔ کمالم اللہ ہیں عبرت وابصیرت کے بیلے سب سے انبیار ورسل طبہ السلام اوران کی امتوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں گر

ادان کا متوں کے حالات مزمب کیے جاسکتے ہیں، گرحمد عَیْن کے صیفے محرف ہیں اور کلام مجید کے بیانات میں بعض اختلاق ہیں، امرائیلیات بین خوافات کا حصد بھی شامل ہے۔ اس لیے ان سے اخذ واستفادہ میں بڑی احتیاط اور تحیین و تقید کی مزورت ہے افویس آراس نقطہ نظر سے تصعف اخران برمتعدو کتا بیں کھی گئی ہیں گرا اُڑوہ ہیں تصعف اخباء وغیر جنسی غیر مختر اورا کا سند کتاب نہیں تنی مولانا حفظ از حمل صاحب نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے قصص افتران کھی اس بیں کلام مجید اورا حادیث بڑی کی دوشتی میں کلام مجید میں ذکر رانبیاء علیم السلام کے حالات تکھے ہیں اور جا بچا دو مرسے سے می خدوں سے بھی مدولی ہے اور جہاں

الاسكاور كلام مجيد كے بيان ميں اختلاف سے ولا ل ولائل سے كلام مجيد كے بيانات كى صحت و صدا قت نابت كى ہے اور تنز فين

Marfat com

مولانا حفظ الرحلن

دوری اہم تصنیف بلاغ المبین ہے آنصن صلّی الله علیدوسلّم لیوسے عالم انسانیت کے لیے سراج منیادر دحمد العالمین بناکر بیعجے

كَيْ مَنْ الدائب كى بشت كامتفصد سارى دنياكوا سلام كے نور سے منوركرنا تھا اس ليے جزيرة العرب بيں اسلام كے فروغ كے ساتھ بى آب نے عرب سے فرب و حوار سے حکموان اور امراء و حکام کوا سلام کی دعوت دمی اوران سے نا مثبلیغی خطوط ارسال فرمائے اس دعو پر بعضوں نے اسلام قبر ل کرلیا۔ لبض نے اٹھار کیا اور لبض عناداور مخالفت پر آنا و وہو گئے ٹیلینی *م کانتیب* اور ان کے نتائج احادیث فلفسے اودتا درائ كى كنابون بين محفوظ بين اورحدرسالت بين وعوت اسلام كى ايم كراى بين اس ليدسيرت كى نما م كنابون بين ان كافكرسيد بمركسي كا كأب بين ايك جگرجي مبين بين بلاختلف كابون او فخلف جگهون پر بجرك بوت جي مولانا حفظ الرجمن صاحب في ان كوجيح كر ك بلاغ مبین کے ام سے ان کامجموع مرتب کر ویا سے مگر برمض محانیب کامجموع نمیں ہے بلکداس میں اور مبت سی صروری بختیں جن اگیا ہیں بنانچ پر مجرعة بن صول میں نفتیر ہے پیلے حصد میں کلام مجیدا در احاد بیٹ نبوی کی دوسٹنی میں مراسی نفصیل سے تبلیغ اسلام کے اصول تح کے گئے ہیں جن کی حیثیت وعوت و تبلیغ کے نصاب کی سید . دوسر سے حصد میں مائیب مبادکہ ہیں ہر کمترب سے ضمن میں کمترب كر وزى حالات اوراس كى دعوت كے سلسله ميں جو واقعات بيش آئے ان كى تفصيل ہے تيسر سے حصد ميں نتا تيج كے عنوان كي اس بلیغ کے انزات وت تج کی تفصیل اور تبلیغ اسلام کے متعلق بعض اصولی با تیس تحریر کی گئی ہیں اور اس سلسلہ میں جوشکوک و سوالات ہوتے ہیں ان کا جانب دیا گیاہید دوسرےاد تبیسر سے حصد میں بلین اسلام کے سلسلہ میں مفالفین اسلام کے اعتراضات اوران کے خوال كاخاص طور سے لحاظ كيا كيا سيے اوران كى مدال تر ديد كي كئى سېھاس بليے يەكتاب ئىنام كاتىپ كامجور نمبيل سېے بكدوهوت وتبليغ كانصا مجى ہے۔ عهد رسالت میں دوسری اقرام و مذاہب میں ان کی مار تخ بھی ہے۔ اور تبایغ اسلام پر مخالفین اسلام کے اعزاضات کا مخلفات

كاعتراضات كے تخفیقی عِلبات بھی وید ہیں اور کلام مجید کے اصل مقصد عبرت و بھیرت کے مہلووں کو خاص طور سے نمایاں کیا گیا

اس طرح بدكتاب انبياء عليهم السلام اوران كي امتول كي المريخ بهي بياود عبرت وبعبيرت كاصيف كاصيف يمي

بھی ان مسائل سے منعلق لبض اور خروری مباحث بھی آگئے ہیں جن کااٹدا زہ کتاب کے مطالعہ بی سے برسکتا ہے۔

حل بوجلنة بين داس كے ليكسى سولندارمى عزورت ديتى سبے اور تركيورم كى-

تعیسی کاب اسلام کا اقتصادی نظافہ ہے ۔ اس دور کاسب سے بڑا مسلد اقتصادیات اور مختلف طبقوں میں دولت کی تغییر کا جس نے دنیا کو منت کے دہوں اور مختلف تظاموں میں تفتیر کر دیا ہے اور سوایہ ومنت میں ایک مستقل کش کمش برپا ہے۔ اسلام صديوں بيلے اس مشار كرص كر ديا تقا اس كا اقتصادى نظام اس قدر مثوا زن ہے كراگر اس پر عمل كيا جائے توسر ماير دارى اورغوبت كا كا سوال ہی نہیں پیا ہوتا۔ نہ کوئی اتنا سوایہ دار بن *سکتاہے ک*رقاد دن بن جائے ادر نہ کوئی مفلس دمتاج ہاتی رہ سکتاہے۔مولانا حفظار جا نے اسلام کے اقتصادی نظام پر ایک مستقل کا سب کھی اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اسلام کے اقتصادی تظام کو پیش کیا ہے اور ید دکھیے كربه لظام أنا متوازن بوادر اس بين تقييم وولت كاصول استفاداد وي كراس سے سرط بدور مي اورغوست والحلاس كے سارے ال

رسول كيم: يك ب جديا كواس ك نام سيطام ب سيرت بوي يداد سط استعدد ك طلبا م ليد كلى كتي باس والتي

نبوى كے ساتھ آپ كے نصائص وشائل اخلاق اور اسلام كى اخلاقى تعليمات كا مختفر كمد موثر افراز ميں وكر بيے برج ف كے خاتم برا الله كا خلاصداوراس کے متعلق سوالات و بے دیے ہیں۔ طلبا کے لیے سیرت پرجو کا بیں تھی گئی ہیں ان میں سے برگاب

بيس برسيمسلمان

بىيں ٹرسىمسلان اتيازى حينيت دكھتى ہے۔

مولانا کی ایک ایم نصنیف اخلاق اورفلسفته اخلاق سیداور اینے موضوع پر قدیم وجدید کتابوں بیں نمایاں مقام کی حامل سید بست علم اور فلسفیانه کتاب سیم اس موضوع پر دیسرہ کرئے والوں کے بلیے اس سنت بہتر کتاب بیٹ زمیس اُ سکتی۔

برده نشبن خوانین کوسرکاری ملازمت بی<u>ں بے ر</u>گی مرجبور نہیں کیا جاسکیا

بهار كى بعض شكايات بريضرت مجابد ملت كانوشل در كومت حاب

مارج سالے بیں حضرت مولانی حفظ الرحمٰن صاحب کو دیا سنت بها دے بعض علاؤں بالحضوص ضلح جمیادن سسے ی*ا نسکا* ابنت موصول ہوتی تغیبر کومحکر تعلیم کی جانب سے بردہ نشین مسلمان اشانہیں اور انسپکٹرلیس دغیرہ کرجر سرکادی ملازم ہیں محکمہ کی جانب سے مجبور کیا جا

ر ہا ہے کہ وہ پر دہ چیوڈ دیں یا سروس چیوڑ دیں ،ممکن ہے ماک کے کسی دو سرے حصہ میں بھی کہیں کو تنی ایسی شکا بہت در ہیں ہور مبال مولاً امحة م نے اپنے خصوصی مراسلے کے ڈولید و ڈیراعلیٰ مہاراور و زیرانعلیم مہا رکی فوج اس افسوس اک نسکامیت برمبندول کرا تی اور کھا : ' میں ان نشکایات کو دیکھ کرچیان ہوں کو اگر واقعتہ حکومت مبدار لئے کچیولیسے احکام جاری کیلے بین نوفانو نا وہ کہا*ن بک جا* زاور خابل

برداشت چوسکتے بیں نطام رہے کو ستور بنداور بنیا دی عفوق کی دفعات ایلے احکام کو ایرگز گواوا نهیس کرمکتیں ہیں چا بنا ہوں کرا پیے علط احکام کواگروا فغتهٔ (ده جا ری کیے گئے ہیں) دمننور کی روٹنی ہیں چیلنج کروں براہ کرم آپ مجھے اسپنے ذمردارا زادراطینیان نجنن جواب مصطلع

وزيراطلى بهاد نشرى ايس، كے منهائے مولانا محزم كواس سلساريين جوجانب بيجا وه بست صاحث تفاجو كيليے امر ر بر مركادى مرفف كوبر الا داخع كرنا تفاذيل بين اس كا ترجمه بيني كياجا رابسيد

لمیند. مارچ سال مدوسی - او نمبر ۳۸۸

افی ایر مولانا صاحب آب کشکایت المعے پر میں ئے ایک کمل اکواڑی کوائی سے اور میں مطمئن ہوں کرچ شمایمت آپ تک بهنیاتی گئی ده سرامر بے بمیاد اور علط ہے اس لیے کومیری حکومت کی بیشہ پر پالیسی رہی ہے کرساتی دستور<sup>اور</sup> ہا بات کوجها ن مک مکن بیوسنگ نبام جائے اور ان میں کوئی ماخلت نرکی جائے چنا نچرسلم خوا نین کوخوا ہ وہ استانباں ہوں یا طالبات ہوں یا گورننے کے کسی دو مری صروس میں چوں ، سبے برد کی برچمبورکرنے اور پروہ سے دست بروار جونے کا کوتی سوال آب كالمخلص ہی نہیں *ہوسکتا* ۔

(دستخط الیس کے سہ)

Marfat com

یہ واء کیا تھا ہے خاک وخون کی ہولی تھی ہ<sub>و</sub> یا موت کا بھنگر<sup>ا</sup> اُن چ تھا ہ جہاں یہ سال ہوار سے لیلے ایک کڑی آزمائش تھی۔

دل به بهاری سخت جانی کا ایک عظیم الثان مظاہرہ بھی تھا۔ زما نہ نے تیراؔ زمائے ہم نے جگراز مایا۔ نیز نرعاق بی نمید بھر طرحانفہ و سوخنے کی ماڈھ کو بھی موڈ دما ۔ میں۔

خخرنے علقوم ہی نمبیں کاٹے حلقوم سُلے خخر کی باڑھ کو بھی موڑ دیا ہے۔ اُڑ ہا آش اور معبدیت ہیں السان کے جو ہر اُٹھر تے ہیں۔

یه و او کے صبر آزا دور میں ملت کا بھی آیک جمیر اجراً -جننی زر دست ادرکش آز مانش تنی آن سی زیر دست ادر ظیرات ن جمبر ابھا۔

وہ جو ہرتھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مدیوں میں نماک کے پر دہ سے ایسا انسان تعلقا ہے۔ چاروں طونے چوطاری تھا،اور حفظ الرحمٰن سرا سرحکت تھا اورعل پیم ہے۔۔۔۔۔

چاروں طرف بے صی تقی اور حفظ الرحلن احساس کا مل تھا۔ بپرطرف موت چھائی تھی اور وہ صورا سرافیل تھا۔

بھر کواہ دیں اس کی بے مثال شجا حست کے! لوگ بنا و سے بیے دوڑتے تتے اوروہ بناہ کا بوس سے نکل کر میدا فون کی طرف ووڑ ما تھا۔

مرت سے و زمہیں ڈراموت کی آنگھوں میں آنگھیں ڈال کروہ گرجا جہاں دہشت بقی اور خطرہ تھا وہ وہیں بنہجا اس کے قدم کمیسی زلید کھوائے راہ حق ہیں۔

بنان دو احداد دبرا کے عالم دوں کے جذبر سے سرشار تھا۔

صلیت توسی اس می بوت می توجی معرف مدید می اور و شده می به جیتیا دیا شیم سوزان کی طرح حبت را اورون کوروشنی وه مطلوم کی زبان تقاروه بانگ دوانتها اس ملت کار بهم گواه چین که وه عمر بجر جیتیا دیا و شیم سوزان کی طرحت پنم گواه وین که اس عظیم ملک سے جس گوشہ سے اس نے کسی زنمی کی کرا برٹ کی آواز منی وہ بے چین دوڑا گیا اس کی طرف -

Marfat com

جس نے اسے بھارا اسے غافل اور سوٹا ہوا نہیں یا یا۔

وه مرّايا درد نفاادرا ضطراب وه ما آشا نها سكون اوراً أرام سے وه برق تبال نفا

ہم کر بادے اس کی بے داغ محبت۔

اس كاخلوص بي بابار - اس في دوات كي آكي كيمي مرز جمايا -

وہ جدیا تھا اوروں کے لیےا س نے اپنی زندگی کا ایک دن اپنے لیے نہیں گزا دا۔

اس كا سالاً ورثه اس كا ببغيام سبعه. حفظ الرحمان فتع نقى لمت كى مولت برإ

كاموت في اس برفت بائى جي الحلت في سنوال كومغلوب كرايا بكيا حركت كوسكون أليا ب

جس ملت <u>سے ل</u>يے وہ جديثا تھا اور ترثيبًا تھا عربيركيا وہ ا<u>سے عبو</u>ر كرچلاكيا ؟ كاكياب كالك وخمان فضط الرحل كوختر كروا لائم كالك جيسًاري في اتش كده كوي وكاب داع

ہم کو بادویں اس کی بیاد کی کے آخری دن بھی اِ اس دل مضطرب فے اس سے کما۔

تىرى سارى زندكى بېغامىتى يە بارى بىي كېك يىغام سے كينسرى ئىسبى \_ جانكنيال \_ لېكن . بجوم احباب مين اس كى محبت اور مروت برتوريقى. وه صبرورضا كامجسمه مبراكك كرخوست آمديدكت تفا.

مرض كى انتها فى مختيول بين اس كى انتقامت اورْضده پيشانى قائم تلى -

اس كى استقامت اورصبر وي حيلك بنفى اس صبرواستقامت كى جرمدينه كے زمين واسان نے جرده سورس بيلے د كيھى تقى-

مونت کے سلنے گہرے ہونے جا نتے نتھے۔

لیکن وہ مادیس زیتھا ۔۔۔ وہ ملت کے حال سے بھی عافل نرٹھا وہ عیا دیت کر کے دالوں سے مکسنت کے حال کا پرساں تھا۔ ہم گواہ بیں کہ ہم نے آخری دنوں تک اس کی نسگفتہ ببنیانی پر موت کا خوف نہیں دیکھا۔

سالس بقابر بورا تقاليكن ببرت سينسير مفي

ەەموت سے لڑنا رام. وەمجام بھا ملت كا.

\_ایک بیغام جادوال حفظ الرجلن کی ذندگی ایک پیغام ہے ۔۔اس کی موت بھی ایک بیغیام ہے مولانا حفظ الرحل سيواوي



و اکر و اکر حیین ، ناتب صدر حمبُوریه سب

مولانا حفظ الرحل صاحب مرحم کی دفات، لپرے بندوتان کے سلے ایک سخت سائح سبے ابعض مرنے و اسلے ایسے جستے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جگر پُرکز اوا وشوار ہوتا ہے۔ مولانا حفظ الرحمٰن مرحوم کا تنار انسیں ہیں کمنا چا ہیںے انہوں نے اپنی مجاداز زندگی کی ساری صلاحیتیں جندوشانی قرمی تعمیر کے لیے وقعف کردی تخییں ان کی صاس اور فرض شناس شخیبت نے ذہب وملت کا فرق والما یا رکھی دوا ند کھا وہ ہراس تحرکیب کے ساتھ تھے جومظلوموں اور لےکسوں کی حایت میں

اُٹھائی گئی ہو۔ جب کبھی اورجہاں کہیں انسیس مطلوم کی پیٹے سائی دی ٹو وہ بنیاب ہوگئے اوزعر کساری سے لیے ہنچے گئے اور ج مى بن براكياكهى كام كومترجكياكهي مالى اوطبى امدادك سياسان فراجمكيا اوكهي جرأت اورب اكى سيدى اورصداقت كواسين ابل وطن كرسامن بيش كيا-

مرلانا مرحرم كى سياسى زندگى 1919ء سى شروع جوئى انهوں ئے خلافیت ادر سوراج كى تحرکیوں میں مصدلیا اور متحدہ، قومین بھریت دازادی کے پنیام کے ساتھ اپنی زندگی کودالبتہ کیا اور یہ دابستگی آخردم تک مرفرار دہی، ان کی نندگی مرح و سائش سے ہمیتد بے نیاز رہی جو کھے کیاسے فرض مجھ کرکیا۔ قیدو بند کے مصائب برواشت کیے او فرض مجھ کر اازاد رہ کر جرمنتیا تھے بلیں، وہ بھی فرض مجھے کر۔ ان کی ذات ہندوشان کے منجمانٹ فرقوں کے درمیان العمالی کر<sup>ط</sup>ی کے مشل تھی وہ قومیا تما وادیک جہتی کے زبر وست علمبروار تقے انہیں لیوا یقین تقاکہ جب تک اہل ملک میں مذباتی ہم آ مبنگی اور ; ندر دی دموانست دپدایس وقت نک آزا دی کی برکتیں عام نهیں جوسکتیں اور نه «ه حربیث وا نومن سے اصول جا کیڈ سکتے ہیں، جن پر ہندوت انی دستور کی ثنا ندار عادست تعمیر کی گئی۔ہے۔ افسوس، صدافسوس كروه بم سے زحصت بوسكة ، ليكن كيا وه واقعي بم مين بهين جي ؟ مهیں وہ میزاروں ساتھیوں کے میٹوں میں مجت اور عقیدت کے روپ میں ہزاروں بے بارون کے مدگاروں

ب شمار بنیمیل، سواؤں سے دلوں میں ایک سہارے کی باد کی شکل میں، لاکھوں ہم قرموں کے فرہنوں میں، خوف کے دقت

بيس بڑسےمسلان

| مورت بین زندہ دبیں گے۔ ایسے لوگ      | جان، بىردىلانى بى جىت ادر مرحال بىن خلوص ادرصداقت كے مكم كى       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ح اپنے پیدا کرنے والے کے صور میں پنج | مرتے مہیں،مومن ان کے لیے حیات جا دوال کا دروازہ ہوتی ہے۔ ان کی دو |
|                                      | گتی ہے۔ اس کی دعمتوں اور برکتوں کی مادش اس برجو۔                  |

ڈ*اکٹر*ذاکر *صیبن خا*ں

السيد حال عباليا صر مدرمتنده عرب جموريه: مولانا صفاارطن حزل سيكرزي جبية علامه ببندكي خبوفات بين كركرت وزمج وغم كے سانة مبنى بالمثنهم بهم ايك جيدعا لم

دین سے مورم ہوگئے ۔ انہوں نے اسلام کی جو ضربات انجام دی ہیں وہ ہمیشہ زندہ دہیں گی۔ نمدائے پاک سے میری دعا آ کرانہیں اپنی رحمنوں سے نواز سے اور آپ کو جوسٹ کفضان پنجا ہے اس کی نلافج کڑے۔

واكثر دا جندر ربيشا د ، سابن صدر مبورد مبند ؛ كيمب حيدرا يا د

مورخدا الأكسنت مثلاثه

حفرت مولاً احفظ الرحمان صاحب مرحم عبية علائے بند كے ايك بلنا يا يردكن بهارى قوميت كى ايك حيكتى

مثال سے اور میرے ان عزیز وں دوستوں میں سے لتھے جن کے ساتھ بار ام کام کرنے کا مجھے اتفاق ہوا تھا۔ مثل ہے کو آم كى باد داشىت مېىت كمرور چرتى سىپدادراسداسىغى سېچىخادموں كويمى محبولىك دامىدىلىكى.

مسزاندا گاندهی رخاص مكترب كے درايدى

مولانا کې دفامت سيه سب که دلی صدمر بينيا - مولانا صاحب کېلاری کامجيم عافرانها ، ليکن بيگان د تفاکر ان کا وقت انا قریب آگیا ہے۔ ملاح کوائے کے بعدانہوں نے میرے والد (پنڈت جوالمبرلال نہرہ سے کماتھا

مولانا صاحب لرا بنی قام زندگی ملک اور قوم کی خومست بیرگزاری (د بڑے حوصلے والے روسنسن خیال اور

مولاما حفظ الرحم سيوادي بیں بڑے مسلمان بلنداخلاق انسان ستفيدان كى دفات سيد مكس كونا فابل ملافى نقصان مينجاسيد. نمركب غظ ندرا كاندهى تنميري حواميرلال نهرو ، دزير أعظم مينله: مولانا کے انتقال سے مجھے مرا دکھ جوا ہے۔ مولانا کو ہیں کب سے جانتا ہوں ، کچھ کہ نہیں سکتا تیں ہیں سے جانا ہوں؛ یا شاید پنتیس بالیس برس سے جانا ہوں، بالکل یا زمہیں ہم لوگ شروع ہیں دونوں او بی کانگر میس کمیٹی کے ممبر نفے اکثر ملاکز نے تھے چیو فی کونسل کے ممبر بھی رہے والی ان سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔سب مشلوں پر بات جیت كياكرت تے۔ جب انگريزي مكومت سے مفا بلوكر نے منفے تو جادامعولى كام دك جانا تھا، صرف مقابلہ بونا دہناتھا جيل جانے ادرائے کا کامریتا تھا۔ ہم پھر آگر ملتے تنفے ٹوا س سلسلے کوشیرہ ع کردیتے تنفے میں ان سے مبعث مذاتھا اہم مواقع ہر طفے علنے اور بات كرنے سے ايك دورے كوخوب مجتنے كار سننے ميرے ول ميں ان كى بهت قدرتنى - بهت محبت بنى - ده مِها درسپاہی سننے مبدا درنیباً سنتے ج<u>کننے ست</u>ے ، اس میں وزن جونا تھا ، ان کی بات عورطلب ہونی تھی۔ ایسے آدِمی شن**ے** کہیجیدہ مسائل کوحل کرسنے میں مدو کرنے شخصان کی وفاسند سے مجھے کا فی وحکا لٹکا سندے کہستڈ کہندسا دسے بزرگ گردسنے جا رہے ہیں۔ان کے کاموں کا لوح فوجوانوں کے کیڈھوں پر آ پڑا ہے۔ ونیإ کا اس طرح ہی دستورہ بے دستورکیسا بھی چو ارکجاتو بوناسب اور رنج بونا بمي جايي ابھی عد امریک والبسس کے تقے نب میں مولانا حفظ الرحمل صاحب سے الانفاء مجھ سے بٹسے اطبیان سے انصوں نے کمائے کہ ڈاکٹروں نے ان کواحیا کر کے بھیجا ہے، ہل کا فی کرور تھے ہیں نے انہیں مبارک بادوی انکر ہے کہ ایکھے جد گئے۔ سوچا تھا کہ ملک ملک ملک طاقت انوائے گی ابھی کم دور ہیں ایک روٹر ہیں سے سنا کہ وہ گزر کئے تراافس چوا ، اس باست کوبرداشست ک<sup>ا</sup>نا ہی ہوٹا۔ہے مشاسب ہے کہ جمع ہوں رٹیج و یحکا اظہاد کریں ، لیکن کچیخو*رکریں ک*کیسا آدمی ، غاراس كاكباط بنفه نفاكيا كركي بهیں جاہیئے اسسے کی سیکھیں اس کے راستہ رہے لیا جابرلال نهرو تنترى لال مهاور شاستنرى رجع منش ٹاؤن دہلی کے نعزینی <del>حکسے</del> ہیں نقریہ ا مولاً، حوالرحل کاکل انتقال ہوگیا۔ میران کا - ۱۳ و ۱۳ سال کا ساتھ تھا۔ یو بی میں میرا ان کا سساتھ

ر ہا ، پیرولی آئے کے لبد میران کا ساتھ رالم ہارے ساتھی ایک ایک کرکے اٹھتے جاتے ہیں۔ اہمی ننڈن جی اورمسٹر ہی سی دائے کا اتھال ہوا تھا، اب مولانا بھی میل دیے اس طرح ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ لیکن یہ دیکھ کردکھ ہوتا ہے کر جوللا مور کے کا اتھال ہوا تھا، اس مول کا بھی میں دیے اس طرح ہم تھی ایک دن چلے جائیں گے۔ لیکن یہ دیکھ کردکھ ہوتا ہے ک

عانا ہے اس کی جگر لینے کے لیے کوئی دوسراسا منے نہیں آتا۔ اسی اسی کچر کوگر سے کہا کہ مولانا گانہ ھی جی سے اصولوں پر چلتے سنے بگاندھی جی اس ملک میں آئے انھوں نے

انگریزوں کے خلاف لااتی کرلی، ان کے ساخط کر، ان کے بٹائے ہوئے اصرار کوابیا کران برجیل کرمبت سے لوگ لیٹرین گئے ،چیوٹے چیو ٹے ومی لیٹرین گئے ان کاڈھنگ اور طرایقدالیا ہی تفا۔

لیکن میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یکدلیڈر دولت سے نہیں بننا بہت ساپڑھ کھ جانے سے نہیں بننا ، حکومت کا وزیر بن جانے سے نہیں بننا ، لیڈر تر پیلا ہوتا ہے اور مولانا ایسے ہی لیڈر تنے انجی آپ نے ساکھ مولانا شروع ہی سے لوگوں کی خدمت کے کاموں میں صدیلینے شقے توان میں = بات شروع ہی سے تھی

جوایک پیدائشی لیڈر میں ہوتی ہیں۔ مجھے یا دنمہیں بڑنا کواس ۱۹۷ء ۱۹۷۷ مال کی مرت میں کھی ایسا ہوا ہوکہ کو ٹی طب ہو کو ٹی موقع ہوا در مولا نااس می سندان

شامل ہوں اور انہوں نے سب کی توجا پنی طرف نہ کھنٹی لی جوان کی شخصیت ہی کچوالیی تنفی ، جہاں وہ بلیٹے ہوں تھڑی ہی در میں وہ سب کی توجا پنی طرف کھینے لیتے تقے ، ہیں نے ان کو کا نگریں کے جلسوں ہیں دکھا ہو ہی اسمبلی ہیں دکھا۔ چربہاں پارلینٹ بیں اور کا نگریس ورکنگ کمیٹی کے سامنے دکھا ، وہ اپنی ہاست سے اپنی سچاتی اور بر دہاری سے لوگوں کر

مولانا ہادے لیے ڈا مہادا تھے ملک کے نیے شکل مشکل مشکوں میں ان کی دائے کا ایک دن تھا۔ اس کیے کر یہم 19 سے پیلے تک قوان کے سامنے ایک ہی سوال تھا۔ کاک کو آزاد کر انے کا کیکن اس کے بعد سے ان

کے سامنے ملک کر تی اور ملک کے اتحاد کا سوال سب سے زیا وہ رہتا تھا کی سر محمد کھے السہ اللہ سروائی تھاں جوں سے موالا اگا کہ میں

اس ملک ہیں کہی کہی ایسی ہا تیں سے حہاقی تنفیں جن سے مولانا کو مہت و کھ ٹینچینا تھا ہیں آپ کو بناؤں وہ کیا ہائیں تقییں جن سے مولانا مہت و کمی ہو<mark>ت نے نئے م</mark>ہی ہا ٹین کرکھی ہم میاں لٹ بیٹے کھی ولم ن ڈٹکا فساد کر دیا۔ حب لاخمی اور نیخر کا استعمال ہو تاسیعے لوکون پہندونٹا تی ہے جس کے ول مرپچیٹ م<sup>ا</sup>لگتی ہو۔

مولانا کوالی بالوں سے مبست و کھ ہوتا تھا وہ ناواض ہونے تھے، تھے بھی ہونے نئے گر سنجد کی اور دواری کے ساتھان بالوں کو سوچتے تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کر نے تھے ان کے اندر ایسے ماقعات سے کوئی تلی پیانمیں جوتی تھی ■ بے چپن ہوتے تئے اور نماط بالوں کے خلاث پوری قوت سے اوازا ٹھانے تھے، کر روباری کولتھ پیانمیں جوتی تھی ■ بے چپن ہوتے تئے اور نماط بالوں کے خلاف پوری قوت سے اوازا ٹھانے تھے، کر روباری کولتھ

سے نہیں جانے ویٹے نتے جبلپور میں الیا ہی ونگا فساد ہوا مولانا ولی گئے اپنی آنکھوں سے ولی کی باتیں دکھیکر آئے ، وہ مہت دکھی سند منظم سرائر کی اس میں میں کی سے اطرید سرکر اسٹ وہانی رڈیے دکھ کے ساتھ

نے انھوں نے کانگریں درکنگ کمیٹی کے مامنے، ملک کے لیڈروں کے سامنے، دہ باتیں بڑے دکھ کے ساتھ

بیان کیں ، جودہ دیجے آئے تے ہیں آپ کو بناؤں کہ کا نگرلیں در گنگ کمیٹی کے اس جلسہ ہیں اس صوبے کے جیف منظر صاحب بھی موجود سنے ایکن مولانا نے اپنی ثبان سے ایک انفظ بھی ایسانہ میں کما جر عصد سلیے ہوئے، نفرت لیے ہوئے یا سخت ہر، ان میں یہ بڑی نو بی تھی کہ وہ بڑی سے برجی تاکلیف میں اپنی ثبان سے سخت لفظ وہ نکا لئے ہتھے۔

سبت می بائیں جو انصوں نے بیان کیں ان کے بارے بیں جب ان کوالیں بائیں بائی گئیں جان کے طم بین نہیں تھیں آوانصوں نے اپنی بات پر اصرار نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً کہا۔ یہ بائیں بیں فورٹ کے لیتا ہوں میں ان کی تحقیق کردں گا، اور آپ کو بنا ڈن گا کہ اصل بات کیا ہے لیکن یہ جو میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں اس کے بارے بیں بئی نہیں مان سکتا، یہ ان کی بچائی کی بات تھی اس طرح وہ جرمعا لم میں تاری مدو کیا کرئے تھے۔ وہ جارے لیا کی

بائیں تو بہت سی ہیں، لیکن دفت نہیں۔ ہے، اگر کہی دفت ملائد ہیں تفصیل سے آپ کو بناؤں کا کرمولانا ہیں کیاخو بیاں بخیس انکی غربیاں بہت زیادہ پٹیل انکی بائیں کہیں ہوتی تخیس بھاں ہیں ایک باٹ کا فرکر کا چلوں۔

اس ملک پیں بڑے بڑے لیڈرآج بھی مرح دہیں، کین جوبات مولانا ہیں تھی وہ بین کسی بین بہیں ہا ایک طون آو مولانا ملک کے بڑے بڑے مائل میں اپنی دائے وسیقے اور اور پی سے برکام کرتے تھے ، دو مری طوف مولانا الیہ سادگی کے ساتھ زندگی گزار نے کہ عربیب سے خوریب اور کمز درسے کر در اُدی مولانا تک اُسان سے بہنے کا بھا میں سے اور فوراً اس کی مدد سے لیے نیار سوجائے تھے دہ دوڑا نہی جمح کوراً آو کسی معالی سے متعلق خط کھتے تھے وہ کسی ایک ہی فرتے کے لوگوں کے کا م الے کر میرے پاس ندائے متعلق خط کی جو اُن کی معالی سے بھی کر جس فرق کے بھی اور بیا ہی جو اُن نیار ہر سے کا مال اُن کو ساتھ دریتے کے لیے دہ نیار ہر جاتے تھے ، دہ بیچ معنوں بین عربوں کر دودوں ، ہیکیوں اور مظاوموں کا سہال سکتے ، ان کے ہمدر د تھے ، ان کے کا م اُلے تھے ۔ یوگوگ اُن تک اُسان کے ہمدر د تھے ، ان کے کا م اُلے تھے ۔ یوگوگ اُن تک اُسان کے ہمدر د تھے ، ان کے کا م اُلے تھے ۔ یوگوگ اُن تک اُسان کے ہمدر د تھے ، ان کے کا م اُلے تھے ۔ یوگوگ اُن تک اُسان کے ہمدر د تھے ، ان کے کا م اُلے تھے ۔ یوگوگ اُن تک اُسان کے کا مائے تھے۔

کی کام کے کرنے کے سلسلے ہیں بِحاری بھی اپنی دقتیں ہوئی ہیں. وہ حبب کی کام کے بیا کننے تر ہیں ان کے سامنے اپنی دفتیں بیاں کرتا ، ان کوبھی وہ حس سے سلنے اور پھر حبار ہی ایک تیجہ پر بہنچ جائے وہ کہنے "جیا یہ تو آئ گی مجودیاں ہیں، ہیں انہیں مانیا جو ان کی مائٹی ہی بڑتی ، ان کی بات ہیں آشاوز ن ہوّا تھا۔ ہوجانا چاہیے ہے اور ہمیں ان کی باست مائٹی ہی بڑتی ، ان کی بات ہیں آشاوز ن ہوّا تھا۔

ات میں سوحیا ہول کا ایسے لیڈر کہاں ہیں۔ آج ہیں مولاً احقطال حمٰن جیسے لیٹدوں کی خردت ہے۔ ایسے لیڈوں کی ضودت ہے۔ ایسے لیڈول کی طرح اپنی یا سنٹ منواسکیں، عزیریں، منظاموں، بے کسوں کے بالفرنی کی طرح اپنی یا سنٹ منواسکیں، عزیریں، منظاموں، بے کسوں کے بالفرنی بندیر وطب کا مراک کی جاری ان کے دل و کھی جول، لیکن ان کے اندر کھی پیدا نہ ہو، ہیں نہیں جانا ہوں کہ ای کہ بیں ایسے جیسی بندیدگی و فی نمین تدرو اور مرد واری و کھنے والے لوگ بیدا ہوں کے باشہیں میں توحوث یہ جانتا ہوں کہ آئی ہیں ایسے ہی لوگوں کی حرورت سے مولانا کا انتقال ہی لوگ کے مشتش کریں۔ درحقیق میں مولانا کا انتقال نمیسی ہوا ہے، بیکا مظلوم الدرمیکیوں کا مدارا آٹھ گیا ہے۔

لال مهاد نشاسنری سابق وزیر انتظم مبند

مولانا واووغز أوي واجور بإكستان

مولانا حفظ الرحلن سيرواروي صاحب سے سائحة ازنجال كئ جرمجھ ايك سفر سے واپس أ نے سے بعد جرتى -اس خيركا بے عدصد مرسوا - اناللہ واناليہ راجنون -

مسكانوں كے خفوق كے تحفظ كے ليا واز ملبندكي آج اس كاكوئي بدل نظر نہيں آيا۔ وہ حس اخلاق، موسن مهرد دی انبار نفسی ادرتحل ومروبارى كمحسم تنقع

ان کے فراق برآ کھیں ائکبار ہیں، ول حزیں وتھگار ہے، کیکن مضابالقصاء کا تقاضایی ہے کہم اپنے رفين فديم كى حدا فى براناللندوا البدراجعون كهير إدران كے حق بيں وعاكميں-

اللمه اغملوله وارجبته دعاف واعف عند واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالما والشيخ ونقد من الحطا ياكما نفيت الثوب الدبيض من الدنس و بدلة دارً حيامن داراه اهيلاخ يبرامن اهمله وزوجا خبيرامن روجه وادخله الجند واعده من عذاب النبرومن مولانا واؤوغز نوى لاجور عدابالبار،

مولاناعبد لحامد بدالوني مصديمية علار باكسان.

يبوار وضلع بجنور كى مرزيين فالل فخرج حس في عام الت مولانا حفظ الرحمن صاحب حبيها عالم بدا كيا جلنف والے اچی طرح جانتے ہیں کرمولانا حفظ الرحمان صاحب فراغت و کمیل علوم عربیہ کے لبعد ہی قرمیات ، فدہد بیات کی ترکیا یں پورے جن سے سائفرنسر کیے ہو گئے تھی نے ملافت، آزادی جذیر فالعرب میں انہوں نے انہائی سرگرمی سے مانھ خدمات انجام دیں اس تحرکیب میں جولوگ شرکیب ہوئے ان کے اندومودت دمین سے رحجانات و میلامات نمايان طور پربدا بوگئے و نانچ بهيں او مي كرجب بارى اورمولاناكى بهلى ملاقات بيولم رەخلافت سے ايك جلىن عوص یں ہوئی اس دن سے اتیام پاکستان وہ جب کے اسائی اخلاص وعبت سے ملے سیاسیات میں اگرچان کی جا رسی

دوجدا كاند دا بن ادرمنزليس تنيار، مكرمولا) نيكسى دقت بجى تعلقات بين فرق تركيف ديا-مرلاما حفطالرجمل مبتنرين حطيب ومفرر يخفان كي تقاريبه بي جزش مدوله انه خطابت علمي مواوج قااور مهر

زوق کا سامان ہوتا ، سیاسی تفاریر کے علاوہ <u>ہیں ئے چ</u>ند تقاریر سیریٹ نبریر پیجمی نسیس ، بلاشیعہ یہ تقاریر یادگار کی چنگیت دکھتی تىن كاش اس نى ئىي ئىيدىكار ۋېرتە ئويرىكار كى كايى.

مرلانا اگرچ شروع سے لے کر آخر تک کا گریسی رہے لیکن ان کے ندر ندبی ترطب ملت اسلامید

کی ضرور توں کا احساس، مسلمانوں کی تباہی و بریادی کے تا ژانٹ نیا وہ سے زیادہ موجود تھے ، وہ حہاں اسمبلی کے اور سلانوں کے معاملات برا زادی کے ساتھ لولنے وہیں حکومت کی بنچوں میں پیچار کلم حق بلندفر ماتے پور سے ہندوستان میں جہاں کهیں بھی سلمانوں رپکونئ آفت آتی، مولانا حفط الرحملِ مضطربا ندا نداز میں موقعہ وار وات مریبنیج کرمصیبت زروں کی املاد واغا فراتے مولاناکی بیفد است جلیلہ او بنخ فراموش نہیں کرسکتی اسلامیان مندکی طرح پاکستان کے علیاء بھی مولانا مرحدم کوفراموش نهبی کریکتے اللہ تعالیٰ ان کوشت الفردوس میں حکی عطافرہ اے۔

مولانا عبدالحامد بدألوتي

مشيخ الحديث حفرت مولانا محمد ركربا وامت مركانهم مظام العدم بهادن بدر كمرم مخزر المفيضيم بعد سلام منون

مولانا حفظ الرحمن مېندونشان کې نا زانځ کااې*ک دونشن باب تقے۔ مليکاه پښر*رځ کاخ اح عقيدت.

(لعربيني قرار داو)

حفرت موافا حفظ الرحل مرحوم کے انتقال پُرطول براپنے دنجے کا افلہ ادکر نے کے سیام او نیروسٹی علی کڑھ سے طلباء اسا نذہ ممبران کورٹ اور جا کا کا کیا سے جلسے اونین ہال ہیں منعقد ہوا ، اسی دور او نیروسٹی ہیں تعطیل کر دیگئ تھی، عباسے صدارت پر دچانسار فواج صاحب جہتاری نے فرائی ۔ اس مرفع پر نفر پر کرنے ہوئے نواج جہتاری جا ب عبالجمید خواج اور سلم اور میری اسٹوڈ نٹس او بین سے میکرٹری بھیرت احرصا حب نے حفرت موانا کوخاج مخفیدت بہتن کیا ۔ لبعد میں وائس جانسار کرئل بشیرے بین صاحب زیدی نے مندرج ویل قوار داد بیش کی جرشفظ طور پر جلسے نے کھیے ہوکر باس کی۔

اما حفظ الرمن

مون المست مون المسلم فی نیور سی کے ساتھ کی جینیتوں سے دا بستہ سے دہ کی بورسی ورسے سے مبر ووز میر ہورسی و سی کے دکن سے انہوں نے اس ادارہ کی زر دست نصات آجاد دیں۔ مولانا کی دفات بندوستان کے لیے بندوستانی مسلمانوں سے لیے ادر علی ، اوبی ادرسیا سی جاعتوں سے لیے ایک غظیم سانح ہے۔ شعد استے حزوجل سے دعا ہے کہ وہ حضریت مولانا کی مغفرت فراتے اور ان کے لیجاندگان اور اقریا کو صفیمیل مطافوائے۔

بزامكسيانسي الثينع يوسف الفوران سفيرسعودى عرب

لا ربيب بان دفاة المسروم مولانا حفظ الرجمان كانت فادحة كبرى بالنسبة للهد عامة ، ولسلم الهند بصورة خاصة

الهند بستوره مسلموالهند و همراشد ما يكونون حاجة لتيادة حكيمة فات مرزانة ومرونة وقده مسلموالهند و همراشد ما يكونون حاجة لتيادة حكيمة فات مرزانة ومرونة يتصف صاحبها بالجؤة والتبات على المبدء

فلقد عرف النفيد رحة الله بحاسته الوطنية وعبيرته الدينية والساع افن لفكيره ونضوج اراسته

ولقد اتسم بال غزاهة والتجدد من الاطماع والاغداض والمآدب الذاتية ك ولقد اتسم بال غزاهة والتجدد من الاطماع والاغداض والمآدب الناتية ك ان صلابته وصلحت كانت مثالاً من امثلة الرجولة الحقة ، وبرنياته طويت صنحت بيضاء ناصعة في الجهاد الوطني والديني كان وحد الله و عفرله أثن من من منالا وجاء المرمن الصابر للحسب اذابدا جلدا وصيراً يتموعن عميق ايمانه ، بالرغم مماعاناه من الاوجاء المبرجة واكم الداء العضال الذي ادّى احدوا بحياته

اكرم الله مشراه وتعمده برحة روانا لله وانااليه واجعون

يُوسف الفوران"

مولانا كبيرمجر مدرعالم- مدينه منده

ميراك علمين اس دفت تمام بنديين مساؤل كسب سے برسے خيرخوا وار بدرو، مجام عالم، رفيق

مخرم مولانا حفظ الرحمل صاصب عفرالندك واعلل ورجانهٔ فی علیبیں تھے۔ اسپنے عمر کا کیا اظہار کر دں۔ بسنیرملالت پر بڑا ہوا اس الم سے کر ڈبیس بدل را ہوں، موجودہ دور میں مولانا جیسی ہشنی کا فقدان ایک نافا بل تلافی نقصان ہے۔

مرس مربعه المربعة الم

مولانا مسبيد محمد بدرعالم

بنر بهولی نس ملاطام رسیف الدین به بهزیر

" مولانا هفظ الرحل صاحب کی خبروصال دلی دنج وغم کے ساتھ سنی ان کی غطیم انشان خدات سے " ذکرے " "اویہ اتی رہیں گےاوراً مندہ نسلوں کو سبنے لومٹ خدمت وعمل کا سبنی ویں گئے۔ ان کی فیمیلی ٹاک دلی مجدر دیاں میٹی کرمنسون قوماً

مثبنج الازم الشبخ محموث لثوت عامدانهر رمس

مولانا حفظ الرحلن کی وفاست پوری از مریز برسٹی کے بیے باحث فلق ہے۔ اللہ تعالی ان کو ان کی خدما کا اجرمزیل بخشے جوانسوں سنے اسلام کی سربلندی کے سیانجام دیں اور ان کے قام کی کارکوم بڑیبل سے نواز سے "

سے فائر سے'' ت**شورش کا شمیری** ۔ ایڈیٹر خیان لاہور۔

"مولانا خفظ الرحن صاحب سے وصال سے دل رہے بجلی گری ہے ، نافابلِ بباین سبے ، ان کی دفات ایک بے مثل عالم دہن، عظیم رہنا، مباہر عن اور سلمانان مبند کی آخری ا مید کی موست ہے ہے

تسدرش كالتميري





بانئة تحريكِ تنظيم سروار المحرفال بيافي م

ضلع ویره فازی خال دسابق بنجاب) کے طول وعرض میں بلوچ قوم کثرت سے آباد ہے۔ یدایک و بندار ، خبور ، مهادر ، مهان فلز ور دوسر سے بہت سے اخلاق حمیده ، صفات سنوه و سے منصف قوم ہے اس قوم کے منعدومشہور قبیلے ویں شنگا ، نغاری ، مزاری ریشک ، کورجانی ، نردار

ر انې بلېږي قبائل بير سسايک معزز ومشه ورقبيله تپافی سېه . داجن پوراور حام پږد دو تحصيلول مين پټافی بلوچوں سکيتی خاندا کې او م

بیں۔ اور اس اور سے اور اور ساچل دریا پر ایک موضع ہے، لنڈی پائی ایر پائی خاندان کی مکیت ہے، خاب سردار صاحب مرحرم اسی خاندان کے ایک نمایت ہی معزز فرد تھے. رحوم اسی خاندان کے ایک نمایت ہی معزز فرد تھے.

جس زمانہ میں سروارصاحب کی پیدائش ہوئی اُس زمانہ میں دین کاعمومی احترام زیادہ پایجانا تھا پیرضلع ڈیرہ فعازی خال اپنے الک تفلگ محل دقوع سے باعث فرنگی افترار و تہذیب کے اثرات اور لادینی رجمانات سے نسبتاً دور پھرمیندار خاندان اس

مند هاحل پیر جناب سردار صاحب نے آنگھ کھولی۔ مند هاحل پیر جناب سردار صاحب نے آنگھ کھولی۔ آئی ا

لعلیم ناری تومون پیده در مجھ سکتے نئے، کین اردو کے تعلقت بول سکتے سٹے اور کھنے رہیمی قدرت کاملہ رسکتے نئے۔ وہی تعلیمی عوبی کم تنب و مدرسہ سے باضا بطہ قوصاصل نہیں کی تھی، کیکی اپنے وسیع مطالعہ کی بنا میں وین کانسایت جیرے علم سکتے تھے۔ مدوار صاحب رحمۃ الندولیہ گوایک ڈیلندار گھرانے سے ووستے الیکن آپ کا قبل و دماع ڈیندارات

دل و دما ع نه تها ، آپ نے دہاغ پایا تا تو روشن وسیدار اور آپ کو دل ملاتھا تو زندگو و رومند۔ بیدار دماغ نے اغبار کی برج ی بیدادی و خرکت ، تبلیغی تنظیم و مرکزیت اوراییٹ روفوائیت کاعمیق مطالعه اوراضطراب انگیز احساس کیا اور در دمند دل ایٹوں سے ندجی خم و و زخفات اور تبلیغی انتشار و لامرکزیت پرتزشا

یراهاس بیا در داد و مردن پرس سے مدین بودو صف ادور پی سامت دا مرسیت کے مسامت کی خدمت کے معامت کی خدمت کے معامت ک جب الی فراخی و فراغت کے سامت دل میں در وا در ٹرٹ پر و آوانسان قرم و ملت کی خدمت کے موسرے بڑے آئے ومی ملیمی مرکز میں سے اللہ کے بڑھ ت سے مرد سے نبی اس وقت جب خلع کے دوسرے بڑے آئے ومی

Marfat.com

فرگی کی خوشد در آمدیں مست گمن ستے، سردارصاحب نے قوم دالت کی ضوت پر کمرکس لی، جس کا آغاز آپ نے تعلیمی سلسلہ سے کیا۔ چنانچراس زمان میں جب کہ قومی کاموں پر ایک بلیسہ خوج کرنے سے تصورت کی سے لوگ کا آشنا ستے آپ نے جام پر میں ایک اسلامی مڈل سکول اور تین چار پر ایک کا می کار کار کی کئی۔

جام برر میں ایک اسلامی مڈل سکول اور تین چار برائم ری سکول قائم کر کے ان پر ہزاروں روپر پیر خرف کیا . ضرف مڈل سکول کی نجیتہ علات پر مبین پیس مزار سے کیا کم خرچ ہوا ہوگا . یہ سکول امتحانات سے نئا رئج کے اعتبار سے پر رے ضابع بیں اپنی مثال آگیا۔ تھے، سینکڑوں طلبہ نے بہاں سے سرکادی فطا آف یا کہ تعلیم حاصل کی اور اینا مستقبل روش کیا

مثال آپ سے، سینکٹروں طلبہ نے بیاں سے سرکادی وظائف پاکر تعلیم حاصل کی اور اپنامتنقبل روشن کیا مثال آپ سے، سینکٹروں طلبہ نے بیاں سے سرکادی وظائف پاکر تعلیم حاصل کی اور اپنامتنقبل روشن کیا ملیغی جب نہ بیر دور کا گذار میاہ قدیم میں تا ہے جہ سروں کو بیری کیا تاثید ہوں ہے اس انسان وال

جمیعی حیث ربع بہترین دورکا گراں بہاو فت بھی، مدّ نول صبح سویرے آپ سکول تشریف نے جانے سالا دن ہاں اہتے اور شام کر گھرواپس تشریف ہے آئے۔ پندرہ بلیں سال کے بعد دور انڈلو میں آپ نے جب دیکھا کہ مرزائیت بلکہ آریہ عاجیت تک ہمادے ان سکولوں کے پڑھے لکھے ذیجانوں کو کھائے جا رہی ہے اور زیادہ تر ملت کا تعلیم یافتہ وصاس طبقہ نہا بیت خاموشی سے ارز ڈادکی دو ہیں بہا چلاجا د ہا

ہے، تر آپ کا در دمند دل مسلانوں کی بکیبی و بے چار گی اور ان کے انتشاد ولامرکزین پر سیاب وار بے قرار ہوگیا ، اور آ ب نے اسٹے اندر ملی اصلاح کے طابق کار ہیں فوری تبدیلی کی ضرورت کا تندید احساس موجود پایا۔

مربی المدن مسلم مستقل نظام ببین کی صورت محسوس کی مکراس طرفیفه سے اسلام کی اشاعت کا فریفید انجام دینے اب آپ ساندامل ماسلام کے مشتقل نظام ببین کی صورت محسوس کی مکراس طرفیفه سے اسلام کی اشاعت کا فریفید انجام دینے مالتہ ساندامل ماسلام کو اخسار کردہ نئیں ، ملغار سے سرمال مارکی این

کردانته سانها المالام کواخباری دوش دملیغار سے برپایا جاسکا بھا فعلی محروس سیدی گام فعلی محروش سیدی گام جانی جو تو تنتی نیضل سے ایدو کئی معیادی حق گو وافظ و داعی نشانہ با ہرسے کوئی ابل حق کبھی آگر حق کی دعوت دیتا تھا دالا ہا تا اللہ برپرے اللہ ماں درائت مدال سے اللہ میں مدال میں مرابط میں اللہ میں اللہ میں میں آگر حق کی دعوت دیتا تھا دالا ہا تا اللہ برپرے

نگوین (سابقه) دیاست مبدادلپردر کے مولوی محدیار کاطوطی بول تھا۔ محمدیادعا الم اورمولوی کملانا تھا۔ محمد ماید واعظ تھا، شاعرتھا، صوفی تھا، بیرون مرشدوں کا بجاری تھا،اورخو دبھی پرژرمزند'' مولوی محمد مالہ نے بیشان ا

یہ بہ ہوتھ۔ یہ وہی محمد بار تھاجس نے لمان سے بھر سے جلسے ہیں مخدوم صدر دین شاہ صاحب کی موجود گی میں بر ملاکہا تھا۔ برائے چشم بینی اذ میں سہ رسر ملیان بر شکل "صدر دین" خود رحمۃ للعالمین کا مد انوبی اس محمد باد کا 'شاہ کا د' بیان کیا جاتا ہے ہے

پاچرا شہر میں دسدا ،کوٹ مٹن سیت اللہ فاہردے دچہ پیر فریدن باطن دسے وی اللہ محمدار کی زبان میں بلاکارس نشا ، انتہائی سوز نتا ، وہ اسپنے لن اورجادو بیانی سے حاضرین کومسور کر دیتا تھا ، وہ منبر رہبٹر کر روز کی نمنری اور خواصفار فرائم کا دارد سے ایک ازال سے سر مرتمی است سے داخرین کو سے میں تن کو سے منظم کے مناز ک

اللاده می نمنوی اورخواج غلام فرید کا دلیان در دناک انداز، رس بھری آواز اور دلفریب طرز و ترنم بیں گاما تو اُڑسته پر ندسے تصر استادر چینا دریا تنم جانا.

Marfat com

محديارا ينطبع زاديا دوسرم يشاعون منشاعون سے رومانی اور بتندل اشعار اور دومبڑے ملتانی نبان میں منسر میر پڑھا البغياد بركيف وسرورطاري كرليناتها، وه جهومتا اور وجدكرتا اور عهومت جهومت مست و بيخود بهوجانا تفاجب وه حاضرين سامدین کو اینے اس رنگ بین رنگ کرمست و مدہوش اور مسجدر و مسجّر کر لینا تو بڑی آسانی سے انھیں اپنی وعوب باطله كانشكاد كرايتا راس مروضال ومضلي في خدا اور رسول كي منبرو محاسب سس برسون شرك و بدعست كي دعوست اور پورے ضلع کے سادہ لوح وجایل لوگوں کو الحاد وسیار دینی ، شرک و برعست اور گما ہی وضلالست کی آخوسٹ

ضلع بهر بالنبيلين نواب، تمندار، سردار، جاگيروارا دراعلي زينداريند، مگراس ايان سوز منظراور دروناک صور ح عالات مسير كان رجون مك بعي تونه رينگي اس المناك "عادثه" مسيراً كرمتا ثر ومضطرب بهوا توجها ب سروادها

پّانی رحمه الله إ ضلع بی عبّا د و زیاد مجی ہے گرکسی کا دل مسلمانوں کی اس مطلومیت وا یانی زبوں حالی پر ندبیبیجا آگر بسیجا نو سروار ما کال اس سے فرقہ زاد سے اٹھ نہ کوئی کھ جاکام آئے تو یہ رندان قدح خوار آئے سردار صاحب كاحساس دورومندول زشرياء آپ كے مقامي على كرام كوساتھ كے رضلع ميں تبليغي مهم كا أغاز كرديا ، مكيا

اليه فصح اللسان ساحرو فتكار كاباطل افسول أوزا ان حفرات كربس كاردكر زنفار

سروار صاحب كى مفكر ومدر تخضيت منع جلبتراس عفيقت كومحسوس كراياكد الرميرياركا كما يه وصرت الميرشر لعيت سيّد حطا الله رشاه صاحب بنماري دحمته الله عليه رحمَّه واسعتُه الله فرعوبنے داموسی

موسوی سسے!

ببين لجسسيمسلمان

سردارصاحب نے حضرت امیر شر معیات کو اسپنے ضلع بین تبلیغ وین کے لیے تکلیف دی اور بار با تکلیف دی، وا او

منگروله سے لے کر ڈیرہ فازی فان چوٹی زیرین جام لور ٔ داجل فرشہرہ خربی خاجی لور ٔ دا امن لور اور دوجھان کے لیور سے ضلع کے ایم كى تبلينى دورى كرائي ، مرداد صاحب مېر جكه حظرت امير شراعيت كے سائف بهوت بين الله تعالى الله تعالى الله عفر

صاحب رحماللہ سنے اپنی قوت ایمانی جادو بیانی اور اعجاز لسانی سے محمد یاد سے سحر سامری کو کچل کر کھویا ، خدا خدا کر سے الله كالفسول لونا ، ضلع بهر ميں ايانی حارست بيرا ہوئی اور ورحقیقت اسلامسیان ڈیرہ غازی خاں نے ایک آگایا

ن مسلم بین جواسلامی دوج ، دبنی جب در ، اصلاحی ولوله ، ایا نی عرمشس اور تبلینی کام ، خواه وه کسی جازات قیاد<u>ت بین نظراً ما ہے</u> وہ انہی مردان حق آگاہ و غازیانِ سرفروسٹس کے مشببانہ روزعمل اورجہاد سلسل کا الوثری مزائیت اور آربیر ساج کی مزاحمت کے منابعی دوروں میں دوسے بہترین مبلغ بھی صفرت امیز تربیعت رحمہ اللہ کے منابعی م کے ساتھ چواکرتے ہتے ، خصوصاً اس سلسلہ میں خطیب پاکستان صفرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی اور صغرت مولانا لال حسین صاحب اختر ، کی خدمات جلیا کہ فراموسٹ نہیں کہا حاسکتا۔

صفرت فاضی صاحب منظلہ نے شرک و برعت کے مضبوط م شکم قلعوں کو کناب وسنت کی گولہ بادی سے مساد کرے رکھ ویا ، اور حضرت مولانا لال صیبن صاحب اختر نے ضلع کے اندر مزا تیت اور آریہ ساج کی اُٹھتی ہو تی ٹخر کیب کا فلع فمع کر دیا .

ان دفوں پنجاب ہیں آدیہ ساج اور مرزا بیت پورسے جوش وخروش سے مسلمانوں کے متابع ایمان پر نشر رہاری کر دہی تنی اہل ایمان وفرز ندان توحید کا دامن کپڑ کپڑ کرمٹ ظروں کا چہتے دیاجا رکم تھا۔ مولانا لال حسین صاحب کے حدود ضلع ہیں قدم رکھتے ہی مرزا میت کر توسانب سونگھ کیا اور وہ ومربحور ہوکررہ گئی۔

وہ بے جانب میکدید سنے مری طون میں نے نظر اُٹھائی تو گھرا کے روگئے

البنة أدير ملى اپنے غرور و پنداد كے نشه بيں مرشاد و برمست جوكرميدان بين كل آئى۔ جام پرور بي اربول سے مناظرہ جام پروبيں سردار صاحب رحمۃ الله عليہ كے زيرا ہنام آدير ملى سے مناظرہ ہرا ضلع ہرے حام پرور بي اربول سے مناظرہ لگ سننے كے لير آئر سانہ كے دہ كر كے در اللہ كار در اللہ كار كار اللہ كار كار اللہ

کیا چپور ہیں الربوں مستعظمی طرف کو کی سننے کے لیانے آئے۔ سماج کے چٹی کے در مناظر تنے اور مسامانوں کی طرف سے اکیلے مولانا لال صبین صاحب اختر تنے ، وو ون مناظرہ ہؤا۔ اللہ تعالیٰ نے دبنِ اسلام کو فتح مبین عطافہائی۔

أبك لطيفه

اس مناطب و کے سلسلہ میں ایک لطیف عربحر مجلائے بھی نہیں تجبولے گا۔ بیلے دن اُ دیوں سے جو من اُطربہ بیس ہوئے ، غالباً وہ کسی کالج سے پروفیسر سنتے ، اور اسپنے مقاور قابل اُدمی سنتے، گر من ظراسلام سے اُ سے کسی کی بھلا کیا وال کل سکتی نفی ؟ مولانا کے اجنوں ان کی وہ کمت بنی کہ دوسرے وان آدلیوں سے جو مناظر پیریٹس ہوئے اس سنے اپنی نمبیدی تقریر ہیں تیبنی مجھار نے ہوئے کہا کہ ا

مولاناصاحب! میں دہ کل دالا . . . . . نہیں ، میں ، بین ، بین برے ساتھ آپ بات کریں گے او . . . . . اس پرحاضرین بنس پٹرے، گویا ایک آدید مناظر دوسرے آدید مناظر کی شکست کا واضح اعلان کر دیا تھا ۔ بلکہ غیر شعوری طور پر اسلام کے مقابلے بین آدید سماج کی شکست و میز عیمت تسلیم کر دہا تھا۔ خواکا کر نا ایسا جواکہ آج ان تعیس مارخان کی دہ گت بنی کر کل والے بنڈت جی کی کیا بنی تھی ، غودر کا معرز بچا ، بڑا لول لولئے والے الیسے جیادوں شانے حیبت گرے کر عمر میر باد دکھیں گے۔

الله تعالے نے اسلام کوفتے عطاف وائی ۔ اُدر سماج نے کست کھائی اُدر ایسی فاسٹس شکست کرخود ہندؤوں کو اپنی اس 'نکست کا افرار داعتراف تھا۔ اس فیصلہ کن مناظرہ کا یہ نئیج نکلا کر پور سے ضلع میں آدر سماج کا ناطقہ بند ہوگیا ، زکہیں کسی اُریکو پھر کبھی چانج و پنے کی ہمت ہوئی دمناظ ہے، کرنے کی ، عق و باطل سے ایک ہی معرکہ میں باطل کا سر ہمیشہ کے لیے کہلاگیا۔ادر سروا داحظال

رائیت کی طرح آرب ساج بی جب بھک رام در مرفکنده رام اور سکوت مرگ سے ذندگی کے دن بورسے کرتا رام ۔ انڈاد طوفان سے ضلع قریرہ غازی خال کا محقوظ رہنا۔ جناب سردار صاحب مرحوم کی دینی خدمات کا ایک کرشمہ ہے جس کی جار المراز در مرد مرد مرد مرد مرد از کرد کا میں مرد کرد کے اس میں مرد کرد کی میں خدمات کا ایک کرشمہ ہے جس کی جارد

جناب سروا رصاحب کوالله اُنعالے سے نهایت عالی حصلہ، نهایت بلند نظرا ور بدرج عابیت و بیعن ظرف عطا فرمایا نفا<sup>یم</sup> اپ ال حرصكي، بلند نظري اوروسنست قلب وظرنت ٱپ كوصد و ضلع مين محدوو ومنييدر بننے كى اجازت نردينى نفى، آپ نے ابنيام كا ا

ہ حفاظت کا بفضلہ وبعونہ تعالے خاطرخواہ اہنمام کیا ، کمرآپ نے اسی پر فناھت نرکی ، بلکرآپ کی دلی امنگ اورخوا ہش پر تفی کسی طرح اہل جن کا تبلینی مرکز قائم کرے پورے لیک میں باطل کی مدا فعت اورا سلام کی تبلینے واشاعت کامعیاری کام کیا جائے۔

تبینی تنظیم و مرکزیت کی درورت سے مث ر پرجذبہ نے آپ سے ول کو بے قرار کر دیا ، آپ سے درو مند و بے قرار دل "

نے آپ کوچین سے گھریں نہ میٹنے دیا ، کوئی نئیس مینیتیں سال پیٹیتر آپ اپنے خرج پر علاء کا ایک وفد کے کرجام پورسے چلے لا مور میں حضرت مولانا احد علی صاحب وا را لعلوم ولیر بنید میں حضرت مولانا شہیر احرصا حب عثمانی اور حضرت مولانا سیدم انتقالی حس صا وغیرہم اکاربن اور وہلی ہیں صرت ملّام مفتی محد کفایت اللّٰہ صاحب سے ملے، رحم اللّٰه! مرصاحب کواپیا وروول سلااہل سنت کی لامرکز بیت وا نتشار اور اس کے نتیجہ میں ان کے ار نداو کا رونارویا ،ان کی منظیم اور نظام تبلیخ کی صرورت پیشیس کی ، ہرزیگ نے جناب سروارصاحب کے درو ول کی داور دی، آپ کے فکر دور اندایش کوسرا فی البینی مرکز کی مرورت محسوس کی، مگرافسوس کر سروارصا حب کی تیم زو تھو کی ہے مطابق کوئی فررگ اس اہم ضرورت سے لیے اپنے آپ کوفارغ نرکرسکے اور آ کے بڑھ کم

مینکاروں روسپرے خرچ کرکے جناب سروارصاحب دل کا دروجوں کا آنوں سیلیے والیس جام لور تشریبیٹ سائے کئے۔

ول کا در دسکون سے کب بلیٹیے دینا ہے۔ سروارصا حب رحمہ اللہ ول کے لم تھوں مجبور تھے۔ آپ اکابر ولو بند سے خالی اتع

دالیں آئے توجزین دالوس ہوکر بلیٹر نہ گئے بلکواس سلسلہ ہیں اجین دوسرے مطاریت سے بھی ماسلیت کی، جن میں سے مولانا سیّد الوالاعلى مودودى كانام ميرسد وبن بس احيى طرح محفوظ سے مولانامودودى منے بھى اس كام كى اہميت كا اعتراف كرنے كے باوج

سائل كى حذ كك المردون ضلع ماشار الله خوب كام كياء إلى باطل ، آدليدن اور مزائيون كي بمجرلو برمزا حست اورا بل عِق

س پ<u>ئ</u>ےسنے مسلمان

رِالله تعالیٰ ہی ایتے بندے کوعطا فوا بی*ن گے*۔

میاری اور مرکزی کام کی ترطب

لابهورولوبشد، والمي كاسف

مولانامودووى سيص مارسك

اسے اپنا نے سے اپنی معدوری کا اطهار فرایا۔

راه م كار فاتفين لينياه رتخوك كاقنيادت سنجل لنه كافيصله زفرا سكير

سروا راحرخان

## مولاما مودودی سسے ملافات

جناب سروارصاحب نيه مجھے ساتھ لے كر بمقام لا ہورمولائاسے ملاقات بھى كى اورنسايت نفصيل سے اس بارسە يەبرگفتگر فواتی، گرمرلانالینے مرتفف ومقام پرقائم دیے اور آپ کے تحریب سے اپنی قلبی ہمدروی کا برملا اظہار فوانے کے باوسون ابل نت کے تحفظ اور باطل فرقوں کی مزاحمت کے خاص پروگرام کو اپنانے سے معذرت ظاہر فراثی.

اكابرا حرادسي درخواست

مروارصاصب كادروول انعين براس شخص معات كرنے بر مروفت آباده اور نيار ركما نفاء جس سے انعين خورى سى بھی بو کے وفا'' آتی تھی " پھرا کابراحرار سے توسردا رصاحب کے دیر نذانعافات تھے ، حضرت امیر شِرلببت رحمہ اللہ نوسردارصاحب

رحمه الله کواپیا بھائی سمجھنے اور اپنا بھائی کئنے تھے۔ دو سرے اکا برہمی آب کے اخلاص دایٹار کے بیش نظرآب کا طااحزام کرنے ہے۔ سردارصاصب من متعدد ملاقاتوں میں ان اکابرکو ایا دکھڑ ہات با گر مجلس احوار اپنے سیاسی افکاراً درا بنی ہیست ترکیبی کے باعث انظيئ منصوركوا بنكف يسمعدور تقي

اس دفت مجلس کی زمام فیادت مولوی نلموالی طرکے ما تنویس تھی،اگر حفرت مولانا محد علی صاحب جالندھری ان ونوں فا مُداحرار ہوتے تو بست ممکن نفاکہ مجلس احرا راس پروگرام کو اپنے ما ننویس لے لیتی اور نحر کیٹ ننظیم کا دعود ہی معرض خمور میں نہ آیا ، گرفدرت ر كوجومنطورتفاوه جوكررلج

جناب سروارصاحب رحمة الشعلبية كداور برگرام كي صحت واصابت كاندا زه اسي سے نگایا جاسكتا ہے، كرجناب مرالنام دوي صاحب جناب سردارصاحب كي منطق سے نومتاثر نه ہو سکے اور کھل کرا جائے نبوت کے فتنہ کے خلاف لکھنے اور کہنے پرآبادہ

مْ ہوسکے ، مگرچند ہی سال بعدحالات سے آفیفیارسے ترویدِ مرزا نبیت کولیٹے لائے عمل ہیں جگر دینے پرمجبرر ہوگئے۔ اسی طرح مولوی مظرعلی کی فیا دست میں جرمجلس احرار رفیض سے جارحا زحموں سے اہل سنسٹ کو بیانے سے نصب العین

کرزا بناسکی ۔ دہمی مجلس احرار تعوثه نی مدت کے بعد حضرت مولانا محد علی صاحب کی قیاد سن میں بعنوان مجلس نحفظ ختم نبوت مساک فقدا بل سنست کی خفاظست اوراء ایرائے معالیہ کی مزاحمت سے پروگرام کربٹری خوبی سے اپنا نے لگی اور ما تنا مرات الله آج لبطورا صن

اس فرض کوانجام دے دہی سہے۔ اندرون ضلع تحركيك كى دعوست

مبرحال بيرون ضلع سيے جناب سردارصاحب رحمه الله كوكونئ حصله افزا جواب زملا اور كام كى كوئئ صورت نظرزاً فى تواب

مهرداراحدخال بن بڑے مسالان یہی صور نیں تھیں، یا تو سروار صاحب بیر در داور دائع فیر میں لے جاتھے یا اپنے ناتواں اور کمز ور باز وقوں بیاعتماد کرنے ہوئے کلاً علی الله کام کا آغاز کر دینے، سروارصاحب رحمه الله نے دوسرے بیلوکو ترجیح وی ادریاس وفندط کی آغوش ہیں محراستراحت دجانے کی بجائے آپ نے آس وامید کا دامن کلیٹا ، ادرالند کا نام لے کراندرون ضلع کام تُسروع کردیا . میں سنک میں وارالعادم ولوبندسے فارنع بوكراً گيا تھا۔ سنل كر سے سائل كي توريبُ جارسال سروارصا حب رحماللہ ندا قم بخارى مولانا مشتاق احدصاحب مرحوم اورمح مصوفى كريم بخش صاحب كوساتفه كے كر تونسد، چوٹی زیرین كوئل مغلان اور دوجهان ينميره مقابات كاسفركياا ورحفرت خواجه أنظام الدين صاحب نواب مجيجال خال مغادى مزحوم لغاري نواب ووگان مزاري سردار صاحبان اور مرزا صاحبان سے ملاقاتیں کیں اور اپنا وروول میش کیا۔ صاحبان اور مرزا صاحبان كادل اس طرف ماً ل كرديا. آخر ذی الحبر سالات مطابق الاوسمبر سام الله کوضلع الدی خال کے اسلامی ورو اور تبلیغی فوق رکھنے والے علیار وامرار کامثرار صاحب کے دولت کدہ پرا خیاع ہتوا، محترم سروا رصاحی محمد علی خال لغاری کی صدارات میں ایک مجلس منع نفد ہوتی خطاب صدارت جناب معادرہ اور سے نزاز بنار نزار ا مردارصاصب فيارشاد فرمايا. "اب بہیں یہ دمکھنا ہے کہ کیا کوئی نبلیغی جاعت کہیں موجود ہے ہاگز نہیں اورا فسوس ہے کنمبیں ، تو ہمیں وہ جاعت پدا کرنی ہوگی وَان وِ حدیثِ پرِ عامل اور اسلامی تعلیمات وروایات کی حامل صرف جاعت اہل سنت ہے ساری وٹیا ہیں اس کی زیر دست اکثریت ہے، مگر بھاراکوئی مرکز نهیں جاری کوئی تنظیم نمییں، تظام تبلین نهیں، کاش ۽ بیٹخریب کسی اسلامی هک سے اُشختی، کاش شاہ فاروق باسلطان تعلی ماذر پونیورٹی کے مقابل ونیورٹی اورکا لیے کے مقابلہ میں کا لیے قائم ہے، سیاسیات میں بھی سلانوں نے کانگریس سے مقابلہ میں گریس میں میں انداز اور میں مقابل ونیورٹی اورکا کی کے مقابلہ میں کا لیے قائم ہے، سیاسیات میں بھی سے مقابلہ میں مسالیک کی بنیاد ڈالی جیبنة اور احرار بھی سبعے۔ بسرحال اس لمپیٹ فارم پر بھی کام ہور الحسب ، مگر نبلینے کامیدان اس دفت تک غالى ہے آج ہندوئتان بھر ہیں جراغ ہے کر ڈھونڈیں کے قوآب کو کہیں اہل سنت کی تبلیغی مرکز نظر نہیں آئے گا، حالانکراسی مزوم پر عیسائیوں، آرایوں، مزا ثیوں اور شیعوں کے میپنکڑوں اوار ہے اور مراکز مرسر کار ہیں، شیعہ کی سرگرمیاں عواً مدح اہل المبیت اور سیا شتر صا<sup>ره ب</sup>یک محدود دین، عام طور پر شدید زندگی کا پروگرام اتم وسیدنه کر بی اورست و شتم پرششک ہے۔ مزدا تیوں نے انسانی معاور سرور میں معاور بیان معام طور پر شدید زندگی کا پروگرام اتم وسیدنه کر بی اورست و شتم پرششک ہے۔ مزدا تیوں نے انسانی معاو کے بلند زین دہبی مقام نبوت اکو بازیچ اطفال بناکر وحدت امت کاشیازہ تا زمار کرویا ہے۔ ان فرق باطلاسے ملت مقا کا آنفاتی واتحاد نامکن ہے الى سنست كى حدود: إتى تام مسلمان الى منت والجاعت كے دائرہ ميں واخل ميں اور جارا حلقة على ميى دائرہ بوگا.

سرداراح خال

چنداور خضر نفریوں سے بعداسی مجلس ہیں مرکز تنظیم اہل سنت کا قیام عمل ہیں گیا، جس سے صدر والانفاق خیاب نوا ہزاوہ محمود خاں صاحب لغادی تجوز ہوئے ناظم خیاب سروا رصاحب رحمہ اللہ اور متنم راقم نجاری قرار پائے۔

الىفراني

تحریب چلانے کے بیان محبس سے فراہی سوایہ کی ابتداد کر دی گئی ، محزم مردارصاحب نے دوہزار دوپیر یسالاند کی پیکن مادر کئی سال تک برابر دومزار دوپیر سالاندویت د سہے، جس ہیں آیک ہزار سردارصاحب کا ذاتی ہنونا تضااور ایک میزار سردارع الرجم ال صاحب کی طرف سے اس طرح سردارصاحب کی دیریٹ تمنا برائتی اور خدا کا نام لے کرکام شروع کر دیا گیا۔

چونکراس اہم تخریک کی صومت اہتمام کا نشرف واقم کو نصیب ہوا ، لنذا میں نے تخریک کے اغراض و مقاصد شائع کر کے لوع فرورى سكتك يسعد وسطابيل كك للهور احرتسرا سهارن لور، ولوبند، ميريط، وطي اور كھنٹوكا مفرك اكابر ملت مطاقاتين إليَّهُ بلين مِنْ مُركَةُ تنظيم بل سنت كانعاد من كراتي بور يَ لكما:

سب سے آخریں اور آخرز ماند کے آخر دور میں مرکز تنظیم اہل سنت کے نام سے ایک آواز جام بر ڈیرہ نمازی خال سے آسٹی عاس کے ای خاب سرداراحرفان صاحب پنافی ایک صاس اور در دمندم سلمان ہیں، آپ آج سے نہیں بیں سال سے اس المیں بنظ میں کوسلالوں کی مرکزی تنظیم ہوامست اسلامیہ کی اصلاح کتاسید مسنست کی بنیادوں پر ہو، فرق باطلہ کوراد واست پر لانے کے لِحكمت فرآ فی کو درایع بنایاجائے. سروارصاحب کی پرنخر کیب بیس سال کے طویل نخر بے کا نیمجہ سبے اور آسیب نے مخلصین کی ایک ایسی الت زبرصدارین نواب زاده محمودخاں صاحب پیداکر لی سبے جاس کام کا بیرلا آٹھائے گی ادر اس آواز کو جندوشان کے کوشنے کے ہیں پنچائے گی اورا س مفصد کی کمیل کے سیلے مہرمسلم جاعست اورا کا برطت سے تعاون کریے گی، تحریب کے اغراض و العدن كع بريطك بين زمزم" لابور 60 1

ر المراق المراق

ایک مرز پرجع بردنے اور دنیا کے سلمنے حکمت وموعظ حسنہ سے ساتھ وعومت اسلامی پیش کرنے کی توفیق عطافوائے "زوزم" ، ۲۲ کی ہے۔ سنينخ العرب والتجم حضرت مولانات بيرصين احرصاحب مدتى رحمرالله في ارشاد فرايا و ير بالكل نجر سياسي اورخالص ديني تبليغي بيشيع سي تبليغ وين جم سب كافرض بيئة ج اسلام بر مرطرت سے حملے ہورہ جي ا سب كاعواب دو، مرطبط ليق سے، مغالف كے اعتراضات كامنظم طربيق سے حواب دو-مناظر الله كاجواب مناظر سے، اخباروں کا جاب اخباروں سے، تخریر کا جاب تخرید سے، تقریر کا جاب تقریر سے دو، محرجواب میطا اور شیری چاہیے، یہ تحرکی جن مقاصد کو لے کرائھی ہے خداسے وعاکر نا ہوں کو اپنے فضل وکرم سے مرکز تنظیم کو اپنے مقاصد عالیا روز مامرشهار" لاسور سم ٢٩ كامياب فرائت آين بطور نمونه حرف دوصفرات اکار کے ارثنا دات گرامی پر کھا بیت کی جاتی ہے ورنہ اکثر مثنا ہیر علمار ومثنا تنج وقت نے تحرکم كانهايت برع ش استقبال كركي بن تحركي جناب سردار صاحب سي فكرد تدم كي تحسين وتصديق فوا في اس سلسله بين ا

سرواراح نفال

" يتراسلام لابورم م ماري همية

المام ابل سنت حفرت مولانا عبدالشكورصا حب لكهنوي. م. مثينخ الاسلام حفرت مولاً نتبير احرصا حب عثماني <sup>ا</sup> سرموزج اسلام حفرت مولاناب يدسليان ندوى رحمهم المترتعا كالور مهر حفرت مولانا لمحيطيب صاحبتم وارالعلوم وليبند

مرواراحدفال

۵- مولانا سيدالوالاعلى مودودى صاحب

٧. حفرت واج نظام الدين صاحب تونسوريَّ "

بعيس يرسي مسلمان

، حضرت مولانا محد على صاحب جالندهري ، اور

٨- حضرت مولاً، فلام تحرث صاحب مزاردي مظلهم العالي

کے اسارگرامی فابل وکر ہیں۔ اغبار کی ننهادت ۔

گفتهٔ آید در صدمیث دیگران

ع بي اور كمال ده سيے جس كا افرار واعترات كرنے برا عدام ، بدخواه جمي مجبور جوں -

سروا مصاحب كتبليني جوش اورخلوم كاعترات إينول بى كونهيس بيجانول كوبھى تفاءآپ كى سادى زندگى مزائيت كى ترديده نحالفىت بيں گزرى، مگراېب بُرج ش مرزائ آپ سے حضور جزح اج عقيدرت بيش كرا سبے وہ قابل غور ہے.

دوست محدخان عجانه « سردارصا حسب کا پیسا به زمیندار تھا ، پڑھا کھھا اور نها بہت سجھ دار ، ڈیر ہ غازی خاں ہیں وانفن نوبسی کیا

تھا بقستی سے مردا ئیسند کا شکار ہوگیا آخودم کاس مرزا تی را ج ، بھک مرزا بیست کا برج ش بیددپیگنڈسسٹ تف تحصیل جام برد بیں جرگنتی کے چند بدنصیب افراد مرزائی بنے،ان کے انتداد میں اکثراس کا فی تندیار

جِب بفضله تعالی تحریب نظیم منظرعام برا تی اور لا بور کے اولین مرکزی جائے کامیابی کے لید کاک بیل بامنا م حاصل كرنے لكى تواسى ودست محدخان جائے سنے انگاروں پر لوسٹتے ہوئے "انفضل" بین ایک مفالہ ٹائع كرایا- اس میں لکھا كر ؛

مردار احمدخال صاحب بِيافي رئيس جام لوِر، تبليغ اسلام كالمِزاادر سياح بْس السبنے اندر كھننے ہيں اور آغاز جراني سے نها بہت جومش، اخلاص اور قربانیوں کے ساتھ اس متفصد کے لیے کوشاں رہنتے ہیں وہ نمائشی انوں سے کے کر مطوس کام کرنے کے

عادی ہیں . . . . . . آئپ نے سندونشان کے تمام مرکب اسٹی ٹیوشنوں میں بہسنچ کر اور قرمی لیڈروں سے مل کرمنظم اینٹی فادیاں تبلینی پالبیما فنٹیاد کرنے کی کئی سال تک کوششش کی .... کچھ عرصہ سے اُمپ نے راہ راسسند ا ہنے کم نظ ہیں اس تحرکب کو ہے

"الفينال ميم

سردارصا حب کی فلی امنگ و اُرزو لفضلہ تعالی لوری ہوگئی، وطن عزیز میں نبلینے اسلام ، تنظیم ملت اور مدا فعت عن الدین کا کام ہونے نگا ، مگر سردار صاحب کی ہمت بلنداس کام سے قطعاً مطمن نه تھی، اَمپ کے عزم و ارا د سے مہدت بلند اور ادفع تھے، اَکپ چرچ مثن باکم از کم مرزا ئیوں کے معیار پرساری دنیا میں نبلینی نظام بر سرکار دیکھنا چا ہتے تھے ، چنانچرایک کمتوب میں مہمد دارہ دو فرار از مدر میں مجھے ہالین فرما نے ہیں۔

مسلان کومتوج کریں کومنی الفین سے سینکٹ مبلغ مبر حکرمسلانوں کو تنگ کر رسیے ہیں . م*را*دران اسسلام کو

Aarfat com

مروار احرخال

یران مایں کہ تبلیغی ادار ہ سے بغیراسلام آج بک اعدائے اسلام سے چوطرفہ حملوں سے با وجرد کس طرح بافی سبے، یفین براسلام کی صلا

مندوت ان اور بیرون مند میں اسلام اور آنحضرت رسول کریم صلی الشعلیوسلم پر آربوں اور عیسا نیوں کے اعزا ضامت اپنے

اں گراہ اور گراہ کن فرنے نے اربیر ، عیسانی ، سکھ وغیرہ کسی جاعب کومرزا نی شہیں نبایا ، ان کا نزلراگرگرا ہے نوعضرضعیت

تعبیها که عرض ہؤا دوسری جاعنوں کے بردگرام اور ارا و بے مسلمانوں کے سامنے لائے جائیں ، انہی بر حفیر فلٹ مجھائی جائے کہ

خوابی کی بنیاد ایک سبے ۱ اور حرف ایک سبے ۵ و بیکر مسلانوں کا کوئی تبلینی مرکز نہیں ، بہی وجسبے که مرزاتی

كب ابل الرائي سي مشوره ، ابل مدلت سيدويبد ا در ابل علم سيدا زيري تبليني خدمات طلب كرير" بيغامبول " نے آ زیری نبلینے کامطالبہ فائم کر رکھا ہے اور قادیان تو مرمزانی سے مطالبہ کراسیے کرکم از کم ایک مرزاتی باکر رہیں اور برکونی رسمی مطالبه نهبین نهابیت ناکیدی اور نهها بیت سنجیده مطالبه سیچه، پرمطالبے برا درانِ اسلام کو دکھا یتن ، بچسراس خسنه حالی میں مرکز نظیم کی خدہ سند با بی سبے سروساہ ان مکس سے طول و عرض میں مربھگر ان اہل باطل کی ناطقہ بنسدی مسلمانوں سے سلمنے

"الغرض اندرون وبيرون ملك نبليني وحفاظتى انتظام كرنے، مېرتقام كےمسلمانوں ہيں ديني بيدارى اور ومبنى القلاب پيد ا

الغرض ہمیں جاہیے کر بچیلی عفلت سے تو ترکریں اور آئندہ کے ملے اسلام کی حفاظت مرافعت کا کم از کم اس معیار

فت*زها سن پر*فترهاست و کھا مسہے ہیں ، الغرض اسلامی ونیا کا انتشار لامرکز میت ، حمود ،غفلت ، انحطاط اور *"منزل پیش کر*کے

لاينن اورومائل دورائع مسبّا بوسف پر بيرون منداشاعت اسلام كاعالمكير بروگرام المت ك أك ركهين "

مرزا زیجاعت کا نخبتہ مشن محض مسلمان ہیں ، کسرسلیب تومحض سمانہ ہے اگر صلیب کو کچیہ توڑا ہے تو دہر سیت نے ، پھ

ږ ، ان کی نام ارتدادی نگب و دومحض مسلمانو ن جبین سبے نظم و سبے مرکز جاعست ہی کامب محدود ہیں''۔

نبلینی ادارہ کے فقدان کی دچہ سے میں مزا بھوں کا عووج واقبال تومحض بھارے تبلیغی مرکز سے شہرے کا بھیجہ ہے۔ ان کی دست درازی سے افریفر کے مسلمان محفوظ و مانمون میں نہ حاوا ساٹرا کے ، یہ جہاں بھی جائے میں۔مسلمانوں کو انتشار و مدنظی میں مبتلا پانے ہیں کو ن ان کے سامنے ٹھیلیں آنا کہیں بھی مسلمان ان کے سامنے آئے کے قابل نہیں یالگ میرجگرمیدان صاحب پاکر ڈیٹکیس کمنے ہیں

بیس ٹرسے مسلمان

فاکر شمہ اوراس کے دبن فطرت ہونے کا ننبوت ہے۔

اس سے بہلے ایک کمتوب میں مجھے لکھتے ہیں:

بورپ اور ا مرکبے مشن بھی سلانوں کو گراہ کر رہے ہیں۔

ایک اورمتهام مرتنحرمر فرات وی ۱

نے کے لیے در حقیقت لاکھوں دوسیے کی خرورت ہے

ا در اس رنبه برا نتخام کریں حیں برآ دیر، عیسانی اور مرزائی نے کر دکھاہے۔

۔ آخر میں دست بدعا ہوں کرالٹہ تعاسلے مسلائوں سے سیلنے کھول دیے ناکہ دہ دینی ضرودیا سنے کومحسوس کریں اور بھر دینی ضروریا کو باقی حجر ضروریا سن پر ترجیح دیں۔ آمین "

مردار صاحب رجماللّٰد کی بطور مُنت از خردارے" ان تحریات سے جہاں اُپ کے فکر و ذہن، اَپ کے فکر و ذہن، اَپ کے فلا و نصبِ العب بن اور پروگرام کو سمجھنے میں مدد سلے کی وہل اَپ کے عزم والا وسے کی وسعست و بلندی مجی واضح ہو

جائے کی اور قاربین کرام کومعلوم ہوجائے گا کر آپ کے دل میں اور ہی اسلامی دنیا کا دردیجا۔ عد سار سے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ عالم اسلام کو انتشار و لامرکز تہیں کے

گرے قور ذلّت سے نکال کرایک مرکز تنظیم و تبلیغ پڑج کر دینا چاہیئے سنتے ۔ آپ و نیائے اسلام کے ایک ایک فروکر امدائے دین سے حمد سے محفوظ و ماشوں رکھنا اور دیکھنا چاہنے سنتے اور بیرون ہندا شاعست اسلام کا عالمگیر پروگرا م کئے ۔ ...

وسعت ول ب بت وسعت مواكم ب وسعت مواكم ب وسعت مواكم ب

مردار صاحب رحمة الشّعليد كے دل ميں اعدائے اسلام كى ما فعت اوراسلام كى اشاعت كے ليے وبياح و البندعز المح

' رئی رہے نئے گرا آہ اِ کہ آپ کے ان بلندعزا اُم کڑھیل کی کُوٹی راہ نہ مل سکی ، مرکز ' تغیم اہل سنت نے اپنی استطاعت اور اپنے امرانیات کی حدیجہ کے اندر بفضار ' نوالے جزیومت کی ، ر

ر بہر ہے۔ وہ سادا سردار صاحب کی آوزدوں ، امنگوں کی تعمیات اور آپ کے نوانوں کی تعبیر سے ، مگر سرداد معاحب اس سے قطعن مطمئن نریخے ، وہ کام کو جس بلند ترمیار اور ڈبینے ٹرین پیانے پر دیکھنا جا سِننے سخے ، اس کی

حرس أب البني ما تقد لي ونياس وخصت موسى م

سرت اب ہے صاف ہے دیا ہے دست ہوئے۔ عدم آباد کو جائے ہیں بشرخالی ابتھ مجھ کو ہے ناز کر لے جادں کا حدرت تیری

اخسيلاق وشاكل

سروارصاحب رحمة الله علیسه مرا پا ورد و انحلاص اور مجهم تبینغ سنفه، اکب کی پرری زندگی ملی سوز و گداز کافرقع جیل تنی. ورو لمت، جرسنسی نبلیغ، جذبه حابیت ویں اور داواد حفاظت مسلین سسے قطع نظر بھی سردارصاحب کی زندگی ایک نورکی زندگی تنی، اکب کی سیرست واخلاق کے چند قابل ذکر میپلو درج ویل دیں۔

سادگی

اکب کی سیرت کامتنازوصف سادگی ہے۔ آر پاکی زندگی سبے مدسادہ بھی، خوراک سادہ، لباس و پرتناک سادہ،

بورد باش ماده ، تنکقف وطمط لق اور مقاتله بالله الله \_ آب كى بورى زندگى كے كسى ايك كوشكو كم بحي عبوكر نهيں كيا تھا . عِش وعشرسند ادر نشاط و تنعم کی پیچائیاں بھی تو امپ سے کسی زا دیئر حیاست پر نمہیں پٹریں اسپ کی زندگی ایک مردمجا ہد کی

زندگی تنی، سفر مو یا حضر ا نهایت ماده کها ، که سنے سننے، دال ، ساگ ، گوشت ، سبزی کی ایک بلیبیٹ اور و وخشک وثیان يرينى آب ى خواك ، رو فى تازه اورگرم كهات بق وسترخوان بردوليون كوكراك بين ليسيك كرد كه نظا درصب خردت

کال کال کر تناول فر کمنے جانے کسی چیز کے خاص پر میز زیمتی اور کسی خاص چیز کے آپ عادی نہ تنے ، البند أوه سبر ڈیٹرھیاؤ

دوده دات کو سونے سے بہلے عزور پینتے نئے گھر پر تواللہ کا دیا اپنا دودھ ہوتا تھا ، سفریس مجی اس کا اہتمام « التزام فراتے

لباس کے معاملے بین تواور زیادہ سادہ تنے ، معمولی لٹھے کا تہ بند جسے عمواً رتک لینے تنے ، کھدر کا مفید کرنا ، کھدر کی كبروار كمولى، اوبر مقامى جلاموں كے فاتفكى بنى موتى كار سے كى سفيد جادد ، بس يرتفى آب كى بوشاك، مكل كاكر تد يا مكل کی کیڑی کھی استعمال نسیں کی ، گلاہ کہی سرپر نسیں دکھا ، گرم یا سروکوٹ یا اچکن تو کیا ! وا سکٹ بکے بھی کہی ڈیپ تن

نهین فرانی، ننادار بھی کمتر، صرف خاص تقریبات اورا مم طاقاتوں ہیں استعال کرتے ہے۔ سردبين بين ساده موثا اوني كبل او تستقيه خفات سے كوئى دو سال مينيتر سوسوا سوكا پشيند متان بين خريدا مقالجي وه ميلا بھي نه ہوا تھا كه پينيا مراجل آ پنيجا۔

گرمیوں ہیں پاؤن خالی دکھتے نتھے البند سردیوں میں گرم جا بیں استعال فرائے نتھے، جڑا ساری هرمقامی مرچیوں کا سلامہا اسستنعال کیا ، ہیں سنے کبھی نمبیں دیکھا کہ آسیب سنے پندرہ ہیں دو سیے کا فل سلیز نک مازار سے خریدکراستعال فرمایا جد ، طِ سے آدمیرگ دزرِوں نک سے ملتے تواسی سادہ اور پرانی مضع قطع میں ، البتہ اہم تقریبات میں تد بند کی بجائے شلوار مہیں لیتے ہتھے ،اور بس ؛ جس لباس میں ایک نفیرسے ملتے، اسی لباس ہی ہیں امیب رامار وزیرسسے ملتے تھے، حراباس گھر بہر ہونا تھا و ہی سفر

التي بين بيدكي ايك ساده سي جوشي جيشه ركتے ستے حس كي قيمت الله دس آئے سے زياده كيا برگي ۽ پيض كلفے دقت بينك لكات يقى ، مكراس كا فريم و بنى ريان في اين ان كا " چار يا مج رويد والا وس بيس رويد كاست ويزا تن كا فريم آب سي آخردقت تك استعال وفوايا البنة فلم آب بإركاكا مكفة منظ وغالباً ويجتزروب بين حريدا تفاءاس كم ساتقاليك بالكا

معولی روپ سوا روپ والاقلم مہی رکھتے تھے، جب کوئی دوسرا آدھی کیھنے کی عزورت سے طلسب کرنا تو وہی دسے و بیتا مبادا اس ننخص کو دا پس دینا یا آپ کولینا بھُول جائے ادد قیتی چیز ضا کع ہوجائے۔

اس سے اندازہ لگایا جاسکا ہے ، کہ آپ کے مزاج میں احتیاط کس فدر تقی ؟ اب مكان كاحال سنيد، أب كى دجابت وعظمت كے پیشیں نظر بڑے بڑے بڑے لوگ ، علام ، فضلام ، تمندار فواب، حکام اوراعلیٰ افسرانِ آپ سے ملاقاب سے سلیے آپ سے مکان پر آجاستے تھے، گر آپ یہ سن کرجیوان ہو آ كريرسب لوگ ايك ايك اليي ننگ و تاريك كچي كونترشي مين آپ كوموجو دپاتے ، جس كے نه دو و وار جيجے ، نه جيست سلامت اور حس میں شکس سے وہ یا نبین جاریا تیاں اُ سکتی تغییر ، جسب سردار عبدالرجم خان جوان ہوسے ، نسب سردار صاحب نے دوساڈ گریز ترکم اور سال کے انداز کی سال میں اور کا میں اور کا میں اور میں اور میں اور کا میں اور میں اور میں اور می

گرینته ، کھلے اور ہوا دار کم سے تعمیر کرائے اور خوا خدا کر سے اس کوئٹٹٹر می سے ہم سب کونجات ملی، ہم سنے اس کچی کوئٹٹر می بین اس پخته مکان سے اندر کہی بلبنگ بچھا نہیں دیکھا ، سادہ بان سے بنی ہوئی نمایت مضیوط جار

چار پاتیاں مرکزے میں بڑی رہتی تغیر، سردارصاصب خودمی ان ہی میں سے ایک چار پاتی پر حیوا اسا کیدلٹاکر مارا سارا ون بلیٹے رہتے ، کفتے پڑھتے تو بھی اس چار پائی پر میز کرسی لٹکا کہ میں سنے کہی آسپ کر کلفٹے بڑے ھتے نہیں دکیما۔

### كفابيت شعارى

سادگی کے بعد آسپ کا دو سرا وصف کفا بہت شعاری تھا۔ جہاں آپ ملی کا موں برنها بہت فیاضی سے خرچ کرتے تھے
تعلیما در تبلینی سلسلہ میں ہزادوں روسیے لگا دیتے تھے، ولم اپنی ذات سے معالمے میں حد درج کفا بہت شعاری سے کام
لیسے تھے، جہاں ایک پیسیہ سے کام کل سکتا ولم کبی روسیے خرج زفرہ نے تھے، سفر بشکل انٹر کلاس میں کرنے، سیکٹ یا
یافسٹ کلاس میں کبی سفر نمیں کیا، البتہ جج کامبارک سفر بجری جہا نہ کے سیکٹ کلاس میں کیا، سفر میں کبی کرتی فادم میں ساتھ نمیں
دکھتے تھے باوجودا سنطاعت سے ذکوفی کاٹری خریدی شاگدرکھا، ایک اچھی گھوٹری تھی شہرسے بامراسینے کوفن پر جائے بادیہات
کاسفر جوتا تو اس گھوٹری چرکرتے، آسپ ایک اچھے سوار تھے۔

### مهان نواز می

آب ممانوں کا بڑا خیال دکھتے تنے ، خاص طور پر تبلیغی جلسوں سکے موقعوں پر حفزاست علما کرام کی دانشش اور خوراک کی خود گرانی فرمانے سننے اپنی مجاعست میں تقیبہ کار کر سنکے وقعت نسامیت مجھ دار ، پخنه کاراور فرض ثبناس آدمیوں کواس خدمت پر منعین فرمانے سننے بنیائی میملے میردارمسٹوٹس کے درساور بعد بیں سروار عبدالرحیخ خان اس خدمت پر مامد برو ننے نئے۔

دسترخوان برسالن يا جاول وغيرو كهي پليشول مين وال كر خد وسيق ، جيشدسالن وغيره وونكول بين آما اورمېرمهان كواپني نواېش اور حزود ست ك مطابق د مشكر سي نكال كرسينني كي تكليف وي جاني -

مبلس مبلغین سے احلاس سے موقع پر چؤکم اسپنے بے تکلفٹ مبلغ حفرات ہی دستر خوان پر ہوئے ، اگر کیمی کوئی ھا'' صرورت سے زیادہ سے کر بچا چھوڈ نے آئے فواسٹے اگر اتنا کھانمیں سکتے سنے تو ڈو شکے شسے لیا کیوں ؟ اب یہ کپ کو ختر کرنا ہوگا''

نیزائپ فرمایاکستے سنے کا گر کھانا ہرحال بھانا ہی بڑجائے تو اس طرح کھا یا اور بھایا جائے کہ بھا ہوا کھانا کھانے والا کا ہت محسدس ندکر ہے۔

صفاقي آب صفائي ستدائي كا خاص حيال ركھتے ستے، آب كالباس سادہ تو ہمتاتھا، گرصاف ستھا، مجے ياد ہے كہ

اگر کہی آپ کی چادر نمازے وقت نیچے بچھانے کی صرورست پیش آئی ٹوکومشش یہ فراستے سٹھے کاس کے اوپر پاؤلو ندر کے جابش -

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بعض لوگ کھانے کے بعد دستر توان ہی سسے کا تھ لِو پچھنے کے عادی ہوتے ہیں ، آب اسے مبست بڑی بدتمیزی اور نہایست کمردہ سجھتے سنتے ہ لوگوں کے ساھنے تفو کئے یا ٹاک صاف کرنے کو بھی اچھا نہیں جاننے تنتے ،اگرکھی چھینکنے کی صرودست پیش آئی ترجادر کا پلومنہ پر رکھ لیتے سنتے۔

مرداداحدفال

منانت وسنجيدكي

مردادصاحب بے عدمتین و سنجیدہ سنتے ، آپ کی مبر میرا دا بیں سنجیدگی پانچ جانی سنی ، کوئی نضول کام یا نضول پاش نزگ شنے کم لیالتے سنتے ، عزورت کی بات کرتے سنتے ، ہیں لئے آپ کی 'دیان سسے کمجی پیپودہ یا لنداور دلاکڈا ربات نمہیں سنیاورآسیا اپنے نمی ملاز ہیں سسے بھی بدکلامی تو بچائے تو دور ثنتی سسے بھی پیش آتے نمہیں دیکھا، آپ کمجی کھیلکھلاکر نمہیں ہنستے سنتے .

ش فته مزاج

لکن اس کا یہ مطلب بھی زایا جائے کہ آپ ہیشہ نبوری چڑھائے دہنئے، بلکہ آپ کے مزاج میں بنجید کی کے ساتھ ٹنگنگا بھی صبین امتز اج نتا، آپ کی پیشانی پر بیں نے کمبی بل نہیں پایا آپ عسے مزاج بیں لطیعت مزاح کا جمع بھی موجود نتا۔ بعضہ اپنے مخصوص اجاب کی مبلس بیں ایسے شکر نے چھوڑ نئے کہ اسسے زعفوان زار بنا و سینتے آپ کو بہت زیا وہ مثالیں یاونتی

اسے محصوص عباق میں ہیں ہیں موسسے موسسے ہا۔ ان کو ایسا برمحل استھال وہائے کو لطف آجامات ۔

یں سنے اپنی عربیں گفتگو اور تقرمیہ کے دوران میں برمحل اور منجیدہ متنالیں سپشنس کرنے کے فن میں بین آومیوں کی ا بایا ہے ، ایک سردارصاحب مرعوم ، دوسرے سردار گل محدخاں بزدار دئیس اعظم سکھائی دارضلع ڈیرہ خاری خال اور ملک

حفیت مولا با محد علی صاحب جالندهرگی -

وضعب إرى

وضداری آپ کی فطرت میں داخل نفی، جن کے دوست شے، ان سے نباہ کی ادر برحال میں نباہ کی، مجھے باد بہت کے است نباہ کی ادر برحال میں نباہ کی، مجھے باد بہت کے است کے معرض وجو دہیں آنے سے پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ ہم لا ہور بین سے کہ آب کو سخت پیش کا عارضد لاحق آیا اتفاق سے ان ہی دنوں میں بیٹنا ور یا پہنڈی مجلس احسار کی تبلیغی کا نفرنس بقی، حفرت امریشر لیت دعمۃ الله علی انسان سے ان ہی دنوں میں شرکت کی دعوست وی تو آپ سے بہت کے باد جو و انسار شکر سکے اور تشریعت لے است بہتے کا معربی اور تقصان کر سے باد جو انسار شکر معروف رہنے ہے ہودت کی اور تقصان کر سے بھی لوگوں کے کام سرانجام دیتے ہیں معروف رہنے ہے ہودت کی اور تقصان کر سے بھی لوگوں کے کام سرانجام دیتے ہیں معروف رہنے ہے ہودت کی استان کے بھی لوگوں کے کام سرانجام دیتے ہیں معروف رہنے ہے۔

گرود بیش خرورت مندلوگوں کا اجماع رہتا تھا اور آپ مرآنے والے کی مرمکن مدوکرنے میں قلبی مسرت محسوس کر سے

ىئى د فىدلۇكوں ئے آپ كوان مشاغل سے دوكالىجى ، گراكب نەرىكے ، اور عامة الناس كى خدمىت مېين بارېرمقرف دمنهك د سے .

ا خماعیدت سے سار اخاعیت سے مجات آپ کی سرت کا خاص عبر ہے جاعتی زندگی سے آپ کومجت تھی بیارتھا عشی تا اور انفرادیت سے نفر سے آپ کومجت تھی بیارتھا عشی تا اور انفرادیت میں آپ کے دل میں قدر کم ہرتی تھی ،

میرے ایک مخلص مہرمان ہیں چرفی کے مقررا و زحطیب ہیں صروارصاحب کے دل ہیں ان کے کالات کی وجہ سے ان کی جات قدر دمنزلت بنتی، جب وہ خاص حالات و وجوہ کی بنا ہر اپنی جاعت سے کی کے کیا بعدہ طور پڑ بلینی کام کرنے سکے آدسوار

جدود عرف می بسب عدم منام اور آب نے اس کا بار کا اطهار فرمایا۔ صاحب سے دل بین ان کا دہ منام ندر کا اور آب نے اس کا بار کا اطهار فرمایا۔

ڈالی حاکا سٹ آپ اپنی زندگی سے معمولات میں ایک ضرا بطر کے پابندیتے ، دات کو بروقت سوجاتے ہتے ، آخر نُسب عموہٌ اُٹھ جاتے ہتے ، آپ سے مطالعہ کا وقت بھی میں نشا۔ انحبارات کا مطالعہ آپ بالالٹزام کیا کرنے تئے ، شاہ کو جمع کرکے درون فاُ ساتھ کے جاتے ادر کچھلی داست ان کامطالعہ فرائے ، آپ کا مطالعہ کافی دمین سخا اور مطالعہ ہی کی بنا مربر آپ مبست زبادہ معادیاً

کے مالک ننے ، آپ کا شخصی کیرکٹر نہایت بلندتھا۔ وو شاویاں کیں ، گمراولا وٹرمینہ سے محروم رہے ، روستان نے مہت "در دیا کہ ایک اور شادی کرایس شایداس سے خدا اولا و دسے وسے ، بعضِ شراعیف وگوں نے دشتہ کی پیش کش بھی کی ، گمرّاب

لدر دیا کہ ایک اور شادی کرلیں تا بداس سے حدا اولا د د سے د سے ،بعص سریعیت لولوا نے اس تخریک و منجوبز برعل تو عمل کہی سنجد کی سے خور تک کرنے کی مجھی تعلیمات کوارا نہ فراقی۔

ا ولا و مهی عض موجیکا ہے کہ آپ کی اولا و نرینہ نرتنی، صرف ایک صاحبزا دی ہیں، آپ کے برا در زا دہ سروار مبالج جم خاں صاحب گوہا آپ کے لڑکے بھی ہیں اور وا ما و بھی، سروا رصاحب نے اپنی اولاد کی طرح ان کی نربیت فرمانی اوراپنی نڈگ

می میں انہیں اپنا قائم مقام بنا دیا تمام دینوی امور کا دوباری فراکفن ان کے سپر د فرما و کیے اور اینے کیے صرف خدمت خان اور سلیفی کام رہنے دیا۔ ما شار النّداکپ کی تربیت کا فیض ہے کہ سروار عبدالرجی خاں نہ عرف وینری امر بلکہ دینی اور ٹیلینوی کاموں ہیں بھی سروار

صا کریٹ کے جیجے جانشین اسٹ ہوئے اور سروارصاحب کی رحلت کے مقامی جاعتی کاموں ہیں کوئی فرق نہیں آیا ، اگر آیا تو یہ کہ ماث الله انجمن کے اداکین ، اس کی خدمات اور فنڈ ہیں اضافہ ہی ہوا ہے۔

کے از میں بائس می حدہ سے اور قدید ہیں مصاوری ہوئے۔ کوئی بڑی عادت آپ میں نرمنی، حفد اور *سگریٹ ہک کو آپ نے کبھی منہ ز*ائٹایا ، بلکرآپ کے سامنے کسی دوس

صحمت کو بھی حقہ یاسگرمیٹ پیٹنے کی حرآت ربوتی تھی، جفاکش تھے، نہایت صاف سنھری اور پاکیزہ زندگی گزاری، عیش و نشاط کے تصور ناک سے وور، اس لیجے آپ کی صحت ماشا "اللہ قابل رشک حد ناک اچھی تھی، البند نزلواور زکام آخر عمر میں لگار نہا تا

آپ کو ہلکا ہلکا بخار دہنے نگا جو قریباً سال ہر دام، علاج معالج بیں کوئی کسرزاُ کٹار کھی گئی مقامی کھیوں سے بھی مرض وفات دج ع کیا گیا سول ہیتال ڈیرہ غازی خال میں بھی داخل دہے گر کوئی خاص افاقہ زیہوا، آخراس عارضہ سے قریب

سرداراحرخال

س کی دفات برکون سی آنکویمی جواشکبار نه چونی جس نے آپ کے انتقال کی خبرسنی، دل کیٹوکر رہ گیا. اپنے بیگا نے سب

برابر کے خوردہ ولگیرتے اور آپ کی صفات صنہ افعال عالیہ اور خدات جلید کے گن گاد ہے گئے جی کتے ہیں کراکیے جازہ بین اتنی خال خداجمع برنی کواس سے قبل کسی کے جنازہ پر بھی جج نہ جوئی تھی، ہزادوں کی تعداد میں سانوں نے اسپنے مجدب سرواد کے لیے مففرت و

ر سن میرون میں اور عزیزه مورادوں ایکو اقبداور اپون لاکھ سے ڈا مُدروسپر نقد چپوڈا، جس دن میں اور عزیزه محرم مولانا ضیار القاسمی مشروکات صاحب آپ کی خدمت میں بغرض عیادت حاضر چو شے، اسی دن آپ اپنی وصیت کھوانے کا ابتنام فرا دہے تھے

آپ نے سارار قبدا کینے خربیب عزیزوں، رشنہ داروں اور سارا نقد روپیہ تعلیمی اور تبلیغی اداروں میں تقسیم فرا نے کی وصیت فراقی اور اجد آپ نے سارار قبدا کینے خربیب عزیزوں، رشنہ داروں اور سارا نقد روپیہ تعلیمی اور تبلیغی اداروں میں تقسیم فرا نے کی وصیت فراقی اور اجد

وفات آپ کی دھیت کے مطابق عمل کیاگیا۔

ے، پ بی دسیسے سے سبن س بیات ایپ کی زندگی بھی قرم کے لیے تنی اور زندگی کے لید زندگی بھرکا جمع کروہ سرایر بھی قوم وملّت ہی کے کام آیا رحمداللہ تعالے لا

ہوگئے رفصت جال سے بانی تنظیم مجی جیا گئی صلفہ احباب پرغم کی گھٹا الله الله كس قدرتها ال بين ابشاكه وخلوص صرف کی تبلیغ دین راس نے دولت بے مما

(حاقط أورمحد الور)

## ا، بل تصوف أورديي عرفه به

و نیایں بہت سی چیزیں خاص ا مباب کی بٹا پر لیٹر علمی تفقیر و تشق کے تسلیم کر لی جاتی ہیں ا در ان کو ایس شرُرت و مقبولیت حامل ہو جاتی ہو کہ اگرچہ ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوئی گرخواک بھی ان کو زبان و تلم سے بے نکلف و مرانے مگتے ہیں۔

ا نہیں متنہورات ہے اس میں سے بر بات بھی ہئے کرتھوٹ ، تنطل دہے علی ، حالات سے شکست خورد کی اور میدان جد وجہد سے فرار کا نام ؟ لیکن عقلی وفضیا نی طور پر بھی اور علی اور تاریخی حیاثیت سے بھی اور اس دعوے کے خلاف مسلس طریقیر پر داخلی وخارجی شہا و تیں ملتی ہیں ،

میرت سیداحد شبیرین ترکیف اصلاح باطن کے عنوان کے مائمت فاکساردائم فرسب فیل الفاظ تھے تق جس بین آج بھی سبدیلی

كى مرورت فسوس بنيل ہوتى اور اس حقيقت پر پہلے سے زيادہ لفين ہو كيا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عجام اٹ دریا علیات ، تزکیر نفس اور قرب الہی سے عبّق الہی اور جذب شوق کا جو مُرشب حائبل ہو تاہے اس میں مرر د نگلے ہے ہی آواز اُن ہے ۔

> ہمارے پکس ہے کیا تو نداکریں تھ بر! مگریہ زندگی مستعادر کھتے ھسکیں،

اس كن رُد مانى ترقى ادر كمال ياطنى كا آخرى ادر لازى درج تغرق شهادت بهادر بايد كى تمبل جهاد بيد

مله سيرت احد شيدٌ طبع ثاني م

بيس طميصلمان.

نفساتی پېلوست غور کيجيئه تومعلوم ۾و گاکه نيين اور محبث ېي وه شهيرېن کن سے جهاد وحدوجېد کا شهباز برواز کرتا بني، مرغوباث نفساني، عادث و ما لو فاف ما دی مصامح دمنا فغ اغراض و ثوام شاٹ کی پیتیوں سے دہی شخص کلب میں میں ہے اور لکت و اخلد الی الانھ و اتبع هوام مے دام ہمزیگ زمین سے دہی تخص بی سکتا ہے جس میں سی تقیقت کے نقین ادر کسی مقصد کے عشق نے پارہ کی تقدیر سیابی اور تجلیوں کی میسسا بی انسانی زندگی کاطویل ترین بخر به بے کرمض معلومات دختیقات اورمجرقر فوائین وضوالطاور هر پینظم وضبط، مُرفروشتی وجال بازی مبلح سهل تراثیار وقر بانی کی طاقت وآماد گی ئیدا کرنے کے لیے بھی کافی ہنیں ہے، اس کے اسے اسے کہیں زیادہ گہرے ادرطا تت در تعلق اور ایک الیبی رُوحانی لا کے اور غیرفانی فائد سے کے تقاین کی خرورت بے کہ اس کے مقابلے ہیں زندگی بار دوش معلوم ہونے لکے کسی الیے ہی موقع اور حال میں کہنے والے قے جان کی قبیت دیار عشق ہیں ہے کوئے و وست<sup>،</sup> اسس نوید جاں فزاسے سروبال دوش ہے اس لئے کم سے کم اسلام کی تادیخ میں ہر مجاہدانہ محرکیب کے سرے پرایک اسی شخصیت نظراً تی ہے جس نے اپنے صلفہ مجاہدین میں یقین و میت کی ہی بوئے چھو کیک وی تھی اور اپنے لقین ومویت کوسینکروں اور مٹراروں انسانوں کے منتقل کرکے ان کے لئے من اسانی اور راحث طلبی کی زندگی دشوارا در پامرمی اور شہارٹ کی موٹ اسان ونوش گوار نبادی تھی ادران کے لئے جیٹا إنٹا ہی شکل ہوگیا تھا جتنا دومرس کے لئے مرنا شکل میں آ يهي سر حلقه وه امم ونت بيت سك متناق اقبال مرحوم في كهابيد بو تھے ماضرف موج دسے بیزاد کرہے، بے دی سے زمانے کا اہم یوتی زِندگی اور بھی نیرے لئے کومٹوا د کرے موت كے أيكينه ميں تي كو و كھا كرار خ وست وے کے احماس یں تیرالبوگر ما و ہے ، فقری سے ان چڑھا کر تھے تاوار کر ہے ، معوبی ومغندل حالات میں قوموں کی تیاوت کرنے والے منستج و نصرے کی حالث میں نشکروں کولڑانے والے مبرزمان میں ہوتے ہیں اگ كسى غير محمد لي يقبن وتتحقيبت كى ضرورت بنهيل اليكن ماليكن كن حالات ا در قوى احتفار كى كيفيات بين صرف دى مَروميدان حالات سيكن مكن ا كى طاقت ركھتے ہيں، جواپنے خصوص فقل بالنداور اعتما والنداور قرت ايماني وردحاني كى وجرسے نماس لفين وكيفيت عشق كے ماكات بؤس بول برجاني مسلمانوں } آباریخ میں ایسے ناریک وقتے آئے کہ ظاہری کم د تو اس الوقوتِ مقابلہ نے تواب دے دیا،اورحالات کی تبدیلی امرحال معلوم ہونے لگی تو کا صاحب يقين وصاحب عشق ميدان مين آيات نه اپني مُحرَّات رندانه" اوركيفيائِ عاشقانه سے زمانه كا بهتا برُوا وصارا برل ويا اور التُد تعسل ال بيرج الحق من المسيك الابعي الارضيع مرتب كالمنظر فكايا-منا آر دوں نے جب تمام عالم اسلام کو پا مال کر کے رکھ ویا، حیال الدین نوار زمینیا ہ کی داحد اسلامی سلطنٹ اور عباسی خلاف کا پورع ہمیشہ کے اللہ برگيا توننام عالم اسلام پر ياس ومُردني چپاگئي: نا ماريو ل کي شکسٽ نامڪن الوقت چيز سجي عافيه لڳاور پر شال زبان واوب کاجرو رَن گئي کمر افاقت

الثان النترا نهذ مور منط تصدت وارتم مع كوني كي كرامًا روي في كي كالمار وي المن النترا نهذ مور النا الم

صاحب تلوب مروان خُدائقے جو مایوس نہیں ہوئے اور اپنے کام میں لگے رُہے ، یہاں کے کہ قاباری سلاطین کومسلمان کر کے صنم خانر سے کعد سمبلنے یا۔ معاصب تعلوب مروان خُدائقے جو مایوس نہیں ہوئے اور اپنے کام میں لگے رُہے ، یہاں کے کہ کہ قاباری سلاطین کومسلمان کر کے صنم خانر سے کعد سمبلنے یا۔ کوتے، ہندستان میں امرکے در میکومت ہیں سادی ملطنت کائے الحاد والد تبنیت کی طوٹ ہوگیا، ہندوستان کاغلیم ترین باد تناہ ایک دستے و حاقتور ملکن نے مائول کے بیارت دربائل دوخا کرکے ساتھ اسلام کا امنیازی ربک ہٹا باچا ہتا تھا، اس کو اُپنے وقت کے لائن ترین و ڈکی ترین افراد اس مقصد کی تمکیل کے لئے مائول سے بہلطنٹ میں ضعف و بریانہ سالی کے کو آن آنا رفا ہونے کے کہی انقلاب کی اُمید کی جائے ساتھ ما د فعا ہری تباسات کی خوش گوار تبدیل کے کہائی ان کا تا بہدیت کی تا بُید ہنیں کرتے تھے۔ اس وقت ایک درولیت ہے لوائے تن تہاں کا نیزائی انقلاب کی انداز اس انداز کی اور کو دما نہ کی کہائی سے سلطنٹ کے انداز ایک ایساندونی انقلاب کے بائی ان مطلب کی ایس بائی تا ہوں گا بہان بھی کو شریع ہدد الف تائی تھے۔

مسلطنت کے انداز ایک ایساندونی انقلاب کے بائی ان مطلب کی لویرسٹ ہوئی توائی کے مقارلہ میں عام اسلام کے ہرگوش میں جدم دولی کی سلطنت کے انداز کی تو سیست عالم بلائم کی فری توائی تھے۔

مسلطنت کی بالدھ کو میدان میں آئے ، وہ اکٹر و مینٹیز شیون طرافقیت اور اصحاب سلسلہ کے بزرگ تھے جن کے تزکیہ فض اور سوک واہ نوت نے ان می میں میں میں میں ہوئی توائی تک میں مورضین نے ایس اس میرعباتھا ور می گئیست و دسروں سے زیادہ پدیاکوئی خالم (مغرب) میں امیرعباتھا ور اصحاب سلسلہ کے بزرگ تھے جن کے تزکیہ فض اور سوک ان کی اس اس میرعباتھا ور اسکال میں امیرعباتھا ور انسان میں کہ میرکوئی میں اور میرائی میں اور میری نے بیات کی تعرب میں میں میری اور میری نے بیات کی تعرب میں کہ تو تو تو تو تیا ہوئی کی میری اور میری نے بیات کی تعرب کی ہوئی تو ایس کی تعرب کی ہوئی تو ان کی تعرب کی

يرجا بد، ذوقاً وعملاً عُمو فى اورشيخ طرلقيت تضا، اميرشكيب ادسلان نشان الفاظ يال ان كا وكركيا بيند. وكان المدحوم الاسمير عبدالفادر متيضلعاً سن امير عبدالفادر مرحوم أ العلم والادب ساى الفكروا سنح القدم قي القنو وعالى دماغ اور لبند بإير عمون تير لا بكتى بعد نظراً بيني عباد سدة علاً، ولا يحن البيشة تاً بنيس بلكم ملاً اور ذو تا أجى حكون تير

ع يعنى ف من على وسنه عمرا وه يعن اليده على حتى يعين أدوقاً ولدن الفتون كذاب ماء والمواقن من المون هذا المترب من الاخراد الانذاذر عالايون

نظيرة في المناخويي المناخويي المودة المناخويي المناخويي المناخويي المناخويي المناخويي المناطقة إلى المناطقة ال

وكان كُل يعم بينو مرافغ برويصليّ الصبح في مبعد ورزاز فركوا مُظّ فريب من دالا في محلة المعادّة لا يتخلف عن الله الالموف دكان يتعجد البيل وتيارس في رصفان بيماري كي حال في كم المراضدة على طويقية المسوونيد وماز إل مثالاً لله

> والتَّوَى والمنطلق الفاضلة مان تُرفِّ رحمة الله - سنة ممام ك

امیرعبدالفادر مرحوم گورے عالم داریب و عالی دماغ اور بلندیا یرصُونی تقیے، مرف نظری طور پُر بُنیس بلکر عملاً اور ذرقاً جی صُرفی تقی تقنوف میں ان کی ایک کناب (المواقف ایک دو اس سلسلے کی گیائے روزگارلوگول میں نظے اور ممکن ہے کرمناخ ن بیں انجی

ردز گارلوگوں میں منظ ادر ممنی ہے کہ متاخ رین نظر دستیاب مذہو کے .

رفر از بڑکو اُسٹے اسٹسسے کی نماز آبنے کو کی قریب مجدمیں جو عقد العمارہ میں دافق ہے بڑھتے ہوگے بیماری کی حالٹ کے کبھی اس میں ناغر نر ہوتا، تہمد ک عادی تنے اور دمضا ن میں حفرات مُوفید کے طرفقہ پرویا کرتے ، برابرسلوک ونقوئی ادر انعلاقی فاضلاز پرقائم کہتے

مُوسَے سلامہ میں انتقال کیا۔

له حاضر العالم إلا سلاى جلدووم مستاكا له ايضاً ماك

۱۸۱۴ میں جب طاعت آت پرکدمیوں کا نسلط مرد اتو اُن کامقابلر نے والے تقسشیندی شیوخ تقیم جو ب نے علم جہاد بلند کیااور اس کامطالبراور جد دہر کی کرمعالات و تقدمات شریب کے مطابق فیصل ہوں اور قوم کی جا پی عا وات کو ترک کردیا جائے ، امیرشکیسی ارسان کھتے ہیں :۔

ورفع علم كاذب ولذة فارغة بالخطاع اوسة جَمُوني قياوف ومرداري ، عيش ولذت اورتغول أو ومراتب فتاروا منذذ لك الوقت على الاسواء مرتبول كى لايح مين قوم فردش كاارتكاب كرت بين وعلى الره سية حاميته موطلبوان تكويل المحاليات للي يسمح كراً نهول في من كافرون في ماك روميون وفقا لاصول الشويعية لا للعادات القل بيست كفلات ملم بغادت بمندكيا وداس كا مطالبه كياكوني الباقية من حاهدية اوليك الاقوام ، وكان كافيصد شريب مطهره كم مطابق بودكر قوم كي قديم الباقية من حاهدي المرات المعالمة المرات المرات المرات المرات المرات المرات المناز المرات المرات

رعيم نلك الحركة غاذى مُحمّد الذى يلقب مبائل عادات كاس تركيب كالدُفاذي تُقدّ الدوس بقاضى مُلا بوكان من العلما المبتريت بن كروسي قامنى كُلا يوركة بقر المعلم عادات كرك في العلوم العربية ولمدة الميندي وجويب مرميت من كلا ياركة بقر المعالمي عادات كرك

فى العلوم التربية ولدة البيند في وجوب مربية من بند باير في العناق المن التعالق المن التعالق المن التعالق المن التعالق التعالق المن التعالق ال

السد هان على ارتداد عسوف المساق البرهان على ارتد الركوام طاعستا طاغست است المسافرة المرادر كاعتان كرود مرادري كم مردادور كم

۱۸۳۷ء میں غازی محد تنہید ہوئے ان کے جانٹین جزو ہے ہوئے ، ان کے بعد شِیخ شائل نے جاہدین کی قیاد نے سنبعالی جولفول امیز شکیسب "امیر عبدالقادر الجز ائری کے طرز پر نقے ادر شیخت سے امادت ہاتھیں کی تقی یہ

ادّداد کا نبوت) ہے۔

سینے شامل نے ۲۵ برس کے رُوس سے مقابلہ جاری رکھا اور خلقت معرکوں میں ان پرڈ پروسٹ نستے حاصل کی رُوسی ان کی شوکت اور شجاعت سے مرعوب سے اور چند مقامات کوچھوڑ کر مادے ملک سے بیڈھل ہوگئے تھے برسم اس کے ماد سے قلعے فیچ کر لئے الارڈ انگھ سامان مال علیمت میں حامیل کیا۔ اس دفت حکومتِ ڈس نے اپنی پُوری طاختان کی طرف میڈول کی طاختان ہیں جنگ کرنے کے لئے باقاعدہ وعوت دی

کے طافتان جرخ زیے سٹر بی ساطل پر اسلامی آبادی کا ایک بلک ہے۔ اگر شائی تفقاز کو اس کے ساتھ شان کر دیاجائے تو۔ ۲- ۳۰ لاکھ کے درمیان کُسلمان آبادی ہوگی ہے کہ جبی ہشام بن عبدالمک کے زماز ہیں مسلمانوں نے اس کوفٹے کیا تھا، روس سے پہلے یہ عک ایران کے ذیراؤشا

*T* 0

شعراً نے نظیں تھیں اور پیے در پے فوجیں ڈانہ کی گئیں ، کیشنے شامل نے اس کے یا وجود بھی مزیدوس بری کہے۔ جاری رکھی ہاکا ٹرس<u>لا 100 میں ک</u>س ممال عظیب مرنے ہمتیار ڈواسے۔

نوکبادیوں اور بادیوں کی جنگ کا بڑم وطینے والے انگریز قامرین نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ براطالولیوں کی نا بڑر کا کاری ہے اس مہم میں مکن ہے تین مہینے لگ۔ بمایائ ، لیکن نریندرہ ون نرتین مہینے ، اس جنگ میں گورے بڑھ برس لگ گئے اوراطالوی بھر بھی اس علاقہ کو ممکل طور پر سر نزکر سکے بیسنوی دیونیوں اوران کے بیٹے طریقیت سیّدی احدالشر نعیٹ کی مجاہد ان مجدوجہ معتی جس نے اطالیہ کو نیادرہ سال کے اس علاقہ میں فدور جمانے نہیں ، و ہا، امر نسک سے ایسا کہ اس علاقہ میں فدور جمانے نہیں ، و ہا، امر نسک سے ایسا کے اور اس

بعایان بریارہ ون سریار بھید ، ان ہیں ہوئے میں جور اسے اوروں دن بری ان صور و سور پر سریا سے بیا ہو اور ہوں اوران کے بٹنے طریقت سیدی احمدالشریق کی جا پارا وجدوجدی جس نے اطالیہ کو نیزرہ سال کا ساس علاقات قدم جانے نہیں دیا، امیز سکیے ایسا ہوں کے کارنامرنے تابت کردیا کو طریقہ سنوسے ایک پُری حکومٹ کا نام ہے ملکہ ہمہت سی حکومتیں بھی ان جن وسائل کی مالک نہیں ہیں جوسنوس کھتے ہیں ، خور مسیدی احمدالشریف کے متعلق ان کے الفاظ ہیں د۔

نقو آب من الاسبال افاهوف المرده البية زمان كرابال من شار بوخ ك قابل بي شوار بوخ ك قابل بي شوب عست كم المؤمن المرده المرد شي عست لم المؤمن المراب وما عست كم المؤمن المراب وما ومرى المرد شي عست كم المؤمن المراب ومازي من الم

لود و مری عرف سجاعت کے لحاظ دلیران زماز کی صف بیس شابل ہونے کئے مستق ہیں۔ حدمت سم در روز رہے ہیں۔

امیرشکیب نے محرا ، کاغم افریقه کی سنوسی خانفاه کی جقصور کھینچی ہے دہ بڑی دل آوٹیا در سبان آموز ہے . یہ خانفاہ واحد التحزہ میں داننے حق ادر تبدی احمدالتنر لعیف کے چچاا در سنیسنخ امتید المہدی کے انتظام میں تقی اورا فرفیز کا سہبے بڑا رفعانی مرکزا در جہاد کا دار النز ببیٹ بھی مامیر مرحوم کھتے ہیں .

" سیدمهدی صحابر و تابیین کے نقش قدم پر سے ، آء عبادت کے ساتھ بڑے عملی ادمی سے ان کو معلوم تھا کہ قرآئی احکام حکومت و اقتداد کے بغیرا فد نہیں ہو سکتے اس لئے دوا پینے براوران طریقیت ، دومریدین کو ہمیشہ شہروی فشا نہ بازی کی مشق کی آگید کرنے و بہتے ، ان میں غیرٹ اور مشعدی کی کورج بھوئی ہے ، ان کو کھوڑ دوڑ اور سیبہاگری کا شوق و داننے درہتے اور جہاد کی فسیلت و اہمیٹ کا نقش ان کے ول پر قائم کرتے ، ان کی یر کوششنیں باراور ہوئی اور عمل اور تحقیق و دان کے میں موسیوں نے تابت کردیکان ہوئی اور محتق و دان میں موسیوں نے تابت کردیکان کے باس ایسی ما دی قدت ہے جو بڑی بڑی حکومتوں کی طاقت سے گولے سمجی ہے اور ٹری باجروٹ سلطنتوں کا تقابر کرتے ہے اور ٹری باجروٹ سلطنتوں کا تقابر کرتے ہے مرت جگ طراقتر کان اور دادی وال

ین ده ۱۳۱۹ و سه ۱۳۲۷ میک فرانسیوس در مرجاک دیده بیل. بیل ده ۱۳۱۹ و سه ۱۳۲۷ میک فرانسیوس در مرجاک دیده بیل. سیل ده ۱۳۱۹ و سه ۱۳۲۸ میک فرانسیوس در مرجاک دیده بیل.

میّدا تھدالشرلفین نے شجھ مُنایا کہ ان کے چیا ہمدی کے پاس بجاس ذاتی ندوفین تقیس جن کو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اُپینے ہاتھ سے صاف کرتے اور پُو بھیتے تھے ، اگر چہان کے سینز کوں کی تعداد میں مُریدین تھے مگروہ اس کے رواوار نہ تھے کہ ہم کام کوئی اور کرے ، ٹاکرلوگ ان کی اقتدا کریں اور جہاد کی اہمیت کو تھیں ادراس کے سامان و ذَخَارُ کا امْبَهٰم کری، جمعہ کا دن جبی مشقوں کے لئے مخصوص بنفا ، گھوڑوں کی ریس تی ان ارداس کے سامان و ذَخَارُ کا امْبَهٰم کری، جمعہ کا دن جبی مشقوں کے لئے مخصوص بنفا ، گھوڑوں (بارشیوں) میں نشانہ کی مشق ہوتی و خیرہ ، خود میں ایک بیسلان کے بیشر ایک بیسلان کے بیشر کا در شاروں کا در شاروں کا منبر شہواری و نشاز بازی میں بڑھاہی ہوا ہو اکیوں کہ ان کے بیشر کی ان مشروع ہوتی ، اس فقت علماً دمریوں کا منبر شہواری و نشاز بازی میں بڑھاہی ہوا ہو اکیوں کہ ان کے بیشر کی ان مسلم میں بازی ہے جاتے ان کو تبیتی انسان سلم میں میں بازی ہے جاتے ان کو تبیتی انسان سلم میں کامنوق ہو۔

عالم اسلامی پر سید جالدین افغانی مرحوم کی شخصیت و دعوث نے جواژو الاہتے وہ کہی صاحب نظرے بخی نہیں بلخد کہا جاسکا ہو کہ وہ نی دنیا کے اسلامی عالم اسلامی پر سید جالدین افغانی مرحوم کی شخصیت و دعوث نے جواژو الاہتے میں صاحب نظرت کی کہ نام عالم ملام ہیں جیت اسلامی کے معادد ن بین بین میں اور ان کی لیے چین طبعیت اور سلسل جادوج مدیس کی کروح اور انجاز اسلامی کا حکور کی جہاں یہ بان قابل ذکر سیئے کم ان کے سوڑور دن اور گرئی نفٹ بین اور ان کی لیے چین طبعیت اور سلسل جادوج مدیس کی کروح اور انجاز اسلامی کا حکور کی جو بیا ہے جو سے لیٹیر اکثر آومی سلسل محنٹ اور خمالفٹوں اور مالی سی حالاٹ کا بھیشہ مقابلہ نہیں کر سکتا بہی حال ان کے ان کے ذکر قبی اور باطنی بیداری کروخل بھی ہے جو صرف کے لذہ ہے آشا اور اس کم جے سے دافق سیتے کے ہندوتان میں تصوف جود کا الیا عمیب امتراج واج اُج اُج مستہ جس کی نظروکور دور المنی شکل ہے اس سلسلہ میں حضرت میرا حد شہیدر حما اللہ علیہ کا ذکر مخصیل حاصل ہے کہ ان کی یہ مامعیت سلسا ہیں سے ہندو تا ترکو پہنچ جی ہے ان کے دفقا ، جہاد اور ان کے تربیت بافتہ آنتا میں کے جوش جہا وہ شوق شہادت ، محبت دین بغنی فی انڈ کے دا تعامت قرون اولی کی یا ڈٹا وہ کرتے ہیں جب بھی ان کے مفعل واقعات سامنے آئی گے تواندازہ ہوگا کہ یہ قرب اول کا کہا جا ایک ایمانی جو دکا تفاج بیر هویں صدی میں جہانتھا کے اور مسلس نے دکھا وہا تھا کہ ایمان ، توجیدا وہ محمد قاطن بالنداورواہ فرت کی تربیت وسلوک ہیں تقیق قرت اور کہتی آثیر ہے الا فیمر صبح کرما نیت اور اصلام کے پُنٹر جوش ویڈر اور ایٹار و قربانی اور جال بہاری کی اُمید خلط ہے۔

سیّدصاحب کے پرتوبقے ان کے جانشینوں میں مُولانا سیدنصیرالدین اور مولانا دلائٹ علی ظیم آبادی سیدصاحب کے پرتوبقے ان کے جانشینوں میں مُولانا کیے اعلی ادر مولانا احمد النّدصادق لِوُری بھی دونوں حیثیتیوں کے جامع تھے ،ایک جلوٹ ان کے جہاد دابتان ایک داقتات انام احمد بن منبل کی یاد آنازہ کرتے ہیں، اور دو مجھی محتو کے معاطر منام کر مند کے محمد میں میں منام معروب نیام تاریخ میں منام کے معروب میں میں میں میں میں میں میں میں م

کی پیچے پر میں بیال کے پیمانسی گھر، کبھی جزائرہ ٹرمان پر جموس نظر کتے ہیں ، دوسرے دفت دہ کسکہ بجددیہ دسلساء میرستا حسب کے خصوصی سلسار ہیں لوگوں کی تربیت و تعیلم بین شنحل دکھائی دیتے ہیں۔

در کفے جب مِ سنرلیٹ در کفے سندان عشق مربورسنا کے نداند جب م دسندان باخمتن ' مندوستان کی بُوری اسلامی اُدیج کی مجاہدا زجد دہم ہداور قربانیاں اگرا کیسے بارٹھ جابئی اور اہل مادق پورکی مجدوجہداور قربانیاں اگرو سرے

ہتدوسان می کیدی اسلامی مارستے ہی تجا ہدا نہ جدوجہداور فرپاتیاں الرکہ پابسے پر سے پر دی جاتیں اور اہل صادق کور ہی جدوجہداور فرپاتیاں اردو سرسے پارسے پر تونٹا مدیمی پلڑا بھاری کہے۔

ان حضرات کے بعد مجم کو اہل سلم اور اصحاب ارشاد و دینی جد دجہدا دوجہا و فی سیس افتر کے کام سے فادخ اور گوشد سنین نظر نہیں آتے ، سن ملی کے میدان ہیں حضرت حاجی اہر اور کو نہیں آتے ہوں ہوں اور کو نہیں حضرت حاجی اہراد واللہ حضرت مافظ صامن ، مولانا محترق کم جائی استیدا تھ کو گئر نے وں کے ملات صف ہم انظر سنین اور مستور رہنا من ہو تھ ہے۔ مولانا ان تو ی اور مولانا محتوی کو جو تھ ہے۔ مولانا ان تو ی اور مولانا محتوی کو جو تھ ہے۔ مولانا محتوی کر جائی ہوں کے ملات جا دی مستور رہنا مرات ہوں کے ملات جا دی اور مولانا محتوی کا مولانا محتور رہنا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا محتور میں مولانا مولانا مولانا مولانا محتور میں مولانا مولانا مولانا ہوں کے مولانا ہوں کے مولانا ہوں کہ مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا ہوں کہ مولانا ہوں کہ مولانا ہوں کہ مولانات ہوں مولانا مولانا ہوں مولانا ہوں مولانا ہوں کہ مولانات ہوں مولانات ہوں مولانات مولانات ہوں مولانات مولا

س المومنين وجال صدق اما عاهد والله عليه فينهم مسنفضى نخسه وصنهم من ينتظه وحابد والتسريسات. ان سلل ارخي شهادتوں كى موجود كى بيس يركها كہا ہ يم موجود كاكم تعطل وسير على حالات كے مقابري كبرا دازى اور يسيائي تقوف سك

ان سسل آیچی مہادلوں کی موقود فی میں یہ انہا کہا ہے ، جمع ہو کا کر تعطل وسلے علی حالات کے مقابد بین سپراندازی اور بیپائی تصوف کے لواڈم میں سے ہے، اگر اس وعوے کے بیٹوٹ میں بیٹیدمتصوفین اور اصحاب طرفقیت کی شائیں ہیں تو اس کے خلاف بڑی تعداد میں ان آئر ٹن اور نیٹوخ طرفقیٹ کی شالیں ہیں جوابیٹ مقام اوررشوخ ٹی الطرفقہ ہیں اول الذکر اصحاب سے بڑھے ہوئے ہیں۔

لله النصيلي والفامشد كي ك المنظر بوريرك مبيدا حد شيد محد مير معرج

Marfat.com

عائش گؤشم تھی کے جاتا ہم میں مصریے شہور فائش دمصق ڈاکٹرا جمدا ہیں ہے نے رجن کوشین کوری، ویشیع میں واکفتیٹ ادراسات میں شرکت کانٹرف ماس ہے) سپادبال الدیال مشیخ محدود کی بس مناسب اور ہنتال کا ذکر کیا .

# تصوف ابتدائی غوراور سریم

سلاسلہ مرکے اواخریا سلامیلہ کے اوائل میں لین الینے حالات سے تیں دوچار ہو اکرچند دن کسی آسی جگدر ہننے کی بئیں نے ضرورت محسوس کی ' جہاں دل دوماغ افکار ڈکھر وہات سے محفوظ رہیں اور قلب کو کچر سکون واطبینان حاصل ہو۔۔۔۔۔۔ اس مقصد کے لئے میری نظرانتخاب اس نمانہ کے ایک صاحب ارشاد بزرگ کی خانقاء پر پڑی ہو آبادی اور آبادیوں کے شور دشخب سے الگ تصلگ سینگی میں واقع ہے اور نظری معروم براور شاداب ہے' بہر حال میں وہاں میں ہیں ہے گیا۔

غالباً پہلاہی دن تھا،مغرب کی نمازسے فارغ ہوکروہ محترم بزرگ خانقاہ کے محن میں ایک پائٹریف فراتھے برازراہ کرم مجھ بھی اپنے ساتھ ہی نٹیالیا تھا، یاد آباہے کہ کوئی نئیسر شخص اُس وقت وہاں ہنیں تھا۔ قریب ہی خانقاہ کی سدوری میں چیندؤ کر" نفی اثبات" کا اولیفٹ اُس میں سے ہے۔ میں نٹیالیا تھا، یاد آباہے کہ کوئی نئیسر شخص اُس وقت وہاں ہندی کر سے ترین کر سے نہ کر سے بالدی کے مصر کی مصر کے مصر کے مصر کے مصر کے مصر کے مصر کے مصر کی مصر کے کے مصر کے مصر

" ہم ذات کا ذکر کررہے تھے ۔ یرسب اچھے فاصے جہر کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور مشائخ میلوک کے تخویز کئے ہوئے فاص طریقوں سے قلب پرضرب جمجی ا لگانے تھے ۔ اللہ کے ذکر ہیں جہرو ضرب کا پیطر لقیاً س وقت میر سے لئے صرف نامانوس ہی نہ تھا بلک کسی درج ہیں گویا ناقا بل برداشت تھا ، چہانچہ مجمرسے نہ را کیا ادر میں نے ادب واحزام کے ساتھ موض کیا ،۔

> . Maućat

ظاہر ہے کہ یہ میرے موال کا جواب وقتا اسیکی اُن بُرگ نے میری بات کے جواب میں آنا ہی فرمایا ، اور تھے کچھ اور عوش کرنے اور لیب نے اُسل موال کی طرف مکرر قوجہ ولانے کی مہلت ویئے اپنیر منہ وسمانوں کے بعض احتماعی مسائل اور ان کے مستقبل پیکفتگو کا ایک نیاسلسلہ مشروع فرما دیا جو میرے لئے مجل و لیے ہے۔ تھا ، اُن ماید روید و بچھ کم مجرسے ایسٹے سوال کو اُٹھا نا میں نے مناصب نہ سمجھا اور عشا کے قریب یہ علی ترسم ہرگئی۔

ا کلے ون مغرب نے بند کیریم ہواکہ ڈاکرین نے اُسی دُھن کے ساتھا بٹا اپنا ذکر شروع کرویا، تھوستے کیے رزر ہاکیا اور میں نے کل کا اپنا سوال چریا دولایا ،لیکن آج بھی اُن بُرزگ نے وہی کل والا رو تیراختیار فرایا کہ میری بات کو باکل نظرانداز فرایا ہندوستانی مسلمانوں کی غالباً ماننی اورحال کی محنف تر بچوں پڑگفٹگو کا ایک لیاسے مسلمد شروع فرنا دیا ادر میراسوال کیورہ گیا۔

اُن بِرُدگ کے اس دویہ سے اکورلنگ میں اس منطونہی میں مبتلانہ میں ہوا کہ چونکم میرے سوال کا جواب ان کے باس جہاں سے پہلوتہی کریہے ہیں بلکہ مجھے بیرشیال ہوا کہ فالباً میرے سوال کوایک اہل اورطالب صادق کا سوال نہیں سجھاگیاہے، بھدا بک مبتلائے زعم و کبر کا اعراق سمجھ کر اس کواس طرح نظرا نداز فربابا جا دہائیے اور اس میں شبرنہیں کر اُس وقت اس سوال سے اپنی نشنی اجہاں تک اُب یا دہے امتصود بھی دھی، ملکہ نیت سے کچھاور ہی متی ۔

خانفاہ کے جس جُرے میں میرے سونے کا انتظامی تھا، نمازعشاً وغیرہ سے فارغ ہوکریں اُس میں ماکرلیٹ گیا اور تقوف کے اس جم کے انحال واشغال پرلطور نور ہی غورکرنے لگا۔ اس غور وفکر میں تو دہی میں سائل تھا اور نور ہی مجیب، یا و آنہے کہ اس ڈمٹی بحث مباحثہ میں دیر تک نیڈر نہیں آئی، میں چاہتا تھا کہ ذہن اس سکد میں یالحل مکیو ہوجائے ، اگر میرے سوچنے ایس کوئی غلط ہور ہی ہے تراس کی تصبح سے جوجائے اور اگر میں تھے کہ طور پر جھے زیا ہوں تو اس بارہ میں مجھے ایسالیتین واطینان صاصل ہوجائے کہ میں گیری فوت سے ان چیزوں کا رود افکار کروں ان باتوں کے غلط باطل ہونے پر ایک سیعتی پرست کی طرح جمراد کروں.

فرمن کے اس طرف منتقل ہونے کے بعدول نے میفید الم توجدی ہی کرلیا کہ تھے جیسے کم نہم اور ناقص العلم کاکسی سکد کے تعجیف میں ملطی کونا نایاد مکن

بگذرید آبیر در نی فرویستی

له صوفیول کو اُن کے ایک ٹرے اُٹ ادرحافظ شیراز تی کامشر، وبھی بین ہے کہ ، ہے بامدی گوئید اسے دار عشق میں تق

ادرزبادہ قرین قیاس سے برنسبت اس کے کرا می رقبانی مجدد الفت نائی ادر عفرت شاہ دلی اللہ وشاہ آمیل شہید جیسے اکار علم ودین کی طرف علی کو ملمور کیا جائے وہ بھی ایک فن سے متعلق مسکد ہر حس کے ساتھ ہمار انعلق تومرف نظری ہے اوران صفرات کا عربحراس کے ساتھ گہراعلی تعلق رہے۔

دِل نے اپنے خلاف پر فیصلہ جلدی اور آسانی سے اس لئے کرلیا کہ ان حفرات کی تصانیف بھے مطالعہ اور اُن کے شخصی حالات اور اصلاحی جلا

ندات سے پکرواتفیت کی وجہ سے ان کے رسوخ فی اہلم، آفقر فی الدین اورعنداللہ مقبولیت کا بیٹ پہلے ہی سے پُوری طرح قائل تھا، اور میرا ول کسی پہ قبر ل نہیں کرسکتا تھا کہ میرسب حضرات (اپنے اپنے زبانہیں اسرار دین کے عارف اورامّت کے مجدّد ہونے کے باوجودا چند بدعتوں کو قربِ فداوند

یہ قبول نہیں کرمک تھا کہ یومب حضرات (اپنے اپنے تر ہائہ میں اسرار دین کے عارف اور امت کے بعد برت سے باد دوج بہت ہوں ورپ مداویم کا ذرائیہ بھرکڑنو دبی ساری غمران میں منبقار ہے اور الذک نیراؤ نبندوں کو بھیان میں مبتلا کرتے ۔۔۔۔۔۔۔ بیٹیک مجتدونی کی طرح مصوم اورصاح وی تو نہیں ہوتا ، کہن دو ہدیات کا داعی اور مرق بھی نہیں ہوسکتا ، خاص کر دین کے حیں شعبہ میں اس کو دوسرے صب شعبوں سے زیاد و انہاک ہُوا اور

اس کا داعی خاص ہواور آسی کے ذریعہ اصلاح و تجربیکا کام کرر ہا ہوا اُس ہیں اگر دہ بیقیت وظیر بیعت میں امتیاز ندکر سکے گا تربیقینا وداصلاح از زیادہ نساد کا اور ہدائیت سے زیادہ ضلالت کا باعث ہوگا۔

بہرحال یرچندنیالی تحق تقربی پر پینی کرمیرے فرمن کی بھی کچیکم ہوئی ادریس نے مان لیا کر فاماً جھسے ہی اس مسلد کے سجھے بی کوئی فا رہی ہے ، ادراب مجھ اپنی فلطی ہی کو ترفیفے ادر بالینے کی کوششش کرناچا ہیں۔

جن بزرگ کی خانقاه کا برنصر ہے اُن کامعول ہے کر روزا ذنماز فجز کے بعد پیٹر سل ٹیلنے ، اُس دن یہ ماجو بھی ساتھ ہولیا اور رائے اپنے بحث دمیاحشاور اِس کے تیجر کا ذکر کیا اور عرض کیا ، کہ :

" میرے وِل ووماع نے یہ تومان بیاہے کرتعوف عجے اٹال واشغال کے بارہ میں جواب کے سمجا ہے غالباً وہ صحیح بنیں ہے اور اس میں کوئی غلطانہی جھے ہورہی ہے لیکن ابھی تک میں اُس غلطی کو کیڈ نہیں سکا ہوں ، پر کم طبیعت طالب علما نہ پانی ہے اس لئے چاہتا ہوں کہ بیگر مہی گھل جائے اور جوفلش باتی ہے اور میں ہیں ہے ہیں۔

روبی میری به بات سُ کُرمُسکرائے اور فرمایا :.

" مولوى صاحب إآب كريى توشر بي كرير جيزن باعت إن ؟ يرتبليك كرباعت كي تعرفيك كيا بيد؟

میں نے عرص کیا :۔

" بدعت کی تعرفی تو علمائے کئی طرح سے کی ہے دیکن جوزیادہ تقع اور محقق معلوم تھیے وہ میں میدی کی تعرفیت ہے کہ دین میں کمبی چیز کا اصافہ جس کے لیئے شرفعیت میں کورنی ولیل مذہو "

سنسرمايا الم

" بان مثیک ب مین به شاین کداگروین مین کوئی چیز مقصره اور مامور به بو اور الندور سول نے اس کام صل کرنا ضروری قرار دیا بر ایکن کسی وقت را از کے حالات بدل جانے سے وہ اس طریقے سے حاصل نرکی جاسمتی بوجس طریقے سے پیشول الند اصلی الندعلیہ میلم ) اور صحابر کرم انکے زمانہیں حاصل بوجایا کرتی ہی

یں نے عرض کیا :

" بہنیں!" ڈین میں اضافہ 'جب ہوتا ہے جب کدمقعد واور امر شرعی بناکر کیاجائے لیکن اگر کسی یک مقعد کے لئے حاصل کرنے کے لئے قدی طریقے ناکانی ہوجانے کی دجر سے کوئی بنا جائد طریقیا ختیا دکرلیا جائے تو اس کو دین میں اضافہ " ہنیں کہا جائے گا ، اور فہ دہ بدعت ہوگا !"

مت رايا .

" بس سوک کے جن اعمال واشغال پر آپ کو بدعت ہونے کا شہرہ ان سب کی نوعیت بھی ہی ہے ۔
ان میں سے کوئی جیز بھی مقصد مجھ کو نہیں کی جاتی ، بلکہ یہ سب نفش کے تزکیہ اور تحلیہ کے لئے کیا کرا یا جا آ

ہے جو دین میں مقصود اور ما مور ہہ ہے ۔۔۔۔۔ مثلاً یوں بھے کہ اللہ آلحا الی کی محبت اور ہر دت اس کا اور اس کی رفعا کا دھیان ، فکر کرنا ، اور اس کی طرف سے کسی دقت بھی غافل فر ہونا ، کیفیتی ٹی بین مطلوب بیں اور قر این وحدیث سے معلی ہونا ہے کھان کے لیڈرا کیان اور اسلام کا مل ہی نہیں ہوتا ۔۔۔ مطلوب بیں اور قر این وحدیث سے معلی میں گئی ہے کہ مان میں میں بہت کی طرع یہ ایمانی کیفیتی ہی آپ کی صحبت ہی سے مطل جو جاتی تفیلی اور صفور کے ذیافہ میں اور استعمال موست سے محال ہرام کی محبت اس مقصد کیلئے کی جہت اس مقصد کیلئے کی جہت اس مقصد کیلئے کی جہت اس مقصد کیلئے کی محبت ہی کا فی نہیں دہی ، قو دین کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے مال کر نے کیک کا میں بی بی تا شری کی محبت ہی کا فی نہیں دہی ، قو دین کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے مال کر نے کیک محبت کے ساتھ ذکر دفور کی کوئرٹ کا اضافہ کیا اور بھر جم سے دیر تجزیر ہے تا بر کی است مو کی سے اس مقال کر نے کیک لیک کی میں بی بیت اس مقد کے اس میں کی ترب کی اصاف کی کیا اور بھر جم سے دیر تجزیر ہے تا بر کی کوئرٹ نے اور تہو است کو معبت کے ساتھ ذکر دفور کی کوئرٹ کا اضافہ کیا اور بھر جم سے دیر تجزیر ہے تا باس مورث کے اور ترب اس کوئرٹ نے اور تہو است کو معبت کے ساتھ ذکر دفور کی کوئرٹ کی اور کوئر کی کوئرٹ نے اور تہو است کوئر نے اور کوئر کی کوئرٹ نے اور تہو است کوئر نے بیان کی افران کے اور کوئر کی کوئرٹ نے اور تہو است کوئر نے کوئرٹ نے اور تہو است کوئر نے دور کے اور کوئر کی کوئر کی کوئر کی اور کوئر کی کوئر کے اور کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کی کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر

له كرب ومنت كيم في فعوم بيديات مدرق بي أن بي بي خداً نده ادران بن افرين كرم الاخلافها بين ك.

مغلوب کرنے اور طبیعت میں لیشت بُید اگر نے کے لئے اُن کے واسط خاص خاص خاص کی ریاضتیں اور مجاہدے بچز کے نے اور طبیعت میں دفت اور سکیو کی بئید ا مجاہرے بچز کئے ضرب کا طلقہ نکا لاگیا ہے، تو ان میں سے کسی بچز کو مقصو واور مامور بہنیں بچاجا تا بلکہ بیر ب کچھ علاج اور تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے، اور اسکی مقصد حاصل ہوجانے کے لید دیرسب چیز بی بھڑا دی ماتی بیں اور بی وجب کہ اتمہ طراقی اپنے اپنے ڈیا فرکے حالات اور اپنے بحر لوں کے مطابی ان جیزوں ہیں دو بدل اور تی بیٹی ہی کرتے رہتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے رہتے ہیں؛ بلکہ ایک بی بٹی محکم بھی مختلف طالبوں بدک اور کئی بیٹی ہی کرتے رہتے دے ہیں اور اب بھی کرتے رہتے ہیں؛ بلکہ ایک بی بٹی محکم بھی مختلف طالبوں بدک اور کئی بیٹی میں کرتے رہتے دے ہیں اور اب بھی کرتے دہتے ہیں؛ بلکہ ایک بی بات بھی کردیا ہے ، اور ایک سے اس کو اس می الات اور ان کی استعداد کے مطابی الگ افک اعمال واشغال بچر پر کرو تیا ہے ، اور ان کو ایں ہی فعیب فراد رہا ہے ۔ اس سے بر شخص مجھ سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کو صرف علاج اور اند اور الدر الدر بر برکے طور پر ضرورتا گرا باجاتا ہے ۔

ان بزرگ کی اس تقریرا ورزشیجے سے میراوہ ذہبی خلجان قو دور ہوگیا لیکن ایک نئی پایس یہ پَیدا ہوگئی کہ پر چوکھی ڈرفایا ہے اس کوخودا زما کے دیج جلئے اور لینے ذاتی بخرمے سے کلئی اطلیان اور مزیدیقین حاص کی جائے ، لیکن ٹمیرے حالات اور مشاغل میں اس کی گجائیش نہیں تقی کر اس بخریے کیا میں کوئی بڑاا ورشنقل وقت و سے محق، اس اے میں نے لیے تعلقت اور صفائی سے عرض کیا ، کہ ج

فت برمایا ا

" مولوی صاحب إ تقترف دین کے کام گرانے کے لئے نہیں ہے بلکھ اس سے تورین کے کاموں بی تت اس سے تورین کے کامول بی تت اس سے اور بان پڑتے ہے، اور بان پڑتے دین کے کامول کے اللہ تعالیٰ نے دین کے کامول کے قابل بنایا ہے دواب اور توجہ بی نہیں کرتے ، طال کام اگر تقوری کی توجہ دواد حرد بیری توریخی کمان کے کامول میں کہتی قوت آتی ہے سفرت نواجہ صاحب نے بادا صاحب نے اور لعد میں صرت بحد دما حب ، صفرت نا احمالہ کمتی قوت آتی ہے سفرت نواجہ صاحب نے بادا صاحب نے اور احد میں صرت بحد دما حب ، صفرت نا احمالہ اور سورت بیدی اور تو کی کرد کھایا (جن کامودالا اللہ اور مامودالا اللہ کہ اس میں اور تو کی کرد کھایا (جن کامودالا اللہ کہ اس میں اس میں اس میں اور تو کی اور میں اور تو کی کو اس میں اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں است میں اللہ اللہ کرنے کے کام کے بی بوتے ہیں ۔ یہ تو آتی بھی جانت ہیں موان صرف در سی بجائے ہیں جو اس اللہ اللہ کرنے کے کام کے بی بوتے ہیں ۔ یہ تو آتی بھی جانت ہیں کہ اللہ توال اللہ کرنے کے کام کے بی بوتے ہیں ۔ یہ تو آتی بھی جانت ہیں کہ اللہ توال کے اللہ کام انہیں کر میں اللہ اللہ کرنے کے کام کے بی بوتے ہیں ۔ یہ تو آتی بھی جانت ہیں کہ اللہ تو اللہ کرنے کام کے بی بوتے ہیں ۔ یہ تو آتی بھی کر میں اللہ اللہ کرنے کے کام کے بی بوتے ہیں ۔ یہ تو آتی بھی کر میں اللہ اللہ کہ نے کہ کام کر اللہ تو اللہ کر اللہ تو اللہ کو کھی ہیں ، انتقابات میں کر میں اللہ کار اللہ تو اللہ کی بھی کر میں اللہ کار اللہ کو اللہ کو کہ کام کر اللہ تو اللہ کر اللہ تو کہ کو کھی ہیں ، انتقابات میں اللہ کو کھی ہیں ۔ انتقابات میں اللہ کو کھی کہ کہ کی بوتے ہیں جو کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کھی کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کہ کو کھی کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی

تفيسسداسي سلسله مين لزمايا :-

قدامعلیم اوگ نقوف کو کیاسیجے ہیں، نقوف تولیں اضاص اور عشق پیدا کرنے کا دولیہ ہے اور بوکام بخشق کی طاقت سے اور اضلاص کی بوکت سے جوسکتا ہے وہ اس کے لغیر بڑیں بوسکتا، تودر اصل تقدیف خروری بڑیں ہے بلد عشق اور اضلاص کی بوکت سے اگر کسی کو اس کے ماصل کرنے کا اس سے بھی آسان اور خشر کوئی اور داستہ معلیم برجائے تو تمارک ہے، وہ اسی راستہ کو جانتے اور داستہ معلیم برجائے تو تمارک ہے، وہ اسی راستہ کو جانتے بیں جس کا اللہ کے نیز ادول صادق بندوں نے سینکٹروں بوس سے بھر برکیا ہے جن بیں میں نیزوں وہ تھ جو دہن کے اس شعبہ کے جمہد بھی کے اور صاحب الہم بھی تھے ؟

یں نے عرض کیا ، کہ :-

" بوشخص پہلے سے کسی دینی کام میں لگا ہوا ہواور وہ برخسوس کر" ہوکہ اُسے عبق اور افلاص نصیب ہمیں ہے، قرکیا وہ کسی کرت بھک اُس کام کو چھوڑ کے اِس کی تقبیل کرے ، یا بیٹی ہرسکتا ہے کہ جو کچے وہ کرر اِسے اُس کو ہی کرتا رہے اور اس کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشٹس کرے ؟ ؟

منسنسرمايا وبه

" ہاں! ہوسکتا ہے ، البقد تعبی طبائع اسی ہوتی ہیں کہ انہیں چھ نڈسٹ کے لئے محصو کی کے ساتھ اسی طرح۔ مشغول اورقے کی ضرورت ہوتی ہے ؟

یں نے عرض کیا :۔

كيااس كمالئے ميست يونابي ضردري ئے ؟ "

منسرطايا بد

" نہیں ادر بالکی نہیں! ہل طلب اور اعتماد کے ساتھ مجست اور سجبت ضروری ہے ، سیست قوم زیائتی ا اور اعتماد کے اظہار کے افتیار کے افتیار کے ساتھ ہے ، ور نہ اصل مقصد میں سعیت کو کوئی ضاص وضل نہیں ہے !" میں نے عوض کیا ، کہ ، .

ں نے عرض کیا ، کم ،۔ یور مرسم یو

" پير کھ کوجی کچھ فرماديں !"

مستشريايا بر

مع مولوی صاحب! حدیث مترلیف میں ہے المستشادُ موکّت کی: ' (جس سے متورہ لیا عبائے وہ اپینے ' اُس کو کُپری ویانت داری ہے شورہ وینا چاہیے) ہیں آپ کے لئے یہ ہم ترسمجماً ہوں کر آپ اس مقصد کے لئے فلاں صاحب یا فلاں صاحب کی طرف رہوع کریں ،ان حفرات پر النار تعالیٰ کا فاص فقبل ہے اور آپ جیلیے علم والوں کمے لئے میں اُن ہی حضرات کو اہل تھجٹا ہوں " میں نے عرض کیا : . رد ان رونوں بزرگوں کی عظمت پہلے سے بھی کھیدل میں تھی اور اب حضرت کے اس ارشاد سے اور ذیا دہ ہوگئ ایک جو نکر تھے میں مطلب بہیں پیدا ہوئی ہے اس لئے میں آئی اس رَاستے میں حضرت ہی سے دم خانی حاصل کرنا اینے لئے بہتر سمجما موں "

س کے لید میں شائن چار بالخ ون وہاں اور مقیم رہا ،حب اجازت لے کروخصت ہونے لگا توخاص استمام سے فرمایا ، کمہ :-اس کے لید میں شائن چار بالخ ون وہاں اور مقیم رہا ،حب اجازت لے کروخصت ہوئے لگا توخاص استمام سے فرمایا ، کمہ :-

در حفرت وبلوی رکسینی مولانامخدالیاس کی خدمت میں صرورجایا کریں اور کچی قیام کیا کریں '' اس موقع پرمولانا موموون کے متعلق ہوت بلند چنر کلمات بھی ارشاد فرمائے ، اور تعیقت سے سے کران بلند کلمات ہی نے فیجے اس مشورہ کی تعمیل پر سمادہ کیا ادر جیسا کرمولانا مرحوم کے ملفوظات کے مقدمر ہیں کچیج کا ہوں ، اس کے لید ہی میں نے مولا ہومون کی شخصت کو کچیج جانا اور کچئر توصد کے لیعد ہیں میجی

آبادہ کیا ادر جیسا کہ موانا مرتوم ''میشعوطات کے مقد مربی طرح ہوں اس کے بعد بات کی صفحہ اور جیسا کہ موانا امرتوم سمپر ساکا کہ موانا ناکی خدمت ہیں حاضری کا اِنتے انہمام سے تھے کیوں مشورہ دیا گیا تھا۔ واقعہ بیسبے کہ خانفا میں سے اور خانفا ہی مشاغل ادر اہل ٹمانقاہ سے توجھے کئید تھا آس میں اچیا خاصر دخل میرے اس احساس کو بھی تھا کہ اُن اُنٹوں سے کہا تھا۔ میں دین کا نکر اور اُس کی خدمت کا جزش میں کم پاتا تھا ، مالانکہ میں اس کورسُول الندر صلی الند علیہ دیلم کی خاص میراث سمجتنا ہوں ، میراخیال ہے کہا تا

یس دین کانگراور اُس کی خدمت کا ہوش میں کم پاتا تھا ، صالا کہ میں اس کورسُول النّد (صلی النّد علیہ دِعَم ) کی خاص میراث جمیا ہوں ، میراسیاں ہے ہوا بزرگ نے میرے اس اصاس کوسمچرکماس کی اصلاح و کندیل کے لئے ہی حفرے مولا ناچھالیاس کی خدمت میں حاضری اورقیا کی مجھ تاکید فرمائی، گو باقچھے ایک عشق باز اور صاحب اصلاص بندے کے وین کے ورد اور اس کی راہیں اس کی آئٹ اور لیکا کیا مشاہرہ کراناتھا اور وکھا نا تھا

تاكدرومانى، لوياجه ايك من بادادران عب المان به من المدين كي فعرمت كرف والحالي بادادران عب المان به المان كرم ك كردين كي خدورت كرف والحالي بورت ين من المرم من من ويشق ذيرواز سبب موز

ا فرع مسوعش زیرداز سب مونه کال سوشهٔ جال سشد و آواز نبا مد!

ا کڑے، نوبرس پہلے کا یہ واقعہ ہے ، حافظ نے اب نہ جبنا کچے محفوظ دکھا اکھ دیا ہے اور اپنی اور اُن بِرگ کی فعنی کا ہو تھ نقل کیا گیا ہے ، اُسلم اس پہلے کا یہ واقعہ ہے ، حافظ نیں نقل کرنا ممکن نہ تھا ، اس لئے اس سب کوروائیت بالمعنی ہی تھیا جہنا کہ بالم میں نہ برجال جو تو فیسیا ہے۔
کی اِنیں رہ گئی ہوں ، اور نبیض ایسی بابی کٹی گئی ہوں جو اس موضوع پر لبند میں کسی اور محبت میں اُن بُورگ سے مُن گئی ہوں ، ہرجال جو تو فیسیا ہے۔

می اِنیں رہ گئی ہوں ، اور نبیض ایسی بابی کٹی گئی ہوں جو اس موضوع پر لبند میں کسی اور محبت میں اُن بُورگ ہے۔

می ایس ، اور نبیض ایسی بابی کٹی ہوں جو اس موضوع پر لبند میں کہ دوست آئیں اُنہی کی ہیں ۔

کی باتیں رہ کئی ہوں ،اور کیفن ایسی باہمن بہاں بھی گئی ہیں اس کا اٹلیٹان ہے کوئٹ باتیں انہیں کی ایس و تشریحات اُن فِرگ کی طرف منسوب کر کے پہان کھی گئی ہیں اس کا اٹلیٹان ہے کوئٹ باتیں اُنہی کی ایس۔

تصرف کے اعمال واشغال کے متعلق میں ڈاتی تجریز کا ادادہ کیا بھا انسوس ہے کراپنی کم ہمتی اور لا اُبالی کی وجرسے ، اور کچھا ہے فرانگا کشریت کی وج سے اور خاص نوعیت کے سبب سے کماحقہ وہ مجرتی تو بہنیں تمیا جاسکا ، تا ہم جولا ٹا مجبولا کا مجبولات کے احدالی اور ماحول کو ترمیب سے کے اُختال سے اُن چذمالوں میں رہا اسکی دہر سے اِس راہ کے نبیض اکا برسے جو ترب ماکل رہا ، اور اُن کے احدالی اور ماحول کو ترمیب سے کے اُختال سے اُن چذمالوں میں رہا اسکی دہر سے اِس راہ کے نبیض اُنا برسے جو ترب ماکل رہا ، اور اُن کے احدالی اور ماحول کو ترمیب الطالعب كرنے كا بوموقع طا أس بيوچنديقين حامل ہوئے ، جن ہیں سيلعبق نصّوت کے عالفين ادرمئزين كی خدمت میں عرض كرنے کے قابل ہیں درلبی خودا بل تصوّوف كی خدمت میں کویش كرنے مرودی ہیں ۔۔۔۔۔ خدالگتی بات یہ ہے كرعز بہت تقوت" اپنے مئؤوں ادرمخالفوں كا تو مظام ہے ہی مہيں جاس كے حامل ادر علم پر داد ہيں جھے ان كی لعبل جہزیں تھی اسمنطلومیٹ كا باعث بن دہی ہیں ۔

اسے آنے والی برباد ایوں اور الوکتوں سے نکلنے سے لئے تم بے قرار جو، اور اس کے لئے طرح طرح کی بربروں کوسوستے اور فوصو تات مولئين مدكما برختي ب كرايك لمحه اورايك وفيقد كمه المناسجي تمهارت ول مين برخيال نهبي گذرتا كرسب سيربيد اس کوتو اسبے سے راصنی کرلیں بھی کے دروازے سے مجاگ کرساری دنیا ہیں ہم نے ذِکْنُوں اور امرا داری کی کھوکریں کھائیں ا مالانکه وه کهریخاب ادرکه راج يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا المصلانوا اكرتم الشينة وروا دراس كمكون كالكفيك مأ اللهُ يَجْعَلُ لِلْحُكُمُ فُكُرْنَا نَا ۚ كَ تونچههٔ به کسی شرکیانی کسی دوسری ندمیرکسلے کی احتیاج<sup>ا</sup> باقی نهدین رسبگی وه و بیا بین نمهار سے سامے عزیت واقدبال کا ایک يُكِيِّقِّرُ عَنْكُمُّرُ سَتَاتَكُمُ وَ يَغْفِرُلُكُمُرُط دَاللَّهُ ۖ ذُدَّا لَفَضْ لِ شرف دامتیاز بدا کردنگا درنمهاری نهمگرا بهیون کومعاف کردنگا وه توست زا در بخشين والاا درصاحب رُحمروالطاف سير. بجراگرا طفناب قواط كطرك بركيز كديطينه كا وقت بهي ہے اور اس كے ليد موت كيسوا كييز بيں۔ اُس في كوكوني انجمن ، دئی بھی شدہ دولت اور رومیدی منفاز ، کوئی بولیٹکل سرگری اورکوئی انسانوں ادرممبردں کے اجتناع محصن کا ایک لیجنفا ، آنے والمصائب سي مجانهين كمنا ، حيب مك كونوونهار ساندركوني انقلابي تبيل دبهو، اورحب مك كرتم ابن فداس أس كي ماہ اور اس کی مرضات تی راہ ہیں اپنے تنگیں ہے ڈالنے کاعملی عهد نربا ندھ اور اسی کے نبلائے ہوئے طریقہ ، اوراسی کے حکم و ایماکے انتحت ہوکراس کے مزہوجاؤ۔ ابوالئلام أزآد

Marfat.com

مديقي

(۱) تصوف کی مقصد اور اس کی تقیقت اور اس کے اعمال داشنال کا امل مقصد دین کی تمیل اور حسوسا ان کیفیات

اور مذاکات کتفیل کے سراادر کی مہنیں ہے جن کو کتاب و منت ہی میں کمال ایمان واسلام کی خرودی شرط قرار دیاگیاہے ، چونکم اس بارہ میں بہت سے تصرات کے ذہوں میں اُنجینیں ہیں اس لئے بولی اسلام نی میں تے جھاہے اس کوڈرانفسیل سے عرض کرا ہوں و ماللہ النوفيق ، و تراق وحدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور دین گئیس کے لئے مقائد اور اعمال کی صحت کے علاوہ انسان کے قلب اور باطن پر

چے فاص کیفیات کا بونا بھی ضروری ہے شلا محبت کے بارے یس سورة بقر کی ایک کیمٹ یں ادشاد تے:

وَالَّذِينَ أَسْتُوا اسْتَ نُحْتَ إِلَّهُ فَا

التدسي بهن بنا

الدمديث يحم مي سبّے بد

العنی ایمان کی صلادت اس کو حاصل ہوگی جس میں بین بیٹرین موجوم ہوں ،اکن میں سے ادّل یر کدا نشدورسول صلی الشعليہ وسلم کی محبت اسس کوتمام ماسواسے زیادہ ہو، دوسرے یر کراگر کسی آدی ہے اُس کوعیت ہوتو وہ بھی اللہ ہی کے داسطے ہوا ورتبیسرے یر کرامیان کے بعد کفر کی طوٹ جانا اُس کے لئے آنا ناگرار اور تحلیف دہ ہوجتنا کہ آگ میں ڈالاجانا)

إِنَّهَا الْمُؤْمِنِ وُكَا النَّبِينِ إِنَّ إِذَا ذُكُوكِوَ اللَّهُ مُ

وَجِلَتُ طُنُكُ لِبُرُكُ وَ إِذَا سُكِلِيثُ عَلَيْهُا حُو أبلتك فآدكشه كمرايشكات فآعكا ديتبعثر

> يَنْوَكُلُونَ أَ سُورَكَةُ الْاَنفَالِ: ع- ١

ادرسُورهُ موصنون من الله تعالى ك إيكادركامياب بلدول كاذكركرت بوع فرمايالكام يد

رِانَّ النَّيِ سُنَ هُوُ مِّنَ خَشْيَدَةٍ دَيِيِّهُوَ نُشُفِقُونَ ٥ وَالنَّوِينَ هُمُ مُنِايَاتِ دَسِيِّمِهُ وَ

. بُوَيْهِ اللَّهِ مِنْ أَنْ مُدَّ بِيرَ بِيِّهِ حُوَلَا يُشُوكُونَ مُ

المحدالله كمراب ال باب يس كرى طرح كونى شك وشبه نهير و إر تقديف

اور جوائيستان والع بين أن كوسيد سعادياده مست

سیتے امیان والے میں وری لوگ ہیں جن کاحال یہ ہے کرجب ان کے سامنے اللہ کاؤکر کیا جائے قران کے ولوں میں فوٹ کی مفیت

يُدايو، اورجب أن ك سامن الله كائتوں كى الاوت كى جائے تواكن كے فورايمان ميں زيا وتي بوء اور اپنے يرورو كار يروه مفروسك

میشک ده لوگ جواپی رب کی مبیبت سے وقت زده رمنت بين اورجوا پينه رُب كي أيتول بوايمان رڪھتے بين ادروه ج لینے دب کے مافذ کسی کو پٹنر کیب بنیں کہتے ہیں ، ادر جن کا حال

دَاتَذِينَ يُوَنِّنُونَ مَا اَكَوْاً وَ تَنُلُوْسِهُمُ هُ وَاللَّهِ الْمُعْوُلِهِ وَاللَّهِ مُلْعُوْل وَحَسِيمِهُ مُ المَّعْوُل وَحَسِيمِهُ مُ المَّعْوُل وَالْمَعْوُل وَالْمَعْوُل وَالْمُعْرَاتِ وَهُسُمٌ.
لَسَلَ اللَّهُ عُونَ فِي الْمَعْرَاتِ وَهُسُمٌ.
لَسَلَ اللَّهُ وَهُسُمُ وَنَ :

کر اللّٰد کی دادیس اورتینی کے کاموں میں اپنا الحسندین کرتے وقت دادد اسی طرح دو مرے نیک اعمال کرتے وقت اُن کے دِل خالف رہتے ہیں کر اُن کو اللّٰد کے حضور میں کوٹ کے جانہ ہے اِنسائم اُن کے میں علی دیاں تجول ہوں یا نہوں ، دہی کوگ مجلائی کی طرف میڑ گائی کرتے ہیں اور دہی ان کے گئے ووڑ کر ٹرھنے دالے ہیں۔

اس سے ان لوگوں کے بدن کا خینے لگتے ہیں اوررونگئے

وه لوگ جن کایہ حال ہے کم اللہ کو ( ہرو قت اور سرلیات

یں، یادکرتے ،ادر یادر کھتے ہیں ، کھڑے ، بلیٹے ادربستروں پُر لیکٹے

کھوٹے ہوجاتے ہیں جواپنے رب سے ڈرنے میں پھرائن کا فلا ہر والی

نرُمُ ہوکرالٹُرکی یا وکی طرف ُجُبک با آئے۔

اسی کی طرف متوجیہ رمبو۔

اور سُور هٔ زمر بی قرآن مجید کے بارہ بی ار شاد فر مایا گسیے ، کر :.

نَقُشَعِرُمنِهُ جُدُؤُدُ الْكَوْيُنَ يَخُشُونَ رَبَّهُ حُرُنَطُ سَكُورَ تَكُورُهُ حُدُودُهُ حُدُودُ فَكُولُهُ هُدُ إلىٰ ذِكْرِاللَّهِ دِ ذَمر: ٤-٣

ادر مُورةُ أَلْ عُسَدانِ مِي أَدِثنَا دِسِي :-

ٱلنَّانِي يُنَّ بَيِّنَ كُورُونَ اللهُ وَقِيبًا مَّا وَّفَعُرُداً

وَّعَلَ جُنُو سِيلِهِ وَ

الَ يَعِمُواَن:

ہوسئے بھی۔ لیسہ وسلم ، کو شوطا ہے کہ کے ادشاد وٹر ما ماگیا ہے

اورسورہ مرزّل بی رسُول اللہ رصل اللہ علیہ وسلم کوخطاب کرکے ارتناد فرایا گیاہے. وَادْدُکْسِوسَهُمَ مَا بِیسِّكَ وَسَبَّدِیْنَ اِلْبِیسِٰ ہِے اور لِیسِندرب کا نام یادکرتے رہوا درسب سے سے وہوک

تَكُنِينَادَة تَكُنِينَادَة

ان ایتوں میں جن ادصاف دکیفیات کو اہل ایمان کے ایئے ضروری قرادویا گیاہے اورجن کا ان سے مطالبر کیا گیاہے او اور بن ا

(۱۱) ہر چیزے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مجت ہو۔

الا اُن كىدل كى يرمانت جوكر جب الدُّتعالى كاذكركيا جائے تواس بي خوف ادر ارزش كى كيفيت پدا برجائے.

اس ان کے سامنے جب کریات الہی کی تلادت کی جائے تران کے فور ایمان میں اضافہ ہو۔

(م) الله پرتولل ادر معروسه رکھتے ہوئ اور میں توکل ادر اعماد على الله ي أن كى زند كى كاسب سے بڑا مهارا ہو۔

(٥) وه بردم الندكي سيبت سي ون زوه رمين مرون

ا ١٩١ الله كا توت أن براتنا غالب موكريني كرت وفت بهي وه ورت برل كرمعلوم بنين جماري يريكي قابل فول بي بوگي ابنيل.

ای قرآن مجید کی تلادت یا اس کی میتی شنف سے اُن مجیم کانب جاتے ہُوں۔ اور اُن کا ظاہر دیاطن اللہ تعالیٰ کی طرف در اسٹس کی یا ر

کی طرد ... نجباب جاتا ہو۔

(A) مروتت اور مرحالت میں الدُّكو اور كھتے ہوں اور كسى جال میں ہی كسى سے غافل مربوتے ہوں۔

Marfat.com

مشكلوة شريف

اور قرآن مجد کے علادہ صدیت کے مستند ذخیرہ میں بھی اسسے زیادہ صفائی اور صراحت کے ماتھ اس فتم کے احوال اور کیفیات کاذکر کیا گیا

سے ایمان کی ٹیمل ہوتی ہے، نثلاً ایک مدمیت میں فرمایا گیاہے: مَنْ آخَتَ بِللِي وَآبَغُضَ بِللْيُ جِينَ مِنْ مِن الْهِ وَمَا مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهِ عَلَى مَل وَآغُظُ بِلِيْ وَمَنْعَ بِلِلْهِ فَقَدَ مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَقَدَ مُنْ مُنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

وَ اَعْظَى يِنْلِي وَمَدَعَ لِللَّهِ فَفَدَنَ يَعَلَى مَعَ اللَّهِ فَفَدَنَ فَ مِنْ اللَّهِ فَعَلَى مَعَ اللَّهِ فَقَدَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَقَدَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

الذي رماك كندى إقدر كدايس كومى ديين مع إعدد كم اقر أس في ايا ايان كالركيا-

اس طرح مشور مدیت جر کل می ایمان اورسل می کیم کی کانم اصان تبلایا گیا ہے۔ اور اسس کی تقیقت یہ بیان کی گئی ہے نی اَن تَعَرِّمُ الله کَانَتُكَ مَنَ اَمْ مَنَانُ لَامْ تَعَنَّیُ مَنَا مُر مَنَانِ عَلَى اَللہ عَلَمَ اللّٰهُ عِ اَنْ تَعَرِّمُ الله کَانَتُكُ مَنَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اِللّٰهُ عَلَیْ اِللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہُ اِللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہُ اِللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰہُ اِلْمِیْ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الل

مُكَانَ أَنْ تَعَبُّلُ الله ؛ رَفْتِع المبارى ) الرَّيْمَ مُ الله وري الله الله ؛ رَفْتِع المبارى ويَقِيل به . بهلى مديث ين الملام "كاذكرب، اودوومرى مديث من اصان "كاماوريو ووثر الله بى احمال وكيفيات بن سه يين جن سه الميان

ائیل ہو تی ہے . وین میں ان اعوال وکیفیات کی کس قدرا ہمیت ہے کورسُول النّد (صلی اللّه علیه وسلم ) ان کے حصول اور ان میں ترقی کے لئے اللّٰہ تعالمے سے کیمیں میں تازیمیں سے میں کی سرحہٰ وعائم راس عام کے نوزک فاص طور سے غوراور فترج کے لائن ہیں۔ کیمیں میں تازیمیں

كىن ذاتے سے اس سلدى يرچذ دعائيں اس عاج كن زديك فاص طور سے فارا دون جرك الن بيں -الله فيز اجْعَلْ حَبِيّا فَا حَبِّ إِنَّى اَلْهُ مِنْ نَفْسِى وَآهِ اُلِى اللهِ اللهِ اِلْمُرد كُوْتِرى مِبت مِج اِنِى ذات الد دَ مِنَ الْهَا فِي الْهَارِدُ الْهَارِدُ ا

بهي زياده محوب مح

اے اللہ اعجمے الیا کروے کر برقابل مجت بیزے نیا وہ تری مجت میں اور فرون کا اللہ میں الیا اللہ کرنے کر اللہ اللہ کا اللہ میں اللہ کا اللہ ک

اَللَّهُ مَّا جُعَلُ حُبَّكَ آحَبُ الْوَشَيْدَاءِ إِلَّىَّ كُلِّهَا وَخَشْدِنَكَ آخُوَتَ الْوَشْدَاءِ وَعِنُونَى وَإِذْكُ عُرِيِّيَ حَاجَاتِ الدَّانُدُيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَاجُكَ وَإِذَا آخُونَ مَنَ آعَيُنَ آهُولِ الثَّانُيَا مِنْ دُنْدًا هُوْرَى عَيْنِيْ مِنْ عِادَكَ

Marfat.com

#### ميرك دِل بين كون اور تُعندُك سِيد اكر-

لي الله إميرك ول بين طريه ادر خيالات تعي بس برس

ا النَّد إ مجه الساكرد المرين اسطرع بَقِيف وُرول كَيا ٱللَّهُ وَاجْعَلِنُ ٱخْشَاكَ كَانِ ۗ أَرَاكَ أَبِكًا ١ مِردقت تِحَةِ وكِيرَ إِبُونِ " يبان بُك كراسي حال بين كَتِهِ عصا ال حَنَّىٰ ٱلْفَاكَ: اعدالله إلى كتيد عدوه الأن الكاترن تومير عدل من ٱللَّهُ مَّ إِنَّ أَسْعَالُكَ إِيْمَانًا يُبْبَاشِكُ پروست ہوجائے اور دہ بچالیتین مانگا ہول حب کے بعد مرے اِل تَلُيْنُ إِينُمَانًا صَادِقًا حَتُّ اعْلَمَ آمَنُكُ لَ محواس بات كالقيني اورِّطع علم حامِل بوجائے كه تجر برِ مرف <sub>م</sub>ى حالث يُصِينُهُنِيُ إِلاَّ مَسَاكَتَبَنَّتَ لِيُ وَيِهِ ضَّاصِيَ النَّعِيشُةَ أستى بُ ادراً يَحْ بُولونے ميرے لئے بكد دى ہے التيني يام ميرے يهكَا قَسَهُنَكَ إِلَى جُد وِل كا حال بوجائے اور اس ونیا بین سب فتم كا گذار ، توف مير ب ك مقردا درمقدر كرديات مي أس بيان ول كي دما تجرا ما منا الم ٱلتُّهُوَّ اِنْ ﴿ اَسْعَلَكَ التَّوْفِينَ كَعِصَابَّكَ صِنَ الله اجرائمال تجفي المسترين مين أن كي توفق تحريب الْهَعْمَالِ وَصِلُ قَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكُ وَحُسْنَ مانحة برن ادركيت توكل كاتجرك سوال كرا بول ورتيرك مانق مُرُن فل كي تَعِرُسے بي اسّدعا كرّ ما بُول. ظَيِنّ بيك ر العالله إلى تُحَرِّت اليانفس الخانون جر تَحَرُّي ٱللَّهُ عَرَانِي وَاسْتُلُكُ نَفْسَا بِكَ مُطْمَيْثَنَاةً كُوْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْحِلَى العلينان اورُانس مامِل مو، جيه تيري الماقات برمتجاا بمان اوريقين بِفَضَائِكَ وَتَقَنْعُ بِعَطَائِكَ نصیب ہو سوتیری فضا کقرر پر دامنی ہوا در جوتیرے دہن پر قائع ہوا ٱللَّهُ وَافْتَحُ لِيُ مَسَامِعَ قَلْبِي لِينِ كَوِكَ اے اللہ امیرے ول کے کان بنے ذکر کے لیے کھول ہے. ٱللَّهُ كُوَّ إِنِّي ٱسْتَالُكَ قُلُوبًا ٱ كَالَهُ كُونِيا ۗ وَكُلَّهُ مَا كُنِيسَةً ۗ ك الله! من توكي أي قارب كاسُوال كرّا بون جزم مُنِينِكُهُ وَاسْبِيلُكَ اور در دا تنا ہول ۔ ٹوٹے ہوئے ہو نادر نیری طرف رہوع کرنے واليه مجول.

ٱلنَّهُ عَرَّاجُعَلُ وَسَاوِسَ قَلْبِئَ خَشْيَتَكَ وَذِكْ كَ

نوف ا در تیری یا دری کے آئیں اور میری تمام تر آو تبرا ورجا برسفان كى طرف بو تقريق عبوب بُون أورجن سے توراثى مور

ٱللَّهُ عَلَى إِنْ قَلْمِى نُوُكًّا ا

وَاجْعَلُ هِسَّتِى وَهَوَاىَ فِيهُاتُحِبُّ وَ

العاللة اميرت قلب مين أور معروس اور مجع أوعطا فرائر .... ادر مجے سرا ما تور ادے۔ وَٱلْمُطِنِي نُونَا اللَّهِ وَإِلَّهُ عَلَيْنَ الْوَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بر عب وعائين داور است من كادر الله يعيوب دعائين اكتب احديث شريف رسول الله (ملى المدعد وسلم اسد مروى والأ 

ان دعاد، ہیں جبہ چبزدں کا رال الترتعالیٰ سے کیا گیاہے وہ سب انسان کے باطن اورتعلب کی خاص کیفیات میں مُثلاً ہر حبزیسے ه الله المجت ، مريزيد بدر ياده الله كانوف، الله عد شوق القاف كا الياغليد كرونيا كي هزوربات اوزوا مثاك كوفرا موش كيناكم

ہوجائیں، عبار منت میں آنھندل اور دل کو سکون میں الشہامی اللہ سے مردم اس طرح ڈرنا کو کویا وہ اُپینے حلال وحبروت کے ساتھ جاری لگا ہ کے منے ہے ۔ لفتین صادت ، رضا بالفصفا ، توع علی اللہ بھتر بھن باللہ ، نفس کا اللہ تعالیٰ سے طعمی جونا اور مانوس جونا ، اور اُس کی عطا پرتا نغ ہونا، ذکر

يتعالى تلب براز لينيائا س كادروا تتنااور قوام تراادر شجيكا بروا والشرتعالى تعلب كالتنتي مس درج مرجانا كرائتركي يادا دراس كاخوف ماوس اورخطرات کی جگر مجی لے لے، اور نبدہ کا جی صرف انہی چیزوں کوچاہے جو اللہ کے زویک سمپندیدہ بیں ، نورے قلب کامعور موجا نا .

ظ ہریں ان چیزوں کا تعلق نرعفائد کے باب سے ہے، خاعال کے باب سے ، بلکھ میرسب قلبی کیفیاٹ اور احوال ہیں اور دین میل ن ى أنى الميت بي كروسول الله (على الله عليه والله والله والله وقع الله والكرسة بين-پس نفور ندم من استم کی مپزد ں کی تقبل کا ذریعہ ہیں ادر اس کے خاص اعمال واشغال دشتگا صحبت شیخ اور کڑتے ذکرونکر) کی حیثیت اس کے

وا اور چانهیں ہے کہ دوان کیفیات کے بیدا کرنے کی مدیرین میں اپنی مدیرین جن کا بچر برتقدیق کرما ہے اورصاف ذہین رکھنے دالوں سے لئے ان کی نسياني ادرعقلي توجيه بعي كي مشكل نهيس في يهاں بدعوض كروينا بھي غالباً ناظرين كے لئے مفيد توكاكد مندرج بالآ آيات واحاديث ودعاؤل سے جن فلبي كيفيات كاوين بين مطوب وصور بونا

 با معلوم ہرچکا ہے ان یں سے چند مثلاً عِشق اور نظین اور قلب کی رقت اور سوزگدار یہ **تر اص**ل و بنیاد کا درجر کھتی ہیں اور باقی زیادہ تر ان کے شامج اور انم بین اس اع تعتوف کے ان اعمال و انتخال کے ذرائع براہ راست صرف ان بنیادی کیفیاٹ ہی کوفلب میں بیداکرنے کی کوٹرش کی جاتی ہے، س کے بعد یاتی چیزیں تور مخود بیدا ہوجانی ہیں۔

برسبه ده اس نظرير من پرتفتوف كى نيادىئە اورص كى بناپراس كردىن كانكىل شعبىمجايا مائىئە ـ

ے عقلی نوبید مے ائے صراط متقیم " (مرتبر شاہ اسماعیل شہید ) محمد چیدا تبدائی ادراق کا مطالع می انسا اللہ تعالی کسی ورجیس کا نی ہوگا۔

یہ عاجز بلاکسی اِنتحار کے عرص کرنا ہے کواپنی کم ہمتی ادرلا اُبالی بِن ادرکیکُہ خاص صالات کی دہر سے تو نکہ میں اس سیلیلے کے بخرے کی طرف پوری

، حب نہیں دے سکا، اس لئے تنو د تو ان کیفیات سے خالی ادر کر دم ہی ہوں، لیکن جو تفور می می ادریدائے نام ترجہ کی جاسکی ادراس کے بعض اکا بر کی خد بمر کسجی معاضری کی جو توفیق اس سلسد ہیں بلتی دہی، ای سے اسحد کٹھر بیقین ادراعلیثان حاسل ہو گیا کہ تفقوف ادراس کے اعمال واشغال کی عزش و نا کیت

برُنجِي کھي حا ضرى کی جو توفيق اس سلسله پس بلتى رہى ، اى سے اسے رکھر للہ پریفین او اور ان کی حقیقتٹ کے متعلق اُن بزرگ نے جو کچھ اور شاد فرما بایقا وہ صحیح ہے۔

۱۲۱ اورول و دہاغ نے بیع بی مان لیا کرتھنوٹ کے ذریعے جن فلبی کیفیات اور لکات کی تھیل کی کرششش کی جاتی ہے ، دین تی تھیں اور ایمانی علادت معمال مدیدہ قریب

کا تصول ان پرمرقوف ہئے۔ (۳۱) اس کا بھی لیٹین حاسب ہواکر تفتوف امیان واسلاً کی تمبل کے علاوہ ایک خاص فتم کی دوج ادر طاقت پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے ادر ارتشا

ا وطبیعت کومنامیت ہوتو لفتی اور اعتماد مجمٹ وعزممیٹ ،صبر وتوکل ادر ماسوی اللہ تعالٰی سے بینتو بی جیسے ادساف رجوط تت کا سرتشر ہیر 'نصّوف کے ذرائعیران کو پیدا کیاجا سکٹائے اورائجا اراجا سکٹائے ،اسی لیئے تصوّف کو اپنانے کی سب سے زیادہ مزدرت ادر اس سے فائدہ اُڑھائے

'نصّوف کے ذرائعیران کو پیدا کیا جامکائے اورا تجارا جامکائے ، اسی لیے نصوّف کو اپنانے کی سب سے زیادہ ضرورت اور اس سے فائدہ اُٹھانے اسب سے ٹرائق میرے نروکیب اللہ تعالیٰ کے اُن ہندوں کو ہے جو بے دینی کی اس دُنیا میں اُنیا علیم السّار) کے طرزا درطر لیقے بِکسی بڑی اسلامی نبدیا

۱۳ سب سے بران بیرے رویب امدیق سے ای مبدول وہیے وہیے وہی کی آن دیا یں امیں ''انم اسلام سے طرد ادر طریعے پر ہی ا کیلیے مصروف عبد دجمد موں ادر مادہ رکبتی کی فضا ہے 'براناچا ہتے نموں ۔ کیلیے مصروف عبد دجمد موں اور مادہ رکبت کی مصرف سے براناچا ہتے نموں ۔

دم ) تبقوف سے دُوری ادربے خبری کے دُوریس میری یہ دائے تی دائے تی دائے ہوں کا قالب ہم کوبدل دینا جا ہیے ، لیکن بعدیں کہب نقوف ادراس کے عالمین سے کچے قرب پیدا ہوا تو معلوم ہُوا کومکورٹ اُور قالب ہیں ترمیم اور تبدیل کاعمل برا برجادی ہے ، اور تو دہاری ہی صَدی ہیں حضرے مو لسُٹ

رشیداحدکنگوئی اورحفرت مولئا اشرف علی صاحب تعافوی وغیرہ نے آپنے کتر ہے ادراجتہا دسے اس بیں بہت کچیزمیم کی ہے ادرزہا نہ کا نسر کے تفاضے کے مطابق اس کوبہت مختصرادر رہائنشفک کر دیائے ادراب پر را پھلی ہوئی ہے ادر لاشبرسلوک میں تجدید سے اس سلسا کو برابرجاری رہنا چا ہیج اپنی اب

کے مطابق اس توہیت حصراورمائنتقاب کر دیاہے، اور اب برراہ کلی ہوئی ہے اور فاشیر ملوک میں مجدیدہے اس سلد کو برا رجاری رمہاچا ہیتے اس کی ڈسر داری ہے۔ اس کاپُورایقین ہوگیا کو برکام صرف دہی حضرات کرسکتے ہیں جواس فن کے اما اورخود اس ممتدر کے نئیا در مور ، ورز اگراس فدرٹ کی ذرر داری میرے دیسرحد ارس نے اور کرچند ور نئیز دی بنٹند کی کھیل کی میں اور میں میں اور اور کاگرا کھا لنگلا ترار میں دیا اور ک

الیے حضرات نے لے لی جنوں نے زاس شعبہ کی کھیل کی ہے اور زاس کے ساتھ ان کا گہرا علی تعلق رہاہے ، تواس کا بڑا اسکان ہے کہ اظامی ارز انت کے باوجود تقتوف میں ان کی اصلاح و ترمیم خدا کو اس اس فتم کی ہوجیسی کسی روائی بڑھیانے شاہی باز کی مرتب کی تقی ۔

(۵) تفتوف ادرابل تفتوف سے فریب ہونے کے بلدجن چندباتوں کا یقین حاص بُروالن ہیں سے دیک قابل ذکر بات برہی ہے کرکرتی تخش خوا م کہنا ہی پڑھا تھا اور کمییا ہی فیلین جو، نفتوٹ سے میسے واقفیت عاصل کرنے کیلیے اور اس کے مالہ وما ملیہ کوعلی دجرا بسیسیرے جانے کے لئے اس کو

تھا، تھا ہما اور میں وہوں میں ہو، تعلوف سے سے واقعیت کا کرتے ہیے اور اس کے مالہ وما علیہ توعی و تبرا میں سے اسے کے لئے اس ہو بھی اس کی مزورت ہے کرتفتو ف کی حال کسی شخصیت کی حمدت اور خدمت ہیں اس کا پگرونت گذرہے اور اس شعر کا علی تر بر ماس کرنے پر بھی وہ زاؤ کے کچھ ون مرت کرسے اور اس کے بغیر تعقو ن کو کپڑی عمری سمجما اور گھاما ہنیں جاسکتا ہے۔

گذشته صفحات میں واقم سطور کوئیا ہے ، ایک موقع پرمسیسے ہی ایک سوال کے جواب میں موصوف نے اس تقبقت کو ان لفظوں بن اور فرایا تنا ، کر : " گھر کے اندر کی چیزوں کا بُوراعلم تو گھر ہیں داخل ہو کر ہی حاصل کیا جا مکنا ہے ؟! الغرض تقویلے سے بی چڑمے سے اوبابی تقتوف وسؤک کے اس شنہور مقولہ کی تعدین حاصل ہوگئی ، کہ میں لعربیات کی ایک توری ایس سے ناشنا سی مخدا آمان چیزی ، کچھ و ن ہوئے ایک بڑے ایک بڑے وی علم اور ذبین صاحب تام دورے کی ایک تحریر کے مطاعبہ کا اتفاق مواتھا جس کے

Marfat.com

انہوں نے تھوت پاقیا رضال فرمایا تھا ، کم از کم ناچیز کو آب ایکے محسس ہو اکر کوئی بڑا فرمین جی ہیں ایسے موضوع پر اظہارِ خیال کررہا ہے جس سے مبادی بھی وہ تھیت مام کرنے کا اس کو موقع نہیں بلاج ، مگر بھر بھی اس کی فرانٹ قابل واد ہے۔

(4) تھوف اور اس کے بعض صفوں کے اس جند روزہ قرب وتعل سے بھی بید اندازہ ہو اکر جس طرح دو سرے شعبوں کی طرف ایچی صلاحیہ یہ رکھنے والے افراو نی زمان نا بہت کی متوج جرحتے ہیں مثلاً وبھا جا ہے کہ علم وین کے طاق سے بہت اونی اور علی ہزادین کی دگوٹ وہ مدت کی طرف توج کرنے والوں میں بہت بڑی تعداد آج کل اُن ہی بے جا اور ہی ہوتے وہ مسلاحیتوں کے لیافل سے بہت اونی اور ایک میسے بین ، بالمل بین بلخ شا یہ ویں کے میں میں بہت اونی اور اور کے موستے ہیں ، بالمل بین بلخ شا یہ ویں کے میں میں میں بیاد کی میں بیاد شا یہ ویں کے میں میں بیاد کی میں بیاد شا یہ ویں کے میں میں بیاد کی میں بیاد کی میں بیاد شا یہ ویں کے میں بیاد کی میں بیاد کی میں بیاد کی میں بیاد کی بیاد

میں ہیں۔ بڑی تعداد آج کل ان ہی ہے چاد دس لی ہوتی ہے جو صلاحیوں نے عاط سے بہت ادی ادر چھت ہوت و حصوبی ب سیاری ہم دو سرے شعبوں سے زیادہ افسوساک اور ابتر صال اس لحاظ سے دین کے اس شعبہ زیقوت کا کارد باز ہر تلہ ، اور نہ بیاں اُن الم اور فی سے اور فیٹیوں اور بنین جو در اس موقوں کا ذکر ہے تو تقسون کے نام اور زرگوں کی نسبت کی تجارت کرتے ہیں، بلکہ جو رافتی مشائح ہی اور صاحب او شاویان اُن کے باس بھی جو طالب بن کر اَب اُتے ہیں و تھا جا آپ کر اِشاؤہ اور وشالوں کو سنتی کرکے ) دل دوماغ کی صلاحیوں کے فیاظ سے وہ ہے چارے عموماً تبنی ہی مطالح

ی برت بین اور اگر چراپنے اخلاص اور اپنی صادق طلب اور عنت ہے ان بی سے بھی بہت ہے اس شخبہ کی گئے برکین ضرورها مل کر لیتے یاں کہی ظاہر مابٹ ہو کہ وہ بیجارے خانفا سیٹ کی برنای اور تقوف وروحانیٹ بیز اری کے اس ور بین دین کے اس شعبہ اور افاویت سیم کرنے وگوں کو مجود کروئے۔ اصولی بات بیرہے کہ جوکام ختنا زیادہ بلنداور لطیف و نازک ہواس کے کرنے والے بھی اُسی درج کے ہونے چاہئیں ۔۔۔۔۔۔ موجودہ وورہی تقوف کی ناکای اور برنای کا ایک بڑاسب بیرہے کہ جواس کے اہل ہیں وہ توجہ ہنگتے ورج بیجارے قرج کرتے ہیں مواائ کی صلاحتین مولی ہوتی ہیں بہت وی اُس کے کہتے اور برنای کا ایک جواس کے اہل ہیں وہ توجہ ہنگتے ورج بیجارے قرج کرتے ہیں کا مواائ کی صلاحتین مولی ہوتی ہیں بہت ویا اُس کے کہتے کہ موال کی جو نے بیان مواائ کی صلاحتین مولی ہیں ایک ویا اُس کے کہتے کہتے کہ کہتے ہیں کہ مول کی مول میں ہوتی ہیں بہت کہتے کہتے کہتا کہ مورٹ کے متعلق دائے قائم کرتے ہیے۔

(۱) اس موقع پرایک چیز فود مشائع کمرم کے متعلق بھی ناظوئان سے لئے لگف عرض کر نا فغروری ہے۔ جس طرح رئیا ہیں آپ دیھیور ہے ہیں کہ میضوری نہیں ہے کہ چکا میاب دکیل ہووہ اچیا ڈاکٹر بھی ہواد تھے بالٹے النظر فلسفی ہو وہ میا میات یا معاشیات

سی طرح دنیا بین آپ دیچیز سے بین اور تناعری ہیں ہے دوجہ بیات دیں ہوت کی تنگف شیعوں کا بھی ہے۔ ابالکل ضروری نہیں ہے کہ مختص اسانا فل عالم اور کبند پا یہ محدث یا فقیہ موروہ نفورٹ میں بھی خاص متدکاہ دکھتا ہو، یا جو مانوب کا جو مانوں کا امرائی ہوا الم مائی کے بارہ ہیں دینی نفطہ نفر سے محصور ائے قائم کرنے والی جہداز فور جی پرٹ بھی رکھتا ہو ۔۔ بلیم مقائی اور واقعاف کی اس دنیا ہیں بہلے بھی اکٹر المدا ہی ہوا ہے، اور مجا رہے اس زمانہ میں تو قریباً ، ہ ، ۹۵ فی صد اکسیا ہی ہے ، کہ چکسی ایک شخصہ میں ماہرالا کا مائی ہوتا ہے وہ دو مرسے شہوں ہیں اکٹر خام ہی جرتا ہے اس اندا میں ایسے وگ اکثر مالیس اور کوری ہی رہتے ہیں جو صرف کسی ایسے ہی شخص سے استفادہ کرنا چاہتے ہوں جو اُن کے

احرایہ، فاہرہ سے اس ایک اس زمانہ ہیں المیسے لوگ اکثر مالیوس اور گردی دہنتے ہیں جو صرف کسی ایسے ہی شخص سے اس مغمن وضد معیار کے مطابق ہر جہنت سے کامل محمل ہو۔ باد آتا ہے راقم سطور نے اپنے ایک دوسٹ سے اس موضوع پر گفتو کرتے ہوئے ایک فور عرف کیا تھا:۔

آپ مامنی ادرحال کے اپنے متعد درحضرات سے بیفنا واقعہ بائیں بن کی زندگی آپ کی نظریں دیں اور تقریے کا کرئی اچھا ادر قابل تقلیب بر نومز بنیں ہے اور بالخصوص افعلامی و اصابی اور قوکل توسیم عیسی اعلیٰ ایمانی صفاف وکیفیات میں آپ کے نوریک ان صفراٹ کا کوئی بھی خاص یا عالم مقام بنہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کاملم دفکر ادر ان کی خدا واد ذیا ش اور فیمبیرٹ آپ کے خیال ہیں قابل استفادہ ہے اور

اس بین شک بنین کرجی تواپیا بھی ہیں جا ہناہے ، در هراچیا جنالا آدی ہیں چاہے گا کر پوکشینے خالقاہ اور مارب جن اکاہ ہو وہ کبند پارمیفت

محتیث اور بالغ النظر ففید و مجتهد بهی هو، بلخه ساتفرین متٹ کی قیاوٹ اور ایامٹ گیریا کی ڈمیداریوں کوا د اگرنے کی بھی پُرری صلاحتیں رکھتا ہو اور اپنی طرح ۶ انجریف و دکئر کھنے والا عالم و بسرو و اسلام میشاند کے قبال میں کہنے کا باری کوریس کا اور اس اور م

کومیلان کی اطل صلاحیت می رکفتا ہوا درمزید بال اپنے قلب یاطن کے محاظ سے اپنے دور کاجینید و با بند کی ہو ۔۔۔۔ لیکن میرف ہم بی کی ما میٹ افزایک توش کواوت اول ۔۔۔۔۔ اورید رئیاتیں میں ہم رہنے ہیں وہ خیالات اور تنآؤں کی رئیا ہیں ہے. ملحوظ ائق

واقدات كى دُنيًا بيدُ ادر على أوى كوا يُناطرز على واقعات بى فى اس دُنياكوسائ (كداميين كرناچا بيءُ .

جن صاحب خانقاہ بزرگ کی ندمٹ ہیں اپنی حا مزی کا ذکر واقع سطورنے گذشتہ صفات میں کیا ہے اُن ہی کی زبان سے کئی ار سے کیا ر ارمٹ ارکمنا ہے :۔

> " یہ وہ زمان بنہی ہے کد کسی ایک ہی دُکان پرمب سُودے اچھ بِل مکبی، اس لئے ہوسور ا جس دُکان پا چیلسِلے اُس کیلئے اُدی کو اُسی دُکان پُرجانا چاہیئے "

یہ ہات کے جوکھ عرض کیا اس ہیں رائم کا رُد ئے سخن تعقوف کے خلص نلقہ یں اور شنوین کی طرف تھا ، اب ایسے بجربے ہی کے چذیتے اور ج

مَّا ثُرَاتِ تَعَوِّتُ كِي عَالَمُونِ إدرهاميون سِي عَيْ عُوضَ كُرِتْ عِين.

(۸) تعتمر ف کے مقصدا در اس کی تیٹریٹ کے متعلق جو کچھ پہلے عوض کیا ہے اگر نیٹود اپنے کو بھراللہ اس میں ٹیک بہنیں رہ ہے کہ اصلہ ک رہ میں مینی متنائج متی ادر ان کی خانفا ہوں سے طلب ادر تعقیدت کا تعلق دکھتے دالوں ہی بہب ہے ایسے لوگ بلنے بیں جن کا ذہن اس ار ہ ؟ صاف مہنیں ہوتا ادر دہ طرح طرح کی خلعا خیالیوں میں مُبتلہ ہوجائے ہیں ، شال تقسّو ن کر جن اعمال داشنال کی جینبت ہی کے بوا کچھ نہیں ہے بعض کیفی مٹ پیدا کرنے کاوہ ذرایعا وروسیلہ پیس خانقا ہی صلفوں میں کمیٹرایسے توک، مشتال وائمال داشتال ہی توکویان سوک کھٹے آیا ، کاکن

" ان کی کوئی اہمیٹ ہنیں مبلئر یہ ای*ک طرح کے اِ*ولام وخیالاٹ میں *"* 

تعقوف کے ہمارے صلقوں سے تعلق دکھنے والے ہہت سے حضرات الن ہمی کی طلب بی اکھے ہوئے ملتے ہیں، اس طرح اور بھی بُہت تکی اِل

ادر الجبنين ہيں جن ميں خانفا ہي طالبين مجرزت مُبتلا ہيں غالباً اس كي وجريہ ہے كم بھار مطبع بْرك ذہبنوں كي عرف بُوري توجرنہيں نزياتے ، حالانكم يرتبُ اہم درجہ کی ضرورت ہے ،اور اس ناہر کاخیال ہے کہ سلوک وطریقیت کے جن حلقوں میں پہلے بھی گرائیوں نے جنگر یا بی ہے وہ بعض ایسے نبراگوں کی اس فتم کی بے توجی کا میتج بنے ہوخو دہمارے نزدیک ان گراہیوں میں مبتلانے سے تفقوف کی ساخٹ بی کچر ایسی ہے کہ مشائخ اگر کور کا ج کتے

زربیں اور اَپنے طالبین اور معتقدین کے ذمینوں کی صفائی اور خیالات کی اصلاح کی فکر فرکھیں توشیطان کی گمراہ کرنے والی کوشنیں اس علقے میں بیریحنے ا من سے کا میاب ہوستی ہیں ' بہر حال جادیے بڑر گول کواس خطرے سے عفلٹ ہنیں رتنی چا ہیئے اوراز ان وخیالاٹ کی صفائی اور اسسلاح کوذکر

(۹) ائمة تصوف الم ربّا بي ادر صرب نناه ولى الله وغيروك الله يرتبا دورديا ہے كه طالب كو پيلے ضروري تقائد كي اي الله وي الله وي

حاصل كرناچا سيئے اوراس كوسنينے كے فرائفن بيں گردا لماہے كه وہ اگرطالب اور كريدييں يدكى وليحظے فرائس كوا سطرف متوج كرم الجي تعض متائح كياب اس ذمراری کے احامس ادراس کے علی اہمام میں بہت کی دیکھتے ہیں آئی بہت سے بیچارے سیدھے سادے ایسے بندے بھی ان کی خدمت یں میست کے لئے آتے ہیں جن کی ہاتوں سے اورجن کے ظاہری حال سے صاف معلوم ہوتا ہے کدان بچاردں کو دین کی وه فروری اور بنیاری بائیں جن علی بنهيں ۽ برمسلمان کومعلوم ٻونا جا بئيس، اوربيب واضح اندازه س بات کا بوتا ہے کوغانباً ان کوچيح نماز پڑھنامي مُزَاّنا ہو گا، ليکن کيھي کمبي ديڪا گيائي کم السول كوئنى منائخ كے عام طبیقة برئتد بدائيان اوراؤ بركرا كے بس معیث كراياكيا اُورٹيھے کے لئے كوئى تشیخ اُن كو بتا دى گئى اورابقد رضرورٹ ویں کھے

ان اعمال داشغال اورا ذکار کے لیعض دو آ تارین کے متعلق نام مشارکنے محقیقین پیر فرمائے ہیں ، کہ:۔

کی طورے ذکرئی توجہ ولائی گئی اور نر اُس کا کوئی انتظام فرمایا گیا ، حالا تکر ان حضراف کے لئے یہ بہٹ آسان ہے کدالیے جولوگ بھی ان کے پاس آبیٹن ، اُن کودوچاردن کے لئے اُن کی ضروری تعلیم اعقا مُدادر ٹماز کی تیجے وغیرہ اکسی خادم کے شپر دکر ذی جائے ، جدیباکہ نئے آنے والوں کے متعلق رسمول اللّذ إصلى الله عليه وسلم الكاوتنورتصار مکن ہے کہ ان بزرگوں کی اس بند توجہی کا سبب بر ہو کہ ان آنے والول کی اس درجرجبالت ادر دین کی بنیا دی پیزوں سے عی ای اقا ہ کا ان حفرات کواندازہ نر ہزنا ہوالیجن عرض ہیں کراہے کہ اس طرف ان حضرات کی توجہ کا مبذول نر ہونا ادر اس ہبلو پرنظر نہ کرنا ان کے ذمر دارا مذمصب ك شايان أن بني ككمرائح وكلكم وستول عن رعيته-

(۱۰) تصوّت کی نارخ پرجن صفرات کی نظرہے اُن سے بیر بات محفیٰ ما ہوگی کر مختلف ڈمانوں میں اس راہ سے کیسی کھراسیاں اُمّت میں داخل اُ ہوئی بین ا دراج بی اپنے تفتون وصو نیم کی طرف منسوب کرنے والے صلفوں ہی گئٹی ٹری تغداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے تفتورات اور انمال اسلام آنا توجید کی برنسبت کفرا در شرک سے زیادہ قریب ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں واقفیّت اوربھیرت دی ہے **وہ جانتے ہیں کہ ضافقا ہی طف**توں ہیں اس قسم ک<mark>م</mark> گرہیاں زیادہ ترزرگوں کے ساتھ عقیدت اور توش اعتقادی میں غلواو تعظیم میں افراط سے پیدا ہوتی میں اس کے شرکیت و سنت محامل اور ا پنی دینی ذمر داریوں کو تسوس کرنے والے مشائع سی کا خاص الخاص فرلیف سے کہ وہ اپنے سے نقلق و محبت رکھنے وابوں کو اعتقادی ادر علی عموا ور افزا

شغل سے بھی مقدم سمجھنا حیات -

ن اس میاری سے صفوظ رکھنے کی طرف مینیٹر کوری میدادی کے ساتھ متوجر دیل اور اس معاطر میں ہرگز تسابل سے کام زلیں \_\_\_\_\_ رسول افتہ رمعلی اللہ علیہ وسلم ) کا اسوؤ حسنہ بھارے بزرگوں کے سامنے رمبنا چاہیتے ۔

صدیث شریف میں ہے کمایک وفیر می صحابی کی زبان سے مل گیا" ما شاالله وشیک، البین جواللہ چاہے اور جواتب چاہیں صفورا کرم (علیاتنہ علیہ وسلم ہے اُن کومنحت تعبیر کی اور دنیایا :۔

جعلتی لله ندر ایس ماشاع الله وحسد کار ایسے ہی ایک اور موقع پر معین صحابہ کو تنبیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ۱۔

لَّة بَسَته وبينكم المشيطان ان محمل وَّدُ إِبَّين شَيان كُرُه ذَرُك اود مَ إِس كَ بِهَا عَ بِهُ ا بن عبى التَّالُ عبى التَّالُ ورسوله صالحب ماذَه يَن عِيدالتُّرُكُ الْمِثَا مُستَدَّدِن التُّكَابِدَه ادربِي أَس كارتُول

که نوک کہیں اس فلط خیالی میں مبتلانہ ہوجا میں کہ سُورج کوراکہی مییبت نبوی کے اس حادثہ کی وجرسے نگاہے ، توانمیٹ نے اس وقت اعلان کوا کے لوگوں کو مسجد میں جمع کما یا اور النڈ کی حمد وَنْما کے لبعدا علان فرمایا :۔ آن المنشیمسس و المفصر اُ بیت ن صن اُلمیت ا دکتُّہ ﷺ آن الماد سے چاندا درسُورج اللّٰہ کی تُدرید کی نشایٹرں میں سے دونِٹ ان

لأبنكسفان لمست احل ولالحيات الخ

چاندا درسُون النّد کی تفدنت کی نشا پنوں میں سے دونِٹ ان ویں بھی کی موت وحیات سے ان کو کہن بنیں گفتا ( بلکداللہ کے مقور کئے ہمُّ میساب کے مطابق ادراس کے ملم سے ایسا برتا ہے )

ادر پڑنگر اُ منت کے تمام طبقول ہیں صرف مشائخ ہی کاطبقہ الیا ہے جس کے ساٹھ عقیدت میں لوگوں کو اس تتم کا غلوم سکتا ہے ۔ سائندال حضرات کا بیرخاص الخاص فریفید ہے کہ اس بارہ میں اپنی ذمر دادی اور سئولیت ہمیشہ ٹیٹیٹر نظر کھیں ۔

### تصوف الرئسي اعمال واشعت السيح معلى \_\_\_\_ بعض شبهان \_\_\_\_

" بہان کر ہو کھا گائوب" الغراف کے صفحات میں یہ شائع ہوا آد نسبق دومتوں کی طوف سے کچرسوالات اس شلد میں کئے گئے ، اور الفرقان ہی میں اس ماہونے اُن کے جوابات ، ویشے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُن جوابات کو بھی اس کمآ بچر کا جزو بنا دیاجائے ہے ۔ ( وی کف )

ا۔ ایک صاحب نے تریو طایا ہے کہ ا۔ " تصوّف کی جواہیت آپ کے اس مقالہ سے ظاہر ہوتی ہے اگر دافعۃ اُس کی آئی ہی اہمیت

ہے تورسُول الله (صلی الله علیه دسلم) نے اس کے متعلق ادر اس کے اعمال واشفال سے متعلق صریح احکام؟ کیوں آبییں دیئے ؟ میدبات بائل سمجویں نہیں آئی کمرکوئی تجیز دین میں اس قدر ضروری موکدامیان واسلاً

کیوں نہیں دیئے ؟ یہ بات بالکا شمجہ میں نہیں آئی کہ کوئی چیزون میں آئی در سرور دی جو ساتا کی تھیں اس پر موقوف ہوادر رمول اللہ (صلی اللہ طلبہ وسلم) نے اُمنٹ کو اُس کی تعلیم مروی ہو!'

معلم ہو اہان صاحب نے میرے مقالر کو بائل فورے نہیں پڑھا، میں نے جوکھ اس میں بھا ہے اُس کا حامل ہی یہ ہے کہ آپا کا جو مقصو دہنے ادر جواس کی فایئت ادر فرض ہے رائیتی الڈ تعالیٰ بحبُت وُحشیّت اور بقائیں واشان جلسی کیفیات کا حاس کر ا اس کی تو دین میں اہمیّت ہے ادر بقائیاً ایمان و اسلام کی تمثیل اس پرموق نے ہا در الانشیر رسُول النّد صلی الدُّعلید دسلم نے پُوری مراحت اور وفنا صت کے ا

اں ی دوین بن ہیں ہے ہو استیب ہیں ماہ اس ماہ میں ہوئی ہے دائد ہا ۔ اُمّت کو اس کی تعلیم د ترغیب بھی دی ہے ، کتاب دسُنت کے جونصوص اس سلسد میں پہلے تھے جائیے ہیں وہ اس کے توت کے لئے کا بی سے زائد ہا اُمّت کو اس کے قاص اعمال واشغال (مثلاً اڈکارومراقابت وغیرہ) تو بئی برصراحت کی پھیچکا ہوں ، کمریم اس کے مام اس اور انسان اور فرائع کی استعمال استعمال واشغال (مثلاً اڈکارومراقابت وغیرہ) تو بئی برصراحت کی پھیچکا ہوں ، کمریم میں اس کے مام استعمال واشغال (مثلاً اڈکارومراقابت وغیرہ) تو بئی برصراحت کی پھیچکا ہوں ، کمریم کے مسئول اور استعمال اور انسان اور استعمال اور استعمال اور استعمال اور استعمال اور استعمال اور استعمال استعمال اور استعمال اور استعمال اور استعمال اور استعمال استعمال اور استعمال استعمال اور استعمال استعمال استعمال اور استعمال استعمال اور استعمال استعمال

ی جی تولی تعیین ہیں کی تھی۔ اسی عرح قرآن مجید کی حفاظت اور انثاعت اُمّت کا کتا اہم فریفیدہے ، نیکن رُسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کے متعلق آئی بین سبتہ اکرتم اس کے لئے فلال فلال طریقے اُمّتیاد کرنا، حتی کہ جب عبدِ مِعَدِیق بین میامہ کی جنگ میں جارسوھا فطر قرآن صحابۂ شہید ہو کئے اسب بین سبتہ اکرتم اس کے لئے فلال فلال طریقے اُمّتیاد کرنا، حتی کہ جب عبدِ مِعَدِیق بین میامہ کی جنگ میں جارسوھا فطر قرآن صحابۂ شہید ہوگئے اسب

بین مصری یہ خیال کر جو چرزین بین ایم ہوائی کے قرائع اوروسائل کی تفریح اور تعین جی کتاب و منت میں ہون جا بینے اور اُست کی قباست کی۔ کی دین خروریات کے متعلق نفیصلی اور جزئی ہوایات بھی تصریح اور تعین کے ساتھ کتاب و مُسنت بی طبی جائیں، بہت ہی طبخ علیم اسلام کے طبی تعلیم اور اصول تشریع سے ناوا تقی کا نتیج ہے۔

٧ - إيك صاحب في دريافت كيا وكم و-

﴿ لَلْأَهْمِ كَي مِت وْحَنْيِت اور اضام واجهان وَعْمِيْ دائياني كيفيت يُدِدارَ لَه كَ لِيَ نَسْوَتْ بِي جن المال واشغال ( مَثْلًا صحبه كِيشِيغ اور اذكار ومراقبات وغيره) پر دورويا جا آنه ، كيا بحمّا بُسُنت

ين كبين إس كا اثاره طآب، كران جرول سد يكيفيات بيدا مرسحي ؟"

ہمس کے جواب میں عرض ہے کہ اگر جے واقت یہی ہے کہ اس عاج سے نزدیک شمبٹ اور ذکر دفکر کا قلب پراٹرا نداز ہز اکآب رسنت سے اشارۃ ہی نہیں ملیم صاحبۃ بیم معلیم اور ثابت ہے ہیں اگر بالغرض کآب وسنٹ میں اس کا کوئی اشارہ ہی نہیں تبدہ سب بھی اس مدعا پر کوئی انز نہیں پڑتا۔ جب بلاً ا کی تیرہ سوسال کی تاریخ میں النڈ تعالیٰ کے واکھوں صابح بندے اپنا یہ بڑتے میان کردئے ہیں کم ان اعمال صابح سے یکیفیات نہیں ہر جاتی ہیں توان کی اس تا شراور افادت کو ہیں مان لینا جا ہیں ۔

ميرے جن دورت نے بيسوال كياہے وہ صالح لشريح ك ووليت، اصلاح پرجبت يقتن دھتے إلى الجي مجي اس سے الكارنہيں ہے) كئن و سرمیں، کیا کسی ان کے دل میں یہ سوال بیدا ہو اسے کہ ان کے صالح الربیج الی اس تا نیر کے متعلق کوئی اشادہ کی اب وسند کی موجود سے ؟ میرافیال بَ كُوان ك دِل مِن كَبِي مِي مِن ال بَدِيا مَرْمُوكُا كِيونكه ووابِ ذاتى علم وبرِّ ب عد الداكب جيب بهت سے لوگوں كے برّ ب سے اس بارہ بين طائن إلى عيب بات بحكه اپني چيزون اوداينه برون کے ماتقاقة مادا افرزعل يہ ہے الين حفرت جنيد لبندادي، مري تفطي، مشيخ عبدالقاريسلاني، حفرت فواجب معين الدّرين شِتْ مَّى ، فواجِرتنها بِالدين مُهرورويُّ ، مجدّد العث ثاني شِيخ احمد مرسِندِيُّ ، شاه دلي اللهُّ ، ميداحد شِيئُر جيسے مبراروں بندگانِ خدا کا اجماعی أور الفاقى تجربه بعى مارسي كم موجب المينان مهين - سے ایک صاحب نے ذکریں جہراور مرب سے آیا سخت طبی انقباض فلا ہر کیائے، اور پی فیال فلا ہر فرمایا ہے کہ اس میں ریا کاری کاشبر ہو آ ہے اور آج کل کے اکثر سنجیدہ حفرات اس کوریا کاری بي ستھتے ہيں !! جہری اور منر بی ذکر سے طبی انقباض توایک ذوقی ادر طبی چیز ہے، اس لئے اس کے بار ویں کچیون کرنے کی حاجت نہیں ، اللہ تعالیٰ نے إنسانوا کی طبیعتیں اور ان کے ذو ق بہت مختلف بلتے ہیں ، لعض طبیعتیں وہ بھی ہیں جنویں تہری ادر ضربی ذکر ہی سے منس ادر سکون حامل ہوتا ہے واسی لئے مشارکے تحققین طبیعتوں کے مُنے اور اُن کی مناسبتوں کو دیکھ کر ہیری پاسٹری ذکر یا دوسر سے اشتغال اُن کے لئے کو پڑکرتے ہیں میکن ذکر بالجر کے بارہ میں ریا کا دی کا وقتی فل ہر کیا گیا ہے یدمیرے زویک بالکل بے سوچی مجی بات ہے۔ اس زمانہ میں جب کرفقول انہیں صاحب کے بغیرہ اُدمی ذکر المركور يا كارى تجھتے بين ا پنااندازه يې كركس كو بالجرو كركرتا دي كرلوگ اس كرمقند بنيل موت بلكه بهت سے آدمى اس كو كم عقل يا مكار اور بريا كار محت يول يس ايس حالت بہری وکر میں ریا کاری کا مکان فی زبات مرب کم ہے، بلد کہا ہے تو یہ ہے کہ ایج کا کے ماحل میں ذکر بالجبر اکثر ریائشنی کا درایہ ہوجا آ ہے اور دفع خطار ووسادس میں ذکر بالجبرک ٹایٹر (بل مجر بہ کے نزدیک بالکام تم ہے۔ اس سلساری بتی بات بہاں اور قابل وکر ہے کہ ذکر میں جبرا در قرب کے جو طبیعے۔ تصوف کے بیش ساسل میں معمول این فرنط اور علم المفسس کی روشنی میں انکی افاد میت اور تا شیر بڑی کا مانی سے مجھ میں آجاتی ہے۔ یہ عاجز تو تفتوٹ کے اکثرا شغال محمنعلق ہیں مجملت كرىسفى كيفيات اور الزات أي الدريد اكري كے لئے مب ايك طرح كي طبى اور نفياتى تدريرين ہيں -مر ایک صاحب نے فرایا، کہ ا ا تم نے اُپیٹے مقالب میں مقامت اور تطالِف پر کوئی رکوشنی بنیں ڈالی حالا لکر يرتصون كے وہ عناصر إين حنهي تمجه عجائے بغير تصوف كو نهين سمها جا سكتا "

جواباً گذارش ہے کہ اس عاج رکے نزدیک لطالف و مقامات کوکوئی مقصدی اہمیت حاصل بنین ادراس راہ کے جن بزدگوں کی است میں جا ضری ادران کے ارشا دات سُننے کی سعادت افغ کو نصیب ہوتی رہی ہے اُن سب سے بھی ہمیشرین ساکہ یہ لطالف دبیرہ دانتہ چلے ا کے اپنے محمومات ادر الاحظامت ہیں۔ نریخود مقصود کے لئے ذراجی اوراس لئے اس کو اہمیت دینا نرصرف یہ کو غیر صبحے ہے، بلکہ اصل مقصہ مُضَرِیْں، بھر یہ بھی ضروری نہیں کران چیزوں میں ہر را ہڑکا اور اک مکساں ہی ہو، بلکد بھی اکا ہرسے مُسّاکہ اللہ کے بہت سے بندسے ایسے ہی ہوتے بیں جو مُسلوک کی ماہ میں اللہ تعالیٰ کی عناییت و توفیق سے بہُت پیزی سے ترفی کرتے ہیں اور مُسلوک و تفقوف جو امل مقصد بنے وہ اُن کو فیضلہ تعالیٰ فصیب ہوجانا ہے اور اور خریک اُنہیں کہی لطیف اور کسی مفام کا بھی اور اک اور احساس نہیں جوتا۔

> ۵۔ ایک صاحب نے فرایا، کر :۔ "ہم بہت سے آدمیوں کو دیکھتے ہیں کرزسوں خانقا ہوں میں زہنے اور ذکر شغل کرنے کے باوتوراک میں دہ تیزیس بُدیا ہنیں ہوتیں تن کے لئے تقدت

س رسے سے پاد پر دان کی رہ دیا ہیں ہور کی ہیں ہور کی ہور ہیں ہور ہیں ہور ہیں ہور ہیں ہور ہے۔ اور ضا نقا ہمیت کی شرورت بتلائی جاتی ہے ؟

بلاشرید بات بڑی حتر کم صیح ہے۔ لیکی انصاف فرمایاجائے یہ صال اب صرف خانقا ہوں ہی کا نہیں سے بلمح ہمارسے دبئی کہ رمول اور ووسرے نتمام دبنی واصلاحی سلسلوں کا حال بھی اس وقت بھی ہے کہ سینی کھوں میں وس بین شکل سے نکلتے ہیں ، توکیا ان سُب کو غلط اور فضول قرار مصلح کے کہ ایک وم تمتم کرویا ہی مقید اور کا راکد مبالے کی ہم بمکن نے مسئے کہ ہم سلسلاور مراوارہ کو زیادہ مقید اور کا راکد مبالے کی ہم بمکن نے کو شرست اور تاری میں کوئی وقیقہ اُٹھا نہ رکھا جائے لیکن تائج میں کی اور فقص میں کہ کہ سینے اور فضول قرار مین بات کے میں جارہے ان دین اداروں میں اور جس انہائی ورج کے فاصد اور سنٹ مارہ پر ستانہ ماحول میں ہمارے ان دین اداروں کو کا کرائی اللہ بھی ہم کر فرا کا کی نہیں ہے۔ ہے اُن بس وس بانچ فی صدی کا میا بی بھی ہم کرکڑ ناکا کی نہیں ہے۔

ايك ماحب نے فرما يا مكر : ۔

" مُرونیوں کے طب رزعل سے بوکھ ہم نے سمجھا ہے وہ تو یہ ہے کہ تقویف درائل رہیا نہیت" ادر کوشرنتینی کا نام ہے ادراس کی ٹائیدکر نا ورا اِسلام میں رہیا نہیت کو دائل کرنا ہے ؟

میں نے زوریک بیرجی اُن ہی باقوں میں سے ہے جو اس سلد میں بے سوچہ تھے کی جاتی ہیں۔ اُسل تھیقت یہ ہے کہ جولوگ اس تم کی آن کرتے ہیں در اُسل نود اُن کے دِل میں تفتوف کے غلط معنی میٹے ہوئے ہیں اوروہ اپنی غلانی کی بنا پروشوئی صرف اُن ہی لوگوں کو سیجھے ہیں ہورہائے۔ پر سندیں اور گوشر گیر ہیں اور تھراپنے ای تفقور کی بنیاو پر وہ کہتے ہیں کہ تفقوف رہائیت کا ناکہ ہے اور ہر صوفی راہب ہی ہوتاہے ۔ اگر پر حفرات خود اس غلط نہی میں مثلا نہ ہوئے اور تفقوف کے لئے رہیا نیت اور گوشر گیری کو ضروری نہجھتے تو اکس دور میں جی اُسے ہمئیت سے بند کا اِن ند در کھی سکتے تھے جو کھی لائے میں کی اس اور مرور مدان تھی ، گر مات وی ہے کہ تو گوشر کی نہ ہو، یہ سیار ہے اپنی کم زنگا ہی ہے اُس کو مگور کی اُن کی ہیں ہے۔

ا دیجه سکتے سے جو بحد للہ سیتے صوفی بھی ہیں اور مرد میدان مھی ، مگر بات وہی ہے کو بھر گوٹر گیر نہ ہو ، پر بیارے اپنی کم نگاہی سے اس کو مکو نی ان ہی ہیں کتے . ان کا ملاج تو خود اپنے ملم اور تصور کی تھیجے سے ہی ہوسکتا ہے ۔

Marfat.com

، منالہ کے ابتدائی تصنے بیں جن بزرگ کی خدمت میں حاضری اور تفقوف کے متعلق اُن بزرگ سے اپنی تفتو کا اُس عاج نے و بعض حضات کا تندید اصرارے کر اُن کا آم کرای ظاھر کیا جائے ، اس لیے عرض کڑتا ہوں کی میرے وہ محن اور مخدوم بزرگ حضرف تناہ عبد القادر صاف ر ابزوری منطآن بیں ۔

بر کی بات :

النویس یه عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ تا پیزاس تصوف کا قابل اور حامی ہے جس کا ذکر اس مقاله میں کیا گیا ہے ، اور یہی اہل تن کا تقوف ہے ، باتی اس اللہ کا موردی ہے کہ این کا تقوف ہے ، اللہ نے اپنے جس بندے کو بھی ایمانی بھیرت کا کوئی ذرّہ نسیب ہے ، باتی اس اللہ ہے بیزار ہوگا ۔

زیایا ہو وہ لیقینا اُس سے بیزار ہوگا ۔

« جورب الارباب انسان کی غذا، جمانی کا بیسب مجدسامان دکھتاہے کیوبحرممکن ہے کہ انسس کی روحانی غذا کا انتظام نہ کرے -

ید رومانی غذاکبام به بدیدات و سعادت انسانی کی وعوت اللید به حس کے بیئے فی المحقیقت وقع اسانی بعوی بیاس کے بید بدایت و سعادت انسانی کو وعوت اللید به حس کے بیئے فی المحقیقت وقع بین منطرب بوکر غذا کو بجارتا ہے اسی طرح صلاحت کی شدت اور بدایت کا فقد ان بھی دورج انسانی کو بیک منوی جوع وعطش میں مبتلا کردیتا ہے۔ اور وہ اپنی نندگی کے لئے اپنی غذا کو وابانه وار بجارت کمی مند کر گئی ہے۔ بس وقت آتا ہے کہ اس محقیقی کی دو بریت ظاہر موتی ہے میں بنے انسان کی حیات مبانی والا شاف وات اس مرتب الا مر والا شاف وات اس مارت بالا مرائی میں منافی میں منافی میں منافی میں منافی کے لئے تمام دنیا کو طرح کے اغذید و شرات کی ششش سے ایک نوان کرم بنا ویا ہے۔ اس کا ویت منافی محت بنا ویت منافی محت بنا ویت ہے۔ بین اور اس بی بینی نزائے دوحانی کا بی وقت و الرت کی نعمتوں سے دمین کے بڑے بڑے بڑے والی محت بنا وی اس اور اس بخت شی دعوت سے ایش الی کو تی المحق ہے ۔ (السلال سار جنوری جوان اس) در اس برین کی بڑے بڑے بڑے والی کی دعوت سے ایش الی کو تی المحق ہے ۔ (السلال سار جنوری جوان اس)

بانس أن كى مادر ديس كى

ایک و فعران کے سامنے کسی نے توام رمافظ کا غزل کے بیچند اشعار پڑھے سے

نه برکه طبل وعلم مائمنت مسروری داند

خيال سابرنشبينان نعريار مداست

عگونطرت وطیع رماً ندا دا د است زمر د بأن ولب نكته ولنشين نشؤو

ن هرکدا ثینه ماز و سکندری واند نه بر کرچنره برا فروخت دل بری داند مذ مركه طرف كله كج تهاد تنذنشست کلا ۱۰ داری دا یُنِ سسروری واند

بنهركه مسربه تراشد قلت دري داند ہزار مکتر باریک ترز موی ایں جااست فرابا کربهان نوابرما فظ<sup>اره</sup> گھے ا ورحریبی بنارسی بسنت *آسکے* نکل کھٹے ہیں بھرتریں کے حب ذیل اشعار بٹرسے ۔

م برکه نافت به نشکر مکندری داند وگرد بر شجرے سایہ گسستری واند

م ہرگیا ہے کہ ردید سنوبری واند 🖟

منر مر که تقطبه کخوا ند بینمبسدی راند

تضرت مولانا عبدالفا درصابيب رائيوري دعمترانشد عليه كي تفرمت بين عاضر تحقيه وانم كوهبي رفاقت كاشرب مانس تفاريشيخ ممداكرم ايم اسكا ارمغان ياكس ويكيما فروايا فراشعرام كي فسرست برهود وافم في تريّن بنارلي كا نام برها ينوك الريمانتن كالم مناسية!

ما فم نے حزیں کا ساما کلام ہو " اومغان پاک » میں منتخب تھا سٹایا - فرایا جسٹھ نے سے کلام کا انتخاب کرنے و فنت حسب ویل اشعار نظرانداز کردیلیے اس نے چنداں انصاب منیں کیا ہے بسرحال اپنا اپنا ذون ہے بھریا اشعار نرمائے ۔

تدرع بیموده دلل درگربان کرده می کیر ملالم إيسنى إمبارك سينرياك إ زمستی تکبیر هرطاب به مترگان کرده نُ آیکه

سرَين امشب لگاه دمزن ميخانه پردازان بھر تزیں سکے لور سزار کے حسب، ذیل انتفار مناسے س

زبال دان مجست بوده ام دنگریمی دانم

تری از پائے رہ پیا بے سرمشتگی دیدم

مهمی دانم کرگوش از دوست ببغ<u>ا می</u>شنیدای ما مرِرْثودِيدِهُ بربالين ٱسائشس دَسسيداين جا

یرتو تلندر کی بات بفی - اب سالک کی سنینے الینی نظام الدین اولیا اُر کی ، شرط است که با امر خدا دم منر زنی کمیں نو ،

کیس نوع کرگفتی مرانو مرد س مرانی گل دا بچر مجال است کر پزسد زکال از مبر نمپر مازی د نیرا می سشکنی

سيدعطاال يشاه بخارمي ببس فرك مسلمان بیا ربوں کے ہجوم اورمصائب کی لینارمیں اس کوہ استقامت کے مقعدات میں اوئی نعز ٹن بھی رونما نہ ہوئی ہرمزاج پری کرنے والے کونزادیٹا ے الدلالله ، كمركر اب دينے فرات إلى معانى الحداللة ريزكمون أوا در كم كمون - اس سے بيزر مالت بھى تو بوسكتى سے - ادر مين أواد صرب شر كا قائل ئىنىن بودر كونى النّد تعالى بهارسے دشمن بأنسز كيب ہيں بوجيس شراد رايّدا پينچا ئيں ادھر توخير سي د وه و كچھ بهارسے <u>يم كمت</u> ہیں بہتر روتا ہے اگر میروہ ہمارے ضم سے بالا تر کمیوں برمو-اس کے بعد ایک مجذوب کا وافعہ ارشا د فرمایا کران کی خدمت میں ایک رمیس ما صربهوا اس نے عرض کیا یصفرت کچھ پرلیشا نیاں ہیں ۔ دعا کرویر صرت مجذوب نے فرمایا میں پریشا نیا ں کہ خلا آب کی بات نہیں ما نیا یعنی موجو كېپ بها بستے ہيں۔ ده منيں ہوتا تو كېپ اس كى بات مان ليميز - ده اس كے زياد ه لائق ہے۔ پرليٹا نياں دور ہومائينگى بسيبتوں كا خاتم رميعا نيگا بھائی اس کے سوامپارہ نہیں الحمدلات کیتے ہی ہیں خیرہے مصرت فلندریا نی بٹی نے اس مٹلہ پراعتراض کیا۔ توحصرت نظام الدمین اولیا ر نے کہا توب ہواہ، وہا۔۔۔ گھے بشکند جامئے جاں را زننی کے راست کنداد صورت مردی و زنی ازببری مازی دیرا می مشکنی کس میست کر پر سداستار فضارا فرایا . میری دوستی اور دشمن ایک دندمیوتی ہے ۔ اگر ایک مرتبددوست سے گزند پنج جائے یا کوئی دوست بن کرم کاربول او فریب کارلوں کا برف بنائے او عرص اس بیکھی اعتما و منیں کیا۔ " جنال دویم کدویگر گرد ما نزی" نیه بلیف شرابی کے مشعر کا ووس شدیم فاک رمیت گرب ورو مازس پنال رویم که دیگر گرو ما نرسسی كى ايك اورمه على ميب البين اس نظريه كا اظهار قرمايا توادشاد مبوا م ول نیست کبوتر که پر دیازنسکیند ازگوشتر بامی که پربیرم پر میرم ما بخیرشا بر سلامنت - بس اسے کنارہ کئی مجھے یا دشمنی -میری طرف سے مرف اتنا ہوتا ہے -الحداللہ کم میں سے آج تک رد کسی کے منعلق براسوہا ہے۔ اور مر براکیا ہے۔ انگریز اور مرزائ کے سوا بہان تک بس چلا ان کے منعلق براسوجا بھی اور کما بھ " عمر مرجعي اعمّاد منين كيا " اس نقره كويرب زور دار البعير مين فرار ب عقد - دافم في عير في عرض س كها كه كمال صند ب فرايا - ارس عال فدمنين يدايمان معدميث مين كيا برهام - :-لايلد غي الموسى من جمود ا جد مرتني - مومن ايك سوران سعدد و وفعر فرنگ تنيس كها ما فرایا ۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ میں کہ ال سے کھا تا ہول - المئے اصغر کس وقت یا د اُسٹے سے میں رندریاوہ کش بھی بیے نیاز جام در اغریقی دگ بر تاک ساتی به کینی کرمری قلمت کی میرانو بهیند خدا کی دهری پر اعدر اسے میرارزق میرسے تیجے دوارت سے کھی قبول کرتا ہوں کھی دوکرتا ہوں میں نواپنے السکالی

دنیایں چارتیتی بییزیں مجست کے قابل ہیں۔ مال - جان ۔ آبرو - ایمان دیکی جب جان پر کوئی مصیبت آسٹے تو مال قربان کرنا جا ہے۔ ادر آبر و پر کوئی آفت آسٹ تو مال وجان دوٹوں کو - اور اگر ایمان پر کوئی ابتلا آسٹے تو مال - جان آبر وسب کو فربان کرنا چاہیئے اور اگران سب کے قربان کرنے سے ایمان محفوظ رستا ہے ۔ تو یہ مود آسستنا ہے۔

اس کے بدر پید کمینہ سیاسی لیڈول کا ذکر آیا اور تبذیکمینہ صعنت صحافیول کا بولوگوں کے مامنی کے بیٹیے ا دھیڑنے ہیں۔اور بڑنم کی ا اسرمت الاطنی نیال کرنے ہیں بینا کچے اسی منا سبت سے مندرجہ ذیل انتعار پڑھے سہ

نی که مشک گشست دلش می شود سیاه آن ال سفار کن خدر که دولت دسیده است (غنی) الا دوان پخته شود مکندا ند بوست را کمینه گربزرگ مثود بر نجاند دوست را رسانس، منابر که صدر نشین تر معزیز شد کرغبار گربدیده فتد طوطیه نخوا بد بو د اریکی ،

سفار تولین پوش را برمسند منود جا ماه مسلمن گر زری بود بر سر منی با بدسها د

اس عالم کی بے ثباتی اور نا پائیراری تیات کے متعلق مصرت کے ملفوظات منابیت دلچسپ اورعلمی ہونے تنفے اس موضوع پر غالب ان کا بڑا معاون ثابت ہمزنا۔ راقم نے مختلف محلسوں ہیں اس موضوع پر ترسب فریل انتخار سے سے

منی کے ملت فریب ایں آجا ٹیو است ما کم تمام ملفظ دام خیب ال سبے معرج ٹانی کو کچھاس دنگ سے پڑھنے کہ کا تمات کا ایک ایک فرہ امیر دام خیال ہوجا تا سے کم کا تمات کا ایک ایک ایک فررہ بہت نی ہر رہند کمیں کہ ہے نہیں ہے دوم سے معرج میں فنی دا ٹبات کا ذکر ہے ۔ اس کے پڑھنے میں ایک عجیب سماں پیدا کرنے ۔ ہ

جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور مجزوم منیں سننی اشیار سرے آگے۔

بر میات نیوی ان کے نزدیک مرک کا در مرد می تقی - امنوں نے اپنے کلام میں بھی اس طرح ذکر کیا ہے " سردیم و درا شظار مرکمیا" فراٹ برکوئی تیاست ہے الاول ولا تو ہ - بھیں نواس تیاست کے مثلایں الوطا اسکیتم کی تبیر رہندہے ۔ ۔

اس بم كلَّيم باتو پير گويم چيها س گذشت برنائی سیات دوردزسے نبود بیش روز د کر کمندن ول زاین دان گذشت بک روز مرمن بستن دل شد باین دال كلِّيم نے دیات بنیں كہا لكر شمن دیات سے تعبیر كواہے -اپنی نشد منه گا ه میں نشر بیب فرما تنفے -ان دنوں روس کے مصنوعی سیار سے نشا میں پر واز کرمنے تنفاور انسنزا کی ستن لوگوں کو ير بادر كران بير رب عظ از رو م مذبب اللام أسان بركونى منين جاسكتا يحضرت مروم كمدما مف كى فياس كا ذكركيا توخوت نے رشا د فرابا " ہم توانسان کے اعلیٰ عقیمین میں پر ایمان لائے بیسے ہیں۔ یہ جا ندا در ستار سے تو ماستے ہیں ہیں لیکن مجھے اس کامیا تی رفضا ہی تنجیر) پرکوئی مرسے نتیجیب میم تو تب ماہیں گے جب بیموت کا کوئی علاج کردگھلائیں۔اورکسی اُدمی کے متعلق بی نيد كردين كراب وه منين مرسے كا - توجير مي اسى كوسىده كراول كا س مدت سے لیے پیسڑا ہوں ایک محدُہ لیے۔ ان سے کوئی لیا چھے وہ خلاہیں کرمنیں ہیں مجھی کھی اپنے الوال کا ذکر کرنے ہوئے فرمانے ... شادم كداز رقيبال وامن كشال كنرشتي گوشت ناک ماہم برباد رفتر باشد شاه صاحب کی فران کریم سے شیفتگی اور والدا نرمبن کا اندازہ اس سے لگا یا جا سکتا ہے کہ آپ ہشتینائی صورتوں ہی قرآن مجید کے الاوہ کسی د دسری کما ب کے بلیصنے کی مزورت محسوس مذکرتے۔ آپ کا مقیدہ تھا۔ کومیرے بیے ہو کھیے ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگرامج و نیا قرآن کو پیوٹر کر دوسری کتابوں پر نگاہ کر سکتی ہے۔ تو ہیں دوسری کتابوں سے روگر دانی کرکے صرف کتا ہے اللی پر او بھر کیوں مذیرکنر كردن - بين تو فران كاملغ بون ميري مالون مين الركوني التيب توده صرف فران كى بركت سے ہے۔ خاج فريد على الرفيز ك اكب بولا ب سريد كا واقد ارشا و فرايا كه وه برسال تضرب فواحمه كي ضرمت بين ايك نقى بربير لا ياكرنا تها- ايك سال نا غرکرنے کے بعد دوسرے سال دونگیاں ہر بہ لایا ۔ صرت نے گذشتہ سال غیرط حری کا سبب اچھیا تو ہی سے وی گیا کرگذشتہ مال نظی کمل منیں ہو کی تقی-اس میں حاسز نہ ہو سکا۔ تو فوراً مصرت نے ننگیوں کو آگ لگوا دی اور فرایا چیر جٹری شے یا رکنوں بھیٹر سے ا ذكون بهاه لا " ليني مح بهبزيار سيصار كرسة است الك لكا دو میں جی میں کہنا ہوں ہو بہر مجھ قرآن سے مبداکرے اسے آگ لگا دو سے

يوں غلامِ آفت بم بہر ند آفنا ب گذیم

ر خشبم رز ننب برستم که مدست نواب گویم

ببس بمسلان

ما قصر كندو دارا نخوانده ابم

از ما مجز تکامیت میرد وفامپرس

نناه ساسب كے ايك عقبدت مندعالم دين ع بيت النَّدكا فرلفير اواكر كے ملا فات كے بيے ماسز بوئے۔ وہ اپنے اس پاكيزه

مفرکے ناٹرات بیان کردہے مقتے۔ دوران گفتگوامنوں نے ایک صریت کا میمفیوم بیان کیا ۔ کرمب کے بیت انڈ کا سلسام ان بد واس دفت مک قیامت منین ائیگی - ج وطوات ترب لوگ جھوڑ دینگے تو دنیا نیست دنابود ہو ہائے گی-اس مدیث کے لوکھزے

شاه صاصب في رشيدالدين وطوات كاحب ديل شعر راياها م

ا د صد سخن پیرم یک نکته مرایادست عالم ننود دیرال میکده ا باد است

ا دسا ف مبده اورا خلاق عظیر المجممر شقے - اپن شخصیت کو ابھار نے کا خیال نک مذلا نے تنظے بہیشہ دوسروں کے ناس کا بڑی ذرنی دل سے اعتران کر۔ یود بین کے استراز فرائے ۔ اکثر کما کرنے میں ٹو گندگی کا ڈھیر ہوں ۔ الندمیاں نے سفید جا در ڈال راد برعطا الندکھ

وباس است بعانى مم دوسرول كعيب كيا ديهين مين أوابت عيبون سے فرست منيس ملنى سد ہم نے محنوں پر اطلین میں اسکا سنگ انتظاماً تھا کھریا دا یا۔

ودسرول کے عیب المان کرنا کون اُ دی کا کام ہے۔ بھڑت شیخ معدی دو باتوں ہیں دین کا خلامہ ذکر کریگئے ہیں ۔۔

مرابروانات سرشدسهاب ووانداد فرمود بردوس آب

دگرا کربرٹویش فود ہیں مباش یکے آل کہ برغیر بدبیں مباش

ساہ طریق زنگی تفریت مرحوم کو بیے مدلبندتھا۔ امباب کی فراوانی ۔ لکلفائٹ کے بندھنوں کو قسرغداوندی سے تعبیر کرنے افراکی سونے إيرانى البين النيس لهولات في جارج كوم سيجب عربوب كمين وعشرت ك وافعات سنت توب مدا ضوى الماركرت وادرابن گرموبله آوازین فرمانے مروز لعنت بواس دم پر جهاں سے فرنگی کا نطقہ ڈھل کرا تا ہے۔ دیکیھوعربوں کوس کشرے سے اسباب عین تنم فرام کردا ہے ۔ تاکہ ٹیکل پیدشتر ان کی کام کے مدین ہ

عبش كونى "ارزودُن) بهجوم كثرت مامات مغداس لبدك ارباب شار فرانف موست اكيه صوفى شاعر مبركا يرشعر راجها ٥

سرایا اردو ہونے سنے بندہ کردیاہم کو

وگر نہم خوا محقے گرول بے مرعا ہو ننے

مربر مصنع الوسف فرا إ- حاجتين حن قدركم الوني جاتي بين - بنده خداك فريب الوا اسب - الركو في حاجب ، الوخوا الب -ا پنے بارسے میں ارزنا و فرمایا - کواگر میرے ما تھ میرے ہیوی کیچوں کا حصندانہ ہوتا فولیں کمی در اِکے کی رہے ہی ک

Marfat.com

مبيدعطاالت نئاه بخارتي

سيرعطا لندشاه بجارى

كثيابين زندگى كزارنا-ونت سرورت؛ عدائے دين عدشمنان اسلام برحمله ورميونا-اور مجرايني كثيامي آپناه ليبا-اس كيابورماكى ان میں - امدر تفا کے بندا شار سامے جنسی طوالت کے بیش نظر جیوار را ہوں مرف جما کی کے اشار عرض ہیں ۔ ينكح زرينك إلا إ في فرد في كالا گزیک بریا و پرستنگ بلک ورومند و دوشک این تورنس جاتی را به عاشق رندولا أبلی را ا كيسافغيد تمند صنيت كى حدمت بين بعاصر بوا- دوكميس طار من كا اميد وارتفا -ائى في اين الدكام قصد عرض كيا . اوراكي أ فيرك نام مفارى كمتوب كي توابش كااطها أركيا - بوابا شاه مها حب في رايا بعال مين توكريان جيرا في والابير بون - اكر الارسن كع ليكن الله ك مزورت سے نوكى عباد فنيس باكسى مندوم يكسى برسے ليٹر كے پاس ماؤ- بهارى اشنا نوازى كايد عالم بيے كراگر آ بيكس طازم بول اور آب کے اعلی افر کومعلوم ہو تمائے برعطا الندشاہ کا فنے والاہے۔ توفراً آپ برکوئی افت توسط پڑے کی ۔اور آپ ملا ومرات ہے سبکد دنن ہوکر آرام سے طریع میں ہے۔ اس کے بعدار شا د فرا ایکم سرامجا تجا فوج میں بھرتی ہوگیا۔ ہیں اس کی والدہ کو ملنے ك يدكيا - جومبري مجاري في أو رمهن فقى - وه اين بيط كاعم مين رورى فقى بين نے اسے كما ديكيموبين إا كرتيرو بيلا سفت كاندر وإيس أو ينوميراكيا انعام ؟ كيوانيام ط ياكيا - مي في اى دوزاس كواكي نط مكها - (ده اس وقت بنگال كى كى چياونى مين تقا -) عزیزم! آپ بڑی مناسب ملکینے گئے ہیں اپنے کام کی دفنا سے تھے مطلع کمتے رہنا - وغیرو وغیرو ينجي أني دشنط كئ مربدعطاللد شاه بخارى-منط سنسر ہوکراس بونٹ کے انگریز کرنل کوئینیا۔اس نے فوراً میرے تبعا نے کو بلایا اور لوجھا کوئ ہے عطا اللہ شاہ اس نے تایا توكنل في است وايس جافينين وبالكراس كاسامان وغيره منكواكر فورًا بن جلوني سفيكل بالفي كالمكم وسع ويا-اس کے بعد سفارشی کمنوب یعنے والے کو فرایا مجائی إ جارا اُم نواس کام کے بید ہے ۔ اگر کہیں ملازم ہوجا و نو مجرس مفات

> اسے مم نفساں ؛ م نشم از من گریزیر سرکس کر شود مهر ہ <sub>د</sub>ا وشمن نویشست

حاصر ہیں ۔ ۔



نعت شريب

نا زاں ہے جس جیُن و*جُورِسونہے* برکہنساں تواہیجے قدموں کی واسے اے راہروان شوق بیاں سرکے باتا طبیہ کے راننے کا تو کا نیا بھی مجبول ہے ہراک قدم پراس میں ضروری اختیا عشق بنال نہیں پیشق رواہے البین مصطن فلے کے سواحل مشکلا عقل کا فریسے نگاہوں کی تجول ہے بیس مر دان حق

مولانا خمير محد جالندهريُّ مولانا محمطي جالندهريُّ مولانا محرشفيع ديوبنديُّ مولانا سيرمجريوسف بورُگُ

مولانا مُفتى محسورةً

مولا ناغُلام الله خاكُ

مولاناغُلام غُوث بزاروگُ مولانامحرز رئي مهاجرمدنيُّ

مولانا قاری محمطیت قائی

مولاناع بدلحق *الوژه ختك* 

مولانارحمت التدكيرانويُّ مولاناسيد محمطي موتگيريُّ مولاناليل احرسهار نپوريُّ خليفه غلام محمد دِين پوريُّ مولانالوالستَّعدا حمد خاكُ

مولانالواستعداطرخان مولانامحرعبداللسليم بُوريُّ مولاناحبيب الرحمٰن لُدهيانويُّ

مولانامحمر يُوسُف د الموليّ

مولاناسيد محمد بدرعالم ميرهي مولانا عبدالرحمٰ كالملبوريُّ

عبد*الرشیدارشد* پیلی جلد صفحات :۱۰۲۸ دوسری ۱۳۵۲ تیت پر ۵۰۷ رویے

## بیس ع<u>لما ب</u>ے حق ریررتیب

مفتى عزيز الرحمٰن عثانيُّ مولانا احرسعيد دہلوي ّ مولانا محمد اعزاز عليّ مولاناع بالغفورمها جرمدني مولانا رسول خالّ مولانا محد عبدالله درخواسي م مولانامحرانعام الحسن دبلوي مولاناستدمناظر حسن كميلاني مولانا ظفراحمه عثماني مولاناغلام حبيب جكوالوك مولانا مسيح الله خالّ مفتی جمیل احمہ تھانوی ّ مولانا سعيدا حراكبرآبادي مولانامحمراشرفضاك سليماني مولاناسيدعطاءالمنعم بخاري مولانامحرادريس كاندهلوي مولاناستيدا بوالحس على ندوي مولاناسمس الحق افغاني ً مولانا تحريوسيف لدهيانوي مولاناستد محرميان مرادآبادي

## واردات ومشاہرات شخصات و تاثرات

قيت:-/300

صفحات 800

مرتبه:عبدالرشيدارشد

## تهتی ہے جھے کوخلقِ خدا غائبانہ کیا

مدیر''الرشید''عبدالرشیدارشدز بدمجدہ ہمارے دور کے ان علماء میں سے نہیں جن کے وقت اور قلم میں برکت ہے،ان کوالٹد تعالیٰ نے سال قلم اورتح پر وتصنیف میں خاص ملکہ عنایت فرمایا ہے،ا کا ہرین ویو بند کے تعارف و تذکرہ میں انہوں نے بے مثال خدمات انجام دی ہیں، ان کی " بیس برے مسلمان" بی بييول كتابول پر بهاري هے بيجبكه ان كا جارى فرمود ه ما بنامه "الرشيد" اپنى لاز وال خدمات كى ٢٩ منزليس طے کر کے اپنامقام پیدا کر چکاہے، اور متعد علی و تاریخی نمبر شائع کر کے دنیائے علم اور میدان صحافت میں ا ینالو با منواج کا ہے، لکھنا پڑھنا اور تصنیف و تالیف مولا نا موسوف کی روح اور غذا کا درجد رکھتا ہے، ایسالگتا ہے کہ موصوف کو لکھنے میں کسی خاص عزم وارا دہ کی ضرورت نہیں پڑتی ، بلکہ وہ بے ساختہ لکھتے ہیں ، اور لکھتے یلے جانتے ہیں۔ان کی تحریروں میں بلاکی جاشی ہے، وہ سادگی تحریر کے باوجودا بینے قارئین کے دلوں پر حمرانی کرتے ہیں،ان کی تحریروں میں جامعیت کاعضر نمایاں نظر آتا ہے،وہ بلا کے ذہین اور غضب کے کے حافظ کے مالک ہیں۔ بلاشبہ یہ کتاب اپنے متنوع مضامین اور جامعیت کے اعتبار ہے ایک تاریخی ، ستادیز ہے ، جو تاریخ و تذکرہ کے عنوان پر کام کرنے والے ہر باذوق کے لیے خاص اہمیت کی حامل ہے ، ہارے خیال میں کوئی کتب خانداس کتاب کے بغیر کمل کہلانے کامستحق نہیں ہوگا، امید ہے باذوق قار كين اس وستاويزكى يذيرائي ميس بخل سے كامنہيں لين گے۔ ماونامہ "بينات" شار أاافروري٢٠٠٠ء